







اِس وٓآنِ کِيم ع تَردوتفسير کي طباعت کے تکم دینے کاشرف فرمازدائے ملکت معودی عرب خادم حرمین شیعین شاہ فبدین عبدالعب نِرّال حود کو حال ہوا .



تتنَقِ الانبطاعة لمذالك حَمَاكُ بِهِ وَرَحَة بَعَانِهِ خَلْا لُهُ الْمُؤْلِّ وَكُلِّا لَكُلِّا لَكُلِّا لَكُلِّا لَكُلِّا لَهُ الْمُؤْمِّ لِلْعَيْرِ لِلْسَائِقِينِ عَلِيْ المُعْلِكِ المُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِدِ وَيَدَةٍ



# هٰذَاللَصْحَفُ الشَّريفُ وَتَرَجَمُهُ مَعَانِيهِ هَدِيَّةُ مِن خَادِمِ احْرَمَيْنِ الشَّريفَيْنِ المَلكِ فَهْ دِبْزَعَبُ العَيْزِ آلصُّعُود

تُ وَزّع مَجَّاتًا

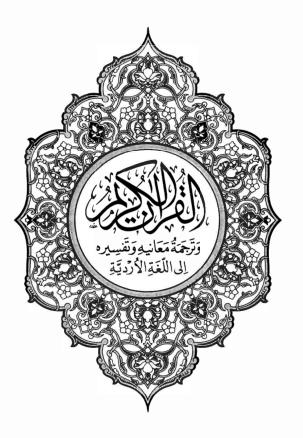

هِي اللَّهِ إِنْ فِهُ إِلْمُ الْمُؤْلِثُةُ لِللَّهِ الْمُؤْلِثُةُ لِللَّهِ الْمُؤْلِثُةُ لِمُؤْلِثُةً لِمُؤْلِثُولِ لَلْمُؤْلِثُةً لِمُؤْلِقًا لِمُؤلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُولِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقِلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمِنْلِقِلِقِلْلِقِلِقِلِقًا لِمُؤْلِقِلِقًا لِمِنْلِقًال

# یہ قرآن شریف مع ترجمہ و تغییر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے

مفت تقتیم کے لئے

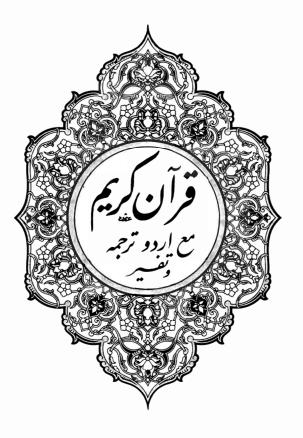

شاه فهد قرآن کریم پر نٹنگ کمپایکس

بِنْ إِلرِّهِ إِللَّهِ الرَّغُو الرِّهِ

#### مقدمة

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على الجمع

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه الكريم :

﴿ ... قَدْ جَاءَ كُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَنُّ ثُمِينً ﴾ .

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، القائل :

(( خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه )) .

أما بعد :

فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، بالعناية بكتاب الله ، والعمل على تيسير نشره ، وتوزيعه بسين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وتفسيره ، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم .

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقياف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم ، إلى جميع لغات العالم المهمة ، تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية ، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله ﷺ : (( بلَّعوا عنّى ولو آية )) .

وخدمة لإخواننا الناطقين باللغة الأردية ، يطيب لجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة الأردية ، التي قام بها فضيلة الشيخ محمد الجوناكرهي . مع تفسير فضيلة الشيخ صلاح الدين يوسف . وراجعها من قبل المجمع كل من فضيلة الشيخين د. وصى الله بن محمد عباس و د. أختر جمال لقمان .

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هـذا العمـل العظيـم ، الـذي نوجـو أن يكـون خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الناس .

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم ، مهما بلغت دقتها ستكون قـاصرة عـن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النــص القرآني المعجز ، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم ، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلّـه من خطا و نقص .

ومن ثم نرجو من كل قارئ هذه الترجمة أن يسوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، بماقد يجده فيها من خطا أو نقص أو زيادة، للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله .

والله الموفق ، وهو الهادي إلى سواء السبيل ، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

#### 

مقدمه

ازقلم معالی اشیخ صالح بن عبدالعیز بن محمد آل ایشخ وزیر اسلامی امور اوقاف اور دعوت وارشاد

وریر اسلامی انور اوقات اور دنوت واریر تگران اعلیٰ مجمع الملک فهد

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم ﴿ قَدُ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَ وَكُ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ كَاللهِ عَلَى أَشْرِفَ الْأَنبِياء والمرسلين، نبينا محمد القائل: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه».

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ نے کتاب الّٰہی کی خدمت کے سلسلہ میں جو ہدایات دی ہیں ان میں قرآن مجید کی طباعت' وسیع پیانے پر مسلمانان عالم میں اس کی تقسیم کے اہتمام اور دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ و تغییر کی اشاعت پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔

"وزارة الثوون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" كى نظريس عربى زبان سے ناواقف مسلمانوں كے لئے قرآن فنى كى راہ بموار كرنے اور تبليغ كى اس ذمه وارى سے عمده برآ ہونے كے لئے جو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے ارشاد كرامى : بدهوا عنى ولو آبه تا (ميرى جانب سے لوگوں تك پنچاؤ خواه ايك بى آيت كيوں نہ ہو) ميں بيان كى گئى ہے ونيا كى تمام اہم زبانوں ميں قرآن مجيد كے مطالب كو منتقل كيا جانا انتائى ضرورى ہے -

خادم الحرمین الشریقین کی انمی ہدایات اور وزارت برائے اسلامی امور کے اس احساس کے پیش نظر "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المعنود : " اردو دال قارئین کے استفادہ کے لئے قرآن مجید كابد اردو ترجمہ پیش كرنے كى سعادت حاصل كر رہا ہے-

یہ ترجمہ مولانا محر جو ناگر مل کے قلم سے ہے اور تغییری حواثی مولانا صلاح الدین یوسف کے تحریر کردہ ہیں۔ مجمع کی جانب سے نظر ٹانی کا کام ڈاکٹر وصی اللہ بن محمد عباس اور ڈاکٹر اخر جمال لقمان ہردہ صفرات نے انجام دیا ہے۔

ہر ۔ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس عظیم کام کو پایہ جمیل تک پنچانے کی توفیق دی۔ ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت قبول فرمائے اور لوگوں کے لئے اسے نفع بخش بنائے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی ترجمہ خواہ کیسی ہی دفت نظرسے انجام پایا ہو' ان عظیم معانی کو کما حقہ ادا کرنے سے بسرحال قاصر رہے گاجواس مجرانہ متن کے عربی مدلات ہیں۔ نیزیہ کہ ترجمہ میں جن مطالب کو پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل مترجم کی قرآن فنمی کا ماحصل ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر انسانی کوشش کی طرح ترجمۂ قرآن میں بھی غلطی' کو آبی اور نقص کا امکان باقی رہتا ہے۔

اس بنا پر قار كين سے بهارى ورخواست ہے كه انھيں اس ترجمه ميں كى مقام پر كوئى فرو گذاشت نظر آئے تو «محمد المسلك فهدلطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية "كو ضرورمطلع فرما كيں باكه آكنده اشاعت ميں ان استداكات ناده الحالياتك، والله المعوفق وهوالها دى إلى سواء السبيل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

### سور وُ فاتحہ <sup>(۱)</sup> کی ہے<sup>، (۲)</sup> اس میں سات آیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ تعالىٰ كے نام سے جو برا مهمان نهايت رحم والاہے۔ (۱)



(۱) سورة الفاتحه قرآن جميد كى سب سے پہلى سورت ہے ، جس كى احاديث ميں بدى فضيلت آئى ہے۔ فاتحه كے معنى آغاز اور ابتداء كے بين اس ليے اسے الفاتِحة ليعنى فَاتِحة الْحِتَابِ كَمَا جَاتَا ہے۔ اس كے اور بھى متعدد نام احاديث سے ثابت بين مثلًا: أُمُّ الفُزآنِ ، السَّبْعُ الْمُنَانِيٰ، الفُزآنُ الْعَظِيْمُ، الشِفَآءُ، الرُفْيَةُ (دم) وَغَيْرهَا مِنَ الاسْمَآءِ -

اس کا ایک اہم نام" الصّلَوٰة " بھی ہے ' جیسا کہ ایک حدیث قدی میں ہے ' اللہ تعالی نے فرایا: فقسمنتُ الصّلاَة 

ہننی وَبَیْنَ عَبْدِیٰ " ۔ المحدیث (صحیح مسلم ۔ کتاب المصلوٰة) "میں نے صلاۃ (نماز) کو اپنے اور اپنی بندے کے در میان تقییم کر دیا ہے " ' مراد سورہ فاتح ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی رحمت و

ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے اور نصف حصے میں دعاو مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔

اس حدیث میں سورہ فاتح کو " نماز " سے تعیرکیا گیا ہے۔ جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بست ضروری ہے۔ چنانچہ نبی مثلیٰ ہوتا ہے کہ نماز میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے ' فرمایا: «لَا صَلاۃ َ لِمَن لَّه يَقرَأُ اللہ عَلَى نَا اللہ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » (صحیح بمحادی وصحیح مسلم) " اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ " اس حدیث میں (من) کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے۔ مفرد ہویا امام ' یا امام کے پیچھے مقتدی۔ سری نماز ہویا اس مریث نماز ہویا نفل۔ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

اس عموم کی مزید تائیداس صدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجریں بعض صحابہ کرام السی اسلامی بھی نبی مائی آئی ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجریں بعض صحابہ کرام السی بھی نبی مائی آئی ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجریں بعض صحابہ کرام السی بعثی نبی مائی ہوگئ نماز ختم ہونے کہ بعد جب آپ مائی آئی ہے نہ بھی ساتھ پڑھتے رہے جس کا دبور انبات میں جواب دیا تو آپ مائی آئی ہے نہ فرمایا الله تفعیلوا الا بنائم الفران؛ فَإِنّه لاَ صَلَوٰهَ لِمَن لَمْ يَعْزَلُهُهُ الله وقی۔ "(ابوداود ترفری نسائی) ای طرح حضرت ابو ہریة موسی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی مائی آئی ان فرمایا «مَن صَلّی صَلوٰهُ لَمْ يَقْزُلُ فِيهَا بِأَمُّ الْفُران، فَهِي حِدَاجُ وَلَما الله عند سے مروی ہے کہ نبی مائی آئی ان کرن ورک ہے نماز پڑھی اور اس کی نماز پڑھی ہے " تین مرتبہ آپ مائی آئی آئی نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رض اللہ عند سے مردی ہے کہ نماز پڑھی ہو کہ مائی مائی دور کا اور ہریرہ رض اللہ اللہ اللہ کریں گا دور کا اللہ عند کے نماز ہرا می کماز پڑھتے ہیں اس وقت کیا کریں؟) حضرت ابو ہریرہ رض اللہ نے فرمایا (افراً بِهَا فِی نَفْسَكَ) (امام کے پیچے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں 'اس وقت کیا کریں؟) حضرت ابو ہریرہ رض اللہ نے فرمایا (افراً بِهَا فِی نَفْسَكَ) (امام کے پیچے تم سورہ فاتحہ الین جی میں پڑھو) صحیح مسلم۔

نه کوره دونوں مدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آیا ہے: ﴿ وَإِذَا قُرِيُّ الْقُنْوانُ فَالْمُتَعِمُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (الأُعَواف- ٢٠٣) "جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو" یا حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا (بـشـوط صححت) "جب امام قراءت كرے تو خاموش رہو" كامطلب يہ ہے كہ جرى نمازوں ميں مقتدى سور و فاتحہ كے علاوہ باتى قراءت خاموشى ہے سنیں۔ امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ یا امام سور وَ فاتحہ کی آیات و قفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث محیحہ کے مطابق سور و فاتحہ پڑھ سکیں ' یا امام سور و فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سور و فاتحہ پڑھ لیں۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث محید میں الحمدللد کوئی تعارض نہیں رہتا۔ دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ جب کہ سورہ فاتحہ کی ممانعت ہے یہ بات ٹابت ہو تی ہے کہ خاکم بد ہن قرآن کریم اور احادیث محیحہ میں ٹکراؤ ہے اور دونوں میں ہے کی ایک پر بى عمل هو سكتا ہے۔ بيك وقت دونوں پر عمل ممكن نسيں۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَذَا ديكيھيے سورة أعراف أيت ٢٠٠٣ كا حاشیہ (اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو کتاب " تحقیق الکلام "ازمولاناعبدالر حمٰن مبارک پو ری و" توضیح الکلام "مولانا ارشادالحق اثری حفظه الله' وغیرہ)-یمال به بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگر مقتری امام کی قراءت من رہا ہو تو نہ پڑھے اور اگر نہ من رہا ہو تو پڑھے (مجموع فقاو کی ابن تیمیہ ۲۲۵/۲۳) (۲) یه سورت کمی ہے۔ کمی یا مرنی کامطلب یہ ہے کہ جو سور تیں ججرت (۳انبوت) سے قبل نازل ہو کیں وہ کمی ہیں 'خواہان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا' یااس کے اطراف وجوانب میں اور یہ نی وہ سور تیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو کیں'خواہ یہ نیااس کے اطراف میں نازل ہو ئیں یااس سے دور۔ حتی کہ مکہ اوراس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ (٣) بم الله كى بابت اختلاف ہے كه آيا يه برسورت كى متعقل آيت ہے 'يا برسورت كى آيت كاحصه ہے 'يا يه صرف سور و فاتحہ کی ایک آیت ہے یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے 'اسے صرف دو سری سورت سے متاز کرنے کے لیے ہرسورت کے آغاز میں لکھا جا تا ہے۔ قراء مکہ و کوفہ نے اسے سور ۂ فاتحہ سمیت ہرسورت کی آیت قرار دیا ہے' جبكه قراء مدينه ابھرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تشلیم نہیں کیا ہے ' سوائے سور ہُ نمل کی آیت ۳۰ کے مکہ اس میں بالانقاق بسم اللہ اس کا جزو ہے۔ اس طرح جری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے (فتح القدیر) اکثر علمانے سری آواز سے پڑھنے کو راج قرار دیا ہے۔ تاہم جمری آوازے بھی پڑھنا جائز ہے۔

(٣) بهم الله ك آغازين افرأ أ أبدأ يا أنكو محذوف ب يعنى الله ك نام ب برهتا الشروع كر آيا تلاوت كر آمول- برا بم كام ك شروع كر آيا تلاوت كر آمول- برا بم كام ك شروع كرف ب يهل بم الله برطن كام ك شروع كرف من الله برطن ك كام ك شروع كرف من الله برطن ك كام ك شروع كرف من الله برطوح تا بهم قرآن كريم كى تلاوت ك وقت بنسم الله الراف بالرجيم من الرافي بيل الرفي من الله من النافي من النافي من الله براهنا بهى ضرورى ب ﴿ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْانَ فَاللهُ مَنْ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ من اللهُ من الله من شيطان رجيم سه بناه الكور الله من الله من الله المن الربيم من الله من شيطان رجيم سه بناه الكور" -

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے (۱) جو تمام جمانوں کا پالنے والا ہے۔ (۲) بڑا مهربان نمایت رحم کرنے والا۔ (۳) بدلے کے دن (مینی قیامت) کامالک ہے۔ (۳)

الْحَمْدُ يلعورَتِ الْعَلْمِينَ ﴿

الْزَعْلَنِ الرَّحِيْدِ ۞ مْلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞

(۱) الحمد میں ال استغراق یا اختصاص کے لیے ہے ایعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ایاس کے لیے خاص ہیں اکیوں کہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالی عہد کی کے اندر کوئی خوبی حن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کا پیدا کردہ ہے اس لیے حمد (تعریف) کا مستحق بھی وہی ہے۔ الله یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس کا استعال کی اور کے لیے جائز نہیں۔ المنحند لله یہ حکمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا إلله إلا الله و الفضلُ الذّع الله الله و الله الله و غیرہ) صبح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے الذّخ رور المنحند لله المنحند لله میزان کو بحرویتا ہے "ای لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پیند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ (صبح مسلم)۔

(۲) رَبِ الله تعالی کے اسائے حنیٰ میں سے ہے 'جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو شخیل تک پنچانے والا۔ اس کا استعال بغیراضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عَالَمِینَ عَالَمُ (جمان) کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کما جاتا ہے ' اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی۔ لیکن یہاں اس کی روہیت کا لمد کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے 'جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنس ہیں۔ مثلاً عالم جن عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرور تیں ایک دو سرے سے قطعاً مختلف ہیں ' ایک رئی رَبِ الْعَالَمِینَ سب کی ضروریات' ان کے احوال و ظروف اور طباع واجمام کے مطابق مہیا فرما تا ہے۔

(٣) رَخَلْن بروزن فَعْلاَن اور رَحِيْمٌ بروزن فَعِيلٌ ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں 'جن میں کثرت اور دوام کامفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی بیہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علا کتے ہیں: رحمٰن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے 'اس لیے رَخَلْنَ الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ کَمَا جَاتَا ہے۔ ونیا میں اس کی رحمت عام ہیں: رحمٰن میں دھی کافرو مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، لینی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگا۔ اللَّهُمَّ! اجْعَلْنَا مِنْهُمْ (اَمِین)

(۴) و نیایس بھی اگرچہ مکافات عمل کاسلسلہ ایک صد تک جاری رہتاہے ' تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہو گااور اللہ تعالیٰ ہر شخص کواس کے ایتھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزااور سزادے گا۔ای طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں 'لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا الک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا: لمن ِ الْمُلْكُ الْيومَ؟ (آج کس کی باوشاہی ہے؟) پھروہی جواب دے گا: شدِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ (۱)

#### إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيْنُ ٥

(صرف ایک غالب الله کے لیے) ﴿ يَوْمُرَلاَتَهُ لِكُ نَعْشٌ لِنَعْمِينَ أَوْالاَمْرُ يَوْمَبِ نِبَلَهِ ﴾ (الانفطار)"اس دن كوئى ہستى كسى كے ليے اختيار نہيں رکھے گی 'سمار امعاملہ الله کے ہاتھ میں ہوگا۔ "بيہ ہوگاجزا كادن۔

(۱) عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل وعاجزی اور کمال خشوع کااظہار اور بقول ابن کثیر '' شریعت میں کمال محبت' خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے" یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو' اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کااظہار بھی ہو اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سيدهي عبارت ( نَعْبُدُكُ وَنَسْتَعِينُكَ ) (جم تيري عبادت كرتے اور تھ سے مدد جائتے ہن) ہوتی 'ليكن الله تعالى نے یمال مفعول کو فعل پر مقدم کرے ﴿ إِيَّالَهُ فَعُبُدُ وَإِيَّالَهُ مُعْتَعِينٌ ﴾ فرمایا 'جس سے مقصد اخصاص پیدا کرنا ہے 'لینی "ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں" نہ عبادت اللہ کے سواکسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کاسد باب کر دیا گیا ہے اکین جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پاگیا ہے اوہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظرانداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں' بیوی سے مدد چاہتے ہیں' ڈرائیو راور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالا نکہ اسباب کے ماتحت ایک دو سرے سے مدد حابہنا اور مدد کرنا پیہ شرک نہیں ہے' یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے' جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں ، حتی کہ انبیا بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿ مَنْ أَنْصَادَى إِلَى اللَّهِ ﴾ (الصف) "الله ك وين كے ليے كون ميرا مدد كار ہے؟" الله تعالى نے اہل ايمان کو فرمایا: ﴿ وَتَعَاوَنُوْ اعْتَوْلُو وَالتَّقُونُ ﴾ (المماندة - ٢) " نيكي اور تقويل كے كامول ير ايك دو سرے كى مدد كرو ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے' نہ شرک' بلکہ مطلوب و محمود ہے۔اس کااصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ا پسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو' جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے یکارنا' اس کو مشکل کشااور حاجت رواسمجھنا' اس کو نافع و ضار باور کرنااور دورونزدیک ہے ہرایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بسرہ ور تشلیم کرنا۔ اس کانام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا' اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اس کانام شرک ہے' جو بدقتمتی ہے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ منهُ. تو حبیر کی تئین قشمیں:اس موقع پر مناسب معلوم ہو تا ہے کہ تو حید کی تین اہم قشمیں بھی مخضرا بیان کر دی جا ئیں۔ به قتمیں ہیں۔ توحید ربوبیت' توحید الوہیت اور توحید صفات۔

ا- توحید ربوبیت کامطلب ہے کہ اس کائنات کاخالق' مالک' رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ

## همیں سیدھی (اور تچی) راہ د کھا۔ <sup>(۱)</sup>

#### إهُدِ نَا الصِّرَاطُ الْمُستَقِيْرُ ﴿

و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں 'حتی کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں 'جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین کمہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ''اے پیغبر( ماٹیکیلی ایان سے پوچیس کہ تم کو آسان و زمین میں رزق کون دیتا ہے 'یا (تمہارے) کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کمہ دیں گے کہ اللہ '' (یعنی بیہ سب کام کرنے والا اللہ ہے)۔(سورہ یونس۔اس) دو سرے مقام پر فرمایا: اگر آپ ماٹیکیلی ان سے پوچیس کہ آسان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو یقینا ہی کہیں گے کہ اللہ (الز مر۔ ۴۸) ایک اور مقام پر فرمایا: ''اگر آپ ماٹیکیلی ان سے پوچیس کہ زمین اور زمین میں جو پچھ کہ ہے ' یو سب کس کا مال ہے؟ ساتوں آسان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہرچیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور ہو سب کو پناہ دیتا ہے' اور اس کے مقابل کوئی پناہ دیتے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ یعنی میں ہے کہ اللہ یعنی سے اس کام اللہ ہی کے جیں۔(المؤمنون۔ ۱۸۹۳) وغینہ ها مِنَ الآبَاتِ

7- توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت ہروہ کام ہے جو کی مخصوص ہت کی رضا کے لئے 'یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے 'اس لیے نماز 'روزہ ' جج اور زکو ۃ صرف یمی عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہت سے دعاوالتجا کرنا 'اس کے نام کی نذر و نیاز دینا 'اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا 'اس کا طواف کرنا 'اس سے طمع اور خوف رکھناوغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جا ئیں۔ قبر پرستی کے مرض میں جتلاعوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں دو ہیں اور فہ کورہ عبادات کی بہت می قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ ہزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو میراسر شرک ہے۔

۳- توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں' ان کو بغیر کسی آویل اور تحریف میں بیان ہوئی ہیں' ان کو بغیر کسی آویل اور تحریف کے تنظیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے' یا دور اور نزدیک سے ہرایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے' کا کنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے' یہ یا اس قتم کی اور صفات البیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سواکس نبی 'ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جا کسی گی تو یہ شرک ہو گا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قتم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی فہ کورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اُعَاذَنَا اللهُ مُنهُ .

(۱) ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا' راستے پر چلا دینا' منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد' توفیق' الهام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے' یعنی ہماری صراط منتقیم کی طرف رہنمائی فرما' اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما' آگد ہمیں تیری رضا (منزل مقصود) حاصل ہو جائے۔ یہ صراط منتقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط منتقیم وہی "الإنسلام" ہے' جے نبی ماٹھی کے سامنے پیش فرمایا اور جو زبات سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط منتقیم وہی "الإنسلام" ہے' جے نبی ماٹھی کے سامنے پیش فرمایا اور جو

ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا<sup>(۱)</sup> ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیااور نہ گمراہوں کی۔<sup>(۲)</sup> (۲)

صِرَاطَالَنِيْنَ)نَعْمَّتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَاالضَّالَيْنَ ۞

اب قرآن واحادیث محیحہ میں محفوظ ہے۔

(۱) یہ صراط متنقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدها راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے 'جن پر تیراانعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے انبیا شہدا صدیقین اور صالحین کا۔ جیسا کہ سور و نساء میں ہے ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَالدَّيْدُولَ فَاوَلَهٖ كَا مُعَالَيْنِيْنَ اَفْعَدَ اللّٰهُ عَلَيْهِهُ اللّٰهُ عَلَيْهِهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ وَالسّٰدِيْنَ وَالسّٰدِيْنِ وَالسّٰدِيْنِ وَالسّٰدِيْنِ وَالسّٰدِيْنِ وَالسّٰدِيْنِ وَالسّٰدِيْنَ وَصَلْنَ اُولِهِكَ دَفِيقًا ﴾ (النسساء۔ ۱۹) "اور جو الله اور اس كے رسول مالیّن الله علی الله عن انبیا صدیقین 'شدا ' اطاعت کرد و آلیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر الله نے انعام کیا' یعنی انبیا' صدیقین 'شدا ' اور صالحین' اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ " اس آیت میں یہ بھی وضاحت کردی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ۔

(۲) بعض روایات سے ثابت ہے کہ مَغْضُوبٌ عَلَیْهِمْ (جن پراللہ کا غضب نازل ہوا) سے مرادیہودی اور ضَالِیْنَ (گراہوں) سے مرادیہودی اور ضَالِیْنَ کے راہوں) سے مرادیہودی اور ضَالِیْنَ کے راہوں) سے مرادیہودی اور اَعْمَامُ کہتے ہیں کہ مفسرین کے در میان اس میں کوئی اختلاف نہیں ولا اَعْلَمُ معتقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہوداو رنصار کی دونوں کی گراہیوں سے نج کر ہیں۔ یہود کی بری گراہی یہ تقی کہ وہ جانتے ہو جھتے صحح راستے پر نہیں چلتے ہوئیات اللی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے ہوئی گراہی یہ تقی کہ وہ جانب کو جمام وطال کرنے کا مجاز سمجھ نے سفار کی بری غلطی سے محصرت عید کی علیہ السلام کو اہن اللہ کا برائیوں ان اللہ کا بیٹا اور تین خدامیں این اللہ اور نالیٹ کا بیٹا اور تین خدامیں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت مجمد یہ میں ہی ہی گراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا ہیں ذکیل ورسوا ہے۔ اللہ سے ایک قرال دیا۔ افسوس ہے کہ امت مجمد یہ میں ہی ہی گراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا ہیں ذکیل ورسوا ہے۔ اللہ تعالیات کے گرشے ناکہ ادبار و عبت کی برحتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکے۔

سور و فاتحد کے آخر میں آمین کھنے کی نبی ما آگاہا نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔اس لیے امام اور مقتدی ہرایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (جمری نمازوں میں) او نجی آوازے آمین کماکرتے تھے اور صحابہ اللہ علیہ وسلم (جمری نمازوں میں) او نجی آوازے کہناسنت اور صحابہ کرام اللہ عنی کامعمول بہ ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ و کذیك فَلْبِکُنْ (ای طمرح ہو) ولا نُهُوِّنِ رَجَاءَنَا (ہمیں نا مراد نہ کرنا) واللّهُمَّا! اسْتَجبْ لَنَا و (اے اللّہ ماری وعاقبول فرمالے)۔

#### سور ۂ بقرہ مدنی ہے <sup>(۱)</sup>اور اس میں دوسوچھیاسی آیات اور چالیس رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہمیان نمایت رحم ملا سب

الم (<sup>(†)</sup>(۱) اس کتاب (کے اللہ کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں'<sup>(۳)</sup> پر ہیز گاروں کو راہ و کھانے والی ہے۔'''(۲)



الَّمْ أَنْ ذَٰلِكَ الْكِتْبُ لَارَيْبٌ ۚ فِيْدِ هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ أَنْ

(۱) اس سورت میں آگے چل کرگائے کا واقعہ بیان ہوا' اس لیے اسے بقرہ (گائے کے واقعے والی سورت) کما جا تا ہے۔ صدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے' اس گھرے شیطان بھاگ جا تا ہے۔ فرمایا: «لَا تَجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ فَبُوراً ، فَإِنَّ الْبَیْتَ الَّذِي تُقُوّاً فِنِهِ سُورةُ الْبَقَرَةِ لَا يَذَخُلُهُ الشَّيْطَانُ ، (صحبح مسلم کتاب صلاة المسافرين' بهاب استحباب صلاة النافلة في بيته ....، نزول کے اعتبارے یہ مذی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے البتہ اس کی بعض آیات مجت الوواع کے موقع پر نازل ہو کیں۔ بعض علماک نزویک اس میں ایک بزار خر' ایک بزار احکام اور ایک بزار منہیات ہیں۔ (این کشر)

(۲) انہیں حروف مقطعات کما جاتا ہے ' یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف - ان کے معنی کے بارے میں کوئی متند روایت نہیں ہے۔ والله ' اَعَلَمُ بِمُرَادِهِ - البتہ نبی مل اُلکی نئے سے ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتاکہ الّمَ ایک حرف ہے ' بلکہ الف ایک حرف 'لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے - (سنن ترذی ' کتاب فضائل القرآن' باب ماجاء فیمن قرأ حرفا .....)

(٣) اس كے منزل من اللہ ہونے ميں كوئى شبہ نہيں جيساكہ دو سرے مقام پر ہے: ﴿ تَنْفِيْنُ الْكِنْ لَادَيْبَ فِيْهِ مِنْ دَّتِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(٣) ویسے تو یہ کتابِ اللی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے ، لیکن اس چشمہ فیف سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے۔ جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں ، جن کے اندر ہدایت کی طلب 'یا گمراہی سے بچنے کا جذب ہی نہیں ہوگا تو انہیں ہدایت کمال سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے ؟

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلْوَةَ وَمِمَّا رَرَقَتُكُمُ يُنْفِقُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَثْرِلَ اِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنُ قَبْلِكَ وَبِالْاَخِزَةِ هُمُ يُوْقِئُونَ ۞

ٱۅڵٙؠٟڮؘعَلْ هُدًى مِّنْ رَبِهِمْ وَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفِّرُ واسَوَ آءً عَلَيْهِ مُ ءَانْنَ رْتَهُمُ أَمْ لُمْ يُتُنْوِرْهُمْ

جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں (۱) اور نماز کو قائم رکھتے ہیں (۲) اور ہمارے دیئے ہوئے (مال) میں سے خرج کرتے ہیں۔ (۳)

اور جولوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا' <sup>(۳)</sup> اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔(۴)

یمی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یمی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ (۵) کافروں کو آپ کا ڈرانا 'یا نہ ڈرانا برابر ہے' یہ لوگ

- (۱) اُمُوٰزٌ غَنِيبَةٌ ہے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا دراک عقل و حواس ہے ممکن نہیں۔ جیسے ذات باری تعالیٰ 'وی اللی' جنت ' دو زخ' مُلائکہ ' عذاب قبراور حشراجساد وغیرہ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول ملَّ ﷺ کی ہتلائی ہوئی ماورائ عقل واحساس باتوں پر یقین رکھنا' جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفرو ضلالت ہے۔
- (۲) اقامت صلوٰۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے 'ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔
- (٣) إِنْفَاقٌ كالفظ عام ہے ' جو صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں كو شامل ہے۔ اہل ايمان حسب استطاعت دونوں ميں كو تاہى نہيں كرتے ' بلكہ مال باپ اور اہل و عيال پر صحيح طريقے سے خرچ كرنا بھى اس ميں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔
- (٣) تجھیلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیا علیہم السلام پر نازل ہو ئیں'وہ سب تچی ہیں'وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتیں' نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی ۔ حدیث۔ پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کاسلسلہ آمخضرت سن آتا ہے، پر ختم کر دیا گیاہے' و رنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالی ضرور فرما تا۔
- (۵) یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ محض زبان سے اظمار ایمان کو کافی نہیں سجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے اللی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوش حالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سجان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی دو سرے گروہ کا تذکرہ فرما رہاہے جو صرف کا فربی نہیں 'بلکہ اس کا کفر و عناداس انتما تک پہنچا ہوا' ہے جس کے بعد اس سے خیراور قبول اسلام کی تو تع ہی نہیں۔

لايۇمئۇن ⊙

خَتَّهَ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى آنصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَاكٌ عَظْمُ فَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَفْوُلُ امَّنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْبُوْمِ الْاخِدِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۞

ایمان نہ لا ئیں گے۔''(۲)

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ممرکر دی ہے اور ان کی آ تکھول پریردہ ہے اور ان کے لئے برا عذاب ہے۔ (۲)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں' لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نهیں ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) نبی مانٹھکٹا کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ مانٹھکٹا کو شش فرماتے'لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ بیہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مهرلگ چکی تھی (جیسے ابوجهل اور ابولہب وغیرہ) ورنہ آپ مالی آئیا کی دعوت و تبلیغ سے بے شار لوگ مسلمان ہوئے' حتیٰ کہ پھر یورا جزیرہ عرب اسلام کے سابیہ عاطفت میں آگیا۔

(۲) یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چو نکہ کفرو معصیت کے مسلسل ار تکاب کی وجہ سے ان کے دلول ہے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے'ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کی نگامِں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں تواب وہ ایمان کس طرح لاسکتے ہیں؟ ایمان توانمی لوگوں کے حصے میں آ پاہے' جو الله تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعال کرتے اور ان سے معرفت کرد گار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کامصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ''ممومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جا تا ہے' اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جا تا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جا تا ہے اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کر تا جا تا ہے تو وہ نقطۂ ساہ تھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جا تا ہے۔ '' نبی مائٹی کیا نے فرمایا ''میمی وہ زنگ ہے جے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے ﴿ كَلَابَلُ مِنْ اَنْ عَلَى قُلْوَيْمَ مَّا كَانُوا يُكُدِبُونَ ﴾ (المطففين:١١) ليعن "ان ك كرتوتوں كى وجہ سے ان كے دلول ير زنگ چڑھ كيا ہے۔" (ترفدى 'تفييرسورة مطففين) اسى كيفيت كو قرآن نے " ختم" (مهرلگ جانے) سے تعبیر فرمایا ہے' جو ان کی مسلسل بد اعمالیوں کامنطقی نتیجہ ہے۔

(m) یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو تاہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے 'گروہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظهار کرتے تھے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں'کیوں کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں' کیوں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں ہے آگاہ فرمادیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کاسارا نقصان خودانہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کرلی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔

يُخْدِعُونَ اللهَ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَكَايَخُكَ عُوْنَ إِلَّا اَنْفُسَهُوْ وَمَا يَشْعُورُونَ ۞

نِ قُلُونِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ، وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُونُّهُ إِمَا كَانُواْ يَكُنِ بُونَ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُوُلَانُفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوْلَائِكَانَعُنُ مُصْلِحُون ۞

اَلْإِ إِنَّهُوْهُ هُو الْمُفْسِدُونَ وَلِكِنْ لَا يَشْعُرُونَ @

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِنُواكَمَنَا امْنَ النَّاسُ قَالُوَٓٱلُوُّمِنُ كَمَّنَا اَمْنَ التَّفَهَا ۚ الَّا إِنَّهُمُ هُمُ التَّفَقَهَا ۚ وَلَكِنْ .....

ڒڒؽڠؙڵؠؙٚۅؙٛڹ۞

وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں 'کین دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں'گر سجھتے نہیں۔(۹)

ان کے دلوں میں بیاری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیاری میں مزید بڑھا دیا (۱) اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دروناک عذاب ہے۔(۱۰)

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔(۱۱)

۔ خبردار ہوا یقینا یمی لوگ فساد کرنے والے ہیں' <sup>(۲)</sup> لیکن شعور (سمجھ) نہیں رکھتے۔(۱۲)

اور جب ان سے کماجا تاہے کہ اور لوگوں (لیخی صحابہ) کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیو قوف لائے ہیں' <sup>(m)</sup> خبردار ہو جاؤا

<sup>(</sup>۱) بیاری سے مراد وہی کفرو نفاق کی بیاری ہے 'جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔اس طرح جھوٹ بولنامنافقین کی علامات میں سے ہے 'جس سے اجتناب ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۲) فَسَادٌ ،صَلاَحٌ کی ضد ہے۔ کفرو معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت اللی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار میں رہاہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں 'اشاعت وہ مشکرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود اللی کو کرتے ہیں اور سجھتے یا دعویٰ سے کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔

<sup>(</sup>٣) ان منافقین نے ان صحابہ السی کو "ب و قوف" کما جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کمی بھی قربانی سے در لیخ نہیں کیااور آج کے منافقین سے باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام السی کھی دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔اللہ تعالی نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا "ب و قوفی نہیں 'عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ السی کھی نے اس سعادت مندی کا شوت مہیا کیا ہے 'اس لیے وہ کے مومن ہی نہیں ' بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوئی ہیں 'اب ایمان انہی کا معتبر ہو گاجو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان کی مومن ہی نہیں ' بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوئی ہیں 'اب ایمان انہی کا معتبر ہو گاجو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان کی کا کمیں کی ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوئی ہیں ' اب ایمان انہی کا معتبر ہو گاجو سحابہ کرام ہی کی طرح ایمان

یقیناً ہی ہو قوف ہیں 'کین جانے نہیں۔ (۱۳) اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں (۲) تو کتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔(۱۲)

الله تعالی بھی ان سے **ندا**ق کر تاہے <sup>(۳)</sup> اور انہیں ان کی سرکشی اور بہ**کا**وے میں اور بڑھا دیتا ہے۔(۱۵)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کوہدایت کے بدلے میں خرید لیا' پس نہ تو ان کی تجارت (۳) نے ان کو فائدہ پنچایا اور نہ یہ بدایت والے ہوئے۔(۱۲)

ان کی مثال اس شخص کی س ہے جس نے آگ جلائی'

وَاِذَالَقُواالَّذِيْنَ الْمَنُواْقَالُوْآالْمَنَّا ۗ وَإِذَا خَـكُوا اللّٰ شَيْطِيْنِهِمُ ۗ قَالُوْآ إِنَّامَعَكُمُ ۚ إِنَّمَانَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞

الله يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَيَمُتُ هُمْ فِي لَا عُنَانِهِمْ يَعُمَهُونَ اللهُ عَلَا فِهِمْ يَعْمَهُونَ

اُولِلِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ االضَّلْلَةَ بِالْهُدْىُ ۖ فَمَارَعِتَ ْتِجَارَتُهُمُّ وَمَا كَانُوا مُهْتَذِيْنَ ۞

مَتَلْهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي الْسَتَوْقَلَ كَالَّاهُ فَلَمَّا اضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ

- (۱) خلاہر بات ہے کہ نفع عاجل (فوری فائدے) کے لیے نفع آجل (دیر سے ملنے والے فائدے) کو نظرانداز کر دینااور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقالبے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینااور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پر لے درجے کی سفاہت ہے جس کاار تکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔
- (۲) شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں جن کے ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے'یا منافقین کے اینے سردار۔
- (٣) "الله تعالی بھی ان سے ذاق کرتا ہے" کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزا و استخفاف کا معالمہ کرتے ہیں الله تعالی بھی ان سے ایسا ہی معالمہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و اوبار میں جتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزائیں ہے ان کے تعل استہزائی سزا ہے جیے ﴿ وَجَزَوْا سِیْنَاتُهُ سَیِّنَاتُهُ اَللهٔ وَاللهٔ مِنْ اللهُ الله کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا بدلے کو برائی کما گیا ہے عالا نکہ وہ برائی نہیں ہے ایک جائز فعل ہے۔ اس طرح ﴿ يُخْلِي عُونَ اللهُ وَهُو خَادِ عُهُو \* ﴾ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللهُ \* ﴾ وغيرہ آيات ميں وہ برائی نہیں ہے ایک جائز فعل ہے۔ اس طرح ﴿ يُخْلِي عُونَ اللهُ وَهُو خَادِ عُهُو \* ﴾ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللهُ \* ﴾ وغيرہ آيات ميں ہے۔ دو سرا مطلب ہے کہ قیامت والے دن الله تعالی بھی ان سے استہزا فرمائے گا۔ جیسا کہ سورہ حدید کی آیت ﴿ وَمِرْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا
- (۴) تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمرای افتایار کرناہے 'جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کریمی گھاٹے والی تجارت کی۔ لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے 'ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے 'اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سجھتے تھے۔

ذَهَبَ اللهُ بِنُوْرِهِمُ وَتَرَّلَهُمُ فِنْ ظُلْمَتٍ لَايُنْصِرُونَ ؈

صُوَّ بَكُوْعُمَى فَهُمُ لَا يَرُجِعُونَ

ٱۅٝ كَصَيِّتِ ِتِنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلَمْتُ قَرَعُنُّ قَرَبُ ثُ يَجُعَـ لُوْنَ اصَابِعَهُمْ فِنَّ اذَا نِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَنَّدَالْمُوُتِ وَاللهُ فِينَظُّ بِالْكُفِينَ ۞

ؾڴاۮاڶڹؘڗؙؿؙڿؙڟڡؙٲڹڞٵۯۿ۬ؿٷؙڴؠۧٵٙڞٵۧٵۿۿۄ۫ۺٙۉ۠ٳؽؽڐؚ۠ ۅٳۮٙٵڟٚڵۄؘۛۼڵؿۿٟۄؙۊٵمُوٵٷڶۏۺۜٲٵڶڵۿؙڶڽؘۿڹۑ۪ٮٮؠ۫ۼۿؚؠ ۅؘٲڹڞٳٙ؞ۿۣؿ۠ٳػؘٵڶڵۿٷڴڴۣۺٛؿ۫ڰۛۊۑۘؽڒ۠۞

پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیااور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا' جو نہیں دیکھتے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۷)

بسرے' گونگے' اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں لوشتے۔(۱۸)

یا آسانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بچل ہو' موت سے ڈر کر کڑا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ (۱۹)

قریب ہے کہ بیلی ان کی آئھیں اچک لے جائے 'جب ان کے لئے روشن کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اند میرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کے کانوں اور آٹھوں کو

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تین اور دیگر صحابہ اللہ عیکی نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے: کہ نبی میں آگئے جب مدینہ تشریف لائے تو پچھ لوگ مسلمان ہو گئے 'کین پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس مخض کی سی ہج واند ھیرے میں تھا 'اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں 'دفعتاً وہ روشنی بچھ گئی' اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے 'مسلمان ہوئے تو روشنی میں آگئے۔ حلال و حرام اور خیرو شرکو پچپان گئے' پھروہ دوبارہ کفرر نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی (فتح القدیر)

(۲) یہ منافقین کے ایک دو سرے گروہ کاذکر ہے جس پر بھی حق واضح ہو تا ہے اور بھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں جتا ہو جاتے ہیں۔ پس ان کے دل ریب و تردو میں اس بارش کی طرح ہیں جو اند هیروں (شکوک کشراور نفاق) میں اتر تی ہے گرج چک سے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں 'حتی کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیت ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا 'کیوں کہ وہ اللہ کے گھرے سے نہیں نکل سکتے۔ بھی حق کی کرنیں ان پر پرتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں 'لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر جبران و سرگردان کھرے ہو جاتے ہیں۔ (این کیش) منافقین کا یہ گروہ آخروقت تک تذبذب اور گوگو کا شکار اور قبول حق (اسلام) سے محروم رہتا ہے۔

بیکار کردے۔ (۱) یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔(۲۰)

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا' میں تمہارا بچاؤ ہے۔(۲۱)

جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسان کو چھت بنایا اور آسان سے پانی آ تار کراس سے پھل پیدا کرکے تہمیں روزی دی' خروار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ (۲۲)

ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اثارا ہے اس میں اگر تہمیں شک ہواور تم سے ہو تو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ' تہمیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو۔ (۲۳)

پس اگرتم نے نہ کیااور تم ہرگز نہیں کر کتے <sup>(۳)</sup> تو (اے

يَّايَّهُمَّ النَّاسُ اعْبُنُوْا رَكِبُوْالَذِي خَلَقَّكُمُ وَالَّذِيُّنَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُوْتَتَّقُوُنَ ۤ۞

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُوُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالتَّمَّا نَهِنَا ۚ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا ۚ وَ مَا ۚ وَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرُتِ بِنُهُ قَا لَكُوْء فَلَا تَجْعُلُوا لِلهِ اَنْدَادًا وَانْنُوْ تَعْلَمُوْنَ ۞

وَإِنْ كُنْتُوْ فِنَ رَبِّ مِّمَا نَزَلْنَا عَلْ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَ وَمِّنْ مِتْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَا آئُمُ مِنْ دُونِ اللهوان كُنْتُمُ صْدِيقِينَ ﴾

فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوااللَّارَالَيِّي وَقُودُهَا

(۱) اس میں اس امر کی تنبیبہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کرلے۔اس لیے انسانوں کواللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے گریزاں اور اس کے عذاب اور مۋاخذے ہے بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔

(۲) ہدایت اور صلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی کی وحدانیت اوراس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جارہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمهارا اور کا نئات کا خالق اللہ ہے 'تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے ' تو پھر تم اسے چھوڑ کر دو سرول کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دو سرول کو اس کا شریک کیوں تھمراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف ایک کی عبادت کرو' جانتے ہو تھے شرک کا ارتکاب مت کرو۔

(٣) توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے' اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تہمیں شک ہے تو تم اپنے تمام حماثیتیوں کو ساتھ طاکر اس جیس ایک ہی سورت بناکر دکھا دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی سے کلام کی انسان کی کاوش نہیں ہے' کلام اللی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت محمدید پر ایمان لاکر جنم کی آگ ہے : بچنے کی سعی کرنی چاہیے' جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔

(۴) یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چینج دیا گیا' لیکن وہ آج تک اس کاجواب دینے سے قاصر ہیں اور یقینا قیامت تک قاصر رہیں گے۔

التَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْمُعَّاتُ لِلْكَلِفِرِيْنَ ۞

وَيُثِيرِ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعِلُواالطِيفِ الْنَ لَهُوْجَنَّتِ بَجْوِى مِنْ عَيْمَا الْاَنْفُلُ كُلّمَا دُرْفُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ يَزُفًا ثَالُوا لَهُدَا الَّذِى دُرْفَنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَتَابِعًا وَلَهُمُ فِيْعًا اَذْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمُ فِيْهَا خِلِدُونَ ۞

سچامان کر) اس آگ ہے بچوجس کا ایند هن انسان اور پھر ہیں'<sup>(۱)</sup> جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (۲۳)

اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو (اس) ان جنتوں کی خوشخبریاں دو' جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی وہ پھلوں کارزق دیئے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیئے گئے تھے (اور ان کے لئے بیویاں ہیں صاف (۵) ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں (۲۵)

- (۱) پھرے مراد بقول ابن عباس گندھک کے پھر ہیں اور بعض حضرات کے نزدیک پھرکے وہ" اَصْنَامٌ "(بت) بھی جنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے: ﴿ اِلْکُلُوْوَ مَا تَحَبُّ کُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَا تَوْ ﴾ (الأنبیاء - ۹۸)"تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو' جنم کا ایندھن ہوں گے۔" (۲) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جنم اصل میں کا فروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دو سری بات سے معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یمی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ یہ تشیلی چزیں نہیں ہیں' جیسا کہ بعض متجد دین اور مشرین حدیث باور کراتے ہیں۔
- (٣) قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرماکراس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیرایمان ثمرآور نہیں اور ایمان کے بغیراعمال خیر کی عنداللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے اللی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مطرود۔
- (٣) مُتَسَابِهَا کامطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے 'یا دنیا کے نیووں کے ہم شکل ہونا۔ آہم یہ مثابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی 'ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے ہے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعتوں کی بابت حدیث میں ہے: مَا لاَعَینُ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلاَ حَطَرَ عَلی فَلْبِ بَسْرَ (صَحِح بخاری ' تغییرالم السجدة)"نه کی آگھ نے انہیں دیکھا'نه کی کان نے ان کی بابت سا (اور دیکھنا سننا تو کیا) کی انبان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گررا۔"
  - (a) لیعن حیض و نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی۔
- (١) خُلُودٌ ك معنى جيشكى كے بيں اہل جنت بيشہ جميش كے ليے جنت ميں ربيں گے اور خوش ربيں گے اور اہل دوزخ

اِقَ اللهُ لَايَنْتُمْ اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا تَابِثُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَ ۖ فَالْمَا الَّذِينَ اللهُ لَا اللهُ الَّذِينَ امَنُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا الرَّادَ اللهُ بِهٰذَا مَثْلًا مِنْفِلُ مِنْفِلُ كَفَرُوْا فَيَقُولُونَ مَاذَا الرَّادَ اللهُ بِهٰذَا مَثْلًا مِنْفِلُ مِنْفِلُ فِيهَ بِهِ كَشِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَيْذِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلّا الْفَسِقِيْنِ شَ

یقینا اللہ تعالی کی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرما آ' خواہ مچھر کی ہو' یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ (') ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سیحتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اس کے ذریعہ بیشتر کو گمراہ کر تا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لا تا ہے ('') اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کر تا ہے (۲۲)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عمد کو (س) تو ڑ دیتے ہیں اور

الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَا اللهِ مِنْ بَعْدِمِيثَاقِهُ وَتَقْطَعُونَ

بیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور جتلائے عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا ''اے جہنمیو! اب موت نہیں ہے اور اے جنتیو! اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے' ای حالت میں بھشہ رہے گا۔ (صحیح بخاری' کتاب الرقاق' باب یدخل المجنه سبعون اُلفا۔ وصحیح مسلم کتاب المجنه )۔

- (۱) جب الله تعالی نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دو سرے طریقے سے معارضہ کر دیا اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام اللی ہو تا تو اتی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہو تیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حمر تنمیں اس لیے اس میں حیاو تجاب بھی نہیں۔ فوقیا جو مچھرکے اوپر ہو 'یعنی پریا بازو' مراد اس مچھرے بھی حقیر تر چیر یا فوق کے معنی 'اس سے بڑھ کر کسی چیز" کے ہوں گیز ۔ یا فوق کے معنی 'اس سے بڑھ کر کسی چیز" کے ہوں گے۔ لفظ فوقیاً میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔
- (۲) الله کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہو تا ہے اور سہ سب الله کے قانون قدرت ومثیت کے تحت ہی ہو تا ہے۔ جسے قرآن نے ﴿ نُولَٰ ہِمَا تَوَ ہُی ﴾ (النساء۔ ۱۱۵) (جس طرف کوئی پھر تا ہے 'ہم ای طرف اس کو پھیر دیتے ہیں) اور حدیث میں «کُلِّ مُبَسَّرٌ لِمَا خُلِق لَهُ» (صحیح بخاری 'تفیر سور ۃ اللیل) سے تجریکیا گیا ہے۔ فت 'اطاعت اللی سے خروج کو کتے ہیں 'جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں فت سے مراد اطاعت سے کلی خروج لیمنی کفر ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقالج میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔
- (٣) مفسرین نے عَهٰدٌ کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوا مربجالانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیا علیہم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ ۲۔ وہ عمد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان مٹڑ ہیں کے آجانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہو

مَاَامَرَاللهُ بِهَانَ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلِيكَ هُوُالنَّخِسِرُونَ ۞

كَيْفَ تَنْفُثُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُكُواُ اَمُواتًا فَأَخْيَا لُكُوْتُكُو يُمِيْنَكُنُو ثُقَرِيُحُيِينُكُوْ تُحَمَّ النّيهِ تُرْجَعُونَ ۞

هُوَ الَّذِي ُخَلَقَ لَكُوْهَا إِنِي الْأَرْضِ جَبِيُعًا النُّو السُّولَ إِلَى السَّاسَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ السَّمَا ۚ وَشَاوُ هُنَ سَابُعَ سَلُوتٍ اللَّهِ وَهُو بِكُلِ شَى السَّمَا عَلِيْهُ أَنْ

الله تعالی نے جن چیزوں کے جو ڑنے کا تھم دیا ہے' انہیں کانتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں' میں لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (۱)

وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا' (م) پھر آسان کی طرف قصد کیا (م) اور ان کو مفیک ٹھاک سات آسان (۵) بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔(۲۹)

- گا۔ وہ عمد الست جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا' جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے:
  ﴿ وَ إِذْ أَخَذَرَ ثَبُكَ مِنْ أَبْدَقُ اُدَمِینَ ظُهُوْدِ هِوْ ﴾ (الأعراف- ۱۷۲) نقض عمد کامطلب عمد کی پروانہ کرنا ہے (ابن کثیر)

  \*\*\* منا اللہ میں کی بنت کے بیاد کی بیاد کی ساتھ کی بیاد ک
  - (۱) ظاہریات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہو گا اللہ کایا اس کے پیٹیمبروں اور داعیوں کا کچھ نہ بگڑے گا۔
- (۲) آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم (نیست یعنی نہ ہونا) ہے اور پہلی زندگی مال کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آ خرت کی زندگی دو سری زندگی ہوگی 'جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی ، حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس رکھا ہیں، دیٹوی زندگی ہیں ہی شامل ہوگی (فتح القدیر) صحیح ہے ہے کہ برزخ کی زندگی 'حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے' اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی ہے۔
- (٣) اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے "اصل" حلت ہے۔الایہ کہ کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو (فتح القدیر)
- (٣) بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ '' پھر آسان کی طرف چڑھ گیا'' کیا ہے (صیح بخاری) اللہ تعالیٰ کا آسانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسان دنیا پر نزول' اللہ کی صفات میں سے ہے' جن پر اسی طرح بغیر آویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔
- (۵) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ "آسان" ایک حی وجود اور حقیقت ہے۔ محض بلندی کو ساء سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور حدیث کے مطابق دو آسانوں کے در میان ۵۰۰ سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے :﴿ دَیْنَ الْأَدْضِ مِثْلُهُنّ ﴾ (السلاق -۱۱) (اور زمین بھی آسان کی مشل

اور جب تیرے رب نے فرشتوں (۱) سے کما کہ میں زمین میں فلیفہ بنانے والا ہوں' تو انہوں (۲) نے کما ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بمائے؟ اور ہم تیری تیبیع' حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا' جو میں جانتا ہوں تم نہیں حانتے۔ (۳۰)

اور الله تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِيِّكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيَّةٌ قَالُوَّا اَجَعَلُ فِيُهَامَنُ يُقُمِّدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ الدِّمَاءٌ وَنَحُنُ نُسَيِّتُحُ بِحَمْدِكَ وَفُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ آَعُلُوْمَالاَتَعْلَمُوْنَ ۞

وَعَكُمَ ادْمُ الْاَسْنَاءُ كُلَّهَا ثُتُوعَوْضَهُمُ عَلَى الْمُلَيْكَةِ فَقَالَ

میں) اس سے زمین کی تعداد بھی سات ہی معلوم ہوتی ہے جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّه بُطُوتُهُ يُومَ الْفِبَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ الْ صحیح بخادی ' بدء المحلق' ماجاء فی شبئرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّه بُطُوتُهُ يُومَ الْفِبَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ الله تعالی اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق سبع اُدضیون "جس نے مطلما کی کی ایک بالشت زمین کے تو الله تعالی اس قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق بہنا کے گا۔" اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ آسان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورہ نازعات میں آسان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔﴿ وَالْأَرْضَ بَعْتُ ذَالِكَ دَلْمَهُمُ اللهِ الله تَعْلَق کے مُعَلَق جِیز ہے جو آسان کی کہ تخلیق بہلے زمین ہی کی ہوئی ہے اور دَخور (صاف اور ہموار کر کے بچھانا) تخلیق سے مختلف چیز ہے جو آسان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ (فُحَ القدیر)

(۱) مَلاَ نِكَةُ (فرشتے) اللہ كى نورى مخلوق بيں 'جن كامكن آسان ہے 'جو اوامراللى كے بجالانے اور اس كى تحميد و تقديس ميں مصروف رہتے بيں اور اس كے كى تھم سے سرتانى نہيں كرتے

(۲) خَلِیْفَةٌ سے مراد الیی قوم ہے جو ایک دو سرے کے بعد آئے گی اور یہ کمنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کاخلیفہ اور نائب سے غلط ہے۔

(٣) فرشتوں کا یہ کمنا حمد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا' بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض ہے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے' جب کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلا ئیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ اگر مقصود ہیں ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں' ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئ مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: میں وہ مصلحت راجمہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں' جو تم نہیں جانتے۔ کیوں کہ ان میں انبیا' شہدا' و صالحین اور زباد بھی ہوں گے۔ (ابن کثیر)

ذریت آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کرلیا ہو گا۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے ہی بتلا دیا تھا کہ وہ ایسے ایسے کام بھی کرے گی۔ یوں وہ کلام میں حذف مانتے ہیں کہ اِنّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً بَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا (فَحَ القدير)

اَنْبِكُورِنْ بِاَسْمَاءِ هَوُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ طِيوَيْنَ ®

قَالُوَّاسُبِمْنَكَ لِاعِلْمُولَنَّا إِلَامَاعَلَمْتَنَا أِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ۞

قَالَ يَادَمُ الْمِنْفُهُمُ بِأَسُمَا يَرِمُ ۖ فَلَتَا اَنْبُا أَهُمُ بِالْمَا يَهِمُ ۚ قَالَ اَلَمُواَقُلُ لَاكُوْ إِنَّ اَعْلَوْ عَيْبَ السَّمَاٰ وَتِوَالْاَرُضِ ٚوَاَعْلَمُ مَانَّبُوُونَ وَمَا لُنْفُوْ تَكُفُنُونَ ۞

وَاذْ قُلْنَالِلْمَلَيْكَةِ اسْجُنْ والِادَمَ فَسَجَدُ وَالْآرَابْلِيْسَ ۖ أَبِي

ً فرشتوں کے سامنے پیش کیااور فرمایا 'اگر تم سیجے ہو توان چیزوں کے نام بتاؤ۔(۳۱)

ان سب نے کہا اے اللہ! تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے' پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔(۳۲)

الله تعالی نے (حضرت) آدم (علیه السلام) سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیۓ تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں (پہلے ہی) نہ کما تھا کہ زمین اور آسانوں کا غیب میں ہی جامتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کررہے ہواور جو تم چھپاتے تھے۔ (اسس)

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو<sup>(۱۳)</sup> توابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا۔اس نے انکار کا<sup>(۱۳)</sup>

(۱) اساء سے مراد مسمیات (اشخاص و اشیا) کے نام اور ان کے خواص و فوا کد کاعلم ہے 'جو اللہ تعالیٰ نے القاو الهام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فور آ نسب کچھ بیان کر دیا 'جو فرشتے بیان نہ کرسکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کردی۔ دو سرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرمادی 'جب بیہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی ' تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کرلیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے 'اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنای علم ہو تا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما تا ہے۔

(۲) علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ہے دو سری تحریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی ہیں خضوع اور تذال کے اس کی انتها ہے '' زمین پر پیشانی کا نکا دینا'' (قرطبی) ہے سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم میں گائی کا کا دینا'' (قرطبی) ہے سجدہ کی اور کے لیے جائز ہو آتو میں عورت کو حکم دینا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (سنن ترذی) آئی فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا' جس سے ان کی تحریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی۔ کیوں کہ ہے سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا' نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعنیماً بھی کی کو سجدہ نہیں کیا جا سکا۔

(٣) ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راندۂ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا'کیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازا فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا' اس لیے بحکم اللی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا'کیکن اس

وَاسُنَتُلْبَرُوكَانَ مِنَ الكِفِرِيْنَ ۞ وَقُلْنَا يَاْدَمُ السُكُنُ آنَتَ وَزَوْجُكَ الْبَنَّةَ وَكُلَامِنُهُا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُهَا ۖ وَلَاتَقُوْزَا هٰذِهِ الشَّحَرَةَ فَتُلُونًا مِنَ الظّلِمِيْنَ ۞

كَازَلُهُمُ الشَّيُطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمُ آمِمَّا كَانَافِيهُ وَقُلْنَا الْفِيطُوْ الِعُضُكُوْ لِبَعْضٍ عَنْ وَّوَلَكُوْ فِي الْرَضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَكَمُّ اللَّهِ فِي ۞

فَتَلَقَّى ادَمُرِنُ زَتِهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْثِ إِنَّهُ هُوالثَّوَّابُ النِّحِنُهُ ۞

اور تکبر کیااور وہ کافروں میں ہو گیا۔ ('' (۳۳) اور ہم نے کمہ دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو <sup>(۲)</sup> اور جہاں کہیں سے جاہو بافراغت کھاؤ پیو' لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا <sup>(۳)</sup> ورنہ طالم ہو جاؤگ۔(۳۵)

لیکن شیطان نے ان کوبرکا کروہاں سے نکلواہی دیا <sup>(\*)</sup> اور ہم نے کمہ دیا کہ اتر جاؤ! تم ایک دو سرے کے دشمن ہو <sup>(۵)</sup> اور ایک وقت مقرر تک تمهارے لئے زمین میں ٹھرنااور فائدہ اٹھانا ہے۔ (۳۲)

(حضرت) آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے چند ہاتیں سکھ لیں (۱۲) اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی 'ب شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔(۳۷)

نے حسد اور تکبر کی بنا پر تحبدہ کرنے ہے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبروہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیااور اس کا مرتکب ابلیس تھا۔

- (۱) کیعنی اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیر میں۔
- (٢) يد حضرت آدم عليه السلام كي تيسري فضيلت ہے جو جنت كوان كامسكن بناكر عطاكي گئي۔
- (۳) یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیاہے جو بے اصل بات ہے' ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے' نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے۔
- (٣) شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبروانہیں برکایا' یا وسوسہ اندازی کے ذریعے ہے' اس کی بابت کوئی صراحت نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے عظم کے وقت اس نے عظم اللی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر (کہ میں آوم سے بہتر ہوں) سجدے سے انکار کیا' اس طرح اس موقعے پر اللہ تعالیٰ کے عظم (وَلَا يَفْرَبَا) کی آویل کرکے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا' جس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی۔ گویا عظم اللی کے مقابلے میں قیاس اور نص کی دوراز کار آویل کاار تکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا
  - (a) مراد آدم علیه السلام اور شیطان بین 'یا به مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دو سرے کے دشمن بیں۔
- (۱) حضرت آدم علیه السلام جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقعے پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی و دست گیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھا دیئے جو ''الاُعراف'' میں بیان کیے گئے

قُلْنَااهُبِطُوْامِثُهَاجَمِيْعًا ٷَڷٵێٳڗؙؾێۜڴؙۮۣؿؿٞۿۮۜٸڡٛۺٞ تَجِعَ ۿؙۮاؽفَلاَحَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَتُوْزُقُ۞

وَالَّذِينَ كَعَرُوُا وَ كَلَّ بُوْ إِهَا لِيَتِنَّا أُوْلِكِ اَصْحُبُ التَّارِ" هُمُ فِيُهَا خِلِدُونَ ﴿ يَنَهَى إِنْهَ رَاهُ مِنْ اذْكُرُوانِعُهَ بَيَ الَّيْنَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَآوَفُوْا

ىنبۇغ ائىرَادىل ادْگُرُولىقىكىالاق اَئْكَمُتُ عَلَيْكُوُ وَافْدُا بِعَهْدِيقَ اُوْفِ بِعَهْدِكُوْ وَاتَّاَى فَارْمَبُونِ ۞

ہم نے کہاتم سب یہاں سے چلے جاؤ'جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت پنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف وغم نہیں۔(۳۸) ان جہاز کی کر جاری آت اس کی چھٹالا کس' در جنمی میں

اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلا کیں' وہ جسمی ہیں اور بیشہ اس میں رہیں گے۔<sup>(۱)</sup> (۳۹)

اے بنی اسرائیل! (۲) میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عمد کو پورا کرومیں تمہارے عمد کو پورا کروں گااور مجھ ہی سے ڈرو۔(۴۰)

بیں ﴿ رَبِّنَا ظَلَمْنَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَعَا مُواور مُوایت كا سارا لیت موضوع روایت كا سارا لیت موت كمت بین كه حضرت آدم نے عرش اللی پر لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَعَامُوا و مُحَمُّ رسول الله ك وسیلے سے دعا ما گی تو الله تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ روایت بے سند ہے اور قرآن كے بھی معارض ہے۔ علاوہ ازیں الله تعالی كے بتلائے ہوئے طریقے كے بھی خلاف ہے۔ تمام انبیا علیم السلام نے بیشہ براہ راست الله سے دعائیں کی بین مرکبی ما تعلی کے بیا کہ طریقہ دعائیں رہا كی بین کی مین وی کی بین کریم ما تعلی الله انبیا كا طریقہ دعائی رہا ہے كہ بغیر كی واسط اور وسیلے كے الله كی بارگاہ میں دعا كی جائے۔

(۱) قبولیت دعا کے باوجو داللہ تعالی نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے داسیے منام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتالیا جارہا ہے کہ انبیا علیہم السلام کے ذریعے من میری ہدایت (زندگی گزارنے کے احکام وضابطے) تم تک پنچے گی 'جواس کو قبول کرے گاوہ جنت کا مستحق 'اور بصورت و گر عذاب اللی کا سراوار ہو گا۔ ''ان پر خوف نہیں ہو گا''کا تعلق آخرت ہے ہے۔ اُی ': فینما یَسْتَفْیلُونَهُ مِن اُمْرِ اللَّهٰ اَلَٰ (جو فوت ہو گیاامور دنیا ہے یا بنی الآخرِ وَ اور ''حزن نہیں ہو گا''کا تعلق دنیا ہے۔ علیٰ مَا فَانَهُمْ مِن اُمُورِ اللَّهٰ اَلَٰ (جو فوت ہو گیاامور دنیا ہے یا بنی چھچ دنیا میں چھو ڑا ہے) جس طرح دو سرے مقام پر ہے ' ﴿ فَعَن اللَّهُمُ هُدُائَى فَلَائِفِنُ وَلاَیْشُقُعُ ﴾ (این کشی گورا کی گیا مقام ہرمومن صادق کو حاصل ہوا ور نہراس میں جو صرف بعض اولیاءاللہ ہی کو حاصل ہوا ور پھراس مقام ''کامفام ہرمومن صادق کو حاصل ہے۔ یہ کوئی الیامقام نہیں جو صرف بعض اولیاءاللہ ہی کو حاصل ہوا ور پھراس مقام ''کامفوم بھی کچھ کا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ تمام مومنین و متقین بھی اولیاءاللہ ہیں ''اولیاءاللہ ''کوئی الگ مخلوق نہیں۔ باس البتہ اولیاء اللہ جی کرد جات میں فرق ہو سکتا ہے۔

(۲) إِسْرَآنِيْلُ (بمعنی عبدالله) حضرت ليقوب عليه السلام كالقب تھا۔ يہود كو بنو اسرائيل كما جاتا ہے ليمنی ليقوب عليه السلام كی اولاد۔ كيونكه حضرت ليقوب عليه السلام كے بارہ بيثے تھے 'جن سے يہود كے بارہ قبيلے ہے اور ان ميں بكثرت انبيا و رسل ہوئے۔ يہود كوعرب ميں اس كی گزشتہ تاریخ اور علم و فرہب سے وابتگی كی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل

وَالمِنْوَا بِمَا الزَّلْتُ مُصَدِّ قَالِمًا مَعَكُمُ وَلا تَكُونُوا الوَّلَ

كَانِ يَهُ وَلَاتَتْفَكُوا بِالْلِقِي ثَبَنّا فَلِيْلُا وَالِالَى فَاتَّقُونِ ۞

وَلِاتَلْمِسُوالُحَقَّ بِلْبَاطِلِ وَتَكْتُهُواالُحَقَّ وَٱنْتُوْتَعْلَمُونَ ۞

وَاقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَاتُواالْؤُلُوةَ وَازْتُكُوُامَعَ الرَّكِعِيْنَ 🕾

اَتَأَمُّرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوُنَ اَنْشُكُوْوَانَتُوْتَتُلُوْنَ الْكِتْبُ اَفَكَرَتُمُقِلُونَ۞

اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس (۱) کے ساتھ تم ہی پہلے کا فرند بنواور میری آیتوں کو تھو ڈی تھو ڈی قیمت (۲) فروخت کرواور صرف مجھ ہی ہے ڈرو۔(۱۳)

اور حق کو باطل کے ساتھ خلط طط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ' تہیں تو خود اس کاعلم ہے۔(۴۲)

اور نمازوں کو قائم کرو اور زکو ہ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔(۳۳)

کیالوگوں کو بھلائیوں کا تھم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجو دیکہ تم کتاب پڑھتے ہو'کیا اتن بھی تم میں سمجھ نہیں؟(۴۴)

تھا۔ اس کیے انہیں گزشتہ انعامات اللی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میراوہ عمد پورا کروجو تم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عمد کو پورا کرد گے تو میں بھی اپنا عمد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اثار دیئے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کو تاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے اور تمہیں دوبارہ عروج عطاکیا جائے گا۔ اور جمھ سے ڈرو کہ میں تم بھی متلل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آبا واجداد بھی جتلا رہے۔

(۱) بِهِ کی ضمیر قرآن کی طرف 'یا حضرت محمد رسول الله می گیرا کی طرف ہے۔ دونوں ہی قول صحیح ہیں کیو نکہ دونوں آپس میں لازم و طروم ہیں 'جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا' اس نے محمد رسول الله می گیرا کے ساتھ کفر کیا اور جس نے محمہ می گیرا کے ساتھ کفرکیا' اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا (ابن کیر)'' پہلے کافر نہ بنو"کا مطلب ہے کہ ایک تو تہہیں جو علم ہے دو سرے اس سے محروم ہیں ' اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دو سرے 'مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی ' ور نہ جمرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے تھے۔ اس لیے انہیں جنبیہ کی جارہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر ایما کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفرو جو دکا وبال تم پر پڑے گا۔ (۲) "قوری قبت پر فروخت نہ کرو" کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام اللی کا سودا کر لو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام اللی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام اللی تو اسے قبتی ہیں کہ ساری دنیا کامال و متائ بھی ان کے مقابلے میں تیج اور شن قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب آگر چہ بنی اسرائیل ہیں 'لیکن سے تھم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے' جو بھی ابطال حق یا اثبات باطل یا سمان عام کار تکاب اور احقاق حق سے محفن طلب دنیا کے گیا 'کر مزکرے گاوہ اس وعید میں شامل ہو گا۔ (فتح القدم)

وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّادِ وَالصَّلَوْ وَإِنَّهَا لَكِيهِ يَرَةٌ ۚ إِلَّا عَلَى الْخَيْتِونِينَ ۞

الَّذِيْنَ يَظْنُونَ أَنْهُمُ مُلْفُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿

ينَبَقَ إِسْرَاءِ يُلُ اذْكُولُ إِخْدَى الْرَّيِّ ٱلْغَمَّتُ عَلَيْكُووَالِنَّ فَصَّلْتُكُمْ عَلَالْطَيْنِينَ ۞

اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو<sup>(۱)</sup> یہ چیز شاق ہے 'مگرڈر رکھنے والوں پر۔<sup>(۲)</sup> (۴۵)

جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملا قات کرنے والے اور یقینا وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔(۲۹) اے اولاد یعقوب! میری اس نعمت کویاد کروجو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جمانوں پر فضیلت دی۔ (۳)

(۱) صبراور نماز ہراللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہو تا ہے 'جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نفرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے (إِذَا حَرَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلُوةِ) (احمد و أبوداود بحوالہ فتح القدير) دنبی سَلِّنَاتِیْ کو جب بھی کوئی اہم معالمہ چیش آتا آپ فور انماز کا اہتمام فرماتے۔"

(۲) نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے 'لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان' بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پو را یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل' بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔

(٣) یمال سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعابات یاد کرائے جا رہے ہیں 'جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے 'جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا' نہ سفارش قبول ہو گی' نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا' نہ کوئی مدگار آگے آئے گا۔ ایک انعام ہو بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی' یعنی امت مجمیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصیت اللی کاار تکاب کر کے گنوالی اور امت مجمیہ کو خیر ُ اُمَّذِ کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعابات اللی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں کو خیر ُ اُمَّذِ کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعابات اللی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں ' بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں' اور ایمان و عمل سے محروی پر سلب کر لیے جاتے ہیں' جس طرح امت مجمیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے " خَیْرُ اُمَّذَةِ " کے امت محمیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے " خَیْرُ اُمَّذَةِ " کے شرک آمَّة " بنی ہوئی ہے۔ هَذَاهَا اللهُ نَعَالیٰ

یہود کو بید دھو کہ بھی تھا کہ ہم تواللہ کے محبوب اور چینتے ہیں' اس لیے مٹواخذہُ آخرت سے محفوظ رہیں گے' اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سمارا نہیں دے سکے گا' اسی فریب میں امت محمد یہ بھی مبتلا ہے اور مسئلہ شفاعت کو (جو اہل سنت کے یہاں مسلمہ ہے) اپنی بد عملی کا جواز بنا رکھا ہے۔

نبی مراہ ہوں اور اللہ میں گے اور اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا (احادیث محیحہ سے یہ ثابت ہے) لیکن یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ إِحٰدَاتْ فِي الدِّنِن (بدعات) کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے۔ نیز بہت سے

وَاتَّقُوْايَوْمُالَا يَجْزِيُ نَفَشُّ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاشَفَاعَةٌ وَلاَيُوْخَدُمِهِ عَامَدُلُّ وَلاَهُمُونُونَ۞

وَإِذْ نَجَيْنُكُوْمِنَ الِ فِرْعَوْنَ يَنُوُمُونَكُوْمُونَكُوْمُ الْعُنَابِ يُنَا ِتُوْنَ اَبْنَآءَكُوْ وَيَسْتَعْنُونَ نِسَاءَكُوْ وَنِي ذٰلِكُوْمَلِآؤُمِّنَ وَبَهُوْعَظِيْرُهُ ۞

> وَإِذْ فَرَقُتَا لِكُوْالْبَحْرَفَا تَغِيْنَكُوْ وَاغْرَقْنَا الَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُوْمَنَظُوْرُونَ

وَلِدُ وَعَدُنَامُوسَى الْرَعِنِينَ لِيَلَةٌ ثَمَّرًا لَتَحَدُنْ تُمُ الْعِجُلَ مِنْ اَعْدِيهِ وَاَنْتُمْ ظَلِيْنُونَ ﴿

اس دن ہے ڈرتے رہوجب کوئی کمی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ کوئی بدلہ اور نہ ہی اسکی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اسکے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔(۴۸) اور جب ہم نے تہہیں فرعونیوں (اسے نجات دی جو تہمارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تہماری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے' اس نجات دینے میں تہمارے رب کی بڑی مہمانی تھی۔(۴۹) اور جب ہم نے تہمارے لئے ('' دریا چیر (پھاڑ) دیا اور جب ہم نے تہمارے لئے ('' دریا چیر (پھاڑ) دیا اور جہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تہماری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔(۵۰)

اور ہم نے (حضرت) موی (علیہ السلام) سے چالیس راتوں کاوعدہ کیا' پھرتم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کردیا اور ظالم بن گئے۔ (۵۱)

گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ میں آئی ہے۔ کا شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا کیا جہنم کی میہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکمیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟

(۱) آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں 'بلکہ فرعون کے تمام پیرو کار ہیں۔ جیسا کہ آگے: ﴿ أَغْرَقُنَا اللّٰ وَزَعُونَ ﴾ ہے (ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا) میہ غرق ہونے والے فرعون کے گھروالے ہی نہیں تھے 'اس کے فوجی اور دیگر پیرو کار تھے۔ گویا قرآن میں «آل» مُشِّعِیْنَ (پیرو کاروں) کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے 'اس کی مزید تفصیل ''دالاً حزاب'' میں ان شاء اللہ آئے گی۔

(۲) سمندر کا بیہ بھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا' ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سور ہ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ بیہ سمندر کامدوجزر نہیں تھا' جیسا کہ سرسید احمد خان اور دیگر مئکرین معجزات کا خیال ہے۔

(٣) یہ گؤسالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پنچے۔
وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا 'حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر
پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں (حضرت ہارون و موسیٰ ملیماالسلام) کی
موجودگی کے باوصف بچھڑے کو اپنا ''معبود'' سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح جتلا ہے'
لیکن وہ سمجھتا ہیہ ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پھر کی مورتیوں کے

تْقُوْعَقُونًا عَنْكُوْمِنَ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّمُ تَشَكُرُونَ ٠

وَإِذْ التَيْنَا مُوْسَى الكِيتُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَدُونَ 🕾

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِعَوْمِهِ لِفَوْمِرِ إِنْكُوْظَ لَمَنْتُوا لَفُسَكُوْ بِاتِخَاذِ كُوْ الْدِجُلَ فَتُوْبُوْا إِلَى بَادِيهُمُّ فَاقْتُلُواۤ اَنْشُسَكُوْ ذٰلِكُوْخَابُ الْكَوْجُنُهُ ﴾ هُوَالنَّوَابُ الرَّحِيْهُ ۞

فَلَخَذَتْكُمُ الصِّعِقَةُ وَانتُرُهُ تَنظُرُونَ ۞

لیکن ہم نے باوجوداس کے پھر بھی تنہیں معاف کردیا' باکہ تم شکر کرو۔ (۵۲)

اور ہم نے (حضرت) موئ (علیہ السلام) کو تمهاری ہدایت کے لئے کتاب اور مجزے عطا فرائے۔ ((۵۳) جب کھاکہ جب (حضرت) موئ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کھاکہ اے میری قوم! بچھڑے کو معبود بناکر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے' اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو' اپنے کو آپس میں قبل کرو' تمهاری بهتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ای میں ہے' تو اس نے تمهاری توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ (۵۴)

اور (تم اسے بھی یاد کرو) تم نے (حضرت) موی (علیہ السلام) سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیس ہرگز ایمان نہ لائیں گے (جس گتاخی کی سزا میں) تم پر تمہارے (۵۵)

پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں۔ جب کہ بیانام نماد مسلمان بھی قبروں پر قبول کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

(۱) یہ بھی بحر قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے (این کثیر) ممکن ہے کتاب یعنی تو رات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو'کیوں کہ ہر آسانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے'یا معجزات کو فرقان کما گیا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پچان میں اہم کردار اداکرتے ہیں۔

(۲) جب حضرت موی علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھرانمیں توبہ کا احساس ہوا' توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا: ﴿ فَاقَتْنُوْ اَنَشْسَکُوْ ﴾ (اپنے کو آپس میں قتل کرو) کی دو تفسیریں کی گئی ہیں: ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیااور انہوں نے انہوں نے ایک دو سرے کو قتل کیا۔ دو سری' یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے' انہیں قتل کرنے کا تھم دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ متعولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (ابن کثیرو فتح القدر)

(٣) حضرت مویٰ علیہ السلام سر (٤٠) آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت مویٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں 'ہم تیری بات پر یقین

ثُقَّ بَعَثَنَاكُمُ مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ٠

وَظلَلُنَاعَلَيْكُوْ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُو الْهَنَّ وَالسَّلُوٰىُ كُلُوا مِنْ كَلِيِّبِ مَارَدَقُنْكُوْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانْوَآانَشْسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿

وَاذْ قُلُنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَبُثُ شِنْتُهُ رَغَكَ اوَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اوَّقُولُوا حِظَةٌ تَغَفِّرُ لَكُمْ خَطْلِكُمُّ وْسَنَزِنُهُ الْمُصْيِنِينَ ۞

لیکن پھراس لئے کہ تم شکر گزاری کرو' اس موت کے بعد بھی ہم نے تنہیں زندہ کر دیا۔(۵۲)

اور ہم نے تم پر بادل کا سامیہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا (ا) (اور کمہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ' اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا' البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(۵۷)

اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بہتی میں (۲) جاؤ اور جو کچھ جہال کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ ہو اور دروازے میں حجد کرتے ہوئے گرزو (۳) اور زبان سے حلہ (۳) کہوہم تمہاری خطائیں معاف فرمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کواور زیادہ دیں گے۔ (۵۸)

کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور عماب ان پر بجلی گری اور مرگئے۔ حضرت موی علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی 'جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کامطلب سے ب کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری 'آخروالے اے دیکھ رہے تھے 'حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔

(۱) اکثر مضرین کے نزدیک یہ معراور شام کے درمیان میدان تیہ کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے بھکم اللی عمالقہ کی بہتی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا ہوا اسرائیل چالیس سال تک تیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں۔ صحرائے سینا میں اتر نے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ در پیش آیا تو اس وقت یہ انتظام کیا گیا۔

مَنْ ابعض کے نزدیک تر نجین ہے 'یا اوس جو درخت یا پھر پر گرتی 'شد کی طرح میٹی ہوتی اور خٹک ہو کر گوند کی طرح ہو ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شدیا میٹھاپانی ہے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ تعبیٰ من کی اس قتم ہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی "اس کا مطلب سے ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلاوقت بھم پہنچ جاتیا تھا' اسی طرح تعبنی بغیر کسی کے بونے کے پیدا ہو جاتی ہے (تغییراحسن النفاسیر) سَلُوی بیریا پڑیا کی طرح کا ایک پر ندہ تھا جے ذبح کرکے کھالیتے۔ (فتح القدیر)

- (۲) اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔
- (٣) سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ بارگاہ اللی میں عجز وانکسار کااظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔
  - (٣) حطَّةُ اس كم معنى بين "جارك كناو معاف فرمادك-"

پھران ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کمی گئی تھی (۱) بدل ڈالی' ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فتق و نافرمانی کی وجہ سے آسانی عذاب <sup>(۲)</sup> نازل کیا۔ (۵۹) اور جب مویٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا

اور جب موی (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پھر پر مارو' جس سے بارہ چشے پھوٹ نکلے اور (آ) ہر گروہ نے اپنا چشمہ پھچان لیا (اور ہم نے کمہ دیا کہ) اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فسادنہ کرتے پھرو۔(۱۰)

اور جب تم نے کمااے مویٰ! ہم سے ایک ہی قتم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا'اس لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ مکڑی 'گیہوں' مسور اور پیاز دے' آپ نے فرمایا' بہتر چیز کے بدلے ادفیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی سے سب چیزیں ملیں ''گی۔ ان یہ

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ طَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمُ فَأَنْزُلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ طَلَمُوُ الرِجْدُّ الْمِّنَ السَّمَا وَبِمَا كَانُوْا يَفُسُقُونَ فَ وَإِذِاسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْمِ فَقُلْنَا اصْرِبُ بِمَصَاكَ الْعَجَرُّ فَانْفَكِرَتُ مِنْهُ اثْنَنَا عَشْرَةً عَبْثًا تَنْ عَلِيمُ لَلَّ أَنَا مِن

ورواسسىقى موسى بقونى قىدنا اصرب بعصادا ھجر قائفتَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَاعَشُرَةً عَيْنًا قَدُّ عَلِمَكُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُ عُرُكُوُّا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّدُقِ اللهِ وَلاَتَعْتُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِد نُنَ

وَاذْ قُلْتُمُوْ يَامُوُسُى لَنُ تَصُيرَ عَلَى طَعَامِرَ وَاحِدٍ فَادْعُلْنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنْهِتُ الْرَصُّ مِنْ بَقْلِهَا وَقِنَّا إِلَهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا قَالَ اَتَسُتَبُدِ لُوْنَ الَّذِيْ هُوَ آذْنُى بِالَّذِي هُوَ خَيُرُ الْهِيطُوْ امِصُوّا فَإِنَّ لَكُمْمِنَا سَأَنْتُوْرُوَخُورِتُ عَلَيْهِمُ اللَّالَةُ وَالْسَسْكَنَةُ وَمَا أَوْلِغَضَبِ

(۱) اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ امیں ہے۔ نبی س انتہا نے فرمایا: ان کو تھم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں کین وہ سریٹوں کو زمین پر تھیٹے ہوئے داخل ہوئ اور حِطَّة کے بجائے دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں کہتے رہے۔ اس سے ان کی اس سر آبی و سرکٹی کا بحوان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام اللی سے مسخر و استرا کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم افغال و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھرادکام اللیہ کے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ افغال و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھرادکام اللیہ کے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ افغال و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھرادکام اللیہ کے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ بی سی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ بی سی سی تعلق اور اس بو آب کے تو وہاں سے مت نکلو اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تنہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون میں کسی جگہ یہ طاعون تھیل جائے انسان موجود گی ہے۔ جو تو ہا سے تو وہاں مت جائو اصحیح مسلم کے نزدیک صحواتے سینا کا ہے وہاں پائی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالی نے تو ایس می جائے السلام سے کہا اپنی لا تھی پھر پر دار چنانچہ پھرے بارہ چشے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی بارہ تھے۔ ہر قبیلہ حضرت موئی علیہ السلام سے کہا اپنی لا تھی پھر پر دار چنانچہ پھرے بارہ چشے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی بارہ تھے۔ ہم تھیلہ السیام سے ذریعے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا۔ اپنے اپنچ شے سے سیراب ہو تا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موئی علیہ السلام سے ذریعے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا۔ اپنے اپنچ شے سے سیراب ہو تا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موئی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا۔ اپنچ اس میران تی کہا۔ مصرے مرادیماں ملک مصر نہیں 'بلکہ کوئی ایک شہرے۔ مطلب یہ کہ کہاں سے کہ یماں سے کہ یماں سے کہاں سے دو سے اللہ تو اللہ تھا کہ کہ کہاں سے کہ یماں سے کہ یماں سے کہاں سے کہ یماں سے کہاں س

مِّنَ اللهُ دْلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانْوُا يَكُ مُّرُاوُنَ بِالْيَتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بِّنَ يِغَــيُرِ الْحَقِّ دْلِكَ بِمَاعَصَوُا وَكَانُوْا يَعْتَدُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالتَّصٰرَى وَالصَّبِينَ

ذلت اور مسكيني ڈال دى گئي اور الله كاغضب لے كروہ لوٹ (ا) يہ اس لئے كہ وہ الله تعالى كى آيتوں كے ساتھ كفر كرتے (۲) تھے 'يه ان كفر كرتے تھے اور نبيوں كو ناحق قتل كرتے (۲) تھے 'يه ان كى نافرمانيوں اور زياديتوں كا متيجہ ہے۔ (۱۳) مسلمان ہوں ' يہودى (۱۳) ہوں يا صابی (۱۲) ہوں 'جو كوئى بھى الله تعالى پر اور قيامت كے صابی (۱۲)

کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو' اپنی پیندگی سنریاں' دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ انکابیہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور انتکبار پر مبنی تھا'اس لیے زجرو تو بخ کے انداز میں ان ہے کما گیا'' تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں''۔

(۱) کمال وہ انعامات واحسانات 'جس کی تفصیل گزری؟ اور کمال وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کردی گئی؟ اور وہ غضب اللی کے مصداق بن گئے 'غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے 'جس کی تاویل ارادہ ٔ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صبح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہوا۔ حَمَا هُو َ شَانُهُ ؒ۔ (اپنی شان کے لاکق)

(۲) یہ ذات و غضب اللی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیا علیم السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذکیل واہانت 'یہ غضب اللی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کاار تکاب کرکے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے تو آج اس کاار تکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں: أَیْنَ مَا كَانُواْ وَ مَوْنَ بِعَيْ ہُوں اور کہیں بھی ہوں؟

- (٣) یہ ذات و مسکنت کی دو سری وجہ ہے۔ عَصَوا (نافرمانی کی) کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا'ان کا ار تکاب کیا اور (بَعْتَدُوْنَ) کا مطلب ہے مامور بہ کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرمانبرداری یہ ہے کہ منہبات سے باز رہا جائے اور مَامُورَات کو اس طرح بجالایا جائے جس طرح ان کو بجالانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کی بیشی یہ زیادتی (آغیدآء) ہے جو اللہ کو سخت نالبند ہے۔
- (٣) یَهُود هَواَدَهُ ( بمعنی محبت) سے یا نَهَوَدٌ ( بمعنی توبہ) سے بنا ہے۔ گویا ان کا بیہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دو سرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے بڑا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یمود کھا جا تا ہے۔
- (۵) نصَارَیٰ، نَصْرَانُ کی جَع ہے۔ جیسے سَکَارَیٰ سَکَرَانُ کی جَع ہے۔ اس کا مادہ نفرت ہے۔ آپس میں ایک دو سرے کی مد کرنے کی وجہ سے ان کابیانام پڑا' ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ﴿ فَنُنْ اَنْصَارُ اللهِ ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیروکاروں کو نصاری کہاجاتا ہے' جن کوعیسائی بھی کہتے ہیں۔
- (۱) صَابِنِینَ صَابِی ؓ کی جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقینا ابتداء کی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے (اس لیے قرآن میں یمودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے) لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پر تی اور ستارہ پر سی آگئ 'یا بیہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے۔ اس لیے لاند ہب لوگوں کو صالی کھا جانے لگا۔

دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ادای- (۱۳)

مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَعَيلَ صَالِحًا فَلَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْدَرَتِهِ هِوْ وَلَاقُونُ عَلِيْهِمُ وَلَاهُمُ يَعْزَنُوْنَ ﴿

(۱) بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفهوم سمجھنے میں بزی غلطی گگی ہے اور اس سے انہوں نے "وحدت ادیان" کا فلے کثید کرنے کی ندموم سعی کی ہے۔ یعنی رسالت محدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے' بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کر تا ہے' اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے' آیت کی صحیح تفییر ہیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سر کشیوں اور اس کی بنایر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جولوگ صحیح "کتاب اللی کے بیرو اور اپنے پنجبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے' ان کے ساتھ اللہ تعالی نے کیامعالمہ فرمایا؟ یا کیامعالمہ فرمائے گا؟ الله تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں ' نصار کی اور صابی بھی اینے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ یر اور بوم آخرت پر ایمان رکھااور عمل صالح کرتے رہے'وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے اور اس طرح اب رسالت محمريه پر ايمان لانے والے مسلمان بھي اگر صحح طريقے ہے ايمان باللہ واليوم الآخر اور عمل صالح كا اہتمام كريں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعتوں کے مستحق قراریائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ وہاں بے لاگ فیصلہ ہو گا۔ چاہے مسلمان ہوں یا رسول آ خر الزمان ماٹھیٹی سے پہلے گزر جانے والے یہودی' عیسائی اور صابی وغیرهم- اس کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے، مثلاً مجابد حضرت سلمان فارس بواتی سے نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مائٹ کے اس اہل دین کے بارے میں پوچھاجو میرے ساتھی تھے' عبادت گزار اور نمازی تھے ایعنی رسالت محمریہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے) تو اس موقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔﴿ إِنَّ الَّذِينُ الْمَنْوَا وَالَّذِيْنَ مَادُوا ﴾ الآبة (ابن كثير) قرآن كريم كے دو سرے مقالت سے اس كى مزيد بائيد ہوتى ہے مثلًا ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْ مَا اللهِ الْإِسْلَامُ ﴿ ﴾ (آل عمران-١٩) "الله كے نزديك دين صرف اسلام بي ہے۔" ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسكار ديناً فكن يُقبَلَ مِنهُ ﴾ (آل عمران - ٨٥) "جو اسلام كے سواكس اور دين كامتلاشي مو گا'وه برگز مقبول نهيس مو گا" اور احادیث میں بھی نبی مان کیون نے وضاحت فرمادی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں مُو َكُتَى 'مثلًا فرمايا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَا يَسْمَعُ بِيْ رَجُلٌ مِنْ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِيْ إِلَّا دَخَلَ النَّارَ » (صحيح مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينام حمد مُلْتَلْكُم) "فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت س لے 'وہ یمودی ہویا عیسائی ' پھروہ مجھ ہر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا اس کامطلب میہ ہے کہ وحدت ادیان کی گراہی 'جہال دیگر آیات قرآنی کو نظرانداز کرنے کا نتیجہ ہے' وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی ندموم سعی کابھی اس میں بہت دخل ہے۔ای لیے یہ کمنابالکل صحیح ہے کہ احادیث محیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجما جا سکتا۔

ڡؘڵۮؙٲڂؘؽ۫ٮؘۜٵؠؽؾٵڟؙۿۅڗٮۼؽٵٷڡٛڴٷ۠ڶڟۅۯڬؽ۠ۮؙۅؙٳڡٵۧ ٳٮؿؽؙڴۿڕڽڠٷٷٷڶۮٷۯۏٳڡٵۺۣڎ۪ڶڰڴڴڴػڰۿؙۏڽ؈

ثُوَّتُوَكِّيَٰتُوْمِّنَ)بَعُدِ ذٰلِكَ ۚ فَكُوْلَا فَضُلُ اللهِ عَكَيْكُوْ وَرَحْمَتُهُ ٱلكُنْتُوْمِّنَ الْخِيمِيْنَ ۞

وَلَقَدُ عِلنَتُوالَّذِينَ اعْتَدَاوُامِنَكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْمَالَهُمُّ كُوْنُوْ اقِرَدَةً لِحْسِمِينَ ۞

فَجَعَلُنْهَا تَحَالُالِمَا بَكِنَ يَنَ يُهَا وَمَا خَلُفَهَا وَمَوْجِطَةً لِلْتُنْقِينَ ۞

وَا ذَقَالَ مُوْسَى لِقَوْمُ إِنَّ اللّهَ يَامُّرُكُوْرَانَ تَذْبَكُوْلِكُورَاً قَالْوَّآاَتَةَخِذُنَاهُوْرُولُهُ قَالَ اَعُودُ بِاللّهِ اَنَ اَكُوْنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ۞

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور بہاڑلا کھڑا کر دیا () رور کا) ہو ہم نے تہیں دیا ہے' اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو آکہ تم پیج سکو۔(۱۳)

لیکن تم اس کے بعد بھی پھرگئے ' پھراگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جات۔(۱۲)

اور یقینا تہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ (۲) کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کمہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔(۲۵)

اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا دیا اور پر ہیز گاروں کے لئے وعظ و نصیحت کا۔(۲۲) اور (حضرت) موکیٰ (علیہ السلام) نے جب اپنی قوم سے

اور (حضرت) موی (علیه السلام) نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی تہمیں ایک گائے ذرج کرنے کا حکم دیتا ہے (<sup>(۳)</sup> قو انہوں نے کہا ہم سے نداق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جابل ہونے سے اللہ تعالی کی بناہ پکڑ تا ہوں۔(۲۷)

<sup>(</sup>۱) جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ازراہ شرارت کما کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا 'جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کاوعدہ کیا۔

<sup>(</sup>۲) سَبْتُ (ہفتہ) کے دن یمودیوں کو مچھلی کا شکار 'بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا' لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم اللی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن (بطور امتحان) مچھلیاں زیادہ آتیں' انہوں نے گڑھے کھود لیے' ماکہ مچھلیاں ان میں کھنٹی رہیں اور پھراتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔

<sup>(</sup>٣) بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھاجس کاوارث صرف ایک بھتیجاتھا' ایک رات اس بھتیجے نے اپنے پچاکو قتل کرکے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی' صبح قاتل کی تلاش میں ایک دو سرے کو ذمہ دار ٹھسرانے لگے' بالاً خر بات حضرت موٹ علیہ السلام تک پنجی تو انہیں ایک گائے ذرج کرنے کا تھم ہوا' گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیااور قاتل کی نشاندہ کرکے مرگیا (فتح القدیر)

قَالُواادُ عُ لَنَا َدَبَكَ يُدَيِّنُ لَنَا مَا هِىٰ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ كُوْ فَارِضٌ وَلَا يِكُوْ عَوَانٌ بَنِينَ ذٰلِكَ فَافَعَلُوْا مَا نُوْمَرُونَ ۞

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَرِّينَ لَنَا مَا لَوْنُهَا • قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ الْمُوادُّةُ وَنُهَا مَشْرُ اللَّهِ لِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالُوا ادْعُ لَنَارَتِكَ يُبَرِّنُ لَنَامَاهِيِّ إِنَّ الْبَقَرَتَتْبَهَ عَلَيْنَا. وَلَنَّالِنُ شَكَّالِهُ لَلَهْ تَنُونَ ۞

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنِّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ثُنِيْزُ لِلاَرْضَ وَلَاتَشِقَى الحُرُثَّ مُسَكَمَةٌ لَاشِيَةَ فِيْهَا قَالُواالْنَى جِنُتَ بِالْحَقِّ فَذَ يَحُوْهَا وَمَا كَادُوُا يَفْعَلُونَ ۞

وَاذْ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَاذْرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمُو تَكْتُونُنَ ۞

انہوں نے کہا اے موٹ! دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے
لئے اس کی ماہیت بیان کردے 'آپ نے فرمایا سنو! وہ
گائے نہ تو بالکل برھیا ہو' نہ بچہ' بلکہ درمیانی عمر کی
نوجوان ہو' اب جو تمہیں حکم دیا گیاہے بجالاؤ – (۲۸)
وہ پھر کہنے گئے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی بیان کرے کہ اس
کارنگ کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی
ہے' چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ
ہے۔ (۱۹۹)

وہ کئے گئے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے' اس قتم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نمیں چلنا' اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔(۷۰)

آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں بل جو سے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ' وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا' اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم برداری کے قریب نہ سے 'لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذرئح کر دی۔ ((الا) بحر اس میں جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا' بھر اس میں اختلاف کرنے والا تھا۔ (2)

(۱) انہیں عکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذرج کرو۔ وہ کوئی ہی جمی ایک گائے ذرج کردیے تو حکم اللی پر عمل ہو جا آ'کین انہوں نے حکم اللی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے' مین میخ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کردیے 'جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر بختی کر آچلا گیا۔ اس لیے دین میں معمق اور بختی افتتیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

(۲) یہ قمل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذرج کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قمل کا راز فاش کردیا' دراں حالیکہ وہ قمل رات کی قمی لوگوں سے چھپ کرکیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی من کمتی بھی چھپ کرکیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی من گئی بھی چھپ کرکیا گیا تھا۔ مطلب سے ہوا کہ نیکی یا بدی خلوت ہو یا جو جس کرکرو' اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر خلا ہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جو جو ہائیں اور لوگوں کے علم میں خلوت ہو یا جو جائیں اور لوگوں کے علم میں میں خلوت ہو یا جو جائیں اور لوگوں کے علم میں میں جائے ہیں۔

فَقُلْنَااضُّرِيُونُوبَعِضَمَاكَنَالِكَ يُعْيِىاللهُ الْمَوْلَىٰ وَنُيْرِيَكُونَ اليتِه لَعَلَّكُوْتِعُقِلُونَ €

ثُكُوّ قَسَتُ قُلُوْ بُكُوْمِنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْمِجَارَةَ ٱوْاسَّنُكُ ثَسُوةً وَانَ مِنَ الْجَارَةِ لَمَالِيَّنَعَجُوْمِنْهُ الْاَنْهُوْوَ إِنَّ مِنْهَالْمَا يَشَقَّقُ فَيَخَرُّجُ مِنْهُ الْمَاآءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَمُهِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَوَاللهُ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمُلُونَ ۞

ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک کلڑا مقتول کے جسم پر لگا دو' (وہ جی اٹھے گا) اس طرح اللہ مردول کو زندہ کر کے تہیں تہماری عقل مندی کے لئے اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔ (۱) (۷۳)

پراس کے بعد تمہارے دل پھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے '''ابعض پھروں سے تو نہرس بہہ نکلی ہیں' اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آیا ہے' اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں' ('') اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔(''')

بھی آ جا ئیں تو شرمندگی نہ ہو' بلکہ اس کے احترام و و قار میں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے' اس کے فاش ہونے کاامکان ہے جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔

(۱) مقتول کے دوبارہ جی اضحے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالی روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا 'مکرین قیامت کے لیے بیشہ جرت واستجاب کا باعث رہا ہے' اس لیے اللہ تعالی نے اس مسکلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے سورہ بقرۃ میں ہی اللہ تعالی نے اس کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال: ﴿ ثُوّا بَعَنْدُنْکُومِنْ بَعْدُومُورُورُ وَوَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ تعالیٰ نے اس کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال: ﴿ ثُورُ بَعْدُنْکُومِنْ بَعْدُولُ اللّٰهِ مُؤْوَّ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ ا

(m) پھروں کی سنگینی کے باوجود' ان سے جو جو فوائد حاصل ہوتے اور جو جو کیفیت ان پر گزرتی ہے' اس کابیان ہے۔

اَنَتَظْمَعُوْنَ اَنُ يُؤْمِنُوْ الْكُوُ وَقَلُ كَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمُ يَسْمَعُوْنَ كَلْمَ اللهِ ثُقَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ)بَعْدِ مَاعَقَلُوْهُ وَهُمُوْيَقِلَمُوْنَ ۞

وَإِذَالَقُواالَّذِيْنَ امَنُواقَالُوَّا اَمْنَاقُوْاذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلْ بَعْضِ قَالُوَّااَغُتِوْتُوْنَهُمْ بِهَا فَقَرَاللهُ عَلَيْكُمْ إِلْهُ عَلَمُوْكُمْ بِهِ عِنْدَرَتِكُمْ الْفَلاَتُعْوِلُوْنَ ۞

> آوَلاَيَعُلَمُوْنَ اَنَ اللهَ يَعْلَمُ مَالْيُرِتُوُونَ وَمَا يُعُلِمُونَ ۞

(مسلمانو!) کیا تمهاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں ' حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کو سن کر ' عقل و علم والے ہوتے ہوئے ' پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ (۱) (۵۵)

جب ایمان والول سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں ''' اور جب آلیں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تہمیں سکھائی ہیں'کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ک پاس تم پر ان کی جمت ہو جائے گی۔(۲۷)
کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ پھروں کے اندر بھی ایک فتم کا ادراک واحساس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ج : ﴿ سَیّعِرُلَهُ التّعَوٰیُ التّبَیْهُ وَالْاَدْمِنُ وَمَنْ فِیْوِنَ وَلَنْ مِیْنَ مُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَلَائِنَ لَا تَفَقَعُونَ مَنْ بِيْعَامُونَ ﴾ (بنی إسرائیل – ۴۳) (مزید وضاحت کے لیے سورة بنی إسرائیل کی آیت ۴۳ کا عاشیہ دیکھئے)۔

(۱) اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کما جا رہا ہے کہ کیا تہمیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے 'ور آل حالیکہ ان کے بچھلے لوگوں میں ایک فریق ایبا بھی تھا جو کلام التی میں جانتے ہو جھتے تحریف (لفظی و معنوی) کر تا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے 'یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیوی مفادات ' یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کلام التی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے ' وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھن جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت مجمدیہ کے بہت سے علاو مشائخ بھی بدقتمتی سے قرآن و صدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالی اس جرم سے محفوظ رکھے۔ (دیکھئے سورہ نساء آیت 22 کا حاشیہ)

(۲) یہ بعض یمودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ' لیکن جب آپس میں طنے تو ایک دو سرے کو اس بات پر طامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایس باتیں کوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صدافت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی جمت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے ظاف بارگاہ اللی میں پیش کریں گے۔

(٣) الله تعالى فرما آ ہے كه تم بتلاؤ يا نه بتلاؤ الله كو تو بربات كاعلم ہے اور وہ ان باتوں كو تمهارے بتلائے بغير بھى مسلمانوں ير ظاہر فرما سكتا ہے۔

وَ مِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَايَعْلَمُوْنَ الكِتَبَ اِلْاَ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ اللَّهِ يَطْنُونَ @

وَيُكْ إِلَّلَاِيُنَ يَكُتُنُونَ الكِبْبُ بِأَيْدِ يُهِمُّ ثُمُّ يَقُولُونَ هٰذَامِنُ عِنْدِاللهِ لِيَتُ تَرُوا بِهِ ثَمَنَا قِلِيُلَا فَوَيُلُ لَهُمُّ مِّتَا كَنَبَتُ آيْدِ يُهِمُ وَوَيُلُ لَهُمُّ قِبِّا ايْكُمِبُونَ ۞

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَاالنَّالُوالِّآ اَيَّامًا مَعْدُوْدَةً \* قُلْ اَتَّخَذُنْتُهُ عِنْدَاللهِ عَهْدًا فَكَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَاةً آمْرَتُقُولُوْنَ عَلَ الله مَا لاَتَعْدَمُوْنَ ۞

ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف مگمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ (۱)

ان اوگوں کے لئے "ویل" ہے جو اپنے ہاتھوں کی کھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں' ان کے ہاتھوں کی کھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل (ہلاکت) اور افسوس ہے۔ (۹) یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے' ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ (۳) اگر ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا پروانہ ہے؟ (۳) اگر ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا وہ باتیں گرے گا' (ہرگز نہیں) بلکہ تم تو اللہ کے ذے وہ باتیں لگاتے ہو (۸۰)

(۱) یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ وہ کتاب (تورات) سے تو بے خبر ہیں کیکن وہ آردو کیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کاگزارہ ہے 'جس میں انہیں ان کے علانے جتا کیا ہوا ہے 'مثلاً ہم تو اللہ کے چینتے ہیں۔ ہم جنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوالیں گے۔ وغیرہ وغیرہ بھیے آج کے جابل مسلمانوں کو بھی علاہ مشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پر فریب وعدوں میں پھنسار کھا ہے۔ جسے آج کے جابل مسلمانوں کو بھی علاہ مشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پر فریب وعدوں میں پھنسار کھا ہے۔ (۲) یہ یہود کے علاکی جسارت اور خوف اللی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسلے گھڑتے ہیں اور بہ بانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث کی رو سے " ویُن "جنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گرائی اتن ہے کہ ایک کافر کو اس کی چ تک گرف میں چالیس سال لگیں گے۔ (احمہ 'ترفری) ابن حبان و الحاکم بحوالہ وقت کو ناجائز قرار دیا ہے 'کیکن یہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو فہ ہب کے نام پر دھو کہ دیتے مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو فہ ہب کے نام پر دھو کہ دیتے ہیں۔

(٣) یبود کتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہم ہزار سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے اس حساب سے صرف سات دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کتے تھے کہ ہم نے چالیس دن بچھڑے کی عبادت کی تھی' چالیس دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عمد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ لینی یہ غلط کتے ہیں اللہ کے ساتھ اس قتم کاکوئی عمد و پیان نہیں ہے۔

(٣) لیعنی تهمارا به دعویٰ که ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے' تمهاری اپنی طرف سے ا

یقیناً جس نے بھی برے کام کئے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیرلیا' وہ بمیشہ کے لئے جہنمی ہے۔(۸۱) اور جو لوگ ایمان لا ئیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں بمیشہ رہیں گے۔<sup>(۱)</sup> (۸۲) اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیاکہ تم اللہ تعالی کے سوادہ سرے کی عبادت نہ کرنااور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا' اسی طرح قرابتداروں' بیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا' نمازیں قائم رکھنا اور زکو ۃ دیتے رہا کرنا' لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑلیا۔(۸۳) اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیاکہ آپس میں خون نہ بمانا (قل نہ کرنا) اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا' تم نے

ا قرار کیااورتم اس کے شاہد ہے۔ (۲) (۸۴)

بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةً وَّاَحَاطَتْ بِهِ خَطِّنْتُهُ فَأُولَمِكَ اَصُحْبُ النَّالِ ۚ هُمُ وَفِيْهَا خَلِدُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ الْمَـنُوْا وَعَهِـلُواالصَّلِطَتِ أُولَيِّكَ اَصْحُبُ الْجُنَّةِ هُمُّمُ فِيهُاخْلِدُونَ۞ وَإِذْ اَخَذُ نَامِيْتَاقَ بَنِيَ ٓ اِسْرَآ عِيْلَ لَاتَّفْهُـكُونَ اِلَّا اللهُ وَيَالُوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا قَوْدِى الْقُـدُولِ

وَّاقِيْمُواالصَّلُولَّ وَالثُواالنَّرْكُولَّ دَثُمَّ تَوَلَيْتُهُ اِلَّاقِلِيْلَالِمِّنْكُمُ وَاَنْتُهُ مُّغُرِضُونَ ⊕

وَالْيُتُمْلِي وَالْمُسْكِيْنِ وَقُولُوْ الِلنَّاسِ حُسُمًا

وَلِذَا خَذُنَا مِيْتَا قُكُمُ لِاتَّسُفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تَخْرُجُونَ

اَنْشَكُوْمِّنُ دِيَارِكُو ثُمَّرًا قُرُرْتُكُو وَاَنْتُو تَشُهَدُونَ 💮

ہے اور اس طرح تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو' جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپناوہ اصول بیان فرما رہاہے جس کی روسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک وبد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزادے گا۔ (۱) یہ سرد کر دعور سرکی ترین کر ترجور کرچنت و جنہم میں جانز کا اصول بیان کیاجا رہا ہے۔ جس کر نام م اعلان میں

(۱) یہ یمود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ جس کے نام ُ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی ' یعنی کفرو شرک (کہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بے حثیت رہیں گے) تو وہ بمیشہ کے لیے جہنمی ہیں اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی ' اور جو مومن گناہ گار ہوں گے ' ان کا محالمہ اللہ کے سپر د ہو گا' وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کریا بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم ما شکھیا کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا' جیسا کہ بیا تیں صبح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

رم) ان آیات میں پھروہ عمد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔
اس عمد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی ٹاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے (جیسا کہ سور ق الاً نبیاء آیت ۲۵ اور دیگر آیات سے واضح ہے) اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اللہ کی عبادت کے بعد دو سرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرمال برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے' اس طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کو تاہی کی کوئی گئجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دو سرے نمبر بر لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دو سرے کی طرفداری کی' ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیئے' لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا (اس کا پچھ خیال نہ کیا) کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ (ا) تم میں سے جو بھی ایسا کرے' میں کی سزا اس کے سواکیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نمیں۔(۸۵)

تُقْمَ اَنْتُوهُ هَوُلْآءَ تَقْتُلُونَ الْفُسَكُمْ وَخُوْجُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمُ وَمُو وَالْعُدُ وَانْ وَلَن مِنْ دِيَارِهِمُ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ لِالْإِثْمِ وَالْعُدُ وَالْعُدُ وَانْ وَلَنْ عَاتُونُكُمُ اللّهِ لِي تَفْدُ وَهُمُ وَهُومُ حَرَّمٌ عَلَيْكُمُ الْحُراجُهُمُ الْمَانُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے' اس کے بعد رشتے داروں' یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکیداور حسن گفتار کا تھم ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بردی ٹاکید ہے' جیسا کہ احادیث رسول سائٹیٹیٹر کے حاضح ہے۔ اس عمد میں اقامت صلوٰ ہ اور ایتائے زکوٰ ہ کا بھی تھم ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ دونوں عباد تیں بھی موجود رہی ہیں جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی بیہ دونوں عباد تیں نمایت اہم ہیں' حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار' یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے' جیسا کہ حضرت ابو بمرصدیق بھائٹر کے عمد ظافت میں مانعین زکوٰ ہ کے خلاف جماد کرنے سے واضح ہے۔

(۱) نی کریم مراتی ہے ذمانے میں انصار (جو اسلام سے قبل مشرک سے) کے دو قبیلے سے اوس اور خزرج 'ان کی آبس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے سے 'بنو قینقاع 'بنو نضیراور بنو قریظہ سے بھی آبس میں لاتے رہتے سے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف (ساتھی) اور بنو قینقاع اور بنو نضیر 'خزرج کے حلیف سے ۔ جنگ میں یہ اپنے حلیفوں (ساتھیوں) کی مدد کرتے اور اپنی ہم فدہب یہودیوں کو قتل کرتے 'ان کے گھروں کولوٹے 'اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ درال حالیکہ تورات کے مطابق الیا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھرانی یہودیوں کو جب وہ مغلوب مونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدید دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں بی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اس کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنالیا تھا' بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے 'کی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے۔ قتل 'اخراج اور ایک دو سرے کے ظاف مدد کر کرنا' ان کی شریعت میں بھی حرام تھا' ان امور کا تو انہوں نے بے محابار تکاب کیا اور فدید دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا' اس پر عمل کرلیا۔ حالا نکہ آگر پہلے تین امور کاوہ کیاظ رکھتے تو فدید دے کر چھڑا نے کی فدید تی ۔ آئی۔

اُولِلَكَ الَّذِيْنَ اشَّتَرَوُا الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا بِالْاَخِرَةَ ۚ فَلَايُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعُنَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿

ۉڵڡؘۜڎؗٲڶؾؽۘٮؙٚٵٚڡؙۅؙؗ؈ٙٵڶڮڹۨڹۘۘۘۘۅۘۊۜڡٞٛؽؽؙٵڝؗٛٵۼڡ۫ۑ؋ۑؚٳڵڗؖڎؙڵٟ ۉٲٮؾؽۜڎٵڝؽؽٵؠؙۛؽؘڡۯؽؿٵڶؠڽۣۜڐؾٷٲڲۮٮؙٛٛٛٛڎؙۑۯٛۅڃٵڷڡٞٚۮؙڛ ٱڡؙڰؙڲٵڿٵٛڎؙڴۯػڛؙۅڷ۠ڽۼٲڵٵػڡؙٷٛؽٲؿؙڞؙػؙڴٵۺػڴڹۯڎؙڞ ڡٛۼٙڔ۫ؽڠؖٵػۮٞڋڎٷٷؽۿٵؾڞٞڷؙۊٛؽؘ۞

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے' ان کے نہ تو عذاب ملکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (۸۲) ہم نے (حضرت) موٹی کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیے اور ہم نے (حضرت) عینی این مریم کو روشن رسول بھیے اور ہم نے (حضرت) عینی این مریم کو روشن

رسول بھیج اور ہم نے (حضرت) عینی ابن مریم کو روش دلیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ (۲) لیکن جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی' تم نے جھٹ سے تکبر کیا' پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ (۳)

(۱) یہ شریعت کے کسی تھم کے مان لینے اور کسی کو نظرانداز کردینے کی سزابیان کی جارہی ہے۔ اس کی سزادنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ (جو کلمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے) ذلت و رسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہال وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو' بعض بعض باتوں کامان لینا' یاان پر عمل کرلینا اللہ تعالیٰ کے ہال اس کی کوئی اجمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کمیں مسلمانوں کی زارت و نہیں جو ذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیاہے؟

(۲) ﴿ وَقَفَيْنَا مِنْ الْبَيْ الْوَالِيْ ﴾ کے معنی ہیں کہ موی علیہ السلام کے بعد مسلسل پنجبرا آتے رہے ' حتی کہ بنی اسرائیل میں انبیا کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا۔ " بیشات " سے مجرات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ' جیسے مردوں کو زندہ کرنا' کو رضی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ ' جن کا ذکر سورہ آل عمران (آیت ۲۹) میں ہے۔ " دُوخ الفُدُس" سے مراد حضرت جبیل علیہ السلام ہیں 'ان کو روح القدس اس لیے کما گیاہے کہ وہ امر تکو بنی سے ظہور میں آئے تھے ' بیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو " دُوخ " کما گیا ہے ' اور "آلفُدُس" سے زات اللی مراد ہے اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریقی ہے۔ ابن جریر نے اس کو صحیح تر قرار دیا ہے ' کیونکہ المائدۃ (آیت ۱۰) میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ ذکور ہیں (اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی) ایک اور آیت میں حضرت جبیل علیہ السلام کو "الزُوخ الأمِین" فرمایا گیا ہے اور آخضرت میں گئیڈ آ نے دعفرت حسان میں الیہ کہ ایک و رجین نگ مراد اللہ میں ہو سکتی ایک اور آلیون نگ البیان اللہ کہ ایک آئیدہ برئی علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں) معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبیل بی ہیں ' رفتح البیان' آئیدہ برئیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں) معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبیل بی ہیں ' رفتح البیان' الیک می بی المراد کیں اس کی تائید فرما) ایک دوخرت جبیل بی ہیں ' رفتح البیان' ایک بی بی المیام تمہارے ساتھ ہیں) معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبیل بی ہیں ' رفتح البیان' ایک بی بی المیام نمار المیل بی المیام نمیں المیام نمی المیام ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبیل بی ہیں ' رفتح البیان' ایک کی بی کو المیام نمیار کیا گیا ہوں کہ روح القدس سے مراد حضرت جبیل بی ہیں ' رفتح البیان' کی بی کی کی کو المیا گیا ہوں کی سے مراد حضرت جبیل بی ہیں ۔ اس کی تائید فرمان ایک دور سے مراد حضرت جبیل بی ہیں ' رفتح البیان ' رفتح البیان کی کی کو المیا گیا ہوں کی سے مراد حضرت جبیل بی ہیں ۔ رفتح البیان کی کو سے مراد حضرت جبیل بی اس کی کو کی کو المیا گیا ہوں کی سے کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی ک

(٣) جیسے حضرت محمد مانگلیز اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا و بیچیٰ ملیمماالسلام کو قتل کیا۔

وَقَالُوْا فُلُونُبُنَا خُلُفُنْ مَلْ لَعَنَهُهُواللهُ بِكُفُي هِـمُو فَقَالِيُ لَامَنَا يُؤْمِنُونَ ۞

ۅؘڵؾۜٵۜۼۘٲۿؙۄؙڮٟؿ۠ڰ۪ ۺٙؽۼٮؙۑٳٳڵؿۅۿؙڝٙڐؚؿٞڵۣؠٚٵٙڡٙڰۿؙڎٚ ٷڰٳڹ۠ۅؙٳڡۣڽٛڰٙڹٛڷؙؽٮؙؾڡؙٛؾڂٛۏؽٷڷٵڒڽؽؽػڡٞۯۅؙٳٷڶؠۜٵ ڿٲۮۿؙۿ؆۫ٵۼۯؘٷٛٵڰۿۯؙۅٳڽڎ۬ڡؘڵۼؽڎ۫

الله عَلَى الكِفِي أَيْنَ 💮

ۑٮڞٚؠۘؠۜؠؘٵۺؙڗۘۘۘۅؙٳۑۿ۪ٳۿؙڞؙۿۄٵؗڽڲۿۯ۠ۏٳؠؠؠۜٵۜڹڒٛڶ۩ۿؠڣ۠ؽٵ ٲڽؙؿؙٷؚۧڶ۩ڶۿڝؙ ڡؘڞؙڸۼڟ؈ػڶڝؘؿۺػٲڝؽ۫؏ؠٮٳڋ؋ۧ

یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں (۱) نہیں نہیں نہیں ہلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے' ان کا ایمان بہت ہی تھو ڑا ہے۔(۱) (۸۸)

اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب ان کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی' طالانکہ پہلے یہ خود (اس کے ذرایعہ) کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے' اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔(۸۹)

بت بری ہے وہ چیزجس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو چے ڈالا' وہ انکا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات (اللہ عمل کرکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا'

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَسْتَفْتِهُونَ ﴾ ك ايك معنى بير بيل غلبه اور نفرت كى دعاكرتے تھ الينى جب بير يهود مشركين سے شكست كھا جاتے تو اللہ سے دعاكرتے ايل اللہ آخرى نبى جلد مبعوث فرما الكہ اس سے مل كر ہم ان مشركين پر غلبہ حاصل كريں يعنى اسْنِفْنَاح بمعنى آسْنِفْنَاح بمعنى الله بعث بوگ و فردية كے بيں۔ آنى: يُخبرُونَهُم بِالله سَيْنِفَ يعودى كافروں كو خردية كه عنقريب نبى كى بعثت بوگ و فقد ميل كين بعثت كے بعد علم ركھنے كے باوجود نبوت محمدى بر محض حسد كى وجہ سے ايمان نہيں لائے ، جيساكہ الكى آيت ميں ہے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی مکہ حضرت محمد رسول میں آخری پیغیبر ہیں 'جن کے اوصاف تورات و انجیل میں نہ کور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک ''نجات دہندہ '' کے طور پر منتظر بھی تھے' کین ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی میں آئیے ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے' جیسا کہ ہمارا گمان تھا' یعنی ان کا انکار دلاکل پر نہیں' نسلی منافرت اور حسد وعزاد پر مبنی تھا۔

فَبَـَآءُوْ بِفَضَپ عَلْ غَضَپ ۗ وَلِلْكِغِيرِينَ عَذَاكِ مُهِيُنُ ۞

وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُّ الْمِنُوَابِمَاۤآنَزَلَ اللهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَاۤالْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُوْنَ بِمَاۤوَزَآءَةٌ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ الْخَنْيَآءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْـتُوْمُوْمُوْمِنِيْنَ ۞

وَلَقَدُ جَآءُكُمُ مُولِى بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ اتَّغَدُنْتُوالْمِوجُلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَٱنْتُو ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ اَخَدُنَا مِيْكَا قَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُدُوا مَا التَّيْنَكُمُ بِعُوَّةٍ وَاسْبَعُوا، قَالُوا سَهِعُنَا وَعَصَيْنَا وَالْشَرِبُوا فِي قَلْوَ بِهِمُ الْوِجُل

اس کے باعث یہ لوگ غضب <sup>(۱)</sup> پر غضب کے مستق ہو گئے اور ان کافرول کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔(۹۰)

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی
کتاب پر ایمان لاؤتو کمہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئ
اس پر ہمارا ایمان ہے۔ (۲) طالا نکہ اس کے بعد والی کے
ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، کفر
کرتے ہیں 'اچھاان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تممارا
ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیا کو کیوں
قتل کیا؟ (۹)

تمہارے پاس تو موسیٰ یمی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا<sup>(۳)</sup>تم ہو ہی ظالم۔(۹۲)

جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کردیا (اور کمہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو! تو انہوں نے کما' ہم نے سنا اور نافرمانی کی (۱۵) اور ان کے

<sup>(</sup>۱) غضب پر غضب کامطلب ہے بہت زیادہ غضب۔ کیوں کہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے' جیسا کہ تفصیل گزری' اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد ما شکار کا انکار کیا۔

<sup>(</sup>۲) کینی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں لینی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی تمهارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمهارا ایمان ہو تا تو انبیا علیهم السلام کو تم قتل نہ کرتے'اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمهارا انکار محض حسد اور عناد پر بنی ہے۔

<sup>(</sup>۴) بیہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام آیات واضحات اور دلا کل قاطعہ اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے 'کین تم نے اس کے باوجود حضرت موکیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور اللہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنالیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ کفرو انکار کی انتہاہے کہ زبان ہے تو اقرار کہ من لیا ' یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون ساعمل کرناہے ؟

يِڪُغُمْ وَمُوْ قُلْنَ يِشْمَنَا يَأْمُؤُكُوْ رِيَّهَ اِيْمَانْكُوْ اِنْ كُنْتُوْمُؤْمُونِيْنِيَ ۞

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُّ الكَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَا اللهِ غَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُونَّ إِنْ كُذْكُمُ صِدِقِيْنَ ۞

> وَ لَنُ يَّتَمَنَّوَهُ آبَكَ إِبَمَا فَنَتَمَتُ آيُدِ يُعِمَّ وَاللهُ عَلِيُمُ مَ بِالطَّلِمِينَ ۞ وَلَتَحِدَ ثَهُمُ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَلِوةٍ \* وَ مِنَ الَّذِيْنَ آشْرُكُوْا \* يَوَدُّ آحَدُ هُمُ لَوْيُعَتَرُ ٱلْفَ سَنَةٍ \*

دلوں میں بچھڑے کی محبت (گویا) بلا دی گئی (۱) بسب ان کے کفر کے۔ ان سے کمہ دیجئے کہ تمہارا ایمان متمہیں برا تھم دے رہاہے 'اگر تم مومن ہو۔(۹۳) آپ کمہ دیجئے کہ آگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لئے ہے 'اللہ کے نزدیک اور کسی کے لئے نہیں ' تو آؤ اپنی سچائی کے جبوت میں موت طلب کرو۔(۹۳) لئین اپنی کرقوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے (۱۹) لئہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے '(۹۵) بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نی ! آپ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نی ! آپ انہیں کو یا کیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے انہیں کو یا کیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے

بھی زیادہ ہیں (<sup>(()</sup> ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار

(۱) ایک تومجت خودالیی چیزہوتی ہے ممکہ انسان کواند ھااور بہرا بنادیتی ہے۔ دو سرے 'اس کو انشر بُوا (یلادی گئی)ہے تعبیر کیا گیا کیوں کہ پانی انسان کے رگ وریشہ میں خوب دوڑ تاہے جب کہ کھانے کا گزراس طرح نہیں ہو تا۔ (فتح القدیر) (r) لینی عصیان اور بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھاجو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ (۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے اس کی تفییر دعوت مبالمہ سے کی ہے ' یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمد یہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سیج ہو تو مباہلہ کرلو 'بینی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں ملکر یہ عرض کرس کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے'اسے موت سے ہمکنار کر دے' کیبی دعوت انہیں سورت جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی' جیسا کہ آل عمران میں ہے۔ لیکن چوں کہ یمودی بھی' عیسائیوں کی طرح' جھوٹے تھے' اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یمودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا <sup>ہ</sup> کہ بیہ ہرگزموت کی آرزو (یعنی مباہمہ) نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیرنے ای تفسیر کو ترجیح دی ہے ( تفسیرابن کثیر) (۴) موت کی آرزو تو کبا' یہ تو دنیوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں' لیکن عمر کی بیہ درازی انہیں عذاب الٰبی ہے بچانہیں سکے گی-ان آیات ہے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسرجھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور جیبتے ہیں' یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دو سرے جہنمی' کیوں کہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا' یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صدافت پر پورالقین ہو تا' تو یقیناوہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے' تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہو جاتی۔ مباملے سے پہلے یہودیوں کااعراض اور گریز اس بات کی نشان دہی کر تاہے کہ گو وہ زبان ہے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے'لیکن ان کے دل اصل حقیقت ہے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ الله کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشروہی ہو گاجو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔

وَمَاهُوَ بِمُزَهِٰزِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ يُعَتَّرُ وَاللهُ بَصِيُرُانِهَا يَعْمَلُونَ ﴿

قُلُمَنْكَانَ عَدُوَّالِجِهُرِيُلَ فَاتَّهُ نَزَلَهُ عَلَ قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَّدِّقًالِمَا بَئِنَ يَدَيُهِ وَهُدًى وَبُشُرَى لِلْمُؤْمِنِيْنِ ۞

> مَنْكَانَ عَدُقَالِلهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَنُسُلِهِ وَجُبُرِيْلَ وَمِثْكُلُلَ وَإِنَّ اللهَ عَدُقُلِلْحَافِيْنِيَ ۞

سال کی عمر چاہتا ہے 'گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا' اللہ تعالی ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔(۹۲)

(اے نی!) آپ کہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالی ا آبارا ہے 'جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ (ا) (۹۷) (تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے) جو محض اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا

دشمن ہو'ایسے کافروں کادشمن خوداللہ ہے۔ (۹۸)

(۱) احادیث میں ہے کہ چند یمودی علائی میں ایک اس آئے اور کماکہ اگر آپ میں آئے ان کا صحیح جواب دے دیا تو جم ایمان لے آئیں گئے ہے ان کا صحیح جواب دے دیا تو جم ایمان لے آئیں گئے ہے ان کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ میں آئی ہے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کماکہ آپ میں آئی ہے ہو دی کون لا آ ہے؟ آپ میں آئی ہے نے فرمایا : جبریل میں ہو کہنے گئے : جبریل تو ہمارا دشمن ہے ، وہی تو حرب و قبال اور عذاب لے کراتر آ رہا ہے۔ اور اس بمانے سے آپ میں آئی ہی نبوت مانکار کردیا (این کثیرو فتح القدیر)

(۲) یہود کہتے تھے کہ میکا کیل ہمارا دوست ہے اللہ تعالی نے فرمایا: یہ سب میرے مقبول بندے ہیں جو ان کایا ان میں ہے کی ایک کا بھی دشمن ہے ' وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں ہے: (مَنْ عَادَی لِی وَلِیّا فَقَدْ بَارَزَنی بِالْحَرْبِ) ( سیح بخاری کتاب الرقاق باب الواضع) ''جس نے میرے کی دوست ہے دشمنی رکھی' اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے '' گویا اللہ کے کسی ایک ولی ہے دشمنی سارے اولیاء اللہ ہے ' بلکہ اللہ تعالیٰ ہے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کے کسی ایک ولی ہے دشمنی سارے اولیاء اللہ ہے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرباتا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اس کے لیے ملاحظہ ہو سور ہ یونس' آیت ۲۲۔ ۱۳۳' لیکن محبت اور ان جنظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبداور قبروں کو عشل دیا جائے اور ان پر اللہ عرب کاروبار کا جائے اور ان پر چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے ہوں کہ و ضار سمجھا جائے' ان کی قبروں پر دست بستہ قیام اور ان پر چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ' جیسا کہ بدقتمتی ہے ''اولیاء اللہ کی محبت'' کے نام پر سے کاروبار لات و منات فروغ پر یہ ہے۔ حالا نکہ یہ ''معبت'' نی کی عبادت ہے 'جو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور ہوں کو مختوا رکھے۔

وَلَقَكُ ٱنْزُلْتَآلِكُ الْيُوابَيِّنُوْ وَمَا يَكُفُرُ مِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللْ

ٱۘۅؘڴڡؙؠۜٵۼۿۮؙۉٵۼۿۮؙٵڹۜڹۘؽؘٷ۫؋ؘڔۣؽؾٛ۠ؿؽ۫ڰٛؗۻؙۨڹڷؙٲڴڗؙڰۿؙ ڵٳؿۼؙۣڝڹؙۅؙڽ۞

وَلِمَتَاجَآءَهُمُ رَسُوُلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ نَهَذَ فَزِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ اوْتُوا الْكِلْتُ بِحَيْبُ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْدٍ هِمْ كَالْهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۞

وَالْتَبَعُواْ مَا تَتَلُوا النَّهَ يَطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيْهُنَ " وَمَا كَفَرَسُلَيُهُنُ وَلَئِنَ الظَّيطِينَ كَفَرُوُا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرُّ وَمَا أَنْزِلَ عَلَ الْعَلَكِيْنِ بِبَايِلَ

اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روش دلیلیں بھیجی ہیں جن کاانکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کر آ۔(۹۹) یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے' بلکہ ان میں سے اکثر ایک ضالی ہیں۔(۱۰۰)

جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا' ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ چیچے ڈال دیا' گویا جانتے ہی نہ تھے۔ (۱۰۱)

اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جے شیاطین (حضرت)
سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفرنہ
کیا تھا' بلکہ یہ کفرشیطانوں کا تھا' وہ لوگوں کو جادو سکھایا
کرتے تھے'''() ور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر

(۱) الله تعالی نبی ملیکی این سی ملیکی است که جم نے آپ ملیکی کی بین کو بہت می آیات بینات عطاکی ہیں ' جن کو دیکھ کریمود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تو رات میں بھی آپ ملیکی آپ ملیکی اوصاف کا ذکر اور آپ ملیکی ہیں ایمان لانے کا عمد موجود ہے 'لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عمد کی کب پرواکی ہے جو اس عمد کی وہ کریں گے ؟ عمد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے۔ حتی کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا ' جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔

یں بین ان بہود ہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عمد کی تو کوئی پروا نہیں کی 'البتہ شیطان کے پیچے لگ کرنہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے ' بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی (نعوذ باللہ) اللہ کے پیغیر نہیں تھے بلکہ ایک جادو گرتے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے 'کیوں کہ عمل سحر تو کفر ہے 'اس کفر کاار تکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر کر سکتے تھے ؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وال کی دفات ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو گری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا 'حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے سد باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کراپئی کرسی یا تخت کے پنچ وفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادو گروں نے ان کتابوں کو نکال کرنہ صرف لوگوں کو دکھایا ' بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقد ار کاراز بھی جادو کا عمل تھا اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا' جس کی تردید اللہ تعالی نے فرمائی (ابن کشرے وغیرہ) واللہ واعلی ۔

جو ا تارا گیا تھا' () وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے (۲) جب تک بیر نہ کمہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں (۳) تو کفرنہ کر' پھرلوگ ان سے وہ سکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیراللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتے '(۳) ہیدلوگ وہ سکھتے ہیں جو انہیں نقصان نیسی بہنچا سکتے '(۳) ہیدلوگ وہ سکھتے ہیں جو انہیں نقصان

هَا لَوْتَ وَمَالُوْتُ وَمَا لَيُعَلِّنِي مِنُ اَحَدِ حَتَّى يَقُولُا إِنْهَا نَحُنُ فِي الْمُولِاتِهَا نَحْنُ فِي تَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ فَحُنُ فِي اللّهِ عَلَقُمْ أَعَلَقُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ فَي مِنْ لِيهِ مِنْ اللّهِ فَي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

(۱) بعض مضرین نے وَمَا أُنْزِلَ مِیں مَا نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اتر نے کی نفی کی ہے 'لیکن قرآن کریم کا بیان اس کی تائید نہیں کرتا۔ اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے (ابن کشر) اس طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی نقاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے۔ لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالی نے بغیر کسی تقصیل کے نمایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے 'ہمیں صرف اس پر اور اس عد نہیاں کیا ہے 'ہمیں صرف اس پر اور اس عد کس ایمان رکھنا چاہیے (تفیرابن کشر) قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اور اس کا مقصد واللہ آغلہ بالصَّواَبِ یہ معلوم ہوتا ہے 'تا کہ وہ لوگوں کو بتا کیں کہ انبیا علیم اللہ تعالی کی جادو سے محتلف چیز ہے اور جادویہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطاکیا گیا ہے (اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیا کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے) اس مذا لطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔

دو سرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہو تا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفرہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں' وہ علم سحرحاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے جس سے انکا مقصد ہنتے بستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے در میان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ لیعنی یہ ان کے گراوٹ' بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح کے توہمات واور اضلاقی گراوٹ کمی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہیں۔ اَعَادَنَا اللهُ مِنْهُ

(۲) یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے' باطل ندا ہب کا علم کسی استاذ سے حاصل کیا جائے' استاذ شاگر د کو اس یقین دہانی پر باطل ند ہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بدند ہب ہو جائے' یا اس کاغلط استعمال کرے تو استاذا س میں قصور وار نہیں ہو گا۔

. (٣) آَیٰ: إِنَّمَا نَحٰنُ ٱبْنِلاً ۚ واخْتِیَالاً مِنَ اللهِ لِعبَادِهِ ہم الله کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں (فُخُ القدیر) (٣) بیہ جادو بھی اس وقت تک کمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک الله کی مثیت اور اس کااذن نہ ہو۔ اس لیے اس کے سکھنے کافائدہ بھی کیا ہے؟ ہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے ' ہرفتم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے 'کیول کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور

فِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تَتُولَبِثُنَ مَاشَرَوُالِهُ اَنْشُمَهُوْ لُوَكَانُوا يَعْلَمُونَ ۞

وَلَوْاَنَّهُمُ الْمَثُوَّا وَاتَّعَوَٰالْمَثُوْرَةٌ فِنْ عِنْدِاللهِ خَنْدُ لِللهِ خَنْدُ لِللهِ خَنْدُ لَا ل

يَّا يُهَا الّذِيْنَ امَنُوُ الاَتَعُولُوا رَاعِتَ وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكِيْرِيْنَ عَذَابٌ إِلِيْدُ ۞

مَايَوَدُّ الَّذِيُنَ كَفَرُّوَامِنُ اَهْلِ الْكِنْبِ وَلَالْمُنْثَرِكِيْنَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُوْمِنْ خَيْرِقِنْ تَرَبِّكُوْ وَاللهُ يَخْتَصَّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَشَاكُوْ اللهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيمُو بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَشَاكُوْ اللهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيمُو

مَانَشَعَةُ مِنْ ايَةٍ أَوْنُنْسِهَا تَأْتِ غِيَّرُمِيَّنُهَ أَوْمِثُلِهَا الَمُو تَعُدُّوْ أَنَّ اللهَ عَلِي كُلِ شَمُّ قَدِيرُ ۖ

پہنچائے اور تفع نہ پہنچا سکے' اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ بدترین چیزہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں'کاش کہ بیہ جانتے ہوتے۔(۱۰۲) اگریہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالی کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا'اگریہ جانتے ہوتے ۔(۱۰۳) اے ایمان والو! تم (نبی ملٹی ایم کو)'' راعنا'' نہ کہا کرو' بلکہ "انظرنا" کهو (ا) یعنی هاری طرف دیکھئے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے درد ناک عذاب ہے۔(۱۰۴) نہ تو اہل کتاب کے کافراور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمهارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو (ان کے اس حسد سے کیا ہوا) اللہ تعالی جے جاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے 'اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔(۱۰۵) جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں' پابھلادیں اس سے بهتریا اس جیسی اور لاتے ہیں' کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیزیر قادر ہے۔(۱۰۲)

کائنات میں ہر کام اس کی مشیت سے ہو تاہے۔

(۱) رَاعِنَا کے معنی ہیں 'ہمارا لحاظ اور خیال نیجے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کر تا تھا' لیکن یہودی اپ بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھو ڑا سابگاڑ کر استعال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تبلی ہو جاتی 'مثلا وہ کتے رَاعِیْنَا (ہمارے چرواہے) یا رَاعِنَا (احمق) وغیرہ ' چسے وہ السَّلامُ عَلَیْکُمْ کی بجائے السَّامُ عَلَیْکُمْ (تم پر موت آئے) کماکرتے تھے۔ الله تعالی نے فرمایا: تم " انظرنا نا کماکرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ 'جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو' اوب و احترام کے پیش نظر اور سد ذریعہ کے طور پر ان کا استعال صبح نہیں۔ دو سرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشاہمت اختیار کرنے سے بچا جائے ' تا کہ مسلمان «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُم »(آبوداود' کتاب اللہاس' باب فی مشاہمت اختیار کرنے سے بچا جائے ' تا کہ مسلمان «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُم عربان (جو کی قوم کی مشاہمت اختیار کرے گا'وہ اننی میں شار ہوگا) کی وعید میں داخل نہ ہوں۔

اَلَتُوتَعُلُوْانَ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّهُوْتِ وَالْرَضِ وَمَالِكُوْتِينَ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَرْلٍ وَلاَنْصِيْرٍ ۞

آمُرْتُوكُونُ آنَ تَسْعَلُوْا رَسُوْلَكُوْكَمَا سُهِلَ مُولِى مِنْ قَبُلُ \* وَمَنْ يَتَبَكَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُّ صَلَّ سَوَّاءَ التَّبِيثِيلِ @

کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسان کا ملک اللہ ہی کے لئے ہے (۱) اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔(۱۰۷)

کیاتم اپنے رسول سے یمی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ (علیہ السلام) سے پوچھا گیا تھا؟ (اسنو) ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔
-(۱۰۸)

(۱) گننخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں' لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دو سرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ کنخ اللہ تعالٰی کی طرف سے ہوا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا' بعد میں اسے حرام کردیا گیا' وغیرو' اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا تھم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ''الفوز الکبیر'' میں ان کی تعداد صرف یائج بیان کی ہے۔ یہ ننخ تین قتم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً ننخ تھم یعنی ایک کو بدل کر دو سرا تھم نازل کر دیا گیا۔ دو سرا ہے ننخ مع ابتلاوہ ۔ یعنی پہلے تھم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں'ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دو سرا تھم بھی' جو بعد میں نازل کیا گیا' قرآن میں موجود ہے' یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ نسخ کی ایک تیسری قتم ہیہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ یعنی قرآن کریم میں نبی مائٹائیڈا نے انہیں شامل نہیں فرمایا' لیکن ان کا تھم باقی رکھا گیا۔ جیسے «الشَّیخ والشَّيخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ» (موطا امام مالك) "شادى شده مرد اور عورت اگر زناكار تكاب كريس تويقينا انہیں سَلَسار کر دیا جائے " اس آیت میں ننخ کی پہلی دو قسموں کا بیان ہے 🔹 ہمَانَدْمَنْحُونْ ایکۃ 🤌 میں دو سری قشم اور ﴿ أَوْنُنْهِ مَا ﴾ مِين پهلي قتم - نُنسها (ہم بھلوا دیتے ہیں) کا مطلب ہے کہ اس کا تھم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں - گویا کہ ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا تھم نازل کر دیا۔ یا نبی مائٹیلیز کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹادیا اور اسے نسیا منسیا کر دیا گیا۔ یہودی تورات کو ناقابل ننخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے'وہ جو مناسب سمجھے کرے 'جس وقت جو تھم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو' اسے نافذ کرے اور جے چاہے منسوخ کر دے۔ پیر اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گمراہوں (مثلّا ابو مسلم اصفہانی معتزلی) اور آج کل کے بھی بعض متجد دین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں ننخ ماننے ہے انکار کیا ہے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو مذکورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے' سلف صالحین کاعقیدہ بھی اثبات ننخ ہی رہا ہے۔

(۲) مسلمانوں (صحابہ رضی اللہ عنهم) کو تنبیبہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر مانگائیا ہے از راہ سرکشی غیر ضرو ری سوالات مت کیا کرو۔اس میں اندیشۂ کفرہے۔

وَدَكَثِيْرُثِينَ أَهُ لِي الْكِيْثِ لَوْيَرُدُّ وُنَكُمْ مِنْ بَعُدِ إِيْمَا يَكُوُرُُ لِلْمَارَا ثَمْسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ اَبَعُدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْمَقُّ \* فَاعْفُوْا وَاصُفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ يَأْمُرِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ ثَنَى \* قَادِيْرٌ ۞

> وَاقِيْمُواالصّلوٰةَ وَانْوُاالرُّكُوٰةَ ۖ وَمَا نَفُتَكِمُوَا لِاَنْفُينُلُوْتِی خَيْرِ تَجِدُاوُهُ عِنْدَاللّٰوْلِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيْرٌ ۞

وَقَالُوْالَنُ يَنْكُخُلَ الْجَنَّةَ اِلْاَمَنُ كَانَ هُـُودًا اوُنَطَرُق تِلْكَ اَمَانِيثُهُمُ وَقُلُ هَاتُوُا بُوْهَانَكُوْرِنُ كُنْتُمُ طبِوقِيْنَ ۞

ؠَڵ ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَة بِلَهِ وَهُوَ نُحْسِنُ فَلَةَ اَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ ۖ وَلاَخَوْثُ عَلِيهُهِ وَوَلا هُمُ يَخْزَنُونَ ۚ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلْ شَيْ كُو وَقَالَتِ النَّصْرَى

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تہمیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں' تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یمال تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم لائے۔ یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتاہے۔(۱۰۹)

تم نمازیں قائم رکھو اور زکو قدیتے رہا کرو اور جو پکھ بھلائی تم اپنے گئے آگے جیجو گے 'سب پکھ اللہ کے پاس پالو گے ' بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دکھھ رہاہے۔ (۱) (۱۹)

یہ کتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصاریٰ کے سوااور کوئی نہ جائے گا' یہ صرف ان کی آرزو کیں ہیں' ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ (۱۱) سنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھا دے۔ (۳) ہے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا' اس پر نہ تو کوئی خوف ہو گا'نہ غم اور ادای۔ (۱۳) یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں (۳) اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں (۳)

(۱) یمودیوں کو اسلام اور نبی مائی ہیں ہے جو حسد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی ندموم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبراور درگزر سے کام لیتے ہوئے 'ان احکام و فرائض اسلام کو بجالاتے رہو'جن کا تنہیں تھکم دیا گیا ہے۔

(۲) یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : بیہ محض ان کی آر زو کیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

(٣) ﴿ أَسْلَمُ وَجُهُا فَيْلَةِ ﴾ كامطلب ہے محض اللہ كى رضا كے ليے كام كرے اور ﴿ وَهُوَ غُنِينٌ ﴾ كامطلب ہے اخلاص كے ساتھ بغيبر آخر الزمان مُنْ اللہ كى سنت كے مطابق۔ قبوليت عمل كے ليے بيد دو بنيادى اصول ہيں اور نجات اخروى اننى اصولوں كے مطابق كيے گئے اعمال صالحہ ير بنى ہے 'نہ كہ محض آرزوؤں ير۔

(٣) یبودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موئ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیق موجود ہے ، لیکن اس کے باوجود یبودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس

لَيْسَتِ الْيُهُودُ عَلَى شَّى الْوَهُمُ يَتَلُونَ الْكِتْبَ كَذَٰ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ فَاللهُ يَعْلَمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَرَ الْقِيمَة فِيْمَا كَانْوَا فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ۞

وَمَنْ ٱظْلَكُوْمِتَنَ مَّنَعَمَسْجِدَاللهِ ٱنْ يُذُكَرَفِهُا اسْهُهُ وَسَلَّى فِى خَوَابِهَا ۚ اُولَٰلِكَ مَا كَانَ لَهُوُ ٱنْ يَنْ خُلُوْهَاۤ إِلاَخَاۡإِنِهِ يُنَ لَا لَهُوۡهُ فِى الدُّنْيَاخِرُنُّ وَلَهُوۡ فِى الْاِحْرَةِ

کہ یہودی حق پر نہیں' حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ ای طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ <sup>(ا)</sup> قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کردے گا۔(۱۳۳)

اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کئے جانے کو روکے (۲) اور ان کی بریادی کی کوشش کرے (۳) ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہئے (۳) ان کے لئے دنیا

میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے مِنْ عِندِ اللهِ ہونے کی تصدیق ہے' اس کے باوجودیہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں' یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفرو عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فنمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیاجا رہاہے۔

(۱) اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ ( اُمِیّنِنَ ) تھے' اس لیے انہیں بے علم کھا گیا' لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصاریٰ کی طرح' اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اس لیے وہ نبی متَّنَقِدِم صالی یعنی بے دین کھاکرتے تھے۔

(۲) جن لوگوں نے معجدوں میں اللہ کاذکرکرنے ہے روکا 'یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں: ایک رائے یہ جنوں نے باد شاہ روم کے ساتھ مل کربیت المقد س میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اس رائے کو اختیار کیا ہے 'لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے 'جنہوں نے ایک تو نبی میں اللہ اور آپ میں اللہ کے صحابہ اللہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیدیہ کے موقع پر بھی کی کردار دھرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباواجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے 'طالاں کہ خانہ کعبہ میں کی کوعبادت سے روکانے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔

(۳) تخریب اور بربادی صرف کیی نہیں ہے کہ اے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پنچایا جائے' بلکہ ان میں اللّٰہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا' اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللّٰہ کے گھروں کو برماد کرنا ہے۔

۔ (٣) یہ الفاظ خبرکے ہیں' لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیررہنے کی اجازت نہ دینا' چنانچہ جب ۸ ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی ماڑ ہی ہے اعلان فرمادیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور نظا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جس سے

عَذَاكُ عَظِيْمٌ ﴿

وَلَٰهِ الْمُثْوِقُ وَالْمُغُوِبُ ۚ فَأَيْثَمَا لَّوَلُوْا فَنْتَمَ وَجُهُ اللهِ ۗ إِنَّ الله وَاسِعُ عَلِيْمٌ ۞

> وَقَالُوااتَّخَذَا اللهُ وَلَدَّادِسُّلِخَنَةُ بَلَّ لَهُمَا فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ثُلُّ لَهُ فَيْتُونَ ۞

بَدِيْعُ السَّلْمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَ إِذَا قَضَى آمُرًّا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٔ كُنْ فَيَكُونُ ®

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِيِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَالْبِيْنَا

میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔(۱۱۳)

. اور مشرق اور مغرب کا مالک الله ہی ہے۔ تم جد هر بھی منه کرو اد هر ہی الله کا منه ہے ' <sup>(۱)</sup> الله تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ (۱۵)

یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اولادہ ' (نہیں بلکہ) وہ پاک ہے زمین و آسان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہرایک اس کا فرمانبردارہے۔(۱۲۱)

وہ زمین اور آسانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے ' وہ جس کام کو کرنا چاہے کمہ دیتا ہے کہ ہو جا' بس وہ وہیں ہو جا تا ہے۔ (۱۲)

اس طرح ب علم لوگوں نے بھی کماکہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا'یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں

جو معاہدہ ہے' معاہدے کی مدت تک اسے یمال رہنے کی اجازت ہے' بعض نے کہا ہے کہ بیہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گااور بیہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیاد تیاں کی ہیں' انکے بدلے میں ہمیں سزاسے دو چاریا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی بیہ خوشخبری یوری ہوگئی۔

- (۱) ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقد س کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا'اس موقع پر بیت المقد س سے' پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کتے ہیں اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقد س سے' پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یعود یوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں' بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھ کتے ہو۔ بھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کد هر بھی ہو' نماز پڑھ کتے ہو۔ بھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آتیوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں' کسی روایت میں ای قسم کی ہے (مخص از احسن روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہو تا ہے اور کسی میں دو سرے کا۔ یہ آیت بھی اس قسم کی ہے (مخص از احسن التفاسی)۔
- (۲) یعنی وہ اللہ تو وہ ہے کہ آسان و زمین کی ہر چیز کاوہ مالک ہے 'ہر چیزاس کی فرماں بردار ہے 'بلکہ آسان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایس ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے ؟

اَيَةُ ۚ كَنْ لِكَ قَالَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُونُهُمْ قَدُبَيْتَاالَّا لِيَتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ ۞

إِثَّاَ اَرُسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْدُا وَنَذِيُوا وَلَاشُنَلُ عَنْ اَصْحُبِ الْجَحِيْمِ (اللهُ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُحَدِّمُو (اللهُ الْمُحَدِّمُو (اللهُ الْمُحَدِّمُو (اللهُ الْمُحَدِّمُو (اللهُ الْمُحَدِّمُو اللهُ اللهُ الْمُحَدِّمُو (اللهُ اللهُ الل

وَلَنُ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُولَا النَّصْلَى حَثَّى تَتَبَعَ مِلَتَهُمُّ قُلُ اِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُلْ قَ لَهِنِ النَّبَعْتَ اهْوَا مَهُمْ بَعْنَ الَّذِى جَآءَكُ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ قَلِيِّ قَلَاتِمِينُ شَ

نہیں آتی؟ <sup>(۱)</sup> ای طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کمی تھی' ان کے اور ان کے دل مکساں ہو گئے۔ <sup>(۲)</sup> ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کر دیں۔(۱۱۸)

ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپسے پرسش نہیں ہوگی۔(۱۹۹)

آپ سے یہود و نصاری ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب
تک کہ آپ ان کے ذہب کے تابع نہ بن جائیں'(")
آپ کمہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے "اور
اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے' پھران کی
خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی
ولی ہو گااور نہ مددگار۔(۵)

(۱) اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنهوں نے یمودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کر ہا' یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھاویتا؟ جے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں جس طرح کہ سور ، بنی اسرائیل (آیت ۹۰ تا۱۹۳) میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔

- (۳) کینی یمودیت یا نفرانیت اختیار کرلے۔
- (۳) جواب اسلام کی صورت میں ہے 'جس کی طرف نبی کریم مل آتین وعوت دے رہے ہیں 'نہ کہ تحریف شدہ یمودیت و نصرانیت۔
- (۵) یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان برخود غلط لوگوں کوخوش کرنے کے لیے ان کی بیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمر یہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایساکام نہ کریں'نہ دین میں مداہنت اور بے جا تاویل کاار تکاب کریں۔

ٱكَذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَيَّتُكُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهُ أُولَلِكَ يُؤْمِنُونَ رِهِ ۗ وَمَنُ تَيُكُفْرُ رِهِ فَأُولَلِكَ هُمُوا لِنْإِيرُونَ ۞

> ينَبَىٰ إِسُرَآءِيْلَ ادْنُوُوانِعْمَتِى الْتِنْ اَهْمَتُ عَلَيْلُمُواَنِيْ فَضَّلْتُكُوعَلَى الْعَلِينِينَ ۞

ۅؘٲؿۧڠؙؗڎٳؽۅ۫ؗڡٞٵڵٳۼۜٛڹؚؚؽ نَڡٝڽٛٷڽڎڣ۫ؠۺؙؽ۠ٵۊۜڵٳؽڣۘؠڵ؞ٟڡؙۼۿٳ عَدُلٌ وَلاَتَنْفَعُهُاشَفَاعَةٌ وَلاهُمُويُينُصُرُون ۞

ۅٙڸۏٳڹؾڵ ٳڹڒۿۭڿڒڗؙۼٛؠؙڮڶؚؠڶؾٷٲؾۜڡؘۜڞؙؿٚڰٙٲڶٳڹۣٚؠ۫ڿٳۼۘڵڬ ڸڵٮٞٵڛٳٵڰٳ؞ۊؘڶۯؘۏڡؚڽٛڎ۫ڗؿٙؿٷٵڶڒڒؽۜؿڵٷۼۿڽؽ

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے <sup>(۱)</sup> اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں<sup>، (۲)</sup> وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

اے اولاد لیتھوب! میں نے جو تعتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تو تہیں تمام جمانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔(۱۳۲)

اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کی نفس کو پچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا'نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا'نہ اس کوئی شفاعت نفع دے گی'نہ ان کی مدد کی جائے گی۔(۱۲۳)

جب ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کے رب نے کئی گئ ہاتوں سے آزمایا <sup>(۱)</sup> اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو

(۱) اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے ندموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور ایجھے کردار کے تھے 'اس آیت میں ان کی خوبیاں 'اور ان کے مومن ہونے کی خبردی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رہائے، اور ان جیسے دیگر افراد ہیں 'جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توثیق حاصل ہوئی۔

(۲) "وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔" کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً (۱) خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ (۲) اس غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آ تا ہے تو اس سے بناہ مانگتے ہیں۔ (۲) اس کے حلال کو حلال' حرام کو حرام سجھتے اور کلام الئی میں تحریف نہیں کرتے (جیے دو سرے یمودی کرتے تھے)۔ (۳) اس کی مو کچھ تحریہ ہے 'لوگوں کو بتلاتے ہیں' اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں۔ (۳) اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے' متشابهات پر ایمان رکھتے اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتیں' انہیں علاسے حل کراتے ہیں (۵) اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں وفتح القدیر) واقعہ سے ہے کہ حق تلاوت میں سے سارے ہی مفہوم داخل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے ھے میں آتی ہے جو ذکورہ باتوں کا ابتمام کرتے ہیں۔

(٣) اہل کتاب میں سے جو نبی مل اللہ اللہ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا'وہ جہنم میں جائے گا۔ کَمَا فِی الصَّحِنِح (ابن کثیر) (٣) کلمات سے مراد احکام شریعت' مناسک جے' ذبح پسر' ججرت' نار نمرود وغیرہ وہ تمام آزمائش ہیں' جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے' جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر

الظُّلِمِيْنَ 🕝

وَإِذْ جَعَلُنَا الْبَيْتَ مَثَالِةً لِلتَّاسِ وَامْنُا وَاتَّخِنُ وُامِنَ مَقَامِ إِيْهِمَ مُصَلَّى عَبِيْنَاً إِلَّ إِنْهِمْ وَاسْفِينِ أَنْ عَلِهَ رَائِيْثِي لِظَا إِنِيْنِ وَالْفِكِفِنْ وَالْوَكُمِ السُّجُورِ ۞

الله نے فرمایا کہ میں تہمیں لوگوں کا امام بنا دوں گا' عرض کرنے گے: اور میری اولاد کو' (ا) فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔(۱۲۴)

ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی''' تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو'''' ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ

فائز کیے گئے ' چنانچہ مسلمان ہی نہیں ' یبودی 'عیسائی حق کہ مشرکین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیثوا مانی اور سمجھی جاتی ہے۔

(۱) الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا ، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے : ﴿ وَجَعَدُمُنَا فِیْ مُورِیَّ الله تُعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا۔ (ابن کیٹر) اس کے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا۔ (ابن کیٹر) اس کے ساتھ ہی یہ فرما کرکہ «میراوعدہ ظالموں سے نہیں" اس امرکی وضاحت فرمادی کہ ابراہیم کی اتنی اونجی شان اور عندالله منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو نا ظلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ، ان کی شفاوت و محروی کو دور کرنے واللکوئی نہیں ہو گا۔ الله تعالی نے یہاں پیمبرزادگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں ، تو پیرزادگی اور صحیح صاجزادگی کی بارگاہ اللی میں کیا حیثیت ہوگی ؟ نبی ماڑ آئی ہی کا فرمان ہے : (مَنْ بَطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِغ بِهِ نَسَبُه) (صحیح صاجزادگی کی بارگاہ اللی میں کیا حیثیت ہوگی ؟ نبی ماڑ آئی ہی کا فرمان ہے : (مَنْ بَطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِغ بِهِ نَسَبُه) (صحیح مسلم ، کتاب الذکروالدعاء ... بیاب فیصل الاجتماع علی تیادو القوآن ....) (جس کو اس کا عمل بیجی چھوڑ گیا اس کانسب اے آگے نہیں بڑھا کے گا)

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں 'بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالی نے یہاں بیان فرما ئیں: ایک ﴿ مَثَابَةُ لِلْكَائِي ﴾ (لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ) دو سرے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جا تا ہے ' دوبارہ سہ بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایساشوق ہے جس کی جھی تسکین نہیں ہوتی' بلکہ روز افزوں رہتا ہے۔ دو سری خصوصیت ''امن کی جگہ '' یعنی یہاں کی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا چنے زمانہ جا ہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے اس احترام کو باتی رکھا' بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔

(٣) مقام ابرائیم سے مراد وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حفزت ابرائیم علیہ السلام تغیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پھر پر حضرت ابرائیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پھرکو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیاہے 'جے ہر حاتی و معتمر طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف کمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ ﴿ وَاقْحِنْدُوْاوِنْ مُعَلِّیْ ﴾۔

السلام) سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔(۱۲۵)

جب ابراہیم نے کما' اے پروردگارا تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں' پھلوں کی روزیاں دے۔ (ا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کافروں کو بھی تھو ڑا فائدہ دوں گا' پھرانہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کردوں گا' پر پہنچنے کی جگہ بری ہے۔(۱۲۱) ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) کعبہ کی بنیاویں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کتے جا رہے بنیاویں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کتے جا رہے بنیاویں فرما' تو ہی سنے تجول فرما' تو ہی سنے تحول فرما' تو ہی سنے تحول فرما' تو ہی سنے

والااور جاننے والا ہے۔(۱۲۷)

اے ہمارے رب! ان میں انہیں میں سے رسول بھیج <sup>(۲)</sup> جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے' انہیں کتاب و وَاذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَتِ الْجَعَلُ هَٰذَا لِلَكَا الْمِثَّا قَالُوْنُ ٱهْلَهُ مِنَ التَّمَرُتِ مَنْ الْمَنَ مِنْهُمُ بِاللّهِ وَالْبِيُومُ الْاَجْرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ قَامُتِيَّعُهُ قَلِيْلًا ثُقْرَاهُمُ طَوُّقَ الْعَذَابِ النَّارِ وَوَفِّمَ الْمَصِيْرُ ۖ

وَإِذْ يُؤَفِّعُ أِيرُهِمُ الْقَوَاءِدُونَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِيلُ دَيَّنَا لَقَتَلُ مِثَّا ۗ إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْثُمْ ۞

رَتِنَاوَاجُعَلْنَامُسُلِمَيْوِلَكَ وَمِنْ ذُرِيَتِنِنَآ اُمَّةً مُسُلِمَةً لَكُ وَارِنَامَنَالِسُكَنَا وَتُبْعَلِيْنَاء اِتَكَ اَنْتَ الثَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞

رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيْهِ مُرَسُولًا مِنْهُمُ مَيْتُلُوا عَلِيَهِمُ النِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُرَكِّيهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ

<sup>(</sup>۱) الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے دعائیں قبول فرمائیں' بہ شہرامن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیرذی زرع (غیر کھیتی والی) ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قتم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جے دیکھ کرانسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ حضرت ابراہیم واسمعیل صلیمماالسلام کی آخری دعاہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت اسمعیل علیه السلام کی اولاد میں سے حضرت مجمد رسول مائی ہیں کے موجوث فرمایا۔ اس لیے نبی مائی ہیں سے حضرت مجمد رسول مائی ہیں کہ وہ موجوث فرمایا۔ اس لیے نبی مائی ہیں استعمالیہ السلام کی دعا' حضرت عیسیٰ علیه السلام کی دعا' حضرت علیہ السلام کی دعا' حضرت علیہ السلام کی دعا' حضرت علیہ السلام کی جنازت اور اپنی والدہ کا خواج ہوں'' (الفتح الربانی 'جن ' من مارہ (۱۸۹۵)

الْعَذِيْزُ الْعُكِينُمُ ۞

وَمَنْ تَارِغَبُ عَنْ مِلَةٍ إِبُواهِ وَإِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَدِ الْمُطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْرَةِ لِينَ الْمُؤرَةِ لِينَ

الصّلِحِيْنَ 🏵

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ ۚ قَالَ آسُلَمْتُ لِرَتِ الْعُلَمِينَ ﴿

وَوَضَى بِهَآ إِبْرَاهِمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُونُ ثِيْبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُوُ الدِّيْنَ فَلَاتَتُمُوتُنَّ الِا وَٱنْتُومُ شَيْلِمُونَ ۞

حکمت <sup>(۱)</sup> سکھائے اور انہیں پاک کرے '<sup>(۲)</sup> یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔(۱۲۹)

دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو' ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔(۳)(۱۳۰)

جب بھی بھی انہیں ان کے رب نے کما' فرمانبردار ہو جا' انہوں نے کما' میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی۔ (۱۳۱)

اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی 'کہ حمارے بچو! اللہ تعالی نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمالیا ہے 'خبردار! تم مسلمان ہی مرنا۔ (۱۳۳)

(۱) کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آ تا جائے تو سبحان اللہ ' سونے پر ساگہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آ تا ' ب بھی اس کی تلاوت میں کو تاہی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خودا یک الگ اور نیک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفاہیم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی اللہ کان کوشش کرنی چاہیے۔

(۲) تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ ماٹھی کی بعثت کامیہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و تو ہمات کی آلاکٹوں سے اور اخلاق و کردار کی کو ناہیوں سے پاک کریں۔

(٣) عربی زبان میں رَغِبَ کاصلہ عَنْ ہو تو اس کے معنی بے رغبتی ہوتے ہیں۔ یمال اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالی نے انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائی ہے اور رہی بھی وضاحت فرمادی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی ہے و قوفوں کا کام ہے 'کسی عقل مندسے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

(٣) یه نضیلت و برگزیدگی انهیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرمال برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ (۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام نے آلدِیْنَ کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے' جیسا کہ یمال بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات یر بھی اس کی تفصیل

آئے گی۔ جیسے ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ مَا اللهِ الْإِنْ اللَّهُ ﴾ (آل عمران ١٠) وغيره "الله ك نزديك دين اسلام عي ب"

آمُرُكُنْتُمْ شُهَدَآءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ الْوَقَالَ إِلَيْهُ وَاللهَ لِهِنْ وَاللهَ الْمِنْدُ اللهَ وَاللهَ الْمَالِكُ وَاللهَ الْمَالِكُ وَاللهَ الْمَالِكُ وَاللهَ الْمَالِكُ وَاللهَ الْمَالِكُ وَاللهُ وَاللهُ الْمَالِكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُخَلَتُ لَهَا مَا لَسَبَتُ وَلَكُوْمًا كَسَبَتُهُو وَلاَ تُسْكُونَ عَمَا كَا نَوْايِعُهُ لُونَ ۞

وَقَالُوْاكُوْنُوْاهُودُااوَنَصَلَى تَهْتَدُواْ قُلُ بَلُ مِلَّةَ إِبُرْهِمَ حَنْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْتُشْرِكِينَ ﴿

کیا (حضرت) یعقوب کے انقال کے وقت تم موجود تھ؟ جب (۱) انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباد اجداد ابراہیم (علیہ السلام) اور اسحاق (علیہ السلام) کے معبود اساعیل (علیہ السلام) کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے۔(۱۳۳۳)

یہ جماعت تو گزر چکی 'جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لئے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ (۱۳۳) یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصار کی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کمو بلکہ صحح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں' اور ابراہیم خالص اللہ کے برستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ (۱۳۵)

(۱) یمود کو زبر و توخیخ کی جاربی ہے کہ تم جو یہ دعو کی کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب (طلیمماالسلام) نے اپنی اولاد کو یمودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی' تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کمیں کہ موجود تھے تو یہ کذب و زور اور بہتان ہوا اور اگر یہ کمیں کہ ماخوں نے جو وصیت کی' اور بہتان ہوا اور اگر یہ کمیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا فہ کورہ دعو کی غلط ثابت ہو گیا' کیوں کہ انہوں نے جو وصیت کی' وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یمودیت' یا عیسائیت یا و شیت کی۔ تمام انہیا کا دین اسلام ہی تھا' اگر چہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی مل تھی تھی نہ نہ انسان فرمایا ہے (الانبیاء و اُراد و عَدِینَ اللہ اُنہیا کی جماعت واحد کی اور باب ایک ہی ہے۔ " اولاد علات ہیں 'انبیا کی جماعت اور اولاد علات ہیں' انکی ما میں مختلف (اور باب ایک ہے اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ "

(۲) یہ بھی یہود کو کما جا رہا ہے کہ تمہارے آباد اجداد میں جو انبیا و صالحین ہو گزرے ہیں' ان کی طرف نبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے' اس کاصلہ انہیں ہی ملے گا' تمہیں نہیں' تمہیں تو وہی کچھ ملے گاجو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتاد اور سہارا غلط ہے۔ اصل چیزایمان اور عمل صالح ہی ہے جو پچھلے صالحین کابھی سرمایہ تھااور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کابھی واحد ذرایعہ ہے۔

(٣) یہودی 'مسلمانوں کو یمودیت کی اور عیسائی 'عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'ان سے کمو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا(یعنی اللہ واحد کاپر ستاراور سب سے کٹ کراسی کی عبادت کرنے والا) اور وہ مشرک نہیں تھا۔ جب کہ یمودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔

قُوُلُوَّا امْكَاياللهِ وَمَّاأَثْنِلَ الِمُنَا وَمَّاأُنْزِلَ إِلَىٰ اِبْرَهِمَ وَاسْلِمِيْلُ وَلَسُخَقَ وَيَغْفُوْبَ وَ الْاَسْبُطِ وَمَاۤ أَوْبِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَّا أَوْبِيَ النِّبِيُّوْنَ مِنْ تَنِهِمُوَّلاَ نُفَرَقُ بَيْنَ آحَى مِنْهُمُوْوَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

فَانُ امَنُوْابِبِشِّلِ مَآ امْنُتُوْرِج فَقَدِاهُتَدَوُا وَإِنْ تَوَلَّوَا فَإِنْهَا هُمْ فِى شِقَاقٍ مَّسَيَّكُنِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ التَّوِيْيَعُ الْعَلِيْمُ ۞

اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں 'اور اگر منہ موڑیں تو وہ صرح اختلاف میں ہیں 'اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا<sup>(۲)</sup> اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔(۱۳۷)

اور اب بدقتمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں 'اسلام کی تعلیمات اگرچہ بجد اللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں 'جن میں توحید کانصور بالکل بے غبار اور نمایت واضح ہے 'جس سے یمودیت 'عیسائیت اور شنویت (دو خداؤں کے قائل نداہب) سے اسلام کا اقمیاز نمایاں ہے لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بری تعداد کے اعمال و عقائد میں جو مشرکانہ اقدار و تصورات در آئے ہیں 'اس نے اسلام کے اقمیاز کو دنیا کی نظروں سے او جھل کر دیا ہے۔ کیوں کہ غیر نداہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی 'وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی ہید اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ نداہب کے ابین توکوئی اقبیاز ہی نظر نہیں آتا۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جارہا ہے۔

- (۱) یعنی ایمان ہے ہے کہ تمام انبیا علیم السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے جو جو کچھ بھی طایا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے 'کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا' کسی کو نہ ماننا' سے انبیا کے در میان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا۔ پچپلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں کیوں کہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں' تحریف شدہ ہیں' دو سرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔
- (۲) صحابہ کرام ﷺ بھی ای ندکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے 'اس لیے صحابہ ﷺ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ای طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ ﷺ؛ تم ایمان لائے ہو تو پھریقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے ' تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ' ان کی سازشیں آپ کا پچھ نہیں بگاڑ سکیں

صِبُعَةَ اللهِ وَمَنُ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ ۚ وَكَنْحُنُ لَهُ عَبِيهُ وَاللهِ عِبْغَةَ ۗ وَكَنْحُنُ لَهُ عِبْدُاوُنَ ₪

قُلْ اَعُمَّا جُونَنَا فِى اللهِ وَهُورَّتُهَا وَرَبُّكُوْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُوْ اَعْمَالُكُوْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۞

آمْ نَقُوْلُونَ اِنَّ اِبْرَاهِمَ وَمَاسُمْعِيْلَ وَمَاسُحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسُبَاطَ كَانُواْ هُوْدًا اَوْنَصْرَىٰ قُلْءَ اَنْتُمْ اَغْلَمُ آمِر اللهُ وَمَنَ اظْلَمُ مِثَنَ كَتَمَشَهَادَةً عِنْدَكَا مِنَ اللهِ \* وَمَااللهُ يِفَافِيلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞

الله کارنگ اختیار کرو اور الله تعالیٰ سے اچھارنگ کس کا ہوگا؟ (۱) ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ (۱۳۸) آپ کمہ و یجئے کیا تم ہم سے الله کے بارے میں جھڑتے ہو جو جمارا اور تمہارا رب ہے 'ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال 'ہم تو اس کے لئے مخلص ہیں۔ (۱) (۱۳۹)

کیا تم کتے ہو کہ ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور اسحاق اور یعودی اور یعودی یا نقطب اور ان کی اولاد یمودی یا نفرانی تھے؟ کمہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو' یا اللہ تعالیٰ؟ (۳) اللہ کے پاس شادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تممارے کاموں سے غافل

گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان بڑائٹو، کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ ﴿ مَسَیَکُونِیکُا مُدُواللهُ ﴾ پر ان کے خون کے چھیٹے گرے بلکہ دھار بھی۔ کہا جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔

(۱) عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کاپانی مقرر کر رکھا ہے جو ہرعیسائی بچے کو بھی اور ہراس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہو تا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں '' بہتسمہ'' ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے' اس کے بغیر وہ کسی کوپاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کارنگ ہے' اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مرادوہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے' جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپ دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ یعنی دعوت توحید۔

(۲) کیاتم ہم سے اس بارے میں جھڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں' اس کے لیے اخلاص و نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اس کے اوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں' عالا نکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں' تہمارا بھی ہے اور تہمیں بھی اس کے ساتھ کمی معالمہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تہمارا عمل تہمارے ساتھ' ہمارا عمل ہمارے میں۔

(٣) تم کتے ہو کہ یہ انبیا اور ان کی اولادیہودی یا عیسائی تھی'جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما تا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تنہیں؟۔ نہیں۔ (۱٬ (۱۳۰۰) یہ امت ہے جو گزر چکی' جو انہوں نے کیاان کے لئے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لئے' تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کئے جاؤگے۔ (۲) (۱۳۱۱)

تِلُكُ أُمَّةٌ قَنُ خَلَتُ لَهَا مَا كَنَبُتُ وَلَكُوْ مَا كَنَـُبُتُمُ \* وَلا شُنْعَلُوْنَ حَمَّنَا كَا نُوْا اِيَعُـ مَلُوْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) تہمیں معلوم ہے کہ یہ انبیا یہودی یا عیسائی نہیں تھ' اسی طرح تمہاری کتابوں میں آنخضرت میں آنخیز کی نشانیاں بھی موجود ہیں'لیکن تم ان شہاد توں کو لوگوں ہے چھپا کرا کی بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہوجو اللہ تعالیٰ ہے تخفی نہیں۔

(۲) اس آیت میں پھر کسب وعمل کی اہمیت بیان فرما کر ہزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتاد کو بے فائدہ قرار دیا گیا۔

کیوں کہ من بط آبہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ (صحیح مسلم' کتاب الذکر والدعاء' باب فضل الاجتماع علی تعلوۃ اللہ الذکر والدعاء' باب فضل الاجتماع علی تعلوۃ اللہ اللہ اللہ اللہ کے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم ہے مؤاخذہ نہیں ہوگا' بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت تم سے یا شمارے عملوں کی بابت آب نیک نیکیوں ہے جمہوں گوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم ہے مؤاخذہ نہیں ہوگا' بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ﴿ وَلَا تَرْدُوَالاِنَةُ اللّٰذِ وَالْحَرْدِ وَالْمَرْدُ وَالْمَرْدُ وَالْمَرْدُ وَالْمَرْدُ وَالْمَرْدُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُ وَالْمَرْدُ وَالْمَرُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُونُونُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُونُ وَا

سَيَقُولُ الشَّفَهَآءُمِنَ النَّاسِ مَاوَلَهُ هُمُ عَنْ قِبَكَيْهِمُ الَّثِی كَانُواعَكِهُمَا \* قُلْ تِلْجِ الْمَثْوِقُ وَالْمَغْوِبُ ثَيْهُ دِیْ مَنْ يَسَلَّاهُ إلى حِوَّا لِحِ مُسْتَقِيْتِهِ ۞

وَكَذَالِكَ جَعَلْمُكُوْا مَّةً قَسَطَالِتَكُونُوا تُهَكَّاءُ عَلَى التَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَيَنِكُوْشَهِمِينًا أَوَا جَعَلْمَا الْفِيلَةَ الَّذِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا الرَّلِنَعْلَمَ مَنْ يَنْتُهِمُ الرَّسُولَ مِثَنَّ يَنْقَلِبْ عَلَى عَبِيْدُ وَلِنْ كَانَتُ لَكُمْ يُرَةً الرَّعْلَى الَّذِيْنِ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْمَ إِنْمَا لَكُولُونَ اللهَ بِالتَّاسِ لَوَوُفَ تَوْمِيْهُ

عنقریب نادان لوگ کمیں گے کہ جس قبلہ پریہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کمہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے (۱) وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کردے۔(۱۳۲)

ہم نے ای طرح تہیں عادل امت بنایا ہے (۳) ما کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہو جائیں 'جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کاسچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایز یوں کے بل پلٹ

(۱) جب آنخضرت ما آنگایی کے ہے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ۱۲ کا مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے' در آں حالیکہ آپ مائی آئی کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو تبلیّہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ ملیّہ کیا وہ عابھی فرماتے اور بار بار آسان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالاً خر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا تھم دے دیا' جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا' حالائکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح تھم ہو تاہے' اس طرح کرنے کاوہ پابند ہو تاہے' اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیردیا' اس طرف پھر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازس جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق 'مغرب ساری جہتیں اس کی ہیں' اس لیے جتوں کی کوئی اہمیت نہیں' ہر جت میں اللہ تعالٰی کی عبادت ہو سکتی ہے' بشرطیکہ اس جت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو۔ تحویل قبلہ کا یہ تھم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ (۲) وَسَطٌّ کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں' لیکن یہ بهتراورافضل کے معنی میں بھی استعال ہو تا ہے' یہاں اسی معنی میں اس کا استعال ہوا ہے ' یعنی جس طرح تہمیں سب سے بمتر قبلہ عطاکیا گیا ہے ' اس طرح تہمیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصداس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر ہے ﴿ لِيَكُونَ الرَّيسُولُ شَيْهِيْدًا هَلَيْكُوْ وَكُنُونُوا اللَّهُ مَا أَهُ عَلَى النَّالِينَ ﴾ (سورة الحج -٤٨) "رسول تم ير اور تم لوگوں ير گواه ہو-" اس كي وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالی پنجبروں سے قیامت والے دن یو چھے گاکہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے' اللہ تعالٰی فرمائے گا' تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں محمہ مشتر اور ان کی امت' چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ (ابن کثیر) ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں' یعنی امت معتدل یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے'ا فراط و تفریط نہیں۔

جاتا ہے (۱) گو یہ کام مشکل ہے، گر جنہیں اللہ نے ہوایت دی ہے (ان پر کوئی مشکل نہیں) اللہ تعالی متمارے ایمان ضائع نہ کرے گا<sup>(۱)</sup> اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہرانی کرنے والا ہے۔(۱۳۳۳) مم آپ کے چرے کو بار بار آسان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں' اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں' آپ اپنامنہ مسجد حرام کی طرف پھیرلیں اور آپ جہال کمیں ہول اپنامنہ اسی طرف پھیراکریں۔ اہل کاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (۱۳ اور اللہ تعالی ان اعمال سے عافل نہیں جو یہ کرتے اللہ تعالی ان اعمال سے عافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ (۱۳۳۳)

اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن

قَلُ مَٰزَىٰ تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِى السَّمَا ۚ وَلَكُوْلِيَنَكَ وَبُمُلَةً تَرْضُلُهَا ۖ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَعْرُ السَّهْجِدِالْحَرَامُ وَحَيْثُ مَاكُنْتُو ْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرُهُ وَإِنَّ الدِّيْنِ الْوَلُواالكِلْبُ لِيُعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمُرْ وَمَااللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞

وَلَيِنَ اَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الكِينَ بِكُلِّ اليَّةِ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ

<sup>(</sup>۱) یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے' مومنین صاد قبین تو رسول اللہ مٹھی ہے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے' اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معالمہ نہ تھا بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے یہ تھم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مبحد قبلتین (یعنی وہ مبحد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی) کہلاتی ہے اور الیابی واقعہ مبحد قبا میں بھی ہوا۔ لِنَعْلَمَ مبحد جس میں اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا' اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قتم کے لوگ واضح ہو جا کیں (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) بعض صحابہ لیکھنے کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ لیکھنے بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کے زمان میں فوت ہو چکے تھے' یا ہم جتنے عرصے اس طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہو گئیں' یا شاید ان کا تواب نہیں سلے گا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی' تنہیں پورا ثواب ملے گا۔ یمان نماز کو ایمان سے تعبیر کرکے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیرائیان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبرہے جب نماز اور دیگر احکام النمان کی ہوئی۔

<sup>(</sup>٣)- اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانہیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں۔ اس لیے اس کابر حق ہوناانہیں بقینی طور پر معلوم تھا، گران کانسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔

وَمَآانُتَ بِتَالِمٍ قِبُلُتَهُمُّ وَمَابَعُثُهُمُ مِثِّالِمٍ قِبْلَةَ بَعُضٍّ وَلَبِنِ اتَّبَعُتَ اَهُوَآءَهُمُّ مِنْ بَعْدِماً جَآءَكُ مِنَ الْعِلْمِزِاتَكَ إِذَّ الْكِسَ الظِّلِمِيْنَ ۞

ٱلَّذِيْنَ التَّيْنَاهُمُ الكِيْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَأَ مُهُمُّ وَانَّ

فَرِ يُقَالِمِنْهُ مُلِيَكُتُنُونَ الْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 💮

ٱلْحَقُّ مِنْ تَرْتِكِ فَلَا تُلْمُوْنَنَّ مِنَ الْمُثُمَّتُويُنَ ۗ

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوُ مُوَلِّيُهَا فَاسْتَبِقُواالْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا

وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے (ا) اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں (ا) اور نہ یہ آپس میں ایک دو سرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں (اا) اور اگر آپ باوجود یکہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ (ا)

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے الیا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے 'ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھرچھیاتی ہے۔ (۱۴۲۱)

آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے ، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ (۲۱) ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے (۵) تم

- (۱) کیوں کہ یمود کی مخالفت تو حسد و عناد کی بناپر ہے' اس لیے دلائل کاان پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔ گویا اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کادل صاف ہو۔
- (۲) کیونکہ آپ ماٹیکٹی وی اللی کے پابند ہیں 'جب تک آپ ماٹیکٹی کو اللہ کی طرف سے ایسا تھم نہ ملے آپ ایکے قبلے کو کیوں کر اختیار کر بکتے ہیں۔
- (۳) یہود کا قبلہ صخرۂ بیت المقد س اور عیسائیوں کا بیت المقد س کی شرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے بیہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متنفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں بیہ تو قع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے۔
- (۵) یمال اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے 'کیوں کہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام معالیہ، جیسے لوگوں کا بھی تھاجو اپنے صدق وصفائے باطنی کی وجہ سے مشرف بداسلام ہوا۔
  - (۱) پیغیبر پراللہ کی طرف ہے جو بھی تھم اتر تاہے'وہ یقینا حق ہے'اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔
- (2) لینی ہرند بب والے نے اپنا پیندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ ایک دو سرا مفهوم یہ ہے کہ ہرایک ند بہب نے اپنا ایک منهاج اور طریقہ بنا رکھا ہے' جیسے قرآن مجید کے دو سرے مقام پر ہے: ﴿ اِکِنْ جَعَلْنَا مِیْکُوْ تُوعِیَّةٌ وَعِنْهُمَّا اُولِیُ اَلْمُنْکَوَا لَکُولُو اَلْکُولُو فِیْ اَلْنُکُو ﴾ (المائدة - ۴۸) یعنی الله تعالیٰ

يَانْتِ بِكُوُاللَّهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيْرٌ ﴿

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَتَحْفَكَ شَطْرَالْمَسْجِيدالْحَرَامِرْ وَلِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ زَيِّكَ وَمَاللهُ يِغَافِلَ كَا تَعْمَلُوْنَ ۞

ڡؘڝؙ۬ۘڂؽؙٮٛٛڂؘڔؙۻػۏٙڸۜۏڠؖڡڬۺؘڟۯاڵٮٮۧڿؚۑؚۘٳڵٷٳ؋۠ۅٙڝٙؽ۠ڬٛ ػٲڬ۫ؿؙڎؙۏٚۅٙڷۊؙٵۉٷۿڴؙۿۺٞڟڒٷڸؽڵڒڴؽۏڶڸڵٵڛٵؘؽؽڬۿڂڿڰ۠ ٳڵڒٵڷڿؽڹڹڟڶؠٷٳڡؠؙؙؙؙ۬۬ۿۥۨڣؘڶڒڠٚۺٛٷۿؙڝؙۉٳڂۺٛۏؙڽڹۨٷڸٳ۠ؿڗۜ ڹۼٮۘؿؿ۫ۼٙؽؘؽؙڎ۫ۅؘڷڡۧڴڴۄ۫؆ؙۿؠۛۘ۬ٮۮۏڹٛ۫۞۫

نیکیوں کی طرف دو ڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے 'اللہ تہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہرچیز پر قادر ہے۔(۱۴۸) آپ جہاں سے نکلیں اپنامنہ (نماز کے لئے) مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں ' یمی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ' جو پچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔(۱۲۹)

اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ معجد حرام کی طرف پھیرلیں اور جہال کمیں تم ہو اپنے چرے اس طرف کیا کرو<sup>(1)</sup> ناکہ لوگوں کی کوئی جست تم پر باقی نہ رہ جائے <sup>(۲)</sup> سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے <sup>(۳)</sup> تم ان سے نہ ڈرو <sup>(۳)</sup> مجھ ہی سے ڈرو اور ناکہ

نے ہدایت اور صلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے 'اس کی وجہ سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہے 'اس کی وجہ سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی رائے یعنی ہدایت کے رائے پر چلا سکتا تھا' لیکن یہ سلب اختیارات کے بغیر ممکن نہ تھا اور اختیار دینے سب کو ایک ہی رائے اس لیے اے مسلمانو! تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو' یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے رائے پر گامزن رہو اور یہ وحی اللی اور اتباع رسول مالیٹی ہی کا رائے ہے جس سے دیگر اہل ادیان محروم ہیں۔

(۱) قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا تھم تین مرتبہ دہرایا گیا ہے 'یا تواس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے 'یا میہ چوں کہ ننخ تھم کا پہلا تجربہ تھا' اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دھراکر دلوں میں رائح کر دیا جائے 'یا تعدد علت کی وجہ سے ایساکیا گیا۔ ایک علت نبی مائٹ ہیں کم مرضی اور خواہش تھی' وہاں اسے بیان کیا۔ ایک علت نبی مائٹ ہیں کا وجود ہے 'وہاں اسے دہرایا۔ تیسری' علت مخالفین کے علت 'ہراہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے 'وہاں اسے دہرایا۔ تیسری' علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے 'وہاں اسے بیان کیا گیا ہے (فتح القدیر)

(۲) کیعنی اہل کتاب میہ نہ کمہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نمازیہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں۔

(۳) یمال طَلَمُوٰا سے مراد معاندین (عناد رکھنے والے) ہیں بینی اہل کتب میں سے جو معاندین ہیں 'وہ بیہ جاننے کے باوجود کہ پنجبر آخر الزمال مل آتا ہے ملتی ہی بالا تخرابے آبائی دین ہی کی طرف ماکل ہو گیا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔

(٣) خالموں سے نہ ڈرو۔ یعنی مشرکوں کی باتوں کی پروامت کرو۔ انہوں نے کہا تھاکہ محمد( ماڑیکیٹیم) نے ہمارا قبلہ تواختیار

راه راست یاوُ (۱۵۰) جس (۱) طرح ہم نے تم میں تمہیں میں سے رسول بھیجا جو

ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کر تاہے اور تمہیں یاک کرتا ہے اور تہیں کتاب و حکمت اور وہ چزیں سکھا آے جن ہے تم بے علم تھے۔(۱۵۱)

میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لئے بھی کہ تم

اس لئے تم میرا ذکر کرو' میں بھی تمہیں یاد کروں گا' میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو<sup>(۲)</sup> (۱۵۲)

اے ایمان والو! صبراور نماز کے ذریعہ مدد جاہو'اللہ تعالیٰ صبروالوں کاساتھ دیتاہے۔ (۱۵۳)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيَكُوْرَسُوۡ لِاعِنْكُمْ يَتُلُوۡا عَلَيْكُمُ الِيۡوِيۡا وَبُزَٰٓ لِيَكُمْ وَيُعِلِّمُكُو الكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُوْمًا لَوْتَكُونُواتَعْلَكُونَ ﴿ ٥

فَاذْكُرُوْنِنَ ٓ اَذْكُرُكُمْ وَالشَّكُرُوا إِنَّ وَلِائِكُفُرُونِ ۞

لَيَاتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوااسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّيرُنِي 🕝

کر لیا ہے' عنقریب ہمارا دین بھی اپنالیں گے۔"مجھ ہی ہے ڈرتے رہو۔"جو تھم میں دیتا رہوں' اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ تحومل قبلہ کواتمام نعمت اور ہوایت یا فتگی ہے تعبیر فرمایا کہ حکم اللی پر عمل کرنایقیناانسان کوانعام واکرام کا مستحق بھی بنا تا ہے اور ہدایت کی توفق بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔

(۱) تحمها (جس طرح) کا تعلق ما قبل کلام ہے ہے' یعنی بیہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت تہمیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تہمیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کر نام کتاب و حکمت کی تعلیم دیتااور جن کا تمہیں علم نہیں' وہ سکھلا تاہے۔

(۲) پس ان نعتول پرتم میرا ذکر اور شکر کرو- کفران نعمت مت کرو- ذکر کامطلب ہروقت اللہ کویاد کرتا ہے' یعنی اس کی شبیح' تهلیل اور تکبیر بلند کرد اور شکر کا مطلب الله کی دی ہوئی قولوں اور توانا ئیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خداداد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا' ہیر اللہ کی نا شکر گزاری (کفران نعمت) ہے۔ شکر کرنے پر مزیدا حسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ ﴿ لَمِنْ شَكَرْتُو ۗ لَاَنِيْدَانُكُوْوَلَيْنُ كَفَنْ تُعْلِكَ عَلَىٰإِلَىٰ لَشَدِيدٌ ﴾ (إبراهيم-٧)

(۳) انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں : آرام و راحت (نعمت) یا تکلیف و بریشانی۔ نعمت میں شکرالهی کی تلقین اور تکلیف میں صبراور اللہ سے استعانت کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے "مومن کامعاملہ بھی عجیب ہے'اسے خوشی پہنچی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر تا ہے اور تکلیف پہنچی ہے تو صبر کر تا ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں '' رصحیح مسلم كتاب الزهدوالرقائق باب المؤمن أمره كله خيير حديث ٢٩٩٩) صرك دو قتمين بن : ايك محرمات اور معاصی کے ترک اور اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر- دو سرا' احکام اللیہ کے بجالانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں' انہیں صبروضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کواس طرح تعبیر کیا

وَلاَ تَغُولُوْ الِمَنْ ثُقُتُلُ فِي سِيلِ اللهِ اَمُوَاتُ بَلِ اَخْيَا ۚ وَلَانُ اَلَا تَتَغُورُونَ ۞

وَلَنَهُوُنَّكُوْ يِثَنَّ أَيْنَ الْخُوْبِ وَالْجُوْعِ وَنَقْضٍ يِّنَ الْأَمُوالِ وَالْرَنْفُرِ، وَالشَّمَرُتِ ۚ وَيَتِيْرِ الصَّيْدِيْنَ ۞

الَّذِيُنَ إِذَّا اَصَابَتُهُمُومُّصِينَيَةٌ كَالْوَالِتَالِلْهِ وَالثَّا اِلَيْهِ رْجِعُونَ شَ

اُولَيْكِ عَلِيهِهُ مُصَلَّواتٌ مِّن كَيْمُ وَرَحْمَةٌ تُوَاوُلِيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُ وَن ٠

إِنَّ الصَّفَا وَالْمِرْوَةَ مِنْ شَعَالِمِواللهِ قَمَنُ حَجِّرا لَبَيْتَ اَوَاعْتَمَرَ فَلَاجُنَا حَمَلِيُهِ اَنْ يَتَطَوَّتَ بِهِمَا \* وَمَنْ تَطَوِّعَ خَنْيُرا 'فَإِنَّ

اور الله تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو <sup>(۱)</sup> وہ زندہ ہیں'لیکن تم نہیں سجھتے۔(۱۵۴)

اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے 'وشمن کے ڈرسے' بھوک پیاس سے' مال و جان اور پھلوں کی کی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے(۱۵۵)

جنہیں' جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں(۱۵۲)

ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یمی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵۷)

صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں ''' اس لئے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ''' اپنی خوثی سے بھلائی

ہے۔ اللہ کی پندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس وبدن پر کتنی ہی گراں ہوں اور اللہ کی ناپندیدہ باتوں سے بچنا' جاہے خواہشات ولذات اس کواس کی طرف کتناہی کھینچیں۔ (ابن کثیر)۔

(۱) شہدا کو مردہ نہ کہنا' ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جے ہم سجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی علیٰ قدر مراتب انبیا و مومنین' حتی کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پر ندے کے جوف (یا سینہ) میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے (ابن کیٹر' نیز دیکیسے آل عمران۔ ۱۲۹) روی سیتر است میں کی نہ ماری کی است شرف میں میں است شرف اور ایک کیٹر کی سید کی انداز کی انگراہ کہ انگراہ کر کرنے کی کرنے کے انگراہ کہ انگراہ کہ انگراہ کہ انگراہ کر انگراہ کہ انگراہ کہ انگراہ کہ انگراہ کہ انگراہ کہ انگراہ کر انگراہ کر انگراہ کر انگراہ کر انگراہ کہ انگراہ کہ انگراہ کہ انگراہ کہ انگراہ کر انگراہ کہ انگراہ کر انگراہ کر انگراہ کر انگراہ کر انگراہ کر انگراہ کر انگرائی کر انگ

(۲) ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان کے وقت ﴿ إِنَّا لِلْهُ وَالْكَالْمُ الْمُوعُونَ ﴾ کے ساتھ «اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا» پڑھنے کی بھی فضیلت اور آکید آئی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الحنائز ، باب مایقال عندالمصیبة ، حدیث ۱۱۸)

(٣) شَعَاتِهُ شَعِيرَةٌ کی جمع ہے 'جس کے معنی علامت کے ہیں ' یمال حج کے وہ مناسک (مثلاً موقف' سعی ' منحر' ہدی

(قربانی) کو اشعار کرناوغیرہ) مراد ہیں 'جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔

(٣) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا' حج کا ایک رکن ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ (کوئی گناہ نہیں) سے بعض صحابہ ﷺ کو بیہ شبہ ہوا کہ شاید بیہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے علم میں جب بیہ بات آئی توانہوں نے

اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْهُ 🏵

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُنُّهُونَ مَآ النَّرْلُنَامِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُدَّى مِنْ بَعَدِ مَا بَيَتْهُ لِلنَّاسِ فِي الكِنْتِ ۚ أُولَمِكَ يَلْعَنُهُ مُّ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ مُونَ ﴿

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا وَ اَصَٰلَحُوا وَ بَيَّنُوا اَ اَوْلَإِكَ اَتُوبُ عَيْهِهُ وَانَا التَّوَابُ الرِّحِيْمُ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاثُوا وَهُوُلُقَارٌ اُولَٰإِكَ عَلِيهِمُ كَفَنَة اللهِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالتَّاسِ اَجْمَعِيْنَ شُ

کرنے والوں کااللہ قدر دان ہے اور انہیں خوب جانے والا ہے۔(۱۵۸)

جو لوگ ہماری ا تاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود میکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں' ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ (۱) (۱۵۹)

مگروہ لوگ جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کرلیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔(۱۲۰)

ی**قیناً** جو کفار ایخ کفرمیں ہی مرجا ئیں' ان پر اللہ تعالیٰ کی' فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔''(۱۲۱)

فرمایا: اگر اس کا میہ مطلب ہو تا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرما تا: (فلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَطَوّفَ بِهِمَا) (اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں) پھراس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل مناق طاغیہ (بت) کے نام کا تبییہ پکارتے ، جس کی وہ مشلل بہاڑی پر عبادت کرتے تھے اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے ، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ مائی ہیں ہے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کما گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں۔ (صحیح بہ بادی کتاب الصحیح باب وجوب الصفا والمصروة ) بعض حفرات نے اس کا پس منظراس طرح بیان فرمایا ہے کہ جالمیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت (اساف) اور مروہ بہاڑی پر ناکلہ بت رکھا ہوا تھا ، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو 'کیوں کہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سمی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مان کے اس وہم اور خاش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سمی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہو تا ہے۔ میں ان کے اس وہم اور خاش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سمی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہو تا ہے۔ ایسرالتفایہ)

(۱)- الله تعالى نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں 'انہیں چھپانا اتنا ہوا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ ویگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَکَتَمَه ، أَلْجِمَ يَوْمَ الْفِيلُمةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ» والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث منع العلم وسنن ترمذی حدیث اور قال حدیث حسن ''جس سے کوئی ایک بات بوچھی گئ جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے مند میں دی عالے گی۔''

(۲)-اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفریر ہوا ہے ان پر لعنت جائز ہے الیکن ان کے

خْلِدِيْنَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ مُنْظُرُونَ ﴿

وَالْهُكُوْ إِلَّهُ وَاحِدُنَّا لَآلِلَهُ إِلَّاهُ وَالرَّحْلُنُ الرَّحِيْمُ ﴿

إِنَّ فِي خَلْقِ الشَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّذِلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفَاكِ الَّذِي تَجْرِئَ فِي الْبَحْ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَثَا اَنْزَلَ اللهُ
مِنَ السَّمَا ۚ مِنْ مَنَا ۚ فَا تَحْدَاكِ وِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا
وَ بَكَ وَيُمْ اَمِنْ كُلِّ وَالْكَرْضِ لَا لِيَ الْقَوْمِ لِيَعْقِلُونَ
الْشَخَرِ بَنْنَ السَّمَا ۚ وَالْأَرْضِ لَا لِيَ القَوْمِ لِيَعْقِلُونَ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ ادًا يُعَيُّونَهُمْ كُتِ

جس میں یہ بیشہ رہیں گے' نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گااور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔(۱۹۲) تم سب کامعبور ایک ہی معبود ہے' اس کے سواکوئی معبود

بہ مب کامعبود ایک ہی معبود ہے'اس کے سواکوئی معبود برخت نہیں (ا) وہ بہت رحم کرنے والا اور بردا مهرمان ہے۔(۱۹۳)

آسانوں اور زمین کی پیدائش' رات دن کا ہیر پھیر'
کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لئے ہوئے
سمندوں میں چلنا' آسان سے پانی ا تار کر' مردہ زمین کو
زندہ کردینا' (۲) اس میں ہرفتم کے جانوروں کو پھیلا دینا'
ہواؤں کے رخ بدلنا' اور بادل' جو آسان اور زمین کے
درمیان مسخر ہیں' ان میں عقمندوں کے لئے قدرت اللی
کی نشانیاں ہیں۔(۱۲۳)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھمرا کران سے ایسی محبت رکھتے ہیں 'جیسی محبت اللہ سے

علاوہ کی بھی بڑے سے بڑے گنگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوح کرلی ہویا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیردیا ہو۔ جس کاعلم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کالفظ آیا ہے' ان کے مرتکبین کی بابت کما جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں' ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ اللی میں ملعون قرار پاسکتے ہیں۔

(۱)- اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم بھی' انہوں نے کہا: ﴿ آَجَسَلَ الْلاَهِ قَالِهِ اَقَالِهِ اَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ بڑی مجیب بات ہے!''۔ اس لیے اگلی آیت میں اس توحید کے دلا کل بیان کیے جارہے ہیں۔

(۲)- یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کا ئتات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کااس میں کیجا تذکرہ ہے' جو کسی اور آیت میں نہیں۔

۱- آسان اور زمین کی پیدائش 'جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان ہی نہیں۔

۲۔ رات اور دن کا کیلے بعد دیگرے آنا' دن کو روشنی اور رات کو اند هیرا کر دینا ناکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔ پھررات کالمبااور دن کاچھوٹا ہونااور پھراس کے برعکس دن کالمبااور رات کاچھوٹا ہونا۔

٣- سمندر ميں کشتيوں اور جمازوں كا چلنا، جن كے ذريعے سے تجارتى سفر بھى ہوتے ہيں اور شوں كے حساب سے

الله وُالَّذِينَ المَنُوَّا اَشَدُّ حُبَّالِمُهِ وَلَوْيَرَى الَّذِينَ طَلَمُوْ آ اِدْ يَرَوْن الْعَدَّابَ النَّ الْقُوَّةَ يِلْهِ جَمِيعًا ثَوَّانَ

الله شَدِينُكُ الْعَنَابِ

اِذْتَبَرَّا الَّذِيْنَ النَّبِعُوامِنَ الَّذِيْنَ الْبَعُوْا وَرَاوُالْعَدَابَ وَ تَقَطَّمَتُ بِهِمُ الْرَسْبَابُ ⊕

ہونی چاہئے (۱) اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں آثاثہ کہ مشرک لوگ جانے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر (جان لیس گے) کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے (تو ہرگز شرک نہ کرتے)۔ (۱۲۵)

جس وفت پیشوا لوگ اپنے آبعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیس گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔(۱۲۷)

> سامان رزق و آسائش بھی ایک جگہ سے دو سری جگہ نتقل ہو تا ہے۔ ۴- بارش جو زمین کی شادابی و روئیدگی کے لیے نهایت ضروری ہے۔

۵- ہر قتم کے جانوروں کی پیدائش' جو نقل و حمل' کیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔

۲- ہر قتم کی ہوا کیں ٹھنڈی بھی ہگرم بھی 'بار آور بھی اور غیربار آور بھی' شرقی غربی بھی اور ثالی جنوبی بھی۔انسانی زندگ اور ان کی ضروریات کے مطابق۔

ے۔ بادل جنہیں اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے' برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کاکوئی شریک ہے؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ تو پھراس کوچھوڑ کر دو سروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟

(۱) ندکورہ دلاکل واضحہ اور براہین قاطعہ کے باوجود ایے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کردو سروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ای طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے 'بعثت محمدی کے وقت ہی اییا نہیں تھا' شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں' بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیاری گھر کر گئی ہے' انہوں نے بھی نہ صرف غیراللہ اور بیروں' فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماو کی و فجا اور قبلہ عاجات بنا رکھا ہے' بلکہ ان سے ان کی محبت' اللہ سے بھی زیادہ ہے اور توحید کا وعظ ان کو بھی ای طرح کھتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی' جس کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا ہے: ﴿ وَلَوْ الدُّکِوَ اللهُ وَحَدُ اللهُ اللهُ کَا ذَر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھت' ان کے دل مسرح جاتے ہیں اور جب اس کے سوا اور دی کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھت' ان کے دل سکر جاتے ہیں اور جب اس کے سوا اور دی کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔" انٹ مَازَّت ، دلوں کا تنگ ہونا)

وَقَالَ الَّذِينُ الْجَمَعُوالُوَانَ لَنَا كَنَّرَةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُوْمُكَمَّا تَبَرَّوُوُّا مِثَّا كَذَٰ لِكَ يُرِيُّهِهُ اللهُ اَعْمَا لَهُوُ مَسَرَّتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمْ عِلْمِينَ مِنَ اللّالِ ۞

يَّأَيُّهُا النَّاسُ كُلُوا مِثَّافِى الْرَضِ حَلَلَاطِيْبًا ۚ وَلَاتَنَبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّـ يُطْنِ ۚ إِنَّهُ لَكُوْعَكُ وَّهُمِينَّيُّ ۞

إِتَمَايَا مُرُكُمُ بِالسُّنَوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَآنُ تَقُولُوْا عَلَى اللهِ مَالاَتَعُلَمُونَ ۞

ڡٙڸۮٙٳؿؽڶڵۿۿؙٳڟٙۑۼٷٳڝۧٵٛڹٛڗؙڶٳ۩۠ۿٷڷٷؖٳڹڷؙٮؘڴؘؿؚۼؙ ڝٚٲڶڤؽؽۜٮٵٞٛٛڝۧؽؙؿٳڵڹۧٵ؞ٙٵۥٙڰٷٷڶٵڹۧۉ۫ۿۿ

لاَيغُقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ٠

اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے 'کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہیزار ہو جائیں ایک طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گاان کو حسرت دلانے کو 'یہ ہر گر جنم سے نہ نکلیں گے۔ (۱)

لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ بیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو' (۲) وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ (۱۲۸)

وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا تھم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔(۱۲۹)

اور ان سے جب بھی کماجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہگو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ

وغیرہ میں بھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ بی کو پکارتے ہیں۔ ﴿ فَإِذَا زَكِيْدِافِى الْفُلْكِ دَعَوْا اللّٰهَ مُغْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ﴾ (العنسكبوت - ١٥) ﴿ وَإِذَا غَشِیَهُمْ مَّوَجُ كَالظُلْلِ دَعَوْاللّهَ مُغْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ﴾ (یونس - ۲۲) ان سب كا خلاصہ یہ ہے کہ مشركین سخت مصیبت میں مدد کے لئے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی ہے بھی اور ہے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے تو بہ کرلیں۔

راه بول\_<sup>(۱)</sup>

کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں (سمجھتے نہیں) وہ بسرے گو نگے اور اندھ ہیں 'انہیں عقل نہیں۔ (۱) اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ' ہو اور اللہ تعالی کا شکر کرو' اگر تم خاص اسی کی عبا دے کرتے ہو۔ (۱) (۱۷)

تم پر مردہ اور (بماہوا) خون اور سور کا گوشت اور ہروہ چیز جس پر اللہ کے سوا دو سرول کا نام پکارا گیاہو حرام ہے (اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَثَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَاكِينُمَعُ إِلَّا

دُعَلَّهُ وَّنِكَا ۚ أَمْضُةٌ لِكُمُّ مُعْنَى فَهُمُولَا يَغْقِلُونَ ﴿

يَاكَثِهَا الَّذِينَ المَنْوَاكُلُوامِنَ طَيِبْتِ مَارَثَمَ قُنْكُمُ

وَاشْكُونُوالِلهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ @

إِنْمَاحَتَمَ مَلَيْكُو الْمَيْتَةَ وَاللَّامَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَأَلُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِاللهِ فَمَنِ اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاعَادٍ فَلَا إِنْتُوعَلَيْهِ إِنَّ اللهَ

(۱) آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ یمی جواب دیتے ہیں کہ بیہ رسمیں تو ہمارے آباواجداد بھی دینی بصیرت سے بہرہ اور مدایت سے محروم رہ سکتے ہیں 'اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آبار سی یا اپنے ائمہ وعلما کی اتباع غلط ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس دلدل سے فکالے۔

(۲) ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آبا میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے 'ان جانو روں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلا تا اور پکار تا ہے وہ جانور آواز تو سنتے ہیں 'لیکن سے نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے؟ ای طرح سے مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے 'گو نگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا' اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہال دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔

(٣) اس میں اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا تھم ہے جو اللہ نے طال کی ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا

کرنے کی تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی طال کردہ چیزیں ہی پاک اور طبیب ہیں 'حرام کردہ اشیاپاک

ہیں 'چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں (جیسے اہل یو رپ کو سور کا گوشت بڑا مرغوب ہے) دو سرایہ کہ بتوں کے نام

پر منسوب جانوروں اور اشیا کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے (جس کی تفصیل سورۃ الاُنعام میں ہے) مشرکین کا یہ

عمل غلط ہے اور اس طرح ایک طال چیز حرام نہیں ہوتی'تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو (حرام صرف وہی ہیں جس

کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے) 'تیسرایہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام

کرو۔

(٣)- اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اے کلمہ حصر (إنصا) کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ذہن

## غَفُورُ رُحِيْدُ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُشُهُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُوْنَ يه تَمَنَا قِلِيُلِا أُولِيكَ مَا يَا كُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِ مُ اِلَّا النَّالَ وَلاَيْكِلْهُمُ اللهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَلاَيْزَكَيْهِمَّةً وَلَهُوْءَذَنَاكُ اَلِيْمٌ ۞

أُولِيكَ الَّذِيْنَ اشُتَرُواالضَّلْلَةَ بِالهُّلُانِ وَالْعَلَاابَ بِالْمُغُونِ وَ"فَهَا آصُبَرَهُ وَعَلَى النَّادِ @

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَـٰزُلَ الكِينْبَ بِٱلْحَقِّ وَلِنَّ الَّذِينُ

کرنے والا نہ ہو' اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں' اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہوان ہے۔(۱۷۳)

ہن اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہوان ہے۔(۱۷۳)

ہیں اور اسے تھوٹری تھوٹری تی قیمت پر بیچتے ہیں' بقین مانو کہ یہ اپنے بیٹ میں آگ بحررہ ہیں' قیامت کے مانو کہ یہ اپنے بیٹ میں آگ بحررہ ہیں' قیامت کرے گا' نہ انہیں پاک کرے گا' نہ انہیں پاک کرے گا' بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔(۱۷۲) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کوہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے ور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے' یہ لوگ آگ کا عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے' یہ لوگ آگ کا عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے' یہ لوگ آگ کا عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے' یہ لوگ آگ کا ان عذاب کا باعث یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجی کتاب ان عذابوں کا باعث یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجی کتاب

میں بیہ شبہہ بیدا ہو تا ہے کہ حرام صرف یمی چار چیزیں ہیں 'جب کہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصرایک خاص سیاق میں آیا ہے' یعنی مشرکین کے اس فعل کے عظمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی' حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں' حرام تو صرف بیرییہ ہیں۔ اس لیے بیہ حصر اضافی ہے' یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں نہ کور نہیں۔ دو سمرے' حدیث میں دو اصول' جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے' بیان کر دیے گئے ہیں' وہ آیت کی صحیح تفییر کے طور پر سامنے رہنے چاہئیں۔ درندوں میں ذو ناب (وہ در ندہ جو کچلیوں سے شکار کرے) اور پر ندوں میں ذو مخلب (جو پنج سے شکار کرے) حرام ہیں۔ تیسرے 'جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے' مثلاً گدھا' کیاوغیرہ وہ بھی حرام ہیں' جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں جبت ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہو تاہے 'نہ کہ حدیث کو نظرانداز کرکے' صرف قرآن ہے۔ مردہ سے مراد ہروہ حلال جانور ہے' جو بغیرذنج کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے (جسکی تفصیل المائدہ میں ہے) مرگیا ہو۔ یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو' مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے' یا پھراور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے' یا جس طرح آجکل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھکھے سے مارا جا تا ہے۔ البته حدیث میں دو مردار جانور حلال قرار دیئے گئے ہیں۔ایک مچھلی' دو سری ٹڈی' وہ اس تھم میتہ ہے مشتنیٰ ہیں۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جا تا ہے وہ حلال ہے۔ یمال بھی دو خون حدیث کی رو سے حلال ہیں: کلجی اور تلی۔ خزیر یعنی سور کا گوشت ' یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے' اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے وَمَا أُهِلَّ وہ جانوریا کوئی اور چیزجے غیراللہ کے نام پر پکارا جائے۔اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیراللہ کے نام پر ذریح کیے جائیں۔ جیسے مشرکین عرب لات و عزیٰ وغیرہ کے ناموں پر ذریح کرتے تھے'یا

ا تاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں میں۔(۱۷۲)

ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منه کرنے میں ہی نہیں <sup>(ا)</sup> بلکہ حقیقتاً اچھا وہ مخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر'

## اخْتَكَفُوا فِ الكِتْبِ لَفِي شِقَالِيَ بَعِيْدٍ ﴿

لَيْسَ الْبِرَّآنُ تُوَكُّوا وُجُوْهَا لُمُوْ قِبَلَ الْمُشْهُوقِ وَ الْمُعَوْبِ وَلِكِنَّ الْبِرَّمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْبُغُومِ الْاِحْدِ وَالْمَلْبِكَةِ وَالْكِتْبِ

آگ کے نام پر 'جیسے مجوی کرتے تھے۔

اورای میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جائل مسلمان فوت شدہ ہزرگوں کی عقیدت و محبت 'ان کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے ' قبروں اور آستانوں پر ذرج کرتے ہیں ' یا مجاورین کو ہزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں (جیسے بہت سے ہزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں مثلاً ''دا آ آ' صاحب کی نیاز کے بہل جمع کرائے جا کیں) 'ان جانوروں کو ' چاہے ذرج کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذرج کیا جائے ' بیہ حرام ہی ہوں گے۔ کیوں کہ اس سے مقصود ' رضائے اللی نہیں ' رضائے اٹل قبور اور تعظیم تغیر اللہ ' یا خوف یا رجاء من غیر اللہ (غیر اللہ سے مافوق الأسباب طریقے سے ڈریا امید) ہے ' جو شرک ہے۔ اس طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیابھی غیر اللہ کے نام پر نذر نیاز اور پڑھاوے کی ہوں گی ' حرام ہوں گی ' جیسے قبروں پر لے جاکریا وہاں سے خرید کر ' قبور کے ارد گرد فقرا' و مساکین پر دیگوں اور کنگروں کی ' یامٹھائی اور پییوں وغیرہ کی تقسیم ' یا وہاں صندو پتی میں نذر نیاز کے پیے گرد فقرا' و مساکین پر دیگوں اور کنگروں کی ' یامٹھائی اور پییوں وغیرہ کی تقسیم ' یا وہاں صندو پتی میں نذر و نیاز کی صورت ہیں اور نذر بھی۔ نماز' روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ' ایک عبادت ہے ' اور عبادت کی ہرفتم صرف ایک اللہ کے خصوص ہے۔ اس اور نام پر جانور ذرج کیا' وہ ملعون ہے۔ ' اور عبادت کی ہرفتم صرف ایک اللہ کے نئیز اللہ کے نام پر جانور ذرج کیا' وہ ملعون ہے۔ ''

تفیر عزیزی میں بحوالہ تغیر نیٹا پوری ہے: « أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَو أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِنِحَةً، یُرِینُدُ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَنِرِ اللهِ، صَارَ مُؤتَدًّا وَذَبِنِحَتُهُ ذَبِنِحَةُ مُؤتَدًّا — (تغیر عزیزی ص ۱۱۱ بحوالہ اشرف الحواثی) "علما کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نمیت سے ذرج کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔

(۱) یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو (جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے) اور نصاریٰ اپنے قبلے کو (جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے) بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دو سری طرف مسلمان بھی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرلینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا' مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرلینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے' اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگ ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان ہے کہ اے

وَالنَّهِ بِنَ وَانَّ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْنِ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْنِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَقَى الْمُوالُونُ وَالْمُونُونَ بِعَهُ وَهُمُ إِذَا عَلَى الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَمَعُومُ الْمَالُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَمَعُومُ الْمَالُونُ وَالْمَشْرَآءِ وَحِدُنَ عَلَى الْمُنْاسُلُهُ وَالْمَشْرُونُ وَالْمَشْمُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَشْمُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَشْمُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَشْمُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَشْمُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَشْمُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمُنْسُونُ وَاللَّهُ وَالْمُنْسُونُ وَالْمُنْسُونُ وَالْمُنْسُونُ وَالْمُنْسُونُ وَالْمُنْسُونُ وَالْمُنْسُونُ وَاللَّهُ وَالْمُنْسُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْسُونُ وَالْمُنْسُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْسُونُ وَالْم

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا كَيْبَ عَلَيْكُوالْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالنَّمْ وَالْمَبُدُ بِالنَّمِيْ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَىٰ ثَمَّنَ عُنَى لَهُ مِنَ آخِيْهِ

قیامت کے دن پر ' فرشتوں پر ' کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو' جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں ' نتیموں ' مسکینوں ' مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے ' غلاموں کو آزاد کرے ' نماز کی پابندی اور زکو ق کی ادائیگی کرے ' جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے ' شکد سی ' دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے ' کی سیچ لوگ ہیں اور کی پر بیز گار میں سر کرے '

اے ایمان والوا تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے' آزاد آزاد کے بدلے' غلام غلام کے بدلے' عورت عورت کے بدلے۔ (۱) ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی

ا بنی ذات و صفات میں یکتا' تمام عیوب سے پاک و منزہ اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کسی آوں یا تعطیل یا بھیین کے تتلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے' حشر نشراور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ آلٰکِتَابِ، سے مراد تمام آسانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغیروں پر یقین رکھا جائے۔ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ عَلَیٰ حُبّہِ میں (ہ) ضمیرمال کی طرف راجع ہے' لینی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ البَاسَآءِ سے تنگ دستی اور شدت فقر الضَرَّآءِ سے نقصان یا بیاری اور اَلْبَانْس سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان نتیوں حالتوں میں صبر کرنا' یعنی احکامات اللیہ سے سرموانحراف نہ کرنانمایت تھٹن ہو تا ہے اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ (۱) زمانهٔ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھانہیں' اس لیے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہیے' ظلم وجور کا ار تکاب کر لیتے۔ایک ظلم کی شکل بیہ تھی کہ کسی طاقت ور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جا تا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو' بلکہ بسااو قات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہو گا' قصاص (بدلے) میں ای کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد' غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی' نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد' یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد۔اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ مرداگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی' یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا(جیسا کہ ظاہری الفاظ ہے مفہوم نکاتا ہے) بلکہ پیر الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں جس سے بیہ واضح ہو جا تا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا' چاہے مرد ہو

مَّئُ قُالِبَّاعُ بِالْمُعَرُوفِ وَاذَاءُ لِآلِهِ بِإِحْمَانِ ذَٰ لِكَ تَخْفِيْكُ مِّنُ تَرِيُّكُووَرَحْمَةُ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْنَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَاكِ الْبِيُرُ ﴿

> وَلَكُمُ فِي الْوَصَاصِ عَيْوةً كِاكُمُ لِي الْأَلْبَابِ لَعَكُّلُهُ تَكَثَّقُونُ ؈

كُتِبَ عَلَيْكُو إِذَاحَضَرَاحَدَكُو الْمُوْتُ إِنْ تَرَادَ غَيْراً ۚ لَا وَصِيَّهُ

طرف سے بچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتاع کرنی چاہئے اور آسانی کے ساتھ دیت اوا کرنی چاہئے۔ <sup>(۱)</sup> تمہارے رب کی طرف سے بیہ تخفیف اور رحت ہے <sup>(۴)</sup> اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے در دناک عذاب ہو گا۔ (۲۷) عقلمندو! قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اس باعث تم (قتل ناحق ہے) رکو گے (۱۷۹)

تم پر فرض کر دیا گیاہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے

يا عورت والقور مويا كمزور - « ٱلْمُسْلِمُونَ تَتكَافَأُ دِمَآوُهُم » والحديث (سنن أبي داود كتاب الجهاد باب في السريمة ترد على أهل العسكر، "تمام مسلمانول ك خون (مرد بوياعورت) برابر بير-"كويا آيت كاوبي مفهوم ب جو قرآن كريم كي دو سرى آيت ﴿ النَّفْسُ بِالنَّفْسُ بِالنَّفْسُ بِالنَّفْسُ بِالنَّفْسُ بِالنَّفْسُ بِالنَّفْسُ ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گالیکن جمہور علماس کے قائل نہیں'کیوں کہ حدیث میں وضاحت ے: ﴿ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ»(صحيح بخارى كتاب الديات باب لايقتل المسلم بالكافس"م لمان كافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا'' (فتح القدیرِ) مزید دیکھئے آیت ۴۵' سور ۃ المائدۃ۔

(۱) معانی کی دو صورتیں ہیں: ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضائے اللی کے لیے معاف کر دینا' دو سری صورت' قصاص کی بجائے دیت قبول کرلینا'اگریہ دو سری صورت اختیار کی جائے تو کما جاریاہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتاع کرے۔﴿ وَاقْدَالْ اِیْد وَاحْدَالِ ﴾ میں قاتل کو کما جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ اولیائے مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے' اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔﴿ هَلْ جَزَآء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ (الرحلن)

(٢)- يه تخفيف اور رحمت (يعني قصاص معافي يا ديت تين صورتين) الله تعالى كي طرف سے خاص تم ير مولى ہے ورنه اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معانی تھی' دیت نہیں تھی اور اہل انجیل (عیسائیوں) میں صرف معانی ہی تھی' قصاص تھانہ دیت۔ (ابن کثیر)

(٣)- قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیاد تی ہے جس کی سزااہے دنیاو آخرت میں بھکتنی

(٣)- جب قاتل کو بیہ خوف ہو گا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گانۃ پھراہے کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہو گی اور جس معاشرے میں بیہ قانون قصاص نافذ ہو جا تا ہے' وہاں بیہ خوف معاشرے کو قتل و خو زیزی ہے محفوظ رکھتا ہے 'جس سے معاشرے میں نمایت امن اور سکون رہتا ہے 'اس کامشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيُنَ بِالْمَعْرُونِ عَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۞

فَهَنُ بَكَ لَهُ بَعُكَ مَاسَمِعَهُ فَاثَمَآ اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَوِّ لُوْنَهُ ۚ إِنَّ اللهَ سَمِينُعُ عَلِيْهُ ۚ ۞

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اوَ اِنْتُنَا فَاصَلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَمُ اللَّهِ بَيْنَهُمْ فَلَا الله عَفُورُ لَتَحِيْثُمْ فَ

كَايُهُمَّا الَّذِيْنَ امْنُواكِنَتِ عَلَيْكُواالِضِيَاهُ كَمَاكُمِّتِ عَلَ الَّذِيْنَ مِنْ تَقْلِكُوْلَعَكُلُوْتَتَقُّقُوْنَ ۖ

گلے اور مال چھوڑ جا ما ہو تو اپنے مال باپ اور قرابت داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے' (۱) پر ہیز گاروں پر ہیہ حق اور ثابت ہے۔(۱۸۰)

اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہو گا' واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا جانئے والا ہے۔(١٨١)

ہاں جو مخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے (۲) پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں' اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہان ہے۔

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے' تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو (۱۸۳)

جمال اسلامی حدود کے نفاذ کی بیہ برکات الحمد لللہ موجود ہیں۔ کاش دو سرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر ک اپنے عوام کو بیہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیس۔

(۱) وصیت کرنے کا سے تھم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب سے منسوخ ہے۔ نبی ملی آلی کا فرمان ہے ﴿ إِنّ اللّهُ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِيْ حَقِّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَادِثِ ﴾ (أمحوجه السنن-بحواله ابن کشیر) "الله تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے (یعنی ور ٹا کے جھے مقرر کر دیے ہیں) پس اب کی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں "البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا عتی ہے جو وارث نہ ہوں 'یا راہ خیر میں خرج کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد ثلث (ایک تمائی) مال ہے 'اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی صحیح بہ خاری 'کتاب الفوائن باب میراث البنات)

(۲) جَنَفَا (ما کل ہونا) کا مطلب ہے غلطی یا بھول ہے کسی ایک رشتے دارکی طرف زیادہ ما کل ہو کر دو سروں کی حق تلفی کرے اور إِنْمَا ہے مراد ہے جان ہو جھ کرالیا کرے (الیرالتفاسیر) یا إِنْمَا ہے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کابدلنااو راس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل وانصاف کا اہتمام ضروری ہے ورنہ دنیا ہے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب اس کے اخروی نجات کے نقطۂ نظر ہے سخت خطرناک ہے۔

(٣) صِبَامٌ ، صَوْمٌ (روزہ) كامصدر ہے جس كے شرى معنى ہيں 'صبح صادق سے لے كر غروب آفتاب تك كھانے پينے اور يہا كي اور على اللہ كى رضا كے ليے 'ركے رہنا' يه عبادت چول كه نفس كى طمارت اور تزكيه كے ليے

اَيَّامَامَّعُدُوُدُتِ ْفَتَنَكَانَ مِنْكُوْمَرِيُصَّااُوَعَلَ سَعَرِ فَعِدَّةٌ ثِينَ اَيَّامِ اُخْرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوحَدُيُّلُهُ ۚ وَإَنْ تَصُومُومُ الْخَيْرُ كُلُو إِنْ كُنْتُوتَعُلَمُونَ ۞

شَهُوُرَمَضَانَ الَّذِيِّ ٱنْزِلَ فِيُهِ الْقُرُّانُ هُدُّى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ قِنَ الْهُنْ وَالْفُرُّ قَالِ قَمَنُ شَيِهِ مَ مِنْكُوُ

گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا (الکرلے اور اس کی طاقت رکھنے والے <sup>(۲)</sup> فدیبے میں ایک مسکین کو کھانا دیں ' بھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لئے بہتر ہے <sup>(۳)</sup> لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھناہی ہے اگر تم باعلم ہو۔(۱۸۴)

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن ا تارا گیا<sup>(۳)</sup> جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و

بہت اہم ہے 'اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کاسب سے بڑا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اور تقویٰ انسان کے اخلاق و کردار کے سنوار نے میں بنیادی کردار اداکر تاہے۔

(۱)- یہ بیار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیاری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے رو زے نہ رکھ سکے ہوں' وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کرلیں۔

- (۲) یُطِنفُونَهُ کا ترجمہ یَنَجَشَهُونهُ "نهایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں" کیا گیا ہے (یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے منقول ہے امام بخاری نے بھی اسے پند کیا ہے) یعنی جو مخص زیادہ بڑھا ہے یا ایس باری کی وجہ سے 'جس سے شفایا بی کی امید نہ ہو' روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے' وہ ایک مسکین کا کھاتا بطور فدیہ دے دے' کین جمہور مفرین نے اس کا ترجمہ "طاقت رکھتے ہیں" ہی کیا ہے' جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھتے ہیں "ہی کیا ہے' جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزے کی عادت نہ مسکین کو وجہ سے طاقت رکھتے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے برلے ایک مسکین کو کھاتا دے دیا کریں۔ لیکن بعد میں ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْ کُواللّٰ اللّٰ فَالْمُونُهُ ﴾ کے ذریعے اسے منسوخ کر کے ہم صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا' تا ہم زیادہ بو ڑھے' دائی مریض کے لیے اب بھی کہی تھم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں اور حامِلَة (حمل والی) اور مُرضِعَة (دودھ پلانے والی) عور تیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے تھی میں ہوں گی یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضادیں (تحفہ الا حودی شرح ترمذی)
- (۴) رمضان میں نزول قرآن کا بیہ مطلب نہیں کہ عمل قرآن کی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ بیہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں اوح محفوظ سے آسان دنیا پر آثار دیا گیا اور وہاں بنٹ العِزَّ فی میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے حسب حالات ۲۳ سالوں تک اتر تا رہا۔ (ابن کشر) اس لئے یہ کمنا کہ قرآن رمضان میں 'یا لیلۃ القدر 'یا لیلہ مبار کہ میں اترا۔ یہ سب صحح ہوں کہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے اور لیلہ القدر اور لیلۃ مبار کہ یہ ایک ہی رات ہے لینی قدر کی رات ،جو رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی رات' جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ بعض کے نزویک اس کامفوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی

اللَّهُ هُ وَقَلْيَصُهُ هُ وَمَنْ كَانَ مَوْيُضَّا الْوَعَلَ سَغَوْفِدَة هُ اللَّهُ هُ وَمَنْ كَانَ مَوْيُضَّا الْوَعَلَ سَغَوْفِدَة هُ فِي اللَّهُ مِكُوا الْيُتُعَرَ وَلَا يُويُدُ بِكُوالْعُسُرَ وَلِتُكُمِّ لُوَالْحِدَّة وَلِيَّكَيْرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَا مَكُونُ وَلَعَكُمُ وَتَشَكُّمُونَ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَا مُكُونُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَا مَكُونُ وَلَا عَلَى مَا هَدَا

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِمَادِىُ عَنِّىُ وَإِنِّ قَوْ يُبُّ الْجِيْبُ دُعُوثًا الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَعِيْنُوا إِنْ وَلْمُؤْمِنُوا إِنْ لَعَكَّهُمُ تَرْشُكُونَ ↔

باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں' تم میں سے جو شخص اس میدنہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہئے' ہاں جو بیار ہو یا مسافر ہو اسے دو سرے دنوں میں بیہ گنتی پوری کرنی چاہئے' اللہ تعالی کا ارادہ تممارے ساتھ آسانی کا ہے' سختی کا نہیں' وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا مشکر کرو۔(۱۸۵)

جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کمہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے ' قبول کر تا ہوں (۱) اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھے پر ایمان رکھیں ' یمی ان کی

ومی 'جو غار حرا میں آئی 'وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبارے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نمایت گرا تعلق ہے۔ ای وجہ سے نبی کریم مو آئی اس ماہ مبارک میں حضرت جریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرنے تھے اور جس سال آپ مو آئی آئی کی وفات ہوئی آپ مو آئی آئی نے رمضان میں جریل علیہ السلام کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا رمضان کی بین راتوں (۲۵ '۲۵ '10 و ۲۷) میں آپ مو آئی آئی نے صحابہ الشریجی کی باتھا ہوئی کرایا 'جس کو اب تراوی کہا جاتا ہے وسیح ترزی و صحیح ابن ماجہ 'البانی) یہ تراوی آٹھ رکھات مع و ترگیارہ رکھات تھیں جس کی صراحت حضرت جا ہم ہو تو جس کی روایت (حصی باللہ عنما کی روایت (صحیح بخاری) میں جا بر منی تھی ہوئی کی دوایت (جو قیام اللیل مروزی وغیرہ میں ہے) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی روایت (صحیح بخاری) میں موجود ہے۔ نبی مائی آئی کی کا ۲۰ رکھات تراوی کی پڑھنا تا بت ہاں وجہ سے محابہ کرام رصی اللہ عنمی کی تیت سے ہیں رکھتیں یا اس سے کم رضی اللہ عنمی ہا گئی ہیں۔

(۱) رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعاکا مسئلہ بیان کر کے بیہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے 'جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے 'خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے (مسند اُحمد' ترمذی 'نسائی' ابن ماجہ' بحوالہ ابن کشیر) آئم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و مشرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ جن میں سے دو یمال بیان کیے گئے ہیں: ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان اور دو سرااس کی اطاعت و فرمانبرداری۔ ای طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

بھلائی کاباعث ہے۔(۱۸۲)

روزے کی راتوں میں اپنی یوبوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کیا گیا' وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو' تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالی کو علم ہے' اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کرتم سے در گزر فرمالیا' اب تمہیں ان کے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے'تم کھاتے پیتے رہویماں تک کہ صبح کاسفید دھا گہ سیاہ دھا گے سے ظاہرہو جائے۔ (ا) پھررات تک روزے کو پورا کرو (ا) اور عورتوں سے اس وقت تک روزے کو پورا کرو (ا) اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ (ا) یہ اللہ تعالیٰ کی صدود ہیں' تم ان کے قریب بھی نہ جو۔ (ا) یہ اللہ تعالیٰ اپنی آسین لوگوں کے لئے بیان جاؤ۔ ای طرح اللہ تعالیٰ اپنی آسین لوگوں کے لئے بیان فرما تاہے تاکہ وہ بجیس۔ (۱۸۵)

اُحِلَ لَكُمُ لَيْكَةَ الصِّيَامِ الرَّفَ اللهِ نِسَالٍ حَمُ وَهُنَ لِبَاسٌ لَكُمُ وَاَنْ مُحُ لِبَاسٌ لَهُنَ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمُ مُكْنَتُمُ عَنْتَافُونَ انفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ وَالْكَن بَاشِرُوهُ مُنَ وَابْتَغُوا مَا كُتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَالشَّرَبُوا حَتْى يَتَبَيَّنَ لَكُوا لَيْمُكُمْ الْاَبْعِضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْقِيمُ الْاَبْعِضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ مُنَافِقُونَ فِي الْمُسَلِّحِينٌ وَلَكَ حُدُودُ اللهِ وَلَا تَبَاشِمُ وَهُنَ وَانْتُمُ عَمْفُونَ فِي الْمُسَلِّحِينٌ وَلَكَ حُدُودُ اللهِ وَلَا تَبَاسِ لَعَلَّهُ وَلَا تَعْمُونَ اللهُ وَلَا مُنْكُمُ اللهِ وَلَا تَعْلَى اللهُ الْمُعْوَلَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱)- ابتدائے اسلام میں ایک تھم ہے تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاکی نمازیا سونے تک کھانے پینے اور یوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی' سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر بات ہے ہیے پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں ہے دونوں پابندیاں اٹھا لیں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور یوی سے مباشرت کرنے کی اجازت مرحت فرہا دی۔ الرَّفَثُ سے مراد یوی سے ہم بستری کرنا ہے المُخیطُ الأَبْیَصُ سے صبح صادق' اور اَلْخیطُ الأَبْیصُ سے صبح صادق' اور اَلْخیطُ الأَبْیوکُ (سیاہ دھاری) سے مراد رات ہے (ابن کثیر) مسکلہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھاجا سکتا ہے' کیوں کہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے نہ کورہ امور کی اجازت دی ہے اور صبح بخاری و صبح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (ابن کثیر) افطار کرو۔ تاخیر مت کرو' جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلا افظار کرا۔ تاخیر مت کرو' جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ افطار کے بغیر دو مراروزہ رکھ لینا۔ اس سے نبی من گھری ہے۔ دو مرا ہے کہ وصال مت کرد۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کے بغیر دو مراروزہ رکھ لینا۔ اس سے نبی من گھریہ نے نہایت تختی سے منع فربایا ہے۔ (کتب حدیث) اللہ انتظار کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ملاقات اور بات چیت جائز اور اور ہو کیا ہے۔ (کتب حدیث) المشاجوبی کی سے استدلال کیا گیا ہے کہ اعتکاف کے لیے مبحد ضروری ہے' چاہے مرد ہو یا عورت۔ اردوزج مطہرات نے بھی مبحد میں اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صبح نہیں۔ البتہ محمد میں ان کے لیے ہر چزکا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے' آگہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو' جب بصحد میں ان کے لیے ہر چزکا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے' آگہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو' جب بصحد میں ان کے لیے ہر چزکا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے' آگہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو' جب بصحد میں ان کے لیے ہر چزکا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے' آگہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو' جب

وَلَاتَاكُلُوْٓا اَمُوَالَّكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوْا بِهَا إِلَى الْمُحُكَّامِ لِيَاْحُكُواْ فَرِيْقًا مِّنَ اَمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِنْتِمِ وَانْتُمُوْتَ خُلُمُوْنَ ۞

يَنْ عَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِ لَكَةِ قُلُ هِيَ مَوَا قِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَةِّ وَلَيْسَ الْهِزُ بِإَنْ تَأْتُواالْمُنُهُوتَ مِنْ ظُهُوْدِهَا وَلِكِنَّ الْهِزَّ مِنِ اتَّنَى \* وَاتُواالْمُرُوتَ مُنْ وَهِ وَالْمِنَّ الْهِزَّ مِنِ النَّنِيَّ مَنْ وَاتُواالْمِرُ مُوتَ

مِنُ ٱبْوَابِهَا" وَاتَّقُوااللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ 🕾

وَقَايِتِلُوا فِي سَمِيْلِ اللهِ الَّذِينَ يُنَ يُقَايِتِلُوْنَكُمُ وَلَا يَعْتَ يُقَايِتُلُوْنَكُمُ وَلَا يُحِبُ النُّهُمُّتَدِينُنَ ﴿

اور ایک دو سرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو' نہ حاکموں کو رشوت پنچاکر کسی کا کچھ مال ظلم وستم سے اپناکر لیا کرو' حالا نکہ تم جانتے ہو۔ (۱) (۱۸۸)

لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ
کمہ دیجئے کہ یہ لوگوں (کی عبادت) کے وقتوں اور جج کے
موسم کے لئے ہے (احرام کی طالت میں) اور گھروں کے
پیچھے سے تمہارا آنا پچھ نیکی نہیں' بلکہ نیکی والا وہ ہے جو
متق ہو۔ اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو (۲)
اور اللہ سے ڈرتے رہو' تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔(۱۸۹)
لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی
نہ کرو' (۲) اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں
فرما تا۔(۱۹۹)

تک مجدیں معقول 'محفوظ اور مردول سے بالکل الگ انتظام نہ ہو 'عورتوں کو مجدیم اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دین چاہیے اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نفل عبادت ہی ہے 'جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو' اس نفلی عبادت سے گریز بھتر ہے۔ فقہ کا اصول ہے: (دَدْءُ الْمَفَاسِدِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ). (مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے پچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے)

(۱)- الیے مخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کی کاحق ہو 'لیکن حق والے کے پاس جُوت نہ ہو 'اس کزوری سے فائدہ اٹھا کروہ عدالت یا حاکم مجازے اپنے حق میں فیصلہ کروالے اور اس طرح دو سرے کاحق غصب کرلے۔ یہ ظلم اور حرام ہے۔ عدالت کافیصلہ ظلم اور حرام کوجائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عنداللہ مجرم ہو گا۔ (ابن کیش) ہے اور حرام ہے۔ عدالت کافیصلہ ظلم اور حرام کوجائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عنداللہ مجرم ہو گا۔ (ابن کیش) انصار اور دوسرے عرب جالمیت میں جب جج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور پھر کی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے' اس کو وہ نیکی سجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے (ایسرالتفاسیر)

(٣) اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قبال رہتے تھے۔ آہم زیادتی سے منع فرمایا' جس کا مطلب میہ ہے کہ مثلہ مت کرو' عورتوں' بچوں اور بو ڑھوں کو قبل نہ کروجن کا جنگ میں حصہ نہ ہو' اس طرح درخت وغیرہ جلا دینا' یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے' جن سے بچا جائے۔ (ابن کثیر)

وَاقْتُكُوْهُمُ عَنِكَ ثَقِفْتُنُوهُمْ وَاَخْدِجُوهُمْ مِّنَ حَدِثُ اَخْرَجُوْكُوْ وَالْوِتْنَةُ اَشَكُمُ مِنَ الْقَنْلِ ۚ وَلَا تُقْتِلُوْهُمُ عِنْكَ الْمُسَنْجِدِ الْمَحَرَا مِرَحَتَّى يُقْتِلُونُكُمْ فِيْهِ ۚ فَإِنْ فَتَلُوْكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ثَكَالِكَ جَنَزَاءُ الْكَفِيلِيُنَ ۞

فَإِنِ انْتَهَوُا فَإِنَّ اللهُ غَفُوُرُّ تَحِيفُوُ ⊕ وَفَيْتِلُوْهُمُومَ ثَى لَائِلُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلهِ فَإِنِ انْتَهَوُّا فَكَلَّعُدُوانَ لِلْاعَلَ الظَّلِيدِيْنَ ⊕

الشهرالكرام بالشهرالكرام والخرمت قصاص فين

انہیں مارو جمال بھی پاؤ اور انہیں نکالو جمال سے انہوں نے تہمیں نکالا ہے اور (سنو) فتنہ قتل سے زیادہ شخت ہے (ا) ور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ بیہ خود تم سے نہ لڑیں' اگر بیہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو (ا) کافروں کابدلہ میں ہے۔(۱۹۱) اگر بیہ باز آ جا کیں تو اللہ تعالی بخشنے والا مہوان ہے۔(۱۹۲) ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالی ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالی

رک جاؤ) زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ (۱۹۳) حرمت والے مینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں (۳) جو تم پر زیادتی کرے

کا دین غالب نه آ جائے' اگریپه رک جائیں (تو تم بھی

(۱)- مکہ میں مسلمان چوں کہ کمزور اور منتشر تھے 'اس لیے کفار سے قبال ممنوع تھا' ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہوگئی تو بھران کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتداء میں آپ صرف انہی سے لڑتے ہو مسلمانوں سے سرخ ہمتا ہوں کے لئے ہو اس کے بعد اس میں مزید توسیع کردی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے آغیدآء ' (زیادتی کرنے) سے منع فرمایا 'اس لیے نبی کریم مشاہر اس کے لئکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت ' بدعمدی اور مثلہ نہ کرنا' نہ بچوں' عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل کرنا۔ اس طرح درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کی مصلحت کے مار نے سے بھی منع فرماتے (ابن کثیر۔ بحوالہ صبح مسلم وغیرہ) ﴿ مَنْ فَعَالِهِمْ اَن کُرِنَا کُلُو قَلْ کُرنے کی قدرت تہمیں وغیرہ) ﴿ مَنْ فَعَالُومُ اُن کُلُو قَلْ کُرنے کی قدرت تہمیں عاصل ہو جائے (ایر التفامیر) ﴿ وَنْ حَدِنْ فَعَالُومُ اُن کُلُو قَلْ کُرنے کی قدرت تہمیں عاصل ہو جائے (ایر التفامیر) ﴿ وَنْ حَدِنْ فَعَالُومُ اُن کُلُورُ مُن حَدِنْ فَعَالُو کُلُو اُن مَن ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد دو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد دہال جا کہ کا جا جہادے گریز نہیں کرنا جا ہے۔ اس لیے اس کو ختم سے نکال جا جادے گریز نہیں کرنا جا ہے۔ ۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوں اس لیے اس کو ختم سے نکال جا دور کی بند کی میں کہ اس کے اس کو ختم ہوں کے کے جو دیا گیا۔ فوت کے ایک جو ختم ہونے کے بعد دہال کا عمل دے کہادے گریز نہیں کرنا جا ہے۔ ۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوں کی اس کے اس کو ختم کے ایک دیا گئے۔ جہادے گریز نہیں کرنا جا ہے۔ ۔

(۲)- حدود حرم میں قبال منع ہے 'کیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تہمیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔

(٣) ٢ جرى ميں رسول الله مائي آيا چوده سو صحابہ الله على كو ساتھ لے كر عمره كے ليے گئے تھے اليكن كفار مكه نے انہيں مكه نہيں جانے ديا اور بيہ طے پايا كه آئنده سال مسلمان تين دن كے ليے عمره كرنے كى غرض سے مكه آسكيں گے۔ بيہ

اغْتَدَّى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُ وَاعَيْدِهِ بِمِثْلِ مَااغْتَدَّى عَلَيْكُمُّ وَالْتَقُوااللهَ وَاعْلَمُوَّالَقَ اللهَ مَعَ الْمُثَقِّيْنَ ﴿

وَٱنْفِقُواْنِى سَبِيلِ اللهِ وَلاتَلْقُواْ بِأَيْدِينُكُوا لَ التَّهْلَكُوَ \* وَكَشِينُونَ ﴿ وَكَشِينُونَ اللهُ مُلْكُونُونِينَ ﴿ وَكَشِينُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُحْمِينِينَ ﴿ وَكَشِينُونَ اللَّهُ مُلْكُونُونِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْمِينِينَ ﴿

وَاَيَتُواالْحَجِّ وَالْعُهُرَةَ يَلِعُ فَإِنْ أَحْصِوْتُهُ فَمَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَّيُّ وَلِاَعُلِقُوا رُءُوسَكُوْحَتَى يَبُلُغُ الْهَدُّى عِلَهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُوْ فِرِيُضًا أَوْمِهَ أَذًى مِّنْ كَالْسِهِ فَفِدُيةٌ فِنْ صِيَامِ أَوْصَدَقَةِ آوُنُدُكِ ۚ فَإِذَا اَمِنْتُو ۗ فَمَنْ ثَمَتَّةً

تم بھی اس پر اس کے مثل زیادتی کروجو تم پر کی ہے اور الله تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ الله تعالیٰ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔(۱۹۴)

الله تعالی کی راه میں خرچ کرو اور اینے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو (۱) اور سلوک و احسان کرو' الله تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۱۹۵)

جج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو''') ہاں اگر تم روک لئے جاؤ تو جو قرمانی میسر ہو' اسے کر ڈالو ''') اور اپنے سرنہ منڈواؤ جب تک کہ قرمانی قرمان گاہ تک نہ پہنچ جائے ''' البتہ تم میں سے جو بیار ہو' یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (جس کی وجہ سے سرمنڈالے) تو اس

مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دو سرے سال مسلمان حسب معاہدہ ای مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ مطلب سے ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کرکے (گزشتہ سال کی طرح) تمہیں کے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظرانداز کرکے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے ' یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو' بصورت دیگر تم بھی حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو' بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظرانداز کرکے کفار کو عجرت ناک سبق سکھاؤ (ابن کثیر)

- (۱) اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق ' بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے۔ اور سے ساری ہی صور تیں ہلاکت کی ہیں ' جہاد چھوڑ دو گے ' یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہو گااور تم کمزور۔ نتیجہ تباہی ہے۔
  - (۲) کیعنی قج یا عمرے کا حرام باندھ لو تو پھراس کا پورا کرنا ضروری ہے ' چاہے نفلی قج وعمرہ ہو۔ (ایسرا لتفاسیر)
- (٣) اگر راست میں دسمن یا شدید بیاری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور (ہدی)۔ ایک بحری اور گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ جو بھی میسر ہو 'وہیں ذرج کر کے سر منڈالو اور حلال ہو جاؤ 'جیسے نبی سائیلیم اور آپ کے صحابہ الشخصی نے وہیں حدیدیہ میں قربانیاں ذرج کی تھیں اور حدیدیہ حرم سے باہر ہے (فتح القدیر) اور آئندہ سال اس کی قضا دو جیسے نبی مائیلیم نے ایک ہوری میں دی۔
- (۴)- اس کا عطف ﴿ وَاَیْتِوُالْاَحْمَرِ ﴾ پر ہے اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے کیعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈاؤ (احرام کھول کر طلال نہ ہو) جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لو۔

پر فدیہ ہے 'خواہ روزے رکھ لے 'خواہ صدقہ دے دے 'خواہ قربانی کرے '' پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے ' پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے ' جے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات والسی میں ''' یہ پورے دس ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لئے ہے جو معجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں ''' لئے والے نہ ہوں ' (۳) لوگو! اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لوکہ اللہ تعالی شخت عذاب والا ہے۔(۱۹۲)

ج کے مینے مقرر ہیں (<sup>(۲)</sup> اس لئے جو شخص ان میں ج

بِالْغُمْرَةِ إِلَى الْمَحَةِ فَكَمَا الْمُتَيْرَمِينَ الْهَدْيِ فَمَنُ لَمُعَيِدُ فَصِيَاهُ ثُلَاثَةَ اِلَيْامِ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَحَبُهُ ثُوْلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ \* ذَلِكَ لِمَنْ لَوْ يَكُنُ اَهُلُهُ حَافِيرِي الْسَّيْجِدِ الْحَرَامِرُ وَالْقُوااللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَيْرِيُدُ الْفِقَابِ شَ

ٱلْحَجُّ ٱشْهُرْمَعْلُوْمْتَ فَنَنْ فَرَضَ فِيهِقَ الْحَجَّ فَلَارَفَتَ

(۱)- لینی اس کو ایس تکلیف ہو جائے کہ سرکے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روسے ایسا مخص کہ سکینوں کو کھانا کھلا دے 'یا ایک بکری ذرج کر دے 'یا تین دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے دو فدیوں کی جگہہ کے بارے میں اختلاف ہے 'بعض کتے ہیں کہ کھانا اور خون مکہ میں ہی دے 'بعض کتے ہیں کہ روزوں فدیوں کی جگہ ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شو کانی نے اس رائے کی تائید کی ہے (فخ القدیر) کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شو کانی نے اس رائے کی تائید کی ہے (فخ القدیر) کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امرام باندھنا۔ قران 'جج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں کی ایک ساتھ نیت کر میں بھی جج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے 'لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت ہے احرام باندھاجا تا ہے اور عمرہ کرکے پھراحرام کھول دیا جاتا ہے اور بھر ۸ ذوالحجہ کو جج کے لیے کہ ہے ہی دوبارہ احرام باندھاجا تا ہے اور عمرہ کرکے پھراحرام ہیں۔ گویا درمیان میں احرام کھول کرفا کدہ اٹھالیا جاتا ہے۔ جج قران اور جج تمتع دونوں میں ایک ہدی (یعنی ایک بمری یا پھر سے گویا درمیان میں احرام کھول کرفا کدہ اٹھالیا جاتا ہے۔ جج قران اور جج تمتع دونوں میں ایک ہدی لائی آگیا ہے کہ متعتع ہیں۔ اس آیت میں اس جج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ متعتع میں میں اور سات روزے میں دوزے ایام جج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ متعتع کے حالات نہ ہوتو تمین روزے ایام جج بمیں اور سات روزے گھر جارام کے بیا جو مجد حرام کے دہنے والے نہ ہوں' گھر جاکر رکھے۔ ایام جج بحن میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر قوم کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ (این کشر بحوال میں کہ دروں کیا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ (این کشر بحوال میں کہ دروں کیا اس کے سفر قوم کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ (این کشر بحوال کے ہیں جو محبد حرام کے دہنے والے نہ ہوں' مراداس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر قوم کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ (این کشر بحوال

(٣)- اوریہ ہیں شوال' ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہروفت جائز ہے' لیکن جج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہو تاہے' اس لیے اس کا حرام حج کے مہینوں کے علاوہ باند ھناجائز نہیں۔ (ابن کثیر)

وَلَافُنُوْقَ وَلَاحِدَالَ فِي الْحَبِّرُ وَمَانَقَعُكُواْمِنُ خَيُرٍ تَعْلَمُهُ اللهُ وَتَزَوِّدُوا فَإِنَّ خَيْرَالِرَّادِ التَّقُوٰىُ وَالْمُقُوْنِ يَأْوِلِي الْاَلْبَاكِ ﴿

لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُّنَاحُ أَنْ تَنْتَغُواْ فَضُلَامِّنْ زَيْكُمْ: فَإِذَا أَفَضْتُمْ فِنْ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُواالله عِنْسَ الْتَشْعَرِ الْحَرَامِرِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدْدَكُمُ وَإِنْ كُنْتُوهُ فِنْ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّا لِيْنَ @

لازم کر لے وہ اپنی یہوی سے میل ملاپ کرنے "گناہ کرنے اور لڑائی جھڑے کرنے سے پچتا رہے " آئی ہو کو نے سے پچتا رہے " آئی ہو کو نے کا کہ اس سے اللہ تعالی باخرہ اور اپنے ماتھ سفر خرچ لے لیا کرو "سب سے بہتر تو شہ اللہ تعالی کا ڈر ہے (۱۹۷) ہے اور اے عقلندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو ۔ (۱۹۷) تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ خبیں اللی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تہیں ہوئے در ایک کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تہیں ہوئے ہوئے دری طال نکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے

مسئلہ: جج قران یا افراد کا احرام اہل مکہ ' مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے۔ البتہ جج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ (فتح المبادی ' کتاب المحبح و أبواب العموة و موطا إسام مالك ) ای طرح آفاقی لوگ جج تمتع میں ۸ ذوالحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ البتہ بعض علما کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہر طرح کے جج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔

تنبیہ: عافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ مانی آئیں کے قول و عمل سے صرف دو قتم کے عمرے ثابت ہیں۔ ایک وہ جو ج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور دو سرا وہ عمرہ مفردہ جو ایام ج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کرکے کیا جائے۔ باقی حرم سے جاکر کمی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے۔ (الّا یہ کہ جن کے احوال و ظروف حضرت عائشہ رضی اللہ عنها جیسے ہوں) (زاد المعاد۔ ج ۲ 'طبع جدید) نوث: حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرون میقات سے آنے والے تجاج کو آفاقی کما جا تا ہے۔

(۱)۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مدیث ہے امن حَبع طٰذَا الْبَیْتَ، فَلَمْ یَرْفُثْ، وَلَمْ یَفْشُقْ؛ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَنْهُ أَهُدُهُ. (صحیح بدای کتاب المحصر باب قول الله عزوجل فلادفث، "جم نے ج کیااور شہوانی باتوں اور فق و فجور سے بچا وہ گناہوں ہے اس طرح پاک ہو جاتا ہے ' جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا"۔

(۲)- تقویٰ سے مرادیمال سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر ذاد راہ لیے ج کے لیے گھرسے نکل پڑتے او ر کہتے کہ ہمار ا اللہ پر تو کل ہے۔ اللہ نے تو کل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی۔ (۳)- فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے ' یعنی سفر ج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۱۹۸) ت<u>خ</u>

چرتم اس جگه سے لوٹو جس جگه سے سب لوگ لوٹے بیں (۲) اور اللہ تعالی سے طلب بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالی بخشے والامرمان ہے۔(۱۹۹)

پھرجب تم ارکان جج اداکر پکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کروجس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے' بلکہ اس سے بھی زیادہ (۱۳) بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔(۲۰۰)

اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے <sup>(m)</sup> اور آخرت میں بھی بھلائی عطا ثُكَرَ أَفِينُصُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ اللهَ عَفُورُوا اللهَ عَفُورُوا

فَاذَا قَضَىٰ يُتُومَّنَا إِسكَكُمُ فَاذُكُرُوا اللهَ كَذِكُوكُمُو البَّآءَكُمُوا وَاشَدَّ ذِكْرًا فَهِنَ الشَّاسِ مَنْ يَتَعُولُ رَبَّنَا التِنَا فِي الثُنْيَ وَمَا لَهُ فِي الْاِخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ⊕ الْاِخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ⊕

وَمِنْهُ مُ مِنْ يَعْمُولُ رَبَّنَا الْتِنَافِ الدُّنْيَاحَسَنَةً

(۱)- 9 زوالحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں و قوف 'ج کا سب سے اہم رکن ہے 'جس کی بابت حدیث میں کما گیا ہے۔ «السحّبُّ عَرَفَهُ» (عرفات میں و قوف ہی ج ہے) یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے ' بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مخرب کی تمین رکعات اور عشاکی دو رکعت (قص) جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کما گیا ہے 'کیوں کہ بیہ حرم کے اندر ہے۔ یہاں ذکر اللی کی ٹاکید ہے۔ یہاں رات گزارتی ہے 'فجر کی نماز عَلَسَ (اندھیرے) میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے' طلوع آفتاب کے بعد منی جائے۔ بعد منی جائے جائے۔

(۲)- فد کورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں و قوف کر کے واپس آنا ضروری ہے 'کیکن عرفات چوں کہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش کمہ عرفات تک نہیں جاتے تھے' بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے' چنانچہ تھم دیا جا رہا ہے کہ جمال سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤیعنی عرفات سے۔

(٣)- عرب کے لوگ جج سے فراغت کے بعد منیٰ میں میلہ لگاتے اور آباواجداد کے کارناموں کاذکر کرتے 'مسلمانوں کو کھا جا رہا ہے کہ جب تم ۱۰ زوالحجہ کو کنکریاں مارنے 'قربانی کرنے ' سرمنڈانے ' طواف کعبہ اور سعی صفاو مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین دن منیٰ میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو 'جیسے جالمیت میں تم اپنے آباکا تذکرہ کیا کرتے تھے۔

(۳)۔ یعنی اعمال خیر کی توفیق ایسی اہل ایمان دنیا میں بھی دنیاطلب نہیں کرتے 'بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ نبی سائیلیا کثرت سے میہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں 'ان کے بجائے طواف کے وقت یمی دعا ﴿ رَجَّهَا الْاِسْتَافِی الدُّنْیَا حَسَنَةً ﴾ رکن یمانی اور حجراسود کے در میان پڑھنامسنون عمل ہے۔ فرمااور ہمیں عذاب جنم سے نجات دے۔(۲۰۱) یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے اعمال کاحصہ ہے اور اللّٰہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔(۲۰۲)

اور الله تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں (ایام تشریق)
میں کرو' (ا) دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ
نمیں' اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں' (۲)
میر بہیز گار کے لئے ہے اور الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو
اور جان رکھو کہ تم سب اس کی طرف جمع کئے جاؤ
گے۔(۲۰۳)

بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کر تا ہے' حالا نکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالوہے۔ (۲۰۴۳) جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد چھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو نالیند کر تاہے۔(۲۰۵)

اور جب اس سے کما جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبراور

اُوَلَهِٰكَ لَهُمُ نَصِيُكُ مِّمَا كَسَكُبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ وَاذْكُرُوااللهَ فِنَ آيَامِ مِّعُدُاوُدَتِ ثَمَنُ تَعَجَّلَ فِى يُوْمَنِي فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَسَنُ تَا تَحْمَو فَلَا إِنْهُمَ مَلَيْهُ لِلْمَانِ الشَّفْقُ وَالْتَقُوااللهَ وَاعْلَمُواْ النَّمُ الِيَهِ تَعْشُرُونَ ۞

وَ فِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَاعَذَابَ النَّادِ ا

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعُمِّمِكَ قَوْلُهُ فِى الْعَيْوَةِ النَّائِيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى مَا فِي قَلْمِهٖ ۚ وَهُوَ النَّا الْخِصَاءِر ↔

> وَإِذَا تَوَلَىٰ سَنَى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهُمَا وَيُهُلِكَ الْحَرُفَ وَالنَّمُ لَنَّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَدَادَ ۖ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّتِيَ اللَّهَ آخَذَنَّهُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْهِ

<sup>(</sup>۱)- مراد ایام تشریق بین ایعنی ۱۱٬ ۱۱ اور ۱۱۳ زوالحجه - ان مین ذکر اللی ایعنی به آواز بلند تکبیرات مسنون بین و صرف فرض نمازوں کے بعد بی نمین (جیسا که ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر مشهور ہے) بلکه ہروفت به تکبیرات پڑھی جائیں «الله أكبَرُ» الله أكبَرُ» الله أكبَرُ» الله أكبَرُ» الله أكبَرُ» الله أكبَرُ» كنريال مارتے وقت ہر كنكرى كے ساتھ تكبیر پڑھنی مسنون ہے - (نیل الأوطار - ج ۵ ص ۸۲) -

<sup>(</sup>۲)- رمی جمار (جمرات کو کنگریاں مارنا) ۳ دن افضل ہیں 'لیکن اگر کوئی دو دن (۱۱ ۱۲ ذوالحجہ) کو کنگریاں مار کر منیٰ سے واپس آجائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔

<sup>(</sup>٣) بعض ضعیف روایات کے مطابق بیہ آیت ایک منافق اخنس بن شریق ثقنی کے بارے میں نازل ہوئی ہے' لیکن صحیح تر بات بیہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں 'جن میں بید ندموم اوصاف پائے جا کیں جو قرآن نے اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔

نَحَسُبُهُ جَهَنَّهُ وَلَبِشَ الْمِهَادُ ⊙

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكْثُرِئُ نَفْسَهُ ابْدِيَكَآءُ مَرُضَاتِ المَّهُوْ وَ اللهُ مَرُءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۞

يَايُفُهَا الَّذِينُ َ امَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْهِ كَأَفْهُ ۚ وَلَاتَتَنِيعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطُنِ ۚ إنَّهُ لَكُوْعَدُوْنُهُمِ يُنُ

تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر (۱) دیتا ہے 'ایسے کے لئے بس جہنم ہی ہے اور یقینا وہ بدترین جگہ ہے۔ (۲۰۲) اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی

اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک چے ڈالتے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ طلب میں اپنی جان تک چے ڈالتے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر بڑی مهرمانی کرنے والاہے۔(۲۰۷)

ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو (۳۳) وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔(۲۰۸)

<sup>(</sup>۱) ﴿ أَخَذَنَّهُ الْعِزَّةُ بِالْأَنْهِ ﴾ تكبراور غرورات كناه يرابھار آئے۔ عزت كے معنى غرور وانانيت كے ہں۔ (۲) ہے آیت' کتے ہیں حضرت صہیب مالٹیر، رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ بجرت کرنے لگے تو کافروں نے کما کہ بیہ مال سب یمال کا کمایا ہوا ہے' اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے' حضرت صہیب مغ اپٹیر، نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ مٹائیڈی نے بن کر فرمایا "صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے" دو مرتبہ فرمایا (فتح القدری) لیکن یہ آیت بھی عام ہے 'جو تمام مومنین ' متفین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے 'کیوں کہ اس قتم کی تمام آیات کے بارے میں' جو کسی خاص ہخص یا واقعہ کے بارے میں نازل ہو کیں بیر اصول ہے:(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہو گا' سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس اخنس بن شریق (جس کا ذکر تیجیلی آیت میں ہوا) برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہراس شخص پر صادق آئے گاجو اس جیسے برے کردار کا حامل ہو گااور صہیب منہالٹیر، خیراور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں ہراس شخص کے لیے جو ان صفات خیرو کمال سے متصف ہو گا۔ (m)- اہل ایمان کو کما جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے بورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں' ان پر تو عمل کرلواور دو سرے مکموں کو نظرانداز کر دو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو' اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو' بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی اور آج کل کے سیکولر ذہن کی تر دید بھی' جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں ' بلکہ دین کو عبادات ' یعنی مساجد تک محدود کرنا ' اور سیاست اور ایوان حکومت سے دیس نکالا دینا چاہتاہے۔ ای طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہاہے جو رسوم و رواج اور علا قائی ثقافت و روایات کو پیند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے' جیسے مرگ اور شادی بیاہ کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج۔ اور بیہ کها جا رہاہے کہ شیطان کے قدموں کی بیروی مت کرو' جو تہمیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلفے تراش کر پیش کریا' برائیوں پر خوش نماغلاف چڑھا آباور بدعات کو بھی نیکی باور کرا تاہے' تا کہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں تھنے رہو۔

قَانُ زَلَلْتُمُوسِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَتُكُمُ الْمَيِّنَاتُ فَاعْلَنُوۡاَآقَ اللهَ عَنِيُثُرُّ حَكِيْمٌ ۖ

هَ لُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُهُ اللهُ فِي ظُلَلِ قِنَ الْفَهَامِ وَالْهَلَيْكَةُ وَتَغِمَ الْاَسُرُ وَلِلَ اللهِ تُرْجَهُ الْاُمُورُ شَ

سَلْ بَنِئَ إِسْرَآ إِيْلَكُوْ اتَيْنُهُوُونَ الِيَةَ بَهِنَةُ وَمَنْ يَتُبَدِّلُ نِعُمَةَ الله مِنْ بَعْدِ مَا جَآءُتُهُ فَاقَ اللهَ شَدِيدُ الْفِقَالِ @

ذُيِّنَ لِلَهٰ يُنَ كَفَرُوا الْحَيُوةُ الدُّنْيَا وَيَسُعُرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمُنُوا كَالَّذِيْنَ الْتَكُوا فَوْقَهُ عَيْدُمَ الْقِيلِيَةِ \* وَاللهُ يَرُدُقُ مَنْ يَشَا مُهُ يَنْظَرُهُ عَلَيْهِ حِسَابِ ۞

اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی ٹیسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔(۲۰۹)

کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالی ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا (ا ویا جائے اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔(۲۱۰)

بنی اسرائیل سے بوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روش نشانیاں عطا فرمائیں (۲) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو این پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے (وہ جان لے) (۳) کہ اللہ تعالیٰ بھی شخت عذابوں والا ہے۔ (۲۱)

کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی فداق کرتے ہیں' (مل) مالانکہ پر بیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گئ اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا

(۱) یہ یا تو قیامت کا منظر ہے جیسا کہ بعض تغیری روایات میں ہے۔ (ابن کیٹر) یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انظار کر رہے ہیں؟ یا پھراس کامطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے جلومیں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے 'تب وہ ایمان لا کمیں گے۔ لیکن ایسااسلام قابل قبول ہی نہیں' اس لیے قبول اسلام میں ہاخیرمت کرو اور فور اسلام قبول کرکے اپنی آخرت سنوار لو۔

(۲) مثلاً عصائے مویٰ 'جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جادوگروں کا تو ژکیا' سمندر سے راستہ بنایا' پھرسے بارہ چشے جاری کیے' بادلوں کا سابی' من وسلویٰ کا نزول وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت موی علیہ السلام کی صداقت کی دلیل تھے' لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام اللی سے اعراض کیا۔

(٣) نعمت كريد لنے كا مطلب يى ب كد ايمان كريد لے انہوں نے كفراد راعراض كاراستد اپنايا-

(٣) چوں کہ مسلمانوں کی اکثریت غرما پر مشتمل تھی جو دنیوی آسائٹوں اور سہولتوں سے محروم تھے' اس لیے کافریعنی قریش مکمہ ان کانداق اڑاتے تھے' جیسا کہ اہل ثروت کا ہردور میں شیوہ رہاہے۔ (rir)<sup>(1)</sup>--

دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھ (") اللہ تعالی نے نبیوں کو خوشخریاں دینے اور ڈرانے والا بناکر بھیجا اور ان کے ساتھ تی کتابیں نازل فرمائیں 'آکہ لوگوں کے ہراختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف ان ہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئھی 'اپنے پاس دلائل آ چینے کے بعد آپس کی بغض و عنادکی وجہ سے اس میں اختلاف کیا (") اس لئے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں ہی حق کی طرف اپنی مشیئت سے رہبری کی (") اور اللہ بھی حق کی طرف اپنی مشیئت سے رہبری کی (")

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً قَاحِدَةً ﴿ فَعَتَ اللَّهُ النَّيبَةِنَ مُنيَّتِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الكِيتَ بِالْحَقِّ لِيحُصُّمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا اخْتَ لَمُوُّا فِيهُ وَمَا اخْتَكَتَ فِيهِ وِالآلالَانِ يَنَ أُوثُوهُ مُونَ بَعُدِ مَا الْخِنَاتُ فَهُمُ الْمُنِينَاتُ بَعْنَا يَبْنَهُمُ وَقَعَدَى اللهُ جَآءَ نَهُمُ المُنْ لِللَّا الْحَتَلَقُوا فِيهُ مِنَ الْحَقِّ بِالْدُية وَاللهُ يُهْدِي مَنْ يُثَالُهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ فَيَهِ مِنَ الْحَقِّ بِالْدُيةِ

(۱) اہل ایمان کے فقراور سادگی کا کفار جو استہزا و متسنح اڑاتے'اس کا ذکر فرماکر کما جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یمی فقرا اپنے تقویٰ کی بدولت بلند و بالا ہوں گے" بے حساب روزی"کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقرا پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے'جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہوگئی۔

(۲) یعنی توحید پر- بید حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام ' یعنی دس صدیوں تک لوگ توحید پر 'جس کی تعلیم انبیا دیتے رہے ' قائم رہے۔ آیت میں مفسرین صحابہ نے فَاخْتَلَفُوا محذوف مانا ہے ' یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندراختلاف پیدا ہو گیااور شرک ومظام پرستی عام ہو گئی۔ فَبَعَثُ اس کاعطف فَاخْتَلَفُوا (جو محذوف ہے) پر ہے۔ پس اللہ تعالی نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا ' آگہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور توحید کو قائم و واضح کریں (ابن کیش)

(٣)-اختلاف بیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہو تا ہے اور اس انحراف کا منبع بغض و عناد بنتا ہے 'امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا 'یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی 'لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کاجو راستہ کھولا' اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلٹا اور بڑھتا ہی چلا گیا' یا آنکہ اتحاد امت ایک ناممکن چیزین کررہ گیاہے فَھَدَی اللهُ الْمُسْلِمِینَ ۔

(٣)- چنانچہ مثلاً اہل کتاب نے جعد میں اختلاف کیا 'یہود نے ہفتہ کو اور نصاریٰ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تواللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی محکم میسائیوں نے ان کو الدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا' اس کے بر عکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صبح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پنجبر اور اس کے فرماں بردار بندے متعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا' ایک نے اور اس کے فرماں بردار بندے متعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا' ایک نے

جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔(۲۱۳)

کیا تم یہ گمان کئے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے'
طالانکہ اب تک تم پر وہ طالات نہیں آئے جو تم سے
اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ (۱) انہیں بیاریاں اور مصبتیں
پہنچیں اور وہ یمال تک جھنھوڑے گئے کہ رسول اور
اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی
مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی
ہدد کب آئے گی؟

آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کمہ و بیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور مسافروں کے لئے ہے اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے اور تم جو پھھ بھلائی کرو گے اللہ تعالی کو اس کاعلم ہے۔(۳)

آمُرَحَمِهْ تُحُوانُ تَكُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَا يُكُوُمِّتَكُ الَّذِيُنَ خَلَوَا مِنْ قَبُلِكُونُ مَسَّتُهُمُ الْبَالْمَا الْوَالْفَلَاءُ وَمُنْ لِزَلُوْا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوُا مَعَهُ مَنْى نَصُرُ اللهِ الرَّالِ قَ نَصُرَ اللهِ قَرِيْبٌ ۞

يَسْتَكُوْنَكَ مَاذَايُنُفِقُوْنَ \* قُلُ مَآاَنُفَقُتُوْمِّنُ خَيْرٍ فَلِنُوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتْلَى وَالْمَسَلِيكِيْنِ وَابْنِ التَّهِيْلِ \* وَمَاتَقُعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ يِهِ عَلِيْحٌ ۞

یمودی اور دوسرے نے نصرانی کہا مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ ﴿ حَنِیْقًا مُسْدَلِمًا ﴾ تنے اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔

(۱) ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں' منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قتم کی ایذا کیں اور تکلیفیں بہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی ملائلیوں سے شکایت کی' جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور خود نبی ملائلیوں نے بھی فرمایا" تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سرسے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہ کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا' لیکن یہ ظلم و تشددان کو ان کے دین سے نہیں پھیرسکا" پھر فرمایا" اللہ کی قتم' اللہ تعالیٰ اس معاملے کو عمل (یعنی اسلام کو غالب) فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تناسفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کی کا ڈر نہ ہو گا۔ الحدیث (صحبیح بہندادی' کشاب الإیکواہ' بیاب میں اختداد المصرب والفیتل والے وان کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم پداکرنا تھا۔

ر ) اس کیے «کُلُ مَا هُوَ آتِ فَهُوَ قَرِیبٌ» . (ہر آنے والی چیز 'قریب ہے) اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد تقین ہے۔ اس کیرہ و سر ری ہے۔

(٣) - بعض صحابہ اللہ ﷺ کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں ' یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صد قات نافلہ سے متعلق ہے' زکو ۃ سے متعلق

كُتِبَ عَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُوَكُونُا كُلُوْ وَعَلَى اَنْ تَكُوهُوا شَيْتًا وَهُوَ عَنْدِ ثَكُرُ كُلُو وَعَلَى اَنْ تَخْبُوا شَيْتًا وَهُوَ شَرُّكُونُو وَاللهُ يَعُكُو وَ اَنْ تُمُولِ تَعْلَمُونَ شَ

يَمْ عُلْوَنَكَ عَنِ الشَّهُو الْمُعَرَامِر قِتَالِ فِيهُ قُلُ قِتَالُ فِيهُ كَمِنْ يُرْوَصَلُ عَنْ سَمِيلِ اللهو وَ كُفُرْتِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِرُ وَالْحَرَاجُ الْمَلِهِ مِنْهُ الْمُرْجِنْ لَللو وَالْفِتْنَةُ الْمُرْمِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَوَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُونُ لُوعَى الله الله الله وَالْفِئْنَةُ الله عَنْ الله وَالْفِئْنَةُ الله وَالله الله وَالله والله وا

تم پر جهاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو'مکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور بیہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو' حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہو' حقیقی علم اللہ ہی کوہے'تم محض بے خبرہو۔ (۱۱۲۱)

لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں' آپ کمہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے' لیکن اللہ کی راہ سے روکنا' اس کے ساتھ کفر کرناور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا' اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے وہاں سے بھی بڑا گناہ ہے مین قتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے وہاں سے بھی بڑا گناہ ہے۔

نہیں۔ کیوں کہ ماں باپ پر ذکو ہ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا ''مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سار گلی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لئکائے جانے والے آرائش پر دول کا'' مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپندیدہ اور اسراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مسرفانہ اور ناپندیدہ اخراجات ہماری زندگی کاس طرح لازی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہت کاکوئی پہلوہی ہماری نظروں میں نہیں رہا۔

(۱) جہاد کے تھم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر تھم پر عمل کرو' چاہے تہیں وہ گرال اور ناگوار ہی گئے۔ اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیج کو صرف اللہ تعالی جانتاہے' تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے' اس میں تہمارے لیے بہتری ہو۔ جیسے جہاد کے نتیج میں تہمیں فتح و غلبہ' عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے' ای طرح تم جس کو پہند کرو' (یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا) اس کا نتیجہ تہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے' یعنی دشمن تم جس کو پہند کرو' (یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا) اس کا نتیجہ تہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے' یعنی دشمن تم بی خالب آ جائے اور تہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

(۲) رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم۔ یہ چار مہینے زمانہ عہالمیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے 'جن میں قال و جدال ناپندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو بر قرار رکھا۔ نبی مان کی اسلان نوجی دستے کے ہاتھ ملیان فوجی دستے کہ ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنالیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہوگیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کابھی خیال نہیں رکھے '

فَيَمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولِيَكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَاوَالْدِفِرَةِ وَأُولِيْكَ اَصُحْبُ التَّالِ مُمُوفِيْهُمَا طِلدُونَ ۞

إِنَّ الَّذِينُ امَنُوْا وَالَّذِينَ هَاجَرُوْا وَجُهَدُوْا فَهِ مَدُوْلِ سَيِيْلِ اللهِ الوَلِيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُوُّزُرَحِينُوُ ﴿

يَتْنَكُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيُهِمَّ الْثُمُّالَمِيْرُ وَمَنَافِمُ لِلنَّاسِ وَإِنْتُمُهُمَّ آكُبَرُ مِنْ تَفْتِهِمَا.

لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں (۱) اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے بلٹ جائیں اور اس کفر کی طالت میں مریں' ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور بھیشہ بھشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ (۱)

البت ایمان لائے والے 'جرت کرنے والے 'اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے ہی رحمت اللی کے امیدوار ہیں ' اللہ تعالی بہت بخشے والا اور بہت مہرانی کرنے والا ہے۔
ہے۔(۲۱۸)

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسلم پوچھتے ہیں' آپ کمہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے (<sup>(m)</sup>

جس پریہ آیت نازل ہوئی اور کما گیا کہ یقینا حرمت والے مینے میں قال بڑا گناہ ہے 'لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آ تا؟ یہ خوداس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں یہ اللہ کے راتے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ علاوہ ازیں کفرو شرک بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے میلنے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنانامہ سیاہ بھی تو دکھے لینا چاہیے۔

- (۱) جب یہ اپنی شرار توں' ساز شوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کو ششوں سے باز آنے والے نہیں تو پھرتم ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں رکے رہو؟
- (۲) جو دین اسلام سے پھر جائے 'لینی مرتد ہو جائے (اگر وہ توبہ نہ کرے) تو اس کی دنیوی سزا قتل ہے۔ حدیث میں ہے:
  ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِیْنَهُ فَا فَتْلُونُ ﴾ (صحیح بخاری 'کتاب الجهاد' باب لا یعذب بعذاب الله) آیت میں اس کی اخروی
  سزا بیان کی جا رہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفرو ارتداد کی وجہ سے
  کالعدم ہو جائیں گے اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں' اس طرح کفرو
  ارتداد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط اعمال اسی وقت ہو گاجب خاتمہ کفر
  پر ہو گا'اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گاتو ایسا نہیں ہو گا' مینی مرتد کی توبہ مقبول ہے۔
  - (m) بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔

وَيَسْنَافُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِعُونَ أَوْ قُلِ الْعَفُو. كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوُ الَّذِيْتِ لَعَنَّكُمْ تَتَعَثَّرُونَ ۗ

ڣۣالكُنْيَاوَالْاِخْوَةِ ۚ وَيَشَكُوْنَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ تَهُمُ خَذِرٌ وَإِنْ تُعَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَوْالْمُفْسِدَ

لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہو تا ہے 'کین ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ (۱۱) ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ تو آپ کہہ دیجئے عاجت سے زائد چیز'<sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ ای طرح اپنے احکام صاف صاف تہمارے لئے بیان فرما رہاہے' ٹاکہ تم سوچ سمجھ سکو'(۲۱۹)

د نیااورآ خرت کے امور کو۔اور تجھ سے تیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں <sup>(۳)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی

(۱) فائدوں کا تعلق دنیا ہے ہے' مثلاً شراب ہے وقتی طور پر بدن میں چتی و مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے' جس کے لیے اس کا استعال عام ہو تا ہے۔ اس طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوامیں بھی بعض دفعہ آدی جیت جاتا ہے تو اس کو بچھ مال مل جاتا ہے' لیکن یہ فائدے ان نقصانات و مفاسد کے مقابلے میں کوئی حثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پینچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ''ان کا گناہ' ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ '' اس طرح اس آیت میں شراب اور جوا کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا' آہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت ہے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتی بھی بری ہو' کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً رثیہ یو' ئی وی اور دیگر اس قتم کی ایجادات ہیں اور لوگ ان کے بعض فوائد بیان کرکے اپنے نفس کو دھو کہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے۔ خاص طور پردین و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ ہے۔ اگر دینی نقطۂ نظر سے نقصانات و مفاسد زیادہ ہیں تو تھو ڑے سے دذیوی فائدوں کی فاطراسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔

(۲) اس معنی کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے 'یا پھر یہ تھم ابتدائے اسلام میں دیا گیا' جس پر فرضیت زکوۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا' تاہم افضل ضرور ہے 'یا اس کے معنی ہیں ما سَهُلَ وَتَبَسَّرَ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى الْفَلْبِ (فَحَ القدیر) "جو آسان اور سولت سے ہو اور دل پر شاق (گرال) نہ گزرے" اسلام نے یقینا انفاق کی بوی ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو ایپ زیر کفالت افراد کی خبرگیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دو سرے 'اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دو سرول کے آگے دست سوال دراز کرنا مراجائے۔

(۳) جب بیموں کامال ملما کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنهم ڈر گئے اور بیموں کی ہر چیز الگ کر دی حتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی' تو اسے بھی استعال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی' اس ڈر سے کہ کمیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پا جائیں۔ اس پر بیہ آیت نازل ہوئی (ابن کثیر)

مِنَ النُّصُلِحِ ۗ وَلَوْشَآءَ اللهُ لَاعْنَتَكُمُ ۚ إِنَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيمٌ ۗ

وَلاَتَكِبُعُواالُنْفُرِكَتِ حَتَّى يُؤُمِنَ وَلَاَمَةٌ ثُمُؤُمِنَةٌ خُيُرُوِّنَ مُشْرِكَةٍ قَلْوَا َجْبَتَتُكُمْ وَلاَئْتَكِمُواالُشُّيرِكَيْنَ حَتَّى يُؤُمِنُواْ وَلَمَنْكُ مُؤُمِنٌ خَيُرُقِّنَ مُشْرِلِةٍ وَلَوْاَعُجَبَكُمُ الْولْهِكَ يَكُ عُوْنَ إِلَى التَّالِ وَاللّهُ يَكُ عُوْلَالِ الْجَنَّةِ وَالْمُعْفِرَةِ بِإِذْنِهُ وَيُبْتِنُ النَّهِ اللّهُ اللّهَ عَلَمُهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ فَنَ

وَ يَشْتُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاذَي فَاعْتَزِلُوا السِّيَّاءَ فِي

بہترہ 'تم اگر ان کامال اپنال میں ملا بھی لو تو وہ تہمارے بھائی ہیں 'بدنیت اور نیک نیت ہرا یک کو اللہ خوب جانتا ہو اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ (۲۲۰)

اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ (۲۲۰)

اور شرک کرنے والی عور توں سے باو قتیکہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو '' ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہترہ 'گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردول کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں' ایمان والیا غلام آزاد مشرک سے بہترہ 'گو مشرک تمہیں ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہترہ 'گو مشرک تمہیں اور اللہ جنت ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہترہ 'گو مشرک تمہیں کی طرف اور اپنی بخش کی طرف اپنے تھی اور اللہ جنت کی طرف اپنی آئیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے ' اگ وہ قسمت حاصل کریں۔ (۲۲۱)

آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں'کمہ

<sup>(</sup>۱) یعنی تمہیں بغرض اصلاح و بہتری بھی ان کامال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہ دیتا۔

(۲) مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پچاری عورتیں ہیں۔ کیوں کہ اہل کتاب (یمودی یا عیمائی) عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ البتہ کی مسلمان عورت کا نکاح کی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ تاہم حضرت عمر رخالتہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو تا پہند کیا ہے (ابن کثیر) آیت میں اہل ایمان کو ایمان دار مردوں اور مورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے اور دین کو نظرانداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی برباوی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی نبی مل آئی ہے نے فرمایا کہ "عورت سے چار وجموں سے نکاح کیا جا تا ہے:

مال 'حسب نسب 'حسن و جمال یا دین کی وجہ سے۔ تم دین دار عورت کا انتخاب کرو۔ (صحیح بہخادی۔ کتاب المنظم اللہ میں اللہ کیا تھیں الکہ المدین ای طرح آپ مل تا تھی المدین۔ و صحیح مسلم کتاب الرضاع 'باب استحباب نکاح ذات المدین الی طرح آپ مل تا تھی المدین المدین

الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرُبُوهُ مِنَ حَقَّى يَطُهُرُنَ ۚ فَإِذَا لَطَهَّرُن فَالْوُهُمُّنَ مِنْ حَبُثُ آمَرَكُمُ اللهُ لِآنَ اللهَ يُحِبُ التَّوَّالِ يُن وَغُيبُ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۞

نِسَآؤُكُوْ حَرْثُ لَكُمْ ۖ فَأَنُّوا حَرْنَكُوْ الْشِئْنُثُو ۚ وَقَدِّمُوْا لِاَنْشِكُمْ وَاتَّعُواالله وَاعْلَمُوۤااَللّٰهُ مُلفُّوْلاً و بَشِّر

دیجے کہ وہ گندگی ہے' حالت حیض میں عور توں سے الگ رہو (۱) اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ' ہاں جب وہ پاک ہو جائیں (۲) تو ان کے پاس جاؤ جمال سے اللہ نے تمہیں اجازت وی (۳) ہے' اللہ تو بہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پہند فرما تا ہے۔ (۲۲۲)

تمهاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں' اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو (۳) آؤ اور اپنے لئے (نیک اعمال) آگ

(۱) بلوغت کے بعد ہرعورت کوایام ماہواری میں جوخون آتا ہے' اسے حیض کہا جاتا ہے اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیاری کی وجہ سے خون آتا ہے' اسے استحاضہ کتے ہیں' جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کے لئے نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں' تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے' البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا ہر کام کر عتی ہے' لین میودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا' وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بابت حضور ماڑ تھی ہے بوچھاتو یہ آیت اتری' جس میں صرف جماع کرنے سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع سے ممانعت ہے۔ (ابن کثیروغیرہ)

(۲) جب وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں ''ایک خون بند ہو جائے ''لیعنی پھر عشل کیے بغیر بھی پاک ہیں' مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم اور بعض ائمہ اس کے قائل ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اس کی تائید کی ہے (آداب الزفاف ص ۲۵) دو سرے معنی ہیں' خون بند ہونے کے بعد عشل کر کے پاک ہو جائیں۔ اس دو سرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک عشل نہ کرلے' اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شوکانی نے اس کو رائج قرار دیا ہے (فتح القدیر) ہمارے نزدیک دونوں مسلک قابل عمل ہیں' لیکن دو سرا قابل ترجیح ہے۔

(٣) "جہاں سے اجازت دی ہے" یعنی شرمگاہ ہے۔ کیوں کہ حالت جیض میں بھی اسی کے استعال سے روکا گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اسی (فرج 'شرمگاہ) کی اجازت ہے 'نہ کہ کسی اور جھے کی۔ اس سے بیر استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دہر کا استعال حرام ہے 'جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کردی گئیں میں۔

(٣) يموديوں كاخيال تھاكہ اگر عورت كو پيك كے بل لٹاكر فلنبرَةً ) مباشرت كى جائے تو پچه بھينگا پيدا ہو تاہے۔اس كى ترديد ميں كماجا رہاہے كہ مباشرت آگے سے كرو (چت لٹاكر) يا يتجھ سے (پيك كے بل) يا كروٹ پر 'جس طرح چاہو' جائز ہے' ليكن بيہ ضرورى ہے كہ ہر صورت ميں عورت كى فرج ہى استعال ہو۔ بعض لوگ اس سے بيہ استدلال كرتے ہيں

الْمُؤْمِنِيْنَ 🕝

وَلاَجَعَلُوااللهَ عُرْضَةً لِاَيْمَا يِكُمُ اَن تَبَرُوا وَتَتَقُوْا وَتُصُلِحُوْا بِنُ التَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ 

التَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ 
التَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ 
التَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ 
التَّاسِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

لَائْيَةِ اِخِنُاكُواللهُ بِاللَّغُونِيَّ آيْمَائِكُمُ وَلَئِلَ ثُوَّا حِنْاكُمُ بِمَاكَسَمَتُ قُلُونِكُمُ ۗ وَاللهُ غَفُورُهُ عَلِيْتُمْ ۞

لِلَوْيُنَى يُؤْلُونَ مِنْ نِسَالِهِمْ تَرَبُّسُ اَرْبُعَةِ اَشَهُرٍ ۚ فَإِنْ فَآخُو فَإِنَّ اللهَ خَفُوزُ رُحِيمُهُ ۞

جیجو اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش خبری سنا دیجئے۔(۲۲۳)

اور الله تعالی کو اپنی قسموں کا (اس طرح) نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پر بیز گاری اور لوگوں کے در میان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو (۱) اور الله تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔
ہے۔(۲۲۳)

الله تعالی تهیس تمهاری ان قسموں پر نہ پکڑے گاجو پختہ نہ ہوں (۲) ہاں اس کی پکڑاس چیز پر ہے جو تمهارے ولوں کا فعل ہو' الله تعالی بخشے والا اور بردبار ہے۔(۲۲۵) جو لوگ اپنی بیویوں سے (تعلق نہ رکھنے کی) قسمیس کھائیں' ان کے لئے چار مینے کی مدت (۳) ہے' پھراگر وہ لوٹ آئیں تو الله تعالی بھی بخشے والا مہریان وہ لوٹ آئیں تو الله تعالی بھی بخشے والا مہریان ہے۔(۲۲۹)

(جس طرح چاہو) میں تو دہر بھی آ جاتی ہے 'لندا دہر کا استعال بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعال کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ''اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو' آو'' اور یہ کھیتی (موضع ولد) صرف فرج ہے نہ کہ دہر۔ بسرحال یہ غیر فطری فعل ہے الیے مختص کوجوائی عورت کی دہراستعال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے (بحوالہ ابن کثیرو فتح القدیر)

(۱) لینی غصے میں اس طرح کی قتم مت کھاؤ کہ میں فلال کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا فلال سے نہیں بولوں گا فلال کے درمیان صلح نہیں کراؤل گا۔ اس قتم کی قسمول کے لیے حدیث میں کما گیا ہے کہ اگر کھالو تو انہیں تو ژردواور قتم کا کفارہ ادا کرو (کفار وَقتم کے لیے دیکھیے: سورة المائدة "آیت ۸۹)

(۲) یعنی جو غیرارادی اور عادت کے طور پر ہوں۔البتہ عمد اجھوٹی قتم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔

(۳) إِنلا َ كَ مَعَىٰ قَتَم كُعانَے كَ بِين ُ لِينَى كُونَى شو بِراگر قَتم كُعالے كہ اپنى بيوى ہے ایک مبینے یا دو مبینے (مثلًا) تعلق نہیں رکھوں گا۔ پھر قتم كی مدت پوری ہونے ہے قبل نہیں رکھوں گا۔ پھر قتم كی مدت پوری ہونے ہے قبل تعلق قائم كرليتا ہے تو كوئى كفارہ نہیں 'ہاں اگر مدت پوری ہونے ہے قبل تعلق قائم كرے گا تو كفارہ قتم اداكرنا ہو گا۔ اور اگر چار مہینے ہے زیادہ مدت كے لیے یا مدت كی تعیین كے بغیر قتم كھا تا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں كے لیے مدت كا تعین كر دیا گیا ہے كہ وہ چار مہینے گزرنے كے بعد یا تو بیوی ہے تعلق قائم كرليس' یا پھراسے طلاق دے دیں (اسے چار مہینے ہے زیادہ معلق رکھنے كی اجازت نہیں ہے) پہلی صورت میں اسے

وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيُمٌ ۗ

وَالْمُطْلَقَتُ يَتَرَكِّصُنَ بِالْفُيُونَ ثَلْنَةً قُوُلَوْ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يُكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِيَّ اَنْحَامِهِ تَ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْبَهُ مِالَّافِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِهِ نَ فَى ذَلِكَ اِنْ اَرَادُ وَالْمِصْلَاحًا \* وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعَرُّوْفِ \* وَالمِتِجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَهُ \*، عَلَيْهِنَ بِالْمُعَرُّوْفِ \* وَالمِتِجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَهُ \*،

اور اگر طلاق کا ہی قصد کرلیں (۱) تو الله تعالی سننے والا ، جاننے والا ہے۔(۲۲۷)

طلاق والی عور تیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں''' انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہے چھپا کیں'''' اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو' ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حق دار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔'' اور عور توں کے بھی ویسے ہی حق ہیں

کفارہ قتم اداکرنا ہو گا اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے 'یا طلاق دے' آکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ (تغییرابن کثیر)

(۱) ان الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ چار مینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی (جیساکہ بعض علما کا مسلک ہے) بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی 'جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی۔ جیساکہ جمہور علما کا مسلک ہے۔ (ابن کشِر)

(۲) اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو حالمہ بھی نہ ہو (کیوں کہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے) جے دخول سے قبل طلاق مل گئ ہو' وہ بھی نہ ہو اکیوں کہ اس کی کوئی عدت بی نہیں ہے) آئے بھی نہ ہو' یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو (کیول کہ ان کی عدت بیان کی عدت بیان کی جا ہو (کیول کہ ان کی عدت تین مہینے ہے) گویا یمال نہ کورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے اور وہ ہے تین قروء۔ جس کے معنی طہریا تین حیض کے ہیں۔ یعنی تین طہریا تین حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں بی معنی صحیح قرار دیے ہیں' اس لیے دونوں کی گنجائش ہے (ابن کیرو فتح القدیر)

(٣) اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں 'مثلاً کے کہ طلاق کے بعد مجھے ایک یا دو حیض آئے ہیں ' در آل حالیکہ اسے تینوں حیض آ بچھ ہوں۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو (اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو) یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کمہ دے کہ مجھے تو تین حیض آ بچکے ہیں جب کہ واقعتہ ایسانہ ہو' آگہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں 'کیوں کہ اس طرح دو سری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختماط ہو جائے گا۔ نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہو گااور منسوب دو سرے خاوند کی طرف ہو جائے گا۔ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اختماط ہو جائے گا۔ یہ خت کبیرہ گناہ ہے۔ (٣) رجوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔ خواد کہ کا مقصد اگر نگف کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔ خواد کی کورت کے والی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔

وَاللَّهُ عَزِيْرُ حَكِيْمٌ ۞

ٱلطّلَاقُ مَزَلَّتِنَ فَامُسَاكُ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسُرِيْحُ بِإِحْسَانِ ۚ وَلا يَحِكُ لَكُو ٱنْ تَاخُذُولُومِتَا اتَيْتُهُوُهُنَ شَيْئًا إِلَّا آنَ تَيْعًافًا ٱلاَيْقِيْمُاحُدُودَ اللهِ

جیسے ان پر مردول کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ (۱) ہاں مردوں کو عور توں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔(۲۲۸)

یہ طلاقیں دو مرتبہ (۱) ہیں 'کھریا تو اچھائی سے روکنا (۱) یا عمد گی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے (۱) اور تہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو' ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ

(۱) لینی دونوں کے حقوق ایک دو سرے سے ملتے جلتے ہیں 'جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں ' تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے ' مثلاً فطری قوتوں میں ' جہاد کی اجازت میں ' میراث کے دو گنا ہونے میں ' قوامیت اور حاکمیت میں اور اختیار طلاق و رجوع (وغیرہ) میں۔

(۲) یعنی وہ طلاق جی میں خاوند کو (عدت کے اندر) رجوع کا حق حاصل ہے 'وہ دو مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ بھی اور دو سری مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانہ عہابیت میں بہ حق طلاق کے رجوع بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانہ عہابیت میں بہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا جی سے عورتوں پر بڑا ظلم ہو تا تھا' آدی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا' اس طرح اسے نہ بساتا تھا' نہ آزاد کر تا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا۔ اور پہلی یا دو سری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا۔ ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی بھیشہ کے لیے جدائی کا تھم دے دیا جا تا تو اس سے پیدا ہونے والی محاشرتی مسائل کی پیچید گیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے "طلاق کی" میں ہویا جا سکتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی فرا دیا کہ بیک وقت دو یا تین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت اللیہ کے خلاف ہے۔ حکمت اللیہ ای مقتصی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہویا کئی ایک) اور ای طرح دو سری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہویا کئی ایک) اور ای طرح دو سری مرتبہ طلاق کے بعد حکمت اللیہ مجلس کی تین طلاق کی سہولت سے محروم کر دینا کی یا غصے میں کیے گئے کام کے اذا لے کا موقع دیا جائے' بیا سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینا کی صورت میں' (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کتاب مجموعہ صوبے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینا کی صورت میں' (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کتاب مجموعہ مقالات ملمیہ بابت۔ ایک مجلس کی تین طلاق بونے ہوئے کی کافوئی دیتے ہیں۔

- (۳) لینی رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسانا۔
  - (۴) لعنی تیسری مرتبه طلاق دے کر۔

فَإِنُ خِفْتُوُ ٱلاَيُقِيمُمَا حُدُودَا اللهِ ٚفَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمُااهْتَنَاتُ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُا اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَنَتَعَنَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَهِ لَكَ هُمُوالظّٰلِمُونَ ۖ

فَإِنْ طَلَقَهُمْ فَلَا تَجِلُ لَهُ مِنْ ابْعُدُ حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَةُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاجُنَاجَ عَلَيْهِمَ أَنْ يَتَرَاجَعَآ إِنْ ظَتَّآ أَنْ يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ مُنَيْنُهُ الِقَوْمِ يَعُلُونَ 

صُدُودُ اللهِ مُنَيْنُهُ الِقَوْمِ يَعُلُونَ 

صَدَّدُ اللهِ عَنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَالْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ الْعَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا الْعَلَا عَلَا عَلْ الْمَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

وَإِذَا طَلَقَتُمُو النِّسَاءَ فَبَكَغْنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوْنِ آوُسَرِّحُوهُنَّ بِمَعُرُوْنٍ

کنے کا خوف ہو'اس لئے اگر تنہیں ڈر ہو کہ بید دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے'اس میں دونوں پر گناہ نہیں (ا) بید اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدول سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔(۲۲۹)

پھراگر اس کو (تیسری بار) طلاق دے دے تو اب اس کے سوا گئے طلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دو سرے سے نکاح نہ کرے ' پھراگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں (۲) بشرطیکہ یہ جان لیس کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ کییں گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جانے والوں کے لئے بیان فرمار ہاہے۔ (۲۳۰)

جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ' یا بھلائی کے ساتھ

(۱) اس میں خلع کا بیان ہے ' یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہرواپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فنخ بھی۔ دونوں صور توں وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فنخ بھی۔ دونوں صور توں میں عدت ایک حیض ہے (آبوداود' ترندی' نسائی والحاکم۔ فنخ القدیر) عورت کو بیہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی بعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی مار تا تاہی عور توں کے لیے بیہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا کیں گی۔ (ابن کثیروغیرہ)

(۲) اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے۔ لیعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دو سرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے 'یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ لیکن اس کے لیے بعض ملکوں میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے' یہ تعنتی فعل ہے۔ نبی مائٹی نے سالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح 'نکاح نہیں بی مائٹی نے سے حاللہ کی غرض سے کیا گیا نکاح 'نکاح نہیں ہوگی۔ ہے' زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

الگ کردو (ا) اور انہیں تکلیف پنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لئے نہ روکو 'جو محض ایباکرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو بنسی کھیل نہ (۲) بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں تھیجت کر رہا ہے' اسے بھی۔ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ (۲۳۱) اور جب تم اپنی عور توں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق

رضامند ہوں۔ <sup>(۳)</sup> یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں

تم میں سے اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن ہر یقین و

وَلانَهُمِيكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعُتَّكُوا اَوَمَنُ يَغْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَتَتَّخِذُ وَآلاِتِ اللهِ هُزُوا ْوَاذْكُورُوا نِعْمَتَ الله عَليُكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَالْتَعُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا اَنَ اللهَ بِكُلِ ثَكُمْ عَلِيْحٌ ۚ شَ

وَإِذَا طَلَقَتُمُ الرِّسَاءُ فَهَلَغْنَ آجَلَهُ فَ فَكَا تَعْضُلُوْهُنَّ آنَ يَنْكِحْنَ آزُواجَهُنَ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمُ بِالْمَعُرُوْفِ \* ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْرَخِيرِ

(۱) ﴿ اَلطَّلَاقُ مَتَرَفِيٰ ﴾ مِن بتلایا گیاتھا کہ دوطلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کہ اجارہا ہے کہ رجوع عدت کے اندراند راہد وسلتا ہے 'عدت گررنے کے بعد نہیں۔ اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے۔

(۲) بعض لوگ نداق میں طلاق دے دیت 'یا نکاح کر لیت 'یا آزاد کر دیتے ہیں ' پھر کتے کہ میں نے تو نداق کیا تھا۔ اللہ نے اے آیات اللی سے استہزا قرار دیا 'جس سے مقصود اس سے روکنا ہے۔ اس لیے نبی مشاہلین نے فرمایا ہے کہ نداق سے بھی اگر کوئی ندکورہ کام کرے گاتو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور نداق کی طلاق 'یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔

ت بھی اگر کوئی ندکورہ کام کرے گاتو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور نداق کی طلاق 'یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔

(تفییراین کثیر)۔

(٣) اس میں مطلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا تھم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد (پہلی یا دو سری طلاق کے بعد) اگر سابقہ خاوند یوی باہمی رضا مندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ نبی می اللی ایا واقعہ ہوا تو عورت کے بحائی نے انکار کر دیا جس پر یہ آیت اتری (صحیح بدخاری کتاب النکاح بباب ایک ایا واقعہ ہوا تو عورت کے بحائی نے انکار کر دیا جس پر یہ آیت اتری (صحیح بدخاری کتاب النکاح کے لیے ولی کی لانکاح بالابولی) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر کتی بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضا مندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالی نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔ اس کی مزید تاکیہ صدیث نبوی سی تھائی ہے ہوتی ہے : «لانِکاح َ اِلَّ بِولِیُ اُلولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں) (رواہ المخمسة الالسانی ایک اور روایت میں ہے۔ اَیْما امْرَ أَقِ المخمسة الالسانی ایک اور روایت میں ہے۔ اَیْما امْرَ أَقِ نَکَ حَت بُغیرِ اِذْنِ وَلِیُّهَا فَنِکَا حُهَا بَاطِلٌ فَنِکَا حُهَا بَاطِلٌ فَنِکَا حُهَا بَاطِلٌ فَنِکَا حُهَا بَاطِلٌ مَن کا کاح باطل ہے 'اس کا نکاح باطل ہے' اس کا نکاح باطل ہے ' اس کا نکاح باطل ہو کی کا سیاد کی بی نکاح کو نگر نکاح کیا ہے نکام کی اس کا نکاح باطل ہے نکل ہے اس کی سیاد کی سیاد کو نکی کو نکور کو سیاد کی سیاد کی سیاد کی سیاد کی سیاد کر بی سیاد کی سیاد کی بی نکام کی سیاد کی سی

وَٱنْتُوْلَا تَعْلَمُونَ ⊕ وَالْوَالِلنَّ عُنْضِعْنَ اوْلَادَهُنَّ حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ لَادَانَ عُبْقِالْرَضَاعَةً وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِنْقَعُنَ وَكِيْنُوفُونَ الْمُؤْوْدِ لاَنْكُلُفُ نَهْمُنَّ الْارْفُسِعَهَ الرَّفْضَالْوَالِدُهُ إِنْكِلْمُ فَاوَلَمُولُودُ

دْلِكُوْ آزُنُ لَكُوْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔(۲۳۲) مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو (ا) اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ (۲) ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جا تا ہے

ایمان ہو' اس میں تمہاری بهترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔

کا نکاح باطل ہے ۔۔۔۔ (حوالہ نہ کور) ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی ' دیگر محد ثین کی طرح ' صحیح اور احسن سلیم کیا ہے۔ فیض الباری ' ج ۴ کتاب النکاح) دو سری بات بیہ معلوم ہوئی کہ عورت کے دلیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ' بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضا مندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر دلی عورت کی رضامندی کو نظرانداز کر کے زبرد تی نکاح کر دے ' تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فنج کرانے کا افتیار دیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے 'کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے ہے دلی کی اجازت نظرانداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہو گااور دلی زبرد تی کرے گااور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گاتو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کرے ولی ابعد کے ذریعے سے یا خودولی بن کراس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ وفیانِ اشتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلَیْ مَنَ لَّا وَلِیَّ الْبَعْدَ فَاللَّ الْسَالَانُ وَلَیْ مَنَ لَّا وَلِیَّ الْعَدِیْ الْعَدَ لَیْ الْسَالَانُ وَلَیْ مَنَ لَا وَلِیَّ الْعَدِیْ الْسَالَانُ وَلَیْ مَنْ الْدَ وَلِیْ الْمَنْ الْدَ وَلِیْ الْمَنْ الْدِیْ الْدِیْ اِسْ الْحَدِیْ الْمَنْ اللَّمْ الْحَدُیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَا وَلِیَّ اَلْمَانُ اللَّهُ الْحَلُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلُیْ الْوَلَانِ الْحَدِیْنِ الْعَلَانِ الْمُنْ الْکُورِیْنَ اللَّهُ الْعَلَانُ الْعَلَیْ الْحَدِیْنَ الْحَدِیْنَ الْعَدِیْنَ الْحَدِیْنَ الْعَدِیْنَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِیْنِ الْمُنْ الْحَدِیْنَ الْکُورِیْنِ الْحَدِیْ الْمُنْ الْحَدِیْنُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْحَدِیْ الْمُنْ الْمُنْدِیْنُ الْمُنْ الْکُورِیْنِ ا

(۱) اس آیت پس مسکه رضاعت کابیان ہے۔ اس پس پہلی بات یہ کی گئ ہے کہ جو دت رضاعت پوری کرنی چاہ تو وہ دو سال پورے دودھ بلائے۔ ان الفاظ ہے اس ہے کم دت تک دودھ بلائے کی بھی گنجائش نگلتی ہے 'دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ دت رضاعت زیادہ ہو سال ہے 'جیسا کہ ترذی پس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ہے مرفوعاً روایت ہے: ((لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّصَاعِ إلاَ مَا فَتَقَ الاَ مُعَاءَ فِي النَّذَي، وَكَانَ فَبْلَ الْفِطَامِ)). (المسرمذی 'کتاب الرضاع' باب ماجاء آن الرضاعة لا تحرم إلا فی الصغر دون الحولین)''وبی رضاع (دودھ بلانا) حرمت ثابت کرتا ہاب ماجاء آن الرضاعة لا تحرم إلا فی الصغر دون الحولین)''وبی رضاع (دودھ بلانا) حرمت ثابت کرتا ہے' جو چھاتی ہے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے (کی مدت) ہے پہلے ہو۔'' چنانچہ اس مدت کا اندر کوئی پچ کی عورت کا اس طریقہ ہے دودھ پی لے گا'جس ہے رضاعت کادہ ہو جاتی ہو جاتی ہو باتی ہو جاتی گا جس کے بعد رضاعی بمن بھائیوں میں آپس میں اسی طرح نکاح حرام ہو گا جس طرح نہی بمن بھائیوں میں آپس میں اسی طرح نکاح حرام ہو گا جس طرح نہی بمن بھائیوں میں حرام ہو باتے گا 'جس کے بعد رضاع کا مستفیض والموت القدیم، ''رضاعت ہے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں المشهادة علی الانساب والموضاع المستفیض والموت القدیم، ''رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں۔''کا میں آپس ہو ساسے عرام ہو تے ہیں۔''

(٢) مَونُودٌ لَّهُ ع مراد باب م- طلاق مو جانے كى صورت ميں شيرخوار بچے اور اس كى مال كى كفالت كامسكد مارے

لَهُ بِعَلَدِهُ فَعَلَ الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَانَ اَرَادَا فِصَالَا عَنُ
تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَا وُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلِيْهِمَا وَلَى اَرَدُثُمُ اَنُ
تَدْنَوْضِ مِنْهُمَا وَلَدَكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَكَنْتُمُ ثَا الْتَيْتُمُ
عِلْمُعَرُّونِ فَوَاتَعْمُ اللهَ وَاعْلَمُ آانَ اللهَ بِمَا
تَمْلُونَ بَعِيدٌ ﴿ وَاتَّعْمُ اللهَ وَاعْلَمُ آانَ اللهَ بِمَا

کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو' ( ) اللہ تعالیٰ سے

ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی

دیکھ بھال کر رہا ہے۔ (۲۳۳۳)

تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوٹر

جائیں' وہ عور تیں اپنے آپ کو چار مینے اور دس (دن)
عدت میں رکھیں' ( ) پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو

جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچیہ کی وجہ سے یا

باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا

ہے' پھراگر دونوں (لعنی ماں باپ) اپنی رضامندی اور

باہمی مشورے سے دودھ چھٹرانا جاہی تو دونوں پر پچھ گناہ

نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ بلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کو مطابق دستور

جائے۔ " وارث یر بھی اسی جیسی ذمہ داری

ۅٙٲڷڮؽؙڽؙؿؘۊۘٷؽؘۄؽ۬ڬؙۄؙۅؘۘؽؽؘۮۄؙؽٲۯ۫ۏڵۼۜڷؿۜڗۜڟڞؙؽؠٲ۠ڶۺ۠ۿؚؿ ٲۯڹۜؠۜڎۜٲۺؙۿ<sub>ٷ</sub>ۊۜۼۺ۠ڗٵٷؘڶۮؘٵؠڵۼ۠ؽٵۻٙڶۿؙؾٞٷڵۮۻؙؾؙٵڂٸؽٙێؙڴؿ

معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ شریعت سے انحراف ہے۔ اگر تھکم اللی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق مطلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو'جس طرح کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نمایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔

- (۱) ماں کو تکلیف پنچانا یہ ہے کہ مثلاً ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے 'گرمامتا کے جذب کو نظرانداز کرکے بچہ زبرد تی اس سے چھین لیا جائے 'یا ہے کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے 'اسے دودھ بلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پنچانے سے مرادیہ ہے کہ مال دودھ بلانے سے انکار کردے 'یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا'اس سے مالی مطالبہ کرے۔ (۲) باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں کی ذمہ داری دار تول کی ہے کہ دہ بچ کی مال کے حقوق صیح طریقے سے اداکرس' تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بیج کی برورش اور تگہداشت متاثر ہو۔
- (۳) یہ مال کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس کا میا وجب (معاوضہ) دستور کے مطابق اداکر دما جائے۔
- (۳) یہ عدت وفات ہرعورت کے لیے ہے 'چاہے مدخولہ ہویا غیرمد خولہ 'جوان ہویا بو ڑھی۔البتہ اس سے حاملہ عورت مشتمٰی ہے 'کیوں کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ﴿ وَاُولَاكُ الْاَحْمَالِ اَجَلَاُنَّ اَنْ يَفِعَنَ سَمُلَهُنَّ ﴾ ——(المطلاق)''حمل والی عور توں کی مدت وضع حمل ہے۔'' اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی (حتی کہ سرمہ لگانے کی بھی) اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔البتہ مطلقہ رجعیہ کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے اور

فِيمًا فَعَلُنَ فِنَ ٱلْفُيهِ فَنَ بِالْمُعَرُّوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَالَتَعْمَلُونَ خَبِيُرُۗ ۞

وَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَتَصْنُتُوبِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّمَا َ اَوَالْنَنَهُ فِنَ اَنْفُيدُكُمْ عَلِمَ اللهُ الكُمُّ سَتَذَاكُو وَنَهَنَّ وَلَانَ كُلُونُونَهُ اللَّهِ اللَّهُ الدُّونُ وَ سِتَّ اللَّالَ اَنْ تَعُولُوا قَوْلَامَ عُرُوفًا أَوْلِانَّغِرُمُوا عُقْلَاكَةَ الذِّكَامِ حَتْى يَبْلُغُ الكِنْبُ اَجَلَهُ \* وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ يَعْلُمُوا عَلَيْهُ مَا فِنَ اللَّهُ يَعْلُمُ مَا فِنَ النُسُكُمْ فَاحْدَادُونُهُ \* وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَفُورٌ حَلِيْهُ مَا فِنَ

اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خروار ہے۔(۲۳۴)

تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشار قُ کنا یہ آن عورتوں سے نکاح کی بابت کہو' یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو' اللہ تحالی کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گئن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرلو<sup>(۱)</sup> ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو<sup>(۱)</sup> اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو' جان رکھو کہ تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو' جان رکھو کہ

مطلقہ بائنہ میں اختلاف ہے' بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں۔(ابن کثیر)

(۱) لیمنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیا کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں' تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں' اس لیے تم پر بھی (اے عورت کے ولیو!) کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ٹانی کو براسمجھنا چاہیے' نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چزبائی جاتی ہے۔

(۲) یہ یوہ یا وہ عورت 'جس کو تین طلاقیں مل چکی ہوں 'لیعنی طلاق بائنہ۔ ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنایے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو (مثلاً میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے ' یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں' وغیرہ) لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں' اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں' کیوں کہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی' اس پو خاوند رجوع ہی کر لے۔ مسکلہ: بعض دفعہ ایسا بھی ہو تا ہے کہ جابل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں' اس کی بابت تھم ہے کہ اگر ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی تفریق تو ضروری ہے' تاہم دوبارہ ان کے درمیان (عدت گزرنے کے بعد) نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف تو ضروری ہے' تاہم دوبارہ ان کے درمیان (عدت گزرنے کے بعد) نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علاکی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب بھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دو سرے کے لیے ابد آحرام ہیں' لیکن جمہور علمان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہیں (تفسیراین کثیر)

(٣) اس سے مراد بھی وہی تعریض و کنامہ ہے جس کا تھم پہلے دیا گیا ہے ' مثلاً میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں 'یا ولی سے کھے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور کرنا۔ وغیرہ '(ابن کثیر) اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے 'تم اس سے خوف کھاتے رہا کرواوریہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔(۲۳۵)

اگر تم عور توں کو بغیرہاتھ لگائے اور بغیر مسرمقرر کئے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں 'ہاں انہیں پچھ نہ پچھ فائدہ دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تشکدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر ہے لازم ہے۔ (ال ۲۳۲)

اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کامربھی مقرر کردیا ہو تو مقررہ مبرکا آدھا مبردے دو' یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کردے جس کے خود معاف کردے جس کے

لاجُنَاءُ عَلَيُكُمُ إِنْ طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَالَمُ تَمَنُوهُ فَنَ اَوْ تَقُرْضُوالهَنَ فَرِيضَة ﴿ وَمَنْغُوهُنَ عَلَى النُّوسِمِ قَدَارُهُ وَ عَلَى النُّقْتِرِقَدَارُهُ مَتَاعًا لِالْمُعُرُّونِ عَقَاعَلَ الْمُصْيِنِيْنَ ۞

وَإِنَ كَلِمَقَتُهُوْ هُنَ مِنْ قَهُلِ اَنْ ثَمَتُ وُهُنَ وَقَلُ فَرَضْتُو لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَيَصْفُما فَرَضْتُمُ الْآانَ يَعْفُونَ اَوْيَعُفُوا الَّذِي مِيْدِهِ عُقُدَةً النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُواۤ اَقْرَبُ لِلتَّقُوٰىُ وَ لَاتَثُنُوا الْفَصُٰلَ بَيْنَكُوْ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعْهَ اُوْنَ بَصِدُرٌ ۖ

<sup>(</sup>۱) یہ اس عورت کی بابت تھم ہے کہ نکاح کے وقت مهر مقرر نہیں ہوا تھا اور فاوند نے فلوت محیحہ لیمی ہم بسری کے بغیر طلاق بھی دے دی تو اے بچھ نہ کچھ فاکدہ دے کر رخصت کرو ۔ یہ فاکدہ (متعہ طلاق) ہر مخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے ۔ فوش حال اپنی حیثیت اور نگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے ۔ آہم محسنین کے لیے ہے یہ ضروری ۔ ہونا چاہیے ۔ فوش حال اپنی حیثیت اور نگ دست اپنی طاقت کے مطابق دیے کہا ایک یا چند سوٹ وغیرہ ۔ ہم صحنین شریعت کی طرف ہے نہیں ہے ۔ ہر مخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اقتیار اور تھم ہے ۔ اس میں بمرحال یہ تعیین شریعت کی طرف ہے نہیں ہے ۔ ہر مخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اقتیار اور تھم ہے ۔ اس میں اس آیت میں نہ کو رہے ۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات ہے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کی بابت تھم ہے جو واللہ اُ اُعلَم ۔ اس حکم متعہ میں جو حکمت اور فوا کہ ہیں 'وہ مختاج وضاحت نہیں۔ ''تی کا اجتمام کرنا 'متعقبل کی متوقع خصومتوں ہے 'واللہ' اُعلم ۔ اس حکم متعہ میں جو حکمت اور فوا کہ ہیں 'وہ مختاج وضاحت نہیں۔ ''تی 'کثیرگی اور اختلاف کے موقع پر 'جو طلاق کا سبب ہو تا ہے ' احسان کرنا اور عورت کی دلجوتی و دلداری کا اہتمام کرنا 'متعقبل کی متوقع خصومتوں کے سد باب کا نہایت اہم ذریعہ ہے 'لکین ہمارے معاشرے میں اس احسان و سلوک کے بجائے' مطاقہ کو ایسے برے طریقے ہے دفصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آبیں کے تعلقات ہیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ 
طریقے سے دفصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آبیں کے تعلقات ہیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ 
طریقے سے دومری صورت ہے کہ نصف مہرادا کرے ۔ الا یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کردے ۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہرادا کرے ۔ الا یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کردے ۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہرادا کرے ۔ الل یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کردے ۔ اس صورت میں خاوند کے گیو نمیں دینا پڑے گا

ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے (۱) تمهارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو' یقیناً اللہ تعالیٰ تمهارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔(۲۳۷)

نمازوں کی حفاظت کرو 'بالخصوص در میان والی نماز کی (۲) اور اللہ تعالیٰ کے لئے باادب کھڑے رہا کرو۔(۲۳۸) اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سمی یا سوار ہی سمی 'ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کروجس طرح کہ اسنے تمہیں

حَافِظُوْاعَلَ الضَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُلُقُ وَقُوْمُوا بِلَهِ فَينتِيُنَ ۞ فَإِنْ خِفْثُهُ وَيِجَالُا أَوْرُكُهَا فَافَإِذَا آمِنْتُوْفَا أَدُرُوا اللَّهُ كَمَا

عَلَيْكُمْ مَا لَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 🗗

(۱) اس سے مراد خاوند ہے 'کیوں کہ نکاح کی گرہ (اس کا تو ژنا اور باقی رکھنا) اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مهر معاف کر دے اور معاف کر دے اور معاف کر دے اور پہلے کی بجائے ' اپنا یہ حق (نصف مهر) معاف کر دے اور پہلے کی بجائے ' اپنا یہ حق (نصف مهر) معاف کر دے اور پہلے کے تاکید کر کے حق مهر میں بھی اس فضل واحسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مهر میں بھی اس فضل واحسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ملاحظہ بعض نے ﴿ بِیکِ۴ عُقْدُ کَا الذِکارِۃ ﴾ ہے عورت کا ولی مراد لیا ہے کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے 'لیکن میہ صحیح نہیں۔ ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقد ہ نکاح نہیں' دو سرے مهرعورت کا حق اور اس کامال ہے' اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں۔ اس لیے وہی تغییر صحیح ہے جو آغاز میں کی گئی ہے (فتح القدیر) ضروری وضاحت: طلاق یا فتہ عور توں کی چار قتمیں ہیں:

ا۔ جن کاحق مبر بھی مقرر ہے 'خاوند نے مجامعت بھی کی ہے ان کو پوراحق مبردیا جائے گا۔ جیسا کہ آیت ۲۲۹ میں اس کی تفصیل ہے۔ ۲- حق مبر مقرر نہیں 'مجامعت بھی نہیں کی گئ 'ان کو صرف متعہ طلاق دیا جائے گا۔ ۳- حق مبر مقرر ہے 'لیکن مجامعت نہیں کی گئ ہے ' مجامعت نہیں کی گئ 'ان کو نصف مبردینا ضروری ہے (ان دونوں کی تفصیل ' زیر نظر آیت میں ہے) ہم- مجامعت کی گئ ہے ' لیکن حق مبر مقرر نہیں 'ان کے لیے مبر مثل ہے 'مبر مثل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے 'یا اس جیسی عورت کے لیے بالعوم جتنا مبر مقرر کیاجا آبہ و۔ (نیل الاوطار وعون المعبود)

(۲) ورمیان والی نمازے مراد عصری نمازے جس کو اس صدیث رسول مؤلیج نے متعین کردیا ہے جس میں آپ مؤلیج بیت اللہ عاء نے خندق والے ون عصری نماز کو صَلوٰۃ وُسُطَیٰ قرار دیا۔ (صحیح بخاری کتاب الجهاد باب الدعاء علی المشرکین بالهزیمة وصحیح مسلم کتاب المساجد باب الدلیل لمن قال الصلاۃ الوسطیٰ ... اس بات کی تعلیم دی جے تم نہیں جانے تھے۔ ("(۲۳۹) جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کرجائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں <sup>(۲)</sup> انہیں کوئی نہ نکالے 'باں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لئے اچھائی سے کریں 'اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ (۲۳۰) طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پر ہیز گاروں پر لازم طرح انکرہ دینا پر ہیز گاروں پر لازم

الله تعالیٰ ای طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔(۲۴۲)

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مرجاؤ ' پھر وَاتَّذِيْنَ أَيْتُوَقُوْنَ مِنْكُمُوْوَيَذَدُوْنَ ادُوَاجَا ۚ وَتَوَيَّةُ لِاَزُواجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرًا خَوَاجٌ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَاخِبْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنْفُهِ هِنَّ مِنْ مَّعُرُونٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزُمُّكِيْمٌ

وَلِلْمُطَلَقْتِ مَتَاءٌ إِيالْمَعُرُونِ تَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 🕾

كَنْ الِكَ يُمَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْمِيِّهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞

ٱلْوَتَرَالَى الَّذِيْنَ خَرَجُوامِنْ دِيَادِهِمُوهُواُلُوْنٌ حَدَّدَالُمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا الْفَاَحْيَاهُمُ النَّالِي لَلهَ لَذُو فَضَلِ عَلَ التَّاسِ وَلَكِنَ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَاَيْثَكُرُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) لیعنی دستمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے 'پیادہ چلتے ہوئے 'سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو۔ آہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھرای طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ آیت 'گوتر تیب میں مؤخر ہے 'مگر منسوخ ہے 'ناتخ آیت پہلے گزر چکی ہے 'جس میں عدت وفات ۴ مینے ۱۰ دن بتلائی گئی۔ علاوہ ازیں آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کردیا ہے 'اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے سمی بھی قتم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی 'نہ رہاکش (سکنی) کی اور نہ نان و نفقہ کی۔

<sup>(</sup>٣) یہ حکم عام ہے جو ہر مطلقہ عورت کو شامل ہے۔ اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک اور تنظیب قلوب کا اجتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے' اس کے بے شار معاشرتی فوائد ہیں۔ کاش مسلمان اس نمایت ہی اہم نصیحت پر عمل کریں' جے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ آج کل کے بعض "مجتدین " نے "متَاع " اور مَیْغُونُمُنَ ہے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو' یا عمر بحر تان و نفقہ دیتے رہو۔ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں عورت کو مرد نے نمایت ناپندیدہ سمجھ کر اپنی زندگی سے ہی خارج کر دیا' وہ ساری عمر کس طرح اس کے افراج کی ادائیگی کے لیے تارہ و گا؟

ا نہیں زندہ کر دیا <sup>(۱)</sup> ہے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے'لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔(۲۴۳) اللہ کی راہ میں جماد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا' جانتا ہے(۲۴۴7)

ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض (۲) دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کرعطا فرمائے 'اللہ ہی تنگی اور کشادگی کر تاہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔(۲۳۵)

کیا آپ نے (حضرت) موئ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا<sup>(۳)</sup> جب کہ انہوں نے اپنے پیغبر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللَّهَ سَمِيمُةٌ عَلِيْمٌ 🕝

مَنْ ذَاالَّذِي يُغْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا فَيُضُعِفَهُ لَهَ اَضْعَافًا كَيْنَرَةً وَاللهُ يَغْبِضُ وَيَبْغِظُ وَ النِّيهِ تُرْجَعُونَ

ٱلْهَٰتَوَالَى الْمَلَامِنُ اَبِنِي الِمُوّاءَ يُلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُةُ الِنَهِيّ لَهُمُّ الِعَثُ لَنَا مَلِكًا ثُمَّاتِلْ فِي سِيفِلِ اللهِ قَالَ

(۱) یہ واقعہ سابقہ کی امت کا ہے 'جس کی تفصیل کی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ تفیری روایات میں اے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پنجبر کا نام 'جس کی دعا ہے انہیں اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ فرایا ' حزقیل بتلایا گیا ہے۔ یہ جماد میں قتل کے ڈر ہے ' یا وبائی یکاری رااعون کے خوف ہے اپنے گھروں ہے نکل کھڑے ہوئے تھا بتا گیا ہے۔ یہ جماد میں جانے ہے ج جا کیں۔ اللہ تعالی نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر ہے تم ج کر کمیں نہیں جا کتے۔ دو سرایہ کہ انسانوں کی آخری جائے پاہ اللہ تعالی ہی کی ذات ہے۔ تیمرایہ کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو ای طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جماد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یمی مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جماد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یمی حکمت ہے کہ جماد سے جی مت چراؤ 'موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے حماد سے گریز و فرار کر کے تم نال نہیں سکتے۔

(۲) فَرْضٌ حَسَنٌ ہے مراد الله کی راہ میں اور جہاد میں مال خرج کرنا ہے لینی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی آئل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کی بھی الله کے اختیار میں ہے۔ اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کر آ ہے۔ بھی رزق میں کی کرکے اور بھی اس میں فراوانی کر کے۔ پھر الله کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی الله تعالیٰ اس میں کئی کئی گنا اضافہ فرما آ ہے ' بھی ظاہری طور پر ' بھی معنوی و روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کراور آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ جران کن ہوگا۔

(٣) مَلاً كى قوم كے ان اشراف سردار اور اہل حل و عقد كوكها جاتا ہے جو خاص مثير اور قائد ہوتے ہيں 'جن كے ديكھنے سے آئھيں اور دل رعب سے بھر جاتے ہيں مَلاً كے لغوى معنى (بھرنے كے ہيں) (ايسر التفاسير) جس پيغير كايمال

هَلْ عَسَمْتُوْلِنَ كُوْبَ عَلَيْكُوْالْقِتَالُ اَلَائْقَاتِلُواْ قَالُوْا وَمَالَنَاۤ اَلَائْقَاتِلَ فِى سَبِيْكِ اللهِ وَقَدْ اُخْرِجُنَا مِنُ دِيَارِنَا وَابْنَآ إِبِنَا فَلْقَاكُٰنِ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْالِاَ قَلِيْ لِلَّا قِنْهُمُوْ وَاللهُ عَلِيْمُ إِلاَّظْلِيدِيْنَ ↔

وَقَالَ لَهُمُونَهِيُهُمُواِنَ اللهَ قَدُهَتَ لَكُوْطَالُوْتَ مَلِكًا ` قَالُوْٓاَ اَنْ يَكُونُ لَهُ النُهُلُكُ عَلَيْنَا وَمَحَنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمُرُنُونَ سَعَةً فِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَ لاَ بَمُطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ۚ وَاللّٰهُ يُؤْتِي

مُلكَة مَنْ يَشَأَ وْوَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ وَ 💮

ے کماکہ کی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے (۱) آگہ ہم اللہ کی راہ میں جماد کریں۔ پغیبر نے کماکہ ممکن ہے جماد فرض ہو جانے کے بعد تم جماد نہ کرو 'انہوں نے کماہملا ہم اللہ کی راہ میں جماد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیئے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جماد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تحالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔(۲۲۲)

اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے گئے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں' اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئے۔ نبی نے فرمایا سنو' اللہ تعالی نے اس کو تم پر برگزیدہ

ذکر ہے اس کا نام شمویل بتلایا جاتا ہے۔ ابن کثیرو غیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنوا سرائیل حضرت موکیٰ علیہ السلام کے بعد بچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے ' پھران میں انحراف آگیا' دین میں بدعات ایجاد کرلیں۔ حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیا ان کو روکتے رہے ' لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیج میں اللہ نے ان کے دشنوں کو ان پر مسلط کر دیا' جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنالیا' ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا' بلا تخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے' جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے بیغیرے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشنوں سے لڑیں۔ پغیبرنے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کما کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو' لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسانی ہوا' جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔

(۱) نمی کی موجود گی میں باد شاہ مقرر کرنے کا مطالبہ 'باد شاہت کے جواز کی دلیل ہے۔ کیو نکہ اگر باد شاہت جائزنہ ہوتی تواللہ تعالی اس مطالبے کو رد فرمادیتا' لیکن اللہ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا' بلکہ طالوت کو ان کے لئے باد شاہ مقرر کردیا' جیسا کہ آگے آرہا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ باد شاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے بلکہ وہ احکام اللی کاپابنداو رعدل وانصاف کرنے والا ہے تواس کی باد شاہت جائز ہی نہیں' بلکہ مطلوب ومحبوب بھی ہے۔ مزید دیکھتے: سورة المائدۃ' آیت ۲۰ کا حاشیہ۔ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے اور اسے اللہ جے اللہ ہے جاتا ملک دے' اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔(۲۴۷)

ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی باوشاہت کی فاہری نشانی ہے ہے کہ تہمارے پاس وہ صندوق (۲) آ

وَهَالَ لَهُ مُونِينُهُمْ إِنَّ اللَّهَ مُلْكِهَ أَنْ يَأْتِينُمُ التَّابُوتُ رَفِيهِ سَكِينَهُ ثُمِنْ زَيَكُمُ رَفِقِيَّةٌ ثِبَعًا تَرْكَ الْمُوسَى وَالْ هُرُونَ

(۱) حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آرہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے 'جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغیبر نے کما کہ یہ میراا نتخاب نہیں ہے 'اللہ تعالی نے انہیں مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہیں 'اس لیے اللہ تعالی نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہے 'جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایات سے نواز تا ہے۔ علیم ہے ' یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے (معلوم ہو تا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا ' تا کہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جا کیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے۔)

(۲) صندوق یعنی آبوت، جو توب ہے ہے 'جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ کیوں کہ بنی اسرائیل تیمرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے (فتے القدیر) اس آبوت میں حضرت موکی و ہارون علیماالسلام کے تیمرکات تھے 'یہ آبوت بھی ان کے و شمن ان ہے چھین کرلے گئے تھے۔ اللہ تعالی نے نشانی کے طور پر یہ آبوت فرشتوں کے ذریعے ہے حضرت طالوت کے دروازے پر بہنچا دیا۔ جے دکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طائوت کی بادشاہی کے لیے مخاب اللہ نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالی نے بھی اے ان کے لیے ایک اعجاز (آیت) اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ سمجینت کا مطلب ہی اللہ تعالی کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرما آب اور میں جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے تیرول بھی کانپ کانپ اٹھتے ہیں 'اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبرین ہوتے ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہو آب کہ انبیا و صالحین کے تیرکات بھی سے خالی اور فتح و کا وادریت رکھتے ہیں۔ بشر طیکہ وہ واقعی تیرکات ہوں۔ جس طرح اس تابوت میں بن عض جموئی نبست سے کوئی چیز متبرک نہیں بن تابوت میں یقینا حضرت موسیٰ و ہارون علیمماالسلام کے تیرکات تھے لیکن محض جھوٹی نبست سے کوئی چیز متبرک نہیں بن بن محرکہ آب کی خاص سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بعض لوگ نبی میں ہوئی ہیں 'جن کا آبریخی طور پر پورا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بعض لوگ نبی میں ہوئی ہیں کہتے ماس کہ سے اس کے استعال کو قضات میں میں بیارک کی تمثال بنا کر اپنو بیاس رکھنے کو' یا مخصوص طریقے سے اس کے استعال کو قضات حاصات اور دفع بلیات کے لیے اکسر سمجھتے ہیں۔ ای طرح قبروں پر بزرگوں کے ناموں کی نذرو نیاز کی چیزوں کو اور لنگر کو

تَعْمِلُهُ الْمَلَهِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَكُوْ إِنْ كُنْتُومُ فُومِنِيْنَ ﴿

فَلَتَا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللهُ مُنْتَلِيْكُوْ بِهَ هَوِ فَلَتَا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللهُ مُنْتَلِيْكُوْ بِهَ هَو فَنَى الْاَسْ فَنَى الْمُؤْدَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُونُ فَلَكَ اللهُ ا

جائے گاجس میں تمہارے رب کی طرف سے دلجمعی ہے اور آل مویٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھاکرلائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لئے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ (۲۲۸)

جب (حضرت) طالوت الشكروں كو لے كر نكلے تو كماسنواللہ تعالى تمہيں ايك نبر (الله عن آزمانے والا ہے 'جس نے اس ميں سے پانی پی ليا وہ ميرا نہيں اور جو اسے نہ چکھے وہ ميرا ہے ' ہاں يہ اور بات ہے كہ اپنے ہاتھ سے ايك چلو بحر لے۔ ليكن سوائے چند كے باتی سب نے وہ پانی بی ليا (الله (حضرت) طالوت مومنین سمیت جب نبر سے گزر گئے تو وہ لوگ كمنے لگے آج تو جم ميں طاقت نہيں كہ جالوت اور اس كے لشكروں سے لڑیں۔ (الله ليكن كہ جالوت اور اس كے لشكروں سے لڑیں۔ (الله كانيكن كہ جالوت اور اس كے لشكروں سے لڑیں۔

متبرک مجھتے ہیں ' عالاں کہ یہ غیراللہ کے نام کا چڑھاوا ہے جو شرک کے دائرے میں آ تا ہے ' اس کا کھانا قطعاً حرام ہے ' قبروں کو عنسل دیا جاتا ہے اور اس کے پانی کو متبرک سمجھاجا تا ہے ' عالاں کہ قبروں کو عنسل دینا بھی خانہ کعبہ کے عنسل کی نقل ہے ' جس کا کوئی جواز نہیں ہے ' یہ گندا پانی کیسے متبرک ہو سکتا ہے ؟ بہرحال یہ سب باتیں غلط ہیں جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ نہراردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۲) اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے ' آہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند 'بلکہ صد چند ہو جاتی ہے۔ دو سرے ' جنگ میں کامیابی کے لیے ہیہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک ' پیاس اور دیگر شدا کد کو نما ہیا ہے۔ نمایت صبراور حوصلے سے برداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر بر تہماری کہلی آزمائش ہوگا۔ کیکن اس تنبیہ کے باوجودا کرتیت تہماری کہلی آزمائش ہوگا۔ جس نے پانی پی لیا ' اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجودا کرتیت نے پانی پی لیا۔ ان کی تعداد ساسہ بتلائی گئ ہے ہیں۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد ساسہ بتلائی گئ ہے ہیں۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد ساسہ بتلائی گئ

<sup>(</sup>۳) ان اہل ایمان نے بھی 'ابتداء ٔجب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی توانی قلیل تعداد کے پیش نظراس رائے کا اظهار کیا ' جس پر ان کے علما اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی ' تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر

الله تعالی کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا' بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی می جماعتیں بڑی اور بہت می جماعتوں پر اللہ کے تھم سے غلبہ پالیتی ہیں' اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔(۲۴۹)

جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے' ثابت قدی دے اور قوم کفار پر ہماری مدو فرما۔(۱) (۲۵۰)

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور (حضرت) داود (علیہ السلام) کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا (۲) اور اللہ تعالیٰ نے داود (علیہ السلام) کو مملکت و حکمت (۳) اور جتنا کچھ چاہاعلم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا

وَلَمَّا بَرَوُوْلِهِ الْوَتَ وَجُنُوهِ ۚ قَالُوارَتَبَآ اَفُوعَ عَلَيْنَاصُهُوا وَيُبَتِّتُ اَفْدَامُنَا وَانْصُرُنَاعَلَ الْقُومِ الكَلِيمِ يُنَ ۞

فَهَزَمُوْهُمْ إِذُنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُجَالُوْتَ وَالتَّهُ اللَّهُ الْمُلُكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِثَا يَشَا أَوْوَلَوْلَادَفَّةُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ مِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلِاَنَّ اللهَ ذُوْفَصُّلِ عَلَى الْعُلَمِينَ ⊕ ذُوْفَصُّلٍ عَلَى الْعُلَمِينَ ⊕

نہیں 'بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔

(۱) جالوت اس و شمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھاجس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بمادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اس شمرت کے پیش نظر' عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ اللی میں صبرو ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعاما تگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں' جیسے جنگ بدر میں نبی اہمان کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں' جیسے جنگ بدر میں نبی مرتبی ایمان کے نمایت الحاج و زاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مائیس ' جنہیں اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نمایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔

(۲) حضرت داود علیہ السلام بھی' جو ابھی پیغیر تھے نہ بادشاہ' اس کشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیااور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔

(۳) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ حکمت سے بعض نے نبوت' بعض نے صنعت آبن گری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے' جو اس موقعہ جنگ پراللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ تو زمین میں فساد تھیل جاتا کیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ (۱) (۲۵۱) یہ اللہ تعالی کی آیتی ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں ' بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں (۲۵۲)

تِلْكَ الْيُ اللهِ نَـ ثُلُوهًا عَلَيْكَ بِالْتِقِّ وَاتَّكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) اس میں اللہ کی ایک سنت الٰمی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کے ہی ایک گروہ کے ذریعے ہے ' دو سرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرما یا رہتا ہے۔اگر وہ ایسانہ کر تااور کسی ایک ہی گروہ کو بمیشہ قوت و اختیار سے بسرہ ور کیے رکھتا تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی۔اس لیے یہ قانون الٰمی اہل دنیا کے لیے فضل الٰمی کا خاص مظہرہے۔اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کچ کی آیت ۳۸ اور ۳۰ میں بھی فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ گزشتہ واقعات 'جو آپ مل آلیکیا پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں 'اے محمد ( مل آلیکی ) یقینا آپ کی رسالت و صدافت کی دلیل ہیں 'کیوں کہ آپ مل آلیکی انے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں 'نہ کسی سے نیے ہیں۔ جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذرایعہ وحی اللہ تعالی آپ پر نازل فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو آپ مل آلیکی کی صدافت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمُ مُ مَنْ كُلُمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ وَرَجْتٍ وَالْكِنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَ مِنْ بَعْدِ وَمُوْنَ بُعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَ وَلَوْسَا اللهُ مَا الْفَتَنَا وُلِلَ الْفَتَا الْفَصَّلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ هِمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَ وَلَوْسَنَا وَلَلِ الْفَتَنَا وَالْنِ الْفَتَنَا فَهَ نَهُمُ قَنْ اللهَ يَفْعُلْ مَا يُرِيْدُ فَنَ

یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے' ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالی نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درج بلند کئے ہیں' اور ہم نے عینی بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ '' اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے' لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا' ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر' اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ آپس میں نہ بعض کافر' اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے' ''') لیکن اللہ تعالی جو چاہتا ہے کر تا ہے۔ (۲۵۳)

ما النظر پر رسالت کا خاتمہ فرما دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفا اور علما و دعاؤ کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف و نمی عن المئکر کاسلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت و ٹاکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اسی لیے تاکہ لوگ اللہ کے پیندیدہ رائے کو اختیار کریں۔ لیکن چو نکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشان دہی کر کے انسانوں کو

يَّاَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا اَنْفِقُوا مِثَادَدَقَلُكُوْمِّنَ قَبْلِ اَنْ ثَانِیَ یَوْمُرُّلا بَیْعُ فِیْهِ وَلَاخْلَةٌ ۚ وَلَا شَفَاعَةٌ ۖ وَالْكَفِرُوْنَ هُمُوالظِّلِمُونَ ⊕

الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ 💮

اے ایمان والوا جو ہم نے تمہیں دے رکھاہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت (۱) اور کافر ہی فالم ہیں۔(۲۵۳)

الله تعالی ہی معبود برحق ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے 'جے نہ او نگھ آئے نہ نیند' اس کی ملکیت میں زمین اور آسانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے شفاعت کر سکے 'وہ جانا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے علم میں ہے کسی چیز کا ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں ہے کسی چیز کا اصاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے ' (اس کی کری کی

کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے نوازا ہے' اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعال کرکے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس اختیار و آزادی کاغلط استعال کرکے کافر۔ یہ گویا اس کی حکمت و مشیت ہے' جو اس کی رضا ہے مختلف چیز ہے۔

(۱) یہود و نصار کی اور کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤل کینی نبیول 'ولیول ' بزرگول ' بیرول ' مرشدول و غیرہ کے بارے میں ہے عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤسے اپنے بیرو کارول کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا کتے ہیں اور منوا لیتے ہیں۔ ای کو وہ شفاعت کتے تھے۔ لینی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہول کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹے جا کیں گے ' اور بخشوا کرا شمیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بہال ایسی کی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ پھراس کے بعد آیت الکری میں اور دو سری متعدد آیات و احادیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے بہال ایک دو سری قتم کی شفاعت بے شک ہوگی ' مگریہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے۔ جنہیں اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ میں بتایا گیا کہ اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ ہو راشد اور شدا و صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ صافحین بھی۔ مگر اللہ پر ان میں سے کی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہو گا۔ بلکہ اس کے بر عکس یہ لوگ خوداللہ کے خوف صافحین بھی۔ مگر اللہ پر ان میں سے کی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہو گا۔ بلکہ اس کے بر عکس یہ لوگ خوداللہ کے خوف سے اس قدر لرزال و ترسال ہوں گے کہ ان کے چموں کارنگ اڑ رہا ہو گا۔ ﴿ وَلاَیَشْفَتُونَ ﴾ (الانہ ہیا ء ۔ ۱۲) ۔

(۲) یہ آیت الکری ہے جس کی بری فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے۔اس کے برخ صنے سے دات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بری فضیلت ہے وغیرہ (ابن کش) یہ اللہ

وسعت (۱) نے زمین و آسان کو گھیرر کھا ہے اور اللہ تعالی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتا تا ہے 'وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے (۲۵۵)

دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں' ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے' (۲) اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ

لَاَإِكْرَاكَ فِي الرِّيْنِ قَدْتَهَكِّنَ الرُّشُدُمِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُّنُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَسْمَكَ بِالْعُرُورَةِ

تعالیٰ کی صفات جلال' اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نمایت جامع آیت ہے۔ (۱) کُرْسِیٌّ سے بعض نے مَوْضعُ فَدَمَیْن (قدم رکھنے کی جگہ) بعض نے علم 'بعض نے قدرت و عظمت' بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محد ثین اور سلف کا بیہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں' ان کی بغیر آاومل اور کیفیت بیان کیے' ان پر ایمان رکھا جائے۔اس لیے میں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کری ہے جو عرش سے الگ ہے۔اس کی کیفیت کیا ہے'اس پروہ کس طرح بیشتاہے؟اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت ہے ہم بے خبر ہیں۔ (۲) اس کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے' بھرجب بیہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے' زبردستی مسلمان بنانا چاہا' جس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب' اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں' تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیاجائے گا۔ لیکن یہ آیت حکم کے اعتبارے عام ہے ایعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا کیونکد اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفرو شرک کے خاتمے اور باطل کا زور تو ڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبرو اکراہ ہے مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں روڑہ بی ہوئی ہو۔ تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے جاہے تواینے کفریر قائم رہے اور جاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے۔ چونکہ روڑہ بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا تھم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رب كى ' جيساك مديث مي ب «الجهادُ مَاضِ إلى يَوم القِيامَةِ» (جماد قيامت تك جارى رب كا) خود نبي مَالْتَكَيْرا خ كافرول اور مشركول سے جماد كيا ب اور فرمايا ب- ﴿ أُمِونَ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا الدحديث وصحيح بىخىارى-كىتىاب الإيدمىان 'بىاب فيان تىابوا وأقىاموا البصيلوة ،" مجھے كلم ديا گياہے كە ميں لوگول سے اس وقت تك جماد کروں جب تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ اور محمہ رسول اللہ کا قرار نہ کرلیں۔ "اس طرح سزائے ارتداد (قتل) ہے بھی اس آیت کاکوئی کمراؤ نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ ایبا باور کراتے ہیں۔) کیونکہ ارتداد کی سزا۔ قتل۔ سے مقصود جبرو اکراہ نمیں ہے بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفریر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جاسکتی ہے لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھراس سے بغاوت وانحراف کی

## الُوْحُقَّىٰ ۚ لَاانْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ ۖ

ٱللهُ وَلِىٰ الَّذِيْنَ امْنُوا غِنْرِجُهُ مُومِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى الثُّوْدِهُ وَالَّذِيْنَ كَفَمُ ۚ وَالْوَلِيَنْ ﴿ الطَّاعُونُ غِنْرِجُوْمَهُمْ مِّنَ الثُّوْرِ إِلَىٰ الظُّلْمَاتِ الْوَلِيِّكَ ٱصْحَابُ التَّارِعُمُ فَرِفِيْهَا خَلِكُ وَنَ شَ

اَلَهُ تَزَالَى الَّذِى حَالَجُ إِبْرُهِ حَنْ دَتِهِ آنَ الشه اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِ حُرَقِ الذِى يُعْى وَيُويْ يَكُ قَالَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْذَى يُعْى وَيُويْ يُكَالَ الْمَالُولُ اللهُ يَأْتِ بِالشَّهُ مِن الْمُثْرِقِ فَاقْتِ اللهَ يَأْتِ بِالشَّهُ مِن الْمُثْرِقِ فَاقْتِ اللهُ يَاتِي بَعْلَقِ اللهُ عَلَى الْمُثْرِقِ فَالْتِي فَيْ فَتَا الذِى كُفَنَ وَاللهُ لَايَعُ مِن الْمُثْرِقِ فَالْتِي فَيْ فَتَا الذِى كُفَنَ وَاللهُ لَا يَعْدِى اللهُ اللهُ عَلَى الْقَوْمُ الظّلِيدِينَ فَيْ

ٱڎػٵڷڹؽؙڡٞػڗعل قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهَهُ قَالَ ٱلْيُحُي لِهٰذِهِ اللهُ بَعْنَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللهُ

کے سوا دو سرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایکان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا' جو بھی نہ لوٹے گاور اللہ تعالیٰ سننے والا' جاننے والا ہے۔ (۲۵۲) ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے' وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیا شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کراندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں' یہ لوگ جنمی ہیں کراندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں' یہ لوگ جنمی ہیں جو ہیشہ ای میں یڑے رہیں گے۔ (۲۵۷)

کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پاکر اہراہیم (علیہ السلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھڑ رہا تھا' جب اہراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلا تا ہے اور مار تا ہے' وہ کئے لگا میں بھی جلا تا اور مار تا ہوں' اہراہیم (علیہ السلام) نے کہا اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا' اور اللہ تعالی ظالموں کوہدایت نہیں دیتا۔ (۲۵۸)

یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی' وہ کہنے لگااس کی

اجازت نہیں دی جا عتی لاندا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے۔ کیونکہ اگریہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو عتی تھی جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انارکی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال عتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بعناوت (ارتداو) کی اجازت نہیں دی جا عتی' اس طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بعناوت (ارتداو) کی اجازت بھی نہیں دی جا عتی ۔ یہ جرو اکراہ نہیں ہے۔ بلکہ مرتد کا قتل اس طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا از کاب کرنے والوں کو سخت سزا کیں دیناعین انصاف ہے۔ ایک کامقصد ملک کا نظریاتی شخفظ ہے اور دو سرے کا مقصد ملک کو شرو فساد سے بچانا ہے اور دونوں ہی مقصد' ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج اکثر اسلامی مملک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں' دشواریوں اور پریشانیوں سے دو چار ہیں' محتاج وضاحت نہیں۔

موت کے بعد اللہ تعالی اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ (۱۱)
تو اللہ تعالی نے اسے مار دیا سو سال کے لئے ' پھر اسے
اٹھایا' پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کھنے لگا ایک دن یا
دن کا پچھ حصہ (۱۲) فرمایا بلکہ تو سو سال تک رہا' پھر اب تو
اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور
اپنے گدھے کو بھی دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور
اپنے گدھے کو بھی دیکھ کہ ہم تجھے لوگوں کے لئے ایک
نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کہ ہم ہڑیوں کو کس طرح اٹھاتے
ہیں' پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں 'جب یہ سب ظاہر ہو
چیا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر
ہے۔ (۲۵۹)

اور جب ابراجیم (علیہ السلام) نے کما کہ اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ (جناب باری تعالی نے) فرمایا کیا تہیں

وَادُقَالَ اِبْرَاهُمُورَتِ آرِنْ كَيْتَ تُعُي الْمُوْثُنْ قَالَ اَوَلَهُ تُؤُمِنْ قَالَ بَلْ وَالْإِنْ لِيَطْلَمَ بِنَ قَلْمِنْ قَالَ فَخُذُ اَلْهُمَةً مِنَ الطّايْرِ فَصُرُفُنَ اللِّيكَ ثُمَّا اَجْعَلْ عَلْ كُلِّي جَبْلِ مِنْفُقَ

(۱) أَذِيَ كَالَّذِي كَا عَطَفَ پِيلِي واقعہ پر ہے اور مطلب ہے ہے کہ آپ نے (پہلے واقعہ کی طرح) اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی ہے گزرا... ہے شخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت مزیر کا نام ہے جس کے بعض صحابہ و آبعین قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس سے پہلے کے واقعہ (حضرت ابرائیم علیہ السلام و نمرود) میں صافع لیعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا اور اس دو سرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو سو سال کے بعد زندہ کردیا 'حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو جس خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ سو سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد ہمی زندہ کر نااس کے لیے مشکل نہیں۔

(۲) کما جاتا ہے کہ جب وہ مخض نہ کور مراتھا' اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی' اس سے اس نے بیہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیاہے اور اگر بیہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ بیتھا کہ اس کی موت پر سوسال گزر کیجے تھے۔

(٣) لینی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا لیکن اب عینی مشاہرے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔

(٣) یہ احیائے موتی کا دو سرا واقعہ ہے جو ایک نمایت جلیل القدر پنجبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان ک اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ چار پر ندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن ناموں کی

جُزُءُاثُقَادُعُهُنَّ يَاٰتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمُواَنَّ اللهَ عَرِزِيُرٌ خَكِيثُ ۚ

مَقَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ فِي سَرِينِ اللهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتُ سَبُعَ سَتَالِلَ فِي كُلِّ سُنْبَكَةٍ مِانَّةُ حَبَّةٍ وَاللهُ مُضْعِفُ لِمَنَّ مِثَنَا إِنْ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِثُمُ ۞

تسكين ہو جائے گی ، فرمایا جار پرند کو 'ان کے نکڑے کر ڈالو ' پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک نکڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو ' تمہارے پاس دو ڑتے ہوئے آ جا ئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا ہے ' (۲۲۹) جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیال نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں ' اور اللہ تعالیٰ جے چاہے بڑھا چڑھا کر دے '' اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے (۲۲۱)

ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی

تعیین کاکوئی فائدہ نہیں' اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے۔ بس بیہ جار مختلف پر ندے تھے۔ فَصُرْهُنَّ ک ایک معنی أَمِنْهُنَّ کیے گئے ہیں یعنی ان کو "ہلالے" (مانوس کرلے) تاکہ زندہ ہونے کے بعدان کو آسانی سے بھیان لے کہ یہ وہی پر ندے ہیں اور کسی قتم کاشک باقی نہ رہے۔اس معنی کے اعتبار سے پھراس کے بعد ثُمَّ قَطَعْهُنَّ (پھران کو مكرے مكرے كر لے) محذوف ماننا يرے گا۔ دو سرے معنى قَطِّعَهُنَّ ( مُكرے مكرے كر لے) كيے گئے ہيں۔ اس صورت میں کچھ محذوف مانے بغیر معنی واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ککڑے ککڑے کرکے مختلف بہاڑوں یر ان کے اجزا باہم ملا کر رکھ دے' پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جا ئیں گے۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ بعض جدید و قدیم مفسرین نے (جو صحابہ و تابعین کی تفییراور سلف کے منہج و مسلک کو اہمیت نہیں دیتے) فَصُرْهُنَّ کا ترجمہ صرف "ہلالے" کا کمیا ہے۔ اور ان کے مکڑے کرنے اور پیاڑوں پر ان کے ۱۶۲۱ بھیرنے اور پھراللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن بیہ تغییر صحیح نہیں' اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مردے کو زندہ کر دکھانے کا سوال جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ حالا نکہ اس واقعہ کے ذکر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفت احیائے موتی اور اس کی قدرت کاملہ کا ثبات ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی مائٹی ہیں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقع كا تذكره كرك فرمايا «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ» (صحيح بحارى كتاب التفسير) "جم ابراتيم عليه السلام سے زیادہ شک کے حق دار ہیں۔"اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا' للذا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کاحق پنچا ہے۔ بلکہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتی کے مسلے میں شک نہیں کیااگر انہوں نے شک کااظہار کیا ہو تا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حق دار ہوتے (مزید وضاحت کے لیے دیکھئے فتح القدیر۔ للشو کانی)

(۱) یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی

ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُقَرَائِيَّهُعُونَ مَاانْفَتُوْا مَثَا وَلَاَاذَىٰ لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْدَدَتِهِمْ وَلِنَوْنٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ۞

قَوْلُ مَعْرُوكَ وَمَغْفِى اللهِ عَيْرُيْنٌ صَدَاقٍةٍ يَتَبَعُهَا آذَى تَوَاللهُ غَوْنٌ حَلِيْدُ اللهِ عَلَيْد

يَّا يُعُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لا تُبُطِلُوا صَدَقْتِكُمُ بِالْمَنِّ وَالْأَذْيُ

جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جماتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں'<sup>(ا)</sup> ان کاا جر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو پچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔(۲۲۲)

نرم بات کمنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بهتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو (۲) اور اللہ تعالی بے نیاز اور بردبار ہے '(۲۲۳)

اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان جما کر اور ایذا پہنچا کر

رقم کا بیہ ثواب ہو گااور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات و صد قات نافلہ کی ہوگی اور دیگر نیکیاں «الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا» (ایک نیکی کا اجر دس گنا) کی ذیل میں آئیں گی۔ (فتح القدیر) گویا نفقات و صد قات کا عام اجر و ثواب ' دیگر امور خیرسے زیادہ ہے۔ انفاق فی تعبیل اللہ کی اس اہمیت و نضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا' فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کیے جا بجتے۔

(۱) انفاق فی سبیل الله کی فدکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرج کرکے احسان نہیں جہلا تانہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیرادا کر تاہے جس سے کسی غریب مختاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے۔ کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی سر المال میں فرمائے گا'ان میں ایک احتان جہلانے وال ہوں اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا'ان میں ایک احسان جہلانے والا ہے (مسلم کتاب الإداد والمصن بالعطیة)۔

(۲) سائل سے نری اور شفقت سے بولنایا دعائیہ کلمات (اللہ تعالی تخصی ہی اور ہمیں بھی اینے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ) سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے اور مَنفِرَةٌ کامطلب سائل کے فقراوراس کی حاجت کالوگوں کے سامنے عدم اظمار اور اس کی پردہ بوشی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو اس سے چہم بوشی بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی سائل سے نرمی و شفقت اور چہم بوشی ' پردہ بوشی' اس صدقے سے بهتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کما گیا ہے «الکیلمة الطبیّة صَدَقَةٌ» لوگوں میں ذلیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کما گیا ہے «الکیلمة الطبیّة صَدَقَةٌ» اس حصوب مسلم کتاب الزکاۃ' باب بیان أن اسم المصدقة یقع علی کل نوع من المعروف (باکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے) نیز نی سائٹی آئے نے فرمایا "تم کی بھی معروف (نیکی) کو حقیر مت سمجھو' اگر چہ اپنے بھائی سے خندہ بیثانی سے ملنا میں ہو۔ «الاقة الوجه عنداللقاء)۔
طلاقة الوجه عنداللقاء)۔

كَالَّذِى كُنُفِقُ مَالَهُ رِثَآءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوَمِلْ الْخِزِ وَمَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِنُ فَتَرَّكُهُ صَلْدًا الْكِيْقِيدُونَ عَلِ شَى مُّ مِثَاكَدَبُولُ وَاللهُ لاَيْهُوى الْقَوْمُ الْكُفِرِينَ ⊖

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِعُونَ امْوَالَهُمُ الْبَغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَغْيِينًا تَافِنُ انْفُسِهِمُ كُمْثِل جَنَّةٍ بِرَنُوَةٍ اصَّابَهَا وَالِلُّ فَاتَتُ أَكُهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَمْنِيمِهُمَّا وَالِلُّ فَطَلَّ ۖ وَاللهُ بِمَا تَتْمَانُونَ بَصِيْرٌ ۞

برباد نہ کرو! جس طرح وہ مخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر اس کی مثال اس صاف پھرکی طرح ہے جس پر تھوڑی ہی مٹی ہو پھراس پر زور دار مینہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے''' ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیزہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو (سیدھی) راہ نہیں دکھاتا۔(۲۹۳)

ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال الله تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو او فجی زمین پر ہو<sup>(۲)</sup> اور زور دار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل د گنالاوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور الله تمہارے کام د کچھ رہا ہے۔(۲۵۵)

(۱) اس میں ایک توبہ کما گیاہے کہ صدقہ و خیرات کرکے احسان جنگانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا' اہل ایمان کا شیوہ نہیں' بلکہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریا کاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دو سرے' ایسے خرچ کی مثال صاف جٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو' کوئی مخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں نتج بو دے لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پھرکے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی' اس طرح ریا کار کو بھی اس کے صدقہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

(٣) یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں 'ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو' کہ اگر زور دار بارش ہو تو اپنا کھل دگنا دے ورنہ ہلکی می کھوار اور شیخم بھی اس کو کائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے نققات بھی' چاہے کم ہویا زیادہ' عند اللہ کی کی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے جَنَّةُ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتن کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لیس یا وہ باغ' جس کے چاروں طرف باڑھ ہو اور باڑھ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے' جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی' پیٹ کے وجنین کما جاتا ہے کہ وہ بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا کے بیچ کو جنین کما جاتا ہے کہ وہ بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُورَ اور فی زمین کو کہتے ہیں۔ وَابِلٌ تیز ہے۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُورَ اور فی زمین کو کہتے ہیں۔ وَابِلٌ تیز

آيَوَدُ آحَدُكُوُ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ حَبَّةٌ ثُونَ تَخِيْلٍ وَآعَنَالٍ تَجْرِيُ مِنْ تَغْمِبَا الْاَنْهُرُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ التَّمَلَٰتِ وَأَصَابُهُ اللِّبَرُولَهُ ذُرْتِتَهُ ثُمُعَنَا أَنَّ فَأَصَابَهَا إعْصَارُ فِيْهُ وَنَارُ فَاحْتَرَفَتْ ثَمَّنَا لِكَ يُبَرِينُ اللهُ لَكُمُ الزّلِتِ لَعَلَكُمُ تَنَقَدَّرُونَ شَ

ؽٲؿٚۿٵڷڹٳؿؽؗٳڡؙٮؙٛۊٛٵؽڣڠٷٳڡڽؙڟڽۜڹؾ؞ڡؘٲػٮۘٮٞڹؾؙۄۘۏڝؠۜؖٵ ٲڂٝۯۻؙٵڷڰؙۊؙۺٵ۬ڵڒؙۻٷڵٲؾؠؘۼٮؗۅٵڶڿ۪ؽػڡؚٮٮؙۿ ٮؙٮؙٛڣڠؙۊڹۅؘڶٮ۫ٮڴؙۄؙڽٳڿۮ۪ؽ؞ۅٳڵؙٙٵڽؙؿڣٛڝٛٷٳ

کیاتم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو 'جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور جر فتم کے پھل موجود ہوں 'اس شخص کا بردھاپا آگیا ہو ' اس کے نخص نخص سے نیچ بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو ' پس وہ باغ جل جائے '' اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غورو فکر کرو۔(۲۲۲)

اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے ترچ سے تماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرنے کا قصد کرو'(۲) ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد

(۱) ای ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بیخے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں (لیخی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو) 'وہ شخص بو ڈھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بی ہوں (لیخی وہ خود بھی ضعف پیری اور کبر سنی کی وجہ سے محنت و مشقت سے عاجز ہو چکا ہواور اولار بھی اس کے بردھا ہو کیا؟ خود اپنا ہو جھ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو) اس حالت میں تیز و تند ہوا کیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے۔ اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہانہ اس کی اولاد۔ یمی عال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا۔ کہ نفاق و ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت پطے جائمی گئے جب کہ وہال نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگا اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مملت و فرصت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب کہ وہل نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگا اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مملت و فرصت نہیں ہوگا۔ اللہ انسان کا بھائی خور ان ہو جائے ہو کہ تہمارا یمی عال ہو؟ حضرت این عباس ضائے خیر میں شیطان کے جال میں بھن کر اللہ کے مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں بھن کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں (صحیح بہندادی 'کتاب المنفسیر اس خوص فیص کر اللہ کے للہ کانے و تفسیر ابن جریہ طبری)۔

(۲) صدقے کی تبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من واذی اور ریاکاری سے پاک ہو (جیسا کہ گذشتہ آیات میں بتایا گیا ہے) ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو۔ چاہے وہ کاروبار (تجارت وصنعت) کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ اور یہ جو فرمایا کہ''خبیث چیزوں کواللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔" تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں۔ اللہ تعالی اسے قبول نہیں فرما آ۔ حدیث

## فِيْهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ غَنِيٌ حَمِيْنُ 🏵

ٱلشَّيْطُ نَعِدُكُمُّ الْفَقُرُ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءُ وَاللهُ يَعِدُكُمُ مَّغُفِهَ اَ مِّنْهُ وَفَضُلا وَاللهُ وَالسِمُّ عَلِيمُ مُّ

ئِئُوْقِ الْحَكِمْمَةَ مَنْ لِمُشَاءُ وَمَنْ ثِمُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدَٰنَ اوْقِيَ خَنْدًا كَشِيْرًا وَمَا يَذْكُورُ الآنُولُوالْوَالْوَالْبَابِ ۞

نہ کرنا' جے تم خود لینے والے نہیں ہو' ہاں اگر آ تکھیں بند کر لو تو' (ا) اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبوں والا ہے۔(۲۲۷)

شیطان تہیں فقیری سے دھمکا تا ہے اور بے حیائی کا تھم دیتا ہے '(۲) اور اللہ تعالی تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے ' اللہ تعالی وسعت والا اور علم والا ہے۔ (۲۲۸)

وہ جے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو مخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا (<sup>(۳)</sup>

میں ہے ﴿إِنَّ اللهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِبًا » (الله تعالیٰ پاک ہے ' پاک (طلل) چیز ہی قبول فرما آ ہے۔) دو سرے خبیث کے معنی ردی اور عمی چیز کے ہیں ' ردی چیزیں بھی الله کی راہ میں خرچ نہ کی جا سی ' جیسا کہ آیت ﴿ اَنْ تَعَالُوا الْوَقَتَّ قُلْفِهُ وَامِنَا عُجْنُونَ ﴾ کا بھی مفاد ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتالیا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور عمی تھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے ' جس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر۔ بحوالہ ترفدی و این ماجہ وغیرہ)۔

(۱) یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پند نہیں کرتے 'اس طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیزی خرچ کرو۔

(۲) یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈرا تا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے۔ لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیثوں کو نزدیک نہیں بھٹنے دیتا۔ بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کر آ ہے اور اان کے لیے نفتہ آر ذوؤں کو اس طرح جگا آ ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم ہے دھڑک خرچ کرڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد ' مدرسے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال سو' دو سو کے لیے بار بار اپنے حساب کی جائج پڑتال کرتا ہے۔ اور مانگنے والے کو بسااو قات کی گئی بار دوڑا آباور پلٹا آ ہے۔ لیکن کبی شخص سینما' ٹیلی حساب کی جائج پڑتال کرتا ہے۔ اور مانگنے والے کو بسااو قات کی گئی بار دوڑا آباور پلٹا تا ہے۔ لیکن کبی شخص سینما' ٹیلی ویژن' شراب' بدکاری اور مقدے بازی وغیرہ کے جال میں پھنتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے میٹ می کئی چاہد اور تردد کا ظہور نہیں ہو تا۔

(٣) حِكْمَةٌ سے بعض كے نزديك عقل و فهم علم اور بعض كے نزديك اصابت رائے و آن كے نائخ و منسوخ كاعلم و فهم ، قوت فيصلہ اور بعض كے نزديك صرف سنت يا كتاب و سنت كاعلم و فهم ہے يا سارے ہى مفهوم اس كے مصداق ميں شامل ہو كتے ہيں۔ صحيحين وغيرہ كى ايك حديث ميں ہے كہ "دو مخصول پر رشك كرنا جائز ہے ايك وہ جس كو اللہ نے مال ديا اور وہ اے راہ حق ميں خرچ كرتا ہے۔ دو سمراوہ جے اللہ نے حكمت دى جس سے وہ فيصلے كرتا ہے اور لوگول كو اس كى تعليم ديتا ہے۔" رصحيح بنجارى كتاب المعلم ، باب الاغتباط فى العلم والحكمة۔ مسلم كتاب صلاة

وَمَّاَانَفَقُ مُوْمِّنُ ثَفَقَةٍ آوُنَـٰنَارُتُحُوْمِنُ ثَـُنُدٍ فَإِنَّ اللهَ يَعُـٰكُمُهُ \*وَمَالِلطُّلِمِينَ مِنْ اَنْصَادٍ ⊙

إِنْ تُبُدُوا الصَّدَ فَتِ فَنِعِمَّا هِنَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَّاءَ فَهُوَ خَيُرٌ لَّكُوْرُ وَيُكَمِّمُ عَنْكُمُ مِنْ سَيِّنَا لِيَكُوْرُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيديُرٌ ۞

لَيْسَ عَلَيْكَ هُـلامُهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ يَشَكَّامُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَـنْهِ وَلِانْفُسِكُمُوْ وَمَا تُنْفِقُوْن الآابْـتِغَاءَ وَجُهُ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّمِوَّنَ الْيَكُوْ وَانْتُمُوْلاَتُظْلَمُوْنَ ۞

اور نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں۔(۲۹۹) تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نذر مانو <sup>(۱)</sup> اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے' اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں(۴۷)

اگرتم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھاہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مکینوں کو دے دو تو یہ تہارے حق میں بہترہے'(۱) اللہ تعالی تہارے گناہوں کو مٹادے گا اور اللہ تعالی تہمارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے'(۲۷۱)

انہیں ہدایت پر لاکھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالی دیتا ہے جے چاہتا ہے اور تم جو بھلی چیزاللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لئے ہی خرچ کرنا

المسافرین باب فصل من یقوم بالقرآن و یعلَمه ...)
(۱) نَذْرِ كامطلب ہے كه ميرا فلال كام موگيايا فلال ابتلا سے نجات مل گئ تو ميں الله كى راه ميں اتناصد قد كرول گا۔ اس

شامل ہے (ابن کثیر) اور حدیث کاعموم بھی اسی کی تائید کر تا ہے۔

نذر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کی نافرمانی یا ناجائز کام کی نذر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نذر بھی ' نماز روزہ کی طرح 'عباوت ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نذر ماننا اس کی عباوت کرنا ہے جو شرک ہے ' جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نذر نیاز کا بیہ سلسلہ عام ہے 'اللہ تعالی اس شرک ہے بچائے۔ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے 'سوائے کسی ایسی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو۔ اگر ریاکاری کاجذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں 'وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قتم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں 'وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قتم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاص فضیلت عالی کرتا ہی ہو گا جس نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش اللی کا سالیہ فصیب ہو گا' ان میں ایک وہ محض بھی ہو گا جس نے استے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا 'کہ اس کے با میں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقہ میں افغا کی افضلیت کو بعض علمانے صرف نقلی صد قات نہیں چلاکہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقہ میں افغا کی افضلیت کو بعض علمانے صرف نقلی صد قات

تک محدود رکھاہے اور زکو ۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بهتر سمجھا ہے۔ لیکن قرآن کاعموم صد قات نافلہ اور واجبہ دونوں کو

ع<mark>ا ہیے</mark> تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تنہیں دیا جائے گا<sup>ہ (ا)</sup> اور تنہارا حق نہ مارا جائے گا۔(۲۷۲)

صد قات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے 'جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے (۲) نادان لوگ ان کی ہے سوالی کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرتے ہیں 'آپ ان کے چرے دکھ کر قیافہ سے انہیں پیچان لیں گے وہ لوگوں سے چھٹ کر سوال نہیں کرتے ' (۳) تم جو پچھ مال خرج کرو تو اللہ تعالی اس کا جانے والا ہے۔(۲۷۳)

لِلْفُقَرَا ُ الَّذِينَ الْحُصِــُ وُوا فِنُ سَهِيلِ اللهَ لَايَسُتَطِيئُ وُنَ ضَرُبًا فِ الْاَرْضِ يَحْسَبُهُ وُ الْجَاهِـ لَ اَخْنِيَا ۚ وَمِنَ التَّعَلَّمُونَ تَعْرِفُهُ وْبِينْ الْمُحُوثُ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْمُمَا فَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ رِهِ عَلِيْتُو شَ

(۱) تفییری روایات میں اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتے داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سجھتے تتے اور وہ چاہتے تتے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہدایت کے راہتے پر لگادینا یہ صرف اللہ کے افقیار میں ہے۔ دو سری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم لوجہ اللہ جو بھی خرچ کروگے 'اس کا پورا اجر ملے گاجس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے داروں کے ساتھ بھی صلة رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم ذکو ہ صرف مسلمانوں کا حق ہے یہ کی غیر مسلم کو نہیں دی جاسکی۔

(۲) اس سے مراد وہ مهاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلبااور علاجھی اس کی ذمل میں آ سکتے ہیں۔

(٣) گویا اہل ایمان کی صفت ہے ہے کہ فقرو غربت کے باوجود وہ تَعَفَّف (سوال سے بچنا) افتیار کرتے اور إِلْحَاف (چِٹ کر سوال کرنا) سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں ' بالکل سوال نہ کرنا کیو نکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے (فتح القدیر) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال ہیں الحاح و زاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے کہ الحاف ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود (بطور پیش) لوگوں سے مائی اس مفہوم کی نائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کہاگیا ہے کہ «مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو مو گئی ہے جن میں کہاگیا ہے کہ «مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو مو گئی ہے کہ نو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے " پھر نی مائی ہے کہ شرورت نہیں ہے جو سوال سے بچتا ہے" پھر نی مائی ہے گئی نے آیت ﴿ لَا يَسْعَلُونَ الْکَاسَ اِلْحَنَا کَا ﴾ کا حوالہ پیش فرمایا (صحیح بخاری ' التفسیر و الزکا ۃ )۔ اس لیے پیشہ ور گراگروں کی بجائے ' مہاجرین ' دین کے طلب علما اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پیتہ چلا کران کی امداد کرنی چا ہیں۔ جو سوال کرنے ہیں 'کریز کرتے ہیں' کیونکہ دو سروں کے سامنے ہاتھ بھیلیانا انسان کی عزت نفس اور خود داری کے ظاف سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں' کیونکہ دو سروں کے سامنے ہاتھ بھیلیانا انسان کی عزت نفس اور خود داری کے ظاف

جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب تعالی کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ عمکینی۔(۲۷۳) سود خور (۱) لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس اَكَذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ مُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا دِسِرًّا وَعَلاَنِيَةٌ فَلَهُمُ آجُرُهُ مُ عِنْدَ دَيِّهِمُ وَلاَخُوثُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَعْزَنُونَ ۞ اَكَذِيْنَ يَأْكُونَ الرَّلُولَالِيَّقُومُونَ اِلْاَكْمَا يَقُومُ الَّذِيْ

ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یغنی ہو (یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو) لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا' تو قیامت والے دن اس کے چرے پر زخم ہوں گے۔ (رواہ اُھل السنن الأربعة۔ ترمذی 'کتاب الزکاۃ) اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ بیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے ک چرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ (بحواله مشکلوۃ کتاب الزکاۃ بیاب من لا تحل له المسألة و من تحل له)

(۱) ربواک لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اور شریعت میں اس کا اطلاق رباالفضل اور ربا النسينة پر موتا ہے۔ رہّا الْفَصْلُ 'اس سود کو کہتے ہیں جو چھ اشیامیں کی بیثی یا نقد وادھار کی وجہ سے ہو تا ہے (جس کی تفصیل حدیث میں ہے)۔مثلاً گندم کا جادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دومرے بَدَا بِيَدِ (ہاتھوں ہاتھ) ہو۔ اس میں کمی بیشی ہو گی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے' ایک نقد اور دو سرادھاریا دونوں ہی ادھار ہوں' تب بھی سود ہے) ربّا النّسينة کامطلب ہے کسی کو (مثلاً) ۲ مينے کے ليے اس شرط ير سورويے دينا که واپسي ١٣٥ رويے مو گی۔ ۲۵ روپے ۲ میننے کی مهلت کے لیے جائیں حضرت علی رہی اپنیز، کی طرف منسوب قول میں اے اس طرح بیان کیا گیا ے۔ وکُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رَبًا ﴾ (فيض القدير شرح المجامع الصغير'ج ٥ ص ٢٨) (قرض ير ليا گيا نفع سودے) یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے دونوں فتم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے اور زمانۂ جاہلیت میں بھی دونوں فتم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی فتم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔اس لیے بعض لوگوں کا بیہ کہنا کہ تجارتی قرضہ (جو عام طور پر بنگ ہے لیا جا تا ہے) اس پر اضافہ ' سود نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھا تاہے جس کا کچھ حصہ وہ بنک کو یا قرض دہندہ کولوٹا دیتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کی قباحت ان متجد دین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں' ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ مثلاً قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے۔ بلکہ ' منافع تو کجااصل رقم کی حفاظت کی بھی صانت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے۔ جب کہ اس کے برعکس قرض دہندہ (چاہے وہ بنک ہو یا کوئی ساہو کار) کامنافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہرصورت میں لازمی ہے۔ بیہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندول پر بغیر کسی دنیوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے' جس سے معاشرے میں اخوت' بھائی چارے' ہمدردی' تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور

يَّتَخَبَّطُهُ الثَّيْفِطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذُلِكَ بِالْهُمُ وَالْوَالِثَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيْوا وَاَحَلَ اللهُ الْبَيْعُ وَحَوَّمُ الرِّيْوا فَمَنُ حَبَاءَهُ مَوْعِظَة ثُونُ ثَرِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمُرُهُ وَلِي اللهِ م وَمَنْ عَادَ وَأُولَإِكَ اَصْعُبُ الدَّارِهُمْ وَفِيهُا حْلِلُ وْنَ ⊕

يَمْحَقُ اللهُ الرِّيْوا وَيُرُ فِي الصَّنَا قَٰتِ ۚ وَاللهُ لَاهُوبُ كُلُّ كَفَّارِ اَشِيُوٍ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَمَّامُوا الصَّلْوةَ

طرح وہ کھڑا ہو تا ہے جے شیطان چھو کر خبطی بناوے ''' یہ اس لئے کہ یہ کما کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے ''' عالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام 'جو مختص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی شیحت سن کر رک گیا اس کے لئے وہ ہے جو گزرا (۳) اور اس کا معالمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ''' اور جو پھر دوبارہ (حرام کی طرف) لوٹا' وہ جنمی ہے 'ایسے لوگ بھیشہ ہی اس میں رہیں گے۔(۲۷۵)

الله تعالی سود کو مثاتا ہے اور صدقہ کو بردھاتا ہے (۵۰) اور الله تعالی کسی ناشکرے اور گنگار سے محبت نہیں کرتا۔(۲۷۲)

ب شک جو لوگ ایمان کے ساتھ (سنت کے مطابق)

خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سموائے دار کو اپنے سموائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے میں ضرورت مند' پیاری' بھوک' افلاس سے کراہ رہے ہوں یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت و شکدلی کو کس طرح پیند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں' تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ بسرحال سود مطلقا حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہویا تجارتی قرضے پر۔

(۱) سودخور کی بید کیفیت قبرے المحق وقت یا میدان محشرین ہوگی۔

(۲) حالا نکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کی چیز کا آپس میں تبادلہ ہو تا ہے۔ دو سرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جب کہ سود میں بید دونوں چیزیں مفقود ہیں علاوہ اذیں تیج کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بید دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں ؟

(٣) قبول ايمان يا توبه كے بعد پچھلے سود پر گرفت نميں ہوگ۔

(٣) كه وه توبه بر ثابت قدم ركھتا ہے يا سوء عمل اور فسادنيت كى وجه سے اسے حالات كے رحم و كرم بر چھوڑ ديتا ہے۔ اس ليے اس كے بعد دوباره سود لينے والے كے ليے وعيد ہے۔

(۵) یہ سود کی معنوی اور روحانی مضرتوں اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر بردھوتری نظر آتی ہے لیکن معنوی حساب سے یا مال (انجام) کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یو ربی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔

ۅؘ١ٮۧٷٵڷڒٞڬۄ۬ڰٙڵۿؙۄؙٳڂؙۯۿؙۏۼٮؙؗڎڒؾؚۿ۪ۿٷڵڵڂٛۅٛڽٞٚ عَلَيْۿۄؙۅؘڵڰۿؙؿؙۼۯؙڹٛۏڽٛ۞

يَّاتَهُا الَّذِينَ امَنُوااتَ عُواالله وَذَرُوُا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُومُ وُعُونِينِ ﴿

فَإِنَّ تَدْتَفُعُلُوْا فَاذْنُوْا يِحْرُبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُّوْلِهُ وَلَنَّ اللهِ وَرَسُّوْلِهُ وَلَنْ

وَلَا تُظْلَبُونَ 🏵

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُتُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّوُوا خَيُرُ كُلُمُوانُ كُنْـتُوْتَعْلَمُونَ ﴿

نیک کام کرتے ہیں' نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوۃاداکرتے ہیں'ان کااجران کے رب تعالیٰ کے پاس ہے' ان پر نہ تو کوئی خوف ہے' نہ ادای اور غم۔(۲۷۷)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سور باقی رہ گیا ہےوہ چھوڑدو'اگرتم سچ کچ ایمان والے ہو-(۲۷۸)

اور اگر ایبا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ<sup>، (۱)</sup> ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے 'نہ تم ظلم کرونہ تم پر ظلم کیا جائے (۲۷۹)

اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دین چاہئے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے'(") اگرتم میں علم ہو(۲۸۰)

(۱) یہ ایسی سخت وعید ہے جو اور کسی معصیت کے ار تکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنممانے کما ہے کہ اسلامی مملکت میں جو فتحض سود چھو ڑنے پر تیار نہ ہو' تو خلیفہ وفت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور بازنہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے (ابن کثیر)

(۲) تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو بیہ تمہاری طرف سے ظلم ہو گااور اگر تنہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو بیہ تم پر ظلم ہو گا۔

" نمانهٔ عالمیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود' اصل رقم میں اضافہ ہی ہو تا چلا جاتا تھا' جس سے وہ تھوڑی می رقم ایک بہاڑین جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اس کے بر عکس اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ کوئی نگ دست ہو تو (سود لینا تو در کنار اصل مال لینے میں بھی) آسانی تک اسے مہلت دے دو اور اگر قرض بالکل ہی معاف کردو تو زیادہ بہتر ہے' احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں؟ ایک مراسر ظلم' سنگ دلی اور خود غرضی پر بٹنی نظام اور دو سرا ہمدردی' تعاون اور ایک دو سرے کو سمارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابر کت اور پر رحمت نظام اللی کو نہ اپنا کیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اینے دین کی اجمیت وافادیت کو سمجھ سمیس اور اس پر اسنے نظام زندگی کو استوار کر سمیس۔

وَاثَّقُواْ يَوُمُّا تُرْجَعُوُنَ فِيهُ ۚ الْ اللهِ تُثَوَّتُوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ تَاكسَبَتُ وَهُمُولاَيُظْلَمُوْنَ شَ

يَايُهُا الذِين المَثُوَّا وَاتَدَايَتُكُوْ بِدَيْ إِلَى آجَلِ مُسَعَى فَالْتُتُوْ وَلَيْ الْمَاكِنِ الْمَكُولِ مُسَعَى فَالْتُكُوبِ الْمَاكِنِ الْمَكُونِ وَلَا يَلْبُ كَاتِبُ اَنْ فَالْتُكُمُ اللَّهُ وَلَيْدِ الْمَكُونِ وَلَا يَلْبُ كَانَ الذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لَيْتُ اللَّهُ وَلَلْمَكُونِ اللَّهِ فَلَيْكُمُ اللَّهِ فَلَيْكُمُ اللَّهِ فَالْمَكُمُ اللَّهُ فَعَلَيْهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَلَيْكُمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَلَيْكُمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

اوراس دن ہے ڈروجس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر مخص کواس کے اعمال کا بورا بورا بدلہ دیا جائے گاور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (۲۸۱) اسلہ دو سرے ہے ایمان والوا جب تم آپس میں ایک دو سرے ہے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اے لکھ لیا کرو'''اور کھے والے کو چاہئے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے تکھے 'کاتب کو چاہئے کہ لکھنے ہے انکار نہ کرے جیے اللہ تعالیٰ نے اے سمحایا ہے' پس اے بھی لکھ دینا چاہئے اللہ اور جس کے ذمہ حق ہو '' وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ ہے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے پچھ گھٹائے نہیں' ہاں جس مخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہویا کرور ہویا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کا دور اپنے میں سے دو مرد نادان ہویا کرور ہویا لکھوانے اور اپنے میں سے دو مرد نادان ہویا کرور ہویا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کا دور اپنے میں سے دو مرد

<sup>(</sup>۱) بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم مل تیکیا پر نازل ہوئی 'اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا ہے رحلت فرما گئے۔ ملک تاکیا (این کثیر)

<sup>(</sup>۲) جب سودی نظام کی مختی ہے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھرالیے معاشرے میں دیون (قرضوں) کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ سود تو و لیے ہی حرام ہے اور ہر مخض صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رقا۔ پھرا پی فروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باتی رہ جاتا ہے۔ ای طرح ہر مخض صدقہ لیناپند بھی نہیں کرتا۔ پھرا پی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باتی رہ جاتا ہے۔ ای لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں ہے احتیاطی یا تسامل جھڑوں کا باعث بھی ہے۔ اس لیے اس آیت میں 'جے آیۃ الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالی نے قرض کے سلطے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی بسب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالی نے قرض کے سلطے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھڑے کہ مدت کا تعین کرلو' دو سرایہ کہ اے لکھ لو' تیسرایہ کہ اس پر دو مسلمان مرد کو'یا ایک مرداور دو عورتوں کو گواہ بنالو۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد مقروض ہے لینی وہ اللہ سے ڈر تا ہوار قم کی صیح تعداد لکھوائے'اس میں کمی نہ کرے۔ آگے کہ اجارہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے تاکہ صاحب حق قرض دینے والے) کو نقصان نہ ہو۔

گواہ رکھ لو'اگر دو مرد نہ ہوں توایک مرد اور دو عور تیں جنہیں تم گواہوں میں سے پند کر لو' (ا) تاکہ ایک کی بھول چوک کو دو سری یاد دلا دے (۲) اور گواہوں کو چاہئے کہ وہ جب بلائے جائیں توانکار نہ کریں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کا بلی نہ کرو' اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے' اس بال سے اور بات شہ ہے کہ وہ معالمہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں ہی کہ وہ معالمہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں کی کی نہ کی مقرر کر کے نہ کی مقرر کر کے ان ہمیں گواہ مقرر کر

صَغِيُّا اَوْكِهُ يُرَّا اِلْ اَجَلِهِ ﴿ ذِلِكُمُ اَفْسَطُ عِنْدَا اللهِ وَاقْوَمُ الشَّهَادَةِ وَادُنْ اَلا تَرْتَا هُوَ اللَّا اَنْ تَكُونَ تِهَارَةً حَافِرةً شُورُونَهَا بَيْنَكُومُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُسَاحُ الآ تَكْتُبُوهَا \* وَالشُّهِ لُوْا اَنْ اَللَّهُ عَلَوْا فَاتَّهُ اللَّهُ وَلا يُضَالَّا كَارَبُ وَلا شَهِينًا \* هَ وَإِنْ تَعْعَلُوا فَإِنَّهُ فَشُوقٌ بِحُمْدٍ \* وَاللهُ عَلَوْا فَاللهُ وَاللهُ بِحِلْلِ فَمُعَلَّوا فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ ﴿ ﴿

(۱) یعنی جن کی دین داری اور عدالت پرتم مطمئن ہو۔ علاوہ اذین قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ دوعور تول کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں 'سوائے ان معاملات کے جن پرعورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قتم کے ساتھ دوعور تول کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے جب کہ دو سرے گواہ کی جگہ مدی قتم کھا لے۔ فقہائے احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں 'جب کہ محدثین اس کے قائل ہیں 'کیونکہ حدیث سے مدی قتم کھا لے۔ فقہائے احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں 'جب کہ محدثین اس کے قائل ہیں 'کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہوں اور وقم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوں گور توں اور وقم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ (فتح القدر)

(۲) یہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و تھت ہے۔ یعنی عورت عقل اور یاد داشت میں مرد کے کنرور ہے (جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی عورت کو ناقص العقل کما گیا ہے) اس میں عورت کے استخفاف اور فروتری کا اظہار نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی تھست و مشیت پر مبنی ہے۔ مُکابَرَةً کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے۔ لیکن حقائق و واقعات کے اعتبار سے میہ ناقابل میں مقابلہ ہے۔

(٣) یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے 'گوائی بھی درست رہے گی (کہ گواہ کے فوت یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی) اور شک و شبہہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر دکیھ کرشک دور کرلیا جا سکتا ہے۔ لیا کرو (۱) اور (یاد رکھو کہ) نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو (۲) اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے اللہ تعالی ہے ڈرو (۳) اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانے والا ہے (۲۸۲) اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ یاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو (۴) ہال اگر آپس میں ایک دو سرے سے مطمئن ہو تو جے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کردے اور اللہ تعالی سے ڈر تا رہے جو اس کا رہ ہے۔ (۵) اور گوائی کو نہ چھپا کے وہ گئار دل والا ہے (۱۲۸۳) ہو ای کو جھپاؤ اور جو اسے چھپا کے وہ گئار دل والا ہے (۲۸۳)

وَانْ كُنْتُوْعُلْ سَفَرِقَ لَمْ عَبِدُوا كَانِبَا فَرِهِنْ مَّقَنْهُ ضَ هُ فَإَنْ الْمَنْ مَعْنُوضَهُ فَإَنْ الْمَنَ وَلَيْتَقِ اللّهَ لَوَنَهُ وَلَا اللّهَ وَلَيْتَقِ اللّهَ لَرَبُهُ وَلَا كَنْهُ وَمَنْ تَكَلَّمُهُما فَإِنَّ لَا اللّهُ فِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿

- (۱) یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہویا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے نفقہ سودے کو لکھنے سے متثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ بعض نے اس بھے سے مکان دکان ' باغ یا حیوانات کی بھے مراد لی ہے۔ (ایسر النفاسر)
- (۲) ان کو نقصان پنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہویا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔
  - (٣) لینی جن باتوں کی تأکید کی گئی ہے 'ان پر عمل کرواور جن چیزوں سے رو کا گیاہے 'ان سے اجتناب کرو۔
- (٣) اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں کھنے والایا کاغذ پنیل وغیرہ نہ ملے تواس کی متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز وائن (قرض دینے والے) کے پاس رہن (گروی) رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہو تا ہے۔ نبی مشرقین ہے بھی اپنی زرہ ایک یمودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ محیمین) تاہم اگر مز مُونَدٌ (گروی رکھی ہوئی چیز) ایس ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تواس نفع کا حق دار مالک ہوگا نفع مالک کوادا کرنا نہ کہ دائن۔ البتہ اس پر دائن کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تواس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ باتی نفع مالک کوادا کرنا ضوری ک
- (۵) لیعنی اگر ایک دو سمرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کامحاملہ کر سکتے ہو۔ امانت ہے مرادیمال قرض ہے' اللہ ہے ڈرتے ہوئے اے صبحے طریقے ہے ادا کرے۔
- (١) گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے 'اس لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن میں اور احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس

آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمهارے ولوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرویا چھپاؤ' اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ (۱) پھر جے چاہے بِلْهِ مَا فِي التَّمَاهُوتِ وَمَا فِي الْأَوْنِ وَ وَانْ شُبُكُ وَ امَا فِئَ اَنْفُسِكُو اَوْ تُخْفُوهُ يُعَاسِبُكُمْ رِبِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَى اللهُ قَدِيْرٌ ۞

لیے تھیچ گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ تھیچ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی مائٹی آیا نے فرمایا ''وہ سب سے بهتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے " «أَلَاأُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (صحيح مسلم كتاب الأقضية باببيان خيرالشهود) ايك دوسرى روايت مي بَرتين كواه كى نثان وبى بهى فرما وى كى ج- «ألَا أُخبرُكُمْ بِشَرِّ الشُّهَدَاءِ؟الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» (صحبح بنحاري كتاب الرقاق- مسلم كتاب فضائل الصحابة) فكيامين تهمين وه كواه نه بتلاؤل جويرترين گواہ ہے؟ بیہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے ہے قبل ہی گواہی دیتے ہیں"مطلب ہے یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے' اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے۔ علاوہ ازیں دل تمام اعضا کا سردار ہے اور بیہ ایبامضغۂ گوشت ہے کہ اگر بیہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر اس میں فساد آ جائ توسارا جمم فساد كاشكار موجا ما ي- وألا إوَإنَّ في الْجَسَدِ مُضْغَة إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا! وَهِيَ الْقَلْبُ - (صحيح بخارى كتاب الإيمان باب فضل من استبراً لدينه) (۱) احادیث میں آیا ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نماز' روزہ' زکو ۃ و جہاد وغیرہ بیہ سارے اعمال' جن کا ہمیں تھم دیا گیا ہے' ہم بجا لاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہیں۔ کیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے اور وہ تو انسانی طاقت ہے ہی ماورا ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی كريم مانْ الله الله في الحال تم «سَمعنا وأَطَعْنَا» بمي كهو- چنانچه صحابه النهوانيكا كه جذبه سمع و طاعت كو ديكھتے ہوئے الله تعالی نے اسے آیت ﴿ لاَ يُكِلِفُ اللهُ نَفْمًا إلا وُسْعَهَا ﴾ (الله تعالی كسى جان كواس كى طاقت سے زيادہ تكليف نهيں دیتا) سے منسوخ فرما دیا (ابن کثیروفنخ القدیم) محیحین وسنن اربعہ کی بیہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ «إِنَّ اللهُ يَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمِّتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَو تَتَكَلَّمْ (صحيح بخارى كتاب العتق باب الخطأو النسيان في العتاقة .... ومسلم كتاب الإيمان باب تجاوز ١ لله عن حديث النفس .... (الله تعالى نے ميرى امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ان پر گرفت ہو گی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظهار زبان ہے کر دیا جائے) اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہو گا' صرف ان پر محاسبہ ہو گا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کرلیں۔ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ بیہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کولازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کابھی محاسبہ کرے' اس کو سزا بھی ضرور دے ' بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہرایک کاکرے گا'لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے

اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ النَّهِ مِنْ دَّتِهٖ وَ النَّوْمِنُونَ اللَّهُ مِنْوَنَ اللَّهُ مِنْوَنَ النَّ كُلُّ امَنَ بِاللهِ وَمَلْمِكَتِهِ وَكُلْتُهِ وَرُسُلِهِ لاَ نَعْرِقُ اللهِ الْعَرْقُ اللهِ اللهِ وَمَلْمِكَتِه بَيْنَ آحَدِ مِنْ رُسُلِهٌ وَقَالُوا سَبِعُنَا وَالْكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

> لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا لِآلُا وُسْعَهَا الْهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ وَبَّنَا لَا ثُوَاخِدُ ثَالِنَ لِسِيْنَا اَوْلَحُمَا أَنَا ثَيْبَا

عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصْيُرُ ۞

بخشے اور مے چاہے سزا دے اور الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔(۲۸۴)

رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف الله تعالی کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے 'یہ سب الله تعالی اور اس کے قرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں بیں سے کے رسولوں بی ایمان لائے 'اس کے رسولوں بیں سے کسی بیں ہم تفریق نہیں کرتے '<sup>(1)</sup> انہوں نے کمہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی 'ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہیں اے ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے '(۲۸۵)

الله تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا' جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لئے اور جو برائی وہ

بعد الله تعالی ان کو معاف فرما دے گا بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا

اس سے اعتراف کروائے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا' جا آج میں ان کو معاف کر آہوں

(یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم و غیرہمامیں ہے بحوالہ ابن کیش) اور بعض علمانے کہا ہے کہ یمال شخ اصطلاحی معنی میں نہیں

ہے بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کرلیا جا تا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت

ہے بیدا ہوا تھا' اسے آیت ﴿ لَا يُکِلِّهُ اللهُ لَفْلًا ﴾ اور حدیث ﴿ إِنَّ اللهُ تَجَاوَذَ لِنِ عَنْ أُمَّتِي . . . ، وغیرہ سے دور

کرداگیا۔ اس طرح نامخ منسوخ مانے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

(۱) اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس ہے اگلی آیت ﴿ اَیْکِلِکُ اللهُ ﴾ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی اللہ بنانوں کو کسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی مرات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کانی ہو جاتی ہیں " (صحیح بخاری این کی بین اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما تا ہے۔ دو سری حدیث میں ہے۔ نبی مرات کی معراج کی رات جو تین چزیں ملیں ان میں سے ایک سورہ بھرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں۔ (صحیح مسلم 'باب فی ذکر سدرة المنتی کی روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ مرات کی ہیں۔ (صحیح مسلم 'باب فی ذکر سدرة المنتی کئی روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ مرات گی میں اگھ مد نسانی طبرانی 'بیہ ہفی 'حاکم اللی کے نیچ ہے۔ اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں (اگھ مد نسانی طبرانی 'بیہ ہفی 'حاکم دارمی وغیرہ۔ درمنشوں معرت معاذ جائیہ اس سورت کے خاتے پر آمین کماکر تے تھے۔ (ابن کیم)

وَلاتَخْمِلُ عَلَيْنَاۤ إِصُراكَهَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ تَمْلِنَا ثَنَبَا وَلاَعْتِلْنَا مَالاَطَاقَةَ لَنَايِهٖ ثُواعُفُ عَنَّا \*\* وَاغْفِرُلْنَا \*\*وَارْمُمْنَا \*\* اَنْتَ مُوْلَمْنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِرِ الكَلِفِرِيْنَ ۞

کرے وہ اس پر ہے' اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطاکی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا' اے ہمارے رب! ہم بھول ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہوا ور ہم سے درگز فرما! اور ہمیں بخش دے اور ہم پر علبہ رحم کرا تو ہی ہمارا مالک ہے' ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔(۲۸۲)



## 

الغِّرْنَ

اللهُ لَا إِلهُ إِلاَهُ وَالْحَيُّ الْفَيْوُمُ ۞

## سورہ آل عمران مدنی ہے۔ اس میں دوسو آیات اور بیں رکوع ہیں۔

۔ شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بڑا مرمیان نمایت رحم والا ہے۔ الم(۱)

''` الله تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں' جو زندہ اور سب کا نگهبان ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲)

ہے ہیں سورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں مختلف او قات میں ججرت کے بعد اتری ہیں۔ اور اس کا ابتدائی حصہ لینی ساکت کا عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے جو ۹ ججری میں نبی مرآئی ہے کی خدمت میں عاضر ہوا تھا۔
عیسائیوں نے آکر نبی مرآئی ہے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں فدا کرہ و مباحثہ کیا 'جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مبابلہ بھی دی گئی 'جس تفصیل آگے آئی گ۔ اس پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے۔
(۱) حَیِّ اور قَیُّومٌ الله تعالیٰ کی خاص صفات ہیں تی کا مطلب وہ ازل ہے ہے اور ابد تک رہے گا' اسے موت اور فنا نہیں۔
عیسائی حضرت عیسیٰ کو الله یا ابن الله یا تین میں ہے ایک مانتے تھے۔ گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں' وہ مال کے بیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ والاوت بھی تخلیق کا نکات سے بہت عرصے السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں' وہ مال کے بیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ والاوت بھی تخلیق کا نکات سے بہت عرصے بعد کا ہو تو چوروہ اللہ 'یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ صبحے ہو یا تو انہیں مخلوق کے بجائے الوہی صفات کی حاصل اور قدیم ہونا چاہیے۔ اللہ کی جائے الوہی صفات کی کا حاصل اور قدیم ہونا چاہیے۔ اور میسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آئی چاہیے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی کنار ہوں گے۔ اور میسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آئی جائے گا کہ تین آخوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے کنار ہوں گے۔ اور میسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آئی عمران کی آیت۔ دو سری آیت الکری میں ﴿ اَللهُ الْمَالَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللهُ کَا اِسْ کُلُور ہوں کے۔ ور عاکی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک بی آل عمران کی آیت۔ دو سری آیت الکری میں ﴿ اَللهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللهُ کُلُور اللهُ کُلُور ہوں کے۔ ور عاکی جائے تو وہ رد نہیں ہو قی۔ ایک بی آل عمران کی آیت۔ دو سری آیت الکری میں ﴿ اَللهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ کَا اللهُ کُلُور ہوں کے۔ ور عاکی جائے تو وہ رد نہیں ہو قی۔ ایک بی آل عمران کی آیت۔ دو سری آیت الکری میں ﴿ اللهُ کُلُور ہو کُلُور ہو کُلُور ہوں کے۔ ور عاکی جائے تو وہ رد نہیں ہو قیا۔ ایک بیک آل عمران کی آیت۔ ایک کی ہو تو آئیسی آلگور کری آئیت الگری کی الله کری کے کریے الله کی کی اس کی کو کری ان کی کور کی ان کی کور کی کو

ؙٮؙٛڒؙڶۘۜۜعَلَيْك اڰؚۺ۬ۘڔٙۑٳڵڂڣٞۜڡؙڝٙڐؚۊؙۜڵؠۧٵۘڹؿؗؽۘێۘۮؽٶ ۅؘٲٮؙٛڒڶٵڵٷڒؠةۘٷڵٳۼؙۻؙۣڶ۞۫

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرُقَانَ أِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا يالْمِتِ اللهِ لَهُمُوعَذَاكِ شَدِيدُنْ وَاللهُ عَزِيْرُدُو انْمِقَامٍ ۞

إِنَّ اللهَ لَآيَهُ فَلَى عَلَيْهِ شُفٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا ۗ وَ ۗ

هُوَالَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاّنُ الْآلِكَ اِلَّا هُوَالْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ ۚ

جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے' (۱) جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے' ای نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو ا آارا تھا۔(۳)

اس سے پہلے' لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر' ('') اور قرآن بھی اسی نے اتارا' ('') جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے' بدلہ لینے والا ہے۔ (۴)

یقینا اللہ تعالیٰ پر زمین و آسان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔(۵)

وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صور تیں جس طرح کی چاہتا ہے ہنا آ ہے۔ (۳) اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں وہ عالب ہے ' حکمت والا ہے(۲)

<sup>(</sup>۱) کینی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے پہلے انبیا پر جو کتابیں نازل ہو کیں۔ یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں'ان کی صدافت اور ان میں بیان کردہ پیش گو ئیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی ای ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرما کیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا بتیجہ ہو تا قوان میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں 'اس لیے کہ ان کے اتار نے کا مقصد ہی یمی تھا۔ تاہم اس کے بعد ﴿وَاَنْزَلَ اللّٰهَ قَانَ ﴾ دوبارہ کمہ کروضاحت فرمادی۔ کہ مگراب تورات وانجیل کادور ختم ہو گیا' اب قرآن نازل ہو چکا ہے' وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق و باطل کی پیچان ہے' اس کو سچا مانے بغیرعنداللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں۔

<sup>(</sup>٣) خوب صورت یا بدصورت 'فرکر یا مونث 'نیک بخت یا بد بخت 'ناتھ الخلقت یا تام الخلقت۔ جب رحم مادر میں ا سارے تصرفات صرف الله تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو حفزت عیسیٰ علیه السلام اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی مرحلہ مخلیق سے گزر کرونیا میں آئے ہیں جس کاسلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے۔

وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب ایاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متنابہ آیتیں ہیں۔ (ا) پس جن کے دلول میں کجی ہے وہ تو اس کی متنابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں' فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جبجو کے لئے 'طلا نکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا (ا) اور پختہ و مضبوط علم والے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو جانتا (ا) اور پختہ و مضبوط علم والے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لاکھے' یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور

هُوَاكَذِئَ اَنُزُلَ عَلَيْكَ الكِنْبُ مِنْهُ النَّ تُحْكَمْتُ هُنَ الْمُ الكِنْي وَاَحْرُمُ تَشْبِهْ تَّ فَاكَاالَدِينَ فِي فُلُوبِهِمُ زَيْعٌ قَيْنَيْهِ عُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْسِتِعَا ءَ الْفِثْنَةِ وَابْتِغَاذَتَأُوبُهِ \* وَمَا يَعْلَوْتَا وْسُلَهُ الْالاللهُ وَالرّسِخُونَ فِي الْمِلْهِ يَعُولُونَ الْمَنَايِهِ \* كُلْ قِنْ عِنْدِ رَبِّنَا • وَمَا يَثَّ كُرُّ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَاكِ ۞

(۲) آویل کے ایک معنی تو ہیں "کسی چیز کی اصل حقیقت" اس معنی کے اعتبار سے إلَّا اللهُ پر وقف ضروری ہے۔ کیونکہ ہرچیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف الله تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آویل کے دو سرے معنی ہیں "کسی چیز کی تفسیرو تعبیراور بیان و توضیح" اس اعتبار سے اِلاَ اللهُ پر وقف کے بجائے ﴿ وَاللّٰ سِعُوْنَ فِى الْعِلْمِ ﴾ پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے کیوں کہ مضبوط علم والے بھی صبح تفییرو توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ "آویل" کے بید دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے طابت ہیں۔ (فخص از ابن کیم)

رَبَتَالاَتُرَغْ قُلُوْبَيَّالِمَعُدَاِذْ هَدَيُتَنَاوَهَبُ لَنَامِنُ لَدُنْكَ رَحْمَةً أَنِّكَ اَنْتَ الْوَكَاكِ ⊙

رَبَنَآاِئِكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِرَلَارَيْبَ فِيْدِّانَ اللهَ لَايُخْلِفُ المِنْعَادَ أَنَّ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوالَنْ تُغُنِّىٰ عَنْهُمْرَامُوَالْهُهُرُولَا ٱوَلَادُهُمُ مِّنَ اللهِ شَيْئًا ۚ وَٱولَٰلِكَ هُمُووَقُودُالنَّارِ ۚ

كَدَاْتِ الِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِالْنِيَنَا \* فَكَالَهُ مَنْكَ بُوَا بِالْنِيَنَا \* فَا خَذُهُ مُواللهُ شَدِيدُ الْمِقَالِ " فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُو بِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْمِقَالِ "

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَّـرُوا سَتَغُلَبُوْنَ وَتُحْتَّرُوْنَ إِلَىجَهَنَّرُوْ وَبِثُلَ الْبِهَادُ ۞

قَنْ كَانَ لَكُوْالِيَةٌ فِنْ فِنَتَيْنِ الْتَقَتَا ُ فِنَةٌ ثَقَاتِكُ فِي سِيلِ اللهِ وَانْزَى كَافِرَةٌ ثِيَرُوْقَهُمْ مِثْلَيْهِمُ رَأْى الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصُرِمٌ مَنْ يَشَآءُ ثَانَ فِي وَلِكَ لَوِبُوقًا لِاوُلِي الْإِنْصَارِ ۞

نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔(ے)

اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے

دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت
عطا فرما' یقینا تو ہی بہت بڑی عطادینے والا ہے۔(۸)

اے ہمارے رب! تو یقینا لوگوں کو ایک دن جمع کرنے
والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں' یقیناً اللہ تعالیٰ
وعدہ خلاقی نہیں کر آ۔(۹)

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ (کے عذاب) سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی 'یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں۔(۱۰)

جیسا آل فرعون کا حال ہوا' اور انکا جو ان سے پہلے تھے' انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا' پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا' اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔(۱۱)

کافروں سے کہ دیجے؟ کہ تم عنقریب مغلوب کئے جاؤ گے (۱) اور جنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے اوروہ براٹھکانا ہے۔(۱۲)

یقیناً تمهارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو سمتھ گئی تھیں'ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دو سرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آنھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے <sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ

<sup>(</sup>۱) یمال کافروں سے مرادیمودی ہیں۔ اور یہ پیش گوئی جلد ہی پوری ہو گئے۔ چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نضیر جلا وطن کے گئے 'بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ پھر خیبر فتح ہو گیااور تمام یمودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) لیمنی ہر فریق 'دو سرے فریق کو اپنے سے دو گناد کھتا تھا۔ کا فروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی 'انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد تین سوسے کچھ اوپر (یا ۳۱۳) تھی 'انہیں کافر ۲۰۰ اور ۲۰۰ کے درمیان نظر آتے تھے۔ دراں حالیکہ ان کی اصل تعداد

جے چاہے اپنی مدد سے قوی کر آ ہے۔ یقیناً اس میں آئکھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔ (۱۳) مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزین کر دی گئ ہے، جیسے عور تیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھی ہوئے دار لوٹنے کا اچھا کھیتی' (۱) یہ ونیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانا تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے (۱۳)

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْهُ كَوَّهَ وَالْأَفْعَامُ وَالْحُرُثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا \* وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْهَالِ ﴿

ہزار کے قریب (۳ گنا) بھی مقصداس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے تین گناد کھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہو جاتے۔ جب وہ تین گنا کے بجائے دو گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ بست نہیں ہوا۔ لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی' بھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بر عکس دونوں کو ایک دو سرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تا کہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہرایک پیش قدی کی کوشش کرے (ابن کیڑ) یہ تفصیل سور ۃ الأنفال۔ آیت ۲۲ میں بیان کی گئ ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو بجرت کے بعد دو سرے سال مسلمانوں اور کا فروں کے در میان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نمایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی۔ دو سرے سال مسلمانوں اور کا فروں کے در میان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نمایت اہم جنگ تھی۔ و شام یہ پہلی جنگ تھی۔ دو سرے ' یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلہ تو بچاکر لے گیا' لیکن کفار کہ اپنی طاقت و کرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرے' اس میں طاقت و کرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرے' اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی' چوتھ' اس میں کا فروں کو عبرت ناک شکست ہوئی' جسے آئندہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی' چوتھ' اس میں کا فروں کو عبرت ناک شکست ہوئی' جسے آئندہ کے لیے کا فروں کے حوصلے بست ہو گئے۔

آپ کمہ و بیجے اکیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بناؤں؟ تقویٰ والوں کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن میں وہ جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گ (ا) اور پاکیزہ بیویاں (ا) اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ' سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔(۱۵)

جو کتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔(۱۷) قُلُ ٱفۡنِیۡكُمُوۡعَیۡمُوۡیُوۡیُںُ ذٰلِکُوۡلِکَانِیۡنَ اتَّفَوۡاعِتُ کَیّھِمُ جَنْتُ جَوٰیُ مِنُ عَتِهَا الۡاَنۡهٰرُخٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا وَٱدۡوَاجُ مُطَهِّرَةٌ قَرِضُوَانُ مِّنَ اللهِ ۖ وَاللهُ بَصِسَهُرُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

ٱكَذِيْنَ يَقُولُونَ رَتَبَآ إِنْنَآ امْكًا فَا غَفِرُلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

النکاح ، باب ما بسقی من شؤم المواً ای دمیرے بعد جو فقتے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب ہے بڑا فتنہ عور توں کا ہے۔ "ای طرح بیٹوں کی محبت ہے۔ اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقاو تکثیر نسل ہے تو محبود ہے ورنہ ندموم۔ نبی مُنظینی کا فرمان ہے : "تَزَوَّجُوا الوَدُوذَ الْوَلُودَ ؛ فَإِنِي مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ "(بہت محب کرنے والی اور زیادہ بچ جنے والی عورت سے شادی کرو' اس لیے کہ میں قیامت والے دن دو سری امتوں کہ مقال اور زیادہ بچ جنے والی عورت سے شادی کرو' اس لیے کہ میں قیامت والے دن دو سری امتوں کہ مقال بھی اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا) اس آیت سے رهبانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی عابت ہوتی ہے کو نکہ بَدِین جمع ہے۔ مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت مسلم رحی صدقہ و فیرات اور است امور فیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو' تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ نہموم ۔ گھوڑوں سے مقصد 'جماد کی تیاری' دیگر جانوروں سے کیتی باڑی اور بار برداری کاکام لینا اور زمین سے اس کی نہموم ۔ گھوڑوں سے مقصد 'جماد کی تیاری' دیگر خانوروں سے مقبی بیٹریں اس کے لیے وہال جان ثابت ہوں گی۔ وَنَاطِیرُ سے غافل ہو کرعیش و عشرت سے زندگی گرارنا ہے تو یہ سب مفید چزیں اس کے لیے وہال جان ثابت ہوں گی۔ وَنَاطِیرُ فَوَاللهُ ہو کرعیش و عرائی ہو کرعیش و عرائی ہو کرعیش و عرائی ہو تو ہو ہو گا القدر وابن کئی امرائی نہو تو ہو کہا تھان زدہ 'جن پر امتیاز فیل کے لیے کوئی نشان یا نمبرلگا دیا جائے کے لیے جھوڑے گے ہوں۔ یا جماد کے لیے تیار کیے گئے ہوں یا نشان زدہ 'جن پر امتیاز گیے کئے ہوں یا نشان زدہ 'جن پر امتیاز کیل کے لیے کوئی نشان یا نمبرلگا دیا جائے گئے توں۔ یا جماد کے لیے تیار کیے گئے ہوں یا نشان زدہ 'جن پر امتیاز کیلے کوئی نشان یا نمبرلگا دیا جائے گئے توں یا بیا کہا ہو کے لیے کہوں وابن کیش

(۱)-اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہاہے کہ دنیا کی ند کورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا' بلکہ ان سے بهتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں' جن کے مستحق اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقویٰ اختیار کرو۔اگر سے تمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناتم دین و دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لوگ۔

(۲)- پاکیزہ' بینی وہ دنیاوی میل کچیل' حیض و نفاس اور دیگر آلود گیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقویٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔

الصّٰبِدِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْفَيْنِيْنِيَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْتَغْفِرِيْنَ بِالْرَسْحَادِ @

شَهِدَائلُهُ أَنَّهُ لِآلِهُ إِلاَهُوِّوالْمَلَهِكَةُ وَاوْلُواالْعِلْمِ قَابِمًا كِالْقِسْطِ ﴿ لَآلِلَهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيْثُواْلْعَكِيْمُ ۞

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْ مَاللهِ الْإِسْلَافِرُوْمَااخْتَلَفَ الَّذِينَ

جو صبر كرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبردارى كرنے والے اور الله كى راہ ميں خرچ كرنے والے اور تچيلى رات كو بخشش مائكنے والے ہيں۔(١١) الله تعالىٰ فرشتے اور اہل علم اس بات كى گواہى ديتے ہيں كه الله كے سواكوئى معبود نهيں (الله اور وہ عدل كو قائم ركھنے والا ہے 'اس غالب اور حكمت والے كے سواكوئى

بے شک اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی ہے ، (۲)

عبادت کے لائق نہیں(۱۸)

اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ (فتح القدیر) فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کاذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب و سنت کے علم سے بسرہ و رہیں (فتح القدير) (۲) اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پنجیرائے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جے نبی آخر الزمان حضرت محمد ما آتیا ہے دنیا کے سامنے پیش کیا'جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین وایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم ماٹی ہے اپنایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ ا چھے عمل کرلینا' بیہ اسلام نہیں نہ اس سے نجات آ خرت ہی ملے گی۔ ایمان واسلام اور د-ن بیہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے 'محمد رسول الله ماٹیکٹیل سمیت تمام انبیا پر ایمان لایا جائے۔ اور نبی ا المبتیر کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تشکیم کیا جائے اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول مائیکتی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عنداللہ قبول نس بو گا۔ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِدِينًا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُونِ الْإِخْرَةِ مِنَ الْخِيرِينَ ﴾ (آل عمران- ٨٥) ني مَّ اللَّهُ إِلَيْ كِي رسالت يوري انسانيت كے ليے ہے۔ ﴿ قُلْ يَأَيُّهُ النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ الَيْكُمُ جَمِيمُعا ﴾ (الأعراف- ١٥٨) "كمه ويجحيّا اے لوگوا ميں تم سب كى طرف الله كارسول موں۔ ﴿ تَلْمِكَ الَّذِي نَزَّلُ الْفُمْ قَالَ عَلَى عَبْدِ ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِيْنَ نَذِيْرًا ﴾ (الفرقان -۱) "بركتول والى ب وه ذات جس في اين بندے ير فرقان نازل كيا باكه وه جهانول كا ڈرانے والا ہو" اور حدیث میں ہے' نبی مرائیکیا نے فرمایا "فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' جو يهودي يا نفراني مجه پر ايمان لائ بغير فوت مو كيا وه جنمي ب- " (صحيح مسلم) مزيد فرمايا" بُعِثْ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ "

(میں احمرو اسود (یعنی تمام انسانوں کے لیے) نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں) اس لیے آپ ماٹنگٹریا نے اپنے وقت کے تمام سلاطین

اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی( تعیمین- بحوالہ ابن کثیر)

(۱)- شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں 'لیعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیااور بیان کیا' اس کے ذریعے سے

اُوْتُواالْكِنْبَ اِلَّالِمِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُ وُالْعِـالُو بَفَيْاً بَيْنَهُوُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالنِتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْجُمَابِ ۞

فَإِنْ عَالَجُولُا فَقُلُ اَسُلَمْتُ وَجُهِى بِلِهِ وَمَنِ التَّمَعَنُ \*
وَقُلُ لِلَّذِيْنَ اُوْتُواالْكِرْبُ وَالْأُرْتِ بَنَ ءَ اَسْلَمْتُو ْوَإِنْ
اَسْلَمُوا فَقَدِا اُمْتَدَاوُا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْك الْبَلَغُ \*
وَاللّهُ بَعِمْيُرُ الْلِيبَادِ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُّرُوْنَ بِآلِتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيتِنَ بِغَيْرِ حَقِّ ٤ كَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاثَمُرُوْنَ بِالْقِمُولِينَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ إَلِيْدٍ ۞

اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس کی سرکثی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے <sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ اس کاجلد حساب لینے والا ہے۔(۱۹)

پھر بھی اگریہ آپ سے جھٹڑیں تو آپ کمہ دیں کہ میں اور میرے بابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کردیا ہے اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں " سے کمہ دیجئے! کہ کیاتم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگریہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگریہ روگردانی کریں' تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے (۲۰)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل وانصاف کی بات کمیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں'''' تو اے نبی!

(۱) ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپاکر رکھا تھا مثلاً یہودیوں کے باہمی اختلاف ہی میں برپاکر رکھا تھا مثلاً یہودیوں کے باہمی اختلاف ہی مرح عیسائیوں کے باہمی اختلاف ہی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا۔ اور جس کی بنا پر یمودی نصرانیوں کو اور نصرانی یمودیوں کو کماکرتے تھے «تم کسی چزپر نہیں ہو"۔ نبوت محمدی ماٹنگینی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اس عنمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلاف بھی اس عنمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات دلاکل کی بنیاد پر نہیں تھے 'محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ حق کو جانے اور پہچانے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہنے اور اس کو دیں باور کراتے تھے۔ آگہ ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی علق ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج مسلمان علما کی ایک بڑی تعداد ٹھیک ان ہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ هَدَاهُمُ اللهُ وَ إِیَّانَا۔

- ۲) یمال ان آیتوں سے مرادوہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔
- (٣) ان پڑھ لوگوں سے مراد مشر کین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے۔
- (۳) کیمنی ان کی سرکشی و بعناوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کرڈالا جو عدل وانصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماکراللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت وفضیلت بھی واضح کردی۔

أُولَٰلِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي التُّنْيَا وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُنْيَا وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ٱلۡغَرِّرَ ٰ لِلَّالَٰذِيۡنَ اُوۡتُوۡا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُدُعُوۡنَ اِلۡكِتْبِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ

ۮ۬ڸؚڮؘۑٲٮ۫ۿؙؙۮؙۊٙٲڶۊٳڶؽ۫؆ؠؘۺڹٵٳڵؾٵۯٳڵڒٙٳؾٳٵؙڡٚڡؙۮٷۮٮٟ؆ٷٷٛ ڣٛ؞ؽۣڹۿڎٵػٵٷٛٳؽڣڗۯؽ۞

فَكَيْفَ َاذَاجَمَعُنْهُ وُلِيَوْمُ لِآ رَيْبَ نِيْهٌ ۗ وُوُفِيَتُ كُلُّ نَفْس مَاكْسَبَتُ وَهُوُلِائُظْلَمُونَ ۞

ڡؙٛڸٵؠڰۿ؏ٞٮڵؚڮٵڶؠ۫ڵڥڗؙۏ۫ؾٵڵؠؙٛڵڮڡؘڽؙؾؿٙٵٞ؞ؙۅۘٛؾڹ۠ڕؙۼٵڵؠؙڵڬ ڝۼؖڹؙؾؿٵٚؿۅٛؿڠؚڗؙ۫ڡؘڽٛؾؿٵٚ؞ٛۅؘؾؙؽؚڷؙڡڹٛؾۺٙٵؿؚؠۑڕڮٵۼؽٷ

إِنَّكَ عَلْ كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ ۞

انہیں در دناک عذاب کی خبردے دیجیجے (۲۱) ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔(۲۲)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا آپ ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں' پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کرلوٹ جاتی ہے (") (۲۳)

اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گئے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی' ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ (۲۳)

پس کیاحال ہو گاجبکہ ہم انہیں اس دن جع کریں گے؟ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر فخض اپنااپنا کیا پورا پورا دیا جائے گااور ان پر ظلم نہ کیاجائے گا۔ (۲۵)

آپ کہ دیجئے آے اللہ! اے تمام جمان کے مالک! تو جے چاہے بادشانی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذلت دے' تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں' (اللہ) بے شک تو ہر چیزیر قادرہے۔(۲۲)

(۱)- ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام' مسلمانوں اور نبی مثلی ہوری ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام' مسلمانوں اور نبی مثلی ہور ہیں مصروف رہے تا آنکہ ان کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قبل کر دیا گیا۔ (۲)- لیعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز واعراض کی وجہ ان کا بیہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جنم میں جائیں گے ہی نہیں' اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے۔ اور اننی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھاہے۔

(٣)- قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ تعالی بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہرنفس کو'اس کے کیے کا پورا بورا بدلہ دے گا'کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔

(م)- اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظهار ہے 'شاہ کو گدا بنا دے 'گدا کو شاہ بنا دے 'تمام اختیارات

تو ہی رات کو دن میں داخل کر تاہے اور دن کو رات میں
لے جاتا ہے''' تو ہی ہے جان سے جاندار پیدا کر تاہے
اور تو ہی جاندار سے ہے جان پیدا کر تاہے''' تو ہی ہے
کہ جے چاہتا ہے ہے شار روزی دیتا ہے۔(۲۷)
مومنوں کو چاہئے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کا فروں کو اپنا
دوست نہ بنا ئیں ''' اور جو ایسا کرے گاوہ اللہ تعالیٰ کی

تُوْلِمُ النَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِمُ النَّهَارَ فِى النَّيْلِ وَتُخْوِمُ النَّهَا مِنَ الْمَيْنِ وَغُوْمُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرُذُقُ مَنُ تَشَاً اُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞

لَايَتَّخِذِالْمُؤُمِنُوْنَ الْكَلِيٰمِيْنَ اَوْلِيَا ۚ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيُنَ وَمَنُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فَلَيْسُ مِنَ اللهِ فِي شَيْعُ

کا مالک وہی ہے۔ اَلْخَیْرُ بِیدِكَ کی بجائے بِیدِكَ الْخَیْرُ (خبر کی تقدیم کے ساتھ) سے مقصود تخصیص ہے لینی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تیرے سواکوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ "شر"کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ذکر صرف خیر کاکیا گیا ہے' شرکا نہیں۔ اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے' بخلاف شرکے کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پنچتا ہے یا اس لیے کہ شربھی اس کے قضاو قدر کا حصہ ہے جو خیر کو متعمن ہے' اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں۔ فَافعالُهُ کُلُهًا خَیْرٌ (فنعے المقدیر)

(۱)- رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسی تغیرات ہیں۔ رات کمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور دو سرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبااور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی بھی رات کا حصہ دن میں اور مجھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں۔

(٣)- اولیا ولی کی جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ وَلِيُ اَلّٰذِيْنَ اَللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اہل ایمان کا ولی ہے۔ '' مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دو سرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے اور وہ آپس میں ایک دو سرے کے ولی (دوست) ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یماں اہل ایمان کو اس بات سے تخق کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کا فروں کو اپنا دوست بنائیں۔ کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ تو پھران کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان

اِلْآآنَ تَنْتَقُوا مِنْهُمْ تَقُتْةً · وَيُعَدِّ رُكُمُواللهُ

نَفْسَهُ وَإِلَّ اللهِ الْمَصِيْرُ ۞

قُـُلُ إِنْ تُخْفُوْ امَا فِي صُدُورِكُوْ اَوْمُبُدُوهُ يَعُمَمُهُ اللهُ \* وَيَعْلَمُومَا فِى السَّـلَوْتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْهُ وَمَدُورٌ ۞

يُومُ تَحِدُ كُلُّ نَفْسِ ثَاعِيلَتُ مِنْ خَيْرِيُحْفَوُا لَّوْمَا عَكَتُ مِنْ سُوَّةً تَوَدُّلُوَانَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَ آمَدًا أَبَعِيْدًا اوْ يُحَدِّدُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ مَادُونُ إِلْفِهَادِ ۞

قُلْ إِنْ كُنْتُونِ يَخُونَ اللهُ فَالْبِغُونِ كَيْوِيْكُوا اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُو ذُنُونَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ زَحِهُ ۞

کسی حمایت میں نہیں مگر بیہ کہ ان کے شرسے کسی طرح بچاؤ مقصود ہوا<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ خود تہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔(۲۸)

کہہ دیجئے! کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو اللہ تعالی (بسرحال) جانتا ہے 'آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالی ہرچیز پر قادر ہے۔(۲۹)

جس دن ہرنفس (شخص) اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا' آرزو کرے گا کہ کاش! اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تہمیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ الینے بندوں پر بڑاہی مهموان ہے۔ (۳۰)

کمہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری آبعداری کرو'<sup>(۲)</sup> خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گااور

کافروں کی موالات (دوستی) اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت و مصلحت ان سے صلح و معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی۔ ای طرح جو کافر' مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں' ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے ( جس کی تفصیل سور ہ ممتحنہ میں ہے) کیونکہ یہ سارے معاملات' موالات (دوستی و محبت) سے مختلف ہے۔

(۱)- یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظمار دوستی کے بغیران کے شرسے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظمار کرسکتے ہیں۔

(۱)- یمود اور نصاری دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے ' بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم ملیمماالسلام کی تعظیم و محبت میں جو اتناغلو کیا کہ انہیں درجۂ الوہیت پر فائز کردیا' اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیفیمرپر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کوئی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت اللی کا طالب اگر اتباع محمد مراہ تاہی کے در لیع سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے' تو پھر تو یقینا وہ کامیاب ہے دیا ہے کہ محبت اللی کا طالب اگر اتباع محمد مراہ تاہی کا در ایع

تمهارے گناہ معاف فرما وے گا (۱) اور الله تعالیٰ بڑا بخشنے والا مرمان ہے(۳۱)

کہہ دیجئے! کہ اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرو' اگریہ منہ پھیرلیں تو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ (۳۲)

بے شک اللہ تعالی نے تمام جمان کے لوگوں میں سے آدم (علیہ السلام) کو اور نوح (علیہ السلام) کو ابراہیم (علیہ السلام) کے خاندان کو منتخب فرمالیا۔ (۳۳)

قُلُ اَطِيُعُوااللهَ وَالرَّسُولُ ۚ فَإِنْ تَوَكُّواْ فَإِنَ اللهَ لَايُحِبُ الكِنِينِ ۞

إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ ادْمَرُ وَنُوْخَا وَالْ إِبْرَهِيمُووَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعُلَيْمُينَ ﴿

اور اپنے دعوے میں سچا ہے 'ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی ما اُلَّيْتِهِم کا بھی فرمان ہے «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَنِسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ» (متفق علیہ) جس نے الیاکام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے لیعن ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے۔ "

(۱)- یعنی اتباع رسول مانیکیلیم کی وجہ سے تمهارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ کننااونچامقام ہے کہ بارگاہ اللی میں ایک انسان کو محبوبیت کامقام مل جائے۔

(۲)-اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول مانگیا کی پھر آکید کرکے واضح کردیا کہ اب نجات اگر ہو صرف اطاعت محمدی میں ہے اور اس سے انحواف کفرہے اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پند نہیں فرما آ۔ چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی وعوے وار ہوں۔ اس آیت میں حجیت حدیث کے منکرین اور اتباع رسول مانگیا ہے اللہ کی محبت اور قول کے لیے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جے یہاں کفرے تعبیرکیا گیاہے۔ اَعَادَنَ اللهُ مِنهُ۔

دْرِيَّةً بَعْضُهَامِنَ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيةٌ عَلِيْرُ ۗ

إِذْ قَالَتِ امُرَاتُ عِمْونَ رَبِّ إِنْ ثَنَارُثُ لَكَ مَا فِي بَطْرِيْ مُحَرِّرًا فَتَعَبَّلُ مِيثِنَّ إِنَّكَ اَنْتَ الشِّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

فَلَمْنَا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَتِ إِنِّ وَضَعَتُهَا أَنُثَىٰ وَاللهُ أَحَلُهُ بِنَا وَضَعَتُ \* وَ لَيْسَ الذَّكُوكَا لَأُنْثَىٰ وَإِنِّ سَنَيْنَهُ هَا مَرْيُهُ وَإِنْ َلْعِيدُ مُنَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيطُ إِن الرَّحِيمُ ﴿

کہ بیر سب آپس میں ایک دو سرے کی نسل سے ہیں (۱) اور اللہ تعالی سنتاجاتا ہے۔(۳۴)

جب عمران کی بیوی نے کماکہ اے میرے رب! میرے پیٹ میں جو کچھ ہے ' اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے '''کی نذر مانی 'قو میری طرف سے قبول فرما! یقینا تو خوب سنے والا اور پوری طرح جانے والا ہے۔(۳۵) جب بی کو جناتو کئے لگیں کہ پروردگار! مجھے تولا کی ہوئی ' اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ''' میں نے اس کا نام مریم رکھا' ''' میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ''(۳۲)

بھیج دیا گیا جس میں اس کی بہت می منگمیں تھیں۔ دو سرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں' انہیں اس وقت رسول بناکر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنالی' انہیں عمر طویل عطاکی گئ' انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نوسو سال تبلیغ کی' لیکن چند افراد کے سوا' کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بد دعا ہے اہل ایمان کے سوا' دو سرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیات عطاکی کہ ان میں انبیا و سلاطین کا سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پنجبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ حتی کہ علی الاطلاق کا نتات میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ ما تا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے' اسلیمل علیہ السلام' کی نسل سے ہوئے۔

- (۱)- یا دو سرے معنی ہیں دین میں ایک دو سرے کے معاون اور مدد گار۔
- (٢)- مُحَرَّزًا (تيرے نام آزاد) كامطلب تيرى عبادت گاه كى خدمت كے ليے وقف۔
- (٣)-اس جملے میں حسرت کا ظهار بھی ہے اور عذر بھی۔ حسرت 'اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے اور عذر 'اس طرح کہ نذر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا اور بیہ کام ایک مرد ہی زیادہ بمتر طریقے سے کر سکتا تھا۔اب جو کچھ بھی ہے تواہے جانتا ہی ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣)- حافظ ابن کثیرنے اس سے اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بنچ کا نام ولادت کے پہلے روز رکھناچا ہیے اور ساتویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن القیم نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز' تیسرے روزیا ساتویں روزنام رکھاجا سکتا ہے' اس مسلے میں گنجائش ہے۔ وَالْأَمْرُ فِنِهِ وَاسعٌ (تحفیۃ المودود)
- (۵)- الله تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حدیث تھیج میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو تا ہے تو شیطان اس کو مس کر تا

مَنْقَتَبَكُهَا رَبُعَا بِقِبُولِ حَسَنِ وَاثْنَتَهَا نَبَائًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَرُنِيَا ثُمُلْهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرِّرِيَّا البِهْحَرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِنْ قَاقَالَ لِيَمْرَهُولُ لِيهِ لَهٰذَأْ قَالَتُ هُومِنْ عِنْدِاللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرُذُقُ مَنْ يَشَاءُ فِعِيْدِهِ مِنْ إِنْ

طَيْنَةً وَإِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ @

هُتَالِكَ دَعَا ذُكِرَتَا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَّةً

پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا ذکریا (علیہ السلام) ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے ''' وہ پوچھتے اے مریم! ہیں روزی تمارے پاس کمال سے آئی؟ وہ جواب دیتیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جے پاس ہے شک اللہ تعالیٰ جے چاہے تار روزی دے۔(۳۷)

ای جگہ زکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعاکی 'کما کہ اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد

(چھوتا) ہے جس سے وہ چیخا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس مس شیطان سے حضرت مریم ملیها السلام اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیه السلام) کو محفوط رکھا ہے۔ «مَا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُولَدُ، فَيَسْتَهَلُّ صَادِحاً مِنْ مَسِّهِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا» (صحح بخاری ممثل ممال ممال الفضائل)

(۱) کھنرت زکریا علیہ السلام 'حضرت مریم علیها السلام کے خالو بھی تھے 'اس لیے بھی' علاوہ ازیں اپنے وقت کے پینمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بهتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیها السلام کی مادی ضروریات اور علمی و اخلاقی تربیت کے نقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔

(۱) مِخرَابٌ ہے مراد مجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں۔ رزق ہے مراد کھل ۔ یہ کھل ایک تو غیر موسی ہوتے 'گر می کے کھل سردی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے 'دو سرے حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے از راہ تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کمال ہے آئے؟ انہوں نے کما اللہ کی طرف ہے۔ یہ گویا حضرت مریم علیما السلام کی کرامت تھی۔ معجرہ اور کرامت خرق عادت امور کو کما جاتا ہے بعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے ظاف ہو۔ یہ کی کرامت تھی۔ معجرہ اور کرامت خرق عادت امور کو کما جاتا ہے بعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے ظاف ہو۔ یہ کی ان کا صدور اللہ کے علم اور اس کی مشیت ہے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجرہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بار گاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہو تا کہ ان مقبولین بار گاہ کے پاس کا نئات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے' جیسا کہ اہل بدعت اولیا کی کرامتوں سے عوام کو بھی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کی خیسا کہ اہل بدعت اولیا کی کرامتوں سے عوام کو بھی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کی مزیر وضاحت بعض معجرات کے ضمن میں آئے گی۔

فَنَادَتُهُ الْمَلَلِمَةُ وَهُوَقَآلِهِ وَ ثُيْصَلِّىٰ فِي الْمِعْوَاكِ أَنَّ اللهَ يَبْشِّرُكُ بِيَحْنِى مُصَدِّقًا بَكِلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ الطْلِحِينَ ۚ

قَالَ رَبِّ اَفَى يَكُونُ لِلْ عُلَادٌ وَقَفْ بَلَغَيْنَ الْكِبَرُ وَامْرَلَتُ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَثَالُهُ ۞

قَالَ رَبِّاجُعَلْ لِكَالِيَّةُ قَالَ اليَّتُكَ اَلاَّتُكِّوَ النَّاسَ تَلْثَةَ آيَّامِ اِلَّارَمُزَّا وَادْكُرْ زَبَّكَ كَيْثِيْرًا وَسَيِّهُ بِالْعَيْنِيِّ وَالْإِبْجَارِ ۞

کھڑے نماز پڑھ رہے تھے'کہ اللہ تعالی تھیے بیخی کی تھینی خوشنجری دیتا ہے جو (۱) اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا' <sup>(۲)</sup> سردار' ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں

ے۔(۳۹)

کنے گئے اے میرے رب! میرے ہاں بچہ کیسے ہو گا؟ میں بالکل بو ڑھا ہو گیا ہوں اور میری یوی بانچھ ہے' فرمایا'ای طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کر تاہے۔(۴۰) کفنے لگے پروردگارا میرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے' فرمایا' نشانی ہیہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا' صرف اشارے سے سمجھائے گا' تو اینے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام ای کی تشہیع بیان (۳) کر تارہ!(۲۱)

(۱) بے موسمی کھل وکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی (بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود) یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی انہیں بھی اس طرح اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ اللی میں اٹھ گئے 'جے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔

(۲) الله کے کلے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ گویا حضرت کی ' حضرت عیسیٰ علیماالسلام سے بڑے ہوئے۔ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے۔ دونوں نے ایک دو سرے کی تائید کی۔ سیداً کے معنی ہیں سردار حصوراً کے معنی ہیں 'گناہوں کے قریب نہیں چنگتے گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی حصوراً کے معنی شہرت کے معنی نامرو کے کیے ہیں۔ لیکن یہ صبح نہیں 'کیونکہ یہ ایک عیب ہے جب کے ہیں۔ لیکن یہ صبح نہیں 'کیونکہ یہ ایک عیب ہے جب کہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔

(٣) بڑھاپے میں مجزانہ طور پر اولاد کی خوش خبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی جاہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی۔ جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کر۔ آگہ اس نعمت اللی کا ہو تجھے ملنے والی ہے 'شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیس مزید نعمتوں سے نوازے تو اس حساب سے اس کاشکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَلِإِكَةُ لِمَرْيَكُمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْمَكِ

وَطَهَرَكِ وَاصْطَفْمَكِ عَلَى نِسَأَهِ الْعَلَمِينَ @

يْكُرْيْحُ اقْنُرْقْ لِرَبِّكِ وَالْجُدِى وَارْكَعَى مَعَ الرِّكِعِيْنَ ﴿

ذلِكَ مِنْ آثَبَا ۗ الْغَنْيِ فُوْمِيْهِ النِّكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ آقُلَامُهُمُ اللَّهُ مُكِنَّا مُنْتَ لَدَيْهُمُ إِذْ يَنْخَتِصِمُونَ ۞

اور جب فرشتوں نے کہا' اے مریم! اللہ تعالیٰ نے تجھے
ہرگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جمان کی
عورتوں میں سے تیراا نتخاب کرلیا۔ (۳۲)
اے مریم! تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ (۳۳)
یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف و تی سے
پہنچاتے ہیں' تو ان کے پاس نہ تھاجب کہ وہ اسینے قلم ڈال

رہے تھے کہ مریم کوان میں ہے کون یالے گا؟اور نہ توان

کے جھکڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ (۳۳)

(۱)- حضرت مریم ملیما السلام کابیہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم ملیما السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کو بھی خیر نیسآنیها (سب عورتوں میں بہتر) کما گیا ہے۔ اور بعض احادیث میں چار عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مریم 'حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) 'حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنن ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی بابت کما گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ (ابن کیشر) اور ترفدی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما بنت محمد ما آتا ہے ہی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے (ابن کیشر) اس کابہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فہ کورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور ہزرگی عطا فرمائی یا یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

(۲)- آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم ملٹی کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے' ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضرو ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑر کھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔

اگر آپ نبی ما آلیجا عالم الغیب ہوتے ' تو اللہ تعالی میہ نہ فرما ٹاکہ ''ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں ''کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو' اس کو اس طرح نہیں کما جا ٹا اور اس طرح حاضرو ناظر کو یہ نہیں کما جا ٹا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ قرعہ اندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم طیماالسلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔ ﴿ ذَلِكَ مِنْ اَنْبُنَا الْفَدَیْبُ نُوجِیْدِ اِلَیْكَ ﴾ ہے نبی کریم ما آلیجیا ہے۔ کہ مریم طیماالسلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔ ﴿ ذَلِكَ مِنْ اَنْبُنَا الْفَدِیْبُ نُوجِیْدِ اِلَیْكَ ﴾ ہے نبی کریم ما آلیجیا ہے۔ کس میں یہودی اور عیمائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پیغبر پر کی رسالت اور آپ کی صدافت کا اثبات بھی ہے جس میں یہودی اور عیمائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پیغبر پر بی آتی ہے ' غیر پیغبر پر نہیں۔

جب فرشتوں نے کہااے مریم! اللہ تعالی تحقی اپنے ایک
کلے (ا) کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسے عیسیٰ بن (۲)
مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ
میرے مقربین میں سے ہے۔(۴۵)
وہ لوگوں ہے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گااور ادھیڑ
عمیں بھی (۳)

لِذُقَالَتِ الْعَلَيْكَةُ لِيَمْرُكُمُ إِنَّ اللَّهَ يُغَيِّرُكِ بِكِلَمَةٍ مِثَنَّهُ أَلْمُنُهُ الْهَيْعُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ وَحِيْعًا فِي الدُّنْيَا وَالْاِحْرَةِ وَمِنَ الْمُعَّرَبِيْنَ ۞

وَلَيُكِوْ النَّاسَ فِي الْمُهُدِ وَكُهْ لَا قَمِنَ الصَّاحِدُينَ اللَّهِ الدُّونِينَ

(۱)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ لیعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار ہے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہراور عام انسانی اصول کے برعکس' باپ کے بغیر' اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔

اسال العول عے بر س باپ عے بعیر القد ی حاس قدرت اور اس سے سمبہ من کی حیس ہے۔

(۲) مَسِیحٌ مُ حَ ہے ہے آبی: مَسَعَ الأَرْضَ لِعِنی کُرْت ہے زمین کی سیاحت کرنے والا' یا اس کے معنی ہاتھ بھیر نے والا ہے، کیو نکہ آپ ہاتھ بھیر کر مریضوں کو باذن اللہ شفایاب فرماتے ہے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار ہے یہ فیمیل بمعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو میچ کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول لیعنی منشور علی ایک آنکھ کانی ہوگی) کے اعتبار ہے ہیا وہ بھی چو نکہ کُرْت ہے دنیا میں بھرے گااور کمہ اور مہینے کے انکین اس کی ایک آنکھ کا اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی المسینے اللہ بینچ گا' (بخاری و مسلم) اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی المسینے اللہ بینچ گا' ربخاری و مسلم) اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی المسینے الطلاح میں بوے عام اہل تفییر نے عموا کی بات درج کی ہے۔ پھی اور محققین کتے ہیں کہ مسح بیود و نصار کی کی اصطلاح میں بوے مامور من اللہ پنجبر کو کتے ہیں' یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً اولوالعزم بیغبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسلم میں جال اس میں کہا گیا ہے کہ یمود کو جس انقلاب آفریں میح کی بثارت دی گئی ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی مشقر ہیں' دجال اس میں جال و فریب کا انتا بڑا پیکر ہو گا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ الدجال کملائے دوؤں میں دجل و فریب کا انتا بڑا پیکر ہو گا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ الدجال کملائے گا۔ اور عیسیٰ بحجی زبان کا لفظ ہے۔ بعض کے نزد یک یہ عربی اور عاسیٰ یعُوس سے مشتق ہے جس کے معنی سیاست و قرار دے گا۔ جس کے معنی سیاست و قرار دے گا۔ جس کے معنی سیاست و قرار دے کہ ہی (قرطبی و فتح القدر)

(۳) - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مَهٰد (گھوارے) میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے۔
اس کے علاوہ صحیح حدیث میں دو بچول کا ذکر اور ہے۔ ایک صاحب جرن کا اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ (صحیح بخاری)
کتاب الانبیاء 'باب واذکر فی الکتاب مریم) اس روایت میں جن تین بچول کا ذکر ہے 'ان سب کا تعلق بنو اسرائیل سے
ہے 'کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیر خوار بچے کے بولنے کا ذکر ہے۔ اور حضرت
پوسف کی بابت فیصلہ کرنے والے شاہد کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ بچہ تھا، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ وہ ذُو لِخیةِ
یوسف کی بابت فیصلہ کرنے والے شاہد کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ بچہ تھا، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ وہ بڑے ہو
دواڑھی والا) تھا (الفعیف۔ رقم ۱۸۸۱) کھن (ادھیر عمر) میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو
کردی اور رسالت سے سرفراز کیے جا کیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسان سے نزول

قَالَتُ رَبِّ الْىٰ بَكُونُ لِى مَلَدُ وَلَهُ يَمْسَسُنِى بَنَرُ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَا أَوْ اِذَا فَتَضَى اَمُوا فَائتَمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

وَيُعَلِّمُهُ الْكِيتُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَلَةَ وَالْإِنْجُيُلَ ۞

وَتُسُوُلُالُ بَيْنَ اِسْرَآهِ ثِلَ ا آنِى قَالْ حِثْنَكُمْ بِالْيَةِ مِنْ تَدَبُّكُونَ اَنْ آخُ لُقُ لَكُومُ الطِّانِي كَهَيْنَةِ الطَّلْمِرِ فَالْفَخُر فِيْهِ فَيَكُونُ طَلْمُؤَلْبِإِذُنِ اللَّهِ وَالْبَرِئُ الْاكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَانْتِي الْمَوْثُ فِي بُلِئُونِ اللَّهِ وَالْيَتِنَكُمْ يَمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَتَّ خِرُونَ فَى بُلِئُونِكُمُ النَّى فَى ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِنْ كُذُنُو مُؤْمِنِنَ فَى بُلِئُونِكُمُ النَّى فَى ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ

کنے لگیں اللی مجھے لڑکا کیے ہو گا؟ حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ، فرشتے نے کہا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے ، جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف میہ کمہ دیتا ہے کہ ہو جا! تو وہ ہو جاتا ہے (")

الله تعالیٰ اسے لکھنا <sup>(۲)</sup> اور حکمت اور تورا ۃ اور انجیل سکھائے گا۔(۳۸)

اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو گائکہ میں تہمارے پاس تہمارے لئے پاس تہمارے لئے پاس تہمارے لئے پر ندے کی شکل کی طرح مٹی کاپر ندہ بنا تا ہوں'''' پھراس میں پھونک مار تا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پر ندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بر ندہ بن کو ڑھی کو اچھاکر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں'' اور جو پچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرومیں تہمیں بتا

ہو گا جیسا کہ اہل سنت کاعقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے ' تواس وفت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے ' وہ کلام مراد ہے۔ (تغییرابن کثیرو قرطبی)

(۱)- تیرا تعجب بجا' کیکن قدرت الٰمی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے' وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ و ظاہریہ کاسلسلہ ختم کرکے تھم کن سے پلک جھپکتے میں' جو چاہے کر دے۔

(۲)- کِتَابٌ سے مراد کتابت (لکھنا) ہے۔ جیسا کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے یا انجیل و تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کاعلم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا (قرطبی) یا تورات وانجیل' الکِتَابُ اور الْبِحِکْمَةُ کی تفییر ہے۔

(٣)- أَخْلُتُ لَكُمْ - أَي: أُصَوِرُ وَأُفَذِرُ لَكُمْ (قرطبی) یعنی خلق یهال پیدائش کے معنی میں نہیں ہے' اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ یہال اس کے معنی ظاہری شکل وصورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔

(٣)- دوبارہ باذن الله (الله كے حكم سے) كہنے سے مقصد كيى ہے كه كوئى فخص اس غلط فنى كا شكار نہ ہو جائے كه ميں خدائى صفات يا افقتيارات كا حال ہوں۔ نہيں 'ميں تو اس كا عاجز بندہ اور رسول ہى ہوں۔ يہ جو كچھ ميرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔ امام ابن كثير فرماتے ہيں۔ كه الله تعالى نے ہرنى كو اس كے دمانے كے دالله تعالى نے ہرنى كو اس كے ذمانے كے حالات كے مطابق معجرے عطا فرمائے تاكہ اس كى صداقت اور بالا ترى نماياں ہو سكے۔ حضرت موى عليہ

دیتاہوں'اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے'اگر تم ایمان لانے والے ہو۔(۴۹)

اور میں توراۃ کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں (۱) اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں' اس لئے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میری فرمانبرداری کرو! (۵۰) یقین مانو! میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے 'تم سب اس کی

عبادت کرو' بھی سید ھی راہ ہے۔ (۵) گرجب حضرت عیسلی (علیہ السلام) نے ان کا کفر محسوس کرلیا (۳) تو کہنے گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے وَمُصَدِّقَالِمَا اَبَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْ(رَةِ وَلِاُحِلَّ لَلُوْبَعُضَ الَّذِى ُحُرِّمَ عَلَيْكُوْ وَجِنْنَكُمْ يِالْيَةِ مِّنْ َرَّيِّكُمْ ۖ فَالتَّقُوا اللهَ وَاَطِيعُونِ ⊕

اِتَّاللَّهُ رَبِيْ وَرَثِبُمُو فَاغْبُدُوهُ ۚ هٰذَاصِرَاطُا مُّسْتَقِيْدُ ۗ

فَكَنَّآاَحَسَّ عِيْسُ مِنْهُمُّ الكُفْرَ قَالَ مَنُ اَضَارِیُ إِلَى اللهُ قَالَ الْحَوَارِثُيُونَ خَنُ اَضَارُاللهِ ْ امْثَا بِاللهِ ۚ وَاشْهَدُ

السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا' انہیں اییا معجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرت دکھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موکی علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عسیٰی علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچاتھا' چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے' مادر زاد اندھے اور کو ڑھی کو اچھاکر دینے کا معجزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑا ہے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے ہے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیغیر نبی کریم ماڈ کھڑا کے دور میں شعروادب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا' چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلینے اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا' جس کی نظیر چیش کرنے ہے دنیا بھرکے فصحا و بلغا اور ادبا و شعرا عاجز رہے اور چیننج کے باوجود آج تک عاجز جیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ (ابن کثیر)

(۲)- یعنی الله کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ اس کیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک الله کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھمرایا جائے۔ (۳)- یعنی ایسی گھری سازشیں اور مفکوک حرکتیں جو کفریعنی حضرت مسے کی رسالت کے انکار پر ہنی تھیں۔

بِأَتَا مُسْلِئُونَ ۞

رَبَّنَاامَنَا بِمَآانْزَلْتَ وَاقَّبَعْنَاالَوَّسُوُلَ فَاكْتُبُنَا مَعَالشُّهِدِيْنَ ⊕

وَمَكُونُوا وَمَكَرَ اللهُ ۖ وَاللهُ خَيْرُ الْمُلكِرِيْنَ ۞

والا كون كون ہے؟ (ا) حواريوں (۲) نے جواب ديا كه جم اللہ تعالى كى راہ كے مددگار ہيں 'جم اللہ تعالى كر ايمان لائے اور آپ گواہ رہئے كہ ہم تابعدار ہيں۔(۵۲) اے ہمارے پالنے والے معبودا ہم تيرى آ تارى ہوئى وحى پر ايمان لائے اور ہم نے تيرے رسول كى اتباع كى 'پس تو ہميں گواہوں ميں لكھ لے۔(۵۳) اور كافروں نے محركيا اور اللہ تعالى نے بھى (مکر) خفيہ تدبير كى اور اللہ تعالى سے خفيہ تدبير كرنے والوں سے تدبير كى اور اللہ تعالى سے خفيہ تدبير كرنے والوں سے تدبير كرنے والوں سے تدبير كى اور اللہ تعالى سب خفيہ تدبير كرنے والوں سے

(۱)-بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تک آکر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے۔ جس طرح خود نبی مالیکی ابتدا میں 'جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے 'تو آپ موسم جج میں لوگوں کو اپناساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے ٹاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں 'جس پر انصار نے لبیک کما اور نبی مالیکی کی انہوں نے قبل ججرت اور بعد ججرت مدد کی۔ ای طرح بمال حضرت عیلی علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی۔ یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سد باب ہی کے لیے آتا رہا ہے 'چروہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سے تھے؟ لیکن قبر پر ستوں کی ہر نبی شرک کے سد باب ہی کے لیے آتا رہا ہے 'چروہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سے تھے؟ لیکن قبر پر ستوں کی غلط روش قائل مائم ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مائلے کے جواز کے لیے حضرت عیلی علیہ السلام کے قول من انسادی المی الملہ سے استدلال کرتے ہیں؟ فَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللّٰهِ تعالَی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ انسادی المی الملہ سے استدلال کرتے ہیں؟ فَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللّٰهِ تعالَی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ واری کی جمع ہے جمعتی انصار (مدگار) جس طرح نبی شرقی کی فروان ہے "إِنَّ لِکُلُ نَبِی سَے وَارِیًا وَرَانِ اللّٰ المی کو کو کی مددگار خاص ہو تا ہے اور وَتُورِیًا الْوَدِنِ اللّٰ بَکُلُ نَبِی کا کوئی مددگار خاص ہو تا ہے اور میر مورائی دی وری ڈیر بواٹی ہے۔ "

بهترہ۔ (۵۴)

(٣)- حضرت عيلى عليه السلام ك زمان ميں شام كاعلاقه روميوں ك زير تمكيں تھا 'يمال ان كى طرف سے جو حكمران مقرر تھا 'وہ كافر تھا۔ يبوديوں نے حضرت عيلى عليه السلام كے خلاف اس حكمرال كى كان بحردية كه بيہ نَعُودُ بِاللهِ بغير باپ كے اور فسادى ہے وغيرہ وغيرہ حكمران نے ان كے مطالبے پر حضرت عيلى عليه السلام كو سولى دين كافيصله كرايا۔ ليكن الله نے حضرت عيلى عليه السلام كو بحفاظت آسان پر اٹھاليا اور ان كى جگد ان كے ہم شكل ايك آدى كو انهوں نے سولى دے دى 'اور سجھ رہے كہ ہم نے حضرت عيلى عليه السلام كو سولى دى ہے مَحَوِّ عربى زبان ميں اطيف اور خفيه تدبير كو كھتے ہيں اور اس معنى ميں يمال الله تعالى كو خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ كَما كيا ہے۔ گويا به مكر 'سيٹى (برا) بھى ہو سكتا ہے 'اگر غلام مقصد كے ليے ہو اور خيرام بھی ہو سكتا ہے 'اگر الحق عصد كے ليے ہو۔

إِذْ قَالَ اللهُ لِيعِيْهُ آَى إِنِّ مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّنَّ وَمُطِهِّرُكَ مِنَ اللّذِيْنَ كَفَمُ واوَجَاعِلُ النَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ النَّذِيْنَ كَفَرُوۤ اللّ يَوْمِر الْقِيلَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْحِعْكُمْ فَأَخَلُوْ بَنْيَنَكُمْ فِينِمَا كُفْنُتُوْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

فَأَمَّنَا الَّذِينُ كَفَرُوْا فَأَعَنَّ بْهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاخِرَةَ وَمَالَهُمُ مِّنْ تَٰصِرِيْنَ ۞ وَاتَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَقِيْهِمُ اجُورُهُمُ وَ اللهُ لَايُحِبُ الطَّلِيدِيْنَ ۞

جب الله تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ! میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں (۳) اور تیرے آبعد اروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک' (۳) پھرتم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تممارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ (۵۵)

پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گااور ان کاکوئی مددگار نہ ہو گا۔(۵۲)

لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کر تا۔(۵۵)

(۲)-اس سے مرادان الزامات سے پاکیزگ ہے جن سے یہودی آپ کو متم کرتے تھے 'نی مالی میں کا اللہ کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کردی گئی۔

(۳) - اس سے مرادیا تو نصاری کاوہ دنیاوی غلبہ ہے جو یمودیوں پر قیامت تک رہے گاہ کو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے۔ یا امت محمریہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیا کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح اور غیرمحرف دین کی بیروی کرتے ہیں۔

ذَٰ لِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَلِيتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۞

إِنَّ مَتَلَ عِيْسَى عِنْكَ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَ خَلَقَهُ

مِنْ تُرَابِ ثُغَةِ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 🏵

اَنْحَقُّ مِنْ زَبِّكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ 🏵

فَمَنْ حَالَتِمَكَ فِيْهِ مِنْ بَعْيِمالَكِآرُكُ مِنَ الْعِلْمِوْفَقُلُ تَعَالُوانَدُءُ ابْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمُ وَنِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمُ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُّ لَمُوْتَخَبِّهِلُ فَنَجْعِلُ تَعْنَقَ اللهِ

عَلَى الكَّذِيبُينَ ﴿

إِنَّ هٰذَالَهُوَالْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَامِنُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ۗ

وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ

یہ جے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔(۵۸)

الله تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ (علیه السلام) کی مثال ہو بہو آدم (علیه السلام) کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کر کے کہ دیا کہ ہو جاالیں وہ ہو گیا!(۵۹)

تیرے رب کی طرف سے حق میں ہے خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔(۲۰)

اس لئے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھڑے تو آپ کمہ دیں کہ آؤ ہم تم آپ اپنی اپنی عور توں کو ہم تم آپی اپنی عور توں کو اور ہم تم آپی اپنی عابزی اور ہم تم خاص آپی آپی جانوں کو بلالیں 'پھر ہم عابزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ (۱) (۱۲)

یقیناً صرف یمی سچابیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز الله تعالیٰ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا الله تعالیٰ ہی ہے۔(۱۲)

(۱)- یہ آیت مباہلہ کملاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دو سرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کی معاطے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلا کل ہے وہ ختم ہو تا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ اللی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں ہے جو جھوٹا ہے 'اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختر پی منظر یہ ہا ہم ہم کہ ہم باللہ ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی مائٹر ہی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی مائٹر ہی انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی ہوائٹر، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عشم کو بھی ساتھ لیا' اور عیسائیوں کے بعد سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مربابلہ کرنے ہے گریز کیا اور پیش کش کی کہ آپ ہم ہے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں' چنانچہ نبی مائٹر ہی ان کے ساتھ کیا آپ می مشورہ فرما دیا جس کی وصول کے لیے آپ مائٹر کی کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ویائٹر کو نہیں آپ مائٹر کرنے ایمن اہل کرے سے معارد فرما دیا جس کی وصول کے لیے آپ مائٹر کھوٹے نو میں ابل کی کہ آپ می ساتھ کی اس سے اگلی آبت میں اہل امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا' ان کے ساتھ جھیجا (طخص از تغیرابن کیٹرو فتح القدیر و غیرہ) اس سے اگلی آبت میں اہل کہار ریبودیوں اور عیسائیوں) کو دعوت تو حید دی جاری ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ لِبِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿

فَّلُ يَا َهُلَ الكِتْبِ تَعَالَوْالِل كَلِمَةِ سَوَا ﴿ بَيُنَنَا وَ بَيْنَاٰ ٱكَانَعُبُكَ اللَّا اللهَ وَلَائْشُولَةَ بِهِ شَيْئًا وَلاَيَّتَحِنَا بَعْضُنَا بَعْضَا ٱرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَكَّوْا فَقُولُوا اشْهَادُوْا بِأَنَّا الْمُسْلِمُونَ ⊕

يَاهُلَ الكِتْبِ لِمَثْنَا نَجُوْنَ فِيَ إِمُوهِ يُمَوَوَاَ النَّوْلِيَّةُ وَالْإِنجُ يُدُلُ إِلَّامِنَ بَعْدِ ﴾ أَضَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔(۱۳۳)

آپ کمہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! ایسی انساف والی بات
کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالی
کے سواکسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو
شریک بنائیں ' ' نہ اللہ تعالی کو چھو ٹر کر آپس میں ایک
دو سرے کو ہی رب بنائیں۔ ' ' پس اگر وہ منہ پھیرلیں
قوتم کمہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں ' ' (۱۳)
اے اہل کتاب! تم ابراہیم کی بابت کیوں جھڑتے ہو
طالا نکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں ' کیا تم
پھر بھی نہیں سمجھتے ' ' (۲۵)

(۱) کسی بت کو نہ صلیب کو' نہ آگ کو اور نہ کسی اور چیز کو۔ بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیا ک دعوت رہی ہے۔

(۲) یہ ایک تواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت میے اور حضرت عزیر علیماالسلام کی ربوبیت (رب ہونے)

کا جو عقیدہ گھڑر کھا ہے یہ غلط ہے 'وہ رب نہیں ہیں انسان ہی ہیں۔ دو سرا' اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے آوار و رببان کو طال و حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے 'یہ بھی ان کو رب بنانا ہے جیسا کہ آیت \_ ﴿ اِنْتَحَدُّوْلًا اَحْدِی)۔

احبار و رببان کو طال و حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے 'یہ بھی اض موف اللہ ہی کو ہے۔ (ابن کیٹرو فتح القدی)۔

آخب آرکھنے ﴿ اس پرشاہ ہے 'یہ بھی صحح نہیں ہے 'طال و حرام کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ (ابن کیٹرو فتح القدی)۔

(۳) صححے بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ مائیلی ہی ہو فل شاہ روم کو کمتوب تحریر فرمایا اور اس میں اے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دہرا اجر طے گا' ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہو گا۔ «فا شیلیم نسلہ نہ آسلیم نیون کا اللہ اُ آخر کَلَ مَرَّ تَیْنِ ، فَإِنْ تَوَلِّیْتَ ، فاِنَ اللہ کُور تین نکات یعنی آپ مسلم کے آ' اللہ تعالی کی تجھ دوگنا اجر دے گا۔ لیکن اگر تو نے قبول اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا گنا بھی تجھ پر بی ہو گا۔ "کوب کہ مرب کا ہے آپ اللہ تعالی کی خور اسلام کا سبب تو ہی ہو گا۔ اس آیت میں ذکور تین نکات یعنی آپ صرف اللہ کی عبورت کرنا ۲۔ اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھرانا ۳۔ اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھرانا سا۔ اور کی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا وہ کلمۂ سواء ہے جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی۔ لہذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی ان بی تیوں نکات اور جس پر اہل کتاب کو اجراجہ اولی اساس و بنیا دینا تا جاسے ۔ اس کی موقع کرنے کے لیے بھی ان بی تیوں نکات اور جس پر اہل کتاب کو بدرجہ اولی اساس و بنیا دینا تا جا ہے ۔ اس کے ساتھ کی دعوت دی گئی۔ لہذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی ان بی تیوں نکات اور اس کلمۂ سواء کو بدرجہ اولی اساس و بنیا دینا تا جا ہے ہیں ان بی تیوں نکات اور اس کلمۂ سواء کو بدرجہ اولی اساس و بنیا دینا تا جو اس کے شریف کی کی ہو ہوں کی کو شریع کی دیت کی دور کی کین کی دیتوں نکات کو کینے کی دیتوں کی کو شریع کی دور کی کور کی کے دیتوں کی کور کی کور کی کور کی کی دیتوں کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی دور کی کور کیا گیا گئی کی کور کی کی کی کور کی کی کی

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھڑنے کا مطلب سے ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ

سنوا تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تہمیں علم تھا پھر
اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تہمیں علم ہی
نہیں؟ (ا) اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانے '(۲۲)
ابراہیم تو نہ یمودی تھے نہ نھرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ
(خالص) مسلمان تھے 'ا) وہ مشرک بھی نہ تھے '(۲۷)
سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تروہ لوگ ہیں
جنہوں نے ان کاکما مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان
لائے ''') مومنوں کاولی اور سمار االلہ ہی ہے '(۲۸)
اٹل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تہمیں گراہ کر
دیں' دراصل وہ خود اپنے آپ کو گراہ کر رہے ہیں اور
سیحتے نہیں۔ '') (۲۹)

هَاآَنُ ثُوْ هَوْلَآهِ حَاجَجُ ثُوْ فِيْمَالَكُوْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ ثَخَاجُوْنَ فِيْمَالَيْسَ لَكُوْ بِهِ عِلْمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنكُوْ لَا تَصْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِنْرِهِ يُمُو يُعُودُ قِا وَلاَ نَصْرَ اينَا وَ لاَئِنَ كَان جَنِهُمُ اللهُ الْمِلْمُ الْمُعَالَقُولَ الْمُصْرَ اينَا وَ لاَئِنَ كَانَ جَنِهُمُ الْمُسْلِمُ الْوَمُ الْمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِ فَنَ

إِنَّ ٱوْلَى النَّالِسِ بِإَبْرُهِ فِيهَ لَكَوْبِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبَيُّ وَالَّذِينَ امَنُوُا \* وَاللهُ وَ لِنَّ النُّوُومِنِينَ ﴿

وَدَّتْ طَلَمْهَا ثَيْنَ الْهُلِ الكِتْلِي لَوْيُضِلُّو نَكُمُو. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا اَنْشُدَهُمُ وَمَا يَشُغُوُونَ ﴿

حضرت ابرائیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے' حالا نکہ تورات' جس پر یبودی ایمان رکھتے تھے' اور انجیل جے عیسائی مانتے تھے' دونوں حضرت ابرائیم علیہ السلام کے سینکٹروں برس بعد نازل ہو ئیں' پھر حضرت ابرائیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا اور حضرت ابرائیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ تھا(قرطبی)

(۱)- تمهارے علم و دیانت کا تو بیہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تہمیں علم ہے بینی اپنے دین اور اپنی کتاب کا 'اس کی بابت تمهارے جھڑے (جس کا ذکر چھپلی آیت میں کیا جا چکا ہے) بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظر بھی۔ تو پھرتم اس بات میں کیوں جھڑتے ہو جس کا تہمیں سرے سے علم ہی نہیں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شمان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں 'جس کی اساس توحید واخلاص یر ہے۔

(۲)-﴿ حَنِيْنَا أَمُسْلِمًا ﴾ (يك طرفه خالص مسلمان) يعنی شرک سے بيزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار-

يَّاَ هُــلَ الكَيْتِ لِمَ تَكُفُّهُوْنَ بِالنِّتِ اللهِ وَالنُّتُمْ تَتْهَدُوْنَ ⊙

يَاْهٰلَ الكِتٰبِ لِمَ تَلْفِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتُلْفُنُونَ الْحَقَّ وَٱنْتُوْتَعْلَمُوْنَ ۞

وَقَالَتُ تَطَلِّفَةٌ يُتِنَ اَهُلِ الكِتْبِ امِنُوْلِالِّذِينَ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوْلُوحُهُ النَّهَارِوَالْمُنُّرُواَ الْحِرَةِ لَعَلَّهُمُ مُ يَمْحِبُونَ ۞

وَلانُوْمِنُوْ الِرَّالِيَنْ تَنِعَ دِنْيَكُوْ قُلْ إِنَّ الْهُلْدَى هُدَى اللهُوْ اَنْ يُؤُثِّنَ اَحَدُّ مِّنْتُلَ مَا أَوْمِيْنَكُوْ اَوْ يُعَا جُوْكُوْ حِنْدَ رَيْلُوْ قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِمَدِ اللهُ الْفُوتِيْءِ مَنْ يَشَا لَـٰ ْ

اے اہل کتاب تم (باوجود قائل ہونے کے پھر بھی) دانستہ اللہ کی آیات کاکیوں کفر کر رہے ہو؟ (ایک) اللہ کی آیات کاکیوں کفر کر رہے ہو؟ (ایک) اے اہل کتاب! باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط طط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ (ایک) اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کما کہ جو کچھ ایمان والوں پر آبارا گیاہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافرین جاؤ 'ٹاکہ یہ لوگ بھی بلیٹ جا کیں۔ (ایک) اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کی کا یقین نہ کرو۔ (ایک کمی ہوایت تو اللہ ہی کی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت تو الور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس

<sup>(</sup>۱) قائل ہونے کامطلب ہے کہ تہیں نبی کریم مٹھی کیا کی صدافت و حقانیت کاعلم ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کرکے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے 'پہلا جرم حق و باطل اور پچ اور جھوٹ کو خلط طط کرنا تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دو سرا کمان حق۔ لینی کریم مرقظ ہے جو اوصاف تو رات میں لکھے ہوئے سے 'نہیں لوگوں سے چھپانا' تاکہ نبی مرتقظ ہی کہ محدافت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ اور بید دونوں جرم جانتے ہو جھتے کرتے سے جس سے ان کی بد بخی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے برائم کی نشان دہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے ﴿ وَلاَ تَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلاَ تَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلاَ تَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلاَ تَلْمُ اللّٰهِ وَلاَ تَلَّمُ اللّٰهِ وَلاَ تَلْمُ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰمِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمُ اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمِ وَلاَتُ اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمِ وَلَى اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمُ اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلاَ اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَمْ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَا الل

<sup>(</sup>٣) یہ یہودیوں کے ایک اور مکر کاذکر ہے۔ جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرناچاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ ضبح کو مسلمان ہو جا کیں اسلام مسلمان ہو جا کیں اور شام کو کافر ناکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ تبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔ (۳) یہ آپس میں انہوں نے ایک دو سرے کو کہا۔ کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم فدہب (یود) کے سواکی اور کی بات بریقین مت رکھنا۔

<sup>(</sup>۵) یه ایک جمله معترضه ہے جس کاما قبل اور مابعد سے تعلق نہیں ہے۔ صرف ان کے مکرو حیله کی اصل حقیقت اس

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ ۗ ثُ

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَشَكَأْوُاللهُ ذُوالفُضُلِ الْعَظِيْمِ ۞

وَمِنَاهُلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ ۚ بِقِنْطَارِلُئُؤَوِّ ۗ اِلَّيْكَ وَمِنْهُمُوْمَّنُ اِنْ تَأْمَنُهُ بِدِيْنَارِ لَا يُؤَوِّ ۚ إِلَيْكَ

بات کابھی یقین نہ کرو) کہ کوئی اس جیسادیا جائے جیساتم دیۓ گئے ہو' () یا میہ کہ میہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھڑا کریں گے' آپ کمہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے' وہ جے چاہے اسے دے' اللہ تعالیٰ وسعت والااور جاننے والا ہے۔(۲۳)

وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور اللّٰہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ (۲) (۷۲۲)

بعض اہل کتاب توالیسے ہیں کہ اگر انہیں توخزانے کا مین بنا

ے واضح کرنامقصود ہے کہ ان کے حیلوں سے بچھ نہیں ہو گاکیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو ہدایت دے دے یا دینا چاہے' تہمارے حیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ (۱) سیبھی یہودیوں کاقول ہے اوراس کاعطف دَ لَا تُذْمِنُوٰ اپر ہے۔ یعنی سے بھی تشلیم مت کرو کہ جس طرح تہمارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے' بیہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح یہودیت کے سواکوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔

(۲) اس آیت کے دومعنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ یہود کے بڑے بڑے علاجب اپنے شاگر دوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو تا کہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی نمبذب ہو کر مرتد ہو جائیں تو ان شاگر دوں کو مزید ہو تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہرا مسلمان ہونا' حقیقا' اور واقعتہ مسلمان نہ ہو جانا' بلکہ یہودی ہی رہنا۔ اور ہیہ ناگر دوں کو مزید ہو بنائی کہ جیسا دین' جیسی وحی و شریعت اور جیساعلم و قصل تہمیں دیا گیا ہے ویساہی کی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے' یا تہمارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے ظاف اللہ کے نزدیک جست قائم کر سکتا ہے۔ اور تہمیں غلط شمار سکتا ہے۔ اور تہمیں غلط شمار سکتا ہے۔ اس معنی کی روسے جملہ معترضہ کو چھو ڑکر عند رہم تک کل کاکل یہود کا قول ہوگا۔ دو سرے معنی ہیں کہ اے یہود یو! تم حق کو دبانے اور مثانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تہمیں اس بات کاغم اور جلن ہے کہ جیساعلم و فضل' وحی و شریعت اور دین تہمیں دیا گیا تھا اب ویساہی علم و فضل اور دین کی اور کو کاغم اور جلن ہے کہ جیساعلم و فضل' وحی و شریعت اور دین تہمیں دیا گیا تھا اب ویساہی علم و فضل اور دین کی اور کو کیوں دے دیا گیا۔ دو سرا تہمیں ہے اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گی' اور اس نے اپنی جڑیں کو دیا ہو جان کو وہ وہ جانا رہے گا۔ بلکہ تم نے جو حق چھپار کھا ہے مضوط کر لیں تو نہ صرف ہے کہ اگر حق کی بھرات نمیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے اس کا پر دہ بھی فاش ہو جائے گا۔ اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تہمارے فلاف جست قائم کر بیٹھیں گے۔ علیہ فائل بھر وہ جانا رہے گیا ہیا ہو دیا تا ہے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ کسی کی میراث نمیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے جاتا ہے۔ اور راسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہے۔

اِلاَمَادُمْتَ عَلَيْهِ قَالَمِمًا ﴿ ذَلِكَ بِالنَّهُ مُ قَالُوا لَيُسَ عَلَيْنَا فِى الزُّمْتِيْنَ سَمِيْكُ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِبَ وَ هُمُونِيُونُهُونَ ؈

بَلْ مَنْ أَوْ فَي بِعَهْدِ لا وَأَتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞

اِنَّاالَّذِينَ يَثَثَرُونَ بِعَهْرِاللَّهُ وَأَيْمَا نِهِمُ شَمَنًا قَلِيْلًا أُولِلِكَ لِاخَلَاقَ لَهُمُ فِي الَّاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمُ الْقِسِيْمَةِ وَلَا يُزِكِّيْهِمْ وَلَهُمُ عَذَاكِ اللَّهُ ﴿

نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سریر ہی کھڑا رہے ' یہ اس لئے کہ انہوں نے کہہ رکھاہے کہ ہم پر ان جاہلوں (غیریمودی) کے حق کاکوئی گناہ نہیں ' یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>(22) کوں نہیں (مڈاخذ ہ ہو گا) البتہ جہ شخص ابنا قرار بورا

کیوں نہیں (موَّافذہ ہو گا) البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پر ہیز گاری کرے 'تواللہ تعالیٰ بھی ایسے پر ہیز گاروں سے محبت کر تاہے۔ (۲۲)

بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عمد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیت پر چھڑا گئے ہیں'ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں'اللہ تعالیٰ نہ توان سے بات چیت کرے گانہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا'نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔'''(۲۷)

ے ماں سے بے وی سمس یں۔

(۲) "قرار پوراکرے" کامطلب 'وہ عمد پوراکرے جواہل کتاب ہے یا ہرنی کے واسطے ہان کی امتوں ہے نبی سائیلیا پار ہیں کے واسطے ہان کی امتوں ہے نبی سائیلیا پار کی بایت لیا گیا ہے اور "پر بیزگاری کرے" یعنی اللہ تعالی کے محارم ہے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی مائیلیا بیان فرما ئیں۔ ایسے لوگ یقیناموا فنہ والی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالی ہوں گے۔

(۳) نہ کورہ افراد کے بر عکس دو سرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور بید دو طرح کے لوگوں کو شامل ہے ایک تو وہ لوگ جو عمد اللی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفادات کے لیے نبی سلی آئیلیا پر ایمان نہیں لائے۔ دو سرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں جیسا کہ احادیث ہیں وار د ہے۔ مثلاً نبی سائیلیا کے فرمایا کہ "جو محض کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ مثلاً نبی سائیلیا کہ دو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ مثلاً نبی سائیلیا کہ وہ گا" (صحیح بہادی 'کتاب المحسافاۃ' بیاب' المحصومة فی البئرو القضاء فیلے۔ اللہ اس بر غضب ناک ہوگا" (صحیح بہادی 'کتاب المحسافاۃ' بیاب' المحصومة فی البئرو القضاء فیلے۔ اللہ اس بر غضب ناک ہوگا" (صحیح بہادی 'کتاب المحسافاۃ' بیاب' المحصومة فی البئرو القضاء فیلے۔ اللہ اس بر غضب ناک ہوگا" (صحیح بہادی 'کتاب المحسافاۃ' بیاب' المحصومة فی البئرو القضاء فیلے۔

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَقَرِيْقًا يَتَلُونَ الْسِنَتَهُمُ بِالكِنْ لِتَصْدَبُوهُ مِنَ الكِتْفِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتْفِ وَيَقُولُونَ هُومِنُ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُومِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمُ يَعْدُكُونَ @

مَاكَانَ لِبَشَهِ إِنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمْ وَالنَّهُوَّةَ ثُقَرَيَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُواْعِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْكِنْ كُونُوْارَ لِبْذِينَ بِمَاكْمُنْتُوْتُعَلِّمُونَ الكِيلْبَ وَبِمَاكُمُنْتُمْ تَكُونُونَ فِي ﴾ تَكُونُونَ وَ ﴾

یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مرو ڑتا ہے تاکہ تم اے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو حالا نکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں 'اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں 'وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہولتے ہیں۔ ''(۵۸)

کی آیسے انسان کو جے اللہ تعالی کتاب و حکمت اور نبوت دے ' یہ لا کق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کیے کہ تم اللہ تعالی کو چھو ڈ کر میرے بندے بن جاؤ ' بلکہ وہ تو کیے گاکہ تم سب رب کے ہو جاؤ ' (۲) تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ (۲۹)

مسلم كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم .... نيز فرمايا تين آدميول سے الله تعالى نه كلام كرے گائ نه الله على الله تعالى نه كلام كرے گائ نه الله وه شخص ہے جو جھوئى نه الله كل طرف ديكھے گائد انہيں پاك كرے گا اور الن كے ليے ورو ناك عذاب ہو گائ ان ميں ايك وه شخص ہے جو جھوئى متم كة وريع سے اپنا سودا بيچنا ہے۔ (صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ....) متعدد احاديث ميں بيا تيں بيان كى گئ ميں۔ (ابن كثير و فتح القدير)

(۱) یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب النی (تورات) میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کے کہ ایک تو زبان کو مرو ڑکر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو ظاف واقعہ تا رہنے میں وہ کامیاب رہنے۔ دو سرے ، وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عنداللہ باور کراتے۔ برقتمتی سے امت مجمدیہ کے ذہبی پیٹواؤں میں بھی ، نبی مطابق میٹی گوئی المتنب کو گئی المتنب کی بیٹی گوئی المتنب کی فقدم بیروی کرو گے ) کے مطابق بھی ہوت کی جد سے قرآن کریم کے ساتھ بھی ہی معالمہ بھڑت ایسے لوگ ہیں جو دنیوی اغراض کیا جماعتی تعصب یا فقتی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی ہی معالمہ کرتے ہیں۔ پڑھتے قرآن کی آب ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے دراں حالیکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ یا پھر آبات میں معنوی تحریف و ملمع سازی سے کام لیا جا تا ہے تا کہ باور ہی کرایا جائے کہ یہ من عنداللہ ہے۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنهُ ۔

(۲) یہ عیسائیوں کے طمن میں کما جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے حالا تکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ اور ایساکوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ' بلکہ وہ تو بھی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ رَبَّائِيٌّ رب کی طرف منسوب ہے' الف اور نون کا اضافہ مبالغہ کے لیے ہے۔ (فتح القدیر)

(m) لین کتاب الله کی تعلیم و تدریس کے منتجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔

اور بیہ نہیں (ہو سکتا) کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نہیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے 'کیاوہ تمہارے مسلمان ہونے  $(-1)^{(1)}$  کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ (۱)

جب الله تعالی نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو پچ جائے تو تمہارے لئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ (۲) فرمایا کہ تم اس کے اقراری جو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کما کہ جمیں اقرار ہے ' فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں (۸۱)

یں اس کے بعد بھی جو ملی جائیں وہ یقینا یورے

وَلاَ يَامُوكُ مُ إِنْ تَتَقَيْدُ وَا الْمُكَلِّمُكَةَ وَالنَّحِبِينَ ارْبَابًا وَإِيَّامُوْلُوْ رِبَالكُمْرِ بَعُ مَا إِذْ أَنْ تُمُومُ مُسْلِمُونَ ۞

وَإِذَاخَنَااللهُ مِيكَاقَ الشَّهِبَنِ لَمَا التَّيْتُكُوْتِنْ كِتَٰ وَحِكْمَةٍ ثُوَّجَاءً ثُمُورَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُو لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُمُونَهُ قَالَ اَقْرَرُونُ وَاخَنْتُهُمُ عَل ذَلِكُوْ إِصْمِىٰ قَالُواۤا فَرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُ وَا وَإِنَّامَعَكُمُ قِنَ الشَّهِدِيْنَ ۞

فَمَنْ تُوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَيمَقُونَ 🐨

ای طرح کتاب الله کاعلم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب الله کے پیغیروں کو بیہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں' تو کسی اور کو بیہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ (تغیرابن کثیر)

(۱) یعنی نبیوں اور فرشتوں (یا کسی اور کو) رب والی صفات کا حال باور کرانا سے کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی سے کام بھلا کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دیتا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مسلمانوں نے نبی میں گئی ہے اس بات کی نام ہے۔ بعض مسلمانوں نے نبی میں گئی ہے اس بات کی اجازت ما گئی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ جس پر سے آیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر) اور بعض نے اس کی شان نزول میں سے کہا اجازت ما گئی کہ وہ آپ کی اس طرح عبادت و ہے کہ یمودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی میں گئی ہے کہا کہ کیا آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت و پر ستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں آپ میں آپ میں آپ کی اس جس سے کہ ہم اللہ کو چھو ڈکر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا محم دیں اللہ نے جھے نہ اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا محم ہی دیا ہے۔ اس پر سے آب سے اللہ کو چھو ڈکر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا محم دیں اللہ نے جھے نہ اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا محم ہی دیا ہے۔ اس پر سے آبت نازل ہوئی۔ (ابن کشرے بحوالہ سیرہ ابن ہشام)

 : التيان بيد الكراد

اَفَعَنَیْرَدِیُنِ اللهِ یَبْغُونَ وَلَهٔ اَمْمُلَوَمَنُ فِی التَّمَاوٰتِ وَالْرَضِ طَوْمًا وَكُرْهًا وَ النِّهِ یُرْجَعُونَ ⊕

ئُلُ امْكَاٰيَاللهِ وَمَاۤ الْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ الْزِلَ عَلَىۤ اِبْدِهِ يُمَ وَ اِسْلِمِیْلَ وَاسْلِحَقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اَٰوْنَ مُوسَٰی وَ عِیْنی وَالنَّبِیْقُون مِنْ تَیْقِهُ لَائْتِیْ قُرْبُکِیْ اَمَیْنِیْ اَحَدِیْمُهُمُ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ

نافرمان ہیں (۱) (۸۲)
کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں
ہیں؟ حالانکہ تمام آسانوں والے اور سب زمین والے
اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں خوشی ہے ہوں یا ناخوشی
ہے (۱) سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔(۸۳)
آپ کمہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو پچھ ہم پر اتاراگیا
ہے اور جو پچھ ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ
السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) اور ان کی اولاد پر اتاراگیا
السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) اور دو سرے انبیا
السلام) اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دیئے گئے ان سب پر
اعیم السلام) اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دیئے گئے ان سب پر
ایمان لائے (۳) ہم ان میں سے کی کے درمیان فرق نہیں

قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صبح ہے اور اس مفہوم کے لحاظ ہے بھی ہے بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے مراح منیر کے بعد کی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جائیۃ تو رات کے اور اق پڑھ رہے تھے تو نبی مل تقابیۃ ہے دکھ کر غضب ناک ہوئے اور فرمایا کہ ''فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد المراقیۃ ہے کہ ایک جان ہے کہ اگر موئی علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جا کیں اور تم جھے چھوڑ کر ان کے چھے لگ جاؤ تو یقینا گراہ ہو جاؤ گے'' (مند اُحمد' بحوالہ این کثی) ہر حال اللہ میں اور مراقیۃ ہیں اور مراقیۃ ہیں اور میں مخصرہ نہ کہ کسی امام کی اند ھی تقلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کسی پنجبر کا سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی کی اطاعت میں مخصرہ نہ کہ کسی امام کی اند ھی تقلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کسی پنجبر کا سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اصر بمعنی عہد اور ذمہ ہے۔ اس سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں کر ہو سکتی ہے کہ بعث محمدی ان برامیان لانے کے بجائے' نہیں جان کہ بہت کہ بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے' ان کے ایمان کا اور کی منبی کے وائے کہ بیات میں 'مراس کفر ہے۔ اس کا دار خوش سے کیا ناخر میں کے کو نکہ نبوت محمدی سان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالی کے تبد میں ایمان لانے کا طریقہ بتا کر (کہ ہر نبی اور ہر منزل کی بینی تعلی ناخوش سے کیا ناخوش کسی ہو گا کسی اور ہر منزل کی بینی تعلی ناخوش کسی ہو گا کسی اور کی خسیں آئے گا۔

(۳) کینی تمام سیح نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث تھے' نیز ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی سے عقیدہ رکھنا کہ وہ آسانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔(۸۴) جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے 'اس کا دین وَهُوَ فِي ٱلْاِجْرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۚ ۞ میں ہوگا۔(۸۵)

الله تعالی ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گاجو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روش دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جا کیں' الله تعالی ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لا تا۔(۸۲) ان کی تو یمی سزا ہے کہ ان پر الله تعالی کی اور فرشتوں کی

اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔(۸۷)

جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے 'نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گانہ انہیں مملت دی جائے گی۔(۸۸) گر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیس تو بے شک اللہ تعالی بخشے والا ممیان ہے۔ (۱) (۸۹) شک اللہ تعالی بخشے والا ممیان ہے۔ (۱) (۸۹) بے شک جو لوگ (۲) اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں' ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی' (۳) كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَالِهُمَاْفِهُوَقَشِهِهُ وَا اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ قَجَاءَهُمُ الْمَيْنَتُ وَاللهُ لَا يَهُوى الْقَوْمُ الطَّلِمِيْنَ ۞

> ٱولَلِكَ جَزَاؤُهُمُ اَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَمِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۞

خْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُعَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ أَيْظُونُونَ ۞

إِلَّا الَّذِيْنَ تَانُوْامِنُ اَبَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصُلَحُوا سَوَإِنَّ اللهَ عَفُودٌ يَحِدُهُ ﴿ عَلَى اللهَ عَفُودٌ يَحِدُهُ ﴾ عَفُودٌ يَحِدُهُ ﴾

اِتَّ الَّذِيْنَ كُفَّرُوْا بَعُدَالِيُمَا نِهِمْ ثُثَمَّ الْدُادُوُا كُفُرًا لَنَ تُعْبَلَ تَوْيَتُهُمُّ وَاوْلَيِكَ هُمُ الضَّالُوْنَ ۞

ضروری ہے۔ گواب عمل صرف قرآن کریم ہی پر ہوگا 'کیونکہ قرآن نے پیچپلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔
(۱) انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیااور مشرکوں سے جاملا 'لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ ملی آبین اسک پیغام بھجوایا کہ (هَلْ لِنِي مِنْ تَوْبَةٍ) (کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟) اس پر یہ آیات نازل ہو کیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزااگر چہ بہت شخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پیچاننے کے بعد بغض و عناد اور سرکشی سے حق سے بھوں موائک کی مرتد کی شاوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالی غفور ورحیم ہے 'اس کی توبہ قابل قبول ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت میںان کی سزابیان کی جارہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد تو بہ کی توفیق سے محروم رمیں اور کفریران کا نتقال ہو۔ (۳) اس سے وہ تو یہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو۔ ورنہ تو یہ کا دروازہ تو ہرایک کے لیے ہروقت کھلاہے۔اس سے

ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے وم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیئے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ میں لوگ ہیں جنکے لئے تکلیف دیٹے والاعذاب ہے اور جن کاکوئی مددگار نہیں۔ (۱۹)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَمَّ مُوَّا وَمَا ثُوَّا وَهُمُوُكُفَّا رُّفَكُنْ يُقْبُلُ مِنْ اَحَدِهِمْ مِسْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوا فُتَكَدَى بِهِ \* اُولَيِّكَ لَهُمُوعَذَاكِ الدِيُهُ ۚ وَمَا لَهُمُ مِّنْ نَصِرِيْنَ ۚ

کہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اثبات ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے ﴿ وَلَمُواَلَّذِي اَللّٰهُ مُوَلِعَ بُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِ ﴾ (الشورئ - ۲۵) ﴿ اَلْمُوبِكُو اَلْتُو اَللّٰهُ مُولِعَ بُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِ ﴾ (الشورئ - ۲۵) ﴿ اَلْمُوبِكُو اَللّٰهُ مُولِعَ بُلُ اللّٰهُ مُولِعَ بُلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ایک جنمی سے کے گاکہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس سے اس عذاب نار کے بدلے اسے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا گر تو شرک سے باز نہیں آیا" (مند احمد و مکذا اثر جہ البخاری و مسلم- ابن کیز) اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جنم کا دائی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفری وجہ سے وہ بھی ضائع بی جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھاگیا کہ وہ مممان نواز ، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا گیا ہے اعمال اسے نفع دیں گے۔ نبی سائی الیکان)۔ پوچھاگیا کہ وہ مممان نواز ، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا گیا ہے اعمال اسے نفع دیں گے۔ نبی سائی الیکان)۔ فرایا «نبیس» کو نکہ اس نے ایک دن بھی اپ رسونا بطور فدیہ دے کریہ چاہے کہ وہ عذاب جنم سے نیچ جائے ، تو یہ ممکن نہیں ہو گا۔ اول تو وہاں کس کے پاس ہو گائی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھرکے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب کا۔ اول تو وہاں کس کے پاس ہو گائی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھرکے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب کا۔ اول تو وہاں کس کے پاس ہو گائی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھرکے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب کا۔ وہ محاوضہ یا قدیہ قبول بی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح گا اور نہ کوئی سفارش اسے فاکدہ پنچائے گا۔ ﴿ لَا الْمِ الْمُ اللّٰ اللّٰ مَاسَلُ مِنْ کُلُ وَ اللّٰ ہُونَ کُونُی دوستی (بی کام آئے گی)۔ "گا اور نہ کوئی سفارش اسے فاکدہ پنچائے گا۔ "

جب تک تم اپنی پندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کروگ ہرگڑ بھلائی نہ پاؤگ '''اور تم جو خرج کرواسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ '''(۹۲) تورا ہ کے نزول سے پہلے (حضرت) یعقوب (علیہ السلام) نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سواتمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے' آپ کمہ دیجئے کہ اگر تھے ہو تو تورا ہ لے آؤاور پڑھ ساؤ۔ '''(۹۳)

كَنْ تَنَالُوا الْيَرِّحَتَّى ثُنْفِقُوْ امِثَا يَجُّنُونَ هُ وَمَا تُنْفِقُوُا مِنْ شَيْ ۚ فِإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْهُ ۚ ۞

كُنُّ الطَّعَامِرُكَانَحِلَّالِيَدِينَ اِسُرَآءِ نِلَ اِلاَمَاحَزَمَ اِسْرَآءَ نِلْ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْسِلِ اَنْ تُتَزَّلَ التَّوْرِنَةُ ثُلْ فَاتُوْا بِالتَّوْرِيةِ فَا تُنْوُهَا َ اِنْ كُفْ تُحُوْ صَدِيقِينَ ۞

(۱) بر (نیکی بھلائی) سے مراد یہاں عمل صالح یا جنت ہے (فتح القدیر) حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حفرت ابو طلحہ انصاری وہانٹے جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے نبی کریم ماٹنگیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما ﷺ ہیں ابنے ابنے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے' میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریا ہوں۔ آپ مالی آتا نے فرمایا "وہ تو بہت نفع بخش مال ہے' میری رائے سے ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو-" چنانچہ آپ مال آلیا کے مشورے سے انہول نے اسے اینے اقارب اور عم زادول میں تقسیم کر دیا۔ (مسند أحمد) اى طرح اور بھى متعدد صحابہ نے اپنى پينديدہ چزيں الله كى راہ ميں خرچ كيں۔ ممَّا نُحبُونَ ميں مِنْ تَبْعِيض کے لیے ہے یعنی ساری پندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ پندیدہ چیزوں میں ہے کچھ۔اس لیے کوشش یمی ہونی چاہیئے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے۔ یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کامطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چزیا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیزیا استعال شدہ پرانی چیز کاصدقہ نہیں کیاجا سکتایا اس کااجر نہیں ملے گا۔ اس قتم کی چیزوں کاصدقہ کرنامجھی یقینا جائز اور باعث اجر ہے گو کمال وافضیلت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے۔ (۲) تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے 'اچھی یا بری چیز' اللہ اسے جانتا ہے 'اس کے مطابق جزا سے نوازے گا۔ (٣) بداور مابعد كى دو آيتي يبودك اس اعتراض پر نازل موكي كد انبول نے نبى كريم م التي اي كاك آپ مالتي دین ابراہیمی کے پیرو کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جب کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بیہ چزیں حرام نہیں تھیں۔ ہال البتہ بعض چزیں اسرائیل (حضرت یعقوب علیہ السلام) نے خود اپنے اوپر حرام کر کی تھیں اور وه یمی اونٹ کا گوشت اور اس کادودھ تھا(اس کی ایک وجہ نذریا بیاری تھی) اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے' اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ پھرتم کس طرح نہ کورہ دعویٰ کر کتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم (یمودیوں) پر تمهارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ (سورة الأنعام-۴۷ - النسساء-۱۲۰) اگر تهمیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ جس سے میہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں

فَينَ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَيْنِ بَ مِنْ بَعُـ دِ ذَٰلِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۞

قُلُصَدَقَ اللهُ قَالَتَهُ عُوالِلَةَ الرَّهِيْمُ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ النِّشْرِكِيْنَ ۞

إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ قُضِعَ لِلثَّاسِ لَلَّذِي بِبَلَّةَ مُبْرَكًا وَّهُدُى تِلْعُلَيْنِي ۚ

فِيهِ النَّابَتِنَكَّ مَقَامُ إِبْرِهِيْمَةٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنَا ۗ وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ النَّيْهِ سَبِيلُا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ عَـنِيُّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ۞

> قُلْ يَا مُلُلَ الْكِتْ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيْكُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞

اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالی پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔(۹۴۲)

کہ دیجئے کہ اللہ تعالی سچاہے تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی بیروی کرو' جو مشرک نہ تھے۔(۹۵)

الله تعالی کاپہلا گھرجو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیاوہی ہے جو مکہ (شریف) میں ہے (ا) جو تمام دنیا کے لئے برکت و بدایت والا ہے۔(۹۲)

جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں 'مقام ابراہیم ہے' اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے '' اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا کتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ '' اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ (اس سے بلکہ) تمام دنیا ہے ہی پرواہ ہے '' (عوی) آپ کمہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو' اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو' ویکھ تم کرتے ہو' اللہ

حرام نهیں تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں تو اس کیوجہ تمہاری ظلم و زیادتی تھی یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ (ایسسرالیتفاسییر)

- (۱) یہ یمود کے دو سرے اعتراض کا جواب ہے 'وہ کتے تھے کہ بیت المقد س سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ محمد سُلِّمَا آیا اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر' جواللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیاہے 'وہ ہے جو مکہ میں ہے۔
  - (٢) اس میں قال 'خول ریزی 'شکار حی که درخت تک کاکاٹنا ممنوع ہے (صحبحین)
- (٣) "دراہ پا سکتے ہوں" کا مطلب زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ لینی اتنا خرج کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جا سیس۔ علاوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں سے بھی داخل ہے کہ راستہ پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہے اس طرح سید بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرتی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو۔ نیزعورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ (فنسے المقدیس) میہ آیت ہرصاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے اور احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ سیم مرتبہ فرض ہے رتف سیسرابین کے شیس
- (٣) استطاعت کے باوجود جج نہ کرنے کو قرآن نے '' کفر'' سے تعبیر کیا ہے جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی پاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث و آثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ (تیفسیسواہن کیشیسو)

تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔(۹۸)

ان اہل کتاب سے کمو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور اس میں عیب ٹولتے ہو' حالا نکہ تم خود شاہد ہو' (ا) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔(۹۹)

اے ایمان والوا اگرتم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو کے تووہ تنہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بناوس (۲<sup>°)</sup> کے۔(۱۰۰)

(گویہ ظاہر ہے کہ) تم کیے کفر کر سکتے ہو؟ باوجود یکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ (ملّ اللّٰہِ اللّٰہِ) موجود ہیں۔ جو شخص الله تعالیٰ (کے دین) کو مضبوط تھام لے (۳) تو بلاشبہ اسے راہ راست دکھا دی گئے۔(۱۰)

قُلْ يَاْهُلُ الكِتْكِ لِمِرَتُصُّدُّ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امَنَ تَبْغُوْ نَهَاعِرَجًا قَانَتُمْ شُهَدَآ اُ \* وَمَااللهُ بِغَافِلِ عَتَاتَعَنَّدُونَ ۞

يَّأَيُّهُمَا الَّذِينَ الْمَثُوَّا إِنْ تُطِيئُعُوْا فِرْيَقًا مِّنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الكِتْبَ يَرُدُّوُكُوْ بَعُدَالِمُهَا بِكُوْكُوْمِيْنَ ۞

وَكَيْفَ تَنْفُرُوْنَ وَانْنُوْتُنْكُ عَلَيْكُوْ الْنُتَ اللهِ وَفِيْكُوْرَنُولُهُ \* وَمَنْ يَعْدُولُهُ \* وَمَنْ يَعْدُولُهُ اللهِ مَنْ يَعْدُولُهُ \* وَمَنْ يَعْدُولُهُ اللهِ مَنْ يَعْدُولُهُ \*

(۱) لیعنی تم جانتے ہو کہ بید دین اسلام حق ہے' اس کے داعی اللہ کے سچے پیغیر ہیں کیونکہ بید باتیں ان کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیا پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔

(۲) یہودیوں کے مگرو فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گراہ کرنے کی خدموم کو ششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو سنبیعہ کی جارہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ مسلمانوں کو سنبیعہ کی جارہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ مسلمانوں کو سنبیعہ کی جاوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ اس کالیس منظر تفییری روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکھے بیٹے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قبیل یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھی گیا کہ پہلے یہ ایک دو سرے کے سخت دشمن تھی اور انسواں کے درمیان جو روز میان کے درمیان کے درمیان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دو سرے کے خات درمیان جو رزمیا تعدید کرہ کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دو سرے کو گائی گوچ دینے گئی یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیکار اور پکار شروع ہو گئی۔ اور فران سے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز قریب تھا کہ ان میں باہم قبال بھی شروع ہو جائے کہ اشتے میں نبی مرانی ہوئی اور دو آگے آرہی ہیں وہ بھی نازل ہو کمیں (تف سیسراین کے فیبر) فسے المقد یہروغیرہ اس خوالی ان کے دین کی مطابعت میں کو آبی نہ کرنا۔

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُواالَّقْوااللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَاتَنُوْتُنَ الرَّوَانُنُّوُ مُسْلِمُونَ ۞

وَاعْتَصِمُوْ اِبْعَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَانَفَرَفُوا ۖ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُو اِدْ كُنْتُوْ اَعْدَاءً فَالْفَابَيْنَ فَلْوَكِمْ فَاضَعْتُمُ بِنِعْمَتِهَ اِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُوعَلْ شَفَاحُفُرَ وَ مِنَ النّارِ فَالْقَدَٰدُ كُو يِنْهُمَا كُذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوْ الْبِيّهِ لَمَكُلُوْ تَعْمَدُونَ ۞ يِنْهُمَا كُذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوْ الْبِيّهِ لَمَكُلُوْ تَعْمَدُونَ

اے ایمان والو! اللہ تعالی ہے اتنا ڈرو جتنا اس ہے ڈرنا چاہئے (۱۰۲) وردیھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔(۱۰۲) اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو (۱۰) ور پھوٹ نہ ڈالو' (۱۰) ور اللہ تعالی کی اس وقت کی نعت کو یاد کرو جب تم ایک دو سرے کے دشمن تھ' تو اس نے تمارے دلوں میں الفت ڈال دی' پس تم اس کی مموانی ہے بھائی بھائی ہو گئے' اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچالیا۔اللہ تعالی اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم بدایت پاؤ۔(۱۰۵)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فراکفن پورے طور پر بجالائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔ بعض کتے ہیں کہ اس آیت ہے صحابہ الشخصی پیشان ہوئے تو اللہ تعالی نے آیت ﴿ فَالْتُتُوااللهُ مَااللّهُ مَاللّهُ مُعَاللّهِ اللّهُ مَا اللّه کا اللّه ہے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو" نازل فرمادی۔ لیکن اسے ناتج کی بجائے اس کی مُبیّن (بیان و توضیح کرنے والی) قرار دیا جائے تو زیادہ صحیح ہے 'کیونکہ ننے ویں مانا چاہئے جمال دونوں آتوں میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو اور یمال یہ تطبیق ممکن ہے۔ معابق ڈرف ممنی یہ ہوں گے «اتّقُوا الله صَقَ نُقَاتِهِ مَا اسْتَطَعَنُم »"اللہ سے اس طرح ڈروجس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حق ہے" رفت سے اللہ کا حق ہے" رفت کا اللہ کا تھا۔

کاحق ہے" (فت حالقدیں)

(۲) تقویٰ کے بعد آغیضام بیحبٰلِ اللہ بحیمنیا، ۔ "سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں" کا درس دے کر واضح کر دیا کہ نجات بھی انمی دو اصولوں میں ہے اور اتحاد بھی انمی پر قائم ہو سکتا اور رہ سکتا ہے۔

(۳) وَلاَ نَفَرَ قُواْ "اور پھوٹ نہ ڈالو" کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ کورہ دو اصولوں سے انجراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑجائے گی اور تم الگ الگ فرقوں می بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ فرقہ بندی کی تاریخ دکھ لیجے" ہی چیز نمایاں ہو کر سامنے آئے گی وران وصدیث کے فیم اور اس کی توضیح و تعبیر میں پھی بہم اختلاف 'یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو صحابہ و تابعین کے عمد میں بھی تھا لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور حدیث رسول ما تی تی ای تعادت کے بام پر دبتان فکر معرض وجود میں آئے تو اطاعت وعقیدت کے یہ مرکز وحور تبدیل ہو گئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال وافکار اولین حیثیت کے اور اللہ رسول اور ان کے فرمودات طافوی حیثیت کے وال قرار پائے۔ اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے المیئے کا آغاز ہوا جو دن بد دن برھتا ہی چا گانوی حیثیت کے حال قرار پائے۔ اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے المیئے کا آغاز ہوا جو دن بد دن برھتا ہی چا گانوں دنیایت مشکم ہوگیا۔

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمُ الْمَثَاثَيْنُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِوَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَمَرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَاوُلِيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

ۅؘڵ؆ؙؙۏ۬ۏؙٳػٲێٙۮؚؽؙڹؘ تَقَنَّ ثُواوَاخْتَلَقُوامِنُۥٛڹعُٮؚمَاجَآءَهُمُ الْبَيِّنْتُوْوْلِكَلَانُهُمْ عَدَاكِ عَظِيْتٌ۞

يَوْمَرَّنَائِيَضُّ وُجُولًا وَتَسُودُ وُجُولًا "فَاَمَا الَّآنِ يُنَ السُوَّدُ تُ وُجُولُهُهُمَّ ٱلْقَلْ تُتُوبَعْدَ إِيْمَا يِنْكُوفَلْ وُفُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُونَكُمُونُكُونَ ⊕

وَاتَمَاالَّذِيْنَ ابْنَيَّتُ ُوْنِوْفُهُمُ فَيْفِيُ رَحْمَةِ اللَّوْهُمُ فِيْفِيًا خليدُونَ ۞

تِلْكَ النِّتُ اللهِ نَشْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ْوَمَا اللهُ يُرِينُ كُلُفُا لِلْغَلِمِينَ ۞

وَبِلُومًا فِي السَّبَلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللهِ سُرُجَعُ الْأَمُورُ ۞

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے' اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔(۱۹۴)

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روش ولیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا (۱) اور اختلاف کیا انہیں لوگوں کے لیے براعذاب ہے۔(۱۰۵) جس دن بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ (۲) سیاہ چرے والوں (سے کما جائے گا) کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کاعذاب چکھو۔(۱۰۹) اور سفید چرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں بھیشہ رہیں گے۔(۱۰۹)

اے نبی! ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔(۱۰۸) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔(۱۰۹)

(۱) روش دلیلیں آجانے کے بعد تفرقہ ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود ونصاریٰ کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پہتہ نہ تھا۔ اوروہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہ ی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی آگید فرمائی ہے۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ باذوں نے بھی ٹھیک یمی روش اختیار کی کہ حق اور اور اس کی روش دلیلیں ہے۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ باذوں نے بھی ٹوقہ بیدیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جو ہر سابقہ امتوں کی طرح تاویل و تحریف کے کروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت و افتراق مراد لیے ہیں۔ (ابن کشیرو فضح المقدین جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر اہل سنت و جماعت عمل پیرا ہیں اور اہل بدعت و اہل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم ہیں جو ذریعہ نجات ہے۔

كُنْتُمُوْخَايُرَا لَمَّةَ الْخُوجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُــُرُوْنَ بِالْمُعَرُّوُفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوُ الْمَنَ اَهُلُ الْكِنْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُوْرِمْنْهُمُو الْمُؤْمِنُونَ وَالْنُوْمُ الْفَسِقُونَ ۞

> ڵؽؙؾؘڣؙڗؙۏؙڴۏٳڵۯٙٳڎؘؽۉٳڶؿؙؗڠٵؾڶۉڴۏؽۅؙڷۏڴڴ ٳڵڎڎؠٚٳؘڎۥٛڎؙۼۜڒڵؽؿٝڡػۯۏڽؗۛ

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو' اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو' (۱) اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا' ان میں ایمان والے بھی ہیں (۱)

یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے 'اگر لڑائی کاموقعہ آ جائے تو پیٹے موڑلیں گے ' پھرمدد نہ کیے جائیں گے۔ (۱۱۱)

(۱) اس آیت میں امت مسلمہ کو "خیرامت" قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کردی گئی ہے جو امر بالمعروف نمی عن المنکر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو "خیرامت" ہے 'بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پا عتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی خرمت سے بھی اس علتے کی وضاحت مقصود و معلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نمی المنکر نمیں کرے گا 'وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہوتی ہے ﴿ کَانُوْالاَ یَکْتَنَاهُوْن عَنْ مُنْ نُوْرُ فَعَلُوا ﴾ (المائد ق 24) "وہ ایک دو سرے کو برائی سے نمیں روکتے تھے "اور یمال اس ہے ﴿ کَانُوالاَ یَکْتَناهُوْن عَنْ مُنْ نُورُ فَعَلُوا ﴾ (المائد ق 24) "وہ ایک دو سرے کو برائی سے نمیں روکتے تھے "اور یمال اس قرض کا کڑیت کو فاس کما گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض مین ہے یا فرض کفایہ ؟ اکثر علما کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے یعنی علم کی دو برائی سے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جماد بھی عام وال سے میں فرض کفایہ ہے یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی سے اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گا۔

(٢) جيسے عبدالله بن سلام معالله وغيره جو مسلمان مو گئے تھے۔ ماہم ان كى تعداد نمايت قليل تھى۔اس ليے "مِنهُمْ " ميں مِنْ ، تَنْعِيضْ كے ليے ہے۔

(٣) أذًى (ستانے) سے مراد زبانی بہتان تراثی اور افترا ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے تاہم میدان حرب و ضرب میں یہ تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے چنانچہ ابیاہی ہوا۔ مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکاناپڑا' پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکطے 'اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تا آنکہ حروب صلیبیہ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہوگئے مراسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۹۰ سال کے بعد واگزار کرالیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے متیجہ میں یہود و نصاری کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے فکل گیا ہے۔ تاہم ایک

صُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ آيْنَ مَا ثَقِقُوْآ اِلْاِعَبُلِ مِّنَ اللهِ وَحَيْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْبِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ الْمَسْلَكَنَةُ 'ذٰلِكَ مِا نَّهُمُ كَا نُـوُا يَكُمُّرُونَ بِالْيِتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْهِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ 'ذٰلِكَ بِمَا عَصَوُا وَكَانُواْ لِيُعْتَدُونَ الْأَنْهِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ 'ذٰلِكَ بِمَا عَصَوُا

لَيُسُواسَوَآءُ مِن اَهْلِ الكِلْنِ أُمَّتُهُ قَالِمَتُ ثُلَالُونَ الْمِنْ الْمُعَلِّونَ الْمِنْ الْمُعَلِّونَ الْمُعَلِّدُونَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا

يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْمَعَرُّوْتِ وَاوُلَإِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

وَمَايَمُعَكُوا مِنُ خَيْرٍ فَكَنْ يُكُفُّمُرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْطُ إِلٰهُ تَقِيْنَ ۞

ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی' الابیہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں' (ا) بیہ غضب اللی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی' بیہ اس لیے کہ بیہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیا کو قتل کرتے تھے اور بے وجہ انبیا کو قتل کرتے تھے ' یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیاد تیوں کا۔ (۱۳)

یہ سارے کے سارے کیسال نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت (حق پر) قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔(۱۳۳)

یہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں 'بھلا یُوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔(۱۳۲)

یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالی یہ بیز گاروں کو خوب جانتاہے۔ <sup>(۱۱</sup>)

وقت آئے گاکہ یہ صورت حال تبدیل ہو جائے گی بالخصوص حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے نزول کے بعد عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کاغلبہ یقینی ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) یبودیوں پر جو ذات و مسکنت ، غضب النی کے نتیج میں مسلط کی گئی ہے ، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔ یا اسلامی مملکت میں جزید دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کرلیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ دو اسلام قبول کرلیں۔ یا اسلامی مملکت میں جزید دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کرلیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی بناہ ان کو عاصل ہو جائے ، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادفی مسلمان کی دی گئی بناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دو سرایہ کہ کی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت بناہی ان کو حاصل ہو جائے۔ کیونکہ الناس عام ہے۔ اس ہیں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يه ان ك كرتوت بين جن كى پاداش مين ان پر ذلت مسلط كى گئ-

<sup>(</sup>m) لیعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن کی زمت بچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے' بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی' میہ تو جہنمی ہیں جو بھشہ اس میں پڑے رہیں گے۔(۱۲۱)

یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھاجو ظالموں کی تھیتی پر پڑا اور اسے تنس نہس کر دیا۔ (اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خودا پی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(ساا) اے ایمان والوا تم اپنا دلی دوست ایمان والول کے سوا اور کی کو نہ بناؤ۔ (اتم تو) نہیں دیکھتے دو سرے لوگ اور کی کو نہ بناؤ۔ (اتم تو) نہیں دیکھتے دو سرے لوگ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُّ وَالَّنَ تُغْفِيَ عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمُ وَلَا أَوْلاَدُهُمُ

قِنَ اللهِ شَيْئًا وَاوُلَمِكَ اَصُعْبُ النَّارِ هُمُوفِيْهَ الْخُلِدُونَ · · ·

مَثَلُ مَالِنُفَقِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحِ فِهَا عِثْرُاصَابِتُ حَرْثَ قَوْمِ طَلْمُوا النَّفْسَهُمُ فَاهْدُلَكُتُهُ وَمَا طَلْمَهُمُ اللهُ وَلِكِنْ اَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ سَ

ؘۣؽؘٲؿۜٵٲڮڔؙؽڹٲڡؙڗؙٵڒؾػؾڿۮؙۉٳڽٟڟٲؽڡۜٞؿڹؙۮٷؠ۬ڴۄ۫ ڒؾٲڷٷٮٛڴؙۄؙڿؘؠٵڰؚۮۅؙڎ۠ٷڡٲۼڹڴٷٷۮؠۮؾٵڵؠۼ۫ڞؘٲٛ

(۱) قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد حتی کہ رفائی اور بظا ہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو خرج کرتے ہیں 'وہ بھی بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکسر کر دیتا ہے ' ظالم اس کھیتی کو دکھ کر خوش ہو رہے ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امید یں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا' رفائی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے' آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا' وہاں تو ان کے لیے جنم کادائی عذاب ہے۔

(۲) کید مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھرد ہرایا جا رہا ہے۔ بطانۃ 'ولی دوست اور راز دار کو کہا جا تا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں 'ان میں سے جن کاوہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں 'اللہ تعالی نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے یہ اور اس قتم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علاو فقہانے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو مو کی اشعری بواٹیز نے ایک ذی (غیر مسلم) کو کاتب (سیکرٹری) رکھ لیا 'حضرت عمر ہواٹیز کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی ہے ڈائیا اور فرمایا کہ ''تم انہیں اپنے قریب نہ کروجب کہ اللہ نے انہیں دور

مِنُ آفَوَاهِهِوْ وَمَا نُحْفِنُ صُدُوْاهُمْ ٱكْبُوْقَدُ،بَيْكَا لَكُوُ الْأَلِيتِ إِنْ كُنْتُوْمَتُعْقِدُونَ ۞

كَمَانَتُواُ وَلَا ﴿ عَجَّنُونَهُمُ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤُمِنُونَ بِالكِتَٰبِ كُلِهِ وَاذَالَقُوْمُ ۚ قَالُوْاَ امَنَا اللَّهِ فَاذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْإِنَامِلَ مِنَ الْفَيْطِ قُلُ مُؤْتُوا بِعَيْظِكُوْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿

إِنْ تَسُسَسُكُوْحَسَنَةً تَسْنُوهُمُوْ وَلَانْ تَضِبْكُوْسَيِّعَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا وَلِنْ تَصْدِرُوا وَتَتَقُوْ الاَيضُةُ كُوْرَكِيْكُ هُوْ

تمهاری تباہی میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتے ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو' (ا) ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے' ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کروس۔(۱۸)

کر دیا ہے' ان کو عزت نہ بخشو جب کہ اللہ نے انہیں ذکیل کر دیا ہے اور انہیں امین و راز دار مت بناؤ جب کہ اللہ نے
انہیں خائن قرار دیا ہے۔ "حضرت عمر دہائی نے ای آیت ہے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے
ہیں۔ "اس زمانے میں اٹل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور ای وجہ سے غی لوگ
سردار اور امرا بن گئے ہیں " (تفییر قرطبی)۔ بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نمایت اہم
میم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عمدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن
کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس عظم کی رعایت کریں تو یقیینا بہت
سے مفاسد اور نقصانات ہے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

- (۱) لَا يَالُونَ كُو آبى اوركى نهيں كريں كے خَبَالاً كے معنى فساد اور بلاكت كے بين مَا عَنِيَّمُ (جس سے تم مشقت اور تكليف ميں بيرو)عَنَتٌ بمعنى مَشَقَّةِ
- (۲) تم ان منافقین کی نماز اور اظهار ایمان کیوجہ سے ان کی بابت دھوکے کاشکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔
- (٣) عَضَّ يَعَضُّ كَ معنى دانت سے كاشنے كے ہیں۔ بیدان كے غیظ وغضب كی شدت كابیان ہے 'جیساكہ اگلی آیت ﴿ إِنْ تَمْسَسْكُورٌ ﴾ میں بھی ان كی اس كیفیت كااظهار ہے۔
- (۸) اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعُمَلُوْنَ مُحِيثُظٌ ﴿

وَاذْغَدَوْتَ مِنُ آهُ لِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤُمِنِيُنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْءٌ عَلِيْمٌ ۖ

گاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ (۱) اللہ تحالی نے ان کے اعمال کا اعاطہ کر رکھا ہے۔ (۱۲۰)
اے نبی! اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپ گھرے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ (۲) بٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ سننے جانے والا ہے۔ (۱۲۱)

خوش حالی میسر آتی 'اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہو تا تو منافقین کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان قحط سالی یا تشکدستی میں مبتلا ہوتے 'یا اللہ کی مشیت و مصلحت ہے دہمن 'وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے (جیسے جنگ احد میں ہوا) تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے ہے ہیے کہ جن لوگوں کا سیہ حال ہو 'کیا وہ اس لاکق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیس بڑھا نمیں اور انہیں اپنا رازدان اور دوست بنائمیں؟ ای لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصار کی ہے بھی دوستی رکھنے ہے منع فرمایا ہے (جیساکہ قرآن کریم کے دو سرے مقامات پر ہے) ای لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت و عداوت رکھتے 'ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔

(۱) یہ ان کے مکرو فریب سے بیچنے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر اعدائے اسلام و مسلمین کی ساز شوں سے بیچنے کے لیے صبراور تقویٰ کے فقد ان نے غیر مسلموں کی ساز شوں کو کامیاب بنار کھا ہے۔ لوگ سیجھتے ہیں کہ کافروں کی سے کامیابی مادی اسباب و وسائل کی فراوانی اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ حالا نکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہتی و زوال کا اصل سبب یمی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت (جو صبر کامتقاضی ہے) سے محروم اور تقویٰ سے عاری ہو گئے ہیں جو مسلمان کی کامیابی کی کلیداور تائیداللی کے حصول کاذر بعیہ ہیں۔

(۲) جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال ۳ ججری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصرا بہ ہے کہ جب جنگ بدر ۲ ججری میں کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی' ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے تو ان کفار کے لیے یہ بڑی بدنای کا باعث اور ووب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عور تیں بھی شریک ہو کیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کا فرتین ہزار کی تعداد میں احد بہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تو نبی کریم مائیلی نے صحابہ الشریف سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لئیں یا مدینہ سے بہر فکل کر مقابلہ کریں' بعض صحابہ الشریف نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا اور رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی ای رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ الشریف نے جنمیں جنگ بدر میں حمد لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی مدینہ سے باہر جا کرلڑنے کی تمایت کی۔ آپ مائیلی اندر ججرے میں تشریف لے گئے حصد لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی مدینہ سے باہر جا کرلڑنے کی تمایت کی۔ آپ مائیلی اندر ججرے میں تشریف لے گئے حصد لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی مدینہ سے باہر جا کرلڑنے کی تمایت کی۔ آپ مائیلی اندر ججرے میں تشریف لے گئے حسد لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی مدینہ سے باہر جا کرلڑنے کی تمایت کی۔ آپ مائیلی اندر ججرے میں تشریف لے گئے میں عدورت صحابہ انسان کے برعکس بے کہ آپ مائیلی اندر ججرے میں تشریف لے گئے معادت حاصل نہیں ہوئی تھی مدینہ سے باہر جا کر لؤنے کی معادت حاصل نہیں ہوئی تھی مدینہ سے باہر جا کر لؤنے کی معادت حاصل نہیں ہوئی تھی کیں۔ آپ میں تشریف کے گئی ہوئی تھی کہ کے برعکس بھی میں کی سے باہر جا کر بی مقابلہ کی سے بیابر بیا کہ کی سے بیابر بیا کی بینے کی سے بیابر کی کی سے بیابر کی معادت حاصل نہیں ہوئی تھی کی بی مقابلہ کی بیابر کیا کر بیابر کی سے بیابر کی بیابر کی بیابر کی بیابر کی بیابر کیا کی بیابر کی

إِذْهَتَتُ كَالَمِهَ لَيْ مِنْكُواَنُ تَفْشَلُا وَاللهُ وَلِيَّهُ مُمَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُمَا وَعَلَى اللهُ وَلَيْتُهُ مُمَا وَعَلَى اللهِ وَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

وَلَقَنُ نَصَرَكُو اللهُ بِهِ اللهُ وَالنَّهُمُ اَذِلَهٌ ۚ ثَالَتُهُوااللَّهَ لَمَكُنُو تَشْكُرُونَ ۞

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَنَ يَكُفِيكُوْ اَنْ يُعِدَّ كُوْرَكَكُو ُ سِلْنَاةِ الَّذِي مِّنَ الْمُلَلِّكَةِ مُثْزَلِيْنَ ۞

بَلَّ الْ تَصُورُوا وَتَتَقُوا وَيَا تُؤَكُّونِنَ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمُدِدُكُورَ يَكُوْمُ مَعَمْسَةِ الَّذِي قِنَ الْمَلْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ

جب تمہاری دو جماعتیں پت ہمتی کا ارادہ کر پچکی تھیں''' اللہ تعالی ان کا ولی اور مددگار ہے۔'' اور اس کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے۔(۱۲۲) جنگ بدر میں اللہ تعالی نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھ'''' اس لیے اللہ بی ہے ڈرو! (نہ کسی اور سے) آ کہ تمہیں شکرگزاری کی توفیق ہو۔(۱۲۳)

(اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو) جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے 'کیا آسان سے تین ہزار فرشتے آبار کراللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا'(۱۲۳)

کیوں نہیں' بلکہ اگرتم صبرو پر بینزگاری کرو اور بیا لوگ ای دم تمہارے پاس آجائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا

اورجب ہتھیار پہن کر باہر آئے ' دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ ما آلی آبا کو آپ کی خواہش

کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما آلی آبا آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پہند فرما نمیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ ما آلی آبا کہ لباس حرب بہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بعد رکن بی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیرواپس ہو یا لباس ا تارے۔ چنانچہ مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہو گئے گر صبح دم جب مقام شوط پر پنجے تو عبداللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں سمیت ہے کہ کرواپس آگیا کہ اس کی رائے نہیں مائی گئی۔ خواہ مجان دینے کاکیا فائدہ؟ اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کروری کامظاہرہ کیا۔ (ابن کیژ)

- (۱) یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے (بنو حارثۂ اور بنوسلمہ) تھے۔
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرماکران کی ہمت باندھ دی۔
- (۳) بہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے 'کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان ۳۱۳ تھے اور یہ بھی بے سروسامان۔ صرف دو گھوڑے اور ستراونٹ تھے' باقی سب پیدل تھے (ابن کثیر)
- (٣) مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پر جو تقریباً نهتا تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ گربدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ

نشاندار ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲۵)

اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والاہے۔(۱۲۷)

(اس امداد اللی کا مقصد سے تھا کہ اللہ) کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرڈالے اور (سارے کے سارے)نامراد ہو کرواپس چلے جائیں (۱۳) اے پنجبرا آپ کے اختیار میں کچھ نہیں' (۳) اللہ تعالیٰ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ الاَبْشُرَى لَكُوْ وَلِمَتْطُهَيْنَ قُلُونَكُمُّوبِ ۗ وَمَا النّصُوُ الآمِنْ عِنْدِاللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْدِ ۞

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّن الَّذِيْنَ كَفَرُوْاَ اَوْنَكُمِتَهُ مُوَقَيْثَقَلِمُوْا خَلَمِهِ بْنَنَ ۞

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى أَوْنَيُونَ عَلَيْهِمْ أَوْنَيْزَبُهُمْ

ے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ من کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ ' تشویش اور جوش قال کا ملا جلا ردعمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعاو فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار پھر تمین ہزار فرشتے آبار نے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبرو تقویٰ پر قائم رہ اور مشرکین ای حالت غیظ و غضب میں آدھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد پانچ ہزار کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ چو تکہ مشرکین کا جوش و غضب ہر قرار نہ رہ سکا۔ (بر رپنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک گروہ مکہ لیٹ گیا اور باتی جو بدر آئے ان میں سے اکثر مرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تمین ہزار فرشتے آبارے بدر آئے ان میں سے اکثر مرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تمین ہزار فرشتے آبارے بیا اور باخی مضرین کتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئے۔ (ا) بعنی بچیان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہوگی۔

- (۲) یہ اللہ غالب و کار فرما کی مدد کا بتیجہ بتلایا جا رہا ہے۔ سور ہ انفال میں فرشتوں کی تعداد ایک ہزار بتلائی گئ ہے ﴿ اِذْ قَدْمَتُوْمِنُوْنُونَ رَبِّكُوْ وَالْمَعْنُونُ رَبِّكُو وَالْمَعْنِونَ رَبِّكُو وَالْمَعْنِونَ رَبِّكُو وَالْمَعْنِونَ وَمِنْ وَمُونِ وَمُونِ وَمُنْ وَمُونِ وَمُونِ وَمُنْ وَمُونِ وَمُنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُنْ وَم
- (۳) کینی ان کافروں کو ہدایت دینایا ان کے معالمے میں کسی بھی قشم کافیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم ملٹائیکیم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چرہ مبارک بھی زخمی ہوا تو آپ

فَإِنَّهُمُ ظُلِمُونَ 🕾

وَ لِلْهِ مَا فِي السَّمَا لِنِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَفْفِهُ لِمَن يَّشَأَهُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاكُو وَاللهُ خَفُورٌ رَّحِيهُمْ ﴿

يَّا يَعْهَا الَّذِيْنَ امْتُواْلَاتَأَكُمُواالرِّيْوَااَضْعَاقًا مُنْطَعَفَة شُواتَعُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تُغُلِّمُونَ وَاقْعُواالثَّلَوَالَّيْنَ الْمِثَاثُ لِلْكَفِرِيْنَ ۞

چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے (۱) یا عذاب دے کو نکہ وہ ظالم ہیں۔(۱۲۸)

آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے' وہ جے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے' اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والاممریان ہے۔(۱۲۹)

اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ' (۱۳) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تہمیں نجات ملے۔(۱۳۰) اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔(۱۳۱)

من آلیا نوه قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کردیا "گویا آپ من آلیا ہے ان کی ہدایت سے ناامیدی فلا ہر فرمائی۔ اس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ من آلی ہے نے بعض کفار کے لیے قوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا جس میں ان کے لیے بدوعا فرمائی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ من آلی ہے کہ آپ من آلی ہے ہوئی کریم آپ من آلی ہے کہ آپ من کو آلا میں من فرما دیا۔ (ابن کیروفق القدیر) اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکوئی چاہئے جو نبی کریم من من من کو تراہ راست پر لگادیں حالا نکہ آپ من آلی ہے من کو تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگادیں حالا نکہ آپ من آلی ہے اس من من من من من اس راست کی طرف بلانے کے لیے جھے گئے تھے۔

- (۱) یہ قبیلے جن کے لیے بددعا فرماتے رہے اللہ کی توفیق ہے سب مسلمان ہو گئے۔ جن سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
- (۲) چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول مل آتیم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالج کے سبب ہوئی تھی اس لیے اب طمع دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے اور اطاعت کیشی کی ناکید کی جا رہی ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا بیہ مطلب نہیں بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے۔ بلکہ سود کم ہویا زیادہ مفرد ہویا مرکب 'مطلقا حرام ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ قید نمی (حرمت) کے لیے بطور شرط نہیں ہے بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر ہے لینی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی 'اس کا بیان و اظہار ہے۔ زمانہ جا ہلیت میں سود کا بیر رواج عام تھا کہ جب اوائیگی کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہو تا چلا جا تا جس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ وجہ سے تھوڑی ہی رقم بھی بڑھ کڑھ کر کہیں پنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ذرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے بازنہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ ورسول سے محاربہ ہے۔

وَٱطِيعُوااللهَ وَالرَّسُولَ لَعَكُّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥

وَسَادِعُوَّا إِلَى مَغُفِرَا وَمِنْ تَا يَكُهُ وَجَنَّةٍ عُرُضُهَا السَّلُوتُ وَالْأَرْضُ ۚ اُعِنَّتُ لِلْمُثَقِّتِينَ ۞

الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ فَي النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ فَي

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةٌ أَوْظَلَمُوْاۤ اَنْفُسُهُمْ ذَكَرُوااللهَ فَاسْتَغْفَرُوْالِذُنُوْبِهِمُ ۚ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوْبَ إِلَااللهُ ۗ وَلَمُ يُصِدُّوُا عَلَىماً فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۖ

اُولَيِّكَ جَزَآ وُهُمُومَّ مُغُفِرَةً مِيْنَ تَرِيْدِ مُ وَجَنَّتُ بَجُوِيُ مِنْ عَيْبَاالْاَ فَهُرُ خِلِدِائِنَ فِيهَا وَنِعُمَا جُدُو الْعُمِلِيْنَ ۞

اور الله اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔(۱۳۲)

اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دو ڑو <sup>(۱)</sup> جس کاعرض آسانوں اور زمین کے برابرہے' جو پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔(۱۳۳)

جولوگ آسانی میں اور تختی کے موقعہ پر بھی اللہ کے رائے میں خرچ کرتے ہیں''' غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں''' اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتاہے۔(۱۳۳۸)

جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فور اُ اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں''' فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتاہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام بر اڑ نہیں جاتے۔(۱۳۵

انہیں کابدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں 'جن میں وہ بمیشہ رہیں گے' ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا بی اچھاہے۔(۱۳۹۱)

<sup>(</sup>۱) مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے' اللہ و رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو۔ جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ چنانچہ آگے متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لیعن محض خوش حالی میں ہی نہیں ' ننگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب سے ہے کہ ہر حال اور ہر موقعے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) کینی جب غصہ انہیں بھڑکا تا ہے تو اسے پی جاتے ہیں لیمنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی جب ان سے بہ تقاضائے بشریت کی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فورا توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے

قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمُ سُنَىٰ فَيَسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كِيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَذِّبِ ثِنَ ۞

هٰذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

وَلاَتَهِنُوْاوَ لَاعَمُزَنُوْاوَانْنَاوُالْاَعْلُونَ إِنْ كُنْنُورُ مُؤْمِنِدِيْنَ ©

إِنْ يَمْسَسُكُوْقُرْحُ فَقَنْ مَسَّ الْقَوْمَرَقَرْحٌ يِّتِثْلُهُ \* وَتِلْكَ الْاَيَّامُرِئْدَاوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللهُ

تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں 'سوزمین میں چل پھر کرد مکھ لوکہ (آسانی تعلیم کے) جھٹلانے والوں کاکیا انجام ہوا؟۔ (۱) (۱۳۷)

عام لوگوں کے لیے تو یہ (قرآن) بیان ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔(۱۳۸)

نم نه سستی کرو اور نه غمگین هو نتم هی غالب رهو گے ' اگرتم ایمان دار هو- <sup>(۲)</sup> (۱۳۹)

اگرتم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی توالیے ہی زخمی ہو چکے ہیں' ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ (شکست احد) اس لیے تھی

(۱) جنگ احد میں مسلمانوں کالشکر سات سوافراد پر مشتل تھا'جس میں ہے ۵۰ تیراندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ ابن جبیر والیٰ کی قیادت میں ایک بہاڑی پر مقرر فرا دیا اور انہیں تاکید کردی کہ جائے جمیں فتح ہویا شکست' تم یہاں سے نہ بلنا اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے گئے تو اس دستے میں اختلاف ہوگیا۔ پچھ کہنے گئے کہ نبی کریم مشرقی آئے میں کامقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے ہیں جے رہنا' لیکن جب یہ جنگ ختم ہوگئ ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہال رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچے انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کرمال و اسباب جمع کرنا شروع کردیا اور وہاں نبی کریم سائی تھڑ سوار پلیٹ کر رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچے اور ان پر اچانک مملہ کردیا جس سے مسلمانوں میں افرا تفری کی گئی اور وہ غیر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پنچے اور ان پر اچانک مملہ کردیا جس سے مسلمانوں میں افرا تفری کی گئی اور وہ غیر مسلمانوں کو تعرب ہوئے۔ نہیں ہوئے۔ ان آیا ہو تا آیا ہے۔ تاہم مسلمانوں کو تحرب ابنی و بربادی اللہ و رسول کی تکمذیب کرنے والوں کاہی مقدر بی جا سے نہیں ہو بی ایہ و تا آیا ہو تا آیا ہے۔ تاہم بلائٹر بیابی و بربادی اللہ و رسول کی تکمذیب کرنے والوں کاہی مقدر بی ہے۔

بہ بربی ہو ہوں ہے۔ (۲) گزشتہ جنگ میں تنہیں جو نقصان پہنچاہے 'اس سے نہ ست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کااصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کردی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سر خرو ہی رہے ہیں۔

(۳) ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھے لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو (جنگ بدر میں) اور احد کی ابتدا میں اس طرح زخمی ہو چکے ہیں اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ب کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو ادلتا بدلتا رہتا ہے۔ بھی غالب کو مغلوب اور بھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔

الَّذِينَ امْنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَاللهُ لَايُحِبُ الظَّلِمِينَ ۞

وَلِيُمَةِّصَ اللهُ الَّذِينَ امْنُوا وَيَمُعَقَ الْكِفِيمِينَ 🎯

ٱمُرْحَسِبُتُمُوْاَنْ تَتُنْ خُلُواانِحَنَّةً وَلَتَمَايَعُلَمِاللهُ الَّذِيْنَ جْهَدُوْا مِنْكُمُ وَيَعْلَمُ الصِّيرِيْنَ ۞

کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کردے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے 'اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔(۱۳۰۰)

(پیہ وجہ بھی تھی) کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹادے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۴۷۱)

کردے اور کافروں لومٹادے۔ (۱۳۱۱) کیاتم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے' (۲) حالا نکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔؟ (۱۳۲)

(۱) احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپن کو تاہی کی وجہ ہوئی 'اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمیں پنال تھیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے (کیونکہ صبرو استقامت ایمان کا نقاضا ہے) جنگ کی شد توں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبرو استقامت کا مظاہرہ کیا' یقینا وہ سب مومن ہیں۔ دو سری یہ کہ پچھ لوگوں کو شمادت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تمذیب نظیمراور ایک معنی تخلیص کے کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تطمیراور ایک معنی تخلیص کے کیے گئے ہیں۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے۔ (فتح القدیر) مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو افتیار کیا ہے۔ چو تھی ' یہ کہ کافروں کو ہٹا دے۔ وہ اس طرح کہ وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا اور کی چیزان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا اور کی چیزان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا اور کی چیزان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا اور کی چیزان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا اور کی گیزان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا اور کی چیزان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا اور کی گیزان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا ور کی گیزان کی سرکشی کا سبب ہے گی۔

(٢) لينى بغير قال و شدائد كى آزمائش كے تم جنت ميں چلے جاؤ كے؟ نہيں بلكہ جنت ان لوگوں كو ملے گى جو آزمائش ميں پورے اتريں گے۔ جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ آمرُ عَينِهُ ثُواْنَ تَكُ خُلُواالْبَدَةَةَ وَلَمَّا يَا تُنكُوْمَ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبَّلِكُمُ وَ مَالَتُ بِي رَحْمَ الْبَالْمَةَ وَلَمَّا يَا تُنكُومُ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبَلِكُمُ مُنَّ الْمَدِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبَلِكُمُ وَ مَالَت مَنَّ الْمَدِيْنَ مَن الْمِنْ وَمَ حَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ ال

(۳) یہ مضمون اس سے پہلے سور ہُ بقرۃ میں گزر چکا ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے پھربیان کیا جا رہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی' اس کے لیے پہلے تہمیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گاوہاں نرغة اعدا میں گھرکرتم سرفروشی اور صبرواستقامت کامظاہرہ کرتے ہویا نہیں؟ جنگ ہے پہلے تو تم شہادت کی آروز میں تھے (ا) اب اسے اپنی آنکھوں ہے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ (۱) (۱۳۳) (حضرت) محمد مل آلیکی صرف رسول ہی ہیں ' (ان سے پہلے بہت ہے رسول ہو چکے ہیں ' کیااگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں ' تو تم اسلام سے اپنی ایڈیوں کے جل بھرجائے اپنی ایڈیوں پر تو کر اللہ تعالی کا پچھ نہ بگاڑے گا' (ا) عنقریب اللہ تعالی کا پچھ نہ بگاڑے گا' (ا) عنقریب اللہ تعالی کا پچھ نہ بگاڑے گا' (ا) عنقریب اللہ تعالی کا پچھ نہ بگاڑے گا' (ا) عنقریب اللہ تعالی کا پچھ نہ بگاڑے گا' (ا)

(۱) یہ اشارہ ان صحابہ النہ کے طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محروی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جماد کی فضیلت عاصل کریں۔ انمی صحابہ النہ کھی نے جنگ احد میں جوش جماد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کامشورہ دیا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی فتخ کا فروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی (جس کی تفصیل پہلے گزر چی) تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شخصال ہو گئے اور بعض نے راہ فرار افتیار کی۔ (جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی) اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہوا ور اللہ سے عافیت طلب کیا رہے۔ (فتح القدیم) اس کے حدیث میں آیا ہے کہ "تم دشمن سے فرھ بھیڑ کی آر ذو مت کرواور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو تاہم جب از خود طالت ایسے بن جا کیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہواور یہ بات جان لو کہ جنت تکواروں کے سائے تلے ہے "(صحیحین بحوالہ ابن کشی)

(۲) رَأَيْتُمُوهُ اور تَنَظُرُونَ۔ دونوں کے ایک ہی معنی یعنی دیکھنے کے ہیں۔ ٹاکید اور مباینے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں۔ پاکید اور مباینے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں۔ یعنی تکواروں کی چک نیزوں کی تیزی کتیروں کی میلغار اور جاں بازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کرلیا۔ دابن کشیروفت القدیس

(۳) محمد مانگریز صرف رسول ہی ہیں ''بعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالا تر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دو چار نہ ہو ناپڑے۔

(٣) جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ ماڑی ہے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد ماڑی ہے قتل کردیئے گئے۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پت ہوگئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی ماٹی ہے کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانایا ان پر موت کا دار دہو جانا 'کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انجیاعلیم السلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ماٹی ہی (بالفرض) اس سے دوچار ہوجا کی بیت تو کیا تم اللہ کا پچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور کھوجو پھرجائے گاوہ اپنائی نقصان کرے گا'اللہ کا پچھ نہیں بگاڑے گا۔ نبی کریم ماٹی آئی کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر جائی شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھ' حضرت ابو بکر صدیتی رہائی آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیتی رہائی ہی تا دو تکی تلاوت کی 'جس

شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا<sup>(۱)</sup> (۱۳۴۳)

بغیراللہ تعالیٰ کے تھم کے کوئی جاندار نہیں مرسکتا' مقرر شدہ وقت کھا ہوا ہے' دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ (۲) اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دس گے۔(۱۳۵)

بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر' بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں' انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پنچیں لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ ست رہے اور نہ دب 'اور اللہ صبر کرنے والوں کو (ہی) چاہتاہے۔ (۳)

وہ یمی کہتے رہے کہ آے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جازیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔(۱۲۷)

حرہ اور ہیں ہمروں می توم پر مدد دھے۔(2 ۱۱۱) اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتاہے۔(۱۴۸) وَمَا كَانَ لِنَغُمِسَ اَنْ تَمُؤْتَ اِلَا لِإِذْ نِ اللهِ كِتْبُا مُّؤَجَّلاً وَ مَنْ تُيُودُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤُيّتِهِ مِنْهَا °وَمَنْ يَتُودُ وَ مَنْ تُيُودُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤُيّتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْزِى الشَّيْرِيْنَ ۖ

وَكَاتِنْ شِنْ نَبْتِي قَمْتَلَ مَعَهُ رِبِتُيُوْنَ كَيْمُوهُ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُهُ فِي سَيِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الطّبِيرِينَ ۞

وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُرَالِّاآنُ قَالُوْارَتِنَااغُوْمُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِئَا أَمُونَا وَتَنَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَ الْقَوْمِ الْكُلْوِيْنَ ۞

فَاللهُ هُوُاللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْاِخِرَةُ \* وَاللهُ يُحِبُّ النُمُعْسِنِيُنَ ۞

ے حضرت عمر بن اللہ بھی متأثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں-

<sup>(</sup>۱) کینی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبرو استقامت کامظاہرہ کر کے اللہ کی نعتوں کا عملی شکرا دا کیا۔

<sup>(</sup>۲) یہ گمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی' بھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فا کدہ؟ ای طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں اخروی نعتیں تو ملیں گی ہی' دنیا بھی لیکن آخرت میں اخروی نعتیں تو ملیں گی ہی' دنیا بھی اللہ تعالی انہیں عطا فرما تا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افرائی اور تسلی کے لیے بچھلے انبیا علیہم السلام اور ان کے بیرو کاروں کے صبراور ثابت قدی کی مثالیں دی جارہی ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی ان کو جو جنگ کی شد تول میں بیت ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں د کھاتے۔

اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ مہیں تمہاری ایر یوں کے بل پلٹا دیں گے '(یعنی تمہیں مرتد بنادیں گے) پھرتم نامراد ہو جاؤ گے۔(۱۳۹) بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔(۱۵۰)

ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے،
اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک
کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں آثاری، (۱)
ان کا ٹھکانہ جنم ہے، اور ان ظالموں کی بری جگہ
ہے۔(۱۵۱)

الله تعالی نے تم سے اپناوعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے تھم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ (<sup>(1)</sup> یمال تک کہ جب تم

يَآيُهُا الَّذِيُنَ امَنُوْاَ إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوُا يَرُوُوُكُومُ عَلَى اَعْقَا لِكُو فَتَنْقَلِهُوا خَيسرِيْنَ ۞

بَلِ اللهُ مَوْلِمُ كُونَ وَهُوَخَيْرُ النَّصِيرِيْنَ ۞

سَنُلْقِیْ فِنْ قُلُوْبِ الَّذِیْنَ كَفَرُ واالزُّعْبَ بِمَاَ اَشُوَكُوْا پانلهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَمَا وُنهُ مُ النَّالُوْ وَ بِشُ مَثْوَى الطَّلِمِيْنَ ﴿

وَلَقَدُ صَدَّقَكُمُ اللهُ وَعْدَةً إِذْ تَحْشُونَهُمُ بِإِذْنِهُۥ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُّ وَتَنَازَعُتُمُ فِى الْاَمْرِوَعَصَيْمُتُمُ

<sup>(</sup>۱) یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے ' یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی فکست سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفاریا منافقین مسلمانوں کو یہ مضورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مدد گار نہیں۔
کافروں کی اطاعت ہا کت و خسران کا باعث ہے۔ کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مدد گار نہیں۔
(۲) مسلمانوں کی فکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکلیہ خاتمہ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ پھرا نہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ بہنانے کا حوصلہ نہ ہوا (فتح القدیم) سمجھے پانچ چیزیں الی عطاکی گئی جامہ بہنانے کا حوصلہ نہ ہوا (فتح القدیم) سمجھے کی میں ہے کہ نصورت کُوبالو عملی میں جو کہ خیصلے کی مسافرت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ " اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ میں گئی ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ میں گئی ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ میں گئی ہے کہ اس میں مبتالہ وئی ہے کہ والوں کی امت یعنی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کی امت یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی امت یعنی مبتلہ ہوئی ہے ' دشنوں سے مرعوب ہونے کی بجائے ' وہ دشنوں سے مرعوب ہیں۔

کا دل دو سروں کی ہمیت سے لرزال و ترساں رہتا ہے۔ غالبا بھی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی امیا میں مبتلہ ہوئی ہے ' دشنوں سے مرعوب ہیں۔

عقائد واعمال میں مبتلہ ہوئی ہے ' دشمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے ' وہ دشنوں سے مرعوب ہیں۔ نہوں شہوں ہے۔ کہ فرشتوں کا یہ زول صرف جنگ یدر کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہاوہ وعدہ جواس آیے۔ میں نہوں سے سیح نہوں آئے۔ میں نہوں آئے۔ میں نہوں آئے۔ میں ہونے کی ہونے کا جواس آئی رہا وہ ہونے کی ہونے۔ اس کی وجواس تھا۔ باقی رہا وہ وعدہ جواس آئی۔ میں نہوں آئی۔ میں نہوں آئی۔ میں نہوں آئی۔ میں کہ دوسر کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہا وہ وعدہ جواس آئی۔ میں نہوں آئی۔ میں

مِنْ بَعُدِ مَا آرْ لَكُوْمًا تُحِبُّونَ مِنْكُوْمَنَ فِيرِيُكُ الدُّنْيَا وَمِنْكُوْمَنَ يُحِرِيُكُ الْاَخِرَةَ " ثُكُومَسَر فَكُو عَنْهُ ولِيَبْتَلِيكُوْ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُوْ وَ اللهُ دُو فَضُهِلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿

نے پہت ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے گئے اور نافرمانی کی' () اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیئر تمہیں دنیا چاہتے کی چیئر تمہیں دکھادی' () تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے () اور بعض کاارادہ آخرت کا تھا () تو پھراس نے تمہیں ان سے بھیردیا تاکہ تم کو آزمائے (<sup>(۵)</sup> اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا اور ایمان والوں پر اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ (() (18)) اور کی طرف جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے (<sup>(۱)</sup> اور کی کی طرف جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے (<sup>(2)</sup> اور کی کی طرف

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى آحَدٍ وَالرَّسُولُ

ہے تو اس سے مراد فتح و نفرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جاچکا تھا۔ حتی کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اور اس کے مطابق ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے جس کی طرف ﴿ إِذْ تَعُسُّونَ فَهُورُ بِإِذْنِياءً ﴾ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

- (۱) اس تنازع اورعصیان سے مراد ۵۰ تیراندازوں کاوہ اختلاف ہے جوفتح وغلبہ دیکھ کران کے اندر واقع ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کوپلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کاموقع ملا۔
  - (r) اس سے مرادوہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔
  - (٣) لعنی مال غنیمت 'جس کے لیے انہوں نے وہ پیاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔
- (٣) وہ لوگ ہیں جنہوں نے مور چہ چھوڑنے سے منع کیااور نبی کریم مٹن کیاؤ کے فرمان کے مطابق اس جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔
  - (۵) لیعنی غلبہ عطاکرنے کے بعد پھر تہمیں شکست دے کران کافروں سے پھیردیا تاکہ تہمیں آزمائے۔
- (۱) اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کو آبیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا۔ یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا اعادہ نہ کریں 'اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا آئکہ کوئی بدباطن ان پر زبان طعن دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے طعن و تشنیع کی گنجائش کمال رہ گئی؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نہ کور ہے کہ ایک ج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان ہوائی، پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں 'بیعت رضوان میں شریک نہیں موقع پر ایک شخص نے حضرت این عمر ہوائی، نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو اکی المبیہ (بنت رسول مائی اللہ اللہ کے ایک جوئے سے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے بیار تھیں 'بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول مائی آبی کے سفیر جکر مکہ گئے ہوئے شے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ (ملخصا۔ صحیح بخاری) غزوہ آمد)
- (2) کفار کے مکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھلکہ ڑمچی اور مسلمانوں کی اکٹریت نے راہ فرار اختیار کی-بیہ

يَدُعُوُكُوْ فِنَ الْخُرْكُوْ فَأَثَّا بَكُوْغَمُّا إِنْفَجْ لِكَيْتُلَا تَخْزَنُوا عَلَ مَا فَاعَكُوْ وَلامَا آصَا بَكُوْ وَاللهُ خَبِيُرْسِهَا تَعْمَلُوْنَ ۞

تُعَانَوْلَ عَلَيْكُوْمُن بَعْوالْغَوَامَنَة ثُمَاسًا يَغْشَى طَأَمِفَةً مِنْكُوْ وَطَلِفَةٌ قَدُ اهْمَتُهُو اَنْشُهُو مَظُنُّونَ بِاللهِ عَبُوالْحَقِ طَنَّ الْجَاهِلِيَةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَامِنَ الْأَمْرِمِنْ شَكَّ قُلُ اِنَّ الْوَمْرُكُلُةُ يِلهِ يُغْفُونَ فِي الفُسِهِمْ قَالَا يُبِدُ وَنَ لَكَ يَفُولُونَ

توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تہیں تمہارے پیچھے ہے آوازیں دے رہے تھے'<sup>(۱)</sup>بس تہیں غم پر غم پہنچا<sup>(۲)</sup> تاکہ تم فوت شدہ چیز پر عمکین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی (تکلیف) پر اداس ہو'<sup>(۳)</sup> اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔(۱۵۳)

پھراس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ " ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی' (۵) وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جمالت بھری بدگمانیاں کررہے تھے (۱) اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز بدگمانیاں کررہے تھے (۱)

اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تُضعِدُونَ إِضعَادُت ہے جس کے معنی اپنی رو بھاگے جانے یا وادی کی طرف چڑھے جانے یا بھاگنے کے ہیں۔ (طبری)

- (۱) نبی مالٹائی اپنے چند ساتھیوں سمیت ہیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ «إِلَیَّ عِبَادَ اللهِ!» بندو! میری طرف لوٹ کر آؤ!'اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن سراسیمگی کے عالم میں بیہ یکار کون سنتا؟
- (۲) فَأَفَابَكُمْ تهماری كوتابی كے بدلے میں تنهیں عُم پر غم دیاغَمَّا بِغَمِّ بَمعَیٰ غَمَّاعَلَیْ غَمِّ ابن جریر اور ابن کشرک افتیار کردہ رائح قول کے مطابق پہلے غم ہے مراد ہے' مال غنیمت اور کفار پر فتح و ظفرے محرومی کاغم اور دو سرے غم ہے مراد ہے مسلمانوں کی شادت ' ان کے زخمی ہونے' نبی مالی آئی کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ مالی آئی کے کہرشادت ہے بینچنے والا غم۔
- (۳) کینی میے غم پر غم اس لیے دیا تا کہ تمہارے اندر شدا کد برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب میہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھرانسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدا کد پر ملال نہیں ہو تا۔
- (٣) ندکورہ سراسیمگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگھ مسلط کر دی۔ یہ اونگھ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابوطلحہ جائے، فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھاجن پر احد کے دن اونگھ چھائی جا رہی تھی حتی کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ ہیں کہ میں ان لوگوں میں اسے پکڑتا، وہ پھر گر جاتی ، پھر پکڑتا اور پھر گر جاتی۔ (صحیح بخاری) نُعَاسًا أَمَنَةً سے بدل ہے۔ طاكفة ، واحد اور جع دونوں کے لیے مستعمل ہے (فتح القدر)
  - (۵) اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔
- (۱) وہ یہ تھیں کہ نبی کریم مشتقبل کامعاملہ باطل ہے' یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں' اس کامتنقبل مخدوش ہے' انہیں

بذَاتِ الصُّدُودِ ⊙

کا ختیار ہے؟ (۱) آپ کمہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْزَمْرِشَى كُمَّ قَاقَيْلُنَا هُمُنَا قُلْ تَوْكُنْتُهُ فِي لِيُوْتِكُهُ اختیار میں ہے<sup>، (۲)</sup> یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو لَيَرَزُالَّذِينَ كُنِبَ عَلِيهُ مُ الْقَتُلُ إِلَّى مَضَاجِعِهُ وَلِيَبُتَلَ نہیں بتاتے' <sup>(۳)</sup> کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَتِّصَ مَا فِي قُلُو يَكُو وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّه ہو تا تو یماں قتل نہ کیئے جاتے۔ <sup>(\*)</sup> آپ کہہ دیجیئے کہ گو تم اینے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے<sup>، (۵)</sup> الله تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے' اس کو پاک کرنا تھا'<sup>(۱)</sup> اوراللہ تعالی سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ (۱۵۴)

تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ و کھائی جس دن

دونوں جماعتوں کی مربھیر ہوئی تھی یہ لوگ اینے بعض

إِنَّ الَّذِينَ تَوَكُّوا مِنْكُونُومُ الْتَقَى الْجَمْعَنِ إِنَّمَا اسْتَزَكُّهُمُ الشَّيْظُنُ بِبَعْضِ مَاكْسَبُواْ وَلَقَنَ عَفَااللهُ عَنْهُمُ إِنَّ

الله کی مدد ہی حاصل نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

- (۱) یعنی کیااب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے؟ یا یہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جاسکتی ہے؟
- (r) تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے' مدد بھی اس کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اس کے تھم ہے ہو گی اور امرونهی بھی اسی کا ہو گا۔
  - (m) اینے دلوں میں نفاق چھیائے ہوئے ہیں' ظاہریہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں۔
    - (٣) بيروه آليس ميس كتتے يااينے دل ميس كتتے تھے۔
- (۵) الله تعالیٰ نے فرمایا 'اس قشم کی باتوں کا کیافا کدہ؟ موت تو ہرصورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تہہیں قضا ضرور وہاں تھینچ لے حاتی؟
- (۲) یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے بینی ایمان' اسے آزمائے ( آگہ منافق الگ ہو جا کیں) اور پھرتمہارے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔
- (۷) کیعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کالبادہ کس نے اوڑھ رکھاہے؟ جہاد کی متعدد حکمتوں میں ہے ایک حکمت بیر ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پھیان ليتے ہیں۔

اللهَ غَفُورٌ كِلِيُورٌ ۞

يَايُهَا الّذِيْنَ امْنُوالاَكُلُونُوا كَالَّذِيْنَ كُفَمُ وَا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِهُ إِذَا ضَعَهُوا فِي الْأَرْضِ اَوْكَانُوا خُرِّى لَوْكَانُوا عِنْدَ نَامَا مَا تُواوَّا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوْ بِهِمْ وَاللهُ يُحْى وَيُولِيْتُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِلُا اللهِ عَلَيْ اللهُ يَعْمَى وَيُولِيْتُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

وَلَهِنَ قُتِلْتُمُونَ سَبِيلِ اللهِ أَوْمُتُولَمَعُفِرَةٌ وَنَااللهِ وَرَحُمَةٌ خَنُونَةً مَا يَجْمَعُونَ ٠

کر تو توں کے باعث شیطان کے کیسلانے میں آگئے (ا) لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا <sup>(۲)</sup> اللہ تعالی ہے بخشے والا اور تحل والا ۔(۱۵۵)

اے ایمان والوا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں 'کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوت تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے '''') اس کی وجہ یہ سمی کہ اس خیال کو اللہ تعالی ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے ''') اللہ تعالی جلا تا ہے اور مار تا ہے اور اللہ تہمارے عمل کو دکھے رہا ہے۔(۱۵۲)

قتم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤیا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس

<sup>(</sup>۱) یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کو آہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچپلی بعض کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ "نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتااور ہموار ہو آ ہے۔"

(۲) الله تعالی صحابہ السی کی نفزشوں 'ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر اپنی طرف سے ان کے معافی کا الله تعالیٰ فرمارہا ہے۔ جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ اللی ہونا واضح ہے اور دو سرے 'عام مومنین کو تنبیمہ ہے کہ ان مومنین صاد قین کو جب اللہ نے معاف فرمادیا ہے تو اب کس کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں ہدف ملامت یا نشانہ تقید مومنین مورد بیائے۔

<sup>(</sup>٣) اہل ایمان کواس فساد عقیدہ سے رو کا جارہے ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب بیہ عقیدہ ہو کہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے 'نیز بیہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تواس سے انسان کے اندر عزم وحوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ بیدا ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) نہ کورہ فساد عقیدہ دلی حسرت کائی سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر پر یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کے آغوش میں جانے ہے ، ﴿ آئِنَ مَا مُوت کے آغوش میں جانے سے نج جاتے۔ در آل حالیکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آجاتی ہے ، ﴿ آئِنَ مَا سَكُونُوْ الْمُونُةُ وَلَوْكُنْ مُونِ اُرُوجِ مُثَمِّدَةً ﴾ (النساء - ۸۵)" تم جمال کمیں بھی ہو ، موت تہمیں پالے گی اگر چہ تم ہو مضبوط قلعوں میں"۔ اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی نج سے بین جن کے عقیدے صبح ہیں۔

وَلَبِنُ مُنْهُمْ أَوْقُبْتِلْتُمُ لَإِالَى اللهِ تُحْشَرُونَ ۞

فَهَاكَمُنَة مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا عَلِيُظُ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّوٰامِنُ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْهُمُنِ ۚ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلُونَ ⊕

سے بهترہے جسے میہ جمع کر رہے ہیں۔ (۱۱ (۱۵۵) بالیقین خواہ تم مرجاؤیا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کئے جاؤ گے۔(۱۵۸)

الله تعالی کی رحمت کے باعث آب ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس ہے چھٹ جاتے 'سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے اللہ ان (۲) کے لئے استغفار کریں اور کام کامشورہ ان سے کیا کریں '(۳) کچرجب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالی پر بھروسہ کریں '(۳) ہے شک اللہ تعالی توکل کرنے پر بھروسہ کریں '(۳) ہے شک اللہ تعالی توکل کرنے

(۱) موت تو ہر صورت میں آنی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت ورحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال واسباب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔اس لئے اللہ کی راہ میں جماد کرنے سے گریز نہیں' اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہئے کہ اس طرح رحمت ومغفرت اللی یقینی ہو جاتی ہے بشر طیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

(۲) نبی ما آلیج جو صاحب خلق عظیم تھے اللہ تعالی اپنے اس پیغیر پر ایک احسان کاؤکر فرما رہا ہے کہ آپ ما آلیج کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے بیہ اللہ تعالی کی خاص مرمانی کا نتیجہ ہے اور بیہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نمایت ضروری ہے۔اگر آپ ما آلیج کے اندر بیہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ ما آلیج انتذخواور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے 'آپ ما آلیج کے دور بھا گئے۔اس لئے آپ درگزرہے ہی کام لیتے رہیۓ۔

- (٣) یعنی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لئے مشورہ کرلیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی اہمیت افادیت اور اس کی ضرورت ومشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا بیہ تھم بعض کے نزدیک وجوب کے لئے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لئے ہے (ابن کشیر)۔ امام شوکائی لکھتے ہیں " محکرانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ علا ہے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں 'سربرآوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتحت حکام ووالیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلطے میں مشورہ کریں "۔ ابن عطیہ کتے ہیں کہ ایسے حکران کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل دین سے مشورہ نہیں کرنا"۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگاجن کی بابت شریعت خاموش ہے باخن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ (فتح القدیر)
- (۳) لینی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے ' پھراللہ پر تو کل کر کے اسے کر گزریئے۔اس سے ایک تو بیر بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہو گانہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا

والول سے محبت کرتاہے۔(۱۵۹)

اگر الله تعالی تمهاری مدد کرے تو تم پر کوئی عالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمهاری مدد کرے؟ایمان والوں کو الله تعالی ہی پر

بھروسہ رکھنا چاہئے۔(۱۲۰)

ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے (۱) ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لئے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہو گا' پھر ہر مخص اپنے اعمال کا پورا بولہ دیا جائے گا' اور وہ ظلم نہ کئے جائیں گے۔(۱۲۱)

کیا پس وہ مخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے دریے ہے' اس مخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوشا ہے؟ اور جس کی جگہ جنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ (۱۲۲)

اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہاہے۔(۱۲۳)

بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ہوااحسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا<sup>، (۲)</sup> جو انہیں اس کی إِنْ يَنْصُرْكُواللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُوْوَالْ يَغَنُّ لَكُوفَهَنْ ذَالَّذِي

يَنْصُرُكُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ 💮

وَمَا كَانَ لِنَدِي آنُ يَعُكُلُ وَمَنْ يَغُلُلُ يَالْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ

الْقِيْكَةُ ثُوَّتُونُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكْسَبَتُ وَهُمُولَانُظِلَمُونَ 🕾

ٱفْتَنِناتَّبَعَ رِضُوَانَ اللهِ كَتَنْ بَاّءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْولهُ جَهَنَّوُ وَ بِشَنَ الْمُصِبُرُ ﴿

هُوُدَرَ لِجِتُّ عِنْدَاللهِ وَاللهُ بَصِينُ البِمَا يَعْمَلُونَ 🐨

لَقَدُمَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِرَثِينَ إِذَبَعَثَ فِينِهِمُ رَسُولًا مِّنَ اَنْفُسِهُمُ يَتْلُواعَيَنِهِمُ انِيتِهِ وَيُزَكِّنِهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ \*

کہ جمہوریت میں ہے۔ دو سری بیہ کہ سارا اعتاد وتو کل اللہ کی ذات پر ہو نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وقہم پر۔ اگلی آیت میں بھی تو کل علی اللہ کی مزید ٹاکید ہے۔

<sup>(</sup>۱) جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کرمال غنیمت سمیٹنے دو ڑپڑے تھے ان کاخیال تھا کہ اگر ہم نہ پنچے تو سارا مال غنیمت دو سرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے اس پر جنبیہ کی جارہی ہے کہ آخرتم نے یہ تصور کیے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ کیا تمہیں قائد غزوہ محمد مالیکا تا ہائت پر اطمینان نہیں۔ یاد رکھو کہ ایک پنجمبرسے کی فتم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خیانت 'نبوت کے منافی ہے۔اگر نبی ہی خائن ہو تو پھراس کی نبوت پریقین کیوں کرکیا جا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔

<sup>(</sup>۲) نبی کے بشراور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تووہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جے سمجھنا ہر شخص کے لئے آسان

وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلْلِ مِّبِيْنٍ ۞

آوَلَمَّا اَصَابَتُكُوْمِعُينَهَ ۚ قَدُاصَبْتُمُومِّتُنَايُهَا ۖ فَكُنُّمُواَ فِي لَهَا ۚ قُلُ هُوَمِنُ عِنْدِاَنَفُيكُهُ اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَّىٰ قَدِيثِرٌ ۞

آیتیں پڑھ کرسنا تاہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت <sup>(۱)</sup> سکھا تاہے 'ی**قیناً** <sup>(۲)</sup> یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔(۱۲۴)

(کیابات ہے) کہ جب تہیں ایک الی تکلیف کپنی کہ تم اس جیسی دو چند پنچاچکے '<sup>(۳)</sup> تو یہ کہنے لگے کہ یہ کمال سے آگئی؟ آپ کمہ دیجئے کہ یہ خود تہماری طرف سے

ہو گا۔ دو سرے' لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کی قریب ہوں گے۔ تیسرے انسان کے لئے انسان' یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان وشعور کی گھرائیوں اور باریکیوں کاادراک کر سکتا ہے۔اس لئے اگر پنجبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں ہے محروم ہوتے جو تبلیغ ودعوت کے لئے نمایت ضروری ہیں۔ اس لئے جتنے بھی انبیا آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ مثلًا فرمایا ﴿ وَمَآازَسَلْنَامِنُ قَبْلِكَ إِلَا فَيُوحَى آلِيهُهُم ﴾ (پیوسف ۔ ۱۰۹) "ہم نے آپ ماٹیآآآہ ہے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے" ﴿ وَمَآالْهَالْمَا مَّهُكَ مِنَ الْمُوْسَلِينَ إِلَّا لَهُمُو لَيَأْكُنُونَ الطَّعَارَوَ يَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ ﴾ (سورة الفرقان ٢٠٠) "بم نے آپ النَّهَاتِيم سے یملے جتنے بھی رسول بھیج 'سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے ''۔ اور خود نبی ماٹیکٹیل کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا ﴿ قُلْ إِنَّا أَنَا بَيْنَ اللَّهُ مِنْ إِلَّتَ ﴾ (سورة حلم المسجدة ١٠) " آب مَنْ تَلَيْلِ كمه ويجح مين بهي تو تهماري طرح صرف بشري ہوں البتہ مجھ پر وحی کانزول ہو تاہے"۔ آج بہت ہے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کاشکار ہیں۔ (۱) اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ ۱- تلاوت آیات -۲- تزکید -۳- تعلیم کتاب و حکمت۔ تعلیم کتاب میں تلاوت ازخود آ جاتی ہے ' تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے ' تلاوت کے بغیر تعلیم کاتصور ہی نہیں۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے اس نکتے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے' چاہے پڑھنے والا اس کامفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معانی ومطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنایقیناً ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن جب تک بیہ مقصد حاصل نہ ہویا آتی فہم واستعداد بہم نہ پہنچ جائے' تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال واخلاق کی اصلاح ہے' جس طرح آپ مٹیٹی نے انہیں شرک سے ہٹاکر توحید پر لگایا ای طرح نہایت بداخلاق اور بداطوار قوم کو اخلاق و کردار کی ر فعتوں سے ہمکنار کر دیا' حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حدیث ہے۔

(٢) يه إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَة بِ يَعِني «إِنَّ» (تَحقيق 'يقيناً بلاشبه) كم معنى بين-

(۳) کیعنی احد میں تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے ستر کافر قتل کئے تھے اور ستر قیدی بنائے تھے۔

وَمَا آصَا بُكُوْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمَعْنِ فَبِرادُنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ شَا

وَلِيُعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ الله اَوِادْ فَعُوا ۚ قَالُوالُونَعْلَمُ قِبَالَّا لَا تَبْعَنْكُمْ ۚ هُمُ لِللَّهُمْ يَوْمَبِنِ اَقْرَبُومُهُمُ لِلْإِيْمَانِ يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِمْ قَالَيْسَ فِى قُلُونِهِمْ وَاللهُ اَعْلَمُهُمْ لِلْإِيمَانِكُمُنُونَ ۞

ٱلَّذِيْنَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوالُواكَاعُوْنَا مَا قَيْتُوا ْ قُلْ

ہے'(ا) بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادرہے۔(۱۲۵) اور تہمیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں ٹم بھیٹر ہوئی تھی' وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لئے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔(۱۲۲)

اور منافقوں کو بھی معلوم کرلے (۲) جن سے کما گیا کہ آؤ
اللہ کی راہ میں جماد کرو'یا کافروں کو ہٹاؤ' تو وہ کہنے لگے
کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے'(۳)
اس دن بہ نسبت ایمان کے کفرسے بہت قریب تھے'(۳)
اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں
نہیں'(۵)
اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جے وہ چھیاتے
نہیں'(۱۲۵)

یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کما کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کئے

<sup>(</sup>۱) لیعنی تمهاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ ملٹیکٹیل کے ناکیدی حکم کے باوجود پیاڑی مورچہ جھوڑ کرتم نے کی تھی۔ جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزری کہ اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کاموقع مل گیا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی احدیمیں تمہیں جو کچھ نقصان پنچا'وہ اللہ کے حکم ہے ہی پنچاہے ( آگھ آئندہ تم اطاعت رسول کا کماحقہ اہتمام کرو)علاوہ ازیں اس کاایک مقصد مومنین اور منافقین کوایک دو سرے سے الگ اور ممتاز کرنابھی تھا۔

<sup>(</sup>٣) لڑائی جانے کا مطلب میہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیت۔ مگر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تاہی کے دہانے میں جھو تکنے جا رہے ہیں۔ ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ میہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اس لئے کہا کہ ان کی بات نہیں مائی گئی تھی اور اس وقت کما جب وہ مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری ہوائی انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ (قد رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری ہوائی انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ (قد رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری ہوائی۔ انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے۔

<sup>(</sup>٣) اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی زبان سے تو ظاہر کیا جو ند کور ہوا لیکن دل میں سے تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف

فَادْرَءُواْعَنْ اَنْفُيكُوالْمُونَ اللهُونَ إِنْ كُنْكُوطِي قِينَ

وَلِاَحْسَبَقَ الَّذِينَ تَتِلُوا فِي سِيلِ اللهِ اَمُواتَا ثِلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَرَبِهِ فِي يُورُونَ فَ

ڡؘۧڿۣۼؙڹ؈ؠٮۜٙٲٲؾۿؙۄؙڶڵۿؙڡؚؽ۬ڡٛڝ۫ڸ؋ٚۮؽۜۺؙؿ۫ؿۯۏؽڔٲڷۮؚؽ۫ڶۄؙ ؽڵڎڠؙۅؙٳۑۿؚؚۄ۫ۺؚؽ۫ڂڵڣ<del>ٳڎ</del>ٵ۫ٵڰڒڂؘۅ۫ػ۠ٵؘؽڣۿؚۄؙۮٙڵۿؙڎؙؿؙڒۏٛؽ۞

جاتے۔ کمہ دیجئے! کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کوہٹادو۔ (۱) (۱۲۸)

جولوگ اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں' بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کی پاس روزیاں دیئے جاتے ہیں۔ (۲۱)

الله تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بات جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں' (۳) اس پر کہ انھیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔(۱۷)

پیدا ہو گا۔ دو سرے 'کافرول کو فائدہ ہو گا۔ مقصداسلام 'مسلمانوں اور نبی کریم مالٹیکی کو نقصان پہنچانا تھا۔

(۱) یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ "اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کئے جاتے" اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت ٹال کر دکھاؤ" مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں۔ موت بھی جہال اور جیسے مقدر ہے 'وہال اور اسی صورت میں آکر رہے گی۔ اس لئے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز و فرار یہ کسی کو موت کے شکنج سے نہیں بچاسکتا۔

- (۲) شہدا کی یہ زندگی حقیق ہے یا مجازی 'یقینا حقیق ہے لیکن اس کا شعور اٹل دنیا کو نہیں (جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ ملاحظہ ہو (سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۵۴) پھراس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبو نمیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں۔ لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے وہ سے کہ ان کی روحیں سبز پر ندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اسکی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں (فتح القدیم بحوالہ صحیح مسلم 'کتاب الامارة)
- (٣) لیمنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں 'ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شادت سے ہمکنار ہو کریماں ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں۔شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں 'انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے؟ تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''میں تمہاری بیہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں'' اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیا اللہ تعالیٰ نے بیہ آیات نازل فرمائیں۔ (مسند اُحمد السمار سمن اُلی واود 'کتاب الجھاد) علاوہ ازیں متعدد احادیث

ؽؘٮۜؾؙؿ۫ۯؙۅؙؾۑڹۼؠٙۊؾؽؘٵ۩۬ڥۅؘڡؘڞؙڸٚٷٙٲؾۜٵ۩ٙڰٳؽؙۼؽۼۘٲۼٟ ٵڷػؙؙؙۣڡؽؽؙؾؙؙ۠۞ٛ

ٱلَّذِيْنَ اسْتَجَابُولِيلهِ وَالتَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ وَلَيْمُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ وَالْقَوْالجُرْعَظِيْرُ ۞

ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں حاسکتا۔

وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کریا۔ (۱)

جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے تھم کو قبول کیااس کے بعد کہ انہیں بورے زخم لگ چکے تھے' ان میں سے جنموں نے نیکی کی اور پر ہیزگاری برتی ان کے لئے بہت زیادہ اجر ہے۔ (۱۷۲)

(۱) یہ استبشار' پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کابیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف و حزن کے فقد ان کی ہی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مفسرین نے کہاہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے اور بیہ دو سری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہوا۔ (فتح القدیر)

(۲) جب مشرکین جنگ احدے واپس ہوئے تو رائے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نمایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ ہے بہ حوصلہ اور خوف زدہ تھے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھر پور حملہ کر دیا چاہئے تھا ناکہ اسلام کا یہ پوداا پی سرز مین (مدینہ) ہے ہی نمیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ بہنچ کر نبی کریم مائی آئی کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر بلیٹ آئیں لہذا آپ مائی آئی ہے نے صحابہ کو لڑنے کے لئے آمادہ کیا آپ مائی آئی ہے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین و مجرو حین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محرون و مغموم تھے 'تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا بیہ قافلہ جب مدینہ ہے کہ میل کے فاصلے پر واقع "حمراء الاسد" پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا۔ چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا ور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے کمہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی مائی آئی ہے اور آپ مائی آئی ہے کہ رفقا بھی

وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کما کہ کافروں نے تہمارے مقابلے پر لشکر جمع کر لئے ہیں 'تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کمنے لگے جمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ (۱) (۱۷۳)

(متیجہ یہ ہوا کہ) اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے '<sup>(۲)</sup> انہیں کوئی برائی نہ کینچی' انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی' اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔۔(۱۷۲۰)

یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے روستوں

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ وُالنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُواْلُكُوْفَا خُتُنُومُ

فَزَادَهُمُ إِيْمَانَا ﴿ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَفِعُمَا لُوَكِيْلُ ﴿

فَانْقَلَكُوْ ابِنِعْمَةِ قِنَ اللهِ وَفَضْلِ لَوْيَمْسَشَّكُمُ سُوَّةٌ وَالْبَكُوْ رِضُولَ اللهِ وَاللهُ ذُوْفَضَيْلٍ عَظِيرٍ ۞

إِنَّمَا ذَٰلِكُوُ الشَّيْطُنُ يُغَوِّفُ أَوْلِيَآءً ۚ كَلَاتَعَا فَوُهُوُوكَا فَوْنِ

وُالاَ كَياتُو آب كي زبان يريي الفاظ تصر فتح القدير)

مدینہ واپس آ گئے۔ آیت میں مسلمانوں کے ای جذبہ اطاعت اللہ و رسول کی تعریف کی گئی ہے بعض نے اس کا سبب نزول حضرت ابوسفیان کی اس و همکی کو ہتلایا ہے کہ آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ (ابوسفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے 'جہاد میں بھرپور حصہ لینے کاعزم کرلیا۔ (طخص ازفع القدیر وابن کیٹر گریہ آخری قول سیاق سے میل نہیں کھاتا)

(۱) حمراء الاسد اور کماجاتا ہے کہ بدر صغریٰ کے موقع پر ابوسفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کیں اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں ہو اواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لئے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ سے میں کر مسلمانوں کے حوصلے بہت ہو جا نہیں۔ بعض روایات کی روسے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چائوں کے ذریعے سے لیا۔ لیکن مسلمان اس قئم کی افواہیں من کر خوف زدہ ہوئی بجائے' مزید عزم و ولولہ سے سرشار ہوگے جس کو یہاں ایمان کی زیادتی ہے تعیر کیا گیا ہے 'کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا' جماد کاعزم اور ولولہ بھی اتناہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت میں بیشی ہوتی رہتی ہے' جیسا کہ محد ثین کا مسلک اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قشم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے' جیسا کہ محد ثین کا مسلک ہانہ و زیغم آلؤ کین پڑ پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صبح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں الله و زیغم آلؤ کین پڑ پڑ جنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صبح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں الله و زیغم آلؤ کین پڑ پڑ جنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صبح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں

(٣) نِعْمَةٌ سے مراد سلامتی ہے اور فَضْلٌ سے مرادوہ نفع ہے جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم ملی ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیاجس سے نفع حاصل ہوا اور آپ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیاجس سے نفع حاصل ہوا اور آپ میں ایک اور آپ میں ایک اور آپ میں میں ایک کردیا۔ (این کیر)

## إِنْ كُنْتُمُ مُؤُمِّينَايْنَ ۞

ۅؘڵٳۼڒؙڹڬٲڵڹؚؽؙڹؽڽٵڔٷڹ؋ڷڵۿ۬ڗٵٛٛٛ؆ؙؙؙؙٛڵؽؘۜڝٛؗٷؗٳٳڵڵڡۺؽٵٚ ؿڔؙؽٵۺ۠ٲڒڿۼۘػڵڶۿؙۄؙػڟٳڣٳڵؿڗٙۊٷڵۿؠؙڬٵڋۼڟؽٷ۞

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَ وُاللَّهُ مُرِيالِائِمَ لِي لَنَّ يَّضُوُ والله شَيْئًا وَلَهُمُ عَدَّ اللهُ شَيْئًا وَلَهُمُ عَدَّا كِالِيْمُ وَنَ

ۅؘڵٳۼۜٮ۫ٮۘڔؘؾؘٵڷێؽؽؘػڡٞؠ۠ۏٛٳٲڟؠٵۺٛڷۣڵۿٷڿؘؿؙٷٛڷٟۯؿؙڝۿ ٳڹٞؠٵؙڡ۫ؿڶۣڵ؆ٞڔڸؿٚۮٵۮڟٙٳؿٵٷڵۿٷۼڎٵڣؿؙ؈ٛ

ے ڈرا تاہے <sup>(۱)</sup> تم ان کافروں ہے نہ ڈرواور میرا خوف رکھو'اگر تم مومن ہو۔<sup>(۲)</sup> (۱۷۵)

کفرمیں آگے بوضنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں' یقین مانو کہ یہ اللہ تعالی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے'اللہ تعالی کا ارادہ ہے کہ ان کے لئے آخرت کا کوئی حصہ عطانہ کرے'(س) اور ان کے لئے بڑاعذاب ہے۔(۱۷۷)

کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان ہی کے لئے المناک عذاب ہے۔(۱۷۷)

کافرلوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بهترنہ مسجھیں' میہ مہلت تو اس لئے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں' <sup>(۳)</sup> ان ہی کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب

(۱) کینی حمهیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتاہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔

(۲) لیعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور میری ہی طرف رجوع کروا میں تہمیں کافی ہو جاؤں گااور تمہارا ناصر رہوں گا۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿الَّيْسَ اللَّهُ مِكَافِ عَبْدُةٌ ﴾ (الزمر-٣٦) ''کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟''۔ مزید ملاحظہ ہوں۔ ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَاكْیْلِیَّ آنَاوَدُمُیلٌ ﴾ وَغَیْرِ هَا مِنَ الآیَاتِ

(٣) نبی مٹریکی کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں 'ای لئے ان کے انکار اور کھندیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی ۔ اللہ تعالی نے اس میں آپ ملکی ہوں کو تسلی دی ہے کہ آپ ملکی اللہ کا کچھے نہیں بگاڑے اپنی ہی آخرے برباد کر رہے ہیں۔

 (141)-4

جس حال پر تم ہو ای پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گاجب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے '''اور نہ اللہ تعالی ایبا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے '''' بلکہ اللہ تعالی ایپ رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرلیتا ہے '''' اس کئے تم اللہ تعالی پر اور اس کے تم اللہ تعالی پر اور اس کے دسولوں پر ایمان رکھو' اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لئے بڑا بھاری اجر ہے۔(۱۹۹)

مَاكَانَ اللهُ لِينَدَرَ الْهُؤُمِنِيْنَ عَلَى مَآأَنَتُوعَلِهُ حَثَّى يَعِيْزُ الْخَيِيْثَ مِنَ الطَّلِيْنِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُو عَلَى الْغَيْبِ وَ لِكِنَّ اللهَ يَعْتَمَى مِنْ تُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ فَآلِمُ فُوالِاللهِ وَسُلِهٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقَوْا فَلَكُوْ آجُزُ عَظِيْرٌ ﴿

(۱) اس لئے اللہ تعالیٰ اہلا کی بھٹی سے ضرور گزار تاہے تاکہ اس کے دوست واضح اور دسٹمن ذلیل ہو جائیں۔ مومن صابر' منافق سے الگ ہو جائے جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان' صبرو ثبات اور جذبہ اطاعت کا ظمار ہوا اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پر دہ ڈال رکھا تھاوہ بے نقاب ہو گیا۔

(۲) لیعنی اگر الله تعالی اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کاعلم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر سے چیزیں منکشف ہو جا کمیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص؟

(٣) بال البتہ اللہ تعالی اپ رسولوں میں ہے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما تا ہے جس ہے بعض وفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی ساز شوں کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی کی کی وقت اور کی کی نبی پر بی ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر نبی بھی (جب تک اللہ تعالی نہ چاہے) منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے کرو کید ہے جہ بی رہتا ہے (جس طرح کہ سورہ قوبہ کی آیت نمبرا امیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اعواب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں اے پغیرا آپ مائٹی ان کو نہیں جائے "ہم انہیں جانے ہیں) اس کا دو سرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپ رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصی ضرورت ہے۔ اس و می اللی اور امور غیبہ کے ذریعے ہے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے اور اپ کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں؟ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے ﴿ علیمُ الْغَیْبُ اَحَدُا \* اِلْاَمْنِ اَنْ تَطَیٰی مِنْ مَ سُولُ لِی اُلْمَا ہُم میں موت ہوتے ہیں؟ اور وہ اپ غیب ہے پندیدہ رسولوں کو ہی خبردار کرتا ہے" ظاہر بات ہے یہ امور غیبہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائض رسالت کی ادائی ہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائض رسالت کی ادائی ہی ہوتا ہے نہ کہ ماکانَ وَ مَا یَکُونُ جو پی ہو چاہے "ائمہ معمومین" کے لیے باور کراتے ہیں۔ لیے اور کی ایک اس طرح کا علم غیب انہیا علیم السلام کے لیے اور کی ھوٹ ایک باور کراتے ہیں۔

وَلاَيَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَأَاثُ هُمُاللَّهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَخَيْرًا لَهُمُّ ثَبَلْ هُوَتَثَرُّلُهُمُّ مُسَيَطَوَّقُونَ مَاجَوْلُوا بِهِ بَدْمُ الْقِيْمَةِ ثَوَ بِلاهِ مِيْرَاكُ الشَّلُوتِ وَالْرُضْ وَاللّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞

لَقَكُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الذِيْنَ قَالُوْاَلِنَ اللهَ فَقِيْرُ وَحَنُ اَغْنِيَآ أَسَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَكْمِيَآ مُنِعَيْرُ حَقِّى لا وَنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞

> ذٰلِكَ بِمَاقَتَّامَتُ اَيُدِيْكُمُ وَاَنَّ اللهَ لَيْسَ يَظَلَّمُ اِلْجَيْدِيشِ

ٱكَذِيْنَ قَالُوْ ٱلنَّ الله عَهِدَ الْمُنَا ٱلَا وُوُمِن لِرَسُولِ حَتْى يَاتِينَا بِقُرْ إِن تَاكُفُهُ النَّادُ قُلُ قَدْ جَآءُ تُورُولُ

جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھاہے وہ اس میں اپی کنجوی کو اپنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے نمایت بدتر ہے 'عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوی کی چیز کے طوق ڈالے جا کیں گے' (ا) آسانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اور جو کچھ تم کر رہے ہو' اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اور جو یقینا اللہ تعالیٰ نفیر ہے ان لوگوں کا قول بھی ساجنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو گر ہیں (ان کا انبیا کو بلا وجہ قتل کرنا بھی '(ا) اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب کرنا بھی' (ا)

یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کابدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔(۱۸۲)

یہ وہ لوگ بیں جنہوں نے کماکہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا ہے کہ کی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس الیی قربانی نہ لائے جے آگ کھا جائے۔ آپ کمہ دیجئے

(۱) اس میں اس بخیل کابیان کیاگیا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا حتیٰ کہ اس میں سے فرض زکو ہ بھی نہیں کالتا۔ صبح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہر بلا اور نمایت خوفٹاک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا'وہ سانپ اس کی بانچیس پکڑے گا اور کے گاکہ میں تیرا مال ہوں' میں تیرا خزانہ ہوں۔ حمَٰ آتاہُ اللہُ مَالاً فَلَمْ یُؤَدِّ ذَکا تَهُ، مُثِلَ لَهُ شُجَاعًا أَفْرَعَ، لَهُ زَیِبْتَانِ، یُطَوَّفُهُ یَومَ الْقَیَامَة». (صحبح بہ حادی حصل النفسیو الا عصور الا عصور الا عصور الا عصور الا عصور الله علی الله تعلق الله کا الله علی الله الله کا تعلق الله کا الله کا الله علی الله کا الله علی الله کا الله علی الله کا الله کا الله کا الله علی الله کا کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کر کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کے کہ کا کہ کی کی کر کے کہ کی کر کے کا کہ کی کے کہ کا کہ کر کیا تھا کہ کا کہ کا کر کو کی کے کہ کی کے کا کہ کی کا کہ کی کے کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کر کے کا کہ کی کا کہ کی کے کا کہ کی کی کی کی کر کے کہ کی کہ کر کے کہ کہ کی کر کے کا کہ کی کو کر کے کا کہ کر کے کا کہ کر کے کا کا کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کو کہ کے کہ کر کے کہ کی کر کے کر کے کہ کر کے کا کہ کر کے کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کہ کر کر کے کہ کر کر کے کر کے کر کے کہ کر کر کے کر

(۲) کبب الله تعالی نے اہل ایمان کو الله کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا ﴿ مَنْ ذَاالَّذِی يُفِوضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (البقرة -۲۳۵) ''کون ہے جو الله کو قرض حسن دے'' تو یمود نے کمااے محمد ( مَنْ اَلِّيْنِ )! تیرا رب فقیر ہو گیاہے کہ اینے بندوں سے قرض مانگ رہاہے ؟ جس پر الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی (ابن کشِر)

...) یعنی ندکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گتاخی ہے اور اس طرح ان کے (اسلاف) کا انبیا علیهم السلام کو ناحق قتل کرنا' ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں 'جن پر وہ جنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔

مِّنُ تَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي ثُلَّتُمْ فَلِمَ فَلَكُمُ فَلِمَ فَكَلَّتُمُو هُمُّمُ إِنۡ كُنُنَهُ صٰدِقِنْ ۞

قَانُ كَذَّ بُوُكَ فَقَتُ كُنِّ بَ رُسُلٌ مِّنُ قَبْلِكَ حَبَآ ءُوُ بِالنُيِّنْتِ وَالنُّهُرِ وَالكِتْبِ الْمُنِيْرِ ⊙

كُلُّ نَفْسِ ذَالِقَةُ الْهَوُتِ ۚ وَإِنْهَا تُوَقُونَ الْجُوْرَكُمُ يَوْمَ الْتِيكَةُ ۚ فَنَنُ زُحُزِحَ عَنِ النّارِوَاُدُخِلَ الْجُنَّةَ فَقَلُ فَاذَ وَمَا الْحَيُوةُ اللّٰهُنُيَّا إِلَّامَتَاءُ الْعُرُورِ ۞

کہ اگر تم سے ہو تو بھے سے پہلے تمہارے پاس جو رسول
دیگر مجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جے تم کمہ رہے ہو تو
پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟۔ (ا)
پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا ئیں تو آپ سے پہلے بھی
بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روش دلیلیں
صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ (۱)
ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم
ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم
اسنے بدلے یورے یورے ویئے جاؤگے 'پس جو مخض

آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے

بے شک وہ کامیاب ہو گیا' اور دنیا کی زندگی تو صرف

دھوکے کی جنس (۲) ہے۔(۱۸۵)

(۱) اس میں یہود کی ایک اور بات کی محکزیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہم سے یہ عمد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسان سے آگ آئے اور قربانی و صد قات کو جلاؤالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے مجم (مرات کی ماننا جس کی دعا پر آسان سے آگ آئے اور تربانی و صد قات کو جلاؤالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے مجم (مرات پر ایمان لانا مرات کے ذریعے سے اس مجوزے کا چو نکہ صدور نہیں ہوا۔ اس لئے بحکم اللی آپ مرات ہے اس سے آگ آئی اور اہل ہمارے لئے ضروری نہیں ہے صالا نکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسان سے آگ آئی اور اہل ایمان کا ایمان کے صد قات اور قربانیوں کو کھا جاتی۔ جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ اللی میں قبول ہو گئی۔ دو سری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحت ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب ہی کی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''اگر تم اپنے دعوے میں سے ہو تو پھر تم نے نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب ہی کی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''اگر تم اپنے دعوے میں سے ہو تو پھر تم نے ایسے پنجیبروں کو کیوں جھلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی ہی لے کر آئے تھے''

(۲) نبی صلی الله علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم یمودیوں کی ان کٹ جتیوں سے بددل نہ ہوں- ایما معاملہ صرف آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے- آپ صلی الله علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغیبروں کے ساتھ بھی بی کچھ ہو چکاہے-

(٣) اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ دو سرایہ کہ دنیا میں جس نے ' اچھایا برا' جو کچھ کیا ہو گا' اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا' کامیابی کا معیار بتلایا گیا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کراپنے رب کو راضی کر لیا جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے' جو اس سے دامن بچاکر نکل گیا' وہ خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں کچشن گیا' وہ ناکام و نامراد ہے۔ یقینا تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور رہے بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جوتم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت می دکھ دینے والی باتیں بھی سنی پڑیں گی اور اگرتم مبر کرلواور پر بیزگاری اختیار کرو تو یقینا ہے بہت بڑی ہمت کاکام ہے۔ (۱۸۲۱) اور اللہ تعالی نے جب اہل کتاب سے عبد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں ' تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عبد کو اپنی بیٹھ بیچھے نہیں ' تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عبد کو اپنی بیٹھ بیچھے

لَتُبْلَوُتُ فِي آمُوالِكُمُ وَانْفُسِكُو ۗ وَلَتَسْبَعُنَ مِنَ الَّذِيْنَ اوْتُوا الكِتْبَ مِنْ تَبْلِكُوْوَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْآاَذَى كَضِيْرًا، وَلِنُ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذلك مِنْ عَوْمِ الْأُمُوْرِ ۞

وَ إِذَّا خَذَا اللهُ مِيْتَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالُكِتْبَ لَنَبَيْنَنَهُ لِلنَّاسِ وَلاَتَكُتُمُوْنَهُ فِنَدِيْنَ أُوُهُ وَرَاءً ظُهُوْرِ هِــــــــــــُ

(۱) اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۵۵ میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفییر میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کااظہار نہیں کیا تھااور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی ماہلی مفترت سعد بن عباد ہ ہواپٹن کی عیادت کے لئے بنی حارث بن خز رج میں تشریف لے گئے۔ راتے میں ایک مجلس میں مشرکین' بہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ مالٹائیولی کی سواری ہے جو گر دائھی' اس نے اس پر بھی ناگواری کااظہار کیااور آپ ماٹیٹیل نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبداللہ بن انی نے گتاخانہ کلمات بھی کھے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے' انہوں نے اس کے برعکس آپ سائنگیزم کی متحسین فرمائی' قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے' آپ مائٹیو ہائے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ مائٹیو ہم حضرت سعد بھاٹھ: کے پاس مہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سایا جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لئے کر آ ہے کہ آپ مٹائیآنا کے مدینہ آنے ہے قبل' یہاں کے باشند گان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی' آپ مٹائیآنا کے آنے ہے اس کی سرداری کامیزسین خواب ادھورا رہ گیا جس کا اے سخت صدمہ ہے اور اس کی بیہ باتیں اس کے اس بغض و عناد کامظهر ہں۔ اس کئے آپ مانٹیو ورگزری سے کام لیں. (صحیح البخادی کتاب التفسیر ملخصاً) (۲) اہل کتاب سے مرادیپودونصار کی ہں۔ یہ نبی مائٹیویم 'اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ای طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کار کیس عبداللہ بن الی بھی آپ ماٹیکولی کی شان میں استخفاف کر تا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اینا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے مریر آج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ ماڑ کی آئے کے آنے سے اس کا میہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا' جس کا سے شدید صدمہ تھا چنانچہ انقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب وشتم کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا(جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے ہے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے) ان حالات میں مسلمانوں کو عفوو درگزر اور صبراور تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جس سے

وَ اشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيُلاً فِينُسُ مَا يَثْتَرُونَ ····

لَاغَنَىَّبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْمُ حُوْنَ بِمَا اَتَوْاقَ يُعِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَالَمُ الْعَنَانِ عُمَدُوْا بِمَالَمُ يَفْعَلُوْا فَلَا تَصْبَمْتُهُمُ بِمَفَاذَةٍ مِّنَ الْعَذَانِ \* وَلَهُمُ عَذَاكِ اللِّمُ ۞

> وَيلاهِ مُمْلُكُ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَكَمُ ۚ قَدِيرُيرٌ ۞

إِنَّ فِي خَلْقِ التَّمَالُوتِ وَالْأَمْ ضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَالْمِ لِأُولِ الْأَلْمَابِ قَ

ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر چھ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸۷)

وہ لوگ جو اپنے کر تو توں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیااس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارامیں نہ سمجھئے ان کے لئے تو در دناک عذاب ہے۔ (۲) (۱۸۸)

آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔(۱۸۹)

آسانوںاورزمین کی پیدائش میںاور رات دن کے ہیر پھیر میں ب**قبیاً عقمندوں کے لئے** نشانیاں ہیں۔<sup>(۱۱)</sup> (۱۹۰)

معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذبیوں اور مشکلات سے دوجار ہونا اس راہ حق کے ناگزیرِ مرحلوں میں سے ہے اور اس کا علاج صبر فی اللہ 'استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوالچھ نہیں (ابن کثیر)

(۱) اس میں اہل کتاب کو زجر و تو بیخ کی جارہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عمد لیا تھا کہ کتاب اللی (تو رات اور انجیل) میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں 'انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپا کیں گے نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لئے اللہ کے اس عمد کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین کو تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے 'جس سے لوگوں کے عقائد واعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو' وہ لوگوں تک ضرور بہنچانا چاہئے اور دنیوی اغراض و مفادات کی خاطران کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام بہنائی جائے گی (کمانی الحدیث)

(۲) اس میں ایسے لوگوں کے لئے بخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کئے جائیں جو انہوں نے نہیں کئے ہوتے۔ یہ بیاری جس طرح عمد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے چیش نظر آیات کا نزول ہوا۔ اسی طرح آج بھی جاہ پہند فتم کے لوگوں اور یہ پیٹنڈے اور دیگر ہتھکنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہ بیاری عام ہے۔ آعاذَاَ الله مُنهُ

پہیں میں اس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ یہودی کتاب اللی میں تحریف و کتمان کے مجرم تھے، مگروہ اَپنے ان کر تو تول پر خوش ہوتے تھے، یمی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو گراہ کرکے، غلط رہنمائی کرکے اور آیات اللی میں معنوی تحریف و تلبیس کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ ان کے رجل و فریب کاری کی انہیں داد دی جائے۔ قاتلَهُم اللهُ أَنَّى یُؤْفِکُونَ

(m) لینی جولوگ زمین و آسان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموزیر غور کرتے ہیں' انہیں کائنات کے خالق

الَّذِيْنَ يَذَكُرُونَ اللهَ قِيلِمًا قَاقَعُوْدًا وَعَلَّ جُوُبِهِمْ وَتَيَّفَكُرُّونَ فِي خَلْقِ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّ نَا مَـَا خَلَقُتَ هٰـذَا بَاطِلْاً سُبُمْنَكَ فَقِنَا عَذَا بَالتَّارِ ﴿

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ التَّارَفَقَدُ اَخْزَيْتَهُ وَمَالِلظِّلِمِينَ مِنْ آنْصَادِ ﴿

جو الله تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر کیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسانوں و زمین کی پیدائش میں غورو فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پرورد گار! تو نے بیہ بے فائدہ نہیں بنایا' تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔ (۱۹۱)

اے ہمارے پالنے والے! تو جے جہنم میں ڈالے یقیبناً تو نے اسے رسواکیا' اور خالموں کامدد گار کوئی نہیں۔(۱۹۲)

اور اس کے اصل فرمازوا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتن طویل و عریض کا ئنات کا یہ لگا بندھا نظام' جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہو تا' یقینا اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے ہیستے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کاذکر کرتے ہیں ....حدیث میں آیا ہے کہ إِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نبی کریم ملَّ اللَّيْنِ رات کو جب تہجہ کے لئے اٹھتے' تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے (صحیح بخاری 'کتاب النفیر ۔ صحیح مسلم 'کتاب صلوٰ ق المسافرین و قصرھا' باب الدعاء فی صلوٰ ق اللیل و قیامہ)

(۱) ان دس آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل و دانش کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بجائبات تخلیق اور قدرت اللہ کو دکھے کر بھی جس مخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو ' وہ اہل دانش ہی نہیں۔ لیکن یہ المیہ بھی بڑا بجیب ہے کہ عالم اسلام میں ''دانش و ر' سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو۔ فَاِنَّ الله وَ إِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ مری آیت میں اہل دانش کے ذوق ذکر اللی اور ان کا آسان و زمین کی تخلیق میں غورو فکر کرنے کا بیان ہے۔ بعیا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نبی شہر آئین نے فرمایا '' کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نمان پڑھ سے تو ہو قتی نمیں پڑھ سے تو کروٹ کے بل لیٹے لیئے بی نماز پڑھ او '' (صبح بخاری کتاب الصلو ق) ایے لوگ جو ہروقت اللہ کو یاد کرتے اور رکھتے ہیں اور آسان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکموں پر غور کرتے ہیں جن سے خالق کا نئات کی عظمت و قدرت' اس کا علم و اختیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صبح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہو تو وہ بے اختیار پکار اضح ہیں ہیں ہو گیا اس کے لئے اہدالاباد تک جنت کی نعمیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے اہدالاباد تک جنت کی نعمیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے اہدالاباد تک جنت کی نعمیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے قراب نار ہے۔ اس لئے وہ عذاب نار ہے : بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی تین آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی ہے نیے کی دعا کئیں ہیں۔

رَتَبَنَآإِنْنَاسَمِعُنَا مُنَادِيًا يُئَادِى لِلْإِيْمَانِ آنُ امِنُوْابِرَتِلُمُ فَامْثَاثَرَتَبَنَا فَاغْدِرُلَنَا ذُنُوبُنَا وَكَفِّنُ عَنَّاسَيِّتَالِتَنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَادِ ﴿

رَبَّنَا وَالِتِنَامَا وَعَدُّتَنَاعَلَى دُسُلِكَ وَلَا يُخُزُنَا يَوْمَ الْقِيمَةُ \* إِنَّكَ لَا يَخْلِفُ الْهِدْعَادُ ۞

فَاسْتَجَابَ لَهُوْرَئُهُمُ آنِ لَا أُضِيغُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُومِّنَ ذَكْرِ اَوْأَنْثَىٰ بَعْضُكُومِّنَ بَعْضٍ \* فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاخْرِجُوامِنْ دِيَارِهِمُ وَأُوْدُوانِيَ سِبْيْلِ وَفَتَكُوا وَثَيْتِلُوا لَاكُفِرَ ثَنَ عَنْهُهُ صَيِّلًا تِهِهُ وَلَادُ خِلَقَهُو جَنْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْوَفْهُو تُوَا بَاقِنْ عِنْدِاللّهِ وَ اللّهُ عِنْدَة خُسُنُ التَّوَابِ ۞

اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ ' پس ہم ایمان لائے۔ یا اللی! اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔(۱۹۳)

اے ہمارے پالنے والے معبود! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کر' یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کر آ۔(۱۹۳)

پی ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی (الکمہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا' (۱) تم آپی میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو' (۱) اس لئے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیۓ گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جماد کیا اور شہید کئے گئے' میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دول گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے

(۱) فَأَسْتَجَابَ يمال أَجَابَ لِعَيْ "قبول فرمالي" كم معنى مين ب (فق القدير)

<sup>(</sup>۲) مرد ہویا عورت کی وضاحت اس لئے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں 'مرد اور عورت کے در میان ان کے ایک دو سرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے۔ مثلاً قوامیت و حاکمیت میں 'کب معاش کی ذمہ داری میں 'جہاد میں حصہ لینے میں اور وراشت میں نصف حصہ طنے میں۔ اس سے بید نہ سمجھاجائے کہ نیک اعمال کی جزامیں بھی شاید مرد و عورت کے در میان کچھ فرق کیا جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا'وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔

<sup>(</sup>٣) یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کامقصد پچھلے نکتے کی ہی وضاحت ہے بینی اجر واطاعت میں تم مرداور عورت ایک ہی ہو لینی ایک جیسے ہی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها نے ایک مرتبہ عرض کیایا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عور توں کانام نہیں لیا۔ جس پریہ آیت نازل ہوئی (تغییر طبری) ابن کثیروفتح القدیر)

جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں' یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بهترین ثواب ہے۔(۱۹۵)

تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے'(ا) (۱۹۲)

یہ تو بہت ہی تھو ڑا فائدہ ہے<sup>، (۲)</sup>اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔(۱۹۷)

لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہیں 'ان میں وہ بھشہ رہیں گے یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیک کاروں کے لئے جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بہت ہی بمترہے۔ (۱۹۸)

لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿

مَتَاعُ قَلِيْلُ ۖ ثُمَّ مَا وْسُهُمْ جَهَ نَمُ وْ بِئْسَ الْبِهَادُ ۞

لِكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوَّا رَبَّهُهُ لَهُمُ جَنْتُ جَّذِيْ مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خلِدِبُنَ فِيهَا نُؤُلَّا قِنْ عِنْدِاللّهِ وَمَا عِنْدَاللّهِ خَيْدٌ لِلْأَبْرَادِ ۞

(۱) خطاب اگرچہ نبی ملائلی ہے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت و کاروبار کے لئے ایک شرسے دو سرے شریا ایک ملک سے دو سرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفروسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت و فروغ کی دلیل ہو تا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ' یہ سب پھھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے ' اس سے اہل ایمان کو دھوکہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہئے ' جو ایمان سے محروی کی صورت میں جہنم کا دائی عذاب ہے جس میں دولت دنیا ہے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ﴿ مَا يُجُلُولُ فِيْ الْنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۲) لیعنی سے دنیا کے وسائل' آسائٹیں اور سمولتیں بظاہر کتنی ہی ذیادہ کیوں نہ ہوں' در حقیقت متاع قلیل ہی ہیں۔ کیونکہ بالاً خرانہیں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے' جو ان کے حصول کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کئے رکھتے ہیں اور ہرفتم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ (۳) ان کے برعکس جو تقویٰ اور خدا خونی کی زندگی گزار کراللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ گو دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی' مگروہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا

وَانَّ وِنُ اَهُلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَّالُّزِلَ اِلْبُلُهُ وَمَا اَنْزِلَ اِلْيُهِوْ خْتِعِيْنَ بِلْهِ 'لاَيَثْتَرُوُنَ بِالْيِتِ اللهِ نَمْنَاقَلِيْلِا اُولَلِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَرَتِهِهُ إِنَّ اللهَ سَرِيْهُ الْحِسَالِ ٠٠٠

يَاتَيُهَاالَّذِيْنَامَنُوا اصْيِرُوْاوَصَايِرُوْاوَرَابِطُوْا ۖ وَالْقُوااللَّهَ لَكَنَّاكُوْتُوْلِكُوْنَ ۞

یقینا اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیاہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی' اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آنیوں کو تھوڑی تھوڑی تھیوٹری قیمت پر بیچ بھی نہیں' (ا) ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے' یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔(۱۹۹)

اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو (۲) اور ایک دو سرے کو تھاہے رکھو اور جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یا کہ تم مراد کو پہنچو۔(۲۰۰)

خالق و مالک ہے اور وہاں ان ابرار (نیک لوگوں) کو جو اجرو صلہ ملے گا' وہ اس سے بہت بہتر ہو گاجو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔

(۱) اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے۔ جے رسول کریم ماڑ ہیں کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالی نے انہیں دو سرے اہل کتاب ہے متاز کر دیا 'جن کا مشن ہی اسلام ' پیغبراسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا ' آیات اللی میں تحریف و تلبیس کرنا اور دنیا کے عارضی اور فائی مفادات کے لئے کتمان علم کرنا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں ' بلکہ یہ اللہ ہے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کی آتیوں کو تھوڑی تھوڑی تھوڑی قبت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علما و مشاکخ دنیوی اغراض کے لئے آیات اللی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں ' وہ ایمان و تقویٰ سے محروم ہیں۔ حافظ ابن کیٹرنے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے ' یہود میں سے ان کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی البت عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ (تغیرابن کشر)

(۲) صبر کروینی طاعات کے اختیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ مُصَابُرةٌ (صَابِرُوا) جنگ کی شدتوں میں وشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا 'یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے۔ اس کے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ دَابِ قطو امیدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چو کنااور جہاد کے لئے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و حوصلہ کا کام ہے۔ اس لئے حدیث میں اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ (دِبَاطُ بَوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» (صحیح بخاری 'باب فضل رباط یوم فی سبیل الله)" الله کے رات (جہاد) میں آیک دن پڑاؤ ڈالنا۔ (یعنی مورچہ بند ہونا) ونیا و مافیہا سے بہتر ہے" علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ (یعنی ناواری کے حالات میں) مکمل وضو کرنے 'مجدول میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماذ کے بعد دو سری نماذ کے انظار کرنے کو بھی رباط کما گیاہے۔ (صحیح مسلم۔ کاب الطہارة)۔۔۔۔

## سور ہ نساء مدنی ہے اور اس میں ایک سو تھیمتر آیات اور چوہیں رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو'جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا () اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عور تیں پھیلا دیں' اس اللہ سے ڈروجس کے نام پر ایک دو سرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے تو ڑنے سے بھی بچو (۲) بے شک اللہ تعالیٰ م



## بِنُ الرَّحِيثِونَ الرَّحِيثِونَ الرَّحِيثِونَ

يَاكُهُا النَّاسُ اثْقُوُّارَكِهُمُ الَّذِي ُ خَلَقَّلُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَخَىمِنْهُمَارِجَالَا كَشِيرًا وَنِمَاءً وَاتَقُوا اللهَ الَّذِي تَشَاءَ لُوْنَ رِبِهِ وَالْمَرْخَامَرُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبُهًا ①

﴾ نساء کے معنی ہیں ''عور تیں'' اس سورت میں عور توں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس کئے اسے سور ہُ نساء کہا جا آ ہے۔

(۱) "ایک جان" ہے مراد ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور خَلْقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا ہیں مِنْهَا ہے وہی "جان" یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں یعنی آدم علیہ السلام ہے کس طرح پیدا ہو کیں اس میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے قول مردی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کس طرح پیدا ہو کیں اس میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے قول مردی ہے کہ حضرت وا مرد (یعنی آدم علیہ السلام) ہے پیدا ہو کیں۔ یعنی ان کی با کیں لیلی ہے۔ ایک حدیث میں کما گیا ہے۔ "إِنَّ الْمَوْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ صِلَعِ وَإِنَّ أَغُوجَ شَيءِ فِي الضِلَعَ أَغَلَاهُ" (صحیح بخاری) کتاب بدء الحاق وسیح مسلم مہتاب الرضاع) کہ "وعورت لیلی ہے پیدا کی گئی ہے اور لیلی میں سب سے ٹیٹرھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو بحی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔" بعض علما نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے بعض علما نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے الفاظ خَلَقَ مِنْهَا ہے اس موقف کی تائید ہوتی ہوئی ہے حضرت ابن عباس کو تو ڑ نے ہے بھی بچو آذ حام " رَحِم کی بہتے ہے مراد الفاظ خَلَق مِنْهَا ہے اس مورت میں قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتوں رشتوں کا قور نا خت بھیرہ گناہ ہے جے قطع رحمی کتے ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتوں ناطوں کا تو ژ نا خت بھیرہ گناہ ہے جے قطع رحمی کتے ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں داریوں کو ہرصورت میں قائم رکھنے اور خور اس کے حقوق داریوں کو ہرصورت میں قائم رکھنے ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرکہ کوروں تائید ورفیل سے میاں دونوں کوروں کی تائید ورفیل کے حقوق داریوں کو ہرصورت میں قائم رکھنے ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محمورت میں قائم رکھنے ہیں۔ اصادیث میں قرابت داریوں کو ہرصورت میں قائم رکھنے اور کیا کہا جاتے ہے۔

وَالنُّوَاالْيَتْلَنِّى َامُوَالَهُمُ وَلَاتَتَبَدَّ لُواالْخَيِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَتَأَكُلُوْاَامُوَالَهُمُ إِلَى اَمُوالِكُوْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كِيْنُولُ ۞

> وَإِنْ خِفْتُوْ اَلَا تُقْرِطُوْ ا فِي الْيُتَّلَّى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُّ مِّنَ النِّيَا ۚ مَثْنَى وَتُلُكَ وَرُبُعُ ۚ فَإِنْ خِفْتُو ٱلاَتَّكِٰ لُوْا فَوَاحِدَةً آوْمَامَلُكُتُ آيُمَانُكُوْ ۚ ذٰلِكَ آدُنَّ ٱلاَتَّعُولُوْا ۞

اور نیمیوں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو' اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانہ جاؤ' بے شک میہ بہت بڑا گناہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>(۲)

اگر تمہیں ڈر ہو کہ بیٹیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انسان نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کرلو' دو دو' تین تین' چار چار ہے' لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی (ا) یہ زیادہ قریب ہے' کہ (ایساکرنے سے ناانسانی اور) ایک

(۱) یہتیم جب بالغ اور باشعور ہوجائیں توان کامال ان کے سپرد کردو۔ خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مراد ہیں لیے الیان نہ کرد کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں کے لواور محض گنتی پوری کرنے کے لئے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو خبیث (ناپاک) اور عمدہ چیزوں کو طیب (پاک) سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ کردیا کہ اس طرح بدلایا گیامال ، جو اگرچہ اصل میں تو طیب (پاک اور حلال) ہے لیکن تہماری اس بددیا نتی نے اس میں خباشت داخل کردی اور دہ اب طیب نہیں رہا' بلکہ تہمارے حق میں وہ خبیث (ناپاک اور حرام) ہو گیا۔ اس طرح بددیا نتی سے ان کامال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر مقصد خیرخوا ہی ہو توان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے۔

(۲) اس کی تغییر حفرت عاکشہ رضی اللہ عنها ہے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال پیٹیم لڑک کی ولی کے ذیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ ہے اس ہے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دو سری عورتوں کی طرح پوراحق ممرنہ دیتا۔ اللہ تعالی نے اس ظلم ہے رو کا کہ اگر تم گھر کی پیٹیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر کتے تو تم ان ہے نکاح ہی مت کرو' تمہارے لئے دو سری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے (صحیح بخاری کہ اللہ اللہ ایک کے بجائے دو سے تین سے حتی کہ چار عورتوں تک ہے تم نکاح کر کتے ہو' بشرطیکہ ان کے کتاب النفیر) بلکہ ایک کے بجائے دو سے تین سے حتی کہ چار عورتوں تک سے تم نکاح کر کتے ہو' بشرطیکہ ان کے در میان انصاف کے قاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے ہی نکاح کرویا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت در میان انصاف کے قاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے ہی نکاح کرویا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد (اگر وہ ضرورت مند ہے) تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد (اگر وہ ضرورت مند ہے) تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ دو چار سے زیادہ نہیں' جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم مائی آئیز کے عمل کرنا کو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ مائی آئیز کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا جائز نہیں۔ (ابن کیر)

طرف جھک پڑنے سے پیج جاؤ۔(۱)

اور عورتوں کو ان کے مهرراضی خوشی دے دو' ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی ہے کچھ مهر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھالو۔(۴)

بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دوجس مال کو اللہ تعالیٰ فی تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے 'ہاں اشیں اس مال سے کھلاؤ' پلاؤ' پہناؤ اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔(۵)

اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھراگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو' مال داروں کو چاہئے کہ (ان کے مال سے) بچتے رہیں' ہاں مسکین مختاج ہو تو دستور کے مطابق واجی طور سے کھالے' پھرجب انہیں ان کے مطابق واجی طور سے کھالے' پھرجب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنالو' دراصل حساب لینے والا اللہ تعالی مال سونپو تو گواہ بنالو' دراصل حساب لینے والا اللہ تعالی میں کانی ہے۔ (۱)

وَالتُواالِيِّمَا أَءَصَدُ فَيِهِنَ يِخْلَةٌ ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٌ مِنْهُ نَشْمًا فَكُلُوهُ هَرِيْبًا مُرَدِّيًا مُرَدِّيًا

وَكَانُونُواالسُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّذِيُّ جَعَلَ اللهُ لَكُوْقِيمًا وَّارْزُفُوهُمُّ فِيْهَا وَاكْسُنُو هُــُمْ وَقُـُولُوْا لَهُمُ قَـُولًا مَعُدُّرُونًا ۞

<sup>(</sup>۱) لینی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ پویاں رکھنے کی صورت میں انسان کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہو گا' ضرو ریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اس کی طرف ہوگی۔ یوں پیویوں کے درمیان وہ انسان کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دو سرے مقام پر نمایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْآاَنْ تَعْدُولُوْ اَبَیْنَ الْفِسَاءَ وَالَّا سُعَدُو فَلَوْ اَلْفِسَاءً وَلَوْ مَعْدُولُولُ اِلْمَیْ اَلْمَیْ اَلْمَیْ اَلْمِیْ اَلْمُنْ اَلْمِیْ اَلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْلُولُ اِلْمِیْلُ وَمِیْ اَلْمُیْکُلُولُولُ اِلْمِیْلُ وَمِیْ اَلْمِیْلُ وَمِیْ اَلْمُیْکُولُ اِلْمِیْلُ وَمِیْلُ وَالْمُیْکُلُولُ اِلْمُیْلُ وَمِیْلُولُ اِلْمِیْلُ وَمِیْلُولُ اِلْمُیْلُ وَمِیْلُ وَالْمُیْلُولُ وَیَا اِلْمِیْلُ وَمِیْلُ وَالْمُیْلُولُ وَمِیْلُ وَالْمُیْلُولُ وَیْا اِلْمِیْلُولُ وَالْمِیْلُ وَالْمُیْلُولُ وَیْمُنْکُولُ وَیْلُولُ وَیْلُولُ وَیْمُ الْمُیْلُ وَمِیْلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَیْ اِلْمُیْلُولُ وَیْلُولُ وَیْ اِلْمُیْلُولُ وَیْلُولُ وَیْ اِلْمُیْلُولُ وَیْلُولُ وَیْ وَالِمِیْلُولُ وَیْلُولُ وَیْ اِلْمُیْلُولُ وَیْلِ وَالْمُیْلُولُ وَیْلُولُ وَیْلِ اللّٰمِیْلُ وَیْلُولُ وَیْ وَالْمُولِ وَالْمُیْلُولُ وَیْولِ کَیْلُولُ وَیْلُولُ ویْلُولُ ویْلُولُ وی ویلُولُ وی میلالِ وی میلالِمُیْلُولُ وی میکٹولُ وی میکٹولُ وی میکٹول وی

<sup>(</sup>۲) تیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میٹم کا مال

ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ (جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ مریں) خواہ وہ مال کم ہویا زیادہ (اس میں) حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ <sup>(ا)</sup> (2)

اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور بیتیم اور مسکین آ جا کیں تو تم اس میں سے تھو ڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو- <sup>(۲)</sup>(۸)

اور چاہئے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے (نتھے نتھے) ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْأَفْرَبُونَ " وَ لِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْأَفْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ اَوْكَ ثُرُ، نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۞

وَإِذَاحَضَرَالُوَسُمَةَ أُولُواالْقُرُبِي وَالْيَهُى وَالْتُسٰكِيْنُ فَارْثُمْ قُوْهُمُ مِّنْهُ وَقُولُوْالَهُمُ وَوُلَامَعُرُوْفًا ⊙

وَلَيُغْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً

تمهارے پاس رہا'تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کی بیشی یا کسی قشم کی تبدیلی کی یا نہیں؟ عام لوگوں کو تو تمهاری امانت داری یا خیانت کا شاید پنة نه چلے۔ لیکن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ یعینی جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا۔ اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی مائی کی مشکل نے حضرت ابوذر بواٹر، سے فرمایا ''ابوذر! میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمهارے لئے وہی چیز پہند کر تا ہوں' جو اپند کر تا ہوں' تم دو آدمیوں پر بھی امیرنہ بننانہ کسی میٹیم کے مال کا والی اور سربرست'' (صبح مسلم' کا البارة)

(۱) اسلام ہے قبل ایک سے ظلم بھی روا رکھاجا تا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت ہے حصہ نہیں دیا جا تا تھا اور صرف بڑے لائے جو لانے کے قابل ہوتے 'سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عور تیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی' انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تہم سے الگ بات ہے کہ لاکی کا حصہ لائے کے جھے سے نصف ہے (جیسا کہ ۳ آیات کے بعد فہ کور ہے) سے عورت پر ظلم نہیں ہے نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسلام کا سے قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے باس مرکی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد بی اے اداکر تا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لئے آگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہو تا تو یہ مرد پر ظلم ہو تا۔ لیکن اللہ تعالی نے کسی بربھی ظلم نہیں کیا ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔

(۲) اے بعض علانے آیت میراث ہے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صحیح تربات سے ہے کہ بیہ منسوخ نہیں 'بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے دارول میں ہے جولوگ دراشت میں حصہ دار نہ ہوں 'انہیں بھی تقسیم کے دقت کچھ دے دو۔ نیزان سے بات بھی بیار ومحبت کے انداز میں کرو۔ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون و فرعون نہ ہو۔ جانے کا اندیشہ رہتا ہے ' (تو ان کی چاہت کیا ہوتی) پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ججی تلی بات کما کریں۔ <sup>(۱)</sup> (۹)

جولوگ ناحق ظلم سے تیموں کامال کھاجاتے ہیں 'وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھررہے ہیں اور عنقریب وہ دو زخ میں جائیں گے۔(۱۰)

الله تعالی حمیس تمهاری اولاد کے بارے میں تھم کر آہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابرہے (ا) اور اگر مرف لڑکیاں ہی ہوں اور دوسے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تمائی ملے گا۔ (ا) اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو

ضِعْفًا خَاصُوا عَلَيْهِمُ كَلْيَتَّقُوااللهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُوْنَ آمُوَالَ الْيَتَ ثَمَى ظُلْمًا إِنْمَا يَأْكُونَ فِي لِلْمَا إِنْمَا يَأَكُونَ فِي لُطُونِهِمُ نَامًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿

يُوْصِيْكُوْاللهُ فِنَ اَوْلاَوْكُوْلِللَّهُ وَمِثْلُ حَظِّالْأُثْفَيْكِيْ فَإِنْكُنَّ ضِنَاءُ فَوَى اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَّ وَإِنْ كَانَتُ وَاجِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّكُسُ مِثَاثَرُكَ إِنْ

<sup>(</sup>۱) بعض مفرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیا ہیں (جن کو وصیت کی جاتی ہے) ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو بیتی ہیں ان کے ساتھ وہ ایبا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرنے کے بعد کیا جانا پند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ تیبوں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ، قطع نظراس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کی پاس بیٹھے ہوں 'ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھا کیں تاکہ وہ نہ حق اللہ میں کو تاہی کر سکے نہ وقوق بی آدم میں اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے توایک تمائی مال کی حقوق بی آدم میں اور وصیت میں ضرور کرے جو اس کے قربی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق المداد ہیں یا پھر کی دیئی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرنے ہے روکا جائے تاکہ اس کے لئے ذاد آخرت بن جائے اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اے تمائی مال میں وصیت کرنے ہے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلی اور احتیاج حیثیت نہیں ہے تو اے تمائی مال میں وصیت کرنے ہے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلی اور احتیاج کے دو چار نہ ہوں۔ اس طرح کوئی اپنے ورٹا کو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلی اور احتیاج اگر ان کے بعد ان کے بعد ان کی گرہ دی اس کے اہل کیا جائے کہ اس کے اہل کیا جائے کہ اس کے اہل کیا جائے کہ اس کی منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کی منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کی بیا گررے گی۔ اس کا مصداق ہیں۔ (تغیر قرطبی و فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) اس کی حکمت اور اس کا مبنی برعدل و انصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ ور ثامیں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقیم ہو گی۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے' اس طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں گی۔ حتی کہ جنبین (مال کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ) بھی وارث ہو گا۔ البتہ کا فراولاد وارث نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) لینی بیٹاکوئی نہ ہو تو مال کا دو تمائی (یعنی کل مال کے تین جھے کرکے دو جھے) دو سے زائد لڑکیوں کو دیئے جائیں گے اور اگر صرف دو ہی لڑکیاں ہوں' تب بھی انہیں دو تمائی حصہ ہی دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن

اس کے لئے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے' اگر اس (میت) کی اولاد ہو' (ا) اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے' (۲) ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ (۳) یہ جصے اس وصیت (کی

كَانَ لَهُ وَلَكَ وَلَا قَانَ لَهُ يَكُنُ لَهُ وَلَكُ وَوَلِنَّةَ آبَوَاهُ فَلِأُولُوالثَّلُثُ فَانْ كَانَ لَهَۤ إِنْحُوثُا فَلِأُسِّهِ السُّدُسُ مِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِىْ بِهَآ آوْدَيْنِ ابَآوُكُوْ وَابْنَآ وُكُوْلَا تَدُرُونَ اَيْهُوْ اَثْرَبُ لَكُوْ نَفْعًا ۚ فَوِيْصَةً ثِينَ اللهْ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿

ربیح جائیں احد میں شہید ہو گئے اور ان کی دو لڑکیاں تھیں۔ گرسعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا تو نبی مائیلیم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا ہے دو ثلث مال دلوایا (ترمذی ' ابو داود ' ابن ماجہ ' کتاب الفرائض) علاوہ ازیں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لئے بھی دو تمائی حصہ ہے للخدا جب دو بہنیں دو تمائی مال کی وارث ہوں گی تو دو بیٹیاں بطریق اولی دو تمائی مال کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے تھم میں رکھا گیا ہے (فتح القدیر) خلاصۂ مطلب یہ ہوا کہ دویا دو سے زائد لڑکیاں ہوں ' تو دونوں صور توں میں مال مترو کہ سے دو تمائی لڑکیوں کا حصہ ہو گا۔ باتی

(۱) ماں باپ کے جھے کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے مال باپ میں سے ہرایک کو ایک ایک سدس ملے گالیعنی باقی دو تمائی مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا البت اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چو نکہ صرف نصف مال (لیعنی چھ حصوں میں سے ساتھے) بیٹی کے ہول گے اور ایک سدس (چھٹا حصہ) مال کو اور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد مزید ایک سدس باقی نیج جائے گا اس کے ہول گئے والا یہ سدس بلور عصبہ باپ کے حصہ میں جائے گا یعنی اس صورت میں باپ کو دو سدس ملیں گئے ایک باپ کی حیثیت سے۔

(۲) یہ دو سری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے (یا درہے کہ بو تا بوتی بھی اولاد میں اجماعاً شامل ہیں) اس صورت میں ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے اور باقی دو جھے (جو مال کے جھے میں دو گناہیں) باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا شو ہر کا حصہ (جس کی تقصیل آرہی ہے) نکال کرباتی ماندہ مال میں سے مال کے لئے ثلث (تیسرا حصہ) اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔

(٣) تیسری صورت ہیہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ ' مرنے والے کے بھائی بهن زندہ ہیں۔ وہ بھائی چاہے سگے (مینی) ہول ایک ہی ایک ہی مال باپ کی اولاد ہوں۔ یا باپ ایک ہو' مائیں مختلف ہوں یعنی علاقی بھائی بهن ہوں یا مال ایک ہو' باپ مختلف ہول یعنی اخیافی بهن ہوں۔ اگر چہ ہیہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حق وار نہیں ہول گئے۔ لیکن مال کے لئے ججب (نقصان کا سبب) بن جائیں گے یعنی جب ایک سے زیادہ ہول گے تو مال کے ثلث

سیحیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد 'تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نمیں معلوم کہ ان میں ہے کون تمہیں نفع پنچانے میں زیادہ قریب ہے' (ا) یہ جھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں ہے شک اللہ تعالیٰ ہورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔(۱۱)

تہماری بیویاں جو کچھ جھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہوتو آدھوں آدھ تہمارا ہے اور اگر ان کی اولاد ہوتو ان کے جھوڑ مریں اور ان کی اولاد ہوتو ان کے چھوڑ مریں اور ان کی اولاد ہوتو ان کے چھوڑ سے مال میں سے تہمارے لیے چو تھائی حصہ یا قرض کے بعد۔ اور جو (ترکہ) تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چو تھائی ہے 'اگر تہماری اولاد نہ ہو اور اگر تہماری اولاد ہوتو پھرانمیں تہمارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا'''') اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہواور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو لیعنی اس کا باپ بیٹا نہ

(تیسرے جھے) کو سدس (چھنے جھے) میں تبدیل کر دیں گے۔ باقی سارا مال (۱/۵) باپ کے حصہ میں چلا جائے گا۔ بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک دو بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو سے زیادہ بھائیوں کا نہ کور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بمن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث بر قرار رہے گا۔ وہ سدس میں تبدیل نہیں ہو گا۔ (تغییرابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) اس لئے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقتیم مت کرو' بلکہ اللہ کے تھم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے' وہ ان کورو۔

<sup>(</sup>۲) اولاد کی عدم موجود گی میں بیٹے کی اولاد لینی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں 'اس پر امت کے علما کا اجماع ہے (فتح القدیرِ و این کثیر) اس طرح مرنے والے شو ہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہویا کسی اور بیوی سے اس طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہویا پہلے کے کسی خاوند سے ۔ اس طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہویا پہلے کے کسی خاوند سے ۔ (۳) بیوی اگر ایک ہوگی ہی حصہ ان کے درمیان

ہو' (ا) اور اس کا ایک بھائی یا ایک بمن ہو <sup>(۲)</sup> تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں' <sup>(۳)</sup> اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد <sup>(۳)</sup> جب کہ اوروں

تقتیم ہو گا'ایک ایک کو چوتھائی یا آٹھوال حصہ نہیں ملے گا'یہ بھی اجماعی مسلہ ہے (فتح القدیر)

(۱) کلالہ سے مرادوہ میت ہے جس کا باپ ہونہ بیٹا۔ یہ اکلیل سے مشتق ہے۔ اکلیل ایسی چیز کو کتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف (کناروں) سے گھیر لے۔ کلالہ کو بھی کلالہ اس لئے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ ہے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے (فتح القدیر و ابن کشر) اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تھک جانا۔ گویا اس مخص تک پینچتے بہنچتے سلماہ نسل و نسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔

(۲) اس سے مراد اخیافی بمن بھائی ہیں جن کی مال آیک ہو باپ الگ الگ کیو نکہ عینی بھائی بمن یا علاتی بمن بھائی کا حصۃ میراث اس طرح نہیں ہے اور اس کا بیان اس سورت کے اخیر میں آ رہا ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے (فتح القدیر) اور دراصل نسل کے لئے مردوزن ﴿ لِلْدُ كُومِثُلُ حَوِّا الْاَئْتَيَدِیْنَ ﴾ کا قانون چاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لئے اس جگہ اور بمن بھائیوں کے لئے اس کی اولاد میں چو نکہ نسل کا جھہ اور بمن بھائیوں کے لئے آخری آیت نساء میں ہر دو جگہ یہی قانون ہے البتہ صرف مال کی اولاد میں چو نکہ نسل کا حصہ نہیں ہو آیاس لئے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بسرحال ایک بھائی یا ایک بمن کی صورت میں ہر ایک کو چھا حصہ لئے گا۔

(۳) ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تمائی جھے میں شریک ہوں گے۔ نیزان میں مذکرادر مونث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مرد ہویا عورت۔

ملح وللہ: ال زادیعتی اخیاتی بھائی بعض احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں -۱- یہ صرف اپنی مال کی وجہ سے وارث ہوت ہوتے ہیں -۲- ان کے مرد اور عورت 'حصے میں مساوی ہوں گے -۳- یہ اس وقت وارث ہوں گے جب کہ میت کاللہ ہو۔ ۲- ان کے مرد اور عورت کتنے بھی زیادہ ہو۔ پس باپ دادا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہول گے - ۲- ان کے مرد وعورت کتنے بھی زیادہ ہوں 'ان کا حصہ ثلث (ایک تمائی) سے زیادہ نہیں ہو گا اور جیسا کہ اوپر کما گیاان کو اپنے مرنے والے اخیاتی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہو گا یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دوگنا دیا جائے - حضرت عمر بھائین اس وقت ہی کیا ہو گا اپنے دور خلافت میں ہی فیصلہ یقینا اس وقت ہی کیا ہو گا جب ان کے پاس نی مرائیز کیا کی کوئی حدیث ہوگی۔ (ابن کشر)

(۳) میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کماجا رہاہے کہ ورثے کی تقسیم 'وصیت پر عمل کرنے اور فرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہو تاہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھراس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گالیکن اللہ تعالیٰ کا نقصان نه کیا گیا ہو <sup>(۱)</sup> میہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالی کی طرف ہے ہے اور اللہ تعالی دانا ہے بردبار۔(۱۳)

یہ حدیں اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول (ملی اللہ اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اے اللہ تعالی جنتوں میں لے جائے گا جن کے ینچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بری کامیانی ہے۔(۱۳۳)

اور جو مخص الله تعالی کی اور اس کے رسول (ملی اللہ اللہ) کی نافر مانی کرے اور اس کی مقررہ حدول سے آگے لکے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گاجس میں وہ بیشہ رہے گا، الیوں بی کے لئے رسواکن عذاب ہے۔(۱۲۲)

تمہاری عور توں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چارگواہ طلب کرو' اگر وہ گواہی دیں تو ان عور توں کو گھروں میں قید رکھو' یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے' '' یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور تِلْكَ حُلُاوُدُاللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهَ يُدُخِلُهُ جَنْتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَحُمِّمَا الْأَنْهَارُ خِلدِيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞

وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًاخَالِدًا فِيهُمَا وَلَهُ عَذَاكِ مُهِينٌ ۞

وَالِّيْ َيُالْتِ يُنَ الْفَاحِثَةَ مِنْ نِّسَأَلِكُمْ فَاسُتَشُهُ هِـ كُوا عَلِيْفِقَ اَرْبُعَةَ تَتِنْكُمُ وَ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمُسِكُوْهُنَ فِى النِّبُيُوْتِ حَثَّى يَتَوَقِّدُهُنَّ الْهَوْتُ اَوْيَجُعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَمِيْلًا ۞

نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین (قرض) سے پہلے کیا حالانکہ تر تیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہئے تھا۔ اس میں حکمت میہ ہے کہ قرض کی ادائیگ کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں' نہ بھی دیں تو لینے والے زبردسی بھی وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن وصیت پر عمل کرنے کوغیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تعافل سے کام لیتے ہیں۔اس لئے وصیت کا پہلے ذکر فرماکر اس کی اہمیت واضح کردی گئی۔(روح المعانی)

مگون له: اگریوی کا حق مرادانه کیا گیا ہو تو وہ بھی دین (قرض) میں شار ہو گااور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقتیم سے پہلے ضروری ہے۔ نیزعورت کاحصہ شرمی اس ممرکے علاوہ ہو گا۔

(۱) بایں طور کہ وصیت کے ذریعے سے کمی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وار ثول کو نقصان پہنچانے کے لئے کمہ دے کہ فلال شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے در آل حالیکہ کچھ بھی نہ لیا ہو۔ گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ نیزالیم وصیت بھی ماطل ہوگی۔

(۲) یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزاہے جو ابتدائے اسلام میں 'جب کہ زناکی سزامتعین نہیں ہوئی تھی 'عارضی

ۅؘٲڰ۬ۮڹۣؽٳ۫ؾؽڹۼٲڡؚڹٛڴۄ۫ۊٙڵۮؙۏۿؠٵ؞ڡٙٳؽؙؾٵڹٵۅٙٲڞڶڿٵ ڡؘٵۼؙڔڞؙؙۅٵۼؙڹۿؠؘٲٳ۫ڽۜٙٲڶڰةػٲؽؘٮٞۊۜڶؚٵٞؾۜڿؠؠٵ۫ۨ۫ۨ۫

إِنَّهَ التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّ عَهِمَا لَةِ الْمِهَا لَةِ الْمُعَالِدِ اللهُ الْمُعَلِينِ فَأُولِهِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهُما حَكِيمُما اللهُ عَلَيْهُما حَكِيمُما اللهُ عَلَيْهُما حَكِيمُما الله

وَكَيْسَتِ التَّوْنَهُ لِلَّذِينُنَ يَعْمَلُوْنَ الشَّرِيّاتِ ْحَتَّى إِذَاحَضَرَاحَدَهُمُ الْمُوثُ قَالَ إِنْ تُبْثُ الْئِنَ

راسته نکالے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵)

تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کرلیں (۲) انھیں ایذا دو (۳) اگر وہ توبہ اور اصلاح کرلیں تو ان سے منہ پھیرلو' بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔(۱۲)

الله تعالی صرف اننی لوگوں کی توبہ قبول فرما تاہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جا کیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالی بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے' اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔(۱۷)

ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کمہ

طور پر مقرر کی گئی تھی ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں ایک سے دس تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد فرکرہ ہو گاتو معدود مونث اور عدد مونث ہو گاتو معدود فد کر۔ یہاں اربعہ (یعنی ۴ کاعدد) مونث ہے' اس لئے اس کا معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور محذوف ہے' یقیناً فد کر آئے گا اور وہ ہے رجال یعنی اربعہ رجال جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لئے چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے' اس کے اثبات کے لئے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے یعنی چار مسلمان مرد عینی گواہ' اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات مکن نہیں ہوگا۔

(۱) اس رائے سے مراد زناکی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی تعنی شادی شدہ زناکار مرد و عورت کے لئے رجم اور غیرشادی شدہ بدکار مرد وعورت کے لئے سو سو کوڑے کی سزا- (جس کی تفصیل سور ہ نور اور احادیث محیحہ میں موجود ہے)

(۲) بعض نے اس سے اغلام بازی مراد لی ہے بعن عمل لواطت۔ دو مردول کا بی آپس میں بد فعلی کرنااور بعض نے اس سے باکرہ مرد وعورت مراد لئے ہیں اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں محصنات بعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس تنذیبے کے صیغے سے مرداور عورت مراد لئے ہیں۔ قطع نظراس سے کہ وہ باکرہ ہوں یا شادی شدہ۔ ابن جریر طبری نے دو سرے منہوم بعنی باکرہ (مرد وعورت) کو ترجیح دی ہے۔ اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی سائی ہوئی سزا سزائے رجم سے اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کردہ سوکوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دیا ہے۔ (تغییر طبری)

(m) لینی زبان سے زجرو تو بیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زدو کوب کرلینا۔ اب بیہ منسوخ ہے 'جیسا کہ گزرا۔

وَلَا الَّذِينَ يَهُوْتُوْنَ وَهُمُرُكُفَّالُوْ الْوَلَيِكَ اَعُتَدُنَا لَهُمُّ عَذَا بِاللِيْمِا ۞

يَايَهُا الّذِبُنَ امْمُوُّا لَا يَجِلُّ لَكُوْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَوْهَا ۗ وَلَا تَعُضُلُوْهُنَّ لِبَدُّ هَبُوُا بِبَعْضِ مَا اتَيْتُمُوُهُنَّ اِلْاَانْ يَالَيْنُ بِفَاحِشَةٍ تُمْكِيَّةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَإِنْ كَرِهُمُتُمُوهُنَ فَعَنَى اَنْ تَكُرُهُوْا تَنْهُا قَيْعُكَ اللهُ فِيْهِ خَدْيِرًا كَتِنْدُرُا فَنَ

ۅؘٳڶؙٲۯڎٙؿؙٞٵؽؾؚڹۘۮٲڶۮٙۅؙڿٟڡٞػٲڹۯؘۅؙٛڿٟٚڰٙٳڶؽؘڷڠؙٷڶڝٚڰ ؿڟٵۯٵۏؘڵٳؾٲؙڂؙۮؙۅؙٳڝؽؙ؋ۺؽٵٵؾٵڂٛۮؙۅ۫ؽ؋ؙؠۿؾٵڴٵ

دے کہ میں نے اب توبہ کی<sup>' (۱)</sup> اوران کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفرپر ہی مرجائیں' بھی لوگ ہیں جن کے لئے ہمنے المناک عذاب تیار کرر کھاہے۔(۱۸)

ایمان والو! تهمیس حلال نهیس که زبردستی عورتوں کو ورث میں لے بیٹھو<sup>(۱)</sup> انہیں اس لئے روک نه رکھو که جو تم انہیں دے رکھاہے 'اس میں سے پچھ لے لو<sup>(۳)</sup> ہاں میں سے پچھ لے لو<sup>(۳)</sup> ہاں میں سے پچھ لے لو<sup>(۳)</sup> ہاں میں اور بے حیائی کریں <sup>(۳)</sup> ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش رکھو <sup>اگو</sup> تم انہیں ناپند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو' اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کردے۔ <sup>(۵)</sup> (۹)

اور اگرتم ایک بیوی کی جگہ دو سری بیوی کرناہی چاہواور ان میں سے کسی کوتم نے خزانہ کاخزانہ دے رکھاہو'توبھی

(۱) اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے 'جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے اس کی ضرور ی تفصیل آل عمران کی آیت ۹۰ میں گزر چکی ہے۔

(۲) اسلام سے قبل عورت پر ایک بیہ ظلم بھی ہو تا تھا کہ شوہر کے مرجانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی ذہر دستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خودا پنی مرضی سے 'اس کی رضامندی کے بغیراس سے نکاح کر لیتا یا لیتے یا اپنے بھائی ' بیٹھیج سے اس کا نکاح کر دیتے 'حتی کہ سوتیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا یا اگر چاہتے تو اس کی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمریوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمادیا۔

(٣) ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیاجا آتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پندنہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا عاصل کرنا چاہتا تو ازخود اس کو طلاق نہ دیتا (جس طرح ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے) بلکہ اسے خوب ننگ کر تا تا کہ وہ مجبور ہو کر حق مہریا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہو تا' ازخود واپس کرکے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجع دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔

(٣) کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بد زبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صور توں میں البتہ یہ اجازت دی گئ ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہرواپس کر کے خلع کرانے پر مجبور ہو جائے جیسا کہ خلع کی صورت میں خاوند کو حق مہرواپس لینے کا حق دیا گیاہے۔ (ملاحظہ ہو سور ہُ لقرہ آیت نمبر۲۲۹)

(۵) یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کاوہ تھم ہے جس کی قرآن نے بری پاکید کی ہے اور احادیث میں بھی نبی سائٹر آپیا نے اس

وَّالْثُنَّامُّهِينُنَّا ۞

وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدُا اَفْضَى بَعْضُكُمُ لِلْ بَعْضٍ وَاَخَذَنَ مِثَكُمْ تِيْتَنَا قَاغَلِيظًا ۞

وَلِاتَّكِكُوُوامَا نَكُمُ ابَّا فُكُوْمِّنَ النِّسَآءِ الْأَمَّا قَدْسَلَفَ

اس میں سے پچھ نہ لو (الکمیاتم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگ - (۲۰) مال نکہ تم اسے کیسے لے لوگ - (۲۰) حالا نکہ تم ایک دو سرے سے مل چکے ہو (۱۲) وران عور توں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے - (۱۲) اور ان عور توں سے تکہارے مالوں اور ان عور توں سے تکہارے مالوں

اور ان عورتوں سے نکاح نہ کروجن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیاہے (ملکم گرجو گزر چکاہے 'یہ بے حیائی کا کام

کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے ای مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے «لاّ بَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (صحح مسلم۔ کتاب الرضاع) "مومن مرد (شوم) مومنہ عورت (بیوی) ہے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپند ہے تو اس کی دو سری عادت پندیدہ بھی ہو گی "مطلب یہ ہے کہ بے حیاتی اور نشوزہ عصیان کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کو تاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوندا سے ناپند کرتا ہو تواسے جلد بازی کامظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبراور برداشت سے کام لے 'ہو سکتاہے اللہ تعالیٰ اس کے ایو بار میں برکت ڈال میں ہے اس کے لئے خیرکشر بیدا فرمادے یعنی نیک اولاد دے دے یاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال میں ہے اس کے لئے خیرکشر بیدا فرماد کر آن وحدیث کی ان ہدایات کے بر عکس ذرا ذرا می باتوں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے بر عکس ذرا ذرا می باتوں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دو قالے ہیں اور اس طرح اسلام کے عطاکردہ حق طلاق کو نمایت ظالمانہ طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ حالا نکہ ہیے حق تو انتہائی ناگزیر عالات میں استعال کے لئے دیا گیا تھا'نہ کہ گھراجاڑ نے 'عور توں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کرعورت پر ظلم کرنے کا ختیا راہے دے دیا۔ یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور کرایا جاتا ہے۔

- (۱) خود طلاق دینے کی صورت میں حق مبروالیں لینے سے نهایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ فِنْطَارٌ خزانے اور مال کثیر کو کہتے میں یعنی کتنابھی حق مبردیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم (بہتان) اور کھلا گناہ ہو گا۔
  - (٢) "ايك دوسرے سے مل م چكے ہو"كامطلب ہم بسترى ہے۔ جے اللہ تعالى نے كناية بيان فرمايا ہے۔
- (۳) ''مضبوط عمد و پیان'' ہے وہ عمد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد ہے لیا جا تا ہے کہ تم ''اہے اچھے طریقے ہے آباد کرنایا احبان کے ساتھ چھوڑ دینا''
- (٣) زمانۂ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے ایعنی سوتیلی ماں سے) نکاح کر لیتے تھے' اس سے رو کا جا رہا ہے 'کہ سے بہت ہی ہے حیائی کا کام ہے۔ ﴿ وَلاَ مَتَنَا عُمُواْ مَا نَكُوْ اَ كَا كُوْ مُوْعَ قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی۔ حضرت ابن عباس بڑا ﷺ سے بھی سے بات مروی ہے۔ اور علماای کے قائل ہیں (تفسیر طبری)

اور بغض کاسب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔(۲۲)
حرام کی گئیں (ا) تم پر تمہاری ما کیں اور تمہاری لڑکیاں اور
تمہاری مبنیں ، تمہاری چو بھیاں اور تمہاری خالا کیں اور
جمائی کی لڑکیاں اور بمن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ ما کیں
جنہوں نے تمہیں دورھ پلایا ہو اور تمہاری دورھ شریک
بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں
جو تمہاری گو دمیں ہیں ، تمہاری ان عور توں ہے جن ہے تم
دخول کر چکے ہو' ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر

(۱) جن عور تول سے نکاح کرناحرام ہے'ان کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ان میں سات محرمات نسب'سات رضاعی اور حیار سسرال بھی ہیں۔ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ جھیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ سات نسبی محرمات میں مائیں 'بیٹیال 'مہنیں ' پھو پھیال' خالا ئیں 'جھتیجی اور بھانجی ہیں اور سات رضاعی محرمات میں رضاعی ما کئیں' رضامی بیٹیاں' رضامی بہنیں' رضامی بھو پھیاں' رضامی خلا کئیں رضامی بھتیجیاں اور رضامی بھانجیاں اور سسرال محرمات میں ساس' رہائب (مدخولہ بیوی کی پہلے خاوند ہے لڑ کیاں) بہواو ردوسگی بہنوں کاجمع کرناہے۔ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ (جس کاذکراس سے پہلی آیات میں ہے)اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھو پھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی ہے بھی نکاح حرام ہے۔محرمات نسبی کی تفصیل: اُمّیاتٌ (ما نمیں) میں ماؤں کی ما ئیں (نانیاں) ان کی دادیاں اور باب کی ما ئیں (دادیاں ' پر دادیاں اور ان سے آگے تک) شامل ہیں۔ مَنَاتٌ (بیٹیاں) میں یو تیاں' نواسیاں اور یو تیوں' نواسیوں کی بیٹمیاں (نیچے تک) شامل ہیں۔ زناہے پیدا ہونے والی لڑ کی 'بٹی میں شامل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے۔ پس جس طرح ﴿ يُعْصِيْكُوْاللّٰهُ فِيَّا أَوْلَادِكُوْ ﴾ (اللّٰہ تعالی تنہیں اولاد میں مال مترو کہ تقسیم کرنے کا تحكم دیتا ہے) میں داخل نہیں اور بالا جماع وہ وارث نہیں۔ای طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔واللہ اعلم (ابن کشیر) أَخَوَاتٌ (بهنیں) مینی ہوں یااخیافی وعلاتی عَمَّاتٌ (کچو پھیاں)اس میں باپ کی سب ند کراصول یعنی نانا ُ دادا کی تنوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ خَالَاتٌ (خلا ئیں)اس میں مال کی سب مونث اصول (یعنی نانی دادی) کی متیوں قیموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں'اس میں تینوں قتم کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلاواسطہ (یاصلبی و فرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں'اس میں تینوں تشم کی بهنول کی اولاد بواسطه و ملاواسطه پاصلبی و فرعی) شامل ہیں۔ تمهارا دو بهنوں کا جمع کرناہاں جو گزر چکا سو گزر چکا 'یقینااللہ تعالیٰ بخشے والامهرمان ہے۔(۲۳)

قتم دوم 'محرمات رضاعیہ: رضاعی ماں 'جس کا دوھ تم نے مدت رضاعت (یعنی دو سال) کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بمن 'وہ عورت جسکو تمہماری حقیقی یا رضاعی ماں نے دودھ پلایا 'تمہمارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہمارے اور بمن بھائیوں کے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہمارے اور بمن بھائیوں کے ساتھ پلایا۔ یا جس عورت کی حقیقی یا رضاعی ماں نے تمہمیں دودھ پلایا 'چاہے مختلف او قات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جا کیں گئے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل سے ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضاعی اولاد دودھ پینے والے بچے کی بمن بھائی ' اس عورت کا شو ہراس کا باپ اور اس مرد کی بمنیں ' اس کی پھو بھیاں ' اس عورت کی بمنیں ' خالا کیں اور اس عورت کے جیٹھ' دیور ' اس کے رضاعی چچا' تایا بن جا کمیں گا اور اس دودھ پینے والے بچکے کی نبی بمن بھائی وغیرہ اس گھرانہ پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہو نگے۔

قتم سوم سسرالی محرمات: بیوی کی مال یعنی ساس (اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے) اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو' تب بھی اس کی مال (ساس) سے نکاح حرام ہو گا۔ البتہ کسی عورت سے نکاح کرکے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تواس کی لڑکی ہے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ (فتح القدیر)

رَبِيبَةٌ : يوی کے پہلے فاوند سے لڑی۔ اسکی حرمت مشروط ہے یعنیاس کی مال سے اگر مباشرت کر لی گئی ہوگی تو رہیبہ سے نکاح حرام 'بصورت دیگر حلال ہو گا۔ فیص حُجُوزِ کُنہ (وہ رہیبہ جو تہماری گود میں پرورش پا کیں) یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے 'بطور شرط کے نہیں ہے۔ اگریہ لڑی کی اور جگہ بھی ذریر پرورش یا مقیم ہوگی۔ تب بھی اس سے نکاح حرام ہو گا۔ حکا بِلُهُ کُنی جُمعے ہے مل یکل (احزنا) سے فَعِیلَةٌ کے و زن پر بمعنی فاعِلَۃ ہے۔ یبوی کو حلیلہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کا محل (جائے قیام) فاوند کے ساتھ ہی ہو تا ہے یعنی جمال فاوند اتر تایا قیام کر تا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی واضل ہیں یعنی انکی یبویوں سے بھی نکاح حرام ہو گا۔ اس طرح رضائی اولاد کے جو ڑے بھی حرام ہو سے واضح ہوگیا کہ لے پالک بیٹوں کی یبویوں سے نکاح حرام ہو گا۔ اس طرح رضائی اولاد کے جو ڑے بھی حرام نہیں ہوں گا نہیں اس نکی ہو ہوں) کی قید سے یہ واضح ہوگیا کہ لے پالک بیٹوں کی یبویوں سے نکاح حرام ہے۔ البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت نہیں عہد سے نکاح جائز ہے۔ اس طرح چار یبویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اعازت نہیں جب تک طلاق ہوت عورت عدت نکاح جائر ہے۔ اس طرح چار یبویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اعزازت نہیں جب تک طلاق ہوت عورت عدت سے فارغ نہ ہوجائے۔

ملحوظہ: زناسے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔اکٹر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کمی شخص نے کمی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی اس طرح اگر اپنی بیوی کی ماں(ساس) سے یا اسکی بیٹی سے (جو وہ سرے خاوند سے ہو) زناکر لے گاتو اسکی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی (دلائل کے لئے دیکھئے 'فتح القدیر) احناف اور دیگر بعض علما کی رائے میں زناکاری سے بھی حرمت ثابت ہوجائے گی۔اول الذکر مسلک کی آئید بعض احادیث سے ہوتی ہے۔

وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ السِّسَاءِ الْاَمْامَلَكُ اَيْمَا كَكُوْكِتْكِ اللهِ عَلَيْكُو وَالْحِلْمُ اللهِ عَلَيْكُو وَالْحِلْمِ اللهِ عَلَيْكُو وَالْحِلْمِ اللهِ عَلَيْكُو وَالْحِلْمِ اللهِ عَلَيْكُو وَالْحَلْمُ عَلَيْكُو وَالْمَالُو وَالْحَلَمُ السَّمْتَعُمُ وَالْمَالُو وَالْحَلَمُ عَلَيْكُو وَالْمَالُو وَلَامُنَا مَا الْمَالُولُونَ وَلَامُنَا مَا مَلِيْكُمُ وَالْمَالُولُونَ وَلَامُنَا مَالِيمُ اللهُ وَالْمَالُولُونَ وَلِيمُا اللهُ اللهُ وَالْمَالُولُونُ وَلَيْمًا وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالُهُ وَاللّهُ ولِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ول

اور (حرام کی گئیں) شوہروالی عور تیں گروہ جو تمماری ملکت میں آ جائیں '' اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیئے ہیں' اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تممارے لیے طلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مرے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے نیچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لئے ''' اس لیے جن سے تم شہوت رانی کرنے کے لئے ''' اس لیے جن سے تم

(۱) قرآن کریم میں إخصانی چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ (۱) شادی (۲) آزادی (۳) پاک دامنی (۳) اور اسلام۔ اس اعتبارے محصنات کے چار مطلب ہیں (۱) شادی شدہ عور تیں (۳) آزاد عور تیں (۳) پاک دامن عور تیں (۳) اور مسلمان عور تیں بھی اعتبار سے محصنات کے چار مطلب ہیں (۱) شادی شدہ عور تیں بھی مسلمانوں کی قید میں آگئیں تو مسلمانوں نے ان ہے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تحسیر صحابہ الشریقی نے نبی مراہ ہے ہو چھا' جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کثیر) جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عور تیں 'جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جا کیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہوئے دالیت استبرائے رحم ضروری ہے۔ یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔

لونڈی کا مسئلہ: نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا جے قرآن نے بند نہیں کیا' البتہ ان کے بارے میں ایسی حکست عملی افقیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں باکہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے دو ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فرد خت کر دیئے جاتے تھے۔ میں خریدے ہوئے مرد وعورت غلام اور لونڈی کملاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع (فائدہ اٹھانے) کا حق حاصل ہو تا تھا۔ دو سرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا'کہ کا فروں کی قیدی عورت کو مسلمانوں میں تقییم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے یہ بستین حل تھا۔ کو نکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فداد پیدا ہو تا رفعیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب ''الرق فی الاسلام'' اسلام میں غلامی کی حقیقت از مولانا سعید احمد اکبر آبادی) بسر عال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو و سے ہی حرام ہیں تاہم کا فرعور تیں بھی حرام ہی ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت علی مارہ میں۔ اس صورت میں انتبرائے رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں۔

(۲) لیعنی ندکورہ محرمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ چار چیزیں اس میں ہوں۔ اول میہ کہ طلب کرو اَنْ تَبْنَغُوا لیعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ دو سری میہ کہ مال یعنی مهرادا کرنا قبول کرو۔ تیسری میہ کہ ان کو شادی کی قید(دائمی قبضے) میں لانا مقصود ہو۔ صرف شہوت رانی غرض نہ ہو (جیسے زنا میں یا اس مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی ہے جو طے کر لواس میں تم پر کوئی گناہ نہیں''' بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔(۲۳)
اور تم میں ہے جس کسی کو آزاد مسلمان عور توں ہے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں ہے جن کے تم مالک ہو (اپنا نکاح کرلے) اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانے والا ہے'تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو' اس لئے ان کے مالکوں کی اجازت ہے ان ہے نکاح کرلو''' اور قاعدہ کے مطابق ان کے مران کو دو' وہ پاک دامن ہوں نہ کہ علامیہ بدکاری کرنے والیاں' نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں' پس جب یہ لونڈیاں والیاں' نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں' پس جب یہ لونڈیاں فالے میں آجائیں پھراگر وہ بے حیائی کاکام کریں توانہیں ناکے میں آجائیں پھراگر وہ بے حیائی کاکام کریں توانہیں

فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کامقرر کیا ہوا مہردے دو'<sup>(۱)</sup> اور مہر

وَمَنْ لَا يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوْلَا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمْنَ كَامَلَكَتْ اَيْمَا لَكُمْ مِنْ فَقَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَاللّهُ أَعْلَوُ بِإِيْمَا لِكُوْ تَبْصُّكُمْ مِنْ اَبْعُضِ \* قَائِكُو هُمَّ يَإِدْنِ اَهْلِهِنَّ وَاتُوْهُنَ الْبُحُورُ هُنَى بِالْمَعُونُ فِي مُصَنَّتٍ غَيْرَ مُسْفِعْتِ فَكَلَيْهِنَّ يَضِفُ مَا عَلَى المُحْصَنْتِ مِنَ الْمَكَانِ فَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَمُصَنَّقِ مِنَ الْمَكَانِ فَلِيكَ لِمَنْ حَشِينَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَانْ تَصْبِرُوا لَعَيْرُا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُعْتَلِقِ فَلَا اللّه لِمِنْ حَشِينَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَانْ تَصْبِرُوا لَعَيْرُوا لَعَيْرِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَمْوُرٌ \* تَحِيْمٌ \* شَ

متعہ میں ہو آ ہے جو شیعوں میں رائج ہے یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روزیا چند گھنٹوں کا نکاح)۔ چو تھی 'یے کہ چیپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں۔ اس سے جہاں شیعوں کے متعہ کا بطلان ہو آ ہے وہیں مروجہ طلالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہو آ ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائی قید میں لانا نہیں ہو آ' بلکہ عرفایہ صرف ایک رات کے لیے مقرر اور معہود زہنی ہے۔

(۱) یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عور تول ہے تم نکاح شرعی کے ذریعے سے استمتاع اور تلذذ کرو۔ انہیں ان کا مقرر کردہ مهر ضرور اداکرو۔

(۲) اس میں آپس کی رضامندی ہے مرمیں کی بیثی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

ملحوظه: "استمتاع" كے لفظ سے شيعه حفرات نكاح متعه كا اثبات كرتے ہيں۔ حالانكه اس سے مراد نكاح كے بعد صحبت و مباشرت كا استمتاع ہے 'جيساكه ہم نے بيان كيا ہے۔ البتہ متعه ابتدائے اسلام ميں جائز رہا ہے اور اس كاجواز اس آيت كى بنياد پر نہيں تھا' بلكه اس رواج كى بنياد پر تھاجو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا۔ پھر نبی مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَ

(٣) اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے اونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ آد تھی سزا ہے اس سزا ہے جو آزاد عور توں کی ہے۔ (۱)

کنیزوں سے نکاح کا میہ تھم تم میں سے ان لوگوں کے لئے
ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا ندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا

بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشے والا اور بڑی رحمت
والا ہے۔ (۲۵)

الله تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے (نیک) لوگوں کی راہ پر چلائے اور الله تعالی جانے والا حکمت والا سے ۱۲۲)

اور الله چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے بیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ <sup>(۳)</sup>

الله جابتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کرور پیدا کیا گیاہ۔ (۲۸)

اے ایمان والو! اینے آپس کے مال ناجاز طریقہ سے مت کھاؤ' (۵) گریہ کہ تمهاری آپس کی رضامندی ہے

ؠؙڔؽؙڎۘۘۘٳڶڰؙڎؙڸؽؠٙؾؽڶڴۄٛۅؘؾۿؙڔؽڬؙۄؙڛؘؙؽٵػۮؚؽؙؽؘڡؚؽٛۼٙڸػؙ ۅؘؾؙٷڔؘۼڵڹڴؙۄٝۉٵڵۿؙۼڸڎ۠ڿڲؽۄ۠ٛ۞

وَاللَّهُ يُرِيْدُ أَنَ يَتُوْبَ عَلَيْكُوْ ۖ وَيُونِدُ الَّذِيْنَ يَتَمِعُونَ الشَّهَوْتِ آنَ تَعِيدُ وَامْ يَكْوَظِيمًا ۞

يُرِيْدُاللهُ أَنْ يُحَوِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِشْكَانُ ضَعِيْفًا ۞

يَائَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الرَّتَأْ كُلُوَّا مُوَالَكُوْ بَيْنَكُوْ بِالْبَاطِلِ

(۱) یعنی لونڈیوں کو سو (۱۰۰) کے بجائے (نصف یعنی) پچاس کو ژوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہو گی۔ (تفصیل کے لیے دیکھتے تغیرابن کثیر)

(۲) لیعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو' اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائے۔

(m) أَنْ تَمِيْلُوا يعنى حق سے باطل كى طرف جھك جاؤ-

<sup>(</sup>۳) اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ندلیشہ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اے فراہم کی ہیں۔ انہیں میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس ضعف کا تعلق عور توں سے بتلایا ہے یعنی عورت کے بارے میں کمزورہے 'اس لیے عور تیں بھی باوجود نقصان عقل کے 'اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسالیتی ہیں۔ (۵) بانباطِل میں دھوکہ 'فریب' جعل سازی' ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع

إِلَّا اَنْ تُكُوْنَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلاَتَفْتُلُوۤاَانَفُسُكُمُۥ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُوْرَحِيمًا ⊕

وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيُهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِدِيرًا ۞

> اِنْ تَجْنَنِبُوالْمَالْزِوَالتُنْهَوْنَعَنْهُ نَكُوّنَ عَنْكُوسَتِياتِكُو وَنْدُخِلْكُو ثُنُوخَلاَكِونِهَا ۞

ۅؘڒؾؘؾۘڹۘۛۊ۫ٳٚڡٚٲڞؘڷٳ۩ؙڎؠؠڣڞؙڴؙؠٛٷڸۼڞۣٝڵڸڗٟۼٳڶ؈ٙؽؖ ؿؚؠۜٙٵڵػؙۺۜڹٛۅ۠ٳٷڸڵؚؿٮٵٚٷڝؚڹڮؿؾٵڵػۺۘڹؿؙۨ ۅؘۺؙٷؙٳٳڵڵۿ

ہو خرید و فروخت ' () اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو (۲) یقینا الله تعالیٰ تم پر نمایت مهرمان ہے۔ (۲۹)

اور جو شخص سے (نافرمانیاں) سرکشی اور ظلم سے کرے گا<sup>(۱۳)</sup> تو عقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ اور سے اللہ پر آسان ہے۔ (۱۳۰)

اگر تم ان برے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا (۳) ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کردیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ (۱۳) اور اس چیز کی آرزو نہ کروجس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردول کا اس میں سے جھہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عور توں کے

کیا ہے 'جیسے قمار 'رہا' وغیرہ۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے۔ مثلاً بلا ضرورت فوٹو گرافی 'ریڈیو 'ئی وی 'وی می آر 'ویڈیو فلمیں اور فحش کیسٹیں وغیرہ۔ ان کا بنانا' بیچنا' مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔

(۱) اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ لین دین طال اشیا کا ہو۔ حرام اشیا کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ علاوہ ازیں رضامندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آجا تا ہے یعنی جب تک ایک دو سرے سے جدانہ ہوں سودا فنح کرنے کا اختیار رہے گا جیسا کہ حدیث میں ہے البیّعانِ بِالْخِیَارِ مَالَمْ یَشَفَرَ قَا اصحبے بحادی و مسلم۔ کشاب البیع، "دونوں باہم سوداکرنے والوں کو' جب تک جدانہ ہوں' اختیار ہے۔"

(۲) اس سے مراد خود کشی بھی ہو سکتی جو کبیرہ گناہ ہے اور ار تکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔ (۳) لیعنی منہیات کا ارتکاب' جانتے ہو جھتے' ظلم و تعدی ہے کرے گا۔

(٣) كبيره گناه كى تعريف ميں اختلاف ہے۔ بعض كے نزديك وہ گناه ہيں جن پر حد مقرر ہے ، بعض كے نزويك وہ گناه جس پر قرآن ميں يا حديث ميں خت وعيد يا لعنت آئى ہے ، بعض كتے ہيں ہر وہ كام جس سے اللہ نے يا اس كے رسول نے بطور تحريم كے روكا ہے اور حقيقت يہ ہے كہ ان ميں سے كوئى ايك بات بھى كى گناه ميں پائى جائے تو وہ كبيرہ ہے۔ احاديث ميں مختلف كبيرہ گناہوں كا ذكر ہے جنہيں بعض علمانے ايك كتاب ميں جمع بھى كيا ہے۔ جيے الك بائول للہ هيا الكوا جرعن افتراف الك بائول كا ذكر ہے جنہيں بعض علمانے ايك كتاب ميں جمع بھى كيا ہے۔ جيے الك بائول مثلاً شرك ، النوا جرعن افتراف الك بائول لمثلاً شرك ، عقوق والدين ، جھوٹ وغيرہ سے اجتناب كرے گا تو جم اس كے صغيرہ گناه معاف كر ديں گے۔ سورة مجم ميں بھى بي

مِنْ فَضُلِه ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً عِلَيْمًا ۞

وَيُكُلِّ جَعَلْنَامُوَ إِلَى مِثَاثَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرُبُوْنَ وَالَذِيْنَ عَقَدَتُ اَيُمَانُكُمْ وَالْتُوهُمْ وَهِيْبَهُمُوْانَ اللهُ كَانَ عَلَىٰ كِلِّ تَنْفُ شَهْدِيدًا ۞

لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا' اور الله تعالیٰ سے اس کا فضل ما گو' (ا) یقیناً الله ہر چیز کا جانے والا ہے۔(۳۲)

ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیئے ہیں (۲) اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو (۳) حقیقتاً اللّٰہ تعالیٰ ہر چیزیر حاضرہے۔(۳۳)

مضمون بیان کیا گیا ہے 'البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش (بے حیائی کے کاموں) سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معانی کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار و مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنادیتے ہیں۔ ای طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائض اسلام کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اجتمام بھی نمایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام اللہ تھی نمایت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا' اس لئے انہوں نے صرف وعد ہ مغفرت پر ہی تکمیہ نہیں کیا' بلکہ مغفرت و رحمت اللی کے بینی مصول کے لیے نہ کورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جب کہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے منفورت و رحمت اللی کے بینی حصول کے لیے نہ کورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جب کہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب امیدوں اور آرزؤں سے معمور ہیں۔

(۱) اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ الشخصیٰ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں۔ ہم عور تیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں۔ ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ (مند اُحمہ جلد ۲ صفحہ ۲۲۳) اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادہ کے مطابق عطاکی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیا للہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عور توں کو مردانہ صلاحیتوں کے کاموں میں حصہ لیتا چاہئے اور اس میدان کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہئے۔ البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہئے اور اس میدان میں وہ جو پھے کما کیس گی، مردوں کی طرح' ان کا پورا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہئے کیونکہ مرد اور عورت کے در میان استعداد' صلاحیت اور قوت کار کاجو فرق ہے' وہ تو قدرت کا ایک ازالہ ائل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

(۲) مَوَالِیٰ 'مَوْلیٰ کی جمع ہے۔ مَوْلیٰ کے کئی معنی ہیں دوست' آزاد کردہ غلام' پچا زاد' پڑوی۔ لیکن یہاں اس سے مراد ور ٹاہیں۔ مطلب سے ہے کہ ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے' اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔

(٣) اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن جریر طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دو سرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں' (ا) پس نیک

ٱلِرِّجَالُ قُوْمُونَ عَلَى اللِّمَا عَلَى اللَّمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَاۤ انفَقُوْ امِنْ اَمُوالِهِمْ فَالطَّيِكُ تُونِتُ خِفْلَتُ

(محکم) مانتے ہیں اور اَیْمَانْکُمْ (معاہرہ) سے مراد وہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دو سرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دواشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوااور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہاتھا۔ نَصِینَبُهُمْ (حصہ) سے مراد اس حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے اور ابن کثیراور دیگر مفسرین کے نزدیک بیہ آیت منسوخ ہے۔ کیونکہ اُٹیماُنگُم"ہے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مهاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مهاجر' انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے' وارث ہو یا تھالیکن بیہ جو نكه ايك عارضي انتظام تھا'اس ليے بھر ﴿ وَاوْلُواالْوَيْخَامُ بِعُصُهُمُ اَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِيْبِاللّه ﴾ (الأنفال-20)" رشتے دار الله کے حکم کی روے ایک دو سرے کے زیادہ حق دار ہیں" نازل فرما کراہے منسوخ کر دیا گیا۔اب﴿ فَٱلْتُوْهُمْ وَفِيدَهُوْهُ ﴾۔ مراد دو تی و محبت اور ایک دو سرے کی مدد ہے اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات عقد' موالات حلف یا موالات اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہو گا۔ اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا جن میں ہے کم از کم ایک لاوارث ہے۔ اور ایک دو سرے شخص سے بیہ طے کر تاہے کہ میں تمہارا مولیٰ ہوں۔ اگر کوئی جنایت کروں تو میری مدد کرنا اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مال ند کورہ شخص لے گا۔ بشرطیکہ وا تعتااس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دو سرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَبْعَانَكُمْ ﴾ سے مرادیوی اور شو ہرہی اور اس کاعطف الأَفْرَبُونَ پر ہے معنی یہ ہیں کہ ''ماں باپ نے' قرابت داروں نے اور جن کو تمہارا عمد و پیان آپس میں باندھ چکاہے (یعنی شوہریا بیوی) انہوں نے جو کچھ چھوڑااس کے حقدار لیعنی حصے دار ہم نے مقرر کر دیئے ہیں۔ للمذان حقداروں کوان کے حصے دے دو"گویا پیچھے آیات میراث میں تفصیان جو حصے بیان کئے گئے تھے یمال اجمالا ان کی ادائیگی کی پاکید مزید کی گئی ہے۔ (۱) اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجنیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہبی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دو سری وجہ نسبی ہے' جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ ہے جنھیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے 'عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی سمبراہی کے خلاف قرآن کریم کی بیہ نص قطعی بالکل واضح ہے جس کی ٹائیہ صحیح بخاری کی اس حدیث ہے ہوتی ہے۔ جس میں نبی کریم مٹائیکٹی نے فرمایا ہے "وہ قوم ہر گز فلاح یاب نہیں ہو گی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سیرد کر دیے۔" (صحيح البخاري-كتاب المغازي-بابكتاب النبي إلى كسري وقيصروكتاب الفتن باب ١٨)

لِلْغَيْنِ بِمَاحَفِظَ اللهُ وَالْمِنْ غَنَا فُوْنَ نُشُوْرَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَالْمِنَ اللهُ وَالْمِنْ فَافُونَ فَشُورَهُونَ فَإِنْ اَطَعْتَكُمُ وَالْمُرِبُوهُنَ فَإِنْ اَطَعْتَكُمُ وَالْمِرِبُوهُنَ فَإِنْ اَطَعْتَكُمُ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيْدُلًا وِنَ اللهَ كَانَ عَلِيًّا حَبِيْرًا صَ

وَ إِنْ خِفْتُهُ رُشِقًا قَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنَ اَهُ لِهِ وَحَكَمًا مِّنَ اهْلِهَا وَلَ تُرْنِياً وَصَلَاعًا يُوْقِي اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرُا ۞

وَاعْبُدُوااللهَ وَلَاتُتُوْرُنُوابِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں به حفاظت اللی تکمداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تہیں خوف ہو انہیں تھیجت کرو اور انہیں مارکی سزادو پر انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مارکی سزادو پھراگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو' (۱) بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے سر (۳۴)

اگر تہمیں میاں یوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھروالوں میں سے مقرر کرو'(ا) اگریہ دونوں میں طلب کرا دے گا' مقینا اللہ تعالی پورے علم والا پوری خبروالا ہے۔(۳۵) اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک واحسان کرو

(۱) نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وعظ و تھیجت کا نمبرہ ' دو سرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھ دار عورت کے لیے بہت بری تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی می مار کی امازت ہے۔ لیکن سید مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول سائیلیل نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کرلے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو لیخی مار پیٹ نہ کرو تنگ نہ کرو نگ نہ دو 'گویا طلاق نہ دو 'گویا طلاق نہ دو آگویا طلاق آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا درا ورا علق بیت میں فور اطلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں 'عورت کی بھی اور دی جوں تو ان کی بھی۔

بین مورک میں مردوب پر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ (۲) گھر کے اندر نہ کورہ تینوں طریقہ ہے اور اس کی بابت کما کہ حکمین (فیصلہ کرنے والے) اگر مخلص ہول گے تو یقینا ان کی سعی اصلاح کامیاب ہو گی۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین الزوجین یعنی طلاق کا افتیار ہے یا نہیں؟ اس میں علا کا اختیاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے تھم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ (جدائی کے لئے وکیل بنانا) کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علما اس کے بغیراس افتیار کے قائل ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفییر طبری 'فتح القدر تفیراین کثیر)

قَرِنِى الْقُرْنِي وَالْيُتَلَمَى َ الْمُسَكِينِي وَالْجَارِذِى الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُّيِ وَالصَّاحِي بِالْجُنْبِ وَالْبِي السَّمِيْلِ ْوَمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُوْ إِنَّ الله لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُثَنَّالًا فَخْذُوْ ا شَ

إِلَّذِيْنَ يَبْغَلُوْنَ وَيَأْثُونَ النَّاسَ بِالْبُغُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا اللهُ مُواللهُ مِنْ فَضُلِه وَ اَعْتَدُنَا لِلْكِيْفِي بَيْنَ عَذَا لَا اللَّهُ مِنْدًا ۞

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ وَثَنَّا النَّاسِ وَلَائِوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَابِالْبَيِّمِ الْاخِرِ وَمَنْ بَكِنِ الشَّيْطِنُ

اور رشتہ داروں سے اور تیموں سے اور مسیکنوں سے
اور قرابت دار جمسامیہ سے اور اجنبی جمسامیہ سے (ا) اور
پہلو کے ساتھی سے (۲) اور راہ کے مسافر سے اور ان
سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں' (غلام کنیز) (۳) یقیناً
اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پہند نہیں
فرما آ۔ (۳)

جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دو سروں کو بھی بخیلی کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اے چھپا لیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لئے ذلت کی مارتیار کررکھی ہے۔(۳۷)

اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کاہم نشین اور ساتھی شیطان ہو'(۵)

(۱) آلنجارِ النجنُبِ قرابت دار پڑوی کے مقابلے میں استعال ہوا ہے جس کے معنی ہیں ایساپڑوی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوی سے بہ حیثیت پڑوی کے حسن سلوک کیا جائے 'وہ رشتہ دار ہویا غیررشتہ دار جس طرح کہ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی گئے ہے۔

(۲) اس سے مراد رفیق سفر' شریک کار' بیوی اور وہ محض ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم نشینی افتیار کرے۔ بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں مخصیل علم' تعلم صناعت (کوئی کام سکھنے) کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کاموقع ملے۔ (فتح القدیر)

(۳) اس میں گھر' د کان اور کار خانوں' ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی پاکید احادیث میں آئی ہے۔

(٣) فخرو غرور اور تکبراللہ تعالی کو سخت ناپند ہے بلکہ ایک حدیث میں یہال تک آتا ہے کہ "وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہو گا۔" (صیح مسلم کتاب الإیمان 'باب تحریم الکبروبیانہ حدیث نمبر ۹۱) یہال کبر کی بطور خاص ذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہو گا۔ متنکبراور مغرور شخص صیح معنوں میں نہ جق عبادت اداکر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔

(۵) کجل (لیعنی الله کی راه میں خرچ نه کرنا) یا خرچ تو کرنا کیکن ریا کاری میعنی نمود و نمائش کے لیے کرنا۔ بیه وونوں باتیں

لَهُ قِرِيْنَا فَسَأَءً قِرِيْنًا ۞

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوَامَنُوْا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِيرِ وَانْفَتُوْامِتَا رَدَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ يِهِمْ عِلِيْهًا ۞

إنَّ اللهَ لاَيْظِلِمُوثِثَقَالَ ذَرَّةً وَالْ تَكْ حَسَنَةٌ يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُّنُهُ اَجُرًاعَظِيْمًا ۞

> قَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنُكُلِّ اُمَّةٍ إِنتَهِيْدٍ قَجِئُنَابِكَ عَل**َهُؤُلِّةٍ شَهِيُل**ا ۞

وہ بدترین ساتھی ہے۔ (۳۸)

بھلا ان کاکیا نقصان تھا اگریہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالی نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے 'اللہ تعالی انہیں خوب جانے والا ہے۔(۳۹)

بے شک اللہ تعالی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیک ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بردا تواب دیتا ہے۔ (۴۸)

پس کیاحال ہو گاجس وقت کہ ہرامت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ (۱)

الله كو سخت ناپند ہیں اور ان كى فدمت كے ليے يمي بات كافى ہے كه يمال قرآن كريم ميں ان دونوں باتوں كو كافروں كا شیوہ اور ان لوگوں کاوطیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کاساتھی ہے۔ (۱) ہرامت میں سے اس کا پیغیبراللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گاکہ یااللہ! ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا' اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھران سب پر نبی کریم ملٹیکٹور گواہی دیں گے کہ یا اللہ! یہ سیح ہیں۔ آپ ملٹیکٹور میر گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ مائی آبا پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیا اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ بیرایک تخت مقام ہو گا'اس کاتصور ہی لرزہ براندام کر دینے والا ہے۔ حدیث میں آ یا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ملٹیکٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود واپٹی سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی'وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پنیجے تو آپ ما ہم آتا ہے فرمایا بس' اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود وہاتیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھاتو آپ مانٹر آبا کی دونوں آنکھوں ہے آنسو روال تھے۔ (صحیح ببخباری فیضائیل المقرآن) بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے وہ "شہید" (گواہ) کے معنی "حاضر ناظر" کے کرتے ہیں اور یوں نبی مائی آیا کو ''حاضر ناظر'' باور کراتے ہیں۔ لیکن نبی مائی آیا کو حاضر ناظر سمجھنا' بیہ آپ مائی آیا کہ کواللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے جو شرک ہے کیوں کہ حاضرونا ظر صرف اللہ تعالی کی صفت ہے۔ "شہید" کے لفظ ہے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہو تی ہے اور قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعات سے زیادہ یقینی علم کس کاہو سکتا ہے؟ ای یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمرییہ کو بھی قرآن نے 🏿 ﴿ مُبْدَلَةٍ عَلَى النَّاسِ ﴾ (تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ) کہا ہے۔ اگر گواہی کے لیے حاضرو نا ظرہونا ضروری ہے تو پھرامت محمرییہ کے ہر فرد کو حاضرو ناظرماننا پڑے گا۔ بسرحال نبی مائٹر آئی کے بارے میں سے عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مُنهُ ،

ۘؽۘۅؙڡؘؠۣۮ۪ؽۅؘڎؙٲڵۮۣؿؾؘڰڡؘۜۯؙۏٵۅٙۘعٙڞۘٷٵڶڗۜڛۘٷڷڬٷۺؙڗؖٷؽ ؠؚڥؚۿؙٵڷڒڞٛٷڒڲؽٞڎؙؠٷڹٵٮڶۼڂٙۮؚؽؿٵ۞

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوالاَ تَقْرَبُواالصَّلْوةَ وَآنَتُوْسُكُرْى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُوْنَ وَلاَجُنُبُّا اِلاَعَابِرِىُ سَبِيْلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا وَإِنْ كُنْتُوْمَرُضَى آوْعَلى سَفَي آوْجَاءَ احَدُّ مِّنْكُمُوْسِ الْغَالِيطِ أَوْلَمَسْتُوالشِّمَاءَ فَلَمْ يَحَدُوا مَاءً فَتَمَيَّمُ مُوْا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَلَيْنِيَكُوْلِنَا لِللَّهُ كَانَ عَفْقًا غَفُوزًا ۞

جس روز کافر اور رسول کے نافرہان آرزو کریں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کردیا جا آاور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپاسکیں گے۔(۴۲) اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپاسکیں گے۔(۴۲) قریب بھی نہ جاؤ' () جب تک کہ اپنی بات کو سجھنے نہ لگواور جنابت کی حالت میں جب تک کہ عنسل نہ کو '() ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہو () اور اگر تم بیمار ہویا سفر میں ہویا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہویا سفر میں ہویا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہویا تم نے ورتوں سے مباشرت کی ہو اور حہیں بانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ () ہے شک اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا ، بخشنے والا ہے۔ (۳۳)

(۱) یہ تھم اس وقت دیا گیا تھا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک وعوت میں شراب نوثی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے ترخی) تفییر سور ق النساء) جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا تھم اس کے بعد نازل ہوا۔ (یہ شراب کی بابت دو سرا تھم ہے جو مشروط ہے)

- (۲) لیعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو۔ کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔
- (۳) اس کامطلب بیہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو (جیسا کہ بعض نے کہا ہے) بلکہ جمہور علما کے نزدیک اس کامفہوم ہیہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مبجد کے اندر مت بیٹھو'البتہ مبجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انھیں ہرصورت میں مبجد نبوی کے اندر سے گزر کرجانا پڑتا تھا۔ بیر زخصت ان ہی کے پیش نظردی گئی ہے۔ (ابن کیش)ور نہ مسافر کا تھم آگے آرہا ہے۔
- (٣) یارے مراد'وہ بیار ہے جے وضو کرنے سے نقصان یا بیاری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔ (٢) مسافر عام ہے 'لمباسفر کیا ہو یا مختصر۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے 'لیکن بیار اور مسافر کو چو نکہ اس قتم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے

ٱلَهِ تَرَالِ الّذِيْنَ أَوْتُوْ انْفِيبُاقِنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُوْنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُوْنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُوْنَ الْكِتْبِ الْصَّلْلَةَ وَيُرِيدُونَ الْنَالِيثِيلَ ۞

وَاللهُ اَعُلَمُ بِأَعْدَآ إِبِكُوْ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَاِيَّا ثُوْكَفَىٰ بِاللهِ نَصِيْرًا ۞

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا لِإِلَيْ مَنْتِهِمُ وَطَعْنَا فِي الدِّيْنِ وَلُوَائِمُمُ قَالُواسَهِ عَنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَاَقْوَمَرٌ وَلَكِنُ لَعَنْهُمُ اللهُ يَكُفُ هِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلْيُلًا ﴿

مِنَ الَّذِينَ هَادُوْ الْحَرِّفُوْنَ الْكِلْمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا؟ جنہیں کتاب کا پچھ حصہ دیا گیا ہے 'وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔(۴۴۴)

الله تعالی تمهارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور الله تعالی کادوست ہونا کافی ہے اور الله تعالی کامدد گار ہونا بس ہے۔(۴۵)

بعض یمود کلمات کوان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کردیتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم نے سااور نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے (ا) اور ہماری رعایت کرا (لیکن اس کھنے میں) اپنی زبان کو بہتے دیے ہیں اور دین میں طعنہ دیے ہیں اور دین میں طعنہ فرمانبرداری کی اور آپ سنے اور ہم نے سنا اور ہم نے فرانبرداری کی اور آپ سنے اور ہمیں دیکھنے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نمایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے۔ پس یہ لیے

اجازت بیان کردی گئی ہے۔ (۳) قضائے حاجت سے آنے والا (۴) اور یوی سے مباشرت کرنے والا 'ان کو بھی پانی نہ طغے کی صورت میں تیم کرکے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کال کی تک دونوں ہاتھ ایک دو سرے پر پھیر لے۔ (کمنیوں تک ضروری نہیں) اور منہ پر بھی پھیر لے قال فِی النّبَهُم ِ: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ» (مسند اُحمد۔ عمار بھ جلد مصفحه ۲۲۳) نبی مُلْ اَلْمَارِ نے تیم کے بارے میں فرایا کہ یہ دونوں ہتھیایوں اور چَرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔ ﴿صَحِیدًا اَلْمِیبُولُ سے مراد "پاک مئی " ہے۔ زمین سے نکنے والی ہر چیز نہیں جیساکہ بعض کا خیال ہے۔ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کردی گئی ہے۔ "جُعِلَتْ تُوبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ »(صحبح مسلم۔ کتاب المساجد)" جب ہمیں پانی نہ طے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے یک کاؤر بعہ بنادی گئی ہے۔ "

(۱) یبودیوں کی خباشوں اور شرار توں میں ہے ایک یہ بھی تھی کہ "ہم نے سنا" کے ساتھ ہی کمہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے یعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کتے یا اپنے ساتھیوں سے کتے یا شوخ پیشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اس طرح غَیْرَ مُسمَع (تیری بات نہ سی جائے) یہ بددعا کے طور پر کہتے یعنی تیری بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنَا کی بابت دیکھتے سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۴۲ عاشیہ۔ بهت ہی کم ایمان لاتے ہیں'(ا)(۴۸)

اے اہل کتاب! جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والاہے جو تمہارے پاس ہے' اس پر ایمان لاؤ اس ہے پہلے کہ ہم چیرے بگاڑ دس اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں'<sup>(۲)</sup> یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی <sup>(۳)</sup> اور ہے اللہ تعالی کا کام کیا گیا۔ (سم)

یقیناً الله تعالی این ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشا اور اس کے سواجے جاہے بخش دیتا ہے (۵) اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اوربهتان باندها - (۴۸)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جوانی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالی جے جاہے پاکیزہ کرتا ہے' کسی پرایک دھاگے کے برابر ظلم نہ كيا جائے گا۔ (۲۹) يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُو الكِينَ امِنُوا بِمَا نَزُلْنَامُصَدِّ قَالِمَا مَعَكُونِينَ قَبْلِ أَنْ نَظِيسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهِكَأَ آوُنكُعَنَهُ وُكِمَا لَعَنَا الصَّعْبَ السَّدُتِ

وَكَانَ آمْ اللهِ مَفْعُولًا ۞

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتُثَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ ا يَتَنَا أَوْوَمَن يُغُولُ بِإِللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ۞

اَلَهُ تَرَالَى الَّذِينَ يُزِكُونَ اَنْفُسُهُمُ · سَلِ اللهُ يُزَيِّكُ مَنْ تَتَأَنُّو لَا يُظْلَبُونَ فَتِمُلًا 🕥

- (۱) لیعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یبود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی ۔ یا ہم معنی ہیں کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔جب کہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ (۲) لینی اگر الله تعالی جاہے تو تهمیں تمهارے کر تو توں کی یاداش میں بید سزا دے سکتا ہے۔

  - (٣) یہ قصہ سور وُاعراف میں آئے گا' کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ لینی تم بھی ان کی طرح ملعون قراریا سکتے ہو۔
    - (۳) لینی جب وہ کسی بات کا حکم کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے۔
- (۵) لیعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیری مرجا ئیں' اللہ تعالی اگر کسی کے لیے جاہے گا' تو بغیر کسی قتم کی سزا دیئے معاف فرما دے گا اور بہت سوں کو سزا کے بعد اور بہت سوں کو نبی میں شرقین کی شفاعت پر معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہو گا کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔
- (١) دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّ اللَّهُ رُلُا لُظُالُوْ عَظِلْيُهُ ﴾ (لقمان) " شرک ظلم عظیم ہے" حدیث میں اسے سب سے برا كناه قرار وياكيا ٢- أكْبَرُ الكّبَائِر الشّرْكُ باللّه ....
- (۷) یموداینے منہ میاں مٹھو بنتے تھے مثلاً ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے جیستے ہیں وغیرہ' اللہ نے فرمایا تزکیہ کااختیار بھی

أَنْظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبُ ۗ وَكَفَى بِهَ إِنْهَا تَهِيئِنَا ۞

اَلَوْتَرَالَ الَّذِيْنَ أَوْتُوْانَصِيْبًا إِنَّ الْكِيْبِ يُؤْمِنُونَ يَالِجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُونَ لِكَاذِيْنَ كَفَمُ وَالْهَوُلَاءُ اَهُدُى مِنَ الَّانِيْنَ الْمَثُواسِينِيلًا ﴿

دیکھو ہے لوگ اللہ تعالی پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں (۱) اور سے (حرکت) صریح گناہ ہونے کے لئے کافی ہے۔ (۵۰)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھاجنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ بیہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ (۵)

اللہ کو ہے اور اس کا علم بھی اسی کو ہے۔ فنسل تھجور کی شخطی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکتایا دکھائی دیتا ہے اس کو کہاجا تا ہے۔ یعنی اتناسا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔

(۱) لعنی مذکورہ دعوائے تزکیہ کرکے۔

(٣) اس آیت میں یمودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجودیہ جبت (بت کابن یا ساحر) اورطاعُوت (جھوٹے معبودوں) پر ایمان رکھتے اور کفار کمہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سجھتے ہیں۔ جبت کے یہ سارے فدکورہ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے «إِنَّ الْعِیَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّیرَةَ مِنَ الْجِبْتِ» (سنن أبی داود کتاب البطب) "پر ندے اڑا کر خط کھینچ کر 'بدخالی اور بدشگونی لینا یہ جبت سے ہیں۔ "لیعن یہ سب شیطانی کام ہیں اور یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں۔طاعُوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان بھی کی پیروی ہے۔ اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔

اُولَلِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَكَنْ يَجَّدَ لَهُ نَصِلُكُمُ اللهُ فَكَنْ يَجَدَ لَهُ نَصِلْكُوا شَ

آمُرلَهُ دُنَهِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَّ اللَّهُ يُؤْثُونَ النَّاسَ نَقِيْزًا ﴾

آمُرِيَهُمُدُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآالتُمهُ وُاللهُ مِنْ فَضُلِهِ \* فَقَدُ التَّيْنَا الَ إِبُرْهِ يُوَالْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَيْنَاهُومُ مُلْكًا عَظِيمًا ۞

ڣؘٮؙ۬ۿؗڎڡؚۜٞؽؗٵڡؘؽ؋ۣۅٙؽڹؙۿؗۮڡۜؽؙڝۜڎۜۼڹؗۿؙٷػڡ۬ڸۑؚۼۿڵٞۄؙ ڛؘۼؿؙڗؙ؈

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّرُ وَا بِالْتِنَاسُونَ نُصْلِيْمٍ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتُ

یمی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے' تو اس کا کوئی مدد گار نہ پائے گا۔((۵۲)

کیاان کاکوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہوتو پھر یہ کسی کو ایک تھجور کی شخصل کے شگاف کے برابر بھی پچھ نہ دیں گے۔ (۱) (۵۳)

یا میہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے' (۲) پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطافرمائی ہے۔(۵۴)

پھران میں ہے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس ہے رک گئے '''' اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔(۵۵) جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا'انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے ''' جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم

(۱) یہ استفہام انکاری ہے یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہو یا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالحضوص حضرت محمد مل کھی کھی ان ابھی نہ دیتے جس سے تھبور کی شخصلی کاشگاف ہی پر ہو جا یا۔ نَفِیزٌ اس نقطے کو کہتے ہیں جو تھبور کی شخصلی کے اوپر ہو تا ہے۔ (ابن کثیر)

(۲) ام (یا) بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یعنی بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو چھوڑ کر دو سرول میں نبی (یعنی آخری نبی) کیوں بنایا؟ نبوت اللہ کاسب سے بڑا فضل ہے۔

(٣) لینی بنی اسرائیل کو ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں ، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت و بادشاہی بھی۔ پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ پھھ ایمان لائے اور پھھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد میں آئی ہی اور کھی بات نہیں ہے ، ان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد میں آئی ہی باز کر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انو کھی بات نہیں ہے ، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی محکدیہ ہوئی ہے حتی کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے آمن بھ میں ھاکام رجع نبی مائی ہی کو بتلایا ہے یعن ان یہود میں سے کچھ نبی مائی ہی ہی ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ان محرین نبوت کا انجام جنم ہے۔

(٣) ليني جنم ميں اہل كتاب كے مكرين بي نہيں جائيں گے ، بلكه ديگر تمام كفار كا محكانه بھي جنم بي ہے۔

جُدُّدُ هُمُ يَكَ لَنْهُمُ خُلُودًا غَيْرَهَا لِيَنْ وَقُواالْعَذَابُ ۗ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنِيزُ الْحَكُمُ اللَّهِ كَانَ عَنِيزًا حَكُمُمًا ۞

وَالَّذِينَ امَنُوْ اوَعِلُوا الصَّلِين سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْاِنْفُارْخِلِدِيْنَ فِيْهَا أَنَدًا ﴿ لَهُمُ فِيْهَا الْزُوالِمُ مُطَهِّرَةٌ ۗ ﴿ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّاظِلِيُلَّا ۞

ان کے سوا اور کھالیں بدل دس گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہں'''یقیناًاللہ تعالیٰ غالب حکمت والاہے۔(۵۲) اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کئے <sup>(۲)</sup> ہم

عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہرس بہہ رہی ہیں'جن میں وہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے'' ان کے لئے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں تھنی حیماؤں (اور پوری راحت) میں لے جائیں ر کے (۵۷)

(۱) یہ جنم کے عذاب کی تختی' تشکسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام ﷺ سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے۔ کھالوں کی بہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مند احمد کی روایت کی رو سے جہنمی جنم میں اتنے فربہ ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لوسے پیچھے گر دن تک کافاصلہ سات سوسال کی مسافت جتنا ہو گا'ان کی کھال کی موٹائی ستر ہالشت اور دا ڑھ احدیماڑ جتنی ہوگ۔

(r) کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جوابدی نعمتیں ہیں' ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ جَعلَنا الله منهُم الله تعالی نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان' عمل صالح کے بغیرا پیے ہی ہے جیسے پھول ہو گر خوشبو کے بغیر' درخت ہو لیکن بے ثمر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیمم اجمعین اور خیرالقرون کے دو سرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے کچل۔ اعمال صالحہ۔ سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں بے عمل یا بدعملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرج کا نام رہ گیا ے۔ اعمال صالحہ سے دعوے داران ایمان کا دامن خال ہے۔ هَدَانَا الله مُ تَعَالَىٰ. اس طرح اگر کوئی مخص ایسے عمل کر ہاہے جو اعمال صالحہ کی ذمل میں آتے ہیں۔ مثلاً راست بازی' امانت و دیانت' ہمدردی وغم گساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں۔ لیکن ایمان کی دولت سے بیرمحروم ہے تو اس کے بیہ اعمال' دنیا میں تو اس کی شهرت و نیک نامی کا ذریعیہ ثابت ہو سکتے ہیں کیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیت نہ ہو گیاس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جواجھے اعمال کو عندالله بار آور بنا یا ہے بلکہ صرف اور صرف دنیوی مفادات یا قومی اخلاق وعادات ان کی بنیاد ہے۔

(٣) تھنی 'گہری' عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں جس کو ترجمہ میں " پوری راحت" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے " جنت میں ایک درخت ہے جس کاسابہ اتنا ہے کہ ایک سوار سوسال میں بھی اسے طبے نہیں کر سکے گابہ شجرۃ الخلد ہے۔ (مسند أحمد ؛ جلد ٢ ص ٣٥٥ وأصله في البخاري كتاب بدء الخلق باب نمبر ٨ ماجاء في صفة الجنة وأنهامخلوقة)

اِتَّاللَّهُ يَامُوُكُوْ اَنْ تُؤَدُّواالْاَمِلْتِ اِلْاَهْلِهَا ْوَإِذَا حَكَنَهُمُ بَيُزَالِكَاسِ اَنْ تَعَكَمُوْا بِالْعَدُالِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا اَعِظْكُمُ بِهِ ۚ اِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا اَبْصِيرًا ⊕

يَاتُهُا الّذِينَ امْنُوْاَ اَطِيْعُوااللّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِى الْاَمْرِمِنْكُوْ فَإِنْ نَنَازَعْنُوْرِيْ شَىٰ قَرْدُوْهُ اِلْى اللهِ

الله تعالی تهیس تأکیدی عکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤا (۱) اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو! (۲) یقینا وہ بہتر چیز ہے جس کی تصیحت تمہیں اللہ تعالی کر رہا ہے۔ (۳) بے شک اللہ تعالی سنتا ہے 'ویکھتا ہے۔(۵۸)

اے ایمان والوا فرمانبرداری کرو الله تعالی کی اور فرمانبرداری کرو رسول (صلی الله علیه وسلم) کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ (۲۰) چراگر کسی چیزیس اختلاف کرو

(۱) اکثر مفسرین کے نزدیک بیہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ جوائی کی شان میں 'جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید بردار چلے آ رہے تھے 'نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ مٹن آلیا خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف و غیرہ کے بعد آپ ملکان ہو چکے تھے 'طلب فرمایا اور و غیرہ کے بعد آپ ملکان ہو چکے تھے 'طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا 'جہ تہماری چابیاں ہیں آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے " (ابن کھیں آیت کا بیس سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا تھم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو آئید ہے کہ امانتیں انہیں بہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ بحفاظت عندالطلب لوٹا دی جا کیں۔ دو سرے عمدے اور مناصب اہل لوگوں کو دیۓ جا کیں 'محض ساسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹ سٹم کی بنیاد پر عمدہ و منصب دینا اس دیۓ جا کیں 'محض ساسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹ سٹم کی بنیاد پر عمدہ و منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔

(۲) اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا تھم ویا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ ''حاکم جب تک ظلم نہ کرے' اللہ اس کے ساتھ ہو تا ہے جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الاُحکام)

(۳) کیعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنااور عدل و انصاف مہیا کرنا۔

وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُوْ تُوُمِّنُونَ بِاللهِ وَلَيُوَمُ الْاخِرْ ذلِكَ خَيْرٌوَّا هَـنُ تَاوِيْلًا ۞

ٱلْهُ تَرَالَى الَّذِينَ مَنْ عُمُونَ الْعُهُوا مَنُوا بِمَآ انْفِنَ لَ إِلَيْكَ وَمَا انْفِرَ لَ إِلَيْكَ وَمَا انْفُولَ اللَّهِ الْفَاعُونِ وَمَآ انْفُولَ اللَّهَا عُونِ اللَّهَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهَا عَلَيْهِ اللَّهَا عَلَيْهِ اللَّهَا اللَّهَا عَلَيْهِ اللَّهَا اللَّهَا عَلَيْهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا عَلَيْهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَالَةُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهَا لَهُ اللَّهَا اللّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا لَهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللّ

تواسے لوٹاؤ 'اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف'اگر تہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہترہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھاہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۹) کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ جن کادعو کی تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے ا مارا گیاہے اس

کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُا لَطَاءَاللَّهُ ﴾ (النسباء ۸۰۰)"جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی "جس سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اس طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امرا و حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ یا تواللہ اور اس کے رسول مار آپایی کے احکام کانفاذ کرتے ہیں۔ یا امت کے اجماعی مصالح کا انتظام اور نگمداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراد حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ و رسول مائٹین کی اطاعت کے ساتھ ۔ اس لیے أَطِیٰعُوا اللهَ ك بعد أطينعُوا الرَّسُولَ توكما كيونكه بيه دونول اطاعتين مستقل اور واجب بين ليكن أطِيعُوا أُولِي الأمْر نهين كما كيونكه أُولِي الأَمْرِ كِي اطاعت مستقل نهين اور حديث مين بهي كما كيا ج- «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ في مَعْصِيةِ الخَالِق» (وقال الألباني حديث صحيح- مشكاوة نمبر ٢١٩٦ في لفظ لمسلم لاطاعة في معصية الله كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث نمبر ١٨٣٠ اور «إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (صحيح بخارى كتاب الأحكام باب نمبر م) «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَّعْصِيةً». "معصيت مين اطاعت نہیں' اطاعت صرف معروف میں ہے۔ " بھی حال علما و فقها کا بھی ہے۔ (اگر اولوالا مرمیں ان کو بھی شامل کیا جائے) یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہو گی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاو فقها بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں۔ لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول مائی آیا کی بات بتلا کمیں لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے ہوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔

(۱) الله کی طرف لوٹانے سے مراد' قرآن کریم اور الرسول مل کھی ہے مراد اب حدیث رسول ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بنا دیا گیا ہے۔ اس اصول سے بھی یہ واضح ہو تا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت و اجب نہیں۔ جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے اور اس تیسری اطاعت نے' جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے' مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنادیا ہے۔

وَقَدُ أُمِرُوا آَنُ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطُنُ آَنُ تُضَلَّهُ مُضَلِلاً بَعِيدًا ۞

وَلِذَاقِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوالِلَ مَا آنُزَلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَآيَتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُنُّهُ وَنَ عَنْكَ صُدُودًا ۞

فَكَيْفُ إِذَا آصَابَتُهُمُ مُنْصِيْبَة "پُمَا قَدَّمَتُ آيْدِيْهِمُ ثُوّجَآنُوُكَ يَحْلِفُونَ "بَاللهِ إِنْ آرَدُنَاۤ إِلَاصَانَا وَتُوفِيْتًا ۞

اُولَيْكَ الَّذِيْنَ يَعُنُواللهُ مَا فِى قُلُوبِهِمُّ فَأَوْ يُولِمُوُّ فَأَعُرِضُ عَهُمُ وَعِظْمُهُمْ وَقُلْ لَهُمُ فِيَّ اَنْفُسهُمْ قَوْلًا بَلِيْغَنَّا ۞

پر ان کا ایمان ہے' لیکن وہ اپنے فیطیے غیراللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالا نکہ انہیں تھم دیا گیاہے کہ شیطان کا انکار کریں'شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔(۲۰)

ان سے جب بھی کما جائے کہ اللہ تعالی کے نازل کردہ کلام کی اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیس گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کررکے جاتے ہیں۔ (الا)

پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو پھریہ آپ کے پاس آکر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپہی کا تھا۔ (۲۲)

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے' آپ ان سے چشم پوشی کیجئے' انہیں تھیجت کرتے رہیئے اور انہیں وہ بات کئے! جو ان کے دلول میں گھر کرنے والی ہو۔ (۳)

(۱) یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہو کمیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہودیا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ آہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپ فیصلوں کے لئے ان دونوں کو چھو ڈکر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہو تا ہے ﴿ اِنْسَاکُانَ قُولُ الْمُنْوَفِيْنَ لِدَامُعُولُوا اللهِ وَدَنَهُ وَلِهُ لِيَعَمُّمُ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَالْمَعْنَا ﴾ (النور-۵۱) کہ جب انہیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کتے ہیں کہ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَاُولَیْكَ هُمُ الْمُفْلِمُونَ ﴾ " یمی لوگ کامیاب ہیں"

(۲) لیعنی جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے عتاب اللی کاشکار ہو کر مصیبتوں میں سینے ہیں تو پھر آ کر کتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد سے نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروا نمیں یا آپ مالٹیکی سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔

(٣) الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر چہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں (جس پر ہم انہیں جزادیں گے) کیکن 🖹

وَمَّاَارُسُلْنَامِنُ رَّسُولِ اِلَالِمُطَاعَ بِادْنِ اللهِّ وَلُوَائِثُمُ إِذْظَلَمُوَّااَنْشُمَهُمُ جَاَّءُوْكَ فَاسْتَغْفَمُ واللهُ وَاسْتَغْفَرُ لِهُمُّ الرَّسُولُ لُوَجَدُواللهَ تَوَابًازَجِمُمَّا ۞

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَاشَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُقَرِّلَا يَبِدُوْ إِنَّ اَنْفِيهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيُتَ وَسُلِمُوْ اتَسْلِيمُوْ ا

ہم نے ہر ہر رسول کو صرف ای لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے اور اگریہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا' تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے ''' تو بھیتا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہمان یاتے۔(۱۲۳)

سو فتم ہے تیرے پروردگار کیا بیہ مومن نہیں ہو سکتے ' جب تک کہ تمام آلیں کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ' پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پاکیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرلیں (۳) (۱۵)

ا بیغیمر! آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے در گزر ہی فرمائے اور وعظ و نقیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھئے! جس سے بیہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفوودر گزر' وعظ و نقیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ہی ٹاکام بنانے کی سعی کی جانی چاہئے۔

(۱) مغفرت کے لئے بارگاہ اللی میں ہی توبہ و استعفار ضروری اور کافی ہے۔ لیکن یمال ان کو کما گیا کہ اے پیغیبرا وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تو بھی ان کے لئے مغفرت طلب کر نا۔ یہ اس لئے کہ چو نکہ انہوں نے فصل خصومات (جھکڑوں کے فیصلے) کے لئے دو سروں کی طرف رجوع کرکے آپ میں آئی کیا تخفاف کیا تھا۔ اس لئے اس کے اذا لے کے لئے آپ میں آئی کے باس آنے کی تاکید کی۔

وَلَوُانَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اتْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلاَقِلِيْلُّ شِنْهُمْ وَلَوْانَّهُمْ فَعَلُوْا مَا اِنْوَعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَشَدَّتَ تَبْنِيْنَا ۖ

> قَاذَالَالْتَيْنَاهُمُوتِنَ لَكُنَّاآَجُواعَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمُوصِرَاطًا أَسُتَقِيْعًا ۞

وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِمِّكَ مَعَ الَّذِيْنَ آنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النِّيدِيِّنَ وَالصِّدِّنْ يَقِيْنَ وَالشُّهَلَاْ وَالصَّلِينِّنَ وَحَسُنَ اوُلِيَّكَ رَفِيْقًا ۞

اور اگر ہم ان پر بیہ فرض کردیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالوا یا اپنے گھروں سے نکل جاؤا تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجالاتے اور اگر بیہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقینا بھی ان کے لئے بہتراور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو۔ (ا) (۲۲)

اور تب توانہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔(٦٤) اور یقیناً انہیں راہ راست د کھادیں۔(٦٨)

اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فرانبراری کرے 'وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گاجن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے 'جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ' یہ بہترین رفیق ہیں۔ (۲۹)

تو ہے ہی دیگرا فراد کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا اس کی دور از کار تاویل کرکے یا ثقہ راویوں کو ضعیف باور کراکے مسترد کرنے کی مذموم سعی کرتے ہیں۔

(۱) آیت میں اننی نافرمان تم کے لوگوں کی جبلت ردیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں تھم دیا جا تاکہ
ایک دو سرے کو قتل کرویا اپنے گھروں سے نکل جاؤتو، جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کرسکے تو اس پر عمل کس طرح
کر سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرمایا ہے جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ سخت محموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالی بہت شفیق اور میربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔
اس لیے اگر وہ ان محموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو۔
کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ کھاتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی
ہے۔ یعنی اس کا راستہ کشادہ اور آسان ہوتا ہے۔

(٢) الله ورسول كى اطاعت كاصله بتلايا جارہا ہے اس ليے حديث مين آيا ہے «آلمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ » (صحيح بنحادى كتاب الآداب باب نمبر ٩٠) علامة حب الله عزوجل مسلم كتاب البروالصلة والآداب باب الموء مع من أحب حديث نمبر ١١٠٠ ) آوى انهى كے ساتھ ہو گا جن ہے اس كو محبت ہوگى "حظرت انس براثي فرماتے ہيں كه "صحابہ الشخصيّة كو جتنى خوشى اس فرمان رسول كو س كر ہوكى اتن خوشى نميں ہوئى۔" كيونكه وہ جنت ميں بھى رسول الله مائيّة كليم كان فرمان رسول كو س كر ہوكى اتن خوشى نميں ہوئى۔" كيونكه وہ جنت ميں بھى رسول الله مائيّة كيا كى رفاقت پيند كرتے تھے۔ اس كى شان نزول كى روايات ميں بتايا گيا ہے كه بعض صحابہ الشّخصيّة نے نبى مائيّة كيا ہے

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيْمًا ۞

يَّاتَهُا الَّذِيُنَ امْنُوْاخُدُوْاحِدُ رَكُوْفَانُوْرُوُا ثُبَّاتٍ آوِانْفِرُوْاجِييْعًا ۞

وَإِنَّ مِنْكُوْلَمَنَ لَيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ اَصَابَتُكُوْمُّ صِّبْبَةٌ ۚ قَالَ قَنْ اَفْحَرَاللهُ عَلَى اِذْلَوَ ٱلْنُ مَّعَاثُمُ شَهِيْدًا ۞

> وَلَمِنُ اَصَاكِمُوْ فَضُلُّ مِّنَ اللهِ لَيَقُولُنَّ كَأَنُ لَّهُ تَكُنُ بَمْنَكُ وَبَبْنَهُ مَوَدَةً يُلِيَتَنِينُ كُنْتُ مَعَهُمُ

یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حاننے والا۔(20)

اے مسلمانو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو (۱) پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرویا سب کے سب اسمٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو!(اک)

اور یقیناتم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں '<sup>(۲)</sup> پھراگر تہیں کوئی نقصان ہو تاہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔(۲۲)

اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل <sup>(۳)</sup> مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں'<sup>(۳)</sup> کہتے

- (۱) حِذْرَكُمْ (اپنابچاؤ اختیار كرو) اسلحه اور سامان جنگ اور ديگر ذرائع سے-
- (٣) يه منافقين كاذكر إلى وييش كامطلب جهاديس جانے عريز كرتے اور يحصي ره جاتے يو-
  - (۳) لینی جنگ میں فنح و غلبه اور غنیمت۔
  - (4) یعنی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں۔

فَأَفُوْزَ فَوْزًاعَظِيْمًا ۞

فَلَيْقَاتِلْ فِي سِيمُلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنُيَّا بِالْإِخْرَةِ \* وَمَنُ يُُقَاتِلْ فِي سَبِيمِلِ اللهِ فَيَقْتَلْ اَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ الْجَرَاعِظِيْمٌا ۞

وَمَا لَكُوْ لَائْقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالبِّسَاءَ وَالْوِلْدَ ان الّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْوِجْنَا مِنْ لهٰذِةِ الْقَرُيةِ الطَّالِمِ الْهُلُهَا \* وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا الْقَاجُعَلُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ۞

ہیں کاش! میں بھی ان کے ہمراہ ہو تا تو بڑی کامیابی کو پنچتا۔ (۱) (۲۳۵)

پی جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے چے کیے ہیں' (۲) انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کرنا چاہئے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کرتے ہوئے شمادت پالے یا غالب آ جائے' یقیناً ہم اسے بہت بڑا تواب عنایت فرما کس گے۔(۲۲)

بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردول' عورتوں اور نضے نضے بچوں کے چھٹکارے کے لئے جماد نہ کرو؟ جو بوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خود اپنے پاس سے ہمایتی مقرر کردے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مداکل بنا۔ (۵۵)

(۱) کینی مال غنیمت سے حصہ حاصل کر تا جو اہل دنیا کاسب سے اہم مقصد ہو تاہے۔

(۱) سَرَیٰ یَشْرِیٰ کے معنی بیجے کے بھی آتے ہیں اور خرید نے کبی۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے فَلْیْقَائِلْ کا فاعل ﴿ اَلَٰیْنِیَ یَشْرُوْنَ الْحَیْوَةَ ﴾ بن گالین اگر اس کے معنی خرید نے کے بے جا کیں تو اس صورت میں الَّذِینَ مفعول بن گا اور فَلْیُقَائِلْ کا فاعل ' الْمُؤْمِنُ النَّافِرُ (راہ جہاد میں کوچ کرنے والے مومن) محذوف ہو گا۔ مومن ان لوگوں سے لئریں جنہوں نے آخرت بچ کر دنیا خرید لی۔ یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے ملا کی خاطراپنے دین کو فروخت کردیا۔ مراد منافقین اور کافرین ہوں گے۔ (ابن کثیر نے یمی مفہوم بیان کیا ہے) ملک فاطراپنے دین کو فروخت کردیا۔ مراد منافقین اور کافرین ہوں گے۔ (ابن کثیر نے یمی مفہوم بیان کیا ہے) طور پر ہو ڑھے مرد 'عور تیں اور بچ 'کافروں کے ظلم و ستم سے بھگ آگر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان مستفعفین کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جماد کیوں نہیں کرتے ؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علی نے کہا کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کے بچاد کیوں نہیں کرتے ؟ اس آیت ہوئے مائے کیا جہاد کریں۔ یہ جہاد کی دو سری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے اعداد عیا ہے کہا تو کیا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں۔ یہ جہاد کی دو سری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے اعداد کیا آیت میں ہے۔ یہا دکری دو سری قسم ہے۔ پہلی آبت میں اور مابعد کی آیت میں ہے۔

ٱلذينن المنوُ ايقاتِ لُون فِي سَينِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَيْلِ الطَّاعُونِ فَقاتِلُوْ الوَلِيَّ الشَّيْطِينَ إِنَّ كَيْدُ الشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيْفًا ثَ

ٱلَوْتَرَالَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُوْ كُفُوْاَ اَيُوِيكُوْ وَاَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَانْوَاالزَّكُوةَ ثَلْقَاكُمْتِ عَلَيْهِ وُالْقِتَالُ إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُمُ عُنْتُوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَة اللهِ أَوْاَشَكَ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتْبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا آخُرْنِيَّ إِلَى آجَلِ قَرِيْبِ قُلْ كَتْبُتُ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا آخُرُنِيَّ إِلَى آجَلِ قَرْبِيْ قُلْ

جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ' وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اورول کی راہ میں لڑتے ہیں۔ (ا) پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کروا یقین مانو کہ شیطانی حیلہ (بالکل بودااور) سخت کمرور ہے۔ (۱)

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں تھم کیا گیاتھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکو ۃ ادا کرتے رہو۔ پھر جب انہیں جماد کا تھم دیا گیاتو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں ہے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو' بلکہ اس ہے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اے ہمارے رب! تونے ہم پر جماد کیوں فرض کردیا؟ (۳)

<sup>(</sup>۱) مومن اور کافر' دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے' مومن اللہ کے لئے لڑتا ہے' محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں۔ جب کہ کافر کامقصد یمی دنیااور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لئے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں' ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے نہیں ٹھر سکتے۔

<sup>(</sup>٣) کے میں مسلمان چو نکہ تعداد اور وسائل کے اعتبارے لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ اس لئے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قال سے رو کے رکھا گیااور دوباتوں کی تاکید کی جاتی رہی 'ایک بید کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبراور حوصلے سے برداشت کریں اور عفوو درگزرے کام لیں۔ دو سرے بید کہ نماز زکو قاور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کااہتمام کریں تا کہ اللہ تعالی سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہوگئی تو پھرانہیں قال کی اجازت دے دی گئی تو پھرانہیں قال کی اجازت دے دی گئی تو بعرانہ بورے بی کیا۔ اس پر آیت میں کی دور کی ان کی آرزویا ددلا کر کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان تھم جماد من کرخوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں کیا۔ اس پر آیت میں کی دور کی ان کی آرزویا ددلا کر کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان تھم جماد من کرخوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں جب کہ یہ تھم جماد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ آیت قرآن میں تحریف: آیت کا پہلا حصہ جس میں کف آئیدِ بی جب کہ یہ تھم جماد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ آیت قرآن میں تحریف: آیت کا پہلا حصہ جس میں کف آئیدِ بی الیوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں رکوع سے اٹھے وقت رفع الیدین نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی حالت میں ہاتھوں کو روک رکھنے کا تھم دیا ہے۔ یہ ایک

مَتَاءُ الدُّنْيَاقِيْنُ وَالْفِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلاَنْظُلَمُونَ فَتِيْلًا ۞

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدُرِكَاكُوْ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْكُوْ فَى بُرُوْجٍ مُشَيّنَا \$ وَاِنْ تُصِّبُهُ مُمَنَنَةٌ يَقُوْلُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِاللهِ وَ وَإِنْ تَصِّبُهُمُ سَيِّنَةٌ ۚ يَقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِاكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِنْدِاللهِ ۚ فَمَالِ هَٰوُلَا الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيْثًا ۞

کیوں ہمیں تھوڑی می زندگی اور نہ جینے دی؟ (۱) آپ
کہہ دیجے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پر ہیز
گاروں کے لئے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ایک
دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھاجائے گا۔(22)
تم جمال کمیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی گو تم
مضبوط قلعول میں ہو (۱) اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی
ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور اگر
کوئی برائی چنچی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف
ہے ہے۔ (۱) انہیں کمہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی
طرف ہے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سیجھنے

ا نتمائی غلط اور واہیات استدلال ہے۔ اس کے لئے ان صاحب نے آیت کے الفاظ میں بھی تحریف کی اور معنی میں بھی۔ یعنی لفظی اور معنوی دونوں قتم کے تحریف سے کام لیا ہے۔

(۱) اُس کادو سرا ترجمہ یہ بھی کیاگیا ہے کہ اس محکم کو پھھ اور مدت کے لئے موخر کوں نہ کر دیا یعنی اَ جَلٍ فَرِ يب سے مراد موت یا فرض جماد کی مدت ہے۔ (تفسیسوابن کشیس)

(۲) ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ایک توبیہ دنیا فائی اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لئے تم پچھ مہلت طلب کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتراور پائیدار ہے جس کے اطاعت اللی کے صلے میں تم سزاوار ہوگے۔ دو سرے میہ کہ جہاد کرویا نہ کرو' موت تو اپنے وقت پر آگر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ پھر جہاد ہے گریا کا کیا فائدہ ؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلندوبالا فصیلوں والے قلع ہیں۔

ملحوظہ: بعض مسلمانوں کا چونکہ میہ خوف بھی طبعی تھا۔ اس طرح تاخیر کی خواہش بھی بطور اعتراض یا انکار نہ تھی' بلکہ طبعی خوف کا ایک منطق متیجہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور نمایت مضبوط دلا کل سے انہیں سمارا اور حوصلہ دیا۔

(٣) یماں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کما کہ بھال کی (خوش حالی ' غلے کی پیداوار ' مال و اولاد کی فراوانی وغیرہ) اللہ کی طرف سے ہے اور برائی (قحط سالی ' مال و دولت میں کمی وغیرہ) اللہ کی حمد ( مالی ہی ہیں ہے اہلا آئی۔ جس طرح حضرت موئ اے محمد ( مالی ہی ہی گئی ہیں ہے اہلا آئی۔ جس طرح حضرت موئ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ''جب ان کو بھلائی پہنچی ہے تو کہتے ہیں ' یہ ہمارے لیے ہیں اور جب ان کو کوئی برائی پہنچی ہے تو حضرت موئ علیہ السلام اور ان کے بیرو کاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں ' ریعنی نعوذ باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ بتلاتے ہیں '' (الا عراف-۱۳۱۱)

کے بھی قریب نہیں۔<sup>(۱)</sup> (۷۸)

تحجے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے (۲) اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے'(۳)ہم نے تحجے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بناکر بھیجاہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔(۷۹)

اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جو اطاعت کرے ای نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو منہ پھیرلے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگھیان بناکر نہیں بھیجا۔(۸۰)

اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت 'جو بات آپ نے یا اس نے کمی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے ' ''' ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے ' تو آپ ان سے منہ پھیرلیں اور اللہ یر

یہ کہتے تو ہں کہ اطاعت ہے ' پھرجب آپ کے پاس سے

مَّأَاصَابَكَ مِنْ مَسَنَةٍ فَمِنَ اللهُ وَمَّا صَابَكَ مِنْ سَيِّمَةٍ فَمِنْ تَفْسَدُ وَاسَّلُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُّولًا وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيْدًا ۞

> مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولِ فَقَدُاتُكَاءَ اللهُ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَّا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْنَظًا ثَ

وَيَقُوْلُونَ طَاعَةٌ ۚ وَاذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَأَمِفَةٌ مِّنْهُو عَيْرَالَذِى تَقُولُ وَاللهُ يَكُنُّ مَايُبَيِّتُونَ ۚ فَاغْرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَاللهِ وَكُفْلِ بِاللهِ وَكُيْلاً ۞

(۱) لیعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف ہے ہی ہے لیکن ہے لوگ قلت فہم وعلم اور کثرت جہل و ظلم کی وجہ ہے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔

(۲) یعنی اس کے فضل و کرم ہے ہے یعنی کی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ علاوہ ازیں اسکی نعمیں اتن ہے پایاں ہیں کہ ایک انسان کی عبادت و طاعت اس کے مقابلے میں کوئی دیشیت ہی نہیں رکھتے۔ ای لیے ایک حدیث میں بی مائی ہی نے فرایا جنت میں جو بھی جائے گا' محض اللہ کی رحمت کے جائے گا(اپنے عمل کی وجہ ہے نہیں) صحابہ النہ ہے کوض کیایا رسول اللہ! ولا انت آپ مائی ہی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا کیں گے? آپ مائی ہی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا کیں گے؟ آپ مائی ہی ہی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا کی گا۔ '' رصحیح بخاری 'کتاب الرقاق 'باب القصد والمداومة علی العمل۔ ۱۱) کی عقوبت میں نہیں جاول گا۔ '' رصحیح بخاری 'کتاب الرقاق 'باب القصد والمداومة علی العمل۔ ۱۱) کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ ہے تھمارے نفس سے بے یعنی تمماری غلطیوں 'کو ناہوں اور گناہوں کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ ہے تممارے نفس سے ہے بعنی تمماری غلطیوں 'کو ناہوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿ وَمَا اَصَا بُكُوْتِنُ شُولِیْنَ فُرِیْ کَنَاهُ کُیْنُ اِنْ کُلُورُ کِنَاهُ کُورِیْ کُلُورُ کِنَاهُ کُلُورُ کَنَاهُ کُلُورُ کِنَاهُ کُلُورُ کَنَاهُ کُلُورُ کُلُورُ کِنَاهُ کُلُورُ کِنَاهُ کُلُورُ کُل

اَفَلاَ يَتَكَ بَرُوْنَ الْقُرُانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِا لِلهِ لَوَجَدُ وُلِفِيهُ وَاخْتِلافًا كَثِيْرًا ۞

وَإِذَا جَآءَهُمُ اَمُرُقِّنَ الْأَمُنِ اَوِالْخُوْنِ اَذَا عُوَالِهِ ۚ وَلَوَرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اَوْ إِي الْمُرِمِ تُهُمُّ لَكِيلَمُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبُطُوْنَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلاَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَائِبَعْتُمُ الشَّيُطْنَ اِلْاقِلِيْلَا شِ

بھروسہ رتھیں' اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔(۸۱) کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگریہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی طرف سے ہو آاتو یقینیاً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔<sup>(۱)</sup> (۸۲)

جمال انہیں کوئی خبرامن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا' حالا نکہ اگر یہ لوگ اسے رسول (صلی اللہ علیہ و سلم) کے اور اپنے میں سے الی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کردیتے' تواس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں (۲) اور اگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکاربن جاتے۔(۸۳)

سازشوں کے جال بغتے ہیں۔ آپ مٹی آئی ان سے اعراض کریں اور اللہ پر تو کل کریں۔ ان کی باتیں اور سازشیں آپ مٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی کیونکہ آپ کاو کیل اور کار ساز اللہ ہے۔

(۲) یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ 'ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے۔ امن کی خبرسے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دستمن کی ہلاکت و شکست کی خبرہے۔ (جس کو من کر امن اور اطمینان کی لہردوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجہ میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پراعتادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے) اور خوف کی خبر

فَقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا تُتَكَلَّفُ إِلَّا فَشَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِثِنَ عَسَمَاللَّهُ اَنْ تَلْفَ بَالْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاْ وَاللَّهُ اَشَدُّ بَاشًا وَانْقَدُ تَنْكُمُكُلًا ⊕

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةُ حَسَنَةً يَكُنُ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّئَةً كَيْنُ لَهُ كِفُلٌّ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مُقْلَتًا ۞

وَإِذَا خُتِيْنُكُوْ بِتَحِيَّةٍ فَكَنُوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٱوُرْدُّوْهَا اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْئًا حَسِيبًا ۞

ٱللهُ لَا اِلهَ اِلاَهُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمُ اللهِ يَوْمِ الْقِيمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ \* وَمَنْ اَصُدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيئًا ۞

تواللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کر تارہ ' مجھے صرف تیری ذات کی نسبت محکم دیا جاتا ہے ' ہاں ایمان والوں کو رغبت دلا تارہ ' بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دیے میں بھی سخت ہے۔(۸۴)

جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے 'اسے بھی اس کا پچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے 'اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔(۸۵)

اور جب تنهي سلام كيا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو يا انهى الفاظ كو لوٹا دو' (۱) بے شبہ اللہ تعالی ہر چيز كا حساب لينے والا ہے۔(۸۲)

الله وہ ہے جس کے سواکوئی معبود (برحق) نہیں وہ تم سب کو بقینا قیامت کے دن جمع کرے گا' جس کے (آنے) میں کوئی شک نہیں' الله تعالیٰ سے زیادہ تجی بات والداور کون ہو گا۔(۱۷۸)

ے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے (جس سے مسلمانوں میں افسردگی تھیلنے اور ان کے حوصلے بیت ہونے کا امکان ہو تا ہے) اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قتم کی خبری، چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں سن کرعام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ مائی ہونے دویا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچاوو باکہ وہ یہ دیکھیں کہ بیہ خبر صبحے ہے یا غلط؟ اگر صبحے ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا انفع ہے؟ بیہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم اور نمایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی اہمیت و افادیت ہمت ہی زیادہ ہے۔ اسٹینباط کا مادہ نہط ہے نبط اس پانی کو کتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکاتا ہے۔ اس لیے اسٹینباط تحقیق اور بات کی تہہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ (فتح القدیر)

(۱) نَحِيَّةٌ اصل ميں نَحْيِهٌ (نَفْعِلَةٌ) ہے۔ يا كے يا ميں ادغام كے بعد نَجِيَّةٌ ہوگيا۔ اس كے معنى ہيں۔ درازى عمر كى دعا (الدُّعَآءُ بِالحَيَاةِ ) يمال بيہ سلام كرنے كے معنى ميں ہے۔ (فَحْ القدير) زيادہ اچھا جواب دينے كى تغيير صديث ميں اس طرح آئى ہے كہ السلام عليم كے جواب ميں ورحمة الله كاضافه اور السلام عليم ورحمة الله كے جواب ميں ورحمة الله كاضافه

> وَدُّوْالُوَٰتَكُفُّرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَلُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْامِنُهُمُ اَوْلِيَآءَكُثُّ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَانُ تَوَكُوْ افَخُذُوْهُمُ وَاقْتُلُوْهُمُ حَيْثُ وَجَدْ تَنُوُهُمُ

مہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ (۱) انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی نے اوندھا کر دیا ہے۔ (۲) اب کیا تم یہ منصوب باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالی کے گمراہ کئے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو' جے اللہ تعالی راہ بھلا دے تو ہر گز اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔ (۸۸)

ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافروہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھرسب مکساں ہو جاؤ'پس جب تک یہ اسلام کی خاطروطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ' (م) پھراگر یہ منہ پھیرلیس تو

کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیم و رحمۃ الله و برکانة کے تو پھراضافے کے بغیرانمی الفاظ میں جواب دیا جائے۔ (ابس کے علیہ و حمۃ الله کہنے ہے میں کشیب) ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیم کنے ہے دس نیکیاں اس کے ساتھ و رحمۃ اللہ کہنے ہے میں نیکیاں اور برکانة بھی کہنے ہے تمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ (مسئد تُحمد 'جلد می ۴۳۰' ۴۳۰) یاو رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے ' یعنی ایک مسلمان جب و و سرے مسلمان کو سلام کرے۔ لیکن اہل ذمہ یعنی یمود و نصاری کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں کیل نہ کی جائے۔ دو سرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف و علیم کے ساتھ جواب دیا جائے۔ (صحبح بہندادی کو تعالیہ السماد)

(۱) یہ استفہام انکار کے لئے ہے 'لینی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کرواپس آ گئے تھے 'کہ ہماری بات نہیں مانی گئے۔ (صحیح متلم کتاب المنافقین ) جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے 'ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے (بھی) لڑنا چاہئے۔ دو سرا گروہ اسے مصلحت کے خااف سمجھتا تھا۔

(۲) کَسَبُوا (اعمال) سے مراد' رسول کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے اَّذکَسَهُمْ اوندهاکر دیا۔ یعنی جس کفرو صلالت سے نکلے تھے'ای میں مبتلاکر دیا'یا اس کے سبب ہلاک کر دیا۔

(۳) جس کواللہ گراہ کردے یعنی مسلسل کفرو عنادی وجہ ہے ان کے دلوں پر ممرلگادے 'انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا۔ (۴) ججرت (ترک وطن) اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب بیہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں۔ اس صورت میں ان سے دو تی اور محبت جائز ہوگی۔

وَلاَتَنَّخِذُوْامِنُهُمْ وَلِيًّا وَّلاَنْصِيْرًا 🌣

إلا الَّذِيْنَ يَصِلُوْن إلى قَوْمِ بَدِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبِيْنَهُمْ وَمِيْثَانُ أَوْ جَآءُ وَكُوْحَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنَّ يُقَا اِللَّوْكُوْ اَوْيُقَا اللَّوْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَآءً اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوْكُوْ أَوْيُقَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اعْتَزَلْوُكُمْ فَلَمْ يُقَالِتِلُوكُمْ وَالْقَوْالِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَلَا فَهَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمُ سَبِيْلًا ۞

انہیں پکڑو (۱) اور قل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں '(۲) خبروار! ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مدگارنہ سمجھ بیٹھنا۔(۸۹)

سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن
سے تمہارا معلدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت
میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں
اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں
اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم
سے یقینا جنگ کرتے ''' پس اگر سے لوگ تم سے کنارہ
کشی افتیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری
جانب صلح کا پیغام ڈالیں ' (۵ تو اللہ تعالی نے تمہارے
لیک ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔(۹۰)

- (۱) لعنی جب تهمیں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو جائے۔
  - (۲) حل ہویا حرم۔
- (٣) ليمنى جن سے لڑنے كا تھم ويا جا رہا ہے۔ اس سے دو قتم كے لوگ متنیٰ ہیں۔ ایک وہ لوگ 'جو ايى قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں لیعنی ايى قوم کے فرد ہیں يا اس كى پناہ میں ہیں جس قوم سے تممارا معاہدہ ہے۔ دو سرے وہ جو تممارے پاس اس حال میں آتے ہیں كہ ان كے سينے اس بات سے تنگ ہیں كہ وہ اپنی قوم سے مل كرتم سے يا تم سے مل كرا پئى قوم سے جنگ كريں يعنی تممارى حمايت ميں لڑنا پيند كرتے ہيں نہ تممارى مخالفت ميں۔
- (۳) لیعنی بیہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی ہے الگ کر دیا و رنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم ہے لڑتے۔ اس لئے اگر واقعی بیہ لوگ جنگ ہے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔
- (۵) کنارہ کش رہیں' نہ لڑیں' تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں' سب کامفہوم ایک ہی ہے۔ ٹاکید اوروضاحت کے لیے تین الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔ ٹاکہ مسلمان ان کے بارے میں مختاط رہیں کیونکہ جو جنگ و قبال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی سے علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے' اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان اور احسان کے ذکر کیا ہے' تو ان کی سے علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی جو تا طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت و مخاصت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک وہ ذکہ کورہ حال پر قائم رہیں' ان سے مت لڑو! اس کی مثال وہ

سَتَحِدُونَ اخْرِيْنَ يُرِيْدُونَ ان يَامَنُوْلُو وَ يَامَنُوْا قَوْمُهُ ذَكُلُمَ الْدُوْاَ إِلَى الْفِتْنَةِ الْكِسُوا فِيهَا قَان كُمْ يُعْتَزِ لُوْكُمْ وَيُلْقُوْاَ النَّيْكُمُ السَّكَرَ وَيَكُفُّواً اَيْدِينَهُ هُوْفَكُنُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ تَقِفْتُنُوهُمُوْ وَاوْلَهِكُمْ جَعَدُنَا الْكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطِئًا قَبْدِينًا ۞

وَمَا كَانَ لِهُوْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا الْاخَطَا \* وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَانًا فَعَالًا فَعَلَمْ فَعَيْدًا خَطَانًا فَعَلَمْ فَعَيْدِ فَرَوْمِينًا خَطَانًا فَعَيْدٍ فُرُومِيةً وَدِيقًا شَمَا لَمَةً أُوالَ أَهْدِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَفُواْ فَإِنْ

تم پچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی (بظاہر) چاہت ہے کہ تم ہے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم ہے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم ہے بھی امن میں رہیں (ا) (لیکن) جب بھی فتنہ انگیزی (ا) کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو او ندھے منہ اس میں ڈال دیئے جاتے ہیں 'پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کئی نہ کریں اور اپنے کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں '(ا) تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہال کہیں بھی پالو! یمی وہ ہیں جن پر ہم نے تہمیں ظاہر ججت عنایت فرمائی ہے۔ (۱۹)

سی مومن کو دو سرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں (۵) گر غلطی ہے ہو جائے (۱۲) (تو اور بات ہے)'جو فمخص سی

جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا' یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے'
لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پہند نہیں کرتے تھے' جیسے حضرت عباس بڑاٹی عمر رسول وغیرہ جو ابھی تک
مسلمان نہیں ہوئے تھے' اس لیے ظاہری طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے۔ اس لیے نبی سٹر تین سلح کے معنی میں ہے۔
کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفاکیا۔ سیلٹ یمال مُسمالُمُنُهُ لیعنی صلح کے معنی میں ہے۔
(۱) یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے آکہ مسلمانوں سے معفوظ رہیں' اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی کرتے آکہ وہ انہیں اپنا ہی ہم ندہب سمجھیں اور یوں
دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔

- (٢) الفِتْنَة سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اُزیسُوا فِیْهَا اسی شرک میں لوٹادیئے جاتے۔ یا الفِتْنَة سے مراد قال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
  - (٣) يُلْقُوا اور يَكُفُوا كاعطف يَعْتَزِلُونكُمْ يرب يعنى سب نفى كے معنى ميں بين سبين لم لك كا-
- (۴) اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد ہے ' تب ہی تو وہ بہ ادنیٰ کوشش دوبارہ فتنے (شرک یا تمہارے خلاف آماد ہَ قبال ہونے) میں مبتلا ہو گئے۔
- (۵) یہ نفی- نمی کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے بعنی ایک مومن کا دو سرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے جیسے ﴿ وَمَاكُانَ لَكُوْلَ مُنْوَدُولُ اللّٰهِ ﴾ (الأحواب ۵۳۰) ''تمهارے یہ لائق نہیں ہے کہ تم اللّٰہ کے رسول مُنْظِیْرِ کو ایڈ البنیاء'' یعنی حرام ہے۔
  - (۱) غلطی کے اسباب و وجوہ متعدد ہو بچتے ہیں۔ مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو۔ مگر بوجوہ قتل ہو جائے۔

مسلمان کو بلاقصد مار ڈالے 'اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بما پنچانا ہے۔ (ا) ہاں ہیہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں (ا) اور اگر مقتول تہماری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان ' تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازی ہے۔ (ا) اور اگر مقتول اس قوم ہے ہو کہ تم میں اور ان میں عمدو پیان ہے تو خون بما لازم ہے ' جو اس کے کنے والوں کو پنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے) '(ا) پس جو مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے) '(ا)

كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُاوِّ كُمْ وَهُومُؤُمِنْ فَتَحْدِيُرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَنْيَكُمْ وَبَيْنَهُمْ يَئِيثَا فَّ فَدِينَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى اَهْلِهِ وَ تَحْرِيْرُ وَتَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَيْ يَجِدُ فَصِينا مُشَّهَرَيْنِ مُتَتَابِعَ بُنِ تَوَنَّهُ مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيثًا ۞

(۱) یہ قتل خطاکا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو دو چیزیں ہیں۔ ایک بطور کفارہ و استغفار ہے۔ یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنااور دوسری چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے 'دیتہ '(خون بما)۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے 'وہ دیت ہے۔ اور دیت کی مقدار احادیث کی روسے سواونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے ' چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی۔

ملحوظہ: خیال رہے کہ قتل عمد میں قصاص یا دیت مغللہ ہے اور دیت مغللہ کی مقدار سواونٹ ہے جو عمراور وصف کے لحاظ سے تین قسم یا تین معیار کے ہوں گے۔ جب کہ قتل خطامیں صرف دیت ہے۔ قصاص نہیں ہے۔ اس دیت کی مقدار سواونٹ ہے مگر معیار اتنا کڑا نہیں۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داود کی حدیث میں ۸۰۰ سو دیناریا ۸ بزار در ہم اور ترخدی کی روایت میں بارہ ہزار در ہم بتلائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر بھائی نے اپنے دور خلافت میں بارہ ہزار در ہم بتلائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر بھائی تھیں : (إدواء العليل قیمت دیت میں کی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیت مقرر فرمائی تھیں : (إدواء العليل جلد ۸۰) جس کا مطلب میہ ہے کہ اصل دیت (سواونٹ) کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی۔ خلامیل کے لئے شروح حدیث و کتب فقد ملاحظہ ہوں)

- (٢) معاف كردين كوصدقه سے تعبير كرنے سے مقصد معافى كى ترغيب دينا ہے۔
- (٣) لينى اس صورت ميں ديت نہيں ہو گی۔ اس كى وجہ بعض نے يہ بيان كى ہے كہ كيونكه اس كے وارث حربى كافر ميں 'اس لئے وہ مسلمان كى ديت لينے كے حق دار نہيں۔ بعض نے يہ وجه بيان كى ہے كه اس مسلمان نے اسلام قبول كرنے كے بعد چونكه ججرت نہيں كى 'جب كه ججرت كى اس وقت برى تأكيد تھى۔ اس كو تاہى كى وجه سے اس كے خون كى حرمت كم ہے۔ (فتح القدير)
- (۴) یہ ایک تیسری صورت ہے' اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے' بعض نے کہا ہے کہ اگر

نہ پائے اس کے ذمے دو مینے کے لگا آر روزے میں '' اللہ تعالی سے بخشوانے کے لئے اور اللہ تعالی بخوبی جانے والا اور حکمت والا ہے۔(۹۲) اور جو کوئی کسی مومن کو قصدا قتل کرڈالے' اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ بھشہ رہے گا' اس پر اللہ تعالی کا غضب ہے' '' اسے اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ ''' (۹۳)

وَمَنْ يَقْتُلُمُؤُومُنَا مُتَعِدًّا فَجُزَّاؤُهُ جَهَنَّوُخَالِدٌ افِيُهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞

مقتول معاہد (زمی) ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہو گی کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صبح بات کی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیاجا رہا ہے۔

(۱) یعنی اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہوتو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگا پار (بغیر ناغہ کے) دو مہینے کے روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ البتہ عذر شرعی کی وجہ سے ناخہ ہونے کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حیف' نفاس یا شدید بیاری 'جوروزہ رکھنے میں مانع ہو۔ سفر کے عذر شرعی ہونے میں اختلاف ہے۔ (ابن کے شیبر) (۲) ہہ قتل عمد کی سزا ہے۔ قتل کی تین قشمیں ہیں۔ قتل خطا (جس کا ذکر ماقبل کی آیت میں ہے) (۲) قتل شبہ عمد جو حدیث ہے ثابت ہے۔ (۳) قتل عمد جس کا مطلب ہے' ارادہ اور نیت ہے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلیہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عاد تأقمل کیا جا رہاہے جیسے تلوار ' نتنجروغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ مثلاً اس کی سزا جہنم ہے 'جس میں ہمیشہ رہنا ہو گا' نیز اللہ کاغضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہو گا۔ اتنی تخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں۔ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنااللہ کے ہاں کتنابڑا جرم ہے۔احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدس بیان کی گئی ہیں۔ (٣) مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علما فہ کورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں۔ کیکن قرآن و حدیث کی نصوص ہے واضح ہے کہ خالص توبہ ہے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ﴿ إِلَامَنْ عَابَ وَامْنَ وَعَبِلَ عَمَلاَصَالِعًا ﴾ ١(الفرقان- ٥٠) اور ديگر آيات توبه عام ٻن بر گناه ڇاہے چھوٹا ہو يا برايا بهت بزا توبه النصوح ہے اس كي معافی ممکن ہے۔ یہاں اس کی سزا جنم جو بیان کی گئی ہے اس کامطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تواس کی بیہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اے دے سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود (ہمیشہ جنم میں رہنے) کا مطلب بھی مُکْثٌ طَویلٌ (لمبی مدت) ہے۔ کیونکہ جنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے۔علاوہ ازیں قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد ہے ہے جو توبہ ہے بھی ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے بھی اس کی

يَّاتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوَّا ذَاخَرَ مُنْتَى فَ سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَتَفُولُوالِمَنَ الْقَى الْنَيْكُوالسَّلُولَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا قَوْمُدَاللهِ مَغَانِهُ كُوْتُرَثِرَةً كُذَلِكَ كُنْتُوْسِ تَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُو تُعَبِّيَكُوْ أَنَّ اللهَ كَانَ بِمَاتَعْمُلُونَ خَبِيْرًا ﴿

لاَيْسَتَوَى الْفُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُاوُلِ الصَّرَوَ الْمُجْهِدُونَ فِي سِيْلِ اللهو بِأَمُو الِهِمُ وَانْفُيهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ بِأَمُو الِهِمْ وَانْفِيهِمْ عَلَى الْفَعِدِيْنَ دَرَجَةً "وَكُلَّا وَعَلَى اللهُ النُسُونَ وَفَضَلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْفَعِيدِيْنَ الْجُمَّاعِظِيمًا فَ

اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کرلیا کرواور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے سے خصیق کرلیا کرواور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے سے نہ کمہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ (ایم منیالی کے پاس بہت می غضیتیں ہیں۔ (ایم پہلے تم بھی ایسے ہی تھے ' پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا للذا تم ضرور تحقیق و تفیش کرلیا کرو ' نے تم پر احسان کیا للذا تم ضرور تحقیق و تفیش کرلیا کرو' اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے مومن برابر اپنی جانوں اور بعیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ' اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جماد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ورجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر

تلافی اورازالہ فرماسکتاہاس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گااور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ (فتح القدیروابن کشر)

(۱) احادیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے ہے گزرے جمال ایک چرواہا بکریاں چرارہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہہ نے سلام کیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لئے اپنے کو مسلمان فاہر کر رہاہہ۔ چنانچہ انہوں نے بغیر شخصی کئے اسے قتل کر ڈالا، اور بکریاں (بطور مال غنیمت) لے کر حضور مال تنظیم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ جس پریہ آیت نازل ہوئی۔ اصحیح بعدادی، ترمذی تفسیر سورۃ النساء) بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی مل تا تا ہے کہ نبی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے اصحیح بعدادی، کتاب نہیں تھا۔ اللہ بیات مطلب بیا تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔

المدیات مطلب بیا تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔

(۲) یعنی تهمیں چند بکریاں 'اس مقتول سے حاصل ہو گئیں 'میہ کچھ بھی نہیں 'اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بهتر عنیمتیں ہیں جواللہ ورسول کی اطاعت کی وجہ ہے تہمیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں توان کالمنابقینی ہے۔

(٣) جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بوائی را نابینا صحابی) وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجرو تواب حاصل نہیں کر سکیں گے در آل حالیکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا بطور شوق' یا جان کی حفاظت کے نہیں ہے بلکہ عذر شرع کی کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے چھڑو کی القرر کے (بغیرعذر کے) کا احتیٰ نازل فرما دیا یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے ' مجاہدین کے ساتھ بیٹ رہے شریک ہیں کیونکہ جسکھ المگذری"ان کو عذر نے روکا ہوا ہے" (صحیح بخاری 'کتاب الجماد)

ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا '<sup>(۱)</sup> ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔(۹۵)

اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔(۹۲)

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں'تم کس حال میں تھے؟ (۲) میہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ (۳) فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کرجاتے؟ یمی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ (۹۷)

دَرَجْتٍ مِّنْهُ وَمَغُفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفِّهُ مُ الْمَلَّكِ كَةُ ظَالِمِنَ اَنْفُيهِمُ قَالُوا فِيهُ مَ كُنْتُهُ \* قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ \* قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَنَهَا جُرُوا فِيهَا دْفَاوُ لَلْإِكَ مَا وْلَهُمْ جَهَنَّهُ \* وَسَاّمَتُ مَصِيْرًا ۞

(۱) لیمنی جان و مال سے جماد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی 'جماد میں حصہ نہ لینے والے اگر چہ اس سے محروم رہیں گے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے علیانے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جماد فرض عین نہیں 'فرض کفالیہ ہے۔ یعنی اگر بفقر رضرورت آدی جماد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دو سرے لوگوں کی طرف سے بھی بیہ فرض اداشدہ سمجھاجائے گا۔

(٣) یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے سے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا۔ جب کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لئے ہجرت کا نمایت تاکیدی تھم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لئے جن لوگوں نے ہجرت کے تھم پر عمل نہیں کیا' ان کو یمال ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جنم ہتلایا گیا ہے۔ جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات و ظروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفریا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار پایا۔ دو سرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دار الکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جمال اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفراو رائل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔

(٣) یمال ارض (جگہ) سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب وجوار ہے اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے یعنی پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہو گی۔ جمال اسلام پر عمل مشکل ہو اور ارض اللہ سے مراد ہروہ جگہ ہوگی جمال انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ججرت کرکے جائے۔

اِلَّا الْمُسُتَّضُعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالسِّمَا وَالْوِلْدَانِ
لَا الْمُسُتَّضُعُونَ حِيْلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيْلًا ﴿

فَأُولَٰإِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوعَنُهُمُ ۗ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿

صوصور وَمَنُ يُنَهَاجِرُ فِي سَرِيئِلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَثَمُ شِ مُرغَمًا كَذِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ اَبَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ تُثَمَّ يُدْرِيكُهُ الْمُوتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا شَ

مگر جو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کی چارہ کارکی طاقت اور نہ کی رائے کاعلم ہے۔ (۱) (۹۸)

بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان سے در گزر کرے 'اللہ تعالی در گزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ (۹۹)

جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ ذمین میں بہت می قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی '(۲) اور جو کوئی اپنے گھرے اللہ تعالی اور اسکے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف نکل کھڑا ہوا 'چراسے موت نے اللہ علیہ وسلم) کی طرف نکل کھڑا ہوا 'چراسے موت نے آپکڑا تو بھی یقینا اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ خابت ہو گیا'' اور اللہ تعالی بڑا بخشے والا مہریان ہے۔ (۱۰۰)

- (۱) یہ ان مردوں'عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے متثنیٰ کرنے کا تھم ہے جو اس کے وسائل سے محروم اور راتے سے بھی بے خبرتھے۔ بچے اگر چہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یماں ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ بچے تک بھی ہجرت کریں یا بھریمال بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے ہوں گے۔
- (۲) اس میں ہجرت کی تر غیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مُرَاغَمًا کے معنی جگه 'جائے قیام یا جائے پناہ ہے۔ اور سَعَةَ سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و فراخی ہے۔
- (۳) اس میں نیت کے مطابق اجرو تواب ملنے کی یقین دہانی ہے چاہ موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک سوا فراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو تو بہ کے لئے نکوں کی ایک بہتی میں جا رہا تھا کہ راستے میں موت آگئے۔ اللہ تعالی نے نکوں کی بہتی کو 'بہ نبست دو سری بہتی کے قریب تر کر دیا جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے (صحیح بعضادی 'کتاب الانسیاباب ماذکر عن بہتی اِسوائیل نصبر ۵۴ و مسلم کتاب النوبة 'باب قبول توبة القاتل و اِن کشر قتله) ای طرح جو شخص بجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے بجرت کا تواب ضرور لمے گا گوا بھی وہ بجرت کی نیت سے بھرت کی لیا وائنگائی نہیں کہ موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے بجرت کا تواب فرمایا «إِنما الأغمَالُ بِالنِّبَاتِ» ''مملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے ''والِنَّمَا لِکُل امْرِیءِ مَا نَوکی "آدمی کے لئے وہی ہے جس کی اس نے بجرت کی پس اس کی بجرت ان ہی کے لئے ہے وہی ہے جس کی اس نے بجرت ان ہی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے بجرت کی پس اس کی بجرت ای کے لئے ہے دس نیت سے بجرت کی پس اس کی بجرت ای کے لئے ہے جس نیت سے بحرت کی پس اس کی بجرت ای کے لئے ہی جس نور بے جس نور بہ بدء الموحی و مسلم 'کتاب الإمارة) سے تھم عام ہے جو دین کے برام کو شامل ہے۔ یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول 'ورنہ مردود ہوگا۔

جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں 'اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں سائیں گئی گناہ نہیں ۔(۱۰۱) ستائیں گئی '(ایفینا کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔(۱۰۱) جب تم ان میں ہواور ان کے لئے نماز کھڑی کرو تو چاہئے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لئے بھیارے کھڑی ہو 'چرجب یہ بجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے بچھے آ جا ئیں اور وہ دو سری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے ور اپنا طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ 'تو وہ تم پر اچانک دھاوابول دیں '(۲) ہاں اپنے ہتھیار

ملحوظه: سفر کی مسافت اور ایام قصر کی تعیین میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ۳ فریخ (یعنی اکوس) والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (نیل الأوطار جلد ۳ صفحہ ۲۲۰) ای طرح بہت سے محققین علما اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر کی ایک مقام پر تین یا چار دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو اور اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مرعاة المفاتیح)

(۲) اس آیت میں صلوٰ قالخوف کی اجازت بلکہ تھم دیا جارہا ہے۔ صلوٰ قالخوف کے معنی ہیں' خوف کی نماز۔ یہ اس وقت

وَخُذُوا حِذُرَكُوْ إِنَّ اللَّهَ آعَدٌ لِلْكِفِرِيْنَ عَذَا بَاتَّهُمِيْنًا ﴿

ا نار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ مہمیں تکلیف ہویا بوجہ بارش کے یا بسبب بیار ہوجانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لئے رہو۔ یقینا اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لئے ذات کی مار تیار کر رکھی ہے۔(۱۰۲)

پھرجب تم نمازاداکر چکوتواٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے رہو (۱) اور جب اطمینان پاؤتو نماز قائم کرو! (۲) یقینا نماز مومنوں پر مقررہ و قتوں پر فرض ہے '(۱۰۳)

فَإِذَا تَضَيْتُوالصَّلُولَةَ فَاذْكُرُوااللهَ بَيْمًا لَوَ تَعُوْدًا وَعَلَى جُنُو بِكُونِ وَإِذَا اطْمَانَنَكُمُ فَأَقِيبُواالصَّلُوةَ إِنَّ

الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا مَّوْقُونًا 💬

مشروع ہے جب مسلمان اور کافرول کی فوجیں ایک دو سرے کے مقابل جنگ کے لئے تیار کھڑی ہوں اور ایک لیحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لئے تخت خطرناک جاہت ہو سکتی ہو۔ایسے حالات میں اگر نماز کاوقت ہوجائے توصلوٰ الخوف پڑھنے کا حکم ہے 'جس کی مختلف صور تیں مدیث میں بیان کی تئی ہیں۔ مثلاً فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافرول کو تملہ کرنے کی جمارت نہ ہواور ایک جصے نے آگر نبی مالیکی ہے بیجھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیاتو یہ پہلے کی جگہ مور چہ زن ہو گیااور مور چہ زن حصہ نماز کے لئے آگیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سی تی فارغ ہو گیاتو یہ پہلے کی جگہ مور چہ زن ہو گیااور مور چہ زن حصہ نماز کے لئے آگیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سی تی تی خودوں کو ایک ایک رکعت نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی 'اس طرح آپ کی چار رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہو کی ۔ بعض میں آتا ہے کہ دو دور کعت ہو نمیں اور بعض میں آتا ہے کہ دو دور کعت ہو نمی اور بھئی اور التحیات میں بیٹھ کے ۔ دو سرے حصے نے آگر نبی مالیکی بھی دور کو بیا کہ کہ مور پڑھائی اور التحیات میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دو سری رکعت اور بور کی کیور کی دور کعت اور فوجیوں نے دو سری رکعت ہو کوری کی بیٹھ رہے جب تک فوجیوں نے دو سری رکعت ہو کوری کی بھی دور کعت اور فوج کے دونوں کوری کی بھی دور کعت اور فوج کے دونوں کی بھی دور کعت اور کوری کی موری کوری کھی دور کعت اور فوج کے دونوں کی بھی دور کعت اور کوری کی میں۔ (دیکھئے کتب حدیث)

(۱) مرادیمی خوف کی نماز ہے اس میں چو نکہ تخفیف کر دی گئی ہے' اس لئے اس کی تلافی کے لئے کہا جا رہے کہ کھڑے' بیٹھے' کیٹے اللہ کاذکر کرتے رہو۔

(۲) اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔

(۳) اس میں نماز کو مقرر وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے 'جس سے معلوم ہو تاہے کہ بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیروقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔

وَلَا تَهِنُوا فِي الْمَتِغَا الْقُوْمِ إِنْ تَكُوْنُوا تَالْمُوْنَ فَاتَّهُ مُ يَالْكُوْنَ كَمَا تَالْكُوْنَ وَتَنْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا كَلِيمًا ۞

اِتَّاٱنْزُلْمَالِلِيْكَالَكِشْبَى\كُتِّى لِتَكُمُ بَيُنَالنَّاسِ بِمَآارَلِكَ اللهُ وَلاَتَكُنُ لِلْمُعَلِّنِيْنَ خَصِيْمًا ۞

ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہوا (۱) اگر تہیں ہے آرای ہوتی ہے تو انہیں بھی تہماری طرح بے آرای ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو' جو امیدیں انہیں نہیں' (۱) اور اللہ تعالیٰ داناور حکیم ہے۔(۱۰۴)

یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے (۱۳) اور خیانت کرنے والوں (۳) کے حمایتی نہ بنو-(۱۰۵)

<sup>(</sup>۱) لیخی این دستمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت د کھاؤ' بلکہ ان کے خلاف بھرپور جدو جہد کرواور گھات لگا کر بیٹھو! (۲) کینی زخم تو تهمیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے ہیں لیکن ان زخموں پر تمہیں تواللہ سے اجر کی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔اس لئے اجر آخرت کے حصول کے لئے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو'وہ کافر نہیں کر سکتے۔ (۳) ان آیات (۱۹۴ سے ۱۱۳ تک) کی شان نزول میں ہلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن امیرق نے ایک انصاری کی زرہ جرالی' جب اس کا جرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ ذرہ ایک یمودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی مائٹیلیل کی خدمت میں پہنچ گیا' ان سب نے کما کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی مائٹیکیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کما کہ بنی ابیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفراور بنی ابیرق (طعمہ یا بشیروغیرہ) ہشیار تھے اور نبی مار تیجا کو باور کراتے رہے کہ چور یبودی ہی ہے اور وہ طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی مار تیجیا بھی ان کی مچنی چیزی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی ما<del>ر آرام ب</del>ھی یہ حیثیت ا یک انسان کے غلط فنمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دو سری بات سہ معلوم ہوتی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے' ورنہ آپ مائی ہے ہر فور اُ صور تحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات سہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبر کی حفاظت فرما آیہ اور اگر کبھی حق کے یوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھرادھرہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً الله تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتااو راس کی اصلاح فرما دیتا ہے جیسا کہ عصمت انبیا کا تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیا کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ (م) اس سے مراد وہی بنی ابیرق ہیں۔ جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یمودی کوچور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔اگلی آیات میں بھیان کے اور ان کے حمایتیوں کے غلط کر دار کو نمایاں کرکے نبی مٹنیکٹوڈ کو خبردار کیاجار ہاہے۔

وَكِيْلًا ⊙

وَّاسُتَغْفِرِ اللهُ اِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

وَلَانَجُادِلُ عَنِ الَّذِيْنَ يَغْتَافُوْنَ اَنْفُسَهُمُوْ اِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاكًا اَشِيْمًا ۞

يَّىنَتَفَفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَ لاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَالاَيْرُضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَدُونَ مُحْمَطًا ۞

ْهَاَنْتُوهُ ۚ هَوُٰلِآءِ جَادَ لَنْتُوْعَنْهُمْ فِي الْحَيْوَةِ اللَّٰنُمَيَا ۗ فَمَنُ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُوْمَكِوْمَ القِّياعَةِ اَمْرَثَنْ بَيُّكُونُ عَلَيْهِمْ

وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا أَوْيَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُوَّيَسُتَغُفِرِاللهَ يَجِـىدِ اللهُ غَفُورًا لِيَّحِمْنًا ۞

اور الله تعالیٰ ہے بخشش ما تگو! <sup>(۱)</sup> ہے شک الله تعالیٰ بخشش کرنے والا'مهرمانی کرنے والا ہے۔(۱۰۷)

اور ان کی طرف سے جھڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں' یقیناً دغا باز گنرگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔(۱۰۷)

وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں '(لیکن) اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے ' وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔(۱۰۸)

ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی گیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کاوکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ (۱) (۱۹)

جو مخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھراللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا 'مرمانی کرنے والا یائے گا۔(۱۱۹)

(۱) یعنی بغیر تحقیق کئے آپ مل اللہ اللہ جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے' اس پر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کی کی بابت پو رایقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے' اس کی حمایت و و کالت کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا در آل حالیہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلہ کرا لے گا در آل حالیہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلہ کرا ہے گا در آل حالیہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلہ کرا ہے گا در آل حالیہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلہ کی عنداللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس بات کو نبی مل اللہ کرتا ہو کر میں سنتا ہوں' اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہو کر میں سنتا ہوں' اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر ہوں۔ ممکن ہے ایک محض اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز طرار اور ہشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کردوں در آنحالیکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دو سرے مسلمان کا حق اسے دے دوں' اسے یا در کھنا چاہئے کہ یہ آگ کا نکڑا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لیا چھوڑ دے۔ (صحبح بحادی 'کتاب الاقتصبة)

(۲) لینی جب اس گناہ کی وجہ ہے اس کامؤاخذہ ہو گاتو کون اللہ کی گرفت ہے اسے بچاسکے گا؟

وَمَنْ تَكُسُبُ إِنْتُكَافَاتَمَا تَكُسِمُهُ عَلَى نَفْسِه وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا عَكِيدُمًا ۞

وَمَنُ يُكِيْبِ خَطِلْتُهُ أَوْ اِنْهَا لَتُوَيَّرُمِرِيهِ بَرَيْكَا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَا كَاوَانْهَا لَهُدِينَا شَ

اَنُ يُضِلُونُهُ وَمَا يُضِلُّونَ الْاَانَشُمَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنُ ثَمُعُ \* وَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِيتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَهُ تَكُنُ تَعْلَمُ \* وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۚ ﴿

وَلَوُلاَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَنَّتْ ظَلَّايِفَةٌ مِّنْهُمُ

اور جو گناہ کر تاہے اس کا بوجھ ای پر ہے <sup>(۱)</sup> اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والاہے۔(۱۱۱)

اور جو مخض کوئی گناہ یا خطا کر کے سمی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے' اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔'''(۱۱۲)

اگر الله تعالی کا فضل و رحم تجھ پر نه ہو تا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا' (۳) مگر دراصل میہ اپنے آپ کو ہی مگراہ کرتے ہیں' میہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ کتے' اللہ تعالی نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جے تو نہیں جانتا تھا (۳) اور اللہ تعالی کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ (۱۱۳)

(۱) اس مضمون کی ایک دو سری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما تاہے ﴿ وَلَا تَغَذُواْذِدَةٌ بِدَوْلَا تُحْدِیْ ﴾ (بن إسرائیل-۱۵) ''کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا'' یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا' ہر نفس کو وہی کچھ ملے گاجو وہ کماکر ساتھ لے گیاہوگا۔

(۲) جس طرح بنوابیرق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھردی۔ یہ زجروتو پیخ عام ہے۔ جو بنوابیرق کو بھی شامل ہے اور ان کو بھی جو ان کی می بدخصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مر تکب ہوں گے۔

(۳) یہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص حفاظت و تگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیا علیم السلام کے لئے فرمایا ہے جو انبیا پر اللہ کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظر ہے۔ طاکفہ (جماعت) سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرق کی حمایت میں رسول اللہ مائی تی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی مائی تی اس مخص کو چور کی الزام سے بری کر دیں گے، جو فی الواقع جو رتھا۔

پر روں سرے فضل واحسان کا تذکرہ ہے جو آپ مل آئی ہم پر کتاب و حکمت (سنت) نازل فرماکراور ضروری باتوں کاعلم دے کر فرمایا گیا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَکَدُنالِکَ اَوْحَیُنَا لَائِکَ دُوْحَاتِنُ اَمْرِیَا آٹانُکَ تَدُرِیْ مَالِکِیْتُ وَکَالِاکَہ اَوْحَیُنَا لَائِکِ دُوْحَاتِنُ اَمْرِیَا آٹانُکَ تَدُرِیْ مَالِکِیْتُ وَکَالِاکَ اَوْحَیُنَا لَائِکِ وَمُعَاتِیْ مَالِکِیْتُ وَکِلااِئِمَانُ ﴾ (الشوری -۵۲) ''اورای طرح بھیجاہم نے تیری طرف (قرآن لے کر) ایک فرشتہ اپنے تھم سے تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اورا بھان کیا ہے؟'' ﴿ وَمَاكُنْتُ تَوْمُو وَانَ فَیْلُقُ اِلْدِیْکَ الْکِتَابُ اِلْاَرْحُمَدَ اللّٰہ فِی اللّٰہ اللّٰ مِی کہ پر کتاب ایاری جائے گی 'مگر تیرے رہ کی رحمت سے (یہ کتاب اتاری گئی)'' ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ نے آپ ملّٰ ہیں ہوں کا آپ ملّٰ ہیں ہوں کا آپ ملّٰ ہیں ہے علم

لَاخَيُرَ فِي كَتِيْرِمِّنُ نَجُوْلُهُمُ اللَّامِّنُ اَمَرُيصِمَا فَتَةِ اَوُ مَعُرُوْنٍ اَوْ اِصْلَامِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَالِكَ ابْتِغَا مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِينهِ اَجُرًاعِظِيمًا ۞

> وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلْى وَ يَنَّيْعُ غَيْرَ مَيْلِل الْمُؤْمِدِيْنَ ثُولِهِ

ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ''' ہاں! بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے '' اور جو مخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ادادہ سے یہ کام کرے ''' اسے ہم یقینا بہت بڑا ثواب دیں گے ''(االلہ)

جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے 'ہم اسے ادھرہی متوجہ کر

دیا گیا جن سے آپ ماٹی آئی ہے خبر ہے۔ یہ بھی گویا آپ ماٹی آئی ہے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو' اسے تو تسی ماصل کرنے کی ضرروت ہی نہیں ہوتی اور جسے دو سرے سے معلومات حاصل ہوں' وحی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔

- (۱) نَجْوَیٰ (سرگوشی) سے مرادوہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دو سرے کے خلاف کرتے تھے۔
- (۲) کیعنی صدقہ خیرات' معروف (جو ہر قتم کی نیکی کو شامل ہے)اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے' خیر پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بھی ان امور کی فضیلت واہمیت بیان کی گئی ہے۔
- (٣) کیونکہ اگر اخلاص (بینی رضائے اللی کامقصد) نہیں ہو گاتو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا-نعوذ باللہ من الرباء و النفاق۔
- (٣) احادیث میں اعمال ندکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں حال کمائی ہے ایک کھجور کے برابرصد قد بھی احد بہاڑ جتنا ہو جائے گا (صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ) نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے۔ ای طرح رشتے داروں ' فغلی دونوں اور باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا 'بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں ' نفلی نمازوں اور نفلی صد قات و خیرات ہے بھی افضل بتالیا گیا ہے۔ فرمایا ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُم بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّميّامِ فَالصَّدَاوَةِ وَ الصَّدَاقَةِ ؟ ﴾ قَالُوا بَلَیٰ : قال : ﴿ إِصْلاَحُ ذَاتِ البّین ، ۔ قالَ ۔ : وفساد ذاتِ البّین هِی الحَالِقَةُ ﴾ وَالصَّداقة ؟ ﴾ قَالُوا بَلیٰ : قال : ﴿ إِصْلاَحُ ذَاتِ البّین ، ۔ قالَ ۔ : وفساد ذاتِ البّین هِی الحَالِقَةُ ﴾ والحواود کتاب الأدب۔ ترفی کی کتاب البرومند آٹھ الم مسلم کرانے والے کو جھوٹ تک ہو لئے دروغ مصلحت آمیزی ضرورت پڑے تو وہ اس کی اجازت دے دی گئی آئی ایک ایک اور تربی بی تابل نہ کرے۔ ﴿ لَيْسَ الْکَذَابُ الَّذِي بُصْلحُ بَيْنَ النّاسِ ، فَيَنْمِي خَيْراً أُو يَقُولُ خَيراً ﴾ السر۔ آبوداود کتاب المسلم مسلم والترمذی کتاب البر۔ آبوداود کتاب الأدب، ''وہ مخض جھوٹا نہیں ہے جولوگوں کے درمیان صلح کے لئے اچھی بات پھی بات کی بات کر ہے۔ ''

مَا تَوَكَّلُ وَنُصْلِهِ جَهَنَّهَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞

إِنَّاللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُنْشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِمُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآ أَوْمَنْ يُثُولُ بِاللهِ فَقَدْضَلُ

ضَللاً بَعِيْدًا 🏵

ٳؗڽؙؾۜۘؽؙۼٛۅؙؽؘڡؚؽؙۮؙۏڹؚ؋ٙٳڷٚٙٳڶڟؙۜٷٳڶؾۜؽٮٛۼٛۅؘؽ ٳڰڒۺؘؽڟٮٞٵۺٙڕۮؽٲ؈ۨ

دیں گے جدهروہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے'<sup>(۱)</sup>وہ پینچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔(۱۱۵)

اسے اللہ تعالی قطعانہ بخشے گاکہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے 'ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے جاہے معاف فریک کرنے والا معاف فریک کرنے والا بست دورکی گراہی میں جایرا۔(۱۲۱)

یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ میں بیان فرائی گئی ہے۔ مومنین کا راستہ چھوٹر کر کسی اور راستے کی پیروی'
دین اسلام سے خروج ہے جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام الین بین ہو دین
اسلام کے اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے۔ اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سواکوئی گروہ
مومنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو۔ اس لئے رسول میں بین کالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت بیں
ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس لئے صحابہ کرام الین بینی کے راست اور منہاج سے انحراف بھی کفروضلال ہی ہے۔ بعض علم
ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس لئے صحابہ کرام الین بینی اجماع امت کا مطلب ہے کسی
مسئلے میں امت کے تمام علما و فقہا کا انفاق ۔ یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام الین بینی کا انفاق تو بہت سے مسائل میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ باہم صحابہ کرام الین بینی کا انفاق تو بہت سے مسائل میں میں اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ باہم صحابہ کرام الین بینی بین اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ باہم صحابہ کسی مسائل بہت ہی کم ہیں۔ جن میں کی الواقع ہو۔ یا ہم ایسے جو مسائل بھی بیں' ان کا انکار بھی صحابہ الین علی کے انکار کی صحابہ الین علی کہ صحیح حدیث میں ہے جو مسائل بھی ہیں' ان کا انکار بھی صحابہ الین علیہ کہ ایسے جو مسائل بھی ہیں' ان کا انکار بھی صحابہ الین علیہ نم بیں کرے گاور جماعت پر اللہ طرح ' کفر ہے۔ اس لئے کہ صحیح حدیث میں ہے ''اللہ تعالی میری امت کو گراہی پر اکٹھا نہیں کرے گاور جماعت پر اللہ طرح ' کفر ہے۔ اس لئے کہ صحیح حدیث میں ہے ''اللہ تعالی میری امت کو گراہی پر اکٹھا نہیں کرے گاور جماعت پر اللہ کا کا کا کا جس کے تندی للٹالبانی جلد نم بر 1000

<sup>(</sup>۲) إِنَاتُ (عورتيں) سے مراديا تو وہ بت ہيں جن كے نام مونث تھے جيسے لات عزى مناة ' نائله وغيرہا۔ يا مراد فرشتے ہيں۔ كيونكه مشركين عرب فرشتوں كوالله كى بيٹياں سمجھتے اور ان كى عبادت كرتے تھے۔

<sup>(</sup>۳) بتوں' فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ کیونکہ شیطان ہی انسان کواللہ کے در سے چھٹرا کر دو سروں کے آستانوں اور چو کھٹوں پر جھکا تا ہے' جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

تَعَنَّهُ اللهُ مُوقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُوْضًا شُ

وَلَاضِلَةَهُوْ وَلَامِنِيْنَةَهُوْ وَلَامُرَثَهُوْ فَلَيْبَتِكُنَّ اذَانَ الْاَنْعَامِ وَلِامُرَثَهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَاللهِ ْوَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطُ فَنَ وَلِيَّا مِِّنْ دُونِ اللهِ فَقَتُ خَيْرَ خُمُوانَا ثَبِيْنَا شَ

يَعِدُهُمُ وَيُمَنِيهُوهُ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْظُنُ إِلَّاغُرُورًا ٠٠

اُولَٰلِكَ مَأُوٰ لُهُوْجَهَنَّوُ ۖ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۞

جے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ (۱) (۱۸۱)

اور انہیں راہ سے بہکا تا رہوں گا اور باطل امیدیں دلا تا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں'''' اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کوبگاڑ دیں''' سنواجو شخص اللہ کوچھوٹر کرشیطان کو اپنارفیق بنائے گاوہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔(۱۹۹) وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا' اور سزباغ دکھا تا رہے گان سے ہیں درہے گا' اور سزباغ دکھا تا رہے گان رہے گان سے ہیں درہے گان کے دو عدے ان سے ہیں درہے گان کے دو عدے ان سے ہیں درہے گان کے دو عدے ان سے ہیں درہائی دیکھانے کی درہائی درہائی دیکھانے کی درہائی درہائی دیکھانے کی درہائی درہ

یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جنم ہے 'جمال سے انہیں چھٹکارانہ ملے گا۔(۱۲۱)

وه سرا سر فریب کاریاں ہیں۔(۱۲۰)

(۳) یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صور تیں ہیں۔ مشر کین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شاخت کے لئے ان کا کان وغیرہ چر دہا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) مقرر شدہ حصہ ہے ' مراد وہ نذرونیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں اور جہنمیوں کاوہ کوٹہ بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔

<sup>(</sup>۲) یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے بیدا ہو تی اور انسانوں کی گمراہی کاسب بنتی ہیں۔

وَالَّذِيُّنَ امْنُوُاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ سَنُكْ خِلُهُمُ حَبَّتٍ تَجْرِى مِن تَعُتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهُمَّ آلَبَدًا وَعُدَاللهِ حَقًا وَمَنْ اَصُدَقُ مِنَ اللهِ قِيدُلًا ۞

كَيْسَ بِأَمَانِيْتِكُو ُ وَلَا اَمَانِيّ اَهُلِ الكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوِّءًا يُجْزَبِهٖ ۚ وَلَاِيَمِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيّاً وَكَانَصْهُوا ۚ ۞

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِطَتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْانُثَىٰ وَهُوَمُوُمِنُ كَأُولِلِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَيْطُلَمُونَ نَقِيْرًا ۞

وَمَنُ آحُسَنُ دِيْنًا مِّمَّنُ آسُكُوَ وَجُهَةُ يُللهِ وَهُوَمُحْسِنُ

اور جو ایمان لا ئیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چیشے جاری ہیں' جہاں سے ابدالاباد رہیں گے 'میہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچاہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ ((۱۲۲)

حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے 'جو برا کرے گا اسکی سزا پائے گا دو اس کی حمایت و مدد ' اللہ کے پاس کر سکے۔(۱۲۳)

جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے' یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی شخطی کے شگاف برابر بھی ان کاحق نہ مارا جائے گا۔ (۱۳۳) باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے کو اللہ

(۱) شیطانی وعدے تو سرا سر دھو کہ اور فریب ہیں لیکن اس کے مقابلہ میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کئے ہیں سیچے اور برحق ہیں 'اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ چوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے چیچے زیادہ چاتا ہے۔ چنانچہ دکھیے لیجئے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں کو افقیار کرنے والے ہردور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں ﴿ وَقِلْيَكُ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّكُودُ ﴾ (سبا۔۱۱۳)"میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں "

(٣) جیساکہ پہلے گزر چگا ہے کہ اہل کتاب اپ متعلق بری خوش فیمیوں میں جبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھر ان کی خوش فیمیوں میں جبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھر ان کی خوش فیمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزؤوں سے نہیں ملے گی۔ اس کے لئے تو ایمان اور عمل صالح کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے بر عکس نامۂ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہرصورت میں اس کی سزا بھگٹنی ہوگی وہاں کوئی ایبا دوست یا مددگار نہیں ہو گاجو برائی کی سزا سے بچاسکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہودونصاری کی می غلط فیمیوں 'خوش فیمیوں اور عمل سے خالی آرزؤں اور تمناؤں سے اپنا دامن بچاکر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تنبیعہ کے باوجود انہیں خام خیالیوں میں جتلا ہو گئے جن میں سابقہ امتیں گر فتار ہو کیں۔ اور آج بے عملی اور بد عملی مسلمان کا بھی شعار بی ہوئی سے اور اس کے باوجود وہ امت مرحومہ کملانے پر مصر ہے۔ هَدَانَا اللهُ تَعَالَىٰ .

وَّا تَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرُهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَاتَّخَذَا اللهُ اِبْرُهِيْمَ خَلِيُلًا ۞

وَلِمُهِمَا فِي السَّمَلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ ثَمَّعُ فِيُهِكَا شَ

وَيَسُتَفَتُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُمْ فِيهُونَ وَمَا يُشْتِكُمْ فِيهُونَ وَمَا يُشْتِلُمُ فَيُعِتَكُمُ فِيهُونَ وَمَا يُشْلَ عَلَيْكُمُ فِي الكِتْلِي فِي يَتْمَى النِّسَآء اللَّتِي لَا تُؤْونُ وَاللَّهُ مَا كُمِتَ لَهُنَّ وَتَوْغَبُونُ اللَّهُ تَلْكُومُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَانْ تَقُومُ مُو اللَّيْتُلَى وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَانْ تَقُومُ مُو اللَّيْتُلَى

کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکو کار' ساتھ ہی کیسوئی والے ابراہیم کے دین کی بیروی کر رہا ہو اور ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ تعالی نے اپنا دوست بنالیا ہے <sup>(۱۱</sup> (۱۳۵) آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کاہے اور اللہ تعالی ہرچیز کو گھیرنے والاہے۔(۱۲۷)

آپ سے عور توں کے بارے میں تھم دریافت کرتے ہیں '(<sup>()</sup>) آپ کمہ دیجے کہ خود اللہ ان کے بارے میں تھم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان پیتم لؤکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کامقرر حق تم نہیں دیے (<sup>()</sup>) اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی

(۱) یمال کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیاریہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے سپرد کردے 'محن بن جائے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی ہیں کہ جس کے ول میں اللہ تعالی کی محبت اس طرح رائح ہو جائے کہ کسی اور کے لئے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل (بروزن فعیل) بمعنی فاعل ہے جیے علیم بمعنی عالم اور بعض کہتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے میں جگہ نہ رہے۔ خلیل (بروزن فعیل) بمعنی فاعل ہے جیے علیم بمعنی عالم اور بعض کتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے حبیب بمعنی محبوب بھی علیہ السلام فقیل اللہ کے محب بھی جے اور محبوب بھی علیہ السلام کو خلیل بنایا "
القدیر)۔ اور نبی مان ہوڑ نے فرمایا ہے " اللہ نے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا "
رصحیح مسلم 'کتناب المساجد)

- (r) عور تول كے بارے ميں جو سوالات ہوتے رہتے تھے 'يمال سے ان كے جوابات ديئے جارہے ہيں۔
- (٣) وَمَا يُنْلَىٰ عَلَيْكُمْ اس كاعطف اللهُ يُفْتِينَكُمْ پر ہے لیخی الله تعالی ان کی بابت وضاحت فرما آہے اور کتاب الله کی وہ آیات وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل میتم لڑ کیوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں۔ مراد ہے سور وَ نساء کی آیت ٣ جس میں ان لوگوں کو اس ہے انصافی ہے رو کا گیا ہے کہ وہ میتم لڑکی ہے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مرمثل دینے ہے گریز کرتے تھے۔

بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوُ امِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ۞

وَإِن امْرَاتَا كَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوْزَاا وَإِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يُصُلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلُحُ خَيْرُهُ وَالْمِنِحَرِتِ الْاَنْفُلُ الشُّحَ وَإِنْ تَحْمِنُوْ اوَتَتَّقُوْا فِإِنَّ اللهُ

رغبت رکھتے ہو (ا) اور کمزور بچوں کے بارے میں (۲) اور اس بارے میں کہ بتیموں کی کار گزاری انساف کے ساتھ کرو۔ (۳) تم جو نیک کام کرو، بے شبہ اللہ اس پوری طرح جاننے والا ہے۔(۱۲۷) اگر کی عورت کو اینے شوہر کی بدرماغی اور بے برواہی کا

اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کرلیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ <sup>(۳)</sup>صلح بہت بہتر چیز ہے 'طع ہر ہر نفس

(۱) اس کے دو ترجے کئے گئے ہیں 'ایک تو یمی جو مرحوم مترجم نے کیا ہے 'اس میں فی کالفظ مخدوف ہے۔اس کادو سرا ترجمہ عن کالفظ مخدوف مان کر کیا گیا ہے لیعنی تَرْغَبُونَ عَنْ أَنْ نَنْکِحُوهُنَّ، "تہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو" رغب کاصلہ عن آئے تو معنی اعراض اور بے رغبتی کی ہوتے ہیں۔ جیسے ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةٍ إِبْرُهُوهَ ﴾ میں ہے یہ گویا دو سری صورت بیان کی گئی ہے کہ میتیم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دو سری حورث جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے اور کسی دو سری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے 'آ کہ کوئی اور شخص اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دو سری صورت سے بھی منع فرمایا۔

(۲) اس کا عطف یَنَامَی النِسَآءِ – پر ہے۔ یعنی (ومَا یُنلیٰ عَلَیکُمْ فِی یَنَامَی النِسآءِ وفِی الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ)" یتیم لڑکوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے (سورۃ النساء کی آیت نمبر۳)اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے" اس سے مراد قرآن کا علم ﴿ یُوْصِنْکُواللهُ فِیْ اَلْالاَئُونُ اَلَٰ اللهُ فِیْ اَلْالاَئُونُ اَللهُ فِیْ اَلْالاَئُونُ اَللهُ فِیْ اَلَائِنُ اللهُ فِیْ اَلْدُونُونُ ﴾ ہے جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصد دار بنایا گیا۔ جب کہ زمانۂ جالمیت میں صرف بڑے لؤکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا' چھوٹے کمزور بچے اور عور تیں وراثت سے محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دیا۔

(۳) اس کاعطف بھی یَمَامَی النِّسَآءِ – پر ہے۔ لینی کتاب الله کابیہ تھم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ بتیموں کے ساتھ انصاف کا معالمہ کرو۔ میتم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی۔ دونوں صورتوں میں انصاف کرو (جیسا کہ تفصیل گزری)

(٣) خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی ہوی کو ناپند کرے اور اس سے دور رہنا (نشوز) اور اعراض کرنا معمول بنالے یا ایک سے زیادہ ہویاں ہونے کی صورت میں کسی کم ترخوب صورت ہوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر (مهر سے یا نان و نفقہ سے یا باری ہے) خاوند سے مصالحت کرلے تو اس مصالحت میں خاوند یا ہوی پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ صلح بسرحال بمترہ سے حضرت ام المومنین سودۃ الشخصین نے بھی بڑھا ہے میں اپنی باری حضرت عائشہ الشخصین کے لئے ہہہ کر دی تھی جے نبی مالیتی مائٹہ الشخصین کے لئے ہہہ کر دی تھی جے نبی مائٹی ہے نبی مائٹی ہے خول فرمالیا تھا۔ (صحیح بر حددی ومسلم۔ کتاب المنکاح)

كَانَ بِمَاتَعُمُكُونَ خِبْيُرًا 💬

وَلَنْ تَسْتَطِيغُوْ اَلَنْ تَعْدِ لُوْا بَيْنَ النِّسَآ وَلَوْحَرَصُتُو فَلَاتَمِينُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَنَدُرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِمُوا وَتَتَعُوْا فِإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيْمًا

> وَإِنْ يَتَغَرَّقَ قَالِغُنِ اللهُ كُلَّامِينَ سَعَتِه \* وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيْهُمًا ۞

میں شامل کر دی گئی ہے۔ (۱) اگر تم اچھاسلوک کرو اور پر ہیز گاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔(۱۲۸)

تم سے یہ تو تبھی نہ ہو سکے گاکہ اپنی تمام پوبوں میں ہر طرح عدل کرو گوتم اس کی کتی ہی خواہش و کو شش کر او' اس لئے بالکل ہی ایک کی طرف ماکل ہو کر دو سری کو ادھ شکتی ہوئی نہ چھوڑو (۲) اور اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔(۱۲۹)

اور اگر میال بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہرایک کو بے نیاز کر دے گا' (") اللہ تعالی وسعت والا ہے۔(۱۳۰۰)

(۱) شح بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہال مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہو تا ہے بعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع ہے کام لیتا ہے۔

(۲) یہ ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ پویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ بکسال سلوک نہیں کر سکتا۔ کیو تکہ محبت، فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ خود نبی ساتھ آپائی کو بھی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ النہ کا النہ کہ اللہ کا باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب کی قلبی میلان اور محبت میں مانع نہ بنے تو عنداللہ قابل محبت فلہی میلان اور محبت میں مانع نہ بنے تو عنداللہ قابل محبت کی وجہ سے مقاطدہ نہیں۔ جس طرح کہ نبی مائی ہے اس کا نمایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دو سری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کو تاہی کرتے ہیں اور فلا ہری طور پر بھی "محبوب بیوی" کی طرح دو سری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ (در میان میں لگی ہوئی) بنا کر رکھ چھو ڈتے ہیں 'نہ انہیں طلاق دیتے ہوں نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انہائی ظلم ہے جس سے یماں روکا گیا ہے اور نبی ساتھ تا ہوگی فرمایا ہے "جس میں نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انہائی ظلم ہے جس سے یماں روکا گیا ہے اور نبی ساتھ تا ہوگی اور نور انداز کے رکھے) تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ (یعنی نصف) ساقط ہوگا۔ (تومذی 'کتاب النکاح)

(m) یہ تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجو داگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحد گی اختیار کر لی جائے۔ممکن ہے علیحد گی کے بعد مرد کومطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کومطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔اسلام میں طلاق

وَ لِلْهِ مَا فِى النَّمُلُوتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۚ وَلَقَدُ وَطَيْنَا الَّذِيْنَ اَوْتُواالكِيْنَبَ مِنْ قَبْلِكُوْ وَإِنَاكُوْ أَنِ اتَّقُوااللَّهُ وَلَنَّكُمْ وَالْ فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِى السَّلُوتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَيْنِيًّا حَمِيْدًا ۞

وَيِلْتُهِمَا فِى التَّمْلُوتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَكَفْى بِاللَّهِ وَكِمْيُلًا ۞

اِنُ يَشَأَيْنُ هِبُكُوْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَانِتِ بِالْخَرِيْنُ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذالِكَ قَدِيْرًا ۞

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ \*وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا لَجَوِيْرًا ﴿

زمین اور آسانوں کی ہر ہر چیزاللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی کی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لئے ہو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔(۱۳۱)

اللہ کے اختیار میں ہیں آسانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے۔(۱۳۲)

اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو! وہ تم سب کو لے جائے اور دو سروں کو لے آئے'اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والاہے۔ (اسس)

جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت (دونوں) کا ثواب موجود ہے (۱۳۳) اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔(۱۳۳)

کواگر چہ سخت ناپند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے أبغضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ (رواہ اُبوداود مشکوٰۃ)" طلاق حلال تو ہے لیکن یہ ایساحلال ہے جواللہ کو سخت ناپند ہے "اس کے باوجوداللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ بعض دفعہ حلات ایسے موٹر پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہو تا اور فریقین کی بہتری اس میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دو سرے سے علیحد گی اختیار کرلیں۔ فہ کو رہ حدیث میں صحت اساد کے اعتبار سے اگر چہ ضعف ہے تاہم قر آن و سنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اس وقت استعمال کرنا چاہئے جب نباہ کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن سکے۔

ملحوظہ: حدیث فدکور، أَبْغَضُ الحَلاَلِ ...) کو شِحْ ٱلبانی نے ضعیف قرار دیا ہے (ارواء الغلیل ' نمبر ۲۰۴۰) تاہم عذر شری کے بغیرطلاق کے ناپندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

- (۱) یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ و کالمہ کا اظهار ہے جب کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْاَيْسَبُنِونُ قَوْمًا غَيْرُكُوْلُوْ لَوْلَا يَكُوْنُوْاَلْمُنَّا لَكُوْ ﴾ (محمد-٣٨)"اگر تم پھرو گے تووہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گااوروہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے"
- (۲) جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت کے حصول کے لئے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھراس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان دونوں ہی کا طالب کیوں نہ ہے؟

اے ایمان والوا عدل و انصاف پر مضبوطی ہے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لئے تجی گواہی دینے والے بن جاؤ ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہویا اپنے مال باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے ، (ا) وہ محض اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے ، (۲) اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا (ا) اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تمی کی (س) تو جان لو کہ جو پچھ تم کرو گے اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ (۱۳۵)

يَايُهَا الَّذِيُنَ امْنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَى اَءُولِهِ وَلَوْعَلَ اَفْفُسِكُوْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۖ اِنْ يَكُنْ غَنِيًا اَوْفَقِيُرًا فَاللهُ اَوْل بِهِمَا "فَلاَتَنْبِعُوا الْهَوْنَى اَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوَا اَوْتَغُرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَعِيدُولُ

- (۱) اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تأکید فرما رہا ہے جیاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔
- (۲) لیعنی کسی مال دار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تہیں تچی بات کہنے سے روکے بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔
- (٣) لیعنی خواہش نفس' عصبیت یا بغض حمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَا يَجْدِمِنَكُ مُنْ شَنَانُ تُوْرِعَلَ آلاَتَهُ لِوْ﴾ (المائدة ٨) «حمہیں کسی قوم کی دشنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔"
- (۳) مَّلْوُوْا 'لیبی ہے ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب شہادت میں تحریف و تغییر ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان (چھپانا) اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی رو کا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل وانصاف کی تاکید اور اس کے لئے جن باتوں کی ضرورت ہے' ان کا اہتمام کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ مثلاً :
- ﴾ ہر حال میں عدل کرو اس سے سرموانحراف نہ کرو' کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ ہے۔ بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دو سرے کے معاون اور دست و بازوبنو
- ﴾ صرف الله کی رضا تمهارے پیش نظر ہو' کیونکہ اس صورت میں تم تحریف' تبدیل اور کتمان ہے گریز کرو گے اور تمهارا فیصلہ عدل کی میزان میں یوراا ترے گا۔
- ☆ عدل وانصاف کی زداگر تم پر یا تمهارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتے داروں پر بھی پڑے 'تب بھی تم پروامت کرو اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے نقاضوں کو اہمیت دو۔
- 🖈 کسی مال دار کی اس کی تونگری کی وجہ ہے رعایت نہ کرواور کسی ننگ دست کے فقرسے خوف مت کھاؤ کیونکہ وہی

يَالَيُهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا الْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتْبِ الَّذِيْ تَرَّلُ عَلْ رَسُولِهِ وَالكِتْبِ الَّذِيْ اَنْزِنَ اَنْزَلَ مِنْ قَبَلُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلْهِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِفَقَدُ ضَلَّ ضَلاً بَعِيْدًا ۚ ⊕

اے ایمان والوا اللہ تعالی پر'اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر آثاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں' ایمان لاؤا (ا) جو مخص اللہ تعالی سے اور اس کے فرشتوں سے اور اسکی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بری دور کی گمراہی میں جا پڑا۔(۱۳۹)

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُواتُوَكَّمُواْتُحَامَنُواتُتَعَامَنُواتُتَعَكَّمُوْوَاتُمَّ الْدَادُوَا كُفُّرًا لَّذِيْكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِمَ لَهُمُّ وَلَالِيَهُدِينَكُمُ سَبِيْدًا ۞

جن لوگوں نے ایمان قبول کرکے پھر کفر کیا' پھرایمان لاکر پھر کفر کیا' پھراپنے کفر میں بڑھ گئے' اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گااور نہ انہیں راہ ہدایت سجھائے گا۔ (۲)

جانتا ہے کہ ان دونوں کی بھتری کس میں ہے؟

پ فیصلے میں خواہش نفس عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آئی چاہئے۔ بلکہ ان سب کو نظرانداز کرکے بےلاگ عدل کرو۔
عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف ہے رحتوں اور برکتوں کا زول ہوگا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے اس نکتے کو بھی خو ب سمجھ لیا تھا ' چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہو گئے کی بابت آیا ہے
کہ رسول اللہ ماٹر ہیں نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخینہ لگا کر آئیں۔
یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا ''اللہ کی فتم' میں اس کی طرف
سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناساف نہ
لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر علق کہ میں تمہارے معاسلے میں انساف نہ
کروں۔'' یہ بن کر انہوں نے کہا''اس عدل کی وجہ سے آسان و زمین کا یہ نظام قائم ہے'' (تفیرابن کثیر)

(۱) ایمان والوں کو ایمان لانے کی ٹاکید ' مخصیل حاصل والی بات نہیں ' بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار و اثبات کا عظم ہے۔ جیسے ﴿إِهْمِ بِإِنَّالِقِ مَلِطُ الْمُسْتَقِيمُ ﴾ کامفهوم ہے۔

(۲) بعض مفرین نے اس سے مرادیبود لئے ہیں۔ یبود حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لائے 'کین حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا ، گیر حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا۔ گیر کفر میں برھتے چلے السلام کا انکار کیا۔ گیر کفر میں برھتے چلے گئے۔ حتی کہ حضرت محمد من القیل کی نبوت کا بھی انکار کیا اور بعض نے اس سے مراد منافقین لئے ہیں 'چو نکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پنچانا تھا' اس لئے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے بالاً خر کفرو ضلالت میں استے بڑھ گئے کہ اس کی مدایت کی امید منقطع ہوگئی۔

بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا بًا أَلِيْمَا ﴿

ٳڷڎڽڽؙؽؘؽۜؾۧڿۮؙۏؽٲڵڬؚڣڔؿؙ۞ؙۅؙڸؽۜٵٙؿؚڡڽٛۮؙۅؙۻؚٲڵٮؙۏؙؙڡڹؽؙؽؙ ؙؿۜؽؙٮؘۛڠؙۏؽۼؚؽ۫ڬڰؙؙؙٛٛٵڶۼڗۜٙۊٞٷٙڷٵڶۼڗۜٷٙؽڵڡؚڿۑؽ۫ڰٵ۞

وَقَىٰنَوَّلَ عَلَيْهُكُوْ فِى الْكِتْبِ اَنْ إِذَاسَىِعْتُوْ الْمِتِ اللهِ كِلُفُّرُ بِهَاوَلِيْتَهُوْزُ أَبِهَا فَلَالْقَغْنُ فَامَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِ ﴾ آِئْلُوْرِ أَذَا مِثْنُهُمُو ﴿ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنِنَ وَالْكِفِرِ أَيْنَ فِى جَهَنَّهُ مَجْمِئِعًا ۞

منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لئے در دناک عذاب یقینی ہے۔ (۱۳۸)

جن کی میہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں' (اسکیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ (تو یاد رکھیں کہ) عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالی کے قبضہ میں ہے۔ (۱۳۹)

اور الله تعالی تمهارے پاس اپنی کتاب میں یہ تھم ا آر چکا ہے کہ تم جب کس مجلس والوں کو الله تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور خداق اٹراتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو! جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں' (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جیے ہو' (س) یقینا الله تعالی تمام کافروں اور سب منافقوں کو جنم میں جمع کرنے والا ہے۔ (۱۳۳)

(۱) جس طرح سورۂ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جاکریمی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھی ہیں'مسلمانوں ہے تو ہم یوں ہی استہز اکرتے ہیں۔

(۲) لیعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنی ماننے والوں کو ہی عطا فرما تا ہے۔ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ مَنْ كَانَ يُویِدُ الْوَدُوّةَ وَلِلْا الْوَدُّةُ جَوِيْعًا ﴾ ——(فاطر-۱۰)"جو عزت کا طالب ہے' تو (اسے سمجھ لینا چاہئے کہ ) عزت سب کی سب اللہ کے لئے ہے " اور فرمایا ﴿ وَبِلِهِ الْوَدُّةُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِيْنَ اللَّهُ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيُ اللَّهُ وَلِيْنَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَّ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّهُ وَلِلْكُولُ وَاللّٰمُ وَلِي الْمِؤْلُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُولِلُهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَ

(٣) یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں 'جہاں آیات النی کا استہزاکیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر کلیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ''جو مخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے 'وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔'' (مسند تصد جلد اص ۲۰ جلد مص ۱۳۳۹) اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا 'جن میں اللہ و رسول میں آئی کے احکام کا قولاً یا عملاً نماق جاتا ہو 'جسے آج کل امرا 'فیشن ایبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعوم ایسا ہوتا ہے یا شادی بیاہ اور سالگرہ و غیرہ کی تقریبات میں کیاجا تا ہے ' سخت گناہ ہے ' گیا گائی اُڈا یُسٹن ایکل کے اندر کیکی طاری کر

یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انظار کرتے رہتے ہیں پھر
اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے
ساتھی نہیں اور اگر کافروں کو تھوڑا ساغلبہ مل جائے تو
(ان ہے) کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور
کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا
تھا؟ (ا) پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان
فیصلہ کرے گا (ایم اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر
فیصلہ کرے گا (ایمان)
ہرگزراہ نہ دے گا۔ (ایمان)

ٳڵۮؽؙؾؘؾؘڗۘٙٮۜڞؙۅ۫ؽۑڮؙۄؙ؞۠ٷڶڽؙڰٲڽۘڷۿؙڞٙڠ۠ڗ۠ۺۜٙؽٵٮڶؿۅؚۘڡٞٵڵۊٛٲ ٵؘڡٛڗٮؙۜػؙڽٛٞ؆ۘۘۼڬڎؙ؞ؖٷڬ؆ڶػڵۣۿڔؽؙؾ؈ڝ۫ڽ۠ۻٚڰٵڵٷٛٵڵۮ ڛؙٮۧۼڂٟۮ۬ۼڶؽڴۏۅؘۺؙٮ۫ۼؙڴۄۺؚٵڷؠٷؙۄڹؽؿٷڶؿڰؙڲڬڴڗؠٚؽڴٷ ؿۅؙڡؙٳڶۊؽڎٷڶڽؙؿؙۼػڶ۩ڵۿؙڵؚڲڶۼڔؽ۫ؾٷٵڵٷؙؙڡۣڹؽ۬ڛٙؽؚؽڵڒ۞ٛ

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْلِا عُوْنَ اللَّهَ وَهُوَخَادِ عُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوۤا

دیے کے لئے کافی ہے بشرطیکہ دل کے اندرایمان ہو-

(۱) یعنی ہم تم پر غالب آنے گئے تھے لیکن تمہیں اپناساتھی سمجھ کرچھوڑ دیا اور مسلمانوں کاساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب سے کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیج میں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی۔ لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کو تاہی اور کی نہیں کی آآئکہ تم ان پر غالب آگئے۔ بیر منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا۔

(۲) لیعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کرلی۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہو گا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے اور پھراس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہو گاکہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نمایت خسارے کا سوداکیا تھا' جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہو گا۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

(٣) لینی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ (۱) اہل اسلام کایہ غلبہ قیامت والے دن ہو گا(۲) جت اور دلاکل کے اعتبار سے کا فر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ (٣) کا فروں کا ایساغلبہ نہیں ہو گاکہ مسلمان کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گااوروہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے ہی محو ہو جا ئیں۔ ایک حدیث صحیح ہے بھی اس مفہوم کی تاکید ہوتی ہے (۳) جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل 'باطل ہے غیرراضی اور مشکرات ہے روکنے والے رہیں گے 'کا فر ان پر غالب نہ آسکیں گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ "بیہ سب سے عمدہ معنی ہے" کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ﴿ وَمَّا اَصَالَهُ مُنِّنَ مُوصِيَّةً فِيَّا كَسَبَتُ اِيُونِيْكُمْ ﴾ — (الشور کی ۔ ۳) "اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے 'سوتمہارے اپنی فعلوں کی وجہ ہے۔ "وفتی اللہ تعالیٰ کا فرمان کی اپنی کو تاہیوں کا نتیجہ ہے۔

إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوْا كُنَـالٌ 'يُوَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَـُدُكُوْوْنَ الله َ الاَّوْلِيُلَا ﷺ

مُنَابُذَهِ بُنَ بَيْنَ دَٰلِكَ ۗ لَآوَ اللهِ هَوُلَاهِ وَلاَ إِلَى هَوُلاَهِ وَمَنْ تُضْلِل اللهُ فَكَنْ تَعِدَلُهُ سَيْدِلاً ۞

انہیں اس چالبازی کابدلہ دینے والا ہے '' اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بردی کا ہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں ''' اور یاد ہوتے ہیں ''' اور یاد اللی تو یو نئی می برائے نام کرتے ہیں۔ ''' (۱۳۲) وہ در میان میں ہی معلق ڈ گمگا رہے ہیں 'نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف <sup>(۵)</sup> اور جے اللہ تعالیٰ گراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔ (۱۳۲۲)

<sup>(</sup>۱) اس کی مختصر توضیح سور ہُ بقرہ کے آغاز میں ہو بچکی ہے۔

<sup>(</sup>۳) یہ نماز بھی وہ صرف ریا کاری اور د کھلاوے کے لئے پڑھتے تھے' تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔

<sup>(</sup>٣) الله كاذكرتو برائے نام كرتے بيں يا نماز مخضرى پڑھتے بيں اى لا يُصَلُّونَ إِلَّا صَلَوٰةً قَلِيْلَةً جب نماز اظام 'خثيت الله اور خثوع ہے فالی ہوتواطمینان ہے نماز كی ادائی نمایت گراں ہوتی ہے۔ جیساكہ ﴿ وَإِنْهَالْكِيْبَةُ الْاَعْمَالْخِيْبَةِ الْاَعْمَالْخِيْبَةِ الْاَعْمَالْخِيْبَةِ الْاَعْمَالْخِيْبَةِ الْاَعْمَالُونِ عَلَى نماز ہے ' بيہ منافق كى نماز ہے کہ بيشا ہوا سورج كا انتظار كرتا رہتا ہے ' يمال تك كہ جب سورج شيطان كے دوسينگوں كے درميان (يعنی غروب كے قريب) ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار شھو نگيں مارليتا ہے .....(صحيح مسلم 'كتاب المساجد۔ موطاكتاب القرآن)

<sup>(</sup>۵) کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً و بافناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ ظاہران کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ اور بعض منافق تو کفروا بیمان کے درمیان متحیراور تذبذب ہی کاشکار رہتے تھے۔ نبی مل آتھی کا فرمان ہے "منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لئے دو ریو ٹروں کے درمیان متردد رہتی ہے ' (بکرے کی تلاش میں) کھی ایک ریوٹر کی طرف " رصحیح مسلم 'کتاب المسافقین)

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاَتَّةَ فِنُواالْكِفِرِيْنَ اَوْلِيَآءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتَرُّنِيُّ وَنَ اَنْ تَجْعَلُوالِلهِ عَلَيْكُوْسُلْطَنَّا مِّبْنِنَا ۞

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي النَّدُوكِ الْاَسْعَلِ مِنَ التَّالِرُ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمُومَكِيًّا ۞

اِلّاالَّذِيْنَ تَابُوْا وَاصَّلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ وَاخْلَصُوا دِيْنَهُمُ لِلهِ فَاوُلَلِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوُفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا جَطْفِمًا ۞

مَايَفُعَلُ اللهُ يِعَذَا بِكُوْ إِنْ شَكَرْتُوْوَ امَنْ تُمُوْوَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عِليْمًا ۞

اے ایمان والو! مومنوں کو چھو ڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ 'کیاتم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف جحت قائم کرلو۔ (۱۰ (۱۳۳))

منافق تو یقینا جنم کے سب سے پنچ کے طبقہ میں جائیں گے''' ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مدد گارپا لے۔(۱۳۵) ہاں جو تو بہ کرلیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لئے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں''' اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑاا چر دے گا۔(۱۳۲)

الله تعالی حمیس سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور اور باایمان رہو' (۳) الله تعالی بہت قدر کرنے والاور پوراعلم رکھنے والاہے۔ (۵) (۱۳۷)

<sup>(</sup>۱) لعنی اللہ نے تنہیں کافروں کی دوستی ہے منع فرمایا ہے۔اباگر تم دوستی کروگے تو اس کامطلب میہ ہے کہ تم اللہ کو بیہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تنہیں بھی سزا دے سکے (یعنی معصیت اللی اور تھم عدولی کی وجہ ہے)

<sup>(</sup>٢) جهنم كاسب سے نحیلا طبقہ ھاوِ يَه كهلا ما ہے۔ أَعَاذَنَا اللَّه مِنْهَا منافقين كى ندكورہ عادات و صفات سے ہم سب مسلمانوں كوالله تعالى بيجائے۔

<sup>(</sup>۳) کینی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا' وہ جسم میں جانے کے بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہو گا۔

<sup>(</sup>۳) شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا۔ یہ گویا اللہ کی نعموں کا عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید و ربوبیت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ما اللہ ا پر ایمان ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی جو اس کا شکر کرے گا' وہ قدر کرے گا' جو دل سے ایمان لائے گا' وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بهترین جزاسے نوازے گا۔

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالتَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلْامِنُ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيمًا ۞

اِنُ تُتُدُوْ اَخَيُرًا اَوْ تُعُفُّوْهُ اَوْ تَعَفُّواْ عَنُ سُوْءٍ فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَيْدُرُّ ا

برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پند نہیں فرما یا گر مظلوم کو اجازت ہے (۱) اور اللہ تعالی خوب سنتا جانتا ہے۔(۱۳۸)

اگر تم تمی نیکی کو علانیہ کرویا پوشیدہ 'یا کسی برائی سے در گزر کرو' (۲) پس یقینا اللہ تعالی پوری معانی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔(۱۲۹)

(۱) شریعت نے ټاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچانہ کرو' بلکہ تنائی میں اس کو سمجھاؤ' الا یہ کہ کوئی دین مصلحت ہو۔ اس طرح کھے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب و سے ہی ممنوع ہے' چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دو سرا اسے بر سرعام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم دو چند بلکہ دہ چند' بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ نہ کورہ دونوں قتم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا ناکردہ حرکت پر براجملا کہا جائے۔ البتہ اس سے ایک احتیٰ ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی طلم کے قلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید کہ ایک شخص نبی مرتیز ہوئی کی معمی کرے۔ دو سرافائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے نبح کر دہیں۔ حدیث میں آ تا ہے کہ ایک شخص نبی مرتیز ہوئی کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور کہا کہ جمجھے میرا پڑوی ایذا دیتا ہے۔ آپ مرتیز ہوئی نے اس سے فرمایا ''تم اپنا سامان نکال کر باہر راہتے میں رکھ دو'' اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزر آباس سے پوچھتا' وہ پڑوی کے فرمایا نہ کیا دیا ہوئی کو معدرت کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن ابی داود۔ کتاب اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن ابی داود۔ کتاب الادیب)

(۲) کوئی شخص کی کے ساتھ ظلم یا برائی کاار تکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ المُسْتَبَّانِ مَا قَالاً ، فَعَلَى البادِی ، مَا لَمْ یَغْتَدِ الْمَظْلُومُ (صحبح مسلم کتاب البروالصلة والآداب باب النهی من السباب حدیث نمبرده» (آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو پھے البروالصلة والآداب بباب النهی من السباب حدیث نمبرده میان آپس میں گالی دی گئی اور اس نے جواب میں گالی دی) کسی اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے (بشرطیکہ) مظلوم (یعنی جے پہلے گالی دی گئی اور اس نے جواب میں گالی دی) زیاد تی نہ کرے۔ ایکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ محافی اور در گزر کو زیادہ پینئہ میں خوادد گئر ہے کو اجازت کے ساتھ ساتھ محافی اور در گزر کو زیادہ پینئہ میں خوادد گئر ہے کو کام لینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا ﴿ وَجَزَوْ اُسْتِیْنَةٌ مِسَیِّتُ اُسْتُلُهُ فَمَنْ حَقَاوَ اَصْلَحَ کر لے تو اس کا البر کا فرد میں اضافہ فرما تا ہے۔ " صحیح مسلم کتاب البد کے ذمے ہے اور حدیث میں بھی ہے "معاف کردینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرما تا ہے۔ " صحیح مسلم کتاب البد کا ذمے ہے اور حدیث میں بھی ہے "معاف کردینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرما تا ہے۔ " صحیح مسلم کتاب البرو العات والآواب باب استحباب العفووالتواضع ۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَلْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُقَرِّقُواْ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُ وْنَ اَنْ يَتَخِنْدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ﴿

> اُولَٰلِكَ هُمُوالكَلِفُرُونَ حَقَّا وَ اَعْتَدُنَالِلَكَلِفِيرَيْنَ عَدَارًا مُعْيِدًا ۞

ۅَالَّذِينَىٰ امْنُوا يِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَلَوْ يُقَرِّؤُوا بَيْنَ اَحَدِيِّمُهُمْ اوْلَيْكَ سَوْقَدُيُؤْمِيْمُ اُجُوزُامْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞

يَنْعُلْكَ اَهْلُ الكِتْپِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِ هُ كِتْبُالِمِّنَ السَّمَاءُ فَقَنْ سَالْوْامُوسَى ٱلْبُرَمِينَ ذَلِكَ فَقَالُوْ اَلِرَنَا اللهَ جَهْرَةً فَاخَذَ نَهُمُ الصَّعِقَةُ بِطُلِمِهِمُ \* ثَكَّ اتَّخَذُ وَالْفِجْلَ

جولوگ اللہ کے ساتھ اوراس کے پیفیروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جولوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جولوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں۔(۱۵۰)

یقین مانو کہ بیہ سب لوگ اصلی کافرین ''' اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزاتیار کرر کھی ہے۔(۱۵۱)
اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیفیروں پر ایمان
لاتے ہیں اور ان میں سے کی میں فرق نہیں کرتے 'بیہ بیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا'') اور اللہ بری

آپ سے یہ اہل کتاب در خواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسانی کتاب لائیں '<sup>(۳)</sup> حضرت مویٰ (علیہ السلام) سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی در خواست

مغفرت والابري رحمت والا ہے۔(۱۵۲)

(۱) اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں۔ جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد رسول الله مالی کیا۔ اللہ مالی کیا۔ اللہ مالی کیا۔ اللہ مالی کیا۔ اللہ علی کے فرمایا کہ انہا علیم السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ کیے کافر ہیں۔

(۲) یہ ایمانداروں کا شیوہ بتلایا کہ وہ سب انبیا علیم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح مسلمان ہیں کہ وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اس آیت ہے بھی ''وحدت ادیان''کی نفی ہوتی ہے جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محمد پر بر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمد پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ نے ساتھ رسالت محمد پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبراور نامتبول ہے (مزید دیکھیے سور ہُ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲ کا عاشیہ)

(٣) لعنی جس طرح مویٰ علیه السلام کوه طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے' اس طرح آپ بھی آسان پر جاکر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد' جود اور تعنت کی بنایر تھا۔

مِنُ بَعْدِمَاجَآءَ تَهُوُ الْبَيِّنَاثُ فَعَفَوْنَاعَنُ ذلكَ وَالتَيْنَامُولِسِي سُلْطَنَّا تَبَيْنًا ۞

وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَبِينِثَا قِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُّ ادْخُلُوا الْبَابَسُجَّمَّا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعُدُّوا فِي السَّبْتِ وَاخَذُنَا مِنْهُمْ تِنْنَاقًا غِلِنظا ۞

فَيِمَا نَقَفِ هِمْ مِينَا اَقَهُمْ وَكُفْرِ هِمْ بِالْمِتِ اللهَ وَقَتْلِهِمُ الاَنْهَآ اَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُولُهُمَا غُلُفٌ بَلُ طَلِعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفُرُ هِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ الاِقالِيلاَ ۞

وَيِلْفُرُهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيَهَ رَبُهُتَانًا عَظِيمًا 🕁

ٷٙڡٞۯڸۿؚۮٳػؙٲڡؘۜؾؙؽؗٵڵٮؙڛؽڂڔؿؽٮؽٳڹؗؽٶٞؽؙۄؘۯۺؙۅڶ اللؤٷڡٵڡٙؾؙڰؙڎؙٷڡؘمٵڞڮٷٛٷۅڶڮؽۺ۫ڽۿڵۿؙۄٛڎ

کی تھی کہ ہمیں تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھادے 'پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑا کے کی بجل آپڑی پھر باوجود میکہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود ہنا لیا 'لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موئی کو کھلا غلبہ (اور صریح دلیل) عنایت فرمائی۔(۱۵۳)

اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے۔(۱۵۳)

(یہ سزا تھی) بہ سبب ان کی عمد شکنی کے اور احکام اللی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے ' (ا) اور اس سبب سے کہ یوں کتے ہیں کہ مارے دلوں پر غلاف ہے۔ حالا نکہ در اصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہرلگا دی ہے ' اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ (۱۵۵) اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث۔ (۱۵۲)

اور یول کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے

<sup>(</sup>۱) تقدیری عبارت یوں ہوگی فَبِنَفَضِهِمْ مِیشَافَهُمْ لَعَنَاهُمْ لِعِن ہم نے ان کے نقض میثاق' کفر بآیات الله اور قل انبیا وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزادی۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیماالسلام پر بدکاری کی تہمت ہے۔ آج بھی بعض نام نهاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک "حقیقت ثابتہ" باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار (نَعُو ذُہِاللہِ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔

قتل کیانہ سولی پر چڑھایا (۱) بلکہ ان کے لیے ان (عیسیٰ) کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ (۲) یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں 'انہیں اس کاکوئی یقین نہیں بجز شخینی باتوں پر عمل کرنے کے (۱) اتنا یقین ہے کہ انہوں نہیں کیا۔(۱۵۵) کے انہیں کیا۔(۱۵۵) بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا (۱۳) اور اللہ بڑا

وَإِنَّ الَّذِينُ الْمُنَلَفُوْافِيْهِ لَقِى شَلِقِ تِنْهُ مَالَهُوُ يِهٖ مِنْ عِلْمِرالَّا اِتِّبَاءَ الطَّلِقَ وَمَاقَتَلُوهُ مُنِقِينًا ۞

· بَلْ رَفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَرِيْزًا حَكِيْمًا 
·

(۱) اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے نہ سولی جڑھانے میں۔ جیسا کہ ان کامنصوبہ تھا۔ جیسا کہ سور ہ آل عمران کی آیت نمبر ۵۵ کے حاشیے میں مختصر تفصیل گزر چکی ہے۔

(۲) اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حفرت عینی علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پیۃ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جن کی تعداد ۱۲ یا ۱۲ تھی 'جع کیااور فرمایا کہ تم میں ہے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے ؟ آگہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی شکل وصورت میری جیسی بنادی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہوگیا۔ چنانچہ حضرت عینی علیہ السلام کو وہاں سے آسان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جاکر سولی پر چڑھا دیا جے حضرت عینی علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی ہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عینی علیہ السلام کو مولی دی ہے در آل حالیکہ حضرت عینی علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے وہ زندہ جسم عضری کے ساتھ آسان پر اٹھائے جا جے تھے۔ (ابن کثیرو فق القدیر)

(m) عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل مخض کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو بھی کتار ہاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کردیا ' جب کہ دو سراگروہ جے یہ اندازہ ہو گیاکہ مصلوب شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں 'کوئی اور ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ک قتل اور مصلوب ہونے کا افکار کر تارہا۔ بعض کتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض کتے ہیں کہ اس اختلاف سے مرادوہ اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے نسطوریہ فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے توسولی دے دیئے گئے لیکن لاہوت (خداوندی) کے اعتبار سے نمیں۔ ملکانیہ فرقے نے کہا کہ یہ قتل وصلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے (فتح القدیم) ہمرحال وہ اختلاف 'تر دداورشک کاشکار رہے۔

(٣) یہ نص صرح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کالمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پر اٹھالیا اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ احادیث حدیث کی تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت می باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابن کشریہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں "لیس یہ احادیث رسول اللہ مالی تی ا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ (۱) (۱۵۸) اہل کتاب میں ایک بھی الیانہ بچے گاجو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے (۲) اور

ۅٙٳڹۺؙٲۿؙڸؚ۩ڵؽڮٳڵٳڵؽٷؙؽڹؘۜڽ؋ؿؙڵؘڡۘٷؾ؋ ۅؘڽؙۅ۫ڡڒڶؿؽ؋ؾؙڴۅڽؙؗۼؽؽۿۄؙۺؘۿؠؙڴ۞ٛ

متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریر ۃ ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، عثان بن ابی العاص ، ابو امامہ ، نواس بن سمعان ، عبداللہ بن عمرو بن العاص ، مجمع بن جاریہ ، ابی سریحہ اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنهم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے ، آپ علیہ السلام و مشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خزیر کو قتل کریں گے ، صلیب تو ڑ دیں گے ، جزیہ معاف کر دیں گے ، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جا کیں گئ ، وجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہو گا اور یا جوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی ہو گا۔

(۱) وہ زبردست اور غالب ہے' اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتااور جو اس کی پناہ میں آ جائے' اے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتااور وہ حکیم بھی ہے' وہ جو فیصلہ بھی کرتاہے' حکمت پر مبنی ہو تاہے۔

(٢) قَبْلَ مَوْتِهِ مِين "ه" كي ضمير كا مرجع بعض مفسرين كے نزديك ابل كتاب (نصاري) بين اور مطلب بير كه جرعيسائي موت کے وقت حضرت علیلی علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ گو موت کے وقت کا ایمان نافع نہیں۔ لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہو گااور وہ دجال کو قتل کرکے اسلام کابول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیس گے اور روئے زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حصرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا ہے گزر چکیں گے۔ خواہ ان کا بمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو۔ صحیح احادیث ہے بھی میں ثابت ہے۔ چنانچہ نبی مائی این نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے ' وہ صلیب کو تو ڑ دیں گے' خزیر کو قتل کرس گے' جزیہ اٹھادس گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اے قبول کرنے والا نہیں ہو گا۔ (یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہو گا) حتی کہ ایک سحدہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہو گا۔ پھر حضرت ابو ہررہ والله فرماتے اگرتم جابو تو قرآن كى بير آيت يڑھ لو ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِيْلِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ رِبِهِ مَبْلُ مَوْتِهِ ﴿ ﴾ (صحيح بخادی۔ کیناب الانبیباء) یہ احادیث اتنی کثرت ہے آئی ہیں کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے اور انہی متواتر صحیح روایات کی بنیاد پر اہلسنّت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہی اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کانزول ہو گااور دجال کااور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرما کیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسلی علیہ السلام ہی کی موجودگی میں ہو گااور حضرت عیسلی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے ہی اس فتنے کابھی خاتمہ ہو گاجیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔

ۿؘؚڟؙڸٝۄؚۺۜٙٲڷڒ۪ؽ۬ؽؘۿٲۮؙٷڂڗؖؽڹٚٵۼڷؽۿٶٞڲۣڷؠؾؚٵؙڝۘڷؾؙۘڶۿؙۮ ۅؘۑڝٙڐۣۺؙۼؙٛڛؘۑڝؙڸڶڵٶػؿؿٵ۞۫

وَّٱخۡذِهِمُ الرِّبُوا وَقَلْ ثَهُوٛاعَنْهُ وَاكْلِهِمُ اَمُولَ النَّاسِ بِالنَّاطِلِّ وَاعْتَدُنَا لِلَّالِمِ بْنَ مِنْهُمُ عَذَا بَا الِيْمًا ۞

لِكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤُمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عِمَّا أَثِلَ لَلِنكَ وَمَّا الْزُلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكُوةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُؤُمِ الْاحْرِالُولَيِّكَ سَمُؤْتِينُهُمْ اَمْمُرًا عَظِيمًا شَ

قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ (۱۵۹) جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ ہے اکثرلوگوں کو رو کئے کے باعث۔ (۲۱)

اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کامال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔(۱۲۱)

لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں (۳)
اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی
طرف ا آبارا گیااور جو آپ سے پہلے ا آبارا گیااور نمازوں
کو قائم رکھنے والے ہیں (۳) اور زکو ہ کے ادا کرنے
والے ہیں (۵) اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان
رکھنے والے ہیں (۲)
فراکین گے۔(۱۲۲)

- (۱) یہ گواہی اپنی کہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہو گی۔ جیسا کہ سورۂ مائدہ کے آخر میں وضاحت ہے ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيْدًا اللّٰهُومُتُ فِيْهُومُ ﴾ "دمیں جب تک ان میں موجو د رہا' ان کے حالات سے باخبر رہا''
- (۲) لیعنی ان کے ان جرائم و معاصی کی وجہ ہے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں۔ (جن کی تفصیل سور ۃ الأنعام-۱۴۷1 میں ہے)
  - (٣) ان سے مراد عبداللہ بن سلام رہائے، وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔
- (۴) ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مهاجرین و انصار مراد ہیں۔ یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ار تکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپیند فرما تاہے۔
  - (۵) اس سے مراد زکو قاموال ہے یا زکو ق نفوس یعنی اپنے اخلاق و کردار کی تطمیراو ران کاتز کیہ کرنا' یا دونوں ہی مراد ہیں۔
- (۱) لیعنی اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز بعث بعد الموت اور عملوں پر جزا و سزا کایقین رکھتے ہیں۔

إِنَّا اَوْمَيْنَا ٓ اِلنَّهِ كَمَا ٓ اَوْمَنِنَا لِلْ نُوْمِ وَالنَّيْلِان مِن اَبَعُوا اَ وَاوْمَيْنَاۤ اِلْلَ اِبْرُهِ يُمُودَ اِسُهٰ عِيْلَ وَاسُحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْلَى وَ اَيُوْبَ وَيُوشَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَالتَّيْنَا دَاوْدَ ذَيْوُدًا ۞

وَرُسُلَاقَالُ وَصَصَّمَانُهُ مُعَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلَا لَهُ نَقْصُصُهُمُ عَلَيْكَ وَكَالَمُ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيمُما شَ

یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح (علیہ السلام) اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی 'اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف۔ (اور ہم نے داود علیم السلام) کو زبور عطا فرمائی۔ (۱۳۳)

اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں <sup>(۲)</sup>اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے <sup>(۳)</sup>اور موٹی (علیہ السلام) سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۹۳)

<sup>(</sup>۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے بعد سمی انسان پر الله تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا اور یول نبی مائٹیٹیوں کی ورسالت سے بھی انکار کیا'جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کیٹر) جس میں نہ کورہ قول کا رو کرتے ہوئے رسالت مجمدیہ مائٹیٹیوں کا اثبات کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) جن نبیوں اور رسولوں کے اسائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد ۲۳ یا ۲۵ ہے۔ (۱) آدم (۲) اور لیس (۳) نوح (۴) ہود (۵) صالح (۲) ابراہیم (۷) لوط (۸) اساعیل (۹) اسحاق (۱۰) لیقوب (۱۱) لیوسف (۱۳) ایوب (۱۳) شعیب (۱۳) موٹی (۱۵) ہارون (۱۲) یونس (۱۷) واود (۱۸) سلیمان (۱۹) الیاس (۲۰) الیسع (۲۱) زکریا (۲۲) بجی (۲۳) عیسی (۲۳) ذوالکفل – (اکثر مفسرین کے نزدیک (۲۵) حضرت مجمد صلاحت الله وسلامه علیه و علیم الجمعین –

<sup>(</sup>٣) جن انبیاو رسل کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے 'ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہو بہت مشہور ہے ایک لاکھ ۲۲ ہزار اور ایک حدیث میں ۸ ہزار تعداد بتلائی گئی ہے۔ لیکن میر روایات سخت ضعیف ہیں۔ قرآن و حدیث سے صرف یمی معلوم ہو تا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین و منذرین رانبیا) آتے رہے ہیں۔ بلا تخریہ سلسلہ نبوت حضرت محمد ملکن کیا گئے ہو ختم فرا دیا گیا۔ آپ سے پہلے گئے نبی آئے؟ ان کی صحیح تعداد اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا تا ہم آپ ملکن ہو تو بعد جتنے بھی دعوے داران نبوت ہو گزرے یا ہوں گئی سبب کے سب حب رجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائر ہ اسلام سے خارج ہیں اور امت محمد یہ سب دجال اور کذاب ہیں۔ جسے امت بابیہ 'ہمائیہ اور امت مرزائیہ و غیرہ۔ ای طرح مرزا قادیانی کو مسج موعود مانے والے لاہوری مرزائی بھی۔

<sup>(</sup>٣) يه موى عليه السلام كى وه خاص صفت ہے جس ميں وه دوسرے انبيا ہے ممتاز ہيں۔ صحيح ابن حبان كى ايك روايت

رُسُلَامُبَيَّتِي بِينَ وَمُنْدِيرِينَ لِمُلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ تُعَدُّا الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزُ احْكِيْمًا 🏵

لِكِنِ اللَّهُ يَتُمُهَنُّ بِمَأَانُزُلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهُ وَالْمَلْمِكَةُ كَتْهُوكُونَ وَكُفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٠

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدُ ضَكُواضَلَلَائِعِيْدًا 🏵

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَاوَظَلَمُوالَحْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِيَ لَهُمُ وَلَالِمُهُدِيَّةُمُ طَوِيْقًا 🔯

ِ الْاَطِرِيْقَ جَهَنَّهُ خِلْدِيْنَ فِيْهَا ٱبْدَّأُوْكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَبِيرًا 🐨

يَايَّهُاالتَّاسُ قَدْجَآءُكُوُالتَّسُوْلُ بِالْحِتِّ مِنْ دَيَّكُوْ فَالْمِنُوْا

خَيْرُالْكُوْ وَإِنْ تَكُفُّرُوا فِإِنَّ بِلَّهِ مِنَا فِي السَّمَا وِي

ہم نے انہیں رسول بنایا ہے ، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے ('' بنا کہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام ر سولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے '''۔اللہ تعالیٰ برداغالب او ربردا با حکمت ہے۔(١٦٥)

جو کچھ آپ کی طرف ا تارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ب-(۲۲۱)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالٰی کی راہ ہے اوروں کو رو کاوہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ (۱۶۷)

جن لوگوں نے کفرکیااور ظلم کیا ٗا نہیں اللہ تعالیٰ ہر گز ہر گز نه بخشے گااورنہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ (۲۸) بجو جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے '

اوریہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔(۱۲۹)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آگیا ہے ' پس تم ایمان لاؤ تا کہ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہروہ

کی رو سے امام ابن کثیرنے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام و حضرت محمد مالٹیکی کو بھی شریک مانا ہے۔ (تفسيرابن كشيرزيرآيت ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بِعُضَهُمْ عَلَى بَعُضٍ ﴾

- (۱) ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعتوں کی خوشخبری دینااور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑ کتی ہوئی جہنم سے ڈرانا۔
- (۲) کعنی نبوت یا انذار و تبشیر کامیہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس بیہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچاہی نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَوْاَكَا اَهْدَكَ نَاهُمْ بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبِّيَا لَوْلَااَرُسُلُتَ اِلَّهِ نُمَا رسُنُولَا فَنَتْبِعَ اللَّيْكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَدِلَّ وَغَوْلِي ﴾ (طه-١٣٨) " اگر جم ان كو پغير (ك بهيخ س) يهله ي بلاك كر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے ہے پیشتر تیری آیات کی پیردی کر لیتے۔''
- (٣) کیونکه مسلسل کفراور ظلم کاار تکاب کر کے 'انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کرلیا ہے جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

وَالْاَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا 🏵

يَّاهُلَ الْكِتْبِ لَاتَعْنُكُوْ إِنْ دِيْنِكُمْ وَلَاتَقُولُوُا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِلَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَوْنُ وُلُ اللهِ وَكَلِمْتُهُ الْهُ هَآلِل مَرْيَحَ وَرُوْحُ مِنْهُ ۚ فَاصِّرُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا

چیز جو آسانوں اور زمین میں ہے ' (ا) اور اللہ وانا ہے حکمت والا ہے۔ (۱۷۰)

اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حدسے نہ گزر جاؤ<sup>(۲)</sup> اور اللہ پر بجزحق کے اور پچھ نہ کمو' مسے عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں' جے مریم (ملیما السلام)

(۱) یعنی تمهارے کفرے اللہ کاکیا بگڑے گاجیے حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا ﴿ اِنْ تَکُفْنُ وَااَنْکُورُ وَمَنُ فِی اَلْاَرْضِ بَعِیمُتُ اَفَاقَ اللّٰہ لَغَنَیْ عَبِیدٌ ﴾ (اِبراہیم ۸۰)"اگر تم اور روئے زمین پر بنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کرلیں تو وہ اللہ کاکیا بگاڑیں گے؟ بقینا اللہ تعالی تو ب پروا تعریف کیا گیا ہے۔" اور حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے "اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدی کے دل کی طرح ہو جا کیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہو گا اور اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن اس ایک آدی کے دل کی طرح ہو جا کیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی نمیں ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور جمھ سے سوال کرواور میں ہرانسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکا لئے سمندر کے پنی میں ہوتی ہے۔" (صحیح مسلم 'کتاب السر' بیاب تعریم 'الطلم)

تَقُوْلُوْا تَلْتَقَةٌ النَّتَهُوَاخَيُرَالَكُهُوائِمُنَا اللهُ اللهُ قَاحِـكُ سُبُّطنَةَ آنْ يَكُوْنَ لَهُ وَلَكُ لَهُ مَا فِي السَّلْطِيتِ وَمَـا فِي الْدَرُضِ ۚ وَكَفْلِ بِاللهِ وَكِيلًا ۞

لَنْ يَسْتَنَكِفَ الْسَيْمُ أَنْ يَكُوْنَ عَبْنًا اِتِلَٰهِ وَلَا الْمَلَلَّهِ كَا الْمُقَرَّدُونَ وْمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيْحَشُّرُهُمُ إِلَيْهِ جَعِيْعًا ۞

کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح (۱) ہیں اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں (۲) اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو 'ای کے لیے ہے جو کچھ آ سانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ کانی ہے کام بنانے والا۔ (۱۷)

میح (علیه السلام) کو الله کا بنده ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبرو انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نه مقرب فرشتوں کو' <sup>(۳)</sup> اس کی بندگی ہے جو بھی دل چرائے اور تکبرو انکار کرے' الله تعالی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔(۱۷۲)

خدائی صفات سے متصف ٹھسرا دیا جو دراصل عیسائیوں کا وطیرہ تھا۔ ای طرح علماو فقہا کو بھی دین کا شارح اور مفسرمانے کے بجائے ان کو شارع (شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے) بنا دیا ہے۔ فَإِنّا لللهِ وَإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ۔ بچ فرمایا نبی سُنْ اَلِیْهِ نے "لَتَتَبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ کَانَ فَبْلَکُمْ حَذْقِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ " جس طرح ایک جو آل دو سرے جوتے کے برابر ہو تا ہے' بالکل اس طرح تم چھیل امتوں کی بیروی کروگے " یعنی ان کے قدم به قدم چلوگے۔

(۱) كَلِمَةُ اللهِ كا مطلب بیہ ہے كہ لفظ كُن ہے باپ كے بغیران كی تخلیق ہوئی اور بیہ لفظ حضرت جبریل علیہ السلام كے ذریعے سے حضرت مریم علیما السلام تک پہنچایا گیا۔ روح الله كا مطلب وہ نفسخة (پھونك) ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ كے حكم سے حضرت مریم علیما السلام كے گریبان میں پھونكا جے اللہ تعالی نے باپ كے نطفہ كے قائم مقام كردیا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ كا كلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے حضرت مریم علیما السلام كی طرف ڈالا اور اس كی وہ روح ہیں 'جے لے كر جبریل علیہ السلام مریم علیما السلام كی طرف ڈالا اور اس كی وہ روح ہیں 'جے لے كر جبریل علیہ السلام مریم علیما السلام كی طرف بھیج گئے۔ (تفسیران كثیر)

(۲) عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں۔ بعض حضرت عیسی علیہ السلام کو الله ' بعض الله کا شریک اور بعض الله کا بیٹا مانے ہیں۔ پھرجو الله مانتے ہیں وہ اَفَائِنِهُ مُلاَنَةٌ ( تین خداؤں) کے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے ثالث ثلاث ( تین سے ایک) ہونے کے قائل ہیں۔ الله تعالی فرمارہا ہے کہ تین خدا کئے سے باز آ جاؤ ' الله تعالی ایک ہی ہے۔

(٣) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھمرا رکھا تھا' اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں ہے۔ تم انہیں اللہ یا اس کی الوہیت میں شریک کس بنیاد پر بناتے ہو؟

نَاتَّا الَّذِيْنَ الْمُتُواوَعِمِلُواالطَّلِخْتِ فَيُوَقِنْهِمُ الْجُوْرَهُمُ وَ وَ يَزِيُكُ هُمُومِّنْ فَضُلِه وَامِّنَا الَّذِيْنَ الْسَتَنَكَفُوا وَالسُتَكُمُرُوُا فَيُعَلِّ بُهُمُ مَكَا اللَّهِ الْمُنْمَا ﴿ وَلَا يَعِدُ وَنَ لَهُمُّ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِمَنَا وَلاَنْصِيْرًا ﴿

يَايُهُاالنَّاسُ قَدُ جَآءَ كُمُ سُرُهِـانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَانْزَلْنَا اِلْنِكُوْنُورًا مُبْدِيْنًا ۞

> ئَامَّا الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوَّا بِهِ نَسَيُدُ خِلْهُمُ فِنْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَصْلٍ نَسَيُدُ خِلْهُمُ إِلَيْهِ حِرَاظًا شُسْتَقِيْمًا شُ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُو فِي الْكُلْلَةِ إِنِ امْرُوُّا هَلَكَ لَيْسُ لَهُ وَلَنُّ وَلَهَ انْحُتُّ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرُكُ وَهُوَ يَرُتُهَا ۖ

پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کئے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا (ا) اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا ''' انہیں المناک عذاب دے گا ''' اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی' اور امداد کرنے والانہ یا کیں گے۔(سام)

اے لوگوا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آئینچی (<sup>(())</sup> اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷۳)

پس جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اسے مضبوط بکڑ لیا' انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے کے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔(۱۷۵)

آپ سے فویٰ پوچھتے ہیں' آپ کمہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ (خود) تہمیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی مخص مرجائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بمن ہو تو اس

<sup>(</sup>۱) لبعض نے اس ''زیادہ'' سے مرادیہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا' یہ اذن شفاعت پاکر جن کی بابت اللہ چاہے گابیہ شفاعت کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) کیمنی الله کی عبادت و اطاعت ہے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكِبُوُوْنَ عَنْ عِبَادَ قِيْ سَيَدُ هُلُوْنَ جَهَا لَهُ وَسَابِهِ ﴿ الْمُؤْمِن - ١٠) " بے شک جولوگ میری عبادت سے استکبار (انکار و تکبر) کرتے ہیں' یقینا ذکیل و خوار ہو کر جسم میں داخل ہوں گے۔" (۴) بربان' ایسی دلیل قاطع' جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے اور ایسی جست جس سے ان کے شبهات زاکل ہو جائیں' ای لیے آگے اسے نور سے تعبر فرمایا۔

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد قرآن کریم ہے جو کفرو شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔ صلالت کی پگڈنڈیوں میں صراط منتقیم اور حبل اللہ المتین ہے۔ پس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔

کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھاحصہ ہے<sup>(۱)</sup> اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ <sup>(۲)</sup> پس اگر مبنیں دو ہوں تو انہیں کل چھو ڑے ہوئے کا دو تمائی طے گا۔ <sup>(۳)</sup> اور اگر کئی مخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عور تیں بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عور توں کے '<sup>(۳)</sup> اللہ تعالی تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے کہ ایسانہ ہو کہ تم بمک جاؤ اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔(۲)

ٳؽٷؽؙؽؙؙؙڰؙٛٷٵۅؘڵڎٷڶؽ؆ؽٙٵڞ۬ؾؽؙڽڡؘڶۿؙٵڵؿ۠ڶۺ۬ؠڝ ٮۜٙۯۘڐٷڶٷٵٷٛٳٳڂۅؘڐٞڔۣۜڿٵڵٲۏؘڛٙٲٷڶڶڵٞػؚۄۺؙؙؙؙ۫ٛٛػڝڟؚ ٵڵؙؙؙؙؙڎؿۧؽؘؿ۬ؿ۠ؿؿؖؽؿؖؽڶڟۿڶڴۄؙٲڽؙؾٙۻڰٛؗۅٞٵڟۿؙۼؚ۠ڸڽٛؿؿٝۼڵؽؿ۠۞

(۱) کَلاَلَةٌ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ یہاں پھراس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹانہ ہو۔ یعنی باپ موجود ہو'کیکن یہ صبح منیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف ہی صبح ہے۔ کیونکہ باپ کی موجودگی میں بمن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی۔ باپ اس کے حق میں حابب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بمن ہوتو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس کا باپ بھی نہ ہو۔ یوں بیٹے کی نفی تو فرص سے ثابت ہو جاتی ہے۔

ملحوطہ: بیٹے سے مراد بیٹا اور پو ہا دونوں ہیں۔ اس طرح بہن سے مراد سگی بہن یا علاقی (باپ شریک) بہن ہے (ایر التفاسیر) احادیث سے فابت ہے کہ کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف اور بیٹی اور بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف اور بیٹی اس اور بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف 'پوتی کو سدس (چھٹا حصہ) اور بہن کو باقی یعنی شکٹ دیا گیا۔ (فتح القدیر و این کشی) اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو بہن کو بحثیت ذوی الفروض کچھ نہیں ملے گا۔ اب اگر وہ اولاد بیٹا ہو تو کسی اور حیثیت ہو جائے گی اور مائیقی لے لے کسی اور حیثیت ہو جائے گی اور مائیقی لے لے گیا۔ یہ مائیس کے ماتھ عصبہ ہو جائے گی اور مائیقی لے لے گی۔ یہ مائیس کی موجودگی میں شکٹ ہو گا۔

(۲) ای طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لئے کہ باپ 'بھائی سے قریب ہے 'باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں ہو تا اگر اس کلالہ عورت کا خاوندیا کوئی ماں جایا بھائی ہو گا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باتی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ (این کش)

(۳) ہیں حکم دو سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہو گا۔ گویا مطلب میہ ہوا کہ کلالہ شخص کی دویا دو سے زائد بہنیں ہوں توانہیں کل مال کادو تهائی حصہ ملے گا۔

(۳) لیعنی کلالہ کے وارث مخلوط (مرد اور عورت دونوں) ہوں تو پھر"ایک مرد دو عورت کے برابر" کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگ۔

## سورۂ ماکدہ مدنی ہے اس میں ایک سو ہیں آیتیں اور سولہ رکوع ہیں

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والا ہے۔

اے ایمان والواعمد و پیاں پورے کرو' (ا) تمہارے گئے مورثی چوپائے حلال کئے گئے ہیں (۲) بجزان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیئے جا کیں گ<sup>(۳)</sup> مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا کیفینا اللہ جو چاہے تھم کر تاہے۔(۱)

اے ایمان والو!اللہ تعالی کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو



بِمُ الله الرَّحِيثُون الرَّحِيثُون

يَايَهَاالَّذِينَ امَنُوَّا اَوْفُوْ ابِالْعُفُوْدِ هُ اُمِكَ لَكُوْ بَهِيْمَــَةُ الْاَنْعَامِ الْاَمَالِيُثَلَّ عَلَيْهُ عَيْرَ مِجْلِى الصَّيْدِ وَانْنُوْمُوُمُّ انَّ اللهَ يَعْنُومَا يُرِيدُ ۚ ①

يَائِهُا الَّذِيْنَ امْنُوالانِجُنُوا شَعَآ إِمَا لِلهِ وَلَا الشَّهُوَ الْحَوْامَ

(۱) عُفُودٌ عَفَدٌ كى جمع ہے 'جس كے معنى گرہ لگانے كے ہيں۔ اس كااستعال كسى چيز ميں گرہ لگانے كے لئے بھى ہو تا ہے اور پخت عمدو پيان كرنے پر بھى۔ يمال اس سے مراد احكام اللى ہيں جن كا اللہ نے انسانوں كو مكلف ٹھرايا ہے اور عمدو پيان و معاملات بھى ہيں جو انسان آپس ميں كرتے ہيں۔ دونوں كا ايفا ضرورى ہے۔

- (۲) بَهِنِمَةٌ چوپائ (چار ٹاگوں والے جانور) کو کما جاتا ہے۔ اس کا مادہ بَهُمّ، إِنهَامٌ ہے۔ بعض کا کمنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فنم میں چونکہ ابمام ہے' اس لیے ان کو بَهِنِمَةٌ کما جاتا ہے۔ أَنعَامٌ اونٹ گائے' بَری اور بھیڑکو کما جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نری ہوتی ہے۔ یہ بَهِنِمَةُ اَلاَنعَامِ نراور مادہ مل کر آٹھ قسمیں ہیں' جن کی تفصیل سورۃ الاُنعام آیت نمبر ۱۳۳۳میں آئے گی علاوہ اذیب جو جانورو حثی کملاتے ہیں مثلاً ہرن' نیل گائے وغیرہ' جن کا عموا شکار کیا جاتا ہے' یہ بھی حلال ہیں۔ البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر پر ندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کروہ اصول کی روسے جو جانور ذُو نَابِ اور جو پر ندے ذُو مِخلَبِ نمیں ہیں' وہ سب حلال ہیں' جیسا کہ سورہ بقرۃ آیت نمبر ۱۳۵ کے حاشیہ میں تفصیل گرر چی ہے۔ ذُو نَابِ کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچلی کے دانت سے اپنا شکار جھیٹتا پکر تا ہو۔ اور چیرتا ہو' مثلاً شیر' چیتا' کتا' بھیڑیا وغیرہ اور ذُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے نینج سے اپنا شکار جھیٹتا پکر تا ہو۔ مثلاً شیر' بویتا' کتا' بھیڑیا وغیرہ اور ذُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے نینج سے اپنا شکار جھیٹتا پکر تا ہو۔ مثلاً شیر' بھیا ہوں۔ عقاب وغیرہ اور دُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے نینج سے اپنا شکار جھیٹتا پکر تا ہو۔ مثلاً شیر' بھیا ہیں' عقاب وغیرہ اور دُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے بینج سے اپنا شکار جھیٹتا پکر تا ہو۔ مثلاً شکرہ 'باز' شاہیں' عقاب وغیرہ اور دُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے بینچ سے اپنا شکار جھیٹتا پکر تا ہو۔
  - (m) ان کی تفصیل آیت نمبر ۳ میں آ رہی ہے۔
- (٣) شَعَآنِرَ ، شَعِيْرَةٌ کی جمع ہے 'اس سے مراد حرمات الله ہیں (جن کی تعظیم و حرمت الله نے مقرر فرمائی ہے) بعض نے اس عام رکھا ہے اور بعض کے نزدیک یمال جج و عمرے کے مناسک مراد ہیں لیعنی ان کی بے حرمتی اور بے تو قیری نہ کرو-ای طرح جج و عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی مت بنو 'کہ یہ بھی بے حرمتی ہی ہے۔

نہ ادب والے میں ول کی ('' نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کوجارہے ہوں (۲) اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضاجوئی کی نیت سے جارہے ہوں''' ہاں جب تم احرام آثار ڈالوتو شکار کھیل سکتے ہوں''' جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ'(۵) نیکی اور پر بیزگاری میں ایک دو سرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم وزیادتی میں

وَلَا الْهَدُى وَلَا الْقَلَلْ بِهِ وَلَا آلِيْنَ الْبَيْدَ الْعُوَامُ يَبْتَغُونَ فَضُلَّامِنَ دَّيِّهِمُ وَمِضُوا نَا وَإِذَا حَلَلْتُهُ فَاصُطَادُوا وَلاَ يَغِيمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّوكُمُ عَنِ الْسَعْدِ الْحَوْمِ الْنَصَادُ وَالْمَعْلِمِ الْحَوْمِ تَمْتَدُو وَاوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّوا التَّقُوٰى وَلاَتِعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْهُ وَالْعُدُوانِ " وَاتَّعُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَيْدِينُ الْفِقَا لِ

(۱) ﴿ اَلشَّهُوْ الْمُوَالْمُو اللهِ مِعْ مِراد اس سے جنس ہے بعنی حرمت والے چاروں مہینوں (رجب و والقعدہ و والحجہ اور محرم) کی حرمت بر قرار رکھو اور ان میں قال مت کرو۔ بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ یعنی ماہ ذوالحجہ (جح کا مہینہ) مراد لیا ہے۔ بعض نے اس محم کو ﴿ فَافْتُلُوا الْمُتَّرِكِيْنَ حَدِثَ وَمُورَت نہیں۔ وونوں احکام کے اپنے اپنے وائرے ہیں جن میں تعارض نہیں۔

(۱) هَذَىٰ الیے جانور کو کما جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لئے ساتھ لے جاتے تھے۔ قَلاَئِدُ قلاَدَةٌ کی جمع ہے جو گلے کے پنے کو کما جاتا ہے 'یمال جج یا عمرہ کے موقع پر قربان کئے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے۔ جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پنے ڈال دیئے جاتے تھے پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم لے جایا جاتا تھا۔ یہ مدی کی مزید تاکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے نہ ان کے حرم سے جانے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔

(٣) لعنی جج و عمرے کی نیت ہے یا تجارت و کاروبار کی غرض ہے حرم جانے والوں کو مت رو کو نہ انہیں ننگ کرو۔ بعض مفرین کے نزدیک ہیہ احکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے جج و عمرہ کرتے تھے۔ لیکن جب آیت ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ جَسَّ فَلَايَعْمَ بُواالْسَنْجِدَا لِحَوَّا مَرَّعُدُ مَعَلِم هِمْ هانا ﴾ (التوبہ- ٢٨) "مشركین تو پلید ہیں "پس اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں" نازل ہو گئی تو مشركین کی حد تک ہے تھم منسوخ ہوگیا۔ بعض کے نزدیک ہے آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہوگیا۔ بعض کے نزدیک ہے آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہو اور ہے تھم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>٣) یمال امراباحت یعنی جواز بتلانے کے لیے ہے۔ یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔

<sup>(</sup>۵) کیعنی گو تهمیں ان مشرکین نے ۲ ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھالیکن تم ان کے اس رو کئے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دسٹمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کاسبق دیا جا رہا ہے۔

مدد نه کرو<sup>' (۱)</sup> اور الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہو' بے شک الله تعالیٰ سخت سزادینے والا ہے۔(۲)

تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دو سرے کانام پکارا گیا ہو (۲) اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو (۳) اور جو کسی ضرب سے مرگیا ہو (۳) اور جو اور جو کسی کے اور جو اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو (۱) اور جے در ندوں نے پھاڑ کھایا ہو (۱) کین اسے تم ذرجی کر ڈالو تو حرام نہیں (۸)

حُرِّمَتُ عَلَيْكُوْ الْمَيْتُةُ وَالدَّمُ وَكَعُوْ الْخِنْدِيْرِ وَمَا الْمِكَ لِغَيْرِ الله يه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُثَرَّدِّيَةُ وَالتَّطِيعَةُ وَمَا اكَلَّ السَّبُهُ الْاَمَا ذَكِيْتُوْسُوكَا فُرْبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَانْ تَسْتَقِّسُوا بِالْاَذْكُورِ ذَلِكُونِهُ فَيْ الْمُؤْمِدَ كِيسِ الذِيْنَ كَفَرُ وُامِنْ دِيْنِكُمُ فَلاَ تَخْنُوهُمُ وَاخْتَونُ الْبُؤَمِرَ الْمُلُتُ اللَّهُ وَيُنْكُمُ وَالْمُمْتُ

- (۱) یہ ایک نمایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی مہیا کر سکتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کو ایناسکیں۔
- (۲) یمال سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا آنا حصہ سور ہُ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ (دیکھیے آیت نمبر ۱۷۳)
  - (m) گلاکوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیزمیں کھنس کر خود گلا گھٹ جائے۔ دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔
- (۴) کسی نے پھر'لاٹھی یا کوئی اور چیز ماری جس سے وہ بغیر ذرج کیے مرگیا۔ زمانۂ جاہلیت میں ایسے جانو روں کو کھالیا جا آ تھا۔ شریعت نے منع کر دیا۔

بندوق کا شکار: بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علاکے درمیان اختلاف ہے۔ امام شو کانی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ (فتح القدیر) یعنی اگر بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائی گئ اور شکار ذرج سے پہلے ہی مرگیاتو اس کا کھانا اس قول کے مطابق حلال ہے۔

- (a) چاہے خود گرا ہویا کسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو۔
- (٢) نَطِيْحَةُ ، مَنْطُوْحَةٌ كَ معنى ميں إلى الله عنى كى نے اسے ككر مار دى اور بغير ذرج كيے وہ مركبا-
- (۷) لینی شیر' چیتا اور بھیٹریا وغیرہ جے ذوناب ( کچلیوں سے شکار کرنے والے در ندوں میں سے کسی نے) اسے کھایا ہو اور وہ مرگیا ہو۔ زمانۂ مجاہلیت میں مرجانے کے باوجود الیبے جانور کو کھالیا جاتا تھا۔
- (۸) جمہور مفسرین کے نزدیک بے احتیٰ تمام فہ کورہ جانوروں کے لیے ہے یعنی مُنْخَنِفَةٌ ، مَوْفُوذَةٌ ، مُمُتَرَدِّيَةٌ ، نَطِیْحَةٌ اور درندوں کا کھایا ہوا 'اگر تم انہیں اس حال میں پالوکہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کرلو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہو گا۔ زندگی کی علامت بے ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹائکس مارے۔ اگر چھری پھیرتے وقت بے اضطراب و حرکت نہ ہو تو سمجھ لویہ مردہ ہے۔ ذبح کا شرعی طریقہ بے کہ بم اللہ

اور جو آستانوں پر ذرج کیا گیا ہو (۱) اور یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو (۲) یہ سب بدتریں گناہ ہیں ' آج گفار تمہارے دین سے نامید ہو گئے' خبردار! تم ان سے نہ ڈرنااور مجھ سے ڈرتے رہنا' آج میں نے تمہارے لیے دین کو کائل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشر طیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقینا اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہوان ہے۔ (۳)

عَلَيْكُونِهُمَوَى وَرَفِيدُ كَلَّهُ الْإِسْلَامِ دِينَّا فَمَنِ اضَّطْرَ فِيُ عَمْصَةٍ غَبْرُمُتَمَ آنِفِ لِإِثْرُونَا اللهَ غَفُولَتَعِيدُ ﴿

پڑھ کر تیز دھار آلے ہے اس کا گلااس طرح کاٹا جائے کہ رگیس کٹ جا ئیں۔ ذریح کے علاوہ نح بھی مشروع ہے۔ جس کا طریقہ سے سے کہ کھڑے جانور کے لیے پر چھری ماری جائے (اونٹ کو نحر کیا جا تا ہے) جس سے نر خرہ اور خون کی خاص رگیس کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔

(۱) مشرکین اپنے بتوں کے قریب پھریا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ ' بناتے تھے۔ جے نُصُبُ (تھان یا آستانہ)

کتے تھے۔ اس پر وہ بتوں کے نام نذر کئے گئے جانوروں کو ذرج کرتے تھے یعنی یہ ﴿ وَمَاَالُونَ پِهِ اِغَدُ لِللهِ ﴾ ہی کی ایک شکل
تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں ' مقبروں اور درگاہوں پر ' جمال لوگ طلب حاجات کے لئے جاتے ہیں اور وہاں
مدفون افراد کی خوشنودی کے لئے جانور (مرغا' برا وغیرہ) ذرج کرتے ہیں ' یا بکی ہوئی دیکیں تقسیم کرتے ہیں' ان کا کھانا
حرام ہے یہ ﴿ وَمَاذَيْ عِمَا النَّصُ ﴾ میں داخل ہیں۔

(۲) ﴿ وَانْ تَسَتَقُومُواْ بِالْاَذِكُورُ ﴾ كه دو معنی كیه گئے ہیں ایک تیروں كے ذریعے تقییم كرنا دو سرے "تیروں كے ذریعہ قسمت معلوم كرنا ' پہلے معنی كی بنا پر كها جا تا ہے كہ جوئے وغیرہ ہیں ذرئ شدہ جانور كی تقییم كے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں كی كو پچھ مل جا تا ' كوئی محروم رہ جا تا ۔ دو سرے 'معنی كی رو ہے كما گیا ہے كہ ازلام ہے مراد تیر ہیں جن ہو وہ كی كام كا آغاز كرتے وقت فال لياكرتے تھے۔ انہوں نے تین قسم كے تیر بنا رکھے تھے۔ ایک آفعنل (كر) دو سرے میں لا تفعنل (نہ كر) اور تیسرے میں پچھے نہيں ہو تا تھا۔ آفعنل والا تیر نگل آ تا تو وہ كام كرلیا جا تا ' لا تفعنل والا نگلتا تو نہ كرتے اور تيسرا تير نگل آ تا تو چوردوبارہ فال نكالتے۔ یہ بھی گویا كمانت اور اسٹ تِمداد " بغیر اللَّه كی شكل ہے اس لیے اے بھی حرام كردیا گیا استقمام كے معنی طلب قسمت ہیں۔ یعنی تیروں سے قسمت طلب كرتے تھے۔

(۳) یہ بھوک کی اضطراری کیفیت میں ندکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرطیکہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنانہ ہو' صرف جان بچانامطلوب ہو۔

يَتُنْكُوْنَكَ مَاذَآأَجُلَّ لَهُوْقُلْ اُجِلَّ لَكُوْالطِّيَبُ وَمَاعَلَمُنْهُوْتِنَ الْجُوَارِيَّ مُكِلِّيدِيْنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِتَاعَلَمُكُواللهُ فَكُلُوامِتَا اَمُسَكُنَ عَلَيْهُ وَاذْكُرُوااسُواللهِ عَلَيْهُ وَاتَّقُوااللهُ أَنْ اللهَ سَرِيْهُ الْجُسَالِ ۞

ٱلْيُؤَمَ أُمِنَّ ٱلْمُؤَالِكِيْنِكُ وَكَلَّمُ ٱلَّذِيْنَ أُونُواالَكِنْبَ حِلَّ ٱلْمُوْرُونِطَ الْمُكُومِكُ اللَّهُ وَالْحُصْلَتُ مِن الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُونُوا الْكِتْبَ مِنْ تَعْلِكُمُ إِذَ الْسَيْتُمُوهُ مِنَّ أَجُورُهُنَ

آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کچھ طال ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لئے طال کی گئی ہیں' (ا) اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار کھاہے بعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالی نے تمہیں دے رکھی ہے (ا) پس جس شکار کو وہ تمہارے لئے پکڑ کر رکھی تو تم اس سے کھالواور اس پراللہ تعالی کے روک رکھیں تو تم اس سے کھالواور اس پراللہ تعالی کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ (ا) اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو' یقینا اللہ تعالی جلد حماب لینے والا ہے۔ (ام)

کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے کئے طال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے کئے طال ہے (۳) اور تمہارا ذبیحہ ان کے کئے طال ہے اور پاک دامن مسلمان عور تیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں ان کی پاک

<sup>(</sup>۱) اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں۔ ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام خبیث۔

<sup>(</sup>۲) جَوارِحُ، جَارِحٌ کی جمع ہے جو کا سب (کمانے والا) کے معنی میں ہے۔ مراد شکاری کتا' باز' چیتا' شکرا اور دیگر شکاری پر پر شدے اور در ندے ہیں۔ مُکَلِّینِنَ کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ سدھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے - تو دوڑتا ہوا جائے' جب روک دیا جائے تو رک جائے اور بلایا جائے تو دالی آجائے ۔

<sup>(</sup>٣) ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ طال ہے۔ ایک ہید کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بھم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ دو سری ہید کہ شکاری جانور شکار کرکے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اس کا انتظار کرے 'خود نہ کھائے۔ حتی کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو' تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہو گابشر طیکہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ (صحیح بخدادی کتاب المصید)

<sup>(</sup>۴) اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہو گا جس میں خون بہہ گیا ہو۔ گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے' کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے۔

مُصِينيْنَ عَيْرُمُسْلِفِحِيْنَ وَلَامُتَّخِذِي كَأَخْدَانِ وَمَنْ يَكُفُرُ عَدْ وَمَا مِينَهُ مِينَا مِينَ مِينَ وَلَامُتَّخِذِي كَأَخْدَانِ وَمَنْ يَكُفُرُ

بِالْإِيْمَانِ فَقَنُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْاِحْرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

يَايَهُا الَّذِيْنَ امْنُوَّ الْدَافُمُتُوْ إِلَى الصَّلَوَة فَاعْسِلُوْا وُجُوْهَكُمُووَ أَيْدِيكُوُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَعُوْ إِرُوْوَ سِكُمُوَ أَرْجُلُكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنُ وَإِنْ كُنْتُهُ جُنْنًا فَاطَّةَ رُوْا وَإِنْ كُنْتُهُ

دامن عور تیں بھی حلال ہیں (۱) جب کہ تم ان کے مهرادا کرو' اس طرح کہ تم ان سے با قاعدہ نکاح کرو سے نہیں کہ علامیے زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو' منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔(۵)

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو' اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو<sup>(۲)</sup> اپنے سروں کا مسح کرو<sup>(۳)</sup> اور اپنے پاؤں کو مخنوں سمیت دھولو'<sup>(۳)</sup>

(۱) اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاکدامن کی قید ہے' جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے۔ دو سرے' اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے' اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے بیہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا ندیشہ ہو تو بہت ہی خسارہ کا سودا ہو گا اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں' مختاج وضاحت نہیں۔ در آل حالیہ ایمان کو بچانا فرض ہے۔ ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے اسکا جواز بھی اس وقت تک نا قابل عمل رہے گا' جب تک ذکورہ دونوں چیزیں مفقود نہ ہو جائیں۔ علاوہ ازیں آج کل کے اہل کتاب ویہ جسی ایکا ہو اوقعی اہل کتاب میں شار بھی ہو سے ہیں؟ واللہ اعلیٰ۔

- (۲) "منه دھوؤ" لعنی ایک ایک و دو یا تین تین مرتبه دونوں ہتھیلیاں دھونے 'کلی کرنے ' ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جیسا کہ حدیث سے جاہت ہے۔ منه دھونے کے بعد ہاتھوں کو کمنیوں سمیت دھویا جائے۔
- (٣) مسح پورے سر کاکیا جائے' جیسا کہ حدیث ہے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے ہے پیچھے گدی تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جمال سے شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے۔ اگر سرپر بگڑی یا عمامہ ہو تو حدیث کی روسے موزوں کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے۔ (صحیح مسلم 'کتاب اللمارة) علاوہ ازیں ایک مرتبہ ہی اس طرح مسح کرلیناکانی ہے۔
- (٣) اَذَجُلَکُمْ کا عطف وُجُوهَکُمْ پر ہے لیعنی اپنے پیر نخنوں تک دھوؤ! اور اگر موزے یا جراہیں بہنی ہوئی ہیں (بشرطیکہ وضوکی حالت میں بہنی ہوں) تو حدیث کی روہے بیردھونے کی بجائے جرابوں پر مسح بھی جائز ہے۔

ملحوظہ: ۱- اگر پہلے سے باوضو ہو تو نیا وضوکرنا ضروری نہیں۔ تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضوبہتر ہے۔ ۲- وضو سے پہلے نیت فرض ہے۔ ۳- وضو سے پہلے بہم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے۔ ۳- داڑھی گھنی ہو تو اس کا خلال کیا جائے۔

اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہو تو عنسل کرلو''' ہاں اگر تم بینار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں ہے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو' یا تم عور توں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کرلو' اسے اپنے چروں پر اور ہاتھوں پر مل لو'' اللہ تعالیٰ تم پر کی قشم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا ''' بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھر پور نعمت دینے کا ہے'''') باکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔(۱)

تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے مَّرْضَى اَوْعَلْ سَفَرِ اَوْجَاءَ اَحَكُ مِّنْكُومِّنَ الْفَالْمِطِ
اَوُلْسَنُ تُوْالِيِّسَاءَ فَلَوْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوُا صَعِيدُنا
طِيِّبًا فَامْسَحُوْ الوَجُوْهِ كُوْوَ الدِينَ كُوْمِنْهُ مُايُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُومِنَ حَرِج وَالكِنْ يَرُيدُ لِيُطَفِّى كُووَ وَلَانَ يَرُيدُ لِيُطَفِّى كُووَ وَلِانَ لِيَرْبَدُ لِيُطَفِّى كُووَ وَلِانَ لِيَرْبَدُ لِيُطَفِّى كُووَ وَلِانَ لِيَرْبَدُ لِيُطَافِّى كُووَ وَلِانَ لِيَعْمَلَهُ مَنْ اللهُ وَلَانَ لِيَوْلِينَ لِيَعْمَلَهُ وَلَانَ لِيَعْمَلُونَ وَلَانَ لِيَوْمُونَ وَاللّهُ وَلَانَ لِيَعْمَلُونَ وَلَاللّهُ لِللّهُ لَلْمُعْلِقَ لَعْمَلُونَ وَلَانَ لِيَوْلِينَ لِللّهُ وَلَهُ وَلَانَ لِيَعْمَلُونَ وَلَانَ لِينَا لِللّهُ لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لَهُ لَوْلَ لَهُ لِينَا لَهُ وَلِينَ لَوْلَانَ لِينَا لَهُ وَلَهُ وَلَانَ لَا لَهُ لَانَ لِينَالِهُ لَعْلَالُونَ لِللّهُ لَهُ اللّهُ لَالَهُ لَوْلَانَ لِللّهُ لَمُنْكُولُونَ وَلَانَ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لَالَهُ لَوْلَالَ لِللّهُ لَعْلَمُ لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَعْلَالِهُ لَهُ لَوْلَ لَيْكُولُونَ لَاللّهُ لَاللّهُ لِللّهُ لِلْمُ لَعَلِينَا لَهُ لَاللّهُ لِللْهُ لِللْكُولِينَ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللْهُ لَلْمُ لَعْلَالِهُ لِللْهُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِينَالِهُ لِلْمُ لَاللّهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لَاللّهُ لِللّهُ لِللْهُ لِلْمُ لَاللّهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَاللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَا لِلللّهُ لِلللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْتَأَقَهُ الّذِي وَاثَقَكُمْ بِهَ لِذُ ثُنْنُمُ سَمِعْنَا وَاطَعُنَا

۵-اعضا کو ترتیب وار دھویا جائے۔ ۲-ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے۔ یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دو سرے عضو کے دھونے میں درینہ کی جائے۔ بلکہ سب اعضا تسلسل کے ساتھ کیے بعد دیگرے دھوئے جائیں۔ ۷-اعضائے وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے 'ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ ۸-کوئی عضو بھی تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ایساکرنا خلاف سنت ہے۔(تفیرابن کیٹر'فتح القدیر والبرالتفاسیر)

(۱) جنابت سے مرادوہ ناپائی ہے جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے اور اس حکم میں حیض اور نفاس بھی داخل ہے۔ جب حیض یا نفاس کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی عاصل کرنے کے لیے طمارت یعنی عشل ضروری ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ (فتح القدیر وایسر التفاسر)

(۲) اس کی مختصر تشریح اور تیم کا طریقہ سور ۃ النساء کی آیت نمبر ۳۳ میں گزر چکا ہے۔ صبح بخاری میں اس کی شان نزول کی بابت آیا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی وستیاب بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسید بن تھنیر ہاڑے نے آیت سن کر کما اے آل ابی بحر! تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے بر کمیں نازل فرمائی ہیں اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ (تم لوگوں کے لیے سرایا برکت ہو۔) صبح بخاری۔ سورۃ المائدۃ)

(۳) اس کیے تیم کی اجازت مرحمت فرمادی ہے۔

<sup>(°)</sup> اس لیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ دعاؤں کی تنابوں سے بید دعایا د کرلی جائے۔

وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِلْيُمْ اللِّهَ الصُّدُورِ ۞

يَّائِهُا الَّذِيْنَ الْمَنُواكُونُوا قَوْمِيْنَ بِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَ الاَقْدُولُوا إِعْدِلُوا "هُوَاقْرَبُ لِلتَّقُوٰى ۚ وَاثَّـ عُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرُ عِبَالِقُعْمَلُونَ ۞

وَعَدَائِلُهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِخَتِّ لَهُمُ مَّغُفِرَ الْاَوْرُ عَظِيْمُ ۖ ①

وَالَّذِيْنَكَفَرُوْا وَكَنْبُوْا بِالْنِيِّنَّااُولْلِكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ۞

يَّايَتُهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنْواا ذُكْرُوْ الِغُسْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذُ هَـَّةُ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوْ َ اللَّهُكُمُ اَيُدِيَهُ هُ فَكَفَّ اَيْدِيَهُهُ عَنْكُمْ وَاتَّقُوااللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ النُّهُ مِنْوُنَ شَ

جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو 'یقینا اللہ تعالی دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔(2)
اے ایمان والوا تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ 'راسی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ '(الکسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کردے '(اللہ عدل کیا کرو جو پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے 'اور اللہ تعالی تمہارے والی سے باخرہے۔(۸)

الله تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑاا جرو ثواب ہے۔(۹)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔(۱۰)

اے ایمان والو! اللہ تعالی نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا (۳) اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہواور مومنوں کو اللہ تعالی ہی ہر جمروسہ کرنا چاہئے۔(۱۱)

(۱-۱) پیلے جملے کی تشریح سور قالنساء آیت نمبر ۱۳۵ میں اور دو سرے جملہ کی سور قالمائد ق کے آغاز میں گزر چکی ہے۔
نی کریم سائٹین کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے 'اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو تا ہے جو حدیث میں آتا ہے
حضرت نعمان بن بشیر وہو کہتے ہیں میرے باپ نے جمعے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا'اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے
رسول کو گواہ نہیں بنا کیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے والد بی مٹائٹین کی خدمت میں آئے تو آپ سائٹین ا نے پوچھاکیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جو اب دیا تو آپ سائٹین نے فرمایا "اللہ
سے ڈرو! اور اولاد کے درمیان انصاف کرو" اور فرمایا کہ "میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا" (صحیح بہ جاری و مسلم،

(۳) اس کی شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلاً اس اعرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ میں آزام فرماتھ کو ار درخت سے لئکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پر کر کر

اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عمد و پیان لیا (۱) اور اللہ انتی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر فرمائے (۲) اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقینا میں تمہارے ساتھ ہوں' اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکو ہ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مائتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقینا میں امراری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے بیچ چشے بہہ رہے ہیں' اب اس عمد و پیان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو انکاری ہو

وَلَقَكُ أَخَذَاللهُ مِينَنَاقَ بَنِنَ إِسُرَاء بِنُ وَبَعَثُنَا مِنُهُهُ الثُّنِّ عَشَرَنَقِيْبُ وَقَالَ اللهُ إِنِّ مَعَكُو لَهِنَ أَقَهُ لُهُ الصَّلُونَ وَالتَّهِ ثُمُ الزَّكُونَ وَالمَنْثُمُ بِرُسُيلُ وَعَزَّمْ تُنُهُوهُ هُ وَآقُرَضُ ثُمُ اللهَ قَرْضًا حَمَنًا لَا كَفِّرَى مِنْ تَعُرِّمُ الزِّنَهُ وَلَا دُخِلَتُكُمُ وَلَا مُعَدِّلًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آپ ما آلیہ پر سونت کی اور کمنے لگا۔ اے محمد ( ما آلیہ )! آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ ما آلیہ نے بلا آبال فرمایا دائد " (بعنی اللہ بچائے گا) یہ کمنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بعض کہتے ہیں کعب بن اشرف اور اس کے ماتھیوں نے نبی کریم ما آلیہ اور آپ ما آلیہ نہ کا اور آپ ما آلیہ اور آپ ما آلیہ اور آپ ما آلیہ نہ کا اور آپ ما آلیہ اور آپ ما آلیہ نہ کا اور آپ ما آلیہ اور آپ ما آلیہ نہ کا اور آپ ما آلیہ نہ کا اور آپ ما آلیہ نہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فنمی سے جو دو عامری شخص قتل ہو گئے تھے 'ان کی دیت کی ادائیگی میں یمودیوں کے قبیلے بنو نفیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا 'اس کے لئے نبی کریم ما آلیہ اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے نمیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے بھی کا پھر آپ ما آلیہ پر گرا دیا جائے 'جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ ما آلیہ ہو گئے ہو کہ برا سے اللہ نے آپ ما آلیہ ہو گئے ہو کہ اوپر سے بھی کا پھر آپ ما آلیہ ہو گئے ہو کہ اوپر سے کہ ان سارے بی واقعات کے بعد یہ آبت نازل ہوئی ہو۔ کہ ونکہ ایک آبت کے نزول کے گئی اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں۔ (تغیر ابن کیر 'ایرالنفا سیرو فق القدیر)

جائے وہ یقینا راہ راست سے بھٹک گیا۔(۱۲)

(۱) جب الله تعالی نے مومنوں کووہ عمد اور میثاق پورا کرنے کی ناکید کی جواس نے حضرت محمد ملٹیکی کے ذریعے سے لیا اور انہیں قیام حق اور شاہرا و بالمناہوئے اور بالحضوص بیہ بات کہ انہیں حق وصواب کے رائے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عمد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اس اکیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنہیہ ہے کہ تم بھی کہیں ہنو اسرائیل کی طرح عمد ومیثاق کویابال کرنا شروع نہ کر دیتا۔

(۲) اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موئ علیہ السلام جبابرہ سے قبال کے لئے تیار ہوئے تو انہوں نے اپی قوم کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقیب مقرر فرما دیئے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لئے تیار بھی کریں'ان کی قیادت و رہنمائی بھی کریں اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کریں۔

پھران کی عمد شکنی کی وجہ ہے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیۓ کہ وہ کلام کو اس کی جگہ ہے۔ اس کی جگہ ہے۔ بدل ڈالتے ہیں (ا) اور جو پچھ تھیجت اخییں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے' (۲) ان کی ایک نہ ایک خیانت پر مخجے اطلاع ملتی ہی رہے گی (۳) ہاں تھو ڑے ہے ایسے نہیں بھی ہیں (۳) پس تو انہیں معانب کر تا جا اور در گزر کر تا رہ (۵) ہے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کر تا ہے۔ (۱۳)

نَهِمَا نَقُضِهِمْ مِّيْمَا فَهُمُ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمُ قيسيَةٌ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَشَنُوا حَطَّامِتِمَا ذُكِّرُو ْ إِنِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَلِمُ عَلَى عَلَهِمَ الْمَنْ وَ مِنْهُمْ إِلَا قَسِيدُ لا مِنْ هُدُهُ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاصْفَةُ \* إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّهُ سِنِيْنَ ۞

(۱) یعنی اتنے انظامات اور عهد مواعید کے باوجود بنوا سرائیل نے عهد شکنی کی 'جس کی بناپر وہ لعنت اللی کے مستح ت بنے۔

اس لعنت کے دنیوی نتائج میہ سامنے آئے کہ ایک 'ان کے دل سخت کر دیئے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور انبیا کے وعظ و نصیحت ان کے لئے بے کار ہو گئے 'دو سرے 'میہ کہ وہ کلمات اللی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل و فہم میں کجی آئی ہے اور ان کی جسارتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آئیوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔

برقسمتی سے اس قساوت قبلی اور کلمات اللی میں تحریف سے امت محمد یہ کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کہلانے برقسمتی سے اس قساوت قبلی اور کلمات اللی کی یاد دہانی ان کے والے عوام نہیں خواص بھی' جملا ہی نہیں علا بھی' ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وعظ و نصیحت اور احکام اللی کی یاد دہانی ان کے لئے بیکار ہیں' ان سے ان کے لئے بیکار ہیں' ان سے مقام پر تجنج سے اور احکام اللی کی یاد دہانی میں ہوتے۔ اس طرح اپنی بدعات' خود ساختہ مزعومات اور ایخ تاویلات باطلہ کے اثبات کے لئے کلام اللی میں آئب نہیں ہوتے۔ اس طرح اپنی بدعات' خود ساختہ مزعومات اور ایخ تاویلات باطلہ کے اثبات کے لئے کلام اللی میں ترفیف کرڈالئے ہیں۔

بائب ہیں ہوئے۔ اس طرح اپی بدعات خود ساختہ مزمومات اور اپنے باویلات باطلہ نے ابات نے سے ظام اہی میں تحریف کرؤالتے ہیں۔

(۲) یہ تیسرا نتیجہ ہے اور اس کامطلب یہ ہے کہ احکام اللی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچپی نہیں رہی بلکہ بے علی اور بدعملی ان کاشعار بن گی اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل سلیم رہے نہ ان کی فطرت متنقیم۔

(۳) یعنی شذر 'خیانت اور مکر'ان کے کردار کا جزوبن گیاہے جس کے نمونے ہروقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔

(۳) یعنی شذر 'خیانت اور مکر'ان کے کردار کا جزوبن گیاہے جس کے نمونے ہووقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔

(۵) عفو و در گزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا' جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا ہو گاچائوا الکوئین گئوئوئوں پائلیڈور الافیور کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا ہو گاچائوا الکوئین کے نزد یک عفو و در گزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے 'طالت و ظروف کے مطابق اسے بھی اختیار کیاجا سکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قال کا حکم ہے۔

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّا نَصْلَرَى اَخَذُ نَامِيْثَا قَهُمُ فَنَسُوا حَطَّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ "فَاَغُولِينَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْمِغُضَاءَ إِلْ يَوْمِ الْقِيمَةِ \* وَسَوْفَ يُنَبِّ تُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ \*

يَاهُلُ الْكِتْبِ قَدُجَاءَكُوْرَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْ كَثِيُرًا قِهَاكُنْ تُوْتُخُفُوْنَ مِنَ الْكِتْب وَيَعْفُواعَنُ كَثِيْرِهْ قَدْجَاءَكُوْمِّنَ اللهِ نُوْمٌ وَكِعْفُواعَنُ كَثِيْرُهْ قَدْجَاءَكُوْمِّنَ اللهِ نُوْمٌ

اور جو اپنے آپ کو نفرانی کہتے ہیں (۱) ہم نے ان سے بھی عمد و پیان لیا' انہوں نے بھی اس کا بڑا حصد فراموش کر دیا جو انہیں نفیحت کی گئی تھی' تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تاقیامت رہے گی اور جو پچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتادے گا۔ (۱۳)

اے اہل کتاب! بقینا تمہارے پاس ہمارا رسول (صلی الله علیہ وسلم) آچکاجو تمہارے سامنے کتاب الله کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہاہے جنہیں تم چھپارہے تھے (<sup>(())</sup> اور بہت می باتوں ہے در گزر کرتاہے 'تمہارے پاس الله تعالیٰ کی طرف ہے نوراورواضح کتاب آچکی ہے۔ (<sup>(())</sup>)

(۱) نَصَارَیٰ نُصَرَةٌ "مدد" ہے ہے۔ یہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے سوال ﴿ مَنْ أَنْصَادِی ٓ اِلَّا اللهِ ﴾ "الله کے دین میں کون میرا مددگار ہے؟" کے جواب میں ان کے چند مخلص پیرو کاروں نے جواب دیا تھا ﴿ غَنْ آنْصَارُ اللهِ ﴾ "جم الله کے مددگار میں" اس سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی یمود کی طرح اہل کتاب ہیں۔ ان سے بھی الله نے عمد لیا 'لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی اس کے ختیج میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھو کھلے ہوگئے۔

- (۲) یہ عمد اللی سے انحواف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دو سرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے اور ایک دو سرے کی تنگفہ کرتے ہیں اور ایک دو سرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہو تا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے 'جن کے در میان شدید اختلافات اور نفرت و عناد کی دیواریں حاکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔
- (۳) کینی انہوں نے تورات وانجیل میں جو تبریلیاں اور تحریفات کیں' انہیں طشت ازبام کیااور جن کووہ چھپاتے تھے' ظاہر کیا' جیسے سزائے رجم۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔
- (٣) نُورٌ اور كِتَابٌ هُيِنْ وونوں سے مراد قرآن كريم ہان كے درميان واؤ مفايرت مصداق نہيں مغايرت معنى كے لئے ہا وريہ عطف تفيرى ہ جس كى واضح دليل قرآن كريم كى اللى آيت ہے جس ميں كما جا رہا ہے يَهُ بِائ بِدِاللهُ "كہ الله كئے ہا الله چزيں ہوتيں تو الفاظ يَهٰدِي الله الله چزيں ہوتيں تو الفاظ يَهٰدِي بِهِمَا الله موت "كيم كى اس نص سے واضح ہوكيا الله موت "فين الله تعالى ان دونوں كے ذر ليع سے ہدايت فرما تا ہے" قرآن كريم كى اس نص سے واضح ہوكيا كه نور اور كتاب مبين دونوں سے مراد ايك ہى چزين قرآن كريم كى اس نص سے مان ايك ہى چزين قرآن كريم ہے۔ يہ نہيں ہے كہ نور سے آخضرت مالينية اور

يَّهُ بِهِ مِنْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَاتَهُ سُبُلَ السَّلْهِ وَيُخْرِجُهُمُ مِّنَ الظُّلْسِيَ إِلَى النُّوْدِ بِإِذْنِ هِ وَيَهُو يُهِمْ اللَّ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمٍ ۞

لَقَ دُ كُفَرَ الَّذِيْنَ قَالْوَ آلِنَ اللهَ هُوَ الْسَدِيْحُ ابُنُ مَرْيَحُ قُلُ فَمَنُ يَمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا إِنْ اَرَادَ اَنُ يُهُ لِكَ السَّدِيْحَ ابْنَ مَرْيَحَ وَالْمَنَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَ وَلِهِ مُلْكُ التَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ' يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَ اللهُ عَل كُلِّ شَيْعً فَيَ

در پے ہوں سلامتی کی راہیں بتلا تا ہے اور اپنی توفق سے
اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا تا ہے اور راہ
راست کی طرف ان کی رہبری کر تا ہے۔(۱۲)
یقینا وہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہاکہ اللہ ہی مسے
ابن مریم ہے' آپ ان سے کمہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ
مسے بن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب
لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر پچھ
بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسانوں و زمین اور دونوں کے
درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے' وہ جو چاہتا ہے

پیدا کرتاہے' اور اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہے۔ (''(۱۵)

جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی انہیں جو رضائے رب کے

کتاب سے قرآن مجید مراد ہے۔ جیسا کہ وہ اہل بدعت باور کراتے ہیں جنوں نے نبی کریم مالی آئی کی بابت نُورٌ مِن نُورُ اللهِ کاعقیدہ گھرر کھا ہے۔ اور آپ مالی آئی کی بھریت کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح اس خانہ ساز عقید ہے کہ اثبات کے لئے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی مالی آئی کا نور پیدا کیا اور پھراس نور سے ساری کا نئات پیدا کی۔ حالا نکہ یہ حدیث و حدیث کے بھی جیدا کی۔ حالا نکہ یہ حدیث و حدیث کے کسی بھی متند مجموعے میں موجود نہیں ہے علاوہ اذیں یہ اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی مالی آئی کہ سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا «إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ اللهُ مُورِ نَبِیّكَ مَا حَلَق اللهُ اللهُ مُورِ نَبِیْكَ مَا حَلَق اللهُ الله الله عَلَی الله الله منور حدیث المحدیث الله الله منور حدیث اللہ کو دور میں ہے۔ پہلے تام بیک الور پیدا کیا ، (تعلی قات المشکلوۃ جلدا ص ۱۳) "مشہور حدیث جابر کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کانور پیدا کیا' باطل ہے۔ (خلاصة ترجم)

(۱) اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کالمہ اور ملکیت تامہ کابیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقید ہ الوہیت میں کار دو ابطال ہے۔ حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو پچھ ہی لوگ تھے یعنی ایک ہی فرقہ۔ یعقوبیہ۔ کا سے عقیدہ تھا لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوہیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں۔ اس لیے مسیحت میں اب عقیدہ تشکیف یا اقایتم خلافہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بسرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغیراور رسول کو اللی صفات سے متصف قرار دیتا کفر صریح ہے۔ اس کفر کاار تکاب عیسائیوں نے ، حضرت مسیح کو اللہ قرار دے کرکیا اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور چینم کو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گاتو وہ بھی اس کفر کاار تکاب میں کفر کاار تکاب کرے گا فؤہ نہ باللہ مِن هٰذِهِ الْعَقَینَةِ الْفَاسِدَةِ .

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ وَالنَّصْلَى عَنْ اَبْنُوُّ اللهِ وَاَحِثَا وَاَ قَالَوَا لَوَا اللهِ وَاَحِثَا وَاَ قُلُوَ يُعَوِّبُكُوْرِ الْمُؤْكِلُوْلَ اللَّهُ الْتَكُوْبَ الْمَثَلُقُ التَّكُوْتِ وَالْاَرْمُ ضِ وَمَا وَيُعَنِّ بُمَنُ يَشَا أَوْوَ لِلهِ مُلْكُ السَّلُوْتِ وَالْاَرْمُ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيُوالْمُولِيرُ

ٙڲٲۿڶٵڷڮۺؚؾؘڎٮؙۘۻٙٲٷؙۄؙۯڛؙٷڵٮۜٵؽؠؾؚ؈۠ڰۿؙۄ۫ڟ؈ؙٛڞٷۺ ٵؿؙڛؙڸٲڽؙؾڠٷٷٳڡٙٵڿٲٷڡؽۺؿؠڕۊٙڶڒڹۏؽڔۣ۫ڡؘڡٙڽ۫ۻٲٷؖۄؙ ڹؿؽ۠ڒٷؾؘۮؚؿٷٷڶۺۿٷڸڂڸؾۺؿٷٷۑڔؙٷ۞ٛ

یمود و نصاری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں' (ا) آپ کمہ دیجئے کہ پھر حمیس تمہارے دوست ہیں واث آپ کمہ دیجئے کہ پھر حمیس تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ (۲) نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جے چاہتا ہے بخش دیتا ہے' اور جے چاہتا ہے عذاب کر تا ہے' (۳) زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملیت ہے اور ای کی طرف لوٹنا ہے۔ (۱۸)

اے اہل کتاب! بالیقین ہمارا رسول تممارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پنچا ہے۔ جو ہمارے لئے صاف صاف بیان کررہاہے تاکہ تمماری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی' برائی سانے والا آیا ہی نہیں' پس اب تو یقیناً خوشخبری سانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پنچا (") اور اللہ تعالی ہر چزپر قادر ہے۔ (۱۹)

(۱) یہودیوں نے حضرت عومیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کما۔ اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ (اللہ کے بیٹے) اور اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کتے ہیں کہ یمال ایک لفظ محذوف ہے یعنی آفیّاع آبنّاءِ اللهِ ہم "اللہ کے بیٹول (عزیر و مسیح) کے پیروکار ہیں" دونوں مفہوموں میں سے کوئی سابھی مفہوم مراد لیا جائے "اس سے ان کے نقاخر اور اللہ کے بارے میں بے جااعماد کا اظہار ہو تاہے 'جس کی اللہ کے بال کوئی حیثیت نہیں۔

(۲) اس میں ان کے ذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چینتے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب سے ہے کہ تم جو چاہو کرو' اللہ تعالی تمہیں تہمارے ہونے کا مطلب سے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں تہمارے گناہوں کی پاداش میں مزاکیوں دیتا رہا ہے؟ اس کاصاف مطلب سے ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ' دعووَں کی بنیاد پر نہیں ہو تا نہ قیامت والے دن ہوگا' بلکہ وہ تو ایمان و تقوی اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی ای کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی ای اصول پر فیصلہ ہوگا۔

(٣) تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اس سنت اللہ کے مطابق ہو گا'جس کی اس نے وضاحت فرمادی ہے کہ اہل ایمان کے لیے کے لیے مغفرت اور اہل کفرو فسق کے لیے عذاب 'تمام انسانوں کا فیصلہ اس کے مطابق ہو گا۔ اے اہل کتاب! تم بھی اس کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو۔ تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہو گا؟

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِذْ كُرُو الْعِمْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْجَعَلَ فِيهُ لُوْ أَيْسَيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوِّكًا أَوْالتُكُوْمَـّا لَمُ يُؤُتِ آحَدًا مِنَ الْعُلَمِينَ ۞

يْقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَتَّاسَةَ الَّتِيُّكَتِ اللهُ لَكُوْ

اوریاد کرو موک (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا'اے میری قوم کے لوگو!اللہ تعالٰی کے اس احسان کاذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغیبر بنائے اور تنہیں بادشاہ بنا دیا <sup>(۱)</sup> اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ (۲۰) اے میری قوم والو!اس مقدس زمین ''کمیں داخل ہو جاؤ

الْمَائِكَةُ ٥

زمانۂ فترت کہلا تا ہے۔اہل کتاب کو کما جا رہا ہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنا آ خری رسول ماٹیکٹیل بھیج دیا ہے۔اب تم یہ بھی نہ کہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیرو نذیر پیغیبر ہی نہیں آیا۔

(۱) بیشترانبیا بنی اسرائیل میں ہے ہی ہوئے ہیں جن کاسلسلہ حضرت عیسلی علیہ السلام پر ختم کر دیا گیااور آخری پیغیبر بنو اساعیل سے ہوئے ملہ ایک اس طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت (بادشاہت) سے نوازا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت (بادشاہت) بھی اللہ کا انعام ہے' جے علی الاطلاق براسمجھنا بہت بری غلطی ہے۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کس نبی کو بادشاہ بنا تانہ اس کاذکرانعام کے طور پر فرما تا' جیسا کہ یہاں ہے آج کل مغربی جمہوریت کا کابوس اس طرح ذہنوں یر مسلط ہے اور شاطران مغرب نے اس کاافسوں اس طرح بھو نکاہے کہ مغربی افکار کے اسپراہل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہ و دستار بھی ہیں۔ بسرحال ملوکیت یا شخصی حکومت' اگر بادشاہ اور حکمراں عادل و مثقی ہو توجمہوریت سے ہزار

(۲) یہ اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف' جن سے بنی اسمرائیل نوازے گئے۔ جیسے من و سلویٰ کا نزول' بادلوں کا سابیہ ' فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنا دینا۔ وغیرہ -اس لحاظ سے بیہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی کیکن پیغیبر آخرالزمان حفرت محمد مائیکتیا کی رسالت و بعثت کے بعد اب یہ مقام نضیلت امت محریبہ کو حاصل ہو گیا ہے۔﴿ کُمُنْ تُدُوِّ خُیْرَا لَمُدَّا اُنْجُرِجَتْ لِلِنَّاسِ ﴾ (آل عبدران۔ ۱۱۱) تم بهترین امت ہو جے نوع انسانی کے لیے بنایا گیا ہے لیکن یہ بھی مشروط ہے اس مقصد کی سیمیل کے ساتھ جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ﴿ تَأْمُهُ رُونَ بِالْمُعُونُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرَ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (تم لوگول كو بھلائى كا تھم دية ' برائى سے روكتے ہو اور الله ير ایمان رکھتے ہو" اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا کہ وہ اپنے خیرامت ہونے کااعزاز برقرار رکھ سکے۔

(٣) بنوا سمرائیل کے مورث اعلی حضرت یعقوب علیہ السلام کامسکن بیت المقدس تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارت مصرکے زمانے میں بیہ لوگ مصرحاکر آباد ہو گئے تھے اور پھرتب سے اس وقت تک مصرہی میں رہے' جب تک کہ مویٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات (فرعون سے چھپ کر) مصرسے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موٹیٰ علیہ السلام نے پھر ہیت المقدس جا کر آباد

وَلَا تَتُرْتَكُ وَاعَلَى آدُبَارِكُهُ فَكَنْقَلِبُو الْحِيرِيْنَ 🌚

قَالُوُالِينُوسَى إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّادِينَ ﴿ وَلِثَالَنُ نَنْ مُثَلَهَا حَتَّى يَغُونُهُوا مِنْهَا فَإِنْ يَغُرُجُو المِنْهَا فَإِنَّ لَيْحُونُ المِنْهَا فَإِنَّا لَا خِلْوْنَ ﴿

قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِينُ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوُ اعَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَ ادْخَلْتُنُونُو فَائِكُوْ عَلِيُونَ هُ مِنْ مُنْ الْمُعْمِمُ الْبَابِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَ

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواۤ إِنَّ كُنتُوۡمُوۡمِنِيۡنَ ۞

قَالْوًا يِنُونِسَى إِنَّالَنُ تَنْ خُلَهَا آبَدًا تَادَامُوْ افِيهَا فَاذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُّكِ فَقَا تِلْأَراثَاهُهُنَا أَخِيدُونَ ﴿

جو الله تعالی نے تمہارے نام لکھ دی ہے (۱) اور اپنی پشت کے بل روگر دانی نہ کرو (۱۲ کہ پھر نقصان میں جاپڑو۔ (۲۱) انہوں نے جواب دیا کہ اے موئی وہاں تو زور آور مرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگزوہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل خوشی جائیں بھر تو ہم (بخوشی) چلے جائیں گے۔ (۲۲) الله تعالیٰ کافضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو رہے وہ کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ' دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ کے اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ رکھنا چاہئے۔ (۲۳)

قوم نے جواب دیا کہ اے موی ٰ! جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے' اس لئے تم اور تمارا پروردگار جاکر دونوں ہی لڑ بھر لو' ہم یمیں جیٹھے ہوئے ہیں۔ (۱۳)

ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقد سہ میں داخل ہونے کا تھم دیا اور نصرت اللی کی بشارت بھی سائی۔ لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ (ابن کثیر)

- (۱) اس سے مراد وہی فتح و نفرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں ان ہے کر رکھا تھا۔ .
  - (r) لیعنی جہاد سے اعراض مت کرو۔
- (٣) بنو اسرائیل عمالقہ کی بمادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے اور پہلے مرحلے پر ہی ہمت ہار بیٹھے۔ اور جماد سے دست بردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعد ہ نصرت پر یقین کیا۔ اور وہاں جانے سے صاف اکار کردیا۔
- (٣) قوم موی علیہ السلام میں سے صرف یہ دو شخص صبح معنوں میں ایماندار نکلے ، جنہیں نصرت اللی پریقین تھا' انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو' بھردیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تنہیں غلبہ عطا فرما تا ہے۔
- (۵) کیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بد ترین بزدلی 'سوء ادبی اور تمرد و سرکشی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا رب جاکر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ ماٹیکیٹی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں

قَالَ رَبِّ إِنِّ لَاَ آمُلِكُ إِلَانَفُينُ وَاَخِيْ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَسِقِيْنَ ۞

قَالَ فَإِنَّهَا لَحُرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ ٱرْبَعِينَ سَنَةً ، يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلِي الْقَوْمِ الفْيقِيْنِ ﴿

ۅؘٲؾؙڷؙۼٙڲۿۣۿڒڹۜٲٲڹؽؙٳڎڡٙڔڸڵڂۊٚٵۣۮؙٷۜڒٵڎؙۯٵ۠ڵڡؙٛڠؙؾؚڷ ڡؚڽؙٲڂڽۿؚؠٵۅؘڶۄؙؽؾۜڡٞؠۜٙڷ؈ٵڵڬۼؚ۫ڗ۠ڠٲڶڵڰڨؙڶػڬۨٷٵڶ

موی (علیہ السلام) کئے لگے اللی! مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں 'پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کردے۔ (۲۵)

یں اور ان مراک وں میں جدان کروسے اس اس کا حرام کر ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے' یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردال پھرتے رہیں گئی ہے' یہ خانہ بدوش ان فاسقوں کے بارے میں مملین نہ ہونا۔ (۲۲)

آدم (علیہ السلام) کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو' (۳) ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا' ان

نے قلت تعداد و قلت وسائل کے باوجود جماد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظمار کیا اور یہ بھی کہا کہ "یا رسول اللہ! ہم آپ کو اس طرح نہیں کمیں گے جس طرح قوم مویٰ نے مویٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔" (صحبح بخدادی۔ کتاب المغازی والتفسیر)

- (۱) اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بی کا اظهار بھی ہے اور براءت کا اعلان بھی۔
- (۲) یہ میدان تیہ کملا تا ہے 'جس میں چانیس سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جماد سے اعراض کی وجہ سے سرگرداں رہی۔
  اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من و سلوئ کا نزول ہوا 'جس سے اکتاکر انہوں نے اپنے بیغیبر سے کما کہ روز روز
  ایک ہی کھانا کھا کر ہمارا جی بحرگیا ہے۔ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ مختلف قتم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے بیدا
  فرمائے۔ بیس ان پر بادلوں کا سایہ ہوا 'پھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشے
  جاری ہوئے 'اور اس طرح کے دیگر انعامات ہوتے رہے۔ چالیس سال بعد پھرا سے عالات بیدا کیے گئے کہ یہ بیت
  المقدس کے اندر داخل ہوئے۔
- (۳) پنیمبر' دعوت و تبلیغ کے باوجود جب دیکھتا ہے کہ میری قوم سید ھاراستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں 'جس میں اس کے دین و دنیا کی سعاد تیں اور بھلا ئیاں ہیں تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی قلق ہو تا ہے۔ یمی نبی سائی آئی کا بھی حال ہو تا تھا 'جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ فرمایا ہے۔ لیکن آیت میں حضرت موسی علیہ السلام سے خطاب کر کے کما جارہا ہے کہ جب تونے فریضۂ تبلیغ اواکر دیا اور پیغام اللی لوگوں تک پہنچا دیا اور اپنی قوم کو ایک عظیم الشان کا میابی کے نقطۂ آغاز پر لاکھڑا کیا۔ لیکن اب وہ اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سب تیری بات مانے کو تیار نہیں تو توا ہے فرض سے سبک دوش ہو گیا اور اب تجھے ان کے بارے میں عملین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر عمکینی توایک فطری چیز ہے۔ لیکن مراد اللہ بری الذمہ ہو۔
  - (°) آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے نام ہائیل اور قائیل تھے۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيبُنَ @

لَهِنْ بَسَطْكَ إِلَّ يَسَلَكُ لِتَقْتُلَنِى مَا النَّابِسَاسِطِ تَيْرَى اللَّكَ لِمِنْ بَسَطْكَ النَّاكَ اللَّ

إِنْ َارُبُ لَ أَنْ تَنْهُوْ آ بِهَا شِيْ وَ اِنْشِكَ فَتَكُونَ مِنْ اَضِكَ فَتَكُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّا إِقَ وَذَا لِكَ جَزَّوُ الظّلِيمِينَ ۚ

فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَرَمِنَ الخِيرِيُنَ ۞

میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئی اور دو سرے کی مقبول نہ ہوئی <sup>(۱)</sup> تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا'اس نے کہا اللہ تعالی تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔(۲۷)

گو تو میرے قتل کے لئے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا' میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھا تا ہوں۔(۲۸) میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے (۲) اور دوز خیوں میں شامل ہو جائے' ظالموں کا میں بدلہ ہے۔(۲۹)

پس اے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر

(۱) یہ نذریا قربانی کس لیے پیش کی گئی؟ اس کے بارے میں کوئی ضیح روایت نہیں۔ البتہ مشہور ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم و حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی۔ دو سرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی ' ایک حمل کے بمن بھائی سے کر دیا جا تا۔ بائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بمن بدصورت تھی ' جب کہ قائیل کا نکاح دو سرے حمل کے بمن بھائی سے کر دیا جا تا۔ بائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بمن بدصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق بائیل کا نکاح قائیل کی بمن کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن قائیل چاہتا تھا کہ وہ بائیل کا نکاح قائیل کی بمن کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن قائیل چاہتا تھا کہ وہ بائیل کے بمن کی بجائے اپنی ہی بمن کے ساتھ جو خوبصورت تھی ' نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا' لیکن وہ نہ سمجھا' بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ اللی میں قربانیاں پیش کرنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گا۔ بائیل کی قربانی قبول ہو گئی' یعنی آسان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھا ئیوں نے اپنے طور پر اللہ کی بائیل کی قربانی قبول ہوئے یا بیش کی' بائیل کی قربانی قبول ہوئے یا تائیل حد کا شکار ہوگیا۔

(۲) میرے گناہ کامطلب ، قتل کاوہ گناہ ہے جو مجھے اس وقت ہو تاجب میں تجھے قتل کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول وونوں جنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے ، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ اُلٹی نے فرمایا ، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ (صحیح بہخادی ومسلم کتاب الفتین)

دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا' جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ (۱) (۳۰)

پھراللہ تعالی نے ایک کوے کو بھیجاجو زمین کھود رہاتھا آکہ اے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لغش کو چھپا دے 'وہ کنے لگا' ہائے افسوس! کیامیں ایساکرنے ہے بھی گیا گزرا ہو گیاکہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا؟ پھرتو (بڑاہی) پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ (۳۱)

ای وجہ ہے ہم نے بنی اسرائیل پر بیہ لکھ دیا کہ جو شخص کی کو بغیراس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہویا زمین میں فساد مچانے والا ہو' قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا' اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے' اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا '' فَبَعَثَاللَّهُ غُرَابًايَّبُحُثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِئُ سَوْءَةَ اَخِيْهُ قَالَ يُويُلَقَى اَعَجَزُتُ اَنُ ٱلْكُونَ مِثْلَ لَهَنَا الْغُرَابِ فَأْوَارِى سَوْءَةَ اَخِيُ ۚ فَاصْبَحَ مِنَ النَّدِمِيْنَ ۗ

مِنْ اَجُلِ ذَٰ لِكَ نَكَتَبُنَا عَلَى بَنِيْ اِسْرَآ وَيْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا إِغَيْرِ نَفْسِ اَوْفَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَوِمْ عِا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَوِيْعًا. وَلَقَدُ جَاءَتْهُ مُرْسُلُنَا بِالْبِيِنْتِ أَنْتَرَانَ كَنْيُرُامِّنْهُمْ بَعُن

(۱) چنانچہ صدیث میں آتا ہے (را کَفَتَلُ نَفْسُ طُلُمًا إِلاَ کانَ عَلَى ابنِ آدَمَ الأَوْل کِفُلُ مِنْ دَمِهَا؛ الأَنْهُ کانَ اَوْلَ مَنْ سَنَ الفَتْلَ، (صحیح بخاری 'کتاب الانبیاء ومسلم 'کتاب القسامة، "جو قتل بھی ظلماً ہوتا ہے '(قاتل کے ساتھ) اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلا مخص ہے جس نے قتل کا کام کیا" امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ "ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو بائیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا ہیں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔" صدیث میں آتا ہے نبی مُنْ تُنَیِّم نے فرمایا « مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ یُعَجِلَ اللهُ عُفُونَتَهُ في الدُّنْیا مَعَ مَا يَدَّ خِرُ لِصَاحِبِهِ فِي الآخِرَةِ امِنَ الْبَغْي و قطیعَةِ الرَّحِمِ» (أبوداود 'کتاب الأدب۔ ابن ماجه 'کتاب الزهد ومسند أحمد ه /۲۲-۲۱ " بغی (ظلم و زیادتی) اور قطع رحی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لاکُق ہیں کہ اللہ تعالی ان کے مرتکبین کو دنیا میں ہی جلد سزا وے وے ' تاہم آخرت کی سزااس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگنی ہوگی" اور قائیل میں یہ دونوں گناہ جمعے وائی این ایک ورنیا میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے۔" فَانِنَا اللهِ وَاقِعُونَ (ابن کیش)

(۲) اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالی نے انسانی جان کی قدروقیت کو واضح کرنے کے لیے بنو اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے اور یہ اصول صرف بی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا' اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن ربعی کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن (بھری) سے بوچھا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنوا سرائیل کے لیے تھی" انہوں نے فرمایا "ہاں۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ بنواسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے نیادہ قابل احترام نہیں تھے" (تفیرابن کیشر)

ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞

إِنَّهَا جَزَوُّا الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُعُونَ فِ الْاَرْضِ فَسَادًا اللهُ يُقتَّلُوْا وَ يُصَلِّبُوْا اَوْتُقَطَّعَ اَيْدِيُهِهُ وَارْجُلُهُ مُرِّسٌ خِلَانٍ اَوْ يُسنُفُوا مِنَ الْاَرْضِ فَاكَ لَهُمُ خِذْئٌ فِي السَّانُيَا وَلَهُمُ فِي الْاَرْضِ قَعَدَابٌ عَظِيْرٌ ﴿

ہارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھراس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ (۳۲) جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یمی ہے کہ وہ قتل کر دیئے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے جائیں یا مخالف جانب سے دیا جائے '''' یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری 'ویا جائے ''' یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری 'اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب

(۱) اس میں یہود کو زجر و تو پیخ ہے کہ ان کے پاس انبیا دلا کل و براہین لے کر آتے رہے۔ لیکن ان کا روبیہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نبی میں گئی ہو تجانے کی جو تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نبی میں گئی ہو کہ جا رہی ہے کہ بیہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو ساز شیں کرتے رہتے ہیں کرے فساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بسرحال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیرالماکریں ہے۔ تمام سازشوں سے بھتر تدبیر کرنے والا ہے۔

(۲) اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ علی اور عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر دینہ آئ انہیں دینہ کی آب وہوا راس نہ آئی تو نبی مان گئی ہے نہ انہیں دینہ سے باہر 'جمال صدقے کے اونٹ تھے' بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پو 'اللہ تعالیٰ شفاعطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیکہ ہو گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹول کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی مانٹی کیا اطلاع ملی تو آپ مانٹی کیا آپ نے ان کے پیچھ کرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی مانٹی کیا اطلاع ملی تو آپ مانٹی کیا تھا) گھرانہیں دھوب میں ڈال آئی دو ڑائے جو انہیں اونٹول سمیت پکڑ لائے۔ نبی مانٹی کیا تھا ایسا ہی کیا تھا) گھرانہیں دھوب میں ڈال آئی حتی کہ وہیں مرگے۔ تھیج جناری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی 'قتل بھی کیا' ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ و رسول کے ساتھ کاربہ بھی (صحیح بحادی کتاب المدیات والمطب والمتفسیور۔ صحیح بحادی کتاب المدیات والموں اور کافروں دونوں کو شائل ہے۔ اس کا تھم عام ہے یعنی مسلم کتاب المقسیدی کی منظم اور مسلح جسے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحوا وغیرہ میں راہ چلتے تافلوں اور افراد اور گروہوں پر جملے کرنا' قتل وغارت گری کرنا' سلب ونہب' اغوا اور آبروریزی کرنا وغیرہ اس کی جو ہم سزا کیں بیان کی گئی ہیں' امام (ظیفنہ وقت) کو افتیار ہے کہ ان میں ہے جو سزا مناسب سمجھ' دے۔ بعض لوگ کتے ہیں اگر کار بین نے قتل وسلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزادی جائے گا ور جس نے صرف قتل کیا۔ انہیں ہے و سزا مناسب سمجھ' دے۔ بعض لوگ کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزادی جائے گی اور جس نے صرف قتل کیا۔ انہیں نے قتل وسلم کیا اور جس نے صرف قتل کیا۔ انہیں سے دو سزا مناسب سمجھ کی اور جس نے صرف قتل کیا۔ انہیں سے دو سزا مناسب سمجھ کی اور جس نے صرف قتل کیا۔ انہیں سے دو سزا مناسب سمجھ کیا۔ انہیں نے قتل وسلم کیا اور جس نے صرف قتل کیا۔

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُواْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْاعَلَيْهِمْ ۗ فَاعْلَمُوُ ٓ النَّالِيَةِ عَفُورٌ تَحِيْدٌ ۞

يَايَهُمَا الّذِينَ امْنُوااتَّقُوااللّهَ وَالْبَتَغُوَّا اِلَيْهُ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِي سَيدِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّهُ وَالْوَاتَ لَهُمُ مُسَّافِي الْأَرْضِ

ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کرلیں کہ تم ان پر قابو پالو (ا) تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والاہے۔(۳۴)

مسلمانو! الله تعالی سے ڈرتے رہوادراس کا قرب تلاش کرو<sup>(۲)</sup> اور اس کی راہ میں جماد کرو تا کہ تمہارا بھلا ہو۔(۳۵)

یقین مانو که کافروں کے لئے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری

مال نہیں لیا' اسے قتل کیا جائے گااور جس نے قتل کیااور مال بھی چھینا' اس کاایک دایاں ہاتھ اور ہایاں یاؤں یا ہایاں ہاتھ اور دایاں باؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کیانہ مال لیا' صرف دہشت گر دی کی اسے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ کیکن امام شو کانی فرماتے ہیں پہلی بات صحیح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے۔ (فتح القدیر) (۱) لینی گر فتار ہونے سے پہلے اگر وہ تو بہ کرکے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کردیں تو پھرانہیں معاف کر دیا جائے گا' نہ کورہ سزا ئیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن پھراس امرمیں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کریا آبروریزی کر کے ہندوں' پر جو دست درازی کی بیہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا' بعض علما کے نزدیک میہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شو کانی اور امام ابن کثیر کار جحان اس طرف ہے کہ مطلقا انہیں معاف کر دیا جائے گااور اس کو ظاہر آیت کامقتضی بتلایا ہے- البتہ گر فتاری کے بعد تو بہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے۔ وہ مستحق سزا ہوں گے۔ (فتح القدير وابن کثير) (۲) وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے میں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ "اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو" کا مطلب ہو گا ایسے اعمال افتیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شُوكائى فرمات بين (( إنَّ الْوَسِيلةَ - التِي هِيَ القُربَةُ - تَصْدُقُ على النَّقْوى وَعَلى غيرها من خِصَال الخيرِ، الَّتي ینفَرَّبُ العِبادُ بھا إلى رَبِّهم )) "وسلِه جو قربت کے معنی میں ہے، تقوی اور دیگر خصال خیرر صادق آ تا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں" ای طرح منہیات ومحرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو تا ہے۔اس لئے منہیات ومحرمات کا ترک بھی قرب الٰہی کاوسیلہ ہے۔ لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اینا وسیلہ سمجھ لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کما گیا ہے جو جنت میں نبی ملٹر آئیز کا کو عطا فرمایا جائے گا۔ اس لئے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لئے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہو گا اصحیح بہخاری۔ کتاب الأذان صحیح مسلم كتاب الصلوة) وعائ وسلِم جو اذان كے بعد يرضى مسنون ب «اللَّهُمَّ اربَّ هٰذه الدَّعْوَة التَّامَّة ، والصَّلُوة القَائِمَةِ؛ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتهُ »-

جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْالِهِ مِنْ عَذَاكِ يَوْمِر

الْقِيمْةِ مَانْقُةِبِّلَ مِنْهُمُ ۚ وَلَهُمْ عَذَاكِ ٱلِلْمُو ۗ ۞

يُرِيْدُونَ آنُ يَتَخُرُجُوا مِنَ التَّالِرُ وَمَاهُمُ يَخْدِجِيْنَ وَنُهَا وَلَهُمُ عَذَاكِ مُّقِيْدُ ۞

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوۤ اَيُدِيهُمَّاجَزَآءُ بِمَاكسَبَا تَكَالَّامِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞

فَمَنُ تَابَمِنُ بَعَدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللهُ يَتُوبُ عَلَمُو إِنَّ اللهَ خَفُورٌ يُحِيْهُ ۞

زمین میں ہے بلکہ ای کے مثل اور بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے' ان کے لئے تو ور دناک عذاب ہی ہے۔ (۳۹) یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن سے ہرگز اس میں سے نہ نکل حکیں گئے تو دوای عذاب ہیں۔ (۳۷) عذاب ہیں۔ (۳۷)

چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ (۳) پیبدلہ ہے اس کاجوانہوں نے کیا عذاب اللہ کی طرف ہے اور اللہ ہے۔ (۳۸) جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کرلے اور اصلاح کرلے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوما ہے۔ (۳)

- (۱) حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنمی کو جنم سے نکال کراللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پویتھ گا "تو نے اپنی آرام گاہ کسی پائی؟" وہ کیے گا "بر ترین آرام گاہ" اللہ تعالیٰ فرمائے گا "کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کراس سے بھی کارا حاصل کرنا پند کرے گا؟" وہ اثبات میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گامیں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تونے وہاں اس کی پروا نہیں کی اور اسے دوبارہ جنم میں ڈال دیا جائے گا (صحبح مسلم صفة القیامة صحبح بحادی کے تناب الرقاق والانبیاء)
- (۲) یہ آیت کا فروں کے حق میں ہے "کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جنم سے نکال لیا جائے گاجیسا کہ احادیث سے ا البت ہے۔
- (٣) بعض فقما ظاہری کے زدویک سرقہ کا یہ تھم عام ہے چوری تھوڑی ہی چیزی ہویا زیادہ کی-ای طرح وہ حرز (محفوظ جگہ) میں رکھی ہویا غیر حرز میں- ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی- جب کہ دو سرے فقمااس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں- پھر نصاب کی تعیین میں ان کے مابین اختلاف ہے- محد ثین کے زدیک نصاب رائع ریناریا تین درہم (یا ان کے مساوی قیمت کی چیز) ہے ' اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اس طرح ہاتھ رسخ (بہنچوں) سے کانے جائیں گے- کہنی یا کندھ سے نہیں- جیسا کہ بعض کا خیال ہے ( تفصیلات کے لیے کتب صدیث و فقہ اور تفایر کا مطالعہ کیا جائے)
- (۴) اس توبہ سے مراد عنداللہ قبول توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ سے چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہوجائے گی - حدود' توبہ سے معاف نہیں ہوں گی۔

یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مهربانی کرنے والا ہے۔(۳۹)

کیا تخھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسان کی بادشاہت ہے؟ جسے جاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے 'اللہ تعالیٰ ہرچیزیر قادر ہے۔(۴۰) اے رسول! آپ ان لوگوں کے بیچھے نہ کڑھیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ ان (منافقول) میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کیکن حقیقتاً ان کے دل باایمان نہیں (۱) اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے' وہ کلمات کے اصلی موقعہ کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں' کہتے ہیں کہ اگر تم یمی حکم دیئے جاؤ تو قبول کرلینا اور اگریه تھکم نہ دیئے جاؤ تو الگ تھلگ <sup>(۲)</sup> رہنا اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں ہے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالی کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں' ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔(۴۱)

ٱلْهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَنْ يَشَا الْوَتَغِفْرُ لِمَنْ يَشَا أَوْ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّ قَدِيرُرُ ۞

يَايُهُا الرَّسُوُلُ لَا يَعُرُنُكَ الَّذِينُ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُواْ المَّالِها فُواهِهِ وَلَهُ تُوُمِنُ قُلُوبُهُمُ الْمَالِمُونَ لِلْكَذِبِ سَلْمُعُونَ وَمِنَ الَّذِيْنَ لَا مُنَالِها فُواهِ مِنْ اللَّكِذِبِ سَلْمُعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِيْنَ لَوْ يَاتُولُوكَ يُحْتِرِفُونَ الْكَلْوِمِنَ بَعَدِ مَواضِعة يَقُولُونَ إِنْ اُوتِينَتُمُ هٰذَا اَلْكَلُومِنَ بَعَدِ كَوْتُونُونُوكُ فَاحْذَرُولُ وَمَن يُرِوالله وَتُنَافَعُ فَكَنَ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا اللهِ اللهِ يَعْلَيْهِ اللهُ وَتَنْكَ لَمُن لَوْمِيرَدِ اللهُ اَن يُطَهِّرَ فَالْوَرَةِ عَنَا اللهِ عَلَيْهُ فِي اللهُ نَيَا خِزَى اللهُ وَيَا لَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَالْمُونَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) نبی کریم میں آباد کال کفرو شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق اور افسوس ہو یا تھا'اس پر اللہ تعالی اپنے پیغیبر کو زیاوہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہاہے تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت عنداللہ مجھ سے بازیرس نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۲) آیت نمبرا ۳ تا ۴۳ کی شان نزول میں دو واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں (مرد و عورت) کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تو رات میں تو ردوبدل کر ڈالا تھا' علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے سے۔ انہی میں سے ایک تھم رجم بھی تھاجو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لئے تھا اور اب بھی موجود ہے لیکن وہ چو نکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لئے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد مرتقیم کیا س چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ا بجاد کردہ طریقہ کے باس چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ا بجاد کردہ طریقہ کے مطابق کو ڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزاکا فیصلہ کیا تو مان لیں گے اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ الْمُؤْنَ لِلسُّحْتِ قَالَ جَا أَوْلَا فَاحْتُمُ بَيْنَهُمُ الْوَاعْرِضُ عَنْهُمُ وَالْ تَعْرِضُ عَنْهُمُ فَلَنْ يَضُوُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَاهُمُ التَّوْلِيَةُ فِيهَا حُكُو اللهِ تُتَّرِيَتَوَكُّونَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ \* وَمَا اوُلَمِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

یہ کان لگالگا کر جھوٹ کے سننے والے (۱) اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں 'اگریہ تممارے پاس آئیں تو حمیس اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو تالل وو 'اگر تم ان سے منہ بھی چھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہر گز کوئی ضرر نہیں پہنچا گئے 'اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو 'یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ (۲۲)

(تجب کی بات ہے کہ) وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام اللی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں' دراصل سے ایمان ویقین والے ہیں ہی نہیں۔(۲۳۳)

مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم میں گیاتی کی خدمت میں حاضر ہوئے ' آپ میں گیاتی نے ان سے بوچھا کہ قورات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو وات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبد اللہ بن سلام بولٹی نے کہا تم جھوٹ کتے ہو' تو رات میں رجم کا حکم موجود ہے' جاؤ تو رات الؤ' تو رات لاکروہ پڑھنے گئے تو آیت رجم بر ہاتھ رکھ کر آگے بیچھے کی آیات پڑھ دیں۔ عبد اللہ بن سلام بولٹی نے کہا ہتھ اٹھاؤ' ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم میں۔ بالا تحر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد میں گیاتی بچھے ہیں' تو رات میں آیت رجم موجود ہے۔ چنانچہ دونوں زانیوں کو سکسار کر دیا گیا۔ (الماحظہ ہو صحیحین ودیگر کتب حدیث) ایک دو سرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دو سرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا اور ای کے مطابق آپ مقتول کی دیت سووسی اور دو سرے قبیلے کو محمول کی بچاس و سی مقرر کر رکھی تھی۔ جب نبی سی گیاتی ہم دیت تربیف لائے' تو یہود کے دو سرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سووسی دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے در میان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی 'لیکن ان کے سمجھدا ر لوگ نبی سی برابری کا حکم دیا گیا ہے۔ (بیر روایت مند احمد میں ہے جس کی سند کو شخ احمد شاکر نے صحیح کما ہے۔ مند احمد جلدا' ص ۲۲۲۔ عدیث نمبر ۲۲۱۲ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے عدیث نمبر ۲۲۱۲ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے

عدیث نمبر ۱۲۲۳ ان کازول ہوا ہو (ابن کئیر)

(۱) سَمَّاعُونَ کے معنی ''بہت زیادہ سننے والے ''اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں' جاسوی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سنایا دو سرول کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دو سرے۔

إِنَّا آنْزَلْنَا التَّوْرُاتَ فِيهَا هُدَّى وَنُونُ يُكَكُونُ يَكُكُو بِهَا التَّحِيثُونَ الذِيْنَ آسُلَمُو الِلَّذِيْنَ هَا دُوا وَ الرَّبْنِيثُونَ وَالْاَخْبَارُ بِهِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً \* فَلاَ يَحْتُوا النَّاسَ وَاخْتُونُ وَلاَ تَشْتُرُوا بِالْيَّنِ ثَنْهَ نَا قَلِيكُ وَمَنْ لَوْ يَحْكُو بِمَا آنْزُلَ اللهُ فَاوْلِمِنَ هُمُ الْكُلِمُ وَنَ ۞

وَكَتَبُنَاعَلَيْهِمْ فِيُهَآانَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۚ وَالْعَيْنَ بِالْمَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاَذُنَ بِالْاُذُنِ وَالبِّنَّ بِالبِّينِ ۚ وَالْجُرُومَ قِصَاصٌ ْفَمَنُ تَصَكَّقَ بِهِ فَهُوَ

ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے'
یہودیوں میں (() ای تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے
والے انبیا(علیم السلام) (() اوراہل اللہ اور معافیط کرتے
تھے کیو نکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا تھم دیا
گیا تھا۔ (() اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے (()) اب تہیں
علیا ہے کہ لوگوں ہے نہ ڈرواور صرف میراڈر رکھو'میری
آیتوں کو تھو ڑے تھو ڑے مول پر نہ بیچو'(() جولوگ اللہ
کی اتاری ہوئی وجی کے ساتھ فیطے نہ کریں وہ (اپورے اور
پیختہ) کا فرہیں۔ (() ہم))

اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آ نکھ کے بدلے آ نکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی

<sup>(</sup>۱) ﴿ لِكَذِيْنَ هَادُوا ﴾ اس كا تعلق يَخكُمُ سے ہے۔ يعنى يبوديوں سے متعلق فيل كرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) أَسْلَمُوا بِهِ نَبِينِنَ كَى صفت بيان كى كه وه سارے انبيا وين اسلام بى كے بيرو كار تھے جس كى طرف مجمہ سائينيا وعوت وے رہے ہیں۔ بعنی تمام پنجبروں كا دین ایک ہى رہا ہے۔ اسلام جس كى بنیادى وعوت به تھى كه ایک الله كى عبادت كى جائے اور اس كى عبادت میں كى كو شریک نه كیا جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم كو يمى وعوت توحيد واخلاص پیش كى ﴿ وَمَا اَدُسُلْنَامِنَ مَّبْلِكَ مِنْ وَمُولِ اِلْاَنْوَجَى اللّهِ الْآلَالَة الْآلَالَة الْآلَاتَ اَلَّهُ بُدُونِ ﴾ (الانب ه ٥٠) " ہم نے واخلاص پیش كى ﴿ وَمَا اَدُسُلْنَامِنَ مَبْلِكَ مِنْ وَمُولِ اِلاَنْوَجَى اللّهِ اللّهُ الْآلَالَة الْآلَالَة الْآلَاتَ اللّهُ بُدُونِ ﴾ (الانب هم نے واخلاص پیش كى ﴿ وَمَا اللّهُ بِهِ مِن وَمَى كه ميرے سواكوئى معبود نہيں ہے ، پس تم سب ميرى ہى عبادت آپ سے پہلے جتنے رسول بھيج ، سب كو يمى وى كى كه ميرے سواكوئى معبود نہيں ہے ، پس تم سب ميرى ہى عبادت كرو"۔ اى كو قرآن ميں المدين بھى كما گيا ہے۔ جسياكہ سورة شوركى كى آيت ١٣ ﴿ فَرَعَ اللّهُ قِنَ الذِّيْنِ مَا وَكُلَى بِهُ نُومًا ﴾ الآب ية ميں كما گيا ہے ، جس ميں اى مضمون كو بيان كيا گيا ہے كه آپ كے ليے ہم نے وہى دين مقرر كيا ہے جو

<sup>(</sup>m) چنانچہ انہوں نے تورات میں کوئی تغیرو تبدل نہیں کیا'جس طرح بعد میں لوگوں نے کیا۔

<sup>(</sup>٣) كه يه كتاب كمي بيشي سے محفوظ ہے اور الله كي طرف سے نازل شدہ ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیخی لوگوں سے ڈر کر تو رات کے اصل احکام پر پر دہ مت ڈالونہ دنیا کے تھو ڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد ویدل کرو۔

<sup>(</sup>٢) پيرتم كيے ايمان كے بدلے كفرير راضى مو كئے مو؟

بدلہ ہے ''' پھر جو محض اس کو معاف کردے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے ' اور جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں ' وہی لوگ ظالم ہیں۔ (۳) (۵۸) اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو جھیجا جو اپنے ہے کہا کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے (۳) اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہوایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی

كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنُ لَمُ يَحُكُوْمِمَاۤ اَنُوَلَ اللهُ فَأُولَٰلٍكَ هُمُوالظَّلِمُونَ ۞

وَقَفَّيْنَاعَلَ اثَارِهِمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَدَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ التَّوْلِيةَ وَالتَّيْنَاهُ الْإِنْجَيْلَ فِيهُ هُدَّى وَنُوَدُّوَ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ التَّوْرُكِةِ وَهُدَّى وَمُوْعِظَةً لِلْمُثَقِيْنَ ۞

(۱) جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا تھم دیا گیا تھا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے (بنو نضیر) کا دو سرے قبیلے (بنو قریظہ) کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دو سرے قبیلے کے مقتول کی بہ نبت دوگنار کھنے کا کیا جواز ہے؟ جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزری۔

(۲) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے ذرکورہ فیصلہ کیاتھا' یہ اللہ کے نازل کردہ عکم کے خلاف تھااور اس طرح انہوں نے ظلم کاار تکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات اللی کو اپنائے' ای کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے' اگر وہ ایسا نہیں کرے گاتو بارگاہ اللی میں ظالم متصور ہو گا' فاسق متصور ہو گا اور کافر متصور ہو گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے تینوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرادیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کو اہمیت خواس سے زیادہ پر قسمتی کیا ہوگی؟

ملحوظہ: علائے اصولین نے لکھا ہے کہ تچھل شریعت کا تھم' اگر اللہ نے بر قرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس آیت میں بیان کردہ تھم غیر منسوخ ہے اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے احکام ہیں جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح احادیث سے ﴿النّفُشِ پِالنّفُشِ ﴾ (جان' بدلے جان کے) کے عموم سے دو صور تیں خارج ہول گی۔ کہ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو' اس طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو' فتح الباری و نیل الاوطار و غیرہ)

(٣) یعنی انبیائے سابقین کے فور ابعد 'متصل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے 'اس کی تکذیب کرنے والے نہیں 'جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جی رسول ہیں اور اسی اللہ کے فرستادہ ہیں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی 'تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ ان کی تکفیراور شفیص و اہانت کی۔

تصدیق کرتی تھی اور وہ سرا سربدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لئے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۶۸)

اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھے اللہ اللہ تعالیٰ نے جو پھے اللہ اللہ اور اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی تھم نہ کریں وہ (بدکار) فاسق ہیں۔(۲۷)

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگل کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ (۳) اس لئے آپ ان کے آپ کا تاری ہوئی کتاب کے معاملات میں اس اللہ کی ا تاری ہوئی کتاب کے

وَلْيَعَكُمُ آهُلُ الْإِنْجُيْلِ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فِيُوْوَمَنُ لَّهُ يَعَكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فِيُوَمَّنُ لَّهُ يَعَكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَأُولَلْمِ عُونَ ﴿

وَٱنْزُلْنَاۚ اِلَيْكَ الْكِيْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِّمَابَكِيْنَ يَكَايُهِ مِنَ الْكِيْبُ وَمُهَمِّينًا عَلَيْهِ فَاصْكُوْ بَيْنَهُمُّ بِمِثَاانْزُلَ اللهُ وَلاَتَتَّيِمُ آهْوَاءَهُمْ عَتَاجًا وَلاَصِ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا

(۱) یعنی جس طرح تورات اپ وقت میں لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ ای طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یمی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات وانجیل اور دیگر صحائف آسانی پر عمل منسوخ ہو گیااور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیااور ای پر اللہ تعالی نے آسانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ گویا ای بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح و کامیابی ای قرآن سے وابست ہے۔ جو اس سے جڑگیا' سرخرو رہے گا۔ جو کٹ گیا ناکای و نامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ''وحدت ادیان'' کا فلف سے جڑگیا' سرخرو رہے گا۔ جو کٹ گیا ناکای و نامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ''وحدت ادیان'' کا فلف سے کمر غلط ہے' حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے' متعدد نہیں۔ حق کے سوا دو سری چزیں باطل ہیں۔ تورات اپ دور کا حق تھی انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جب قرآن تی واحد نظام عمل اور نجات کے لئے نازل ہو گیا تو انجیل منسوخ ہو گئ' انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لئے قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر یعنی نبوت محمدی علی صاحبا العلاۃ والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر یعنی نبوت محمدی علی صاحبا العلاۃ والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر یعنی نبوت محمدی علی صاحبا العلاۃ والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید

(۲) اہل انجیل کو سیہ تھم اس وقت تک تھا'جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی ماڑ تیکیا کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا۔ اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی۔ اب ایماندار وہی سمجھا جائے گاجو رسالت محمدی پر ایمان لائے گااور قرآن کریم کی اتباع کرے گا۔

(٣) ہر آسانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کی مصدق رہی ہے جس طرح قرآن کیجیلی تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تصدیق کا مطلب ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مناتھ منظنی (محافظ امین شاہد اور حاکم) بھی ہے۔ یعنی کیچیلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغییر بھی ہوئی ہے اس لئے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا ،جس کو یہ صحیح قرار دے گاوہی صحیح ہے۔ باقی باطل ہے۔

مِنْكُوْشِرُعَةً قَمِنُهَاجًا وَلَوْشَآءَاللّهُ كَبَعَكُمُوْلُمَةً وَّاحِدَةً وَلِكِنْ لِيَبْلُوكُوْ فِى ْمَاالشْكُو فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرُاتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُوْ تَحِيْعًا فَيْنَيِّنْكُوْ بِمَا كُنْكُوْفِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

ساتھ تھم کیجے''' اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچے نہ جائے ('') تم میں سے ہرایک خواہشوں کے پیچے نہ جائے ('') تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کردی ہے۔ اگر منظور مولی ہو تا تو تم سب کو ایک ہی امت بنادیا' لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تہیں دیا ہے اس میں تہیں آزمائے'''' تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو' تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے' پھروہ تمہیں ہروہ چیز تا دے گاجس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ (۴۸) آپ ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ مطابق ہی تھم کیا کیجئے' ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ حکے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کمیں یہ آپ کو اللہ

وَإِن احْكُوْ بَيْنَهُوْ بِمَآانَزْلَ اللهُ وَلاَتَّيْنِهُ اَهُوَآءَهُمُّهُ وَاحْذَرُهُمُوانَ يَقْتِنُوْكِ عَنْ بَعْضِ مَّا اَنْزَلَ اللهُ

- (۱) اس سے پہلے آیت نمبر ۴۲ میں نبی مراہ کا اختیار دیا گیاتھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس کی جگہ یہ تھم دیا جارہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلے فرمائیں۔
- (۲) یه دراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آرایا ان کے خود ساختہ مزعومات وافکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے 'جس کی اجازت جب پینجبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے ؟
- (٣) اس سے مراد کچھی شریعتیں ہیں جن کے بعض فرو کی احکامات ایک دو سرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چزیں حرام تو دو سری میں حلال تھیں' بعض میں سی مسئلے میں تشدید تھی تو دو سری میں تخفیف' کین دین سب کا ایک بعنی توحید پر بہنی تھا۔ اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ (﴿ نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبَيَّةِ إِخْوَةٌ لَفَلاَت، دِنْهَا وَاحِدٌ ))(صحب بخاری)" ہم انبیا کی جماعت علاتی بھائی ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے "عماتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں باپ ایک ہو۔ مطلب سے سے کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں (دستور اور طریقے) مختلف تھیں۔ لیکن شریعت محمد سے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک۔
- (٣) یعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اس سے وابسۃ ہے لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر نہیں کیا ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا' لیکن اس طرح تہماری آزمائش ممکن نہ ہوتی' جب کہ وہ تہمیں آزمانا چاہتا ہے۔

إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَكُوا فَاعْلَمُ أَمَّا يُرِيُوا لِلهُ أَنْيُصُيْبُمُ بَبَعْضِ ذُنُوْ بِهِمْ وَإِنَّ كَيْثُرُ الْمِنَ النَّاسِ كَفِيقُونَ 🎯

أفحكم الجاهيلية ينغون ومن أحسن من الله حُكُمُالِقَوْمِ كُوتِنُونَ ۞

نَأَيْهَا الَّذِينَ امَنُو الْاتَتَّخِذُ واللَّهَوُ دَوَالنَّصْرَى أَوْلِيَأَءَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيا أَبْعُضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنُكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

اتَاللهَ لايَهُدِي الْقَوْمُ الظّلِمِينَ @

کے اتارے ہوئے کسی تھم ہے ادھرادھرنہ کریں'اگر بہ لوگ منہ پھیرلیں تو یقین کرس کہ اللہ کاارادہ ہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثرلوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔(۴۹)

کیا یہ لوگ پھرہے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں <sup>(۱)</sup> یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فصلے اور تھم کرنے والا کون ہو سکتاہے؟۔ <sup>(۲)</sup> (۵۰)

اے ایمان والو! تم یہود ونصار کی کو دوست نہ بناؤ<sup>(۳)</sup> یہ تو آپس میں ہی ایک دو سرے کے دوست ہیں۔ ('''تم میں ہے جو بھی ان میں ہے کسی ہے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں ہے ہے' ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نهیں وکھا تا۔ (۵)

- (۱) اب قرآن اور اسلام کے سوا' سب جاہلیت ہے' کیا ہیہ اب بھی روشنی اور ہدایت (اسلام) کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے متلاثی اور طالب ہیں؟ بیہ استفهام' انکار اور تو بیخ کے لیے ہے اور 'فا'' لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنیٰ ہیں 👔 یُغر ضُو ںَ عَنْ حُكْمِكَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ وَيَتَوَلُّونَ عَنْهُ، يَبْتَغُونَ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ، "تيرك اس فيل سے جواللہ نے تجھ پر نازل کیاہے یہ اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاثی ہں ''(فتح القدیر)
- (٢) حديث ميں آيا ہے ني مُلْكَلِيم نے فرمايا ((أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ ثَلاَئَةٌ: مُبْتَغ فِي الإسلام سُنةَ الْحَاهِلِيَّةِ، وطَالِبُ دَم امْرِئَ بغَير حَقُّ لِيُرِيْقَ دَمَهُ )) (صحيح بحارى-كناب البديات) "الله كوسب سے زياوہ نالپنديره شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کامتلاثی ہو اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو"
- (٣) اس میں یہود ونصاریٰ سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیاہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور اس پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ جوان سے دوستی رکھے گاوہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ (مزید دیکھئے سورهٔ آل عمران آیت ۲۸' اور آیت ۱۱۸ کا حاشیه)
- (۳) قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہرہ ہر مخص کر سکتا ہے کہ یہود ونصاریٰ کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف اور باہمی بغض وعناد ہے الیکن اس کے باوجودیہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دو سرے کے معاون
- (۵) ان آیات کی شان نزول میں بیان کیا جا آ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری بواٹر، اور رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عمد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آرہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبد اللہ

فَكَّرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِوُمِّرَضٌ يُّسَالِعُوْنَ فِيهُوُ يَقُوْلُوْنَ نَخْشَى اَنْ تَصِيْبَنَادَ آبِرَةٌ فَعَسَى اللهُ اَنَ يَأْلِيَ بِالْفَنْتِرَاوُ آمُرِمِّنْ عِنْدِامْ فَيُصْبِحُواعَلَى اَاسَرُّوُا فِيَّ اَفْشِهِمُ نَٰدِمِيْنَ ۞

> وَيُقُولُ الَّذِيْنَ امْنُوۤاالْهَٰوُلآءالَّذِيْنَ اَقْـَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اِيْمَا نِهِحُ ۚ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ تُحَبِّطَتْ اَعْمَالُهُمُ

فَأَصْبُكُوا خَيرِيْنَ

ؽۜٳؿۿٚٵڷڒؽٲؽٵڡؙڎؙٳڡڽؙڲۯؾػۧڡٟؽؙڬؙۄٝؖٛؖۼؽؙڿؽڹۄ؋ڛؘۅؙڡؘؽٳٝؾ ٳٮڵۿؙؠۣڡٙڎۄٟڲۼؚؿؙڰؙۄ۫ۯڲٷٷػٞٞٳٚۮؚڷڗ۪ۼٙڶٳڶٮٛۄؙٛڡۣڹؽڹٵؘۼڒۧۊ

آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں پیاری ہے (۱) وہ دو ڑ دو ڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے 'الیا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑجائے 'المت ناکا فتح دے دے۔ '' یا اپنے پاس ہے کوئی اور چیز لائے ''' پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر (بے طرح) نادم ہونے لگیس گے۔(۵۲) اور ایمان والے کہیں گے 'کیا یمی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کتے ہیں کہ ہم مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کتے ہیں کہ ہم مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کتے ہیں کہ ہم ناکام ہوگئے۔(۵۳)

اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے <sup>(۵)</sup> تو اللہ تعالیٰ بہت جلد الیی قوم کولائے گاجو اللہ کی محبوب ہو گی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہو گی <sup>(۱)</sup>

بن ابی نے بھی اسلام کا ظمار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپاکیا اور وہ کس لئے گئے' جس پر حضرت عبادہ برہڑی نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان براء ت کر دیا۔ لیکن عبد اللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہرممکن کو شش کی۔ جس پر بیہ آیات نازل ہو ئیں۔

- (۱) اس سے مراد نفاق ہے۔ لیعنی منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے ہیں۔
- (۲) لینی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ یہودیوں سے دوستی ہوگی تو ایسے موقعے پر ہمارے بڑے کام آئے گی۔
  - (m) لعنی مسلمانوں کو۔
- (۴) یمود ونصاریٰ پر جزبیہ عائد کر دے بیہ اشارہ ہے بنو قریظہ کے قتل اور ان کی اولاد کے قیدی بنانے اور بنو نضیر کی جلا وطنی وغیرہ کی طرف 'جس کاو قوع مستقبل قریب میں ہی ہوا۔
- (۵) الله تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق فرمایا 'جس کاو قوع نبی کریم ملٹی ہے کی وفات کے فور ابعد ہوا۔اس فتنڈار تدار کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکرصد بق جابیڑ اور ان کے رفقا کو حاصل ہوا۔
- (۱) مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی ۴ نمایاں صفات بیان کی جارہی ہیں۔ ۱- اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ ۲- اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا۔ ۳- اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ۴- اور

عَلَى الْكَفِيرِيْنَ لَيُحَاهِدُونَ فِي سَيِيْلِ اللّهِ وَلَكَيَّنَا أَوْنَ لَوْمَةَ لَا يَجِوْ ذَٰ لِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِينُهِ مَنْ يَشَا أَرُوَاللّهُ وَاسِعُ عَلِيْهُ

إِثْمَاوَلِيْكُوُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُواالَّذِيْنَ يُقِيمُوُنَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُوزِكِمُونَ ۞

وَمَنُ يَّنَ تَوَلَّاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هُمُوالْغَلِيُونَ ۞

وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر اللہ کی راہ میں جماد کریں گے اور کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے '(ا) یہ ب اللہ تعالیٰ کا فضل جے چاہے دے' اللہ تعالیٰ بردی وصعت والا اور زبردست علم والا ہے۔(۵۴)

(مسلمانو)! تهمارا دوست خود الله ب اور اس كا رسول ب اور اس كا رسول ب اور ايمان والي بين (۲) جو نمازون كى پابندى كرتے بين اور وه ركوع (خشوع و خضوع) كرنے والے بن (۵۵)

اور جو مخض الله تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے 'وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ (۵۲)

الله کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین ان صفات اور خوبیوں کا مظهراتم تھے 'چنانچہ الله تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعاد توں سے مشرف فرمایا اور دنیا میں ہی اپنی رضامندی کی سند سے نواز دیا۔

- (۱) یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت و فرمال برداری میں انہیں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پواہ نہ ہوگی۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے' ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی' معصیت اللی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنادامن بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے۔ نتیجنا وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور حق و باطل سے بچنے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے نتیجنا وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور حق و باطل سے بچنے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن کو فرکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کاان پر غاص فضل ہے۔
- (۲) جب یمود و نصاریٰ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کاجواب دیا جا رہا ہے کہ پھروہ دوستی کن سے کریں؟ فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں اور پھران کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں۔
- (٣) یہ جِزْبُ اللہ (اللہ کی جماعت) کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ ' رسول اور مومنین سے ہو اور کا فروں 'مشرکوں اور یہود ونصاریٰ سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتے دار

يَايُهُا الّذِينَ امْنُوْالاَتَمَّغِدُوا الَّذِينَ انْخَذُوْادِيْنَكُوْ هُزُوًا وَلَهِمَا مِّنَ الَّذِينَ اوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُقَارَا وَلِيَاءَ وَالْمُقُوا اللّهَ إِنْ كُنْتُومُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿

وَ إِذَا نَادَيْتُؤُولِلَ الصَّلُوةِ الْخَنَّدُوْهَا هُزُوًا وَلَوِبَّا ۗ ذٰلِكَ بِأَنْهُمُ قُوْمُرُّلَايَعُقِلُونَ ۞

مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دیں کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں (خواہ)وہ ان میں سے ہول جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے یا کفار ہوں (۱) اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔(۵۷)

اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل محصرا لیتے ہیں۔ (۲) یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔(۵۸)

ہوں' وہ محبت و موالات کا تعلق نہ رکھیں۔ جیسا کہ سور ہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ''تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اپیا نہیں یاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جواللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں' چاہے وہ ان کے باپ ہوں' ان کے بیٹے ہوں' ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں'' پھر خوشخمری دی گئی کہ ''بیہ وہ لوگ ہیں' جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مرد حاصل ہے' انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا ..... اور یمی حزب الله ب کامیابی جس کامقدر ہے۔" (سور ه مجادله آخری آیت) (۱) اہل کتاب سے یہود ونصار کی اور کفار ہے مشر کین مراد ہیں۔ یہاں پھریمی پاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چو نکہ اللہ اوراس کے رسول کے دسٹمن ہیں 'اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ (۲) حدیث میں آیا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مار تا ہوا بھاگ جاتا ہے 'جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جا تا ہے ، تکبیر کے وقت پھر پیٹے چھیر کر چل دیتا ہے ، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوت يداكريا ب-الحديث (صحيح بخاري- كتاب الأذان صحيح مسلم كتاب الصلوة) شيطان على ك طرح شیطان کے پیرو کاروں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی' اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت ہے بیہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول مالٹی ہے تر آن کی طرح دین کا ماُخذ اور اسی طرح جست ہے۔ کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے "ندا" کا تو ذکر کیا ہے لیکن یہ "ندا" کس طرح وی جائے گی؟ اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ یہ چزیں حدیث سے ثابت ہیں' جو اس کی حجیت اور ماُفذ دین ہونے پر دلیل ہیں۔ حجیت حدیث کامطلب: حدیث کے مأخذ دین اور حجت شرعیہ ہونے کا مطلب ہے' کہ جس طرح قرآن کریم کی نص سے ثابت ہونے والے احکام و فرائض پر عمل کرنا ضروری اور ان کاانکار کفرہے۔اس طرح حدیث رسول مٹنٹی ہے ثابت ہونے والے احکام کاماننا بھی فرض' ان پر عمل کرنا ضروری اور ان کاانکار کفرہے۔ تاہم حدیث کاصیحے مرفوع اور متصل ہونا ضروری ہے۔ صیحے حدیث چاہے متواتر ہویا آحاد' قولی ہو' فعلی ہویا تقریری۔ یہ سب قابل عمل ہیں۔ حدیث کاخبرواحد کی بنیادیر' یا قرآن ہے زائد ہونے کی بنیاد پر یا ائمہ کے قیاس و اجتہادات کی بنیاد پر یا راوی کی عدم فقاہت کے دعویٰ کی بنیاد پر یا عقلی

قُلْ يَاهُلُ الكِينِ مَلْ تَنْقِبُونَ مِثَا الْآلَانَ الْمَنَا بِاللهِ وَمَا انْوَلَ إِلَيْنَا وَمَا انْوَلَ مِنْ قَبُلُ وَلَنَّ اكْثَرُكُو فَمِقُونَ ﴿

قُلُ هَلُ أَيْنَكُمُ فِيَّرِقِنَ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَا اللهُ مَنُ لَكَنَهُ اللهُ مَنُ لَكَنَهُ اللهُ مَنُ لَكَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولِيَكَ شَرُّ مُكَانًا قَاضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّيِدُ لِ

وَلِذَاجَا مُوُكُّمُ قَالُواً امْتَاوَقَّلُ ذَخَلُوْ إِيالَكُفُرِ وَهُمُ قَدُخَرُجُواٰ إِنِهِ وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُونَ ۞

آپ کمہ دیجئے اے یمودیو اور نصرانیو! تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے ا تارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لئے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔(۵۹)

کمہ دیجئے کہ کیامیں تہمیں بتاؤں؟ کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالی کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالی نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی ' یمی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یمی راہ راست سے بہت زیادہ بھکنے والے ہیں اور یمی راہ راست سے بہت زیادہ بھکنے والے ہیں۔ (۱۰)

اور جب تمهارے پاس آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالا نکہ وہ کفر لئے ہوئے ہی آئے تھے اور اس کفر کے ساتھ ہی گئے بھی اور یہ جو پچھ چھپا رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (۲)

استحالے کی بنیاد پریا اس قتم کے دیگر دعوؤں کی بنیاد پر 'رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب مدیث سے اعراض کی مختلف صور تیں ہیں۔

(۱) لیعنی تم تو (اے اہل کتاب!) ہم سے یوں ہی ناراض ہو جب کہ ہمارا قصور اس کے سواکوئی نہیں کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ لینی یہ عیب اور فرمت والی بات نہیں 'جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ احتثا منقطع ہے۔ البتہ ہم تنہیں ہتلاتے ہیں کہ بد ترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ ، جو نفرت اور فدمت کے قابل ہیں 'کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاخوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم بی نہیں ہو؟

(۲) یہ منافقین کا ذکر ہے۔ جو نبی ماٹی آپیل کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اس کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں' آپ ماٹی آپیل کی صحبت اور آپ کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو یا۔ کیوں کہ دل میں تو کفرچھیا ہو تا

وَتَزِىٰكَثِيْرُالِمِنْهُوُيُسَارِعُوْنَ فِي الْإِنْتُورَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِهُ السُّكْتَ لَلِمُنْسَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

<u></u> كَوْلَايَنْهٔ هُوُ الرَّبْنِيَّةُ نَ وَالْكِمْبَارُعَنُ قَوْلِهِمُ

الْإِنْثُمْ وَٱكْلِهِمُ الشُّعُتُ لِيَشْ مَا كَانُوْ اليَصْنَعُونَ 🐨

ڡۘۘۊٵڵؾؚٵڵؽۿۅؙۮؙؾۘۘۮؙۘۘڶڟۼؠۘڡ۫ۼؙڵۅٛڵڎؙٞڠ۠ڴڎؙٵؽ۫ۮؚؽۼۣڡؙۄۘۘۘۮڶۣؖؽٷٚٳڛٵ ۊٵٷٛٲڹڽ۠ؽۮؗ؋ۘڡؘۺٮؙٷڟۺۣ۬ؿڣۊؙػؽٞڡٛؽڟٙٳٚٷٙؽڕ۫ؽؽ؆ٛۺؿؙڒؙ ڡؚٙؿۿۿؙڡٞ؆ٙٲؿٚڗۣڶٳڶؽڮ؈ڽڗؾػڟۼ۫ڹٵڬٵڠؙڵٷٞڴڒٞٳۛۊڵؿؾٛڎڸؽٙ؆ٛؠؙ العۡٮۜٵۅؘٷٙۊڶڹۘۼؙڞؘٲٵٙٳڶڮؘٷڝؚڶڣٙؽڡۜٷڴؠۧٵۜۏۊٙۮؙٷٵٮٙٵڗٵ

آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لیک رہے ہیں' جو کچھ سے کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔(۱۲)

انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے ' بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ (۱)

اور یہودیوں نے کماکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے
ہیں۔ (۱) انمی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے
اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئ ، بلکہ اللہ تعالیٰ
کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے
خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی

ہے اور رسول اللہ ما تھی کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں ' بلکہ دھو کہ اور فریب دینا ہو تا ہے۔ تو پھرالی حاضری سے فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟

(۱) یہ علاو مشائخ دین اور عباد و زباد پر نگیرہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فتق و فجور اور حرام خوری کاار تکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں تمہاری میہ خاموثی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہو تا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید ہے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔

(۲) یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۱ میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے جب اپنی راہ میں خرج کرنے کی ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حن دینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا کہ "اللہ تعالی تو فقیر ہے" لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور وہ تعبیر کے اس حن کونہ سمجھ سکے جو اس میں پنماں تھا۔ یعنی سب پچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے پچھ اللہ کا راہ میں خرج کر دینا 'کوئی قرض نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کی کمال مہرانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرما تا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو سات سات سو دانے تک براحا دیتا ہے۔ اور اسے قرض اس پر بھی خوب اجر عطا فرما تا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو سات سات سو دانے تک براحا دیتا ہے۔ اور اسے قرض حض سے اس کی گئا تہیں والی لوٹائے گا۔ مَغَلُونَةٌ کے معنی حسن سے ای لیے تعبیر فرمایا کہ جتنا تم خرچ کرو گ'اللہ تعالی اس سے گئی گنا تہیں والی لوٹائے گا۔ مَغَلُونَةٌ کے معنی بَخِنِلَةٌ (بُلُ والے) کیے گئے ہیں۔ یعنی یہود کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس نے باتھ خرج کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر) اللہ تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرج کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر) اللہ تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرج کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر) اللہ تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرج کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر) اللہ تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقبید یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرج کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر) اللہ تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو تو انہی کو کہ ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر) اللہ تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو تو تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو تو تک ہوئے ہیں۔

لِلْحَرْبِ اَطْفَاهُمَا اللهُ ۗ وَيَسْعُونَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

وَلَوْاَتَّ اَهْلَ الْكِتْبِ امْنُواواتَّقُواللَّقْرْنَا عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمُ وَلَادُخَنْنُهُمُوجَنِّتِ النَّعِيْمِ ۞

وَلَوَاتَهُمُ اللَّهُ وَالدُّورِيةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ وَمِّن

جانب ہے ا تارا جا تا ہے وہ ان میں ہے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے ، وہ جب بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی اسے بجھادیتا ہے ، (۱) یہ ملک بھر میں شروفساد مجاتے بھرتے ہیں (۲) اور اللہ تعالی فسادیوں ہے محبت نہیں کرتا۔ (۱۲۳) اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی افتیار کرتے (۳) تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضور رانہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے صور رانہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے صور (۲۵)

. اور اگرییه لوگ تورا ة وانجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ

بندھے ہوئے ہیں لیمی بخیلی اننی کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالی کے تو دونوں ہاتھ کھے ہوتے ہیں 'وہ جس طرح چاہتا ہے۔ خرج کر تاہے۔ وہ وَاسِعُ الفَضَلِ اور جَزِيْلُ العَطَآءِ ہے' تمام خزانے اس کے پاس ہیں۔ نیزاس نے اپی گلو قات کے لیے تمام حاجات و ضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے' ہمیں رات یا دن کو' سفر میں اور دھٹر میں اور دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑ عتی ہے' سب وہی مہیا کر تاہے۔ ﴿ وَالْمُلَّمُونُ وَلِنَّ كَاللَّمُ اللَّهِ لَا تُعْتَوُهُ وَاللَّهُ تَعَدُّ وَالْمُعَّونُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَمُ وَاللَمُ وَالْتَمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَا مُولِي مُولِمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَمُ وَاللَمُ و

- (۱) لیمنی یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا اور ان کی سازش کو اننی پر الٹادیتا ہے اور ان کو '' چاہ کن را جاہ در پیش '' کی سی صور تحال سے دو جار کر دیتا ہے۔
- (۲) ان کی عادت ثانیہ ہے کہ بھشہ زمین میں فساد پھیلانے کی ندموم کوششیں کرتے ہیں دراں حالیکہ اللہ تعالیٰ مفسدین کویند نہیں فرما آ۔

تَّنِهِمُوَلَاكُلُوْامِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَعُتِ اَرَكُلِهِمْ مِنْهُمُ اُمَّةٌ مُّفْتَصِدَةٌ وَكِنِيُرٌ مِنْهُمُ سَأَءَمَايَعْمُلُونَ ۞

يَّايَّهُا الرَّسُوُلُ بَلِغْمَا أُثْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَبِّكَ ْوَإِنْ لَمُرَّفَعُكُ فَمَا بَكَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ

تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے' ان کے بورے پابند رہتے (ا) تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے' () ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے' باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ (۲۲)

اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیاہے پہنچاد بیجئے۔ اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ کو کیا تو آپ کو کیا تو آپ کو

ہے' جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا تھم دیا گیا ہے۔ وَاتَقَوٰ اور اللّٰہ کی معاصی سے بچتے'جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور وہ جو دہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
(۱) تو رات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب' ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیۓ گئے' اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی شاہ اور وَ مَا أُنْزِلَ سے مراد تمام آسانی کتب پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب ہیہ کہ ہی اسلام قبول کر لیتے۔

(۲) اوپر نیجے کا ذکریا تو بطور مبالغہ ہے ' یعنی کثرت سے اور انواع واقسام کے رزق الله تعالیٰ میا فرما یا۔ یا اوپر سے مراد آسان ہے یعنی حسب ضرورت خوب بارشیں برسا یا اور '' نیجے '' سے مراد زمین ہے۔ یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کرکے خوب پیداوار دیتی۔ نیجناً شادائی اور خوش حالی کا دور دورہ ہو جا یا۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَوْاَنَ اَهُوْلَ الْمُنْوَا وَاقْعُواْلْفَعَنَا عَلَيْهُ عَرْبَرُكِ مِنَ السّمَاءَ وَالْاَرْضِ ﴾ (الأعواف - ۹۱) اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقومی اختیار کیا ہو تا تو ہم ان پر آسان و زمین کی برکات کے (دروازے) کھول دیتے۔''

(٣) لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کابیر راستہ اختیار نہیں کیااوروہ اپنے کفرپر مصراور رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس اصرار اور انکار کویمال برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام واللہ جیسے ۴ ۱۹ فراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے۔

(٣) اس تحكم كامفاديه ہے كہ جو كچھ آپ مل اللہ اللہ كا كيا ہے 'بلا كم وكاست اور بلا خوف لومنة لائم آپ لوگوں تك پنچا ديں 'چنانچہ آپ مل اللہ ہے اليابى كيا۔ حضرت عائشہ اللہ اللہ على ميں كه ''جو شخص يہ گمان كرے كه نبى مل اللہ اللہ كچھ چھپا ليا 'اس نے يقينا جھوٹ كما۔ " (صحيح بحادى۔ همه، اور حضرت على بول الله على جب سوال كيا گيا كہ تمهارے پاس قرآن كے علاوہ وى كے ذريعے سے نازل شدہ كوئى بات ہے؟ تو انہوں نے قتم كھاكر نفى فرمائى اور فرمايا إلّا منظم الله وي كے ذريعے سے اللہ تعالى كى كو بھى عطا فرماوے) اصحيح بدخارى۔ مصبر ١٩٥٣ء منظم الله وي سے بدخارى۔ مصبر ١٩٥٣ء منظم كوئى بات ہے اللہ تو اللہ كوئى بات ہے اللہ تو اللہ تو اللہ اللہ كوئى بات ہے اللہ تعالى كى كو بھى عطا فرماوے) اصحيح بدخارى۔ مصبر ١٩٥٣ء اللہ اللہ كوئى بات ہے اللہ تعالى كى كو بھى عطا فرماوے)

لَابِهَا لِي الْقَوْمُ الْكَفِي أَنَّ الْعَالِيَ الْعَالِمَ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللللَّلْمِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللللَّمِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قُلْ يَاهَلُ الْكِتْبِ لَشَتُوْعَلَ شَمُّ عَلَى تُقِيمُوا التَّوْرِلَةَ وَالْكَوْرِلَةَ وَالْكَوْرِلَةَ وَالْكَوْرِلَةَ وَالْكَوْرِلَةَ وَالْكِيْرُولَكِيْرِ لِيَكُورُ وَالْكِيْرُولِكِيْرُولِكِيْرُ لِيَكُورُ وَالْكِيْرِيْنَ وَالْكِيْرُونَ وَالْكِيْرُونُ وَالْكَلِيْرُونُ وَالْكَلِيْرُونُ وَالْكَلِيْرُونُ وَالْكَلِيْرُونُ وَالْكِيْرُونُ وَالْكَلِيْرُونُ وَالْكَلِيْرُونُ وَالْكُورُونُ وَالْكَلِيْرُونُ وَالْكَلِيْرُونُ وَالْكُورُونُ وَالْكُورُونُ وَاللَّهُ وَاللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَاللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَاللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَاللِّلْلُونُ اللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِيْلُونُ اللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُونُ اللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَاللْلِلْمُ اللَّلِيْلِيْلِيْلُونُ اللْلِيْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ لِلْمُؤْمِلُونُ اللْلْمُنِي وَ

الله تعالی لوگوں سے بچالے گا<sup>(۱)</sup> بے شک الله تعالی کافر لوگوں کوہدایت نہیں دیتا۔(۲۷)

آپ کہ و جیئے کہ اے اہل کتاب! تم دراصل کی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف ہے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو' جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف ہے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی'<sup>(1)</sup> تو آپ ان کافروں پر شمگین نہ ہوں۔(۱۸)

اور ججة الوداع كے موقع پر آپ مل الله الله علیہ علیہ لکھ یا ایک لاکھ چالیس بزار کے جم غفیریں فرمایا "تم میرے بارے میں کیا کہو گئی انہوں نے کما ( مَنْهُدُ أَنْكَ فَذَ بَلَغْتَ، وَأَدَّبْتَ، وَنَصَحْتَ) ( ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ "آپ مل الله الله کے آسان کی طرف انگی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللّهُ مَّ فَالله عَمْلُ بَلَغْتُ ( تین مرتبہ ) یا اللّه مُ فَالله مَ فَالله مَ مُن الله مَ مَنْ الله الله علیه وسلم " تعنی اے الله الله علیه وسلم " تعنی اے الله الله علیه وسلم " " الله علیه وسلم " تم الله علیه وسلم " الله علیه و الله و الله علیه و الله و الله علیه و الله و ال

(۱) یہ حفاظت اللہ تعالی نے معجزانہ طریقہ پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی دنیاوی اسباب کے تحت اس آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالی نے پہلے آپ کے پچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی' اور وہ آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالی نے پہلے آپ کے پچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی' اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے' ان کا کفر پر قائم رہنا بھی شاید انئی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہو آ ہے۔ کیول کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ ہیبت و عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم نہ جب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے بعض سرداران قریش کے ذریعہ پھر انصار مدینہ کے ذریعے سے آپ کا تحفظ فرمایا۔ پھرجب یہ آیت نازل ہو گئ تو آپ نے تحفظ کے ظاہری اسباب (پہرے وغیرہ) اٹھوا دیے۔ اس کے بعد بارہا سکین خطرے پیش آئے لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ چنانچہ وہی کے ذریعے سے اللہ نے وقاً یہودیوں کے محمول کے منازہ فرمائی خطرے کے مواقع پر بچایا اور گھمان کی جنگوں میں کفار کے انتمائی پر خطر حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ ذٰلِکَ مِن قُذَرَۃِ اللهِ وَقَدَرَهُ بِمَا شَاءً ، وَلاَ یَرُدُ قَدَرَ اللهِ وَقَضَاء ہُ آَحَدٌ وَلاَ یَعْلِهُ وُ هُو الله العَمْلِيُن العَمْلِيهُ العَمْلِيةُ الْقَائِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْرِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلُيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلُيّةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلُونُ اللهِ العَمْلِيةُ العَمْلِيةُ العَمْلُونُ اللهِ وَقَائِمُونُ اللهِ وَقَائِمُ العَمْلِيةُ العَمْلُونُ اللهِ وَقُدُونُ اللهِ وَقَائِمُ الْمَاعْلُيْهُ وَلَا الْمُونُ اللهِ وَقُونُ اللهِ وَالْمَدُونُ اللهِ وَالَ

(۲) میہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے۔ یعنی جس طرح بعض اعمال و اشیا سے اہل ایمان کے ایمان و تصدیق 'عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہو تا ہے ' اسی طرح معاصی اور تمرد سے کفرو طغیان میں

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَادُوُا وَالصَّبِ وُنَ وَالتَّصَلَّرِي مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْ مِ الْرِجْ وَعَلَى صَالِحًا فَلَا فَوْفَعَ لَيْمُ وَلَاهُمُ يَعْزَنُونَ ۞

ڵڡٙڽؙٲڂؘۮؙٮؘٚٵڡۣؽؿٵؾٙڹؿٙٳ؈ۘڒٳ؞ؙڵۣػۘۅؘڷۺڵڹٵڵؿۼؠٝ؞ؙؽۺڵۮڰ۬ڴؠٵ ڿٲۼٙۿؙۄ۫ڗؽٮؙٷڷؙڹؠٵڶڒؾٙۿۏؘؽٲٮ۫ڡٛۺؙۿ؞ٚڣؚۧڒؿۘۛڨٵڬۮۜڹٛۏ ۅؘڣٙڔؙۿٵؿؿٮؙؙۮڹڽۨ

وَحَسِبُوَاالَائَكُونَ فِئْنَةٌ نَعَمُوا وَصَمُّوا ثُنَّةٌ تَاَبَاللَهُ عَلِيُهِمُ تُثَرِّعَمُوا وَصَمُّوا كَثِيْرُتِيْتُهُمُ وَاللَّهُ بَصِيْرِيْمَا يَعْمَلُونَ ۞

لَقَدُكُفَرَ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْسِيْحُ ابْنُ مُزِيَّمٌ وَقَالَ

مسلمان 'یبودی' ستارہ پرست اور نفرانی کوئی ہو' جو بھی اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ (۱۹)

ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہدوپیان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا' جب بھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی حکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کردیا۔(۵۰)

اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑنہ ہوگی 'پس اندھے بسرے بن بیٹھے' پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی 'اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بسرے ہو گئے۔ (<sup>۱)</sup> اللہ تعالی ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے ولا ہے۔(اے)
ہے شک وہ لوگ کافر ہوگئے جن کا قول ہے کہ مسے ابن

نیادتی ہوتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿ قَلْ هُوَلِلَّذِينَ الْمَثُوّا هُدُى تَقِينًا كُوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) یہ وہی مضمون ہے جو سور ہُ بقرۃ کی آیت ۱۲ میں بیان ہوا ہے 'اسے دیکھ لیا جائے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی سمجھ یہ تھے کہ کوئی سزا مترتب نہ ہوگی۔ لیکن نہ کورہ اصول اللی کے مطابق یہ سزا مترتب ہوئی کہ یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے سننے سے مزید بسرے ہو گئے اور توبہ کے بعد پھریمی عمل انہوں نے دھرایا ہے تو اس کی وہی سزاہمی دوبارہ مترتب ہوئی۔

مریم ہی اللہ ہے (ا) حالا نکہ خود مسے نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل! اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے (<sup>(1)</sup> یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھانہ جنم ہی ہے اور گنگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ (()

وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کما' اللہ تین میں کا تیسرا ہے' <sup>(۳)</sup> دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود الْمُسِيْتُ يَنَمُنِ أَلْسَرَاء يُلَ اعْبُدُ واللّهَ رَبِّي وَرَتَكُوْ اللّهَ مَنْ يُشْرِكُ يالله فَقَدُ حَرَّماللهُ عَلَيْهِ الْمِنَّةَ وَمَا وَيُهُ لِنَاارُ وَمَالِظْلِمِنْ مِنْ اَنْصَالِ ﴿

ڵڡۜٙؽؙػڡٞۯٳڒۑؽڹۜۊؘڶٷٙٳڹؖٵڶڡڎؿؙٳڮؙڎؙڵؿۊٙٷڡٙٲڝٛٳڵڮٳڵؖڒ ٳڵۮٷٙٳڿڎ۠ٷڶٷۘؿؘؽڹۘۼۘۉٳٷٙڸؿٷ۠ڎڹڮؘؽڝۜؿٵؽۮؽڹڰڡٞٷ

(۱) میمی مضمون آیت نمبر/امیں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا۔ اس میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے۔ (۲) چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم علیهماالسلام نے عالم شیر خوارگی میں (اللہ تعالیٰ کے تھم ہے جب کہ بچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے) سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا ٗ﴿ اِنْي عَبْدُاللَّهُ ۗ النبنيَ الكِتْبَ وَجَعَلَيْنَ يَبِيًّا ﴾ ( سورة مديم '٣٠ ) "مين الله كابنده اور اس كا رسول مهول 'مجھے اس نے كتاب بھي عطا کی ہے " حضرت مسیح علیہ السلام نے بیہ نہیں کہا' میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں۔ صرف بیہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عمر کهولت میں بھی انہوں نے یمی دعوت دی ﴿ إِنَّ اللّٰهَ زَنَّ وَتَنْجُمُو فَاعْبُدُوهُا هٰذَاصِوَاظُا مُسْتَقِدُونُ ﴾ (آل عمران ' ۵۱) یہ وہی الفاظ ہیں جو مال کی گود میں بھی کھے تھے( ملاحظہ ہو سور ہ مریم '۳۱) اور جب قیامت کے قریب ان کا آسان ہے نزول ہو گا'جس کی خبر صحیح احادیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے' تب بھی وہ نبی مالٹیتیا کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلا ئیں گے 'نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ (٣) حضرت مسیح علیه السلام نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظهار الله کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھاجب وہ مال کی گود میں یعنی شیر خوار گی کی حالت میں تھے۔ پھرین کہولت میں یہ اعلان فرمایا۔او رساتھ ہی شرک کی شناعت و قباحت بھی بیان فرمادی که مشرک پر جنت حرام ہےاو راس کاکوئی مد د گار بھی نہیں ہو گاجوا ہے جنم سے نکال لائے 'جیساکہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ (r) یہ عیسائیوں کے دو سرے فرقے کاذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے 'جن کو وہ اَفَانِنہ مُلَاثَةٌ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیرو تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بات میں ہے کہ اللہ کے ساتھ 'انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو بھی اللہ (معبود) قرار دے لیا ہے' جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے' الله تعالى قيامت والے دن حضرت عيلي عليه السلام سے يو جھے گا۔ ﴿ ءَانَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَخِذُونَ وَأَقِى الْهَدِّنِ مِنْ دُوْلِ اللهِ ﴾

مِنْهُوْمَعَذَاكِ ٱلِيُتُمْ

اَفَلاَيَتُوْبُونَ إِلَى اللهِ وَيَمْتَغُفِرُ وَنَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ۗ

مَاالْسَيهُ عُرَابُنُ ثَرْهُمَ اللَّهُ رَسُولٌ قَدُ حَلَتُ مِنْ قَبَلِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيْقَةٌ ثِمَانَايَا كُلِ الطَّعَامِّ أَنْظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْأَيْتِ ثُمَّا نُطُنُ أَنْ كُوْفَكُونَ ۞

قُلْ اَتَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُوْفَعَّا وَلَا نَفْعًا. وَاللّٰهُ هُوَالسَّمِيْهُ الْعَلَيْمُ ۞

نہیں۔اگریہ لوگ اپنے اس قول سے بازنہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے' انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔(۷۳)

ید لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہرمان ہے۔(۲۷)

میح ابن مریم سوا پنیمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں' اس سے پہلے بھی بہت سے پنیمبر ہو چکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں (ا) دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے' (۲) آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں پھر غور کیجے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔(۵۵)

آپ کمہ دیجیے کہ کیاتم اللہ کے سواان کی عبادت کرتے ہو جونہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے 'اللہ

(السائدة - ١١١) كيا تو نے لوگوں سے كها تھا كه ججھے اور ميرى مال كو اللہ كے سوا معبود بنالينا ؟ " اس سے معلوم مواكه عينى اور مريم عليما السلام ان دونوں كوعيساؤں نے اللہ بنايا 'اور اللہ تيسرا اللہ ہوا 'جو فَالِثُ فَلاَفَة (تين ميں كا تيسرا كہلايا) پہلے عقيدے كى طرح اللہ تعالى نے اسے بھى كفرسے تعبير فرمايا -

(۱)صِدِیْفَ یٌ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں یعنی وہ بھی حضرت مسے علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس کے معنی یہ بین کہ وہ نِبِیَةٌ (بَیْغِیر) نہیں تھیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم علیما السلام سمیت 'حضرت سارہ (ام اسحاق علیہ السلام) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نَبِیَّةٌ قرار دیا ہے۔ استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول الذکر دونوں سے فرشتوں نے آگر تفتگو کی اور حضرت ام موسیٰ کو خوداللہ تعالیٰ نے وہی کی۔ یہ تفتگو اور وحی نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک یہ دلیل ایسی نمیں جو قرآن کی نص صریح کامقابلہ کر سکے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھی بھیج 'وہ مرد تھے۔ (سورۂ یوسف۔۱۰۹)

(۲) یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہاالسلام دونوں کی الوہیت (اللہ ہونے) کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کھانا پینا' بیانسانی حوائج وضروریات میں ہے ہے۔جواللہ ہو'وہ توان چیزوں سے ماور ابلکہ وراءالوراء ہو تاہے۔ ہی خوب سننے اور پوری طرح جانے والا ہے۔ ((۲) الکہ) کہ دیجئے اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو اور زیاد تی نیس ناحق غلو اور زیاد تی نہ کرو (\*) اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کروجو پہلے ہے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بنی اسرائیل کے کافروں پر (حضرت) واود (علیہ السلام) بنی اسرائیل کے کافروں پر (حضرت) واود (علیہ السلام) کی زبانی لعنت کی گئی (\*) اس وجہ ہے کہ وہ نافرہانیاں کرتے تھے اور حد کی گئی (\*)

آپس میں ایک دو سرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے

قُلْ يَاهُلُ الْكِتْ لَاتَعُنُوانَ دِيْنِكُوْ عَيْرَالُحَقّ وَلَاتَتَبِعُوا اَهُوَآءَقُومِ قَدُ ضَدُوا مِنْ قَبُلُ وَاصَدُوا كَيْنِيرُ اوْضَلُوا عَنْ سَوَآء السَّيدُيل فَ

لْدِنَ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَامِنُ اَبَنِيَّ اِسْرَاءِ يُلَ عَلِيسَانِ دَا وَدَ وَعِيْسَ ابْنِ مَرْيَعَ ذلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَا نُوْايَعْتَكُ وُنَ <sup>©</sup>

كَانُوْالَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكِرِ فَعَلُوْلُا لِيَمْسَ مَا كَانُوْا

(۱) یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جارہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھاہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان 'بلکہ نفع نقصان پہنچانا تو کجا' وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ ہی کے اندر ہے۔ اس لیے حاجت روامشکل کشابھی صرف وہی ہے۔

- (۲) لیعنی اتباع حق میں صدسے تجاوز نہ کرواور جن کی تعظیم کا تھم دیا گیاہے 'اس میں مبالغہ کرکے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو 'جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاطے میں تم نے کیا۔ غلو ہردو رمیں شرک اور گمراہی کاسب سے بڑا ذریعہ رہاہے۔ انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے 'وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کر تاہے۔ وہ امام اور دبنی قائد ہے تواس کو پیغیر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغیر کو خدائی صفات سے متصف مانناعام بات ہے 'بدقتم سے مسلمان بھی اس غلوسے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ران کی رائے اور قول 'حتی کہ ان کی طرف منسوب فتو کی اور فقہ کو بھی حدیث رسول مراز ہیں کی مقابلے میں ترجع دے دی۔
- (٣) یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو' جوایک نبی کواللہ بناکر خود بھی گمراہ ہوئے اور دو سروں کو بھی گمراہ کیا۔ (۴) یعنی زبور میں جو حضرت داود علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب یمی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ میں تھی پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیرے دوری ہے۔
- (۵) یہ لعنت کے اسباب ہیں -ا- عصیان' یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر کے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی -۲- اور اغیندآء ' لیعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔

يَفْعَلُوْنَ 🏵

تَرَى كَثِيْرُامِنَّهُ هُوْ يَتَوَكُّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ أَلِيثُنَ مَا فَذَنَاتُ لَهُ مُانْشُنُهُ مُوْانَ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَفِي الْعَذَابِ هُمُ خِلِدُونَ ۞

وَلَوْكَاثُوْايُوْمُئُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنِّيمِّ وَمَّااُنُزِلَ اِلَّيْهِ مَا ائْخَدُوْهُمُوْاَوْلِيَآءَ وَالكِنَّ كَيْتُكِيْتُكِيْتُواْمِنْهُمُ فْسِقُوْنَ ⊕

ڵٙؾؘڿ۪ٮػؘٲۺٛڴٵڵػٵڛٸۮٵۉڰ۫ڷؚڷؽؽؗٵڡٛٮؙؗۏٵڵؠۿۅٛۮ ۅؘٲڰۮؚؽؽؘٲۺٛڒػؙۅٝٲۅؘڶؾٙڿٮٙؿۜٲڨؙڒؘؠۿؗۄ۫ۺۜۅؘڎٙٷ

تھے روکتے نہ تھے <sup>(۱)</sup> جو کچھ بھی *یہ کرتے تھے* یقیناً وہ بہت برا تھا۔(۷۹)

ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں' جو پچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھاہے وہ بہت براہے کہ اللہ تعالی ان سے ناراض ہوااوروہ بھیشہ عذاب میں رہیں گے۔ (^^) (^^) لر انہیں اللہ تعالی براور نبی پر اور جو نازل کیا گیاہے اس

پر ایمان ہو تا تو بیہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے 'کیکن ان میں کے اکثر لوگ فاحق ہیں۔ (۱۳) یقیناً آپ ایمان والوں کاسب سے زیادہ دستمن یہودیوں

یقیناً آپ ایمان والول کاسب سے زیادہ دسمن یمودیوں اور مشرکول کو پائیں گے <sup>(۳)</sup> اور ایمان والول سے سب

(۱) اس پر مستزادیہ کہ وہ ایک دو سرے کو پر ائی ہے رو کتے نہیں تھے۔ جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے اس ترک نئی کو عصیان اور اعتدا قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بسرحال دو نوں صور توں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی ہے نہ رو کنا' بہت بڑا جرم اور لعنت و غضب اللی کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی شخت و عیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی ماٹیڈی نے فرمایا'' سب ہے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوایہ تقاکہ ایک آدی دو سرے آدی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ ہے ڈراوریہ برائی چھوڑ دے' یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن دو سرے روز پھرای کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھتے بیٹھتے میں کوئی عاریا شرم محسوس نہ ہوتی' ریعنی اس کا ہم نوالہ و ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا) مرائلہ کا امار علی ایک کانقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے در میان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت اللی کے مستحق قرار پائے'' پھر فرمایا کہ ''اللہ کی فتم! تم ضرور لوگوں کو نیکی کا تھم دیا کرواور برائی ہے رو کاکرو' ظالم کا باتھ پکڑلیا کرو ور نہ تہمارا حال بھی ہیں ہوگا).....''الحدیث (ابو داود۔ کتاب المسلاحی نصب میں ہوگا).....''الحدیث (ابو داود۔ کتاب المسلاحی نصب میں اگو گے تو تبول اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سائی گئی ہے کہ تم عذاب اللی کے مستحق بن جاؤگے' پھرتم اللہ سے دعا کیں بھی ماگوگے تو تبول نسیں ہوں گی۔ (منداحی جلام۔ (منداحی جلام۔ (منداحی جلام۔ میں بھی کی ہوگی میں ہوں گی۔ (منداحی جلام۔ منداحی بی بعن کی کا تم عذاب اللی کے مستحق بن جاؤگی کی بھر تم اللہ کی دو میں کیا تو کو کی بھر تم اللہ کی دو میں کی بھر تم اللہ کی دو میں کی بھر تم اللہ کی دو میں کی بھر تم بھر تو کو کی کو کی بھر تم بھر تم کی بھر تم بھر تم بھر تم بھر تم بھر تھر تم بھر تم ب

- (۲) یہ اہل کفرے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر ناراض ہوااورای ناراضی کا نتیجہ جہنم کادائمی عذاب ہے۔
- (m) اس کامطلب ہیہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہو گا' وہ کافروں سے بھی دوستی نہیں کرے گا۔
- (٣) اس لیے کہ یمودیوں کے اندر عناد وجمود ' حق سے اعراض وائتکبار اور اہل علم وایمان کی تنقیص کا جذبہ بہت پایا

سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصار کی کہتے ہیں' یہ اس لیے کہ ان میں علما اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تنکبر نہیں کرتے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۲)

لِلَّذِيْنَ امْنُواالَّذِيْنَ قَالُوَّالِآثَانَصْرَى ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِيتِيْمِينَ وَرُهُبَانًا وَّاَلَهُمُ لِاَيَسُ تَكْثِرُوْنَ ⊙

جاتا ہے' یمی وجہ ہے کہ نبیوں کا قبل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے' حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ مل آپینے کے قبل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی' آپ مل آپینے پر جادو بھی کیااور ہر طرح نقصان پنچانے کی ندموم سعی کی۔ اور اس معاملے میں مشرکین کا حال بھی رہی ہے۔

(۱) وهمبان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ اور فیسنسین سے مراد علاو خطبا ہیں ایعنی ان عیسائیوں میں علم و تواضع ہے ' اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح بحود و انتگبار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دین مسیحی میں نری اور عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حثیت حاصل ہے ' حتی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخبار پر مارے تو بایاں رخبار بھی اس کو پیش کر دو۔ یعنی لاو مت۔ ان وجوہ سے بیہ مسلمانوں کے 'بہ نسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا بیہ وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے۔ تاہم جہاں تک اسلام دشنی کا تعلق ہے 'کم و بیش کے گریب ہیں۔ عسائیوں کا بیہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے ' جیسا کہ صلیب و ہلال کی صدیوں پر محیط کی قرآن کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی معرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کاسلم کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی معرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کاسلم کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کاسلسلہ تا حال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی کر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أَثُوْلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعَيُّنَهُ مُوَّ تَفِيْثُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَاعَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّبَاۤ الْمُنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ ۞

وَمَالَنَالِانُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاجَآءً نَامِنَ الْحَقِّ وَنَظْمُعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَثْنَامَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۞

اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ (کلام) کوسنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پھپان لیا'وہ کتے ہیں کہ اے ہمارے رب!ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔(۸۳)

اور ہمارے پاس کون ساعذرہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچاہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کردے گا۔ (۱۰) (۸۴)

(۱) حشے میں 'جہاں مسلمان مکی زندگی میں دو مرہتہ ہجرت کر کے گئے۔ أَصْحَمَة نجاثی کی حکومت تھی' یہ عیسائی مملکت تھی۔ یہ آیات جشے میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تاہم روایات کی رو سے نبی ملٹیکٹویل نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری معاشہ کو اینا مکتوب دے کر نجاثی کے پاس بھیجا تھا' جو انہوں نے جاکراہے سایا' نجاثتی نے وہ مکتوب سن کر حیثے میں موجود مهاجرین اور حضرت جعفر بن الی طالب رہارتی کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علما اور عباد وزباد ( فسیسین) کو بھی جمع کر لیا' پھر حضرت جعفر ہوائیز، کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر ہوائیز، نے سور ہ مریم پڑھی' جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت ورسالت کا ذکر ہے جے من کروہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں ہے آنسو رواں ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کتے ہیں کہ نجاثی نے اپنے کچھ علمانی مانٹیکٹیا کے پاس بھیج تھے' جب آپ س اللہ اللہ نے انہیں قرآن پڑھ کر سایا تو بے اختیار ان کی آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ایمان لے آئے۔(فتح القدیر) آیات میں قرآن کریم من کران پر جواثر ہوااس کانقشہ کھینچاگیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر اس قتم کے عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَّا أُنْزِلَ اِلنِّهُ وَمَّا أُنْزِلَ اِلنِّهِ مُ خُتِعِينَ بِلَّهِ ﴾ (سورة آل عمران ١٩٠٠) "يقينا ابل كتاب مين كيره الي لوك بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی 'ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں" وَغَیْرِ هَا مِنَ الآیَاتِ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی ماڑیکیٹا کو پینجی تو آپ ما النہیں نے صحابہ النہ ﷺ سے فرمایا کہ حبثے میں تمهارے بھائی کا انقال ہو گیا ہے' اس کی نماز جنازہ پڑھو! چنانچہ ایک صحرا میں آپ سُرِی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اوا فرمائی۔ صحیح بخاری مناقب الأنصار و كتاب الجنائز۔ صحیح مسلم 'کنیاب المجنائیٰ) ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت ' جو نبی مانٹیوں کی نبوت پر ایمان لائے بالاياكياب كه انهيس دو كنااجر ملے كاربخارى - كتاب العلم وكتاب النكاح)

قَاتَابَهُ هُ اللهُ بِمَا قَالُواجَنْتِ تَجْرِى مِنْ تَخْيَمَ الْأَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فَهُ أَوْذَلِكَ جَزَ آغِ الْهُجُسِنْدُنَ ۞

وَالَّذِينَ كُفَّرُ وَاوَكَذَّ بُوا بِالْيَتِنَا الْوَلَيْكَ اَصْحَابُ الْجَيْبُو ﴿

يَّايَّهُاالَّذِيْنَ امْنُوالا تُحَرِّمُواكِيِّبْتِمَآاَحَلَّ اللهُلَّهُ وَلاَتَعْتَنُوْاْلِنَّ اللهَ لا يُعِبُ الْنُعْتَدِيْنَ ↔

وَكُلُوْامِمَّارَزَقَكُمُواللَّهُ حَللًاطِيّبًا ۖ وَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِيُّ اَنْتُوْرِيهُ مُؤْمِنُونَ ۞

اس لئے ان کواللہ تعالی ان کے اس قول کی وجہ ہے ایسے باغ دے گاجن کے نیچے نمریں جاری ہوں گی 'یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یمی بدلہ ہے۔(۸۵) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔(۸۲)

اے ایمان والوا اللہ تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی بیں ان کو حرام مت کرو (۱) ور حد سے آگے والوں کو آگے مت نکلو 'ب شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پیند نہیں کر آ۔(۸۵)

اور الله تعالی نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور الله تعالی سے ڈروجس پر تم ایمان رکھتے ہو۔(۸۸)

(۱) حدیث میں آتا ہے ایک فخص نبی مرافظہ کی خدمت میں حاضر ہوااور آکر کماکہ یارسول اللہ مرافظہ اجب میں گوشت کھا آ ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جا تا ہے' اس لئے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے' جس پر آیت نازل ہوئی۔ (صحیح ترمذی۔ للاگبانی 'جلد ۳ ص ۱۳) اس طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ الیکوی نہ وعبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے (مثلاً عورت سے نکاح کرنے' رات کے وقت بعض سحابہ الیکوی نہ وقت کھانے پینے سے) اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ نبی مرافظہ کے علم میں بیہ بات آئی تو آپ مرافظہ نے انہیں منع فرمایا۔ حضرت عثان بن مطعون بواٹر نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی' ان کی بیوی ک شکایت پر آپ مرافظہ نے انہیں بھی اس سے روکا۔ (کتب حدیث) بسرحال اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کمی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پر بیز کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا تعلق ماکولات تعالیٰ کی حلال کردہ کمی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پر بیز کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا تعلق ماکولات ومشروبات سے ہویا لباس سے ہویا مرغوبات وجائز خواہشات سے۔

مسئلہ: - اس طرح اگر کوئی مختص کی چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے گانو وہ حرام نہیں ہوگی 'سوائے عورت کے البتہ اس صورت میں بعض علما یہ کہتے ہیں کہ اے قتم کا کفارہ ادا کرنا ہو گا اور بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں ۔ امام شوکائی کہتے ہیں کہ احادیث محیحہ ہے ای بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی مٹائٹیڈ نے کسی کو بھی کفارہ کمیین ادا کرنے کا تھم نہیں دیا ۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالی نے قتم کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کرلینا' یہ قتم کھانے کے مرتبے میں ہے جو تنظیر (یعنی کفارہ ادا کرنے) کا متقاضی ہے ۔ لیکن یہ استدلال احادیث محیحہ کی موجودگی میں محل نظر ہے ۔ فالصَّدِیْخُ مَا قَالَهُ الشَّویَائِیُّ .

لايُؤَاخِثُ كُمُ اللهُ يَاللَّغُو فَأَايُمَا نِكُهُ وَلَكِنُ يُؤَاخِذُكُمُ يِمَاعَقَدْ الْوُنِيَانُ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً مَسْكِيْنَ مِنُ اوْسَطِمَا لْظُعِمُونَ اهْلِيكُمُ أَوْكِسُو تُهُمُ اَوْ يَخِرِيُرُ رَقَبَاةٍ فَمَنُ لَكُوْيَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةً آيَّامٍ فَلِكَكَارَةُ أَيْمَا يَكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُ وَاحْفَظُواۤ آيَمَا نَكُمُ كَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الِيتِهِ لَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ۞

ان کو کپڑا دینا (۳) یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے (۵)
اور جس کو مقدورنہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں (۵)
تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھالو اور اپنی
قسموں کا خیال رکھو! اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے
اپنا احکام بیان فرما آہے آگہ تم شکر کرو۔(۸۹)
اے ایمان والو! بات یمی ہے کہ شراب اور جوااور تھان اور
فال نکا لئے کے پانے کے تیریہ سب گندی باتیں 'شیطانی کام ہیں

الله تعالی تمهاری قسموں میں لغو قسم پرتم سے مؤاخذہ

نہیں فرما تاکیکن مؤاخذہ اس پر فرما تاہے کہ تم جن قسموں

کو مضبوط کر دو۔ <sup>(۱)</sup> اس کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا دینا

ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو <sup>(۲)</sup> یا

يَايَّهُا الَّذِيُنَ امْنُوَّالِثَمَّا الْخَمْرُوالْمَيْسِرُوالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ وِّنْ عَلِ الشَّيْطِن فَاجْتَنْبُوهُ لَكَمُّا مُنْفِاجُونَ ۞

(۱) قَسَمْ جَس کو عربی میں حَلْفٌ یا یَمِین کتے ہیں جن کی جمع آخلاف اور ایمان ہے 'تین قشم کی ہیں۔ النَّفُو '۲ غَمُوسٌ ۳۔ مُعَقَّدَةٌ لَغُو ' : وہ تتم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ غَمُوسٌ : وہ جموئی قشم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لئے کھائے۔ یہ بہیرہ گناہ بلکہ اکبرا کلبار ہے۔ لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ مُعَقَدَةٌ : وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پُختگی کے لئے ارادة اور نیتۂ کھائے 'ایس قسم اگر تو ڑے گاروہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیاجارہا ہے۔

(۲) اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے' اس لئے اختلاف ہے۔ البتہ امام شافعی نے اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے' جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی ہے ہم بستری کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے' ایک مدر تقریباً ۱۰ / چھٹانک) فی مسکین خوراک قرار دی ہے۔ کیونکہ نبی مائیلین نے اس شخص کو کفارہ جماع ادا کرنے کے لئے مااصاع کھجوریں دی تھیں' جنہیں ساٹھ مسکینوں پر تقسیم کرنا تھا۔ ایک صاع میں ۴ مد ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بغیرسالن کے دس مسکینوں کے لئے دس مد بعین سواچھ سیریا چھ کلو) خوراک کفارہ ہوگے۔ (ابن کیٹر)

(۳) کباس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر مراد جو ڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ بعض علما خوراک اور کباس دونوں کے لئے عرف کومعتبر قرار دیتے ہیں۔ (حاشیہ ابن کثیر' تحت آیت زیر بحث)

(٣) بعض علما قتل خطاکی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی 'غلام کے لئے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شو کانی کہتے ہیں ' آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔

(۵) کیعنی جس کو مذکورہ متیوں چیزوں میں ہے کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے' یہ روزے اس کی قشم کا کفارہ ہو جائیں گے۔ بعض علا پے در پے روزے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہیں۔

إِنَّمَا يُرِنْدُالشَّيْطُنُ إَنْ يُؤْقِعَ بَنْيَكُوْ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْبَيْيُرِوَيُصُنَّكُوْعَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَن الصَّلَوْةَ فَهَلُ اَنْتُمُ الْنَتْهُوْنَ ۞

وَاَطِيْعُوااللهَ وَاَلِمِيْعُواالرَّسُوُلَ وَاحْدَارُواْ فَإِنْ تَوَكَّنَتُوفَا عَلَوْاَالَمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْمَلَاَّ الْمُلِينِّنُ ۞

لَيْنَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيهٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاً إِذَا مَا اتَّقُوا وَامْنُوا وَعَلِوا الصَّلِهٰتِ ثُمَّرًا تَقُوْا وَامَنُوا أَثَمَّ الْتَقَوْا

ان سے بالکل الگ رہو ٹاکہ تم فلاحیاب ہو۔ ((۹۰) شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے (۲) سو اب بھی باز آ جاؤ۔ (۹۱)

اور تم الله تعالی کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کروگ تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچادینا ہے۔(۹۲)

ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے

(۱) یہ شراب کے بارے میں تیسرا تھم ہے۔ پہلے اور دو سرے تھم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ لیکن یہاں اے اور اس کے ساتھ 'جوا پر ستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس (پلید) اور شیطانی کام قرار دے کرصاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا تھم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں؟ جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے ' وہ تو منشائے اللی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے۔ اور کھا اُنٹھینگا رَبِنگا! "اے رب ہم باز آگئے" (مسند اُحمد جلد ۲ صفحة ۲۵۱) لیکن آج کل کے بعض "دانشور" کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کماں قرار دیا ہے ؟ گئے۔

یعنی شراب کو رجس (پلیدی) اور شیطانی عمل قرار دے کراس سے اجتناب کا تھم دینا' نیزاس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا' ان ''مجتندین'' کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے' دینا' ان ''مجتندین'' کے نزدیک حرمت کے لئے کافی نہیں۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ اللہ کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے' شیطانی کام بھی جائز ہے' جس کے متعلق اللہ تعالی اجتناب کا تھم دے' وہ بھی جائز ہے اور جس کی بابت کے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کاباعث ہے' وہ بھی جائز ہے۔ إِنَّا اللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(۲) یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں ' جو محتاج وضاحت نہیں ہیں۔ ای لئے شراب کو ام النبائث کها جاتا ہے اور جوابھی الیی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھو ڑتی اور بسااو قات رکیس زادوں اور چشتنی جاگیرداروں کو مفلس وقلاش بناویتی ہے۔ أَعَادَنَا اللهُ منهُماً .

وَّاحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

يَائِهُا الَّذِينَ امَنُوْالِيَمْلُونَكُوْ اللَّهُ بِتَنْكُوْتِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آبَٰدِيكُوْ وَ رِمَاحُكُوْلِيَعُلُمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِّ فَمِن اعْتَدَى بَعْـ دَ ذلك فَلَهُ عَنَابٌ الِيُهُرُ ۞

يَايُّهَا الَّذِيُنَ امْنُوْالاَقْتُلُواالصَّيْدَوَانَّمَّ مُحُوُّرٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْلُوُ مُنتَعَدًا فَجَزَآءٌمِثُلُما فَتَلَمِن النَّعَمِ يَخَلُمُوبِهِ ذَوَاعَدُلٍ

ہوں جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھرپر بیز گاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پر بیز گاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں' اللہ ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔ (اس۹۳)

اے ایمان والو! الله تعالی قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا<sup>(۲)</sup> جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گ<sup>(۳)</sup> تاکہ الله تعالی معلوم کرلے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے سوجو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔(۹۲)

اے ایمان والو! (وحثی) شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ <sup>(۱)</sup> اور جو شخص تم میں ہے اس کو

(۱) حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ الشخصیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہیدیا ویسے ہی فوت ہو گئے۔ جب کہ وہ شراب چیتے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اس شہے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ پر ہی ہوا ہے کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔

(۲) شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عضر تھا' اس کئے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ الشخصیکی کے قریب آتے' لیکن انہی ایام میں ان ۴ آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔

(٣) قریب کاشکاریا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی ہے پکڑ لئے جاتے ہیں اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لئے تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے۔ اس لئے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مرادیہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیزے بھی شکار کیا جائے' احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔

(٣) امام شافعی نے اس سے مراد' صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں یعنی جو کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ دو سرے بری جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک اس میں کوئی تفزیق نہیں' ماکول اور غیرماکول دونوں قتم کے جانور اس میں شامل ہیں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استشناا حادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں کوا' چیل' کچھو' چوہا اور ہاؤلا کتا۔ صحیح مسلم' کتاب المحج 'باب مایسدب للمحدم

مِّنْكُوْهَدَيَّاللِغَ الكَثْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَّعَامُ مَسْلِكِبُنَ آوْعَدُلُ ذلِك صِيَامًالِيَذُوْقَ وَبَال آمْرِمْ عَفَاللهُ كَاسَكَفَ وَمَنْ عَادَ فَيُنْفَتِحُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيْزُدُوانْبَقَامٍ ۞

جان بوجھ کر قتل کرے گا<sup>(۱)</sup> تواس پر فدیہ واجب ہو گاجو کہ مساوی ہو گا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے (۲) جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کردیں (۳) خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پنچایا جائے (۱) اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لئے جائیں (۵) تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے اللہ جائیں (۵) تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے اللہ

وغیرہ قتلہ من الدواب فی الحل والحرم وموطا إمام مالك حضرت نافع سے سانپ كے بارے میں سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمایا 'اس كے قتل میں تو كوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ (ابن كثير) اور امام احمد اور امام مالك اور ديگر علما نے بھیڑسے ' درندے 'چيتے اور شیر كو كلب عقور (كاشنے والے كتے) میں شامل كر كے عالت احرام میں ان كے قتل كى بھی اوازت دى ہے۔ (ابن كثير)

- (۱) "جان ہو جھ کر" کے الفاظ سے بعض علمانے یہ استدالال کیا ہے کہ بغیرارادہ کے بعنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لئے فدیہ نہیں ہے۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک بھول کر'یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔ مُتَعَمِّدًا کی قید عالب احوال کے اعتبار سے بے بطور شرط نہیں ہے۔
- رم) مساوی جانور (یا اس جیسے جانور) سے مراد خلقت یعنی قدو قامت میں مساوی ہونا ہے۔ قیت میں مساوی ہونا نہیں ہے، جیسا کہ احناف کا مسلک ہے۔ مثلاً اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل (مساوی) بکری ہے۔ گائے کی مثل نیل گائے ہے۔ وغیرہ۔ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو' وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پنچادی جائے گا۔ (۳) کہ مقتول جانور کی مثل (مساوی) فلاں جانور ہے اور اگر وہ غیر مثل ہے یا مثل دستیاب نہیں ہے تو اس کی اتن قیمت ہے۔ اس قیمت سے غلم خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین ایک مدے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ احناف کے خرد کی مسکین دومہیں۔
- (٣) یہ فدیہ ' جانوریا اس کی قیمت ' کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے ' (فتح القدیر) بعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔
- (۵) او (یا) تنجیب کے لئے ہے یعنی کفارہ 'اطعام مساکین ہویا اس کے برابر روزے۔ دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کی بیشی ہوگی' روزوں میں بھی کی بیشی ہوگی۔ مثلاً محرم (احرام والے) نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے' یہ فدیہ حرم مکہ میں ذرج کیا جائے گا'اگریہ نہ ملے تو ابن عباس بواٹی کے ایک قول کے مطابق چھ مساکین کو کھانا یا تین دن کے روزے رکھنے ہوں گے'اگر اس نے بارہ سنگھا'سانبھریا اس جیساکوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے' اگر یہ دستیاب نہ ہویا اس کی طاقت نہ ہو تو ہیں

تعالی نے گذشتہ کو معاف کر دیا اور جو مخص پھرالی ہی حرکت کرے گاتو اللہ انتقام لے گااور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔(۹۵)

تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ (ا) تمہارے فائدہ کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیاہے جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤگے۔(۹۲)

الله نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں (۱) ہیا اس لئے آکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔(۹۷) أُحِلَ لَكُوْصَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُوْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُوِّمَ عَلَيْكُوْصَيْدُ الْبَرِّمَا دُمُنُّهُ مُحُومًا وَاتَّعُوا اللهَ الَّذِي ثَيَّ الَّذِي عَلَيْكُو عَنْهُمُونَ ۞

جَعَلَ اللهُ الْكَفْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَّامَ قِيامُ الِلنَّاسِ وَالثَّهُورَ الْحَرَّامَ وَالْهَدْى وَالْقَلَاٰلِيَّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوَّا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُمَا فِي التَّمَاٰوِتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَكُمُ عَلِيْمٌ ۚ عَلِيْمٌ ۚ

مسكين كو كھانا يا بيس دن كے روزے ركھنے ہوں گے۔ يا ايسا جانور (شتر مرغ يا گور خر وغيره) قتل كيا ہے جس كى مثل اون ہے ہواں گے۔ ابن كثير) اون ہے تو اس كى عدم دستيابى كى صورت ميں ٣٠ مساكين كو كھانا يا ٣٠ دن كے روزے ركھنے ہوں گے۔ (ابن كثير) (ا) صَبنة سے مراد زندہ جانور اور طَعَامُهُ سے مراد وہ مردہ (مجھلى وغيره) ہے جے سمندريا دريا باہر پھينك دے يا پانى كے اوپر آجائے۔ جس طرح كہ حديث ميں بھى وضاحت ہے كہ سمندركا مردار حلال ہے۔ (تفصيل كے لئے ملاحظہ ہو۔ تفسير ابن كثيراور نيل الاوطار وغيره)

<sup>(</sup>۲) کعبہ کو البیت الحرام اس لئے کما جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا ورخت کاٹناوغیرہ حرام ہیں۔ اس طرح اس میں اگر باپ کے قاتل ہے بھی سامناہو جاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قباتا لِلنّاسِ (لوگوں کے قیام اور گرران کا باعث) قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم وانصرام بھی صبح ہے اور ان کی معاثی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طرح حرمت والے مینے (رجب والقعدہ والحجہ اور محرم) اور حرم میں جانے والے جانور (حدی اور قلائد) بھی قیامتا لِلنّاسِ ہیں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو نہ کورہ فوائد حاصل میں جانے والے جانور (حدی اور قلائد) بھی قیامتا لِلنّاسِ ہیں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو نہ کورہ فوائد حاصل جسے میں اہل سے جسے اہل میں جانے والے جانور (حدی اور قلائد) بھی قیامتا لِلنّاسِ ہیں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو نہ کورہ فوائد حاصل

إِعْلَمُوْٓ آنَىٰ اللهَ شَدِيْكُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ تَحِيْمٌ ۞

مَاعَلَالرَّسُوْلِ اِلْاالْبَىلَاءُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَوْمَالَّبُدُوْنَ وَمَاتَكُنْتُوُنَ ۞

قُلُ لَايَسْتَوَى الْخَيِيْثُو الطِّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَتُرَةً الْخِيَيْثِ ۚ فَالَّقُوا اللهَ يَاوُلِي الْالْبَابِ لَعَلَّمُ تُقُلِحُونَ ۞

يَّايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْاَتَسْنَانُوا حَنْ اَشْيَآءَ انْ تُهْدَالُكُوْ تَسُوُّكُوْ وَانْ تَسْنَانُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَوَّلُ الْقُرْانُ تُبُدَ لَكُوْ عَمَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ خَفُورُ كِيلِيْرٌ ۞

قَدُسَالَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُو ثُمَّ أَصْبَحُوْ البِهَ الْفِيرِينَ ٠

تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔(۹۸) رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔(۹۹)

آپ فرما د بیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو (۱) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو! ناکہ تم کامیاب ہو۔(۱۰۰)

اے ایمان والوا الی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تہیں ناگوار ہوں اور اگر تم زمانۂ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کردی جائیں گی (۲) سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیۓ اور اللہ بری مغفرت والا بڑے حلم والا ہے۔(۱۰۱)

الیی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ <sup>(۱۰</sup>۲)

(۱) خبین (ناپاک) سے مراد حرام 'یا کافریا گناہ گاریا ردی۔ طیب (پاک) سے مراد طلل 'یا مومن یا فرماں بردار اور عمده چیز ہے یا یہ سارے ہی مراد ہو تحت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث (ناپاکی) ہوگی وہ کفرہو' فتق و فجور ہو' اشیا واقوال ہوں' کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو۔ یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہو گی اس سے اس کی منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہو گی اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہو گا۔

(m) کمیں اس کو تاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ نبی ماٹی آیا نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے تم پر جج فرض کیا ہے" ایک مخص نے سوال کیا؟" کیا ہر سال؟ "آپ ماٹی آپام خاموش رہے 'اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا' پھر آپ

مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ يَجِيْرُقَ قَلَاسَلَإِمَةٍ قَلَاوَصِيْلَةٍ قَلَاكَمِيلَةٍ قَلَاحَامِرُ وَلِكِنَّ الَّذِينُ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِبُ وَاكْثَرُهُ مُولِكِيْقِلُونَ ۞

الله تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وسلہ کو اور نہ وہ الله نہ وہ الله تعالیٰ ہے جو اوگ کافر ہیں وہ الله تعالیٰ ہر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔(۱۰۳)

(۱) یہ ان جانوروں کی قسیس ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفیریں کی گئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب بڑاٹی سے صحیح بخاری میں اس کی تغییر حسب ذیل نقل کی گئی ہے۔ بَعِینروَ اوہ جانور' جس کا دورور دورہنا چھوڑ دیا جا آاور کما جا آ کہ یہ بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تعنوں کو ہاتھ نہ لگا گا۔ سَآئِنِیَا وہ جانور' ہے وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے تھے' اسے نہ سواری کے لئے استعال کرتے نہ باربرداری کے لئے۔ وَصِینَاتِا وہ وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے تھے' اسے نہ سواری کے لئے استعال کرتے نہ باربرداری کے لئے۔ بعد دو سری مادہ می پیدا ہوتی۔ (یعنی آیک مادہ کے بعد دو سری مادہ مل گئی' ان کے درمیان کی بڑے تھی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی۔ (یعنی آیک مادہ کے بعد دو سری مادہ مل گئی' ان کے درمیان کی نرے تفریق نہیں ہوئی) ایس او نمنی کو بھی وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے اور اسے وہ عالی کو بھی وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے اور اسے وہ عالی کتے"۔ ای روایت میں یہ حدیث بھی باربرداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے جانور آزاد چھوڑ دیتے اور اسے وہ عامی کتے"۔ ای روایت میں یہ حدیث بھی کہ ''میں کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑ دینے والا شخص عمرو بن عامر خزای تھا۔ بی مارٹی ہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے' کیونکہ اس نے تو نذر ونیاز صرف اپنے لیے خاص کر کے کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے' کیونکہ اس نے تو نذر ونیاز صرف اپنے لیے خاص کر بی جوڑ نے اور نذر نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نماد مسلمانوں میں بھی قائم وجاری ہے۔ آغاذنا اللہ مُنہ دُنہ اللہ مُنہ دُنہ اللہ مُنہ دُنہ اللہ ہوں۔

وَإِذَاقِيْلَ لَهُوْتَعَالُوْاإِلَى مَاآنُزُلَ اللهُ وَالَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسُبُنَا مَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ ابَآءَنَا الْوَلَوْكَانَ ابَآؤُهُ وَلاَيَعَلَوْنَ شَعْنًا وَلاَيْهَتْدُونَ ﴿

يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُواعَلَيْكُوْ اَفْسَكُوْلَا يَفْتُرُكُوْمَّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَنْبُتُوْ إِلَى اللَّهِ مُنْجِئُكُ بَمِيْعًا لَيْنَيِّتُكُمْ بِمَاكُنْ تُوْتَعْمَلُونَ ؈

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَفَرَاحَدَكُمُ الْمُوثُ عِيْنَ الْوَصِيَةِ اثْنِي ذَوَاعَدُ لِيمِنْكُو الوَّاضَونِ مِنْ غَيْرِكُو إِنْ اَنْتُوْضَرَيْتُو فِي الْاَرْضِ فَاصَلَبْنَكُو مُصِيْبَةُ الْمُوتِ

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کانی ہے جس پر ہم نے اپنے بردوں کو پایا 'کیا اگرچہ ان کے برے نہ پچھ سجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔(۱۹۴۳)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو'جب تم راہ راست پر چل رہے ہوتا ہو جو شخص گراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان میں۔ (اُ) اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھروہ تم سب کو بتلا دے گاجو کچھ تم سب کرتے تھے۔(۱۵۰)

اے ایمان والو! تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کاوقت ہووہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں خواہ تم میں سے ہول (۲) یا غیرلوگوں میں سے دو

(۱) بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ ہے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعروف ونمی عن الممکر ضروری نہیں ہے۔ لین یہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نمایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کروے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جب کہ قرآن نے إِذَا الْمَندَنِيُنُمُ (جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو) کی شرط عائد کی ہے۔ ای لئے جب حضرت ابو بکرصدیق ہوائی علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ "لوگوا تم آیت کو غلط جگہ استعال کر رہے ہو' میں نے تو نبی مائی آئی کو فرماتے ہوئے نا یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ "لوگوا تم آیت کو غلط جگہ استعال کر رہے ہو' میں نے تو نبی مائی آئی کو فرماتے ہوئے نا علم سے کہ "جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے علم سے کہ "جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں ہو البتہ ایک صورت میں امر کا شہد نہ بالم مون و نبی عن الممکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی گئوائش ہے۔ آیت خطرہ ہے۔ اس صورت میں فیان کر کہ جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی گئوائش ہے۔ آیت بیک متمل ہے۔

(٢) "تم میں سے ہوں" كا مطلب بعض نے يہ بيان كيا ہے كه مسلمانوں ميں سے ہوں اور بعض نے كما ہے كه مُوْصِيٰ

تَخْشُوْنَهُمَامِنَ بَعْدِالصَّلْوَةِ فَيُشْمِٰنِ بِلِلَّهِ إِنِ ارْتَبُنُكُوْ لَانَشُنَزِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوَكَانَ ذَاقُرُ بِنُ وَلَانَكُنُو شَهَادَةً ۚ اللهِ إِنَّا إِذَّا لِمِنَ الْاِشِيْنِ ۞

وَانُ عُثِرَعَلَى اَنَّهُمُ السَّغَفَّ أَثِمَّا فَالْخَرْنِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ السَّمَحَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَائِنِ فَيُقْمِمْنِ بِاللهِ لَشْهَادَتُنَا اَحْقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَاوَ مَااعْتَدَبِنَا ۚ أَنَّا إِذَّا لَمِنَ الظّلِمِيْنَ ⊕

شخص ہوں اگر تم کمیں سفریل گئے ہو اور تہیں موت آجائے (ا) اگر تم کمیں سفریل گئے ہو اور تہیں موت فیر دونوں کو بعد نماز روک لو پیر دونوں اللہ کی قتم کھائیں کہ ہم اس قتم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے (۲) اگر چہ کوئی قرابت دار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے 'ہم اس حالت میں سخت گنگار ہوں گے۔(۱۰۲)

پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں (۳) تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کاار تکاب ہوا تھااور دو شخص جوسب میں قریب تر ہیں جہال وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے (۳) یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے (۳) یہ بالیقین ہماری ہے فتم ان دونوں اللہ کی فتم کھائیں کہ بالیقین ہماری ہے فتم ان دونوں کی اس فتم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔(۱۰۷)

(وصیت کرنے والے) کے قبیلے سے ہوں۔ اس طرح ﴿ اَخْرَنِ مِنْ غَیْرِکُو ﴾ میں دو منہوم ہوں گے لینی من غَیْرِ کُمْ سے مرادیا غیرمسلم (اٹل کتاب) ہوں گے یا موصی کے قبیلے کے علاوہ کی اور قبیلے سے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی سفر میں کوئی الیاشدید بیار ہو جائے کہ جس سے زندہ بیخے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں دو عادل گواہ بناکر جو وصیت کرنا جاہے 'کردے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی مرنے والے مُوْصِیٰ کے ور ٹاکو شک پڑجائے کہ ان اوصیا نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ نماز کے بعد لیخی لوگوں کی موجود گی میں ان سے قتم لیں اور وہ قتم کھا کے کہیں ہم اپنی قتم کے عوض دنیا کاکوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ لیٹنی جھوٹی قتم نہیں کھارہے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لعنی جھوٹی فتمیں کھائیں ہیں۔

<sup>(</sup>٣) أَوْلَيَانِ، أَولَىٰ كَا تَتْنيهِ ہِ مُواد ہے ميت يعنى موصى (وصيت كرنے والے) كے قريب ترين دو رشتے دار ﴿ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَا مِتْدا مُحَدُوفَ كَى خَبرہِ يا يَقُومَانِ يا آخَرَانِ كَى ضمير بدل ہے۔ يعنى يعنى وقتى بى رشتے دار ان كى جھوئى قسمول كے مقابلے ميں اپنى قسم ديں گے۔

ذلِكَ آدْنَآانُ يَتَأْنُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِمَّا أَوْيَخَافُوَّا آنُ تُرَدَّاَيَمَانُ بَعْدَاْيُمَانِهُمُّ وَاتَّقُوااللهَ وَاسْمَعُواْ وَاللهُ لَايَهُدِى الْقَوْمُ الْفُسِقِيْنَ شَ

يَوْمَرَيْجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا أَيْحِبُثُمُّ قَالُوْالَاعِلُمَ لَنَا اِنَّكَانَتَ عَلَامُ الثَّيْوِ ۞

یہ قریب ذرایعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی (۱) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو! اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔(۱۰۸)

جس روز اللہ تعالیٰ تمام پغیمروں کو جمع کرے گا' پھرارشاد فرمائے گاکہ تم کو کیا جواب ملاتھا' وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں <sup>(۲)</sup> تو ہی بے شک پوشیدہ ہاتوں کو پورا جاننے والا ہے۔(۱۰۹)

(۱) یہ اس فاکدے کا ذکر ہے جو اس تھم میں پنمال ہے جس کا ذکر یہال کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیا صحح صحح گواہی ویں گے کیو نکہ انہیں خطرہ ہو گا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کاروائیاں خود ہم پر الٹ سمق ہیں۔ اس واقعہ کی شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے ، وہاں پیمار اور قریب المرگ ہو گئے ، ان کے پاس سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا ، جو انہوں نے دو عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پنچانے کی وصیت کر دی اور خود فوت ہوگئے ، یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بچوٹی کر چسے آپس میں تقسیم کر لئے اور باقی سامان ور ٹاکو پنچا دیا۔ سامان میں ایک رقعہ بھی تھا جس میں سامان کی فہرست تھی جس کی روسے چاندی کا پیالہ گم تھا ، ان سے کما گیا تو انہوں نے جھوٹی قتم کھالی لیکن بعد جس میں سامان کی فہرست تھی جس کی روسے چاندی کا پیالہ گم تھا ، ان سے کما گیا تو انہوں نے جھوٹی قتم کھالی لیکن بعد میں سے چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو پیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قتمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کی۔ یہ روایت تو شند اُضعیف ہے۔ (ترمیذی نصبر ۱۹۰۹) ہوسے قامہ البانی نے صحح قرار دیا مصور) تاہم ایک دو سری شد سے حضرت ابن عباس بواٹی سے بھی مختفراً یہ مروی ہے ، جے علامہ البانی نے صحح قرار دیا ہے۔ (صحبح ترمیڈی ، جبلہ تاسہ براٹی ہوں جب سے میں خضراً یہ مروی ہے ، جے علامہ البانی نے صحح ترمیڈی ، جبلہ تاسہ براٹی ہوں جب سے درمیڈی ، جبلہ تاسہ براٹی ہوں جب اور دیا

. انبیا علیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھایا براجو بھی معاملہ کیا' اس کاعلم تو یقینا انہیں ہوگا کیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ جل جلالہ کی ہیب و عظمت کی وجہ سے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ علاوہ ازیں باطنی امور کاعلم تو کلیتاً صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس لئے وہ کہیں گے علام النیوب تو تو ہی ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیا ورسل عالم النیب نہیں ہوتے' عالم النیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیا کو جتنا کچھ بھی علم ہوتا ہے' اولا تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی اوائیگی کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ فانیا ان سے بھی ان کو بذرایعہ وحی ہی آگاہ کیا جاتا ہے۔ حالاتکہ عالم النیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کاعلم ذاتی

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى الْبَنَ مَنْ مَ اذْ كُوْنِهُ مَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْمَالِمَةِ فَا اللهُ الل

جب کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گاکہ اے عینی بن مریم!
میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے ،
جب میں نے تم کو روح القدس (ا) ہے تائید دی۔ تم
لوگوں ہے کلام کرتے تھے گود میں بھی (۲) اور بڑی عمر میں
بھی اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں
اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی (ا) اور جب کہ تم
میرے حکم ہے گارے ہے ایک شکل بناتے تھے جیہ
بریدہ کی شکل ہوتی ہے پھرتم اس کے اندر پھونک مار
دیتے تھے جس ہے وہ پر ندبن جا تاتھا میرے حکم ہے اور
تم اچھا کر ویتے تھے مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو
میرے حکم ہے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر
میرے حکم ہے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر
اسرائیل کو تم ہے باز رکھا جب تم ان کے باس دلیلیں
اسرائیل کو تم ہے باز رکھا جب تم ان کے باس دلیلیں
لے کر آئے تھے (۵) پھران میں جو کافرتے انہوں نے
کہا تھا کہ بجر کھلے جادو کے یہ اور پچھ بھی نہیں۔ (۱) (۱۱)

طور پر ہو' نہ کہ کسی کے بتلانے پر اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کاعلم حاصل ہواسے عالم الغیب نہیں کہا جا تا' نہ وہ عالم الغیب ہو تاہی ہے۔ فافھۂ وَتَدَبَّرُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

- (۱) اس سے مراد حفرت جبریل علیہ السلام ہیں جیساکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر۸۷ میں گزرا۔
- (۲) گود میں اس وقت کلام کیا' جب حضرت مریم علیها السلام اپنے اس نو مولود (بچے) کو لے کراپی قوم میں آئیں اور انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر تعجب کا اظهار اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ کے تھم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا اور بردی عمر میں کلام سے مراد' نبوت سے سر فراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ ہے۔
  - (٣) اس كى وضاحت سورهُ آل عمران كى آيت ٣٨ ميں گزر چكى ہے۔
  - (٣) ان معجزات کاذکر بھی نہ کورہ سورت کی آیت ٣٩ میں گزر چکا ہے۔
- (۵) یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لئے تیار کی تھی۔ جس سے اللہ نے بچاکر انہیں آسان پر اٹھالیا تھا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ سور ہ آل عمران آیت ۵۴۔
- (٦) ہرنی کے مخالفین 'آیات اللی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں۔ حالا نکہ جادو تو شعبرہ بازی کا ایک فن ہے 'جس سے انبیا علیہم السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں انبیا کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات

وَ إِذَا وَحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِةِ فَ آنَ امِنُوْ إِنْ وَيَرَسُو لِنَّ قَالُوَّا امْنَا وَاشْهَدُ بِأَثَنَا مُشْلِمُونَ ۞

إِذْ قَالَ الْحَوَادِيُّوْنَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ هَلُ يَسْتَعِلَيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُتُنَوِّلَ عَلَيْنَا مَا إِنْ مَا قَمِّنَ السَّمَآءُ قَالَ اتْقُوُّ اللّهَ إِنْ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ صَ

اورجب کہ میں نے حوار ین کو تھم دیا (الکمہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کما کہ ہم ایمان لائے انہوں نے کما کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیئے کہ ہم پورے فرماں بردار ہیں۔(ااا)

وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیلیٰ بن مریم اکیا آپ کارب ایساکر سکتاہے کہ ہم پر آسان سے ایک خوان نازل فرمادے؟ (۲) آپ نے

قادر مطلق الله تبارک و تعالی کی قدرت و طاقت کا مظهر ہوتے تھے "کیونکہ وہ اللہ ہی کے تھم ہے اور اس کی مشیت وقد رت سے ہوتے تھے۔ کی نبی کے افقیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے تھم اور مشیت کے بغیر کوئی مجزہ صادر کرکے دکھا دیتا ای لئے یہاں بھی و کھیے لیجئے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کے ہر مجزے کے ساتھ اللہ نے چار مرتبہ یہ فرمایا " بیاذنین " کہ "ہر مجزہ میرے تھم سے ہوا ہے"۔ یمی وجہ ہے کہ جب نبی ماٹھی کیا ہے مشرکین مکہ نے مختلف معجوزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سور و بنی اسرائیل آیت نمبرا و سام میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب میں نبی ماٹھی کیا نہ کی فرمایا ﴿ مُنِفَانَ وَقَى مُلَا لَكُونَةُ الْاَدِّتُولُونُولُولُا ﴾ "میرا رب پاک ہے (یعنی وہ تو اس کہ جواب میں نبی ماٹھی کیا کہ مقتضی ہے یا نہیں ؟ یا کب مقتضی ہو پاک ہے (یعنی وہ تو اس کم مقتضی ہو پاک ہے (یعنی وہ تو اس کم مقتضی ہو پاک ہے دو ہے چزیں نہ دکھا تھے 'وہ تو دکھا سکتا ہے لیکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہے یا نہیں ؟ یا کب مقتضی ہو پاک ہے اور اس کا علم اس کو ہے اور اس کی حکمت اس کی مقتضی ہے یا نہیں ہو آ۔ اگر ایسا ہو تا تو جادو گر اس کا قو ٹر مہیا کر لیا جہ نہیں جو ہے۔ ہر حال انبیا کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ اگر ایسا ہو تا تو جادو گر اس کا قو ٹر مہیا کر لیتے۔ لیکن حضرت موسی علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ السلام کے معجزے کا تو ٹر نہ کر سکے اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔

سوم ہو ی ہو وہ سمان ہو سے۔

(۱) حَوَارِیْن َ سے مراد حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے وہ پیرو کار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مدد گار ہیں جو ان کی تعداد ۱۲ بیان کی جاتی ہے۔ وہی سے مراد یمال وہ وہی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انہیا علیم السلام پر نازل ہوتی تھی بلکہ یہ وہی المام ہے 'جو اللہ تعالی کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاکر دی جاتی ہے 'جیسے حضرت موک علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم ملیما السلام کو ای قتم کا الهام ہوا جے قرآن نے وہی ہی سے تعبیر کیا ہے۔

(۲) مَا دِدَة ' الیے برتن (سین ' پیٹ یا ٹرے وغیرہ) کو کتے ہیں جس میں کھانا ہو۔ ای لئے وسترخوان بھی اس کا ترجمہ کر لیا جا آ ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہو تا ہے ۔ سورت کا نام بھی اس مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے حَواریینن خوابش فا ہر فرمائی تھی۔ علیہ السلام نے احیاۓ موتی کے مشاہدے کی خوابش فا ہر فرمائی تھی۔

فرمایا کہ اللہ سے ڈرواگر تم ایمان والے ہو۔ (۱۱) (۱۱۳) وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے بچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔(۱۱۳) عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے بیوردگار! ہم پر آسان سے کھانا نازل فرما! کہ وہ ہمارے بروردگار! ہم پر آسان سے کھانا نازل فرما! کہ وہ ہمارے

لئے لینی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے

لئے ایک خُوشی کی بات ہو جائے (۲) اور تیری طرف

قَالُوْا نُرِيُدُ آنْ ثَاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ تُكُونُبُنَا وَنَعْلَوَ آنُ قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشِّهِدِيْنَ عَلَيْهِ

قَالَ عِنْمَى ابْنُ مَرْنِيَو اللّٰهُوَرَتَبَاۤ اَنِوْلُ عَلَيْنَا مَآلِدَاً مَّلِيَكَا مَا لَكُوْ تَكُونُ لَنَاعِمُيكُالِا وَلِيَا وَاخِرِيَا وَالْيَهِ مِّنْكَ ثَوَاذُو فَيَا وَ انْتَ خَيُوالاِزِوْنِي ۞

(۱) یعنی بیہ سوال مت کرو'ممکن ہے بیہ تمہاری آ ذمائش کا سبب بن جائے کیونکہ حسب طلب معجزہ و کھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا باعث بن علق ہے۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکااور انہیں اللہ سے ڈرایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم مریم نَبِیَّةٌ تحقین' اس لئے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وی آئی تھی' صحیح نہیں۔ اس لئے کہ یہ وی 'وی الهام ہی تھی' جیسے یمال ﴿ اَوْحَیْتُ إِلَیٰ الْحَوَّالِیْنَ ﴾ میں ہے یہ وی رسالت نہیں ہے۔

(۲) اسلامی شریعتوں میں عید کامطلب یہ نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے چگم طریقے سے طرب و مرت کا اظہار کیا جائے 'چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے 'جیسا کہ آج کل اس کا کبی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں۔ بلکہ آجانی شریعتوں میں اس کی حیثیت ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے 'جس کا اہم مقصد یہ ہو تا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کر سے اور اس کی تکبیرو تحمید کے زمزے بلند کرے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف و تبحید اور تکبیرو تحمید کریں۔ بعض اہل برعت اس "عید مائدہ" سے "میاد" گا جواز ثابت کرتے ہیں۔ طالا تکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا دواہش کا اظہار ہوا تھا اور پنجیر بھی اللہ کے تھم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہو تا ہے۔ تیبرے عید کا مفہوم ومطلب بھی وہ ہو تا ہے جو خہ کورہ بالا سطوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ "عید میلاد" میں ان میں سے کوئی بات بھی ومطلب بھی وہ ہو تا ہے جو خہ کورہ بالا سطوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ "عید میلاد" میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی جین عید الفطراور عیدالاضیٰ۔ ان کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی جین عید الفطراور عیدالاضیٰ۔ ان کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔

قَالَ اللهُ اِنِّى ُمُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنَّ يَكُفُرْ بَعِنْدُ مِثْكُمْ فَا لَنَّ اعْذِبُهُ عَذَا اِكَالَا أَعَذِّبُهُ آحَكَا مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞

وَاذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى ابْنَ مُرْتِهِ مَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آَخِذُ وْنَى وَأَقِى الهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُعُنكَ مَا بَلُوْنُ لِأَنَ اَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِيْحِيِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عِلْمَتَهُ تَعْلَىمُ مَا فَيْ نَفْسِى

ے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کورزق عطافرمادے اور تو ہم کورزق عطافرمادے اور تو ہم کورزق عطافرمادے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں' چھرجو شخص تم میں ہے اس کے بعد ناحق شناس کرے گا تو میں اس کو الی سزا دول گاکہ وہ سزا دنیا جمان والوں میں سے کسی کو نہ دول گا۔ (۱۵)

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اکیا تم نے ان لوگوں سے کمہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری مال کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لوا (۲) عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ

(۱) سیمانِدَۃٌ (خوان طعام) آسمان سے اترا یا نہیں؟ اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفوع حدیث نہیں۔ جمہور علما (امام ثوکانی اور امام ابن جریر طبری سمیت) اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ﴿ إِنِّهُ مُؤَلَّهُا وَمَامُ ابن جریر طبری سمیت) اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ﴿ إِنِّهُ مُؤَلَّهُا ﴾ سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقینا سچا ہے لین اسے اللہ کی طرف سے یقیٰی وعدہ قرار دینا اس لئے صحیح نہیں کہ معلوم ہو تاکہ اسکے الفاظ فَمَن بَکُفُر اس وعدے کو مشروط ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے دو سرے علم کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط من کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کشر نے ان آغار کی اسانیہ کو جو امام مجاہد اور حضرت حسن بن بھری سے منقول ہیں ، صحیح قرار دیا ہے۔ نیز کما ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شرت عیسائیوں میں ہے 'نہ ان کی کہا ہول میں درج ہے۔ طالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہو تا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہئے تھا اور کتابوں میں بھی تو اتر سے یا کم میں درج ہے۔ طالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہو تا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہئے تھا اور کتابوں میں بھی تو اتر سے یا کم اصاد سے نقل ہونا چاہئے تھا اور کتابوں میں بھی تو اتر سے یا کم اصاد سے نقل ہونا چاہئے تھا و رکتابوں میں بھی تو اتر سے یا کم اصاد سے نقل ہونا چاہئے تھا و رکتابوں میں بھی تو اتر سے یا کم

(۲) سی سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصداً س سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنالینے والوں کی زجرو تو بی ہے جن کو تم معبود اور حاجت روا سجھتے تھے 'وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ دو سری بات میہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مربم علیما السلام کو بھی اللہ (معبود) بنایا ہے۔ تیسری بات سہ معلوم ہوئی کہ مِن دُونِ اللهِ (اللہ کے سوا معبود) وہی نہیں ہیں جنہیں مشرکین نے پھریا لکڑی کی مور تیوں کی شکل میں بناکران کی بوجا کی 'جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علما اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مغالطہ دیتے ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے نیک بھی مِن دُونِ اللهِ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مربم کی عیسائیوں نے کی۔

وَلَآاَعُكُومَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ آنُتَ عَكَامُ الْغُيُوبِ 🌚

سمجھتا ہوں' مجھ کو کسی طرح زیبانہ تھاکہ میں الی بات
کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں' اگر میں نے کہا
ہو گاتو تجھ کو اس کا علم ہو گا۔ تو تو میرے دل کے اندر کی
بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس
کو نہیں جانتا۔ (۱) تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی
ہے۔(۱۲)

میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ (۲) میں ان پر گواہ رہاجب تک ان میں رہا۔ پھرجب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا۔ (۳) اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ (۱۱۷) مَاثُلُتُ لَهُمُ إِلَامَا اَمُرْتَتِنَى بِهَ اَنِ اعْبُدُ واللّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۗ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا المَّادُمْتُ فِيهُمْ وَلَلْمَا اَوَ فَيْبَرِينَ كُنْتَ

اَنْتَ الرَّوْلْدَبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّلَ ثَنْئُ أَشِهِمُيْكُ 🌚

(I) حضرت عیسیٰ علیه السلام کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں۔

(۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید وعبادت رب کی بیہ دعوت عالم شیرخوارگ میں بھی دی' جیسا کہ سور ہُ مریم میں ہے ہے اور عمر جوانی و کمولت میں بھی۔

إِنْ تُعَنِّ بُهُمْ فِإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُالْعَكِيْمُ 🕾

مِنْ تَغِيَّهُ الْأِنْهُرُ خِلِدِنَ فِيهَاآنَكُ أَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

يِلْهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَكَّ قَدِيرٌ ﴿

قَالَ اللَّهُ لِمَذَا يَوْمُ بَيْفَعُ الصِّي قِينَ صِدْقُهُمْ لَهُوْ جَنَّتُ يَجُوى

## سورة انعام کمی ہے اس میں ایک سوپنیٹے آیتں اور بیں رکوع ہیں۔

اگر توان کو مزا دے تو بہ تیرے بندے ہں اور اگر توان کو معاف فرمادے تو تو زبردست ہے حکمت والاہے۔ (۱۱۸)

الله ارشاد فرمائے گاکہ یہ وہ دن ہے کہ جولوگ سیج تھےان

کاسچاہوناان کے کام آئے گا<sup>(۲)</sup>ان کوباغ ملیں گے جن کے

نیچے نہرس جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے۔

الله تعالی ان ہے راضی اور خوش اور سہ اللہ ہے راضی اور

الله بي كى ب سلطنت آسانول كى اور زمين كى اور ان

چیزول کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر شے پر پوری

خوش ہیں 'یہ بردی (بھاری) کامیابی ہے۔(۱۱۹)

قدرت رکھتاہے۔(۱۲۰)

شروع کر تا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نمایت مہرمان بڑا رحم والاہے۔

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسانوں کو اور زمین کوییدا کیااور تاریکیوںاورنور کو بنایا<sup>(۱۳)</sup> پھربھی کافر



## چِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ<sup>©</sup>

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي خَلَقَ التَّمْهٰ يِ وَالْرَيْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُ يَ وَالنُّوْرَهُ نُتَرَّالَّذِيْنَ كُفَّرُ وَابِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ 🛈

- (۱) لینی مطلب میرکہ یااللہ! ان کامعالمہ تیری مثیت کے سرد ہے 'اس لئے کہ تو فَعَالٌ لَمَا یُریندُ بھی ہے' (جو چاہے کر سكتا ہے) اور جھ سے كوئى بازيرس كرنے والا بھى نهيں ہے۔ ﴿ كَانْيْمَنَاكْ عَمَّا لَيْفُعَالُ وَهُمْ يُنْسَاقُونَ ﴾ (الأنبياء -٣٣) "الله جو کچھ کرتا ہے 'اس سے بازیر س نہیں ہوگی 'لوگول سے ان کے کاموں کی بازیر س ہوگی"۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا ظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھران دونوں باتوں کے حوالے سے عفو ومغفرت کی التجابھی۔ سبحان اللہ ! کیسی عجیب وبلیغ آیت ہے۔ اس کئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نی ماڑتھ ہم ہر نوا فل میں اس آیت کو بڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مار مار ہرر کعت میں اسے ہی پڑھتے رہے ، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ (مند احمد جلد ۵ ، ص ۱۳۹)
- (۲) حضرت ابن عباس والتي ن اس كے معنی سه بیان فرمائے میں بنفعُ المُوَحَدِيْنَ تَوْحَيْدُهُمْ وه ون ايها هو گاكه صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی العینی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگ۔
- (m) ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ نور کے

ۿؙۅٙٳڵۜڬؽؙڂؘڷڡؙۜٙڲؙۄ۫ؽڽؙڔڸؠڹؙؿ۫ۊؘڞ۬ؽٙٲڿڵؖۮۅٙڵۻؙۜۺ۠ٙؽ ۼؚؿۮڎؙؿؙۄؘؙڶٛؿؙؙۼؙؿٙڰۯؙۅڽ۞

وَهُوَاللَّهُ فِي النَّمَاوِتِ وَفِي الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُووَ جَهْرَكُو وَيَعْلَوُمُمَا تَكْلِمُهُونَ ۞

لوگ (غیراللہ کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ (())
وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا (() پھر ایک وقت
معین کیا (())
اور (دو سرا) معین وقت خاص اللہ ہی کے
نزدیک ہے (())
اور وہی ہے معبود برحق آسانوں میں بھی اور زمین میں
بھی ' وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر
احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو

مقالع میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے' اس لئے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی انواع بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی تمام انواع کو شامل ہے۔ (فتح القدیر) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہدایت اور ایمان کا راسته ایک ہی ہے' چاریا پانچ یا متعدد نہیں ہیں' اس لئے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔

مجھی جانتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (m)

- (۱) لینی اس کے ساتھ دو سرول کو شریک ٹھمراتے ہیں۔
- (۲) لینی تهمارے باپ آدم علیہ السلام کو' جو تهماری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔ اس کا ایک دو سرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو خوارک اور غذا کیں کھاتے ہو' سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور اننی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جاکر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تہماری پیدائش مٹی سے ہوئی۔
  - (m) تعنی موت کاو**تت**۔
- (۳) یعنی آخرت کاوقت 'اس کاعلم صرف الله ہی کو ہے۔ گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمرہے اور دو سری اجل مسلی ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے کرو قوع قیامت تک دنیا کی کل عمرہے 'جس کے بعد وہ زوال وفناسے دو چار ہو جائے گی اور ایک دو سری دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔
- (۵) لیعن قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار ومشر کین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکز مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے حمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ حمہیں زندہ کرے گا(سورة پلین)
- (۱) اہل سنت یعنی سلف کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لا کُق ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے یعنی اس کے علم و خرسے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گراہ فرقے اللہ تعالی کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقید ہے کا اثبات کرتے ہیں۔ لیکن سے عقیدہ جس طرح غلط ہے ہیہ استدلال بھی صبحے نہیں۔ آیت کا مطلب سے ہے کہ وہ ذات جس کو آسانوں اور زمین میں اللہ کھی اللہ علی مقید ہیں جس کی عقیدہ بھی اور آسانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھااور کہ کہ کر پکارا جاتا ہے اور آسانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھااور

عَنْهَامُغُرضِيُنَ ۞

وَمَا تَالِّيُهُوْمُونَ الْبَةِ مِنْ الْبَتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوْا

فَقَاكَكَذَّ اُوْالِالْقِ لَتَاجَاءُمُّ فَسَوْفَ يَالْتِيْهِمُ أَنْبَكُوا مَا كَانُوْا يه يُفتَهُورُونَ €

ٱلَهُ يَكِنُ الْكُهُ ٱلْفُلُنَامِنُ تَبْلِهِهُ مِّنْ قَرْبٍ مَّلَكُنْهُمُ فِي الْأَرْضِ مَالَهُ كُلُنْ لِكُمْ وَانْسَلْنَا السّمَاءَ عَلَيْهِهُ وَلَدُلاا رًا وَجَعَلُنَا الْائْهُ رَجَوْمُ مِنْ تَخْذِيمُ فَالْفَلْلُنْهُمْ دِبُ نُوْيِمُ وَانْشَاكَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْئًا خَرِيْنَ ۞

وَلَوْنَوَّلْنَاعَلَيْكَكِتْبُافْ قِرْطَاسِ فَلَسُّوُهُ بِأَيْدِيْهِ مُلَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُقَالُ هٰذَا الَّاسِمُ ثُعَبُّينٌ ۞

اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔(۴)

بی سرک اس کی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پینی 'سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزا کیا کرتے تھے۔ (۱) (۵)

کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں الی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کو ان کے شیجے سے نہریں جاری کیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے شہریں جاری کیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سب ہلاک کر ڈالا (۲) اور ان کے بعد دو سری جماعتوں کو سب ہلاک کر ڈالا (۲)

اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھراس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی

مانا جاتا ہے' وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو' سب کو جانتا ہے۔ (فتح القدیر) اس کی اور بھی بعض توجیهات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تغییروں میں ملاحظہ کر کتے ہیں۔ مثلاً تغییر طبری وابن کثیرو غیرہ۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی اس اعراض اور تکذیب کا وبال انہیں پنچے گااس وقت انہیں احساس ہو گاکہ کاش! ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور اس کااستہزانہ کرتے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں در آن حالیکہ وہ طاقت و قوت میں بھی تم سے کمیں زیادہ تھیں اور خوش حالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت بڑھ کر تھیں' تو تہمیں ہلاک کرنا ہمارے لئے کیا مشکل ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے۔ یہ استدراج وامہال کی وہ صور تیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالی قوموں کو عطا فرما تا ہے۔ لیکن جب یہ مملت عمل ختم ہوجاتی ہے تو پھر یہ ساری ترقیاں اور خوش حالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے فرما تا ہے۔ لیکن جب یہ مملت عمل ختم ہوجاتی ہے تو پھر یہ ساری ترقیاں اور خوش حالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے بھانے میں کامیاب نہیں ہو تیں۔

یہ کافرلوگ ہیں گہتے کہ بیہ کچھ بھی نہیں گر صریح جادو ہے۔ ''(ے) اور بیہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آبارا گیااور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ

ہی ختم ہو جا تا۔ پھران کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ <sup>(۲)</sup>

وَقَالُوْالَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْاَنْزُلِنَا مَلَكَالَّفُوْمَى الْوَمْرُكُمَّ لَائْيُطُوُونَ ۞

(۱) یہ ان کے عناد بھو داور مکابرہ کا اظہار ہے کہ استے واضح نوشتہ النی کے باوجود وہ اے مانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اور اے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے۔ جیسے قرآن مجید کے دو سری مقام پر فرمایا گیا ہے۔
﴿ وَلُوْفَتَحْمَا عَلَيْرَمُ بَابَا فِیْنَ السّمَا فِیَلُوْ فِیْهِ یَعْرُجُوْنَ ﴿ لَقَالُوْ الْمَالِكُونَ اَبْصَالُوْ الْمَالُونَ اللّهُ وَوَلَوْ اللّهِ یَعْرُجُونَ ﴾ (المحبور ۱۳۰۰ه) "اگر میں اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگ جا کی تب بھی کہیں گے ہاری آئیمیں متوالی ہو گی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے '﴿ وَلَانَ تَوْلُولُهُ الْمَالَةُ اللّهُ کَلّ کُونَ نہ کوئی اللّه کی کوئی نہ کوئی اللّه کہ کہ یہ یہ یہ بادل ہیں ''۔ یعنی عذاب اللّٰمی کی کوئی نہ کوئی اللّه کہ مشیت سے گر تا ہوا نکول دخل انہیں تعلیم کرنا نہ پڑے۔ عالال کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو تا ہے اس کی مشیت سے جس میں مشیت اللّٰمی کاکوئی دخل انہیں تعلیم کرنا نہ پڑے۔ عالال کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو تا ہے اس کی مشیت ہوتا ہے۔

(٣) الله تعالی نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے جتنے بھی انبیا ورسل بھیجے وہ انسانوں میں ہے ہی تھے اور ہر قوم میں اس کے ایک فرد کو وجی ورسالت سے نواز دیا جا تا تھا۔ یہ اس لئے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریفٹہ بہنے وہ وہ تا تھا۔ یہ اس لئے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریفٹہ بہنے وہ وہ تھی ہی نہیں کر سکتا تھا' مثلاً اگر فرشنوں کو اللہ تعالی رسول بناکر بھیجا تو ایک تو وہ انسانی ذبان میں گفتگو ہی نہ کرپاتے دو سرے وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات وجذبات کے سیجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ایسی صورت میں ہدایت و رہنمائی کا فریفٹہ کس طرح انجام دے سکتے تھے؟ اس لئے اللہ تعالی کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہی قر آن کریم میں اور رسول بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اے بطور احسان ہی قر آن کریم میں ذکر فرمایا ہے ﴿ لَیْکُمْ مَیْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ مِیْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنَى اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

وَلَوْجَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَجَعَلْنٰهُ رَجُلَا قُلْبَسْنَا عَلَنْهِ مِنْ يَلْبِسُونَ ۞

وَلَقَتِ اسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنَ قَبُلِكَ مُحَّاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوْ ابِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ

تُلُ سِيُرُولِ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ الْظُرُولَكِيْفَ كَانَ عَالِبَةُ الْمُكَلِّذِيْنِ @

قُلُ لِبْنَ مَّانِى السَّلَمُوتِ وَالْرَوْشِ قُلُ يَلُهِ كَنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَكِجْمَعَتَكُمُ الْكَوْمِ الْقِيمَةِ لَارَبُبَ بِهِٰهُ اَلَّذِنَ خَسُرُ وَاَ اَنْفُسَهُمُوهُ فَهُمُ لَا نُوْمِنُونَ ۞

اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھران پر وہی اشکال ہو تا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ (۱)

اور واقعی آپ ہے پہلے جو پیغیر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان ہے نداق کیا تھاان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا تمسخرا ڑاتے تھے۔(۱۰)

آپ فرہا و بیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کاکیاانجام ہوا۔(۱۱)

آپ کیئے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے 'آپ کمہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے 'اللہ نے مریانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے (۲) تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا' اس میں کوئی شک نہیں 'جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھائے میں ڈالا ہے سووہ ایمان نہیں لائیں گے۔(۱۲)

لئے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے (جیسا کہ یمال یمی بات بیان کی گئی ہے) اور پھروہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیئے بغیرہلاک کر دیا جاتا۔

(۱) یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول میں آگیا بناکر ہیجنے کافیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے کی اصل شکل میں تو آئیں سکتا تھا' کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف زوہ ہونے اور قریب ومانوس ہونے کے بجائے' دور بھاگتے اس لئے ناگزیر تھا کہ اسے انسانی شکل میں بھیجا جا آ۔ لیکن سے تمہارے لیڈر پھر میں اعتراض اور شبہ چیش کرتے کہ بیہ تو انسان ہی ہے' جو اس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کررہے ہیں تو پھر فرشتے کے بھیجنے کا بھی کیافا کہ ہ؟ ہم طرح حدیث میں نبی مالی آئیل نے حوالے سے پیش کر رہے ہیں تو پیرا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا إِنَّ رَحْمَتِيٰ (۲) جس طرح حدیث میں نبی مالی ہوایا "جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا إِنَّ رَحْمَتِیٰ مَری رحمَت نَغْلِبُ عَضَبِیٰ (صحیح بحادی' کتاب النومین، "بقیناً میری رحمت میں بی عالب ہے" لیکن بیر رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوگی' کافروں کے لئے رب

یخت غضب ناک ہو گا مطلب بیہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقینا عام ہے ' جس سے مومن اور کافر نیک اور بد' فرماں بردار اور نافرمان سب ہی فیفن یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند

وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الَّيْنِ وَالنَّهَ ارْدُوهُوَ السَّمِينُهُ الْعَلِيمُ 🐨

فْلُ آغَيْرَالِلهِ ٱتَّخِذُ وَلِيًّا فَإِطِ السَّهٰ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَيُطْعَمُ \* قُلْ إِنَّ أَمُرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ

اَسُكُهُ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْيِرِكِيْنَ ®

قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ حَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيهِ

مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَهِ فِإِفَقَالُ رَحِمَهُ ۗ وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُالْمُيْدُينُ ۞

وَإِنْ يَمْسَلُكُ اللَّهُ بِضُرِّفَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوٓ وَإِنْ

اور الله ہی کی ملک ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہی برا سننے والا برا جانے والا ر (IM) ہے۔

آپ کیئے کہ کیا اللہ کے سوا' جو کہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا' اور کسی کو معبود قرار دوں' <sup>(ا)</sup> آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ تھم ہواہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہر گزنہ ہونا۔(۱۲۲)

آپ کمہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کمنانہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر تاہوں۔ (۱۵) جس مخض ہے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر الله في بردارهم كيااوريه صريح كامياني ہے۔ (١٦) اور اگر تچھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ اور اگر تجھ

نہیں کریا' لیکن اس کی رحمت کا پیہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے' وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہو گا' جس کے نتیجے میں اہل ایمان وامان رحمت میں جگہ یا ئیں گے اور اہل کفروفسق جنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھیریں گے۔ اس لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ ﴿ وَرَحْمَةِيْ وَسِعَتُ كُنَّ شَيْمٌ فَهَمَا كُذَيْهِ كِللَّذِيْنَ يَتَعَوُّنَ وَنُوْنُةُنَ الزَّكِ لَا وَالَّذِينَ هُوْ يَالِيمَنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ -- (الأعراف ١٥١) اور ميري رحمت تمام اشياير محيط ب- تووه رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گاجو اللہ ہے ڈرتے ہیں اور زکو ۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ (۱) وَلِیٌّ ہے مرادیمال معبود ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے ورنہ دوست بناناتو جائز ہے۔

- (۲) لیعنی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے 'اللہ کو چھو ڑ کر کسی اور کو معبود بنالیا تو میں بھی اللہ کے عذاب ہے نہیں بچ سکوں گا۔
- (٣) جس طرح دو سرے مقام ير فرمايا: ﴿ فَمَنْ زُحْزِمَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ (آل عموان ١٨٥) "جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا' وہ کامیاب ہو گیا" اس لئے کہ کامیابی' خسارے سے پچ جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے۔ اور جنت سے بردھ کر نفع کیا ہو گا؟

تَيْمُسُسُكَ عِنْدُرِ فَهُوَعَلَى كُلِّى شَمْعٌ قَدِيْرٌ ۞

وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِمُ وَهُوَالْعَكِيْمُ الْخَيِيرُ نَ

قُلْ اَئَ شَكُمُ اَكُبُرِ شَهَادَةٌ قُلِ اللهُ سَنَهِمُكُ اَبَيْنَيْ وَبَيْنَكُوُّ وَاوْتِيَ اِلْىَ هٰذَا الفُّمُ الْنُلِانُونِ كُفُوبِ وَمَنْ بَكَعُ آبِتَكُوُ لَتَشْهَدُ وَنَ اَنَ مَعَ اللهِ الهَ لَهُ أُخُرِى قُلْ لَاَ الشُهَدُ قُلْ النَّهَا هُوَ اللهُ وَاحِدٌ وَ اِنْتِنْ بَرِ فَيُّ مِنَا التَّهُولُونَ ۞

کو الله تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والاہے۔ (۱)

اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے <sup>(۲)</sup> اور وہی بڑی تحکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔(۱۸)

آپ کیئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لئے کون
ہ آپ کیئے کہ میرے اور تہمارے درمیان اللہ گواہ
ہ (اللہ کی اور میرے پاس سے قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا
ہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس
جس کو سے قرآن پنچ ان سب کو ڈراؤں (اللہ کیا تم چے کے
یکی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پچھ اور معبود بھی
ہیں 'آپ کمہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما
دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں
تہمارے شرک سے بیزار ہوں۔(۱۹)

(۱) یعنی نفع و ضرر کامالک کا کات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے تھم وقضا کو کوئی رو کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللَّهُمَّ لَا مَانِع َلِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَعْطِي لِمَا مَعْطِي اللهِ مَعْطِي اللهُ مَعْطِي اللهُ مَعْطِي اللهُ مَعْطِي اللهُ مَعْطَي اللهُ مَعْطَي اللهُ مَعْطَي اللهُ مَعْلَم وَلَا يَعْفَ وَاللهُ عَوالله عوات مسلم كتاب الله عنصام والقدر والدعوات مسلم كتاب الصلوة والمصلوة والمصلوة والمصلوة والمساحد، "جس كو تو دے اس كو كوئى روك والا نهيں 'اور جس سے تو روك لے اس كو كوئى دينے والا نهيں اور كى صاحب حيثيت كو اس كى حيثيت تيرے مقابلے ميں نفع نهيں پنچا كتى" نى مائي آيا ہم برنماز كے بعد يه دعا پڑھا كرتے تھے۔

(۲) لیعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں' بڑے بڑے جابرلوگ اس کے سامنے بے بس ہیں' وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطیع ہے وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیزے باخبرہے' پس اے معلوم ہے کہ اس کے احسان وعطا کاکون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔

- (٣) لینی الله تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کاسب سے بڑا گواہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔

ٱكَذِيْنَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتْبَايَعْرِفُوْنَهُ كَمَايَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمُّ ٱلَذِيْنَ خَسُرُوۤالشَّنَاهُمْ قَهُمُ لِايْوُمِنُونَ ۞

وَمَنُ اَظْلَوُمِ مِنِّى افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبُااوْ كَذَابَ بِالبَّتِهُ اِتَّهُ اَرْيُفُلِحُ الظّٰلِمُونَ ۞

> وَيُوْمَ غَثْرُهُمْ جَمِيْعًا ثُوّنَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَكُواْ اَيْنَ تُتَرَكَّأُ وُكُوالَّذِينَ كُنْتُهُ تَرْعُمُونَ @

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پیچاہتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پیچاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سووہ ایمان نہیں لائیں گے۔ (۲۰)

اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے (۲) الیے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ (۳)

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا 'جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے 'کمال گئے؟۔(۲۲)

(۱) یَغْرِفُونَهُ میں ضمیر کا مرجع رسول ما الکی ہیں یعنی اہل کتاب آپ ما الکی ہی کو نکہ آپ ما الکی ہی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔اس کئے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ سے علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں۔

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ \* وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ.

(اگر تھجے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگر چہ مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بڑی مصیبت ہے)

(۲) یعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا (یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا) سب سے بڑا ظالم ہے 'ای طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوائے نبوت پر اتن تخت وعید کے باوجود ہید واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کئے ہیں اور یوں یقینا نبی مانی آیا گھا کی ہید بیش گوئی پوری ہوگئ کہ تنسی جھوٹے دجال ہو نگے۔ ہرایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گذشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج اس کے بیرو کار اسے اس لئے سچانی اور بعض مسے موعود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانتی ہے۔ حالا نکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا' اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صداقت کے لئے تو قرآن وحدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہے۔

(m) جب یہ دونوں ہی ظالم ہیں تو نہ مفتری (جھوٹ گھڑنے والا) کامیاب ہو گا اور نہ مکذب (جھٹلانے والا) اس لئے ضروری ہے کہ ہرایک اینا انجام پر اچھی طرح غور کرلے۔

ثُعَلَمَ تَكُنُ فِتُنَتَّهُمُ لِلْاَلَنُ قَالُوْا وَاللهِ رَيِّنَامَا كُنَّا مُشْرِكِهُنَ ۞

ٱنْظُرُكَيْتُكَكَّنَـُأَبُواعَلَى ٱنفُيْهِمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَاكَانُوْ إِيفُتَرُونَ ۞

وَمِنْهُمُومَّنُ يَنْمُعَعُ اللَّيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَ قُلُوْيِهِمْ اكِنَّةً أَنُ يَّفْقَهُوْهُ وَفَى الْمَانِهِمُ وَقُرًا وَالْ يَتَرَفُلُكُ الْيَةِلَايُوْمِنُوُا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوُ لَدَيُجَادٍ لُوْنَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوْالِنُ هَذَا إِلْاَلْسَاطِئُوالْوَقِلِفَ ۞

پھران کے شرک کا نجام اس کے سوااور پچھ بھی نہ ہو گا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قتم اللہ کی اپنے پرورد گار کی ہم مشرک نہ تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳)

ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولاا پی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ (۲۳)

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں ۔
ہیں (۳) اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھاہے اس سے کہ وہ اس کو مجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے (۳) اور اگروہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیس تو بھی ان پر بھی ایمان نہ لائیں 'یماں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ

(۱) فتنہ کے ایک معنی جمت اور ایک معنی معذرت کے کئے ہیں۔ بالاً خریہ جبت یا معذرت پیش کر کے چھٹکارا عاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں نُم ً لَمٰ یَکُن وَیْلُهُمْ عِنْدَ وَیْشَیْنَا اِیَّاهُمْ اَعْیٰدَارًا مِمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ الشِّركِ بِاللهِ. ۔۔۔۔ (جب ہم انہیں سوال کی بھٹی میں جھو تکیں گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا' اس کی معذرت کے لئے یہ کیے بغیران کے لئے چارہ نہیں ہو گا کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے) یمال یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہال تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور زبانوں پر تو مہریں لگادی جا ئیں گی 'پھریہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس ہوائی۔ نے یہ ویا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں جا ئیں گی' پھریہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس ہوائی۔ نے یہ ویا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل تو حید مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کرکے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کردیں گے۔ تب اللہ توحید مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کرکے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کردیں گے۔ تب اللہ توحید مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کرکے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کردیں گے۔ تب اللہ تو کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ (ابن کش)

- (۲) کیکن وہاں اس کذب صرتے کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہو گا'جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کر تا ہے۔ اس طرح ان کے معبودان باطل بھی' جن کو وہ اللّٰہ کا شریک اپنا حمایتی وید دگار اور سفار شی سیجھتے تھے' غائب ہوں گے اور وہاں ان پر شرکا کی حقیقت واضح ہوگی' لیکن وہاں اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
- (٣) لینی سے مشرکین آپ کے پاس آگر قرآن تو سنتے ہیں لیکن چونکہ مقصد طلب ہدایت نہیں 'اس کئے بے فائدہ ہے۔ (٣) علاوہ ازیں مُجَازَاۃً عَلَیٰ کُفُرِهِمْ ان کے کفر کے نتیج میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ جس کی وجہ ہے ان کے دل حق بات سمجھنے سے قاصراور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں۔

جھڑتے ہیں' یہ لوگ جو کافرہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو پھھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ (۱) (۲۵)

اور بیہ لوگ اس سے دو سرول کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں (۲) اور بیہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ (۲۲)

اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے گئے جائیں (<sup>(()</sup> تو کمیں گے ہائے کیاا چھی بات ہو کہ ہم چھروالیں بھیج دیئے جائیں اور اگر الیا ہو جائے تو ہم ایمان ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلا ئیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ ((()

بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی ہے (۲) اور اگریہ لوگ پھرواپس جھیج دیئے

وَهُوْرِيَهُهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَالْنُيُهُلِكُونَ إِلْاَانَفُنْسُهُمْ وَمَالِينَتُعْرُونَ ۞

ۅؘڷۊؘؾٙۯٙؽٳۮؙۉۊڡؙؙۅٛٵڝٙٙڶڟٳڣڡۜٵڶؙۅٳؽؽؿٮۜڬٲٮؙ۠ۯڎٞۅٙڵٲٮؙػێؚۨۛۛۛۛ ڽڵؽؾؚۮڽۜؠٚٵؘۅڲٝۅؙٛؽڝؘٵڶؠؙۏؙڝڹؽؙؽ۞

بَلْ بَكَ الْهُمْومَّا كَانُواْ يُغْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَوْرُدُّ وَالْعَادُوْا

<sup>(</sup>۱) اب وہ گمراہی کی الیمی دلدل میں بھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھے لیں 'تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں گے اور ان کاعناد وجمود اتنا بڑھ گیاہے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یعنی عام لوگوں کو آپ میں آلیے اور قرآن سے روکتے ہیں ناکہ وہ ایمان نہ لا کیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں۔ (۳) لیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا' اس سے ہمارا یا ہمارے پیغیبر میں آلیے کا کیا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام کرکے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کاسامان کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) يمال لو كاجواب محذوف ٢ نقدري عبارت يون بوگ " تو آپ كو بولناك منظر نظر آئ گا"

<sup>(</sup>۵) کیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہو گاکہ وہ اپنی اس آر زوکی سخیل کر سکیں۔ کافروں کی اس آر زوکا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ مثلاً ﴿ رَبَّنَاۤ اَخْرِ عُبِنَامِنُهُمَا فَانُ عُدُناْ فَانُ اَظْلُوْنَ \* قَالَ اَخْسَتُوافِیہُمَا وَلَانْ عُلِلُوْنَ \* قَالَ اَخْسَتُوافِیہُما وَلَائِمُونَ \* قَالَ اَخْسَتُوافِیہُما وَلَائِمُونَ \* قَالَ اَخْسَتُوافِیہُما وَلَائِمُونَ اِللَّهِ وَمِنَ مِن اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِيلُ وَ خُوار پڑے رہو' مجھ سے بات نہ کرو''۔ ﴿ رَبِيَا اَبْهُونَ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) بَلُ جو إِضْرَاب (يعنى كِملى بات سے گريز كرنے) كے لئے آتا ہے۔ اس كے كئى مفهوم بيان كيے گئے ہيں۔ (١) ان كے لئے وہ كفراور عناد و تكذيب ظاہر ہو جائے گى، جو اس سے قبل وہ دنيايا آخرت ميں چھياتے تھے۔ يعنى جس كا انكار

لِمَانُهُوْاعَنُهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُوْنَ ۞

وَقَالُوۡآاِنۡ هِیۤ اِلَاحَیّاتُنَااللُّمُنیّا وَمَانَحُنُ بِمَبُعُوۡثِیۡنَ۞

وَلَوَّتَزَى اِذُوْقِقُواْعَلَ رَبِّهِمُ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَيِّ قَالُوْابَلِ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُواالْعَذَابَ بِمَا كُنْتُوْتُكُفُرُونَ ۞

قَدُخَسِرَاتَذِيْنَكَذَّبُوليلِقَاۤ اللهُ حَتَّى اِذَاجَاۤ ۚ تُهُوُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوالِيَحَنَرَتَنَاعَلىمَا فَرَطَنا فِنْهَا ۚ وَهُو

يَعْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُوْمَ عَلَى ظُهُوْرِهِوْ ٱلْاسَآءَمَايَزِرُوْنَ 🕝

جائیں تب بھی ہے وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع
کیا گیا تھا اور یقینا ہے بالکل جھوٹے ہیں۔ (۱۱)
اور ہے کہتے ہیں کہ صرف یمی دنیاوی زندگی ہماری زندگ
ہے اور ہم زندہ نہ کئے جائیں گے۔ (۲۹)
اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب ہے اپنے رب
سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا ہے امر
واقعی نہیں ہے؟ وہ کمیں گے بے شک قتم اپنے رب
کی۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض
عذاب چکھو۔ (۳۰)

بے شک خمارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے
طنے کی تکذیب کی 'یمال تک کہ جب وہ معین وقت ان
پر دفعتاً آپنچ گا' کمیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کو آئی
پر جو اس کے بارے میں ہوئی' اور حالت ان کی ہے ہوگ
کہ وہ اپنے بارا پنی بیٹھوں پر لادے ہوں گے' خوب س
لوکہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے۔ (۳۱)

کرتے تھے 'جیسے وہاں بھی ابتداء کہیں گے ﴿ مَاکُمُنَا مُشْرِیکیْنَ ﴾ (ہم تو مشرک ہی نہ تھے)(۲) یا رسول الله مانیکیا اور قرآن کریم کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا' لیکن اپنے پیرو کاروں سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ (۳) یا منافقین کاوہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ (تفسیرابن کثیر)

- (۱) یعنی دوبارہ دنیامیں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لئے نہیں' صرف عذاب سے بچنے کے لئے ہے'جوان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گااور جس کاوہ معاشد کرلیں گے ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی پچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔
- (۲) سیہ بَغٰت بَغٰدَ الْمَوتِ (مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے) کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفروعصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ اگر انسان کے دل میں صیحے معنوں میں اس عقید ہُ آخرت کی صداقت رائخ ہو جائے تو کفروعصیان کے رائے سے فور آتائب ہو جائے۔
- (۳) لینی آتھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کرلیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے۔ لیکن وہاں اس اعتراف کاکوئی فائدہ نہیں ہو گااور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گاکہ اب تواپنے کفرکے بدلے میں عذاب کامزہ چکھو۔ (۴) اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے اپنی کو تاہیوں پر جس طرح

يَتَقُونَ أَفَلَاتَعُقِدُنَ ۞

وَ مَاالْحَنَّوٰةُ الدُّنْمَآالَالَعِكُ وَلَمُؤُ وَلَلدَّاازُالْاخِرَةُ خَبُرٌ لِلَّذِيْنَ

401

قَدُنَعُكُوْإِنَّهُ لِيَحُزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمُ

لَا يُكُذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الطُّلِمِيْنَ بِإِلَيْتِ اللهِ يَعِيْحَدُونَ 🐨

وَلَقِدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْاعَلَ مَأْكُذِّ بُوُا وَ أُوْذُواحَتُّي آتُهُوْنَصُرُنَا وَلاَمُيَدِّلَ لِكُلِمْتِ اللَّهِ وَلَقَدُ حَامُ إِلَّا مِنْ تَنْكِأَيُ الْمُرُسَلِمُنَ 💬

اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجزلہو و لعب کے۔ اور دار آخرت متقیوں کے لئے بہتر ہے۔ کیاتم سویتے متمجھتے نہیں ہو۔(۳۲)

ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں' سویہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن بیہ ظالم تواللہ کی آیتوں کاانکار کرتے ہیں۔'' (۳۳)

اور بہت ہے پیمبرجو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے سوانہوں نے اس پر صبر ہی کیا' ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی کئیں یہاں تک که جماری امداد ان کو پینچی (۲) اور الله کی باتوں کا کوئی

نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فَرَّطْنَا فَنِهَا میں ضمیرالساعتہ کی طرف راجع ہے یعنی قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کو تاہی ہم سے ہوئی۔ یا الصَّففَةُ (سودا) کی طرف راجع ہے' جواگر چہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کناں ہے۔اس لئے کہ نقصان سودے میں ہی ہو تاہے اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر خرید کرانہوں نے کیا۔ یعنی یہ سودا کر کے ہم نے سخت کو تاہی کی یا حَیاۃ کی طرف راجع ہے یعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفرو شرک کاار تکاب کرکے جو کو تاہیاں کیں۔(فتح القدیر)

(۱) نبی مانتیکتار کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم وحزن پہنچتا' اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لئے فرمایا جارہا ہے کہ بیہ تکذیب آپ کی نہیں۔ (آپ کو تو وہ صادق وامین مانتے ہیں) دراصل بیہ آیات اللی کی تکذیب ہے اوریہ ایک ظلم ہے۔ جس کا وہ ار تکاب کر رہے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابوجهل نے ایک بار ر سول الله مانتین ہے کہا اے محمد( مانتین )! ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی بیر روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن دو سری صحیح روایات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی مانٹیلیز کی امانت ودیانت اور صداقت کے قائل تھے' لیکن اس کے باوجود وہ آپ مانٹیلیز کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے۔ آج بھی جولوگ نبی مائٹر ہیں کے حسن اخلاق' رفعت کردار اور امانت وصداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے اور اس موضوع پر فصاحت وبلاغت کے دریا بہاتے ہیں کیکن اتباع رسول مائٹیٹیا میں وہ انقباض محسوس کرتے آپ کی بات کے مقالبے میں فقہ و قیاس اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے ہیں' انہیں سوچنا چاہئے کہ بیہ کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنایا ہوا ہے؟

(۲) نبی مانٹرتینا کی مزید تسلی کے لئے کہا جارہا ہے کہ بیہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافراللہ کے پیغیبر کا انکار کر رہے ہیں بلکہ

بدلنے والا نہیں <sup>(۱)</sup> اور آپ کے پاس بعض پیفیروں کے بعض خبریں پنچ چکی ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۳۴)

اوراگر آپ کوان کا عراض گرال گزر تا ہے تواگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ ذمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو پھر کوئی مجزہ لے آؤ تو کرو اور اگر اللہ کو منظور ہو تاتو ان سب کوراہ راست پر جمع کردیتا (۳۳) سو آپ نادانوں میں سے نہ ہوجائے۔ (۳۵)

وَإِنْ كَانَ كَذِّ مَلَيْكَ إِخْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّتَطَعُتَ أَنْ تَنْبَعَغَى نَفَقًا فِي الْرَصِ اَوسُلَمَا فِي التَمَاءِ فَتَأْتِيهُمُ بِالْيَقِ وَلَوْشَاءُ اللهُ لَجْمَعَهُمْ عَلَى الْهُدُل فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجُهِدِيْنَ ۖ

<sup>(</sup>۱) بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گاکہ آپ کا فروں پر غالب و منصور رہیں گے۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔

<sup>(</sup>۲) جن سے واضح ہے کہ ابتدا میں گوان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا' انہیں ایذا کیں پہنچا کیں اور ان کے لئے عرصۂ حیات تنگ کر دیا' لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور نجات ابدی انہی کامقدر بنی۔

<sup>(</sup>٣) نبی مان آن کی ماندین و کافرین کی تکذیب ہے جو گرانی اور مشقت ہو تی تھی ' اسی کے حوالے ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالی کی مشیت اور تقدیر ہے ہوناہی تھا اور اللہ کے علم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے ۔ حتی کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کریا آسان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھادیں ' تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے اور اگر بالفرض آپ ایسا کر دکھا کیں بھی تو یہ ایمان لانے کے نہیں ۔ کیوں کہ ان کا ایمان نہ لانا' اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے جس کا مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم نہیں کر سے ۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں افقیار و ارادے کی آزادی وے کر آزما رہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک رائے درائے یہ کام ہو سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی آپ ان کے کفرپر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقذیر ہے ہے' اس لیے اے اللہ ہی کے سپرد کردیں' وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بهتر سمجھتا ہے۔

ٳؿۜؠٳؿۼؖۼۣؽؙٵڷڹڔؽڹؽؽؠؙڡؙٷٛڽٚۅؘاڶؠٷؿٚؠؘؿڠۿؙٷؙٳڵۿؙڎؙڠۘ ٳڵؽ<u>ٷٷٛ</u>ڿٷؽ۞

وَ قَالُوْالَوْلِائِزِّلَ عَلَيْهِ إِينَةُ مِنْ تَابِهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرُّ عَلَىٰ لَنَّ يُنَزِّلُ إِينَّةً وَلِكِنَّ ٱكْتُرَكُّهُ لِالمِثْلُوُنِ ۞

وَمَامِنُ دَابَةٍ فِي الْرَفِنِ وَلِأَطْهِرِ يَطِيْرُ عِنَاحَيْهِ الْآأَمَةُ اَمْثَالُكُوْ مِمَا فَرَكِنَا فِي الْكِيْتِ مِنْ شَقَّ مُنْعَ

اِلْ رَبِّهِمُ مُعِنَّمُ وْنَ 💬

وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ (۱) اور مردوں کو اللہ زندہ کرکے اٹھائے گا پھرسب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔(۳۲)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی مجزہ کوں نہیں نازل کیا گیاان کے رب کی طرف ہے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ مجزہ نازل فرمادے (اسکیکن ان میں اکثر بے خبرہیں۔ (اسکیکن ان میں اکثر بے خبرہیں۔ (اسکیکن اور جتنے قتم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قتم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں ہے اڑتے ہیں ان میں کوئی قتم الی نہیں جو کہ تمہاری طرح کیا رہیں گور میں کوئی چیز میں گوئی چیز نہیں چھوڑی (اسکیکے جوڑی (اسکیکے جائیں گے۔ (اسکیک

<sup>(</sup>۱) اور ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہو تی ہے جس طرح وہ سننے اور سیحضے کی قدرت سے محروم ہیں ' یہ بھی چو نکہ اپنی عقل و فنم سے حق کو سیحضے کا کام نہیں لیتے 'اس لیے یہ بھی مردہ ہی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی الیا معجزہ 'جوان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے 'جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے 'یا پہاڑان پراٹھا کر ملند کر دیا جائے 'جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا : اللہ تعالیٰ تو یقینا ایسا کر سکتا ہے لیکن اس نے ایسااس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے ابتلا کامسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔علاوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فور اانہیں اسی دنیائی میں سخت سزادے دی جاتی۔ بول گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے۔

<sup>(</sup>٣) جواللہ کے تھم و مثیت کی حکمت بالغہ کاادراک نہیں کر سکتے۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی انہیں بھی اللہ نے ای طرح پیدا فرمایا جس طرح تہمیں پیدا کیا' ای طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تہمیں دیتاہے اور تہماری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت وعلم کے تحت داخل ہیں۔

سی رہے ہا ہور مولوں کی مول کو ہوں کا مولوں کے اسٹ سی ایک کا بیاراد قرآن ہے جس میں اجمالا یا تفصیلاً دین کے ہر معاطع پر روشنی ڈالی گئی ہے' جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَتَوَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ بِنِهْ يَانَا لِكِثِّلَ ثَمْثُ ﴾ (المنحل - ۸۹) ہم نے آپ پر ایسی کتاب آثاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔'' یمال پر سیاق کے کحاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی تمام مذکورہ گروہ اکتفے کیے جائیں گے۔ اس سے علما کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کرکے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا' جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کرکے ان کا بھی حساب

وَالَّذِهُ بَنَكَنَّ بُوْا بِالْنِيَنَاصُمُّ قَنْكُوْفِ الظَّلُمُتِّ مَنْ يَشَااللهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَّشَأُ يَجُعُلُهُ عَل مِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞

قُلْ آرَءَ بْتَكُوْ إِنْ اَشْكُوْ عَدَابُ اللهِ اَوْ آتَشُكُوْ السَّاعَةُ أَغَيْرَاللهِ تَدُعُونَ ۚ إِنْ كُنْتُوصِ وَثِينَ ۞

بَلُ إِيَّالُا تَنَّ عُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدُ عُوْنَ الِيَّهِ إِنْ شَارَّوَتَنْوَنَ مَا شُرِّرُوْنَ ۞

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ملمتوں میں ہمرے گوئے ہو رہے ہیں' اللہ جس کو چاہے داہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پرلگادے۔ (۳۹) سیدھی راہ پرلگادے۔ (۳۹)

آپ گئے کہ اپنا حال تو ہلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آپنچ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکار و گے۔اگر تم سچے ہو۔(۴۰)

بلکہ خاص اس کو پکارو گے ' پھر جس کے لئے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن کو تم شریک ٹھمراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ (۴۱)

کتاب ہوگا۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی نی مل آتی ہے فرایا کی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگا تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سینگ والی بکری سینگ والی بکری سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ (صحیح مسلم-نمبر عامانے حشرے مراد صوف موت کی ہوت آئے گی۔ اور بعض علمانے کما ہے کہ یمال حشرے مراد کفار کا حشر ہے۔ اور درمیان میں مزید جو باتیں آئی ہیں 'وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ اور حدیث ندکور (جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا ذکر ہے) بطور تمثیل ہے جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی ابھیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا سے کے جانب کی ابھیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا سے کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلا دیا جائے گا۔ پھر دونوں معدوم کر دیے جائیں گے۔ (فتح القدیر وغیرہ) اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

(۱) آیات اللی کی تکذیب کرنے والے چو نکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں اس لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گو نگے اور بسرے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کفرو ضلالت کی تاریکیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ پس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر فرمایا: تمام افتدیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جے چاہے گراہ کر دے اور جے چاہے سید ھی راہ پر لگاوے۔ لیکن اس کا یہ فیصلہ یوں ہی الل ئپ نہیں ہو جا تا بلکہ عدل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو تا ہے 'گراہ اس کو کر تا ہے جو خود گراہی میں پھنسا ہو تا ہے اور اس سے نگلنے کی وہ سعی کر تا ہے نگلنے کو وہ پند ہی کر تا ہے۔ (مزید دیکھتے سور ہ بقرۃ آیت ۲۲ کا حاشیہ)

(۲) أَدَّ يَنْكُمُ مِيں كاف اور ميم خطاب كے ليے ہے اس كے معنى أَخبرُ ونِي (مجھے بتلاؤيا خبردو) كے ہیں۔اس مضمون كو بھى قرآن كريم ميں كئى جگه بيان كيا گياہے (ديكھتے سور أبقره آيت ١٦٥ كا حاشيه) اس كامطلب بيہ مواكمه توحيد انسانی فطرت

وَلَقَدُ ٱلسِّلْنَا ۚ إِلَى الْمَوِمِّن تَقِيكَ فَاخَدُنْهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّوَاءِ لَعَلَّهُ مُنَتَضَرِّعُونَ ۞

فَكُوْلِاَلْدُعَآ مُهُمَّ اَشْنَا تَعَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتُ قُلُوْبُهُمُ وَنَتِّنَ لَهُمُ الشَّيْظُونُ مَا كَانُوْا يَعْمُلُونَ ۞

فَلَمَّانَسُوُامَاذُكُرُوُا بِهِ فَتَعُنَا عَلَيْهِمُ اَبُوابَكِٰلِ شَيُّهُ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَآا وُتُوْآا خَذْنهُمْ بَغْتَهُ ۖ فَإِذَا هُـــمْ مُبْلِسُون ۞

> فَقُطِعَ دَابِرُالْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ الْوَاحْمَدُدُيلُّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پنجبر بھیجے تھے 'سوہم نے ان کو شگد ستی اور پیاری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔(۴۲)
سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں افتیار کی؟ لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کردیا۔ (۱) (۱۳۳۳)

پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو تھے جت کی ان کو تھے جت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتاً کپڑلیا ' پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے ۔ (۲۴۳)

پھر ظالم لوگوں کی جڑ<sup>م</sup>ٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جو تمام عالم کاپروردگار ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۵)

کی آواز ہے۔ انسان ماحول' یا آباد اجداد کی تقلید نا سدید میں مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا رہتا ہے اور غیراللہ کو اپنا حاجت رواو مشکل کشا سجھتا رہتا ہے' نذر نیاز بھی انہی کے نام کی نکالتا ہے' کین جب سمی اہتلا سے دو چار ہو تا ہے تو پھر یہ سب بھول جاتا ہے اور بے اختیار انسان پھراسی ذات کو پکار تا ہے جس کو پکارنا چا ہیے۔ کاش! لوگ اسی فطرت کو قائم رہیں کہ نجات اخروی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت یعنی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے۔

- (۱) قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کراپنے دلوں کو زنگ آلود کرلیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھران کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے' ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے۔ بلکہ اپنی بد اعمالیوں پر آویلات و توجیمات کے حسین غلاف چڑھا کراپنے دل کو مطمئن کرلیتی ہیں۔ اس آیت میں الی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیاہے جے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنادیا ہو تا ہے۔
- (۲) اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرما تا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائٹوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں' یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوش حالی و ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مؤاخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی

قُلْ آرَءَ نُيْثُو إِنْ آخَذَاللهُ سَمْعَكُمْ وَ ٱبْصَارَكُمُ وَخَتَمَ عَلْ قُلُو بِكُوْمِنَ الِلهُ عَيْرُاللهِ يَأْتِنَكُمْ رِبِهُ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْالِمِتِ ثُمَّةً مُمْرِيصً لِوفُونَ ۞

قُلُ آزَءَيْتَكُوْلِ أَتَسْكُوْءَنَ اللهِ اللهِ بَغْتَةُ ٱوْجَهْرَةً هَلَ يُهُكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِيُونَ ۞

آپ کئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالی تمہاری ساعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر ممر کردے تو اللہ تعالی کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھردے دے۔ آپ دیکھتے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ (اوس)

آپ کھئے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کاعذاب آپڑے خواہ اچانک یا اعلانیہ تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیاجائے گا۔ (۴۷)

جڑی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آ تا ہے۔ نبی مٹنگیر نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ "استدراج" (ڈھیل دینا) ہے۔ پھر آپ نے کہی آیت تلاوت فرمائی۔ (مسند أحمد عدم علام صفحه ۱۳۵۵) قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی مٹرنگیر ہے معلوم ہوا کہ دنیوی ترقی اور خوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فردیا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چیتی ہے اور اللہ تعالی اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سجھتے ہیں بلکہ بعض تو انہیں ﴿ آنَّ الْاَدْضَ يَرِ تُهَا عِبَدِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

<sup>(</sup>۱) آنکھیں'کان اور دل' یہ انسان کے نمایت اہم اعضا و جوارح ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کرلے جواللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں یعنی سننے' دیکھنے اور سبجھنے کی خصوصیات'جس طرح کافروں کے یہ اعضا ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں۔ یااگر وہ چاہے تو اعضا کو یسے ہی ختم کر دے' وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے' اس کی گرفت سے کوئی چی نہیں سکنا' مگریہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ آیات کو مختلف پہلوؤں سے چیش کرنے کا مطلب ہے کبھی اندار و تبشیر اور ترغیب و تربیب کے ذریعے سے' اور کبھی کسی اور ذریعے ہے۔

<sup>(</sup>۲) بَغْنَةٌ (بِ خَبری) سے مراد رات اور جَهْرَةٌ (خَبرداری) سے دن مراد ہے 'جے سور ہ یونس میں ﴿ بَهِ إِنَّا اَقَبَالًا ﴾ (سودة یونس - ٥٠) سے تعیر کیا گیا ہے یعنی دن کوعذاب آجائے یا رات کو ۔ یا پھر بَغْنَةٌ وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمید اور مقدمات کے بعد آئے ۔ یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آئے ۔ یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آئے ۔ ان بی پر آئے ہے جو ظالم ہوتی ہیں یعنی کفرو طغیان اور معصیت اللی میں حدسے تجاوز کر جاتی ہیں۔

وَمَانُوسِلُ الْمُوسِلِينَ إِلاَ مُنِيِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ فَمَنَ امَنَ

وَاصْلَحَ فَلَاخُونٌ عَلِنْهِمُ وَلاهْمُ يَخْزُنُونَ ۞

وَالَّذِيُّنَ كَنْبُوا بِالْتِنَايَتُهُمُ الْعَنَاابُ بِمَا كَانُوَا يَشُنُقُونَ ۞

قُلْ لَاَاقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَارِنُ اللهِ وَلَاَاعُكُو الْغَيْبُ وَلَاَاقُولُ لَكُمْ إِنْ مَكَكَّالِ اَتَّتِهُ اللَّاكَانُو خَى اِنَ عُلُ هَلْ يَنْتَوِى الْاَعْمَى وَالْبَصِيْرُواْ فَلَا تَتَقَلَّرُوْنَ ۞

اور ہم پیغیبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں (۱) پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ (۲۸)

اور جو لوگ ہماری آیوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پنچے گابوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ (۳) (۴۹)
آپ کمہ دیجئے کہ نہ تو میں تم ہے یہ کمتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں قرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں (۳) آپ کئے کہ اندھا اور بینا کمیں برابر ہو سکتا ہوں (۵) سوکیاتم غور نہیں کرتے ؟(۵)

- (۱) وہ اطاعت گزاروں کو ان نعتوں اور اجر جزیل کی خوش خبری دیتے ہیں جو اللہ تعالی نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جنم کی صورت میں تیار کے ہوئے ہیں۔
- (۲) مستقبل (لیمنی آخرت) میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھے چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسود گیاں وہ حاصل نہ کر سکے 'اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کاولی اور کارسازوہ رب ہے جو دونوں ہی جہانوں کا رب ہے۔
- (۳) کینی ان کوعذاب اس لیے پنچے گا کہ انہوں نے تکفیرو تکذیب کا راستہ اختیار کیا' اللہ کی اطاعت اور اس کے اوا مر کی پرواہ نہیں کی اور اس کے محارم و مناہی کاار تکاب بلکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا۔
- (٣) میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں (جس سے مراد ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے) کہ میں تہیں اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا برا مجوزہ صادر کرکے د کھا سکوں' جیساکہ تم چاہتے ہو' جے د کھے کر تہیں میری صدافت کا لیمین ہو جائے۔ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے میں تہیں مطلع کر دول' مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم مجھے ایسے خرق عادات امور پر مجبور کروجو انسانی طاقت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف اس وجی کا پیرو ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شائل ہے' جیساکہ آپ نے فرمایا اُزینِتُ الفُوْرَ اَنَ وَ مِنْ اَلَّهُ مُنَهُ " مُعِمَّةً قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی ویا گیا ہے مثل صدیث رسول مراقی آئی ہا ہی ہے۔
  - (۵) ہیہ استفہام انکار کے لیے ہے لیخی اندھااور بینا ممراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن و کافر برابر نہیں ہو تکتے۔

وَٱنۡذِرۡ بِهِ الّذِيۡنَ يَخَافُونَ انَ يُحۡتَرُوۤ اللّ رَبِّهِمۡ لَيۡنَ لَهُمْمِّنُ دُوۡنِهٖ وَلِنُّ وَلا شَوۡنِيعٌ لَعَلَهُمُ يَتَقُوْنَ ﴿

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوقِ وَالْعَيْمِّ يُرِيُدُونَ وَجْهَهُ مُاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِّنْ شَمُّ وَّ مَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُمْ مِّنْ شَمْعٌ فَتَطْرُدَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظِّلِمِيْنَ ۞

وَكَادِكَ فَتَنَابَعُضَهُمُ بِبَعْضِ لِيَقُولُوْ اَهَوُلُا مَنَّاللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ بَبْيِنَا ۚ الَيْسَ اللهُ بِاغْلَمَ بِالشَّكِيثِينَ ۞

اور ایسے لوگوں کو ڈرایے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایس طالت میں جمع کئے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہو گا اور نہ کوئی شفیع ہو گا'اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ (۱۱) اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں' خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو قبل دیں۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں ہیں سے ہو جائیں گے۔ (۵۲)

اور ای طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے آکہ یہ لوگ کماکریں کیا یہ لوگ ہماکریں کیا یہ لوگ ہماکریں کیا یہ لوگ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالی نے فضل کیا ہے۔ (") کیا ہے بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی شکر

(۱) یعنی انذار کافائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے 'ورنہ جو بعث بعد الموت اور حشرو نشر پر یقین ہی نہیں رکھتے 'وہ اپنے کفرو جمود پر ہی قائم رہتے ہیں - علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا رہ بھی ہے جو اپنے آبااور اپنے بتوں کو اپنا سفارشی سجھتے تھے۔ نیز کار ساز اور سفارشی نہیں ہوگا کا مطلب ' یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے۔ ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ نیک بندے ' اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ یعنی شفاعت کی نفی اہل کفرو شرک کے لیے ہو اور اس کا اثبات ان کے لیے جو گناہ گار مومن و موحد ہوں گے ' اس طرح دونوں قدم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔

(۲) یعنی یہ بے سمارااور غریب مسلمان 'جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں 'آپ مشرکین کے اس طعن یا مطالبہ سے کہ اے محمد!(سٹریٹیٹی) تمہارے ارد گر د تو غرباو فقرا کاہی ہجوم رہتا ہے ذراا نہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں 'ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا 'بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہو گاجو آپ کے شایان شان نہیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ ب وسائل لوگوں کو حقیر سمجھانا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا' یہ نادانوں کا کام ہے۔ اہل ایمان کا نہیں۔اہل ایمان کا مہار کھتے ہیں جانے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہوں۔

(٣) ابتدامیں اکثر غریب علام فتم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے یمی چیز رؤسائے کفار کی آزمائش کاذربید

ڡؘٳۮؘٳڿٙٲٷ۩ٙڵؽؠؙؽؙڲٷ۫ڡؚؽٷؽڽٳڶؾؾٵڡٛڡؙڷڛڵۄ۠ۼؽؽڴۄؙػۺٙ ۘۯڹۜڴۄ۫ڟؽؘۿ۫ڛۄٳڶڗۣۜڂؠػڐۜٲڰ؋ڞؙۼؠڶۄؽ۫ڬڴۄۺ۠ٷٵڸؚڿۿٳڵؿٟ ؿؙؿۧٵٙٮۄؽؙڹۼڽ؇ۏٵڞڶػٷٵٞؿؙ؋ڂۘٷ۠ڒڐڝؽؙۣۿ

وَّكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْایٰتِ وَلِشَنْتَیِیْنَ سَبِینُلُ الْمُجْوِمِیْنَ ۞

گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ ''(۵۳) اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو (یوں) کمہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے '' تمہارے رب نے مہانی فرمانا اپ ذمہ مقرر کرلیا ہے '''کہ جو شخص تم میں سے براکام کر بیٹھے جمالت سے پھروہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ (کی یہ شان ہے کہ وہ) بڑی مغفرت کرنے والا ہے بڑی رحمت والا ہے۔ '''(۵۳)

مجرمین کا طریقه ظاہر ہو جائے۔(۵۵)

بن گئی اور وہ ان غریبوں کا نداق بھی اڑاتے اور جن پر ان کا بس چلنا' انہیں تعذیب و اذیت سے بھی دو چار کرتے اور کتے کہ کیا یمی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہو تا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہو تا' جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَوْکَانَ خَیْرُامَّا سَبَقُونَاۤ اِلْیَارُ ﴾ (الأحقاف۔ ۱۱)"اگر یہ بمتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے" لینی ان ضعفا کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان

- (۱) لیعنی الله تعالیٰ ظاہری چمک دمک مُ تُعامُّه باٹھ اور رئیسانہ کرو فرو غیرہ نہیں دیکھتا 'وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار ہندے اور حق شناس کون ہیں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی 'انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا جس طرح حدیث میں آ تا ہے۔"الله تعالیٰ تمهاری صور تیں اور تمهارے رئگ نہیں دیکھتا ہے۔" (صحبیح مسلم 'کتاب البر' بیاب تحدید ظلم المسلم وخذلہ واحتقادہ و دمه وعرضه)
  - (۲) یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کاجواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں۔
- (۳) اورانہیں خوشخبری دیں کہ تفضل واحسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا «اِنْ رَحْمَیٰی مَغْلِبُ غَضَبِیٰ» (صحبح بحادی ومسلم) ''میری رحمت' میرے غضب پر غالب ہے۔''
- (٣) اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کیونکہ ان ہی کی بیہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا بہ نقاضائے بشریت کسی گناہ کاار تکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر فور اُ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور توبہ و انابت سے اعراض نہیں کرتے۔

قُلُ[ئِنْ نَهْیُثُ اَنْ)اَعُبُکالَانِیْنَ تَکُعُونَ مِنُ دُوْنِاللَّهُ قُلُ لِاَ اَشَّیِهُمَاهُوۤاَءَکُوْفَتَکُضَلَلُتُ اِذَاقِمَاۤاَنَامِنَ النُهُتَیایُنَ ⊕

قُلْ إِنِّى عَلَى بَيِّنَة قِمِّنَ ۚ تِنِّ وَكَذَّبُ ثُوْمِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَكُولُونَ مِهِ إِنِ الْحُكُمُّو اِلَّا يِلَّةِ يَقْقُصُّ الْحَقَّ وَهُـوَ خَدْرُالْفُصِلِيْنِ ۞

قُلْ لَوْانَّ عِنْدِى مَا تَسْتَعُجِلُونَ يِهِ لَقَضِىَ الْأَمْرُبَيْنِيَ وَبَيْنَكُوْ وَاللهُ اَعْلَمُ بِالظّلِمِينَ ﴿

آپ کمہ و بیجئے کہ مجھ کواس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان
کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھو ڈکر پکارتے
ہو۔ آپ کمہ و بیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ
کروں گاکیوں کہ اس حالت میں تو میں ہے راہ ہو جاؤں گا
اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ ((۵۲)
آپ کمہ و بیجئے کہ میرے پاس تو ایک ولیل ہے میرے
رب کی طرف سے (اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو'
جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔
جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔
حکم کی کا نہیں بجراللہ تعالیٰ کے (اللہ تعالیٰ واقعی بات
کو بتلا دیتا ہے (اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ واقعی بات

آپ کمہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصۂ فیصل <sup>(۵)</sup> ہو

(۱) لیخن اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے 'تمہاری خواہشات کے مطابق غیراللہ کی عبادت شروع کر دول تو یقینا میں بھی گراہ ہو جاؤں گا۔مطلب میہ کہ غیراللہ کی عبادت دپرستش 'سب سے بڑی گراہی ہے لیکن بد قسمتی سے میہ گراہی اتنی ہی عام بھی ہے۔ حتی کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداداس میں جتلا ہے۔ هَدَاهُمُ اللهُ نَعَالیٰ۔

(24)--

- (۲) مرادوہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ مُنْ اَلَيْهَا پر نازل کی گئ ، جس میں توحید کو اولین حیثیت عاصل ہے۔ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمُواَلِكُمْ، ولكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوٰبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ، (صحیح مسلم ومسند احمد ۲۰۵/۲۸۵ مارد ماجه کتاب الزهد باب القناعة )
- (٣) تمام کائنات پر اللہ ہی کا تھم چاتا ہے اور تمام معاملات ای کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تنہیں میری صدافت یا کذب کا پنہ چل جائے 'تو سے بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے 'وہ اگر چاہے تو تہاں کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تنہیں متنبہ یا تباہ کر دے اور چاہے تو اس وقت تک تنہیں مملت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو۔
- (٣) يَمُصُّ فَصَصِّ سے بعن يَمُصُّ فَصَصَ الْحَقِّ (حق باتيں بيان كرتايا بتلاتا ہے) يا قَصَّ أَنْرَهُ (كى كے يَحِيَّهُ ، پيروى كرتا) سے بعنى بَنِّبِعُ الْحَقَّ فِنِمَا يَخْكُمُ بِهِ (اپنے فيملول مِن وہ حق كى پيروى كرتا ہے يعنى حق كے مطابق فيط كرتا ہے)-(فتح القدير)
- (۵) لینی اگر الله تعالی میرے طلب کرنے پر فورا عذاب جھیج دیتا یا اللہ تعالی میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر

وَعِنْكُ مَفَاتِخُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهُمَّ الْالْهُوَ وَيَعْلَمُوا فِ الْبَرُوالْبَخْرُوَةُ الْمُحْرُوَةُ ا تَسْتُقُطُمِنْ وَرَقَةٍ الْاَيْعَلَمُهُا وَلاَحْبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْاَرْضِ وَلاَقَابٍ وَلاَنْظِيٍ وَلاَقَابٍ وَلاَنْظِي وَلاَيْظِي اللهِ وَلاَقْطِي اللهِ فَيْمِيْنِ ۞

وَهُوَالَٰذِىُ يَنَوَّفُكُوْ بِالنَّيْلِ وَ يَعُكُونَا جَرَحُتُو بِالنَّهَارِ تُعْيَنِّكُنُكُوْ فِينِهِ بِلِيُقْضَى اَجَلُّ شُسَتَى ۚ ثَقَرَالَيْهِ مُرْجِعُكُوْ تُقَ

چکا ہو تا اور ظالموں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ (۵۸)
اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی تنجیاں' (خزانے)
ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو
جانتا ہے جو پچھ خشکی میں ہیں اور جو پچھ دریاؤں میں ہیں
اور کوئی تیا نہیں گر تا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی تر
دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر
اور نہ کوئی خشک چیزگرتی ہے مگریہ سب کتاب مبین میں
ہیں۔ (۵۹)

اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو (ایک گونہ) قبض کر دیتا ہے (۲) اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہواس کو

تمهاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کردیا جاتا۔ لیکن یہ معالمہ چونکہ کلیتاً اللہ کی مثیت پر موقوف ہے'
اس لیے اس نے جھے اس کا افتیار دیا ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فور آعذاب نازل فرمادے۔
ضروری وضاحت: حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم ہے پہاڑوں کا فرشتہ نبی میں المی آتا ہے خدمت میں
آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ میں ہو آتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں ہے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا'جو اس کے
نے فرمایا۔ "نہیں' بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں ہے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا'جو اس کے
ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہا کمیں گی (صحیح بہندادی' کتاب بدء المخلق' باب إذا قبال أحد کہم آمین
والمدائکة فی السماء ..... و صحیح مسلم' کتاب المجھاد باب مالقی النبی من آذی المشرکین) بے
حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے' جیسا کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے' اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے
پر عذاب دینے کا اظہار ہے جب کہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کے بغیر صرف ان کی ایذا دہی کی وجہ سے ان پر

(۱) " کِتَابٌ مُبِینٌ " سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے غیب کے سارے خزانے ای کے پاس میں اس لیے کفار و مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف ای کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ مفاتح الغیب پانچ میں قیامت کا علم 'بارش کا نزول' رحم مادر میں پلنے والا بچہ' آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات 'اور موت کمال آئے گیامت کا علم 'بارش کا نزول' رحم مادر میں کہانے والد بچہ' آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات 'اور موت کمال آئے گا۔ ان پانچوں امور کا علم اللہ کے سواکس کو نہیں۔ (صحیح بداری نقصیب سودۃ الائمام)

(۲) یمال نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے' اس لیے اسے وفات اصغراور موت کو وفات اکبر کما جا آ ہے۔ (وفات کی وضاحت کے لیے دیکھیئے آل عمران کی آیت ۵۵ کا حاشیہ)

يُؤَتِّئُكُوْ بِمَاكُنْتُوْ تَعُمَكُوْنَ ۞

وَهُوالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُوْ حَفَظَةً عَتَى ٓ إِذَاجَآ ۚ اَحَدَكُهُ الْهَوْتُ تَوَقِّتُهُ رُسُلُنَا وَهُوْ لاَيْفَرْطُوْنَ ۞

> تُورُدُّوْاً إِلَى اللهِ مَوْلِهُمُوالْحَقِّ ٱلاَلَهُ الْخُكُوُّ وَهُوَاسُرَءُ الْحُسِينِينَ ۞

جانتا ہے پھرتم کو جگا اٹھا تا ہے <sup>(۱)</sup> تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے <sup>(۲)</sup> پھرائ کی طرف تم کو جانا ہے <sup>(۳)</sup> پھرتم کو بتلائے گاجو کچھ تم کیاکرتے تھے۔(۲۰)

اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر تگہداشت رکھنے والے بھیجا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آپنیچی ہے' اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اوروہ ذرا کو تاہی نہیں کرتے۔ (۳)

پھرسب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ (۵) خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہو گا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔(۱۲)

- (۱) لیمنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے۔
- (۲) لیعنی بیر سلسله شب و روزاور وفاتِ اصغرے ہمکنار ہو کردن کو پھراٹھ کھڑے ہونے کامعمول' انسان کی وفاتِ اکبر تک جاری رہے گا۔
  - (m) لیعنی پھر قیامت والے دن زندہ ہو کرسب کواللہ کی بار گاہ میں حاضر ہو نا ہے۔
- (٣) لعنی این اس مفوضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتہ 'مرنے والا اگر نیک ہو تا ہے تو اس کی روح عِلَيْنُنَ مِیں اور اگر بد ہو تا ہے تو اس کی اور عِلَيْنُنَ مِیں اور اگر بد ہو تا ہے تو سِخِنْ میں 'جھیج ویتا ہے۔
- (۵) آیت میں ددوا (لوٹائے جائیں گے) کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے بینی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے۔ لیعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے (پیش کیے جائیں گے) اور پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل (جمع کے صینے کے ساتھ) بیان کیا گیا ہے جس سے بظا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نہیت اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے۔ ﴿ فَلْ يَبْتَوَفَّ الْأَنْفُسُ حِيْنَ مَوْتِهَا ﴾ (المزمر ۲۳) "اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روصیں قبض کر لیتا ہے " اور اس کی نبت ایک فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے " اور اس کی نبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے ' جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس کی نبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے ' جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس کی نبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے ' جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس کی نبت متعدد فرشتوں کی طرف اس کی نبت اس کاظ ہے ہے کہ وہی اصل آمر

قُلْ مَنْ يُنَجِّينَكُؤُمِّنُ ظُلْمُتِ الْمَرِّوَالْبَخِرِ تَنُعُونَهُ تَضَرُّعًا

وَّغُفَيْتُهُ لَكُنِ اَنْجُلْمَا مِنْ لَهْ لِهِ لَمُكُونَنَ مِنَ الشَّيْكِرِيْنَ ۞

قُلِ اللهُ يُنَجِّينُكُو مِنْهُمَا وَمِنْ كُلِّ كَرُبٍ ثُمُّاً نَتُوتُشُرِرُونَ ۞

قُلُ هُوالْقَادِ رُعَلَى آنَ يَبْعَثَ عَلَيْكُوْعَذَا ابَاشِنَ فَوْقِكُوْ آوُمِنْ تَعْتِ آرْجُلِكُوْ آوْ يَكْفِسَكُوْ شِيَعًا قَيْدِيْنَ بَعْضَكُوْ

بَاشَ بَعْضِ أَنْظُرُكُنْ فَصَرِّفُ الْإِيْتِ لَعَكَّهُ مُ يَفْقَهُونَ ﴿

آپ کیٹے کہ وہ کون ہے جو تم کو ختکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے۔ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چیکے چیکے 'کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا ئیں گے۔(۱۲۳) آپ کمہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کوان سے نجات دیتا ہے اور مرغم سے 'تم کیر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔(۱۲۲)

ہرغم ہے 'تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ (۱۳)
آپ کیئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب
تہمارے اوپر ہے بھیج دے '' یا تہمارے پاؤں سلے
ہے '' یا کہ تم کو گروہ گروہ کرکے سب کو بھڑا دے اور
تہمارے ایک کو دو سرے کی لڑائی چکھا دے۔ ''' آپ
دیکھیے تو سہی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے
بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جا ئیں۔(۲۵)

( تھم دینے والا) بلکہ فاعلِ حقیق ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ ہے ہے کہ وہ ملک الموت کے مددگار ہیں ،
وہ رگوں 'شریانوں 'پھوں ہے روح نکالنے اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کا شنے کا کام کرتے ہیں اور ملک الموت کی طرف نسبت کے معنی ہے ہیں کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کر کے آسانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ (تفسیسر دوح المحانی جلد ۵۔ صفحہ ۱۹۵) حافظ ابن کثیر 'امام شو کانی اور جمہور علما اس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی المحانی جلد ۵۔ صفحہ کہ آن ایور جمہور علما اس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی ہے جیسا کہ سورۃ الم السجدۃ کی آیت ہے اور مند أحمد (جلد ۲۲ مفحہ ۲۸۷) میں حضرت براء بن عازب برا تین کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں جمع کے صینے میں ان کا ذکر ہے تو وہ اس کے اعوان و انصار ہیں۔ اور بعض آثار میں ملک معلوم ہوتا ہے ۔ (المحسب ابن کشیر۔ المحال المسجدۃ ۔ والملہ آعملہ۔

- (۱) لیعنی آسان سے 'جیسے بارش کی کثرت' یا ہوا' پھر کے ذریعے سے عذاب۔ یا امراد حکام کی طرف سے ظلم وستم -
- (۲) جیسے دھنسایا جانا' طوفانی سیاب' جس میں سب کچھ غرق ہو جائے۔ یا مراد ہے مانتحتوں' غلاموں اور نوکروں چاکروں کی طرف سے عذاب کہ وہ مد دیانت اور خائن ہو جا نیں۔
- (٣) یَلْبِسَکُمْ أَيْ: یَخُلُطَ أَمْرَکُمْ تهمارے معالمے کو خلط طط یا مشتبہ کردے جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ وَیُلْاِیْنَ ، أَيْ: یَقَتُلَ بَعْضَکُمْ بَعْضًا فَنُلْاِیْنَ کُلُّ طَائِفَةِ ٱلْاَخْرَیٰ أَلَمَ الْحَرْبِ. تمهار اایک و درے کو قتل کرے۔ اس طرح ہرگروہ دو سرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے (ایسرا لتفاسیر) حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے تین دعا کیں کیں۔ ا۔ میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے۔ ۲۔ قبط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو۔ ۳۔ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے پہلی دودعا کیں قبول فرمالیں۔ اور تیسری دعا

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُلْ لَسُتُ عَلَيْكُوْبِوَكِيْلٍ ۞

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسُتَّعَرُّ وُسَوُّ فَ تَعُلُمُوْنَ 🏵

وَإِذَارَايَتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِنَ الِيْنَافَأَغُوضُ عُمُّهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهُ وَامَّا لِمُنْ يَنَّكَ الشَّيْطُنُ فَلاَتَقْعُلُ بَعُدَالذِّكْرُى مَعَ الْقُوْمِ الطَّلِمِيْنَ ۞

وَمَاعَلَ الَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِهُ مِّنْ شَعُّ قَالَاِنْ ذِكْرُى لَعَلَّهُ وُيَنَّقُونَ ۞

اور آپ کی قوم <sup>(۱)</sup> اس کی تکذیب کرتی ہے حالا نکہ وہ یقین ہے۔ آپ کمہ و سیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

ہر خبر (کے وقوع) کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔(۲۷)

اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یمال تک کہ وہ کمی اور بات میں لگ جائیں اور جائے ہیں لگ جائیں اور آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھرایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ (۲۸)

اور جولوگ پر ہیز گار ہیں ان پران کی باز پر س کا کوئی اثر نہ پنچے گا<sup>(۱۳)</sup> اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دیناہے شاید

ے مجھے روک دیا۔ (صحیح مسلم 'نمبر۲۲۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں بیہ بات تھی کہ امت مجمر بیہ میں اختلاف وانسفاق واقع ہو گااو راس کی وجہ اللہ کی نا فرمانی اور قر آن و حدیث سے اعراض ہو گاجس کے نتیج میں عذاب کی اس صورت سے امت مجمر بہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں بھشہ رہی ہے۔ جس میں تبدیلی ممکن نہیں ﴿ وَلَمَنْ تَعَجِدَ لِلْهُ تَبَالِيْ لِلَّاهُ وَلَنْ تَجِدَ لِلْهُ وَلَنْ تَجِدَ لِلْهُ وَلَنْ تَجِدَ لِلْهُ وَلَنْ تَجِدَ لِللَّهُ وَلَنْ تَجِدَ لِللَّهُ وَلَنْ تَجِدَ لِللَّهُ وَلَنْ تَجِدَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہ

- (۱) به كامرجع قرآن بي عذاب (فتح القدير)
- (۲) لیعنی مجھے اس امر کامکلت نہیں کیا گیا ہے کہ میں تہیں ہدایت کے راتے پر لگا کر ہی چھوڑوں۔ بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے ﴿ فَهَنْ شَاءْ فَلْيُؤُمِنْ قَمَنُ شَاءْ فَلْيُكَفِّرُ ﴾ (الكهف ۲۹)
- (٣) آیت میں خطاب اگرچہ نبی مل گلتی ہے ہے لین مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالی کا ایک تأکیدی تھم ہے جے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر ۱۳ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اس سے ہروہ مجلس مراد ہے جمال اللہ رسول کے احکام کا فداق اڑا یا جا رہا ہو یا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو یا اہل بدعت واہل زینج اپنی تعلق مراد ہے جمال اللہ رسول کے احکام کا فداق اڑا یا جا رہا ہو یا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو یا اہل بدعت واہل زینج اپنی تعلق مراد ہے جوں۔ ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید کے ذریعے سے آیات اللی کو تو ڑ مرو ڑ رہے ہوں۔ ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نبیت سے تو شرکت جائز ہے 'بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب اللی کا باعث ہے۔
- (٣) مِنْ حِسَابِهِمْ كا تعلق آیات اللی كااستز اكرنے والوں سے ہے۔ یعنی جولوگ ایسی مجالس سے اجتناب كریں گے ' تواست زاباًیات الله كاجوگناه 'استهز اكرنے والوں كو ملے گا'وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔

وَذِرِ الّذِينَ الْخَذُهُ وَدِيْنَهُ هُولَوبًا وَلَهُ وَاقَا خَرَتُهُ هُ الْحَيُوةُ اللّهُ وَالْحَدَّةُ هُمُ الْحَيُوةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قُلْ اَنَدُمُوامِنُ دُونِ اللهِ مَالا يَنْفَعُنَا وَلاَيْضُرُّنَا وَنُرَدُّعَلَ اَعْقَائِنَا بَعْدَادُهُ لَمَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهُوتُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْوَرْضِ حَيْرانَ لَهُ اَصْحُبْ يَنْ عُونَهُ إِلَى الْهُدَى امْتِنَا \*

وه بھی تقویٰ اختیار کریں۔ (۱۹)

اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے
اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیوی زندگی نے
انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذرایعہ
سے نفیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار
کے سبب (اس طرح)نہ کچنس جائے (الکہ کوئی غیراللہ
اس کانہ مددگار ہو اور نہ سفار شی اور یہ کیفیت ہو کہ اگر
دنیا بھر کامعاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا
جائے۔ (اللہ بی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس
گئے 'ان کے لیے نمایت تیز گرم پانی پینے کے لئے ہو گا
اور دردناک سزا ہو گی اپنے کفر کے سبب (ع)

آپ کمہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پیاریں کہ نہ ہم کو نقصان پیاریں کہ نہ ہم کو نقصان پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے اور کیا ہم اللے پھرجا ئیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ

(۱) لیعنی اجتناب و علیحد گی کے باوجود وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نهی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور ادا کرتے رہیں۔ شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جا کیں۔

(٣) تُبسَلَ، أي: لِنَالاً تُبسَلَ بَسَلُ كَ اصل معنی تومنع كے بيں 'اى ہے ہے شُجَاعٌ بَاسِلٌ ليكن يمال اس كے مختلف معنی كيے گئے بيں -ا- تُسكَّلُمُ (مونپ ویئے جاكيں -۲- تُفضَعُ رسواكر ویا جائے) ٣٠- تُوَاحَدُ (مُواحَدُه كيا جائے) ٣٠- تُحَادَىٰ (بدله ویا جائے) امام ابن كثير فرماتے بيں كه سب كے معنی قريب قريب ايك بيں - خلاصه يہ ہے كه انہيں اس قرآن كے ذريعے سے نفیحت كريں - كميں ايسانه ہوكه نفس كو 'جو اس نے كمایا' اس كے بدلے ہلاكت كے سرد كر دیا جائے ۔ یا رسوائی اس كامقدر بن جائے یا وہ مُؤاخذہ اور مجازات كی گرفت ميں آ جائے ۔ ان تمام مفهوم كو فاضل مترجم فاضل مترجم نہ جائے" ہے تعبيركيا ہے ۔

(٣) دنیامیں انسان عام طور پر کسی دوست کی مددیا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جا تا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ تنیول ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہو گا جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچالے 'نہ کوئی سفار ثی ہو گا جو انہیں عذا ب اللی سے نجات دلادے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے پچھے ہو گا 'اگر بالفرض ہو بھی تووہ قبول نہیں کیاجائے گا کہ وہ دے کرچھوٹ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَالْهُ لَا عُولًا أُمِّرُنَا النُّنْ لِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھر تا ہو'اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ (ا) آپ کمہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے (ا) اور ہم کو سے تھم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جا کیں۔(اک) اور سے کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو (ا) اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔(اک) اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔(اک)

وَانُ اَقِيْمُواالصَّلُونَاوَ اتَّنَعُوهُ ۚ وَهُوَالَّذِئَ اللَّهِ عَالَمُوالَّذِئَ اللَّهِ عَلَيْهُ تَخْشُرُونَ ۞

وَهُوَاكَٰذِ يُ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَر

(۱) یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفراور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جا کیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک مخص اپنے ان ساتھیوں ہے بچھڑجائے جو سید ھے راتے پر جا رہے ہوں۔ اور بچھڑجانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو' ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے پچھے بھائی نہ دے رہا ہو۔ یا جنات کے نرغے میں بھنس جانے کے باعث صحیح راتے کی طرف مراجعت اس کے لیے ممکن نہ رہی ہو۔

(۲) مطلب میہ ہے کہ کفرو شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا ہے 'وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کردی ہے تو یقینا اللہ کی توفیق ہے وہ راہ یا ہو جائے گا۔ کیو نکہ ہدایت پر چلا دینا' اس کا کام ہے۔ جیسے دو سرے مقامت پر فرمایا گیا۔ ﴿ فَانَ اللهُ لاَيَهُ بِيْنُ ثُمِنَ يَنْفِلُ وَمَالُهُ وَمِنْ لُمُوسِيْنَ ﴾ ہدایت پر چلا دینا' اس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر (السحل ۲۰۰۰)" اگر تو ان کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے (تو کیا؟) ہے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر دے 'اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔" لیکن میہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یول ہی جے چاہے گمراہ اور جے چاہے راہ یاب کرے ۔ جیسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی حاج کی حاج کی ہے۔

(۳) وَأَنْ أَوَنِمُوا كَاعِطْف لِنُسْلِمَ پر ہے بعنی ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطبع ہو جائیں اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں - تسلیم وانقیاد الٰہی کے بعد سب سے پہلا تھم اقامت صلوۃ کا دیا گیا ہے جس سے نماز ک اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد تقویٰ کا تھم ہے کہ نماز کی پابندی تقویٰ اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں ﴿ وَلِأَنْهَا لَكِيْكِيْوَةُ الْاَحْمَى الْمُغِيْدِيْنِيْنَ ﴾ (المبقدة:۵۰)

(۴) حق کے ساتھ یا بافائدہ پیداکیا 'لینی ان کو عبث اور بے فائدہ (کھیل کود کے طور پر) پیدائنیں کیا' بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کا ئنات کی تخلیق فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اس اللہ کویا در کھااور اس کاشکرادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔

يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ مْ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلُكُ يَوْمَرُيُفَخُ

فِي الصُّورِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَا دَةِ \* وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيرُ ۞

وَإِذْ قَالَ اِبْرِهِيُمُولِا بِيُعِ ازَرَ آتَتَكِينُ آصُنَامًا الِهَةَ ۗ الذَّ آرِكَ وَقَوْمُكَ فِي صَلِّلِ مُبِينِ ۞

وَّكَنْ الِكَ نُرِّنِّ اِبْرِهِمْهُ مَلَكُوْتَ التَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِينِينَ ۖ

اور (۱) جس وقت الله تعالی اتنا که دے گاتو ہو جابس وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے۔ اور ساری حکومت خاص اسی کی ہو گی جب که صور میں پھونک ماری جائے گی (۲) وہ جائے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور خاہر چیزوں کا اور خاہر چیزوں کا اور دوی ہے بردی حکمت والا بوری خبرر کھنے والا۔(۲۳)

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قاتل ہے جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ آزر (۳) سے فرمایا که کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔(۷۳)

اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم (علیہ السلام) کو آسانوں اور زمین کی مخلو قات دکھلا ئیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں (۳)

(۱) یَوْمَ فَعْلِ مَحْدُوف وَآذَکُر یا وَاتَقُوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی اس دن کو یاد کرویا اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے وہ جو چاہے گا' ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے تخصٰ مراحل بھی بردی سرعت کے ساتھ طے ہو جا کیں گے۔ لیکن کن کے لیے؟ ایمان داروں کے لیے۔ دو سروں کو تو یہ دن ہزار سال یا پچاس ہزار سال یا طرح بھاری گئے گا۔

(۲) صُوزٌ ہے مرادوہ نرسنگایا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ "اسرافیل اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے ، حکم اللی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کما جائے تو اس میں پھونک دیں " (ابن کیر) ابوداود اور ترمذی میں ہھکائے ، حکم اللی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کما جائے تو اس میں پھونکا جائے گا" ہول گائے الصود قرن (نرسنگا) ہے جس میں پھونکا جائے گا" بعض علما کے نزدیک تین نفخ ہوں گے ، نفخه الصّغن (جس سے تمام لوگ بے ہوش ہوجا کیں گا نفکه الفنکآءِ جس سے تمام لوگ بے ہوش ہوجا کیں گے ۔ بعض علما آخری دو جس سے تمام لوگ زندہ ہوجا کیں گے ۔ بعض علما آخری دو بس سے تمام لوگ بی تاکل ہیں ۔

(٣) مور خين حفرت ابرائيم عليه السلام كے باپ كے دو نام ذكر كرتے ہيں 'آزر اور تارخ- ممكن ہے دو سرا نام لقب ہو۔ بعض كتے ہيں كہ آزر آپ كے پچاكا نام تھا۔ ليكن به صبح نهيں 'اس ليے كه قرآن نے آزر كو حضرت ابرائيم عليه السلام كے باپ كے طور پر ذكر كيا ہے 'للذا يمي صبح ہے۔

(٣) مَلَكُونٌ، مبالغه كاصيغه ب جيس رَغْبَقٌ س رَغْبُوتٌ اور رَهْبةٌ س رَهَبُوتٌ اس س مراد مخلوقات ب عيساكه

فَلْتَاجَنَّ عَلَيُهِ اللَّيْكُ رَا كَوْكِبُّ قَالَ هٰذَا رَبِّي ۚ فَلَتَّا اَفَلَ قَالَ لِآلُوكُ الْوَفِلْنَ ۞

فَكَتَّارَاالْقَتَرَانِئَا قَالَ هَذَارَيِّ فَلَتَّاافَلَ قَالَلَمِنُ كَوْيَهُدِينَ رَيِّ لِكُوْنَتَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّلَاتِينَ

فَلَتَارَّاالثَّهُمُ بَالِئِغَةُ قَالَ لِمَنَارَيِّنَ لِمِنَااكُبُرُ فَتَنَّاَافَكَ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّ بَرِثَى ثُمِنَاكُثُورُونَ ۞

پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ بیر میرا رب ہے مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا (۱۱) (۲۷)

پرجب چاند کو دیکھا چکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔(22)

پھرجب آفتاب کو دیکھا چکتا ہوا تو فرمایا کہ (اللہ میرارب ہے میرارب ہے میر ارب ہے میر قرب ہو گیا تو ہے یہ قرب ہو گیا تو آپ نے فرمایا ہے شک میں تممارے شرک سے بیزار ہوں۔ (اللہ میرار)

ترجمہ میں یمی مفہوم افتیار کیا گیا ہے۔ یا ربوہیت والوہیت ہے یعنی ہم نے اس کو بیہ دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی۔ یا بیہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل ارض تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکاشفہ و مشاہرہ کرایا۔ (فتح القدیرِ)

- (۱) لیعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پیند نہیں کر ہا' اس لیے کہ غروب' تغیر حال پر دلالت کر ہاہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔
- (۲) شَمْسُ الورج) عربی میں مؤنث ہے۔ لیکن اسم اشارہ مذکر ہے۔ مراد الطالع ہے یعنی یہ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے۔ کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ (اجرام ساویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی زندگی کے بقاو وجود کے لیے اس کی اہمیت و افادیت مختاج وضاحت نہیں۔ اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے بجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح فرمایا۔
- (٣) لیعنی ان تمام چیزوں ہے 'جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو 'میں بیزار ہوں۔ اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے ' بھی طلوع ہوتے ' بھی غروب ہوتے ہیں 'جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تالج ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں ؟

إِنِّ وَجَهْتُ وَجُهِيَ إِلَيْنِي فَطَرَالسَّلُوتِ وَالْاَرْضَ حَنِيقًا وَمَاً اَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

> وَعَاتَجَهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُعَاّ لَخَوْنِیْ فِی اللهِ وَقَدُهُ لَمَا سِنْ وَلَا اَعَاكُمَا تُتَّفِرُنُونَ بِهَ إِلَّا اَنْ يَشَاءً رَبِّقَ ثَنْيًا ۥ وَسِعَرَ نِنْ كُلِّ شَقْعُ عِلْمًا ۚ اَفَلاَتَتَنَاكُمُونَ ۞

وَكَيْفَ اَخَافُمَا ۚ اَثْمَرُكُنُوْ وَلَا يَخَافُونَ اَثَكُمُ اَشْرُكُنُوْ بِاللهِ مَا لَوْنَيْزِلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلْطَنَا فَاتَى الْغَرِيْقَانِ احَقُ بِالْآمُنْ

میں اپنا رخ اس کی طرف کر تا ہوں <sup>(۱)</sup> جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا میسو ہو کر' اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔(29)

اور ان سے ان کی قوم نے جست کرنا شروع کیا، (۲) آپ
نے فرمایا کیا تم اللہ کے کے معالمہ میں مجھ سے جست
کرتے ہو حالا نکہ اس نے مجھ کو طریقہ بٹلادیا ہے اور میں
ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو
نہیں ڈر تا ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے میرا
پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے کیا تم
پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے کیا تم

اور میں ان چیزول سے کیسے ڈرول جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے

مشہورہ کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا' حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اننی ایام میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا باکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے نیج جائیں۔ وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دکھھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے' لیکن یہ غار والی بات متند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو آئے کہ قوم سے گفتگو اور مکالے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں' اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمارے ٹھرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں۔ اور مقصداس مکالے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔

<sup>(</sup>۱) رخ یا چرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چرے ہے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے ' مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید ہے مقصود'اللہ عزوجل ہے جو آسان و زمین کا خالق ہے۔

(۲) جب قوم نے توحید کا یہ وعظ سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے دلا کل دینے شروع کیے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلا کل تراش رکھے تھے۔ جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں' سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے ہیں باجن کو وہ "دلا کل" سمجھتے ہیں یا جن سے کم از کم دام تزویر میں بھنے ہوئے عوام کو جال میں پھنسائے رکھا جا سکتا ہے۔

إِنْ كُنْتُوْتَعُلَمُوْنَ ﴿

ٱلَّذِينَ امْنُوْا وَلَوْ يَلْمِسُوَّالِيمُانَهُمْ يَظِّلُمُ اُولَيِّكَ لَهُمُّ الْأَمْنُ وَهُوْمُّهُ مَّنَا دُونَ ۞

وَتِلُكَ مُجَّتُنَآ الْتَيْنَهُمَّ الْبُرْهِيْهُ عَلَىٰ تَوْمِهِ ۚ نُرْفَعُ دَرَخْتٍ مَّنْ تَتَاَءُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمُ عَلِيْتُ ۖ ⋯

الله کے ساتھ الی چیزوں کو شریک ٹھرایا ہے جن پر الله تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی سوان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے (۱) اگر تم خبر رکھتے ہو۔(۸۱)

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے 'ایہوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ (۲) اور یہ ہماری جمت تھی وہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی (۳) ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ (۸۳)

(۱) یعنی مومن اور مشرک میں ہے؟ مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلا کل ہیں 'جب کہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں ' صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور از کار تاویلات۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور خوات کا مشخق کون ہوگا؟

(۲) آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اللہ عظم سے وہ پیشان ہوگا اور رسول اللہ ما تشکیل کی خدمت میں آگر کہنے گئے آئینا کہ یطلیم نقشہ ہم میں سے کون شخص ایبا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ ما تشکیل کی خدمت میں آکر کہنے گئے آئینا کہ نیفلیم نقشہ ہم میں سے کون شخص ایبا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ ما تشکیل نے فرمایا ''اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ﴿ اِنَّ القِرْلَا لَظَانُو عَظِیْرٌ ﴾ (لقمان: ۱۱ یقینا شرک ظلم عظیم ہے۔ '' القمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ﴿ اِنَّ القِرْلَا لَظَانُو عَظِیْرٌ ﴾ (لقمان: ۱۱ یقینا شرک ظلم عظیم ہے۔ '' الصحیح بہداری' تفسیر سورۃ الاُنعام)۔

(٣) یعنی توحید النی پر ایسی جمت اور ولیل ، جس کا کوئی جواب ابراہیم علیه السلام کی قوم سے نہ بن پڑا۔ اور وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا ' ﴿ وَکَیْکَ اَنْکَاکُمْ اَ اَنْکُرْکُمُو وَلَا عَمَا فَوْنَ اَکْلُمْ اَلْمُو کُلُو اِللّٰهِ عَالَمَا فَاکُو اَلْمَا اَنْکُرُ اَلْمُو اِللّٰهِ عَلَیْکُمُ سُلطنا کا کُنُ اَنْکُو اَنْکُو اَنْکُو اَلْمُو کُلُو اَلَّامُ کُلُو اَلْمُو کَلُو اَلْمُو کُلُو اَلْمُو کُلُو اِللّٰمِ کَ اللّٰ اللّٰمَ کَ اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا ﴿ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ کَ اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا ﴿ وَاللّٰمِ اللّٰمِ کَامُونُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ کَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور لیقوب (۱) ہرایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے (۲) داود کو اور سلیمان کو اور الیب کو اور الیوب کو اور ایوسف کو اور موئ کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزادیا کرتے ہیں (۸۴) اور انیاس کو 'اور انیا کو کو اور انیاس کو 'سب نیک لوگوں میں سے تھے۔(۸۵)

اور نیزاساعیل کواوریسع کواور یونس کواور لوط کواور ہر ایک کو تمام جمان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔(۸۲) وَوَهَمْنَا لَهُ إِسْخَ وَيَعْقُوبٌ كُلُّاهِكَ يُنَا وَنُوْحًاهَكَ يُنَا مِنْ تَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِيهِ دَاوْدَوسُلَيْمُنَ وَايُّوْبَ وَبُوسُكَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكَذَلِكَ بَخِزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾

وَزَكِرِتَاوَيَعَيْنِ وَعِيْلِي وَالْيَاسَ كُلُّ مِّينَ الصَّلِحِيْنَ 🌣

وَالسَّمْعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَنُوْشَ وَلُوْطًا وَكُلُّوا فَصَّلْنَا عَلَى الْعُلَمِيْنَ ۞

(۱) یعنی بڑھاپے میں 'جب کہ وہ اولاد سے ناامید ہو گئے تھے 'جیسا کہ سور ہ ہود ' آیت ۲۲ '۲۳ میں ہے ' پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب (علیہ السلام) ہوگا 'جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کاسلسلہ چلے گا' اس لیے کہ یہ عقب (پیچیے ) سے مشتق ہے۔

(٣) ذُرِيَّتِ مِيں ضمير كا مرجع بعض مفرين نے حضرت نوح عليه السلام كو قرار ديا ہے كيونكه وہى اقرب ہيں۔ لينى حضرت نوح عليه السلام كو۔ اور بعض نے حضرت ابراہيم عليه السلام كو۔ اور بعض نے حضرت ابراہيم عليه السلام كو۔ اس ليے كه سارى گفتگو انہى كے ضمن ميں ہو رہى ہے۔ ليكن اس صورت ميں بيہ اشكال پيش آيا ہے كه پھر "لوط عليه السلام" كاذكر اس فهرست ميں نہيں آنا چاہيے تھا كيونكہ وہ ذريت ابراہيم عليه السلام ميں ہيں۔ وہ ان كے بھائى باران بن آزر كے بيٹے يعنى ابراہيم عليه السلام كے بھتیج ہیں۔ اور ابراہيم عليه السلام ' لوط عليه السلام كے باپ نہيں ' پچا ہیں۔ ليكن بطور تغليب انہيں بھى ذريت ابراہيم عليه السلام ميں شاركر ليا گيا ہے۔ اس كى ايك اور مثال فرآن مجيد ميں ہے۔ جمال حضرت اساعيل عليه السلام كو اولاد يعقوب عليه السلام كے آبا ميں شاركيا گيا ہے جب كہ وہ ان كے بچا تھے۔ (ديكھيے سورہ بھرة آيت ١٣٣٣)

(٣) عيسىٰ عليه السلام كا ذكر حضرت نوح عليه السلام يا حضرت ابراتيم عليه السلام كى اولاد مين اس لي كيا گيا ہے (عالا نكه ان كا باپ نهيں تھا) كه لڑكى كى اولاد بھى ذريت رجال مين ہى شار ہوتى ہے۔ جس طرح ني طُرُّ اَلَّيْ اَ فَي عَضرت حسن بن اللهِ اَن كا باپ نهيں تھا) كه لڑكى كى اولاد بھى ذريت رجال مين ہى شار ہوتى ہے۔ جس طرح ني طُرُّ اَللهُ أَنْ يُصْلحَ بِه بَيْنَ (اَئِي بَيْ حضرت فاطمه اللهِ اَن يُصْلحَ بِه بَيْنَ فَي عَظِيْمَتَيْن، مِنَ المُسْلمِينَ » (صحيح بحادى كتاب الصلح باب قول النبى للحسن بن على ابنى هذا سيد) (تفصيل كے ليد ديكھئة تفيران كثير)

وَمِنْ اَبَأَيْهِوُ وَذُرِيِّتِهِمْ وَاخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنُهُمُ وَهَدَايُنْهُمْ ولي صراطة سُتَقِيْمِ ﴿

ذلكَ هُدَى الله يَهُدِى بِهِ مَنْ يَشَأَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ ٱشْرَكُوْ الْخَيْطَ عَنْهُمُ مِنَّا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞

اُولَیاکالَّذِیْنَ اَتَیْهُهُمُ الْکِتْبَ وَالْمُكُمُّ وَالشُّبُوَّةَ ۖ فَاِنْ تَیکُفُرْیِهَالْمُوُلِّةِ فَقَدُ وَگَلْنَایِهَا قُومًالَیْسُوُا

بِهَاٰ بِكُفِيٰ يُنَ ۞

ٱوليِّكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيهُ لا لهُ وَاللَّذِكَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عُـُلُ لاَّ اَسْمَاكُمُ عَلَيْهِ اَجْرًا إِنْ هُو اِللَّذِكْرِي

اور نیزان کے پچھ باپ دادوں کو اور پچھ اولاد کو اور پچھ بھائیوں کو ' <sup>(۱)</sup> اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔(۸۷)

الله کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اور اگر فرضا میں حضرات بھی شرک کرتے تو جو پچھ مید اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہوجاتے۔ (۸۸)

یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطاکی تھی سواگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں <sup>(۳)</sup> تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیۓ ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں <sup>(۳)</sup> (۸۹)

یمی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی'سو آپ بھی ان ہی کے طریق پر چلئے <sup>(۵)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ میں

- (۱) آبا سے اصول اور ذریات سے فروع مراد ہیں۔ لینی ان کے اصول و فروع اور اخوان میں سے بھی بہت سول کو ہم نے مقام اجتبااور ہدایت سے نوازا آ جُنِباً ہ کے معنی ہیں چن لینااور اپنے خاص بندوں میں شار کرنااور ان کے ساتھ ملا لینا۔ یہ جَبَیْتُ الْمَاءَ فِی الْحَوْضِ (میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا) سے مشتق ہے۔ پس آجنباً ہ کا مطلب ہوگا اپنے خاص بندوں میں ملا لینا۔ اصطفاءً تخلیص اور اختیار بھی ای معنی میں مستعمل ہے۔ جس کا مفعول مصطفیٰ (مجتبیٰ) مخلص اور مختار ہے۔ (فتح القدیر)
- (۲) اٹھارہ انبیا کے اسائے گرامی ذکر کرکے اللہ تعالی فرمارہا ہے'اگریہ حضرات بھی شرک کاار تکاب کرلیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دو سرے مقام پر نبی مٹھ تھیں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اَبِنَ اَشْرَکْتَ عَمَدُكَ ﴾ (النومر۔ ۱۵)"اے پنجبر! اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جا سی گے۔"عالا نکہ پنجبروں سے شرک کاصدور ممکن نہیں۔مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔
  - (m) اس سے مراد رسول اللہ ماٹھی کیا ہے مخالفین 'مشرکین اور کفار ہیں۔
  - (۴) اس سے مراد مهاجرین وانصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار ہیں۔
- (۵) اس سے مراد انبیا ندکورین ہیں۔ ان کی اقتدا کا تھم مسئلہ توحید میں اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں

لِلْعُلَمِينَ أَن

ۅٙڡٵڡۧڎۯۅۘۘۘٳٳڶڵۿڂۜؿٙۊۘۮۅۜۿٳۮؘۊٵڶۅٳڡٵۜٲڹؗۯڶٳڶڵۿۘۼڵؠۺؘڕ ڛؚٞڽؗۺٞؿ۫ٛ\* ڡؙؙڶڡڹؙٲڹۯڶٳڶڮۻٲڷۮؠ۫ڮٵۧؽؚڽ؋ڡؙۅ۠؈ٛۏڗ۠ٳ ٷۿۮؽڸؚڵٮٮٚٳڛۼۘٙۼڬۅٛؽۿٷٙٳڟۣۺؙۺؙۮۏڹۿٳۮڠؙٚڡؙٛۅؙؽػؿؿڗ۠ٵ ۅؘۼؙؽڽڎؙٷٳڮڗۼڬۅٛٵڶڬۄؙۘٷڵٳٵڴٷؿٝڮڶڟڵۿؙڵؙڠ۫ڎۯۿڂ

تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا<sup>(۱)</sup> یہ تو صرف تمام جمان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔<sup>(۲)</sup>

اوران لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرناواجب تھی و لی قدر نہ کی جب کہ یوں کہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی (<sup>(())</sup> آپ یہ کیئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق

ہوئے۔ (فتح القدری) کیونکہ اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے ہیں اگو شرائع اور مناجج میں کچھ کچھ اختلاف رہا۔ جیسا کہ آیت ﴿ مُرَعَ لَکُورُ مِنَ الدِیْنِ مَاوَظِی بِهِ نُوسًا ﴾ (المشوری - ۱۱) سے واضح ہے۔

(۱) لیمن تبلیغ و دعوت کا کیونکه مجھے اس کاوہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عنداللہ ملے گا۔

(۲) جمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پس بیہ قرآن انہیں کفرو شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور صلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کرائیان کی صراط متنقیم پر گامزن کر وے گا۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے' ورنہ ع دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ والا معاملہ ہو گا۔

نِيْ خَوْضِهِمُ يَكْعَبُوْنَ ٠

وَهٰذَاكِتُ النَّوْلُنهُ مُلِرَكُ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَكَنْهُ وَلِتُنْدِرَ الْمِّالْقُلْى وَمَنْ حُوْلَهَا وَالَّذِيْنَ يُغْفِئُونَ بِالْأَخِرَةِ يُغْفِئُونَ بِهِ وَهُوعَلَى صَلَاتِهِهُ هُخَافِظُونَ ۞

وَمَنُ اَظْلَمُومِتِي افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اَوْقَالَ اُوْجِى إِلَّنَ وَلَوْيُوْحَ اِلَيْهِ شَّىٰ ُؤَمَنْ قَالَ سَأْنُولْ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللهُ وَلَوْتَرَى إِذِ الطَّلِيْوْنَ فِي ْغَمَرْتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلَلِكَةُ بَالِسِطُوْاَ

اوراق میں رکھ چھوڑا <sup>(۱)</sup> ہے جن کو ظاہر کرتے ہواور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی الی باتیں بتائی گئ میں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہمارے بڑے ۔ <sup>(۲)</sup> آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے <sup>(۳)</sup> پھران کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے (۹)

اور یہ بھی الی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے'اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ (۹۲)

اور اس مخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کیے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالا نکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی اور

<sup>(</sup>۱) آیت کی ذکورہ تفیر کے مطابق اب یمود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق او راق میں رکھتے ہو جن میں سے جس کو چاہتے ہو 'چھپا لیتے ہو۔ جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی مائٹی کی میں کا مسئلہ یا نبی مائٹی کی مائٹی کی مائٹی کی مائٹی کی مائٹی والی سے مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثیراور امام ابن جریر طبری وغیرہ نے یَجعکُونیکا اور یُبُدُونیکا صیغہ غائب کے ساتھ والی قراءت کو ترجیح دی ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ کلی آیت ہے۔' اس میں یمود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور بعض مفرین نے پوری آیت کو ہی یمود سے متعلق قرار دیا ہے اور اس میں سرے سے نبوت و رسالت کا جو انکار ہے اسے یمود کی ہٹ دھری ضد اور عناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفییر میں مفسرین کی تین رائے ہیں۔ ایک پوری آیت کو یمود سے 'دو سرے پوری آیت کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین

<sup>(</sup>۲) یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہو گی کہ تورات کے ذریعے سے تہمیں بتائی گئیں' بصورت دیگر قرآن کے ذریعے ہے۔

<sup>(</sup>m) سيمَنْ أَنْزَلَ (كس في المارا) كاجواب ب-

ٱؠ۫ۑؽۿٷٲۼٝۅۼٛٷٙٲٲڡٚڡٛٛٛٛٛٛ؊ڬٛۊؙٲڶؽۊؙڡۯؙۼٛڒؘۅ۫ڹۜٸۮٙٲڹٵڷۿؙۅڹۣؠؠٙٲ ڬٛٮ۫۠ڎؙۏٮۜڠؙٷؙڎؙڹٷؘڶۺۅۼؘؿڒٙٳڂؾۜٷڴؽ۬ڰؙۅ۫ۼڽٵؽؾٟ؋ ڝۜؿڰؙؿڔؙۅؙڹ۞

ۅؘڵڡۜٙٮؙڿؚڬؙؾؙڂؙۅٛڬٲ فُرَادى كَمَاخَلَقْنَكُمُ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُو ؆ڶۼۜۊؙڶڹڷؙۉڒۯٳڠڟۿۅڒؙۣڂ۪۫ۅۜ؆ڶڒؽ؞ػػؙۮۺؙڡٚڬٵٞڎڴۉٳڷۏڽؽڹ ڒؘۼٮٛؿؙۄٛٳٞڟۿۏۏڲؙۿؙؾڒڬٷ۠؞ڶڡۜۮ۫ؿۜڟۼڔۜڹؽ۫ڴۄؙۅۻٙڵۼؽ۠ڴۄؙ

جو شخص یوں کے کہ جیساکلام اللہ نے نازل کیا ہے ای طرح کا میں بھی لا تا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی شخیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھارہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکا لو۔ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی (ا) اس سب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے 'اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳) اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳) اور تم ہارے پاس تنا تنا آ گئے (۱۳) جس طرح ہم نے اور تم کو بیدا کیا تھا اور جو کھے ہم نے تم کو دیا تھا اس کو ایس کے بیچھے ہی چھوٹر آئے اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی

(۱) ظالم سے مراد ہر ظالم ہے اوراس میں کتاب النی کا افکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔
غَمَرَاتٌ سے موت کی شختیاں مراد ہیں۔ "فرشتے ہاتھ بڑھارہے ہوں گے۔ "لینی جان نکالنے کے لیے۔ اَلٰیوٰ مَ (آج) سے مراد
قبض روح کا دن ہے اور بھی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدأ قبر ہے۔ اور اس سے ثابت ہو آہے کہ عذاب قبر
برحق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کئے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تہیں ذلت کا
عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی ونیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل 'میہ
ایک در میان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ چاہے
ایک در میان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موجوں کی نذر ہوگئی ہویا اسے جلاکر را کھ بنادیا گیا یا قبر میں وفنادیا گیا ہو۔
یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالی قادر ہے۔

(۲) اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور جھوٹا دعوائے نبوت بھی ہے۔ اس طرح نبوت و رسالت کا انکار وانتگبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت و رسوائی کاعذاب دیا جائے گا۔

(۳) فُرَادَیٰ فَرَدُ کی جمع ہے جس طرح سُکارَیٰ سَکرَانُ کی اور کُسَالیٰ کَسٰلاَنُ کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک ایک کرکے میرے پاس آؤ گے۔ تمہارے ساتھ نہ مال ہو گانہ اولاد اور نہ وہ معبود' جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اینا مددگار سمجھ رکھا تھا۔ یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں فائدہ پنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملوں میں انہی امور کی مزید وضاحت ہے۔

مَّاكُنْتُوْتَرُعُمُوْنَ ﴿

إِنَّ اللهَ فَلِقُ الْحَتِّ وَالنَّوْيُ يُغْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيْتِ وَغُوْجُ الْمِيَّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُ اللهُ فَالَىٰ ثُوْفِكُونَ ۞

فَالِقُ الْوَصْبَاءِ وَجَعَلَ النَّيْلَ سَكَنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا وَلِي الْوَصْبَاءَ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا وَاللَّهُ مِنْ الْعَلِيمِ ﴿

نبت تم دعوی رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارادعوی سب تم سے گیا گزرا ہوا۔ (۹۴) بے شک اللہ تعالی دانہ کو اور گھلیوں کو پھاڑنے والا

اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔ (۹۴) بے شک اللہ تعالیٰ دانہ کو اور گھلیوں کو بھاڑنے والا ہے' (ا) وہ جاندار کو بے جان سے نکال لا تاہے (۲) اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے (۳) اللہ تعالیٰ یہ ہے' سوتم کماں النے چلے جارہے ہو۔ (۹۵)

وہ صبح کا نکالنے والا ہے (۳) اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے (۵) اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ (۲) یہ ٹھمرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے

- (۱) یمال سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ دانے (حب) اور سیملیٰ (نبواۃ ، جمع نبری) کو 'جے کاشت کا رزمین کی تہ میں وہا دیتا ہے ' پھاڑ کر اس سے انواع واقسام کے درخت پیدا فرما تا ہے۔ زمین ایک ہوتی ہے ' پانی بھی ' جس سے تھیتیاں سیراب ہوتی ہیں ' ایک ہی ہو تا ہے۔ لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا سیملیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف قتم کے غلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوابھی 'کوئی ہے ' جو بید کام کرتا ہو یا کر سکتا ہو؟
- (۲) لیعنی دانے اور گھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا' پھیلتا اور پھل یا غلہ دیتا ہے یا وہ خوشبودار' رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ یا سونگھ کرانسان فرحت و انبساط محسوس کر تایا نطفے اور انڈ سے انسان اور حیوانات بیدا کر تا ہے۔
- (٣) لینی حیوانات سے انڈے 'جو مردہ کے حکم میں ہیں۔ حی اور میت کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے ' یعنی مومن کے گھرمیں کافراور کافر کے گھرمیں مومن پیدا کر دیتا ہے۔
- (۴) اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کر تاہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔
  - (۵) لعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں۔
- (۱) کیعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیرو اضطراب نہیں ہو تا' بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں' جن پر وہ گرمی اور سردی میں روال رہتے ہیں۔ جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں کمبی اور

بڑے علم والا ہے۔(۹۲)

اور وہ ایباہ جس نے تہمارے لئے ستاروں کو پیدا کیا' ما کہ تم ان کے ذرایعہ سے اندھیروں میں' خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ (۱) بے شک ہم نے دلا کل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو خبرر کھتے ہیں۔(۹۷)

اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک مخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ ذیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے 'رہنے کی آگ جو لیک کھول کھول کربیان کر دیئے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔(۹۸)

اور وہ ایبا ہے جس نے آسان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قتم کے نبات کو نکالا (۱۳) پھر ہم نے وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُوالنَّجُوُمُ لِتَهُتَدُوابِهَا فِي ظُلَمْتِ الْبَرِّوَالْبَيْرِ فَتُدُفَّلُنَاالُالِيَّ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞

وَهُوَالَّذِيُّ اَنْشَاكُمُوْمِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَهُوَالَّذِيُّ الْمِنْسَقَةُوُنَ ﴿
وَمُسْتَوْدَءُ ﴿ قَدُ فَضَّلْنَا الْأَلْبِينِ لِقَوْمٍ نَفْقَهُوْنَ ﴿

ۅۘۿۅٙڷڷۑؽٞٲٮٛۏؘڶڡؚڹ السّمَاء مَا ۚ فَاخْرَجْنَايِهِ نَمَاتَ كُلِّ شَيْعُ فَاخْرَجْنَامِنُهُ حَفِرًا ثُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّاثُمَّلَاكِمُ ۖ وَمِنَ الْغَلِ

گرمی میں اس کے بر عکس دن لیے اور را تیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جس کی تفصیل سور ہ یونس۔ ۵ سور ہ لیسن ۴ مواور سور ۂ اعراف ۵۴ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

(۱) ستاروں کا یمال یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے' ان کے دو مقصد اور ہیں جو دو سرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ آسانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ رُجُو مَّا لِلشَّيْطِنِن ۔ یعنی شیطان آسان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مَنِ اعْتَقَدَ فِي هٰذِهِ النَّجُومِ غَیْرَ دَلَاثِ، فَقَدْ أَخْطَأَ بِي تَو یہ اللّٰهِ ان تین باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللّٰہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔'' اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے طالت اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعوی کیاجا تا ہے' وہ بنیاد بھی ہے اور شریعت کے ظاف بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ (حصہ) بتالیا گیا ہے۔ مَنِ افْتَبَسَ عِلْمًا مِن النَّجُومِ آفْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّخْوِزَادَ مَا زَادَ (حسنہ الألبانی صحیح آبی داود رقم ہوں۔) افْتَبَسَ عِلْمًا مِن النَّجُومِ آفَتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّخْوِزَادَ مَا زَادَ (حسنہ الألبانی صحیح آبی داود رقم ہوں۔) افتَبَسَ عِلْمًا مِن النَّجُومِ آفَتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّخْوِزَادَ مَا زَادَ (حسنہ الألبانی صحیح آبی داود رقم ہوں۔) کی میاں سے اس کی ایک اور تجیب صنعت (کاریگری) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے (۳) سیاں سے اس کی ایک اور تجیب صنعت (کاریگری) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے (۳) سیاں سے اس کی ایک اور تجیب صنعت (کاریگری) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے

**72**1

مِنْ طَلِعَهَا قِتُوانُ دَائِيَةٌ \* فَكِنَّتِ مِّنْ اَعْتَابِ وَّالْآيُنُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَثَابِهِ أَنْظُرُوْ اَلِلْ تَنْرِهَ إِذَا اَشْتُرَوَيْنُوهِ إِنَّ فِي ذَاكِمُ لَا لِيتِ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ \* فَالْأَلْتِ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ \*

اس سے سبزشاخ نکالی (الکم اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں (الله اور کھجور کے درختوں سے بعنی ان کے گھھے میں سے ، خوشے ہیں جو نیچے کو لئکے جاتے ہیں (الله اور نیتون (الله اور نیتون (الله اور نیتون (الله اور کی اور انال کے بعض ایک دو سرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دو سرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ (الله می کینے کو کی کھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان میں دلائل ہیں (الله ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔ (۱۹۹)

اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالا نکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند

وَجَعَلُوا لِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِيْنَ وَبَنْتٍ َ بِغَيْرِعِلْوِ اللَّهُ عُنَاهُ وَتَعَلَى عَالِيَصِفُونَ شَ

درخت پیدا فرما تاہے۔

- (۱) اس سے مراد وہ سبز شاخیں اور کونیلیں ہیں جو زمین میں دب ہوئے دانے سے اللہ تعالی زمین کے اوپر ظاہر فرما تا ہے' پھروہ پودایا درخت نشوونمایا تا ہے۔
- (٢) کیعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہوتی ہیں۔ مرادیہ سب غلہ جات ہیں مثلاً جو'جوار' باجرہ' مکئ گندم اور چاول وغیرہ۔
- (٣) فِنُوَانْ فِنُو کی جَعْ ہے جیسے صِنُو اور صِنُوانْ ہے۔ مراد خوشے ہیں۔ طَلَعْ وہ گابھایا گیھا ہے جو تھجورکی ابتدائی شکل ہے ' یمی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھروہ رطب کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ دَانِیَةٌ سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب بوں۔ اور کچھ خوشے دور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے۔ بطور امتنان دانسة کا ذکر فرما دیا ہے ' مطلب ہے۔ مِنْهَا دَانِيَةٌ وَمِنْهَا بَعِيْدَةٌ ﴿ لِيُحِمْ خُوشْے قریب ہیں اور کچھ دور) بَعِیْدَةٌ محذوف ہے۔ (فتح القدیر)
- (م) جنات زینون اور رمان سے سب منصوب ہیں ' جن کاعطف نبات پر ہے۔ لینی فَأَخْرَ جَنَا بِهِ جَنَّاتِ لینی بارش کے یانی سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زینون اور انارپیدا کیے۔
- (۵) کیعنی بعض اوصاف میں ہے باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یا ان کے پتے ایک دو سرے سے ملتے ہیں۔ پھل نہیں ملتے' یا شکل میں ایک دو سرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہیں۔
  - (٦) لیمنی مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کا ئنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت کے ولا کل ہیں۔

تراش رکھی ہیں اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو پیہ کرتے ہیں۔(۱۰۰)

وہ آسانوں اور زمین کاموجد ہے 'اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالا نکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے سیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔(ا•۱)

یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب! اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ' ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے ' تو تم اس کی عبادت کرواوروہ ہر چیز کا کار ساز ہے۔(۱۰۲)

اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی <sup>(۲)</sup> اور وہ سب

بَدِيعُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ الْ يُكُونُ لَهُ وَلَكُ وَلَوْتَكُنْ لَهُ صَاحِمَةٌ وَخَلِقَ كُلِّ شَعْ أَقَهُ وَيكُلِّ شَعْ عَلِيْهُ ۞

ذٰلِكُوُاللهُ ٱتُكُوَّ لَآلِلهُ اِلْاَهُوَّ غَالِثُ كُلِّ شَّىُّ فَاعْمِدُاوُةٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَمْعُ وَكِذِيْنُ ⊕

كِ تُكُورِكُهُ الْرَهِمَارُ وَهُوَيُ لَهِ إِلَّا الْرَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ

(۱) یعنی جس طرح اللہ تعالی ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں واحد ہے ' کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس طرح وہ اس لا کق ہے کہ اس اکیلے کی عباوت کی جائے ' عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے ' حالا نکہ وہ خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ مشرکین عباوت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں لیکن یماں کما گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات دراصل ہیہ ہے کہ جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات دراصل ہیہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین ہیں اور شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے اس لیے گویا شیطان ہی کی عباوت کی جاتی مثلا سور ہوئی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سور ہوئیاء۔ کاا۔ سور ہوم مریم۔ ۴۳ سور ہوئی سا۔ ۲۰ سور ہوئی سا۔ ۲۰ سور ہوئی سا۔ ۲۰ سا۔ ۲۰ سور ہوں سا۔ ۲۰ سا۔ ۲

الخَبِئُدُ 💬

قَدُجَاءَكُوْبَصَآ إِرُمِنْ تَابِكُوْفَسُنُ اَبُصَرَفَلِنفُسهُ وَمَنْ عَيْدُ فَكُنَ اَبُصَرَفَلِنفُسهُ وَمَنْ عَمَى فَعَلَمُهَا وَمَا اَنَاعَلِكُوْ يَعِنْبِطِ صَ

وَكَنَالِكَ نُصَرِّفُ الْأَلِيتِ وَلِيَقُولُوُّا دَرَسُتَ وَلِيُنَيِّنَهُ لِقَوْمِيَّعْلَمُوْنَ ؈

إِنْهِمُ مَّا أُوْمِى الْبُكَ مِنْ تَرَبِّكَ أَلَّ اِلْهَ إِلَاهُوَ وَالْمُوضُ عَنِ النُّشْرِكِيْنَ ۞

نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔(۱۰۳)

اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بنی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سوجو شخص دیکھ لے گاوہ اپنا فائدہ کرے گااور جو شخص اندھارہے گاوہ اپنانقصان کرے گا''() اور میں تمہارا گران نہیں ہوں۔''() (۱۰۲)

اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پیلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کی سے پڑھ لیا ہے (") اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کردیں۔(۱۰۵)

آپ خود اس طریق پر چلتے رہے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے' اللہ

ہوں گے 'اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔"

- (۱) بَصَاتِرُ بَصِيرَةٌ کی جمع ہے۔ جواصل میں دل کی روشنی کانام ہے۔ یماں مرادوہ دلا کل و براہین ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور باربار بیان کیے ہیں اور جنمیں نبی مُنْ آئید اِن نجی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جوان دلا کل کود کھے کرہدایت کاراستہ اپنا لے گا'اس میں ای کافائدہ ہے' نمیں اپنائے گا'قوائد کا نقصان ہے۔ جیسے فرمایا ﴿ مَن اهْتَدَی وَاَنَّا یَعْتَدُی وَاَنْا یَعْتَدِی اَنْقُدِی اَنْقُدہ وَمَنْ صَلَّ وَالْتَدَافِقِينَ کُلُونَا لَا مُعَلَّ وَلَانَہُ اَنْ اِسْرائیل ۔ ۱۵) اس کامطلب بھی وہی ہے جو زیر وضاحت آیت کا ہے۔
- (۲) بلکہ صرف مبلغ' داعی اور بشیرو نذیر ہوں۔ راہ د کھلانا میرا کام ہے' راہ پر جلا دینا بیہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دسی بعنہ جمہ تب رہ ہیں کی ان کا کی ہیں یا ہے کہ ایک ایک میں مختانی میں در میں ان کی تب میں مثر کیسے کہنے
- (٣) یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف اندازے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین سے کئے گئے ہیں کہ مجر ( مار کھیں ہے کئے ہیں کہ مجر ( مار کھیں ہے کئے ہیں کہ مجر ( مار کھیں کہیں ہے پڑھ کر اور سکھ کر آیا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ وَقَالَ الّذِيْنَ كُفُرُوْلَانَ اللّٰهِ مِنْ كُفُرُوْلَانَ اللّٰهِ مِنْ كُفُرُوْلَانَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ سیجئے۔(۱۰۲)

اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تا تو یہ شرک نہ کرتے <sup>(۱)</sup> اور ہم نے آپ کو ان کا گران نہیں بنایا۔ اور نہ آپ ان پر مختار ہیں! <sup>(۱)</sup> (۱۰۷)

اور گالی مت دو ان کو جن کی بیہ لوگ اللہ تعالی کو چھوٹر کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھروہ براہ جہل حدے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی کریں گے (۱۳) ہم نے ای طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنار کھا ہے۔ پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو بتلا دے گاجو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ (۱۰۸)

اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ (۱۳) اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے (۵) تو

وَلُوْشَأَءُ اللهُ مَا ٓ الشُّرَكُوا ۗ وَمَاجَعَلُنكَ عَلَيْهُمُ حَفِيْظًا ۚ وَمَاجَعَلُنكَ عَلَيْهُمُ حَفِيْظًا ۚ وَمَا اللهِ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ ۞

وَلاَسَّنُهُ النَّذِيُنَ يَنُمُونَ مِنُ دُوْنِ اللهِ فَيَسُنُوُ اللهَ عَدُوَا بِغَيْرِعِلْمِ كَمْ لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُّ تَثْوَ إِلَى رَبِّهِمُ مَرْجِمُهُمْ فَيُنَوِّئُهُمُ مِنَا كَانُوْ لِيَعْمَلُونَ ۞

وَٱقْسَمُوا بِاللهِجَهُدَايَمُمَانِهِحُ لَهِنُ جَآءَتُهُحُوالِيَهُ لَيُؤْمِثُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَاالْالِثُ عِنْدَاللهِ وَمَالِثِشْعِرُكُمُّا أَنْهَا إِذَا

(۱) اس تکتے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضااور' اس کی رضانوا سی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی' ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے۔ (مزید دیکھتے سورہ بقرۃ آیت ۲۵۳ اور سورۃ الانعام آیت ۳۵ کا عاشیہ)

(۲) یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی میں گلی کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف اس حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچاابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے 'جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔

(٣) یہ سد ذریعہ کے اس اصول پر بنی ہے کہ اگر ایک مباح کام 'اس ہے بھی زیادہ بڑی خرابی کاسب بنما ہو تو وہاں اس مباح کام کا ترک رائح اور بهتر ہے۔ اس طرح نبی مرائی ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے (صحیح مسلم کتناب الإیسمان 'باب بیان الکسائں و گئیرها) امام شوکانی کھتے ہیں یہ آیت سد ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے۔ (فتح القدیر)

- (٣) جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، أَيْ: حَلَفُوا أَيْمَاناً مُؤَكَّدةً. برى تأكيد عصميس كها مين-
- (۵) لینی کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو' جیسے عصائے موسیٰ علیہ السلام' احیائے موتی اور ناقہ ممود

جَاءَتُلا يُؤْمِنُونَ 🖭

وَنُقَلِّبُ} آثِ تَهُمُّ وَ اَبْصَارَهُ وُكِمَّا لَوُنُوُمِنُوا بِهَ اقَلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ شَ

وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے' آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضہ میں ہیں <sup>(۱)</sup> اور تم کواس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی ہے لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔(۱۰۹)

اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیردیں گے جیساکہ میہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں جیران رہنے دیں گے۔(۱۰)

وغيره جيساء

<sup>۔</sup> یہ و بہت ہے۔ تاہم ان خالیہ خرق عادت تعنت و عناد کے طور پر ہے 'طلب ہدایت کی نیت سے نہیں ہے۔ تاہم ان نشانیوں کاظہور تمام تراللّٰہ کے اختیار میں ہے 'وہ چاہے توان کامطالبہ پو را کردے۔ بعض مرسل روایات میں ہے کہ کفار مکہنے مطالبہ کیاتھا کہ صفا بہاڑ سونے کابنادیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے 'جس پر جبریل علیہ السلام نے آگر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھرا نہیں ہلاک کردیا جائے گا'جے نی ماڑ گڑتیں نے پہند نہیں فرمایا۔ (ابن کشر)۔

<sup>(</sup>۲) اس کامطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تواس کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھیردینے کا یمی مفہوم ہے۔ (ابن کشیر)

وَلَوَالَنَانَزُلْنَا اللَّهِمُوالْمَلَيْكَةَ وَكَلَّمَهُمُوالْمَوْثَى وَ حَشَرُنَا عَيَهِمْ كُلَّ شَقَ قُبُلاقًا كَانُوْالِيُغُمِنُوۤ الِلَّالَ مَيْنَآءُ اللهُ وَلَكِنَّ الْمُتَوْمُمْ يَجْهَلُوْنَ ۞

وَكَدَٰ لِكَ جَعَلُمُنَا لِكُلِّ نَهِي عَدُوَّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوجِيْ بَعْضُهُمُ لِلْ بَغْضِ نْخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءً رَنُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفُتَرُونَ ۞

اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے (۱) اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے (۲) اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آٹھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں (۳) تب بھی یہ لوگ ہر گز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جمالت کی باتیں کرتے ہیں۔ (۱۱۱)

اور ای طرح ہم نے ہر نبی کے دسمن بہت سے شیطان پیدا کئے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن '(۵) جن میں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے آکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں (۱) اور اگر اللہ تعالیٰ

- (۱) جیساکہ وہ باربار اس کامطالبہ ہمارے پیفیرے کرتے ہیں۔
- (۲) اوروہ حفرت محمد رسول اللہ الشريق کي رسالت کی تصديق كرديتے-
- (٣) دوسرا مفہوم اس کا بیہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں' وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے۔ اور ایک مفہوم بیہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ بیہ گواہی دے کہ پیغبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کردیئے کے باوجو دیہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مگر جس کو اللہ چاہے۔ ای مفہوم کی بیہ آیت بھی ہے ﴿ إِنَّ الْدَیْنَ حَقَّتُ عَلَیْهِ مُح کَلِیْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلُوْجَاءَ تَعْمُوكُونُ الْاَوْدَالْ الْمُدَالِ الْمُدَالَ الْمُلِیْمَ ﴾ (سورة یونس ۹۱-۹۷) جب ﴿ إِنَّ الْدَیْنَ حَقَّتُ عَلَیْهِ مُح کَلِیْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وہ ایمان نہیں لائیں گے' اگر چہ ان کے پاس ہر قتم کی نشانی آجائے یہاں ۔ "جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے' اگر چہ ان کے پاس ہر قتم کی نشانی آجائے یہاں کہ وہ در د ناک عذاب دیکھے لیں۔ "
- (۴) اور یہ جمالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حاکل ہیں۔اگر جمالت کاپر دہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھراللہ کی مشیت سے حق کو اپنا بھی لیں۔
- (۵) یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ مل الیہ کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیا گزرے 'ان کی محکذیب کی گئی' انہیں ایذا کیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ مقصدیہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبراور حوصلے سے کام لیا' آپ بھی ان وشمنان حق کے مقابلے میں صبرواستقامت کامظاہرہ فرما کیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی جی اور انسانوں میں سے بھی۔ اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش' باغی اور متنکبر قتم کے ہیں۔
- (٦) وَخَيْ خَفِيه بات كوكتے ہیں یعنی انسانوں اور جنول كو گمراہ كرنے كے ليے ايك دو سرے كو چالبازياں اور حيلے سكھاتے

چاہتاتو یہ ایسے کام نہ کر سکتے (۱) سوان لوگوں کو اور جو پکھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔(۱۳)

اور آکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جا کیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور آگہ اس کولیند کرلیں اور آکہ مرتکب ہوجا کیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ (۱۱۳)

تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش
کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کال
تہمارے پاس بھیج دی ہے 'اس کے مضامین خوب صاف
صاف بیان کئے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب
دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ
آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے '
سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ (۱۳)
آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبارسے کامل ہے '(۱۳)

وَلِتَصْغَى إِلِيْهِ آفِيدَةُ أَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوُهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمُوْمُقْتَرِفُونَ ۞

اَقَغَيْرَ اللهِ اَبْتَغِیْ حَكَمًا قَمُوالَّذِیْ اَنْزَلَ اِلْفَکُوْالْکِتْ مُفَصَّلُا وَالَّذِیْنَ اَتَیْنَهُمُ الْکِتْبَ یَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّنْ رَیِّكَ یَالْحَقِیْ فَلَا تَلُوْنَنَ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ﷺ

وَتَمَتَّكُ كِلِمَكُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُلُا لِامْبَتِـلَ لِكُلِلْتِهِ ۚ وَهُوَ السَّبِمُعُ الْعَلِيْمُ ۞

ہیں۔ تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دو سرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں جبکی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پاجاتی ہے۔

(۱) لیعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ نٹوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے لیکن وہ بالجرابیا نہیں کرے گاکیو تکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے 'جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔

(۲) لیعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت کے بارے میں شعف پیدا ہو رہا ہے 'ای حساب سے لوگ شیطانی جال میں بھنس رہے ہیں۔

ضعف پیدا ہو رہا ہے' ای حساب سے لوگ شیطانی جال میں بھنس رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) آپ کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے۔

<sup>(</sup>۳) اخبار و واقعات کے لحاظ سے سچاہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے یعنی اس کا ہرامراور نہی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس نے انہی باتوں کا تھم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے رو کا ہے جن

وَإِنْ تُطِعُ ٱكْثَرَمَنْ فِي الْأَنْضِ يُضِنُّوْكَ عَنُ سَبِيلِ اللهُ \* إِنْ يَتَّبِعُونَ اِلْاَالظَّنَّ وَإِنْ هُمُوالِاكِيْنُ صُونَ ۞

إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعُلَوُمَنُ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعُلَوُ بِالنَّهُتَدِينَ @

فَكُلُوْ امِمَّا ذُكِرَ اسْحُ اللَّهِ عَكَيْهِ إِنْ كُنْتُوْ بِالنِّيهِ مُؤْمِينَينَ 🕾

نہیں (۱) وروہ خوب سننے والاخوب جانے والا ہے۔ (۱۵) اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کمنا مائنے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کردیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ (۱۲۱)

بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔(ساا)

سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ!اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ <sup>(۱۱</sup>)

میں نقصان اور فساد ہے۔ گو انسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔

(۱) تعنی کوئی ایبانہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کردے 'کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔

(۲) لیعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے اور وہ اس کے مطابق ہرایک کو جزا دے گا۔

(٣) قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقعے کے طور پر ہردور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا " ﴿ وَمَا اَکْتُوالنَّاسِ وَلَوْ مَوَصْتَ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴾ "(سورة یوسف: ١٠٠١) "آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمیان لانے والے نہیں"۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق وصداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ بھیشہ تھو ڑے ہی ہوت ہیں۔ جس سے بیہ بات بھی فابت ہوئی کہ حق وباطل کا معیار ولا کل و براہین ہیں اوگوں کی اکثریت واقلیت نہیں۔ یعنی ایسانہ میں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ نہ کورہ ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو وہ حق ہوا ور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ نہ کورہ حقیقت قرآنی کی روسے بیر زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں۔ جس میں نی مائی ایک کے اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں موں اور اہل باطل اکثریت میں۔ جس کی تائیداس صدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نی مائی آئی نے فرمایا ہے کہ میری امت ساک فرقوں میں بث جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ مائی آئی آئی آئی مائی کہ جو جن میں نی مائی کہ جو کئی اندانی آپ میں است السنة باب سرح منی السنة واقدہ والد ہوگا "(اُبو داود کتاب السنة باب سرح مائی کہ جو السنے واقدہ الاُمة وقد حسنه المترمذی فی بعض السنة نصب جنمی۔ ورائی ماجاء فی افتواق ہذہ الاُمة وقد حسنه المترمذی فی بعض السنة واقدہ الاُمة وقد والے میں نصب جنمی۔ دمین نصب جنمی واقد میں بعض واقدہ الاُمة وقد والیہ والا ہوگا "کہ والیہ واللہ کی نصب جدین نصب جدی

(٣) لیتن جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذرکے یا نحر کرتے وقت اللہ کانام لیا جائے 'اسے کھالوبشر طیکہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ جس جانور پر عمد آ ان موقعوں پر اللہ کانام نہ لیا جائے وہ حلال

وَمَالُكُوْ الْآتَاكُوُ الْمِمَّا ذُكِرَ السُّواللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَلهُ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَلهُ وَمَا لَكُوْ مُا حَرَّمَ عَلَيْهُ وَانَّ كَشِيْرًا لَلهُ مُّا حَرَّمَ عَلَيْهُ وَانَّ كَشِيْرًا لَيْضِلُونَ بِإِهْوَ إِنْ يَبِكُ هُوَ اَعْلَمُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَذَرُوْاظَاهِرَ الْاِنْثُو وَبَاطِنَهُ ْانَّ الَّذِيْنَ كَيْشِبُوْنَ الْإِنْثُمُ سَيُجْزَوُنَ بِمَا كَانُوْايَقُتَرِفُونَ ۞

وَلاَتَأَكُلُوْا مِثَمَالَهُ يُذُكِّرِ السُّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتٌ وَإِنَّ

اور آخر کیاوجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤجس پر اللہ کانام لیا گیاہو حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتادی ہے جن کو تم پر حرام کیاہے ''المگروہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلاکسی سند کے گراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔(۱۹)

اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزا ملے گی۔(۱۲۰)

اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤجن پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے (۲) اور یقیناً شیاطین اپنے

وطیب نمیں البتہ اس سے ایسی صورت مشتیٰ ہے کہ جس میں یہ التباس ہو کہ ذرئے کے وقت ذرئے کرنے والے نے اللہ کا نام لیا یا نمیں؟ اس میں تکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کراسے کھالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رہی ہے۔ کہ اللہ مائی تھے جو نے نے مسلمان اللہ مائی ہے ہو چھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں (اس سے مراد وہ اعرابی تھے جو نے نے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہرہ ور بھی نہیں تھے) ہم نہیں جانے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا اسٹری آپ مائی ہے ہو نے اللہ کا نام لیا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا کہ اسٹری آپ مائی ہی ہوئی التباس (شبه) کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قتم کے جانور کا گوشت کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور گوشت کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور گوشت کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور کوشت کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور کانوں پر ملے والا گوشت طال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ سے نیادہ ہو تا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملے والا گوشت طال ہے۔ ہاں اگر کی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت نہم اللہ پڑھ لے۔

(۱) جس کی تفصیل اسی سورت میں آگے آرہی ہے' اس کے علاوہ بھی اور سورتوں نیز احادیث میں محرات کی تفصیل بیان کردی گئی ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور مام ہناوں کی حد تک جائز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور مام ہناوں کی صد تک جائز ہیں۔ اس کے علاوہ کھی اور سورتوں میں حال ہو جائز ہیں۔ اور کیا منظمان کا ذبحہ دونوں صورتوں میں طال ہے جاہے وہ اللہ کا نام اسک ہی ہی کہ مسلمان کا ذبحہ دونوں صورتوں میں طال ہے جاہے وہ اللہ کا نام اسک ہو ہوٹورے وہ کو میں خال ہو کا میں خال ہے جائز ہیں۔

الشَّيْطِينَ لَيُوْحُون إلَّ اوْلِيَمِهِ لِيُجَادِ لُوُكُمْ وَانْ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُو وَانْ الطَّيْنُ وَلَوْمُ وَالْنَافُ الشِّيرُونَ شَ

آوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاكْتِيدُنهُ وَجَعَلْمَنا لَهُ ثُوْرًا تَكْشِى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنُ مَّتَنَّهُ فِى الظُّلْمِ النِّسِ بَيْنَارِجٍ مِّنْهَا \* كَذَلِكَ وُنِيَّ لِلْكِفِرِيُنَ مَا كَانُوْ ايْعَمُلُوْنَ ۞

وَكَذَا لِكَ جَعَلُنَا فِي كُلِّ قَرْكَةٍ ٱلْبِرَمُ خِرِمِيْهَ البَّمْكُوُوا

دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ بیہ تم سے جدال کریں (۱) اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔(۱۲۱)

ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چاتا پھر تا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پا تا۔ (۲) اسی طرح کا فروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں۔(۱۲۲)

اور ای طرح ہم نے ہر لبتی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں۔

(۱) شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذرئے کئے ہوئے جانور (یعنی مردہ) کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذرئے شدہ کو طال قرار دیتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے بیچھے مت لگو 'جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذرئ کئے مرگیا (سوائے سمندری میتہ کے کہ وہ طال ہے) اس پر چو نکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا' اس لئے اس کا کھانا طال نہیں ہے۔ مندری میتہ کے کہ وہ طال ہے) اس پر چو نکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا' اس لئے اس کا کھانا طال نہیں ہے۔ تارک کے کہ کافر کو میت (مردہ) اور مومن کو جی (زندہ) قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ کافر کفرو ضلالت کی تارکیوں میں بھٹکا پھر آ ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پا آجس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرہا دیتا ہے جس سے زندگی کی راہیں اس کے لئے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان وہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے 'جس کا نتیجہ کامیابی و کامرانی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ۔ ﴿ اَللٰهُ وَلٰیُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّ

(٣) أَكَابِرَ ، أَخْبِرُ كى جمع ہے ' مراد كافروں اور فاسقوں كے سرغنے اور كھڑ ميننج جيں كيونكد كي انبيا اور داعيان حق كى خالفت ميں پيش بيش موتے ہيں اس لئے ان كالطور خاص ذكر كيا ہے - علاوہ از يس الله اور عام لوگ تو صرف ان كے يتھيے لكنے والے ہوتے ہيں 'اس لئے ان كالطور خاص ذكر كيا ہے - علاوہ ازيں ايسے لوگ عام طور پر دنياوى دولت اور خاندانى وجاہت كے اعتبار سے بھى نماياں ہوتے ہيں 'اس

فِيْهَا وْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْغُرُونَ 🕣

وَإِذَاجَآءُ تُهُمُ اَيَةٌ قَالُوْالَنَّ تُؤْمِنَ حَتَّى نُوُلُى مِثْلَ مَا أُوْقِ رَسُّلُ اللَّهُ اللَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالِيَة سَيُصِيْبُ النِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارُعُنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَيْرِيُكُ! بِمَا كَانُوْا يَنْكُرُونَ ۞

فَمَنْ تُبُودِ اللهُ أَنْ يَهُدِينَ فَيَشُرَحُ صَدُرَةُ لِلْإِسْ لَامِ وَمَنْ تُرَوِ اللهُ أَنْ يَهُدِينَ فَيَ وَمَنْ تُبُودُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجُعَلْ صَدْرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنْهَا يَضَعَدُ فِي السّمَآءِ كَذَالِكَ يَجُعَلُ اللهُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ ۞

وَهٰنَاصِرَاطُرَنْلِكَمُـُسَّقِقَيُمًا ۚقَنُ فَصَّلُنَا الْالِمِتِ لِقَوْمٍ تَكْكُرُونَ ⊙

اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ورا خبرخمیں۔<sup>(۱</sup>۲۳۳) اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے' ('') اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کماں وہ ائی پیغیبری رکھے؟ <sup>(۳)</sup> عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرار توں کے مقابلے میں سزائے سخت۔(۱۲۴) سو جس مخض کو اللہ تعالی راستہ پر ڈالنا جاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ ر کھنا جاہے اس کے سینہ کو بہت ننگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسان میں چڑھتا ہے' (م) اسی طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ (۱۲۵) اور کیمی تیرے رب کاسیدھا راستہ ہے۔ ہم نے تھیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف

کئے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں ( نہی مضمون سور ہُ سبا کی آیات ۳۱ تا ۳۳ سور ہُ زخرف ۲۳۔ سور ہُ نوح ۲۲ وغیرهامیں بھی بیان کیا گیا ہے)۔

بیان کر دیا۔ (۱۲۷)

(۱) لینی ان کی اپنی شرارت کاوبال اور اس طرح ان کے پیچھے لگنے والے لوگوں کاوبال 'انمی پر پڑے گا(مزید دیکھتے سور ہُ عکبوت ۱۳۔ سور ہُ نحل ۲۵)

(۲) کیعنی ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئیں اور ان کے سروں پر بھی نبوت ور سالت کا تاج رکھا جائے۔

(m) لیعنی به فیصله کرناکه کس کو نبی بنایا جائے؟ بیہ تواللہ ہی کاکام ہے کیونکہ وہی ہرمات کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اے

ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے؟ مکہ کا کوئی چود هری ورئیس یا جناب عبداللہ و حضرت آمنہ کا دریتیم؟

(۳) لینی جس طرح زور لگا کر آسان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے'اسی طرح جس شخص کے سینے کواللہ تعالی ننگ کردے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔الابیہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کاسینہ اس کے لئے کھول دے۔

(۵) یعنی جسفرح سینه ننگ کردیتا ہے اس طرح رجس میں مبتلا کردیتا ہے۔ رجس سے مراد پلیدی یا عذاب یا شیطان کا تسلط ہے۔

لَهُمُدَارُ السَّلِمِعِنْكَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

وَيَوْمَرَ يَحْشُرُهُ هُ مَجْمِيْعًا اَيْمَعْشَرَا الْجِنِّ قَدِاسُتَكُمّْتُوَنُهُ مِّنَ الْإِنْنِ وَقَالَ اَوْلِيَنْهُمُ مِّنَ الْإِنْسِ رَتَبَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِعَنْنِ وَبَلَغْنَا آجَلَنَا الَّذِي فَآجَلْتَ لَنَا ۚ قَالَ التَّادُمَ ثُوْرِكُمُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ رَبِّكَ كَلِيُمُ خُلِيْدُ ﴿ ﴾

ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ (۱)

اور جس روز الله تعالی تمام خلائق کو جمع کرے گا' (کے گا) اے جماعت جنات کی جم نے انسانوں میں ہے بہت ہے اپنالیے (۲) جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک نے دو سرے سے فائدہ حاصل کیا تھا (۳) اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچ جو تو نے ہمارے لئے معین فرمائی' (۳) الله فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دو زخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے' ہاں اگر الله ہی کو دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے' ہاں اگر الله ہی کو

<sup>(</sup>۱) یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفروضلالت کے کج راستوں سے فیج کر ایمان وہدایت کی صراط متعقیم پر گامزن رہے' اب آخرت میں بھی ان کے لئے سلامتی کا گھرہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا' ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارسازے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو تم نے گمراہ کر کے اپنا پیرو کار بنالیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سور ہ کیسین میں فرمایا: "اے بنی آدم کیا میں نے تہمیں خردار نہیں کر دیا تھا کہ تم شیطان کی پوجامت کرنا' وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کی سیدھا راستہ ہے اور اس شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا ہے کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ (لیمین ۔ ۲۷ / ۱۲)

<sup>(</sup>۳) جنوں اور انسانوں نے ایک دو سرے سے کیافائدہ حاصل کیا؟ اس کے دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھاناان کو اپنا پیرو کاربنا کران سے تلذ ذحاصل کرنا ہے اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لئے خوبصورت بناویا جے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں بھنے رہے۔ دو سرامفہوم ہیہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بے و قوف بناکر فائدہ اٹھایا اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا ہیہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی یا اٹکل پچو باتوں سے الطف اندو نہوتے اور کابن قتم کے لوگ ان سے و نیاوی مفادات حاصل کرتے رہے۔

<sup>(°)</sup> کینی قیامت واقع ہو گئی جسے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمائے گاکہ اب جنم تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے۔

منظور ہو تو دو سری بات ہے۔ (۱) بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ (۱۲۸) اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب (۱۲۹) اے جنات اور انسانوں کی جماعت!کیا تمہارے پاس تم میں ہے ہی پیغیر نہیں آئے تھ' (۳) جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبردیے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافرتھ (۳) ۔ (۱۳۹)

وَكَذَٰ لِكَ ثُورَتْ بَعُضَ الظُّلِمِينَ بَعْضًا لِبَمَا كَانُوْا يَكُيْسِبُوْنَ ۞

يلمَعْتَرَالْجِيّ وَالْإِنْسِ الدَّهُ يَا أَيَّكُهُ رُسُلٌ مِّنْكُهُ يَقْضُونَ عَلَيْكُوْ الْمِيْقِ وَلَيْنَا دُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هـنَا-قَالُوْ اشَهِدُنَا عَلَ الْفُيسِنَا وَغَرَتْهُمُ الْحَيُوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْاعَلَ الْفُيهِةِ الْهُمُ كَانُوْ الْفِي يُنَ ۞

ذٰلِكَ أَنْ لَهُ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَٱهْلُهَا

<sup>(</sup>۱) اور الله کی مثیت کفار کے لئے جنم کا دائمی عذاب ہی ہے جس کی اس نے بار بار قرآن کریم میں وضاحت کی ہے۔ ہنا بریں اس سے کسی کو مغالطے کاشکار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ استثنا اللہ تعالیٰ کے مطلق ارادہ کے بیان کے لئے ہے جے کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا جاسکتا اس لئے اگر وہ کفار کو جنم سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے اس سے نہ وہ عاجز ہے نہ کوئی دو سرا روکنے والا۔ (ایسرالتھاسیر)

<sup>(</sup>۲) لیعنی جہنم میں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دو سرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دو سرے کا ساتھی اور مددگار بنایا (جیسا کہ گذشتہ آیت میں گذرا) اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایک ظالم کو دو سرے ظالم کو ہلاک و تباہ کر آئے اور ایک ظالم کا انتقام دو سرے ظالم کو ہلاک و تباہ کر آئے اور ایک ظالم کا انتقام دو سرے ظالم سے لے لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) رسالت و نبوت کے معاطم میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے البتہ رسولوں کا پیغام پنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف وعوت دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال میہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کے پہلے سے ہی ہے تو ان کی ہدایت کے لئے انھیں میں سے کوئی نبی آیا ہوگا پھر آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وہ انسانی نبیوں کے تابع رہے ہوں 'البتہ نبیں کریم مالیکیلیا کی رسالت بسرحال تمام جن وانس کے لئے ہے اس میں کوئی شبہ نہیں

<sup>(</sup>۴) میدان حشرمیں کافر مختلف پینترے بدلیں گے 'مجھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے (الانعام' ۲۳) اور کبھی اقرار کئے بغیرچارہ نہیں ہو گا' جیسے یہاں ان کا قرار نقل کیا گیا ہے۔

غٰفِلُوْنَ 🕣

وَلِكُلِّ دَرَخِتُّ مِّهَاعَمِلُوْا ۗوَمَارَبُکَ بِغَافِیلِ عَتَایَعُمُلُوْنَ ⊙

وَرَبُكَ الْغَنِیُّ ذُوالرَّحْمَة ﴿ اِنْ يَشَا أَيْدُومِبُكُهُ وَيَسْتَخُلِفُ مِنْ بَعْدِكُمُ مَّا يَشَاۤ أَئِكَاۤ اَنْشَا كُمُومِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمِ اخْرِيْنَ ۞

إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتٍ وَّمَآ اَنْتُوْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞

قُلْ يَقُوْمِ اعْمَا لُوُا عَلِي مَكَانَتِ كُمُرِ إِنْ عَامِلٌ فَسَوْفَ

کے سبب الی حالت میں ہلاک نہیں کر آگہ اس بستی کے رہنے والے (۱) بے خبر ہوں۔ (۱۳۱۱)

اور ہرایک کے لئے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب (۲) ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔(۱۳۲)

اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا ہے۔ "اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے جیساکہ تم کو ایک دو سری قوم کی نسل سے پیداکیا ہے۔ "" (۱۳۳۳)

جس چیز کائم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر کتے۔ (۱۳۴)

آپ یہ فرماد بجئے کہ اے میری قوم! تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں' (۱) سواب جلد ہی

- (۱) لیعنی رسولوں کے ذریعے ہے جب تک اپنی ججت قائم نہیں کر دیتا' ہلاک نہیں کر آجیسا کہ نہیں بات سور ہُ فاطر آیت ۲۲۔ سور ہُ نحل ۲۶۔ سور ہُ بنی اسرائیل ۱۵اور سور ہُ ملک ۴٬۸ وغیرہا میں بیان کی گئی ہے۔
- (۲) لیعنی ہرانسان اور جن کے' ان کے باہمی درجات میں' عملوں کے مطابق' فرق و نقاوت ہو گا' اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جنمی ہوں گے۔
- (٣) وہ غنی (بے نیاز) ہے اپنی مخلوقات ہے۔ ان کا مختاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مندہے 'ان کا ایمان اس کے لئے نفع مند ہے نہ ان کا کفراس کے لئے رحیم بھی ہے۔ لئے نفع مند ہے نہ ان کا کفراس کے لئے رحیم بھی ہے۔ اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانع نہیں ہے۔
- (۵) اس سے مراد قیامت ہے۔ "اور تم عاجز نہیں کر سکتے" کا مطلب ہے کہ وہ تہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کرریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔
- (١) يه كفراور معصيت پر قائم رہنے كى اجازت نهيں ہے بلكه سخت وعيد ہے جيساكه الكلے الفاظ سے بھى واضح ہے۔

تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَتُ الدَّالِهِ. إِنَّهُ لَا يُشْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿

وَجَعَلُوْالِلهِ مِسْمَاذَرَامِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَالِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَالِشُّرَكَ إِبْنَا ۚ

فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمُ فَلَايَصِلُ اِلَى اللهِ وَمَا كَانَ يِتْهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلْ شُرَكَا بِهِمْ "سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ⊙

وَكَذَالِكَ زَتَّنَ لِكَتِيْدٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَّتُلَ

تم كو معلوم ہوا جاتا ہے كہ اس عالم كا انجام كاركس كے ليے نافع ہو گا۔ يہ يقينی بات ہے كہ حق تلفی كرنے والوں كو كبھى فلاح نہ ہو گا۔ (۱۳۵)

اور الله تعالی نے جو کھیتی اور مواثی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ الله کا مقرر کیا اور برعم خود کہتے ہیں کہ بیہ تو الله کا ہور یہ جمارے معبودوں کا ہے'(۲) پھر جو چیزان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو الله کی طرف نہیں پہنچی (۳) اور جو چیزاللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے (۱۳۳۸ کیا برا فیصلہوہ کرتے ہیں۔(۱۳۳۱)

اور اس طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے

- (۱) جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھایا '۸ / ہجری میں مکہ فتح ہو گیااور اس کے فتح کے بعد عرب قبائل جو ق در جو ق مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور پورا جزیر ہ عرب مسلمانوں کے ذیر نگیں آگیااور یہ دائرہ پھر پھیلتااور بڑھتاہی چلا گیا۔
- (۲) اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ وعمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑر کھے تھے۔ وہ زمینی پیدادار اور مال مویشیوں میں سے پچھ حصہ اللہ کے لئے اور پچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لئے مقرر کر لیتے۔ اللہ کے جھے کو بتوں کے مجادرین اور ان کی ضروریات پر اللہ کے جھے کو بتوں کے مجادرین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے اور بتوں کے جھے کو بتوں کے مجادرین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھراگر بتوں کے مقررہ جھے میں توقع کے مطابق پیدادار نہ ہوتی تو اللہ کے جھے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے اور اس کے بر عکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے جھے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔
  - (٣) لینن اللہ کے جھے میں کمی کی صورت میں بتول کے مقررہ جھے میں سے تو صد قات وخیرات نہ کرتے۔
- (٣) ہاں اگر بتوں کے مقررہ جھے میں کی ہوجاتی تو وہ اللہ کے مقررہ جھے سے لے کر بتوں کے مصالح اور ضروریات پر خرچ کر لیتے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا جس کا مشاہرہ آج کے مشرکین کے رویے سے بھی کیا جاسکتاہے۔

وَمَاٰيَفُ تَرُونَ ؊

وَقَالُوْاهٰذِهَ آنْعَامُّ وَحَرُثُ حِجْزَّلَا يَطْعَمُهَ اَلَا مَنُ نَشَآءُ بِزَعْمِهِمُ وَآنَعَامُّ حُرِّمَتُ ظُهُوْرُهَا وَآنِمَامُ لَايَذُكُرُونَ اسْحَالِلْهِ عَلَيْهَا أُنْتِرَآءُ عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمُ بِمَاكَانُوْايَفُتَرُونَ ﴿

ٱۅؙٛڒٳۮۿؚڿؙۺؙڗػٳۜۧۊؙؙۿؙڿؙڔڸۯڎۏؙۿؙڿ۫ۅٙڸؽڵؠڛۘۅ۠ٵۼۘۘڮؿۿؚۿ

دِيْنَهُ مُ وَلَوُشَآءَاللَّهُ مَا فَعَلُونُهُ فَذَرْهُمُ

معبودول نے ان کی اولاد کے قبل کرنے کو مستحن بنار کھا ہے (۱) تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں (۱) اور اگر اللہ کو منظور ہو تا تو یہ ایسا کام نہ کرتے (۱۳) تو آپ ان کو اور جو پچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یو نمی رہنے دیجئے (۱۳۵) اور وہ اپنے مواثی ہیں اور وہ اپنے خیال یر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پچھ مواثی ہیں اور وہ اپنے خیال یر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پچھ مواثی ہیں

اور وہ اپنے خیال پر سے بھی کہتے ہیں کہ سے کچھ مواثی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھاسکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں (۱۹) اور مواثی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کردی گئ (۵) اور کچھ مواثی ہیں جن پر سے لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افترا باند ھنے کے طور پر۔ (۱۲) ابھی اللہ تعالیٰ ان کوان کے افترا کی سزا دیۓ دیتا ہے۔ (۱۳۸)

- (r) لینی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کردیں۔
- (٣) لیمن الله تعالی اپنے اختیارات اور قدرت ہے' ان کے ارادہ واختیار کی آزادی کو سلب کرلیتا' تو پھریقینا یہ وہ کام نہ کرتے جو نہ کور ہوئے لیکن ایبا کرنا چو نکہ جرہو تا' جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی' جب کہ الله تعالی انسان کوارادہ واختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے' اس لئے الله نے جرنہیں فرمایا۔
- (٣) اس میں ان کی جابلی شریعت اور اباطیل کی تین صور تیں اور بیان فرمائی جیں۔ حِنجر ( بمعنی منع) اگر چہ مصدر ہے کین مفعول یعنی مَنجور (ممنوع) کے معنی میں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانور یا فلال کھیت کی پیداوار 'ان کا استعال ممنوع ہے۔ اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بنوں کے خادم اور مجاورین ہی کے لئے ہوتی۔
- (۵) یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قتم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے جن سے وہ بار برداری یا سواری کاکام نہ لیتے۔ جیسے بَحِیْرَةِ سَآنِیَةِ وغیرہ کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔
- (۱) یہ تیسری صورت ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے' اللہ کا نام نہ لیتے۔ بعض نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان جانوروں پر بیٹھ کروہ جج کے لئے نہ جاتے۔ بسرحال یہ ساری صور تیں گھڑی ہوئی تو ان کیا پی تھیں لیکن وہ اللہ پر افترا باندھتے بیٹی ہیہ باور کراتے کہ اللہ کے تھم ہے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ در گور کردینے یا بتوں کی بھینٹ پڑھانے کی طرف۔

وَقَالُوْا مَا فِى بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِرِ خَالِصَةٌ لِلْنُكُوْرِنَا وَمُحَوَّمٌ عَلَى اَذُوا چِنَا وَإِنْ يَّكُنُ مَّيْنَةً فَهُمُ فِيْهِ شُرُكاً اَوْ سَيَجْزِيْهِمُ وَصْفَهُمُ لِنَّهُ حَكِيْةٌ عَلِيْمٌ ۞

قَدُ خَسِرَالَّذِيْنَ تَتَلُوٓاَاوُلَادَهُمُسَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوا مَارَنَ فَهُمُ اللهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللهُ قَدُ ضَكُوُ اوَمَاكَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۞

وَهُوَالَّذِئَ اَنُشَا جَنْتٍ مَّعُرُوْشْتٍ وَغَيْرَ مَعُرُوُشْتٍ وَالنَّخُلَوَالزَّرُعَ مُخْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَالِها وَغَيْرَ مُتَشَالِهٍ

اور وہ کتے ہیں کہ جو چیزان مواثی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عور توں پر حرام ہے۔ اور اگر وہ مردہ ہے تواس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ ان کوان کی غلط بیانی کی سزادیئے دیتاہے <sup>(۲)</sup> بلاشبہ وہ حکمت والاہے اور وہ بڑاعلم والاہے۔(۱۳۹)

واقعی خرابی میں پڑگئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کرڈالا اور جو چیزیں ان کو حرام کرلیا محض اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کرلیا محض اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر - بے شک یہ لوگ گراہی میں پڑگئے اور بھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔(۱۲۰)

اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کئے وہ بھی جو ملیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ملیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور تھجور کے درخت اور تھیتی جن میں کھانے کی چزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں (<sup>(1)</sup> اور زیتون اور انار ہو باہم

(۱) یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے 'ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دوھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ کچہ صرف ہمارے مردول کے لئے حرام ہے۔ ہاں اگر کچہ مردہ پیدا ہو تاتو کچراس کے کھانے میں مرد وعورت برابر ہیں۔

(۲) الله تعالیٰ نے فرمایا کہ بیہ جوغلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افترا باندھتے ہیں 'ان پر عنقریب الله تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق وہ جزاوسزا کا اہتمام فرمائے گا۔

(٣) مَعْرُوْشَاتِ کا مادہ عَوْشٌ ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ مراد معروشات سے بعض درختوں کی وہ بیلیں ہیں۔ اور وہ بیلیں ہیں جو مثلیں ہیں۔ اور غیر معروشات 'وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتیں بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں 'جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ کی بیلیں ہیں یا وہ سنے دار درخت ہیں جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے۔ یہ تمام بیلیں ' درخت اور کھجورے درخت اور کھیتیاں 'جن کے ذاکتے ایک دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں اور زیتون وانار 'ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔

كُلُوْا مِنْ تُمَرِهُ إِذَآاَتُهُرَ وَاتُّوْاحَقُّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿

وَ مِنَ الْاَنْعَالِمِ حَمُولَةً وَ فَرُشًا وَكُانُوا مِثَارَنَ قَاكُمُ اللَّهُ وَلَاتَتَبِعُوْاخُطُوْتِ الشَّيْطِلِ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوْ مُبِينِيُّ ﴿

ایک دو سرے کے مثابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دو سرے
کے مثابہ نہیں بھی ہوتے ''' ان سب کے پھلوں میں سے
کھاؤجب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ
اسکے کا شنے کے دن دیا کرو ''' اور حدسے ''' مت گزرو
یقیناً وہ حدسے گزرنے والوں کونالپند کر تاہے۔''(۱۳۱۱)
اور مواثی میں اونچے قدکے اور چھوٹے قدکے (شیطان
(پیداکیے)'جو کچھ اللہ نے تم کودیاہے کھاؤ (۱۳) اور شیطان
کے قدم بھترم مت چلو' '' بلاشک وہ تمہارا صرح دشمن

(۱) اس كے لئے ديكھئے آيت ٩٩ كا حاشيه۔

(۲) لینی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کرصاف کر لواور کھل در ختوں سے تو ڑلو ' تواس کا حق ادا کرو۔ اس حق سے مراد بعض علم کے نزدیک صدقۂ واجبہ لینی عشر' دسواں حصہ (اگر زمین بارانی ہو) یا نصف عشر لینی بیسواں حصہ (اگر زمین کنویں ' ٹیوب ویل یا نسری پانی سے سیراب کی جاتی ہو)

(٣) لين صدقه و خيرات ميں بھی حد سے تجاوزنه کرو' ايبانه ہو که کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہيں اس کا تعلق حکام سے ہے ليعنی صد قات و زکو ہ کی وصولی میں حد سے تجاوزنه کرو اور امام ابن کثیر فرماتے ہيں که سياق آيت کی رو سے زيادہ صحیح بيہ بات لگتی ہے که کھانے ميں اسراف مت کرو کيونکه بسيار خوری عقل اور جم دونوں کے لئے مصر ہے۔ اسراف کے بيہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہيں۔ دو سرے ہے۔ اسراف کے بيہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہيں۔ دو سرے مقامات پر اللہ تعالی نے کھانے پينے ميں بھی اعتدال مقامات پر اللہ تعالی نے کھانے پينے ميں بھی اسراف سے منع فرمايا ہے' جس سے واضح ہے کہ کھانے پينے ميں بھی اعتدال بست ضروری اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی علامت بناليا ہے۔ وَانْ اللہ وَانْ الله وَانْ وَانْ الله وَالله وَانْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

- (۴) اس لئے اسراف کسی چیز میں بھی پہندیدہ نہیں ہے 'صدقہ وخیرات دینے میں نہ کسی اور چیز میں۔ ہرچیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب ومحبوب ہے اور اس کی ناکید کی گئی ہے۔
- (۵) حُمُولَةً (بوجھ اٹھانے والے) سے مراد 'اونٹ 'بیل 'گدھا' فچروغیرہ ہیں 'جو بار برداری کے کام میں آتے ہیں اور فَرْشَا سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور ۔ جیسے بمری وغیرہ جس کاتم دودھ پیتے یا گوشت کھاتے ہو۔
  - (۱) یعنی پھلوں 'کھیتوں اور چوپایوں ہے۔ ان سب کواللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کو تمہارے لئے خوراک بنایا ہے۔
- (4) جس طرح مشر کین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کرلینا' بیہ شیطان کی پیروی ہے۔

ثَنَيْنِيَةَ أَذُوَاجٍ مِنَ الضَّالِ اثْنَكْيْنِ وَمِنَ الْمَعُوِّ اثَنَكُيْنِ قُلْ ۚ النَّكَرَيُّنِ حَرَّمَ لَوَالْأَنْثَيَّيْنِ أَمَّا الشُّتَمَكَّ عَلَيْهِ اَرْعُنَامُ الْأَنْثَيَّيْنِ ثَوْمُوْنِ إِيعِلْهِ إِنْ كُنْتُوْصْدِ قِيْنَ ۖ

وَمِنَ الْإِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَيْنِ قُلْ ﴿ اللَّكَرَبِٰنِ حَوَّمَ آمِر الْأُنْثَيَبِينِ امْنَا اشْتَمَكَتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيَبِينِ ﴿ اَمْنُنْتُهُ شُهُدَا ءَ إِذْ وَضِّلَكُوا لِلهُ بِهِذَا اثْمَنَ أَظْلَوُمِ مِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا إِلَيْضِلُ النَّاسَ بِعَيْرِعِلْمِ الْمَالَاللهُ

(پیدا کیے) آٹھ نرو مادہ (۱) یعنی بھیڑمیں دو قتم اور بکری میں دو قتم اور بکری میں دو قتم اور بکری میں دو قتم ''آپ کیئے کہ کیااللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ (۱۳۳) تم جھے کو کسی دلیل سے تو بناؤ اگر سے ہو۔ (۱۳۳)

اور اونٹ میں دو قتم اور گائے میں دو قتم (۵) آپ کیئے کہ کیا اللہ تعالی نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالی نے تم کو اس کا تھم دیا؟ (۱) تو اس سے زیادہ کون ظالم ہو گاجو

<sup>(</sup>۱) لیعنی آنشاً نَمَانِیَةَ أَذْوَاجِ (ای الله نے آٹھ زوج پیدا کے) أَذْوَاجٌ ، زَوْجٌ کی جمع ہے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج (جو ڈا) کما جاتا ہے اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کمہ لیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک دو سرے کے لئے زوج ہو تاہے۔ قرآن کے اس مقام پر بھی ازواج 'افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے لینی ۸ افراد اللہ نے پیدا کئے۔ جو باہم ایک دو سرے کا جو ڑا ہیں۔ یہ نہیں کہ زوج (معنی جو ڑے) پیدا کئے کیوں کہ اس طرح تعداد ۸ کے بجائے ۱۲ ہو

جائے گی جو آیت کے ایکلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) سے شَمَانِیَةَ سے بدل ہے اور مراد دو قتم سے نر اور مادہ ہے لینی بھیڑھے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کئے (بھیڑیں ہی دنبہ چھڑا بھی شامل ہے)

<sup>(</sup>٣) مشركين جو بعض جانورول كواپ طور پر بى حرام كر ليتے تھے 'اس كے حوالے سے الله تعالى بوچھ رہا ہے كه الله تعالى سن جو كہ الله تعالى سن الله على الله عند الل

<sup>(</sup>٣) تمهارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی بقینی دلیل ہے تو پیش کرو کہ بَحِیْرَةِ، سَانِبَةِ وَصِیْلَةِ اور حَامِ وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ بھی ثَمَانِیَةَ سے بدل ہے اور یمال بھی دو دو قتم سے دونوں کے نر اور مادہ مراد بیں اور یوں یہ آٹھ قتمیں پوری ہو گئیں۔

<sup>(</sup>۱) کیعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو 'کیاجب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجو دیتے؟ مطلب میہ ہے کہ اللہ نے توان کی حرمت کاکوئی حکم ہی نہیں دیا۔ میہ سب تمہار اافتراہے اور اللہ پر جھوٹ باند ھتے ہو۔

لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿

قُلُلَآأَجِدُ فِي مَّاأَوْجِيَ إِلَىّٰ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاحِمِ نَطْعَمُهُ ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ مَيْتَةٌ آوُ دَمَّا مَسَنفُوْحًا اَوْلَحْمَ خِنْوِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجُسُ آوُفِسْقًا الْهِلَّ لِغَيْرِاللّٰهِ بِهِ فَمَن اضْطُرَّغَيْرُ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُوْرُتُحِيْمٌ ۞

الله تعالی پر بلادلیل جھوٹی تھمت لگائے''<sup>(۱)</sup> باکہ لوگوں کو گمراہ کرے بقیبنا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلا تا۔(۱۲۴۲)

آپ کمہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وی میرے پاس
آئ ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پا تاکسی کھانے والے
کے لئے جو اس کو کھائے 'گرید کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا
ہوا خون ہو یا خزر کا گوشت ہو' کیوں کہ وہ بالکل ناپاک
ہے یا جو شرک کاذریعہ ہو کہ غیراللہ کے لئے نامزد کردیا
گیا ہو۔ (۲) پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو
طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا
رب غفور الرحیم ہے۔ (۱۳۵)

(۱) لینی ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ نبی سائٹیکیا نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن کی کو جہنم میں اپنی انتزیاں تھینچتے ہوئے دیکھا' اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وصلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تقارصحیح بہخاری' تفسیر سور ۃ الممائد ۃ ۔ صحیح مسلم' کتاب البحنة 'باب النادید خلها البحبادون والبحنة … ید خلها الضعفاء) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمرو بن کی 'خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جربم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا' اس نے سب سے پہلے دین ابرا ہی میں تبدیلی کی اور تجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کیں (ابن کثیر) بسرحال مقصود آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکورہ آٹھ قتم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے' ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حمام کرلین' اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی۔

(۲) اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے 'اس کی ضروری تفصیل سورہ کقرہ ۱۷ کے حاشے میں گذر بجی ہے۔
یہاں یہ کلتہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کلمہ حصر سے کیا گیا ہے 'جس سے بظا ہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ
ان چار قسموں کے علاوہ باتی تمام جانور طال ہیں۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ان چار کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام
ہیں 'کھریمال حصر کیوں کیا گیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین کے جابلانہ طریقوں اور ان کے رد کا
بیان چلا آرہا ہے۔ ان ہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے 'اس سیاق اور
ضمن میں یہ کما جارہا ہے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں تو اس سے مقصود مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کی حلت
ہین وہ حرام نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے ان میں تو وہ شامل ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ حرام ہوتے تو
اللہ تعالی ان کا بھی ذکر ضرور کرتا۔ امام شوکانی نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ آیت کی نہ ہوتی تو پھریقینا

اور یمود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے (ا) اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں گروہ جو ان کی پشت پر یا انتزایوں میں گئی ہو۔ (ا) ان کی شرارت کے سب ہم نے ان کو یہ سزا دی (ا) اور ہم یقیناً سے ہیں۔ (ا)

پھراگریہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے (۵) اور اس کاعذاب مجرم لوگوں سے نہ مللے گا۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۴۷) وَعَلَ الَّذِيْنَ هَادُوُاحَرَّمُنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبُقَرِ وَالْغَنَوِحَرَّمُنَاعَلَيْهِمْ شَعُوْمَهُمَّا الِّامَاحَمَكَ ظُهُوُرُهُ مَّاَ إِللَّحَوَايَا آوُمَا اخْتَكَطَ بِعَظْمِهْ ذلِكَ جَزَيْنُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّالُصْدِقُونَ ۞

فَإِنْ كَذَّ بُوْكَ قَقُلُ رَّ كُلُمْ ذُوْرَحُمَةٍ وَّالِسِعَةٍ ۚ وَلَايُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے المائدہ میں بعض اور محرمات کا ذکر کیا ہے اور نبی ملائی ہے جور تی ملائی ہے اور نبی ملائی ہے ہی کچھ محرمات بیان فرمائیں ہیں' تو اب وہ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی ملائی ہے نہ ندوں اور در ندوں کے حلت وحرمت معلوم کرنے کے لئے دو اصول بیان فرما دیئے ہیں جن کی وضاحت بھی نہ کورہ محولہ حاشیہ میں موجود ہے۔ اَوْ فِسْفَا کا عطف لَخم خِنْزِیْر پر ہے۔ اس لئے منصوب ہے' معنی ہیں اَیٰ: ذُبِع عَلَی الأَضْنَامِ'''وہ جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ذریح کئے جائیں'' یعنی ایسے جانوروں پر گو عند الذریح اللہ کا نام لیا جائے' تب بھی حرام ہوں گے کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں' غیراللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فتی رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے تھم دیا ہے کہ اللہ تعالی کے نام پر جانور ذریح کیا جائے اور صرف ای کے تقرب و نیاز کے لئے کیا جائے اور شرک ہے۔

- (۱) ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی بعنی جدا جدا نہ ہوں۔ جیسے اونٹ 'شتر مرغ ' بطخ' قاز' گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لئے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔
- (۲) یعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو (یا د نبے کی چکتی ہو) یا انتزیوں (یا او جھ) یا ہٹریوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ چربی کی بیہ مقدار حلال تھی۔
- (۳) یہ چیزیں ہم نے بطور سزاان پر حرام کی تھیں لیعنی یہود کا سہ دعویٰ صحیح نمیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم توان کے اتباع میں ان کو حرام سجھتے ہیں۔
  - (م) اس کامطلب سے کہ یہودیقینا اپنے ندکورہ دعوے میں جھوٹے ہیں۔
    - (۵) اس کئے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کر تا۔
- (٢) لیعنی مهلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لئے عذاب اللی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ

سَيَقُولُ الذِيْنَ اَشْرُكُوا لَوَشَاءَ اللهُ مَا اَشْرُكُنا وَلَا الْبَاّ وُنَا وَلَاحَوَّمُنَا مِنْ شَكَّ مُن لِكَ كَذَٰ لِكَ كَذَّ بَ الّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ حَتَّى ذَا قُوْا بَأْسَنَا قُلُ هَلْ هِلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللهَ تَتَبِعُونَ الْإِللَّا لَقَلَ مَلْ وَلَا مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللهَ تَتَبِعُونَ الْإِللَّا لَقَلْنَ وَلَنَ انْتُوْ الْإِلْقَوْنُ صُونَ ۞

قُلُ فَيللهِ ٱلْخِبَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَكُوۡشَاۤءَ لَهَا لَكُوۡ ٱجۡمَعِينَ ﴿

قُلْ هَلُوَ شُهَدَآءَكُمُ الذِينَ يَشْهُدُونَ آنَ اللهَ حَرَّمَ هٰذَا وَانَ اللهَ حَرَّمَ هٰذَا وَانَ شَهِدُوا فَلاَ شَتْهُدُ مَعَهُمْ وَلا تَنْبَعُ الْهُوَآءَ الذِيْنَ كَنْ بُوا بِالْدِينَا وَالذِينَ لاَيْؤُمِنُونَ بِالْاِجِنَا وَالذِينَ لاَيْؤُمِنُونَ بِالْاِجْرَةِ وَهُمُ يُرَبِّهِمْ يَعُدِلُونَ شَ

یہ مشرکین (یوں) کمیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کمہ سکتے۔ (ا) اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی محلانیب کی تھی یمال تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ (ا) آپ کیئے کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ (ا) آپ کیئے روبرو ظاہر کرو۔ (ا) تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ (۱۳۸)
آپ کیئے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی۔ پھراگر وہ چاہتاتو تم سب کو راہ راست پر لے آ تا۔ (۱۳۹)

آپ كيئے كہ اپنے گواہوں كو لاؤ جو اس بات پر شمادت ديس كہ اللہ نے ان چيزوں كو حرام كر ديا ہے ' ' ' ' پھراگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس كی شمادت ' نہ د جيئے اور ايسے لوگوں كے باطل خيالات كا اتباع مت يجيئ جو امارى آيتوں كى كلذيب كرتے ہيں اور وہ جو آخرت پر ايمان نہيں ركھتے اور وہ اپنے رب كے برابر دو سرول كو شمراتے ہيں۔ ' (۱۵۰)

كرے گاتو پھراہے كوئى ٹال نہيں سكے گا۔

- (۱) یہ وہی مغالطہ ہے جو مثیت ِ اللی اور رضائے اللی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہو تا ہے۔ حالا نکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ اگریہ شرک الله کی رضا کا مظهر تھا تو پھران پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب النی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضائے النی اور چیز۔
- (٣) لیعنی اپنے دعوے پر تمهارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو! لیکن ان کے پاس دلیل کماں؟ وہاں تو صرف اوہام و ظنون ہی ہیں۔
  - - (۵) کیوں کہ ان کے پاس سوائے کذب وافترا کے پچھ نہیں۔
      - (۲) لیعنی اس کاعدیل (برابر کا) ٹھیرا کر شرک کرتے ہیں۔

قُلْ تَعَالُوْا اَتُلُ مَاحَوَّمَ رَكِّكُمْ عَلَيْكُمْ الَّا ثُشْرِكُوْ الِهِ شَيُنْا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْمَانًا وَلاَتَقْتُلُوْ اَوْلاَدُمُوْ الْوَلاَدُمُوْ إِمْلاَ فِي حَنُ نَزُوُ كُلُمُ وَالتَّامُمُ وَلاَتَقْرَابُوا الْفَوَاحِسَ مَا ظَهْرَمِنْها وَمَا بَطَنَ وَلاَتَقَتْنُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَوَمَ اللهُ اللَّا بِالْحَقِّ لْاِلْمُورَ شَاكُمُ وَبِهِ لَعَكُلُمُ وَتَعْقِلُونَ ﴿

آپ کیئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر ساؤں جن (یعنی جن کی مخالفت) کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے ''' وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت شمراؤ ''' اور مال باپ کے ساتھ احسان کرو ''' اور اپ اور اپ اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں ان اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کو کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ علانیہ ہوں خواہ پوشیدہ ' اور جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو 'ہال مگر حق کے ساتھ (۵) ان کا تم کو آکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔(۱۵۱)

(۱) یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلادلیل مَا أَنْزَلَ اللهُ مُحض اپنے اوہام باطلہ اور ملنون فاسدہ کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھاہے۔ بلکہ حرام تووہ چیزیں ہیں جن کو تمہار اپالنہاروہی ہے اور ہرچیز کاعلم بھی اس کے پاس ہے۔ اس لئے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتلا آبوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔

(۲) ألَّا تُشْرِ كُواْ سے پہلے أَوْصَاكُم محذوف ہے یعنی الله تعالی نے تہیں اس بات كا تھم دیا ہے كہ اس كے ساتھ كى چيز كو تم شريك مت تھمراؤ - شرك سب سے بڑا گناہ ہے 'جس كے لئے معافی نہیں 'مشرك پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے - قرآن مجید میں یہ سارى چيزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں - اور نبی كريم ماليكتي نے بھی احادیث میں ان كو تفصیل اور وضاحت سے بیان فرادیا ہے اس كے باوجود یہ واقعہ ہے كہ لوگ شیطان كے بهكاوے میں آكر ميں ار كاعام ار تكاب كرتے ہیں -

(٣) الله تعالیٰ کی توحید واطاعت کے بعد یمال بھی (اور قرآن کے دو سرے مقامات پر بھی) والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیاہے جس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔اگر سمی نے اس ربوبیت صغریٰ (والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک) کے نقاضے پورے نہیں گئے تو وہ ربوبیت کبریٰ کے نقاضے بھی یورے کرنے میں ناکام رہے گا۔

(۵) کیعنی قصاص کے طور پر'نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نمایت ضروری ہے۔ ﴿ وَلَکُهُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً ﴾ (البقرة - ۱۷۹)"قصاص میں تہماری زندگی ہے"۔

وَلاَتَفُّ رَبُوْامَالَ النَّيْتِيُو إِلَّا بِالَّتِيُ هِي اَحْسَنُ حَتَّى يَجْلُغُ اَشُكَّاهُ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِنْطِ لَاَكُيْلُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَاقُلْتُوْ فَاعْدِالْوَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُبُ ۚ وَبِعَهْ بِاللهِ اَوْفُواْ ذَٰلِكُوْ وَصِّلُوْ بِهِ لَعَكَاكُوْ تَنَا كُوْنَ ۖ فَنَ

وَانَّ هٰذَ اصِرَا طِي مُسْتَقِينُهُ أَ فَانَّبِعُونُا ۚ وَلَا تَتَّبِعُواالسُّبُلَ

اور يتيم كے مال كے پاس نہ جاؤ گرايے طريقے ہے جو
کہ مستحن ہے يہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنے
جائے (۱) اور ناپ تول پوری پوری کرو' انصاف ك
ساتھ' (۲) ہم كى مخص كو اس كى طاقت ہے ذياده
تكليف نہيں ديتے۔ (۱) اور جب تم بات كرو تو انصاف
کرو'گو وہ مخص قرابت دار بى ہو اور اللہ تعالى ہے جو
عہد كياس كو پوراكرو' ان كا اللہ تعالى نے تم كو تاكيدى
عمد كياس كو پوراكرو' ان كا اللہ تعالى نے تم كو تاكيدى

اور یہ کہ یہ دین (<sup>(۳)</sup> میرا راستہ ہے جو متنقیم ہے سواس راہ پر چلو <sup>(۵)</sup> اور دو سری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں

- (۱) جس يتيم كى كفالت تمهارى ذمه دارى قرار پائے ' تو اس كى ہر طرح خير خواہى كرنا تمهارا فرض ہے۔ اسى خير خواہى كا تقاضا ہے كہ اگر اس كے اس مال سے بعنی وراشت میں سے اس كو حصہ ملا ہے ' چاہے وہ نفذى كى صورت میں ہويا زمين اور جائيداد كى صورت ميں ' تاہم ابھى وہ اس كى حفاظت كرنے كى الميت نہيں ركھتا۔ اس كے مال كى اس وقت تك بورے خلوص سے حفاظت كى جائے جب تك وہ بلوغت اور شعوركى عمركونہ پہنچ جائے۔ بيہ نہ ہوكہ كفالت كے نام پر' اس كى عمرشعور سے پہلے ہى اس كے مال يا جائيداد كو ٹھكانے لگاديا جائے۔
- (۲) تاپ تول میں کی کرنا' لیتے وقت تو بورا ناپ یا قول کرلینا' مگر دیتے وقت ایبانہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا' یہ نمایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یمی اخلاقی بیاری تھی جو ان کی تاہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔
- (۳) یمال اس بات کے بیان سے بیہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی ٹاکید کر رہے ہیں 'میہ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنامشکل ہو۔ اگر ایساہو تاتو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے۔ اس لئے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھسراتے۔اس لئے اگر نجات اخروی اور دنیامیں بھی عزت و سرفرازی چاہتے ہو توان احکام الٹی پر عمل کرواور ان سے گریز مت کرو۔
- (٣) هَذَا (بي) سے مراد قرآن مجيديا دين اسلام يا وہ احكام ہيں جو بطور خاص اس سورت ميں بيان كئے گئے ہيں اور وہ ہيں توحيد ' معاد اور رسالت۔ اور يمي اسلام كے اصول ثلاثہ ہيں جن كے گرد پورا دين گھومتا ہے۔ اس لئے جو بھى مراد ليا جائے مفہوم سب كا ايك ہى ہے۔
- (۵) صراط مستقیم کو واحد کے صینے سے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی' یا قرآن کی' یا رسول اللہ مل آلی کی راہ ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔ اس لئے بیروی صرف اس ایک راہ کی کرنی ہے کسی اور کی نہیں۔ یمی ملت مسلمہ کی وحدت واجتماع کی نبیاد ہے جس سے ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے

نَتَفَرَّقَ بِكُوْعَنُ سَرِيْلِهِ ۚ ذَٰلِكُورُوكُ اللَّهُ رَبِهِ لَعَكَّكُو َ سَقَفُونَ 🕝

ثُوّ انتِيْنَامُوسَى الكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الّذِيْ آخَسَنَ وَتَفْفِيلًا لِكُلِّ شَىٰ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَعَلَهُمُ لِلِقَآءِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ﴿

وَلهٰذَاكِتُكِا نُزَلْنَهُ مُلِرَكٌ فَاتَّنِعُوهُ وَاتَّقَتُوالَّكَ لَكُوْرُ تُرْعَمُونَ ﴿

آنْ تَقُوُلُوۤا اِثْمَاۤا ُثُوۡلَ الْكِتٰبُ عَلَى طَاۤ إِهۡتَـٰئِي مِنْ قَبَلِنَا ۗ وَاِنۡ كُنَّاعَنُ دِكَاسَتِهِمُلۡفِفِلِيۡنَ ۞

تم کو الله کی راہ سے جدا کردیں گی۔ اس کا تم کو الله تعالیٰ نے الکیدی تھم دیا ہے تا کہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔(۱۵۳)

پھر ہم نے موی (علیہ السلام) کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو (۱) تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لا کیں۔(۱۵۳) اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیروبرکت والی '(۱) سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو آ کہ تم پر رحمت

کس تم لوگ یول (۳) نه کمو که کتاب تو صرف جم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی' اور جم ان

<sup>(</sup>۱) قرآن کریم کابیہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تو رات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیرنے نقل کی ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یماں تورات کا اور اس کے اس وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دورکی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت ورحمت کا باعث تھی۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین ودنیا کی بر کتیں اور بھلائیاں ہیں۔

<sup>(</sup>m) لینی به قرآن اس کئے آبارا باکہ تم به نه کهو- دو فرقول سے مرادیمود ونصاری ہیں-

کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ (۱۵۲)

یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان

سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تہمارے

پاس تمهارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور

رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ (۲)

شخص سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو ہماری ان آیتوں کو

جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ (۳)

ہم جلد ہی ان

لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس

روکنے کے سبب خت سزادس گے۔(۱۵۷)

کیا یہ لوگ صرف اس امرکے منظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کارب آئے یا آپ کے رب کی کوئی (بڑی) نشانی آئے؟ (۳)جس روز آپ کے رب اَوَتَقُولُوا لَوَاكَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا اَهْدُى مِنْهُمُ \* فَقَدْ خَائَمُو بَيْنَهُ مِّنْ لَا يَكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَهُ \* فَمَنَ اَطْلَاهُ مِثَنَّ كَذَّبَ بِالْمِتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجُنِي الَذِيْنَ يَصُدِفُونَ عَنْ الْبِتِنَا اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجُنِي كَانُوايَصُدِفُونَ ۞

هَڵێؘڟ۠ۯۏڹٳڒۧٲڹ۫ؾؙٲؾؽؙؠؙؙؙؙۄؙڶؠٙڸۧؠڷڐؙٲۅ۫ێٳ۬ؾؘڒؾؙػٲۅؙؽٵؚ۫ؽ ؠۼڞؙٳۑؾؚڒؾٟڰؘؿؘۅؙۄؘڒؘٳ۫ؿ۫ؠۼڞؙٳۑؾؚڒؾ۪ػڵؽؘڹ۫ڡؘٞ<sup>ۄ</sup>ٛۿڡؙڰ

<sup>(</sup>۱) اس کئے کہ وہ جاری زبان میں نہ تھی۔ چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں ا تار کر ختم کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) گویا په عذر بھی تم نهیں کر سکتے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی کتاب ہدایت ورحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت (اسلام) کا راستہ افتیار کرکے رحمت اللی کا مستحق نہیں بنیا' بلکہ تکذیب واعراض کا راستہ اپنا تا ہے' تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ صَدَفَ کے معنی اعراض کرنے کے بھی کئے گئے ہیں اور دو سروں کو روکنے کے بھی۔

<sup>(</sup>٣) قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد مثل اللہ اللہ کے ذریعے سے ہم نے جت قائم کردی ہے۔ اب بھی اگر ہیا پی گراہی سے باز نہیں آتے تو کیا ہی اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لئے 'گراہی سے باز نہیں آتے تو کیا ہی اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس آئے 'یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کئے جائیں۔ اس وقت یہ ایمان لا کیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی بردی نشانی آئے۔ جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کے بحاثے مغرب سے طلوع ہو گا۔ تو اس قتم کی بردی نشانی آئے۔ جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کے بحاثے مغرب سے طلوع ہو گا۔ تو اس قتم کی بردی نشانی کے ظہور کے بعد کا فرکا ایمان اور فاس و فاجر ہے اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہ ہیں۔ کیو نکہ بردی نشانی کے ظہور کے بعد کا فرکا ایمان اور فاس و فاجر شخص کی تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ سورج (مشرق کے شخص کی تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ سورج (مشرق کے بخص کی تو بہ قبول نہیں ہوگی۔ سا کہ ایمان کے آئیں مغرب سے طلوع ہو ہو تی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں بجائے) مغرب سے طلوع ہو ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں بجائے) مغرب سے طلوع ہو تی ہو تی ایمان سے آئیں اوقت ایمان لے آئیں کی کو نفع نہیں دے گاجواس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا (صیح بخاری۔ تفسیر سورۃ الافعام)

إِيْمَانُهَالُوْتَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبُلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرُا قُلِ انْتَظِرُوْ النَّامُنْتَظِرُوْنَ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْ ادِيْنَهُمْ وَكَانُواشِيَعًا لَسُتَ مِنْهُمْ فِي شَّىُّ \* إِنَّهَا مَرُهُمُو الى اللهِ ثَقَائِبَتِمُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿

مَنُجَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرَامُتَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيْنَةِ فَلَا يُجُنِّى اِلْاِمِثْلَهَا وَهُولَائِظُلُمُونَ ۞

کی کوئی بڑی نشانی آ پنچ گی 'کسی ایسے شخص کاایمان اس کے کام نہ آئے گاجو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا۔ (ا) یا اس نے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ (۲) آپ فرماد یجئے کہ تم منتظر ہوں۔ (۳) (۱۵۸)

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے ' ''' آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کامعالمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھران کو ان کاکیا ہوا جبلا وس گے۔(۱۵۹)

جو مخض نیک کام کرے گااس کو اس کے دس گناملیں گے <sup>(۵)</sup> اور جو مخض برا کام کرے گااس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی <sup>(۱)</sup> اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہو گا۔(۱۲۰)

- (۱) لیعنی کافر کاایمان فائدہ مند 'لیعنی قبول نہیں ہو گا۔
- (۲) اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں ہے توبہ کرے گاتو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہو گا۔ جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔
- (۳) یہ ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کے لئے تهدید ووعید ہے۔ قرآن کریم میں یمی مضمون سورۂ محمد ۱۱۸ور سورۂ مومن ۸۵٬۸۳ میں بھی بیان کیا گیاہے۔
- (۳) اس سے بعض لوگ میمود ونصاری مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بے ہوئے تھے۔ بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک ملائکہ کی' کچھ مشرک میں داخل ہیں جو اللہ عوب کا اللہ میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ میں آئی ہی کہ راستے کو چھوڑ کر دو سرے دین یا دو سرے طریقے کو افتقیار کر کے تفرق و تحزب کا راستہ اپناتے ہیں۔ شِیمَا کے معنی فرقے اور گروہ' اور بہ بات ہراس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معالمے میں مجتمع تھی لیکن پھران کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا' چاہے وہ رائے حق وصواب کے خلاف ہی ہو (فتح القدیر)
- (۵) یہ اللہ تعالیٰ کے اس فعنل واحسان کا بیان ہے جو اٹل ایمان کے ساتھ وہ کرے گاکہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی گئی سوگنا بلکہ ہزار دل گنا تک ملے گا۔
- (۱) یعنی جن گناہوں کی سزامقرر نہیں ہے'اوراس کے ارتکاب کے بعداس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یااس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں' یا اللہ نے اپنے فضل خاص ہے اسے معاف نہیں فرمادیا (کیونکہ ان تمام صورتوں میں

فُلُ إِنَّنِيُ هَا مِنِيُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُُسْتَقِيقُو ۚ وْبِيَّا لِيَمَّا مِّلَةَ إِبْرُهِ يُمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

> قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشُكِّىٰ وَ تَحْيَاكَى وَمَمَالِقَ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ شَ

لَاشَرِيْكَ لَهُ وَمِنِالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ 💬

ؿ۠ڶٲۼؘؽؙڒڶڎۄٲڹ۬ۼؽڗۘڋٵۊؘۿڗڗۘۘڮڴڵۺؿؙؖ؞ۅؘڵڗؘڲؽٮۘڹڴڽؙٛۿؘڝؙٟ ٳڒۼڲڹۿٵٷڵڗؚڒۯٷٳۯڎٞٞڋۯؙۯٲڂٛۄؿٵ۬ؿڗٳڶۯؾڴ۪ۊؙٷڿڮڴۄؙ

آپ کمہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین متحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم (علیہ السلام) کا جو اللہ کی طرف میسو تھے۔ اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔(۱۲۱)

آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا میہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جمان کامالک ہے۔(۱۹۲)

اس كاكوئى شريك نهيں اور مجھ كو اس كا تھم ہوا ہے اور میں سب مانے والوں میں سے پہلا ہوں۔ (۱) (۱۲۳) آپ فرما دیجئے كه كيا میں اللہ كے سواكس اور كو رب بنانے كے لئے تلاش كروں حالاتك وہ مالك ہے ہر چيز كا (۲) اور جو شخص بھى كوئى عمل كرتا ہے وہ اسى پر رہتا

اب او الوہیت کی ہی دعوت تمام انہیا نے دی' جس طرح بیاں آخری پیغیر کی زبان مبارک ہے کہوایا گیا کہ " مجھے (ا) توحید الوہیت کی ہی دعوت تمام انہیا نے دی' جس طرح بیاں آخری پیغیر کی زبان مبارک ہے کہوایا گیا کہ " مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں ہے پہلا ہوں۔" دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا "ہم نے آپ ہے پہلے جتنے بھی انہیا بھیج ' سب کو ہی وتی کی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں' پس تم میری ہی عبادت کرو" (الانبیاء ۔ ٢٥) چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بیہ اعلان فرمایا ﴿ وَلُورُتُ اَنْ اَکُونَ صِنَ الْمُدَيِّدِينَ ﴾ (بیونس - ۲۰) حضرت ایرا تیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ اَسْلِم (فرمانبردار ہوجا) تو انہوں نے فرمایا ﴿ اَسْلَمْتُ لِنَهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَانْبِروار ہوجا) تو انہوں نے فرمایا ﴿ اَسْلَمْتُ لِنَهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَانْبِروار ہوجا) تو انہوں نے فرمایا ﴿ اَسْلَمْتُ لِنَهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَانْبِروار ہوجا) تو انہوں نے فرمایا ﴿ اَسْلَمْتُ لِنَهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَ وَقَعْدُ اللّٰهُ وَ وَقَالِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

(۲) یمال رب سے مراد وہی اللہ مانتا ہے جس کا انکار مشر کین کرتے رہے ہیں اور جو اس کی ربوبیت کا نقاضا ہے۔ لیکن

فَيُنَتِئُكُمْ بِمَاكُنْتُهُ فِنْهِ تَخْتَلِفُونَ 💮

وَهُوَالَّذِي جَعَكُمُ خَلَيْهَ الْرُأْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُّ فَقَ بَعْضٍ دَرَخِتِلِيَنْلُوكُمُ فِي مَالَّالْكُوَّلِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَالِ ۖ وَإِنَّهُ لَعْفُوْلِدَ كِيْهِ ۚ

بِهُ اللهِ الرَّحِيمُونِ الرَّحِيمُونِ الرَّحِيمُون

البّض أ

كِتْبُ أُثِولَ اِلدُّكَ فَلَاكِيُّنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّمْنَهُ لِتُنْهِرَدِيهِ وَذِكْرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ہے اور کوئی کسی دو سرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (۱) پھر تم سب کو اپنے رب کی پاس جانا ہو گا۔ پھروہ تم کو جنلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (۱۹۴) اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا (۱۳) ایک کا دو سرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ (۱۳) سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہرانی کرنے والا ہے۔(۱۲۵)

## سورۂ اعراف کی ہے اس میں دو سوچھ آیتیں اور چوہیں رکوع ہیں

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والا ہے۔

لمص\_(ا)

یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں' مو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو (۵) اور نصیحت ہے ایمان

مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے۔ اور اس میں کسی کو شریک نہیں گر دانتے تھے لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھمراتے تھے۔

- (۱) لیعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گااور جس نے۔ اچھایا برا۔ جو پچھے کیا ہو گا' اس کے مطابق جزا و سزا دے گا' نیکی پراچھی جزااور بدی پر سزا دے گااور اور ایک کابوجھ دو سرے پر نہیں ڈالے گا۔
- (۲) اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیا کی مشتر کہ دعوت رہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ' ہم اپنا کیے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بار گاہ میں ہی ہمارا تمہارا فیصلہ ہو گا۔
  - (m) کینی حکمران بنا کرافتیارات سے نوازا۔ یا ایک کے بعد دو سرے کو اس کاوارث(خلیفہ) بنایا۔
  - (۴) کینی فقرو غنا'علم و جهل'صحت اور بیاری' جس کوجو کچھ دیا ہے' اسی میں اس کی آزمائش ہے۔
- (۵) لعنی اس کے ابلاغ سے آپ کاول تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تکذیب نہ کریں اور مجھے ایذا نہ بہنچائیں اس لئے

اِتَّبِعُوا مَاۤ اُنْدِن اللَّيْكُوْمِنْ تَالِمُهُ وَلَاتَتَبِعُوا مِنْ دُوْنَةَ اَوْلِيَآ أَقِلِيُلامًا تَذَكُوُونَ ۞

> وَكُوْمِّنْ قَرْمَةٍ الْهُلَلْنَهَا فَجَآءَهَا بَالْمُنَا بَيَاتًا أَوْهُوْ قَايِلُوْنَ ۞

فَمَا كَانَ دَعُونِهُمُ إِذْجَآءُهُمْ بَالْسَنَآاِلَآآَنُ قَالُوَّالِثَاكُنَّا ظلِمِیْنَ ﴿

فَلَنَسْتَكُنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكُنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

والوں کے گئے۔(۲) تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر من گھڑت

آئی ہے (۱) اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپر ستوں کی اتباع مت کروتم لوگ بہت ہی کم نفیحت پکڑتے ہو۔(۳)

اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کردیا اور ان پر ہماراعذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دو پسر کے وقت آرام میں تھے۔ (۳)

سوجس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجر اس کے اور کوئی بات نه نکلی که واقعی ہم ظالم سے بجر اس کے اور کوئی بات نه نکلی که واقعی ہم ظالم تھے۔ (۵)

پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس بغیمر بھیج گئے تھے اور ہم پنیمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ (۳)

کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے لینی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نمی بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔

- (۱) جواللہ کی طرف سے نازل کیا گیاہے بعنی قرآن' اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعنی حدیث' کیونکہ آپ مائی ہے۔ ان مروری ہے۔ ان کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں۔ "ان دونوں کا اتباع ضروری ہے۔ ان کے علاوہ سمی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازی ہے۔ جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دو سروں کی پیروی مت کرو۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں اور نجومیوں کا ہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی حتی کہ حال و حرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا۔
- (۲) فَانِلُونَ فَیْلُولَةٌ سے ہے'جو دوپسر کے وقت استراحت (آرام کرنے) کو کہا جاتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ ہماراعذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام وراحت کے لئے بے خبر بستروں میں آسودۂ خواب تھے۔
- (٣) لیکن عذاب آجانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ پہلے وضاحت گذر بھی ہے ﴿ فَكُوْيَكُ يَنْفَعُهُمْ إِنْهَا نَهُوْلَةِ لَاَ إِذَا بَالْسَنَا﴾ (الممؤمن - ٨٥) جب انهوں نے ہمارا عذاب د كيھ ليا تواس وقت ان كا ايمان لانا'ان كے لئے نفع مند نہیں ہوا۔"
- (٣) امتوں سے یہ یوچھا جائے گاکہ تمهارے پاس پیفمبر آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں جمارا پیغام پنجایا تھا؟ وہاں وہ جواب

فَلَنَقُضَّنَ عَلَيْهِمُ بِعِلْمٍ قَمَا لُنَّا غَآلِمِيْنَ ۞

وَالْوَزُنُ يَوْمَيِدْ إِلْمَقُ ۚ فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَانِيْنُهُ فَأُولَٰلِكَ هُوُالْمُفْلِحُونَ ۞

وَمَنْ خَقَّتُ مَوَا ذِينُهُ فَأُولِيَكَ الَّذِيبُنَ خَسِرُوَاَلَفُسَهُمُ بِمَا كَانُوْا بِالْيِتَنَايِظِلِمُونَ ۞

وَلَقَنْ مَكَثْنُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْمَا لَكُمْ فِيْهَامَعَالِشَّ قَلِيُلَامًا تَشْكُوْونَ ۞

وَلَقَنُ خَلَقُنٰكُو ٰتُمَّرِّصَوَّرُنِكُو ٰتُحَّوَّلُنَا لِلْمَلَلِيَكَةِ اسُجُدُوا

پھرہم چو تکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے۔ (ا) اور ہم کچھ بے خبرنہ تھے۔(2)
اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس مخص کا پلا بھاری ہو گاسوایے لوگ کامیاب ہوں گے۔(۸)
اور جس مخص کا پلا المکا ہو گا سویہ وہ لوگ ہوں گے جہوں کے جہوں کے جہوں کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ (ا)
اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمارے اس میں سامان رزق پیدا کیا' تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔(۱)

نہیں کی اور پینجبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ افتیار کیا؟ پینجبروں سوال کا جواب دیں گے۔ جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

(۱) چونکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں اس لئے ہم پھر دونوں (امتیوں اور پینجبروں) کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے اور جو بچھ انہوں نے کیا ہو گا' ان کے سامنے رکھ دیں گے۔

(۲) ان آیات میں وزن انمال کا مسلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہو گا اور جے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ ترازو میں انمال تولے جائیں گے' جس کا نیکیوں والا پلڑا ہواری ہو گا' وہ ناکام ہو گا۔ یہ انمال کس طرح تولے جائیں گیامت والے دن انمال کس طرح تولے جائیں گیامت جب کہ یہ انمال کو جود اور جسم نہیں ہو گا' وہ ناکام ہو گا۔ یہ انمال کس طرح تولے جائیں گیامت جب کہ یہ انمال کس طرح تولے جائیں گیامت جب کہ یہ انمال کس طرح تولے جائیں گیامت مسلکوں والوں کے پاس اپنی کی قاور ان کا وزن ہوگا۔ دو سری دائے تو یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجنر تولے مسلکوں والوں کے پاس اپنی کی تمالت میں صحیح احادیث و آفار موجود ہیں' اس لئے امام ابن کیئر فرماتے ہیں کہ مسلکوں والوں کے پاس اپنی کی مملک کی تمایت میں صحیح احادیث و آفار موجود ہیں' اس لئے امام ابن کیئر فرماتے ہیں کہ مسلکوں والوں کے پاس اپر کی سائل کا مسلہ قرآن و حدیث سے فاہت ہے۔ اس کا انکار یا اس کی تادیل گرائی تغیرابی کیئر) بسرحال میزان اور وزن انمال کا مسلہ قرآن و حدیث سے فاہت ہے۔ اس کا انکار یا اس کی تادیل گرائی سے۔ اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار ی اب مزید کوئی گئوائش نہیں کہ بے وزن چزیں بھی تولی جانے گی ہیں۔ ہے۔ اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار ی اب مزید کوئی گئوائش نہیں کہ بے وزن چزیں بھی تولی جانے گی ہیں۔

دیں گے کہ ہاں! یااللہ تیرے پیغیبر تو یقینا ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہماری ہی قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پروا

الِادْ مُرِّفُ مَسَجَدُ وَآلِ آلِ إِبْلِينُسُ لَهُ بَكُنُ مِّنَ الشِّعِدِ بْنَ ﴿

قَالَ مَامَنَعَكَ اَلَاسَّغِيْكَ إِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَاخَيْرُ عُيْنُهُ خَلَقْتَنِيُ مِنْ نَاإِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ﴿

قَالَ فَاهْبِطْمِنُهَافَمَالِيُّوْنُ لِكَ أَنْ تَتَكَكَّرِ فِيهُا فَاخْرُجُراتَكَ

صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کماکہ آدم کو تجدہ کرو سوسب نے تجدہ کیا بجز اہلیس کے 'وہ تجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔(۱۱)

حق تعالی نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کر آتو تجھ کو اس سے کون امر مانع ہے' (اکبکہ میں تجھ کو تھم دے چکا' کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں' آپ نے جھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ حق تعالی نے فرمایا تو آسمان سے از (۱۳) تجھ کو کوئی حق حق تعالی نے فرمایا تو آسمان سے از (۱۳) تجھ کو کوئی حق

(۱) أَلَّا تَسْجُدَ مِيں لَا ذاكد ہے لينى أَنْ تَسْجُدَ ( تَجِّهِ تجدہ كرنے ہے كس نے روكا؟) يا عبارت محذوف ہے لين " تَجِّهِ كس چيزنے اس بات پر مجبور كياكہ تو تجدہ نہ كرے " (ابن كثيروفنخ القدير) شيطان ' فرشتوں ميں ہے نہيں تھا' بلكہ خود قرآن كى صراحت كے بموجب وہ جنات ميں ہے تھا۔ (المكھف ٥٠٠) كيكن آسان پر فرشتوں كے ساتھ رہنے كى وجہ ہے اس سجدہ تھم ميں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں كو ديا تھا۔ اسى لئے اس ہے باز پرس بھى ہوكى اور اس پر عماب بھى نازل ہوا۔ اگر وہ اس تھم ميں شامل بى نہ ہو تا تو اس ہے باز پرس ہوتى نہ وہ رائدہ درگاہ قرار پا تا۔

(۲) شیطان کابی عذر "عذر آناه بدتر از آناه" کا آئینہ دار ہے۔ ایک تواس کابی سجھنا کہ افضل کو مففول کی تعظیم کا تھم نہیں دیا جا سکتا غلط ہے۔ اس لئے کہ اصل چیز تواللہ کا تھم ہے 'اس کے تھم کے مقابلے میں افضل وغیرافضل کی بحث اللہ ہے۔ دو سرے 'اس نے بہتر ہونے کی دلیل بہ دی کہ میں آگ ہے پیدا ہوا ہوں اور بیہ مٹی ہے۔ لیکن اللہ ہے اس فرف و عظمت کو نظرانداز کردیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ ہے بنایا اور اپنی طرف ہے اس میں روح پھو تی۔ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ تیمرا'نص کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ تیمرا'نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا' جو کسی بھی اللہ کو مانے والے کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں اس کا قیاس بھی قیاس فاسد مقاب آگ' مٹی ہے کس طرح بمتر ہے؟ آگ میں سوائے تیزی' بھڑ نے اور جلانے کے کیا ہے؟ جب کہ مٹی میں سکون اور بات آگ می سرحال بمتر اور زیادہ مفید اور بات آپ ہو سکتا۔ برصول بمتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آپ ہے سے معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ ہے ہوئی۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آ تا ہے کہ "فرشتے نور ہیں۔ اس آپ مت اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ " رصحیح مسلم کتاب المزهد' بیاب ہے 'المیس آگ کی لیٹ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ " رصحیح مسلم کتاب المزهد' بیاب ہے 'المیص متف قق

(m) مِنْهَا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے اور بعض نے اس مرتبہ کو جو ملکوت اعلیٰ میں اسے حاصل تھا۔ فاضل مترجم نے اسی دو سرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ کیا ہے۔

مِنَ الصَّغِرِيْنَ ﴿

قَالَ ٱنْظِرُنَ ۚ إِلَّ يَوْمِرُيْبُعَثُونَ ۞

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ 💿

قَالَ فَهِمَا آغُونِيْنِي لَاقْعُدَ نَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞

تُقَرَّلِيَنَةُمُ مِّنْبَائِنِ الْمِدِيْمُ وَمِنْ خَلِفِهِمُوعَنُ اَيْمَائِيمُ وَعَن شَمَّالٍلِهِهُ وَلاَقِينُ الْكُثَوْمُهُ شَكِرِيْنَ ۞

قَالَ اخْوُجُ مِنْهَامَذْءُوْمًا لِلَّهُ كُورًا لَكَنُ يَبِعَكَ مِنْهُمُ لَمُنَانَّ حَهَدَ مَنْكُ أُجْمَعِثُن ۞

حاصل نہیں کہ تو آسان میں رہ کر تکبر کرے سو نکل بے شک تو ذلیلوں میں ہے۔ (۱۳)

اس نے کما کہ مجھ کو مہلت و بیجئے قیامت کے دن تک۔(۱۴)

الله تعالی نے فرمایا تجھ کو مهلت دی گئی۔<sup>(۲)</sup> (۱۵)

اس نے کما ببب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے (<sup>(۳)</sup> میں قتم کھا تا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کی سید ھی راہ پر بیٹھوں گا۔(۱۲)

پھران پر حملہ کروں گاان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائمیں جانب سے بھی اور آن ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیے گا۔ (۱۷)

الله تعالی نے فرمایا کہ یمال سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گامیں ضرور تم سب سے جنم کو بھردوں گا۔(۱۸)

- (۱) الله کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والااحترام وتعظیم کانہیں' ذلت وخواری کالمستحق ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرمادی جو اس کی حکمت 'ارادے اور مشیت کے مطابق تھی جس کا پورا علم اس کو ہے۔ تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کرسکے گاکہ کون رحمان کا بیدہ بنتا ہے اور کون شیطان کا بجاری؟
- (۳) گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مثیت کے تحت ہوا۔ لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنالیا'جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔
- (۳) مطلب میہ ہے کہ ہر خیراور شرکے راہتے پر میں جیٹھوں گا۔ خیر سے ان کو روکوں گا اور شرکو ان کی نظروں میں پہندیدہ بناکران کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔
- (۵) شَاكِرِ نِنَ كَ دو سرے معنی مُوَحِّدِ نِنَ كَ كَتُ سُّتُ ہِیں۔ یعنی اکثر لوگوں کو ہیں شرک ہیں مبتلا کردوں گا۔ شیطان نے اپنا یہ گمان فی الواقع سچاکر دکھایا ۔ ﴿ وَلَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهِمُ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَائَبَعُوهُ إِلَا فَي نَقُالِيَّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سور ہ سباِ۔،» ''شیطان نے اپنا گمان سچاکر دکھایا' اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوٹر کر سب لوگ اس کے جیجھے لگ گئے ''۔ ای لئے احادیث میں شیطان سے بناہ مانگنے کی اور قرآن میں اس کے کمرہ کید سے بیخے کی بڑی تاکید آئی ہے۔

وَيَادَمُ اسْأَنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَبْثُ شِنْكُمُّا وَلاَقَتْنَ بَالْهَذِيهِ الشَّتَجَوَّةَ فَتَلُوْنَا مِنَ الظّلِمِيْنِ ۞

فَوَسُوسَ لَهُمَاالشَّيْطُنُ لِيُبُدِى لَهُمَامَاوُرِي عَنْهُمَامِنُ سَوْانِقِمَاوَقَالَ مَانَهَلَمَارِيُّكُمَاعَنُ هِزِقِ الشَّيْجَرَةِ سَوْانِقِمَاوَقَالَ مَانَهُمُارِيُّكُمَاعَنُ هِزِقِ الشَّيْجَرَةِ

اِلْآانُ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْحِلِدِيْنَ 💮

وَقَالَسَهُمُنَآ إِنِّي لَكُمُالَمِنَ النَّصِحِينَ 🖑

فَكَلَّهُمَا بِغُووْرِ وَفِكَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَثُ لَكُمَا سَوُاتُهُمَا وَطَفِقًا

اور ہم نے تھم دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری ہوی جنت میں رہو۔ پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ' اور اس درخت کے پاس مت جاؤ<sup>(۱)</sup> ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤگے۔(۱۹)

پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ (۲) ڈالا ناکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دو سرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ (۳) کردے اور کہنے لگاکہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا 'مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہوجاؤیا کہیں بھشہ ذندہ رہنے والوں میں سے ہوجاؤ۔ (۲۰) اور ان دونوں کے روبرو قسم کھالی کہ یقین جانیئے میں تم دونوں کا فیرخواہ ہوں۔ (۲)

سو ان دونوں کو فریب سے نیچ (۵) کے آیا پس ان

- (۱) لیعنی صرف اس ایک درخت کو چھوڑ کہ جہاں سے اور جتنا چاہو' کھاؤ۔ ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کردی۔
- (۲) وَسُوسَةٌ اوروِسُواَسٌ ذِكْزِلَةٌ اورزِلْزَالٌ كے وزن پر ہے۔ پست آواز اور نفس كى بات شيطان دل ميں جو برى باتيں ڈالٽاہے'اس كووسوسہ كماجا تاہے۔
- (٣) لینی شیطان کامقصداس به کاوے سے حضرت آدم وحوا کواس لباس جنت سے محروم کرکے انہیں شرمندہ کرناتھا' جو انہیں جنت میں پہننے کے لئے دیا گیا تھاسَوٰآتؑ 'سَوٰءَۃٌ (شرم گاہ) کی جمع ہے۔ شرم گاہ کوسَوٰءَۃٌ سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو ہراسمجھاجا آہے۔
- (٣) جنت کی جو نعتیں اور آسائی حضرت آدم علیہ السلام وحوا کو حاصل تھیں' اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ حمیس ہیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا' اس لئے اس درخت کا کھل کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کی تاثیر ہی ہہ ہے کہ جواسے کھالیتا ہے' وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے کچر قتم کھاکر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا' جس سے حضرت آدم علیہ السلام وحوا متاثر ہوگئے اس لئے کہ اللہ والے' اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھاجاتے ہیں۔
- (۵) تَذَلِيَةٌ اور إِذَلاً " كَمْعَنى بين كى چيز كواوپر سے نيچے چھوڑ دينا۔ گويا شيطان ان كو مرتبہ عليا سے اتار كر ممنوعہ درخت كا پھل كھانے تك لے آيا۔

يَحْصِفِينَ عَلَيْمِهَا مِنُ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَ ثَمَاؤُمُّٱلَامُ الْهُكُمُا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاقُلْ كَلَمُالِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَاعَدُوْمُوْمِيْنِ

قَالارَبَّبَاظَلَمْنَااَثُفْسَنَا ۗ وَإِنْ لَهُ تَغْفِرُلْنَا وَتُرْحَمُنَالَتُلُوْنَتَ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

قَالَ اهْبِطُوْ ا بَعْضُكُوْ لِيَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دو سرے کے روبرو بے پر دہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جو ڑجو ڑکر رکھنے لگے <sup>(۱)</sup> اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کمہ چکا کہ شیطان تمہارا صرح دشمن ہے؟۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

دونوں نے کما اے ہمارے رب! ہم نے اپنا برا نقصان کیا اور ہم پر رحم نہ اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جا کیں گے۔ (۲۳)

حق تعالی نے فرمایا کہ ینچے الی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دو سرے کے دستمن ہو گے اور تمہارے واسطے

(۱) یہ اس معصیت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم علیہ السلام وحوا سے غیر شعوری اور غیرارادی طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جو ژجو ژکراپی شرم گاہ چھپانے گئے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ نعالیٰ کی طرف سے ایک ایسانو رانی لباس ملا ہوا تھا' جو اگر چہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دو سرے کی شرم گاہ کے لئے ساتر (پر دہ پوش) تھا۔ (ابن کشیر)

پی است میں میں میں میں میں میں میں میں ہورہ میں میں اور حسین اور است معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دافریب ہوتے ہیں اور جن سے بیخے کے لئے بڑی کاوش و محنت اور ہروقت اس سے چو کنار ہنے کی ضرورت ہے۔

(۳) تو ہہ واستغفار کے بیہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آوم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے 'جیسا کہ سور ہُ بقرہ ' آیت سے سی صراحت ہے (دیکھئے آیت نہ کورہ کا حاشیہ) گویا شیطان نے اللہ کی نافرہانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑگیا بلکہ اس کے جواز واثبات میں عقلی وقیاسی دلائل وسینے لگا۔ نتیجنا وہ راندہ ورگاہ اور بیشہ کے لئے ملحون قرار پایا اور حضرت آوم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ اللی میں تو ہہ واستغفار کا اہتمام کیا۔ تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشان دہی ہو گئ 'شیطانی رائے کی بھی۔ گانہ کرکے اس پر اترانا' اصرار کرنا اور اس کو صیحے ثابت کرنے کے لئے ''دلائل'' بحق انبار فراہم کرنا' شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کربارگاہ اللی میں جھک جانا اور تو بہ واستغفار کا اہتمام کرنا' بندگان اللی میں جھک جانا اور تو بہ واستغفار کا اجتمام کرنا' بندگان اللی میں جھک جانا اور تو بہ واستغفار کا اجتمام کرنا' بندگان اللی کا راستہ ہے۔ اللَّهُ مَا آ اَجْعَدُنَا مِنْهُمْ .

مُسْتَقَمُ وَمَتَاعُ إلى حِيْنِ ٠

قَالَ فَهُا تَعْوُنَ وَفَهُا تَهُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرُجُونَ ﴿

ينبني ادَمَ قِدُ أَنْزَ لْنَاعَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوادِي سُواٰ تِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِمَاسُ التَّقَدِي ذلكَ خَنْزُذِلِكُ مِنْ الْبِتِ اللَّهِ لَعَكَمُهُمُ مَكُ كُونُونَ 🕝

ينبنَ ادْمَلاَنفْتننَّكُوُ الشَّيْطِلُ كَمَّا أَخْرَجَ أَبُونَكُومُونَ الْحِنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمُ الْمِاسَهُمَ النُّويَهُ كَاسُواٰتِهَاۚ إِنَّهُ يَرْكُمُ هُوَوَقِينِلُهُ مِنْ حَمْثُ لَا تَرُوْنُهُمْ إِنَّا يَعَلَنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَأْمُ لِلَّذِينَ

لائۇمئۇن 🔊

زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔(۲۴)

فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اوراسی میں سے بھرنکالے جاؤ گے۔ (۲۵)

اے آدم (علیہ السلام) کی اولاد ہم نے تمہارے گئے لباس پیدا کیا جو تمهاری شرم گاموں کو بھی چھیا تاہے اور موجب زینت بھی ہے (۱) اور تقوے کالباس (۲۰) یہ اس سے بڑھ کرہے۔ (۲۰) یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے تاکه به لوگ یاد رکھیں۔(۲۹)

اے اولاد آدم! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا الیی حالت میں ان کالباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کالشکرتم کوایسے طور پر دیکھا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ (م) ہم نے

(۱) سَوْاَتٌ، جَم کے وہ حصے جنہیں چھیانا ضروری ہے۔ جیسے شرم گاہ اور رینشا وہ لباس جو حسن ورعنائی کے لئے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قتم ضروریات سے اور دو سری قتم تکملہ واضافہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لئے سامان اور موادیدا فرمایا۔

(۲) اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے۔ بعض کے نزدیک ایمان' بعض کے نزدیک عمل صالح' خثیت الٰی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایبالباس' جے پہن کرانسان تکبر کرنے کے بجائے' اللہ ہے ڈ رے اور ایمان وعمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔

(m) اس سے یہ مفہوم بھی نکاتا ہے کہ زیب وزینت اور آرائش کے لئے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے۔ تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پیندیدہ ہے جو انسان کے زہد وورع اور تقویٰ کی مظہر ہو۔ علاوہ ازیں نیالباس پہن کرید دعا بھی پڑھی جائے'کیونکہ نبی مالٹھائیما بیہ وعا پڑھاکرتے تھے «آلحمدُ للہِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَاأْوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ (تومذي 'أبُواب الدعوات- ابن ماجه 'كتاب اللباس 'باب مايقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا) "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے ایسالباس پہنایا جس سے میں اپناستر چھیالوں اور اپنی ذندگی میں اس سے زینت حاصل کروں"۔

(٣) اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور

شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ (۲۷)

اور وہ لوگ جب کوئی فخش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریق پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو میں بتایا ہے۔ آپ کمہ دیجیئے کہ اللہ تعالی فخش بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا اللہ کے ذمہ الی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے ؟۔ (۲۸) جس کی تم سند نہیں رکھتے ؟۔ (۲۸) آپ کمہ دیجیئے کہ میرے ربنے تھم دیا ہے انصاف کا (۳)

وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَّةً قَالُوْا وَجَدُنَا عَلَيْهَا الْهَ آمَانَا وَاللهُ آمَرَنَا بِهَا ۚ ثُلُ إِنَّ اللهَ لَا يَاثُوُ بِإِلْفَتِشَاءٌ آتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

قُلْ ٱمَرَرَيْنُ بِالْقِسُطِّ وَٱقِيْنُمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

ستی سے فائدہ اٹھا کر تہمیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمهارے ماں باپ (آدم وحوا) کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہئے۔

(۱) یعنی ہے ایمان قتم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں۔ تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے۔ کچھ اور نہیں تو شرک خفی ' (ریا کاری) اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صبح کی پونجی ہے محروم کر دیتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) اسلام ہے قبل مشرکین بیت اللہ کا نظا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کرکے طواف کرتے ہیں ہوں ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی بیہ تاویل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوتے ہیں اس بین طواف کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ لباس ایا ارکر طواف کرتے میں ہم اللہ کی نا فرمانی کرتے رہتے ہیں 'اس لئے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ لباس ایا رکر طواف کرتے اور عور تیں بھی نگی طواف کرتیں 'صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کیڑا یا چیڑے کا نگڑا رکھ لیتیں۔ اپنی اس شرمناک فعل کے لئے دو عذر انہوں نے اور پیش گئے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنا باپ دادوں کو اس طرح ہو سکتا کرتے پایا ہے۔ دو سمرا' یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا تھم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حداث کی ترجہ نہیں کہ اللہ کے دے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی۔ اس آیت میں ان مقلدین کے لئے بڑی زجر و تو تی ہے جو آبا پرس 'ہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں مبتلا ہیں 'جب انہیں بھی حق کی بات مقلدین کے لئے بڑی زجر و تو تی ہے جو آبا پرس کی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیم ہمانی جات کی ہے۔ یہ وہ واس کے مقابلے میں ہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیم و شخ کا سے تھم ہے۔ یہ وہ فسلت ہے جس کی وجہ سے یہودی ' بصوریت پر 'نصرانی نصرانین ضرانیت پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم و شخ کا سے کہ خوالقدی)

<sup>(</sup>m) انصاف سے مرادیمال بعض کے نزدیک لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَعَنى توحير ہے۔

مَسْجِدٍ وَّادْعُولُهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ أَهُ كَمَابَكَ ٱلْهُ تَعُودُونَ ۞

فَرِيُفًاهَـَلْى وَ فَرِيُقَاحَقَّ عَلَيْهِوُ الضَّلْلَةُ 'إِنَّهُوُ اتَّخَذُ واالشَّيْطِبُنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ ٱلْهُومُّهُمَّةَ دُوْنَ ۞

يْبَنِيَّ ادَمَخُدُوْ ارْنِيَنَتَّكُمْ عِنْدَكُيِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْ اوَاشُرَبُوْ اوَلَا تُتُرِنُوْ أَانَّهُ لاَيُحِبُ النُثرِ وَبْنَ ﴿

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّذِي آخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ

اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنارخ سیدھار کھاکرو<sup>(۱)</sup>اور الله تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کوخالص الله ہی کے واسطے رکھو۔ تم کواللہ نے جس طرح شروع میں پیداکیاتھااسی طرح تم دوبارہ پیداہوگے۔(۲۹)

بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنالیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔(۳۰)

اے اولاد آدم! تم معجد کی ہر حاضری کے وقت اپنالباس پین لیا کرو۔ (۲) اور خوب کھاؤ اور پیو اور حدسے مت نکلو۔ بے شک اللہ حدسے نکل جانے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ (۳) (۳)

آپ فرمائے کہ اللہ تعالی کے پیدا کئے ہوئے اسباب

(۱) امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ''اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو' چاہے تم کسی بھی معجد میں ہو'' اور امام ابن کثیرنے اس سے استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخلاص للہ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دو سرے خالص رضائے اللی کے لئے ہو۔ آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔

(۲) آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے۔ اس لئے انہیں کما گیا کہ لباس پہن کراللہ کی عبادت کرواور طواف کرو۔

(٣) إِسْرَافٌ (حد سے نکل جانا) کی چیز میں حتیٰ کہ کھانے پینے میں جھی ناپندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی مالیہ آتی نے فرمایا "جو چاہو 'کھاؤ۔ جو چاہو پنو! البتہ دو باتوں سے گریز کرو۔ اسراف اور تکبر سے (صحیح بحادی کتاب اللہ اس باب قول اللہ تعالیٰ نے ﴿ وَکُلُوْا وَاشْرَبُوْ اللّٰہ عَالَیٰ اللّٰہ تعالیٰ نے ﴿ وَکُلُوْا وَاشْرَبُوْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ نے ﴿ وَکُلُوْا وَاشْرَبُوا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ نے ﴿ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا اللّٰہ اللّ

بعض کتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لئے پہنا جائے۔ جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت بڑ کمین کا حکم نکلتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں سترعورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے بلکہ احادیث کی رو سے سترعورت (گھٹنوں سے لے کرناف تک کے حصے کو ڈھانپنا) ہرحال میں ضروری ہے چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو۔ (فتح القدیر) جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ (ابن کثیر)

الِرِّزُقِّ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَالْقِيْمَةِ كُذْلِكَ نُفَصِّلُ الْلِيَالِقَوْمُ يَعْلَمُونَ ﴿

قُلْ إِنَّمَا حَرِّمَرَيِّقَ الْفَوَاحِشَّ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَكُنَ وَ الْإِنْثَمَ وَالْبَغَى بَغَيْرِالْحَقِّ وَآنَ تُشُرِّكُواْ بِاللهِ مَالَوْئَيْزِلُ بِهِ سُلْطُنَا

زینت کو 'جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ یہ اشیااس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لئے ' دنیوی زندگی میں مومنوں کے لئے بھی ہیں۔ (۱۱) ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ (۳۲)

آپ فرمائے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فخش باتوں کو جو علانیہ ہیں <sup>(۲)</sup> اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو <sup>(۳)</sup> اور

(۱) مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپندیدہ قرار دے رکھا تھا'ای طرح بعض حلال چزیں بھی بطور تقرب اللی اپنے اوپر حرام کرلی تھیں (جیسا کہ بعض صوفیا بھی ایسا کرتے ہیں) نیز بہت می حلال چزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گر دانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی زینت کے لئے (مثلاً لباس وغیرہ) اور کھانے کی عمدہ چزیں بنائی ہیں' انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب بیہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چزیں حمال نہیں ہوجا کیں گی وہ حلال ہی رہیں گی۔ بیہ حلال وطیب چزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لئے علال کردہ چزیں حرام نہیں ہوجا کیں گی وہ حلال ہی رہیں گی۔ بیہ حلال وطیب چزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لئے بیائی ہیں۔ گو کھار بھی ان سے فیض یاب اور متمتع ہو لیتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آسائٹوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن سے باستی اور عارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت اور عکست ہے۔ تاہم قیامت والے دن بیہ نعتیں صرف اہل ایمان کے لئے ہوں گی کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوں گے۔

(۲) علانیہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک طوا کفوں کے اڈوں پر جاکر بدکاری اور پوشیدہ سے مراد کسی "گرل فریٹڈ" سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور ہر قتم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے (جیسے فامیں ' ڈرا ہے ' ٹی وی ' وی سی آر ' فخش اخبارات ورسائل ' رقص و سرود اور مجروں کی محفلیں ' عورتوں کی ب پردگی اور مردول سے ان کا بے باکانہ اختلاط 'مہندی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہر و غیرہ ' یہ سب فواحش ظاہرہ ہیں۔ ( اَعَاذَنَا الله مُنهَا) .

(٣) گناہ' اللہ کی نافرمانی کا نام ہے اور ایک حدیث میں نبی مان کوئی نے فرمایا 'قلناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھیکے اور لوگوں

وَآنَ تَقُوْلُوا عَلَى اللهِ مَا لَابَعْنَلَمُونَ 🕝

وَلِكُلِّ الْتَقْوَاجَلُّ فَإِذَاجَاءُ اَجَلُهُمْ لِاَيْمُتَا أَخِرُونَ سَاعَةً وَلاَيْنَتَقْرُومُونَ ۞

يْبَنِيَ ادْمَ إِمَّا يَا يُتِبَكَّمُو رُسُلٌ مِّنْكُمُونَيْضُونَ عَلَيْكُو الْتِي ُفَيَن اتْفَى دَاصْلَحَ فَلاخَوْكُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يُخْزُنُونَ ۞

وَالَّذِيْنَكَكَ بُوُا بِالْنِيْنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا اُولَلِيكَ اَصْحُبُ النَّارِ؛ هُمْ فِنْهَاخِلُدُون ۞

اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے الیی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔(۳۳)

اور ہر گروہ کے لئے ایک میعاد معین <sup>(۱)</sup> ہے سوجس وقت انکی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیس گے اور نہ آگے بڑھ سکیس گے۔(۳۴)

اے اولاد آدم! اگر تمہارے پاس پیغیبر آئیں جو تم ہی
میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو
شخص تقویٰ اختیار کرے اور درستی کرے سوان لوگوں
پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ عملین ہوں گے۔ (۳۵)
اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلا ئیں اور ان سے
تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں
ہیشہ ہیشہ رہیں گے۔ (۳۲)

کے اس پر مطلع ہونے کو تو ہرا مسجھ'' (صحیح مسلم' کتاب البر) بعض کتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر' کرنیوالے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغی بیہ ہے کہ اس کے اثرات دو سروں تک بھی پہنچیں یماں بغی کے ساتھ بغیرالحق کا مطلب' ناحق' ظلم و زیادتی مثلاً لوگوں کا حق غصب کرلینا' کسی کا مال ہتھیا لینا' ناجائز مارنا پیٹنا اور سب و شتم کرکے بے عزتی کرنا وغیرہ ہے۔

(۲) یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ 'اکثر جگہ 'عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔

(٣) اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کی تکذیب اور ان کے مقالبے

قَمَنُ أَظْلَةُ مِتَنِى افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَاأَوْكَلَّابَ بِالنَّتِهِ ۗ اُولِلِكَ يَنَالْهُوُ نَهِيْهُ هُوْرِّسَ الْكِيْتِ ۚ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُ هُو رُسُلُنَا يَتَوَفِّوْنَهُوْ قَالْوَا اَيْنَ مَاكُنْتُوْ تَنَى عُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ ۚ قَالْوَاضَلُواعَنَّا وَشَهِدُ وَاعَلَىٰ اَنْشُرِهُو اَتَهُمُ كَانْوُاكِيْرِيْنَ ۞

قَالَ ادْخُلُوْ افْ أَمْحِوقَكُ خَلَتُ مِنْ تَبْلِكُوْمِينَ الْجِيِّ وَالْإِنْسِ فِى النَّا اِكْلَمَا دَخَلَتُ أَمَّةٌ لَقَنَتُ انْخَتَهَا حَتَّى اِذَاادَّ الْوُلوفِيهَا جَمِيْعًا فَالَتُ اُخُرِنُهُ وَلِاُولِهُمْ رَبِّنَا هَؤُلِاءَ اَضَلُّوْنَا فَا يَوْمُ عَدَّا بَا ضِعْفَا قِينَ الدَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ

سو اس مخض سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیوں کو جھوٹا بتائے 'ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہو وہ ان کو بل جائے گا' (ا) یمال تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجہ ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کمیں گے کہ وہ کمال گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے 'وہ کمیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا قرار کریں گے۔ (۳۷) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے بہلے گزر تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے بہلے گزر تھے گزر تھے

اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔
ہیں (۲) جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی' ان
کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی
جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت
کرے گی (۳) یماں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو

میں انتکبار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل گفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود سے کہ لوگ اس کر دار کو اپنا ئیں جس کا انجام اچھاہے اور اس کر دار سے بچیں جس کا انجام برا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک معنی عمل 'رزق اور عمر کے گئے ہیں۔ یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اسے بورا کر لینے ' اور جتنی عمر ہے ' اس کو گزار لینے کے بعد بالاً خرموت سے ہمکنار ہوں گے۔ اس کے ہم معنی سے آیت ہے ﴿ اِنَّ الَّذِینُنَ یَفُو کُونَ عَلَی اللّٰہِ اِنْ جھوٹ باند ھے ہیں' وہ کامیاب نہیں ہوں گے' دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر' بالاً خر ہورے یاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے….)

<sup>(</sup>۲) اََمَهٌ، اَمَّةٌ کی جمع ہے۔ مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفروشقاق اور شرک و تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے۔ فِی بمعنی مَع بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں'ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤیا ان میں شامل ہو جاؤ۔

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَعَنَتُ الْخُتَهَا ﴾ اپنی دو سری جماعت کو لعنت کرے گی۔ اُخٹ بہن کو کہتے ہیں۔ ایک جماعت (امت) کو دو سری جماعت (امت) کو دو سری جماعت (امت) کی بہن به اعتبار دین 'یا گمراہی کے کہا گیا۔ یعنی دونوں ہی ایک غلط ند بہب کے بیرو یا گمراہ تھے یا جنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دو سری کی بہن قرار دیا گیا ہے۔

وَلِكِنُ لَاتَعْلَمُوْنَ 🕤

وَقَالَتَ أَوْلِهُ هُو الْمُثَوْنِهُمُ فَمَا كَانَ لَكُوْعَكِيْ نَامِنَ فَصْلٍ فَدُوْقُواللَّهَ نَاكِ بِمَا لَكُنْ تُوْكَلُيهُ بُونَ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِالْيَتِنَاوَاسْتَكْبُوُاعَهُمَالاَتُفَتَّرُ لَهُوُ اَبْوَابُالسَّمَا وَلا يَدُخُلُونَ الْجُنَّةَ حَثَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي

جائیں گے (۱) تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے (۲) کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گراہ کیا تھاسوان کو دوزخ کاعذاب دوگنادے۔ (۳) اللہ تعالی فرمائے گاکہ سب ہی کا دوگناہے '(۴) لیکن تم کو خبر نہیں۔(۳۸)

اور پہلے لوگ چھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھرتم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کامزہ چکھو۔(۳۹)

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے (۵) اور وہ لوگ بھی جنت میں نہ جائیں گے جب

(۱) ادًارَكُوا كم معنى بين مَدَارَكُوا جب ايك دو سرب كومليس كَ اور باجم الحقي بول ك-

(۲) أُخْرَىٰ (پچھلے) سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور اُُولَیٰ (پہلے) سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ یا اُخْرَیٰ سے اَتْبَاعٌ (پیرو کار) اور اُولَیٰ سے مَنْبُوعٌ لیڈر اور سردار ہیں۔ان کاجر م چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دو سرول کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا 'اس لئے بیہ اپنے اتباع سے پہلے جسم میں جائیں گے۔

(٣) جس طرح ایک دو سرے مقام پر فرمایا گیا۔ جسنی کمیں گ۔ ﴿ رَبَّنَا اِنَّا اَلْمُدَاسَادَتَنَاوُكُورَا اَ فَاضَلُونَا النَّهِيلُلا ﴿ رَبَّنَا اِنَّا اَلْمُدَا اَلَٰهُ اِنْكُونَا النَّهِيلُلا ﴿ رَبَّنَا اِنَّا اَلْمُدَا اَلَٰهُ اِنْكُونَا النَّهِيلُلا ﴿ رَبَّنَا اِنْكُا اِللّٰهُ اِنْ كُو دُو كُنَا عَذَا اِللّٰهِ اِنْ اِنْدُ اِنْ كُو دُو كُنَا عَذَا اِللّٰهِ اِنْ لَا اِنْدُ اِنْ كُو دُو كُنَا عَذَا اِللّٰهِ اِنْ لَا اِنْدُ اِنْ كُو دُو كُنَا عَذَا اِللّٰهِ اِنْ لَا اِنْدُ اِنْ كُو دُو كُنَا عَذَا اِللّٰهِ اِنْ لَا اِنْدُ اِنْ كُو دُو كُنَا عَذَا اِللّٰهِ اِنْ لَا اِنْدُ اِنْ كُو دُو كُنَا عَذَا اِللّٰهُ اِنْ لَا اِنْدُ اِنْ كُو دُو كُنَا عَذَا اِللّٰهُ اِنْ لِللّٰهُ اِنْ كُو دُو كُنَا عَذَا اللِّلَا اللّٰهُ اللّٰلَّالِمُلْلَالِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُ الللّٰلِلْمُلْلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلِلْمُلْلِلَاللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلِ

(٣) لینی اب ایک دو سرے کو طعنے دینے 'کونے اور ایک دو سرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں 'تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دو گئے عذاب کے مستحق ہو۔ اتباع اور متبوعین کابیہ مکالمہ سور ہُ سبا۔ ۳۲'۳۳ میں بھی بیان کیا گیاہے۔

(۵) اس سے بعض نے اعمال 'بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے۔ یعنی ان کے عملوں 'یا روحوں یا دعا کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جاتے 'بعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روحیں واپس زمیں میں لوٹا دی جاتی ہیں (جیسا کہ مند احمد 'جلد ۲ / صفحہ ۳۹۵٬۳۹۳ کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہو تا ہے) امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تیوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔

سَيِّة الْخِيَاطِ وَكَذَٰ لِكَ نَجْنِى الْمُجْرِمِيْنَ ﴿

لَهُوْمِّنُ جَهَنَّهُ مَهَادُّقَمِنُ فَوْقِهُمْ غَوَاثِنْ وَكَذَٰلِكَ خُزِى الظّٰلِمِيْنَ ۞

وَالَّذِينَ الْمَثُوْاوَعَيدلُواالصِّلِيٰتِ لَائْكِلْفُ نَفْسًا لِآلَا وُسُعَهَا ۗ اوُلِيۡكَ اَصۡعٰبُ الْعِنَّةَ وَمُدۡ فِيهَا خلِدُونَ ۞

وَنَرْعُنَامَ إِنْ صُدُورِهِ وُمِّنْ غِلِّ تَجُرِيُ مِنْ تَغْيِرِمُ الْأَنْفُرْ ۚ

تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلاجائے (۱) اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزادیتے ہیں۔(۴۰۰) ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہو گا اور ان کے اویر

ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہو گا اور ان کے اوپر (ای کا)او ڑھنا ہو گا<sup>(1)</sup> اور ہم ایسے طالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔(۲۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم کسی شخص کواس کی قدرت سے زیادہ کسی کامکلف نہیں بناتے (۳) وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں بھیشہ ہمیشہ رہیں گے۔(۲۲)

اور جو پچھ ان کے دلول میں (کینہ) تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ (۳) ان کے نیچے نہیں جاری ہوں گی۔ اور وہ

(۱) یہ تعلیق بالمحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گذر نا ممکن نہیں' اس طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لئے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمائی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا۔ اور سوئی کا ناکہ (سوراخ) یہ اپنے اور تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان دونوں کے ذکرنے اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کو غایت درجے واضح کر دیا ہے۔ تعلیق بالمحال کا مطلب ہے' ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو نا ممکن ہو۔ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب کسی چیز کے وقوع کو' اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل میں داخل ہے۔

(۲) غَواَشِ ،غَاشِيَةٌ کی جمع ہے۔ ڈھانپ لینے والی۔ یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہو گا یعنی اوپر سے بھی آگ نے ان کو ڈھانیا یعنی گھیرا ہوگا۔

(٣) کیے جملہ معترضہ ہے جس سے مقصودیہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کیے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان کو بہ آسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے مقتضیات کو بروئے عمل لاسکتا ہے۔ کے مقتضیات کو بروئے عمل لاسکتا ہے۔

(٣) غِلِّ اس كينے اور بغض كو كما جا آ ہے جو سينوں ميں مستور ہو۔ الله تعالیٰ اہل جنت پر بيہ انعام بھی فرمائے گا كہ ان كے سينوں ميں ايك دو سرے كے خلاف بغض وعداوت كے جو جذبات ہوں گے 'وہ دور كر دے گا' پھران كے دل ايك دو سرے كے بارے ميں آئينے كی طرح صاف ہو جائيں گے 'كى كے بارے ميں دل ميں كوئی كدورت اور عداوت نہيں رہے گی۔ بعض نے اس كامطلب بيہ بيان كيا ہے كہ اہل جنت كے درميان درجات ومنازل كا جو نقاوت ہو گا' اس پر وہ ايك دو سرے سے حمد نہيں كريں گے۔ پہلے مفہوم كی آئيد ايك حديث سے ہوتی ہے كہ جنتوں كو' جنت اور دوزخ

وَقَالُواالْحَمُدُولِلُوالَّذِي هَلْمَنَالِهِنَا ﴿ وَمَاكُنَّا لِيَهْتَدِى لَوْلَا اَنْ هَلْمَنَاالِلُهُ ۚ لَقَدُّجَآءَتُ رُسُلُ رَتِنَابِالْحَقِّ وَفُودُوَااَنُ تِلْكُوْ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُوْتَعْمَلُوْنَ ﴿

وَنَادَى اَصْعُبُ الْمِنْتَةِ اَصْعُب النَّارِ اَنْ قَدُوجَدْ نَامَا وَعَنَا رَبُنَاحَقًا فَهَلُ وَجَدْثُو مَا وَعَدَرَكِمُ الْحَالَةُ الْوَافَعَهُ وَفَاذَنَ مُؤَذِّنَ بَيْنَهُمُ اَنْ كَعَنَا اللهِ عَلَى الْطْلِدِينَ ﴿

لوگ کہیں گے کہ اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچا تا۔ (ا) واقعی ہمارے رب کے پیغیبر کچی باتیں لے کر آئے تھے۔ اور ان سے پکار کر کما جائے گاکہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ (۲۳)

اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اسکو واقعہ کے مطابق پایا ' سے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا ؟ ( ) وہ کمیں گے ہاں '

کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گااور ان کے درمیان آبس کی جو زیادتیاں ہوں گی 'ایک دو سرے کو ان کابدلہ دیا دلیا جائے گا ، حتی کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہوجا کیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گ (صیح بخاری۔ کتاب المظالم ، باب قصاص المظالم ۔) جیسے صحابہ کرام الشریق کی باہمی ر مجشیں ہیں جو سیای رقابت میں ان کے درمیان ہو کیں۔ حضرت علی بواٹر کا قول ہے ''مجملے امید ہے کہ میں 'عثمان بواٹر اور طلحہ بواٹر و زبیر بواٹر 'ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ﴿ وَنَزَعَنَا مَا فِنَ صُدُو دِهِدُوتِنَ عَنِيْ ﴾ (ابن کشر)

(۱) یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھرانہیں بار گاہ اللی میں قبولیت کا درجہ
بھی حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل اللی نہ ہو تا تو ہم یہاں

تک نہ پہنچ کتے۔ اس مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی مائی تی اللہ تعالیٰ در حمت نہ ہوگی۔ "صحابہ اللہ علی سے کس

کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا' جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔" صحابہ اللہ عنیہ یہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ "صحابہ اللہ عنیہ کہ یہ یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ

یارسول اللہ! آپ مائی تیج ہوئی گا جب تک کہ اللہ عمل بھی' اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ

رحمت اللی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔" صحیح بہ خاری 'کتاب الوقاق' باب القصد والمداومة

على العمل-صحيح مسلم كتاب صفة القيامة-باب لن يدخل أحد الجنة بعمله)-(٢) يه تقريح كِچلى بات اور حديث فركور كے منافی نهيں- اس لئے كه نيك عمل كى توفيق بھى بجائے خود الله كا فضل

(٣) ہیں بات نبی مٹائلین نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنو کیں میں پھینک دی گئ تھیں۔ انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی' جس پر حضرت عمر واٹیز نے کہا تھا'' آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرمارہے ہیں پھرایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللّٰہ کی مار ہوان ظالموں پر۔(۴۲۳)

جو الله کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔(۲۵)

اوران دونوں کے درمیان ایک آ ٹرہوگی (اوراعراف کے اوپر بہت ہے آدمی ہوں گے وہ لوگ (۲۰) ہرا یک کوان کے قافہ ہے کہ پچانیں گے (۳۰) اورائل جنت کو پکار کر کہیں گے ، السلام علیم! ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اوراس کے امیدوار ہوں گے ۔ (۳۸) اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر ۔ (۲۸)

الَّذِيْنَ يَصْدُونَ عَنُ سَهِيُلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُوُ بِالْكِيْزَةِ كِفِرُونَ ۞

ۅؘڮؽؙۿؙۘڡٞٵڿؚٵڰ۪ۅؘعٙڶٲڵٷڗڮڔڿٲڰؾۼٟۏٛڽؙڴڷۑؽٟۿ<sup>ۿ</sup> ۅٙٵڎۅٛٲڞؙڂٵڷؙڮڹٞڐ۪ٲڹؙڛڵۄؙٛۼڶؽؙڴۊٛڷۏؘؠڸ۫ڂ۠ڶۅٛۿٲ ٵ؞؞؞؞؞

وَهُمْ يُطْمَعُونَ 💮

وَإِذَاهُرِهَٰتُ اَبْصُارُهُوْ تِلْقَآءَ اَصْحُبِ النَّارِ قَالُوا مَ بَنَا لَا تَجْعُلْنَا مَعَ الْقَرُورِ الظّليِينَ ۞

جو ہلاک ہو چکے ہیں" آپ مل آلی نے فرمایا "الله کی قتم ' میں انہیں جو کھے کمہ رہا ہوں ' وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں '
لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے" (صحیح مسلم - کتاب الجندة ' باب عرض مقعد المیت من الجندة أو الناد والبخاری ' کتاب المغازی ' باب قتل أبی جهل )

(۱) "ان دونوں کے درمیان" سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ہے۔ حِجَابٌ (آڑ) سے وہ فصیل (دیوار) مراد ہے جس کاذکر سورہ حدید میں ہے۔ ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِيَّهُ بَابُ ﴾ (المحدید ۳۰) "لیس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی 'جس میں ایک دروازہ ہوگا" یمی اعراف کی دیوار ہے۔

(۲) یہ کون ہوں گے؟ ان کی تعیین میں مفسرین کے در میان خاصا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانع ہوں گی اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ در میان میں معلق رہیں گے۔

(٣) سِینَمَاءٌ کے معنی علامت کے ہیں۔ جنتیوں کے چرے روشن اور ترو تازہ اور جہنمیوں کے چرے سیاہ اور آئکھیں نیلی ہوں گی۔اس طرح وہ دونوں فتم کے لوگوں کو پیچان لیں گے۔

(٣) یمال یَطْمَعُونَ کے معنی بعض لوگول نے یَعْلَمُونَ کے کئے ہیں یعنی ان کو علم ہوگا کہ کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کردیئے جائیں گے۔

وَيَاذَى اَصْحُبُ الْأَعْرَافِ رِعَالًا يَّمْرِ فُوْنَهُمُ بِيسُهُمْ قَالُوْا مَأَاغَثَىٰ عَنُكُوْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُوْ تَسْتَكُيرُونَ ۞

ٱۿ۫ۅؙٛڒٙۄٲڷۮۣؠ۫ڹؘٲڨ۫ٮۘمؙؿؙۅۢڒێێٵۿٷٳڶۿؠؘؚڗڠٛؠٙؖڐ۬۬؋ٛڂؙۅۘ۠ۘۘٳٲۼێؘةٙ ڵٷؘڡؘؙؙ۠۠ڡؘؽؘؽؙڴۄ۫ۅؘڵٲٮ۫ؿؙۊؙۼۜڗؘڹ۠ۅٛڹ۞

وَنَاذَى اَصُحٰبُالنَّارِاصُعٰبَالْجُنَّةِ اَنَّ اَفِيضُواعَيْمُنَامِنَ الْمَآ اَوْمًا رَزَقَكُواللهُ قَالُوَّا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَاعَلَ الْكِفِرْنِنَ ثُ

اكَّذِيْنَ اتَّخَذُوْادِيْنَهُوُلَهُواْ وَلَعِبًا وَعَرَّتْهُمُوا كَيْوَةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيُوْمَ نَنْسُهُمْ كَمَاسَنُوْالِقَآءَ يُومِومُ هٰذَا وْمَاكَانُوْ اللَّيْنَا

بَجُكُونَ 🕧

اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے بچانیں گے بکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔"(۴۸)

کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ان پر (۲) رحمت نہ کرے گا' ان کو یوں تھم ہو گا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہو گے۔(۲۹)

اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھو ڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو 'جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کمیں گے کہ اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لئے بندش کردی ہے۔ (۳)

جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کولہو ولعب بنار کھاتھااور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھاتھا۔ سو ہم ربھی) آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ

<sup>(</sup>۱) یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پیچان لیں گے اور وہ اپنے جتھے اور دو سری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے 'اس کے حوالے سے انہیں یاد دلا کیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آ کیں۔
(۲) اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا ہیں غریب و مسکین اور مفلس ونادار قتم کے تھے جن کا استہزا نہ کورہ متکبرین اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا؟ چر مزید جمارت کرتے ہوئے وعویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی (جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے) نہ کہ ان پر۔
بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو ہتلایا ہے اور بعض کتے ہیں جب اصحاب الاعراف جہنیوں کو یہ کہیں گے بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف جہنیوں کو یہ کہیں گے متمہارا جبھہ اور تمہارا اپنے کو ہزا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا" تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہو گئے "یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہو گئے"۔ (تفیرابن کثیر)

<sup>(</sup>٣) جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوں گی۔ ﴿ خَالِصَةَ تَوْمَالْقِیْمَةِ ﴾ (آیت نمبر٣٢) یہاں اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی زبان سے کردی گئی ہے۔

اس دن کو بھول <sup>(۱)</sup> گئے اور جیسا بیہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔(۵۱)

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایس کتاب پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کرکے بیان کر دیا ہے '(۲) وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لائے ہیں۔(۵۲)

ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے اخیر نتیجہ کا انتظار ہے' <sup>(۳)</sup> جس روز اسکا اخیر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے وَلَقَنَ مِثْنَاهُمُ بِكِتْ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِهْدًى وَى َحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

هَلْ يَنْظُرُونَ الِا تَالُونِيَاهُ \* يَوْمَ يَـالَّوْنَ تَالُّونِيلَةُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوُهُ مِنْ تَمْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

(۱) حدیث میں آیا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالی اس قتم کے بنرے سے کے گا دوکیا میں نے تجھے ہوی بچے نہیں دیئے تھے؟ کجھے عزت واکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیااونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیئے تھے؟ اور کیاتو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چئی وصول نہیں کر تا تھا؟ وہ کے گا کیوں نہیں؟ یااللہ یہ سب با تیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالی اس سے پوچھے گا 'کیاتو میری ملا قات کا لیقین رکھتا تھا؟ وہ کے گا۔ نہیں اللہ تعالی فرمائے گا 'دنیں جس طرح تو ججھے بھولا رہا' آج میں مجھے بھول جا تا ہوں" (صحیح مسلم۔ کتاب الزحد) قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو ولعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چو نکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جا تا ہے۔ اس لئے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں' اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عملاً کالعدم کر دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے دین میں اپنی طرف سے دین کھیل کود بن کر رہ جا تا ہے اور ادکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ بست بڑا جرم ہے' کیونکہ اس سے دین کھیل کود بن کر رہ جاتی ہو اور ادکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔

(۲) یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے طعمن میں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تواپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج وی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا 'توان کی بدقتمتی 'ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے 'وہ ہدایت ورحمت اللی سے فیض یاب ہوئے گویا ہم نے تو ﴿ وَمَا کُفَامُمُوَیِّرِ بِیْنِ حَتَّیْ بَنُمُتَ دَیْنُولًا ﴾ (سورۃ بنی اسوائیل۔۱۵)"جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیتے 'ہم عذاب نہیں ویتے" کے مطابق اہتمام کر دیا تھا۔

(٣) آویل کا مطلب ہے 'کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام۔ یعنی کتاب اللی کے ذریعے سے وعدے 'وعید اور جنت وروزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے 'سواب وہ انجام ان کے سامنے آگیا۔

فَهَلُ لَنَامِنُ شُفَعَاً ءَفَيَشْفَعُوالَنَآ اَوْثُرَدُّفَتَعُنُلَ غَيُرالَّذِنُ كُنَّانَعُبُلُ ثَنَ خَيِرُوَآ اَنْشُنَهُهُو وَضَلَّ حَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفُتَرُونَ شَ

اِنَّ رَبَّكُواللهُ الَّذِي ُ حَلَقَ السَّـلُوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّتَةِ اَيَّا مِرْتُوَّ السَّلَوٰى عَلَى الْعُرَّشِ ۖ يُغْشِى النِّيلَ النَّهَ ارْيَطْلُبُهُ

ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغیر کی کئی باتیں لائے تھے 'سواب کیا کوئی ہماراسفار ثی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھرواپس بھیج جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے 'جن کو ہم کیا کرتے تھ برخلاف دو سرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خمارہ میں ڈال دیا اور یہ جو جو باتیں تراشتہ تھے سب گم ہو گئیں۔ (''(۵۳)

بے شک تمهارا رب الله ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے '(۲) پھرعرش پر قائم ہوا۔ (۳) وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھیا دیتا ہے کہ

(۱) یعنی بیہ جس انجام کے منتظر سے 'اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفار شی کی تلاش ' بیہ سب بے فائدہ ہوں گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتے تھے' وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔

(۲) یہ چھ دن اتوار' پیر'منگل' بدھ' جعرات اور جعد ہیں۔ جعد کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتہ والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی' اسی لئے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ سبت کے معنی قطع (کاٹنے) کے ہیں یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ پھراس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن' ہو طلوع شمس سے شروع ہو تا ہے۔ یا یہ دن ہزار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے یمال کے دن کی گئتی ہے 'یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظا ہریہ دو سری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا' آسان وزمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا دو سرے یہ عالم بالا کا واقعہ ہم کو دنیا سے کوئی نبیت نہیں ہے' اس لئے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہ ساتھ بالا تو لفظ کُن سے سب پھھ پیدا کر سکتا تھا' اس کے باوجود اس نے ہر چیز کوئی بات نہیں کہ ساتھ بنایا اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آئم بعض علما نے اس کی ایک حکمت کوئوں کو آرام' و قار اور تدریخ کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ وَاللهُ أَعَلُمُ ۔

(٣) آسنتواً الله معنی علو اور استقرار کے ہیں سلف نے بلاکیف و بلا تشبید کی معنی مراد لئے ہیں۔ یعنی الله تعالی عرش پر بلند اور متعقر ہے۔ لیکن کس طرح 'کس کیفیت کے ساتھ 'اسے ہم بیان نہیں کر سکتے نہ کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں۔ فیم بن حماد کا قول ہے ''جو الله کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفرکیا اور جس نے الله کی 'اپنا بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا' اس نے بھی کفرکیا'' اور الله کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان

حِيْثُ الْآلَشَسُ وَالْقَمْرَ وَالنَّبُو مُمُسَخَّوْتٍ بَامْرِة الْآ لَهُ الْخَنْقُ وَالْمُؤْرِّ بَرِكَ اللهُ رَبُ الْعَلِيدِينَ ﴿

أَدْعُوْا رَتَّالُهُ تَضَرُّعُا قَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ تَكِينَ ۞

وَلاَتْفُسِدُوْ فِى الْاَرْضِ بَعُدَارِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خُوفًا قَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

وَهُوَالَّذِي كُبُرْسِلُ الرِّلِيحَ بُشُرُّا ابَيْنَ يَدَى وَحُمَتِهُ

وہ شب اس دن کو جلدی ہے آلیتی ہے (۱) اور سورج اور چاند اور دو سرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا 'بڑی خوییوں سے بھرا ہوا ہوا ہے (۵۴) مالم کا پروردگار ہے۔(۵۴) تم لوگ اینے بروردگار سے دعاکیا کرو گڑا گڑا کرکے بھی تم لوگ اینے بروردگار سے دعاکیا کرو گڑ گڑا کرکے بھی

تم لوگ اپنے پروردگار سے دعاکیا کرو گرگرا کرے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالی ان لوگوں کو ناپند کر تا ہے جو حد سے نکل جائیں۔(۵۵)

اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کردی گئی ہے 'فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرواس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ (۲)

اور وہ ایا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو جھیجا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں' (۳) پماں تک کہ جب

کردہ بات کو بیان کرنا' تشبیہ نہیں ہے۔ اس لئے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں' ان پر بلا آویل اور بلاکیف و تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ (ابن کثیر)

(۱) حَشِیْناً کے معنی ہیں نمایت تیزی سے اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دو سرا فور ا آجا تا ہے۔ یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فور اَ کافور ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزدیک ساہی چھاجاتی ہے۔

(۲) ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے 'ا۔ اللہ تعالیٰ سے آہ و زاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ ''لوگو! اپنے نفس کے ساتھ نری کرو (یعنی آواز پست رکھو) تم جس کو پکار رہے ہو' وہ بسرا ہے نہ غائب' وہ تمماری دعا کمیں سننے والا اور قریب ہے (صحیح بدخاری' کتاب الدعوات' باب الدعاء إذا علاحقبۃ۔ ومسلم۔ کتاب الجنبۃ' باب استحباب خفض الصوت بالذکر)

۲۔ دعامیں زیادتی نہ کی جائے لیخی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعانہ کی جائے۔ ۱۳۔ اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے لیخی اللہ کی نافرمانیاں کرکے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ ۱۴۔ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعاکرنے والے محسنین ہیں۔ یقینا اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔

(m) اپنی الوہیت وربوبیت کے اثبات میں اللہ تعالی مزید دلا کل بیان فرما کر پھراس سے احیاء موتی کا اثبات فرما رہا ہے

حَتِّى إِذَا اَقَلَتُ سَمَا بَاثِقَ الْا سُقُنْهُ لِيكَدٍ مَّيَتٍ فَأَنْزُلْنَا يِهِ الْهَا أَءَ فَاخُرُجُنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّمَرُتِ كَذْلِكَ نُجْرِجُ الْمُوثِ لَعَلَّاهُ تَنَاكُونِ ﴿

ۅؘۘٲڣۘۘؽؘڷؙڎؙٵڟؚٙؾ۪ٮ۠ؽۼٛۯؙۼؙۺؘٲؾؙ؋ؠٳۮ۬ڹۯؾ۪؋ٷٙڷڵۮؚؽؙڂۘؠؙڞٛ ڒؽۼٛۯؙۼؙٳؙڒٮؘڮؚػٲ۠ػۮ۬ڸڬ؈ؙٛڝۜڗۣڡؙٵڵٳؽؾڸڨؘۏۄێٙؿؙڴۯۏؽ۞۫

لَقَدُ آرسُكُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَا

وہ ہوا ئیں بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں' (<sup>()</sup> تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہائک لے جاتے ہیں' پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھراس پانی سے ہر قتم کے پھل نکالتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ <sup>(۳)</sup>

اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے تھم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار سے کہ بعث کم نکلتی ہے '''') اسی طرح ہم دلا کل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں' ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں۔ (۵۸)

ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو

بُننرا بَشِیر کی جمع ہے دَ حْمَةٌ سے مرادیمال مَطَر (بارش) ہے یعنی بارش سے پہلے وہ مُحندی ہوا کیں چلا آہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں۔

- (۱) بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔
- (۲) ہر فتم کے کھل 'جور نگوں میں ' ذا نقول میں ' خوشبوؤں میں اور شکل وصورت میں ایک دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ (۳) جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے غلے اور کھل

ر ) پیدا کرتی ہے۔ ای طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو 'جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے 'ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پھران کا حساب لیں گے۔

(٣) علاوہ ازیں سے تمثیل بھی ہو سکتی ہے۔ آلبَکَدُ الطَّیِّبُ ہے مراد سرلیج الفہم اور آلبَکَدُ الْخَبِیْثُ ہے کند ذہن وعظ و تھیجت قبول کرنے والا دل اور اس کے بر عکس دل۔ قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان۔ مومن پاکیزہ انسان اور وعظ و تھیجت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح 'آیات اللی کو سن کر ایمان و عمل صالح میں مزید پختہ ہو تا ہے اور دو سرا دل اس کے بر عکس زمین شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی شمیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جو تی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی تکی اور برائے نام ہوتی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ما ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر بری۔ اس کے جو تھے زر خیز تھے 'انہوں نے پانی کو اپنا اندر جذب کرکے چارہ اور گھاس خوب اگلا (یعنی بحر پر ہیں۔ اس کے بعض جے سخت تھے 'جنہوں نے پانی کو اور دوک لیا (اندر جذب اور گھاس خوب اگلا (یعنی بحر پر ہیں۔ اور اس کے بعض جے سخت تھے 'جنہوں نے پانی کو تو روک لیا (اندر جذب

لَكُوْمِنَ الهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُوْعَنَا اَبَيُومِ عَظِيْمٍ ۞

قَالَ الْمَكَرُمُنَ قُومُهَ إِنَّا لَنَرْ لِكَ فِي ضَلْلٍ تُمِينٍ ۞

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلَلَةٌ ۚ وَلَكِنِّى ۡ رَسُولٌ مِّن تَرَتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

أبَلِّغَكُمْ رِسْلَتِ رَبِّي وَٱنْصَحُ لَكُمْ وَٱغْلَوْمِنَ

اللومَالزَتَعُلَنُونَ 💮

ٱوَعِجْبُتُوْاَنُ جَآءَكُوْذِكُوثِينَ تَاكِلُوْ عَلَىرَجُلِ قِمْكُمُ لِلْمُنْذِرَكُوْ وَلِتَـَّتَقُوْا وَلَعَلَكُوْ تُرْحَمُونَ ⊙

انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں' مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔(۵۹)

ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> (۲۰)

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی گراہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کارسول ہوں۔(۱۱) تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر تاہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔(۱۲)

اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پر وردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت 'جو تمہاری ہی جنس کا ہے 'کوئی نصیحت کی بات آگئ معرفت 'جو تمہاری ہی جنس کا ہے 'کوئی نصیحت کی بات آگئ تاکہ وہ شخص تم کوڈرائے اور تاکہ تم ڈرجاؤ<sup>(۱)</sup> اور تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔(۱۳)

نہیں ہوا) تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا' خود بھی پیا۔ کمیتیوں کو بھی سیراب کیااور کاشت کاری کی اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چیٹیل تھا' جس نے پانی رو کااور نہ کچھ اگایا۔ پس میہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا' اس سے اس نے نفع اٹھایا' پس خود بھی علم حاصل کیا اور دو سروں کو بھی سکھلایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے بچھ نہیں سکھلایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے بچھ نہیں سکھااور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا"۔ صحیح بہداری' کتاب العلم' باب فیصل من علم وعلّہ ،

(۱) شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت 'گمراہی اور گمراہی 'ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی یمی قلبی ماہیت ہوئی' ان کو حضرت نوح علیہ السلام 'جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے' نَمُوٰذُ بلللہِ گمراہ نظر آتے تھے۔ ''

تھاجو ناخوب' بقدرت جو ہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جا آ ہے قوموں کاضمیر

(۲) حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرنوں یا دس پشتوں کافاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آرہے تھے پھرسب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيُنَا لُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِى الْفُاكِ وَأَغْرَقُنَا ﴿
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْنِتِنَا. اِنَّهُو كَانُوا قَوْمُا عَمِينَ ﴿
الْذِينَ كَذَّبُوا بِالْنِتِنَا. اِنَّهُو كَانُوا قَوْمُا عَمِينَ ﴿

وَ إِلَى عَادٍ آخَاهُمُ هُودًا ثَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَالَكُوُ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَقُونَ ۞

قَالَ الْمَلَاٰ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَكُوٰ رَحَّ فِي

سَفَاهَةٍ وَاِتَا لَنَظَتُكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ٠

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِنُ سَفَاهَـةٌ ۚ وَلَكِنِيۡ لَسُوُلٌ مِّنَ

سو وہ لوگ ان کی حکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے' بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ (اس) (۱۳۳)

اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا۔ (۲) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو' اس کے سواکوئی تممارا معبود نہیں' سوکیاتم نہیں ڈرتے۔(۱۵)

ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافرتھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ (۳) اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سیجھتے ہیں۔(۲۲)

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم

کے صالحین فوت ہو گئے توان کے عقیدت مندول نے ان پر سجدہ گاہیں (عبادت خانے) قائم کردیں اور ان کی تصویریں بھی وہال لٹکادیں 'مقصدان کایہ تھا کہ اس طرح ان کی یا دسے وہ بھی اللہ کاذکر کریں گے اور ذکراللی میں ان کی مشاہت اختیار کریں گئے۔ جب کچھ وقت گزراتو انہوں نے ان تصویروں کے مجتبے بنادیئے اور پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعدیہ مجتبے بنول کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجاپاٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے یہ صالحین و ڈ شواع یعمون فی ، یَعُون و اور نَسْر "معبود بن شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجاپاٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے یہ صالحین و ڈ شواع یعمون فی سوسال تبلیخ کی ۔ لیکن گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر جیجاجنہوں نے ساڑھے نوسوسال تبلیخ کی ۔ لیکن تھو ڑے سے لوگوں کے سوائٹ کو کری گرویا گیا۔ اس آیت تھو ڑے سے لوگوں کے سوائٹ کو خرق کردیا گیا۔ اس آیت میں بتلایا جارہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ان ہی میں کا ایک آدمی نبی بن کر آگیا جو انہیں اللہ کے عذاب میں بنوت کے لئے انسان موزوں نہیں۔

<sup>(</sup>۱) لینی حق ہے ، حق کو دیکھتے تھے نہ اسے اپنانے کے لئے تیار تھے۔

<sup>(</sup>۲) یہ قوم عاد'عاداولی ہے جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی اور اپنی قوت وطاقت میں بے مثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام' جو اس قوم کے ایک فرد تھے' نبی بن کر آئے۔

<sup>(</sup>٣) میہ کم عقلی ان کے نزدیک میہ تھی کہ بتول کو چھوڑ کر'جن کی عبادت ان کے آبا و اجداد سے ہوتی آرہی تھی'اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جارہی ہے۔

رَّتِ الْعُلَمِيْنَ ﴿

أَبَرِّغُكُمُ وَسِلْتِ رَبِيْ وَانَالَكُمُ نَاصِعُ آمِيْنُ ﴿

ٱوَعَجْنَتُوْ اَنْجَآءُكُو ذِكْرُثِنْ دَّ يَكُوْ عَلَى رَجُلِ مِّنْكُوْ لِلْمُنْذِرَكُمْ وَادْكُوْ وَالْجُعَلَكُمْ خُلَفَآءَمِنْ بَعْدِ قَوْمِرُنُومِ ۚ وَزَادَكُوْ فِي الْخَلْقِ بَعْدَطَكَ ۚ فَاذْكُوْوَ الْآءَ اللهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

قَالُوَّااَجِئْتَنَالِنَعُبُدَاللهُ وَحُدَاهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعُبُلُ اجَأَوُنَا وَالْتِنَالِمِاتَعِدُ ثَارِنُ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞

عقلی نهیں لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغیبر ہوں۔(۲۷)

تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا تا ہوں اور میں تمہارا امانتد ار خیر خواہ ہوں۔(۱۸)

اور کیا تم اس بات سے تجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت 'جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی آکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا ''' سواللہ کی نعتوں کو یاد کرو تا کہ تم کو فلاح ہو۔(14)

انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھو ڑدیں' (۲) پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دواگر تم سے ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ایک دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے ان کی بابت فرمایا ﴿ لَوْ يُخْتَى مِثْلُهُمَا فِي الْبِهِلَادِ ﴾ (الفجر-۸)"اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی" اپنی ای قوت کے گھنڈیس جٹلا ہو کراس نے کہا مَن أَشَدُ مِنَا فُوءً"ہم سے زیادہ طاقت ورکون ہے؟" اللہ تعالی نے فرمایا "جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے" (ہم سجدة -۱۵)

(۲) آباد اجداد کی تقلید 'ہر دور میں گمراہی کی بنیاد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی "دلیل" پیش کی اور شرک کو چھوڑکر' توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بدقتمتی سے مسلمانوں میں بھی اپنے بروں کی تقلید کی بیہ بیاری عام ہے۔

(۳) جس طرح قریش نے بھی رسول اللہ مائی آئی کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا۔ ﴿ اللّٰهُمَّ اِنْ کَانَ هُلَدًا هُوَالْحَقَ مِنْ عِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اِللّٰهِ اِللّٰهُمَّ اِنْ کَانَ هُدَا هُوَالْحَقَ مِنْ عِنْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اَلٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ ہُم پر بھیج دے"۔ یعن شرک کرتے کرتے مرک کی مت بھی ماری جاتی ہے۔ حالا نکہ عقل مندی کا نقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا یا اللہ اگر یہ بچ ہے اور تیری ہی طرف سے جہ تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسرحال قوم عاد نے اپنے پنیمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہ یا اگر تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسرحال قوم عاد نے اپنے پنیمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہ یا اگر تو سے ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسرحال قوم عاد نے اپنے پنیمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہ یا اگر تو سے ہو اینے اللہ تھا کہ دیا ہے۔

قَالَ قَدُوقَةَ عَكَيْكُوْمِنْ تَرَبِّكُوْ رِجُسُّ وَغَفَبُّ ٱعُجَّادِلُوْنَوْنِي فِنَ ٱسْمَا إِسَمَّيْتُنُوْهَا ٱنْتُوْوَ الْبَأَوُكُوْمَا نَوْلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلْظِن ۖ فَانْتَظِرُوۤ الِنِّيُ مَعَكُوْمِّنَ الْهُنْتَظِرِيْنَ ۞

فَأَغَيْنُنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَا وَقَطَعُنَا دَابِرَ الَّذِيْنَكَذَّبُوُا رِيَالْتِنَا وَمَا كَانُوْامُؤُمِنِيْنَ ۞

وَ إِلَى تَمُوْدَ آخَا هُمُوطِيعًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَا لَكُوْمِ أَنْ اللهِ عَيْرُهُ \* قَلُ جَآءَ تَكُوبَ بِينَة يُمِّنُ رَّيِّكُوهُ \* لَكُوْمِ أَنْ اللهِ عَيْرُهُ \* قَلُ جَآءَ تَكُوبَ بِينَة يُمِّنُ رَّيِّكُوهُ

انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب (۱) اور غضب آیا ہی چاہتاہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھڑتے ہو (۲) جن کو تم نے اور تمہمارے باپ دادوں نے ٹھرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سوتم منتظررہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔(۱۷)

غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑ کاف دی ، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ سے۔ (۳)

اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو بھیجا۔ (م) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی

(۱) رِ جُس ؓ کے معنی تو پلیدی کے ہیں۔ لیکن یہال یہ مقلوب (بدلا ہوا) ہے رِ جُزٌ ہے۔ جس کے معنی عذاب کے ہیں۔ یا پھر د جُس ؓ یہال ناراضی اور غضب کے معنی میں ہے۔ (این کیش)

(۲) اس سے مراد وہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے معبودول کے رکھے ہوئے تھے 'مثلاً صَدَا صُمُو دُ 'هَبَا۔ وغیرہ جیسے قوم نوح کے پانچ بت تھے جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کئے ہیں جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے۔ لَاتٌ ، عُزَّیٰ مَناتٌ هُبَلٌ وغیرہ یا جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد واعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً "وا آ آئج بخش" فغیرہ ہوئے ہیں۔ مثلاً "وا آ آئج بخش" نواجہ غریب نواز"" بابا فرید شکر گنج" مشکل کشا" وغیرہ جن کے معبود یا مشکل کشاو گنج بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے باس نہیں ہے۔

(٣) اس قوم پر بادتند کاعذاب آیا جو سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل جاری رہا ،جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور یہ قوم عاد کے لوگ ، جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا ان کے لاشے کھجور کے کئے ہوئے توں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے۔ (دیکھے سورة الحاقة۔ ٢- ٨ ، سورة حود۔ ٥٣- ٥٣ ، سورة اتحاف۔ ٢٣۔ ٢٥ ، وغیرها من الآیات)
(٣) یہ ثمود ، تجاز اور شام کے درمیان وادی القرئ میں رہائش پذیر تھے۔ ٩ / جمری میں تبوک جاتے ہوئے رسول الله ما تھی ہے اور آپ کے صحابہ اللہ علی ماکن اور وادی سے گزر ہوا ،جس پر آپ سائٹی ہے نے صحابہ اللہ علی ماکن اور وادی سے گزر ہوا ،جس پر آپ سائٹی ہے نے صحابہ اللہ عنی مذاب اللہ سے بناہ مائٹتے ہوئے گزر و رصحیح بہ جاری ، کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو و روتے ہوئے یعنی عذاب النی سے بناہ مائٹتے ہوئے گزرو (صحیح بہ جاری ، کساب الدھد ایاب لاتد خلوا مساکن کساب الدھد ایاب لاتد خلوا مساکن

له نوم نَاقَةُ اللهِ لَكُوُ اللهِ قَنَ نُرُوهَا تَأْكُلُ فِنَ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهُ اللهِ فَنَا نُؤْنَكُ وَمَا تَأْكُلُ فِنَ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهُ هَا إِمُنَوْءٍ فَيَا نُؤْنَكُ وْمَذَابُ اللّهُ وْنَ

وَاذَكُوْوَ الذَّ جَعَكُمُ خُلَكا آمِن بَعَبِ عَادٍ وَبَوَّ آكُمُ فِ الْاَرْضِ تَتَّخِثُونَ مِنْ سُهُولِهَا فَصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا \* فَاذْكُرُوا الآء الله وَلا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿

قَالَ الْمَكُلُ الَّذِينَ السَّتَكُمُرُوُ امِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْ المِنَ امَنَ مِنْهُمُ التَّعْلَمُوْنَ انَّ طَلِحًا مُرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوَ التَّالِمِ الْمُؤْنِ لَ بِهِ

عبادت کرواس کے سواکوئی تمهارا معبود نہیں۔ تمهارے پاس تمهارے پر دورگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ او نغنی ہے اللہ کی جو تمهارے لئے دلیل ہے سواس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسکو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کمیں تم کو در دناک عذاب آ پکڑے۔(۲۳)

اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو (ا) اور بہاڑوں کو تراش تراش کران میں گھر بناتے ہو' () مو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت چھیلاؤ۔ ()

ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا' کیا تم کو اس بات کالیتین ہے کہ صالح (علیہ السلام) اپنے رب کی طرف سے جھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ

الدنین ظلموا آنفسہ الا آن تکونواباکین ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بناکر بھیج گئے۔ یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنی پیغیرے مطالبہ کیا کہ پھر کی چٹان سے ایک او نٹنی نکال کردکھا' جے ہم نکلتے ہوئے ہم اپنی آئکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عمد لیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دیئے جا ئیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر او نٹنی ظاہر فرما دی۔ اس او نٹنی کی بابت انہیں تاکید کردی گئی کہ اس کے بعد ہمیں آجاؤ گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس کہ اس بری نیت سے کوئی مختص ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤ گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس اس او نٹنی کو بھی قتل کرڈالا' جس کے تین ون بعد انہیں چنگھاڑ ا صَیْحَةٌ ، سخت چخ اور رَجَفَةٌ ، زلزلہ ) کے عذاب سے ہلاک کردیا گیا' جس سے وہ اپنے گھروں میں او ندھے کے او ندھے بڑے رہ گئے۔

- (۱) اس کامطلب ہے کہ نرم ذمین سے مٹی لے لے کرانیٹیں تیار کرتے ہواوران اینوں سے محل 'جیسے آج بھی بھٹوں یرای طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔
  - (۲) یہ ان کی قوت 'صلابت بدن اور مهارت فن کا ظهار ہے۔
- (۳) لیخی ان نعتوں پراللہ کاشکر کرواور اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو' نہ کہ کفران نعت اور معصیت کار تکاب کر کے فساد پھلاؤ۔

مُؤْمِنُونَ 💮

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوْآ إِنَّا بِالَّذِئَ الْمَنْتُدُ رِبِهِ كُفِرُوْنَ ۞

فَعَقَرُواالنَّاقَةَ وَعَتَوَاعَنَ آمُورَ بِّهِمِ وَقَالُوْا يُصْلِحُواثُنِتَا بِمَاتَعِدُنَآ إِنَّ كُنْتَ مِنَ النُوْسَلِمُنَ ﴿

فَأَخَنَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوْ الْفُدَارِهِمْ خَيْمِيْنَ ﴿

فَتَوَلْ عَمُهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ ٱبْلَغْتَكُوْ رِسَالَةَ رَبِّنَ وَنَصَعْتُلَكُوْ وَلكِنُ لَا يُحْبُونَ النّصِحِيْنَ ۞

وَنُوْطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُوْ بِهَامِنْ اَحَدِمِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞

بے شک ہم تو اس پر پورالیقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ (۱) وہ متکبر لوگ کہنے گگے کہ تم جس مات پر یقین لائے

وہ متنگبرلوگ کھنے گئے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو'ہم تواس کے متکر ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۷۲)

پی انہوں نے اس او نٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے تکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح! جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائے اگر آپ پنیمبرہں۔(۷۷)

پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا <sup>(۳)</sup> اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے بڑے رہ گئے۔(۷۸)

اس وقت (صالح علیہ السلام)ان سے منہ مو ژکر چلے 'اور فرمانے گلے (<sup>۳)</sup>کہ اے میری قوم! میں نے تو تم کو اپنے پر خواہی کی بنچادیا تھااور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پہند نہیں کرتے۔(29)

کیکن مم لوک خیرخواہوں کو پیند نہیں کرتے۔(29) اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھیجا<sup>(۵)</sup> جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسافخش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیاجمان والوں میں سے نہیں کیا۔(۸۰)

- (۱) لیمنی جو دعوت توحید وہ لے کر آئے ہیں' وہ چو نکہ فطرت کی آواز ہے' ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ باقی رہی سے بات کہ صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ جو ان کاسوال تھا' اس سے ان اہل ایمان نے تعرض ہی نہیں کیا۔ کیونکہ ان کے رسول من اللہ ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت وصداقت تھی۔ جیساکہ فی الواقع تھی۔
  - ۲) اس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے ائتکبار اور انکار پر اڑے رہے۔
- (٣) یمال رَخِفَةٌ (زلزلے) کا ذکر ہے۔ دو سرے مقام پر صَینحَةٌ (چِخ) کا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بید دونوں قتم کا عذاب ان ہر آیا۔ اوبر سے سخت چخ اور نیجے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کرکے رکھ دیا۔
- (٣) یہ یا تو ہلاکت سے قبل کا خطاب ہے یا پھر ہلاکت کے بعد اس طرح کا خطاب ہے جس طرح رسول اللہ مل ﷺ نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد قلیب بدر میں مشرکین کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا۔
- (۵) حضرت لوط عليه السلام ، حضرت ابراجيم عليه السلام كے بطبیح تھے اور حضرت ابراجیم علیه السلام پر ایمان لانے والوں

تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو<sup>(۱)</sup> عورتوں کو چھو ڑکر'<sup>(۲)</sup> بلکہ تم تو حد ہی ہے گزر گئے ہو<sup>(۳)</sup> (۸۱) اور ان کی قوم ہے کوئی جواب نہ بن پڑا' بجزاس کے کہ آپس میں کئے گئے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی ہے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۸۲)

اِئَكُوْلَكَنَا تُؤْنَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءَ \* بَنُ اَنْتُوْ قَوْمُؤْشُرِوْقُونَ ⊕ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا اَنْ قَالُوْاَ اَخْدِجُوهُمُ

مِنْ قَرْ يَرِكُو ۚ إِنَّهُ هُوْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ مِنْ قَرْ يَرِكُو ۚ إِنَّهُ هُوْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿

میں سے تھے پھر خود ان کو بھی اللہ تعالی نے ایک علاقے میں نبی بناکر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقد س کے در میان تھا جے سدوم کما جا تا ہے۔ یہ زمین سر سروشاداب تھی اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مُؤ تَفِکَةٌ یا مُؤ تَفِکَاتٌ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے غالبا سب سے پہلے یا دعوت توحید کے ساتھ ہی '(جو ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی اور سب سے پہلے وہ اس کی دعوت اپنی قوم کو دیتے تھے۔ جیسا کہ پچھلے نبیوں کے حالات میں 'جن کا ذکر ابھی گذرا ہے 'ویکھا جا سکتا ہے۔) جو دو سری بڑی خرابی مردوں سے ساتھ بد فعلی 'پچھلے نبیوں کے حالات میں 'مناعت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جے دنیا میں سب سے پہلے اس کی شناعت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے جو دنیا میں خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ اذیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید بھی یہاں پہنچ بچی ہوگ ۔ خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ اذیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید بھی یہاں پہنچ بچی ہوگ ۔ شادی شدہ ہو تو رجم 'غیرشادی شدہ ہو تو سوکوڑے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جاہے ہمرم کیسابھی ہو شادی شدہ ہو تو رجم 'غیرشادی شدہ ہو تو سوکوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جاہے ہمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جاہے ہمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جاہے ہمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جاہے ہمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جاہے ہمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک قائل اور مفعول بہ دونوں کو قتل کر دینا چاہئے۔ البتہ امام ابو حنیفہ صرف تعزیری سزا کے قائل ہیں ،

(۱) یعنی مردوں کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لئے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو' اس کے علاوہ تمهاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ اس لحاظ سے وہ بالکل بہائم کی طرح تھے جو محض شہوت رانی کے لئے ایک دو سرے پرچڑھتے ہیں۔

(۲) جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ یہ ان کی فطرت کے منح ہونے کی طرف اشارہ ہے' یعنی اللہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لئے عورت کی شرم گاہ کو اس کا محل اور موضع بنایا ہے اور ان طالموں نے اس سے تجاوز کرکے مرد کی دبر کو اس کے لئے استعال کرنا شروع کر دیا۔

(٣) کین اب ای فطرت محیحہ سے انحراف اور حدود اللی سے تجاوز کو مغرب کی "ممهذب" قوموں نے اختیار کرلیا ہے تو یہ انسانوں کا "بنیادی حق" قرار پاگیا ہے جس سے رو کئے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہال لواطت کو تا نونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ فیإنًا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

(٣) یه حفرت لوط کو سبتی سے نکالنے کی علت ہے۔ باقی ان کی پاکیزگی کا اظہاریا تو حقیقت کے طور پر ہے اور مقصدان

فَأَخِيُنِنٰهُ وَآمُلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ ﴿ كَانَتُ

مِنَ الْغَيِرِيْنَ 🕣

وَآمُطُونَا عَلَيْهُوهُ مَّطَرًا ۚ فَانْظُوْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَـٰتُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿

وَ إِلَى مَدْيَنَ آخَاهُمُ شُتَيْدًا، قَالَ يُقَوْمُ اعْبُدُوااللهُ مَالَكُمُ قِنْ اللهِ غَيْرُهُ \* قَدْ جَآءَ ثَكُمُ بَيِّتَ هُرِّنَ رَّ يَكُمُ فَأَوْمُواللَّكِيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلاَ يَبْخَسُواالنَّاسَ اَشْيَآءُ هُمُ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الصَّلاحِهَا.

سو ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے گھروالوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ (اسم) من جمہ نے دوں خاص طرح کار در (۲) مدالس کمہ ت

اور ہم نے ان پر خاص طرح کامینہ <sup>(۲)</sup> برسایا پس دیکھو تو سہی ان مجرموں کاانجام کیساہوا؟ <sup>(۳)</sup> (۸۴)

اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا۔ " انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اسکے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں 'تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کوان

کامیہ ہوا کہ یہ لوگ اس برائی ہے بچنا چاہتے ہیں 'اس لئے بهتر ہے کہ میہ ہمارے ساتھ ہماری بہتی ہی میں نہ رہیں یا استهزا اور متسنحرکے طور پر انہوں نے ایسا کہا۔

- (۱) إِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْبَاقِيْنَ فِي عَذَابِ اللهِ . ' يعنى وه ان لوگول ميں باقى ره گئى جن پر الله كاعذاب آيا۔ كيونكه وه بھى مسلمان نهيں تھى اور اس كى ہمدردياں بھى مجرمين كے ساتھ تھيں بعض نے اس كا ترجمه " ہلاك ہونے والول ميں ہے " كيا ہے۔ ليكن به لازمى معنى ہيں 'اصل معنى وہى ہيں۔
- (۲) یہ خاص طرح کامینہ کیا تھا؟ پھروں کامینہ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَٱمْطُوْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةُ مِّنْ سِعِیْلِ ہُ مُنْصُوْدِ ﴾ (هود ۱۳۵۷) "ہم نے ان پر نہ بہ نہ پھروں کی بارش برسائی" اس سے پہلے فرمایا ﴿ جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾ "ہم نے اس بستی کو الٹ کر) نیچے اوپر کر دیا"۔
- (٣) یعنی اے محمد ( مل تیکی آیا )! دیکھئے تو سمی 'جو لوگ علانیہ اللہ کی معاصی کا ار تکاب او رپیغیبروں کی بحکذیب کرتے ہیں 'ان کا نجام کیا ہو آ ہے ؟
- (۴) مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کانام تھا' پھرانمی کی نسل پر مبنی قبیلے کانام بھی مدین اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر بھے' اس کانام بھی مدین پڑگیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بہتی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ بہتی حجاز کے رائے میں ''معان'' کے قریب ہے۔ انمی کو قرآن میں دو سرے مقام پر اَصْحَابُ الأَیْکَةِ (بن کے رہنے والے) بھی کما گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نمی بناکر بھیجے گئے۔ (دیکھتے الشعراء:۲) کا حاشیہ)

ذ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُومُّوُمُومِنِينَ ٥

وَلَانَقَعُدُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنَ سَمِيْلِ اللهِ مَن امَنَ هِ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْاَ اِذْكُنْ تُوْ قِلِيْ لَا فَكَثَّرُكُوْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ لَهُ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

> وَاِنْ كَانَ طَالِمْفَةُ مِّنْكُمُ امْنُوْ ا بِالَّذِيِّ اُرُسِلُتُ بِهِ وَطَالِمْفَةٌ لَوْ يُؤْمِنُوْ افَاصْدِرُوْ احَتَّى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْدُ الخَكِمِيْنَ ۞

کی چزیں کم کرکے مت (۱) دواور روئے زمین میں 'اس کے بعد کہ اسکی درستی کردی گئی 'فساد مت پھیلاؤ' یہ تمہارے لئے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔(۸۵)

اور تم سر کول پر اس غرض سے مت بیشا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں گئے رہو۔ (۲) اور اس حالت کویاد کروجب کہ تم کم تنے پھراللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ (۸۲) اور اگر تم میں سے پچھ لوگ اس حکم پر 'جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا' ایمان لے آئے ہیں اور پچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھر جاؤ! یہاں تک کہ ہمارے در میان اللہ فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے (۸۷)

(۱) دعوت توحید کے بعد'اس قوم میں ناپ تول میں کی کی جو بڑی خرابی تھی'اس سے اسے منع فرمایا اور پورا پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی۔ بیہ کو آبی بھی بہت خطرناک ہے جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا پیۃ چاتا ہے جس کے اندر سیر ہو۔ بید برترین خیانت ہے کہ پلیے پورے لئے جائمیں اور چیز کم دی جائے۔ اسی لئے سور ہُ مطففین میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبردی گئی ہے۔

(۲) الله کے رائے ہے روکنے کے لئے الله کے رائے میں کجیاں تلاش کرنا۔ یہ ہردور کے نافرہانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آج کل کے متجددین اور فر نگیت زدہ لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اَعَاذَا الله ُ مِنهُ . علاوہ انیں رائے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً لوگوں کو ستانے کے لئے بیٹھنا 'جیسے عام طور پر اوباش قتم کے لوگوں کا شیوہ ہے۔ یا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹھنا ٹاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے انہیں بد ظن کریں 'جیسے قریش مکہ کرتے تھے یا دین کے راستوں پر بیٹھنا اور اس راہ برچنے والوں کو روکیا۔ یوں لوٹ مارکی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا ٹاکہ آنے جانے والوں کا مال سلب کر لیس۔ یا بعض کے پرچنے والوں کا روکیا وصول کرنے کے لئے ان کا راستوں پر بیٹھنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صبحے ہو کتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ سب ہی پچھ کرتے ہوں (فتح القدیر)۔

(٣) کفربر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اسکے لیے تهدید اور سخت وعید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کافیصلہ اہل حق کااہل باطل پر فتح وغلبہ ہی ہو تا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا:﴿ فَتَوَيْضُونَ اِنّا مَعَكُمُ مُتَرِيّضُونَ ﴾ (السوبة-٥١)

قَالَ الْمَكُلُّ الَّذِيْنَ الْسَتَكُبَّرُوْامِنْ قَوْمِهِ لَغُوْرِجَنَّكَ يُثُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ امْنُوامَعَكَ مِنْ قَرَّيَتِنَّا اوَلَتَعُوُدُنَّ فِيْ مِلْتِنَا قَالَ اَوْلَوْكُنَا كُلِهِيْنَ ۞

قَبِ افْتَرَيْنَاعَلَ اللهِ كَدْبَالِنُ عُمْنًا فِي مِلْتَكُوْرَبُعُدَا ذَ نَجْلَنَا اللهُ مُنْهَا وَنَ مِلْتَكُورَ بَعُدَا ذَ نَجْلَنَا اللهُ مِنْهَا وَكَالَتُ وَمَنْهَا وَلَا اللهُ رَبُّنَا وَ وَسَعَرَبُنَا عُكَ تَنْعُ عُلِمًا عَلَى اللهِ تَوْكُلُنَا وُرَبَّنَا افْتَحْبَيْنَا وَرَبُنَا فُتَوْمِنَا وَانْتَ خَدْرُ الْفَتِحِبْنَ ﴿

ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہاکہ اے شعیب! ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بہتی ہے نکال دیں گے الابیہ کہ تم ہمارے ند ہب میں پھر آ جاؤ۔ (ا) شعیب (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے ند ہب میں آ جا ئیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔(۲)

ہم تو اللہ تعالی پر بڑی جھوئی تہمت لگانے والے ہو جائیں گ اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے ہم کواس سے نجات دی (۳) اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے ذہب میں پھر آ جائیں، لیکن بال یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو۔ (۳) ہمارے رب کاعلم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر

(۱) ان سرداروں کے تکبراور سرکشی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ایمان و توحید کی دعوت کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے بیغبراور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنے آبائی مذہب پر واپس آ جاؤ' نہیں تو ہم ملک تمہیں یمال سے نکال دیں گے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے'کیو نکہ انہوں نے کفرچھوڑ کر ایمان افتیار کیا تھا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ملت آبائی کی طرف لوٹنے کی دعوت اس کیاظ سے تھی کہ وہ وہ تھے'گو حقیقتاً ایسانہ ہو۔ یا بطور تعلیب انہیں بھی شامل کر لیا ہو۔

(۲) یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزہ انکار کے لیے اور واو حالیہ ہے۔ یعنی کیاتم ہمیں اپنے نہ ہب کی طرف لوٹاؤ گے یا ہمیں اپنے بہتی سے نکال دو گے در آل حالیکہ ہم اس نہ جب کی طرف لوٹنا اور اس بہتی سے نکلنا پند نہ کرتے ہوں؟ مطلب میہ ہے کہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم ہمیں ان میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔

(٣) لینی اگر ہم دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ آئے ،جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی ، تو اس کا مطلب میہ ہو گا کہ ہم ہم نے ایمان و توحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھاتھا؟ مطلب میہ تھا کہ میہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہو۔

(٣) اپناعزم ظاہر کرنے کے بعد معالمہ اللہ کی مثیت کے سیرد کر دیا۔ یعنی ہم تو اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف

بھروسہ رکھتے ہیں۔ ('' اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کردے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کردے اور توسب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ '' (۸۹) اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب (علیہ السلام) کی راہ پر چلوگے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ ''' (۴۹)

پس ان کو زلزلے نے آ بکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۹)

جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں بھی بسے ہی وَقَالَ الْمَكُلْ الَّذِيْنَ كَفَهُ وُامِنْ قَوْمِهُ لَبِنِ النَّعْمُ شُعَيْبًا إِنَّكُوْلِذَا الْخَيْرُونَ ۞

فَأَخَذَاتُهُو الرَّخِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ جُثِمِيْنَ أَثُّ

الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْاشِّكِيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ ٱلَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا

نہیں لوٹ سکتے۔ ہاں اگر اللہ چاہ تو بات اور ہے۔ بعض کتے ہیں کہ یہ ﴿ حَتَّى بَلِيَمَ الْجَمَلُ فِي سَوِّا لِحَيَاطِ ﴿ كَا طُرِحَ الْجَمَلُ فِي سَوِّا لِحَيَاطِ ﴾ كى طرح تعليق بالمحال ہے۔

- (۱) کہ وہ ہمیں ایمان پر ثا**بت** رکھے گااور ہمارے اور کفرو اہل کفرکے درمیان حاکل رہے گا' ہم پر اپنی نعمت کا تمام فرمائے گااور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔
- (۲) اور الله جب فیصله کرلیتا ہے تو وہ میں ہو تا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر مکذبین اور متکبرین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ گویا عذاب اللی کے نزول کامطالبہ ہے۔
- (٣) اپنے آبائی فد جب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا' یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی در آں حالیکہ ان دونوں باتوں میں ان ہی کافائدہ تھا۔ لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل (دنیا میں فور اُ حاصل ہو جانے والا نفع) ہی سب کچھ ہو تا ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا' وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع آجل (دیر میں ملنے والے نفع) کے لیے اسے کیوں چھوڑتے؟۔
- (٣) یمال رَجْفَةٌ ( زلزله) کالفظ آیا ہے اور سورہ ہود آیت ۹۴ میں صَنِحَةٌ (چِخ) کالفظ ہے اور سورہ شعراء۔ ۱۸۹ میں ظُلَّةٌ (ابادل کاسابی) کے الفاظ ہیں۔ امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا۔ یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا۔ پہلے بادل نے ان پر سابیہ کیا جس میں شعلے ' چنگاریاں اور آگ کے بصبھوکے تھے' پھر آسان سے شخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال' جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بے جان لاشے ہو کر پر ندوں کی طرح گھنوں میں منہ دے کراوندھے کے اوندھے بڑے رہ گئے۔

شُعَيْبًا كَانُوْ اهُمُ الْخُسِرِيْنَ ﴿

فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُابَلَغُتُكُمُ مِسْلَحِ رَبِّنَ وَنَصَعُتُ لَكُمُ ۚ فَكَيْفَ اللَّى عَلَى قَوْمِ كِفِي أَيْنَ ﴿

ۅۘٙػٙٵڷؘۺڵێٳ؈ٚۊڔؾۊڡ۫ڹۜؠۜۼ؆ؚڷڒٲڂۮ۫ڹۜۧٲٲۿڵۿٳؠڵڹػؙڛٵٙ؞ ۘۘۏٵڶڞؘڗٵ؞ڵۼۘػۿؙۄؙٮڞؙڗۼؖۏؽ۞

ثُمَّرَىكَ لَنَامَكَانَ التَّيِبَةُ الْعَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا قَقَالُوا قَنْ مُسَّ الْمَاءِ كَا الفَّتَاءُ وَالتَّرَاءُ فَالْخَذُنْ فُهُمُ بَغْنَةً قَهُمُ وَلاَيْتُعُوُونَ ٠٠٠

نہ تھے۔ (۱) جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ (۲)

اس وقت شعیب (علیہ السلام) ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پننچا دیۓ تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی۔ پھرمیں ان کافرلوگوں پر کیوں رنج کروں۔ (۹۳)

اور ہم نے کسی بہتی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑا کیں۔ (۹۲) (۹۴)

پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی میاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے گئے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً کیڑلیا (۵) اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔(۹۵)

- (۱) یعنی جس بہتی ہے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیرو کاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے' اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعدا یسے ہوگئے جیسے وہ یہال رہتے ہی نہ تھے۔
- (۲) لیعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغیبر کی تکذیب کی 'نہ کہ پیغیبراوران پر ایمان لانے والے۔ اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں۔ دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔
- (٣) عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے' تو انہوں نے وفور جذبات میں یہ باتیں کہیں۔ اور ساتھ ہی کما کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا' تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ جو اس کے باوجود اپنے کفراور شرک پر ڈٹے رہے۔
- (٣) بَأْسَآءُ 'وہ تَكلِیفیں جو انسان کے بدن كولاحق ہول یعنی نیاری اور ضَرِّآءُ سے مراد فقرو ننگ دستی-مطلب بیہ ہے كہ جس كى بستى میں ہم نے ان كو بیاری اور محاجی جس كى باداش میں ہم نے ان كو بیاری اور محاجی میں مبتلا كردیا جس سے مقصد بیر تھاكہ وہ اللہ كى طرف رجوع كريں اور اس كى بارگاہ میں گڑ گڑا كیں۔
- (۵) کیعنی فقرو بیاری کے ابتلا سے بھی جب ان کے اندر رجوع الی اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوش حالی سے اور بیاری کو صحت و عافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کاشکرادا کریں۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی

وَلَوْاَنَّ اَهُمُ الْقُرْنَى الْمُنُوا وَاثْقُوْالْفَتَعُمَّاعَكُمُهُمُ بَرَكَتِ قِنَ السَّمَاء وَالْاَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّ بُوْا فَالْحَنْ نَهُمُ يهما كَانُوْ الْكِشِبُونَ ۞

ٱفَامِنَاهُـُلُ الْقُرَاىانُ يَّالِّتِيَهُمُ بَاسُنَابِيَاتَاقَاقَهُمُ نَابِمُونَ۞

> ٱوَامِنَ ٱهْلُ الْقُرْآى اَنُ يَّالْتِيَهُوُ بَاشْنَاعُمَّى وَهُوْمِيُلُمُونِ ۞

ٱفَالَمِنُوْامَكُرُاللَّهِ فَلَايَامَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّالْقَوْمُرُ الْخِيرُونَ ﴿

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پر ہیز گاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول ویتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو پکڑلیا۔(۹۲)

کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات ہے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں۔(۹۷)

اور کیاان بستیوں کے رہنے والے اس بات ہے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہماراعذاب دن چڑھے آپڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔(۹۸)

و سے حدوہ ہے ہوں یں موں ہوں۔ (۱۸) کیا لیس وہ اللہ کی اس پکڑھ ہے بے فکر ہو گئے۔ سواللہ کی کیڑے بی جران کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی ہے فکر نہیں ہو تا۔ (۱۱) (۹۹)

ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بھیشہ سے ہی ہو تا چلا آ رہا ہے کہ بھی تنگی آ گئی بھی خوش حال آ گئی 'بھی بیاری تو بھی صحت 'بھی فقیری تو بھی امیری۔ یعنی ننگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے موثر ٹابت ہوا'نہ خوش حال 'ان کے اصلاح احوال کے لیے کارگر ٹابت ہوئی۔ وہ اسے لیل و نہار کی گردش ہی سجھتے رہے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت اللی اور اس کے ارادہ کو سجھنے میں ناکام رہے تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اس لیے حدیث میں مومنوں کا معالمہ اس کے بر عکس بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ آ رام و راحت ملنے پر اللہ کا شکر اداکرتے ہیں اور تکلیف پینچنے پر صبرے کام لیتے ہیں 'یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیراو راجر کا باعث ہوتی ہیں۔ (صحبح مسلم۔ کتاب الزهد بیاب المحقومین آمدہ کیلہ حیدی

(۱) ان آیات میں اللہ تعالی نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان و تقوی ایسی چیزہے کہ جس بہتی کے لوگ اے اپنالیں تو ان پر اللہ تعالی آسان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے یعنی حسب ضرورت انہیں آسان سے بارش مہیا فرما تا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے۔ نتیجنا خوش حالی و فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے بر عکس محکد یب اور کفر کا راستہ افتیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھر جاتی ہیں' پھر پہتہ نہیں ہو تا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور بنستی کھیلتی بستیوں کو آن واحد میں کھنڈ ر بناکر رکھ دے۔ اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بے خونی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ مکڑ کے مفہوم کی وضاحت کے لیے دیکھئے سورہ آل عمران آیت ۵۲ کا حاثیہ۔

ٱۅٞڵڎؙؽۿؙ؇ؚڶؚڵۮؚؽ۫<u>ڹ؉ڽٙڗ</u>ڎؙٛۏڽٵڷۯڞڡؽؘڹۼ۫ۑٲۿؙڸۿٙ ٲڽؙٷٚؽؘۺؙڴٵٞڞؘڹؙٮ۬ۿؙڎؙڔۑ۠ڶٷ۫ؠؚڥٷٷؘڟڹۼؙٵٚڰ۬ٷٛؠؚۿؚۿ ڟٞۿؙڒ<u>ؽ</u>ۿؙػٷ۫ڹ۞

تِلْكَ الْقُرْبِي نَقَعُنُ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَآ إِمِهَ ۖ وَلَقَدُ جَآءَتُهُ ۗ مُ رُسُلُهُمْ يَالْبَيْنَاتِ ۚ فَمَاكَانُو الِيُؤْمِنُو الْمِنَاكَدَّبُوامِنَ تَبُلْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكِفِرِيْنَ ۞

اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلا کت کے بعد (ان واقعات فدکورہ نے) ہیہ بات نہیں ہٹلائی کہ اگر ہم چاہیں توان کے جرائم کے سبب ان کوہلاک کر ڈالیس اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں 'پس وہ نہ سن سکیس۔ (۱۰۰)

ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغیر معجزات لے کر آئے، (۱) پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہ دیا ہیہ بات نہ ہوئی کہ پھراس کو مان لیتے '(۱) اللہ تعالیٰ ای طرح کافروں کے دلوں پر بندلگا دیتا ہے۔(۱۰۱)

(۱) یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آ تا ولوں پر بھی قفل لگ جاتے ہیں 'پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کرپاتے۔ دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا 'ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کر توتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور دو سری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر ممرلگادی جاتی ہو جاتے ہیں۔ پھرانذار اور وعظ و تھیجت ان جاتی ہے 'جس کا نتیجہ یہ ہو تاہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ پھرانذار اور وعظ و تھیجت ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ پھراندار اور وعظ و تھیجت ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ پھراندار اور وعظ و تھیجت ان کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آیت میں ہدایت تنبین (وضاحت) کے معنی میں ہے 'ای لئے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ آرکہ نیم نیم نور بھری ان کے کار بھید لیگڈین 'یعنی کیاان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی۔

(۲) جَس طُرح گزشتہ صفحات میں چند انبیا کاؤکر گزرا۔ بینات سے مراد دلائل و براہین اور مجزات دونوں ہیں۔ مقصد سے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے جب تمام نہیں کر دی 'ہم نے انہیں بلاک نہیں کیا۔ کیونکہ ﴿ وَمَا أَنْکَا مُعَلِّی بُنِ حَتِّی بُنُ حَتِّی بُنِ حَتِّی بُنِ حَتِّی بُنِ حَتِّی بُنِ حَتِّی بُنِ حَتِّی بُن کُوجب ان سے عہد لیا گیا تھا تو یہ اللہ کے علم میں ایمان لانے والے نہ سے 'اس لیے جب ان کے پیم ایمان لانے والے نہ سے 'اس لیے جب ان کے پیم رسول آئے تو اللہ کے علم کے مطابق ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ ان کی تقدیر میں ہی ایمان نہیں تھا نے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا۔ جس کو حدیث میں فکُلٌ مُیسَدٌ ﴿ لِمَا خُلِقَ لَهُ اصحب بحددی نہیں تھا نے اللہ نہیں لائے کہ وہ اس وجہ سے ان پر تفسیسر سورہ اللیل ہے تعیر کیا گیا ہے دو سرا مفہوم سے کہ جب پنیم بران کے پاس آئے تو وہ اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے۔ گویا ابتداء جس چیزی وہ تکذیب کر چکے تھے ' بی گناہ ان کے عدم ایمان کا سب بن گیا اور ایمان لانے کی توفق ان سے سلب کرلی گئی 'اس کوا گلے جملے میں مراگانے سے تعیر کیا گیا ہے۔ ﴿ وَمَا اِنْ مُؤْمِدُ وَا لَهُ اَنْ مُؤْمِدُ وَا لَهُ اَنْ مُؤْمِدُ وَ اَنْ مُؤْمِدُ وَ اَنْ مُؤْمُودُ وَ اَنْ مُؤْمِدُ وَ اَنْ مُؤْمِدُ وَ اَنْ مُؤْمُودُ وَ اَنْ مُؤْمُودُ وَ اَنْ مُؤْمِدُ وَ اَنْ وَ وَ اِنْ وَمُودُ وَ اِنْ وَمُ وَانْ وَ اِنْ وَمِ وَ مُنْ اِنْ وَ وَقُونَ وَ اِنْ وَرَا مُنْ وَانْ مُنْ وَانْ کیا ہُورُ وَ اِنْ وَانْ وَ اِنْ وَانْ وَ اِنْ وَانْ وَانْ وَانْ وَ وَانْ وَانْ وَ وَانْ وَ وَ وَانْ وَ

وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِ هِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ قَجَدُنَا الْكُثْرَهُمُ لَفْسِقِينَ ﴿

ثُوَّبَعَثْنَامِنُ بَعُدِهِمُ مُّوُسٰى بِأَيْتِنَا َ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَكَدْمٍ فَظَلَهُوْ إِنِهَا ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ⊙

وَ قَالَ مُوْسَى لِفِرْ عَوْنُ إِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴿

حَقِثْ عَلَى اَنْ لِاَا قُوْلَ عَلَى اللهِ اِلَّا الْحَقَّ ثَنْ جُنُتُكُمْ إِبَيْنَةً مِّنُ تَـٰ يَكُوْ فَأَنْسِلُ مَعِى َبَنِيۡ اِسُرَاۤ مِيۡلَ ۞

اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عمد نہ دیکھا<sup>(۱)</sup> اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔(۱۰۲)

پھران کے بعد ہم نے موسی (علیہ السلام) کو اپنے دلا کل دے کر فرعون اور اس کے امرا کے پاس بھیجا<sup>، (۲)</sup> مگران لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھئے ان مفسدوں کاکیاانجام ہوا؟ <sup>(۳)</sup> (۱۰۳۳)

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے پیغیرہوں۔(۱۰۴)
میرے گئے یمی شایان ہے کہ بجزیج کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں میں تممارے پاس تممارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں ''' سوتو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ (۱۰۵)

(الانْعام ۱۰۰۰) ''اورتہیں کیامعلوم ہے بیہ توالیے (بدبخت) ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں اور ہم ان کے دلوں اور آئکھوں کو الٹ دیں گے (تو) جیسے بیہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (ویسے پھر نہ لائیں گے'') -

- (۱) اس سے بعض نے عمد الست 'جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا' بعض نے عذاب ٹالنے کے لیے پینمبروں سے جو عمد کرتے تھے۔ اور یہ عمد شکنی 'چاہے وہ کسی جھی قسم کی ہو' فسق ہی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی ہو' فسق ہی ہے۔
- (۲) یمال سے حضرت مویٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو مذکورہ انبیا کے بعد آئے جو جلیل القدر پنجبر تھے' جنہیں فرعون مصراور اس کی قوم کی طرف دلائل و معجزات دے کر جھیجا گیاتھا۔
  - (٣) لينى انسيس غرق كرديا كيا' جيساكه آك آك كا-
- (٣) جو اس بات كى دليل ہے كه ميں واقعى الله كى طرف سے مقرر كرده رسول ہوں۔ اس معجزے اور برى دليل كى تفصيل بھى آگے آربى ہے۔
- (۵) بنی اسرائیل 'جن کااصل مسکن شام کاعلاقہ تھا' حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنالیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کر تا تھا' جس کی تفصیل پہلے سورۂ بقرہ میں گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امرانے جب حضرت موٹی علیہ السلام کی

قَالَ إِن كُنْتَ جِمُّتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِوتِينَ ⊙

فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغُبَّانُ مُّبِيئِنُ أَنَّ

وَّنَزَعَيْدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيُضَاّءُ لِلنَّظِرِيْنَ أَنْ

قَالَ الْمَكَاثُمِنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَمْنَالَسْحِرٌ عَلِيْمٌ ۖ ضَ

يُّرِيْدُ أَنْ يُغْفِرِ جَكُوْمِّنْ أَرْضِكُوْ ۚ فَمَاٰذَا تَأْمُرُوْنَ ﴿

قَالُوُّا اَرْجِهُ وَاخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَكَالِينِ خِشْدِيْنَ ﴿

يَأْتُولُوَ بِكُلِّ سَحِرِعَلِيْمٍ ﴿

فرعون نے کہا'اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تواس کواب پیش کیجئااگر آپ سیچ ہیں۔(۱۰۲) پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا' سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدھابن گیا۔(۱۰۷)

اور اپنا ہاتھ ہاہر نکالا سو وہ ایکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چکتا ہوا ہو گیا۔ (۱۰۸)

قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی ہیہ شخص بڑاماہر جادوگر ہے۔ <sup>(۱</sup>۲)

یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے سو تم لوگ کیامشورہ دیتے ہو۔(۱۱۰)

انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجے - (۱۱۱)
کہ وہ سب ماہر جادو گروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ (۳)

دعوت کو ٹھکرا دیا تو حضرت موئی علیہ السلام نے فرعون سے بیہ دو سرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ بیہ اپنے آبائی مسکن میں جاکر عزت واحترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔

(۱) لیمنی الله تعالی نے جو دو بڑے معجزے انہیں عطا فرمائے تھے' اپنی صدافت کے لیے انہیں پیش کر دیا۔

(۲) مجورے دیکھ کر' ایمان لانے کے بجائے' فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کریہ کمہ دیا کہ یہ تو ہڑا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا ہڑا ذور اور اس کا عام چلن تھا' اس لیے انہوں نے مجوزات کو بھی جادو سمجھا' جن میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ خالص اللہ کی مشیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ تاہم اس عنوان سے فرعون کے درباریوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو برکانے کا موقع مل گیا۔

(٣) حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ اس لئے حضرت موی علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے سے اس کا تو ڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا کمہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کما ''اے موی علیہ السلام! کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے جمیں ہماری ذمین سے نکال دے؟' پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لا کیس گے' اس کے لیے کسی

وَجَاءَ السَّعَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْآلِنَّ لَنَالَاَجُزُّا إِنْ كُنَّا كَخُنُ الْغِلِمِيْنَ ⊕

قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُوْلِينَ الْمُقَرِّبِينَ ۞

قَالُواْ يِمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نُكُوْنَ غَنْ الْمُلْقِينِ

قَالَ ٱلْقُوْا ۚ فَلَمَّنَاۗ ٱلْقَوُاسَحُرُواۤ اعْلَىٰ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمُ وَجَاءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيرُ ۚ ۞

اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے' کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟(۱۱۳) فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤگے۔ <sup>(۱)</sup>(۱۱۳)

ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موٹی! خواہ آپ ڈالئے اور یا ہم ہی ڈالیں؟ <sup>(۱۲)</sup> (۱۱۵)

(موئ علیہ السلام) نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو' <sup>(۳)</sup> پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کردی اور ایک طرح کابڑا جادو د کھلایا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۱۲)

ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کرلیں جس کی دونوں پابندی کریں' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوروز کا دن اور چاشت کاوقت ہے' اس حساب سے لوگ جمع ہو جائیں"۔(سور ہُ طلہ۔۵۵-۵۹)

- (۱) جادوگر' چوں کہ طالب دنیا تھے' دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کا فن سکھتے تھے' اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے' کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبۂ اجرت' کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا' جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤگے۔
- (٣) جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتاد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پور ایقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقالے میں موی علیہ السلام مقالے میں موی علیہ السلام کا معجزہ 'جے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے 'کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر موی علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا' ہم اس کے کرتب کا تو ڑ بسر صورت مہاکرلیں گے۔
- (٣) لیکن موئی علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی' اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا لیمین موٹ علیہ اللہ انہوں نے بغیر کی خوف اور آمال کے جادوگروں سے کما کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو' دکھاؤ! علاوہ ازیں اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا تو ڑ جب حضرت موٹ علیہ السلام کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا' جس سے ان کی صدافت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا سمل ہو جائے گا۔
- (۴) بعض آثار میں بنایا گیا ہے کہ یہ جادوگر ۷۰ ہزار کی تعداد میں تھے۔ بظاہریہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں' جن میں سے ہرایک نے ایک ایک ری اور ایک ایک لاٹھی میدان میں بھینکی' جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ گویا ہزعم خولیش بہت بڑا جادو تھاجو انہوں نے پیش کیا۔

وَآوُحَيُنَآ إِلَى مُوْسَى اَنْ الْقِ عَصَالَاۚ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿

فَعُلِبُواهُنَالِكَ وَانْقَلَبُواصْغِرِيْنَ أَ

وَ ٱلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجِدِیْنَ ﴿ قَالُوَا اَمْنَایِرَتِ الْعَلْمِیْنَ ﴿ رَتِیْمُوْسَی وَهُمْرُونَ ﴿

قَالَ فِرُعَوْنُ الْمُنْتُوْرِهِ قَبُلُ انَ اذَنَ لَكُوْرُانَ هٰذَا لَمُكُرُّمُّكُوْتُهُوْهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُغْفِيءُ الْمِنْمَ الْهُلَمَا فَسَوْتَ تَعْلَمُونَ ۞

اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو تھم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجے: سوعصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ (۱۱) کیں حق ظاہر ہو گیااور انہوں نے جو کچھ بنایا تھاسے جاتا

پس حق ظاہر ہو گیااور انہوں نے جو کچھ بنایا تھاسب جاتا رہا۔(۱۱۸)

پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے۔(۱۱۹)

اور وہ جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے۔(۱۲۰) کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ <sup>(۲)</sup> جو موئی اور ہارون کابھی رب ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۲)

فرعون کنے لگاکہ تم موئی پر ایمان لائے ہو بغیراس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک بیہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل در آمد ہواہے اس شهرمیں باکہ تم سب اس شهرسے یمال کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سواب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ (۳)

(۱) کیکن میہ جو پچھ بھی تھا' ایک تخیل 'شعبدہ بازی اور جادہ تھاجہ حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا' چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لاتھی ڈالتے ہی سب پچھ نظم اور لاتھی نے ایک خوفناک اثر دھے کی شکل اختیار کرے سب پچھ نگل لیا۔
(۲) جادہ گروں نے جو جادہ کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے 'میہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پچھ یہاں پیش کیا ہے۔ جو پچھ یہاں پیش کیا ہے۔ جو پچھ یہاں پیش کیا ہے۔ جس نے آن واحد میں ہم سب کے کر تبوں پر پانی پچسردیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر جس نے آن واحد میں ہم سب کے کر تبول پر پانی پچسردیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر جس نے بیات واضح ہوئی کہ باطل ' باطل ہے چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف پڑھا لیے جا میں اور حق' حق ہے جا ہے۔ اس پر کتنے ہی حسین غلاف پڑھا لیے جا میں اور حق' حق ہے جا ہے۔ اس پر کتنے ہی حسین غلاف پڑھا لیے جا میں اور حق' حق ہوئی کہ رہتا ہے۔

(٣) سجدے میں گر کرانہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا جس سے فرعونیوں کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ بیہ سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے جس کی الوہیت کے وہ قائل تھے' اس لئے انہوں نے موٹی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب کمہ کرواضح کردیا کہ بیر سجدہ ہم جمانوں کے رب کو ہی کر رہے ہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں۔

(٣) بہ جو کچھ ہوا' فرعون کے لیے بڑا حیران کن اور تعجب خیز تھا' اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں سوجھا' اس نے ہی کمہ

ڵٲؙڡڟۣۼڽۜٙٲؽؠ۫ؾػؙۄؙۅؘٲۯۻؙڴڬۄ۫ۺڽ۫ڿڶٳۑٟٷٞۄؘٙڵڞؘڸٙڹٮٞڴۄ۫ ٲڿ۫ؠۼؽڹ۞

قَالُوْآ إِنَّآ إِلَّى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ أَنَّ

وَمَاتَنُقِهُ مِثَّالِالْآنَ امَنَا بِالنِّتِ رَسِّنَالَنَّا جَآءَتُنَا رُبَّبَا افْدِغُ عَلَيْنَاصَهُ وَاقْتَوَقَّنَا مُشْلِينِينَ ﴿

وَقَالَ الْمَلَامُونَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَتَذَرُمُوْنِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ

میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دو سری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ پھرتم سب کوسولی پر لٹکادوں گا۔ (۱) (۱۲۳) انہوں نے جواب دیا کہ ہم (مرکر) اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲۵)

اور تونے ہم میں کونیا عیب دیکھا ہے بجزاس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان کے آئے' (۳) جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اس ہمارے باس آئے۔ اس ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کافیضان فرما (۱۳) اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ (۱۳۹)

اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موی ٰ (علیہ السلام)اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں' (۱) اور وہ آپ کو اور آپ

دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا! اس کا انجام عنقریب تنہیں معلوم ہو جائے گا۔

- (۱) یعنی دایا باؤں اور بایا باتھ یا بایا باؤں اور دایا باتھ 'چریی نہیں 'سولی پر چڑھا کر تہمیں نثان عبرت بھی بنادوں گا۔

  (۲) اس کا ایک مفہوم تو ہے ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی تخت سزاوے گا'اس لیے کہ ہم سب کو مرکزای کے پاس جانا ہے'اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے ؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دو سرا مفہوم ہے کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے ہے ؟

  مفہوم ہے کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے'اس سے کیا فرق پڑے گاکہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے ہے ؟

  ماہوم ہے کہ موت تو ہمیں آنی عیب ہے۔ جس پر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں سزاد سے پر تل گیا ہے۔ درال حالیک مید سرے سے عیب ہی نہیں ہے۔ یہ تو خوبی ہے' بہت بڑی خوبی آکہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آگی تو حالیک میں مسامنے واضح ہو کر آگی تو جس کے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات محملا و دیے اور حقیقت کو اپنا لیا۔ پھرانہوں نے اپنا روئے خن فرعون سے بھیر کر اللہ کی طرف کر لیا اور اس کی بارگاہ میں دست برعا ہو گئے۔
  - (٣) تاكه ہم تيرے اس دسمن كے عذاب كو برداشت كرليں 'اور حق ميں متعلب اور ايمان پر ثابت قدم رہيں۔
    - (۵) اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں۔
- (۲) سیر جردور کے مفسدین کاشیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ والول کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یہی کہا۔

ٱبنُآءَهُمُ وَنَسْتَهُم نِسَآءُهُمُ وَالنَّا فَوْقَهُمُ قَلْهِرُونَ 🌚

قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَاصْدِرُوْا اِنَّ الْاَسَ صَٰ بِلَهُ ۚ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَأَ أُمِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞

قَالْوَّا أَوْذِيْنَامِنْ قَبْلِ آنُ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدِمَاجِئُمَنَا \* قَالَ عَلَى رَبُكُوُ آنَ يُهْلِكَ عَدُوَكُو وَيَسُنَّخُلِقَكُو فَي الْأَرْضِ فَيَنْظُركَيْفَ تَدْمَكُونَ ۞

کے معبودوں کو ترک کئے رہیں۔ (۱) فرعون نے کہاکہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ (۲)

موی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سمارا حاصل کرو اور صبر کرو' یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے' اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ورتے ہیں۔ (۱۲۸)

قوم کے لوگ کہنے گئے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے' آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی (الله آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ (۵) موی (علیه السلام) نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا

<sup>(</sup>۱) فرعون کو بھی اگرچہ دعوائے ربوبیت تھا ﴿ آنَارَ بُکُوُالاَعْلَى ﴾ میں تمہارا بڑا رب ہوں" (وہ کما کرتا تھا) کیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) ہمارے اس انتظام میں بیہ رکاوٹ نہیں وال کتے۔ قبلِ ابناء کا بیہ پروگرام فرعونیوں کے کہنے سے بنایا گیااس سے قبل بھی' جب مویٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی' موٹی علیہ السلام کے بعد از ولادت خاتے کے لیے اس نے بی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قبل کرنا شروع کیا تھا' اللہ تعالیٰ نے موٹیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی بیہ تدبیر کی کہ موٹی علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کرائ کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فیلیَّهِ الْمَکُورُ مَن مَن اللہ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کرائ کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فیلیَّهِ الْمَکُورُ مَن مَن اللہ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کرائی کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔

<sup>(</sup>۳) جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صیح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تنہیں ہی ملے گا۔

<sup>(</sup>٣) یه اشاره ہے ان مظالم کی طرف جو ولادت موئ علیه السلام سے قبل ان پر ہوتے رہے۔

وَلَقَکْ اَخَکْ نَآالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيئِنَ وَنَعَصُّ مِّنَ التَّمَرُتِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُونَ ۞

فَاذَاجَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوُالنَّاهِ لِهِ ۚ وَلَنْ تُصِّنُهُمُ سِيَّتَةٌ يَطَّيِّرُوْابِمُوْسِ وَمَنْ مَّعَةُ الْآرَاتُمَ الْلِيرُهُمُ عِنْدَاللهِ وَلَكِنَّ الْكُرَّهُمُ لِالْيَعْلَمُوْنَ ۞

وَقَالُوْا مَهُمَا تَالْتِنَا بِهِ مِنْ ايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَاغَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

دے گا پھر تمهارا طرز عمل دیکھے گا۔ (۱۲۹)

کے اکثرلوگ نہیں جانتے۔(۱۳۱)

اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں' ماکہ وہ نصیحت قبول کریں۔''(۱۳۰)

سوجب ان پر خوشحالی آجاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے کئے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موکیٰ (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ ") یاد ر کھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے' (م) کیکن ان

اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہماری بات ہر گز نہ مانیں گے۔ (۵)

(۱) حضرت موی علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں 'بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرکے ' زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور پھرتمہاری آزمائش کاایک نیا دور شروع ہو گا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جارہے ہو' پھرانعام واکرام کی بارش کرکے اور افتیار واقتدار سے بہرہ مند کرکے تمہیں آزمایا جائے گا۔

(۲) آلَ فِرْعَوْنَ سے مراد' فرعون کی قوم ہے۔اورسِنِیْنَ سے قبط سالی۔ یعنی بارش کے فقدان اور در ختوں میں کیڑے وغیرہ لگ جانے سے پیداوار میں کی۔مقصداس آزمائش سے یہ تھاکہ اس ظلم اور انتکبار سے باز آ جائیں جس میں وہ مبتلاتھے۔

(٣) حَسَنَةٌ (بھلائی) سے مراد غلے اور پھلوں کی فراوانی اور سَبِّنَةٌ (برائی) سے اس کے برعکس اور قبط سالی اور پیداوار میں کی۔ حَسَنَةٌ کاسارا کریڈٹ خود لے لیتے کہ یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے اور بدحالی کاسبب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ یہ تم لوگوں کی نحوست کے اثر ات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔

(۳) طَآنِوْ کے معنی ہیں ''اڑنے والا '' یعنی پر ندہ۔ چول کہ پر ندے کے بائیں یا دائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک فالی یا بد فالی لیا کرتے تھے۔ اس لیے سید لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعال ہونے لگ گیااو ریمال سیداس معنی میں استعال ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ خیریا شر' جو خوش حالی یا قحط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچتاہے' اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں' موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بیرو کاراس کا سبب اللہ کے علم میں ہے السلام اور ان کے بیرو کاراس کا سبب اللہ کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفروا نکار ہے نہ کہ چھے اور ۔ یا اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی وجہ ان کا کفرے۔

(۵) ہیا ہی کفرو جود کا ظمار ہے جس میں وہ مبتلاتھ' اور معجزات و آیات الٰہی کواب بھی وہ جادو گری باور کرتے یا کراتے تھے۔

فَانَسَلْنَا عَلَيْهِوُ الظُوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَبْلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْيَتِ مُفَضَّلَتِ ۖ فَا سُتَكُبْرُواْ وَكَاثُواْ قَوْمُاتُجُرِمِيْنَ ۞

وَلَمَّا وَقَمَّعَكِيْهِمُ الرِّجُزُقَالُوْا يِنْمُوسَى ادُعُلَنَارَتَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ْ لَمِنْ كُنَفْتُ عَنَّا الرِّجْزَلَنْوُمِنَّ لَكَ وَلَنُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْ اِسُرَاءِيْلَ ۞

فَلَتَاكَتَفُنَاعَنُهُمُ الرِّجُزَالَ اَجَلِ هُوَ بْلِغُوهُ اِذَا هُوْيَنُكُنُّوْنَ ۞

پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجااور ٹڈیاں اور گھن کاکیڑا اور مینڈک اور خون 'کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ <sup>(۱)</sup> سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔(۱۳۳)

اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہو تا تو یوں کہتے کہ اے موٹ! ہمارے لئے اپنے رب ہے اس بات کی دعا کر دیجے! جس کا اس نے آپ ہے عمد کر رکھا ہے' اگر آپ اس عذاب کو ہم ہے ہٹادیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے ہے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی (رہاکر کے) آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔(۱۳۳۳) پھر جب ان ہے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پنچنا تھا ہٹا دیے' تو وہ فور آ ہی عمد شکنی کرنے گئے۔ (۱۳۵۳)

(۱) طوفان سے سیلاب یا کشت ہیں 'نڈی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ ٹڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا
جَرَادٌ ٹُدی کو کہتے ہیں 'نڈی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ ٹڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا
کر چٹ کرجا تیں۔ فُمَّلُ سے مراد جوں ہیں جو انسان کے جہم 'کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں یا گھی کا کیڑا ہے جو غلے میں لگ
جا تھے تو اس کے بیشتر چھے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو وک سے انسان کو گھی بھی آتی ہے اور اس کی کشرت سے بخت پریشانی بھی۔ اور
جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح گھی کا عذاب بھی معیشت کو
کھو کھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ضَفَادعُ 'ضَفَلاَعُ 'نَ جَمع ہے یہ مینڈک کو کہتے ہیں جو پانی اور جو ہڑوں 'چھیڑوں میں ہو تا
ہے۔ یہ مینڈک ان کے کھانوں میں 'بستروں میں 'الجے ہوئے غلوں میں غرض ہر جگہ اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے'
جس سے ان کا کھانا پینا' سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا۔ دَمِّ (خون) سے مراد ہیانی کاخون بن جانا' ہوں پانی بینا ان کے لیے نا ممکن
ہو گیا۔ بعض نے خون سے مراد تکسیر کی بیاری لی ہے۔ یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا آبات مُفَسَّلاَتُ ہے کھلے اور میدا معرف نے خون سے مراد تکسیر کی بیاری لی ہے۔ یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا آبات مُفَسَّلاَتُ ہے کھلے اور ور احدا معرف خون ہوں تھوں تھے ہوں کے بیاتی اس کے اس کے بیات کیا تھا اور عدا میں جو رہوں ہو گیا۔ کیا ہو کیا آبات میں خون جاری ہو گیا آبات میں میں اس کے بیات آگے۔

(۲) لیعنی ایک عذاب آبا تو اس سے ننگ آگر موئی علیہ السلام کے پاس آتے 'ان کی دعا سے وہ ٹل جا آتو ایمان لانے کے بجائے ' بھراس کفرو شرک پر جے رہتے۔ بھردو سراعذاب آ جا آتو بھراس طرح کرتے۔ بوں کچھ کچھ و قفوں سے پانچ عذاب ان پر آئے۔ لیکن ان کے دلول میں جو رعونت اور دماغول میں جو تکبر تھا' وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پابنا رہاور اتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔

فَانُتَعَمْنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقُنْهُمْ فِي الْيَمِّ بِإِنَّهُمُ كَنَّبُوُا بِالْيِتِنَا وَكَانُوْاعَنُهُمَا غَفِلِينَ ۞

وَٱوْرَثِنَاالْقَوْمُرَاكَّذِيُنَ كَانُوْاكِنْنَقَصْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَادِ بَهَا الَّيِقُ ابْرُكْمَافِيْهَا وَتَمَتَّتُ كِلْمَتُ رَبِّكَ الْخُسُنَى عَلْ بَنِثَى ٓ إِسْرَاء نِلَ لَا بِمَا صَبُرُوا ۚ وَدَمَّرُونَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقَوْمُهُ ۚ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۞

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا لینی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ (۱۱)

سے باتق ہی حقلت ترکے ہے۔ (۱۳۹۱)
اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شار کئے جاتے
ہے۔ (۲)
اس سرزمین کے پورب پچتم کامالک بنادیا 'جس
میں ہم نے برکت رکھی ہے (۳)
اور آپ کے رب کا نیک
وعدہ 'بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا
ہوگیا (۳)
اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ
پرداختہ کارخانوں کو اور جو پچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں

<sup>(</sup>۱) اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بالانخرانہیں دریا میں غرق کر دیا گیا' جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی بنی اسرائیل کو'جن کو فرعون نے غلام بنار کھا تھااور ان پر ظلم روا رکھتا تھا۔ اس بناپر وہ فی الواقع مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ ﴿ وَتَعْوِثْمُنْ تَلَمَا ۚ وَتُعْلِلُ مِنْ تَشَارُ ﴾ (آل عمران-۲۲)

<sup>(</sup>٣) زمین سے مراد شام کاعلاقہ فلسطین ہے 'جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا 'شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام وہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت ہوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کربنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں ' یعنی شام کے علاقے میں۔ جو بکشرت انبیا کامسکن و مد فن رہا اور ظاہری شادائی و خوش حالی میں بھی ممتاز ہے۔ یعنی ظاہری و باطنی دونوں قتم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع اور مغارب مغرب کی جمع ہے۔ حالا تکہ مشرق اور مغرب ایک ایک ایک بہرے جمع سے مراداس ارض بابرکت کے مشرقی اور مغرب چین یعنی جمات مشرق و مغرب۔

<sup>(</sup>٣) یہ وعدہ ہی ہے جو اس سے قبل حضرت مولی علیہ السلام کی زبانی آیت ۱۲۸ و ۱۲۹ میں فرمایا گیا ہے اور سور ہ قصص میں بھی۔ ﴿ وَتَوْمِیُكُ أَنْ ثَمَنَ عَلَى اللّٰهُ عُوْا فِي الْأَرْضِ وَدَجْعَلَهُ مُوَالِيَّمَةُ وَ وَنَجْعَلَهُ مُوالُوثِيْنَ \* وَمُمَلِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَدَجْعَلَهُ مُوالْمِيَةَ وَوَجْعَلَهُ مُوالُوثِيْنَ \* وَمُمَلِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَدَجْعَلَهُ مُوالْمِينَ \* وَمُمَلِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَدَجْعَلَهُ مُوالِمِينَ اللّٰهِ وَمُعَلَى اللّٰهُ فِي الْأَرْضِ وَدَعْتِ مِينَ اور اللّٰ کو بيشوا بنائيں اور ملک کا وارث کريں اور ملک میں ان کو قوت و طاقت دیں اور فرعون و لمان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے ہیں "اور یہ فضل و احسان اس صبر کی وجہ سے ہوا جس کا مظاہرہ انہوں نے فرعونی مظاہرہ انہوں نے فرعونی مظاہرہ انہوں نے فرعونی مظاہرہ کے مقابلہ کے مقابلہ میں کیا۔

وَجُوزُنَابِبَنِيَ اِسْرَاءِ يُلِ الْبَحْرُ فَاتَوَاعَلِ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَ آصُنَامِ لَهُوْ \* قَالُوْا لِبُوسَى اجْعَلُ لَنَ ۤ إِلَهُ الْكِمَ الْهُومُ الِمَهُ \* قَالَ إِنَّكُوۡ قَوْمُ \* عَلَىٰ فَنَ ﴿

> اِنَّ هَوُلَاء مُتَـَّبُّرُثُمَّا هُــُـرُ فِيْهِ وَنَظِلُ مِّنَا كَانُوُّا يَعْمَلُوْنَ ۞

قَالَ اَغَيْرَاللّٰهِ ٱبْغِينَكُهُ اِللَّهَا وَّهُوَفَضَّلَكُمُوعَلَ الْعُلَيْدُيْنَ ۞

وَإِذْ اَنْجَيْنَكُمْ مِنْ الْ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءُ الْعُدَابِ يُقَتِّلُونَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْمُيُونَ نِسَآءَكُمْ وَقَ ذَلِكُمْ لَكَةً إِنِّنَ رَبِّهُمْ عَظِيُمٌ ۞

بنواتے تھے 'سب کو در ہم برہم کردیا۔ (۱۱ س۱۱)
اور ہم نے بن اسرائیل کو دریا ہے پار ا تار دیا۔ پس ان
لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہواجوا پنے چند بتوں ہے گئے بیٹھے
تھے ' کہنے گئے اے موٹی! ہمارے لئے بھی ایک معبود ایسا
ہی مقرر کر دیجئے! جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جمالت ہے۔ (۱۳۸)
یہ لوگ جس کام میں گئے ہیں یہ بتاہ کیا جائے گا اور ان کا
یہ کام محض ہے بنیاد ہے۔ (۱۳۹)
نرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر
دوں؟ عالا نکہ اس نے تم کو تمام جمان والوں پر فوقیت دی
دوں؟ عالا نکہ اس نے تم کو تمام جمان والوں پر فوقیت دی

اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچالیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تہمارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تہماری عورتوں کو زندہ

(۱) مصنوعات سے مراد کارخانے 'عمار تیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں اور یَغْرِ شُونَ (جو وہ بلند کرتے تھے) سے مراد او خِی او خِی عمار تیں بھی ہو سکتی ہیں اور انگوروں وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے۔ مطلب سے ہے کہ ان کی شہری عمار تیں 'ہتھیار اور دیگر سامان بھی تاہ کردیا اور ان کے باغات بھی۔

(۲) اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی' بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور انہیں مجزانہ طریق سے دریا عبور کروایا۔ وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پھرکے خود تراشیدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے جو پھرکی بنی ہوئی تھیں۔

(۳) لیعنی بیہ مورتیوں کے بچاری جن کے حال نے تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا' ان کا مقدر تباہی اور ان کا بیہ فعل باطل اور خسارے کا باعث ہے۔

(۴) کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے اور تنہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی 'اسے چھوڑ کرمیں تمہارے لیے پھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا تذکرہ ہے۔

وَوْعَدُنَامُوْسَ ثَلَثِيْنَ لَيْلَةً وَّائْمَمُنْهَا بِعَثْرِ وَنَتَوَّ مِيْقَاتُ رَبِّهَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيْبُ هُرُوْنَ اخْلُفُنِنُ فِي قَوْمِي وَاصْلِحُ وَلاَتَثَمِّعُ سَهِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

وَلَتَنَاجَآءَمُوْسَى لِمِيْقَالِتَاوَكُلَمَا ذَرَبُهُ ۚ قَالَ رَبِّ آرِ فِيَ ٱنْظُوْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرْسِنِى وَلِكِنِ انْظُوْ اِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْتَ تَرْبِيْ فَلَكَا تَجَـلْ رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكُا وَّخَرَمُوُسَى صَعِقًا فَلَتَّا آفَا قَ قَالَ سُهُمَٰكَ تُبُكُ إِلَيْكَ وَآنَا أَوْلُ الْهُؤُومِ خِيْنَ ۞

چھو ژ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پرورد گار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ (۱) (۱۳۱۱) میں جمعہ میں دیمار کا سال اور میں تعمیر میں اتراپ کا سے کا

اور ہم نے موی (علیہ السلام) سے تمیں راتوں کا وعدہ کیا اور دس رات مزید سے ان تمیں راتوں کو پورا کیا۔ سوان کے پروردگار کا وقت پورے چالیس رات کا ہوگیا۔ (۲) اور موی (علیہ السلام) نے اپنے بھائی ہارون (علیہ السلام) سے کما کہ میرے بعد ان کا انظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدنظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ (۳)

اور جب موسی (علیہ السلام) ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیس تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظرد کھے اوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے (اللہ کا سرف کی سکتے (اللہ کا طرف دیکھتے رہو وہ اگر این جگہ یر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو

<sup>(</sup>۲) فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمیں راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا 'جس میں دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو ' جوان کے بھائی ' بھی تھے اور نبی بھی ' اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت واصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہرقتم کے فسادے بچائیں۔ اس آیت میں بہی بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٣) حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا' حضرت مویٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکیرو تنبیبہ کے طور پر بیہ نصیحتیں کیں 'میقات سے یمال مراد وقت معین ہے۔

<sup>(</sup>٣) جب موی علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی 'تو حفرت موی علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا' اور اپنے اس شوق کا اظہار دَتِّ اَدِنْ کُسہ کرکیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کُنْ تَوْلِیْنُ ''تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا'' اس سے استدلال کرتے ہوئے معزلہ نے کہا کہ لَنْ نَفْیُ تأبیندِ (بھٹہ کی نفی) کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن معزلہ کا یہ مسلک صحیح احادیث

گ۔ پس جب ان کے رب نے بہاڑ پر بچلی فرمائی تو بچلی نے اس کے پر فچے اڑا دیئے اور موی (علیہ السلام) بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ (ا) چر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا' بے شک آپ کی ذات منزہ ہے میں آپ کی جناب میں تو بہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ (۱۳۳)

ارشاد ہوا کہ اے موٹ! میں نے پنجبری اور اپنی ہمکلا می سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو پچھ تم کو میں نے عطاکیاہے اس کولواور شکر کرو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳۴۲)

اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قتم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی ' (۲) تم ان کو پوری طاقت سے

قَالَ يُمُوْسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَ النَّاسِ بِرِسْ لَبِيْ وَ بِكَلَامِیْ ﴿ فَخُذْ مَاَ انْتَمْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِيُنَ ۞

وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْآلُوَاجِ مِنْ كُلِّ شَىُ مُوْعِظَةً وَتَغْصِيُـلاً لِكُلِّ شَىٰ ۚ \*فَخُذُهُمَا بِقُوَةٍ وَالْمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُوا

کے خلاف ہے۔ متواتر 'صحح اور قوی روایات ہے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار اللی سے مشرف ہوں گے۔ تمام اہل سنت کا نہی عقیدہ ہے۔ اس نفی رؤیت کا تعلق صرف دنیا ہے ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آ کھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالی ان آ کھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ بہاڑ بھی رب کی جملی کو برداشت نہ کر سکا اور موئ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ "قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے '(بی بے ہوشی امام ابن کیٹر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہو گی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا) اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا محض ہوں گا' میں دیکھوں گا کہ موئ علیہ السلام عرش کاپایہ تھامے کھڑے ہیں' مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مشتنی رکھاگیا۔"
(صحبح ہے بہادی۔ تفسیر سور ۃ الاً عراف۔ صحبح مسلم 'باب فضائل موسی علیہ السلام)

<sup>(</sup>۲) تیری عظمت و جلالت کااور اس بات کا که میں تیراعاجز بندہ ہوں' دنیامیں تیرے دیدار کامتحیل نہیں ہو سکتا۔

<sup>(</sup>۳) ہم کلامی کا دو سرا موقعہ تھا جس سے حعفرت مو ٹی علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھااور پیغیبری عطا فرمائی تھی۔

<sup>(</sup>٣) گویا تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام' امرو نمی اور ترغیب و ترہیب کی پوری تفصیل تھی۔

يِأَحْسَنِهَا سَأُورِئِكُمُ دَارَالْفْسِقِينَ

سَأَصُرِفُ عَنُ الْيَّتِيَ الَّذِيْنَ يَـتَكَلَّبَرُوْنَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اِنْ يَرَوُا كُلَّ الْيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْ ابِهَا ۚ وَانْ يَرَوُا سَبِيْلَ الرُّيشُ لِ لَيَّتَخِذُوْهُ سَبِيلًا وَ اِنْ يَرَوُاسِبِيْلَ الْغَقِّ يَتَخِذُوْهُ سَبِيْلًا ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّاهُمُ كَذَّبُواْ بِالنِّيَنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَفِلْنُنَ ۞

کپڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں'<sup>(۱)</sup> اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کامقام دکھلا تاہوں۔<sup>(۲)</sup>

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں 'جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لا ئیں '(۳) اور اگر ہدایت کاراستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنا ئیں اور اگر گراہی کاراستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنالیں ۔ (۳) یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری بنالیں وراح جھٹلایا اور ان سے عافل رہے ۔ (۵)

(۱) لینی رخصتوں کی ہی تلاش میں نہ رہیں جیسا کہ سمولت پیندوں کا حال ہو تا ہے۔

(۲) مقام (دار) سے مرادیا تو انجام یعنی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی۔جو اللہ کے نا فرمان تھے۔ (ابن کثیر)

(٣) تکبرکامطلب ہے اللہ کی آیات واحکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر گرداننا۔ یہ تکبر 'انسان کے لیے زیبا نہیں۔ کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق۔ مخلوق ہو کر'خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام وہدایات سے اعراض و غفلت کرنا گی طرح بھی جائز نہیں۔ اس لیے تکبراللہ تعالی کو سخت ناپیند ہے۔ اس آیت میں تکبرکا نتیجہ بتالیا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالی انہیں آیات اللی سے دور ہی رکھتا ہے اور پھروہ استے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّ اللَّذِینَ حَقَّتُ عَکَیْهِهُ مُلِیتُ رَبِّتُ لَا کُوْوَتُ وَمُوْنَ ﴾ وگو جَازَاؤُهُو گُلُنُ اَیْقِ حَقِّی بِرُوْالْعَدَ اَنْ اَلْاَیْمَ ﴾ (سور وَ یونس ۲۹ – ۹۷)"جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہوگئی وہ ایمان نہیں لا کس گر عالی در حالے دور در ناک عذاب دیکھے لیں۔ "

(٣) اس میں احکام اللی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت یا نفیات کا بیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اے تو نہیں مانتے 'البتہ گمراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فور آ اپنا لیتے اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں بھی ہمی کچھ دکھے رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے بھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لیک لیک کراختیار کر

(۵) یہ اس بات کا سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ سبب ہے آیات الٰہی کی تکذیب اور ان سے غفلت و اعراض کا۔ یہ ہرمعاشرے میں عام ہے۔

وَالَّذِيْنَ كَنَّ بُوُا بِالْتِنَاوَلِقَاۤ الْاٰخِرَةِ حَيِطَتُ ٱغْمَالُهُمُوْهُلُ يُجُزَوْنَ الِّامَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿

وَاتَّغَنَ قَوْمُوُوْسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمُ عِجْلاَجَمَدُا لَهُ خُوَالُّواَلَهُ يَرَوُاانَّهُ لَا يُكِلِّمُهُ مُ وَلاَيَهُدِيهُهُ سَبِيلًا ^ إِتَّعَنَادُوْهُ وَكَانُوًا ظِلِينِينَ ۞

وَلَمَّا اُسْقِط فِيَّ اَيْدِيْهِمْ وَرَاوَاا لَهُمُّهُ قَدُهَ لُوُا الْقَالُوْا لَبِنُ لَمُوْيَوْمُمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَيَالَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخَسِيرِيُنَ ⊕

اور به لوگ جنهول نے ہماری آتیوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت گئے۔ ان کو وہی سزادی جائے گی جو کچھ بیہ کرتے تھے۔ (ا) (۱۳۷) اور موسیٰ (علیہ السلام) کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود ٹھرالیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلا تا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ (۱۳۸)

اور جب نادم ہوئے (۳) اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔(۱۳۹)

(۱) اس میں آیات اللی کی کھذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں' ظلم و باطل ہے۔ اس لیے ان کے نامۂ اعمال میں شرہی شرہو گا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہو گی۔ ہاں اس شرکا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۲) موئی علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکتھے کرکے ایک بچھڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی' جو اس نے سنجھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی' جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی' جس کی وجہ سے بچھڑا کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ (گو واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں) اس میں افد اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا تھا' یا تھا وہ سونے کا ہی۔ لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا تھا' یا تھا وہ سونے کا ہی۔ لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے' بیل کی می آواز اس میں سے نگلتی۔ (ابن کشی) اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے' موسی علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ (یہ واقعہ سورہ کہ میں)

<sup>(</sup>٣) سُقِطَ فِي أَيْدِيْهِمْ محاورہ ہے جس كے معنى نادم ہونا ہيں' بيد ندامت موىٰ عليه السلام كى واپسى كے بعد ہوئى' جب انہوں نے آكراس پر ان كى زجر و تو بخ كى' جيساكه سور وَ طله ميں ہے۔ يهاں اسے مقدم اس ليے كرديا كيا ہے كه ان كافعل اور قول اكٹھا ہو جائے۔ (فتح القدير)

وَلَمَّارَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا غَلَفَمُّوْنِ فِينَ بَعْدِى فَا يَجِلُمُّوْ أَلَدُهُ وَالْفَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيْدِ يَجُوُّ اللَّهِ قَالَ ابْنَ أَمْرَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونَ وَكَادُوا يَقْتُلُونَ فَى فَلَا تُشْمِتُ فِى الْأَمْدَاءَ وَلَا تَجْعَلَنِي مُعَالُقَوْمِ الطَّلِينِينَ ﴿

اور جب موی (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی؟ کیاا پنے رب کے حکم میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی؟ کیاا پنے رب کے حکم ایک طرف رکھیں (ا) اور اپنے بھائی کا سرپکڑ کران کواپئی طرف گھیٹنے لگے۔ ہارون (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے ماں جائے! (ا) ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت میرے ماں جائے! (ا) ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت میرے ماں جائے! (ا) اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میشنوں کو مت ہناؤ (ا) اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شار کرو۔ (۱۵۰)

<sup>(</sup>۱) جب حضرت موی علیہ السلام نے آگر دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت میں گئے ہوئے ہیں تو سخت غضب ناک ہوئے اور جلدی میں تختیاں بھی 'جو کوہ طور سے لائے تھے' ایسے طور پر رکھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے ینچے پھینک دی ہیں' جسے قرآن نے ''ڈال دیں'' سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر پھینک بھی دی ہوں تو اس میں سوء ادبی نہیں کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا' بلکہ دینی غیرت و حمیت میں بے خود ہو کر غیراختیاری طور پر ان سے سے فعل سرزد ہوا۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ہارون علیہ السلام وموسیٰ علیہ السلام آپس میں سکے بھائی تھے'لیمن یہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے "مال جائے"اس لیے کما کہ اس لفظ میں بیار اور نرمی کاپہلو زیادہ ہے۔

<sup>(</sup>٣) حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے رو کئے میں ناکام رہے۔ ایک اپنی کمزوری اور دو سرا' بنی اسرائیل کاعناد اور سرکشی کہ وہ انہیں قتل تک کردینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا' جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے۔

<sup>(</sup>۴) میری بی سرزنش کرنے سے دسمن خوش ہوں گے 'جب کہ سے موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔

<sup>(</sup>۵) اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شار کیا جا سکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کاار تکاب کیا' نہ اس کی اجازت دی' نہ اس پر خوش ہوا' صرف خاموش رہااور اس کے لیے بھی میرے پاس محقول عذر موجود ہے' پھر میرا شار طالموں (مشرکوں) کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت و رحمت کی دعاما گئی۔

قَالَ رَبِّاغُفِرْ لِي َ رَارِيْقُ وَ اَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ اَنْتُ اَرْحُوالرِّحِيْنِينَ شَ

ٳڽۜٲڷڔ۬ؽؙؾڰؾٛۮؙٳٵڷؚۅۻٛڛٙؽڶڷۿؙۄؙۼؘڞؘڔٛۨڝؚٞڽؙڗۜۑۣۜۿۄؙۅٙۮؚڵؖڎ۫ ڣٳڬؽۏۊٳڶڎؙڹؙؽؙٚٷۜڬڶڸؚڰۼؘۯۣؠٵڷؙۿ۫ڗؖؽؽؘ۞

وَالَّذِيْنَ عِلْواالسَّيِّ اَتِ نُتُوَّ تَابُوُا مِنْ بَعُدِهَا وَامَنُوَا ۗ إِنَّ رَبِّكِ مِنُ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيْهُ ۗ ۞

وَلِتَاسَكَتَ عَنْمُوْسَى الْعَضَبْ اَخَذَالْالْوَاحَ وَيْنُ نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَصَةٌ لِلَّذِينَ هُوْلِرَيْهِوْمَرُونُهُونَ ﴿

موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے رب! میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور توسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والاہے۔(۱۵۱)

بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی (۱) اور ہم افترا پر دازوں کو الی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۲)

اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے پھروہ ان کے بعد تو ہہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہار ارب اس تو ہہ کے بعد گناہ معاف کردینے والا 'رحمت کرنے والا ہے۔" (۱۵۳)

اور جب مویٰ (علیہ السلام) کا غصہ فرد ہوا توان تختیوں کو اٹھالیا اور ان کے مضامین میں (۳) ان لوگوں کے لئے جو اینے رب ہے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ (۵) (۱۵۴)

- (۱) الله کاغضب سے تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا۔ اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے ' ذلت و رسوائی کے۔ وہ مستحق قرار پائے۔
  - ۲) اوریه سزاان ہی کے لیے خاص نہیں ہے 'جو بھی اللہ پر افترا کر تاہے 'اس کو ہم میمی سزا دیتے ہیں۔
- (٣) ہاں جنہوں نے توبہ کرلی' ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جا تا ہے بشرطیکہ خالص توبہ ہو۔
- (۴) نُسنَخَةٌ ، فُعُلَةٌ کے وزن پر جمعنی مفعول ہے۔ یہ اس اصل کو بھی کتے ہیں جس سے نقل کیا جائے اور نقل شدہ کو بھی نختہ کہ دیا جاتا ہے۔ یہاں نخد کہ دیا جاتا ہے۔ یہاں نخد سے مراد وہ دو سرا بھی نختہ کہ دیا جاتا ہے۔ یہاں نخد سے مراد وہ دو سرا نخد ہے جو تختیاں زور سے بھینکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس سے نقل کر کے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم صحیح بات پہلی ہی لگتی ہے۔ کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان " تختیوں کو اٹھالیا" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں۔ بہرحال اس کا مرادی مفہوم "مضامین " ہے جو ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے۔
- (۵) تورات کو بھی، قرآن کریم کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جواللہ سے ڈرنے والے بین کیونکہ اصل فائد آسانی کتابول سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دو سرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سنے سے اُن کھوں کو حق کے دیکھیے سے بند کئے ہوئے ہوتے ہیں اس چشمۂ فیض سے وہ بالعوم محروم ہی رہتے ہیں۔

وَاخْتَارَمُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلَالِيْمَاتِنَا ثَلَثَا اَخَدَتُهُمُّ الرَّغِفَةُ وَتَنَ ثَبُلُ وَلِيَّانَ اَتُهْلِكُنَا الرَّغْفَةُ وَتَنَ قَبُلُ وَلِيَّانَ اَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ النَّفْقَةُ مِثَا ۚ إِنْ هِيَ الْاِفْتَنَكَ تَفْوَلُكَ وَلَيْنَا وَالْحَمْنَا تَشَاءُ وَلَيْنَا فَاغْفِرْلُنَا وَالْحَمْنَا وَالْحَمْنَا وَالْتَحَمَّنَا فَاغْفِرْلُنَا وَالْحَمْنَا وَالْتَحَمِّنَا وَالْتَحَمِّنَا فَانْتَخَفُرُ النَّفَوْدُيْنَ ﴿

اور موی (علیہ السلام) نے ستر آدی اپی قوم میں سے
ہمارے وقت معین کے لئے منتخب کئے ، سو جب ان کو
زلزلہ نے آ پکڑا (ا) تو موی (علیہ السلام) عرض کرنے گئے
کہ اے میرے پروردگار! اگر تجھ کویہ منظور ہو تا تو اس
سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں
سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے
گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے 'ایسے
امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور
جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز
جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز
ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معانی
دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ (۱۵۵)

(۱) ان ستر آدمیوں کی تفصیل اگلے حاشیے میں آ رہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر آدمی چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے 'جہاں بطور عذاب انہیں ہلاک کر دیا گیا' جس پر حضرت موکیٰ علیہ السلام نے کہا......

(۱) بنی اسرائیل کے بیہ ستر آدمی کون تھے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے بیہ ہے کہ جب حفزت موک علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیے یقین کرلیں کہ بیہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی نازل شدہ ہے؟ ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ بن لیں 'اے نہیں مانیں گے۔ چنانچو انہوں نے ستر برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موکیٰ علیہ السلام ہے ہم کلام ہوا جے ان اوگوں نے بھی سا۔ لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آئھوں سے نہیں دکھیے لیس گے 'ایمان نہیں لا نمیں گے۔ دو سری رائے بیہ ہے کہ بیہ ستر آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف ہے نجھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی تو بہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جاکر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی عبادت کر جہوئے کی خواہش ظاہر کی۔ تیبری رائے بیہ ہے کہ بیہ ستر آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کو نجھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں اس ہے منع نہیں کیا۔ ایک چو تھی رائے بیہ ہے کہ بیہ ستر آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے عکم ہے کوہ طور پر لے جائے کے لیے چناگیا تھا وہاں جاکر انہوں نے اللہ جمیں تو دیکھی عطا فرہا' جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا۔ '' اللہ تعالیٰ کو بیہ دعا پنہ نہیں تو وہ کی کو عطا کرنا۔ کا لی تو نے کسی کو عطا کرنا۔ '' اللہ تعالیٰ کو بیہ دعا پنہ نہیں وہ وہ کی ہیں۔ جس کی وہ طا کرنا۔ کا وہ نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا۔ '' اللہ تعالیٰ کو بیہ دعا پنہ نہیں وہ وہ کی وہ عطا فرہا' جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا۔ 'کا کہ ہیں آئی ہو ہوں داروں کے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہ وہ وہ دیں جبل کی کر کر کی کے دریعے سے ہلاک کر دیئے گے۔ زیادہ مضرین دو سری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہ وہ وہ وہ دور در کی کو کی کو کر کی کو کر کے مور وہ وارد وہ وہ وہ وہ کی کو عطا کر انہوں کے موت وارد وہ وہ وہ وہ جبر کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کہ کی کو کر کی کو کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کیا گور کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کو کر کی کو ک

وَاكْتُبُ لِنَافِيَ هَلِهِ وِالدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدُنَا لِلَّاخِرَةِ إِنَّا هَدُنَا لِلَّهِ مَنَ اللَّاخِرَةِ اِنَّا هَدُنَا لِلَيْكَ وَالْحَمْقِينُ هَدُنَا لِللَّهِ مِنَ اللَّاعَةُ وَرَحُمْقِينُ وَسِعَتُ كُلَّ مَّمَا كُنُتُهُ اللّذِينَ يَتَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ وَسِعَتُ كُلَّ مَّهَمُ إِلَيْنِينَا لِلْهَائِينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ مَهُمُ وَالْفِينِينَ الْمُؤْمِدُونَ فَنْ

ٱڰڹ۫ۑؽؘێؽۜٛؿڰٷۏڽٵڵٷڛؙٷڶٵڵؿؚۧۘۜۜۜٵڵۘۘۘڒ۬ڣٞٵڷڒؽ ؿۼ۪ۮؙۅٛڬ؋ؙ؆ؙػٷٵٚۼٮؙۮۿؙۄٛ؈۬ٵڶٷۜۯڔڐۊٵڵٟٳۼٛ۬ؿڮ ؽٲڡؙۯؙۿؙۄؙؠٳڶؠٛٷؙۯڣۅؘؽؘۿ۬ؠۿؙۄٛٸۣٵڵؠؙٛڬڲڕۅؽڃڷؙ ڵۿؙڎؙٵڶڟٙڽؚڹۜڹؾٷٛؿڒؙۣٞٛٷؿؘۿؚڞؙٵٮٚۻٙؠ۪ٚۜۜٮػۅؘؽڝؘۿػ ڸڞۯۿؙۮۅؘٲڵۯۼؙڵڶٲڷؿؙػٵڹؘؿؗۼۘڵؽۿؙڎٵٚڷڒؽؽ

اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور
آخرت میں بھی ' ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ (۱)
الله تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اس پر واقع کر تا
ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیا پر
محیط ہے۔ (۲) تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور تکھوں
گاجو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکو ۃ دیتے ہیں اور جو ہماری
آئیوں پر ایمان لاتے ہیں۔(۱۵۲)

جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کووہ لوگ اینے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ("") وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں (") اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں یہ جو بوجھ اور طوق تھے (۵) ان کو دور کرتے

ہونے کا ذکر ہے اور یمال رَجْفَةٌ (زلزلے) ہے موت کا ذکر ہے۔اس کی توجیہ میں کما گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہول اوپر سے بچل کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بسرحال حضرت موٹ علیہ السلام کی اس دعاوالتجا کے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کر تاجب یہ بچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے 'اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کردیا۔

- (۱) تعنی توبه کرتے ہیں۔
- (۲) یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت ہے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے "اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ۱۰۰ھے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحثی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ۹۹ ھے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم۔ نصبر ۲۰۱۸ وابن ماجہ 'نصبر ۲۲۳»
- (٣) یہ آیت بھی اس امر کی وضاحت کے لیے نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدید پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں اور ایمان وہی معبتر ہے جس کی تفصیلات محمد رسول الله ملٹیکٹیل نے بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت سے بھی تصور "وحدت ادیان" کی جڑکٹ جاتی ہے۔
  - (٣) معروف 'وہ ہے جے شریعت نے اچھااور منکر 'وہ ہے جے شریعت نے برا قرار دیا ہے۔
- (۵) یہ بوجھ اور طوق وہ ہیں جو بچپلی شریعت میں تھے 'مثلاً نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا' (دیت یا معافی نہیں

اَمَنُوُّاكِ وَعَقَّرُهُ وَهُ وَنَصَـرُوُهُ وَ التَّمَعُ اللَّوْرَ الَّذِي َ الْنِزِلَ مَعَةَ اولَإِكَ هُوُالْمُنْلِحُوْنَ شَ

قُلُ يَانَهُا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ اِلَيُّكُمُ جَمِيْعَا إِلَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ لَآ اِلهَ إِلاَهُوكِمُ عَلَى وَيُمِيْتُ فَالمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّيْقِ الْأَنِّقِ الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكِلِمْتِهِ وَالتَّبِعُولُهُ لَعَلَّمُوْتَهُ تَعْمَّدُ وُنَ شَ

ہیں۔ سوجو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا ابتاع کرتے ہیں اور اس نور کا ابتاع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیاہے 'ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ (۱) (۱۵۵)

آپ کہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں' جس کی بادشاہی تمام آسانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لاکق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سواللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی ای پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو

تھی) یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی 'اس کا قطع کرنا ضروری تھا' شریعت اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا تھم دیا۔ جس طرح قصاص میں دیت اور معافی کی بھی اجازت دی۔ وغیرہ اور آپ سائٹین نے بھی فرمایا ہے کہ '' جھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ '' (مسند أحمد جلدہ۔ ص ۲۶۰۔ جلدہ' ص ۱۱۱ / ۲۳۳) کین افسوس! اس امت نے اپنے طور پر رسوم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور جاہلیت کے طوق زیب گلو کر لیے ہیں 'جن سے شادی اور مرگ دونوں عذاب بن گئے ہیں۔ هَدَاهَا اللهُ تَعَالَىٰ .

(۱) ان آخری الفاظ سے بھی ہی بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد رسول اللہ طالقین ہیں'
ایمان لانے والے اور ان کی بیروی کرنے والے ہوں گے۔ جو رسالت محمد پر ایمان نہیں لا ئیں گے 'وہ کامیاب نہیں'
خاسراور ناکام ہوں گے۔ علاوہ ازیں کامیابی سے مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم رسالت محمد پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے ونیاوی خوش حالی و فراوانی حاصل ہو۔ جس طرح اس وقت مغربی اور یورپی اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وہ عیسائی یا بیووی یا کافرو مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوش حالی میں متازیس۔ لیکن ان کی بیرتی عارضی و بطور استحان و استدراج ہے۔ یہ ان کی اخروی کامیابی کی صانت یا علامت نہیں۔ اس طرح ﴿وَرَاتَمْ مِحُوا اللّٰهُ وَرَاتُهُ مِحُوا اللّٰهُ وَرَاتُهُ مِحُوا اللّٰهُ وَرَاتُ ہُوں کہ ہو جاتی ہے کہ الماکدہ کی آیت ہا میں نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ (جیسا اللّٰهُ وَرَاتُ ہُوں کہ ہو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے 'وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اس لیے اس"نور" وہاں بھی وضاحت کی گئی تھی) کیوں کہ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے 'وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اس لیے اس"نور "من کے خود نبی کریم سنتھ نور بھی ہونے ہوئے ہوگا ہو کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے۔ جاس یہ الگ بات ہے کہ آپ کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے۔ جاس نہ الگ بات ہے کہ آپ کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے۔ باس نہ بالگ بات ہے کہ آپ کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے۔ باس نہ ناب کیوری صفت ہونے ہے آپ کا نُور ڈور مِن نُورِ اللهٰ ہونا بات نہ نہ ہونے ہے آپ کا نُور ڈور مِن میں۔ لیکن آپ کے نوری صفت ہونے ہے آپ کا نُور ڈور مِن نُور اللهٰ ہونا ہو نہیں۔ ایکن آپ کی نور دی کی خود نبی کرکھے سورة المائدة آپ کا نور ڈور مِن میں۔ کسی ایک میں۔ ایک میں۔ ایک کی خود نبی کرائی کیا کو اندی کی میں ایک حق کی ہونے کی کا نور ڈور ان کیا کیا کیں۔ ان کی کی کا کام انہیں۔

وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسَى أَمَّةٌ يُهَدُّونَ بِالْحَقِّ وَلِهِ يَعْدِالُونَ ﴿

ناکہ تم راہ پر آجاؤ۔ ((۱۵۸) اور قوم مویٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ (۱۵)

اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی (۳) اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ ایخ عصا کو فلال چھر پر مارو پس فور آ اس سے بارہ چشے پھوٹ نظے۔ ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کاموقع معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان پر ابر کو سابیہ فکن کیا اور ان کو من وسلوی (تر نجبین اور بٹیریں) پہنچا کیں 'کھاؤ نفیس چیزوں

(۱) یہ آیت بھی رسالت محمد ہے کا عالم گررسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مل اللہ اللہ کو حکم دیا کہ آپ مل نظر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مل اللہ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں میں 'نہ کسی اور فد ہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ میں 'نہ کسی اور اس سے پہلی آیت میں بھی آپ مل آپ کو النبی الای کما گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی بیں ان پڑھے۔ یعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے ذانوئے تلمذہ نہیں کیے 'کسی سے کسی قتم کی تعلیم عاصل نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ مل آپھیل کے سامنے دنیا بھر کے فصحاو نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ مل آپھیل کیں' ان کی صدافت و تھانیت کی ایک دنیا معترف ہے 'جو اس بات کی دلیل ہنا عاجز آگے اور آپ نے جو تعلیمات بیش کیں' ان کی صدافت و تھانیت کی ایک دنیا معترف ہے 'جو اس بات کی دلیل ہو عدل وافعاف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ناگزیر ہیں' انہیں اپنا کے بغیردنیا تھیتی امن و سکون و وعدل وافعاف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ناگزیر ہیں' انہیں اپنا کے بغیردنیا تھیتی امن و سکون و اور راحت و عافیت سے جمکنار نہیں ہو سکی۔

بو مدن واحت و عافیت سے جمکنار نمیں ہو سکتی۔

(۲) اس سے مرادوہی چند لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے ، عبداللہ بن سلام و غیرہ۔ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ

(۳) اَس سے مرادوہی چند لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے ، عبداللہ بن سلام و غیرہ۔ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ

(۳) اَسْبَاطٌ ، سِبْطٌ کی جمع ہے۔ بمعنی پو تا۔ یہاں اسباط قبائل کے معنی میں ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیه السلام کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے معرض وجود میں آئے ، ہر قبیلے پر اللہ تعالی نے ایک ایک نقیب (گران) بھی مقرر فرما دیا تھا ،

﴿ وَبَعَثْنَامِنُهُ اَتُنْ عَشَرَفَقِیْدًا ﴾ (المائدة - ۱۲) یہاں اللہ تعالی ان بارہ قبیلوں کے بعض بعض صفات میں ایک دو سرے سمتاز ہونے کی بنایران کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور امتان کے ذکر فرما دیا ہے۔

قَالَ أَلْمَلَا ٩

وَاذْقِيْلَ لَهُمُ اسْكَنُوُا هَا فِهِ الْقَرْرِيَةَ وَكُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمُ وَقُوْلُوا حِطَة أَوَادُخُلُوا الْبَابَ سُجّدًا تَعْفِرُ لَكُمْ خَطِيْنَا يَكُمُ سَنَزِيْدُ الْمُمُحْسِنِيْنَ ﴿

فَبَــَدَّ لَ الَّذِيُنَ كَلَمُوُامِنُهُمُ قَوُلُا غَيْرَاكَذِى قِيـُـلَ لَهُ حُ فَالْسَلْنَاعَلَيْهِمُ رِجُزًامِّنَ السَّـمَآءِ بِـمَا كَانْوُا يَظْلِمُوْنَ شَ

وَسُكَلْهُوُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّــِينُ كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَحُورُ اِذْ يَعَدُّونَ فِي السَّبُتِ اِذْ تَالْتِيْهُو حِيْتَانُهُوُ يَوْمَ سَبُتِهِهُ شُرِّكًا قِيَوْمَ لاَيْنَيْتُونَ لاَ تَأْتِيْهُونَ كُذْلِكَ ثَنَبُلُوْهُوْ بِمَا كَانُوْا يَشْدُ قُوْنَ ﴿

ہے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیالیکن اپناہی نقصان کرتے تھے۔(۱۲۰) اور جب ان کو تھم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جاکر رہو

اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جاکر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ تو بہ ہے اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہوناہم تمہاری خطا کمیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گےان کو مزید بر آں اور دیں گے۔ (۱۲۱)

سوبدل ڈالاان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھااس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی' اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سادی جمیجی اس وجہ سے کہ وہ تھم کوضائع کرتے تھے۔ (۱) (۱۲۲)

اور آپ ان لوگوں سے ''' اس بستی والوں کا ''' جو کہ دریائے (شور) کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھے! جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں مدسے نکل رہے تھے جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں 'اور جب ہفتہ کادن نہ ہو تا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں 'ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا

<sup>(</sup>۱) ۱۹۰ تا ۱۹۲ آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں' یہ وہ ہیں جو پارہ الم' سور ہ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ فرمالی جائے۔

<sup>(</sup>۱) وَسَنَلْهُمْ مِیں «هُمْ» ضمیرے مرادیبود ہیں۔ یعنی ان سے بوچھے۔ اس میں یبودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کاعلم نبی کریم ملی کی اور کسے جو آپ ملی کی میں مدافت کی دلیل ہے 'کیونکہ الله کی طرف سے وی کے بغیر آپ مائی کی اس واقعے کاعلم نہیں ہو سکتا تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس نہتی کی تعیین میں اختلاف ہے'کوئی اس کا نام ایلہ کوئی طبریہ کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بہتی'جو سمندر کے قریب تھی' بتلا تا ہے۔ مفسرین کا زیادہ رجحان ''ایلہ'' کی طرف ہے جو مدین اور کوہ طور کے در میان دریائے قلزم کے ساحل پر تھی۔

وَاِذْ قَالَتُ اُمِّنَةٌ ثِنْفُوْ لِوَتَعِظُونَ قَوْمَا إِلللهُ مُهْلِكُهُواَوْ مُعَذِّبُهُوْعَذَا ابَّاسَتَى يُدًا آقَالُوا مَعُنِرَقًا إِلَى رَبِّكُوْوَلَعَلَاهُمُّ يَتَقُونَ ۞

فَكُتَّالْسُوُامَاذُكُوُوْالِهَ اَنْجَيْنَاالَّذِيْنَ يَنْهُوَنَ عَنِ السُّوَّءِ وَلَخَذْنَا الَّذِيْنَ طَلَمُوا بِعَذَ الْإِبَيْنِي بِمَا كَانُوْا يَشْفُونَ ۞

کرتے تھے۔ (۱۲۳)

اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کماکہ تم ایسے لوگوں کو کیول تھیجت کرتے ہوجن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے؟ (۲) انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لئے اور اس لئے کہ شاید بید ڈرجائیں۔(۱۹۳)

سوجب وہ اس کو بھول گئے جوان کو سمجھایا جاتا تھا (۳) ہو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے ایک کرتے تھے ایک

(۱) حِنْنَانٌ حُونتٌ (مچھلی) کی جمع ہے۔ شُرَّعًا شَادِعٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں پانی کے اوپر ابھر ابھر کر آنے والیاں۔ بید یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہیں جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آتیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہو کر انہیں دعوت شکار دیتیں۔ اور جب بید دن گزر جا تا تو اس طرح نہ آتیں۔ بالا تحریمودیوں نے ایک حیلہ کرکے تھم اللی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تا کہ مچھلیاں اس میں بھنسی رہیں اور جب ہفتے کا دن گزر جا تا تو پھرانہیں پکڑ لیتے۔

(۲) اس جماعت سے صالحین کی وہ جماعت مراد ہے جو اس حیلے کا ار تکاب بھی نہیں کرتی تھی اور حیلہ گروں کو سمجھا کر ان کی اصلاح سے مایوس بھی ہوگئی تھی۔ تاہم کچھ اور لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہیں وعظ و تھیت کا کیا فائدہ جن کی قسمت میں ہلاکت و کرتے تھے۔ صالحین کی یہ جماعت انہیں یہ کہتی کہ ایسے لوگوں کو وعظ و تھیت کا کیا فائدہ جن کی قسمت میں ہلاکت و مغذاب اللی ہے۔ یا اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہیں 'جب ان کو وعظ کرتے ہو؟ تو وہ کرتے تو یہ کہتے کہ جب بہمارے خیال میں ہلاکت یا عذاب اللی ہمارا مقدر ہے تو بھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب ویتے کہ ایک تو اپند کی گرفت سے محفوظ رہیں۔ بحواب ویتے کہ ایک تو اپند کی گرفت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ معصیت اللی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھراسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے 'جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو حکی ہو تھی ہو سکتی ہو گو کہ شاید یہ لوگ تھی اللی کارتکا کی کارہ کش ہوگئی نہ وہ شاید یہ لوگ تھی اللی کنارہ کش ہوگئی نہ وہ نافرمانوں میں تھی نہ منع کرنے والوں میں ۳۔ وہ جماعت جو نافرمان بھی نہیں تھی۔ اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی نہ وہ سے بلکہ نافرمانوں کی اور دو سری تفیر کی روسے یہ دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دو سری تفیر کی روسے یہ دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دو سری منع کرنے والوں ہیں۔ دو سری تفیر کی روسے یہ دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دو سری منع کرنے والوں ہیں۔

(m) یعنی وعظ و نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے۔

تخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ (۱۱۵)

یعنی جب وہ 'جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کمہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔(۲) (۱۲۲)

اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ آپ کے رب نے ہیہ بات بتلادی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گاجوان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا<sup>(۳)</sup> بلاشبہ آپ کا رب جلدی ہی سزادے دیتا ہے اور بلاشبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والاہے۔ (۳)

اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں۔ بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے اور ہم فَلَمَّاعَتُواْعَنُ مَّاهُوُاعَنُهُ قُلْنَالَهُوُكُوْنُوَا قِرَدَةً لِخَسِمِيْنَ @

وَاذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيُهُمُ إِلَّ يَوُمِ الْقِيهَةِ مَنُ يَنُومُهُمُ مُؤَمِّا الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْفِقَابِ \* وَانَّهُ لَغَفُورٌ تَحِيْمُ ﴿

وَقَطَّعُنَهُمُ فِي الْأَرْضِ أَمَنَا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُوْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونْهُمُ رِالْمَسَنَٰتِ وَالسَّبِيَاٰتِ لَعَلَّهُمُ يَمْحِمُونَ ۞

- (۱) لیعنی وہ ظالم بھی تھے' اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایند ھن بنالیا اور فاسق بھی 'کہ اللہ کے مکموں سے سرتابی کو انہوں نے اپناشیوہ اور وطیرہ بنالیا۔
- (۲) عَنُواْ کے معنی ہیں ، جنہوں نے اللہ کی نا فرمانی میں حد سے تجاوز کیا۔ مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے ، جو منع کرتے تھے اور باقی دونوں عذاب اللی کی زد میں آئے؟ یا زد میں آئے والے صرف معصیت کار تھے؟ اور باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھیں؟ امام ابن کثیرنے دو سری رائے کو ترجح دی ہے۔
- (٣) تَأذَّنَ، إِنذَانٌ بمعنی إِغلاَم (خبردینا جلادینا) سے باب تفعل ہے۔ یعنی وہ وقت بھی یاد کرو! جب آپ کے رب نے ان میودیوں کوا چھی طرح با خبر کر دیا یا جلادیا تھا لَیَبَعَنَنَ میں لام تاکید ہے جو قتم کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی قتم کھا کر نمایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کر تا رہے گاجو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے 'چنانچہ میودیوں کی بوری تاریخ اس ذلت و مسکنت اور غلای و محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالی نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ وہ قرآن می کے بیان کردہ اسٹنا وَحَبْنِ مِنَ النَّاسِ کی مظرہے جو قرآنی حقیقت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی مطربے جو قرآنی حقیقت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی مؤید ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے آل عمران۔ ۱۲ کا حاشیہ)
  - (٣) لیعنی اگر ان میں ہے کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گاتو وہ اس ذلت و سوء عذاب ہے نیج جائے گا۔

فَخَلَفَ مِنْ بَمُورِهُمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتْبَ يَا خُدُنُونَ عَرَضَ هٰ كَا الْأَدُنْ وَيُقُولُونَ سَيُغَتَّرُلْكَا ۚ وَلِنَ يَا أَتِهِمْ عَرَضٌ مِّتُلُهُ يَا خُدُدُوهُ الْمُونِكِ خَذَهَ عَلَيْهُمْ يَقِينًا أَنْ الْكِتْبِ اَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى الله وإلا الْمُحَقَّ وَدَرَيْهُ وَا مَا فِيهِ ۚ وَالْكَالُو الْوَخِرَةُ خَيُرُ لِلَّذِيرَ نَنَ يَتَمُونَ الْفَلَاتُعُولُونَ ⊕

وَلَّذِيْنَ يُمَيِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَلَقَامُواالطَّلُوةَ إِثَّالَانُونِيَهُ اَجْرَالْمُصْلِحِيْنَ ۞

ان کو خوش حالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آجا کیں۔ (۱) ساید باز آجا کیں۔ (۲)

پھران کے بعد ایسے لوگ ان کے جانثین ہوئے (۲) کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیائے فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں (۳) اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی (۳) حالانکہ اگر ان کے پاس دیبا ہی مغفرت ہو جائے گی (۳) حالانکہ اگر ان کے پاس دیبا ہی مال متاع آنے گئے تو اس کو بھی لے لیس گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجر حق بات کے اور کی بات کی نبیت نہ کی طرف بجر حق بات کے اور کی بات کی نبیت نہ کریں (۵) اور آخرت والا گھران لوگوں کے لئے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں 'پھر کیا تم نہیں سیجھتے۔(۱۹۹)

اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نمازی پابندی کرتے ہیں 'ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گا۔ (۱۷۰)

<sup>(</sup>۱) اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے۔اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کابیان ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جا ئیں اور اللّٰہ کی طرف رجوع کریں۔

<sup>(</sup>۲) خَلَفٌ (لام پر فَحْ کے ساتھ) اولاد صالح کو اور خَلْفٌ (بِسُکُونِ اللَّامِ) نالا کُلّ اولاد کو کہتے ہیں-اردو میں بھی نا خلف کی ترکیب نالا کُلّ اولاد کے معنی میں مستعمل ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَدْنَىٰ ، دُنُوُ " (قریب) سے ماخوذ ہے لیعنی قریب کا مال حاصل کرتے ہیں جس سے دنیا مراد ہے یا بید دنآءَہ ّ سے ماخوذ ہے جس سے مراد حقیراور گرا پڑا مال ہے۔ مطلب دونوں سے ان کے دنیا کے مال و متاع کے حرص کی وضاحت ہے۔ میں لیزن مال میں میں نہیں کہ مناز سے کسی سے جس سے میں کے میں ان کے میں ان کے حرص کی وضاحت ہے۔

<sup>(</sup>٣) لین طالب دنیا ہونے کے باوجود معفرت کی امید رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کا بھی حال ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے 'مثلاً وہی مغفرت کی بات 'جو اوپر گزری۔

<sup>(</sup>١) اس كاايك دو سرا مفهوم مثانا بھى ہو سكتا ہے ، جيسے دَرَسَتِ الرِّنْحُ الآفَارَ (ہوانے نشانات مثا ڈالے) يعنى كتاب كى باتوں كو مثا ذالا ، محوكر ديا يعنى ان پر عمل ترك كر ديا۔

<sup>(2)</sup> ان لوگوں میں سے جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرلیں 'کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں'جس سے مراد اصلی تو رات ہے

وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّظَنْوَّأَانَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ خُدُوْامَا التَيْنَكُوْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُوْوَامَا فِيْهِ لَعَكَّكُوْ تَتَقُونَ ﴿

> وَ إِذْ اَخَذَرَبُٰكَ مِنْ بَنِيَ الْاَمْرِمِنْ ظُهُوْرِهِمُ ذُيِّ تَيْتَهُمُ وَ الشَّهَا هُدُعَلَ اَنْفُيهُ هُوَ السَّنُ برَ تِكُوْ فَالْوُا بَلِي شَهِدُ نَاءُ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِلْمُةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هِٰ ذَا غَفِلْنَ شَ

اور وہ وفت بھی قابل ذکرہے جب ہم نے بیاڑ کو اٹھاکر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کویقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا اور کما کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے۔ اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرواوریاد رکھوجواحکام اس میں ہیں اس سے تو قع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔'' (اسا) اورجب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالااوران ہے ان ہی کے متعلق ا قرار لیا کہ کیامیں تمهارا رب نہیں ہوں؟سب نے جواب دیا کیوں نہیں!ہم سب گواہ بنتے ہیں۔<sup>(۲)</sup> ماکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہوکہ ہم تواس سے محض بے خبرتھے۔(۱۷۲)

اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں'نماز وغیرہ کی پابندی کریں' تواللہ ایسے مصلحین کا جر ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل کتاب (سیاق کلام ہے یہاں بطور خاص یہود) کا ذکر ہے جو تقویٰ' تمسک بالکتاب اور ا قامت صلٰوۃ کااہتمام کریں اور ان کے لیے آخرت کی خوش خبری ہے۔اس سے مطلب بیر ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور رسالت محمدیہ یر ایمان لے آئیں۔ کیونکہ اب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ مائی ﷺ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔

(۱) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت مو کی علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سائے۔ تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے ہے انکار و اعراض کیا' جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بیاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا' جس ہے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کاعمد کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل کا ہیہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا' جب انہوں نے کما کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پیاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے۔ لیکن پہلی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وَاللهُ أَعْلَمُ. یہاں مطلق بپاڑ کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے قبل سور ہُ بقرہ آیت ٦٣ اور آیت ٩٣ میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے' وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوہ طور بتلایا گیاہے۔

(٢) سيعَهدِ أَلَسْتُ كملا مّا ہے جو أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ سے بني موئي تركيب ہے۔ يہ عمد حضرت آدم عليه السلام كي تخليق ك بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد ہے لیا گیا۔ اس کی تفصیل ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ ''عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عهد (میثاق) لیا۔ پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اینے سامنے پھیلا دیا اور ان سے بوچھا' 'کیا میں تہمارا رب نہیں ہوں؟' سب نے کما «بَلَیٰ، شَهذْنَا» "كيول نهيل- بم سب رب بونے كى كوابى ويتے بين"- (مسند أحمد-جلد، ص ٢٥٢ والحاكم-جلد

اَ وَتَعُولُواْ إِنَّهَا اَشُولَهَ البَّاثُوْنَا مِنْ تَبُلُ وَكُنَا ذُرِّيَةَ مِّنْ بَعُدِيمُ أَفَهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ ۞

وَكَنْ لِكَ نُفُصِّلُ الْرَايٰتِ وَلَعَكَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞

وَاتُلُ عَكَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِي َ الْتَيْنَاهُ الْيَتِنَافَانُسَلَةَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ التَّيْيُطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغِوِيْنَ ۞

وَلَوْشِنُنَا لَرَفَعُنهُ وَهِا وَلِكَنَّةَ اَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَالْبَعَ هَوْلُهُ فَيَنَكُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ

یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بردوں نے کیااور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے 'سوکیاان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کوہلا کت میں ڈال دے گا؟ (اس۱۷۱) ہم ای طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جا ئیں۔(۱۷۲)

اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں بھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا' پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شاملِ ہوگیا۔ (\*) (۱۷۵)

اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی

۲٬ صهره و صححه و وافقه الذهبي امام شو کانی اس حدیث کی بابت لکھتے ہیں و اِسْنا دُهُ لا مَطْعَنَ فِيهِ (فَحُ القدیر)

د' اس کی سند میں کوئی طعن نہیں " نیز امام شو کانی فرماتے ہیں۔ " یہ عالم ذر کملا تا ہے اس کی بی تفییر صحح اور حق ہے

جس سے عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحح نہیں ہے کیونکہ یہ مرفوع حدیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے اور

اسے مجاز پر بھی محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ " ہمرطال الله کی ربوبیت کی یہ گواہی ہرانسان کی فطرت میں و دیعت ہے۔ اس مفہوم کو رسول الله مالٹی آئی ہے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ " ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو تا ہے ' بس اس کے ماں باب اس کو یہودی یا نصرانی یا مجمودی یا نصرانی یا مجمودی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہو تا ہے ' اس کا ناک' کان کٹا نہیں ہو تا۔" اصحیح بہندوں کو صنیف (الله کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا) پیدا کیا ہے۔ پس شیطان ان کوان کے دین (فطری)

نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔

(۱) لیعنی ہم نے بیہ اخذ عمد اور اپنی ربوہیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ تم بیہ عذر پیش نہ کرسکو کہ ہم تو غافل سے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے' بیہ عذر قیامت والے دن بارگاہ اللی میں مسموع نہیں ہول گے۔

(۲) مفسرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب اللی کاعلم حاصل تھالیکن پھروہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ تاہم اس کی تعیین میں کوئی متند بات مروی بھی نہیں۔ اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام ہے اور ایسے افراد ہرامت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں' جو بھی اس صفت کا حامل ہو گا' وہ اس کامصداق قراریائے گا۔

ٱۅؙؾؙڗ۠ػؙۿؙؽؙۿؿٛڎڵڮڡؘڡؙؾؙڷؙٳڵڡۜۅؙۄؚ۩ٙۮؚؽؙؽػڎٞؠؙۅؙٳ ڕٳڵۣؾؚٙٵٷٵڨڞؙڝؚٳڵڡٚڝؘڝؘڵڡؘڰۿؙۄ۫ؽؾۜۿڴٷؽ؈

سَاءَٓمَثَكَلَا اِلْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَكَّ بُوَا بِإِلَيْتِنَا وَانْفُسَهُمُ كَانُوُا يَظْلِمُونَ ⊕

مَنْ يَهُدِاللهُ فَهُوَالْمُهُنَدِى ۚ وَمَنْ يُضْلِلُ فَأُولَمِكَ هُوُالْخِيرُونَ ۞

ڡؘڵڡۜۮؙۮؘڵۘٮؙٚٳڿۿڎٞػؿؙؿؚٷڝۜڽٵڣۣؾۜٷڷٳۺٝ<sup>؞</sup>ٛڷۿۄؙڰٷ؈ٛ؆ ؽڡٞۼٙۿۏؙڹؘؠۿٵ۫ٷؘڷۿٶؙػٷٛڰؿؿٚڝٷۏڹۑۿٵٷڷۿڞؙؗۮڶٵڽٛ ڵٵؽۺ۫ٮػٷڹؠۿٵٷڷۅڬڰاڷۯڡٚٵڔؠڵۿ۫ۄڵڞؙڷ ؙٷڵۮ<u>ڰٵ</u>ؙڟۼڶڹڹ۞

نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سواس کی حالت کتے کی ہوگئ کہ اگر تواس پر حملہ کرے تب بھی ہانے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانے '(ا) کمی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کرد یجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ (۲) ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے (۲) جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ (۷ے)

جس کو اللہ ہدایت کر آہے سوہدایت پانے والا وہی ہو آ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے سوایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ (۳)

اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں '<sup>(a)</sup> جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سیحتے اور جن کی آ تکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی

<sup>(</sup>۱) لَهَثْ كُت مِين تعكاو الله ياس وغيروكى وجه سے زبان كے باہر نكالنے كو - كتے كى بيه عاوت ہے كہ تم اسے ڈانٹو ڈپؤيا اس كے حال پر چھوڑ دو' دونوں حالتوں ميں وہ بھو كئنے سے باز نہيں آ نا'اس طرح اس كى بيہ عادت بھى ہے كہ وہ شكم سير ہو يا بھوكا' تندرست ہويا نيار' تھكا ماندہ ہويا توانا' ہر حال ميں زبان باہر نكالے ہائپتا رہتا ہے - يمي حال ايسے شخص كا ہے' اسے وعظ كرويا نہ كرو' اس كا حال ايك ہى رہے گا اور دنيا كے مال و متاع كے ليے اس كى رال شكتى رہے گی۔

<sup>(</sup>۲) اور اس قتم کے لوگوں سے عبرت عاصل کرکے ، گمراہی سے بچیس اور حق کو اپنا ئیں۔

<sup>(</sup>٣) مثلًا تيز ب- اصل عبارت يول موكى سَآءَ مَثلًا! مَثلُ الْفَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا -

<sup>(</sup>٣) يه اس ك قانون مشيت كابيان ب جس كي وضاحت پهلے دو تين مرتبه كي جا چكى ب-

<sup>(</sup>۵) اس کا تعلق تقدیر سے ہے۔ یعنی ہرانسان اور جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جاکر اچھے یا بڑے کیا عمل کرے گا' اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں انمی دو زخیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دو زخو والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کرکے بتادیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں ای انداز میں ہوں جس کاذکر یہاں کیا گیا ہے' تو سمجھ لوکہ اس کا انجام براہے۔

زیادہ گمراہ ہیں۔ (اسمیمی لوگ غافل ہیں۔(۱۵۹) اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں سوان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو<sup>(۲)</sup> اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں'<sup>(۳)</sup> ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔(۱۸۰)

وَيِلْهِ الْأَيْسُمُ الْمُصُمُّنَٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواالَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِيَّ اَسۡمَالِہٖ تَسَيُّجُوۡوُنَ مَا كَانُواٰ يَعْمَلُونَ ۞

(۱) یعنی دل' آنکھ' کان پیر چزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پرورد گار کو سمجھ' اس کی آیات کامشامدہ کرے اور حق کی بات کو غور ہے ہے۔ لیکن جو مخص ان مشاعرے میہ کام نہیں لیتا' وہ گویا ان ے عدم انتفاع (فائدہ نہ اٹھانے) میں چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ چوپایے تو پھر بھی اپے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان دینے والی چیزوں سے پی کر رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے مخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مفر کون سی؟ اس لیے اعظے جملے میں انہیں غافل بھی کما گیا ہے۔ (٢) حُسننَىٰ أَخسَنُ كي تانيث ہے۔ اللہ كے ان اچھے نامول سے مراد اللہ كے وہ نام ہيں جن سے اس كي مختلف صفات ' اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظهار ہو تا ہے۔ تحیین کی حدیث میں ان کی تعداد ٩٩ (ایک کم سو) بتائی گئی۔ اور فرمایا کہ "جو ان کو شار کرے گا' جنت میں داخل ہو گا' اللہ تعالیٰ طاق ہے طاق کو پند فرما تا ہے۔" (بخارى كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غيرواحد ـ "مسلم كتاب الذكر باب في أسماء الله تعالى و فیصل من أمحیصاها، شار کرنے کا مطلب ہے' ان پر ایمان لانا' یا ان کو گننا اور انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا' یا ان کا حفظ' ان کے معانی کا جاننا اور ان سے اپنے کو متصف کرنا۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ 'کتاب الدعوات' باب أساء الله تعالیٰ) بعض روایات میں ان ٩٩ ناموں کو ذکر کیا گیا ہے لیکن بیہ روایات ضعیف ہیں اور علما نے انہیں مدرج قرار دیا ہے بعنی راوبوں کا اضافہ۔ وہ نبی مائٹر کی حدیث کا حصہ نہیں ہیں۔ نیز علمانے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ (ابن کثیرو فتح القدیر) (m) الحاد کے معنی ہیں کسی ایک طرف ماکل ہونا۔ اس سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کج روی اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد (کج روی) کی تین صورتیں ہیں۔ ۱- اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے۔ جیسے مشرکین نے کیا۔ مثلاً اللہ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں عَزیزٌ سے عُزَّیٰ بنالیا ۲۰ یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کر لینا'جس کا تھم اللہ نے نہیں دیا۔ ۳- یا اس کے نامول میں کمی کر دی جائے مثلاً اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے یکار ا جائے اور دو سرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو براسمجھا جائے۔ (فتح القدیر) اللہ کے ناموں میں الحادکی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تاویل یا تعطیل یا تثبیہ ہے کام لیا جائے (ایسرالتفاسیر) جس طرح معتزلہ 'معطلہ اور مثبہ وغیرہ گراہ

وَمِتَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةً يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ ﴿

ۅؘٲڷڹٝؠ۬ؽػػٞڋٷٳڽٳێؾؚێؘٲڛؘۮؙؾػۯڔؙۼۿؙؠؙۺؽٙػؽ ڒؘؿۼڵؽۏڹ۞۫

وَأُمْلِلُ لَهُمْرًانَّ كَيْدِي مَتِينٌ 🕾

ٱوَلَوَيْنَفَكُرُّواً مَّالِصَالِحِيْمُ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَالَانَذِيْرُ مُمِيْنُ ﴿

ٱۅؘڵۊؙؠؾ۫ڟ۠ۯۅؙٳڹؙ؞ؘڡٮؘڬۏؾؚٳۺڬؠۏؾؚۅٙٲڷۯۻۅؘڡٵڬڡؘۜڶ۩ڡؙڡۣڽؙ ۺؙڴٷۜڐٲؽۼٮٙؽٲڽؙڲڴؽۊٙڽٳٲڠڗۜڔٵڿڶۿٷۼؠٙٳٙؾۜڂۑؽؿ ۼڡؙڬٷؙڣٝؠؙۏؽ۞

اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت الی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔(۱۸۱)

اور جو لوگ جاری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بندر سے گرفت میں) لئے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔(۱۸۲)

اور ان کو مهلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ (۱) (۱۸۳)

کیاان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۸۴)

اور کیاان لوگوں نے غور نہیں کیا آسانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پیچی ہو۔ (۳) پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایکان لائس گے؟ (۱۸۵)

فرقول كاطريقة رہا ہے۔ الله تعالى نے تھم ديا كه ان سب سے في كر رہو۔

<sup>(</sup>۱) یہ وہی استدراج و امہال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالی افراد اور قوموں کو دیتا ہے۔ پھرجب اس کی مثیت مؤاخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا 'کیونکہ اس کی تدبیر بردی مضبوط ہے۔

<sup>(</sup>۲) صَاحِبٌ سے مراد نبی کریم مل کی ذات گرامی ہے جن کی بابت مشرکین بھی ساحر اور بھی مجنون (نعوذ باللہ) کتے سے اللہ تعالی نے فرمایا میہ تمہمارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے۔ وہ تو ہمارا پیغامبر ہے جو ہمارے احکام پنچانے والا اور ان سے غفلت واعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔

<sup>(</sup>۳) مطلب میہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر میہ غور کریں تو یقینا میہ اللہ پر ایمان لے آئیں'اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کرلیں اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں' انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آ جائے کہ وہ کفریر قائم ہوں۔

<sup>(</sup>٣) حَدِینتٌ سے مرادیمال قرآن کریم ہے۔ لینی نبی میں آگئی کے انذار و تهدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگریہ ایمان نہ لائیں توان سے بڑھ کرانہیں ڈرانے والی چیزاور کیا ہو گی جواللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھریہ اس پر ایمان لائیں؟

مَنُ يُتُصَٰلِل اللهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ \* وَ يَذَرُّمُ مِنْ طُفَيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞

يَسْنَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرُسِّماً قُلُ إِنَّمَاعِلُمُهَاعِنْكَ رَقِّ لَاَيُحَلِّهُ الوَقْمَّ الْأَفْوُلْقَلْتُ فِي التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُو الْاَبْغَتَةَ يَّيْعَلُونَكَ كَانَّكَ حَفِيًّ عَمْهَا قُلُ إِنَّنَاعِلْمُهَاعِنْكَ اللهِ وَلَاَنَ الْمُثَلِنَا اللَّا اللَّهِ لَمُوْنَ ۞

قُلُ لِآ اَمُلِكُ لِنَفْيِنَ نَفْعًا وَلاَضَرَّا اِلْاَمَاشَآءَ اللَّهُ وْلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِةُ وَمَا مَسَّنِي السُّوْءُ إِنْ اَنَا الاَنْهَ يُرْفَيْنَا وُلَقَوْمِ كُوْمِنُونَ شَ

جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹلتے ہوئے چھوڑ دیتاہے۔(۱۸۲)

یہ لوگ آپ سے قیامت (۱) کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہو گا؟ (۲) آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے' اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسانوں اور زمین میں بڑا بھاری (حادثہ) ہو گا (۱) وہ تم پر محص اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں۔ (۱۵) نیس جسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ (۱۵) آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔ (۱۸۷)

آپ فرما و پیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتناہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہو آتو میں بہت ہے منافع حاصل کرلیتا اور کوئی نقصان مجھ کونہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان

<sup>(</sup>۱) سَاعَةٌ كَ معنى گُورى (لحد يا بل) كم بين- قيامت كو ساعة اس ليه كها گيا ب كه بيه اچانك اس طرح آجائ گى كه بل بحريين سارى كائنات در بهم بر بهم بو جائ گى يا سرعت حساب كه اعتبار سے قيامت كى گورى كو ساعة سے تعبيركيا گيا ہے۔

<sup>(</sup>٢) أَذْسَىٰ يُرْسِيٰ كَ معنى اثبات ووقوع كے بين الين كب بيه قيامت ثابت يا واقع ہو گى؟

<sup>(</sup>۳) یعنی اس کا یقینی علم نه کسی فرشتے کو ہے نه کسی نبی کو'اللہ کے سوااس کا علم کسی کے پاس نہیں' وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔

<sup>(</sup>۴) اس کے ایک دو سرے معنی ہیں۔ اس کا علم آسان اور زمین والوں پر بھاری ہے' کیونکہ وہ مخفی ہے اور مخفی چیز دلوں پر بھاری ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۵) حَفِی گئتے ہیں پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو۔ لینی یہ آپ ماٹیکٹیا سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر اس کی بابت ضرو ری علم حاصل کر رکھاہے۔

هُوَالَّذِئُ خَلَقَالُمْ مِنْ تَهُمْ وَاحِدَةٍ قَدَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ الِمُهَا فَلَمَّا تَعَشَّهُ هَاحَمَلَتُ حَمُلاَّخِفِيهُا فَمَرَّتُ رِبَّ فَلَمَّا أَثْفَ لَتُ تَحَوَّا لللهَ رَبَّهُمَا لَهِنُ التَيْمُنَا صَالِحُ ٱلنَّكُوْنَ مِنَ الشَّكِينُ ۞

لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ ''' (۱۸۸) وہ اللہ تعالی ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا (۲) اور ای سے اس کا جو ٹر ابنایا (۳) تاکہ وہ اس اپنے جو ٹرے سے انس حاصل کرے (۴) پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو (۵) اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا۔ سووہ

(۱) یہ آیت اس بات میں کتی واضح ہے کہ نبی مراتی آتیا عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجودائل بدعت آپ مراتی آتیا ہی کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ حالا نکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے' آپ مراتی آتیا کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا' اور آپ مراتی آتیا ہے فرمایا کہ یہ قوم کیے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سرکو زخمی کر دیا' تب حدیث میں یہ واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں) حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت گلی تو آپ پوراا یک مہینہ سخت مضطرب اور نمایت پریشان رہے۔ ایک یمودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا' جے آپ نے بھی ناول فرمایا اور صحابہ نے بھی' حتی کہ بعض صحابہ تو کھانے کے زہرے ہلاک ہی ہو گئے اور خود نبی مرات نہر کے اثر ات محسوس فرماتے رہے۔ یہ اور اس قتم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے نکلیف پنچی ' نقصان اٹھانا پڑا' جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہو آ ہے کہ ''آگر میں غیب جانتا ہو آتو جمھے کوئی مضرت نہ پہنچی ۔ ''

(٣) اس سے مراد حضرت حواہیں' جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوج بنیں۔ ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی' جس طرح کہ منصاکی ضمیر سے 'جو نفس واحد ہ کی طرف راجع ہے' واضح ہے (مزید دیکھے سور ہ نساء آیتا' کا عاشیہ) ہوئی' جس طرح کہ منصائی ضمیر سے 'جو نفس واحد ہ کی طرف راجع ہے' واضح ہے (مزید دیکھے معنوں میں مانوس (٣) یعنی اس سے اطمینان و سکون حاصل کرے۔ اس لیے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے صبح معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قربت کے بغیریہ ممکن ہی نہیں۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَمِنْ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهُ ال

(۵) لیمن سے نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج لیمنی میاں بیوی نے ایک دو سرے سے قربت کی۔ تَغَشَّاهَا کے معنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہیں۔ لیمنی وطی کرنے کے لیے ڈھانیا۔ اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی' (ا) پھرجب وہ ہو جسل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جوان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر تو نے ہم کو صبح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ (۱) مالہ اولاد دے دی تو اللہ سوجب اللہ نے دونوں کو صبح سالم اولاد دے دی تو اللہ سوجب اللہ نے دونوں کو صبح سالم اولاد دے دی تو اللہ

سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے' (<sup>(1)</sup> سواللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔(۱۹۰)

کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کئے گئے ہوں۔(۱۹۱)

اور وہ ان کو کسی فتم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔(۱۹۲)

اور اگرتم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں <sup>(۳)</sup> تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارویا تم خاموش رہو۔(۱۹۲۳) فَلَتَأَاتُهُمَاصَاكِاجَعَلَالَهُ شُرَكَآءَ فِيمَالَتُهُمَا ثَتَعَلَى اللهُ عَمَّائِشُوكُون ۞

ٱيُثْرِكُونَ مَا لَا يَعْنُقُ شَيْنًا وَّهُو يُغْلَقُونَ ﴿

وَلَايَنُتَطِيْعُونَ لَهُمُ نَصَرًا وَلَا اَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ٠٠٠

وَإِنْ تَنْعُوهُمُ إِلَى الْهُلَاى لَايَنَّيْعُوَكُمُ سُوَآءٌ عَلَيْكُمُ اَدَعُوْنُنُوهُمُ اَمْرَانُتُوْصَاٰهِمُتُونَ ﴿

(٣) کینی تمهاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دو سرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم ان سے رشد و ہدایت طلب کرو' تووہ تمهاری بات نہیں مانیں گے' نہ تمہیں کوئی جواب ہی دیں گے (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۱) لیعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتیٰ کہ نطفے سے عَلَقَةٌ اور عَلَقَةٌ سے مُضْعَةٌ بننے تک مسل خفیف ہی رہتا ہے' محسوس بھی نہیں ہو تااور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>۲) بو جھل ہو جانے سے مراد' جب بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے' والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں (بالخصوص جب عورت کو اٹھرا کی بیاری ہو) تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے' چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عمد کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) شريک قرار دینے سے مرادیا تو بچے کا نام ايسا رکھنا ہے ' مثلاً امام بخش ' پيراں دية ' عبدشمس ' بند ہَ علی ' وغيرہ ' جس سے بيہ اظہار ہو تا ہو کہ يہ بچہ فلال بزرگ ' فلال پير کی (نعوذ باللہ) نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ يا بھراپنے اس عقيد سے کا اظہار کرے کہ ہم فلال بزرگ يا فلال قبر پر گئے تھے جس کے نتیج میں یہ بچہ پيدا ہوا ہے۔ يا کسی مردہ کے نام کی نذر نیاز د سے يا سے کو کسی قبر پر لے جاکراس کا ماتھا وہال نکائے کہ ان کے طفیل بچہ ہوا ہے۔ یہ ساری صور تیں اللہ کا شریک ٹھرانے کی بین 'جو بدقتمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام بیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالی شرک کی تردید فرما رہا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادٌ ٱمْثَالَكُمُ

فَادُعُوهُمُ فَلْيُسْتَجِيْبُوالكُو إِنْ كُنْتُو صِدِقِيْنَ ﴿

ٱلَهُوُ ٱرْجُلُّ يَّنْشُوْنَ بِهَا ٱمْرَاهُمُ ٱلْمِينَّظِنُونَ بِهَا آمَرِلَهُوُ ٱعَيُّنُ يُنْجِئُرُونَ بِهَا آمَرُلَهُمُ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُئِل ادْعُوالْسُرُكَا مِّكُوْ تُعَرِيدُنُونِ فَلاَ تُنْظِرُونِ ۞

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَنَزَلَ الْكِينَا ۗ وَهُوَيَتُوكَى الصَّلِحِينَ ﴿

وَالَّذِينُ تَنَ عُونَ مِنُ دُونِهِ لاَسِتَطِيعُونَ نَصْرَكُوهُ وَلَاَ اَنْشَهُمُ مَنْهُرُونَ ۩

واقعی تم الله کو چھو ڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں <sup>()</sup> سوتم ان کو پکارو پھران کو چاہئے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔(۱۹۴

کیاان کے پاؤل ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کی چیز کو تھام سکیں 'یا ان کی آ تکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہول 'یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں (۲) آپ کھ دیجئے! تم اپنے سب شرکا کو بلا لو ' پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرا مملت مت دو۔ (۳) (۱۹۵)

یقیناً میرا مددگار الله تعالی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کر تاہے۔(۱۹۲)

اور تم جن لوگول کی الله کو چھو ژکر عبادت کرتے ہو وہ تماری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ (")

(۱) یعنی جب وہ زندہ تھے۔ بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو' اب وہ دیکھ نہیں سکتے' تم دیکھتے ہو۔ وہ سن نہیں کتے' تم سنتے ہو۔ وہ کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے' تم سمجھتے ہو۔ وہ جواب نہیں دے سکتے' تم دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین' جن کی مور تیاں بناکر پوجتے تھے' وہ بھی پہلے اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تھے' جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ بتوں کی بابت صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔

(۲) کینی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے 'سننے' سیجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پھریا ککڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں یا گنبد' قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنالیے گئے اور یوں استخوال فروشی کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔ گھ

اگرچه پیرے آدم'جوال ہیں لات و منات

(۳) لینی اگرتم اپنے دعوے میں سیح ہو کہ یہ تہمارے مددگار ہیں توان سے کمو کہ میرے خلاف تدبیر کریں۔ (۴) جواین مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہوں' وہ بھلا دو سروں کی مدد کیا کریں گے ؟

> جو خود مختاج ہووے دو سرے کا جھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

وَانُ تَنُ عُوْهُوْ إِلَى الهُدَاى لَا يَمَعُواْ وَتَرَاثُمُ يَنْظُرُونَ الِيَكَ وَهُوُلِائِنْ عِرُونَ ﴿

خُذِالْعَفُوَوَامُورُ بِالْعُوْفِ وَآعُوضٌ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ٠

وَإِمَّا اَيُنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُونَ نَزْغٌ قَاسْتَعِنُ بِاللهِ إِنَّهُ سَيِيْعٌ عَلَيْمٌ

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوُّ اِلاَ امَتَنَهُمُ طَيِّفٌ مِّنَ الشَّيُطْنِ تَنَكَرُّوا فَإِذَاهُمُ مُنْبُصِرُونَ ۞

اور ان کواگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں (۱) اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔(۱۹۸)

آپ در گزر کو اختیار کریں (۲) نیک کام کی تعلیم دیں (۳) اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ (۲) (۱۹۹) اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے

تُعَمِّدُ الله كَي نِناه مانگ ليا تيجئ<sup>(۵)</sup> بلا شبه وه خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔(۲۰۰)

یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جا تا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں 'سو

(۱) اس کاوہی مفہوم ہے جو آیت ۱۹۳ کا ہے۔

- (۲) بعض علما نے اس کے معنی کے ہیں خُذ مَاعَفَالکَ مِن أَموالِهِم أَي: مَا فَضَلَ لِعِن "جو ضرورت سے زا کہ مال ہو' وہ لے لو" او بیر زکو ق کی فرضیت سے قبل کا حکم ہے۔ (فست المبادی 'جلدہ' ص ۲۰۵) لیکن دو سرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت لیعنی عفو و در گزر مراد لیا ہے اور امام ابن جر ہر اور امام بخاری وغیرہ نے اس کی تفییر میں حضرت عمر ہوائین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر ہوائین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر ہوائین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر ہوائین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر ہوائین کے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے در میان انصاف کرتے ہیں جس پر حضرت عمر ہوائین غضب ناک ہوئے ' بیہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر ہوائین کے مشیر حربن قیس نے (جو عیبینہ کے بیتیج سے) حضرت عمر ہوائین نے اپنی نبی مائیڈی آئی کو حکم فرمایا تھا۔ ﴿ خُذِالْمُعَمُّووَامُنُو وَ الْعَوْتُ عَنِي الْجُولِيْنَ کَهِ ۔ درگرر کو اختیار کیجے اور نیکی کا حکم دیجے اور جابلوں سے اعراض کیجے۔" اور بیبی کا کم دیجے اور جابلوں سے ہے "جس پر حضرت عمر ہوائین نے درگرر فرما دیا۔ و کان وَ قَافًا عِندَ کِتَابِ اللهِ اور حضرت عمر ہوائین اللہ کی کا کہ کہ کہ کہا کہ کا کہ کہ کہا ہوئی کی کا کہم میں کر فورا گردن فم کر دینے والے سے۔" (صحیح بہدادی۔ تنفسید سورۃ الاُعواف) اس کی تائید کی کتاب کا حکم میں کر فورا گردن فم کر دینے والے سے۔" (صحیح بہدادی۔ تنفسید سورۃ الاُعواف) اس کی تائید کی کتاب کا حکم میں کو فورا گردن فی مقابلے میں معاف کردیے ' قطع رقمی کے مقابلے میں صلۂ رحی اور برائی کے بہاے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
  - (m) عُرِ فُ سے مراد معروف لعنی نیکی ہے۔
- (۳) کیعنی جب آپ نیکی کا تھم دینے میں اتمام حجت کر چکییں اور پھر بھی وہ نہ مانیں توان سے اعراض فرمالیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کاجواب نہ دیں۔
  - (۵) اور اس موقع پر اگر آپ کوشیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ طلب فرما کیں۔

وَإِخْوَانْهُهُ يَبِكُ وَنَهُمْ فِي الْغَيِّ تُقَرِّلَ يُقْصِرُونَ 💮

وَاذَالَةِ تَالِيْهِهُ بِالْيَةِ قَالُوْالُولَااجْتَبَيْتُهَا ثُلُ إِنَّمَاۤاتَّكِهُ مَايُوْتَى إِنَّ مِنْ رَبِّنَ ۚ هٰذَا بَصَآبِرُمِنْ رَبِّهُ ۚ وَهُدُى وَرَحْمُهُ ۡلِقَوْمِ ثُؤۡمِنُونَ ۞

وَإِذَا فَثِرِينَ الْقُثْرَانُ فَاسْتَهِ عُوا لَهُ وَانْصِتُوالْعَلَكُونُ تُرْحُمُونَ ۞

ایکایک ان کی آنگھیں کھل جاتی ہیں۔ '''(۱۰۰) اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھنچے لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے۔ '''(۲۰۲) میں در سی کر کر معجد میں کر یا منز خاامہ نہیں کر ترقید

جاتے ہیں ہیں وہ باز نہیں آئے۔ ''(۲۰۲) اور جب آپ کوئی مجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کتے ہیں کہ آپ یہ مجزہ کیوں نہ لائے؟ ''' آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کر تاہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے تھم بھیجا گیا ہے یہ گویا بہت می دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔ '''(۲۰۳)

اورجب قرآن پڑھاجایا کرے تواس کی طرف کان لگادیا کرو اور خاموش رہاکروامیدہے کہ تم پر رحمت ہو۔ (۲۰۴۰)

- (۱) اس میں اہل تقویٰ کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چو کنا رہتے ہیں۔ طاکف یا طیف 'اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا 'کیو نکہ وسوسۂ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ (فتح القدیر)
- (۲) لینی شیطان کافروں کو گراہی کی طرف کھنچے لے جاتے ہیں ' پھروہ کافر (گراہی کی طرف جانے میں) یا شیطان انکو لے جانے میں کو تاہی کی نہیں کرتے۔ یعنی لایفضے رون کافاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اِنحوان النُحفَّاد شیاطین بھی۔
- (٣) مراد ایسام مجزہ ہے جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق ظاہر کرکے دکھایا جائے۔ جیسے ان کے بعض مطالبات سور و بنی اسرائیل' آیت ٩٠-٩٣ میں بیان کیے گئے ہیں۔
- (٣) لَوْ لاَ آخِتَبَتِنَهَا كَ معنى بين وَاپْ پاس سے بى كيوں نہيں بنالا نا؟اس كے جواب ميں بتلايا گياكہ آپ فرمادين ، معجوات پیش كرنا ميرے افقيار ميں نہيں ہے ميں تو صرف وحى اللى كا پيروكار بوں۔ بال البتہ يه قرآن جو ميرے پاس آيا ہے 'يه بجائے خود ایك بہت برنا معجزہ ہے۔ اس ميں تمهارے رب كى طرف سے بصائر (دلاكل و برابين) اور ہدايت و رحمت ہے۔ بشرطيكہ كوئى ايمان لانے والا ہو۔
- (۵) یہ ان کافروں کو کما جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے ﴿ لَاَتَسْتُمُو اللّٰهِ اَلٰهُوْالِ وَالْغُواْ فِیْهِ ﴾ (حلم السجدة ٢٦) یہ قرآن مت سنو اور شور کرو" ان سے کما گیا کہ اس کے بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللّٰہ تعالیٰ تہمیں ہدایت سے نواز دے۔ اور یوں تم رحمت اللّٰی کے مستحق بن جاؤ۔

بعض ائمۂ دین اے عام مراد کیتے ہیں یعنی جب بھی قرآن پڑھا جائے 'چاہے نماز ہویا غیرنماز' سب کو خاموشی ہے قرآن

وَاذْكُوْرَّتَكَ فِى ْنَفْسِكَ تَغَثُّمُ كَاقَخِيْفَةٌ وَّدُوْنَ الْجَهُرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَاَئَكُنُ فِنَ الْغِولِيِّنَ ⊕

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَانِيَتُكُيْرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ

\ المجناة

وُلْسَيَهْ تُوْلَهُ وَلَهُ يُسْمُعُهُ كُونَ ﴾

دٍاللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

يَمْنَالُونَكَ عَنِ الْكِنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالسَّوُلِ فَاتَّقُوا

اور اے مخص! اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں ہے مت ہونا۔(۲۰۵)

یقیغاً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔(۲۰۲)

سورہ انفال مدنی ہے اور اس کی پھیتر آیات اور دس ر کوع ہیں

میں شروع کر آ ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نمایت مہریان بڑا رحم کرنے والا ہے

یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں'(ا)

(۱) أَنْفَالٌ ، نَفَلٌ كى جَع ہے جس كے معنی زیادہ كے ہیں 'یہ اس مال واسباب کو کھا جا تا ہے 'جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے 'جے غنیمت بھی کھا جا تا ہے اسے نفل (زیادہ) اس لیے کھا جا تا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو تچپلی امتوں پر حرام تھیں۔ یہ گویا امت محمد یہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئ ہے یا اس لیے کہ یہ جہاد کے اجر سے (جو آخرت میں ملے گا)ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ وه ما

Ü

Ī

و

اللهُ وَاصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَلَطِيْعُوااللهُ وَرَسُولَهُ إِنَّ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ ﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَا للهُ وَحِلَتُ تُلُونُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اللِّهُ ذَادَنَهُمُ إِيْمَانًا وَعَلْ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ \* \*

آپ فرما دیجیزا کہ بیہ عنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں اور رسول کی ہیں ' () سوتم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرواگرتم ایمان والے ہو۔ ())

بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سائی جاتیں ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔ (۳)

- (۱) لینی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ اللہ کا رسول' اللہ کے تھم ہے اسے تقتیم فرمائے گا۔ نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہوا سے تقتیم کرلو۔
- (۲) اس کا مطلب سے ہوا کہ فہ کورہ تینوں باتوں پر عمل کے بغیرائیان کمل نہیں۔ اس سے تقویٰ اصلاح ذات المبین اور الله اور رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقییم میں ان تینوں امور پر عمل نمایت ضروری ہے۔ کیونکہ مال کی تقییم میں باہمی ضاد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات المبین پر زور دیا۔ ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکاں رہتا ہے اس کے لیے تقویٰ کا تھم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کو آئی ہو جائے تواس کا حل اللہ اور رسول کی اطاعت میں مضمرہے۔
- (٣) ان آیات میں اہل ایمان کی ۴ صفات بیان کی گئی ہیں: ا- وہ اللہ اور اس کے رسول ملٹ کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ صرف اللہ کی بعنی قرآن کی۔ ۲- اللہ کاذکر سن کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں ۳- تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو آ ہے (جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کی بیشی ہوتی ہے ، بیسا کہ محد ثین کا مسلک ہے) ۴- اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نوکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کا محم اللہ تعالیٰ نے وات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اسباب سے اعراض و گریز بھی نہیں کرتے کیو نکہ انہیں اختیار کرنے کا محم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہو اسباب ظاہری کو ہی سب پچھ نہیں سمجھ لیتے بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مثیت اللی ہی ہی دیا ہو ہوں اللہ کی ہدو و اعانت عاصل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آگ ان کی مزید صفات کا بنیاد پر پھروہ اللہ کی ہدو و اعانت عاصل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آگ ان کی مزید صفات کا اور ان صفات کے حالمین کے لئے اللہ کی طرف سے سے مومن ہونے کا سر شیقایث اور مغفرت و رحمت اللی تذکرہ ہے اور ان صفات کے حالمین کے لئے اللہ کی طرف سے سے مومن ہونے کا سر شیقایث اور مغفرت و رحمت اللی اور رزق کریم کی نوید ہے۔ جَعَلَنَا الله مُنهُمُ ذالله تُو اللہ تعمیر بھی ان میں شار فرمالے)۔

جنگ بدر کاپس منظر: جنگ بدر' جو ۲ ہجری میں ہوئی' کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ علاوہ ازیں بیہ

الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلْوَةَ وَمِمَّا رَنَمَ قُنْهُوْ يُنْفِقُونَ ۞

ٱۅڵؠٟٚڬ ۿؙؙۿؙؙؙؙۿؙٳڶؽؙٷٛؽٷؙن حَقَّا لَهُوُ دَرَجْتٌ عِنْدَرَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِنْ قُ كِرِيْدُ ۚ

كَمَآ اَخُرَجَكَ رَبُكَ وَنُ اَلْمُتِكَ بِالْحَقِّ وَلَنَّ فَرِيُقَالِمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكِرْهُوْنَ ﴿

يُجَادِ لُوْنَكَ فِي الْحَقّ بَعْدُ مَا تَبَكَّنَ كَانَمَّا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ

جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (۳)

سے ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے لئے برے درج ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔(۴)

جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھرے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا (۱) اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ (۵) وہ اس حق کے بارے میں' اس کے بعد کہ اس کا

(۱) یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقییم کا معاملہ مسلمانوں کے در میان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا۔ پھرا سے اللہ اور اس کے رسول مل ﷺ کے حوالہ کر دیا گیاتو اس میں مسلمانوں کی بہتری تھی 'اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا' اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے 'لشکر قریش سے ٹہ بھیڑ ہو جانا' گو بعض طبائع کے لیے ناگوار تھا' لیکن اس میں بھی بالاخر فائدہ مسلمانوں بی کا ہوگا۔

(۲) یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی'جس کااظمار چند ایک افراد کی طرف سے ہوااوراس کی وجہ بھی صرف بے سروسامانی تھی۔اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے۔

وَهُوْ بَيْظُرُونَ ۞

وَإِذْ يَعِدُ كُوُ اللهُ إِحْـ مَى الطَّايْفَتَيُن أَنَّهَا لَكُورُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُهُ وَيُونِيُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحُكُّ بِكِلْمِتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الكِفريْنَ 💍

لِيُحِثَّى الْحَثَّى وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكِرَوَ الْمُجْرِمُونَ رَّ

إِذْ تَمْتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنَّ مُمِثُكُمُ فِي الْفِ مِنَ الْمُلَمِكُةِ مُرُدِ فِيُنَ ٠

ظہور ہو گیا تھا" آپ ہے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لئے جا تاہے اور وہ د کھے رہے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

اورتم لوگ اس وقت کو یاد کروا جب که الله تم سے ان رو جماعتوں میں ہے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی <sup>(۳)</sup> اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر <sup>سلح</sup> جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے (''') اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھاکہ اینے احکام سے حق کاحق ہونا ثابت کردے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔(۷)

ناکہ حق کاحق ہونااور باطل کاباطل ہونا ثابت کردے گو یه مجرم لوگ نالبند ہی کریں۔ (۸)

اس وقت کویاد کرو جب کہ تم اینے رب سے فریاد کررہے تھے' بھراللہ تعالیٰ نے تمہاری س لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگا تار چلے آئیں

<sup>(</sup>۱) یعنی یہ بات ظاہر ہوگئی تھی کہ قافلہ تو پچ کر نکل گیاہے اوراب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی ناگز ہر ہے۔

<sup>(</sup>r) ہیا ہے سروسامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھیں'اس کا اظہار ہے۔

<sup>(</sup>m) لینی یا تو تجارتی قافلہ متہیں مل حائے گا' جس ہے متہیں بغیرلڑائی کے وافر مال واسباب مل جائے گا' بصورت دیگر لشکر قریش ہے تمہارا مقابلہ ہو گااور تمہیں غلبہ ہو گااور مال غنیمت ملے گا۔

<sup>(</sup>٣) لعنی تجارتی قافلہ' آکہ بغیرلڑے مال ہاتھ آ جائے۔

<sup>(</sup>۵) کیکن اللہ اس کے برعکس رہ جاہتا تھا کہ لشکر قرایش سے تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی قوت و شوکت ٹوٹ حائے گو یہ امرمجرموں (مشرکوں) کے لیے ناگوار ہی ہو۔

<sup>(</sup>۱) اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تھی' جب کہ کافراس سے ۳ گنا(یعنی ہزار کے قریب) تھے' پھر مسلمان نہتے اور بے سرو سامان تھے جب کہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سمارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی' جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریاد س کر رہے تھے۔ خود نبی کریم ماٹیٹیٹیا الگ ایک خیبے میں نمایت الحاح و زاری سے مصروف دعا تھے۔ (صحیح بخاری۔ کتاب المغازی) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا ئیں قبول کیں اور ایک ہزار فرشتے ایک دو سرے کے پیچھے مسلسل لگا تار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔

وَمَاجَعَلَهُ اللهُ ٱِلَائِبُتْرَى وَلِمَتَظْمَهِنَّ بِهِ قُلُونِكُمُّ وَمَا النَّصُرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَرِنِيْرٌ عَكِيبُهُ ۚ أَ

اِذْ يُغَنِّنُيْكُوُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُوُ مِّنَ السَّمَآء مَآءً لِيُطَهِّرَكُوْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُوْ بِهِزَ الشَّيُطْنِ وَلِيَرْبِطَ عَلْ قُلُوْ بِكُوْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ شَ

اِذْ يُوْمِى ُ رَبُّكَ إِلَى الْمُلَلِّكَةِ اَنِّى مَعَكُوْ فَتَخِتْوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ُ سَأَلُهِیْ فِی ثَلُوْبِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا الرُّغَبَ فَاضْرِیُوا فَوْقَ الزَّعُنَاقِ وَاضْرِبُوُ اِمِنْهُمُ كُلِّ بَنَانٍ ۞

اور الله تعالی نے یہ امداد محض اس لئے کی کہ بشارت ہو اور آکہ تمارے دلوں کو قرار ہو جائے اور مدد صرف الله ہی کی طرف سے ہے (۱) جو کہ زبردست حکمت والاہے۔(۱۰)

اس وقت کویاد کرو جب کہ اللہ تم پر او نگھ طاری کر رہاتھا اپنی طرف سے چین دینے کے لئے (۲) اور تم پر آسان سے پانی برسارہاتھا کہ اس پانی کے ذرایعہ سے تم کوپاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے (۳) تمہارے دلول کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤل جما دے۔ (۳)

اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو تھکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں' (۵) سوتم گردنوں پر مارو اور ان کے بور بور کو

- (۱) لیمنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوش خبری اور تمهارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا' ورنہ اصل مدو تو اللہ کی طرف سے تھی' جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدو کر سکتا تھا تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صبح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ تیج کیا' ورجعتے اصحبے بحدادی وصحبے مسلم، کتاب المعازی'وفصائل الصحبابة،
- (۲) جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر او نگھ طاری کر دی 'جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ملکے ہو گئے اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔
- (٣) تیمراانعام یہ کیا کہ بارش نازل فرمادی'جس ہے ایک تو رتیلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ دو سرے وضو و طمارت میں آسانی ہو گئی۔ تیمرے اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرما دیا گیا جو وہ اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو' دو سرے جنابت کی حالت میں تم لڑو گے تو کیے اللہ کی رحمت و نفرت تہمیں حاصل ہو گی؟ تیمرے تم پیاہے ہو'جب کہ تہمارے دشمن سیراب ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ (۳) یہ چو تھاانعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کرکے کیا گیا۔
- (۵) یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی' اس کابیان ہے۔

مارو ـ <sup>(۱)</sup> (۱۲)

یہ اس بات کی سزاہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول رسول کی مخالفت کی۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کر تاہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والاہے۔(۱۳)

سویہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔(۱۳)

اے ایمان والو! جب تم کا فروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت چھیرنا۔ <sup>(۲)</sup>

اور جو مخض ان سے اس موقع پر پشت بھیرے گا مگرہاں جو لڑائی کے لئے پینترا بدلتا ہو یا جو (اپنی) جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مشتیٰ ہے۔ <sup>(۳)</sup> باتی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آجائے گا اور اس کا ذٰلِكَ بِإِنَّهُمْ شَآقُوااللهَ وَرَسُوُلَهُ ۚ وَمَنُ يُثَنَاقِقِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

ذَلِكُوْ فَذُوْ وَأَنَّ لِلْكَلْفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ۞

يَّاتَهُا الَّذِينَ امَنُوَّا إِذَ القِينَّةُ الَّذِينَ كَفَهُ وَازَحُفًا فَلاتُولُوْهُ وَالْاِبَارَ ۞

وَمَنُ ثُوَ لِهِمُ بَهُمَهِ ذِ دُبُرَةٌ اِلْأَمْتَعَرَفًا لِقِتَالِ اَوُمُتَعَدِّيْزُ اللَّهِ فِلَهُ لَهَا لَهُ فَقَدُ بَأَءَ بِغَضَبٍ قِنَ اللهِ وَمَاوُلُهُ جَعَلَا وَبِثْنَ اللهِ

(۱) بَنَانِ-ہا تھوںاور پیروں کے پور۔ لیعنیان کیا نگلیوں کےا طراف(کنارے) 'یہ اطراف کاٹ دیئے جا ئیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جا ئیں گے۔اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔

(۲) ذَخفًا کے معنی ہیں ایک دو سرے کے مقابل اور دوبدو ہونا۔ یعنی مسلمان اور کافرجب ایک دو سرے کے بالقابل صف آرا ہوں تو پیٹے پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے آجْتِنَبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ "سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو!" ان سات میں ایک وَالتَّولِّي يَومَ الزَّخفِ"مقالج والے ون پیٹے پھیرجانا ہے" (صحیح بخاری نصبر ۲۷۱۲ کتاب الوصایا وصحیح مسلم کتاب الإیمان)

(٣) گزشتہ آیت میں پیٹے پھیرنے سے جو منع کیا گیا ہے' دو صور تیں اس سے متثیٰ ہیں: ایک تحرف کی اور دو سری تخیز کی۔ تَحَوِّفٌ کے معنی ہیں ایک طرف پھر جانا۔ یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پریا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑ آلڑ آالیک طرف پھر جائے' وسٹمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے لیکن پھر وہ ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر تملہ کر دے۔ یہ پیٹے پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہوتی ہے۔ تَحَیُّرُ کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں۔ کوئی مجابد لڑ آلڑ آ تنارہ جائے تو بہ لطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے' آگہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں صور تیں جائز ہیں۔

فَلَوْتَفُتُلُوهُمُووَالِكِنَّ اللهَ فَتَلَهُمُّ وَمَارَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللهَ رَكِئْ وَلِيُمْيِلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَءً مَسَنَّا إِنَّ اللهَ سَمِيْةٌ عَلِيْمُ ۚ ۞

ذَٰلِكُوۡوَاَتَّ اللهَ مُوۡهِنُكَيۡدِالْكَفِيرِينِ 🕜

ٳڽؙۺۜٮٛؿؙؿٷٳڡؘڡٞڽؙۼٵٛٷؙڵٳڵڡٛػٷٷؽڶؾۘڹٛۿٷٳڡؘۿۅؙڂؽؙڒ ڰڴۄؙٛٷٳڽ۫ؾٷۮۮٳڶۼڬٛٷڶؽٮؙۼؙؽؘۼؽڬڎؙۏؚؽؘؗؾڰؙۄؙۺؽٵۊڵۅؙ ػؿؙڗۓٚۅٲڹۜٳۺؗۿڡٙۼٵڶؠٷ۫ڝڹؽڹ۞۫

ٹھکانہ دوزخ ہو گاوہ بہت ہی بری جگہ ہے (۱۱)

سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالی نے ان کو
قتل کیا۔ (۱) اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں چھینکی بلکہ
اللہ تعالی نے وہ چھینکی (۱۱) اور تا کہ مسلمانوں کو اپنی
طرف ہے ان کی محنت کاخوب عوض دے (۱۲)
تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ (۱۷)
(ایک بات تو) یہ ہوئی اور (دو سری بات یہ ہے) اللہ تعالیٰ
کو کافروں کی تدہیر کو کمزور کرنا تھا۔ (۱۸)

اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوا <sup>(۱)</sup> اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے نہایت خوب ہے اور اگر تم پھروہی کام کرو گے تو ہم بھی پھروہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ

<sup>(</sup>۱) یعنی ند کورہ دو صور توں کے علاوہ کوئی محنص میدان جنگ سے بیٹیے کچیرے گا' اس کے لیے بیہ سخت وعید ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تهمارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس طرح اللہ نے تمهاری وہاں مدد فرمائی' اس کی وضاحت کے بعد تم بیہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل' بیہ تمهارا کارنامہ ہے۔ نہیں' بلکہ بیہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تنہیس بیہ طاقت حاصل ہوئی۔ اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والااللہ تعالیٰ ہے۔

<sup>(</sup>۳) جنگ بدر میں نی مشتر ایک کنگریوں کی ایک مٹھی بھر کر کا فروں کی طرف جینی تھی' جے ایک تواللہ تعالی نے کا فروں کے مونہوں اور آ تھوں تک پنچادیا اور دو سرے' اس میں سے تاثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آ تکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کچھ بھائی نہیں دیتا تھا' میہ مجزہ بھی' بواس وقت اللہ کی مددسے ظاہر ہوا' مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے پیغیر انگر ہم اس میں بست میں اثیر ہم نے پیدا کی تھی 'اگر ہم اس میں سے تعالی فرما رہا ہے کہ اے پیدا کی تھی 'اگر ہم اس میں سے تعالی فرما رہا ہے کہ اے کہ اس میں بھی در اصل ہماراہی کام تھانہ کہ آپ کا۔

<sup>(</sup>٣) بلاء يهال نعت كے معنى ميں ہے۔ يعنى الله كى يه تائيد ونصرت الله كا انعام ہے جو مومنول پر موا۔

<sup>(</sup>۵) دو سرامقصداس کا کافرول کی تدبیر کو کمزور کرنااوران کی قوت و شوکت کو تو زناتھا۔

<sup>(</sup>۱) ابوجهل وغیرہ رؤسائے قرایش نے مکہ سے نکلتے وقت دعاکی تھی کہ "یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نا فرمان اور قاطع رحم ہے 'کل کو تو اسے ہلاک کردے" اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نا فرمان سیجھتے تھے 'اس لیے اس قتم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کمہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے 'اس لیے اب تم کفرسے باز آ جاؤ' تو تمہارے باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے 'اس لیے اب تم کفرسے باز آ جاؤ' تو تمہارے

آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔(۱۹)

اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا رسول کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا مانتے جانتے ہوئے۔(۲۰)

 يَّايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَطِيُعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلاَتُوَلُّوُا عَنْهُ وَانْنُمُّوْتَسُمَعُونَ⊙

وَلاَ تَكُونُوْا كَالَّذِينَ قَالُواسَمِعُنَا وَهُمْ لاَيَسْمَعُونَ ۞

إِنَّ شَتَرَالدَّوَآتِ عِنْدَاللهِ الضُّمُّ الْبُكُمُّ الَّذِيْنَ لا يَمْقِلُونَ ﴿

وَلَوْعَلِوَاللَّهُ فِيهُومُخَيُّرًا لَكِسْمَعَهُمْ ۚ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمُ مُّغِرِضُونَ ۞

يَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اسْتَجِيبُوْ ايلُهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا

لیے بہتر ہے اور اگر پھرتم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تمهاری جماعت کثرت کے باوجود تمهارے کچھ کام نہ آئے گی۔

(۱) لین من لینے کے باوجود 'عمل نہ کرنا' میہ کافروں کاطریقہ ہے' تم اس رویے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرہ 'گونگا' غیرعاقل اور بد ترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ دَوَابَ ' دَابَّهٔ کی جمع ہے ' جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابتہ ہے۔ مراد مخلوقات ہے۔ یعنی سہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معاملے میں بہرے گونگے اور غیرعاقل ہیں۔

(٢) اى بات كو قرآن كريم ميں دو سرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا گيا ہے۔ ﴿ لَهُوْ وَكُوْبُ لَا يَفْعَهُونَ بِهِا وَلَهُو اَعْدُونَ اِللَّهُ الْمُؤْلِدَ كَالْاَفْكَ كَالْاَفْكَ وَالْمُؤْلِدَ كَالُونَا أُولِدَ اللَّهُ الْمُؤْلِدَ اللَّهُ الْمُؤْلِدَ كَالْمُؤْلِدَ كَالْمُؤْلِدَ كَالْمُؤْلِدَ كَالْمُؤْلِدَ كَالْمُؤْلِدَ كَالُونَ اِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

(٣) لینی ان کے ساع کو نافع بنا کر ان کو فتم صحیح عطا فرما دیتا'جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر خیر لیمنی حق کی طلب ہی نہیں ہے'اس لیے وہ فتم صحیح سے ہی محروم ہیں۔

(٣) پہلے ساع سے مراد ساع نافع ہے۔ اس دو سرے ساع سے مراد مطلق ساع ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالی انہیں حق بات سنوابھی دے تو چو ککہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے 'اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے۔

دَعَاكُوْ لِمَا يُحْفِيئِكُوْ وَاعْلَمُوَّالَنَّ اللهَ يَحُوُلُ بَيْنَ الْمَرُووَقَلْيِهِ وَانَّهُ إِلَيْهِ تُعْتَرُوُنَ ۞

وَاتَّقُوُّا فِئُنَةً كَانْصِيْبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوُ امِنْكُوْ خَلْضَةً وَاعْلَمُوَّالَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْفِقَابِ ۞

ہوں۔ (۱) اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس
کے قلب کے درمیان آڑبن جایا کر تاہے (۲۳)
تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ (۲۳)
اور تم ایسے وبال سے بچوا کہ جو خاص کر صرف ان ہی
لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں سے ان گناہوں کے
مرتکب ہوئے ہیں (۳) اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا
دینے والا ہے (۲۵)

(۱) لِمَا بُخیینکُمْ ایکی چیزوں کی طرف جس سے تہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جماد مراد لیا ہے کہ اس میں تمهاری زندگی کا مروسامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامرو نواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں 'جن میں جہاد بھی آ جا یا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول مانٹاریم کی بات مانو' اور اس پر عمل کرو' اس میں تمہاری زندگی ہے۔ (۲) لینی موت وارد کر کے 'جس کامزہ ہرنفس کو چکھنا ہے۔ مطلب سے بے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے 'اللہ اور رسول کی بات مان لواور اس پر عمل کرلو۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے' اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے ہندوں کے دلوں پر بورا اختیار رکھتا ہے اور جب جاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حاکل ہو جاتا ہے۔ حتی کہ انسان اس کی مثیت کے بغیر کسی چیز کویا نہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے تو اللہ تعالی نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ آیت کے بیہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں (فتح القدری) امام ابن جربر کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے 'جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی ٹاکید کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں رسول اللہ ماٹیکیٹی نے فرمایا ''بنی آدم کے دل' ایک دل کی طرح رحمٰن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں' انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر ارہتا ہے" پھر آپ مَا اللَّهُ مِنْ مِن وَعَا يُرْهِى - اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوب، صَرِّفْ قُلُوبْنَا إلى طَاعَتِكَ (صحيح مسلم-كتاب القدد باب تصریف الله تعالی القلوب كيف شاء) اے دلول كے چيرنے والے! جارے دلول كوائي اطاعت كى طرف پھردے۔ بعض روایات میں ثبّت قلْبی علیٰ دنینك رسنن ترمذی- أبواب القدر) كالفاظ بير-(٣) اس سے مرادیا تو بندول کا کیک دو سرّے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص 'عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں 'یاوہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش پاسلاب وغیرہ ارضی وساوی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک وبدسب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں'یا بعض احادیث میں امریالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے 'وہ مراد ہے۔

وَاذْكُرُوْاَلِذْ اَنْتُوْ قِلِيُكُ مُّسْمَعُعُوْنَ فِي الْوَرُضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُوْ النَّاسُ فَالْوَلَمُوْ وَايَدَكُو بِمَصْرِهٌ وَرَزَقَكُوْ مِنَ الطِّلِيَّاتِ لَعَكَمُهُ تَشَكُرُونَ ۞

ۣڲٲؾؙۿٵڷڵڹؿؙؽٵڡۧٮؙٷؙٳڵڒؾؘٷؽٷٳٳٮڵۿۅؘٳڶڗؽٮؗۅٛڶۅؘؾٷٛۏ۠ٳۧ ٳ؞ڶؾڴۯۅٙٲڬؙؿٛۯؾۘٚڂؠؙۯڽ۞

وَاعْلَمُوْاَانَمَاْ اَمُوَالْلَاُوُ وَاوْلِادُكُمْ فِنْنَةٌ ثُوَانَ اللهُ عِنْدَةَ اَجُرُّعَظِيْهُ ﴿

يَا يُتُهَا الَّذِينَ امَنُوْ إِنْ تَتْقُوا اللهُ يَجْعَلُ لَّكُوْ فُرْقًا نَا

اور اس حالت کویاد کرواجب که تم زمین میں قلیل تھے ' کمزور شار کئے جاتے تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں 'سواللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ (اکر ۲۲)

اے میان واو؛ م المد اور رون (ع مون) یں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو<sup>(۲</sup>) ۔(۲۷)

اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیزہے۔ (۱۳) اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔(۲۸)

اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیزدے گا اور تم سے تممارے

(۱) اس میں کمی زندگی کے شدا کد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل الٰہی ہمکنار ہوئے'اس کا تذکرہ ہے۔

(٣) مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے ان کو فتنہ (آزمائش) قرار دیا گیا ہے ' یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے نقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یمی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب اللی کا باعث بن جا کیں گے۔

وَّيُكِنِّمُ عَنُكُوْسِيِّا لِتِكُوُّ وَيَغُفِمُ لَكُوْ ۚ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيُمِ ۞

َ مَا ثَنَّ مُكُرُّ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُنْشِتُوْكَ اَوْنَهُنْلُوْكَ اَوْيُغْرِخُوْكَ وَيَمْكُوُونَ وَيَمْكُوُاللهٰ وَاللهٔ خَيْرُالْمَكِرِيْنَ ۞

وَاذَاتُتُكُلَّ عَلَيْهِمُ الْـِئْمَا قَالُوْا قَدُسَمِعْمَالُوَّنَثَكَا ۚ لَقُلْنَامِثُلَ هٰذَا إِنْ هٰ ذَاۤ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞

وَإِذْ قَالُوااللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَالُحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ

گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ برے فضل والاہے۔ (۲۹)

اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجے؛ جب کہ کافرلوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کرلیں' یا آپ کو قتل کر ڈالیس یا آپ کو فارج وطن کر دیں (۱۳) اوروہ تو اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سبب نیادہ مشحکم تدبیروالا اللہ ہے۔ (۱۳) اس اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کھے ہیں کہ ہم نے س لیا' اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم جاہی کہہ دیں' یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند ہاتیں ہیں جو بہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ (۱۳) الد اللہ! اگر ہم قرآن اور جب کہ ان لوگوں نے کماکہ اے اللہ! اگر ہم قرآن اور جب کہ ان لوگوں نے کماکہ اے اللہ! اگر ہم قرآن اور جب کہ ان لوگوں نے کماکہ اے اللہ! اگر ہم قرآن

(۱) تقوی کا مطلب ہے 'اوا مرالی کی مخالفت اور اس کے مناہی کے ارتکاب سے بچنا۔ اور فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں مثلاً ایسی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی بدولت دل مضبوط' بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جا تا ہے' جس سے انسان کو ہرایسے موقعے پر' جب عام انسان التباس و اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں' صراط منتقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فتح و نفرت اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اور سارے ہی معانی مراد ہو سکتے ہیں'کیونکہ تقویٰ سے یقیینا یہ سارے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں' بلکہ اس کے ماتھ تکفیرسینات' مغفرت ذنوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔

(۲) یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے کمہ نے ایک رات دارالندوہ میں تیار کی تھی اور بالآخریہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا جائے آگہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کرجان چھوٹ جائے۔

(٣) چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہراس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ سائٹیلیا باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کردیں۔ اللہ تعالی نے آپ سائٹیلیا کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا اور آپ سائٹیلیا نے گھرے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سرول پر ڈالتے ہوئے نکل گئے 'کسی کو آپ سائٹیلیل کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا' حتی کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی۔ جس سے بھتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ (مکرکے معنی کے لیے دیکھئے: آل عمران۔ ۵۲ کا حاشیہ)

فَٱمۡطِوۡعَكَیۡنَاجِجَارَةً مِّنَ السَّمَاۤۤۤۤۤۤۤۤ اِوائْتِیَا بِعَدَابِالِیُو @

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَلِّبُهُمُ وَٱلنَّتَ فِيُعِمِّ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَنَّ بَهُمُ وَهُهُ يَسُنَعُفُهُ وَنَ ۞

وَمَالَهُوْ الْائِعَالِ بَهُوُ اللهُ وَهُوُيصَنْدُونَ عَنِ الْسَهِدِ الْحَرَامِروَمَا كَانُوَّالَوُلِيَاءَهُ إِنْ آوْلِيَا وَٰهَ اللهُ الْمُتَعُونَ وَلَكِنَّ اكْتُرَهُوُ لِايَعْلُمُونَ ﴿

وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُـُهُ عِنْدَالْبُيْتِ اِلْاَمُكَاّءُ وَتَصُدِيَةٌ ۚ فَذَا وُقُواالْعَــٰذَا بَ بِمَا كُنْثُورُ تَكُفُرُونَ ⊙

آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسان سے پھر پرسا یا ہم پر کوئی در دناک عذاب واقع کردے۔(۳۲) اور اللہ تعالی ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کوعذاب دے (اللہ ان کوعذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استعفار بھی کرتے ہوں۔ (۳۳) اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالی سزا نہ دے حالا نکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں 'جب کہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص نہیں 'لیکن ان میں اکثر لوگ علم متعیوں کے اور اشخاص نہیں 'لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ (۳۳)

اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ (۳) سواپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔(۳۵)

<sup>(</sup>٢) اس سے مرادیہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے 'یا ہید کہ طواف کرتے وقت مشرکین غُفْر َ انَكَ رَبَّنَا غُفْر اَنَكَ کَهاکرتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مجد حرام (خانہ کعبہ) کا متولی سیجھتے تھے اور اس اعتبارے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ معجد حرام میں آنے سے رو کتے تھے۔ دراں حالیکہ وہ اس کے متولی بن نہیں تھ' نکحکُما (زبردسی) ہے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا' اس کے متولی تو متی افراد ہی بن کے مثرک۔ علاوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے' اس سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرکین کے لیے عذاب ایم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے' جو پینجبر کی موجود گی یا استغفار کرتے مذاب ایم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے مراد عذاب استیصال اور ہلاکت کلی ہے۔ عبرت و سنبید کے طور پر چھوٹے موٹے موٹے موٹے موٹے مان کی مناب کی منافی نہیں۔

<sup>(</sup>۳) مشرکین جس طرح بیت الله کانگاطواف کرتے تھے'ای طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کرسٹیال اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے۔اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے'جس طرح آج بھی جاہل صوفی مجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے' ڈھول پیٹے اور دھالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یمی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ کر ہم اپنے یار (الله) کو منالیں گے نَعُوذُ باللہِ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ .

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اِيْنُفِقُونَ امْوَالْهُ وَلِيَصُدُّوا عَنَ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنُفِقُونَهَا شُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ وْحَسُرَةً خُوَّ يُغْلَوُنَ وْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوۤ إلى جَهَنَّوُيُونَ ﴿

لِيَهِ يُزَاللهُ الْخَيِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخِيَيْثَ بَعْضَهُ عَلْ بَعْضِ فَيَزَكُمُهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّوْ الْوَلَلِكَ هُوُ الْخَيِرُونَ ﴿

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْلَانَ يَنْتَهُوْالِغُفَرُلَهُوْمَّا قَدُسَلَفَّ وَانْ يَعُوُدُوْا فَقَدُمُضَتُ سُنَّتُ الْأَوْلِيْنَ ⊙

بلاشک میہ کافرلوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے رو کیں سوبیہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے ' پھروہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے۔ پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دو ذخ کی طرف جمع کیاجائے گا۔ (۳۱)

ناکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے (۲) اور ناپاکوں کو ایک دو مرے سے ملا دے ' پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔(۳۷)

آپ ان کافروں سے کمہ دیجے اکد اگر بیاوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں

(۱) جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کروہاں پنچ بچکے تھے تو کچھ لوگ 'جن کے باپ ' بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے ' ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا' ان کے پاس گئے اور ان سے استدعاکی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعالیٰ کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا تخت نقصان پہنچایا ہے اس لیے ان سے انتقامی جنگ میہ لوگ اللہ کے رائے اس تح اس فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے رائے کے اس تعالیٰ کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرلیں لیکن ان کے قصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنم ہو گا۔

(۲) یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقادت ہے الگ کر دیا جائے گا' جیسا کہ فرمایا۔﴿ وَامْتَكَادُوا الْهِ مَالْتُومُونَ ﴾ (سود آیئست، ۵۰) "اے گناہ گارو! آج الگ ہو جاؤ " یعنی نیک لوگوں ہے اور مجرموں لیعنی کافروں' مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھراس کا تعلق دنیا ہے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے۔ لیعنی کافراللہ کے رائے ہے ور لام تعلیل کے لیے ہے۔ لیعنی کافراللہ کے رائے ہے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں' ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تا کہ اس طریقے ہے اللہ تعالی خبیث کو طیب ہے' کافر کو مومن ہے اور منافق کو مخلص سے علیٰجدہ کر دے۔ اس اعتبار کے آبت کے معنی ہوں گے' کفار کے ذریعے ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گے' وہ تم سے لؤیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے ناکہ خبیث' طیب سے ممتاز ہو جائے۔ پھروہ خبیث کو ایک دو سرے سے طادے گابوہ خبیث کو ایک دو سرے سے طادے گابوہ خبیث کو رے گا۔ (ابن کثیر)

سب معاف کر دیئے جائیں گے (۱) اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو (کفار) سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔(۲)

اور تم ان ہے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔ (۲) اور دین اللہ ہی کا ہو جائے (۳) چر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب رکھتاہے۔ (۵) (۳۹)

اور اگر روگر دانی کریں <sup>(۲)</sup> تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالی تمہارا کارساز ہے<sup>' (2)</sup> وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھامد د گار ہے۔ <sup>(۸)</sup> (۴۸) وَقَالِتِكُوْهُ وَحَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْ نَةٌ وَّ كَيُونَ الدِّيْنُ كُلُهُ مِلْهِ ۚ فَإِن انْتَهَوُّا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ ۞

وَإِنْ تَوَكُواْ فَاعْلَمُوآ أَنَّااللهَ مَوُللكُمُّ يْغَمَ الْمُوْلل وَيْغُمَ النَّصِيْرُ ۞

- (۱) باز آجانے کا مطلب 'مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح صدیث میں بھی ہے "جس نے اسلام قبول کرکے نیکی کا راستہ اپنا لیا 'اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جابلیت میں کیے ہوں گے اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی 'اس سے اسکلے پچھلے سب عملوں کا مؤاخذہ ہوگا۔" (صحیح بخادی 'کتاب استشابة المسرتدین۔ وصحیح مسلم۔ کتاب الإیمان' باب هل یؤاخذ باعمال البجا هلیة ) ایک اور صدیث میں ہے الإسلام نے بجبُ ما قَبْلَةُ (مسند أحمد جلد من من ۱۹۰)" اسلام ما قبل کے گناہوں کو منا ویتا ہے"۔
  - (۲) لیعنی اگر وہ اپنے کفرو عناد پر قائم رہے تو جلدیا بہ دہر عذاب اللی کے مورد بن کر رہیں گے۔
  - (٣) فنذ سے مراد شرک ہے۔ یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو'جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔
    - (٣) لعنی الله کی توحید کا پھریرا چار دانگ عالم میں لہرا جائے۔
- (۵) لینی تمهارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے' باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کردو' کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہر چیز کاعلم ہے۔
  - (٦) کیعنی اسلام قبول نه کریں اور اپنے کفراور تمہاری مخالفت پر مصرر ہیں۔
    - (۷) لیعنی تمهارے دشمنوں پر تمهارا مدد گار اور تمهارا حامی و محافظ ہے۔
  - (۸) پس کامیاب بھی وہی ہو گاجس کامولی اللہ ہو'اور غالب بھی وہی ہو گاجس کامدد گار وہ ہو۔

وَاعْلَمُوْ آاتَهُمَا غَنِهُ ثُوْمِ قُنْ شَكُمُ فَأَنَّ بِلَهِ خُمُسَهُ وَ لِلوَّمُوُلِ وَلِذِى الْقُلْ بِلَ وَالنَّيْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السِّمِيْلِ إِنْ كُنْتُوْ امَنْتُو بِاللهِ وَمَآآنَزُلْفَا عَلَ عَبْدِ مَا يَوْمَ النُّهُ قَانِ يَوْمَ الْسَعَى الْجَمْعِيْ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴿

جان لوکہ تم جس فتم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو (ا) اس میں سے پانچوال حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور تیبیوں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اور تیبیوں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اسپنے بندے پر اس دن اتارا ہے (ا) جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا (ا) جس دن دو فوجیس بھڑ گئی تھیں۔ (۵) اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۲)

(۱) غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں ہے 'کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد 'حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھر کردیا جا تا آسان ہے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کرڈالتی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کردیا گیا۔ اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ و خراج ہے وصول ہو' اسے فنی 'کہا جا تا ہے۔ بھی غنیمت کو بھی فنی نے سے تعمیر کرلیا جا تا ہے۔ من شنیء ہے مراد جو کچھ بھی ہو۔ یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ 'قیمتی ہو یا معمولی' سب کو جمع کر کے اس کی تقییم حسب ضابطہ کی جائے گی۔ کسی پاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقییم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مراد اللہ اور اس میں سے کوئی چیز تقییم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ مراد اللہ اور اس میں سے کوئی چیز تقییم سے اور حکم بھی ای کا جائے ہے۔ مراد اللہ اور اس کی خصہ سے ایک بی بی کہ ہوئی ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور حکم بھی ای کا چیتا ہے۔ مراد اللہ اور اس علی تقدیم کے رسول کے حصہ ہے ایک بی حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا۔ پانچواں حصہ نے گا۔ پانچواں حصہ ہے و کہ ای خور آپ مرائی ہی ہے جہ سلم انوں پر بی خرج ہو نہ ہی ہے کہ اس کے بھر بارخ کھی اس کی انہ کہ ہو تھے بلکہ آپ میں انہ میں خرج کیا جائے گا) جیسا کہ خود آپ مرائی پھر تیموں اور مسلم کو فرات داروں کا 'پھر تیموں اور مسلم نوں اور مصحب الدسانی وصحب ہو ہو بھی مسلم نوں اور کہا جائے گا۔ مصاح کے اور کہا جائے گا۔ مصاحب اللہ علیہ و سلم کے قرابت داروں کا 'پھر تیموں اور مسکنوں اور مسلم کے اور کہا جائے گا۔

(٣) اس نزول سے مراد فرشتوں کااور آیات اللی (معجزات وغیرہ) کانزول ہے جوبدر میں ہوا-

(٣) بدر كى جنگ ٢/ ججرى ١/ رمضان المبارك كو ہوئى- اس دن كو يوم الفرقان اس ليے كما گيا ہے كه يه كافرول اور مسلمانوں كے درميان كبلى جنگ تھى اور مسلمانوں كو فتح و غلبه دے كرواضح كر ديا گيا كه اسلام حق ہے اور كفرو شرك باطل ہے-

۵) لعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں۔

إذ اَنْ تُورُ بِالْعُدُوةِ اللَّهُ لِيَاوَهُمُ فِي اِلْعُدُوةِ الْقُصُوى وَ السَّرِكُ السَّفَلَ مِنْكُوْرُ لَوْتَوَا عَدُ تَثُو لِاِفْتَلَفْتُونِ الْمِيعُدِلِ وَلِكِنَ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَيْهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَعْنِى مَنْ حَنَّ عَنْ بَيِنَةٍ \* وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيْهُ عَلِيْهُ ﴿

اِذْ يُونِيَكَهُوُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلاً وَلَوْ اَرَا لِكَهُوُ كَيْبِيُرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعُتُو فِي الْأَمْدِ وَالْكِنَّ اللهَ سَكَمَ إِنَّهُ عَلِيْمُ عِنِينَاتِ الصَّلُودِ ۞

جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے قا۔ (۱) اور قافلہ تم سے پنچے تھا۔ (۱) اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناتم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جائے۔ (۱) کیکن اللہ کو تو ایک کام کربی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو' دلیل پر (یعنی یقین جان کر) ہلاک ہو اور جو زندہ رہے' وہ بھی دلیل پر (حق پہچان کر) ہلاک ہو اور جو زندہ رہے' وہ بھی دلیل پر (حق پہچان کر) زندہ رہے۔ (۱) ہیشک اللہ بہت سننے والا خوب جانے والا جوب

جب کہ اللہ تعالی نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اگر ان کی زیادتی دکھا تا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالی نے بچالیا 'وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ (۵) (۳۳۳)

<sup>(</sup>۱) دنیا- دُنُوْ سے ہے جمعنی قریب- مراد ہے وہ کنارہ جو مدینہ شہرکے قریب تھا۔ قصویٰ کتے ہیں دور کو- کافراس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا-

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابوسفیان مٹی تین کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا اور جے عاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا'جب کہ بدر کامقام' جہاں جنگ ہوئی 'بلندی پر تھا۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دو سرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہو تا تو ممکن بلکہ بیش تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیری پسپائی اختیار کرلیتا لیکن چو نکہ اس جنگ کا ہو نااللہ نے لکھ رکھا تھا'اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیۓ گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دو سرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ وعید کے 'صف آرا ہو جا کیں۔

(٣) یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیمت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا' تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کرچکا ہے اور جو کفر کے ساتھ بلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ بلاک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے۔

<sup>(</sup>۵) الله تعالی نے نبی صلی الله علیه وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام

وَ إِذْ يُرِيَّكُمُوْهُمُ اِذِ الْتَقَيْتُهُ فِنَ آعَيْنِكُمْ قَالِيْلًا قَيْقَـلِلُكُوْ فِنَ آعَيْنِهِمُ لِيَقْضِى اللهُ آمُرًا كَانَ مَعْعُوْلًا \* وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿

يَّايُّهُمُّ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّالِهَ الْقِيْتُمُ فِيْنَةً فَالْتُبُتُّوُا وَاذْكُرُوا الله كَشِّيُّ الْعَلَّاكُمُ مُثْفِلِ مُونَ ﴿

وَ اَطِيعُوااللهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَنْهَبَ رِيُحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ الطّبِدِينَ ﴿

جبکہ اس نے بوقت ملا قات انہیں تہماری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تہمیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے <sup>(۱)</sup> ماکہ اللّٰہ تعالیٰ اس کام کوانجام تک پہنچادے جو کرناہی تھا<sup>(۲)</sup> اور سب کام اللّٰہ ہی کی طرف چھیرے جاتے ہیں۔ (۴۳م)

سب کام اللہ ہی کی طرف چیرے جاتے ہیں- (۴۴) اے ایمان والوا جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو طابت قدم رہو اور بکشرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تنہیں کامیابی حاصل ہو- (۳) (۴۵)

اور الله کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو' آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہوجاؤگ اور تمہاری ہوا اکھر جائے گی اور صبروسار رکھو' یقینا الله تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''')(۴۷)

کے سامنے بیان فرمائی 'جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے 'اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں پست ہمتی پیدا ہونے اور ہاہمی اختلاف کا اندیشہ تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں ہاتوں سے بچالیا۔

- (۱) تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھاکر پیچھے نہ ہمیں۔ پہلا واقعہ خواب کا تھااورید دکھلانا عین قبال کے وقت تھا' جیساکہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم یہ معالمہ ابتدا میں تھا۔ لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہوگئ تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے۔ جیساکہ سور ہو آل عمران کی آیت ۱۳ سے معلوم ہو تا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کران کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے' جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی بیٹھ جائے' جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی بیدا ہو' اس کے بر عکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں۔
  - (٢) اس سب كامقصديه تقاكه الله تعالى نے جو فيصله كيا ہوا تھا'وہ پو را ہو جائے -اس ليے اس نے اسباب بيد افرماد يئ
- (٣) اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آداب بتائے جارہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات ثبات قدمی اور استقلال ہے 'کیونکہ اس کے بغیرمیدان جنگ میں ٹھرنا ممکن ہی نہیں ہے آہم اس سے تحف اور تحیز کی وہ دونوں صور تیں مشتیٰ ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ثبات قدمی کے لیے بھی تحرف یا تحیر ناگزیر ہو تا ہے۔ دو سری ہدایت ہیہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ناکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں ذیادہ ہوں تو کروت تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں ذیادہ ہوں تو کہ اللہ کی امدادیر ہی رہے۔
- (۳) تیسری ہدایت 'اللہ اور رسول کی اطاعت ' ظاہر بات ہے ان نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم

وَلَا تَنَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوُا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِمَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَهِيْلِ اللهِ ْوَاللهُ بِهَا يَعْمَدُوْنَ بِمُيْطٌ ۞

وَاذْزَتَّنَ لَهُوُ الشَّيُطُنُ اَعْمَالُهُوْ وَقَالَ لَاعَالِبَ لَكُوْ الْيُؤْمَرِمِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَالُّ لَكُوْ قَلَمَا تَرَاّءَتِ الْفِئَةِين نَكُصَ عَلَ عَقِيمَهُ وَقَالَ إِنِّ بَرِئَ أَيْنَكُوْ إِنِّ أَرْنَ مَالَاتَوْنَ إِنِّ آخَافُ اللهُ تَوَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَالِ ﴿

ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے' (۱) جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والاہے۔ (۴۷)

جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انھیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھاکہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا 'میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہو نمیں تواپی ایر ایوں کے بل چیچے ہٹ گیا اور کھنے لگا میں تو تم سے بری ہوں۔ میں وہ دکھے رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ (") میں اللہ سے ڈر تا ہوں '(") اور اللہ تعالی خت عذاب والا ہے۔ (")

میدان جنگ میں اس کی ابمیت دو چند ہو جاتی ہے اور اس موقع پر تھو ڑی ہی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ چو تھی ہدایت کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو' اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور ہوا اکھڑ جائے گا۔ اور پانچویں ہدایت کہ صبر کروا یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آجائے اور تمہیں کتنے بھی کھی مراحل سے گزر نا پڑے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا۔ ''لوگوا دشمن سے ٹہ بھیڑی آر زومت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کروا تاہم جب بھی دشمن سے لڑائی کاموقعہ پیدا ہو جائے تو صبر کرو (یعنی جم کر لڑو) اور جان لوکہ جنت تکواروں کے سائے تلے ہے'' (صحیح بہ جاری کتاب المجھاد' بیاب کان النہ می صلی اللہ علیہ وسلم إذا لہ بی بقال اول النہ میں)

- (۱) مشرکین مکہ' جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے' تو بڑے اتراتے اور فخروغرور کرتے ہوئے نکلے'مسلمانوں کواس کافرانہ شیوے ہے رو کا گیاہے۔
- (۲) مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بی بحربن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے' چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا' جو بی بحربن کنانہ کے ایک سردار تھے' اور انہیں نہ صرف فتح وغلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورایقین دلایا۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد اللی اسے نظر آئی تو ابڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔
- (٣) الله کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہو ناتھا؟ تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے۔ مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھسر سکیں گے۔
  - (٣) ممکن ہے بیہ شیطان کے کلام کا حصہ ہو اور بیہ بھی ممکن ہے کہ بیہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف سے جملہ مستانفہ ہو-

اِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِهُ مِّمَرَضٌ غَرَّ هَوُلُا دِيْنُهُمُّ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيْهٌ ۞

وَ لَوُتُزَى لِذُيَتُوَ فَى الّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُلَمِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ وَآذَبُ ارَهُمُ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿

> ذلِكَ بِمَاقَتَّدَمَتُ اَيُويُكُوْ وَاَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِ لِلْغَيْدِ ﴿

جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا<sup>(۱)</sup> کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے <sup>(۲)</sup> جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلاشک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۹)

کاش کہ تو دیکھا جب کہ فرشتے کافروں کی روح بفن کرتے ہیں ان کے منہ پر اور سرینوں پر مار مارتے ہیں (اور کتے ہیں) تم جلنے کاعذاب چھو۔ (۱۹) میل یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے

ہے بہب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے بیٹک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔ (۵)

(۱) اس سے مرادیا تو وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں انہیں شک تھا'یا اس سے مراد مشرکین ہیں اور رہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی مراد ہوں۔

(۲) لیعنی ان کی تعداد تو دیکھو اور سروسامان کا جو حال ہے 'وہ بھی ظاہر ہے۔ لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ ہے 'جو تعداد میں بھی ان سے کمیں زیادہ ہیں اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے مالا مال بھی۔ معلوم ہو تا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ موٹی می بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ اور یہ موٹی می بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ (۳) اللہ تعالی نے فرمایا: ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم و ثبات کاکیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کاتو کل اللہ کی ذات پر ہے ' جو غالب ہے لینی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بے سارا نہیں چھوڑ تا اور حکیم بھی ہے اس کے ہر فعل میں محمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے انسانی عقلیں قاصر ہیں۔

- (٣) بعض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضافیہ سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چروں پر تلواریں مارتے ، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹے پھیر کر بھاگے تو فرشتے ان کی دبروں پر تلواریں مارتے ۔ لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافرو مشرک کو شال ہے اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے مونوں اور پشتوں (یا دبروں یعنی چو تروں) پر مارتے ہیں ، جس طرح سور انعام میں بھی فرمایا گیا ہے: ۔ ﴿ وَالْدَیْکَةُ بُالِسِطُوْ الْدَیْدِیْوَدُ ﴾ (آیت۔ ۹۳)" فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں "اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی اور داروغث جنم کے گا"تم طنے کا عذاب چھو"
- (۵) یہ ضرب و عذاب تمهارے اپنے کرتوتوں کا بتیجہ ہے ورنہ الله تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے 'بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قتم کے ظلم و جور سے پاک ہے حدیث قدی میں بھی ہے الله تعالیٰ فرما تا ہے اے میرے بندو! میں

كَدَانِ الْ فِرْعُونٌ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُفَرُوْ الْإِنْ اللهِ فَاخَذَهُ هُوُاللهُ لِذُوْ بِهِمْ " إِنَّ اللهَ قَوِيْ شَدِيدُ الْوِقَالِ ﴿

ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمُ يَكُ مُغَيِّرً الْعُمَةُ اَنَعُمَهَ عَلَى قُومِحَتَّى يُغَيِّرُوُا مَا بِأَنْفُسِهِمُ وَآنَ الله سَمِيْةٌ عَلِيْهُ ﴿

گدَاپُ الِ فِرُعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِهُ كَذَّبُوْ الِالِتِ رَتِّهِهُ فَاَهْلَلْنَاهُمْ لِذُنُّوْ بِهِمُ وَاَغْرَقُنَا الَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُوْ اظٰلِمِينَ ⊕

إِنَّ شَرَّالِدٌ وَآبِ عِنْدَاللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَهُولَا نُؤْمِنُونَ ﴿

مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے ' <sup>(اہم</sup>مہ انہوں نے اللّٰہ کی آبیوں سے کفر کیا پس اللّٰہ نے ان کے گناہوں کے باعث انحمیں پکڑ لیا-اللّٰہ تعالیٰ یقیینا قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔(۵۲)

یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ایسانہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی (۲) اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔(۵۳)

مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں۔ پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے طالم تھے۔ (۳۳)

تمام جانداروں سے بدتر' اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر

نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تہمارے ورمیان بھی حرام کیا ہے پس تم ایک دو سرے پر ظلم مت کرو- اے میرے بندو! یہ تہمارے ہی اعمال میں جو اپنے شار کرکے رکھے ہوئے ہیں ' پس جو اپنے اعمال میں جو الی کے اور جو اس کے بر عکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے-(صحیح مسلم کتاب البر 'باب تحریم الطلم)

- (۱) دَأَبٌّ کے معنی ہیں عادت۔ کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ لینی ان مشرکین کی عادت یا حال' اللہ کے پیغیبروں کے جھٹلانے میں' ای طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر مکذبین کی عادت یا حال تھا۔
- (۲) اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامرو نواہی سے اعراض کرکے اپنے احوال واخلاق کو خمیں بدل لیتی 'اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند خمیں فرما تا۔ دو سرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرمالیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبریلی کا مطلب سے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اللی کا راستہ اختیار
- (٣) یہ ای بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری 'البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کرکے ان پر ظلم نہیں کیا ' بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کر تا ﴿ وَمَا لَذُكِ بِظَلَامِ لِلْعِيدَیْدِ ﴾ (حمٰ السجدۃ ۴۳)

ٱكَنِيْنَ عْهَدُتَّ مِنْهُمُ تُوَّيَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُولِايَتَّقُونَ ﴿

فَإِمَّا تَتْقَنَنَّهُوْ فِي الْحَرُبِ فَتَرِدْ بِيمْ مَّنْ خَلْفَهُ مُ لَعَلَّهُوُ بَنْكُوْوْنَ ۚ

وَالِمَّاغَىٰ اَفَنَ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاشِمْدُالِيَهِهُوعَلَى سَوَاءٍ \* اِنَّ اللهَ لَايْمِبُ الْنَالِينِينَ ﴿

وَلِيَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كُفَّا وُاسَبَقُواْ إِنَّهُمُ لِايُعْجِزُونَ ٠

وَ آعِدُوْ اللَّهُ مُ مَّا اسْتَطَعْمُ مُونِ قُوَّةٍ قُونَ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

کریں 'چھروہ ایمان نہ لائیں۔''(۵۵) جن سے آپ نے عمدو پیان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عمدو پیان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پر ہیز نہیں کرتے۔'')(۵۲)

پس جب مجھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے انہیں ایس مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں <sup>(۳)</sup> ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ (۵۷)

اور اگر تحقیم کسی قوم کی خیانت کاؤر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ تو ڑوے' (<sup>(()</sup>) اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔ ((۵۸)

کافریه خیال نه کریں که وه بھاگ نگلے- یقیناً وه عاجز نهیں کر کتے-(۵۹)

تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری

(۱) شَرُّ النَّاسِ (لوگوں میں سب سے بدتر) کے بجائے انہیں شَرَّ الدَّوَاتِ کَما گیا ہے۔ جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جا تا ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعمال چوپایوں کے لیے ہو تا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہی نہیں۔ کفرکاار تکاب کرکے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔

(۲) یہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہربار نقض عمد کاار تکاب کرتے ہیں اور اس کے عواقب سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اس سے یمودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے 'جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی یاسداری نہیں کی۔

(٣) شَرِدْ بِهِمْ کامطلب ہے کہ ان کوایی مارمار کہ جس سے ان کے چیچے' ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھلا رہے جائے' حتی کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کمیں ان کابھی وہی حشرنہ ہوجوان کے پیش رؤوں کاہوا ہے۔

(٣) خیانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقض عمد کا خطرہ- اور عکمیٰ سَوآء (برابری کی حالت میں) کا مطلب ہے کہ انہیں با قاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں- ناکہ دونوں فربق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں 'کوئی ایک فربق لاعلمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے-

(۵) لینی یہ نقض عمد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جے اللہ تعالی پیند نہیں فرما نا- حضرت معاویہ رضالیّنی، اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا- جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ رضالیّنی، نے کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی (الکمہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اور ول کو بھی، جنہیں تم نہیں جانے 'اللہ انھیں خوب جان رہا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گااور تمہارا حق نہ مارا جائے گا-(۲۰) اگر وہ صلح کی طرف بھیس تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ' (ایقیناً وہ بہت سننے جاک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ' (ا

اگر وہ تھے ہے دغابازی کرنا چاہیں گے تو اللہ مجھے کافی ہے' اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔(۱۲)

ان کے دلول میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین

تُرْهِبُونَ رِبِهِ عَدُوَّاللهِ وَعَدُاقَائُمُ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمُ اللهِ وَعَدُاقَائُمُ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمُ اللهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا النُّوْقُوْ امِنْ شَيَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ يُوْفَى النَّهُ اللهُ وَيُوْفَى اللهِ يُوْفَى النَّهُ اللهُ وَانْظَالَمُونَ ۞

وَانُجَنَحُوالِلسَّلُو فَاجْنَعُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهُ وَإِنَّهُ هُوالسَّمِيْمُ الْعَلِيْهُ ۞

وَإِنْ يُرِيْدُوْاَانَ يَخْدُ عُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَالَّذِئَ اَيَّدُكَ يِنَصُرِ ۗ وَبِالْمُؤْمِنِيُنَ ۞

وَالْفَ بَيْنَ قُلْوْبِهِمْ لُوَانْفَقْتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا الَّفْتَ

میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالٹا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے (ا) وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ (۱۳۳) اے نجی! مجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ (۱۲۳)

یری اے نبی! ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ (۲) اگر تم میں بَيْنَ ظُلُوبِهِمْ لَا لِكِنَّ اللَّهُ ٱلَّفَ بَيْنَهُمُوْ إِلَّهُ عَزِيْزُعِكِيْمٌ ۞

يَآيَهُ النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

يَاتَهُا النَّبَيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ" إِنْ يَكُنْ مِّنْكُهُ

وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور اور ہزیمت خوردہ تو اس صورت میں صلح کے بحائے کافروں کی قوت و شوکت کو تو ژنا ضروري ہے- (سور ۾ محمد-٣٥) ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُرحَثَّى لَا تَكُونَ فِشَنَةٌ ۚ وَيَكُونَ الدِّينِ كُلُهُ بِدلهِ ﴾ (الأنفال-٣٩) (۱) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جواحسانات فرمائے 'ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ بیہ کہ نبی مائٹی کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی'وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پریہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جوعداوت تھی' اسے محبت والفت میں تبدیل فرمادیا۔ پہلے وہ ایک دو مرے کے خون کے پاسے تھے' اب ایک دو سرے کے جانثار بن گئے' پہلے ایک دو سرے کے دلی دسمن تھے' اب آپس میں رحیم و شفق ہو گئے۔ صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے ' باہم پیار اور محبت بیدا کر دینا' بیہاللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرمائی تھی' ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیئے جاتے تب بھی بیہ گوہر مقصود حاصل نہ ہو یا اللہ تعالی نے اپنے اس احسان کاذکر سور ہُ آل عمران ۱۰۳۰ ﴿ إِذْ كُنْتُوْ اَعْدَاءً فَأَلَفَ بَنِيَ قُلُونِكُمْ ﴾ ميں بھی فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غنائم حنین کے موقع پر انصار ے خطاب کرتے ہوئے فرمایا "اے جماعت انصار! کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے' اللہ نے میرے ذریعے ہے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ تم محتاج تھے' اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوش حال کر دیا اور تم ایک دو سرے سے الگ الگ تھے' اللہ نے میرے ذریعے سے تنہیں آپس میں جوڑ دیا'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوبات کتے' انصار اس کے جواب میں کی کہتے "اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ". "الله اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کمیں زیادہ ہیں"- رصحیح بخارى كتاب المغازى باب غزوة الطائف صحيح مسلم كتاب الزكوة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام)

(۲) نَخوِبضٌ کے معنی ہیں ترغیب میں مبالغہ کرنالیعی خوب رغبت دلانا اور شوق پیدا کرنا- چنانچہ اس کے مطابق ہی صلی الله علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے- جیسا کہ بدر کے موقع پر ' جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں آموجود ہوئے 'آپ سُلِّ ﷺ نے فرمایا''الی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ 'جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے ''ایک صحابی عمیر بن حمام رہائی ہیں۔ نے کہا سن کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے ''ایک صحابی عمیر بن حمام رہائی تھیں۔ ''ایک صحابی عمیر بن حمام رہائی تھیں۔ ''ایک صحابی عمیر بن حمام رہائی تھیں۔ ''ایک صحابی عمیر بن حمام رہائی تھیں کے برابر ہے ''ایک الله علیہ وسلم نے فرمایا ''اس پر خ ج کما یعنی

عِشْنُووُنَ صَهِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُوْ مِنْكَثَّ يَغْلِنُوَ الْفَامِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرَاوُا بِأَنَّهُوْ قَوْمُرُّ لَايَفْقَهُونَ ؈

ٱكْنَ خَفَفَ اللهُ عَنْكُهُ وَعَلِمَ آنَ فِيكُمُوْمَعُمَّا ۖ فَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُوْمِانَة صَّالِمَ تَّ يَغْلِبُوا مِامَّتَيُنِ ۚ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُوا لَفَّ يَغْلِبُواَ الْفَكِنِ بِإِذْنِ اللهُوَ اللهُ مُعَالِظْ بِوِيْنَ ۞

مَاكَانَ لِنَهِيِّ آنَ يُكُونَ لَهُ آسُرى حَتَّى يُتُخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيُدُ وَنَ عَرَضَ الدُّنْيَ الْوَاللهُ يُرِينُدُ الْاِخْرَةَ وَاللهُ عَرِيْدُ حُكُنُهُ ﴿

ہیں بھی صبر کرنے والے ہوں گے' تو دو سوپر غالب رہیں گے۔ اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے <sup>(۱)</sup> اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔(۱۵)

اچھااب اللہ تمہار ابوجھ ہلکا کرتا ہے 'وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے 'پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سوپر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے ''' اللہ صبر کرنے والوں کے ہزار پر غالب رہیں گے ''' اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''' (۲۲)

نی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیں جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہیے ہو اور اللہ زور چاہیے ہو اور اللہ زور آخرت کا ہے (۳) اور اللہ زور آور باحکمت ہے۔ (۱۷)

خوشی کا اظهار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ میں آپین نے فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ میں آپین نے فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہو گے"۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان تو ڈوالی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے ' بھرجو بچیں ' ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا۔ "ان کے کھانے تک میں زندہ رہاتو یہ تو طویل زندگی ہوگی" پھر آگے بڑھے اور واو شجاعت وین کھی کہ عروس شماوت سے ہمکنار ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ (صحیح مسلم کشاب الإمارة باب نہوت المجنة للسفید)

- (۱) یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تہمارے ثابت قدی سے لڑنے والے ہیں مجاہد دو سوپر اور سوایک ہزار پر غالب رہیں گے۔
- (۲) کچھلا تھم صحابہ رضی اللہ عنہم پر گراں گزرا کمیونکہ اس کا مطلب تھا' ایک مسلمان دس کافروں کے لیے' ہیں دوسو کے لیے اور سو ایک ہزار کے لیے کافی ہیں اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس میں تخفیف فرما کرایک اور دس کا تناسب کم کرکے ایک اور دو کا تناسب کر دیا (صیح ہخاری ' تفییر صوری ہے۔ دیا (صیح ہخاری ' تفییر صوری ہے۔
  - (٣) ميد كه كر صبرو ثبات قدى كى اجميت بيان فرمادى كه الله كى مدد حاصل كرنے كے ليے اس كا اجتمام ضرورى ب-
- (٣) جنگ بدر میں ستر کافرمارے گئے اور ستر ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفرواسلام کاچو نکمہ پہلا معرکہ تھا۔ اس لیے قیدیوں

ڵٷڒڮؠؖڮٛ؞ؚؚڽۜڶ؞ڶۼۅڛۘڹۜڨٙڶڛۜٙڐڴۏڣۣؽؗڡۧٚٲٲڂٙۮ۠ؾؙۄٛ عَدَاكِ عَظِيْمُ ۞

فَكُلُوامِمَّا غَنِمُتُو حَلَّلًا كَلِيْمًا وَالْتَقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ عَمُورُ اللهَ إِنَّ اللهَ عَمُورُ اللهَ إِنَّ اللهَ عَمُورُ اللهَ اللهَ إِنَّ اللهَ عَمُورُ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَمُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی (۱) تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تہیں کوئی بڑی سزا ہوتی-(۲۸)

پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے' خوب کھاؤ پیو (۲) اور اللہ سے ڈرتے رہو' یقینا اللہ غفورور حیم ہے-(۲۹)

کے بارے میں کیا طرز عمل افتیار کیا جائے؟ ان کی بابت ادکام پوری طرح واضح نہیں تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عد تک دونوں ہی باتوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کرچھوڑ دیا جائے؟ جواز کی عمل سرتوں کی باتوں کی مخبائش تھی۔ ای لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں۔ لیکن بعض دفعہ جواز و عدم جواز صحفہ قطع نظر طالت و ظروف کے اعتبار سے زیادہ بمتر صورت افتیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بمتر صورت افتیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بمتر صورت افتیار کرنے کی خوب کی باللہ تعالی کی طرف سے عمل بازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر مخالفہ ، وغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ گفری قوت و شوکت تو ٹرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے 'کیونکہ یہ گفراور کافروں کے سرغنے ہیں 'یہ آزاد ہو کراسلام اور مسلمانوں کے خالف زیادہ سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر مخالفہ و غیرہ کی دائے اس کے برغس یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی ای رائے کو پیند فرمایا جس کہ اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ تھا) تو کافروں کی خوں ریزی کر کے کفر کی قوت کو تو زنا ضروری ہے۔ اس نکے کو نظر بر یہ اور اس کے بعد کی آیات نازل ہو کیس ﴿ حَتْی کُیْتُخِنَ فِی الْاَدُیْنِیْ ﴾ کا مطلب ہے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ تھا) تو کافروں کی خوں ریزی کر کے کفر کی قوت کو تو زنا ضروری ہے۔ اس نکے کو نظر بر بر بر بر ہوں کہ تو تو ان کو غلام بنا لے ' طالت و ظروف کے بر بید میں جائے تو ان کو غلام بنا لے ' طالت و ظروف کے مطابق کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے۔

(۱) اس میں مفسرین کااختلاف ہے کہ یہ کہی ہوئی بات کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے بینی چو نکہ یہ نوشتہ تقدیم تقالم مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا'اس لیے تم نے فدیہ لے کرایک جائز کام ہی کیا ہے -اگر ایسا نہ ہو تاتو فدیہ لینے کی وجہ سے تہیں عذاب عظیم پنچتا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مرادل ہے 'بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کوعذاب میں مانع ہو نامراد لیا ہے وغیرہ - (تفصیل کے لیے دیکھے فتح القدیم)

(۲) اس میں مال غنیمت کی حلت و پاکیزگی کو بیان کر کے فدیے کاجواز بیان فرمادیا گیا۔ جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ " لکھی ہوئی بات" سے مراد شاید کمی حلت غنائم ہے۔

يَايُهُمَّا النَّيْنُ قُلْ لِمَنْ فَأَلَيْ يُكُومِّنَ الْاَئْنَوَى اِنْ تَعْلَمِ اللهُ فَنْ قُلُوْ يُلِمُ خَيْرًا ثُغُوْ يَكُو خَنْرًامِّمَّآ أَخِذَ مِنْكُوْ وَيَغِفُرُ ٱللَّهُ وَاللهُ غَفُورٌ تَحِيْدٌ ۞

وَإِنْ يُرِيدُوْ اِخِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُوااللهَ مِنْ قَبُلُ فَامُكَنَ مِنْهُوْ وَاللهُ عِلِيْهُ كِلَيْهِ (٠٠

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوُاوَهَا جَرُوْا وَجهَ دُوْلِهَا مُوَالِهِمُ وَاَهْثُوهِمْ فَى سَيْدِلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَفَا قَنَصَرُوْا اُولَهَا تَعْضُهُمُ اَوْلِيَا عُ بَعْضِ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَلَوْيُهَا حِرُوْا مَالْكُوْمِنْ وَلاَيَتِهِمُ مِنْ شَيْعً حَلَّى يُهَا حِرُوْا وَلِنِ اسْتَنْصَرُوكُوْ فِي اللّهِ يْنِ فَعَلَيْكُو التَّصُرُ الْاعل قَدُومٍ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُمُ وَيُنْفَاقُ وَاللّهُ مِنَاقًا وَاللّهُ مِمَا التَّعْمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

اے نبی! اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کمہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا<sup>(۱)</sup> تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا<sup>(۲)</sup> اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہمان ہے ہی۔(۷۰)

اوراگروہ تھے ہے خیانت کاخیال کریں گے تو یہ تواس سے پہلے خوداللہ کی خیانت کر چکے ہیں آخراس نے انہیں گر فتار کرادیا'''' اوراللہ علم و حکمت والاہے۔(اسے)

جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا (") اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی ' (۵) سے سب آپس میں ایک دو سرے کے رفیق ہیں '(۱) اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ (ک) ہاں اگر وہ تم سے دین جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ (ک) ہاں اگر وہ تم سے دین

- (۴) یه صحابه مهاجرین کهلاتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں۔
  - (۵) یه انصار کهلاتے ہیں۔ یہ فضیلت میں دو سرے نمبر پہیں۔
- (۱) لیعنی ایک دو سمرے کے حمایتی اور مدد گار ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دو سمرے کے وارث ہیں۔ جیسا کہ ججرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مهاجر اور ایک ایک انصاری کے در میان رشتہ ُ اخوت قائم فرمادیا تھا حتی کہ وہ ایک دو سمرے کے وارث بھی بنتے تھے (بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا)
- (2) یہ صحابہ کی تیسری قتم ہے جو مماجرین و انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں

<sup>(</sup>I) کیعن ایمان واسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ -

<sup>(</sup>۲) لیعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے 'اس سے بهتر تہمیں الله تعالی قبول اسلام کے بعد عطا فرمادے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا' حضرت عباس رضائیٹر، وغیرہ جو ان قیدیوں میں تھے' مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔

<sup>(</sup>۳) یعنی زبان سے تواظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو' تواس سے قبل انہوں نے کفرو شرک کاار تکاب کر کے کیا حاصل کیا؟ کیمی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے' اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راہتے پر قائم رہے تواس سے مزید ذلت و رسوائی کے سواانہیں کچھ اور حاصل نہیں ہو گا۔

تعبدون بَصِيْر ٠٠

وَالَّذِينَ كَفَرُوْ ابَعْضُهُمْ أَوْلِياءً بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوْ مُ تَكُنْ فَنْنَةٌ فَي الْاُرْضِ وَفَسَادُ كَيْهُ رُبُ

وَالَّذِينَ امِّنُوا وَهَاجَرُوا وَحِهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوُا وَنَصَرُوۤا اوليَّكَ هُوُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۖ لَهُمُ مَّغُفِمَ أَهُ وَرِزُقُ كُرِيْمٌ ۞

وَالَّذِينَ امْنُوامِنَ بَعْدُ وَهَاجُرُوا وَخِهَدُوامَعَكُمْ فَأُولَيْكَ مِنْكُةٌ وَاوْلُواالْزَيْحَامِ بَعْضُهُمُ آوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتْكِ اللَّهِ ۗ

إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمُ مِنْ

کے بارے میں مدد طلب کرس تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے' '' سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عمد و پیان ہے ' (۲) تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب و یکھتا *ب-*(۷۲)

کافر آپس میں ایک دو سرے کے رفیق ہیں' اگر تم نے ایبا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہو گا اور زبردست فساد ہو حائے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷)

جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی۔ یہی لوگ سیجے مومن ہیں' ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ (۳)

اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تہمارے ساتھ ہو کر جہاد کیا۔ پس بیہ لوگ بھی تم میں ہے ہی ہیں <sup>(۵)</sup> اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض بعض

میں مقیم رہے۔اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا و راثت کے وہ مستحق نہیں۔

- (۱) مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آجائے تو پھران کی مدد کرنا ضروری ہے۔
- (۲) ہاں اگر وہ تم ہے الیمی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کااور جنگ نہ کرنے کامعابدہ ہے تو پھران مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں'معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔
- (m) لیعنی جس طرح کافرایک دو سرے کے دوست اور حمایتی ہیں اسی طرح اگرتم نے بھی ایمان کی بنیادیر ایک دو سرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی' تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہو گا- اور وہ یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت و موالات سے دین کے معاملے میں اشتباہ اور مداہنت پیدا ہو گی- بعض نے ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا يُومَعُينٌ ﴾ ہے' وارث ہونا مراد لیا ہے۔ یعنی کافرایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور مطلب بیہ ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر تم وراثت میں کفروایمان کو نظرانداز کرے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فسادیدا ہو گا۔
- (۴) یه مهاجرین و انصار کے انہی دو گروہوں کا تذکرہ ہے' جو پہلے بھی گزرا ہے۔ یہاں دوبارہ ان کاذکران کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ جب کہ پہلے ان کاذکر آپس میں ایک دو سرے کی حمایت و نصرت کاوجوب بیان کرنے کے لیے تھا۔
- (۵) یہ ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو نضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیبرے گروہ ہے' (جنہوں نے ہجرت

سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے تھم میں' () بیشک اللہ تعالیٰ ہرچیز کاجاننے والاہے- (۷۵)

## سور ہ توبہ مدنی ہے اور اس میں ایک سوانتیں آیتیں اور سولہ رکوع ہیں۔

اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے۔ (۲) ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہدو پان کیا تھا۔(۱)

پس (اے مشرکو!) تم ملک میں چار میننے تک تو چل پھر لو' (۳۳) جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو'



بَرَآءَةُ ثُمِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِينَ عُهَدُثُمُ مِنَ الْشُولِائِينَ ۞

فَيِيهُ وُا فِي الْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَهُوۤ اَنَّكُوۡ اَنَّكُوۡ عَٰذِرُمُعُجِزِي اللَّهِ

## نہیں کی تھی') پہلے ہے۔

(۱) اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے 'اس آیت ہے اس کو منسوخ کر دیا گیااب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے -اللہ کی کتاب یا اللہ کے عکم سے مرادیہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل عکم یمی تھا۔ لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دو سرے کا وارث بنا دیا گیا تھا' جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیااور اصل عکم نافذ کر دیا گیا۔

ہ وجہ تسمیہ: اس کے مفرین نے متعدد نام ذکر کئے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک توبہ 'اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دو سرا نام براء ت ہے۔ اس لیے کہ اس میں مشرکین سے براء ت کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاذ میں کبم اللہ الرحمٰن الرحیم درج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفیر میں درج ہیں۔ لیکن زیادہ صحح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی کیسانیت پائی جاتی ہے 'یہ سورت گویا سورہ انفال کا تمتہ یا بقیہ ہے۔ یہ سات بڑی سورتوں میں ساتویں بڑی سورت ہوا کہا جاتا ہے۔

(۲) فتح مکہ کے بعد ۹ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرصدیق بھائٹن، 'حضرت علی مضائٹن، اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی بیہ آیات اور بیہ احکام دے کر بھیجا ٹاکہ وہ کے میں ان کاعام اعلان کردیں۔ انہوں نے آپ سل کہ آئین کے فرمان کے مطابق اعلان کردیا کہ کوئی مختص بیت اللہ کاعوال طواف نہیں کرے گا' بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی ہی اجازت نہیں ہوگی۔ (صحیح بخاری کتاب الصلاة 'باب ما یستومن العورة مسلم کتاب الصح باب لا یحج البیت المصدر ن

(٣) یہ اعلان براءت ان مشرکین کے لیے تھاجن سے غیرمؤنت معاہدہ تھایا چار مینئے سے کم کا تھایا جن سے چار مینئے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھالیکن ان کی طرف سے عمد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا- ان سب کو چار مینئے مکہ میں

وَآنَ اللَّهُ مُخْزِى الْكُلْفِي أَنَّ ۞

وَآذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى التَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِئَنُّ مِّنَ النَّشُرِكِيْنَ هُوَ رَسُولُهُ ۚ فَإِنْ ثَبُنُ ثُوْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُوْ وَإِنْ تَوَكِيْنَةُ وَفَاعُلُوْ اَلْكُو غَيْدُمُجُّ فِي اللهِ وَبَشِيْرِ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالِعِذَابِ الِيهُو ﴿

إِكَّ الَّذِيْنَ عَهَٰ لَثُوْمِِنَ الْمُشْرِكِيْنِ ثُعَلَوْيَقُصُوْلُوْ شَيْئَاوَّلُوْ يُطَاهِرُ وَاعَلَيْلُوْ اَحَدًا فَالْتِئْوَ الِلَيْهِمُ عَهْدَهُمُ إِلَىٰ مُذَّتِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُثَّقِيْنِ ۞

اور یہ (بھی یاد رہے) کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والاہے- $^{(1)}$ 

الله اور اس كے رسول كى طرف سے لوگوں كو بڑے جج كے دن (٢) صاف اطلاع ہے كہ الله مشركوں سے بيزار ہے، اور اس كا رسول بھى اگر اب بھى تم توبہ كرلو تو تمهارے حق ميں بہترہے 'اور اگر تم روگر دانى كرو تو جان لوكہ تم اللہ كو ہرا نہيں كتے۔ اور كافروں كو دكھ كى ماركى خربہنچاد بيجے۔ (٣)

جران مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذراسابھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو' (الله تعالی پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے۔ (۴)

رہنے کی اجازت دے دی گئی- اس کا مطلب میہ تھا کہ اس مدت کے اندراگر وہ اسلام قبول کرلیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی' بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہو گا کہ وہ چار مہینے کے بعد جزیر ہوب سے نکل جائیں' اگر دونوں صور توں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شار ہوں گے'جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیر ہُ عرب کفروشرک کی تاریکوں سے صاف ہو جائے۔

(۱) یعنی یہ مملت اس لیے نہیں دی جارہی ہے کہ فی الحال تمهارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمهاری بھلائی اور خیر خواہی ہے باکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے 'وہ مسلمان ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو نقد رر و مثیت ہے 'اسے تم ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تم نج سندی سکتے۔

(۲) محیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم جج اکبر سے مراد یوم النح (۱۰/ ذوالحجہ) کا دن ہے (تومذی نمبر ۱۹۵ نفی میں اعلان براءت سایا گیا۔ ۱۰/ ذوالحجہ کو جج اکبر کا دن ای لیے کما گیا کہ اس دن جج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کئے جاتے ہیں۔ اور عوام عمرے کو جج اصغر کما کرتے تھے۔ اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے جج کو جج اکبر کما گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو جج جمعہ والے دن آئے 'وہ جج اکبر ہے' ہیں ہے۔ اصل بات ہے۔

(٣) يہ مشركين كى چوتھی قتم ہے-ان سے جتنی مدت كامعاہدہ تھا'اس مدت تك انہيں رہنے كى اجازت دے دى گئ

فَإِذَ الْمُسَلَخُ الْاَشْهُوْ الْحُوْرُوْافَتُنُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَهُ تَنْوُهُمُ وَخُذَوْهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْتُعُدُوا وَجَهُ تُثُوهُمُ مُرْصَدًا فَإِنْ تَابُوُا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ الْقُوْ الزَّكُونَةَ فَخَنُّوا السِّبْيُلَهُمُ النَّ الله خَفُورُرَّ حِيْمٌ ﴿

پھر حرمت والے مہینوں (ا) کے گزرتے ہی مشرکوں کو جمال پاؤ قتل کرو (<sup>()</sup>) انھیں گر فقار کرو <sup>(()</sup>) ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو' <sup>(())</sup> ہاں اگر وہ تو بہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جا نمیں اور زکو ۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھو ڑدو۔ <sup>(۵)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۵)

کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی 'اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔

(۱) ان حرمت والے میں وی کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی چار مینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ یعنی رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم۔ اور اعلان براء ت ۱۰/ ذوالحجہ کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد پچاس دن کی مملت انہیں دی گئی۔ کیونکہ حرمت والے مینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن امام ابن کثیرنے کما ہے کہ یمال اَشْهُر حُرُمْ سے مراد وہ حرمت والے مینے نہیں ہیں بلکہ ۱۰ ذوالحجہ سے لے کر ۱۰ رہیج الثانی تک کے چار مینے مراد ہیں۔ انہیں اَشْهُر مُورُمُ اس لیے کما گیا ہے کہ اعلان براء ت کی روسے ان چار مینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کی اقدام کی اجازت نہیں تقی ۔ اعلان براء ت کی روسے یہ تاویل میں معلوم ہوتی ہے ' واللہ اُعلم بالصواب۔

(۲) بعض مفسرین نے اس تھم کو عام رکھا ہے لینی حل یا حرم میں 'جہال بھی پاؤ' قتل کرو۔ اور بعض مفسرین نے ﴿ وَلاَ تَفْیَلُوْهُمُ مِنْ الْسَفَو عِنْ الْسَفَو عِنْ الْسَفَو عِنْ الْسَفَو عِنْ الْسَفُو عِنْ الْسَفَو الْمَعَالُورُ مَنْ فَیْ الْفَالُوهُمُ وَ الْسِنَا وَ الْمَعَالُورُ مُنْ اللّٰسَفُو الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

(۱) میں میں بیوں بھو دیوں کی طورو (۴) میعنی اس بات پر اکتفانہ کرو کہ وہ متہیں کہیں ملیں تو تم کارروائی کرو۔ بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار 'قلعے اور پناہ گاہیں ہیں' وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو۔ حتی کہ تمہاری اجازت کے بغیران کے لیے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔

ا الله على وہال وہال وہال ان می هات یں رہو۔ کی کہ مماری اجارت کے بیران کے یہ سے کو کر سے مین نہ رہے۔

(۵) بین کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے 'کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلوٰۃ اور اوائے ذکوٰۃ کا اہتمام ضروری ہے 'اگر کوئی شخص ان میں سے کی ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق بواٹی نے مانعین ذکوٰۃ کے خلاف 'اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جماد کیا۔ اور فرمایا وَاللهِ لاُفْقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَیْنَ الصّلوٰۃِ والرَّکاۃِ (متفق علیہ 'بحواله مشکلوۃ کتاب الزکلوۃ 'فصل اور فرمایا وَاللهِ لاُفْقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَیْنَ الصّلوٰۃِ والرَّکاۃِ (متفق علیہ 'بحواله مشکلوۃ کتاب الزکلوۃ 'فصل

وَإِنَّ اَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِوْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّمُ اللّهِ تُثُوَّ الْمِلْغُهُ مَامُنَهُ ثَدْلِكَ بِالنَّهُمْ قَوْمٌ 'كَرَيْعُكُمُونَ ۚ

كَيْفَ يُلُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْنُ عِنْدَا اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهَ إِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدَ تُتُوعِنُ الْسَّجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُوْ فَاسْتَقِيْمُوْ الْهُوْرُ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞

كَيْنُ وَإِنْ يَنْظُهَرُوا عَلَيْكُوْ لَايَرْقَبُوْا فِيكُوْ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُوْ نَكُوْ بِأَفْوَا هِيهِهُ وَتَأْبِنَ قُلُوْبُهُوْ وَاَكُمْ لِلَّهِ

اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ س لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے۔ ''' یہ اس لیے کہ بیہ لوگ بے علم ہیں۔ '''(۲)

مشرکوں کے لئے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک

کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن ہے تم نے
عہد و پیان معجد حرام کے پاس کیا ہے ' (۳) جب تک وہ
لوگ تم ہے معاہدہ نبھا کیں تم بھی ان سے وفاداری کرو'
اللہ تعالیٰ متقیوں ہے محبت رکھتا ہے۔ (۳)

ان کے وعدوں کاکیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہدو پیان کا'<sup>(۵)</sup> اپنی

شالت، ''الله کی قتم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گاجو نماز اور زکو ہ کے درمیان فرق کریں گے۔'' یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکو ہ ادا کرنے سے گریز کریں۔

(۱) اس آیت میں ندکورہ حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو ناکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے۔ اور ناکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سیجھنے کاموقعہ ملے 'ممکن ہے اس طرح اسے تو بہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہو تا تواسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ مطلب سے ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے 'جب تک وہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے 'جب تک وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جا تا'اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔

(۲) لیعنی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔ ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق و کردار وہ دیکھیں تو اسلام کی حقانیت و صدافت کے وہ قائل ہو جائیں اور اسلام قبول کرکے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافرامان طلب کرکے مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سیجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔

- (m) ہیداستفہام نفی کے لیے ہے 'لیعنی جن مشرکین سے تمہارامعاہدہ ہے 'ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہاہے۔
  - (٣) لیعنی عهد کی پاسداری 'اللہ کے ہاں بہت پہندیدہ امرہے-اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے-
- (۵) کینک ، پھربطور تاکید ، نفی کے لیے ہے۔ إِنَّ کے معنی قرابت (رشتہ داری) اور ذِمَّةٌ کے معنی عهد کے ہیں۔ یعنی ان

فْلِيقُوْنَ 🗟

إِشْ تَرَوُّا بِآلِيْتِ اللهُ تَمَنَّا قِلْيُلَا فَصَدُّوُا عَنْ سَبِيْ لِهُ \* إِنْهُمُ سَأَءُمَا كَانُوُّا يَعْمَلُوْنَ ①

> لاَتَرْفَنُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلاَذِمَّةٌ مَا وُللِمِكَ هُمُ النَّفَتَكُونَ ⊕

فَإِنْ تَأَبُوا وَاَقَامُوا الصَّلَوةَ وَالتَّوُا الزَّكُوةَ فَإِخْوَا نَكُوُ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْأَلِمِةِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞

زبانوں سے تو تہمیں پر چا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔(۸)
انہوں نے اللہ کی آیوں کو بہت کم قیمت پر نے دیا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت براہے جو یہ کر رہے ہیں۔(۹)
یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عمد کا مطلق کیاظ نہیں کرتے 'یہ ہیں ہی حد سے گزرنے

اب بھی اگریہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکو قدیتے رہیں' تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ (۲) ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔(۱۱)

مشرکین کی زبانی باتوں کاکیا اعتبار' جب کہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آجائیں تو کسی قرابت اور عہد کاپاس نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلا کیف مشرکین کے لیے ہے اور دو سرے سے یہودی مراد ہیں'کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیت پر بچ دیتے ہیں۔ اور یہ وطیرہ یہودیوں ہی کارہا ہے۔

والے۔ (۱۰)

- (۱) بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام دشنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔
- (۲) نماز 'توحید و رسالت کے اقرار کے بعد 'اسلام کاسب سے اہم رکن ہے جو اللہ کا حق ہے 'اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں دست بستہ قیام ہے 'رکوع و ہود ہے 'دعاو مناجات ہے 'اللہ کی عظمت و جلالت کااور اپنی عاجزی و بے کسی کا اظمار ہے۔ عبادت کی سے ساری صور تیں اور قشمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دو سرا اہم فریضہ زکو ہ ہے 'جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ زکو ہ سے معاشرے کے اور زکو ہ رہنے والے کے قبیلے کے ضرورت مند 'مفلس و نادار اور معذور و مختاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ای لیے حدیث میں بھی شماوت کے بعد ان ہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا '' مجھے تھم دیا گیا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں ' یماں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کریں اور زکو ہ دیں '' صحیح بہادی۔ کتاب الإیسان بیاب الأمر بقتال الناس ....... حضرت عبداللہ بن مسعود رہائے ہی کا قول واقعاموا المصلوء ' مسلم' کتاب الإیسان' بیاب الأمر بقتال الناس ....... حضرت عبداللہ بن مسعود رہائے۔ کا کو اس ہے۔ ومن لے بیزک فلاصلو ذاکہ (حوالۂ نہ کورہ) ''جس نے زکو ہ نہیں دی' اس کی نماز بھی نہیں ''۔

وَإِنْ تَكَثُوا آلِمُانَهُ مُ قِنْ بَعُو عَهْدِهِهُ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمُ فَقَاتِلُواۤ اَبِمَةَ الْكُفُرُ إِنْهُمُ لِآ اَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَمُهُمُ يَنْتَهُوُنَ ﴿

اَلاَنْقَانِتْكُونَ قَوْمًا نَّكَتُّوْاَ اَيْمًا نَهُمُّ وَهَمُّوُا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمُّ بَدَءُ وُكُوُاَوَّلَ مَتَّقَ اَتَّخْشَوْنَهُمُّ فَاللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشُوْهُ إِنْكُنْتُوْمُوْمِنِيْنَ ﴿

قَاتِلُوهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْفُرُكُو عَلَيْهِمْ

اگریہ لوگ عمدو پیان کے بعد بھی اپنی قسموں کو تو ژدیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان مرداران کفرہے بھڑجاؤ- ان کی قسمیں <sup>(ا)</sup>کوئی چیز نہیں<sup>،</sup> ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آجا ئیں۔(۱۲)

تم ان اوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے (۲) جنہوں نے اپنی قسموں کو تو ژدیا اور پیغیر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں (۳) اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔ (۳) کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطیکہ تم ایمان والے ہو۔ (۱۳)

ان سے تم جنگ کرو اللہ تعالی انہیں تہمارے ہاتھوں

(۱) أينمان، يَمِينٌ كى جَمّع ہے 'جس كے معنی فتم كے ہيں۔ ائمہ 'امام كى جَمّع ہے۔ مراد پیشوا اور لیڈر ہیں۔ مطلب یہ ہے كہ اگر يہ لوگ عمد تو ژديں 'اور دين ہيں طعن كريں 'تو ظاہرى طور پر يہ قسميں بھى كھائيں تو ان كى قسموں كاكوئى اعتبار نہيں۔ كفرك ان پيشواؤں ہے لڑائى كرو۔ ممكن ہے اس طرح اپنے كفرسے یہ باز آجائيں۔ اس سے احناف نے استدلال كيا ہے كہ ذى (اسلامى مملكت ميں رہائش پذير غير مسلم) اگر نقض عمد نہيں كرتا۔ البتہ دين اسلام ميں طعن كرتا ہے تو اسے قبل كے ليے دو چيزيں ذكركى ہيں' اس ليے جب تك دونوں اسے قبل نہيں كيا جائے گا۔ كيونكہ قرآن نے اس سے قبال كے ليے دو چيزيں ذكركى ہيں' اس ليے جب تك دونوں چيزوں كاصدور نہيں ہو گا'وہ قبال كا مستحق نہيں ہو گا۔ ليكن الم مالك' الم شافعی اور ديگر علما طعن فی الدين كو نقض عمد جيزوں كاصدور نہيں ہو گا'وہ قبال كا مستحق نہيں ہو گا۔ ليكن الم مالك' الم شافعی اور ديگر علما طعن فی الدين كو نقض عمد كی صورت ميں بھی قبل جائز ہے۔ (فتح القدير)

(٢) أَلَا حرف تحفيض ٢، جس سے رغبت دلائي جاتي ہے الله تعالی مسلمانوں کو جماد کی ترغيب وے رہا ہے-

(٣) اس سے مراد دارالندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلاوطن کرنے 'قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا-

(٣) اس سے مرادیا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا روبہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے۔ لیکن اس سے مرادیا تو بدر کی جنالات کے لیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھے لیا کہ وہ قافلہ نج کر نکل گیا ہے 'وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیرخانی کرتے رہے 'جس کے نتیج میں بالآخر جنگ ہو کر رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بن بحرکی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی کی 'جب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے خزاعہ پر چڑھائی کی تھی دراں حالیکہ قریش کی بیداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔

وَيَتْفُ صُدُورَقُومِ مُّؤُمِنِينَ ﴿

وَيُدُهِبُ غَيْظَاقُاوُيهِمُ وَيَتُونُ اللهُ عَلَّى مَنْ يَشَأَءُ وَاللهُ عَلِيْهُ عَكِيْنُهِ ۞

آمُحَىِبُتُهُ أَنْ تُتَكُوُا وَلَمَا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ جُهَدُ وَامِنُكُو وَلَهْ يَتَّخِذُوا مِنُ دُونِ اللهِ وَلَاسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيُجَةً \* وَاللهُ خَيْرُرُ بِهِنَا تَعْمَلُونَ ﴿

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنُ يَعْمُرُو المَلْبِدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَ

عذاب دے گا' انہیں ذلیل و رسواکرے گا' تہمیں ان پر مدودے گااور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا-(۱۳) اور ان کے دل کاغم و غصہ دور کرے گا' (۱) اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرما آ ہے۔ اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ (۱۵)

کیاتم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤگ <sup>(\*)</sup> عالائکہ اب تک اللہ نے تم میں ہے انہیں ممتاز نہیں کیاجو مجاہد ہیں <sup>(\*)</sup> اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سواکسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ <sup>(\*)</sup> اللہ خوب خبردارہے جو تم کررہے ہو۔ <sup>(۵)</sup>(۱۲)

لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی معجدوں کو آباد کریں۔ در آں حالیکہ وہ خود اپنے کفرکے آپ ہی گواہ ہیں'(۱) ان

- (۱) یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم وستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تہمارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے جھے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیج ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فرو ہو گا۔
  - (۲) کیعنی بغیرامتحان اور آزمائش کے۔
  - (m) گویا جهاد کے ذریعے امتحان لیا گیا۔
- (٣) وَلِينجَةٌ ' گمرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں مسلمانوں کو چو نکه ' الله اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا تھا' المذابیہ بھی آ زمائش کا ایک ذریعہ تھا' جس سے مخلص مومنوں کو دوسروں ہے متاز کیا گیا۔
- (۵) مطلب میہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کاعلم ہے۔ لیکن جہاد کی حکمت میہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص' فرماں بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آجاتے ہیں' جنہیں ہر شخص دیکھ اور پھیان لیتا ہے۔
- (۱) مَسَاجِدَ اللهِ سے مراد مجد حرام ہے۔ جمع کالفظ اس لیے استعال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر (یعنی مجد حرام) کو تعمیریا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفرو شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جیسے وہ تبید میں کہا کرتے تھے لَبَیْكَ اِلَا شَرِیْكَ لَكَ، إِلَّا شَرِیْکًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ (صحیح مسلم باب التلبیة) یا اس سے مرادوہ

ٱنْفُيهِمُ بِالكُفْرُ الْوَلَيْكَ حَبِطَتْ ٱعْمَالُهُمُ ۚ وَفِي النَّالِهُمُ خِلِدُونَ ۞

اِثْمَايَعَنُوْمَ لِمِمَاللهِ مَنْ الْمَن بِاللهِ وَالْيُؤُورِ الْمِخْرِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَانَّ الزَّكُوةَ وَلَهُ يَخْتُ اِلْاللَّهُ فَعَلَى اُوْلَمْكَ اَنْ يَكُونُوْ امِنَ اللَّهُ تَعَانِينَ ﴿

اَجَعَلْمُتُوسِقَايَةَ الْحَلَّجُ وَعِمَادَةَ الْمَسْعِدِالْحَوَامِكَمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجْهَدَ فِي سَبِيئِلِ اللهِ لَايَسْتَوْنَ عِنْدَائِلهِ وَ اللهُ لَا يَهُدِى الْقَوُمَ الطّلِمِيْنَ ۞

کے اعمال غارت و اکارت ہیں' اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۷)

الله کی معجدوں کی رونق و آبادی توان کے حصے میں ہے جو الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں 'نمازوں کے پابند ہوں' ز کو قدیتے ہوں 'الله کے سواکس سے نہ ڈرتے ہوں 'تو قع ہے کہ یمی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ (۱۸) کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور معجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جماد کیا' یہ اللہ کے نزد یک برابر کے نہیں (۳) اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نزدیک برابر کے نہیں (۳)

اعتراف ہے جو ہر مذہب والا كر ما ہے كه ميں يهودى 'فعراني اصابي يا مشرك ہول (فتح القدير)

- (۱) لینی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک گئتے ہیں 'جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ- کیونکہ ایمان کے بغیر سہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے شمر ہیں یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے۔
- (٢) جس طرح حدیث میں بھی ہے ' بی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا إِذَا رَأَيتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيْمَانِ (سَومذی سَفسیر سورۃ السوبة) ' جب تم اس کے بالإِیْمَانِ (سَومذی سَفسیر سورۃ السوبة) ' جب تم اس کے ایمان کی گواہی دو'' قرآن کریم میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالاً خرت کے بعد جن اعمال کاذکر کیا گیاہے 'وہ نماز' زکوۃ اور تقویٰ کی اہمیت واضح ہے -
- (۳) مشرکین حاجیوں کو پانی بلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے 'اس پر انہیں بڑا فخر تھا اور اس کے مقالیہ میں وہ ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سقایت حاج اور محارت موج درام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سبجھتے ہو؟ یاد رکھو! اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں۔ بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں ' چاہ وہ صور آ فیرہی ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیت کے جملے ﴿ چَسَطَتْ اَعْمَالُهُمْ ﴾ میں واضح کیا جاچ کا ہے۔ بعض روایت میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو ہتاایا گیا ہے کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب بچھ مسلمان جمع تھے ' ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی بلانا ہے۔ دو سرے نے کہا 'مجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا' بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر ضابطہ نے مت کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راوی حدیث ہوئے ساتو انہیں ڈائنا اور فرمایا کہ منبر رسول مائن ہی سلیم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی حضرت نعمان بن بشیر ہوئائی کے بین کہ میں جعد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی حضرت نعمان بن بشیر ہوئائی کے بین کہ میں جعد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی حضرت نعمان بن بشیر ہوئائی کے بین کہ میں جعد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی

نهی<u>ں</u> دیتا۔ <sup>(۱)</sup> (**۱۹**)

جو لوگ ایمان لائے ' ہجرت کی ' اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جماد کیاوہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں ' اور کیی لوگ مراد پانے والے ہیں ' (۲۰) اخصیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی ' ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے ۔ (۲۱)

وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ (۲۲)

اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنرگار ٱڷۜڹؿؙڹٵمٮؙٛٷٵٷۿٲجٞۯۊٲۅڂۿٮؙۉڶؽ۬ڛٙؽ۬ڸٵڵڰ ڽٲٮٛۅؘٳڽؠؙۅؘٲٮٚؿؙۑۿؠٞٵڠڟؙۄؙۮڒڿۜڎۼٮٛٚػٲڵڵڠۨٷٲۅڶڸۭٟٙٚ ۿؙۿؙٵڶڡٚٲؠ۫ۯؙۏڽ۞

يُبَيِّرُوهُ وَرَهُهُ مُرَحَدَةٍ مِنْهُ وَرِفُوانٍ وَجَنَّتٍ أَلَهُ فَهُمَا نَعِيْرُ مُغْوِيْهُ ﴿

خْلِدِيْنَ فِيمَا أَبَدُا أِنَّ اللَّهُ عِنْدَةَ آجُرٌ عَظِيُمٌ ﴿

يَايُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا الاِتَتَّخِنُ وَالبَّاءَكُمُ وَ اِنْحَانَكُو أَوْلِيَا وَإِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ يِّنْكُوْ وَالْوَلِكَ هُمُوالظَّلِمُونَ ۞

اس گفتگو کی بابت استفسار کیا'جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم، کتاب الإمارة'باب فیضل الشہادة فی سبیل اللہ ، جس میں گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ' ایمان بالآ خرت اور جہاد فی سبیل اللہ' سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت والے عمل ہیں۔ گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت و فضیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی لیکن ایمان باللہ کے بغیر چونکہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں' اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ بہرحال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے برحال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے برحہ کوئی عمل نہیں۔ دو سرا' یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول مشرکین کے مزعومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور پر بعض عملوں کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا'جب کہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا ہم تاریخ بات یہ عمل کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں بتلائی جائے۔

(۱) لیمنی مید لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کریں 'حقیقت میں ظالم ہیں لیمنی مشرک ہیں 'اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے میہ ہدایت اللی سے محروم ہیں۔ اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا 'جو ہدایت اللی سے بسرہ ور ہیں ' آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔

(۲) ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنهوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا۔اللہ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یمی کامیاب ہیں 'یمی اللہ کی رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔

قُلُ إِنْ كَانَ ابَآ وُكُوْ وَابْنَآ وُكُوْ وَإِخْوَا نَكُوْ وَازُوَاجُكُوْ وَعَشِيْرِيَّكُوْ وَامْوَالُ افْتَرَفْتُهُوْ هَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ الْيُكُوْمِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجَهَادِ فِي سَيِيلِهِ فَتَرَيَّصُوا حَتَّى يَاثِيَ الله بِأَثَرِهُ وَاللهُ لا يَهُدِى الْقَوْمُ الْفُلِقِيْنَ شَ

> لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُوْ ۗ وَيَوَمَرَ حُنَيْنِ الْهُ اعْجَبَتْكُوْ كَثْرُكُمُ فَكَوْتُمُنِ عَنْكُمُ شَنْنًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُوْ الْأَرْضُ بِهَا رَضُبَتْ ثُقَ

ظالم ہے۔ ("ر۲۳) آپ کہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کئے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کی ہے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ ہے اور اس کے رسول ہے اور اس کی راہ میں جہاد ہے بھی زیادہ عزیز ہیں' تو تم انظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (۲۳)

یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا'لیکن اس نے تہیں کوئی فائدہ نہ

(۱) یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ( طاحظہ ہو۔ سورۃ آل عصران آیت ۱۸-۱۸ سورۃ السمائدۃ آیت ۱۵ مصران آیت ۱۸-۱۸ سورۃ السمائدۃ آیت ۱۵ اور سورۃ السمجادلیۃ ۲۲) یمال جہاد و ججرت کے موضوع کے ضمن میں (چو نکہ اس کی اجمیت واضح ہے اس لیے )اسے یمال بھی بیان کیا گیا ہے بعنی جہاد و ججرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے 'کیونکہ اگر وہ ابھی تک کا فرجیں 'تو پھروہ تمہارے دوست ہو،ی نہیں سکتے 'بلکہ وہ تو تمہارے دشن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تویاد رکھو تم ظالم قراریاؤگے۔

(۲) اس آیت میں بھی اس مضمون ماسبق کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے عثیرۃ اسم جمع ہے 'وہ قریب ترین رشتے دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزار تا ہے 'لین کنبہ 'قبیلہ - اقتراف 'کسب (کمائی) کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تجارت 'سودے کی خریدو فروخت کو کہتے ہیں جس سے مقصد نفع کا حصول ہو۔ کساد 'مندے کو کہتے ہیں لیمن سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہوں یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو 'جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے۔ دونوں صور تیں مندے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے شدا کد و حوادث سے نیخ 'آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سنے اور اپنی بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے 'میہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت وافادیت بھی ناگزیر اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے (جو نہ موم نہیں) کیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جماد کرنے میں مانع ہو جائے 'تو یہ بات اللہ کو سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سے تانسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو

وَلَيْ تُوْمُنُوبِرِينَ ۞

ثُوَّانُزُلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلْ رَسُوْ لِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْزَلَ جُنُوْدًا الْوُتَرَوْهَا، وَعَثَّابَ الَّذِيْنَ كَفَرُاوُا\* وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِيْنِيْنَ ۞

ثُكَوِّيَتُوُبُ اللهُ مِنَ بَعُدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَكَّ أُواللهُ عَفُوُرُتَّ عِيْدُ ﴿

دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر ننگ ہو گئی پھرتم پیٹے پھیر کر مڑگئے۔(۲۵)

پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر آثاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافرول کو پوری سزا دی- ان کفار کائیں بدلہ تھا۔(۲۹)

پھراس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا<sup>(۱)</sup> لللہ ہی بخشش ومہرمانی کرنے والاہے-(۲۷)

(۱) حُنَیْن مکہ اور طاکف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں هَوَاذِن اور ثَقِیف رہتے تھے 'یہ دونوں قبیلے تیراندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس کاعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ ۱۲ ہزار کالشکر لے کران قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے 'یہ فتح مکہ کے ۱۸' ۱۹ دن بعد 'شوال کاواقعہ ہے۔ ندکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیراندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں يَّايُّهُا الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا إِنْمَا الْنُشُوكُونَ جَمَّ فَلاَيَقُمُ بُوا الْسُوچِدَ الْحُوَامَ بَعِنَ عَلِمِهِمُ هَا ذَا وَ إِنْ خِفْتُوعَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِيْكُوُ اللهُ مِنْ فَضُلِهَ إِنْ شَلَّمَ لِنَّ اللهَ عَلِيْوْ حَكِيْمٌ ۞

سے عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ ہے ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی مدد کے بجائے 'اپنی کشرت تعداد پر اعتاد زیادہ ہوگیا۔ اللہ تعالی کو یہ عجب اور یہ کلمہ پند نہیں آیا۔ نتیجتا جب ہوازن کے تیراندازوں نے مختلف کمین گاہوں ہے مسلمانوں کے لشکر پر یک بارگی تیراندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بو چھاڑ ہے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سوکے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ ساٹی ہوئے آب ساٹی ہوئے اللہ کا رسول ہوں "کبھی یہ رجزیہ کلمہ گئے۔ آپ ساٹی ہوئے آب اللہ کے بندوا میرے پاس آؤ 'میں اللہ کا رسول ہوں "کبھی یہ رجزیہ کلمہ پڑھے آبا اللہ گؤرے ۔ آبا ابن عبد اللہ کے بندوا میرے پاس آؤ 'میں اللہ کا رسول ہوں "کبھی یہ رجزیہ کلمہ تکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں۔ چنانچہ ان کی ندا من کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آگئے اور پھراس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے قط فرمائی 'اللہ تعالی کی بھی مدد پھراس طرح عاصل ہوئی کہ میدان میں آگئے وان پر سکیت نازل فرمائی گئی 'جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہوگیا۔ دو سرے 'فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں مسلمان مو گئے۔ یہاں ۳ آیات میں دیا گیا) اور بہت سامال غنیمت عاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں ۳ آیات میں دیا گئی نے اس واقعے کا مختصراؤ کر فرمایا ہے۔

(۱) مشرک کے نجس (پلید' ناپاک) ہونے کا مطلب' عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن وونوں اعتبار سے ناپاک ہے۔ کیونکہ وہ طمارت (صفائی و پاکیزگی) کا اس طرح اہتمام نہیں کر تا'جس کا تکم شریعت نے دیا ہے۔

(۲) یہ وہی تھم ہے جو س ۹ ہجری میں اعلان براء ت کے ساتھ کیا گیا تھا' جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف معجد حرام کے لیے ہے۔ ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمامہ بن اثال رہی تھی، کو معجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علاک نزدیک یہاں معجد حرام سے مراو' پوراحرم ہے۔ یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذمی اور خدام کو مشتنی کیا گیا ہے اس طرح حضرت عمربن عبدالعزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے در حکومت میں یہود و نصاری کو بھی مسلمانوں کی معجدوں میں داخلے سے ممانعت کا حکم جاری فرمایا تھا۔ (ابن کشے)

قَاتِكُواالَّانِ يُنَاكِنُوُونُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُؤْمِرالَّانِيْرِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَيَدِيْنُونَ دِيْنَ النَّحَقِّ مِنَ الَّـنِ يُـنَ أَوْتُواالْكِتْبَ حَتَّى يُعْظُوا الْجِزْرَيَةَ عَنْ يَيْدٍ وَهُــهُ صَاخِرُونَ ﴿

> وَقَالَتِ الْيَهُوُدُعُزَيُرُ لِيَنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْمُ ابْنُ اللهِ ذَالِكَ قَوْلُهُمُ لِأَفُواهِمُمْ يُضَاهِمُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَمَّهُوا مِن قَبُلُ قَانَكُهُمُوا اللهُ ٱلْقُ يُؤُفَكُونَ ۞

إِتَّخَذُوْآآخُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًايِّنُ دُونِ اللهِ وَالْمَسِـيْحَ ابْنَ مَرْيَعَ وَمَآأُمُرُوۡآ

چاہے "اللہ علم و حکمت والا ہے-(۲۸)
ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان
نمیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو
حرام نمیں جانتے' نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان
لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے' یمال تک کہ وہ
ذلیل و خوار ہو کراپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں- (۲)
یہود کتے ہی عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کتے ہیں مسح

غارت کرے وہ کیسے بلٹائے جاتے ہیں-(۳۰) ان لوگوں نے اللہ کو چھو ڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے <sup>(۳)</sup> اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالا نکہ

الله کابیٹا ہے یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے

منکروں کی بات کی ہیہ بھی نقل کرنے لگے اللہ انہیں

(۱) مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں بیہ خیال آیا کہ جج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے' سے اپنے اللہ تعالیٰ بنے فرمایا' اس مفلسی (یعنی کاروبار کی کمی) سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے' اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے فضل سے تہمیں غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور چر ہے موسم میں حاجیوں کی رمیں پیل پھراسی طرح ہو گئی مسلمان ہوگیا اور جج کے موسم میں حاجیوں کی رمیں پیل پھراسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کمیں زیادہ ہو گئی اور جو مسلمال روز افزوں ہی ہے۔

(۲) مشرکین سے قبال عام کے عکم کے بعد اس آیت میں یہودونصاری سے قبال کا حکم دیا جا رہا ہے (اگر وہ اسلام نہ قبول کریں) یا بھروہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحق میں رہانقبول کرلیں۔ جزیہ 'ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے کی جاتی ہے جو کی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذھے داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود و نصار کی باد جو داس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے 'اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان ایمان رکھتے تھے 'ان کی بابت کما گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے 'اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے بغیروں کے ذریعے سے بتلایا ہے 'اس وقت تک اس کا ایمان باللہ تو غیر معتبراس لیے قرار دیا گیا کہ یہودونصار کی کا ایمان باللہ تا قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبراس لیے قرار دیا گیا کہ یہودونصار کی نے حضرت عزیر و حضرت میچ ملیما السلام کی ابنیت (یعنی بیٹا ہونے کا) اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے اس عقیدے کا ظہار ہے۔

(٣) اس كى تفيير حضرت عدى بن حاتم والله كى بيان كرده حديث سے بخوبى ہو جاتى ہے- وہ كہتے ہيں كه ميں نے نبى صلى

اللَّالِيَعُبُدُوْ اَلِهُا قَاحِدًا ۚ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَ٠ سُبُحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

يُرِيْدُوْنَ اَنُ يُطْفِئُوا نُوْرَا للهِ بِأَفُواهِ هِـمُ وَيَاثَى اللهُ اِلّاَ اَنْ يُتُرِّعَ نُوْرَةً وَلَوْكِرَةَ الْحَافِمُونَ ۞

هُوَ الَّذِئَ آَدُسُلَ رَسُولَهُ بِالهُّلٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۚ وَلَوْكِرَةَ الْمُشْرِكُونَ ۞

انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے ہے-(۳۱)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کواپنے منہ سے بچھادیں اور اللہ تعالی انکاری ہے گرای بات کا کہ اپنانور پورا کرے گو کافرناخوش رہیں۔ (۳)

ای نے اپنے رسول کو ہدایت اور سپج دین کے ساتھ بھیجاہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے <sup>(۲)</sup>

الله عليه وسلم سے يہ آيت من كرعوض كياكہ يهودونصار كي نے تواپئے على كى بھى عبادت نہيں كى ' پھر يہ كوں كما گياكہ ' انہوں نے ان كو رب بناليا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ '' بير ٹھيك ہے كہ انہوں نے ان كى عبادت نہيں كى۔ لكن بيہ بات تو ہے نا ' كہ ان كے علیا نے جس كو حلال قرار دے دیا ' اس كو انہوں نے حلال اور جس چیز كو حرام كردیا ' اس كو حرام بى سمجھا۔ يمي ان كى عبادت كرنا ہے ''۔ (صحیح توم ذی و للالبانی و نصب (۱۳۷۱) كيونكه حرام و حلال كرنے كا افتيار صرف الله تعالى كو ہے۔ يمي حق اگر كوئى شخص كى اور كے اندر تسليم كرتا ہے تو اس كا مطلب بيہ ہے كہ اس نے اس كو اپنا رب بناليا ہے۔ اس آيت ميں ان لوگوں كے ليے برى تنبيم ہے جنہوں نے اپنے بيثواؤں كو تحليل و تحريم كا منصب دے رکھا ہے اور ان كے اقوال كے مقابلے ميں وہ نصوص قرآن و حدیث كو بھى ابميت دينے كے تار نہيں ہوتے۔

(۱) یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے 'یبودونساریٰ اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال وافترا سے اسے مثادیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھو نکوں سے بجھادے۔ پس! جس طرح یہ ناممکن ہے۔ اس طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مثانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب آگر رہے گا۔ جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ نے فرایا۔ کافر کے لغوی معنی ہیں چھپانے والا اسی لیے رات کو بھی "کافر" کما جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اند ھروں میں چھپالیتی ہے۔ کاشت کار کو بھی "کافر" کہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا کاشت کار کو بھی "کافر "کتے ہیں کو نفل وہ مسلمانوں اور اسلام کے ظاف بغض و عناد چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں کافر کماجا تا ہے۔

(۲) ولائل و براہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہروقت حاصل ہے۔ تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کاغلبہ یقینی ہے 'اس لیے کہ اللہ کاوعدہ ہے کہ حزب اللہ بن جائیں۔

اگرچه مشرک برا مانین- (۳۳)

اے ایمان والو! اکثر علما اور عابد 'لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں (ا) اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ' انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ (۲) (۳۳)

جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیال اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (ان سے کہا جائے گا) یہ ہے جے تم نے اپنے لیے خزانہ بناکر رکھاتھا۔ پس اپنے خزانوں کامزہ چکھو۔(۳۵) يَّايُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوُّا اِنَّ كَشِيُّرًا مِّنَ الْأَحْبُارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَّ الْمُلُوْنَ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبُاطِلِ وَيَصْدُوْنَ عَنُ سَيْمِلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكُنْزُوْنَ النَّاهَبَ وَالْوَضَّةَ وَلاَيْنُوْفُوْنَهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُوْ بِعَدَابٍ الِيمْرِ ﴿

ؿۜۅؙؙۛۛؗٛٛؗؗڡڲؙۼؗؽؗۼۘؽؠؙؗٵڣۣۥؙٛڬٳڔۼۘۿڐٞۄۜڡؘٛؾؙڬۅ۬ؽۑؚۿٵڿؚؖۼٵۿۿؙؙؙؙۿ ٷۼؙٷٛڹۿۉٷڟۿٷۯۿٷٝۿڶٵڡٵػٮؘۯ۫ؾؗٷٳڒؽڡؙٛڛڬ۠ۄ۫ڣؘۮؙٷٷ ڡٵڬؙٮ۫ؿؙڗؿؙڶؿۯؙۯڽٛ۞

(١) أَخْبَارٌ، حَبْرٌ كى جمع ہے- يه ايسے شخص كوكما جاتا ہے جوبات كو خوبصورت طريقے سے پيش كرنے كاليقه ركھتا ہو-خوبصورت اور منقش کپڑے کو مُوبٌ مُحَبَّرٌ کہا جاتا ہے مراد علائے یہود ہیں- رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنہ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علائے نصاریٰ ہیں بعض کے نزدیک بیہ صوفیائے نصاریٰ ہیں۔ علما کے لیے ان کے ہاں قسّنِسنِنَ کالفظ ہے۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کرے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسکے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے رائتے ہے روکتے ہیں دو سمرے اس طرح لوگوں ہے مال اینٹھتے 'جوان کے لیے باطل اور حرام تھا۔ بدقتمتی ہے بہت سے علائے مسلمین کا بھی ہمی حال ہے اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کامصداق ہیں جس مين آپ سُلُمَالِيمُ ن فرمايا تَها التَتَبَعُنَّ سنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (صحيح بخادى كتاب الاعتصام مين ني صلى الله علیہ وسلم کابیہ فرمان باب کاعنوان ہے) ''تم بچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے ''۔ (۲) حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ بیہ ز کو ۃ کے تھم ہے پہلے کا تھم ہے۔ ز کو ۃ کا تھم نازل ہونے کے بعد زکو ۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طمارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے علما فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکو ۃ ادا کر دی جائے' وہ کنز نہیں ہے اور جس مال ہے زکو ۃ ادا نہ کی جائے' وہ کنز (خزانہ) ہے جس پر بیہ قرآنی وعید ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ''جو شخص اینے مال کی زکو ۃ ادا نہیں کر یا قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا' جس ہے اس کے دونوں پہلوؤں کو' پیشانی کواور کمر کو داغا جائے گا۔ بیہ دن پچاس ہزار سال کا ہو گااو رلوگوں کے فصلے ہو جانے تک اس کا نمیں حال رہے گا اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا (صحیح مسلم کتاب المزكوّة 'باب إنسه مانع المزكوّة) بيه بكرّے ہوئے علما اور صوفيا كے بعد بكرْے ہوئے اہل سرماييہ ہيں تينوں طبقے عوام كے بِكَاثُر مِينِ سب سے زياوہ ومہ وار ہن- «اللَّهُمَّ! احْفَظْنَا مِنْهُمْ».

إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُوُرِعِنُكَ اللهِ اثْنَاعَشَرَشَهُرًا فِي كِتْكِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّهُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَة "حُرُهُ" وَلِكَ الدِّينُ الْقَرِيْهُ لا فَلَاتَظُ لِمُوا فِيُعِنَّ اَنْفُسَكُمُو "وَقَالِتلُو الْفَشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقالِتلُونَكُمُ كَأَفْةً كَافَاتِلُوا الْفَشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِتلُونَكُمُ كَأَفْقةً "وَاعْلَمُوا الْفَشْرِكِينَ كَافَةً فَيْنَ ﴿

إِنَّهَا النَّيْغَيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُورُيْضَالُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

مینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے'
اس دن سے جب سے آسان و زمین کو اس نے پیدا کیا
ہے ان میں سے جار حرمت و ادب کے ہیں۔ (ا) یمی
درست دین ہے' (ا) تم ان مینوں میں اپنی جانوں پر ظلم
نہ کرو (ا) اور تم تمام مشرکوں سے جماد کرو جیسے کہ وہ تم
سب سے لڑتے ہیں (ا) اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ
متقیوں کے ساتھ ہے۔ (۳۱)

مینوں کا آگے بیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے (۱۵) اس

- (۱) فی کتاب اللہ سے مرادلوح محفوظ لیعنی تقذیر اللی ہے۔ یعن ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالی نے بارہ مینے مقرر فرمائے ہیں ' جن میں چار حرمت والے ہیں جن میں قال وجدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ ای بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ '' زمانہ گھوم گھما کر پھرای حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اس وقت تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال بارہ مینوں کا ہے 'جن میں چار حرمت والے ہیں 'تین پے در پے۔ زوالقعدہ ' زوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب مضر' جو جمادی الا خری اور شعبان کے درمیان ہے ''صحبے بعدادی۔ کتاب المتفسیس 'سورۃ توبہ وصحبے مسلم 'کتاب القسامة 'باب تعلیظ تحریم المدماء …) زمانہ اس حالت پر آگیا ہے کامطلب 'مشرکین عرب مینوں میں جو تاخیرونقذیم کرتے تھے 'جس کی تفصیل آگے آر ہی ہے 'اس کا خاتمہ ہے۔
- (۲) لیعنی ان مہینوں کا ای ترتیب سے ہونا' جو اللہ نے رکھی ہے اور جن میں چار حرمت والے ہیں- اور کیی حساب صحیح اور عدد مکمل ہے-
  - (m) لیعنی ان حرمت والے مہینوں میں قبال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کاار تکاب کر کے۔
- (۴) کیکن حرمت والے مینے گزرنے کے بعد الابیہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں ' پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا مائز ہو گا۔
- (۵) نَسِنِی ای معنیٰ پیچے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قبال و جدال اور لوٹ مار کو سخت نالپندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسلسل تین مہینے 'ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے 'قتل و غارت سے اجتناب 'ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے 'اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلاً محرم کے مہینے کی حرمت تو ثر کراس کی جگہ صفر کو حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیراور ادل بدل کراس کی جگہ سے نہیں وہ تقدیم و تاخیراور ادل بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کو نَسِنی یُر کما جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ کفر میں ذیادتی ہے کیو نکہ اس ادل بدل

يُجِلُوْنَهُ عَامًا قَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَا طِنُوْا عِنَّوْ اعِنَّةً مَا حَوَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَوَّمَ اللهُ ۚ ذُنِّينَ لَهُمُّ سُوِّءُ اَعْمَا لِهِمُ وَاللهُ لاَيَهُ لِى الْقُوْمُمَ الْكِفِي أَيْنَ ۞

يَّالَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوُامَا لَكُوْ اِذَاقِيْلَ لَكُوْ انْفِرُوْافِيْسِيْلِ الله اثَّاقَلْتُوْ اللَّ الْأَرْضِ آرَضِيْتُوْ بِالْحَيْوَةِ الدُّنْيَامِنَ الْلِهِرَةِ فَمَامَتَاءُ الْمِيْوَالدُّنَا فِى الْاِحْرَةِ الْآلَاكِنْ ۞

إِلَّاتَنْفِرُوالِيُعَذِّبُكُوْءَلَاالِّالِيْمُاذَ وَيَسْتَبُدِكَ قَوْمُاغَيُرُكُو وَلاَنَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَل كُلِّ شَيُّ عَرِيُرُ ۞

وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرمت رکھی ہے اللہ نے جاتے وحرمت رکھی ہے اس کے شار میں تو موافقت کرلیں (۱) پھراسے حلال بنا لیس جے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیۓ گئے ہیں اور قوم کفارکی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ (۳۷)

اے ایمان والو! تہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کما جاتا ہے کہ چلواللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے گے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو۔ سنو! دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یونمی سی ہے۔ (۳۸)

اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تہمیں اللہ تعالی دردناک سزا دے گا اور تہمارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا'تم اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں پنچا کتے ''اور اللہ ہر چیز یر قادرہے۔(۳۹)

سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتے کا علان سے کہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھماکراپی اصلی حالت میں آگیا ہے۔ یعنی اب آئندہ مہینوں کی بیہ تر تیب ای طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آرہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ایک میپنے کی حرمت تو ٹر کراس کی جگہ دو سرے میپنے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کامقصدیہ ہو تا تھا کہ اللہ تعالی نے جو چار میپنے حرمت والے رکھے ہیں'ان کی گنتی پوری رہے' یعنی گنتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے سے لیکن اللہ نے قال و جدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا'اس کی انہیں کوئی پروانہ تھی' بلکہ انہی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے ہی وہ ادل بدل کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن ۷۹ بجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گر می کا تھااور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر بیہ حکم گراں گزرا' جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں

اِلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذَا خُرِحَهُ الّذِينَ كَفَرُوا تَانِ الْتَنْفُرِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِمَنَاحِيهِ لَا تَعْزَنُ إِنَ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَكَيْهِ وَاَيْنَ لا يِجْنُوهِ لَوْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا التَّمْ فَلْ وَكِلْمَةُ اللهِ هِي الْعُلْمَا وَاللهُ عَزِيْرٌ حَكِيمٌ ﴿

إنْفِرُواخِفَافًا قَرِثْقَالًا قَجَاهِ مُوا بِأَمُوالِكُمُ وَانْفُيكُمُ

اگرتم ان (نبی ملیکی می دن کرو تواللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انھیں کا فروں نے (دیس سے) نکال دیا تھا وو میں سے دو سرا جبکہ وہ دو نول غار میں تھے جب سے اپنی ساتھ ہے ، (ا) ساتھ سے کہ م نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے ، (ا) پی جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں آس نے کا فروں کی بات پست کردی اور بلند وعزیز توسی اللہ کا کلمہ ہی ہے ، (۳۰) اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ۔ (۴۰۰) نگل کھڑے ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو نکل کھڑے ہو جاؤ ملکے تھیکے ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو

ز جروتو بیخ کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کملاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ ۲۰ روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کرواپس آگئے۔اس کو جیش العسر ۃ کما جا تاہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی د قتوں اور پریشانیوں کاسامنا کرنا پڑا تھا۔ انَّا فَلْنُمُ ، یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہیے ہو۔اس کامظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوالیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا۔ (فتح القدیر)

- (۱) جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالی تہماری مدد کا مختاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی سے باہ کی تھی اور اپنے ساتھی مدد کا مختاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بیغیر کی مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ کی تھی اور اپنے ساتھی (یعنی حصرت ابو بکر صدیق من اللہ علیہ وسلم صدیق من آئی ہے۔ ابو بکر صدیق من اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان مشرکین نے (جو صدیق من اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان مشرکین نے (جو جمارے تعاقب میں ہیں) اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقینا ہمیں دکھے لیں گے "حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ہمارے تعاقب میں بارئین اللہ مقالیہ ہمیں استحد بہدادی۔ تفسید سورة النوبة، "اے ابو بکر! تہمارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے 'جن کا تیمرا اللہ ہے " بعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت جن کے شامل صال ہے۔
- (۲) یہ مدد کی وہ دو صور تیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی- ایک سکینت' دو سری فرشتوں کی تائید-

فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُوْ خَيْرٌ لَّكُوۡ إِنۡ كُنۡ تُوۡتَعۡلَمُوۡنَ ﴿

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِ وَالشَّقَةُ وَسَيَحُ لِغُوْنَ بِاللهِ لَواسْتَطَعُنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمُ يُعُلِكُونَ اَنْفُسَهُ مُوَّ وَاللهُ يَعُلَمُ لِوَانَّهُ وَلَكُونِ مُؤْنَ ﴿

عَفَااللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ حَثَّى يَتَبَكَّنَ لَكَ الدِّنْ اللَّهِ عَنْكَ لَكَ الْكَذِيبِينَ ﴿

تو بھی' (ا) اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو'

میں تمہارے لیے بہترہ اگر تم میں علم ہو۔(۱۳)

اگر جلد وصول ہونے والامال واسباب ہو تا (۱) او رہاکاساسفر

ہو تاتو یہ ضرور آپ کے بیچیے ہولیت (۱۳) کین ان پر تو دوری

اور دراز کی مشکل پڑگئی۔اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے

کہ اگر ہم میں قوت وطاقت ہوتی تو ہم یقینا آپ کے ساتھ

نکلتے' یہ اپنی جانوں کو خودہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں (۱۳)

ان کے جھوٹا ہونے کا سچاعلم اللہ کو ہے۔(۲۲)

اللہ تجھے معاف فرمادے' تو نے انھیں کیوں اجازت دے

اللہ تجھے معاف فرمادے' تو نے انھیں کیوں اجازت دے

دی؟ بغیراس کے کہ تیرے سامنے سے لوگ کھل جائیں

اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ (۱۳۳)

(۱) اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں مثلاً انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر - خوشی سے یا ناخوشی سے - غریب ہویا امیر-جوان ہو یا بو ڑھا۔ پیادہ ہو یا سوار - عیال دار ہو یا اہل و عیال کے بغیر - وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا پیھیے لشکر میں شامل - امام شوکانی فرماتے ہیں - آیت کا حمل تمام معانی پر ہو سکتا ہے 'اس لیے کہ آیت کے معنی سے ہیں کہ ''تم کوچ کرو' چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی ''- اور اس مفہوم میں نہ کورہ تمام مفاہیم آجاتے ہیں -

- (۲) یمال سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کرکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کی تھی دراں حالیکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ عَرَضٌ سے مراد' جو دنیوی منافع سامنے آئیں' مطلب ہے مال غنیمت۔
  - (۳) کینی آپ مانگایی کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی دوری نے انہیں حیلے تراشنے پر مجبور کر دیا۔ (۴) لینی جھوٹی فتمیں کھاکر۔ کیونکہ جھوٹی فتم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔
- (۵) یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانکنے والوں کو تو نے کیوں بغیریہ تحقیق کے کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں؟ اجازت دے دی؟ لیکن اس تو بخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے ،

  اس لیے اس کو تابی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں عجمی گئی۔ ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجمی گئی۔ ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل تھی۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے ﴿ فَإِذَا السّتَا اَذَنُو اللّهِ اَلٰهِ مُنْ اَلٰهِ مُنْ اَلٰهُ اِللّٰہ اَلٰہُ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ اجازت دے دے "۔" جس کو تو جاہے 'اجازت دے دے دے"۔" جس کو چے سے اجازت دینے کا حق محقول عذر ہو 'اسے اجازت دینے کا حق محقول ہے۔

لاَيُسْتَأَذِنُكَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوْا بِالْمُوَالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ ۚ وَاللهُ عَلِيْتُمُ ۚ بِالْنُقْتِيْنَ ۞

إِنْهَايَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِوَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فَيْ رَيْدِهِمْ

يَتُرَدُّدُونَ 🕝

وَلُوَارَادُواالْخُنُورَةِ لَاَعَدُّوُالَهُ عُدَّةً وَّ لِكِنْكِرِهَ اللهُ انْبِعَاتَهُ مُ فَ ضَّتَبَطَهُمُ وَقِـ يُلَ اقْعُدُ وَا مَهَ الْقُصِـدِيْنَ⊙

الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان و لیمین رکھنے والے تو مالی اور جانی جماد سے رک رہنے کی بھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے' (ا) اور الله تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جانا ہے۔ (۴۴)

یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنمیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ (۳۵)

اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہو یا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے (۳) لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پیند ہی نہ تھا اس لیے اٹھیں حرکت سے ہی

۱۱) میہ مخلص ایمان داروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی تو عادت میہ ہے کہ وہ نمایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کرجماد میں حصہ لیتے ہیں۔

(۲) یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے حیلے تراش کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرلی تھی۔ ان کی بابت کہ اگیا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ای عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز پر مجبور کیا ہے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں رائخ ہو آتو نہ جہاد سے یہ بھاگتے نہ شکوک و شبہات ان کے دلوں میں بیدا ہوتے۔

' الوناد: خیال رہے کہ اس جہاد میں شرکت کے معاطمے میں مسلمانوں کی چار قسمیں تھیں۔

پلی قم: وہ مسلمان جو بلا آبال تیار ہو گئے۔ دو سرے 'وہ جنہیں ابتداءٌ تردد ہوا اور ان کے دل ڈولے 'لیکن پھر جلد ہی
اس تردد ہے نکل آئے۔ تیسرے 'وہ جو ضعف اور بیاری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جائے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی۔ (ان کا ذکر آیت ۱۹۰۹ میں ہے) چو تھی فتم 'وہ جو محض کا کملی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپ کناہ کا احتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے بہلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی باقی تین قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

۳۱) یہ انمی منافقین کے بارے میں کما جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جماد میں جانے کاارادہ رکھتے تو یقینانس کے لیے تیاری کرتے۔ روک دیا <sup>(۱)</sup> اور کمہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔<sup>(۲)</sup> (۴۲)

اگریہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تہمارے لیے سوائے فسادک اور کوئی چیز نه بڑھاتے (۳) بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے (۳) ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں (۵) اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتاہے۔ (۲۵)

یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں' یہاں تک کہ حق آپنچا اور اللہ کا حکم غالب آگیا<sup>(۱)</sup> باوجود یکہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔<sup>(۷)</sup> لَوُخَرَجُوْا فِيْكُهُ مَّا نَهَا دُوْكُمُ الْلَاحَبَ الَّا وَلَاْ ٱوْضَعُوْ اخِلْلَكُمْ يَـبُغُوْنَكُمُ الْفِـثْنَةَ وَفِيُكُمْ سَلْعُوْنَ لَهُمُوْ وَاللّهُ عَلِيْمُ ْ إِبَالظّلِمِينَ ۞

لَقَبِ ابْتَنَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوْ النَّ الْأَمُورَ حَتَّى جَأَمُ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمُزُ اللهِ وَهُـُوكُ لِهُونَ ﴿

- (۱) فَنَبُطَهُمْ کے معنی ہیں انکو روک دیا یعنی' پیچھے رہناان کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا' پس وہ ست ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے (ایسرالتفاسیر) مطلب سے ہے کہ اللہ کے علم میں ان کی شرار تیں اور سازشیں تھیں' اس لیے اللہ کی نقد بری مثیبت میں تھی کہ وہ نہ جا ئیں۔
- (۲) یہ یا تواسی مثیت اللی کی تعبیر ہے جو نقد بر ا لکھی ہوئی تھی۔ یا بطور ناراضی اور غضب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم عورتوں' بچوں' بیاروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کران کی طرح گھروں میں بیٹھ رہو۔
- (۳) بیہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو بیہ غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے۔
- (۴) اِنضَاعٌ کے معنی ہوتے ہیں' اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا۔ مطلب میہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندر فتنہ برپاکرنے میں وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پارہ پارہ کر دینااور ان کے مامین باہمی عداوت و نفرت پیدا کر دینا ہے۔
- (۵) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ منافقین کی جاسوس کرنے والے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبرس پنجایا کرتے تھے۔
- (1) اس لیے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی تمہیں اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے' تو تمہارے حق میں اچھاہی ہوا' اگریہ جاتے تو یہ یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہو تیں۔
- (۵) کینی یہ منافقین تو'جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں' آپ کے خلاف فقنے تلاش کرنے اور معاملات کوبگاڑنے میں

وَمِنْهُوُمَّنُ يَقُولُ احْدَنُ لِلَّ وَلاَتَفُيتِنَّ اللهِ فِي الفِّنْنَةِ سَقَطُوْا وَ إِنَّ جَهَتَمَ لَلمُعِيْطَةٌ كِالْكَفِيْنِ ⊙

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ ثَسَنُوهُ هُوْوَانَ نُصِبْكَ مُصِيْبَةُ يَعُولُوْا قَدُاخَذُنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبُلُ وَيَبَوَلُوا وَهُمُ فَرِمُونَ ﴿

قُلُ لَنُ يُصِيْبَ نَآلِالِ مَاكَتَبَ اللهُ لَنَاهُوَ مَوُلَّىنَا \* وَعَلَى اللهِ فَلْيُسَتَوَكِّلِ النُّوْمِنُونَ ﴿

ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے' آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑچکے ہیں اور یقینا دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔'' (۴۹) آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کرئی کئی پہنچ جائے تہ سکتہ میں بھر نہ تا نامعالم

آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی بہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا' پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹے ہیں۔ (۲) (۵۰)

آپ کمہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولی ہے - مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی جمروسہ کرنا چاہیے - (۵)

سرگرم رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوفتح وغلبہ عطافرہادیا 'جوان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا-ای طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے راہتے ہے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہرموقع پر بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے۔ حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیااورا کثرعرب مسلمان ہوگئے جس پر کف حسرت وافسوس مل رہے ہیں۔

(۱) "جمجے فتنے میں نہ ڈالیے" کا ایک مطلب تو ہہ ہے کہ اگر آپ جمجے اجازت نہیں دیں گے تو جمجے بغیراجازت رکنے پر سخت گناہ ہو گا- اس اعتبار سے فتنہ آئناہ کے معنی میں ہو گا- یعنی جمجے گناہ میں نہ ڈالیے ' دو سرا مطلب فتنے کا' ہلاکت ہے لیعنی جمجے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں کما جا آ ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ جمجے ساتھ نہ لے جا کیں ' روم کی عور توں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا- اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ چھیرلیا اور اجازت دے دی- بعد میں یہ آیت نازل ہوئی- اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں " یعنی جماد سے پیچے رہنا اور اس سے گریز کرنا' بجائے فود ایک فتنہ اور سخت گناہ کاکام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں- اور مرنے کے بعد جنم ان کو گھیر لینے والی ہے'جس سے فرار کاکوئی راستہ ان کے گیے نہیں ہو گا

قرار کا لوی راستہ ان کے سے ہیں ہو کا

(۲) سیاق کلام کے اعتبار سے حَسَنَةٌ سے یہال کامیابی اور غنیمت اور سَیّنَةٌ سے ناکای 'شکست اور اس قتم کے

نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں 'مراد ہیں۔اس میں ان کے اس خبث باطنی کااظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں

تھا۔اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونااور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا 'غایت عداوت کی دلیل ہے۔

تھا۔اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونااور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا 'غایت عداوت کی دلیل ہے۔

(۳) یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبرو ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو سے

معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کام ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے 'ای تقدیر اللی کا حصہ ہے ' تو انسان کے لیے مصیبت یا بھلائی ہمیں کا صبب ہو تا ہے۔

قُلُ هَـُلُ تَرَبَّصُوُنَ بِنَكَا الْآرَاحُـدَى الْمُسْنَيَـ يُنِّ وَعَنُ سَتَرَبَّصُ بِكُوْ آنَ يُصِيْبَكُوُ اللهُ بِعَدَابٍ مِّنُ عِنْدِمَ آوُ بِالْيَدِينَةَ قَالَمَّصُوْ آلِنَامَعَكُوْ مُتَرَبِّصُوْنَ ﴿

قُلُ ٱنْفِقُواطَوْعَاآوَكُوْهَا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُوْ إِنَّكُوْكُنْتُو قَوْمًا فِيقِيْنَ ⊕

وَمَامَنَعَهُمُ آنُ ثُقْبَلَ مِنْهُمُ نَفَقْتُهُمْ رَالَا اَنَّهُمُ كَفَرُوْا يِائلُهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَاثُوُنَ الصَّـلُوةَ اِلَّاوَهُمُ كُسُالُ وَلَايُنْفِقُونَ إِلَاوَهُ مُكْرِهُونَ ﴿

کہہ و بیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے (ا) اور ہم تمارے حق میں اس کا انظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالی اپنی یاس سے کوئی سزا تہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے (۲) پس ایک طرف تم منتظر رہو دو سری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔(۵۲)

کهه دیجئے که تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہر گزنه کیاجائے گا'<sup>(۳)</sup> یقیناتم فاسق لوگ ہو -(۵۳)

کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بردی کابلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تعنی کامیابی یا شهادت 'ان دونول میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو' ہمارے لیے حسنہ (بھلائی) ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤیا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تہمیں (قتل کرنے 'یا قیدی بننے وغیرہ قتم کی) سزائیں دے۔ وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَنْفِفُوا امر كاصيغہ ہے۔ ليكن يمال بديا تو شرط اور جزاك معنى ميں ہے۔ لين اگر تم خرچ كرو گے تو قبول نہيں كيا جائے گا۔ يا بد امر بمعنی خبرہے۔ مطلب بد ہے كہ دونوں باتيں برابر ہيں 'خرچ كرويانہ كرو۔ اپنى مرضى سے اللہ كى راہ ميں خرچ كرويانہ كرو۔ اپنى مرضى سے اللہ كى راہ ميں خرچ كرويانہ كرو۔ اپنى مرضى سے اللہ كى راہ ميں نخرچ كرويانہ تبريہ بامد كے بال ويسے ہى مردود ہے اس ليے كہ وہاں قصد صحيح موجود نہيں ہے جو قبوليت كى ناخو شى سے خرچ كيا بوا مال 'اللہ كے ہال ويسے ہى مردود ہے 'اس ليے كہ وہاں قصد صحيح موجود نہيں ہے جو قبوليت كيا ضرورى ہے۔ يہ آيت بھى اى طرح ہے جس طرح بد ہو السّتغفِيٰ لَهُمُّ اَوْلاَتَتَنَفِرُ لَهُمُّ ﴾ (السوبة ٨٠٠٠) آپ ان كے ليے بخش ما تكيں يانہ ما تكيں (يعنى دونوں باتيں برابر ہيں)

<sup>(</sup>٣) اس میں ان کے صد قات کے عدم قبول کی تمین دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ان کا کفرو فسق ۔ وو سرا 'کابلی سے نماز پڑھنا' اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے ترک کی سزاسے انہیں کوئی خوف ہے۔ کیو نکہ رجا اور خوف 'بیہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ محروم ہیں۔ اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا۔ اور جس کام میں دل کی رضانہ ہو'وہ قبول س طرح ہو سکتاہے؟ بسرحال ہے تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے۔ چہ جائیکہ تینوں وجوہات جمال جمع ہو جائیں تواس عمل کے مردود بارگاہ اللی ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے؟

فَلَانْغِمُنُكَ آمُوَالْهُمُّوْوَلَا أُولَادُهُمُّ إِنَّمَا يُرِيُّ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ بِهَا فِي الْمُنْمُوقِ الدُّنْمَا وَتَوْهَقَ أَنْفُنُهُمُّ وَهُمُّ كِلْفِرُونَ ﴿

وَيَعُلِفُونَ بِاللهِ اِلَّهُمُ لِمِنْكُو ُومَاهُمُ مِّنْكُو ُولِيَنَّهُمُ قَوْمُرُّ يَّفُهُ قُوْنَ ﴿

لَوْيَعِدُ وَنَ مَلْجَأَا وَمَعْرَاتٍ أَوْمُتَ خَلًا لُوَكُوْ اللَّهِ وَ وَهُمُ تَاخَلًا لُوَكُوْ اللَّهِ وَ

وَمِنْهُمُومَّنْ يَّـلِمِ زُكَ فِي الصَّدَةَٰتِ ۚ فَإِنْ اُعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِنْ لَكُمْ يُعُطُواْ مِنْهَا لَإِذَا هُمُويَنِهُ كَطُوْنَ ⊕

پس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ (۱) اللہ کی چاہت ہی ہے کہ اس سے انھیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے (۲) اور ان کے کفرہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ (۳)

یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر گہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں ' طالا نکہ وہ دراصل تمہارے نہیں بات صرف اتن ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ (۵۲) اگر یہ کوئی بچاؤکی جگہ یا کوئی غاریا کوئی بھی سر گھسانے کی اگر یہ کوئی بچاؤکی جگہ یا کوئی غاریا کوئی بھی سر گھسانے کی

اگرید توی بچاؤی جلد یا توی عاریا توی بری مرتصالے ی جگد یا لیس تو ابھی اس طرف لگام تو ژکر الٹے بھاگ چھوٹیں۔ (۵)

ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں' (۱) اگر انھیں اس میں سے مل

(۱) اس لیے کہ یہ سب بطور آزمائش ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿ وَلَاتَمْكُنَّ عَیْنَیْكَ الْ مَامَتَعْمَالِهَ آزُوَاجًا قِنْهُمُ وَهُمَا ٱلْتَبْوَةِ الْتَبْوَةِ اللَّهُ الْمَامَةُ وَفِيهُ ﴾ (طله ۱۳۱۰) "اور كئ طرح كے لوگوں كو جو ہم نے دنیا زندگی میں آرائش كی چیزوں ہے بمرہ مند كیا ہے، ٹاكہ ان كی آزمائش كریں "ان پر نگاہ نہ كرنا" - اور فرمایا ﴿ آیَصَنَبُونَ آتَمَانِهُ مُعْمُرِهِ مِنْ مَالِ وَنَبَیْنَ ﴿ فَسُارِعُ لَمُعْمِلُونَ اَلْمَانِ مُعْمِلُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِن مَالِوگُ خیال كرتے ہیں كہ ہم جو دنیا میں ان كو مال اور بیوں ہے مدو دیے ہیں (تواس ہے) ان كی بھلائی میں ہم جلدی كر رہے ہیں؟ (نہیں) بلکہ یہ سجھتے ہی نہیں "۔

(۲) امام ابن کثیراور امام ابن جریر طبری نے اس سے زکو ۃ اور انفاق فی سبیل الله مراد لیا ہے۔ یعنی ان منافقین سے زکو ۃ وصد قات تو (جو وہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں) دنیا میں قبول کر لئے جائیں ٹاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے۔

(٣) تاہم ان کی موت کفرہی کی حالت میں آئے گی- اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغیبر کو صدق دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفرونفاق یر ہی بدستور قائم و مصربیں-

(٣) اس ڈراور خوف کی وجہ سے جھوٹی قشمیں کھاکریہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے ہی ہیں۔

(۵) لیعنی نمایت تیزی ہے دوڑ کروہ ان پناہ گاہوں میں چلے جا کمیں 'اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے 'وہ محبت و خلوص پر نہیں 'عناد' نفرت اور کراہت پر ہے۔

(٦) یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کو آہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو (نعوذ باللہ) صد قات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے 'جس طرح ابن ذی الخویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سائٹیٹیٹی جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فور آہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ (۵۸) ریجائی اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیئے ہوئے رخوش

اگرید لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کمہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گااور اس کارسول بھی'ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔(۵۹)

صدقے صرف فقیروں (\*) کے لیے ہیں اور مکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور

وَكُوَ اَهُمُو رَضُوا مَا اللهُ هُو اللهُ وَرَسُولُهُ \*وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ سَيُوْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ ` إِنَّا إِلَى اللهِ لَيْغِيُونَ شَ

إِنَّمَ الصَّدَةُ كُلِفُقَتَرَاءَ وَالْمَسْكِينِ وَالْغِيلِينَ عَلَيْهُمَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُ حُوفَ الرِّقَابِ وَالْغِيمِينَ وَفَى سَمِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّمِيْلِ فَهِضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ

ا یک مرتبہ تقیم فرما رہے تھے کہ اس نے کما"انساف ہے کام لیجے!" آپ ماٹھی نے فرمایا"افسوس ہے تجھ پر'اگریں ہی انساف نہیں کرول گاتو پھراور کون کرے گا؟"الحدیث(صحیح بنخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة صحیح مسلم کتاب الزکوة باب ذکر النخوارج ....)

- (۱) گویا اس الزام تراشی کامقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے'یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں' انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔
- (۲) اس آیت میں اس طعن کا دروازہ بند کرنے کے لیے صد قات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیاجارہاہے۔ صد قات سے مرادیمال صد قات واجبہ لینی زکو ۃ ہے۔ آیت کا آغاز إِنَّمَا ہے کیا گیا ہے جو قصر کے صینوں میں سے ہے اور الصد قات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے۔ لینی صد قات کی ہے جنس (زکو ۃ) ان آٹھ قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہیں لام تعریف جنس کے لیے ہے۔ لینی صد قات کی ہے جنس (زکو ۃ) ان آٹھ قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہے۔ ان کے علاوہ کی اور معرف پر زکو ۃ کی رقم کا استعال صحیح نہیں۔ اہل علم کے در میان اس امر میں اختلاف ہے کہ ان آٹھوں مصارف پر تقییم کرنا ضروری ہے یا ان میں ہے جس معرف یا مصارف پر امام یا ذکو ۃ اوا کرنے والا 'مناسب سمجھے' حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ امام شافعی و غیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حفیفہ و غیرہ کا جنس مرورت خرچ کر ساتھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے 'لینی اقتصائے ضرورت اور مصالح دیکھے بغیرر قم کے آٹھ جھے کرکے آٹھوں جگہ پر پچھ پچھ رقم خرچ کرنے کرچ کرنے کرچ کرنے کہ معرف پر رقم خرچ کرنے کے مقتمی ہوں 'تو وہاں ضرورت اور مصالح کی زیادہ ضرورت یا مصالح کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقتمی ہوں 'تو وہاں ضرورت اور مصالح کی ذیادہ ضرورت یا مصالح کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقتمی ہوں 'تو وہاں ضرورت اور مصالح کی خلط سے ذکو ۃ کی رقم خرچ کی جائے۔ وہ پہلی رائے میں نہیں ہے۔ اس رائے میں نہیں ہو۔ وہ پہلی رائے میں نہیں ہے۔ وہ پہلی رائے میں نہیں ہے۔

راہرو مسافروں کے لیے' (۱) فرض ہے اللہ کی طرف سے اللہ علم و حکمت والاہے-(۲۰)

عَلِيُوْحَكِيُوْ ۞

(۱) ان مصارف ثمانیه کی مخضر تفصیل حسب ذیل ہے۔

صحیح نہیں-حالات و ظروف کے مطابق ہردو رمیں اس مصرف پر ز کو ۃ کی رقم خرچ کرناجائز ہے۔ ۵- گر دنیں آزاد کرانے میں- بعض علمانے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں-اور دیگر علمانے مکاتب و غیر مکاتب ہر قتم کے غلام مراد لیے ہیں-امام شو کانی نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے-

ز کو ق کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔ جاہے نہ کورہ افراد مال دار ہی ہوں۔احناف کے نزدیک پیر مصرف ختم ہو گیاہے۔لیکن پیربات

۲- غارمین سے ایک تو دہ مقروض مراد ہیں جوابیے اہل وعیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیرِ بار ہو گئے اور ان کے پاس نفقد رقم بھی نہیں ہے اور ایساسامان بھی نہیں ہے جسے بچے کروہ قرض ادا کر سکیں - دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضانت دی اور پھروہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پاگئے 'یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کاشکار ہوگیااور اس بنیا دیروہ مقروض ہوگیا۔ ان سب افراد کی زکو تھی کہ سے امداد کر مناجائز ہے۔

ے- فی سبیل اللہ سے مراد جماد ہے- یعنی جنگی سامان و ضروریات اور مجاہد ( چاہے وہ مالدار ہی ہو) پر ز کو ق کی رقم خرچ کرنا جائز ہے- اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے- اس طرح بعض علما کے نزدیک تبلیغ و

وَمِنْهُمُ الّذِيْنَ يُؤَذُوْنَ النَّبَى وَيَقُولُوْنَ هُوَاذُنَّ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ الِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَهُ ۚ لِلَّذِيْنَ المَنْوُا مِنْكُمْ وَالنَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَاكِ الذِيْرُ ۞

يَحُلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِلْرُضُوْلُوْ وَاللهُ وَمَرْسُولُهُ ۚ اللهُ وَمَرْسُولُهُ ۚ اَحَقُ اللهُ وَمَرْسُولُهُ ۚ اَحَقُ اللهُ وَمُرْسِدُنَ ﴿

ٱلـُـمُوَيَفُـكُمُوْاَ اَكَـٰهُ مَنْ يُتُحَادِدِاللهَ وَرَسُولَهُ فَالَّتَلَهُ نَارَجَهَـنَّهُ خَالِدًا فِيْهَا وْلِكَ الْجَزِّقُ الْعَظِيُمُ ۞

يَحُدَّرُالْمُنْفِقُونَ اَنُ تُنَزَلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ ثُنَيِّتُهُمُّمُ بِمَا فِي قُلُوْ بِهِمُ قُلِ اسْتَهُزِءُوْا ۚ إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا عَنْدُرُونَ ؈

وَكَبِنُ سَالْتَهُهُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا تَخُوضُ وَنَلْعَبُّ قُلُ اَيِاللهِ وَالِيتِهٖ وَرَسُولِهٖ كُنْ تُوْلِّسُتَهُ فِيُونُونَ ⊙

ان میں ہے وہ بھی ہیں جو پیغیر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کاکچاہے 'آپ کمہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے ''اوہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے 'رسول اللہ (مراہ ہیں) کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مارہے -(۱۲)

محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجاتے ہیں حالا تکہ اگر یہ ایمان دار ہوتے تو اللہ اوراس کارسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ (۱۲) کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گاس کے لیے بقینا دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ بھیشہ رہنے والا ہے 'یہ زبردست رسوائی ہے۔ (۱۳۳) منافقوں کو ہروقت اس بات کا کھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی سورت نہ اترے جو ان کے دلول کی ماتیں انھیں بتلا دے۔ کہ و تبحی کہ تم فداق اڑاتے رہو' باتیں انھیں بتلا دے۔ کہ و تبحی کہ تم فداق اڑاتے رہو' یقینا اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر وبک رہے ہو۔ (۱۳۳)

اگر آپ ان سے پوچیس تو صاف کمہ دیں گے کہ ہم تو یو نمی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کمہ دیجئے کہ اللہ' اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تممارے ہنسی نداق

دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد 'جہاد کی طرح ' اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔

٨٠ آبنِ السَّبِيْلِ ع مراد مسافر ج - لعنی اگر کوئی مسافر' سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھریا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو'اس کی امداد زکاۃ کی رقم ہے کی جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) یمال سے پھر منافقین کاؤکر ہو رہاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انہوں نے بیہ کی کہ یہ کان کا کچا (ہلکا) ہے 'مطلب ہے کہ یہ ہرایک کی بات من لیتا ہے (بیہ گویا آپ مالیاتیجہ کے حکم و کرم اور عفووضفی کی صفت سے ان کو دھوکہ ہوا) اللہ نے فرمایا کہ نہیں 'ہمارا پیغیبر شروفساد کی کوئی بات نہیں سنتا جو بھی سنتا ہے 'تمہارے لیے اس میں خیراور بھلائی ہے۔

241

لَاتَعْتَنِارُوْافَةُ كَفَرْتُحُ بَعُمُارِيْمَانِكُوْ إِنْ تَعْفُ عَنْ طَا بِنَفَةٍ قِنْكُمْ نُعَانِّبُ طَا بِنِفَةً بِالنَّهُمُ كَانُوُا جُغِرِمِيْنَ ۞

ٱلْمُنْفِتُونَ وَالمُنْفِقَتُ بَعُضُهُمُ مِّنَ بَعُضٍ كَامُرُونَ بِالْمُنَكِّرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُوْفِ وَيَقْمِضُونَ ٱيْدِيَهُمُّ مُنْمُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ هُوُالْفَسِقُونَ ۞

کے لیے رہ گئے ہیں؟ (۱۱)

تم بہانے نہ بناؤ یقینا تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے ' ( ) اگر ہم تم میں سے پچھ لوگوں سے در گزر بھی کر لیں ( ) تو پچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزابھی دیں گے۔ ( ) ( ) ( )

تمام منافق مرد وعورت آپس میں ایک ہی ہیں '<sup>(۵)</sup> یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں'<sup>(۱)</sup> یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انھیں بھلادیا۔<sup>(2)</sup> بیشک منافق ہی فاسق وبد کردار ہیں۔(۲۷)

- (۱) منافقین آیات الی کافداق اڑاتے 'مومنین کاستہز اکرتے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خانہ کلمات کئے سے گریز نہ کرتے جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے ہے بعض مسلمانوں کواور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی ۔
  لیکن جب ان سے پوچھا جا آتو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو بول ہی آپس میں بنسی خداق کر رہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' بنسی خداق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ مطلب بیہ ہے کہ اگر مقصد تمہار ا آپس میں بنسی خداق ہی ہو تاتو اس میں اللہ 'اس کی آیات و رسول در میان میں کیوں آتا۔یہ یقینا تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات اللی اور ہمارے تیغیر کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔
- (۲) لیعنی تم جوایمان ظاہر کرتے رہے ہو-اللہ اور رسول کے استہز اکے بعد 'اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئ ہے-اول تو وہ بھی نفاق پر ہی مبنی تھا- تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر مسلمانوں میں تمہارا شار ہو تا تھااب اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے-
  - (٣) اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کرلی اور مخلص مسلمان بن گئے ۔
- (۴) یہ وہ لوگ ہیں' جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفرونفاق پر اڑے رہے۔ ای لیے اس عذاب کی علت مجھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مجرم تھے۔
- (۵) منافقین 'جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ''جہم تم ہی میں سے ہیں'' اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ' کہ ایمان والوں سے ان کاکیا تعلق؟ البتہ یہ سب منافق' چاہے مرد ہوں یا عور تیں ' ایک ہی ہیں۔ یعنی کفرونفاق میں ایک دو سرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جارہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الث اور بر عکس ہیں۔
- (۱) اس سے مراد بخل ہے۔ لیعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق کی اس کے برعکس بخل 'لیعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا ہے۔
- (۷) لینی الله تعالی بھی ان سے ایبا معاملہ کرے گاکہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا

وَعَدَاللّهُ الْمُنْفِقِينُ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خلِدِينِّنَ فِيُهَا إِلَّى حَسُبُهُوْ وَلَعَنَهُوُ اللّهُ وَلَهُوْ عَذَابٌ مُعِيدُوٌ ﴾

كَاتَذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ كَانُوْالَشَدَّ مِنْكُوْ فَوَقاً وَاكْثَرُ أَمُوالْا وَاوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا إِعَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمُ إِعْلَاقِكُوْكُمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُوْ يِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُو كَاتَذِي عَاضُوا أُولَلِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُ مُونَ الدُّنْذَا وَالْإِخْرَةَ وَاولَلِكَ هُوالْخِيرُونَ ﴿

اللہ تعالیٰ ان منافق مردول'عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کرچکا ہے جہاں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں' وہی انھیں کافی ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے' اور ان ہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ (۱۸)

﴿ الْيَحْمَ نَشْنَكُوْكُمَانَيْنَتُهُ لِقَاآَ يَوْمِكُولَا ﴾ (سودة المجانية ٢٣٠) "آج بم تهين اى طرح بهلادين گ جس طرح تم بهارى ملاقات ك اس دن كو بهول بوئ تقي "-مطلب بيه به كه جس طرح انهول نے دنیا میں اللہ ك احكامات كو چو رُک رکھا ، قیامت والے دن اللہ تعالی انہيں اپنے فضل و كرم سے محروم رکھے گا۔ گویا نسیان كی نسبت اللہ تعالی ك طرف علم بلاغت كے اصول مشاكلت كے اعتبار سے ب-ورنہ الله كی ذات نسیان سے یاك بے (فتح القدير)

- ۔ (۱) کیعنی تہمارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار ہے امم ماضیہ کے کا فروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کی بجائے 'منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔
- (۲) خلاق کا دو سراتر جمہ دنیوی حصہ بھی کیا گیاہے۔ یعنی تمہاری نقتر پر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیاہے'وہ برت لو'جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ بر آباور پھرموت یا عذاب سے ہم کنار ہو گئے۔
- (٣) یعنی آیات اللی اور اللہ کے پنجبروں کی تکذیب کے لیے۔ یا دو سرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور الهوولعب میں جس طرح وہ مگن رہے 'تہمارا بھی یمی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہودونصاریٰ ہیں۔ جسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور متابعت کرو گے۔ بالشت بہ بالشت ' ذراع بد ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ ۔ یماں تک کہ اگر وہ کی طریقوں کی ضرور متابعت کرو گے۔ بالشت بہ بالشت ' ذراع بد ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ ۔ یماں تک کہ اگر وہ کی بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھو گے۔ لوگوں نے پوچھا 'کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا 'اور کون؟'' صحیح بہ خاری 'کتاب الاعتصام مسلم 'کتاب العلم۔ البتہ ہاتھ بہ ہاتھ ( بَاعَا بِبَاع ) کے الفاظ ان میں نہیں ہیں۔ یہ تفیر طبری میں منقول ایک اثر میں ہے۔
- (٣) أُو لَيْكَ سے مرادوہ لوگ ہیں جو فد كورہ صفات وعادات كے حامل ہیں ، مشبهین بھى او رمشبه بهم بھى يعنى جس طرحوہ خاسر

کیا انھیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں'
قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور
اہل مؤتفکات (الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے) گ'<sup>(۱)</sup>
اللہ این کے پاس ان کے پنجبر دلیلیں لے کر پہنچ<sup>'(۱)</sup> اللہ ایسا
نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر
ظلم کیا۔ <sup>(۱)</sup> (۰۵)

مومن مرد وعورت آپس میں ایک دو سرے کے (مدد گار و معاون اور) دوست ہیں ' <sup>(م)</sup> وہ بھلا ئیوں کا حکم دیتے ہیں ٱلــُهُ يَالَيْهِــُهُ نَبَأَ ٱلّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِنُوْمِ قَعَادٍ وَّتَمُوُدَ لا وَقَوْمِ اِبْرَاهِِـنُهُ وَاصَّحٰكِ مَدُيْنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اَتَتَهُوُرُيُسُلُهُمْ بِالْمَكِنْتِ قَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلكِنْ كَانُوْ ٱلنَّفْسُهُمُ يُطْلِمُونَ ⊙

> وَالْمُوُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُ مُ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَامُنُونُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

و نامراد رہے 'تم بھی اسی طرح رہوگے - حالا نکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال واولاد میں بھی بہت زیادہ تھے -اس کے باوجودوه عذاب اللي سے نہ نج سکے توتم 'جوان سے ہرلحاظ ہے کم ہو 'کس طرح اللہ کی گرفت ہے نج سکتے ہو۔ (۱) یمال ان چھ قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے اور ان کی کچھ باتیں انهول نے شاید آباو اجداد سے سن بھی ہوں۔ قوم نوح 'جو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد 'جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود' باد تند سے ہلاک کر دی گئی۔ قوم ٹمود' جسے آسانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم'جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھرسے مروا دیا گیا- اصحاب مدین (حضرت شعیب علیه السلام کی قوم) 'جنہیں چیخ' زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ اور اہل مؤتفکات۔ اس سے مراد قوم لوط ہے جن کی بہتی کا نام "سدوم" تھا۔ ائتنفاک کے معنی ہیں انقلاب- الٹ ملیٹ دینا- ان پر ایک تو آسان سے بتھر پر سائے گئے- دو سرے' ان کی نستی کو اوپر اٹھا کرنیچے پھینکا گیاجس سے یوری بہتی اوپر نیچے ہو گئی اس اعتبار سے انہیں اصحاب مؤتفکات کہاجا تا ہے۔ (۲) ان سب قوموں کے پاس'ان کے پیغیر' جوان ہی کی قوم کاایک فرد ہو تا تھا' آئے۔ لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی- بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا' جس کا متیجہ بالآخر عذاب الٰہی کی شکل میں نکلا-(m) لیعنی بیه عذاب'ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے۔ یوں ہی بلاوجہ عذاب الٰہی کاشکار نہیں ہوئے۔ (٣) منافقین کی صفات ندمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی صفت 'وہ ایک دو سرے ك دوست معاون وغم خوارين بص طرح حديث مين ب- " ٱلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » (صحيح بخارى كتاب الصلوة ' باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره مسلم' باب تراحم المسؤمنيين وتعاطفهم وتعاضدهم، "مومن مومن كي ليه ايك ديواركي طرح ہے جس كي ايك اينك دوسري اينك كي مضوطي كا ذراييه ہے"- دوسري حديث ميں فرمايا: ١ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَآدِهِمْ، وتَرَاحُمِهمْ، كمثلَ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُو، تَدَاعَى لَهُ سَآئِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ» (صحيح مسَلم باب مذكور والبخارى كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم، "مومنول كي مثال "آپس مي ايك دو سرے ك

اور برائیوں سے روکتے ہیں' '' نمازوں کو پابندی سے بجا
لاتے ہیں ذکو ۃ اداکرتے ہیں' اللہ کی اور اس کے رسول کی
بات مانتے ہیں' '' کی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد
رحم فرمائے گاہیئک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔(اے)
ان ایمان دار مردوں اور عور توں سے اللہ نے ان جنتوں
کا وعدہ فرمایا ہے جن کے پنچے نمریں لہریں لے رہی ہیں
جمال وہ بھشہ ہمیش رہنے والے ہیں اور ان صاف
سقرے پاکیزہ محلات '''' کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں
ہیں' اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے'''' کی

اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو' (۵)

وَيُقِيئُوُنَ الصَّلَوةَ وَيُؤَتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُولَةَ أُولَمِّكَ سَيَرِّحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُنُّ كِكِيْمُ (٠٠

وَعَدَاللّهُ النُّهُ وُمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتُمَ الْاَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا وَمَسْلِكَ طِيّبَةً فِنُ جَنَّتٍ عَدُنِ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ ٱكْبُرُ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُو ﴿

يَايَتُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَ المُنفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ

ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جمم کی طرح ہے کہ جب جمم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تب کاشکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے"۔

- (۱) یہ اہل ایمان کی دو سری خاص صفت ہے معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف (یعنی نیکی اور بھلائی) اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر (یعنی برا) قرار دیا ہے- نہ کہ وہ جسے لوگ اچھایا برا کہیں-
- (۲) نماز' حقوق الله میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکو ۃ' حقوق العباد کے لحاظ سے' امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کرکے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاطع میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
  - (m) جوموتی اور یا قوت سے تیار کیے گئے ہول گے- عدن کے کئی معنی کیے گئے ہیں- ایک معنی بیشگی کے ہیں-
- (۳) حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بری نعمت رضائے اللی کی صورت میں ملے گی-(صحیح بخاری ومسلم-کتاب الرفاق وکتاب البجنة)
- (۵) اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر مختی کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ مل گئی ہا مت ہے۔ کا فروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو تھم ہے' اس کی بایت اختیاف ہے۔ ایک رائے ہی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی ساز شیس بے نقاب ہو جا کمیں تو ان سے بھی ای طرح جہاد کیا جائے 'جس طرح کا فروں سے کیا جاتا ہے۔ دو سری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے وعظ و نفیدت کی جائے۔ یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جا کیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا تھم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے ۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان آ رامیں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں 'اس لیے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے ۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان آ رامیں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں 'اس لیے کہ حالات و ظروف کے مطابق ان میں سے کہ بھی رائے یہ عمل کرنا جائز ہے۔

## وَمَا وْلِهُ مُجَهَّتُمُ وَيِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞

نکال کر خوش حال بنا دیا۔

يُحُلِفُونَ بِاللهِ مَاقَالُوا وَلَقَدُ قَالُوَا كَلِمَةَ الْكُفُرُ وَكَثَرُوُا بَعُدُ اللهِ يَعْمُونَهُ مُوا بِمَالَوُ يَنَالُوا وَمَانَقَهُ وَالْآلَانَ اَعْدُهُ هُواللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضِيهِ ۚ فَإِنْ يَتَوْبُوا بِكُ خَدُرُا لَهُمُ ۚ وَإِنْ يَتَ تَوَكُوا يُعَدِّبُهُ هُواللهُ عَدَامًا لَلِيمُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْوَحْرَةِ ۚ وَمَالَهُمُ فِي الْكَرْضِ مِنْ

اور ان پر سخت ہو جاؤ <sup>(۱)</sup> ان کی اصلی جگه دوزخ ہے'جو نمایت بدترین جگہ ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۷۳)

ما یک بر رین جدہ ہے۔ ( اکے)

یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا'
علانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ
اپنے اسلام کے بعد کا فرہو گئے ہیں ( اللہ ورانہوں نے اس
کام کا قصد بھی کیا جو پورانہ کر سکے۔ ( اللہ عرف اس بات کا
انتقام لے رہے ہیں کہ انھیں اللہ نے اپنے فضل سے اور
اس کے رسول ( مالی تکھیل ا

(۱) فلگت 'رافتہ کی ضد ہے' جس کے معنی نرمی اور شفقت کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے فلطتہ کے معنی تختی اور قوت سے دشنوں کے خلاف اقدام ہے۔ محض زبان کی تختی مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کر بیمانہ کے بی خلاف ہے 'اسے آپ مل ملکا تھا۔ کے بی خلاف ہے' اسے آپ مل ملکی اختیار کر سکتے تھے نہ اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے اس کا تھام آپ کو مل سکتا تھا۔ (۲) جماد اور سختی کے تھم کا تعلق ونیا ہے ہے۔ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بد ترین جگہ ہے۔

۲) جہاداور حق کے علم کا منتق دنیا ہے ہے۔ احرت میں ان کے لیے جہم ہے جو ہد ترین جلہ ہے۔ میں مفرق دیرے تفریع میں منتقل کے بیاد میں افتاد کی ایک میں افتاد کی ایک میں افتاد کی ایک میں افتاد کی ایک میں

(۳) مفسرین نے اس کی تغییر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں 'جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخانہ کلمات کیے۔ جے بعض مسلمانوں نے س لیا اور انہوں نے آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا 'لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے بلکہ حلف تک اٹھالیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں گی۔ جس پر یہ آیت اتری- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کرنے والا محالک نہیں رہ سکتا۔

ملحوظہ؛ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکراس لیے ہے کہ اس غنا اور تو گری کا ظاہری سبب

24

## ٷڸؾٟۊٙڶانڝ**ؽڔ**؈

وَمِنْهُوْمَّنُ عَمَاللهُ لَهِنُ النَّنَامِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّقَنَ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

فَكَتَآالتْهُوُمِينَ فَضُلِهِ بَخِلُوالِهِ وَتَوَكَّوْا وَهُومُمُومُونَ ٠

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُونِهِمُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَاۤاَخُلَفُوا الله مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ۞

ٱلمْرَيَّهُ لَمُثَوَّا أَنَّ اللَّهَ يَعُلُوْ سِرَّهُمُ وَنَجُوْ مُهُمُ وَآنَ اللهَ عَـُكُوْرُ الْغُيُوْنِ ﴿

ٱلَذِينَ يَلِمِزُون الْمُطَّقِعِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَة تِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إلاجُهُ مَ هُمُ

بھی توبہ کرلیں تو یہ ان کے حق میں بہترہے' اور اگر منہ موڑے رہیں تواللہ تعالی انھیں دنیاو آخرت میں در دناک عذاب دے گاور زمین بھرمیں ان کاکوئی حمایتی اور مدد گار نہ کھڑا ہوگا۔ (۷۳)

ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عمد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدفہ و خیرات کریں گے اور کی طرح نیکوکاروں میں ہوجائیں گے۔(۷۵)

لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انھیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے گے اور ٹال مطول کرکے منہ مو ڑلیا۔ (۱)(۲۷)

پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال
دیا اللہ سے ملنے کے دنول تک کیونکہ انہوں نے اللہ
سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیوں کہ جھوٹ
بولتے رہے۔(۷۷)

کیا وہ نہیں جاننے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوثی سب معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ <sup>(۲)</sup>

جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں' پس بیہ ان کا

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات گرامي ہي بني تھي' ورنه حقیقت میں غنی بنانے والا تو الله تعالیٰ ہي تھا- اس ليے آیت میں من فضله' واحد كي ضميرہے كه الله نے اپنے فضل سے انہیں غنی كردیا-

(۱) اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے۔ لیکن سند اسے صحیح نہیں۔ صحیح بات سے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔

(۲) اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھراس کی پروانہیں کرتے۔ گویا بیہ سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب پچھ جانتا ہے'کیونکہ وہ تو علام العیوب ہے۔ غیب کی تمام باتوں سے باخبرہے۔ نداق اڑاتے ہیں' (ا) اللہ بھی ان سے تمسخر کر تا ہے (۲)
اننی کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۵)
ان کے لیے تو استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی
ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انھیں ہرگزنہ
بخشے گا (۳)
بیم اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس
کے رسول سے کفر کیا ہے (۲)
کریم ہدایت نہیں دیتا۔ (۵)

قَيَسُخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَائِلُهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَابُ إِلِيُمُ إِسْتَغْفِرُ لَهُمُ اَوْلاَتَتَعَفِرْ لَهُمْ إِنْ تَتَتَغُورْ لَهُمْ سَبُعِينَ مَرَّةً اِسْتَغْفِرُ لِللهُ لَهُمُ اللهِ يَالَّهُمْ كَمَارُوا بِاللهِ وَمَنْ سُوْلِلهٖ فَلَنْ يَعْفِرُ اللهُ لَا يَعْفِرُ اللهُ لَا يَعْفِرُ الْفَيْقِينَ ۚ نَٰ وَاللهُ لِللهِ وَاللهُ لَا يَعْفِرِينَ الْقَوْمُ الْفَيْقِينَ فَيْ

(۱) مُطَّوِعِینَ کے معنی ہیں 'صد قات واجب کے علاوہ اپنی خوشی ہے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔"جمد" کے معنی محنت و مشقت کے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مال دار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت ہے کمائے ہوئے تھوڑے ہے مال میں ہے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نمایت فتیج حرکت کا جو کر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پرلمیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کی کے پاس زیادہ مال ہو تا' وہ زیادہ صدقہ دیتا جس کے پاس تھوڑا ہو تا' وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں فتم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے۔ زیادہ دینے والوں کی بابت کہتے کہ اس کامقصد ریا کاری اور نمودو نمائش ہے اور تھوڑا دیتے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا ہے گا؟ یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے ہے بے نیاز ہے۔ (صحبے بہارے دفاق اڑا ہے۔ اس صدق ہے اس کا حدیل اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے ہے بنیاز ہے۔ (صحبے بہاری کا استمزا کرتے اور نماق اڑا ہے۔

(۲) لیعنی مومنین سے استزا کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے یا یہ بددعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طرح استہزا کامعاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہیں۔ (فتح القدیر)

(٣) ستر کاعد د مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے- یعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کرلے' اللہ تعالیٰ انہیں ہر گز معاف نہیں فرمائے گا- یہ مطلب نہیں ہے کہ ستر مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی-

(۳) یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے ناکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پو نجی لے کراللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں- اگر بیہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہو گاتو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا'اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا-

(۵) اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب (ایمان) تک پہنچا دیتی ہے۔ ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشان دہی۔ اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کافر کے لیے کر دیا گیا ہے ﴿ اِتّاَهَدَیْنِهُ السَّبِیدُلَ اِمّاشَاکُرًا وَ اِمّا گفورًا ﴾ (المدهر-۳) ﴿ وَهَدَیْنِهُ السَّجَدَیْنِ ﴾ (المبلد-۱۱) اور ہم نے اس کو (خیرو شرکے ) کے دونوں رہتے دکھادیے ہیں"

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمِقْعَدِهِمُ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوَ اَلَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَ الِهِمْ وَانْشُهِمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَقَالُوالاَ شَفْرُوا فِي الْحَرِّ فُلْ نَارُجَهَنَوَ اَشَكْ حَوَّالُوَ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۞

> فَلِيَضُحَكُوا قِلِيكُلَا وَلِيكِكُوا كَوْثُولًا ۚ جَزَآءُ بِمَا كَانُوا يَكْشِئُونَ ⊙

فَإِنْ تَدَعِكَ اللهُ إِلَى طَا إِنفَ قِيمِنَّهُ مُو فَالْسَأَذُ ثُولُا لِلْهُ مُرُوْمِ فَقُلُ كُنْ تَخْرُجُولُ مِعِي اَبَكُا وَكَنْ ثُقَا لِتَلْوَا مِعِي عَلَّوْلَ إِنْكُو . . . يوس النوس 197 كان التي من التي النوس الذي النوس

رَضِيْتُو بِالْقُعُودِ أَوْلَ مَرَةٍ فَاقْعُكُ وَامْعَ الْخَلِفِينَ

یچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ (مالٹیکیلی) کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں (ا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جماد کرنا نالپند رکھا اور انہوں نے کمہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو- کمہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے 'کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ (۸۱)

پس انھیں چاہیے کہ بہت کم ہنیں اور بہت زیادہ رو کیں (۳) برلے میں اس کے جویہ کرتے تھے۔ (۸۲) پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت (۳) کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے چریہ آپ سے میدان جنگ میں نگلنے کی اجازت طلب کریں (۵) تو آپ کمہ د بجئے کہ تم میرے ساتھ ہر گز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹے رہنے کو پہند کیا تھا (۱) پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی

(۱) یہ ان منافقین کاذکرہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کرکے اجازت حاصل کرلی۔خلاف کے معنی ہیں 'پیجھے یا مخالفت۔ بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں ہیٹھے رہے۔

(۲) لیمن اگر ان کو یہ علم ہو تا کہ جہنم کی آگ کی گری کے مقابلے میں 'ونیا کی گری کوئی حیثیت نہیں رکھتی 'و وہ بھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ونیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 20 وال حصہ ہے۔ لیمنی جہنم کی آگ کی شدت ونیا کی آگ سے ۲۹ جھے زیادہ ہے (صحیح بسخاری بدء المخلق بناب صفة المنان) اللهم احفظ نامنها

(٣) قَلِيْلاً اور كَنِيْرًا ياتو مصدريت (لعني ضِخْكَا قَلِيْلاً اور بُكَآءًا كَنِيْرًا ياظرفيت لعني (زَمَانَا قَلِيْلاً وَزَمَانَا كَنْ بِنَيْرا) كى بنياد پر منصوب ہے- اور امركے دونوں صِنغ بمعنی خبرہیں- مطلب سے ہے كہ سے ہنسیں گے تو تھوڑا اور روسمیں گے بہت زیادہ-

(٣) منافقین کی جماعت مراد ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جمال یہ بیچھیے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں۔

(۵) لینی کسی اور جنگ کے لیے 'ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔

(۱) یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔للذااب تم اس لا کُق نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔ بیٹھے رہو۔ (۱۱)

ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (۲) یہ اللہ اور اس کے رسول کے مکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار ہے اطاعت رہے ہیں۔ (۳) آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں! اللہ کی چاہت ہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیوی سزا دے اور یہ این جانیں نکلنے تک کافری رہیں۔ (۸۵)

ۅؘڵڗؿؙڝۜڵۣۼڵٲڝۜؠؚڡۣٞڹؙۿؙۄ۫ڡٙٵؾٲؠۜڎؙٵۊٙڵٳؾؘؿؙؗۅٛۼڵۛۊٞؠٝڔ؋ۨ ٳٮٞۿؙۊٛڲڡؙۯؙۏٳۑڶڶؿۅڗؘڛؙٷڸ؋ۅٙٵؿ۠ۏٵۅؙۿؙۊٛڣۑڨؙۏؘڽ۞

ۅٙڵٳڠؖؿۻڬٲۘڡؙۅؘٲڶۿٶۛۅٙٲٷڵٷۿؙٶ۫ٳؿٙڡۜٵؽۅؽؽۘۘٵڶڷؙؗۿٲؽؗؾؙڡٙێؚ؉ؙؙٛٛٛ ؠۣۿٳڣ۩ڰ۠ٮؙؽؘٳٷڗٞۄٛڡۜٙٵڶڞؙڰؙڞٷۿٷڵٳڽؙۏڽ۞

(۱) یعنی اب تمهاری او قات میں ہے کہ تم عور توں 'بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو' جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئ ہے آکہ ان کے اس ہم وغم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں ہیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ (اگر تھا)

(۲) یہ آیت آگرچہ رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کا تھم عام ہے۔ ہر شخص جس کی موت گفرونفاق پر ہو'وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ (جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' اور کما کہ ایک تو آپ (بطور تیرک) اپنی قمیص عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں گفنا دوں۔ دو سرا' آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ آپ قیص بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھا نے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بیائی نے آپ مائی ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے ہے روکا ہے' آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ مائی ہی ہی ان کے لیے استغفار کرے گاتو اللہ تعالی انہیں محاف نہیں فرمائے گا' تو میں سر مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا' چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھادی۔ جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرماکر آئندہ کے کے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرماکر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ دصورے بہادی۔ تفسیر سودہ فرمائی آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ دصورے بہادی۔ تفسیر سودہ فرمائی آئیدہ کے استفار کر لوں گا' چنانچہ آپ نے قطعی ممانعت فرما دی۔ دصورے بہادی۔ تفسیر سودہ فرمائی تو میں دعائی مناف المنافقین وائے حکام ہے،

(٣) یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفروفش پر ہو'
ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آ تاہے کہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جاچکا ہے' چنانچہ آپ سر سر التحقیق نے اسے قبر
سے نکلوایا اور اپنے گھٹوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب وہن تھوکا' اپنی قیص اسے پہنائی اصحب سحادی کتاب
اللباس باب لبس القمیص وکتاب الجنائز صحیح مسلم' کتاب صفات المنافقین واُحکامهم)

وَلِذَّ الْنِيْلَتْ سُورَةٌ أَنْ امِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُ وَامَعَ رَسُولِهِ اسْتَاذَتَكَ أُولُوا الطّول مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْغِيرِينَ ﴿

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوْ امَعَ الْغَوَ الِفِ وَكُلِيعَ عَلَى قُلُو بِهِمُ فَهُوُ لاَ يَفْقَوُونَ ٠٠٠

لكِن الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ مَعَهُ جُهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ وَانْفُيهِمْ وَاوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرِتُ ۚ وَاوْلِيكَ

هُوُ الْمُفَلِحُونَ

ٱعَدَّاللَّهُ لَهُوُجَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهُرُ فِلدِينَ فِيُهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

جب کوئی سورت ا تاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندول کا ایک طبقہ آپ کے پاس آگر یہ کہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والول میں ہی چھوڑ دیجئے۔ (۱)

یہ تو خانہ تشین عور توں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر ممرلگا دی گئی اب وہ پچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ (۸۷)

لیکن خود رسول ( ملی اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جماد کرتے ہیں' میں لوگ بھلائیوں والے ہیں اور میں لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔(۸۸)

ا نئی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں- یمی بہت بڑی کامیابی ہے- (۸۹)

جس سے معلوم ہوا کہ جوامیان سے محروم ہو گا'اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنیا سکے گی۔

- (۱) یہ انہی منافقین کاؤکر ہے جنہوں نے جیلے تراش کر پیچے رہنا پند کیا اُولُو الطَّولِ سے مراد ہے صاحب حیثیت' مال دار طبقہ' یعنی اس طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا' کیونکہ اس کے پاس اللہ کادیا ہوا سب کچھ موجود تھا۔ فَاعِدِیْنَ سے مراد بعض مجوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خَوالِفُ کے ساتھ تشہید دی گئی ہے جو خَالفَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی' پیچھے رہنے والی عور تیں۔
- (۲) ولوں پر مرلگ جانا' یہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہو تا ہے جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے'اس کے بعد انسان سوچنے سیجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جا تا ہے۔
- (٣) ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں' اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے اور نہ مالوں کی- ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالاتر ہے- انہی کے لیے خیرات ہیں یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں- اور بعض کے نزدیک دین و دنیا کے منافع اور نمی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے-

وَ جَآءُالمُعَيِّرُوُنَ مِنَ الْأَعْرَاكِ لِيُؤْذَنَ لَهُوُوقَعَدَالَّذِيُنَ كَذَبُوااللهَ وَرَسُولَهٔ شَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوُامِنْهُو عَذَابُ الِيُمْ ﴿

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلاَعَلَى الْمُرْضِى وَلاَعَلَى الَّذِينَ لاَيْعِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّرٌ لِذَانَصَحُوالِلهِ وَرَسُولُهُ مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَللهُ غَفُودٌ تَحِيدٌ ﴿

وَلاعَل الذين إِذَامَا التَّوْك لِتَحْمِلُهُمُ قُلْتَ لَا آجِلُ مَّا اَحْمِلُكُوْعَلَيْهُ وَلَوْاوًا عَيْنُهُمُ تَقِيْصُ مِنَ اللَّهُمِ

بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انھیں دکھ دینے والی مار پہنچ کررہے گی۔ ((۹۰)

ضعیفوں پر اور بیاروں پر اور ان پر جن کے پاس خرج کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں' ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں' اللہ تعالی بڑی مغفرت و رحمت والاہے۔'') (۹)

ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انھیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے

(۱) ان مُعَذِرِنِن کے بارے میں مفسرین کے در میان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر بیش کرکے اجازت حاصل کی۔ دو سری قتم ان میں وہ تھی جنہوں نے آگر عذر بیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھ رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب الیم کی وعید میں دونوں شامل ہیں اور مِنهُمْ سے جھوٹے عذر بیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گے اور دو سرے مفسرین نے مُعَذِرُونَ سے مراد ایسے بادیہ نشین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر بیش کر کے اجازت کی تھی۔ اور مُعَذَرُونَ ان کے نزویک اصل میں مُعَدَدُرُونَ ہے۔ تاکو ذال میں مدغم کر دیا گیا ہے اور معتذر کے اجازت کی تھی۔ اور مُعَذَرُونَ ان کے نزویک اصل میں مُعَدَدُرُونَ ہے۔ تاکو ذال میں مدغم کر دیا گیا ہے اور معتذر کے معنی ہیں' واقعی عذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے آیت کے انگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کاذکر ہے' پہلے جملے میں ان مسلمانوں کاجن کے پاس واقعی عذر تھے اوردو سرے منافقین' جو بغیرعذر بیش کے بیٹھے رہے اور آیت کے آخری ھے میں جو وعید ہے' اسی دو سرے گروہ کے لیے ہے۔ وَاللهُ أَعَلَمُ مُ

(۲) اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا۔ مثلاً ا۔ ضعیف و ناتواں بعنی بو ڑھے قتم کے لوگ 'اور نابینایا لنگڑے وغیرہ معذورین بھی ای ذیل میں آجاتے ہیں۔ بعض نے ان کو بیاروں میں شامل کیا ہے۔ ۲- بیار ۳۔ جن کے پاس جماد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ اور رسول کی خیرخواہی سے مراد ہے 'جماد کی ان کے دلول میں تڑپ 'مجابدین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے عداوت 'اور حتی الامکان اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین 'اگر جماد میں شرکت کرنے ہیں۔ ایسے محسنین 'اگر جماد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان یر کوئی گناہ نہیں۔

حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُوْ امَا يُنْفِقُونَ 🕁

إِنَّمَا التَّيِّدِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسُتَأَذِّوْنُوَنَكَ وَهُمُ اَغْنِيَا ۖ \* رَضُوْ ا بِإِنَّ يَكُونُوْ امَمَ الْخَوَّالِفِ وَطَبَمَ اللهُ عَلَ قُلُوْ بِهِمُوفَهُ لُايَعْلَمُونَ ۞

ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پا آ' تو وہ رنج و غم سے اپنی آ تکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انھیں خرچ کرنے کے لیے پچھ بھی میسر نہیں۔ (۱)

بیشک انھیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں- یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر ممرخداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں- (۲)

<sup>(</sup>۱) یہ مسلمانوں کے ایک دو سرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے ہے معذرت کی جس پر انہیں انناصد مہ ہوا کہ بے افتیار ان کی آنکھوں ہے آنو رواں ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ م گویا مخلص مسلمان ، جو کسی بھی لحاظ ہے معقول عذر رکھتے تھے۔ اللہ تعالی نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبرہ 'ان کو جماد میں شرکت سے مشخی کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جماد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ "تمہارے پیچے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راہتے پر بھی چلتے ہو 'تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں "صحاب کرام نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب کہ وہ مدینے میں بیٹے ہیں؟ آپ مالیہ المیاری ساتھ فرمایا حَبسَهُمُ الْعُذَرُ اصحبح بے دوں کر ہو سکتا ہے جب کہ وہ مدینے میں بیٹے ہیں؟ آپ مالیہ کتاب الإماری باب من حبسہ المعذر عن المغذو وصحبح مسلم' کتاب الإماری باب ثواب من حبسہ عن المغذو موسے عسلم' کتاب الإماری باب ثواب من حبسہ عن المغذو موسے عسلم' کتاب الإماری باب ثواب من حبسہ عن المغذو میں دیا ہے ''۔

<sup>(</sup>٢) يد منافقين بين جن كا تذكره آيت ٨٤ ، ٨٤ مين گزرا- يهان دوباره ان كاذكر مخلص مسلمانون كے مقابلے مين بوا به ك كه تَتَبَيَّنُ الأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا كه چيزين اپني ضد سے پهچانی جاتی بين - خَوالِفُ، خَالِفَةٌ كی جمع به (يجهي رہنے والی) مراد عور تين ' يجيء معذور اور شديد يهار اور بو رهم بين جو جنگ مين شركت سے معذور بين - لاَ بَعْلَمُونَ ، كا مطلب ہے وہ نہيں جانتے كہ چيجھے رہناكتنا برنا جرم ہے 'ورنہ شايدوه رسول مُنْ الليما سے چيجھے نه رہتے۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُوْ إِذَارَجَعْتُو النَّهِ فِهُ فَكُلُ لِآلَ فَهِمِوَ فَكُلُ لَا تَعْتَذِرُوالنَّ نُؤُمِنَ لَكُوْ قَدُ بَتَآنَا اللهُ مِنَ اَخْبَادِ كُوْ وَ سَيَرَى اللهُ عَمَلَكُوْ وَرَسُولُهُ ثَوْتُورُونَ إِلَى غِلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِيَنِتَ مُكُوْ بِمَا كُنْتُونَتُعُمُلُونَ ﴿

سَيَحُلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُوْ إِذَا الْقَلَبَ تُوْ اللَّهِ وَلِتُعُوضُوا عَنْهُوْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُوْ اِللَّهُ وُرِجُسُّ قَمَا أَوْبِهُوجَهَ لَوَّجَزَا أَوْبِمَا كَانُوْ الكِنْدُونَ ۞

يَحْلِفُونَ لَكُوْلِتَرْضَوُاعَنْهُوْ فَإِنْ تَرْضَوُاعَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لاَيَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفِيـقِيْنَ ۞

(۱) ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بخیریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گئے ' تم ان سے کمہ دو ' کہ جمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے جمیں باخبر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گی ' تمہارا عمل ' سے اللہ تعالیٰ بھی دکھے رہا ہے اور رسول مار الیہ ان غذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گی ' تمہارا عمل ' سے اللہ تعالیٰ ہی دکھے رہا ہے اور رسول مار الیہ اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالاً خرایک وقت اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالاً خرایک وقت ہم موں رہے ہو خاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے۔ اسے تو تم ہم مورت و ھو کہ نہیں دے سے نو میں حاضر کئے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے۔ اسے تو تم ہم میں کے اور سری آیت میں فرمایا کہ جھوٹ کہمارے لوٹے پر بیہ قسمیں کھا کیں گے تاکہ تم ان سے اعراض یعنی در گزر کر دو۔ پس تم انہیں ان کی حالت پر چھوٹ فرمایا ہے کاظ سے بلید ہیں ' انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ اس کا بدلہ جنم ہی ہے تم میس کھا کیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو بیہ نہیں کہ اگر تم ان سے داضی ہو بھی فرمایا : یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھا کیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو بیہ بتہ نہیں کہ اگر تم ان سے داخشی ہو بھی

ٱلْأَعْرَابُ اشَّكُ كُفُرًا وَنِفَا قَا وَآجُدَدُ ٱلَّذِيَعُ لَمُوُّا حُدُودَمَا ٱنْزُلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ﴿

ۅؘڝؘٵ۬ڵؙۯٚۼڒٳۑؠۜڽ۫ؾۜؾۧڿڎ۬ڡٙٵؽٮٛڣؿؙڡۼٞڗڡۜٵۊٙؽؾڗٙؿٙۻ ڽؚڬٷالدۜۅٙٳٚؠڒٴۼڵؽۿؚڂ ۮٙٳۧؠؚڗۊؙؙاڶۺۜۅؙۦڎؚۏڶڶۿ ڛؘڡۣؽڠؙۼڸؽؙۄٞ۫۞

دیماتی لوگ کفراور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں (ا) اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے (۱) ہیں اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے-(۹۷) اور ان دیماتیوں میں سے بعض (۱) ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سیجھتے ہیں (۱) اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظررہتے ہیں (۵)

برا وقت ان ہی پر پڑنے والا ہے (۱۲) اور اللہ سننے والا

جاؤ تو انہوں نے جس فتق یعنی اطاعت اللی سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجود گی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیوں کر ہو سکتا ہے؟

جاننے والا ہے۔ (۹۸)

(۱) نہ کورہ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر سے - اور کچھ منافقین وہ بھی سے جو بادیہ نشین لیخن مدینہ کے باہر دیمالوں میں رہتے تھے ' دیمات کے ان باشندوں کو اعراب کما جا آ ہے جو اعرابی کی جمع ہے - شہریوں کے اظال و کروار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اظال و کروار میں درشتی اور کھرورا بن زیادہ پایا جا آ ہے - ای طرح ان میں جو کافرو منافق سے وہ کفرو نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے جس اس آیت میں ان کے کروار پر روشنی پڑتی ہے - مثلاً میں ان کی کروار پر روشنی پڑتی ہے - مثلاً ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بوچھا اُتَقَبَلُونَ صِبْیَانکُمْ "کیا تم اپنی کا اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا "واللہ! ہم تو بوسہ نہیں دیتے " رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ من کر فرمایا "آگر اللہ نے تہمارے دلوں سے رحم و شفقت کاجذبہ نکال دیا ہو تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" اصحبے بعداری کتاب الاکھر، باب دحمة المولد و تقبیلہ و معانقتہ دیا ہو تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" اصحبے بعداری کتاب الاکھر، باب دحمة المولد و تقبیلہ و معانقتہ دیا ہو تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" اصحبے بعداری کتاب الاکھر، باب دحمة المولد و تقبیلہ و معانقتہ دیا ہو تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" اصحبے بعداری کتاب الاکھر، باب دحمة المولد و تقبیلہ و معانقتہ دیا ہم

صحيح مسلم كتاب الفضائل باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال .....)

- (۲) اس کی وجہ میہ ہے کہ چوں کہ وہ شہرہے دور رہتے ہیں اور اللہ اور رسول میں آئیے ہی کی باتیں سننے کا نقاق ان کو نہیں ہوتا۔ - اس کی وجہ میہ ہے کہ چوں کہ وہ شہرہے دور رہتے ہیں اور اللہ اور رسول میں آئیے ہی کی باتیں سننے کا نقاق ان کو نہیں ہوتا۔
  - (٣) اب ان ديماتوں كى دو قتميں بيان كى جارہى ہيں يہ پہلى قتم ہے-
  - (٣) غُرُمٌ ' آوان اور جرمانے کو کہتے ہیں- لینی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نمایت ناگواری سے ناچار کرنا پڑ جا آ ہے-
- (۵) دَوَانِژُ- دَانِرَهُ کی جمع ہے 'گروش زمانہ لینی مصائب و آلام لینی وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گردشوں لیمنی مصائب کا شکار ہوں۔
  - (۱) یه بددعایا خبرہے که زمانے کی گروش ان پر ہی پڑے۔ کیونکہ وہی اس کے مستحق ہیں۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخْرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنُفِقُ قَرُبُتٍ عِنْدَاللهِ وَصَلَوتِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُوْ سَيُدُخِلُهُ وُاللهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللهَ عَفُوْرُ رَّحِيدُ وَ ﴿

وَالسَّيْقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ النَّبُعُوُهُمُ بِأَصْلَانَ تَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْاعَنْهُ وَاَعْلَاهُمُ

اور بعض اہل دیمات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عنداللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں ''' یاد رکھو کہ ان کا سے خرچ کرنا بیشک ان کے لیے موجب قربت ہے' ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ '' اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ '' اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ (۹۹)

اور جو مهاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں <sup>(۳)</sup> اللہ ان سب

(۱) یہ اعراب کی دو سری قتم ہے جن کو اللہ نے شہرے دور رہنے کے باوجود 'اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جمالت بھی دور فرما دی جو بدویت کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سجھنے کے بجائے 'اللہ کے قرب کا اور رسول مالی آتی ہی دعا ئیں لینے کا ذریعہ سجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف 'جو صدقہ دینے والوں کے بینے کا ذریعہ سجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بارے میں آپ مالی آتی ہے کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ مالی آتی ہے کہ ایک اللّهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ آلِ أَبِنِ أَوْفِی ﴿ (صبح بخاری نمبر ۱۹۲۳) صبح مسلم 'نمبر ۱۹۵۷) اے اللہ ! ابو اوٹی کی آل پر رحمت نازل فرما"۔

۲) یہ خوش خبری ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں۔

(٣) اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مهاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول سائی کے تھم پر 'کمہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آگے۔ دو سرے انصار 'جو مدینہ میں رہائش پذیر ہے۔ انہوں نے ہرموقع پر رسول اللہ مٹی کی بھی خوب پذیرائی اور انہوں نے ہرموقع پر رسول اللہ مٹی کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی۔ اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے ' یعنی دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے ' یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین وانصار۔ بعض کے نزدیک بیدوہ صحابہ الشریف ہیں جو حدیبہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے۔ بعض کے نزدیک بیدا مراہ ہو سکتے ہیں۔ تیسری رضوان میں حاضر تھے۔ بعض کے نزدیک بیدا اور احسان کے ساتھ پروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک اور صادر کے خلوص اور احسان کے ساتھ پروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک اور احسان کے ساتھ پروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک ہو اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشریک کی صحبت سے مشرف ہو کے اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشریک کی صحبت سے مشرف ہو کے اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشریک کی صحبت سے مشرف ہو کو اس میں دیکھا کیکن میں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشریک کی صحبت سے مشرف ہو ک

جَنْتٍ تَجُرِيُ تَعُثَمَّا الْأَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا \* ذَٰلِكَ الْغَوْرُ الْعَظِيْدُ ۞

وَمِثَنَّ حُولَكُمْ مِنِّنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۚ وَمِنْ اَهُلِ الْمُدِيْنَةَ ۚ هُمَرُدُواعَلَ النِّعَاقِ ۗ لاَتَعْلَمُهُمْ ۚ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ شَنْعَةٍ بُهُمُ مِّتَوَتَيْنِ ثُقَّيِّيرَكُونَ اللَّعَذَابِ عَظِيْمٍ ۞

سے راضی ہوااور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہاکر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے (۱) میہ بردی کامیابی ہے۔(۱۰۰)

اور کچھ تمہارے گردوپیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے (۲) ہوئے ہیں 'آپ ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دہری سزا دیں گے '(۳) پھروہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیج جا کیں گے۔(۱۰۱)

اور بعض نے اسے عام رکھا ہے بینی قیامت تک جتنے بھی انصار و مهاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں' وہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں اصطلاحی تابعین بھی آجاتے ہیں۔

(۱) الله تعالی ان سے راضی ہوگیا۔ کا مطلب ہے الله تعالی نے ان کی نیکیاں قبول فرمالیں 'ان کی بشری لفزشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں۔ کیول کہ اگر ایبانہ ہو تا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعتوں کی بشارت کیوں دی جاتی ؟ جو ای آیت میں دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رضائے اللی مؤقت اور عارضی نہیں 'بلکہ دائمی ہوا کہ بیر رضائے اللی مؤقت اور عارضی نہیں 'بلکہ دائمی ہوا کہ بر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام الشریقی کو مرتد ہو جانا تھا (جیسا کہ ایک باطل ٹولے کا عقیدہ ہے) تو الله تعالی انہیں جنت کی بشارت سے نہ نواز آ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ان کی ساری لفزشیں معاف فرما دیں تو اب تنقیص و تنقید کے طور پر ان کی کو تاہیوں کا تذکرہ کرنا کی مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی مجب اور یوکی رضائے اللی سے معلوم ہوا کہ ان کی محبت اور یوکی رضائے اللی کا ذرایعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض و عناد رضائے اللی سے معلوم ہوا کہ ان کی عبت و بر ان مناز منائے اللہ من إن کُنتُم تَعَلَمُونَ .

(۲) مَرَدَ اور تَمَرَّدَ کے معنی ہیں۔ نرمی طائمت (چکناہٹ) اور تجرد۔ چنانچہ اس شاخ کو جو بغیر پے کے ہو 'وہ گھو ژاجو بغیر بال کے ہو' وہ گھو رُاجو بغیر بال کے ہو' وہ لڑکا جس کے چرے پر بال نہ ہوں' ان سب کو آخر دُکا جا تا ہے اور شیشے کو صَرْحٌ مُمَرَّدٌ اَّنِي مُجَرِّدٌ کَمَا جا تا ہے۔ ﴿مَرَدُوْاعِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اَللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

(۳) کتنے واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے ۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سیجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ (۴) اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذلت و رسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے اور بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دہری سزاہے ۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں (۱) جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے' کچھ بھلے اور کچھ بھلے اور کچھ برے۔ (۱) اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ (۳) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ (۱۰۲)

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئ 'جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا تی کے ''' بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالی خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے -(۱۹۰۳) کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے اور وہی صد قات کو قبول فرما تا ہے (۱۹۰۵) اور یہ کہ

ۅٙۘاڂٙۯؙۉڹٳۼؙ؆ۧۯڡؙٚٷٳۑۮؙٮؗۅٛۑؚڥۄؙڂڬڟۏٳۼۘڵۯڝؘٳڮٵۊٳڂؘڛێؚؚٟۼؙٲ عَسَىاٮڵۿٲڹۘؾٞؿؙۅٛٻؘۼڵؽؚڥۄ۫ٳ۫ڽٞٳٮڶۿۼؘڡؙٛۅؙۯ۠ڗڝؚؽ۫ۄؚ۠

خُنُ مِنَ اَمُوَالِهِوُصَدَقَةُ تُطَهِّرُهُوُوَثُنَّ آَيْهِوُرِيهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوتَكَ سَكَنَّ لَهُوْزُواللهُ سَمِينُهُ عَلِيُوْ ۞

ٱلْوَيَهُكُنُوۡۤاَكَ اللهَ هُوَيَقُبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ ۗ وَيَاخُذُ الصَّدَقْتِ وَ أَنَّ اللهَ هُوَالتَّوَّابُ التَّحِيْمُ ﴿

(۱) یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیرعذ ر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو گیا' اور اعتراف گناہ کر لیا۔

(۲) بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے اور ''پچھ برے'' سے مرادیمی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہنا ہے۔

(۳) الله تعالیٰ کی طرف ہے امید' یقین کا فائدہ دیتی ہے بعنی الله تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرما کران کے اعتراف گناہ کو تو بہ کے قائم مقام قرار دے کرانہیں معاف فرمادیا۔

(٣) یہ تھم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوۃ بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی۔ نبی سائی کے کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطبیراور ان کانزکیہ فرمادیں۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوۃ و صدقہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطبیرای کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرچ کرنے والا اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرچ کرنے والا اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ جس طرح یمان اللہ تعالیٰ نے کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے فیر کرنی چاہیے۔ جس طرح یمان اللہ تعالیٰ نے اپنے بغیبر سائی کے کہ کہ اس کی مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس تھم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ ذکوۃ کی وصول امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ آگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابو بمرصد این براٹی والے والے میں میں اس کے خلاف جماد ضروری ہے۔ (ابن کشر)

(۵) صد قات قبول فرما تا ہے کا مطلب (بشرطیکہ وہ حلال کمائی سے ہو) اس میں اضافہ فرما تا ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالی تہمارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں

الله ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔(۱۰۴)

کمہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے (بھی دیکھ لیس گے) اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ سووہ تم کو تمہار اسب کیا ہوا بتلا دے گا۔ (۱) (۱۵)

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا تھم آنے تک ملتوی ہے (۱۳) ان کو سزا دے گا (۳) یا ان کی توبہ بیول کر لے گا (۱۳) اور اللہ خوب جاننے والا ہے برا حکمت والا ہے -(۱۰۹)

اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے معجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیس اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے '(۵) اور قسمیں کھا جا کیں گے کہ بجز بھلائی کے اور

وَقُلِ اعْمَانُواْ فَسَكِرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُوُلُهُ وَالْمُؤُمِنُونَ وَسَتُرَدُّوُنَ إِلَى عِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيَنْيَتُكُكُوْ بِمَا كُنْتُو تَعْمَلُوْنَ ۞

وَاخْوُوْنَهُرْجَوُنَ لِلَمُرِاللَّهِ إِنَّا يُعَلِّبُهُمُ وَامَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْوْجَكِيْمْ ۞

وَاتَّذِيْنَ اتَّخَذُنُوْامَسُجِمُّا فِمَارُارُاؤُكُفُرًا وَتَفْرِيُقَا اَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالِمُصَادُالِمَنَ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُلُّ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ اَرَدْنَاۤ إِلَّا الْحُسُمٰیْ وَاللهُ يَثُمُّهُ إِنَّهُمُ مُ لَكَذِبُوْنَ ⊕

ے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے 'حتیٰ کہ ایک کھپور کے برابر صدقہ (بڑھ بڑھ کر) احد پیاڑ کی مثل ہو جاتا ہے ''۔ (صحیح بنجاری کتناب الزکوٰة 'ومسلم 'کتناب الزکوٰة )

(۱) رؤیت کا مطلب دیکھنا اور جانتا ہے۔ لیعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھنا' بلکہ ان کاعلم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی (بذریعہ وحی) ہو جاتا ہے۔ (بیہ منافقین ہی کے ضمن میں کہاجا رہا ہے) اس مفهوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہال مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول مائٹرین کے بتلانے سے علم ہو جاتا ہے۔

(۲) جنگ تبوک میں پیچے رہنے والے ایک تو منافق تھے' دو سرے - وہ جو بلاعذ رپیچیے رہ گئے تھے - اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا تھالیکن انہیں معافی عطانہیں کی گئی تھی - اس آیت میں اس گروہ کاذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کردیا گیا تھا- (بیہ تین افراد تھے'جن کاذکر آگے آرہاہے)

> (۳) اگروہ اپنی غلطی پر مصررہے۔ آ

> (۴) اگروہ خالص توبہ کرلیں گے۔

(۵) اس میں منافقین کی ایک اور نمایت فتیج حرکت کابیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی- اور نبی مراہم الم اور اللہ

ہماری کچھ نیت نہیں' اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ (۱) (۱۰۵)

آپ اس میں بھی کھڑے نہ ہوں۔ (\*) البتہ جس مجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لا نق ہے کہ آپ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پیند کرتے ہیں ' (\*) اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پیند کرتا ہے۔ (۱۰۸) پھر آیا ایسا شخص بمترہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو' یا وہ

لاَنقَتُوْ فِيْهِ اَبَدُا لَسَهُ عِدُّالُسِّنَ عَلَى التَّقْوَى مِنَ اَوَلِ بَوْمِ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيُهِ فِيهُ فِي حِبَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَلِقِ بِيْنَ نِ

ٱفَمَنُ ٱشَسَ بُنْيَانَهُ عَلْ تَقُولى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ ٱمُوَّنُ ٱتَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلْ شَفَا حُرُنٍ هَارٍ فَانْهَا رَبِهِ فِي

کرایا کہ بارش' سردی اور اس قتم کے موقعوں پر پیاروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے۔ ان کی سمولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ مرآ آلی جا کر نماز پڑھیں ٹاکہ ہمیں برکت عاصل ہو۔ آپ س آلی آلی اس وقت تبوک کے لیے پابہ رکاب تھے' آپ مرآ آلی ہے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اس وقت تبوک کے لیے پابہ رکاب تھے' آپ مرآ آلی ہے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا' کفر پھیلانا' مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا 'اور اللہ اور رسول مرآ آلی ہے کہ دستوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔

- (۱) لیمنی جھوٹی قشمیں کھاکروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ماڑیکی کو ان کے محرو فریب سے بیچالیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں اور یہ جو کچھے ظاہر کر رہے ہیں'اس میں جھوٹے ہیں۔
- (۲) کینی آپ مائی آئی نے وہاں جا کرنماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا ہے' اس کے مطابق وہاں جا کرنماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ مائی آپ مائی آپ مائی آپ مائی آئی آپ مائی آئی ہے اس کے مطابق کے درمیان اور اسے ختم کر دیا۔ اس سے علما نے استدلال کیا ہے کہ جو معجد اللہ کی عمادت کے بجائے' مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے' وہ معجد ضرار ہے' اس کو ڈھا دیا جائے ٹاکہ مسلمانوں میں تفریق وانمتشار پیدا نہ ہو۔
- (٣) اس سے مراد کون می معجد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے معجد قبااور بعض نے معجد نبوی مائی آتیا قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر معجد قبا مراد ہے تو بعض احادیث میں معجد نبوی کو ﴿ الْسِسَ عَلَى الْتَقُوٰی ﴾ کا مصداق قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کے در میان کوئی منافات نہیں۔ اس لیے کہ اگر معجد قبا کے اندر رہے صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم سے ہی اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے تو معجد نبوی تو بطریق اولی اس صفت کی حامل اور اس کی مصداق ہے۔
- (٣) حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد اہل قبامیں- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طمارت کی تعریف فرمائی ہے' تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کما کہ ہم ڈھیلے استعال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعال

نَارِجَهَ نَمَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِينِينَ

ؙڒڽٙڒؘٳڷؙؠؙڹٝؽٳؙڞٛۿؙؙۄؙٳڷۮؚؽڹٮؘۜۉٳڔؽڹڐڣٝٷٛۑۿؚۄؙٳڵؖؖٚٳٙڶ ؙڡۜڡٞڟۼڰؙڶۯؙؠؙٛؠؙٷٳؿۿۼؚڸؽ۫ٷڮؽؿ۠۞

إِنَّ اللهُ الشَّكُولِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَامُوَالَهُمْ يَانَ لَهُوُ الْجُنَّةُ يُقَالِتِلُونَ فِي سَهِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ "وَمُنَّ اعْلَيْهُ حَقَّانِي التَّوْرُالِةِ وَالْإِنْجُيْلِ وَالْقُرُواٰنِ وَمَنَ اوْفِي يَعَهْلِ ﴾ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بينَعْكُو الّذِيْ رَائِعْتُوْمِهُ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُو ﴿ مِنَ اللهِ فَالْفَوْزُ الْعَظِيمُو ﴿ وَاللَّهِ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُو ﴾

شخص ' کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو' رکھی ہو' پھروہ اس کو کے کر آتش دوزخ میں گر پڑے' <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ (۱۰۹)

ان کی بید عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر (کانٹا بن کر) کھٹلتی رہے گی 'ہاں مگران کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جا کیں (<sup>۱)</sup> تو خیر 'اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ (۱۹)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ (") وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں' اس پر سچاوعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قر آن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عمد کو کون لور اگرنے والا ہے' "" تو تم لوگ اپنی زیادہ اپنے عمد کو کون لور اگرنے والا ہے' ""

کرتے ہیں۔ (بحوالہ ابن کشیر) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ الی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا متحب ہے جواللہ و حدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہوں' نیز صالحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنامستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طمارت ویا کیزگی کا صبح صبح اہتمام کرنے والے ہوں۔

- (۱) اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہو تا ہے 'جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے کے لیے ہو تا ہے 'جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزر تا ہے اور مٹی کو ساتھ بمالے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کامبحد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جنم میں ساتھ لے گرے گا۔
- (۲) ول پاش پاش ہو جائیں 'کامطلب موت ہے ہم کنار ہو نا ہے۔ لیعنی موت تک بیہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک و نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی 'جس طرح کہ 'چھڑے کے پجاریوں میں 'چھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔
- (٣) یہ الله تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کابیان ہے کہ اس نے مومنوں کو 'ان کے جان و مال کے عوض' جو انہوں نے الله کی راہ میں خرچ کیے ' جنت عطا فرما دی' جب کہ یہ جان و مال بھی اس کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطاکیا یعنی جنت۔ وہ نمایت ہی میش قیمت ہے۔
- (٣) یه ای سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچاوعدہ تجھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے- اور اللہ سے

اس بیع پر جس کاتم نے معاملہ ٹھمرایا ہے خوشی مناؤ ''' اور بیہ بڑی کامیابی ہے۔ (۱۱۱)

وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے 'عبادت کرنے والے ' حمد کرنے والے 'روزہ رکھنے والے '(یا راہ حق میں سفر کرنے والے) رکوع اور سجدہ کرنے والے 'نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں <sup>(۲)</sup> اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری ساد یجئے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۱۲)

پنیبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ

اَلتَّا لِبُوْنَ الْغِيدُوْنَ الْخِمدُوْنَ السَّالِمُوْنَ الرَّكِفُونَ الرَّكِفُونَ التَّالِمُوْنَ التَّالِمُونَ الشَّكِرِ الشَّكِرِ السَّامُ وَالتَّالُمُونَ عَنِ الْمُثْكِرِ وَالتَّالُمُونَ وَالتَّالُمُونَ عَنِ الْمُثْكِرِ وَالتَّالُمُونَ مِنْ المُثْكِرِ وَالتَّالُمُونَ المُثَالِمُ وَمَثِيرًا لَمُؤْمِنِينَ ﴿

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوَّا اَنُ يَسْتَغْفِرُوُا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْكَانُوَّا اُولِىٰ قُرُ لِي مِنْ بَعُدِ

زیادہ عمد کو بورا کرنے والا کون ہو سکتاہے؟

- (۱) یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے لیکن میہ خوشی اس وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان کو بھی میہ سودا منظور ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں در اپنے نہ ہو۔
- (٣) مطلب بیہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بیخنے والا ہو جن سے اللہ نے اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو ایسے والا ہو جن سے اللہ نے اللہ نفو میں کہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں- یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں ﴿ الْمَنْوَّا وَعَمِلُواالصَّلِمُوتِ ﴾ کے الفاظ میں بار مار کیا گئی ہے -

مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَضُعُكِ الْجَعِيْمِ ٠

وَمَاكَانَ اسْتِغُفَارُ اِبُرْهِبُمَ لِلَابِيْهِ اِلَّاعَنُ مَّوْمِدَةٍ وَمَدَهَا اِيَّاهُ ۚ فَكَمَّا تَبَكِّنَ لَهُ الَّهُ عَدُوٌّ تِلْهِ تَبَرَّا مِنْهُ ۚ إِنَّ اِبُرْهِبُمُ لِاَوَاهُ جَلِمُ ۚ ﴿

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا لِعَدُادُهُ مَا لَهُوَحَتَّى يُحَيِّنَ لَهُ ـُوْمَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىُّ عَلِيُوْ ۞

رشتہ دار ہی ہوں اس امرکے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ بیاوگ دوزخی ہیں۔ (۱۱) سالا)

اور ابراہیم (علیہ السلام) کا آپ باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگناوہ صرف وعدہ کے سبب سے تھاجو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے ''' واقعی ابراہیم (علیہ السلام) بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔''('ہاا) اور اللہ اییا نہیں کر آ کہ کی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں ''' میشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بتلا دے جن سے وہ بچیں ''' میشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو

(۱) اس کی تفیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم بزرگوار ابوطالب کا آخری وقت آیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مالیہ بھی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس البوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابوجهل اور کے بالا اللہ بھی اس کا انتقال ہو گیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے گئے ہو؟ حتیٰ کہ اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمھے روک نہیں ویا جائے گا' میں آپ کے لیے استعفار کرتا رہوں گا''۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے دوک دیا گیا ہے۔ (صحیح بہخاری کتاب المنفسیو' سورۃ المتوبیۃ) اور موری صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی مطاب فرمائی 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مند احمد کی ایک روایت میں ہورہ فقص کی آیت 24 ابی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی اللہ ہم آغفیز لیکھوں فیائٹہ نہ لا یکھلہؤں کہ ''یااللہ میری قوم بے علم ہے اس کی مغفرت فرما وے ''یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے' اسے ہدایت سے نواز لیکھوں کی کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے' اسے ہدایت سے نواز دے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے' اسے ہدایت سے نواز دے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔

(۲) لینی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب بیہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار براءت کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں گی۔

(٣) اور ابتدامیں باپ کے لیے مغفرت کی دعاہمی اپنے اس مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔

(۴) جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعاکرنے سے رو کا تو بعض صحابہ النہ ﷺ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا'

خوب جانتاہے۔ (۱۱۵)

بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں۔ وہی جلا آباور مار تا ہے' اور تمہارا اللہ کے سوانہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مدد گار ہے۔ (۱۱۲)

الله تعالی نے پیغیبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مهاجرین اور الله تعالی نے حال پر بھی جنہوں نے ایسی شکی کے وقت پیغیبر کاساتھ دیا''' اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔'' پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلاشبہ اللہ تعالی ان سب پر بہت ہی شفیق مہریان ہے۔(ے اا)

اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کامعاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ <sup>(۳)</sup> یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ يُحْمَ وَيُمِينُتُ \* وَمَالَكُمُوشِنُ دُونِ اللهِ مِنُ وَّ لِيِّ وَلاَنْصِيْرٍ ۞

لَقَدُثَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اشَّبَعُوهُ فِي النَّبِيّ وَالْمُهُمِّرَةِ مِنْ اَبَعُهُمَ كَادَ يَزِيْغُونُكُوبُ فَرِيْقِ مِّنْهُمُ ثُمُّةً تَابَ عَلَيْهِمُ "إِنَّهُ بِهِمُ زَدُوْكُ تَرْحِيْمُ " شَ

وَعَلَى الشَّلْتَٰةِ الَّذِينَ خُلِفُوا احْتَى إِذَاضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الثَّلْتَٰةِ الَّذِينَ خُلِفُوا احْتَى إِذَاضَاقَتُ عَلَيْهِمُ انْفُنْهُمُ وَظَّتُواۤ اَنُ

یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مؤاخذہ بھی نہیں فرما تانہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا 'جن سے رو کا جاچکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتے داروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی ہیں ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا 'کیونکہ انہیں مسئلے کااس وقت علم ہی نہیں ہوگا 'کیونکہ انہیں مسئلے کااس وقت علم ہی نہیں تھا۔

(۱) جنگ جوک کے سفر کو ''تنگی کا وقت'' قرار دیا۔ اس لیے کہ ایک تو موسم شخت گرمی کا تھا۔ دو سرے' فصلیں تیار تھیں۔ تیسرے' سفر خاصالمبا تھا اور چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی۔ اس لیے اسے «جَیشُنُ الْعُسْرَةِ» (تنگی کا قافلہ یا لٹکر) کما جاتا ہے۔ تو بہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری طور پر ہو جانے والی کو تاہیوں کے لیے تو بہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین وانصار کے اس پہلے گروہ کی تو بہ اس مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم جہادیر لہیک کہا۔

(۲) یہ اس دو سرے گروہ کا ذکر ہے جے مذکورہ وجوہ ہے ابتداءً تردد ہوا۔ لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت ہے نکل آیا اور بخو شی جہاد میں شریک ہوا۔ دلوں میں تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے بلکہ ندکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا'وہ مراد ہے۔

(۳) نحلِفُوا 'کاوہی مطلب ہے جو مُڑ جَونَ کاہے یعنی جن کا معالمہ مؤ خراور ملتوی کردیا گیا تھااور پچاس دن کے بعد اٹکی توبہ قبول ہوئی۔ بیہ تین صحابہ تھے۔ کعب بن مالک 'مرارہ بن رہج اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنهم - یہ تینوں نہایت مخلص

لَامَلْجَأَمِنَ اللهِ إِلَّ إِلَيْهِ ثُقْرَتَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللهَ هُوَالتَّوَّابُ التَّحِيُهُ ﴿

يَائَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا التَّقُواللهُ وَكُونُوْ امَعَ الصَّدِقِيْنَ ﴿

مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُوْنَ الْأَغْرَاپِ اَنْ يَّتَخَلَّقُوْاعَنْ تَسُولِ اللهِ وَ لاَيْزَغَبُوْا بِأَنْشِيهِمُّعَنُ تَشْمِيهُ ۚ ذٰلِكَ بِأَهُّهُ لاَيُصِيْبُهُمُ ۚ ظَمَا ۚ وَلاَنْصَبُ

کے ان پر ننگ ہونے گی اور وہ خود اپنی جان سے ننگ آگئے (۱) اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کمیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے پھران کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ (۱) بیشک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ (۱۸)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور چوں کے ساتھ رہو۔ (۱۱۹)

مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیماتی ان کے گردوپیش بیں ان کو یہ زیبانہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں (") اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز

مسلمان سے اس سے قبل ہرغزوے میں بیہ شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ ہوک میں صرف تسابلاً شریک نہیں ہوئے۔
بعد میں انہیں اپی غلطی کا احساس ہوا۔ تو سوچاکہ ایک غلطی (پیچھے رہنے کی) تو ہو ہی گئی ہے۔ لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ میں آئی کے خدمت میں جموٹاغذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوکراپی غلطی کاصاف اعتراف کرلیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کردیا۔ نبی سائی ہیں نے مالے کو اللہ تعالیٰ کے پرد کرویا کہ وہ انکے بارے میں کوئی تھم مازل فرمائے گا۔ تاہم اس دور ان آپ نے صحابہ کرام الی تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتی کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ اور چالیس راتوں کے بعد انہیں تھم دیا گیا کہ وہ اپنی یویوں سے بھی جدائی عمل میں آگئی مزید دس دن گزرے تو تو بہ قبول کرلی گئی اور مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ (اس واقع کی پوری تفصیل حضرت کعب بن مالک جائیں سے مروی حدیث میں موجود ہے۔ ماحظہ ہو' صحیح بہتاری کتاب المعازی بیاب غزوۃ تبول کہ مسلم کتاب التو بی نہاں حدیث میں موجود ہے۔ ماحظہ ہو'

صحیح بھاری ختاب المعاری ہاب عروہ مبوت مسلم ختاب انتوانہ ہاب حدیث نوانہ دعب بن ماست. (۱) پیران ایام کی کیفیت کابیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزر نابڑا۔

<sup>(</sup>۲) یعنی پیچاس دن کے بعد اللہ نے ان کی آہ و زاری اور توبہ قبول فرمائی۔ (۳)

<sup>(</sup>٣) سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرمادی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بناکر نازل فرما دیا۔ رضی اللہ عنهم ورضواعنہ - اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرواور پچوں کے ساتھ رہو-اس کامطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ (یعنی اللہ کاخوف) ہوگا'وہ سچابھی ہوگااور جو جھوٹا ہوگا'سمجھ لو کہ اس کادل تقویٰ سے خال ہے-اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ مومن سے پچھاور کو ہاہوں کاصدور تو ہو سکتاہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۴) جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چو نکہ عام منادی کر دی گئی تھی' اس لیے معذو رین' بو ڑھے اور دیگر شرعی عذر

وَلاَعَهُمَتَةً فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلاَيَطَعُونَ مَوْطِئَاتَغِيْظُ الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدْوِتَنْيُلًا إِلَّاكُتِبَ لَهُمُّ بِهِ عَمَلُّ صَالِحُ إِنَّ اللهَ لاَيْضِيْهُ آجَرَالُمُصِينَيْنَ ﴿

وَلاَيُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلاكِبَيْرَةً وَلاَيَفَوْن وَادِيًا إِلَاكُمِٰتِ لَهُوُلِيَجْزِيَهُوُ اللهُ آحُسَنَ مَا كَانُوُا

سمجھیں''' یہ اس سبب سے کہ ''' ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس گلی اور جو جو پیاس گلی اور جو کموک گلی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو <sup>(۳)</sup> اور دشمنوں کی جو کچھ خبرلی' <sup>(۳)</sup> ان سب پر ان کے نام (ایک ایک) نیک کام کھا گیا۔ یقینااللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (۱۲)

اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے ' (۵) یہ سب بھی ان

ر کھنے والوں کے علاوہ 'سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی لیکن پھر بھی جو سکان مدینہ یا اطراف مدینہ میں سے اس جماد میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زجر و تو بیج کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔

(۱) لیعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کرلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو- بلکہ انہیں رسول مالٹی ایک ساتھ رہ کراینے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔

(۲) ذٰلِكَ سے پیچے نہ رہنے کی علت بیان کی جارہی ہے۔ یعنی انہیں اس لیے پیچے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس ' تھکاوٹ ' بھوک پنچے گی یا ایسے اقدامات ' جن سے کا فروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو گا' اس طرح دشنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بناؤ گئے ' بیہ سب کے سب کام عمل صالح کھے جا ئیں گے لیمن عمل صالح صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوا فل ' علاوت ' ذکر اللی وغیرہ کرے بلکہ جماد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی ' حتی کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بھڑ کے ' ان میں سے ہرایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح کبھی جائے گی۔ اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جماد سے گریز صبح نہیں ' چہ جائیکہ برایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح کبھی جائے گی۔ اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جماد سے گریز صبح نہیں ' چہ جائیکہ بینیمندر کے ہی آدمی جماد سے جی جرائے ؟

(٣) اس سے مراد پیادہ' یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی جاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔

(۴) ﴿ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُلِةٍ نَيْلاً ﴾ (المنوبةُ ١٠٠) وتمن سے كوئى چيز ليتے بيں يا ان كى خبر ليتے بيں سے مراد' ان كے آدميوں كو قتل يا قيدى كرتے بيں يا انہيں شكست سے دوچار كرتے اور مال غنيمت عاصل كرتے بيں -

(۵) پہاڑوں کے درمیان کے میدان او رپانی کی گزر گاہ کووادی کہتے ہیں۔ مرادیهاں مطلق وادیاں اورعلاقے ہیں۔ یعنی اللّٰہ کی راہ میں تھو ڑایا زیادہ جتنابھی خرچ کروگے اس طرح جتنے بھی میدان یا علاقے طے کروگے '(یعنی جماد میں تھو ڑایا زیادہ سفر کرو گے) یہ سب نیکیاں تمہارے نامڈا عمال میں درج ہوں گی جن پراللّٰہ تعالیٰ اچھاہے اچھابد لہ عطافرہائے گا۔

يَعْمَلُوْنَ 💮

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةٌ فَكُولاَفَوَرِمِنُ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُوطَلِّهِفَ قُلِيَتَفَقَّهُوا فِي الرِّيْنِ وَلِيُنْفِرُوْا قَوْمَهُو إِذَا رَجَعُوا الدِّهُو لَكَنَّهُمُ يَعَدَّرُونَ ﴿

يَّا يُهُمَّا الَّذِيْنَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمُ مِّنَ اللَّهُ مِّنَ اللَّهُ مِّنَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَمَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُوالِقُولِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِنُ الْمُعْمِنُ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنُ مِنْ الْمُعْمِنُ مِنْ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنُ مِنْ الْمُعْمِنُ مِنْ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنْ مُنْ مُنْ مِنْ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِم

کے نام لکھا گیا آلکہ اللہ تعالی ان کے کاموں کا چھے سے اچھا ہے اور اللہ دے-(۱۲۱)

اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایساکیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہربری جماعت بیل سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں' ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ (۱۲۲)

اے ایمان والو! ان کفار سے لاو جو تممارے آس پاس بیں (۲) اور ان کو تممارے اندر سختی پانا

(۱) لبعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد ہے ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ محجیلی آیات میں جب بیجیے رہنے والول کے لیے سخت وعید اور زجر و تو یخ بیان کی گئی تو صحابہ کرام الشیشیکا بڑے محاط ہو گئے اور جب بھی جہاد کا مرحله آیا توسب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں تھم دیا گیا کہ ہر جماد اس نوعیت کا نہیں ہو تا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو (جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا) بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے- ان کے نزدیک لیَتَفَقَّهُوا کا مخاطب پیچیے رہ جانے والا طاکفہ ہے۔ لینی ایک گروہ جماد پر چلا جائے وَمَبْقَیٰ طَآئفَةٌ (بیر محذوف ہو گا)اور ایک گروہ چیجیے رہے' جو دین کاعلم حاصل کرے اور جب مجاہدین واپس آئیں توانہیں بھی احکام دین سے آگاہ کرکے انہیں ڈرا کمیں۔ دو سمری تفییراس کی ہیہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سکھنے کی اہمیت کا بیان' اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے اور وہ بیہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کاعلم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھربار چھوڑس اور مدارس و مراکز علم میں جاکراہے حاصل کریں اور پھر آکراپنی قوم میں وعظ و نصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کامطلب اوا مرو نواہی کاعلم حاصل کرنا ہے ٹاکہ اوا مرالٰہی کو بجالا سکے اور نواہی ہے دامن کشال رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ (r) اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ اُلاَّ قِلُ فَالاَّ قِرْبُ فَالاَّ قَرَبُ کَ مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیر ۂ عرب میں آباد مشرکین سے قبال کیا'جب ان ہے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ' طائف' یمن' یمامہ' ججز' خیبز' حضرموت وغیرہ ا قالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے' تو پھراہل کتاب سے قبال کا آغاز فرمایا اور ۹/ ہجری میں رومیوں سے قبال کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرہ ٔ عرب سے قریب ہے- ای کے مطابق آپ م<sup>یں ہ</sup>یاتیا کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قبال فرمایا' اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔

الْمُنتَّقِينَ

وَإِذَامَآ أُنْزِلَتُ سُوْرَةٌ فَمِنْهُوْمَّنَ يَقُوْلُ اِيَّكُوُ زَادَتُهُ هٰذِهٖۤ إِيْمَانًا قَالَمَا الَّذِيْنَ امَنُوْا فَزَادَتْهُوْ إِيْمَانًا وَّهُـُهُ يَسُتَبْشِرُوْنَ ۞

وَ اَمَّاالَّذِيْنَ فِى قُلُوْيِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمُ رِجُسًّا اِلْ رِجْمِيهِمُ وَمَاتُواْ وَهُوُكُلِمْرُونَ ۞

چاہیے۔ (۱۱) اور بیہ یقین رکھو کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ (۱۲۳)

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں ہے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہورہے ہیں۔ (۳)

اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفرہی میں مرگئے۔<sup>(۳</sup>)

<sup>(</sup>۱) لیعنی کافروں کے لیے 'مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں تختی ہونی جائے جیسا کہ ﴿ اَشْدَاَا عَمَّى الْكُوْرِيَّةُ ﴾ (المفتح ١٠٠٠) الله ايمان (المفتح ١٠٠٠) محابہ کی صفت بیان کی گئی- اس طرح ﴿ اَذِلَهُ عَلَى الْكُوْمِينَةِنَ اَعْرَقَا الْكُوْرِيَّيْنَ ﴾ (المسائدة ٥٣٠) الله ايمان کی صفت ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے 'یہ آیات اس کابقیہ اور تتمہ ہیں۔ اس میں بتلایا جا رہاہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی سورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہو تا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استہزا اور خداق کے طور پر آپس میں ایک دو سرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟

<sup>(</sup>٣) الله تعالى نے فرمایا ، جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہو تا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے جس طرح کہ محد ثمن کا مسلک ہے۔

<sup>(</sup>٣) روگ سے مراد نفاق اور آیات اللی کے بارے میں شکوک و شہمات ہیں۔ فرمایا: البتہ یہ سورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کفرونفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں تو ہہ کی توفیق نصیب نمیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دو سرے مقام پر فرمایا کہ ''ہم قرآن میں ایسی چزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرما تا ہے'' (بی اسرائیل۔ ۸۲) ہید گویا ان کی بر بختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں۔ وہی باتیں ان کی صلالت وہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑجائے' تو وہی غذا نمیں' جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں' اس کی بیاری میں مزید بگاڑا ور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔

ٱ*وَ*لاَ يَـرَوُنَ ٱنَّهُمُ يُفْتَنُوْنَ فِي كُلِّ عَامِرَ مَّتَرَةً ٱوُ

مَزَّتَيْنِ ثُثُمَّ لاَ يَتُوْبُونَ وَلاَهُمُ يَثَاكُرُونَ 🕝

وَاِذَامَآ أُنُزِلَتُسُوْرَةٌ لَظَرَبَعُضُهُمُواللَّ بَعْضٍ هَلْ بَرِلْكُوْمِّنُ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوْ بَهُمُ يَالنَّهُ مِ قَدُورٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞

ڵڡٙڽؙۻۜٲءؙڴؙۄؙۯۺؙۅ۠ڵۺڹٲؽؙؽ۠ڝڴۄؙۼڔؽڔۨ۠ۜۼڷؽؙ؋ ؗڡٵۼڹڗؙڎ۫ڂڔؽڞؙۼڷؽڮؙۯۑۘٵؽؙؽؙۏؙؠڹؽڹۯؘۮٷڰٮڗڿؠۄ۠ۨ

اور کیاان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ بیدلوگ ہرسال ایک باریاد و بار کسی نہ کسی آفت میں تھنستے رہتے ہیں <sup>(۱)</sup> پھر بھی نہ تو بہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔(۱۲۹)

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دو سرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں <sup>(۲)</sup> اللہ تعالی نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

تہمارے پاس ایک ایسے پغیبر تشریف لائے ہیں جو تہماری مضرت کی بات مماری مضرت کی بات نمایت گراں گزرتی ہے (<sup>(a)</sup> جو تہماری منفعت کے برے خواہشمند رہتے ہیں <sup>(1)</sup> ایمان والوں کے ساتھ برے ہی

- (۱) یُفنَنَنُونَ کے معنی ہیں۔ آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مرادیا تو آسانی آفات ہیں مثلاً قحط سالی وغیرہ (مگریہ بعید ہے)یا جسمانی بیاریاں اور تکالیف ہیں یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ صحیح ہے۔
- (۲) کیعنی ان کی موجود گی میں سورت نازل ہو تی جس میں منافقین کی شرار توں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہو آ تو پھر بیہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے' خاموثی ہے کھسک جاتے۔
  - (٣) کیمن آیات الٰمی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیراو ر ہدایت سے پھیر دیا ہے-
- (۴) سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا' اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ مار کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تہماری جنس سے بینی جنس بشریت سے میں (وہ نوریا کچھ اور نہیں) جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکارلوگ عوام کو اس فتم کے گور کھ دھندے میں پھنساتے ہیں۔
- (۵) عَنَتُ الى چِزِي جن سے انسان كو تكليف ہو'اس ميں ونياوى مشقتيں اور اخروى عذاب دونوں آجاتے ہيں۔اس پنجبر پر' تهمارى ہر قتم كى تكليف و مشقت 'گرال گزرتی ہے۔اس ليے آپ مُلْفَلِيَّةِ اِنے فرمايا كه ''ميں آسان دين حنيفى دے كر بھيجا گيا ہوں'' (مند أحمد- جلد-۵'ص-۲۲۲ 'جلد ٢ ص ٢٣٣) ايك اور حديث ميں فرمايا۔ إِنَّ هٰذَا الدِّينَ يُسْرٌ ليهُ عَدِي مِن آسان ہے۔(صحبح بحادى-كتاب الإيمان)
- (۱) تمهاری ہدایت اور تمهاری دنیوی واخروی منفعت کے خواہش مند ہیں۔ اور تمهارا جہنم میں جانا پند نہیں فرماتے۔ ای لیے آپ مل آئیا نے فرمایا کہ "میں تمہیں تمهاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبرد سی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ (صحیح بسخاری کتاب الموقاق بیاب نیمبر(۲۱) الانتہاء من المعاصی)

فَإِنْ تَوَكُّوا فَقُلْ حَسِٰبِيَ اللَّهُ ۗ لِآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَهُوَرَبُ الْعَرِيْنِ الْعَظِيْمِ ﴿

## ٩

\_\_\_چراللوالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥

الرِّستِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْكِكْيْمِ () أكان لِلنَّالِسُ عَجَبُا أَنْ أَوْحِيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُوْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ

شفیق اور مهرمان ہیں۔ (۱۲۸) پھراگر روگردانی کریں <sup>(۲)</sup> تو آپ کمہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے' (m) اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ای پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ (۱۲۹)

سور ہونس کی ہے اور اس کی ایک سونو آیتیں ہیں اور گياره رکوع بين-

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو نہایت مهرمان بڑا رحم والاہے۔

الر-يه پر حکمت کتاب کی آيتيں ہیں۔ (۱) کیاان لوگوں کو اس بات سے تعجب <sup>(۱)</sup> ہوا کہ ہم نے ان

- (۱)- بیہ آپ کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے- بیہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظهر ہیں- یقیناً آب ماليَّتِين صاحب خلق عظيم بين- صلى الله عليه وسلم-
  - (۲) لینی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت سے۔
  - (m) جو كفرو اعراض كرنے والوں كے مكروكيد سے مجھے بچالے گا-
- (٣) حضرت ابوالدردا بناتير، فرمات بين كه جو مخص به آيت حَسنبيَ اللهُ (الآية) صبح اور شام سات سات مرتبه يزه لے گا'الله تعالی اس کے ہموم (فکرومشکلات) کو کافی ہو جائے گا- (سنن آلی داود- نمبرا۸۰۵))
  - 🖈 یه سورت کمی ہے-البتہ اس کی دو آیات اور بعض نے تین آیات کو مدنی قرار دیا ہے-(فتح القدیر)
- (۵) الحَكِنِم 'كتاب يعني قرآن مجيد كي صفت ہے-اس كے ايك تووى معنى ہيں جو ترجے ميں اختيار كيے گئے ہيں-اس ك اور بھى كئى معنى كئے كئے بين- مثلاً المُخكم العنى حلال وحرام اور حدودو احكام ميں محكم (مضبوط) ب- حكيم بمعنى حاکم- لعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب (البقرۃ -۲۳) حکیم جمعنی محکوم فیہ - یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل وانصاف کے ساتھ فصلے کیے ہیں۔
- (١) استفهام انکار تعجب کے لیے ہے 'جس میں تو پیخ کا پہلو بھی شامل ہے۔ یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو وحی و رسالت کے لیے چن لیا 'کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہو تاتو فرشتہ یا جن ہوتا' اور دونوں ہی صورتوں میں

وَيَثِيرِالَمِنْ ِنَامَنُوْالَقَ لَهُوُ قَدَمَصِدُنِ عِنْدَرَيِّهِوْ قَالَ الكَفِرُونَ إِنَّ الْمُلْلِمِرُفُونِيْنَ ﴿

اِنَّ رَتَّكُوْ اللهُ الَّذِي حَكَّ التَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ إِيَّامِ ثُوَّ اسْتَوْى عَلَى الْعُرْشِ يُدَبِّ الْأَمْرُ مَا أُمِن شَفِيْمِ اللَّا مِنَ بَعُدِادُ ذَبِهُ ذَٰلِكُ اللهُ رَكِّمُ فَأَعُمْدُ وَالْأَكْرُ مَا أَفِلَا تَذَكُرُ وْنَ

میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرایئے اور جو ایمان لے آئے ان کو بیہ خوشخبری سنایئے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجرو مرتبہ (<sup>()</sup> ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلاشبہ صرت جادو گر ہے۔ (۲)

بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کر دیا چھر عرش پر قائم ہوا (۳) ہو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ (۳) اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں (۱۵) ایساللہ تمہارا رب ہے سوتم اس کی عبادت کرو' (۲) کیا تم چھر بھی تھیحت نہیں پکڑتے۔ (۳)

رسالت كا اصل مقصد فوت ہو جا آ' اس ليے كہ انسان اس سے مانوس ہونے كے بجائے وحشت محسوس كرتے-دو سرے' ان كے ليے اس كو ديكھنا بھى ممكن نہ ہو آ۔ اور اگر ہم كى جن يا فرشتے كو انسانى قالب ميں بھيجة تو پھروہى اعتراض آ تاكہ يہ تو ہمارى طرح كاہى انسان ہے۔ اس ليے ان كے اس تعجب ميں كوئى معقوليت نہيں ہے۔

- (۱) ﴿ قَدَمَ عِيدُق ﴾ كامطلب 'بلند مرتبه' اجرحس اوروه اعمال صالحه بين جوايك مومن آكے بھيجتا ہے-
- (۲) کافروں کو جب انکار کے لیے کوئی اوربات نہیں سوجھتی تو یہ کمہ کرچھتکا راحاصل کر لیتے کہ یہ تو جادو گر ہے نعوذ باللہ -
  - (m) اس کی وضاحت کے لیے دیکھئے سور ہُ اعراف آیت ۵۴ کا حاشیہ -
- (۴) لیعنی آسان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا' بلکہ ساری کا نئات کا نظم و تدبیروہ اس طرح کر رہاہے کہ بھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا' ہر چیزاس کے تھم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔
- (۵) مشرکین و کفار' جو اصل مخاطب تھ' ان کا عقیدہ تھا کہ بیہ بت' جن کی وہ عبادت کرتے تھے' اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ بند تعالیٰ بند فرمائے گا۔ ﴿ وَلاَ يَتَمْفَعُونَ لِاّلِ لِمِنَ اَرْتَضَیٰ ﴾ (الاَنسیاء۔۲۸) ﴿ لَانتَقْنِیْ شَفَاعَتُهُمْ شَفَالِالْامِنْ بَعْدِانَ يَاذُنّ اللهُ لِمَن يَقَادُورَ مِنْ اَن يَاذُنّ اللهُ لِمَن يَقَادُورَ مِنْ اللهِ اللهِ مِن اَن يَاذُنّ اللهُ لِمَن يَقَادُورَ مِنْ اِللّٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله
- (۲) لیعنی ایسا اللہ' جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر و منتظم بھی علاوہ ازیں تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک ہے' وہی اس لا نُق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

ٳڷؽؙٷڡۘۯۅڡؙڬؙۄ۫ۘۼڡؚؽڡٵۉؘۘٷٵٮڶۼۅۘڂڰٵٳٛٙٛٷؽؙؽؠؙۮٷ۠ٳڷٷٛڷ۬ڎؙۊ ؽڡؽٮ۠ٷڸۼۘڎۣؽٲڷۮؽڹٵڡٮٞٷٷۼؚڷۅٳڶڟۑڂؾۑٳڷقؚۺڟ ۅؘڷڎؽؿؘڰٷٛڶڶۿۮۺٙۯٳڢ۠ۺؙٞڂڝؽۄۊؘۘٵػڎڮٵڮؽ۠ۄ۠ؽڡٵڬٲۏؖٳ ڲؿؙڞ۠ۏڹٙ۞

هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياً وَۗ الْقَمَّرُ وُوْزًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْاعَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ اللهِ الْمِالْتَقِّ يُفَصِّلُ الْأَلْتِ لِقَوْمِ لِعُلْمُونَ ﴿

تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے 'اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ بیشک وہی پہلی بار بھی پیدا کر تا ہے بھر وہی دوبارہ بھی پیدا کر تا ہے بھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور در دناک عذاب ہو گاان کے کفر کی وجہ ہے۔ (ا) ہم)

وہ اللہ تعالی ایباہے جس نے آفماب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند
کو نورانی بنایا (۲) اوراس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم
برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرلیا کرو۔ (۳) اللہ تعالی نے
میہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں۔وہ یہ دلا کل ان کوصاف
صاف بتلار ہاہے جو دانش رکھتے ہیں۔(۵)

(٣) لیعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ ٢٨ منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے ' پھر بتد رہ بج برا ہوتا جاتا ہے حتی کہ چود ھویں شب یا چود ھویں منزل پر وہ مکمل (بدر کامل) ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھروہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حتی کہ آخر میں ایک یا دو را تیں چھپارہتا ہے۔ اور پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گئتی

<sup>(</sup>۱) اس آیت میں قیامت کے وقوع' بارگاہ اللی میں سب کی حاضری' اور جزا و سزا کا بیان ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ضِبَآءٌ ضَوَءٌ کے ہم معنی ہے۔ مضاف یمال محذوف ہے ذَاتَ ضِبَاءِ وَالْقَمَرَ ذَا نُوزِ مورج کو چیکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا۔ یا گھرانہیں مبالغے پر محمول کیا جائے گویا کہ یہ بذات خود ضیا اور نور ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا تعلق تدبیر کا نئات ہے ہے 'جس میں سورج اور چیاند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت و تپش اور اس کی روشنی 'کس قدر ناگزیر ہے اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہو اور اس کے فوائد ہیں' وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ حکما کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ ان طرح چاند کی نورانیت بالعرض ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ (فتح القدیر) واللہ اعلم سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ (فتح القدیر) واللہ اعلم بالصواب۔

اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ لَالِيْتِ لِقَوْمِ رَبَّتَقُونَ ۞

إِنَّ الَّذِينُ لَاِيرَجُونَ لِفَآ أَنَا وَرَضُوا بِالْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَاظْمَأَ ثُوْا بِهَا وَالَّذِينَ هُوَعِنَ الْيَبَنَا غَفِلُونَ ۞

اُولَٰلِكَ مَأْوُلِهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْ إِيكُنِيبُونَ ۞

إنَّ الَّذِينَ امَنُواوَ عَمِلُواالصَّلِحْتِيَهُ بِيُهُو رَبُّهُهُ بِإِنْمَانِهِهُ عَجْرِيُ مِنْ تَعْتِمُ الْاَهُورُ فِي جَنْتِ النَّعِبُو ()

دَعُوٰهُمُ فِيْهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيْهَاسَلْوٌ وَالْخِرْ

بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالی نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلا کل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں-(۱)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا ہیشے ہیں اور جولوگ ہماری آنیوں سے عافل ہیں-(سے)

ایسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے-(۸)

یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا (ا) نعمت کے باغوں میں جن کے پنچے نہریں جاری ہوں گی۔(۹)

ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی ''سبحان اللہ'' (۲) اور ان کا

اور حساب معلوم کر سکو۔ لیعنی چاند کی ان منازل اور رفتار ہے ہی مینے اور سال بنتے ہیں جن سے تہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ لیعنی سال ۱۲ مینے کا ممینہ ۲۵،۳۵ دن کا۔ ایک دن ۲۴ گھنے لیعنی رات اور دن کا۔ جو ایام استوا میں ۱۲ کا گھنے اور سردی گرمی میں کم و میش ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل قمرے وابستہ نہیں۔ دنی منافع بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طلوع ہلال سے جج' صیام رمضان' اشرحرم اور دیگر عبادات کی تعیین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔

(۱) اس کے ایک دو سرے معنی میں گئے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے سبب ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرمادے گا'اس صورت میں میہ "با" سبیت کے لیے ہے۔ بعض کے نزدیک میہ استعانت کے لیے ہے اور معنی میہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے لیے ایک نور مہیا فرمائے گاجس کی روشنی میں وہ چلیں گے' جیساکہ سورۂ حدید میں اس کاذکر آ تاہے۔

(۲) لیمنی اہل جنت اللہ کی حمد و تبیع میں ہروقت رطب اللمان رہیں گے۔ جس طرح صدیث میں آتا ہے کہ "اہل جنت کی زبانوں پر تبیع و تخمید کااس طرح الهام ہوگا جس طرح سانس کاالهام کیاجا تا ہے "(صحیح مسلم کتاب البحنة وصفة نعیمها باب فی صفات البحنة وأهلها وتسبیحهم فیها بکرة وعشیا) یعنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمدورفت رہتی ہے 'ای طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیراہتمام کے حمد و تبیع اللی کے زانے رہیں گے۔

دَعُوْنِهُمْ إِن الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

وَلَوْيُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ التَّنَّوَ اسْتِعْجَالُهُمُ بِالْخَيْرِ لَقُفِنَى الِيُهُو ُ اَجَلُهُمْ فَنَذَ رُالَّذِيْنَ لَا يَسُرُجُونَ لِقَاءَ نَا فِئَ طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

وَإِذَامَتَى الْإِنْمَانَ الصُّرُدَعَانَا لِمَنْهِهُ اَوْقَاعِدًا اَوْقَاهِدًا وَقَاهِدًا وَقَاهِدًا وَلَهُمَا فَلَمَّا كَثَقَفُنَا عَنْهُ صُرَّوْ مَرَّ كَانَ لَمُ يَبُهُ عَنَا اللَّ صُرِّ مَتَى فَكُنْ اللَّهُ رُبِّنَ لِلْمُنْدِينِ مَا كَانُو اَيْعُمَوُنَ ۞

ہاہمی سلام یہ ہو گا''السلام علیم '' <sup>(۱)</sup> اور ان کی اخیربات ہے ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ (۱۰)

اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مجاتے ہیں تو ان کا وعدہ بھی کا پورا ہو چکا ہو تا۔ (۲) سوہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹلتے رہیں۔(۱۱)

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکار تا ہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جا تا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں

<sup>(</sup>۱) لیخیٰ ایک دو سرے کو اس طرح سلام کریں گے 'نیز فرشتے بھی انہیں سلام عرض کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے' اس طرح وہ شر(عذاب) کے طلب کرنے میں بھی جلدی علیا ہے' اللہ کے پیغبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سے ہو تو وہ عذاب بھی جدیت تو بھی کے یہ تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھی دیتے تو بھی کے یہ موت اور ہلاکت سے دو چار ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم مملت دے کرانہیں پوراموقع دیتے ہیں۔ دو سرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیراور بھلائی کی دعا کیں مانگتاہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ اس طرح جب انسان غصیا تگی میں ہو تا ہے تو اپنے ایک اولاو وغیرہ کے لیے بد دعا کیں کرتا ہے' جنہیں ہم اس لیے نظرانداز کردیتے ہیں کہ میں ہو تا ہے تو اپنی اولاو وغیرہ کے لیے بد دعا کیں کرتا ہے' جنہیں ہم اس لیے نظرانداز کردیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے' مگراس کے دل میں ایسا ادارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق' انہیں فور آ ہلاکت سے دو چار کرنا شروع کردیں' تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں اس لیے دیث میں آتا ہے کہ ''تم اپنے لیے' اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و کاروبار کے لیے بدوعا کیں مت کیا کرو' کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعا کیں' اس گھڑی کو پالیں' جس میں اللہ کی طرف سے دعا کیں قبول کی جاتی ہیں' پس وہ تمہاری بددعا کیں قبول فرما لے''۔ (سندن آبی داود' کتاب الوتو' بیاب المنہی عن اُن یدعو الإنسان علی اُھله وصالمہ کتاب الزھد' فی حدیث جابرالطوبل)

پکارا ہی نہ تھا' (ا) ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو اللہ ان کے لیے اسی طرح خوشما بنا دیا گیا ہے۔ (۱۲) اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گرو ہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا حالا نکہ ان کے پاس ان کے پیٹر بھی دلائل لے کر آئے 'اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے ؟ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۱۳)

پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جائے ہن کے تم کو جائیں کیا <sup>(۳)</sup> تا کہ ہم دیکھ لیس کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ (۱۳)

اور جب ان کے سامنے ہماری آئیس پڑھی جاتی ہیں <sup>(۵)</sup> جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کتے ہیں کہ اس کے سواکوئی وَلَقَتُكَ اَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنَ تَبُلِكُهُ لَتَنَاظَلَمُوُا 'وَجَآءَتُهُمُّ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُوا لِلِمُؤْمِنُوا 'كَنَالِكَ نَجَزِى الْقَوْمُ الْمُجْيِمِيْنَ ۞

تُوَّجَعُلُنٰكُوْ خَلِيِّفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعُدِهِ وَلِنَنْظُرُكِيْفَ تَعْمَاكُونَ ۞

ۅٙٳۮٙٵؿؙڴٵۼؿؘۿٟۅؙٳێٳؿؙؾٵڮؽ۬ؾ۪ٚڡٞٲڶٵۘڎؽؿؙڽؙۘۯڮۯۘۼٷؽ ڸڡۧٲڗؘٵٲؿ۫ؾؠڠ۫ۯٳڹۼؿؙڕۿڬٲٲۅ۫ؠڽؚڵۿڟؙؙ۠ؗ؈ؙٵڲٷؽڮٛ ڶؽؙٲؠڽؚۜڵڎؘڡؽؙؾؚڵڡۧٲؿٛۿؿؙؿ۠ٳڶٵڰڽۼؙٳڒٙڡٵڲڿڠٳڵڗ

(۱) یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے۔ بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کو تاہی کا عام ار تکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہو رہاہے ' دعائیں کی جارہی ہیں ' توبہ واستغفار کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی مصیبت کاوہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھربارگاہ اللی میں دعاو تفزع سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کرکے انہیں جس اہتلا اور مصیبت سے نجات دی' اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نھیب نہیں ہوتی۔

- (۲) یہ تزئین عمل 'بطور آزمائش اور مملت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے 'وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے 'وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ
  - (٣) یه کفار مکه کو تنبیه ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو-
  - - (۵) لعنی جو الله تعالی کی الوہیت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

## إِنَّ أَخَاثُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ٠

قُالُ لَوْشَاءُاللهُ مَا تَلَوْمُهُ مَلَيْكُمُ وَلَا اَدُرْكُمُورِهِ ﴿ فَقَدُهُ لَبِثْتُ فِيكُمْ مُعُمُوا مِنْ مَبْلِهِ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

فَمَنُ ٱظْكَوُمِتُنِ افْتَرَّى عَلَى اللهِ كَذِبْاً اوْكَثَّابَ بِالْيَتِهِ ۗ اتَّهُ لَا يُعْدِيهُ الْمُجُومُونَ ⊕

وَيَعُبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لايضُرْهُ وُ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ

دو سرا قرآن لائے (ا) یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔
آپ (مل گی ای کہ دیجئے کہ مجھے بیہ حق نہیں کہ میں
اپی طرف ہے اس میں ترمیم کر دوں (۲) بس میں تواسی کا
اتباع کروں گاجو میرے پاس وحی کے ذرایعہ ہے پہنچاہے '
اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن
کے عذاب کا ندیشہ رکھتا ہوں۔ (۱۵)

آپ یوں کمہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہو تاتو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کرسنا تا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا (<sup>(()</sup>) کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ <sup>(()</sup>(۱۲)

سواس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گاجو اللہ پر جھوٹ باندھے یااس کی آیتوں کو جھوٹا ہتلائے 'یقیناً ایسے مجرموں کواصلاً فلاح نہ ہوگی-(۱۷)

اور یہ لوگ اللہ کے سوا (۱) ایسی چیزوں کی عبادت

- (۱) مطلب بیہ ہے کہ یا تواس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دو سرالا ئیں یا پھراس میں ہماری حسب خواہش تبدیلی کر دیں۔
  - (٢) لعنی مجھ سے دونول ماتیں ممکن نہیں میرے اختیار میں ہی نہیں۔
- (۳) یہ اس کی مزید تاکید ہے۔ میں تو صرف اس بات کا پیرو ہوں جواللہ کی طرف سے مجھے پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں کسی کی بیشی کا میں ار تکاب کروں گاتو ہوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔
- (۳) یعنی سارا معالمہ اللہ کی مشیت پر مو توف ہے 'وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کرسنا تا نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی۔ بعض نے آذراکُم بِهِ کے معنی کیے ہیں آغلَمکُم بِهِ عَلَیٰ لِسَانِیٰ 'کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت پھے۔ نہ بتاتا۔
- (۵) اور تم بھی جانتے ہو کہ وعوائے نبوت سے قبل چالیس سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ کیا میں نے کسی اللہ پر استاذ سے کچھ سیھاہے؟ اسی طرح تم میری امانت و صدافت کے بھی قائل رہے ہو۔ کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر افترا باندھنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے نہ میں نے کسی سے سن یا سیھ کراہے بیان کیا ہے اور نہ یوں ہی جھوٹ موث اے اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے۔
- (۱) کیعنی الله کی عباوت سے تجاوز کر کے نہ کہ بالکلیہ الله کی عباوت ترک کر کے۔ کیونکہ مشرکین الله کی عباوت کرتے تھے۔ اور غیرالله کی بھی۔

وَيَعَوُّلُونَ لَهُوُلِآهِ شُفَعَا أَوْنَاعِنْدَاللهِ قُلُ اَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَالَابِعَنُكُوْ فِ السَّلُوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَبَّالِيْشُرِكُوْنَ ۞

وَمَاكَانَ النَّاسُ اِلْآامَّةَ قَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا وَلَوْلاَ كَلِمَةُ شَبَقَتُ مِنْ زَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُوُ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ⑪

وَيَقُولُونَ لَوُلاَ الْنُولَ عَلَيْهِ اليَهُ مُنَّ رَبِّه

کرتے ہیں جونہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں (۱) اور کہتے ہیں کہ بیہ اللہ کے پاس ہمارے سفار شی ہیں۔ (۲) آپ کمہ دیجئے کہ کیاتم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں' نہ آسانوں میں اور بہتہ ذمین میں' (۳) وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک ہے۔ (۱۸)

اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھرانہوں نے اختلاف پیدا کرلیا<sup>(۵)</sup> اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف ہے پہلے ٹھر پچکی ہے توجس چیز میں یہ لوگ اختلاف کررہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۹) اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب

<sup>(</sup>۱) جب که معبود کی شان بیہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہو۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرور تیں پوری کر دیتا ہے۔ ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یا ہمارے دستمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ لیعنی مشرکین بھی اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع ضرر میں مستقل نہیں سبھتے تھے بلکہ اپن اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سبھتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) لین الله کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفار شی بھی ہوں گے؟ گویا سے مشرکین الله کو خبردیتے ہیں کہ تجھے گو خبر نہیں۔ لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفار شی بھی ہیں جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔

<sup>(</sup>م) الله تعالى في فرمايا كه مشركين كي يه باتيس به اصل بين الله تعالى ان تمام باتول سے پاك اور برتر ب-

<sup>(</sup>۵) لینی سیر شرک' لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ ورنہ پہلے کبل اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ ای توحید پر قائم رہے۔ پھران میں اختلاف ہو گیا اور پچھے لوگوں نے اللہ کے ساتھ' دو سروں کو بھی معبود' حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی اگر اللہ کا بیہ فیصلہ نہ ہو تا کہ اتمام ججت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے' اس طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت موعود کا تعین نہ کیا ہو تا تو یقینا وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت منداور کافروں کو عذاب و مشقت میں مبتلا کرچکا ہو تا۔

فَعُثُلُ إِنَّمَا الْفَيْبُ لِلهِ فَانْتَظِرُوْا الزِّنْ مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ أَنْ

وَإِذَّا اَذَهُ فَنَا النَّاسَ رَحْمَةً ثِيِّنَ بَعِيْ ضَرَّاً مِثَنَّتُهُمُ إِذَ الْمُمْثَلُوُ فَيَا يَا تِنَا قُلِ اللَّهُ أَسُرَعُ مَكُوْ إِنَّ يُسُلَنَا يَكُثُبُونَ مَا تَتَكُوُونَ ۞

ۿۅؙٲڵڹؽؙؽؽڔؙۯؙڴۄ۫ڣٳڵؠڗؚۅٙٳڷۼڗۣ۫ڂؿۧٳۮٳڬؽ۬ڎؙ؈۬ٳڵڡٞڵڮٞۅ جَرِين ؠڥؚۄؙؠڔؽڿٟڟؚؠٙؠةۣۊؘۏٙڽٷٳۑۿٵڄٵڗ۫ۿٵۑؽٷ۠ٵڝڡ۠

سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ (۱) سو آپ فرما د سیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے (۲) سوتم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔(۲۰)

اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کامزہ چکھادیے ہیں (اللہ فور اُ ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں '(اللہ علیہ کرائے میں تم سے بیں' (اللہ میں تم سے نیاوہ تیز ہے' (اللہ علیہ میں تم سے چالوں کو لکھ رہے ہیں۔(۱۱)

وہ اللہ ایبا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے' <sup>(۱)</sup> یمال تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ

- (۱) اس سے مراد کوئی بڑااور واضح معجزہ ہے 'جیسے قوم ثمو د کے لیے او نثنی کاظہور ہوا-ان کے لیے صفا پیاڑی کو سونے کایا کے کے بیاڑوں کوختم کرکے ان کی جگہ نہرس او رباغات بنانے کایا او راس قتم کا کوئی معجزہ صاد رکرکے دکھلایا جائے۔
- (۲) لیعنی اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجرے تو ظاہر کرکے دکھلا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھراللہ کا قانون ہیہ ہے کہ ایسی قوم کو فور اوہ ہلاک کر دیتا ہے۔اس لیے اس بات کا علم صرف ای کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا' اس کے حق میں بہترہے یا نہیں؟ اور اس طرح اس بات کا علم بھی صرف اس کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی؟ای لیے آگے فرمایا''دخم بھی انتظار کرو' میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں''۔
- (۳) مصیبت کے بعد نعمت کامطلب ہے ' تنگی ' قط سالی اور آلام و مصائب کے بعد ' رزق کی فراوانی ' اسباب معیشت کی ارزانی وغیرہ -
- (۳) اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفرو شرک کا ار تکاب کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی وہ بری تدبیرہے جو وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔
- (۵) لینی الله کی تدبیر'ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کامؤاخذہ کرنے پر قادر ہے' وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے' فور ابھی اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی مقضیٰ ہو تو بعد میں بھی۔ مر' عربی زبان میں خفیہ تدبیراور حکمت عملی کو کہتے ہیں' جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ یہاں الله کی عقوبت اور گرفت کو مکسے تعبیر گیا گیا ہے۔
- (١) يُسَيِّرُ كُم ، وه تهمين جلا ما يا چلنے پھرنے اور سير كرنے كى توفيق ديتا ہے۔ "خشكى ميں" يعنى اس نے تهمين قدم عطا

وَّعَآ أَهُ هُوالْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّطَنَّوَا أَثَهُمُ الْحِيْطِيرَةُ ذَعَوُا اللهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ةَ لَهِنَ ٱلْجَيْتَنَامِنُ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِيئِنَ ۞

کشتیال لوگول کو موافق ہوا کے ذرایعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جھو نکا سخت ہوا کا آ تا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیس اشتی چلی آتی ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے' (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں <sup>(۱)</sup> ماگر تو ہم کواس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جا ئیں گے۔(۲۲)

کے جن سے تم چلتے ہو' مواریاں مہیا کیں' جن پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو۔''اور سمندر میں'' یعنی اللہ نے تہیں کشتیاں اور جماز بنانے کی عقل اور سمجھ دی' تم نے وہ بنا ئیں اور ان کے ذریعے سے سمند روں کاسفر کرتے ہو۔ (۱) اُحینطَ بِہِم کامطلب ہے' جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کرلیتا ہے اور پھروہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں' اسی طرح وہ جب شخت ہواؤں کے تھیٹروں اور تلاطم خیز موجوں میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔

فَكُتَّآاَغُنْهُمُ إِذَاهُمُ يَنغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَايَهُمَّا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُوْعَلَ انفُسِكُمِّ مِّتَنَاءَ الْحَيْوةِ التُنْفَا ۖ ثُوَّ اِلْمِيْنَا مَرْحِعُكُوْ فَنُنَيِّتُهُ لُوْمِهَا كُنْتُوْتَعُمَكُونَ ۞

إِنْهَامَتَكُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَاكَمَا ۚ الْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۗ فَافْتَكَطَّ لِهُ الْمَامَ الْأَنْفَا أُرْخَقَى الشَّما وَالْمَنْفَاكُ النَّاسُ وَالْأَنْفَا أُرْخَقَى النَّامُ وَالْمَنَّ الْفَلُهَا الْفَهُمُ الْفَلُونَ الْفَلُهَا الْفَهُمُ الْفَرْدُونَ الْفَلُهَا الْفَهُمُ الْفَلُونَ الْفَلُهَا اللَّهُمُ وَالْفَرَانُ اللَّهُ الْمَثْرُ الْفَلَا الْفَلَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُوالِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

پھر جب اللہ تعالی ان کو بچالیتا ہے تو فور آبی وہ زمین میں ناحق سر کشی کرنے لگتے ہیں (ا) اے لوگو! یہ تمہاری سر کشی تمہارے لیے وہال ہونے والی ہے (ا) دنیاوی زندگی کے (چند) فائدے ہیں 'پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلادس گے۔(۲۳)

پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایس ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھراس سے زمین کی نباتات 'جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں 'خوب گنجان ہو کر نکلی۔ یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی تکم (عذاب) آپڑا سو ہم فیس اس پر ہماری طرف سے کوئی تکم (عذاب) آپڑا سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا (سائم کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ نے اس کو ایسا صاف کر دیا (سائم کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ (۲۳)

"الصحيحة" نمبر ۱۷۲۳ ليكن افسوس! امت محمريه كعوام اس طرح شرك ميس بين بوئ بين كه شدائد و آلام ميس بهى وه الله كى طرف رجوع كرنے كے بجائے ' فوت شده بزرگوں كو بى مشكل كشا سجھتے اور اننى كو مدد كے ليے پكارتے ہيں- فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آه! فَلْيَهُكِ عَلَى الإِسْلاَم مَنْ كَانَ بَاكِيًا.

(۱) یہ انسان کی ای ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیّت ۱۲ میں بھی گزرا' اور قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔

(۲) الله تعالیٰ نے فرمایا' تم یہ ناشکری اور سرکشی کرلو' چار روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھا کر بالاً خرختہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے' پھرہم تنہیں' بو کچھ تم کرتے رہے ہو گے' بتلا ئیں گے لینی ان پر سزادیں گے۔

(m) حَصِيندًا فعيل بمعنی مفعول آن : مَخْصُو دَالِعنی الی کھیتی ہے جے کاٹ کرایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو۔ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی ہے تشبیہ دے کراس کے عارضی بن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی اور سرسبزو شاداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔

وَاللهُ يَدُّعُوَّ اللَّ دَادِ السَّلْمِ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ الْ صِرَاطِ مُشَتِّقِتُمِ ۞

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُنْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَيَرُهُقُ وُجُوهُمُ مَّ فَرَوَلاً ذِلَّهُ اُولِيْكَ اَصْحُبُ الْعِنَاةُ هُونِهُمَا خِلدُونَ ۞

وَالْذِنْنَكَمُنُوا النَّيِتَاتِ جَزَاءُسِيِّنَة بِيشْلِهَا وَتَرْهَقُهُو ذِلَةٌ مَالَهُوُمِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمْ كَانَّمَا الْغُشِيتُ وُجُوهُهُهُ وَقِطَعًا مِّنَ النَّيْلِ مُثْلِمًا اللهِ وَاللَّهِ الْمُعْدِ النَّارِ هُوُ فِيهَا خْلِدُونَ ﴿

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعَاتُثَوَّنَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُوْ اَنْدُو وَشُرَكَا ۚ وَكُوْ ۚ فَنَيْلَنَا بَيْنَهُمُ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ

اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کوبلا باہے اور جس کوچاہتاہے راہ راست پر چلنے کی تونیق دیتاہے۔(۲۵) جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید ہر آں بھی (۱) اور ان کے چروں پر نہ سیاہی چھائے گ اور نہ ذلت ' یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہیشہ رہیں گے۔ (۲۷)

اور جن لوگوں نے بدکام کیے ان کی بدی کی سزااس کے برابر
طلح گل (۲) اور ان کو ذلت چھائے گل 'ان کو اللہ تعالیٰ سے
کوئی نہ بچا سکے گا۔ (۳ کمویا ان کے چروں پر اندھیری رات
کے پرت کے پرت لیسٹ دیے گئے ہیں۔ (۳) یہ لوگ دو ذرخ
میں رہنے والے ہیں 'وہ اس میں بھشہ رہیں گے۔ (۲۷)
اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب
کو جمع کریں گے (۵) پھر مشرکین سے کمیں گے کہ تم اور

- (۱) اس زیادہ کے کی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفییر دیدار باری تعالیٰ سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی تعتیس دینے کے بعد 'مشرف کیا جائے گا- (صحیح مسلم محتاب الإیمان 'باب إنسات رؤیة الموقمنین فی الآخرة لربھم)
- (۲) گزشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا'اس میں بتلایا گیا تھا کہ انہیں ان کے نیک عملوں کی جزائی کئی گنا ملے گی اور پھر مزید دیدار اللی سے نوازے جائیں گے۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا۔ سَیّناتٌ سے مراد کفرو شرک اور دیگر معاصی ہیں۔
- (۳) جس طرح کہ اہل ایمان کو بچانے والااللہ تعالیٰ ہو گاای طرح انہیں اس روزاپنے فضل خاص سے نوازے گاعلاوہ ازیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بند وں کو شفاعت کی اجازت بھی دے گا 'جن کی شفاعت بھی وہ قبول فرمائے گا۔
- (٣) بیہ مبالغہ ہے کہ ان کے چرے اتنے سخت سیاہ ہوں گے- اس کے بر عکس اہل ایمان کے چرے ترو آندہ اور روشن ہوں گے جس طرح سورہ آل عمران' آیت ۲۰۱- ﴿ یُومُرَئِنْیَکُ وُجُوہٌ وَتُسُودٌ وُرُجُوہٌ ﴾ الآینة. سورہ عبس ۳۱-۳۸ اور سورۂ قیامت میں ہے-
- (۵) جَمِیْمًا سے مراد' ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین انسان اور جنات ہیں 'سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا۔ جس طرح کہ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَحَمَّرُوْهُوْ فَلَوْنُوْمُوْ فَلَوْنُوَالُوْمُو فَلَوْنُوالُونُونُو فَالْحَدُونُ ﴾ (الکھف۔ ۲٪) "جم ان سب کو اکٹھا کریں گے ' کی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے "۔

مَّاكُنْتُوْإِيَّانَاتَعْبُكُوْنَ ۞

فَكُفَى بِاللهِ شَهِيدًا ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُوُ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُوُ لَغْفِلِيْنَ ۞

هُنَالِكَ تَبْنُؤَاكُلُّ نَفْسِ مَّأَاسُلَقَتُورُؤُوْلِلَىاللهِ مَوْلـهُمُر الْحَتِّ وَضَلَّحَهُهُوْمَاكَانُوانِفْتَرُوْنَ ۞

تمهارے شریک اپنی جگہ ٹھرو (ا) پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے (۲) اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۲۸) سو ہمارے تمہمارے در میان اللہ کانی ہے گواہ کے طور پر 'کہ ہم کو تمہماری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ (۲۹) اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا (۴) اور بید لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیق ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ جھوٹ باندھا

کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ (۳۰)

(۱) ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دو سری طرف کردیا جائے گا۔ یعنی اہل ایمان او راہل کفرو شرک دونوں کو الگ الگ ایک دو سرے سے ممتاز کر دیا جائے گا۔ یعنی اہل ایمان او راہل کفرو شرک دونوں کو الگ الگ ایک دو سرے سے ممتاز کر دیا جائے گا۔ جیسے فرمایا ﴿ وَامْتَازُواالْیَوْمَا اَیْمَالُهُ اللّهُ مُودُنَ ﴾ (سورة یاست، (۵) ﴿ وَمُونِ اِیْمَالُهُ اللّهُ مُودُنَ ﴾ (سورة یاست، (۵) شخین (۱) نور شخین (۱) نور سورے کے دشمن بن (۱) کینی دنیا میں ان کے در میان آلی میں جو خصوصی تعلق تھا 'وہ ختم کر دیا جائے گا او رہ ایک دو سرے کے دشمن بن جا کمیں گا دور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے 'ان کو مدد کے لیے لیکارتے تھے 'ان کو مدد کے لیے لیکارتے تھے 'ان کو مدد کے لیے لیکارتے تھے 'ان کو مدد کے لیے تھے 'ان کو مدد کے لیے تھے 'ان کی غذرونیاز دیتے تھے۔

(٣) یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں' تم کیا کچھ کرتے تھے اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے در میان اللہ تعالی گواہ ہے اور وہ کانی ہے' اس کی گواہی کے بعد کی اور جُوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ آیت اس بات پر نص صریح ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے' وہ محض پھر کی مور تیاں نہیں تھیں (جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کتے ہیں کہ اس قسم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں) بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجسے اور بت بنا کر پو بخشروع کر دیتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے جس کی تصریح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ دو سموا یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد 'انسان کتنا بھی نیک ہو' حتیٰ کہ نبی و رسول ہو۔ اسے دنیا کے طالت کا علم نہیں ہو تا۔ اس کے مشبعین اور عقیدت مندا ہے مدد کے لیے پکارتے ہیں اس کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں' اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انظام کرتے ہیں' لیکن وہ بے خبر ہو تا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایے لوگ قیامت ہیں' اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انظام کرتے ہیں' لیکن وہ بے خبر ہو تا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایے لوگ قیامت والے دن کریں گے۔ یہی بات سور و اتھاف آیت کہ' کا میں بھی بیان کی گئی ہے۔

(۳) کیعنی جان لے گایا مزہ چکھ لے گا۔

(۵) لینی کوئی معبود اور "مشکل کشا" وہاں کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا۔

فُلُ مَنُ يَرُزُقُكُمُ مِنَ التَّمَا وَالْاَرْضُ اَمَّنُ يَتَبْلِكُ التَّمْعُ وَالْاَبْصَادُ وَمَن يُغْرِجُ الْيَ مِنَ الْمِيَّتِ وَيُغْرِجُ الْمِيَّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُنَايِّدُ الْوَمُرْفَى يَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ آفَلَا مَتَقُونَ ۞

فَتْلِكُوُّاللَّهُ نَكْمُ الْحُقُّ فَمَاذَابَعُنَى الْحَقِّ الْالضَّلانَ فَأَنَّى تُصُرَفُوُنَ ۞

كَنالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنِيَ فَسَقُوَاالَّهُمُّو لاَيُوْمِنُونَ ۞

قُلُ هَلْ مِنْ شُرَكًا بِكُوْمَنَ يَبَدُ وُالنَّكُونَ ثُوَيْعِيدُاهُ قُلِ اللهُ يَبَدُ وُالنَّكُونَ ثُوَيْهِيدُهُ فَالْنِ تُوكُونَ ۞

آپ کیئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے
رزق پہنچا آ ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آ کھوں پر
پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے
نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو
تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ میں کمیں گے کہ
"اللہ" (ان تو ان سے کہتے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے - (اس)
سو یہ ہے اللہ تعالی جو تممارا رب حقیق ہے ۔ پھر
حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے ' پھر کمال

ای طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے' تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ (۳۳)

آپ یوں کیئے کہ کیا تہمارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے ' پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کمہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کر تاہے پھروہی دوبارہ

(۱) - اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی ما لکیت 'خالقیت 'ربوبیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو اسلیم کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چو نکہ وہ اس کی الوہیت میں دو سروں کو شریک ٹھراتے تھے 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشہ تعالیٰ نے انہیں جنم کا ایند ھن قرار دیا۔ آج کل کے مدعیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے محربیں۔ فَتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ).

(۲) یعنی رب اور الله (معبود) تو یمی ہے 'جس کے بارے میں تہمیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبروہی ہے ' چھراس معبود کو چھوڑ کر جو تم وو سرے معبود بنائے پھرتے ہو' وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں تمہاری سمجھ میں بیاب کیوں نہیں آتی؟ تم کماں پھرے جاتے ہو؟

(٣) یعنی جس طرح بید مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ای طرح تیرے رب کی بیہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ افتیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جے دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَلَا يَنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكِلْفِيْنَ ﴾ (المؤمر اے)"لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی"۔

عُلُ هَلْ مِنْ ثُوْكَا إِنَّمُ مِّنْ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ فَلِ اللهُ يَهْدِئَ لِلْحَقِّ آفَسُنُ يَعْدِئَ إِلَى الْحَقِّ آحَقُّ اَنْ يُثْبَعَ آمَنُ لَايَهِ لَائَ إِلَّا اَنْ يُهْلِئَ فَهَالَكُمُّ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ۞

وَمَايَنَّتُهِمُ ٱكْثَرُهُمُ الْأَطَنَّا أَنَّ الطَّنَّ لَايُمُنِيُّ مِنَ الْحَقِّ شَيَّا ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيُوْلِمَا أَيْفُعَلُونَ ۞

بھی پیدا کرے گا۔ پھرتم کمال پھرے جاتے ہو؟ (اسم) آپ کھئے کہ تمارے شرکا میں کوئی الیا ہے کہ حق کا راستہ بتا تا ہو؟ آپ کمہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتا تا ہو وہ زیادہ ابتاع کے لائق ہے یا وہ شخص حق کا راستہ بتا تا ہو وہ زیادہ ابتاع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ (اسم) پس تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیلے راستہ نہ سوجھے؟ (اسم)

اوران میں سے اکثرلوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان 'حق (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا<sup>(۵)</sup> بیہ جو کچھ کررہے ہیں یقینااللہ کوسب خبرہے۔<sup>(۱)</sup> (۳۲)

- (۱) مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو کیاانہوں نے اس کا کتات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے؟ یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں 'یقینا نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا۔ تو پھرتم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر 'کمال پھرے جا رہے ہو؟
- (۲) لینی بھلے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور دلول کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان کے شرکامیں سے کوئی ایسانہیں جو بیہ کام کر سکے۔
- (٣) لعین پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ مخض جو دیکھتاسنتااورلوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کر تاہے؟ یا وہ جو اندھے اور بسرے ہونے کی وجہ سے خود راتے پر چل بھی نہیں سکتا 'جب تک کہ دو سرے لوگ اسے راتے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ کچڑ کرنہ لے جائیں؟
- (۳) لینی تمهاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھمرائے جا رہے ہو؟ اور اللہ ک ساتھ تم دو سروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو؟ جب کہ ان دلا کل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اس کے لیے خاص مانی جا کیں۔
- (۵) کیکن بات میہ ہے کہ لوگ محض اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں حالا نکہ جانتے ہیں کہ دلا کل کے مقالبے میں اوہام و خیالات اور ظن و مگمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں ظن 'یقین اور مگمان دونوں معنی میں استعال ہوا ہے- یہاں دوسرامعنی مرادہے-
- (۱) لیعنی اس جث دھرمی کی وہ سزا دے گا۔ کہ دلا کل نہ رکھنے کے باوجود ' بیر محض اوہام باطلبہ اور 'طنون فاسدہ کے پیچھے گگے رہے اور عقل و فہم سے ذرا کام نہ لیا۔

وَمَاكَانَ لِهَٰذَا الْقُوْانُ آنَ يُغْتَرَاى مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصُدِيْقَ الّذِى بَئِنَ يَدَيْهِ وَتَقَضِيلَ الكِلْتِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

اَمْرَيْقُولُونَ افْتَرَلَهُ قُلْ فَاتُولُ إِسُورَةٌ مِثْلَهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُومِّنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوصِدِ قِيْنَ ﴿

بَنُ كَذَابُوا بِمَا لَوْ يُحِيْطُوا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيُلُهُ ۚ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَانْظُرْكُيْفَ كَانَ

اوریہ قرآن ایسانہیں ہے کہ اللہ (کی وحی) کے بغیر (اپنے ہی ہے) گھڑلیا گیا ہو۔ بلکہ یہ تو (ان کتابوں کی) تقیدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل (نازل) ہو چکی ہیں (ا) اور کتاب (احکام ضروریہ) کی تفصیل بیان کرنے والا ہے (احکام کوئی بات شک کی نہیں (اسکمہ رب العالمین کی طرف ہے (سے (اس)

کیا یہ لوگ بول کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑلیا ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ تو پھرتم اس کے مثل ایک ہی سورت لاؤ اور جن جن غیراللہ کو بلاسکو 'بلالواگر تم ہے ہو۔ (۳۸) بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے گلے جس کو اپنے اصاطۂ علمی میں نہیں لائے (۱) اور ہنوزان کو اس کا خیر نتیجہ نہیں ملا۔ (۵)

- (۱) جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے ' بلکہ ای ذات کا نازل کردہ ہے جس نے تجھلی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔
  - ۲) لیعنی حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا۔
  - (m) اس کی تعلیمات میں 'اس کے بیان کردہ قصص وواقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں -
    - (٣) يدسب باتيں واضح كرتى ہيں كہ يد رب العالمين ہى كى طرف سے نازل ہوا ہے 'جوماضى اور مستقبل كوجِانے والا ہے۔
- (۵) ان تمام حقائق و دلائل کے بعد بھی 'اگر تمہارا دعویٰ ہیں ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے 'تو وہ بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے 'تمہاری زبان بھی ای کی طرح عربی ہے۔ وہ تو ایک ہے 'تم اگر اپنے دعوے میں سے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیوں' فصحا و بلغا کو اور ابل علم و اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سے جھوٹی سورت کے مثل بنا کر پیش کر دو۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک باق ہے 'اس کا جواب نہیں ملا۔ جس کے صاف معنی سے ہیں کہ یہ قرآن 'کی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے 'بلکہ فی الواقع کلام اللی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آت ہے۔
  - (٦) لینی قرآن میں تدبراوراس کے معانی پر غور کیے بغیر اس کی تکذیب پر تل گئے۔
- (2) یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کئے ہیں' اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی' اس کے بغیر ہی تکذیب شروع کردی' یا دو سرا مغموم ہیہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کماحقہ تدبر کئے بغیر ہی اس کی تکذیب کردی حالا نکہ اگر وہ صبح معنول میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے' جو اس کے کلام اللی

عَالِمَهُ الظُّلِمِينَ 💬

وَمِنُهُوْمَ ثَ<u>نَ ثُوْمِنُ بِ</u>هِ وَمِنْهُوْمَ ثَنَ لَايُؤْمِنُ بِهِ ْوَرَتُكَ اَعْلَوُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۞

وَانُكَذُّ بُوْكَ فَقُلُ لِيُّ عَلِّى وَكُذُّ عَمَكُكُوْ اَنْتُوْبَرِيِّنُوْنَ مِئَآاَعْمَلُ وَانَابَرِثِّيُّ يُتِنَاقَعُمَلُونَ ۞

وَمِنْهُوْمَنَ يَسْتَمِعُونَ اِلَيُكَ أَفَأَنْتَ تُشْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْكَانُوْا لاَيْعَقِلُونَ ۞

جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹایا تھا مود کیے لیجے ان ظالموں کا نجام کیساہوا؟ (۳۹) اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے - اور آپ کارب مفیدوں کوخوب جانتا ہے - (۲۰)

اوراگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میراعل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہم میرے عمل سے بری ہواور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ (۱۳) اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ بمروں کو ساتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ (۲۲)

ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقینا اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں آویل کے معنیٰ قرآن کریم کے اسرار و معارف اور لطا کف و معانی کے واضح ہو جانے کے ہوں گے۔

(۱) یہ ان کفار و مشرکین کو حنبیہ و تہدید ہے۔ کہ تمہاری طرح بچیلی قوموں نے بھی آیات اللی کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کاکیاانجام ہوا؟اگر تم اس تکذیب سے بازنہ آئے تو تمہاراانجام بھی اس سے مختلف نہیں ہو گا۔

(۲) وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے؟ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اور گمراہی کا مستحق کون ہے؟ اس کے لیے گمراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے' اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہو تا ہے' اس کے مطابق وہ چیزاس کو عطاکر دیتا ہے۔

(٣) لیعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں'لیکن سننے کامقصد چو نکہ طلب ہدایت نہیں'اس لیے انہیں'اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہو تا'جس طرح ایک بسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔ بالخصوص جب بسرا غیرعاقل بھی ہو۔ کیونکہ عقل مند بسرہ پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ان کی مثال تو غیرعاقل بسرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے بسرہ رہتا ہے۔

وَمِنْهُوْمَّنْ يَنْظُرُ النَّكَ أَفَانْتَ تَهُدِى الْعُثَى َوَلُوْكَانُوْا لاَيْبُصِرُوْنَ ۞

إِنَّ اللهُ لَانْظِلِوُ التَّاسَ شَيْئًا وَ لِكِنَّ التَّاسَ انْفُدُهُوْ ثَطْلِبُوْنَ ۞ وَيُومَ يِخْتُرُوهُو كَأَنْ لُويَلُمِثُوْ اللَّاسَاعَةُ مِنَ النَّهَ لِيَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُوْ قُدُ خَيِرَ الَّذِيُّنَ كَذَّبُوا بِلِقَآءَ اللهِ وَمَا كَانُوْا مُفْتَدِنْنَ ۞

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں۔ پھر
کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو
بصیرت بھی نہ ہو؟ (السم)

یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر پچھ ظلم نہیں کرتا لیکن
لوگ خودہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ (اسم)
اور ان کووہ دن یا دولائے جس میں اللہ ان کو (اپنے حضور)
بع کرے گا (تو ان کو ایسا محسوس ہوگا) کہ گویا وہ (دنیا میں)
مارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گا اور آپس
میں ایک دو سرے کو پیچانے کو ٹھرے ہوں گ

(۱) ای طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں 'لیکن مقصدان کا بھی چو نکہ پچھ اور ہو تا ہے 'اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہو تا ، جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہو تا ۔ بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت ہے بھی محروم ہونے کوئی اندھا جو بصارت سے محروم ہونے کے محروم ہونے کے محروم ہونے کے بیان ان کی مثال ایسے ہی ہے جسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو - مقصد باوجود' بہت پچھ سمجھ لیتے ہیں ۔ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو - مقصد ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلی ہے ۔ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پروا نہیں کرتا' تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا پند نہیں کرتا۔

(۲) لیعنی اللہ تعالی نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے 'آئکھیں بھی دی ہیں 'جن سے دیکھ سکتے ہیں 'کان دیۓ ہیں 'جن سے من سکتے ہیں 'عقل و بھیرت دی ہے جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور پچ کے در میان تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے 'تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔

(٣) لینی محشر کی سختیاں دیکھ کرانہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ ﴿ لَهُ يَلْبُنُوْ ٱلْاَعَ شِيَةَ ٱوْضُلُهُما ﴾ (النازعات ٣٦)

(۴) محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی' جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے- ایک وقت یہ بھی ہو گاجب ایک دو سرے کو پیچانیں گے' بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ آپس میں ایک دو سرے پر گمرائی کا ازام دھریں گے' اور بعض موقعوں پر ایس دہشت طاری ہوگی کہ ﴿ فَلْاَ أَنْسَاَبَ بَیْنَهُ مُوْتِهِ مِیْنِ قَلْاَیْتَسَاَّا کُوْنَ ﴾ (المسؤمنون ۱۰۱) که "آپس میں ایک دو سرے کی رشتہ داریوں کا پیتہ ہوگا اور نہ ایک دو سرے کو بوچھیں گے"۔

وَإِمَّا نُوْيَنَكَ بَعْضَ|آلَذِئ نَوِدُهُمُ أَوْنَتَوَقَٰيَنَكَ وَالَيْنَا مَرْجُعُهُوْتُوَاللهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞

> ۉڸػؙڵؚٲ۬**ڡۧ**ڗٙڗڛؙۅؙڷٷؘٳۮؘٳڿٵٛۥؘۯڛؙۅٛڵؙۄؙؠڟ۬ؿؽ؉ؽؿۿۄؙ ڽٳڵ<u>ڣٮٝڂؚۅۘڰۿؙۅڒؿڟ</u>ؽٷؽ۞

کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ (۴۵)
اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے پچھ
تھوڑاسااگر ہم آپ کو دکھلادیں یا (ان کے ظہور سے پہلے)
ہم آپ کو وفات دے دیں 'سوہمارے پاس تو ان کو آناہی
ہے۔ پھراللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ (۳۷)
اور ہرامت کے لیے ایک رسول ہے' سوجب ان کا وہ
رسول آپکتا ہے ان کا فیصلہ انسان کے ساتھ کیا جاتا
ہے' (۲)

(۱) اس آیت میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدے کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کفروشرک پر اصرار جاری رکھاتو ان پر بھی ای طرح عذاب اللی آسکتا ہے۔ جس طرح کچھلی قوموں پر آیا' ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے' جس سے آپ کی آئھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا کیے اٹھا ہے گئے' تب بھی کوئی بات نہیں' ان کا فروں کو بالآخر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال واحوال کی ہمیں اطلاع ہے' وہاں یہ ہمارے عذاب سے سس طرح نج سکیں گے؟ لیخی دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہو گا کیونکہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہو گا کیونکہ قیامت کے وقع کا تو مقصد ہی ہے کہ وہال اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نا فرمانوں کو ان کی نافرمانی کی شرادی جائے۔

(۲) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہرامت میں ہم رسول ہیجے رہے- اور جب رسول اپنا فریضۂ ہیلی اوا کر چکتا تو پھران کے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیے۔ یعنی پنج براور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دو سروں کو ہلاک کر دیے۔ کیونکہ ﴿ وَمَا لَمُنْالُو عَلَیْ اِبْنَی مَا مُنْ اِسْرائیسل ۱۵، (اور ہماری عادت نہیں کہ رسول ہیجئے ہے دیے کیونکہ ظلم تو تب ہو تا جب بغیر گناہ کے ان پر پہلے ہی عذاب دینے لگیں "- اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہو تا تھا۔ کیونکہ ظلم تو تب ہو تا جب بغیر گناہ کے ان پا عذاب بھیج دیا جاتا یا بغیر جحت تمام کے 'ان کا مؤاخذہ کر لیا جاتا۔ (فتح القدیر) دو سرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت ہے ہوئی قیامت والے دن ہرامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی 'تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہو گا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اور یوں ہرامت اور اس کے رسول کے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمد یہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا رسول کے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمد یہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا خوا قات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ (صحیح مسلم۔ کتاب المجمعة 'باب ھدایة ھذہ الاُمة لیوم خلو قات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا"۔ (صحیح مسلم۔ کتاب المجمعة 'باب ہدایة ھذہ الاُمة لیوم المحمعة ' باب ھدایة ھذہ الاُمة لیوم المحمعة ' باب ھدایة ھذہ الاُمة لیوم المحمعة ' باب ہدایة ہدہ الاُمة لیوم المحمعة ' باب ہدایة ہدہ الاُمة لیوم المحمعة ' باب ہدایا ہوں کو بیاری کش کا اور خوا کے گا۔ اور حدیث مسلم۔ کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہدہ الاُمة لیوم المحمعة ' باب ہدایت ہدہ اللہ کی کا اور خوا کا کا دور حدیث مسلم۔ کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہدہ الاُمة کیا جائے گا"۔ (صحیح مسلم۔ کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہدہ الاُمة لیوم مسلم کی ایک کی ایک کو بیاری کو بیاری کی کیا کو بیاری کی کو بیاری کو بیاری کی کا دور حدیث کی ایک کو بیاری کی کو بیاری کی کو بیاری کو بی

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰنَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوصْدِقِيْنَ ۞

قُلْ آلَ اللهُ لِنَفْنِي ضَرَّا وَلاَنفَعًا الآلِمَا اللهُ لِكُلِّ الْمَةَ وَ اللهُ لِكُلِّ الْمَةَ وَ اللهُ الله

وَّلَايَـُنْتَقُبُومُوْنَ ۞

قُلُ آرَءَيْتُوُ إِنَ اَشَكُوْعَدَالَهُ بَيَاتًا أَوْبَالًا مَّاذَ ايَسْتَعُصِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۞

> ٱتُوَّاِذَامَاوَقَعَامَنْتُوْمِهِ ۚ الْعُنَوَقَدَكُنْتُو يِهِتَنَتَعْجِلُونَ ۞

تُوَقِيلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواعَدَابَ الْخُلُوهُ لَ مُحْزَوْنَ تُحَوِّيلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواعَدَابَ الْخُلُوا هَلْ مُجْزَوْنَ

اور بیر لوگ کہتے ہیں کہ سیر وعدہ کب ہو گا؟ اگر تم سیح ہو-(۴۸)

آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کااور کسی ضرر کااختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت ہے جب کتے ہیں اور نہ آگے مرک کتے ہیں۔ (اور نہ آگے مرک کتے ہیں۔ (اور نہ آگے مرک کتے ہیں۔ (اوم))

آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو تو عذاب میں کون می چیزالی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ (۲)

کیا چرجبوہ آئی پڑے گا اس پر ایمان لاؤگ-ہاں اب مانا! (۳) حالا نکہ تم اس کی جلدی مجایا کرتے تھے-(۵۱) پھر ظالموں سے کما جائے گا کہ ہمیشہ کاعذاب چکھو- تم کو تو

(۱) یہ مشرکین کے عذاب اللی مانگنے پر کما جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ کہ میں کی دو سرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں۔ ہاں یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے ہرامت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت موعود تک وہ مملت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھروہ ایک گھڑی چیچے ہو سکتے ہیں نہ آگے سرک سے ہیں۔

حبید: یمال سیر بات نمایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق 'سیدالرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نفع نقصان پنچانے پر قادر نہیں' تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون می ہستی الیی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت برآری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ اس طرح خود اللہ کے پیغبرسے مدد مانگنا' ان سے فریاد کرنا' ''یارسول اللہ مدد'' اور ''افر سند فریاد کرنا' کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آئیٹ داراس قتم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ بیہ شرک کی ذیل میں آتا ہے۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَذَا.

- (۲) لیعنی عذاب تو ایک نهایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں' پھر یہ اس میں کیاخوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں؟
  - (m) کیکن عذاب آنے کے بعد ماننے کا کیا فائدہ؟

الِّابِمَاكُنْتُوْتَكُسِبُوْنَ ۞

وَيْمَنْفِئُونَكَ اَحَثُّ هُوْقُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ كَتَّ وَمَا اَنْتُولِمُعْجِزِيْنَ ﴿

وَلَوَانَ لِكُلِ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَا فِى الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَاسْرُواالنَّلَاةَ لَتَارَاوُاالْعَذَابَ وَقُوْمَى َبَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَانْظِلَمُونَ ﴿

َلَا اِنَّ بِلَّتِهِمَافِى التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضُ ٱلَاَإِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُهُوْ لِاَيْعُلْمُوْنَ ⊕

هُوَيُغُي وَيُمِيْتُ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

تمہارے کیے کاہی بدلہ ملاہے-(۵۲)

اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی کی ہے؟ (ا) آپ فرما دیجے کہ ہاں قتم ہے میرے رب کی وہ واقعی کی ہے اور تم کسی طرح اللہ کوعاجز نہیں کر کتے۔(۵۳)

اور اگر ہر جان 'جس نے ظلم (شرک) کیا ہے 'کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے <sup>(۱۲)</sup> اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو بشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے- اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو گا-اور ان پر ظلم نہ ہو گا- (۵۴)

یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ (۵۵) وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اس کے پاس لائے جاؤ گے۔ (۳)

- (۱) یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ سے معاد و قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا ایک برحق بات ہے؟
  اللہ تعالی نے فرمایا ' اے پیفیمر! ان سے کمہ دیجے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا 'اللہ تعالی کو دوبارہ زندہ کرنے سے
  عاجز نہیں کر سکتا۔ اس لیے یقینا ہے ہو کر رہے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مزید صرف ۲
  آسیس ہیں کہ جن میں اللہ تعالی نے اپنے پیفیمر کو تھم دیا ہے کہ وہ قتم کھاکر معاد کے وقوع کا اعلان کریں۔ ایک سور ہ سبا '
  آسیس اور دو سرے سور ہ تعابیٰ ' آسیت کے۔
- (۲) لینی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کروہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہو گا۔ لیکن وہاں کی کے پاس ہو گا ہی کیا؟ مطلب سے ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
- (٣) ان آیات میں آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت نامہ 'وعد ہَ اللّٰی کے برحق ہونے' زندگی اور موت پر اس کے افقیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے 'جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و توشیح ہے کہ جو ذات اتنے افتیارات کی مالک ہے' اس کی گرفت سے پچ کر کوئی کماں جا سکتا ہے؟ اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے' اس کو نال سکتا ہے؟ یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے' وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک وید کو اس کے عملوں کے مطابق جزاو سزادی جائے گی۔

يَايُهُمَّا النّاسُ قَنُجَاءَتُكُومَّوُعِظَةٌ ثُونَ زَيْلُوْوَشِظَآءُلِمَا فِىالصُّدُوْثِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

قُلْ هِمَضْلِ اللهِ وَيِرَحْمَتِهِ فَيِهْ لَاكَ فَلَيْفُرَكُوا هُوَخَيُرٌ مِتَالِعُمْعُونَ ۞

قُلُ ٱرَكِيْكُوْمَآانُزُلَ اللهُ لَكُوْمِّنْ تِرْذَقٍ فَجَعَلْتُوْمِيْنُهُ حَرَامًا وَحَلَلْأُقُلْ اللهُ اَذِنَ لَكُوْاَمُعِلَ اللهِ تَفْتُرُونَ ۞

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے <sup>(۱)</sup> اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے <sup>(۲)</sup> اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔<sup>(۳)</sup> (۵۷)

آپ کمہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ <sup>(۳)</sup> وہ اس سے بدرجما بھتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ (۵۸)

آپ کیئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا پچھ حصہ حرام اور پچھ حلال قرار دے لیا۔ (۵) آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے

- (۱) لیمن جو قرآن کودل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معانی و مطالب پر غور کرے 'اس کے لیے قرآن تھیجت ہے۔ وعظ کے اصل معنی ہیں عواقب و نتائج کی یا د دہانی 'چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہویا ترہیب سے۔ اور واعظ کی مثال 'طبیب کی طرح ہے جو مریض کوان چیزوں سے رو کتاہے جواس کے جہم وصحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے وعظ و تھیجت کرتاہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتاہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافر ہانی کی صورت میں دو چار ہونا پڑے گااور ان کاموں سے رو کتاہے جن سے انسان کی اخروی زندگی بریاد ہو سکتی ہے۔
- (۲) لیعنی دلوں میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں'ان کا ازالہ اور کفرونفاق کی جو گندگی دیلیدی ہوتی ہے'اسے صاف کر تاہے۔
- (٣) یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں 'اس لیے یمال صرف انہی کے لیے اسے ہدایت و رحمت قرار دیا گیا ہے' اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل 'آیت ۸۲ اور سورہ الم السجدة' آیت ۳۳ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ (نیز ﴿ هُدُی لِلْنُمُولِيْنَ ﴾ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں)
- (٣) خوشی 'اس کیفیت کانام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص ففنل اور اس کی رحمت ہے 'اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے لیخی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلے جلوسوں کا چراغاں کا اور اس اس کے غلط کام اور اسراف بے جاکا اہتمام کرو۔ جیساکہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے "جشن عید میلاد" اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔
- (۵) اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے 'جس کی

وَمَاظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمُ الْقِيمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَ ٱكْثَرُهُ وَلَا يَثَارُونَ فَ

وَمَا تَكُونُ فِي شَنَانِ وَمَا تَتُمُوامِنُهُ مِنْ قُرُانٍ وَلاَتَعْمَانُونَ مِنْ عَلِى الْالْمُنَّاعَلَيْكُو شُهُوْدًا اذْنُونِضُونَ فِيهِ وَمَا يَعَرُبُ عَنْ دَيْكِ مِنْ مِّثُقَالَ ذَرَةٍ فِي الْرُضِ وَلا فِي السَّمَاءَ وَلَا اَصْغَرَمِنْ ذٰلِكَ وَلَا الْمُبَرَالًا فِنْكِيْتٍ شُهِيْنِ ۞

علم دیا تھایا اللہ پر افترای کرتے ہو؟ (۵۹)
اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ (۱۱) وقعی لوگوں پر اللہ تعالی کا برا ہی فضل ہے (۱۲) کی شکر نہیں کرتے۔ (۱۳) میں مول اور منجملہ ان احوال کے اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشخول ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز درہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بردی مگر یہ سب

کتاب مبین میں ہے (۱۲)

تفصیل سور ہُ انعام میں گزر چکی ہے۔

- (۱) لینی قیامت والے دن اللہ تعالی ان سے کیامعاملہ فرمائے گا-
- (۲) کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فور آمواخذہ نہیں کر تا' بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن و کافر' سب کو دیتا ہے۔ یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں' انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے' انہیں حرام نہیں کیا۔
  - (m) لیعنی الله کی نعتوں کاشکرادا نہیں کرتے 'یا اس کی طلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔
- (٣) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر کھٹھ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظرہے۔ زمین و آسان کی کوئی بڑی چھوٹی چیزاس سے مخفی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سور ۃ الانعام 'آیت ۵۹ میں گزر چکا ہے کہ ''اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں 'جنہیں وہی جانتا ہے۔ اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کاعلم ہے 'اور کوئی پانہیں جھڑ تا مگروہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں (کھی ہوئی) ہے ''
  اس طرح سورۃ انعام کی آیت ۳۸ 'اور سورۃ ہود کی آیت ۲ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ وہ آسان و زمین میں موجود اشیا کی حرکتوں کو جانتا ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی ان حرکات و اعمال سے کیوں کر بے خبررہ سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور مامور ہیں؟

ٱلآإنَّ ٱوۡلِيٓٵٓءَاللهِ لَاخَوۡثُ عَلَيْهِهُ وَلَاهُمُ يَعُزَنُونَ ۞

ٱلَّذِيْنَ الْمَنْوُاوَكَانُوْايَتَّقُوْنَ 🕏

لَهُوْ الْبُشُرِى فِي الْحَدُوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَجْرَةِ لَانَتَبُدِيْلَ لِكِلِمْتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْهُ ۞

> وَلَايَحُزُنُكَ قَوْلُهُوْرَانَ الْعِــزَّةَ يِلْتُو جَمِيْعًا ۗ هُوَالنَّــوِمِيُعُ الْعَلِيثُو ۞

یاد رکھواللہ کے دوستوں <sup>(۱)</sup> پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ عمکین ہوتے ہیں- <sup>(۲)</sup> (۹۲)

یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (برائیوں سے) پر ہیز رکھتے ہیں-(۶۳)

ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی (۲۰) اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا میں کریا۔ یہ بردی کامیابی ہے۔(۱۳)

اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں- تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ سنتا جارتا ہے-(۱۵)

(۱) نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرمال برداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ ہیں اولیاء اللہ - اولیاء ولی کی جمع ہے 'جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے 'وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اس لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی 'جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ افتیار کیا۔ اور ایمان و تقویٰ ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے 'اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سیحتے ہیں۔ اور پھروہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی تچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا ولایت سے چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کس سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی مثیت ہے 'اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کسی متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہویا نہ ہو۔ اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔

(۲) خوف کا تعلق متعقبل سے ہے اور غم (حزن) کا ماضی سے 'مطلب سے ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خونی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کی ہولنا کیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہو گا'جس طرح دو سروں کو ہو گا۔ بلکہ وہ اپنے ایمان و تقویٰ کی وجہ سے اللہ کی رحمت و فضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح ونیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی ہوں گی' ان پر انہیں کوئی حزن و طال نہیں ہو گا۔ ایک دو سرا مطلب سے بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں' اس پر وہ غم و حزن کا مظاہرہ نہیں کرتے'کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سے سب اللہ کی قضاو تقدیر ہے۔ جس سے ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہو تی کہ دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی' بلکہ ان کے دلون میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی' بلکہ ان کے دلون میں کوئی کدورت پیدا

(٣) دنیا میں خوشخبری سے مراد' رؤیائے صادقہ ہیں یا وہ خوش خبری ہے جو موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں' جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

ٱلْآلِنَّ لِلْهِ مَنَ فِي التَّمَلُوتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضُ وَمَا يَكَيْعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ شُوكًا مِنْ يَهُ وَمُوا يَا اللّهِ اللّهِ مِنْ دُونِ اللّهِ شُوكًا مِنْ اللهِ

يَتَبِعُونَ إِلَاالطَّنَّ وَإِنْ هُمُوالَّا يَخْرُصُونَ ۞

هُوَالَّذِيُ جَعَلَ لَكُوْلِكُنْ لِتَسُكُنُوْا فِيْهُوَالنَّهَارَ مُبُصِرًا ْإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا لِيْتِ لِقَوْمٍ يَسُمَعُوْنَ ﴿

قَالُوااتَّفَذَاللهُ وَلَدُاسُبُحْنَهُ هُوَالْغَنِّ لَهُ مَالِيَ السَّبُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَاكُوُ مِّنْ سُلُطْنِ بِهٰذَا التَّقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَتَّعُلَمُونَ ۞

یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسانوں میں ہیں اور جتنے ذمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھو ڑکر دو سرے شرکاکی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں۔ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض انگلیں لگارہے ہیں۔ (۱۱)

وہ ایباہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ٹاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذرایعہ ہے ' تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔(۲۷)

وہ کتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سجان اللہ! وہ تو کسی کا محتاج نہیں (اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ (اس تمہمارے پاس اس پر کوئی ولیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمہ الی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ (۱۸)

(۱) لیعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ بلکہ یہ محض ظن و تخیین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج آگر انسان اپنے قوائے عقل و فئم کو صحیح طریقے سے استعال میں لائے تو یقینا اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کاکوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ آسان و زمین کی تخلیق میں واحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو چھرعبادت میں دو سرے کیوں کراس کے شریک ہو سکتے ہیں؟

(۲) اور جو کسی کامختاج نہ ہو' اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے' کیونکہ اولاد تو سمارے کے لیے ہی ہوتی ہے اور جب وہ سمارے کامختاج نہیں تو پھراہے اولاد کی کیا ضرورت؟

(٣) جب آسان و زمین کی ہر چیزاس کی ہے تو ہر چیزاس کی مملوک اور غلام ہوئی۔ پھراسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے۔
اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے 'جے یکھ مد اور سمارے کی ضرورت ہو۔ اور جس کا حکم آسان و زمین کی ہر چیز پر چاتا
ہو' اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کر تا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا
وارث دیکھنا یا بناتا لپند کر تا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا آتا ہوا جرم
ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ كَادُاللّٰكُوتُ يَتَعْظَرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَيَوْلِيْمِ إِلَىٰ هَدًا ﷺ اَنْ حَدِّولِلوَ عَمِنِ وَ وَلَا عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰ مَا اللّٰ ہُوا تا ہے ﴿ اللّٰهِ اللّٰ حَدِّولِلوَ عَمِنِ وَ وَلَا مِن اللّٰهِ اللّٰ مَا اللّٰ ہو ما کہ وہ کہتے ہیں رحمٰن کی اولاد ہے 'قریب ہے کہ آسان پھٹ پڑے ' زمین شق ہو جائے اور بھاڑ ریزہ ریزہ رو دیا میں ''۔

قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفُتَّرُوُنَ عَلَى اللهِ الْحَارِبَ لِا

مَتَاعُ فِي الدُّنْيَا ثُوَّالِيُنَا مَرُجِعُهُ مُ ثُوَّةً نُونِيَعُهُمُ الْعُكَنَابَ الشَّدِيدَ بِهِمَا كَانْوَا بِكُفْرُونَ ۞

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَانُوْمِ َ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِكْ كَانَ كَبُرَعَكَيْمُ مَعَ اللهِ تَوْكُلُتُ فَالَمِهِ مِعْوَا مَعْ لَمِنْ اللهِ تَوْكُلُتُ فَالَمِهِ مِعْوَا اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوْكُلُتُ فَالَّهِ مِعْوَا اللهِ مَعْوَدُونَ مِنْ اللهِ مَعْدَا اللهُ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهُ مَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مُعْدَاللهِ اللهِ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مَعْدَا اللهِ مُعْدَاللهِ مَعْدَا اللهِ مُعْدَاللهِ مُعْدَالِهُ اللهِ مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ مَعْدَاللهُ اللهِ مُعْدَالِهُ اللهِ مُعْدَالِهُ اللهُ مُعْدَالِهُ مَا أَعْدَاللهُ مُعْلَقُولُونِ اللهِ مُعْدَلِهُ مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ اللهُ مُعْدَاللهُ مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ اللهُ مُعْدَالِهُ مُنْ اللهُ مُعْدَالِهُ اللهُ مُعْدَالِهُ اللهُ اللهُ مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ اللهُ مُعْدَالِهُ اللهُ مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ اللهُ مُعْدَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْدَالِهُ مُعْمِعُونَا مُعْمَالِهُ مُعْمِعُونَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمِعُونَا مُعْمَالِهُ مُعْمِعُونَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمِعُونَا مُعْمِعُونَا مُعْمِعُونَا مُعْمَالِهُ مُعْمِعُونَا مُعْمِعُونَا مُعَالِمُ مُعْمِعُونَا مُعْمِعُونَا مُعْمِعُونَا مُعْمِعُونَا مُعْمِعُونَا مُعْمِعُونَا مُ

فَإِنْ تُوكِيْتُونُونَمَاسَ الْتُكُونِينَ اَجْرِانُ اَجْرِي إِلَّاعَلَى اللهِ

آپ کمہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں'<sup>(۱)</sup>وہ کامیاب نہ ہوں گے۔'<sup>(۲)</sup> (۱۹)

یہ دنیا میں تھو ڑا ساعیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آناہے بھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب بچکھا کیں گے-(۵۰)

اور آپ ان کو نوح (علیہ اسلام) کا قصہ پڑھ کر ساسیے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم!
اگر تم کو میرا رہنا اور احکام اللی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکا کے پختہ کر لو (۳) پھر تمہاری تدبیر تمہاری تھین کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ (۳) پھر میرے ساتھ کر گزرو اور جھے کو مہلت نہ دو۔(۱)

پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی

<sup>(</sup>۱) افتراکے معنی جھوٹی بات کنے کے ہیں-اس کے بعد مزید ''جھوٹ'' کااضافہ ٹاکید کے لیے ہے-

<sup>(</sup>۲) اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی یعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے نج جاناہے محض دنیا کی عارضی خوش حالی 'کامیابی نہیں۔ جیسا کہ بہت ہے لوگ کا فروں کی عارضی خوش حالی سے مغالطے کا اور شکو ک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگلی آبیت میں فرمایا کہ '' یہ دنیا میں تھو ڑا ساعیش کرلیں پھر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے '' یعنی یہ دنیا کاعیش ' آخرت کے مقابلے میں نمایت قلیل اور تھو ڑا ساہے جو شار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دو چار ہونا کا عیش ' آخرت کے مقابلے میں نمایت قلیل اور تھو ڑا ساہے کہ کا فروں ' مشرکوں اور اللہ کے نافر مانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی کرے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کا فروں ' مشرکوں اور اللہ کے نافر مانوں کی دنیاوی خوشحالی ان کی جمد ترقیاں ' بیاس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ بیہ قویمی کامیاب ہیں اور اللہ تعالی ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیاں' ان کی جمد مسلسل کا ثمرہ ہیں جو اسباب فو ہروے کار لاتے ہو نے ان کی طرح مسلسل کا ثمرہ ہیں جو اسباب فو ہروے کا رائے ہو نے ان کی طرح محنت ہیں جو اسباب کو ہروے کا رائے ہو نے ان کی طرح محنت ہیں جو اسباب کو ہروے کار لاتے ہو نے ان کی طرح محنت کرے گئی ہو بھی ہو عتی ہیں۔ جس کی معنت کرے گئی ہوں جو مومن ہو بیا کا فر- علاوہ اذیں بیہ عارضی کامیابیاں اللہ کے قانون مملت کا نتیجہ بھی ہو عتی ہیں۔ جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لینی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھمرا رکھا ہے ان کی مدد بھی حاصل کرلو' (اگر وہ تہمارے زعم کے مطابق تہماری مدد کر سکتے ہیں)

<sup>(</sup>٣) عُمَّةً ك دوسرك معنى بين ابهام اور پوشيدگى - يعنى ميرك خلاف تههارى تدبيرواضح اور غيرمبهم بوني چاسيي -

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنُهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِي الفَّلْكِ وَجَعَلَنْهُمُ خَلِّمِتَ وَلَغُرُقُنَا الَّذِيْنَ كَنَّ بُوُالِالِيَنَا قَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَلَيْتُهُ النُّنْذَرِيْنَ ۞

ثُوَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ وُسُلَا اللَّوْمِهِمْ فَجَاءُ وُهُمُ وِالْبَيِّنْتِ فَمَاكَانُوالِيُوْمِنُوْ ابِمَاكَذَّ بُوالِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰ الِكَ تَطْبَعُ عَلَ قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۞

معاوضہ تو نہیں مانگا' () میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ (۲)

سووہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے ''' پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا ''' اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کاجو ڈرائے جا چکے تھے۔ (سے)

پھرنوح (علیہ السلام) کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجاسوہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آ<sup>(۵)</sup>پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا ہے نہ ہوا کہ پھراس کو مان لیتے۔ (۲) اللہ تعالیٰ ای طرح حد سے

(ا) کہ جس کی وجہ سے تم یہ تہمت لگا سکو کہ دعوائے نبوت سے اس کامقصد تو مال و دولت کا اکٹھا کرنا ہے۔

(۲) حضرت نوح عليه السلام كے اس قول سے بھی معلوم ہوا كه تمام انبيا كادين اسلام ہى رہا ہے۔ گو شرائع مختلف اور مناج متعدد رہے۔ جيسا كه آيت ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا فِينْكُوْتِوْعَةً قَعِبْهَا جَا ﴾ (المصائدة ۲۸۰) سے واضح ہے۔ ليكن دين سب كا اسلام تھا ' ملاحظه ہو سورة النمل ' ۹۱ سورة النمواف ' ۱۳۱ سورة بوسف ' ۱۰۱ سورة بونس ۸۸ سورة الأعراف ' ۱۲۲ سورة النمل ' ۴۸ سورة الماكدة ' ۲۳۴ سورة الأنواف ' ۱۲۲ سورة النمل ' ۴۸ سورة الماكدة ' ۲۳۴ سورة الأنعام ' ۱۲۲ سورة النمل ' ۴۸ سورة الماكدة ' ۲۳۴ سورة ال

- (٣) لینی قوم نوح علیه السلام نے تمام تر وعظ و تھیجت کے باوجود کلذیب کا راستہ نہیں چھوڑا' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک تشتی میں بٹھا کر بچالیا اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کردیا۔
- (٣) لیعنی زمین میں ان بیخے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا۔ پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی'اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جا تا ہے۔
- (۵) کیعنی ایسے دلا کل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔
- (۱) لیکن سے امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں 'محض اس لیے کہ جب اول اول سے رسول ان کے پاس آئے تو فور آ بغیر غورو فکر کئے 'ان کا انکار کر دیا۔ اور سے پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل تجاب بن گیا۔ اور وہ کی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں 'اب اس کو کیا ماننا؟ نتیجاً ایمان سے وہ محروم رہے۔

بڑھنے والوں کے دلوں پر بندلگادیتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۷۴) پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موئی اور ہارون (ملیهما السلام) کو<sup>' ''')</sup> فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ <sup>(۳)</sup> سوانہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۷۵)

پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنی تو وہ لوگ کہنے گئے کہ یقینا یہ صریح جادہ ہے۔ (۵۱) موکی (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنی الی بات کتے ہو کیا یہ جادہ ہے 'طالا نکہ جادہ گر کامیاب نہیں ہواکرتے۔ (۱) (۷۷) وہ لوگ کہنے گئے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹادہ جس پر ہم نے اپنے باپ

تُوَيَّعَثَنَامِنَ بَعِدِهِمُ مُوْسى وَهَرُوْنَ الل فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ بِالْبِيِّنَا فَاسْتَكْبُرُوْا وَكَانُوْ اقَوْمًا تَجْرِمِيْنَ ۞

فَلَمَّاجَأَءُ هُمُوالْحَقُ مِنْ عِنْدِنَاقَالُوْآاِنَ هٰذَالسِحْرُمُيُمِينٌ 🏵

قَالَ مُوْسَى اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَاجَآءُكُوْ اَسِعُرُهٰذَا وَلاَيُعْلِمُ السَّحِرُونَ ۞

قَالُوۡٓا اَحِمُتَنَالِتَلُوۡتَنَاعَتَاعَتَاعَتَاوَجُەنَاعَلَيُوابَاءْنَا وَتَكُوۡنَ لَكُمُنَا الْكِرۡبِيَا ۚ فِي الْاَرۡضِ وَمَاعۡنُ لَكُمُنَالِمُوۡمِينَةِنَ ۞

- (۱) یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفرو تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہی ہیں اس طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی' ان کے دلوں پر مهر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ' اس طرح محروم رہے گی'جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔
- (۲) رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد 'حضرت موسیٰ وہارون علیہماالسلام کاذکر کیاجا رہاہے ' دراں حالیکہ رسول کے تحت میں وہ بھی آجاتے ہیں۔ لیکن چو نکہ ان کا ثنار جلیل القدر رسولوں میں ہو تاہے 'اس لیے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرمایا۔
- (۳) حضرت موی علیه السلام کے بیہ معجزات ' بالخصوص نو آیات بینات ' جن کا ذکر اللہ نے سور ہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۱ میں کیا ہے۔ مشہور ہیں۔
- (٣) لینی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیج ہوئے رسول کے ساتھ بھی انتکبار کا معاملہ کیا۔ کیونکہ ایک گناہ و سرے گناہوں کے ارتکاب کی جرأت پیدا کر دیتا ہے۔ ارتکاب کی جرأت پیدا کر دیتا ہے۔
  - (a) جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تواس سے چھٹکا را حاصل کرنے کے لیے کمہ دیتے ہیں کہ بیہ توجاد و ہے -
- (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا' ذرا سوچو تو سہی' حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو' بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ لینی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور نالپندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اور میں تو اللہ کا رسول ہوں' مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے مجزات اور آیات بینات عطاکی گئ ہیں مجھے سحروساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اللہ کے عطاکردہ مجزات کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟

دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے<sup>(۱)</sup> اور ہم تم دونوں کو مجھی نہ مانیں گے-(۷۸) اور فرعون نے کما کہ میرے پاس تمام ماہر جادو گروں کو حاضر کرو-(۷۹)

پھر جب جادوگر آئے تو موی (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ ڈالوجو کچھ تم ڈالنے والے ہو- (۸۰)

سوجب انہوں نے ڈالا تو مویٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ سید جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ بیٹنی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے ''' اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ ('(A)

اور الله تعالی حق کو اینے فرمان سے (۱۳) ثابت کر دیتا ہے گو مجرم کیساہی ناگوار سمجھیں -(۸۲)

پس موی (علیه السلام) پران کی قوم میں سے صرف قدرے

وَقَالَ فِرُعُونُ الْمُثُونِ يُكِلِّ الْمِرْعِلِيُمِ ۞

مَّلْمَا جَاءُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُوْمُوسَى الْقُوامَ اَنْكُومُ لُقُونَ 🖸

فَلَقَاَالْقَوَّاقَالُمُوْسَى مَاجِمُتُوُّ مِهُ السِّعُوُّ إِنَّ اللهَ سَيُبُطِلُهُ ۚ إِنَّ اللهَ لَايُصُرِّحُ مَكَ الْمُفْسِدِينَ ۞

وَيُعِثُ اللهُ الْحَقَّ بِكِلْتِهِ وَلَوْكِرَةَ الْمُجُومُونَ ۞

فَهَأَالْمَنَ لِمُوسَى إلَّاذُرِّتِيَة ثُوِّنَ قَوْمِه عَلْخَوْفٍ مِّنْ فِرْعُونَ

(۱) یہ منکرین کی دیگر کٹ جنیال ہیں جو دلا کل سے عاجز آگر 'پیش کرتے ہیں۔ ایک بید کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہثانا چاہتے ہو' دو سرے بید کہ ہمیں جاہ و ریاست حاصل ہے 'اسے ہم سے چھین کرخوداس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے ہم تو بھی بھی تم پر ایمان نہیں لا کیں گے۔ یعنی تقلید آباء پر اصرار اور دنیوی جاہ و مرتبت کی خواہش نے انہیں ایمان لائے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کامقابلہ ہوا' بھیسا کہ سور و اعراف میں گزرااور سورہ طہیں بھی اس کی بچھ تفصیل آئے گی۔

(۲) چنانچہ ایبا ہی ہوا۔ بھلا جھوٹ بھی 'چ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں نے 'چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پنچے ہوئے تھے' جو کچھ پیش کیا'وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبرہ بازی ہی تھی اور جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا بھینکا تو اس نے ساری شعبرہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کردیا۔

(٣) اور آیہ جادوگر بھی مفیدیں تھے۔ جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھا ہوا تھااور جادو کے کرتب د کھاکر لوگوں کو بے و قوف بناتے تھے' اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا؟

(٣) یا کلمات سے مراد وہ دلا کل و براہین ہیں جو اللہ تعالی اپنی کتابوں میں اتار تار ہاہے جو پیغیبروں کو وہ عطا فرما تا تھا۔ یا وہ مجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیا کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے' یا اللہ کا وہ حکم ہے جو وہ لفظ کُن سے صادر فرما تا ہے۔

وَمَكَانِهِهُ وَانْ يَغْتِنَهُ وُوَانَّ فِرْعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضَ وَإِنَّهُ لِمِنَ الْمُنْسِوِفِيْنَ ۞

وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ انْ كُنْتُو امْنَتُو بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْ آانَ كُنْتُو مُسْلِمِ يْنَ ۞

> ڡؘٛڡۜٵڷؙۅؙٵڡٙڶ۩ؗؿۊػڴڶؽٵۥۯؾۜڹٵڵۼۜؾٮڵؽٵڣؿؽؘۊؖ۫ڸڷڤٙۅؙۄ ۩ڟٚڸؠؽڹ۞ٞ

قلیل آدمی ایمان لائے (۱) وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کمیں ان کو تکلیف پہنچائے (۲) اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا 'اور رہی بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہوجا تا تھا۔ (۳) (۸۳) اور مویٰ طلبہ السلام) نے فرمایا کہ اے میری قوم! اگرتم اللہ پر ایمان رکھتے ہوتوا ہی پہوتوکل کرواگر تم مسلمان ہو۔ (۸۳) انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے

ہمارے پرورد گار! ہم کوان ظالموں کے لئے فتنہ نہ بنا-(۸۵)

(۱) فَوَمِهِ كَ "ه" كَ مرجع مِيں مفسرين كا اختلاف ہے۔ بعض نے اس كا مرجع حضرت موى عليه السلام كو قرار ديا ہے۔
کو نکه آیت میں ضمیرے پہلے انمی كا ذکر ہے۔ لینی موی علیه السلام کی قوم میں سے تھو ڑے سے آدمی ایمان لائے۔
لیکن امام ابن کشرو غیرہ نے اس كا مرجع فرعون كو قرار دیا ہے۔ لینی فرعون کی قوم میں سے تھو ڑے سے لوگ ایمان
لائے۔ ان کی دلیل بیہ ہے كہ بنی امرائیل كے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ كے انتظار میں سے جو حضرت موئ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی امرائیل (سوائے قارون كے) ان پر ایمان رکھتے سے۔ اس لیے صبح بات بی ہے كہ ﴿ ذَرْتِهَا قُومِ ﴾ سے مراد 'فرعون کی قوم سے تھو ڑے سے لوگ ہیں 'جو حضرت موئ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انئی میں سے اس کی بیوی (حضرت آسیہ) بھی ہیں۔

(۲) قرآن کریم کی میہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے'کیونکہ انمی کو فرعون اور اس کے دربار پول اور حکام سے تکلیف پہنچائے جانے کاڈر تھا۔ بنی اسرائیل' ویسے تو فرعون کی غلامی و محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس کاکوئی تعلق نہیں تھانہ انہیں اس وجہ سے مزید تکالیف کا ندیشہ تھا۔

(۳) اورایمان لانے والے اس کے اس مظلم وستم کی عادت سے خوف زدہ تھے۔

(٣) بنی اسرائیل ، فرعون کی طرف سے جس ذلت و رسوائی کاشکار تھے ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کمی نہیں آئی اس لیے وہ سخت پریشان تھے ، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ تک کمہ دیا اے موسیٰ! جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں جتلا تھے ، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا میں حال ہے ۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کما تھا کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تہمارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ۔ (ملاحظہ ہو سورة الاعراف آیات ۱۲۸-۱۲۹)) یمال بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سے فرہ نیرورار ہو تو اس پر توکل کرو۔

وَيَجِنَأْبِرَحْمُتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ 🕾

وَاوْحَيُنَاْ إِلَى مُوسَى وَاَخِيْدِ آنُ تَسَبَوّا لِقَوْمِكُمْنَا بِمِصْرَ يُنُوْتَا وَاجْعَلُوا بُيُونَكُو فِيْلَةً وَاقِينِهُ وَالصَّلُوةَ \* وَيَشِّرِ الْهُوُمِنِينَ ۞

وَقَالَ مُوْسَى رَبَّنَا اِنَكَ التَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلَا فَازِيْنَةً وَّامُوَالاَ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا لَ رَبْنَالِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيْلِكَ ثَرَبْنَا اطْمِسْ عَلَى امُوَالِمُ وَاشْدُدُ عَلْ عَلْوُبِهِمْ فَلَا يُوْمِئُوا احَتَّى يَرُوُالْفَذَابَ الْاَلِيمُورَ ۞

اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔(ا) (۸۲)

اور ہم نے موی (علیہ السلام) اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بر قرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز بڑھنے کی جگہ قرار دے لو<sup>(۲)</sup> اور نماز کے پابند رہو اور آب مسلمانوں کو بثارت دے دیں۔ (۸۷)

اور موی (علیہ السلام) نے عرض کیا اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سلمان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے۔ اے ہمارے رب! (ای واسطے دیئے ہیں کہ) وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب! انکے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور انکے دلوں کو سخت کردے (۳) سویہ ایمان نہ لائے یا ئیں یماں تک کہ در دناک عذاب کود کیولیں۔ (۸۸)

<sup>(</sup>۱) الله پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بار گاہ اللی میں دعائیں بھی کیں۔ اور یقینا اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہار ابھی۔

<sup>(</sup>۲) اس کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی معجدیں بنالواور ان کا رخ اپنے قبلے (بیت المقدس) کی طرف کرلو۔ ٹاکہ تنہیں عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے 'جمال تنہیس فرعون کے کارندوں کے ظلم وستم کاڈر رہتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) جب موی علیه السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ و تھیجت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات د کیے کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھران کے حق میں بدوعا فرمائی 'جے اللہ نے یمال نقل فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اگرید ایمان لائیں بھی توعذاب دیکھنے کے بعد لائیں 'جوان کے لیے نقع بخش نہیں ہوگا۔ یمال ذہن میں یہ اشکال نہیں آتا چاہیے کہ پنجبرتو ہدایت کی دعارتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بددعا-اس لیے کہ دعوت و تبلیخ اور ہر طرح سے اتمام جمت کے بعد 'جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید ہاتی نہیں رہی ہے 'تو پھر آخری چارہ کاری رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معالمے کواللہ کے سرد کردیا جائے ۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پنجبر کی ذبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ساڑھے نوسوسال تبلیخ کرنے کے بعد بالا تحرابی قوم کے بارے میں بددعا فرمائی '

قَالَ قَدُا أُجِيْبَتُ تَاعُونَكُمُا فَاسْتَقِيْمَا وَلاَتَأَبِكِينَ سَبِيُلَ الّذِيْنَ لاَيَعْلَمُونَ ۞

وَجُوزُنَابِهِنَ اَمِثَمَ إِيْلِ الْبَحْزَانَاتُهَا أَمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيًا وَعَدُوالتَّى إِذَا اَدْزَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ امْنُتُ اتَّهُ لَآلِاللهَ الَّالِهِ الَّالِهِ الَّذِينَ الْمُنْفِيدِينَ • الَّذِي َ الْمُنْفِيدِينَ •

آلُنْ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ @

حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی 'سوتم ثابت قدم رہو <sup>(۱)</sup> اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۸۹)

اور جم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا (۳) پھران کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور ذیادتی کے ارادہ سے چلا یمال تک کہ جب ڈو بنے لگا (۳) تو کشے لگا کہ میں ایمان لا تا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لا تا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لا تا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں 'اس کے سواکوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ (۹۰)

(جواب دیا گیا که) اب ایمان لا با ہے؟ اور پہلے سر کشی

﴿ وَبِ لَا تَذَوْعَلَى الْأَدْفِ مِنَ الْكِفِي مِنَ الْكِفِي مِنَ الْكِفِي مِنَ الْكِفِي مِنَ الْكِفِي مِنَ الكِفِي مِنَ الْكِفِي مِنَ النَّهِ مِنَ الْمُنْ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

(۱) اس کاایک مطلب توبہ ہے کہ اپنی بد دعاپر قائم رہنا 'چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہوجائے۔ کیونکہ تمہاری دعاتو یقینا قبول کرلی گئے ہے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب بہنا کیں گئے ؟ بیہ خالص ہماری مشیت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بد دعا کے چالیس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈو جندگا ' تواس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا 'جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دو سرا مطلب اس کا بیہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ و دعو ہن بنی اسرائیل کی ہدا ہے در ہمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدوجہ دجاری رکھو۔

(۲) لیعنی جولوگ اللہ کی سنت' اس کے قانون' اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے' تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو' اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلدیا بہ دیر اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا- کیوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

(۳) کینی سمند رکو بھاڑ کر' اس میں خٹک راستہ بنا دیا۔ (جس طرح کہ سور ۂ بقرہ آیت ۵۰ میں گزرااور مزید تفصیل سور ۂ شعراء میں آئے گی)اور تنہیں ایک کنارے سے دو سرے کنارے پر پہنچادیا۔

(٣) لیعنی اللہ کے تھم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خٹک راتے پر 'جس پر چل کرموئی علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا' فرعون اور اس کا لفکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہو گیا۔ مقصدیہ تھا کہ موئ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات ولانے کے لیے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لفکر' اس سمندری راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ نے سمندر کو حسب سابق جاری ہو جانے کا تھم وے دیا۔ نتیجناً فرعون سمیت سب کے سب غرق دریا ہو گئے۔

كَالْيُؤَمِّ نُخِيِّكَ بِهَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمِنْ خَلُفَكَ ايَةٌ وَلِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ التَّاسِ عَنَ الْيِزِنَالَغُولُونَ ﴿

ۅؘڵڡٙۜۮڹٷؘٲڬٲڹؽ۬ٳٞڶۺڒٙٳٝ؞ؽڶؙؙٛڡؙؠؙۊۜڶڝۮؾٷۯڒؿؙ۠ڹۿۄ۠ۺۜ الطّيِّؠتِ° فَمَااخْتَلَفُوْاحَثَّى جَاءُهُوُ الْفِرْدُرِاتَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَالْقِيلَمَةِ فِيْمَاكَانُوْافِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ۞

فَانْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا الَيْكَ فَمُنْكِ الَّذِيْنَ يَقْمَ وُونَ الْكِتْبَونَ قَبُلِكَ لَقَنْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ زَيِّكَ فَكَرْتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَزِيْنَ ۞

کرتار مااور مفسدول میں داخل رہا۔ <sup>(۱)</sup> (۹۱) سرتر چنج میں نہ تری راپش کی نیا میں میں گیا ہیں ہ

سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے ناکہ توان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں (۲) اور حقیقت میہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔(۹۲)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھاٹھکانا رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ (۳) یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گاجن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ (۹۳)

پھراگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ د کیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ بیشک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بچی کتاب آئی ہے۔ آپ ہرگزشک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ (۹۴)

(۱) الله کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں 'کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا' اس وقت تو نافرمانیوں اور فساد انگیزیوں میں مبتلا رہا-

(٢) جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آ نا تھا۔ الله تعالیٰ نے سمندر کو تھم دیا 'اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا 'جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا۔ مشہور ہے کہ آج بھی ہید لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بالصَّوابِ

(٣) لینی ایک تواللہ کاشکرادا کرنے کے بجائے 'آپس میں اختلاف شروع کردیا 'پھریہ اختلاف بھی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا' بلکہ علم آجانے کے بعد کیا۔ جس کاصاف مطلب یہ ہے کہ بیا ختلاف محض عناداور تکبر کی بنیاد پر تھا۔

(٣) یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ "جو کتاب پڑھتے ہیں' ان سے پوچھ لیں''کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسانی کتابیں' (تو رات و انجیل وغیرہ) یعنی جن کے پاس سے کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغیر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

وَلِاتُّلُوْنَنَ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوُ الِآلِتِ اللهِ فَتَكُوُنَ مِنَ الْخَيْرِيْنَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِ مُكِلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

فَكُولَا كَانَتُ قَرْيَةُ امَنَتُ فَنَعَمَ إَلِيْمَا ثُهَا إِلاَ قَوْمَ يُؤْنَنَ عَلَى

اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالٰی کی آیتوں کو جھٹلایا 'کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ (۱) (۹۵)

یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لا ئیں گے-(۹۹)

گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائمیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ <sup>(۲)</sup>(۹۷)

چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانااس کو نافع ہوتا سوائے یونس (علیہ السلام) کی قوم کے۔ (۱۳) جب وہ ایمان

<sup>(</sup>۱) یہ بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھایا جا رہاہے کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔

لَمَّنَّ الْمَنُواكَتَفُنَا عَنُهُمُ عَنَاابَ الْعِزْيِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعُنْهُمُ اللَّحِيْنِ ۞

وَلَوْشَأَءُ رَبُكَ لِأَمْنَ مَنُ فِي الْأَرْضِ كُلْمُمْ مَنِيقًا \* اَفَانَتَ تَكُونُو النّاسَ حَثَّى يَكُونُوامُؤْمِنِيْنِ ﴿

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنْ تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الّذِيْنَ لَا يُعْقِلُونَ ۞

قُلِ انْظُرُوامَاذَافِى التَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَالْعُنِي الْالَيْكَ وَالتَّذُدُوعَنَ قَوْمِ لِانْوُمُونَ ۞

لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت (خاص) تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے (کاموقع) دیا۔ (۱) (۹۸) اور آگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آئے '(۱) تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یمال تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں۔(۹۹)

حالا نکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ (۱۰۰)

آپ کمد د بیجئے کہ تم غور کرو کہ کیاکیا چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں

مرحلہ نہیں آیا تھاکہ جب ایمان نافع نہیں ہو تا۔ لیکن قرآن کریم نے قوم یونس کا إِلَّا کے ساتھ جواحثن کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بالصَّوابِ .

(۱) قرآن نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے' اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی' اس لیے بعض مفرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ دنیوی عذاب ' ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا' تو پھرا خروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ کیوں کہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی' (جس کی صراحت یمال نہیں ہے ) تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت دیگر عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بھورت دیگر عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت دیگر عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بھورت دیگر عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت دیگر عذاب سے بینا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ واللہ اعلم۔

(۲) کین اللہ نے ایسانہیں چاہا کیو نکہ یہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے 'جے مکمل طور پر وہی جانتا ہے - یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جا ئیں 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا - یہ نہیں ہو سکتا کیو نکہ مثیت اللی 'جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجم پر بمنی ہے 'اس کی مقتضی نہیں - اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں ؟ جب کہ آپ کے اندراس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں -

(۳) گندگی سے مراد عذاب یا کفرہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے 'وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔

فَهَلُينَتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اليَّامِ الَّذِينَ خَلُوامِنْ تَمْلِهِهُ قُلُ فَالْتَظِرُوَالِقُ مَعَكُو مِن الْمُنْتَظِرِينَ ⊕

تُقَوْفِيِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِينِينَ امْنُوْاكَدَالِكَ ۚ حَقَّاعَلَيْنَا ثُنْجِرَ الْمُؤْمِنِيْنِينَ ﴿

قُلْ يَايَتُهُا التَّاسُ إِنُ كُنْتُورُ فَ شَكِّ مِّنَ دِيْفِي َ فَلَااَعُبُكُ الَّذِيْنَ تَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنُ اَعُبُكُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَهْ كُوُ \* وَامْرُتُ أَنَ الْوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَأَنُ أَقِوْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَتَ مِنَ

اورد همکیال کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں۔(۱۰۱)

سووہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں- آپ فرماد بجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار

کرنے والوں میں ہوں۔ (۱۰۲)

پھر ہم اپنے پیغیبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھ' اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ (۱۰۲۳)

آپ کہ دیجئے (۲) کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نمیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھو ڈ کر عبادت کرتے ہو'(۳) کین ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ (۵) اور مجھ کو بیہ تھم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ (۱۰۴)

اور یہ کہ اپنا رخ کیسو ہو کر(اس) دین کی طرف کر

<sup>(</sup>۱) یعنی پیہ لوگ 'جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی 'لہذا ایمان نہیں لاتے-کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے چھپلی امتیں گزر چکی ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو بچاکر (جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت ہے) باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے 'تم بھی انتظار کرو' میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پنجیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم فرما رہاہے کہ آپ تمام لوگوں پر بیہ واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دو سرے سے مختلف ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو' جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور نہی دین حق ہے نہ کہ کوئی اور تویاد رکھو کہ میں ان معبودوں کی تھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا' جن کی تم کرتے ہو۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی موت و حیات ای کے ہاتھ میں ہے 'ای لیے جب وہ جاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے 'کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

الْمُشْيِرِكِيْنَ 🖸

وَلاَتَنُعُمُونُ دُوْنِ اللهِ مَالاَيْنُفَعُك وَلاَيهُمُّوُكَ وَلَا يَهُمُّ لُكَ وَلاَ يَعْمُ لُكَ وَلاَ يَعْمُ لُكُ وَلاَ يَعْمُ لُكُ وَلاَ يَعْمُرُكُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ فَيْ اللَّهُ لِللَّهُ فَيْ اللَّهُ لِللَّهُ فَيْ اللَّهُ لِللَّهُ فَيْ اللَّهُ لِلَّهُ فَيْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْمُلُكُ وَلاَ يَعْمُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ لِللَّهُ فَيْ اللَّهُ لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَكُونُ وَلا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّالِي لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ للللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللْلِلْمُ

وَانُ يَمُسَنُكَ اللهُ بِفُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهَ الْأَفْوَوَانُ يُودُكَ عِنْرُ فَلاَزَلَدُ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَتَنَا ءُسُ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْدُ ۞

قُلْ يَالَيُهَا النَّاسُ قَدُ جَاءُكُو الْحَقُّ مِنْ رَّيَكُو فَمَنِ الْهَتَدَى فَإِنَّهَ اَيَهُتَدِي لِنَفْدِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَ ا يَضِلُّ

لینا<sup>ا))</sup> اور تبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا-(۱۰۵)

اور الله کو چھوٹر کرایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کونہ کوئی نفع پنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھراگر ایساکیا تو تم اس حالت میں خالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ (۲)(۲۰۱)

اوراگر تم کواللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجزاس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں''' وہ اپنا فضل اپنے بندول میں ہے جس پر چاہے نچھاور کردے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والاہے۔(۱۰)

آپ کمہ دیجئے کہ اے لوگوا تہمارے پاس حق تہمارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے<sup>،(())</sup> اس لیے جو شخص راہ راست پر آجائے سو وہا پنے واسطے راہ راست پر آئے

(۱) حَنِیفٌ کے معنی ہیں۔ یک سو' یعنی ہردین کو چھو ڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانااور ہر طرف سے منہ مو ڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا۔

(۲) یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کرایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع یا نقصان پنچانے پر قادر نہیں ہیں' تو یہ ظلم کا ارتکاب ہو گا۔ ظلم کے معنی ہیں وضع الشّیء فی غینرِ مَحَلّه کسی چیز کواس کے اصل مقام سے ہٹاکر کسی اور جگہ رکھ دیا۔ عبادت چو نکہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمام کا نتات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا گھیا عبادت کا نمایت ہی غلط استعمال ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمد ہیہے۔

(٣) خیر کو یمال فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرما تا ہے 'اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں۔ لیکن میہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے ' انسانوں پر پھر بھی رحم و کرم فرما تا ہے۔

(۴) حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جس میں توحید النی اور رسالت محمد یہ پر ایمان نمایت ضروری ہے۔

عَلَيْهُمَا وْمَمَّا أَنَاعَلَيْكُوْ بِوَكِيْلٍ 💍

وَاثْنِيعُ مَا يُوْمَىٰ اِلَيُكَ وَاصْبِرْحَتَّى يَعَكُواللهُ وَهُوَخَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۞

## المُوَافِينَ الْمُوافِينَ الْمُوافِينَ الْمُوافِينَ الْمُوافِينَ الْمُوافِينَ الْمُوافِينَ الْمُوافِينَ الْمُو

بِمُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُون

گا<sup>(۱)</sup> اورجو مخص بے راہ رہے گاتواس کابے راہ ہونااسی پر پڑے گا<sup>(۲)</sup> اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۸)

پ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے (میں سال تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھاہے۔ (۱۰۹)

سورۂ ہود کی ہے اور اس کی ایک سو شئیس آیتیں اور دس رکوع ہیں

شروع كرتا مول مين الله كے نام سے جو نمايت مهمان برا رحم والاہے-

(۱) لینی اس کافائدہ اس کو ہو گاکہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے پیج جائے گا۔

(٣) لیعنی اس کا نقصان اور وبال ای پر پڑے گاکہ قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا' تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی کفروضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفروضلالت سے بہنے کی تاکید و ترجیب' دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیرخواہی ہے۔ اللہ کی این کوئی غرض نہیں ہے۔

(۳) لینی سے ذمہ داری جھے نہیں سونپی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بناکر چھوڑوں بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا' نافرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مُواخذے سے ڈرانا اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کرایمان لا تا ہے تو ٹھیک ہے'کوئی نہیں مانیا' تو میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منواکر چھوڑوں۔

(۳) اللہ تعالیٰ جس چیزی و حی کرے 'اسے مضبوطی سے پکڑلیں 'جس کاا مرکرے 'اسے عمل میں لا 'میں 'جس سے روکے ' رک جا 'میں اور کسی چیز میں کو تاہی نہ کریں۔ اور و حی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آ 'میں ' خالفین کی طرف سے جو ایذا 'میں پنچیں اور تبلیخ ودعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزر ناپڑے 'ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کامقابلہ کریں۔

(۵) کیونکہ اس کاعلم بھی کامل ہے' اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ بهتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟

اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات اللی اور پغیمروں کی تکذیب کر کے عذاب اللی کانشانہ بنیں اور اللہ کا تذکرہ ہے جو آیات اللی اور اق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں-اس لیے حدیث تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں' یا اور اق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں-اس لیے حدیث

الزَّكِينُ أُحُكِمَتُ اللَّهُ ثُمُّوْضِّلَتُ مِنُ لَّدُنُ حَكَيْمٍ خَبِيْرٍ أَنْ

الا تَعْبُدُوْ إِلَّا اللَّهُ إِنَّانِي لَكُومِّنُهُ نَذِيرٌ وَكَيْثِيرٌ ﴿

وَآنِ اسْتَغْفِرُوْ ارَبَّكُوْ تُوَتُّوُنُوُّ اللَّهِ يُمَتِّمَكُمُ مَّتَنَاعًا حَسَنَا اللَّ اَجَلِ مُّسَمَّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضُلِ فَضُلَهُ وَانْ تَوَلَّوْا فِالْنَّ اَخَافُ عَلَيْنَكُوْ عَذَابَ يَوْمِكِينِ ﴿

إلىالله ِ مُرْجِعُكُةُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّي شَنْيُ قَدِيْرٌ ۞

الرئید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں'' پھرصاف صاف بیان کی گئی ہیں '' ایک علیم باخبر کی طرف ہے۔''' (۱)

می طرف ہے۔''' (۱)

یہ کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت مت کرومیں تم کو اللہ کی

کی طرف ہے۔ (''(۱)

یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی
طرف ہے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ (۲)
اور ریہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب ہے معاف کراؤ پھر
اس کی طرف متوجہ رہو' وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا
سامان ''' (زندگی) دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے
کو زیادہ ثواب دے گا- اور اگر تم لوگ اعراض کرتے
رہے تو جھے کو تہمارے لیے ایک بڑے دن <sup>(۵)</sup>
عذاب کا اندیشہ ہے۔ (۳)

تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتاہے۔ (م)

میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق بواپی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیابات ہے آپ ہو ڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جھے سور ہ ہود' واقعہ' عم بیساء لون اور إذا الشمس کورت وغیرہ نے بو ڑھاکر دیا ہے"۔ (ترندی- نمبرے۳۲۹۔ صبح ترندی للألبانی ۱۱۳/۳)

(۱) لین الفاظ و نظم کے اعتبارے اتن محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔

(۲) کچراس میں احکام و شرائع 'مواعظ و فقص 'عقائد و ایمانیات اور آداب و اخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل ہے۔ بیان کئے گئے ہیں 'کچپلی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی۔

(٣) لینی اپنے اقوال میں حکیم ہے'اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں اوروہ خبیر بھی ہے یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبرہے -اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے پچ سکتا ہے -

(٣) یمال اس سلمان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر "متاع غرور" دھوکے کا سلمان- کما ہے 'یمال اے "متاع حسن " قرار دیا ہے- اس کا مطلب میہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا' اس کے لیے میہ متاع غرور ہے 'کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائےگا' اس کے لیے بیچندروزہ سلمان زندگی متاع حسن ہے 'کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق برتاہے-

(۵) بوے دن سے مراد قیامت کادن ہے۔

یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کیے ویتے ہیں ماکہ اپنی باتیں (اللہ) سے چھپا سکیں۔ (۱۱) یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لیٹیتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلول کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔(۵)

ٱلآٳٲڰۿؙۄؙٮؽڎٛٷٛڹڝؙۮٷۯۿٷڸڛؘٮ۠ؾۜڂۛڡؙٛۏٳ؞ٮؙڎٞٵڵڿۺؘؽۺؾۛۼٛؽؙۅڹ ؿۣؠٵؿؙؙٛٛ؋ؙؙؿٚڲٷؙٷٳؽؠڗؙٷڹۅؘٵؽڠڸڹٛٷڹۧٳ۠ؾٞ؋ۼڸؽٷ۠ الصُّدُٷڕ۞

(۱) اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے 'اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بخاری (تفیرسور ہ ہود) میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہو ناپند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھے رہاہے 'اس لیے ایسے موقعوں پروہ شرم گاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینول کو دہرا کر لیتے تھے ۔اللہ نے فرایا کہ رات کو اند ھرے میں جبوہ بستروں میں اپنے آپ کو کیڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے 'تواس وقت بھی وہ ان کو دکھتااور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔مطلب میں اپنے آپ کو کیڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے 'تواس وقت بھی وہ ان کو دکھتا اور ان کی جھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔مطلب میں اپنی جگہ بست اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلواور افراط بھی صحیح نہیں 'اس لیے کہ جس ذات کی خاطروہ الیا کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بست اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلواور افراط بھی صحیح نہیں 'اس لیے کہ جس ذات کی خاطروہ الیا کہ رہے تھا کا کیافا کدہ ؟

وَمَامِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَاعَلَى الله ورَزْقَهُمَا وَيَعُاذَهُمُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِرْكِتُكِ مُبْدِينِ ۞

وَهُوَالَّذِي حَنَّلَ التَّهُلُوتِ وَالْاَفْنَ فِي سِتَّةِ آيَا مِرَوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمُنَاءِلِيمُ لُوَكُوْ آفِكُوُ آحَسُنُ عَمَلًا وَلَيْنُ قُلْتَ إِنَّكُوْمَهُ عُوْلُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الّذِيْنَ كَفَرُوْ آانِ لِمُنَّ الْالِيحُوْلُيْمِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الّذِيْنَ كَفَرُوْ آانِ لَهُ اللَّالِيحُولُونَ مَنْ اللَّالِيحُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيحُولُونَ مِنْ المَّوْتِ لَيَقُولَ اللَّهُ اللَّالِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِيْنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالی پر ہیں <sup>(۱)</sup> وہی ان کے رہنے سننے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونیے جانے <sup>(۲)</sup> کی جگہ کو بھی' سب کچھ واضح کتاب میں موجودہے۔(۲)

الله ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا (۲۳) تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اجھے عمل والا کون ہے ' (۲۳) اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤگ تو کافر لوگ بلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نزا صاف صاف جادو ہی ہے۔ (۷)

- (۱) تعنی وہ کفیل اور ذہبے دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق' انسان ہویا جن' چرند ہویا پرند' چھوٹی ہویا بڑی' بحری ہویا بری۔ ہرایک کواس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کر تاہے۔
- (۲) متنقر اور متنوع کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک منتہائے سررایعنی زمین میں چل پھر کر جہال رک جائے) متنقر ہے اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے۔ بعض کے نزدیک رحم مادر متنقر اور باپ کی صلب مستودع ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوان جہال رہائش پذیر ہو' وہ اس کا متنقر ہے اور جہال مرنے کے بعد دفن ہو' وہ مستودع ہے۔ (تفییر ابن کشی) امام شوکانی کہتے ہیں' متنقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے وہ حصہ ذمین ہے جس میں دفن ہو اور امام حاکم کی ایک روایت کی بنیاد پر اسی کو ترجیح دی ہے۔ بسرحال جو بھی مطلب لیا جائے' آیت کا مفہوم واضح ہے کہ چونکہ اللہ تعالی کو ہر ایک کے متنقر و مستودع کا علم ہے' اس لیے وہ ہرایک کو روزی پنچانے پر قادر ہے اور ذمے دار ہے اور وہ اپنی ذمے داری پوری کر آہے۔
- (٣) کی بات صحیح احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے آسان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل ' مخلوقات کی تقدیر کھی 'اس وقت اس کاعرش پانی پر تھا"۔ (صحیح مسلم 'کتاب القدد نیز دیکھئے 'صحیح بحادی 'کتاب بدء المحلق)
- (۳) لینی بیر آسان و زمین یول ہی عبث اور بلامقصد نہیں بنائے 'بلکہ اس سے مقصود انسانوں (اور جنوں) کی آزمائش ہے کہ کون اجھے اعمال کرتا ہے؟

ملحوظہ اللہ تعالی نے یماں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کر تاہے بلکہ فرمایا کون زیادہ اچھے عمل کر تاہے -اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہو تاہے جو صرف رضائے اللی کی خاطر ہواور دو سرا' یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو -ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو وہ اچھاعمل نہیں رہے گا' پھروہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو' اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں -

وَلَهِنَ اَخُرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى اَتُوَ مَّعُدُودَةٍ لَكَيْقُولْنَّ مَا يُخِسُهُ الْالْيَوْمَ يَالِيَّهِمُ لَيْنَ مَصْرُدُفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوا لِهِ يَسْتَمُوْرُونَ ۞

ۅؘڵؾؽؗٲۮؘڡؙؙٮؘٵڶڔؽؗٮؘٵؽ؞ێۧٵۯڂؠڎٙڎؙڗٛۜٮؘڗٚۼڹۿٳؠٮؙڎؙٳؾۜڎ ڮؿؙؙٷٛۺؓػڣٛۅۯۛ

ۅؘڵؠۣڹٛٲۮؘؿؙٮؙۿؙٮؘۼؙؠۘٵٞءٙؠؘۼؙٮؘڞؘڗۜٳۧءؘؠۜؾؾؙۿؙڶؽڠؙۅٛڵؾۜۮ۬ۿؘۘڹ التَّمِيت**ٚ**ڷؙؙڠۼؿٝٳؾۧۿڵڣؘڕۣڂٛڣڂٛۅ۠ڒ۠۞۫

اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو میہ ضرور لپکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے ' سنو! جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھران سے ملنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑار ہے تھے وہ انہیں گھیرلے گی۔ <sup>(۱)</sup>(۸)

اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذا گفتہ چکھا کر پھراسے اس سے لے لیس تو وہ بہت ہی ناامید اور بڑا ہی ناشکرا بن جا آہے۔ (۹)

اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس تخی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کئے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں' (۳) یقیناً وہ بڑا ہی انزانے والا شیخی خور ہے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) یمال استعجال (جلد طلب کرنے) کو 'استهزا سے تعبیر کیا گیاہے کیونکہ وہ استعجال 'بطور استهزائی ہو تاتھا۔ بسرحال مقصودیہ سمجھاناہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں جتلا نہیں ہوناچاہیے 'اس کی گرفت کی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ (۲) انسانوں میں عام طور پر جو ندموم صفات پائی جاتی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ان کا بیان ہے۔ نامیدی کا تعلق مستقبل سے ہے اور ناشکری کا ماضی و حال ہے۔

<sup>(</sup>٣) لعنی سمجھتا ہے کہ مختبوں کا دور گزر گیا ہے' اب اے کوئی تکلیف نہیں آئے گی-

أَيَّةً كَ مُخْلَفُ مَنْهُوم: آيت نمبر ٨ مِين أُبِيّةٍ كَالفظ آيا ہے- يہ قرآن مجيد مِين مُخْلَف مقامات پر مُخْلَف منهوم مِين استعال بوا ہے- يہ ام سے مشتق ہے ' جس كے معنی قصد كے ہيں- يهاں اس كے معنی اس وقت اور مدت كے ہيں جو نزول عذاب كے ليے مقصود ہے ' (فَحْ القدير) مور اَ يوسف كی آيت ٣٥ ﴿ وَالْاَكْرَبَدُ الْمَنَةِ ﴾ مِين بھی ہی مفهوم ہے اس كے علاوہ جن معنوں مِين اس كا استعال ہوا ہے ' ان مِين ايك امام و بيشوا ہے- جيسے ﴿ وَانَّا يَوْرُوكُوكُانَ اُمَّةً ﴾ والله خور ان الله ہے ' جيسے ﴿ وَانَّا وَرُوكُوكُانَ اُمَّةً ﴾ والله خورف على الله عن الله الله ہے ' جيسے ﴿ وَانَّا وَرُوكُمُوكُانَ اُمَّةً ﴾ والله خورف على الله عن الله عن الله عن الله عنه من عنوں مِين الله على الله عنه الله عنه من عنوں من عن الله وَ مِنْ قَوْرُمُونُونَى اُمَّةً ﴾ والله عورف وقوت بھی کہتے ہیں- اور اس طرح بينجبر پر ايمان کو امت دعوت بھی کہتے ہیں- اور اس طرح بينجبر پر ايمان کا فراد و الوں کو بھی امت یا امت اجا جا ہے- (ابن کشر)

<sup>(</sup>۳) لیعنی جو کچھ اس کے پاس ہے' اس پر اترا آبا اور دو سرول پر فخروغرور کا اظهار کر تا ہے۔ تاہم ان صفات ندمومہ سے اہل ایمان اور صاحب اعمال صالحہ مشتنیٰ ہیں جیساکہ اگلی آیت سے واضح ہے۔

إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوُا وَعَمِلُواالصَّلِمُتِ الْوَلَبِكَ لَهُمُ مَّغُوْرَةٌ وَآجُرُّكِمِ يُرُّ ﴿

فَكَعَلَكَ تَارِكُ تَعْضَ مَايُونَى الدَّيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ صَدُدُكَ آنَ يَعُولُوا لَوْلاَ انْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُاوْجُمَاءَ مَعَـهُ مَكَتْ إِنْمَا اَنْتُ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَعْ قَوْكَ لِيْلُ شَيْ

ٱمرُيُقُولُونَ افْتَرْيهُ ۚ قُلْ فَأْتُوابِعَشْرِسُورِيِّتَٰبُلِهِ مُفَتَّرَيٰتٍ وَّ ادُعُوامَنِ اسْتَطَعْتُوْشِنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوْصِدِ قِيْنَ ⊕

سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں- انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک <sup>(۱)</sup> بدلہ بھی-(۱۱)

پس شاید که آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل ننگ ہے' صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا؟ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آ تا' من لیجئے! آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں (۲) اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ (۱۲)

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ای نے گھڑا ہے۔ جواب دیجئے کہ پھرتم بھی اس کے مثل دس سور تیں گھڑی ہوئی کے آؤاور اللہ کے سواجے چاہوا پنے ساتھ بلا بھی لواگر تم سے ہو۔ (۱۳)

(۱) لیخی اٹل ایمان 'راحت و فراغت ہویا بھی اور مصیبت' دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا "قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' اللہ تعالی مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرما آ ہے ' اس میں اس کے لیے بھتری کا پہلو ہو آ ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے ' جو اس کے لیے بھتر (یعنی اجر کا باعث) ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچی کو راحت پہنچی ہے تو صبر کرتا ہے ' یہ بھی اس کے لیے بھتر (یعنی اجر وثواب کا باعث) ہے یہ امتیاز ایک مومن کے سواکس کو حاصل ہو تھی فرمایا کہ "مومن کو حاصل نہیں"۔ (صحیح مسلم ' کتاب المزهد' بیاب الموثومن اُمرہ کلہ خیس) اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ "مومن کو جھی فکر وغم اور تکلیف پنچی ہے حتی کہ اسے کا نا چھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے "۔ (مند اُتھ ' بلد شاکی سے ' اس کی ایک تایت 19 میں جو بھی کیے مضمون بیان کیا گیا ہے۔

(۲) مشرکین نبی صلی الله علیه وسلم کی بابت کستے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہو تا 'یااس کی طرف کوئی فراننہ کیوں نازل نہیں ہو تا 'یااس کی طرف کوئی فرانہ کیوں نہیں اتار دیا جا تا- (الفوقان-۱۸) ایک دو سرے مقام پر فرمایا گیا ''بہمیں معلوم ہے کہ بیا لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہتے ہیں' ان سے آپ کاسینہ ننگ ہو تا ہے ''(سورۃ الحج-۹۸) اس آیت میں اننی باتوں کے حوالے سے کہاجا رہا ہے کہ شاید آپ کاسینہ ننگ ہواور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور وہ مشرکین پر گرال گزرتی ہیں' ممکن ہے آپ وہ انہیں سنانالیندنہ کریں۔ آپ کاکام صرف انذار و تبلیغ ہے 'وہ آپ ہرصورت میں کئے جائیں۔

(٣) امام ابن کیر لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج ویا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سیچے ہو کہ یہ محمد (صلی الله علیہ

فَالْمُوْيَنَةِ مِنْدُاللَّمُ فَاعْلَمُوٓا المَّا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَاَنُ لَأَ إِلَهُ الاهُمُ فَعَلَى اَنْدُمُسُلِمُونَ ﴿

مَنْ كَانَ يُرِيْدُا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَتِّ الِيَهْمُ اَعْمَالَهُمُّو فِيهَا وَهُمُ فِيهُا لِاَيْجُمُونَ ۞

اُولَلِكَالَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُهُ فِي الْلِخِرَةِ اِلَّاالِثَالِ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهُا وَبُطِلُّ مَا كَانُوا يُعْمَلُونَ ۞

پھراگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ ا آرا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں' پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ (۱۲)

جو محض دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال (کابدلہ) ہمیں بھرپور پنچادیتے ہیں اور یمال انہیں کوئی کی نہیں کی جاتی۔(۱۵) ہال کی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یمال کیا ہوگا وہال سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب بریاد ہونے والے ہیں۔ (۲۲)

<sup>(</sup>۱) یعنی کیااس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کاجواب دینے سے قاصر ہو' میہ ماننے کے لیے 'کہ میہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے' آمادہ نہیں ہواور نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟

<sup>(</sup>۲) ان دو آیات کے بارے میں بعض کاخیال ہے کہ اس میں اہل ریا کاذکر ہے ' بعض کے نزدیک اس سے مرادیہود و نصار کی ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مرادیہود و نصار کی ہیں اور بعض اجھے عمل کرتے ہیں ' اللہ تعالیٰ ان کی جزا انہیں دنیا میں دے دیتا ہے ' آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہو گا- ای مضمون کو قرآن مجید میں سورہ نی إسرائیل ' آیات ۱۸ '۱۲اور سورہ شور کی ' آیت ۲۰ میں بیان کیاگیا ہے۔

کیاوہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس
کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موئ
کی کتاب (گواہ ہو) جو چیشوا اور رحمت ہے (اوروں کے
برابر ہو سکتا ہے؟)۔ (ا) بہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے
ہیں '(ا) اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا محر ہو اس
کے آخری وعدے کی جگہ جنم (ا) ہے 'پی تو اس میں
کی قتم کے شبہ میں نہ رہ 'یقینا نہ تیرے رب کی جانب
سے سرا سربر حق ہے 'لیکن اکٹر لوگ ایمان لانے والے

اَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِنْتَةِ مِتَّنُ تَرْبِهِ وَيَتَلُوْهُ شَاهِنُ مِّنْهُ وَمِنُ قَبْلِهِ كِنْبُمُوْسَى إِمَامًا قَرَضَةٌ الْوَلَيْكَ يُوفُمِنُونَ بِهِ وَمَنُ يَكُفُّهُ إِنِهِ مِنَ الْاَصْرَابِ فَالنَّالُ مَوْيَعُلُهُ ۚ فَلَاتَكُ فِى مُورِيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ دَيْنِكَ وَلَانَ اكْثَرَالنَّاسِ لَايُوفُمِنُونَ ⊙ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ دَيْنِكَ وَلَانَ اكْثَرَالنَّاسِ لَايُوفُمِنُونَ ⊙

(۱) متكرين اور كافرين كے مقابلے ميں انالى فطرت اور انالى ايمان كا تذكرہ كيا جا رہا ہے۔ "اپنے رب كى طرف ہے وليل" ہے مراد 'وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالى نے انسانوں كو پيدا فرمايا ہے اور وہ ہے اللہ واحد كا اعتراف اور اسى كى عبادت جس طرح كہ نبى صلى اللہ عليہ وسلم كا فرمان ہے كہ "ہر بجہ فطرت پر پيدا ہو آ ہے ' پس اس كے بعد اس كے ماں باپ اسے يہودى ' نھرانى ' يا مجوسى بنا ديتے ہيں ....." (صحيح بہنارى كتاب المجنائية و مسلم ' كتاب الفدن يَنلُوهُ كے معنى ہيں ' اس كے يجھے۔ لينى اس كے ساتھ اللہ كى طرف ہے ايك گواہ بھى ہو ' گواہ ہے مراد قرآن ' يا مجہ صلى اللہ عليہ وسلم ہيں ' جو اس فطرت محيحه كى طرف دعوت ديتے اور اس كى نشاندہى كرتے ہيں - اور اس سے پہلے موكى عليہ السلام كى كتاب تو رات بھى جو پيشوا بھى جو اور رحمت كاسب بھى ہے ۔ لينى يہ كتاب موكى عليہ السلام كى كتاب تو رات بھى جو ويشوا بھى جو منكرو كافر ہے اور اس كے مقابلے ميں ايك اللہ كى طرف ہے جو اللہ تعالى كى طرف ہے دليل پر قائم ہے ' اس پر ايك گواہ (قرآن ' يا پيغيراسلام مال اللہ ایک عرف ہے واللہ ہے - اور وہ ايمان لے طرح اس سے قبل نازل ہونے والى كتاب تو رات ' ميں بھى اس كے ليے پيثوائى كا اہتمام كيا گيا ہے - اور وہ ايمان لے طرح اس سے قبل نازل ہونے والى كتاب ' تو رات ' ميں بھى اس كے ليے پيثوائى كا اہتمام كيا گيا ہے - اور وہ ايمان لے مراح كى دا كل ہے ليس جو دونوں شخص ہرا ہر ہو كتے ہيں؟ يعنى يہ دونوں برا ہر نہيں ہو كتے - كيو نكہ ايك مومن ہے اور دو سرا كافر - ايك ہو مرا كافر - ايك مومن ہے اور دو سرا كافر - ايك ہو حس ہو دونوں شخص ہرا ہرہ و كتے ہيں؟ دونوں برا بالكل خالى ہو سے دو سرا بالكل خالى ہو دونوں ہو دونوں

ہر طرح کے دلائل سے لیس ہے دو سرابالکل خال ہے۔

(۲) لیعنی جن کے اندر ندکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان لائیں گے۔

(۳) تمام فرقوں سے مراد' روئے زمین پر پائے جانے والے ندا ہب ہیں' یمودی' عیسائی' زر شتی' بدھ مت' بجو ی اور مشکر کین و کفار وغیرہم' جو بھی حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان نہیں لائے گا' اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے ''فتم ہے' اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اس امت کے جس یمودی' یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بایت سنا اور پھر جھے پر ایمان نہیں لایا' وہ جہنم میں جائے گا' (صحیح کے جس یمودی' یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بایت سنا اور پھر جھے پر ایمان نہیں لایا' وہ جہنم میں جائے گا' (صحیح مسلم ' کتاب الإیمان' باب وجوب الإیمان برسالہ نہیں اللہ علیہ وسلم إلی جمیع مسلم' کتاب الإیمان' باب وجوب الإیمان برسالہ نہیں امدمد صلی اللہ علیہ وسلم إلی جمیع النہ سرہ مضمون اس سے قبل سورہ لیم آئے۔ ۱۵ اور سورہ نیاء آیت ۱۵ امامیں بھی گزر چکا ہے۔

نهیں ہوتے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۷)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (۲) یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا' خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ (۳)

جو الله كى راه سے روكتے ہيں اور اس ميں كجى تلاش كر ليتے ہيں۔ (<sup>(۳)</sup> مين آخرت كے محربيں۔(۱۹)

یہ بیہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کاکوئی حمایق اللہ کے سوا ہوا' ان کے لیے عذاب د گناکیا جائے گانہ بی سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ (۲۰) وَمَنُ ٱظْلَمَهُ مِثَنِ افْتَلَى عَلَىاللهِ كَنِ بَاۤ ٱُولَٰإِكَ يُعُرَّفُونَ عَلَىٰ يَقِهِمُ وَ يَقُولُ الْاَشْهَا وُهَوُلاّءا الّذِينَ كَنَّ بُواعَل رَيِّهِمْ عُ ۚ ٱلاَ لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظّلِيدِينَ ۞

اتَذِيْنَ يَصُدُّ وَنَ عَنَ سَبِيُلِ اللهِ وَيَبَغُوُّ لِهَا عِوَجًا ۗ وَهُمُ اللهِ وَيَبَغُوُّ لِهَا عِوَجًا وَهُمُ بِالْلِحِزَةِ هُمُوْكُورُونَ ۞

اُولَمِكَ لَوَيكُوْنُواْمُعْجِزِينَ فِى الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُوُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنُ اَوْلِيَاءٌ يُضِعَفُ لَهُوالْعَثَنَابُ مَّا كَانُوَّا يُسْتَطِيعُونَ السَّمُعَ وَمَا كَانُوا يُبْعِدُونَ ۞

- (۱) یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ وَمَنَا أَكُثُوالنَّاسِ وَلُوَ مُحَصِّتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سور اُ یوسف۔۱۰۳) "تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لا کیں گ"۔﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ اِبْلِيْسُ طَلَّهُ فَاشَّمَوْهُ اِلْاَفِيْنَقُا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سود قسبا۔۲۰) "ابلیس نے اپنا گمان سچاکردکھایا مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب اس کے پیروکارین گئے "۔
- (۲) لینی جن کو اللہ نے کا ئنات میں تصرف کرنے کا یا آخرت میں شفاعت کا اختیار نہیں دیا ہے' ان کی بابت یہ کہاجائے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔
- (٣) حدیث میں اس کی تغیراس طرح آتی ہے کہ ''قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار واعتراف کروائے گاکہ بختے معلوم ہے کہ تو نے فلال گناہ بھی کیا تھا' فلال بھی کیا تھا' وہ مومن کے گاکہ بال ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا' میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پروہ ڈالے رکھا تھا' جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ لین دو سرے لوگ یا کافروں کا معالمہ ایسا ہو گاکہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ بی وہ لوگ بیں' جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا''۔ (صحیح بہ ایک ایک تفسیسر مسود ت ھود)
  - (۳) لیعنی لوگوں کواللہ کی راہ سے روکنے کے لیے 'اس میں مجیال تلاش کرتے اور رلوگوں کو اس سے متنفر کرتے ہیں۔
- (۵) یعنی ان کاحق سے اعراض اور بغض اس انتما پر پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آئکھیں تو دی تھیں لیکن انہوں نے ان سے حق کی بات نہ سنی اور نہ دیکھی۔ گویا ﴿ فَمَاۤ اَعْلَیٰ عَنْهُمُ مَسَمُعُهُ وُ لَا اَبْصَادُهُ وُ لَا اَفْدِل نَهُ مُو مِتْنَ مُنْهُ ﴾ (مسورة الاحقاف-۲۱) "نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا' نہ ان کی آئکھوں اور دلوں نے "کیونکہ وہ حق کے سننے سے بھرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے'

ٱۅڵؠٚڬٲڵڹ۬ؿؙڹؘڿٙؠۯۅۧٲٲڡٛٛٮۘۿؙۄؙۅۏؘڞٙڷؘۼڹۿؙۄ۫ڡۧٲػٲڹٛڗ۠ ؠؘؽؙڗۜۯ۫ڹ۞

لَاعَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْاِغِرَةِ هُو الْأَخْسُرُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَلُوا الصَّلِطَتِ وَاَخْبَتُوْ آ الْ رَبِّهِمُّ اوْلَيْكَ آتُحُكُ الْجُنَّةِ "مُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ۞

مَثَلُ الْفَرِيْقَيُّنِ كَالْمُعْلَى وَالْفَهِمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلُ يَسْتَوِيْنِ مَثَالُا اَفَلا تَذَكَرُونَ ﴿

وَلَقَدُ ٱلشِّلْنَا نُوْحًا إلى قَوْمِ ﴾ [نَ لَكُونَذِيرُ ثُمِّينَ فَ

أَنُ لَا تَعْبُدُوْ آلِاللَّهُ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

یمی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا' جو انہوں نے گھڑر کھا تھا۔(۲۱)

بیشک یمی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے۔(۲۲)

یقینا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور ایپنیا لئے والے کی طرف جھکتے رہے'

وہی جنت میں جانے والے ہیں' جمال وہ بھیشہ ہی رہنے والے ہیں۔(۲۳)

ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے 'بسرے اور دیکھنے' سننے والے جیسی ہے۔ (الکمیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟(۲۴)

یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تہمیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔(۲۵)

که تم صرف الله بی کی عبادت کرو' <sup>(۲)</sup> مجھے تو تم پر

جس طرح كه وه جنم من داخل موت موك كس ك ف لؤلتًا نَسْمَهُ أَوْتَعْقِلُ مَا كُتُلَقَ أَصْلُحِ السَّعِيثِ ﴾ (الملك ١٠٠٠) " الرجم سنة اور عقل ع كام ليت تو آج جنم مين نه جات "-

(۱) کچینی آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندول اور بدبختوں ' دونوں کا تذکرہ فرمایا- اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ' ایک کی مثال اندھے اور بسرے کی طرح ہے اور دوسرے کی مثال دیکھنے ہے محروم اور آخرت میں نجات کے دوسرے کی مثال اندھے اور بسزے والے کی طرح ۔ کافر دنیا میں حق کا روئے زیباد یکھنے ہے محروم اور آخرت میں نجات کر رائے ہے ہیں اسے ہو اس کے بہرہ ' اس لیے الی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوں۔ اس کے بر عکس مومن سمجھ دار ' حق کو دیکھنے والا اور حق و باطل کے در میان تمیز کرنے والا ہو تا ہے۔ کیا نے مفید ہوں۔ اس کے بر عکس مومن سمجھ دار ' حق کو دیکھنے والا اور حق و باطل کے در میان تمیز کرنے والا ہو تا ہے۔ پنانچہ وہ حق اور خیری پیروی کرتا ہے ' دلا کل کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا اور باطل سے اجتناب کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہمیں ہو سے جے بیے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ لاکیسُتُویُ اَصْحُبُ النَّارِ وَاصُحْبُ الْجَنَّامُ مُعُوالْفَا اِرْدُونَ ﴾ (سود ۃ المحسوب ، '' جنتی دونون برابر ہمیں ہو سے جیسے دو سرے مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا '' اندھا اور دیکھنے والا برابر ہمیں۔ اندھرے اور روشنی ' سایہ اور دھوپ برابر ہمیں ' زندے اور مردے برابر ہمیں '' دسودۃ فساطر ۱۹۰۰') ' ہمیں۔ اندھرے اور روشنی ' سایہ اور دھوپ برابر ہمیں ' زندے اور مردے برابر ہمیں '' دسودۃ فساطر ۱۹۰۰')

الِيُمٍ ⊕

فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَاؤُامِنُ قَوْمِهِ مَانَزِلِكَ الَّالِبَثَرُا مِثْلَنَا وَمَا سَزَلِكَ النَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُوُ اَرَا ذِلْنَا بَادِى الرَّافِيُّ وَمَا نَزَى اللَّهُ عَلَيْنَامِنُ فَضْلِ بَلْ نَظْتُكُوْ كَذِيدُنَ ۞

در دناک دن کے عذاب کاخوف <sup>(۱)</sup> ہے۔(۲۹) اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جوا

اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں (اللہ تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیہ لوگ واضح طور پر سوائے پنج (اللہ توگوں کے (اللہ تو بہ سوچے اسماری پیروی کر رہے ہیں) ہم تو تہماری کسی قشم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے ' بلکہ ہم تو تہمیں جمونا سمجھ رہے ہیں - (۲۷)

نُوْجِي َ النَّهِ اَنَّهُ لَا إِللَّهِ الْآَانَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنسباء-٢٥) "جو پغير ہم نے آپ سے پہلے بھيج 'ان کی طرف يمي وحی کی که ميرے سواکوئی معبود نہيں 'پس ميري ہي عبادت کرو"-

- (۱) لینیٰ اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے اور اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب اللی سے نہیں بچ سکو گے۔
- (۲) یہ وہی شبہ ہے'جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع بڑا مجیب تھا'جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی مجیب لگتاہے او روہ بشریت رسول مٹن کا ایسے انکار کرتے ہیں۔
- (٣) حق کی تاریخ میں ہے بات بھی ہردور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتداء میں اس کو اپنانے والے بھشہ وہ لوگ ہوتے جنہیں معاشرے میں ہے نوا اور کم تر سمجھا جا تا تھا اور صاحب حیثیت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حتی کہ یہ چیز پیغمبروں کے پیرو کاروں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ جب شاہ روم ہر قل نے حضرت ابو سفیان ہوائٹہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت با تیں بوچھیں تو اس میں ان سے ایک بات بیہ بھی پوچھی کہ "اس کے پیرو کار معاشرے کے معزز سمجھ جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ"۔ جس پر ہر قل نے کہا جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟" تو حضرت ابو سفیان ہوائٹہ نے جواب میں کہا "کمزور لوگ"۔ جس پر ہر قل نے کہا "رسولوں کے پیرو کار بھی لوگ ہوتے ہیں" (صحیح بخاری حدیث نمبر د) قرآن کریم میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوش حال طبقہ ہی سب سے پہلے پیغیبروں کی تکذیب کر تا رہا ہے (سورہ زخرف ۲۳) اور یہ اٹل ایمان کی دنیوی حیثیت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفرانہیں حقیراور کم تر سیحتے تھے 'ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیرو کار معزز اور اشراف اور جس جانے وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیراور بے حیثیت ہیں چاہے وہ دی دنیوی اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیراور بے حیثیت ہیں جاہے وہ دی دنیوی اعتبار سے فروتر ہی ہوں۔
- (٣) اہل ایمان چونکہ اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعال نہیں کرتے 'اس لیے اہل باطل سے سیجھتے ہیں کہ سے بے سوچ سمجھ والے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے 'سے مڑجاتے ہیں جس چیز سے روک دیتا ہے ' رک جاتے ہیں۔ سے بھی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ لیکن اہل کفروباطل کے نزدیک سے خوبی بھی «عیب» ہے۔

قَالَ يَقُوْمُ الْرَءُيُثُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةً وِّسُّ دَّنِّ وَالتَّـنِىُ رَخْمَةً مِّنْ عِنْهِ ﴿ فَعُثِيَتْ عَلَيْكُوْ ٱلْنُرُوْمُكُمُّوُهَا وَانْتُوْلَهَا كِرِهُوْنَ ۞

وَيُقَوْمِ لِآلَشَنَكُمُ مَكَيُهِ مَالِأَلْنَ اَجْدِى اِلْاَعْلَى اللهِ وَمَأَانَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ امْنُو الْإِنَّمُ مَّلْقُوارَةِمُ وَالْكِنِّيَ اَلْكِنْ اَلْكُو قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴾

وَلِقَوْمِ مَنُ يَنْصُرُ نِ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُتُهُمُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⊙

نوح نے کہا' میری قوم والو! مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب
کی طرف سے کی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے
پاس کی کوئی رحمت عطاکی ہو' (ا) چروہ تہماری نگاہوں
میں (۲) نہ آئی تو کیا زبردسی میں اسے تہمارے گلے منڈھ
دول' طالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ (۲۸)
میری قوم والو! میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں
مانگا۔ (۳) میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ میں
مانگا۔ (۳) میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ میں
ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں' (۱۵) انہیں
ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں کہ تم لوگ
جہالت کر رہے ہو۔ (۱۹)

میری قوم کے لوگوااگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا

- (۲) لیغنی تم اس کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے۔ چنانچہ تم نے نہ اس کی قدر پیچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے' بلکہ اس کی تکذیب اور رد کے دریے ہو گئے۔
  - (٣) جب بير بات ب توبير مدايت و رحمت تمهار عصم مين كس طرح آسكتي ب؟
- (۵) اس سے معلوم ہو تاہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کامطالبہ کیا ہوگا ؟ جس طرح رؤسائے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتم کامطالبہ کیا تھا' جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سے آیات نازل فرمائیں تھیں ﴿ وَلاَ تَعْلُونِهِ الّذِینُ نِی اللهٔ علیہ وسلم سے اس فتم کامطالبہ کیا تھا' جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سے آیات نازل فرمائیں تھیں ﴿ وَلاَ تَعْلُونِهِ اللّذِینُ اللّذِینُ مِن اللّٰہُ تعالیٰ اللهُ الله وَ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلاَ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلاَ تَعْدُلُونَ وَجُهُهُ وَلاَ تَعَدُّمُ عَلَيْكُ عَنْهُ مُنْ ﴾ سے کو لکارتے ہیں' ۔ ﴿ وَاصْدِیرُ مُلْسُلُونُ مَا اللّٰہُ عَنْهُ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَلاَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ کا اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ اللّٰ کا مَلّٰ اللّٰ کا اللّٰ کے اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰہ اللّٰ کا اللّٰ کے اللّٰ کم کام اللّٰ کام کے اللّٰ کے اللّٰ کام کے اللّٰ کرکے کی اللّٰ کام کے اللّٰ کے اللّٰ کے لئے تو اللّٰ کے اللّٰ کام کی اللّٰ کے الل
- (۱) لیعنی الله اور رسول کے پیرو کاروں کو حقیر سمجھنا اور پھرانہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا' یہ تمہاری جہالت ہے۔ یہ لوگ تواس لا کق ہیں کہ انہیں سرآ تکھوں پر بٹھایا جائے نہ کہ دور دھتکارا جائے۔

ے؟ (الم میاتم کچھ بھی تھیجت نہیں پکڑتے۔ (۳۰)

میں تم ہے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں '
کھڑئی ڈوئی ڈوئی میں غیب کاعلم بھی نہیں رکھتا' نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں یوڈئی ڈوئی ڈوئی فرشتہ ہوں' نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر المین اللہ تعالیٰ کوئی نمیں ذات ہے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نمیں ' (۳) ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے 'اگر میں ایس بات کموں تو یقینا میرا شرط الموں میں ہو جائے گا۔ (۳۳)

(قوم کے لوگوں نے) کمااے نوح! تو نے ہم ہے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی۔ (م) اب تو جس چیز ہے ہمیں دھکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ' اگر تو پچوں میں ہے۔ (۵)

جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ (۱۲) (۳۳) وَلاَاقُوْلُ لَكُوْعِنْدِى خَنَآ إِنُ اللهِ وَلاَاعْكُمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ إِنْ مَلَكُ وَلاَاقُوْلُ لِلَاِيْنَ ثَوْدَرِيَّ اَعْيُنَكُمُ لَنْ ثُغُتِيَهُمُ اللهُ خَنْيُرا اللهُ اعْلَوْمِمَا فِيَ الْفُيْسِهِمُ " إِنَّ إِذًا لَيْسَ الظِّلمِيْنَ ۞

قَالُوَالْيُورُ قَدُجَادَلْتَنَافَاكُثُرُتَ حِدَالَنَا فَاتِنَابِمَا تَعِدُونَا إِنْكُنْتَ مِنَ الطّبِرِقِيْنَ ۞

قَالَ إِنْهَا يَالْتِيْكُمْ يِهِ اللَّهُ إِنْ شَكَاءَ وَمَاۤ النُّنُّو بِمُعْجِزِيْنَ ®

<sup>(</sup>۱) گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنا اللہ کے غضب اور ناراضی کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>۲) بلکہ اللہ تعالی نے تو انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالی جاہے گا' تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تہمارااان کو حقیر سمجھنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں' البتہ تم ہی عنداللہ مجرم ٹھرو گے کہ اللہ کے نیک بندول کو'جن کا اللہ کے باں بڑا مقام ہے' تم حقیراور فروما یہ سمجھتے ہو۔

<sup>(</sup>m) کیونکہ میں ان کی بابت الی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں 'صرف الله جانتا ہے ' توبید ظلم ہے۔

<sup>(</sup>۴) کیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لائے۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیفیمرسے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچاہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہمیں تباہ کروا دے - حالانکہ ان میں عقل ہوتی' تو وہ کہتیں کہ اگر تو سچاہے اور واقعی اللہ کارسول ہے' تو ہمارے لیے بھی دعاکر کہ اللہ تعالیٰ ہماراسید بھی کھول دے ناکہ ہم اسے اپنالیں۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی عذاب کا آنا خالص الله کی مشیت پر موقوف ہے ' یہ نہیں ہے کہ جب میں چاہوں' تم پر عذاب آجائے۔ تاہم جب الله عذاب کا فیصلہ کرلے گایا بھیج دے گا' تو پھراس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔

ۅۘڵڒؽۜڡٚۼػڎؙۏڞٛۼؽٙٳڶؙٲۯۮؙؾٛٲؽؙٲڞٛۼۘػڬؙۊٳڽؙػٲؽؘٳۺڰؽؙڔؽؽ ٲڽؿؙۏؚؽڴۿۅٛڴڴۊۧٷٳڵؽٷؿؙۻٷؽ۞

ٱمۡرَيۡقُولُونَ افۡتَرَاهُ قُلۡ إِن افۡتَرَيۡتُهُ فَعَكَ إِجُوا مِیۡ وَانَا بَرِیۡ اُسۡتِمَا تَجُومُونَ ﴿

وَاوْتِي إِلَىٰ وُوْمِ اَنَّهُ لَلُ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدُامَنَ فَلاَتَبُتَمِنْ بِمَا كَانُوْ الفِعُلُونَ ﴿

تمہیں میری خیرخواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی گومیں کتنی ہی تمہاری خیرخواہی کیوں نہ چاہوں 'بشرطیکہ الله کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو' (ا وہی تم سب کا پروردگار ہے' اور ای کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۳۲) کیا ہیہ کہتے ہیں کہ اسے خود ای نے گھڑ لیا ہے؟ تو

کیا ہے کتے ہیں کہ اسے خود ای نے گھر لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھر لیا ہو تو میرا گناہ بھو پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ (۳۵)

نوح کی طرف وحی جیجی گئی کہ تیری قوم میں ہے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گاہی نہیں' پس تو ان کے کامول پر غمگین نہ ہو۔ (۳۲)

(۱) إغواً على بعنی اصلال (گراہ کرنا) ہے۔ یعنی تمهارا کفرو محود اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے 'جہال ہے کسی انسان کا بلیٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنالینا' ناممکن ہے ' تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مہرلگا دینا کہا جاتا ہے ' جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی اسی خطرناک موڑ تک پہنچ بچکے ہو تو پھر میں تمهاری خیرخواہی بھی کرنی چاہوں یعنی ہدایت پر لانے کی اور زیادہ کو ششیں کروں' تو یہ کو شش اور خیرخواہی تمهارے لیے مفید نہیں 'کیونکہ تم گراہی کے آخری مقام پر پہنچ بچکے ہو۔

(۲) ہدایت اور گمراہی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے' جہاں وہ تنہیں تمہارے عملوں کی جزادے گا۔ نیکوں کوان کے نیک عمل کی جزااور بروں کوان کی برائی کی سزادے گا۔

(٣) بعض مفسرین کے نزدیک بیر مکالمہ قوم نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے در میان ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے در میان ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا جرم ہے'اس کی سزا میں ہی بھگتوں گا۔ لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو'جس سے میں بری ہوں'اس کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ اس کا وبال تو مجھ پر نبیں'تم یر ہی بڑے گاکیااس کی بھی تمہیں کچھ فکر ہے؟

(٣) یه اس وقت کهاگیا که جب قوم نوح علیه السلام نے عذاب کامطالبه کیااور حضرت نوح علیه السلام نے بارگاہ اللی میں دعا کی که یارب! زمین پر ایک کافر بھی بسنے والانه رہنے دے-اللہ نے فرمایا 'اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا' توان پر غم مت کھا۔

وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَخِينَا وَلاَ تَخَاطِبْنِي فِي

الَّذِينَ طَلَمُوُا النَّهُوُمُ مُغَرِقُونَ ©

وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلاَّيْنُ قَوْمِه بَيْحُوُامِنُهُ قَالَ إِنْ شَخْرُوامِنَا فِأَنَّا نَعْرُمِنَا وُكَالَا مُعْرُمِنَا وَكُلَّا اَشَخْرُونَ ۞

فَسَوْنَ تَعْلَمُونُ مَنْ مَنْ يَا تَيْهِ عَذَاكِ يُخُوزِيُهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكِ مُوتِيْرُ ﴿

حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمُونَا وَفَارَ التَّنْوُزُ قُلْنَا احْمِلُ فِيْمَا مِنْ كُلِّ

اور ایک کشتی ہماری آگھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر (۱) اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کروہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ (۲) (۳۷)

وہ (نوح) کتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا نداق اڑاتے '''' وہ کہتے اگر تم ہمارا نداق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنتے ہو۔ (۳۸)

تہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گاکہ کس پر عذاب آیا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہیشگی کی سزا<sup>(۲)</sup> اتر آئے-(۳۹)

یماں تک کہ جب ہمارا تھم آپنچااور تنور المنے لگا<sup>(۵)</sup>ہم نے کہاکہ اس کشتی میں ہرفتم کے (جانداروں میں سے)

(۱) "لیعنی ہماری آنکھوں کے سامنے" اور "ہماری دیکھ بھال میں" اس آیت میں اللہ رب العزت کے لئے صفت "عین" کا اثبات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے - اور "ہماری وحی سے" کا مطلب 'اس کے طول و عرض وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں 'اس طرح اسے بنا- اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض 'اس کی منزلوں اور کیفیات ہم نے بتلائی ہیں 'اس میں استعال کیا گیا 'اس کی تفصیل بیان کی ہے 'جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر منی نہیں ہے - اس کی یوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے -

(۲) بعض نے اس نے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کولیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے اور مطلب سے ہے کہ ان کے لیے کوئی مملت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آگیا ہے یا سے مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں 'وقت مقرر میں بیہ سب غرق ہو جائیں گے 'وفتح القدیر)

- (٣) مثلاً کمتے 'نوح! نبی بنتے بنتے اب برهنی بن گئے ہو؟ یا اے نوح! خشکی میں کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو؟ د: بربریک
  - (٣) اس سے مراد جنم کا دائی عذاب ہے 'جو اس دنیوی عذاب کے بعد ان کے لیے تیار ہے۔

(۵) اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور' بعض نے مخصوص جگہیں مثلاً عین الوردہ اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیرنے اس آ فری مفہوم کو ترجیح دی ہے یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح اہل پڑی' اوپر سے آسان کی بارش نے رہی سسی کسرپوری کردی۔

زَوُجَنِي اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّامَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنُ امَنَ وَمَا امَنَ مَعَةَ إِلَاقِلِيْلُ ۞

وَقَالَ اثَكَبُوا فِيْهَ الْمِهُ مِهِمِ اللهِ عَبْرَهَا وَمُوْسِهَا أَنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرُ تَحِيْثُو

وَهِيَ يَجُوِيُ بِهِمُ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۗ وَنَاذِي نُوْحُ إِبْنَهُ

جوڑے (لینی) دو (جانور' ایک نر اور ایک مادہ) سوار کرا لے (۱) اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی' سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ بھی ہے (۱) اور سب ایمان والوں کو بھی' (۱) اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ (۱) (۴۰)

نوح علیه السلام نے کما' اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھرنا ہے' (۵) یقیناً میرا رب بری بخشش اور برے رحم والا ہے۔ (۱۲)

وہ کشتی انہیں بہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد مذکر اور مؤنث لینی نر اور مادہ ہے۔ اس طرح ہر ذی روح مخلوق کا جو ڑا کشتی میں رکھ لیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نبا آت بھی رکھے گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جن کاغرق ہونا تقدیر اللی میں ثبت ہے۔ اس سے مرادعام کفار ہیں ' یا یہ استناء آ مُلکَ سے ہے بینی اپنے گر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرا لے ' سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے بینی ایک بیٹا (کنعان یا۔ یام) اور حضرت نوح علیہ السلام کی المیہ ( وَاعِلَهٔ ) ہیہ دونوں کافر تھے' ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مشتکی کر دیا گیا۔

<sup>(</sup>۳) کینی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرا لے۔

<sup>(</sup>٣) بعض نے ان کی کل تعداد (مرد اور عورت ملا کر) ۸۰ اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ ان میں حفزت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے' جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے' سام' عام' یافث اور ان کی بیویاں اور چو تھی بیوی' یام کی تھی' جو کافر تھا' لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۵) یعن اللہ بی کے نام ہے اس کاپانی کی سطح پر چلنااور اس کے نام پر اس کا ٹھرزا ہے۔ اس ہے ایک مقصد اہل ایمان کو تعلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ' اللہ تعالی بی اس کشتی کا محافظ اور گران ہے' اس کے حکم ہے چلے گی اور اس کے حکم ہے ٹھرے گی۔ جس طرح اللہ تعالی نے دو سرے مقام پر فرمایا کہ "اے نوح! جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام ہے بیٹھ جا کیں تو کمو۔ ﴿ الْحَمَدُ مُلِلُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

بعض علما نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت ﴿ بِسِیم الله بَدِرَبِها وَمُرْسُلها ﴾ \_ کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے- مگر حدیث سے ﴿ مُدْبِعُنَ الّذِن مُعَوِّدُنَا لَهُ مُعْرِينَا لَهُ مُعْرِينَا ﴾ وَاتْكَالِلْ رَبِّهَا لَائْتُ عَلِيُونَ ﴾ پڑھنا ثابت ہے-

اسے یاد رکھیں۔

وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبُنَّى ارْكَبُ مَّعَنَا وَلِا تَكُنُ مُعَ الْفِرِينَ ⊛

قَالَ سَائِقَ اللَّ جَمَلِ يَعْضِمُنِيُ مِنَ الْمَاّءِ قَالَ لَاَعَاضِهَ الْيُؤَمِّ مِنَ أَمْرِ اللهِ اللَّامَنُ تَحِدَّوَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمُؤْجُوفَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿

وَقِيْلَ يَأْرُضُ الْبِلَعِيُ مَأْءَلِهِ وَلِيمَنَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَأَةُ

تھی (۱) اور نوح (علیہ السلام) نے اپنے لڑک کوجوا یک کنارے پر تھا' پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے نیچے ہمارے ساتھ سوار ہوجااور کا فرول میں شامل نہ رہ۔ (۲)

سوار ہو جااور کافرول میں شامل نہ رہ۔ ' (۴۳)

اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پیاڑ کی طرف پناہ
میں آجاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا' ''' نوح علیه السلام
نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں '
صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کار حم ہوا۔ اسی وقت ان
دونوں کے درمیان موج حاکل ہو گئی اور وہ ڈو بنے
والوں میں سے ہو گیا۔ ''' (۴۳)

فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا<sup>(۵)</sup> اور اے آسان بس کر تھم جا'ای وقت پانی سکھادیا گیااور کام پورا

(۱) لین جب زمین پر پانی تھا' حتیٰ کہ بہاڑ بھی پانی میں ذوبے ہوئے تھے' یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ اللہ کے حکم ہے اور اس کی حفاظت میں بہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا۔ ﴿ إِنَّالْتَنَا طَعْنَاالْمَانَّا مَمَانَاكُمْ فَی اَلْمَعْ اَلْمُوْتَلُورَةً وَتَعِیمَ اَلْدُنَّ قَاعِیمَةٌ ﴾ (المحاقة - ۱۱٬۱۱۱) جب پانی میں طغیانی آگئ تو اس وقت ہم نے جمیں کشتی میں چڑھالیا باکہ اسے تمہارے لیے تھیجت اور یادگار بنادیں اور باکہ یادر کھنے والے کان

﴿ وَمَسَلَنْهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَايِرَ وَدُيُو \* تَيْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَّا لِيْنَ كَانَ كُفِنَ ﴾ (القسر ١٣٠١)، ''اور جم نے اسے تختوں اور كيوں والى كشتى ميں سوار كرليا 'جو جمارى آئكھوں كے سامنے چل رہى تھى - بدلہ اس كى طرف سے جس كا كفركيا گيا تھا''۔

(۲) یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام ''یام'' تھا' اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جااور کافروں کے ساتھ شامل رہ کرغرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔

- (٣) اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پیاڑ کی چوٹی پر چڑھ کرمیں پناہ حاصل کر لوں گا' وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا؟
- (م) باب بیٹے کے درمیان سے گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی زدمیں لے لیا۔
- (۵) نگلنا' کا استعال جانور کے لیے ہو تا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے۔ یہاں پانی کے خٹک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں ہیہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتدر تئج خٹک نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔

وَقُفِى الْأَمُوُوَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيّ وَهَيْلَ بُعُدُ الِلْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ۞

وَنَادَى نُوْحُرُّتَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ انْيَىٰ مِنْ اَهْبِلْ وَإِنَّ وَعْدَكَ النَّحَقُّ وَانْتَ اَحْكُوالْخِكِدِيْنَ ۞

قَالَ لِنُوْحُ اللَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اللَّهُ عَمَلٌ غَيُرُصَالِمٍ فَلَا مَّنَكُنِ مَالَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّيَّ آعِظُكَ آنُ تَكُوْنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ۞

کر دیا گیا <sup>(۱)</sup> اور کشتی "جودی" نامی <sup>(۲)</sup> پپاژ پر جا لگی اور فرما دیا گیا که ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۴۴۸) نه جومال البلام من مار سند میں مگار کو ماکول این کیا ک

نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کما کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھروالوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ (۵)

الله تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے ہیں (۱) مجھے ہیں ہے اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں (۱) مجھے ہرگز وہ چیزنہ مانگنی چاہیے جس کا مجھے مطلقاً علم نہ ہو'(<sup>2)</sup>

- (۱) کیعنی تمام کا فروں کو غرق آب کر دیا گیا-
- (۲) جود ی میاڑ کانام ہے جوبقول بعض موصل کے قریب ہے 'حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس کے قریب آباد تھی۔
- (٣) بُغدٌ ، يه بلاكت اور لعنت اللي كے معنى ميں ہے اور قرآن كريم ميں بطور خاص غضب اللي كى مستحق بنے والى قوموں كے ليے اسے كئي جگه استعال كيا گياہے۔
- (٣) حضرت نوح علیہ السلام نے غالباشفقت پوری کے جذبے سے مغلوب ہو کربار گاہ اللی میں سے دعا کی اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں بیہ خیال تھا کہ شایدیہ مسلمان ہو جائے گا'اس لیے اس کے بارے میں سے استدعا کی۔
- (۵) حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کالحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمانی کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے۔ اس لیے کہ ایک نبی کااصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے 'چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو ' بیٹا ہو یا بیوی ' وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں۔
- (۱) یہ اللہ تعالی نے اس کی علت بیان فرما دی- اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہو گا' اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغیر بھی بچانے پر قادر نہیں- آج کل لوگ پیروں' فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابسٹگی کو ہی نجات کے لیے کافی سیجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سیجھتے حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نہیں قرابت بھی کام نہیں آتی' تو یہ وابسٹگیاں کیا کام آسکتی ہیں؟
- (۷) اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہو تا'اس کو اتناہی علم ہو تا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہو تا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقینا وہ اس سے پر ہیز فرماتے۔

میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شار کرانے سے باز رہے۔ <sup>(۱۱</sup> (۳۸)

نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ ماگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہواگر تو مجھے نہ بخشے گااور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا'تو میں خسارہ یانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ (۲)

فرما دیا گیا کہ اے نوح! ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر '''' جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت می جماعتوں پر ''' اور بہت می وہ امتیں ہوں گ جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچا کیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچے گا۔ ''(۴۸) بیہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم

یہ برق یب ف بروی سے ان میں اس سے پہلے آپ مبات سے اور نہ آپ کی قوم'(۱) اس لیے آپ صبر

قَالَ رَبِ إِنِّى اَعُودُ يُكِ اَنْ اَسْعَلَكَ مَالَيْسَ لِي يَهِ عِلْوٌ وَالْا مَّغُورُ لِيُ وَتَرْحَمُ فِيَ اكْنُ مِّنَ الْحُسِرِيْنَ ۞

قِيْلَ يَنُوْمُ اهْمِطْ مِىلَلِمِ قِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى اُهُمِهِ قِتَّنَ مَّعَكَ وَالْمَرُّ سَنُتَقِّعُهُمْ ثُقَّ يَمَتُنْهُمُ مِّنَّاعَدَابُ الِيُمْ ۞

تِلُكَ مِنُ اثْنَآ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَ ٓ الْلِيْكَ مَاكُنُتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلاَقُومُكَ مِنُ قَبْلِ لِمِنَا أَقَاصُرِهُ أَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے 'جس کا مقصد ان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علائے عاملین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔

<sup>(</sup>۲) جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کاسوال واقع کے مطابق نہیں تھا' تو فور اس سے رجوع فرمالیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔

<sup>(</sup>m) بہاڑے ہے جار گھرگی تھی۔ (m) ہواڑے ہے جس پر کشتی جاکر ٹھرگی تھی۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مرادیا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے'یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جوان کی نسل سے ہونے والے تھے۔اگلے فقرے کے پیش نظریمی دو سرامنہوم زیادہ صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں پچ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کاسازوسامان ضرور دس کے لیکن بالآ خریذاب الیم سے دو جار ہوں گے۔

<sup>(</sup>٦) یہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے لاعلم تھی۔

کرتے رہیے (یقین مانیئے) کہ انجام کار پر ہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ (۱) (۴۹)

اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم (۲) نے بھیجا' اس نے کہا میری قوم والو! الله ہی کی عبادت کرو' اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں' تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ (۳) (۵۰)

اے میری قوم! میں تم ہے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگنا' میرااجراس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل ہے کام نہیں لیتے۔ <sup>(۱۱)</sup>

اے میری قوم کے لوگوا تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو' تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور

وَالْىعَادِ اَخَاهُمْ هُوُدًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوااللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ اِلْهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ اَنْتُوْالِا مُفَتَّرُونَ ۞

يقوُولِآ أَسْئُلُكُوْعَكَيْهِ آجُوًا إِنَّ آجُرِي اِلَّاعَلَ الَّذِي فَطَرِيْنُ أَفَلاَتُعْقِلُونَ ۞

وَلِيْقُوْمِ اسْتَغْفِرُوْارَ بَكُوُ ثُقَرَّتُونُوْ اَلِلَيْهِ يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْمِ لَدَارًا وَيَزِدْكُونُوْقَةً إِلَى فُوْتِكُوْ

(۱) کیمی آپ ما انتخار کی قوم آپ کی جو تکذیب کر رہی ہے اور آپ ما انتخار کو ایذا کیں پہنچارہی ہے 'اس پر صبرے کام لیجئے' اس لیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیرو کاروں کے لیے ہی ہے' جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہیں۔ عاقب 'ونیا و آخرت کے اجھے انجام کو کتے ہیں۔ اس میں متقین کے لیے بری بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتابھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے' آہم بالاً خراللہ کی مدد و نصرت اور حسن انجام کے وہی مستق ہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّالْمَنْ مُورُدُسُلَمْنَا وَالوں کی مدد زندگانی 'ونیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی والموقمن اور ایس دن بھی جب گواہی

﴿ وَلَقَدُ سَمَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِمَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ إِنَّهُ مُولَهُ مُوالْمَتُمُورُونَ ﴾ وَإِنَّ جُنْدَ نَالَهُمُ الْفَلِبُونَ ﴾ (المصافات ١٥٠١،١٥١) اور البست مارا وعده پہلے ہی اپنے رسولول کے لیے صاور ہو چکا ہے کہ وہ مظفر و منصور ہول کے اور ہمارا ہی اشکر غالب اور برتر رہے گا''۔

- (r) بھائی سے مراد انہی ہی کی قوم کاایک فرد-
- (m) لینی اللہ کے ساتھ دو سرول کو شریک ٹھسراکر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو-
- (۴) اور بیہ نہیں سیحصے کہ جو بغیراجرت اور لالچ کے تنہیں اللہ کی طرف بلا رہاہے 'وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ آیت میں یَافَوْمِ اِسے دعوت کاایک طریق کار معلوم ہو تاہے لینی بجائے ہیہ کھنے کے ''اے کافرو''اے مشرکو''اے میری قوم سے مخاطب کیا گیاہے۔

مُغْرِمِينَ ©

قَالُوا يْهُوُدُمَاجِمُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَانَحُنُ بِتَارِكَ الْهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

ٳؽٮٛڡؙٛۅؙڷٳۜڷٳٵۼڗڸػڹۘۼڞؙٳڶؚۿؾؚڹٙٳۺؙۅۧڋۊٙٲڶٳڹٞٲۺؚٛٮۮٳڶڵ ۅؘڶۺٞؠۮٷٳڵۣؾٞؠڒۣؿٞ۠ؿؾٵٮؙؿؙڔڴۏڽ۞ٚ

تمهاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھادے (۱) اور تم جرم کرتے ہوئے روگر دانی نہ کرو- (۲) (۵۲)

انہوں نے کہا اے ہورا تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھو ڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔
(\*\*)

بلکہ ہم تو ہی کہتے ہیں کہ توہمارے کی معبود کے برے جھپنے میں آگیاہے۔ (۳) اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کر تا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سواان سب سے بیزار ہوں 'جنہیں تم شریک بنارہے ہو۔ (۵۳)

(۱) حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ و استغفار کی تلقین اپنی امت یعنی اپنی قوم کو کی اور اس کے وہ فوا کد بیان فرمائے جو توبہ و استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اور بھی بعض مقامات پر یہ فوا کد بیان کیے ہیں۔ (طاحظہ ہو سورہ نوح '۱۱) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ مَن لَزِمَ الإستيغفار کُلِّ هَمْ فَرَجًا ، وَمِن کُلِّ ضِيْقِ مَخْرَجًا ورزَفَهُ مِن حَيْثُ لَا يَخْسَبُ (اُبُوداود- کتاب الوتر-باب فی الاستغفار کُلِّ هَمْ فَرَجًا ، وَمِن کُلِ ضِیْقِ مَخْرَجًا ورزَفَهُ مِن حَیْثُ لَا یَخْسَبُ (اُبُوداود- کتاب الوتر-باب فی الاستغفار نمبر ۱۵۱۸- وابن ماجه نمبر ۱۳۸۹) "جو پابندی سے استغفار کرتا ہے 'اللہ تعالی اس کے لیے ہر فکرے کشادگی 'اور ہر تنظی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کوالی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی "۔

- (۲) لیعنی میں تنہیں جو دعوت دے رہا ہوں' اس سے اعراض اور اپنے کفرپر اصرار مت کرو- ایسا کرو گے تو اللہ کی بار گاہ میں مجرم اور گناہ گارین کر پیش ہو گے۔
- (۳) ایک نبی دلا کل و براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتاہے۔ لیکن شپرہ چشموں کو دہ نظر نہیں آتے قوم ہو دعلیہ السلام نے بھی اسی ڈھٹائی کامظا ہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑدیں؟
- (٣) یعنی تو جو ہارے معبودوں کی تو بین اور گتافی کر تا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے 'معلوم ہو تا ہے کہ ہمارے معبودوں نے ہی تیری اس گتافی پر تجھے کچھ کر دیا ہے۔ اور تیرا دماغ ماؤف ہو گیا ہے۔ جیسے آج کل کے نام نماد مسلمان بھی اس فتم کے تو ہمات کا شکار ہیں 'جب انہیں کما جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے 'تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں گتافی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گتافی کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کر دیں۔ نعُوذُ بِاللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هُوذَهُ بِاللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مَن اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال
- (۵) کیعنی میں ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھے کر دیا ہے' بالکل غلط ہے' ان کے اندریہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو مافوق الاسباب طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔

مِنْ دُونِهِ فَكِيْدُ وَنِ جَمِيْعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ @

إِنْ تُوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّى وَرَبِّلُوْمَا مِن دَالَةِ إِلَاهُو اخِنْنِنَامِيَتِهَا ۗ إِنَّ رَبِّى عَلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞

ڡؘٳؘڽؙؾۘٚۅؙؖڵۏٵڡؘڡٚڎٲڹڬڣٛڴۯ؆ٙٲۯڛڶؾۢڔؠٙ؋ٳڶؽؘڴۄٝۅؘؽٮ۫ٛؾۘڂٛڸڡٛ ڒڽٞؿٚۊؙٷ؆ؙۼؽڒڴۄ۫ٷڵٳؾڞؙڗؙۅٛڹۿۺؽٵ۫ٳٝڽۜڔٙؠٞٛٸڵ ڴؚڸٙۺٞؿؖ۬۫۫ٛ۫۫ڿڣؽڟ۠۞

وكتاجاء أمونا تخينا أفود اوالذين امنوا معه يرحمة مِّنا

اچھاتم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مملت بھی نہ دو۔ (۱) (۵۵)

میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے' جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھاہے ہوئے (۲) ہے۔ بقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ (۵۲)

پی اگر تم روگردانی کرو تو کرد میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکاجو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیاتھا۔ (<sup>(())</sup> میرارب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا پچھ بھی بگاڑنہ سکو گے' <sup>(۵)</sup> یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگسان ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اور جب ہمارا تھم آپنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا

<sup>(</sup>۱) اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لو! میں حاضر ہوں' تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ- مزید اس سے نبی کے اس انداز کاپتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر بصیرت پر ہو تا ہے کہ اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو تاہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کاقبضہ و تصرف ہے 'وہ وہی ذات ہے جو میرااور تمہارا رب ہے 'میرا تو کل اس پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود علیہ السلام کا بیہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھمرا رکھا ہے 'ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ و تصرف ہے 'اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے 'وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔

<sup>(</sup>۳) لینی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقینا ہے دعوت ہی صراط متنقیم ہے' ای پر چل کر نجات اور کامیابی ہے ہم کنار ہو کتے ہو اور اس صراط متنقیم سے اعراض و انحراف تباہی و بربادی کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی اس کے بعد میری ذے داری ختم اور تم پر جبت تمام ہو گئی۔

<sup>(</sup>۵) لیخی تہمیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں اور املاک کا وہ دو سروں کو مالک بنا دے ' تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ کتے۔ بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کر تا رہتا ہے۔

<sup>(1)</sup> یقیناُ وہ مجھے تمہارے مکرو فریب اور ساز شوں ہے بھی محفوظ رکھے گااور شیطانی چالوں سے بھی بچائے گا- علاوہ ازیں ہرنیک و بد کوان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری جزا بھی دے گا-

وَ بَيِّنَا هُوْمِنَ عَذَابٍ غَلِيْظٍ 🕑

وَتِلْكَ عَالَا جَحَدُهُ الِآلِيتِ رَوْمُ وَعَصُوْارُسُلَهُ وَالنَّبَعُوَّااَ مُرَكِّلِ جَتَارِعِنِيْدٍ ۞

ۅؘٲؿؙۑۼؙۅ۫ٳڣۣٞۿڹۅٚ؋اڵڎؙۺؙٳڵۼؘڎٞٷٞؽۅؙڡۯڶڷؚؾؽؠٙۊٚٵؘڵٳٙٳؽۜڡٵۮؙٳ ػڡؙٞۯؙڎٳؽۜۿؿؙۊ۫ٵڒڹؙۼڎٵڵؚۼٵڎٟۊؘۄؙۿٷڎۣ۞۫

وَالْ تُمُودَ اَخَاهُوْ صِلِحًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ وَاللَّهُ مَالِكُوْمِ آلِهِ

فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ (۱) (۵۸)

یہ تھی قوم عاد' جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی <sup>(۲)</sup> نافرمانی کی اور ہرا یک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ <sup>(۳)</sup> (۵۹)

دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی '''' و کیھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا' ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ (۵)

اور قوم ممود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا' (۱) اس

- (۱) سخت عذاب سے مراد وہی الرِیْحَ الْعَقِیْمَ تیز آندھی کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیااور جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بیالیا گیا۔
- (۲) عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام ہی بھیج گئے تھے 'یمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تافریانی کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب 'یہ گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفروا نکار میں اتنی آگے بڑھ بچی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اگر بھم اس قوم میں متعدد رسول بھی بھیجے' تو یہ قوم ان سب کی تکذیب ہی کرتی۔ اور اس سے قطعانیہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتی۔ یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انہیا بھیجے گئے ہوں اور اس قوم نے ہرایک کی تکذیب کی۔
- (۳) کیمن اللہ کے پیفیبروں کی تو تکذیب کی لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سر کشی کرنے والے اور نافرمان تھے'ان کی اس قوم نے پیروی کی۔
- (۴) گفنَةٌ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ہے دوری' امور خیرے محردی اور لوگوں کی طرف سے ملامت و بیزاری۔ دنیا میں بیہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر بھشہ ملامت و بیزاری کے انداز میں ہو گااور قیامت میں اس طرح کہ وہاں علی رؤوس الاشہاد ذات و رسوائی ہے دوچار اور عذاب الٰہی میں مبتلا ہوں گے۔
  - (۵) بُعْدٌ كايد لفظ رحمت سے دوری اور لعنت ہلاكت كے معنی كے ليے ہے ، جيساكد اس سے قبل بھی وضاحت كى جا چكى ہے -
- (۱) وَإِلَىٰ ثَمُودَ عطف ہے الجبل پر- لیعنی وَ أَزْسَلْنَا إِلَیٰ فَمُودَ ہم نے ثمود کی طرف بھیجا- یہ قوم تبوک اور مدینہ کے در میان مدائن صالح (جر) میں رہائش پذیر تھی اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی- حضرت صالح علیہ السلام کو یہال بھی ثمود کا بھائی کما ہے ' جس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد ہے۔

غَيْرُنَا ۗ هُوَانَشَا ۚ كُوُسِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعُمَرُكُمْ فِيهُا فَاسْتَغْفِرُاوُهُ تُقَوِّدُو كُوَالِكَةِ لِنَّ رَبِّي قَرِيْبِ فِجْينِهِ ۞

قَالُوَّا يَضِلِهُ قَدُكُنُتَ فِينَا مُرْجُوًّا قَبُلَ هِٰ اَلْتَهُمَا اَلْتَهُمَا اَلْتَهُمَا اَلَّهُمُ الْأَكُورُ اللهِ عَلَيْهُ الْأَلْفِي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مُرْبُ اللهِ مُرْبُ

قَالَ لِقَوْمِ أَرَدِيُكُوْرِ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ تَرِقُ وَالتَّنِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَنْصُرُ فَيُ مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُكُ فَمَا أَتَرِيْدُ وَنَهُ عَنْدُ تَخْمِيرُ ﴿

نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرواس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں''' اسی نے تمہیں زمین کے سے پیدا کیا ہے (\*\*) اور اسی نے اس زمین میں تمہیں ببایا ہے'''' پس تم اس سے معلقی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بیٹک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔(۱۱)

انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھ 'کیا تو ہمیں ان کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے 'ہمیں تو اس دین میں جران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ ''(۱۲) اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! ذرا بناؤ تو اگر میں اینے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اگر میں اینے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا

اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو'<sup>(۵)</sup> پھر

<sup>(</sup>۱) حضرت صالح علیه السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دی 'جس طرح کہ تمام انبیا کا طریق رہاہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی ابتداءً تهمیں زمین سے پیدا کیا' وہ اس طرح کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے یوں گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ یابیہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو' سب زمین ہی سے پیدا ہو تا ہے اور ای خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر میں جاکر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) لینی تمهارے اندر زمین کوبسانے اور آباد کرنے کی استعداد وصلاحت پیدا کی 'جس سے تم رہائش کے لیے مکان تقیر کرتے 'خوراک کے لیے کاشت کاری کرتے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہو۔

<sup>(</sup>٣) یعنی پیغیراپی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار اور امانت و دیانت میں ممتاز ہو تا ہے' اس لیے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا۔ لیکن دعوت توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا میہ مرکز' ان کی آنکھوں کا کاٹنا بن گیا اور اس دین میں شک کا ظہار کیا جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام انہیں بلا رہے تھے یعنی دین توحید۔

<sup>(</sup>۵) بینیّهٔ سے مراد وہ ایمان ویقین ہے 'جو اللہ تعالی پینمبر کو عطا فرما تا ہے اور رحمت سے نبوت جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔

اگر میں نے اس کی نافرمانی کر (۱) کی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ (۲) (۱۳)

اوراے میری قوم والوا یہ الله کی بھیجی ہوئی او نٹنی ہے جو تمہمارے لیے ایک معجزہ ہے اب تم اسے الله کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ بہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تہیں پکڑلے گا۔ (۱۳)

پنچاؤ ورنہ فوری عذاب تہمیں پکڑلے گا۔ (۱۳) (۱۳)
پر بھی ان لوگوں نے اس او نٹنی کے پاؤں کا فالے ڈالے '
اس پر صالح نے کہا کہ اچھاتم اپنے گھروں میں تین تین دن تک تو رہ سہ لو'یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ (۱۳)
پھر جب ہمارا فرمان آبہنچا' (۱۹) ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچالیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نمایت توانا اور غالب ہے۔ (۲۲)

وَيْقُوْمِوهَاذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُوْااِيَّةً فَذَرُوْهَاتَأَكُّلُ فِنَ آرُضِاللهِ وَلاَتَمَتُّوْهَا إِمُوَّ، فَيَأْتُذَكُوْمَدَابٌ قِرِيْبٌ ۞

فَعَقَرُوْهَافَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيُ دَارِكُوْتَلَثَةَ ٱبَّامِرْدْلِكَ وَعُكَّ غَيْرُ مَكْنُوْبٍ ؈

فَكَتَاجَا ُمَامُونَا غَيِّيْنَا صْلِيحًا وَالَّذِيْنَ امْنُوْامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْى يَوْمِهِ إِنْ رَبَّكَ هُوَالْقِوِيُّ الْعَزِيْرُ ⊙

<sup>(</sup>۱) نافرمانی سے مرادیہ ہے کہ اگر میں تمہیں حق کی طرف اور اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں' جیسا کہ تم چاہتے ہو۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر میں ایساکروں تو تم مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے 'البنتہ اس طرح تم میرے نقصان و خسارے میں ہی اضافیہ کرو گے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی او نٹنی ہے جو اللہ تعالی نے ان کے کہنے پر ان کی آئھوں کے سامنے ایک پہاڑیا ایک چٹان سے برآمد فرمائی۔
اس لیے اسے «نَاقَةُ اللهِ» (اللہ کی او نٹنی) کما گیا ہے کیونکہ یہ خالص اللہ کے تھم سے معجزانہ طور پر نہ کورہ خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ آسے ایذا نہ پہنچانا' ورنہ تم عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤ گے۔

<sup>(</sup>٣) کیکن ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا بلکہ تھم الٰہی سے صریح سر آبی کرتے ہوئے اسے مار ڈالا' جس کے بعد انہیں تین دن کی معلت دے دی گئی کہ تین دن کے بعد حنہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کردیا جائے گا-

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا' سب کو ہلاک کر دیا گیا۔

وَلَغَذَ الَّذِينَ طَلَمُواالصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِيَارِهِمُ جَيْمِينَ ﴿

كَانَ لَوْيَغَنُو افِيْهَا الرَّانَ تَنْوُدَ الْفَرُو الْمَهُو الرَّبُعُدُ الْكَرُو الْمُعْدُ الرَّبُعُدُ المَ

وَلَقَدُ حَأَءُتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِ بُوَ بِالْبُثُورِي قَالُؤاسَلَمُ ۚ قَالَ سَلَوُ فَمَالَبِثَ أَنْ جَأَءً بِعِيْلٍ حَنِيْنٍ ۞

اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑنے آدبو چا<sup>، (۱)</sup> پھرتو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ <sup>(۱۲)</sup> ایسے کہ گویا وہ وہاں بھی آباد ہی نہ تھے<sup>، (۱۳)</sup> آگاہ رہو کہ قوم ٹمودنے اپنے رب سے کفرکیا۔ من لو! ان ٹمودیوں پر پھٹکارہے۔ (۱۸)

اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبرا براہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچ <sup>(۳)</sup> اور سلام کہا<sup>، (۵)</sup> انہوں نے بھی جواب سلام دیا<sup>(۲)</sup> اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کابھناہوا چھڑا لے آئے۔<sup>(۲)</sup> (۲۹)

- (۱) یہ عذاب صَیْحَةٌ (چَخْ زور کی کُڑک) کی صورت میں آیا 'بعض کے نزدیک یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چخ تھی اور ابعض کے نزدیک ایم حصرت جبریل علیہ السلام کی چخ تھی اور بعض کے نزدیک آسمان سے آئی تھی۔ جس سے ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی 'اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی بھو نچال (رَجْفَةٌ) بھی آیا 'جس نے سب کچھ نہ و بالا کر دیا (جیساکہ سور مُاعراف '24 میں ﴿ فَأَخَذَنَ تُقْهُدُ السَّجْفَةُ مُ ﴾ کے الفاظ ہیں۔
- (۲) جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہو تا ہے۔ ای طرح یہ موت سے ہم کنار ہو کر منہ کے بل زمین پر بڑے رہے۔
- (٣) ان کی بہتی یا خور یہ لوگ یا دونوں ہی 'اس طرح حرف غلط کی طرح منادیۓ گئے 'گویا وہ بھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔
  (٣) یہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پچازاد بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بہتی بچرہ میت کے جنوب مشرق میں تھی 'جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تو ان کی طرف فرشتے تھیجے گئے۔ یہ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی پاس ٹھمرے اور است میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھمرے اور اشیں میٹے کی بشارت دی۔
  - (۵) لینی سَلَّمْنَا عَلَیْكَ سَلاَمًا "ہم آپ کوسلام عرض كرتے ہيں"۔
- (۱) جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا- اس طرح بیسَلاَمٌ مبتدایا خبرہونے کی بنا پر مرفوع ہے' عبارت ہوگی اَمْرِ کُمْ سَلاَمٌ یا عَلَیْکُمْ سَلاَمٌ
- (2) حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ بیہ فرشتے ہیں جوانسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں 'بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھااور فور آمهمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھناہوا 'کچٹرالا کران کی خدمت میں پیش کردیا۔ نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو موجود ہو عاضر خدمت کردیا جائے۔

ڡؙٚڵؾؘٵڒٙٵؿڽؚڽؘۿؙ؞۫ۅ۫ڵڗڡؚۜٮڷٳڵؿٷێؘۯڡؙؙۄؙۅٙٲۅ۫ۻٙڝڹ۫ۿؙۄ۫ڿؽ۫ڡٞڐ ۊٵڶۊٳڒۼۜڡؘٮؙٳٮٞٲٲۯڛڵٮؘڴٳڵٷ۫ۄڵۏۅڶ۞

وَامْرَاتُهُ فَآيِمَةٌ فَضَحِكُتُ فَبَشَرُلُهُ الِيَاسُحْقَ ْوَمِنْ قَرَآ إِ إِسْحَىَ يَعْقُوْبَ @

قَالَتُ نِونِيُلَتَى ءَالِدُ وَانَا مَجُورٌ وَهٰ نَا اَبَعُولُ شَيْعًا آِنَ هٰ نَا اللَّهُ عُرِيْتُ فَا اللَّه الذَىٰ ٌ عَجِيْبُ ۞

قَالْوَٱلْتَعْجَبِينَ مِنَ آمُرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَتَرْكِتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلَ

اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کرکے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے''' انہوں نے کہاڈرو نہیں ہم تو قوم لوط کی طرف بھیج ہوئے آئے ہیں۔'' (•۷) اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی''' تو ہم نے اسے اسان کی اور اسحان کے پیچے یعقوب کی خوشخبری دی۔(اک)

وہ کہنے گی ہائے میری کم بختی! میرے ہاں اولاد کیے ہو کتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمرے ہیں نے ہیں ہو تعینا بڑی عجیب بات ہے! (۳) فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی (۵) ہے؟ تم براے اس گھرکے لوگو اللہ کی رحمت

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ' تو انہیں خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جا تا تھا کہ آنے والے مہمان کی اچھی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغیروں کو غیب کاعلم نہیں ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچھڑا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔

(۲) - اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا' یا تو ان آثار ہے جو ایسے موقعوں پر انسان کے چرب پر ظاہر ہوتے ہیں' یا اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظمار فرمایا' جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے ﴿ اِنَّامِ مُنْكُوْ وَجِلُوْنَ ﴾ (المحبد ۵۰۰) "جمیں تو تم ہے ڈر لگتا ہے"۔ چنانچہ فرشتوں نے کما ڈرو نہیں' آپ جو سمجھ رہے ہیں' ہم وہ نہیں ہیں' بلکہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کیوں ہنسیں؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں' ان کی ہلاکت کی خبرسے انہوں نے مسرت محسوس کی۔ بعض کہتے ہیں اس لیے ہنبی آئی کہ دیکھو آسانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور بیہ قوم غفلت کا شکار ہے۔ اور ابس ہننے کا تعلق اس بثارت سے ہے جو فرشتوں نے اس بو ڑھے جو ڑے کو دی۔ واللہ اعلم۔

(۴) یہ اہلیہ حفزت سارہ تھیں' جو خود بھی بو ڑھی تھیں اور ان کے شو ہر حفزت ابراہیم علیہ السلام بھی بو ڑھے تھے' اس لیے تعجب ایک فطری امرتھا' جس کااظہار ان سے ہوا۔

(۵) ہے۔استفہام انکار کے لیے ہے۔ لیعنی تواللہ تعالیٰ کے قضاد قدر پر کس طرح تعجب کااظہار کرتی ہے جبکہ اس کے لیے کوئی چیز

الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيْكُ مِجَمِيْكُ ﴿

فَكَتَّاذَهَبَ عَنُ إِبُرْهِيْهُ التَّوْغُ وَجَأَّءَتُهُ الْبُثْرَى يُحَادِلُنَا فِي قَوْمِرْ لُونُوا ﴿

إِنَّ إِبْرُهِ مِنْهُ كَعَلِيْهُ ٱقَالُا تُتَّنِيْبُ ۞

ۣڮٳڹؙۯۿؠؙۉؙۘػٷؗڝٛٴٸؙۿڶٵٵ۠ێؖٷؘڡؙۻٵۧٵٛٙڡؙۯڒؾٟػٷٳڵۿؙۄؙ ٳؾؽ۫ۿؚۄؙۼۮٵۻۜۼؿؙۯڡٞۯۮؙۅۮٟ۞

وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَالُوُطَاسِنَى بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعًاوَّقَالَ هٰذَا يَوْمُوعَصِيْبٌ ۞

اور اس کی بر کتیں نازل ہوں' <sup>(۱)</sup> بیشک اللہ حمدوثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے-(۲۳)

جب ابراہیم کاڈر خوف جاتارہااوراہے بشارت بھی پنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔(۱)(۲۲)

یقیناً ابراہیم بہت تخل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔(۷۵)

اے ابراہیم! اس خیال کو چھوڑ دیجئے' آپ کے رب کا تھم آپنچاہے' اور ان پر نہ ٹالے جانے والاعذاب ضرور آنے والا عذاب صرور آنے والا ہے۔ (۲۲)

جب ہمارے بھیج ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت عملین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن (۳) ہے-(۷۷)

مشکل نمیں -اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کامختاج ہے 'وہ توجو چاہے 'اس کے لفظ کُن (ہوجا) سے معرض وجو دمیں آجا تاہے -(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو یمال فرشتوں نے "اہل بیت" سے یاد کیا اور دو سرے ان کے لیے جمع نہ کر مخاطب (عَلَیْتُکُم) کا صیغہ استعال کیا - جس سے ایک بات تو یہ خاہت ہو گئی کہ "اہل بیت" میں سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے - دو سری' یہ کہ "اہل بیت" کے لیے جمع نہ کر کے صیغے کا استعال بھی جائز ہے - جیسا کہ سور ہ اُحزاب' ۳۳۳ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا ہے اور انہیں جمع نہ کر کے صیغے سے مخاطب بھی کیا ہے -

کے صیغے سے مخاطب بھی کیا ہے۔

(۲) اس مجاد لے سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بہتی کو تم ہلاک کرنے جا

رہے ہو' اس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ جس پر فرشتوں نے کہا ''ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی
وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اور ان کے گھروالوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچالیس گے''۔ (العنکبوت۔ ۳۲)

(۳) یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کاکوئی فائدہ نہیں' اسے چھوڑ یے اللہ کاوہ علم (ہلاکت کا) آچکا ہے' جواللہ کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب یہ عذاب نہ کس کے مجاد لے سے رکے گانہ کسی کی دعاسے ٹلے گا۔

(۴) حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نو عمر نوجو انوں کی شکل میں

آئے تھے' جو بے ریش تھے' جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے ابنی قوم کی عادت قبیجہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس

اوراس کی قوم دو رُتی ہوئی اس کے پاس آ پنچی 'وہ تو پہلے ہی سے بدکار یوں میں مبتلا تھی ' (ا) لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگو! میہ میں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں' (ا) اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں۔ (ا)

انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی جاہت سے بخوبی واقف ہے۔ (۳)

لوط علیہ السلام نے کما کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے

وَجَاءَا لَا قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ الْمَهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوْ الْمَعْمَلُونَ التَّيِّالِيَّ قَالَ لِقَوْمِ هَوُلَا بَنَاقِ فُنَ الْفَرُ لَكُمْ فَاتَعُوا اللهَ وَلا غُوْرُون فِي مَيْنِيْ اللّهِي مِنْكُورُونُ لَ تَشِيْلُ

قَالُوْالقَدْعَلِمْتَ مَالَنَافِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَانَّكَ لَتَعْلَوُمَا يُولِيُهُ ۞

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي لِكُو تُنتَوَّةً أَوْ الْوِي ٓ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ۞

کیا- کیونکہ ان کو سے پتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان مہمان نہیں ہیں ' بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جواس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہی آئے ہیں-

- (۱) جب اغلام بازی کے ان مریضوں کو پت چلا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا' ٹاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں۔
- (۲) لیعنی تمہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود ہے تواس کے لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں 'جن سے تم نکاح کر لواور اپنا مقصد پورا کرلو- میہ تمہمارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عور تیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا ہے کہ پیغیراپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہو تا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ اس کام کے لیے عور تیں موجود ہیں' ان سے نکاح کرواور اپنا مقصد پورا کرو! (این کثیر)
- (٣) یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردسی کر کے ججھے رسوانہ کرو۔ کیاتم میں ایک آدی بھی ایسا سجھدار نہیں ہے، جو میزبانی کے نقاضوں اور اس کی نزاکت کو سجھ سکے؟ اور تہمیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے میہ ساری باتیں اس بنیاد پر کیس کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نووارد مسافراور مہمان ہی سجھتے رہے۔ اس لیے وہ بجا طور پر ان کی حفاظت کو اپنی عزت و و قار کے لیے ضروری سجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جا تا یا وہ عالم الغیب ہوتے ' تو ظاہر بات ہے کہ انہیں میر پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی 'جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یماں قرآن بجید نے کھینیا ہے۔
- (۴) گینی ایک جائزاور فطری طریقے کوانہوں نے بالکل رو کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا'جس سے اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جاچکی تھی اور کس قدراند ھی ہو گئی تھی۔

قَالُوْالِلْوُطُ اِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلْوَّاالِيْكَ فَاَسُرِ بِٱهۡلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ النَيْلِ وَلا يَلْتَوْتُ مِنْكُوْاَ صَدُّ الْا امْرَاتَكَ ْإِنَّهُ مُصِيْنَهُا مَا اَصَابُهُمُ ۚ إِنَّ مَوْعِكَ هُـُ وُالصُّبُحُ ۚ الَيْسَ الصُّبُحُ بِعَرِيْبٍ ۞

فَكُمَّاجَاءَٱمُونَاجَعَلْنَاعَالِيهَاسَافِلَهَا وَٱمُطَوْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلٍ مَنْفُودٍ ﴿

مُسَوَّمَةً عِنْدَرَيِّكَ وَمَاهِي مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيُدٍ ﴿

کی قوت ہوتی یا میں کی زبردست کا آسرا پکڑیا تا۔ (۱۰) (۸۰)

اب فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے
بیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں پس

تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔
تم میں ہے کسی کو مڑکر بھی نہ دیکھنا چاہیے ' بجز تیری

یوی کے 'اس لیے کہ اے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان

سب کو پہنچے گا' یقینا ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے 'کیا
صبح مالکل قریب نہیں۔ (۱۸)

پرجب جارا تھم آپنچا ، ہم نے اس بستی کو ذیرو ذیر کردیا اوپر کا حصہ نیچ کر دیا اور ان پر کنکر ملیے پھر برسائے جو تہ بہتہ تھے-(۸۲)

تیرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اور وہ ان ظالموں سے پچھ بھی دور نہ تھے۔ (۸۳)

(۱) قوت سے اپنے دست و بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور رکن شدید (مضبوط آسرا) سے خاندان فیبلہ یا ای قتم کاکوئی مضبوط سارا مراد ہے۔ یعنی نمایت بے بی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش! میرے اپنی پاس کوئی قوت ہوتی یا کئی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدہ مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذات و رسوائی نہ ہوتی میں ان بد قماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیر آرزو اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے۔ اور توکل علی اللہ کا صبحے منہوم و مطلب بھی ہی ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب و وسائل بروئے کار لائے جائیں اور پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل کا نمایت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ چر تو ٹر کر پیٹے جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو پچھ کہا' ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیٹیبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہو تا'ای طرح وہ مختار کل بھی نہیں ہو تا' رجیسا کہ آج کل لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے) اگر نبی دنیا میں اختیا رات سے بہرہ ور ہوتے تو یہ میں حسن ہوتی کہ اللہ کا بخی نہیں ہوتی ارساب کے اعتبار سے برہ ور ہوتے تو یہ بیا دور کو کی اللہ کا بی کا در اس آرزو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے ذکورہ الفاظ میں کیا۔

(۲) جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہے ہی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہرہ کر لیا تو ہوئے' اے لوط! گھرانے کی ضرورت نہیں ہے' ہم تک تو کیا' اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ایک جصے میں' سوائے بیوی کے ' اینے گھروالوں کو لے کریمال سے نکل جا! صبح ہوتے ہی اس بہتی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔

(m) اس آیت میں هِيَ كا مرجع بعض مفسرین كے نزديك وہ نشان زدہ كنكر ملے بھر بیں جوان پر برسائے گئے اور بعض

وَإِلَى مَنْ يَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبُأْ قَالَ لِقُوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقَصُواالْمِكَيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنَّ آَرْمَكُمْ عَيْرُو لِآنَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُحْمِيْطٍ ۞

وَيْقَوْمِ اَوْفُو الْمِكْيَالَ وَالْمِيُزَانَ بِالْقِسُطِ وَلاَ تَبُحَسُوا النَّاسَ اشْيَارُمُمُ وَلاَتَعُتُوْ إِنِ الْوَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞

اور ہم نے مدین والوں (۱) کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا' اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سواتہ مارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو (۱۳) میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں (۱۳) اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف (بھی)ہے۔ (۸۴)

اے میری قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرولوگوں کوان کی چیزیں کم نہ دو (۵۵) اور زمین میں فساد

کے نزدیک اس کامرجع وہ بستیال ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے درمیان تھیں اور ظالمین سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر مکذبین ہیں۔مقصدان کوڈرانا ہے کہ تہمارا حشر بھی دیساہو سکتاہے جس سے گزشتہ قومیں دو چار ہو ئیں۔

- (۱) مدین کی تحقیق کے لیے دیکھے سورۃ الأعراف 'آیت ۸۵ کا حاشیہ-
- (۲) توجید کی دعوت دینے کے بعد'اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی- ناپ تول میں کی- کی تھی'اس سے انہیں منع فرمایا-ان کامعمول سے بن چکا تھا کہ جب ان کے پاس فروخت کنندہ (بائع) اپنی چیز لے کر آ ٹا تو اس سے ناپ اور تول میں ذائد چیز لیتے اور جب خریدار (مشتری) کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کی کرکے دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی کار لیتے۔
- (۳) یہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے تمہیں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو پھرتم یہ فتبیج حرکت کیوں کرتے ہو؟
- (٣) یہ دو سمری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے بازنہ آئے تو پھراندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم نہ نج سکو۔ گھیرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن کوئی گناہ گار مؤاخذہ اللی سے نج سکے گانہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا۔
- (۵) انبیا علیم السلام کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی ۲- حقوق العباد کی ادائیگی- اول الذکر کی طرف لفظ الحبین والله کی ادائیگی۔ اول الذکر کی طرف لفظ الحبین والله کی اور بنی جانب و وکا تنقصه والویکی آل کے اشارہ کیا گیا اور اب آلید کے طور پر انہیں انساف کے ساتھ پورا پوراناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے اور اوگوں کو چزیں کم کر کے دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے بال یہ بھی ایک بست براجر م ہے اور اللہ تعالی نے ایک پوری سورت میں اس جرم کی شاعت و قباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے۔ و وَیْل کُلِمُظَوِّفِیْنَ \* الَّذِیْن اِذَا الْکَالُو اَعْلَی اللَّالِی یَنْدُونُونَ \* وَاذَا کَالْوَهُمُو اَوْدَوْنُونُهُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اور خرابی نه مچاؤ<sup>- (۱)</sup> (۸۵)

الله تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو پچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہترہے اگر تم ایمان والے ہو' <sup>(۲)</sup> میں تم پر پچھ نگسبان (اور داروغہ) نہیں ہوں۔ <sup>(۳)</sup>

انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب! کیا تیری صلاۃ (۳) کچھ کی حکم دیت ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھو ڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھو ڑ دیں (۵) تو تو بڑا ہی باو قار اور نیک چلن آدی ہے۔ (۱)

کمااے میری قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے' () میرا یہ ارادہ بَقِيَّتُ اللهِ خَبُرُّلُكُمْ إِنْ كُنْتُومُوُمِنِيْنَ ۚ وَمَا اَنَاعَلَيْكُو بَحْفِيظِ ۞

قَالُوْ الِمُثْعَيْبُ اَصَلُوتُكَ تَامُّرُكَ اَنْ تَثُرُكَ مَا يَعُبُدُ الْبَاَوُنَّ اَوْانَ نَفَعُلَ فِيَّ اَمُوالِنَامَا نَظَوُّا اِتَكَ لَاَنْتَ الْحَالِيُمُ الرَّشِيْدُ ۞

قَالَ يَقُومِ آدَءَ يَنْتُوانَ كُنْتُ عَلَ بَيِّنَةٍ مِّنْ ثَرِيْقُ وَرَزَقَنِيُ مِنْهُ رِمُ قَاحَسَنًا وَمَا اُرُيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُوْ اللهِ مَا

(۱) الله کی نافرمانی سے 'بالحضوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو 'جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے' زمین میں یقیناً فساد اور بگاڑیدا ہو تا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا۔

(۲) ﴿ بَقِیَّتُ اللهِ ﴾ سے مراد' وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قتم کی کمی کیے بغیر' دیانت داری کے ساتھ سودا دیے کے بعد حاصل ہو- بیہ چو نکہ حلال وطیب ہے اور خیرو برکت بھی اسی میں ہے' اس لیے اللہ کابقیہ قرار دیا گیا ہے-

- (۳) لیعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم ہے کر رہا ہوں۔ لیکن برا یُوں ہے میں تمہیں روک دوں یا اس پر سزا دوں' یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔
  - (۴) صَلَواةٌ سے مراد' عبادت' دین یا تلاوت ہے۔
- (۵) اس سے مراد بعض مفرین کے نزویک زکو ہ و صد قات ہیں جس کا تھم ہر آسانی ندہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے تھم سے ذکو ہ و صد قات ہیں جس کا تھم ہر آسانی ندہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے تافرہانوں پر نمایت شاق گزر آئے اور وہ سجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت ولیا قت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو؟ اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ اس طریقے سے کمائی اور تجارت میں طال و حرام اور جائز و ناجائز کی پابندی بھی ایس کی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں ایسے لوگوں پر نمایت گراں گزرتی ہے، ممکن ہے تاپ تول میں کی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں دفل در معقولات سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔
  - (١) حفرت شعیب علیه السلام کے لیے یہ الفاظ انہوں نے بطور استہزا کے۔
    - (2) رزق حسن کادو سرامفهوم نبوت بھی بیان کیا گیاہے- (ابن کثیر)

ٱنْهٰٮكُوْعَنُهُ ۚ إِنْ اُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تُوْفِيْقِيۡ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالِّذِهِ اُرْدِيْبُ ۞

وَيَقُومُ لَا يَعُومُنَكُمُ شِعَاقَ أَنَ يُصِيْبُكُومِ ثُلُمَا اَصَابَ قَوْمَرُنُوجِ اَوْقَوْمُر هُوْدٍ اَوْقَوْمَ طِلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُو بِبَعِيدُ إِنْ

وَاسْتَغْفِرُ وَارْبَكُو تُعَرِّعُهُوا إلَيْهِ إِنَّ رَبِي نَحِيْهُ وَدُودٌ ۞

قَالُوْالِشُعَيْدُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرُامِهَا نَتُوْلُ وَ اِثْنَالَوَلِكَ فِيْنَاضَمِيغًا ۚ وَلَوْلاَمْهُ طُكَ لَرَجَمُنْكَ ثَوَّا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْرٍ ۞

بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں''' میراارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔''' میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے'''' اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کر آ ہوں۔ (۸۸)

اور اے میری قوم (کے لوگو!) کمیں ایبانہ ہو کہ تم کو میری خالفت ان عذابوں کا مستحق بنادے جو قوم نوح اور قوم مود اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ (۸۹)

تم اینے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف تو بہ کرو' یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہمانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے-(۹۰)

انہوں نے کہااے شعیب! تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں <sup>(۵)</sup>اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں '<sup>(۱)</sup>اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہو تا تو ہم تو تجھے سنگسار کر دیتے ' <sup>(2)</sup>اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی

<sup>(</sup>۱) کینی جس کام سے میں تہمیں رو کول' تم سے خلاف ہو کر' وہ میں خود کروں' ایسانہیں ہو سکتا۔

<sup>(</sup>٢) میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس سے رکنے کا حکم دیتا ہوں 'اس سے مقصدا پی مقدور بھر 'تمہاری اصلاح ہی ہے۔

<sup>(</sup>۳) لینی حق تک پینچنے کاجو میراارادہ ہے' وہ اللہ کی توفیق ہے ہی ممکن ہے' اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ ای پر ہے اور ای کی طرف میں رجوع کر تاہوں۔

<sup>(</sup>م) لینی ان کی جگه تم سے دور نہیں کیا اس سبب میں تم سے دور نہیں جو ان کے عذاب کاموجب بنا-

<sup>(</sup>۵) یہ یا تو انہوں نے بطور مذاق اور تحقیر کہا درال حالیکہ ان کی باتیں ان کے لیے ناقابل فہم نہیں تھیں۔ اس صورت میں یہاں فہم کی نفی مجاز آ ہوگی۔ یا ان کامقصد ان باتوں کے سمجھنے سے معذوری کا اظہار ہے جن کا تعلق غیب سے ہے۔ مثلاً بعث بعد الموت' حشرنشر' جنت و دو زخ وغیرواس لحاظ سے ' فہم کی نفی حقیقاً ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی 'جیسا کہ بعض کاخیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی یاوہ نحیف ولاغر جسم کے تھے یااس اعتبار سے انہیں کمزور کہا کہ وہ خود بھی مخالفین سے تنمامقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

<sup>(2)</sup> حضرت شعیب علیه السلام کا قبیله کها جاتا ہے که ان کا پشتیبان نہیں تھا' لیکن وہ قبیلہ چونکه کفرو شرک میں اپی ہی

نهیں گنتے۔ <sup>(۱)</sup> (۹۱)

انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال (۲) دیا ہے یقیناً میرا رب جو پچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔(۹۲)

اے میری قوم کے لوگو!اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤییں بھی عمل کر رہا ہوں' تہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کردے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ (۳)

جب ہمارا تھم (عذاب) آپنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ (تمام) مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخش اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب قَالَ لِقَوْمِ آرَهُ طِنَّ آعَزُعَلِيْكُوْنِ اللهِ ۚ وَاتَّخَهُ مُثُوُّهُ وَذَاءَكُوْ ظِهْرِ يَّا اِنَّ رَبِّيْ بِمَاتَعْمَكُوْنَ مُؤيطٌ ﴿

وَيَقُوْمِراغَمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُوْرِانَى َعَامِنٌ سُوْفَ تَعْلَمُوْنُ مَنْ يَالِّينُهُ عَمَاكِ يُخُوْنِيهُ وَمَنْ هُوَكَاذِبُ وَالتَّقِبُوَ الِآنُ مَعْكُوْ رَقِيْبُ ۞

وَلَمَّاجَاءُ أَمُرُنَا نَعَيْنَا شُعَيْهُ كَا وَ الَّذِينَ الْمَنُو الْمَعَهُ بِرَحْمَةً مِنَّا وَآخَذَ تِ الَّذِينَ طَلَمُواالطَّيْفَةَ ۖ فَأَصُبُحُوا فِي

قوم کے ساتھ تھا' اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ' بسرحال حفزت شعیب علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ افتیار کرنے اور انہیں نقصان پنچانے میں مانع تھا۔

(٣) جب انہوں نے دیکھا کہ بیہ قوم اپنے کفرو شرک پر مصر ہے اور وعظ و نصیحت کابھی کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا' تو کہاا چھاتم اپنی ڈگر پر چلتے رہو' عنقریب تہیں جھوٹے سچے کااور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کامستحق کون ہے؟ علم ہو جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) کین چو نکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بسرحال ہمارے دلوں میں موجود ہے 'اس لیے ہم در گزر ہے کام لے رہے ہیں۔

(۲) کہ تم جھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے نظرانداز کررہے ہو۔ لیکن جس اللہ نے جھے منصب نبوت سے نوازاہے 'اس کی کوئی عظمت اوراس منصب کا کوئی احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور اس تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یمال حضرت شعیب علیہ السلام نے آعزُ عَلَیْکُمٰ مِنِی (مجھ سے زیادہ ذی عزت) کی ہجائے (آغزُ عَلَیْکُونُیْقِنَ اللہ کا اللہ سے زیادہ ذی عزت) کہا جسے اللہ کی توہین ہے۔ اس لیے کہ نبی اللہ کامبعوث ہو تاہے۔ اور اس اعتبار جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی توہین نوراصل اللہ کی توہین اور اس کا استخفاف ہے 'اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے تمام ندے دین کے تمام ندے دین کے تمام ندے دین کے تمام ندے اور اس کا مرجم اللہ کی توہین اور اس کا استخفاف ہے 'اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے نمام ندے اور مطلب سے ہے کہ اللہ کے اس معاطے کو' جے لے کراس نے جھے جسے اس کے تمام نے نہیں پشت ڈال دیا ہے اور اس کی کوئی پروائم نے نہیں کی۔

دِيَارِهِمُ جُرِيْمِيْنَ ﴿

كَانَ لُوْيَغُنُوافِيُهُ أَالَا بُعُمَّ الِّمَدُينَ كَمَابِعِدَتُ تُنُودُونُ

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوْسَى بِالْلِتِنَا وَسُلُطْنِ ثَمُبِيُنٍ ﴿

إلى فِرُعَـوْنَ وَمَـكَالِهِ فَاتَّبَعُوَّا اَمُرَفِرْعُوْنَ وُمَّا اَمُرُفِرُعُوْنَ بِرَشِيهِ ۞

يَقُنُدُمُ قَوْمُهُ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّالَا وَبِثَنَ الْوِرُدُ الْمَوْرُدُودُ ۞

نے دھر دبوچا<sup>(۱)</sup>جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے بڑے ہوئے ہو گئے-(۹۴)

گویا کہ وہ ان گھروں میں بھی بسے ہی نہ تھ' آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ولی ہی دوری (۲) ہو جیسی دوری ثمود کوہوئی۔ (۹۵)

اوریقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ جھیجا تھا۔ <sup>(۳)</sup> (۹۲)

فرعون اور اس کے سرداروں (۳) کی طرف ' پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی تھم درست تھاہی نہیں۔ (۵)

وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا<sup>، (۱)</sup> وہ بہت ہی برا گھاٹ <sup>(۷)</sup> ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے-(۹۸)

- (۱) اس چیخ سے ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور اس کے معاُبعد ہی بھونچال بھی آیا'جیسا کہ سور ۂ اعراف-۹۱-اور سور ہُ عکبوت ۲۵۰۹ میں ہے-
  - (۲) لیعنی لعنت 'پیٹکار' اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری۔
- (٣) آیات ہے بعض کے نزدیک تورات اور سلطان مین سے معجزات مراد ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آیات سے ا آیات تسعہ اور سلطان مبین (روشن دلیل) سے عصا مراد ہے۔ عصا اگر چہ آیات تسعہ میں شامل ہے لیکن سے معجزہ چو نکہ نمایت ہی عظیم الثان تھا اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔
- (٣) مَلاَءٌ قوم کے اشراف اور ممتاز قتم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ (اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے) فرعون کے ساتھ' اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمے دار ہوتے تھے اور قوم الن ہی کے پیچھے چلتی تھی۔ اگر بیہ حضرت موٹی علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔
- (۵) رَشِینِدٍ ' ذی رشد کے معنی میں ہے۔ یعنی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی تھی' کیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا اور فرعون کی بات 'جو رشد و ہدایت سے دور تھی' اس کی انہوں نے پیروی کی۔
- (۲) لیعنی فرعون' جس طرح دنیا میں ان کا رہبراور پیش رو تھا' قیامت والے دن بھی سے آگے آگے ہی ہو گااوراپی قوم کواپنی قیادت میں جنم میں لے کر جائے گا۔
- (2) وِ دُدٌ بِانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں 'جمال پیاسے جاکرا پئی پیاس بجھاتے ہیں۔ لیکن یمال جہنم کوورد کہا گیاہے مَو دُودٌ وہ مقامیا

وَانْتُبِعُوْا فِي هَٰذِهٖ لَعُنَةً وَيَوْمَ الْقِيمَةِ ثِبُسُ الرِّفُدُ الْمَرْفُودُ ۞

ذَ لِكَ مِنْ أَنْبَالَ الْقُرِى نَقَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِوْ وَحَصِيدُ ۞

وَمَاظُلَمْنَهُمُ وَلَكِنَ ظَلَمُوا اَنْفُسُهُمْ فَمَا اَغْنَتُ عَهُمُمُ الْمَتُهُمُ فَمَا اَغْنَتُ عَهُمُمُ اللهَ مِنْ شَيْ لَتَاجَاءُ اَمْرُ اللهِ مِنْ شَيْ لَتَاجَاءُ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمُ فَغُوْلَ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْ لَتَاجَاءُ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمُ فَغُولً مَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْ لَكُمْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْ لَكُمْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَلْمُواللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

وَكَنَالِكَ اَخُذُرَتِكِ إِذَّا اَخَذَالْقُهُاى وَهِيَ ظَالِمَةٌ الْثَّا اَخْذَهُ ٱلِمُوْشَدِيدُ ۞

ان پر تو اس دنیا میں بھی لعت چیکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی (۱) برا انعام ہے جو دیا گیا۔ <sup>(۲)</sup> (۹۹)

بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض (کی فصلیں)کٹ گئی ہیں۔ (۱۰۰)

ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا'''') بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی اپنے اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے'جب کہ تیرے پرورد گار کا تھم آپہنچا' بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ (۱۰۱)

تیرے پروردگار کی کپڑ کا یمی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو کپڑ تاہے بیٹک اس کی کپڑد کھ دینے والی اور نہایت <sup>(سے)</sup> شخت ہے۔(۱۰۲)

گھاٹ یعنی جنم جس میں لوگ لے جائے جائیں گے یعنی جگہ بھی بری اور جانے والے بھی برے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا.

- (۲) دِ فَذٌ انعام اور عطیے کو کما جاتا ہے۔ یہال لعنت کو رفد کما گیا ہے۔ اس لیے اسے براانعام قرار دیا گیا-مَز فُورُد سے مراد' وہ انعام جو کسی کو دیا جائے۔ یہ الرفد کی تاکید ہے۔
- (٣) قائم' سے مراد وہ بستیاں' جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں اور حَصِیدٌ جمعنی محصود سے مراد وہ بستیاں جو کئی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئیں۔ یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں' ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں' جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں اور بعض بالکل ہی صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئیں اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باتی رہ گیا ہے۔
  - (۳) ان کوعذاب اور ہلا کت سے دوچار کر کے۔
    - (۵) کفرومعاصی کاار تکاب کر کے۔
- (۲) جب کہ ان کاعقیدہ یہ تھاکہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن جب اللہ کاعذاب آیا تو واضح ہو گیاکہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا'اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سواکوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔
- (۷) کینی جس طرح گزشته بستیول کوالله تعالی نے تباہ و برباد کیا' آئندہ بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔

ٳؿٙڣٛڎ۬ڸػؘڵٳؽؘڎ۫ڵۣٮؘؙڂؘٲؽؘۼؘٲٵڔٵڵٚڿؚۯۊٙ ٷڶڮؽۄؙۄؙ ۼۘۼؙؿؙٷٚٵٞڰؙٲڶٮٞٵۺؙۅؘۮ۬ڸڬؽۄ۫ڰ<sub>ڟ</sub>ٞۺؙۿۅؙڎ۠۞

وَمَا نُوَقِوْرُهُ إِلَالِاكِمِلِ مَّعُنُودٍ ﴿

ؠؘۅؙڡٛڔۜێٲٛؾؚڵڗػڰٷٮٚڡٛۺٞٳڵٳۑۣٳۮؙڹۣ؋ٞڡؘؚؠڶۿؙۄؙۺؘۼؿؙ ٷڛؘڡؚؽڎؙ؈

ۼٲؾۜٵ۩ٚۮؚؽڹؘۺؘڠؙٷٵڡؘۼؠٳڶؾٙٳڔڷۿؙۄ۫ڣۣؽۿٵۯڣؽڗؙ ٷۺٙڡ۪ؽؾؙ۠ؗ۞ٚ

خِلِدِيْنَ فِيهُا مَادَامَتِ السَّمْوْتُ وَالْكِرُضُ إِلَّامَاشَاءَ رَبُّكَ

یقینا اس میں (ا) ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں-وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جا ئیں گے اور وہ 'وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جا ئیں گے۔ (۱۰۳)

اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ (۱۹۴۳)

جس دن وہ آجائے گی مجال نہ ہو گی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر (۳) لے 'سوان میں کوئی بد بخت ہو گا اور کوئی نیک بخت- (۱۰۵)

کیکن جو بد بخت ہوئے وہ دو زخ میں ہوں گے وہاں چینیں گے چلا کیں گے-(۱۰۲)

وہ وہیں بیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسان و زمین برقرار رہیں (۵) سوائے اس وقت کے جو تمارا رب

حديث من آناب و بن صلى الله عليه وسلم فرمايا إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمَ يُفلِنهُ الله تعالى يقينا ظالم كومسك ويتا ويماس طرح العالك كرتاب كه پرمسك نسين ويتا"-

- (۱) تعنی مواخذ و اللی میں یا ان واقعات میں جو عبرت و موعظت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔
  - (۲) لینی حباب اور بدلے کے لیے۔
- (٣) لینی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف سے ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔جب وہ وقت مقرر آجائے گا' توایک لیحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔
- (٣) گفتگونہ کرنے سے مراد 'کی کو اللہ تعالیٰ سے کی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگ۔ الاب کہ وہ اجازت دے دے۔ طویل حدیث شفاعت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' و لَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلُ يَوْمَئِذِ ؛ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ الله علیہ وسلم کتاب الإیمان 'باب فضل السجود' ومسلم کتاب الإیمان 'باب فضل السجود' ومسلم کتاب الإیمان 'باب معرف طویق الروید ، ''اس دن انہیا کے علاوہ کی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انہیا کی زبان پر بھی اس دن صرف ہی ہوگا کہ یا اللہ ! ہمیں بچالے ' ہمیں بچالے ''۔
- (۵) ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کاعذاب دائی نہیں ہے بلکہ موقت ہے یعنی اس وقت تک رہے گا' جب تک آسان و زمین رہیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں ﴿ مَاْذَامَتِ التَّمَاوْتُ

اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُورِيُهُ ؈

وَآثَاالَّذِيْنَ سُودُواْفَغِي الْجَنَّةِ غِلِدِيْنَ فِيْمَا مَادَامَةِ السَّلُوكُ وَالْاَرْضُ الْإِمَاشَا أَرَبُكَ عَطَامً عَيْرَغِيْدُوْذٍ ۞

لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان و زمین باقی رہے مگر جو تیرا پرورد گار چاہے۔ <sup>(۲)</sup> یہ بے انتہا بخشش ہے۔ <sup>(۳)</sup>

والروش الله عرب کے روز مرہ کی گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہو تا تو وہ کتے تھے کہ هَذَا دَانِم دُوام السَّمُواَتِ وَالأَذْضِ (بيد چیزای طرح بھیشہ رہے گی جس طرح آال فروش کا دوام ہے) اس محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے 'جس کا مطلب بیہ ہے کہ اہل کفرو شرک جنم میں بھیشہ رہیں گے جس کو قرآن نے متعدد جگہ ﴿ عَلِينِينَ فِيْمَالَئِنًا ﴾ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ ایک دو سرا مفہوم اس کا بید بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور بین جو فنا ہو جا میں گے لیک سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین ان کے علاوہ اور بول گے 'جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے ' ﴿ يَوْمِرْبُبُدُنُ الْاَوْرُفُنُ الْمُدُونُ وَالتَّمُونُ ﴾ (سورۃ إبواهـم ۴۸)" اس دن سے زمین دو سری ذمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (بدل قبر آسمان و زمین مراد ہے ' نہ کہ دنیا کے آسمان و زمین موروں میں ہو فا ہو جا میں گے۔ (این کشی) ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی آسمان و زمین مراد لے لیا جائے ' آیت کا مفہوم واضح ہو جا تیں گے۔ (این کشی) ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لے لیا جائے ' آیت کا مفہوم واضح ہو جا تا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہو تا جو ذکور ہوا۔ امام شوکانی نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے ہیں جنہیں اہل علم ملاحظہ فرما سے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۱) اس اشتناء کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ صحیح مفہوم کی ہے کہ یہ استناء ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو اہل توحید و اہل ایمان ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس سے ما قبل آیت میں شَفِیِّ کالفظ عام یعنی کافر اور عاصی دونوں کو شامل ہو گااور ﴿ اِلْاَمَاشَلَاَ دَبُہُكَ ﴾ سے عاصی مومنوں کا استثناء ہو جائے گا۔ اور مَاشَلَاَ مِی مَا، مَنْ کے معنی میں ہے۔

(۲) یہ اشتناء بھی عصاۃ اہل ایمان کے لیے ہے۔ لینی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہیشہ سے جنت میں نہیں رہیں ہوں گے۔ بلکہ ابتداء میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا اور پھرانبیا اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا' جیسا کہ احادیث محیجہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔

(۳) غیر مجذوذ کے معنی ہیں غیر مقطوع- بعنی نہ ختم ہونے والی عطاء- اس جملے سے یہ واضح ہو جا یا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا' بیہ دخول عارضی نہیں' ہمیشہ کے لیے ہو گااور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطاء اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے' اس میں کبھی انقطاع نہیں ہو گا۔

فَلَاتَكُ فِي مِنْ يَهِ مِّمَا يَعُمُكُ لَمَوُلَا مِمَا يَعُبُكُ وَنَ إِلَّهُمَا يَعْبُكُ الْبَاؤُهُ وَمِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَهُوَ قُوهُ وُنِهِ يَبْهُمُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ شَ

وَلَقَدُا نَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ \* وَلُوْلِاكِلِمَةٌ \* سَبَقَتُ مِنُ تَابِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُهُ وَإِنَّهُمُ لَغِي شَلِيٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۞

ڡؙڬٛڰ۠ڰؙڰؾٵڵٷٙڣٚؽؠٞۿؙۄٛڔڗؙڬٵٛٵڵٷؗؠٝٝٳڐٚ؋ۑؠٵٚؾڡؙؠڬۅ۠ڹ خَوِيْرُ ۫

فَاسْتَقِوْکُمَاۤ أَيُوتَ وَمَنُ تَابَمَعَكَ وَلاَنْظُغَوْ ٱلزِّنَّهُ بِمَا تَعَمُلُونَ بَصِیْرٌ صَ

اس لئے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جہمیں یہ لوج ہے۔ جہمیں یہ لوگ پوج او اس طرح جہمیں یہ لوگ ہے۔ جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ جم ان سب کو ان کا پورا بورا حصہ بغیر کسی کی کے دینے والے ہی ہیں۔ (۱) (۱۰۹)

یقیناً ہم نے موک (علیہ السلام) کو کتاب دی۔ پھراس میں اختلاف کیا گیا' (۲) اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا' (۳) انہیں تواس میں سخت شبہ ہے۔ (۱۱)

یقینا ان میں سے ہرایک جب ان کے روبرو جائے گاتو آپ کا رب اے اس کے اعمال کا پورا پورابدلہ دے گا۔ بیشک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبرہے۔(۱۱۱) پس آپ جے رہئے جیسا کہ آپ کو تھم دیا گیا ہے

پی آپ جمے رہئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا کیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں ' خبردارتم حد سے نہ بڑھنا' ''' اللہ تمهارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ (۱۱۲)

(۱) اس سے مرادوہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے 'اس میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

<sup>(</sup>۲) لینی کی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ پچھلے انبیا کے ساتھ بھی کبی معاملہ ہو تا آیا ہے' کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دو سرے تکذیب کرنے والے۔ اس لیے آپ اپنی تکذیب سے نہ گھبرائیں۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مرادیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوانہ ہو آتو وہ انہیں فور اہلاک کر ڈالیا۔

<sup>(</sup>٣) اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جارہی ہے' جو دشمن کے مقال بیمان کو ایک بنی گریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان مقالبے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دو سرے طُغْیَانٌ یعنی بَغْی (صد سے بڑھ جانے) سے رو کا گیا ہے' جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہے۔ حتی کہ بیہ تجاوز' دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں ہے۔

وَلَا تَرْكُنُوۡ اَلۡ الَّذِينَ طَلَمُوا اَفۡتَهَ اللَّهُ الثَّارُ وَمَا الْكُوْمِينَ دُونِ الله وسن اَوْلِيَا ۚ ثُمُّوَا لِثُنْصُرُونَ ۞

وَاَقِوالصَّلُوٰةَ طَرْفِي النَّهَا لُورَنُ لَفَاقِنَ الْمُنْإِنِّ الْحَسَنَٰتِ يُذُهِبُنَ التَّنِيَّالَٰتِ ذٰلِكَ ذِكُوٰى لِلذَّكِيْنَ ۞

وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَايُضِيْهُمُ آجُرَالُهُ صَينيْنَ 🐠

دیکھو ظالموں کی طرف ہرگزنہ جھکناورنہ تمہیں بھی(دوزخ کی) آگ لگ جائے گی <sup>(۱)</sup>اور اللہ کے سوااور تمہارامد دگار نہ کھڑاہوسکے گااورنہ تم مدد دیے جاؤگے-(۱۱۲۳)

دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی گئی ساعتوں میں بھی ''' یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ''' یہ تھیجت پکڑنے والوں کے لئے۔(۱۳۳)

آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کر تا- (۱۱۵)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو-اس سے ان کو سے

تأثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دو سری باتوں کو بھی پیند کرتے ہو- اس طرح سے تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گاجو تہیں بھی

ان کے ساتھ' نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے- اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکتی ہے- الا سے

کہ مصلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہوں- ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت

ہوگی- جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے-

(۲) "دونوں سروں" سے مراد بعض نے ضبح اور مغرب ابعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو 'جس میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ کیونکہ اس سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پسر میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی 'پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ مراتی کے بھلے پسر میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی 'پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ مراتی کھی ساقط کر دیا گیا۔ (ابن کیر) والله م أغلَم مُ

(٣) جس طرح که احادیث میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً پانچ نمازیں 'جمعہ دو سرے جمعہ تک اور رمضان دو سرے رمضان دو سرے رمضان دو سرے رمضان تک 'ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے بیں بشرطیکہ کیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے" (صحیح مسلم کتاب الطہارة - باب الصلوات المخمس والمجمعة إلى المجمعة ....) ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' بتلاؤ! اگر تم میں ہے کی کے دروازے پر بری نسرہو' دو روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نما یا ہو'کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ الشیخین نے عرض کیا '' نہیں "آپ مرتبہ نما یا ہو'کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ الشیخین نے عرض کیا ''نہیں "آپ مرتبہ نما یا ہو'کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ الشیخین نے عرض کیا ''نہیں "ب بخاری کتاب المصابحد' باب المسلم کتاب المساجد' باب المشمی اللہ المدرجات)

پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے
ایس اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے
سے روکتے' سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان
میں سے نجات دی تھی' (ا) فالم لوگ تو اس چیز کے
پیچے پڑگئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ
گنگار تھے۔ (۱)

آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بہتی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکو کار ہوں-(۱۱۷)

اگر آپ کاپروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا- وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے- (۱۱۸)

بجزان کے جن پر آپ کارب رحم فرمائے 'انہیں تواسی لیے پیدا کیا ہے''''ا پیدا کیا ہے''''اور آپ کے رب کی بیہ بات پوری ہے کہ میں جنم کو جنوں اور انسانوں سبسے پر کروں گا۔'''(۱۹۱) فَكُوْلَاكَانَ مِنَ الْقُرُّاوُنِ مِنْ قَبْلِكُوْ الْوَلْوَابِقِيَّةٍ يَتَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ الِّلاقِلِيْلاَئِتَّنَ اَجْبَنُنَامِنْهُهُ وَ وَالتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوُامَا الْتُرْفُولُونِيُّهُ وَكَانُوُا مُجْرِمِينُنَ ۞

> وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرَٰى بِظُلْمٍ وَآهُلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿

وَلَوْشَآءَرَتُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّـةٌ وَاحِدَةٌ وَلاَيْزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۞

اِلَّامَنُ تَعِمَرَتُكَ ثَوَالِدُ اللَّهَ خَلَقَهُمُ ثُوتَتَتَ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمُنُكُنَّ جَهَنَّمُومِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۞

- (۱) لیعنی گزشتہ امتوں میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شراور اہل منکر کو شر' منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمایا' ایسے لوگ تھے تو سمی' لیکن بہت تھوڑے۔ جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی' جب دو سروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔
  - (۲) لعنی یه ظالم 'اپ ظلم پر قائم او را پی مد ہوشیوں میں مت رہے حتیٰ که عذاب نے انہیں آلیا۔
- (٣) ''ای لیے ''کامطلب بعض نے اختلاف اور بعض نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صور توں میں مفہوم ہیہ ہو گا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا'وہ آزمائش میں ناکام اور جو اسے اینالے گا'وہ کامیاب اور رحمت اللی کامستحق ہو گا۔

(٣) یعنی الله کی تقدیر اور قضاء میں بیہ بات ثبت ہے کہ پچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور پچھ ایسے ہوں گے جو جنم کے مستحق ہوں گے اور جنت و جنم کے مستحق ہوں گے اور جنت و جنم کوانسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے 'نبی صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا " جنت اور دو زخ آپس میں جھڑ پڑیں' جنت نے کہا گیا بات ہے کہ میرے اند روہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے ؟ "جنم نے کہا" میرے اند رتو بڑے جرار اور متئبر قتم کے لوگ ہوں گے " - الله تعالیٰ کے گرے پڑے لوگ ہوں گے ؟ - الله تعالیٰ نے جنت سے میں جس پر چاہوں اپنار حم کروں - اور جنم سے الله تعالیٰ نے جنت سے فرمایا " تو میری رحمت کی مظہر ہے' تیرے ذریع سے میں جس پر چاہوں اپنار حم کروں - اور جنم سے الله تعالیٰ ا مومنوں کے لیے۔(۱۲۰)

وَكُلًّا تَقَعُنُ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَأَهِ الرُّسُلِ مَانَتَإِتُّ بِهِ فُؤَادَكَ \* وَحَآ أَوْلَ فِي هٰذِيهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ ٠

> وَقُلْ لِكَذِيْنَ لَا نُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيَتَكُوُّ إِنَّا غِيدُونَ شَ

> > وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ 💬

وَمِلْهِ غَيْثُ التَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ وَإِلَّهُ يُرْجَعُ الْأَثَرُ كُلُّهُ فَأَعُدُكُمُ وَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَمَارَيُّكِ بِغَافِلَ عَاتَعْمَلُونَ 🕝

اورتم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔''' زمینوں اور آسانوں کاعلم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے'تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے' پس مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللّٰہ تعالٰی بے خبر نہیں۔ (۱۲۳)

سور و کیوسف کی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور باره رکوع ہیں۔

رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے

دل کی تسکین کے لیے بیان فرہا رہے ہیں۔ آپ کے پاس

اس سورت میں بھی حق پہنچ چکا جو تصیحت و وعظ ہے

ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اینے طور پر

عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔(۱۲۱)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والاہے۔

الر'یه روش کتاب کی آیتیں ہیں۔(۱)

٩

حِرالله الرَّحْمِين الرَّحِيمُون

النوستِلْك النَّ الكِينِ الْمُبْيِنِ "

نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظهرہے تیرے ذریعے سے میں جس کو جاہوں سزا دوں-اللہ تعالیٰ جنت اور دو زخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کافضل ہو گا' حتی کہ اللہ تعالیٰ ایس مخلوق پیدا فرمائے گاجو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی ۔اور جہنم' جہنمیوں کی کثرت کے باوجو د ﴿ مَنْ مِنْ تَزِیْدٍ ﴾ کانعرہ بلند کرے گی'یمال تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپناقدم رکھے گاجس پر جنم يكار الصفى كَي قَطْ قَطْ ، وَعِزَّتِكَ "لب" بن تيرى عزت وجلال كي قتم" (صحيح بنحارى كتاب التوحيد باب ماجاءفي قوله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين وتفسير سورةق مسلم كتاب الجنة باب النار يدخلهاالجبارون والجنة يدخلها الضعفاء)

(۱) لینی عنقریب تہمیں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے جھے میں آتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ كامياب نهيں ہوں گے- چنانچہ بيه وعدہ جلد ہى بورا ہوااور الله تعالىٰ نے مسلمانوں كو غلبه عطا فرمايا اور بوراجزيرة عرب اسلام کے زیرِ نگین آگیا۔

إِنَّا ٱنْزَلْنُهُ قُرْءِنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

نَحُنُ نَفَقُنُ عَلَيْكَ آحُسَ القَصَصِ بِمَا ٱوُحَيْنَا النَّكَ هٰذَا القُرُّ النَّ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ مَّهُلِهِ لَـعِنَ الْخَفِلِيْنِ ﴿

إذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ آحَدَ عَشَرَ

یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ (۲)

ہم آپ کے سامنے بہترین بیان (۳) پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقینا آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ (۳)

جب کہ یوسف (۳) نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ اباجان

(۱) آسانی کتابوں کے نزول کا مقصد' لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہے اور بیہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں' اس لیے ہر آسانی کتاب اسی قومی زبان میں بازل ہوئی' جس قوم کی ہدایت کتاب اس زبان میں بازل ہوئی' جس قوم کی ہدایت کے لئے وہ اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے' اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت اور انجاز اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی بھتین زبان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف الکتب (قرآن مجید) کو اشرف اللغات (عربی) میں اشرف الرسل (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اشرف الملائکہ (جرائیل) کے ذریعے سے نازل فرمایا اور مکہ' جماں اس کا آغاز ہوا' دنیا کا اشرف ترین مقام ہے اور جس میسنے میں اس کے نزول کی ابتداء ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ ۔ رمضان ہے۔

(۲) فَصَصَّ نیہ مصدر ہے 'معنی ہیں کی چیز کے پیچھے لگنا' مطلب دلچیپ واقعہ ہے۔ قصہ 'محض کہانی یا طبع زاد افسانے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ لیہ گئی کہ ماضی میں گزر جانے والے واقعے کے بیان کو ربعنی اس کے پیچھے لگنے کو ) قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا اخبار ماضیہ کا واقعی اور حقیقی بیان ہے اور اس واقعے میں حسد و عناد کا انجام' تائید اللی کی کرشمہ سازیاں' نفس امارہ کی شورشیں اور سر کشیوں کا نتیجہ اور دیگر انسانی عوارض و حوادث کا نہایت دلچسپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں' اس لیے اسے قرآن نے احسن القصص (بمتین بیان) سے تعبیرکیا ہے۔

(٣) قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے 'ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دو سمری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ ما گھیٹی اللہ کے سپچ نبی ہیں کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے ہی یہ سپچاواقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگر دیتھ 'کہ کسی استاذ سے سیھے کربیان فرما دیتے' نہ کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنے اہم جزئیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ یہ یقینا اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔

كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَايُتُهُمْ لِيُسْجِدِيْنَ ﴿

قَالَ يَبُنَىَّ لَاتَقْصُصْ رُوْيَالْدَعَلَى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْكُ وَالْكَ كَيْدُا آرِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوَّتُهِمْ بُنُ ۖ

وَكَنْ الِكَ يَجْتَنِينُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنُ تَأْوِيلِ الْكِتَادِيْثِ وَنُبِثَّ الْمُمَّنَةُ عَلَيْكَ وَعَلَى ال يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَنَعَهَا عَلَى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرُهِينُو وَالْسُلْحَقُ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْهُ وَكِيْبُوْنَ

میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج چاند کو (ا) دیکھا کہ وہ سب مجھے سحدہ کر رہے ہیں۔ (۴۸)

یعقوب علیہ السلام نے کما پیارے نیچے! اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا- ایسانہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں' شیطان توانسان کاکھارٹمن ہے۔' (۵) اور اسی طرح (۳) مجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گااور تحقیے معاملہ فنمی (یا خوابوں کی تعبیر) بھی سکھائے گااور اپنی نعمت محقوب کے گھر والوں کو بھی ' (۱) جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے والوں کو بھی بھرپور اپنی نعمت دادا اور پردادا یعنی ابرا بیم واسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دادا اور پردادا لیعنی ابرا بیم واسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت

- (۱) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو گیارہ ہی تھے اور چاند سورج سے مراد مال اور باپ ہیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا اس سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب بیہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے' جیسا کہ یہ تفصیل سورت کے آخر میں آئے گی۔
- (۲) حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگالیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت شان کا حامل ہو گا'اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ بیہ خواب من کراس کے دو سرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچا ئیں' بنابریں انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے منع فرمادیا۔
- (٣) یہ بھائیوں کے مکرو فریب کی وجہ بیان فرما دی کہ شیطان چو نکہ انسان کا ازلی دسمن ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو بہکانے 'مگراہ کرنے اور انہیں حسد و بعض میں مبتلا کرنے میں ہروقت کوشاں اور ٹاک میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لیے بڑا اچھاموقع تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد و بعض کی آگ بھڑکا دے۔ جیسا کہ فی الواقع بعد میں اس نے ایسائی کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ندیشہ درست ٹابت ہوا۔
- (٣) لینی جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھانے کے لیے چن لیا' ای طرح تیرا رب تجھے برگزیدگی بھی عطاکرے گااور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تَأُوِیْلُ الاَّحَادِیْثِ کے اصل معنی باتوں کی تہہ تک پنچناہے۔ یہاں خواب کی تعبیر مرادہے۔
- (۵) اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطاکی گئی۔ یا وہ انعامات ہیں جن سے مصرمیں یوسف علیہ السلام نوازے گئے۔
  - (٢) اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 'ان کی اولاد وغیرہم ہیں 'جو بعد میں انعامات اللی کے مستحق ہے ۔

دی کو نیفینا تیرا رب بهت برے علم والا اور زبردست محکمت والا ہے۔(٦)

یقیناً بوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لئے (بری) نشانیاں <sup>(۱)</sup> ہیں-(۷)

جب کہ انہوں نے کما کہ یوسف اور اس کا بھائی (۲) بہ نسبت ہمارے 'باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں حالا نکہ ہم (طاقتور) جماعت (۳) ہیں 'کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صرح غلطی میں ہیں۔ (۳)

یوسف کو تو مار بی ڈالویا اسے کسی (نامعلوم) جگه پھینک دو که تمهارے والد کا رخ صرف تمهاری طرف ہی ہو جائے-اس کے بعد تم نیک ہو جانا- (۹)

ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنو ئیں (کی ته) میں ڈال آؤ کہ (۱) اسے کوئی (آ تا جاتا) قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو لوں کرو۔ (۱)

لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَالْحُوتِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اِذْقَالُوَالِيُوسُفُ وَانْحُوهُ اَمَتُ إِلَى آبِيْنَامِنَا وَغَنُّ عُصْبَةٌ إِنَّ اَبَانَالِغِيْ صَلْلٍ ثُمِينُونَ ۖ

ٳڡٞٛؾؙڵٷٳؽؙۅڛؙڡۜٲۅۣٳڟۯڂۘۅؙڰٵڒۻؙڲۼۜڵؙػڴۏٚۅؘۼۿٳۑؽڴۄ۫ ۘۘٷ؆ڴٷؿٛٳڝڹٛؠۼ۫ٮؚ؋ قَوْمًاڝ۠ڸڿؽڹؘ۞

قَالَ قَالِمُكَّقِّمُهُمُ لِاتَقَتُّلُوا يُوسُفَ وَالْقُوُّهُ فِي عَيْبَتِ الْجُبُّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُوْ فِيلِينَ ۞

- (۱) لیعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صدافت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔
  - (٢) "اس كابھائى" سے مراد بنيامين ہے-
- (٣) لیعنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں 'جب کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین (جن کی ماں یا مائیں الگ تھیں) صرف دو ہیں'اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں۔
- (٣) یمال صلال سے مرادوہ غلطی ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی۔
  - (۵) اس سے مراد تائب ہو جانا ہے یعنی کنویں میں ڈال کریا قتل کرکے اللہ سے اس گناہ کے لیے توبہ کرلیں گے۔
- (۱) جُبُّ ، کویں کو اور غَیَابَةٌ اس کی نہ اور گرائی کو کہتے ہیں۔ کنواں ویسے بھی گراہی ہو تاہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنوس کی گرائی کا بھی ذکر کیا تو گویا مبایغے کا ظہار کیا۔
- (2) لینی آنے جانے والے نووارد مسافر'جب پانی کی تلاش میں کنویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کسی کے علم میں آجائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تجویز ایک بھائی نے ازراہ شفقت

قَالُوْا يَأْلَانَا مَالُكَ لا تَأْمَنّا عَلى يُوسُفَ وَإِنّالَهُ لَنْهِحُونَ (١٠

آرسِلْهُ مُعَنَاعَدُ التَّرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ®

قَالَ إِنِّ لَيَخْزُنُونَ أَنُ تَنْهُ مُبُوارِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَاكُلُهُ الذِّنْهُ وَانْتُونُونَهُ عَنْهُ غِيدُونَ ۞

> قَالُوْالَيِنُ آكَلُهُ الذِّ مُّبُ وَنَحْنُ مُصْبَةٌ إِنَّا إِذَالَا شِيرُونَ ۞

فَلْمَنَا ۚ هَبُواٰ إِنهِ وَٱجْمَعُواْ اَنْ يَتَجْعَلُوهُ فِي ْغَيْبُتِ الْجُنِّ وَاَوْعَيْنَاْ الْمِيُولِتُنَتِّنَكَمُ مِنْ الْمُرِهِمُ هٰذَا وَهُولَا يَتْعُنُونَ ۞

انہوں نے کہا اہا! آخر آپ یوسف (علیہ السلام) کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ (۱)

کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے ہے اور کھیلے '<sup>(۲)</sup> اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ (۱۲)

(یعقوب علیہ السلام نے) کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیزیا کھا جائے۔(۱۳۳)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی (زور آور) جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیٹریا کھا جائے تو ہم بالکل تکتے ہی (۳) ہوئے-(۱۴۳)

پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گرے کو ئیں کی تہ میں پھینک دیں' ہم نے یوسف (علیہ السلام) کی طرف وحی کی کہ یقیناً (وقت

پیش کی۔ قتل کے مقابلے میں یہ تجویز واقعتاً ہدردی کے جذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ یہ تجویز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پیش کی کہ اگر تنہیں کچھ کرناہی تو یہ کام اس طرح کرلو۔

(۱) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی براد ران پوسف علیہ السلام نے پوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا۔

(۲) کھیل اور تفریح کا رجمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالی نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی۔ اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے لیکن مشروط۔ یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں شرعی قباحت نہ ہو یا محرمات تک پینچنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ کیوں کہ کھلے میدانوں اور صحراؤں میں وہاں بھیڑے عام تھے۔

(٣) یہ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاجائے۔ آرہاہے کہ) توانہیں اس ماجرا کی خبراس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵)

اور عشاء کے وقت (وہ سب) اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پنچے (۲۱)

اور کھنے گلے کہ اباجان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف(علیہ السلام) کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا' آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے' گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ (۲)

اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کرلائے تھے' باپ نے کہایوں نہیں' بلکہ تم نے اپنے ول ہی سے ایک بات بنالی ہے۔ پس صبرہی بمتر وَجَآءُوۡ اَبَاهُمُوعِشَآءُ يَبُكُونَ۞

قَالُوا يَا آبَانَا اِنَّا ذَهَبُنَا لَسُنَيِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكِلُهُ النِّ ثُبُّ وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا

وَلَوُكُنَّاصٰدِقِينَ ۞

وَيَمَاءُوْعَلَ قِمَيْصِهِ بِدَوِرَكَذِبٍّ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُوْانَفُسُكُوْ آمُوا فَصَنْبُرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ النُسْتَعَانُ

- (۱) قرآن کریم نمایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ مطلب سے ہے کہ جب اپنے سوپے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک ویا 'واللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لئے وہی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے' ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر تو انہیں بتائے گاکہ تم نے اپنے ایک کریں گے کہ سے بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا' جسے من کروہ حیران اور پشیان ہو جا کیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بیج تھے' لیکن جو بیچ 'نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں' ان پر بیپین میں بھی وحی آجاتی ہے حضرت عینی و بیجی وغیر ہم علیم السلام پر آئی۔
- (۲) لیخی اگر ہم آپ کے نزدیک ثقه اور اہل صدق ہوتے 'تب بھی بوسف علیه السلام کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نه کرتے 'اب تو ویسے ہی ہماری حیثیت متم اور مشکوک افراد کی سی ہے 'اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کرلیں گے ؟
- (٣) کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذرج کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیص خون میں لت بت کرلی اور یہ بھول گئے کہ جھٹریا اگر یوسف علیہ السلام کو کھا تا تو قمیص کو بھی تو پھٹنا تھا، قمیص طابت کی طابت ہی تھی 'جس کو دیکھ کر' علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا ہے جو تم بیان کر رہے ہو' بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنالی ہے۔ تاہم چو نکہ' جو ہونا تھا' ہو چکا تھا' حضرت یعقوب اس کی تفصیل سے بے خبرتھے' اس لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سمارانہ تھا۔

عَلَىمَاتَصِفُونَ 🕜

وَجَاْدَتُسَتَارُةٌ فَارْسَلُوا وَارِدَهُمُ فَاذَلَ دَلُوهُ ۚ قَالَ لِبُشَّرِى لِهِ نَاغُلْمٌ ۚ وَاسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ ۖ وَاللهُ عَلِيْمٌ ۚ بِمَا يَعْتَمُونَ ۞

ہے' اور تہماری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ (۱۸)

اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجااس نے اپناڈول لٹکا دیا' کہنے لگاواہ واہ خوشی کی بات ہے بیہ تو ایک لڑکا ہے' (۲) انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا (۳) دیا اور اللہ تعالی اس سے باخبر تھا جو

(۱) منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر تهمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام وارشاد کے جواب میں فرمایا تھا وَاللهِ لَا أَجِدُ لِنِي وَلَالْکُمْ مَثَلاً إِلَّا أَبَايُوسُفَ ﴿ فَصَدَّرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ اللهُ تَتَعَانُ عَلَى مَانَقِعَهُونَ ﴾ (صحیح بحادی تفسیر سور ، یوسف) "اللہ کی قتم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا اور انہوں نے فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ کہ کر صبر کا راستہ افتیار کیا تھا" یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔

(۲) وارد'اس مخص کو کھتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چاتا ہے۔ ناکہ مناسب جگہ دیکھ کر قافلے کو ٹھسرایا جاسکے۔ بیہ وارد (قافلے کے لیے پانی لانے والا) جب کنویں پر آیا اور اپناڈول نیچ لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑلی' وارد نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر تھینج لیا اور بڑا خوش ہوا۔

(۳) بضاعة "سامان تجارت كوكت بين أسَرُوه كا فاعل كون ہے؟ يعنى يوسف كو سامان تجارت سمجھ كرچھپانے والا كون ہے؟ اس بين اختلاف ہے - حافظ ابن كثير نے برادران يوسف عليه السلام كو فاعل قرار ديا ہے مطلب يہ ہے كہ جب ڈول كے ساتھ يوسف عليه السلام بھى كنويں ہے باہر نكل آئ تو وہاں يہ بھائى بھى موجود تھے" باہم انہوں نے اصل حقيقت كو چھپائے ركھا "يہ نہيں كماكہ يہ ہمارا بھائى ہے اور حضرت يوسف عليه السلام نے بھى قتل كے انديشے ہے اپنا بھائى ہونا ظاہر نہيں كيا بكه بھائيوں نے انہيں فروخت تى قرار ديا تو خاموش رہے اور اپنا فروخت ہو تاپند كرليا - چنانچہ اس وارد نے فاہر نہيں كيا بكه بھائيوں نے انہيں فروخت ہو رہا ہے - گريہ بات سياق ہے ميل كھاتى نظر نہيں آتى - ان كي برخلاف امام شوكانى نے آسَدُو و كا فاعل وارد اور اس كے ساتھيوں كو قرار ديا ہے كہ انہوں نے يہ ظاہر نہيں كيا كہ يہ بچہ انہ قافلہ كو انہوں نے برخلاف امام شوكانى نے آسَدُو و گا فاعل وارد اور اس كے ساتھيوں كو قرار ديا ہے كہ انہوں نے يہ ظاہر نہيں كيا كہ يہ بچہ المال قافلہ كو انہوں نے برخلاف امام شوكانى نے آسَدُو و گا فاعل وارد اور اس كے ساتھيوں كو قرار ديا ہے كہ انہ قافلہ كو انہوں نے باكريہ بتلايا كہ كنويں كے مالكوں نے يہ بكہ ان كے سپرد كيا ہے باكہ اسے وہ مصر جاكر بچہ دي ہو انہوں نے باكريہ بتلايا كہ كنويں كے مالكوں نے يہ بكہ ان كے سپرد كيا ہے باكہ اسے عزيز وا قارب اس كی تلاش میں نہ آ بہني سے كہ اہل قافلہ نے برخ جا نميں كونكہ بچہ ہو نا اور كنويں ميں بايا جانا' اس بات كی علامت ہے كہ وہ كس قریب ہى كا اور نول لينے كے دیے بڑ جا نميں كے و تا اور كويں ميں بايا جانا' اس بات كی علامت ہے كہ وہ كس قریب ہى كا رہے و اللہ اور کويل تھے اور خوالے اور کھيلة كود تے آگر ا ہے ۔

وه کررہے <sup>(۱)</sup> تھے۔(۱۹)

اور انہوں (۲) نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گفتی کے چند در ہموں پر ہی چ ڈالا' وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ (۲۰)

مصروالوں میں سے جس نے اسے خریدا تھااس نے اپنی بیوی (۲) سے کما کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو' بہت ممکن ہے کہ یہ جمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنالیس' یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کاقدم جما (۵) ویا محمہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھے علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ (۲۱)

اور جب (یوسف) پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے

ۅؘۺؘڒٷٷؙؠۺٛۄڹۼۺ۫؞ڎڒٳۿؚؠؘڡ۫ڬٷۮٷٙٷػٵڵٷٳڣؽ۬ۅ ڡؚڹٵڶڗ<u>ؙۿ</u>ۑڔؽڹؙ۞

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرَا لهُ وَنُ قِعْمَرَ لِامْرَاٰتِهَ ٱلْإِينُ مَثُوْلهُ عَلَى اَنُ يَتَفَعَنَا اَوْ تَكْفِذَهُ اللَّهِ وَلَدًا وَكَذَٰ لِكَ مَكْتَالِيُوسُفَ فِى الْاَرْضُ وَلِنُعَلِمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَصَادِيْةِ وَللهُ عَالِبُ عَلَى اَمْرِ اِ وَلِلِنَ الْمُثَرَّ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

وَلَمَّا بِكُغُ آشُكَّ أَاتَيُنَهُ كُلُمَّا وَعِلْمًا وَكَذَٰ لِكَ

- (۱) یعنی پوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو پچھ ہو رہاتھا' اللہ کو اس کاعلم تھا۔ لیکن اللہ نے بیہ سب پچھ اس لیے ہونے دیا کہ نقد پر اللی بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنج بر کو بتلا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقینا ایذا پنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں۔ لیکن میں اس ملت دے رہا ہوں جس طرح برادران پوسف علیہ السلام کو مملت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف علیہ السلام کو مملت دی تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے پوسف علیہ السلام کو مصرکے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز ولاچار کرکے اس کے دربار میں کھڑا کردیا۔ اے پیٹی بالی وقت آئے گاگہ آپ بھی اس طرح سرخرو ہوں گے اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارہ ابرواور جنبش لب کے منتظر ہوں گے۔ چانچہ فتح مکہ کے موقع پر یہ وقت جلہ بی آپنچا۔
  - (٢) بھائيوں يا دو سرى تفسير كى روسے اہل قافله نے بيجا-
- (٣) کیونکہ گری پڑی چیزانسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے'اس لیے چاہے وہ کتنی بھی قیتی ہو'اس کی صحیح قدروقیت انسان پر واضح نہیں ہوتی۔
- (٣) کما جا تا ہے کہ مصریراس وقت ریان بن ولید حکمران تھا' اور یہ عزیز مصر' جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا' اس کاوز بر خزانہ تھا' اس کی بیوی کانام بعض نے راعیل اور بعض نے زلیخا بتلایا ہے' واللہ اعلم۔
- (۵) کیعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے خالم بھائیوں سے نجات دی' اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصرمیں ایک معقول اچھاٹھکانہ عطاکیا۔

## جَيْزِى النَّحْسِنِيْنَ 🐨

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيْ هُوَ فَ بَيْبَتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيْ آَصُسَ مَثْوَايُّ إِنَّهُ لَائِفُلِوُ الظِّلِمُونَ ۞

وَلَقَدُهُمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَأَلُوُلَّا أَنْ تَاابُرُهَانَ رَبِّهِ ﴿

قوت فیصله اور علم دیا<sup>، (۱)</sup> ہم نیک کاروں کواس طرح بدله دیتے ہیں-(۲۲)

اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے 'یوسف کو بسانا پیسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے گلی لو آجاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میرا رب ہے ' مجھے اس نے بہت انھیلی طرح رکھا ہے۔ بے انھانی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ (۲۳)

اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس (۳) کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ

- العنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ۔
- (۲) یمال سے حفزت یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی' جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام و احترام کے ساتھ رکھے' وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے گئی' جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔
- (٣) بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ﴿ لُوْلَا اَنْ دَابِهِ اَلَّهُ مَا اَدْ ہِهِ کَا تَعَلَی ما قبل یعی ﴿ وَهَمّ هَا ﴾ سنس بلکہ اس کا جواب محذوف ہے یعنی "لَو لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ لَفَعَلَ مَاهَم بِهِ" ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو جس چیز کا قصد کیا تھاوہ کر گررتے یہ ترجمہ اکثر مفسرین کی تفییر کے مطابق ہے اور جن لوگوں نے اسے لَو لَا کے ساتھ جو ٹر کریہ معنی بیان کے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قصد ہی نہیں کیا' ان مفسرین نے اسے عبی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے اور یہ معنی بیان کے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا لیکن ایک تو یہ اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے اور یہ معنی بیان کے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا لیکن ایک تو یہ اصلوب کے خلاف جازور مصری بیوی کی ترغیب اور دباؤ اس میں شامل تھا- دو سرے ' یہ کہ گناہ کا قصد کر لینا ایک تو یہ افتحات کے خلاف ہے (فتح القدیم ' این کثیر) مگر محققین اہل تفییر نے یہ معنی ایس کا قصد کر لیت اگر اپنے رب کی بربان نہ دیکھے ہوتے یعنی انہوں نے اپنی سے بیان کے بین کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیت اگر اپنے رب کی بربان نہ دیکھے ہوتے یعنی انہوں نے اپنی کہ بربان دیکھ رکھی تھی اس لیے عزیز مصری بیوی کا قصد ہی نہیں کیا- بلکہ دعوت گناہ ملتے ہی پکارا شحے ﴿ مَعَیٰ اَنْہُوں کُوں کُوں کُوں کا قصد ہی نہیں کیا- بلکہ دعوت گناہ ملتے ہی پکارا شحے ﴿ مَعَیٰ اَنْہُوں کُوں کُوں کا قصد کہ اگر سرے سے بیجان اور تحریک بی پیدا ہو اور پھرانسان اس پر شخص کا گناہ سے بی جانا کوئی کمال نہیں کمال تو تب ہی ہے کہ اگر سرے سے بیجان اور تحریک بیدا ہو اور پھرانسان اس پر شخص کا گناہ سے دی جانا کوئی کمال نہیں کمال تو تب ہی ہے کہ قس کے اندر داعیہ اور تحریک بیدا ہو اور پھرانسان اس پر کنول کرے اور گناہ سے نی جانا کوئی کمال نہیں کمال نہیں میا ہو اسلام نے اس کمال میروضیط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا -

كَذٰلِكَلِنَصُونَعَنْهُ الشُّوِّءَ وَالْفَحْشَآءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاالْمُخْلَصِيْنَ ۞

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قِمْيُصَهٔ مِنْ دُبُرُوَ الْفَيَا سَيِّدَهَ هَالَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَاءُ مَنْ آزَادَ بِأَهْمِلِكَ سُوِّءًا اللَّا اَنْ يُشْجَنَ اوْعَذَابٌ الِيهُوُّ ۞

قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِي عَنْ تَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهُلِهَا ۚ

دیکھتے' <sup>(۱)</sup> یو نمی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ <sup>(۲)</sup> بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ (۲۴)

دونوں دروازے کی طرف دوڑے (۳) اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے تھینچ کر پھاڑ ڈالااور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کشتے ملکی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزایمی ہے کہ اسے قید کردیا جائے یا اور کوئی دردناک سزادی جائے۔ (۳)

یوسف نے کہایہ عورت ہی مجھے پھسلارہی تھی' (۵) اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی (۲) دی کہ

(۱) یمال پہلی تفیر کی بناء پر لَو لَا کا جواب محذوف ہے ' لَفَعَلَ مَا هَمَّ بِهِ ' یعنی اگر یوسف علیہ السلام رب کی برہان نہ دیکھتے تو جو قصد کیا تھا 'کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے دکھ کر آپ نفس کے داعیتے کے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چینم مرح حفاظت فرما تا ہے۔

- (۲) یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھاکر' برائی یا اس کے ارادے سے بچالیا'ای طرح ہم نے اسے ہر معاطع میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا۔ کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ (۳) جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصربے' تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے' یوسف علیہ السلام کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے عورت بھی دوڑی۔ یوں دونوں دروازے کی طرف لیکے اور دوڑے۔
- (٣) لیعنی خاوند کو دیکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر پوسف علیہ السلام کو قرار دے کران کے لیے سزا بھی تجویز کر دی- حالا نکہ صورت حال اس کے برعکس تھی' مجرم خود تھی جب کہ حضرت پوسف علیہ السلام بالکل ہے گناہ اور اس برائی سے بچنے کے خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں تھے۔
- (۵) حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر دھر رہی ہے تو صورت عال واضح کر دی اور کما کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی بھی ہے۔ میں اس سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا ہوں۔

(٦) یہ اننی کے خاندان کاکوئی سمجھ دار آدمی تھاجس نے یہ فیصلہ کیا۔ فیصلے کو یہاں شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کوں

إِنْ كَانَ قِيمْبِصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكَذِيبُنَ ﴿

وَإِنْ كَانَ قِينِصُهُ قُدَّمِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ الصَّبِقِيْنَ ۞

فَلْتَارَاتَوْمِيْصَةُ ثُكَّمِنُ دُبُرِقَالَ إِنَّهُمِنُ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِمْهُ ﴿

يُوسُفُ آغِرضَ عَنُ لِذَالَا وَاسْتَغْفِرِ مُ لِذَانَيْكِ وَانَكِ

وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَاتُ الْعَيْزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْهَا عَنْ ثَشْمِهُ قَدُ شَغَفَهَا كُبِّا إِنَّا لَنَزْهَا

فِي صَلِل مُبِينِينِ ۞

اگر اس کاکر تا آگے ہے پھٹا ہوا ہو تو عورت تجی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ (۲۲)
اور اگر اس کا کر تا پیچھے کی جانب سے بھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف چوں میں سے ہے۔ (۲۷)
خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کر تا پیٹھ کی جانب سے بھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ بیہ تو تم عورتوں کی چال بازی بہت بردی بازی بہت بردی

یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو (۱) اور (اے عورت) تو ایخ گناہ سے توبہ کر' بیٹک تو گنمگارول میں سے ہے۔ (۳)

اور شرکی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے (جوان) غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بملانے پھلانے کے سلانے میں لگی رہتی ہے' ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے' ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے۔ (۳۰)

کہ معالمہ ابھی تحقیق طلب تھا۔ شیر خوار بچے کی شہادت والی بات متند روایات سے ثابت نہیں۔ تحییجین میں تین شیر خوار بچوں کے بات کرنے کی حدیث ہے جن میں یہ چوتھا نہیں ہے جس کا ذکر اس مقام پر کیا جا تا ہے۔

(۱) یہ عزیز مصر کا قول ہے جواس نے اپنی ہوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کرعور توں کی بایت کہا۔ یہ نہ اللہ کا قول ہے اور نہ ہر عورت کے بارے میں صبح- اس لیے اسے ہرعورت پر چسپال کرنا اور اس بنیاد پر عورت کو مکرو فریب کا پتلا باور کرانا' قرآن کا ہرگز منشانہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر ویتے ہیں۔

- (۲) لیعنی اس کاچر چامت کرو-
- (٣) اس سے معلوم ہو تاہے کہ عزیز مصریر حضرت بوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی۔
- (۴) جس طرح خوشبو کو پر دوں سے چھپایا نہیں جاسکتا عشق و محبت کامعالمہ بھی ایساہی ہے۔ گوعزیز مصرفے حضرت یوسف علیہ السلام کواسے نظرانداز کرنے کی تلقین کی اوریقینا آپ کی زبان مبارک پراس کا بھی ذکر بھی نہیں آیا ہو گا'اس کے باوجود مید واقعہ جنگل کی آگ کی طرح بھیل گیااور زنان مصرمیں اس کاچہ چاعام ہو گیا عور تیں تعجب کرنے لگیس کہ عشق کرناہی تھاتو کسی چیکر حسن وجمال سے کیاجا تا'مید کیا اسپے ہی غلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی 'میہ تواس کی بہت ہی نادانی ہے۔

فَلَمَّاسَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَ ٱلسَّلَتُ الَّذِهِنَ وَاَعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَكَا قَاتَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجُ مَلَيْهِنَّ فَلَا رَايُنَهَ ٱكْبَرَنهُ وَقَطَعُنَ آيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلهِ مَاهْلَا بَثُوْل إِنْ هٰذَا الْاَمْلَكُ كُرِيْمُ ﴿

اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا (ا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب (اک کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی- اور کہا اے یوسف! ان کے سامنے چلے آؤ (اللہ) ان عور توں نے جب اسے دیکھاتو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کائے لیے (اللہ) اور زبان سے نکل گیا کہ حاش اللہ! یہ انسان تو ہر گز نہیں 'یہ تو یقینا کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ (اللہ)

- (۱) زنان مصر کی غائبانہ باتوں اور طعن و ملامت کو کرسے تعبیر کیا گیا ہے 'جس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ان عور توں کو بھی پوسف کے بے مثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں۔ چنانچہ وہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ اپ کمر اخفیہ تدبیر) میں کامیاب ہو گئیں اور امراۃ العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں' محض ایک غلام یاعام آدمی نہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کرنقذ دل و جان ہار جاناکوئی انہوئی بات نہیں' ان عور توں کی ضیافت کا اہتمام کیا اور انہیں دعوت طعام دی۔
- (۲) لیعنی الی نشست گاہیں بنا کمیں جن میں تکیے لگے ہوئے تھے 'جیسا کہ آج کل بھی عربوں میں ایسی فرشی نشست گاہیں عام ہیں حتی کہ ہو ٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کااہتمام ہے۔
- (٣) لین حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے چھپائے رکھا' جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لیس تو امراً ة العزیز (زلیخا) نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔
- (٣) لیعن حسن یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کرایک توان کی عظمت و جلال شان کا عتراف کیا اور دو سرے 'ان پر ب خودی و وار فتگی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلالیں 'جس سے ان کے ہاتھ زخی اور خون آلودہ ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے (صحیح مسلم 'کتاب الإیساء)
- (۵) اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے شکل و صورت میں انسان سے بہتریا افضل ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھائی نہیں ہے۔ علاوہ اذیں انسان کے بارے میں تو اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احس تقویم (بہترین انداز) میں پیدا کیا ہے۔ ان عور توں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن و جمال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں بھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا اور انہوں نے فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان کی سمجھتا ہے کہ فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان کی سمجھتا ہے کہ فرشتے ذات و صفات کے لحاظ سے ایسی شکل رکھتے ہیں جو انسانی شکل سے بالا تر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیا کی غیر معمولی خصوصیات و اقبیازات کی بناء پر انہیں انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دینا' ہردور کے ایسے لوگوں کا شیوہ رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

قَالَتُ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِى لُمُتُنَّفِىٰ فِيهِ وَ لَقَدُرُاودُتُّهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسُنَصَّمَ وَلَهِنُ تَوْيَفُعَلُ مَّاامُوْهُ لَيُسْجَنَّنَ وَلَيْكُوْنَا فِرَالصِّغِينَ ۞

> قَالَ رَبِّ البِّنِّيُنُ اَحَبُّ إِلَّامِثَالِيَهُ عُونَوَىُّ إِلَيْهِ وَالْاَتَصْرِفُ عَنِّىٰ كَلَيْكَ هُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِِنَّ وَاكْنُ مِنَ الْجَهِلِيْنَ ۞

> نَاسُغُنَا بَاللَّهُ لَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْكُمُنَ إِنَّهُ هُوَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْك

تُعَرَّبَهُ الْهُوْمِينَ بَعُدِ مَارَاوُا الْأَلْيِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنٍ ﴿

اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا' میں ہیں جن کے بارے میں تم جمعے طعنے دے رہی تھیں' (ا) میں نے ہرچند اس سے اپنامطلب حاصل کرنا چاہا کیکن میہ بال بال بچارہا' اور جو کچھ میں اس سے کہ رہی ہوں اگر میہ نہ کرے گاتو یقینا میہ قبد کر دیا جائے گا اور بیشک میہ بہت ہی ہے عزت ہوگا۔ (۳۲)

یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار!جس بات کی طرف یہ عور تیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پہند ہے' اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیاتو میں تو ان کی طرف ماکل ہوجاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جاملوں گا۔ (۳۳)

اس کے رب نے اس کی دعا قبول کرلی اور ان عور توں کے داؤ بچ اس سے چھردیے 'یقیناًوہ سننے والا جاننے والا ہے-(۱۳۳۳)

پھران تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یک مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو پچھ مدت کے لیے قید

(۱) جب امرأة العزیز نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عور تیں یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن آراء سے مبہوت و مدہوش ہو گئیں تو کئے گئی کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو کیا تم اب بھی جھے اس کی محبت میں گرفقار ہونے پر طعنہ زنی کروگی؟ بی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔

(۲) عورتوں کی بید ہو شی دیکھ کراس کو مزید حوصلہ ہو گیااور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا کیک مرتبہ پھراظہار کیا۔

(٣) حضرت يوسف عليه السلام نے بيہ دعااپنے ول ميں كى- اس ليے كہ ايك مومن كے ليے دعا بھى ايك ہتھيار ہے-حدیث ميں آیا ہے 'سات آدميوں كو اللہ تعالى قيامت والے دن عرش كا سابيہ عطا فرمائے گا- ان ميں ہے ايك وہ شخص ہے جے ايك الي عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال ہے بھى آراستہ ہو اور جاہ و منصب كى بھى حامل ہو- ليكن وہ اس كے جواب ميں بير كمہ دے كہ ميں تو ''اللہ ہے ڈریا ہوں ''- (صحيح بنحارى-كتاب الأذان 'باب من جلس فى المسجد ينتظر الصالوۃ و فضل المساجد ومسلم 'كتاب الذكاوۃ باب فضل إخفاء الصدقة)

وَدَخَلَ مَعَهُ التِّعِنَ فَتَانِيْ قَالَ اَحَدُهُ الْآِنِيِّ آدَٰنِيَ آخَعِرُ خَمُرًا وَقَالَ الْخَدُرُاتَ أَكُلُ الطَّيْرُمِينُهُ وَقَالَ الْاَحْدُرِاتَ أَكُلُ الطَّيْرُمِينُهُ فَيَ الْمُحْمِينُونَ ﴿ وَالْمُحْمِينُونَ الْمُحْمِينُونَ ﴿ وَالْمُحْمِينُونَ الْمُحْمِينُونَ ﴿ وَالْمُحْمِينُونَ الْمُحْمِينُونَ ﴿ وَالْمُحْمِينُونَ الْمُحْمِينُونَ الْمُحْمِينُونَ الْمُحْمِينُونَ ﴿ وَالْمُحْمِينُونَ الْمُحْمِينُونَ الْمُحْمِينَا اللَّهُ الْمُحْمِينَا اللَّهُ الْمُحْمِينَا اللَّهُ الْمُحْمِينَا اللَّهُ الْمُحْمِينَا اللَّهُ الْمُحْمِينَا اللَّهُ الْمُحْمَلِينَا لِمُعْمَالِهُ الْمُحْمَالُونَ اللَّهُ الْمُحْمِينَا لِمُعْمَلِينَا لِمُعْمَلِينَا اللَّهُ الْمُحْمِينَا لِيَعْلَقُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُحْمِينَا لِمُعْمَلِينَا اللَّهُ الْمُعْمِينَا اللَّهُ الْمُعْمِينَا لِمُعْمِينَا اللَّهُ الْمُعْمِينَا لِمُعْمِينَا لِمُعْمِينَا لِمُعْمِينَا لِمُعْمِينَا لِمُعْمِينَا لِمُعْمَالِهُ الْمُعْمِينَا لِمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا لِمُعْمَالِكِمِينَا لِمُعْمَالِكُونَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينِا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمِنْ الْمُعْمِينَا لِمِنْ الْمُعْمِينَا لِمِنْ الْمِنْ الْمُعْمِينَا لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْمِينَا لِمِنْ الْمُعْمِينَا لِمِنْ الْمُعْمِينَا لِمِنْ الْمِنْفِينَا لِمِنْ الْمِنْ الْمُعْمِينَا لَمِنْ الْمُعْلِمِينَا لِمِنْ الْمِنْفِينَا لِمِنْ الْمِنْفِينَا لِمِنْ الْمِنْمِينَا لِمِنْ الْمِنْفِينَا لِمِنْ الْمِنْفِينَا لِمِنْ الْمُعْمِينَا لِمِنْ الْمِنْفِينَا لِمِنْ الْمِنْفِينَا لِمِنْفِينَا لِمِنْفِينَا لِمِنْ الْمِنْفِينَا لِمِنْفِينَا لَمِنْفِينَا لِمِنْفِينَا لِمِنْفِينَا لَمِنْفَالِمِينِ الْمَالِمِينَا لِمِنْفَالِمِل

قَالَ لَا يَالْتِكُمُا طَعَامٌ ثُوْزَ قَٰتِهٖ إِلَّا بَتَاأَعُكُمُا بِتَاوْئِيْهِ قَبْلَ اَنْ يَالْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَامِتَاعَكَمَنِى رَبِيۡ إِنْ تَرَكُتُ مِلَةَ قَوْمِ لَا نُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُوْ بِالْلّٰذِيرَةِ هُوُلِوْرُونَ ۞

خانه میں رکھیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵)

اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئ ان میں سے ایک نے کما کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچو رہے دیکھا ہے 'اور دو سرے نے کما میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سرپر روڈی اٹھائے ہوئے ہول جے پرندے کھا رہے ہیں' ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائے' ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ '(۳۲)

یوسف نے کما تہیں جو کھانا دیا جا تاہے اس کے تہمارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تہیں اس کی تعبیر ہتا دوں گا۔ بیہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے ' (۳) میں نے ان لوگوں کا نہ ہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی

(۱) عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو حوالۂ زندال کرنے میں نہیں مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہو گا ناکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کواپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے جیساکہ وہ ایساارادہ رکھتی تھی۔

<sup>(</sup>۲) کی دونوں نو بوان شاہی دربار سے متعلق تھے۔ ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دو سرا نان بائی تھا۔ کسی حرکت پر دونوں کو پس دیوار زنداں کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغیبر تھے ' وعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت تقویٰ و راست بازی اور اظلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے۔ علاوہ ازیں خواہوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا ہمیں آپ محسنین میں سے نظر آتے ہیں۔ ہمیں ہمارے خواہوں کی تعبیر بتلا کیں۔ محن کے ایک معنی بعض نے یہ بھی کے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کر لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا'وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح ظن و تخیین پر مبنی نہیں ہو گی'جس میں خطااور صواب دونوں کا اختال ہو تا ہے۔ بلکہ میری تعبیر یقینی علم پر مبنی ہو گی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطاکیا گیا ہے'جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔

منکر ہیں۔(۱)

میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں' لینی ابراہیم واسحاق اور لیعقوب کے دین کا''' ہمیں ہرگزیہ سزاوار نمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں''' ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے' لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔(۳۸)

اے میرے قیدخانے کے ساتھیو! (۳) کیا متفرق کی ایک پروروگار بہتر ہیں؟ (۵) یا ایک اللہ زبردست طاقت ور؟(۳۹)

اس کے سواتم جن کی پوجاپاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی' <sup>(۱)</sup> فرمانروائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے' اس کا وَاتَّبَعَثُ مِلَةَ ابَّاءِ مُّ الِبُرْهِيُهُ وَإِسْحْقَ وَيَعْقُوْبُ مَاكَانَ لَنَّالَنُ ثُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَنْ ذلك مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ اكْتُرَالتَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞

> لْصَلِحِيَ السِّجُنِ ءَارْبَاكِ مُتَفَرِّتُونَ خَيُرُا مِراللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ ﴿

مَا نَعُبُكُونَ مِنْ دُوْنِةَ اِلْآاَسُمَاءُ سَتَمِيْتُهُوْهَآانَكُو وَ ابْآَوُكُوْمَّاَانُوْلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ إِنِ الْحَكُمُّ الاَيلةِ اَسْرَالاَنَعُبُكُوْ الِلَّا اِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّبُنُ الْقَيِّمُولَلِنَّ ٱكْثَرَ

<sup>(</sup>۱) یہ الهام اور علم الٰمی (جن سے آپ کو نوازا گیا) کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا ند ہب چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پریقین نہیں رکھتے'اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات مجھے پر ہوئے۔

<sup>(</sup>۲) اجداد کو بھی آباء کما' اس لیے کہ وہ بھی آباء ہی ہیں۔ پھرتر تیب میں بھی جد اعلیٰ (ابراہیم علیہ السلام) پھرجد اقرب (اسحاق علیہ السلام) اور پھرباپ (لیعقوب علیہ السلام) کا ذکر کیا۔ لینی پہلے' پہلی اصل' پھر دو سری اصل اور پھر تیسری اصل بیان کی۔

<sup>(</sup>۳) وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>m) قیدخانے کے ساتھی اس لیے قرار دیا کہ یہ سب ایک عرصے سے جیل میں محبوس چلے آرہے تھے-

<sup>(</sup>۵) تفرق ذوات 'صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ لیعنی وہ رب 'جو ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متفرق' صفات میں ایک دوسرے سے مختلف ----- اور تعداد میں باہم متنا فی ہیں۔ وہ بھتر ہیں یا وہ الله 'جو اپنی ذات و صفات میں متفرد ہے 'جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب بر غالب اور حکمران ہے؟

<sup>(</sup>۱) اس کاایک مطلب تویہ ہے کہ ان کانام معبودتم نے خودہی رکھ لیا ہے 'درال حالیکہ وہ معبود ہیں نہ ان کی بابت کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہے - دو سرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودول کے جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں 'مثلاً خواجہ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

يصَاحِبَى السِّحْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا فَيَسُقِيْ رَبَّهُ خَمُرًا \* وَامَّا الْأِخْرُفَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ الطَّهْرُ مِنْ دَّالْسِهُ فَضِى الْوَمُرُالَّذِي فِيْهِ تَسُتَفُتِينِ ﴿

وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ اَنَّهُ نَايِّح مِّنْهُمُا اذْكُرُ فِي عِنْدَ رَبِّكِ فَانْسُهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَرَتِهٖ فَلِيثَ فِي السِّجْنِ

فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو' میمی دمین درست <sup>(۱)</sup> ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔<sup>(۲)</sup>(۴۰م)

اے میرے قیدخانے کے رفیقو! (می میں دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب بلانے پر مقرر ہو جائے گا (می) کین دو سرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سرنوچ نوچ کھا میں گے (۵) تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کافیصلہ کردیا گیا۔ (۳) (۲۹)

اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کما کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا' پھراسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے

غریب نواز' تحیج بخش محرنی والا محرال والاوغیرہ بیہ سب تمهارے خود ساختہ ہیں 'ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری (۱) یمی دین 'جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں' جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے' درست اور قیم ہے جس کا

(۱) کیمی دمین بسب کی طرف میں مہمیں بلا رہا ہوں بسب میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے ' درست اور لیم ہے جس کا تھم اللہ نے دیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) جس کی وجہ سے اکثرلوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں '﴿ وَمَائِوْمِنُ اکْتُوْهُوْ بِاللهِ اِلْاَوْهُوْمُشْرِئِوْنَ ﴾ (سورة بوسف ۱۰۰۱ "ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں "-اور فرمایا ﴿ وَمَاَأَكُثُوْالتَّاسِ وَلُوْ حَرَّضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة بوسف - ۱۰۰) "اے پنجبر تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے سیں جس "-

<sup>(</sup>m) توحید کاوعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۴) یہ وہ مختص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کاشیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تاہم آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین نہیں کی ناکہ مرنے والا پہلے ہی غم و حزن میں مبتلانہ ہو جائے۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سریر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھا تھا۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی تقدیر اللی میں پہلے سے بیہ بات ثبت ہے اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے' لامحالہ واقع ہو کر رہے گی- جیسا کہ حدیث میں ہے- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''خواب' جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے' پر ندے کے پاؤں پر ہے- جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے''- (مند أحمد' بحوالہ ابن کیشر)

بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ اَلْى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِاثٌ وَسَبْعَ سُنْبُلْتٍ خُفْرٍ وَأَخَرَ لِلْسَتِّ لَاَيُهُا الْمَكَا اَفْتُوْ إِنْ فِي رُورًا كَانَ اللَّهُ وَلِلاَّ مِا تَقَامُهُونَ ﴿

قَالُوْآاَضُغَاثُ ٱخْلَامٍ وَمَاغَنُ بِتَاوُيْلِ الْكَفْلَامِ يَعْلِمِيْنَ ﴿

وَقَالَ الَّذِي كَامِنْهُمَا وَادَّكُرَبَعُكَ أُمَّةٍ اَنَاأُنَيِّنَكُمْ بِتَأُويُلِهِ فَانْسِلُونِ ۞

ذكر كرنا بهلا ديا اور بوسف نے كئى سال قيدخانے ميں ہى كائے۔ (۱) (۲۲)

باوشاہ نے کہا' میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربہ گائیں ہیں جن کو سات لاغر دیلی تپلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک- اے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر دے سکتے خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ (۳۳)

انہوں نے جواب دیا کہ میہ تواڑتے اڑاتے پریثان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریثان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ (۲)

ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھااسے مرت کے بعدیاد آگیا اور کھنے لگا میں تہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) بِضْعَ كالفظ تين سے لے كرنو تك كے عدد كے ليے بولا جاتا ہے۔ وہب بن منبه كا قول ہے۔ حضرت ابوب عليه السلام آزمائش ميں اور يوسف عليه السلام قيد خانے ميں سات سال رہے اور بخت نصر كاعذاب بھى سات سال رہا۔ اور بعض كے نزديك بارہ سال اور بعض كے نزديك چودہ سال قيدخانے ميں رہے۔ واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۲) أَضْغَاثُ ضِغْثُ كَى جَع ہے جس كے معنى گھاس كے گفت كے ہيں۔ أَخلامِ حِلْمٌ (بَمعنى خواب) كى جَع ہے - اضغاث اطلام كے معنى ہوں گے خواب ہائے پریثان 'یا خیالات منتشرہ 'جن كى كوئى تعبیرنہ ہو۔ یہ خواب اس بادشاہ كو آیا 'عزیز مصر جس كا وزیر تھا۔ اللہ تعالى كو اس خواب كے ذریعے سے بوسف علیہ السلام كى رہائى عمل میں لانی تھی۔ چنانچہ بادشاہ كے درباريوں 'كاہنوں اور نجوميوں نے اس خواب پریثال كی تعبیر بتلانے سے بجز كا اظمار كر دیا۔ بعض كہتے ہيں كہ نجوميوں كے اس قول كامطلب مطلقاً علم تعبیر كی نفی ہے اور بعض كتے ہيں كہ علم تعبیرسے وہ بے خبر نہیں تھے نہ اس كی انہوں نے صرف اس خواب كی تعبیر بتلانے سے لاعلمى كاظمار كيا۔

<sup>(</sup>٣) یہ قید کے دو ساتھیوں میں سے ایک نجات پانے والا تھا' جے حضرت یوسف علیہ السلام نے کما تھا کہ اپنے آقا سے میراذ کر کرنا' ناکہ میری بھی رہائی کی صورت بن سکے۔اسے اچانک یاد آیا اور اس نے کما کہ مجھے مہلت دو' میں تہمیں آگر

يُوسُفُ ايُهُمَّ الصِّدِيْقُ اقْتِنَافِ سَبُعِ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعُ عِبَاكُ قَسَبُعِ سُنْبُلْتٍ خُفْيرِ وَ لُخَرَ يْلِسْتِ الْعَلِّ الْحِمُّ إِلَى النَّاسِ لَمَكَّمُ يَعْلَمُونَ ۞

قَالَ تَرْعَفُونَ سَمْعَ سِنِيْنَ دَابًا ثَمَاحَصَدُثُمُ فَنَدَرُوهُ فِ سُنُبُلِهَ إِلا قِلِيلًا مِّمَا مَا تُطُونَ ۞

ؙؙؙؙٛٛؗؗؗۛڠۜٙؽؙٳٝؿ۬ڡۣ۫ۯڹؘۼۛٮؚۮ۬ڸؚۘۘۘڡؘۺڹؙۼۨۺۣػۘۘٳڎ۠ؽۜٳؙٛڟؙؽؘڡٵۊؘؾۜٙڡؙۼٝۥڵۿۯۜؾ ٳڵٷٙڸؽڵڒؿۜٵڠ۬ڝؙؚڹؙٷؽ۞

تُقَالِنَ مِنْ اَبِعُدِ ذَٰلِكَ عَامُ فِنْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعُمِرُونَ ۞

اے یوسف! اے بہت بڑے سچے یوسف! آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلاہے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنمیں سات دیلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالکل سبز خوشے ہیں اور سات ہی دو سرے بھی بالکل خشک ہیں' تاکہ میں واپس جاکران لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔(۴۶)

یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پے در پے لگا تار حسب عادت غلہ بویا کرنا' اور فصل کاٹ کراسے بالیوں سمیت ہی رہنے دیناسوائے اپنے کھانے کی تھو ڑی کی مقدار کے-(۲۷)

اس کے بعد سات سال نہایت سخت قط کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھاجائیں گے 'جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا' (۱) سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ (۲۸)

اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں (شیرہُ انگور بھی) خوب

اس کی تعبیر بتلا تا ہوں۔ چنانچہ وہ نکل کرسیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا' اور خواب کی تفصیل بتلا کراس کی تعبیر کی بابت یوچھا۔

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیرے بھی نوازا تھا۔ اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فور آپنج گئے۔
انہوں نے موٹی تازہ سات گایوں سے ایسے سات سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی 'اور سات دبلی بتلی گایوں
سے اس کے بر عکس سات سال خشک سالی کے۔ اس طرح سات سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گ
اور سات خشک خوشوں کا مطلب ہے ہے کہ ان سات سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے تدبیر
بھی بتلائی کہ سات سال تم متواتر کاشتکاری کرواور جو غلہ تیار ہو' اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو
تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے ' پھر جب سات سال قبط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا
ذخیرہ تم اب کروگے۔

(٢) مِمَّا تُخصِنُونَ ع مرادوه دانے ہیں جو دوباره کاشت کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔

نچو ژبیں گے۔ (۱) (۹۶۸)

اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ''' جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا' اپنے بادشاہ کے پاس والیس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیق واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کا لیے (" تھے؟ ان کے حیلے کو (صحیح طور پر) جانے والا میرا یروردگار ہی ہے۔(۵۰)

بادشاہ نے پوچھااے عور تو!اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے پوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں' انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے پوسف میں کوئی برائی نہیں ''' پائی' چر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو تچی بات نھر آئی۔ میں نے ہی اسے ورغلایا تھا' اس کے جی سے' اور یقیناً وہ تچوں میں وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُتُونِ فِيهُ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْحِمُّ اللَّ رَبِّكَ فَمْنَكُهُ مَا بَالُ الشِّمْوَةِ الْزَّىٰ قَطَّعْنَ الِّذِينَهُنَّ إِنَّ رَتِيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْحٌ ⊕

قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ تَغْيِسَهُ قُلْنَ حَاشَ يِلْتُومَاعِلْمَنَاعَلِيُهِ مِنْ سُوِّةٍ قَالَتِ الْمُرَادُّ الْتَوْيِزِالْنُ مَصْحَصَ الْحَقُّ آثَارَاوَدْ تُتُّ عَنْ تَغْيِسهِ وَاتَهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿

(۱) یعنی قحط کے سات سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی'جس کے نتیج میں کثرت سے پیداوار ہوگی اور تم انگوروں سے اس کا شیرہ نچوٹرو گے' ذیتون سے تیل نکالو گے اور جانوروں سے دودھ دوہو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے' جے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جے اللہ تعالیٰ ایسا صحیح وجدان' ذوق سلیم اور ملکئہ راسخہ عطا فرمادے جواللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کوعطا فرمایا تھا۔

(۲) مطلب میہ ہے کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تعبیر بتلائی تو وہ اس تعبیر سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے میہ اندازہ لگالیا کہ میہ شخص 'جے ایک عرصے سے حوالۂ زندال کیا ہوا ہے 'غیر معمولی علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا تھم دیا۔

(٣) حضرت يوسف عليه السلام نے جب ديكھاكه باوشاہ اب ماكل به كرم ہے ' تو انہوں نے اس طرح محض عنايت خسروانه سے جيل سے نكلنے كو پند نہيں فرمايا ' بلكه اپنے كرداركى رفعت اور پاك دامنى كے اثبات كو ترجيح دى ماكه دنيا كے سامنے آپ كے كرداركا حن اور اس كى بلندى واضح ہو جائے - كيونكه داعى الى الله كے ليے يہ عفت و پاك بازى اور رفعت كردار بہت ضرورى ہے -

(٣) باد شاہ کے استفسار پر تمام عور تول نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کااعتراف کیا۔

ے ہے۔ (۱۵)

(یوسف علیہ السلام نے کہا) یہ اس واسطے کہ (عزیز) جان لے کہ میں نے اس کی خیات خیان کے اس کی خیات نمیں کی (۲) اور یہ بھی کہ اللہ دغابازوں کے متعکنڈے طیخ نمیں دیتا۔ (۳)

دْلِدَلِيَعْلَمَ أَنِّ لَوْ اَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَاتَّ اللهُ لاَيَهْدِى كَيْدَالْخَالْمِدِيْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) اب امرأة العزیز (زلیخا) کے لیے بھی ہیہ اعتراف کئے بغیر جارہ نہیں رہا کہ بوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی' اس فرشتہ صفت انسان کا اس لغزش ہے کوئی تعلق نہیں۔

<sup>(</sup>۲) جب جیل میں حفرت یوسف علیہ السلام کو بیہ ساری تفصیل بتلائی گئی تواہے سن کر یوسف علیہ السلام نے یہ کمااور بعض کتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کمااور بعض مفسرین کے نزدیک بیہ بھی زلیخا کاہی قول ہے اور مطلب بیہ کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی ہیں بھی اسے غلط طور پر مشم کر کے خیانت کاار تکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے نقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں' یا بیہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے خاوندکی خیانت نہیں کی اور کسی برکے۔ کار کرنے دی ہے۔

کی اور کسی برے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ امام این کثیر نے اسی قول کو ترجح دی ہے۔

<sup>(</sup>۳) کہ وہ اپنے مکرو فریب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں۔ بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہو تاہے۔ بالاً خرجیت حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے 'گوعار ضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں ہے گزر ناپڑے۔

ۅؘۘڡٵۧٲؠڗۣئؙٮؘٛڡٛؿؽٵۣڹۜٵڶٮٞڡٛ۫ٮؘڵۄؙػٵۯۊؙؽٳڶۺؙۅٞٙ؞ٳڷٳ ڡؘٵۮۼؚ؞ؘڒؾؙڗڹۜٙڗڹؿۼٞڡؙؙٷڒؾڿؽؗۄٚ۞

وَقَالَالْمَلِكُ النَّوْوِنِ بِهَ اَسْتَغُلِصُهُ لِنَفْدِئْ فَلَتَاكَلُمُهُ قَالَ إِنَّكَ النِّوْمَ لَكَ بِيْنَا مَكِنْ الْمِينِّ €

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآيِنِ الْأَرْضَ إِنَّ حَفِينُ عَلِيهُ ﴿

میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ <sup>(۱)</sup> بیشک نفس تو برائی پر ابھارنے والاہی ہے'<sup>(۲)</sup> گمریہ کہ میرا پرورد گارہی اپنا رحم کرے' <sup>(۳)</sup> یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہرانی فرمانے والا ہے۔(۵۳)

بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں''') پھرجب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ (۵۳)

(یوسف نے) کماآپ مجھ ملک کے خزانوں پر مقرر کردیجے ''(۱)

(۱) اسے اگر حفزت یوسف علیہ السلام کا قول تتلیم کیا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہے' ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی- اور اگر یہ عزیزۂ مصر کا قول ہے (جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے ) تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کااور یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کااعتراف کر لیا۔

- (۲) یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھار آاور اس پر آمادہ کرتا ہے۔
- (٣) لیعنی نفس کی شرار توں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالی کی رحمت ہو۔ جیسا کہ حفرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچالیا۔ تعالی نے بچالیا۔
- (٣) جب بادشاہ (ریان بن ولید) پر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہو گئی' تو اس نے تھم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو' میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا یعنی اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔
  - (۵) مَكِينٌ مرتبه والا وأمينٌ رموز مملكت كارازدان-
- (۱) خَزَائِنُ خِزَانَةٌ کی جمع ہے۔ خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جمال غلہ جمع کیا جاتا تھا۔ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں (خواب کی تعبیر کی رو ہے) جو قحط سال کے ایام آنے والے ہیں' اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کے جاسکیں اور غلے کی معقول مقدار بچاکر رکھی جا سکے۔ عام حالات میں اگر چہ عمدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے بید معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی مخص بیہ سجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات در پیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دو سروں میں نہیں ہیں' تو وہ اپنی

میں حفاظت کرنے والا اور ہاخبر ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵)

ای طرح ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ کہ وہ جمال کمیں چاہے رہے سے '(۲) ہم جے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نیکو کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ '(۵۲)

یقیناً ایمان دارول اور پر ہیز گاروں کا خروی اجر بهت ہی بهتر ہے۔ (۵۷)

یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تواس نے انہیں پیچان لیااور انہوں نے اسے نہ پیچانا۔ (۵۸) وكنالِكَ مُكَتَالِيُوسُفَ فِي الْرَضِ يَنَبَوّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَءُ

نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَ نَتَاَّءُ وَلَانُضِيْعُ أَجُوالُمُحُسِنِيْنَ ﴿

وَلَاجُوُ الْأُخِرَةِ خَبُرُ إِلَّاذِينَ امَّنُوْ اوَكَانُوْ ايَتَّقُونَ ﴿

وَجَآءَ إِخُوتُا يُوْسُفَ فَدَخَلُوۡا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُوهُمُو لَهُمُنْكِرُونَ ۞

اہلیت کے مطابق اس مخصوص عمدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عمدہ و منصب طلب ہی نہیں کیا' البتہ جب بادشاہ مصرنے انہیں اس کی پیشکش کی تو پھرا یہے عمدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔

- (۱) حَفِیظٌ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا' عَلِیٰمٌ اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں۔
- (۲) لینی ہم نے بوسف علیہ السلام کو زمین میں ایسی قدرت و طاقت عطائی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا جس کا حکم حضرت پوسف علیہ السلام کرتے' اور سرزمین مصرمیں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے اور جہال چاہتے' وہ رہتے' پورامصران کے زیرِ نگین تھا۔
- (m) یہ گویا اجر تھاان کے اس صبر کا جو بھائیوں کے ظلم وستم پر انہوں نے کیااور اس ثابت قدمی کا جو زلیخا کی دعوت گناہ کا یہ کے مقابلے میں افتیار کی اور اس اولوالعزمی کا جو قید فانے کی زندگی میں اپنائے رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ منصب وہی تھا جس پر اس سے پہلے وہ عزیز مصر فائز تھا'جس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی خدموم سعی کی تھی۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ بیہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوگیا تھا۔ اس طرح بعض نے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر 'جس کا نام الحفیر تھا' فوت ہو گیا تو اس کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوگیا اور دو سرے کا نام میشا تھا' افرائیم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت کے والد تھے۔ (تفیر ابن کثیر) لیکن یہ بات کی مستند روایت سے ثابت نہیں اس لیے نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا' اس کے ہوتے ہوئے ایک نی کے بات شی وابستگی' نمایت نامناسب بات لگتی ہے۔
- (٣) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قط سالی شروع ہو گئی جس نے ملک مصر

جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کما کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے 'کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۹) پس اگر تم اسے لے کرپاس نہ آئے تو میری طرف سے تہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹانا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۰)

انہوں نے کما اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت کھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۱) اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ <sup>(۴)</sup> ان کی پونجی انہی کی وَ لَنَاجَةَزَهُو بِهَازِهِوْقَالَ النُّوْنِ بِأَخِ تَكُوْمِنْ اَبِيكُوْ 'اَلَا تَرَوْنَ إِنِّ أَوْفِي الْكَيْلَ وَانَاخَيْزِ الْهُنْزِ اِبْنِ ﴿

فَإِنْ لَهُ تَأْتُونِ لِهِ فَلَاكَيْلَ لَكُوْعِنْدِي وَلاَتَقُرَ بُونِ ٠

قَالُوُاسَنُرَاوِدُعَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّالَفْعِلُونَ ۞

وَقَالَ لِفِتْلِينِهِ اجْعَلُوْ الضِاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمُ

کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لییٹ میں لے لیا حتی کہ کنعان تک بھی اس کے اثر ات جا پنیچ ، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیرے اس قط سالی سے نمٹنے کے جو انظامات کیے بھی 'وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آرہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیہ شہرت کنعان تک بھی پنچی کہ مصر کا باوشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پریہ برادران یوسف علیہ السلام بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے حصول کے لیے فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پریہ برادران یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جنہیں یہ بھائی تو نہ پیچان سکے لیکن یوسف علیہ دربار شاہی میں پہنچ گئے 'جمال حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام نے جنہیں یہ بھائی تو نہ پیچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک بھائی و نہ پیچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی تو نہ پیچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پیچان لیا۔

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھیں تو انہوں نے جہاں اور سب پچھ بتایا ' یہ بھی بتا دیا کہ ہم دس بھائی اس وقت یماں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے دو علاتی بھائی (یعنی دو سری مال سے) اور بھی ہیں ' ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دو سرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنی پاس رکھا ہے ' اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کما کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر ہدارت بھی خوب کر تا ہوں۔

- (۲) ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر گیار ہویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تہمیں غلہ ملے گانہ میری طرف ہے۔
   اس خاطریدارات کا اہتمام ہو گا۔
  - (۳) لیعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو لانے کے لیے پھسلائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔
    - (۳) فِتْنَاڭ (نوجوانوں) سے مرادیمال وہ نو کر چاکراور خادم وغلام ہیں جو دربار شاہی میں مامور تھے۔ (۳)

يَعُرِفُونَهَ ۗ إِذَ النَّقَلَبُوا إِلَى آهُلِهِمُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

فَلَمَّارَجُعُوْ اللَّ إِيْمُهُومُ قَالُوْ ايَالْبَانَا مُنِعَمِنَّا الْكَيْلُ فَانْسِلُ مَعَنَا الْخَانَا نَكْتُلُ رَاكَالُهُ لَحُوظُونَ ۞

قَالَ هَلُ امْنَكُمُ عَلَيْهِ وَالاَكْمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيهُ مِنْ قَبُلُ فَاللَّهُ عَلَى آخِيهُ مِنْ قَبُلُ فَاللَّهُ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ۞

وَلَمَّافَتَحُوا مَتَاعَهُمُ وَجَدُوْابِضَاعَتَهُمُوُدَّتُ اِلَيُهِهُ \* قَالُوْانِاَبَانَامَا نَبُغِيُّ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَارُدَّتُ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ

بوربوں میں رکھ دو <sup>(۱)</sup>کہ جب لوٹ کراپنے اہل و عیال میں جائیں اور یو نجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ بید پھرلوٹ کر آئیں-(٦٢)

جب یہ لوگ لوٹ کراپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے

کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا۔ (۲) اب آپ

ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیانہ بھر کر
لائیں ہم اس کی ٹگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ (۱۳۳)
(یعقوب علیہ السلام نے) کماکہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا

بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا' <sup>(ش)</sup>بس اللہ ہی بھترین حافظ ہے اور وہ سب مہرمانوں سے بڑا مہرمان ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۳)

جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کئے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے۔ (۵) دیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں

(۱) اس سے مراد وہ پوئی ہے جو غلہ خرید نے کے لیے برادران یوسف علیہ السلام ساتھ لائے تھے رِ حَالٌ (کجاوے) سے مراد ان کا سامان ہے۔ بوخی ' چیکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید یو نجی نہ ہو تو یمی یو نجی لے کر آجا کیں۔

(۲) مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے۔اگر یہ ساتھ نہیں جائے گاتو غلہ نہیں مطلب یہ اور اس لیے گا۔ اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں باکہ ہمیں دوبارہ بھی ای طرح غلہ مل سکے 'جس طرح اس دفعہ ملا ہے۔اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو پوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے کیا تھا' ہم اس کی حفاظت کریں گے۔

(٣) لينى تم نے يوسف عليه السلام كو بھى ساتھ لے جاتے وقت اى طرح حفاظت كا وعده كيا تھا ليكن جو كچھ ہوا'وه سائے ہے- اب ميں تمهارا كس طرح اعتبار كروں؟

- (۴) گاہم چونکہ غلے کی ضرورت شدید تھی' اس لیے اندیشے کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھااور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کردی۔
- (۵) لیغنی بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد 'کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی'اور ہمیں کیاچاہیے؟

ٱهۡلَنَاٛوَغَفَظُاخَانَا وَنَوۡدَادُكَيۡنَ بَعِيۡرِ ۚ ذَٰلِكَ كَيۡنُ يَسِيُرُ ۗ

قَالَ لَنُ اُدُسِلَهُ مَعَكُمُ عَثَى ثُوْنُونِ مَوْقِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنْ فِي هِ إِلَّا أَنْ يُعَاطَ بِكُوْ فَلَتَا اتَوْهُ مَوْقِقَهُمُ قَالَ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيْلٌ ۞

وَقَالَ لِبَنِيَّ لَاتَنُخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَّادُخْلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّمَعَّرِقَةٍ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُوْمِّنَ اللهومِنُ شَّمُ ا إِنِ الْحُصُّمُ الْالِللوَّعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكِّل

واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسد لادیں گے اور اپنے بھائی کی گرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ (۱) میہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ (۲۵)

یقوب (علیہ السلام) نے کہا! میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گاجب تک کہ تم اللہ کو چیس رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچادوگ' سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ (۳) جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو پچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہ بان ہے۔ (۲۲)

اور (یعقوب علیہ السلام) نے کمااے میرے بچو! تم سب
ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کی جدا جدا دروازوں میں
سے داخل ہونا۔ (۳) میں اللہ کی طرف سے آنے والی کی

<sup>(</sup>۱) کیونکہ فی کس ایک اونٹ جتنابو جھ اٹھا سکتا تھا نظہ دیا جاتا تھا نبیا بین کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ بحرغلہ مزید ملا۔
(۲) اس کا ایک مطلب تو بیہ ہے کہ بادشاہ کے لئے ایک بارشر غلہ کوئی مشکل بات نہیں ہے 'آسان ہے۔ دو سرامطلب بیہ ہے کہ فالٹ اور اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے اور یَسِیْرٌ بمعنی قَلِیْلِ ہے۔ یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے بین 'قلیل ہے ۔ لیعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے بین 'قلیل ہے ' بنیا بین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے ' ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے بوری ہو سکے گی۔

<sup>(</sup>٣) لینی تهمیں اجماعی مصیبت پیش آجائے یا تم سب ہلاک یا گر فقار ہو جاؤ'جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو' تو اور بات ہے' اس صورت میں تم معذور ہوگے۔

<sup>(</sup>٣) جب بنیامین سمیت گیارہ بھائی مصرجانے گئے ' تو یہ ہدایت دی ' کیونکہ ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے ' جو قدو قامت اور شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں ' جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کمیں سے گزریں تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد کی نظرے دیکھتے ہیں اور کی چیز نظر گئے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہیں نظرید سے بچانے کے لیے بطور تدبیریہ تھم دیا۔ '' نظر کا لگ جانا حق ہے ''۔ جیسا کہ نبی کریم ماٹی ہی ہے سے حادیث سے ثابت ہے مثلاً الْعَیْنُ حَقِّ '' نظر کالگ جانا حق ہے۔ اسلام ' باب الطب جانا حق ہے۔ حسیم مسلم کتاب السلام' باب الطب والمصرض والمدون والمدونی اور آپ ماٹی ہی نظرید سے نیخ کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ والمصرض والمدونی اور آپ ماٹی ہی نظرید سے نیخ کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ

الْمُتَوَكِّلُوْنَ 🏵

وَلَمَّادَخُلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ اَبُوهُمُ مَا كَانَ يُغْنِى عَنْهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَى ۚ إِلَاحَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْفُوْبَ قَصْهَا وَلَنَّهُ لَنُ وُعِلْمِ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلَكِنَّ اَكْ تَرَ التَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ۞

وَلِمَّادَخَلُوْاعَلْ يُوسُفَ اوْنَى إِلَيْهُ اَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا اَخُوكَ فَلاَبَعْتَمِسْ بِمَا كَانُوْائِعَمَنُوْنَ ۞

چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ تھم صرف اللہ ہی کا چاتا ہے۔ (ا) میرا کائل بھروسہ ای پر ہے اور ہرایک بھروسہ کرنے والے کو ای پر بھروسہ کرنا چاہیے۔(۱۷) جب وہ انہی راستوں سے جن کا تھم ان کے والد نے انہیں دیا تھا' گئے۔ کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ گریعقوب (علیہ السلام) کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) جے

(علیہ احمالہ) کے دل میں ایک خیاں (پیدا ہوا) بے اس نے پورا کر لیا' (") بلاشبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کاعالم تھالین اکثرلوگ نہیں جانتے۔ (") (۱۸) یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تواس نے اپنے بھائی کواپنے پاس پھالیاور کما کہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں' پس جو پچھ کرتے رہے اس کا پچھ رنج نے کر۔ (") (۱۹)

جب تمہیں کوئی چیزا تھی گے تو "بَارَكَ الله " کمو- (موطا إمام مالك "باب الوضوء من العين- تعليقات مشكلوة البانى - نمبیں کوئی چیزا تھی گے تو "بَارَكَ الله الله تخص كے سراور البانى - نمبیں بنانى الله شخص كے سراور جم پر ڈالا جائے جس كو نظر گی ہو اور الله خرك الله كائة الله كائة كافؤة الايانلة " كو پڑھنا قرآن سے ثابت ہے الله على مورة كمف - ٣٩) ﴿ وَكُنْ أَعُودُ يُرَتِ النّائِينَ ﴾ اور ﴿ قُلْ آعُودُ يُرَتِ النّائِينَ ﴾ افر وم پڑھنا چاہئے - (جامع ترمذى أبواب الطب باب ماجاء فى الرقية بالمعوذتين)

- (۱) گینی یہ ناکید بطور ظاہری اسباب' احتیاط اور تدبیرے ہے جے اختیار کرنے کا انسانوں کو حکم دیا گیاہے۔ تاہم اس سے اللہ تعالیٰ کی نقد رہے و قضامیں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہو گاوہی' جو اس کی قضاکے مطابق اس کا حکم ہو گا۔
- (۲) کیعنی اس تدبیرسے اللہ کی نقد پر کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو (نظرید لگ جانے کا)اندیشہ تھا'اس کے پیش نظرانہوں نے ایسا کہا۔
- (٣) یعنی بیہ تدبیروحی الٰهی کی روشنی میں تھی اور بیہ عقیدہ بھی کہ حذر (احتیاطی تدبیر) قدر کو نہیں بدل سکتی'اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم پر مبنی تھا' جس سے اکٹرلوگ بے بسرہ ہیں۔
- (٣) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھمرایا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھااور پھر خلوت میں ان سے باتیں کیس اور انہیں تجھی باتیں بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا' اس پر رنج نہ کراور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا' اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا باکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ (ابن کشر)

فَلَمَّاجَهَزَهُمُ مُوبِجَهَازِهِمُ جَعَلَ البِّيقَايَةَ فِي رَحُلِ اَخِيُهِ ثُمَّا اَذَّنَ مُؤَدِّنُ اَيَتُهَا الْعِيْرُ اِتَّكُمُ لَلْمِ **قُ**وْنَ ⊙

قَالُواْ وَاَقْبَلُواْ عَلَيْهُمُ مَّا ذَا تَفْقِدُونَ ۞

قَالْوُانَفُقِ دُصُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَأْءَ بِهِ حِمُلُ بَعِيْرِ وَانَابِهِ زَعِيْهُ ا

قَالُوْا تَاللهِ لَقَدُ عَلِمُتُوْمًا جِنَّنَا لِنُفُسِدَ فِي الْكُرْضِ وَمَا گنّاسٰرِقِيْنَ ۞

قَالُوْافَمَاجَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُهُ كُذِيدُنِ ﴿

پھرجب انہیں ان کاسامان اسباب ٹھیک ٹھاک کرے دیا تواہیے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ <sup>(''</sup> رکھ دیا- پھر ایک آواز دینے والے نے یکار کر کماکہ اے قافلے <sup>(۲)</sup> والو! تم لوگ تو چور ہو۔ (۲۰)

انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کماکہ تمہاری کیا چز کھوئی گئی ہے؟ (اک)

جواب دیا کہ شاہی پیانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوچھ کا غلبہ ملے گا۔ اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ (۲۲)

انہوں نے کمااللہ کی قتم!تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ (۵)

انہوں نے کہا اچھاچور کی کیاسزاہے اگر تم جھوٹے *هو*؟<sup>(۲)</sup>(مم∠)

- (۱) مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سقایہ (بانی پینے کا برتن) سونے یا جاندی کا تھا' بانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا۔ اسے چیکے سے بینامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔
- قافلے والے ہیں۔
- (٣) چوري کی به نسبت این جگه صحیح تھی کیونکه منادی حضرت بوسف علیه السلام کے اس سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھایا اس کے معنی میہ ہیں کہ تمہارا حال تو چوروں کا ساہے کہ بادشاہ کا پیالہ' بادشاہ کی رضامندی کے بغیرتمہارے سامان کے اندر ہے۔
- (۴) کیعنی میں اس بات کی ضانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی جو شخص بیہ جام شاہی ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتناغلہ دیا جائے گاجو ایک اونٹ اٹھا سکے۔
- (۵) برادران یوسف علیه السلام چونکه اس منصوب سے بے خبرتھ جو حضرت یوسف علیه السلام نے تیار کیا تھا' اس لیے قتم کھاکرانہوں نے اینے چور ہونے کی اور زمین میں فساد بریا کرنے کی نفی کی۔
  - (Y) لینی اگر تمهارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیاتو پھراس کی کیاسزا ہو گی؟

قَالُوا جَزَآؤُهُ مَنْ تُحِدَقُ رَعُلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ كَدَٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِينَ ۞

فَبَدَالِهِ أَوْعِيْتِهِمُ قَبُلَ وِعَاْءِ اَخِيْهِ ثُوْمَ اسْتَخْرَجَهَا مِنُ وِعَاْءِ اَخِيُهِ كَذَالِكَ كِنَ اَلِيُوسُفَ مَّمَا كَانَ لِيَاخُذَا خَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ الْآلَانُ يَشَاءً اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجْتِ مَنْ نَشَاءُ وْفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمٌ ۞

قَالُوْآاِنُ يَسُرِقُ فَقَدُسَرَقَ اَخْلَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِي نَفْيِهِ وَلَهُ يُبْدِهَا لَهُوْقَالَ اَنْتُوْمَتُوْمَكُانًا ۚ

جواب دیا کہ اس کی سزا ہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کابدلہ ہے۔ (۱) ہم تو ایسے ظالموں کو ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۲)

پس پوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی 'اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ' پھراس پیانہ کو اپنے بھائی کے سامان (زنبیل) سے نکالا۔ '''ہم نے پوسف کے لیے اسی طرح میہ تدبیر کی۔ ''') اس بادشاہ کے قانون کی رو سے بید اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا (<sup>(۱)</sup> کمر میہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہیں درج بلند کردیں' <sup>(۱)</sup> ہرذی علم پر وقیت رکھنے والادو سراذی علم موجود ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۷) انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کی (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

- (۱) یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس مخص کے سپر د کر دیا جاتا تھا۔ جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی' جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔
- (۲) یہ قول بھی برادران یوسف علیہ السلام ہی کا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لیکن آیت کا اگلا ککڑا کہ ''بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑنہ سکتے تھے''اس قول کی نفی کرتا ہے۔
- (٣) پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاثی لی 'آخر میں بنیامین کاسامان دیکھا ٹاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھامنصوبہ ہے۔ (٣) لیعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی- اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت حیلہ اور کیدکی ہو' جائز ہے بشرطیکہ وہ طریقہ کسی نص شرع کے خلاف نہ ہو۔ (فتح القدیر)
- (۵) کیعنی بادشاہ کامصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا' اس کی رو سے بنیامین کواس طرح رو کناممکن نہیں تھا- اس لیے انہوں نے اہل قافلہ سے ہی پوچھا کہ بتلاؤ!اس جرم کی کیاسزا ہو؟
  - (١) جس طرح يوسف عليه السلام كوائي عنايات اور مهرمانيون سے بلند مرتبه عطاكيا-
- (2) لینی ہرعالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہو تاہے اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلانہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑاعالم ہوں-اور بعض کہتے ہیں کہ اس کامطلب ہیہ ہے کہ ہرصاحب علم کے اوپر ایک علیم لینی اللہ تعالیٰ ہے-
- (٨) يه انهول نے اپني پاكيزگي و شرافت كے اظهار كے ليے كها- كيونكه حضرت يوسف عليه السلام اور بنيامين ان كے سكے

وَاللَّهُ اَعْلَوُ بِمَاتَصِفُونَ ۞

قَالُوْا يَالَيُهُمَاالْعَزِيُزُانَ لَهَ اَبَاشَيْخًا كَمِيْرُافَخُذُ اَحَدَنَا مَكَانَةُ إِنَّا عَرِكَ مِنَالْمُحْسِنِيْنَ ۞

قَالَ مَعَاذَاللهِ إَنْ ثَانُحُنَ إلَامَنُ وَجَدُنَامَتَاعَنَاعِنَاهِ إِثَّالِذَالطْلِمُونَ ۞

فَكَتَااسْتَيْشُوْ امِنُهُ خَلَصُوانَجِيًّا ۚ قَالَ كِيَـبُرُهُمُ

یوسف (علیہ السلام) نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو ''' اور جو تم بیان کرتے ہوا ہے اللہ بی خوب جانتا ہے - (۷۷)
انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر! (۱۳) اس کے والد بہت بردی عمر کے بالکل بو ڑھے مخص ہیں۔ آپ اس کے بدلے ہم میں ہے کئی کو لے لیجئے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ آپ برے نیک نفس ہیں۔ (۱۸)

یوسف (علیہ السلام) نے کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوادو سرے کی گر فقاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں' ایسا کرنے سے تو ہم یقینا ناانصافی کرنے والے ہو جا کیں گے۔ (۵۹)

جب بیہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنمائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے گگے۔ (<sup>۵)</sup> ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا

اور حقیقی بھائی نہیں تھے 'علاقی بھائی تھے۔ بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دور از کار باتیں نقل کی بیں جو کسی مستند مافذ پر بنی نہیں ہیں۔ صبح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو تو نہایت بااخلاق اور باکردار باور کرایا اور کو سف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے 'انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔

- (۱) حضرت بوسف علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے بوسف علیہ السلام کی طرف چوری کے انتساب میں صریح کذب بیانی کا ارتکاب کیا۔
- (۲) حضرت بوسف علیہ السلام کو عزیز مھراس لیے کہا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت بوسف علیہ السلام ہی کے پاس تھے' بادشاہ صرف برائے نام ہی فرمال روائے مصرتھا۔
- (٣) باپ تو یقیناً بو ژھے ہی تھے' لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کمیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیرباپ کے پاس نہ جانا پڑے اور باپ ہم سے کمیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کمیں گم کردیا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے سہ بات کی کہ شایدوہ یہ احسان بھی کردیں کہ بنیامین کو تو چھو ژدیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔
  - (٣) يه جواب اس ليے ديا كه حضرت يوسف عليه السلام كااصل مقصد تو بنيامين بى كو روكنا تھا۔
- (۵) کیونکہ بنیامین کو چھوڑ کر جانا'ان کے لیے نمایت کھن مرحلہ تھا'وہ باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے-اس

اَلَهُ تَعُلَمُوُاَ اَنَّ اَبَاكُهُ قَلَ اَخَلَ عَلَيْكُهُ مَّوْفِقًا مِّنَ الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطُلْتُهُ فِى يُوْسُفَ فَلَنَ اَبُرَّ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَّ إِنِّ اَوْعَكُمُ اللهُ لِلَّ وَهُـوَ خَيْرُ الْحُكِمِيْنَ ۞

اِدُعِمُوَّالِلَ اِبْنِكُمْ فَقُوْلُوْا اِيَّابَانَالِّنَ اِبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا اِلاِبِمَاعَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ لحِفظمُن ۞

وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيهَا وَالْعِبُرَالَّتِيْ اَفْبَلُنَا فِيْهَا وُلِنَّالَطْهِ قُونَ ۞

تہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی فتم لے کرپختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو تاہی کر چکے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گاجب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں (۱) یا اللہ تعالی میرے اس معالمے کا فیصلہ کردے 'وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۱۹) تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ اباجی! آپ کے صاحب اور کے خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ اباجی! آپ کے صاحب ادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گوائی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ (۱۳) ہم پچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ (۱۳)

آپ اس شرکے لوگوں سے دریافت فرمالیں جمال ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں' اوریقینا ہم بالکل سے ہیں۔ (۸۲)

لیے باہم مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟

(۱) اس بڑے بھائی نے اس صورت حال میں باپ کا سامنے کرنے کی اپنے اندر سکت اور ہمت نہیں پائی ' تو صاف کمہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گاجب تک خود والد صاحب تفتیش کرکے میری بے گناہی کا یقین نہ کر کیر اور مجھے آنے کی اجازت نہ دیں۔

(۲) الله میرے لیے معاملہ فیصل کر دے- کا مطلب ہیہ ہے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام (عزیز مصر) بنیامین کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے 'یا ہیہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی ججھے اتنی قوت عطاکر دے کہ میں بنیامین کو تلوار یعنی طاقت کے ذریعے سے چھڑواکراینے ساتھ لے جاؤں۔

(٣) لینی ہم نے جو عمد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو بہ حفاظت واپس لے آئیں گے ' تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عمد کیا تھا 'بعد میں جو واقعہ پیش آگیااور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھو ڑنا پڑا ' یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا- دو سرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزابیان کی تھی کہ چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے ' تو یہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی ' اس میں کسی قتم کی بد نمیتی شامل نہیں تھی۔ لیکن پھریہ انفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو مسروقہ کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔

(٣) ليني مستقبل ميں پيش آنے والے واقعات سے ہم بے خبر تھے-

(۵) ٱلمَذرية س مراد مصرب مهال وه غله لين كئ ته مطلب ابل مصرين - اى طرح وَالْمِدرَ ع مراد اصحاب العير يعني

(یعقوب علیه السلام نے) کما یہ تو نہیں 'بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنالی' (۱) پس اب صبر ہی بهتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچادے۔ (۲) وہ ہی علم و تحکمت والا ہے۔ (۸۳)

پھران سے منہ پھیرلیا اور کہا ہائے یوسف! (۱۳) ان کی آئیس بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں (۱۳) اور وہ غم کو دہائے ہوئے تھے۔(۸۴)

بیٹوں نے کماواللہ! آپ بیشہ یوسف کی یا دہی میں گئے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ (۵۵) انہوں نے کما کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاداللہ ہی سے کر رہا ہوں' مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُهُ اَنْقُدُنُكُهُ اَمُوا فَصَنْزُجُوبُيلٌ \* عَسَى اللهُ اَنْ يَمَالِتِينِي بِهِمْجَوِيبُعًا أَرِنَهُ هُوَ

الْعَلِلْيُوْ الْحَكِيْثُو 🕝

وَتَوَلَى عَنْهُمُووَقَالَ يَاسَغَى عَلَى يُوسُفَ وَالْمِيَضَتُ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوكَظِيْمٌ ﴿

قَالُوْاتَاللَّهِ تَفْتَوُاتَنَكُوُّيُوسُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهلِكِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّمَاَاشَكُوا بَـثِّىٰ وَحُوْزِنَّ إِلَى اللهِ وَاعْلَمُوْمِنَ اللهِ مَالاَتَعْلَمُوْنَ ۞

اہل قافلہ ہیں۔ آپ مصر جاکر اہل مصرے اور اس قافلے والوں ہے 'جو ہمارے ساتھ آیا ہے ' پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں 'وہ بچ ہے 'اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت یعقوب علیہ السلام چو نکہ حقیقت حال سے بے خبر تھے اور اللہ تعالی نے بھی وحی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا- اس لیے وہ یمی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس طرح اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے معاطم میں اپنی طرف سے بات گار کر بیان کی تھی' اب پھرای طرح انہوں نے اپنی طرف سے بات بنالی ہے۔ بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس کا یقینی علم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا' تاہم یوسف علیہ السلام کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بجا طور پر شہمات تھے۔ شکوک و شبہات تھے۔

<sup>(</sup>۲) اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا' تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا' بھِیٹ سے مراد یوسف علیہ السلام' بنیامین اور وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رک گیاتھا کہ یا تو والد صاحب مجھے ای طرح آنے کی اجازت دے دیں یا پھر میں کسی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔

<sup>(</sup>٣) لینی اس آزہ صدے نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی آزہ کردیا۔

<sup>(</sup>٣) لعنی آئھوں کی ساہی' مارے غم کے 'سفیدی میں بدل گئی تھی۔

<sup>(</sup>۵) حَرَضٌ ۱س جسمانی عارضے یا ضعف عقل کو کتے ہیں جو بڑھاپے 'عشق یا پے درپے صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو تاہے ' یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھی ' اور اپنے باپ کو یہ کہا۔

معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ (۱۸۳) میرے پیارے بچو! تم جاؤ اور پوسف (علیه السلام) کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو<sup>(۱۲)</sup> اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یقینا رب کی رحمت سے ناامید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ (۱۳)

وی ہوتے ہیں ہو نامر ہوتے ہیں۔ (۸۷)
پھر جب یہ لوگ یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچ (۳) تو
کھنے لگے کہ اے عزیز! ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ
پہنچا ہے۔ (۵) ہم حقیر پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں
پورے غلہ کا ناپ دیجئے (۲) اور ہم پر خیرات کیجئے، (۵)
اللہ تعالی خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ (۸۸)
یوسف نے کما جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے
بھائی کے ساتھ اپن نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ (۸۸)

يْبَتِىَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِنْ ثُوسُفَ وَلَخِيْهِ وَلَاتَايْشُوُا مِنْ تَوْمِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَايْشُ مِنْ تَرُمِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُوْرُونَ ۞

فَكَتَّا دَخُلُواعَكَيُهِ قَالُوُا يَايَّتُهَاالْهَ نِيْرُمَسَّنَا وَاهْلَذَا الثَّارُّ وَحِثْنَا إِيضَاعَةٍ مُّرُجْةٍ فَأَوْفِ لِنَاالْكَيْلَ

وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللهَ يَغُزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۞

قَالَ هَلُ عَلِمْتُوْمًافَعَلْتُوْ بِيُوسُفَ وَاَجِيْهِ اِذْاَنْتُوْجْهِلُونَ ؈

- (۱) اس سے مرادیا تو وہ خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرو رسامنے آئے گی اور وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے یاان کابیدیقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں 'اور اس سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی۔
  - (٢) چنانچه ای یقین سے سرشار ہو کرانہوں نے آپ بیول کو یہ حکم دیا۔
- (٣) جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَمَنْ يَقْنَظُ مِنْ تَحْمَةُ وَيَةَ إِلاَ الصَّالُونَ ﴾ (الحجرنه) "كُمراه لوگ بى اللہ كى رحمت سے ناميد ہوتے ہيں" اس كامطلب بيہ ہے كہ اہل ايمان كو سخت سے سخت حالات ميں بھى مبرورضا كا اور اللہ كى رحمت واسعه كى اميد كاوامن نہيں چھوڑنا چاہيے۔
  - (۴) یه تیسری مرتبه ان کامصر جانا ہے۔
  - (۵) لینی غله لینے کے لیے ہم جو خمن (قیت) لے کر آئے ہیں 'وہ نمایت قلیل اور حقیرہے۔
    - (۱) لیعنی ہماری حقیر یو نجی کونہ دیکھیں 'ہمیں اس کے بدلے میں یورا ناپ دیں۔
- (2) تعنی ہماری حقیر پوٹمی قبول کر کے ہم پر احسان اور خیرات کریں۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائیں۔
- (۸) جب انہوں نے نمایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے برطانے ہو برطانے 'ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا'جس سے بوسف علیہ السلام کادل بھر آیا' آ تکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ تاہم بھائیوں کی زیاد تیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاق کر بیانہ کا بھی اظہار فرادیا کہ یہ کام تم نے ایس طالت میں کیا جب تم جائل اور نادان تھے۔

انہوں نے کما کیا (واقعی) تو ہی یوسف (علیہ السلام) ہوں ہے۔ (اُ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف (علیہ السلام) ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پر ہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالی کی نیوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (۱۰) (۹۰) انہوں نے کمااللہ کی قتم! اللہ تعالی نے تجھے ہم پر بر تری دی ہے اور یہ بھی بالکل بچ ہے کہ ہم خطاکار تھے۔ (۱۱) ہواب دیا آج تم پر کوئی طامت نہیں ہے۔ (۱۱) اللہ تمہیں ہوابوں سے بڑا مہوان ہے۔ (۱۲) میرا یہ کرتا تم ہر کوئی طامت نہیں ہے۔ (۱۲) میرا یہ کرتا تم کے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر میرا یہ کرتا تم کے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر خوال دو کہ وہ دیکھنے لگیں '(۱۵) اور آجا کیں اور اپنے تمام ذال دو کہ وہ دیکھنے لگیں '(۱۵)

لاَيُضِيُعُ أَجُوَالْمُخْسِنِيُنَ ۞ قَالُوَاتَالِلهِ لَقَـُ دُاكَرَكَ اللهُ عَلَيْ نَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِ يُنَ ۞ قَالَ لِانَتُرْبَيَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُرِّيَغُفِمُ اللهُ لَكُمُّ وَهُوَ اَرْحُوهُ اللهِ عِمْدِنَ ۞ اَرْحُوهُ اللهِ عِمْدِنَ ۞

قَالُوَّاءَ إِنَّكَ لَانْتَ يُوْسُفُ ۚ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰ لَاَ أَخِيُ

قَدُمَنَّ اللهُ عَلَيْ نَا ۚ إِنَّهُ مَنُ يَّنَّقِ وَيَصْبِرُ فِإِنَّ اللهُ

اِذْ مَبُوْا بِقَمِيْصِي هٰ مَا فَالْقُوُهُ عَلَى وَجُهِ إِنِّ يَأْتِ بَصِيْرًا ۚ وَأَنْوُ نِنَ بِأَهْلِكُ وَاجْمَعِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا 'جے انہوں نے بجینی میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں بھینک دیا تھا' تو وہ جیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کمیں ہم سے ہم کلام بادشاہ ' یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں؟ ورنہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں؟

<sup>(</sup>۲) سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ 'اللہ کے احسان کاذکراور صبرو تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کرکے بتا والے کہ اس نے بتلا دیا کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ لیکن سے اللہ تعالیٰ کافعنل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف سے کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی 'بلکہ مصر کی فرمال روائی بھی عطا فرما دی اور سے نتیجہ ہے اس صبراور تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔

<sup>(</sup>٣) بھائيوں نے جب يوسف عليه السلام كى بير شان ديھي تواني غلطى اور كو تاہى كااعتراف كرليا-

<sup>(</sup>٣) حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پینجبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرما دیا کہ جو ہوا' سو ہوا۔ آج تہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو' جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذا کیں پہنچائی تھیں' بھی الفاظ ارشاد فرما کرانہیں معاف فرما دیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

<sup>(</sup>۵) تمیں کے چرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا' ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا۔

وَلَتَمَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوهُمُ وَإِنِّ لَكِيدُ رِيْحَ وَلَتَمَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوهُمُ وَإِنِّ لَكِيدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلاَ اَنْ تُفَيِّدُ وْنِ @ يُوسُفَ لَوْلاَ اَنْ تُفَيِّدُ وْنِ @

قَالُواتَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَللِكَ الْقَدِيْمِ ۞

فَلَتَّااَنُ جَاءَالْبَشِيْرُالْفُ فَعَلْ وَجْهِهِ فَالْتَكَبَصِيْرًاءِ قَالَ اَلۡفِرَاقُلُ لَاكُوۡءً إِنِّ اَعۡلَمُونِ اللهِ مَالاِتَعْلَمُونَ ؈

قَالُوْا يَابَانَا اسْتَغُونُ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِيِينَ ﴿

قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغَفِّنُ لَكُوْرَ يِنْ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔(۱۱)

جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کما کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آرہی ہے اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ (۲۲) (۹۴)

وہ کنے گلے کہ واللہ آپ اپنے ای پرانے خبط <sup>(۳)</sup> میں مبتلا ہیں۔(۹۵)

جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کر آڈالاای وقت وہ پھرسے بیناہو گئے۔ (۳)کما! کیامیں تم سے نہ کہا کر یا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (۹۵)

انہوں نے کما اہاجی! آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بیٹک ہم قصوروار ہیں-(۹۷)

کها اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا<sup>(۱)</sup> وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نمایت مرمانی

- (۱) یہ یوسف علیہ السلام نے اینے یورے خاندان کومصر آنے کی دعوت دی۔
- (۲) ادھر یہ قیص لے کر قافلہ مصرے چلا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغیر کو بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ چنچ، پیغیر بے خبر ہو آئے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو؟ اور جب اللہ انتظام فرمادے تو پھر مصر جیسے دور در از کے علاقے سے بھی جیٹے کی خوشبو آجاتی ہے۔
- (٣) ضَلاَلٌ ہے مراد 'والهانہ محبت کی وہ وار فتگی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بیٹے کمنے گئے 'ابھی تک آپ اس پرانی غلطی یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گر فتار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کی محبت ول سے نہیں گئی۔
- (۴) کیعنی جب وہ خوش خبری دینے والا آگیااور آکروہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چبرے پر ڈال دی' تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہو گئی۔
- (۵) کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی بھی ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے- اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبروں کو حالات سے حسب مشیت و مصلحت آگاہ کر تا رہتا ہے-
- (٢) فی الفور مغفرت کی دعاکرنے کے بجائے دعاکرنے کا وعدہ فرمایا 'مقصدید تھاکہ رات کے بچھلے پہر میں 'جو اللہ کے

کرنے والا ہے۔ (۹۸)

جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیاتو یوسف نے اپنے مال باپ کواپنے پاس جگہ دی (ا) ور کماکہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن وامان کے ساتھ مصر میں آؤ۔(۹۹) اور اپنے تخت پر اپنے مال باپ (۲) کو او نچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ (۳) تب کما کہ اباجی! یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیرہے (۳) میرے رب نے اسے حیاکر دکھایا' اس نے میرے ساتھ بڑاا حسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا (۵) اور آپ لوگوں کو جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا (۵)

صحرا ہے لے آیا <sup>(۱)</sup> اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے

فَكَمَّادَخَلُوْاعَلْ يُوْسُكَ الْآى إلَيْهُ اَبَوَيُهُوَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَانْ شَاءًا للهُ المِنِيْنَ ۞

وَرَفَعُ آبَوَيُهِ عَلَى الْعَرُيْسِ وَخَزُوالَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْبَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ نُوْيَا يَمِنْ قَبُلُ قَدْجَعَلَهَ ارَبِّ حَقًّا وَقَدُ اَحْسَنَ فِي َ إِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجُنِ وَجَاءً يِكُوْمِنَ البُّدُومِنُ بَعْدِ اَنْ تَتَزَعَ الشَّيْطُنُ بَيْنِيْ وَبُنْنَ اِخْوَلَى الْأَنْ رَبِّ لُطِيفٌ لِمَايَشَا أَوْ اِنَّهُ هُو وَبُنْنَ اِخْوَلَى الْأَنْ رَبِّ لُطِيفٌ لِمَا يَشَا أَوْ اِنَّهُ هُو

خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہو تا ہے' اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا- دو سری بات میہ کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ السلام پر تھی- ان سے مشورہ لینا ضروری تھا- اس لئے انہوں نے تاخیر کی اور فوراْ مغفرت کی دعانہیں کی-

- (۱) لینی عزت واحترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دی اور ان کاخوب اکرام کیا۔
- (۲) بعض مفسرین کاخیال ہے کہ یہ سوتیلی مال اور سگی خالہ تھیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کی حقیقی مال بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھیں' حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کرلیا تھا۔ بہی خالہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر گئی تھیں (فتح القدیر) لیکن امام ابن جریر طبری نے اس کے برعکس یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھیں اور وہی حقیق والدہ ساتھ تھیں۔(ابن کشیر)
- (٣) بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ لیکن ﴿ وَهَوْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ لین یہ سجدہ 'سجدہ ہی کے معنی میں ہے۔ تاہم یہ سجدہ 'سجدہ نقطیمی ہے سجدہ عبادت نہیں اور سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اسلام میں شرک کے سدباب کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے اور اب سجدہ تعظیمی بھی کہی کی کے لیے جائز نہیں۔
- (٣) کینی حضرت یوسف علیه السلام نے جو خواب دیکھاتھا۔اتنی آ زمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخراس کی بیہ تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔
  - (۵) الله ك اصانات ميس كنويس سے تكلنے كاذكر نهيس كيا تاكه بھائى شرمندہ نه ہول- بيد اخلاق نبوى ب-
  - (٢) مصر جیسے متدن علاقے کے مقابلے میں کنعان کی حیثیت ایک صحراکی تھی'اس لیے اسے بَذُوّ سے تعبیر کیا۔

الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ 💮

رَتِ قَدُاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَكَمْتَنِيُ مِنْ تَاوْيُلِ الْاَحَادِيْكِ ۚ فَاطِرَالتَّمُوٰتِ وَالْرَفِينَّ اَنْتَ وَلِيَّ فِي اللَّهُ أَيْا وَالْاِمِرَةِ ۚ تَوَقِّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالشَّلِحِيْنَ ۞

> ذلِكَ مِنَ اَنْبَآ الْغَيُبِ نُوْمِيُهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَاكَنُتَ لَدَيْهِمُ اِذْ اَجْمَعُوٓ الْمَرْهُمُ وَهُمُ مَيْمَكُرُوُنَ ۞

مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ (۱) میرا رب جو چاہے اس کے لیے بهترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ (۱۰۰)

يُؤْسُف ١٢

اے میرے پروردگار! تونے مجھے ملک عطا فرمایا (۲) اور تو نے مجھے ملک عطا فرمایا (۲) اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ (۳) اے آسان و زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کراور نیکوں میں ملادے۔ (۱۰)

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف و حی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان کی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ (۱۰۲)

- (۱) یہ بھی اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ ہے کہ بھائیوں کو ذرا مورد الزام نہیں ٹھیرایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دیا۔
  - (۲) لین ملک مصر کی فرمانروائی عطا فرمائی 'جیسا که تفصیل گزری۔
- (٣) حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پنیبر تھے 'جن پر اللہ کی طرف سے وحی کانزول ہو آاور خاص خاص باتوں کاعلم انہیں عطاکیا جا آتھا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں پنیبرخوابوں کی تعبیر بھی صبح طور پر کر لیتے تھے 'آئم معلوم ہو آ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا' جیساکہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور سات موثی گایوں کے خواب کی تعبیر پہلے گزری۔
- (٣) الله تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے 'انہیں یاد کر کے اور الله تعالیٰ کی دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے -اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے آباو اجداد' حضرت ابراہیم و اسحاق ملیماالسلام وغیرہ مراد ہیں بعض لوگوں کو اس دعاسے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا ما تگی حالا نکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے' آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔
- (۵) یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ' جب کہ انہیں کنویں میں پھینک آئے یا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں یعنی ان کویہ کہہ کرکہ یوسف علیہ السلام کو بھیٹریا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قیص ہے 'جو خون میں لت بت ہے۔ ان کے ساتھ فریب کیا گیا۔ اللہ تعالیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ فریب کیا گیا۔ اللہ تعالیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ لیکن یہ نفی مطلق علم کی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وہی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرمادیا۔ یہ نفی مشاہرے کی ہے کہ اس

وَمَآ اَثُنَّرُ التَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ 💬

وَمَاتَنَكُاهُمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِانَ هُوَالَّاذِكُوْلِلْعُلِّمِينَ ﴿

وَكَايَّتُنْ مِّنْ الْيَاةِ فِي التَّهٰوَتِ وَالْأَرْضِ يَهُرُّوُنَ عَلَيْهَا وَهُمُوعَةُهَا كُمُوضُونَ ۞

وَمَا يُؤْمِنُ آكُثَرُهُمُ بِإِمَّةِ إِلَّا وَهُوَمُ مُثَنِّرِكُونَ 🖭

گو آپ لا کھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان دار نہ ہوں گے۔ (۱) (۱۰۳)

آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں۔ (۱۰) یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ (۱۰۴۰)

آسانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جن سے بیہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ <sup>(۸)</sup>

ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ (۱۰۹)

وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ای طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق نہیں رہا ہے جن سے آپ نے شا ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو اس واقعہ غیب کی خبردی ہے 'جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سے تبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اس طرح علم غیب اور مشاہدے کی نفی فرمائی ہے۔ (مثلاً ملاحظہ ہو' سور ہ آل عمران کے '۳۳۔ القصص ۳۵ '۳۹۔ سور ہ ص ۲۹-۲۰)

(۱) لیعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرما رہا ہے ناکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پینیمروں کا راستہ

۔ افتیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں' صرف دلچپی اور لذت کے لئے۔ اس لیے وہ

ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں-

(٢) كه جس سے ان كويہ شبہ ہوكہ يہ وعوائے نبوت تو صرف بليے جمع كرنے كا بمانه ہے-

(۳) ناکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیرے رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بدقتمتی ہے ' قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت اور نفیحت ہی کے لیے آیا ہے ۔

گر نه بیند بروز شپره چشم چشمهٔ آفآب را چه گناه

(۳) آسان و زمین کی پیدائش اور ان میں بے شار چیزوں کا وجود' اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق و صافع ہے جس نے ان چیزوں کو وجود بخشاہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کر رہاہے کہ صدیوں سے بیہ نظام چل رہاہے اور ان میں مجھی آپس میں نگراؤ اور تصادم نہیں ہوا ہے۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں ان پر غورو فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔

(۵) یہ وہ حقیقت ہے جے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ

آفَامِنُوۡاَانُ تَانِّيَهُمُ عَاشِيَةٌ مِّنَعَدَابِ اللهِ

ٱوْتَأْتِيَهُوُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۚ وَ هُـٰهِ لَا يَشْغُوُونَ ؈

قُلُ هٰذِهٖ سِِيْكِنَ ٱدْمُؤَالِلَ اللهِ عَلَى بَصِيْرَةِ أَنَاوَمَنِ البَّعَنِيُّ وَسُعْنَ اللهِ وَمَا النَّامِ اللَّهُ كُنَنَ ﴿

وَمَاآنَسَلْنَامِنُ مَّبْلِكَ الرَّحِالْاَثْوْرَقَ الِيهُوْمِّنَ اَهْلِ الْعُرْقِ افْلَهُ يَسِيرُوُ انِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَامِنَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَ ازْ الْأِخْرَةِ غَيْرِ للَّذِينَ الْعُوَّا أَفَلَاتَعُهُمُونَ ۞

کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر بی ہوں-(۱۰۷)

آپ کہ دیجئے میری راہ یم ہے۔ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں' پورے یقین اور اعتاد کے ساتھ۔ (۱) اور میں مشرکوں میں نہیں۔(۱۰۸)

آپ سے پہلے ہم نے بہتی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وی نازل فرماتے گئے۔ (۲۳) کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ بقینا آخرت کا گھر بر ہیز گاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے 'کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ (۱۰۹)

آسان و زمین کا خالق' مالک' رازق اور مدبر صرف الله تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دو سرول کو بھی شریک ٹھرا لیتے ہیں اور یوں اکٹر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی ہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون برزگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کرانہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور عبادت کے گئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ آغاذَنَا اللهُ مُنهُ .

- (۱) تعنی سے توحید کی راہ ہی میری راہ ہے بلکہ ہر تیغیمر کی راہ رہی ہے' اس کی طرف میں اور میرے پیرو کار پورے یقین اور دلا کل شرع کے ساتھ لوگوں کو ہلاتے ہیں۔
- (۲) کیعنی میں اس کی تنزمیہ و تقذیس بیان کر تا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک' نظیر' مثیل یا وزیر و مثیر یا اولاد اور بیوی ہو۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔
- (٣) یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں 'عور توں میں سے کسی کو نبوت کا مقام نہیں ملا 'اسی طرح ان کا تعلق قریہ سے تھا' جو قصبہ دیمات اور شہر سب کو شامل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ (صحرا نشینوں) میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ اہل بادیہ نسبتا طبیعت کے سخت اور اخلاق کے کھرد رہے ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم 'دھیے اور باخلاق ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم 'دھیے اور باخلاق ہوتے ہیں اور یہ خوبیاں نبوت کے لیے ضروری ہیں۔

حَتَّى إِذَا اسْتَنَيْسَ الرُّسُُلُ وَطَنُّواۤ اَفَّهُمُ قَکَمُ لِٰذِیُواجَآ اَهُمُ نَصُرُنَا 'فَفِعَی مَنْ نَشَآ اُوْلاِیُرُدُّ بَاٰسُنَاعِی الْقَوْمِ الْمُغِرِینِین ۞

ڵڡۜٙۮػٵڹ؋ۣٛٛٛٛٛڡۜڝٙڝؚؠؗؠۼؠۘۯٷٞڵۣٲۅڔڸٳڵۘڵۺؙٵؚٮ؞ٝڝٵػٳڹ ڂؚٮؚؽؾٵؿؙڡؙؾٙڒؽۅٙڵڮؽؙؾڞؙۑڔؽؾٵڷۮؠؙڹؽؙڹؽؽؽڮٷ ؾؘڡ۫ڝؚؽڶڴؙڵۣۺٚٷٞڰ۫ۅؙۿۮٞؽٷٙۯڂۘڡڐڐڵڡۜٷؠٟڋٷؙۣڡؚؠؙٷؽ

یماں تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے (ا) وروہ (قوم کے لوگ) خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کما گیا۔ (۲) فور آہی ہماری مدد ان کے پاس آ پنچی (۳) جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ (۳) بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیاجا تا۔ (۱۹)

ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقینا تھیجت اور عبرت ہے، یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان دار لوگوں کے لیے۔ (۵)

(۱) یہ مایوس اپنی قوم کے ایمان لانے کے سلسلے میں ہوئی۔

(۲) قراءات کے اعتبارے اس آیت کی کی مفہوم بیان کئے گئے ہیں لیکن سب سے مناسب مفہوم ہیہ ہے کہ ظُنُوا کا فاعل قوم یعنی کفار کو قرار دیا جائے یعنی کفار عذاب کی دھمکی پر پہلے تو ڈرے لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا نہیں ہے' (جیسا کہ پنجبر کی طرف سے دعویٰ ہو رہا ہے) اور نہ آتا نظر بی آتا ہے' معلوم ہو تا ہے کہ نبیوں سے بھی یوں بی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تا نہیں ہو تا ہے کہ تبیوں تا تبیر ہو رہی ہے' اس سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں پر بھی عذاب میں بڑی بڑی تاخیر روار کھی گئی ہے اور اللہ کی مشیت و حکمت کے مطابق انہیں خوب خوب مہلت دی گئی 'حتیٰ کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہوگئے اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کا یوں بی جھوٹ موٹ کمہ دیا گیا ہے۔

(٣) اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس قانون مملت کابیان ہے 'جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے 'حتیٰ کہ اس بارے میں وہ اپنے پیفیروں کی خواہش کے برعکس بھی زیادہ سے زیادہ مملت عطاکر تا ہے 'جلدی نہیں کر تا' یہاں تک کہ بعض دفعہ پیفیبر کے ماننے والے بھی عذاب سے مایوس ہو کر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان سے یوں ہی جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کی منافی نہیں ہے۔

(٣) يه نجات يانے والے اہل ايمان ہي ہوتے تھے۔

(۵) لینی بیہ قرآن 'جس میں بیہ قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں 'کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ بیہ چھپلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمان داروں کے لیے ہدایت و رحمت۔

## مورهٔ رعد مدنی ہے اور اس میں تینتالیس آیات اور چھ رکوع ہیں۔

شروع کر تا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مہوان بڑا رحم والا ہے-

ال م رسیہ قرآن کی آیتیں ہیں' اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے ا آرا جاتا ہے' سب حق ہے لیکن اکثرلوگ ایمان نہیں لاتے۔(ا)

الله وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو- پھروہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے (ا) اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگار کھا ہے- ہرا یک میعاد معین پر گشت کر رہاہے (<sup>(1)</sup> وہی کام کی

## एंस्।इंस

## 

الْقَرَّتِلْكَ الْيُكَ الْكِتْبِ وَالَّذِي َ أَنْزِلَ الْيُكَ مِنْ تَتَلِّكَ الْحَنَّ وَلِكِنَّ الْكُثَرُ النَّاسِ لَايُوْمِئُونَ ①

ٱللهُ الَّذِي ُرَفَعُ التَّمُوٰتِ بِغَيْرِ عَمْ اتَّرُوْنَهَ اتَّتُوَاسُتُوَى عَلَى الْعَرَشِ وَسَخُوَ الثَّمَسُ وَالْقَمَرَ \* كُلُّ يُغْرِيُ لِإِجَلِ أَسْتَى يُكَبِّرُ الْإِلْرَبُونِيَقِ لَ الْرِيتِ لَعَكَمُ مُ بِلِقَا ۚ وَرَبِّهُ وَتُوْوَدُونَ ۞

(۱) استواعلی العرش کامفہوم اس سے قبل بیان ہو چکا ہے۔ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کاعرش پر قرار پکڑنا ہے۔ محدثین کا یمی مسلک ہے وہ اس کی تاویل نہیں کرتے 'جیسے بعض دو سرے گروہ اس میں اور دیگر صفات اللی میں تاویل کرتے ہیں۔ آہم محدثین کتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ لیسس ﴿ لَيْسٌ كِمَيْلِهِ تَنْنُ وَهُوَ التَهِمِيُولُ الْبَصِيْدُ ﴾ (المشودیٰ : ۱۱)

وَهُوَ الَّذِي مَنَّ الْأَرْضَ وَحَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهُرَّا وَمِنْ كُلّ الثَّمَات جَعَلَ فَهَازَوْجَيُن أَثْنَيْن يُغْشِي ٱلَّيُلِ النَّهَارَ إِ انَّ فِي ذَٰ الْكَ لَا يُتِ لِقُوْمِ تَتَهَا كُلُونَ ٠

وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعُ مُتَلِولِكُ وَجَنْتُ مِنْ اعْنَابِ وَزَرْعُ وَنَعِيلٌ ڝؚٮؙۊٳڽٞۊۼؘؿڔؙڝڹؗۊٳڹؿؙٮڠٚؠؠٵ؞ٷٳڿڎۣۜٷ۫ڡٛڡۣٚڵڮڿۻؠٵ عَلْ بَعْضِ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

تدبیر کرتاہے وہ اینے نشانات کھول کھول کربیان کر رہاہے که تم اینے رب کی ملا قات کالیقین کرلو-(۲) اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں بہاڑ اور

نہریں پیدا کر دی ہیں۔ <sup>(۱)</sup> اور اس میں ہر قشم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے بیدا کر دیے ہیں' '' وہ رات کو دن سے چھیا دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ہی نثانیاں ہیں۔ (۳)

اور زمین میں مختلف ککڑے ایک دو سرے سے لگتے لگاتے ہیں (مط) اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور تھجوروں کے درخت ہیں'شاخ دار اور بعض ایے ہیں (")جوبے شاخ ہیں سب ایک ہی یانی پلائے حاتے ہیں۔ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں (<sup>(۵)</sup> اس میں عقل مندول کے لیے بہت ی نشانیاں ہیں۔ (۴۸)

- (۱) زمین کے طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور بلند و بالا بہاڑوں کے ذریعے ہے زمین میں گویا میخیں گاڑی ہں' نہروں' دریاؤں اور چشموں کااپیاسلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع و اقسام کے غلے اور کھل پیدا ہوتے ہیں' جن کی شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف اور ذائقے بھی جدا گانہ ہوتے ہیں۔
- (۲) اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ نراور مادہ دونوں بنائے۔ جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ دو سرا مطلب (جو ڑے جو ڑے کا) ہیہ ہے کہ پیٹھا اور کھٹا' سرد اور گرم' سیاہ اور سفید اور ذا کقیہ دار وید ذا کقیہ' اس طرح ایک دو سرے سے مختلف اور متضاد قشمیں پیدا کیں۔
- (٣) مُتَجودت ايك دو سرے كے قريب اور مصل يعنى زمين كاايك حصد شاداب اور زر خيز ب خوب پيداوار ديتا ہے -اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے' جس میں کسی قتم کی بھی پیداوار نہیں ہوتی۔
- (٣) صنْوَانٌ كَايِك معنى ملے ہوئے اور غَنْ صنْوَان كے جداجدا كيے گئے ہیں-دو سرامعنی 'صنْوَانٌ 'ایک درخت 'جس كی كئى شاخيں اور تنے ہوں' جيسے انار' انجير' اور بعض تھجور س-اور غَيْرُ صنْو اَن جواس طرح نہ ہو بلکہ ايک ہی تنے والاہو-
- (۵) کینی زمین بھی ایک' پانی' ہوا بھی ایک- لیکن کھل اور غلہ مختلف قشم کے اور ان کے ذائقے اور شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف۔

وَ إِنْ تَغِبُ فَعَبٌ قَوْلُهُوْءَ إِذَاكُنَّا اللَّهِ كَاعَانًا لَغِيْ خَـ لَتِي جَدِيْدٍهْ أُولَلِكَ الَّذِيْنَ كَفَنُ وَابِرَيِّهِهُ وَاوْلَلِكَ الْوَقْلُ فِنَ اَعْنَاقِهِهُ وَاوْلَلِكَ اَصْحَابُ التَّارِّهُمُ وَفِيْهَا خَلِمُونَ ۞

وَيَمْتَعُومُلُونَكَ بِالسَّيِّمَةَ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدُحَكَثْمِنُ قَيْلِهِهُ الْمَثُلُثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُومَغُفِزَةٍ لِلشَّاسِ عَلْ طُلْبِهِهُ وَرَانَّ رَبَّكَ لَشَرِيْكُ الْفِقَابِ ⊙

اگر مختبے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کمنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ (ا) میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ میں ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے-اور میں ہیں جو جنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے-(۵)

اور جو تجھ سے (سزا کی طلبی میں) جلدی کررہے ہیں راحت سے پہلے ہی 'یقیناان سے پہلے سزا کمیں (بطور مثال) گزر چکی ہیں '(۲) ہیں اور بیشک تیرارب البتہ بخشنے والاہے لوگوں کے ب جا ظلم پر بھی۔ <sup>(۳)</sup> اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرارب بڑی سخت سزادینے والا بھی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا' اس کے لئے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن کفاریہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جا کیں گے؟

<sup>(</sup>۲) یعنی عذاب النی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں 'اس کے باوجود سے عذاب جلدی مانگتے ہیں؟

یہ کفار کے جواب میں کما گیاجو کتے تھے کہ اے پینجبراا گر تو سچا ہے قوہ عذاب ہم پر لے آ'جس سے تو ہمیں ڈرا تارہتا ہے۔

(۳) یعنی لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مملت دیتا ہے اور بعض دفعہ تو آئ تن اپنے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم و کرم اور عفو ودر گزر کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ فوراً مُوافذہ کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم و کرم اور عفو ودر گزر کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ فوراً مُوافذہ کرنے اور عذاب دینے پر آجائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے۔ ﴿وَلَوْ يُوْاَخِنُ اللّٰهُ اللّٰمَاسُ بِمَا کَسَدَبُوْاَ مَا تَوَلَقُ مَا تَوْكَ لَا مَالُ کَ سبب دارو گیر فرمانے گئا تو موئے ذین پر ایک منب دارو گیر فرمانے گئا تو روئے ذمین پر ایک منب دارو گیر فرمانے گئا تو روئے ذمین پر ایک منب دارو گیر فرمانے گئا تو روئے ذمین پر ایک منب دارو گیر فرمانے گئا تو روئے ذمین پر ایک منب کوئی تعنف کونہ چھوڑ آئے۔

<sup>(</sup>٣) یہ اللہ کی دو سری صفت کا بیان ہے آکہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے' اس کے دو سرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے۔ کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے ہے بہت می چیزیں او جھل رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہال اللہ کی صفت رحیمی و غفوری کا بیان ہو آئے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دو سری صفت قہاری و جباری کا بیان بھی ملتا ہے' جیسا کہ یہال بھی ہے آگہ رجا (امید) اور خوف' دونوں پہلو سامنے رہیں' کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہیں' کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہیں' کے نکہ اگر امید ہی اللہ امید سامنے رہیں ہو جاتی ہے اور دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس لیے کہا جا آئے «الإیمانُ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُاوُ الْوَلَا أَنْزِلَ عَكَيْهِ الْهَةُ مِّنَ ثَتِّهِ إِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِئًمُ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞

ٱللهُ يَعْلَوُمُ التَّحْمِلُ كُلُّ النُّلْقُ وَمَا لَتَغَيْضُ الْأَرْجَالُمُ وَمَا تَزَدَادُ وَكُلُّ ثَمَّىُ عِنْدَهٔ بِيقُنَادٍ ۞

علىُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ①

اور کافر کتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزہ) کیوں نہیں اتاری گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں (۱) اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ (۲)

مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے <sup>(۳)</sup> اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی' <sup>(۳)</sup> ہر چیزاس کے پاس اندازے سے ہے۔ <sup>(۵)</sup>

ظاہرو پوشیدہ کاوہ عالم ہے (سب سے) بڑا اور (سب سے ) بلند و بالا-(9)

بَينَ الْخَوفِ وَالرَّجَاءِ "ايمان خوف اور اميد كے درميان ہے" لينى دونوں باتوں كے درميان اعتدال و توازن كا نام ايمان ہے- انسان اللہ كے عذاب كے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ اس كى رحمت سے مايوس- (اس مضمون كے ملاحظہ كے ليے ديكھتے سورة الأنعام ' ٣٤- سورة الأعواف ١٦٤ سورة الحجر' ٣٩-٥٠-)

- (۱) ہر نبی کو اللہ تعالی نے حالات و ضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے۔
  لیمن کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفا کو
  سونے کا بنا دیاجائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چیشے جاری ہو جا کیں 'وغیرہ وغیرہ جب ان کی خواہش کے مطابق معجزہ
  صادر کرکے نہ دکھایا جا تا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان (معجزہ) نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا 'اے چغیر! تیرا کام
  صرف انذار و تبلیغ ہے۔ وہ تو کر تا رہ۔ کوئی مانے نہ مانے 'اس سے تجھے کوئی غرض نہیں 'اس لیے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے۔
  کام ہے۔ تیرا کام راستہ دکھانا ہے 'اس راستے پر چلادینا' یہ تیرا نہیں 'ہمارا کام ہے۔
- (۲) کینی ہر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی ضرور بھیجائے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا۔ لیکن سیدھے راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے پیغیبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا ﴿ وَکِنْ مِّنْ اُمْدَةِ اِلْاَخْلَافِیْقَانَدِیْرُ ﴾ (فاطور ۳۶) " ہرامت میں ایک نذیر ضرور آیا ہے"۔
- (٣) رحم مادر میں کیا ہے' نر ہے یا مادہ' خوب صورت ہے یا بد صورت' نیک ہے یا بد' طویل العمرہے یا قصیرالعمر؟ سے سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
- (٣) اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر تو ۹ مینے ہوتی ہے لیکن گھٹی بڑھتی بھی ہے 'کسی وقت یہ مدت ۱۰ مینے اور کسی وقت ۷ '۸ مینئے ہو جاتی ہے 'اس کاعلم بھی اللہ کے سواکسی کو نہیں۔
  - (۵) لینی کسی کی زندگی کتنی ہے؟ اسے رزق ہے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورا اندازہ اللہ کو ہے۔

سَوَا عُرِّنْكُوْمِنْ اَسَرَّالْقَوْلَ وَ مَنْجَهَرَيهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالْيُل وَسَارِكِ بِالنَّهَ إِل

لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ اَبَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنْ خَلِمِهِ يَحْفَظُوْنَ لَهُ مِن اَمْرِاللَّوْانَ اللَّهُ لَايُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيِّرُوامَا يِانْفُيهِمْ وَاذَا اَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ شُوْالِكَ مَرَدًا لَهُ وَمَالَكُمُ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَاللَّهُمُ

هُوَالَّذِي يُرِيَكُوُ الْبَرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُثْثِقُ التَّحَابَ التِّعَالَ ْ۞

وَكُيَتِمُ الرَّمُدُ بِعَمْدِ ﴿ وَالْمَلَمِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمُو مُعَادِلُونَ فِى اللهَّ وَهُوَشَدِيدُ اللِّهَالِ ۚ

تم میں سے کسی کا پنی بات کو چھپا کر کہنااور بآواز بلند اسے کہنااور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو' سب اللہ پر برابرو یکساں ہیں-(۱۰)

اس کے پہرے دار (۱) انسان کے آگے پیچیے مقرر ہیں 'جو اللہ کے تھم سے اس کی بگسبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلا نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ (۱۱)

وہ اللہ ہی ہے جو تہمیں بیلی کی چیک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھا تاہے <sup>(۳)</sup> اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتاہے۔<sup>(۳)</sup> (۱۲)

گرج اس کی شبیع و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف ہے۔ (۵) وہی آسان سے بجلیاں گرا آ ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے (۲) کفار اللہ کی بابت لڑ جھڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والاہے۔ (۱۳) (۱۳)

<sup>(</sup>۱) مُعَقِّبَاتٌ، مُعَقِّبَةٌ کی جمع ہے- ایک دو سرے کے پیچھے آنے والے ' مراد فرشتے ہیں جو باری باری ایک دو سرے کے بعد آتے ہیں- دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آجاتے ہیں شام کے جاتے ہیں تو دن کے آجاتے ہیں-

<sup>(</sup>۲) اس کی تشریح کے لیے دیکھئے سور وانفال آیت ۵۳ کا حاشیہ۔

<sup>(</sup>۳) جسے راہ گیرمسافرڈ رتے ہیں اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشت کاراس کی برکت و منفعت کی امید رکھتے ہیں -

<sup>(</sup>٣) بھارى باداول سے مراد وہ بادل بيں جن ميں بارش كايانى ہو تاہے-

<sup>(</sup>۵) جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَمَنْ مِينَ أَنْكُمُ الْأَلْمِيَةُ مُؤَسِّدًا ﴾ (بنسي إسوائيس ٣٠) " برچيزالله کي تنبيج بيان كرتي بـ"-

<sup>(</sup>٢) يعنى اس ك ذريع سے جس كو جاہتا ہے ' ہلاك كر دالتا ہے-

<sup>(</sup>۷) مِحَالٌ کے معنی قوت 'موَاخذہ اور تدبیروغیرہ کے کیے گئے ہیں۔ یعنی وہ بری قوت والا 'نمایت موَاخذہ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔

لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَاَيْغِيَيْدِنَ لَهُمْ شِئَى ُّ الْاَلْمَالِسِطِ كَفْيُهِ لِلَ الْمَا ۚ إِلِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِفِهِ وَمَادُعَا ُ الْكَلِيمِ أَنْ الْآرِقْ ضَلْلِ ۞

وَيِلَّهِ يَسُجُكُ مَنْ فِي السَّمَانِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهُا وَطِلْمُهُمُ بِالْغُدُو وَالْإِصَالِ ۖ

لکارتے ہیں وہ ان (کی لکار) کا کچھ بھی جواب نہیں دیے گر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کچھ بھی جواب نہیں کی طرف کچھیا گئے ہوئے ہوگہ اس کے منہ میں پڑجائے حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں بہنچنے والا نہیں '(۲) ان منکروں کی جتنی لکارہے سب گمراہی میں ہے۔ '(۳) اللہ ہی کے لیے زمین اور آسانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے محدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و اور ان کے سائے بھی صبح و اور ان کے سائے بھی صبح و

ای کو یکارنا حق ہے۔ <sup>(۱)</sup> جو لوگ اوروں کو اس کے سوا

(۱) لیعنی خوف اور امید کے وقت ای ایک اللہ کو پکارنا صحح ہے کیونکہ وہی ہرایک کی پکار سنتا اور قبول فرما تا ہے یا دعوت' عبادت کے معنی میں ہے لیعن' ای کی عبادت حق اور صحح ہے' اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں' کیونکہ کا کنات کا خالق' مالک اور مدبر صرف وہی ہے اس لیے عبادت بھی صرف اس کا حق ہے۔

أثام- (۱۵)

<sup>(</sup>٣) لیعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتیلیاں پھیلا کر پانی سے کے کہ تو میرے منہ تک آجا' ظاہر بات ہے کہ پانی جامد چیز ہے' اسے پتہ ہی نہیں کہ ہتیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے؟ اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرکے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے۔ اس طرح یہ مشرک اللہ کے سوا' جن کو پکارتے ہیں' انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور اس کی فلاں حاجت ہے۔ اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔

<sup>(</sup>٣) اور بے فائدہ بھی ہے- کیونکہ اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہو گا-

<sup>(</sup>٣) اس میں اللہ تعالی کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت اور اس کے سائے بھی ضج و سائے بعد ہرین ہے۔ اور ان کے سائے بھی ضج و شام بجدہ کرتے ہیں۔ چیا ہم مومنوں کی طرح خوثی ہے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوثی ہے۔ اور ان کے سائے بھی ضج و شام بجدہ کرتے ہیں۔ جیبے دو سرے مقام پر فرمایا ۔﴿ اَوَلَمْ يَرُولُولُ مَا هَلَقَ اللّٰهُ مُونُ شَعْفُ اِللّٰهُ عَنِ الْبَيْدِينِ وَ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ وَهُمْ لَهُ وَوَدُونُ کَی اسود ، النح سل ۱۸۰۰ "کیا انہوں نے نسیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے' ان کے سائے دائے اور بائیں سے اللہ کو بجدہ کرتے ہوئے وطلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں"۔ اس بحدے کی کیفیت کیا ہے؟ سے اللہ تعالی بمتر جانتا ہے۔ یا دو سرا مفہوم اس کا بیہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے عکم کے تابع ہے' کی میں اس سے سرتابی کی مجال نہیں۔ اللہ تعالی کمی کو صحت دے' پیار کرے' غنی کر دے یا فقیر بنا دے' زندگی دے یا موت سے سرتابی کی مجال نہیں۔ اللہ تعالی کمی کو صحت دے' پیار کرے' غنی کر دے یا فقیر بنا دے' زندگی دے یا موت سے

قُلْ مَنُ تَدِّ الشَّلُوتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ اَقَاقَتُنْ ثُمُّ مِنْ وَنَوْ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ اَقَاقَتُنْ ثُمُّ مِنْ وَوَنِهَ اَوْلِيَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَالْبَصِيرُ وَالْمُوسَى وَالْبَصِيرُ وَالْمُوسَى وَالْبَصِيرُ وَالْمُوسَى وَالْبَصِيرُ وَالْمُوسَى الظَّلُمُ اللَّهُ مَا لَتُحْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ مَنْ وَهُو وَلَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِ تَنْ كُلُ وَهُو اللَّهُ خَالِقُ كُلِ تَنْ كُولَ وَهُو اللَّهُ خَالِقُ كُلِ تَنْ كُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِي اللْ

ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤ مَآءً مَنَالَتُ ٱوۡدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحۡتَمَلَ السَّنِيُلُ زَيدًا الَّابِيَّا ۖ وَمِثَا يُوۡقِدُوۡنَ

آپ پوچھے کہ آسانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟
کہہ دیجے اللہ اللہ اللہ اللہ ویجے اکیاتم پھر بھی اس کے سوا
اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے
برے کا اختیار نہیں رکھتے - (اللہ دیجے کہ کیا اندھا اور
بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو
سکتا ہے ۔ (اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی
انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی
نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو اکہ ویجے کہ صرف اللہ
ای تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلا ہے (اللہ اور زبردست

ای نے آسان سے پانی برسایا پھراپی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ (۵) پھر پانی کے ریلے نے اوپر

جمکنار کرے۔ان تکوینی احکام میں کسی کا فرکو بھی مجال انکار نہیں۔

<sup>(</sup>۱) یمال تو پنیمبر کی زبان سے اقرار ہے۔ لیکن قرآن کے دو سرے مقامات سے واضح ہے کہ مشرکین کاجواب بھی ہی ہو آتھا۔

<sup>(</sup>۲) کینی جب تمہیں اقرار واعتراف ہے کہ آسان و زمین کا رب اللہ ہے جو تمام افتیارات کا بلا شرکت غیرمالک ہے تو پھرتم اسے چھوڑ کرایسوں کو کیوں اپنا دوست اور حمایتی سمجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی جس طرح اندهااور بینا برابر نہیں ہو سکتے 'ای طرح موحداور مشرک برابر نہیں ہو سکتے -اس لیے کہ موحد کا ول توحید کی بھیرت سے معمور ہے 'جب کہ مشرک اس سے محروم ہے - موحد کی آنکھیں ہیں 'وہ توحید کانور دیکھا ہے اور مشرک کو بیہ نور توحید نظر نہیں آتا' اس لیے وہ اندھا ہے - ای طرح 'جس طرح اندھیمیاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی - ایک اللہ کا بجاری 'جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے' اور ایک مشرک 'جو جمالت و تو ہمات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے 'برابر نہیں ہو سکتے ؟

<sup>(</sup>۳) کینی ایس بات نہیں ہے کہ یہ کسی شب کاشکار ہو گئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کاخالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔

<sup>(</sup>۵) بِقَدَدِها (وسعت کے مطابق) کا مطلب ہے- نالے بعنی وادی (دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ) ننگ ہو تو کم پانی' کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے- بعنی نزول قرآن کو' جو ہدایت اور بیان کا جامع ہے' بارش کے نزول سے تشبیہ دی ہے-اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے- اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ-اس لیے کہ وادیوں (نالوں) میں پانی جاکر ٹھر تا ہے'جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑ تاہے-

عَكَيْهُ فِى الثَّارِ ابْتِغَآ رَحِلْيَةٍ آوْمَتَاءٍ رَبَّنُ مِّشُلُهُ كَذْلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ دُ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَدُهُ هَبُ جُفَآءٌ وَاَمَّا مَا يَـنُفَعُ النَّسَاسَ فَيَمَكُثُ فِى الْأَرْضِ كَذْلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْرَمْثَالَ شَ

لِلَّذِيْنَ اسْجَابُوْ الرَّبِهِهُ الْحُسُنَىٰ وَالَّذِيْنَ لَوَ عَنْجَيْبُوْ اللَّهُ لُوْلَنَّ لَهُمُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْ لِهِ اُولَلِكَ لَهُمُّ سُوَّ الْحِسَابِ دُومًا وَمُمْ جَهَنَّ وَرَئِشُ الْمِهَادُ شَ

چڑھے جھاگ کو اٹھالیا' (ا) اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تیاتے ہیں زیور یا سازوسامان کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ حق و اس طرح کے جھاگ ہیں' (۲) اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرما تاہے' (۳) اب جھاگ تو ناکارہ ہوکر چلا جاتاہے (۳) لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہو د زمین میں ٹھری رہتی ہے' (۵) اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیس بیان فرما تاہے۔ (۱)

جن لوگوں نے اپنے رب کے تھم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کی تھم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویساہی اور بھی ہو تو وہ سب

<sup>(</sup>۱) اس جھاگ ہے' جوپانی کے اوپر آجا تا ہے اور جو مصنحل اور ختم ہو جاتا ہے اور ہوا ئیں جسے اڑا لے جاتی ہیں کفر مراد ہے' جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ دو سری مثال ہے کہ بانے 'پیتل 'سیسے یاسونے چاندی کو زیو ریاسامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تیایا جا تاہے تواس پر بھی جھاگ آجا تاہے -اس جھاگ سے مراد میل کچیل ہے جو ان دھاتوں کے اندر ہو تاہے - آگ میں تیانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آجا تاہے - پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جا تاہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے -

<sup>(</sup>٣) یعنی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتاع اور مکراؤ ہو تا ہے تو باطل کو اس طرح ثبات اور دوام نہیں ہو تا'جس طرح سلابی ریلیے کا جھاگ پانی کے ساتھ' دھاتوں کا جھاگ' جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے' دھاتوں کے ساتھ باتی نہیں رہتا۔ بلکہ مضمل اور ختم ہو جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی اس سے کوئی نفع نہیں ہو تا' کیوں کہ جھاگ پانی یا دھات کے ساتھ باقی رہتاہی نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوا ئیں اسے اڑا لیے جاتی ہیں- باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح ہے-

<sup>(</sup>۵) لیعنی پانی اور سونا چاندی ' آنبا' پیتل وغیرہ یہ چیزیں باقی رہتی ہیں جن سے لوگ متمتع اور فیض یاب ہوتے ہیں- اس طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔

<sup>(1)</sup> لیعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالیں بیان فرما تا ہے' جیسے یہاں دو مثالیں بیان فرما ئیں اور ای طرح سور ہ بقرہ کے آغاز میں منافقین کے لیے مثالیں بیان فرما ئیں۔ اسی طرح سور ہ نور ' آیات ۳۹ '۴۰ میں کافروں کے لیے دو مثالیں بیان فرمائیں اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی

کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ (ا) میں ہیں جن کے لیے براحساب ہے (۲) اور جن کاٹھکانہ جنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ (۱۸)

کیاوہ ایک شخص جو بہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو آنارا گیا ہے وہ حق ہے' اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو<sup>(۳)</sup> نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوں۔ <sup>(۳)</sup> (۹)

جو الله تے عمد (وپیان) کو پورا کرتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور قول و قرار کو تو ژھے نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰)

اور اللہ نے جن چیزوں کے جو ڑنے کا تھم دیا ہے وہ اسے جو ڑتے ہیں <sup>(2)</sup> اور وہ اپنے پرورد گار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی تختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔(۲۱) ٱفَسَّنُ يَعَلَوُ اثَّنَا أَثْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَبِكِ أَحَقُّ كَسَّنُ هُوَاعَلَىٰ اِنْمَا يَتَذَكَّوْ أَوْلُوا الْزَلْبَالِ ﴿

الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِاللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْتَاقَ ﴿

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَااَمَراللهُ بِهَ اَنْ يُّوصَلَ وَيَغْتُونَ رَوَّهُمُ وَ يَغَافُونَ سُوَّ الْحِسَابِ ﴿

باتیں سمجھائیں-(تفصیل کے لیے دیکھئے تفییرابن کثیر)

- (۱) یه مضمون اس سے قبل بھی دو تین جگه گزر چکا ہے۔
- (۲) کیونکہ ان سے ہرچھوٹے بڑے عمل کاحماب لیا جائے گااور ان کامعاملہ مَنْ نُوَفِشَ الْحِسَابَ عُلْبَ (جس سے حماب میں جرح کی گئی اس کا پچنا مشکل ہو گا'وہ عذاب سے دوچار ہو کرہی رہے گا) کا آئینہ دار ہو گا-ای لیے آگے فرمایا اور ان کا ٹھکانہ جنم ہے-
- (۳) لینی ایک وہ شخص جو قرآن کی حقانیت و صداقت پر یقین رکھتا ہو اور دو سرا اندھا ہو لیعنی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو'کیا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام' انکار کے لیے ہے لینی سے دونوں اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے' جس طرح جھاگ اوریانی یا سونا' تانیا اور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے۔
- (٣) لیعنی جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کرلیا ہو' وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل ہی نہیں کر سکتے۔
- (۵) یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے عمد سے مراد 'اس کے احکام (اوا مرو نواہی) ہیں جنہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ یا وہ عمد ہے 'جو عَفیدِ اَکَسْت کملا آہے 'جس کی تفصیل سور ہُ اعراف میں گزر چکی ہے۔
- (۱) اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آلیس میں ایک دو سرے سے کرتے ہیں یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں۔
  - (2) لین رشتول اور قرابتول کو تو ژتے نہیں ہیں 'بلکہ ان کوجو ژتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔

ڡؘٲڷڹؽڹ؆ڝۜٙڔۘۯۄٳڶۺؚۼٵٙۥٛٙۅٞۼؚ؋ڔٙێۣۣۿٟۄ۫ۅؘٲۊۜٲمُوٳٳڵڞۜڶۅ۠ةٙۅؘٲڡٛڡٞڗٛ۠ۄٳ ڡؚؠۜٵۯڎٞڠ۠ڹؙٛؠؙؠؾڗٞٳۊؘڡٙڵٳڹؾةٷٙؽۮۯٷڹ بۣالحسۜنَةٳڶۺؾۣؽڠٙ ٲۅڵؠۧڮؘڵۿٶ۫ڠؙڹؠٳڶػٳڔ۞

جَنَّتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَمِنُ الْمَايِمُ وَازُوَا جِهِمُ وَذُنِيَّةِ وَالْلَلَيَّةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِ وَمِنْ كُلِّ بَابٍ ۞

اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں''' اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں''' اور جو پچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھے کھلے خرج کرتے ہیں''' اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں''' انہیں کے لیے عاقبت کا گھرہے۔''(۲۲)

ہیشہ رہنے کے باغات (۱) جمال یہ خود جا کیں گے اور ان
کے باپ دادوں اور پیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو
کیوکار ہوں گے (۱) ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے
سے آکس گے۔ (۲۳)

- (۱) الله کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ صبر کی ایک قتم ہے۔ تکلیفوں اور آزمائٹوں پر صبر کرتے ہیں۔ یہ دوسری قتم ہے۔اہل دانش دونوں قتم کاصبر کرتے ہیں۔
  - (۲) ان کی حدود و مواقیت ' خشوع و خضوع اور اعتدال ار کان کے ساتھ نہ کہ اپنے من مانے طریقے ہے۔
- (٣) لینی جمال جمال اور جب جب بھی' خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے' اپنوں اور بیگانوں میں اور خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔
- (٣) لینی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آ پاہے تو وہ اس کاجواب اچھائی سے دیتے ہیں 'یا عفو و در گزراو رصبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ إِذْ فَعْرِ بِالَّتِیْ هِی ٱخْسُنُ فَاذَالَائِدِی بَیْنَکَ وَبَیْنَنَهُ عَدَاوَۃٌ گَانَّهُ وَیُ تَجَیِیْهُ ﴾ (حم السبحد قد ۳۰۰)" برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو (اگر تم ایسا کروگ) تو وہ محض جو تمہارا دشمن ہے ' ایسا ہو جائے گاگویا وہ تمہارا گرا دوست ہے"
  - (۵) لینی جوان املی اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے 'ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔
    - (٢) عدن كے معنى بيں اقامت- لعنى بميشہ رہنے والے باغات-
- (2) لینی اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کردے گا ناکہ ایک دو سرے کو دیکھ کران کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں حتیٰ کہ ادنیٰ درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا ناکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمایا
  - ﴿ وَالَّذِينَ امْنُواوَاتَّبَعَتُهُمُ وُزِيَّتُهُمُ مِلْيَعَالِى الْحَقْنَابِهِمْ وَزُوِّيَّتُهُمُ وَمَا ٱلْتَنْهُمُ مِنْ عَمَلِهِ وَوْنَ شَيْعٌ ﴾ (المطور:١١)

"اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اُن کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملادیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹا کیں گے نہیں "- اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ نیک رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا' وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی بو نجی نہیں ہوگ ' تو وہ جنت میں نہیں جائے گا' چاہے اس کے دو سرے نہایت قریبی رشتے دار جنت میں چلے گئے ہوں۔ کیونکہ جنت میں داخلہ

سَلُوْعَكَيْكُوْمِهِ اَصَّبُرْتُمْ فَنِعْمَ مُعْقَبَى التَّالِ ۞

وَالَّذِيثُنَ يَنْقُضُونَ عَهُمَاللَّهِ مِنْ بَعَدِيئِنَاقِهِ وَيَقَطُعُونَ مَّا اَثَرَللُهُ بِهَ اَنْ يُوصَل وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ اُولَلِكَ لَهُ وُالنَّعْنَةُ وَلَهُمُ مُوَّءُ النّالِ ۞

ٱللهُ يَشَمُنُطُ الرِّذْقَ لِمِنَ يَشَكَّمُ وَيَقُونُ وَفَرِحُوا بِالْحَيُوةِ الدُّنْيَا وْمَا الْحَيُوةُ الدُّنْيَا فِى الْفِرْقِ الْإِمْمَاءُ ۞

کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو' صبر کے بدلے 'کیاہی اچھا (بدلہ) ہے اس دار آخرت کا-(۲۴)

ربرت الله کے عمد کو اس کی مضوطی کے بعد تو ڑو ہے اور جو الله کے عمد کو اس کی مضوطی کے بعد تو ڑو ہے جس اور جن چیزوں کے جو ڑنے کا اللہ نے تھم دیا ہے انہیں تو ڑتے ہیں اور ان کے لیے براگھرہے۔ ((۲۵)) اللہ تعالی جس کی روزی چاہتا ہے بردھا تا ہے اور گھٹا تا ہے (۳) یہ تو دنیا کی زندگی ہیں مست ہو گئے۔ (۳) حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نمایت (حقیر) پونجی حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نمایت (حقیر) پونجی

حسب نسب كى بنياد پر نهيں 'ايمان وعمل كى بنياد پر ہوگا ﴿ مَنْ بَطَّا َبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ، (صحيح مسلم ' كتاب الذكروالدعاء 'باب فيضل الاجتماع على تلاوة القرآن " جے اس كاعمل يَتِي چھوڑگيا' اس كانسب اسے آگے نہيں بڑھائے گا"۔

- (۱) یہ نیکوں کے ساتھ برول کاحشر پیان فرمادیا ٹاکہ انسان اس حشرسے بچنے کی کوشش کرے۔
- (۲) جب کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے براگھرہ، تو ذہن میں یہ اشکال آسکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سولتیں مہا ہیں۔اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیوی اسباب اور رزق کی کی بیشی یہ اللہ کے اضتیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت، جس کو صرف وہی جانتا ہے، کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم۔ رزق کی فراوانی، اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس بے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہے۔
- (٣) کسی کو اگر دنیا کامال زیادہ مل رہا ہے ' باوجو دیکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں 'کیوں کہ بیہ استدراج ہے' مملت ہے یہ نہیں کب بیہ مملت ختم ہو جائے اور اللہ کی کپڑے شکیجے میں آجائے۔
- (٣) حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت 'آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیے کوئی مخص اپنی انگل سمندر میں ڈال کر نکالے ' تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگل میں کتا پانی آیا ہے؟ (صحیح مسلم 'کتاب المجنة 'باب فناء اللدنیا وبیان المحشریوم القیامة ) ایک دو سمری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کری کے ایک مردہ نچے کے پاس سے ہوا' تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا' اللہ کی قتم دنیا' اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیرہے جتنا یہ مردہ ' اپنے مالکول کے نزدیک اس وقت حقیر تھاجب انہول نے اسے پھیکا''۔ (صحیح مسلم ' کتاب المذھدوالوفاق)

وَيُقُولُ الّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَلْأَانُولَ عَلَيْهِ اللّهُ مِّنْ تَنَيَّةٍ قُلُ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَتَفَا ۚ وَيَهِدِئَ الْيَهِ مَنْ اَنَابَ ۚ ۚ

> ٱلَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَتَّفَايِنُ قُلُوْنُهُمُ بِذِكْرِاللَّهِ ٱلَا يِذِكْرِ الله ِتَظْهِنُ القُلُوْبُ ۞

الَّذِينَ الْمُنْوُا وَعَلَوْاللَّهِ لِلَّهِ عُلُوْلِ لَهُوْ وَحُسُنُ مَالِّكِ 💮

كَذَالِكَ اَرْسَلْنُكَ فِنَ ٱلْتَةِ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبُلِهَآ أَمُمُّ لِتَتُكُواْ عَيْرُمُ الّذِي َ اَوْمَيْنَاۤ الِيُلِكَ وَمُمْ يَكُفُّرُونَ بِالرَّمُّنِ قُلْ هُورَتِى لَاإِلهَ الْاَمُوْعَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَالَيْهِ مَتَاب ۞

کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی (معجزہ) کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف بھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے-(۲۷)

جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکرہے اطمینان حاصل کرتے ہیں- یاد رکھو اللہ کے ذکرہے ہی دلوں کو تملی حاصل ہوتی ہے- (۱)

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے (۲) اور بهترین ٹھکانا-(۲۹)

ای طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے (۳) جس
سے پہلے بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں
ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنایے
سے اللہ رحمٰن کے منکر ہیں ' " آپ کہ دیجئے کہ میرا
پالنے والا تو وہی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لا گق
عبادت نہیں ' (۵) اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اس کی جانب میرا رجوع ہے ۔ (۳۰)

(۱) الله کے ذکر سے مراد' اس کی توحید کابیان ہے جس سے مشرکوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے' یا اس کی عبادت' تلاوت قرآن' نوا فل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے' جس کے بغیراہل ایمان و تقویٰ ہے قرار رہتے ہیں۔

(۲) طُونَیٰ کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً خیر' حسلٰی 'کرامت' رشک' جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ۔ مفہوم سب کاایک ہی ہے یعنی جنت میں اچھامقام اور اس کی نعتیں اور لذتیں۔

(٣) جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے'اس طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے' ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی گئی اور جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب اللی سے دوچار ہوئیں'انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔

(٣) مشرکین مکہ رحمٰن کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے 'صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بھم اللہ الرحمٰن الرحیم کے الفاظ کھے گئے تو انہوں نے کمایہ رحمٰن رحیم کیاہے؟ ہم نہیں جانتے-(ابن کثیر)

(۵) لیعنی رحمٰن میراوه رب ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔

وَلُوَانَ قُرْانُاسُيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ اوْقِطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اوُكُلِّرَ بِهِ الْمُوْلِيُّ بَلَ يَلْهِ الْأَرْتَهِيعُا أَفَلَوْ يَاشِّى الَّذِيْنَ امْنُوااَنَ لَوْيَشَانُا اللهُ لَهَنَى النَّاسَ يَمْنِعُ أَوْلِيَوْالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوانُونِيْهُمُ بِمَاصَنَعُوْ اقَادِعَةً اوَعَنُ ثَرِيمُ الْمِنْ وَادِهِمْ عَضِّمَ يَانِيَ وَعُلَا اللهِ إِنَّ الله لَا خُلِفُ لِفُ الْمِيعَادَ شَ

اگر (بالفرض) کسی قرآن (آسانی کتاب) کے ذرایعہ
بہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کلڑے کردی جاتی یا
مردوں سے باتیں کرا دی جاتیں (پھر بھی وہ ایمان نہ
لاتے) 'بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے '(ا)
توکیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جعی نہیں کہ اگر اللہ
تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے ۔ کفار کو تو
ان کے کفر کے بدلے بھشہ ہی کوئی نہ کوئی شخت سزا پہنچتی
دے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی
دہے گی '' تاو قتیکہ وعدہ اللی آپنچ۔ '' یقینا اللہ تعالیٰ
وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ (۱۳)

یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا **ندا**ق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھرانہیں پکڑلیا تھا' پس میراعذاب کیسار ہا؟ <sup>(۳)</sup> (۳۲) وَلَقَٰذِا سُتُهُوٰ فَى بُوسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَائْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُهُواْتُمَّ لَخَذْنَهُمُّ تَّكَيْفَ كَانَ عِقَالِهِ ۞

(۱) امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ہر آسانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے 'جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ "حضرت داود علیہ السلام ' جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتن دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیت " - (صحیح بخادی۔ کتاب الاُنسیاء 'باب قول الله تعالی وآتینا داود زبورا) یمال ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے - مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسانی کتاب ایس نازل ہوئی ہوتی کہ جے من کر پہاڑ رواں دواں ہوجاتے یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا مردے بول اٹھے 'وقرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولی موجود ہوتی 'کیو نکہ یہ انجاز و بلاغت میں کچھلی تمام کتابوں سے فاکق ہے - اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات فاہر ہوتے ' تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے 'کیوں کہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے ' معجزوں پر نہیں - اس لیے فرمایا' سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے -

<sup>(</sup>٢) جوان كے مشابد عاملم ميں ضرور آئے گي تاكه وه عبرت يكر سكين-

<sup>(</sup>٣) لعنى قيامت واقع مو جائے 'يا اہل اسلام كو قطعي فتح و غلبه حاصل مو جائے -

<sup>(</sup>٣) حدیث میں بھی آتا ہے و إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِنهُ ، "الله تعالى ظالم كومملت ديے جاتا ہے حتی كه جب اسے پكڑتا ہے تو چرچھوڑتا نہیں"۔ اس كے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی

اَفَمَنَ هُوفَا أَمْ عَلَى كُلِ لَفَهِنَ بِمِاكْدَبَتْ وَجَعَلُوا لِلْعَشْرَكَا أَ قُلْ مُعُوفُمُ الْمُنْفِئُونَ بَالاَبْقِادُونَ الْاَرْضِ اَمْرِيَظَاهِرِ مِّنَ الْفَوْلِ بَلْ نُتِنَ لِلَّذِيْنَ كَفُولُا مَكُونُهُ وَصُدُّوا عَنِ السِّبِيلِ وَمَن يُضْلِل لِلْهُ فَمَالَكُ مِنْ هَلَا ۞

آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی 'اس کے ہوئے اعمال پر ' (ا) ان لوگوں نے اللہ کے شریک کھرائے ہیں کہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو ' (۲) کمیا تم اللہ کو وہ باتیں جات ہی نہیں ' یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے (۳) ہو 'بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لئے ان کے مرسجا دیۓ گئے ہیں ' اور ہیں کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ (۵)

﴿ وَكَذَالِكَ اَخَذُرُوكَ إِذَا اَخَذَا الْقُرَاى وَهِى ظَالِمَةُ إِنَّ اَخْذَهُ الْلِيْهُ شَدِيدٌ ﴾ سورة هود ۱۰۲، (اس طرح تيرے رب كى پكر ب جبوه ظلم كى مرتكب بستيوں كو پكر تا ہے- يقيناس كى پكر بهت بى الم ناك اور سخت ہے"- (صحيح بىخارى تفسير سورة هودومسلم كتاب البر باب تحريم الطلم)

- (۱) یمال اس کا جواب محذوف ہے۔ یعنی کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطل برابر ہو سکتے ہیں جن کی ہے عبادت کرتے ہیں ، جو کسی خوص کے بین اللہ اس کا جواب محذوف ہے۔ بہرہ ورہیں۔ کرتے ہیں ، جو کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر 'نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل و شعور ہے بہرہ ورہیں۔
  (۲) لیعنی ہمیں بھی تو بتاؤ باکہ انہیں پیچان سکیں اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانبا ہی نہیں 'لینی ان کا وجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہو تا اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہوتا 'اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔
- (٣) یمال ظاہر ظن کے معنی میں ہے یعنی یا بیہ صرف ان کی ظنی باتیں ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس مگمان پر کرتے ہو کہ بیہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں۔ حالا نکہ ''بیہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں' جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ بیہ صرف مگمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں''۔ (المنجے۔ ۲۳)
- (٣) مکرے مراد' ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھاہے' شیطان نے گراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھار کھے ہیں۔
- (۵) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَمَنْ ثَوْدِ اللهُ وَتُنْتَهُ فَكَنْ تَدْمِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْنَاء ﴾ (سودة المسائدة ١٣٠)"جس كو الله محراه كرنے كا اراده كرلے تو الله سے اس كے ليے پچھ افتيار نهيں ركھتا" اور فرمایا ﴿ إِنْ تَعْمِضَ عَلْ هُلهُ مُمْ مُؤْكَ اللهُ لاَيْهُ لِيْ مَنْ يَغِيْلُ وَمَالَهُ وَيِّنْ فَيسِيرِيْنَ ﴾ (سودة المنحل ٢٠٠)"اگر تم ان كى ہدایت كى خواہش ركھتے ہو تو (یاد ركھو) الله تعالى اسے ہدایت نهيں ديتا ہے وہ محراه كرتا ہے اور ان كاكوئى مددگار نهيں ہوگا"۔

لَهُوْعَذَاكِ فِي الْحَيُوقِ الدُّنْيَا وَلَعَذَاكِ الْاِخِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُوْمِنَ اللهِ مِنْ وَاقِي ۞

مَثَّلُ الْجَنَّةِ الَّقِّى وُعِدَ النَّنَقَّةُ نَ\* تَجْرِيُ مِنْ تَحْيَّهُ الْأَنْهُوْ اكْلُهَادَآبِهُ وَظِلْهَا تِلْكَ مُعْبَى الَّذِيْنَ اتَّقُوا "وَعُقْبَى الْكِفِرِيْنَ النَّالُ ۞

وَالَّذِيْنَ انتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَمْرَكُوْنَ بِمَآ أَنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُكِكُو بَعْضَةٌ قُلْ إِنْمَاۤ الْمُرْتُ

آن أَعُبُدَاللَّهُ وَلَأَا تُثْرِكَ مِهُ إِلَيْهِ آدَعُوا وَالَيْهِ مَاكِ 🕝

ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے' (ا) اور
آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ (۲) انہیں
اللہ کے غضب ہے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ (۱۳۳)
اس جنت کی صفت 'جس کا وعدہ پر بینز گاروں کو دیا گیا ہے یہ
ہے کہ اس کے نیچ ہے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کا میوہ
بیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پر بیز گاروں
کا' (۳) اور کا فروں کا انجام کا ردوز خ ہے۔ (۳۵)
جنہیں ہم نے کتاب دی ہے (۳) وہ تو جو پچھ آپ پر اتارا
جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں (۵) اور دو سرے
جاتا ہے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ (۱) آپ اعلان کر

د بیجئے کہ مجھے تو صرف نمیں حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں' میں اس کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا

ہے۔(۳۲)

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد قتل اور اسری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے جھے میں آتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا ٹاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو' اس مقام پر امام ابن کثیر نے جنت کی نعمتوں' لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشمل احادیث بیان فرمائی ہیں' جنہیں وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد مسلمان ہیں اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی قرآن کے صدق کے دلائل و شواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیہود و نصار کی اور کفار و مشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد' تورات و انجیل ہے' ان میں سے جو مسلمان ہوئے' وہ خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یہود و نصار کی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔

وَكُذٰلِكَ اَنْزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَآءَهُوْ بَعْدُمَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْوِكُمَ اللَّكَ مِنَ اللهِ مِنُ وَ لِيّ وَلاَوَاقٍ شَ

وَلَقَدُ أَرُسُلُنَارُسُلَامِّنُ قَبْلِكَ وَجَعَلُنَا لَهُوُ أَزُوَاجًا وَذُرِّيَةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ آنُ يَتَأْتِى بِالِهَ ِ الَّالِمِاذُنِ اللَّهِ لِكُلِّ اَجَلِ كِتَابٌ ۞

ای طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ (۱) اگر آپ نے ان کی خواہشعوں (۲) کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے (۳) تو اللہ (کے عذابوں) سے آپ کو کوئی حمایت طے گا اور نہ بچانے والا۔ (۳)

ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا' (۵) کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیراللہ کی اجازت کے لے

<sup>(</sup>۱) یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کیں 'اس طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا' اس لیے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب میں 'جو صرف عربی زبان ہی جانتے میں۔ اگریہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہو تا تو ان کی سمجھ سے بالا ہو تااور قبول ہدایت میں ان کے لیے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کریہ عذر بھی دور کردیا۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغیبر آخر الزمان انہیں اختیار کریں۔ مثلاً بیت المقدس کو بمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنااور ان کے معقدات کی مخالفت نہ کرنا' وغیرہ۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطاکیا گیا جس میں اہل کتاب کے معقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی۔

<sup>(</sup>٣) یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن و حدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں 'اگر وہ ایبا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>۵) یعنی آپ سمیت جینے بھی رسول اور نبی آئے 'سب بشرہی تھے 'جن کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچے تھے 'وہ فرشتے تھے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق - بلکہ جنس بشرہی میں سے تھے - کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا نامکن تھا' جس سے ان کو بھیج کا اصل مقصد ہی فوت ہو جا آ اور اگر وہ فرشتے 'بشری جائے میں آئے 'تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا اور نہ ان کے بیوی بچے ہوتے - جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیا بہ حیثیت جنس کے 'بشری شے 'بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے 'نہ کورہ آیت میں آؤ واجا سے رہانیت کی تردید اور ذُرِیَّة نے خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ہوتی ہے - کیونکہ ذُرِیَّة نجم ہے کم از کم تین ہوں گے ۔

آئے' (۱) ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ (۳۸) اللہ جو چاہے مثا دے اور جو چاہے ثابت رکھ' لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ (۳۳)

ان سے کیے ہوئے وعدول میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھادیں یا آپ کو ہم فوت کرلیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دیناہی ہے۔ حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ (۴۹)

کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے

يَمْحُوااللَّهُمَايِشَآ إِذْ وَيُثْنِيتُ ﴿ وَعِنْدَافَا أَمُّ الْكِتْبِ ۞

وَإِنْ مَانُزِيَتَكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَفِدُهُ وَاَوْنَتَوَقَيْنَكَ فَاتَمَاعَلَيْكَ الْبَلغُ وَعَلَيْنَا الْجِسَابُ ۞

آوَلَةُ يَرَوُا النَّا نَانِي الْرَضَ نَفْضُهَا مِنُ اَظْرَافِهَا. وَاللهُ يَحْكُوُ

(۱) یعنی معجزات کاصدور' رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کر کے دکھادیں بلکہ یہ کلیٹا اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مثیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے توکس طرح اور کب دکھایا جائے؟

(۲) لیمنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے 'اس کا ایک وقت مقرر ہے 'اس وقت موعود پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا' اس لیے کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا- اور بعض کتے ہیں کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے- اصل عبارت لیکُلِّ کِتابِ آجَلٌ ہے- اور مطلب ہے کہ ہروہ امر' جے اللہ نے لکھ رکھا ہے' اس کا ایک وقت مقرر ہے- لیمنی معاملہ' کفار کے ارادے اور مظایر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مثیت ہر موقوف ہے۔

(٣) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ جس عکم کو چاہ منسوخ کردے اور جے چاہ باتی رکھے۔ دو سرے معنی ہیں کہ اس نے جو تقدیر کھ رکھی ہے' اس میں وہ کو و اثبات کرتا رہتا ہے' اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اس کی تائید بعض اصادیث و آثار ہے ہوتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ "آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے' دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے" (مند احمہ جلد۔ ۵) ص-۲۷۱) بعض صحابہ سے یہ وعا منقول ہے واللَّهُمَّ إِن کُنْتَ کَتَبْتَنَا الشَّفِيَاءَ فَامْحُنَا وَاکْتُبْنَا سُعَدَاءَ، وَإِنْ کُنْتَ کَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ فَاَنْبِسْنَا، فَامْحُنَا مَ وَاللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ کَتَبْتَنَا الشَّفِيَاءَ فَامْحُنَا وَاکْتُبْنَا سُعَدَاءَ، وَإِنْ کُنْتَ کَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ فَاَنْبِسْنَا، فَامْحُنَا مُولِقَ تَمْحُونُ مَا تَشَاءُ وَتُنْبِتُنَا سُعَدَاءَ فَالْبِسْنَا، مُولِقَ تَمْحُونُ مَا تَشَاءُ وَتُنْبِتُ وَعِنْدَكَ أَمُّ الْکِتَابِ». حضرت عمر واللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا إِنْ کُنْتَ کَتَبْتَنَا اللهُ اللهُ مَا فَامْحُنَا وَاکْتُبْنَا سُعَدَاءَ فَالْبَنْ اللهُ مَا فَاللَٰهُ مَا إِنْ کُنْتَ کَتَبْتَ عَلَيْ شَفْوَةً أَوْ ذَنْبًا فَامْحُنَا وَاللَّهُمُ اِنْ کُنْتَ کَتَبْتَ عَلَيْ شَفْوَةً أَوْ ذَنْبًا فَامْحُنَا وَاللَّهُمُ بِنَ مُحُونُ مَا تَشَاءُ وَتُغْبِتُ وَعِلْدِ ہِ کُلُور مِنْ اللهُ اللهُ

لامُعَقِّبَ لِحُكْمِه وَهُوَسَرِيْعُ الْحِسَابِ @

وَقَدُ مَكُرَا لَذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيَلْهِ الْمَكُرُ بُمِيْعًا لَيْفُ لَوُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْ لَوُ الكُفْرُ لِمِنَ عُفْبَى الدَّادِ ﴿

وَيَقُوْلُ الّذِيْنَ كَفَرُ وُالسِّتَ نُرَسَلًا فُلُّ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنِيُ وَبَيْنَكُوُّ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْهُ الكِتْبِ ۞



گھٹاتے چلے آرہے ہیں<sup>،(ا)</sup> اللہ حکم کر ناہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں<sup>، (۲)</sup> وہ جلد حساب لینے والا ہے۔(ا<sup>ہم</sup>)

ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی ' لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں '(۳) جو شخص جو پچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ '(۳) کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گاکہ (اس) جمان کی جزا کس کے لئے ہے؟ (۴۲) بید کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جو اب د بیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے اوروہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ (۱) (۳۳)

> سورہ ابراہیم کی ہے اور اس کی باون آیتی اور سات رکوع میں

شروع کر تا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مهمان بڑا رحم والاہے-

- (۱) کینی عرب کی سرزمین مشر کین پر بندر تخ ننگ ہو رہی ہے اور اسلام کو غلبہ و عروج حاصل ہو رہا ہے۔
  - (٢) يعنى كوئى الله ك حكمون كورد نهيس كرسكتا-
- (۳) بعنی مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے ہیں' لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیراور حیلہ کارگر نہیں ہوا' اس طرح آئندہ بھی ان کاکوئی مکراللہ کی مثیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔
  - (۳) وہ اس کے مطابق جزااور سزادے گا'نیک کواس کی نیکی کی جزااور بد کواس کی بدی کی سزا۔
    - (۵) پس وہ جانتا ہے کہ میں اس کاسچا رسول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔

(۱) کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجیل کاعلم ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں ' جیسے عبداللہ بن سلمان فاری اور تمیم داری وغیرہم رضی اللہ عنهم لیعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھے تھے 'اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں' ان سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب ، مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ کا علم ہے لینی اللہ علم کتاب مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ کی ہے۔ یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے لینی اللہ علم کتاب مقدوم زیادہ درست ہے۔

الَوْسَكِتْبُ اَنْزَلْنَهُ الِيُكَ لِتُغْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمْتِ إِلَى التُوَكُولِمِ إِذْنِ زَنَهُمُ إلى مِمَّاطِ الْعَرِيْزِ الْجَمِيْدِ \* ثَ

الله الّذِي لَهُمّا فِي التّماوتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَبُلُ لِلْكَفِرَ مِنَ مِنْ عَذَابِ شَرِيْدٍ ﴿

ڸڷڒؠؙؗؽ؉ۺؙۼۜؿؙؙۉڹٲڡؖێۅۊؘٵڶڰؙۺؘٳۼٙڶٲڵۼؚۯۊٚۅؘؽڝؙڰؙۏؽٷڽ ڛۜڽؽڸٳٮڶؿۅۅؘؽؠٛۼؙٷؙڶۿٳۼۅؘڋٲڷۅڷؠٟٚػ؈۬ڞؘڶڸؽۼۑؙۑؚ

وَمَا اَنْسَلْمُنَامِنَ تَسُولِ الْالِيلِسَانِ قَوْمِهِ لِلْمُبَيِّنَ الْمُمُّ فَيُفِلُ اللهُ مَنْ يَشَا أُورَيَهُدِى مَنْ يَشَا أُوْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ الْسَادِةِ مِنْ

وَهُوَالْعَزِيْزُالْعَكِيْمُ

الرابی عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کواند هیروں سے اجالے کی طرف لائیں ''' ان کے پرورد گارکے حکم '' سے 'زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف (۱)

جس اللہ کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے- اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے-(۲)

جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پیند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیٹرھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کرنا چاہتے ہیں۔ (<sup>۳)</sup> ہی لوگ پر لے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ (<sup>۳)</sup>)

ہم نے ہر ہرنمی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجاہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ (۱۵) اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے' اور جسے چاہے راہ د کھادے' وہ

(۱) جس طرح دو سرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا، ﴿ هُوَالَّذِي يُهَا اللهُ عَبْدِ اَللهِ بِيَنَاتِ لِيُعْوَجَ كُوْتِنَ الظَّلْمُ اللهُ النُّوْدِ ﴾ (السعد ید ۱۰) "وای ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ تہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا ہے "۔ ﴿ اَللهُ وَلَىٰ اللَّهِ اِیمان داروں کا دوست ہے 'وہ انہیں اندھیروں سے نکال کرنورکی طرف لا تا ہے "۔

- (۲) یعنی پیغیر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے تھم اور مشیت سے ہو تا ہے کیونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مشیت اگر نہ ہو' تو پیغیر کتنا بھی وعظ و نصیحت کرلے' لوگ ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے'جس کی متعدد مثالیں انبیائے سابقین میں موجود ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شدید خواہش کے اپنے ممریان چھا ابوطالب کو مسلمان نہ کر سکے۔
- (٣) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بد ظن کرنے کے لیے مین میکھ نکالتے اور انہیں منخ کرکے پیش کرتے ہیں۔ دو سرامطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔
- (۴) اس لیے کہ ان میں نہ کورہ متعدد خرابیاں جمع ہو گئی ہیں- مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا'اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنااور اسلام میں بھی تلاش کرنا-
- (۵) پھر جب اللہ تعالی نے اہل دنیا پر ہے احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور رسول بھیج ' تو اس احسان کی پمکیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو تومی زبان میں بھیجا ناکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دفت نہ ہو۔

وَلَقَکْ اَرْسَلُنَامُوْسَى بِالْيَتِنَاآنَاخُوْمِ َ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلَمَاتِ اِلَى النُّرُوُّ وَذَكِرُوهُمُ بِأَيْنُهِ اللهِ اِنَّ فِى ْدَٰلِكَ لَاٰبِيدِ اِنْكُلِّ صَبَّارِشَكُوْرٍ ⊙

وَاذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ اذْكُرُوْانِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُوُ اذْ اَجُسْكُوْمِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُوْسُوَّءَ اللهِ عَلَيْكُو الْ وَ يُذَيِّئُونَ اَبْنَآءَكُوْوَيَسْتَعْشُوْنَ نِسَآءَكُوْ وَفَىْ ذَلِكُوْ بَكَذَهٌ مِّنْ دَيْكُوعَطِيْهُ ۚ

غلبہ اور حکمت والا ہے۔ ("("))
(یاد رکھو جب کہ) ہم نے موٹ کو اپنی نشانیاں دے کر
ہیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نگال (")
اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ (") اس میں نشانیاں
ہیں ہرایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ (")
جس وقت موٹ نے اپنی قوم سے کما کہ اللہ کے وہ
احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں 'جبکہ اس نے
متہیں فرعونیوں سے نجات دی جو خہیں بڑے دکھ

رب کی طرف سے تم پر بہت بدی آزمائش (<sup>۵) ت</sup>ھی۔ (۲)

تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھو ڑتے تھے' اس میں تمہارے

<sup>(</sup>۱) کیکن اس بیان و تشریح کے باوجود مدایت اسے ملے گی جے اللہ چاہے گا-

<sup>(</sup>۲) یعنی جس طرح اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کواپنی قوم کی طرف بھیجااور کتاب نازل کی 'ٹاکہ آپ اپنی قوم کو کفرو شرک کی تاریکیوں سے نکال کرائیمان کی روشنی کی طرف لا کیں۔ اس طرح ہم نے موٹ علیہ السلام کو مجزات و دلا کل دے کران کی قوم کی طرف بھیجا۔ ٹاکہ وہ انہیں کفرو جسل کی تاریکیوں سے نکال کرائیمان کی روشنی عطاکریں۔ آیات سے مراد وہ مجزات ہیں جوموئی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَيَّامَ اللهِ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے جن کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے-یا ایام و قائع کے معنی میں ہے یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلا' جن سے وہ گزر چکے ہیں جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے-جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں بھی آرہاہے-

<sup>(</sup>٣) صبراور شکرید دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پہ ہے- اس لیے یمال صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں مبالغ کے صیغ ہیں۔ صبار' بہت صبر کرنے والا۔ اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے۔ اس لیے کہ شکر' صبرہی کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے' وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے' اگر اسے تکلیف پننچ اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے' اگر اسے تکلیف پننچ اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے''۔ اس کے حق میں بہتر ہے''۔ دو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے''۔ دو صحیح مسلم' کتاب المزهد' بہاب" المحقومن آمرہ کیلہ خیب

<sup>(</sup>۵) لینی جس طرح بیه ایک بهت بڑی آزمائش تھی اس طرح اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس لیے بعض مترجمین نے بَلاَّءٌ کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے۔

وَاذْ تَأَذَّنَ رَكُمُوْلَهِنَ شَكْرُتُو لَآزِنْيَ تَكُوْوَلَهِنَ كَفَرْتُوْلِنَّ عَذَابِيُ لَشَدِيْدٌ ۞

وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُّرُ وَآلَنْتُوْوَمَنُ فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا 'فَإِنَّ اللهَ لَغَيِثٌ حَبِيُدُ ۞

الدُيَالَةُ نَيَوُ اللَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُو تَوْمِرُوْجِ وَعَادِ

اور جب تمهارے پروردگار نے تہمیں آگاہ (الکر دیا کہ اگر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بیٹک میں تمہیں زیادہ دوں گااور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میراعذاب بہت سخت ہے۔ (۳) موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں (۳) والا ہے۔ (۸)

کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں

(۱) تَأَذَّنَ كَ معنى أَعْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ 'اس نے اپنے وعدے سے تہمیں آگاہ اور خبردار کر دیا ہے- اور یہ احتال بھی ہے کہ یہ قتم کے معنی میں ہو یعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قتم کھاکر کہا- (ابن کثیر) (۲) نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا-

(٣) اس كا مطلب يه بواكه كفران نعت (ناشكرى) الله كو سخت ناپند ب جس پر اس نے سخت عذاب كى وعيد بيان فرمائى ہے- اس ليے نبى صلى الله عليه وسلم نے بھى فرمايا كه عورتوں كى اكثريت اپنے خاوندوں كى ناشكرى كرنے كى وجه سے جنم ميں جائے گى- (صحبح مسلم) العيدين أوائل كة السطانوة)

وَشَوُدَدَةُ وَالَّذِيْنَ مِنْ اَبَعُ لِهِ هُوْ لَا يَعُلَمُهُمُ اِلَّا اللهُ شَاءَتْهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُوْا اَيُويَهُمُ فِنَّ اَفْوَاهِهِمُ وَقَالُوَا إِنَّاكُفُرُ نَايِمَا الْسِلْتُمُ يه وَلَنَّا لَوْنُ شَاتِي مِّمَّا لَكَ مُحْزِنَكَ الْيَهِ مُرْمُونٍ ①

قَالْتَرُسُلُكُمُ أَنِي اللهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَاوِتِ
وَالْأَمُ ضِ لَيَدُ عُوْكُو لِيغَنِمَ لَكُوْتِنَ دُنُو بِكُو وَلُوْمَ ضِ لَيَدُ عُوْكُو لِيغَنِمَ لَكُوْتِنَ دُنُو بِكُوْ وَيُؤَخِّرَكُو إِلَى آجَهِ مُسَتَّى قَالُوْ آلِ اَنْ أَنُو الْاَيْشَرِّيْقِتُكُمُ الْمَا وَنَا فَالنَّوْ نَا إِسْمُ لَظْنِ مُمِنِينَ ۞ كَانَ يَعْمُكُ الْمَا وَكُنَا فَالنَّوْ نَا إِسْمُ لَظْنِ مُمِنِينٍ ۞

آئیں؟ لینی قوم نوح کی اور عاد و شمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا' ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے' لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دہالیے (ا) اور صاف کمہ دیا کہ جو کچھ تہیں دے کر بھیجا گیاہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں ہلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ (۲)

ان کے رسولوں نے انہیں کماکہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تہیں شک ہے جو آسانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تممارے تمام گناہ معاف فرما دے' (۳) اور ایک مقرر وقت تک تہیں مملت عطا فرمائے' انہوں نے کماکہ تم تو ہم چیسے ہی انسان ہو (۳) تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت ہارے باپ عبادت ہارے باپ

(۱) مفرین نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں- ا- مثلا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں رکھ لیے اور کما کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے متر ہیں ۲- انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کر کے کما کہ خاموش رہواور یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو- ۳- انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر استہز ااور تعجب کے طور پر رکھ لیے جس طرح کوئی ہختی ہنی ضبط کرنے کے لیے الیا کر تاہے ۲- انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کما خاموش رہو - ۵- بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لے لیے - جس طرح منافقین کی بابت وو سرے مقام پر آئے انگلیاں غیظ و غضب سے بابت و مرسے مقام پر آئے۔ ﴿ قَصْلُونَ الْمُنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ وَ خَصْب کا طبح ہیں " - امام شوکا فی اور امام طبری نے ای آخری معنی کو ترجے دی ہے -

(r) مُرِینٌ بینی ایساشک کم جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی تهمیں اللہ کے بارے میں شک ہے ' جو آسان و زمین کا خالق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایمان و توحید کی دعوت بھی صرف اس لیے دے رہاہے کہ تهمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس کے باوجود تم اس خالق ارض و ساکو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے تهمیں انکار ہے؟

<sup>(</sup>٣) يدو بى اشكال ہے جو كافروں كو پيش آ تار ہاكہ انسان ہو كر كس طرح كوئى وحى اللى اور نبوت و رسالت كامستحق ہو سكتا ہے؟

دادا کرتے رہے۔ (۱) اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ (۱) (۱۹)
ان کے پیغیروں نے ان سے کہا کہ یہ تو پچ ہے کہ ہم تم بھیے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر تا ہے۔ (۱) اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی مجزہ حہیں لا دکھا کیں (۱) اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر دکھا کیں (۱)

آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں بھائی ہیں۔ واللہ جو ایذا کیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ تو کل کرنے والوں کو یمی لائق ہے کہ اللہ ہی پر تو کل کریں۔ (۱۳) کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تہمیں ملک بدر

بھروسہ رکھنا چاہیے۔ (۱۱)

قَالَتُ لَهُوُرُسُلُهُوُلُ ثَغَنُ اِلَّائِثَرُ إِثْمَاكُمُولِكِنَ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَأَوْمِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَاآنُ ثَالِيَكُوبِ اللهَ يَعْلَطِن اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

ۅؘۘ؆ٲڶٮؘۜٲٲڒۘٮؘؾۘٙۅؘڰڶٵٙڶڶۼۅۏٙڡٞۮۿڶ؞ٮٚٵۺؙؠؙڶٮؘۜٵٷڶڝؖۑؚڔۜؾٞ عَلْ مِـٵۧ اذَيْتُمُنُونَأُوعَل<sub>َى</sub>اللهؚۏؘڶڮؽۜٷٙڲڶؚٲڵؿڗٙڲؚڵؙۏٛؾ۞ۛ

وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّ وُالْرُسُلِهِ وَلَنُخُرِجَنَّكُ وُمِّنُ ارْضِنَّا أَوْ

<sup>(</sup>۱) یہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباو اجداد کرتے رہے ہیں؟ جب کہ تمہمارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹاکرالہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ولائل و معجزات تو ہرنی کے ساتھ ہوتے تھے 'اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آر زو مند ہوتے تھے 'جیسے مشرکین مکہ نے حضور ما اُلگینا سے مختلف قتم کے معجزات طلب کیے تھے 'جس کا تذکرہ سور ہُ بنی اسرائیل میں آئے گا۔

<sup>(</sup>٣) رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقینا ہم تمہارے جیسے بشرہی ہیں۔ لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشررسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی و رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور تم سب میں سے بیہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>م) ان کے حسب منشا معجزے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب دیا کہ معجزے کا صدور 'جارے اختیار میں نہیں ' یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔

<sup>(</sup>۵) یمال مومنین سے مراد اولاً خود انبیا ہیں ' یعنی ہمیں سارا بھروسہ اللہ پر ہی ر کھنا چاہیے۔ جیسا کہ آگے فرمایا ''آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں ''۔

<sup>(</sup>۱) کہ وہی کفار کی شرار توں اور سفاہتوں سے بچانے والا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے معجزات طلب نہ کریں' اللہ پر توکل کریں' اس کی مثیت ہوگی تو معجزہ ظاہر فرمادے گا' ورنہ نہیں۔

لَتَعُودُنَّ فَيُ مِكْتِنَا لَا فَأَوْلَى الْيَهِ مُرَبُّهُ مُلَّا لَهُ لِمُكَّ لِلْهُ لِكُنَّ النَّهِ لِمُنَا الطّلِيدِيْنَ شُ

وَلَنْمُئِلَنَّكُوُّ الْوَرْضَ مِنَ بَعْدِهِمُوْذِلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیۡ وَخَافَ وَعِیْدِ ۞

وَاسْتَفْقَوْا وَخَابَكُلُّ جَبَّالِ عَنِيْدٍ ۞

مِّنُ وَرَالِهٍ جَهَّنُوُ وَيُسُقَىٰ مِنُ مَّا ۚ مَدِيدٍ ﴿

کر دیں گے یا تم پھرسے ہمارے ندہب میں لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے۔ (۱۳) اور ان کے بعد ہم خود تہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ (۲) میں ہونے کاڈر میں ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کاڈر رکھیں اور میری وعیدے خو فردہ رہیں۔ (۱۳) اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ (۱۵)

اس کے سامنے دوزخ ہے جمال وہ پیپ کاپانی پلایا جائے

(۱) جیسے اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَلَقَدُسَمِقَتُ كُلِمَتُنَالِعِبَادِمَا الْمُوْسِلِيْنَ ﴾ إِنْهُوْلَهُوُالْمَنْصُوْدُوْنَ ﴾ وَلِقَدُسُمِقَتُ كُلِمَتْنَالِعِبَادِمَالْمُنُوسُلِيْنَ ﴾ اسور ۃ المصافحات-۱۱-۱۲) "اور پہلے ہو چکا جارا حکم اپنے ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہول گے اور جارا لشکر بھی غالب ہو گا''﴿ كَمَتَبَاللَهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِقٌ ﴾

(المعجادلة ٢١٠) "الله نے به بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے "-

(۲) یہ مضمون بھی اللہ نے کی مقامات پر بیان فرمایا ہے مثلاً ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْدُنَا فِي النَّبُوْدِ مِنْ اَبَدُ كُو اَنَّ الْأَرْضَ مَيرُ تُهَاعِبَادِی اللهٰ عُنِی کہ آخر زمین کے وارث ہوں گے الطبابِحُون ﴾ ۔۔۔۔ (الآنسیا، ۱۵۰۰) "ہم نے لکھ دیا زبور میں 'نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے"۔ (مزید دیکھئے سورۃ الاعراف۔ ۱۳۸۷) چانچہ اس کے مطابق الله تعالیٰ نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی مدد فرمائی 'آپ کو بادل نخواستہ کے سے نکلنا بڑالیکن چند سالوں کے بعد ہی آپ فاتحانہ کے میں داخل ہوئے اور

آپ کو نکلنے پر مجبور کرنے والے ظالم مشرکین سرجھائے 'کھڑے آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر تھے۔ لیکن آپ سال اللہ اللہ کے خلق عظیم کامظا ہرہ کرتے ہوئے ۔ لا تَذْرِیبَ عَلَیْکہُ مُ کہ کرسب کو معاف فرمادیا۔ صَلَواتُ اللہ وَسَلاَمُهُ عَلَیٰہ.

(٣) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهٖ وَ نَعَى التَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى \* فَإِنَّ الْجَدَّةَ هِي الْمَاوْى ﴾ (المنازعات ٣٠٠٠) "جواین رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اینے نفس کو خواہش سے روکے رکھا' یقیناً جنت

اس کا ٹھکانہ ہے"۔ ﴿ وَلِمَنْ غَافَ مَقَلَمُ رَبِّهِ جَنَانِينَ ﴾ (الموحمٰن ٢٠٠)"جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا' اس

کے لیے دو جنتیں ہیں"۔

(۱۲) <sup>(۱)</sup>-لا

جے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئے گا۔ پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گااور اسے ہر جگہ سے موت آتی د کھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ <sup>(۲)</sup> پھراس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ (۱۷)

ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا' ان کے اعمال مثل اس را کھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آند ھی والے دن چلے۔ (۳) جو بھی انہوں نے کیااس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے 'ہی دور کی گمراہی ہے۔(۱۸)

کیاتونے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کواور زمین کو بمترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے-اگر وہ چاہے تو تم سب کو فٹاکردےاور نئی مخلوق لائے-(۱۹)

الله پریه کام کچه تھی مشکل نہیں۔ (۲۰)

پ یہ اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ (۵) سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ (۵) اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو يَّجَعَرَّعُهُ وَلاَيْحَادُيُسِيْعُهُ وَيَالْتِيْعِالْمُونُ مِنْ كُلِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

مَكَانٍ وَمَاهُو بِمَيِّيتٍ وَمِن وَرَابِهِ عَلَابٌ غَلِيظٌ ۞

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِرَيِّهُمُ اَعْالَهُمْ كُرِّمَا دِلِشَّكَتُ يِهِ الرِّيْحُ فِي يَجْمُ عَلَصِيْ لَاَيقُدِارُوْنَ مِثَاكَسَبُواعَلَ شَيْعٌ ذلك مُوَاضَلُ الْبَوِيْدُ ۞

ٵؙۄۜٛڗؖٳؙڷۜٵ۩۬ڡڂؘڷٙٙٵڷ؆ؗڶۅؾۘۅؘٲڵۯؙڞؘۑٳڵؾٝۜٳ۠ڹۘؾؿؘڷ۬ؽ۠ۮ۫ۿؚڹػؙۅؙ ۅؘۘؽؖٳؙؾؠۼؘڶؾؠؘجۑؽؠ۞

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ ۞

وَمَرَدُوْ اللهِ جَدِيْعًا فَقَالَ الشَّعَفَةُ اللّذِيْنَ اسْتَكُمْرُوْ التَّا كُنَّا اللَّهِ تَبَعًا فَهَلُ أَنْتُمُ مُغْنُونَ عَتَّامِنُ عَذَابِ اللهِ مِنْ

جس طرح جنگ بدر کے موقع پر بھی مشرکین مکہنے اس فتم کی آرزو کی تھی جس کا ذکر اللہ نے (الأنفال-۱۹) میں کیا ہے۔ یا اس کا فاعل رسول ہوں کہ انہوں نے اللہ سے فتح و نصرت کی دعا کیں کیں 'جنہیں اللہ نے قبول کیا۔

- (۱) صَدِیدٌ پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے ہما ہو گا۔ بعض احادیث میں اسے «عُصَارَةُ اَهلِ النَّادِ» (مند اُحم جلد-۵ 'صفحہ-اک) (جہنمیوں کے جم سے نچو ڑا ہوا) اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ صدید انتاگر م اور کھولتا ہوا ہو گاکہ ان کے منہ کے قریب چہنچ ہی ان کے چرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ پیچ بی ان کے بیر کی گائی گئی گئی آئی گئی ہے۔ کہ ان کے در سے باہر نکل پڑیں گی آغاذ فنا الله منه ،
- (۲) لیعنی انواع و اقسام کے عذاب چکھ چکھ کروہ موت کی آر زو کرے گا۔ لیکن 'موت وہاں کہاں؟ وہاں تو اس طرح دائمی عذاب ہو گا۔
  - (۳) قیامت والے دن کافروں کے عملوں کابھی نہی حال ہو گاکہ اس کاکوئی اجروثواب انہیں نہیں ملے گا-
- (۳) کینی اگر تم نافرمانیوں سے بازنہ آئے تو اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ وہ تنہیں ہلاک کرکے 'تمہاری جگہ نئ مخلوق پیدا کر دے - (یمی مضمون اللہ نے سور و فاطر-۱۵ '21-سور و محمہ-۳۸-المائدہ '۱۵۳ورسور و نساء ۱۳۳۳میں بھی بیان کیاہے- )
  - (۵) لینی سب میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہول گے 'کوئی کہیں چھپ نہ سکے گا-

تَنَىُّ قَالُوْالُوْهَالْ اللهُ لَهَدَيْنِكُوْ سُوَاءُ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمُ صَبُونَا مَالَنَا مِنْ تَجِيْصِ ۞

وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَتَنَاقَعُِتَ الْاَمْرُ النَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ يَنْ سُلَطْنِ الِآلَانُ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْثُولُ فَاكُو تَلُومُونَ وَلُومُوَّا اَنْشُنَكُمْ مِثَالَنَالِمُصْمِحِنِكُمُ وَمَا النَّهِ مِنْ فَيْكُمْ إِنْ كَفَرُتُ بِمَالْشُرِكُمُ وَنِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الطَّلِيدِينَ لَهُ مُو

تمهارے تابعدار تھے 'توکیاتم اللہ کے عذابوں میں ہے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمهاری رہنمائی کرتے 'اب تو ہم پر بے قراری کرنااور صبر کرنادونوں ہی برابرہے ہمارے لیے کوئی چھٹکارانہیں۔ (ال) بحارے کا قیطان (۲۱) کے گا کہ جب اور کام کا فیصلہ کردیا جائے گا تو شیطان (۲۰) کے گا کہ

بب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گاتو شیطان (۲) کے گاکہ اللہ نے تو تہمیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعد ہے کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعد ہے کیے تھے ان کا خلاف کیا (۳) میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں '۳) ہاں میں نے تمہیں پکار ااور تم نے میری مان لی '۵) پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اینے آپ کو

<sup>(</sup>۱) بعض کہتے ہیں کہ جہنی آپس میں کمیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہے 'آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کریں گے۔ لیکن اس کا کوئی قائدہ نہیں ہو گا' پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی ' چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں ' پھروہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ کہ جمنیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی ' چلو ہم بھی صبر کریں یا جزع و فزع' بھرپور مظاہرہ کریں گے' لیکن اس کا بھی کوئی قائدہ نہیں ہو گا' پس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزع و فزع' اب چھٹکار ہے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے اندر ہو گی۔ قرآن کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۂ مومن ہے ۲۸-۲۸ سورۂ اعراف ۳۹-۳۹ سورۃ الاحزاب ۲۸'۲۱۔ اس کے علاوہ وہ آپس میں بھڑیں ہو بھڑیں ہو گھڑیا میدان محشر میں ہو گا۔ اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۂ ساا۳-۳۳ میں بیان فرمائی ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جنم میں چلے جائیں گے توشیطان جنہیوں سے کیے گا۔

<sup>(</sup>٣) الله في جو وعدے اپني پيغيرول كے ذرايعہ سے كئے تھے كه نجات ميرے پيغيرول پر ايمان لانے ميں ہے ، وہ حق تھے ان كے مقابلے ميں ميرے وعدے تو سرا سر دھوكه اور فريب تھے۔ جس طرح الله نے فرمايا ﴿ يَعِدُهُ هُو وَمُعَلَّقُهُ هُو وَمُعَالِيَهُ هُو وَمُعَلِّمُ هُو اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) دو سرایه که میری باتول مین کوئی دلیل و جحت نهیں ہوتی تھی' نه میرا کوئی دباؤ ہی تم پر تھا-

<sup>(</sup>۵) ہاں میری صرف دعوت اور پکار تھی' تم نے میری ہے دلیل پکار کو تو مان لیا اور پیفیمروں کی دلیل و ججت سے بھرپور باتوں کو رد کر دیا۔

عَذَاكِ ٱلِيُمْ ﴿

وَأَدُخِلَ اللَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصّْلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِن تَعْمَ اللَّهُ فَارُخِلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ

تَعِيَّتُهُمُّ فِيْهَاسَلْمٌ 🐨

ٱڶۄؘڗڴؽڣؘڡٚٙۯڔۘٵٮڶۿؙڡؘڎؘڵٲڮڶؠڎٙڰ۬ٙڴڽؚؠۜڋڰۺۜڿٷٙ ػڸؚؠٚڹۊٟڷڞؙؙؙۿٵػڶۑػٷؘۯؙٷۿڶڧاڶۺؠٵٚ؞ٚؗڝ

تُؤُنَّ أَكُلَهَاكُلُّ حِيُن إِلْدُن رَبِّهَا فَيَضُرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ

ملامت کرو' (ا) نه میں تمہارا فریادرس اور نه تم میری فریاد کو پنچنے والے' (۲) میں تو سرے سے مانتابی نہیں که تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے' (۳) یقینا فالموں کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۳)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں واخل کیے جا کیں گے جن کے پنچے چشنے جاری ہیں جہال ان کا انہیں بھیٹگی ہوگی اپنے رب کے حکم ہے۔ (۵) جہال ان کا خیر مقدم سلام ہے ہوگا۔ (۲۳)

کیا آپنے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالی نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی مشل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑمضبوط ہے اور جس کی شنیاں آسان میں ہیں۔ (۲۳) جو اینے پور دگار کے حکم سے ہروقت اینے پھل لا تا (۱۵)

- (۱) اس لیے کہ قصور سارا تہماراا پناہی ہے'تم نے عقل وشعور سے ذرا کام نہ لیا' دلا کل واضحہ کو تم نے نظرانداز کر دیا' اور مجرد دعوے کے پیچھے لگے رہے'جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی۔
- (۲) لیعنی نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور نہ تم اس قبرو غضب سے مجھے بچا سکتے ہوجو اللّٰہ کی طرف سے مجھے یر ہے۔
- (۳) مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں' اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک گر دانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی' جس اللہ نے ساری کا ئنات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا' بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا تھا؟
- (٣) بعض کتے ہیں کہ یہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے اور یہ اس کے ذکورہ خطبے کا تمنہ ہے۔ بعض کتے ہیں کہ شیطان کا کلام مِنْ فَبَلُ پر ختم ہو گیا' یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
- (۵) یہ اہل شقاوت و اہل کفرکے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق و رغبت پیدا ہو۔
- (۱) کینی آپس میں ان کا تحفہ ایک دو سرے کو سلام کرنا ہو گا۔علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر ہر دروازے سے داخل ہو ہو کر انہیں سلام عرض کریں گے۔
- (2) اس کامطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے 'جو گری ہویا سردی ہروقت کھل دیتا ہے۔ اس طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسان کی طرف لے جائے جائے جاتے ہیں تحلیمة طَیّبَة ّے

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَنَكَّرُونَ 👁

وَمَثَلُكِمِمَةٍ خِيئَةَةٍكَنَّجَرَةٍ خَيِيثَة لِمُثَثَّتُ مِنُ فَوُقِالْأَرْضِ مَالَهَامِنُ قَرَادٍ ۞

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ امْنُوالِ الْقَوْلِ التَّابِّ فِي الْحَيْوَ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَنُضِلُ اللهُ الظَّلِمِينَ ۖ فَيَغَمُّلُ اللهُ مَالِينَا ۚ وَ

ہے' اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرما یا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔(۲۵)

اور ناپاک بات کی مثال گندے در خت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا۔ اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ (۲۹)

ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، (۲) ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بھا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔(۲۷)

اسلام ' يا لا الله الاالله اور شجرة طيب سے مجور كاور خت مراد ہے۔ جيساكه صحيح حديث سے ثابت ہے۔ (صحيح بخارى ' كتاب العلم باب الفهم في العلم ومسلم كتاب صفة القيامة 'باب مثل المؤمن مثل النخلة )

(۱) کلمۂ خبیثہ سے مراد کفراور شجرۂ خبیثہ سے حنظل (اندرائن) کا درخت مراد ہے۔ جس کی جز زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں۔ نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں' نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ یاتے ہیں۔

(۲) اس کی تغییر صدیث میں اس طرح آتی ہے کہ "موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے " تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ پس کمی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان ﴿ يُحَبِّ اللهُ الَّذِيْنَ المَنْوَ ﴾ کا رصحیح بہخادی "تفسیر سورة إبراهیم وصحیح مسلم" کتاب الدہنة وصفة نعیمها "باب عرض مقعد المست علیہ وإثبات عذاب القبر) ایک اور حدیث میں ہے کہ "جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہیں ہے۔ پس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اے اٹھا کراس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے " وہ مومن ہو تا ہے تو جواب ویتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اے جہم کا ٹھائنہ وکھاتے ہوں اور اس کی رسول ہیں۔ فرشتے اے جہم کا ٹھائنہ وکھاتے ہوں اور اس کی رسول ہیں۔ فرشتے اے جہم کا ٹھائنہ وکھاتے ہوں اس کی بیل وہ دو نوں ٹھکانہ دکھاتے اور اس کی اور سے بھر دیا جاتے ہیں کہ اس سے پوچھا جاتا ہے من ربی گو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتے ہیں اللہ کہ کہ اللہ علیہ وسلم (اور میرے پنیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں)۔ الإسلام می) و نَبِیتِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم (اور میرے پنیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں)۔ الإسلام میں) و نَبِیتِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم (اور میرے پنیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں)۔ (تغیرابن کیم)

ٱڬڎۣ؆ۧڔٳڸٙٳڷڒؽؽۜڔۘ؉ٙڶۉٳۼڡ۫ؠؘؾٳڶؿٷؙۿ۫ؠٲۊؙڷڡٙڷۊڡٞڡؙۿؙۄؙ ۮٳڒٳڵڹۘڗٳڔ۞۫

جَهَنَّوَ يَصُلُونَهَا وُبِئُسَ الْقَرَارُ 💮

وَجَعَلُوْالِلهِ اَنْدَادًالِيُضِلُواعَنُ سَبِيْلِهُ

قُلْ تَمَثَّعُوا فَإِنَّ مَصِيْرِكُوْ إِلَى النَّادِ ۞

قُلُ لِعِبَادِى الَّذِيُنَ الْمَثُوا لِيُقِيمُو االصَّلُوةَ وَيُنُفِقُوا مِمَّادَنَ قُنْهُمُ سِكَّا وَعَلاينَية ثَيْنُ قَبْسُلِ اَنْ يَاأَتِنَ يَوُمُّ لِاسَيُمُ فِيهُ وَلَاخِلْلُ ۞

ٱللهُ الَّــٰ فِى خَـلَقَ السَّــٰ لُوتِ وَالْأَرْضُ وَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّـمَا أَـ مَا مُّ فَاتَفَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرٰتِ رِنْمُ قَالُكُمُّ وَسَحَّرُكُمُ الْفُلُكَ لِتَمِرَى فِي الْبَعْرِ بِأَمْرِهِ \* وَسَحَّرَ

کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کوہلاکت کے گھر میں لاا تارا۔ (۲۸)

لعنی دو زخ میں جس میں یہ سب جائیں گے' جو بدترین ٹھکاناہے-(۲۹)

انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا ئیں۔ آپ کمہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو تمہاری بازگشت تو آخر جنم ہی ہے۔ (۲) (۳۰)

میرے ایمان والے بندوں سے کہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پچھ نہ پچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خریدو فروخت ہو گی نہ دوستی اور محبت۔ (۱۳)

الله وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس

(۱) اس کی تفییر ضیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں '(بخاری- تفییر سورہ ابراہیم) جنہوں نے رسالت محمدیہ کا افکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑکراپنے لوگوں کو ہلاک کروایا 'تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے اور مطلب سے ہو گاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت الله بناکر بھیجا' پس جس نے اس نعمت کی قدر کی 'اسے قبول کیا' اس نے شکرادا کیا' وہ جنتی ہو گیا اور جس نے اس نعمت کو رد کر دیا اور کفرافتیار کیے رکھا' وہ جنتی قرار پایا۔

(٢) يه تهديد و تو يخ ب كه دنيامين تم جو كچه چا چو كرلو ، مُركب تك؟ بالآخر تمهارا مُهكانه جنم ب-

(٣) نماز کو قائم کرنے کامطلب ہے کہ اے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے 'جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انفاق کامطلب ہے کہ زکو قادا کی جائے 'ا قارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا دریخ خوب خرچ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کادن ایسا ہو گا کہ جمال نہ خرید وفروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کی کے کام آئے گی۔

لَكُوالْكِنْهُرَ شَ

وَسَخُولَكُوالشَّهُسَ وَالقَّهَرَ دَآبِبَيْنِ ۚ وَسَخَرَلَكُو النَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۞

ۅؘڵؿؗڴڎڝٞؿؙػؙڸؠۜ؆ؘ سَٱلتُنُوهُ وَلِنُ تَعُدُّوُانِعَبَتَاهِلهِ ڵٳڞؙٷۿٳؙڶۣ؈ؘٳڵٟۺٚٵڽ ڵڟٷ۫ڴڲؘڐڒٞ۞ٛ

میں کردیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے علم سے چلیں پھریں۔ای
نہ دیاں اور نہریں تمہارے افتیار میں کردی ہیں۔ (۳۲)
اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو منخر کر دیا ہے کہ
برابر ہی چل رہے ہیں (۲)
اور رات دن کو بھی تمہارے
کام میں لگار کھاہے۔ (۳)
اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے

ای کے تہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ (۳) اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ (۵) یقینا انسان بڑا ہی ہے انساف اور ناشکرا ہے۔ (۳۳)

(۱) الله تعالیٰ نے مخلو قات پر جوانعامات کئے ہیں 'ان میں سے بعض کا تذکرہ یمال کیاجارہاہے۔ فرمایا آسان کو چھت اور زمین کو چھونا بنایا۔ آسان سے بارش نازل فرما کر مختلف فتم کے درخت اور فصلیں اگائیں 'جن میں لذت و قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہیں اور انواع واقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف ہیں اور ذائع 'خو شبواور فوا کہ بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جمازوں کو فد مت میں لگا دیا کہ وہ تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں 'انسانوں کو بھی ایک ملک سے دو سرے ملک میں پہنچاتے ہیں اور سمان تجارت بھی ایک جگہ سے دو سری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور بھاڑوں سے چشے اور نہریں جاری کردیں تاکہ تم بھی سیراب ہواور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔

(۲) لیعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں 'مجھی ٹھمرتے نہیں رات کو' نہ دن کو۔ علاوہ ازیں ایک دو سرے کے پیچھے چلتے ہیں لیکن مجھی ان کاباہمی تصادم اور مکمراؤ نہیں ہو تا۔

(٣) رات اور دن ان کا باہمی نفاوت جاری رہتا ہے۔ کبھی رات ون کا پچھ جھے لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن ارت کا پچھ جھے لے کر لمبیا ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ ابتدائے کا نئات سے چل رہا ہے اس میں یک سرمو فرق نہیں آیا۔ (٣) لینی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو۔ اور بعض کتے ہیں جے تم طلب کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے اور جے نہیں مانگتے 'لیکن اسے پنہ ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے 'وہ بھی دیتا ہے۔ غرض تمہیں ذندگی گزارنے کی تمام سمولتیں فراہم کرتا ہے۔

یں روری روارے کی مہا ہو یں مراہم رہا ہے۔

(۵) یعنی اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں انہیں کوئی حیطہ شار میں ہی نہیں لا سکتا۔ چہ جائیکہ کوئی ان نعمتوں کے شکر کا حق اوا کرسکے۔ ایک اثر میں حضرت واود علیہ السلام کا قول نقل کیا گیاہے۔ انہوں نے کہا"اے رب! میں تیرا شکر کس طرح اوا کروں؟ جب کہ شکر بجائے خود تیری طرف ہے مجھ پر ایک نعمت ہے"۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اے واود! اب تو نے میرا شکر اوا کر دیا جب کہ تو نے یہ اعتراف کرلیا کہ یااللہ میں تیری نعمتوں کا شکر اوا کرنے سے قاصر ہوں"۔ (تفیر ابن کشر) اللہ کی نعمتوں پر شکر اوا کرنے سے خفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انسانی کرتا ہے۔ باکس میں اللہ سے فافل ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبُرِهِ يُوُرَتِ اجْعَلُ هِـٰ نَا الْبُلَدَ الِمِنَّا وَّاجُنُنْهِىُ وَبَنِى َانْ نَعْبُدَ الْأَصَنَامَرُ ﴿

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلُنَ كَثِيرُ المِّنَ النَّاسِ \* فَ مَنْ تَعِمَىٰ فَإِنَّهُ مِنِّىٰ وَمَنْ عَصَائِنْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ تَحِمِيْوُ @

رَبَّنَآاِنَیَ اَسُکَنْتُ مِنُ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِی ذَرُءِعِنْدَ بَیْرِیَّ الْمُحَرَّولِارَبَّنَالِیُوْتِ یُمُوا الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلُ اَفْہِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِئَ إِلَیْهِهُ

(ابراہیم کی بیہ دعابھی یاد کرو) جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پرورد گار! اس شہر کو امن والا بنادے' (ا) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی ہے نیاہ دے- (۳۵)

اور سیری اولاد و بت پر م سے پاہ دے انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ (۱۳ پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ (۳۷)

اے ہمارے پرورد گارا میں نے اپنی پچھ اولاد (<sup>(۳)</sup> اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھرکے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پرورد گارا بیہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں '<sup>(۳)</sup> پس تو پچھ لوگوں <sup>(۵)</sup> کے دلوں کو ان کی طرف

<sup>(</sup>۱) "اس شر" ہے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں ہے قبل بید دعاکی کہ اسے امن والا بنادے اس لیے کہ امن ہو گاتو لوگ دو سری لغتوں ہے ہمی سیح معنوں میں متنتع ہو سکیں گے ور نہ امن و سکون کے بغیر تمام آسائٹوں اور سہولتوں کے باوجود 'خوف اور دہشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے عام معاشروں کا صال ہے۔ سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں اس دعاکی برکت ہے اور اسلامی حدود کے نفاذ ہے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہے صانبا الله عن الله من الله من الله میں اللہ من قائم ہے صانبا الله عن الله میں اس والفتن یہاں انعامات اللیہ کے ضمن میں اسے بیان فرماکر اشارہ کردیا کہ قریش جمال اللہ کے دیگر انعامات سے غافل ہیں۔ اس خصوصی انعام ہے بھی غافل ہیں کہ جیسے امن والے شہر کاباشدہ و بیایا۔

<sup>(</sup>۲) گمراہ کرنے کی نسبت ان چھر کی مورتوں کی طرف کی جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے' باوجود اس بات کے کہ وہ غیرعاقل ہیں 'کیونکہ وہ گمراہی کا باعث تھیں اور ہیں۔

<sup>(</sup>٣) مِن ذُرِّيَّتِيٰ مِن مِن تبعيض كے ليے ہے يعنى بعض اولاد- كہتے ہيں حضرت ابراہيم عليه السلام كے آثھ صلى بيٹے تھ'جن میں سے صرف حضرت اساعیل علیه السلام كو يهال بسایا- (فتح القدير)

<sup>(</sup>٣) عبادات میں سے صرف نماز کاذکر کیا ،جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے۔

<sup>(</sup>۵) یمال بھی من تبعیض کے لیے ہے۔ کہ کچھ لوگ مراداس سے مسلمان ہیں۔ چنانچہ وکھ لیجئے کہ کس طرح ونیا بھر کے مسلمان مکمہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور جج کے علاوہ بھی ساراسال میہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام أَفْنِلَدَةَ النَّاسِ (لوگوں کے دلوں) کھتے تو عیسائی 'یہودی' بجوسی اور دیگر تمام لوگ مکہ چنچے۔ مِنَ النَّاسِ کے مِنْ نے اس وعاکو مسلمانوں تک محدود کردیا۔ (ابن کیش)

وَارْبُ قَهُ وُمِّنَ الشَّمَرٰتِ لَعَكَّهُ وُ يَشُكُرُونَ 👁

ىرَبَّىٰنَاۤ إِنَّكَ تَعُكُوُما نُخْفِئ وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَحُفَىٰ عَلَى اللهِ مِنْ شَكُنُ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاۤ أَهِ ۞

> كَنْمَنُولِلهِ الَّذِئ وَهَبَ لِيْ حَلَى الْكِبَوِ السُلْمِعِيْلَ وَاسْحَقَّ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيتُعُ الدُّعَالَ ⊛

رَتِ اجْعَلْنِي مُقِينُو الصَّلْوةِ وَمِنُ ذُرِّتِيَّيُ أُرَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآ ہِ ۞

رَبَّنَااغُفِرُ إِلْ وَلِوَالِدَىٰ َ وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ يَوْمَرُ يَعُوُمُ الْحِسَاكِ ۞

مائل کر دے- اور انہیں پھلوں کی رو زیاں عنایت فرما<sup>(۱)</sup> ناکہ بیہ شکر گزاری کریں-(۳۷)

اے ہمارے پروردگار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں- زمین و آسان کی کوئی چیزاللہ پر پوشیدہ نہیں- <sup>(۲)</sup> (۳۸)

اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بردھاپے میں اساعیل و اسحاق (علیہما السلام) عطا فرمائے۔ کچھے شک نہیں کہ میرا پالنمار اللہ دعاؤں کاسننے والا ہے۔ (۳۹)

اے میرے یالنے والے! مجھے نماز کلیابند رکھ اور میری اولاد

سے بھی '''' اے ہمارے رب میری دعاقبول فرما۔ (۴۰) اے ہمارے پرورد گار! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش <sup>(۳)</sup> اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن

(۱) اس دعا کی تاثیر بھی و کھے لی جائے کہ مکہ جیسی ہے آب و گیاہ سرز مین میں 'جمال کوئی پھل دار درخت نہیں ' دنیا بھر

کے پھل اور میوے نمایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں اور جج کے موقع پر بھی 'جب کہ لاکھوں افراد مزید وہاں پہنچ جاتے
ہیں ' پھلوں کی فراوانی میں کوئی کی نہیں آتی ہے و کھذا مِن لُطف اللہِ تعالیٰ و کَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَبَرَحْمَتِهِ ، اَسْتِجَابَةً
لِنَجُولِيلِهِ إِبْرَاهِينَمَ ۔ عَلَيْهِ السَّلاَمُ کما جاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مائگی 'جب کہ پہلی دعا (امن والا بنا

دے) اس وقت مائگی 'جب اپنی الجیہ اور شیر خوار بچاساعیل کو اللہ تعالیٰ کے تھم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ (ابن کشر)

دب) مطلب یہ ہے کہ میری دعا کے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے 'اس شروالوں کے لیے دعا سے اصل مقصد تیری رضا ہے تو
تو ہم چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے 'آسان و زمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں۔

(٣) اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی 'جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ انہیں پھر کی مور تیوں کو پوجنے سے بچاکر رکھنا۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھروالوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ تبلیغ و دعوت میں انہیں اولیت دینی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعلیٰ فی تعلیم کو بھی حکم دیا ﴿ وَاَنْذِنْ مَعْشِدُو اَلْفُورُ مِیْنِیَ کَالْاَفُرُ مِیْنِیَ کَالْدُورُ مِیْنِیَ کَالْدُورُ مِیْنِیَ کَالْدُورُ مِیْنِیَ کَالْدُورُ مِیْنِیَ کَالْدُورُ مِیْنِیَ کَالِیْ اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ﴿ وَانْدِنْ مَعْشِدُورُ اَلْكُورُ مِیْنِیَ کَالْدُورُ مِیْنِیَ کَالُورُ مِیْنِی کَالِیْ مُورِ اِسْ کِیْنِی کَالِیْ فَرِی رِشتہ داروں کو ڈرائے !"۔

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعااس وقت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے باپ کا عَدُوُّ اللهِ ہوناواضح نہیں ہوا تھا' جب یہ واضح ہو گیا کہ میراباپ اللہ کادشمن ہے تو اس سے اظهار براءت کر دیا۔ اس لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں چاہے وہ قرابت قریبہ ہی کیول نہ رکھتے ہول۔ حباب ہونے لگے۔ (۱۳)

ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آئکھیں

بھٹی کی پھٹی رہ جائنس گی۔ <sup>(۱)</sup> (۴۲)

وہ اپنے سراوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے '''

خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے ا

دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳)

لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کردے جب کہ ان کے پاس عذاب آجائے گا'اور خلالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب

میں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت

میں بھٹ سورے سریب سے وقت سے بی ہی ہیں۔ دے کہ ہم تیری تبلیغهان لیں اور تیرے پینمبروں کی آبعداری

دے کہ ہم بیری بیٹی مان میں اور بیرے پیمبروں می بابعداری میں لگ جائیں۔ کیاتم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھارہے

میں لا جا ہیں۔ لیا م اس سے پھنے بی سمیں ہیں ھارہے تھے؟کہ تمہارے لیے دنیاہے ٹلناہی نہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴۴۲)

اور کیاتم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں

نے اپنی جانوں پر ظلم کیااور کیاتم پروہ معاملہ کھلانہیں کہ ہم

نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ ہم نے (تو تمہارے سمجھانے کو)بہت می مثالیں بیان کردی تھیں۔ (۵۵) وَلَاتَحُسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًاعَتَمَايَعُمُلُ الظُّلِمُونَ هُ وَكَانَحُسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًاعَتَمَا يَعُمُلُ الظُّلِمُونَ هُ

اِتَّمَايُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهُ وَالْأَبْصَارُ ۗ

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِى رُءُوْسِهِمْ لَايَرْتَكُْ الَيْهِمْ طَوْفَهُوْوَافِهُنَا تَهُمُوهَوَاءُ ۞

وَٱنْدِرِ التّاسَ يَوْمَ يَأْتِنْهُومُ الْعَنَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوارَتَبَأَ اَخِرْنَا إِلَّى اَجَلِ قَرِيْكٍ نَجُبُ دَعُوتَكَ وَنَتْمِيع الوُّسُلَ اَوَلَوْتَكُوْنُوَا أَشْمَهُمُومِنَ قَبْلُ اللَّمْثِيْنَ ذَوْلِ ۞

وَّسَلَنَتُمْ فِيُمَسْلِكِنِ الَّذِيُّنَ طَلَمُوَّا اَفْشُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُوْكَيْفَ فَعَلَنَابِهِمْ وَضَرَّبْنَالْكُوْالْمَثَالَ ۞

<sup>(</sup>۱) یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ ہے-اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مهلت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مٹواخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مٹواخذہ اللی ہے نہیں نچ سکے گا' جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہو گا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی-

<sup>(</sup>٢) مُهطِعِيْنَ - تيزى سے دوڑر ب بول گے- دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ مُهطِعِیْنَ إِلَى الدّاء ﴾ (القصر ٨٠) "بلانے والے کی طرف دوڑیں گے" مُفنِعِي رُءُوسِهم حیرت سے ان کے سراٹھے ہوئے ہول گے-

<sup>(</sup>٣) جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر اور خوف اپنے بارے میں انہیں ہو گا'ان کے پیش نظران کی آنکھیں ایک لحظہ کے لیے بھی پست نہیں ہوں گی اور کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) لینی دنیامیں تم قتمیں کھا کھا کر کما کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت ودوزخ نہیں 'اور دوبارہ کے زندہ ہوناہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعن عبرت کے لیے ہم نے تو ان تجیبل قوموں کے واقعات بیان کر دیئے ہیں 'جن کے گھروں میں اب تم آباد ہو اور

فَقُلْ مَكُوُّوا مَكُوهُمُو وَعِنْدَاللهِ مِكْرُهُمُوْ فَلِنْ كَانَ مَكُوْهُمُ لِتَرُوُل مِنْهُ الْحِبَالُ ۞

فَلاَتَحْسَبَنَ لللهُ مُخْلِفَ وَمُدِةٍ رُسُلَهٔ أِنَّ اللهَ عَزِيْزُدُو انْتِتَامِ ۞

يَوْمَرَّبُدَّلُ الْأَرْضُ غَيُرَالْاَرْضِ وَالتَّمَاوْتُ وَبَرَرُوُالِلهِ الْوَاحِدِالْقَقَالِ ﴿

وَتَرَى الْنُجْرِمِيْنَ يَوْمَهِذٍ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْرَصُفَادِ ۞

یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کاعلم ہے (۱) اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے بہاڑا پنی جگہ سے ٹل جائیں۔ (۲) (۲۷)

آپ ہرگزیہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنی نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا' (۳) اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ (۳۷)

جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسان (۵) بھی' اور سب کے سب الله واحد غلبے والے کے روبرو ہول گے-(۴۸)

آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔(۴۹)

ان کے کھنڈرات بھی تمہیں دعوت غورو فکر دے رہے ہیں۔ اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑواور ان کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی۔ پھرتم بھی اسی انجام کے لیے تیار رہو۔

- (۱) یہ جملہ حالیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیاوہ کیا' درال حالیکہ انہوں نے باطل کے اثبات اور حق کے رد کرنے کے لیے مقدور بھر جیلے اور مکر کیے اور اللہ کو ان تمام چالول کاعلم ہے یعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو سزادے گا۔
- (۲) کیونکہ آگر پہاڑٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ بر قرار نہ ہوتے 'جب کہ سب پہاڑا پی اپنی جگہ ثابت اور بر قرار ہیں۔ بیان نافیہ کی صورت میں ہے۔ دو سرے معنی إِن مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ کے لیے گئے ہیں۔ لیعنی یقینا ان کے مکر تو استے برے تنظیم کی میں اپنی جگہ ہے۔ دو سرے معنی إِن مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ کے لیے گئے ہیں۔ لیعنی یقینا ان کے مکر تو استے برے سے مشرکین سے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ ہے فرایا: ﴿ تَکَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُن مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن کی اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجا کیں اس بات پر کہ انہوں نے کہا الله رحمٰن کی اولاد ہے"۔
- (٣) لیعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے' وہ یقینا سچا ہے' اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔
  - (٣) لیعنی اپنے دوستوں کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔
- (۵) امام شو کانی فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہویا ذات کے لحاظ سے۔ یعنی یہ آسان و زمین اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے یا ویسے ہی ذاتی طور پر یہ تبدیلی آئے گی'نہ یہ زمین رہے گ نہ یہ آسان- زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسان بھی کوئی اور- حدیث میں آتا ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'

سَرَامِيْلُهُوْمِّنُ قَطِرَانٍ وَتَغَثَّلَى وُجُوْهَهُوُ التَّارُ ۗ

لِيَجْزِى اللَّهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَالِ ﴿

ۿؙڬٲڹڬٷؙٞڷۣڵؾؙٳڛٷڸؽؙڬٷٳڽ؋ٷؽۼۘڬڬٷٞٳٙٲؽۜٮٵۿؙٷٳڵۿٷٳڝ ۊٞڸؽؙؙڴٷؙٷڰۄٳٳڰڒڷؠٵڽ۞

## 事。 (资訊致) · 事

## بِنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ

ان کے لباس گندھک کے ہول گے <sup>(۱)</sup> اور آگ ان کے چروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ (۵۰)

یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر مخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کابدلہ دے ' بیٹک اللہ تعالی کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔(۵۱)

یہ قرآن (۲) تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ ہوشیار کردیے جائیں اور بخوبی معلوم کرلیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے اور آکہ عقلندلوگ سوچ سمجھ لیں۔(۵۲)

سور اَ جر کل ہے اور اس کی ننانوے آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع کر تاہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مہمان بردار حم والاہے-

الر'یه کتاب اللی کی آیتیں ہیںاور کھلے اور روشن قرآن کی۔ <sup>(۳)</sup> (۱)

"يُخشَرُ النَّاسُ يَومَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْس فِيهَا عَلَمْ لأَحَدِه. (صحيح مسلم وصفة القيامة الباب في البعث والنشون "قيامت والح دن لوگ سفير بهورى زيين پر اکشے بول كے جو ميده كى روئى كى طرح ہوگى- اس ميں كى كاكوئى جمنذا (يا علامتى نشان) نہيں ہوگا"- حضرت عائشہ اللي عن لوچياكہ جب يہ آسان و زمين بدل ديئے جائيں گے تو پھرلوگ اس دن كمال ہول كے ? نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "صراط پر" يعنى بل صراط پر واله فرمايا كه "لوگ اس دن بل كے قريب اندهر بل صراط پر - (حوالة فدكور) ايك يمودى كے استفسار پر آپ مائيليم نے فرماياكه "لوگ اس دن بل كے قريب اندهر ميں ہول كے" - (صحيح مسلم - كتاب الحيض اباب بيان صفة منى الوجل)

- (۱) جو آگ سے فور اَ بھڑک اٹھتی ہے۔علاوہ ازیں آگ نے ان کے چرول کو بھی ڈھانکا ہوا ہو گا۔
- (٢) يه اشاره قرآن كى طرف ب ' يا يجيل تفعيلات كى طرف 'جو ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا ﴾ يمان كى كئي بين-
- (۳) کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے' جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جس طرح ﴿ وَتُدُجَاءَكُوْمِنَ اللهِ ذُومٌ وَّ کِ بِنُ تَبُومُنُ ﴾ (المصافدۃ ۱۵) میں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے یعنی یہ قرآن کامل اور نہایت عظمت و شان والا ہے۔

رُبَمَايُوَدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوالْوَكَانُوْامُسُلِمِيْنَ ﴿

ذَرُهُمُ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِ هِمُ الْاَمَـُلُ فَسَوُنَ يَعُلُنُونَ ۞

وَمَاالْهُلُلُنَامِنُ قَرُيَةٍ إِلَا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ۞

مَاتَنبِقُ مِنُ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَايَسُتَا خُرُونَ ٠

وَ قَالُوْ الْيَاتَهُا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿

لَوْ مَاتَأْتِيْنَاٰ إِلْلَمْلَلِمُّةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿

مَانُنَزِّلُ المُلَيِّكَةَ إِلَا بِالْحَقِّ وَمَاكَانُوْ آلِذَامُنُظَرِيْنَ ۞

وہ بھی وقت ہو گا کہ کافراپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ <sup>(۱)</sup> )

آپ انہیں کھا تا 'نفع اٹھا تااور (جھوٹی)امیدوں میں مشغول ہو تا چھوڑد بیجئے میہ خود ابھی جان لیں گے۔ (۳)

کسی بہتی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگربیہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ (۴)

کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگ بردھتا ہے نہ چھے رہتا ہے۔ (۵)

انہوں نے کماکہ اے وہ مخص جس پر قرآن ا آرا گیاہے یقیناتو تو کوئی دیوانہ ہے۔(۲)

اگر تو سچاہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا- <sup>(۳)</sup>(2)

ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی ا تارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔(۸)

(۱) یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت 'جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جب جہنم میں چلے جائیں گے یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا' جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گایا میدان محشر میں' جہاں حساب کتاب ہو رہا ہو گااور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ رُدِیمااصل میں تو تحشیر کے لیے ہے لیکن کبھی تقلیل کے لیے بھی استعمال ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقعے پر ہوتی رہے گی لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

(۲) یہ تهدید و تو پیخ ہے کہ یہ کافرو مشرک اپنے کفرو شرک سے باز نہیں آرہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجئے' یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہولیں اور اپنی امیدیں برلا کیں۔ عنقریب انہیں اپنے کفرو شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

(٣) جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں ' تو فوراً ہلاک نہیں کر ڈالتے ' بلکہ ہم ایک وقت مقرر کئے ہوئے ہیں ' اس وقت تک اس بستی والوں کو مسلت وے دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وقت آجا تا ہے تو انہیں ہلاک کرویا جاتا ہے پھروہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے۔

(٣) یه کافروں کے کفروعناد کابیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کتے اور کہتے کہ اگر تو (اے محمر صلی اللہ علیہ وسلم) سچاہے تواپنے اللہ سے کمہ کہ وہ فرشتے ہمارے پاس جھیج تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں۔

(۵) الله تعالی نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی جیجتے ہیں یعنی جب ہماری تھمت و مشیت عذاب جیجنے کی مقتضی

إِنَّانَحُنُ نَزَّلْنَاالدِّكُرْوَإِنَّالَهُ لَلْحَفِظُونَ ①

وَلَقَدُارُسُ لُمُنَامِنُ قَبُلِكَ فِي شِيْعِ الْأَوَّ لِمُن ٠

وَمَايَاتِيَهُوْمِينَ تَسُولِ إِلَا كَانُوْالِهِ يَسْتَهُوْمُونَ ﴿
كَانَاكِ نَسْلَكُ فِنْ قُانُوبِ النَّجْرِينَ ﴿

لاَيْؤُمِنُوْنَ يِهٖ وَقَدُخَلَتُسُنَّةُ الْأَوِّلِيْنَ ®

ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹)

ہم نے آپ سے پہلے اگل امتوں میں بھی اپنے رسول (برابر) بیصیج-(۱۰)

اور (کین) جو بھی رسول آیاوہ اس کانداق اڑاتے۔ (۱۱) گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح میں رچادیا کرتے ہیں۔ (۱۲)

وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہواہے۔ <sup>(۱۳</sup>)

ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہو تاہے اور پھروہ مهلت نہیں دیے جاتے' فور اہلاک کردیے جاتے ہیں۔ (۱) گینی اس کو دست پر دنیانہ ہے اور تحریف و تغریبے بجانا یہ ہمارا کام ہے۔ جنائحہ قر آن آج تک ای طرح محفوظ ہے ج

(۱) یعنی اس کو دست برد زمانہ ہے اور تحریف و تغیر ہے بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک ای طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا گراہ فرقے اپنے اپنے گراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تحریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن بچیلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر ہے محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریف اور تغیر کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہردور میں موجود رہی ہے 'جوان کے گراہانہ عقائد او رفاط استد لالات کے تارو پود بھی تحریف است معنوی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہردور میں موجود رہی ہے 'جوان کے گراہانہ عقائد او رفاط استد لالات کے تارو پود بھی تی اس بھیرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگر م عمل ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کو یہ ال "ذکر " (یا در ہانی اور تھیجت ہونے) کے پیلوکو' نبی صلی اللہ جس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جمان کے لیے "ذکر " (یا در ہانی اور تھیجت ہونے) کے پیلوکو' نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت کے تابذہ نعق ش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کر کے' قیامت تک کے لیے ہاتی رکھا گیا ہے۔ گویا ورسیرت نبوی میں تابذہ نعق ش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کر کے' قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سیر شرف ورسین کا در سیرت نبیش کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سیر شرف اور محفوذ کیت کا داستہ ہیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سیر شرف اور محفوذ کیت کا معام تجیبل کی بھی کر تاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔

- (۲) یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی' ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے نہیں معالمہ کیا ہے۔
- (٣) لیخی کفراور رسولوں کا استہزا ہم مجرموں کے ولوں میں وال دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں 'یہ نبیت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے گو ان کا یہ فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مثیت سے رونما ہوا۔
- (۳) لینی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے کہ تکذیب و استہزا کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کر تا رہاہے۔

وَلُوْفَتَحْنَا عَلِيْهِمُ بَابًامِّنَ السَّمَآ فَظُلُوٓ الْفِيهِ يَعُرُجُونَ ﴿

لَقَالُوْ ٓ الْغَالِمُوْتُ اَبْصَادُنَا بِلْ عَنْ قَوْمُ مِّسْمُوْرُوْنَ ۞

وَلَقَدُجَعَلُنَافِي السَّمَأَءُ بُرُوْجًا وَزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِيْنَ 🕲

وَحَفِظُهٰهَا مِنُ كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيْمٍ ﴿ الكِنَدِ الْهُ تَتَهُمُ اللَّهِ مِنْ الْهِيْهِ مِنْ

اِلامِنِ اسْتَرَقَ السَّمُعَ فَأَتَبُعَهُ فِيهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِيدُنَّ @

اور اگر ہم ان پر آسان کا دروازہ کھول بھی دیں اور بیہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں(۱۴)

تب بھی میں کمیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیاہے۔ (۱۱)

یقیناً ہم نے آسان میں برج بنائے ہیں <sup>(۳)</sup> اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجادیا گیاہے-(۱۲)

اور اسے ہر مردود شیطان کے محفوظ رکھاہے۔ <sup>(۱۳)</sup> ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھپے

(۱) لینی ان کا کفروعناد اس حد تک بردها ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف اگر خود ان کے لیے آسان کے دروازوں سے آسان کے دروازوں سے آسان پر آئیں جائیں "تب بھی انہیں اپنی آئکھوں پر یقین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ ہماری نظربندی کردی گئی ہے یا ہم پر جادو کردیا گیا ہے 'جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کررہے ہیں کہ ہم آسان پر آجا رہے ہیں۔ حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔

(۲) بُرُوج \* بُرُج کی جمع ہے 'جس کے معنی ظهور کے ہیں۔ ای سے تَبَرُّج \* ہے جو عورت کے اظهار زینت کے معنی میں استعال ہو تا ہے۔ یہاں آسان کے ستاروں کو بُرُوج ہیں کہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ بُرُوج ہے مراد شمس و قمراور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں 'جو ان کے لیے مقرر ہیں۔ اور یہ ۱۲ ہیں 'حمل ' ثور 'جوزاء ' سرطان 'اسد ' سنبلہ ' میزان 'عقرب ' قوس ' جدی ' دلو 'حوت۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا طال معلوم کرتے ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں البتہ ان سے تغیر پذیر ہونے والے واقعات و حوادث جانے کا دعو کی کرنا ' جیسے آج کل بھی جالموں میں اس کا خاصا چر چا ہے۔ اور لوگوں کی قستوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا کہ ان کا کوئی تعلق دنیا میں و قوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے نہیں ہوتا ' جو کچھ بھی ہوتا ہے ' صرف ہے۔ ان کا کوئی تعلق دنیا میں و قوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے نہیں ہوتا ' جو کچھ بھی ہوتا ہے ' صرف مشیت اللی ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر مشیت اللی ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے۔ علاوہ ازس ہی واضح کیا ہے کہ یہ آسان کی زینت بھی ہیں۔

(٣) رَجِنِمٌ مَّرْ جُومٌ کے معنی میں ہے ، رَجْمٌ کے معنی سَلَسَار کرنے لیعنی پھرمارنے کے ہیں۔ شیطان کو رہیم اس لیے کما گیا ہے کہ یہ جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کر آتو آسمان سے شماب ٹا قب اس پر ٹوٹ کر گرتے۔ پھر دہیم ملعون و مردود کے معنی میں بھی استعمال ہو تا ہے 'کیوں کہ جے سَلَسَار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھیٰ کی جاتی ہے۔ یماں اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے کہ ہم نے آسانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم سے ۔ لیعنی ان ستاروں کے ذریعے ہیں۔ ذریعے سے 'کیوں کہ یہ شیطان کو مار کر بھاگئے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

وَالْأَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَارَوَاسِيَ وَانْبُتُمَا فِيهُا مِنْ كُلِّ شَيُّ مُّوْزُوْنِ ®

وَجَعَلْنَالَكُوُ فِيهَامَعَا بِشَ وَمَنَ لَسُتُوْلَهُ بِرِنْ قِينَ 🏵

وَانُ مِّنَ ثَنَّىُ ۚ الْاِعِنْدَنَاخَزَالَهِٰهُ ۚ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ اِلَّالِقِدَىٰ يِتَعَلَّوْمِ ۞

دھکتا ہوا (کھلا شعلہ) لگتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر (ائل) پہاڑ ڈال دیئے ہیں' اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگادی ہے۔ (۱۹)

اور ای میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں (<sup>(۳)</sup> اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس بین (۵) اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز ہے ابارتے ہیں-(۲۱)

- - (٢) مَوْزُونٌ بمعنى مَعْلُومٌ بإبه اندازه يعنى حسب ضرورت

مرجا ئیں گے۔

- (٣) مَعَایِشَ ، مَعِینشَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لیے بیشار اسباب ووسائل پیدا کردیے -(۴) اس سے مراد نوکر چاکر نظام اور جانور ہیں۔ یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے 'جن پر تم سواری بھی کرتے ہو'
- (۱) ان کے اور و روپو رسمتا اور ہوریں میں جوروں و مہارے میں کردیا ہے مان پر م وارق کی رہے ہوں۔
  سامان بھی لاد کر لے جاتے ہو اور انہیں ذرمح کر کے کھا بھی لیتے ہو۔ غلام لونڈیاں ہیں جن سے تم خدمت گزاری کا کام
  لیتے ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت
  میں ان کا رازق اللہ تعالیٰ ہے 'تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو 'اگر تم انہیں کھانا نہیں دو گے تو بھوک
- (۵) بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے لیکن زیادہ صحیح بات میہ ہے کہ اس سے مراد تمام کا نئات کے خزانے ہیں' جنہیں اللہ تعالیٰ حسب مثیت و ارادہ عدم سے وجود میں لا تا رہتا ہے۔

اور ہم جھیجے ہیں بو جھل ہوائیں' (۱) پھر آسان سے پانی برساکر وہ تہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ (۲۲)

ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی (بالآخر) وارث ہیں-(۲۳)

اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے مٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ (۲۴)

آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقینا وہ بردی حکمتوں والا برے علم والا ہے- (۲۵)

یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے' پیدا فرمایا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ (۳) سے پداکیا۔ (۲۷)

وَآرُسُلُنَا الِّذِيْحَ لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَا مِمَّاءً فَانْتَوْلُنَا مِنَ السَّمَا مُمَّاءً فَالسَّقِينَ السَّمَا وَمُنَا فَالسَّقِينَ السَّمَا وَمُنَا فَالسَّقِينَ السَّمَ المَّاتُولُ فِي فَرْزِيْنَ السَّمَا وَمُنَا السَّمَا وَمُنْ السَّمَا وَالسَّمُ السَّمِينَ السَّمَا وَمُنْ السَّلُمُ وَمُنْ السَّمَا وَمُنْ السَّمَا وَمُنْ السَّمَا وَمُنْ السَّمَ

وَ إِنَّالَنَحْنُ ثُمِّي وَنُمِينُتُ وَنَحْنُ الْوَرِثْوْنَ ﴿

وَلَقَتُ عَلِمُنَا الْمُسُتَقَدِّهِ مِينَ مِنْكُمُ وَلَقَتُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ﴿

وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُمُوْ إِنَّهُ خَكِيمُوْ عَلِيْهُ ۖ

وَلَقَّدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ مِّنُ حَمَيا مَسْئُوْنٍ °@

وَالْجِأَنَّ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ ثَارِالسَّمُوْمِ ۞

<sup>(</sup>۱) ہواؤں کو بو جھل' اس لیے کہا کہ بیان بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہو تا ہے۔ جس طرح لَفْحَةٌ عالمہ او نٹنی کو کہا جاتا ہے جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی سے پانی جو ہم آثارتے ہیں 'اسے تم ذخیرہ کرکے رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ سے ہماری ہی قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں 'کنوؤں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں 'ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیجی کر دیں کہ چشموں اور کنوؤں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے 'جس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالی بعض وفعہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھا تا ہے اللَّهُمَّ آخفظناً مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) مملی کی مختلف حالتوں کے اعتبارے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مٹی تواب بھیگی ہوئی طین گوند ھی ہوئی بدبودار ﴿حَمَوا مَسْنُونِ ﴾ یہ حَمَا مِسْنُونِ ﴾ یہ حَماِ مِسْنُونِ الله تعالی نے انسان کی تخلیق کاجس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آدم خاکی کا بھا حَماِ مَسْنُونِ (گوند ھی ہوئی سری ہوئی 'بدبودار) ملی سے بنایا گیا 'جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا (یعنی سلمال) ہو گیا۔ تواس میں روح پھوئی گئی اسی صلف الله کو قرآن میں دو سری جگہ کا افقہ خار (فحار کی ماند کہا گیا ہے۔ ﴿ خَلْقَ الْإِذْمَانَ مِنْ سے جیسے شیکراً ''

<sup>(</sup>m) جِنَّ کوجن اس لیے کما جاتا ہے کہ وہ آئکھوں سے نظر نہیں آیا۔ سورہ رحمٰن میں جنات کی تخلیق ﴿ مَالِيرِقِنْ تَالَدِ ﴾

وَاذْ قَالَ مَرَبُكَ لِلْمَلَيْكَةِ اِنِّى ْخَالِقُ ٱبَشَرَاقِيْنَ صَلْصَالِ مِِّنْ حَوِاتُسُنُوْنِ ۞

فَإِذَاسَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِمِنْ ثُرُفِي فَقَعُوالَهُ سَجِدِيْنَ ۞

فَسَجَكَ الْمَلَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿

اِلْآلِيلِيْسُ اِنَ اَنْ تَكُونَ مَعَ الشَّعِدِيْنَ @

قَالَ يَابِثْلِيْسُ مَالَكَ ٱلْانْكُونَ مَعَ الشِّعِدِيْنَ 💮

قَالَ لَيُؤَكُّنُ لِأَسْجُكَ لِبَشَهِ خَلَقْتَهُ مِنُصَلْصَالِ مِنْ حَاِنَسُنُوْنِ ۞

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ ﴿

وَإِنَّ مَلَيْكَ اللَّعُنَّةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞

اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی تھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں-(۲۸)

توجب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دول تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ (۲۹)

چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کرلیا- (۳۰) گر اہلیں کے۔ کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں

شمولیت کرنے سے (صاف) انکار کر دیا۔(۳۱) (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا اے اہلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟(۳۲)

وہ بولا کہ میں ایسانہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جے تونے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (۳۳)

فرمایا اب تو بمشت سے نکل جاکیوں کہ تو راندہ درگاہ ہے۔ (۳۳)

اور تجھ پر میری پھٹکارہے قیامت کے دن تک-(۳۵)

ے بتلائی گئے ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یمی کما گیا ہے' ﴿ خُلِفَتِ الْمَلاَثِكَةُ مِنْ نُورِ وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَّارِ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾ (كتاب الزهد؛ باب في أحاديث متفوقة) اس اعتبارے لووالى آگ يا آگ كے شطح كا ايك بى مطلب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) سجدے کا بیہ تھم بطور تعظیم کے تھا'عبادت کے طور پر نہیں۔ اور بید چونکہ اللہ کا تھم تھا'اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں۔ تاہم شریعت محربیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) شیطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کاخاکی اور بشرہو نا ہتلایا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشرکواس کی بشریت کی بناپر حقیراور کم تر سمجھنا ہیہ شیطان کافلفہ ہے 'جو اہل حق کاعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ای لیے اہل حق انہیاء علیم السلام کی بشریت کے مشر نہیں 'اس لیے کہ ان کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں بشریت سے ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں بڑیا۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِّ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿

اِلْ)يَمُمُ الْوَقْتِ الْمَعَلُوْمِ ۞ قَالَ رَتِ بِمَا اَغْوَيُتَنِّ لَازَتِّ نِّنَ لَهُـمُ فِي الْرَيْضِ وَلِاُغْوِيَنَّهُمُ اَجْمَعِيْنَ ۞

**الرُّعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ** ﴿

قَالَ هٰ ذَاصِرَاطُاعَلَ مُسْتَقِيْدُ ﴿

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لِكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنُّ اِلَّامِنِ التَّبَعَكَ مِنَ الْغُوِيْنَ ﴿ وَإِنَّ جَهَاتُمْ لِمَوْعِدُهُمُ الجَمْعِيْنَ ﴿ لَمَا سَبُعَةُ الْهَا بِثَائِلٌ بَابِ مِنْهُمُ مُؤُرُّةً قُدُورٌ ﴿ لَمَا سَبُعَةُ الْهَا بِثَائِلٌ بَابِ مِنْهُمُ مُؤُرُّةً قَدُورٌ ﴿

کنے لگا کہ اے میرے رب! مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں-(۳۱) فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت مل ہے-(۳۷)

روزمقرر کے وقت تک کی-(۳۸) مقربر

(شیطان نے) کہا کہ اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گراہ کیا ہے مجھے بھی قتم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں گااور ان سب کو بہکاؤں گا بھی -(۳۹)

سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔(۴۹)

ارشاد ہوا کہ ہاں ہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔(۱) (۲۸)

میرے بندوں پر تحقیے کوئی غلبہ نہیں '<sup>(۲) کی</sup>کن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں- (۴۲)

یقیناان سب کے وعدے کی جگہ جنم ہے۔ <sup>(۳۳</sup> (۴۳۳) جس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان

(m) کینی جتنے بھی تیرے پیرو کار ہوں گے 'سب جہنم کا ایند ھن بنیں گے۔ ا

<sup>(</sup>۱) لیعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے 'جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہو گا' میں انہیں اچھی جزا دوں گا اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے رائتے پر چلتا رہا ہو گا سے سخت سزا دوں گاجو جہنم کی صورت میں تیار ہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا- اس کا میہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہو گا' بلکہ مطلب میہ ہو کی گناہ ہیں سرزد نہیں ہو گا' بلکہ مطلب میہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہو گاکہ جس کے بعدوہ نادم اور تائب نہ ہوں کیوں کہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس اور توبہ وانابت الی اللہ کا داعیہ پیدانہ ہو- ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کر آچلا جا تا ہے' اور بالآخر داکی تباہی و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے- اور اہل ایمان کی صفت میں ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں-

کاایک حصہ بٹاہواہے۔(۱)

پر ہیز گار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔(۳۵)

(ان سے کما جائے گا)سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ <sup>(۳)</sup> (۴۷)

ان کے دلول میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا' ہم سب پچھ نکال دیں گے' (۳) وہ بھائی بھائی ہنے ہوئے ایک دو سرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔(۷۲) نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہال سے بھی نکالے جائیں گے۔(۳۸)

میرے بندوں کو خبردے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مهرمان ہوں- (۴۹) إِنَّ الْمُثَّقِينَ فِي جَنْتٍ وَّعُيُونٍ ۞

ادُخُلُوْهَابِسَالِمِ امِنِيْنَ ۞

وَتَرَعْنَامَا فِي صُدُوهِخِرِينَ عِلْ اِخْوَانَاعَل سُرُ رِيُّتَقْبِلِيْنَ ۞

لايَمَشُهُمُ فِيْهَانَصَبُّ وَمَاهُمُومِّنُهَا بِمُخْرَحِيْنَ ﴿

نَبِّئُ عِبَادِئَ آنَّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْهُ ﴿

(۱) یعنی ہر دروازہ مخصوص قتم کے لوگوں کے لیے خاص ہو گا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے 'ایک دہریوں کے لیے 'ایک دہریوں کے لیے 'ایک زادوازوں سے ایک زندیقوں کے لیے 'ایک زاندوں 'جو روں اور ڈاکوؤں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور درجے ہیں۔ پہلا طبق یا درجہ جنم ہے ' دو سرانظی 'پھر حظمہ 'پھر سعیر' پھر سقر' پھر جیم 'پھر ہاویہ ' سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہو گا۔ جنہیں پچھ عرصہ سزادینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ دو سرے میں میودی ' تیسرے میں عیسائی ' چو تھے میں صابی 'پانچویں میں مجوسی ' چھے میں مشرکین اور ساتویں میں منافقین ' ہوں گے۔ سب سے اوپر والے درجے کانام جنم ہے اس کے بعد ای تر تیب سے نام ہیں۔ (فتح القدیر)

(۲) جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جارہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو-متفین سے مراد شرک سے بیخ والے موحدین ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاصی سے بیخت رہے- جَنّاتِ سے مراد باغات اور عُیُونِ سے نہریں مراد ہیں- یہ باغات اور نہریں یا تو تمام متفین کے لیے مشترکہ ہوں گی 'یا ہر ایک کے لیے الگ باغات اور نہریں یا ایک ایک باغ اور نہرہوگی-

(٣) سلامتی ہر قتم کی آفات سے اور امن ہر قتم کے خوف ہے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دو سرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعادیں گے۔ یا اللہ کی طرف ہے ان کی سلامتی اور امن کااعلان ہو گا۔

(۳) دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں حسد اور بغض و عداوت کے جذبات رہے ہوں گے' وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے اور ایک دو سرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔

اورساته بی میرے عذاب بھی نہایت در دناک ہیں۔ (۵۰) انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا (بھی) حال سنا دو-(۵۱) کہ جب انہوں نے ان کے پاس آگر سلام کما تو انہوں نے کہاکہ ہم کو تو تم ہے ڈر لگتا ہے۔ (۱) (۵۲) انہوں نے کہاڈرو نہیں' ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ (۵۳) کما'کیااس بڑھایے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہوایہ خوشخری تم کیے دے رہے ہو؟ (۵۴) انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل تیجی خوشخبری ساتے ہیں آپ مايوس لوگون مين شامل نه جون- (۵۵) کما اینے رب تعالی کی رحمت سے ناامید تو صرف مراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ (۵۲) پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے (فرشتو!) تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ (۵۷) انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیج گئے بن-(۵۸)

وَآنَّ عَذَا ِىٰ هُوَالْعَذَابُ الْأَلِيُهُ ۞ وَنَيِّئُهُمْ عَنُ ضَيْفِ الرَّافِيْمُ ۖ ۞

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهُ فَقَالُوا سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُوْ وَجِلُوْنَ ﴿

قَالُوْالاَتَوْجُلُ إِنَّالْبَيْرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ۞

قَالَ)بَشُّرُتُمُونَ عَلَىٰآنُمَّتَىٰنِىَٱلْكِبَرُفَيْهِمَ تُبَشِّرُونَ ۞

قَالُوُابَشَّوْنِكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ الْقَيْطِيْنَ ۞

قَالَ وَمَنْ يَقْنُظُ مِنُ رَّحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الصَّالَوُنَ ﴿

قَالَ فَمَاخَطُبُكُمُ أَيُّهَا الْمُؤْسَلُونَ ٠

قَالُوْآ إِنَّا أُرْسِلْنَا ٓ إِلَّى قَوْمِ مُجْرِمِيْنَ 🕜

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بھنا ہوا 'چھڑا نہیں کھایا' جیسا کہ سور ہُ ہود میں تفصیل گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پنجبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہو تا' اگر پنجبرعالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں'کیوں کہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے مختاج نہیں ہیں۔

حن یں ہیں۔ (۲) کیو نکہ یہ اللہ کاوعدہ ہے جوخلاف نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں وہ ہربات پر قادر ہے کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں۔ (۳) بعنی اولاد کے ہونے پر میں جو تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہا ہوں تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں سے بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے ناامید ہوں۔ رب کی رحمت سے ناامید تو گراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ (۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے بوچھا۔

گرخاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچالیں گے۔(۵۹) سوائے اس (لوط) کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ (۲۰) جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پنچے۔(۲۱) تو انہوں (لوط علیہ السلام) نے کما تم لوگ تو پچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ (۲۲)

انہوں نے کما نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیزلائے ہیں جس میں بیالوگ شک شبہ کر رہے تھے۔ (۲۳) ہم تی سیال دور تھی جی اللہ کا میں میں میں الکا کا

ہم تو تیرے پاس (صرح) حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سیچے۔ (۲۳)

اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کمی حصہ میں چل دے اور آب ان کے پیچھے رہنا ''') اور (خردار) تم میں سے کوئی (پیچھے) مرکز بھی نہ دیکھے اور جمال کا تہمیں حکم کیاجارہاہے وہاں مطے جانا-(۱۵)

اور ہم نے اس کی طرف اس بات کافیصلہ کردیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ (۲۲) اور شہروالے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ (۲۲) إِلَّا الَ لُوْطِ النَّالَمُنَجُّوْهُ وَأَجْسَعِيْنَ ﴿

إِلَّا أَمَرَاتَهُ قَلَدُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينَ ۞

فَلَتَاجَأَءُالَ لُوْطِ إِلْمُؤْسِلُونَ ﴿
قَالَ إِلْكُمُ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴿

قَالُوابَلْ جِمُنْكَ بِمَاكَانُوافِيْهِ يَمْتَرُونَ ﴿

وَ اَتَيْنُكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّالَصْدِقُونَ ۞

فَأَسُو يَأْمُلِكَ بِفِطْحِ مِّنَ الَّيْلِ وَاشْبِعُ أَدْبَارُهُو وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُوْاَ حَدُّوًا مُضُوا حَيْثُ تُؤْمُرُونَ ۞

> وَقَمَّيْنَاًالِيُّهُوْلِكَ الْأَمْرَانَّ دَابِرَهَوُّلُاءٍ مَقْطُوُءٌ مُضيحِيْنَ ۞

> > وَجَاءَا هُلُ الْمُدِائِنَةِ يَسْتَبْثُورُونَ ﴿

(۱) میہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بالکل انجان تھے 'اس لیے انہوں نے ان سے اجنبیت اور برگا گئی کا اظہار کیا۔

(٢) لعنی عذاب اللی - جس میں تیری قوم کوشک ہے کہ وہ آبھی سکتا ہے؟

(٣) اس صریح حق سے بھی عذاب مراد ہے جس کے لیے وہ بھیج گئے تھے'اس لیے انہوں نے کہا ہم ہیں بھی بالکل سے۔ لینی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہیں۔ اس میں سے ہیں۔ اب اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قریب آپنجا ہے۔

(٣) ناكه كوئي مومن يتهين رب اوان كو آگ كرارب

(۵) لینی لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہے اس فیصلے ہے آگاہ کر دیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی 'یا دابِرَ سے مرادوہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا' فرمایا' وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا-

(١) ادهرتو حضرت لوط عليه السلام ك كهريس قوم كى بلاكت كابيه فيصله جو رباتها- ادهر قوم لوط كو پة چلاكه لوط عليه السلام

قَالَ إِنَّ لَهَوُلِآءٍ ضَيْفِي فَلَاتَفْضَحُونِ ﴿

وَاتَّعُوااللهَ وَلا تُخْزُون ۞ قَالُوْاآوَلُوْنَهُ فَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞

قَالَ هَوُلَا بَنَاتِنَّ إِنَّ أَنْ كُنْتُمْ فَعِلِينٌ ﴿

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرِتِهِمْ يَعْمَهُونَ 💮

فَأَخَذَتُهُو الصَّيْحَةُ مُثْرِقِينَ ﴿

(لوط عليه السلام نے) كما بيد لوگ ميرے مهمان ہيں تم مجھے رسوانه كرو- (۱) (۲۸)

الله تعالیٰ ہے ڈرواور مجھے رسوانہ کرو-(۲۹)

وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر(کی ٹھیکیداری) سے منع نہیں کررکھا؟<sup>(۲)</sup> (۷۰)

(لوط علیہ السلام نے) کہااگر تمہیں کرناہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۷)

تیری عمر کی قتم! وہ تو اپنی بدمستی میں سرگردال تھے۔ (۱۳)

پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے

کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو اپنی امرد پرسی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے ٹاکہ وہ ان سے بے حیائی کاار تکاب کر کے اپنی تسکین کر سکیں۔

- (۱) حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان ہیں انہیں میں کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں' اس میں تو میری رسوائی ہے۔
- (۲) انہوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہاکہ اے لوط! تو ان اجنبیوں کاکیا لگتا ہے؟ اور کیوں ان کی حمایت کر تاہے؟ کیا ہم نے کجھے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیاکر 'یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کرا سے ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ حضرت لوط علیہ السلام کو سے علم نہیں تھا کہ سے اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ اس داختی النہ اللہ کے بھیج ہوئے فرشتے ہیں ہوان فرشتوں کے ساتھ بد فعلی کے لیے مصرتھی 'جیسا کہ سورہ ہود میں سے تفصیل گزر چکی ہے۔ یماں ان کے فرشتے ہونے کاذکر پہلے آگیا ہے۔
- (٣) لینی ان سے تم نکاح کرلویا پھراپی قوم کی عور توں کو اپنی بیٹیاں کہا ایعنی تم عور توں سے نکاح کرویا جن کے حبالہً عقد میں عور تیں ہیں 'وہ ان سے اپنی خواہش یوری کریں۔
- (٣) الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم سے خطاب فرماكر ان كى زندگى كى قتم كھارہا ہے ، جس سے آپ كا شرف وفضل واضح ہے ۔ تاہم كى اور كے ليے الله تعالى كے سواكى اور كى قتم كھانا جائز نہيں ہے ۔ الله تعالى تو حاكم مطلق ہے ، وہ جس كى چاہے قتم كھائے اس سے كون يوچھنے والا ہے ؟ الله تعالى فرما تاہے كہ جس طرح شراب كے نشے ميں دهت انسان كى عقل ماؤف ہو جاتى ہے ، اى طرح يد اپنى بدمستى اور گراہى ميں استے سرگردال تھے كہ حضرت لوط عليه السلام كى اتنى محقول بات بھى ان كى سمجھ ميں نہيں آيائى ۔

بېزليا-<sup>(۱)</sup> (۲۳)

بالاً خرجم نے اس شهر کو اوپر تلے کر دیا<sup>(۳)</sup> اور ان لوگوں پر کنگر والے پھر<sup>(۳)</sup> برسائے -(۷۳)

بلاشبہ بصیرت والوں کے لیے (۱۳) اس میں بہت می نشانیاں ہیں-(۷۵)

یہ کہتی الی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی (عام گذرگاہ) ہے۔ (<sup>(۵)</sup>

اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے-(۷۷) ایکہ بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے- <sup>(۱)</sup> فَجَعَلُنَاعَإلِيهَاسَافِلَهَاوَ اَمُطَّرُنَاعَلَيُهِمُ حَجَارَةً فِنُ سِجِّيْكٍ ﴿

إِنَّ فِي ذَٰ إِلَكَ لَا يُتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞

وَإِنَّهَالَبِسَبِينُ إِثْمَةِيْمٍ ۞

إِنَّ فِيُ دُلِكَ لَاكِنَهُ لِلْمُؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ اَصْحُبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِينِينَ ﴿

- (۱) ایک چنگھاڑنے ' جب کہ سورج طلوع ہو چکا تھا'ان کا خاتمہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیے زور دار آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔
- (۲) کہا جا آیا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں اوپر والا حصہ پنچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے متہ و بالا کر دیا گیا' اور کہا جا تا ہے کہ اس سے مراد محض اس بہتی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے۔
- (۳) اس کے بعد ان پر کنگرفتم کے مخصوص پقربرسائے گئے۔اس طرح گویا تین فتم کے عذابوں سے انہیں دوچار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔
- (۲) گری نظرے جائزہ لینے اور غورو فکر کرنے والوں کو مُتوَسِّمِینَ کماجا تاہے۔ مُتَوَسِّمِینَ کے لیے اس واقع میں عبرت کے پہلو اور نشانیاں ہیں۔
- (۵) مراد شاہراہ عام ہے۔ یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پانچ بستیاں تھیں۔ سَدُومُ (بیہ مرکزی بستی تھی) صَعبةُ، صَعوةُ عَذْرَةُ اور دُومَا کما جاتا ہے کہ جرا کیل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر چڑھ گئے حتی کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھو تکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنیں اور پھران کو زمین پر دے مارا (ابن کشر) مگراس بات کی کوئی سند نہیں ہے۔
- (۱) اَیْکَةُ گھنے درخت کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے۔ اس لیے انہیں اَصْحَابُ الأَیْکَةِ (بن یا جنگل والے) کما گیا ہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہے اور ان کاعلاقہ تجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین کما جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ وَ إِنَّهُمَّا لِمِإِمَامِ ثُمِينِ ﴿

وَلَقَدُنَكُنَّبَ اَصُّعُبُ الْحِيْرِ الْمُوْسِكِينَ ﴿
وَانْتَيْنُاهُمُوالِيْتِنَافَكَانُواْعَهُمُامُعُوضِيْنَ ﴿

وَكَانُوْايَنْحِتُوْنَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوْتَا المِنِيْنَ 🕜

فَلْغَنَاتُهُ وُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿

فَمَااَغُنى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْيِبُونَ ٠٠

وَمَاخَلَقُنَاالسَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّالِهِ الْحَقِّ

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَائِتِيَةٌ نَاصُفِهِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ⊙

جن سے (آخر) ہم نے انقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر
کھلے (عام) راستے پر ہیں۔ (ا)
اور جمروالوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ (۱۰)
اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں (لیکن)
تاہم وہ ان سے روگر دانی ہی کرتے رہے۔ (۱۸)
یہ لوگ بہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھ' بے
خوف ہو کر۔ (۱۳)

پس ان کی کسی تدبیروعمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ (۸۴)

ہم نے آسانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب

چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے' (1) اور قیامت

- (۱) اِمَام مُبنین کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں 'جہال سے شب و روزلوگ گزرتے ہیں۔ دونوں شہرسے مراد قوم لوط کا شہراور قوم شعیب کامسکن- مدین- مراد ہیں- یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی تھے۔
- (۲) حجر حفزت صالح علیہ السلام کی قوم- عمود- کی بستیوں کانام تھا- انہیں اَصْحَابُ الْحِنجرِ (حجروالے) کما گیاہے- یہ بہتی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی- انہوں نے اپنے پیغیبر حفزت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا- کیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''انہوں نے پیغیبروں کو جھٹلایا' میہ اس لیے کہ ایک پیغیبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغیبروں کی تکذیب-
- (٣) ان نشانیوں میں وہ او نٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی' لیکن ظالموں نے اسے بھی قتل کرڈالا-
- (٣) یعن بغیر کی خوف یا احتیاج کے بہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔ ۹ ججری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم اس بہتی سے گزرے تو آپ ماٹھی ہے خرایا کہ رہے گئے ہوئے اس بہتی سے گزرو (ابن کثیر) صحیح بخاری و مسلم میں بھی ہے روایت ہے۔ نمبر ٣٣٣٣، مسلم نمبر ٢٢٨٥ء۔
  - (۵) حضرت صالح عليه السلام نے انہیں کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آجائے گا'چنانچہ چوتھے روزان پریہ عذاب آگیا۔
- (١) حق سے مرادوہ فوائد و مصالح ہیں جو آسان و زمین کی پیدائش سے مقصود ہیں۔ یا حق سے مراد محسن ( نیکو کار) کو اس

ضرور ضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن و خوبی (اور اچھائی) سے در گزر کر کے۔(۸۵)

یقیناً تیرار وردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے-(۸۲)

یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں (ا) کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھاہے۔(۸۷)
آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑا کیں '
جس سے ہم نے ان میں سے کئی قتم کے لوگوں کو بسرہ مند کر رکھاہے 'نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازہ جھکائے رہیں۔ (۱)

اور کہہ دیجئے کہ میں تو تھلم کھلاڈ رانے والا ہوں-(۸۹) جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا- <sup>(۳)</sup> (۹۰)

## إِنَّ رَبُّكَ هُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ 💮

وَلَقَادُ التَيْنَاكَ سَبُعُامِينَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُّالَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُّالَ الْمُثَالِينَ وَالْقُرُّالَ الْمُثَالِينَ وَالْقُرُّالَ الْمُثَالِينَ وَالْقُرُّالَ الْمُثَالِينَ وَالْقُرُّالَ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالَ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالَ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالَ اللَّهُ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالُ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالُ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالُ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالُ اللَّهُ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالُ اللَّهُ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالُ اللَّهُ الْمُثَالِقُ وَالْقُرُالُ اللَّهُ الْمُثَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُثَالِقُ اللْمُثَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُثَالِقُ اللَّهُ اللْمُلْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعِلِيلِي اللِيلِي اللْمُلِمِ اللْمُلْمِلُولُ اللْمُلْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمِ اللْمُلْمُ اللْ

لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَامَتَّعْنَاكِ ﴿ أَنُوَاجُامِّنُهُمُ وَلَاتَحُنِّنُ عَلَيْهِمُ وَاخْفِضْ جَنَاحِكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ⊙

2 22 2012 Aug 1986 23 C

وَقُلُ إِنْ آتَا النَّذِيْرُ الْفِيدِيُنُ ۞ حَمَّا اَنْزَلْنَاعَلَ الْمُقْتَسِدِيْنَ ۞

کی نیک کا اور بد کار کواس کی برائی کابدلہ دینا ہے۔ جس طرح ایک دو سرے مقام پر فرمایا ''اللہ ہی کے لیے ہے جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ناکہ وہ بروں کوان کی برائیوں کا اور نیکوں کوان کی نیکی کابدلہ دے (النجم ۱۳۰)

(۱) سَنبعُ مَثَانِیٰ ہے مراد کیا ہے؟ اس میں مفرین کا اختلاف ہے۔ صبحے بات یہ ہے کہ اس سے مراد سور و فاتحہ ہے۔ یہ سات آیتی ہیں اور جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں (مثانی کے معنی بار بار دہرانے کے کیے گئے ہیں) حدیث سے بھی ایک کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿ اَلْحَمُدُ لِلُودَ بِ الْعَلْمِینَ ﴾ یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں (صبح بخاری۔ تغیر سورة الحجر) ایک اور حدیث میں فرمایا «اُمُّ الْقُوآنِ سبع مثانی اور قرآن عظیم کا ذرکر بھی ساتھ ہی کیا گیا ہے۔

(٣) لیعنی ہم نے سور ہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعتیں آپ کو عطاکی ہیں 'اس لیے دنیا اور اس کی زیشیں اور ان مختلف فتم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑا کیں جن کو دنیائے فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں 'اس پر غم نہ کھا کیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں 'لینی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنا کیں۔ اس محاورہ کی اصل ہیہ ہے کہ جب پر ندہ اپنے بچوں کو اپنے سایم شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوو کو لینی پروں میں لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نرمی 'پیار و محبت کا رویہ اپنانے کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔

پروں میں لے لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نرمی 'پیار و محبت کا رویہ اپنانے کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔

(٣) بعض مضرین کے نزدیک أَنْوَلْنَا کا مفعول الْعَذَابَ محذوف ہے۔ معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں کھول کر ڈرانے والا

دُبِمَا ١٣

الذينن جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ٠

فَوَرَتِكَ لَنَسْنَكَنَّهُمُ ٱجْمَعِينَ ﴿

عَمَّا كَانُوْا يَعْمُلُوْنَ ۖ

فَاصُدَءُ بِمَاتُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ @

إِنَّاكَفَيْنَاكَ الْمُسُتَّفَةِ إِنِّنَ ۖ

الذينَ يَعْبَعَلُونَ مَعَ اللهِ إلهَا اخْرَافَمَ مُوفَ يَعْلَمُونَ 🏵

وَلَقَدُنَعُكُو النَّكَ يَضِيُثُ صَدُرُكَ بِمَايَقُولُونَ ﴿

فَمَيْتُمْ بِعَمْدِ رَبِّكَ وَكُنَّ مِنَ السَّجِدِينَ ﴿

وَاعُبُدُرَتِكِ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿

جنہوںنے اس کتاب اللی کے مکٹوے مکٹوے کردیئے-(۹۱) فتم ہے تیرے پالنے والے کیا ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے-(۹۲)

ہراس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔(۹۳)

پس آپ<sup>(۱)</sup> اس تھم کو جو آپ کو کیاجارہاہے کھول کر سنا دیجئے'!اور مشرکوں سے منبہ کچھیر لیچئے۔(۹۴)

آپ سے جو لوگ مخراین کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں- (۹۵)

جو اللہ کے ساتھ دو سرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا-(٩٦)

ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو تاہے-(۹۷)

آپ اپنے پروردگار کی تتبیج اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا کمیں۔(۹۸)

اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یمال تک کہ آپ کوموت آجائے۔ (۹۹)

ہوں عذاب سے 'مثل اس عذاب کے جو مُفتسِمِینَ پر نازل ہوا مُفتسِمِینَ کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب اللی کے نکڑے کلڑے کردیئے۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کردیا' اس کے بعض حصے کو شعر' بعض کو سحر(جادو) بعض کو کمانت اور بعض کو اساطیرالاولین (پہلوں کی کمانیاں) قرار دیا۔ بعض کتے ہیں کہ مُفتسِمِینَ سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات و انجیل ہیں۔ انہوں نے ان آسانی کتابوں کو متفرق اجزا میں بانٹ دیا تھا۔ بعض کتے ہیں کہ یہ معنوت صالح علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کو رات کے اندھرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿ تَعَالَمُنُواْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کَلُوں کے گؤالا، عِضِینَ کے ایک معنی یہ بھی کے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفرکرنا۔

(۱) آصندَعْ کے معنی ہیں کھول کربیان کرنا' اس آیت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے' اس کے بعد آپ نے تھلم کھلا تبلیغ شروع کردی-(فتح القدیر)

(٢) مشركين آپ كوساح ' مجنون 'كابن وغيره كتے جس سے بشرى جبلت كى وجد سے آپ كبيده خاطر بوت 'الله تعالى

## مورهٔ فحل کی ہے اور اس کی ایک سواٹھا کیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مهمیان بڑا رحم والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم آپنچا' اب اس کی جلدی نہ مجاؤ۔ (۱) تمام پاکی اس کے لیے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں سیر اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔(۱)

وہی فرشتوں کو اپنی وحی (۲) وے کر اپنے تھم ہے اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے (۳) لوگوں کو آگاہ کردو کہ میرے سوااور کوئی معبود نہیں'پس تم مجھے شے ڈرو۔(۲)

ای نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا <sup>(۳)</sup> وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ (۳)



## 

ٱكَى ٓٱمْرُالله وَلَلاتَسْتَعْجِلُونُا سُبُلُمْنَهُ وَتَعْلَى عَبَّا يُثْرِكُونَ ①

يُأَزِّلُ الْمَلَلِكَةَ بِالرُّوْجِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَتَنَآ ا

مِنْ عِبَادِ وَ أَنْ آنُذِرُ وَ النَّهُ لِآ اِلهَ إِلَّا آنَا فَاتَّقُونِ ۞

حَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْكِرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَ عَمَّا أَيْثُرِكُوْنَ ۞

نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ حمدو ثاکریں' نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں' اس سے آپ کو قلبی سکون مجھی ملے گااور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی' مجدے سے یمال نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔

- (۱) اس سے مراد قیامت ہے 'لیعنی وہ قیامت قریب آگئی ہے جے تم دور سمجھتے تھے 'پیں جلدی نہ مجاؤ 'یاوہ عذاب مراد ہے جے مشرکین طلب کرتے تھے -اسے مستقبل کے بجائے ماضی کے صیغ سے بیان کیا 'کیوں کہ اس کاو قوع یقینی ہے -
- (۲) رُوْحٌ ہے مراد وی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَكَدَٰلِكَ اُوْحَیْنَا اَلِیْكَ دُوْمًا قِنْ اَلْمِنَا كَانْتُ تَدَوِیْ مَالكِیْنِکُ وَلَا الِیْمِنَانُ ﴾ (المسودی-۵۲)"ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے تھم سے وحی کی'اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے' اور ایمان کیا ہے "۔
- (٣) مراد انبیا علیهم السلام میں جن پر وحی نازل ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ﴿ اَللهُ اَعْلَوْ سَیُ اَیْتَهُ اَلَٰ اِنْ اِسْدَ اَللهِ عَلَیْ اَللّٰهُ اَعْلَوْ سَیْ اَیْتَهُ اَلْہُ اَعْلَا اِنْ اِسْدَ خُوبِ جَانِتَا ہِ کہ وہ کمال اپنی رسالت رکھے۔ " ﴿ یُلِقِی الدُّوْمَ مِنْ اَمْرِ اِ عَلَیْ مَنْ یَشَا اَوْمِیْ عِبَادِ اِلْمِیْنُونَدَ وَ اَللّٰ اَللّٰ اِسْدَ مِن مِن اِ عِلْمَالُ عِنْ نَازُلُ فَرِمَا آ ہِ اَللّٰهِ مِن اَللّٰ عَلَا اِللّٰ عَلَى اَللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ
- (۳) کینی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں ہیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے اور وہ ہے جزاو سزا' جیسا کہ ابھی تفصیل گزری۔

خَكَقَ الْإِنْمَانَ مِنْ ثُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَخَصِيْرٌ مُبْدِينٌ ۞

وَالْأَنْفَامُر خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفُ ُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

وَلَكُوُّ فِيْهَاجَمَالُ حِيْنَ تُرِيْكُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ 👸

ۅؘؾۜڂڡؚڵؙٲڟؘؾٵػڎؙؙؙؙؙٳڶؠڮؠڰۏؾڴۏؙٷ۠ٳڶڸۼؚؽڡٳڷڒؠۺؚؾٞ ٵڵؚٷؙڝ۠ٵۣؾؘڗ؆ؙڋٷڷٷڰ۫ػڿؽؙۄۨٚ۞

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَبِيْرَ لِتَرَكَبُوُهَا وَذِيْنَةً \*

اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھروہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۲)

ای نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گری کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں (۲) اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔(۵)

اور ان میں تمهاری رونق بھی ہے جب چرا کرلاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ (۲)

اور وہ تمہارے ہوجھ ان شہوں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہال تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بقینا تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نمایت مہرمان ہے۔ (۷) گھوڑوں کو ' خچروں کو 'گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ (۱۳)

(۱) لیمنی ایک جامد چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے' جے منی کما جاتا ہے۔ اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے' پھراس میں اللہ تعالی روح پھو نکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کراس دنیا میں لا تا ہے جس میں وہ زندگی گزار تا ہے لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاطعے میں جھڑتا' اس کا انکار کر تایا اس کے ساتھ شریک ٹھمراتا ہے۔

(۲) ای احسان کے ساتھ دو سرے احسان کاذکر فرمایا کہ چوپائے (اونٹ 'گائے اور بکریاں) بھی ای نے پیدا کیے 'جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گری حاصل کرتے ہو 'مثلاً ان سے دیگر منافع حاصل کرتے ہو 'مثلاً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو' ان کے ذریعے سے ہل چلاتے اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہو' وغیرہ وغیرہ۔

(٣) نُرِینحُونَ جب شام کو چراگاہوں سے چرا کر گھر لاؤ تَسْرَحُونَ جب صبح چرانے کے لیے لیے جاؤ'ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں جس سے تہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو تا ہے۔ان دونوں او قات کے علاوہ وہ نظروں سے او جھل رہتے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں۔

(۳) لیعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم یہ زینت کا بھی باعث ہیں۔ گھوڑے ' خچر' اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہانے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھااور خچر۔ علاوہ ازیں کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اس لیے اس آیت میں جن تین جانوروں کا ذکر ہے ' یہ صرف

وَيَخُلُقُمُالاَتَعُلَمُوْنَ ۞

وَعَلَى اللهِ قَصُدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِّرٌ وَلُوْشَآ أَلَهَٰ لَا كُوُ اَجُمَعِينَ ۚ ۞

ۿؙۅؘٵ؆ڹؽؘٲڹٛۯؘڵۻٵڶۺۘٮٵؖ؞ٙ؉ؙٷڰۮ۫ۄٞٮؙؙ۫ٛۿؙۺٙڗڮ ٷٙڡؚڹؙۿۺٙڿۯۣڣؽؙڿؿؙٮؽؙؠؙٷڽؘ۞

وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کر تا ہے جن کا تہیں علم بھی نہیں۔ (۱)

اور الله پر سیدهی راه کابتا دینا ہے <sup>(۲)</sup> اور بعض ٹیڑهی راہیں ہیں' اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ <sup>(۳)</sup> (۹)

وہی تمہارے فائدے کے لیے آسان سے پانی برساتا ہے جے تم پیتے بھی ہواور اس سے اگے ہوئے در ختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو-(۱۰)

رکوب (سواری) کے لیے ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ صحیح احادیث سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے۔ حضرت جابر وہ التی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ آذِنَ فِی لُحُومِ الْخَومِ الْخَدِلِ (صحیح بخاری) کتاب المذہائے ، باب لحوم المخیل ومسلم کتاب الصید، باب فی اُکل لحوم المخیل) علاوہ ازیں صحابہ کرام الشیکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیراور مدینہ میں گھوڑا ذن کر کے اس کا گوشت لِکایا اور کھایا۔ آپ می نہیں فرایا (الماحظہ ہو صحیح مسلم، باب مذکور، و مسند اُحصد نبی کا اور کھایا۔ آپ می نہیں فرایا (الماحظہ ہو صحیح مسلم، باب مذکور، و مسند اُحصد نبی اس مدکور کو میں اس لیے کیا گیا اُس کے جو سوری کے حضمن میں اس لیے کیا گیا اگریت گھوڑے کی حلت کی حلت کی قائل ہے۔ (تغیر ابن کیر) یمال گھوڑے کا ذکر محض سواری کے حضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعال ای مقصد کے لیے ہے، وہ ساری دنیا میں بھیشہ انا گراں اور قیمتی ہوا کرتا ہے کہ خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا۔ لیکن خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا۔ لیکن کیر مدین نہیں کہ اس کو بلادلیل حرام تھمرادیا جائے۔

(۱) زمین کے زیریں جھے میں' اس طرح سمندر میں' اور بے آب و گیاہ صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرما تا رہتا ہے جن کاعلم اللہ کے سواکسی کو نہیں اور اس میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دیۓ ہوئے وہ اللہ کے دیۓ ہوئے اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جو ڑکروہ تیار کر تا ہے' مثلاً بس کار' رمل گاڑی' جماز اور ہوائی جماز اور اس طرح کی بے شار چیزیں اور جو مستقبل میں متوقع ہیں۔

(۲) اس کے ایک دو سرے معنی ہیں ''اور اللہ ہی پر ہے سید ھی راہ '' یعنی اس کا بیان کرنا۔ چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کردیا ' اس لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیٹر ھی ہیں یعنی گراہی کی ہیں۔

(۳) کیکن اس میں چول کہ جبرہو آباد رانسان کی آزمائش نہ ہوتی 'اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا' بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کرکے' انسان کوارادہ وافتلیار کی آزادی دی ہے۔

يُثَبِّتُ لَكُمْ يُدِ الزَّرُءَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيلَ وَالْإَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرْتِ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِتَوْمِ يَتَمَعَّمُونَ ۞

وَسَغَرَ لَكُوْالَيْلُ وَالنَّهَارُ ۗ وَالشَّهُسَ وَالْقَهَرَ ۗ وَالنَّهُوُومُ مُسَخَّرَتُ بِالْمَرِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالْمِتِ لِتَعْمِيَّغُقِلُونَ ۗ ۞

وَمَاذَرَالَكُوُ فِى الْأَرْضِ مُغْتَلِقًاٱلْوَاكُ ۚ إِنَّ فِى ذلك لَايَةً لِقَوْمٍ يَنْ كَرُونَ ۞

وَهُوَ الَّـٰنِىُ سَحَّرَ الْبَحْرَ لِمَتَأْكُلُوْ امِنْهُ لَـُمُّ اطِّرِيًّا وَتَسُتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْتَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِنَبْ تَغُوْامِنُ فَضْلِهِ

وَلَعَلَّكُمْ تَتْكُرُونَ ٠

اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقینا اس میں عقلند لوگوں کے لیے کی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ (۱۲)

اور بھی بہت می چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بیشک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔'''(۱۳)

اور دریا بھی ای نے تمہارے بس میں کردیے ہیں کہ تم اس میں سے (نکلا ہوا) تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی (چلتی) ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کافضل تلاش کرواور ہو سکتاہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) اس میں بارش کے وہ فوائد بیان کیے گئے ہیں' جو ہر مخص کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ نیزان کاذکر پہلے آچکا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں' چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف روال دوال رہتے ہیں اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہو آ' ستارے کس طرح آسان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں بھکے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہیں- یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں-

<sup>(</sup>٣) لینی زمین میں اللہ نے جو معدنیات ' نبا تات ' جمادات اور حیوانات اور ان کے منافع اور خواص ہیدا کیے ہیں ' ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

<sup>(</sup>۳) اس میں سمندر کی تلاظم خیز موجوں کو انسان کے تالع کر دینے کے بیان کے ساتھ 'اس کے تین فوا کہ بھی ذکر کیے ۔

وَالْقِّى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَعِنْدَ بِكُوْ وَالْهُرَّا وَّسُبُلًا لَعَلَّكُوْتَهُ تَدُونَ ۞

وَعَلَمْتٍ وَبِالنَّجُهِ هُمُويَهُمَّدُونَ 💮

اَفَمَنُ يَغُلُقُ كَمَنُ لَا يَغُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 🏵

وَانَ تَعُدُّوْانِعُهُ اللهِ لَاغُصُوْهَا أَنَّ اللهَ لَغَفُوْرُرَّعِيمُوْ 🏵

وَاللَّهُ بَعُلَمُ مَاشِّتُرُونَ وَ مَانَعُلِنُونَ 🕥

وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ لِايَعَلَقُونَ شَيْئًا وَهُوْ يُعُلَقُونَ ﴿

اور اس نے زمین میں بہاڑ گاڑ دیے ہیں ناکہ تمہیں لے کر ملج نه' (۱) اور نهریں اور راہیں بنادیں ناکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ (۱۵)

اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں۔ اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔(۱۶)

توکیاوہ جو پیدا کر تاہے اس جیساہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیاتم بالکل نہیں سوچتے؟ <sup>(۱۳)</sup> (۱۷)

اوراگرتم الله کی نعمتوں کا شار کرنا جاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بیشک الله بڑا بخشنے والامهرمان ہے۔ (۱۸)

اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرواللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ''')

اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر کتے 'بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے

ہیں۔ ایک بید کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو (اور مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی طال ہے۔ علاوہ ازیں طالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا طال ہے۔) دو سرے' اس سے تم موتی' سیبیاں اور جوا ہر نکالتے ہو' جن سے تم زیو ربناتے ہو۔ تیسرے' اس میں تم کشتیاں اور جماز چلاتے ہو' جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دو سرے ملک میں جاتے ہو' تجارتی سامان بھی لاتے' لے جاتے ہو' جس سے تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہو تا ہے جس پر تمہیں اللہ کا شکر ار ہونا چاہیے۔

(۱) یہ بہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ کا ایک احسان عظیم بھی 'کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا سکتا ہے جو چند سینٹروں اور لمحوں کے لیے آتے ہیں' لیکن کس طرح وہ بری بری مضبوط عمارتوں کو بچوند زمین اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کردیتے ہیں۔

(۲) نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے' کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں' دائیں بائیں' ثال جنوب' مشرق و مغرب ہر جہت کو سیراب کرتی ہیں-ای طرح راستے بنائے'جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو-

(٣) ان تمام نعتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے'لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو' انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں' بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ تم نے انہیں معبود بناکر اللہ کا برابر ٹھمرا رکھا ہے۔ کیاتم ذرا نہیں سوچتے؟

(۳) اوراس کے مطابق وہ قیامت والے دن جزااور سزادے گا۔ نیک کو نیک کی جزااور بد کواس کی بدی کی سزا۔

ېيں-(۲۰)

۔ مردے ہیں زندہ نہیں' <sup>(۲)</sup> انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کباٹھائے جائمیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۱)

تم سب کا معبود صرف اللہ تعالی اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبرے بھرے ہوئے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

بے شک و شبہ اللہ تعالی ہر اس چیز کو' جے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جے ظاہر کرتے ہیں' بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا۔ (۵) ان ہے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تممارے پروردگار

اَمُوَاتُ غَيْرُا حَيْلًا ﴿ وَمَا يَشُعُرُونَ ۚ اَيَّانَ بُبُعَثُونَ ۗ ۞

اِلهُكُوْالهُ وَالحِكَّا فَالَذِينَ لَايُوْمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمُومُ سُتَكَابِرُونَ ۞

لَحَرَمُ أَنَّ اللهَ يَعَلَّمُ مَالِيُتُوُّونَ وَمَالْيُعِلِنُونَ إِنَّهُ لَايُحِبُ الْمُسْتَلَبِينَ ۞

وَلِذَاقِينُ لَ لَهُومُ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُو ۗ قَالُوَا اَسَاطِيْرُ

(۱) اس میں ایک چیز کااضافہ ہے یعنی صفت کمال (خالقیت) کی نفی کے ساتھ نقصان یعنی کی (عدم خالقیت) کا ثبات - (فتح القدير)

(۲) مردہ سے مراد' وہ جماد (پھر) بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں۔ اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں۔ کیوں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا (جس کا انہیں شعور نہیں) وہ تو جماد کے بجائے صالحین ہی پر صادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کما بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ ''وہ زندہ نہیں ہیں'' اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جا تا ہے' جو کتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں' زندہ ہیں۔ اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت قبروں ہونے کے بعد' دنیوی زندگی کی کو نصیب نہیں ہو سکتی نہ دنیا سے ان کاکوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔

(٣) پھران سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟

(٣) یعنی ایک الله کاماننا منکرین اور مشرکین کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کتے ہیں ﴿ اَجَمَلَ الْاَلْهَ وَالْمَا اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اِلَّهُ اَلَّا اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَّا اَلَٰهُ اَلَّا اَلَٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْلِلْلْلِلْمُلْلِلْلْلِلْمُلْلِلْلْلِلْمُلْلِلْلِلْمُلْلِلْلِلْمُلْلِلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْلِلْمُلِلْلِلْمُلْلِلْمُلِلْلِلْمُلِلْلِلْمُلْلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلللللّٰ

(۵) آستِکبَارٌ کامطلب ہو تا ہے اپ آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینااور دو سروں کو حقیرو کمتر سمجھنا۔ کبر کی یمی تعریف حدیث میں بیان کی گئ- (صحیح مسلم کتاب الإیمان باب تحریم الکسروبیانه) سر کبر وغرور اللہ کو بخت ناپند ہے۔ حدیث میں ہے کہ ''وہ مخص جنت میں نہیں جائے گاجس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا''۔ (حوالہؓ نہ کور)

الْأَقَالِينَ ﴿

لِيَحْمِلُواً الْوُزَارَهُوُكَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةُ وَمِنُ اوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ الرَّسَاءَ مَا يَزِمُونَ ﴿

قَدُمَكَ رَاتَنِينَ مِن قَبُلِهِ مُ فَأَقَى اللهُ بُنْيَانَهُمُوْسِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلِيْهِ وُالسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ آتَ هُمُوالْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞

ثُعَرَيْدَ الله يَمَة يُغُونِيهِ وَيَقُولُ آيَنَ شُرَكَا مِنَ الّذِينَ كُنْهُ مُنَا أَوْنَ فِهُ وَكَالَ الّذِينَ أَوْلُوا الْحِلْوَ إِنَّ الْحِذْي

نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کمانیاں ہیں۔ (۱) (۲۳)

ای کا متیجہ ہو گاکہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی جھے دار ہوں گے جنیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھارہے ہیں۔ (۲۵)

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ممرکیاتھا' (آخر) اللہ نے (ان کے منصوبوں) کی عمار توں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں) پر (ان کی) چھتیں اوپر سے گر پڑیں' (۳) اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جمال کا انہیں وہم و ممان بھی نہ تھا۔ (۳)

پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالی انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گاکہ میرے وہ شریک کمال ہیں جن کے

<sup>(</sup>۱) یعنی اعراض اور استهزا کا مظاہرہ کرتے ہوئے سے مکذبین جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پچھے نہیں اتارا' اور سے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں جو پڑھ کرساتا ہے' وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے من کربیان کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ان کی زبانوں سے بیہ بات اللہ تعالی نے نکلوائی باکہ وہ اپنے ہو جھوں کے ساتھ دو سروں کا ہو جھ بھی اٹھا کیں۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا 'تواس شخص کوان تمام لوگوں کا جربھی ملے گاجو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنا کیں گے اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تواس کوان تمام لوگوں کے گناہوں کابار بھی اٹھاتا پڑے گاجواس کی دعوت پر گمراہ ہوئے''۔ (أبو داود ہمت اب السند 'باب لوزوم السند )

<sup>(</sup>٣) "پس الله (كاعذاب) ان كے پاس اليي جگه سے آيا جمال سے ان كو وجم و كمان بھي نہ تھا"۔

الْيَوْمَرَوَاللَّنُّوءَعَلَىالكَلِفِي يُنَ ﴿

الَّذِيْنَ تَتَوَفِّهُ هُوُالثَّلِكَةُ كَالِيمِّ اَنْفُسِهِ مُؤَفَّلُقُواْالتَّلَوَ مَاكُنَّا تَعُلُّ مِنْ مُؤَوِّبُلِ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ إِمِمَا كُنْتُوْتَعُمَكُونَ ﴿

> فَادُخُلُوۡۤالَبُوۡابَجَوۡابَجَهَــٰتُمَ خَلِيئِنَ فِيُعَاٰفَلِيثُنَ مَثْوَىالْمُتَكَابِّرِیْنَ ۞

بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے<sup>، (۱)</sup> جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے <sup>(۲)</sup>کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چیٹ گئے۔ (۲۷)

وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں' فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ (۳)کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جانے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ (۲۸)

پس اب تو جینگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ<sup>، (۵)</sup> پس کیا ہی برا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا-(۲۹)

- (۱) لیمنی یہ تو وہ عذاب تھے جو دنیا میں ان پر آئے اور قیامت والے دن اللہ تعالی انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا'تمهارے وہ شریک کهال ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھهرا رکھے تھے' اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لڑتے جھڑتے تھے۔
  - (۲) کینی جن کو دین کاعلم تھاوہ دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے۔
- (٣) یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں یعنی سمع و طاعت اور عابری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ۔﴿ وَاللّٰهِ وَتَهُاكُنُا مُشْرِیكُنِی ﴾ (الاُنعام ٣٠٠) "اللہ کی قتم ، ہم مشرک نہیں تھے" دو سرے مقام پر فرمایا "جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کراپنی پاس جمع کی ہوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ جمع کرے گاتو اللہ کے سامنے بھی یہ اس طرح (جھوٹی) قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ (المجادلة ۱۸۔)
- (۳) فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ بعنی تم جھوٹ بولتے ہو' تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کاریکارڈ محفوظ ہے' تمہارے اس انکار سے اب کیا ہے گا؟
- (۵) امام ابن کیر فرماتے ہیں' ان کی موت کے فور اُ بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جہم قبر میں رہتے ہیں (جہاں اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے جہم و روح میں بعد کے باوجود' ان میں ایک گونہ تعلق پیدا کرکے ان کو عذاب دیتا ہے' (اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے) پھر جب قیامت بہا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کردیے جائیں گے۔

مَعَيْلَ لِلَّذِيْنَ الْتَعَوَّا مَاذَّا اَنْزَلَ رَعُبُمُّ قَالُوْاخَيُرًا \* لِلَّذِيْنَ ٱحْسَــُ فُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ثَوَلَدَا اُوالْاَخِرَةِ حَيْزُوْلَيْعُودَا (الْتَقَعِيْنَ ﴿۞

جَنْتُ عَدُن يَدُ خُلُونَهَا تَغَرِىُ مِن تَخْتِهَا الْأَنْهُ لَهُمُ فِيْهَا مَايَشُكَ وَن كَذَلِكَ يَغِزى اللهُ الْمُتَّقِيْنَ ۞

الَّذِيُّنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمُلَوِّكَةُ كَلِيِّدِيْنَ لَيْقُولُوْنَ سَلَّوْعَلَيْكُوْ ادْخُلُواالْحَنَّةَ بِمَا كُنْتُوْتَعْمَلُونَ ۞

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا اَنْ تَالِيَّهُوُ الْمَلَيِكَةُ اَوْ يَالِّيَ اَمُورَيَّكَ ۚ كَنْلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمُونَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ

اور پر ہیز گاروں سے پوچھا جا تا ہے کہ تہمارے پروردگار نے کیانازل فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا- جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے' اور یقینا آنرت کا گھر تو بہت ہی بھترہے' اور کیاہی خوب پر ہیز گاروں کا گھرہے۔(۳۰)

جیشگی والے باغات جمال وہ جائیں گے جن کے نیجے ضریر بہہ رہی ہیں 'جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پر ہیز گاروں کو اللہ تعالی ای طرح بدلے عطا فرما تاہے۔(۳۱)

وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے سلامتی ہے اور اس جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ (۳۲)

کیا یہ ای بات کا انظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا حکم آجائے؟ (۱۳) ایبای

(۱) ان آیات میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ، آمِیْنَ یَارَبُّ الْعَالَمِیْنَ.

(۳) کینی کیا یہ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے یا رب کا تھم (یعنی عذاب یا قامت) آمائے۔

كَانُوُآآنَفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ 🕝

الْبَكْغُ الْمُبِينُ ۞

فَاصَابَهُهُ مَيِّنَاكُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَافُوْاكِهِ يَسُمَّهُ فَذِهُ وَنَ شَ وَقَالَ الَّذِينَ اَشْرَكُوْ الوَشَاءَ اللهُ مَاعَبَدُ نَامِنُ دُونِهِ مِنْ شَعُ الْخَنُ وَلَا البَّافُ نَا وَلاحَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَعُنْ كَنَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَا

ان لوگوں نے بھی کیاتھا جو ان سے پہلے تھے۔ (۱) ان پر اللہ تعالی نے کوئی ظلم نہیں کیا (۲) بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ (۳۳) (۳۳)

کرتے رہے۔ کہ (۳۳)
پی ان کے برے اعمال کے نتیج انہیں مل گئے اور جس
کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیرلیا۔ (۳۳)
مشرک لوگوں نے کما کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم اور
ہمارے باپ دادے اس کے سواکسی اور کی عبادت ہی نہ
کرتے 'نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔
میں فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو
صرف تھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ (۵۵)

<sup>(</sup>۱) یعنی اس طرح سرکشی اور معصیت' ان سے پہلے لوگوں نے افتیار کیے رکھی' جس پر وہ غضب اللی کے مستحق ہے ۔

<sup>(</sup>۲) اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا- رسولوں کو بھیج کراور کتابیں نازل فرما کران پر ججت تمام کردی-

<sup>(</sup>m) لیعنی رسولوں کی مخالفت اور ان کی تکذیب کر کے خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

<sup>(</sup>٣) لینی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کاعذاب آجائے گا۔ توبیہ استہزا کے طور پر کہتے کہ جااپنے اللہ سے کمہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کردے۔ چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیرلیا جس کاوہ نداق اڑاتے تھے 'پھر اس سے بچاؤ کاکوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا۔

<sup>(</sup>۵) اس آیت میں اللہ تعالی نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیری کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں' اگر ہماری ہے باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ابنی قدرت کا لمد سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا' وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں' اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شہرے کا زالہ "رسولوں کا کام صرف پہنچا دیتا ہے "کہ کہ کر فرمایا۔ مطلب ہے ہے کہ تہمارا ہے گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سے روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے بری تختی سے روکا ہے۔ اس لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا اور کتا ہی با اور ہر نبی نے آگر سب سے پہلے اپی قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگڑ یہ پند نہیں کرتا کہ لوگ شرک کریں کو نکہ اگر اسے بید کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگڑ یہ پند نہیں کرتا کہ لوگ شرک کریں کو نکہ اگر اسے بید ہوتا تو اس کی تردید کے لیے وہ رسول کیوں بھیجتا؟ لیکن اس کے باوجود اگر تم نے رسولوں کی تحکذیب کر کے شرک کا

وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُواالطّاغُوتُ فَمِنْهُمُومَّنَ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمُ مَنْحَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّللَةُ فَمِنْدُو فِي الْرَضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَالِمَةً الْمُكَلِّدِينُنَ ۞

اِنْ تَحْرِصُ عَلْ هُل مُهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى مَنْ يُغِيلُ وَمَالَهُوُ يِّنْ ثُلِيدِيْنَ ۞

وَ اَشْمَهُوا بِاللهِ جَهُ لَا اَيْمَا نِهِ فُرِلا بَيْعَتُ اللهُ مَنْ يَمُونُ وَ وَ اَشْمَهُوا بِاللهِ جَهُ لَا اللهِ اللهُ مَنْ يَمُونُ وَ اللهِ اللهُ ال

ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور بعض پر گراہی خابت ہو گئی' (۱) پس تم خود زمین میں چل پھر کر دکھے لوکہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا پچھ ہوا؟ (۳۲) گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن گو آپ ان کی ہدایت نہیں دیتا جے گراہ کر دے اور نہ اللہ تعالی اسے ہوایت نہیں دیتا جے گراہ کر دے اور نہ

وہ لوگ بوی سخت سخت قسیس کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا۔ (<sup>۳)</sup>کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا ہے تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے' لیکن اکثرلوگ جانتے نہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۸)

ان کاکوئی مدد گار ہو تاہے۔ (۳۷)

راستہ افتیار کیااور اللہ نے اپنی مشیت تکوینیہ کے تحت قمراً وجبراً تہمیں اس سے نہیں روکا' تو یہ تو اس کی اس حکمت و مصلحت کا ایک حصہ ہے' جس کے تحت اس نے انسانوں کو ارادہ و افتیار کی آزادی دی ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیران کی آزمائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمارا پیغام تم تک پہنچا کریمی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعال نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اسے استعال کرو! ہمارے رسول کی کچھ کر سکتے تھے' جو انہوں نے کیا۔ اور تم نے شرک کر کے آزادی کا غلط استعال کیا جس کی سزادا تمی عذاب ہے۔

<sup>(</sup>۱) ندکورہ شبے کے ازالے کے لیے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہرامت میں رسول بھیجااور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی' انہوں نے اس کی پرواہی نہ کی۔

<sup>(</sup>۲) اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اے پیغیر! تیری خواہش یقیناً یمی ہے کہ بیہ سب ہدایت کا راستہ اپنالیس لیکن قوانین النیہ کے تحت جو گمراہ ہو گئے ہیں' ان کو قو ہدایت کے راتے پر نہیں چلا سکتا' بیہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گ' جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) کیوں کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا' انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا- اس لیے رسول جب انہیں بعث بعد الموت کی بابت کتا ہے تو اسے جھٹلاتے ہیں 'اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس یعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں' قسمیں بھی بڑی تاکید اور یقین کے ساتھ۔

<sup>(</sup>۳) ای جمالت اور ب علمی کی وجہ سے رسولوں کی تکذیب و مخالفت کرتے ہوئے دریائے کفر میں ڈوب جاتے ہیں-

لِيُمَيِّنَ لَهُوُ الَّذِي يَعْتَلِفُوْنَ فِيُهِ وَلَيَعْلَوَ الَّذِيْنَ كَثَوُوْاَ الْهُوُكَاذُاكِنِينِ فِي

إِنَّمَا قُولُنَالِشَىٰ أَإِذَا الْدَنْهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِ اللَّهِ مِنْ بَعُدِمَا ظُلِمُو النَّبُوَّتُنَهُمُ فِي الدُّنْيَا صَلَعُ النَّبُو تَنَهُمُ فَ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَكَجُرُ الْخِزَةِ ٱلْبَرْلَوْ كَانُوْ الْعَلَمُونَ ﴿

اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے استہ تعالیٰ صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافراپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ (اس (۳۹))
ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہو تا ہے کہ ہوجا 'پس وہ ہوجاتی ہے۔ (اس)
جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے (۳) ہم انہیں بمتر سے بمتر ٹھکانا دنیا میں عطا فرما کیں گے (اور آخرت کا تواب تو بہت ہی بینا ہے (۵) کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ (۱۲)

(۱) میہ وقوع قیامت کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالی ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقویٰ کو اچھی جزا اور اہل کفرو فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا- نیز اس دن اہل کفر پر بھی میہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ قیامت کے عدم وقوع پر جو قشمیں کھاتے تھے' ان میں وہ جھوٹے تھے۔

(٣) ہجرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کی خاطراپناوطن 'اپ رشتے دار اور دوست احباب جھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آست میں ان ہی مهاجرین کی نضیلت بیان فرمائی گئی ہے 'یہ آست عام ہے جو تمام مهاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ یہ ان مهاجرین کے بارے میں نازل ہو جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے ننگ آکر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد عور توں سمیت ایک سویا اس سے زیادہ تھی 'جن میں حضرت عمان غنی ہو اللہ اور ان کی زوجہ - دخر رسول مان کی ہی حضرت رقیہ اللہ علی تھی۔

(٣) اس سے رزق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے' جو مسلمانوں کا مرکز بنا- امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ دونوں تولوں میں منافات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھربار چھوڑ کر بجرت کی تھی' اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ان کا تھم البدل عطا فرمادیا- رزق طیب بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں افتدار و تمکن عطا فرمایا-

(۵) حضرت عمر والتي نے جب مهاجرين وانصار كو وظيفے مقرر كيے تو ہر مهاجر كو وظيفه ديتے ہوئے فرمایا- هَذَا مَا وَعَدَكَ

الَّذِيْنَ صَبَرُوُا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿

وَمَا اَرْسُلْنَا مِنَ تَمْيُكَ الَّادِجَالَاثُوْجِيَّ اِلَّيْرِمُ فَسُعَلُوَااهْلَ الذِّكْوِلِنَ كُنْتُوْلِاَتَعْلَمُوْنَ ﴿

بِالْبَيِّنِيتِ وَالزُّبُرُووَاَنْزِلُنَّالِيَكِ الدِّكْرِلِمُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَانُزِّلَ اِلِيُهِمْ وَلَعَ**لَا**مُوْتَيَقَّكُوْنَ ۞

اَفَاَمِنَ النَّذِيْنَ مَكَوُ السَّيِّاتِ اَنْ يَخْمُونَ اللَّهُ بِمُ الْوَرْضَ اَوْيَاتِيَهُ وُلُعَذَاكِ مِنْ حَيْثُ لاَيَتْ مُوُونَ ﴿

اوُيَانَّنُهُمُ فِي تَقَلِّبُهِمُ فَمَاهُمُ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿

وہ جنہوں نے دامن صبرنہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے-(۴۲)

آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی جھیجتے رہے' جن کی جانب وحی ا مارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرلو۔ (۱) (۲۳۳)

دلیوں اور کتابوں کے ساتھ 'ید ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف آثارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں' شاید کہ وہ غورو فکر کریں۔(۴۲۳)

بدترین داؤ بچ کرنے والے کیااس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسادے یا ان کے پاس الی جگہ سے عذاب آجائے جمال کاانہیں وہم گمان بھی نہ ہو۔(۴۵)

یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ <sup>(۲)</sup> یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کوعاجز نہیں کر <del>سکت</del>ے۔ (۴م)

اللهُ فِي الدُّنْيَا "يه وه ب جس كا الله نے دنیا میں وعدہ كیا ہے" وَمَا أَدَّخَرَ لَكَ فِي الآخِرَةِ أَفْضَلُ "اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے 'وہ اس سے كہیں بمتر ہے" (ابن كثير)

(۱) أَهْلُ الذِّحْرِے مراد اہل كتاب ہيں جو پچھلے انبيا اور ان كى تاريخ نے واقف تھے- مطلب بيہ ہے كہ ہم نے جتنے بھى رسول بھیج واللہ علیہ وسلم بھى اگر انسان ہيں تو بيہ كوئى نئ بات نہيں كہ تم ان كى بشريت كى وجہ سے ان كى رسالت كا انكار كردو- اگر تمہيں شك ہے تو اہل كتاب سے بوچھ لوكہ پچھلے انبيا بشر تھے يا ملائكہ؟ اگر وہ فرشتے تھے تو پھر بے شك انكار كردينا اگر وہ بھى سب انسان ہى تھے تو پھر محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كى رسالت كا دكار كودينا ؟ اگر وہ بھى سب انسان ہى تھے تو پھر محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كى رسالت كا محض بشريت كى وجہ سے انكار كودن؟

(۲) اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں' مثلاً ا- جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ ۲- جب تم کاروبار کو فروغ و دینے کے لیے مختلف حیلے اور طریقے افقتیار کرو ۳- یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ- میہ نَقلُبٌ کے مختلف مفہوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان صور توں ہیں بھی تمہارا مؤاخذہ کر سکتا ہے۔

ٱوؙؽٳٛٛڂؙڬۿؙؠؙعل*؞ۼۘۊ۫*ؿؚٚٷٳؘؖػؘۯڗڰؙؚۿڶڗٷڡؙٞڗٞڝؚؽۿ۠

آوَلَوْيَرَوُالِلْ مَاخَلَقَ اللهُ مِنْ شَكُّ يَّتَفَيَّتُوُاظِللُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالثَّمَآ إِلِى سُجَّدًاتِلهِ وَهُمُّم لاخِرُوْنَ ﴿

وَلِلْهِ يَسُعُكُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمُلَيِّكَةُ وَهُوْلِائِينَتَكُبُرُوْنَ ۞

﴾ يَخَافُونَ رَبِّهُمْ مِّنْ فَوْتِهِمْ وَيَفْعَكُونَ مَا يُؤْمِّرُونَ ۖ

وَقَالَاللّهُ لَاتَتَعِنْ وَاللّهُ لِمِنْ النَّكُونُ إِنَّمَاهُوَ اللّهُ وَالِحَدّ فِائِيَا يَ فَارْهَبُونِ ۞

یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے '<sup>(۱)</sup> پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲) کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کراللہ

دیکھا؟ کہ اس سے سامے داشی باسی جمل جمل کراند تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ (۳۸) یقینا آسان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ

یقیناً آسان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔(۴۹)

اوراپ رب سے جوان کے اوپر ہے 'کپکیاتے رہتے ہیں ''')
اور جو تھم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ (۵۰)
اللہ تعالی ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ۔ معبود تو
صرف وہی اکیلا ہے '(۱) پس تم سب صرف میرا ہی ڈر
خوف رکھو۔ (۵۱)

- (۱) نَخَوْنُ کا بیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی دل میں عذاب اور مؤاخذے کا ڈر ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کاار تکاب کر بیٹھتا ہے 'تو خوف محسوس کر آ ہے کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کرلے چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی مُواخذہ ہو آ ہے۔
- (۲) کہ وہ گناہوں پر فورا موافذہ نہیں کر تا بلکہ مہلت دیتا ہے اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔
- (٣) الله تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت شان کابیان ہے کہ ہر چیزاس کے سامنے جھکی ہوئی اور مطبع ہے۔ جمادات ہوں یا حیوانات یا جن و انسان اور ملائکہ- ہروہ چیز جس کاسامیہ ہے اور اس کاسامیہ دائیں بائیں جھکتا ہے تووہ صبح و شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے- امام مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے-
  - (۴) الله کے خوف سے لرزاں و ترسال رہتے ہیں۔
- (۵) اللہ کے تھم سے سر آبی نہیں کرتے بلکہ جس کا تھم دیا جا تا ہے' بجالاتے ہیں' جس سے منع کیا جا تا ہے' اس سے دور رہتے ہیں۔
- (٢) كيول كه الله كے سواكوئي معبود ہے ہى نہيں۔ اگر آسان و زمين ميں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہى نہيں رہ سكتا

وَلَهُ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۗ اَفَخَيُراللهِ تَنَّقُونَ ⊕

وَمَا لِكُوْ مِّنَ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّرًا ذَا مَسَّكُوا الضُّرُّوَ اللهِ تَجْرُونَ شَ

تُعَالِدَاكَتَنَكَ الضَّرَّعَنَكُمُ إِذَا فَرِينٌ مِّنَكُمْ بِرَيِّهِمُ يُشْرِكُونَ ﴿

لِيَكُفُرُوْا بِمَأَاتَيَنَاهُ وَ نَتَمَتَّعُوا ۖ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۞

آسانوں میں اور زمین میں جو پچھ ہے سب اس کا ہے اور اس کی عبادت لازم ہے ' <sup>(ا)</sup>کمیا پھرتم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟(۵۲)

تمهارے پاس جتنی بھی نعتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں'<sup>(۲)</sup> اب بھی جب تہیں کوئی مصیبت پیش آجائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔<sup>(۳)</sup> (۵۳)

اور جہاں اس نے وہ مصیب تم سے دفع کر دی تم میں اس کے وہ مصیب تم سے رفع کر دی تم میں سے کھے لاگ اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ (۵۴)

که ہماری دی ہوئی نعتوں کی ناشکری کریں۔ <sup>(۳)</sup> اچھا کچھ فائدہ اٹھالو آخر کار تہیں معلوم ہوہی جائے گا۔ <sup>(۵)</sup> (۵۵)

تھا' یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہو تا ﴿ لَوْکَانَ فِیْهِمَا الْهَهُ اِلْاَللَهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (الأنسياء ٢٠٠) اس ليے شؤيت (دو خداؤل) كاعقيده' جس كے مجوى حامل رہے ہيں يا تعدد الله (بست سارے معبودول) كاعقيده' جس كے اكثر مشركين قائل رہے ہيں۔ یہ سب باطل ہيں۔ جب كائنات كا خالق ایک ہے اور وہی بلا شركت غیرے تمام كائنات كا نظم و نسق چلا رہے تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اكيلا ہے۔ دويا دوسے زيادہ نہيں ہيں۔

- (۱) ای کی عبادت و اطاعت دائمی اور لازم ہے و اصب کے معن بیشکی کے بیں ﴿ وَلَهُمْ مَذَابُ وَاصِبُ ﴾ (الصافات ۱۰) "ان کے عبادت ہے عذاب ہے بیشہ کا" اور اس کا وہی مطلب ہے جو دو سرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے ۔ ﴿ فَاعْمُواللّٰهُ عَلَيْكُاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُاللّٰهُ ﴾ (النومو ۳۰۰) "لیس اللّٰہ کی عبادت کرو' ای کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے 'خردار! اس کے لیے خالص بندگی ہے "۔
  - (۲) جب سب نعمتوں کا دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟
- (٣) اس کامطلب سے ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کاعقیدہ قلب و وجدان کی گھرائیوں میں رائخ ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آجا تاہے جب ہر طرف سے مایوس کے بادل گھرے ہو جاتے ہیں۔
- (۳) کیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف (بیاری' ننگ دستی اور نقصان وغیرہ) کے دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔
- (۵) یہ اس طرح ہی ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا' ﴿ قُلْ تَمَنَّعُوا فَانَ مَصِیْرُکُوْ اِلَی النَّالِہ ﴾ (إسراهیم ۳۰۰) "چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھالو! بالآخر تهمارا ٹھکانا جنم ہے "-

وَيَجْعَلُونَ لِمَالَانِعُلْمُونَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْتُهُمْ تَاللَّهِ

كَشْنَانَىٰ عَمَّا كُنْتُو تَفْتُرُونَ ۞

وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ الْبَنْتِ سُفِئَنَهُ ۗ وَلَهُمْوَا يَشْتَهُونَ ﴿

وَإِذَا بُشِّرَاَحَدُ هُمُ يِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوَّدًا وَهُوَكِظِيْمٌ ﴿

يَتَوَالْى مِنَ الْقَوْمِرِينُ سُوِّءَ مَابْشِّرَيةٍ ٱِيْسُيلُهُ عَلَى هُوْنِ اَمْ يَكُشُهُ فِي النُّرَابِ ٱلرَّسَاءَ مَا يَعَلَمُونَ ۞

اور جسے جانتے ہو جھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں ' ' واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ (۲) (۵۲) اور وہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ (۳) (۵۵) ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبردی جائے تو اس کا چرہ سیاہ ہو جا تا ہے اور دل ہی دل میں گھنے تو اس کا چرہ سیاہ ہو جا تا ہے اور دل ہی دل میں گھنے لگتا ہے۔ (۵۸)

اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا بھر آ ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذات کے ساتھ لئے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں وہا دے' آہ! کیا ہی برے نیطلے کرتے ہیں؟ (۵۹)

<sup>(</sup>۱) یعنی جن کو یہ حاجت روا' مشکل کشا اور معبود سیمھتے ہیں' وہ پھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین ہیں' جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں۔ اس طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معالمہ ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے پندیدہ افراد میں ہیں یا کسی دو سری فہرست میں؟ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے ناآشا ہونے کے باوجود' انہیں اللہ کا شریک ٹھرار کھا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی (نذرونیاز کے طور پر) حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو بیشک رہ جائے' ان کے حصے میں کی نہیں کرتے جیسا کہ سورۃ الأنعام-۲۳۱میں بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) تم جواللہ پر افترا کرتے ہو کہ اس کا شریک یا شرکاہیں' اس کی باہت قیامت والے دن تم ہے بوچھا جائے گا۔ ...

<sup>(</sup>٣) عرب کے بعض قبیلے (خزاعہ اور کنانہ) فرشتوں کی عباوت کرتے تھے اور کتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دی' جب کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھراولاد بھی مونٹ' جے وہ اپ لیے پہند ہی نہیں کرتے اللہ کے لیے اور اس کی مقام پر فرمایا —﴿ اَلْکُوُ الذَّکُو وَلَهُ الْاَئْتُی \* بِنُكُ اِذَاقِهُ مَدَّ فِیوْدی ﴾ کرتے اللہ کے لیے اسے پہند کیا' جے دو سرے مقام پر فرمایا — ﴿ اَلْکُو الذَّکُو وَلَهُ الْاَئْتُی \* بِنُكُ اِذَاقِهُ مَدَّ فِیوْدی بھوندی تقیم ہے "۔ یہاں فرمایا کہ تم تو یہ فراہش رکھتے ہوکہ بیٹے ہوں' بیٹی کوئی نہ ہو۔ خواہش رکھتے ہوکہ بیٹے ہوں' بیٹی کوئی نہ ہو۔

<sup>(</sup>٣) لیعن لڑی کی ولادت کی خبر من کران کا تو یہ حال ہو تا ہے جو نہ کور ہوا' اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں- کیسا

لِلَّذِيْنَ لَاَيُوْمِئُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءُ وَيِلْهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَ وَهُوَالْعَزِيزُ الْعِلِيمُ ۚ

ۅؘڰٷؙڲۣٳڿۮؙٲٮڵۿؙٲڵڴٲڛۑڟؙڶۑۿۄؙۊٵڗٙڷۣڡؘڡؘڵؽۿٵڡڽٛڬڷؖؗ؋ۊؚٙڟؽ ؿؙۏؿٞۯۿؙۄؙٳڵٙۿڝؚۺۺڰۧؽٞۏڶڐٵۼڵڗٵۼڵۿؙۿڵٳؽٮؗؿٵؖڿۯۏڹ ڛٙڵڡٙڎٞٷڒؽؽٮ۫ؿؿؠؙٷڹ۞

آخرت پر ایمان نه رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے''' الله کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے' وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔'''(۲۰) اگر لوگوں کے گناہ پر الله تعالی ان کی گرفت کر ماتو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نه رہتا''''کیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل وتا ہے'''' جب ان کا وہ

زمین پر ایک بھی جاندار باقی نه رہتا' (۳) لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے' (۳) جب ان کا وہ وقت آجا آ ہے تو وہ ایک ساعت نه پیچے رہ کتے ہیں اور نه آگے بڑھ کتے ہیں۔(۱۲)

برا یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیراور کم تر سمجھتا ہے۔
نہیں 'اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ جنس کی بنیاو پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے۔
یہاں تو صرف عربوں کی اس نالفصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقصود ہے 'جو انہوں نے اللہ کے ساتھ
افتیار کیا تھا دراں حالاں کہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ بھی قائل ہے۔ جس کا منطق نتیجہ تو یہ تھا کہ جو چیزیہ اپنے لیے
لیند نہیں کرتے 'اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ یہاں صرف اس ناانصافی کی
وضاحت کی گئی ہے۔

- (۱) لینی کافروں کے برے اعمال بیان کیے گئے ہیں انہی کے لیے بری مثال یاصفت ہے لیعنی جسل اور کفر کی صفت -یا ہے مطلب ہے کہ اللہ کی جو بیوی او راولاد ہے ٹھمراتے ہیں 'میہ بری مثال ہے جو بیہ منکرین آخرت اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں -
- (۲) لیخی اس کی ہرصفت' مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ و ہرتر ہے 'مثلاً اس کاعلم وسیع ہے 'اس کی قدرت لامتناہی ہے'اس کی جو دو عطابے نظیر ہے - وعلیٰ ہذاالقیاس یا بیہ مطلب ہے کہ وہ قادر ہے 'خالق ہے' رازق اور سمیع وبصیر ہے وغیرہ (فخ القدیر) یا بری مثال کامطلب نقص 'کو تاہی ہے اور مثل اعلیٰ کامطلب' کمال مطلق' ہرلحاظ ہے اللہ کے لیے ہے - (ابن کثیر)
- (٣) یہ اس کا علم ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعتیں سلب کر تا ہے نہ فوری مؤاخذہ ہی کر تا ہے حالال کہ اگر ار تکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ مؤاخذہ کرنا شروع کر دے تو ظلم و معصیت اور کفرو شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیوں کہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں تاہم آخرت میں وہ عنداللہ سرخرو رہیں گے جیسا کہ حدیث میں وضاحت آتی ہے۔ (ملاحظہ ہو صحیح بخاری۔ نمبر ۱۱۸۸) و مسلم۔ نمبر ۲۲۰۹ و ۲۲۰)
- (٣) یہ اس حکمت کابیان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مهلت دیتا ہے ٹاکہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دو سرے 'ان کی اولادیش سے کچھ ایماندار نکل آئیں۔

وَيَجْعَلُوْنَ بِلِهِ مَا تَلْوَفُوْنَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَالْكَيْبَ آنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَاحَرَمَ آنَ لَهُمُ النَّارَةِ أَنْهُومُمُّفْرَكُونَ •

تَامِلُهِ لَقَدُ ٱرْسِكُنَا إِلَى أُمَوِيِّنُ قَبُلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ

الشَّيْظِنُ آعَمَا لَهُمُ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْبُوْمَ وَلَهُمُ عَذَاكُ إِلَهُ ﴿

وَمَا آنُوْ لَيْنَا عَلَمْكُ الْكِيْبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُ مُوالَّذِي

اخْتَلَفُوْ إِفِيهُ وَهُدُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ 🐨

وَاللَّهُ ٱنْزَلُ مِنَ التَّمَا مِنَاءً فَأَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا أَنَّ فِي

(۱) لیعنی بٹیاں- یہ تکرار تاکید کے لیے ہے-

(٢) يد ان كي دو سرى خرابي كابيان ہے كه وہ الله كے ساتھ ناانساني كامعالمه كرتے ہيں ان كي زبانيں يہ جھوٹ بولتي ہيں کہ ان کا نجام اچھاہے' ان کے لئے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آ خرت بھی اچھی ہو گی۔

(m) کینی یقیناً ان کا نجام ''احیصا'' ہے۔ اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ جس میں وہ دوز خیوں کے پیش رویعنی پہلے جانے والے مول ك - فَرَطْ ك يى معنى حديث س بهى ثابت بين في صلى الله عليه وسلم في فرمايا «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ (صحیح بخدادی نمبر ۱۵۸۳ ومسلم نمبر ۱۷۹۳) "هیل حوض کوثر پرتمهارا پیش رو مول گا"- ایک دو سرے معنی مُفْرَطُونَ کے بیہ کیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا۔

(۳) جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جس طرح اے پیغیبر قریش مکہ تیری تکذیب کر رہے ہیں۔

(۵) اَلْمُوْمَ سے یا تو زمانہ دنیا مراد ہے ' جیسا کہ ترجے سے واضح ہے ' یا اس سے مراد آ خرت ہے کہ وہال بھی بیران کا ساتھی ہو گا۔ یا وکیٹیٹیٹم میں ہُمۂ کا مرجع کفار مکہ ہیں۔ یعنی نہیں شیطان جس نے کچھلی امتوں کو گمراہ کیا' آج وہ ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انہیں تکذیب رسالت پر مجبور کر رہاہے۔

(۲) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کابیہ منصب بیان کیا گیا کہ عقائدوا حکام شرعیہ کے سلسلے میں یہودونصار کی کے در میان اور اسی طرح مجوسیوں اور مشرکین کے درمیان اور دیگراہل ادیان کے درمیان جوباہم اختلاف ہے' اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح ہو جائے ناکہ لوگ حق کواختیار اور باطل سے اجتناب کریں۔

اور وہ اینے لیے جو ناپیند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں '''اوران کی زبانیں جھوٹی یا تیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ (۲) نہیں نہیں ' دراصل ان کے ليے آگ ہے اور بيدو ذخيوں كے پيش روہيں- (٦٢)

والله! ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اینے رسول بصحے لیکن شیطان نے ان کے اعمال بدان کی نگاہوں میں آراسته کردیئے '<sup>(۳)</sup> وه شیطان آج بھیان کارفیق بناہوا ہے<sup>(۵)</sup>اوران کے لیے در دناک ع**ز**اب ہے۔ (۱۳)

اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس کیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں (۱۰) اور یہ ایمان داروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ (۲۴)

اور اللہ آسان ہے یانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی

ذٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَتُمْعُونَ ۚ۞

وَإِنَّ لَكُوْ فِي الْكَفَامِ لِعِبْرَةَ ثُنْسَعِيْكُوْ ثِمَّا فِي ثُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرُثِ وَدَمِ لِلْمَنَا عَالِصًا سَالْمَا التَّهْمِيْنِ ۞

وَمِنُ ثَمَرَتِ الْخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزُقًا حَسَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

وَ اَوْجِي رَبُكَ إِلَى الْغَيْلِ لِنَ الْغِيْدِى مِنَ الْجِبَالِ بُبُوتًا وَمِنَ الشِّرُومُ الْفِرْسُونُ ۞

تُوكِلْ مِنْ كُلِّ الشَّمَاتِ فَاسْلِكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلْأَيْفُرُمُ مِنَ بُطُونِهَا مُثَرَّاكِ مُعْتَلِفٌ ٱلْوَالُهُ فِيْهِ شِمَّا الْإِلَيْلِينِ إِنَّ فِيْ فِلْكِ

موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں-(۲۵)

تمهارے کیے تو چوپایوں (آ) میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے بیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبراور لمو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پہتاہے۔ (۲۲)

اور تھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو (۳) اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔(۱۷)

آپ کے رب نے شد کی کھی کے دل میں یہ بات (۳) ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی مثیوں میں اپنے گھر (چھتے) بنا-(۲۸)

اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ'ان کے پیٹ سے رنگ برنگ

<sup>(</sup>۱) أَنْعَامٌ (چوپائے) سے اونٹ کائے ، بحری (اور بھیر ونبه) مراد ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں 'معدے میں جاتا ہے' اسی خوراک سے دودھ' خون 'گوبراور بیشاب بنتا ہے۔ خون ' رگوں میں اور دودھ تھنوں میں اسی طرح گوبراور بیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بدبو۔ سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نمایت آسانی سے حلق سے ینچے اتر جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی' اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میں سَکَرًا کے بعد دِذْقًا حَسَنًا ہے' جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ نیز یہ سورت کمی ہے۔ جس میں شراب کے بارے میں نالپندیدگی کا اظہار ہے۔ پھرمدنی سورتوں میں بتدر تج اس کی حرمت نازل ہوگئی۔

<sup>(</sup>٣) وَخَيِّ سے مراد الهام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالی نے اپنی طبعی ضروریات کی سمکیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔

لَايَةً لِلْقَوْمِ يَتَكَثَّكُونُ 🕜

وَاللَّهُ خَلَقَكُوْ تُتَوَيِّرُهُ كُوْ وَمِنْكُوْ مِنْ نُوْدًا لِلْ اَرْدَالِ الْعُمُولِكُنُ لَا يَعْلَمُ رَبِعُكَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ تَّ قِدِيرٌ ﴿

کامشروب نکلتاہے' (ا) جس کے رنگ مختلف ہیں (ا) اور جس میں لوگوں کے لیے شفا (اس) ہے غورو فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ (۱۹۹) اللہ تعالی نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے وہی پھر تمہیں فوت کرے گا'تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں۔ (۱) بھی نہ جانیں۔ (۱)

- (۱) شد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں 'ورختوں میں انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنامسدس خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا۔ پھروہ باغوں 'جنگلوں 'وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قتم کے پھلوں کا جوس اپنے پہیٹ میں جمع کرتی ہے اور پھرانہی راہوں سے 'جمال جمال سے وہ گزرتی ہے 'واپس او نتی ہے اور اپنے چھتے میں آگر بیٹھ جاتی ہے 'جمال اس کے منہ یا دہر سے وہ شد نکلتا ہے جسے قرآن نے ''شراب'' سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی مشروب روح افزا۔
- (۲) کوئی سرخ 'کوئی سفید' کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا۔ جس قتم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے' اسی حساب سے اس کارنگ اور ذا کقہ بھی مختلف ہو تاہے۔
- (m) شِفَاءٌ میں تنگیر تعظیم کے لیے ہے۔ یعنی بہت سے امراض کے لیے شد میں شفاہے۔ یہ نہیں کہ مطلقاً ہر بیاری کا علاج ہے۔ علائے طب نے بھی صراحت کی ہے کہ شہدیقیناً ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے۔ لیکن مخصوص بیاریوں کے لیے نہ کہ ہر بیاری کے لیے۔

حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طوا (میٹی چیز) اور شد پند تھا- (صحیح بحاری کتاب الأشربة اللہ بساب شراب الحلواء والعسل) ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا "تین چیزوں میں شفا ہے- فصد کھلوانے رکھینے لگانے) میں شد کے پینے میں اور آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کر تا ہوں" (بحداری باب الدواء بالعسل) حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے- "اسمال (دست) کے مرض میں آپ سلی آئی ہے شد استعال کرنے کا مشورہ دیا ، جس سے دستوں میں اضافہ ہوگیا "آکر بتلایا گیا تو دوبارہ آپ سلی آئی ہے شد پلانے کا مشورہ دیا ، جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھروالے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہوگیا ہے- پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم ویا ، جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھروالے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہوگیا ہے- پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تا ہوگیا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے ، جااور اسے شد پلاا چنانچہ تیسری مرتبہ میں اسے شفائے کا ملہ حاصل ہو گئی- (بحاری ، باب دواء المسطون ومسلم ، کتاب السلام ، باب تیسری مرتبہ میں اسے شفائے کا ملہ حاصل ہو گئی- (بحاری ، باب دواء المسطون ومسلم ، کتاب السلام ، باب المیداوی بسفی العسل)

(٣) جب انسان طبعی عمرے تجاوز کر جا تا ہے تو پھراس کا حافظہ بھی کمزور ہو جا تا اور بعض دفعہ عقل بھی ماؤف' اور وہ

وَاللهُ فَضَّلَ بِعُضَكُّمُ عَلَى بَعْضِ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْ ابِرَالْإِي رِزُقِهِمَ عَلَى مَا مَلَكَتَ ايَّا ثُمُّ فَهُمُ فِيهُ عِسُوا الْأَفِينَعُ بَدِ الله يَجُحَدُونَ ۞

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْتِنَ اَنْفُو كُوْازُواجًا وَّ جَعَلَ لَكُوْتِنَ ازُوَاجِكُونِيْنِنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُونِنَ الطّيِبَاتِ اَفِيالْمُاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمُهُ يَكُفُونَ فَ

وَيَعْبُنُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُ رِزُقًا مِّنَ السّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلاَيْمُتَطِيْعُونَ ۖ

فَلاَتَفُمِرُنُوا بِلَّهِ الْإَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَانْتُوْ

الله تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دو سرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے 'پس جنہیں زیادتی دی گئ ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور بیہ اس میں برابر ہو جائیں''' توکیا بیہ لوگ الله کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ <sup>(۱)</sup>

الله تعالی نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری یویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایکان لا کیں گے؟ (۳) اور الله تعالیٰ کی نعموں کی ناشکری کریں گے؟ (۲۷)

اور وہ اللہ تعالی کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے کتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ (۳) (۱۲۳) لیہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ (۵) اللہ تعالیٰ بی اللہ تعالیٰ میں بناؤ

نادان بیچ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یمی ارذل العرہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ ما گل ہے۔

<sup>(</sup>۱) لینی جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اسباب دنیا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جا کیں تو اللہ تعالی کب یہ پند کرے گاکہ تم کچھ لوگوں کو 'جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو 'اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاثی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جا تا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے۔ اسے جبری قوانین کے ذریعہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اشتراکی نظام میں ہے۔ یعنی معاشی مساوات کی غیر فطری و شش کے بجائے ہر کسی کو معاثی میدان میں کسب معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر ہونے جائیں۔

<sup>(</sup>٢) كه الله ك دي موع مال مين سے غيرالله ك ليے نذرنياز نكالتے بين اور يوں كفران نعمت كرتے بين -

<sup>(</sup>۳) کینی اللہ تعالی اپنے ان انعامات کا تذکرہ کر کے جو آیت میں نہ کور میں ' سوال کر رہا ہے کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے' لیکن ہیر اسے چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں اور دو سروں کاہی کہنا اپنے ہیں۔

 <sup>(</sup>٣) لیعنی الله کو چھو ژ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۵) جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہویا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے نہیں ،

لاتَعُلُمُوْنَ @

ضَرَبَ اللهُ مَثَلَاعَبُدًا مَّمُلُوكًا لَايَقْدِرُعَلَىٰ ثَمُؤُوَّمَنُ رَّزَقْنَهُ مِثَّارِنُها قَاحَمَنًا فَهُوَيُنْفِقُ مِنْهُ سِتَّا وَجَهْرًا \*

هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَمَدُ بِلَامِ بَلْ اكْتُرَفُّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿

وَضَرَبَ اللهُ مَتَلَاتَجُلَيْنِ اَحَدُهُمُنَا اَبُكُوُلاَيَقْدِارُ عَلَى تَشَرُّوْهُوَ كَانَّ عَلَ مُولَّكُ أَيْنَمَايُوجِّهُ لَا يَانْتِ بِغَيْرٍ هَلُ يَسْتَوِى هُوَوَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَهُوَعَلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (۷۴)

الله تعالی ایک مثال بیان فرما تا ہے کہ ایک غلام ہے دو سرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے ،جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو تھتے ہیں ؟ (ا) الله تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے ،بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ (۵۵) الله تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما تا ہے ، (۲) دو شخصوں کی ، جن میں سے ایک تو گو نگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بملائی نہیں لا تا کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے (۱) اور

مل سکتا' اسے پہلے بادشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تب کہیں جا کربادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور اونچی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' تم اللہ کو اپنچ پر قیاس مت کرونہ اس قتم کی مثالیں دو۔ اس لیے کہ وہ تو واحد ہے' اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے' نہ حاضرونا ظر' نہ سمیج و بصیر۔ کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کے حالات و ضروریات سے آگاہ ہو جائے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن اور حاضروغائب ہرچیز کاعلم رکھتا ہے' رات کی قال تو بیش ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ہر ایک کی فریاد سننے پر بھی قادر ہے۔ بھلا ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تقابل اور موازنہ ؟

(۱) بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا مخص غلام اور دو سرا آزاد ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہلا کافراور دو سرا مومن ہے۔ یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ
تعالیٰ اور اصنام (معبودان باطلہ) کی مثال ہے، پہلے سے مراد اصنام اور دو سرے سے اللہ ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
مطلب کی ہے کہ ایک غلام اور آزاد 'باوجود اس بات کہ دونوں انسان ہیں ' دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور بھی بہت ک
چیزیں دونوں کے درمیان مشتر کہ ہیں 'اس کے باوجود رتبہ و شرف اور فضل و منزلت میں تم دونوں کو برابر نہیں سمجھے۔
تو اللہ تعالیٰ اور پھرکی ایک مورتی یا قبرکی ڈھیری 'یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں ؟

(۲) یه ایک اور مثال ہے جو پہلے سے زیادہ واضح ہے۔

(٣) اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کیوں کہ ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سید ھی راہ پر یعنی دین قویم اور سیرت صالحہ پر۔ یعنی افراط و تفریط سے پاک- جس طرح میہ دونوں برابر نہیں 'ای طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزیں 'جن کولوگ اللہ کا ہے بھی سید ھی راہ پر 'برابر ہو کتے ہیں؟ (۷۲) آسانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ '' اور قیامت کا امر تو الیابی ہے جیسے آئھ کا جھپکنا' بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہرچیز پر قادر ہے۔ '' (۷۷)

الله تعالیٰ نے تهمیں تمهاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے' <sup>(۳)</sup> اسی نے تمهارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے <sup>(۳)</sup>کہ تم شکر گزاری کرو۔ <sup>(۵)</sup> وَيلُّهُ غَيْبُ السَّمْوٰتِ وَالْرَضِّ وَمَا اَمُوُالسَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْيِرِ الْبَصَرِ اَوْهُوَاقُرْبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَّىً قَدِيْرُ ۖ ﴿

وَاللّهُ ٱخْرَجَكُمُ مِّنَ اَبُطُونِ اُمَّهَا تِكُوُّلاَ تَعْلَمُوُنَ شَيْئًا ۗ وَّ جَعَلَ لَكُوُّالسَّمُعَ وَالْأَبْصَارَوَالْأَفْرِكَةٌ لَعَلَّكُوُ تَشْكُرُونَ ۞

شریک تھهراتے ہیں ' برابر نہیں ہو سکتے۔

(۱) یعنی آسان و زمین میں جو چیزیں غائب ہیں اور وہ بے شار ہیں اور اننی میں قیامت کاعلم ہے۔ ان کاعلم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے نہ کہ وہ اصنام یا فوت شدہ اشخاص جن کو کسی چیز کاعلم نہیں نہ وہ کسی کو نفع نقصان پنچانے پر ہی قادر ہیں۔

(۲) لیعنی اس کی قدرت کالمہ کی دلیل ہے کہ بیہ وسیع و عریض کا نتات اس کے تھم سے پلک جھیکنے میں بلکہ اس سے بھی کم لیمح میں تباہ و برباد ہو جائے گی- بیہ بات بطور مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے کیونکہ اس کی قدرت غیر مثانی ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے 'اس کے ایک لفظ کُن سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ جاہتا ہے۔ تو بیہ قیامت بھی اس کے کُن (ہو جا) کہنے سے برپا ہو جائے گی۔

- (٣) شَيننا ' نكره ب تم يحه نهيل جانة ته 'نه سعادت و شقاوت كو'نه فاكدے اور نقصان كو-
- (٣) تاكه كانول كے ذريعے سے تم آوازيں سنو' آنكھوں كے ذريعے سے چيزوں كو ديكھو اور دل' يعنی عقل (كيوں كه عقل كا مركز دل ہے) دی' جس سے چيزوں كے درميان تميز كرسكو اور نفع و نقصان پھپان سكو' جوں جوں انسان بڑا ہو تا ہو' ان قوىٰ و حواس ميں بھی اضافه ہو تا جاتا ہے' حتیٰ كہ جب انسان شعور اور بلوغت كی عمر كو پنچتا ہے تو اس كی سے صلاحيتيں بھی قوى ہو جاتی ہں' حتیٰ كہ پھر كمال كو پنچ جاتی ہیں۔
- (۵) لیمنی سے صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالی نے اس لیے عطاکی ہیں کہ انسان ان اعضاو جوارح کو اس طرح استعال کرے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ ان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے۔ یمی اللہ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ حدیث میں آیا ہے "میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر تا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے '

ٱلَوْيَرَوْالِلَ الطَّلْيُرِمُسَتَخْرَتِ فِي جَوِّالسَّمَاءُ مُمَايُنِسِكُهُنَّ الااللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

واللهُ جَعَلَ لَكُوْمِنْ اُبُيُوتِ كُوسَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُومِنْ جُلُودِ الْاَفْعَامِرُ بُيُوتًا لَسُنَّةَ فِلُونَهَا يَوْمَ طَفْنِكُوْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُوْ وَمِنْ اَصُوَافِهَا وَاوْبَارِهَا وَاشْعَارِهَا اَثَاثًا قَامَتَاعًا لِلْيَحِيْنِينَ ۞

کیا ان لوگوں نے پر ندوں کو نہیں دیکھا جو آلجع فرمان ہو کر فضامیں ہیں 'جنہیں بجزاللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھاہے ہوئے نہیں ' (ا) بیٹک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بردی نشانیاں ہیں۔ (24)

اور الله تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور ای نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں 'جنہیں تم ہلکا پہتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھرنے کے دن بھی '(۲) اور ان کی اون اور رووَں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چزیں بنا کیں۔ '(۸۰)

حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں- اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں' تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے' آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے' ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے' پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے' اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں- (صحیح بخاری 'کتاب الرقاق' باب التواضع)

اس حدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کر اولیاء اللہ کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں۔ حالا نکہ حدیث کا واضح مطلب سیہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت و عبادت اللہ کے لیے خالص کرلیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تا ہے' اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور اپنی آ تکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے' جس چیز ک ہاتھ سے پکڑتا ہے یا ہیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے۔ وہ ان کو اللہ کی نافرہانی میں استعال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعال کرتا ہے۔

- (۱) یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پر ندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔
- (۲) کینی چڑے کے خیے' جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو' اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے آن کر موسم کی شد توں سے اپنے کو محفوظ کر لیتے ہو۔
- (٣) أُصْوَافٌ 'صُوفٌ كَى جمع- بھيڑى اون أَوْبَارٌ ، وَبَرٌ كى جمع ' اونٹ كے بال ' أَشْعَارٌ ، شَعَرٌ كى جمع- دنے اور بكرى كے بال- ان سے كئي قتم كى چيزيں تيار ہوتى ہيں 'جن سے انسان كو مال بھى حاصل ہو تا ہے اور ان سے ايك وقت تك فائدہ بھى اٹھا تا ہے-

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْتِنَا خَلَقَ ظِلْلاً وَجَعَلَ لَكُوْ مِنَ الْجِمَالِ ٱكْمَانًا وَجَعَلَ لَكُوْسَرَامِيلَ تَقِيئُكُوُ الْحَرَّ وَسَرَامِيلَ تَقِيئُكُوْ بَاشَكُوْ كَذَٰ لِكَ يُنتِةُ نِعُمَتَهُ عَلَيْ كُوْ لَعَكُلُوْتُسُلِمُوْنَ ۞

فَإِنْ تُوَكُّوا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَالْعُ الْمُهِينُ ۞

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ تُتَّوَيُّكِرُونَهَا وَاكْثَرُهُمُو الْكَفِرُونَ ضَ

وَيَوْمَرَنَبُعَثُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيْدًا اخْتُرَ لَا يُؤُذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَلَاهُ وَيُسْتَعُنَّدُونَ ۞

اللہ ہی نے تممارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں اور اس نے تممارے لیے بہاڑوں میں نائے بنائے ہیں اور اس نے تممارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گری سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ (۲) وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمیں دے رہا ہے کہ تم تحکم بردار بن جاؤ۔(۸۱)

پھر بھی اگریہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دیناہی ہے- (۸۲)

یہ اللہ کی تعتیں جانتے پچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں' بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ (۸۳)

اور جس دن ہم ہرامت میں سے گواہ کھڑا کریں گے (<sup>(()</sup>) پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے تو بہ کرنے کو کماجائے گا- (۸۴)

- (۱) لعنی در خت جن سے سامیہ حاصل کیا جا تا ہے۔
- (۲) کینی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں اور لوہے کی ذرہیں اور خود جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں۔ (۳) لینی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نعتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے ' چر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ لینی اللہ کو چھو ژکر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں۔
- (٣) یعنی ہرامت پر اس امت کا پیغیر گواہی دے گاکہ انہیں اللہ کا پیغام پنچا دیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کی پروا نہیں کی۔ ان کا فروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی' اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا جست ہوگی ہی نہیں۔ نہ ان سے رجوع یا عمّاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کی کو گنجائش دینا مقصود ہو لا یستنع نبون کے ایک دوسرے معنی سے کیے گئے کہ انہیں اپنے رب کو پیش آتی ہے جب کی کو گنجائش دینا جائے گا۔ کیوں کہ وہ موقعہ تو ان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے جو دارالعل ہے۔ آخرت تو دارالعل نہیں' وہ تو دارالعل ہے۔ آخرت تو دارالعل منہیں' وہ تو دارالجزا ہے' وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گاجو انسان دنیا ہے کرکے گیا ہوگا' وہاں پچھ کرنے کا موقع کی کو نہیں۔ ملے گا۔

وَإِذَارَاالَّذِيْنَ ظَلَمُواالْعَنَابَ فَلَايُعَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَاهُوَيُنْظَوُونَ ۞

وَ اِذَارَاالَّذِيْنَ اَشْرُكُوْاشُرَكَآ اَهُمُهُ قَالُوُارَبَّنَاهَوُلَآ شُرَكَآ وُنَاالَّذِيْنَ كُنَّانَدُعُوْامِنُ دُوْنِكَ ۚ فَالْقَوَّا اِلْيُهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمُ لَكَذِبُوْنَ ۞

وَٱلْقَــُوالِلَىاللهِ يَوُمَهٍ ذِلِالسَّـلَــُوَضَلَّ عَنْهُمُ مَّاكَانُوْايَفُـتَرُوْنَ ⊕

اور جب یہ ظالم عذاب د کیھ لیں گے پھرنہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ (ا) (۸۵)

اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار! کی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے' پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ (۲)(۸۲)

اس دن وہ سب (عابز ہو کر) اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی-(۸۷)

(۱) ہلکا نہ کرنے کا مطلب ورمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا عذاب اور مسلسل بلا توقف عذاب ہوگا- اور نہ و هیل ہی دیے جائیں گیا تعنی ان کو فور الگاموں سے پکڑ کراور زنجیروں میں جکڑ کر جنم میں پھینک دیا جائے گایا توبہ کاموقع نہیں دیا جائے گا اگریوں کہ آخرت عمل کی جگہ نہیں 'جزا کامقام ہے۔

(۲) معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپ اس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ شرکا جن کو یہ اللہ کا شریک گھرانے میں یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی ہے یعنی ہمیں اللہ کا شریک ٹھرانے میں یہ جھوٹے ہیں، ہویا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿ فَکُفَیٰ بِاللهِ شَعِیدُا اَبْیَنْدَاوَیَدَیْکُولُونَ کُوکُاعَنُ عِبالَا یَہُ خبر ہے۔ کسی طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿ فَکُفَیٰ بِاللهِ شَعِیدُا اَبْیَنْدَاوَیَدَیْکُولُونَ کُوکُاعَنُ عِبالَا یَکُولُونَ کُوکُا عَن بِعبالَا یہ بھوٹے کہ ہم اس بات سے بے خبر ہے لَا فَوْلِیْ کَی (سود ، یونس ۲۹۰ ''در تھے کہ ہم اس بات سے بے خبر ہے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہے ''مرید و کھے سور ۃ الاتھاف آیت ۵'۲۰ سورۃ مریم '۱۸-۸۲ سورۃ العنکبوت '۲۵ 'سورۃ کہ تم ہماری عبادت کرنے کے لیے بھی نہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھی نہیں ہوں گو اللہ تعالی انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا' جنات و کما تھا' اس لیے تم ہی جھوٹے ہو۔ یہ شرکا اگر ججرہ شجرہوں گو اللہ تعالی انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا' جنات و شیاطین ہوں گوئی اشکال ہی نہیں ہے اور اگر اللہ کے نیک بندے ہوں گے 'جس طرح کہ متعدد صلحاو اتقیا اور اور ایا جا اللہ کو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں' ان کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کی اس طرح کی معبود کی خوف و رجا کے جذبات کے ساتھ' کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ان کو میدان محشرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں ہی بری فرمادے گا اور ان کا جواب سورہ ماکندہ کے آخر میں نذاور دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی کا موال اور ان کا جواب سورہ ماکندہ کو آخر میں نہ کور ہے۔

ٱتَّذِينُ كَغَرُوُا وَصَّتُ وَاعَنُ سَبِيْلِ اللهِ زِدُ نَهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُغْسِدُونَ ⊕

وَيُوْمَنِهُ عَثُ فِي كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مُرِّنُ انْشُوهِمُ وَجِمُنَا بِكَ شَهِيْدًا عَل هَوُلَا مُونَزُلْنَا عَلَيْكَ الكِبْبَ رِجْمَيَا نَا لِكُلِّ ثَنْقُ قَ هُدًى قَرَحْمَةً وَبُثْمُون لِلْمُسُلِهِ بِنَ فَ

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعُدُلِ وَالْإِصَّلَانِ وَاِيَّتَأَيُّ ذِي الْقُرُّ إِن وَيَتُهٰى مَنِ الْفَحْشَآهُ وَالْمُنْكَرِّ وَالْبَغْيِّ يَعِظُكُمُّ لَعَكُمُّ تَذَكَّرُونَ ⊕

جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے' (ا) یہ بدلہ ہو گاان کی فتنہ پردازیوں کا-(۸۸)

اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بناکر لائیں گے اور تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے ' (۲) اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ (۸۹) اللہ تعالیٰ عدل کا' بھلائی کا اور قرابت داروں کے اللہ تعالیٰ عدل کا' بھلائی کا اور قرابت داروں کے اللہ تعالیٰ عدل کا' بھلائی کا اور قرابت داروں کے

الله تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ' ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے''' وہ خود تہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت طاصل کرو۔(۹۰)

<sup>(</sup>۱) جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے 'ای طرح جہنم میں کفار کے عذاب میں تفاوت ہو گا۔ جو گمراہ ہونے کے ساتھ دو سروں کی گمراہی کاسبب بنے ہوں گے 'ان کاعذاب دو سروں کی نسبت شدید تر ہو گا۔

<sup>(</sup>۲) کینی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیا کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچ ہیں' انہوں نے' یقیناً تیرا پیغام پنچا دیا تھا- (صحیح بسخدادی' تفسیوسودۃ النسساء)

<sup>(</sup>٣) كتاب سے مراد اللہ كى كتاب اور ني صلى اللہ عليه وسلم كى تشريحات (احاديث) ہيں- ابنى احاديث كو بھى اللہ ك رسول نے «كتاب الله» قرار دیا ہے، جیسا كه قصه عسف وغيره ميں ہے ( الماحظه ہو صحبح بخداى كتاب المحداد بين باب هل يأمر الإمام دجلا فيضرب المحد غائبا عنه كتاب المصلوة ، باب ذكر البيع والمشراء على المعنبو في الممسجد اور ہر چيز كا مطلب ہے ، ماضى اور مستقبل كى وہ خبريں جن كا علم ضرورى اور مفيد ہے۔ اس طرح حرام و طال كى تفصلات اور وہ بائيں جن كے دين و دنيا اور محاش و معاد كے معاملات ميں انسان محتاج ہيں۔ قرآن و حديث دونوں ميں ہيہ سب چيزس واضح كردى گئ ہيں۔

<sup>(</sup>٣) عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں۔ یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے 'کسی کے ساتھ و شمنی یا عنادیا محبت یا قرابت کی وجہ سے 'انصاف کے نقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دو سرے معنی اعتدال کے ہیں لیعنی کسی

اور الله کے عمد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت تو ژو' حالا نکہ تم الله تعالیٰ کو اپناضامن ٹھمرا چکے ہو'<sup>(۱)</sup>تم جو پچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہاہے۔(۹۱)

وَاوْفُوْا بِعَهُدِاللهِ إِذَا غَهَـُ ثُمُّهُ وَلَاتَنْقُضُواالْآيُـمَانَ بَعْدَتَوْكِيْدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُوْاللهَ عَلَيْكُوْكُونِيلاَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُمَا تَفْعَلُونَ ۞

معاملے میں بھی افراط یا تفریط کاار تکاب نہ کیا جائے۔ حتی کہ دین کے معاملے میں بھی۔ کیوں کہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہے 'جو سخت مذموم ہے اور تفریط' دین میں کو تاہی ہے بیہ بھی ناپیندیدہ ہے۔

احسان کے ایک معنی حسن سلوک 'مخوودر گزر اور معاف کردینے کے ہیں۔ دو سرے معنی تفضل کے ہیں لیعنی حق واجب سے زیادہ دینایا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثلاً کسی کام کی مزدوری سوروپے طے ہے لیکن دیتے وقت ۱۰٬۲۰روپ زیادہ دے دینا' طے شدہ سو روپے کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے-مزید ۱۰ ۲۰ روپے یہ احسان ہے-عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہو تا ہے لیکن احسان سے مزید خوش گواری اور اپنائیت و فدائیت کے جذبات نشوونما پاتے ہیں- اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام علی واجب سے زیادہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب خصوصی عاصل ہو تا ہے۔ احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے 'جس کو حدیث میں وأن تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ الله كي عبادت اس طرح كرو كوياتم اسے دكھ رہے ہو) سے تعبيركيا كيا ہے- إيْتَآءِ ذي الْفُرْبَىٰ (رشت دارول کا حق ادا کرنالینی ان کی امداد کرناہے) اسے حدیث میں صلة رحمی کها گیاہے اور اس کی نمایت باکید احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ عدل واحسان کے بعد 'اس کاالگ ہے ذکر ' یہ بھی صلہ رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہاہے۔ فَخشآء " ہے مراد بے حیائی کے کام ہیں- آج کل بے حیائی اتن عام ہو گئ ہے کہ اس کا نام تہذیب 'ترقی اور آرف قرار پا گیا ہے 'یا " تفری" کے نام پر اس کاجواز تسلیم کرلیا گیا ہے۔ تاہم محض خوشنمالیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی' اسی طرح شربیت اسلامیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو' رقص و سرود' بے پردگی اور فیشن پرسی کو اور مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگراس قتم کی خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے' ان کا کتنابھی اچھانام رکھ لیا جائے 'مغرب سے در آمد شدہ میہ خباشتیں جائز قرار نہیں پاسکتیں۔ مُنککر مروہ کام ہے جے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور بَغْنِی کامطلب ظلم و زیادتی کاار تکاب ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور بغی' یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپیند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (آخرت کے علاوہ) دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کاامکان غالب رہتا ہے- (ابن ماجه "كتاب الزمد" باب البغي)

(۱) فَسَمٌ ایک تو وہ ہے جو کی عمد و پیان کے وقت 'اسے مزید پخت کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ دو سری قتم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھالیتا ہے کہ میں فلال کام کروں گایا نہیں کروں گا۔ یمال آیت میں اول الذکر قتم مراد ہے کہ تم نے قتم کھاکر اللہ کو ضامن بنالیا ہے۔ اب اسے نہیں تو ژنا بلکہ اس عمد و پیان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قتم

ۅؘڵڗؾۘڴٷٮؙٚۉٵػٵؾٞؾؙٮٚڡؘۜڡؘٛڞؙۼٛۯؙڶۿٵ؈ؙڹۘڡؙۑؙٷٙۊٚ ٲؽػٵڟؙٵؿؾۧۼۣۮؙٷؘٮؘٲؽؠؙٵێڴۄ۫ۮڂؘڵٲڹؽؽػؙۄٲڹٛ ؾڴٷ۫ڹٲڡٙڎٞۿؚؽٲۮڸٛ؈ؙٲۥؾڐ۪ٳٮۜۺٵؘؽڹٷؙڴۅؙڶڵۿڽڋٷؽؽؾ۪ڹۜؿٙ ڶڴڎۣؽٷؙڡڒڶڦؚڝۿػۊڡٵٛڰٛڹؿؙٷ۫ؿؽٷۼۛؿٙؽۿؙۏڹ۞

وَلَوْشَآءُ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ الْمَدَّةُ وَّاحِدَةً وَّلاَئُ يُّضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَشُعَلْنَ عَمَّا كُذْنُوْ تَعْمَانُونَ ⊕

ۅٙڵڗؾٙؿۜڿؚڎؙۅۧٲٲؽؠؙٵؘڬؙٛڴؙۯۮڂؘڵٲڹؽێڴۄٛڡؘؾۧڔ۬ڷۜڡۜٙٮؘؗؗٛؠؙڹڡؙؽ ؿؙڽٛڗؾۿٵۅؘؾۮؙۏڡؙؙۅؗٲڶڶؿؙٷؘؠؠٵڝٙۮڎؿ۠ۏڠڹؙڛؽؽڶڶٮڵؿ<sup>ؘ</sup>

اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد کروے کرکے تو ڑ ڈالا' (ا) کہ تم اپنی قسمول کو آپس کے مرکاباعث ٹھراؤ' (ا) اس لیے کہ ایک گروہ دو سرے گروہ سے بردھا چڑھا ہو جائے۔ (ا) بات صرف یمی ہے کہ اس عمد سے اللہ تمان تہمیں آزما رہا ہے۔ یقینا اللہ تعالی تممارے لیے قیامت کے دن ہراس چیز کو کھول کربیان کر دے گاجس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ (۹۲)

اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جے چاہے گراہ کر تاہے اور جے چاہے ہدایت دیتا ہے 'یقینا تم جو پچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔(۹۳)

اورتم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی

کھائی ہے۔ کیوں کہ ثانی الذکر قتم کی بایت تو حدیث میں تھم دیا گیا ہے کہ ''کوئی شخص کی کام کی بابت قتم کھالے' پھروہ دیکھے کہ زیادہ خیردو سری چیز میں ہے (یعنی قتم کے خلاف کرنے میں ہے) تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قتم کو تو گھے کہ زیادہ خیردو سری چیز میں ہے (صحیح تو ٹر کر اس کا کفارہ اوا کرے''۔ (صحیح مسلم۔ نصبر ۱۳۷۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کی تھا۔ (صحیح بخاری۔ نصبہ ۱۳۲۳) مسلم نصبر ۱۳۲۳ مسلم نصبر ۱۳۲۳ مسلم نصبر ۱۳۲۳ مسلم نصبر ۱۳۵۳ مسلم اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کی تھا۔

- (۱) لیعنی مؤکد بہ حلف عمد کو توٹر دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کانتنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ تمثیل ہے۔
  - (۲) لیمنی دهو که اور فریب دینے کاذرابعہ بناؤ۔
- (٣) أَذَبَىٰ كَ معنی اكثر كے ہیں یعنی جب تم دیکھو كہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے زعم كثرت میں حلف تو ژدو 'جب كه قتم اور معاہدے كے وقت وہ گروہ كمزور تھا'كين كمزورى كے باوجودوہ مطمئن تھاكہ معاہدے كی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پنچایا جائے گا۔ لیکن تم غدر اور نقض عهد كركے نقصان پنچاؤ۔ زمانهٔ جاہلیت میں اخلاقی پستی كی وجہ سے اس قتم ك عهد شكنی عام تھی 'مسلمانوں كواس اخلاقی پستی سے رو كاگیا ہے۔

وَ لَكُوْعَذَاكِ عَظِيْهُ ۞

وَلِاتَشُتُرُوابِمَهُدِاللهِ تَمَنَّا قِلِيْلَا اِتَمَاعِنْدَاللهِ هُوَ خَيْرُالكُوْرِانُ كُنْنُوْتَعُلَمُوْنَ ۞

مَاعِنْدَكُمُ يَنْفُدُوَمَاعِنْدَاللهِ بَاقِ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْاَ اَجُوَهُمُو بِالْحُسَنِ مَاكَانُوْايَعْمَلُونَ ۞

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرَ اوْ اُنْ ثَىٰ وَهُوَمُؤُمِنُ فَلَنُخْمِينَـّاهُ حَبُوتًا طِيِّبَـةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُوُ اَجُرَهُو مِأْحُسَنِ مَاكَانُوْايَعُمَلُوْنَ ۞

فَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِدُ بِإِللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيْمِ ۞

کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تہیں بڑا سخت عذاب ہو گا۔ (۱۱)

تم الله کے عمد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بستر ہے بشرطیکہ تم میں علم ہو۔(۹۵)

تہمارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کابہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ (۹۲)

جو شخص نیک عمل کرے مرد ہویا عورت' لیکن باایمان ہوتو ہم اسے یقینا نمایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ (۱۳ اور ان کے نیک اعمال کابہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ (۹۷)

قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ (۹۸)

(۱) مسلمانوں کو دوبارہ فدکورہ عمد فکنی سے روکا جارہا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی ہے کی کے قدم ڈگگا جائیں اور کافر تمہارا بیہ روبیہ دکیھ کر قبول اسلام سے رک جائیں اور پول تم لوگوں کو اللہ کے راہتے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے آئیمان یَمِیْنٌ (بمعنی قسم) کی جمع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مراد لی ہے۔ بعنی نمی کی بیعت تو ٹر کر پھر مرتد نہ ہو جانا 'تمہارے ارتداد کو دیکھ کر دو سرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے اور پول تم دگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤگے۔ (فتح القدیر)

(۲) حیات طیبہ (بمتر زندگی) سے مراد دنیا کی زندگی ہے' اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اسکلے جملے میں ہے اور مطلب سے ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے' وہ ایک کافراور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائٹوں اور سمولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی' بلکہ وہ ایک گونہ قلق و اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ ﴿ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَهُ مَویدُشَةٌ ضَنْکًا ﴾ (طالم ۱۳۳) "جس نے میری یا دسے اعراض کیا۔ اس کا گزران تنگی والا ہو گا''۔

(٣) خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لیکن مخاطب ساری امت ہے۔ یعنی تلاوت کے آغاز میں آغوذ و باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِرُهاجائے۔

ایمان والول اور اپنے پرورد گار پر بھروسہ رکھنے والول پر اس کا زور مطلقاً نہیں چاتا-(۹۹)

ہاں اس کاغلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اس سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کاشریک ٹھمرا کیں۔(۱۰۰)

اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دو سری آیت بدل دیتے ہیں اور جو چھ اللہ تعالی نازل فرما یا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو یہ سات ہات ہے ہات ہے ہات ہے اس میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ (۱) (۱۰)

کمہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں (۲) باکہ ایمان والوں کو اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے (۳) اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہوجائے۔ (۱۰۲)

ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کتے ہیں کہ اسے تو ایک

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطْنُ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلَى رَبِّهِـمُ

يَـتَوَكُّلُوْنَ 🏵

اِتَّمَا سُلُطُنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكُّونَهُ وَالَّذِينَ

هُوْرِهِ مُشْرِكُوْنَ 🕁

وَاِذَابَكَ لُنَآالِيَةً مُكَانَ اليَةِ لَا وَاللَّهُ ٱعْكَوُمِهَا يُنَزِّلُ

قَالُوَالِتُمَا انْتُ مُفْتَرِ مِن الْمُرْهُمُو لَايعُلْمُون ٠

قُلُ نَزُلَهُ رُوْمُ الْقُدُسِ مِنْ تَرْتِكَ بِالْمَوِّقِ لِيُدَيِّبَتَ الَّذِيْنَ الْمَثُواْ وَهُدًى وَهُدِّرِي لِلْمُسْلِدِيْنَ ۖ

وَلَقَدُ نَعُلُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانَ الَّذِي

- (۱) لیمنی ایک تھم منسوخ کر کے اس کی جگہ دو سراتھ منازل کرتے ہیں 'جس کی تھست و مصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ احکام میں ردوبدل فرما تا ہے ' تو کافر کتے ہیں کہ بیہ کلام اے مجمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تیراا پنا گھڑا ہوا ہے - کیول کہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کر سکتا - اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ان کے اکثرلوگ بے علم ہیں' اس لیے بیہ لنخ کی مکمیں اور مصلحتیں کیا جانیں - (مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو' سور ۂ بقرہ' آیت ۱۶ ماکا حاشیہ)
- (۲) لیمنی بیہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے حضرت جبریل علیہ السلام جیسے پاکیزہ بستی نے ' سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے آثارا ہے۔ جیسے دو سرے مقام پر ہے ' ﴿ نَوْلَ بِدِ الدُّوْمُ الْآمِدَيْنُ \* عَلْ قَلْبِكَ ﴾ (المشعواء-۱۹۳۱)"اسے الروح الامین (جبریل علیہ السلام) نے تیرے دل پر آثارا ہے"۔
- (٣) اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نامخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں۔ علاوہ ازیں ننخ کے مصالح بھی جب ان کے سامنے آتے ہیں توان کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہو تاہے۔
- (۳) اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے 'کیوں کہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے 'جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خارو خس کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ مومن کا دل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفرو صلالت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے 'جمال قرآن کی ضیایا شیاں بھی ہے اثر رہتی ہیں۔

يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ آعُجِينٌ وَلَهْ ذَالِمَانٌ عَرَبِي مُهْمِينٌ 💬

اِنَّ الَّذِيُّنَ لَايُؤُمِّئُونَ بِالْيَتِ اللَّهُ لَايَهُدِيْهِ وُاللَّهُ وَلَهُمُّ عَذَاكِ اللِيُرُ ۞

اِتْمَايَفُتُرِىالْكَذِبَالَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُوْنَ بِالنِّبِاللهِۥ وَٱوْلَلِمَكَ هُمُوالْكَذِبُونَ ↔

مَنُكَفَرَ بِاللّهِ مِنُ بَعْدِ اِيْمَادِهَ إِلَامَنُ ٱلْمِهُ وَتَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنَ مَّنُ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

آدمی سکھا تاہے (۱) اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں مجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ (۱۰۳)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہیں۔ (۱۰۴)

جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالٰی کی آیوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ یمی لوگ جھوٹے ہیں۔ (۱۰۵)

جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجزاس کے جس پر جبر کیاجائے اور اس کادل ایمان پر بر قرار ہو' (۱۳ کمرجو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللّٰد کا غضب ہے اور انمی کے لیے بہت بڑاعذاب ہے۔ (۱۰۷)

- (۲) اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ جس آدمی یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے ، جب کہ قرآن تو ایک صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیرہے اور چیلنج کے باوجود اس کی مثل ایک سورت بھی بناکر پیش نہیں کی جاسکتی و نیا بھر کے فصحا و بلغا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عرب اس مختص کو مجمی (گونگا) کہتے تھے جو فصیح و بلیغ زبان بولئے سے قاصر ہو تا تھا اور غیر عربی کو بھی مجمی کہا جاتا ہے کہ عجمی زبان کا مقالمہ نہیں کر سکتیں۔
- (٣) اور ہمارا پنجبرتو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے 'وہ کس طرح اللہ پر افترا باندھ سکتا ہے کہ بیہ کتاب اللہ کی طرف سے ان ان ہوئی ہے۔اس لیے طرف سے ان ل ہوئی ہے۔اس لیے جھوٹاہمارا پنجبر نہیں 'بیہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہیں۔
- (٣) اہل علم کااس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفرکا ار تکاب کر لے' جب کہ اس کاول ایمان پر مطمئن ہو' تو وہ کافر نہیں ہوگا'نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگرا حکام کفرلاگو ہوں گے قالَهُ الْقُرْطُبِيُّ . (فتح المقدید)
- (a) یہ ارتداد کی سزا ہے کہ وہ غضب اللّٰی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے اور اس کی دنیوی سزا قتل ہے جیسا کہ

یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقینا اللہ تعالیٰ کافرلوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ (۱) (۱۰۷)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مهرلگا دی ہے اور یمی لوگ غافل ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۰۸)

کچھ شک نہیں کہ میں لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں- (۱۰۹)

جن لوگول نے فتنول میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی چھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا بیشک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مهربانیاں کرنے والاہے- (۱۳)

جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے اثر تا جھاڑ تا آئے اور

ذٰلِكَ بِأَنَّهُوُاسُتَحَبُّوالْخَيْوَةَ الدُّنْيِـَا عَلَى الْأَخِرَةِ لاَ وَأَنَّ اللهَ لايَهُدِى الْقَوْمَ الكَفِرِيْسَ ۞

اُولَيْكَ الَّذِيْتَ طَابَعَ اللهُ عَلْ قُلُوْيِهِمْ وَسَمْتِهِمْ وَلَبُصَارِهِمْ وَاُولِيْكَ هُمُوالْغُولُوْنَ ۞

لَاجَوْمَ أَنَّهُمُ فِي الْآخِـرَةِ هُــهُ الْخَيِـرُونَ 🕝

تُوَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجُرُوامِنُ بَعُ بِ مَافُتِنُوُّا تُوَّجُهَدُ مَكُوُّا وَصَبَرُوَا ۚ إِنَّ رَبَّكِ مِنُ بَعُ بِهَا لَعَفُوُرُنَّ حِيْمٌ ۚ ﴿

يَوْمَ تَازِّيُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِ لُعَنُ نَفْسِهَا وَتُوَقِّ

حدیث میں ہے- (مزید تفصیل کے لیے دیکھئے سور ہ بقرہ است ۱۲۵ اور آیت ۲۵۲ کا حاشیہ)

- (۱) یہ ایمان کے بعد کفرافقار کرنے (مرتد ہو جانے) کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے- دو سرے اللہ کے ہاں یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہیں-
- (۲) پس به وعظ و نفیحت کی باتیں سنتے ہیں نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں ہی دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتلا ہیں جس نے ہدایت کے راستے ان کے لیے مسدود کر دیے ہیں۔
- (٣) یہ کے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کانثانہ ہے رہے۔
  بالاً تر انہیں ہجرت کا تھم دیا گیا تو اپنے خویش و اقارب وطن مالوف اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے
  گئے ' پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جماد میں بھرپور حصہ لیا اور پھراس کی راہ کی
  شد توں اور الم ناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقینا تیرا رب ان کے لیے نفور و رحیم ہے یعنی
  رب کی مغفرت و رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے ' جیسا کہ فذکورہ مهاجرین نے ایمان و
  علل کاعمدہ نمونہ پیش کیاتو رب کی رحمت و مغفرت سے وہ شاد کام ہوئے۔ دَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَدَضُوا عَنْهُ.
- (٣) لیعن کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گانہ باپ 'نہ بھائی' نہ بیٹا' نہ بیوی نہ کوئی اور- بلکہ ایک دو سرے سے بھاگیں گے- بھائی بھائی ہھائی سے ' بیٹے' مال باپ سے ' خاوند' بیوی سے بھاگے گا- ہر شخص کو صرف این فکر ہوگی جو اسے

كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُو لِأَيْظُلَمُونَ 💬

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ المِنَةُ مُثَلَمِيّةً يَأْتِيُهَارِزُقُهَارَغَكَامِّنُ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِأَنْفُو اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِلمَاسَ الْجُوْجَ وَالْخَوْتِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴿

وَلَقَكُ جَأَءَهُمُ وَسُوُلٌ مِّنْهُمُ فَكَذَّ بُـوُهُ فَأَخَذَهُمُ وَلَكَذَّ بُـوُهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَاكِ وَهُمُ ظِلِمُونَ ۞

ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورابدلہ دیا جائے گا اورلوگوں پر (مطلقاً) ظلم نہ کیاجائے گا۔ (۱۱)

الله تعالی اس بستی کی مثال بیان فرما تا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے الله تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو الله تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھاان کے کر تو توں کا۔ (۱۳)

ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں عذاب نے آدبو چا<sup>(۱۳)</sup> اور وہ تھے ہی ظالم-(۱۱۳)

دو سرے سے بے پرواہ کر دے گی ﴿لِكُلِّ الْمِوْئَ مِنْهُمُومَ يَوْمَدِ فِي شَكْنُ نُفُ فِيْدِ ﴾ (عبس:٣٤) "ان ميں سے ہرا يك كواس دن ايك ايبامشغلہ ہو گاجواسے مشغول ركھنے كے ليے كافی ہو گا"۔

(۱) لیعنی نیکی کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے۔ ایبا نہیں ہو گا۔ کسی پر ادنی سا ظلم بھی نہیں ہو گا۔ برائی کا اتناہی بدلہ ملے گاجتنا کسی برائی کا ہو گا۔ البتہ نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دے گا اور یہ اس کے فضل و کرم کامظاہرہ ہو گاجو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہو گا۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ

(٣) اُس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف و بھوک ہے جس کا ذکراس سے پہلی آیت میں ہے 'یا اس سے مراد کا فروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔

فَكُوُّامِمَّا رَنَهَ تَكُوُ اللهُ حَلاَّكِيِّبُا وَاللهُ كُوُّا اللهُ عَلْدُكِيِّبًا وَاللهُ كُوُّا

إِنْمَاحَتَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَلَحُمَ الْخِنْفِيْرِ وَمَا أَكُلُّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ قَمَنِ اضْطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ

جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ (۱۱۳)

تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر الله کے سوا دو سرے کانام پکارا جائے حرام ہیں '<sup>(۲)</sup> پھر

(۱) اس کامطلب میہ ہوا کہ حلال و طیب چیزوں سے تجاوز کرکے حرام اور خبیث چیزوں کا استعال اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا' میہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔

(۲) یہ آیت اس سے قبل تین مرتبہ پہلے بھی گزر بھی ہے۔ سورۃ البقرہ "۱۲۵- المائدہ " "الانعام "۱۳۵ میں۔ یہ چوتھا مقام ہے جمال اللہ نے اس پھر بیان فرمایا ہے۔ اس بیل لفظ إِنَّمَا حصر کے لیے ہے۔ لیکن یہ حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے بعنی مخاطین کے عقید ہے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حصر البا گیا ہے۔ ورنہ دو سرے جانور اور در ندے وغیرہ بھی حرام ہیں ' البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان میں جن چار محرات کا ذکر ہے ' اللہ تعالی ان سے مسلمانوں کو نمایت شاہد کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جا بچی ہے ' آئم اس میں ﴿وَمَالُولُ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کے سوا دو سرے کا نام بکارا جائے) جو چوتھی قتم ہے۔ اس کے مفہوم میں آو ملات رکیکہ اور توجیہات بعیدہ سے کام لے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جا تا ہے۔ اس لیے اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔

جو جانور غیراللہ کے لیے نامزد کردیا جائے 'اس کی مختلف صور تیں ہیں۔ ایک صورت ہے ہے کہ غیراللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے اسے ذرج کیا جائے اور ذرج کرتے وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ کالیا جائے 'بزعم خویش جس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ دو سری صورت ہے ہے کہ مقصود تو غیراللہ کا تقرب ہی ہو لیکن ذرج اللہ کے نام پر ہی کیا جائے جس طرح کہ قبر پر ستوں میں یہ سلسلہ عام ہے۔ وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں۔ مثلاً یہ بکرا فلال پیر کا ہے 'یہ گائے فلال پیر کی ہے 'یہ جانور گیار ہویں کے لیے بے 'وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کو وہ بدئے الله پر برھ کر ہی ذرج کرتی ذرج کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقینا جرام ہے لیے سے دو سری صورت جرام نہیں 'الله پر بھ کرتی ذرج کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقینا جرام ہے لیکن سے دو سری صورت جرام نہیں 'الله جائز ہے کیوں کہ یہ غیراللہ کے نام پر ذرج نہیں کیا گیا ہے اور یوں شرک کا رائے کھول دیا گیا ہے۔ حالال کہ فقہانے اس دو سری صورت کو بھی جرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ﴿ وَمَا اُولَ لِغَیْدُ الله بِیه ﴾ میں داخل ہے۔ چانچہ حاشیہ اس دو سری صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ علی کا انتقاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذرح کرے گا تو وہ مرتہ ہو بھا کا انقاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذرح کرے گا تو وہ مرتہ ہو جائے گا اور اس کا ذریحہ مرتہ کا ذریحہ ہوگا "اور فقہ حقی کی مضور کتاب در مختار میں ہے ''کری حاکم اور کی طرح کری بڑے کی آئم کی افرد زرد کرن خلق یا شرعی ضافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر) جانور ذرح کیا

فَإِنَّ اللَّهُ غَفُونُمُّ رَّحِيبُو ۗ

وَلاَتَعُوْلُوْالِمَاتَصِثُ السِّنَتُكُوُالُكَوْبِ هَذَا حَللُّ وَهٰذَا حَرَامُ إِنَّفُ تَرُواعَلَى اللهِ الكَوْبُ إِنَّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَوْبَ لَايُعُلِمُونَ ﴿

مَتَاعٌ قَلِيُلُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمُ ﴿

اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے نہ وہ خواہشمند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے-(۱۱۵)

کی چیزکوانی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کمہ دیا کرو کہ بہ طال ہے اور بہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو' (۱) سمجھ لو کہ اللہ تعالی پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔(۱۱۱) انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی

انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی در دناک عذاب ہے- (۱۱۷)

جائے تو وہ حرام ہوگا اس لیے کہ وہ ﴿ اُلُولَ اِفَتْ اِللّٰهِ ﴾ میں واض ہے اگرچہ اس پر اللہ ہی کانام لیا گیا ہو اور علامہ شای نے اس کی تائید کی ہے " (کتاب الذبائع طبع قدیم ۲۷۲ او صوب ۲۷۰ فقاد کی شامی ج ه ص ۲۰۰۰ مطبع میمنیہ ' مصر) البتہ بعض فقما اس دو سری صورت کو ﴿ وَمَا الْمِنْ اِللّٰهِ ﴾ کا لمر لول اور اس میں داخل نہیں جھتے اور اشتراک علت (تقرب لغیر الله) کی وجہ ہے اسے حرام جھتے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ صرف استدلال و احتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں بید دو سری صورت ﴿ وَمَا أَنْ مُنْ اللّٰهُ عِنْ اللّٰهُ ﴾ (جو بتوں کے پاس یا تقانوں پر ذن کے جائیں) میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں بید دو سری صورت ﴿ وَمَا أَنْ مُنَى اللّٰهُ عِنْ الله وَ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه و سلم ہے کہا کہ میں نے نذر مائی ہے کہ میں بوانہ جگہ میں اونٹ ذنے کروں گا۔ آپ شی اون نہ الله علیه و سلم ہے کہا کہ میں نے نذر مائی ہے کہ میں بوانہ جگہ میں اونٹ ذنے کروں نے اس کی بھی نفی نمیں۔ پوچھا کہ کیا وہاں ان کی عیدوں میں ہے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی نمیں۔ پوچھا کہ کیا وہاں ان کی عیدوں میں ہے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی نمی سے چہ جائیہ ان مائوں اور درباروں پر جاکر ذنے کے جائیں جو پر ستش اور نذرونیاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ آغاؤذنا الله مُنه مُنه ،

(۱) یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو وہ بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے 'جیسے بحیرہ ' سائبہ 'ومیلہ اور حام وغیرہ- (دیکھتے المائدہ '۱۰۹ساور الأنعام '۱۳۹-۱۸۱ کے حواثی-)

وَعَلَى الَّذِيْ يُنَ هَـٰا دُوْا حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمُنْهُهُ وَلَّكِنُ كَاثُوَّا اَنْشُسَهُــُهُ يَظْلِمُـُونَ ۞

ثُمَّانَّ رَبَكَ لِلَّذِيْنَ عَمِكُ الثُّوَّءَ عِمَهَ لَلَةٍ ثُمَّتَ الْبُوامِنُ الثَّوَّءَ عِمَهَ لَلَةٍ ثُمَّتَ الْبُوامِنُ المُعَلِيَّةِ النَّالِيَّةُ وَالْبَعْدِيْدُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ النَّالِيَّةُ وَالْمَعْدُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ النَّالُ الْمُعْوِلِيَّةً اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُوالِمُ اللَّذِي الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُواللِّلْمُ الْمُولِمُ الْ

إِنَّ الْمِرْهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيُّهًا ۚ وَلَمُّ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ

شَاكِرُ الْإِنْغُيهُ إِجْتَبِهُ وَهَامِهُ إِلَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

وَاسْيُنهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةٌ ثَوَلِتَهُ فِي الْاَفِيَةِ لِمِنَ الصَّلِحِيُنَ شِ ثُمَّ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آنِ اتَّبِعُمِلَةً إِبْوُهِمَ حَيْنَةًأ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنَ ۞

إِنَّمَاجُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَقُوْ إِفِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ

اور یمودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھااہے ہم پہلے ہی سے آپ کو سانچکے ہیں' (۱) ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ (۱۱۸)

جو کوئی جمالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلاشک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نمایت ہی مہران ہے- (۱۹۹)

بیشک ابراہیم پیشوا (۳) اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ (۱۲۰) اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ اللہ انہیں اپنا برگزیدہ کرلیا تھا اور انہیں راہ راست بھا دی تھی۔ (۱۲۱)

ہم نے اسے دنیا میں بھی بهتری دی تھی اور میشک وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہیں-(۱۲۲) پھر ہم نے آپ کی حانب وجی جھیجی کہ آپ ملت ابراہیم

پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں' <sup>(۳)</sup> جو مشرکوں میں سے نہ تھے-(۱۲۳)

ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے

<sup>(</sup>۱) دیکھتے سورۃ الانعام '۱۳۲ کا حاشیہ ' نیز سور ہ نساء ' ۱۹۰ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

<sup>(</sup>٢) أُمَّةٌ ك معنى پيشوا اور قائد ك بهى بين بيساكه ترجم سے واضح ب اور امت بمعنى امت بهى ب اس اعتبار سے حضرت ابراہيم عليه السلام كا وجود ايك امت ك برابر تھا- (امت ك معانى ك ليے سورة ،وو ، ٨ كا عاشيه وكھيے)

<sup>(</sup>٣) مِلَةً كَ معنى بين اليادين جه الله تعالى نه النه تعالى في الله قرار ديا الله الله عليه وسلم باوجود الله تعالى في النه تعلى من بي كه ذريع لوگول كه يم مشروع اور ضرورى قرار ديا همه الله عليه وسلم باوجود الله بات كه آپ تمام انبيا سميت اولاد آدم كه سردار بين آپ كوملت ابرا بيمى كى بيروى كا علم ديا گيا ہے ، جس سے حضرت ابرا بيم عليه السلام كى اقليازى اور خصوصى فضيلت ثابت ہوتى ہے - ويسے اصول ميں تمام انبياكى شريعت اور ملت ايك ہى رہى ہے جس ميں رسالت كے ساتھ توحيد و معادكو نبيادى حيثيت عاصل ہے -

ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا' <sup>(۱)</sup> بات ہے ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرےگا-(۱۲۴)

اپ رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بهترین السیحت کے ساتھ بلایے اور ان سے بهترین طریقے سے الفظا کو یکنی اللہ اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا والف ہے۔

اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتناصدمہ تہمیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یمی لَيَحَكُوْ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِينَمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ 🐨

أَدُّحُ اللَّ سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةَ وَالْمُؤَعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِ لَهُمُ بِالَّتِيُّ هِىَ آحُسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعَلُوُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَاعَلُوْ اِلْمُهْمَّدِيْنَ ﴿

وَإِنْ عَاقَبُنُّهُ فَعَاقِبُوْابِمِثْلِ مَاعُوْقِبُنُّوْ بِهِ ۗ وَلَهِنُ صَبَرْتُوُلُهُوَخَيُرُ لِلطّيدِيْنَ ۞

(۱) اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت موکی علیہ السلام نے ان کے لیے جمعہ کادن مقرر فرمایا تھا کیکن بنوا سرائیل نے ان سے اختلاف کیااور ہفتے کادن تعظیم و عبادت کے لیے پند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، موکی! انہوں نے جو دن پند کیا ہے ، وہی دن ان کے لئے رہنے دو۔ بعض کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو۔ جس کے تعین میں ان کے در میان اختلاف ہوا۔ پس یہود نے اپنے اجتماد کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصار کی نے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ اور جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اور بعض کتے ہیں کہ نصار کی نے اتوار کا دن یہودیوں کی مخالفت کے جذب سے اپنے مقرر کیا تھا 'اس طرح عبادت کے لیے انہوں نے اپنے کو یہودیوں سے الگ رکھنے کے لیے صخر ہ بیت القدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا۔ جمعہ کادن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے جانے کاذکر حدیث میں موجود ہو اساح معمد وصحیح بہنجادی 'کتاب المجمعمد 'باب ہدایت ہذہ الاُمة کیوم المجمعمة ومسلم کتاب و بیاب مذکور)

<sup>(</sup>۲) اس میں تبلیغ و دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت 'موعظم حسنہ اور رفق و ملائمت پر مبنی ہیں- جدال بالاحسن ' در شتی اور تکنی سے بچتے ہوئے نرم و مشفقانہ لب ولہجہ اختیار کرنا ہے ۔

<sup>(</sup>٣) لینی آپ کا کام ند کورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے 'ہدایت کے راہتے پر چلا دینا' یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے ' اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ؟

بهترہے۔ (۱۲۲)

آپ صبر کریں بغیر توفق اللی کے آپ صبر کر ہی اسیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو کروفریب ہی کرتے رہتے ہیں ان سے نگ ول نہ

ر(۲) بهون- (۱۲۷)

یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔(۱۲۸) وَاصْدُووَمَاصَبُوكَ إِلَالِيلِتُهِ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهُوْوُولَاتَكُ فِى ضَيْقِ شِمَّايَمُكُوُونَ ﴿

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُوْمُمُ مِنْوُنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) اس میں اگر چہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرطیکہ تجاوز نہ ہو' ورنہ بیہ خود ظالم ہو جائے گا' تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیاہے۔

<sup>(</sup>۲) اس لیے کہ اللہ تعالی ان کے مکروں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ اور محسنین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو'ا سے اہل دنیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں'جیسا کہ مابعد کی آیت میں ہے۔

## سوره بن اسرائیل کی ہے اور اس کی ایک سوگیارہ آیتیں۔ اوربارہ رکوع ہیں-

بڑے مہمان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کررہا ہوں۔

پاک ہے (۱) وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے (۱۲) کو رات ہی رات میں مجد حرام سے مجد اقصلٰ (۳) تک لے گیاجس کے آس پاس ہم نے برکت دے (۳) رکھی ہے 'اس لیے



## 

سُبُحٰنَ الَّذِي َ اَسُرَى بِعَيْدِهِ لَيُكُلَّرِ مَ الْسُعِيدِ الْعُرَامِ إِلَى الْسَنْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بُرَكْنَا حُولُهُ لِهُوَيَهُ مِنُ

- (۱) سُبنحانَ ، سَبَعَ یَسْبَعُ کامصدر ہے۔ معنی ہیں اُنزِهُ الله تَنزِیهَا لینی میں الله کی ہر نقص سے تنزیہ اور براء ت کرتا ہوں۔ عام طور پر اس کا استعال ایسے موقعوں پر ہو تا ہے جب کسی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب سے ہو تا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے سے واقعہ کتنا بھی محال ہو'اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں' اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں۔ وہ تو لفظ کُن سے بلک جھیکتے میں جو جائے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان یابند یوں اور کو تاہوں سے یاک ہے۔
- (٢) إِسْرَآءٌ كَ معنى موت ميں ات كولے جانا- آگ لَيْلا اس ليے ذكر كياكيا به ناكه رات كى قلت واضح موجائ اس ليے وہ كركياكيا به رات كى ايك جھے يا تھوڑے سے جھے ميں- يعنى چاليس راتوں كاب دور دراز كاسفر ' بورى رات ميں مجمى نہيں بكله رات كے ايك قليل جھے ميں طے موا-
- (٣) أَفْصَىٰ ، دور كو كت بين بيت المقدس ، جو القدس يا ايلياء (قديم نام) شهريس ب اور فلسطين مين واقع ب كح سه القدس تك مسافت ١٠٠٠ دن كى ب اس اعتبار سے معجد حرام كے مقابلي ميں بيت المقدس كومبحد اتصىٰ (دور كى معجد) كما گيا ہے -
- (٣) یه علاقه قدرتی نهروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ سے متاز ہے' اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیاہے۔

الْيِتِنَا أَنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

وَاتَيْنَامُوسَى الْعِينَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِيَنِيَّ إِمْرَآهِ مِلَى ٱلاَتَّغِّنُهُ وَلِينَ دُونِ مَكِيًّا ﴿

ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْجِ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ۞

کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں' (ا) یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔(۱) ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنادیا کہ تم میرے سواکسی کو اپنا کارسازنہ بنانا۔(۲) اے ان لوگوں کی اولادا جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ

سوار کردیا ق**قا'وه همارا برا** ہی شکر گزار بنده ق**ق**ا- <sup>(۳</sup>)

(۱) یہ اس سیر کامقصد ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں۔ جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمباسفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسانوں پر لے جایا گیا' وہاں مختلف آسانوں پر انبیاعلیم السلام ہے ملا قاتیں ہو ئیں اور سدر ۃ المنتلی پر 'جو عرش سے پنچ سانویں آسان پر ہے' اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطاکیں۔ جس کی تفصیلات صیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علاو فقهااس بات کے قائل چلے آرہے ہیں کہ یہ معراج بنجسکدہ النعُنصُری حالت بیداری میں ہوئی ہے- یہ خواب یا روحانی سیراور مشاہدہ نہیں ہے' بلکہ عینی مشاہدہ ہے جواللہ نے اپنی قدرت کاملہ ہے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے دوجھے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلا تاہے' جس کا ذکریمال کیا گیا ہے اور جومبحد حرام سے مبجد اقصلی تک کے سفر کا نام ہے 'یمال پینچنے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے تمام انبیا کی امامت فرمائی-بیت المقدس سے پھر آپ کو آسانوں پر لے جایا گیا'یہ اس سفر کارو سراحصہ ہے ہے معراج کها جاتا ہے۔اس کا کچھ تذکرہ سورہ مجم میں کیا گیا ہے اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔عام طور پر اس پورے سفر کو "معراج" ہے ہی تعبیر کیا جاتا ہے- معراج " بیڑھی کو کہتے ہیں بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ے نکلے ہوئے الفاظ عُرِج بی إِلَى السَّماءِ (مجھے آسان پر لے جایایا چڑھایا گیا) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سفر کابد دو سرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الثان ہے' اس لیے معراج کالفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ تاہم اس میں انقاق ہے کہ یہ ہجرت ہے قبل کاواقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک سال قبل اور بعض کہتے ہیں گئی سال قبل بیہ واقعہ پیش آیا- ای طرح مینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی رئیج الاول کی ۱۷' یا ۲۷' کوئی رجب کی ۲۷ اور بعض کوئی اور مهینه اوراس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۲) طوفان نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے فج گئے تھے۔ اس لیے بنو اسرائیل کو خطاب کر کے کما گیا کہ تمہارا باپ 'نوح علیہ السلام۔ الله کابہت شکر گزار بندہ تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرواور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کورسول بناکر بھیجا ہے ' ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو!

وَقَفَيْنَا إِلَى بَنِيُ الْمُرَاءُيُلَ فِي الْكِتْبِ لَتُغْمِدُنَّ فِي الْأَدْضِ مَرَّنَيْنِ وَلَتَعَلَّنَ عُلُوَّا لِيَبِيُوا ۞

وَاذَا مَأْ أُوَعُدُ أَوْلَهُ مَا يَعَثَمُنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لِلنَّا أُولُى بَأْسِ شَدِيدُ بِهَ فَجَالُمُ وَاخِلَلَ التِّبَارِ وَكَانَ وَعُدَّا المَّفُولَا ۞

تُوَّرَدَدُنَالَكُوُّ الْكُوَّةَ عَلَيْهِمُ وَامُدَدُناكُوْ بِأَمُوالِ وَيَنِيْنَ وَجَعَلْنَاوُ الْكُرَّ نَفِيْرًا ۞

إِن آحَسَنْهُ وُ آحَسَنْهُ وُلاَ نَشِيكُ وَ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھاکہ تم زمین میں دوبار فساد برپا کروگے اور تم بڑی زبردست زیاد تال کروگے- (۴)

ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیئے جو بڑے ہی لڑاکے تھے۔ پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کابید وعدہ پورا ہوناہی تھا۔ (۱)

پھرہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ (۲)

اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے '
اور اگر تم نے برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے ' پھرجب
دو سرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے دو سرے بندوں
کو بھیج دیا آگہ) وہ تمہارے چرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ
کی طرح پھرای معجد میں گھس جائیں۔ اور جس جس چیز
پر قابو پائیں تو ٹر پھوڑ کر جڑ ہے اکھاڑ دیں۔ (۳)

(۱) یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو باہل کے فرمال روا بخت نصر کے ہاتھوں' حضرت مسے علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال قبل' یمودیوں پر بروشکم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے دریغے یمودیوں کو قتل کیااور ایک بڑی تعداد کو غلام بنالیا اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیاعلیہ السلام کو قتل یا حضرت ارمیا علیہ السلام کو قید کیا اور قورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ار تکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالی نے بطور سزاان پر مسلط کیا' جس نے ان پر ظلم و ستم کے بہاڑ تو ڑے۔ حتی کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی بخت نصریا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت ' بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا' جب کہ بیہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں۔ اور تمہیں پھر زیادہ جتھے والا اور طاقت ور بنا دیا۔

<sup>(</sup>۳) یہ دو سری مرتبہ انہوں نے فساد برپاکیا کہ حضرت زکریاعلیہ السلام کو قتل کردیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے دریے رہے 'جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسان پر اٹھاکران سے بچالیا-اس کے نتیجے میں پھرروی بادشاہ ٹیٹس کواللہ نے ان پر

عَلَى رَبُكُوْ النَّيْوَ عَمَّكُوْ وَإِنْ عُدُاتُوعُونُ نَا وَجَعَلْنَاجَهَنَّوَ لِلْكُوْرِينَ حَصِيْرًا ۞

إِنَّ لِهٰذَاالْقُرُانَ يَهْدِئُ لِلَّتِيُّ هِيَ اَقُوْمُ وَ يُتَثِّرُ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِيْنَ يَعْمُلُونَ الطِّلِحْتِ اَنَّ لِمُمَّامُ مِرَّاكِمِيْرًا ۚ ﴿

وَّأَنَّ الَّذِينَ لَانُومُونُونَ بِالْاخِرَةِ اَعْتَدُنَا لَهُوْعَذَا لِاللَّهُا أَنَّ

وَيَدُو الْإِنْسَانُ بِالشِّرِدُعَآءَهُ بِالْخَيْرِوكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ١

ڡؘۜۻٙڵٮؘٵڷؽڷۅۘۘۘڐڷؠٞٵڒٳێؾؙؠۣ۬ڡٚٙؠؘڂٷٞٵۜٳێؖڐٲؿ۫ڸۅؘڝؘۼڵٮۜٵۧٳڽڐ ٵڵۼۜٳؙۄؙؠؙڝؚٷٞ۠ڷؚڹؿۼؙٷڶڞؙڵٳۺ۫ڗۜڮؙؚؗۄ۫ۏڸؾڠڵٷٵڡۮڎٳڶؾؚڹؽڹ

امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے گئے تو ہم بھی دوبارہ ایسابی کریں (ا) گے اور ہم نے مخروں کاقید خانہ جنم کو بنا رکھاہے۔ (۸) یقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑاا جرہے۔ (۹) اور سید کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے وردناک عذاب تیار کر رکھاہے۔ (۱۰) اور انسان برائی کی دعائیں مائٹنے لگتاہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعائی طرح 'انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ (۱۱) ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں 'ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں 'رات کی دوشن بنایا ہے تاکہ تم اینے در کر دیا ہے اور دن کی شانیاں بنائی ہیں' دوت کی نشانیاں بنائی ہیں کوروشن بنایا ہے تاکہ تم اینے در کر دیا ہے اور دن کی نشانیاں بنائی ہیں کا خور کر دیا ہے اور دن کی نشانیاں بنائی ہیں کوروشن بنایا ہے تاکہ تم اینے درب کا فضل خلاش کر

مسلط کردیا 'اس نے برو مثلم پر حملہ کر کے ان کے سکھتے کے پشتے لگادیئے اور بہت سوں کو قیدی بنالیا 'ان کے اموال لوٹ لیے ' نمر ہمی صحیفوں کو پاؤں تلے روندااو ربیت المقدس اور ہمیکل سلیمانی کو ناراج کیااور انہیں بمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کردیا۔اور یوں ان کی ذلت ور سوائی کاخوب خوب سامان کیا۔ یہ تباہی • ے عیس ان پر آئی۔

<sup>(</sup>۱) یہ انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کرلی تواللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے۔جس کامطلب دنیا و آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی ہے اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرکے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر تمہیں اس طرح ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معالمہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایسانی ہوا'یہ یمبود پنی حرکوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمدیہ کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے'جس کے نتیج میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے'جس کے نتیج میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور رسالت میسوی میں ادا کر چکے تھے' جس کے نتیج میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور رسالت میسوی میں ادا کر جبرے نکانا پڑا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزااور اس کاعذاب الگ ہے جو وہاں انہیں بھکتنا ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) انسان چونکہ جلد بازاور بے حوصلہ ہے'اس لیے جباسے تکلیف پینجی ہے توابی ہلاکت کے لیے اس طرح بدوعا کر تاہے جس طرح بدوعا کر تاہے جس طرح بعدائی کے لیے اپنے رب سے دعائی کر تاہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہی مضمون سورہ یونس آیت ۱۱ میں گزر چکا ہے۔

وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيُّ فَضَّلْنَاهُ تَعْضِيلًا ﴿

وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْزَمَٰنَهُ ظَلَاكُونُ عُنُقِةٌ وَغُوْمِهُ لَهُ يَوْمَرُ الْقِيمَةِ كِتْبَالِيَلْقُهُ مَنْتُورًا ۞

إقْرُاكِتْبَكَ كَعْلَى يِنَفْسِكَ الْيُؤْمَرَعَكَيْكَ حَسِيبًا ﴿

مَنِاهْتَدَى فَائَمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَائْمَايَضِلُّ عَلَيْهَأَ وَلاَتَزِدُوازِدَةُ وِنَدَائُحُولُ وَمَا كُنَّامُعَنِّ بِيْنِ حَتَّى نَبُعَتَ

سکواوراس لیے بھی کہ برسوں کا شار اور حساب معلوم کر سکو (۱) اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیاہے۔ (۲)

ہم نے ہرانسان کی برائی جملائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے (") اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جے وہ اپنے اوپر کھلا ہوایا لے گا-("ا) لے! خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے- آج تو تو آپ ہی این خود حساب لینے کو کافی ہے- (۱۳)

جو راہ راست حاصل کرلے وہ خود اپنے ہی جھلے کے لیے راہ یافتہ ہو تاہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے 'کوئی بوجھ والاکسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لادے گا (\*\*) اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی

(۱) یعنی رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے سے تم رب کافضل تلاش کرو۔ علاوہ ازیں رات اور دن کا ایک دو سرا فائدہ بیہ ہے کہ اس طرح ہفتوں' میپنوں اور برسوں کا شار اور حساب تم کر سکو' اس حساب کے بھی بے شار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تہمیں آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کاموقع نہ ملتا اور اس طرح میپنوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔

(۲) کینی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں ٹاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائیں'اپنی دنیابھی سنواریں اور آخرت کی بھی فکراور اس کے لیے تیاری کریں۔

(۳) طَانِزٌ کے معنی پرندے کے ہیں اور عُنُقٌ کے معنی گردن کے - امام این کثیر نے طائر سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں۔
فی عُنْقِهِ کا مطلب ہے ' اس کے اجھے یا برے عمل ' جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی ' گلے کے ہار کی طرح اس
کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے ' اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو گا۔ قیامت والے دن اس
کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شو کانی نے طائز سے مراد انسان کی قسمت لی ہے ' جو اللہ تعالیٰ نے اپ علم کے
مطابق پہلے سے لکھ دی ہے ' جے سعادت منداور اللہ کا مطیع ہونا تھاوہ اللہ کو معلوم تھا اور جے نا فرمان ہونا تھا' وہ بھی اس
کے علم میں تھا' بھی قسمت (سعادت مندی یا بد بختی) ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چیٹی ہوئی ہے۔ اس کے
مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قیامت والے دن اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔

(٣) البتہ جو ضال (گمراہ) مفل (گمراہ کرنے والے) بھی ہوں گے 'انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ 'ان کے گناہوں کا

عذاب كرنے لكيس- (۱۵)

اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کاارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (پچھ) تھم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر (عذاب کی) بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ و برباد کردیتے ہیں۔ (۱۲)

ؙڒۺؖۅؙڰؚ۞ ۅؙڶۮٙٵڒۮؾۜٵ۫؈ؙؙڰ۫ۿڮ قَرْئية ٱمۜڒؽٵمؙڎٙۏؿۿٵڣڡؘٚۺڠؙۊ۠ٳڣۣۿٵ

فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَ مَرْنْهَاتَدُ مِيُواْ

بار بھی (بغیران کے گناہوں میں کمی کیے) اٹھانا پڑے گاجو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے ہوں گے' جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور احادیث سے واضح ہے۔ یہ دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بار ہو گاجو دوسروں کو گمراہ کرکے انہوں نے کمایا ہو گا۔

(۱) بعض مفسرین نے اس سے صرف دنیوی عذاب مراد لیا ہے۔ یعنی آخرت کے عذاب سے مثلیٰ نہیں ہوں گے'لیکن قرآن کریم کے دو سرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر وہ اثبات میں جواب دیں گے 'جس سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیروہ کسی کوعذاب نہیں دے گا۔ تاہم اس کا فیصلہ کہ کس قوم یا کس فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا' قیامت والے دن وہ خود ہی فرمائے گا' وہاں یقینا کی کے ساتھ ظلم نہیں ہو گا- اسی طرح بسرا' یاگل' فاتر العقل اور زمانۂ فترت یعنی دو نبیوں کے در میانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسلہ ہے' ان کی بابت بعض روایات میں آیا ہے کہ قیامت والے دن الله تعالی ان کی طرف فرشتے بیسجے گااور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ' اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی' بصورت دیگر انہیں تھییٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا (مسند أحمد ، ج م ، ص ٢٣ وابن حبان ، ج ١٠ ص ٢٢٦ علامه الباني نے صحیح الجامع الصغير (نمبر ١٨٨) میں اسے ذکر کیا ہے) چھوٹے بچول کی بابت اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے 'البتہ کفار و مشرکین کے بچوں میں اختلاف ہے' کوئی توقف کا' کوئی جنت میں جانے کااور کوئی جنم میں جانے کا قائل ہے' امام ابن کثیرنے کہاہے کہ میدان محشرمیں ان کاامتحان لیا جائے گا' جواللہ کے تھم کی اطاعت اختیار کرے گا' وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا'جنم میں جائے گا' امام ابن کثیرنے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کما ہے کہ اس سے متضاد روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے (تفصیل کے لیے تفسیرابن کثیر ملاحظہ سیجے) مگر صیح بخاری کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ مشرکین کے بیچے بھی جنت میں جا 'میں گے۔ دیکھیئے صیحج بخاری (۳٪ ۱۲٬۲۵۱٪ ۳۸٪) مع الفتح (۲) اس میں وہ اصول ہتلایا گیاہے جس کی رو سے قوموں کی ہلاکت کافیصلہ کیا جا تا ہے اور وہ بیہ کہ ان کاخوش حال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور انہی کی تقلید پھر دو سرے لوگ کرتے ہیں' یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قراریا جاتی ہے۔

وَكَوْ اَهُكُذُنَامِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعُدِ نُورِ وَكُفْ بِرَبِّكَ بِذُنُوب عِبَادِهِ خِبُوالِصِيْرا ﴿

مَنُ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَلَىٰنَالَهُ فِيْهَا مَا تَشَاءُ لِلنَّ تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَكَنَّوْتِصُلْهَا مَنْهُ مُوْمًا مَنْدُ حُولًا ۞

وَمَنْ أَلَا دَالْخِوَةَ وَسَلَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُومُؤُمِنٌ فَأُولَلِكَ كَانَ سَعْيُهُمُ مَنْ شُكُورًا ﴿

ڬڴڒۼ۫ؖڎؙۿؙٷٛڒٙۄۅٙۿٷٛڒۄ۫ڡ؈ٛعڟٳ؞ۯؾڮٛٷڡٵڬٳؽۼڟٵٚۯڗڮ ۼؙڟؙۅڗٵ۞

ٱنْظُرُكِيْفَ نَضَلَمَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ۗ وَلَلْافِرَةُ الْكَبْرُدَرَجْتِ وَالْمُرْتَفَضْلًا ۞

ہم نے نوح کے بعد بھی بہت می قومیں ہلاک کیں (ا) اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والاہے-(۱۷)

جس کاارادہ صرف اس جلدی والی دنیا(فوری فائدہ) کاہی ہو اسے ہم یمال جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کردیتے ہیں جمال وہ بُرے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ (۱۸)

اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے 'وہ کر تا بھی ہو اور وہ باایمان بھی ہو' پس یمی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ (۱۹)

ہرایک کو ہم ہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں ہی اور انہیں ہی تیرے بروردگار کے انعامات میں ہے۔ تیرے پروردگار کی ہوئی نہیں ہے۔ (۲۰) دکھ کے ان ان میں ایک کوایک پر ہم نے کس طرح نضیات دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور قضیات کے اعتبارے بھی بہت بڑی ہے۔ (۲۱)

(۱)) وہ بھی اس اصول ہلاکت کے تحت ہی ہلاک ہو سی

(۲) لینی دنیا کے ہرطالب کو دنیا نہیں ملتی' صرف اس کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں' پھراس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتن ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جنم کادائمی عذاب او راس کی رسوائی ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر دانی کے لیے تین چیزیں یمال بیان کی گئی ہیں۔ ارادہُ آخرت' لینی اضلاص اور اللہ کی رضا جوئی ۲۔ ایسی کو شش جو اس کے لائق ہو۔ لینی سنت کے مطابق۔ ۳۔ ایمان۔ کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل النفات نہیں۔ لیعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

(۳) کیعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائش ہم بلا تفریق مومن اور کافر' طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللّٰہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتیں۔

(۵) تاہم دنیا کی یہ چیزیں کسی کو کم 'کسی کو زیادہ ملتی ہیں' اللہ تعالی اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرما تا

لَاتَّعِمُّكُ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ الْخَرْفَتَقُعُكُ مَنْ مُومًا عَنْدُولًا ﴿

وَقَطٰى رَكِكَ الاَتَعُبُدُوْا الْآلِيَّا الْوَالِدَيْنِ الْمُسَانَا أَتَالِيَا الْوَالِدَيْنِ الْمُسَانَا أَتَالِيَا الْوَالِمَا وَقَطْى رَبُّهُمَّا أَنِّ الْوَلَامُ الْوَكُلُمُ الْوَكُلُمُ الْوَكُلُمُ الْوَكُلُمُ الْوَكُلُمُ الْوَكُلُمُ الْوَكُلُمُ الْوَكُلُمُ الْوَكُمُ الْمُعَلِّلُونُ الْوَكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

ۅٙڂ۫ڣڞؙڮٲٵؘؘۜۼٮؘٚٲڂۘٳڶڎؙڷۣ؈ؘۘٳڵڗ۠ڿۊۘۅؙؿؙڷڗؾڐ۪ٳڿۿؙٵ ڲٵٚڽؾڶؽ۫ڝ۫ڣؽؙڒٳ۞

اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھسرا کہ آخرش تو برے حالوں ہے کس ہو کر بیٹھ رہے گا-(۲۲)

اور تیرا پروردگار صاف صاف تھم دے چکاہے کہ تم اس کے سواکس اور کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ احسان کرنا- اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا بید دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا' نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا- (۲۳)

اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا<sup>(۲)</sup> اور دعاکرتے رہناکہ اے میرے پروردگار! ان پر ولیا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچین میں میری پرورش کی ہے-(۲۳)

ہے۔ تاہم آخرت میں درجات کا بیر تفاضل زیادہ واضح اور نمایاں ہو گااور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جنم میں جائیں گے۔

(۱) اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دو سرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عکم دیا ہے 'جس سے والدین کی اطاعت' ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی ابھیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت اللی کے اقتضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی ابھیت اور آگید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے ' پھر بڑھا نے میں بطور خاص ان کے سامنے ''بہوں'' تک کئے اور ان کو ڈائٹے ڈپٹے سے منع کیا ہے ' کیونکہ بڑھا نے میں والدین تو کمزور' بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں' جب کہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے دیوانی جذبات اور بڑھا ہے کے سرد وگر م چشیدہ تجربات میں تصادم ہو آ ہے۔ ان حالت میں والدین کے اوب و احترام کے تقاضوں کو محوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہو تا ہے۔ آبم اللہ کے ہاں سرخ رو وہی ہوگا وہ ان تقاضوں کو محوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہو تا ہے۔ آبم اللہ کے ہاں سرخ رو

(۲) پر ندہ جب اپنج بچوں کو اپنے سایٹہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پت کر دیتا ہے' بینی تو بھی والدین کے ساتھ ای طرح اچھااور پر شفقت معاملہ کرنااور ان کی ای طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی ۔ یا بیہ معنی میں کہ جب پر ندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا اور جب نیچے اتر تا ہے تو بازوؤں کو بیت کرنے کے معنی' والدین کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنے کے مول گے۔

رَكِّهُوْ اَمْنُوَ مِنْ فَفُوسِكُوْ اِنْ تَكُوْنُواصْلِحِيْنَ فَاتَهُ كَانَ لِلْأَوَّا بِيْنَ غَفُولًا ۞

ۅؘڵؾۮٵڶڠؙۯڹػٙۼۏڶڶٟؽڮؽۜۅؘٵؠؗؽٵڵؾؠؽڸ ۅؘڵؿؙؠۜێؚۯؾٞڔ۫ؽؙؿٳ۞

إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوَّلَاخُوانَ الثَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيْنِ لِرَيِّ كَفُورًا ۞

> وَإِنَّالَتُوْضِّىَ عَثَمُ الْمِيْعَا أَهُ رَحْمُةِ مِّنَ ثَرَيِكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَكُهُمْ قُولُاتِيْسُورًا ۞

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والاہے-(۲۵)

اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو (۱) اور اسراف اور یجا خرج سے بچو-(۲۹) یجا خرچ سے بچو-(۲۹) یجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان ایپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکراہے۔ (۳) اور اگر تجھے ان سے منہ چھےرلینا پڑے ایپنے رب کی اس رحت کی جتجو میں 'جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے

چاہیے کہ عمد گی اور نرمی سے انہیں سمجھادے (۲۸)

(۱) قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتے داروں' مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے'
ان پر احسان نہیں جنلانا چاہیۓ'کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے' بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب
مال کے مالوں میں ذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے' اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عنداللہ مجرم ہو گا۔ گویا یہ
حق کی ادائیگی ہے' نہ کہ کسی پر احسان۔ علاوہ ازیں رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور احقیت بھی واضح
ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو' صلہ رحمی کہا جاتا ہے' جس کی اسلام میں
ہوی تاکید ہے۔

(۲) تَبَذِیرُ کی اصل بذر (نج) ہے 'جس طرح زمین میں نج ڈالتے ہوئے یہ نمیں دیکھاجا تاکہ یہ صحح جگہ پر پڑ رہا ہے یا اس سے ادھرادھر۔ بلکہ کسان نج ڈالے چلا جا تا ہے۔ تَبَذِیْرٌ ( فضول خرجی) بھی یمی ہے کہ انسان اپنا مال نج کی طرح اثرا تا پھرے اور خرچ کرنا ہیں پھرے اور خرچ کرنا ہیں علی مد شرعی سے تجاوز کرے اور بعض کتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں چاہے تھو ڈابی ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں ہی صور تین تبذیر میں آجاتی ہیں۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت تامہ ہے اور شیطان کی مماثلت سے بچنا 'چاہے وہ کی ایک ہی خصلت میں ہو' انسان کے لیے واجب ہے۔ پھر شیطان کو کفوز ڈ (بہت ناشکرا) کہ کر مزید بچنے کی تاکید کر دی ہے کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو گو تھر بھی اس کی طرح کفوز ڈ قرار دے دیئے جاؤ گے۔ (فخ القدیر)

(٣) یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ ہے 'جس کے دور ہونے کی اور کشاکش رزق کی تواپنے رب ہے امید رکھتا ہے۔ اگر تخبے غریب رشتے داروں' مکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنالیتی اظمار معذرت کرنا پڑے تو نری اور عدگی کے ساتھ معذرت کر' یعنی جواب بھی دیا جائے تو نری اور پیار و محبت کے لہج میں نہ کہ ترثی اور بداخلاتی کے ساتھ معذرت کو شرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

وَلاَ يَجْمَلُ يَدُكُ مَغُلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلاَتَبْمُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ

فَعَقْدُ مَا لَوْقا عَنْمُوا ﴿

ٳڽۜۯؾؘڮٙؽڹؙٮؙڟٳڷڗۯ۬ؾٙڸ؈ؙؿٙؿٵٚۥۘۉؽۼ۫ڔۮڷڐؘٷڮڶڽؠؚڝٵۮ؋ ڂؘڽؙؿڒؙڵڝؽڒٳؙ۞

> ۅۘڵػؿۛؿؙڵۏٙۘٲٷڵڎڴۄ۫ڂؽ۫ؿؘڐٳڡ۫ڵڗؠ۬ۼؽؙڒؘۯ۠ۊ۠ۿؙؠؙ ۅؘڵؾؘڵڴڗٝڷۣۜڽۜؿٙؾؙڶۿؙۏػڶؽڿڟٲۘڲؚؽؙڗؙٳ۞

اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوانہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ (۲۹)

یقینا تیرارب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کردیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ- (۲) یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبراور خوب دیکھنے والاہے- (۳۰)

اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادو کو نہ مار ڈالو' ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ (۳۳)

(۱) گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا اوب بیان فرمایا اب انفاق کا اوب بیان کیا جا رہا ہے اور وہ ہے کہ انسان نہ بخل کرے کہ اپنی اور اپنی اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور نہ نضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجا کشری ہے بغیری ہے دریغ خرچ کر آ رہے۔ بخل کا نتیجہ سے ہو گا کہ انسان ملوم 'لیعنی قائل ملامت و فدمت قرار پائے گا اور نضول خرچی کے نتیج میں محسور (تھکا ہارا اور پچھتانے والا) محسور 'اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا اور چلئے سے عاجز ہو چکا ہو۔ نضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جا آ ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ 'میہ کنامیہ ہو بگری سے۔ ملومًا متحسُورًا نفول خرچی کا فروم محسور نفول خرچی کا نتیجہ ہے۔

(۲) اس میں اہل ایمان کے لیے تیلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں ہے ' تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کی ' اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مصلحت ہے ہے کہ اللہ وہ اپنا گزارہ کر صفحت ہے ہے مصل وہ اپنا گزارہ کر عکس ہے بہ مشکل وہ اپنا گزارہ کر سکے بہ مشکل وہ اپنا گزارہ کر سکیں۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ جس کوہ زیادہ دے ' وہ اس کا محبوب نہیں اور قوت لایموت کا مالک اس کا مبغوض نہیں۔ سکیں۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ جس کوہ زیادہ دے ' وہ اس کا محبوب نہیں آ تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ کبی ہے کہ واُن تَفْتُلَ وَلَدَكَ خَشْیَةَ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ » . (صحیح بخدادی ' جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ کبی ہے کہ واُن تَفْتُلُ وَلَدَكَ خَشْیَةَ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ » . (صحیح بخدادی ' تفسیر صورة البقوۃ وکتاب الأدب مسلم 'کتاب التوحید' باب فیلا تجعلواللہ اُندادادا ' کہ تو اپنی اولاد کو اس فیلی کردے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی''۔ آج کل قبل اولاد کا گناہ عظیم نمایت منظم طریقے سے اور خواتین اس ورج سین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات "بہتر تعلیم و تربیت ' کے نام پر اور خواتین الیے ' دحسن' کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ار تکاب کررہی جیں آغاذا کا اللہ اُنہ مُنہ ' .

وَلِاتَقْرَبُواالرِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَسِيلًا @

وَلاَتَقْتُلُواالتَّفْسَ الَّتِي حَتَرَ اللهُ اِلَّا بِالْمُتِّ وَمَنْ ثُمِّلَ مَطْلُومًافَقَانْ جَمَلُمُّالُولِيَّةِ سُلْطُنَافَلَاثِينِ فَي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا ۞

ۅؘۘڵٳٮٚڡٞڗؙؠؙۉٳڝؘٳڶٳؽؾؚؽۄۣٳڷٳٮٳڷؿ۬؋ۣؽ٦ڞٮٞڽؙڂؿٝٚؽؠڷۼ ٲۺ۠ػٷڗؘٷٛۅٳۑٳڰڡۿڔۣٳۯؾٳڷڡۿڔ؇ۯڰ

خروار زناکے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ (۱) (۳۲)

اور کی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا (۲) اور جو مخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بیٹک وہ مدد کیا گیاہے۔ (۳۳)

اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجزاس طریقہ کے جو بہتے ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے (<sup>(\*)</sup> اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز

(۱) اسلام میں زناچو نکہ بہت بڑا جرم ہے 'اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مردیا عورت اس کا ارتکاب کرلے تو اسے اسلامی معاشرے میں زناچو نکہ بہت بڑا جرم ہے 'اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مردیا عورت اس کافی نہیں ہے بلکہ تھم ہے کہ پھر معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس لیے یمال فرمایا کہ زناکے قریب مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے گاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس لیے یمال فرمایا کہ زناکے قریب مت جاؤ 'لیمنی اس کے دواعی اور اسباب سے بھی نیچ کر رہو' مثلاً غیر محرم عورت کو دیکھنا' ان سے اختلاط و کلام کی راہیں پیدا کرنا' اس طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر نکلنا' وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے بیا جا بیا ہے۔

(۲) حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے ' جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیاہے- اس طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنے کا تھم ہے-

(٣) یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں قتل کر دیں یا اس سے دیت لے لیس یا معاف کر دیں۔اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دویا تین چار کو مار دیں' یا اس کا مثلہ کر کے یا عذاب دے دے کرماریں' مقتول کا وارث' منصور ہے بینی امراو حکام کو اس کی مدد کرنے کی ٹاکید کی گئی ہے' اس لیے اس پر اللہ کا شکر اداکرنا چاہیے نہ ہے کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے اللہ کی ناشکری کرے۔

(٣) کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد 'اتلاف مال (مال کے ضائع کرنے) سے رو کا جا رہا ہے اور اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے 'اس لیے فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو' جس میں اس کا فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیرا لیسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے سے دوچار ہو جائے۔ یا عمر شعور سے پہلے تم اے اڑا ڈالو۔ پرس ہونے والی ہے۔ ''(۳۳) اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ یمی بهترہے <sup>(۱۲)</sup>اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھاہے۔ (۳۵)

ی بہت کی تجھے خبرہی نہ ہواس کے پیچھے مت (۳) پڑ۔
کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہرایک سے
پوچھ کی جانے والی ہے۔ (۳)
اور زمین میں اکر کرنہ چل کہ نہ تو زمین کو چھاڑ سکتا ہے

اور نہ لمبائی میں بہاڑوں کو بہنچ سکتا ہے۔ (۵۵) ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک (سخت) نالپندہے۔ (۲۱)

یہ بھی مغملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو وَاوَفُواالْكَيْلَ لِذَاكِلْتُوْوَنِوُا لِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِوْ ذٰلِكَ خَيُّرُّقَا حُسَنُ تَاوِيْلًا ۞

وَلاِتَقُفُ مَالَئِسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرْانَ السَّمُعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَادَكُلُّ اُولِيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ۞

وَلاَ تَمْشِ فِ الْاَرْضِ مَرَّعًا أِنَّكَ لَنْ تَغُوِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْحِبَالَ كُلُولًا ۞

كُلُّذَٰ لِكَ كَانَ سَيِيَّئُهُ عِنْدَدَرَيِّكَ مَكْرُوُهُا ۞

ذٰلِكَ مِمَّا ٱوْتَى الْيُكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةُ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ

- (۱) عمد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دو سرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قتم کے عمدوں کا پوراکرنا ضروری ہے اور نقض عمد کی صورت میں بازپر س ہوگی۔ (۲) اجروثواب کے لحاظ سے بہتر ہے 'علاوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتاد پیدا کرنے میں بھی ناپ تول میں دیانت داری مفید ہے۔
- (m) قَفَا يَقْفُونَ كِ معنى بين بيچھِ لگنا-يعنى جس چيز كاعلم نهيں 'اس كے بيچھے مت لگو 'يعنى بر گمانى مت كرو 'كسى كى ٹوہ ميں مت رہو 'اى طرح جس چيز كاعلم نهيں 'اس ير عمل مت كرو-
- (٣) لیعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہو گاکہ کیااس نے سناتھا' آنکھ سے سوال ہو گاکہ کیا اس نے دیکھا تھااور دل سے سوال ہو گاکیااس نے جاناتھا؟ کیوں کہ یمی تنیوں علم کاذریعہ ہیں۔ بیعنی ان اعضا کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطافرمائے گااور ان سے بوچھا جائے گا۔
- (۵) اتراکراور اکثر کرچلنا' الله کو سخت ناپیند ہے۔ قارون کو اس بنا پر اس کے گھراور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ (القصص-۸۱) حدیث میں آتا ہے ''ایک جخص دو چادریں پننے اکثر کرچل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنتا چلا جائے گا''۔ (صحیح مسلم' کتاب اللباس' باب تصویم التب ختر فی المسشی مع إعجابه بشیبایه) الله تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پہندہے۔
  - (١) ليني جو باتيں ذكور موكي ان ميں جو برى بين جن سے منع كيا گيا ہے 'وہ ناپنديده بين-

اللهِ إلهَّا اخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّوَمَلُومًا مَّدُ مُحُورًا 🕝

ٱفَاصَّفَهٰكُوْرَنَكُوُ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّغَنَا مِنَ الْمُكَلِّكَةِ إِنَاكًا أَتَّكُو لَتَقُولُونَ قَوْلِاعَظِيْمًا ﴿

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هٰذَ الْقُوْاتِ لِيَكُ كُوُوْاتُوالِي لِمُعْمُ إِلَّانْفُورًا ۞

قُلُ ثُوْكَانَ مَعَةَ الْهَهُ ثُمَّا لَقُوُلُونَ لِأَالْأَبْغُوا اللهِ فَيَ الْهُوْنَ يَبِيْلًا ۞

سُعْنَهُ وَتَعْلَى عَلَيْقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

شَيِّرُكَهُ التَّمَاوُتُ السَّبُعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ۚ وَالْ مِنْ شَيْ

معبود نه بنانا که ملامت خورده اور راند هٔ درگاه جو کردوزخ میں ڈال دیا جائے-(۳۹)

کیا میول کے لیے تو اللہ نے تہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کولڑ کیاں بنالیں؟ بیشک تم بہت برا بول بول رہے ہو-(۴۰)

ہم نے تو اس قرآن میں ہر ہر طرح بیان (۱) فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی برھتی ہے۔(۲۱)

کمہ دیجے اکہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضروروہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ (۲۲)

جو کچھ میہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر' بہت دور اور بہت بلند ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳)

ساتوں آسان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تشبیح کر رہے ہیں۔الی کوئی چیز نہیں جواسے پاکیزگی اور تعریف کے

(۱) ہر ہر طرح کا مطلب ہے' وعظ و تھیجت' دلا کل و بینات ترغیب و ترہیب اور امثال و واقعات' ہر طریقے ہے بار بار سمجھایا گیا ہے ناکہ وہ سمجھ جائیں' لیکن وہ کفرو شرک کی تاریکیوں میں اس طرح کھنے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے' اس سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو' کمانت اور شاعری ہے' پھروہ اس قرآن سے کس طرح راہ یاب ہوں؟ کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے کہ اچھی زمین پر پڑے تو وہ بارش سے شاداب ہو جاتی ہے اور اگر وہ گندی ہے تو بارش سے بد ہو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

را اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دو سرے بادشاہ پر لشکر کشی کرکے غلبہ و قوت حاصل کرلیتا ہے ' اس طرح یہ دو سرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا' جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں' تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہی نہیں' کوئی بااختیار ہستی ہی نہیں' کوئی نافع و ضار ہی نہیں۔ دو سرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر بچکے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں' انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر بچکے ہوتے۔ (۳) لینی واقعہ یہ ہے کہ بیلوگ اللہ کی بابت جو کہتے ہیں کہ اسکے شریک ہیں' اللہ تعالیٰ ان باتوں سے باک اور بہت باندے۔

ہے۔

الأيُسْبَهُ عِمْدُهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَشْبِيْحَهُمُ لَا تَهُ كَانَ حَلِيُّا عَفُورًا ۞ وَإِذَاقَرَاتَ الْقُرُّانَ جَمَلْنَابَيْنَكَ وَيَئِنَ الَّذِيْنَ لَانُومُونُونَ بِالْإِضْرَقِيجَاناً اسْتُورًا ۞

قَجَعْلْنَاعَلْ فُلُوْ بِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيَاٰذَا بِهِمْ وَقَرَّا اُولِذَا ذَكُوْتَ رَبِّكِ فِي الْفُرُّ الى وَحُدَةُ وَلَوْاعَلَ اَذَبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۞

ساتھ یادنہ کرتی ہو- ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی شبیع سمجھ نہیں کئے۔ (ا) وہ ہزا بر دبار اور بخشنے والا ہے۔ (۴۴) تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے در میان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ (۲)

اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ' اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ

(۱) یعنی سب ای کے مطبع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تنبیع و تحمید میں مصروف ہیں۔ گو ہم ان کی تنبیع و تحمید کو نہ سجھ سکیں۔ اس کی تائید بعض اور آیات قرآنی ہے بھی ہوتی ہے مثلاً حضرت داو دعلیہ السلام کے بارے میں آ تا ہے۔
﴿ اِلْاَسَعُوْرَا اَلْجِمَالُ مَعَهُ لُیسِیْمَی یَالْعَیْمِی وَالْدِی وَالِی کے ہیں ہوتی ہے مثلاً حضرت داو دعلیہ السلام کے آباع کر دیا ہو وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تنبیع (یاکی) ہیان کرتے ہیں "۔ بعض پھروں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَلنَّ وَمِنَى اَلٰهُ اِللهُ عَلَی قَبِهِ اللهُ علیه و سلم کے ساتھ کھانا کھارہ ہے کہ درے گریزتے ہیں "۔ بعض سحابہ فرمایا ﴿ وَلنَّ وَمِنَى اللهُ علیه و سلم کے ساتھ کھانا کھارہ ہے تھے کہ انہوں نے کھانے ہے تابع کی آواز سی اللہ کی تنبیع کی اسلام کے تابع کی انہوں نے کھانے ہے تابع کی آواز سی اللہ کی تنبیع کی ماتھ نیک اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نیک اور صدیث ہے ثابت ہے کہ چیو ٹیاں اللہ کی تنبیع کرتی ہیں۔ (بدخاری نصب و ۱۹۵۱) ای طرح جس سے کے ساتھ نیک لگاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ، جب لگڑی کا منبر ہن گیا اور اسے آپ سی تنظیق نے چھوڑ دیا تو نیچ کی طرح اس سے و سلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ، جب لگڑی کا منبر ہن گیا اور اسے آپ سی تنظیق اللہ علیہ و سلم کو سلام کیا کر تا تھا۔ (صحب مسلم نصب ایک بی قرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو سلام کیا کر تا تھا۔ (صحب مسلم نصب ایک ایک کو صوص و حدیث ہیں کہ تمادات و نبا آت کے اندر بھی ایک مخصوص مسلم منور موجود ہے ، جب گوئی ہیں کہ تمام کا نتات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالی مراد شیج دلالت ہے بین یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نتات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالی مراد شیج دلالت ہے بین یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نتات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالی مراد شیج دلالت ہے بین یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نتات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالی مراد شیج دلالت ہے بین چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نتات کا خالق اور و میاری کیسے کی سے خور دلالے کی دیار کیا کی کی کو سوروں اللہ تعالی کی کیس کی کیس کے خور کیا کو سالم کی کی کی کو کرکی کی کو کرکی کیا کر کو کی کو کر کیا کی کو کر دیا کو کر کی کو کر اس کی کرکی کو کرکی

وَفِي كُلِّ شَيءٍ لَّهُ آيَةٌ \* تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

" ہر چیزاس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے " لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ تشییج اپنے حقیقی معنی میں ہے " (۲) مَسْتُورٌ ' بمعنی سَاتِرِ (مانع اور حاکل) ہے یا مستور عن الأبصار (آئکھوں سے او جس) پس وہ اسے دیکھتے نہیں-اس کے باوجود' ان کے اور ہدایت کے در میان حجاب ہے۔

ۼؙڽؙؙٳۼۘڵۄؙڮؚڡؘٳؘؽٮٚؠٙۼؙۅؙٙؽ؈ؚٛٙٳۮؙؽٮ۠ؿۧۼۅؙؽٳڷؠڲٷڶۮ۬ۿؙۄؙڬڿٛۏٙؽ ٳڎ۫ٮڲڎ۩ڶڟڸڎؽٳڽٛٮٮٞۼۼٷۯٳڰڒڿڰڵۺؿٷٷڒ۞

انْظُرْكَيْفَ عَرُوْالَكَ الْكِمْثَالَ فَضَلَّوَّا فَلَايَسْتَطِيعُوْنَ سِبِيلًا ۞

وَقَالُوْآمَاذَ الْمُنَاعِظَامًا وَرُفَاتًا مَرِنَّالَمَبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۞

قُلُ كُوْنُوا هِجَانَةً اَوْمَدِيدًا ۞ اَوْخُلْقًا مِتَا يَكَبُّرُ فِي صُدُورِكُمُّ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرِكُوْ اَوَّلَ مَنَّ فِإِ فَسَيْنُغِضُونَ الَيْكَ

کھڑے ہوتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۶۹)

جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان (کی نیوں) سے ہم خوب آگاہ ہیں 'جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ ہم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادہ (۲۳) کردیا گیاہے۔ (۲۷) دیکھیں تو سمی 'آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے دیکھیں تو سمی 'آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے دیکھیں تو سمی 'آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے

میں نہیں رہا۔'''(۴۸) انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (مٹی ہو کر) ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سرنو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھاکر کھڑے کردیئے جائیں گے۔(۴۹) جواب دیجئے کہ تم پھرین جاؤیا لوہا۔'''(۵۰)

ہں' پس وہ بمک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا ان کے بس

یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمهارے دلول میں بہت ہی شخت معلوم ہو' (۵) پھروہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی

<sup>(</sup>۱) اَکِنَّةً ،کِنَانٌ کی جمع ہے 'ایبا پر دہ جو دلوں پر پڑ جائے۔ وَ فَرْ کانوں میں ایبا ثقل یا ڈاٹ جو قرآن کے سننے میں مانع ہو۔ مطلب سے ہے کہ ان کے دل قرآن کے سجھنے سے قاصراور کان قرآن من کرہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں۔ اور اللہ کی توحید سے تو انہیں اتنی نفرت ہے کہ اسے من کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے ہیں 'ان افعال کی نسبت اللہ کی طرف' بہ اعتبار ظلق کے ہے۔ ورنہ ہدایت سے سے محرومی ان کے جمود و عناد ہی کا نتیجہ تھا۔

<sup>(</sup>۲) کینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحرزدہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے قرآن سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں' اس لیے ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) مجھی ساحر' کبھی مسحور' کبھی مجنون اور کبھی کائن کہتے ہیں' پس اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں' ہدایت کا راستہ انہیں کس طرح ملے؟

<sup>(</sup>۳) جومٹی اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔

<sup>(</sup>۵) کینی اس سے بھی زیادہ سخت چیز 'جو تمهارے علم میں ہو' وہ بن جاؤ اور پھر پوچھو کہ کون زندہ کرے گا؟

رُءُ وُسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوَ قُلُ عَلَى أَنْ يُكُونَ تَرِيبًا ١٠

ۘؽۅؙڡٛڔٮؘؽؙٷٛڴؙۄؙڡؘؾۘۺؾؘڿؽؠؙٷڹڮۘڬٮڮ؋ۅؘٮڟؖؿ۠ۊؙڹٙٳڶ ڡٙڸؽڵٵ۞ٛ

> ۅؘڰؙڶٞێۣڝ۬ٳڋؽؽڰٷڷؙٳٵڰؚؾ۬ۿۣٲڞۘٮؙؿ۠ٳڹؖٵۺؽڟؽۜؽۯٷؙ ڹؿؙڹۿؙڠڷڽۜٵۺؽڟؽػڶؽڶڵٟٳۺ۠ڵڽٸۮۘڰٲؿؙؚؖؽؽؙٵ۞

اللہ جس نے تہیں اول بار پیدا کیا اس پر وہ اپنے سر ہلاہلا (ا) کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا ہے ہے کب و آپ ہو آپ کو وہ اس کہ کیا عجب کہ وہ (ساعت) قریب ہی آن گی ہو۔ (۱) (۵۱)

جس دن وہ تہیں (<sup>۳)</sup> بلائے گائم اس کی تعریف کرتے ہوئے لغیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنابت ہی تھوڑاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲)

اور میرے بندوں سے کہ دیجئے کہ وہ بہت ہی انچھی بات منہ سے نکالا کریں <sup>(۵)</sup> کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا تا ہے۔ <sup>(۱۲)</sup> بیٹک شیطان انسان کاکھلاد شمن ہے۔ (۵۳)

<sup>(</sup>۱) اَنْغَضَ یُنْغِضُ کے معنیٰ ہیں' سرملانا۔ لینی استہزاء کے طور پر سرملا کروہ کہیں گے کہ یہ دوبارہ زندگی کب ہوگی؟

<sup>(</sup>۲) قریب کا مطلب ہے'ہونے والی چیز کُلُ مَا هُوَ آتِ فَهُو َ فَرِیْبٌ" ہروقوع پذیر ہونے والی چیز'قریب ہے"اور عسبی بھی قرآن میں یقین اور واجب الوقوع کے معنی میں استعال ہوا ہے یعنی قیامت کاوقوع یقینی اور ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) "بلائے گا" کا مطلب ہے قبروں سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا'تم اس کی حمد کرتے ہوئے لتمیل ارشاد کرو گے یا اسے بیچانتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤگے۔

<sup>(</sup>٣) وہاں سے دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی ﴿ کَانَعُهُمْ یَوْمَرَیْرُونَهَالَوْرَیْدَ نُولَاکِ عَشِیّةُ أَوْمُعُمْهَا ﴿ کَانَعُهُمْ یَوْمَرِیْرُونَهَالَوْرِیْدَ نُولَاکِ عَشِیّةً أَوْمُعُمْهَا ﴾ — (النازعات ٢٠٠) "جب قیامت کو دیکھ لیں گئو دنیا کی زندگی انہیں ایسے گئے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہیں "- ای مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ طہ '۱۴۰' ۱۹۰' ۱۹۰-الروم '۵۵-الموْمُون۔ ۱۱۱' ۱۹۱۳- بعض کتے جیں کہ پہلا نفخہ ہوگا تو سب مردے قبرول میں زندہ ہو جا کیں گے۔ پھر دو سرے نفخی پر میدان محشر میں حساب کتا ہو گاور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب کتاب کے لیے اکہے ہوں گے۔ دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگاور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا 'وہ سو جا کیں گے۔ دوسرے نفخی پر اٹھیں گئو کہیں گے۔ "افسوس' نہمیں ہماری خواب گاہوں سے نہیں دیا جائے گا 'وہ سو وا کیں گئو القدیر) کہلی بات زیادہ صبح ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط ہے استعمال کریں' اچھے کلمات بولیں' اسی طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب ہے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آجائے توان ہے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں۔

<sup>(</sup>۱) زبان کی ذرای بے اعتدالی سے شیطان 'جو تمهارا کھلا اور ازلی دشمن ہے 'تمهارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے ' یا کفار و مشرکین کے دلول میں تمهارے لیے زیادہ بغض و عناد پیدا کر سکتا ہے - حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ڒؘؿؙڎؙٳؘٷڒؠؙڋٳڽؙؾؿٲؙؿۯۣۘػؠ۬ٙڴڒٷڶڽؙؾۜؿٙڷؙؿػٙڔٚؠٛڰ۫ۅۜ؆ۧٲۯڛؖڶڬ عَ*ڲۿؚ؋*ٞۯڮؽ۫ڸ۠۞

وَرَيُّكَ اَعْلَوْمِينَ فِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَنُ فَضَّلْنَا اَمْضَ التَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَالتَّيْنَا دَاوَدَنَّهُولًا ﴿

> قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعُمْتُمُ بِنَّ دُوْنِهِ فَلَا يَعْلِكُوْنَ كَشُفَ الشَّرِّعَ مُثَكُّمُ وَلِانَتَّغُو يُلًا ﴿

اُولَلَكَ الَّذِينَ يَدَخُونَ يَبْتَغُونَ اللَّ وَقَامُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّامُمُ اَقُرِبُ وَيَرْغُونَ رَحْمُنَةَ فَرَيَّخَا فُونَ عَنَا رَبُّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ

تنہارا رب تم سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ جانے والا ہے 'وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کردے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ <sup>(۱)</sup> ہم نے آپ کو ان کاذمہ دار ٹھمرا کر نہیں بھیجا۔ <sup>(۲)</sup> (۵۴۳)

آسانوں و زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخو بی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغیروں کو بعض پر بهتری اور برتری دی ہے (۵۵) اور داو د کو زبور ہم نے عطافر مائی ہے۔ (۵۵) کمہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ (۵۲)

جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفردہ رہتے ہیں '''' (بات بھی یہی ہے) کہ

نے فرمایا۔ "تم میں سے کوئی شخص 'اپنے بھائی (مسلمان) کی طرف 'ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے 'اس لیے کہ وہ نہیں جاتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ بتھیار چلوا دے (اوروہ اس مسلمان بھائی کو جاگئے 'جس سے اس کی موت واقع ہو جائے ) پس وہ جہنم کے گڑھے میں جاگرے"۔ (صحیح بخاری کتاب الفتن'باب من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ صحیح مسلم 'کتاب البر'باب النبھی عن الإشارة بالسلاح)

(۱) اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے ہوں گے اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے 'جس پر وہ عذاب کے مستق ہوں گے اور اگر خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تہاری حفاظت فرمائے گااور عذاب کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و تسلط۔

(٢) كه آپ انبيں ضرور كفركى دلدل سے نكاليس يا ان كے كفرېر جے رہنے پر آپ سے باز پر س ہو-

(٣) يد مضمون ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ من بحى گزر چكا ہے - يهال دوباره كفار كمه كے جواب ميں يہ مضمون د برايا گيا ہے ' جو كتے تھے كہ كيا الله كو رسالت كے ليے يہ محمد (صلى الله عليه وسلم) بى ملا تھا؟ الله تعالىٰ نے فرمايا كى كو رسالت كے ليے مُتَّتِ كرنا اور كى ايك نى كو دو سرے پر فضيلت دينا' يہ الله كے بى اختيار ميں ہے -

(٣) ندكوره آيت مين من دُونِ اللهي مراد فرشتول اور بزرگول كي وه تصويرين اور مجته بين جن كي وه عباوت كرتے تھے 'يا

كَانَ عَنْدُورًا 🟵

وَإِنْ مِّنْ قُرْيَةٍ إِلَاغَنُ مُهْلِكُوهَا قَبُلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ

اَوُمُعَذِّبُوْهَاعَنَابًا شَدِيْكًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞

ۅؘۜڬڡؙٮٚۜۼٮؘۜٲڷۥٛؿؙڗڛڶۑاڵڸؾؚٳڵٲٲؽػۮٞٮؘڽۿٵڵۘۘڒۊٙڵۅٛڽٞ ۅؘڶؾؽؘٵؿٛٷٛۮڶڵٵٞؿؘٙۿؙؠٛڝؚڒؖڰ۫ٷؘڟڮٷٳڽۿٲۅػٵؿٛڗڛڵ

تیرے رب کاعذاب ڈرنے کی چیزہی ہے۔(۵۷)
جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو
انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے
والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھاجاچکاہے۔ (۵۸)
ہمیں نشانات (مجرات) کے نازل کرنے سے روک
مرف ای کی ہے کہ اسکالے لوگ انہیں جھٹا چکے ہیں۔ (۲)
ہم نے ٹمودیوں کو بطور بصیرت کے او نٹنی دی لیکن

حضرت عزیر و مسیح صلیمهاالسلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی ابن اللہ کہتے اور انہیں الو ھی صفات کا حامل مانے تھے 'یا وہ جنات ہیں جو مسلمان ہوگئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس آیت میں بتلایا جارہا ہے کہ یہ تو خودا پنے رب کا قرب تلاش کرنے کی جبتو میں رہتے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور یہ صفت بحدادات (پھروں) میں نہیں ہو سکتی۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ مِن دُونِ اللهِ (اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے) وہ صرف پھر کی مور تیاں ہی نہیں تھیں 'بلکہ اللہ کے وہ بندے بھی تھے جن میں سے کچھ فرشتے 'پچھ صالحین 'پچھ انہیا اور پچھ جنات تھے۔ اللہ تعالی نے سب کی بابت فرمایا کہ وہ پچھ نہیں کرستے 'نہ کسی سے تکلیف دور کرسکتے ہیں نہ کسی کی حالت بدل بچھ جنات تھے۔ اللہ کا قرب دُھونڈ تے ہیں۔ 'کسی سے بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نذر نیا زدو' الوسیلۃ ہے جے قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ نہیں ہے جے قبر پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نذر نیا زدو' بھروں پر غلاف پڑھاؤاور میلے تھیلے جماؤاور ان سے استمداد واستخابۂ کرو۔ کیونکہ یہ وسیلہ نہیں 'یہ توان کی عبادت ہو شرک ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔

(۱) کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے بات طے شدہ ہے 'جو لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بہتی کے اور بہتی سے مراد 'بہتی کے باشند گان ہیں اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفرو شرک اور ظلم و طغیان ہے۔ علاوہ ازیں سے ہلاکت قیامت سے قبل و قوع پذیر ہو ہوگی ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بہتی ہی شکست و رہیخت کا شکار ہو جائے گی۔

(۲) یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا کھے کے پہاڑا پی جگہ سے ہٹا دیئے جائیں تاکہ وہاں کاشت کاری ممکن ہو سکے 'جس پر اللہ تعالی نے جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبت ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں' کیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھران کی ہلاکت یقنی ہے۔ پھر انہیں مملت نہیں دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورانہ کیا جائے تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بچ جائیں۔ (مسند أحمد نے اس ۲۵۸ وقال أحمد شا کر فی تعلیقه علی المسند (۱۳۳۳) است کہ دان کی خواہش کے مطابق نشانیاں آبار ایس دو صحیح اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے بی مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں آبار

## بِالْالِيتِ إِلَاتَغُونِهُا ۞

ۅٙڶڎؙڡؙؙڬٵڵڎٳڽٛٙۯۜؾڬ ٱحٙڵۅٳڶڐٳ؈ٝۊٵۻۘڬٵڷڗؙؽٵڷؿۧڵۯؽڬ ٳڒڣؾٞؾڐٙڸێٵڛۉٵۺٛۼۯۊۜٲڶٮڵٷۘؿڰٙڣٵؿؙۊ۠ڞڰٝڔٝ؈ؙٛؿۊۣڞؙڰ۬ؠٞٚڣٙڲؽؽڰؙ ٳڒڟؙؿؙؽٵڴڮؿؙٳ۞

ۅٙٳڎؙڰؙڶٮؘٳڸؙؙؙؙؙؠؙڵڸۣػۊٳۺۼؙۮؙۅٳڸٳۮڡٙڡؘڛٙڿۮؙۅۧٳڷۣڒۧٳڹڸۺؙؾ۠ڠٵڶ ٵٙۺؙڮؙۮڸٮٙڹڂڵڡٙؾڸۣؽؾؙٳ۞

انہوں نے اس پر ظلم کیا (۱) ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں جھیج ہیں۔ (۵۹)

اوریاد کروجب کہ ہم نے آپ سے فرمادیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھرلیا ہے۔ (۲) جو رویا (عینی روئیت) ہم نے آپ کود کھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے۔ (۳) ہم انہیں ڈرار ہے ہیں لیکن بیدانہیں اور بری سرکشی میں بردھارہاہے۔ (۲)

جب ہمنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو بجدہ کرو تو ابلیس کے سواسب نے کیا' اس نے کما کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جے تونے مٹی سے پیداکیا ہے۔ (۱۱۱)

دینا ہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے ہمی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں ما تکیں جو انہیں دکھا دی گئیں' لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکفذیب کی اور ایمان نہ لا کیں' جس کے نتیج میں وہ ہلاک کردی گئیں۔

(۱) قوم ثمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر پھر کی چٹان سے او نٹنی ظاہر کرکے دکھائی گئی تھی'لیکن ان ظالموں نے'ایمان لانے کے بجائے'اس او نٹنی ہی کو مار ڈالا'جس پر تمین دن کے بعد ان پر عذاب آگیا۔

(۲) لیعنی لوگ اللہ کے غلبہ و تصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گا وہی ہو گانہ کہ وہ جو وہ چاہیں گے 'یا مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ کے زیرِ اقتدار ہیں' آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت کیجئے' وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے' ہم ان سے آپ کی حفاظت فرا کیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح کمہ کے موقع پر جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو عبرت ناک شکست سے دو چار کیا' اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔

(٣) صحابہ و تابعین النہ علیہ النہ اللہ اور ای تفیر عینی رویت سے کی ہے اور مراداس سے معراج کاواقعہ ہے 'جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیااوروہ مرتد ہوگئے۔اور درخت سے مرادزَ قُومٌ (تھو ہر) کادرخت ہے 'جس کامشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج 'جنم میں کیا۔ آلمَ لَمُونَةَ سے مراد' کھانے والوں پر یعنی جنمیوں پر لعنت۔ جیسے دو سرے مقام پر ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُورِ \* طَعَامُ الْكَرْمَيْمِ ﴾ (الدحان ۳۳٬۳۳)" ترقوم كادرخت اگناه گاروں كا كھانا ہے۔ " (۴) يعنى كافروں كے دلوں میں جو خب و عناد ہے 'اس كی وجہ سے 'نشانیاں د كھ كرا بحان لانے كے بجائے 'ان كی سرکشی و طفیانی میں اور اضافہ ہو جا تا ہے۔

قَالَ آرَمَيْتَكَ لِمِنَ الَّذِي كُوَّمُتَ عَلَّ لَهِنَ أَخُرْتَنِ اللَّهُومِ الْقِيهَةِ لِلَمْتَنِكَنَّ دُمِّرًا يَتَهَ إِلاَ قِلْيلًا ﴿

قَالَاذُهَبُ فَمَنَّ تَبَعَكَ مِنْهُمُوفِانَّ جَهَثُمُ جَزَّاؤُوُرُ جَزَّاءِمُوْفُورًا ۞

وَاسْتَغْزِزُمَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِى الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمُ وَوَمَا يَعِدُهُ هُوُالشَّيُطُنُ إِلاَغُرُورًا ۞

اچھا دیکھ لے اسے تونے مجھ پر بزرگی تو دی ہے'لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجزبہت تھوڑے لوگوں کے'اپنے بس<sup>(۱)</sup> میں کرلوں گا-(۱۲)

یں روں ہور ۱۱ ان میں سے جو بھی تیرا بابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ (۱۳)
ان میں سے تو جے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا (۱۳)
اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا (۱۳) اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجھا لگا (۱۳) اور انہیں (جھوٹے) وعدے دے لے۔ (۱۵) ان سے جتنے بھی وعدے دے لے۔ (۱۵) ان سے جتنے بھی فریب ہیں۔ (۱۲)

<sup>(</sup>۱) لیعنی اس پر غلبہ حاصل کرلوں گااور اے جس طرح چاہوں گا' گمراہ کرلوں گا۔ البتہ تھوڑے ہے لوگ میرے داؤ سے پنج جائیں گے۔ آدم علیہ السلام و اہلیس کا یہ قصہ اس سے قبل سور ہُ بقرۃ ' اُئراف اور حجرمیں گزر چکا ہے۔ یہال چوتھی مرتبہ اے بیان کیا جارہا ہے۔علاوہ ازیں سورہ کہف' طہٰ اور سورہُ ص میں بھی اس کاذکر آئے گا۔

<sup>(</sup>۲) آوازے مراد پر فریب دعوت یا گانے 'موسیقی اور لہوولعب کے دیگر آلات ہیں 'جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہاہے۔

<sup>(</sup>۳) ان لشکروں سے مراد 'انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے پیرو کار ہیں اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں 'یا مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعال کر تاہے -

<sup>(</sup>۳) مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا ہے اور اس طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا مثلاً بحیرہ' سائبہ وغیرہ۔ اور اولاد میں شرکت کا مطلب' زناکاری' عبداللات و عبدالعزی وغیرہ نام رکھنا' غیراسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ وہ برے اخلاق و کردار کے حال ہوں' ان کو ننگ دستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا' اولاد کو مجوسی' یمودی و نصرانی وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے ہیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے ہیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ ہے۔ ان تمام صور توں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۵) که کوئی جنت دو زخ نہیں ہے 'یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔

<sup>(</sup>۱) غُرُوزٌ (فریب) کامطلب ہو تاہے غلط کام کواس طرح مزین کرکے دکھانا کہ وہ اچھااور درست لگے۔

إِنَّ عِبَلِائُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَتِكَ وَكُيْلًا ۞

ىَثَلُوالَلائ يُرْجِيُ لَلُوالْقُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبَتَعُوْامِنَ فَضُلِلمْ إِنَّهُ كَانَ يَكُورِجِيْمًا ۞

وَلِذَامَتَكُوالشَّكُولِ الْبَحْرِضَ كَمَنْ تَدُمُحُونَ اِلَّالِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا اَخِنَكُو اِلَى الْهَرِّاعُرَضْتُوُو كَانَ الْإِنْسَانُ كَمُورًا ۞

> ٲۘۊؘڵؽؙٮ۬ٛؿؙٷٲڽؙؾڂڛڡؘۑڴۄؙۼٳڹڹٲٮؠٙڗٟٳؽٷڛڶ عَلَيْنُاۄؙؗؗؗعَاصِبًا كُتُوَلاَٷۣؖٮؙۉڶڰؙٷؽکيْلا۞

آمُ امِنْ تَعُوانُ يَعُيْدَ كُوْ مِنْ عِتَارَةً انْخُرِي فَكُوسِلَ

میرے سیچ بندول پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔ (۱) تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ (۲۵)

تمارا پروردگار وہ ہے جو تمارے لیے دریا میں کشتیاں چلا آ ہے آگہ تم اس کافضل تلاش کرو۔ وہ تمارے اوپر بست ہی مریان ہے۔ (۳)

اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں صرف وہی الله باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں فنگلی کی طرف بچالا تاہے تو تم منه پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ (۲۲)

تو کیاتم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تہیں خطی کی طرف (لے جاکرزمین) میں دھنسادے یاتم پر پھروں کی آندھی بھیج دے۔ (۱۵) پھرتم اپنے لیے کسی تگہبان کو نہ پا سکو۔ (۲۸)

کیاتم اس بات ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیزو تند

<sup>(</sup>۱) بندوں کی نسبت اپنی طرف کی' میہ بطور شرف اور اعزاز کے ہے' جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان برکانے میں ناکام رہتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے' اسی پر اعتاد اور تو کل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ اس کا فضل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے اور وہ اس پر کشتیاں اور جہاز چلا کر ایک ملک سے دو سرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار کرتے ہیں' نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لیے منافع اور مصالح ہیں۔

<sup>(</sup>۳) یه مضمون پہلے بھی کئی جگه گزر چکاہے۔

<sup>(</sup>۵) لیمن سمند رہے نکلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا تہیں معلوم نہیں کہ وہ ختکی میں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے' تمہیں وہ زمین میں دھنسا سکتا ہے یا پھروں کی بارش کرکے تہیں ہلاک کر سکتا ہے'جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا۔

عَلَيْكُوْ قَاصِفًا شِنَ الرِيْعِ فَيُغُرِقَكُوْ بِمَا لَهَنَ ثُوُّ تُوَلِّعَيِّدُوْ الكُوْمَلَيْنَايِهِ تِيْمِعًا ۞

وَلَقَنُ كُرِّمَنْ أَبْغَى ادْمَ وَحَمَلْنَهُمُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرُورَزَفَهُ هُوْسَ الطّيّبةِ وَفَضَّلْنَهُمُ عَلَى كِينُهُ مِنْ خَلَقْنَا تَعْضِيلًا ﴿

ہواؤں کے جھونے بھیج دے اور تمہارے کفرکے باعث تہمیں ڈبو دے۔ بھرتم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ (پیچیا) کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ (ا) (۱۹) یقینا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی (ا) اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں (ا) دیں اور انہیں کی روزیاں (ا) دیں اور اپنی بہت می مخلوق پر انہیں کی روزیاں (ا) دیں اور اپنی بہت می مخلوق پر انہیں کی روزیاں (ا) دیں اور اپنی بہت می مخلوق پر انہیں

(۱) قاصِف الی تندوتیز سمندری ہواجو کشیوں کو تو ژوے اور انہیں ڈبو دے۔ تبینگا انقام لینے والا بیچھا کرنے والا ا لینی تمهارے ژوب جانے کے بعد ہم سے بوجھے کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبویا؟ مطلب سے ہے کہ ایک مرتبہ سمندر سے بہ خیریت نکلنے کے بعد اکیا تمہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور وہال وہ تمہیں گرواب بلامیں نہیں پھنساسکا؟

فضيلت عطا فرمائي - <sup>(۵)</sup> (۵)

(۲) یہ شرف اور فضل 'بہ حیثیت انسان کے 'ہرانسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہویا کافر۔ کیونکہ یہ شرف دو سری مخلوقات 'حیوانات 'جمادات و نبا آت و غیرہ کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت 'قدو قامت اور ہیئت اللہ تعالی نے انسان کو عطاکی ہے 'وہ کسی دو سری مخلوق کو حاصل نہیں۔ جو عقل انسان کو دی گئی ہے 'جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شار چیزیں ایجاد کیں 'حیوانات و غیرہ اس سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں اس عقل سے وہ غلط و صبح 'مفید و مضراور حسین و فتیج کے در میان تمیز کرنے پر قادر ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھا آباور انہیں اپنے آبائع رکھتا ہے۔ اس عقل و شعور سے وہ الیک عقل و شعور سے وہ الیک عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھا آباور انہیں اپنے آبائع رکھتا ہے۔ اس عقل و شعور سے وہ الیک کی برودت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شد تول سے محفوظ رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں کا نات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے انسان کی خدمت پر لگار کھا ہے۔ جاند 'مورج 'ہوا' یانی اور دیگر بے شار چیزس ہیں جن سے انسان فیض یاب ہو رہا ہے۔

(٣) خشکی میں وہ گھوڑوں' خچروں' گدھوں' اونٹول اور اپنی تیار کردہ سواریوں (ریلیس' گاڑیاں' بسیس' ہوائی جہاز' سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ) پر سوار ہو تا ہے اور اس طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہو تا ہے اور سامان لا تالے جاتا ہے۔

- (٣) انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات'میوے اور پھل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو جو لذتیں' ذائقے اور قوتیں رکھیں ہیں- انواع و اقسام کے بیہ کھانے' بیہ لذیذ و مرغوب پھل اور بیہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور معجونات' انسان کے علاوہ اور کس مخلوق کو حاصل ہیں؟
  - (a) مذکورہ تفصیل سے انسان کی 'بہت می مخلو قات پر ' فضیلت اور برتری واضح ہے۔

يُومُ نَنْ عُواكُلُّ أَنَاسِ بِإِمَّامِهُ وَقَمَّنُ أَوْلَى كِتَبَهُ بِيَمِيْنِهِ وَالْلَكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُو وَلاَيُطْلَهُنَ وَتَتَلَانَ

> وَمَنْ كَانَ فِي هَلَٰ إِنَّا اَعْلَىٰ فَهُوْ فِي الْكِيْرَةِ اَعْلَىٰ وَاضَلُّ سِبْلَلا ۞ فَلْنُ كَانُوالْيَفْتِنُوْرَكَ عَنِ الّذِي َ اَوْعَيْدُا اللّيْكَ لَمْنُكُرَى عَلَيْنَاغَدُونُا ﴿ وَلَوْ اللّهِ اللّهِ عَنْ الّذِي اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ

ۅؘڵٷڵٙٲڶؿؙڹۜؿنڬڵڡٙػۮڮۮۜۜۜؾۜٷٛؽؙٳڶ<u>ۿۿ</u>ۭۺؽؙٵڡٙڸؽڵٳٚ۞

إِذَّالَاَذَقَٰكَ ضِعْمَالْحَيْوةِ وَضِعْمَ الْمَمَاتِ ثُقُوَلَاعِّكُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيُرًا ۞

جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت (ا) بلا ئیں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ قوشوق سے اپنا نامۂ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر (ذرہ برابر) بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ (۱) (اک) اور جو کوئی اس جمان میں اندھا رہا 'وہ آخرت میں بھی اندھا اور داستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ (۲۷) سے لوگ آپ کو اس وی سے جو ہم نے آپ پر اتاری سے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا پچھ اور بی ہمارے نام سے گھڑگڑ الیں 'تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ہوا رہی وی دوست بنا لیتے۔ (۱۷)

اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل ماکل ہو ہی جاتے۔ <sup>(۳)</sup> (۷۲) پھر تو ہم بھی آپ کو دو ہراعذاب دنیا کاکرتے اور دو ہرا ہی موت کا'<sup>(۵)</sup> پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ یاتے۔ (۷۵)

(۱) اِمَامٌ کے معنی پیشوا' لیڈر اور قائد کے ہیں' یمال اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے مراد پینجبر ہے بعنی ہرامت کو اس کے پینجبر کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بعض کتے ہیں' اس سے آسانی کتاب مراد ہے جو انہیا کے ساتھ نازل ہوتی رہیں۔ یعنی اے اہل تورات! اے اہل انجیل! اور اے اہل قرآن! وغیرہ کہ کے پکارا جائے گا۔ بعض کتے ہیں یمال ''امام'' سے مراد نامۃ اعمال ہے لیعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامۃ اعمال اس کے ساتھ ہو گا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس رائے کو امام ابن کشراور امام شوکانی نے ترجیح دی ہے۔

(۲) فَتِیلٌ اس جھلی یا تاگے کو کہتے ہیں جو تھجور کی شخصلی میں ہو تاہے بعنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہو گا۔

(۳) أغمَىٰ (اندها) سے مراد دل کااند ها ہے لینی جو دنیا میں حق کے دیکھنے 'سیجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا' وہ آخرت میں اندها' اور رب کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا۔

(٣) اس میں اس عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیا علیہم السلام کو حاصل ہو تی ہے۔اس سے بیہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف ما کل کرنا چاہتے تھے 'لیکن اللہ نے آپ مل اللّیائیم کو ان سے بچایا اور آپ ملٹیکیم ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھکے۔

(a) اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدرومنزلت کے مطابق ہوتی ہے۔

وَلَنُ كَادُوُالَيْسَّ تَعَرُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُولَا مِنْهَا وَلَذَالَا يَلْمَثُونَ خِلْفَكَ الِاقَلِيْلًا ۞

سُنَّةً مَنْ قَدْ السِّلْنَا مَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا عَبِدُ إِلْمُ نَتِنَا عَوْدُالا ﴿

أَقِوِالصَّلُوَةُ لِلْمُلُوْلِدِ الشَّيْسِ إِلَى غَنَقِ الَّيْلِ وَقُرْلَ الْعَجْرِ إِنَّ قُرُّانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ۞

یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی گئے شے کہ آپ کو اس سے نکال دیں۔ (۱) پھریہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھرپاتے۔ (۲) (۲۷)

ایا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیج (۱۳) اور آپ ہمارے دستور میں بھی ردوبدل نہ پائیں گے۔ (۱۷)

نماز کو قائم کریں آفآب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک <sup>(۵)</sup> اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقینا فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا عاضر کیا گیاہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے سے نکالنے کے لیے قریش مکہنے تیار کی تھی' جس سے اللہ نے آپ کو بچالیا۔

<sup>(</sup>۲) لیمن اگر اپنے منصوبے کے مطابق میہ آپ کو کمے سے نکال دیتے تو میہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر نہ رہتے یعنی عذاب اللی کی گرفت میں آجاتے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی بیہ دستور پرانا چلا آرہا ہے جو آپ مل کی کیا ہے پہلے رسولوں کے لیے بھی بر تا جاتا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھروہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں۔

<sup>(</sup>۴) چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ججرت کے ڈیڑھ سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرت ناک ذلت و شکست سے دوچار ہوئے اور چھ سال بعد ۸ ججری میں مکہ ہی فتح ہو گیااور اس ذلت و ہزیمیت کے بعد وہ سراٹھانے کے قابل نہ رہے۔

<sup>(</sup>۵) دُلُوكٌ كے معنی زوال (آفآب ڈھلنے) كے اور غن کے معنی تاريکی كے ہیں۔ آفآب كے ڈھلنے كے بعد 'ظهراور عصر كی نماز اور رات كی تاريکی تك سے مراد مغرب اور عشاء كی نمازیں ہیں اور قرآن الفجر سے مراد فجر كی نماز ہے۔ قرآن ' نماز كے معنی میں ہے۔ اس كو قرآن سے اس ليے تعبير كيا گيا ہے كہ فجر میں قراءت لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں فرض نمازوں كا اجمالى ذكر آجا تا ہے۔ جن كی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں اور جو امت كے عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں۔

<sup>(</sup>۱) لینی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہو تاہے' جیسا کہ حدیث میں ہے (صیح بخاری' تغییر سور ہ بنی اسرائیل) ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے "تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟" فرشتے

وَمِنَ الْيُلِ مَلَعَةِ مُوهِ مَا فِلَةٌ لَكَ مُعَمَى أَنْ يَبْعَتَكَ

رَبُّكِ مَعَّامًا تَعْمُودًا ۞

ۅؘۘۊؙؙڶۯۜڗؚۜٵۮ۫ڿؚڵؚؽؗڡؙۮڂؘڵڝؚۮۊ۪ٷۜٳؘٷؚٝۼؽؗٷٛڗؘڝؚۮۊ ٷۻؙڵؽٷڽؙڰۮؙػڛؙڵڟ؆ڷۻؽڔؙڮ

رات کے کچھ جھے میں تہد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں (ا) یہ زیادتی آپ کا لیے (۲) ہے عقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ (۳) (۵۹) اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہال لے جا اچھی طرح لے جا اور جہال سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرمادے۔ (۸۰)

کتے ہیں کہ "جب ہم ان کے پاس گئے تھے' اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔" (البخاری کتاب المواقیت' باب فضل صلاو آ العصر ومسلم باب فضل صلاتی الصبح والعصروالمحافظة علیهما)

(۱) بعض کہتے ہیں تہجد اضد ادمیں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی-اور یہال یک دو سرے معنی ہیں کہ رات کو سوکرا تھیں اور نوا فل پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جود کے اصل معنی تو رات کے سونے کے ہی ہیں 'لیکن باب تفعل میں جانے سے اس میں تجنب کے معنی پیدا ہو گئے۔ جیسے تَأَثَّم مُّ کے معنی ہیں 'اس نے گناہ سے اجتناب کیا' یا بچا-اسی طرح تہجد کے معنی ہوں گے 'سونے سے بچا'اور مُتَهَ بِحِدٌ وہ ہو گاجورات کو سونے سے بچااور قیام کیا۔ ہر حال تہجد کا مفہوم رات کے پچھلے پہراٹھ کر نوا فل پڑھنا ہے۔ ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم رات کے پہلے جھے میں سوتے اور پچھلے جھے میں اٹھ کر تہجد بڑھتے۔ یہی طریقۂ سنت ہے۔

(۲) ابعض نے اس کے معنی کے ہیں ہے ایک زائد فرض ہے جو آپ کے لیے فاص ہے' اس طرح وہ کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھ بھی ای طرح فرض تھی 'جس طرح پانچ نمازیں فرض تھیں۔ البتہ امت کے لیے تھ کی نماز فرض نہیں۔ بعض کتے ہیں کہ نافِلة (زائد) کا مطلب ہے ہے کہ یہ تھ کی نماز آپ میں آئی کی کے درفع درجات کے لیے زائد چیز ہے' کیو نکہ آپ میں آئی کی اور بعض کے لیے یہ اور دیگر اعمال خیر کفارہ سینات ہیں۔ اور بعض کے بیہ اور دیگر اعمال خیر کفارہ سینات ہیں۔ اور بعض کتے ہیں کہ نافِلة تافلہ ہی ہے بعنی نہ آپ میں گئی نہ آپ میں گئی ہی امت پر۔ یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقیناً بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے برا خوش ہو تا ہے' تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی اللہ کی فضیلت یقیناً بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے برا خوش ہو تا ہے' تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی اللہ کیا و سلم پر تھی اور نہ آپ میں گئی کے مامت پر بی فرض ہے۔

(٣) یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گااور اس مقام پر ہی آپ مل ﷺ وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے 'جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہو گا۔

(٣) بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقعے پر نازل ہوئی جب کہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسلہ در پیش تھا' بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں مجھے سچائی کے ساتھ موت دینااور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن

وَقُلْ جَاءً الْحَقُّ وَزَهِ قَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (١

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُّ إِن مَاهُوَ شِمَاً ۚ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَلاَيْزِيْدُ الظّلِينُ الْاَهْمَارُا ۞

وَاذَاانَعُمَنُنَاعَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِعَانِيهِ ۚ وَاِذَامَتَهُ التَّمُّرُكَانَ يَنُوسُنا ۞

> ڡؙؙڷؙڰؙ۬ڽؙٚؿؘۼؙؠٙڶؙٷڶۺٙڶڮڶؾ؋۠ڡٚۯۼٛڹؙؗۄؙٳٙۼڷۄؙؠؚؠؘڽؙ ۿۅٙٲۿ۫ڶؽڛؘؽڵڶ۞

اور اعلان کر دے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہو گیا۔ یقینا باطل تھابھی نابود ہونے والا۔ (۱)

یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سرا سرشفا اور رحمت ہے- ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی- (۲)

اور انسان پر جب ہم اپناانعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑلیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ (۳۳)

کمہ دیجئی کہ ہر مخص اپنے طریقہ پر عال ہے جو پوری ہدایت کے رائے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جائے (۲) والا ہے-(۸۴)

اٹھانا۔ بعض کتے ہیں کہ جھے قبر میں سچاداخل کرنااور قیامت کے دن جب قبرے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبرے نکالنا' وغیرہ-امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ بیہ دعاہے اس لیے اس کے عموم میں بیہ سب باتیں آ جاتی ہیں-

- - (۲) اس مفهوم کی آیت سور و کونس ۵۷ میں گزر چکی ہے اس کا حاشیہ ملاحظہ فرمالیا جائے۔
- (٣) اس میں انسان کی اس حالت و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوش حالی کے وقت اور تکلیف کے وقت بھٹلا ہو تا ہے۔ خوش حالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا محاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہو تا ہے۔ دیکھئے سورہ ہود کی آیات ۱-۱۱ کے حواشی۔
- (۴) اس میں مشرکین کے لیے تهدید و وعید ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سور ہ ہود کی آیت ۱۲۱-۱۲۲ کا ہے ﴿ وَقُلْ لِلَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَیْ مُکَانَتِکُوْلِ اَلْعَلِمِدُونَ ﴾ ۔۔۔۔۔۔ شاکِلَةٌ کے معنی نیت 'دین 'طریقے اور مزاج وطبیعت کے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے ذم اور مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے 'کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایساعمل کرتا ہے جو اس کے اس اخلاق و کردار پر ہنی ہوتا ہے جو اس کی عادت و طبیعت ہوتی ہے۔

وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْمُونَ آمُرِدَ إِنَّ وَمَا اُوْتِينُتُوْسِ الْهِلْوِ الْاقِلِيلَان

ۅؘڵؠٟؽؙۺؚؿؙؾؘٲڵؽٙۮؙڡؘڹۜؿۑٲڵڹؽٙٲۅؙۘػؽؙؿٙٳۧڷؽڮڎؙػؙ ڒۼٙ*ؿ*ؚۮڵڬڔؚؠ؞ؘڬؽؽٵٷؽؽڵاٚ۞

اِلْارَحْمَةُ مِنْ تَرْبِكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا @

قُلُ لَهِنِ اجْتَنَعَتِ الْإِشْ وَالْحِنُّ عَلَ اَنْ يَاثُوَّ الِمِثْلِ لَهٰذَا الْقُرُّ الِن لَا يَاثُوُّنَ بِمِثْلِمَ وَلَوْكَانَ فَصُّمُمُ لِمَعْضِ ظَهِيُوا ﴿

> وَلَقَدُومَ ّقُدُالِكَ السِ فِي هٰذَا الْقُوْلِ مِنْ كُلِّ مَثَّلِ فَالْيَ كُثُرُ الثَّاسِ الْاكْفُورُا ۞

اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں'
آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے تھم
سے ہے اور تہیں بہت ہی کم علم دیا گیاہے۔ ((۸۵)
اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری
ہے سب سلب کر لیں' ((()) پھر آپ کو اس کے لیے
ہمارے مقابلے میں کوئی تمایتی میسرنہ آسکے۔ ((())
سوائے آپ کے رب کی رحمت کے'(()) یقینا آپ پر اس
کا بڑا ہی فضل ہے۔ (۸۷)

کہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گو وہ (آپس میں) ایک دو سرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ (۸۸)

ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سیجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں 'مگراکٹر لوگ انکار

(۱) روح وہ لطیف شی ع ہے جو کی کو نظرتو نہیں آتی لیکن ہرجاندار کی قوت و توانائی ای روح کے اندر مضمہے۔اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی بابت پوچھا تو یہ آیت اتری ' رصحیح بحاری ' تفسیر سود آبنی إسرائیل و مسلم ' کتاب صفه آلفیامه والحدید والدند نہ السوائیل و مسلم کتاب صفه آلفیامه والدند کے والدند ' باب سؤال الیہود النبی صلی الله علیه وسلم عن الروح ) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم ' اللہ کے علم کے مقابل عیں قلیل ہے ' اور یہ روح ' جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو' اس کا علم تو اللہ نے انبیا سمیت کی کو بھی نہیں دیا ہے۔ بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر ( حکم ) ہے۔یا میرے رب کی شان میں سے ہے جس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔

(۲) کیعنی وحی کے ذریعے سے جو تھو ژابہت علم دیا گیاہے اگر اللہ تعالی چاہے تو اسے بھی سلب کرلے یعنی دل سے محو کر دے یا کتاب سے ہی مٹادے۔

- (m) جو دوباره اس وحی کو آپ کی طرف لوٹادے۔
- (٣) كه اس نے نازل كرده وحى كوسلب نهيں كيايا وحى اللي سے آپ مالينتي كو مشرف فرمايا-
- (۵) قرآن مجیدے متعلق یہ چیلنج اس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ یہ چیلنج آج تک تشنهٔ جواب ہے۔

ے باز نہیں آتے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۹)

انہوں نے کما (۲۲ کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں اوقتیکہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ

یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو تھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت می شریں جاری کر دکھائیں۔(۹۱)

یا آپ آسان کو ہم پر عکڑے عکڑے کرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خوداللہ تعالیٰ کواور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔ (۳)

یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے (۳) کا گھر ہو جائے یا آپ آسان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہر گزیقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جے ہم خود پڑھ لیں (۵) آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ (۹۳) وَقَالُوْالَنْ تُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ الْأَرْضِ يَتُبُوعًا ﴿

ٲۊؙٮۛڴؙۏڽؘڵڡؘجٞۿۨؿ۠ؿؙڐۣ۬ؽڵٟؽۜۼؘڝٚ ؿؘٞڠؘۼؚۘۯ ٲڒڶۿڔڿڶڷۿؘٳڠؘڡؙۼؙؿؙڴؚٳٚ۞

ٲٷؿؙٮٛۊڟڶۺؠۜٲ؞ٙػؠٵۯۼؠؙؾؘڡؘؽێٵڮٮؘڡ۬ٵٷؾٲ۬ؽٙۑٳڶڰ ۅؘٵڶؠؘڷؠٟٛڲۊۊۑؠؽڵٳؗ۞

ٲۊێڴۅؙڹۘڵڬڹؽٟٮؙڲۺۯؙڂٛٷؠٵۏٮۜڗؿٝ؋ٳٳڶۺؠۜڵۧۄ۫ۊؘڵؿؖڎٛۅؙڛ ڶۣؿؾٟػڂٙؿؙؾؙڗٚڶعٙؽؽٵڮۺٵؿڤۯٷؙڎ۠ڠؙڷۺؙۼٵڹڔؿٛۿڶ ڴؙڹؙؿؙٳڷڒۺٞٷڗؙۺۅڰڒۛ۞

<sup>(</sup>۱) یہ آیت ای سورت کے شروع میں بھی گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٢) ايمان لانے كے ليے قريش كمه نے يه مطالبات پيش كے-

<sup>(</sup>m) لینی ہمارے روبرو آکر کھڑے ہو جائیں اور ہم انہیں اپنی آ کھوں سے دیکھیں-

<sup>(</sup>٣) زُخُونُ كاصل معنى زينت كے بيں مُزَخُونٌ مزين چيز كو كتے بيں-ليكن يمال اس كے معنى سونے كے بيں-

<sup>(</sup>۵) لینی ہم میں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو۔

<sup>(</sup>٢) مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے 'وہ چاہے تو تممارے مطالبے آن واحد میں لفظ ''کُن '' سے پورے فرماوے ۔ لیکن جمال تک میرا تعلق ہے میں تو (تمماری طرح) ایک بشری ہوں۔ کیا کوئی بشران چیزوں ''کُن '' سے بو جھ سے ان کامطالبہ کرتے ہو۔ ہاں 'اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پنچانا ہے 'سووہ میں نے پنچاویا اور پنچارہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کرکے دکھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کے لیے ایک آدھ معجزہ دکھا دیا جا تا ہے لیکن لوگوں کی خواہشات پر

وَمَامَنَةَ النَّاسَ إَنْ تُؤْمِنُوۤ الذِّجَآ وَهُمُ الْهُمَلَى الْأَلَنُ قَالُوۡاَآبِعَتَ اللهُ بَثَرُارَتُولا۞

ڠؙڶٷٷٵڹ؋ٵڰۯۻؘڡٙڷڸٟػؘڎٞؾۺؙۏؗڽؘڡؙڟؠٙڽؚؾۨؿڹۘڵڗۧڷۣؽٵ عَكِهُمُتِينَالسَّهَاۤءِمَلكَاڗيۡٮُٷلاۤ۞

قُلُ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدُ لَا لِمَنْيَ وَيَلْيَكُو ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبُدُ الجَمِيدُ ا

وَمَنَ يَهُدِاللَّهُ فَهُوَالْمُهُتَدِ وَمَنَ يُضُلِلُ فَكَنَ يَحْدَالُهُمُ كَوْلِيَآءَمِنُ دُوْنِةً وَتَخْتُرُ فُرْيَوْمَ الْقِيلَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ عُمَيًا وَنَهُمَا وَصُمَّامَ أَوْلَهُمْ جَهَا تُؤْكُلُمَا خَبَتْ زِدُ لَهُمُوسِويُّوا ۞

لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے رو کئے والی صرف یمی چیز رہی کہ انہوں نے کماکیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بناکر بھیجا؟ <sup>(۱)</sup> (۹۴)

آپ کمہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسانی فرشتے ہی کورسول بناکر بھیجتے۔ (۹۵)

کمہ و بیجئے کہ میرے اور تمہارے ورمیان اللہ تعالی کا گواہ ہونا کافی ہے۔ (۳) وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخونی دیکھنے والا ہے۔ (۹۲)

الله جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سواکی اور کو پائے ''' ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کرس گے'(۵) درال حالیکہ وہ قیامت اوندھے منہ حشر کرس گے'(۵)

اگر معجزے دکھانے شروع کر دیئے جائیں تو بیہ سلسلہ تو کہیں بھی جا کر نہیں رک سکے گا' ہر آدی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزو مند ہو گااور رسول پھراس کام پر لگارہے گا' تبلیخ و دعوت کااصل کام ٹھپ ہو جائے گا- اس لیے معجزات کاصدور صرف اللہ کی مثیت ہے ہی ممکن ہے اور اس کی مثیت اس حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے' جس کاعلم اس کے سواکسی کو نہیں- میں بھی اس کی مثیت میں دخل اندازی کا مجاز نہیں۔

(۱) یعنی کسی انسان کا رسول ہونا کفار و مشرکین کے لیے سخت تعجب کی بات تھی 'وہ بیہ بات مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جیساانسان 'جو ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے 'وہ رسول بن جائے۔ بیماری طرح ایسانی رشتوں میں منسلک ہے 'وہ رسول بن جائے۔ بیما ستعجاب ان کے ایمان میں مانع رہا۔

(۲) الله تعالیٰ نے فرمایا جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے۔ غیر انسان رسول 'انسانوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔

(۳) لیعنی میرے ذمے جو تبلیغ و دعوت تھی' وہ میں نے پہنچا دی' اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے' کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اس کو کرنا ہے۔

(٣) میری تبلغ ودعوت سے کون ایمان لا آئے ، کون نہیں 'یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے ،میراکام صرف تبلغ ہی ہے۔

(۵) حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام النہ عنی نے تعجب کا ظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہو گا؟ نبی صلی الله علیه

اندھے گوئنگے اور بسرے ہوں گے<sup>، (۱)</sup> ان کاٹھکانا جنم ہو گا- جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑ کا دیں گے-(92)

یہ سب ہماری آیوں سے کفر کرنے اور اس کھنے کابدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڑیاں اور ریزے ریزے ہو جا کیں گئے چر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جا کیں (۲) گئے (۹۸)

کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدا کش پر پورا قادر ہے' (") اسی نے ان کے لیے ایک الیا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک شبہ سے یکسر خال ہے' (") لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ (۹۹)

ذٰلِكَ جَزَآ وُهُمُ رِاَنَّهُهُ كَافَرُاوالِيْقِنَا وَقَالُوٓا عَاذَاكُمُنَاعِظَامًا وَرُفَاتًا ءَلِنَالُمُنْهُ وَثُونَ خَلْقًا حَدِيْدًا ۞

ٱۅؘۘۘڵۄؙؾڒۘۉٵڶؿۜٙٲڵڎٲڵۮؚؽؙڂؘڷؿٙٲڶۺۜڹۅ۠ؾؚۘٷٲڴۯڞؘۊٙٳڋۯ۠ۼڵٙ ٲڽٛؿؙڬؙٛؿۜؠؿ۫ڶؘۿؙڎؙۅؘجَعَلَڵۿؙڎؙٳۻۜڵٲڵۯؠؽڹؽؽٝ؋ۛڡٞڶؘۯٙڶڟٚڸڎۏ ٳڵڒػؙڡؙؙۏؙڒٵ۞

وسلم نے فرمایا "جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطاک ہے 'وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا وے" (صحیح بخادی 'سورة الفوقان' مسلم' صفة القیامة والجنة والنار'باب بحشر الکافر علی

- (۱) لیعنی جس طرح وہ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے' بسرے اور گو نگے بنے رہے' قیامت والے دن بطور جزا اندھے' بسرے اور گونگے ہوں گے۔
- (۲) لیعنی جنم کی میہ سزاان کواس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیات کی تقیدیق نہیں کی اور کائنات میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غورو فکر نہیں کیا' جس کی وجہ سے انہوں نے وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کو محال خیال کیااور کماکہ بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں ایک نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے؟
- (٣) الله نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جواللہ آسانوں اور زمین کا خالق ہے 'وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے 'کیونکہ یہ تو آسان و زمین کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے ' ﴿ لَحَمْ لَتُى السَّامُوتِ وَالْاَدْمُنِ اَكُنْبُرُ وَسَانَ مِنْ اَلْمَانُوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ '' اسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ '' اس مضمون کواللہ تعالیٰ نے سورۃ الاُحقاف۔ ۳۳ میں اور سورۃ یاسین '۸۵-۸۲ میں بھی' بیان فرمایا ہے۔
- (۳) اس اجل (وقت مقرر) سے مراد موت یا قیامت ہے۔ یہاں سیاق کلام کے اعتبار سے قیامت مراد لینا زیادہ صحیح ہے' لیعنی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ﴿ وَمَا نُوَيِّدُوْ الْالِكَيْلِ مَعْدُوْدِ ﴾ (هود۔۱۳۰۳)"ہم ان کے معاملے کو ایک وقت مقرر تک کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔"

قُلْ لُوَانَتُوْتِمُلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةَ رَبِّنَ إِذًا لَاَمُسَكَتُمُو خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿

وَلَقَدُ النَّيْدَ الْمُوْسَى تِسْعَ الْمِتِ بَيِنَّتِ ضَنْكُ بَنِيَ الْمُوَلِّ مِثْلَ الْمُعَلِّدُهُ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ إِنِّ كُلْفَائِكَ لِمُوسِى سَعْدُورًا ۞

کہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے (۱) کو روکے رکھتے اور انسان ہے ہی ننگ دل-(۱۰۰)

من بن موی کو نو معجزے (۲) بالکل صاف صاف عطا فرائے و معجزے (۲) بالکل صاف صاف عطا فرائے کو جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موی! میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ (۱۰۱)

(۱) خَشْبَةَ الْإِنْفَاقِ كامطلب ب خَشْبَةَ أَنْ يُنْفَقُوا فَيَفْتَقَرُوا "اس خوف ہے کہ خرج کرے خم کرؤالیں گے،

اس کے بعد فقیر ہو جا کیں گے۔" حالا نکہ یہ خزانہ اللّٰی ہے جو خَم ہونے والا نہیں۔ لیکن چو نکہ انسان نگ ول واقع ہوا
ہے اس لیے بخل ہے کام لیتا ہے۔ وو سرے مقام پر اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اَمْرَاهُمْ فَوَیْبُ بِّقِنَ الْمُلْكِ وَاَذَالَا بُوْنُونَ النّاسَ
ہے اس لیے بخل ہے کام لیتا ہے۔ وو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اَمْرَاهُمْ وَوَیْدُ بُونِ اللّٰهُ اِللّٰهِ وَاللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا بِارْتُهُمْ کَی حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو پچھ نہ دیں" نفیور کھو کے محمور کی سخطی میں جو گڑھا ہو تا ہے اس کو کتے ہیں ایعنی میں باہر بھی کی کو نہ دیں۔ یہ تو اللہ کی مہرانی اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح صدیث میں ہے "اللّٰہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ جس طرح صدیث میں ہے "اللّٰہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ رات دن خرج کرتا ہے "لین اس میں کوئی کی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو سمی 'جب سے آسان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں 'کس قدر خرج کیا ہو گا۔ لیکن اس میں کوئی کی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو سمی 'جب سے آسان و نمین اس نے پیدا کے ہیں 'کس قدر خرج کیا ہو گا۔ لیکن اس کے ہاتھ میں جو پچھ ہے اس میں کی نہیں۔ (وہ بھرے کے بھرے ہیں) (البخاری۔ کتاب النوحید' بیاب وکیان عوشہ علی الماء۔ مسلم' کتاب الزکوٰۃ ' بیاب الحث علی النہ فقة وتب شیرالمنفق بالخلوٰۃ ' بیاب الحث علی

(٣) وہ نو معجزے ہیں۔ ہاتھ 'لا تھی 'قط سالی 'نقص ثمرات 'طوفان 'جراد (ٹڈی دل) قمل (کھٹل 'جو کیں) ضفادع (مینڈک) اور خون۔ امام حسن بھری کہتے ہیں 'کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہے اور نوال معجزہ لا تھی کا جادوگروں کی شعبدہ ہازی کو نگل جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات دیۓ گئے تھے مثلاً لا تھی کا پھر پر مارنا ' جس سے بارہ چیٹے ظاہر ہو گئے تھے۔ بادلوں کا سامیہ کرنا 'من و سلوکی وغیرہ۔ لیکن یمال آیات ترجہ سے صرف وہی نو معجزات مراد ہیں 'جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے آئفِلاَقُ بَخرہ شار بَنے راستہ بن جانا) کو بھی ان نو معجزات میں شار کیا ہے اور قط سالی اور نقص ثمرات کو ایک معجزہ شار کیا ہے۔ ترزی کی ایک روایت میں آیات ترجہ کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سند آوہ روایت ضعیف کیا ہے۔ اس لیے آیات ترجہ سے مراد یکی ندگورہ معجزات ہیں۔

قَالَ لَقَدُ عَلَيْهَمَ أَنْزَلَ هَوُلَا وَالاِرَبُ السَّمَاوِتِ وَالْرَضِ بَصَلِّرَ وَإِنْ لَاَظْتُكَ يَغِوْعَنُ مَثْبُورًا ۞

فَازَادَ أَنَ يُسْتَفِرَ هُوُمِينَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقُناهُ وَ مَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿

وَّقُلْنَامِنُ بَعْدِ وَلِيَقِي الْمِرَاءِيُلِ اسْڪُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ الْخِزَةِ جِنُنَا لِكُولَفِينًا ۞

وَبِالْتِيِّ آنْزَلْنَهُ وَبِالْحِيِّ نَزَلَ وَمَا الْسَلَنْكَ إِلَامُبَيِّمُ الْوَيَذِيرُ ا

وَقُوانَا فَرَقَٰنَهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى التّالِي عَلَى مُكْفٍ وَّنَوْلُنُهُ تَنْزِيلًا ﴿

مویٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تھے علم ہو چکاہے کہ آسان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے 'سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں 'اے فرعون! میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد وہلاک کیا گیاہے-(۱۰۲)

آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑدے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کردیا۔(۱۰۲۳)

اس کے بعد ہم نے بن اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین () پرتم رہوسہو-ہاں جب آخرت کاوعدہ آئے گا ہم تم سب کوسمیٹ اور لپیٹ کرلے آئیں گے-(۱۰۴) اور بہ بھی اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ (۲) ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا (۱۳) بناکر بھیجاہے-(۱۰۵) قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرکے اس لیے اتارا (۱۳) ہے کہ آپ اسے بدمہلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بندر بج نازل فرمایا-(۱۰۷)

<sup>(</sup>۱) بظاہراس سرزمین سے مراد مصرب 'جس سے فرعون نے موئی علیہ السلام اور ان کی قوم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ گر تاریخ بنی اسرائیل کی شمادت میہ ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے 'بلکہ چالیس سال میدان تیہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کی شمادت سورۂ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے۔ اس لیے صحح یمی ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔

<sup>(</sup>٣) لعنى به حفاظت آپ تک پنچ گیا' اس میں راتے میں کوئی کی بیشی اور کوئی تبدیلی اور آمیزش نہیں کی گئ-اس لیے کہ اس کولانے والا فرشتہ سَدِیندُ الْفُوئیٰ، الأَمِینُ، اَلْمَکِینُ اور اَلْمُطَاعُ فِی الْمَالِاَ الأَعْلَیٰ، ہے- یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبر بل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں-

<sup>(</sup>٣) مُبَشِّرٌ 'اطاعت گزار مومن کے لیے اور نَذِیرٌ نافرمان کے لیے۔

<sup>(</sup>٣) فَرَ فَنَاهُ كَايك دوسرع عنى بَيِّنًاهُ وَأَوْضَحْنَاهُ (بَضات كُول كرياوضاحت بيان كرديا م) بهي كيه كتي بين-

قُلُ الْمِنُوَّالِيَّةِ اَوْ لَاتُوُمِّنُواْ إِنَّ الَّذِيْنَ أَوْتُواالْمِلْمَوْنَ تَبْلِهَ إِذَا يُتُلُ عَلَيْهِم ْ يَخِرُونَ الِلَاَّذَ قَالِ سُجَّدًا ۞

وَيَقُولُونَ سُبُحْنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُرِّبِنَا لَمَفْعُولًا 💮

وَيَخِرُونَ لِلْأَذْ قَالِ يَبْكُونَ وَيَزِيْكُ هُوْ خُتُونًا ۞

ڟؚ؞ٳۮؙڡؙۅٳٳٮڵۿٳۅٛڎٷٳٳڵڗڞؽٵڲۣٵػڷڗؖٷٳڡٞڵۿٲڵػڴؖۯ ٳؙؙؙڞ؞ؙؿ۠ٷڒۼۜۼۿۯؠڝػڵڗػٷڒؿؙػٳؽؿؠۿٳ

وَابْتَغِبَيْنَ ذَالِكَ سَيِيدًا 💮

کمہ دیجئے! تم اس پر ایمان لاؤیا نہ لاؤ 'جنمیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس توجب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھو ڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ (۱)

اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے 'ہمارے رب کا وعدہ بلاشک وشبہ پورا ہو کر رہنے <sup>(۲)</sup> والا ہی ہے-(۱۰۸) وہ اپنی ٹھو ڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور بیہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۹)

کمہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کمہ کر پکارویا رحمٰن کمہ کر 'جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام ای کے ہیں۔ ''' نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ (۵)

(۱) یعنی وہ علما جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہیں اور وہ وی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں' وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں' اس بات پر اللہ کاشکراوا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول ملٹی آیا کی بھپان کی توفیق دی اور قرآن و رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔

(۲) مطلب میہ ہے کہ بیہ کفار مکہ جو ہر چیز سے ناواقف ہیں'اگر میہ ایمان نہیں لاتے' تو آپ پروا نہ کریں اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وحی و رسالت کی حقیقت سے آشنا ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں بلکہ قرآن س کروہ بارگاہ اللی میں سجدہ ریز ہوگئے ہیں۔اور اس کی یاکیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔

(۳) ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا 'کیونکہ پہلا سجدہ اللّٰہ کی تعظیم و تنزییہ کے لیے اور بطور شکر تھا اور قرآن من کرجو خشیت و رفت ان پر طاری ہوئی اور اس کی تاثیرو ا گجاز ہے جس درجہ وہ متأثر ہوئے' اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کردیا۔

(٣) جس طرح که پہلے گزر چکا ہے که مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا مفتی نام "رحمٰن" یا "رحیم" نامانوس تھا اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمٰن و رحیم کے الفاظ سے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پریہ آیت نازل ہوئی (ابن کثیر) (۵) اس کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان فرماتے ہیں کہ مجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ

ۅؘڡؙؙڸٳڬؠۘڎؙۑڵۼۅٲڷۮؽڵۄؘێڴٙۼۮؘۅٙڶڎٵٷڶۄؘؽڴؙڽٛڰؘۿۺٙڔؽڮ ڣۣٳڷؠؙڴڮۅؘڶۄ۫ؽػٛڹڴۮۅٙڸڽٞٞۺٵڷڎ۠ڷؚٷڲؿؚۯؙڰػٛؽؚؽؙٵؗٛٛڞ

اور سے کمہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جونہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجھی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری بوائی بیان کر تارہ - (۱۱۱)

## سورہ کھف تکی ہے اور اس میں ایک سو دس آیات اور بارہ رکوع ہیں۔

بڑے مرمیان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کر تاہوں۔

تمام تعریفیں ای اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر بیہ قرآن ا آرا اور اس میں کوئی کسر ہاتی نہ



## بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُون

ٱلْحَمَدُدُيلِهِ الَّذِئَ ٱلْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبَ وَلَمُ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ﴿

کرر ہے تھے 'جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرمالیے 'مشرکین قرآن من کر قرآن کو اور اللہ کو سب و شم کرتے 'اللہ تعالی نے فرمایا 'اپنی آواز کو اتنااو نچانہ کرو کہ مشرکین من کر قرآن کو برابھلا کمیں اور نہ آوازا تی پست کرو کہ صحابہ الشخیکی بھی نہ من سکیں۔ (المبحادی۔ المتوحید اب قب قول المله تعالی انداله بعلمه والمدائد کے یہ شہدون۔ ومسلم 'المصلاۃ 'باب المتوسط فی القراءۃ ) خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رہ رہائے ہوئی ہو تھوں ہو بھی تو بھی تو بھی تو میں معروف مناجات تھا 'وہ میری آواز من رہا تھا 'حضرت عمر ہو الیہ ' بنی آواز قدرے بلند کرواور حضرت عمر ہو الیہ ' بنی آواز قدرے بلند کرواور حضرت عمر ہو الیہ بنی کہ یہ آیت و عا اور شیطان کو بھا گا تھا۔ آپ میں گئی آبا ہو اللہ و بی ہو الیہ اللہ و بی ہو المرشک فرماتی ہو بی اللہ و بی ہو الدون ہو کہ ہو اللہ اللہ و بی اللہ و بی ہو الوں ہو بی ہو الوں ہو بی ہو الیہ اللہ و بی ہو الدون ہو بی ہو اللہ اللہ و بی ہو الوں ہو بی ہو اللہ اللہ و بی ہو الدون ہو بی اللہ و بی ہو الوں ہو بی ہو اللہ و بی ہو اللہ اللہ و بی ہو اللہ و بی ہو اللہ و بی ہو اللہ و بی ہو النہ و بی ہو اللہ و بی ہو بی ہو اللہ و بی ہو اللہ و بی ہو بی ہو بی اللہ و بی ہو بی ہو اللہ و بی ہو بی

اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کیا گیا ہے' اس لیے اسے سور ہ کہف کہا جا آ ہے۔ اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا'وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا' وصحیح مسلم' فضل سور آالکھف) اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گا' ومستدد لئے حاکم' ۲۱۸ وصححد الالیانی چھو ڑی۔<sup>(۱)</sup> (۱)

بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے (ا) پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ (۲)

جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے-(۳)

اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتاہے۔ (۳)

در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کاعلم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت (۱۳) بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ (۵) پس اگر یہ لوگ اس بات (۵) پر ایمان نہ لا کیں توکیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کرڈالیس گے؟(۲) قَيِّمَالَكِنُوْرَكِالْسَّاشَوِيدُامِّنَ لَكُنُهُ وَيُنَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِيْنَ يَعْمُلُونَ الصَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ إَجْرًا حَسَنًا ﴿

مَّاكِثِينَ فِيُهِ أَبَدُانَ

وَّيُنْ ذِرَالَّذِينَ عَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَكُا ﴿

مَالَهُوُ رِهِ مِنْ عِلْهِ وَلَالِا بَآلِهِمْ كَابُرَتْ كُلِمَةً

تَخُرُجُ مِنَ اَفْوَاهِهِمُ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞

فَلَعَكُكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى اتَارِهِمُ انْ تُوْمُؤُمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞

فی صحیح المجامع الصغیر نمبر ۱۳۷۰) اس کے پڑھنے سے گریس سکینت و برکت نازل ہوتی ہے- ایک مرتبہ ایک صحابی براٹیز نے سورہ کمف پڑھی گریس ایک جانور بھی تھا' وہ بدکنا شروع ہوگیا' انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیابات ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا' جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا' صحابی براٹیز نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا' تو آپ مراٹیز نے فرایا' اسے پڑھا کرو- قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے-" (صحیح بحادی فصل سورة الکھف-مسلم کتاب الصلوة' باب نزول السکینة بقوراء قالقرآن)

- (۱) یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے قیم یعنی سیدھا رکھا۔ یا قیم کے معنی' بندوں کے دینی و دنیوی مصالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔
  - (٢) مِنْ لَّدُنْهُ جواس الله كي طرف سے صادريا نازل ہونے والا ہے-
  - (٣) جیسے یہودیوں 'عیسائیوں اور بعض مشر کین (فرشتے اللہ کی بٹیال ہیں) کاعقیدہ ہے۔
    - (٣) اس كلمة (تهمت) سے مراديمي ہے كه الله كى اولاد ہے جو نراجھوٹ ہے-
- (۵) بِهٰذَا الْحَدِیْثِ (اس بات) سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ سُنْ اَلَیْمَ رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز سے آپ سُنْ اَلَیْمَ کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی'اس میں آپ سُنْ اَلَیْمَ کی اس کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے۔

إِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَ الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَالِلْنَبُلُومُو آيُّكُمُ

آخْسَنُ عَمَلًا ۞

وَإِنَّالَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيْدًا جُرُزًا ٥

أَمُ صَبِيْتَ أَنَّ أَصْحَبِ الْكَهُفِ وَالتَّرِقِيهُ وَكَانُوامِنُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْ

إِذَاوَىالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهُفِ فَقَالُوا رَبَّبَأَ الْتِنَامِنُ لَكُنْكَ رَحُمَةً وَهَيِّئُ لَنَامِنُ اَمْرِنَارَشَدًا ۞

روئے زمین پر جو پچھ (۱) ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والاہے-(۷)

اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ (۲)

کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ (۳) (۹) ان چند نوجو انوں نے جب غار میں پناہ کی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>۱) روئے زمین پر جو کچھ ہے' حیوانات' جمادات' نبا آت' معدنیات اور دیگر مدفون خزانے' میہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہیں۔

<sup>(</sup>۲) صَعِیٰدًا صاف میدان 'جُرُدٌ بالکل ہموار' جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو۔ لیخی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رو نقوں سمیت فنا ہو جائے گی اور روئے زمین ایک چیٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی' اس کے بعد ہم نیک و ہد کو ان کے عملوں کے مطابق جزادیں گے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ہماری ہرنشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام 'شمس و قمراور کواکب کی تسخیر' رات اور دن کا آنا جانا اور دگیر بے شار نشانیاں 'کیا کم تعجب انگیز ہیں کہفٹ' اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہو تا ہے۔ رقیم 'بعض کے نزدیک اس بہتی کا نام ہے جمال سے یہ نوجوان گئے تھے' بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا بعض کہتے ہیں دَفِینہ 'بمعنی مَزفُونہ ہے اور یہ ایک ختی ہے لوہ یا سیسے کی' جس میں اصحاب کہف کے نام کھھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہیں۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جے اب الرقیب کہا جا آ

<sup>(</sup>٣) یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کمف کما گیا' (تفصیل آگے آرہی ہے) انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعاما گل- اصحاب کمف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبت ہے' آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہو تا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش! آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ ک عبادت میں صرف کریں۔

فَضَرَ بُنَاعَلَ اذَانِهِمْ فِي الْكَفْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿

ثُوَّتِهَنَّهُ مُ إِنَّعُلُوا أَيُ الْمُؤْمَنِينِ أَحْطَى لِمَالِمِ فُوَّا اَمَدًا ﴿

نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمَةُ الْمَنُوالِرَيْفِمُ وَزِدُنْهُمُ هُدًى ﴿

وَرَبَطْنَاعَلَ قُلُوْ بِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوْ ارْتُبَارَبُ السَّلُوتِ

پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں یر دے ڈال دیے۔ '' (۱۱)

پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کرلیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتمائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ (۲۰) یاد رکھی ہے۔ (۱۲)

ہم ان کا صحح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں- بیہ چند نوجوان <sup>(۲)</sup> اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔(۱۳۳) ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے (<sup>۳۳)</sup> تھے جبکہ ہے اٹھ

<sup>(</sup>۱) لیعنی کانوں پر بردے ڈال کران کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ بڑے - مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گری نیند سلا دیا۔

<sup>(</sup>۲) ان دو گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ یا تواسی دور کے لوگ تھے جن کے درمیان ان کی بابت اختلاف ہوا' یا عمد رسالت کے مومن و کافر مراد ہی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ہی ہیں ان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ا یک کمتا تھاکہ ہم اتنا عرصہ سوئے رہے۔ دو مرا' اس کی نفی کر ٹااور فرنق اول سے کم و میش مدت بتلا یا۔

<sup>(</sup>٣) اب اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ یہ نوجوان' بعض کہتے ہیں عیسائیت کے پیرو کارتھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیرنے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا' دقیانوس' جولوگوں کو ہتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں بہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسان و زمین کا خالق اور کا نتات کارب ہے۔ فِنیّیة مجمع قلت ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہُ توحید کا چرچا ہوا' تو بادشاہ تک بات بہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان ہے بوچھا' تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی- بالآخر پھر باد شاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈریسے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک بیاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے' جهال الله تعالی نے ان پر نیند مسلط کردی اور وہ تین سونو (۳۰۹) سال وہاں سوئے رہے۔

<sup>(</sup>۴) لینی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی ہے محرومی کاجو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا' ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا پاکہ وہ ان شدا ئد کو برداشت کرلیں۔ نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرأت اور حوصلے ہے ادا کر شکیں۔

وَالْرَضِ لَنُ نَدُعُواْمِنُ دُونِهِ إِلْهُالْقَدُ كُلْنَا إِذَا شَطَعًا اللهَ

هَوُلاَ قَوْمُنَااتَّغَنَّوُامِنُ دُونِهَ الِهَةَ لُوَلاَ يَاثَوُنَ عَلَيْهِهُ سُِلُطْنِ يَتِنِ ۚ فَمَنَ اَطْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَ اللهِ كَذِبًا ۞

وَاذِاعْتَوْلَتُمُوهُمُومَوَمَايَعَيْهُونَ إِلَّااللَّهُ فَالْأَالِى الْكَهُفِ يَنْشُرُلُكُورُنَكُوْرِيْنُ تَحْمَتِهٖ وَيُهَيِّقُ لَكُوْ مِّنَ اَمُرِكُوْمِوَقَقًا۞

وَتَرَى الشَّمُسُ إِذَا طَلَعَتُ تَزُورُ عَنُ كَهُفِهِ وَذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقُرِّهُ ثُمُّمُ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُ وَ فَ ثَجُورٌ مِنْ مُثَارًةً مِنْ الْيَكَ مِنُ الِيتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وْمَنْ يُتُمُلِلُ

کھڑے ہوئے <sup>(۱)</sup> اور کھنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسان و زمین کا پروردگار ہے' ناممکن ہے کہ ہم اس کے سواکسی اور معبود کو پکاریں اگر ایساکیا تو ہم نے نمایت ہی غلط بات کہی۔ <sup>(۲)</sup> (۱۳)

یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوااور معبود بنار کھے ہیں۔ ان کی خدائی کی بیہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افترا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ (1۵)

جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سواان کے اور معبودوں سے
کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں (۳) جا بیٹھو'
تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے
لیے تمہارے کام میں سمولت مہیا کردے گا۔(۱۲)

آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ (\*) یہ اللہ کی نشانیوں میں سے

(۱) اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلبی ہے 'جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا بیہ وعظ بیان کیا ' بعض کتے ہیں کہ شرسے باہر آپس میں ہی کھڑے ' ایک دو سرے کو توحید کی وہ بات سائی 'جو فرد آفرد آاللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈائی گئی اور یوں اہل توحید باہم اسمنے ہوگئے۔ (۲) شَطَطًا کے معنی جھوٹ کے یا حدسے تجاوز کرنے کے ہیں۔

(٣) یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کرلی ہے ' تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ بید اصحاب کمف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جاچھے ' جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اس طرح ناکام رہے 'جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود 'جس میں آپ مائی کیا مصرت ابو بکر ہی اللہ ی کے ساتھ موجود تھے ' ناکام رہے تھے۔

(٣) لیعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوب نہ پڑتی' حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محو استراحت تھے۔ فَجُووَ ٓ کے معنی ہیں کشادہ جگہ۔

فَلَنْ تَجِدَلَهُ وَلِيًّا أَمُوشِدًا ﴿

وَ تَحْسَبُهُوْ اَيْقَاظًا وَهُوْ دُفُودٌ ۚ وَنُقَلِبُهُوْ ذَاتَ الْسَهِنِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَلُبُهُوْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لِوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ دُعْبًا ۞

ۉػۮ۬ڸڬڹڡۜۼٛڹ۠ۿؙۄؙڸێۘۺٵٛٷٲڔؽڹۿؙڎۊٛٲڶٷۧڸ۪ڽ۠؞ڹٛۿؙؠؙ ػۄؙڸؚؖؿؿؙٷٛڎ۠ٵڷۅؙٳڸؿؽٵؽۅؙڡٵٲۅ۫ؠۼڞؘؽۅؙۄٟڠٲڷۅ۠ٲڗڿٛڰؙۄؙ ٲڡؙڶۄؙڽؚؠٵڶؚڽؿؙؿؙٷٛڎٛٲڹۼؿؙۊٛٲػۮػٛڎؠۅٙڽۊڲؙۄؙۿڬ؋ٛ

ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنماپا عیس۔ (۲)

آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں ' طلائکہ وہ سوئے ہوئے تھے' (۳) خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے' (۳) ان کا کتا بھی چو کھٹ پر اپنے ہاتھ بھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کرانہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھاجاتی۔ (۱۸)

ای طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھادیا (اہم کہ آپس میں پوچھ گی کر لیں۔ ایک کنے والے نے کہا کہ کیوں بھی تم کتی در ٹھرے دن یا دن یا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ (۲) کنے لگ کہ تمہارے ٹھرے

<sup>(</sup>۱) لیعنی سورج کااس طرح نکل جانا که باوجود کھلی جگه ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے 'اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَيْفَاظٌ، يَقِظٌ كَى جَمِّ اور دُمُودٌ، دَاقِدٌ كَى جَمِّ ہے وہ بيداراس ليے محسوس ہوتے تھے كہ ان كى آئكھيں كھلى ہوتى تھيں' جس طرح جاگنے والے مخص كى ہوتى ہيں۔ بعض كہتے ہيں كہ زيادہ كروٹيں بدلنے كى وجہ سے وہ بيدار بيدار نظر آتے تھے۔

<sup>(</sup>m) ناکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھاجائے۔

<sup>(</sup>۵) یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس طرح ہم نے انہیں اپی قدرت سے سلا دیا تھا' اس طرح تین سونو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اس طرح صحیح تھے' جس طرح تین سو سال قبل سوتے وقت تھے' اس لیے آپس میں ایک دو سرے سے انہوں نے سوال کیا۔

<sup>(</sup>۷) گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے' صبح کا پہلا پسرتھااو رجب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پسرتھا'یوں وہ سمجھے کہ شایہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم' دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔

رہے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (ا) اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی میہ چاندی دے کر شہر جھیجو وہ خوب وکی بعال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے' (ا) پھر اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے' اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ (ا)

اگریہ کافرتم پر غلبہ پالیں تو تمہیں سنگسار کردیں گے یا تمہیں پھراپنے دین میں لوٹالیں گے اور پھرتم تبھی بھی کامیاب نہ ہوسکو گے۔ (۳۰)

ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر <sup>(۵)</sup> دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور لَى الْمَدِيْنَةِ فَلَيْنَظُوْ اَيُّهَا آذَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُو بِرِزْقٍ قِنْهُ وَلَيَ تَلَطَّفُ وَلاَيْشُعِرَنَّ يَكُمُ أَحَدًا ۞

ٳٮۜٞۿؙڎٳڶڲڟۿۯۉٳۼڮػؙۯڽۯؙۼڣٷڴۏٲۉؽۼؚٮٛۮؙۉػؙۄؙ ۣؿ۫ڝڲؾۼۄؙۅؘڶڹٛؿؙڞ۫ڸڂۊؙٳڎٞٳٲٮۜؽٵ۞

وَكُذٰلِكَ اَعْتَزَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ اَنَّ وَعُدَا اللهِ حَقُّ وَآنَ السَّاعَةَ لَا رَبُبَ فِيْهَا الْإِذْبِيَةَ مَا ذَا مُونَ

<sup>(</sup>۱) تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردویس رہے اور بالاً خر معالمہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) بیدار ہونے کے بعد 'خوراک جوانسان کی سب سے اہم ضرورت ہے 'اس کا سروسامان کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔

<sup>(</sup>۳) احتیاط اور نرمی کی تاکید ای اندیشے کے پیش نظر کی 'جس کی وجہ سے وہ شہرسے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے۔ اسے تاکید کی کہ کہیں اس کے رویے سے شہروالوں کو ہماراعلم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افناد ہم پر نہ آپڑے 'جیساکہ اگلی آیت میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیمن آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے میہ صعوبت 'مشقت برداشت کی ' ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کرکے پھر آبائی دین کی طرف لوٹا دیا ' تو ہمار ااصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا' ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔

<sup>(</sup>۵) یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا' اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کردیا۔ بعض روابیت کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کمف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا' جو تین سو سال قبل کے بادشاہ دقیانوں کے زمانے کا تھا اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا' تو وہ چیران ہوا' اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا' وہ بھی دکھے کر جیران ہوا' جب کہ اصحاب کمف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اس شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں' لیکن اس "کل" کو تین صدیاں گزر چکی تھیں' لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کمیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ شدہ شدہ بات بادشاہ یا حاکم مجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک کہنچا اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک بہنچا اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک بہنچا واور اصحاب کمف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھروہیں وفات دیدی (ابن کشر)

قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ (ا) جبکہ وہ اپنے امریس آپس میں اختلاف کر رہے (۲) تھے کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنالو۔ (۳) ان کا رہ ہی ان کے حال کا زیادہ عالم (۳) ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مجد بنالیں گے۔ (۲)

کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چھٹا چو تھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا'<sup>(1)</sup> غیب کی باتوں میں اٹکل (کے تیر تکے) بَيْنَهُمُ اَمُرَهُمُوفَقَالُواابُوُا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا ۗ رَبُّهُمُ اَعْدُرُبِهِمُ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى اَمُرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مَسْنِحِدًا ۞

سَيَقُولُونَ ثَلثَةً تَابِعُهُو كَلَبْهُوْ ۚ وَيَقُولُونَ خَسُنَةٌ سَادِسُهُمْ كَلَبْهُوْ رَجُمَا إِللْقَيْتِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبُعَةٌ ۚ وَتَامِنُهُوْ

- (۱) لیمنی اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعدالموت کا وعد ہُ اللّی سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔
- (٣) إِذْ يَا يَوْ َ طَرِف هِ أَعَفَرْنَا كَا ُ يَعِنى ہم نے انہيں اس وقت ان كے حال سے آگاہ كيا 'جبوہ بعث بعد الموت يا وقوع قيامت كے بارے ميں آپس ميں جھڑ رہے تھے يا يهال آذكُر محذوف ہے ' يعنی وہ وقت ياد كرو' جب وہ آپس ميں جھڑ رہے تھے۔
- (m) بیر کہنے والے کون تھے 'بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے 'بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے ' جب جا کر انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سلا دیا ' تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک ممارت بنا دی جائے۔
  - (٣) جھ الرك والول كوالله تعالى في فرماياكه ان كى بابت صحيح علم صرف الله اى كو ب-
- (۵) یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھ یا اہل کفرو شرک؟ شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح وی ہے اور ابن کشر نے دو سری رائے کو۔ کیونکہ صالحین کی قبروں پر معجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پہند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکون الله النبھود و النبھاری آتَخذُوا قُبُورَ أَنبِیّاً نِعِم وَصَالِحِنِهم مَسَاجِد» (السبخاری کتاب المجنائن باب مایکرہ من اتعجاد المساجد علی القبور و مسلم کتاب المساجد واتعجاد الصور فیہا "اللہ تعالی یمورو نصاری پر لعنت فرمائے ، جنهوں نے اپنے پنجمبروں اور صالحین کی قبروں کو معجدیں بنالیا "حضرت عمر وہائی ہی خلافت میں عالی سرحضرت وانیال علیہ السلام کی قبروریافت ہوئی تو آپ نے تھم دیا کہ اسے چھپا کرعام قبروں جیساکر دیا جائے۔ عالی میں حضرت وانیال علیہ السلام کی قبروریافت ہوئی تو آپ نے تھم دیا کہ اسے چھپا کرعام قبروں جیساکر دیا جائے۔ تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلال قبر فلال پنجمبری ہے۔ (تغیرابن کیش)
- (٦) یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مؤمن اور کافر تھے 'خصوصاً اہل کتاب جو کتب ساویہ سے آگاہی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے۔

چلاتے ہیں '() کچھ کمیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھوال ان کا کتا '() ہے۔ آپ کمہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے 'انہیں بہت ہی کم لوگ جاننے ہیں۔ (<sup>(m)</sup> پس آپ ان کے مقدمے میں صرف مرسری گفتگو ہی کریں <sup>(m)</sup> اور ان میں سے کی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ (() (۲۲) اور ہرگز ہرگز کمی کام پر یوں نہ کمنا کہ میں اسے کل اور ہرگز ہرگز کمی کام پر یوں نہ کمنا کہ میں اسے کل کروں گا۔ (۲۲)

گرساتھ ہی انشاء اللہ کہہ لینا۔ <sup>(۱)</sup> اور جب بھی بھولے'

كَلْمُهُوْءْ قُلُ كَنِّنَآعُكُوبِيدَةِ بِهُومًا يَعْلَمُهُمُ اِلْاقَبِيْلُ ۖ فَلاتُنَالِونِيْهِمُ اِلامِرَآءُ ظَاهِرًا ۖ وَلَاتَسُتَفْتِ فِيْهِمُومِنْهُوُ اَحَدًا ۞

وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَائَى إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ﴿

إِلَّاآنُ يَّشَأَءُ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرُرَّ تَبْكَ إِذَا نَيْسِيْتَ وَقُلُ عَلَى

(۱) لیعنی علم'ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے 'جس طرح بغیرد کیھے کوئی پھرمارے' یہ بھی ای طرح اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں۔

(۲) الله تعالی نے صرف تین قول بیان فرمائے 'پہلے دو قولوں کو رَجْمًا بِالْغَنْبِ (ظن و تخیین) کمه کران کو کمزور رائے قرار دیا اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا جس سے بعض اہل تغییر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور نی الواقع ان کی اتن ہی تعداد تھی (این کثیر)

(٣) بعض صحابہ النہ ﷺ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟وہ صرف سات تھے جیسا کہ تیسرے قول میں ہلایا گیا ہے (ابن کثیر)

(۳) لیعنی صرف ان ہی باتوں پر اکتفاء کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے سے کر دی گئی ہے۔ یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ کریں 'صرف بیہ کمیہ دیں کہ اس تعیین کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

(۵) کیعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ لوچھیں' اس لیے کہ جس سے لوچھا جائے' اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے' جب کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ ماٹٹیکیز کے پاس تو پھر بھی لیٹنی علم کا ایک ذرایعہ۔ وحی۔موجود ہے' جب کہ دو سروں کے پاس منون واوہام کے سوا پچھ نہیں۔

(۱) مفسرین کتے ہیں کہ یمودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں بوچھی تھیں' روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کمف اور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یمی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بے۔ نبی سالی نے فرمایا' میں حتمیں کل جواب دول گا' لیکن اس کے بعد ۱۵ دن تک جبریل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھرجب آئے تو اللہ تعالیٰ نے

آن يَهْدِينِ رَيِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَارَشَدًا ۞

وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِ مُ ثَلْثَ مِائَة بِسِينَ وَازْدَادُ واتِسْعًا ۞

قُلِ اللهُ أَعُلَوُ بِمَا لِهِ تُوْا لَهُ عَيْبُ السَّمَا وَ وَالْاَرْضِ اَبْصِرُ بِهِ وَاسْمِعُ مَا لَهُمُومِّنُ دُونِهِ مِنْ قَدِيْ وَلاَيْشُرِلُهُ فِي حُكِيْمَ إَحَدًا ۞

وَاتُنُ مَا أُوْجِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّ لَ لِكِلْمِتِهُ

اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا (۱۱) اور کہتے رہنا کہ مجھے

پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ

ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ (۲۳)

وہ لوگ اپنے غار میں تین سوسال تک رہے اور نوسال
اور زیادہ گزارے۔ (۲۵)

آپ کمہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھمرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے' آسانوں اور زمینوں کاغیب صرف ای کو حاصل ہے وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ (۳) سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں' اللہ تعالی اپنے تھم میں کی کو شریک نہیں کرتا۔(۲۹)

تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے

ان شاء الله كننے كابيہ تعلم ديا- آيت ميں كل (غد) سے مراد مستقبل ہے يعنی جب بھی مستقبل قريب يا بعيد ميں كوئی كام كرنے كاعزم كرو تو ان شاء الله ضرور كماكرو-كيونكه انسان كو تو پة نہيں كه وہ جس بات كاعزم طاہر كر رہاہے' اس كی توفيق بھی اسے اللہ كی مشيت سے ملنی ہے يا نہيں؟

(۱) لیعنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ' تو جس وقت بھی یاد آجائے ان شاء اللہ کہہ لو' یا پھررب کو یاد کرنے کامطلب' اس کی تشبیع و تحمید اور اس سے استغفار ہے۔

(۲) کیعنی میں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں' ممکن ہے اللہ تعالی اس سے زیادہ بہتراور مفید کام کی طرف میری رہادے۔

(٣) جمہور مضرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ سٹسی حساب سے ٣٠٠ اور قمری حساب سے ٣٠٠ سال بنتے ہیں۔
بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بید اننی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے 'جس کی دلیل اللہ کابیہ قول ہے
"اللہ ہی کو ان کے ٹھسرے رہنے کی مت کا بخوبی علم ہے " جس کا مطلب وہ فہ کورہ مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی
تفییر کے مطابق اس کا مفہوم ہیہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور 'اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے ' تو آپ ان سے
کہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ؟ جب اس نے تین سونو سال مدت بتلائی ہے تو یمی صبح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ
وہ کتنی مدت غار میں رہے ؟

(۴) یه الله کی صفت علم و خبر ہی کی مزید وضاحت ہے۔

وَكَنُ تَعِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

وَاصْدِرُنَشُكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ دَبَّهُمُ يِالْفَكُ وَيَّ وَالْعَثِينِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَهُ وَلاَ تَعَدُّ عَيُنْكَ عَنْهُمُ تُرِيدُ ذِيْنَةَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَّا وَلاَ تُعِلُمُ مَنَ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالتَّبَعَ هَولهُ وَكَانَ آمُرُهُ فَوْطًا ﴿

پڑھتارہ' (ا) اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس
کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ (۲۵)
اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے
پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چرے کے
ارادے رکھتے ہیں (رضامندی چاہتے ہیں)' خبردارا تیری
نگاہیں ان سے نہ بٹنے پائیں (۳) کہ دنیوی زندگی کے
تماٹھ کے ارادے میں لگ (۳) جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا
جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کردیا ہے اور
جوائی خواہش کے چیچے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حدسے
گزر چکا ہے۔ (۲۸)

<sup>(</sup>۱) ویسے تو یہ تھم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وتی آپ ملٹی تیکی کی طرف کی جائے 'اس کی تلاوت فرما 'میں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ لیکن اصحاب کمف کے قصے کے خاتمے پر اس تھم سے مرادیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کمف کے بارے میں لوگ جو چاہیں ' کہتے پھریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو کچھے اور جتنا پچھے بیان فرمادیا ہے ' وہی صبح ہے 'وہی لوگوں کو پڑھ کر سناد بجئے' اس سے زیادہ 'دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے۔

<sup>(</sup>۲) لیخی اگر اسے بیان کرنے ہے گریز وانحراف کیا' یا اس کے کلمات میں تغیرو تبدیلی کی کوشش کی' تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے' لیکن اصل مخاطب امت ہے۔

پ یہ وہی تھم ہے جو اس سے قبل سور ق الأنعام ' ۵۲ میں گزر چکا ہے - مراد ان سے وہ صحابہ کرام الشخصی ہیں جو غریب اور کمزور سے ' جن کے ساتھ بیٹھنا اشراف قرایش کو گوارا نہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص و پالٹین فرماتے ہیں کہ ہم چھ آدی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ سے ' میرے علاوہ بلال ' ابن مسعود ' ایک بذلی اور دو صحابہ الشخصی اور سے ۔ قرایش کہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنیاس سے ہنا دو ناکہ ہم آپ مالیکی خدمت میں حاضر ہو کر آپ مالیکی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ مالیکی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ مالیکی کی بات سننے ہے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ لیکن بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ لیکن اللہ تعالی نے تخق کے ساتھ الیا کرنے سے منع فرما دیا (صحیح مسلم و فضائل الصحاب نہ باب فیصل سعد بن اللہ تعالی نے تخق کے ساتھ الیا کرنے سے منع فرما دیا (صحیح مسلم و فضائل الصحاب نہ باب فیصل سعد بن اللہ وقاص)

<sup>(</sup>م) لینی ان کو دور کر کے آپ اصحاب شرف واہل غنی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں؟

<sup>(</sup>۵) فُرْطًا 'اگر افراط سے ہو تو معنی ہول گے حد سے متجاوز اور اگر تفریط سے ہو تو معنی ہوں گے کہ ان کا کام تفریط پر مبنی ہے 'جس کا نتیجہ ضیاع اور ہلاکت ہے۔

وَقُلِ الْعَقُّ مِنُ دَيِّكُوْ فَمَنُ شَاءَفَلْبُؤُمِنْ وَمَنُ شَاءَ فَلْمُكُفُّرُ ۚ إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْنُواْ يُغَاثُو البِمَا ۚ عَالَمُهُلِ يَتُوى الْوُبُوةُ ثِبِثْنَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞

اِنَّ الَّذِيِّنَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ اِتَّالَائُضُيْعُ اَجْرَمَنُ اَحْسَنَ عَمَلًا ۞

اُولَٰئٍكَ لَهُوْجَنَّتُ عَدُنِ تَجْرِئُ مِنْ تَخْتِهِمُ الْآنَهُرُ يُحَكَّوْنَ فِيهُامِنُ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُفْرًاقِنْ سُنْدُس وَاسْتَبْرَقِ مُتَكِبِينَ فِيهَاعَلَ الْاَرْآبِكِ نِعْمَ التَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞

وَاضُرِدُ لَهُمُ مَّتَالُازَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَاجَنَّتَيْنِ

اور اعلان کردے کہ یہ سراسربرحق قرآن تہمارے رب
کی طرف سے ہے۔اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے
کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کرر تھی ہے
جس کی قناتیں انہیں گھرلیں گی۔اگروہ فریادر سی چاہیں گے
توان کی فریادر سی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تیجھٹ
جیسا ہو گا جو چرے بھون دے گا' بڑا ہی براپانی ہے اور بڑی
بری آرام گاہ (دوزخ) ہے۔(۲۹)

یقینا جولوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ (۱۰۰)

ان کے لیے بھی والی جنتیں ہیں 'ان کے نیچ سے نہریں جاری ہوں گی ' وہاں ہیہ سونے کے کئن پہنائے جا کیں گئی اور موٹے ریٹم گئی اور موٹے ریٹم کے لباس پہنیں گئی ' " وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے ' اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ (۳۱)

اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنادے <sup>(۳)</sup> جن میں

<sup>(</sup>۱) قرآن کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے باکہ لوگوں کے اندر جنت عاصل کرنے کا شوق و رغبت پیدا ہو۔

<sup>(</sup>۲) زمانہ مزول قرآن اور اس سے ما قبل رواج تھا کہ باوشاہ 'رؤسا اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے 'جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جا کیں گ۔ (۳) سُندُس 'باریک ریشم اور اِسْتَبْرَقِ موٹا ریشم۔ ونیا میں مردول کے لیے سونا اور ریشمی لباس ممنوع ہیں 'جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے 'انہیں جنت میں یہ ساری چیزی میں میں ہوں گی۔ وہال کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے 'وہ موجود ہوگی۔ ﴿ وَلَكُمْ فِیْهُ اَلْمُنْكُمُ اللّٰهُ اللّٰ جنت جس چیز کی خواہش کریں گے 'وہ موجود ہوگی۔ ﴿ وَلَكُمْ فِیْهُ اللّٰهُ اللّٰ جنت جس چیز کی خواہش کریں گے 'وہ موجود ہوگی۔ ﴿ وَلَكُمْ فِیْهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ جنت جس چیز کی خواہش کریں گے 'وہ موجود ہوگی۔ ﴿ وَلَكُمْ فِیْهُ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰ جنت جس چیز کی خواہش کریں گے نیں موجود ہوگی۔ ﴿ وَلَكُمْ فِیْهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ الل

<sup>(</sup>٣) مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ بیہ دو کھنحص کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تفنیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے

مِنْ اَعْنَالِ وَّحَفَفْنُهُمَا بِنَخُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿

كِلْتَاالْجَلَّتَيْنِ التَّتُأْكُلُهَا وَلَوْتَظْلِوْمِنْهُ شَيَّااْوَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمُّانَهَرًا ﴿

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَادِرُهُ آنَا ٱكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَآعَزُنَفُوا ﴿

وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُـوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهُ قَالَ مَآاَظُنُ اَنْ تَعِيْدَ هٰذِهَ اَنَدًا ﴿

وَّمَا ٱظْنُ السَّاعَةَ تَا إِمَةً لَا لَهِنْ ثُودُتُ اللَّهِ إِلَّا لَإِنْ لَكُعِدَتَ

سے ایک کو ہم نے دوباغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں تھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیرر کھا<sup>(۱)</sup> تھااور دونوں کے درمیان کھیتی لگار کھی تھی۔<sup>(۲)</sup> (۳۳) دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کی نہ کی<sup>(۳)</sup> اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہرجاری

الغرض اس کے پاس میوے تھے 'ایک دن اس نے ہاتوں ہی ہاتوں میں اپنے ساتھی (۵) سے کما کہ میں تجھ سے زیادہ مضبوط مالدار ہوں اور جھے (۲) کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔(۳۴)

کرر کھی تھی۔ (۳۳)

اوریہ اپنے باغ میں گیااور تھااپی جان پر ظلم کرنے والا-کھنے لگاکہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے-(۳۵)

اور نه میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر (بالفرض) میں اینے رب کی طرف لوٹایا بھی گیاتو یقیناً

یا واقعی دو شخص ایسے تھے؟اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں سے تھے'ان میں ایک مؤمن اور دو سرا کافر تھا۔

<sup>(</sup>۱) جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے' اس طرح ان باغوں کے چاروں طرف تھجوروں کے درخت تھے' جو ہاڑاور چار دیواری کاکام دیتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جن سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھیں۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے جامع تھے۔

<sup>(</sup>٣) لینی این پیداوار میں کوئی کی نہیں کرتے تھے بلکہ بھرپور پیداوار دیتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) کاکہ باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی انقطاع واقع نہ ہو۔ یا بارانی علاقوں کی طرح بارش کے محتاج نہ رہیں۔

<sup>(</sup>a) لینی باغوں کے مالک نے 'جو کا فرتھا' اپنے ساتھی سے کماجو مؤمن تھا۔

<sup>(</sup>٢) نَفَرٌ (جھے) سے مراد اولاد اور نو کر چاکر ہیں۔

خَيُرًا مِّنُهَا مُنُقَلَبًا ﴿

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ ۚ ٱلْقَمْرُتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ تُقَرِّمِنْ نُطْفَةٍ ثُتُمَ سَوْلِكَ رَجُلًا ﴿

لكِتَأْهُوَاللهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي آحَمَّا ۞

میں (اس لوٹنے کی جگہ) اس سے بھی زیادہ <sup>(۱)</sup> بہتر پاؤں گا-(۳۲)

اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تواس (معبود) سے کفر کر تاہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنادیا۔ (۲) لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کی کو شریک نہ کروں گا۔ (۳)

(۱) یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں ہی جتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی مدہوثی اور مستقبل کی حسین اور لمبی امیدوں نے اسے
اللہ کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل کر دیا۔ علاوہ ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا ' پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ
کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرامقدر ہوگا۔ جن کا کفرو طغیان حدسے تجاوز کرجا تا
ہے 'وہ مست سے پندار ہو کرایسے ہی متکبرانہ دعوے کرتے ہیں۔ جیسے دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَالَهِنْ تُجْعِمُتُ اللّٰ يَرَقَ إِنِّ إِلَى عِنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنِ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ

(۲) اس کی یہ باتیں سن کراس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کاار تکاب کر رہا ہے 'جس نے تجھے مٹی اور قطرۂ پانی (منی) سے پیدا کیا۔ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام چو نکہ مٹی سے بنائے گئے تئے 'اس لیے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی۔ پھر قربی سبب وہ نطفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم ماور میں گیا' وہاں نو ممینے اس کی پرورش کی۔ پھراسے پوراانسان بنا کرمال کے پیٹ سے نکالا۔ بعض کے نزدیک مٹی سے بیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھا تا ہے 'وہ سب زمین سے بعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے' اس خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے جو عورت کے رحم میں جاکرانسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ یوں بھی ہرانسان کی اصل خوراک سے وہ نظفہ بنتا ہے۔ یوں بھی ہرانسان کی اصل ممنی می قرار پاتی ہے۔ ناشکرے انسان کواس کی اصل یا دولاکراسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جارہی ہے کہ تو تا پی حقیقت اور اصل پر غور کر' اور پھر رب کے ان احسانات کو دیکھ 'کہ تجھے اس نے کیا پچھ بنا دیا اور اس عمل کہ تو تاین میں کوئی اس کا شریک اور مددگار نہیں ہے' یہ سب پچھ کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے' جس کو مانے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ آہ 'کس قدر یہ انسان ناشکرا ہے؟

(m) لینی میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں تواللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار واعتراف کر نا

ۅؘڷٷڒؖٳۮ۬ۮڂڵؙػؘجٞڐػٷؙڵػڡٙڶۺؙٚٲٵڵڵۿؙڵڒڡؙٛۊۜۊٞٳڒۑٳڵڵٷ ٳڽ۫ڗؘڔؚ؈ٳؾٵؘۊٙڰؠؽ۫ڬڡٵڴٷۅٙڶػٵ۞

فَعَلَى مَ إِنْ آَنُ ثُوْتِيَي خَيُرُايِّنُ جَنَّتِكَ وَيُسِلَ عَلَيْهَا حُسُبَانَا يِّنَ التَّمَا فَتُصْبِعَ صَعِيدًا ذَلَقًا ﴿

ٱوْيُصْبِعَ مَا ۚ **وُهَاغَوْرًا فَكَنْ تَ**َتَعِلِيْعَ لَهُ طَلَبًا ۞

ۅۘٵؙۑؗڡؽؙڟڔۣۻۜؠٙڔ؋ٷڷڞڹۘڗؽؙۊڵؚڮڰڡۜؽؙۑٷڵؠٵۜٲٮ۫ڡؘؙٛٛڡٙؽ۬ۿٵ ۅؘۿؽڂٳۅؽة۠ٷڸڠؙٷۅ۠ۺۿٵۅؘؽڠؙٷڷۑڶؽؾۜۯؽ

تونے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کما کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے 'کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد (اسے ' اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے ہے کم دیکھ رہا ہے - (۳۹) بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ ہے بھی بہتر دے (۱) اور اس پر آسانی عذاب بھیج دے تو یہ چیٹیل اور چکنا میدان بن جائے - (۳)

یا اس کاپانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تواسے ڈھونڈھ لائے۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

اوراس کے (سارے) پھل گھیرلیے گئے'<sup>(۵)</sup>پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھااپنے ہاتھ ملنے<sup>(۱)</sup> لگا اور وہ باغ تو اوند ھاالٹا پڑا تھا<sup>(2)</sup> اور (وہ <del>ف</del>خص) ہیہ کہہ

ہوں-اس سے بھی معلوم ہو تاہے کہ دو سراساتھی مشرک ہی تھا-

- (۱) الله كى نعتوں كا شكر اداكرنے كا طريقہ بتلاتے ہوئے كماكہ باغ ميں داخل ہوتے وقت سركش اور غرور كا مظاہرہ كرنے كے بجائے يہ كما ہو آ ، ماشاء الله كلا فُوتَه إلا بِاللهِ يعنى جو پچھ ہو آ ہے الله كى مثيت ہے ہو آ ہے 'وہ چاہے تو اسے باقى رکھے اور چاہے تو فئاكر دے۔ اسى ليے حديث ميں آ تا ہے كہ جس كوكسى كامال ' اولاد يا حال اچھا لگے تو اسے ماشاءَ الله كلا قوتَة إلا بالله يرهناچا ہيے۔ (تفسير ابن كھير بحواله مسند أبويعكى)
  - (٢) ونيامين يا آخرت مين يا ونيااور آخرت دونول جگهول مين -
- (٣) حُسْبَانٌ، غُفْرَانٌ کے وزن پر- حماب سے ہے یعنی ایساعذاب' جو کسی کے کرتوتوں کے نتیج میں آئے۔ یعنی آسانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کرلے۔ اور میہ جمال اس وقت سرسبز وشاداب باغ ہے ، چینل اور پکنا میدان بن جائے۔
- (٣) یا در میان میں جو نسر ہے جو باغ کی شادابی اور زرخیزی کا باعث ہے' اس کے پانی کو اتنا گھرا کر دے کہ اس سے پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے- اور جہال پانی زیادہ گھرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اور پر تصینچ لانے میں ناکام رہتی ہیں-
  - (a) یه کنایه ہے ہلاکت و فنا ہے ۔ یعنی اس کا سارا باغ ہلاک کر ڈالا گیا۔
  - (۱) یعنی باغ کی تعمیرواصلاح اور کاشت کاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا- ہاتھ ملنا کنایہ ہے ندامت ہے-
  - (L) لیعنی جن چھتوں' چھپروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں' وہ سب زمین پر آرہیں اور انگوروں کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔

لَوُ أُشْرِكُ بِرَيْنَ آحَدًا @

وَلَوْ تَكُنُ لَكَ فِنَ قُلْمُنُونَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْعَقِّ هُوَخَدِيُرُ ثُوَابًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْعَقِّ هُوَخَدِيرُ ثُوَابًا وَخَدُيْرُ عُقْبًا ﴿

وَاضْمِدِ لَهُمُ مَّتَ لَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَ اكْمَالَةٍ اَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَالَةِ فَاخْتَلَطَ بِهِ بَنَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَعَ هَشِيمًا تَذَرُّوهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعُ مُثْقَتَدِدًا ۞

رہا تھا کہ کاش! میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ (۱) (۳۲)

ر سے میں روں (۲۰۰۰)

اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ (۲) اٹھی کہ اللہ ہے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا - (۳۳)

میس سے (ثابت ہے) کہ اختیارات (۳۳) اللہ برحق کے لیے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت (۳۳) ہی بہتر ہے - (۳۳)

ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال (بھی) بیان کرو جیسے پانی جے ہم آسان سے اثارتے ہیں اس سے زمین کاسبزہ طلا اللہ اللہ کہ کھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جے ہوا ئیں اڑائے لیے چرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

(۱) اب اسے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھسرانا' اس کی نعتوں سے فیض یاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکٹی' کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں' لیکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا' اب بچھتائے کیا ہوت' جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔

(۲) جس جھے یراس کو ناز تھا' وہ بھی اس کے کام نہیں آیا نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے نیچنے کاکوئی انتظام کر سکا۔

(۳) لینی وہی اپنے دوستوں کو بهتر بدلیہ دینے والا اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے والا ہے۔

(۵) اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے

ٱلْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِيْنَةُ الْعَيْوةِ الدُّنْيَأُ وَالْبِقِيكُ

الصّْلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ آمَلًا ۞

وَيَوْمَنُسَيِّوُالُحِبَالَ وَ تَرَىالُارُضَ بَادِزَةً ۚ قَتَشَرْنَهُمُ فَكُوۡ نُغَادِرُمِنُهُمُ ۡ آحَدًا ۞

مال و اولاد تو ونیا کی ہی زینت ہے' (ا) اور (ہاں) البتہ ہاتی رہنے والی نیکیاں (۲) تیرے رب کے نزدیک ازروئے ثواب اور (آئندہ کی) اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ (۴۸) اور جس دن ہم بہاڑوں کو چلائیں گے (۳۳) اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گااور تمام لوگوں کو ہم اکٹھاکریں گے ان میں سے ایک کو بھی ہاتی نہ چھوڑیں گے۔ (۳۷)

ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسان سے بارش برسی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی املها اضحی ہے ' پودے اور درخت حیات نوسے شاداب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھرایک وقت آ ناہے کہ کھیتی سو کھ جاتی ہے۔ پانی کے عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب۔ تو پھر ہوا کیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھو نکا بھی اسے دا کیں جانب اور بھی با کیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھو نکے یا پانی کے بلطے یا کھیتی ہی کی طرح ہے ' جو اپنی چند روزہ ہمار دکھا کر فائے گھاٹ اثر جاتی ہے۔ اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کم فائ کے گھاٹ اثر جاتی ہے۔ اور سے سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سے مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے۔ (مثلاً سورۂ یونس '۲۵' سورۂ زمر'۲۱' سورۂ صدید' ۵۰ وغیرا من الآیات۔)

(۱) اس میں ان اہل دنیا کارد ہے جو دنیا کے مال واسباب ، قبیلہ و خاندان اور آل اولاد پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، یہ چیزیں تو دنیائے فانی کی عارضی زینت ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باتی رہنے والے ہیں۔

(۲) باقیات صالحات (باقی رہنے والی نکیاں) کون می یا کون کون می ہیں؟ کمی نے نماز کو' کمی نے تخمید و شبیج اور تکبیرو تهلیل کو اور کمی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کامصداق قرار دیا۔ لیکن صبح بات بیہ ہے کہ بیہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب باقیات صالحات ہیں بلکہ منهیات سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے' جس پر عنداللہ اجروثواب کی امید ہے۔

(٣) یہ قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب 'پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ ﴿ وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهْنِ الْمُنَكُّوْشِ ﴾ (المقادعة ٥٠) "اور پہناڑ ایسے ہول گے جیسے دھنگی ہوئی رنگین اون "مزید دیکھتے سورۂ طور '۹' ۱۰- سورہ نمل ۱۸۸- سورہ طلہ '۱۰۵' ۲۰- زمین سے جب پہاڑ جیسی مضوط چزیں ختم ہو جائیں گی ' تو مکانات ' درخت اور ای طرح کی دیگر چزیں کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی ؟ ای فران کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا۔ "

(۳) یعنی اولین و آخرین 'چھوٹے بڑے ' کافرومؤمن سب کو جمع کریں گے 'کوئی زمین کی مۃ میں پڑانہ رہ جائے گااور نہ قبرے نکل کر کسی جگد چھپ سکے گا۔

وَعُرِضُواعَلَ رَبِكَ صَفَّا لَقَدُ جِنْتُدُونَا كَمَا خَلَقُكُمُ وَعَلَمُ اللَّهُ مَا خَلَقُكُمُ اللَّهُ مَوْعِدًا ۞

وَوُضِعَ الْسَعِتْ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَ يَقُولُونَ نِويْلَتَنَا مَالِ لَهْ ذَا الْكِتْفِ لَايُفَادِرُصَفِيْرَةٌ وَلَاكِمْ يُرَةً إِلاَّ آحصُهمَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوْ احَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدُا أَ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمِ كَانَ مِنَ الْجِنْ فَلَا الْإِدَمَ فَسَجَدُوْ آ اِلْآلِ الْمِلِيْسُ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْوِرَتِيةٍ

اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ (۱) عاضر کیے جائیں گے۔ یقیناتم ہمارے پاس ای طرح آئے جس طرح ہم نے متہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو ای خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کاوقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔ (۴۸)

اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گاکہ گنگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کمہ رہے ہوں گے ہاری خرابی یہ کیسی کتاب ہے۔ جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باتی ہی نہیں چھوٹا اور جو پچھ انہوں نے کیا تھاسب موجود پائیں گے اور تیرا رب کی پر ظلم وستم نہ کرے گا۔ (۲۹) اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو البیس کے سواسب نے سحدہ کیا 'یہ جنوں میں سے تھا' (۲) البیس کے سواسب نے سحدہ کیا 'یہ جنوں میں سے تھا' (۲)

اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی' (۲۲) کمیا پھر بھی تم

(۱) اس کے معنی ہیں کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے' یا صفوں کی شکل میں بارگاہ اللی میں حاض ہوں گے۔ حاض ہوں گے۔

(۲) قرآن کی اس صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہو تا تو تھم اللی سے سر تابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا اَسَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (المنصوریم ۲۰) "وہ اللہ کے تھم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔ "اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے، اگر وہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتہ ہے، انہیں کو سجدے کا تھم دیا گیا تھا، صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ یقینا نہیں تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان ہی میں شار ہو تا تھا، اس لیے وہ بھی آند جُدُو الآدَمَ کے تھم کا مخاطب تھا۔ اور سجدہ آوم کے تھم کے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ الْاَسْجُدُو اِلْآدَمَ کَ تُحْمُ کُلُو اَالَّرَدُنُكَ ﴾ "جب میں نے تیجے تھم دے دیا تو پھر تو اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ الْاَسْجُدُدُ اِلْآدَرُدُكَ ﴾ "جب میں نے تیجے تھم دے دیا تو پھر تو اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ الْاسْجُدُدُ اِلَّا اَسْجُدُ اِلْ اِلْمَاسُدِ کیا جانا تعلقی نے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ الْاسْجُدُدُ اِلَّا اللّٰ کیا تھا، نہ کیا۔ "

(٣) فِسْقٌ كَ مَعَىٰ ہوتے ہيں نكان چوہاجب اپني بل سے نكاتا ہے تو كتے ہيں فَسَقَتِ الْفَأْرَةُ مِنْ جُحْرِهَا شيطان بي سي سيطان بي سيطان ب

ٱفَتَتَّخِثُاوُنَهُ وَدُّرِيَّتَهُ ٱوْلِيَاءٌ مِنُ دُونِنَ وَهُمُ لَكُوْعَدُثُو ْبِشَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَالًا ﴿

مَاْآشُهُدُتُهُوْحُلُقَ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَاحَلُقَ اَفْشُهِهُ ۖ وَمَاكُنْتُ مُثَنِّذَ الْمُضِلِّبُنِ عَضُدًا ۞

وَيُومَ يَقُولُ نَادُوا أَمُرُكَا إِي الَّذِينَ نَعَمْتُو فَنَ عَوْهُمُ فَكُوْ يُسْتَحِيْبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّوْيِقًا ۞

اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوٹر کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ (۱) ایسے ظالموں کا کیا ہی برابدل ہے۔ (۱۰) (۵۰)

میں نے انہیں آسانوں و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں '<sup>(۳)</sup> اور میں گراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والابھی نہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۵۱)

اور جس دن وہ فرمائے گاکہ تہمارے خیال میں جو میرے شریک تنے انہیں لِکارو! میہ لِکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے در میان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ (۵۲)

- (۱) یعنی کیا تمہارے لیے سے صحیح ہے کہ تم ایسے مختص کواور اس کی ذریت کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن' تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا دشمن ہے اور اللہ کوچھو ٹر کراس شیطان کی اطاعت کرو؟
- (۲) ایک دو سرا ترجمه اس کامید کیا گیاہے" خالموں نے کیاہی برابد ل اختیار کیاہے۔" یعنی الله کی اطاعت اور اسکی دو تی کوچھوڑ کرشیطان کی اطاعت اور اسکی دو ستی جواختیار کی ہے تو یہ بہت ہی برابد ل ہے ' جے ان خالموں نے اپنایا ہے۔
- (٣) لینی آسان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں 'بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں ہم نے ان سے یا ان میں سے کی ایک سے کی ایک سے کی ایک سے کی ایک سے کوئی مدد حاصل نہیں کی 'میہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ پھرتم اس شیطان اور اس کی ذریت کی لوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اور میری عبادت و اطاعت سے تہمیں گریز کیوں ہے؟ جب کہ سے مخلوق ہیں اور میں ان سب کا خالق ہوں۔
- (۳) اور بفرض محال اگر میں کسی کو مددگار بنا تا بھی تو ان کو کیسے بنا تا' جب کہ بیہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضاہے روکتے ہیں۔
- (۵) مَوْنِقٌ کے ایک معنی تجاب (پردے اور آڑ) کے ہیں۔ لینی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گائکو نکہ ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی۔ نیزاس لیے کہ عرصہ محشر میں یہ ایک دو سرے کو نہ مل سکیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ مملک کیا ہے جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے لینی یہ مشرک اور ان کے مزعومہ معبود 'یہ ایک دو سرے کو مل ہی نہیں سکیں گے کیوں کہ ان کے درمیان ہلاکت کاسامان اور ہوناک چزیں ہوں گی۔

وَرَاالْهُجُرِمُونَ النَّارَفَظَنُّوَا انَّهُمُ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَعِدُوا عَهْمَا مَصُرِفًا ۞

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هٰمَاالْقُدُواكِ لِلتَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ الْثَرَّنِيِّ خُبَدَلًا ۞

وَمَامَنَعُ النَّاسَ اَن يُؤُمِنُوْ اَلِدُجَاءَهُ وَالْهُلْى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُ وَ الْآنَ تَأْتِيَهُ وَسُنَةُ الْأَوَّ لِينَ اَوْ يَاتِيهُ وُ الْعَنَاكِ قُبُلًا ﴿

وَمَانُوْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُاوْابِالْبَاطِلِ لِيُدُّحِضُوا يِهِ الْحَقَّ وَاتَّقَدَنُوَّا الْبِيْقِ وَمَا أَنْذِرُوُا هُزُوًا ۞

وَمَنُ ٱظْلَوْمِتَنَ ثُكُّرَ بِالنِّتِ رَبِّهٖ فَأَعُرْضَعَنُهَا وَنَمَى الْقَلَمْتُ يَدْلُهُ أَنَّاجَعَلْنَاعَلِ قُلُوْبِهِمُ إِلِيَّنَةً

اور گنگار جنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ ای میں جھو نکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بیخے کی جگہ نہ پائیں گے۔ (۱) (۵۳)

ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ جھڑالوہے۔ (۲۲)

لوگوں کے پاس ہدایت آچکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رہ کا اپنے رہ کا اپنے دوکا کہ استغفار کرنے سے صرف ای چیزنے روکا کہ اگلے لوگوں کا سامعاملہ انہیں بھی پیش آئے (۳) یا ان کے سامنے تھلم کھلاعذاب آموجود ہوجائے۔ (۵۵)

ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے ہیمجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سارے جھڑتے ہیں کہ) اس سے حق کو لؤکھڑا دیں' انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیزے ڈرایا جائے اسے خات بناڈالا ہے۔ (۵)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جے اس کے رب کی آبتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھربھی منہ موڑے رہے

(۱) جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافرابھی چالیس سال کی مسافت پر ہو گا کہ یقین کرلے گا کہ جنم ہی اس کا ٹھکانا ہے (منداحمہ' جلد ۳' ص ۵۵)

(٣) لین کلذیب کی صورت میں ان پر بھی اس طرح عذاب آئے 'جیسے پہلے لوگوں پر آیا۔

(٣) لينى بيد الل مكد ايمان لانے كے ليے ان دو باتوں ميں سے كى ايك كے منتظر بيں- ليكن ان عقل كے اند هوں كو بيہ پة نہيں كد اس كے بعد ايمان كى كوئى حيثيت ہى نہيں يا اس كے بعد ايمان لانے كاان كو موقع ہى كب ملے گا؟ (۵) اور الله كى آيتوں كافداق اڑانا' بيه تكذيب كى بدترين فتم ہے- اسى طرح جدال بالباطل كے ذريعے سے (يعني باطل

<sup>(</sup>۲) کیعنی ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقتہ استعال کیا ہے' وعظ و تذکیر' امثال و واقعات اور دلا کل و براہین' علاوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ لیکن انسان چو نکہ سخت جھگڑالو ہے' اس لیے وعظ و نصیحت کااس پر اثر ہو تاہے اور نہ دلا کل و براہین اس کے لیے کارگر۔

اَنُ يَنْفَقَهُ وَهُو وَفِي الْذَانِهِ مُو وَقُرًا وَإِنَ تَدُّعُهُمُ اللهِ اللهُ ا

وَرَبُكَ الْغَفُورُدُو الرَّحْمَةُ لَوْيُؤُاخِنُ هُمُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُوُ الْعَذَابِ بَلِ لَهُوْمَوُعِكُ أَنَّ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْلِلًا ۞

وَتِلْكَ الْقُرْاَى اَهْلَلْنَهُ مُولِنَّا ظَلَمُواوَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا أَنْ

اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھاہے اسے بھول جائے 'بیشک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے (نہ) سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے 'گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلا تارہے 'لیکن یہ بھی بھی ہدایت نہیں پانے <sup>(۱)</sup> کے -(۵۷)

تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہرانی والا ہے وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بیشک انہیں جلد ہی عذاب کردے ' بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں یا ئیں گے۔ (۲)

یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد

طریقے افقیار کر کے) حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی نمایت ندموم حرکت ہے۔ اس مجادلہ بالباطل کی ایک صورت یہ جو کافر رسولوں کو یہ کمہ کران کی رسالت کا افکار کردیتے رہے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو شمآآننگؤ الاکتِرَیْتِ شُکْدُنا ﴿ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ استعال ہونے کا حضن کے اصل معنی بھسلنے کے ہیں۔ کہاجا تا ہے دَحَضَتْ رِجْلَهُ (اس کا پیر پھسل گیا) یمال سے یہ کسی چیز کے زوال (ملنے) اور بطلان کے معنی میں استعال ہونے لگا۔ کہتے ہیں۔ دَحَضَتْ حُبِیّنهُ دُحُوضًا أي بَطَلَتْ (اس کی حجت باطل ہوگئی) اس لحاظ سے آذحَضَ یُذحِضُ کے معنی ہوں کے باطل کرنا (فتح القدیم)

(۱) یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیااور اپنے کرتو توں کو بھولے رہے' ان کے دلول پر ایسے پردے اور ان کے کانول پر ایسے بوجھ ڈال دیئے گئے ہیں'جس سے قرآن کا سجھنا' سننااور اس سے ہرایت قبول کرناان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ان کو کتنابھی ہرایت کی طرف بلالو' یہ کبھی بھی ہرایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہول گے۔

(۲) لینی بیہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فور اگر فت نہیں فرما تا 'بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ایسانہ ہو تا تو پاداش عمل میں ہر مخص ہی عذاب اللی کے شکتے میں کسا ہو تا۔ البتہ بیہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وہ وقت آجا تا ہے 'جو اللہ تعالیٰ مقرر کئے ہو تا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤکی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی۔ مَوْ فِلْ 'کے معنیٰ ہیں جائے بناہ 'راہ فرار۔

بناليا-(۱۲)

(۱) اس سے مراد عاد محمود اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے

وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَتْلَهُ لَا ٱبْرَهُ حَتَّى آبُلُغَ جَمْعَ الْبَحْرَيْنِ آوُامُضِيَ حُقُبًا ۞

فَلَتَّابَلَغَامَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوَتَهُمَافَاقَّغَنَسَيْلَهُ نِىالْبَحْرِسَرَيَّا©

مقرر کرر کھی تھی۔ ('' (۵۹) جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان ('' سے کہا کہ میں تو چاتا ہی رہوں گایماں تک کہ دو دریاؤں کے ('') سنگم پر پہنچوں' خواہ مجھے سالہاسال چلنا پڑے۔ ('') (۲۰) جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچ' وہاں اپنی مجھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ

قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی اگر چہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا اور جب بیہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے' جہال سے مدایت کے راتے بالکل میدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیراور بھلائی کی امید باتی نہیں رہی' تو پھران کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ بھرانہیں حرف غلط کی طرح مثادیا گیا۔ یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ بیہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغیبراور اشرف الرسل حضرت مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو' تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو معلت مل رہی ہے تو اس کامطلب بیر ہے کہ تمہیں کوئی یو چھنے والا نہیں بلکہ بیہ مهلت تو سنت اللہ ہے جو ایک وقت موعود تک ہر فرد' گروہ اور قوم کو وہ عطاکر تاہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفروعناد سے باز نہیں آؤ گے تو بھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہو گاجو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے-(۲) نوجوان سے مراد حضرت بوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہے۔ (m) اس مقام کی تعیین کسی یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکی ہے تاہم قرائن کاا قضابہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کاوہ جنوبی رأس ہے جہال خلیج عقبہ اور خلیج سولیل دونول آگر ملتے اور بحراحمرمیں ضم ہو جاتے ہیں- دو سرے مقامات جن کا ذكر مفسرين نے كيا ہے ان پر سرے سے مجمع البحرين كى تعبيرى صادق نسيس آتى -(٣) كُفُتُ كَ ايك معنى ٧٠ يا ٨٠ سال اور دو سرے معنى غير معين مدت كے ہيں- يهال يمي دو سرامعنى مراد ہے- يعنى جب تک میں مجمع البحرین (جهال دونوں سمندر ملتے ہیں) نہیں پہنچ جاؤں گا' چلتا رہوں گااور سفر جاری ر کھوں گا' چاہے كتنابهي عرصه لگ جائے۔ حضرت موىٰ عليه السلام كواس سفر كي ضرورت اس ليے پيش آئى كه انهوں نے ايك موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کمہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہماراایک بندہ (خصر) ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوچھا کہ یااللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا 'جمال دونوں سمند ر ملتے ہیں 'وہیں ہمارا وہ

فَلَتَا جَافَزَاقَالَ لِفَتْمَهُ التِنَاغَدَآءَنَالْقَدُلَقِينَا مِنْ سَفَرِيَا لِمُذَافَعِيًا ۞

قَالَ اَرَءَيُتَ إِذْ اَوَيُنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى ُ فِينِيُّ الْمُؤْتَ ُ وَ مَاۤ اَشْلَىٰ فِيهُ اِلَاالشَّيْظِنُ اَنَ اَذْكُرُهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلُ لَهُ فِي الْجَوْرِ ۗ جَبَّاً ۞

قَالَ ذَاكِ مَا كُنَّا نَبُغِ فَارْتَكَا عَلَى التَارِهِمَا قَصَصًا

فَوَجَكَاعَبُدُا مِّنْ عِبَادِنَآ اتَيْنَاهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ

جب سے دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو مویٰ نے اپنے نوجوان سے کماکہ لاہمارا کھانا دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی یژی-(۹۲)

اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھابھی؟ جبکہ ہم پھر سے نیک لگاکر آرام کررہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا' دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انو کھے طور پر دریا (ا) میں اپناراستہ بنالیا۔ (۱۳۳)

مویٰ نے کمایمی تھاجس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس (۲۳) لوٹے-(۱۲۳)

پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے (<sup>۳)</sup> کو پایا ' جے

بندہ بھی ہو گا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ' جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری (زنبیل) سے نکل کرغائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ کمی مقام ہے (بخاری' سور ہ کمف) چنانچہ اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ (۱) لیعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنادیا۔ حضرت شعب اسلامیں نوجھلی کے سماری سامند میں جائے ہے۔

یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمند ریس جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا' لیکن حضرت موئی علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے۔ حتیٰ کہ آرام کرکے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا' اس دن اور اس کے بعد رات سفر کرکے' جب دو سرے دن حضرت موئی علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی' تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھئی کھانا' کھانا کھا لیس۔ اس نے کہا' مچھلی تو' جہال ہم نے پھر سے نمیک لگا کر آرام کیا تھا' وہال زندہ ہو کر سمند رمیں چلی گئی تھی اور وہال مجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا' جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اور شیطان نے مجھے ہملا دیا۔

(۲) حضرت موی علیہ السلام نے کما' اللہ کے بندے! جہاں مچھلی زندہ ہو کرعائب ہوئی تھی' وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا' جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آگئے۔ قَصَصًا کے معنی ہیں چیچے لگنا' چیچھے پیچھے چلنا۔ یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جیلتے رہے۔

(۳) اس بندے سے مراد حضرت خصری میسا کہ صحیح احادیث میں صراحت ہے۔ خصر کے معنی سرسزاور شاداب کے میں میں نہیں ہو ا ہیں ' بید ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسزہو کر لہلمانے لگا' ای وجہ سے ان کانام خصر مرکیا (صحیح بخاری ' تغییر سور ہ کہف)

مِنُ لَكُ تُناعِلُمُا ۞

قَالَلَهُ مُوْسَى هَلَ اَتَّبُعُكَ عَلَى اَنَّ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشُّمًا ۞

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبُرًا ﴿

وَكَيْفُ تَصْبِرُ عَلَى مَالَحُ تَحْطُ بِهِ خُبُرُان

قَالَ سَتَجِدُ إِنَّ إِنْ شَاءً اللهُ صَائِرًا وَلَآا عَمِي لَكَ امْرًا ٠

قَالَ قِلِنِ النَّبَعْتَنِيُّ فَلَاتَتُمُلِيُّيْ عَنُ شَيُّ حَتَّى اُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞

ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت <sup>(۱)</sup> عطا فرمار کھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص <sup>(۲)</sup> علم سکھار کھا تھا۔ (۲۵) اس سے مویٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیاہے۔ (۲۲)

اس نے کماآپ میرے ساتھ ہر گز صبر نہیں کر سکتے - (٦٧) اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں (۳) نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ (١٨)

مویٰ نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا-(۲۹)

اس نے کما چھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے میں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ (۷۰)

<sup>(</sup>۱) رَحْمَةٌ سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے حضرت موکی علیہ السلام بھی ہمرہ ورتھے' بعض بھو بنی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالی نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا' حضرت موکی علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیاد عولی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو' جو نبی نہیں ہوتے' علم لدنی سے نواز آئے' جو بغیر استاد کے محض مبدأ فیض کی کرم گشری کا نتیجہ ہو آئے اور بیہ باطنی علم' شریعت کے ظاہری علم سے' جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے' مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہو آئے لیکن بیہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت خضری بابت تو اللہ تعالی نے خودان کو علم خاص دیئے جانے کی صراحت کر دی ہے' جب کہ کی اور کے لیے ایکی صراحت کردی ہے' جب کہ کی اور کے لیے ایکی صراحت کہیں نہیں اگر اس کو عام کر دیا جائے تو بھر ہر شعبدہ باز اس قشم کا دعویٰ کر سکتا ہے' چنانچہ اس طبقے میں بیہ دعوے عام ہی ہیں۔ اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں۔

(۳) یعنی جس کا یو را علم نہ ہو۔

كَانْطُلَقَا تَعَنَى إِذَا رَكِبَانِ السَّنِينَةُ خَرَقَهَا قَالَ آخَرَقُتَهَا لِمُنْ وَكُنَّهُمَا لِمُنْ وَكُ لِتُنُونِ كَاهُدُكُمَا الْقَدُوجُ مُتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿

قَالَ ٱلْمُ آقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَابِرًا @

قَالَلَا تُوَّانِفِدُ إِنُ بِمَالَيْمِيُّ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنْ اَمُرِيُ عُمُرًا ۞

غَانُطَلَقَاءَ حَثَّى إِذَالَقِيَاعُلُمَّا فَقَتَلَهُ \* قَالَ اتَّتَدُتُ

نَفُسًا زَكِيَّةً بِعَيْرِنَفُنِ لَقَدُ جِمُّتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿

پھر وہ دونوں چلے ' بہاں تک کہ ایک کشی میں سوار ہوئ ' تواس نے کشی کے تخت تو ڑ دیۓ ' موسیٰ نے کہا کیا آپ اے تو ڑ دیۓ ' موسیٰ نے کہا کیا آپ اے تو ڑ دیۓ ' موسیٰ نے کہا یہ تو آپ اے بردی (خطرناک) بات کر دی۔ ((ا) اے) اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگڑ صبرنہ کر سکے گا۔ (۲۲) موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیۓ اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ ((اس) کے کو پایا ' اس کیھر دونوں چلے ' یمال تک کہ ایک اس کے اسے مار ڈالا ' موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جوان کو بغیر کی جان کے عوض مار ڈالا ؟ بیشک آپ نے تو بری ناپندیدہ حرکت کی۔ ((اس))

(۱) حفرت موی علیه السلام کوچونکه اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر خفرنے کشتی کے تنختہ توڑد دیئے تھے' اس لیے صبرنہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نمایت ہولناک کام قرار دیا۔ اِنڈا کے معنی ہیں الدَّاهِيَةُ الْعَظِيْمَةُ " براہیت ناک کام"۔

- (r) لیعنی میرے ساتھ یسر کامعاملہ کریں 'سختی کا نہیں۔
- (٣) غلام سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔

(٣) نخرًا، فَظِیْعًا مُنکَرًا لاَ بُعْرَفُ فِی الشَّرَع الیا برا برا کام ، جس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ بعض نے کہاہے کہ اس کے معنی ہیں آنکو مِنَ الأخرِ الأوّلِ پہلے کام (کُتی کے تختے تو رُنے) سے زیادہ برا کام - اس لیے کہ قبل ایہا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ جس کا تدارک اور ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی کیے ہیں 'پہلے کام سے کم تر اُقَلُّ مِنَ الأخرِ اس لیے کہ ایک جان کو قبل کرنا سمارے کشی والوں کو ڈبو دینے سے کم تر ہے - (فتح القدری) لیکن پہلا مفہوم ہی انسب ہے 'کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریعت عاصل تھا' اس کی روسے حضرت خضر کا یہ کام برحال خلاف شرع تھا' جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نمارے نماری کام قبراد رہے۔

قَالَ الْهُ إَقُالُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ۞

قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنْ شَىٰ أَبْعُدَ هَافَلَاتُصْعِبْنِيُّ قَدْ بَلَفْتَ مِنْ لَدُنِّنْ عُنْدًا ۞

غَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا التَّيَّااهُلَ ثَيْتِهِ إِسْتُطْعَمَاً اهْلَهَا فَالِثَوَاانُ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ اَنَ يَنْقَضَ

فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَقَنْتَ عَلَيْهِ أَجُرًا @

قَالَ هٰذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ شَاأَنِيِّنْكَ بِتَأْوِيلِ مَالْوَتَسْتَطِعْ

وہ کئے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر کتے۔ (۷۵)

موی (علیہ السلام) نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بیٹک آپ میری طرف آپ میری طرف سے (حد) عذر (الکو پینچ کیے۔ (حد))

پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آگر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کردیا' (۳) دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی' اس نے اسے ٹھیک اور درست (۳)کردیا' موٹی (علیہ السلام) کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ (۵۷)

اس نے کمابس بیہ جدائی ہے میرے اور تیرے در میان <sup>،(۵)</sup>

- (۱) لیعنی اب اگر سوال کروں تو اپنی مصاحبت کے شرف سے مجھے محروم کردیں 'مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو گا'اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہو گا-
- (۲) یعنی به بخیلوں اور الیموں کی بہتی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی ہے ہی انکار کردیا وراں حالیکہ مسافروں کو کھانا کھانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصد رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضیف کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْیَومِ الآخِر، فَلْیُحْرِمْ ضَیْفَه» افیص القدیر شرح المجامع الصغیر ، ۲۰۹۵، "جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تحریم کرے "۔
- (٣) حفرت خفرنے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم ہے وہ معجزانہ طور پر سید تھی ہو گئی۔ جیسا کہ صیح بخاری کی روایت سے واضح ہے۔
- (٣) حضرت مویٰ علیہ السلام' جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ خاطر تھے' حضرت خضر کے اس بلامعاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت' ضرورت مندی اور شرف و فضل کسی چیز کابھی لحاظ نہیں کیاتو یہ لوگ کب اس لا کق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے؟
- (۵) حضرت خصرنے کہا کہ مو کی علیہ السلام' بیہ تیسراموقعہ ہے کہ تو صبر نہیں کر سکااور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تچھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔

عَلَيْهِ صَبُرًا ۞

آمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْلِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَالْدَثُ اَنُ لِمِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءُ هُمْرَ وَلِكَ يَاثَخُذُكُلُّ سَفِيْنَةٍ غَصُبًا ﴿

وَٱتَّاالَّغُلُوْنَكَانَ آبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَتَشِيْنَٱلْنَ يُرُومَّهُمَّا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۞

اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گاجس پر تجھ سے صبرنہ ہوسکا- (۱) (۷۸)

کشتی تو چند مکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ تو ڑپھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھاجو ہرایک (صحیح سالم) کشتی کو جبرا ضبط کرلیتا تھا۔ (۷۹)

اور اس لڑکے کے مال باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کمیں میہ انہیں اپنی سرکشی اور کفرسے عاجز و پریثان نہ کردے۔(۸۰)

(۱) گیکن حدائی سے قبل حضرت خصرنے نتیوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تاکہ مویٰ علیہ السلام کسی مغالطے کاشکار نہ رہیں اور وہ سے سمجھ لیس کہ علم نبوت اور ہے 'جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کاعلم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مثیت کے تحت' حضرت خضر کو دیا گیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی رو سے جائز نہیں تھے اور اس لیے حضرت مویٰ علیہ السلام بجاطور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔انمی بحویٰی امور کی انجام دہی کی وجہ ہے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خصرانسانوں میں ہے۔ نہیں تھے اور اسی لیے وہ ان کی نبوت و رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑتے کیوں کہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھ الیکن اگر اللہ تعالی اپنے کسی نبی کو بعض بحوینی امورے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروالے ' تواس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحب و جی خوداس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے تھم ہے ہی کیے ہیں تو گو بظا ہروہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں'لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہال جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے۔ جیسے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیار ہو تاہے 'کوئی مرتاہے 'کسی کاکاروبار تباہ ہو جاتاہے 'قوموں پر عذاب آتاہے 'ان میں سے بعض کام بعض دفعہ بہ اذن اللی فرشتے ہی کرتے ہیں' تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے۔ای طرح حضرت خضر کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چوں کہ امور تکویٹنیہ سے ہے اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے۔البتہ اب وحی و نبوت کاسلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کااس قتم کادعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تشلیم نہیں ہو گاجیسا کہ حضرت خضرے منقول ہے کیوں کہ حضرت خضر کا معاملہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے' اس لیے مجال انکار نہیں۔ لیکن اب جو بھی اس قتم کا دعویٰ یا عمل کرے گا' اس کا انکار لاز می اور ضروری ہے کیوں کہ اب وہ یقینی ذریعیۂ علم موجود نہیں ہے جس ہے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے۔

فَأَرُدُنَآ أَنُ يُبِيلِ لَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَٱقْرَبَ رُحْمًا ۞

ۅؘٲڡۜٵٳڣۣٝٮڎٳۯؙڡؘڰٳؽٳۼؙڵۮؽؙڽؾؾؚؽؠؽؙڹۣ؈ڣ۩ؖؠۮؚؽؽڎؚۅۘػٵؽ ڠؙؾٷڬڎ۫ڒڰۿؠٵٷڰٳڽٵڋۅؙۿؠڵڞٳڮٵٷٲڒۮڒۘڔؙڮٲڽؙؽڹۘڣؙڡۧٵ ٳۺؙػۿؠٵۅؘؽۺۼڂۣ۫ڿٳػڗٛڎؙڰٳ۠ؿٚڂؠڰٞؾؚڽٛڗڮ۪ڎٞۅڝٙٵڣۼڷؿۿ ۼڽؙٲۺؙؚؽڴڋٳڮٮٙڗٳٝۏؽؚڮؙ؆ڵٷۺڂۣۼڲٙؽڽۅڞؙڹڔؖ۠۞

وَيَهْ عَلُونَكَ عَنُ ذِي الْقَرَنْيُنِ قُلْ سَأَتُلُوْا عَلَيُكُوْمِنْهُ ذِكْرًا

اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے-(۸۱)

دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شرمیں دو یعیم بچ ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے بینچ دفن ہے 'ان کاباپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں میتم اپنی جوانی کی عمر میں آگر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی ممریانی اور رحمت سے نکال لیس 'میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا''' یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبرنہ ہو سکا۔ (۸۲)

آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں'<sup>(۲)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ میں ان کا تھو ژاساحال تہمیں بڑھ کرسنا تاہوں-(۸۳)

(۱) حضرت خصری نبوت کے قائلین کی میہ دو سری دلیل ہے جس ہے وہ نبوت خصر کا اثبات کرتے ہیں۔ کیو نکہ کی بھی غیر نبی کے پاس اس قتم کی و جی نہیں آئی کہ وہ استے استے اہم کام کی اشار ہ غیبی پر کردے 'نہ کسی غیر نبی کا ایسااشار ہ غیبی قابل عمل ہی ہے۔ نبوت خصر کی طرح حیات خصر بھی ایک حلقے میں مختلف فیہ ہے اور دحیات خصر کے قائلین بہت ہو لوگوں کی ملا قائیں حضرت خصر سے ثابت کرتے ہیں اور پھران سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں لیکن جس طرح حضرت خصر کے خصر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے' اس طریع سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نوم میں حضرت خصر سے ملئے خصر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے' اس طریع سے ستعد ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شاخت کس طرح ممکن ہے؟ کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں۔ جب ان کا حلیہ ہی مستعد ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شاخت کس طرح ممکن ہے؟ اور کیوں کریقین کیا جاسکتا ہے ' کہ جن بزرگوں نے ملئے کہ دعوے کیے ہیں' واقعی ان کی ملا قات خصر موکی علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے 'خصر کے نام سے انہیں کی نے دھو کہ اور فریب ہیں جبتا نہیں گیا۔

(۲) یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی دو سینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑاکہ فی الواقع اس کے سرپر دو سینگ تھے یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن لیعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا' بعض کہتے ہیں کہ اس کے سرپر بالوں کی دو لٹیس تھیں' قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دو لٹوں یا دو مینڈ ھیوں یا' دو زلفوں واللہ قدیم مفسرین نے بالعوم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے جس کی فتو حات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا

إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْرَفِي وَالْتَيْنَاهُ مِن كُلِّي شَيًّ سَبَبًا ﴿

فَأَتَبُعُ سَبَبًا ۞

حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغُوبَ الشَّرُسِ وَجَدَهَا تَعَرُّ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ

ہم نے اسے زمین میں قوت عطافرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے (اسمان بھی عنایت کردیے تھے۔(۸۴) وہ ایک راہ کے چیچے لگا۔ (۲۰) میں میں کہ سورج ڈوسنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چیشے میں غروب ہوتا ہوا پایا (۳) اور اس چیشے

ہوا تھا۔ لیکن جدید مفرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتے بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس پر جو داد تحقیق دی ہے اور اس مخص کی دریافت میں جو محنت و کاوش کی ہے' وہ نمایت قابل قدر ہے۔ ان کی تحقیق کا خلاصہ سے ہے ا۔ کہ اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا'جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا ۲۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کر تا ہوا' ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچاجس کی دو سری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ ۳۔ اس نے وہاں یاجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نمایت محکم بند تقیر کیا ہمائک ہونے بین کہ ان خصوصیات کا حال صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جے بونانی سائرس' عبرانی تھی۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حال صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جے بونانی سائرس' عبرانی خورس' اور عرب کیفرو کے نام سے پکارتے ہیں' اس کا دور حکمرانی ۲۹۵ قبل مسیح ہے۔ نیز فرماتے ہیں ۱۸۸۸ء میں سائرس کے ایک بھی انکشاف ہواجس میں سائرس کا جمم' اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب می طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سرپر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تغیر" ترجمان القرآن" کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سرپر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تغیر" ترجمان القرآن" جن موسات۔ ۲۳۰ میں واللہ اعلم بالصواب۔

- (۱) سَبَبٌ کے اصلی معنی رسی کے ہیں' اس کا اطلاق ایسے ذریعے اور وسلے پر ہوتا ہے جو حصول مقصد کے لیے استعال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے سَبَبًا کے معنی ہیں' ہم نے اسے ایسے سازوسامان اور وسائل مہیا کیے' جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کیں' دشمنوں کا غرور خاک میں ملایا اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کیا۔
- (۲) دوسرے سبب کے معنی رائے کے کیے گئے ہیں یا بیہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے 'جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف قتم کے ہتھیار اور ای طرح دیگر خام مواد سے بہت ی اشیا بنائی جاتی ہیں۔
- (٣) عَنِن سے مراد چشمہ یا سمندر ہے۔ حَمِنَةِ ' کیچر' دلدل' وَجَدَ (پایا) یعنی دیکھایا محسوس کیا۔ مطلب سے ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی جت میں ملک پر ملک فنح کرتا ہوا' اس مقام پر پہنچ گیا۔ جہال آخری آبادی تھی وہال گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا ہو نیچ سے سیاہ معلوم ہوتا تھا اسے الیا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے یا دور سے 'جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو' غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو الیابی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا ذہن میں ڈوب رہا ہے حالال کہ وہ اپنے مقام آسان پر ہی ہوتا ہے۔

وَّوَجَدَعِنُدَهُمَا قُومًا هُ قُلْنَا لِنَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنُ تُعَدِّبَ وَلِمَّا أَنُ تَتَمِّنَ فِيُهِمُ مُسُنًا ۞

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَيِّبُهُ كُوَّيُودُ لِلَّ رَبِّهِ فَيُعَلِّبُهُ عَنَابًا كُثُرًا ۞

وَآتَامَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاتُم إِنْحُسُنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ آثِرِنَا يُمُوّانِ

ثُمِّ التَّبَعُ سَبِيًا ۞

حَثَىٰ إِذَا اَبَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَظْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَوْجَعَلُ الهُوسِّنُ دُونِهَا سِنْزًا ۞

كَذَالِكَ وُقَدُ أَحَطُنَا بِمَالُكَ يُوخُبُوا ۞

کے پاس ایک قوم کو بھی پایا' ہم نے فرما دیا (الکمہ اے ذوالقرنین! یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ (۸۲) اس نے کما کہ جو ظلم کرے گااہ تو ہم بھی اب سزادیں گئاور کے'''' پھروہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گااور وہ اے سخت تر عذاب دے گا۔ (۸۷)

ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے-(۸۸) پھروہ اور راہ کے پیچھے لگا- <sup>(۳)</sup> (۸۹)

یماں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچاتوات ایک ایسی قوم پر نکاتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ (۹۰)

واقعہ ایمانی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خروں کا اصاطہ (۱۲ مر کھاہے۔ (۹۱)

- (۱) قُلْنَا (ہم نے کہا) بذریعہ وحی' اس سے بعض علانے ان کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ اور جو ان کی نبوت کے قاکل نہیں ہیں' وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پنجمبر کے ذریعے سے ہم نے اس سے کہا۔
- (۲) کعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کراختیار دے دیا کہ چاہے تواسے قتل کرے اور قیدی بنالے یا فدیہ لے کریا بطور احسان چھوڑ دے۔
  - (٣) لینی جو کفرو شرک پر جمارہے گا'اہے ہم سزادیں گے لینی پچیلی غلطیوں پر مؤاخذہ نہیں ہو گا-
    - (۴) یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفراختیار کیا۔
- (۵) لیعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی' اسی کو مطلع الشمس کما گیا ہے۔ جمال اس نے ایسی قوم دیکھی جو مکانول میں رہنے کی بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بسرا کیے ہوئے' لباس سے بھی آزاد تھی۔ یہ مطلب ہے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی۔ سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہو آ۔
- (1) کیعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پنچااور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں 'اسباب و وسائل اور دیگر تمام باتوں کا پوراعلم ہے۔

ثُهَّاتَنعَ سَبيًا ﴿

حَقَى إِذَا بَلَغَرَبُنَ السَّكَ يُنِ وَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قُومُالْأَيْكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿

قَالُوَالِكَاالْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْدُوْنِ فَهَلْ جَعُلُ لِكَ خَرُجًا عَلَ آنُ يَعُعُلَ بَيْنَنَا وَيَنْهُوْسَتًا ۞

قَالَ مَا مُكَنِّىٰ فِيْدِرِنِّ خَيُرٌ فَأَعِيْنُوْنِ بِعُوَّ وَاجْعَلْ بَيْنَكُوْ وَيَيْنَهُمُ دَدُمُّالُ۞

اتُوْنِ زُبَرَاكِيرِيْدِحَتَّى لِذَاسَاوٰى بَيْنَالصَّدَفِيْنِقَالَ انْفُخُواْ حَتِّى لِذَاجَعَلَهُ نَارًا قَالَ الْتُوْنِيُّ افْدِعْ عَلَيْهِ قِتْطُرًا ۞

وہ پھرایک سفرکے سامان میں لگا۔ (۹۲)

یمال تک کہ جب دو دیوارول <sup>(۲)</sup> کے درمیان پہنچاان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ <sup>(۳)</sup> (۹۳)

انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین! (۱۱) پاجوج ماجوج اس ملک میں (بڑے بھاری) فسادی ہیں (۵۱) تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں؟ (اس شرط پر کہ) آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں۔ (۹۴)

اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بهتر ہے'تم صرف قوت <sup>(۱)</sup> طاقت سے میری مدد کرو-(۹۵)

میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں بہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی (<sup>(2)</sup> تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ کاوقتیکہ لوے کی ان چادروں کو بالکل

- (l) لینی اب اس کارخ کسی اور طرف کو ہو گیا۔
- (۲) اس سے مراد دو پیاڑ ہیں جو ایک دو سرے کے مقابل تھے'ان کے در میان کھائی تھی' جس سے یا جوج وہا جوج اد ھر آبادی میں آجاتے اور اود ھم مچاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے۔
  - (۳) لیخی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔
- (٣) ووالقرنين سے بيه خطاب يا تو كى ترجمان كے ذريع بوا ہو گايا الله تعالى نے ذوالقرنين كو جو خصوصي اسباب و
  - وسائل مہیا فرمائے تھے' اننی میں مختلف زبانوں کاعلم بھی ہو سکتاہے اور یوں یہ خطاب براہ راست بھی ہو سکتاہے۔
- (۵) یا جوج وماجوج سے دو قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد' دو سری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی دصیعیہ بسخاری- تنفسیر سورۃ المحیج- والمرقباق'
- باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم ومسلم كتاب الإيمان باب "قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار)
  - (۱) قوت سے مراد یعنی تم مجھے تقمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو
- (2) بَینَ الصَّدَفَیْنِ یعی دونوں بہاڑوں کے سرول کے درمیان جوظاتھا 'اے او ہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کردیا۔

آگ کر دیا' تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پھسلا ہوا آنبا ڈال دوں۔ (۱۹)

پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔(۹۷)

ر رحہ میں دن ورس رہے ہے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہمانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا'<sup>(۲)</sup> بیٹک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔(۹۸) فَهَااسُطَاعُوْآآن يُطْهَرُونُ وَمَااسْتَطَاعُوالَهُ نَقْبًا @

قَالَ لِمَنَارَحُمَةٌ ثِنَّ رَبِّي ثَوَادَاجَاءً وَعُدُرَ بِي جَعَلَهُ دَكَاءً وَكَانَ وَعُدُرَ إِنِّ حَقَّاهُ

(۱) قِطْرًا - بَکِھلا ہواسیسہ 'یالوہایا تانیا۔ بعن لوہ کی چادروں کو خوب گرم کرکے ان پر بکھلا ہوالوہا' تانیایا سیسہ ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کرکے یا تو ٹر کریا جوج وماجوج کا ادھردو سری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہوگیا۔

(۲) لینی بیه دیوار اگرچه بزی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چڑھ کریا اس میں سوراخ کرکے یا جوج وماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے لیکن جب میرے رب کاوعدہ آجائے گا' تو وہ اسے ریزہ ریزہ کرکے زمین کے برابر کر دے گا'اس وعدے ہے مراد قیامت کے قریب یاجوج وہاجوج کا ظہور ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فقنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا (صحیح بخاری' نمبر٣٣٣٧) ومسلم' نمبر ۲۲۰۸) ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب الله كي مشيت ان كے خروج كى ہو گى تو چروہ كىيں گے كل ان شاء الله اس كو كھوديں گے اور چردو سرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے- زمین میں فساد پھیلائیں گے حتی کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے' یہ آسانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے' بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس ہے ان کی ہلاکت واقع ہو چائے گی- (مسند أحمد ١٢ / ٥١١ / عامع ترمذي نمبر ٢١٥٣ والأحاديث الصحيحة للألباني- نمبر ہ ۱۷۲۳ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان مغالبیہ، کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج وماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا' (کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر الدجال) جس سے ان حضرات کی تردید ہو جاتی ہے 'جو کہتے ہیں کہ تا تاریوں کامسلمانوں پر حملہ 'یا مثلول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھایا روس یا چینی قومیں میں یا جوج وماجوج ہیں 'جن کا ظہور ہو چکا۔ یا مغربی قومیں ان کامصداق ہیں کہ بوری دنیا میں ان کاغلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں کیوں کہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت گری اور شروفساد کاوہ عارضی غلبہ ہے جس کامقابلیہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہو گی' تاہم پھروبائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمۂ اجل بن جائیں گے۔

ۅؘۜٛڗۘؽؙٚڬٵؽڞؘؙؙٛۿؙؠؙۜۯؘڡؠۣۮٟؾۘؽؙۅؙۼٛؿؙڹۻۏۊٞٮؙؙۏۼٙ ڣۣاڵڞؙۄؚ ڡؘڝۜۼؙۿۅؙڿۼٵٚٛ

وَّعَرَضُنَاحَهَنَّوَيُومَ بِإِلْكَلِفِرِينَ عَرُضَانَ

ٳڵۏؿؗؽڬٵؘٮٚٵؘڲڹؙٛۿۿۏؽ۬ۼڟڵٙؠۼؽۏؚڵڔٝؽٷڬٲۏؙٵ ڵؙؙؙڒؽۺؙڟؚؽٷڽڛؘڡؙڰٲۺٛ ڒؙؙؙؙؿ؊ڔڰ؞؞ڝ؆ڽٷ۩ڡڮڮ؞ڣۅ؞؊؞ٷ؞

ٱفَحِيبَ الَّذِينَ كَفَرُّوَا اَنْ يَتَخِونُدُوا حَبَادِي مِنْ دُونَ اَوْلِيَاءٌ إِثَّا اَعْتَدُنَا اَجَهَدُّولِلْكِفِينَ ثُولًا ⊙

قُلُ هَلُ نُنِيِّ مُكُورُ بِالْكَفْسَوِيْنَ آعَالًا ﴿

اَلَّذِينَ صَلَّى سَعِيْهُوْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَهُوْ يَحْسَبُونَ اَلَهُوْ يُعِينُونَ صُنْعًا ۞

اُولَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُ والِالْتِ رَبِّهِمْ وَلِعَالِهِ فَحَبِّطْتُ

اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دو سرے میں گڈٹہ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور صور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھاکر کے ہم جمع کرلیں گے-(۹۹) اس دن ہم جہنم کو (بھی) کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے-(۱۰۰)

جن کی آنگھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور (امر حق) من بھی نہیں کتے تھے-(۱۰۱) کیا کافرید خیال کیے بیٹھے ہیں؟ کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنالیں گے؟ (سنو) ہمنے تو ان کفار کی

مهمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھاہے۔ "(۱۰۲) کمہ دیجئے کہ اگر (تم کموتو) میں تہمیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟(۱۰۵) وہ ہیں کہ جنگی دنیوی زندگی کی تمام ترکوششیں ریکار ہو گئیں اور دہ ای گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کررہے ہیں۔ (۱۰۳) یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا' (۱۳) اس لیے ان کے اعمال

(۱) حَسِبَ، بمعنی ظَنَّ ہے اور عِبَادِیَ (میرے بندوں) سے مراد' ملائکہ' مسے علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں' جن کو حاجت روااور مشکل کشاسمجھاجا تاہے' اس طرح شیاطین و جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور استفہام زجر و تو بخ کے لیے ہے۔ لینی غیراللہ کے یہ پچاری کیا ہہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے' ہم نے تو ان کا فروں کے لیے جنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی رہے عبادت کرتے اور ان کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں۔

(۲) لیعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپندیدہ ہیں 'لین بزعم خولیں سیجھتے یہ ہیں کہ وہ بہت انتھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ بعض کتے ہیں 'یبود و نصاریٰ ہیں ' بعض کتے ہیں خوارج اور دیگر اٹل بدعت ہیں ' بعض کتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صبح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہروہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے بی لوگوں کی بابت مزید وعیدیں بیان کی جارہی ہیں۔

(m) رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلا کل ہیں جو کا کتات میں چھلے ہوئے ہیں اور وہ آیات تشریعی ہیں جواس نے

أَعْمَالُهُ وَنَكُو نُوتِيهُ لَهُوْيَوُمُ الْقِيمَةِ وَزُنَّا ۞

قَالَ آلَهُ ١٢

ذلِكَجَزَآ وُهُوْجَهَنَّوُ يَاكَفُرُوا وَاتَّخَذُوٓ اللَّهِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞

إِنَّ الَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِمُتِ كَانَتُ لَهُوَجَنَّتُ الْمُؤَدِّينُ الْمُنَوَّلِ فَي

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَايَنَعُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا 💮

قُلُ لَوْكَانَ الْعَرُهُ لَا الْكِلْمَةِ رَبِّي لَنَوْمَ الْعَوْمَ لَلْ أَنْ تَنْفَدَ

عارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰۵)

حال یہ ہے کہ ان کابدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو نداق میں اڑاما-(۱۰۹)

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناان کے لیے الفردوس (۲) کے باغات کی مهمانی ہے - (۱۰۷) جمال وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا بھی بھی ان کارادہ ہی نہ ہو گا۔ (۱۰۸)

کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے <sup>(۳)</sup> لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی

ا پئی کتابوں میں نازل کیں اور پغیمروں نے ان کی تبلیغ و توضیح کی- اور رب کی ملا قات سے کفر کامطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار ہے-

(۱) یعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدروقیت نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گئے کہ جس میں ان کے اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نامۂ اعمال میں نہیں ان کے اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نامۂ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی 'جب کہ ان کے نامۂ اعمال 'حسنات سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ ''قیامت والے دن موٹا تازہ آدی آئے گا' اللہ کے ہاں اس کا اتناوزن نہیں ہوگا جتنا مچھرکے پر کا ہو تا ہے' پھرآپ ماٹھیڈیل نے ای تلاوت فرمائی۔ (صحیح بخاری۔ سورة الکھن)

(۲) جنت الفردوس 'جنت كاسب سے اعلیٰ درجہ ہے 'اى ليے نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمایا كه '"جب بھی تم الله سے جنت كا سوال كرو اس ليے كه وہ جنت كا علیٰ حصه ہے اور وہیں سے جنت كی نهریں پھوٹتی ہیں "۔

(البخارى كتاب التوحيد 'باب وكان عرشه على الماء)

(٣) لیعنی اہل جنت ' جنت اور اس کی نعتوں سے تبھی نہ اکتا ئیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کرس۔

(۳) کَلِمَاتٌ ہے مراد' اللہ تعالیٰ کاعلم محیط' اس کی حکمتیں اور وہ دلائل و براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں۔ انسانی عقلیں ان سب کا اعاطہ نہیں کر سکتیں اور دنیا بھرکے در ختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں' وہ سب سیاہی میں بدل جائیں' قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی' لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آسکیں گی۔

كَلِلْتُدَيِّنُ وَلَوْجِئْنَا بِيثْلِهِ مَدَدًا ۞

تُل إِنَّا أَمَا بَشَرُ يُفْكُدُونُونَى إِلَى أَثَمَا الهُوُ الدُّوْالِيدُ فَمَنَ كَانَ يَرْجُو الِعَا أَرْبِهِ فَلَيْمُ لَ عَلَاصًا لِمَا الْكِثْوِرُ فِي لَوْرَبِهَ آحَدًا أَنْ

باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گو ہم اسی جیسااور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔(۱۰۹)
آپ کمہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ (ا) (ہاں) میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے ' (ا) تو جے بھی اپنے معبود مانے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک بودرگار کے عبادت (ا) میں کی کو بھی شریک نہ کرے۔(۱۱)

## سورة مريم كى سے اور اس ميں اٹھانوے آيتيں اور چھ ركوع ہيں-

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

کمیعص-(۱) ہیہ ہے تیرے پروردگار کی اس مهمانی کاذکر جواس نے اپنے بندے ذکریا <sup>(۳)</sup> پر کی تھی-(۲)



بِنُـــــجِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

كَهٰلِعَصَ © ذِكْرُرَحُمَتِ رَبِّكَ عَبُدَهُ زَكْرِيَاً ۞

(۱) اس لیے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

(۲) البتہ مجھے یہ اتمیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی اللی آتی ہے۔ ای وحی کی بدولت میں نے اصحاب کمف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مرور ایام کی دبیز تهمیں پڑی ہوئی تھیں یا ان کی حقیقت اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مرور ایام کی دبیز تهمیں پڑی ہوئی تھیں یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہوگئی تھی۔ علاوہ ازیں اس وحی میں سب سے اہم تھم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کامعبود صرف ایک ہے۔ (۳) عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو' یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے' اس چا ہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے۔ اور دو سرے' اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھمرائے' اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی جبط اعمال کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔

اللہ جمرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیاہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اسکے مصاحبین اور امراکے سامنے جب سور ہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفرین ابی طالب بڑاٹھ، نے پڑھ کر سنایا توان سب کی ڈاڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جولے کر آئے ہیں 'یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں (فتح القدیر)

(٣) حضرت ذكريا عليه السلام ' المبيائ بن اسرائيل مين سے بين- يه برهني تھے اور يمي پيشه ان كا ذريع مُ آمدني تھا-

اِذْنَادٰى رَبَّهُ نِنَآ أَخَفِقَيًّا ۞

قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْوُمِينَى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَتَوَاكُنُ بِدُعَلِكَ رَبِشَقِيًّا ۞

وَانِّىُ خِفْتُ الْمَوَّالِيَ مِنْ قَرَّامِيُ وَكَانَتِ الْمُرَاقِيُّ عَاقِرًا فَهَبْ إِنْ مِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّانَ

يَرْثُني وَيَرِثُ مِن ال يَعْقُونَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿

يُثَوِّيَّالْنَانَةُوْرُكَ بِعُلْمِ لِمُمُهُنِّعُيْنَ لَوْجَعَلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا ۞

قَالَ رَبِّ أَنْ يُكُونُ لِي غُلْهُ وَكَانَتِ امْرَ إِنْ عَافِرًا

جبکہ اس نے اپنے رب سے چیکے چیکے دعائی تھی۔ (" (۳)

کہ اے میرے پروردگار! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں
اور سربڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھاہے ' (۲) لیکن میں
مجھی بھی جھے سے دعاکر کے محروم نہیں رہا۔ (")
مجھے اپنے مرنے کے بعدا پنے قرابت والوں کاڈر ہے ' (۳)
میری بیوی بھی بانجھ ہے اپن تو مجھے اپنے پاس سے (۵)

وارث عطافرما-(۵) جو میرا بھی وارث ہو اور لیقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب! تو اسے مقبول بندہ بنالے-(۱)

اے ذکریا! ہم مختبے ایک بچ کی خوشخری دیتے ہیں جس کانام کی ہے' ہم نے اس سے پہلے اس کاہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ (۱)

ذكريا (عليه السلام) كمن لك ميرب رب! ميرب مال لؤكا

(صحيح مسلم باب من فضائل زكريا)

- (۱) خفیہ دعااس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پند ہے کیوں کہ اس میں تضرع و انابت اور خشوع و خضوع زیادہ ہو تا ہے- دو سرے لوگ انہیں ہو قوف نہ قرار دیں کہ بیہ بڑھا اب بڑھا ہے میں اولاد مانگ رہا ہے جب کہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں-
- (۲) لینی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اس طرح میرا سربالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے مراد ضعف و کبر (بردھایے) کا اظہار ہے۔
  - (m) اوراس لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔
- (۴) اس ڈرے مرادیہ ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری مند وعظ وارشاد نہیں سنبھالے گاتو میرے قرابت داروں میں اور تو کوئی اس مند کااہل نہیں ہے۔ نتیجنا میرے قرابت دار بھی تیرے راہتے سے گریز وانحراف نہ اختیار کرلیں۔
- (۵) "این پاس سے"کامطلب یمی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو تھے ہیں 'کین تو اپنے فضل خاص سے جھے اولاد سے نواز دے -
  - (١) الله تعالى نے نه صرف دعا قبول فرمائي بلكه اس كانام بھى تجويز فرما ديا-

وَّقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِيْرِ عِتِيًّا ۞

قَالَكَمْنَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَمَلَ مَيِّنٌ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَوْتِكُ شَيْئًا ۞

قَالَ رَبِّاجُعُلْ لِنَّارِيَّةُ ۚ قَالَ ايَتُكَ ٱلاَّتُكُوَ النَّاسَ ثَلَكَ لِيَالِ سَوِيًّا ۞

نَخَرَجَ عَلَى قَوْيِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُوثِي إِلَيْهِمُ أَنُ سَيِّحُوْا

کیے ہو گا'جب کہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ (۱)

ارشاد ہوا کہ وعدہ ای طرح ہو چکا' تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھامیں تجھے پیدا کرچکا ہوں۔ (۲)

کنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے' ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کسی فخص سے بول نہ سکے گا۔'''(۱۰)

اب ذکریا (علیہ السلام) اپنے حجرے <sup>(۳)</sup> سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آگر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام

(۱) عَاقِرِ ۱ اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بردھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع سے ہی بانچھ ہو- بمال میہ دو سرے معنی میں ہی ہے ۔ جو لکڑی سو کھ جائے 'اسے عِتِبًا کہتے ہیں۔ مراد بردھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہڈیاں اکر جاتی ہیں۔ مطلب میہ ہے کہ میری یوی تو جوانی سے ہی بانچھ ہے اور میں بردھاپے کے انتائی آخری درج پر پہنچ چکا ہوں 'اب اولاد کیے ممکن ہے؟ کما جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بردھاپے کے انتائی آخری درج پر بہنچ چکا ہوں 'اب اولاد کیے ممکن ہے؟ کما جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی المباہے کہ المباہ بنت فاقود بن میل ہے اور بید حضرت حد دوالدہ مریم) کی بمن ہیں۔ لیکن زیادہ صبح قول میر گلتا ہے کہ اشاع بھی حضرت عمران کی دختر ہیں جو حضرت مریم کے والد تھے۔ یوں حضرت یکی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حدیث صبح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (فتح القدیر)

(۲) فرشتوں نے حضرت زکریا کا تعجب دور کرنے کے لیے کما کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیم بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے مطابق یقینا تحقیم بیٹا سلے گا'اور بیا اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے کیوں کہ جب وہ تحقیم نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تحقیم ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔

(٣) راتوں سے مراد' دن اور رات ہیں اور سَوِیًا کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک' تندرست' لینی ایک کوئی بیاری منسی ہوگی جو تجھے بولئے سے روک دے۔ لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگونہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ خوش خبری کے دن قریب آگئے ہیں۔

(٣) مِخْرَابٌ ہے مراد وہ مجرہ ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حَرْبٌ ہے ہے جس کے معنی لڑائی کے ہیں۔ گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے لڑ رہا ہے۔

بُكْرَةً وْعَشِيًّا ١

يليخيلى فحذِ الكِتْبَ بِفُوَّةٍ وَالتِّينْهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ﴿

وَّحَنَانًا مِنَّ لَدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿

وَّبَرُّا بِوَالِدَبُهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّالًا عَصِيًّا ۞

وَسَالُوْعَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَتُومَرِهُونَ وَيُومِ يُبْعِثُ حَيًّا ﴿

وَاذْكُرْ فِي الْكِيْتِ مَرْيَحَ إِذِانْتَبَكَتْ مِنَ آهْلِهَا مَكَانًا

الله تعالی کی تشبیج بیان کرو<sup>۔ (۱</sup>)

"اور کیجیٰ! میری کتاب (۲۲) و مضبوطی سے تھام لے "اور ہم نے اے لڑ کین ہی ہے دانائی عطافرمادی-(۳)

اوراپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی' <sup>(۳)</sup> وہ پر ہیزگار مخص تھا۔ (۱۳)

اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۴)

اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کرکے اٹھایا جائے۔ (۱۵) اس کتاب میں مریم کابھی واقعہ بیان کر۔ جبکہ وہ اسپنے گھر

- (۱) صبح و شام الله کی تشبیع سے مراد عصراور فجر کی نماز ہے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ان دو وقتوں میں الله کی تشبیح و تحمید اور تنزیہ کاخصوصی اہتمام کرو۔
- (۲) لینی اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیکی علیہ السلام عطا فرمایا اور جب وہ بی جھ بڑا ہوا گو ابھی بید ہی تھا'اے اللہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے لینی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ کتاب سے مراد تو رات ہے یا ان پر مخصوص نازل کردہ کوئی کتاب ہے جس کا اب ہمیں علم نہیں۔
- (٣) کخم سے مراد دانائی عقل شعور کتاب میں درج احکام دینیہ کی سمجھ علم وعمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی مافع نہیں ہے کہ تھم میں یہ ساری ہی چیزیں داخل ہوں۔
- (٣) حَنَانًا 'شفقت' مهمانی' یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت و مهمانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلائشوں اور گناہوں سے یا کیزگی وطمارت بھی عطاکی۔
- (۵) لینی اپنے مال باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالی پیدا فرمادے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے اور اس کے برعکس جذب یا رویہ 'یہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔
- (۱) تین مواقع انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں 'ا۔جب انسان رحم مادر سے باہر آیا ہے ۲-جب موت کاشکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ ۳- اور جب اسے قبرسے زندہ کرکے اٹھایا جائے گاتو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولنا کیوں میں گھرا ہوا پائے گا-اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان متیوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ بعض اہل بدعت اس آیت سے یوم ولادت پر "عید میلاد"کاجواز ثابت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے تو پھریوم وفات پر "عید وفات "یا

شَرُقِيًّا۞

فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهِمُ حِجَابًا ﴿ فَالْسَلْنَا لِلَيْهَارُوُحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرًاسَوِيًّا ۞

قَالَتُ إِنَّ آعُوٰذُ بِالرَّحْمُلِ مِنْكَ إِنَّ كُنْتَ تَقِيًّا ۞

قَالَ إِنَّمَا ٱنَارَسُولُ رَبِّكِيٌّ لِأَهْبَ لَكِ عُلْمًا زُكِيًّا ۞

قَالَتَ الْ يَكُونُ لِي غُلْمُ ۗ قَلَمُ يَمُسَسْمِي بَعَرُولَمُ الدُبَيْيَا ۞

کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں۔(۱۱) اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا' (۱) پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح (جمرائیل علیہ السلام) کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ (۱۲) یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔(۱۸)

اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں' تجھے ایک پاکیزہ لڑکادینے آیا ہوں-(۱۹)

کتنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیے ہو سکتاہے؟ مجھے تو کسی انسان کاہاتھ تک نہیں لگااور نہ میں بد کار ہوں-(۲۰)

"عید ممات "بھی منانی ضروری ہوئی۔ کیوں کہ جس طرح یوم ولادت کے لیے "سلام" ہے یوم وفات کے لیے بھی سلام ہے۔
اگر محض لفظ "سلام" سے "عید میلاد" کا اثبات ممکن ہے تو پھراسی لفظ سے "عید وفات "کا بھی اثبات ہو تاہے۔ لیکن یمال
وفات کی عید تو کجا' سرے سے وفات و ممات ہی کا انکار ہے۔ یعنی وفات نبوی سائٹی آئی کا انکار کرکے نص قرآنی کا تو انکار کرتے ہی
ہیں 'خودایٹ استدلال کی روسے بھی آیت کے ایک جز کو تو مانتے ہیں 'اور اسی آیت کے دو سرے جز سے 'ان ہی کے استدلال
کی روشنی میں 'جو ثابت ہو تاہے 'اس کا انکار ہے۔ ﴿ اَفْتُوْمِوْنَ بِبَعْضِ الْکِنْتِ وَتَكُفْرُوْنَ بِبَعْضِ الْکِنْتِ وَتَكُفْرُوْنَ بِبَعْضِ ﴾ (البقر تا ۱۵۰۰) "کیا بعض
کی روشنی میں 'جو ثابت ہو تاہے 'اس کا انکار ہے۔ ﴿ اَفْتُوْمِوْنَ بِبَعْضِ الْکِنْتِ وَتَكُفْرُوْنَ بِبَعْضِ ﴾ (البقر تا ۱۵۰۰) "کیا بعض
احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو ؟"

- (۱) یہ علیحدگی اور تجاب (پردہ) اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا ٹاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور بیسوئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے لیے-اور مشرقی مکان سے مرادبیت المقدس کی شرقی جانب ہے-
- (۲) دُوْحٌ ہے مراد حضرت جراکیل علیہ السلام ہیں 'جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا' حضرت مریم کے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آگیا ہے تو ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ حضرت جراکیل علیہ السلام نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہے بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں اور یہ خوش خبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا' بعض قراء توں میں لِبَهَبَ صیغہ غائب ہے۔ متکلم کاصیغہ (جو موجودہ قراء ت میں ہے) اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا' بعض قراء ت میں ہے) اس لیے بولا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جراکیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے باذن اللہ ان کو حمل ٹھرگیا تھا۔ اس لیے بہہ کا انتساب اپنی طرف کرلیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہو اور یماں دکایتا نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے تقذیر کلام یوں ہوگی' اُزسکینی'، یَقُولُ لَکِ اَرْسَلَتُ رَسُولِیْ إِلَیْكِ لاَهَبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ہے ہی بیغام دے کر جمیجا ہے کہ میں نے تیری طرف ابنا قاصد یہ لکے (ایسر النفاسیر) یعنی ''اللہ نے جمعے تیرے لیے یہ بیغام دے کر جمیجا ہے کہ میں نے تیری طرف ابنا قاصد یہ لکے (ایسر النفاسیر) یعنی ''اللہ نے جمعے تیرے لیے یہ بیغام دے کر جمیجا ہے کہ میں نے تیری طرف ابنا قاصد یہ لکے (ایسر النفاسیر) یعنی ''اللہ نے جمعے تیرے لیے یہ بیغام دے کر جمیجا ہے کہ میں نے تیری طرف ابنا قاصد یہ

قَالَ كَنْ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَ يَنُ وَلِمَعْمَلَةَ الِنَهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَهُ مِّنَا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۞

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَانَتُ مِي شَانَا تَصِيًّا ۞

فَاجَآءَمَاالْمَعَاضُ إلى جِنْءَ الغَّنْلَةِ قَالَتُ يليَتَيْنُ مِثُ قَبُلَ لَمْذَاوَكُنْتُ نَسُيًا مَنْشِيًّا ۞

فَنَادْىهَامِنُ تَحْتِهَا ۗ ٱلاَتَّحْزَيْقُ قَدُجَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِسَرِيًّا۞

وَهُ زِيْ إِلَيْكِ بِجِنُ عِ النَّخُلَةِ شُلْقِطْ عَلَيْكِ

اس نے کہا بات تو یمی ہے' (ا) لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں <sup>(۲)</sup> گے اور اپنی خاص رحمت' <sup>(۳)</sup> یہ توایک طے شدہ بات ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۱) پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ کیسو ہو کر ایک دورکی جگہ چلی گئیں۔ (۲۲)

پھردرد زہ اے ایک تھجور کے تنے کے نیچ لے آیا ابولی کاش! میں اس سے پہلے ہی مرگی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ (۲۳)

اتنے میں اسے ینچے سے ہی آواز دی که آزردہ خاطرنہ ہو' تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ (۲۴)

اور اس تھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا' یہ تیرے سامنے

بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں مختصے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا''۔اس طرح حذف اور تقدیر کلام قرآن میں کئ جگہ ہے۔ (۱) بعنی یہ بات توضیح ہے کہ مختصے مردسے مقاربت کا کوئی موقعہ نہیں ملاہے ' جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے۔جب کہ حمل کے لیے عاد تایہ ضروری ہے۔

- (۲) لیعنی میں اسباب عادیہ کا مختاج نہیں ہوں' میرے لیے یہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر' اور تمہاری مال حواکو صرف مرد سے پیدا کیااور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظهار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے 'بغیر مردکے پیدا کر دینا۔ ہم تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں۔
  - (٣) اس سے مراد نبوت ہے جواللہ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لیے بھی جواس نبوت پر ایمان لائیں گے۔
- (۴) یہ ای کلام کا تمتہ ہے جو جرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے۔ یعنی یہ اعجازی تخلیق- تواللہ کے علم اور اس کی قدرت و مشیت میں مقدر ہے۔
- (۵) موت کی آرزواس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی 'جب کہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو گا- اور بیہ تصور بھی روح فرساتھا کہ کمال میری شہرت ایک عابدہ و زاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی-

رُطَبًاجَنِيًّا ۞

فَكُلْ وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولُ إِنِّ نَذَرُتُ الِتَرَّمُلِنِ صَوْمًا فَلَنُ اٰكِرَ الْيَوْمِ الْفِيتَا شَ

فَأَتَتُ رِبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوُ المَرْيَهُ لِقَدُ جِمُّتِ شَيْئًا فَرِيًا ۞

يَانُخْتَ هُرُونَ مَا كَانَ ٱبْوُلِهِ امْرَاسَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أَتُكِ بَغِيًّا ﴿

فَأَشَارَتُ اِلَيْهُ قَالُوالِيَفُ نُكَلِّوُمَنُ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا ۞

قَالَ إِنِّي عَبُدُاللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

ترو تازہ کی تھجوریں گرادے گا۔ <sup>(۱)</sup>

روموں پی جوری و روست است کھالی اور آئکھیں ٹھنڈی رکھ'(ا) اگر تھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کمہ (اللہ میں نے اللہ رحمٰن کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کی شخص سے بات نہ کروں گی۔ (۲۲)

اب حفرت علیلی (علیه السلام) کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کھنے لگے مریم تو نے بردی بری حرکت کی-(۲۷)

اے ہارون کی بمن! <sup>(۳)</sup> نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھااور نہ تیری ماں بد کار تھی۔ (۲۸)

مریم نے اپنے نیچ کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے نیچ سے باتیں کیسے کریں؟(۲۹) پچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغیر بنایا (۵) ہے۔(۳۰)

(۱) سَرِیًا چھوٹی نہریا پانی کا چشمہ - یعنی بطور کرامت اور خرق عادت الله تعالی نے حضرت مریم کے پاؤں تلے ' چینے کے لیے پائی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں کی ہوئی گازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا - ندا دینے والے حضرت جرائیل علیہ السلام تھے ' جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی اور کما جا تا ہے کہ سَرِیِّ بمعنی سردار ہے اور اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اننی نے حضرت مریم کو نیچ سے آواز دی تھی -

(۲) کیعن تھجوریں کھا' چشمے کاپانی پی اور بچے کو دیکھ کر آئکھیں ٹھنڈی کر۔

(٣) يه كهنا بهى اشارے سے تھا' زبان سے نہيں' علاوہ ازيں ان كے بال روزے كامطلب ہى كھانے اور بولنے سے ير بيز تھا۔

(٣) ہارون سے مراد ممکن ہے ان کا کوئی عینی یا علاقی بھائی ہو' یہ بھی ممکن ہے ہارون سے مراد ہارون رسول (برادر موٹی علیہ السلام) ہی ہوں اور عربوں کی طرح ان کی نسبت اخوت ہارون کی طرف کر دی' جیسے کما جاتا ہے یَا اَخَاتَمِنِیمِ!
یَا اَخَا الْعَوَبِ وغیرہ یا تقویٰ و پاکیزگی اور عبادت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح انہیں سجھتے ہوئے' انہیں مطلبت اور مشابت میں اخت ہارون کما ہو' اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں (ایسرالنفاسیرو ابن کثیر)
(۵) لیعنی قضاو قدر ہی میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا۔

وَّجَعَلَىٰىُ مُبْرَكًا اَيْنَ مَاكُنْتُ وَاوْصِينَ بِالصَّلُوةِ وَالرُّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿

وَّبَرُّا بِوَالِدَ نِي ْ وَلَوْ يَجْعَلِنَي حَبَّارًا شَقِيًّا ۞

وَالسَّلَاءُ عَلَّ يَوْمَرُولِلْ ثُ وَيُوْمَ الْمُوْثُ وَيَوْمَ الْمُوْثُ وَيَوْمَ الْبَعْثُ حَيًّا ۞

ذلك عِيْسَى ابْنُ مَرْيَةٌ قُولَ الْعَقِّ الَّذِي فِيهُ يَمُتَرُونَ 🕝

مَاكَانَ لِلْعَالَنُ يَتَكَفِّذَ مِنْ وَلَدِلْسُبُحْنَهُ إِذَا قَضَى اَمُرًا فَاتَنَا يَقُولُ لَهُ كُنُ هَيَكُونُ ۞

اور اس نے مجھے باہر کت کیا ہے <sup>(۱)</sup> جماں بھی میں ہوں' اور اس نے مجھے نماز اور زکو ۃ کا تھم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں-(۳۱)

اوراس نے مجھے اپنی والدہ کاخدمت گزار بنایا ہے <sup>(۲)</sup> اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا' سلام ہی سلام ہے۔ (۳۳۳)

یہ ہے صبح واقعہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کا' یمی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلاہیں۔ (۳) (۳۳) اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونالا کق نہیں' وہ تو بالکل پاک ذات ہے' وہ تو جب کسی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کرتاہے تو اسے کمہ دیتا ہے کہ ہوجا' وہ اسی وقت ہوجا تا

- (۱) الله کے دین میں ثابت قدم' یا ہر چیز میں زیادتی' علو اور کامیابی میرا مقدر ہے یا لوگوں کے لیے نافع' معلم خیریا معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا- (فتح القدیر)
- (۲) صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولاوت بغیرباپ کے ایک اعجازی شان کی حامل ہے 'ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 'حضرت یجیٰ علیہ السلام کی طرح بَرًّا بِو اَلِدَیْهِ (ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا) کہتے 'یہ نہ کہتے کہ میں مال کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔
- (٣) اس کا مطلب میہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہو آنا اس کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بر بختی کلمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری گفتگو ماضی کے صیغوں میں کی ہے حالاں کہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھانکیوں کہ ابھی تو وہ شیر خوار نیچ ہی تھے۔ یہ اس لیے کہ میہ اللہ کی نقد ہر کے ایسے اٹل فیصلے سے کہ گوابھی میہ معرض ظہور میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا وقوع اسی طرح یقینی تھاجس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک و شہرے بالا ہوتے ہیں۔
- (٣) لیعنی میہ ہیں وہ صفات 'جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متصف تھے نہ کہ ان صفات کے حامل 'جو نصاریٰ نے غلو کر کے ان کے بارے میں باور کرائیں اور نہ ایسے 'جو یمودیوں نے تفریط و تنقیص سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا۔ اور یمی حق بات ہے جس میں لوگ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں۔

ر") -*-*

میرا اور تم سب کاپروردگار صرف الله تعالیٰ ہی ہے۔ تم سب اسی کی عبادت کرو' یمی سیدھی راہ ہے۔ (۳۶)

پھریہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے' (۲) پس کافروں کے لیے "ویل" ہے ایک بڑے (سخت) دن کی حاضری ہے۔ (۳۷)

کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے' <sup>(۳)</sup> لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۳۸) تو انہیں اس رنج وافسوس کے دن <sup>(۵)</sup>کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچادیا جائے گا' <sup>(۱)</sup> اور یہ لوگ غفلت اور وَاِنَّ اللهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَاغْبُدُوهُ ۖ هٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيْهُ ۗ ۞

فَاخْتَلَفَ الْأَفْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْلُونَ مَشْهَدِيَوُمِرَغِظِيُو

ٱسْوِعُ بِهِمْ وَٱبْصِرُ يَوْمَرَ يَاثَوُّنَنَا لِكِنِ الظَّلِمُوْنَ الْيَوْمَ فَ صَلِي تُهِينِ ۞

وَٱنْذِرْهُمُو يَوْمَالِحَـنُرَةِ إِذْ قُضِىَ الْأَمْزُوَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمُ

- (۱) جس الله كى بيہ شان اور قدرت ہواہے بھلا اولاد كى كيا ضرورت ہے؟ اور اسى طرح اس كے ليے بغيرياپ كے پيداكر ديناكون سامشكل امرہے۔ گويا جواللہ كے ليے اولاد ثابت كرتے ہيں يا حضرت عيسىٰ عليه السلام كى اعجازى ولادت سے انكار كرتے ہيں' وہ دراصل الله كى قدرت و طاقت كے محر ہيں۔
- (۲) یمان الاحزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیمائیوں کے فرقے ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے ہارے میں باہم اختلاف کیا۔ یمود نے کما کہ وہ جادوگر اور ولد الزنا۔ یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں نصاریٰ کے نسفوریہ (پروٹسٹنٹ) فرقے نے کما کہ وہ این اللہ ہیں' ملکیہ یا سلطانیہ (کیتھو لک) فرقے نے کما وہ فَالِثُ ثَلَاثَةِ (تین خداؤں میں سے تیمرے) ہیں اور تیمرے فرقے یعقوبیہ (آرتھوؤکس) نے کما' وہ اللہ ہیں۔ پس یمودیوں نے تفریط اور تقصیم کی عیمائیوں نے افراط و غلو (ایمرالنفامیر' فتح القدیم)
- (٣) ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف اور افراط و تفریط کاار تکاب کیا' قیامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے 'ہلاکت ہے۔
- (۴) یہ تعجب کے صیغے ہیں یعنی دنیا میں تو یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بسرے رہے لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے؟ لیکن وہاں یہ دیکھناسنا کس کام کا؟
- (۵) روز قیامت کو یوم حسرت کها اس لیے که اس روز سب ہی حسرت کریں گے بد کار حسرت کریں گے که کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہو تیں اور نیکو کار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کما ئیں؟
- (١) لعنی حساب کتاب کرے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی 'جنم میں چلے جائیں گے- حدیث

لائۇمئۇن ھ

إِنَّا غَنُ نُزِتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُوْجَعُونَ ﴿

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرْهِيْءَ اللَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا تَبِيًّا ۞

اِذْقَالَ لِآمِيْهِ يَابَتِ لِمَنَّعُبُدُامَالاَيَىْمَعُ وَلاَيْبُعِرُو لاَيْغَنِىُ عَنْكَشَيْئًا @

َيَّا بَتِرانِيُّ قَدُجَآ مِنْ مِنَ الْوِلْمِ مَا لَهُ يَاتُّكَ فَالَّبُعُنِيُّ الْهُدِلِدُمِوَلِطُاسَوِيًّا ۞

بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ (۳۹)

خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے-(۴۰)

اس کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ بیان کر' بیٹک وہ بڑی سچائی والے پنجمبرتھے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۸)

جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کماکہ اباجان! آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں۔(۲۲)

میرے مرمان باپ! آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں' (۲) تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری

میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا' جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا' اسے پہچانتے ہو' یہ کیا ہے؟ وہ کس گے' ہاں یہ موت ہے پھر ان کے سامنے اسے ذریح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت! تہمارے لیے جنت کی زندگی بھیشہ کے لیے ہے' اب موت نہیں آئے گی۔ دوز خیوں سے کما جائے گا اے دوز خیو! تممارے لیے یہ دوزخ کاعذاب دائمی ہے' اب موت نہیں آئے گی۔ دوسحیح بہادی۔ سور قمریم' ومسلم' کتاب الجندة' باب النادید حلها الحجادون ....)

(۱) صِدِینی صِدنی اسپائی) سے مبالغے کاصیغہ ہے۔ بہت راست باز ایعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام 'نبوت کے بعد سب سے اعلی ہے ہر بی اور رسول بھی اپ وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہو تا ہے ' اس لیے وہ صدیق بھی ہو تا ہے۔ تاہم ہر صدیق ' بی نہیں ہو تا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کو صدیقہ کما گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی وطہارت اور راست بازی میں بہت اونچے مقام پر فائز تھیں تاہم نبیہ نہیں تھیں۔ امت محمدید میں بھی صدیقین ہیں۔ اور ان میں سرفہرست حضرت ابو بمرصدی بھی جی میں بھی صدیقین ہیں۔ اور ان میں سرفہرست حضرت ابو بمرصدیت بھی جی انہے انہیں جو انہیں کے بعد امت میں خیرالبشر تسلیم کیے گئے ہیں۔ رضمی الله ' عَنه اُ

(۲) جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا یقین حاصل ہوا' بعث بعدالموت اور غیراللہ کے پجاریوں کے لیے دائمی عذاب کاعلم ہوا۔ کروں گا۔<sup>(۱)</sup> (۴۳۲)

میرے اباجان آپ شیطان کی پرستش سے باز آجائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کابرا ہی نافرمان ہے۔ (۲۰ مهم)

اباجان! مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب اللی نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ (۳۵)

اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم! کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہاہے۔ سن اگر تو بازنہ آیا تو میں تجھے سے پھروں سے مار ڈالوں گا' جاایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ (۳)

کما اچھاتم پر سلام ہو' <sup>(۵)</sup> میں تو اپنے پروردگار سے

يَأْبَتِ لَاتَّمَبُرُ الشَّيْطُنِّ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْلِن عَصِيًّا ﴿

يَّالَمِّوَالِّنَّ أَخَافُ أَنْ يَّسَتَكَ عَذَائِيِّينَ الرَّمْنِي فَتُلُونَ لِلشَّيْطِي وَلِيًّا ۞

قَالَ لَافِتُ اَنْتَ عَنُ الِهَتَى لَيَارِ لِهِ يُعْلَمِن كُوتَنْتَ وَلَائِمْنَاكَ وَافْرُونَ مِنِيًّا ۞

قَالَ سَلْمُ عَلَيْكَ سَأَسَتَغْفِرُكَ رَبِّنُ إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿

دے 'کہیں مجھ سے اپنے ہاتھ پیرنہ تروالینا۔

- (۱) جو آپ کو سعادت ابدی اور نجات سے ہمکنار کردے گی۔
- (۲) لینی شیطان کے وسوسے اور اس کے برکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو سننے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت ' تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اور دو سروں کو بھی اللہ کا نافرمان بناکران کو اپنے جیسا ہی بنانے پر تلار ہتا ہے۔
- (٣) اگر آپ اپنے شرک و کفر پر باتی رہے اور اس حال میں آپ کو موت آگئ تو عذاب اللی ہے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جا ئیں اور شیطان کے ساتھی بن کر بھشہ کے لیے راندہ بارگاہ اللی ہو جا ئیں اور شیطان کے ساتھی بن کر بھشہ کے لیے راندہ بارگاہ اللی ہو جا ئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت شفقت اور بیار کے لیج میں باپ کو توحید کا وعظ سایا۔ لیکن توحید کا یہ سبق کتنے ہی شیریں اور نرم لیج میں بیان کیا جائے ' مشرک کے لیے نا قابل برداشت ہی ہو تا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نمایت در شتی اور سنی کے ساتھ موجو بیٹے کہ کہا کہ آگہ تو بھرے معبدول سے بدا کہ دائی کم نے سے بانی نہ آیا تو میں مجھو میں کے ساتھ موجو کے ساتھ میں۔ یعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ (۳) میلیگا ، دراز مدت ایک عرصہ دو سرے معنی اس کے صبح و سالم کے کئے گئے ہیں۔ یعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ
- (۵) یہ سلام تحیہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دو سرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطبت کا اظهار ہے جیسے \_\_\_\_
- ﴿ وَلِذَاخَاطُهُمُ الْبَعِوْدَنَ قَالُواسَلَمُنَا ﴾ (الفرقان-١٣) "جب بعلم لوك ان سے باتيس كرتے بيں تو وہ كه ديتے بيس كه

تمهاری بخشش کی دعا کر تا رہوں گا<sup>، (۱)</sup> وہ مجھ پر حد درجہ مهرمان ہے - (۲۵)

میں تو تشمیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کوچھوڑ رہا ہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکار تا رہوں گا' مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعامانگ کر محروم نہ رہوں گا۔(۴۸)

جب ابراہیم (علیہ السلام) ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھو ڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب (علیما السلام) عطا فرمائے' (۲) اور دونوں کو نمی بنا دا۔ (۵۷)

اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت می رحمتیں (m) عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند در ہے کا کر دیا۔ (m)

ۅؘٵؙۼؙڗؚٚڬؙڴۄ۬ڝۜٲؾػؙٷۏؽڡؽؙڎۏڽؚٳٮڵؾۅؘۏؖڎٷ۠ٳڒۑٚٞڹؖۼڛٛٙٲڰۜۯ ٱڰؙۏڽؘؠۮؙۼٙڵڔڒؿۺؘۼؚؾٞٵ۞

فَكَتَااعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

وَهَبُنَالَهُ ٓ اِسُحْقَ وَيَعْقُونَ ۖ وَكُلَّاحِعَلْنَا نَبِيبًا ۞

<u>ؖۅۘۘو</u>ؘۿڹێٲڶۿؙۮۺٚڗ۫ڂٮؾؚڹٵۅؘۜٛۻڬڶٵڷۿؙۮڸٮٵؽڝۮؾٟڡؘڵؚڲ۠ٲ۞۫

سلام ہے"۔ میں اہل ایمان اور بندگان اللی کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔

- (۱) یہ اس وقت کما تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کا علم نہیں تھا' جب بیہ علم ہوا تو آپ نے دعا کاسلسلہ موقوف کر دیا (التوبة-۱۱۳)
- (۲) حضرت یعقوب علیہ السلام ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا۔ مطلب سے ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام توحید اللی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کر دیار قدس کی طرف ہجرت کر گئے، تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیما السلام سے نوازا باکہ ان کی انس و محبت ، باپ کی جدائی کا صدمہ بھلادے۔
- (٣) یعنی نبوت کے علاوہ بھی اور بہت می رحمتیں ہم نے انہیں عطاکیں 'مثلاً مال' مزید اولاد اور پھراس سلسلٹہ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا' میہ سب سے بڑی رحمت تھی' جو ان پر ہوئی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابولانبیا کملاتے ہیں۔
- (٣) کیسکان صِدْقِ سے مراد ثنائے حسن اور ذکر جمیل ہے۔ لسان کی اضافت' صدق کی طرف کی اور پھراس کا وصف علو بیان کیا' جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندوں کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل رہتا ہے' تو وہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ دکھ کیچئے کہ تمام ادیان ساویہ کو ماننے والے بلکہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ

اس قرآن میں مویٰ (علیہ السلام) کا ذکر بھی کر' جو چنا ہوا<sup>(ا)</sup> اور رسول اور نبی تھا-(۵۱) ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کرلیا-(۵۲)

اور اپنی خاص مہرانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا-(۵۳)

اس کتاب میں اساعیل (علیہ السلام) کا واقعہ بھی بیان کر' وہ بڑاہی وعدے کاسچا تھااور تھابھی رسول اور نبی-(۵۴) وہ اپنے گھروالوں کو برابر نماز اور زکوۃ کا حکم دیتا تھا'اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پندیدہ اور مقبول -(۵۵) اور اس کتاب میں ادریس (علیہ السلام) کا بھی ذکر کر' وہ بھی نیک کردار پینیبرتھا- (۵۲)

ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھالیا۔ (۲) (۵۷)

یمی وہ انبیا ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں وَاذْكُونِ الكِيتِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُغَلَّصًا وْكَانَ رَسُولًا لَإِينًا ۞

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّلُورِ الْأَيْمَيْنِ وَقَرَّبُنَاهُ فَجَيًّا ۞

وَوَهَبْنَالَهُ مِنُ تَرْحُمَتِنَاۤ آخَاهُ هٰرُوۡنَ نِبَيًّا ۞

ۅؘڵڎؙڴؽ۬ٳڶڮؾ۫ۑؚ ٳۺؠۼؽڶٵۣؾۜٷػٳڹؘڝؘٳڋڨٙٵڵۅؘۘۼۛڮ ۅؘػٳڹۘڗۘۺؙٷڒڮۑؾۜٳ۠ۿ

وَكَانَ يَأْمُوا هَلَهُ مِالصَّلْوةِ وَالزَّكْوةُ وَكَانَ عِنْدَرَيِّهِ مُرْفِيًّا @

وَاذْكُرُ فِي الْكِيْتِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِيِّدُيْعًا لِمِّيَّا ﴿

وَّرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

اُولَٰلِكَ الَّذِيْنَ)أَنْعَمَاللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهِبْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ ادَمَّ وَمِثَنُ حَمَلْنَامَعَ نُوْمِ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَةِ الرِّهِيْمَ وَالسُرَآءِيْلُ

بڑے اچھے الفاظ میں اور نمایت ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ یہ نبوت و اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ججرت فی سبیل اللہ کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مُخلَصٌ، مُضطَفَیٰ، مُجتَبَیٰ اور مُختَارٌ ، چارول الفاظ کامفہوم ایک ہے۔ یعنی رسالت و پیامبری کے لیے چنا ہوا ، پہندیدہ مخص ، رسول ، ہمعنی مرسل ہے (بھیجا ہوا) اور نبی کے معنی ، اللہ کا پیغام لوگوں کو سانے والا ، یا وجی اللی کی خبر دینے والا 'آنام مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وجی سے نواز تاہے ، اسے رسول اور نبی کما جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آربی ہے کہ آیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کتے ہیں کہ 'صاحب شریعت یا صاحب کا ب کو رسول اور نبی کما جاتا ہے اور جو پیغیرا پنے سابقہ پیغیر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام پنچا تا رہا ، وہ صرف نبی ہے ، رسول نہیں۔ تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دو سرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ متقابل بھی وہ صرف نبی ہے ، رسول نہیں۔ تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دو سرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ متقابل بھی آئے ہیں۔ مثلاً سورة الحج آیت ۵۲ میں۔

<sup>(</sup>٢) حضرت ادريس عليه السلام 'كتے بيس كه حضرت آدم عليه السلام كے بعد پہلے نبی تھے اور حضرت نوح عليه السلام ك

ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ کشتی میں چڑھالیا تھا' اور اولاد ابراہیم و لیعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پہندیدہ لوگوں میں سے-ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روئے گڑگڑاتے گر پڑتے تھے- (۵۸) پھران کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز

کانقصان ان کے آگے آئے گا۔ (۵۹) بجزان کے جو توبہ کرلیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ (۲۰)

ضائع کردی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے 'سوان

وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا الْإِذَاتُثَلَّ عَلَيْهِمُ النَّ الرَّحُمٰنِ ﴿ وَاللَّهُ الرَّحُمٰنِ الْحَا خَوُواْ سُجَّدًا وَبُكِينًا ۚ ۚ

فَخَلَفَ مِنُ بَعُوهِمُ خَلُفٌ اضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلُقُونَ عَيَّالِ ﴿

اِلَامَنُ ثَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَمِكَ يَدُ خُلُونَ الْجُنَّةَ وَلاَيْظِلَمُوْنَ شَيْعًا ﴾

یا ان کے والد کے داوا تھے' انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیئے' رفعت مکان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفرین نے اس کا مفہوم دُفِع إِلَى السَّمَآءِ سمجھا ہے کہ حضرت عینیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسان پر اٹھالیا گیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صرح نہیں ہیں اور کی صحح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے اثبات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کرکے انہیں عطاکی گئی۔ وَاللهُ أَعَلَمُ.

(۱) - گویا اللہ کی آیات کو سن کر رفت اور بکاکی کیفیت کا طاری ہو جانا اور عظمت اللی کے آگے جو، و رہز ہو جانا' بندگان

اللى كى خاص علامت ہے۔ سجدة اللوت كى مسنون دعا يہ ہے استجد وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَه، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ (ابوداود' ترندى' نسائى۔ بحوالہ مشكوۃ' باب سجود القرآن) بعض روایات میں اضافہ ہے۔ فَتَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ (عون السعبود'ج اص-۵۳۳)

(۲) انعام یافتہ بندگان اللی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے 'جو ان کے برعکس اللہ کے احکام سے غفلت و اعراض کرنے والے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مرادیا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو کفرہے یا ان کے او قات کو ضائع کرنا ہے یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا' جب جی چاہا' نماز پڑھ لی' یا بلاعذ را کٹھی کرکے پڑھنایا بھی دو' بھی چار' بھی ایک اور کبھی پانچوں نمازیں۔ یہ بھی تمام صور تیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سراوار ہو سکتا ہے۔ خیّا کے معنی ہلاکت' انجام برکے ہیں یا جنم کی ایک وادی کا نام ہے۔

(m) یعنی جو توبه کرکے ترک صلوة اور اتباع شہوات سے باز آجائیں اور ایمان وعمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرلیں

جَنَّتِ عَدْنِ إِلَّى مِنَ وَعَنَ الرَّحْمُنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْثِ إِنَّهُ كَانَ وَمُدُهُ مَانِيًا ۞

لكَيْمَغُونَ فِيْهَالَغُوَّالِلَاسَلَمَا ۚ وَلَهُمْ رِزُقُهُمْ فِيهَا بْكُرَةً وَّعَشِيًّا ۞

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۞

وَمَانَتَنَزَّلُ إِلَّا مِاْمُورَتِكَ لَهُ مَابَيُنَ اَيْدِيْنَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۞

رَبُّ السَّلْوَتِ وَالْاَرْضِ وَمَابِينُهُمُّا فَاعُبُدُهُ

جیشگی والی جنتوں میں جن کاغائبانہ وعدہ (۱) الله مرمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بیشک اس کا وعدہ پورا ہونے والاہی ہے۔(۲۱)

وہ لوگ وہاں کوئی لغو ہات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں <sup>(۲)</sup> گے'ان کے لیے وہاں صبح شام ان کارزق ہو گا۔ <sup>(۳)</sup>

یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ (۲۳)

ہم بغیر تیرے رب کے تھم کے اُر نہیں سکتے ''' ہمارے آگے بیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں 'تیرا پروردگار بھو لنے والا نہیں۔(۱۲) آسانوں کا' زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب

توالیے لوگ ند کورہ انجام بدے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔

- (۱) لیعنی بیر ان کے ایمان ویقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں' صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان و تقویٰ کاراستہ اختیار کیا۔
- (۲) لینی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دو سرے کو کثرت سے سلام کیا کریں گے۔
- (٣) نبی صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیه السلام سے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی ' جس پر بیہ آیت اتری (صحیح بخاری 'تفییر سور ہُ مریم)

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهُ هَلُ تَعْلَوُ لَهُ سَمِيًّا ۞

وَنَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ ٱخْرَجُ حَبًّا ۞

أوَلاَ يَذَكُو الْوِنْسَانُ آتَاخَلَقُناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْمِيكُ شَيْئًا ﴿

فَورَتِكَ لَنَحْشُرُنَّهُ وَالشَّلِطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ وْحُولَ جَهَنَّمَ چِثِيًانَ

کارب وہی ہے تو اس کی بندگی کراور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہمنام ہم پلیہ کوئی اور بھی ہے؟ (() (۲۵)

انسان کہتا<sup>(۲)</sup> ہے کہ جب میں مرجاؤں گانو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالا نکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ (۳) تیرے پروردگار کی قتم! ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے اردگرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے عاضر کردیں گے۔ (۵)

- (۱) یعنی نہیں ہے 'جب اس کی مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں۔
- (۲) انسان سے مرادیمال کافر بہ حیثیت جنس کے ہے 'جو قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کے قائل نہیں۔
- (٣) استفهام 'انکار کے لیے ہے۔ بینی جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا' تو مجھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا؟ بینی ایساممکن نہیں۔
- (٣) الله تعالی نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کردیا کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیوں کر مشکل ہو گا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے؟ ای خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا دیا ہے۔

نُتَوَلِّنَا نُوخَنَّ مِنْ كُلِّلْ شِيْعَةِ أَيُّهُمُ اَشَكُ عَلَى الرَّمْنِ عِنِيًّا ﴿

تُقَلَنَعُنُ آعُكُمُ بِالكَذِيْنَ هُمُ أَوْل بِهَاصِلِيًّا ۞

وَ إِنْ مِّنْكُو ۡ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمَّمَا مَّتَفْضِيًّا ﴿

ؙؿ۫ۄۜٙٮؙؙٮؘؘڿۣؠٳڷڒؚؽؙڹٲڰڡڗؙۊۜڒؘۮۯؙٳڵڟٚڸؠؽڹڣۿٳڿؿؚڲؙٳ۞

وَاذَاتُتُلْ عَلَيْهِمُ المُتَنَاكِبَتْ قِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلَّذِينَ امْنُوَّ آئِنُ الْغَرِيْقَتُمِنِ خَنْئِثَقَامًا وَآحُسَنُ نَدِيًّا ۞

ہم پھر ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللّٰہ رحمٰن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۹) پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۷۰)

تم میں سے ہرایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے' یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی' فیصل شدہ امرہے۔(ا) کھر ہم پر ہیز گاروں کو تو بچالیں گے اور نافرہانوں کو ای میں گھنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔(") (۲) جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے؟(")

<sup>(</sup>۱) عِتِيًّا ، بھی عَنَا ، یَعْنُوْ سے عَاتِ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت سرکش اور متمرد۔ مطلب سے ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو ہم الگ کرلیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں کہ بیہ قائدین دو سرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزاو عقوبت کے زیادہ سزاوار ہیں۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

<sup>(</sup>۲) صلیتًا مصدر سائل ہے صَلَیٰ یَصْلِیٰ کا معنی ہیں داخل ہونا۔ تعنی جَنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں 'ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) اس کی تغییر صحح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، جس میں سے ہر مو من و کافر کو گزرنا ہو گا۔ مو من تو اپنے اپنا کے مطابق جلد یا بہ دیر گزر جا کیں گئے بچے تو پلک جھکتے میں 'کچھ بچل اور ہوا کی طرح 'کر جا کیں گئے ہوں کچھ بالکل صحح ہوا کی طرح 'کر جا کیں گئے در لیا ہے خالی صحح مالم 'کچھ زخمی تاہم پل عبور کرلیں گے بچھ جہنم میں گر پڑیں گے جہنیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر اس بل کو عبور کرلیں گے بچھ جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث گا۔ لیکن کافر اس بل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہول گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ''جس کے تین نیچ بلوغت سے پہلے وفات پا گئے' اسے آگ نہیں چھوئے گی' گر صرف قسم طال کرنے کے لیے ''۔ (المبخاری۔ کتاب المجنائیز ومسلم کتاب المبر) یہ قسم وہی ہے جس اس آیت میں حذیگا مقضینا (قطعی فیمل شدہ امر) کما گیا ہے۔ لیخی اس کاورود جہنم میں صرف بل پر سے گزرنے کی حد تک ہی میں حذیگا کے دیکھئے ابن کیروایر النفاسیر)

<sup>(</sup>m) کینی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقرا مسلمین اور اغنیائے قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی

وَكُوَاهُلَلْمُنَاقَبُلَهُوُمِّنُ قَرُنِهُمُ ٱحُسَنُ آثَاثًا قَاوَرُمُيًا ۞

قُلُمَنُ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْمِمُدُدُلَةُ الرَّحُمُنُ مَثَا ذَحَتَّى إِذَا زَاقُ امَا أَيُوعَدُونَ إِمَّا الْعَنَاكِ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَمَسَيَعُكَمُونَ مَنْ هُوَمَّرُّةُ كَانًا وَاضْعَفْ جُنْدًا @

وَيَذِينُاللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْاهُدَّى وَالْبِقِيتُ الصَّلِحْتُ خَيُرُّعِنْدَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيُرُثَرَدًا ۞

> ٱقْوَءَيْتَاڭِدِىٰكَقَرَ بِالْيَتِنَاوَقَالَٱلُاوْتَيَنَ مَالَاقَوَلِدَالِ

ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو سازوسلمان اور نام و نمود میں (۱) تھیں۔(۲۴)

کمہ دیجے: جو گمراہی میں ہو تااللہ رحمٰن اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے ' یمال تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیس جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں لینی عذاب یا قیامت کو' اس وقت ان کو صحح طور پر معلوم ہو جائے گاکہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جھا کمزور ہے۔ (۱۳)

اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھا تا ہے' (۳) اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بست ہی بہتر ہیں۔ (۳)

کیاتو نے اسے بھی دیکھاجس نے ہماری آیتوں سے کفرکیا اور کماکہ مجھے تومال واولاد ضرور ہی دی جائے گی-(۷۷)

موازنے سے کرتے ہیں' کہ مسلمانوں میں عمار' بلال' صہیب رضی الله عنهم جیسے فقیرلوگ ہیں' ان کا دارالشور کی دار ارقم ہے۔ جب کہ کافروں میں ابوجہل' نفر بن حارث' عتبہ' شیبہ وغیرہ جیسے رکیس اور ان کی عالی شان کوٹھیاں اور مکانات ہیں' ان کی اجماع گاہ (دارالندوہ) بہت عمدہ ہے۔

- (۱) الله تعالى نے فرمایا' دنیا كى بيد چیزیں ايى نهيں ہیں كہ ان پر فخرو ناز كيا جائے' يا ان كو ديكيھ كرحق و باطل كا فيصله كيا جائے۔ بيد چیزیں تو تم سے پہلی امتوں كے پاس تھیں' ليكن تكذيب حق كی پاداش میں انہیں ہلاك كر دیا گیا' دنیا كابيہ مال و اسباب انہیں اللہ كے عذاب سے نہیں بچاسكا۔
- (۲) علاوہ ازیں بیہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں' اس لیے بیہ کوئی معیار نہیں۔ اصل ایسے برے کا پیۃ تو اس وقت چلے گا' جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور اللہ کاعذاب انہیں آگھیرے گایا قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت کاعلم' کوئی فائدہ نہیں دے گا' کیوں کہ وہاں از الے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہو گی۔
- (۳) اس میں ایک دو سرے اصول کا ذکر ہے کہ جس طرح قرآن ہے 'جن کے دلوں میں کفرو شرک اور صلالت کا روگ ہے 'ان کی شقاوت و صلالت میں اور اضافہ ہو جا آ ہے 'اس طرح اہل ایمان کے دل ایمان و ہدایت میں اور پختہ معرجاں ترمین
- (٣) اس میں فقرا مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار و مشرکین جن مال و اسباب پر فخر کرتے ہیں' وہ سب فنا کے گھاٹ اثر

أَطْلَعَ الْغَيْبُ أَمِ اتَّغَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿

كَلَّأْسَنَكُمْتُ مَايَقُولُ وَنَكْالُهُ مِنَ الْعَذَابِمَدًا ﴿

وَنَرِيثُهُ مَا يَقُولُ وَيَا تِيُنَا فَرُدًا ۞

وَاتَّغَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ الْهِهَ أَلِيَّكُونُوْ الْهُمُ عِزًّا ﴿

كَلَّأْسَيَكُفُّرُونَ بِعِبَادَتِهِهُ وَيُلُونُونَ عَلَيْهِهُ فِيكًا أَنْ

ٱلْوَتَرَاكَا ٱلْسَلْمَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِيمِينَ تَوُرُّهُمُ وَأَزُّا ﴿

کیاوہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کاکوئی وعدہ لے چکاہے؟(۸۷)
ہرگز نہیں 'یہ جو بھی کہ رہاہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے '
اوراس کے لیے عذاب بردھائے چلے جائیں گے-(۹۷)
یہ جن چیزوں کو کہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد
لیں گے- اور یہ تو بالکل اکیلاہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا- (۱۰)

انہوں نے اللہ کے سوا دو سرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں-(۸۱)

لیکن ایسا ہر گز ہونا نہیں۔ وہ توان کی پوجاسے منکر ہوجا ئیں گے 'اورالٹےان کے دشمن <sup>(۲)</sup> بن جائیں گے۔(۸۲) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو

جائیں گے اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو' یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا جروثواب تہمیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور ان کابهترین صلہ اور نفع تمهاری طرف لوٹے گا۔

(۱) ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے۔ کہ حضرت عمرو بن العاص و فی النی کا والد عاص بن واکل 'جو اسلام کے شدید و شمنوں میں سے تھا۔ اس کے ذے حضرت خباب بن ارت کا قرضہ تھا جو آبن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب و النی بن ارت کا قرضہ تھا جو آبن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب و النی بنی بنی برقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں مجھے تیری رقم نہیں دول گا۔ انہوں نے کہا کہ بیہ کام تو تو مرکر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کرول گا۔ اس نے کہا 'اچھا پھرالیے ہی سی 'جب جھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں بھی جمے اور کو گا روبال بیا ہے بیا اس کے باس مصلہ 'صفحہ القیامہ 'باب سؤال الیہود عن المروح) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس مصلہ مصلہ مسلم صفحہ القیامہ 'باب سؤال اور اولاد ہو گی؟ یا اللہ سے اس کا کوئی عمد ہے؟ ایسا ہم گر نہیں ہے۔ یہ صوف تعلی اور آیات اللی کا استہزا و تسخر ہے 'یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ بی کا نہ اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اور رہاری بارگاہ میں یہ اکیلا آئے گا'نہ مال ساتھ ہو گانہ اولاداور نہ کوئی حجتہ ۔ البتہ عذاب ہو گاجواس کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم برحماتے رہیں گے۔

(٣) عِزّا كا مطلب ہے يہ معبود ان كے ليے عزت كا باعث اور مدد گار ہوں گے اور ضِدًا كے معنى ہيں ' وسٹمن ' جھٹلانے والے اور ان كے خلاف دو سرول كے مدد گار - ليعنى بيہ معبود ان كے گمان كے بر عكس ان كے حمايتى ہونے كى بجائے ' ان كے دشمن ' ان كو جھٹلانے والے اور ان كے خلاف ہول گے - سیجیج ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ (۱) (۸۳) تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر' ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شاری کر رہے ہیں۔ (۲) جس دن ہم پر ہیز گاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے۔ (۸۵)

اور گناہ گاروں کو سخت بیاس کی حالت میں جنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ <sup>(۱۳)</sup> (۸۲) کسی کو شفاعت کا افتیار نہ ہو گاسوائے ان کے جنہوں نے

سى لوشفاعت كالقديارنه ہو كاسوائان كے جمہوں كے الله تعالى كى طرف ہے كوئى قول قرار لے ليا ہے۔ (٢٠) الله تعالى كى طرف ہے كہ الله رحمٰن نے بھى اولاد اختيار كى ہے۔ (٨٨)

یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیزلائے ہو-(۸۹) قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو حائیں-(۹۰)

کہ وہ رحمان کی اولاد ٹابت کرنے بیٹھے۔ <sup>(۵)</sup> (۹۱)

فَلاَتَعْمِلُ عَلَيْهِمْ إِثَانَعُنْ أَثَانَعُ ثُلَّمُ عَكًا أَنْ

يَوْمَرَ نَحْثُرُ الْنَتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًا ۞

وَنَنُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَلَّمَ وَيُدَّا ﴿

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّامِنِ اتَّغَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهْدًا ﴿

وَقَالُوااتُّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًا ٢

ڵڡۜٙڽٛڿؙؙؙٛٛٛٛٛٞٛٛٛٞٛڞؿؙڲٞٵڐؚٵڵ۞ ٮؙػٵۮٳڶٮۜػڡ۬ۅػؽؠۜڡؘڟۯڹؘ؞ؚڣۮؙۅؘٮۜؿؙؿؘٛڷ۬ٲڒڞٛٷؾٛؿؚ۠ڷۼۣۘٵ۪ڷ ۿڴڵ۞

أَنُ دَعُوالِلرَّ مُنِن وَلَكَا ﴿

(۱) لعنی مراہ کرتے 'برکاتے اور معصیت کی طرف تھینچ کرلے جاتے ہیں۔

(۲) اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو عذاب الٰہی کے مورد بن جائیں گے۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے۔

(٣) وَفَدٌ ، وَافِدٌ كَى جَعْ ہے جیسے دَخْبٌ ، دَاكِبٌ كى جَعْ ہے ، مطلب سے ہے كہ انہیں اونٹوں ، گھوڑوں پر سوار كرا كے نمايت عزت و احترام سے جنت كى طرف لے جايا جائے گا- وِذِدًا كے معنی پیاسے- اس كے برعكس مجرمین كو بھوكا پیاسا جنم میں ہائك دیا جائے گا-

(۳) قول و قرار (عمد) کا مطلب ایمان و تقویٰ ہے۔ لیعنی اہل ایمان و تقویٰ میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا' وہی شفاعت کریں گے' ان کے سواکسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔

(۵) إِذَّا كَ معنى بهت بھيانک معالمہ اور دَاهِيَةٌ (بھارى چيزاور برى مصيبت) كے ہيں- بيہ مضمون پہلے بھى گزر چكا ہے كہ الله كى اولاد قرار دينااننا بڑا جرم ہے كہ اس سے آسان و زمين پھٹ سكتے ہيں اور پياڑ ريزہ ريزہ ہو سكتے ہيں- شان رحمٰن کے لا نُق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔(۹۲) آسان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ <sup>(۱۱</sup> (۹۳) ان سب کو اس نے گھیرر کھاہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھاہے۔ <sup>(۲)</sup> (۹۲)

یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ (۹۵)

بیتک جوایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمٰن محبت پیدا کردے گا۔ (۹۲) ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کردیا ہے (۵) کہ تو اس کے ذرایعہ سے پر ہیز گاروں کو خوشخبری وَمَايَثَبُغِيۡ لِلرَّحۡمِٰنِ أَنۡ يَّغِٰذِذَ وَلَا ﴿

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنِي الرَّحْنِ عَبْكًا ۞

لَقَدُ أَحْطُهُمُ وَعَدَّهُمُ عَكَّاهُمُ عَدَّا ﴿

وَكُلْفُهُ وَاتِيُهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرُدًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُوا لَرَّمُهُنُ وَدًا ۞

فَإِنَّمَايَتَكُونِكُ بِلِسَانِكَ لِتُكَثِّرَ رِبِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ

- (۲) لینی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان 'جن ہیں 'سب کو اس نے گن رکھا ہے' سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں 'کوئی اس سے مخفی ہے نہ مخفی رہ ہی سکتا ہے۔
- (٣) لینی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو گا'نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا۔ ﴿ يَوْمَلاَ يَنْفَعُهُمَالٌ قَلاَ ہُونَ ﴾ (المشعداء-٨٨)''اس دن نہ مال نفع دے گا'نہ بیٹے'' ہر شخص کو تنماا پناا پنا حساب دینا پڑے گااور جن کی بابت انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے' وہاں سب غائب ہو جا کیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہو گا۔
- (٣) لین دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے "جب اللہ تعالیٰ کسی (نیک) بندے کو اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اللہ جبرا کیل علیہ السلام کو کہتا ہے 'میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے علیہ السلام آسان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال آدمی سے محبت کرتا ہے 'پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہے 'پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ' پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے" (صحبح بحدادی ' کتاب الدمقت من الله تعالیٰ)
- (۵) قرآن کو آسان کرنے کامطلب اس زبان میں اتار نا ہے جس کو پیغیبر جانتا تھا یعنی عربی زبان میں' پھراس کے مضمون کا کھلا ہوا' واضح اور صاف ہو نا ہے۔

<sup>(</sup>۱) جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھراہے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ اس کے لا ئق بھی نہیں ہیں۔

يهٖ قَوْمًا لُكَا ۞

ٷۜڴؙٵۿڵڴؽؙٵڣۜڹؙڵۿؙۮؾۣڽ۬ٷۧۯڹۣ؞ۿڵؿؚٝۺؙڡؚڹ۫ۿؙۉۺۣڶٲڝٙۅ ٵۅؙۺۜٮ۫ٮۼؙڶۿؙۮڔۣڴڗؙٵ۞



طه ( كَالْنُوْلْنَاعَلَيْكَ الْعُهُالَ لِتَشْعُلَى ﴿

ٳڷٳؾؘۮ۫ڮۯؘۊؙڵؚڡؘڽؙۼٛڟؽۨ۞ ؾڹٝڔ۫ؽڵۯڡؚٚؾؽؙڂؘڰؘٳڵۯؙۏڞؘۉٳڶؾؗؠؗۅ۠ڝؚٵڶؙڡؙڵ۞

دے اور جھگڑالو (۱) لوگوں کو ڈرا دے-(۹۷)

ہم نے ان سے پہلے بہت می جماعتیں تباہ کر دی ہیں 'کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پا تا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ <sup>(۲)</sup>

سور وَ طه کی ہے اور اس میں ایک سو پینتیں آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رخم والاہے۔

طہ۔(۱) ہم نے بیہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں ا تارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔<sup>(۳)</sup> (۲)

بلکہ اس کی تھیجت کے لیے جو اللہ سے ڈر تاہے۔(۳) اس کا آرنااس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسانوں کو پیدا کیاہے۔(۴)

(۱) کُدًّا '(اَکَدُّ کی جمع) کے معنی جھگڑالو کے ہیں مراد کفار و مشر کین ہیں۔

(۲) احساس کے معنی ہیں آلإِ دَرَاكُ بِالْحِسِّ، حس کے ذریعے سے ادراک حاصل کرنا۔ یعنی کیاتوان کو آنکھوں سے دیکھ سکتایا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے کہ تو انہیں دیکھ یا چھو سکے دِ کُزُّ صوت خفی کو کتے ہیں یا ان کی ہلکی می آواز ہی تجھے کہیں سے سائی دے سکے۔

ا حضرت عمر من الله کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کئے گئے ہیں۔ بعض تاریخ وسیر کی روایات میں اپنی بمن اور بہنوئی کے گھر میں سور وَ طر کاسننا اور اس سے متأثر ہونا بھی ذکور ہے (فتح القدیر)

(٣) اس كامطلب يہ ہے كہ ہم نے قرآن كواس ليے نہيں ا بارا كہ توان كے كفر بر قرط تأسف اور ان كے عدم ايمان پر حرت سے اپنے آپ كو مشقت ميں ڈال لے اور غم ميں پڑ جائے جيسا كہ اس آيت ميں اشارہ ہے ۔ ﴿ فَكَمَلُكُ بَا الْحَدِيْ وَاللّٰهِ عَلَى اَلْاَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

جو رخمٰن ہے'عرش پر قائم ہے۔ <sup>(۱)</sup>(۵) جس کی ملکیت آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور (کرۂ خاک) کے بینچ کی ہر ایک چیز پر ہے۔ <sup>(۲)</sup>(۲)

اگر تو اونچی بات کے تو وہ تو ہرایک پوشیدہ' بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ ((()

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'بہترین نام اس کے ہیں۔ <sup>(۴)</sup>

تحجے مویٰ (علیہ السلام) کا قصہ بھی معلوم ہے؟(۹) جبکہ اس نے آگ دیکھ کراپنے گھروالوں سے کہا کہ تم ذرا می دیر ٹھر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تہمارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ (۵) الرَّحْمُونُ عَلَى الْعَزَيْنِ اسْتَوٰى ۞

لَهُ مَا فِي التَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُّمَا وَمَا تَتَتَالِثُونِي ۞

وَإِنْ تَجُهُرُ بِالْقُوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلُمُ البِّتَّرُ وَٱخْفَى ﴿

ٱللهُ لَاَلِهُ إِلَامُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ⊙

وَهَلُ اللَّهُ كَدِيثُ مُؤسٰى ﴾

إِذْ رَانَالُوا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْنُكُوا إِنِّيَ الْشُكُ نَارًا لَعَلِلُّ اِتِيْكُمُ وَمُهَاإِهَبَسِ آوُ آجِدُ عَلَى النَّالِ هُدًى ۞

(۱) بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے 'جس طرح کہ اس کی شان کے لا کُل ہے بینی اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے ' لیکن کس طرح اور کیسے؟ بیر کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔

(٢) فَرَىٰ ك معنى بين اسفل السافلين يعنى زمين كاسب سے نجلا حصه-

(٣) لیعنی اللہ کا ذکریا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے یا اَنّحفَیٰ کے معنی ہیں کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہے۔ یعنی قیامت تک و قوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔

(۴) یعنی معبود بھی وہی ہے جو نہ کورہ صفات ہے متصف ہے اور بہترین نام بھی اس کے ہیں جن ہے اس کو پکارا جاتا ہے - نہ معبوداس کے سواکوئی اور ہے اور نہ اس کے سے اسمائے حتلی ہی کسی کے ہیں - پس اس کی صحیح معرفت عاصل کر کے 'اس سے وڑرایا جائے' اس سے محبت رکھی جائے 'اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے - تاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو بلکہ اس کی رحمت و مغفرت ہے شاد کام اور اس کی رضا ہے سعادت مند ہو ۔

(۵) یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب موی علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ (جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی وختر نیک اختر تھیں ) اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے' اندھیری رات تھی اور راست بھی نامعلوم۔ اور بعض مفسرین کے بقول بیوی کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی۔ یا سردی

إِنَّهَ أَنَّا رَبُكَ فَاخْلَمُ نَعْلَيْكَ أِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُعَتَّسِ كُلُوًى شَ

وَآنَااخْتُرْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَايُوْخِي ﴿

فَلَتَأَاتُهَانُودِيَ لِنُولِمَيْ أَنْ أَنَّى أَنَّ أَنَّ أَنَّا أَتُّهَا أَنَّ إِنَّهُ لَهِي أَنَّ

إِنْتِئَ) آنَاللهُ لَاَيَالِهَ إِلَّا اَنَافَاعُبُدُ نِي ۗ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىُ ۞

جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی <sup>(۱)</sup> اے موسیٰ!(۱۱)

یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اثار دے'<sup>(۲)</sup>کیونکہ توپاک میدان طوئی میں ہے۔ <sup>(۳)</sup> اور میں نے تجھے منتخب کرلیا ہے <sup>(۳)</sup> اب جو وحی کی جائے اسے کان لگاکرین۔ (۱۳)

بیشک میں ہی اللہ ہوں' میرے سوا عبادت کے لا کُل اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر' (۵) اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ (۱۳)

کی وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اتنے میں دور سے انہیں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ گھر والوں سے لینی بیوی سے (یا بعض کہتے ہیں خادم اور بچہ بھی تھا اس لیے جمع کالفظ استعال فرمایا) کہاتم یہاں ٹھہو! شاید میں آگ کاکوئی شعلہ وہاں سے لے آؤل یا کم از کم وہاں سے راستے کی نشان دہی ہی ہو جائے۔

- (۱) مویٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت سے (جیسا کہ سور ۂ فقص ' ۳۰ میں صراحت ہے) آواز آئی۔
- (۲) جو تیاں اتار نے کا تھم اس لیے دیا کہ اس میں تواضع کا اظہار اور شرف و تحریم کا پہلو زیادہ ہے ' بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسے گدھے کی کھال کی بنی ہوئی تھیں جو غیر مدبوغ تھی۔ کیوں کہ جانور کی کھال دباغت کے بعد ہی پاک ہوتی ہے 'گریہ قول محل نظرہے۔ دباغت کے بغیرجو تیاں کیوں کربن سکتی ہیں؟ یا وادی کی پاکیزگی اس کا سبب تھا' جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ تاہم اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ تھم وادی کی تعظیم کے لیے تھایا اس لیے کہ وادی کی پاکیزگی کے اثرات نظے بیر ہونے کی صورت میں مولیٰ علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکیں۔ واللہ أعلم۔
  - (٣) طُوسی وادی کانام ہے'اسے بعض نے منصرف اور بعض نے غیر منصرف کہاہے-(فتح القدري)
    - (۴) یعنی نبوت و رسالت اور ہمکلامی کے لیے۔
- (۵) کیعنی تکلیفات شرعیہ میں بیہ سب سے پہلا اور سب سے اہم تھم ہے جس کا ہرانسان مکلف ہے- علاوہ ازیں جب الوہیت کامستحق بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف اس کاحق ہے-
- (۱) عبادت کے بعد نماز کا خصوصی تھم دیا۔ حالال کہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی' ناکہ اس کی وہ اہمیت واضح ہو جائے جیسے کہ اس کی ہے۔ لِذِ کُرِیٰ کا ایک مطلب ہیہ ہے کہ تو جھے یاد کرے' اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادات میں نماز کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ دو سرا مفہوم ہیہ ہے کہ جب بھی میں تھے یاد آجاؤل نماز پڑھ۔ یعنی اگر کسی وقت غفلت' ذہول یا نیند کا غلبہ ہو تو اس کیفیت سے نکلتے ہی اور میری یاد آتے ہی نماز پڑھ۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے' تو اس کا کفارہ کی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے

قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا جاہتا ہوں ناکہ ہر مخص کووہ بدلہ دیا جائے جواس نے کو شش کی ہو -(۱۵) پس اب اس کے یقین ہے تجھے کوئی ایسا ہخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھیے یرا ہو' ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ (۱۲) اے موٹ! تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیاہے؟(اے) جواب دیا کہ یہ میری لا تھی ہے 'جس پر میں ٹیک لگا تاہوں اورجس سے میں اپنی بکریوں کے لیے بیتے جھاڑلیا کر تاہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ (۱۸) فرمایا اے موٹی! اسے ہاتھ سے پنچے ڈال دے-(۱۹) ڈالتے ہی وہ سانب بن کر دو ڑنے لگی۔(۲۰) فرمایا بے خوف ہو کراہے بکڑ لے' ہم اسے اس پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دس گے۔ (۲۱) اور اینا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا' لیکن بغیر کسی عیب (اور روگ) کے <sup>(4)</sup> بیہ دو سرامعجزہ ہے۔(۲۲) یہ اس لیے کہ ہم مختب اپنی بردی بردی نشانیاں دکھانا چاہتے

إِنَّ السَّاعَةَ الِتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِيُتُجْزَى كُنُّ نَفْسٍ بِمَا تَسُلَى ۞

فَلَايِصَدِّنَا ثَعَنْهُمَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَالْتَبَعَ هَوْلَهُ فَتَرَدْى ال

وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يُمُولِني 🕥

قَالَ فِي عَصَائَ الدِّكُوْاعَلَيْهَا وَاهُشْ بِهَاعَلَ غَنِّي دَلَى فِيْهَا مَالِبُ اُخْرِي ۞

قَالَ الْقِهَالِئُوسِي 🛈

فَٱلْقُنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۞

قَالَ خُنُ هَا وَلِآتَفَ شُنُعِيدُ هَالِي يُرَبِّهَا الْأُولِ ال

وَلَفُمُو يَكَالَةِ إِلَى جَنَاجِكَ تَغُوْجُ بَيْضَا أَمِنْ غَيْرِسُوْءِ اليَّةً انْخُوى ۞

لِنُويَكِ مِنُ الْيِتِنَا الْكُبُولُ ﴿

يره لع-" (صحيح بخارى كتاب المواقيت باب من نسى صلوة فليصل إذا ذكرها ومسلم كتاب المساجدياب قضاء الصلوة الفائنة)

- (۱) اس لیے کہ آ خرت پر یقین کرنے سے یا اس کے ذکرو مراقبے سے گریز ' دونوں ہی باتیں ہلاکت کا باعث ہیں۔
  - (٢) يد حضرت موى عليه السلام كو معجزه عطاكيا كياجو عصائے موى عليه السلام كے نام سے مشهور ہے-

اب تو فرعون کی طرف جااس نے بڑی سرکشی مچار کھی ہے۔(۱) (۲۴۳)

موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! میرا سینہ میرے لیے کھول دے-(۲۵) اور میرے کام کو جھی پر آسان کردے-(۲۲) اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے-(۲۷) ناکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں-(۲۸) اور میراوز بر میرے کنبے میں سے کردے-(۲۹) لین میرے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو-(۳۰) تواس سے میری کمرکس دے-(۳۱) اوراسے میرا شریک کار کردے-(۳۱) إِذْهَبُ إِلَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ ﴿

قَالَ رَبِّ الْشَرَحُ لِيُ صَدُرِيُ ﴿

دَيَيْرُنْكَآئِرُىٰنُ۞ وَاخْلُلُ عُقْدَةً مِّنْ لِسَالِثْنُ۞ يَفْتَهُوْا قَوْلُنَ۞ وَاجْمَلْ لِلْ وَذِيرًا مِّنْ أَهْلُىٰ۞ هٰمُوْنَ اَخِيْضُ اشْدُدُرِيةَ الْدِيْنُ۞ وَاشْرِكُهُ فِنَا أَمْنِيْنُ۞

(۱) فرعون کا ذکراس لیے کیا کہ اس نے حضرت مو کی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی سرکشی و طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا ﴿ آنَارَ فِبْلُؤُ الْاَعْلَى﴾ "میں تمہارا بلند تر رب ہوں۔"

(۲) کتے ہیں کہ موکی علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں ذیر پرورش تھے تو تھجوریا موتی کے بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ (ابن کشی) جب اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا کہ فرعون کے باس جاکر میراپیغام پنچاؤ تو حضرت موکی علیہ السلام کے دل میں دو با تعیں آئیں 'ایک تو بہ کہ وہ بڑا جابراور متکبر بادشاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعویدار ہے۔ دو سرایہ کہ موکی علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آد می مارا آلیا تھا اور دو سرا' اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا ندیشہ۔ اور ان دونوں پر ذا کہ تیسری بات ' زبان میں لکنت۔ حضرت موکی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ!" میراسینہ کھول دے ناکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں' میرے کام کو آسان فرمادے یعنی جو مهم میری مدو فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے ناکہ فرعون کے ساتھ میں پوری دضاحت سے تیرا اسلام کے دعا فرمائی کہ یا اللہ!" میراسینہ کھول دے ناکہ کی ساتھ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ!" میرا اور شریک کا ربنا دی گرہ کھول دے اس کے ساتھ سے دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ بینیام پنچا سکوں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ سے دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو رکتے ہیں کہ سے عمر میں موکی علیہ السلام میرا مشیرا ور بوجھ اٹھا تا ہے اور امور مملکت میں اس کا مشیر ہوتا مواز دی کے معنی میں ہے۔ ای طرح ہارون علیہ السلام میرا مشیرا ور بوجھ اٹھا نے والا ساتھ ہو۔

ماکہ ہم دونوں بکثرت تیری شبیع بیان کریں۔(۳۳) اور بکثرت تیری یاد کریں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۳) بیٹک تو ہمیں خوب د یکھنے بھالنے والا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۵) جناب باری تعالیٰ نے فرمایا مو کی تیرے تمام سوالات پورے کردیے گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

م نے تو تھر پر آیک بار اور بھی بڑاا حسان کیا ہے۔ (۳۷) جبکہ ہم نے تیری مال کووہ المام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ (۳۸)

کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے' پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گااور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا'<sup>(۵)</sup> اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقولیت تجھ پر ڈال دی۔<sup>(۹)</sup> ناکہ تیری کَنُ نُسَیِّحُكَ كَتِیْرًا ﴿ وَّنَذُكُرَكَ كَیْتِیْرًا ﴿

اِتَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۞

قَالَ قَدُ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ يُنْوْسَى ۞

وَلَقَتُدُمَنَتًا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿

إِذْ ٱوْحَيْنَأَ إِلَّ أُمِّتَكَ مَا يُوْخَى ﴿

أِن اقْدِرِفِيْهِ فِي التَّاكُونِ فَاقْدِرِفِيْهِ فِي الْيَوِّ فَلْيُكْتِهِ الْمَيُوُ بِالسَّاحِلِ يَاخُدُهُ عَدُونٌ إِنْ وَعَدُونٌ لَهُ وَالْفَيَّتُ عَلَيْكَ عَبَّهَ يِنِيْ هُ وَلِتُصُنَعَ عَلَى عَيْنِي ۚ

- (۲) لینی تجھے سارے حالات کا علم ہے اور بھین میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کیے 'اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ۔
- (٣) قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ 'مزید تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بحین کے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے ' جب موٹی علیہ السلام کی مال نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے تھم سے (یعنی القائے الٰہی) سے انہیں 'جب وہ شیر خوار بچے تھے' تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔
- (۵) مراد فرعون ہے جو اللہ کا بھی دشمن اور حضرت موئی علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ لینی لکڑی کاوہ تابوت تیر تاہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا' تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا' فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا۔
  - (۲) لیعنی فرعون کے دل میں ڈال دی یا عام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی-

پرورش میری آنھوں کے سامنے (الکی جائے-(۳۹)
(یاد کر) جبکہ تیری بمن چل رہی تھی اور کمہ رہی تھی کہ
اگر تم کموتو میں اسے بتا دول جو اس کی نگہبانی کرے ((\*)
اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ
اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ خمگین نہ ہو- اور تو
نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا (\*\*) اس پر بھی ہم نے تجھے غم
سے بچالیا عرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزمالیا- (\*\*) پھرتو
کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھمرا رہا (۵) پھرتقدی

اِذْتَشِْنَى اُخْتُكَ فَتَقُوْلُهَلُ اَدُلْكُوْعَلِ مَنْ يَكْفُلُهُ ﴿
فَرَجَعُنْكَ اِلَّ الْمِسْكَ كَنَ تَقَرَّعُيْمُهُمَا وَلَاَتَّخْزَنَ هُ وَقَتَلْتَ
نَفْسًافَغَيِّيْنُكَ مِنَ الْغَوِّوفَقَتْنِكَ فُتُونًا الْآفَلِيثَتَ سِنِيْنَ فِيَّ الْهُلِ مَدُّيَنَ لَا تُقَرِّحِثُتَ عَلَى قَدَدٍ يُنْهُوْسُى ﴿

- (۱) چنانچه الله کی قدرت کااور اس کی حفاظت و مگهبانی کا کمال اور کرشمه دیکھیے که جس بچے کی خاطر ٔ فرعون بے شار بچوں کو قتل کروا چکا ہے ' ماکہ وہ زندہ نه رہے ' اسی بچے کو الله تعالیٰ اس کی گود میں پلوا رہا ہے ' اور مال اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے ' لیکن اس کی اجرت بھی موکیٰ علیه السلام کے اسی وشمن فرعون سے وصول کر رہی ہے۔ « فَسُبْنِحَانَ فِنِی الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَکُوتِ وَالْجَبْرِيَآءِ وَالْعَظَمَةِ».
- (۲) یہ اس وقت ہوا' جب مال نے تابوت سمند رمیں پھینک دیا تو بیٹی سے کما' ذرا دیکھتی رہو' یہ کمال کنارے لگتا ہے اور کیا معالمہ اس کے ساتھ ہو تا ہے؟ جب اللہ کی مثیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پنچ گئے' ثیر خوار گل کا عالم تھا' چنانچہ دودھ پلانے والی عورتوں اور آیاؤں کو بلایا گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ چیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بمن خاموثی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی' بلا تخر اس نے کما میں حبیس ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری سے مشکل دور کر دے گی' انہوں نے کما ٹھیک ہے' چنانچہ وہ اپنی مال کو' جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی مال تھی' بلالائی۔ جب مال نے بیٹے کو چھاتی سے نگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تدبیرو مشیت سے غٹاغث دودھ بینا شروع کر دیا۔
- (٣) یه ایک دو سرے احسان کا ذکر ہے 'جب موی علیہ السلام سے غیرارادی طور پر ایک فرعونی صرف گھونسہ مارنے سے مرگیا 'جس کا ذکر سور ہ نقص میں آئے گا۔
- (٣) فُتُونٌ وَخُول اور خروج کی طرح مصدر ہے لیعنی آبْتَلَیْنَاكَ آبْتِلاَءً لیعنی ہم نے تَجْھے خوب آزمایا ۔ یا یہ جمع ہے فتنہ کی جبخہ خِرَةٌ کی حُجُورٌ اور بَذْرَةٌ کی بُدُورٌ جمع ہے۔ لیعنی ہم نے تَجْھے کئی مرتبہ یا بار بار آزمایا یا آزمائٹوں سے نکالا-مثلاً جو سال بچوں کے قبل کا تھا 'تجھے پیدا کیا 'تیری مال نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا 'تمام دایاؤں کا دودھ تجھ پر حرام کر دیا 'تو نے خرعون کی داڑھی بکڑلی تھی 'جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا 'تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا وغیرہ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدداور چارہ سازی کرتے رہے۔
  - (۵) گینی فرعونی کے غیرارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کرمدین چلا گیااور وہاں کئی سال رہا۔

اللی کے مطابق اے (ا) موکی ! تو آیا۔ (۴۰) اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پیند فرمالیا۔ (۴۱) اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا'اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ (۳۲) تم دونوں فرعون کے پاس جادًا نے بڑی سرکشی کی ہے۔ (۳۳) اسے نرمی (۳) سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ (۴۳)

دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہمیں خوف ہے کہ کمیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بردھ نہ جائے-(۳۵)

جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتادیکھار ہوں گا۔ (۲۳) تم اس کے پاس جاکر کمو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغیبر معصد قبار میں اتر بندیوں کیا کہ جیجے سے میں کسے

ما ل سے پال ب بر اور قد الم بر سے پرورد اور ال کی بیس تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے' ان کی سزائیں موقوف کر۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ای کے لیے ہو ہدایت کاپابند (۵) ہو جائے۔ (۲۷)

وَاصْطَلْنَعْتُكُ لِنَفْشِينٌ ﴿

إِذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُولُا بِاللِّينِ وَلَاتَنِيَا فِي ذِكْرِي ۗ

ٳۮ۬ۿؠۜڵٙٳڶڸ؋ۯٷۯڽٳٮٞۜۜؗ؋ڟڣ۠۞ ڡؙڠؙٷڵٳڵۿؘٷؙڵٳڷؾٮ۫ٲڷڡڴ؋ؽؾۜۮؘػۯؙٲۉؿڠؙڟؠ۞

قَالاَرَبَّبَآالِتَنَا ىٰخَافُ اَنْ يَفُرُط عَلَيْنَاۤاوَانَ يُطْغى ۞

قَالَ لِاتِّخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمُنَّا أَسْمَعُ وَأَرْى ؈

فَالْتِيلُهُ فَقُوُّلَا إِنَّارَسُولَارَيِّكَ فَالْسِلُ مَعَنَابَنِئَ اِسْرَآءَيْلُ فَوَلائْعَلِّبْهُمُّوْقَدُحِثْنَكَ بِالْيَوْشِنَرَّتِكِثُ وَالسَّلاُوْ عَلٰى مَنِ اتْبَعَالُهُدُّى ۞

(۱) یعنی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیصلے اور تقدیر میں تجھ سے ہم کلای اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یا فَدَرِ سے مراد 'عمر ہے یعنی عمر کے اس مرحلے میں آیا جو نبوت کے لیے موزوں ہے یعنی چالیس سال کی عمر میں۔

(٢) اس مين داعيان الى الله ك لي براسبق ب كه انهيل كرت سے الله كا ذكر كرنا چاہيے-

(٣) يه وصف بھى داعيان كے ليے بہت ضرورى ہے- كيوں كه تخق سے لوگ بدكتے اور دور بھاگتے ہيں اور نرى سے قريب آتے اور متاثر ہوتے ہيں اگر وہ ہدايت قبول كرنے والے ہوتے ہيں-

(٣) تم فرعون کو جاکر جو کهو گے اور اس کے جواب میں جووہ کیے گائیں وہ سنتااور تمہارے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا رموں گا۔ اس کے مطابق میں تمہاری مدداور اس کی چالوں کو ناکام کروں گا' اس لیے اس کے پاس جاؤ' تردد کی کوئی ضرورت نہیں۔ (۵) یہ سلام تحیہ نہیں ہے' بلکہ امن و سلامتی کی طرف دعوت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام مکتوب میں لکھا تھا' واسٰلِم تَسْلَمُ السلام قبول کر لے' سلامتی میں رہے گا) اس طرح مکتوب کے شروع

إِنَّاقَدُ أُوْمِي إِلَيْنَاآنَ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞

قَالَ فَمَنَ رَئِكُمُ الْمُوْسَى @

قَالَ رَبُّهَا الَّذِي ٓ أَعْظَى كُلَّ شَيٌّ خَلْقَهُ نُثَّرَّهَ لَا يَ

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُتُرُونِ الْأُولِ @

قَالَءِلْمُهَاعِنُدَرَتِيْ فِيُكِتْبِ لَايَضِكُرَتِيْ وَلاَيَشْنَى ﴿

الَّذِي جَعَلَ لَكُوالْكُرْضَ مَهُدًا وَّسَلَكَ لَكُونِهُمَّا سُبُلًا

ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگر دانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ (۴۸)

فرعون نے پوچھا کہ اے موی ! تم دونوں کا رب کون ہے؟ (۳۹)

جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت ' شکل عنایت فرمائی پھر راہ جما دی۔ (۱) (۵۰)

اس نے کما اچھا یہ تو بتاؤ الگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے۔ (۵)

جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے' نہ تو میرا رب غلطی کر تا ہے نہ بھولتا ہے۔ (۲۳)

ای نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راتے بنائے ہیں اور آسان سے

میں آپ نے ﴿ وَالتَّلَاثُ عَلَی مِن الْتَبَعَ الْهُلَای ﴾ بھی تحریر فرمایا '(این کیر) اس کامطلب یہ ہے کہ کسی غیرمسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہو تو اے انہی الفاظ میں سلام کما جائے 'جو مشروط ہے ہدایت کے اپنانے کے ساتھ۔

- (۱) مثلاً جو شکل و صورت انسان کے مناسب حال تھی' وہ اسے- جو جانوروں کے مطابق تھی' وہ جانوروں کو عطا فرمائی۔ "راہ بھائی" کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات کے مطابق رہن سمن' کھانے پینے اور بو دوباش کا طریقہ سمجھا دیا' اس کے مطابق ہر مخلوق سامان زندگی فراہم کرتی اور حیات مستعار کے دن گزارتی ہے۔
- (۲) فرعون نے بات کارخ دو سری طرف پھیرنے کے لیے یہ سوال کیا ایعنی پہلے لوگ جو غیراللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ان کاحال کیا ہو گا؟
- (٣) حضرت موی علیه السلام نے جواب میں فرمایا' ان کاعلم نہ تجھے ہے نہ جھے۔ البتہ ان کاعلم میرے رب کو ہے' جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے وہ اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا' پھراس کاعلم اس طرح ہر چیز کو محیط ہے کہ اس کی نظرے کوئی چھوٹی بڑی چیز او جھل نہیں ہو سکتی' نہ اسے نسیان ہی لاحق ہو تا ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم میں دونوں نقص موجود ہیں۔ ایک تو ان کاعلم محیط کل نہیں' بلکہ ناقص ہے۔ دو سرے' علم کے بعد وہ بھول بھی سکتے ہیں' میرا رب ان دونوں نقصوں سے پاک ہے۔ آگ' رب کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں۔

پانی بھی وہی برساتا ہے' پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قتم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔(۵۳) تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ <sup>(۱)</sup> کچھ شک نہیں کہ اس میں عقمندوں کے لیے <sup>(۲)</sup> بہت ہی نشانیاں مہیں۔(۵۴)

ای زمین میں سے ہم نے تنہیں پیدا کیا اور ای میں پھر واپس لوٹائیں گے اور ای سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے-(۵۵)

ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں د کھادیں کیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ (۵۲)

كنے لگا اے موى! كياتو اى ليے آيا ہے كہ جميں اپنے جادو كے ذور سے جارے ملك سے باہر نكال دے۔ (<sup>(n)</sup> (۵۵)

اجِها ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لا ئیں

وَ ٱنْزَلَ مِنَ التَّمَامُ مَأَوْفَا خُرَجُنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنَّ بَالِهِ شَتْمِ @

كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُوْ إِنَّ فِي وَلِكَ لَايتِ لِأُولِي النَّهَىٰ ۞

مِنْهَا خَلَقْنَاكُوْ وَفِيهَا نُعِيدُ كُوْ وَمِنْهَا غُوْرِجُكُوْ تَارَةً أُخْرَى ۞

وَلَمَتُدُارَينُكُ الْيَتِنَاكُلُهَا فَكُذَّبَوَالِي ⊙

قَالَ آجِئْتَنَالِثُغُوْحِنَامِنُ آرْضِنَا بِيعُولِكُ يُمُوسَى ﴿

فَكَنَا ثِتِيَنَّكَ بِمِعْ ِرِيِّثْلِهِ فَاجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا

(۱) لیعنی ان انواع و اقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت و فرحت کا سامان ہیں اور کچھ تمہارے چوپایوں اور جانوروں کے لیے ہیں۔

(٢) نُهَىٰ ' نُهْنِيَةٌ کی جَعْ ہے ' بمعنی عقل ' أُولُو النَّهیٰ عقل والے - عقل کو نَهْنِیَةٌ اور عقل مندکو ذُو نَهُنِیَةِ 'اس لیے کما جاتا ہے کہ بالآ خرانی کی رائے پر معالمہ انتما پذیر ہوتا ہے ' یا اس لیے کہ یہ نفس کو گناہوں سے رو کتے ہیں ' یَنْهَوْنَ النَّفْسَ عَن الْفَبَائِح (فتح القدیم)

(٣) بعض روایات میں دفانے کے بعد تین مٹھیاں (یا بکے) مٹی ڈالتے وقت اس آیت کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لیکن سند آیہ روایات ضعیف ہیں۔ تاہم آیت کے بغیر تین لیبی ڈالنے والی روایت 'جو ابن ماجہ میں ہے' صبح ہے' اس لیے دفانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے تین تین مرتبہ مٹی ڈالنے کو علمانے مستحب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب الجنائز صفحہ ۱۵۲ وارواء الغلیل۔ نمبر ۲۵۱، ج۳، ص ۲۰۰۰ کہ لاھماللاگیانی)

(٣) جب فرعون کو دلائل وافحہ کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے 'جو عصا اور ید بیضا کی صورت میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے ' تو فرعون نے اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا' اچھا تو جمیں اس جادو کے زور سے جماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے ؟ ظـهٔ ۲۰

مَوْعِدُ الْاغْلِفُهُ غَنْ وَلِآانَتُ مَكَانَا سُوًى 👁

قَالَ مَوْعِكُ كُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَلَنَ يُعْشَرَ النَّاسُ ضُعَّى ؈

فَتُوَكِّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُكُ الْمُوَالِي ٠

قَالَ لَهُمُومُّوْسِي وَيْلِكُوْ لِاتَّغْتَرُوْاعَلِي اللهِ كَذِيًّا فَيُشُحِتَكُمُ بِعَدَابٍ وَقَدُ خَابَ مَنِ افْتَرٰي ٠

فَتَنَازَعُوْ ٱلْمُرْهُمُ بَيْنَهُمُ وَأَسَرُّوُ النَّجُوي ﴿

قَالْوَآانُ هٰذُنِ لَلْعِلْ مُرِيْلِانِ أَنَّ يُغُوْطِكُمُوسِ

گے' پس تو ہمارے اور اینے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے' <sup>(ا)</sup>کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو'صاف ميدان مين مقابليه هو- (۵۸)

موی (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن (<sup>(۳)</sup> کا وعدہ ہے اور رہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جاتیں۔ (۵۹)

پس فرعون لوٹ گیااور اس نے اپنے ہتھکنڈے جمع کیے پيم آگيا- (۲۰)

موسیٰ (علیہ السلام) نے ان ہے کہا تمہاری شامت آ چکی' الله تعالى ير جھوٹ اور افترانه باندھو كه وہ تنهيں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے' یاد رکھو وہ تبھی کامیاب نہ ہو گا جس نے جھوٹی مات گھڑی۔ (۱۲)

پس بیہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چیکے چیکے مشورہ کرنے لگے۔ (۱۲)

کہنے لگے بیہ دونوں محض جادوگر ہیںاو ران کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال

<sup>(</sup>۱) مَوعِدٌ مصدر ہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ کوئی جگہ اور دن مقرر کر لے۔

<sup>(</sup>۲) مَكَانَا سُومَى . صاف ہموار جگه' جہال ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی ہے دیکھ سکے یا ایس برابر کی جگه' جہاں فریقین سہولت سے پہنچ سکیں۔

<sup>(</sup>m) اس سے مرادنو روزیا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کادن ہے جسے وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔

<sup>(</sup>۴) کینی مختلف شہروں ہے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے اجتماع گاہ میں آگیا۔

<sup>(</sup>a) جب فرعون اجماع گاہ میں جادو گروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا اور ان کو انعامات اور قرب خصوصی ہے نوازنے کا اظهار کر رہا تھا تو حضرت مو کی علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں وعظ کیااور ان کے موجودہ رویبے پر انہیں عذاب البی ہے ڈرایا۔

<sup>(</sup>۲) حضرت مویٰ علیہ السلام کے وعظ ہے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوااور بعض جیکے جیکے کہنے لگے کہ یہ واقعی الله کا نبی ہی نہ ہو'اس کی گفتگو تو جادوگروں والی نہیں پیغیبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کااظہار کیا۔

أَدْضِكُوْ بِيخْرِهِمَاوَيَذُهَبَابِطَرِيْقِتِكُوْ الْمُثْلِ ·

فَأَجْمِعُوا لَيُدُكُونُونَا الْتُواصَفَّا وَقَدُ أَفْكُو الْيَوْمَوَنِ اسْتَعْلَ 🐨

قَالْوُالِينُوسَى إِمَّاأَنُ تُلْقِى وَإِمَّا أَنُ تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ الْقَي ٠

قَالَ بَلُ القُوْاْ فَاذَاحِبَالْهُمُ وَعِصِينُهُمُ يُعَيِّلُ الْيَعِينُ الْيَعِينُ الْعِيْمِ مُ

ڬٲۅؙۻ<u>ۘ</u>؈۬ٛؽؘؽؙۑ؋ڿؚؽؙڡؘڎؙؖٛٛٛٛٛٛٚٛٷۺؽ

ةُلْنَالَاقِّنَتُ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَىٰ ⊛

باہر کریں اور تمہارے بہترین فد جب کو برباد کریں۔ (۱) (۱۳۳) تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا ند رکھو' پھر صف بندی کرکے آؤ۔جو آج غالب آگیاوہی بازی لے گیا۔ (۱۳۳) کہنے لگے کہ اے موئی! یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ (۱۵)

جواب دیا کہ نمیں تم ہی پہلے ڈالو۔ (۲) اب تو موی (علیہ السلام) کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زورہ و ژبھاگ رہی ہیں۔ (۲۲) پس موی (علیہ السلام) نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ (۲۷)

ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کریقیناتو ہی غالب اور برتر رہے

(۱) منظیٰ، طَرِیقَةٌ کی صفت ہے۔ یہ أَمنتُلُ کی تانیث ہے 'افضل کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے "جادو" کے ذور سے غالب آگے 'و سادات و اشراف اس کی طرف ماکل ہو جا کیں گے 'جس سے ہمارا اقتدار خطرے میں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا غرب 'اسے بھی یہ ختم کر دیں گے۔ یعنی اپنے مشرکانہ فد ہب کو بھی انہوں نے "بہترین" قرار دیا۔ جیسا کہ آج بھی ہر باطل فد ہب اور فرقے کے پیرو کارائی زعم فاسد میں جتا ہیں۔ بچ فرمایا اللہ نے '﴿ کُلِّ مُحِوثُ بِ بِمَالْدَدَ فِهِ مُؤْدُونَ ﴾ (الروم ۲۰۰)" ہر فرقہ جو اس کے باس ہے 'اس یر دیمے دہا ہے۔"

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلے اپنا کرتب د کھانے کے لیے کما' ٹاکہ ان پر بیہ واضح ہو جائے کہ وہ جادوگروں کی اتنی بری تعداد ہے' جو فرعون جمع کر کے لیے آیا ہے' اور اسی طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کر تبوں سے خوف ذرہ نہیں ہیں۔ دو سرے' ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیاں' جب معجزہ اللی سے چٹم زدن میں هَبَاءً مَّنْشُورًا ہو جا ئیں گی' تو اس کا بہت اچھاا ٹر پڑے گااور جادوگر بیہ سوچنے پر مجبور ہو جا ئیں گے کہ بیہ جادو نہیں ہے' واقعی اسے اللہ کی آئیہ حاصل ہے کہ آن واحد میں اس کی ایک لاتھی ہمارے سارے کر تبوں کو نگل گئی؟

(٣) قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں 'بکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہو تا تھا 'جیسے مسمریزم کے ذریعے سے نظریندی کر دی جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہو تا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک وہشت طاری ہو جاتی ہے 'گوشے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتناہی اونچے درجے کا ہو' وہ شے کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا۔

(7A)<sup>(1)</sup>-b

اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے 'انہوں نے جو کچھ بنایا ہے بیہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں ہے بھی آئے کامیاب نہیں ہو تا-(۲۹)

اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ (ملیما السلام) کے رب پر ایمان لائے۔(۵۷)

فرعوں کئے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقینا یمی تہمار اوہ ہزابزرگ ہے جس نے وَٱلْقِ مَافِى ْيَوِيْنِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُوالِيَّكُ سُجِرٍ وَلاَيْغُلِوُالسَّائِرُحَيِّكُ الْق

فَأَلْقِيَ السَّعَرَةُ مُعَدَّاقَ الْوَالْمَقَالِرَتِ هُرُونَ وَمُوسَى ۞

قَالَ امْنْتُمُ لَهُ قَبْلُ آنُ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكِيهُ يُؤَكُّو الَّذِي عَلَمَكُمُ

(۱) اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کراگر حضرت موٹ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا 'توبیہ ایک طبعی چیز تھی' جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے۔ کیوں کہ نبی بھی بشربی ہو تاہے اور بشریت کے طبعی نقاضوں سے نہ وہ بالا ہو تاہے نہ ہو سکتاہے-اس ہے رہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیا کو دیگر انسانی عوار ض لاحق ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں 'اسی طرح وہ جادو ہے بھی متاثر ہو سکتے ہیں 'جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہو دیوں نے جاد و کیا تھا'جس کے کچھا ٹرات آپ محسوس کرتے تھے 'اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آ تا' کیوں کہ اس ہے کار نبوت متاثر نہیں ہو تا'اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرما تا ہےاو رجادو ہے وحی یا فریضۂ رسالت کی ادائیگی کومتاثر نہیں ہونے دیتا-اور ممکن ہے کہ بیہ خوف اس لیے ہو کہ میری لانٹھی ڈالنے ہے قبل ہی کہیں لوگ ان کر تبوں اور شعیدہ بازیوں سے متاثر نہ ہو جائیں 'لیکن اغلب ہے کہ بیہ خوف اس لیے ہوا کہ ان جادو گروں نے بھی جو کرتب د کھایا' وہ لا تھیوں کے ذریعے سے ہی د کھایا' جب کہ موی علیہ السلام کے پاس بھی لا تھی ہی تھی جے انھیں زمین ریج چینکناتھا'مویٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنے والے اس سے شبے اور مغالطے میں نہ بڑجا کمیں اور وہ بیہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک ہی قتم کاجادو پیش کیا'اس لیے بیہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون ساجادو ہے کون سامعجزہ ؟کون غالب ہے کون مغلوب؟ گویا جادواور معجزے کاجو فرق واضح کرنامقصودہے 'وہ نہ کورہ مغالطے کی وجہ سے حاصل نہ ہوسکے گا'اس سے معلوم ہوا کہ انبیا کوبسااو قات سے علم بھی نہیں ہو تا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کامعجزہ ظہور پذیر ہونے والاہے-خود معجزہ کو ظ ہر کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے ' یہ تو محض الله کاکام ہے کہ وہ انبیا کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے ' بسرحال مویٰ علیہ السلام کے اس اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا' موسیٰ (علیہ السلام) کسی بھی لحاظ ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے' توہی غالب رہے گا' اس جملے سے طبعی خوف اور دیگراندیثوں' سب کاہی ازالہ فرمادیا- چنانچہ ایساہی ہوا' جیساکہ اگلی آیات میں ہے۔

التِّحْزَفَلَا قَطِّعَتَ ايَدِيكُمْ وَارْشُكُمْ يِّنْ خِلَافٍ قَلَا وَصَلِلَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّغْلِ وَلَتَعْدُشَ ايْنَا اسَتُكَعْدَانَا وَالْبَغِي ۞

قَالُوْالَنُ نُوُيْ يَوْلِوَعَلَى مَا جَآءُنَامِنَ الْبَكِتْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَافْقِس مَا اَنْتَ قَاضِ (ثَمَا تَقْضِى لَمْذِيهِ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا ﴿

> اِگَاامَگَايِرَتِٱلِيَغْفِرَكَنَا خَطْيِنَا وَمَاۤٱثُرُهَتَنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُوَاللهُ خَيُرُوّاَبُقِٰي ⊕

تم سب کو جادو سکھایا ہے ' (سن لو) میں تمہارے ہاتھ پاؤل النے سیدھے (ا) کو اگر تم سب کو تھجور کے تنوں میں سولی پر لکتوادوں گا' اور تمہیں پوری طرح معلوم ہوجائے گاکہ ہم میں ہے کس کی مار زیادہ سخت اور دیریا ہے - (الا) انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آچکیں اور اس اللہ پر ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آچکیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے (ا) اب تو تو ہو کچھ کرنے والا ہے کر گزر' تو جو پچھ بھی تھم چلا سکتا ہے وہ ای دنیوی (۳) زندگی میں ہی ہے - (۲)

ہم (اس امید سے) اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور (خاص کر) جادو گری (کا گناہ')جس پرتم نے ہمیں مجبور کیاہے' <sup>(۳)</sup> اللہ ہی بمتر

<sup>(</sup>۱) مِنْ خِلاَفِ (النَّ سِيدهے) كامطلب بسيدها إلى تو باياں پاؤں يا باياں إلى تو سيدها پاؤں-

<sup>(</sup>۲) یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب وَالَّذِيْ فَطَرَنَا كاعطف مَا جَاءَنَا پر ہو-اوریہ بھی صحیح ہے- تاہم بعض مفسرین نے اسے قتم قرار دیا ہے- یعنی قتم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیداکیا' ہم تجھے ان دلیوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو مارے سامنے آچکیں-

<sup>(</sup>٣) یعنی تیرے بس میں جو پھے ہے 'وہ کرلے 'ہیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی جل سکتا ہے۔ جب کہ ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تو خی جا کیں گہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا۔
لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے ' تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سے ' وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے باتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح بھین ہونا چاہیے اور پھر اس عقیدہ و ایمان پر جو تکلیفیں آئیں' نہیں جس حوصلہ و صمراور عزم و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے ' جادوگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل کس طرح وہ فرعون سے انعامت اور دنیاوی جاہ و منصب کے طالب تھے' لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی تر غیب و تحریض انہیں منزلزل کر سکی 'نہ تغدید و تعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔
تحریض انہیں منزلزل کر سکی 'نہ تغدید و تعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔
(۳) دو سرا ترجمہ اس کا ہیہ ہے کہ ''جماری وہ غلطیاں بھی محاف فرہا دے جو موئی (علیہ السلام) کے مقابلے میں تیرے

اور ہمیشہ باقی رہنے والاہے۔ (۱)

بات میں ہے کہ جو بھی گنگارین کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو گااس کے لیے دوزخ ہے' جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی۔ (۲۲)

اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہو گا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں۔(۵۵)

جیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جمال وہ ہمیشہ ( ہمیشہ) رہیں گے- کیمی انعام ہے ہراس مخض کاجویاک ہوا- (۳)

ہم نے موی (علیہ السلام) کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل ' ''') اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے ' <sup>(۵)</sup> پھرنہ تجھے کسی کے اِتَّهُ مَنُ يَالْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّةُ لِاَيَمُوتُ فِيُهَا وَلَاَعُلِي ۞

وَمَنُ يَالْتِهِ مُؤْمِنًا قَدُ عَمِلَ الضَّلِحْتِ فَأُولَلِكَ لَهُمُ التَّرَخِتُ الْعُلْ

جَنْتُعَدُنٍ بَجُوْيُ مِنَ تَحْتِهَا الْاَنْطُرُ فَلِلدِيْنَ فِيهُا وَفَلِكَ جَنْزُوُّامَنُ تَنَرَكُ ۞

وَلَقَدُ اوْحَيْنَاۤ اللهُوْلَى هَانَ اَسُر بِعِبَادِیْ فَافْرِبُ لَهُوُطِرُیۡقَاۤ فِی الْبَحُرِیَبَسًاٞ لَا تَخْفُ دَرَکَا وَلا تَخْشٰی ۞

مجبور كرنے پر ہم نے عمل جادو كى صورت ميں كيں-"اس صورت ميں مَا أَكْرَ هٰتَنَا كاعطف خَطَايَانَا پر ہوگا-

(۱) یہ فرعون کے الفاظ' ﴿ وَکَتَعْلَمْنَ اَیُنَااَشَدُّعَذَابِآقابَعْلی ﴾ کا جواب ہے کہ اے فرعون! تو جو سخت ترین عذاب کی جمیں دھمکی دے رہاہے' اللہ تعالیٰ کے ہاں جمیں اجرو ثواب ملے گا' وہ اس سے کمیں زیادہ بمتراور یائیدار ہے۔

(۲) یعنی عذاب سے نگ آکر موت کی آرزو کریں گے اور موت نہیں آئے گی اور رات دن عذاب میں متلار بہنا کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسمول سے نچوا ہوا خون اور پیپ ملنا 'یہ کوئی زندگی ہوگی؟ اللَّهُمَّ أَجِرِنَا مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

(٣) جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی ملے گی' اس کا ذکر فرمایا اور واضح کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے نقاضے بھی پورے کریں گے بعنی اعمال صالحہ اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔ اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات اداکر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔

(۵) اس کی تفصیل سورة الشعراء میں آئے گی کہ موٹ علیہ السلام نے اللہ کے تھم سے سمندر میں لاکھی ماری 'جس سے

آ پکڑنے کا خطرہ ہو گانہ ڈر۔ <sup>(۱)</sup> (۷۷) فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو دریا ان سب پر چھا گیاجیسیا کچھ چھاجانے والاتھا۔ <sup>(۲)</sup> (۸۷)

ان سب پر چھاکیا جیسا بھے چھاجانے والاتھا۔ ``(۷۸) فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ د کھایا۔ <sup>(۳)</sup>(۵۹)

اے بنی اسرائیل! دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ (۱۳ کیااور تم پر من وسلوئ اثارا۔ (۱۵) تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ 'اور اس میں حدسے آگ نہ برھو' (۱۳ ورنہ تم پر میراغضب نازل ہوگا' اور

فَاتَنْبَعَهُ وَفِرْعَوْنُ بِجُنُودِ لِا فَغَشِيَهُ وُمِّنَ الْيَوِمَاغَشِيَهُمُ ﴿

وَاَضَلُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَى ۞

يْنِيْ إِسْرَآءٍ يُل قَدُ ٱنْجَيَّنُكُوْسِّ عَدُوْكُوُ وَوَعَدُانْكُوْ جَانِبَ الطُّلُوْرِ الْأَيْمَنَ وَتَوَلِّنَا عَلَيْكُوْ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ⊙

كُلْوَامِنْ كَلِيَّابْتِ مَا رَزَقُنْكُوْ وَلاَنَطْغُوَّا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَكَيْكُوْغَضَيِقُ ۚ وَمَنْ يَتَحُلِلْ عَلَيْهِ خَضَيِقُ

سمندر میں گزرنے کے لیے خٹک راستہ بن گیا۔

- (۱) خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کااور ڈرپانی میں ڈوہنے کا-
- (۲) یعنی اس خنگ راستے پر جب فرعون اور اس کالشکر چلنے لگا او اللہ نے سمند رکو تھم دیا کہ حسب سابق روال دوال ہو گیا ہو جا 'چنانچہ وہ خنگ راستہ چشم زدن میں پانی کی موجول میں تبدیل ہو گیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہو گیا ' غَشِیَهُمْ ' کے معنی ہیں عَلاَهُمْ وَأَصَابَهُمْ سمندر کا پانی ان پر غالب آگیا۔ مَا غَشِیَهُمْ 'یہ تکرار تعظیم و تهویل یعنی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے۔یااس کے معنی ہیں ''جو کہ مشہور و معروف ہے۔''
  - (m) اس ليے كه سمندر ميں غرق موناان كامقدر تھا-
- (٣) وَوَاعَدْنَاكُمْ مِیں ضمیر جمع مخاطب کی ہے' اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹی علیہ السلام کوہ طور پر تہمیں لیعنی تمہارے نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں' ٹاکہ تمہارے سامنے ہی ہم موٹی علیہ السلام سے ہمکلام ہوں' یا ضمیر جمع اس لیے لائی گئی کہ کوہ طور پر موٹی علیہ السلام کو بلانا' بنی اسرائیل ہی کی خاطراور انہی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تھا۔
- (۵) مَنٌّ وَسَلُویٰ کے نزول کاواقعہ 'سورہَ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے۔مَنُّ کوئی میٹھی چیز تھی جو آسان سے نازل ہوتی تھی اور سَلُویٰ سے مراد بٹیرپر ندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھالیتے۔(این کثیر)
- (۱) طُغْیَانٌ کے معنیٰ ہیں تجاوز کرنا۔ لینی حلال او رجائز چیزوں کو چھو ژکر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت کرو' یا الله کی نعتوں کا انکار کر کے یا کفران نعمت کا ارتکاب کر کے یا منعم کی نافرمانی کر کے حد سے تجاوز نہ کرو' ان تمام مفہومات پر طغیان کا لفظ صادق آیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طغیان کا مفہوم ہے' ضرورت و حاجت سے زیادہ پر ندے پکڑنا۔ لینی حاجت کے مطابق پر ندے پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو۔

**فَقَدُهُوٰی** ۞

وَإِنْ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا .

کڅراهٔتکای ⊕

وَمَّأَاعُجُلكَ عَنُ قَوْمِكَ يَلْمُوْسَى 🕝

قَالَهُمُواُولَاًۥ عَلَىۤ اَشَرِىٰ وَعَجِلْتُوالِيُكَ رَبِّ لِتَرْضٰی ↔

قَالَ فَإِنَّا قَـٰدُ فَنَتَثَا قُومَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَإَضَ**لَهُوُ**السَّامِرِيُّ ۞

فَرَجَعَ مُوْسَى إلى قُومِهِ غَضْبَانَ آسِفًا ا قَالَ لِقَوْمِ

جس پر میراغضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ (۱) ہاں بیشک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو تو بہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ (۲)

پ اے موسیٰ! تجھے اپی قوم سے (عافل کرکے) کون می چیز جلدی لیے آئی؟(۸۳)

کماکہ وہ لوگ بھی میرے پیچے ہی پیچے ہیں 'اور میں نے اے رب! تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ (۸۳)

فرمایا! ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچیے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے برکا دیا ہے۔ (۸۵) پس موکیٰ(علیہ السلام) سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے 'اور کنے لگے کہ اے میری قوم والواکیا تم سے

- (۱) دو سرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہاویہ یعنی جہنم میں گرا- ہاویہ جہنم کا نجلا حصہ ہے یعنی جہنم کی گرائی والے حصے کامستق ہوگیا۔
- (۲) لیعنی مغفرت اللی کا مستحق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ کفرو شرک اور معاصی سے توبہ 'ایمان' عمل صالح اور راہ راست پر چلتے رہنایعنی استفامت حتیٰ کہ ایمان ہی پر اسے موت آئے 'ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ وایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک و کفر کا راستہ افقیار کر لیا' حتیٰ کہ موت بھی اسے کفرو شرک پر ہی آئے تو مغفرت اللی کے بجائے' عذاب کا مستحق ہو گا۔
- (٣) سمند رپار کرنے کے بعد موکیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرپر آوردہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے' لیکن رب کے شوق ملاقات میں تیز رفماری سے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی طور پر پہنچ گئے'سوال کرنے پر جواب دیا' مجھے تو تیری رضا کی طلب اور اس کی جلدی تھی۔وہ لوگ میرے پیچھے ہی آرہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کامطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آرہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے کوہ طور کے قریب ہی ہیں اور وہاں میری واپسی کے منتظر ہیں۔
- (٣) حضرت موی علیه السلام کے بعد سامری نامی مخف نے بنی اسرائیل کو بچھڑا پو بنے پر لگادیا ،جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے طور پر موی علیہ السلام کودی کہ سامری نے تو تیری قوم کو گمراہ کردیا ہے۔ فتنے میں ڈالنے کی نبست اللہ نے اپنی طرف بہ حیثیت خالق کے کہے ، ورنہ اس گمراہی کاسب توسامری ہی تھاجیسا کہ اَضَلَّهُمُ السَّامِرِ بُّ سے واضح ہے۔

ٱلْهَيمِنُكُولُ رَبَّكُوُ وَعُدًا حَسَنًا لَّهُ اَفَطَالَ عَلَيْكُو الْعَهُدُ الْمُالَدُ نَتُولَ يَعِلَّ عَلَيْكُو ْغَضَبٌ مِّنْ تَرَيِّكُو فَاخْلَفْتُونُومِونِي ۞

قَالُوْاتَّا اَخْلَفْنَامَوُعِدَكَ بِمِثْلِكِنَا وَلَكِئَا مُجِّلُنَّا اَوْزَارُاقِنْ زِيْنَةَ الْقَوْمِ فَقَذَ فُنْهَا فَكَذٰلِكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ ۞

> ڡؘٲڂ۫ۯۼؖڷۿۯۼٛڵڒۻٮۘڎٵڷۿڂٛۅٳڒڡٛڡٙٵڷؙۅٳۿؽؘ۩ڸۿڴۄ۫ ۅٳڶۿؙڡؙۅٛڛێ۠۠ڎؘڡؘؽؾڽ۠۞

أَنَلَا يَرَوُنَ ٱلَايَرُحِهُ النَّيْهِمُ قَوْلًا هُ قَلَايَمُلِكُ لَهُمُضَّارًا وَلاَنْفُعًا أِنْ

تمهارے پروردگارنے نیک وعدہ نہیں کیا<sup>(۱)</sup> تھا؟کیااس کی مدت تہیں لمبی معلوم ہوئی؟<sup>(۲)</sup> بلکہ تمهاراارادہ ہی ہیہے کہ تم پر تمهارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟ کہ تم نے میرے وعدے کاخلاف کیا۔<sup>(۳)</sup>(۸۲)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا۔ (۳) بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا' اور ای طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ (۸۷)

اورائی طرح سامری نے بنی ڈال دیے۔(۸۷) پھراس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچھڑے کابت'جس کی گائے کی می آواز بھی تھی پھر کہنے گئے کہ یمی تہمارا بھی معبود ہے (۱۵) اور موکیٰ کابھی'لیکن موٹیٰ بھول گیاہے۔(۸۸)

کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے

- (۱) اس سے مراد جنت کایا فتح و ظفر کاوعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے یا تورات عطاکرنے کاوعدہ ہے' جس کے لیے طور پر انہیں بلایا گیا تھا۔
  - (۲) کیااس عمد کومدت دراز گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے 'اور بچھڑے کی بوجا شروع کردی۔
- (٣) قوم نے موکیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت پر قائم رہیں گے 'یا یہ وعدہ تھاکہ ہم بھی طور پر آپ کے پیچھے تیجھے آرہے ہیں۔ لیکن راستے میں ہی رک کرانموں نے گوسالہ پرستی شروع کردی۔
  - (٣) لیعنی جم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ غلطی جم سے اضطراری طور پر ہو گئ 'آگے اس کی وجہ بیان کی۔
- (۵) زِینَة ت نیورات اور اَلقَوْمِ سے قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہیں سے ذیورات انہوں نے فرعونیوں سے عاریّا لیے تھے 'ای لیے انہیں اَوْزَارُ وِزْرٌ (بوجھ) کی جمع ) کہا گیا ہے کیوں کہ سے ان کے لیے جائز نہیں تھے 'چیانچہ انہیں جمع کرکے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا' سامری نے بھی (جو مسلمانوں کے بعض گراہ فرقوں کی طرح) گراہ تھا' کچھ ڈالا' (اور وہ مٹی تھی جیساکہ آگے صراحت ہے) پھراس نے تمام زیورات کو تیا کرایک طرح کا بچھڑا بنادیا کہ جس میں ہوا کے اندر' باہر آنے جانے سے ایک قتم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس نے بی اسرائیل کو گراہ کیا کہ موٹی علیہ السلام تو گراہ ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملئے کے لیے طور پر گئے ہیں' جب کہ تمہارا اور موٹی علیہ السلام کامعود تو ہے۔

کااختیار رکھتاہے۔ (۸۹)

اور ہارون (علیہ السلام) نے اس سے پہلے ہی ان سے کمہ دیا تھا اے میری قوم والو! اس پچھڑے سے تو صرف تہماری آزمائش کی گئی ہے 'تہمارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحلٰ ہی ہے 'پس تم سب میری تابعداری کرو- اور میری بات مانتے ہے جاؤ۔ (۹۰)

انہوں نے جواب دیا کہ موٹی (علیہ السلام) کی واپسی تک تو ہم ای کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۹۱) موٹیٰ (علیہ السلام) کمنے لگے اے ہارون! انہیں گمراہ ہو تا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیزنے روکا تھا۔ (۹۲)

که تو میرے پیچھے نہ آیا- کیا تو بھی میرے فرمان کانا فرمان بن بیٹھا- <sup>(۱۳)</sup> (۹۳)

ہارون (علیہ السلام) نے کمااے میرے ماں جائے بھائی! میری داڑھی نہ پکڑ' اور سرکے بال نہ تھینچ' مجھے تو صرف میہ خیال دامن گیر ہوا کہ کمیں آپ میہ (نہ) فرمائیں (<sup>(۵)</sup>کہ تونے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور وَلَقَدُقَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ مَنْ لِنَقُومِ إِنْمَا فُتِنْتُوْمِ وَلِنَّ رَبَّهُ الرَّحْسُ فَالَّبِعُونِ وَالطِيغُوا المُرِي ٠٠

قَالُوْالَنُ تَنْبُرَحَ عَلَيْهِ عِلَفِينَ حَتَّى يَرُحِعَ إِلَيْنَامُوْسَ ®

قَالَ لِهٰرُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْرَائِتَهُوْضَلُوٓا ﴿

ٱلاتَتْبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ **أَمْرِ**يْ ۞

قَالَ يَمْنُوُمَّلَاتَا ثُمُّ بِلِعُمْيَقِ وَلاِيَرَاْمِنَّ إِلَّيْ خَشِيْتُ اَنُ تَقُوُلُ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِمْنَ إِمْنِ إِمْنِكُ وَلَوْتَرُقُبُ قَوْلٍ ۞

(۱) الله تعالی نے ان کی جمالت و نادانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے اند هوں کو اتا بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ بچھڑا کوئی جواب دے سکتا ہے' نہ نفع نقصان پنچانے پر قادر ہے۔ جب کہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہرایک کی فریاد سننے پر' نفع و نقصان پنچانے پر اور حاجت برآری پر قادر ہو۔

- (۲) حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اس وقت کما جب یہ قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ (۳) اسرائیلیوں کو یہ گوسالہ اتنا اچھالگا کہ ہارون علیہ السلام کی بات کی بھی بروا نہیں کی اور اس کی تعظیم و عبادت
- (۱) استرامیلیوں تو میہ تو محالہ اعال چاتھ کہ ہارون علیہ اسمام می بات می کئی پروا میں می اور اس می سیم و مبادعے چھوڑنے سے انکار کردیا۔
- (٣) لیعنی اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا' تو تجھ کو فور آمیرے چیھے کوہ طور پر آگر مجھے بتلانا چاہیے تھا۔ تو نے بھی میرے حکم کی پروا نہیں کی۔ یعنی جانشینی کا صبح حق اوا نہیں کیا۔
- (۵) حضرت موی علیه السلام قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضب ناک تھے اور سیجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی 'جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے ' مداہنت کا بھی دخل ہو ' اس لیے سخت غصے میں ہارون

میری بات کاانتظار نه کیا- (۱۱ (۹۴)

موئ (علیہ السلام) نے پوچھا سامری تیرا کیا معالمہ ہے۔(۹۵)

اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی' تو میں نے فرستادہ اللی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھرلی اسے اس میں ڈال دیا<sup>(۱)</sup> اس طرح میرے دل نے بیات میرے لیے بھلی بنادی-(۹۱) کما اچھاجا دنیا کی زندگی میں تیری سزایمی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا'<sup>(۱)</sup> اور ایک اور بھی وعدہ تیرے قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يِسَامِرِئُ ؈

قَالَ بَصُّرُتُ بِمَالَوْ يَبُصُرُوا بِ فَقَبَضُتُ قَبَضُةٌ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَدُنْهُمَ وَكَذٰ إِكَ سَوِّلَتُ لِيُ نَفْسِي ﴿

قَالَ فَاذُهُبُ فِانَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ آنُ تَقُوُلُ لَا مِسَاسٌ

علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنا اور پوچھنا شروع کیا'جس پر حفزت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت روبیہ اینانے سے روکا۔

(۱) سورة اعراف میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ '' قوم نے جھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در ہے ہوگئ '' (آیت-۱۳۲۲) جس کامطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذے داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے اور گوسالہ پرستی ہے روئے میں مداہنت اور کو آبی نہیں کی۔ لیکن معاملے کواس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کیو نکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کامطلب پھران کے عامیوں اور مخالفوں میں آلیس میں خونی تصادم ہو آباور بی اسرائیل واضح طور پر دوگرو ہوں میں بٹ جاتے 'جوایک دو سرے کے خون کے پیاسے ہوتے ۔ حضرت موٹ علیہ السلام چوں کہ خود وہاں موجود نہ تھے' اس لیے اس صورت حال کی نزاکت ہے بے خبر تھے' اس پیاپر حضرت ہارون علیہ السلام کوانہوں نے ست کہا۔ لیکن پھروضاحت پر وہا صفح می طرف متوجہ ہوئے۔ اس لیے بیہ استدلال صبح نہیں (جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں) کہ مسلمانوں کے اتحاد واتفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی برداشت کرلینا چاہیے۔ کیوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہ ایساکیاتی ہے' نہ ان کے قول کا یہ مطلب ہی ہے۔

(۲) جمہور مفسرین نے الرَّسُولِ سے مراد جبرائیل علیہ السلام لیے ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھو ڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھااور اس کے قدموں کے بینچے کی مٹی اس نے سنبھال کرر کھ لی 'جس میں کچھ خرق عادت اثرات تھے۔اس مٹی کی مٹھی اس نے پھلے ہوئے زیورات یا بچھڑے میں ڈالی تواس میں سے ایک قتم کی آواز تکلی شروع ہوگئی جوان کے فتنے کا باعث بن گئی۔

(٣) لینی عمر بحرتو یمی کهتارہ گاکہ مجھ سے دور رہو' مجھے نہ چھونا' اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور بیہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے-اس لیے جب بیہ کسی انسان کو دیکھتا تو فورا چیخ المھتاکہ لاَ مِسَاسَ کماجا آہے کہ ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا' (ا) اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ اڑا دیں گے۔ (۲) اصل بات یمی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ اس کا علم تم میزوں یر حاوی ہے۔ (۸۹)

ای طرح ہم تیرے (۳) سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں اور یقینا ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطافرما کیے ہیں۔ (۹۹)

اس سے جو منہ پھیر لے گا<sup>(۵)</sup> وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہو گا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰۰) وَإِنَّ لِكَ مَوْعِدًا النَّ تُعْلَقَهُ وَانْظُرُ لِلَ الْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالِمُثَّ النَّحَرَقَتَهُ ثُوَّ لَنَيْسِفَنَهُ فِي الْيَعِ نَسْفًا ۞

ِلْمَا الهُكُوُاللهُ الّذِي لَآالِهُ إِلَاهُوْ وَسِعَكُلُ ثَنَّ عِلّاً ⊕

كَذْلِكَ نَقَعُضُ عَلَيْكَ مِنَ الثَّبَاّ مِمَاقَدُسَبَقَ ْوَقَدُاتِيَنْكَ مِنْ لَـٰدُنّا وَكُرًا ﷺ

مَّنُ أَغْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُرًا ٥

پھر بیہ انسانوں کی بہتی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا' جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو مخص جتنا زیادہ حیلہ و فن اور مکرو فریب افتیار کرے گا' دنیا و آخرت میں اس کی سزابھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرت ناک ہوگی۔

- (۱) لینی آخرت کاعذاب اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت بھکتنا پڑے گا-
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کانام و نشان تک مناڈالنا' چاہے ان کی نبست کتنی ہی مقد س ہستیوں کی طرف ہو' توہین نہیں' جیسا کہ اہل بدعت' قبر پرست اور تعزیہ پرست باور کراتے ہیں' بلکہ یہ توحید کا منشااور دینی غیرت کا نقاضا ہے۔ جیسے اس واقعے میں اس آئر الرَّسُولِ کو نہیں دیکھا گیا' جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا' اس کے باوجود اس کی پروانہیں کی گئی' اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔
- (٣) لینی جس طرح ہم نے فرعون و موئی علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے 'اسی طرح انبیائے ماسبق کے حالات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں ماکہ آپ ان سے باخبر ہوں 'اور ان میں جو عبرت کے پہلو ہوں 'انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں تاکہ لوگ اس کی روشنی میں صحیح رویہ اختیار کریں۔
- (۴) تھیجت (ذکر) سے مراد قرآن عظیم ہے۔ جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کر تا' ہدایت افتیار کر تااور نجات و سعادت کا راستہ اینا تاہے۔
  - (۵) لینی اس پر ایمان نہیں لائے گااور اس میں جو پچھ درج ہے' اس پر عمل نہیں کرے گا-
    - (١) ليني گناه عظيم اس ليے كه اس كانامة اعمال 'نيكيوں سے خالى اور برائيوں سے ير ہو گا-

خلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَأَءَلَهُ وَيُومَ الْقِيمَةِ مِثْلًا

يَّوْمَرُيْنَفَخُ فِي الصُّوْرِوَنَحْتُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِنْرَقًا اللهِ

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ لِبِشْتُهُ إِلَّا عَشْرًا ۞

خَنُ ٱعُكُوبِهِ ٱيَقُولُونَ اِذْيَقُولُ ٱمْثَلَلْهُو َطِيئِيَةً اِنْ لِبَنْتُورُ الاَبِيُولا

وَيَتَ الْوُلَاكِ عِن الْجِبَالِ فَعُلْ يَنْسِفُهَ ادَيِّى نَسُفًا اللهِ

فَيَذَرُهُا فَأَعًا صَفْصَفًا إِنَّ

لَاتَرَى فِيْهَاعِوَجَاوَلَا أَمْتًا 🙆

جس میں بیشہ ہی رہے گا<sup>، (۱)</sup> اور ان کے لیے قیامت کے دن (بڑا) برا بوجھ ہے-(۱۰۱)

جس دن صور <sup>(۲)</sup> پھو نکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن (دہشت کی وجہ ہے) نیلی پیلی آئکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ (۱۰۲)

وہ آپس میں چیکے چیکے کمہ رہے <sup>(۳۳)</sup> ہوں گے کہ ہم تو (ونیا میں) صرف دس دن ہی رہے-(۱۰۳)

جو کچھ وہ کمہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ (۲۰۰۰) تم تو صرف ایک ہی دن رہے- (۱۰۴۰)

وہ آپ سے بہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں' تو آپ کمہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا-(۱۰۵)

اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا-(۱۰۲)

جس میں تو نہ کہیں مو ڑتو ڑ دیکھے گانہ اونچے پنچ (۷۰۱)

(۱) جس سے وہ چ نہ سکے گا'نہ بھاگ ہی سکے گا۔

(۲) صُوزٌ ہے مراد وہ قَرِنٌ (نرسنگا) ہے 'جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے علم ہے پھونک ماریں گے ' تو قیامت برپا ہو جائے گی ' (مند احمد - ۲ / ۱۹۱) ' ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ''اسرافیل علیہ السلام نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے ' رب کے علم کے انتظار میں ہے کہ کب لقمہ بنایا ہوا ہے ' رب کے علم کے انتظار میں ہے کہ کب اسے علم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مار دے '' رتومذی ' أبواب صفة القیامة ' باب ماجاء فی الصور) حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے نفخ سے سب پر موت طاری ہو جائے گی ' اور دو سرے نفخ سے جگم اللی سب زندہ اور میرافخہ مراد ہے۔

(٣) شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دو سرے سے چیکے چیکے باتیں کریں گے۔

(٣) لین سب سے زیادہ عاقل اور سمجھ دار۔ لینی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی کی محسوس ہو گی۔ جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَيَوْمُرَتَقُومُ اللّهَاعَةُ يُقْبِهُ الْمُهْرِمُونَ اَهْمَالِتْنُواغَيْرِيَاعَةٌ ﴾ (السروم: ٥٥)

بَوْمَهِنِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ

الْأَصُواتُ لِلرِّعُمْنِ فَلَاتَتُنْمَعُ إِلَّاهِمُسَا

يُوْمَيِنِ لِاَتَفْعُرُ الشَّفَاعَةُ اِلْاَمْنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۞

يَعْلَوْمُابِينَ الْمِدِبْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُعِيْطُونَ رِهِ عِلْمًا ٠٠

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَبَّوْمِ وْوَتَنُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ا

جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں (۱) گے جس میں کوئی کجی نہ ہو گی <sup>(۲)</sup> اور اللہ رحمٰن کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے کھسر پھسر کے مختھے کچھ بھی سائی نہ دے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۸)

اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جے رحمٰن تھم دے اور اس کی بات کو پند فرمائے۔ (۱۰۹)

جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کاعلم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ (۱۰)

تمام چرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر' اللہ کے سامنے

''جس دن قیامت برپا ہوگی' کافر قشمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ (دنیا میں) ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔'' ہی مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ۂ فاطر' ۲۳۷۔ سور ۃ المومنون' ۱۱۲۔ ۱۱۳۴ سور ۃ النازعات وغیرہ۔ مطلب ہی ہے کہ فانی زندگی کو ہاتی رہنے والی زندگی پر ترجح نہ دی جائے۔

- (۱) یعنی جس دن اونچی نینچ بہاڑ وادیاں فلک بوس عمار تیں سب صاف ہو جائیں گی سمندر اور دریا خٹک ہو جائیں گے اور ساری زمین صاف چیٹیل میدان ہو جائے گی۔ پھرایک آواز آئے گی جس کے پیچھے سارے لوگ لگ جائیں گے یعنی جس طرف وہ دامی بلائے گا'جائیں گے۔
  - (۲) لعنی اس داعی سے ادھرادھر نہیں ہوں گے۔
  - (m) لینی مکمل سانا ہو گاسوائے قد موں کی آہٹ اور تھسر پھسر کے کچھ سائی نہیں دے گا-
- (٣) یعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی 'سوائے ان کے جن کو رحمٰن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا' اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ پہند فرمائے گا- اور بیہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اہل توحید 'جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گابیہ مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے- مثلاً سور ہُ نجم '۲۲- سور ہُ انبیاء '۲۸- سور ہُ سبا' ۲۳- سور ہ النبا' ۲۸ اور
  آیت الکری-
- (۵) گزشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جواصول بیان فرمایا گیاہے 'اس میں اس کی وجہ او رعلت بیان کردی گئی ہے کہ چوں کہ اللّٰہ کے سواکسی کو بھی کسی کی بابت پو راعلم نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے؟ او روہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں 'کہ اس کی سفارش کی جاسکے؟ اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گاکہ کون کون لوگ انبیا و صلحا کی سفارش کے مستحق ہیں؟ کیوں کہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت و کیفیت کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے۔

کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے 'یقینا وہ برباد ہوا جس نے ظلم لادلیا۔ (۱۱۱)

اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہو گانہ حق تلفی کا۔ (۱۳)

ای طرح ہم نے بھے پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کابیان طایا ہے باکہ لوگ پر ہیز گارین (۳) جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ توپیدا کرے۔ (۳) (۱۱۱۱)

پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیق بادشاہ (۱۵) ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ یوری کی جائے'(۱۱) ہاں یہ دعا وَمَنْ يَعْمُلُ مِنَ الطِّيلَتِ وَهُومُؤُونٌ فَلَا يَغِنْ ظُلْمًا وَلَا هَضًّا ١٠

وكذالكَ أَنْزَلْنَهُ قُواْ الْمَاعَرِيتًا وَّ صَرَّفَنَافِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَهُمُ يَتَّقُونَ آوْ يُحُدِثُ لَمُهْزِقُوا

فَتَعَلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَثَّ وَلاَتَعْجَلْ بِالْقُرْ إِن مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى النَّكَ وَحُدُيهُ وَقُلُ رَّبِ رِدُ نِنْ عِلْمًا ۞

(۱) اس لیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کمل انصاف فرمائے گااور ہرصاحب حق کو اس کا حق دلائے گا- حتیٰ کہ اگر ایک سینگ وال بکری نے بغیرسینگ والی بکری پر ظلم کیا ہو گا' تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا- (صحیح مسلم کتاب البرا مسئد أحمد نہ جو من (۱۳۳) اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سیر بھی فرمایا ہے ' «لَتُوُدنَّ الْحُقُوقَ إِلَیٰ أَهْلِهَا» "مرصاحب حق کو اس کا حق وے دو "ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا- ایک دو سری حدیث میں فرمایا (اینا کُم و الظُلْم ؛ فَاِنَّ الْفَلْمَ ظُلُمَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ علی میں مسلم کتاب مذکور 'باب تحریم البطلم) " ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھروں کا باعث ہو گا" سب سے نامراد وہ مخض ہو گا جس نے شرک کا بوجہ بھی اپنے اوپر لاد رکھا ہو گا اس لیے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور نا قابل معانی بھی۔

(٣) بے انصافی سے ہے کہ اس پر دو سرول کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق تلفی سے ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیا جائے۔ یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔

- (m) لیعنی گناہ 'محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آجا کیں۔
- (٣) لین اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچیلی امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنے کاجذبہ ان کے اندریدا کردے۔
  - (۵) جس کا وعدہ اور وعید حق ہے' جنت دو زخ حق ہے اور اس کی ہربات حق ہے۔
- (۱) جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے ، جباتے 'کہ کمیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں' اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور ٹاکید کی کہ غور سے' پہلے وحی کو سنیں' اس

کر که پروردگار! میراعلم بردها- (۱۱۳)

ہم نے آدم کو پہلے ہی ٹاکیدی تھم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیااور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ (۱) (۱۵) اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سواسب نے کیا' اس نے صاف انکار کردیا۔ (۱۲)

وَلَقَدُ عَهِدُنَّا إِلَى الْمُمَرِّنُ قَبُلُ فَنَسِي وَلَوْغَيْدُ لَهُ عَزْمًا ١٠٠

وَاذْ قُلْنَالِلْمَلَلِكَةِ الْجُدُ وَالِادَمَ فَسَجَدُ وَالْآلِ الْبِيْسُ أَبِي اللَّهِ الْجُدُ وَالْآلِ الْبِيْسُ أَبِي

کویاد کرانااور دل میں بھادینایہ ہمارا کام ہے جیساکہ سورہ قیامت میں آئے گا۔

(۱) لیعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علما کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ میں یوری تحقیق اور غور سے کام لیں' جلد بازی ہے بحییں اور علم میں اضافے کی صور تیں اختیار کرنے میں کو تاہی نہ کریں۔علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن و حدیث کاعلم ہے۔ قرآن میں اس کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کے حاملین کو علمادیگر چیزوں کاعلم' جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کر آ ہے 'وہ سب فن ہیں' ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے' وہ وحی و رسالت ہی کاعلم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے' جس سے انسان کا ربط و تعلق الله تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو تا'اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ کی رضاو عدم رضا کا پتہ چاتا ہے۔ الى دعاوَل مِن ايك دعايه بھى ہے جو آپ پڑھاكرتے تھ — «اللَّهُمَّ أَنفَغِني بِمَا عَلَّمْتِني، وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي، وزدنى عِلْماً، وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ (ابن ماجه باب الانتفاع بالعلم والعمل المقدمة) (۲) نسیان' (بھول جانا) ہرانسان کی سمرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری بیخی فقدان عزم- بیہ بھی انسانی طبائع میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ بیہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے تھم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم مصمم شامل نہ ہو' تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں' کیوں کہ اس کے بعد انسان فور آنادم ہو کراللہ کی بارگاہ میں جھک جا آما اور توبه واستغفار میں مصروف ہو جا تا ہے- (جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا) حضرت آدم علیہ السلام کواللّٰد نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے' میہ شہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ یمی وہ بات ہے جے یہال عمد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس عمد کو بھول گئے اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن جب شیطان نے اللہ کی قشمیں کھاکر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھالیتا ہے' اسے زند گئ جاورال اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے۔ تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کاشکار ہو گئے۔

تو ہم نے کہااے آدم! یہ تیرا اور تیری بیوی کادیثمن ہے (خیال رکھنا) ایبانہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نگلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ ((الا) کیاں تو تحجیمیہ آرام ہے کہ نہ تو بھو کا ہو تاہے نہ نگا۔ (۱۱۸) اور نہ تو یہاں پیاسا ہو تاہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھا تا ہے۔ (۱۹۹)

کین شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا 'کئے لگا کہ کیامیں کجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو بھی پرانی نہ ہو-(۱۲۰)

چنانچہ ان دونوں نے اس در خت سے کچھ کھالیا پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹا تکنے گئے۔ آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بمک گیا۔ (۱۲۱)

پھراس کے رب نے نوازا' اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۲) ؙڡؙٞؿؙٮؙٵؘؽؘٳۮۯؙٳڹۜۿڹٵۼۮۨۊ۠ڰٷڸڒؘۅ۫ڿؚڰؘڣؘڵۮڲؙڿؚڔڿڹۜٸؙٚۿٵ ڝؘؚٵڵؙڿؽۜؿۊؘڣؘؾؿؙڠ۬ؠ؈

انَ لَكَ ٱلْاَعَّةُ عَ فِيهُا وَلَاتَعُرُى ﴿

وَاتَّكَ لَانْظُمُواْفِيْهَا وَلَاتَضْمَى ٠٠٠

فَوَمَنُوسَ اِلْيُهِالشَّيُطُنُ قَالَ يَادْمُوْهَلُ اَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَاِيَبُلْ ۞

فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سُواتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجِنَّةَ وَعَصٰى ادَمْرَبَهُ ۚ فَغَوْى ۖ

تُوَّاجُتَلِهُ رَبُّهُ فَتَأْبَ عَلَيْهِ وَهَمْلَى 🐨

(۱) یہ شقا محنت و مشقت کے معنی میں ہے ' یعنی جنت میں کھانے پینے ' لباس اور مسکن کی جو سمولتیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں۔ جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑے گی ' جس طرح کہ ہرانسان کو دنیا میں ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے ۔ علاوہ ازیں صرف آدم علیہ السلام سے کما گیا کہ تو محنت و مشقت میں پڑ جائے گا۔ دونوں کو نہیں کہا گیا حالاں کہ درخت کا بھل کھانے والے آدم علیہ السلام و حوا دونوں ہی شخص نیز بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے ' عورت کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس محنت و مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج عورت کو میہ ' جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بے قرار اور مصروف جمد ہے آہ! افوائے شیطانی بھی کتنامو شراوراس کا جال بھی کتنا حسین اور دلفریب ہے۔

- (۲) کعنی درخت کا پیمل کھا کرنا فرمانی کی 'جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ وہ مطلوب یا راہ راست سے بسک گیا۔
- (٣) اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ذکورہ عصیان کاصدور' نبوت سے قبل ہوا' اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ صفح میں اس "معصیت" کی جو حقیقت

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَ اَجَيِيْعًا بَعَضْكُوْ لِبَعْضِ عَدُوْ ۚ وَاِمَّا يَأْتِينَّكُوُ مِّتِّيْ هُدًى ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلاَ يَشْغَى ۞

وَمَنۡ اَعۡرَضَ عَنۡ ذِكۡرِىۡ فَاِنَّ لَهُ مَعِیۡشَةَ ضَنْكًا وَتَخَشُوْهُ یَوۡمُرَالۡقِیۡمَۃُ اَعۡمٰی ۞

قَالَ رَبِّ لِمَحَشُوْتَنِيْ أَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ١

قَالَكَذَٰ لِكَ اَتَتُكَ الْنُتَكَافَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَ تُشْلَى ﴿

وَكَنْ لِكَ غَيْزِى مَنْ اَسْرَقَ وَلَوْ يُؤُمِنْ بِالْيَتِ رَبِّهُ وَلَمَنَاكُ الْاِخِزَةِ الشَكُّ وَابْغَى ۞

فرمایا، تم دونوں یمال سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو' اب تممارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پنچ تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بھکے گانہ تکلیف میں پڑے گا۔(۱۲۳)

اور (ہاں) جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی' <sup>(۱)</sup> اور ہم اسے بروز قیامت اندھاکرکے اٹھائیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

وہ کے گاکہ الی! مجھے تونے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ طالانکہ میں تودیکھا بھالتا تھا-(۱۲۵)

(جواب ملے گاکہ) ای طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیاتو آج تو بھی بھلا دیا جا تاہے-(۱۳۲) ہم الیا ہی بدلہ ہراس مخض کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے' اور بیٹک آخرت کاعذاب نمایت ہی سخت اور باقی رہنے والاہے-(۱۳۷)

بیان کی ہے' وہ عصمت کے منافی نہیں رہتی۔ کیوں کہ ایساسہ و نسیان' جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریع سے نہ ہو' بلکہ ذاتی افعال سے ہو اور اس میں بھی اس کاسبب ضعف ارادہ ہو تو یہ دراصل وہ معصیت ہی نہیں ہے' جس کی بنا پر انسان غضب اللی کا مستحق بنتا ہے۔ اس پر جو معصیت کا اطلاق کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بروں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے' اس لیے آیت کا مطلب سے نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے بیاد نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لیے چن لیا' بلکہ مطلب سے ہے کہ ندامت اور تو بہ کے بعد ہم نے اسے پھر مقام اجتبابر فائز کر دیا' جو پہلے انہیں عاصل تھا۔ ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ' ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر ہمنی تھا' اس سے سے نہ سمجھ لیا جائے کہ سے ماصل تھا۔ ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ' ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر ہمنی تھا' اس سے سے نہ سمجھ لیا جائے کہ سے ماصل تھا۔ ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ' ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر ہمنی تھا' اس سے سے نہ سمجھ لیا جائے کہ سے ماصل تھا۔ ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ' ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر ہمنی تھا' اس سے بید نہ سمجھ لیا جائے کہ سے ہمارا عتاب ہے جو آدم پر نازل ہوا ہے۔

(۱) اس تنگی سے بعض نے عذاب قبراور بعض نے وہ قلق واضطراب ' بے چینی اور بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔

(۲) اس سے مراد فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے یا پھر بصیرت سے محرومی مراد ہے بینی وہاں اس کو کوئی الی دلیل نہیں سوجھے گی جے پیش کر کے وہ عذاب سے چھوٹ سکے ۔

ٱفَكَوْيَهُولَهُوُكُوْٱهُمُلَكَنَاقَبَالُهُـهُ مِّنَ الْقُرُونِيَمُشُوْنَ فِى مَـٰلِكِنِهِمُّالِّتَ فِى ذٰلِكَ لَاٰسِتِ لِأُولِالنَّلُىٰ ۚ۞

وَلَوْلِا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ دُبِّكِ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ۞

فَاصْدِرُعُلْمَا يَقُولُونَ وَسِّيَّةٍ مِحَدِّدِ رَبِّكِ قَبْلُ طُلُوُءِالشَّمُسِ وَقَبْلَ غُرُوْ بِهَا وَمِنُ انَآبِي الَّيْلِ فَسَيِّةٍ وَٱطْرَافَ النَّهَارِ لَعَكَ تَرْضَى ⊕

کیاان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان
سے پہلے بہت می بستیاں ہلاک کردی ہیں جن کے رہنے
سنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں۔ یقینا اس میں عقلندوں
کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔ (۱۲۸)
اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت
معین کردہ نہ ہو آتو ای وقت عذاب آچٹتا۔ (۱۲۹)
پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اینے پروردگار کی تنبیج اور

پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تنبیج اور تعریف بیان کرتا رہ ' سورج نطخ سے پہلے اور اس کے وقوی بیل بھی اور دن وقوی بیل بھی اور دن کے حصول میں بھی تنبیج کرتا رہ ' ' ' بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ (۳)

(۱) لیعنی سے مکذیین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان ہے پہلے کئی استیں گزر چکی ہیں 'جن کے بیہ جانشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں ہے گزر کر آگے جاتے ہیں انہیں ہم اس کلذیب کی وجہ ہے ہلاک کرچکے ہیں 'جن کے عبرت ناک انجام میں اہل عقل و دانش کے لیے بری نشانیاں ہیں۔ لیکن بیہ اہل مکہ ان ہے آکھیں بند کئے ہوئے انمی کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہے یہ فیصلہ نہ کیا ہو آگہ وہ اتمام جبت کے بغیراور اس مدت کے آنے ہے پہلے جو وہ مملت کے لیے کسی قوم کو عطا فرما آئے 'کسی کو ہلاک نہیں کر آ۔ تو فور آانہیں عذاب اللی آچنتا اور بیہ ہلاکت ہے دوچار ہو چکے ہوتے۔ مطلب بیہ ہے کہ محکمی کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا بلکہ ابھی ان کو اللہ کی طرف سے مملت ملی ہوئی ہے' جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے۔ مملت عمل ختم ہو جبی نہیں آئے گا بلکہ ابھی ان کو اللہ کی طرف سے مملت ملی ہوئی ہے' جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے۔ مملت عمل ختم ہو جبی نہیں ان کو عذاب اللہ ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

(۲) بعض مفسرین کے نزدیک تبیع سے مراد نماز ہے اور وہ اس سے پانچ نمازیں مراد لیتے ہیں۔ طلوع شمس سے قبل فجز ، غروب سے قبل ، عصر ' رات کی گھڑیوں سے مغرب و عشااور اطراف النمار سے ظهر کی نماز مراد ہے کیوں کہ ظهر کا وقت ، بیہ نمار اول کا طرف آخر اور نمار آخر کا طرف اول ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان او قات میں ویسے ہی اللہ کی تبیع و تحمید ہے جس میں نماز ' تلاوت ' ذکر اذکار ' وعا و مناجات اور نوا فل سب واخل ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ آپ ان مشرکین کی تعلیم سے بددل نہ ہوں۔ اللہ کی تنبیع و تحمید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا' ان کی گرفت فرمالے گا۔

(٣) يه متعلق ب فَسَبِّخ ب - يعنى ان او قات ميں شبيع كريں 'يه اميد ركھتے ہوئے كه الله كم بال آپ كووہ مقام و درجہ حاصل ہو جائے گاجس سے آپ كانفس راضى ہو جائے -

وَلَاتَمُكَّآتَ عَيْنَيُكَ إِلَى مَامَتَعُنَالِيهَ اَزُوَاجًا فِهُهُمُ وَهُمَّةً الْخَيْوةِ الدُّنْيَاهُ لِنَعْتِنَهُمُ فِيهُ وَرِدْقُ مَ يِّكَ خَيُرُوَّا أَبْقِي ۞

وَٱمُوْاَهُلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَارِعَلَيْهُا ﴿ لَا نَسُعُلُكَ وَلَهُ مَا لَا نَسُعُلُكَ وَلَوْ الْمُعَلِينَ اللَّمَةُ وَالْمَعَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ ال

وَقَالُوا لَوُلاَ يَالِتِيْنَا إِلَيْهِ مِّنُدَّتِهٖ ٱوَلَوْتَالَتِهِمْ بَيِّنَةُ كَانِىالعُّعُنِ الأُول ⊙

اورا پنی نگاہیں ہرگزان چیزوں کی طرف نہ دو ڑاناجو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں ماکہ انہیں اس میں آزمالیں (۱) تیرے رب کا دیا ہوا ہی (بہت) بهتراور بہت باقی رہنے والاہے۔ (۱۳۱۱)

اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمارہ'(۳) ہم تجھ سے روزی نہیں مانگئے 'بلکہ ہم خود تجھے روزی نہیں بالا پر ہیزگاری ہی کا ہے۔(۱۳۲)

انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ <sup>(۲۸)</sup> کیاان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں کپنجی؟ <sup>(۱۳</sup>۳۳)

(۱) یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سور ۃ آل عمران ۱۹۲-۱۹۷ سور ۃ الحجر ٔ ۸۵-۸۸ اور سور ۃ ا ککھٹ ' کے وغیرها میں بیان ہوا ہے۔

(۳) اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی بابندی کرے اور اپنے گھروالوں کو بھی نماز کی ٹاکید کر تا رہے۔

(٣) لینی ان کی خواہش کے مطابق نشانی 'جیسے شمود کے لیے او نٹنی ظاہر کی گئی تھی۔

(۵) ان سے مراد تورات 'انجیل اور زبور وغیرہ ہیں۔ لینی کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود نہیں ہیں ' جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس بچیلی قوموں کے یہ حالات نہیں پنچے کہ اور اگر ہم اس سے (۱) پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کمہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے-(۱۳۴۲)

کہہ دیجئے! ہرایک انجام کا منتظر<sup>(۲)</sup> ہے پس تم بھی انتظار میں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اوز کون راہ یافتہ ہیں۔<sup>(۳)</sup>(۱۳۵) وَلَوَاثَاَاهُمُلَكُ نُهُمُ بِعَذَا بِ ثِنْ ثَقِيْهِ لَقَالُوّا رَّبَنَا لَوُلاَارُسُمُ تَسَالِيُنَارَسُولاً فَنَتَّبِهَ اليّلِكَ مِنْ قَبُسُلِ اَنْ تَنْدِلَّ وَغَوْلى ۞

قُلْ كُلُّ شُكَّرَبِّصٌ فَ تَرَبَّصُوا ، فَسَتَعُلَمُوُنَ مَنْ اَصُلِّبُ القِّمَ اطِ السَّوِيِّ وَمِن الْمَتَدٰى ﴿

انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے کامطالبہ کیااور وہ انہیں دکھادیا گیالیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے ' تو انہیں ہلاک کر دہا گیا۔

<sup>(</sup>۱) مراد آخر الزمال پنجبر حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين-

<sup>(</sup>۲) لیعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفرغالب رہتاہے یا اسلام غالب آیاہے؟

<sup>(</sup>٣) اس کا علم تهمیں اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سر خرو کون ہو تا ہے؟ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے جصے میں آئی 'جس سے واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھاراستہ اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں۔

## سور و انبياء كى إوراس مين ايك سوباره آيتين اور سات ركوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہان نمایت رحم والاہے-

لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا (۱) پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ (۱)

ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی تھیجت آتی ہے اسے وہ کھیل کو دمیں ہی سنتے ہیں۔ (۲)

آتی ہے اسے وہ کھیل کو دمیں ہی سنتے ہیں۔ ("(۲)

ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چیکے چیکے

سرگوشیاں کیں کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے 'پھر کیا وجہ
ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آجاتے ہو۔ (")

پنجبر نے کہا میرا پروردگار ہراس بات کو جو زمین و آسان
میں ہے بخوبی جانتا ہے 'وہ بہت ہی سننے والا اور جانے والا

ہے۔ (۵)

## المجالة المنتجاة على

## 

اِقْتَرَبَلِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُغُرضُونَ ٠

> مَايَانْيَهُوْ وَبِّنَ ذِكُرِ مِّنَ زَوْمُ تُعَدَيْثِ الْأَاسُمَّكُولُا وَهُو يَلْعَدُونَ ﴿

رَهِيَةً قُلُونُهُمْ وَاسَرُواالنَّبُوكَ الدِّينِي ظَلَوْ أَهَلُ هَلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إلابتَنَرُ يِتَمُلُكُمُ أَفَتَاثُونَ السِّعَرَوَانَثُونُتُوبُونَ

قُلَ رَبِّنُ يَعْلُوُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآ وَالْأَرْضُ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

- (۱) وقت حماب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے- اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے ، قریب ہے- اور ہر ہرانمان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے- علاوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے- باتی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے-
  - (۲) یعنی اس کی تیاری سے عافل و نیا کی زیتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبریں۔
- (٣) لیمن قرآن جو وقتاً فوقتاً حسب حالات و ضروریات نیانیا تر تا رہتا ہے 'وہ اگرچہ اننی کی تصیحت کے لیے اتر تا ہے ' لیکن وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جیسے وہ اس سے استہزاو نمان اور کھیل کر رہے ہوں لیمنی اس میں تدبرو غورو فکر نہیں کرتے۔
- (٣) لیعنی نبی کابشر ہوناان کے لیے ناقابل قبول ہے پھر سہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادوگر ہے'تم اس کے جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں تھنتے ہو؟
- (۵) وہ تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کے انگال سے واقف ہے' تم جو جھوٹ بکتے ہو' اسے سن رہا ہے اور میری سچائی کو اور جو دعوت تنہیں دے رہا ہوں' اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔

بَلُقَالُوَّااَضُفَاكُ اَحْلَاهِ بَلِافَتَرْيهُ بَلْ هُوَشَاعِرُّقَلْيَاْتِتَا ياليَةٍ كَمَّاأُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ ⊙

مَاامَنَتُ تَبْلَهُمْ مِّنَ قُرْيَةً الْمُلَلِّهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞

وَمَااَرُسُلُنَا مَّبُلُكَ اِلْارِجَالَاثُوْجِيَّ الْلَيْهِـءُ فَسُتُلُوَّااَهُلَ الذِّكْرِ ان كُنْتُوْلِاَتْعُلَمُوْن ⊙

اتنائی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خود اسے گھڑلیا ہے بلکہ یہ شاع (" ہے 'ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی الی نشانی لاتے بیسے کہ انگلے پنجیبر بھیجے گئے (" ) تھے-(۵) ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجا ڑیں سب ایمان سے فالی تھیں۔ تو کیااب یہ ایمان لا کیں گے۔ (")

ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ تو کیااب یہ ایمان لا کیں گے۔ (۲) خالی تھیں۔ تو کیااب یہ ایمان لا کیں گے۔ (۳) بچھ سے مرد تھے (۳) جو سے پہلے بھی مرد تھے (۳) جن کی طرف ہم وحی ا آرتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ لواگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ (۵)

- (۱) ان سرگوشی کرنے والے طالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریثان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ ' بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے ' بلکہ یہ شاعرہے اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ' شاعری ہے۔ یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں ہے۔ ہرروز ایک نیا پینترا بدلتے اور نئ سے نئی الزام تراشی کرتے ہیں۔
  - (۲) لیعنی جس طرح ثمود کے لیے او نمنی 'مولیٰ علیہ السلام کے لیے عصااور پدیشاوغیرہ۔
- (٣) یعنی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیں 'یہ نہیں ہوا کہ ان کی حسب خواہش مجرہ دکھلانے پر وہ ایمان لے آئی ہوں 'بلکہ مجرہ دیکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں 'جس کے نتیج میں ہلاکت ان کامقد ربی ۔ تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلا دی جائے 'تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں ' ہرگز نہیں ۔ یہ بھی تکذیب و عناد کے راتے یہ بی بدستور گامزن رہیں گے۔
- (٣) کینی تمام نبی مردانسان تھے'نہ کوئی غیرانسان کبھی نبی آیا اور نہ غیر مرد گویا نبوت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں بھی مردوں کے ساتھ ہی خاص رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اس لیے کہ نبوت بھی ان فرائض میں سے جوعورت کے طبعی اور فطری دائرۂ عمل سے خارج ہے۔
- (۵) أَهْلُ الذِّكْرِ (اہل علم) سے مراد اہل كتاب ہيں 'جو سابقہ آسانی كتابوں كاعلم رکھتے تھے 'ان سے پوچھ لوكہ پچھلے انبیاء جو ہو گزرے ہیں 'وہ انسان تھے یا غیرانسان؟ وہ تہیں بتلا كیں گے كہ تمام انبیا انسان ہی تھے۔ اس سے بعض حضرات " تقلید" كا اثبات كرتے ہیں۔ جو غلط ہے۔ " تقلید ہیہ ہے كہ ایک معین شخص 'اور اس كی طرف منسوب ایک معین فقہ کو مرجع بنایا جائے اور ای پر عمل كیا جائے۔ دو سرا 'بیر كہ بغیردلیل كاس بات كو تسليم كیا جائے جب كہ آیت میں اہل الذكر سے مراد كوئى متعین شخص نہیں ہے۔ بلكہ ہروہ عالم ہے جو تو رات و انجیل كاعلم رکھتا تھا۔ اس سے تو تقلید شخص كی نفی ہوتی ہے؟ اس میں تو علا كی طرف رجوع كرنے كی تأكید ہے 'جو عوام كے لیے ناگز ہر ہے 'جس سے كی كو

وَمَاحَعَلْنٰهُمُ جَسَدًالَايَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُواْ

خْلِدِيْنَ 🕥

تُوصَدَقَهُمُ الْوَعَدَ فَأَغِينُهُ وُومَنَ نَشَأَءُ وَآهُلُلُنَا

الْمُسْرِفِيْنَ ①

لَقَدُ ٱنْزُلْنَا الْيَكُوْكِتْ كَافِيْهِ ذِكْرُكُوْ أَفَلَاتَعْقِلُوْنَ ﴿

وَكُوْقَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّٱنْشَاٰنَابَعُدَهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ ۞

فَلَتَا آحَشُوْ ابَالْسَنَا إِذَا هُوْ يِنْهَا يُؤْكُفُونَ ﴿

یقینا ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟(۱۰)

اور بہت می بستیاں ہم نے تباہ کر دیں (<sup>(())</sup> جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دو سری قوم کو پیدا کر دیا۔ (۱۱) جب انہوں نے ہمارے عذاب کا حساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگئے۔ <sup>(()</sup>

مجال انکار نہیں ہے۔ نہ کہ کسی ایک ہی شخصیت کا دامن پکڑ لینے کا تھم۔ علاوہ ازیں تورات و انجیل 'منصوص کتابیں تھیں یا انسانوں کی خود ساختہ فقییں؟ اگر وہ آسانی کتابیں تھیں تو مطلب میہ ہوا کہ علما کے ذریعے سے نصوص شریعت معلوم کریں 'جو آیت کا صحیح مفہوم ہے۔

- (۱) بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے ہم کنار ہو کر راہ گیران عالم بقابھی ہوئے 'میہ انبیا کی بشریت ہی کی دلیل دی جارہی ہے۔
- (۲) لینی وعدے کے مطابق نبیوں کو اور اہل ایمان کو نجات عطاکی اور حد سے تجاوز کرنے والے لینی کفار و مشرکین کو ہم نے ہلاک کر دیا۔
- (٣) احساس کے معنی ہیں' حواس کے ذریعے سے اوراک کرلینا۔ یعنی جب انہوں نے عذاب یا اس کے آثار کو آتے ہوئے آ تھوں سے دیکھ لیا' یا کڑک گرج کی آواز من کر معلوم کرلیا' تواس سے بیچنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈھنے گے۔ دکف کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کراس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے۔ بیس سے یہ بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

لاَتَوْكُضُواوَ الْحِعُوَاالِلْ مَآانْتُوفَتُوْفِيْهِ وَمَسْكِينِكُوْ لَعَلَّكُوْ تُسُكُونَ ۞ سے سوال تو کر لیا جائے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۳)

قَالُوايوَيْكَنَآإِتَاكُنَّا ظِلْمِينَ ۞

فَمَازَالَتْ تِلْكَ دَعُولُهُمُ حَتَّى جَعَلْنَهُمُ حَصِيدًا الْحِيدُينَ ۞

وَمَاخَلَقْنَاالسَّمَاءَوَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَالِعِينَ

لْوَارَدْنَا اَنُ تَتَّخِذَلَهُوا الْاتَّخَذُ فَهُ مِنْ لَكُنَّا ۗ إِنْ كُنَّا فٰولِيُنَ ۞

بھاگ دوڑ نہ کرو" اور جہاں تہمیں آسودگی دی گئی تھی وہن واپس لوٹواور اینے مکانات کی طرف ' '' جاؤ ٹاکہ تم

کنے لگے ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم ظالم تھے-(۱۳)

پھر تو ان کا نیمی قول رہا<sup>(۳)</sup> یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ (کی طرح) كر ديا- (۱۵)

ہم نے آسان و زمین اور ان کے درمیان کی چزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ (۱۲)

اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اے ایے پاس سے بی بنا (2) لیتے، اگر ہم کرنے والے ی ہوتے۔<sup>(۸)</sup>(کا)

- (۱) سیہ فرشتوں نے ندا دی یا مومنوں نے استہزا کے طور پر کہا۔
- (۲) لینی جو نعمتیں اور آسائشیں تمہیں حاصل تھیں جو تمہارے کفراور سرکشی کا باعث تھیں اور وہ مکانات جن میں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائداری پر فخرکرتے تھے ان کی طرف پلٹو۔
- (٣) اور عذاب کے بعد تمهارا حال احوال تو یوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بین 'کس طرح بینی اور کیوں بینی؟ یہ سوال بطور طنزاور مٰداق کے ہے' ورنہ ہلاکت کے شکنے میں کے جانے کے بعد وہ جواب دینے کی یوزیشن میں ہی کب رہتے تھے؟ (۲) لیمنی جب تک زندگی کے آثاران کے اندر رہے 'وہ اعتراف ظلم کرتے رہے۔
- (۵) حَصنِدٌ 'کُٹی ہوئی کھیتی کو اور خُمُو دٌ آگ کے بجھ جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی بالاً خروہ کُٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ کاڈھیر ہو گئے'کوئی تاب و توانائی اور حس و حرکت ان کے اندر نہ رہی-
- (۱) بلکہ اس کے کئی مقاصد اور مکمتیں ہیں' مثلاً بندے میرا ذکرو شکر کریں' نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے۔ وغیرہ۔
- (۷) یعنی اپنے پاس سے ہی کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنا لیتے اور اپنا شوق یورا کر لیتے۔ اتنی کمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور پھراس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟
- (٨) "اگر بهم كرنے والے بى ہوتے"- عربى اسلوب كے اعتبار سے بيه زيادہ صحيح ہے به نسبت اس ترجمہ كے كه "بهم كرنے والے ہى نہيں " (فتح القدير)

بَلْ نَقْدِفُوالْحَقِّ كَلَ الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ \* وَلَكُوْ الْوَيُلُ مِثَاتَصِفُونَ ۞

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاطِتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَيْمَتَكُيْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلاَيْسُتَحْسِرُونَ ۞

يُسَبِّحُونَ الْيُلُ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ 💮

آمِراتَّغَنُ وَاللِهَةُ مِّنَ الْأَرْضِ هُمُرُبَيْثِرُونَ 👁

لُوْكَانَ فِيهِمَا اللهَهُ إِلَّاللهُ لَفَسَدَتَا قَنْبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعَرُيشِ عَبَّا يَصِفُونَ ۞

بلکہ ہم سے کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سے جھوٹ کا سر تو ڑ دیتا ہے اور وہ ای وقت نابود ہو جاتا ہے ' (۱۱) تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ (۱۸) آسانوں اور زمین میں جو ہے ای اللہ کا ہے ' اور جو اس کی عبادت سے نہ سرکشی سرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ (۱۹)

وہ دن رات شبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا ی بھی سستی نمیں کرتے-(۲۰)

کیا ان لوگوں نے زمین (کی مخلوقات میں) سے جنہیں معبود بنار کھاہے وہ زندہ کردیتے ہیں۔ (۲۱)

اگر آسان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے '(۱) پس اللہ تعالیٰ

(٣) سيخى رب كى طرف مم جوب سروپا باميں مسوب لرتے يا اس كى بابت باور لراتے ہو ' (مثلا بيد كا نات ايك هيل ہے ' ايك كھاندرے كا شوق فضول ہے وغيرہ) بيد تمهارى ہلاكت كا باعث ہے - كيونكه اسے كھيل تماشه سيحضے كى وجہ سے متم حق سے گريز اور باطل كو افتيار كرنے ميں كوئى تامل اور خوف محسوس نہيں كرتے ' جس كا نتيجہ بالآخر تمهارى بربادى اور ہلاكت بى ہے -

(۳) سب اس کی ملک اور اس کے غلام ہیں۔ پھر جب تم کسی غلام کو اپنا بیٹا اور کسی لونڈی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مملو کین اور غلاموں میں ہے بعض کو بیٹااور بعض کو بیوی کس طرح بنا سکتا ہے؟

(۴) اس سے مراد فرشتے ہیں' وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں' ان الفاظ سے ان کا شرف و اکرام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں۔ اس کی بیٹیال نہیں ہیں جیسا کہ مشرکیین کاعقیدہ تھا۔

(۵) استفهام انکاری ہے لینی نہیں کر سکتے۔ پھروہ ان کو'جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے'اللہ کا شریک کیوں ٹھمراتے اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

(٢) لینی اگر واقعی آسان و زمین میں دومعبود ہوتے تو کا ئنات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں ہوتیں ' دو کاا رادہ و شعور

<sup>(</sup>۱) یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہیہ ہے کہ یمال حق و باطل کی جو معرکہ آرائی اور خیرو شرک درمیان جو تصادم ہے' اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شرکو مغلوب کریں۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا پچ کو جھوٹ پر یا خیرو کر مغرب کر مابر جھوٹ پر یا خیرو کر مابر کا بھیجہ نکل جاتا ہے اور چیثم زدن میں وہ نابود ہو جاتا ہے۔ دَمنع سرکی ایسی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے۔ زَمنَ کے معنی ختم یا بلاک و تلف ہو جانے کے ہیں۔ ہو جائے کے میں اس کی بابت باور کراتے ہو' (مثلاً میہ کا کتات ایک کھیل کرتے یا اس کی بابت باور کراتے ہو' (مثلاً میہ کا کتات ایک کھیل کے میں میں منبوب کرتے یا اس کی بابت باور کراتے ہو' (مثلاً میہ کا کتات ایک کھیل کے میں میں منبوب کرتے کیا ہے۔ کہتے ہے۔ کہتے ہیں میں منبوب کرتے ہا ہی کا بیت باور کراتے ہو' (مثلاً میہ کا کتات ایک کھیل کے میں میں منبوب کرتے ہا ہی کا کتات ایک کھیل کے میں میں منبوب کرتے ہا ہی کہتے ہیں کہتے ہیں میں منبوب کرتے ہا ہے کہتے ہیں کہتے ہے۔ کہتے ہیں میں منبوب کرتے ہا ہی کہتے ہیں کہتے ہیں میں منبوب کرتے ہا ہی کا کتات ایک کھیل کے کہتے ہیں میں منبوب کرتے ہا ہی کیا ہے کہتے ہیں میں میں میں میں میں میں کرتے ہا ہی کہتے ہیں کرتے ہا ہی کر ہو کیا ہے کہتے ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں کرتے ہا ہو کر کرتے ہیا ہی کرتے ہا ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہا ہے کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہیں ہو کر کرتے ہا ہے کرتے ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہے کرتے ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہو کر کرتے ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہا ہو کر کرتے ہو کرتے ہو

عرش کا رب ہراس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں-(۲۲)

وہ اپنے کامول کے لیے (کسی کے آگے) جواب دہ نہیں اور سب (اس کے آگے) جواب دہ ہیں-(۲۳)

کیاان لوگوں نے اللہ کے سوااور معبود بنار کھے ہیں'ان سے کمہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ (ا) بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نمیں جانتے ای وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔(۲۳)

تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجااس کی طرف یمی وحی نازل فرمائی کہ میرے سواکوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ (۲۵)

(مشرک لوگ) کتے ہیں کہ رحمٰن اولاد والا ہے (غلط ہے) اس کی ذات پاک ہے' بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں-(۲۲)

كى بات ميں الله برپیش دستى نہيں كرتے بلكه اس كے

لايْسُكَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكَلُّونَ ۞

اَمِراتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِهُ اللهَةٌ قُلُ هَالُوَّا اُبُرُهَا نَكُوْهُ هٰذَاذِنُوْمَنُ مِّنِي وَذِكُوْمَنُ قَبْرِلْ مِنُ اَكُ ثَرُهُمُ لا يَعْلَمُونُ الْحَقَّ فَهُوْمُنُونَ ﴿

وَمَا اَرْسُلُنا مِنْ تَبْلِكَ مِنْ دَّسُولِ اِلْاَنْوْجِيُّ اِلَيُهِ اَنَّهُ لَا اِللهُ اِلْاَ اَنَا فَاعْبُدُونِ ۞

> وَقَالُوااتَّخَذَالرَّحُمْنُ وَلَنَّا سُبُعْنَهُ ثَبُلْ عِبَادُّ مَكْرُمُونَ ۞

لَايَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِإِمْرِ ﴿ يَعْمَلُونَ ۞

اور مرضی کار فرہا ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کا نتات میں چاتا تو یہ نظم کا نتات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتدائے آفر بیش ہے 'بغیر کی ادنی توقف کے 'قائم چلا آرہا ہے ۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے ہے نکرا تا' دونوں کی مرضی کا آپس میں نصادم ہو تا' دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالف ست میں استعال ہوتے۔ جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہو تا۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کا نتات میں صرف ایک ہی ہتی ہو تا ہے 'صرف اور صرف ای کے تکم پر ہوتا میں صرف ایک ہی ہتی ہے جس کا ارادہ و مشیت کار فرہا ہے 'جو کچھ بھی ہو تا ہے 'صرف اور صرف ای کے تکم پر ہوتا ہے 'اس کے دیئے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے 'اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ باس کے دیئے ہوئے کو گوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے 'اس کو دینے والا کوئی نہیں اور اس سے قبل کی دیگر کتا ہوں میں 'سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت و رہوبیت کا ذکر ملتا ہے ۔ لیکن یہ مشرکین اس حق کو لئلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ اور برستور اس توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

(۲) لیمنی تمام پغیم بھی کی توحید کا پیغام لے کر آئے۔

فرمان پر کاربند ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۷)

وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امورے واقف ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو<sup>(۲)</sup> وہ تو خو دہیب اللہ ہے لرزاں و ترسال ہیں -(۲۸) ان میں سے اگر کوئی بھی کمہ دے کہ اللہ کے سوامیں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دو زخ کی سزا دیں (۳) ہم

کیا کافرلوگوں نے یہ نہیں دیکھا (۱۹۳۰ کمہ آسان و زمین باہم ملے جلے تھے پھرہم نے انہیں جدا کیا (۱۵) ور ہرزندہ چیز کوہم

ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں-(۲۹)

يَعُلُوْمَا بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُوُو لَايَشْفَعُوْنَ لَا يَشْفَعُونَ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ال اللَّالِينِ ارْتَظَى وَهُمُّومِّنْ خَشُيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُوۡ إِنۡ إِلهُ مِنۡ دُونِهٖ فَدٰلِكَ بَحُونِيهِ جَهَّنَوُ ۗ كَذَٰلِكَ نَجُزِى الظِّلِمِيْنَ ﴿

أوَلَهُ يَرَالَّذِينَ كَفَرُواۤ أَنَّ السَّمَٰوٰتِ وَالْرَصْ

(۱) اس میں مشرکین کارد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کماکرتے تھے۔ فرمایا 'وہ بیٹیاں نہیں 'اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرماں بردار ہیں۔ علاوہ اذیں بیٹے ' بیٹیوں کی ضرورت' اس وقت پڑتی ہے جب عالم پیری میں ضعف و اضحال کا آغاز ہو جا تا ہے تو اس وقت اولاد سارا بن جاتی ہے 'اس لیے اولاد کو عصائے پیری سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ لیکن برهاپا ' ضعف و اضحال ' ایسے عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں ' اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کو تاہیوں سے پاک ہے۔ اس لیے اصادد کی یا کسی بھی سارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہیں وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار باراس امرکی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ انبیا صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ بیند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ بیند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنی نام ایمان و توحید ہی کے لیے بیند فرمائے گا۔ اپنی نافران بندوں کے لیے بیند فرمائے گا۔ اور تعریب کان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی اللہ ہونے کادعویٰ کر دے تو ہم اسے بھی جہنم میں بھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کلام ہے، جس کا و قوع ضروری نہیں۔ مقصد 'شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے۔ جیسے ﴿ قُلُ اِنْ کَانَ لِلرِّحْمٰنِ وَلَمْنٌ قَانَا کَانَ لِلرِّحْمٰنِ وَلَمْنٌ قَانَا کَانَ لِلرِّحْمٰنِ وَلَمْنٌ قَانَا کَانَ لِلرِّحْمٰنِ وَلَمْنٌ وَمُنْ کَا وَلَوْم وَ مِنْ وَلَا ہُو تو مِیں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گا'۔ ﴿ لَهِنَ اَشْرُ کُنَ لَیْحَبُطُنَ عَمَلُکَ ﴾ (المزمر: ۲۵) "اے پیفیمر! اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے عمل برباد ہو جائس گے "۔ یہ سب مشروط ہیں جن کا وقوع غیر ضروری ہے۔

(٣) اس سے رؤیت مینی نہیں 'رؤیت قلبی مراد ہے لیعنی کیاانہوں نے غورو فکر نہیں کیا؟ یاانہوں نے جانا نہیں؟ (۵) رَنَّقٌ کے معنی 'بند کے اور فَنَقٌ کے معنی پھاڑنے 'کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ لینی آسان و زمین ' ابتدائے امر ہیں' باہم ملے ہوئے اور ایک دو سرے کے ساتھ پیوست تھے۔ ہم نے ان کو ایک دو سرے سے الگ کیا' نے پانی سے پیدا کیا (الکمیا ہد لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے-(۳۰)

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیئے ٹاکہ وہ مخلوق کوہلا نہ سکے'<sup>(۲)</sup> اور ہم نے اس <sup>(۳)</sup> میں کشادہ راہیں بنادیں ٹاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔(۳۱)

آسان کو محفوظ چھت (۱۱) بھی ہم نے ہی بنایا ہے۔ کیکن لوگ اسکی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ (۲۳) وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ (۱۵) ان میں سے ہرایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ (۳۳)

كَانْتَارْتُقُا فَفَتَقُنْهُمَا وَجَعَلْنَامِنَ الْمَاّ وَكُلَّ شَيْءً يَيْ

اَفَلَائِؤُمِنُوْنَ ⊙

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنُ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِيَاجًا سُدُلًا لَكَنَا هُوْ يَهُتَدُونَ ۞

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَّحُفُوظًا وَهُمُوعَنَ

الِيتِهَامُعُرِضُونَ 🕝

وَهُوَالَّذِي مُ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَوَالشَّمُسَ وَالْقَمَرِ كُلُّ

فِيُ فَلَكِ يَسُبَحُونَ ۞

آسانوں کواوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے اور زمین کواپنی جگہ پر رہنے دیا' تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے 'تب بھی واضح ہے کہ اس سے روئیدگی ہوتی اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے اور اگر مراد نطفہ ہے ' تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطر ہ آب ہے جو نر کی صلب سے نکاتا اور مادہ کے رحم میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی اگر زمین پر بیر بڑے برے بہاڑنہ ہوتے تو زمین میں جنبش اور لرزش ہوتی رہتی 'جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مشقر بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کر دیا۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں الینی زمین میں کشادہ راستے بنا دیئے یا پہاڑوں میں درے رکھ دیئے 'جس سے ایک علاقے سے دو سرے علاقے میں آنا جانا آسان ہو گیا۔ یَهَتَدُونَ کا ایک دو سرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے باکہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر سکیں۔

<sup>(</sup>٣) سَفَفًا مَّخفُوظًا ، زمین کے لیے محفوظ چھت ، جس طرح خیصے اور قبے کی چھت ہوتی ہے ۔ یا اس معنی میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گر پڑیں تو زمین کا سارا نظام نہ و بالا ہو سکتا ہے ۔ یا شیاطین سے محفوظ ۔ چھے فرمایا ﴿ وَمَحْوَظُهُمُ اَمِنٌ كُلُّلِ شَيْطُون تَحِيْدٍ ﴾ (الحجر: ١٤)

<sup>(</sup>۵) کینی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا ' سورج کو دن کی نشانی چاند کو رات کی نشانی بنایا ' ماکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جاسکے 'جوانسان کی اہم ضروریات میں ہے ہے۔

<sup>(</sup>١) جس طرح بيراك سطح آب يرتير آب اى طرح چانداور سورج اپناپ مدار پرتيرت يعنى روال دوال رہتے ہيں-

وَمَاجَعَلُنَالِيَشَرِسِّنَ قَبُلِكَ الْخُلُنِّ أَفَايْنُ مِّتَّ فَهُوالْخُلُدُونَ ۞

كُنْ نَفْسٍ ذَ إِنْكَ أُلْمُوْتِ وَنَبُلُوْكُوْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتُنَةُ وَلَلْيُنَا تُتَّجَعُونَ ۞

وَإِذَارَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِلَّ يَتَتَخِذُوْنَكَ إِلَّاهُزُوَا الْهَٰذَا الَّذِي يَذُكُوْ الْهَتَكُوْ وَهُمْ بِذِكُو الرَّحْمِنِ هُمُ كِفِرُونَ ۞

خْلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِ يَكُوْ الْيَيِّ فَلَاتَسُتَغْجِلُونِ ۞

آپ سے پہلے کی انسان کو بھی ہم نے ہمتگی نہیں دی'کیا اگر آپ مرگئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ (سم)

ہر جان دار موت کامزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہرایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں (<sup>(۲)</sup> اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۵) سے مکریں مختصے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہمارا نماتی ہی

یہ مکرین مختے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا نداق ہی الراتے ہیں کہ کیا ہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی ہے کرتا ہے 'اور وہ خود ہی رحمٰن کی یاد کے بالکل ہی مکر ہیں۔ (۱۳۳)

انسان جلد باز مخلوق ہے۔ میں تنہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گاتم مجھے سے جلد بازی نہ کرو۔ (۳۵)

(۱) یہ کفار کے جواب میں 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کتے تھے کہ ایک دن اسے مرہی جانا ہے-اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' موت تو ہرانسان کو آنی ہے اور اس اصول سے یقینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشتیٰ نہیں- کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور بیشی نہیں رکھی ہے- لیکن کیا ہیہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہوگئی جو دیو تاؤں کی اور انبیا واولیا کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روااور مشکل کشا سمجھتے ہیں- فنگو ذُ باللہ من لھذہ الْعَقیْدَة الْفَاسِدَة الْنَّيْ تُعَارِضُ الْفُرْآنَ .

(۲) یعنی بھی مصائب و آلام ہے دوچار کر کے اور بھی دنیا کے وسائل فراوال سے بہرہ ورکر کے۔ بھی صحت و فرافی کے ذریعے سے اور بھی دنیا کے دریعے سے اور بھی فقروفاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں۔ ناکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کر تا ہے اور ناشری کون؟ صبر کون کر تا ہے اور ناصبری کون؟ شکر اور صبر' یہ رضائے اللی کا اور کفران فعت اور ناصبری غضب اللی کا موجب ہے۔

(m) وہاں تہمارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزادیں گے-اول الذكر لوگوں کے لیے بھلائی اور دو سروں کے لیے برائی-

(٣) اس كے باوجوديه رسول الله صلى الله عليه وسلم كااستهزا و نداق اثراتے ہيں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَاَ اَذَاوَا وَلَا اِنْ اَلْكُونُ اَلْهُ ذَاللّٰهُ وَمُولًا ﴾ (المفرقان ٣٠) "جب اے پیغیرایه کفار مكم تجھے دیکھتے ہیں تو تیرانداق اثرانے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جے اللہ نے رسول بناکر بھیجاہے؟"

(۵) یه کفار کے مطالبۂ عذاب کے جواب میں ہے کہ چو نکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے- اس کیے وہ

وَيَقُولُونَ مَتَّى هٰذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُوطِدِ قِينَ 🕾

لُوْيَعُ لَمُ الَّذِيْنَ لَقَنَّوُ احِيْنَ لَا يَكُفُونَ عَنُ وُجُوْهِهِهُ التَّارَوَلَا عَنْ ظُهُوْدِهِمُولَاهُوْنِيْنَ مَنْوَنَ ۞

> بَلُ تَانِيمُهِمُ بَغْتَةً فَتَمْهَ هُمُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ ۞

وَلَقَدِاسُتُهُوٰزِئَ بِرُسُلِ مِّنَ تَبْلِكَ نَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُوُ مَّا كَانُوْالِهِ يَسُتَهُوْرُونَ۞

کتے ہیں کہ اگر سے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے-(۳۸)

کاشٰ! بیہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو بیہ کافر آگ کو اپنے چروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (۱۱) (۳۹)

(ہاں ہاں!) وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آجائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی<sup>\*(۲)</sup> پھرنہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذراسی بھی مہلت دیۓ<sup>(۳)</sup> جائیں گے-(۴۰)

اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی فداق کیا گیا پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیزنے گھیرلیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ (۳)

پینمبرے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کمہ کر ہم پر فور آعذاب نازل کروا دے-اللہ نے فرمایا' جلدی مت کرو' میں عفریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا- ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صدافت رسول ملٹ آلیم کے دلا کل و براہین بھی-

(۱) اس کا جواب محذوف ہے' یعنی اگریہ جان لیتے تو پھر عذاب کاجلدی مطالبہ نہ کرتے یا یقیناً جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفریر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔

- (٢) ليعنى انهيں کچھ بجھائى نهيں دے گاكه وہ كياكريں؟
  - (۳) که وه توبه واعتذار کااہتمام کرلیں۔

(٣) رسول الله صلی الله علیه وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ مشرکین کے استہزا اور تکذیب سے بددل نہ ہوں' یہ کوئی نئی بات نہیں ہے' بچھ سے پہلے آنے والے پنیمبروں کے ساتھ بھی ہی معاملہ کیا گیا' بالآخر وہی عذاب ان پرالٹ پڑا' یعنی اس نے انہیں گھیرلیا' جس کا وہ استہزاو نہ اق اڑایا کرتے سے اور جس کا وقوع ان کے نزدیک مسبعد تھا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرایا ۔﴿ وَلَقَدُ اَکُوْ اَوْ اُوْدُوْ اَوْدُوْ اَوْدُو اَوْدُوْ اَلْاَ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ علیہ بر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئیں' صبر کیا' یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی''۔ رسول الله علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار و مشرکین کے لیے اس میں تہدید و وعید بھی ہے۔

قُلُمَنَ يَكُلُؤُكُوۡ بِالۡيَٰلِ وَالنّهَارِمِنَ الرَّحُلِينِ بَلُ هُوعَن ذِكُورَيّهِوۡمُتُعۡرِضُوۡنَ ۞

ٱمْرُلَهُمْ الِهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْ نِنَا ﴿ لَيَسْ تَطِيْغُونَ نَصْرَ ٱنْفُيهِهُ وَلَاهُمْ يِّنَا لِيُصَعِبُونَ ۞

بَلُ مَتَّعُنَا لَمَوُلَا وَ ابَاءً هُوُحَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ \* اَفَلَا يَرُونَ اَنَا نَا إِنَّ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنَ اطْرًا فِهَا \* اَفَهُو الْعُلِيُّونَ ۞

> قُلْ إِنْهَا أَنْذِرُكُوْ بِالْوَتُحِ ۗ وَلَا يَسْمَعُ الصَّْمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُغْدُرُونَ ۞

ان سے پوچھے کہ رحمٰن سے ون اور رات تمماری حفاظت کون کرسکتا ہے؟ (۱) بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ (۴۲)

کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچالیں۔ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جا تاہے۔ (۳) (۳۳) بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے مروسامان دیے یمال تک کہ ان کی مدت عمرگزر گئی۔ (۳۲ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے

چلے آرہے (۳) ہیں اب کیاوہی غالب ہیں ؟ (۵) (۳۳) کمہ دیجئے! میں تو تہیں اللہ کی وی کے ذریعہ آگاہ کر رہا ہوں گربسرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیاجائے۔ (۲) (۳۵)

- (۱) لینی تهمارے جو کرتوت ہیں' وہ توالیے ہیں کہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آسکتاہے؟اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاظت کر تاہے؟کیااللہ کے سوابھی کوئی او رہے جو عذاب النی ہے تمہاری حفاظت کرسکے؟
- (۲) اس کے معنی میں وَ لاَهُمْ یَخِاُرُونَ مِنْ عَذَابِنَا ''نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں''۔ لیعنی وہ خودا پی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بہنے پر قادر نہیں ہیں' پھران کی طرف سے ان کی مدد کیا ہونی ہے اور وہ انہیں عذاب سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟
- (٣) لیعنی ان کی یا ان کے آباد اجداد' کی زندگیاں اگر عیش و راحت میں گزر گئیں تو کیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں؟ اور آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہو گا؟ نہیں' بلکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مملت کا ایک حصہ ہے' اس سے کسی کو دھوکہ اور فریب میں مبتل نہیں ہونا چاہیے۔
- (۳) کینی ارض کفر بتدر تبج گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے۔ کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کاغلبہ بڑھ رہاہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فٹج کرتے چلے جارہے ہیں۔
- (۵) گینی کفر کو سمنتا اور اسلام کو بردهتا ہوا دیکھ کر بھی 'کیاوہ کافریہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟استفہام انکاری ہے۔لیعنی وہ غالب نہیں 'مغلوب ہیں۔ فاتح نہیں 'مفتوح ہیں۔ معزز و سرفراز نہیں ' ذلت و خواری ان کامقد رہے۔
- (۱) کیعنی قرآن سنا کرانہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور نہی میری ذمہ داری اور منصب ہے۔ لیکن جن لوگوں کے کانوں

وَلَبِن مَّسَّتُهُوْ نَفْحَة 'مِّنْ عَدَابِ رَبِّكَ لَيَهُوْلُنَّ لِحِيلُنَا إِنَّا كُتَّا ظِلِمِيْنَ ۞

وَنَضَعُ الْمُوَازِيْنَ الْقِنْطَالِيَّوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَانْظُلُو نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلِ اَتَبُنَا بِهَا وَكَفَلْ بِنَا لَمْسِهِ بِينَ ﴿

وَلَقَدُ التَّيْنَا مُوُسَى وَهُرُونَ الْقُرُقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًالِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بد بختی! یقیناً ہم گنگار تھے۔ (۳۹)

قیامت کے دن ہم در میان میں لار تھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو۔ پھر کسی پر پچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہو گا ہم اسے لا عاضر کریں گے' اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ (۲)

یہ بالکل سے ہے کہ ہم نے مویٰ و ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پر ہیز گاروں کے لیے وعظ و نصیحت والی

کو اللہ نے حق کے سننے سے بسموا کر دیا' آتکھوں پر پر دہ ڈال دیا اور دلوں پر مسرلگا دی'ان پر اس قرآن کااور وعظ و تصیحت کاکوئی اثر نہیں ہوتا۔

(۱) یعنی عذاب کاایک ہکاسا جھیٹا اور تھوڑا حصہ بھی پنچے گاتو پکارا ٹھیں گے اور اعتراف ظلم کرنے لگ جا کیں گے۔

(۲) مَوَازِیْنُ مِیْزُانٌ ( ترازو) کی جمع ہے۔ وزن اعمال کے لیے قیامت والے دن یا تو گئ ترازو کیں ہوں گی یا ترازو تو ایک ہی ہوگی ' محض تعخیم شان کے لیے یا تعدد اعمال کے اعتبار ہے جمع کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ انسان کے اعمال تو اعراض ہیں لیحیٰ ان کاکوئی ظاہری وجود یا جمع تو ہے نہیں ' پھروزن کس طرح ہو گا؟ یہ سوال آج ہے قبل تک تو شاید کوئی اہمیت رکھتا ہو۔ لیکن آج سائنسی ایجاوات نے اے ممکن بنا دیا ہے ' اب ان ایجاوات کے ذریعے ہو اعراض کا اور بے وزن پیڑوں کا وزن بھی تولا جانے لگا ہے۔ جب انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے ' تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعمال کا' جو اعراض کو دو اجمام میں بدل دے اور پھروزن کرے ' جیساکہ احادیث میں بعض اعمال کے جسم ہونے کا ثبوت ملائے کے لیے ان اعمال کا وہ وہ اجمام میں بدل دے اور پھروزن کرے ' جیساکہ احادیث میں بعض اعمال کے جسم ہونے کا ثبوت ملائے کے لیے ان اعمال میں بدل دے اور پھروزن کرے ' جیساکہ احادیث میں بعض اعمال کے جسم ہونے کا ثبوت ملائے کے لیے ان اعمال میں بدل دے اور پھروزن کرے ' جیساکہ احادیث میں بعض اعمال کے جسم ہونے کا ثبوت ملائے کے لیے ان اعمال کو دو اجمام میں بدل دے اور پھروزن کرے ' جیساکہ احادیث میں بعض اعمال کے جسم ہونے کا ثبوت ملائے ہوں جی تو راتوں کو رقیام اللیل میں) بیدار رہ کراور دن کو پیاسارہ کر پڑھاکر آ تھا۔ (مسند احصدہ / ۲۵۰ میں قبر میں قبر میں قبل میں آئے گا اور کافرو منافق کے پاس اس کے بر عکس شکل میں۔ (مسند احصدہ / ۲۵۰ مین جن القسط انصاف کرنے والی ترازو یا ترازو کئی۔

کتاب عطا فرمائی ہے۔ (۱۱ (۳۸)) وہ لوگ جو اپنے رب ہے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت (کے تصور) سے کا نینے رہتے ہیں۔ (۲۱) (۳۹) اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہمیں نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو۔ (۳۰) (۵۰)

یقیناہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اسکی سمجھ ہو جھ بخشی تھی اور (۳) ہم اسکے احوال سے بخوبی (۵) واقف تھے۔(۵) جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کما کہ میہ مورتیاں جن کے تم مجاور سے بیٹھے ہو کیا ہیں؟(۱) (۵۲)

اكَذِيْنَ يَخْشَوُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْنِ وَهُمُّ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞

وَهٰذَاذِ كُوْمُتُ بِرَكُ أَنْزَ لَنْهُ ﴿ أَفَأَنْتُو لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿

وَلَقَدُ اتَيْمَنَا أِبْرُهِ يُورُشُدَهُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّالِهِ غِلِمِيْنَ شَ

رَبِينَ إِذْ قَالَ لِآمِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهٰذِهِ النَّمَاثِيْلُ الَّـٰتِّيْ اَنْتُوْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿

(۱) یہ تورات کی صفات بیان کی گئی ہیں جو حضرت مولی علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس میں بھی متفتین کے لیے ہی نصیحت تھی، جیسے قرآن کریم کو بھی ﴿ هُدُی لِلْمُتَقِیدُن ﴾ (المبقرة ۲۰۰۰) کما گیا ہے، کیونکہ جن کے دلول میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہوت، وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو آسانی کتاب ان کے لیے تھیجت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح بین جیسے وہ اللہ کا تو ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں غورو فکر کیا جائے۔

- (۲) یہ متقتن کی صفات ہیں 'جیسے سور ہُ بقرۃ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقتن کی صفات کا تذکرہ ہے۔
- (٣) یہ قرآن' جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکر اور نصیحت اور خیروبر کت کا حامل ہے' اسے بھی ہم نے ہی ا آرا ہے۔ تم اس کے مُنَزَّلٌ مِنَ اللهِ ہونے سے کیول انکار کرتے ہو' جب کہ تنہیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔
- (۴) مِنْ فَبْلُ ہے مرادیا تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد (ہدایت یا ہوش مندی) دینے کا واقعہ 'موئی علیہ السلام کو ایتائے تو رات سے پہلے کا ہے' یا میہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے قبل ہی ہوش مندی عطاکر دی تھی۔ (۵) لیعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا اہل ہے اور وہ اس کا صحیح استعال کرے گا۔
- (۱) تَمَانِیْلُ ، نِمْنَانُ کی جمع ہے۔ یہ اصل میں کسی چیز کی ہوہو نقل کو گہتے ہیں۔ جیسے پھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیواروغیرہ پر کسی کی تصویر۔ یہاں مرادوہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عَاکِف ، عُکُوف ہے اسم فاعل کاصیغہ ہے 'جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک کر' عبادت کرتے تھے۔ عَاکِف ، عُکُوف ہے اسم فاعل کاصیغہ ہے 'جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا اور کیسوئی اور انہماک جم کر بیٹھتا ہور کیسوئی اور انہماک سے اس کی طرف لولگا تا ہے۔ یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم و عبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے۔ یہ اسکی طرف لولگا تا ہے۔ یہاں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں

قَالُوُا وَجَـدُنَا ابَآءً نَالَهَا عِبدِينَ

قَالَ لَقَدُكُنْتُوْ اَنْتُوْ وَالِأَوْكُورِ فِي ضَلِل مَّبِينِ

قَالْوُ ٱلْجِئُ تَنَابِالْحُقِّ آمُ ٱنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ۞

قَالَ بَلُ زَبُّكُورَبُ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي

فَطُوَهُنَّ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ٠

وَ تَالِتُهِ لَا لِكِيْدَتَ آصَنَا مَكُوْ بَعْدَانَ ثُولُوْ امْدُبِرِيْنَ ﴿

فَجَعَلَهُوْجُذَذًا إِلَّا كِينِيرًا لَّهُولَعَلَّهُو إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٠

سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے بایا۔ (۱) (۵۳)

آپ نے فرمایا! پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقینا کھلی گراہی میں مبتلا رہے۔ (۵۳)

کھنے گلے کیا آپ ہمارے پاس پیچ میج حق لائے ہیں یا یوں ہی نداق کر رہے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۵) سے مصند میں میں میں ہیں ہے۔

آپ نے فرمایا نہیں در حقیقت تم سب کا پرور دگار تو وہ ہے جو آسانوں اور زمین کامالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے ، بیں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ (۵۲) اور اللہ کی قتم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کرچل دوگے ایک چال چلوں گا۔ (۵۲) پس اس نے ان سب کے مکڑے مکڑے کر دیئے ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔ (۵۸)

اور د کانوں میں بطور تیرک آویزال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی انہیں سمجھ عطا فرمائے۔

(۱) جس طرح آج بھی جمالت و خرافات میں بھنے ہوئے مسلمانوں کوبدعات ورسومات جاہلیہ سے رو کاجائے تو وہ جو اب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح چھو ڈیں 'جب کہ ہمارے آباو اجداد بھی میں کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور میں جو اب وہ حضرات دیتے ہیں جو نصوص کتاب وسنت سے اعراض کرکے علاو مشایخ کے آراء وافکار سے چیٹے رہنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔

(۲) یہ اس لیے کما کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی یہ آواز ہی نہیں سی تھی انہوں نے سوچا' پیۃ نہیں' ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہاہے؟

(٣) لیعنی میں مذاق نہیں کر رہا' بلکہ ایک ایک چیز پیش کر رہا ہوں جس کاعلم ویقین (مشاہدہ) مجھے حاصل ہے اور وہ یہ کہ تمہار امعبودیہ مورتیاں نہیں' بلکہ وہ رب ہے جو آسانوں اور زمین کامالک اور ان کاپیدا کرنے والا ہے۔

(٣) یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں عزم کیا، بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا، جس سے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا۔ وَاللهُ أَغَلَمُ . بحید (تدبیر) سے مرادیاں وہ عملی سعی ہے جو وہ زبانی وعظ کے بعد تغییر منکر کے عملی اہتمام کی شکل میں کرنا چاہتے تھے، لیغنی بتوں کی توڑ پھوڑ۔

(۵) چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جنن مناتے تھے' ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے

کمنے گئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟
ایسا شخص تو یقینا ظالموں میں ہے ہے۔ (۱) (۵۹)

بولے ہم نے ایک نوجوان کوان کا تذکرہ کرتے ہوئے سا
تھا جے ابراہیم (علیہ السلام) کماجا تا ہے۔ (۱)

سب نے کما اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے
سامنے لاؤ تا کہ سب دیکھیں۔ (۱۳)

کمنے لگے! اے ابراہیم (علیہ السلام) کیا تو نے ہی ہمارے
خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ (۱۲)

مداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ (۱۲)

آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کوان کے بڑے نے کیا
ہے تم اینے خداؤں ہے ہی بوچھ لواگر یہ بولتے چالئے

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِينَ ٓ إِنَّهُ لَمِنَ الظّٰلِمِينَ ۞

قَالُوْا سَمِعْنَافَتَى تِيَذُكُرُهُمُ مِنْقَالُ لَهُ إِبْرُهِ بُمُونَ

قَالُوْا فَأَتُواْ بِهِ عَلَى أَعُيُنِ النَّاسِ لَعَكَّهُمُ يَتُهُدُونَ ٠

قَالُوْآ ءَانْتَ فَعَلْتَ لَهْ مَا بِالْهَتِنَا لَيَا بُرْهِيُونَ

قَالَ بَلُ فَعَـلَهُ ﴿ كَبِـيُوْهُمُوهَانَافَتْكُوْهُمُو إِنْ كَانُوْ اَيْنُطِقُونَ ۞

موقع غنیمت جان کرانہیں تو ڑپھوڑ کر رکھ دیا۔ صرف ایک بڑا بت چھو ژ دیا ' بعض کہتے ہیں کہ کلماڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ' ماکہ وہ اس سے یوچھیں۔

ہوں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۳)

- (۱) یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں ' تو کہنے گئے ' یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔
- (۲) ان میں سے بعض نے کما کہ وہ نوجوان ابراہیم (علیہ السلام) ہے نا'وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے'معلوم ہو تاہے یہ اس کی کارستانی ہے۔
- (٣) لینی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت تو ڑتے ہوئے دیکھایا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے ساہے۔
- (٣) چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ سے کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے' اگر سے (ٹوٹے ہوئے بت) بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو سمی سے بطور تعریف اور تبکیت کے انہوں نے کما ٹاکہ وہ سے بات جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کسی چیز سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو' وہ معبود نہیں ہو سکتا' نہ اس پر اللہ کا اطلاق ہی صحیح ہے۔ ایک صدیث صحیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول بَل فَعَلَهُ کَبیرُهُم کو لفظ کذب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے' دو اللہ کے لیے' ایک بین سَفِینم اور دو سرا کی ۔ اور تیسرا حضرت سارہ اپنی ہیوی کو بس کمنا' (صحیح بنجادی کشاف باور کر کے اس کا واستخداللہ ابسراھیے حلیلا، زمانہ حال کے بعض مفرین نے اس حدیث صحیح کو قرآن کے خلاف باور کر کے اس کا واستخداللہ ابسراھیے حلیلا، زمانہ حال کے بعض مفرین نے اس حدیث صحیح کو قرآن کے خلاف باور کر کے اس کا

پس بہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے گئے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ (۱۱ (۱۲۳) ) پھر اپنے سرول کے بل اوندھے ہو گئے (اور کہنے لگے کہ) بہ تو تحقیے بھی معلوم ہے کہ بیہ بولنے چالنے

والے نہیں۔ (۲۵) اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس! کیاتم اللہ کے فَرَجَعُوْ ٓ إِلَّ انْفُيْهِمُ فَقَالُوْ ٓ إِنَّكُمُ اَنْتُمُوالظُّلِمُونَ ﴿

تُتَرَنْكِسُوْاعَل دُءُوْسِهِهُ لَقَدُعَلِمُتَ مَالْهُوُلاَءً يُبْطِقُونَ ۞

قَالَ اَفَتَعَبْدُاوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعَكُمْ شَيْعًا

ا نکار کر دیا ہے اور اس کی صحت پر اصرار کو غلو اور روایت پر ستی قرار دیا ہے۔ لیکن ان کی بیہ رائے صحیح نہیں۔ یقینا حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کما جا سکتا۔ لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گو بیر کذب اللہ کے ہاں قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے بولے گئے ہیں۔ دراں حالیکہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور بہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے باوجود وہ حقیقتاً گذب نہ ہو' جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عَصَیٰ اور غَوَیٰ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں' صالانکہ خود قرآن میں ہی ان کے نعل اکل شجر کونسیان اور ارادے کی کمزوری کا نتیجہ بھی بتلایا گیا ہے۔ جس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ <sup>ک</sup>سی کام کے دو پہلو نجهی ہو سکتے ہیں۔ من وجہ اس میں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کاپہلو ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کابیہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ یہ واقع کے خلاف تھا' بتوں کو انہوں نے خود توڑا تھا۔ لیکن اس کا انتساب بڑے بت کی طرف کیا۔ لیکن چونکہ مقصد ان کا تعریض اور اثبات توحید تھا اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ہم اسے جھوٹ کے بجائے اتمام حجت کا ایک طریق اور مشرکین کی بے عقلی کے اثبات و اظهار کا ایک انداز کہیں گے 'علاوہ ازیں حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس ضمن میں آیا ہے' وہ بھی قابل غور ہے اور وہ ہے میدان محشر میں اللہ کے رو برو جاکر سفارش کرنے ہے اس لیے گریز کرنا کہ ان ہے دنیا میں تین موقعوں پر لغزش کاصدور ہوا ہے۔ دراں حالیکہ وہ لغزشیں نہیں ہیں یعنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے وہ جھوٹ نہیں ہیں۔ مگروہ اللّٰہ کی عظمت و جلال کیوجہ ہے اتنے خوف زوہ ہوں گے کہ یہ باتیں جھوٹ کے ساتھ ظاہری مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی۔ گویا حدیث کامقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہر گز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت والے دن' خثیت الی کی وجہ ہے ان پر طاری ہو گی۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دو سرے کو 'لاجواب ہو کر' کہنے لگے' واقعی ظالم تو تم ہی ہو' جو اپنی جان سے دفع مضرت پر اور نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں' وہ مستحق عبادت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دو سرے کو ملامت کی اور ترک حفاظت پر ایک دو سرے کو ظالم کھا۔

(٣) پھراے ابراہیم (علیہ السلام) تو ہمیں سے کیوں کمہ رہاہے کہ ان سے پوچھو' اگریہ بول سکتے ہیں' جب کہ تو اچھی طرح

وَّلَايَضُرُّكُمُ ش

ائِ تَكُوُّ وَلِمَا تَعَبُّ كُوْنَ مِنَ دُوْنِ اللهِ أَ اَفَلاَتُهُ عِنْوُنَ @

قَالُوُّاحَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوَا الِهَتَكُوُ إِنْ كُنْتُو فَعِلِينَ ۞

قُلْنَا يُنَارُكُونِ نُرِدُ اوَّسَلَمُا عَلَى إِبُرُهِ يُعَنَّى فَي

وَ آمَادُواْ بِهِ كَيْدُافَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسِرِينَ ۞

وَنَجَيْنُـٰهُ وَ لُوْطًا إِلَىٰالُارُضِالَّتِقُىٰبِرَّكُنَا فِنْهَالِلْعُالِمِيْنَ ۞

علاوه ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تہمیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیس نہ نقصان-(۲۲)

تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ (۱) کہنے گگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرواگر تہیں کچھ کرناہی ہے۔ (۲۲)

ہم نے فرما دیا اے آگ! تو ٹھنڈی پڑ جااور ابراہیم (علیہ السلام) کے لیے سلامتی (اور آرام کی چیز) بن جا! (۱۹) گو انہوں نے ابراہیم (علیہ السلام) کابرا چاہا' لیکن ہم نے انہیں ناکام بناویا۔ (۵۰)

اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچاکر اس زمین کی طرف کے چلے جس میں ہم نے تمام جمان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ (۳)

جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں۔

(۱) لیمنی جب وہ خودان کی ہے بسی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے تو پھران کی ہے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کرایسے ہے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی جت تمام کر دی اور ان کی ضلالت و سفاہت کو ایسے طریقے ہے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ تو چو نکہ وہ توفیق ہدایت ہے محروم تھے اور کفرو شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک ہے تاب ہوتے 'الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھو نک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کما جاتا ہے کہ منجنیق کے ذریعے سے پھینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کا کہ حتاج کو تھا کہ اللہ تعالیٰ خصندی کے ساتھ آگ کو تھا میں ہوا تھا گئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خصندی کے ساتھ "سلامتی" نہ فرما آتو اس کی خصندک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بسرحال یہ ایک بہت بڑا مجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی د بھتی آگ کے گل و گزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ عمدت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے بندے کو دشمنوں کی سازش سے بچالیا۔

(٣) اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے۔ جے شادابی اور پھلوں اور نمروں کی کثرت نیز انبیاعلیم السلام

اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور لیقوب اس پر مزید - <sup>(ا</sup> اور ہرا یک کو ہم نے صالح بنایا - (۷۲)

اور ہم نے انہیں پیشوا بنادیا کہ ہمارے تھم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور ذکو قدینے کی کرنے اور ذکو قدینے کی وحی ( تلقین) کی' اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ (۷۳)

ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھی عظم اور علم دیا اور اسے
اس لبتی سے نجات دی جہال کے لوگ گندے کاموں
میں جٹلا تھے۔ اور تھے بھی وہ بدترین گنگار۔ (۱۳)
اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اپنی رحمت میں داخل کر
لیا بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ (۱۳)
نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے
دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے
گھروالوں کو برٹ کرب سے نجات دی۔ (۲۷)
اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے
اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے

وَوَهَـٰهُنَالُهُ اِسُحٰقُ ۗ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّاجَعَلُنَا صليحِيْنَ ۞ وَجَعَلْنُهُمُ اَيِمَةً يَهُدُونَ بِأَثْرِنَا وَٱوْحَيْنَاۤ النَّهِمُ فِعـُـٰلَ

الْخَيْرُتِ وَإِقَامَ الصَّلْوَةِ وَإِيْتَأَءَ الزَّكُوةِ وُكَانُوالنَّا عَبِدِيْنَ ﴿

وَلُوْطَاالتَيْنَهُ خُلُمًا وَعِلْمًا وَنَجَمِيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتُ تَعْمُلُ الْخَبَيْرِثَ الِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فِلْمِقِيْنَ ﴿

وَٱدْخَلُنْهُ فِنْ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

وَنُوْحًا اِذْنَادَى مِنَ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَغَتَيْنُهُ وَاهْلَهْ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ

وَنَصَرُنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْتِينَا ﴿

کامسکن ہونے کے لحاظ سے بابر کت کما گیا ہے۔

(۱) نَافِلَةً 'زَائد كوكت بين العنى حضرت ابرائيم عليه السلام نے تو صرف بيٹے كے ليے دعاكى تھى 'جم نے بغير دعاك مزيد پو تابھى عطاكر ديا-

(۲) حضرت لوط علیہ السلام 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد ( بھتیج) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے بجرت کرکے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت یعن نبوت سے نوازا۔ یہ جس علاقے میں نبی بناکر بھیج گئے ' اسے عمورہ اور سدوم کما جا تا ہے۔ یہ فلسطین کے بجرہ مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا۔ جس کا بڑا حصہ اب بجرہ مردار کا جزو ہے۔ ان کی قوم لواطت جیسے فعل شنیع 'گزر گاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آوازے کسنا اور انہیں نگ کرنا فرزف ریزے پھیکنا وغیرہ میں ممتاز تھی ' جے الله کے یہاں خبائث (پلید کاموں) سے تعبیر فرمایا ہے۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر کے یعنی انہیں اور ان کے متبعین کو بچاکر قوم کو تباہ کر دیا گیا۔

مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی 'یقینا وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا-(۷۷)

اور داود اور سلیمان (علیهماالسلام) کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ پچھے لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں' اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔(۷۸)

ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھادیا۔ (۱) ہاں ہرایک کو ہم نے تھم وعلم دے رکھا تھا اور داود کے تابع ہم نے بہاڑ کر دیۓ تھے جو تبیج کرتے (۲) تھے اور پر ند (۳) بھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ 🏵

وَدَاؤِدَ وَسُلِينُمْنَ إِذْ يَحْكُمْنِ فِي الْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتُ

فِيُهِ غَنْهُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِمُكْمِدُمُ شَهِدِينَ ﴿

فَفَهَّمُنْهَا سُلِيَمُنَ ۚ وَكُلًّا اتَّيُنَا حُكُمًا قَعِلْمًا وَّسَخَّرُنَا

مَعَ دَاؤدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ۞

(۱) مغرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک فحض کی بکریاں ' دو سرے فحض کے کھیت میں رات کو جا گھیں اور اس کی کھیتی چر چگ گئیں۔ حضرت داود علیہ السلام نے ' جو پیغیر ہونے کے ساتھ ساتھ ' حکران بھی تھے۔ فیصلہ دیا کہ بکریاں ' کھیت والا لے لے ناکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے ہے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں بچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جا ئیں ' وہ ان سے انتفاع کرے اور کھیتی بکری کیا اور دیکھ بھال کر کے ' اسے ضیح کرے ' جب وہ اس حالت میں والے کے بپرد کر دی جائے ناکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور دیکھ بھال کر کے ' اسے ضیح کرے ' جب وہ اس حالت میں آجائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے فقی تو کھیتی' کھیتی والے کو اور بکریاں ' بکری والے کو واپس کر دی جا ئیں۔ پہلے فیصلے کے مقابل میں دو سرا فیصلہ اس کیا ظ سے زیادہ بستر تھا کہ اس میں کی کو بھی اپٹی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا۔ جب کہ پہلے فیصلے کے مقابل میں دو سرا فیصلہ اس کیا ظ سے زیادہ بستر تھا کہ اس میں کی کو بھی اپٹی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا۔ جب کہ اور فیصلے میں بکری والے اپنی بکریوں سے محروم کر دیئے گئے تھے۔ تاہم اللہ نے حضرت داود علیہ السلام کی بھی تحریف کی اور فیصلے کی مالگہ کے نوازا تھا۔ بعض لوگ اور دو مہتد ' معیب ہو تا ہے۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ صیح نہیں۔ کی اس سے استدلال کرتے ہوئے گئے ہیں کہ ہر مجتد ' معیب ہو تا ہے۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ صیح نہیں ہو سے ' ان میں ضرور ایک مصیب نہیں ہو گئے ' ان میں ضرور ایک مصیب نہیں ہو گئے ' ان میں عزور ایک مصیب نہیں ہو گئے ' ان ایک عنداللہ گئاہ گئاہ گئاہ اسے ایک اجر ملے گاہ والے دو مجتد ' نیک وقت دونوں مصیب نہیں ہو گئے ' ان میں عنداللہ گئاہ گئاہ گئاہ گئاہ گئا کی اجر ملے گاہ والے دو مجتد ' نیک وقت دونوں مصیب نہیں ہو گئا بلکہ اسے ایک اجر ملے گاہ والی اور خوالا ' البرائی تہ یہ الگ بات ہے کہ مجتد مخلی عنداللہ گئاہ گئاہ گئاہ گئا۔ اس کیا جر ملے گا۔ کمانی الحدیث (فتح القد میں)

(۲) اس سے مرادیہ نہیں کہ پہاڑان کی شبیع کی آواز سے گونج اٹھتے تھے (کیونکہ اس میں تو کوئی اعجاز ہی باقی نہیں رہتا) ہر کہ و مہ کی اونچی آواز سے پہاڑوں میں گونج پیدا ہو سکتی ہے۔ بلکہ مطلب حضرت داود علیہ السلام کی شبیع کے ساتھ بہاڑوں کابھی شبیع پڑھناہے۔ نیزیہ مجازا نہیں حقیقا تھا۔

(m) لینی پرندے بھی داود علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کراللہ کی تنبیج کرنے لگتے۔ والطّیز کیا تو مفتوح ہے اور اس کا

ہم کرنے والے ہی تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۷۹)

اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی ٹاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ (۲) کمیا تم شکر گزار بنوگے؟ (۸۰)

ہم نے تندو تیز ہوا کو سلیمان (علیہ السلام) کے تابع کر دیا (۳) جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی ، طرف چلتی تھی ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔(۸۱)

ای طرح ہے بہت ہے شیاطین بھی ہم نے اس کے آبالع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سراہمی بہت سے کام کرتے تھے '<sup>(۳)</sup> ان کے نگسبان ہم ہی تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۸۲)

وَعَكَمُنْ هُ صَنْعَ لَا لَبُوسٍ لَكُوْ لِتُحُصِنَكُوْ مِّنُ بَالِسِكُوْ فَهَلُ أَنْتُوْ شَكِرُوْنَ ⊙

وَلِسُكِيَهُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةٌ تَخْرِيُ بِاثْرِهٖۤ إِلَى الْأَرْضِ الَّذِيُّ بِرُكْنَافِيُهَا وَكُنَّا يِكُلِّ تَثَنَّ عِلْمِينَ ۞

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَتَغُوْصُوْنَ لَهْ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمُّرِ خِفِظِيْنَ ﴿

عطف الْحِبَالَ پر ہے یا پھریہ مرفوع ہے اور خبر محذوف کا مبتدا ہے بعنی وَالطَّنیرُ مُسَخَّرَاتٌ-مطلب یہ ہے کہ پرندے بھی داود علیہ السلام کے لیے متخرکر دیۓ گئے تھے (فتح القدیر)

- (۱) لیمنی یہ تفہیم' ایتائے عکم اور تسخیر' ان سب کے کرنے والے ہم ہی تھے' اس لیے ان میں کسی کو تعجب کرنے کی یا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے' اس لیے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔
- (۲) لیعنی لوہ کو ہم نے داود علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا' وہ اس سے جنگی لباس' لوہ کی ذر ہیں تیار کرتے تھ' جو جنگ میں تہاری حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت قادہ ہوائی، فرماتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام سے پہلے بھی ذر ہیں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داود علیہ السلام پہلے محض ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور علقے والی ذر ہیں بنا کیں۔ (ابن کثیر)
- (٣) لعنی جس طرح پہاڑاور پرندے حضرت داود علیہ السلام کے لیے متخرکر دیئے گئے تھے 'اس طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے آلئے کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے اعمان سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہال چاہتے' مہینوں کی مسافت' کمحوں اور ساعتوں میں طے کرکے وہاں پہنچ جاتے' ہوا آپ کے تخت کو اڑا کرلے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔
- (٣) جنات بھى حضرت سليمان عليه السلام كے تابع تھے جوان كے تھم سے سمندروں ميں غوطے لگاتے اور موتى اور جوا ہر نكال لاتے 'اى طرح ديگر عمارتى كام' جو آپ چاہتے 'كرتے تھے۔
- (۵) یعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے 'اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی اور وہ ان کے

ابوب (علیہ السلام) کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اور تو رہ کار کو پکارا کہ جمعے یہ بیاری لگ گئ ہے اور تو رحم کرنے والا ہے-(۸۳) تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویہ ہی اور 'اپنی خاص مہمانی <sup>(۱)</sup> سے تاکہ سیج بندول کے لیے سبب نصیحت ہو۔(۸۴)

اور اساعیل اور ادریس اور ذوالکفل <sup>(۲)</sup> (علیهم السلام) به سب صابرلوگ تھے-(۸۵)

ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ یہ سب لوگ نیک تھے۔ (۸۲)

م مچهلی والے <sup>(۳)</sup> (حضرت یونس علیہ السلام) کویاد کرو! جبکہ وَٱيُّوْتُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ۚ أَنِّى مَسَّىنِى الصُّوُّ وَٱنْتَ ٱرُحَــُواللْرِحِــِــِيْنَ ﷺ

قَاسُتَجَبْنَالَهُ فَكَشَفْنَامَابٍهِ مِنْ ضُرِّ وَّالتَّبْنُهُ آهْلَهُ وَ مِثْلَهُمُومَّعَهُمْرَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرى لِلْغِيدِيْنَ ⊕

وَالسَّلْمِينُلَ وَاذْدِيْنَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّبِرِيْنَ أَنَّ

وَ أَدْخَلُنْهُمُ فِي رَحْمَتِنا وَانْهُمُ مِن الصَّلِحِينَ

وَ ذَاالتُّونِ إِذُذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنُ كُنْ تَقُورَ عَلَيْهِ

آگے سرتانی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔

- (۱) قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کما گیا ہے ' (سورہ کس ۳۲) اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبروشکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آزمائش اور تکلیفیں کیا تھیں 'اس کی متعد تفصیل تو نہیں ملتی۔ تاہم قرآن کے اندازبیان سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں مال و دولت دنیااور اولاد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا' بطور آزمائش اللہ تعالی نے ان سے یہ سب نعتیں چھین لیں 'حتی کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور بیاریوں میں گھر کر رہ گئے۔ بالآخر کما جاتا ہے کہ ۱ مال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ اللی میں دعا کی 'اللہ نے دعا تبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد 'پہلے سے دوگنا عطا فرمائے۔ (اس کی کچھ تفصیل صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں ملتی ہے۔ ج من ص ۲۲۳ و مجمع الزواکد ۸ / ۲۰۸) شکوہ شکایت اور جزع فزع صبر کے منافی ہے 'جس کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ البتہ دعاصر کے منافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے ''جم نے قبول کر ایوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ البتہ دعاصر کے منافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے ''جم نے قبول کر ایک کا الفاظ استعال فرمائے۔
- (٣) ذوالكفل كے بارے ميں اختلاف ہے كہ وہ نبى تھے يا نہيں؟ بعض ان كى نبوت كے اور بعض ولايت كے قائل ہيں۔ امام ابن جرير نے ان كى بابت توقف اختيار كيا ہے 'امام ابن كثير فرماتے ہيں ' قرآن ميں نبيوں كے ساتھ ان كاذكران كے نبي ہونے كو ظاہر كرتا ہے 'والله مُأَعَلَمُ مُدُ
- (٣) مجھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کراور انہیں عذاب الٰہی کی دھمکی دے

فَنَادَى فِي الظّلَمَٰتِ آنَ لَآ اِللهَ اِلْآ اَنْتَ سُـبُحٰنَكَ ۗ إِنَّ كُنُتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ ۖ ۞

قَاسُتَجَنَىٰالَهُ ﴿وَنَجَسَيْنَهُ مِنَ الْغَنَةِ وُكَذَالِكَ نُسْمِى الْمُؤْمِنِيُنَ ۞ وَنَكَرِينَا لِذُنَادَى رَتَّهُ رَتِ لَاتَنَدَدُنِ فَدُدًا وَانْتَ خَيْرُ الوَّارِشِيْنَ ۚ۞

فَاسْتَجَبْدَالُهُ وَوَهَبُنَالَهُ يَحْنِي وَاصُلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ الْمُنْفَالِهُ وَوَهَبُهُ الْمُنْفَا لِ اِنْهُمُ كَانُوْا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِينِ وَيَدُ عُوْنَنَا رَغَبًا قَرَهَبًا وَكَانُوْ الْنَالْمِيْعِيْنَ ۞

وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ اندھیروں (۱) کے اندر سے پکار اٹھا کہ اللی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بیشک میں ظالموں میں ہوگیا۔(۸۷)

توہم نے اس کی پکارین لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کوائی طرح بچالیا کرتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> اور زکریا (علیہ السلام) کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پرور دگار! مجھے تنمانہ چھوڑ' تو سب سے بہتروارث ہے۔(۸۹)

ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کراہے کیکی (علیہ السلام) عطا فرمایا (۲۳) اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ (۳) بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف ہے پکارتے تھے۔ اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ (۵) (۹۰)

کر' اللہ کے تھم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیئے تھے' جس پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کالقمہ بنا دیا' اس کی کچھ تفصیل سور وَ یونس میں گزر چکی ہے اور کچھ سور وَ صافات میں آئے گی۔

(۱) خُلُمَاتٌ، خُلْمَةٌ کی جمع ہے' بمعنی اندھیرا- حفرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گھرگئے- رات کا اندھیرا' سمندر کا اندھیرا' اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا-

(۲) ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اند هیروں سے اور چھلی کے پیٹ سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائد اور مصیبتوں میں لگارے گا'ہم اسے نجات دیں گے- حدیث میں بھی آتا ہے- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے"۔ (جامع ترمذی نمبرہ ۲۰۰۰) وصححه الاکتبانی)

(۳) حضرت ذکریاعلیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللہ کی طرف سے اس کا عطا کیا جانا' اس کی ضرور ی تفصیل سور ہ آل عمران اور سور ۂ طزمیں گزر چکی ہے- یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے-

(٣) لینی وہ بانچھ اور ناقابل اولاد تھی' ہم نے اس کے اس نقص کا زالہ فرماکراہے نیک بچہ عطا فرمایا۔

(۵) گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یمال ذکر کیا گیا ہے- مثلاً الحاح و

وَالَّتِيِّ ٱلْصُنَّتُ فَرْجَهَا فَنَعْخُنَا فِيهَا مِنُ رُوْحِنَا وَجَعَلْهَا وَابْنَهَا اليَّالِطْلِينِ ش

> إِنَّ هٰ ذِهَ أُمَّتُكُو أُمَّةً وَاحِدَةً \* وَأَنَانَكُمُّ وَاَحْدُون ﴿

وَتَقَطَّعُوا آمُرُهُمُ بَيْنَهُ وَكُلُّ الْيُنَا رَجِعُونَ ﴿

فَمَنُ يُعْمَلُ مِنَ الطّٰيلِطِتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّالَهُ كُتِبُوْنَ ۞

وَ حَرْمُ عَلِ قَرْيَةِ إِهْ لَكُنْهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ٠٠

اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جمان کے لیے نشانی بنا دیا۔ (۱) (۹۱)

یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے''<sup>(۲)</sup> اور میں تم سب کاپروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو- (۹۲)

گرلوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کرلیں' سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۹۳) پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن (بھی) ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ (۹۲)

اور جس بہتی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ بلیٹ کر نہیں آئیں گے۔ (۱۳)

زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعاو مناجات' نیکی کے کاموں میں سبقت' خوف و طمع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنااور اس کے سامنے عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار۔

- (۱) یه حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ملیهماالسلام کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔
- (۲) اُمِیَۃ سے مرادیمال دین یا ملت ہے بعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین توحید 'جس کی دعوت تمام انبیا نے دی اور ملت' ملت اسلام ہے جو تمام انبیا کی ملت رہی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہم انبیا کی جماعت اولاد علات میں' (جن کاباپ ایک اور ماکیں مختلف ہوں) ہمارا دین ایک ہی ہے"۔ (ابن کشر)
- (٣) لینی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہوگیا اور انبیا و رسل کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے 'کوئی یمودی ہو گیا'کوئی عیسائی 'کوئی کچھ اور- اور بدقتمتی سے میر قبیلیا ہوگئیں اور یہ بھی بیسیوں فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان سب کا فیصلہ 'جب یہ بارگاہ اللی میں لوٹ کرجائیں گے۔ تو وہیں ہوگا۔
- (٣) حَرَامٌ واجب كے معنى ميں ب 'جيساكہ ترجے سے واضح ب- يا پھر لاَيَرْ جِعُونَ ميں لاَ زائد ب 'ليني جس لبتى كو ہم نے ہلاك كرديا'اس كاونيا ميں ليك كر آناحرام ب-

حَتَّى إِذَا فَتُوحَتُ يَا جُوْمُ وَمَا جُوْمُ وَهُوْرِينَ كُلِّ

حَدَبِيَنُسِلُوْنَ 🏵

وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَلْخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَاقَتُرَ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

كُتَّاظلِمِيْنَ ٠

إِنَّكُوْوَمَا تَعْبُ كُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ ۖ

آئتُوُلَهَا وٰرِدُونَ ؈

لَوْكَانَ هَـُوُلِآرِ الِهَةُ مَّاوَرَدُوْهَا وَكُلُّ فِيْهَا خِلْدُوْنَ @

سب دوزخ کا ایندهن بنوگ' تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۹۸) اگرید (سیچ) معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے' اور سب کے سب ای میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۹۹)

یہاں تک کہ یا جوج اور ماجوج کھول دیئے جا ئیں گے اور

اور سیا وعدہ قریب آگھ گا اس وقت کافروں کی نگاہیں

پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی<sup>، (۲)</sup>کہ ہائے افسوس! ہم اس

حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصور وارتھے۔ (۹۷)

تم اور اللہ کے سواجن جن کی تم عبادت کرتے ہو'

وہ ہربلندی سے دو ڑتے ہوئے آئیں گے۔(۱) (۹۲)

(۱) یا جوج و ماجوج کی ضروری تفصیل سور ہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجود گی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہو گا اور آئی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف بھیل جائیں گے کہ ہراونچی جگہ سے یہ دو ڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فساد انگیزیوں اور شرار توں سے اہل ایمان ننگ آجائیں گے حتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے 'پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدوعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی مراند اور بدیو ہر طرف پھیلی ہوگی 'حتی کہ اللہ تعالیٰ پر ندے بھیج گاجو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں بھینک دیں گے۔ پھرایک زور دار بارش نازل فرمائے گا'جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ (یہ ساری تفصیل کے لیے تغییرابن کیٹر ملاحظہ ہو)

(۲) کینی یا جوج وماجوج کے خروج کے بعد قیامت کاوعدہ' جو برحق ہے' بالکل قریب آجائے گااور جب یہ قیامت برپا ہو گی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آٹکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

(٣) یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جولات و منات اور عزیٰ و جبل کی پوجاکرتے تھے۔ یہ سب پھر
کی مور تیاں تھیں۔ جو جمادات یعنی غیر عاقل تھیں' ای لیے آیت میں منا تَعْبدُونَ 'کے الفاظ ہیں اور عربی میں "منا "غیر
عاقل کے لیے آ تا ہے۔ یعنی کما جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مور تیاں بناکر تم نے عبادت کے لیے
رکھی ہوئی ہیں 'سب جنم کا ایند ھن ہیں۔ پھر کی مور تیوں کا اگر چہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیر عاقل اور بے شعور
ہیں۔ لیکن انہیں پجاریوں کے ساتھ جنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل و رسواکرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن
معبود دوں کو تم اپنا سارا سیجھتے تھے' وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جنم میں 'جنم کا ایند ھن ہیں۔

(۳) کینی اگریہ واقعی معبود ہوتے تو باافتیار ہوتے اور تنہیں جنم میں جانے سے روک لیتے۔ لیکن وہ تو خود بھی جنم میں بطور

لَهُمُ فِيْهَا زَفِيْرُوَّهُمُ فِيُهَالْايَسْمَعُونَ 💮

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمُومِّنَا الْحُسُنَى الْوَلَلِكَ عَمُهَا مُثِنَّدُونَ شَ

لَاَيْمَعُونَ حَسِيْمَ) وَهُو فِي مَااشَّتَهَتُ اَنْسُنُهُمُ خِلِدُونَ شَ

لايَعَوْنُهُوُ الْفَرَّءُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَيِّكَةُ مُّلَىٰ اَيُومُكُوْ الَّذِي ُكُنْتُوْتُوْعَدُونَ ⊕

يَوْمَنَطْوِي السَّمَاءَكَظِيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَابَدُأُنَّا أَوَّلَ

وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ س سکیں گے۔<sup>(۱)</sup> (۱**۰۰**)

البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھسر چک ہے۔ وہ سب جنم سے دور ہی رکھے جا کیں گے۔ (۱۰۱)

وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہیشہ رہنے والے ہول گے-(۱۰۲) (۳) ہمہ نہ عالی سے ساتا

بیر سی می میراب<sup>(۱۳)</sup> (بھی) انہیں عملین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیس گے 'کہ مین تمهارا وہ دن ہے جس کاتم وعدہ دیئے جاتے رہے-(۱۰۳)

جس دن ہم آسان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیئے جاتے ہیں' (مم) جیسے کہ ہم نے اول

(۱) تعنی سارے کے سارے شدت غم والم سے چیخ اور چلا رہے ہوں گے'جس کی وجہ سے وہ ایک دو سرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔

(۲) بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھایا مشرکین کی طرف سے پیدا کیا جا سکتا تھا' جیسا کہ فی الواقع کیا جاتا ہے کہ عبادت تو حضرت عیسیٰ و عزیر علیہ السلام' فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ بھی اپ عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جا ئیں گے؟ اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بند سے عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جا ئیں گے اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بند سے جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی لیعنی سعادت ابدی یا بشارت جنت ٹھم ائی جا بھی ہوں جہنم سے دور ہی رہیں گے۔ انہی الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح طور پر نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان کی قبروں پر بھی قبے بنیں اور لوگ انہیں قاضی الحاجات سمجھ کر ان کے نام کی نذرونیاز دیں اور ان کی پر ستش کے کہ ان کی قبروں کی طرح جنم کا ایند ھن ہوں گے 'کیونکہ غیر اللہ کی پر ستش کے داعی سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَىٰ مِیں یقینا نہیں آتے۔

(٣) بری گھراہٹ سے موت یا صور اسرافیل مراد ہے یا وہ لحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذیج کر دیا جائے گا- دوسری بات یعنی صور اسرافیل اور قیام قیامت سیاق کے زیادہ قریب ہے-

(٣) لعنى جس طرح كاتب لكھنے كے بعد اوراق يا رجٹر ليبيث كر ركھ ديتا ہے۔ جيسے دو سرے مقام برفرمايا 🔘 وَالسَّمَاوْتُ

خَلْقِ تُعِيْدُ لَا تُوعُدُا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ 💬

وَلَقَدُ كُتَبُنَا فِي الزَّنُودِمِنُ بَعُدِا الذِّ كُورَانَّ الْأَرْضَ يَرُثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ؈ إِنَّ فِى هٰذَا لَبَلْعًا لِقَوْمِرِ عَبِدِيْنَ ۚ

وَمَا آرَسُلُنكَ إِلَارَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ

دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ بیہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کرکے (ہی) رہیں گے۔(۱۰۴)

ہم زبور میں پندونھیحت کے بعدید لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے (۱) (ہی) ہوں گے-(۱۰۵) عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے-(۱)(۲۰۱)

اور ہم نے آپ کو تمام جمان والوں کے لیے رحمت بناکر

مَعْلِونَتْ اَبِسَوِیْنَهُ ﴾ (الزمر ۱۷۰) "آسان اس کے واکس ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے" سِجِلُّ کے معنی صحفے یا رجر کے ہیں۔ لِلْکُتُبِ کے معنی جِن علی الْکِتَابِ بِمَعنی الْمَکْتُوبِ (تفیرابن کشر) مطلب یہ ہے کہ کاتب کے لیے کھے ہوئے کاغذات کو لیب لین جس طرح آسان ہے 'ای طرح اللہ کے لیے آسان کی وسعوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔

(۱) ذَبُودٌ ہے مرادیا تو زبور ہی ہے اور ذکر ہے مراد پندو نصیحت 'جیسا کہ ترجمہ میں درج ہے یا پھر زبور ہے مراد گرشتہ آسانی کتابیں اور ذکر ہے مراد لوح محفوظ ہے۔ یعنی پہلے تو لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی کتابوں میں بھی یہ بات کسی جاتی رہی ہے گئی رہی ہے کہ زمین کے دارت نیک بندے ہوں گے۔ زمین ہے مراد بعض مضرین کے نزدیک جنت ہے اور اس میں بھی ہے اور ابعض کے نزدیک ارض کفار۔ یعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہے 'وہ دنیا میں باقتدار اور سرخرو رہے اور آئندہ بھی جب کبھی وہ اس صفت کے حامل ہوں گے 'اس وعد ہ اللی کے مطابق' زمین کا اقتدار انمی کے پاس ہو گا۔ اس لیے سلمانوں کی محرومی اقتدار کی موجودہ صورت' کمی اشکال کا باعث نہیں بنی چاہئے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ اور اِنگا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُ وَطُ کے مطابق جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہو گئے تو اقتدار سے بھی محروم کردیے گئے۔ اس میں گویا حصول اقتدار کا طریقہ بتالیا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت' یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار نا اور اس کے حدود و ضابطوں پر کاربند رہا۔

(۲) فِي هٰذَا سے مراد'وہ وعظ و تعبیہ ہے جو اس سورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔ بلاغ سے مراد کفایت و منفعت ہے 'لیعنی وہ کافی اور مفید ہے - یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لیے منفعت اور کفایت ہے - عالمین سے مراد' خشوع خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے' اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے ہیں - دینے والے ہیں -

قُلْ إِنَّمَايُونَتَى إِلَىَّ اَنَمَآ اللهُكُوْ اِللهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلُ اَنْكُوُ مُسْلِئُونَ ۞

فَانُ تُوَلُّواْ فَقُلْ اذَنْتُكُوْعَلْ سَوَآءِٰ وَانَ دَرِيْ ٱقَرِيْبُ ٱمْر بَعِيدُكُ مَّا نُوْعَدُوْنَ ؈

إِنَّهُ يَعُلُوالْجَهُرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعُلُوْمَ أَتَكُتُمُونَ 💬

ہی بھیجاہے۔ <sup>(۱)</sup> (∠•۱)

کمہ دیجئے امیرے پاس تو پس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے ' تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ (۱۰۸)

پھراگریہ منہ موڑلیں تو کہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکسال طور پر خبردار کردیا ہے۔ (۳) مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جارہاہے وہ قریب ہے یادور۔ (۳) (۱۰۹) البتہ اللہ تعالی تو کھلی اور ظاہریات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہواہے بھی جانتا ہے۔ (۱۱۰)

(۱) اس کا مطلب ہے ہے کہ جو آپ میں تاہین کی رسالت پر ایمان کے آے گا'اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا' نیخیا دنیا و آخرت کی سعاد توں ہے ہم کنار ہو گا اور چو نکہ آپ میں تی رسالت پورے جمان کے لیے ہم 'اس لیے آپ میں تی تی این تعلیمات کے ذریعے ہے دین و دنیا کی سعاد توں ہے ہم کنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار ہے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ میں تی ہی تی میں اللہ جاتی و بربادی سے محفوظ کر دی گئے۔ جیسے پھیلی کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ میں تی ہی آئی رہیں' امت محمد (جو امت اجابت اور امت وعوت کے اعتبار ہے پوری تو میں اور امتیں حرف غلط کی طرح منادی جاتی رہیں' امت محمد (جو امت اجابت اور امت وعوت کے اعتبار ہے پوری نوع ان ان کی بردعانہ کرنا' یہ بھی آپ میں تی رحمت کا ایک حصہ تھا۔ اِنِی لَمْ اَبْعَث لَعَاناً وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةٌ (صحبح مسلم بدونانہ کرنا' یہ بھی آپ میں گئی مسلمان کو لعت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا' نمب میں کی مسلمان کو لعت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا' نمب میں کی مسلمان کو لعت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا' نمب میں کی مسلمان کو لعت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا' نمب میں کی مسلم آپ میں آپ واللہ کی طرف سے انل جمان کے لیے ایک ہدیہ ہے''۔ نمب دمبرہ ۲۳۳) ''بودائو کے ایک ہدیہ ہے''۔

- (۲) اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اصل رحمت توحید کو اپنالینا اور شرک سے بچ جانا ہے۔
- (۳) لیعنی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسلام سے منہ موڑ کر میرے دستمن ہو' اس طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دستمن ہوں اور ہماری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔
- (۴) اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام و مسلمین کا وعدہ یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تہمارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔

وَإِنْ اَدْدِيْ لَعَكَهُ فِتُنَةُ لَكُمُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ 💮

قُلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَثِيْنَا الرَّحْمِٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿

## المُؤلِّةُ الْحِنْظُ الْحِنْظُ الْحِنْظُ الْحِنْظُ الْحِنْظُ الْحِنْظُ الْحِنْظُ الْحِنْظُ الْحِنْظُ

## \_\_\_ مِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

يَأْيَثُهَا النَّاسُ اتَّقُوْ ارْتَكُوْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيْهُ ①

يَوْمَرَتَرُونَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَّى النَّاسَ سُكُرًى وَمَاهُمُ بِيُكُرِي وَلَكِنَّ عَدَابَ اللهِ شَدِيدٌ ا

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَّيَتَّبِعُ

مجھے اس کابھی علم نہیں' ممکن ہے یہ تمہاری آ زمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کافائدہ (پہنچانا) ہے-(الا) خود نی نے کہا''' اے رب! انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما

اور ہمارا رب بڑا مہمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ <sup>(۲)</sup>

## سورۂ حج مدنی ہے اور اس کی اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

سب سے زیادہ مہمان بہت رحم والے اللہ کے نام سے شروع کر تاہوں

لوگوا اینے پرورد گار ہے ڈروا بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ (۱)

جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ بلانے والی اینے دودھ پیتے نیچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گاکہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے' حالا نکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے لیکن الله کاعذاب بڑا ہی سخت ہے۔ (۲)

بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ

- (۱) لیعنی اس وعد و اللی میں تاخیر میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے کیے مہلت دیناہے۔
- (۲) لیعنی میری بابت جوتم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو' یا اللہ کے لیے اولاد ٹھراتے ہو' ان سب باتوں کے مقالبے میں وہ رب ہی مہمانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔
- اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یمی ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی اور کچھ مدنی ہے۔ فالله القُرْطُبِي (فتح القدير) بيه قرآن كريم كي واحد سورت ہے جس ميں دو تحدے ہیں۔
- (٣) آیت ندکور میں جس زلزلے کا ذکر ہے 'جس کے نتائج دو سری آیت میں بتلائے گئے ہیں۔ جس کا مطلب لوگوں پر یخت خوف' دہشت اور گھبراہٹ کاطاری ہونا ہے' یہ قیامت سے قبل ہو گااور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یا پیہ قیامت کے بعد اس وقت ہو گاجب لوگ قبرول سے اٹھ کر میدان محشریں جمع ہول گے۔ بہت سے مضرین بہلی رائے

ڪُلَّ شَيُطْنِ مَرِنْيَدٍ ﴿

كْتِبَعَلَيْهِ إَنَّهُ مَنْ تَوَكَّرُهُ فَأَتَّهُ بُضِلَّةٌ وَيَهُدِيْهِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْمِرِ ۞

يَايَهُۤٵڵٮٞٵؙؙؙؗٛٛ؈ؙٳؽؙڬؿؙؗؗؗؗؗؗؗؗؠ۫ۏؽڒۑڛؚۜؽٵڵؠۘۘڎڣؚۏؘٳ؆ٞڂؘػڡۛ۬ٮؗڬؙۄؙ ڛؚٞڽؙؾٛڗٳۑؿٛڗڡؚؽ ؿٛڟڣةؿؿڗۜڛٛٸؘڡؘٙؾۊؚؿۊۛڡؚؽ ڝؙٞڞؙۼ؋ۣٙمؙڂڰٙڡٙڐ۪ٷۼؽؙڕؚڡؙڂؘڡٞقةڸؚۨڹٮؙڮؚؾۜڹؘڵڮ۠ۅؙٝۅؽؙڣؚڗڰ

بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سر کش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ (۱۱)

جس پر (قضائے المی) لکھ دی گئی (۲) ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گاوہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا- (۳)

لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بست بھر گوشت کے لو تھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ (۳) یہ ہم تم پر ظاہر کردیتے

کے قائل ہیں۔ جب کہ بعض مفسرین دو سری رائے کے۔ اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو تھم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات من کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچ بو ڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مہوش سے نظر آئیں گے حالا نکہ وہ مہوش نہیں ہوں گے، صلی مور گئے، بی بات صحابہ المین کے اس گرری گراں گزری ان کے چرے متغیرہو گئے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھے کر فرمایا '( گھبراؤ نہیں) یہ 999 یا جوج وہاجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، تمہاری (تعداد) لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں 'کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں 'کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں۔ اور جھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی ' یا تمائی یا نصف ہو گئ ہے من کر صحابہ المین کے بطور مسرت کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا' (صحبح بحدادی تنفسیسر صودۃ المحج) ' بہلی رائے بھی بے وزن نہیں ہے۔ بعض ضعیف احادیث سے ان کی بھی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مراد اگر فزع اور ہولناکی کی شدت ہے (اور بظاہر یمی ہے) تو سخت گھبراہٹ اور ہولناکی کی یہ کیفیت دونوں مو قعوں پر بی ہوگی۔ اس لیے دونوں مو قعوں پر لوگوں کی کیفیت الی ہوگی' جیسی اس آیت میں اور صحبح بحدادی کیفیت الی ہوگی' جیسی اس آیت میں اور صحبح بخاری کی دونوں بی روایت میں بیان کی گئی ہے۔

- (۱) مثلًا میہ کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے'یا اس کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ -
  - (۲) تعنی شیطان کی بابت تقدیر اللی میں یہ بات ثبت ہے۔
- (٣) لینی نطفے (قطرہ منی) سے چالیس روز کے بعد عَلَقَة گاڑھا خون اور عَلَقَة سے مُضْعَة گوشت کالو تھڑا بن جا آ ہے مُخَلَّقَةِ سے 'وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل وصورت نمایاں ہو جائے ایسے بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے اور چکیل کے بعد اس کی ولادت ہوجاتی ہے اور غیرمنحلقہ 'اس کے بر عکس' جس کی شکل وصورت

ہیں' (() اور ہم جے چاہیں ایک ٹھرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں (() پھر تمہیں بحیبین کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر باکہ تم اپنی پوری جو انی کو بہنچہ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں ((()) اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹاد سے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ (()) تو دیکھا ہے کہ ذمین (بخراور) خشک ہے پھرجب ہم اس پر بارشیں کر رائت ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونت وار بنا بات اگاتی ہے۔ (۵)

فى الْكَرُحُامِ مَا نَشَاءُ إِلَى اَجَلِ مُسَعًى ثُقَ نُخْدِجُكُو ُطِفُلا تُتَوَلِّتَ بُلغُوَّا اَشُكَكُوْ وَمِنْكُوْمَنَ يُتُكَوَى فَوَمِنْكُو مَنْ ثَيْرَدُ إِلَى اَدُوَلِ الْعُمُورِ لِكَيْلاً يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِي عِلْمِ شَيْئًا "وَتَرَى الْأَمْ ضَ هَامِدَةً وَإِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَوْمَ مَنْ الْمَاعَلَى وَرَبِّ بَهِيْمٍ ﴿

واضح نہ ہو'نہ اس میں روح پھو کی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساقط ہو جائے۔ صحیح احادیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نطقہ چالیس دن کے بعد عَلَقَةِ (گاڑھا خون) بن جا تا ہے' پھر چالیس دن کے بعد یہ مُضغّةِ (لو تھڑا یا گوشت کی بوٹی) کی شکل افقتیار کرلیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے' جو اس میں روح پھو نکتا ہے۔ یعنی چار مینئے کے بعد نفخ روح ہو تا ہے اور پچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جا تا ہے۔ (صحیح ہنے ادر پچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جا تا ہے۔ (صحیح ہنے ادر پچہ ایک خاب الا آدمی)

- (۱) لینی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخلیق تمارے لیے بیان کرتے ہیں۔
  - (٢) ليني جس كوساقط كرنانهين موتا-
- (۳) لیعنی عمراشد سے پہلے ہی۔ عمراشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال قوت و تمیز کی عمر ہے' جو ۳۰ سے ۴۰ سال کے درمیان کی عمر ہے۔
- (٣) اس سے مراد بڑھاپے میں قوائے انسانی میں ضعف و انحطاط کے ساتھ عقل و حافظہ کا کمزور ہو جانا اور یا دواشت اور عقل و قهم میں بچے کی طرح ہو جانا ہے ' جے سور ہ کیٹین میں ﴿ وَمَنْ تُعَیِّدُ ہُنگِٹسُ ہُونِ الْحَدَانِقِ ﴾ اور سور ہ تین میں ﴿ تُقَرِّدَ ذَنْ اُسْفِلِیْنَ ﴾ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- (۵) یہ احیائے موتی (مردول کے زندہ کرنے) پر اللہ تعالی کے قادر ہونے کی دو سری دلیل ہے۔ پہلی دلیل 'جو نہ کور ہوئی 'یہ حقی کہ جو ذات ایک حقیر قطر ہوئی 'یہ اس طرح ایک انسانی پیکر تراش سکتا اور ایک حسین وجود عطا کر سکتا ہے ' علاوہ ازیں وہ اسے مختلف مراحل سے گزار تا ہوا بڑھا ہے کے ایسے اسٹیج پر پہنچا سکتا ہے جمال اس کے جہم سے لے کر اس کی ذہنی و دماغی صلاحیتیں تک 'سب ضعف و انحطاط کا شکار ہو جا 'میں۔ کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے؟ یقینا جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار سکتی ہے 'وہی ذات مرنے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کر کے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش سکتی ہے دو سری دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو زمین بنجراور مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَالُحَقُّ وَآتَهُ يُعْمِى الْمَوْلَٰ وَآتَهُ عَلَىٰ كُلِّ ثَنُّ قَوْيُرُ ۖ

ُ قَانَّ السَّاعَةَ الِتِيَهُ ۚ لَارَيُبَ فِيهَا ﴿ وَانَّ اللهَ يَبُعَثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ ⊙

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تُعَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلُمِ وَلاَهُدَّى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعِادِمُ وَلاَهُدًى وَوَلاَهُدًى وَالْمُدَّى وَالْمُدَّى وَلاَهُدًى وَالْمُدَّى وَلاَهُدًى وَالْمُدَّى وَلاَهُدًى وَالْمُدَّى وَلاَهُمَّى وَالْمُدَّى وَالْمُدَّى وَالْمُدَّى وَالْمُدَّى وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَال

تَّالِنَ عِطْفِهِ لِيُفِسِلَ عَنْ سَهِيْلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزُنٌ وَنْدِيْقُهُ بَيُوْمَ القِّدِيْمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ①

ذلِكَ بِمَاقَدَّمَتُ يَلَكُ وَأَنَّاللَهُ لَيْسَ بِظَلَامِ لِلْعُبِيْدِ أَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ

یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلا تاہے اور وہ ہر ہرچیز پر قدرت رکھنے والاہے-(۲)

اورید که قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نمیں اور یقینا اللہ تعالی قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا-(2)

بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیرعلم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روش کتاب کے جھکڑتے ہیں۔(۸)

جواپی پہلوموڑنے والابن کر<sup>(۱)</sup>اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکادے 'اسے دنیا پیس بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جنم میں جلنے کاعذاب چکھا کیں گے -(۹)

یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالی اینے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔(۱۰)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر (کھڑے) ہو

ہے کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے 'میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔
اس طرح اللہ تعالی قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے۔ ایک صحابی بوٹٹی نے پوچھا اللہ تعالی انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا' اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور نجر ہو' پھردوبارہ اسے لهلما تا ہوا دیکھا ہو؟
اس نے کہا۔ ہاں' آپ من منظیم نے فرمایا' بس اس طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہو گا۔ (مسند اُحمد جلد من صراء ابن ماجه المصقدمة 'حدیث نصید ملاء

<sup>(</sup>۱) ثَانِيَ 'اسم فاعل ہے- موڑنے والا- عِطْف کے معنی پہلو کے ہیں- یہ یُجادِلُ سے حال ہے- اس میں اس مخض کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کی عقلی اور نقلی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھڑتا ہے کہ وہ تکبراور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے جیسے دو سرے مقامت پر اس کیفیت کو ان ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے- ۔۔۔ ﴿ وَیْ مُسْتَلِیْرًا کَانَ لَوْ یَسْتَمُونَا وَ اِلْمَانَ لَا یَسْتَلِیْرًا کَانَ لَوْ یَسْتَمُوناً ﴾ ۔۔ (لقیمان - ۱) ﴿ لَوَّوَادُوْسُهُم ﴾ (المنافقون - ۱) ﴿ اَنْ مُسْتَلِیْرًا کَانَ لُویِسَتُمُوناً ﴾ ۔۔ (لقیمان - ۱) ﴿ لَوَّوَادُوْسُهُم ﴾ (المنافقون - ۱) ﴿ اَنْ مُسْتَلِیْرًا کَانَ لُویِسَتُمُوناً ﴾ ۔۔۔ (لقیمان - ۱)

خَيُرُ وِالْحَاَنَّ بِهِ ۚ وَإِنَّ اَصَابَتُهُ فِتْنَةَ ُ إِنْقَابَعَلَىٰ وَجُهِهٖ ۚ خَيرَ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةَ ۚ ﴿ لِكَ هُوَالْخُمُ رَانُ الْمُهِيْنِ ۞

يَدُعُوَامِنُ دُوْنِ اللهِ مَالَايَشُرُّةُ وَمَالَايَنْفَعُهُ ۖ ﴿ لِكَ هُوَ الصَّلُّلُ الْبَعِيْدُ ۚ يَدُعُوالَمَنُ مَثَرُّةً اقْرَبُ مِنْ تَقْعِهُ لِيَمُّسَ الْمَوْلَ وَلِيَشُ الْمَثِيْرُ ۞

کراللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفع مل گیاتو ولچیسی لینے لیکتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو ای وقت منه پھیر لینے ہیں' (ا) انہوں نے دونوں جمان کا نقصان اٹھا لیا۔ واقعی میہ کھلا نقصان ہے۔ (اا) اللہ کے سواانہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں ننہ نفع۔ سی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ (۱۲)

اللہ کے سواا ہمیں پکارا کرئے ہیں جو نہ اہمیں لفصان پہنچا سمیں نہ نفع۔ ہیں تو دور دراز کی گمراہی ہے۔(۱۲) اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے'یقینا برے والی ہیں اور برے ساتھی۔ ''' (۱۳۱)

(۱) حَرَفٌ کے معنی ہیں کنارہ- ان کناروں پر کھڑا ہونے والا عیر مسقر ہو تا ہے بعنی اسے قرار و ثبات نہیں ہو تا- ای طرح جو شخص دین کے بارے میں شک و ریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے ' اس کا حال بھی کی ہے ' اسے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت صرف دنیوی مفادات کی رہتی ہے ' ملتے رہیں تو ٹھیک ہے بصورت دیگر وہ پھردین آبائی بعنی کفرو شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے - اس کے بر عکس جو سچے مسلمان ہوتے اور ایمان و بھین سے سرشار ہوتے ہیں وہ عرویر کو دیکھے بغیردین پر قائم رہتے ہیں ' نعتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے اور تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں - اس کی شان نزول میں ایک ذریف شخص کا طریقہ بھی اس طرح کا بیان کیا گیا۔ (صحبح بخاری ' تفسیر صور آ الحج ) کہ ایک شخص مدینے آ تا ' اگر اس کے گھر نیچے ہوتے ' اس طرح کا بیان جانوروں میں برکت ہوتی ' تو کہتا ' بید دین برا ہے - بعض روایات میں بید وصف نومسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے - (فتح الباری ' باب نہ کور)

ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لهریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا- اللہ جو ارادہ کرے اسے کرکے رہتاہے-(۱۴۷)

جس كايد خيال ہوكہ اللہ تعالی اپنے رسول كی مدد دونوں جمان ميں نہ كرے گا وہ اونچائی پر ایك رسه باندھ كر (اپنے علق ميں پھندا ڈال كر اپنا گلا گھونٹ لے) پھرد كيھ لے كہ اس كی چلاكيوں سے وہ بات ہ ہ جاتی ہے جو اسے رہی الله الله الله الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی علی الله علی علی الله علی

ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں ا تارا ہے۔ جے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرما تاہے۔(۱۲)

بیٹک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجو<sup>(۲)</sup> اور مشر کین <sup>(۳)</sup> ان سب کے در میان قیامت کے دن اِنَّ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْفُارُ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۞

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنُ لَـنَ يَتُصُرُهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ فَلْيَمُدُدُ بِمَسَهَبٍ إِلَى السَّمَاءُ ثُوَلِيَقُطُمُ فَلْيَنْظُوْهِلُ يُدُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَالِغَيْظُ ۞

وَكَنْ الكَ أَنْزُلْنَهُ الْيُوا بَيِّنَاتٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يُرِيدُ ۞

إِنَّ النَّذِيِّنَ امْنُوا وَالنَّذِيْنَ هَادُوا وَالصَّبِيِيْنَ وَالنَّصْرَى وَالْمَجُوْسَ وَالنَّذِيِّنَ اَشْرَكُوَا النِّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمِ الْقِيمَةُ

کھلی گراہی میں"- ظاہر بات ہے کہ ہدایت پر وہی ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اسے واضح الفاظ میں کہنے کی بجائے کنائے اور استفہام کے انداز میں بیان کیا گیا ہے- جو سامع کے لیے زیادہ موثر اور بلیغ ہو تا ہے- یا اس کا تعلق دنیا سے ہے اور مطلب میہ ہو گا کہ غیراللہ کو پکارنے سے فوری نقصان تو اس کا میہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا' یہ اقرب نقصان ہے۔ اور آخرت میں تو اس کا نقصان محقق ہی ہے۔

(۱) اس کے ایک معنی تو سے کئے ہیں کہ الیا شخص 'جو سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیغیبر ما لیکھاڑی کی مدونہ کرے 'کیونکہ اس کے غلبہ و فتح ہے اسے تکلیف ہوتی ہے 'تو وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے ہیں اس کا پیندالے کر اپنا گلا گھونٹ کے 'شاید ہے خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچالے جو وہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دیکھ کراپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں ساء سے مراد گھر کی چھت ہوگی۔ دو سرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدر آتی ہے 'اس کاسلملہ ختم کروے' (اگر وہ کر سکتا ہے) اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈ اہو گیا ہے؟ امام ابن کشرنے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی نے دو سرے مفہوم کو زیادہ پند کیا ہے اور سیاق سے بی دو سرامفہوم زیادہ قریب لگتا ہے۔

(۲) مجموس سے مراد ایران کے آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں 'ایک ظلمت کا خالق ہے' دو سرانور کا' جے وہ اہر من اور بیزدال کتے ہیں۔

(٣) ان میں نہ کورہ گمراہ فرقول کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کرنے والے ہیں' سب آگئے۔

اِتَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّ شَهِيْدٌ ﴿

ٱكۇترَاتَّاللە يَسْجُدُلَهُ مِّنْ فِىالتَّمْلُوتِ وَمِّنْ فِىالْاَرْضِ وَالثَّمْسُ وَالْقَبَّرُوَالتَّهُومُرُو اِلْحِبَالُ وَالشَّيْحُرُوالدَّوَاكِ

والتنهس والقمر والنجومرو الجبال والشجر والدواب وَكَثِيْرُوْسَ التَّالِسُ وَكَثِيْرُكَتَّ عَلِيهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يَّفِن

خود الله تعالی فیصلے کردے گا<sup>، (۱)</sup> الله تعالی ہر ہر چیز پر گواہ ہے- <sup>(۱۲)</sup>

کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور (۳)

(۱) ان میں سے حق پر کون ہے 'باطل پر کون؟ یہ تو ان دلا کل سے واضح ہو جا آ ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور اپنے آخری پیغیبر کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا' ﴿ لِيُظْلِهِرَهُ عَلَى اللَّهِ بِيْنِ كُلِّهِ ﴾ (المفتح ٢٨٠) يمال فيصلے سے مراد وہ سزاہے جو اللہ تعالی باطل پر ستوں کو قیامت والے دن دے گا' اس سزاسے بھی واضح ہو جائے گاکہ دنیا میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون کون؟

(۲) یہ فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہو گا' بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہو گا'کیونکہ وہ باخبر ہت ہے' اسے ہرچیز کاعلم ہے۔

(٣) بعض مفسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کااحکام اللی کے تابع ہونا مراد لیا ہے' کسی میں مجال نہیں کہ وہ تھم الٰہی سے سر آبی کر سکے۔ان کے نزدیک وہ سجد ہُ اطاعت و عبادت مراد نہیں جو صرف عقلا کے ساتھ خاص ہے۔ جب کہ بعض مفسرین نے اسے مجاز کے بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے- مثلًا مَنْ فِی السَّمُواتِ سے مراد فرشتے ہیں وَمَنْ فِی الأَدْض سے ہرقتم کے حیوانات 'انسان 'جنات ' چویائ اور پر ندے اور دیگر اشیا ہیں- یہ سب اینے اپنے انداز سے سجدہ اور تشبیح الٰمی کرتی ہیں- — ﴿ وَلَمَ مِنْ أَنْهُمُ الْأَلْمِينَهُ بِحَدُوعٌ ﴾ (ہنبی إمسوانیبل ۴۳۰) سورج ' چاند اور ستارول کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا'تم ان کو سحدہ کرتے ہو' بیہ تو اللہ کو سحدہ کرنے والے اور اس کے ماتحت ہی اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو' اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ (حمٰ السجدۃ -۳۷) صحیح حدیث میں ہے حضرت ابوذر مناتِثْةِ، فرماتے ہیں' مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوچھا' جانتے ہو' سورج کماں جا تاہے؟ میں نے کما' الله اور اس کے رسول مالیکی بمتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جا آ ہے اور عرش کے پنیچے جاکر سجدہ ریز ہو جا آ ہے ' پھراسے (طلوع ہونے کا) تھم دیا جاتا ہے- ایک وقت آئے گا کہ اے کما جائے گا' واپس لوٹ جالیجنی جمال سے آیا وہیں چلا جا-(صحيح بخاري' بدء الخلق' باب صفة الشمس والقمر بحسبان- مسلم' كتاب الإيمان' باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان) اى طرح ايك صحالي كا واقعه حديث مين بيان كياكيا ب كه انهول نے خواب ميں اسيِّ ماتھ ورخت کو مجدہ کرتے ویکھا۔ (ترمذی' أبواب السفر' باب ماجاء مایقول فی سجود القرآن تحفة الأحوذی 'جلدا'صفحه ۴۰۲ ابن ماجه نسمبر ۱۰۵۳) اور بما ژول اور در فتول کے تحدے میں ان کے سابول کادا کیں بائیں پھرنایا جھکنابھی شامل ہے'جس کی طرف اشارہ سورۃ الرعد ۱۵'اور النجل ۴۸'۴۹ میں بھی کیا گیا ہے۔

اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۖ

ۿڵڹۏڂؘڞؙڟڽٳڶڬؙٛٛٛڡۜڞؙۘٷؖٳٷٛ۫ۮڽۣۜۿؚٷٛ ڟؙڟڡؘتؙڶۿؙؙؙۄؿ۫ێٳڮۺۣٞڽؙؾٛٳڋؽڝؙۺؙڡؚؽؙٷٞۑٛۯؙٷٛڛۿؙ ٵڰ۫ڽؚؽؙٷؙ۞

يُصُهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ﴿

وَلَهُوْمَّقَاَمِعُونَ حَدِيدٍ ۞ كُلُمَّآأَرَادُوَّاآنَ يَّخُرُجُوا مِنْهَامِنُ غَيِّرَائِعِيْدُوَا فِيْهَا ْوَذُوْوُاعَذَابَالْحَدِيْقِ ۞

اور بہت سے انسان بھی۔ (۱) ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے' <sup>(۲)</sup> جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں' <sup>(۳)</sup> اللہ جو چاہتا ہے کر تاہے۔(۱۸)

یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے (م) والے میں 'پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے ہونت کر کاٹے جائیں گے 'اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا-(۱۹)

جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلادی جائیں گی-(۲۰)

اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھو ڑے ہیں۔(۲۱)

یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں
گے وہیں لوٹا دیئے جائیں گے اور (کہا جائے گا) جلنے کا
عذاب چکھو!(۵)

<sup>(</sup>۱) یہ تجدۂ اطاعت و عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ وہ ہیں جو تجدۂ اطاعت سے انکار کرکے کفراختیار کرتے ہیں' ورنہ تکویٰی احکام یعنی تجدہُ انقیاد میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں۔

<sup>(</sup>٣) کفرافتیار کرنے کا بیجہ ذات و رسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب ہے 'جس سے بچاکر کافروں کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>۳) ہٰذَانِ حَصْمَن سر دونوں تثنیہ کے صیغ ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نہ کورہ گراہ فرقے اور اس کے مقابلے ہیں دو سرا فرقہ مسلمان کو کیا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے ہیں جھڑتے ہیں 'مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہیں۔ اس ضمن میں جنگ قدرت علی البعث کے قائل ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہیں 'جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت مزہ 'حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی الله عنم تھے اور دو سری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ 'شیبہ اور ولید بن عتبہ سے علی اور حضرت عبیدہ رضی الله عنم تھے اور دو سری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ 'شیبہ اور ولید بن عتبہ سے دصوبہ بحادی 'تفسیسر سورہ الب جس کا کی کھے تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں بھگتنا ہو گا۔

إِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِجَنَّتٍ تَجُرِىُ مِنْ تَحْرِتُهَا الْأَنْهُرُ يُحَلَّوُنَ فِيمُعَا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيرٌ ﴿

وَهُدُوَّالِلَ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُوَّا اللَّ صِرَاطِ الْعَمِيْدِ ﴾

اِتَّ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَا وَيَصُنُّ وَنَ عَنَ سِيْلِ اللهِ وَالْسَيْجِيدِ الْحَرَامِرِ الَّذِي جَعَلْنْهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ لِأَنْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ \* وَمَنْ تُثِيدُ فِيْهِ بِالْمَادِ بِطُلْمِونُ نِ قُهُ مِنْ عَدَابٍ

ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے در ختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں' جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سیچے موتی بھی۔ وہاں ان کا کباس خالص ریشم ہوگا۔"((۲۳)

ان کو پاکیزه بات کی رہنمائی کر دی گئی <sup>(۲)</sup> اور قابل صد تعریف راه کی ہدایت کردی گئی۔ <sup>(۳)</sup> (۲۴)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رو کئے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے (۲) بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کردیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں (۵) جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کاارادہ

<sup>(</sup>۱) جہنمیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کااور ان نعتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گی۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جنت ایسی جگه ہے جہال پاکیزہ باتیں ہی ہول گی 'وہاں بے ہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہو گی۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی ایسی جگہ کی طرف جہاں ہر طرف اللہ کی حمد اور اس کی تشبیج کی صدائے دل نواز گونج رہی ہو گی- اگر اس کا تعلق دنیا ہے ہو تو مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی ہے جو اہل ایمان کے جصے میں آتی ہے-

<sup>(</sup>۵) اس میں اختلاف ہے کہ معجد حرام ہے مراد خاص معجد (خانہ کعبہ) ہی ہے یا پوراحرم کھہ۔ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم کی کے لیے بھی معجد حرام کالفظ بولا گیا ہے 'بینی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جہاں تک خاص معجد حرام کا تعلق ہے 'اس کی بابت تو یہ بات تو اور دن کے کہ اس میں مقیم وغیر مقیم ' مکی اور آفاتی سب کا حصہ مساوی ہے لینی بلا تخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کسی بھی جھے میں عبادت کر سکتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت کے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن علانے معجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے 'ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم کی سب مسلمانوں کے لیے میاں حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں۔ اس کے لیے ان کی خریدہ فروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے لیے ان کی خریدہ فروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے گھروں میں ٹھمرنے سے حسی کو نہ رو کیس۔ دو مری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان کا گھروں میں ٹھمرنے سے کسی کونہ رو کیس۔ دو مری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان

اَلِي**ُو** ۗ

وَاذْبَوَّا نَالِا بُرُهِ بُومَكَانَ الْبَيْتِ اَنَ لَا تُشُولُ فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَدْيَقَ الِسُّلَا لِمِنْ مَن وَالْقَالِمِينَ وَالْأَكْمِ السُّجُوْدِ ﴿

کرے (۱۱) ہم اسے در دناک عذاب چکھا کیں گے۔ (۲۵) اور جبکہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی (۳) اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک (۳) نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے یاک صاف رکھنا۔ (۵)

میں مالکانہ تصرفات لیعنی بیچنا کرائے پر دینا جائز ہے۔ البتہ وہ مقامات جن کا تعلق مناسک جے سے ہے 'مثلاً منی' مزدلفہ اور عرفات کے میدان میہ وقف عام ہیں۔ ان میں کسی کی ملکیت جائز نہیں۔ بید مسئلہ قدیم فقها کے درمیان خاصا مختلف فیہ رہا ہے۔ تاہم آج کل تقریباً تمام کے تمام علما ہی ملکیت خاص کے قائل ہو گئے ہیں۔ اور بید مسئلہ سرے سے اختلافی ہی نہیں رہا۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی امام ابو حنیفہ اور فقها کا مسلک مختار اس کو قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ''معارف القرآن جلہ کہ علام

- (۱) اِلْحَادُّ کے لفظی معنی تو بج روی کے ہیں۔ یمال میہ عام ہے' کفرو شرک سے لے کر ہر قتم کے گناہ کے لیے۔ حتیٰ کہ بعض علماالفاظ قرآنی کے پیش نظراس بات تک کے قائل ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کاارادہ بھی کرلے گا' (چاہے اس پر عمل نہ کرسکے) تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مؤاخذہ نہیں ہو گا' جیسا کہ دیگر نصوص سے واضح ہے۔ تاہم ارادہ اگر عزم مصمم کی حد تک ہو تو پھر قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ (فتح القدیر)
  - (٢) يه بدله ٢ ان لوگول كاجو ذكوره كنابول كے مرتكب بول كے-
- (٣) لیعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ السلام کو جا ٹھرایا۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تقمیرسب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے 'جیسا کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'''سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی'مجد حرام ہے' اور اس کے چالیس سال بعد مجد اقصلی تقمیر ہوئی''۔ (مسند اُحدمدہ / ۱۵۰ ۱۲۱-۱۲۱ ومسلم کتاب المساجد)
- (٣) یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی کہ اس میں صرف میری عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشر کین نے اس میں جو ہت سجا رکھے ہیں' جن کی وہ یہال آگر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ظلم صریح ہے کہ جہال صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی' وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔
- (۵) کفر' بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں ہے۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا کیا ہے'کیونکہ بیہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ اس کی طرف ہو تا ہے اور طواف صرف اس کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت می قبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے ''قبلہ''بھی کوئی اور۔ آَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُمَا

وَادِّنُ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَالْوُّلُو بِعَالَا قَعَلَ كُلِّ ضَامِرٍ كَالْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَيِّرَعِيْنِي ٰ۞

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَدُكُوُوااسْحَ اللهِ فِيَّ آيَّامِر مَّعُ لُوْلْتِ عَلْ مَارَزَ فَهُوُمِّنَ بَهِمَ لَهُ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاطْمِمُواالْبَآلِسَ الْفَقِيْرَ ﴿ ثُنَّةً لِيَقَضُوا تَفَنَّهُ مُ وَلَيُوْفُوُانُدُونَهُ وَلَيُوَفُوُانُدُونَهُمُ وَلَيْظَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿

اور لوگوں میں جج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور د بلے پتلے اونٹوں پر بھی (ا) دور دراز کی تمام راہوں ہے آئیں (۲) گے۔(۲۷)
اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیں (۳) اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کانام یاد کریں ان چوپایوں پر جوپالتو ہیں۔ (۳) پس تم آپ بھی کھاؤاور بھوکے فقیروں کو بھی کھاؤ۔(۲۸) پھروہ اپنا میل کچیل دور کریں (۵) اور اپنی نذریں پوری کریں۔ (۲)

(۱) جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھ کاوٹ سے لاغراور کمزور ہو جا کیں گے۔

<sup>(</sup>۲) یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے بہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا' دنیا کے کونے کونے تک بہنچ گئ'جس کامشاہدہ حج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتمر کر تاہے۔

<sup>(</sup>۳) یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز' طواف اور مناسک جج و عمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضاحاصل کی جائے۔ اور دنیوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال واسباب دنیا بھی میسر آجائے۔

<sup>(</sup>٣) بَهِينَمَةُ الأَنْعَامِ (پالتو چوپايوں) سے مراد اونٹ 'گائے 'بکری (اور بھیرد نے) ہیں 'ان پر الله کانام لینے کا مطلب ان کو ذرج کرنا ہے جو الله کانام لینے کا مطلب ان کو ذرج کرنا ہے جو الله کانام لے کربی کیا جاتا ہے اور ایام معلومات سے مراد ' ذرج کے ایام "ایام تشریق " ہیں 'جو یوم النح (ا اور تین دن اس کے بعد ہیں۔ لینی اا' ۱۲ اور ۱۳ اور الحجہ تک قربانی کی جاستی ہے۔ عام طور پر ایام معلومات سے عشرہ والحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ تاہم یمال "معلومات" جس سیاق میں آیا ہے 'اس سے یمی معلوم ہو تا ہے کہ یمال ایام تشریق مراد ہیں۔ والله اعلم۔

<sup>(</sup>۵) لیعن ۱۰ ذوالحجہ کو جمرہ کبری (یا عقبہ) کو کنگریاں مارنے کے بعد حاجی کو تحلل اول (یا اصغر) عاصل ہو جاتا ہے 'جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے سوا' دیگروہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں' جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب یمی ہے کہ پھروہ بالوں' ناخنوں وغیرہ کو صاف کرلے' تیل' خوشبو استعمال کرلے اور سلے ہوئے کپڑے بہن لے وغیرہ۔

<sup>(</sup>٦) اگر کوئی مانی ہوئی ہو' جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی' تو ہم فلاں نیکی کاکام کریں گے۔

<sup>(2)</sup> عَتِنِقٌ کے معنی قدیم کے ہیں' مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد طواف افاضہ کر لے' جے طواف زیارت بھی کہتے ہیں' اور یہ حج کار کن ہے جو وقوف عرفہ اور جمرۂ عقبہ (یا کبریل) کو کنگریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب کہ

ذٰلِكَ ۚ وَمَنُ يُعَظِّمُ حُومُتِ اللهِ فَهُوَ خَيُرُلُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَاُصِلَتُ لَكُوالْاَنْعَامُ الاَمايُتُل عَلَيْكُو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْنَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلُ الزُّوْدِ ﴿

حُنَفَآ وَلِلهِ غَيْرَمُشْوِكِيْنَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشُولُ بِاللَّهِ فَكَالْمُا خَرَّمِنَ التَمَآ ، فَتَخْطَفُهُ الطَّلِيرُ اَوْتَهُونَ بِهِ الرِّيعُ فِنَ

یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں (۱۱) کی تعظیم کرے اس
کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بمتری ہے۔ اور
تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیئے گئے بجزان کے
جو تمہارے سامنے (۱۲) بیان کیے گئے ہیں پس تہمیں بتول
کی گندگی ہے بچتے رہنا چاہیے (۱۳) اور جھوٹی بات ہے
بھی پر ہیز کرنا چاہیے۔ (۱۳)

الله كى توحيد كو مانتے ہوئے (۵) اس كے ساتھ كى كو شريك كرنے شريك كرنے والا گويا آسان سے كر پڑا 'اب يا تو اسے پرندے اچك

طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکدہ (یا واجب) ہے- جو اکثراہل علم کے نزدیک عذر سے ساقط ہو جاتاہے 'جیسے حالفنہ عورت سے بالانقاق ساقط ہو جاتاہے (ایسرالتفاسیر)

<sup>(</sup>۱) ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک جج ہیں جن کی تفصیل ابھی گزری- ان کی تعظیم کا مطلب' ان کی اس طرح ادائیگی ہے جس طرح بتلایا گیاہے- بعنی ان کی خلاف ورزی کر کے ان حرمتوں کو پامال نہ کرے-

<sup>(</sup>٢) "جوبيان كيے گئے ہيں" كامطلب ہے جن كاحرام ہونابيان كرديا گياہے 'جيسے آيت ﴿ مُحْتِمَتُ عَلَيْكُوْالْمَيْتَةُ وَالدَّمُرُ ﴾ الآمَةَ مِن تفصيل ہے -

<sup>(</sup>۳) رِ جْسٌ کے معنی گندگی اور پلیدی کے ہیں- یمال اس سے مراد لکڑی 'لوہے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے بت ہیں-مطلب بیہ ہے کہ اللّد کوچھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا' یہ نجاست ہے اور اللّہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث' اس سے بچو!

<sup>(</sup>٣) جھوٹی بات میں 'جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قتم بھی ہے' (جس کو حدیث میں شرک اور حقوق والدین کے بعد تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شار کیا گیا ہے) اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے' وہ اس کی طرف منسوب کی جائیں' مثلاً اللہ کی اولاء ہے' فلال بزرگ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے' یا فلال کام پر اللہ کس طرح قادر ہو گا! جیسے کفار بعث بعد الموت پر تعجب کا ظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یا پی طرف سے اللہ کی طال کردہ چیزوں کو طال کرلین' جیسے مشرکین بحیرہ سائیہ' وصلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیت سے' یہ سب جھوٹ ہیں' ان سے اجتناب ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۵) خُنفَاءُ، حَنِیْفٌ کی جمع ہے۔ جس کے مصدری معنی ہیں مائل ہونا' ایک طرف ہونا' یک رخا ہونا۔ یعنی شرک سے توحید کی طرف اور کفروباطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔ یا ایک طرفہ ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔

مَكَاإِن سَجِيْقٍ ۞

﴿ لِكَ وَمَن يُعَظِّهُ شَعَآ إِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

لَكُوْ فِيْهَامَنَافِهُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ثُوَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَنِيْقِ الْعَنِيْقِ

لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگد پھینک دے گی۔ (۳)

یہ من لیا اب اور سنو! الله کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پر جیزگاری کی وجہ سے بیہ ہے-(۳۲)

ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کافائدہ ہے <sup>(۳)</sup> پھران کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳)

- (۱) یعنی جس طرح برے پر ندے 'چھوٹے جانوروں کو نمایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں یا ہوا کیں کی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دیں اور کسی کو اس کا سراغ نہ طے- دونوں صور توں میں تباہی اس کا مقدر ہے- اس طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے 'وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہرو صفا کی بلندی پر فائز ہو تا ہے اور جوں ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں کیچیئک لیتا ہے۔
- (۲) شَعَآقِرُ ، شَعِیْرَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں 'جیسے جنگ میں ایک شعار (مخصوص لفظ بطور علامت) افقیار کر لیا جاتا ہے 'جس سے وہ آپس میں ایک دو سرے کو پہچانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شعائر اللہ وہ ہیں 'جو علامت) اعلام دیں لیعنی اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں 'جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہو تا ہے اور دو سرے اہل ندا ہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے۔ صفا' مروہ پہاڑیوں کو بھی اسی لیے شعائر اللہ کما گیا ہے کہ مسلمان جج و عمرے میں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یمال جج کے دیگر مناسک 'خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کما گیا ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کا استحسان اور استمان ہے یعنی عمرہ اور موٹا تازہ جانور قربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقوی قرار دیا گیا ہے۔ لیک ہے بعنی ہے دل کے ان افعال سے ہیں جن کی نبیاد تقوی خرا دو گا۔
- (m) وہ فائدہ' سواری' دودھ' مزید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وقت مقرر سے مراد نحر (ذرج کرنا) ہے بیعنی ذرج ہوئ ہونے تک تمہیں ان سے نہ کورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے 'جب تک وہ ذرج نہ ہو جائے' فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہائے لے جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فربایا' اس پر سوار ہو جا' اس نے کہا یہ حج کی قربانی ہے' آپ ماٹھیائے نے فربایا' اس پر سوار ہو جا۔ (صحیح بد حدادی' کتاب الحج 'باب رکوب البدن)
- (٣) حلال ہونے سے مراد جمال ان کا ذبح کرنا حلال ہو تا ہے۔ لینی بیہ جانور' مناسک ج کی ادائیگی کے بعد' بیت الله اور حرم کی میں چینچتے ہیں اور وہال اللہ کے نام پر ذبح کر دیئے جاتے ہیں' پس نہ کورہ فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے ہدی ہوتے ہیں' تو حرم میں پینچتے ہی ذبح کر دیئے جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقسیم

وَلِكُلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَامُنُسَكًا لِيَثَدُّكُوُوااسُمَواللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُّرِّتُنَ بَهِيمَةِ الْوَنْعَامِرُ فَالهُكُمُّ اللهُّ قَالِحِنُ فَكَةَ اَسُلِمُواْ وَبَثِيرِ الْمُغْمِتِينَ ﴿

الَّذِيْنَ لِذَاذُكِرَاللهُ وَحِلَتُ قُلُونُهُهُ وَالطَّيرِيُّنَ عَلَّ مَاْصَابَهُهُ وَالْمُقِيمِي الصَّلوٰةِ ٚوَمِتَّارَزَقْتُهُمُ يُثْفِقُونَ ⊙

ۅٙۘٲڶؠؙۮؙڽؘڿؘۘڡڐؽؙۿٲڵػؙۄ۫ۺٞڞٵۧؠۣڗٳڵؾۅڵػؙۄؙ۫ڣؠۿٵڂؽڗ۠ڐ ڡؘٵڎٞػۯؙۅٳٲڛۘۅؘٳڵؿۅۼؘؽؠۜٵڞۅٙٳۧڰٷ۫ٳۮٚٳۅؘۼؚڽڞؙۼٮؙۏؙؠۿٵ

اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں ماکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کانام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ (اسمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اس کے تالع فرمان ہو جاؤعاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سناد یجئے (۳۳س)

برسیس کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے بیں ' انہیں جو برائی پنچے اس پر صبر کرتے ہیں 'نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھاہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔(۳۵)

قربانی کے اونٹ (۲) ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں ان میں تمہیں نفع ہے۔ پس ان میں کھڑا کے ان پر اللہ کانام لو'(۲) پھرجب ان کے پہلو

كرديا جا تاہے۔

(۱) مَنْسَكُ ، نَسَكَ يَنْسُكُ كامصدر ہے ، معنی ہیں اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا ذَبِیْحَةٌ ، (ذرج شدہ جانور) کو بھی نَسِیکَةٌ کما جاتا ہے ، جس کی جمع نُسُكُ ہے ۔ اس کے معنی اطاعت و عبادت کے بھی ہیں ۔ کیونکہ رضائے اللی کے لیے جانور کی قربانی کرنا بھی عبادت ہے ۔ اس لیے غیراللہ کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذرج کرنا غیراللہ کی عبادت ہے ۔ یا مَنْسَكُ (سین کی فتح یا کسرے کے ساتھ ) اسم ظرف ہے ۔ مَوْضِعُ نَخوِ (ذرج کرنے کی جگہ) یا مَوْضِعُ عِبادَةِ ۔ اسی سے مناسک جج ہے یعنی وہ جگہیں 'جمال جج کے اعمال و ارکان اداکیے جاتے ہیں 'جیسے عرفات' مزدلفہ 'منی اور مکہ۔ مطلق ارکان واعمال جج کو بھی مناسک کمہ لیا جاتا ہے ۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہر نہ جب والوں کے لیے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں ۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں ۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ جمارانام لیں 'یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کمہ کر ذریح کریں یا جمیں یاد رکھیں ۔

(۲) بُذنٌ ، بَدَنَةٌ كى جمع ہے بہ جانور عام طور پر موٹا آزہ ہو تا ہے۔ اس لیے بَدَنَةٌ كماجا تا ہے۔ فربہ جانور-اہل لغت نے اسے صرف او نثول كے ساتھ خاص كيا ہے ليكن حديث كى روسے گائے پر بھى بَدَنَةٌ كا اطلاق صحح ہے۔ مطلب بہ ہے كہ اونث اور گائے ، جو قربانى كے ليے ليے جائيں 'يہ بھى شعائر اللہ ' يعنى اللہ كے ان احكام ميں سے ہيں جو مسلمانوں كے ليے خاص اور ان كى علامت ہیں۔

(٣) صَواَفَ مَصْفُوفَة (صف بسته یعنی کھڑے ہوئے) معنی میں ہے-اونٹ کواسی طرح کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے کہ بایاں ہاتھ پاؤں اس کابند ھا ہوا اور تین پاؤں پر وہ کھڑا ہو تاہے- زمین سے لگ جائیں (۱) اسے (خود بھی) کھاؤ (۲) اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ' (۱۳) اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے

فَكُلُوْامِنُهَا وَٱطْعِمُواالْقَانِعَ وَالْمُعُتَّرُّكُنْالِكَ سَّخَرُنْهَا لَكُوْلَمَـ لَكُوْتَتُ كُرُونَ ۞

(۱) لیمنی سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گر جائے۔ تب اسے کاٹنا شروع کرو۔ کیونکہ بی دار جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے۔ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُو مَيْتةٌ (أبوداود کتاب الصيد باب فی صيد قطع منه قطعة - ترمذی أبواب الصيد باب ماجاء ماقطع من الحی فهو میت وابن ماجه ) "جس جانور سے اس حال میں گوشت کا ناجائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ (کانا ہواگوشت) مردہ ہے"۔

(۲) بعض علا کے نزدیک بیہ امروجوب کے لیے ہے یعنی قربانی کا گوشت کھانا کر قربانی کرنے والے کے لیے واجب یعنی ضروری ہے اور اکثر علا کے نزدیک بیہ امر استجباب یا جواز کے لیے ہے یعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات یا استجباب ہے یعنی اگر کھالیا جائے تو جائز یا متحب (پندیدہ) ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کاسب تقییم کردے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

(m) قَانِعٌ کے ایک معنی سائل کے اور دو سرے معنی قناعت کرنے والے کے کیے گئے ہیں یعنی وہ سوال نہ کرے اور مُغَيِّرٌ كِمعنى بعض نے بغیر سوال كے سامنے آنے والے كے كيے ہں۔ اور بعض نے قانع كے معنی سائل اور معتر كے معنی زائر یعنی ملا قاتی کے کیے ہیں۔ بسرحال اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کما جا تا ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین ھے کیے جائیں۔ ایک اپنے لیے' دو سمراملا قاتیوں اور رشتے داروں کے لیے اور تیسراسائلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے۔ جس کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے' جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نے تمہیں (پہلے) تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھالیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو' ذخیرہ کرو"۔ دو سری روایت کے الفاظ ہیں "لیس کھاؤ' ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو" ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہں "لیس کھاؤ' کھلاؤ اور صدقہ کرو" (البخاری کتاب الأضاحی، مسلم کتاب الأضاحي. باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... والسنن) بعض علما دو حص كرني کے قائل ہیں۔ نصف اپنے لیے اور نصف صدقے کے لیے' وہ اس سے ما قبل گزرنے والی آیت ﴿فَكُلُوَّا مِنْهُا وَأَطْعِمُواالْبِأَإِسَ الْفَقِيْرَ ﴾ سے استدلال كرتے ہيں-ليكن در حقيقت كى بھى آيت يا حديث سے اس طرح كے دويا تين حصوں میں تقتیم کرنے کا تھم نہیں نکلتا بلکہ ان میں مطلقاً کھانے کھلانے کا تھم ہے۔اس لیے اس اطلاق کو اپنی جگہ بر قرار ر ہنا چاہیے اور کسی تقتیم کا پابند نہیں بنانا چاہیے - البتہ قربانی کی کھالوں کی بابت انفاق ہے کہ اسے یا تو اپنے استعال میں لاؤیا صدقہ کر دو' اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے' (مند اُحمہ' ۲۰/ ۱۵) تاہم بعض علاء نے کھال خود پچ کراس کی قیمت فقراء پر تقسیم کرنے کی رخصت دی ہے' (ابن کثیر)ایک ضروری وضاحت:- قرآن کریم میں یہال قربانی کا ذکر مسائل جے کے ضمن میں آیا ہے، جس سے مکرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے

لَنْ تَيْنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَآ قُهَا وَلاِنْ تَيْنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُوْكُمْ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُوْلِتُكَبِّرُوااللهَ عَل مَاهَىٰ كُوْوَيَشِّرِ الْمُحُسِنِيْنَ۞

اِنَّ اللهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ امْنُوْ الرَّ اللهَ لَايُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۚ۞

اُذِنَ لِلَّذِيُّنَ يُقَتَّلُونَ يَأَنَّهُ مُظْلِمُوْ أَطَكَ اللهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَبَيُرُ ﴾

ماتحت کردیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو- (۳۲) اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پر ہیزگاری پہنچتی ہے۔ ای طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطبع کردیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریئے میں اس کی بڑائیاں بیان کرو'اور نیک لوگوں کو خوشخبری سناد ہجئے! (۳۷)

سن ر کھو! یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ (۱) کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پیند نہیں۔ (۳۸)

جن (مسلمانوں) سے (کافر) جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔<sup>(۲)</sup>

کے بی ہے۔ دیگر مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں۔ لین سے بات صحیح نہیں۔ قربانی کرنے کا مطلق عظم بھی دو سرے مقام پر موجود ہے، ﴿ فَصَلّ لِوَیّا وَالْحَبُ وَ الْلَكُولُو۔ ٢) "اپ رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر" اس کی تبیین و تشریح کملی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ آپ میں آئی اُنے خود مدینے میں ہر سال ۱۰ ذوالحجہ کو قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی ٹاکید کرتے رہے۔ چنانچہ صحابہ النہ میں کرتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ مائی آئی اُنے قربانی کی بابت جہال دیگر بہت می ہوایات دیں' وہاں یہ بھی فرمایا کہ ۱۰ ذوالحجہ کو ہم سب سے پہلے (عید کی) نماز پڑھیں اور اس کے بعد جاکر جانور ذرج کریں' فرمایا' "جم نے نماز (عید) سے قبل اپنی قربانی کرئی' اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی' اس کی قربانی نہیں ہوئی' (صحیح بعدادی' کتاب العیدین' بیاب التب کیر الی العید' ومسلم' کتاب الاضاحی' بیاب ۔۔۔ وقت ہا اس سے بھی واضح ہے کہ قربانی کا عظم ہر مسلمان کے لیے ہے وہ جمال بھی ہو۔ کیوں کہ حاتی تو عیدالاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ عظم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ تاہم یہ واجب نہیں تو عیدالاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ عظم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ تاہم یہ واجب نہیں مطابق تو اُن الشاۃ الواحدۃ تہ جس سے انور کی قربانی کافی ہے۔ صحابہ کا عمل اس کے مطابق تھا' (تومیدی ' آبواب ماجاء اُن الشاۃ الواحدۃ تہ جنی عن اُھل البیت' وابن ماجه)

(۱) جس طرح ۲ ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جاکر عمرہ نہیں کرنے دیا 'اللہ تعالیٰ نے دو سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کوختم فرما کرمسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اورمسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ (۲) اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا تھم دیا گیا ہے 'جس کے دو مقصد یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ مظلومیت کا خاتمہ اور اعلائے کلمۃ اللہ ۔ اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی دادر سی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور

ٳڷێؽؙڹٛٲڂٞؠؚڿؙؗٵؚڡڽ۫؞ؽٵڔۿؠٚۼؽڔڿؖڽٞٵؚٞڷٚٲڶۘڽؙؾڠؙۯؙڶۅ۫ٳٮؾؙڹٵڶڵۿ ۅؘڷۊڶڒۮڣڠؙٵٮڶؿٳڶڰٵڛؘڹۼڞۿڂؙڔڛۼۻڷۿڽؚۨۺػ ڝؘۅٳؠۼۅؘڽؠۼۨٷڝڶۅػٷڛؘڿؽؙؽ۫ۮػۯڣؽۿٵۺؙۅؙڶڵٶڲؿ۫ؽڒؙٲ ۅؘڵؽؘٮٛڞؙۯؾٛٳڶڵۿؙڡٞؽؙؾٞۺٛٷؙٳٚڶؿٳڶۿڵڡؘۊؘؿؿ۠ۼڔۣ۫ؿڒٛ۞

ٱلّذِيْنَ إِنْ مَكَنَّتُهُمْ فِي الْرَضِ آقَامُواالصَّلُوَةُواَتُوَا الذَّكُوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعُرُّونِ وَنَهَوْاعَنِ الْمُثَكِّرُ وَلِلْهِ عَالِبَهُ الْمُوْدِ ۞

بیشک ان کی مد دیر اللہ قادر ہے۔ (۳۹)

یہ وہ ہیں جنمیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، صرف ان

کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ
تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دو سرے سے نہ ہٹا تار ہتا تو
عبادت خانے اور گرج اور معجدیں اور یہودیوں کے
معبد اور وہ معجدیں بھی ڈھا دی جاتیں جہاں اللہ کانام بہ
کثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور
اس کی مدد کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے

اس کی مدد کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے
غلے والاہے۔ (۴۹)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکو تیں دیں اور اجھے کاموں کا تھم کریں اور برے کاموں کا انجام اللہ کے کاموں کا انجام اللہ کے

آور کمزوروں کواور باوسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں جس سے زمین فساد سے بھرجائے۔ اسی طرح اعلائے کلمة الله کے لیے کوشش نہ کی جائے اور باطل کی سرکوبی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن و سکون اور الله کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باتی نہ رہے (مزید تشریح کے لیے دیکھتے سور اُ بقرہ 'آیت ۲۵۱ کا عاشیہ )۔ صَواَمعُ صَوْمَعَةٌ کی جمع ) سے برے گرج 'صَلَوَاتٌ سے یمودیوں کے عبادت خانے اور بیعٌ (بینعَةٌ کی جمع ) سے برے گرج 'صَلَوَاتٌ سے یمودیوں کے عبادت خانے اور مساجد سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں مراوییں۔

(۱) اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں 'جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست رکھا۔ تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا' رفاہیت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ آج بھی سعودی عرب کی حکومت میں بچر اللہ ان چیزوں کا اہتمام ہے' تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن و خوش حالی کے اعتبار سے دنیا کی بسترین اور مثالی مملکت ہے' آج کل اسلامی ملکوں میں فلاحی مملکت کے قیام کا برنا غلغلہ اور شور ہے اور جر آنے جانے والا حکمران اس کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن ہر اسلامی ملک میں بدامنی' فساد' قتل و غارت اور اوبار و پستی اور زبوں حالی دوز افزوں ہے۔ اس کی وجہ ہیہ ہے کہ سب اللہ کے بٹائے ہوئے رائے کو اقتیار کرنے کے بجائے مغرب کے جمہوری اور لادی نظام کے ذریعے سے فلاح و کا مرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں' بو آسان میں تھ کھی لگائے اور ہوا کو مشمی

اختیار میں ہے۔ (۱۳)

اگرید لوگ آپ کو جھٹلائیں (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) توان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود - (۴۲) اور قوم ابراہیم اور قوم لوط - (۴۳)

اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ (علیہ السلام) بھی جھٹلائے جا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو یوں ہی می مسلت دی چردھر دہایا'<sup>(۱)</sup> چھر میرا عذاب کیسا ہوا؟<sup>(۲)</sup>(۴۳)

بہت ی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے نہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے پس وہ اپنی چھوں کے بل او ندھی ہوئی پڑی ہیں اور پڑے ہیں اور بہت سے آباد کنو ئیس بیکار پڑے ہیں اور بہت سے کچے اور بلند محل و بران پڑے ہیں۔(۵۸) کیا انہوں نے زمین میں سیروسیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سیجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان

وَإِنُ ثِيْكِةِ بُولَا فَقَدُ كُذَّبَتُ تَبُلَاثُمْ فَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتُنْوُدُ ﴿

ۅؘۊۜۅٛؗؗؗؗؗؗۄٝٳڒۿؠۄۜۅٙٷۘۅٞڡؙٷڟٟ۞ۛ ٷٙٲڞؙۼڣٸؽؙؾؿ۠ٷ۠ڴڒؚۜڹڡٛٷڛؽؘٲڡؙؽؽؙؿؙڶؚڵڬۣۿؚڔؠؙؾؙؙٚڗٛۄۜ ڵڿؘۮ۬ٷٛٷٷڰڰڡؙػٵؽۥؘؽڰۯ۞

ڡؘٛػٳؘؾۣؗ؈ؚۨڽٷٙؽۘڍٳۿڷڵڹٳۅۿێڟٳڶٮڎ۠ڣٚؽڂٳۅؽڎ۠<u>ۼڬٷٟٛۯۺ</u>ڮٳ ۅؘڽڎؙ۪ؿٟؿ۫ڡؘػڶڮۊٷڞؙڕڰٙۺؚؽۑ۞

ٱڬڵۄ۫ؽۑڔؙؿۯٷٳڣؚ۩۬ۯڞۣڣػٷن ڵۿۄ۫ڰ۬ڵۅؙۘۻڲۼۼڷۯڹؠۿٙۘٲۊؙ ٵڎٵن۠ؾۜۺۼؙۅٛڹؠۿٵٷڶڽۜۿٵڵڒؾۼۘػؽٳڷڒؠڞؙٵۯٷڵڮؚڽ۫

میں لینے کے مترادف ہے۔ جب تک مسلمان ملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلوٰ ۃ و زکوٰ ۃ اور امر بالمعروف اور نمی عن المئر کا اہتمام نہیں کریں گی اور اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی 'وہ فلاحی مملکت کے قیام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔

(۱) لیعنی ہربات کا مرجع اللہ کا تکم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے تکم کے بغیر کا نئات میں کوئی پیۃ بھی نہیں ہاتا۔ چہ جائیکہ کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کر کے حقیقی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔

(۲) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ نئی بات شہیں ہے۔ پچھلی قومیں بھی اپنے پنیمبروں کے ساتھ ہی پچھ کرتی رہی ہیں اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا۔ پھر جب ان کا وقت مہلت ختم ہو گیا تو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس میں تعریض و کنایہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود تم ابھی تک مؤاخذہ اللی سے بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا کوئی مؤاخذہ کرنے والا نہیں۔ بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے 'جو وہ ہر قوم کو دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کرا طاعت و انقیاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی' تو پھراسے بلاک یا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب اور ذلت و رسوائی سے دوچار کردیا جاتا ہے۔

(٣) لینی کس طرح میں نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم کر کے عذاب وہلاکت سے دوحیار کر دیا۔

تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ۞

وَيَشْتَعْجِلُونَكَ بِالْعُنَالِ وَلَنَ يُغْلِفَ اللهُ وَعُدَاهُ وَالْاَيْوَا عِنْدَرَيِكِ كَالْفِ سَنَاةِ مِّمَّا تَعُنُّةُونَ ﴿

وَكَايِّنْ مِنْ قَرْيَةِ ٱمُلَيْتُ لَهَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمُوَ آفَذُتُهَا ۗ وَإِلَىٰ الْمَصِيُّرُ ۞

عُلُ يَايَهُا التَّاسُ إِنَّمَا النَّاكُمُ نَذِيرٌ ثَيْمِينٌ ﴿

(واقعات) کو من لیتے' بات میہ ہے کہ صرف آ ٹکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ (۱) (۴۶)

اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے اللہ ہرگزاپنا وعدہ نمیں ٹالے گا- ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے-(۲)(۲۷)

بہت می ظلم کرنے والی بستیوں کو بیں نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑلیا' اور میری ہی طرف لوٹ کر آناہے۔'''(۴۸) اعلان کر دو کہ لوگو! بیں تہمیں تھلم کھلا چو کنا کرنے والا ہی ہوں۔'''(۴۹)

(۱) اور جب کوئی قوم صلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے 'قربرایت کے بجائے ' گزشتہ قوموں کی طرح جابی ہی اس کا بھی مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت میں فعل تعقل کا انتساب دل کی طرف کیا گیا ہے ' جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقل کا محل 'قلب ہے۔ اور بعض کھتے ہیں محل عقل دماغ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں 'اس لیے کہ فہم و ادراک کے حصول میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ (فتح القدیر 'ایسرالتفامیر)

(۲) اس لیے یہ لوگ تو اپ حساب سے جلدی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے۔
اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن (۲۳ گھٹے) کی مسلت دے تو ہزار سال' نصف یوم کی مسلت تو پانچ سوسال' آگھٹے
(جو ۲۴ گھٹے کا چوتھائی ہے) مسلت دے تو ڈھائی سوسال کا عرصہ عذاب کے لیے در کار ہے' و ھکدُمَّ جَرًّا اس طرح اللہ کی
طرف سے کسی کو ایک گھٹے کی مسلت مل جانے کا مطلب کم و بیش چالیس سال کی مسلت ہے' (ایسر الفاسی) ایک
دو سرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں' اس لیے نقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں
پڑتا' یہ جلدی مانگتے ہیں' وہ ویر کرتا ہے' تاہم یہ بات تو تھینی ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کر کے رہے گا۔ اور بعض نے
لیے گا۔ اور بعض نے کماکہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا ہوگا۔

(٣) ای لیے یہاں قانون مہلت کو پھر بیان کیا ہے کہ میری طرف سے عذاب میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے 'آہم میری گرفت سے کوئی پچ نہیں سکتا' نہ کہیں فرار ہو سکتا ہے۔اسے لوٹ کر بلاآخر میرے ہی یاس آنا ہے۔

كَالَّذِيْنَ الْمَنْوَاوَ عَمِلُواالصَّلِطَةِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَرَذَقٌ كَوَيُوْ ﴿

وَالَّذِيْنَ سَمَوًا فِثَالِيْتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيِّكَ اَصُّلُّ الْجَجِيْمِ @

وَمَاۤ اَوۡسُكُمٰنَا مِنُ تَمُلِكَ مِنُ رَّسُوُلٍ وَلاَنِيَ اِلْآلِاذَاتَّمُنَّى الْقَىالتَّيْظُنُ فِنَّ الْمُنِيَّتِمَ فَيَنْسَعُ اللهُ مَا يُلْقِى الطَّيْطُنُ تُوَيُحُكِوُ اللهُ النِتِهِ وَاللهُ عَلِيُهُ حَكِيْثُهُ ﴿

پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان ہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی-(۵۰) اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو بہت کرنے کے درپے رہتے ہیں (۱) وہی دوزخی ہیں-(۵۱)

ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ سے ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں پچھ ملا دیا' پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے پھرا پی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ (۲۳) اللہ تعالیٰ دانا ور با حکمت ہے۔ (۵۲)

جلدی گرفت فرمالے یا اس میں تاخیر کرے' وہ اپنی حسب مثیت و مصلحت یہ کام کرتا ہے۔ جس کاعلم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس خطاب کے اصل مخاطب اگر چہ اٹل مکہ ہیں لیکن چو نکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے رہبراور رسول بن کر آئے تھے' اس لیے خطاب یَااَنْیُھا النَّاسُ ! کے الفاظ ہے کیا گیا ہے' اس میں قیامت تک ہونے والے وہ کفار و مشرکین آگئے جو اہل مکہ کاسارویہ افتدار کرس گے۔

- (۱) مُعْجِزِیْنَ کامطلب ہے میہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے 'تھکا دیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے کہ وہ بعث بعد الموت اور حساب کتاب کے منکر تھے۔
- (۲) تَمَنَّى کے ایک معنی ہیں آرزوکی یا دل میں خیال کیا۔ دوسرے معنی ہیں پڑھایا تلاوت کی۔ ای اعتبارے اُمنِیَّۃ کا ترجہ آرزو خیال یا تلاوت ہوگا۔ پہلے معنی کے اعتبارے مفہوم ہوگا اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیس ناکہ وہ پوری نہ ہوں۔ اور رسول و نبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں شیطان رکاوٹیں ڈال کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وہی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کر تا ہے تو شیطان اس کی قراءت و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شہرے ڈالٹا اور مین شخ نکالٹ ہے۔ اللہ تعالی شیطان کی رکاوٹوں کو دور فراکریا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما کریا شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شہمات کا ازالہ فرما کرا پنی بات کو یا اپنی فرما دیا ہو تھا کہ کہ اللہ علیہ و سلم کو تعلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آیات کو ماتھ ہی نہیں ہیں آپ مائی تھی اللہ علیہ و سول اور نبی آئی سب کے ساتھ ہی ہی کچھر کرتا آیا ہے۔ آپ مائی تھیا آگی میں شیطان کی ان شرار توں اور سازشوں سے 'جس طرح ہم پچھلے انبیا علیم السلام کو بچاتے آپ می تھی انسلام کو بچاتے کہ میں نبیس نہیں شیطان کی ان شرار توں اور سازشوں سے 'جس طرح ہم پچھلے انبیا علیم السلام کو بچاتے رہے ہیں نقینیا آپ مائی تھیا آپ من نبیس نبیس شیطان کی ان شرار توں اور سازشوں سے 'جس طرح ہم پچھلے انبیا علیم السلام کو بچاتے رہے ہیں' یقینیا آپ مائی تھیا آپ مائی تھیا آپ مائی این بات کو بھاکہ کے درے گیا۔ کہ یہاں کو بیا کہ کہ کا بیاں کو کیا کر کے درے گا۔ یہاں کر جس نور تھیا آپ مائی تو تو کیا کر کے درے گا۔ یہاں کر جس نور تھی تا آپ مائی تھیا آپ مائی کو کیا کر کے درے گا۔ یہاں کو بیا کہ کہ کا اسلام کو بیا کہ کہ یہاں کہ کیا گر کیا کہ کہ کیا کہ کیاں کو کیا کر کے درے گا۔ یہاں کو کیا کر کے درے گا تو کیا کر کے در کیا گیا کیا کیا کہ کیاں کیا کہ کو کیا کر کے در کو کیا کر کے در کیا کہ کی کی کر گا گیا کہ کیاں کو کیا کر کے در کیا کر کیا کیا کر کروٹوں کو کر کروٹوں کی کروٹوں کی کیور کیا کیا کر کروٹوں کو کیا کر کر کروٹ

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّـ يُطُنُ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ فِي قَالُو بِهِمُ مَرَضٌ وَالْقَالِمِيةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظّلِمِينَ لَفِي شِقَالِ بَعِيْدٍ ۞

> وَلَيْمُكُمُ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْمِكُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ فَيَوْمِنُوا رِبِهِ فَتَخْمِتَ لَهُ ثَلُوْبُهُمُ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ الْمَنْوَالِلْ حِرَاطِ المُسْتَقِيْمِ ﴿

ۅؘڵٳۑؘۯؘٳڶٳڷێۮۣؽؽؘػڡؘۯؙۅٳ۬ؽؙڝۯؽۊۣۺۣؽ۫ۿؙڂؿ۠ؾٲؿؚؽٙۿؙ ٳڶۺٵٛعةؙؠؘۼؿؙؾؘڐٞٳۅؙؽٳؿؠۿٷ۫ۼۮؘٳڣؽۅؙڡۣڝؚٛٙؿؠۿٟ۞

یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ (۱) بیشک ظالم لوگ گمری مخالفت میں ہیں۔(۵۳)

اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطافرمایا گیاہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہیں کہ جہ بھر وہ اس پر ایمان لا ئیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ (<sup>۱۱</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان داروں کو راہ ماست کی طرف رہبری کرنے والای <sup>(۱۱)</sup> ہے۔ (۵۴) کافراس وحی اللی میں بھشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اجانک ان کے سرول پر قیامت آجائے یاان کے پاس اس دن کا عذاب آجائے جومنحوس ہے۔ (۵۵)

بعض مفسرین نے غرانین علیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔اس لیے اسے یہاں پیش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے نہیں سمجھی گئی ہے۔

- (۱) یعنی شیطان میہ حرکتیں اس لیے کر تا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ بھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفرونفاق کا روگ ہو تا ہے یا گناہ کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔
- (۲) لیعنی یہ القائے شیطانی' جو دراصل اغوائے شیطانی ہے' اگر اہل نفاق و شک اور اہل کفروشرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دو سری طرف جو علم و معرفت کے حال ہیں' ان کے ایمان ویقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات مینی قرآن حق ہے' جس سے ان کے دل بارگاہ اللی میں جھک جاتے ہیں۔
- (٣) دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی- دنیا میں اس طرح کی ان کی رہنمائی حق کی طرف کر دیتا ہے اور اس کے قبول اور ا اتباع کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے- باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے اور اس سے انہیں بچابھی لیتا ہے اور آخرت میں سیدھے راتے کی رہنمائی میہ ہے کہ انہیں جنم کے عذاب الیم وعظیم سے بچاکر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی نغمتوں اور دیدار سے انہیں نوازے گا- اللَّهُمَّ الَّہَ اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.
- (٣) بَوْمٍ عَفَيْمٍ (بانجھ دن) سے مراد بھی قیامت کادن ہے۔اسے عقیم اس لیے کہا گیاہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہو ہو گا'جس طرح عقیم اس کو کما جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ یا اس لیے کہ کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہو گی گویا ان کے لیے خیرے خالی ہو گا۔ جس طرح باد تند کو'جو بطور عذاب کے آتی رہی ہے الرِیْحَ الْعَقِیْم کما گیاہے' ﴿ إِذَا لَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُولِوْنِيْمَ الْمُوَيِّدُم ﴾ (المذاربات ٣٠١) "جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی " یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر تھی

ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِ ذِيْلُهِ يَحْكُو بَيْنَهُو ْفَٱلَّذِينَ

المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ 🕜

وَالَّذِينُ كَفَرُواو كَذَّبُوا بِالْيَتِنَا فَالْوَلَمِكَ لَهُوْعَذَابُ مُهُنُّنُ ﴿

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي سَهِيْلِ اللَّهِ تُتَمَّ قُرِتُوْاً وُمَاتُوْا لَيَرْزُفَتَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَـ يُو

الرُّزِقِيُنَ⊙

لَيْدُخِلَنَّهُوُمُّدُخَلَا يَّرْضُونَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَـٰلِيْهُ ۗ

حَلِيْهُ 🕜

اس دن صرف الله ہی کی بادشاہت ہو گی <sup>(۱)</sup> وہی ان میں فیصلے فرمائے گا- ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے-(۵۲)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ (۵۷)

اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھروہ شہید کر دیۓ گئے یا اپنی موت مر (۲) گئے اللہ تعالی انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ (۳) اور بیٹک اللہ تعالی روزی دینے والوں میں سب سے بہترہے۔ (۵۸)

انہیں اللہ تعالی الی جگہ پنچائے گاکہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے' (۵) بیشک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری (۲) والا ہے۔(۵۹)

## نه بارش کی نوید-

- (۱) یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگوں کو بھی بادشاہتیں اور اختیار و اقتدار مل جاتا ہے۔
  لکین آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا۔ صرف ایک الله کی بادشاہی اور اس کی
  فرماں روائی ہوگی' اسی کا مکمل اختیار اور غلبہ ہوگا' ﴿ اَللّٰمَا اَلْ يَوْمَدُونِ اِلْحَانِ وَكَانَ يَوْمَاعَكَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ ا
  - (۲) لعنی ای جرت کی حالت میں موت آگئی یا شهید ہو گئے۔
    - (۳) لیعنی جنت کی نعتیں جو ختم ہوں گی نہ فنا-
- (۴) کیونکہ وہ بغیر حساب کے 'بغیرا تحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دو سرے کو دیتے میں تو اس کے دیئے ہوئے میں سے دیتے ہیں' اس لیے اصل رازق وہی ہے۔
- (۵) کیونکہ جنت کی نعتیں الی ہول گی' مَالاَعَیْنٌ رَآفَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَیٰ قلبِ بَشَرِ" جنہیں آج تک نہ کسی آ کھ نے دیکھا' نہ کسی کان نے سنا- اور دیکھنا سنٹا تو کجا' کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و مگمان بھی نہیں گزرا"۔ بھلا الی نعتوں سے بہرہ یاب ہو کر کون خوش نہیں ہو گا؟
- (٦) " عَلَيْمٌ" وہ نيك عمل كرنے والوں كے درجات اور ان كے مراتب استحقاق كو جانتا ہے كفرو شرك كرنے والوں كى

ۮ۬ڸڬۜ۫ٷڡۜ؈ؙؙٵڡٙؠڛؿؙڸؚؗؗؗؗڡٵڠؙۅٛۊؚؼڽ؋ ڷؙۊۜؠٛڣؽؘ عَلَيْهِ لَيَنصُّرَتَّهُ اللهُ ٓٳؽٙ اللهَ لَعفُوُّ عَفُوُرُ ۞

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَ لِوَنُولِجُ النَّهَ الْمَارَ فِي النِّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَعِيْعُ بَصِيْرٌ ۞

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبَالِمِلُ وَاَنَّ اللهَ هُوَ الْعَرِلِيُّ الْحَيْدِيُّرُ ۞

ٱلَوْتَوَانَ اللهَ ٱنْـُزَلَ مِنَ النَّـمَا ْوَمَاءُ ْفَتُصْبِحُ

بات یمی ہے''' اور جس نے بدلہ لیاای کے برابر جواس کے ساتھ کیا گیا تھا پھراگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ <sup>(۲)</sup> بیٹک اللہ در گزر کرنے والا بخشے والا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰)

یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے (<sup>(()</sup>) اور بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے -(۱۱)

یہ سب اس کیے کہ اللہ ہی حق ہے (۵) اور اس کے سوا جے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بیشک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے-(۱۲)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی

گستاخیوں اور نافرمانیوں کو دیکھتاہے لیکن ان کافوری موّاخذہ نہیں کر تا۔

- (۱) کینی بیر که مهاجرین سے بطور خاص شهادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعدہ کیا ہے' وہ ضرور پورا ہو گا۔
- (۱) عقوبت 'اس سزایا بدلے کو کہتے ہیں جو کی فعل کی جزاہو-مطلب یہ ہے کہ کی نے اگر کس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی گئی ہے 'اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد 'جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر سرابر ہو چکے ہوں' ظالم' مظلوم پر پھر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور مدد فرما تا ہے۔ یعنی یہ شبہ نہ ہوکہ مظلوم نے معاف کردیئے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے 'نہیں' بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے' اس لیے آئندہ بھی وہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔
- (٣) اس میں پھر معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ الله درگزر کرنے والا ہے 'تم بھی درگزر سے کام لو- ایک دو سرے معنی بیہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں جو بقدر ظلم ظالم ہو گا- جتنا ظلم کیا جائے گا 'اس کی اجازت چو نکہ الله کی طرف سے ہے ' اس لیے اس پر مواخذہ نہیں ہو گا ' بلکہ وہ معاف ہے بلکہ اسے ظلم اور شیتہ بطور مشاکلت کے کہا جا تا ہے ' ورنہ انتقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا بیثت ہی نہیں ہے -
- (۴) کینی جو اللہ اس طرح کام کرنے پر قادرہے' وہ اس بات پر بھی قادرہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے۔
- (۵) اس لیے اس کا دین حق ہے' اس کی عبادت حق ہے اس کے وعدے حق ہیں' اس کا اپنے اولیا کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے' وہ اللہ عزوجل اپنی ذات میں' اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے۔

الْأَرْضُ مُخْضَتَرَةً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿

لَهُ مَا فِي النَّــمُـوْتِ وَمَـا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللّهَ لَهُـوَ الْغَــنِىُّ الْمَحَـمِيْكُ ﴿ اَلَهُ تَرَانَّ اللهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي الْدَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِى فِي الْبَحْوِرِامْرُهِ \* وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ اَنْ تَقَعَّمَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهُ إِنَّ اللّهَ بِإِلنَّاسِ لَرَّوُثُ تَحِيْدٌ ۞

> وَهُوَالَذِئَ آخَيَاكُوُ ثُقَيِّهِيُّكُمُ ثُقَيُّعِينَكُمُ لِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۞

برساتا ہے ' پس زمین سرسنر ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالی مرمان اور باخبرہے۔ (۱۹س)

آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے (۲) اور یقنیا اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا- (۹۴)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے گئے مسخر کر دی ہیں (اس اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنہ پڑے (ا<sup>(م)</sup> بیشک اللہ تعالی لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہیان ہے۔ (۵۵)

ای نے تمہیں زندگی بخشی' پھروہی تمہیں مار ڈالے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا' بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ (۲۲)

- (۱) لَطِنقٌ (باریک بین) ہے'اس کاعلم ہر چھوٹی بڑی چیز کو محیط ہے یا لطف کرنے والا ہے بعنی اپنے بندول کو روزی پنچانے میں لطف و کرم سے کام لیتا ہے۔ خَبِیْرٌ ، وہ ان باتوں سے باخبرہے جن میں اس کے بندول کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح ہے۔ یا ان کی ضروریات و صاحبات سے آگاہ ہے۔
- (۲) پیدائش کے لحاظ سے بھی ' ملکیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے سب مخلوق اس کی محتاج ہے ' وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ وہ غنی یعنی بے نیاز ہے۔ اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے ' ہر حال میں تعریف کی مستحق بھی وہی ہے۔
  - (۳) مثلاً جانور' نهریں' درخت اور دیگر بے شار چیزیں' جن کے منافع سے انسان بسرہ ور اور لذت یاب ہو تا ہے -
- (۴) کینی اگر وہ چاہے تو آسان زمین پر گر پڑے 'جس سے زمین پر موجود ہر چیز تباہ ہو جائے۔ ہاں قیامت والے دن اس کی مشیت سے آسان بھی ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو جائے گا۔
- (۵) ای لیے اس نے نہ کورہ چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور آسان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا- تابع (منخ) کرنے کامطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع اس کے لیے ممکن یا آسان کر دیا گیا ہے-
- (۱) یہ بحیثیت جنس کے ہے۔ بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہیں 'کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں یہ کفروجو دیایا جاتا ہے۔

ہرامت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، جے وہ بجالانے والے (۱) ہیں پس انہیں اس امر میں آپ سے جھڑا نہ کرنا چاہیے (۲) آپ اپنے پروروگار کی طرف لوگوں کو بلایئے۔ یقینا آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ (۲)

. پھر بھی اگریہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کمہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخونی واقف ہے-(۱۸)

بینک تمهارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ (۲۳)

کیا آپ نے نمیں جانا کہ آسان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ یر تویہ امریالکل آسان ہے۔ (۵۰)

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُونَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعْنَكَ فِي

الْأَمْرِوَادُءُ إلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى تُسْتَقِيدٍ ﴿

- وَإِنْ جَادَلُولُكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَوُ بِمَاتَعُمَلُونَ ۞
- اللهُ يَعْكُوْبَيْنَكُوْ يُومُ الْقِيمَةِ فِيمَا كُنْتُوفِيْهِ تَعْتَلِفُونَ 💬

ٱلَوْ تَعْكُوْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَوُمَا فِي السَّمَا ۚ وَالْارْضِ

اِتَ ذَلِكَ فِي كُمْتُمْ اِتَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِــُمُرُ ۗ

- (۱) یعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی 'جو بعض چیزوں میں سے ایک دو سرے سے مختلف بھی ہوتی' جس طرح تورات' امت مویٰ علیہ السلام کے لیے' انجیل امت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی اور اب قرآن امت مجربیہ کے لیے شریعت اور ضابطہ حیات ہے۔
- (۲) کیعنی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطا کی ہے' یہ بھی نہ کورہ اصول کے مطابق ہی ہے' ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ اب آپ ملٹنگیزا کی شریعت پر ایمان لے آئیں' نہ کہ اس معاملے میں آپ ملٹنگیزا سے جھڑیں۔
- (٣) لینی آپ مالی آلیا ان کے جھڑے کی پروا نہ کریں' بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں' کیونکہ اب صراط متنقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں۔ یعنی تجھیل شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔
- (٣) لیخی بیان اور اظهار جحت کے بعد بھی اگریہ جدال و منازعت سے باز نہ آئیں تو ان کامعاملہ اللہ کے سپر دکر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمهارے اختلافات کافیصلہ قیامت والے دن فرمائے گا'پس اس دن واضح ہو جائے گاکہ حق کیاہے اور باطل کیاہے؟ کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو جزادے گا۔
- (۵) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے اصاطے کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اس کی مخلوقات کو جو جو کچھ کرنا تھا' اس کو اس کا علم پہلے ہے ہی تھا۔ جن بندول کو اپنے اختیار و ارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپنانا تھا' وہ ان کو جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے علم سے یہ باتیں پہلے ہی لکھ دیں۔ اور لوگوں کو یہ بات چاہے' کتنی ہی مشکل معلوم ہو' اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ وہی تقدیر کامسکہ ہے' اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے' جے

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَوْيُنْزِلَ بِهِ سُلْطِنًا

وَّنَالَيْسَ لَهُوْرِهِ عِلْمُرَّوْمَ الِلظَّلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۞

وَإِذَاتُتُلْ عَكِيْهِمُ النَّتَاكِيِّنَاتِ تَعُوفُ فِي وُجُوُو الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكُرِّ يُكَادُونَ يَسُطُونَ بِالَّذِيْنَ يَتُلُونَ عَكَيْهِمُ الْتِنَا قُلُ اَفَأْنَبِنَاكُمْ بِشَيِّرِيِّنَ ذَالِكُمْ اَلنَّالُ وَعَدَهَا اللهُ أَلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِثْسَ الْمُصِيْرُ شَ

اور یہ اللہ کے سواان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ (اے) جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کا فروں کے چروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں '(اللممہ و تیجئے کہ کیا میں تہمیں اس سے بھی ذیادہ بدتر خردوں۔ وہ آگ ہے '

حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ "اللہ تعالی نے آسان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ، جب کہ اس کاعرش پانی پر تھا، مخلوقات کی نقد بریں لکھ دی تھیں "- (صحیح مسلم کتاب القدر 'باب حجاج آدم و موسی) اور سنن کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا 'اور اس کو کہا "لکھ" اس نے کہا 'کیا کھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا 'جو پچھ ہونے والا ہے 'سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو پچھ ہونے والا ہے 'سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو پچھ ہونے والا تھا 'سب لکھ دیا"۔ (ابوداود کتاب السنمة 'باب فی القدر ' ترمذی ابواب القدر و تفسیر سورة ن 'مسند آحمد ہ / ۲۱۵)

- (۱) لیعنی ان کے پاس نہ کوئی نفتی دلیل ہے ' جے کسی آسانی کتاب سے میہ دکھا سکیں ' نہ عقلی دلیل ہے جے غیراللہ کی عبادت کے اثبات میں پیش کر سکیں۔
- (۲) اپنے ہاتھوں سے دست درازی کر کے یا بد زبانی کے ذریعے سے یعنی مشرکین اور اہل ضلالت کے لیے اللہ کی توحید اور رسالت و معاد کا بیان نا قابل برداشت ہو تا ہے 'جس کا اظہار 'ان کے چرے سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہو تا ہے یمی حال آج کے اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کا ہے 'جب ان کی گمراہی 'قرآن و حدیث کے دلا کل سے واضح کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قرآنی اور دلا کل حدیثیہ کے مقابلے میں ایساہی ہو تا ہے 'جس کی وضاحت اس آتے میں کی گئی ہے (فتح القدیر)
- (٣) لینی ابھی تو آیات اللی سن کر صرف تمهارے چرے ہی متغیر ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا' اگر تم نے اپنے اس رویئے سے توبہ نہیں کی' کہ اس سے کمیں زیادہ بدتر حالات سے تمہیں دو جار ہونا پڑے گا' اور وہ ہے جنم کی آگ میں جلنا' جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفرو شرک سے کر رکھاہے۔

لوگوا ایک مثال بیان کی جارہی ہے ' ذرا کان لگا کر من لوا اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی تبھی تو پیدا نہیں کر سکتے 'گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جا ئیں ' (ا) بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو بیہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں (ا) سکتے ' بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے (") وہ جس سے طلب کیاجا رہا کے والا اور بڑا بودا ہے (")

انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں ''' اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زردست ہے۔(۲۸)

يَّا يُهُا النَّاسُ خُورِبَ مَثَلُّ فَاسْتَهِ عُوالَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنُ يَّخُ لُعُوَّا دُبَا بَا وَلَو اجْتَمَ عُوْالَهُ وَان يَسَلُبُهُ وُالدُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنْقِلْ لُوهُ مِنْهُ ضَعَنَ الطَّلَابُ وَالْمُطْلُوبُ ۞

مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ @

- (۱) یعنی یہ معبودان باطل 'جن کو تم 'اللہ کو چھوڑ کر 'مدد کے لیے پکارتے ہو' یہ سارے کے سارے جمع ہو کرایک نمایت حقیری مخلوق کمھی بھی پیدا کرنا چاہیں 'تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو اپنا عاجت روا سمجھو' تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے 'وہ صرف پھر کی ہے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی تھیں ' (جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ یہ عقل و شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں۔ لینی اللہ کے نیک بندے بھی تھے' جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک شھرالیا' اسی لیے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک حقیر ترین شے کھی' بھی پیدا نہیں کر سکتے' محمل پھرکی مورتیوں کو یہ چینچ نہیں دیا جاسکا۔
- (۲) یہ ان کی مزید ہے بسی اور لاچار گی کا اظهار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا' میہ تو نکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے' جو وہ ان سے چھین کر لے جائے۔
- (٣) طالب سے مراد' خود ساختہ معبود اور مطلوب سے مراد کھی یا بعض کے نزدیک طالب سے' پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ دلیہ تعالی فرما آ ہے ''اس کا معبود مراد ہے۔ دلیہ تعالی فرما آ ہے ''اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرتا چاہتا ہے اگر کسی میں واقعی بید قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو بی پیدا کر کے دکھادے''۔ (صحیح بحادی' کتاب اللہ اس' باب لاند حل المدائکة بیت افیه کلب ولا صورة)
- (۳) ہیں وجہ ہے کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا ہمسراور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت' اس کی قدرت و طاقت اور اس کی بے پناہی کا صبحے صبحے اندازہ اور علم ہو تو وہ تبھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھمرائمں۔ کو شریک نہ ٹھمرائمں۔

ٱَمْلُهُ يَصُطِفِيُ مِنَ الْمَلَلِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهُ سَمِينُهُ بَصِيرُ ۚ

يَعُـلَوُمَابَيْنَ اَيْدٍيْهِوُوَمَاخَلَفَهُوُوْلِلَاللَّوْتُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

يَّايَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُواارْتَعُواوَاسُجُدُوْاوَاعْبُدُوْا وَالْمُبُدُوْا وَالْمُبُدُوْا وَالْمُبُدُولُ م رَبِّكُوْوَافْعَكُواالْخَيْرَكُمَ لَكُمُّ تَكُلُونُ شَ

> وَجَاهِ لُوْافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِ ﴾ هُوَ اجْتَلِم كُوْوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي اللِّينِ مِنْ حَوْجٍ ثِمِلَةً إَيْكُمُ

فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہونچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، (۱) بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ (۲) (۵۵)

وہ بخوبی جانتا ہے جو بچھ ان کے آگے ہے اور جو بچھ ان کے پیچھے ہے' اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ (۳)

اے ایمان والو! رکوع تجدہ کرتے رہو (۱۳) اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو اگہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ (۵)

اور الله کی راہ میں ویساہی جہاد کروجیسے جہاد کاحق ہے۔ (۲) اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں

- (۱) دُسُلٌ رَسُولٌ (فرستادہ ' بھیجا ہوا قاصد) کی جمع ہے-اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی رسالت کا لیعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے ' جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی و حی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس و حی پہنچا کیں- یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جا کیں اور لوگوں میں سے بھی ' جنہیں چاہا' رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی پر مامور فرمایا- میہ سب اللہ کے بندے تھے 'گو منتخب اور چنیدہ تھے۔ لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے؟ جس طرح کہ بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک گردان لیا- نہیں' بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے-
- (۲) وہ بندوں کے اقوال سننے والا ہے اور بصیر ہے لینی ہے جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے؟ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ' ﴿ اَلَّهُ اَعْلَمُ حَدِّثُ يُعَمِّعُ لُ رِسَالَتَهُ ﴾ — (الأنعام-۱۳۳) ''اس موقع کو تو الله ہی خوب جانتا ہے کہ کمال وہ اپنی پینمبری رکھے''۔
- (٣) جب تمام معاملات کا مرجع الله ہی ہے تو پھرانسان اس کی نافرمانی کر کے کماں جا سکتا اور اس کے عذاب سے کیوں کر پچ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے بیر بهتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرماں برداری کا راستہ اختیار کر کے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی آیت میں اس کی صراحت کی جارہی ہے۔
- (۴) کینی اس نماز کی پابندی کروجو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی تھم آرہا ہے۔ جس میں نماز بھی شامل تھی'لین اس کی اہمیت وافضلیت کے پیش نظراس کا خصوصی تھم دیا۔
- (۵) لیعنی فلاح (کامیابی) الله کی عبادت اور اطاعت لیعنی افعال خیراختیار کرنے میں ہے' نہ کہ الله کی عبادت و اطاعت ہے گریز کرکے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور فراوانی میں' جیساکہ اکثرلوگ سجھتے ہیں۔
- (٢) اس جهاد سے مراد' بعض نے وہ جهاد اکبر لیا ہے جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے کفار و مشرکین سے کیا جاتا ہے اور بعض

کوئی تنگی نہیں ڈالی''' دین اپنے باپ ابراہیم ('' علیہ السلام) کا قائم رکھو'اسی اللہ '' نے تمہارانام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اوراس میں بھی ٹاکہ پنجبرتم پر گواہ ہوجائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ ''' پس تمہیس چاہیے کہ نمازیں قائم رکھواور ذکو قادا کرتے رہواور اللہ کو مضبوط تھام لو'وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیاہی اچھامالک ہے۔ اپس کیاہی اچھامالک ہے۔ اور کتناہی بمترمددگارہے۔ (۸ک)

إِبْرُهِيْءَ هُوَسَلَّمَ كُوالْنُسُيلِينَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي هُذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُوا شَهَاكَ آءَ عَلَ النَّاسِ فَا قَيْسُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَمَوْللَّ عَلَيْهِ مُعْتَمَ الْمُولِ وَفِعُوالنَّصِيرُ شَ

نے اوا مراللی کی بجا آوری کہ اس میں بھی نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہروہ کو شش مراد ل ہے جو حق و صداقت کے غلبے اور باطل کی سرکوبی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ایبا تھم نہیں دیا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو' (ورنہ تھو ڑی بہت محنت و مشقت تو ہر کام میں ہی اٹھانی پڑتی ہے) بلکہ بچھلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دیئے۔ علاوہ ازیں بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کر دیں' جو بچھلی شریعتوں میں نہیں تھیں۔

<sup>(</sup>۲) عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے 'اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے 'جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں 'اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے 'علاوہ ازیں پیغبراسلام کے (عرب ہونے کے ناطے سے) حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے 'اس لیے امت مجمریہ کے بھی باپ ہوئے۔اس لیے کما گیا' یہ دین اسلام 'جے اللہ نے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کادین ہے 'ای کی پیروی کرو۔

<sup>(</sup>٣) هو کامرجع بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں لینی نزدل قرآن سے پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے رکھا ہے اور بعض کے نزدیک' مرجع الله تعالی ہے۔ یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ (٣) یہ گواہی' قیامت والے دن ہوگی' جیساکہ حدیث میں ہے۔ ملاحظہ ہو سور وَ بقرہ' آیت ۳۳ اکا عاشیہ۔

## سور ہُ مؤمنون کمی ہے اور اس کی ایک سو اٹھارہ آیتیں بیں اور چھ رکوع۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہان نمایت رحم والاہے۔

> یقینا ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی۔ (۱) (۱) جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ (۲) جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ (۳) جو ز کو قادا کرنے والے ہیں۔ (۳) (۴) جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (۵)



## 

قَدَا أَفَلَتُ الْمُؤْمِثُونَ ۚ الَّذِيْنَ هُمُونَ صَلاِتِهِمْ خَشِعُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمُوعَنِ النَّفُومُعُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَخِلُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمْ خِفَقُونَ ﴿

(۱) فَلاَّحٌ کے لغوی معنی ہیں ، چیرنا کاٹنا ، کاشت کار کو بھی فَلاَّحٌ کما جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں نج ہوتا ہے۔
مفلح (کامیاب) بھی وہ ہوتا ہے جو صعوبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے ، یا کامیابی کی راہیں اس کے
لیے کھل جاتی ہیں ، اس پر بند نہیں ہوتیں۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کراپنے رب کو راضی کرلے
اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی
بھی میسر آجائے تو سجان اللہ ۔ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ گو دنیا والے اس کے بر عکس دنیوی
آسائٹوں سے بہرہ ور کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سائی گئی ہے جن میں ذیل کی
صفات ہوں گی۔ مثلاً اگلی آیات ملاحظہ ہوں۔

(۲) خُشُوع ﷺ مراد' قلب وجوارح کی میسوئی اور انہاک ہے۔ قلبی میسوئی ہیہ ہے کہ نماز کی حالت میں بہ قصد خیالات و وساوس کے ججوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت و جلالت کا نقش اپنے دل پر بڑھانے کی سعی کرے۔ اعضاو جوارح کی میسوئی ہیہ ہے کہ ادھرادھرنہ دکیھے' کھیل کو دنہ کرے۔ بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے۔ بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی و فرو تنی کی ایسی کیفیت طاری ہو' جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ (۳) گفوٹ' ہروہ کام اور ہروہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دنیوی نقصانات ہوں۔ ان سے اعراض کا مطلب ہے کہ ان کی طرف النفات بھی نہ کیا جائے۔ چہ جائیکہ انہیں اختیار یا ان کا ارتکاب کیا جائے۔

(٣) اس سے مراد بعض کے نزدیک زکو ۃ مفروضہ ہے ' (جس کی تفصیلات یعنی اس کانصاب اور زکو ۃ کی شرح گو مدینہ میں بتلائی گئی تاہم) اس کا تھم کے میں ہی دے دیا گیا تھا اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے 'جس سے نفس کا تزکیہ اور اخلاق و کردار کی تطبیر ہو۔

اِلَاعَلَ أَنْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكُتُ أَيْمَا ثُمُّمُ فَأَثَمُ عَيْرُولُومِ فِينَ ﴿

فَيَنِ الْتَعَىٰ وَآءَدْلِكَ فَأُولَيِّكَ هُوُالْعَدُونَ ٥

وَالَّذِينُنَ هُوُ لِإِنْلِيْتِمُ وَعَهْدِا مُ الْمُؤْنَ

ۅؘڷێٙۮؚؽؙؽؙ؋ٛؠڟڸڝؘڶٷؾؚڗؠؙڲٵڣڟۏؽ۞ ٲۏڵؠٚڬۿؙٷڶڵۅ۫ڎؚٷؽ۞

الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرْ دَوْسُ هُمْ فِيْهَا خِلِدُونَ ﴿

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَاةٍ مِّن طِيْنِ ﴿

بجزائی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً میہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں-(۲)

جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حدے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ (۱)

جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے بین۔ (۸)

جوا بنی نمازوں کی نگسانی کرتے ہیں۔ (۹) یمی وارث ہیں۔ (۱۰)

جو فردوس کے وارث ہوں گے جمال وہ ہمیشہ رہیں گے۔ <sup>(۱۱)</sup>(۱۱)

یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جو ہرسے پیدا کیا۔ (۱۲)

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں۔ بیوی سے مباشرت کرکے یا لونڈی سے ہم بستری کرکے۔ بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے تاہم جب بھی بھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔
- (۲) اََ مَانَاتٌ سے مراد مفوضہ ڈیوٹی کی ادائیگی ' رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے اور رعایت عمد میں اللہ سے کیے ہوئے میثاق اور بندوں سے کیے عمد و پیان دونوں شامل ہیں۔
- (٣) آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دیا 'جس سے نماز کی اہمیت و نصنیلت واضح ہے۔ لیکن آج مسلمان کے نزدیک دوسرے اعمال صالحہ کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی ہے۔ فَإِنَّا للهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ َ.
- (٣) ان صفات نہ کورہ کے حامل مومن ہی فلاح یاب ہوں گے جو جنت کے وارث لینی حق وار ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفرووس 'جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جمال سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اصحیح بہنحاری 'کتاب البجهاد' بیاب درجیات الممجاهدین فی سبیل الله وکتیاب التوحید' بیاب وکیان عرشه علی المماء)
- (۵) مٹی سے پیدا کرنے کامطلب 'ابوالبشر حفزت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے یا انسان جو خوراک بھی کھا تا ہے ' وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں 'اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل 'جو خلقت انسانی کا باعث بنتا ہے 'مٹی ہی ہے۔

پھراسے نطقہ بناکر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ (۱۳) پھر اس خون کے پھر نطقہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا دیا 'پھر اس خون کے لو تھڑے کو گوشت کے نکڑے کو ہم نے گوشت کے نکڑے کو ہم نے گوشت پہنا دیا '۲) پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا '۲) پھر دو سری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ (۳) برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ (۱۳) اس کے بعد پھرتم سب یقیناً مرجانے والے ہو۔ (۱۵) پھر قیامت کے دن بلاشیہ تم سب اٹھائے جاؤگے۔ (۱۲) بھر قیامت کے دن بلاشیہ تم سب اٹھائے جاؤگے۔ (۱۲) اور ہم

ثُوَجَمَلُنَهُ نُطَفَةً فِي قَرَارِيكِينٍ ﴿ ثُوَخَلَقُنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَنَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضُفَعَةً فَنَلَقَنَا الْمُضْفَةَ عِظْمًا فَنَسُونَا الْفِظْمَ لَهُمًا \*ثُوَّانُشَأَنْهُ خَلُقًا اخْرُفَتَ لِكُواللهُ أَحْسَنُ الْفَلِقِينَ ﴿

ثُعِّ النَّكُونَةِ كَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ٠٠

ثُوِّالنَّكُونِومَ الْقِيمَةِ بَبْعَثُونَ ٠٠

وَلَقَدُ خَلَقَنَا فَوُقَكُو سَبْعَ طَرَانِيَّ وَمَا كُنّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ

(۱) محفوظ مبلہ سے مراد رحم مادر ہے 'جہال نومیننے بچہ برای حفاظت سے رہتا اور پرورش پا تا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کی کچھ تفصیل سورہ ج کے شروع میں گزر چک ہے۔ یہاں اسے پھر بیان کیا گیا ہے۔ تاہم وہاں مُخَلَقَةً کاجو ذکر تھا' یہاں اس کی وضاحت' مُضْغَةً کوہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے' سے کردی ہے۔ مُضْغَةً گوشت کوہڈیوں میں تبدیل کرنے سے مقصد' انسانی ڈھانچے کو مضبوط بنیا دوں پر گھڑا کرنا ہے۔ کیونکہ محصٰ گوشت میں تو کوئی صلابت اور سخی نہیں ہوتی' پھراگر اسے نرا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا' تو انسان میں وہ حسن و رعنائی نہ آتی' جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان ہڈیوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھا دیا گیا کہیں کم کہیں نیادہ۔ تاکہ اس کے قدو قامت میں غیر موزونیت اور بھدا پن پیدا نہ ہو۔ بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکراور قدرت کی نیادہ۔ تاکہ اس کے قدو قامت میں غیر موزونیت اور بھدا پن پیدا نہ ہو۔ بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکراور قدرت کی تنظیق کا ایک شاہ کار ہو۔ اس چیز کو قرآن نے ایک دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرایا' ﴿ لَقَدُ خَلَقَتُنَا الْاِئْشُنَانَ فِنَ آخَسُنِ

<sup>(</sup>۳) اس سے مراد وہ بچہ ہے جو نو مہینے کے بعد ایک خاص شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آ ہا ہے اور حرکت واضطراب کے ساتھ سمع وبھراور ادراک کی قوتیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) خَالِفِیْنَ ، یمال ان صانعین کے معنی میں ہے ، جو خاص خاص مقداروں میں اشیا کو جو ڑکر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام صنعت گروں میں اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گر ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ پس سب سے زیادہ خیروبرکت والا وہ اللہ ہی ہے ، جو تمام صنعت کاروں سے برااور سب سے اچھا صنعت کار ہے۔

<sup>(</sup>۵) طَرَائِقَ، طَرِیْفَةٌ کی جُمْع ہے مراد آسان ہیں۔ عرب' اوپر سلے چیز کو بھی طریقہ کہتے ہیں۔ آسان بھی اوپر سلے ہیں اس لیے انہیں طرائق کہا۔ یا طریقہ بمعنی راستہ ہے' آسان ملائکہ کے آنے جانے یا ستاروں (کواکب) کی گزر گاہ ہے' اس لیے انہیں طرائق قرار دیا۔

مخلو قات سے غافل نہیں ہیں۔ (۱)

ہم ایک صحیح اندازے آسان سے پانی برساتے ہیں' (۲) پھراسے زمین میں ٹھرا دیتے ہیں' (۱۳) اور ہم اس کے لے جانے پریقینا قادر ہیں۔ (۱۸)

ای پانی کے ذریعہ سے ہم تمہارے لیے تھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں "کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں انمی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ (۱۹)

اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰) ۅٙٲؾٚۯڷٮؘٵؠڹٵڶؾػؖٳ۫؞مٙڷٵٷؚڡٙڎڔۏٲۺۘػؾ۠ٷڣٲڵۯؿؙڞۣؖٙۅٳ؆ٞٵۼڶ ۮؘۿٲٮۣڹۄ۪ڷڟۑۯؙٷڹۨ۞

فَانَثَأَنَالُكُوْرِهِ جَنْتِ مِّنْ تَغِيْلِ وَ اعْنَابِ ٱلْكُوْمِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿

> وَشَجَرَةً تَغُرُّهُ مِنْ طُوْرِسِّيْنَا آءَتَبُنُتُ بِاللَّهُ هُنِ وَصِبْخِ لِلْأَكِلِيْنَ ۞

- (۱) خَلْقٌ ہے مراد مخلوق ہے۔ لینی آسانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمنی مخلوق ہے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم نے آسانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ مخلوق بلاک نہ ہو۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مصالح اور ان کی ضرو ریات زندگی سے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں' (فتح القدیر) اور بعض نے بیہ منہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو پچھ نکتایا داخل ہو تا'اس طرح آسان سے جو اثر تا اور چڑھتا ہے' سب اس کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگر ہوتا ہے اور ہر جگر پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہو تا ہے۔ (ابن کش)
  - (۲) کینی نه زیاده که جس سے تباہی تھیل جائے اور نه اتنا کم که پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کانی نه ہو-
- (٣) لیمنی بید انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فور آبہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ ہم نے چشموں'نہوں' دریاؤں اور تالابوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے' رکیوں کہ ان سب کی اصل بھی آسانی بارش ہی ہے) ٹاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں' یا ایسے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے' ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔
- (٣) لیعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل و کرم سے پانی کا ایسا و سبع انتظام کیا ہے ' وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطے ہم اتنی نیچی کر دیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے۔
- (۵) لینی ان باغوں میں انگور اور تھجور کے علاوہ اور بہت سے کھیل ہوتے ہیں 'جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو۔
- (٢) اس سے زیون کادر خت مراد ہے ،جس کاروغن تیل کے طور پر اور کھل سالن کے طور پر استعال ہو تا ہے سالن

ۅٳۜڷؘڰڬؙۯ۬ؽٲڵۯؘڡ۬ٚػٳڔڷۅؠٛڒٷۧڞ۬ڡؿڬؙۉڛۜٙٵڹۣٛۘۘۘڹڟۏڹۿٵۏڰػؙۄؙۿۿٵ مَنافِڠ۫ڲؿؙؿٷٞۊٞۄؙؠؗٵ؆ٲڴڶۉڽ۞ٚ

وَعَلَيْهَاوَعَلَى الْفُلْكِ ثَعْلُونَ ﴿ وَلَا مَا اللَّهُ مَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَاللَّهُ

مِنَ اللهِ غَيْرُهُ أَفَلَانَتُكُونَ

ڡ۬ڡۜٵڶٲٮڶؽؙۉٵڷڹڔؠؙؽػڡٞۯؙۏٳ؈۬ۊؘڡؚ؋؆ڶۿڬٙۘٳڷؚۛۛۛڒؽۺؙڒؿؙۺؙڬۄٚٚ ؽڔؚؽؙۮٲڽؙؾۜڣؘڞٞڷٷؽػؙۉۛٷٙۺٵٚ؞ٛٳٮڵٷڵڒؿؙۯڶ؞ڵؠۣۧػڐؖ ٷڛؘڡ۫ڬٳڣۿۮٳؿٙٳؠؘڵؠؽٵڵٷٙٳؿڹ۞ٞ

إِنْ هُوَ الْارْجُلُ لِهِ جِنَّةُ فَتَرَيَّصُوا لِهِ حَتَّى جُينٍ ۞

تہمارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے ہم تہمیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع تہمارے لیے ان میں ہیں ان میں سے بعض بعض کو تم کھاتے بھی ہو-(۲۱)

اوران پراور کشینوں پرتم سوار کرائے جاتے ہو۔ (۱) (۲۲) یقینا ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا' اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں 'کیاتم (اس سے) نہیں ڈرتے۔ (۲۳)

اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کمہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے 'یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرناچاہتا ہے۔ (\*) اگر اللہ ہی کو منظور ہو تا تو کسی فرشتے کو اتار تا' (\*) ہم نے تو اے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سناہی نہیں۔ (\*) (۲۳)

یقینااس شخص کو جنون ہے 'پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ <sup>(۵)</sup>

کو صِبْغِ رنگ کماہے کیوں کہ روٹی' سالن میں ڈبو کر' گویا رنگی جاتی ہے۔ طُودِسَیْنَآءَ (بپاڑ)اوراس کا قرب وجوار خاص طور پر اس کی عمدہ قتم کی پیداوار کاعلاقہ ہے۔

(۱) لیعنی رب کی ان ان نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو'کیاوہ اس لائق نہیں کہ تم اس کاشکرادا کرواور صرف ای ایک کی عبادت اور اطاعت کرو-

(۲) یعنی بیہ تو تمہمارے جیسا ہی انسان ہے' بیہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اور اگریہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہاہے' تو اس کا اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے۔

(٣) اوراگر واقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لا کُق صرف وہی ہے' تو وہ کسی فرشتے کو رسول بناکر بھیجتانہ کہ کسی انسان کو' وہ ہمیں آگر توحید کامسئلہ سمجھا تا۔

(م) لعنی اس کی دعوت توحید 'ایک نرالی دعوت بے 'اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں توبیہ سی ہیں نہیں۔

(۵) یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے ' بے و قوف اور کم عقل سمجھتا اور کہتا ہے۔

قَالَ رَبِّانْصُرُنِ بِمَاكَذُ بُوْنِ ؈

فَاوَكَيْنَآ الْمُهُواَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاكْمُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَاجَآءَ امُرُنَا وَفَارَالتَّنُّورُ وَاسْلُكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اشْنَيْنِ وَآهُلَكَ الاَمْنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلا تُخْاطِبْنِ فِي النَّذِيْنَ طَلَكُوْ أَلْوَهُمْ مُعْرَفُونَ ﴿

فَإِذَ السَّتَوَبَّتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمَّدُ بِلِهِ الَّذِيِّ يَخْدَنَا مِنَ الْقَوُمِ الظّلِمِيْنِ ۞

نوح (علیہ السلام) نے دعاکی اے میرے رب! ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ (۱) (۲۲)

تو ہم نے ان کی طرف و حی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری و حی ہے مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا حکم آجائے (۲) ور تنور اہل پڑے (۳) تو تو ہر قتم کا ایک ایک جو ڈااس میں رکھ لے (۳) اور اپنے اہل کو بھی 'مگران میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ (۵) خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے پچھ کا ام نہ کرناوہ توسب ڈیو کے جائے کی سے دائے دیں گئے ہو اس کے بارے میں مجھ سے پچھ کا منہ کرناوہ توسب ڈیو کے جائیں گے۔ (۲۷)

جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔(۲۸)

معلوم ہو تا ہے کہ بیہ خود ہی دیوانہ ہے۔اسے ایک وقت تک ڈھیل دو' موت کے ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے اور اس دعوت کو ترک کردے۔

- (۱) ساڑھے نو سوسال کی تبلیغ و دعوت کے بعد ' بالآخر رہ سے دعا کی ' ﴿ فَدَعَادَیَهُ ٓ اَیْنَ مَغُلْوَبُ فَالْتَحِدُ ﴾ (القمر-۱۰) "نوح علیہ السلام نے رہ سے دعا کی ' میں مغلوب اور کمزور ہوں میری مدد کر"- اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور تھم دیا کہ میری گرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو-
  - (٢) ليعني ان كوملاكت كاحكم آجائـ
- (٣) تنور پر حاشیہ سور کا مودیس گزر چکاہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف تنور نہیں 'جس میں روٹی پکائی جاتی ہے ' بلکہ روئے زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چشے میں تبدیل ہو گئی۔ ینچے زمین سے پانی چشموں کی طرح اہل پڑا۔ نوح علیہ السلام کو ہدایت دی جارہی ہے کہ جب پانی زمین سے اہل پڑے .....
  - (۳) کیعن حیوانات 'نباتات اور تمرات مرایک میں سے ایک ایک جو ژا (نراو رمادہ) تشتی میں رکھ لے ناکہ سب کی نسل باتی رہے۔
    - (۵) کینی جن کی ہلاکت کافیصلہ 'ان کے کفرو طغیان کی وجہ سے ہو چکا ہے 'جیسے زوجہ نوح علیہ السلام اور ان کالپر-
- (۱) کینی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کردے۔کیونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جاچکا ہے۔

اور کہنا کہ اے میرے رب! (۱) مجھے بابر کت ا تار نا ا تار اور تو ہی بہتر ہے ا تار نے والوں میں۔ (۲) (۲۹)

یقینا اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں (۳) اور ہم بیشک آزمائش کرنے والے ہیں۔ (۳۰)

ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی۔ (۳۱)
پھران میں خود ان میں سے (ہی) رسول بھی بھیجا (۱) کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نمیں '(۲) تم کیوں نہیں ڈرتے؟ (۳۲)

اور سرداران قوم (۸) نے جواب دیا' جو کفر کرتے تھے اور سرداران قوم (۸)

وَقُلُ رَّتِ اَنْزِلْنُ مُنْزَلًا مُارِكًا وَّانْتَ خَيُرَالْمُنْزِ لِيْنَ ۞

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَالِيتِ وَإِنْ كُنَّا لَكُنتَ لِينَ

تُقَائِشُانَا مِنَ بَعُدِهِمُ قَرِئًا اخْرِيْنَ ﴿ فَارَسَلُنَا فِيهُ هِ مَرَسُولًا مِنْهُمُ آنِ اعْبُدُوااللهَ مَالكُوْمِنُ إِلهِ غَيْرُوْا افَلاَ مَتْقُونَ ﴿

وَقَالَ الْمَكَرْمُن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَكَذَّ بُوْ إِبِلِقَاءَ الْإِخْرَةِ

- (٣) لیمن اس سرگزشت نوح علیه السلام میں کہ اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا' نشانیاں ہیں اس امر پر کہ انبیا جو پچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں' ان میں وہ سچے ہوتے ہیں۔ نیز سے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادراور کشکش حق و باطل میں ہربات سے آگاہ ہے اور وقت آنے پر اس کانوٹس لیتا ہے اور اہل باطن کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے
  - (٣) اور ہم انبیا و رسل کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے رہے ہیں۔

تھ'اس کے خاندان' مکان اور مولد ہر چیز سے واقف تھے۔

کہ اس کے شکنج سے کوئی نکل نہیں سکتا۔

- (۵) اکثر مفہرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد 'جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا'وہ قوم عادہے کیول کہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر عادہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک بیہ قوم ثمود ہے کیوں کہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کما گیا ہے کہ صَنیحة ہ (زبردست چیخ) نے ان کو پکڑلیا' اور بیہ عذاب قوم ثمود پر آیا تھا۔ بعض کے نزدیک بیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ بعض کے نزدیک بیم جے انہی میں سے بھیجا، جس کی نشود نما ان کے در میان ہی ہوئی تھی 'جس کو وہ انچھی طرح بیجانے ت
  - (۷) اس نے آگر سب سے پہلے وہی تو حید کی دعوت دی جو ہرنبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے۔
- (٨) يه سرداران قوم بي مردور مين انبيا و رسل اور ابل حق كي تكذيب مين سرگرم رب مين ، جس كي وجه سے قوم كي

<sup>(</sup>۱) کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ظالموں کو بالا خر غرق کر کے 'ان سے نجات عطا فرمائی اور کشتی کے خیروعافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا۔ ﴿ دَیِّ اَنْزِلْفُ نُتَوَلَّا ثَائِلُا وَاَنْتَ خَیُرُالْمُنْزِلِیْنَ ﴾

<sup>(</sup>٢) اس كے ساتھ وہ وعابھي پڑلي جائے جو نبي صلى الله عليه وسلم' سواري پر بيٹھتے وقت پڑھا كرتے تھے۔ الله أُخْبَرُ ، اللهُ أُخْبَرُ ، اللهُ أَخْبَرُ ، اللهُ أَخْبَرُ . ﴿ سُبُعِلَىٰ اللَّهِ كَمَا لَكُنَّا لَهُ مُعْبِينَ يَنْ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَهُنْ تَعْلِمُونَ ﴾ (السز حرف سنا سنا)

وَٱتُوۡفُهُمۡ فِىالۡحَيُوةِاللّٰهُنَاكَاكَاهٰذَاۤالِاَشَرُّوۡمُثُكُكُوۡ يَٰاۡكُلُ مِتَاتَاۡكُلُوۡنَ مِنْهُ وَيَثْرَبُ مِتَاتَثَمْرُيُونَ ﴿

وَلَمِنَ ٱطَعْتُوْ بَشَرًا مِثْلُكُوْ إِنَّكُوْ إِذًا لَّخْيِرُونَ ﴿

ٱيَعِدُكُوْ ٱنَّكُوْ إِذَامِتُمُو وَكُنْتُوْتُوا إِاقَّعِظَامًا ٱلْكُوْ فَخْرَجُونَ ۞

هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ۖ

ٳڽٛۿؚؽٳ۬ڒ حَيَاتُنَاالتُّانيَانَنُوْتُوَقَّوَ ۅؘمَاعَنُ بِمَنْعُوْتِيُنَ۞

اِنُ هُوَ اِلاَرَجُلْ اِفْتَرٰى عَلَى اللهُ كَذِبًا وَمَا غَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۞

اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھاتھا، (ائکمہ یہ تو تم جیساہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کاپانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ (۲) (۳۳) اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کرلی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ (۳۳) کیایہ تمہیں اس بات کا وعدہ کر تا ہے کہ جب تم مرکر صرف

(زندگی) تو صرف دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے جیتے رہے ہیں اور میہ نہیں کہ ہم پھراٹھائے جا کیں گے-(۳۷) میہ تو بس الیا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ (بہتان) باندھ لیا ہے' <sup>(۵)</sup> ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں-(۳۸)

خاک او رېڈي ره جاؤگ توتم پھرزنده کيے جاؤگ- (۳۵)

حاتے ہو۔ (۳۲)

نہیں نہیں دور اور بہت دور ہے وہ جس کاتم وعدہ دیئے

ا کثریت ایمان لانے سے محروم رہتی۔ کیونکہ یہ نہایت بااثر لوگ ہوتے تھے ' قوم انہی کے پیچھے چلنے والی ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) لینی عقید هٔ آخرت پر عدم ایمان اور دنیوی آسائٹوں کی فرادانی 'یہ دو بنیادی سبب تھے' اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کے۔ آج بھی اہل باطل انمی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) چنانچہ انہوں نے یہ کمہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھا تا پیتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔

<sup>(</sup>٣) وہ خسارہ ہی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کر تم اس کی فضیلت و برتری کو تشکیم کر لوگے 'جب کہ ایک بشر' دو سرے بشر سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہی وہ مغالطہ ہے جو منکرین بشریت رسول کے وماغوں میں رہا ہے۔ حالا تکہ اللہ تعالیٰ جس بشرکو رسالت کے لیے چن لیتا ہے ' تو وہ اس وحی و رسالت کی وجہ سے دو سرے تمام غیر نبی انسانوں سے شرف و فضل میں بہت بالا اور نمایت ارفع ہو جا تا ہے۔

<sup>(</sup>٣) هَيْهَاتَ ، جس كے معنی دور كے ہيں ' دو مرتبہ باكيد كے ليے ہے۔

<sup>(</sup>۵) کینی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ 'یہ ایک افترا ہے جو یہ مخص اللہ پر باندھ رہا ہے۔

نبی نے دعا کی کہ پروردگار! ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

جواب ملا کہ میہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ (۲۰)

بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ (۳) نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کو ژا کرکٹ کر ڈالا' (۳) پس ظالموں کے لیے دوری ہو-(۲۱)

ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں۔ (۵)

نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچیے رہی۔ (۲۳)

قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِ بِمَاكَذَّ بُوْنِ 🕾

قَالَ عَمَّاقَلِيْلٍ لَيْصُبِعُنَّ نْدِمِيْنَ ﴿

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلُمْمُ غُثَاً ۚ فَيُعْمَا الِّلْفَقُومِ الظّلِمِيْنَ ۞

'ثُمَّالَشُكَأَنَامِنَ بَعُدِهِمُ قُرُونَا اخْرِيْنَ ﴿

مَاتَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَايَسُتَا أَخِرُونَ ﴿

- (۱) بالآخر' حضرت نوح علیه السلام کی طرح' اس پیغمبرنے بھی بار گاہ النی میں' مدد کے لیے' دست دعا دراز کر دیا۔
- (۲) عَمًا الله مِن ما زائد ہے جو جار مجرور کے در میان والت زمان کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ جیسے ﴿ فَیَمَادَ حَمَة قِینَ الله ﴾ (آل عمران-۱۵۹) میں ما زائد ہے۔ لیکن اس وقت یہ بچھتانا اللہ عنداب آنے والا ہے 'جس پریہ بچھتا کیں گے۔ لیکن اس وقت یہ بچھتانا ان کے بچھ کام نہ آئے گا۔
- (٣) یہ چیخ<sup>، کہتے</sup> ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی<sup>، بع</sup>ض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی' جس کے ساتھ باد صرصر بھی تھی۔ دونوں نے مل کران کو چیثم زدن میں فنا کے گھاٹ آبار دیا۔
- (۳) غُفَآءَ اس کوڑے کرکٹ کو کتے ہیں جو سلابی پانی کے ساتھ ہو تا ہے' جس میں درختوں کے کھو کھلے' خٹک سے' شکے' اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی خشک ہو کر برکار پڑے ہوتے ہیں۔ یمی حال ان مکذبین اور متکبرین کا ہوا۔
- (۵) اس سے مراد حضرت صالح' حضرت لوط اور حضرت شعیب علیهم السلام کی قومیں ہیں۔ کیوں کہ سور ہُ اعراف اور سور ہُ ہود میں ای ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک بنو اسرائیل مراد ہیں قُرُونٌ ، قَرْنٌ ک جمع ہے اور یہاں بمعنی امت استعال ہوا ہے۔
- (۱) کینی میہ سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح 'جب ان کی ہلا کت کا وقت موعود آگیا' تو تباہ و برباد ہو گئیں- ایک لمحہ آگے' پیچھے نہ ہو ئیں' جیسے فرمایا' ﴿ إِذَا جَاءَاَ مَا هُمُوهُ فَلاَیمُنَا آخِرُونَ سَاعَةً وَلاَیمُنْ تَقُومُونَ ﴾ (یبونس-۴۰)

پھرہم نے لگا تار رسول (المجیعیج 'جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھلایا 'پس ہم نے ایک کو دو سرے کے چیچے لگادیا (<sup>(۲)</sup>) اور انہیں افسانہ (<sup>(۲)</sup>) بنادیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جوابیان قبول نہیں کرتے۔(۴۳) پھرہم نے موٹی (علیہ السلام) کو اور اس کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو این آیتوں اور کھلی دلیل (<sup>(۳)</sup>) کے ساتھ (علیہ السلام)

فرعون اور اس کے کشکروں کی طرف 'پس انہوں نے تکبر کیااور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ (۴۶)

کمنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لا کیں؟ حالا نکہ خود ان کی قوم (بھی) ہمارے ماتحت (۲) ہے-(۷م) پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے-(۴۸م)

ہم نے تو موی (علیہ السلام) کو کتاب (بھی) دی کہ لوگ

ؙؿ۫ۄؘۜۯڛڵڹٵڔؙڛڵڹٵؾؙڒؖٳؙػؙڰؠٵڿٲ؞ٲڡٞڐۜؽٮۜۏڵۿٵػڐٛڹۘۏڰ ڣؘٲؿؘڡۜؿٚٵڡڞۿۄ۫ۥؠڞ۠ٵۊؘۜػڡڵؽۿۄڷػٳۮۺٛ

فَبُعُدُ الِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

ثُوْ اَرْسُلُنامُوسى وَاَخَاهُ هُمُونَ هُ بِالَّتِيَا وَسُلْظِن تُمِينِن ﴿

إلى فِرْعَوْنَ وَمَكَانِهِ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ۖ

فَقَالُوْٓا اَنُوْمِنُ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَ النَّا غِيدُونَ ۞

فَلَذَّ بُوْهُمَا فَكَانُوْامِنَ الْمُهْلَكِيْنَ @

وَلَقَدُ الْتَيْنَامُوسَى ٱلكِتْبَ لَعَكَامُمُ يَهْتَدُونَ 🕝

(ا) أَتُرا كم معنى بين - يك بعد ديكرك- متواتر 'لكاتار-

<sup>(</sup>۲) ہلاکت و بربادی میں ۔ لیمنی جس طرح کے بعد دیگرے رسول آئے 'ای طرح تکذیب رسالت پر بہ قومیں کے بعد دیگرے 'عذاب سے دوچار ہو کر ہست سے نیست ہوتی رہیں۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح أَعَاجِنِبُ، أُعْجُوبَةٌ كى جَمْع ب (تعجب الكيز چيزيا بات) اى طرح أَحَادِنِثُ أُحْدُونَةٌ كى جَمْع بمعنى زبان زدخلا كُلّ واقعات و قصص-

<sup>(</sup>٣) آیات سے مراد وہ نو آیات ہیں 'جن کاذکر سور ہُ اعراف میں ہے 'جن کی وضاحت گزر چکی ہے اور سُلْطَانِ مُبِینِ سے مراد ججت واضحہ اور دلیل و برہان ہے 'جس کا کوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن بڑا۔

<sup>(</sup>۵) اعتکبار اور اپنے کو بڑا سمجھنا' اس کی بنیادی وجہ بھی وہی عقید ہُ آخرت سے انکار اور اسباب دنیا کی فرادانی ہی تھی' جس کاذکر پچھِلی قوموں کے واقعات میں گزرا۔

<sup>(</sup>۱) یمال بھی انکار کے لیے دلیل انہوں نے حضرت موکیٰ و ہارون علیہماالسلام کی ''بشربیت'' ہی پیش کی اور اس بشریت کی ناکید کے لیے انہوں نے کہاکہ بید دونوں اس قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلام ہے۔

راه راست پر آجائیں۔ <sup>(۱)</sup> (۴۹) بھی زیمیرہ میں میں کے مال

ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا <sup>(۳)</sup> اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی <sup>(۳)</sup> والی جگہ میں بناہ دی-(۵۰)

عبیہ یں پیاہ دی-(۳۰) اے پیغیمرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو<sup>(۴)</sup> تم جو وَجَعَلْمَا ابْنَ مَرُيَمَ وَامَّةَ ايَةً قَالَوَيْنْهُمَّ اللَّى رَبُوقِدَاتِ قَرَارِقَمَعِيْنِ ۞

يَايَهُاالرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِّبْتِ وَاعْلُوْاصَالِحَا أِنِّيُ بِيمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْهُ ۞

- (۱) امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ حضرت مولی علیہ السلام کو تورات ، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی۔ اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ مومنوں کو یہ تھم دیا جاتا رہاکہ وہ کافروں سے جہاد کریں۔
- (۲) کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے جوئی 'جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے 'جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے اور حوا کو بغیر مادہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے اور دیگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔
- (٣) رَبُورَةٍ (بلند جله) سے بیت المقدس اور مَعِینِ (چشمہُ جاری) سے وہ چشمہ مراد ہے جو ایک قول کے مطابق ولادت علی علیم السلام کے وقت اللہ نے بطور خرق عادت 'حضرت مریم کے پیروں کے پنچے سے جاری فرمایا تھا۔ جیسا کہ سور ہُ مریم میں گزرا۔
- (٣) طیبات سے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں ، بعض نے اس کا ترجمہ طال چیزیں کیا ہے دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کیوں کہ ہرپاکیزہ چیزاللہ نے طال قرار دی ہے اور ہر طال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے خبائث کو اللہ نے ای لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ ہے پاکیزہ نہیں ہیں ۔ گو خبائٹ خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں ایک گونہ لذت ہی محسوس ہوتی ہو ۔ عمل صالح وہ ہے جو شریعت یعنی قرآن و حدیث کے موافق ہو 'نہ کہ وہ فی اچھا سمجھیں کیوں کہ لوگوں کو تو بدعات بھی بہت اچھی لگتی ہیں بلکہ اہل بدعت کے ہاں جتنا اہتمام بدعات کا ہے 'اننا فرائض اسلام اور سنن و مستجبات کا بھی نہیں ہے ۔ اکل طال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہو تا ہے ۔ اننا فرائض اسلام اور سنن و مستجبات کا بھی نہیں ہے ۔ اکل طال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہو تا ہے اننان کو اکل طال پر آمادہ اور اسی پر قاعت کرنے کا سبق دیتا ہے ۔ ای لیے اللہ نے تمل صالح آسان اور عمل صالح کی انوں کا انہان کو اکل طال پر آمادہ اور اسی پر قاعت کرنے کا سبق دیتا ہے ۔ ای لیے اللہ نے تمل مینجبروں کو ان دونوں باتوں کا محمل میں آتا ہے کان یَاڈٹ مِن مِن کَسبِ یَدِہِ (صحیح بہندہی 'البیوع' بیاب کسب البرجل وعملہ بیدہ، ''اپ ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے '' اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا '' ہر نبی نے بمریاں چرائی ہیں' میں بھی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا '' ہر نبی نے بمریاں چرائی ہیں' میں بھی اللہ علمہ کی بمریاں چند قراریط کے عوض چرا تا رہا ہوں''۔ (صحیح بہندادی' کتاب الإجاد ، 'باب دعی المعنہ علیہ المل مکہ کی بمریاں چند قراریط کے عوض چرا تا رہا ہوں''۔ (صحیح بہندادی' کتاب الإجاد ، 'باب دعی المعنہ علیہ علیہ الملہ کی بمریاں چند قراریط کے عوض چرا تا رہا ہوں''۔ (صحیح بہندادی' کتاب الإجاد ، 'باب دعی المعنہ علیہ الملہ علیہ و سلم کے فرمایا '' ہوں کو میں المعنہ علیہ الملہ ملک کی بمریاں چرا تی باب کسید عوض چرا تا رہا ہوں''۔ (صحیح بہندادی' کتاب الإجاد ، 'باب دع میں المعنہ علیہ الملہ علیہ کا کہ کی بمریاں چرا تی دیا کہ میں کرتے ہوئی بھریاں چرا تا رہا ہوں ''۔ وصور پر بیا کیا کہ کی بمریاں چرا کو میں ان کر بھری کے بالمیہ کی ان کو بیا کیا کہ کی بمریاں چرا کیا کہ کی بمریاں کیا کہ کو میں چرا تا رہا کو کر بھریا کو بیا کیا کیا کہ کر بھری کر بیا کیو کی کے بعد کیا کیا کیا کو بیا کیسٹ کی ب

وَإِنَّ هٰنِهَ الْتَثَكُّمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّإَنَّ لَائِكُمُ فَالَّقُونِ ٠٠

فَتَقَلَّعُوْاَامُرُهُ مَيْنَةَهُ وُنْبُرًا • كُلُّ حِزُبٍ بِهِمَا لَدَيْهِهُ فَوْحُونَ ۞

فَذَرُهُمُ فِي عَنْرَتِهِمُ حَتَّى حِيْنٍ ٠

ٱيَعُسَبُونَ ٱتَّمَانِيُدُهُمُ بِهِ مِنَ تَالِ وَّبَنِينَ ﴿

نْسَارِءُ لَهُمْ فِي الْخَيْرُاتِّ بَلَ لَايَشْغُرُونَ 🏵

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمُّ مِّنَ خَشْيَة رَبِّهِمُ مُشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُوۡ رِالِيتِ رَبِّهِمُ وُفُومِنُونَ ۞

کچھ کر رہے ہواس سے میں بخوبی واقف ہوں۔(۵۱) یقیناً تمہارا بیہ دین ایک ہی دین ہے <sup>۱۱)</sup> اور میں ہی تم سب کارب ہوں' پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ (۵۲)

پھر انہوں نے خود (بی) اپنے امر ( دین) کے آپس میں ککڑے ککڑے کر لیے' ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس براترا رہاہے۔(۵۳)

پس آپ (بھی) انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۴)

کیا یہ (یوں) سمجھ بیٹھے ہیں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھارہے ہیں-(۵۵)

وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں (نہیں نہیں) ملکہ یہ سمجھتے ہی نہیں-(۵۲)

یقیناً جولوگ اپنے رب کی ہیت سے ڈرتے ہیں-(۵۷) اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں-(۵۸)

قراریط) آج کل بلیک میلرون 'سمگرون' رشوت و سود خورون اور دیگر حرام خورون نے محنت مزدوری کر کے طال روزی کھانے والوں کو حقیراور پت طبقہ بناکرر کھ دیا ہے دران حالیکہ معالمہ اس کے برعکس ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں حرام خوروں کے لیے عزت و شرف کا کوئی مقام نہیں' چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں' احترام و تکریم کی حرام خوروں کے لیے عزت و شرف کا کوئی مقام نہیں' چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں' احترام و تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے حلال کی روزی کھاتے ہیں چاہے روکھی سوکھی ہی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ "اللہ تعالی حرام کمائی والے کاصد قد قبول فرماتی ہے نہ اس کی دعائی " رصحیح مسلم 'کتاب الزکوٰۃ' باب قبول الصدقة من الکسب الطیب)

(۱) أُمَّةٌ سے مراد دین ہے 'اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیا نے ایک اللہ کی عبادت ہی کی دعوت پیش کی ہے۔ لیکن لوگ دین توحید چھوڑ کر الگ الگ فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے عقیدہ و عمل پر خوش ہے۔ چاہے وہ حق سے کتناہمی دور ہو۔

(۲) غَمْرَةِ 'ماء کثیر کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گمراہی کی تاریکیاں بھی اتنی تکبیھر ہوتی ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کی نظروں سے حق او جھل ہی رہتا ہے۔ غمر ۃ سے مراد حیرت ' غفلت اور صلالت ہے۔ آیت میں بطور تہدید ان کو چھو ڑنے کا حکم ہے 'مقصود وعظ و نصیحت سے روکنا نہیں ہے۔

ڡؘٲڷۮؚؽؙ<sup>ؽ</sup>ؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛؗٛؗؗؠڔٙؾؚڥۄؙڶڒؿؙؿڔػؙۏؽؘ۞۫

وَلِلَّذِيْنَ يُؤُنُّونَ مَاۤانتُواوؓ فُلُوْبُهُمُ وَحِلَةٌ أَنَّهُمُّ لِل رَبِّهِمُ لِحِمُونَ ۞

اُوْلَيْكِ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرُاتِ وَهُوْلَهَا سَبِعُونَ ٠

وَلاُنْكِلِّفُ فَشُلْالِاوُسُعَهَا وَلَدَيْنَاكِتْبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُولِاُنْظِلَتُونَ ۞

بَلُ قُلُوُهُمُ فِي خَمُرَةٍ مِّنُ لِهَٰذَا وَلَهُوۡ اَعَالٌ مِّنَ دُوۡنِ ذٰلِكَهُمُ لَهَا غِلُوۡنَ ۞

حَتَّى إِذَا آخَنُنَا أَنْتُوفِهُ فِي أَعْنَا بِإِذَا أَمْ يَجُونُونَ ۞

اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے-(۵۹)

اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپکیاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۱)

یمی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یمی ہیں جو ان کی طرف دو ڑجانے والے ہیں۔(۱۱) ہم کمی نفس کواسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے'(۲) اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے' ان کے اوپر پچھ بھی ظلم نہ کیاجائے گا۔(۲۲)

بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوابھی بہت سے اعمال ہیں <sup>(۳)</sup> جنہیں وہ کرنے والے ہیں-(۱۳۳)

یماں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑلیا (۱۳) تو وہ بلبلانے لگے-(۱۲۳)

(۱) لیمی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں لیکن اللہ ہے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کسی کو تاہی کی وجہ ہے ہمارا عمل یا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے- حدیث میں آتا ہے- حضرت عائشہ اللہ علیہ نے پوچھا"ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے" بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" نہیں" بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے" روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کمیں یہ نامقبول نہ ٹھمریں"- (تومذی تفسیسر سودة المؤمنون مسند اُحمد ۱۹۵۱و ۱۹۰۰)

- (r) الی ہی آیت سور ہُ بقرہ کے آخر میں گزر چکی ہے۔
- (٣) یعنی شرک کے علاوہ دیگر کبائریا وہ اعمال مراد ہیں 'جو مومنوں کے اعمال (خثیت اللی ' ایمان بالتوحید وغیرہ ) کے برعکس ہیں۔ تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔
- (٣) مُتْرَفِیْنَ سے مراد آسودہ حال ( مُتَنَعِمِینَ ) ہیں-عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو بی ہو تا ہے-لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیا ہے کہ قوم کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے'وہ

لَا تَحْنُوا الْيَوْمُ النَّكُومِيِّنَا لَا يُصُوُّونَ 🕟

قَدْكَانَتُ الْيَرْيُ تُعْلَى عَلَيْهُمْ فَلَدْتُمْ عَلَى آعْقَالِكُو تَنْكِصُونَ 💬

مُشْتَكِيْرِينَ تَقْيِهِ لْمِوَّاتَهُ مُرُوْنَ 🏵

اَفَكُونِيَدَّ بُرُواالْقَوْلَ امْرِجَاءَ مُعُومًا لَوْيَاتِ الْإِمْمُمُ الْرَقِلِينَ ۞

آج مت بلبلاؤ يقينا تم جمارے مقابلہ پر مدد نہ کے جاؤگے۔ (۱۵)

میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں <sup>(۲)</sup> پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھا گتے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲) اکڑتے اینٹھتے <sup>(۴)</sup> افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷)

کیاانہوں نے اس بات میں غورو فکر ہی نہیں کیا؟ <sup>(۱)</sup> بلکہ

جس طرف چاہیں، قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اس پر ڈٹ رہیں تو انہی کی دیکھا دیمھی قوم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی اور توبہ و ندامت کی طرف نہیں آتی۔ یہاں مترفین سے مراد وہ کفار ہیں، جنہیں مال و دولت کی فراوانی اور اولاد و احفاد سے نواز کر مہلت دی گئی۔ جس طرح کہ چند آیات قبل ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا مراد چودھری اور سروار فتم کے لوگ ہیں۔ اور عذاب سے مراد اگر دنیوی ہے، تو جنگ بدر میں جو کفار مکہ مارے گئے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرعا کے نتیج میں بھوک اور قبط سالی کا جو عذاب مسلط ہوا تھا، وہ مراد ہے یا پھر مراد آخرت کا عذاب سے۔ مگر میہ سیاق سے بعید ہے۔

- (۱) یعنی دنیا میں عذاب اللی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخ پکار اور جزع فزع انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں عتی-ای طرح عذاب آخرت سے بھی انہیں چھڑانے والایا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا-
  - (٣) لعنی قرآن مجیدیا احکام اللی 'جن میں پیفیرکے فرمودات بھی شامل ہیں۔
- (٣) نُکُوٹ کے معنی ہیں رَجْعَت فَهفَرَیٰ (الٹے پاؤل لوٹنا) لیکن بطور استعارہ اعراض اور روگر دانی کے معنی و مفہوم میں استعال ہو تا ہے۔ لیعنی آیات و احکام اللی سن کرتم منہ پھیر لیتے تھے اور ان سے بھاگتے تھے۔
- (٣) بِهِ كا مرجع جمهور مفسرين نے البَيْتُ العَيْنِقُ (خانه كعبه) يا حرم ليا ہے۔ يعنی انهيں اپنی توليت خانه كعبه اور اس كا خادم و نگران موجع قرآن كو بنايا ہے اور مطلب بيہ خادم و نگران موجع قرآن كو بنايا ہے اور مطلب بيہ ہے كہ قرآن من كران كے دل ميں كبرونخوت بيدا ہو جاتى جو انہيں قرآن پر ايمان لانے سے روك ديتی۔
- (۵) سَمَرٌ کے معنی ہیں رات کی گفتگو یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان ہاتوں کے ہیں جو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے تھے اور اس کی بنا پر وہ حق کی بات سننے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے لینی چھوڑ دیتے۔ اور بعض نے ہجر کے معنی ہزیان گوئی اور بعض نے فخش گوئی کے کیے ہیں۔ لینی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں ہزیان بلتے ہویا ہے ہودہ اور فحش ہاتیں کرتے ہو جن میں کوئی بھلائی نہیں' (فتح القدیر' ایسرالنفاسیر)
  کی شان میں ہزیان بلتے ہویا ہے ہودہ اور فحش ہاتیں کرتے ہو جن میں کوئی بھلائی نہیں' وفتح القدیر' ایسرالنفاسیر)
  (۲) بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ لعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی۔

ان کے پاس وہ آیا جو ان کے ا<u>گلے</u> باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟ <sup>(۱)</sup> (۲۸)

یا انہوں نے اپنے پیغیر کو پہانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ (۲۲)

یا یہ کتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ (۱۳) بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے- ہاں ان میں اکثر حق سے چڑنے والے ہیں- (۱۲) (۷۰)

اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ <sup>(۵)</sup> حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچادی ہے لیکن وہ اپنی نصیحت سے مند موڑنے والے ہیں۔(اک)

كيا آپ ان سے كوئى اجرت چاہتے ہيں؟ ياد ركھيے كه

آمْرُكَوْ يَعِرُوْوْ السُّوْلَهُ وْنَهُوْلَهُ مُنْكِرُونَ ﴿

ٱمَيْغُولُونَ رِبِهِ جِنَّةٌ، بَلْ جَآيَهُ مُو رِالْحَيِّ وَٱكْثَرُهُمُ وَلِخَتِّ كُوفُونَ ⊙

وَلُوالْبُعَ الْحَقُ لَهُوَا أَثْمُ لَهَسَكَ تِ النَّمُوكُ وَالْرُصُ وَمَنُ فِيْهِنَ بَلُ النَّيْثُهُ مِنْ إِثْرِقِهُمْ عَنْ ذِكْرِهِ وَمُعْرِضُونَ ﴿

امْ تَنْكُلُهُمُ خَرْجًا فَخَرَامُ رَبِّكَ خَيْرُةٌ وَهُوَخَيْرُ الزِّوِيْنِ ﴿

<sup>(</sup>۱) یہ آم منقطعہ یا انتقالیہ یعنی بل کے معنی میں ہے یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آباو اجداد' زمانہ ٔ جاہلیت میں محروم رہے۔ جس پر انہیں اللہ کاشکرادا کرنااور دین اسلام کو قبول کرلینا چاہیے تھا۔

<sup>(</sup>۲) یہ بطور تو بیخ کے ہے' کیونکہ وہ پینمبر کے نسب' خاندان اور اس طرح اس کی صداقت و امانت' راست بازی اور اخلاق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کااعتراف کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۳) سیر بھی زجروتو پخ کے طور پر ہی ہے بینی اس پیغمبرنے ایسا قرآن پیش کیا ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے' اس طرح اس کی تعلیمات نوع انسانی کے لیے رحمت اور امن و سکون کا باعث ہیں۔ کیاایسا قرآن اور ایسی تعلیمات ایسا شخص بھی پیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو؟

<sup>(</sup>۳) یعنی ان کے اعراض اور انتکبار کی اصل وجہ حق ہے ان کی کراہت (ناپندیدگی) ہے جو عرصۂ دراز ہے باطل کو اختیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔

<sup>(</sup>۵) حق سے مراد دین اور شریعت ہے۔ یعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین و آسان کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں'اگر فی الواقع ایسا ہو' تو کیا نظام کا نئات ٹھیک رہ سکتاہے؟ وَ عَلَیٰ هٰذَا الْقَیَاسِ ویگران کی خواہشات ہیں۔

آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے-(۷۲) یقینا آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں-(۷۳) ہیٹک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مرجانے والے ہیں- (۱) (۷۲)

اوراگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کردیں توبہ تواپنی اپنی سر کشی میں جم کراور بہکنے لگیں۔ (۵) اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم سے لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ (۳)

یمال تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فور أمايوس ہو گئے۔ (۳)

وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُ وَإِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ ﴿

وَانَّ الَّذِينَ لَانُؤُمِنُونَ بِالْافِرَةِ عَنِ الْمِعَرَاطِلْنَكِبُونَ @

ۅؘڵۅ۫ۯڝٛڹ۠ۿۄ۫ۅؘڰۺۜڡؙٛؽؘٵڡٙٳؠۿ۪ۄ۫ڝؚۜڽؗۻؖڗڵڵڿؙۅ۠ٳ؈ٛڟۼ۫ؽٵڹۣۿ۪ۄؙ ؿۼٮۿۅٛڹ؈ٛ

وَلَقَنُ اَخَذُنْهُمُ بِالْعَذَابِ فَمَااسُتَكَانُوْالِرَيْهِمُ وَمَايَتَضَرَّعُونَ ۞

حَتَّىَ إِذَافَتَتُمَنَاعَلِيَّهِمُ بَالْإِذَاعَدَاپِ شَوِيْدِ إِذَاهُمُ فِيْهِ مُبْلِيُونَ ۚ۞

(۱) لینی صراط متفقیم سے ان کے انحراف کیوجہ آ خرت پر عدم ایمان ہے-

<sup>(</sup>۲) اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض و عناد تھا اور کفرو شرک کی دلدل میں جس طرح وہ تھینے ہوئے تھے' اس میں ان کا بیان ہے۔

<sup>(</sup>٣) عذاب سے مرادیمال وہ فکست ہے جو جنگ برر میں کفار کمہ کو ہوئی 'جس میں ان کے ستر آدی بھی مارے گئے تھے یا وہ قط سالی کا عذاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیج میں ان پر آیا تھا۔ آپ مرافظہ آ اَعِنِی عَلَیهم بِسَنِع کَسَنْع بُوسُفَ». (البحادی کتاب المدعوات باب المدعاء علی الممشرکین واللَّهُمَّ اَعِنِی عَلَیهم بِسَنِع کَسَنْع بُوسُفَ». (البحادی کتاب المدعوات باب المدعاء علی الممشرکین ومسلم کتاب الممساحد باب القنوت فی جمیع الصلاة إذا نولت بالمسلمین نازلة)"اب الله عرج مفرت یوسف کے زمانے میں سات سال قحط رہا اس طرح قط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما"۔ چنانچہ کفار کمہ اس قحط سالی میں مبتلا کے گئے جس پر حضرت ابوسفیان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس میں میری مدد فرما"۔ چنانچہ کفار کمہ اس قحط سالی میں مبتلا کے گئے جس پر حضرت ابوسفیان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس میں میری مدد فرما"۔ چنانچہ کفار کر شتہ داری کا واسطہ دے کر کما کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ جس پر آیت نازل ہوئی۔ (ابن کیش)

<sup>(</sup>۳) اس سے دنیا کاعذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی 'جہاں وہ تمام راحت اور خیرسے مایوس اور محروم ہوں گے اور تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔

وَهُوَاتَٰذِئَ ٱنْتَاكَامُوالسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْدِدَةَ تَقِيبُلًا مَّاكَثُمُنُوْنَ @

وَهُوَالَّذِي ذَهَمَ أَكُونِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُعْتَمَرُونَ 🏵

وَهُوَالَّذِي يُعْمِى وَيُمِينُتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۡ اَفَلَاتَمُوۡلُوۡنَ ۞

بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَالَ الْأَوْلُوْنَ ۞

قَالُوْٓا ءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا مَا نَالَمَبُعُوْثُونَ ۞

لَقَدُوْمِهُمْنَا عَنُ وَالْأَوْنَاهِٰذَا مِنْ قَبُلُ إِنْ هٰذَا اِلْاَسَاطِيْرُالْاَقِلَانَ ⊙

وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل پیدا کیے ، مگر تم بہت (ہی) کم شکر کرتے ہو۔ (۱) (۷۸) اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ (۱) (۵۹) اور یہ وہی ہے جو جلا آبا اور مار آئے اور رات دن کے ردوبدل (۳) کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں ؟ (۱۹۰)

بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کئی جو اگلے کہتے چلے آئے-(۸۱)

کہ کیاجب ہم مرکز مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟(۸۲)

ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے بیہ وعدہ ہو تا چلا آیا ہے کچھ نہیں بیہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) یعنی عقل و فہم اور سننے کی یہ صلاحیتیں عطا کیں ٹاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو پہچانیں' سنیں اور اسے قبول کریں۔ یمی ان نعمتوں کاشکر ہے۔ مگریہ شکر کرنے والے یعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس میں اللہ کی قدرت عظیمہ کابیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کر کے مختلف اطراف میں پھیلا دیا ہے' تمہارے رنگ بھی ایک دو سرے سے مختلف ہیں' زمانیں بھی مختلف اور عادات و رسومات بھی مختلف- پھرایک وقت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کرکے وہ اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔

<sup>(</sup>٣) لینی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا' پھررات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔

<sup>(</sup>۴) جس سے تم میہ سمجھ سکو کہ بیہ سب کچھ اس ایک اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔

<sup>۔</sup> اُ اَسَاطِیْرُ ، اُسْطُورَةٌ کی جمع ہے لینی مُسَطَّرَةٌ مَکْتُوبَةٌ ککھی ہوئی حکایتیں 'کمانیاں۔ لینی دوبارہ بی اٹھنے کا دعدہ کب سے ہوتا چلا آرہا ہے ' ہمارے آباد اجداد ہے! لیکن ابھی تک روبہ عمل تو نہیں ہوا' جس کا صاف مطلب سے ہے کہ سے کمانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے دی ہیں جو نقل در نقل ہوتی چلی آرہی ہیں 'جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

پوچھئے توسمی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ ہلاؤ اگر جانتے ہو؟ (۸۴) فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی' کمہ دیجئے کہ پھرتم نفیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ (۸۵) دریافت کیجئے کہ ساتوں آسانوں کااور بہت باعظمت عرش کارے کون ہے؟ (۸۲)

. وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کمہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ <sup>(۱)</sup> (۸۷)

پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے <sup>(۱۲)</sup> اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیاجا تا<sup>(۱۳)</sup>اگر تم جانتے ہو تو بتلادو؟ (۸۸)

یمی جواب دیں گئے کہ اللہ ہی ہے۔ کمہ دیجئے پھرتم کد هر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ <sup>(۱۳)</sup> (۸۹)

حق میہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچادیا ہے اور میہ بیشک جھوٹے ہیں-(۹۰) قُلُ لِبَنِ الْرَضُ وَمَنُ فِيْهَا إِنْ كُنْتُوتَعُلُمُونَ 🏵

سَيَقُوْلُوْنَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۞

قُلْ مَنُ رَّبُ التَّمُوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۞

سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلُ أَفَلَاتَتَّقُونَ

قُلْ مَنُ بِيَدِهٖ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ وَهُويَغِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُوتَعُلَمُونَ ۞

سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلُ فَأَلَىٰ ثَلْثُ تُنْحُرُونَ

بَلْ اَتَيْنَٰهُوۡ بِالْحَقِّ وَاتَّهُوۡ لَكَاٰدِبُوُنَ ٠

(۱) یعنی جب تهیس تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیا کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے ' تو پھر تهمیں بیہ تسلیم کرنے میں آمل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے ' پھرتم اس کی وحدانیت کو تسلیم کرکے اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ؟

(۲) لیمنی جس کی وہ حفاظت کرنا چاہے اور اسے اپنی پناہ میں لے لے 'کیااسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟

(٣) لینی جس کووہ نقصان پنچانا چاہے 'کیا کا کتات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بچالے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے ؟

(۳) یعنی پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دو سروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ قرآن کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت' اس کی خالقیت و ما لکیت اور رزاقیت کے مکر نہیں تنے بلکہ وہ بیہ سب باتیں تتلیم کرتے تھے' انہیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا۔ یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے اس لیے نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اور صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے

مَا اتَّغَذَا اللهُ مِنْ وَلَدِوَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلهِ إِذَّا لَّذَا هَبَ كُلُّ اِلهِ إِمِمَا خَلَقَ وَلَعَكَلَابَعُثُهُمُ عَلَى بَعْضٍ سُبُحْنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ أَنْ

عْلِمِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ فَتَعْلَى عَمَّا يُثُورُكُونَ ﴿

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِينِيْ مَا بُؤْعَدُ وْنَ ﴿

رَبِّ فَلَاتَّجُعُ لَمِنَ فِي الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ @

وَإِنَّاعَلَ أَنْ تُرُيكَ مَانَعِدُهُمُ لِلْقَدِرُونَ ٠٠

نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے ' ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھر آاور ہرایک دو سرے پر چڑھ دوڑ آ-جو اوصاف پیہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک (اور بے نیاز) ہے-(۹۱)

وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک میہ کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے۔ (۹۲)

آپ دعا کریں کہ اے میرے پرورد گارا اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کاوعدہ انہیں دیا جارہاہے۔(۹۳)

تو اے رب! تو مجھے ان خلالموں کے گروہ میں نہ کرا۔ (اُنہو)

ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پریقیناً قادر ہیں- (9۵)

تے 'ان کو بھی اللہ نے کچھ افقیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب عاصل کرتے ہیں۔ ہی مغالطہ آج کل کے مردہ پرست اہل بدعت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے 'ان کے نام کی بندر نیاز دیتے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں۔ حالا نکہ اللہ نے کمیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کی فوت شدہ بزرگ 'ولی یا نبی کو افقیارات دے رکھے ہیں 'تم ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو' یا انہیں مدد کے لیے پکارویا ان کے نام کی نذر نیاز دو۔ ای لیے اللہ نے آگ فرمایا کہ ہم نے انہیں حق پہنچادیا۔ یعنی یہ اچھی طرح داضح کر دیا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'اور یہ اگر اللہ کی عبادت میں دو سروں کو شریک کر رہے ہیں ' تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے' نہیں' بلکہ محض ایک دو سرے کی دیکھا دیکھی اور آبا پرسی کی وجہ سے اس شرک کا اور تکاب کر رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کاکوئی شریک اگر ایسا ہو تا تو ہر شریک اپنے جھے کی مخلوق کا انتظام اپنی مرضی سے کر تا اور ہرایک شریک دو سرے پر غالب آنے کی کو شش کرتا۔ اور جب ایسا نہیں ہے اور نظام کا نتات میں ایسی کشاکشی نہیں ہے تو یقینا اللہ تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے' بو

(۱) چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھ" وإِذَا أَرَّدْتَ بِقَومٍ فِتَنَةٌ فَتَوَفَّنِي إِلَيكَ غَيْرَ مَفْتُونِ " (ترمذی ' تفسیر سور ة صّ ومسند أحمد ' جلده ' ص ۲۳۳)"اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب تیجیخ کافیصلہ کرے تواس سے پہلے پہلے مجھے دنیا ہے اٹھالے "۔

إِدْ فَعُ بِالْلَقِي هِيَ أَحْسَنُ السِّيِّنَةَ أَخَنُ أَعْلَوْ بِمَالِيصِفُونَ ٠٠

وَقُلْ رَّبِ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرْتِ الشَّلطِينِ فَ

ۅؘٳؘڠؙٷۮؙٮڸؚڬڒؾؚٳٲڽؙ<del>ڲ</del>ٛڞؙٷۏڹؚ؈

حَتَّى إِذَاجَاءَ إَحَدُهُمُ الْمَوْثُ قَالَ رَبِّ ارْحِعُونِ ﴿

لَعَلِنَّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالِلْهَا \* وَمِنْ وَلَإِلَهُا فَا وَمِنْ وَلَا إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَالِلْهَا \* وَمِنْ وَلَا يَعْمُونُهُ عَنُونَ ۞

برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سرا سر بھلائی والا ہو'<sup>(۱)</sup> جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں-(۹۷) اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں-<sup>(۲)</sup> (۹۷)

اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجا کیں۔ (۹۸)

یمال تک کہ جب ان میں سے کسی کوموت آنے لگتی ہے تو کمتا ہے اے میرے پرور د گارا بچھے واپس لوٹادے - (۹۹) کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جاکر نیک اعمال کر لول' <sup>(ج)</sup> ہرگز ایسا نہیں ہوگا' <sup>(۵)</sup> یہ تو صرف ایک قول

- (۱) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا "برائی ایسے طریقے سے دور کروجو اچھا ہو' اس کا بتیجہ یہ ہو گاکہ تمہارا دسمن بھی' تمہارا گہرا دوست بن جائے گا''-(حلم المسجدة-۳۵-۳۳)
- (٢) چنانچ ني صلى الله عليه وسلم شيطان سے اس طرح استعاده كرتے «أَعُودُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْدِهِ وَنَفْدِهِ » (أبوداود كتاب المصلوة ، باب ما يستفتح به المصلوة من الدعاء ترمذي باب مايقول عندافتتاح المصلوة)
- (٣) اى لي ني صلى الله عليه وسلم نے تأكيد فرمائى كه جرابم كام كى ابتدا الله ك نام سے كرويعى بم الله پڑھ كر-كيول كه الله كى ياد شيطان كو دور كرنے والى چيز ہے اى لي آپ به وعا بھى ما تكتے تھ «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَ فِي وَعَا بَعْى ما تَكَتَ تَصَّ «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَ باب وَعَا بَعْى إلله يَعْدَ الله وَتُواود كتاب الوتو باب فى الاستعادة :) رات كو همرابمث ميں آپ به وعا بھى پڑھتے تھے «باسم الله» أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِه، وَعِقَابِه، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَتْحَضُرُونِ » (مسند أحمد ٢٠/١٥٠ أبوداود ) كتاب الطب باب كيف الرقى تومذى أبواب الدعوات)
- (٣) یہ آرزو' ہر کافر موت کے وقت' دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت' بارگاہ اللی میں قیام کے وقت اور جہنم میں و تھلیل دیئے جانے کے وقت کرتا ہے اور کرے گا' لیکن اس کاکوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۂ منافقون' ۱۰'۱۱ براھیم ۴۳۔ آعراف ۵۳-السجدۃ ۱۲-الاُنعام' ۲۵'۲۸'الشور کی' ۴۳-الموْمن ۱۱ فاطرے ۲۳-و خَفَیْر هَا مِنَ الآیَاتِ .
  - (۵) كَلَّا 'ڈانٹ ڈپٹ كے ليے ہے يعنی ايبا تبھی نہيں ہو سکتا كہ انہيں دوبارہ دنيا ميں بھيج ديا جائے-

ہے جس کا میہ قائل (۱) ہے 'ان کے پس پشت تو ایک گجاب ہے 'ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک-(۲) (۰۰) پس جب کہ صور پھونک دیا جائے گااس دن نہ تو آپس کی پوچھ گچھ۔ (۱۳) کے دشتے ہی رہیں گے 'نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ (۱۰۱) جن کی ترازو کا بلیہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے۔ (۱۰۲)

اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے-(۱۰۳) ان کے چروں کو آگ جھلتی رہے گی <sup>(۳)</sup> اور وہ وہاں فَاذَانْفِخَ فِىالصَّوْرِفَلَآ اَشْمَابَبَيْنَهُوْ يَوُمَهٍ ذٍ وَلايَتَسَآءَلُونَ ⊕

فَمَّنُ تَقُلُتُ مَوَازِينَهُ فَالْوَلِيكَ فَمُ الْمُفْلِحُونَ 💮

وَمَنُ خَقَّتُ مَوَازِيُنُهُ فَأُولِإِكَ الَّذِيُنَ خَسِرُوْاَانَفُسَهُمُ فِيُجَهَّنَّهُ خِلدُوْن ۞

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُ وَالنَّارُوَهُ وَيْهَا كَلِحُونَ 💬

(۱) اس کے ایک معنی تو سے ہیں کہ ایسی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع (جاکئی) کے وقت کہتا ہے۔ دو سرے معنی ہیں کہ سے صرف بات ہی بلت ہے عمل نہیں 'اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو ان کا سے قول 'قول ہی رہے گا' عمل صالح کی توفیق انہیں پھر بھی نفید نہیں ہوگی۔ جیسے دو سرے مقام پر فرایا۔ ﴿ وَلَوْدُدُوْ اَلْعَادُوْ اِلْمَانَفُوْ اِعَدُهُ ﴾ (الأنعام ۱۳۸۰''اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو سے پھروہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا''۔ حضرت قادہ جہائی فرماتے ہیں' کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے' کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا' بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ عمل صالح کر لیے جائیں باکہ کل قیامت کو بیہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے (ابن کشر)

(۲) دو چیزوں کے درمیان تجاب اور آٹر کو برزخ کہ اجا تا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے' اسے یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہوجا تا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہو گاجب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی 'جو قبر میں یا پرندے کے پیٹ میں یا جلا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے 'برزخ کی زندگی ہے۔ انسان کا یہ وجو د جمال بھی اور جس شکل میں بھی ہو گا۔ بظا ہروہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہو گا' یا را کھ بنا کر ہواؤں میں اڑا دیا یا دریاؤں میں بما دیا گیا ہو گا یا کہ جانور کی خوراک بن گا۔ بھا ہو گا گا۔ سے کا بی جانب کو ایک نیا وجود عطافرہ کر کر میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔

(۳) محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتداء ایسا ہو گا۔ بعد میں وہ ایک دو سرے کو پیچانیں گے بھی اور ایک دو سرے سے پوچھ گچھ بھی کرس گے۔

(۳) چہرے کاذکراس لیے کیا ہے کہ بیرانسانی وجود کاسب سے اہم اور اشرف حصہ ہے' ورنہ جہنم کی آگ تو پورے جسم کوہی محیط ہوگی۔ بدشکل ہنے ہوئے ہوں گے۔ (۱۰ (۱۹۴) کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ (۱۰۵) کہیں گے کہ اے پروردگار! ہماری بد بختی ہم پر غالب <sup>(۲)</sup> آگئی(واقعی)ہم تھےہی گمراہ -(۲۰۱)

اے ہمارے پروردگار! ہمیں یمال سے نجات دے اگر اب بھی ہم ایساہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہیں-(۱۰۷) اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے بہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو-(۱۰۸)

میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر میں کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگارا ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مهمانوں سے زیادہ مهمان ہے۔(۱۰۹)

(کین) تم انہیں ذاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ (اس مشغلے نے) تم کو میری یاد (بھی) بھلا دی اور تم ان سے ذاق ہی کرتے رہے-(۱۱۰)

میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کابدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ <sup>(۱۱)</sup> ٱڮۄ۫ؾڴڹؙٳڸؾؿؙؿؙؿڶڸعڵؽڬۄؙڣڴڶؿؙڎ<sub>ڡ</sub>ۑۿٵڠڲۮؚڹۅؙؽ؈

قَالُوُّا رَتَبَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِعُونُنَا وَكُنَا قَوْمُاضَا لِيْنَ ⊕

رَبِّنَا آخُرِجْنَامِنُهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ٠

قَالَ اخْسَتُوافِيْهَا وَلَا يُتَكِلِّمُونِ ض

اِتَّهُ كَانَ فَرِيْقُ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُوْنَ رَبَّنَا المَنَّا فَاغْفِرُلِنَا وَارْحَمُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرِّحِمِيْنَ ۖ

ۏؘٲڠؘۜۮؙؿؙٮؙٛۉۿؙۄ۫ڛۼٛؗڔێٳٛڂڷٙؽؘٲۺؗۅؙڴۄۮؚڴڕؽٷؙؽؙؿؙٷؙؿؽ۫ڰؙؠٞ ؾؘڞؙڂٷڽ۞

إِنْ جَزَيْتُهُوْ الْيَوْمَ بِمَاصَةَرُوا ٱلْهُوْمُو الْفَأَيْرُونَ •

<sup>(</sup>۱) کَلَعٌ کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائیں۔ ہونٹ گویا دانتوں کالباس ہیں 'جب سے جنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے ،جس سے انسان کی صورت بدشکل اور ڈراؤنی ہو جائے گ۔
(۲) لذات اور شہوات کو 'جوانسان پر غالب رہتی ہیں 'یمال بد بختی سے تعبیر کیا ہے کیوں کہ ان کا نتیجہ 'دائی بد بختی ہے۔
(۳) دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک صبر آزما مرحلہ سے بھی ہو تا ہے کہ وہ جب دین و ایمان کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں تو دین سے نا آشا اور ایمان والے ہیں ہیں تو دین سے نا آشا اور ایمان سے بے خبرلوگ انہیں استہزا و ملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ کتنے ہی کمزور ایمان والے ہیں کہ وہ ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے احکام اللیہ پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جیسے داڑھی ہے ' یروے کا مسئلہ

قْلَكُوْلِهِ ثُنْتُوْ فِي الْأَرْضِ عَدَد سِنِينَ ٣

قَالُوْ البِثْنَا يَوْمُ الْوُبَعْضَ يَوْمٍ فَسُئِلِ الْعَاَّدِيْنَ ۞

ڟڸٳڽؙڷؠؚۺ۬ٷٳڵٳۊؘڸؽڵٳٷٳ؆ٛۏڬؙڬؿٚۊؾۼۘڶؠؙۅؙؽ

اَفَحَسِبُتُوُانَّهَاخَلَقُنْكُوْعَبَثَا وَانَّكُوْ الَيْنَالاَتُرْجَعُونَ <sup>@</sup>

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَاَ الهَ إِلَّاهُوَ ْ رَبُ الْعَرُشِ ٱلكَرِيْدِ ۞

الله تعالى دريافت فرمائ گاكه تم زمين مين باعتبار برسول كى گنتى كى كس قدر رہے؟ (١١٢)

وہ کمیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم 'گنتی گنے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ (۱) (۱۱۳س)

الله تعالی فرمائے گافی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش! تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے ؟ (۱۱/۲)

کیاتم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یو نمی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے-(۱۱۵)

اللہ تعالیٰ سچاباد شاہ ہے وہ بڑی بلندی والاہے'<sup>(۳)</sup>اس کے سواکوئی معبود نہیں' وہی ہزرگ عرش کامالک ہے۔<sup>(۳)</sup>(۱۲۱)

ہے' شادی بیاہ کی ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے' وغیرہ وغیرہ- خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی ملامت کی پروا نہیں کرتے اور اللہ و رسول کی اطاعت سے کسی بھی موقع پر انحراف نہیں کرتے۔﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآنِهِ ﴾ اللہ تعالی قیامت والے دن انہیں اس کی بھتین جزاعطا فرمائے گااور انہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا- جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے- اللَّهُمَّ ا آجَعَلْنَا منهُمْ .

- (۱) اس سے مراد فرشتے ہیں' جو انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے پر مامور ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں مہمارت رکھتے ہیں۔ قیامت کی ہولئاکیاں' ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی جیسے دن یا آدھا دن۔ اس لیے وہ کمیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت دنیا میں رہے۔ بے شک تو فرشتوں سے یا حساب جاننے والوں سے بوچھ لے۔
- (۲) اس کا مطلب سے ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں یقیناً دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل ہے۔ لیکن اس تکتے کو دنیا میں تم نہیں جانا۔ کاش تم دنیا میں اس حقیقت سے دنیا کی بے ثبتی سے آگاہ ہو جاتے ' تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب و کامران ہوتے۔
- (۳) یعنی وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تہمیں بغیر کمی مقصد کے یوں ہی ایک تھیل کے طور پر بے کارپیدا کرے-اور تم جو چاہو کرو' تم سے اس کی کوئی بازپر س ہی نہ ہو- بلکہ اس نے تہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا-اس لیے آگے فرمایا کہ وہی معبود ہے'اس کے سواکوئی معبود نہیں-
  - (٣) عرش کی صفت کریم بیان فرمائی که وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو تاہے۔

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دو سرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں' پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بیشک کافرلوگ نجات سے محروم ہیں۔ (۱)

اور کہو کہ اے میرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہمانوں سے بهتر مهمانی کرنے والا ہے-(۱۱۸)

> سورهٔ نور مدنی ہے اور اس کی چونسٹھ آیتیں اور نور کوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے<sup>(۲)</sup> اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں (احکام) اتارے ہیں ناکہ تم یاد رکھو-(ا)

زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کوسو کوڑے لگاؤ۔ (۳) ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے

وَمَنُ يَتَدُءُ مَعَ الله والها الخَرَ لاَ بُرُهَانَ لَهُ بِهُ ` فِانْمَاحِسَا لِهُ عِنْدَرَتِهِ إِنَّهُ لاَيُفِلُو الْكِفِرُونَ ﴿

وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُوارْحَهُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿



سُوُرَةُ انْزَلْنَهَا وَفَرَضُهَا وَانْزَلْنَا فِيهُا الْبِرِيَّتِينَتِ لَمَــالُكُوْ تَنَكَّرُونَ ①

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُ كُورِهِمَارَاْفَةٌ فِيُدِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب اللی سے نئے جانا ہے، محض دنیا کی دولت اور آسائٹوں کی فراوانی کا کسیابی نہیں 'یہ تو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالی ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے 'جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے جھے میں آئے گی 'نہ کہ دنیوی مال و اسباب کی کشت 'جو کہ بلا تفریق مومن و کافر 'سب کوئی حاصل ہوتی ہے۔

اللہ سور وَ نور 'احزاب اور نساء یہ تینوں سور تیں الی ہیں 'جن میں عور توں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کی بابت اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

(۲) قرآن کریم کی ساری ہی سورتیں اللہ کی نازل کردہ ہیں'لیکن اس سورت کی بابت جو یہ کما تو اس سے اس سورت میں بیان کردہ احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔

(٣) بد کاری کی ابتدائی سزا' جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی' وہ سورۃ النساء' آیت ۱۵ میں گزر چکی ہے' اس

وَالْيُوُوالْخِوْ وَلَيَثُهَدُ عَدَابَهُمَا طَأَهِمَةُ عَدَابَهُمَا طَأَهِمَةُ مِنْ الْيُؤْمِنِيْنَ ﴿

ڵڟٞٳؽ۬ڵٲؽؽڮڂؙٳڷڒۯؘڶڹؽڎٞٲۉؙۺؙؿڔڲڐؘٷٵڵڗٞٳڹؽٷڶۘۯؽؘڮۣڡؙۿٵٙ ٳڷؙڵۯؘٳڹٲۉؙۺٝؿڔڰ۫ٷڂڗٟ؞ٙۘۘۮڸػٸٙؼٵڷۿٷ۫ؠڹؿڹ۞

تہمیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے' اگر تہمیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ (ا) ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیئے۔ (۲) فرانی جماعت موجود ہونی چاہیئے۔ (۲) نائی مرد بجز زانی یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کر آباور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر بیہ حرام کردیا گیا۔ (۳)

میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے 'ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھوا بھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا'اس کے مطابق بدکار مرد وعورت کی مستقل سزا مقرر کردی گئی ہے' وہ تم مجھ سے سکھ لو'اور وہ ہے کنوار سے (غیرشادی شدہ) مرداور عورت کے لیے سوسو کو ڑے اور شکساری کے ذریعے سے مار دینا۔ (صحبح مسلم 'کتاب الحدود باب حد المزنیلی ۔والسنن) پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی اور سو کو ڑے (جو چھوٹی سزا ہے) بڑی سزا میں مدغم ہو گئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے عملاً سزائے رجم دی اور بعد میں کو ڑے (جو چھوٹی سزا ہے) بڑی سزا میں مدغم ہو گئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم (سنگساری) ہے۔ عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد ظفائے راشدین اور عہد صحابہ الشیسی میں بھی کی مزادی گئی اور بعد میں تمام امت کے فقہاو علما بھی اسی کے قائل رہے اور آج تک قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا برصغیر میں اس وقت بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو اس سزا کے منکر ہیں۔ اس انکار کی اصل بنیاد ہی انکار حدیث پر ہے۔ کیونکہ رجم کی سزا صحح اور نمایت قوی احادیث سے فارد ہیں ہیں کہ علمانے اسے متواتر روایات میں شار کیا ہے۔ اس لیے حدیث کی جیت کا اور دین میں اس کے ماخذ شرعی ہونے کا قائل شخص رجم کا انکار نہیں کر سکتا۔

- (۱) اس کا مطلب میہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے ہے گریز مت کرو' ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا' ایمان کے منافی نہیں' منجملہ خواص طبائع انسانی میں ہے ہے۔
- (۲) ناکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں 'زیادہ وسیعے پیانے پر حاصل ہو سکے۔ بدفتمتی سے آج کل برسرعام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے۔ یہ سرا سرجہالت 'احکام اللی سے بغاوت اور بزعم خولیش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کاہمدرداور خیرخواہ بنتا ہے۔ درال حالیکہ اللہ سے زیادہ رؤف رحیم کوئی نہیں۔
  - (m) اس کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے-

جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ پیش کرسکیں تو انہیں ای کو ڑے لگاؤ اور بھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو- یہ فاسق لوگ ہیں- (ا) (م) ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں <sup>(۱)</sup> تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہرانی کرنے والا ہے- (۵) جو لوگ اپنی بیولیوں پر بد کاری کی تہمت لگائیں اور ان کا

وَالَّذِيْنَ يَوْمُونَ الْمُحْصَمَّتُ تَعَرَّلُو يَأْتُواْ بِأَدْبُعَةُ شُهَدَاءُ فَاجْلِدُو حُمَّنْلِنِيْ جَلْدَةً وَلاَنْقَبُلُوالَهُمْ شَهَادَةً الْبَدَّا وَاوْلِيْكَ هُوُ الْفُرِعُونَ فَنَ وَالْآلِذِيْنَ تَالُمُواْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَاصُلَحُواْ قَالْ اللهَ عَفُوْرُتَ عِيْدُ فَ وَالْذِيْنَ مَرْمُونَ اَذُواجَهُمْ وَلَوْيَكُنْ لَهُوَ شُهَدَا أَوْلَالَا

ا۔ بعض کتے ہیں کہ یہ غالب احوال کے اعتبار ہے ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ عام طور پر بدکار قتم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں 'چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پند کرتی ہے اور مقصوداس ہے اہل ایمان کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح زنا ایک نمایت فتیج اور برا گناہ ہے 'ای طرح زنا کاروں کے ساتھ شادی میاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے۔ امام شوکانی نے اس مفہوم کو رائح قرار دیا ہے اور احادیث میں اس کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے اس ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بعض صحابہ الشیشی نے بدکار عور توں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی 'یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ ای سے استدلال کرتے کہ وائز نہیں۔ ہاں گرے مورت نے جس مرد سے بدکاری کی ہو۔ ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ ہاں گر وہ فالص تو بہ کرلیں تو پھران کے در میان نکاح جائز نہیں۔ (تفیرائن کیش)

۲- بعض کتے ہیں کہ یمال نکاح' سے مراد معروف نکاح نہیں ہے بلکہ یہ جماع کے معنی میں ہے اور مقصد زنا کی شاعت و قباحت بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدکار مردا پنی جنسی خواہش کی ناجائز طریقے سے تسکین کے لیے بدکار عورت کی طرف اور ای طرف اور ای طرح بدکار عورت بدکار مرد کی طرف رجوع کرتی ہے' مومنوں کے لیے ایسا کرنا یعنی زناکاری حرام ہے۔ اور مشرک مرد و عورت کا ذکر اس لیے کر دیا کہ شرک بھی زنا سے ملتا جلتا گناہ ہے' جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر مدوں کے در پر جھکتا ہے ای طرح ایک زناکار اپنی ہیوی کو چھوڑ کریا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیروں سے اپنامنہ کالا دو سروں کے در پر جھکتا ہے ای طرح ایک زناکار اپنی ہیوی کو چھوڑ کریا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیروں سے اپنامنہ کالا کراتی ہے۔

(۱) اس میں قذف (بہتان تراثی) کی سزابیان کی گئی ہے کہ جو مخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے (اس طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت عائد کرے) اور وہ بطور ثبوت چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے لیے تین حکم بیان کیے گئے ہیں۔ (۱) انہیں اس کوڑے لگائے جائیں '۲) ان کی شمادت بھی قبول نہ کی جائے ' ۳۔ وہ عنداللہ وعندالناس فاسق ہیں۔

(٢) توبہ سے کو ژول کی سزا تو معاف نہیں ہو گی 'وہ تائب ہو جائے یا اصرار کرے 'یہ سزاتو بسرحال ملے گی- البتہ دو سری

آنُفُسُهُ مُ فَقَهَادَةُ اَحَدِهِ وَارْبَعُ شَهٰدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصّٰدِقِينَ ۞

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَّلَّفِيئِينَ ۞

وَيَدُرَوُاعَهُمَّاالْعُنَاابَآنُ تَشَّهُمَا اَرُبَعَ شَهَالَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَذِيدُيِّنَ ۞

وَالْخَامِسَةَ آنَ غَضَبَاللَّهِ عَلَيْهَ ۚ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞

کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہرایک کا ثبوت ہیہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھاکر کہیں کہ وہ چوں میں سے ہیں-(۲) اور یانچوس مرتبہ کیے کہ اس بر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر

اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اس پر اللہ تعالٰی کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ <sup>(ا)</sup>

اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھاکر کیے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔(۸)

اور پانچویں دفعہ کیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کاغضب ہو اگر اس کاخاوند ہچوں میں سے ہو۔ <sup>(۲)</sup> (9)

رو باتیں جو ہیں ' مردود الشہادة اور فاسق ہونا' اس کے بارے میں اختلاف ہے ' بعض علما اس استثنا کو فسق تک محدود رکھتے ہیں نعنی توبہ کے بعد ہیں تعنی توبہ کے بعد ہیں تعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادة بھی ہو جائے گا- امام شو کانی نے اسی دو سری رائے کو ترجیح دی ہے اور اَبَدًا کا مطلب بیان کیا ہے مَادَامَ فَاذِفَا لِعِنی جب تک وہ بہتان تراثی پر قائم رہے جس طرح کما جائے کہ کافر کی شہادت بھی قبول نہیں ' تو یمال '' بھی '' کامطلب یمی ہو گاکہ جب تک وہ کافرے۔

(۱) اس میں لعان کامسکلہ بیان کیا گیاہے 'جس کامطلب ہے ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا' جس کاوہ خود تو عینی گواہ ہے لیکن چو نکہ زنا کی حد کے اثبات کے لیے چار مردوں کی عینی گواہی ضروری ہے 'اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید تین عینی گواہ پیش نہ کرے 'اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی ۔ لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد الی بد چلن بیوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے ۔ شریعت نے اس کا حل ہے پش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر یہ کے گاکہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تھمت لگانے میں سچاہے یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے ۔ اور بانچویں مرتبہ کے گاکہ اگروہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعت۔

(۲) یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی چار مرتبہ قسم کھا کر بیہ کمہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اگر اس کا خاوند سچاہے (اور میں جھوٹی ہوں) تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے نج جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان بھشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں بی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات بیش آئے 'جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہے 'وہی واقعات ان آیات کے نزول کا سبب ہے۔

وَلُوۡلِافَهُلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُوۡ وَرَحۡمَتُهُ ۚ وَاللّٰهِ تَوَابٌ حَلِيُدُّ۞

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصَّبَةٌ مِّنْكُوْ وَلَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُوْ

اگر الله تعالی کا فضل و کرم تم پر نه ہوتا (او تم پر مشقت اترتی) اور الله تعالی توبه قبول کرنے والا با حکمت ہے۔(۱۰) جو لوگ میہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں (۲) میہ بھی تم

(۱) اس کا جواب محذوف ہے ' تو تم میں ہے جھوٹے پر فور اللہ کاعذاب نازل ہو جایا۔ لیکن چو نکہ وہ تواب ہے اور تحکیم بھی ' اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی ' ناکہ اس کے بعد اگر کوئی سیچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا اور تحکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کر کے غیور مردوں کے لیے ایک نمایت معقول اور آسان تجویز میاکردی ہے۔

(٢) إفْكٌ عرادوہ واقعہ الك ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی الله عنها كے دامن عفت وعزت كو داغ دار کرنا چاہا تھا۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ اللیجھیں کی براء ت نازل فرما کر ان کی یاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا۔ مخضرا بیہ واقعہ یوں ہے کہ تھم تجاب کے بعد غزو ۂ بنی المصطلق (مریسیع) سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام النہ ﷺ نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا' صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ النی النی النی کا مودج بھی 'جو خال تھا' اہل قافلہ نے یہ سمجھ کراونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین النیک اس کے اندر ہی ہول گی- اور وہال سے روانہ ہو گئے ' درال حالیکہ حضرت عائشہ النہ علی اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئ ہوئی تھیں 'جب واپس آئیں تو دیکھاکہ قافلہ چلاگیا۔ تو یہ سوچ کروہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیرموجودگی کاعلم ہو گاتو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمی واٹٹے آگئے 'جن کی ذمہ داری ہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ ﷺ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی إِنَّا لِلهِ إلخ بڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی ہے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین الشیخین کو بہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود کئیل تھاہے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ النی ایس کا اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رہاتی کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا اور ر کیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ بیہ تنائی اور علیحد گی ہے سبب نہیں اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ اللہ ﷺ کو حضرت صفوان بھاٹٹے کے ساتھ مطعون کر دیا' دراں حالیکہ دونوں ان باتوں سے بکسربے خبرتھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیکنڈے کا شکار ہو گئے' مثلاً حضرت حسان' مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت مجش رضی اللہ عنهم (اس واقعہ کی بوری تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم یورے ایک مہینے تک'جب تک اللہ تعالٰی کی طرف سے براء ت نازل نہیں ہوئی ' سخت پریشان رہے اور حضرت عائشہ اللی علی میں اپنی جگہ بے قرار و مضطرب-ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ای واقعے کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ إفْكٌ کے معنیٰ ہیں کسی چیز کو الٹا

ؠڵۿۅؘڂؽ۠ۯڰڴڐۣڸڴؚڷٳڣؿؖٷؿڣؙۿؙ؆ٵڰ۬ۺۜٮؘڹڝٙٳٞٳڗؿۧۅۘۅؘٲڶؽؚؽؙ ؾۘۏڶؽؽؚۯٷؘؽۿؙۿؙڵ؋ؘڡؘۮؘڮۛۼڟؿ۠۞

لَوْلاَ اِدْسَىِعَتُمُوّهُ طَنَّ الْعُوْمِنُوْنَ وَالْغُوْمِنْتُ بِاَنْشُرِهُمْ خَيْرًا وَقَالُوُا لِمَنَالِفُكُ تَمِينُ ۞

> ڷۊڵۯڿٵٛ؞ؙۏۘٛٛڡؘڶؽۼڔۣٲۯؠؘۼڐۺؙۿڵٲ؞ۧٷڶۮ۫ڵۅؙؽڷڎؙٳڽٳڷۺؗۿڵڵ؞ ڡؘٲۅڷڸٟڮۼٮ۫ػڶڟٷ؋۩ڵڴۏڮؙۏؘ۞

وَلَوْلَافَضُلُ اللهِ عَلَيْكُو وَرَحُنتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْاِخِرَةِ لَسَّنَكُوْنِ مَا اَفَضُتُونِهُ وَ عَلَائْ عِطْلُمُوْنَ

میں سے ہی ایک گروہ (۱) ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو' بلکہ بیہ تو تمہارے حق میں بہترہے۔ (۱) ہاں میں سمجھو' بلکہ بیہ فخض پر اتنا گناہ ہے جتنااس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے جھے کو سمرانجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ (۱۱) السے سنتے ہی مومن مردول عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ بہ تو تھلم کھلا

وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔(۱۳)

صریح بہتان ہے۔ (۱۲)

اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہو تا تو یقیناً تم نے جس بات کے چربے شروع کر رکھے

دینا- اس واقع میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھالیعنی حضرت عائشہ النہ سی اور تعریف کی مستحق تھیں' عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک تھیں نہ کہ قذف کی- لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے بر عکس طعن اور بہتان تراثی کابدف بنالیا-

- (۱) ایک گروہ اور جماعت کو عُضبةٌ کما جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دو سرے کی تقویت اور عصبیت کاباعث ہوتے ہیں۔
- (۲) کیونکہ اس سے ایک تو تہیں کرب اور صدمے کے سبب ثواب عظیم ملے گا' دو سرے آسانوں سے حضرت عائشہ الشہ الشہ کی براءت سے ان کی عظمت شان اور ان کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا' علاوہ ازیں اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت وموعظت کے اور کئی پہلو ہیں۔
  - (٣) اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔
- (۳) یماں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضم میں۔ ان میں سب سے پہلی بات بہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح میں 'جب حضرت عائشہ الشخصیٰ پر اتمام طرازی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فور اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صرح کیوں قرار نہیں دیا ؟

إِذْتَكَفُّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُوْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُو مَا لَيْسَ لَكُوْبِهِ عِلْمُ وَتَصَبُّونَهُ مِينَا أَوْهُمَ عِنْدَاللهِ عَظِيمٌ ﴿

وَ لَوَٰلِآ إِذْ سَمِعُمُّوُهُ قُلُتُونَا يَكُونُ لِنَاآنَ تَتَكَلَّمُ بِهِٰنَا أَشْبُحْنَكَ لَهُ لِللَّهُ الْمُنْخَافَ لَهُ الْمُنْفَافِ ﴿

تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچا۔ (۱۴) جبکہ تم اے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے گے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے گئے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی 'گو تم اے ہلکی بات سجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔(۱۵)

تم نے الی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کمہ دیا کہ ہمیں الی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یااللہ! تو پاک ہے' یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ (۱۲)

(۱) دو سری بات اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بیہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا۔ جب کہ اس کے لیے چار گواہ ضروری تھے 'اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یمی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان 'مسطح اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی۔ (مسند أصمد بحد اللہ عنهم کو حد قذف لگائی گئی۔ (مسند أصمد بحد اللہ عنهم کو حد قذف لگائی گئی۔ اس منہ بنت بحش اللہ عنہم کو مد قذف لگائی گئی۔ اس منہ بنت بحش اللہ بن ماجه 'نمبر ۱۳۵۲) عبداللہ بن ابی کو سزااس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیااور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا۔ دو سرے 'اس کے پیچھے ایک پورا جسم تھا' اس کو سزا دینے کی صورت میں پچھے ایک خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا' اس کے مصلح تا اے سزا دینے سے گریز کیا گیا۔ (فتح القدیر)

تیسری بات میہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فضل و احسان تم پر نہ ہو تا تو تمهارا میہ روبیہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگ پھیلانا شروع کر دیا۔ عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشرواشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار یا سکتا ہے۔

چوتھی بات کہ یہ معالمہ براہ راست حرم رسول ماڑ آگیا اور ان کی عزت و آبرو کا تھالیکن تم نے اسے قرار واقعی ابھیت نہیں دی اور اسے ہلکا سمجھا۔ اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو ریزی ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد سو کوڑے یا رجم ہے بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت مآب خاندان کی تذلیل و اہانت کا سروسامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے 'اسے ہلکامت سمجھو۔ اسی لیے آگے بھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ جمیں ایسی بات منہ سے نکائی بھی لائق نہیں۔ یہ یقینا بہتان عظیم ہے۔ اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان حضرت عائشہ الشراع بیٹ کیا گالزام عائد کرے وہ کافرہے کیوں کہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تحلذیب کرتا ہے (ایسراتھاسیر)

يَعِطُكُوْاللَّهُ أَنْ تَعُوْدُوْ المِثْلِهِ آلِكَ الْنَ كُنْتُوْمُؤُمِنِينَ ﴿

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُوُ الْالْيَتِ وَاللهُ عَلِيُوْ حَكِيْهُ ۞

لِنَّ الَّذِينُ يُعِبُّونَ الْنُ تَتَثِيْمَ الْفَاحِثَةَ فَى الَّذِينَ الْمُنُوالَهُمُّ عَذَاكِ الِيُقِرِّقِ الدُّنْيَا وَالْخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَانْثُمُّ لِاَتَّنَامُونَ ۞

وَلُوۡلِافَضُلُاللَّهِ عَلَيۡكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَانَّ اللَّهَ رَوُوْفٌ تَحِيْهُ ۞

ؽٳؿۿٵڷڬؽؙؽ ٳڡؽؙٷٳڵڬۺۧۼٷڶڂڟۏ<u>ڽڗٳڰؿڟڽ</u>ۉڡۜڽٙؽؖؿؠٷڂٛڟڮؾ ٳؿۿٵڷڬؿؙؽٵۿۯؠٳڶۿڂۺٵۧٷٲؽڹٛڴڕۏڮٙڵڟڞؙڶٳڶڰٵؽؽڴ

الله تعالی تهمیں نفیحت کر تاہے کہ پھر بھی بھی ایسا کام نہ کرنااگر تم سیجے مومن ہو- (۱۷)

الله تعالی تمهارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہاہے' اور الله تعالی علم و حکمت والا ہے-(۱۸)

جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں'<sup>(۱)</sup> اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم پچھ بھی نہیں حانتے۔(۱۹)

اگرتم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور بیہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مهرمان ہے۔ (توتم پر عذاب اتر جاتا)(۲۰)

ایمان والوا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو- جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں

(۱) فَاحِشَةٌ کے معنی بے حیاتی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے '(بی اسرائیل) اور یہال بدکاری کی ایک جھوٹی فرکن اسرائیل) اور یہال بدکاری کی ایک جھوٹی فرکن اشاعت کو بھی اللہ تعالی نے بے حیاتی ہے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیاو آخرت ہیں عذا ب الیم کاباعث قرار دیا ہے 'جس ہے بحسے بے جو ٹی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اللہ تعالیٰ کی مشاکا اندازہ ہو تا ہے کہ محض بے حیاتی کی ایک جھوٹی فرکن اشاعت عنداللہ اتنا براا جرم ہے تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات 'ریڈیو' ٹی وی اور فلموں فرراموں کے ذریعے ہے بے حیاتی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھراہے پہنچارہے ہیں' اللہ کے ہاں بدلوگ کتنے برے بحرم ہوں گے ؟ اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملاز مین کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیس گے ؟ ای طرح اپنے گھروں میں ٹی دی لاکرر کھنے والے 'جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیاتی پھیل رہی ہے' وہ بھی اشاعت فاحشہ کے جرم کیوں نہیں ہوں گے ؟ اور کی معالمہ فواحش اور مشرات سے بھر پوررو زنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر آناعت فاحشہ کائی سبب ہے' یہ بھی عنداللہ جرم ہو سکتا ہے - کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس بے حیاتی کے طوفان کورو کئے کے لیے اپنی مقدور بھر سعی کریں۔

(۲) جواب محذوف ہے' تو پھراللہ کاعذاب تنہیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔ بیہ محض اس کا فضل اور اس کی شفقت و رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اس جرم عظیم کومعان فرمادیا۔

وَرَحَمَتُهُ مَازَكُل مِنْكُوْتِنَ آحَدٍ آبَكُا وَلِكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَأَةُ وَاللَّهُ سَمِيْهُ عِلِيْهُ ۞

ۅٙڵڒؽٲؾٙڸٲۅڵۄٲڷڣؘڞؙڸ؞ڹڬؙۄ۫ۅٲڶڛۧۼ؋ٙٲڽؙؿؙٷٛؿٚٵؘۘۏڸٲڟ۠ڗ۠ۜڸ ۅؘٲڷڛؗڮؽؙڹؘۅٲڶؠؙۿ۪ۼۣڔؿڹڣٛڛؽڸٲڶڶۼ<sup>ؾ</sup>ۅٙڵؽڠؙڡؙٛۊ۠ٳۅڶؽڞڣڂٛٵٛ ٲڒۼ۫ؿؙؿؙڹٲڽؙؿۼ۫ڣۯڶڵۿؙڮڴ۫ۊؙڶڟۿڂؘڡ۫ڎ۠ڒۜؾڿؿ۠ۄٛ۞

کاہی تھم کرے گا- اور اگر اللہ تعالیٰ کافضل و کرم تم پر نہ ہو تا-ہو تا تو تم میں ہے کوئی بھی بھی بھی پاک صاف نہ ہو تا-لیکن اللہ تعالیٰ جے پاک کرناچاہے 'کر دیتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> اور اللہ سب سننے والاسب جاننے والاہے -(۲۱)

تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مهاجروں کونی سبیل اللہ دینے سے قتم نہ کھالینی چاہیے 'بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کرلینا چاہیے ۔ کیاتم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تہمارے قصور معاف فرما دے؟ (۲) اللہ قصوروں کو

(۱) اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے
کوئی بھی پاک صاف نہ ہو تا' اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نہ کورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے نج
گئے' یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان پر ہوا' ورنہ وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے' جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے۔
اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہروقت اللہ سے مدد طلب کرتے اور اس کی طرف رجوئ
کرتے رہو اور دو سرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوی سے شیطان کے فریب کا شکار ہوگئے ہیں' ان کو زیادہ ہدف ملامت
مت بناؤ' بلکہ خیر خواہانہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔

(۲) حضرت مسطح ، جو واقعہ افک میں ملوث ہو گئے تھے ، فقرائے مہاجرین میں سے تھے ، رشتے میں حضرت ابو برصدین بھائی ۔ خالہ زاد تھے ، اسی لیے ابو بربواٹی ان کے کفیل اور معاش کے ذمے دار تھے ، جب یہ بھی حضرت عائشہ الشہ یہ خاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو برصدیق بواٹی کو سخت صدمہ پہنچا ، جو ایک فطری امر تھا چنانچہ نزول براء ت کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو برصدیق بواٹی کی یہ قتم 'جو اگرچہ بعد غصے میں انہوں نے قتم کھالی کہ وہ آئندہ مسطح کو کوئی فاکدہ نہیں پہنچا ئیں گے۔ ابو برصدیق بواٹی کی یہ قتم 'جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی ' تاہم مقام صدیقیت ' اس سے بلند تر کردار کا مقاضی تھا ' اللہ تعالیٰ کو پہند نہیں آئی اور یہ آبت نازل فرمائی ' جس میں بڑے پیار سے ان کے اس عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں بوتی بہت نازل فرمائی ' جس میں بڑے پیار سے ان کے اس عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں معاف فرما تا رہے۔ تو بھر تم بھی دو سروں کے ساتھ اسی طرح معانی اور در گزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے ؟ کیا تم پہند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے ؟ کیا تم پہنے ہی ساختہ پکاراٹھے ' کیوں نہیں اے ہمارے رہ بابن مسطح کی مالی انداز بیان اتنامو ثر تھا کہ اسے فرما دے " اس کے بعد انہوں نے اپنی قتم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مسطح کی مالی سریر سی شروع فرما دی (فتح القدر ' ابن کثیر)

ٳڽۜٙٳڵؽ۬ؽؙؽؘؾۘۯؙٷٛؽؘٳۿؙؿڝ۬ڶؾٳڷڶۼڶؾٳڷٮٷ۫ؠڶؾڸڣٷؖٳ ڣۣٳڶڎؙڹؙؽٳۊٳڷۣڿڒۊٷۘڵۿۄ۫؏ۮٵڣۘۼڟۣؽ۫ۄۛ۞

يَّوْمَ تَثْمُكُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَٱلْيِدِيْمِ وَأَرْجُلُهُمْ مِمَاكَا ثُوْايَعْكُوْنَ ﴿

يَوَمَ بِذِيُّ وَقِيْهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللَّهَ هُوالْحَقُّ الْمِبْيُنِ ۞

ٱلْغَيِيْتُ لِلْغَيِفِيْنَ وَالْغَيِيْتُونَ لِلْغَيِيْتُ وَالْطَلِيَّدِيْنَ وَالطَّيِبُونَ لِلطَّيِبَةِ أَوْلِلَكَ مُبَرَّرُونَ مِمَّالِيَّةُ لُونَ كَامُ مَتْغِزَةٌ وَرُدَّ كِيْمُ ۞

معاف فرمانے والا مهرمان ہے-(۲۲) جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ہلا پمان عور توں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے- <sup>(۱)</sup> (۲۳)

جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ (۲۳)

اُس دن الله تعالی انهیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گااور وہ جان لیس گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے (اور وہی) ظاہر کرنے والاہے-(۲۵)

خبیث عور تیں خبیث مردوں کے لا کُق ہیں اور خبیث مرد خبیث عور تیں پاک مرد خبیث عور تیں پاک مردوں کے لا کُق ہیں اور پاک عور تیں پاک مردوں کے لا کُق ہیں اور پاک مرد پاک عور توں کے لا کُق ہیں۔ (۳) ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس

(۱) بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ الشخصیٰ اور دیگر از داج مطهرات رضی الله عنهن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ ہ ہے کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر تهمت لگانے کی سزابیان کی گئی ہے اور وہ سے ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے 'جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تهمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہو گا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بعد کا مستحق۔ اور اگر کافرے' تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ملعون یعنی رحمت اللی سے محروم ہے۔

(۲) جیساکہ قرآن کریم میں دو سرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

(٣) اس کا ایک مفہوم تو یمی بیان کیا گیا ہے جو ترجے سے واضح ہے۔ اس صورت میں یہ ﴿ اَلوَّ اِنْ اَلَا یَنْ اِکْ مُرالاَ اَلْاِیْکَ ﴾ کے ہم معنی آیت ہوگی اور خبیثات اور خبیثان سے زانی مرد وعورت اور طیبات اور طیبون سے مراد پاک دامن عورت اور مرد ہوں گے۔ دو سرے معنی اس کے ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہو گا کہ ناپاک باتیں وہی مردوع ورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہو گا کہ ناپاک باتیں وہی مردوع ورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردول اور عورتوں کا شیوہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے 'اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ الشخصیٰ پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی براء ت کرنے والے پاک ہیں۔ "۔

داخل ہونے سے بہترہے۔

(بہتان باز) کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں' ان کے لیے بخش ہے اور عزت والی روزی۔ ((۲۲) اسے ایکان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو' (۲) یمی تمہارے لیے سرا سر بہتر ہے تاکہ تم نفیحت حاصل کرو۔ (۳)

ؽٙٳؿؙۿٵڷڵۮۣؽؙڹٳڡؽؙۏٳڶڒؾػڂٛٷٳڹؽٷٵۼؘؽڔؙؠٛؿۣڗڴؠٝڂڞٙؾۘٮؾؙڷۏٮؗٷ ٷؿۘێؚؿۏٵ؈ٚٙٳۿڸۄٵڐڶڴڗڂؿڒڰڴۄڶڡڰڴۄ۫ؾۮڴٙٷؽڹ۞

(۱) اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہو گی۔

(m) لیعنی عمل کرو'مطلب ہیہ ہے کہ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا' دونوں کے لیے اچانک

<sup>(</sup>r) گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدول کا بیان گزرا' اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہا ہے تاکہ مرد وعورت کے درمیان اختلاط نہ ہو جوعام طور پر زنایا قذف کاسبب بنتا ہے۔ آسنیناس کے معنی ہیں' معلوم کرنا' یعنی جب تک تہمیں سے معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے' اس وقت تک وافل نہ ہو- بعض نے تسنتأنسوا کے معنی تسنتأذنوا کے کیے ہیں' جیسا کہ ترجے سے واضح ہے۔ آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کاذکر پہلے اور سلام کرنے کاذکر بعد میں ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھرداخل ہونے کی اجازت طلب کرتے-ای طرح آپ مائی ایم معمول بھی تھا کہ تین مرتبہ آپ مائی اجازت طلب فرماتے 'اگر کوئی جواب نہیں آیا تو آپ وائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے' ٹاکہ ایک وم سامنا نہ ہو جس میں بے بردگ کا امکان رہتا ہے (ملاحظہ ہو صحبے بخارى كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا مسند أحمد ١٣٨/٣ أبوداود كتاب الأدب باب کے مرز یسلم الرجل فی الاستشذان) ای طرح آپ مائلی نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نمایت تختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ سال آہی نے فرمایا کہ اس يركوكي كناه نهين- (البخاري كتباب الديبات بباب من اطلع في بيت قوم ففقاً واعينيه فيلادية له مسلم ' كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره، آب مُنْ الله في الله عن الإند فرمايا كه جب اندر ت صاحب بیت یو چھے 'کون ہے؟ تو اس کے جواب میں "میں" میں "کما جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف كرائ- (صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب إذا قال من ذا؟ قال أنا. ومسلم كتاب الآداب باب كراهة قول المستأذن أنا إذاقيل من هذا؟ وأبوداود كتاب الأدبى

فَإِنْ لَوْتَعِدُوا فِيهَا اَحَدُافَلا تَدُخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُزُولُ قِيْلَ

لَكُوْ انْجِعُواْ فَانْجِعُواْهُوَ أَكُلُ لَكُوْ وَاللَّهُ بِمَا لَتَكُلُونَ عَلِيْمُ @

لَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَاجُ آنَ تَدُخُلُوالْبُوتًا عَيْرَمَسْكُونَةٍ فِيْمَامَتَا كَالْكُوْ وَاللَّهُ يَعْلَوْمَا لَبُنُوْنَ وَمَا تَكْتُنُونَ ۞

تُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ اَبْصَارِهِوْوَيَعْفَظُوا فُرُوَجَهُمُّ ذَلِكَ اَذَلَىٰ لَهُوُ إِنَّ اللهَ غِيدُرُنَهِ مَا يُصَنَّعُونَ ۞

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَعْضُضُنَ مِنَ اَصَٰلِهِنَّ وَيَحْفُظَى َوُرُعَهُنَّ وَلَانِذِيْنَ نِيْنَتَهُنَّ اِلَّامَاظَهَرَوِنْهَا وَلَيْضُورِنَ عِضُرِهِنَّ عَل

اگر وہاں تہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھراجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ- اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کما جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ' میں بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے' جو پچھ تم کررہے ہواللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (۲۸)

ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تہمارا کوئی فائدہ یا اسبب ہو' جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (۱) تم جو کچھ بھی فلا ہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جائی ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ

مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں' (اس) اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ (اس) یمی ایکے لیے پاکیزگ ہے 'لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالی سبسے خبردارہے۔ (۱۳۰۰) مسلمان عورتوں سے کہوکہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں (۱۵) اور اپنی زینت

(۱) اس سے مراد کون سے گھر ہیں ، جن میں بغیراجازت لیے داخل ہونے کی اجازت دی جارہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں ' جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کر دیۓ گئے ہوں۔ ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے ' بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے ہی ہوتی ہیں یا تجارتی گھر ہیں ' متناع ؒ کے معنی' منفعت کے ہیں یعنی جن میں تمہارا فائدہ ہو۔

(۲) اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جودو سرول کے گھروں میں داخل ہوتے وقت نہ کورہ آداب کاخیال نہیں رکھتے۔

(۳) جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی غض بھر( آنکھوں کو پت رکھنے یا بند رکھنے) کا حکم دے دیا ٹاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔

پ کے دستایہ بعد رہے) کہ مہم ارتصاری کا میں ہا جو ہے ہوئے ہیں گا ہوئی ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہوئی دیا۔ (۳) گینی ناجائز استعمال سے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظرنہ پڑے۔ اس کے بیہ

دونوں مفہوم تھیج میں کیوں کہ دونوں ہی مطلوب ہیں-علاوہ ازیں نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں بے۔ احتیاطی ہی کفظ فروج سے غفلت کاسب بنتی ہے-

اکتیا ہی ہی حفظ فرون سے تکلنت کا سبب بی ہے۔ (۵) عور تیں بھی اگرچہ غض بھراور حفظ فروج کے پہلے تھم میں داخل تھیں 'جو تمام مومنین کو دیا گیا ہے اور مومنین میں کو ظاہر نہ کریں ''' سوائے اسکے جو ظاہر ہے ''' اور اپنی گریبانوں پراپی اوڑھنیاں ڈالے رہیں' ''' اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں' ''' سوائے اپنے خاوندوں کے ''' یا اپنے والد کے یا اپنے خسرکے

ڮٛؿڋۑڡؚؾؙۜۉ؆ؽؽٮؿ۬ڹؿؘ؆ؿۜٳڷڗڸؽٷڷؾڡۣؾۜٲۊڵؠؙٟۧٚٚۿؚؾؘٲۊٵؠۧٚ ؠٛٷڷؾڡؚؾؘٲٷۘ۩ڹٛٵۣٚۿؚؾٵٷؙڵؠؽٵٚ؞ؠٛٷڷؾؚۿؾٵٷٳڂۛۊڶۣڡؚؾٵۉؠؽؽٙ ٳڂٷڶؚڝؚؾٛٲٷؠڹؿٙ۩ڂۏؾ؈ؾٵۉؽٮٵٚؠۣۿؾٵۉؙڡٲڡؙڷڴڴڞٵؽڡٵۿڽ ٙۅؘڶڐٚڽؚڝؽؙڹٷٙٷڸٵڵۣۯؽڮۊڝٵڛڗۜۼٳڶٵۅاڟؚۿٝڸ۩ؽۮؽؙڹ

مومن عور تیں بھی بالعموم شامل ہی ہوتی ہیں لیکن ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر عور توں کو بھی بطور خاص دوبارہ وہی تعکم دیا جا رہا ہے جس سے مقصود ٹاکید ہے بعض علانے اس سے استدلال کرتے ہوئے کما ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے عور توں کو دیکھنا ممنوع ہے۔ اور بعض نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں حضرت عائشہ التھے تھیا کا حبشیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر ہے (صحیح بدخاری کشاب المصلوة باب

- (۱) زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جوعور تیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں 'جسکی ناکید انہیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کااظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کوعریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولی حرام اور ممنوع ہوگا۔
- (۲) اس سے مرادوہ زینت اور حصہ جہم ہے جس کاچھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو۔ جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا اس سے لیتے ہوئے ہوئی یا مہندی لگی لیتے ہوئے آنکھوں کا ظاہر ہو جانا۔ اس ضمن میں ہاتھ میں جو انگوشمی پنی ہوئی یا مهندی لگی ہو' آنکھوں میں سرمہ' کاجل ہو یا لباس اور زینت کوچھپانے کے لیے جو برقعہ یا چادر لی جاتی ہے' وہ بھی ایک زینت ہی ہے۔ تاہم یہ ساری زینتیں ایس ہیں' جن کا اظہار ہوقت ضرورت یا ہوجہ ضرورت مباح ہے۔
  - (m) تاکہ سر'گردن' سینے اور چھاتی کایر دہ ہو جائے' کیونکہ انہیں بھی بے یر دہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
- (٣) یہ وہی زینت (سگھار) یا آرائش ہے جسے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی تھی۔ یعنی لباس اور زیوروغیرہ کی'جو چادر یا برقعہ کے پنچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کاذکراب استثنا کے ضمن میں آیا ہے۔ یعنی ان ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا ظہار جائز ہے۔
- (۵) ان میں سرفرست خاوند ہے۔ اس لیے خاوند کو سب پر مقدم بھی کیا گیا ہے۔ کیوں کہ عورت کی ساری زینت خاوند ہی کے لیے ہوتی ہے ، اور خاوند کے لیے تو عورت کا سارابدن ہی طال ہے۔ اس کے علاوہ جن محارم اور دیگر بعض افراد کا ہروقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے اور قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دیگر وجوہ سے طبعی طور پر ان کی طرف جنسی میلان بھی نہیں ہو تا' جس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے 'جن سے کوئی خطرہ نے ہو اور تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور پچیا کا ذکر نہیں کیا

کی باتوں سے مطلع نہیں۔ <sup>(۵)</sup> اور اس طرح زور زور

یا اینے لڑکوں کے یا اینے خاوند کے لڑکوں کے یا لَوْيَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرْتِ النِّسَآءُ وَلَايَضُرِيْنَ بِالْجُلِهِنَّ اینے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنِتِهِنَّ وَتُوْبُوْ إَلَى اللهِ جَبِيْعًا أَيَّهُ کے <sup>(۱)</sup> یا اینے میل جول کی عورتوں کے <sup>(۲)</sup> یا غلاموں الْدُوْمِهُونَ لَعَكُلُونَ تُعَلِّدُ تُعَلِّدُونَ 🛈 کے <sup>(m)</sup> یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں (<sup>(۲)</sup> یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے

گیاہے۔ جمہور علما کے نزدیک میہ بھی ان محارم میں سے ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئی ہے اور بعض کے نزدیک بیہ محارم میں سے نہیں ہیں(فتح القدیر)

ہے یاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم

- (۱) باپ میں دادا' پر دادا' نانا' پر نانااور اس سے اوپر سب شامل ہیں۔ اسی طرح خسر میں خسر کاباپ' دادا' پر دادا' اوپر تک-بیٹوں میں یو ہا' پر یو ہا' نواسہ پر نواسہ نیچے تک- خاد ندول کے بیٹوں میں یوتے' پر یوتے' نیچے تک' بھائیوں میں تینول قتم کے بھائی (عینی' اخیانی اور علاتی ) اوران کے بیٹے' بوتے' پریوتے' نواسے' پنیجے تک- بھیبجوں میں ان کے بیٹے' پنیچے تک اور بھانجوں میں تینوں قتم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے۔
- (۲) ان سے مراد مسلمان عور تیں ہیں جن کو اس بات ہے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت' اس کا حسن و جمال اور جسمانی خدوخال اینے خاوند کے سامنے بیان کریں۔ ان کے علاوہ کسی بھی کافرعورت کے سامنے اظہار زینت منع ہے میں رائے حضرت عمرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماو مجاحد اور امام احمد بن حنبل سے منقول ہے۔ بعض نے اس سے وہ مخصوص عورتیں مراد لی ہیں' جو خدمت وغیرہ کے لیے ہروقت ساتھ رہتی ہیں' جن میں باندیاں (لونڈیاں) بھی شامل ہیں۔
- (٣) لعض نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور لعض نے صرف غلام لیے ہیں اور بعض نے دونوں ہی- حدیث میں بھی صراحت ہے کہ غلام سے بردے کی ضرورت نہیں ہے۔ (آبوداود-کتیاب اللباس بیاب فی العبدینظر إلى شعر مولاته)ای طرح بعض نے اسے عام رکھاہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں۔
- (٣) بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے 'کھانے پینے کے سواکوئی اور مقصد نہیں۔ لبعض نے بے و قوف' بعض نے نامرد اور خصی اور بعض نے بالکل بو ڑھے مراد لیے ہیں۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفت یائی جائے گی'وہ سب اس میں شامل اور دو سرے خارج ہوں گے۔
- (۵) ان سے ایسے بچے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں کیونکہ وہ عورتوں کے بردوں کی ہاتوں سے واقف ہوتے ہیں۔

ہو جائے ''' اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں تو بہ کرو آگہ تم نجات پاؤ۔ (۳) (۳)

تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوںان کا نکاح کر دو<sup>(۳)</sup>اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔<sup>(۳)</sup>اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تواللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔<sup>(۵)</sup>اللہ تعالی کشادگی والااور علم والا ہے۔(۳۲) وَانَكِحُواالْآيَا فِي مِنْكُووَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُووَلَمَ أَلِمُوْرَانَ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضَّلِهِ ۖ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْدُ ۞

نے میری سنت سے اعراض کیا' وہ مجھ سے نہیں"۔

- (۱) تاکہ پازیبوں کی جھنکارے مرواس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ای میں اونچی ایڑی کے وہ سینڈل بھی آجاتے ہیں جنہیں عورت بون کر چلتی ہے تو نک کک کی آواز' زیور کی جھنکارے کم نہیں ہوتی۔ ای طرح احادیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھرے باہر لکلنا جائز نہیں' جو عورت ایسا کرتی ہے' وہ بدکار ہے (تومذی' آبواب الاستنذان' آبوداود' کمتناب النترجل)
- (۲) یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا تھم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان احکام کی جو خلاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو' وہ چو نکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں' اس لیے اگر تم نے سیچ دل سے توبہ کرلی اور ان احکام ذرکورہ کے مطابق پردے کا ضیح اہتمام کرلیا تو فلاح و کامیابی اور دنیاو آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔

  (۳) آیاتمیٰ، آیبم کی جمع ہے۔آیبم ایسی عورت کو کما جاتا ہے جس کا خاوند نہ ہو' جس میں کنواری' ہیوہ اور مطلقہ تینوں آجاتی ہیں۔ اور ایسے مرد کو بھی آیبم کسے ہیں جس کی ہیوی نہ ہو۔ آیت میں خطاب اولیا سے ہے کہ نکاح کردو' یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کر لوئکہ مخاطب نکاح کرنے والے مرد و عورت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیرازخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ جس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح امر کے صیغے سے بعض رضامندی کے بغیرازخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ جس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح امر کے صیغے سے بعض کے استدلال کیا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے' جب کہ بعض کے اسے مباح اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے۔ تاہم استطاعت رکھنے والے کے لیے یہ سنت موکدہ بلکہ بعض طالت میں واجب ہے اور اس سے اعراض سخت وعید کاباعث استطاعت رکھنے والے کے لیے یہ سنت موکدہ بلکہ بعض طالات میں واجب ہے اور اس سے اعراض سخت وعید کاباعث
- (٣) یمال صالحیت سے مراد ایمان ہے' اس میں اختلاف ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کر سے جین یا نہیں؟ بعض اکراہ کے قائل ہیں' بعض نہیں۔ آئم اندیشہ ضرر کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت دیگر غیر مشروع (ایمراتفاسیر)

ب- ني مَلْ الله كا فرمان ب و وَمَنْ رَغبَ عَنْ سُنَّتَى فَلَيْسَ منَّى اللَّه البخادي- نعبر ٥٠١٠ ومسلم نعبر ٥٠٠٠ "جس

(۵) لیعنی محض غربت اور ننگ دستی نکاح میں مانع نهیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ ان کی ننگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل دے- حدیث میں آتا ہے- تین شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرما تا ہے-ا- نکاح

وَلْيَسَتَعَفِّفِ الَّذِينَ الْإِيَّهِ وُنَ نِكَامًا حَثَّى يُفْفِيهُ هُواللهُ مِنْ فَضَلِهُ وَاللّهَ مِنْ الْمَكْبُ مِمّا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح
کرنے کا مقدور نہیں رکھتے (ا) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے 'تمہارے غلاموں
میں سے جو کوئی کچھ تہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی
چاہ تو تم ایس تحریر انہیں کردیا کرواگر تم کوان میں کوئی
بھلائی نظر آتی ہو (۱) اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا
ہے اس میں سے انہیں بھی (۱) دو 'تمہاری جو لونڈیاں
پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے

کرنے والا' جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کر تاہے۔ ۲-) مکاتب غلام' جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے ۳- اور اللہ کی راہ میں جماد کرنے والارتومذی- أبواب فیضائیل البجھاد' بیاب ماجاء فی السمجاھد' والسکاتب والنکاح)

(۱) حدیث میں پاک دامنی کے لیے 'جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے ' نظی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا ''اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے ' اسے (اپنے وقت پر) شادی کر لینی چاہیے ' اس لیے کہ اس سے آ کھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا' اسے چاہیے کہ وہ (کثرت سے نظی) روزے رکھے' روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے ''البخاری۔کتاب الصوم' باب الصوم لمن خاف علی نفسہ العزوبة مسلم اُول کتاب النکاح)

(۲) منکانک اس غلام کو کما جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے اداکر دول گاتو آذادی کا مستحق ہو جاؤں گا۔ «جملائی نظر آنے" کا مطلب ہے' اس کے صدق و امانت پر تہمیں یقین ہویا کی حرفت و صنعت سے وہ آگاہی رکھتا ہو۔ تاکہ وہ محنت کر کے کمائے اور رقم اداکر دے۔ اسلام نے چونکہ زیادہ سے زیادہ غلای کی حوصلہ شکنی کی پالیسی اپنائی تھی' اس لیے یمال بھی مالکوں کو تاکید کی گئی کہ مکاتبت کے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ کرنے میں تامل نہ کرو بشرطیکہ تہمیں ان کے اندر ایسی بات معلوم ہو کہ جس سے تہماری رقم کی ادائیگی بھی ممکن ہو۔ بعض علاکے زدیک بید امروجوب کے لیے اور بعض کے زدیک استحباب کے لیے ہے۔

(٣) اس کامطلب ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جومعاہدہ کیا ہے اور ابوہ رقم کا ضرورت مند ہے۔ ناکہ معاہدے کے مطابق وہ رقم اداکر دے تو تم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو 'اگر اللہ نے تہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے۔ چٹانچہ اللہ تعالی نے زکو ق کے جومصارف ثمانیہ (التوبۃ-٢٠ میں) بیان فرمائے ہیں 'ان میں ایک وَفِی الرِ فَابِ بھی ہے جس کے معنی ہیں 'گر دنیں آزاد کرانے میں۔ یعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکو ق کی رقم خرچ کی جاسکتے ہے۔

وَلَقَدُهُ اَنْزُلُمْ اَلِيُكُو النِّي فَمَيِنَّتِ وَمَثَلُامِنَ الَّذِيْنَ خَلُوامِنُ تَمْلِكُوْ وَمَوْعِظُهُ لِلْمُنْتَقِيْنَ ۞

ٱللهُ نُورُالسَّمُ ولِتِ وَالْاَرْضِ مُتَكَلُ نُورِهِ كِيشُكُ وَ قِنْهَا مِصْبَامٌ الْمِصْبَاءُ فِي رُجَاجَةٍ الرُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُ يُّوْقَدُ مِن شَجَرَةً تُبُوكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشُويَّةٍ وَلاَغَرْبِهَةٍ مُنْكِادُزَيَّتُهَ الْفِخْنُ وَلَوْ لَوْتَسَسُهُ ذَاوُ نُورَعِل مُورٍ يَهُدِى اللهُ لِنُورِةٍ مَنْ يَتَنَاقُ وَ يَفْعِرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّالِ

فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو<sup>(۱)</sup> اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالی ان پر جرکے بعد بخش دینے والا اور مہرانی کرنے والاہے۔<sup>(۱)</sup> (۳۳) ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں ا نار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پر ہیزگاروں کے لیے تھیجت-(۳۳)

الله نور ہے آسانوں کااور زمین کا'''' اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہواور چراغ شیشہ کی قدیل میں ہواور شیشہ مثل جیکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابر کت ورخت زیون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل

<sup>(</sup>۱) زمانہ جاہلیت میں لوگ محض دنیوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ خواہی نخواہی انہیں ہے داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا إِنْ أَدَدُنَ عَالب احوال کے اعتبار سے بے۔ ورنہ مقصدیہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پہند کریں تو پھرتم ان سے میہ کام کروالیا کرو۔ بلکہ تھم دینا یہ مقصود ہے کہ لونڈیوں سے ' دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے ' یہ کام مت کرواؤ' اس لیے کہ اس طرح کہ کمائی ہی حرام ہے۔ جساکہ حدیث میں وارد ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جن لونڈیوں سے جرآبہ بے حیائی کا کام کروایا جائے گا' تو گناہ گار مالک ہو گالیعنی جرکرنے والا'نہ کہ لونڈی جو مجبور ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ "میری امت سے 'خطا' نسیان اور ایسے کام جو جرسے کرائے گئے ہوں'معان ہیں"۔ (ابن ماجہ کتاب الطلاق باب طلاق المحرو والناسی)

<sup>(</sup>٣) یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسان میں نور ہوتانہ زمین میں 'نہ آسان و زمین میں کی کوہدایت ہی نصیب ہوتی۔ پس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسان و زمین کو روش کرنے والا ہے اس کی کتاب نور ہے 'اس کا رسول (بہ حیثیت صفات کے) نور ہے۔ یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے 'جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِنْهِنَّ (المبخاری 'باب المدعاء فی وَالأَرْضِ وَمَنْ فِنْهِنَّ (المبخاری 'باب المدعاء فی صلاۃ الملیل) پس اللہ 'اس کی ذات نور ہے 'اس کا تجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق 'اس کا عطاکر نے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے (ایسرالتفاسیر)

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئُّ عَلِيْهُ ۞

؈ؙٛڹؙٷڗ؇ٙۏڹڶڟ؋ؙٲڽؙ؆ٛٷۼۅؽێٝػۯۼؽ۫ۿٵۺؙۿ۬ؽٚؠۜؾٷڶڣڣۣؽ؆ ؠٵؙۼؙۮۊٙٷٳڵۿٵڶ۞ٛ

قریب ہے کہ آپہی روشنی دینے لگے اگر چداہے آگ نہ بھی چھوئے 'نور پر نور ہے''' اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کر تاہے جے چاہے''<sup>(7)</sup> لوگوں (کے سمجھانے) کو بیہ مثالیں اللہ تعالیٰ ہر چیزے مثالیں اللہ تعالیٰ ہر چیزے حال سے بخوبی واقف ہے۔(۳۵)

ان گھروں میں جن کے بلند کرنے 'اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے (مم) وہاں صبح و شام

(۱) یعنی جس طرح ایک طاق میں ایبا چراغ ہو' جو ثیشے کی قدیل میں ہو' اس میں ایک بابر کت در خت کا ایبا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ ( دیا سلائی) دکھائے بغیرہ بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو- یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں مجتمع ہو گئیں اور وہ بقعہ نور بن گیا۔ اس طرح اللہ کے نازل کردہ دلا کل و براہین کی حیثیت ہے کہ وہ واضح بھی بین اور ایک سے ایک بڑھ کر بھی لینی نور علی نور جو مشرقی ہے' نہ مغربی کا مطلب ہے' وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحرا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت بی نہیں پڑتی' بلکہ سارا دن وہ وھوپ میں رہتا ہے اور ایسے درخت کا کھل بست عمدہ ہو تا ہے اور مراد اس سے زینون کا درخت ہے جس کا کھل اور تھوپ میں رہتا ہے اور ایسے درخت کا کھل بست عمدہ ہو تا ہے اور مراد اس سے زینون کا درخت ہے جس کا کھل اور تھی سالن کے طور پر بھی۔

(۲) نُودٌ ہے مراد ایمان و اسلام ہے' بینی اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے' ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے' جس ہے دین و دنیا کی سعاد توں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔

(٣) جس طرح اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی 'جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے رائخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کاعلم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔

(٣) جب الله تعالی نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان و ہدایت اور علم ہے 'اس کو ایسے چراغ سے تثبیہ دی جو شیشے کی قندیل میں ہواور جو صاف شفاف تیل سے روش ہو۔ تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں ہیں 'جن کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مراد مجدیں ہیں 'جو اللہ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ مجبوب ہیں۔ بلندی سے مراد محض سٹک و خشت کی بلندی نہیں ہے بلکہ اس میں مجدول کو گندگی' نغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ ورنہ محض مجدول کی ممارتوں کو محبوب نہیں ہے بلکہ احادیث میں مجدول کو زرنگار اور زیادہ آرات و پیرات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اسے قراب قیامت کی علامات میں سے بتالیا گیا ہے۔ البوداود کتاب المصلو ت

ڔؚۼٵڵ؆ٮؙڬؙۄؙ۪ڲؚۿؚۣڐۼؚٵۯةٞٷٙڵڔؠؽڠؙٷؽۮؚۣڬۄؚٳٮڶۼۅؘڡؘڶڡٞڶۄٳڶڞڵۅۊ ۅٵۣؿؾٵٚ؞۪ٵڒػۅٷ<sup>ڛ</sup>ؿؘڬٵٷؙۏٮؘؽۅ۫ؠؙٵۺۜڡٙػۘڣؽ۫ۑۅاڶڨؙڵٷڣ ۅٵڵۮۻۧٵؙۯ۞

ڸۣڿؙۯۣؾۿۉڶڵۿٲڞؘؽٙٵۼؠڶۉٳۅۜێۯؙؚؽؽ۠ۿؠٞۺؙۏؘڝؙ۫ڸ؋ؖۅٛڶڵۿؙێۯ۠ڎٛ ڡۜڽؙؿۜؾؙٵٛۯؚۼؘؿڔڝؚٮٵڮ۞

وَالَّذِينَ كَفَرُ وَالْعُمَالُهُ وَكَسَرَابِ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُ الظَّمَانُ

الله تعالیٰ کی تبییج بیان کرتے ہیں۔ (" (۳۲)

ایسے لوگ <sup>(۲)</sup> جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے

ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰ ۃ ادا کرنے سے

غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے

دل اور بہت می آنکھیں الٹ پلٹ ہوجا کیں گی۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷)

اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین

بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطافرائے۔

اللہ تعالیٰ جے چاہے بے شار روزیاں دیتا ہے۔ <sup>(۳۸)</sup> اور کافروں کے اعمال مثل اس جبکتی ہوئی ریت کے ہیں

باب فی بناء المساجد، علاوہ اذیں 'جس طرح مجدوں میں تجارت و کاروبار اور شوروشغب ممنوع ہیں کیونکہ یہ مجد کے اصل مقصد 'عبادت کے منافی ہیں۔ ای طرح الله کاذکر کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ایک الله کاذکر کیا جائے 'اس کی عبادت کی جائے اور صرف اس کو مدد کے لیے پکارا جائے ﴿ وَآنَ الْسَنْجِدَا بِلٰهِ فَلَاتَدُ عُوْا مَعَ اللهِ اَحَدُا ﴾ (مسودة جن ۱۸۰) "معجدیں 'الله کے لیے ہیں 'پس الله کے ساتھ کی کومت پکارو"۔

- (۱) تشبیج سے مراد نماز ہے آصال ، اَصِیلٌ کی جمع ہے جمعنی شام- لیعنی اہل ایمان 'جن کے دل ایمان و ہرایت کے نور سے روش ہوتے ہیں 'صبح و شام محدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔
- (۲) اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر چہ عور تول کاممبدوں میں جاکر نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ نمایت سادہ لباس میں 'بغیر خوشبولگائے اور باپر دہ جائیں 'جس طرح کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عور تیں مبحد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ (آبود داود کتاب الصلاح آن باب المتشدید فی ذلک' مسند آحمد ۲/ ۲۰۱۲/۲۰۷)
- (٣) لیمن شدت فزع اور ہولناکی کی وجہ ہے۔جس طرح دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَاَنْدِنْ مُعْوِیَوُمُ الْاَذِ فَةِ اِلْمَانُوبُ لَدَی الْحَمَانِ عِنْ شدت فزع اور ہولناکی کی وجہ ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَاَنْدِنْ مُعْوِلِ اللّٰهِ مِنْ ١٨٠ ''ان کو قیامت والے دن سے ڈراؤ' جس دن دل' گلوں کے پاس آ جا سمی گئی ہے۔ گئی ہے۔ گئی ہوگے' غم سے بھرے ہوئے''۔ ابتداء دلول کی ہیر کیفیت سب کی ہی ہوگی' مومن کی بھی اور کافر کی بھی۔
- (٣) قیامت والے دن اہل ایمان کوان کی نیکیوں کابدلہ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (کُی کُی گُنا) کی صورت میں دیا جائے گااور بهت سوں کو بے حساب ہی جنت میں واخل کر دیا جائے گااور وہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع و تلذ ذہو گا'اس کاتواندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

مَأَةْ حُتَّى إِذَاجَآءًا لَوْ يَجِدُهُ شَيِّاً وَوَجَدَا اللهَ عِنْدَةُ فَوَقْدَهُ حِسَابَةُ وَاللهُ سَرِيْهُ الْحِسَابِ ﴿

ٱڎۘػڟؙڵٮؙٮؾ؈ٛۼڔڷڿۣ؆ؾٞؿؙۺ۠ۿڡۘۄؙڿ۠ۺۜۏؘۊؚؠۿۄ۠ڿ۠ۺۜۏٙۊؠ ڝٙٵۻڟ۠ڵٮؾ۠ڹۼڞؙؠٵۏؘؿؘڹڝٚڽٵۮٙٲٲڂٛۯڿٙؽۮٷڵۅۛؽػۮ ٮڒؠٵۏڝٞڎڲۼۼٵۥڶڟۿٷٛٷۯڟڡؘٲڵٷڔۯٷۮ

جو چیٹیل میدان میں ہو جے پیاسا مخض دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا' ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ (۱) اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔(۳۹)

یا مثل ان اندهروں کے ہے جو نمایت گرے سمندر کی مہر میں ہوں جے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھاہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندهریاں ہیں جو اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ و کھے سکے ''' اور (بات یہ ہے کہ نہ و کھے سکے ''' اور (بات یہ ہے کہ) جے اللہ تعالی ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشن نہیں ہوتی۔ ''(۰۸)

(۱) اَغْمَالٌ ہے مراد' وہ اعمال ہیں جنہیں کافرو مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں' جیسے صدقہ و خیرات' صلهٔ رحی' بیت الله کی تعمیراور حاجیوں کی خدمت وغیرہ-سَرَابٌ' اس چمکی ہوئی ریت کو کتے ہیں' جو دور سے سورج کی شعاعوں کی وجہ سے پانی نظر آتی ہے۔ سَرَابٌ کے معنی ہی چلنے کے ہیں۔ وہ ریت' چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے فیئع یّ ، فاع کی جمع ہے' ذہین کا نشیمی حصہ' جس میں پانی ٹھر جا تا ہے یا چیشل میدان۔ یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالا نکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں بالکل ہے وذن ہوں گے' ان کاکوئی صلمہ انہیں نہیں ملے گا۔ ہاں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا' تو وہ اس کے عملوں کا پورا پورا حساب حکالے گا۔

ب یہ دو سری مثال ہے کہ ایکے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں ایعنی انہیں سراب سے تشبیہ دے لویا اندھیروں سے -یا گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی اور بیہ اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کافر ساری زندگی گھرا رہتا ہے اکفرو ضلالت کی اندھیری اور رب سے اور اسکے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری - بیہ اندھیری اعمال میشہ و عقائد مشرکانہ کی اندھیری اور رب سے اور اسکے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری - بیہ اندھیری اندھیری اندھیری اندھیری کے اندھیری ہوتی اندھیرے میں انسان کو اپناہا تھ بھی بھی آئی نہیں دیتا۔

(۳) یعنی دنیا میں ایمان واسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے۔

ضَفَّتُكُنُّ قَنَ عِلْمَصَلَاتَهُ وَتَشِيغَهُ وَاللهُ عَلِيْوَ اللهُ عَلِيْوَ المَا اللهُ عَلِيُو المَا اللهُ عَلَمُونَ

وَيِمْلُهِ مُلْكُ التَّمَاوِتِ وَالْرَضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِينُ ﴿

ٱلَهُ تَرَ آنَّ اللهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّلْمُ ۗ

ٱلْهَتَوَانَ اللَّهُ نُزِي سَعَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بِلنَّهُ نُتَوَيِّعُهُ لُهُ زُكًّا مَّا فَتَرَى الُودُقَ يَغُرُجُونِ خِللِهِ وَكُنَزِلُ مِنَ التَّمَا وَمِنْ جِبَالِ فِيهَامِنْ وَيُونِهُ مُونِدُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَمُونِهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَنَابَرُقِهِ يَدُهَبُ بِالْأَنْصَارِ ﴿ ۞

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسانوں اور زمین کی کل مخلوق اور ہر پھیلائے "' اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں- ہرایک کی نماز اور تنبیج اسے معلوم ہے<sup>،(۲)</sup> لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخولی واقف ہے۔ (۱۸) زمین و آسان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹناہے۔ (۴۲)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی بادلوں کو چلا آہے' پھرانہیں ملا تا ہے پھرانہیں بۃ بہ بۃ کر دیتا ہے' پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینہ برستاہے۔ وہی آسان کی جانب سے اولوں کے بیاڑ میں سے اولے برساتا ہے، (۵) پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں

(١) صَافَّاتٌ ك معنى بين باسطَاتِ اور اس كا مفعول أُجِنحتَهَا محذوف ہے- اپنے پر پھیائے ہوئے- ﴿ مَنْ فی التّهٰوتِ وَالْدَرْضِ ﴾ میں پر ندے بھی شامل تھے۔ لیکن یمال ان کا ذکر الگ سے کیا' اس لیے کہ پر ندے'تمام حیوانات میں ایک نمایت متاز مخلوق ہں' جو اللہ کی قدرت کالمہ ہے آسان و زمین کے درمیان فضامیں اڑتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ مخلوق اڑنے یہ بھی قدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے پھرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

(۲) لیعنی اللہ نے ہر مخلوق کو بیہ علم الهام والقاکیا ہے کہ وہ اللہ کی شبیح کس طرح کرے' جس کامطلب بیہ ہے کہ یہ بخت و اتفاق کی بات نہیں بلکہ آسان و زمین کی ہر چیز کا تشبیح کرنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا ایک مظہرہے' جس طرح ان کی تخلیق اللہ کی ایک صنعت بدلیج ہے 'جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔

(m) لینی اہل زمین واہل آسان جس طرح اللہ کی اطاعت او راس کی تشبیح کرتے ہیں 'سب اس کے علم میں ہے ' بیر گویاانسانوں اور جنوں کو تنبیہ ہے کہ تمہیں اللہ نے شعوراورارادے کی آزادی دی ہے تو تمہیں تو دو سری مخلو قات ہے زیادہ اللہ کی تشبیج و تخمیداوراس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دیگر مخلو قات تو تشبیح الٰی میں مصروف ہیں۔ لیکن شعوراو رارادہ ہے بہرہ در مخلوق اس میں کو تاہی کاار تکاب کرتی ہے۔جس پریقیناوہ اللہ کی گرفت کی مستحق ہوگی۔

(۴) لپسودی اصل حاکم ہے 'جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں اور وہی معبود پر حق ہے 'جس کے سواکسی کی عبادت جائز نہیں۔اس کی طرف سب کولوٹ کر جاناہے 'جہاںوہ ہرا یک کے بارے میں عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔

(۵) اس کا ایک مطلب تو نمیی ہے جو ترجے میں اختیار کیا گیا ہے کہ آسان میں اولوں کے بیاڑ ہیں جن ہے وہ اولے

برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ (۱) بادل ہی سے نکلنے والی بجل کی چیک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آئھوں کی روشنی لے چل۔ <sup>(۲)</sup> (۴۳۳) اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو ردوبدل کرتا رہتا ہے <sup>(۳)</sup> آئھوں والوں کے لیے تو اس میں یقینا بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ (۴۳۳)

تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیٹ نے پانی سے بعض تو اپنے پیٹ نے پانی سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ (۵) بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں، (۲) اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر تاہے۔ (۵م)

يُقَلِّبُ اللهُ النَيْلَ وَالنَّهَا رُأِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْرَجْمَارِ @

وَاللهُ حَلَقَ كُلَّ دَالْبَهْ مِّنْ تَا فَا فِينْهُمْ مَّنْ يَكِيْشِى عَلْ بَطْوِهْ وَمُنْهُمُ مَّنْ يَكِيْشِى عَلْ رِحْدَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكِيْشِى عَلَّ الْفَعِ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَأَةُ إِنَّ اللهَ عَلْ كُلِّ تَمْئُ قَدِيُرٌ ۞

برساتا ہے۔ (ابن کیر) دو سرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ساء بلندی کے معنی میں ہے اور جبال کے معنی ہیں بڑے بڑے مکڑے ' پہاڑوں جیسے ' یعنی اللہ تعالیٰ آسانوں سے بارش ہی نہیں برساتا بلکہ بلندیوں سے جب چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے مکڑے بھی نازل فرما تا ہے ' (فتح القدیر) یا پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادلوں سے اولے برساتا ہے۔

- (۱) یعنی وہ اولے اور بارش بطور رحمت جنہیں چاہتا ہے' پہنچا تا ہے اور جنہیں چاہتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ژالہ باری (اولے) کے عذاب سے جسے چاہتا ہے دوچار کر دیتا ہے' جس سے ان کی فصلیں تباہ اور کھیتیال برباد ہو جاتی ہیں اور جن پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچالیتا ہے۔
- (۲) کیعنی بادلوں میں جیکنے والی بکلی 'جو عام طور پر بارش کی نوید جاں فزا ہوتی ہے اس میں اتنی شدت کی چک ہوتی ہے کہ وہ آئکھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی صناعی کا ایک نمونہ ہے۔
- (۳) کیعنی مجھی دن بڑے' را تیں چھوٹی اور مجھی اس کے بر عکس۔ یا مجھی دن کی روشنی' کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔
  - (۳) جس طرح سانپ 'مچھلی اور دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں۔
    - (a) جیسے انسان اور پرندہیں۔
    - (٢) جيسے تمام چوپائے اور ديگر حيوانات ہيں-
- (2) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں 'جیسے کیڑا'

لَقَدُاتُزَلُنَا البِيَّ تُمَيِّنْتٍ ۚ وَاللهُ يَهُدِئُ مَنُ يَتَأَاءُ اللهِ عِمَا طِمُّسَتَقِيْمٍ ۞

وَيَفُولُونَ امَنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَاتُوَيَّيَوَلَ فَرِيْقٌ مِنْهُوْ مِنْ بَعْبِ ذلِكَ وَمَااُولَلِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞

> وَاذَادُعُوٓاَالَىٰاللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحُكُّرِبَيْنَهُوۡاِذَافَرِيۡنُ مِنْهُوۡمُتُعۡنِضُوۡنَ ۞

> > وَانَ كُنُ لَهُواكُتُ يَأْتُوۤ اللَّهِ مُذَعِنِينَ ۞

اَفِى قُلُوْيِهِءُمَّرَضٌ اَمِرادُتَابُوَّااَمُر يَغَافُوْنَ اَنْ يَجِيْفَ اللهُ عَلَيْهِءُ وَرَسُوْلُهُ ثِلُ اُولِيّكَ هُمُوالظِّلِمُونَ ۖ ۞

بلاشک و شبہ ہم نے روش اور واضح آیتیں ا نار دی ہیں اللہ تعالی جے چاہے سید ھی راہ دکھا دیتا ہے۔ (۱) (۴۷)
اللہ تعالی جے چاہے سید ھی راہ دکھا دیتا ہے۔ (۲)
اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی اور رسول پر ایمان لاے اور فرمال بردار ہوئ ' پھران میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھرجا تاہے ۔ یہ ایمان والے ہیں (ہی) نہیں۔ (۲)
جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور جب یہ اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک ہماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ (۴۸)
ہاں اگر انہی کو حق پنچتا ہو تو مطبع و فرماں بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ (۳)

کیا ان کے دلوں میں بیاری ہے؟ یا بیہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات بیہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ (۵۰)

مکڑی اور بہت سے زمینی کیڑے۔

(۱) آیات میبینات سے مراد قرآن کریم ہے جس میں ہراس چیز کابیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین واخلاق ہے ہے جس پر اس کی فلاح و سعادت کا انحصار ہے۔ ﴿ مَا فَدُهُمْنَا فِي الْكِيْكِ مِنْ شَكُمْ ﴾ (الأنعام ۲۸۰) ہم نے كتاب ميں كى چيز كے بيان ميں كو تاہى نہيں كی"۔ جے ہدايت نصيب ہونی ہوتی ہے 'اللہ تعالیٰ اسے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرماديتا ہے جس سے اس كے ليے ہدايت كا راستہ كل جاتا ہے۔ صراط متنقيم سے مراد يمي ہدايت كا راستہ ہے جس ميں كوئي كجی نہيں 'اسے اختیار كركے انسان اپني منزل مقصود جنت تك پہنچ جاتا ہے۔

(۲) یہ منافقین کابیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظهار کرتے تھے لیکن دلول میں کفروعناد تھا لینی اعتقاد صحیح سے محروم تھے۔اس لیے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی۔

(٣) کیوں کہ انہیں یقین ہو تاہے کہ عدالت نبوی ماڑ تھیں ہے جو فیصلہ صادر ہو گا'اس میں کسی کی رو رعایت نہیں ہوگی'اس لیے وہاں اپنامقدمہ لے جانے ہے ہی گریز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ جانتے ہیں کہ مقدمے میں وہ حق پر ہیں او ران ہی کے حق میں فیصلہ ہونے کاغالب امکان ہے' تو پھر خو ثی وہاں آتے ہیں إِذْعَانْ کے معنی ہوتے ہیں'ا قرار او رانقیا دوا طاعت کے۔
(٣) جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہو تاہے تو اس سے اعراض و گریز کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یا تو ان

إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذَادُعُوٓالِلَ اللهِ وَسَنُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُوُ اَنْ يَقُوْلُوا سَيِعْنَا وَٱطْعُنَا وَٱوْلَإِكَ هُوْالْمُقْلِحُونَ ﴿

> وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقُهُ فَافَلَمِكَ هُمُوالْفَكَرْدُنَ ۞

وَاقْسَمُوْ ابِاللهِ جَهْمَ الْمِنَانِهِمُ لَهِنَّ امْرُتَهُمُ لَيَغُوْمُنَّ قُلُلًا تَقُسِمُوا طَاعَةٌ مَّعُوُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِينُ يُومِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کروے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ (۱) میں لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔(۵۱)

جو بھی اللہ تعالیٰ کی' اس کے رسول کی فرمال برداری کریں' خوف اللی رکھیں اور اس کے عذابوں سے فررتے رہیں' وہی نجات پانے والے ہیں۔ (۱) بری پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں (۱) کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہول گے۔ کہ و بیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ (تماری) اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۱) جو پچھ تم کر رہے اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۱)

کے دلوں میں کفرونفاق کا روگ ہے یا انہیں نبوت محمدی میں شک ہے یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول میں کھا کہ اس کا رسول میں ہیں۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود ہی خالم میں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جب قضا و فیصلے کے لیے ایسے حاکم و قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو' تو اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلا کل سے بے بسرہ ہو تو اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلا کل سے بے بسرہ ہو تو اس کے پاس فیصلے کے لیے جانا ضروری نہیں۔

ر ، ، اوروہ پینے میں مرک مسید کی معلی ہو ، اور ان کی است کی مطرح مسلمان ہیں ہے جاتھ کے اطاعت ، جس طرح مسلمان کی تمہارا معاملہ طاعت معروفہ ہونا چاہیے۔ یعنی معروف میں بغیر کسی فتم کے حلف کے اطاعت ، جس طرح مسلمان کرتے ہیں ' پس تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ- (این کثیر)

<sup>(</sup>۱) یہ اہل کفرونفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار وعمل کابیان ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی فلاح و کامیابی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انمی کی اطاعت کرتے ہیں اور خشیت اللی اور تقویٰ سے متصف ہیں' نہ کہ دو سرے لوگ'جو ان صفات سے محروم ہیں۔

قُلُ اَطِيْعُوااللهَ وَاَلِمِيْعُواالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكَّواْ فَإِنَّا عَلَيْهِ مَاحُيِّلَ وَعَلَيْكُوْمِمَّا حُيِّلَتُهُ ۚ وَإِنْ نَظِينَعُوهُ نَهْتَدُواْ وْمَاعَلَ الرَّسُولِ إِلَاالْبِلَاةُ الْمُبِينُ ۞

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوْ اِمِنْكُهُ وَ عَمِلُواالطَّلِحْتِ لَيْسُتَتُفِلِقَنَّهُمُ فِي الْرُضِ كَمَااسُّقُلْفَ الَّذِيْنَ مِنْ تَمْلِهِمُّ وَلَيُمَكِّنَّ لَهُمُّ دِيْنَهُهُ الَّذِي النَّصْ لَهُمْ وَلَيْنِكِ أَنَّمُ مِّنْ اَبْعُكِ خُونِهِمُ امْنَا يَعْبُدُ وُنَنِي لَالْتُمْرِكُونَ مِنْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَلَ بَعُدُ ذَلِكَ فَأُولَةٍ كَ هُوُالْفُسِقُونَ ۞

ہواللہ تعالیٰ اس ہے باخبرہے۔ "(۵۳)
کمہ د بیجے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو 'رسول اللہ کی اطاعت کرو'
پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف
وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے (۲) اور تم پر اس کی
جوابد ہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے (۳) ہدایت تو تہ ہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ (۳) سنو رسول کے
ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچادینا ہے۔ (۵۴)
تم میں ہے ان لوگوں ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک

تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقینا ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمادے گا جے ان کے لیے وہ پہند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا' (۱) وہ میری عبادت کریں

<sup>(</sup>۱) لیعنی وہ تمہارے سب کے حالات سے باخبرہے۔ کون فرمال بردار ہے اور کون نافرمان؟ پس حلف اٹھا کر اطاعت کے اظہار کرنے سے 'جب کہ تمہارے ول میں اس کے خلاف عزم ہو'تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے' اس لیے کہ وہ پوشیدہ ہے' پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے سینوں میں پلنے والے رازوں سے بھی آگاہ ہے اگر چہ تم زبان سے اس کے خلاف اظہار کرو!

<sup>(</sup>۲) کیعنی تبلیغ و دعوت 'جو وہ ادا کر رہاہے۔

<sup>(</sup>m) لیخی اس کی دعوت کو قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانااور ان کی اطاعت کرنا۔

<sup>(</sup>۴) اس کیے کہ وہ صراط متنقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) کوئی اس کی دعوت کو مانے یا نہ مانے جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ' ﴿ وَاَتَّمَاعَکَیْكَ الْبَلَاهُ وَعَلَیْتَا الْجِسَابُ ﴾ (الموعد ۲۰۰۰)"اے پنجبرا تیراکام صرف(جمارے احکام) پنچادیناہے (کوئی مانتاہے یا نسیس) یہ حساب جماری ذمہ داری ہے "۔

<sup>(</sup>۱) بعض نے اس وعدہ اللی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے لیکن اس کی سخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان وعمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ بیہ بات ضرور ہے

گے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھیرا ئیں گے۔ <sup>(ا)</sup> اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کرس وہ يقينافاس بين-(۵۵)

نماز کی پابندی کرو' زکو ۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو ٹاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۵۲)

وَاقِتْهُ الصَّلْوَةُ وَ اتُّواالَّرَّكُوعَ وَلَطِيعُ االرَّسُمُ لَ لَعَكُمُ تُرْحَبُونَ ﴿

کہ عہد خلافت راشدہ اور عہد خیرالقرون میں' اس وعدہُ اللّٰہی کا ظہور ہوا' اللّٰہ تعالٰی نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا' اینے پیندیدہ دین اسلام کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو' امن سے بدل دیا۔ پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے' پھراس کے برعکس معاملہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں' وہ بھی اس عهد میں پوری ہو کیں۔ مثلاً آپ ماٹیکٹور نے فرمایا تھا کہ جیرہ ہے ایک عورت تن تنمااکلی چلے گی اور بیت اللہ کا آکر طواف کرے گی' اے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہو گا۔ کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جا ئیں گے۔ چنانچہ ایسا ی ہوا (صحیح بہخدادی 'کتاب المناقب' بیاب علامات النبوۃ فی الإسلام) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بھی فرمایا تھا «إِنَّ اللهُ زَوَى لِيَ الأَرْضَ،فَرَأَيتُ مَشَارقَهَا وَمَغَاربَهَا،وإِنَّ أُمَّتِيسَيَبْلُغُ مُلْكُهَامَا زُويَ لِيْ مِنْهَا» (صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة -باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض) "الله تعالى ن زين كوميرك لیے سکیر دیا' پس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے' عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا'جہال تک میرے لیے زمین سکٹر دی گئی"۔ حکمرانی کی یہ وسعت بھی مسلمانوں کے جھے میں آئی' اور فارس و شام اور مصرو ا فریقیہ اور دیگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے اور کفرو شرک کی جگہ تو حید و سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئیں- اور اسلامی تهذیب و تدن کا بھربرا چار دانگ عالم میں لہرا گیا۔ لیکن به وعدہ چو نکه مشروط تھا' جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں کو تاہی کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے ان کی عزت کو ذلت میں' ان کے اقتدار اور غلبے کوغلامی میں اور ان کے امن واستحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا۔

- (۱) سیر بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق' اور اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔
- (۲) اس کفرسے مراد' وہی ایمان' عمل صالح اور توحید ہے محروی ہے'جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت ہے نکل جا آاور کفروفسق کے دائرے میں داخل ہو جا تاہے۔
- (۳) یہ گویا مسلمانوں کو ٹاکید کی گئی کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ یمی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو بیہ رحمت اوريد د حاصل ہوئی۔

لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَهُ وُامُعُجِزِيِّنَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَهُمُ النَّالُوْلَهِثُنَ الْنَصِيُرُ ﴿

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوْ الِيَسْتَا ذُوْ نَكُو الَّذِينَ مَلَكَتْ اَيُمَا نَكُوْ وَالَّذِينَ لَوْ يَيَالُغُوُ الْفُلُو مِنْكُوْ تَكَ مَرْتٍ \* مِنْ قَبْلِ صَلَّوَةِ الْفَجُرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ شِيَا بَكُوْشَ الظَّهِيُرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوَةِ الْحِشَآةِ "تَلَكْ حَوْلَتٍ لَكُوْ أَيْسَ عَلَيْكُوْ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةً الْحِشَآةَ "تَلَكْ حَوْلَتٍ لَكُوْ الْمُنْ الْمُعْلَمُونَ لَاعَلَيْهُمُ جَنَاحٌ بَعَثَ هُنَ لَكُوْ الْمُنْ اللَّهُ لَكُوْ الْمُنْ عَلَيْكُمُ بَعْضُكُمْ عَل بَعْضِ كَتَالِكَ يَمَيْنِ اللَّهُ لَكُوْ الْمُنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ حَلَيْمُ وَلَيْعَ حَلِيمُونَ

یہ خیال آپ مجھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں (ادھر اوھر اوھر بھاگ کر) ہمیں ہرا دینے والے ہیں ' ان کا اصلی محکانات ج (۵۷) ہمیں ہرا دینے والے ہیں ' ان کا اصلی محکانات ہم ہے جو یقینا بہت ہی برا ٹھکانا ہے ۔ (۵۵) انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پننچ ہوں (اپنے آنے کی) تین وقوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے ۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اثار رکھتے ہو اور عشاکی نماز کے بعد ' ' ' ) یتن وقوں کے مواور عشاکی نماز کے بعد ' ' ' ) ان تین وقت تمہاری (خلوت) اور پردہ کے ہیں۔ ' ' ) ان وقوں کے ماسوانہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ ' ' ) تو وقت تمہاری (علوت) اور پردہ کے ہیں۔ ' ' ) نا میں ایک دو سرے کے پاس بکھرت آنے جانے والے ہو ' (۵) ) اللہ اس طرح کھول کھول کر

<sup>(</sup>ا) ایعنی آپ کے مخالفین اور مکذمین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ' بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے۔

<sup>(</sup>۲) غلاموں سے مراد' باندیاں اور غلام دونوں ہیں ٹکلاَٹ مَرَّاتِ کامطلب او قات' تین وقت ہیں۔ یہ تیوں او قات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بہ کار خاص مصروف' یا ایسے لباس میں ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کاان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ اس لیے ان او قات ثلاثہ میں گھر کے ان خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیراجازت طلب کیے گھرکے اندر داخل ہوں۔

<sup>(</sup>٣) عَوْزَاتِ عَوْزَةً کی جمع ہے 'جس کے اصل معنی خلل اور نقص کے ہیں۔ پھراس کااطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پہندیدہ نہ ہو۔ خاتون کو بھی اسی لیے عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا ظاہراور عماِل ہونااور دیکھنا شرعاً ناپندیدہ ہے۔ یمال ندکورہ تین او قات کو عورات کہا گیا ہے بینی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے او قات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور ہیئت کو ظاہر کرنا پہند نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>۴) لینی ان او قات ثلاثہ کے علاوہ گھر کے نہ کورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر گھر کے اندر آجا بکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہی وجہ ہے جو حدیث میں بلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئ ہے۔ ﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ »'' بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکٹرت تممارے پاس (گھرکے اندر) آنے جانے والی ہے''۔ (آبوداود ، کتاب الطهادة باب سؤوالهوة ، تومذی ، کتاب وباب مذکوروغیرہ، خاوم اور مالک ، ان کو بھی آپس میں ہر

اینے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے- اللہ تعالی پورے علم اور کال حکمت والا ہے-(۵۸)

اور تمهارے بیچ (بھی) جب بلوغت کو پہنچ جا ئیں تو جس طرح انکے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے ''اللہ تعالیٰ تم سے اس طرح اپنی آیتیں بیان فرما آبے -اللہ تعالیٰ بی علم و حکمت والاہے -(۵۹)

بردی بو رُھی عور تیں جنہیں نکاح کی امید (اور خواہش ہی) نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں' (۳) تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے' (۳) اور اللہ تعالیٰ سنتاجاتا ہے۔ (۲۰) اور اللہ تعالیٰ سنتاجاتا ہے۔ (۲۰) اندھے پر' ننگڑے پر' بیمار پر اور خود تم پر (مطلقاً) کوئی

مَادَا اَلَهُ الْاَطْنَالُ مِنْكُوالُحُلُمُ فَلَيْسُتَا وَ ثُوَاكُمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ مَبْلِهِمُ كَنْ اللهُ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ البته والله عَلِيْمُ عَكِيْمُ ﴿

وَالْقَوْاعِدُونَ النِّسَآءِ الْوَقُ لِايَرُجُونَ بِخَاحًا فَكَيْسُ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ اَنُ يَّضَعُنَ شِيَابَهُنَّ غَيُرَمُتَ بَرِّحْتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنُ يَّمُنَعُفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْمُ ﴿

كَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَبُ وَلَاعَلَى الْأَعْوَجِ حَرَبُ

وقت ایک دو سرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس ضرورت عامہ کے پیش نظراللہ نے یہ اجازت مرحمت فرما دی کیو نکہ وہ علیم ہے کوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتاہے اور حکیم ہے کاسکے ہر حکم میں بندوں کے مفادات اور حکمتیں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ان بچوں سے مراد احرار بچے ہیں 'بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے' اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔

<sup>(</sup>۲) ان سے مراد وہ بوڑھی اور از کار رفتہ عور تیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور ولادت کے قابل نہ رہی ہوں۔
اس عمر میں بالعوم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے' وہ ختم ہو جاتی ہے' نہ وہ کی مرد
سے نکاح کی خواہش مند ہوتی ہیں' نہ مرد ہی ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسی عور توں کو پر دے میں تخفیف کی
اجازت دے دی گئی ہے ''کپڑے ایار دیں'' سے وہ کپڑا مراد ہے جو شلوار قیص کے اوپر عورت پر دے کے لیے بری
چادر' یا برقعہ وغیرہ کی شکل میں لیتی ہے بشرطیکہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سگھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب سے ہے کہ
کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود اگر بناؤ سگھار کے ذریعے سے اپنی ''جنسیت' کو نمایاں کرنے کے
مرض میں جتا ہو تو اس تخفیف پر دہ کے تھم سے وہ مشتیٰ ہوگی اور اس کے لیے کمل پر دہ کرنا ضروری ہوگا۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی نہ کورہ بو ڑھی عور تیں بھی پردے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑی چادریا برقعہ بھی استعال کرتی رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بهتر ہے۔

حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھالویا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بھویھیوں سے یا اپنی پھویھیوں کے گھروں سے یا اپنی خلاؤں کے گھروں سے جن کی تنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنی دوستوں (۲) کے گھروں سے جن کی تنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنی دوستوں (۲) کے گھروں سے جم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤیا الگ

قَلاعَلَ الْمُوقِضَ حَرَمُ وَلاعَلَ انْفُيكُو اَنْ تَاكُلُوْا مِنْ ابْنُوْتِكُوْ اَوْ بْنُوْتِ الْبَآلِكُوْ اَوْنْيُوْتِ الْمَالِكُوْ اَوْبُيُوْتِ اِخْوَائِكُوْ اَوْبْيُوْتِ الْحَوْتِكُوْ اَدْبُيُوْتِ اَعْمَامِكُوْ اَوْبُيُوْتِ عَلْمِكُمُ اَوْبُيُوْتِ الْحَوْلِكُوْ اَوْبُيُوْتِ خَلْتِكُوْ اَوْمَا مَلَكُتُ مُ مِّقَاتِحَةً اَوْصَدِيْقِكُوْ اَوْبُيُونِ خَلْتُكُو اَوْمَا مَلَكُتُ مُ مِّقَاتِحَةً اَوْصَدِيْقِكُوْ لَيْسَ عَلَيْكُ مُنْكُونًا اللّهِ مُنَاحُ اَنْ تَنْكُونُوا عَلَى الْفُسِكُونَةِ عِيتَةً مِّينَ عِنْدِ اللهِ مُنْ اللهُ لَكُوْ عِنْدِ اللهِ مُنْ اللهُ لَكُونَ مَا فَيْبَلَةُ كُذَا لِكَ يُبْرِينُ اللهُ لَكُو عِنْدِ اللهِ مُنْ اللهُ لَكُونَا اللهُ الْمُنْكِلُونَ اللهُ لَكُونُونَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱) اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام الیکو بھی ، آیت میں نہ کور معذورین کو اپنے گھروں کی چابیال دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے ۔ لیکن یہ معذور صحابہ الیکو بھی اس کے باوجود ، مالکوں کی غیر موجود گی میں ، وہاں ہے کھانا پینا جائز نہ سبجھتے ، اللہ نے فرمایا کہ نہ کورہ افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں ہے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں ، ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج (گناہ ) نہیں ہے ۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ الیکو بھی ، معذور صحابہ الیکو بھی کے ساتھ بیٹے کر کھانا ، اس لیے بالبند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ ہے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھاجا کیں گئ ، اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے ۔ اس طرح خود معذور صحابہ الیکو بھی ، دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں ۔ اللہ تعالی نے دونوں کے لیے وضاحت فرما دی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے ۔

(۲) آہم بعض علانے صراحت کی ہے کہ اس سے وہ عام قتم کا کھانا مراد ہے جس کے کھاجانے سے کسی کو گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ ایسی عمدہ چزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چھپا کر رکھی ہوں تاکہ کسی کی نظران پر نہ پڑے 'اسی طرح ذخیرہ شدہ چزیں 'ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعال میں لانا جائز نہیں۔ (ایسر النفاسی) اسی طرح یہاں بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں 'جس طرح حدیث میں ہے آئت وَ مَالُكَ لاَ بِیْكَ (ابن ماجه نصبر ۱۲۲۱۔ مسئد أحمد ۲/ اسان کے اپنے ہی گھر ہیں 'جس طرح حدیث میں ہے آئت وَ مَالُكَ لاَ بِیْكَ (ابن ماجه نصبر ۱۲۲۱۔ مسئد أحمد ۲/ ابن ماجه نصبر ۲۲۵۰ و سری حدیث ہے ولد الرجل من کسبه (ابن ماجه نصبر ۲۲۵۰) آبوداود نصبر ۴۵۰۰ وصححه الاُلبانی "آوی کی اولاد' اس کی کمائی ہے ہے"۔

(٣) اس میں ایک اور تنگی کا زالہ فرما دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اکیلے کھانا پیند نہیں کرتے تھے 'اور کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا ضروری خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ' اکٹھے کھا لویا الگ الگ' دونوں طرح جائز ہیں ' گناہ کسی میں نہیں۔ البتہ

والوں کوسلام کرلیا کرو<sup>(۱)</sup> دعائے خیرہے جوبابر کت او رپا کیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ' یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کرتم ہے اینے احکام بیان فرمار ہاہے تاکہ تم سمجھ لو-(۱۱) باایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے میں توجب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت کے لیتے ہیں حقیقت میں یمی میں جو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے بخشش کی دعاما نگیں 'بیشک اللہ بخشنے والامہرمان ہے-(٦٢) تم الله تعالی کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لوجیسا کہ آپس میں ایک دو سرے کو ہو تا (۳) ہے۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتاہے جو نظر بچا کرچیکے سے سرک

إِنَّهَ المُؤْمِنُونَ الذِينَ امْنُوا بِالله وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوُا مَعَهُ عَلَ اَسُرِحَامِمِ لَمْ يَدُهُ هَبُواحَتْ يَسُتَأْذِنُوهُ إِنَّ الذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَيْكَ الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهُ فَإِذَا السَّنَا ذَنُوكَ لِيمُضِ شَائِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِثْتَ مِنْهُمُ وَاسْتَغَفِّرُ لَهُ وُاللهُ إِنَّ اللهِ عَفُورُتَكِمِينُ "

لاَتَجُعَ لُوَّادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُوْكَدُعَاءَ بَعْضِكُو بَعْضا لَكَدُ يَعْلَوُاللَّهُ الَّذِيثُنَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُوْلِوَاذًا ْفَلْيَحُنْزِ الَّذِيثَنَ يُغَالِفُونَ عَنَ اَمْرِةَ أَنْ تُصِيِّبَهُ مُوْنِثَنَةٌ ۖ اَوْيُصِيِّبَهُمُ

اکٹھے ہو کر کھانا ذیادہ باعث برکت ہے 'جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہو تا ہے (ابن کثیر)

(۱) اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور وہ سے کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو' آدمی کے لیے اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو سلام کرنا بالعموم گراں گزر تا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں۔ آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے۔

(۲) لیعنی جمعہ و عیدین کے اجماعات میں یا داخلی و بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو عاضر ہوتے ہیں' ای طرح آگر وہ شرکت سے معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں۔ جس کا مطلب دو سرے لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین اپنے اجماعات میں شرکت سے اور آپ ماٹھ ہوائے ہوازت مائٹے ہے گریز کرتے ہیں۔

لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین اپنے اجماعات میں شرکت سے اور آپ ماٹھ ہوائے اربازت مائٹے سے گریز کرتے ہیں۔

طرح مت پکارو۔ مثلاً یا محمد ماٹھ ہو تیں کہ جس طرح تم ایک دو سرے کو نام لے کر پکارتے ہو' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس طرح مت پکارو۔ مثلاً یا محمد ماٹھ ہوں کہ آپ سے کا طرح مت پکارو۔ مثلاً یا محمد ماٹھ ہوں تی تی تو ہوں کو اس کے معزور کو۔ (یہ آپ کی ذیدگی کے لیے تھا جب کہ طرح مت پکارو۔ مثلاً یا محمد ماٹھ ہوں آتی تھی کہ آپ سے مخاطب ہوں) دو سرے معنی ہیں تک رسول کی بدعا کو دو سروں کی طرح مت کیارو۔ مثلاً یا محمد ماٹھ ہوں گروں کر سے معنی ہیں تک رسول کی بدعا کو دو سروں کی

عَذَاكِ اللُّهُ 💬

جاتے ہیں۔ (اسنو جو لوگ تھم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کمیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپٹے۔ (۱۳) آفت نہ آپٹے۔ (۱۳) آفاہ ہو جاؤ کہ آسان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا (۳) ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ (۳) اور جس دن سے سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا ہے۔ (۱۳)

ٱلْآلَّتَ بِلْهِمَا فِي السَّمْلُوتِ وَالْاَيْنِ قَدْيَعَـُكُوْمَآ اَنْتُوْ عَكَيْهِ ْ دَيَوْمَ يُرْجَعُونَ الِيَهُ وَيُنَتِّئُهُمُوْمِيَاعَمِـلُوْاْ وَاللهُ بِعُلِّ مَنْ عَلِيْهُ ۚ ۞

بد دعاکی طرح مت مسجمو 'اس لیے کہ آپ کی دعاتو قبول ہو تی ہے ۔اس لیے نبی کی بد دعامت او 'تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ منابع دونائی طرح مت مسجمو 'اس لیے کہ آپ کی دعاتو قبول ہو تی ہے ۔اس لیے نبی کی بد دعامت او 'تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

<sup>(</sup>۱) یہ منافقین کاروبہ ہو تاتھا کہ اجتماع مشاورت سے چیکے سے کھسک جاتے۔

<sup>(</sup>۲) اس آفت سے مراد دلوں کی وہ کمی ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کردیتی ہے۔ یہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی اور ان کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور ایمان سے محرومی اور کفریر خاتمہ 'جنم کے دائمی عذاب کا باعث ہے۔ جیساکہ آیت کے اگلے جملے میں فرمایا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منساج 'طریقے اور سنت کو ہروقت سائے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو اقوال و اعمال اس کے مطابق ہوں گے 'وہی بارگاہ اللی میں مقبول اور دو سرے سب مردود ہول گے۔ آپ مالی ایمان ہے من عَمِل عَمَلاً لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَهُورَدٌ » (السخاری کتاب الصلح باب إذا اصطلحوا علی صلح جور ومسلم 'کتاب الاقضية 'باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور۔ والسنن "جس نے ایباکام کیا' جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے 'وہ مردود ہے"۔

<sup>(</sup>٣) خلق کے اعتبار سے بھی' ملک کے اعتبار سے بھی اور مانختی کے اعتبار سے بھی۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا چاہے ' حکم دے۔ پس اس کے رسول مٹنٹیکیڈ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ' جس کا تقاضا سے کہ رسول کے کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کردیا ہے ' اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ رسول مٹنٹیکیڈ کے جسینے کامقصد ہی ہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

<sup>(</sup>٣) یه مخالفین رسول ماز آلیز کو حثیبه ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو' یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ سے مخفی رہ سکتی ہیں۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت والے دن جزا و سزا دے گا۔

## سورهٔ فرقان کی ہے اور اس میں ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰی کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

بہت بابر کت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان (۱) آثارا ماکہ وہ تمام لوگوں کے (۲) لیے آگاہ کرنے والا بن جائے-(۱)

اسی الله کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی (<sup>(())</sup> اور وہ کوئی اس کوئی اولاد نہیں کوئی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجھی ہے <sup>((())</sup> اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا <sup>(()</sup> ہے۔(۲)

ان لوگوں نے اللہ کے سواجنمیں اپنے معبود ٹھرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے جات میں ' یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار

## क्रिंडियाइक

## بن الرّحِيْمِ

تَبْرِكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفُرُ قَانَ عَلَ عَبُدِ ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَلِمِ يُنَ نَذِيرًا ﴿

لِلَّذِي لَهُ مُلُكُ التَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَمُ الْوَلَهُ بَكُنُ لَهُ تَمْرُكُ فِي الْمُمُلِكِ وَخَلِقَ كُلِّ شَمْعٌ فَقَدَّرُو تَقَالُهُ عَمَّا مُرَا

وَاتَّغَدُوْامِنُ دُوْنِهَ الِهَةَ لَا يَغُلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُوُرِيغُلَقُوْنَ وَلاَيَمُلِكُونَ لِانْفُرِيهِمْ ضَمَّا اَوَلاَنفُعَا وَلاَيمُلِكُونَ مَوْتًا وَلاَعِمْلِهُ وَالاَنْفُورُا ۞

- (۱) فرقان کے معنی ہیں حق و باطل ' توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا ' اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے ' اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا۔
- (۲) اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالم گیرہ اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیج گئے ہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ قُلْ یَافَقُ النّاسُ اِنْ اَللَهُ اللّهُ علیه (الأعواف-۱۵۸) اور حدیث میں بھی فرمایا بُعِنْتُ إِلَی الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ (صحیح مسلم کتاب السماحد) کانَ النّبِیُ یُبعَثُ إِلَیٰ قَومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِنْتُ إِلَی النّاسِ عَامَةُ (صحیح بخادی کتاب السمام و مسلم کتاب الله ی قرم کی طرف مبعوث ہو تا تھا اور المساحد) " مجھے احمروا سود سب کی طرف نبی بناکر بھیجا گیا ہوں"۔ رسالت و نبوت کے بعد ' توحید کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللّه کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔
  - (m) یہ پہلی صفت ہے یعنی کا ئنات میں متصرف صرف وہی ہے 'کوئی اور نہیں۔
  - (٣) اس میں نصاریٰ میود اور بعض ان عرب قبائل کارد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔
  - (۵) اس میں صنم پرست مشرکین اور شویت (دو خداؤں شراور خیر' ظلمت اور نور کے خالق) کے قائلین کار د ہے۔
- (۱) ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلو قات کو ہروہ چیز بھی مہیا کی ہے جو

نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳)

اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اس کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی (۲) ہے ، دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ (۸)

اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔(۵)

کمہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ (<sup>(۳)</sup> بیشک وہ بڑا ہی بخشنے والا مهرمان <sup>(۳)</sup> ہے۔(۲) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَهُوۡ إِلَ هِلۡ نَّالِكُۤ اِنْكُ اِفۡتُرِـهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُرُاخَرُونَ ۚ فَقَدَ مُجَاءُو ُ طُلْمُا وَرُوْدًا ۗ

وَقَالُوُٓااَسَاطِيُوْالْاَقَلِيُنَ اكْتَنَبَهَا فَهِيَ تُمُلَّ عَلَيْهِ كِكُوٰةً قَالِمِيْلًا ۞

قُلُ ٱثْزَكَهُ الّذِي يَعُلُوُ السِّرَ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَدْضِ ْ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا تَدِيمًا ۞

اس کے مناسب حال ہے یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے سے ہی مقرر کردی ہے۔

(۱) کیکن ظالموں نے ایسے ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کرایسے لوگوں کو رب بنالیا ہے جو اپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے چہ جائیکہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے بسرہ ور ہوں۔ اس کے بعد منکرین نبوت کے شہمات کا ازالہ کیا جارہا ہے۔

(۲) مشرکین کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے میہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے بعض موالی (مثلاً ابو کئیسہ یبار ' عداس اور جبروغیرہم ) سے مدولی ہے۔ بیسا کہ سور ۃ النحل ' آیت ۱۰۳ میں اس کی ضروری تفصیل گزر چکی ہے۔ یبال قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے ' بھلا ایک آی شخص دو سرول کی مدد سے الی کتاب پیش کر سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو' تقائق و معارف بیانی میں بھی معجز نگار ہو' انسانی زندگی کے لیے احکام و قوانین کی تفصیلات میں بھی لاجواب ہو اور اخبار ماضیہ اور مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی فشاندی اور وضاحت میں بھی اس کی صداقت مسلم ہو۔

(٣) یہ ان کے جھوٹ اور افترا کے جواب میں کہا کہ قرآن کو تو دیکھو' اس میں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ یقینا نہیں ہے۔ بلکہ ہربات بالکل صبح اور تچی ہے' اس لیے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسان و زمین کی ہرپوشیدہ بات کو جانتا ہے۔

(م) اس کیے وہ عنو و درگزر سے کام لیتا ہے- ورنہ ان کا قرآن سازی کا الزام بڑا سخت ہے جس پر وہ فوری طور پر

وَقَالُوْا مَالِ لَهٰذَاالرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُوْمُ فِي الْأَسُوَاقِ لُوُلِّ الْنِهْلِ الدِّيهِ مَلَكُّ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا ثُ

آوُيُلْقِي إلِيهُ كَنْزَا وَتُلُونُ لَهُ جَنَّهُ يَا ثُكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظّٰلِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلُاتَ أَنْحُورًا ۞

ٱنْظُرْكَيْفُ ضَرَبُوالَكَ الْاَمُثَالَ فَضَلُوا فَلَا يَمُتَطِيُعُوْنَ سَبِيْلًا ۞

تَبْرَكَ الَّذِئَ إِنْ شَآمَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَالِكَ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُزُ وَيَجْعَلُ كَانَ تُحُونُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُزُ وَيَجْعَلُ

لَّكَ قُصُّوُرًا ۞

اور انہوں نے کہا کہ یہ کیبار سول ہے؟ کہ کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھر تا <sup>(۱)</sup> ہے'اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جا تا؟ کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والابن جا تا۔ <sup>(۲)</sup> (۷)

یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا (۱۳) جا آیا اس کا کوئی باغ ہی ہو تا جس میں سے میہ کھا تا۔ (۱۳) اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کردیا گیاہے۔ (۱۸)

خیال تو کیجئے! کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی ہاتیں بناتے ہیں۔ پس جس سے خود ہی بسک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آسکتے۔ (۹)

الله تعالی تو ایسابابر کت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت ہے ایسے باغات عنایت فرمادے جو ان کے کمے ہوئ باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں

عذاب اللي كي گرفت ميں آسكتے ہيں۔

- (۱) قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کیاجا رہاہے اور میہ طعن رسول کی بشریت پر ہے۔ کیوں کہ ان کے خیال میں بشریت 'عظمت رسالت کی متحمل نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بیہ تو کھا تا پیتا اور بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہی جیسابشرہے۔ حالا نکہ رسول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیے۔
- (۲) نہ کورہ اعتراض سے نیچے اتر کر کما جا رہا ہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ ہو جو اس کامعادن اور مصدق ہو-
  - (m) تاکہ طلب رزق سے وہ بے نیاز ہو تا-
  - (۴) کاکہ اس کی حیثیت تو ہم سے کچھ ممتاز ہو جاتی۔
    - (۵) لیعنی جس کی عقل و قهم سحرزده اور مختل ہے۔
- (۱) لیعنی اے پیغیر! آپ کی نسبت بیداس قتم کی ہاتیں اور بہتان تراثی کرتے ہیں 'بھی ساحر کتے ہیں 'بھی مسحور و مجنون اور مجھی کذاب و شاعر- حالا نکہ بیہ ساری ہاتیں ہاطل ہیں اور جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل و فنم ہے 'وہ ان کا جھوٹا ہوناجانتے ہیں 'پس بیدالیں ہاتیں کرکے خود ہی راہ ہدایت سے دور ہوجاتے ہیں 'انہیں راہ راست کس طرح نصیب ہو سکتی ہے ؟

اور آپ کوبہت سے (پختہ) محل بھی دے دے۔ <sup>(۱)</sup>(۱) بات میہ ہے کہ میہ لوگ قیامت کو جھوٹ سجھتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کرر کھی ہے۔(۱۱)

جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کاغصے سے بھرنا اور دھاڑناسنیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲)

اور جب میہ جنم کی کسی ننگ جگہ میں مشکییں کس کر پھینک دیئے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے-(۱۳)

(ان سے کما جائے گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ (۱۳)

آپ کمہ دیجئے کہ کیا ہیہ بهترہے (۵) یا وہ بیشکی والی جنت

بَكْ كَذَّ بُوا بِالسَّاعَةِ وَآعْتَكُ ثَالِمَنَّ كَنَّ بَ بِالسَّاعَةِ سَعِـ يُرُا ۞

إذَارَاتُهُومِينَ مُكَانِ بَعِيْدٍ سَمِعُوالَهَا تَعَيُّطًا وَزَفِيرًا ا

وَاذَالْقُوَّامِنْهَامَكَانَاضِيَقَامُّقَرَّنِيْنَ دَعَوُا هُنـَالِكَ ثَهُزُارُ

لَاتَتُ عُواالْيُومَ ثُبُورًا وَإِحِمَّا وَادْعُوا شُبُورًا كَتِيْرًا ٣

قُلُ آذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْرَجَنَّهُ الْخُلْدِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

- (r) قیامت کابیہ جھٹلاناہی تکذیب رسالت کابھی باعث ہے۔
- (٣) یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دکھ کرہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی اور جہنجلائے گی، جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ إِذَا ٱلْقُوْ اَفِيْهَا اَمْ مِعْمُواْ اَلَهُ وَاَلَهَا اَمْ مِعْمُواْ اَلَهُ وَاَفِيْهَا اَمْ مِعْمُواْ اَلَهُ وَاَلَهَا اَلْهُوْ اَوْ اِلْهَا اَلْهُوْ اَوْ اِلْهَا اَلْهُو اَوْ اِلْهَا اَلْهُو اَوْ اِلْهَا اَلْهُو اَوْ اِللّهَ اَلْهُو اَوْ اِللّهُ اللّهُ وَ اِللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وہ غصے سے بھٹ پڑے گی "- جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے ' (بوش غضب سے ) اچھلتی ہوگی اللہ علی گاکہ وہ غصے سے بھٹ پڑے گی "- جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے ' استعارہ نہیں ۔ اللّه کے لیے اس کے اندر احساس وادراک کی قوت پیدا کر دینا 'مشکل نہیں ہے ' وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آخر قوت گویائی بھی تو اللّه تعالیٰ اسے عطافرہائے گا اور وہ ﴿ هَلْ مِنْ تَعْرِیْكِ کُونَ صَدَا بِلَنْدَ کُرے گی (مورة قر-۳)
- (٣) لینی جنمی جب جنم کے عذاب سے نگ آگر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آجائے'وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں۔ توان سے کما جائے گاکہ اب ایک موت نہیں گئی موتوں کو پکارو- مطلب بیہ ہے کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع واقسام کے عذاب میں لینی موتیں ہی موتیں جین'تم کماں تک موت کامطالبہ کروگے!
- (۵) " یہ" اشارہ ہے جنم کے مذکورہ عذابوں کی طرف 'جن میں جنمی جکڑ بند ہو کر مبتلا ہوں گے۔ کہ یہ بهتر ہے جو

<sup>(</sup>۱) لینی یہ آپ کے لیے جو مطالبے کرتے ہیں 'اللہ کے لیے ان کاکر دینا کوئی مشکل نہیں ہے 'وہ چاہے تو ان سے بهتر باغات اور محلات دنیا میں آپ کو عطاکر سکتا ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں۔ لیکن ان کے مطالبے تو تکذیب و عناد کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت اور تلاش نجات کے لیے۔

كَانَتُ لَهُمُ جَزَآءٌ وَمَصِيْرًا 🛈

لَهُمْ فِيهَامَايَتَاءُونَ خِلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبُّكَ وَعُدَّامً سُنُولًا 🛈

وَيُوْمَ يَغِثُورُ هُمُ وَمَا يَعَبُدُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَ أَنْتُوُ أَضُلُلُتُهُ عِبَادِي لَمُؤَلَّا إِمْ مُهُوضَاتُواالسِّبيلُ ۞

قَالُوُ اسْبُحْنَكَ مَا كَانَ يَكْبُغِيُ لِنَا آنُ تُنْغَفِرُ مِنْ دُوْنِكَ مِنَ أَوْلِيَا ۚ وَ لَكِنْ مَنَّعُنَّتُهُمُ وَ الْإِنْ مَنْ عَنْكُمْ وَالْإِنَّ مُوْحَتَّى نَسُواالذِّ لَوْ وَكَانُوْ اتَّدُمًّا كُرُا @

جس کا وعدہ پر ہیز گاروں ہے کیا گیاہے' جو ان کابدلہ ہے اوران کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے-(۱۵)

وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہال موجود ہو گا' بمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔ (۱۲)

اور جس دن الله تعالی انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ بوجتے رہے' انہیں جمع کر کے بوچھے گاکہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا بیہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲)

وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی ہیہ زیانه تھاکہ تیرے سوا اوروں کو اینا کارساز بناتے بات سے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرما ئیں یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے'

کفرو شرک کابدلہ ہے یا وہ جنت' جس کا دعدہ متقین سے ان کے تقویٰ و اطاعت اللی بر کیا گیا ہے۔ یہ سوال جنم میں کیا جائے گالیکن اسے یہاں اس لیے نقل کیا گیاہے کہ شاید جہنمیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کرلوگ تقویٰ واطاعت کا راستہ اختیار کرلیں اور اس انجام بد سے پچ جائیں' جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے۔

(۱) لیعنی ایباوعدہ 'جویقیینا پورا ہو کر رہے گا'جیسے قرض کامطالبہ کیا جاتا ہے۔ ای طرح اللہ نے اپنے ذہے یہ وعدہ واجب كرليا ہے جس كا ابل ايمان اس سے مطالبہ كر سكتے ہيں۔ يہ محض اس كافضل وكرم ہے كہ اس نے اہل ايمان كے ليے اس حسن جزا کوایئے لیے ضروری قرار دے لیاہے۔

(r) دنیا میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی- ان میں جمادات (پھر' ککڑی اور دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مور تیاں ) بھی ہں' جو غیرعاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مثلاً حضرت عزیر' حضرت مسیح علیمما السلام اور دیگر بهت سے نیک بندے- اسی طرح فرشتے اور جنات کے پجاری بھی ہوں گے- اللّٰہ تعالیٰ غیرعاقل جمادات کو بھی شعور و ادراک اور گویائی کی قوت عطا فرمائے گا- اور ان سب معبودین سے یو چھے گا کہ ہتلاؤ! تم نے میرے بندوں کوانی عبادت کرنے کا حکم دیا تھایا یہ اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کرکے گمراہ ہوئے تھے؟ (٣) لینی جب ہم خود تیرے سوا کسی کو کارساز نہیں سمجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ کے بجائے ہمیں ایناولی اور کارساز سمجھو۔

فَقَانُكَنَّا بُولُوْمِهَاتَقُولُونَ فَهَاتَسُتُطِيقُونَ صَرُفًا وَلانصُرًا وَمَنْ يَظْلِوُ تِمْنُكُونُونَ قُهُ عَذَابًا كِينِيرًا ۞

وَمَّااَرُسَكُنَا مَّبُكَ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ الْآلَانَّهُ وُلَيَا أَكُنُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِمَعْفِي فِتْنَةُ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿

یہ لوگ تھے ہی (۱) ہلاک ہونے والے-(۱۸) تو انہوں نے تو تہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا' اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے' نہ مدد کرنے کی' (۲) تم میں سے جس جس نے ظلم کیا ہے (۳) ہم اسے بردا عذاب چکھا کیں گے-(۱۹)

ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے (ہم) تھے (۵) اور ہم نے تم میں سے ہرایک کو دو سرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ (۲) کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) یہ شرک کی علت ہے کہ دنیا کے مال و اسباب کی فراوانی نے انہیں تیری یاد سے غافل کر دیا اور ہلاکت و تباہی ان کا مقدر بن گئی۔

<sup>(</sup>۲) یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کے گاکہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے'انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے ویا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے براءت کا اعلان کر دیا ہے۔ گویا جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے تھے' وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اب کیا تمہارے اندر سے طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے کھیر سکواور اپنی مدد کر سکو؟

<sup>(</sup>٣) ظلم سے مراد وہی شرک ہے، جیسا کہ سیاق سے بھی واضح ہے اور قرآن میں دو سرے مقام پر شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿ اِنَّ الْقِدْ لِفَلْلُوْ عَظِلْتُو ﴾ (لقمان ١٣٠)

<sup>(</sup>۴) یعنی وہ انسان تھے اور غذا کے محتاج۔

<sup>(</sup>۵) لینی رزق حلال کی فراہمی کے لیے کب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں 'جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی ہم نے ان انبیا کی اور ان کے ذریعے سے ان پر ایمان لانے والوں کی بھی آ زمائش کی ' ٹاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے 'جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھا'وہ کامیاب اور دو سرے ناکام رہے۔ ای لیے آگے فرمایا ''کیاتم صبر کرو گے؟"

<sup>(</sup>۷) لینی وہ جانتا ہے کہ وحی و رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں؟ ﴿ ﴿ اَمَٰلُهُ اَعْلَوُ حَیْثُ بِمُعَلُ مِسَالَتَهُ ﴾ (الا تُعام ۱۳۳۰) حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول؟ میں نے بندہ رسول بنتا پسند کیا (ابن کثیر)

ۅؙۘۘڰٵڶٲڵۑؽڹۘۘ۫۫ۘڮۯڔؙڿٷڹڶۣڡٞٵٞ؞ٙٵڷٷڷۜٳٲؿٝۯڵۼۘڵؽؾٵ ٵؽٮڵؠػڎؙۏڗؽؽڗڹؠۧٲڷڡٙؠٳۺؾڴڹۯۏٳڣۧٵڣۺؚۿ؞۫

وَعَتَوُ عُتُواً كِبِيرًا ۞

يُوْمُرَيُوْنَ الْمَلَلِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ إِنِالْمُعْمِمِينَ وَ
يَوْمُرَيُوْنَ الْمُكْفِرِمِينَ وَ
يَوْدُوْنَ حِجُ المَّحْدُوْدًا ﴿

وَقَدِمْنَا إِلِّي مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآ مُمَّنْتُورًا ٣

اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہاکہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں ا تارے جاتے؟ (ا) یا ہم اپنی آ تکھوں سے اپنے رب کود کھے لیتے؟ (ا) ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھاہے اور سخت سرکشی کرلیہے۔ (۱۲) ہی بہت بڑا سمجھ رکھاہے اور سخت سرکشی کرلیہے۔ (۱۲) جس دن سے فرشتوں کو دیکھے لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی (ا) اور کہیں گے سے محروم ہی محروم کیے۔ گئے۔ (۲۲)

اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف

- (۱) لینی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کے بجائے ' کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جا تا۔ یا بیہ مطلب ہے کہ پیفمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے ' جنہیں ہم اپنی آ نکھول سے دیکھتے اور وہ اس بشرر سول کی تصدیق کرتے۔
  - (۲) لیعنی رب آگر ہمیں کتا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تهمارے لیے ضروری ہے۔
- (۳) ای انتکابار اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس فتم کے مطالبے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزما تا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود زمین پر نزول فرمالے تو اس کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ ایساکام کیوں کر کر سکتا ہے جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت تکوین کے خلاف ہے؟
- (۳) اس دن سے مراد موت کادن ہے بعنی ہے کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آر زوتو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب ہے فرشتوں کو دیکھیں گے توان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی 'اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذا ب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کتے ہیں اب خبیث درح خبیث جمع سے نکل 'جس سے روح دو ڑتی اور بھا تی ہے 'جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں جیسا کہ سور ۃ الاُنفال '۵۰ 'سور ہوئی کہ دو نوال کی خبر ہوپاک جسم میں تھی 'نکل !اور الی جگہ میں اُس نکی خبر ہوپاک جسم میں تھی 'نکل !اور الی جگہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ دو نول کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو مہات ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت ورضوان اللٰ کی خوش خبر کی اور کافروں کو بلاکت و خسران کی خبر دیتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت ورضوان اللٰ کی خوش خبر کی اور کافروں کو بلاکت و خسران کی خبر دیتے ہیں۔
- (۵) حِجْرٌ کے اصل معنی ہیں منع کرنا' روک دینا۔ جس طرح قاضی کسی کواس کی بے وقوفی یا صغر سی کی وجہ سے اس

بڑھ کرانئیں پراگندہ ذروں کی طرح کردیا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳) البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانا بہتر ہو گا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ <sup>(۲)</sup> (۲۴۳)

اور جس دن آسان بادل سمیت بھٹ جائے گا <sup>(۲)</sup> اور فرشتے لگایّارا تارے جائیں گے-(۲۵)

اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمٰن کا ہی ہو گا اور بیہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہو گا-(۲۷) أَصُّعُ الْمِنَّةِ يَوْمَ يِنِ خَدْرُتُهُ مَنَّوَاً وَأَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿

وَيُوْمَ تَشَعَّقُ التَّمَا أَرْبِالْغَامِ وَنُزِّلَ الْمَلْمِكَةُ تَنْزِيْلًا 🐵

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِلِ لَحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمُاعَلَى

الْكِفِرِينَ عَسِيْرًا 💮

کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کتے ہیں حَجَرَ الْفَاضِيٰ عَلَیٰ فُلاَنِ قاضی نے فلال کو تصرف کرنے سے روک دیا ہے۔ ای مفہوم میں خانہ کعبہ کے اس جھے (طیم) کو ججر کما جاتا ہے جے قریش کمہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا۔ اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت 'اس کے بیرونی جھے سے گزرنا چاہیے جے دیوار سے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی حجر کما جاتا ہے 'اس لیے کہ عقل بھی انسانوں کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لاکق نہیں ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ فرشتے کافروں کو کتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوش خبری متقین کو دی جاتی ہے۔ یعنی یہ حَرَامًا مُحَرِّمًا عَلَیْکُمْ کے معنی میں ہے۔ آج جنت الفردوس اور اس کی تعتیں تم پر حرام ہیں 'اس کے مستحق صرف اہل ایمان و تقوی ہوں گے۔

(۱) هَبَآءً ان باریک ذرول کو کتے ہیں جو کی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کافرول کے عمل بھی قیامت والے دن ان ہی ذروں کی طرح بے حقیت ہوں گے۔ 'کیوں کہ وہ ایمان و اظام سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی عاری۔ جب کہ عنداللہ قبولیت کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ ایمان و اظام بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی۔ بیاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حقیت ذروں کی مثل کما گیا ہے۔ اس طرح دو سرے مقامات پر کمیں راکھ سورة کمیں سراب سے اور کمیں صاف چلنے پھرسے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ساری تمثیلات پہلے گزر چکی ہیں ملاحظہ ہو سورة المؤرة ۲۲۳ سورة إبراہیم '۱۱ در سورة النور '۲۹۔

(۲) بعض نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مخقراور ان کا حساب اتنا آسان ہو گا کہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہو جا ئیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حور عین کے ساتھ دوپیر کو استراحت فرما ہوں گئ کہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرلینا۔ (مند آحمہ ۴/۷۵)

(m) اس کامطلب ہیہے کہ آسان پیٹ جائے گااو ربادل سابیہ فکن ہو جائیں گے 'اللّٰد تعالیٰ فرشتوں کے جلومیں 'میدان محشر

وَيُوْمَنَيْضُ الطَّلَامُوَعَلَ يَدَيُهِ يَقُوْلُ لِلْيَتَنِى الْخَنْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَمِيْلًا ۞

يُوَيْلَتَىٰ لَيُتَنِىٰ لَمْ ٱلْخِذَ فَلَانَا خَلِيْلًا ۞

لَقَدُاضَلَيْقُ عَمِى الدِّكُويَعِدُ الْذَجَآءَ فِي \* وَكَانَ الشَّيُطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا ۞

وكَالَ التَّيْمُولُ لِيُوتِ إِنَّ قَوْمِي الْخَنْدُواهٰ َ الشَّمْ الْنَّمْ الْنَّ

وَكَتْلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نِيِيّ عَدُوَّاتِنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَعْلَ بِرَيِّكِ هَادِيًاوَنُومِيُوا ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوالُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ الْعُرْانُ جُمْلَةً

اوراس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چباچباکر کیے گاہائے کاش کہ میں نے رسول(مائٹرائیم) کی راہ اختیار کی ہوتی-(۲۷)

ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہو تا-<sup>(۱)</sup> (۲۸)

اس نے تو مجھے اس کے بعد گراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پینچی تھی اور شیطان تو انسان کو (وقت پر) دغادینے والا ہے-(۲۹)

اور رسول کے گاکہ اے میرے پروردگار! بیشک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑر کھاتھا۔ (۲۰) اسم) اور اسی طرح ہم نے ہرنی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا ہے۔ (۳۰) کانی ہے۔ (۳۰) اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کانی ہے۔ (۳۰)

اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کاساراا یک ساتھ

میں 'جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی' حساب کتاب کے لیے جلوہ فرماہو گا'جیسا کہ سور ہُلِقرۃ' آیت ۲۱۰ ہے بھی واضح ہے۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے' اس لیے کہ صحبت صالح سے

(۱) ان کے معنوم ہوا کہ اللہ کے انسان برا بنمآ ہے۔ اکثر لوگوں کی گراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار انسان اچھااور صحبت طالح سے انسان برا بنمآ ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بهترین مثال سے

واضح كياكياب ( المانظه بومسلم كتاب البروالصلة 'باب استحباب مجالسة الصالحين ....)

(۲) مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے ٹاکہ قرآن نہ سنا جاسکے 'یہ بھی ہجران ہے' اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے' اس پر غورو فکر نہ کرنا اور اس کے اوا مرپر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا' یہ بھی ہجران ہے لینی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے' جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغیراللہ کی بارگاہ میں استغاثہ وائر فرما کیں گے۔

(٣) یعنی جس طرح اے محمد! (صلی الله علیه وسلم) تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دسمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا' اس طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا' یعنی ہرنی کے دسمن وہ لوگ ہوتے تھے جو گناہ گار تھے' وہ لوگوں کو گراہی کی طرف بلاتے تھے سورة الأنعام' آیت ۱۱۲ میں بھی ہیہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

(م) یعنی یه کافر گولوگول کواللہ کے رائے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کوہدایت دے اس کوہدایت سے کون

وَّاحِدَةً ۚ كَنَالِكَ ۚ ثِلْنَٰتِبَتَامِهِ فُوَّادَكَ وَرَتُّلُنَاهُ تَرُبِيْلًا ﴿

وَلَا يَا تُؤْنَكَ بِمَثِلِ الْآلِحِ مُنْكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿

ٱلَّذِيْنَ يُخْتُرُونَ عَلْ وُجُوهِمُ إلْ جَهَنَّمَ الْوَلَبِكَ شَرُّتَكَانًا وَاضَلُّ سَبِيلًا ﴿

وَلَقَانُ الْتَيْنَا أُمُوسَى الْكِيتُ وَجَعَلْنَامُعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿

فَقُلْنَا اذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا فَدَ مَرْفَاهُمُ تَدُمِيُّوا ۞

وَقُومُونُومِ لَتَاكَدُّ بُواالرُّسُلَ اَغْرَفُهُمْ وَجَعَلَمُمْ الِلتَّاسِ اليَّةُ وَاَعْتَدُنَ اللَّلِيلِينَ عَذَا الْإِلَيْمَا ۚ۞

ہی کیوں نہ اتاراگیا<sup>(۱)</sup> اسی طرح ہم نے (تھو ڑا تھو ڑا کرکے) اتارا ٹاکہ اس ہے ہم آپ کادل قوی رکھیں 'ہم نے اس ٹھبر ٹھبر کرہی پڑھ سنایا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲)

یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ (۳۳) جولوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔

وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر رائے والے ہیں-(۳۴) اور بلاشیہ ہم نے موٹ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کاوزیر بنادیا-(۳۵)

اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کردیا۔(۳۲)

اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہاتو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نثان عبرت بنادیا۔اور ہم نے ظالموں کے لیے در دناک عذاب مہیاکرر کھاہے۔(۳۷)

روک سکتاہے؟ اصل ہادی اور مدد گار تو تیرا رب ہی ہے۔

ا) جس طرح تورات 'انجیل اور زبور وغیره کتابین بیک مرتبه نازل مو کین -

(۲) الله نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو ۲۳ سال میں تھوڑا تھوڑا کرکے اتارا ناکہ اے بیغیر مل اللہ ہم نے اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہو جائے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَقُواْنَا فَوَقَتُهُ لِتَعَوَّاهُ عَلَى اللَّالِي عَلَى الْمُكُّ فَا وَتَوْلَدُهُ اَتَّوْرَانَا فَوَقَتُ لُهُ لِتَعَوَّاهُ عَلَى اللَّالِي عَلَى الْمُكُّ وَتَوْلَدُهُ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللّهُ ال

(٣) کیہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت وعلت بیان کی جارہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیں گے اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کاموقع نہیں ملے گا۔

وَّعَادًا وَّ شَمُوُدًا وَ اَصْعُبَ الرَّيِّ وَقُوُونَا اَبْيُنَ ذَلِكَ كَيْثَيرًا ۞

وَكُلُّاضَرَ بُنَاكَهُ الْأَمْثَالَ ۚ وَكُلُّاتَكُرُنَاتَتُمِينًا ۞

وَلَقَدُا اَتُواْعَلَى الْفَرْرَيَةِ الْكِنِّ ٱمُطِرَتُ مَطَرَاللَّتُوءُ اَفَلَوْ يَكُوْنُوْا بَرَوْنَهَا "بَلُ كَانُوُا لاَ يَرْجُونَ نُشُورًا ۞

ڡٙٳۮؘٵۯؘٲۉڬٳڹٛؾۜؾڿۮؙۏۘٮؘڰٳ؆ۿؙۯؙٷٵٛۿۮؘٳ۩ٚۮؚؽؙؠػػ ٳڟۿؙڒڛؙٷؙڒؖ۞

إِنْ كَادَلَيْضِلُّنَاعَنْ الِهَتِنَالَوُ لَآلَنُ صَبَرُنَاعَلَيْهَا وُسَوِّفَ

اورعادیوں اور ثمو دیوں اور کنو ئیس والوں کو (ا) اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو (<sup>()</sup> (ہلاک کردیا) - (۳۸) اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کیس <sup>(m)</sup> پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ <sup>(m)</sup> (۳۹) بیدلوگ اس بہتی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی۔ <sup>(۵)</sup>کمانہ پھر بھی اسے د کھتے نہیں جن پر بری

یہ و کہ ان بی سائی گئی۔ (۱۵ کیا یہ پھر بھی اسے بات دیکھتے نہیں؟
حقیقت یہ ہے کہ انہیں مرکر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ (۱۱ (۴۰۰)
اور متہیں جب بھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرا بن کرنے
گئتے ہیں۔ کہ کیا یمی وہ شخص ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے
رسول بناکر بھیجا ہے۔ (۱۵)

(وہ تو کیئے) کہ ہم اس پر جمے رہے ورنہ انہوں نے تو

- (۱) رَشِّ کے معنی کنویں کے میں اُضحَابُ الرَّسِ ، کنویں والے-اس کی تعیین میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ، امام ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں جن کاذکر سورۃ البروج میں ہے (ابن کثیر)
- (۲) قَونَ کُ کے صحیح معنی ہیں 'ہم عصرلوگوں کا ایک گروہ- جب ایک نسل کے لوگ ختم ہو جائیں تو دو سری نسل دو سرا قرن کہلائے گی- (ابن کثیر)'اس معنی میں ہرنبی کی امت بھی ایک قرن ہو سکتی ہے۔
  - (٣) ليعنى دلاكل ك ذريع سے جم فے جمت قائم كردى-
    - (۴) لینی اتمام حجت کے بعد۔
- (۵) کستی سے 'قوم لوط کی بستیال سدوم اور عمورہ وغیرہا مراد ہیں اور بری بارش سے پھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر کنکر پھروں کی بارش کی گئی تھی جیسا کہ سور ۂ ہود۔ ۸۲ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بستیاں شام و فلسطین کے راہتے میں پڑتی ہیں 'جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے تھے۔
- (٦) اس لیے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے-اور آیات اللی اور اللہ کے رسول کی تکذیب سے باز نہیں آتے-
- (۷) دو سرے مقام پر اس طرح فرمایا ﴿ اَهٰذَا الَّذِیْ بَدُکُوْالْهَتَکُوْ ﴾ (الأنسیاء-۳۱) ''کیا یمی وه شخص ہے جو تمهارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟'' یعنی ان کی بایت کہتا ہے کہ وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اس حقیقت کا اظہار ہی مشرکین کے نزدیک ان کے معبودوں کی توہین تھی' جیسے آج بھی قبر پرستوں کو کہا جائے کہ قبروں میں مدفون بزرگ کا ئنات میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے' تو کہتے ہیں کہ ہیا اولیاء اللہ کی شان میں گتاخی کر رہے ہیں۔

يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا @

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَوٰرُهُ ۚ اَفَانَتَ تَنَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيُلًا ﴾

ٱمۡعَٓسُبُانَ ٱكُثَوَهُمُ يَسُمُعُونَ ٱوۡيَعُولُونَ ۚإِنَ هُمُوالَا كَالۡاَنۡعَامِ بِلۡ هُوۡاصَّلُ سَبِيۡلًا ﴿

ٱلْهُتَرَ إِلَّ دَيِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ وَلُوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَالِنَا عُثُمَّ

ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ (۱) اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گاکہ بوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا؟ (۲)

کیا آپ نے اسے بھی دیکھاجوانی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ (۳) بنائے ہوئے ہیں؟ (۳۳) کیا آپ اسکے ذمد دار ہوسکتے ہیں؟ (۳۳) کیا آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سیجھتے ہیں۔ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹے ہوئے۔ (۳۳)

کیاآپ نے نہیں دیکھاکہ آپ کے رب نے سائے کو کس

(۱) لیمنی ہم ہی اپنے آبا و اجداد کی تقلید اور روایتی ندہب سے وابنتگی کی وجہ سے غیراللہ کی عبادت سے باز نہیں آئ ورنہ اس پیغیبر ملائلتین نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی سر نہیں چھو ڑی-اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کامیہ قول نقل فرمایا کہ س طرح وہ شرک پر جے ہوئے ہیں کہ اس پر گخرکر رہے ہیں-

(۲) لیعنی اس دنیامیں تو ان مشرکین اور غیراللہ کے پجاریوں کو اہل توحید گمراہ نظر آتے ہیں لیکن جب بیر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہاں انہیں شرک کی وجہ سے عذاب اللہ سے دوجار ہونا پڑے گاتو پت گلے گاکہ گمراہ کون تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در در برای جیمینیں جھکانے والے؟

(٣) لینی جو چیزاس کے نفس کو اچھی گئی 'ای کو اپنا دین و فد ہب بنالیا 'کیا ایسے شخص کو تو راہ یاب کر سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ''کیاوہ شخص جس کے لیے اس کا براعمل مزین کر دیا گیا' پس وہ اسے اچھا سجھتا ہے' پس اللہ تعالی ہی جے چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے راہ یاب۔ پس تو ان پر حسرت و افسوس نہ کر'' ( فعاطر ۱۸۰۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما اس کی تفیر میں فرماتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آدی ایک عرصے تک سفید پھڑکی عبادت کرتا رہتا' جب اسے اس سے اچھا پھر نظر آجا تا تو وہ پہلے پھڑکو چھوڑ کر دو سرے پھڑکی پوجا شروع کر دیتا (ابن کیش مطلب ہے ہے کہ ایسے اشخاص' جو عقل و فہم سے اس طرح عاری اور محض خواہش نفس کو اپنامجود بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہ ایسے اشخاص' جو عقل کا سکتا ہے؟ یعنیٰ نہیں لگا سکتا۔

(٣) لیعنی یہ چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں'اسے وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن انسان'جے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا'وہ رسولوں کی یا دوہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کرتا اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھر تا ہے۔ اس اعتبارے یہ یقینا چوپائے سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہے۔

جَعَلْنَا الشَّمُسَ عَلَيْهُ وَدَلِيْلًا ۞

نْ وَمَن اللهُ الل

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُوْ الْيُلَ لِبَاسًا وَالتَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ التَّهُورُ سُبَاتًا وَجَعَلَ التَّهَا وَنُعُورًا ۞

وَهُوَالَذِئَ اَرْسُلَ الرِّيْحَ بُثُرُا اَبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ التَّمَا ۡمِ مَاۤءً طَهُورًا ۞

لِنُعْنَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مِتَاخَلَقْنَا اَغْمَامًا وَانَاسِقَ كَيْشِيْرًا ۞

طرح پھیلا دیا ہے؟ <sup>(۱)</sup> اگر چاہتاتو اسے ٹھمرا ہوا ہی کر دیتا۔ <sup>(۲)</sup>پھرہم نے آفاب کواس پر دلیل بنایا <sup>(۳)</sup> (۳۵)

پر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ (۲۲) اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا (۵) این بنن کو راجہ جس نے رات کو تمہارے لیے بردہ بنایا

اور وہی ہے ، ل سے رات و مهمارے سے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی <sup>(۱)</sup> اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ <sup>(۷)</sup> (۴۷)

اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبری دیے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ <sup>(۸</sup>)

ناکہ اس کے ذرایعہ سے مردہ شمر کو زندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلو قات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ (۴۹)

- (۱) یماں سے پھرتوحید کے دلائل کا آغاز ہو رہاہے۔ویکھو!الله تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح سایہ پھیلایا ہے 'جو ضح صادق کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی اس وقت دھوپ نہیں ہوتی 'دھوپ کے ساتھ یہ سمٹنااور سکڑ ناشروع ہوجا تا ہے۔
  - (٢) لیخی بیشه سامیه بی رہتا' سورج کی دھوپ سائے کو ختم بی نہ کرتی۔
- (٣) کینی دهوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیزا پی ضد سے پیچانی جاتی ہے- اگر سورج نہ ہو تا' تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔
  - (٣) ليني وه سايه آمسة آمسة جم اپني طرف تھينج ليتے ہيں اور اس كى جگه رات كا تگبير اندهيرا چھاجا تا ہے۔
  - (۵) لین لباس 'جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپالیتا ہے 'ای طرح رات تہیں این تاریکی میں چھپالیتی ہے۔
- (١) سبات ك معنى كالمنع ك موت مين نيندانسان ك جمم كوعمل ك كاث ديتى ب بجس سے اسكوراحت ميسر آتى ب
- بعض کے نزدیک سبات کے معنیٰ تد دیکھلنے کے ہیں۔ نیندمیں بھی انسان درا زہوجا تاہے 'اس لیے اسے سبات کما(ایسرا تفاسرو فتح القدیر)۔
- (2) لینی نیند' جوموت کی بمن ہے' دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کار وبار اور تجارت کے لیے پھراٹھ کھڑا ہو تا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ «آلحَمْدُ لله الَّذِیْ أَخْبَانَا بَعْدَمَا
- أَمَانَنَا وَإِلَيهِ النَّشُورُ» (دواہ البخاری-مشکلوۃ 'کتاب الدعوات،" تمام تُعریفیں اس اللہ کے لیے بین جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیااور ای کی طرف اکٹھے ہونا ہے"۔
- (٨) طَهُودٌ (بِفَتْحِ الطَّاءِ) فعول كوزن ير آلے كم معنى ميں بايعنى الىي چيز جس سے پاكيزگى حاصل كى جاتى ب

وَلَقَنُهُ صَرَّفِنُهُ بَيْنَهُمْ لِيَكَّأَثُووُا ۚ فَإَنِّ ٱلْثَرُّالِتَاسِ اِلْاَكُفُورًا ۞

وَلُو شِنْنَالَبَعَثْنَافَ كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيْرًا ﴿

نَلانُطِعِ الْحُغِيرِينَ وَجَاهِدُهُوْرِهِ جِهَادًاكِيدُوا ·

وَهُوَالَّذِى ْمُرَجَّالَبُحْرَيْنِ هَٰنَا عَدْبُ ْفُرَاتُ وَّهْذَامِلُہُ اُجَاجُّ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَّا بُرِّزَخَارِّجُرًا مَّحْجُورًا ۞

اور بیثک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ٹاکہ <sup>(۱)</sup> وہ نصیحت حاصل کریں 'مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۰) اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بہتی میں ایک ڈرانے والا بھیج <sup>(۳)</sup> ویتے -(۵۱)

پس آپ کافروں کا کہنا نہ مائیں اور قرآن کے ذریعہ ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ (۵۲)
اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں' یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا' (۵)
اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط

جیسے وضو کے پانی کو وضواور ایندھن کو و قود کہا جاتا ہے' اس معنی میں پانی طاہر (خود بھی پاک) اور مطمر (دو سرول کو پاک کرنے والا) بھی ہے- صدیث میں بھی ہے «إِنَّ الْمَاءَطَهُورٌ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ» (اَبُوداود' السرمذی- نصبر۲۱' النسسانی و ابن ماجه وصححه الآلبانی فی السنن ''پانی پاک ہے' اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی'' ہاں اگر اس کارنگ یا ہویا ذا کقہ بدل جائے تو ایسا پانی ناپاک ہے- کمافی الحدیث-

- (۱) لعنی قرآن کریم کو-اور بعض نے صَرَّفنَاهُ میں ها کامر جع بارش قرار دیا ہے 'جس کامطلب یہ ہو گاکہ بارش کو ہم پھیر پھیر کربرساتے ہیں یعنی بھی ایک علاقے میں 'بھی دو سرے علاقے میں ۔ حتی کہ بعض دفعہ ایسابھی ہو تاہے کہ بھی ایک ہی شہرکے ایک جھے میں بارش ہوتی ہے 'دو سروں میں نہیں ہوتی اور بھی دو سرے حصوں میں ہوتی ہے 'پہلے جھے میں نہیں ہوتی یہ اللہ کی حکمت ومشیت ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے 'کمیں بارش برساتا ہے اور کمیں نہیں اور بھی کی علاقے میں اور بھی کی اور علاقے میں
- (۲) اور ایک کفراور ناشکری به بھی ہے کہ بارش کو مشیت اللی کی بجائے ستاروں کی گروش کا نتیجہ قرار دیا جائے 'جیسا کہ اہل جاہلیت کماکرتے تھے۔ کما نِی الْحَدِیْثِ .
  - (٣) کیکن ہم نے ایسانہیں کیااور صرف آپ کو ہی تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نذیر بناکر بھیجا ہے۔
- (٣) جَاهِدْهُمْ بِهِ مِين ها كا مرجع قرآن ہے لین اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں 'یہ آیت مکی ہے' ابھی جہاد کا حکم نہیں ملا تھا۔ اس کیے مطلب سے ہوا کہ قرآن کے اوا مرو نواہی کھول کھول کربیان کریں اور اہل کفر کے لیے جو زجر و تونخ اور وعیدیں ہیں 'وہ واضح کریں۔
- (۵) آب شیریں کو فرات کہتے ہیں 'فُرَاتٌ کے معنی ہیں کاٹ دینا ' تو ڑ دینا ' میٹھاپانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے بعنی ختم کر دیتا ہے۔ اُجَاجٌ سخت کھاری یا کڑوا۔

اوٹ کردی۔ <sup>(۱)</sup> (۵۳)

وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا' پھراسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ (۲) بلاشبہ آپ کا پروردگار ( $\gamma$ رچزیر) قادر ہے۔(۵۲)

یہ اللہ کو چھوڑ کرا کی عبادت کرتے ہیں جو نہ توانہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچاسکیں 'اور کافرتو ہے ہی اینے رب کے خلاف(شیطان کی)مدد کرنے والا-(۵۵) وَهُوَالَّذِيِّ خَلَقَ مِنَ الْمَأْ بَتَتُوافَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا \* وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيُرًا

وَيَمْبُدُونَ مِنْ دُوْنِاللهِ مَالاَينْفَعُهُوْ وَلاَيَضُرُّهُوْ وَكَانَ النَّافِ فِرْعَلَى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ۞

(۲) نسب سے مرادوہ رشتے واریاں ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں اور صهر سے مرادوہ قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد یوی کی طرف سے ہو' جس کو ہماری زبان میں سرالی رشتے کما جاتا ہے۔ ان دونوں رشتے داریوں کی تفصیل آیت ﴿ حُرِّمَتُ عَلَیْکُوْ ﴾ (النساء-۲۳) اور ﴿ وَلاَئَکَوْمُوْا مَا لَکُوْ اَبْاَؤُونُو ﴾ (النساء-۲۳) میں بیان کردی گئ ہے۔ اور رضاعی رشتے داریاں حدیث کی روسے نبی رشتوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ فرمایا یَخرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَخرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَخرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَخرُمُ مِنَ النَّسَبِ اللبخاری۔ نمبرہ-۲۳، ومسلم نمبرہ-۱۰)

وَمَآادَسُلُنْكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ۞

قُلْ مَآ اَسْتَكُكُو عَلَيْهِ مِنْ الجَرِ الْامَنُ شَأَةً

آنُ يَتَخِذَ إلى رَبِّهِ سَبِيُلًا ﴿

ۅؘۘۊٙٷڷڶٵٙڶٲۊؾٵڷڒؽڵۯؽٮؙۅٛٷۅڝۜڐڿۼٮ۫ٮ؋ٷڰڣٵڽڐ ڔڽۮؙٷۑۼؚڹٳڎ؋ڿؘؠۣؽڗٲٛٞ۞

إِلَّذِي خَلَقَ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةَ التَّامِر

كْوَاسْتَوْى عَلَى الْعَرْيِثُ الدِّيْمُانُ فَسْئُلُ بِهِ خَبِيُرًا 🏵

وَلِذَاقِيْلَ لَهُوُ السُجُدُو الِلسِّيْصَلِ قَالُوُ ا وَمَا السَّصُونُ اَنْعُدُدُ لِمَا قَالْمُونَا وَزَادَهُ وُنُونُوا

تَكْرِكَ اللَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَا وَالْوُوعُ جَاقَحَ عَلَى فِيهَا

ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سانے والا (نبی) بنا کر بھیجاہے-(۵۲)

کہہ دینجے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا گرجو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑناچا ہے۔ (۱) (۵۵)
اس بمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں جے بھی موت نہیں اور اسکی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں 'وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردارہے۔ (۵۸) وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کر دیا ہے ' پھرعوش پر مستوی ہوا' وہ رحمٰن ہے' آب اس کے بارے میں کی

ان سے جب بھی کما جاتا ہے کہ رحمٰن کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمٰن ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں تھم دے رہاہے اور اس (تبلیغ) نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کردیا۔ (۲۰)

خبردار سے یوچھ لیں۔ (۵۹)

بابرکت ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے (۳) اور

(I) لینی میرااجرے کہ رب کاراستہ اختیار کرلو-

سِرْجًا وَقَمَرًا ثَمِنيُوا 🏵

وَهُوَالَذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةً لِمَنَ آزَادَ اَنْ يَدَّكُرَ آوْلَدَادَ شُكُورًا ﴿

وَعِبَادُ الرَّمْسِ الَّذِيْنَ يَشُمُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا قَلَدَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِرُ مُونَا قَلَدَا خَاطَبَهُمُ النَّامِ الْبَهِمُ الْجَهِرُ وَنَ قَالُوُ اسَلَمًا ۞

وَالَّذِينَ يَبِينُتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدُ اقْتِهَامًا ٠٠

ۅؘٲڷۮۣؿؙؽؘؿڠؙٷڷۯڽؘۯؾۜڹٵڞۅڣؗۘؗؗۓڬٵڝۜۮٳڹۻٙؠٞؿؖڗٛ ٳڽۜٙڡؘۮؘٳؠؘۿٵػٲڹۼؘۯٳؽٵ۞ٞ

اس میں آفتاب بنایا اور منور مهتاب بھی-(۲۱)

اورای نے رات اور دن کوایک دو سرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا (۱) اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کارادہ رکھتاہو۔ (۱۲)

رحمٰن کے (سیجے) بندے وہ ہیں جو زمین پر فرو تی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تووہ کہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ (۲۳)

اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں-(۱۲۲)

اور جوبیہ دعاکرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کاعذاب پرے ہی پرے رکھ 'کیونکہ اس کاعذاب چہٹ جانے والا ہے۔ (۳)

عالى شان محل بين (ايسرالتفاسير)

- (۱) یعنی رات جاتی ہے تو دن آجا آہے اور دن آ آہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بیک وقت جمع نہیں ہوتے 'اس کے فوائد و مصالح محتاج وضاحت نہیں۔ بعض نے خِلْفة کے معنی ایک دو سرے کے مخالف کے کیے ہیں یعنی رات تاریک ہے تو دن روشن۔
- (۲) اسلام سے مرادیہاں اعراض اور ترک بحث و مجادلہ ہے۔ لینی اہل ایمان 'اہل جمالت و اہل سفاہت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔
- (٣) اس سے معلوم ہوا کہ رحمٰن کے بندے وہ ہیں جوا یک طرف راتوں کواٹھ کراللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دو سری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کی غلطی یا کو آہی پر اللہ کی گرفت ہیں نہ آجا کیں 'اس لیے وہ عذاب جنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے باوجو داللہ کے عذاب اور اس کے موّافذے سے انسان کو بے خوف اور اپنی عبادات و طاعات اللی پر کسی غرور اور گھمنڈ میں جٹلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مفہوم کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَاللّٰذِیْنَ نُوْتُونُنَ مَا التّٰوَاقُ قُلُونُهُمُ وَجَلَا اللّٰهُ مُولِدُونَ وَ اللّٰهِ مُولِدُونَ وَ اللّٰهُ مُولِدُونَ کہ اللّٰہ مو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَاللّٰهُ مُولِدُونُ وَاللّٰهُ مُولِدُونُونَ کَی اللّٰمُ وَاللّٰہُ میں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوشخ والے ہیں"۔ ڈر صرف اسی بات کا نہیں ؟ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوشخ والے ہیں"۔ ڈر صرف اسی بات کا نہیں؟ کہ ان کا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ صدیث میں آیت کی تغیر میں آ تا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے اس آیت کی

اِنْهَا سَأَةُ تُ مُسْتَقَتَّرًا وَمُقَامًا 🏵

وَالَّذِيْنَ إِذَا الْفَقُواْ لَمُ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُتُولُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا ﴿

وَالَّذِيْنَ لَايَكْءُوْنَ مَعَالِمُهِ إِلٰهَا اخْرَوَلَا يَقِتُنُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىُ حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلاَيَزُنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ يَكْنَ اَثَامًا ۞

يُضعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَعُلُدُ فِيهُ مُهَانًا اللهُ

بے شک وہ ٹھرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے-(۲۲)

اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی' بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں <sup>(۱)</sup> (۱۷)

اور اللہ کے ساتھ کسی دو سرے معبود کو نسیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے '<sup>(۲)</sup> نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں <sup>(۳)</sup> اور جو کوئی ہے کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا- (۲۸)

اسے قیامت کے دن دو ہراعذاب کیاجائے گااور وہ ذلت

بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پینے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ ما آپائی نے فرمایا' نہیں' اے ابوجود ڈرتے ابوجود ڈرتے اور صدقہ کرتے ہیں' کیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے بیا المقبول نہ ہو جا کیں۔ (المصرمذی کتاب المضسير' مسودۃ الممؤمنون)

- (۱) الله کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف اور الله کی اطاعت میں خرچ نه کرنا بخیلی اور الله کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے (فتح القدیر) اس طرح نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آسکتا ہے ' اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی نہایت ضروری ہے۔
- (۲) اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صور تیں ہیں'اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفرافتیار کرے' جے ارتداد کہتے ہیں' یا شادی شدہ ہو کربد کاری کاار تکاب کرے یا کسی کو قتل کر دے-ان صور توں میں قتل کیا جائے گا-
- (٣) حدیث میں ہے- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا'کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ ماٹھی آئے نے فرمایا' یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کی کو شریک ٹھراے درال حالیکہ اس نے تجھے پیدا کیا- اس نے کما' اس کے بعد کون ساگناہ بڑا ہے؟ فرمایا' اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی' اس نے پوچھا' پھر کون سا؟ آپ ماٹھی آئے ہے فرمایا' یہ کہ تو اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرے- پھر آپ ماٹھی آئے ہے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے بیم آپ نے بھر آپ نے کی آیت تلاوت فرمائی- (السخاری' تفسیر سور ۃ السفرۃ' مسلم' کتاب الإیسان' باب کون المشرك أفسے المذنوب)

وخواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا-(۱۹) سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں' <sup>(۱)</sup> ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک کام کریں ' (ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ

نیکیوں سے بدل دیتا ہے<sup>، (۳)</sup> اللہ بخشنے والا مهر<sub>م</sub>انی کرنے والاہے-(۷۰)

اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو (حقیقتاً) الله تعالی کی طرف سچا رجوع کر تاہے۔ "(ا) اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے "" اور جب الامَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَلًاصَالِحًا قَالُولِكَ يُبَدِّلُ

اللهُ سِيّاتِهِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ خَفُورًا رَّحِيمًا ۞

وَمَنُ تَابَ وَعِملَ صَالِمًا فَإِنَّهُ يُتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ۞

وَالَّذِينَ لَايَنْهُمْ وُنَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِمَرُوا كِوَامًا ۞

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ ونیا میں خالص توبہ سے ہرگناہ معاف ہو سکتا ہے 'چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو- اور سورہ نساء کی آیت ۹۳ میں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتلائی گئی ہے ' تو وہ اس صورت پر محمول ہوگی 'جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کی فوت ہوگیا ہو- ورنہ حدیث میں آیا ہے کہ سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرماویا (صحبح مسلم کتناب المتوبنة)

(۱) اس کے ایک معن تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حال تبدیل فرما دیتا ہے 'اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کر تا تھا'
اب نیکیاں کرتا ہے 'پہلے شرک کرتا تھا' اب صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہے 'پہلے کا فروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے طرف سے کا فروں سے لڑتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ دو سرے معنی ہیں کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا "میں اس شخص کو جانتا ہوں' جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نگلنے والا ہو گا۔ یہ وہ آدی ہو گاکہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے 'بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کما جائے گاکہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دے گا'انکار کی اس جائیں گئے۔ اس کو کما جائے گاکہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دے گا'انکار کی اس طاقت نہ ہوگی 'علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہو گاکہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ کہ است میں اس بیر کے بر لے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی سے ممرمانی دکھ کر وہ کے گا' کہ ابھی تو میرے مسلم نہیں و کھ رہا' یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بنس پڑے ' یہاں تک کہ آپ ماٹھیا کے دانت ظاہر ہو گئے' رصحیح مسلم ' کتاب الإیمان' باب اُدنی آھل المجنة منزلة فیمها)
تک کہ آپ ماٹھی کو دانت ظاہر ہو گئے' رصحیح مسلم ' کتاب الإیمان' باب اُدنی آھل المجنة منزلة فیمها)
تک کہ آپ ماٹھی کو دانت ظاہر ہو گئے' رصحیح مسلم ' کتاب الإیمان' باب اُدنی آھل المجنة منزلة فیمها)

(۴) زور کے معنی جھوٹ کے ہیں- ہرباطل چیز بھی جھوٹ ہے'اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفرو شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثلاً لہوولعب' گانااور دیگر بیپودہ جاہلانہ رسوم وافعال'سب اس میں شامل ہیں اور عبادالرحمٰن کی بیہ صفت کسی لغو چیزیر ان کاگزر ہو آہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ (۱)

بس یوں (۱۔)
اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آبیتی سنائی جاتی
ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کران پر نہیں گرتے۔ (۳) (۲۳)
اور بید دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں
ہماری بیویوں اور اولاد ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا
فرما (۳) اور ہمیں پر ہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ (۳)
کیی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے
بلند و بالاخانے دیئے جا کیں گے جہاں انہیں دعا سلام

اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے' وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمرہ مقام ہے-(۷۷)

کهه د پیخهٔ!اگر تمهاری دعاالتجا(پکارنا) نه هوتی تو میرا رب تمهاری مطلق پروانه کرتا<sup>، (۵)</sup>تم تو جھٹلا چکے اب عنقریب اس کی سزانتمہیں چٹ جانے والی ہو گی۔ <sup>(۱۲)</sup> (۷۷) وَالَّذِينَ إِذَا ذُنِّرُوا بِالنِّ رَبِّهِمْ لَمُ يَغِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ۞

وَالَّذِينُ َىٰ يَقُوْلُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ اَذُوَا جِنَا وَدُرِّلِيْتِنَا قُوَّةَ اَمْيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُثَنِّقِينَ إِمَامًا ۞

اُولَٰلِكَ يُجُزُونَ الْغُرُفَةَ بِمَاصَبَرُواوَيُلَقُونَ فِيهُا عَيْنَةً وَسَلْكًا ۞

خلِدِينَ فِيهَا حُسُنَتُ مُسْتَعَمُّ اوَمُقَامًا ۞

ڡ۬ٛڽؙڡٵؽۼڹؙۉٳڮڬؙۄؙڗڽۣٛڷٷڒۮؗۼٵۧۉؙػۅ۠ڡ۬ٛٛٛٛڠؽؗػؽٞڹؙڰ۫ۄؙۿٮۅٛڡؘ ؽڂؙۅڹؙڶؚڒٳؗڡٵ۞

بھی ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔

- (۱) كَغُو مروه بات اور كام ہے 'جس میں شرعاً كوئى فائدہ نہیں۔ لعنی ایسے كاموں اور باتوں میں بھی وہ شركت نہیں كرت بلكہ خامو شي كے ساتھ عزت و و قار سے گزر جاتے ہیں۔
- (۲) لیعنی وہ ان سے اعراض و غفلت نہیں برتے 'جیسے وہ بسرے ہوں کہ سنیں ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھیں ہی نہیں۔ بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے اور انہیں آویزہ گوش اور حرز جان بناتے ہیں۔
  - (۳) لینی انہیں اپنابھی فرمال بردار بنااور ہمارا بھی اطاعت گزار 'جس سے ہماری آئکھیں ٹھنڈی ہوں-
    - (۳) کینی ایسااچهانمونه که خیرمین ده جماری اقتدا کرین-
- (۵) دعاو التجاكا مطلب الله كو يكارنا اور اس كى عبادت كرنا ہے اور مطلب بيہ ہے كه تمهارا مقصد تخليق الله كى عبادت ہے اگر بيہ نه ہو تقالله كو تمهارى كوئى پروانه ہو۔ يعنى الله كے ہال انسان كى قدرو قيمت اس كے الله پر ايمان لانے اور اس كى عبادت كرنے كى وجہ سے ہے۔
- (١) اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلادیا ہے 'سواب اس کی سزاہھی لاز ما تہمیں چکھنی ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہ

## سورهٔ شعراء کی ہے اور اس میں دوسوستا کیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں۔

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والا ہے-

طسم(۱) یہ آیتیں روش کتاب کی ہیں۔(۲) ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔<sup>(۱)</sup>(۲)

اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی الی نشانی ا آرتے کہ جس کے سامنے ان کی گر دنیں خم ہو جاتیں۔ (۳) اور ان کے پاس رحمٰن کی طرف سے جو بھی نئی تھیجت آئی یہ اس سے روگر دانی کرنے والے بن گئے۔ (۵) ان لوگوں نے جھٹالیا ہے اب انکے پاس جلدی سے اسکی خبریں آجا کیں گی جسکے ساتھ وہ مسخواین کررہے ہیں۔ (۳) کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں؟ کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جو ڑے کس قدر اگائے ہیں؟ (۵)



## 

طُسَعٌ © تِلْكَ النِّكَ الْكِتْبِ النَّهِيْنِ ۞ لَمُسَعِّرِ النَّهِيْنِ ۞ لَمُسَلِّكَ الْأَيْكُونُواْ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

إِنْ نَشَأَ نَا نُوْلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّسَمَاءِ اليَّهُ فَظَلَّتُ اَعْمَا ثَهُو لَهَا خُضِعِينَ ۞ سَارِدُهُ وَهِ وَمِنْ مِنْ مِنْ النَّهُ اللهِ عَلَى النَّهُ اللهِ عَلَى النَّهُ المَّلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

وَمَايَاٰتِیۡهُوۡمُوۡنُ ذِکۡرِشِ الرَّحُسِ مُحۡدَثِ اِلَّاکَاٰنُواٰعَنٰهُ مُعۡرِضِیُنَ ۞

نَقَدُكُذَّ بُوْافَسَيَا تَيْهِمُ ٱلْبُلَّوُ امَاكَا نُوْارِبٍ يَسْتَهْزِءُونَ ⊙

أُوَلَوْ يَرُوْالِلَ الْأَرْضِ كَوْاَنْبُنَتْنَافِيْهَامِنْ كُلِّ ذَوْمٍ كَرِيْمٍ ۞

سزابد رمیں شکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دو چار ہوناپڑے گا۔

- (۱) نبی صلی الله علیہ وسلم کوانسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی'اس میں اس کااظہار ہے۔
- (۲) لینی جے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہو تا۔ لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جا تا' جب کہ ہم نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اس لیے ہم نے ایسی نشانی بھی اتارنے سے گریز کیا' جس سے ہمارا بیہ قانون متاثر ہو۔ اور صرف انبیا و رسل جیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفاکیا۔
- (٣) یعنی تکذیب کے نتیج میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپی گرفت میں لے لے گا'جے وہ ناممکن سمجھ کراستزاو فداق کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے' جیسا کہ کئی قومیں تباہ ہو کیں' بصورت دیگر آخرت میں تواس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہوگا۔ ماکائوا عَنهُ مُغرِضِینَ نہیں کہا بلکہ مَاکائوا بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ کہا۔ کیوں کہ استزاایک تو اعراض و تکذیب کو بھی متلزم ہے۔ دو سرے' یہ اعراض و تکذیب سے زیادہ بڑا جرم ہے (فتح القدیر)
- (٣) ذَوْجٌ ك دو سرے معنى يهال صنف اور نوع ك كيے گئے ہيں- يعنى ہر قتم كى چيزيں ہم نے پيداكيس جو كريم ہيں

بیٹک اس میں یقینا نشانی ہے <sup>(۱)</sup> اور ان میں کے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۸) اور تیرا رب یقینا وہی غالب اور مهریان ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۹) اور جب آپ کے رب نے موٹی(علیہ السلام) کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰)

قوم فرعون کے پاس 'کیاوہ پر ہیزگاری نہ کریں گے۔(۱۱) موی (علیہ السلام) نے کما میرے پروردگار! مجھے تو خوف ہے کہ کمیں وہ مجھے جھٹلا (نہ ) دیں۔(۱۲) اور میرا سینہ نگک ہو رہا ہے <sup>(۵)</sup> میری زبان چل نہیں رہی <sup>(۲)</sup> پس تو ہارون کی طرف بھی (وحی) بھیج۔ <sup>(۵)</sup> (۱۳)

اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا (دعویٰ) بھی ہے مجھے ڈرہے کہ کمیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ <sup>(۱</sup>۲) إِنَّ فِي ُذٰلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُثْوَمِنِيْنَ ۞

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِينُوالرَّحِيْمُ ٥

وَإِذْ نَادَى رَتُكِ مُوسَى آنِ اثْتِ الْقَوْمُ الظُّلِمِينَ ٠

**عُوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلاَيَتَقُوْنَ** 🎟

قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ بُونِ ﴿

وَيَضِيْتُ مَدُرِي وَلَائِنْطِكُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَى هُرُونَ ۞

وَلَهُوْعَكَ ذَنْكُ فَاخَاتُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۗ

یعنی انسان کے لیے بهتراور فاکدے مند ہیں جس طرح غلہ جات ہیں 'کھل میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں۔

- (۱) یعنی جب الله تعالی مرده زمین سے بیے چیزیں پیدا کر سکتا ہے ' تو کیاوہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔
- (۲) کینی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ اور رسول کی تکذیب ہی کرتے ہیں' ایمان نہیں لاتے۔
- (۳) کینی ہر چیز پر اس کاغلبہ اور انتقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن چو نکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے فور اگر فت نہیں فرما تا بلکہ یوری مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مؤافذہ کر تا ہے۔
- (۳) یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت موکیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی الجیہ کے ہمراہ واپس آرہے تھے' راستے میں انہیں حرارت عاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے' جمال ندائے نیبی نے ان کااستقبال کیااور انہیں نبوت سے سر فراز کردیا گیااور ظالموں کواللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انکوسونپ دیا گیا۔
- (۵) اس خوف سے کہ وہ نمایت سرکش ہے 'میری تکذیب کرے گا-اس سے معلوم ہوا کہ طبعی خوف انبیا کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔
- (۱) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے۔ یا اس طرف کہ زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ ہے لکنت پیدا ہو گئی تھی' جے اہل تغییر بیان کرتے ہیں۔
  - (2) کینی ان کی طرف جرائیل علیه السلام کودحی دے کر بھیج اور انہیں بھی وحی ونبوت سے سر فراز فرماکر میرامعاون بنا-
- (٨) یه اشاره ہے اس قتل کی طرف' جو حضرت مویٰ علیہ السلام سے غیرارادی طور پر ہو گیا تھا اور مقتول قبطی لینی

جناب باری نے فرمایا! ہر گز ایسانہ ہو گا'تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ<sup>(۱)</sup> ہم خود <del>نن</del>نے والے تمہارے ساتھ ہیں۔<sup>(۲)</sup>

تم دونوں فرعون کے پاس جاکر کمو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کے بھیج ہوئے ہیں-(۱۶)

کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوروانہ کردے۔ (۳) فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے مجھے تیرے بجپن کے زمانہ میں اپنے ہاں نہیں پالاتھا؟ (۳) اور تو نے اپنی عمرکے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ (۱۸) قَالَ كَلَا ۥ فَاذُهُبَا بِالنِّتِئَا إِنَّامَعَكُوْمُسْتَمِعُونَ ۞

فَاتِيمَا فِرْعُونَ فَقُوْلُ إِنَّارَمُولُ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

ان أرسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِ يُل فَ

قَالَ الْوُنُرَيِّكِ فِينَا وَلِيْمًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُوكَ سِنِيْنَ 🙆

فرعون کی قوم سے تھا' اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا' جس کی اطلاع پا کر حضرت موسی علیہ السلام مصرسے مدین چلے گئے تھے۔ اس واقعے پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے' مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ خوف بھی بلاجواز نہیں تھا۔

- (۱) الله تعالیٰ نے تسلی دی که تم دونوں جاؤ میرا پیغام اس کو پہنچاؤ تمہیں جو اندیشے لاحق ہیں ان سے ہم تماری حفاظت کریں گے۔ آیات سے مرادوہ دلاکل و براہین ہیں جن سے ہر پیغبرکو آگاہ کیا جاتا ہے یا وہ معجزات ہیں جو حضرت مولیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے بیسے ید بیضااور عصا۔
- (۲) لینی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کھے گا' ہم من رہے ہوں گے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں فریفٹہ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہو جائیں گے۔ بلکہ ہماری مدو تمہارے ساتھ ہے۔ معیت کامطلب مصاحبت نہیں' بلکہ نصرت و معاونت ہے۔
- (٣) لیخی ایک بات میہ کمو کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی ہے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین کے نمائندے اور اس کے رسول کی حیثیت ہے آئے ہیں اور دو سری بات میہ کہ تو نے (چار سو سال ہے) بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے' ان کو آزاد کردے ناکہ میں انہیں شام کی سرزمین پر لے جاؤں'جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔
- (٣) فرعون نے حضرت موٹی علیہ السلام کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کے بجائے 'ان کی تحقیرو تنقیص کرنی شروع کر دی اور کہا کہ کیاتو وہی نہیں ہے جو ہماری گو میں اور ہمارے گھر میں پلا 'جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرڈ التے تھے ؟ (۵) بعض کہتے ہیں کہ ۱۸ سال فرعون کے محل میں بسر کیے 'بعض کے نزدیک ۳۰ اور بعض کے نزدیک چالیس سال۔ لعنی آئی عمرہ مارے پاس گزارنے کے بعد 'چند سال او هراد هرره کر آب تو نبوت کا دعوی کرنے لگاہے ؟

وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْلِفِرِينَ ﴿

قَالَ فَعَلَٰتُهَا إِذَا وَآنَا مِنَ الضَّا لِيْنَ ۞

فَقَرَتُ مِنْكُولِتَا لِغُنْكُوفُوهَبَرِلُ رَبِّ كُلُمُا وَجَعَلِقَ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ @

وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ اَنُ عَبَّدُتَّ بَنِيۡ اِسۡرَآ مِیۡلُ ۖ

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلَمِيْنَ 🕝

قَالَ رَبُ السَّمٰوٰتِ وَالْكَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ أَلِنُ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ ﴿

قَالَ لِينَ حَوُلَهُ ٱلاَتُمُتِّمِعُونَ ٠٠

پھر تو اپناوہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں ہے۔ (۱) (۱۹)

(حضرت) موی (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ (۲۰)

پھرتم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا' پھر جھے میرے رب نے تکم وعلم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغبروں میں سے کر دیا۔ (۲۱)

مجھ پر تیراکیا یمی وہ احسان ہے؟ جے تو جنارہاہے کہ تونے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھاہے۔ (۳۲) فرعون نے کہارب العالمین کیا (چیز)ہے؟ (۲۳)

(حضرت) موی (علیه السلام) نے فرمایا وہ آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے'اگر تم یقین رکھنے والے ہو-(۲۴)

ہ میں فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کما کہ کیاتم من نہیں رہے؟ <sup>(۱)</sup> (۲۵)

- (۱) پھر جارا ہی کھاکر جاری ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے جاری ناشکری بھی کی۔
- (۲) لیعنی سے قبل اراد تا نہیں تھا بلکہ ایک گھونسہ ہی تھا جو اسے مارا گیا تھا' جس سے اس کی موت ہی واقع ہو گئی۔ علاوہ ازیں سے واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہے جب کہ مجھ کو علم کی سے روشنی نہیں دی گئی تھی۔
- (٣) لیعنی پہلے جو کچھ ہوا' اپنی جگہ 'لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں' اگر میری اطاعت کرے گا تو پچ جائے گا' بصورت دیگر ہلاکت تیرامقدر ہوگی۔
- (٣) لینی بیه اچهااحسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھالیکن میری پوری قوم کوغلام بنار کھاہے-اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی آخر حیثیت کیا ہے؟
- (۵) یہ اس نے بطور استفہام کے نہیں' بلکہ انتکبار اور استزکار کے طور پر کہا' کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا ﴿ مَاعَلِلْتُ لَکُوْمِتْنَ اِللَّهِ عَلَیْویْ ﴾ (القصص ۳۵) "میں اپنے سواتمہارے لیے کوئی اور معبود جانبا ہی نہیں''۔
  - (۱) کعنی کیاتم اس کی بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میرے سوابھی کوئی اور معبود ہے؟

قَالَ رَئِكُمُ وَرَبُ إِنَّا إِلَيْهِ الْأَقَالِيْنَ ۞

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو الَّذِي أَنْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجُنُونٌ ۞

قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُوبِ وَمَالَيْنَهُمَّا أِنْ كُنْتُوتَعْقِلُونَ @

قَالَ لِمِنِ اتَّخَذَتُ إِلْهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَتَكَ مِنَ الْمَنْجُونِينَ ۞

قَالَ اَوَلَوْجِئُنُكَ بِثَنَّىُ ثَبِيْنِ ۞

قَالَ فَانْتِ بِهَإِنْ كُنْتَ مِنَ الصّْدِقِيْنَ @

فَٱلْقِي عَصَاهُ وَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ ثَمِينُنُ ۖ

وَّنْزَءَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَأَ ثُلِلتْظِرِينَ ۞

(حضرت) مویٰ (علیہ السلام) نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے ا<u>گلے ب</u>اپ دادوں کاپروردگارہے-(۲۹)

فرعون نے کما (لوگو!) تہمارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیاہے یہ تو یقنینا دیوانہ ہے-(۲۷)

(حضرت) موی (علیه السلام) نے فرمایا! وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب بے 'اگر تم عقل رکھتے ہو-(۲۸)

فرعون کہنے لگاس لے! اگر تونے میرے سواکسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ (۲۹) موکیٰ (علیہ السلام) نے کہااگر چہ میں تیرے پاس کوئی کھلی

۔ فرعون نے کما اگر تو پیوں میں سے ہے تو اسے پیش کہ ۱۳۷۰ء

چز لے آؤں؟ (۳۰)

آپ نے (اسی وقت) اپنی لاٹھی ڈال دی جو اجپانک تھلم کھلا (زبردست) اژدہابن گئ- (۳۲)

اور اپناہاتھ تھینج نکالاتو وہ بھی ای وقت ہر دیکھنے والے کو

(۱) لیعنی جس نے مشرق کو مشرق بنایا' جس سے کواکب طلوع ہوتے ہیں اور مغرب کو مغرب بنایا جس میں کواکب غروب ہوتے ہیں-اسی طرح ان کے درمیان جو کچھ ہے' ان سب کارب اور ان کاانتظام کرنے والا بھی وہی ہے-

(۲) فرعون نے جب دیکھا کہ موی علیہ السلام مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی وضاحت کر رہے ہیں ' جس کا کوئی معقول جواب اس سے نہیں بن پا رہا ہے۔ تو اس نے دلائل سے صرف نظر کر کے دھمکی دینی شروع کر دی اور موی علیہ السلام کو حوالہؓ زنداں کرنے سے ڈرایا۔

(٣) کینی ایسی کوئی چیزیا معجزہ جس سے واضح ہو جائے کہ میں سچااور واقعی اللہ کارسول ہوں' تب بھی تو میری صداقت کو تسلیم نہیں کرے گا؟

(٣) بعض جگه نُعْبَانٌ کو حَیَّهُ اور بعض جَله جَانٌ کما گیا ہے۔ نُعْبَانٌ وہ سانپ ہو تا ہے جو بڑا ہو اور جَانٌ چھوٹے سانپ کو کھتے ہیں اور حَیَّهُ چھوٹے سانپ کو کھتے ہیں اور حَیَّهُ چھوٹے برے دونوں قتم کے سانپوں پر بولا جاتا ہے۔ (فَحُ القدير) گويا لا تھی نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختيار کی پھرديکھتے ديکھتے ا ژدھابن گئی۔ وَاللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ لِلْمَلَا مُؤْلَةً إِنَّ هَٰ نَالَسْجِرُ عَلِيمٌ ﴿

يْزُيْدُانَ يُغْرِعَكُوْمِنَ ارْضِكُوْ بِيعُرِكَا فَهَاذَا تَأْمُوُونَ 🕝

قَالْوَالَرَجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآيِن حَيْرِينَ ٥

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادِ عَلِيمٍ نَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ بَوْمِيَّعُلُوْمِ 🖔

سفيد چمكيلا نظرآنے لگا۔ ("سس)

فرعون اینے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی پیہ تو کوئی بڑا دانا جادو گرہے۔ (۲۳)

یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تہمیں تہماری سرزمین سے ہی نکال دے ' بناؤ اب تم کیا حکم رتے ہو۔ <sup>(۳۵)</sup> (۳۵)

ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجے اور تمام شہرول میں ہرکارے بھیج دیجے - (۳۲) جو آپ کے پاس ذی علم جادو گروں کو لے آئیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷) پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے۔ (۳۸)

- (۱) تعنی گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چاند کے مکڑے کی طرح چمکتا تھا۔ یہ دو سرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔
- (۲) فرعون بجائے اس کے کہ ان مجزات کو دیکھ کر' حضرت مویٰ علیہ السلام کی تصدیق کریااور ایمان لایا' اس نے تکذیب و عناد کا راسته اختیار کیااور حضرت مو کی علیه السلام کی بابت کها که به تو کوئی بزا فن کار جادوگر ہے۔
- (٣) کچرانی قوم کو مزید بھڑ کانے کے لیے کہا کہ وہ ان شعیدہ بازیوں کے ذریعے سے تمہیں یہاں سے نکال کر خوداس پر قابض ہونا چاہتا ہے- اب بتلاؤ! تہماری کیا رائے ہے؟ بعنی اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟
- (٣) لیعنی ان دونوں کو فی الحال اینے حال پر چھوڑ دو' اور تمام شہوں سے جادوگروں کو جمع کرکے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے ٹاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری ٹائید و نفرت ہو جائے۔ اور بیہ اللہ ہی کی طرف سے تکوینی انتظام تھا ٹاکہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور ان دلا ئل و براہن کا بہ چیثم سرخود مشاہدہ کرس' جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام كوعطا فرمائے تھے۔
- (۵) چنانچہ جادو گروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصرکے اطراف و جوانب سے جمع کر لی گئی' ان کی تعداد ۱۲ ہزار' کا ہزار' ۱۹ ہزار ' ۳۰ ہزار اور ۸۰ ہزار (مختلف اقوال کے مطابق) بتلائی جاتی ہے- اصل تعداد اللہ ہی بهتر جانتا ہے- کیوں کہ سمی متند ماخذ میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات اس سے قبل سورۂ اعراف' سورۂ طہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ گویا فرعون کی قوم' قبط' نے اللہ کے نور کو اپنے مونہوں ہے بجھانا چاہا تھا' لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پو را کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کفروا یمان کے معرکے میں ہمیشہ ایساہی ہو تا آیا ہے کہ جب بھی کفرخم ٹھونک کر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے ' تو ایمان کو الله تعالى سرخرونَى اور غلبه عطا فرما يا ہے- جس طرح فرمايا ' ﴿ بَلُ نَعْنِونُ بِالْحَقِّ عَلَىٱلْبَاطِلِ فَيَدُمَعُهُ فَإِذَاهُوزَاهِقٌ ﴿ ﴾

وَقِيْلَ لِلتَّاسِ هَلُ ٱنْتُوْمُجُوِّهُ مُحْوَنَ ۗ

لَعَلَنَانَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْ اهُوُ الْغَلِمِينَ ۞

فَلَتَاجَآءُ التَّحَرُةُ قَالُوَالِفِرْحَوْنَ أَبِنَّ لَنَالَاَجُرُالِنُ كُنَّا غَنُ الْفِلِمِيْنَ ۞

قَالَ نَعَوْ وَالنَّكُو إِذَّالَّكِينَ النُّعَتَّرِبِينَ @

قَالَ لَهُمْ مُنُولَتِي ٱلْقُوْامَ ٓالنَّتُو مُلْقُونَ ۞

فَٱلْقُوْاحِبَالَهُمُ وَعِصِيَهُمُ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرُعَوْنَ إِثَالَنَحْنُ الْغِلِبُونَ ۞

فَالْفِي مُوسى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ

اور عام لوگوں ہے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو حاؤ گے ؟ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

ناکه اگر جادوگر غالب آجائیں تو ہم ان ہی کی بیروی کریں-(۴۰۰)

جادوگر آکر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ (۴۱)

فرعون نے کہا ہاں! (بڑی خوشی سے) بلکہ الیی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤگے-(۴۲)

(حضرت)موی (علیہ السلام) نے جادو گروں سے فرمایا جو کچھ تهمیں ڈالناہے ڈال دو- (۲) (۳۳)

انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے گئے عزت فرعون کی قتم!ہم یقیناغالب ہی رہیں گے۔ (۳۳) اب دھنرت) موئ (علیہ السلام) نے بھی اپنی لاٹھی

(الأنبياء-۱۸) بلكه بم سيح كو جھوٹ پر تھینچ مارتے ہیں' پس وہ اس كا سرتو ژدیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جا آہے''۔ (۱) لعن عروم کی بھی آپ کہا ہے ہے کہ تمہیب بھی مود کے مکون کے لیے ذریب اور جھوٹ اس

(۱) لینی عوام کو بھی ټاکید کی جارہی ہے کہ تنہیں بھی بیہ معرکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔

(۲) حضرت موی علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب و کھانے کے لیے کہنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی ساترانہ شعبرہ کہ ایک تو ان پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا پنج براتی ہزئی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساترانہ شعبرہ بازیاں آن بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے۔ دو سرایہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے تھم سے یہ ساری شعبرہ بازیاں آن واحد میں ختم ہو جائمیں گی تو دیکھنے والوں پر اس کے اچھے اثر ات مرتب ہوں گے اور شاید اس طرح زیادہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

(٣) جیسا کہ سورہ اعراف اور طہ میں گزرا کہ ان جادو گروں نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو پیش کیا ﴿ سَحَرُوْاَ اَعْدُنَ النّایسوَاسْتَوْهُبُوْهُمْ وَجَاْدُوْ بِیسِنْجِوعِظِیْهِ ﴾ (سود ۃ الاُعراف،١١١) حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا' ﴿ فَاوْجَسَ فِی نَفْیہ خِیفَهٔ مُنُوسِی ﴾ (طلہ ١٢) چنانچہ ان جادو گروں کو اپنی کامیابی اور برتری کا بڑا یقین تھا' جیسا کہ یمال ان الفاظ سے ظاہر ہے لیکن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی 'کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذراا پی لاتھی زمین پر پھینکو اور پھردیکھو۔ چنانچہ لاتھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ اس نے ایک خوفناک اژدھے کی شکل اختیار کرلی اور ایک ایک کرکے ان کے سارے کرتیوں کو وہ نگل گیا۔ جیسا کہ اگلی آبیت میں ہے۔ میدان میں ڈال دی جس نے ای وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔(۳۵) یہ دیکھتے ہی جادو گر ہے افقیار سجدے میں گر گئے۔(۳۲) اور انہوں نے صاف کمہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔(۳۷)

یعنی موئی (علیہ السلام) اور ہارون کے رب پر- (۴۸) فرعون نے کما کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ بقینا یمی تمہاراوہ ہڑا (سردار) ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے ' (ا) سوتمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا' فتم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاف دول گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دول گا۔ (۳۹) انہوں نے کما کوئی حرج نہیں ' (ش) ہم تو اپنے رب کی طرف لو شنے والے ہیں ہی۔ (۵۰)

اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں (<sup>۳)</sup> ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرمادے گا-(۵۱) فَأُلْقِىَ النَّحَرَةُ الْجِدِيُنَ۞ قَالُوۡاَامُمَّااِرِتِ الْعَلَيْمُنَ۞

رئتِ مُوسى وَلَمْ وُونَ ﴿

قَالَامْنَثُمُولُهُ قَبْلَانُ اذَنَ لَكُؤْلِانَهُ لَكِیْنُوُلُوالَذِی عَلَمَكُوْ السِّحْوَظَنَوْنَ تَعْلَمُوْنَ ٱلْأَقْطِعَنَّ اَیُدِیکُوْ وَارْجُلَکُوْ فِنُ خِلَافٍ وَلاُوصِلِمَنَّکُوْ اَجْمَعِیْنَ ۞

عَالُوْالاَضَيْرُ إِنَّآاِل رَيْنَامُنْقَابُوْنَ ۞

إِنَّانَظْمَعُ أَنْ يَغُفِرَ لَمَا رَبُّهَا خَطْلِمَنَّا أَنْ كُنَّا اقْلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

(۱) فرعون کے لیے سے واقعہ بڑا عجیب اور نمایت حیرت ناک تھا کہ جن جادوگروں کے ذریعے سے وہ فتح و غلبے کی آس لگائے بیشا تھا' وہی نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موقع پر ہی وہ اس رب پر ایمان لے آئے' جس نے حضرت موک و ہارون ملیما السلام کو دلائل و معجزات دے کر بھیجا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ فرعون بھی غورو فکر سے کام لیتا اور ایمان لا آ' اس نے مکابرہ اور عناد کا راستہ افتیار کیا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کما کہ تم سب اس کے شاگر و گئے ہو اور تمارا مقصد سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سازش کے ذریعے سے تم ہمیں یمال سے بے دخل کر دو' ﴿ لِنَّ اللَّهُ مُؤْمُونُ وَ فِي اَلْدَيْنَةَ اِنْهُ حَمُّ اِلْمُونَةَ مُؤْمُونُ اِنْهُمُ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَقَى اللَّهُ مُؤْمُونُ وَ فِي اللَّهُ مُؤْمُونُ وَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ فَي اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

- (۲) الٹے طور پر ہاتھ پاؤں کا شنے کا مطلب' دایاں ہاتھ اور بایاں بیریا بایاں ہاتھ اور دایاں پیرہے- اس پر سولی مشزاد-لیخی ہاتھ پیر کا شنے سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوئی 'مزید اس نے سولی پر لٹکانے کا اعلان کیا-
  - (m) لَاضَيْرَ كُونَى حرج نهيں يا جميں كوئى پروانهيں- يعنى اب جو سزا جاہے دے لے 'ايمان سے نهيں پھر كتے۔
  - (٣) أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اس اعتبار سے كماكه فرعون كى قوم مسلمان نہيں ہوئى اور انہوں نے قبول ايمان ميں سبقت كى-

وَٱوۡحَيۡنَاۤ إِلَّى مُوۡسَى اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِیۡۤ اِنَّکُمُّ مُّنَّبُوۡنَ ۞

فَارَسُلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآلِينِ لِحِثْورِيُّنَ ۖ اِنَّهُ اَلْوَالْمَالِئُوزِمَّةٌ قِلِيْلُوْنَ ۞ وَانَّهُ مُولِدًا الْعَالِمُونِ أَنْ

وَإِنَّالْجَمِيْعُ ۖ حٰذِرُونَ ۞

ؘڡٚٲڂٞۯؘڿؙڶؙٛػٛؠؙڡؚٚڹؙڿڵؾۊۜڠؽؙۅٛۑ۞ ٷؙڵڹٛۅؙڕۊٙڡؘڡٙٳ*ۄڮ*ڔؽؚۄ۞

كَذَٰ لِكُ ۚ وَٱوۡرَتُهُمُ اَبَنِيۡۤ إِنۡمَرَاۤ ۗ وُيۡلَ ۞

اور ہم نے موسیٰ کو وتی کی کہ راتوں رات میرے بندوں
کو نکال لے چل تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ (ا) (۵۲)
فرعون نے شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیا۔ (۵۳)
کہ یقنینا میہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے۔ (۵۳)
اور اس پر یہ ہمیں شخت غضب ناک کررہے ہیں۔ (۳)
اور یقینا ہم بری جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے
والے۔ (۵۲)

بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے -(۵۷) اور خزانوں سے - اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا- (۵۸)

اسی طرح ہوا اور ہم نے ان (تمام) چیزوں کا دارث بی اسرائیل کو ہنادیا۔ (۲۹)

(۱) جب بلاد مصریں حضرت موئی علیہ السلام کا قیام لمبا ہو گیااور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر ججت قائم کردی۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے ' تو اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہ گیا تھاکہ انہیں عذاب و نکال سے دوچار کرکے سامان عبرت بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کریماں سے نکل جائیں' اور فرمایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا' گھبرانا نہیں۔

- ۲) یہ بطور تحقیر کے کہا'ورنہ ان کی تعداد چھ لاکھ بتلائی جاتی ہے۔
- (m) لینی میری اجازت کے بغیران کا یمال سے فرار ہونا ہمارے لیے غیظ و غضب کا باعث ہے۔
  - (٣) اس لیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔
- (۵) کیعنی فرعوناوراس کالشکرینا سرائیل کے تعاقب میں کیانکلا ممکہ پھریلیٹ کراپنے گھروںاو رباغات میں آنانصیب ہی نہیں ہوا۔ بیر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ومشیت سے انہیں تمام نعتوں سے محروم کر کے ان کاوارث دو سروں کو بنادیا۔
- (۱) لیعنی جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی' وہ اس سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطاکر دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیسااقتدار اور دنیوی جاہ و جلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطاکیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل'مصر نکل جانے کے بعد مصروالیس نہیں آئے۔ نیز سور ہ دخان میں فرمایا گیا ہے ﴿ وَاَقْدَمْ نَهٰ اَفْوَمُا اَخْدِیْنَ ﴾ کہ ''ہم نے اس کا وارث کی دو سری قوم کو بنایا'' (ایسر التفاسیر) اول الذکر اہل علم کہتے ہیں کہ قوم آخرین میں قوم کالفظ اگرچہ عام ہے لیکن یہال سور ۂ شعراء میں جب بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آگئ ہے' تو اس سے مراد بھی قوم بنی اسرائیل

فَأَتَبُعُوْهُو مُّشْرِقِينَ 🖭

فَلَمَّا تُرَاءَ الْجَمْعِنِ قَالَ اَصْعُبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرِّكُونَ ﴿

قَالَ كَلَاّ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيْهُ دِيْنِ

فَأَوْعَيْنَاً لِلْمُوْسَى آنِ اخْبِرِبْ يِّعَصَاكَ الْبَعْرَ ۚ فَانْفُلْقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّلُودِ الْغِطْيُمِ ۞

وَأَزُلُفُنَا ثُمَّ الْلِخِرِيْنَ ۞

پی فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ (۱۰)
پی جب دونوں نے ایک دو سرے کو دیکھ لیا' تو مویٰ
کے ساتھیوں نے کہا' ہم تو یقینا پکڑ لیے گئے۔ (۱۳)
مویٰ نے کہا' ہم گز نہیں۔ یقین مانو' میرا رب میرے
ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ (۱۲)

ہم نے مویٰ کی طرف وحی جیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار'<sup>(۳)</sup> پس اسی وقت دریا پھٹ گیااور ہرا یک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۳۳) اور ہم نے اسی مجلہ دو سروں کو نزدیک لا کھڑا کر

ہی ہوگی- مگرخود قرآن کی صراحت کے مطابق مصرے نکلنے کے بعد بنواسرائیل کو ارض مقد س میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور ان کے انکار پر چالیس سال کے لیے بید داخلہ موخر کر کے میدان تیہ میں بھٹکایا گیا۔ پھروہ ارض مقد س میں داخل ہوئے چنانچہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کی قبر' حدیث اسراء کے مطابق بیت المقد س کے قریب ہی ہے۔ اس لیے صبح معنی یمی ہے کہ جیسی نعمیں آل فرعون کو مصرمیں حاصل تھیں 'ولی ہی نعمیں اب بنواسرائیل کو عطاکی گئیں۔ لیکن مصرمیں نبیک بلکہ فلسطین میں' واللہ مُاعَلَم مُد

- (۱) لینی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں' تو اس کے پندار اقتدار کو ہوی ٹھیس پینچی-اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا-
- (۲) لیعنی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ گھبرااٹھے کہ آگے سمند رہے اور پیچھے فرعون کالشکر' اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔
- (۳) حصرت موی علیہ السلام نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں' اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے- میرا رب یقینا نجات کے راہتے کی نشاندہی فرمائے گا
- (۴) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو ، جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں اور بائیں طرف کا بائیں طرف کا بائیں طرف کر گیا اور دونوں کے چھیں راستہ بن گیا۔ کما جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ رائے بن گئے تھے 'واللہ اعلم۔
- (۵) فِرْقِ: قطعہ بح 'سمندر کا حصہ 'طَوِیْن بپاڑ۔ لیعنی پانی کا ہر حصہ بڑے بپاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پالے 'اس تائید اللی کے بغیر فرعون سے نجات مکن نہیں تھی۔

ريا-<sup>(۱)</sup> (۱۳۲)

اور مویٰ(علیہ السلام) کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی-(۲۵)

پهراورسب دو سرول کو ژبو دیا <sup>(۲)</sup> (۲۲)

یقیناً اس میں بری عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ <sup>(۳)</sup> ایمان والے نہیں۔

اور بیشک آپ کارب بڑا ہی غالب و مہرمان ہے۔ (۱۸)

انهیں ابراہیم (علیہ السلام) کاواقعہ بھی سنادو-(۲۹)

جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عمادت کرتے ہو؟ (۰۷)

انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی' ہم تو برابران کے محاور بے بیٹھے ہیں۔ <sup>(۴)</sup> (ا2)

آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیاوہ شتے پر

بھی ہیں؟ (۷۲) یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا کتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۷۳) انہوں نے کہایہ (ہم کچھ نہیں جانتے) ہم نے تو اپنے باپ

دادوں کو ای طرح کرتے پایا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۸)

وَأَجْيِنَا مُوْسَى وَمَنْ مُعَهَ أَجْمَعِينَ 🌣

ثُعَرَاغُوقَنَا الْاخَوِيْنَ 💮

إِنَّ فِي دُلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرَهُ مُتَّوَفِّمُونِينَ ﴿

وَإِنَّ رَتَكَ لَهُوَالْعَزِيْزُالرَّحِيْمُ ۞ وَاتُلُّ عَلَيْهِمُ نَبَالُّ بِلْهِيُمُ ۞

إِذْقَالَ لِاَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَانَعَبُكُونَ ۞

قَالُوُانَعُبُدُ أَصْنَامًا فَظَلُّ لَهَا لَاِيعِيْنَ ④

قَالَ هَلَيْسُمَعُونَكُو إِذْ تَدُعُونَ ۞

أَوْنِيَفَعُونَامُ أُونِهُمُ أُونِهُمُ وَنَ صَ

قَالُوُّا بَلُ وَجَدُنَاۤ الْبَآءَنَاكُذَ لِكَ يَفُعَلُوْنَ ۞

(۱) اس سے مراد فرعون اور اس کالشکر ہے یعنی ہم نے دو سروں کو سمند رکے قریب کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) موی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کالشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگاتو ہم نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا 'جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی اگرچہ اس واقعے میں' جو اللہ کی نصرت و معونت کا واضح مظہرہے' بڑی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔

<sup>(</sup>۴) کیعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کردو توکیاوه مهس نقصان پنچاتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تو بیہ کمہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا۔ جیسے آج بھی لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتلائی جائے تو نہی عذر پیش کیا جا تا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمارے آباد

آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے (۱) جنہیں تم پوج رہے ہو؟(۵۵)

تم اور تمهارے اگلے باپ دادا' وہ سب میرے دیمن بین - (۲) (۲۷)

بجرتے اللہ تعالی کے جو تمام جمان کاپالنمارہے۔ (۲۵) جس نے مجمعے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرما تاہے۔ (۲۸)

وہی ہے جو مجھے کھلا تا پلا تاہے۔ (۵) اور جب میں بیار پڑجاؤں تو مجھے شفاعطافرما تاہے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۰) اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا۔ <sup>(۷)</sup> (۸۱)

اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ (۸۲) قَالَ آفَرَ - يُتُومَّنَّا كُنْ تُوتَعَبُدُونَ ﴾

ٱنْتُمُووَابَّأَوْلُمُوالْاَقْدَمُونَ۞

ٷؘڷۿؙۄؙٚڡؘڬؙڎ۫ ڸٞٙٳٞڒڒڔۜٵڵڡ۬ڵۑؽڹ ۞ ٵؿٚڹؽؙڂؘڷقؿ۬ٷۄؙۯؠٙۮؚؽڹ۞

وَ الَّذِيُ هُوَيُطُعِمُنِيُ وَيَسُقِينِ ﴿
وَإِذَا مِرْضُتُ فَهُويَشُونِيُ ﴿
وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُويَشُونِيْ ﴿
وَالَّذِي يُعِمْشُونَ مُثْقِرَعُهُمِينٍ ﴿
وَالَّذِي يُعِمْشُونَ مُثْقِرَعُهُمِينٍ ﴿

وَالَّذِي كَاظْمَعُ أَنُ يَّغْفِرَ لِي خَطِيَّنُتِي يَوْمُ الدِّينِ ۞

اجدادے یی کچھ ہو آ آرہاہے ، ہم اسے نہیں چھوڑ کتے۔

- (١) أَفَرَ أَيْتُم ؟ كَ مَعَىٰ بِين فَهَلْ أَبْصَرْتُمْ وَتَفَكَّرْتُمْ ؟ كياتم ن غورو فكركيا؟
- (۲) اس لیے کہ تم سب اللہ کو چھوڑ کر دو سمروں کی عبادت کرنے والے ہو۔ بعض نے اس کا مطلب بیہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تہمارے باپ داداعبادت کرتے رہے ہیں' وہ سب معبود میرے دشمن ہیں یعنی میں ان سے بیزار ہوں۔
  - (٣) لیغیٰ وہ دشمٰن نہیں' بلکہ وہ تو دنیاو آخرت میں میراولی اور دوست ہے۔
    - (۴) یعنی دین و دنیا کے مصالح اور منافع کی طرف۔
  - (۵) لیعنی انواع واقسام کے رزق پیدا کرنے والا اور جو پانی ہم پیتے ہیں 'اسے مہیا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔
- (۲) بیاری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یعنی دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اس کے تھم ہے ہوتی ہے۔ ورنہ دوائیں بھی بے اثر ٹاہت ہوتی ہیں۔ بیاری بھی اگر چہ اللہ کے تھم اور مثیت سے ہی آتی ہے۔ لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ بلکہ اٹی طرف کی۔ یہ گویا اللہ کے ذکر میں اس کے ادب واحترام کے پہلو کو ملموظ رکھا۔
  - (2) لعنی قیامت والے دن 'جب وہ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا' مجھے بھی زندہ کرے گا۔
- (۸) یمال امید' یقین کے معنی میں ہے۔ کیونکہ سمی بردی شخصیت سے امید' یقین کے مترادف ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو کا ئتات کی سب سے بردی ہستی ہے' اس سے وابستہ امید' یقینی کیول نہیں ہو گی- اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ کے لیے عَسَیٰ کالفظ استعال ہوا ہے وہ یقین ہی کے مفہوم میں ہے- خَطِینَتَنِی، خَطِینَاتُہُ واحد کا صیغہ

اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ (۱) عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملادے-(۸۳)
اور میراذکر خیر بچھلے لوگوں میں بھی باتی رکھ۔(۲)
مجھے نعمتوں والی جنت کے وار توں میں سے بنادے-(۸۵)
اور میرے باپ کو بخش دے یقینا وہ گراہوں میں سے تھا۔(۳)
اور جس دن کہ لوگ دوبارہ جلائے جا کمیں مجھے رسوا نہ کر۔(۳)
نہ کر۔(۳)

کیکن فائدہ والا وہی ہو گاجو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب

رَبِّ هَبْ لِي مُكْمًا قَالِمُعَنِي الطِّيلِينَ ﴿

وَاجْعَلُ لِيُ لِسَانَ صِدُقٍ فِى الْاخِرِيُّنَ ۗ وَاجْعَلْئُنُ مِنُ قَرَثَةَ جَنَّةُ النَّعِيْمِ ۗ وَاخْفِرْ لِإِنِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّالِثِينَ ﴾

وَلَاتُخْزِنُ يَوْمَ لِيُبْعَثُونَ 🌣

يَوْمَلانَيْفَعُمْالٌ وَلاَبَنُوْنَ 🕁

اللا مَنَ آقَ اللهَ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ۞

ہے لیکن خَطَایَا (جمع) کے معنی میں ہے۔ انبیا علیم السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے کی بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ پھر بھی اپنے بعض افعال کو کو تاہی پر محمول کرتے ہوئے بارگاہ اللی میں عفو طلب ہوں گے۔

ول لے کرجائے۔ (۸۹)

- (۱) تھم یا تھت سے مراد علم و فنم ' قوت فیصلہ ' یا نبوت و رسالت یا اللہ کے حدود و احکام کی معرفت ہے۔
- (۲) یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے 'وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزااللہ تعالی دنیا میں ذکر جمیل اور نٹائے حسن کی صورت میں بھی عطا فرما تا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کاذکر خیر ہر ندہب کے لوگ کرتے ہیں 'کسی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے۔
- (٣) یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مؤاخذہ کر کے یا عذاب سے دوچار کر کے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت والے دن ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے ، تو ایک مرتبہ پھراللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ! اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کردی ہے ۔ پھران کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بچوکی شکل میں جنم میں وال دیا جائے گا- (صحبے بحادی ، صورة السعواء و کتاب الانسیاء ، باب قول اللہ واتب خداللہ إبراهیم حلیلا) وال دیا جائے گا۔ اس لیے کہ کافراور منافق کلب سلیم یا بے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک ہے پاک ہو۔ یعنی قلب مومن۔ اس لیے کہ کافراور منافق کادل مریض ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں ' بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل ' بعض کے نزدیک ' دنیا کے مال و متاع کی کادل مریض ہو تا ہے۔ بعض کمتے ہیں ' بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل ' بعض کے نزدیک ' دنیا کے مال و متاع کی

اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی- (۹۰)

اور گراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کردی جائے گی۔ (۱۹) اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کماں ہیں؟ (۹۲)

جو الله تعالیٰ کے سواتھ'کیاوہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں۔ (۹۳)

یں وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۹۴)

اور ابلیس کے تمام کے تمام لشکر <sup>(۳)</sup>بھی' وہاں-(۹۵) آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے-(۹۲)

کہ قتم اللہ کی! یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔(۹۷) جبکہ تہمیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔<sup>(۵۸)</sup> (۹۸)

اور ہمیں تو سوا ان بد کاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ <sup>(۱)</sup> (۹۹)

اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں۔(۱۰۰)

وَأُنْلِفَتِ الْمُنَّةِ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

وَتُرِّزَتِ الْجَحِيْدُ لِلْمُغِوِيْنَ ﴿

وَقِيْلَ لَهُوْ آيُنُمَا أَنْنُتُوْ تَعْبُدُونَ ﴿

مِنُ دُوْنِ اللَّهِ هَلَ يَنْصُرُوْنَكُمْ ٱوْنَيْنَتَصِرُوْنَ 🐨

فَكُبُكِبُوْ افِيُهَا هُمُووَ الْغَاوَى 🖑

وَجُنُودُ إِبْلِيْسَ اَجْمَعُونَ 🌣

قَالُوُّا وَهُمُ فِيهَا يَغْتَصِمُوْنَ 🏵

تَاىللەِإنُ كُنَّالَفِيْ ضَلْإِنَّمُبِيْنٍ 🎱

إِذْنُسَوِّئِكُمُ مِرَتِ الْعُلَمِينَ ۞

وَمَااصَلَنَا اللَّهُ اللَّهُ المُعْدِيمُونَ @

فَمَالَنَامِنُ شٰفِعِيْنَ ۞

مجت سے پاک دل اور بعض کے نزدیک' جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذالتوں سے پاک دل- یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قلب مومن مذکورہ تمام ہی برائیوں سے پاک ہو تاہے۔

- (۱) مطلب سے ہے کہ جنت اور دوزخ میں دخول سے پہلے ان کو سامنے کر دیا جائے گا۔ جس سے کافروں کے غم میں اور اہل ایمان کے سرور میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔
  - (۲) لعنی تم سے عذاب ٹال دیں یا خودایخ نفس کواس سے بچالیں۔
  - (٣) لینی معبودین اور عابدین سب کو مال ڈ گر کی طرح ایک دو سرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا-
    - (٣) اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔
- (۵) دنیا میں تو ہر تر شاہوا پھراور قبر پر بناہوا خوش نماقبہ 'مشرکوں کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت کو پتہ چلے گاکہ بیہ تو تھلی گمراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے رہے۔
- (١) لیعنی وہاں جاکر احساس ہو گاکہ ہمیں دو سرے مجرموں نے گمراہ کیا۔ دنیا میں انہیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام

اورنہ کوئی (سچا) غم خوار دوست- (۱۰۱)

اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ماتا تو ہم کیے سچے مومن بن جاتے۔ (۱۰۲)

یہ ماجرایقینا ایک زبردست نشانی ہے (۱۰۳)

لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ (۱۰۳)

یقینا آپ کاپروردگارہی غالب مربان ہے۔ (۱۰۴)

قوم نوح نے بھی نبوں کو جھٹلایا۔ (۱۰۵)

جبکہ ان کے بھائی (۲) نوح (علیہ السلام) نے کما کہ کیا مہیں اللہ کا خوف نہیں! (۱۲۹)

سنو! میں تمہاری طرف اللہ کا امانتدار رسول ہوں۔ (۱۰۵)

ہوں۔ (۲۰۱)

وَلَاصَدِيْقٍ حَمِيْهِ 💮

فَكُوْاَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 💬

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ وَمُؤْمِنِيْنَ 💬

وَانَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَزِيْزُالرَّحِيُّوْ ۞ كَذَّبَتُ قَوْمُرُنُوْرِ إِلْمُرْسَلِيْنَ ۞

إِذْقَالَ لَهُوْ أَخُولُهُ وَنُوْمُ الْاَتَنَقُونَ ﴿

إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿

فَاتَّقُوااللَّهَ وَ إَطِيعُونِ ٥

گراہی ہے 'بدعت ہے 'شرک ہے تو نہیں مانے' نہ غورو فکر ہے کام لیتے ہیں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے۔
(۱) گناہ گارابل ایمان کی سفارش تواللہ کی اجازت کے بعد انبیاو صلحابالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔
لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت ہو گی نہ حوصلہ 'اور نہ وہاں کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔
(۲) اہل کفرو شرک 'قیامت کے روز دوبارہ دنیا ہیں آنے کی آر زو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کرلیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کرلیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو سرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی پچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔

- (٣) لیعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے بارے میں اپنی قوم سے مناظرہ و محاجہ اور اللہ کی توحید کے دلائل ' یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔
  - (٣) بعض نے اس کا مرجع مشر کین مکہ یعنی قریش کو قرار دیا ہے یعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔
- (۵) قوم نوح علیه السلام نے اگر چه صرف اپنے پیغیبر حضرت نوح علیه السلام کی تکذیب کی تھی۔ مگرچو نکہ ایک نبی کی تکذیب' تمام نبیوں کی تکذیب کے متراد ف اور اس کو متلز م ہے - اس لیے فرمایا کہ قوم نوح علیه السلام نے پیغیبروں کو جھٹلایا۔
  - (١) بھائی اس لیے کماکہ حضرت نوح علیہ السلام ان ہی کی قوم کے ایک فرد تھے۔
  - (2) لعنی اللہ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجاہے 'وہ بلا کم و کاست تم تک پہنچانے والا ہوں' اس میں کمی بیشی نہیں کر تا۔

چاہیے۔ (۱) (۱۰۹)

میں تم ہے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا میرابدلہ تو صرف
رب العالمین کے ہاں ہے۔ (۲)
پس تم اللہ کاخوف ر کھواور میری فرمانبرداری کرو۔ (۳)
قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لا کیں! تیری
تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ (۱۱۱)
آپ نے فرمایا! مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے
رہے؟ (۱۱۱)
ان کا حباب تو میرے رب کے ذمہ (۲) ہے اگر تہیں
شعور ہو تو۔ (۱۱۱)

وَمَآالَسْمُلُكُوْعَكَيْهِ مِنَ ٱجْرِّالُ ٱجْرِي ٱلْاعَلَىٰرَتِ الْعَلَمِينَ ۞

فَأَتَّقُوا اللهَ وَاطِيعُونِ ١٠

قَالْوْاَانْقُونُ لَكُوالَبْعَكَ الْأَرْذَلُونَ أَنْ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ شَ

إِنْ حِسَائِهُمُ إِلَاعَلَىٰ رَبِّنَ لَوْتَشُعُوْوُنَ شَ

وَمَّا آنَابِطَادِدِ الْمُؤْمِينِيْنَ أَ

إن آنَا إلَّا نَذِيرُ تُعْمِينُ فَ

- (۱) لیعنی میں تهہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں' اس میں میری اطاعت کرو۔
- (۲) میں تہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں' اس کا کوئی اجرتم سے نہیں مانگتا' بلکہ اس کا اجر رب العالمین ہی کے ذے ہے جو قیامت کو وہ عطا فرمائے گا۔
- (۳) یہ ټاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بناپر بھی' پہلے اطاعت کی دعوت' امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب یہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ ہے ہے۔
- (۳) الأَزْذَلُونَ ، أَزْذَلُ كَى جَمْع ہے- جاہ و مال نہ رکھنے والے'اور اس كى وجہ سے معاشرے ميں كمتر سمجھے جانے والے اور ان ہى ميں وہ لوگ بھى آجاتے ہيں جو حقير سمجھے جانے والے پيثيوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
- (۵) لینی مجھے اس بات کا مکلف نہیں ٹھرایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب و نسب 'امارت و غربت اور ان کے پیشوں کی تفتیش کروں بلکہ میری ذمہ داری صرف میرے کہ ایمان کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کر لے ' چاہے وہ کسی حیثیت کا حامل ہو 'اسے اپنی جماعت میں شامل کرلوں۔
  - (٢) ليعني ان كے ضائر اور اعمال كي تفتيش بيه الله كا كام ہے۔
- (2) بیران کی اس خواہش کاجواب ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو اپنے سے دور کر دے ' پھر ہم تیری جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔
- (٨) پس جو الله سے ڈر كر ميرى اطاعت كرے گا'وہ ميرا ہے اور ميں اس كا موں ' چاہے دنيا كى نظر ميں وہ شريف مويا

انہوں نے کما کہ اے نوح! اگر تو بازنہ آیا تو یقیناً تجھے سنگار کردیا جائے گا- (۱۲۱)

آپ نے کہا اے میرے پروردگار! میری قوم نے مجھے جھٹلاویا۔ (۱۱۷)

بی تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو نجات دے-(۱۱۸) چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی

تحتی میں (سوار کرا کر) نجات دے دی۔(۱۱۹) بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲۰)

یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ (۱۲۱)

اور بیشک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا-(۱۲۲)

سرے والا-(۱۲۲) عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲۳) جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود <sup>(۳)</sup> نے کماکہ کیاتم ڈرتے قَالُوَالَهِنُ كَوْتَنْتَهِ لِنُوْمُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرُّجُوُمِيْنَ ۞

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيُ كَثَّ بُوُنِ ۖ

فَافْتَعَوْبَيْنِي وَبَيْنِهُ وَفَتْعًا وَيَجِينَ وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 🕾

فَأَخْيُنْهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشَكُّونِ أَن

ثُوَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَائِيةً وَمَا كَانَ اكْتُوهُمُومُومُومُومُومِينِينَ ﴿

وَ إِنَّ رَتَكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿

كَذَّبَتُ عَادُ إِلْمُرْسَلِينَ ۖ

إِذْ قَالَ لَهُوْ أَخُوهُمُ وَهُوْدُالِاتَتَقُونَ ١٠٠

رذيل 'جليل ہو يا حقير-

روں سیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں۔

(۱) یہ تفصیلات کچھ پہلے بھی گزر چکی ہیں اور کچھ آئندہ بھی آئیں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نوسو سالہ 

ہلغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ بداخلاقی اور اعراض پر قائم رہے' بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی' اللہ 

تعالی نے کشتی بنانے کا اور اس میں مومن انسانوں' جانوروں اور ضروری سازوسلمان رکھنے کا تھم دیا اور یوں اہل ایمان 

کو تو پچالیا گیا اور باقی سب لوگوں کو' حتی کہ ہوی اور بیٹے کو بھی' جو ایمان نہیں لائے تھے' غرق کر دیا گیا۔

(۲) عاد'ان کے جداعلیٰ کانام تھا'جس کے نام پر قوم کانام پڑگیا۔ یمان عاد کو قبیلہ تصور کرکے کَدَّبَت (صیغہ مونث) لایا گیا ہے۔

(۳) ہود علیہ السلام کو بھی عاد کا بھائی اس لیے کہ اگیا ہے کہ ہر نبی اس قوم کا ایک فرد ہو تا تھا'جس کی طرف اسے مبعوث

(٣) ہود علیہ السلام کو بھی عاد کا بھائی ای لیے کہ اگیا ہے کہ ہرنی ای قوم کا ایک فرد ہو تا تھا، جس کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا تھا اور اس اعتبار سے انہیں اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے ، جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انہیا و رسل کی میہ «بیشریت» بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی رہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں ، مافوق البشر ہونا چاہیے۔ آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے بے خبرلوگ پنجیبراسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق البشر باور کرانے پر تلے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی خاندان قریش کے ایک فرد تھے جن کی طرف اولاً ان کو پنجیبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔

نهیں؟(۱۲۴۰)

میں تمہارا امانتد ارپغمبرہوں-(۱۲۵)

پس اللہ ہے ڈرواور میرا کہامانو! (۱۲۷)

تواب تو تمام جمان کے پروردگار کے پاس ہی ہے-(۱۲۷)

کیاتم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشایاد گار (عمارت) بنا رہے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲۸)

رہ بڑی صنعت والے (مضبوط محل تغمیر) کر رہے ہو' گویا

اور بردی صفت واقع ( صبوط من میم اگر رہے ہو تویا کہ تم بیشہ بہیں رہو گے- <sup>(۲)</sup> (۱۲۹)

اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳۳)

الله سے ڈرواور میری پیروی کرو- (۱۳۱)

جنہیں تم جانتے ہو۔ (۱۳۲)

اس سے ڈروجس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی

اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد ہے-(۱۳۳۳) باغات سے اور چشموں ہے-(۱۳۳۷)

مجھے تو تمہاری نبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ

إِنْ لَكُوْرَسُولُ آمِيْنُ 🧓

فَاتَّقُوااللهَ وَأَطِيعُونِ اللهَ وَأَطِيعُونِ

وَمَااَشُنَاكُمُوْعَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ الْنَ اَجْرِي الْاعَلْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعِ اليَّةَ تَعْبَتُونَ ﴿

وَ تَتَّذِثُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَغُلُدُونَ الْ

وَإِذَابَطَشُتُوْبَطَشُتُو بَطَشُتُو جَبَّادِئِنَ ۚ

فَاتَّقُوااللَّهَ وَالطِّيعُونِ أَ

وَاتَّقَوُاالَّذِئَ آمَلَاكُوۡمِمَا تَعۡلَمُوۡنَ ۞

آمَدٌكُمْ بِأَنْعَامِرَقَ بَنِيْنَ ۖ

وَجَنْتٍ وَعَيْدُونٍ صَ

إِنَّ آخَاكُ عَلَيْكُوْعَدَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

(۱) دِنِع ، دِنعَةٌ کی جَمّع ہے۔ ٹیلہ' بلند جگہ' پیاڑ' درہ یا گھاٹی میہ ان گزر گاہوں پر کوئی عمارت تغیر کرتے جو ارتفاع اور علو میں ایک نشانی لیخی ممتاز ہوتی۔ لیکن اس کامقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا بلکہ صرف کھیل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بیہ تم الیا کام کرتے ہو' جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے اور اس کامقصد بھی الیا ہے جس سے دین اور دنیا کاکوئی مفاد وابستہ نہیں۔ بلکہ اس کے بیکار محض اور عبث ہونے میں کوئی شک نہیں۔

- (۲) اسی طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی شان رہائش عمار تیں تعمیر کرتے تھے' جیسے وہ بمیشہ انہی محلات میں رہیں گے۔ سے ظلامی میں مقال میں مصرف سے سے میں میں میں ہے۔
  - (۳) ہیران کے ظلم و تشد داور قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ ...
- (۳) جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیے جو ان کے دنیا میں انہاک اور ظلم و سرکشی پر دلالت کرتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقویٰ اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔

ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳۵) انہوں نے کما کہ آپ وعظ کہیں یا وعظ کہنے والوں میں نہ ہوں ہم پریکساں ہے۔ (۱۳۷)

یہ توبس پرانے لوگوں کی عادت ہے۔ (۱۳) اور ہم ہر گزعذاب نہیں دیے جائیں گے۔ (۱۳۸) چونکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا 'اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا ' (۳) یقینا اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ (۱۹۳۹)

بیشک آپ کا رب وہی ہے غالب مہرمان-(۱۲۴۰)

قَالُوْاسَوَآءُ عَلَيْنَآ الْوَعَظْتَ اَمْ لَفَتَكُنْ مِّنَ الْوَعِظِيْنَ 🗑

ٳؽ۬ۿڶؽۜٲٳڷڬڟؙٷؙٲڶڒٙڲڵڹؽۜ۞ ٷٵۼؿؙؙؽؙۑؚٮؙڡػڐؠؽؙؿؖ۞

فَلَذَّبُوهُ فَأَهُلَكُنْهُ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَ مَاكَانَ

آڭئزْھُومُومِنِيْنَ 🕝

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

(۱) یعنی اگر تم نے اپنے کفرپر اصرار جاری رکھااور اللہ نے متہیں جویہ نعتیں عطا فرمائی ہیں'ان کاشکر ادا نہیں کیا' تو تم عذاب اللی کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آ خرت تو ہے ہی عذاب و ثواب کے لیے۔ وہاں تو عذاب سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہو گا۔

- تو عذاب سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہو گا-(۲) گیغی وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین اور عادات و روایات پر قائم ہیں 'وہ وہی ہیں جن پر ہمارے آباواجداد کاربند رہے 'مطلب دونوں صور توں میں ہیہ ہے کہ ہم آبائی ند ہب کو نہیں چھو ڑ سکتے۔
- (٣) جب انہوں نے اس امر کااظمار کیا کہ ہم تو اپنا آبائی دین نہیں چھوٹریں گے ' تو اس میں عقید ہُ آخرت کا انکار بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ عذاب اللی کا ندیشہ تو اسے ہو تا ہے جو اللہ کو مانتااور روز جزا کو تتلیم کرتا ہے۔
- (م) قوم عاد' دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی'جس کی بابت اللہ نے فرمایا ہے' ۔ ﴿ اَلَّتِیۡ کُویُهُ لُمُتُ ہِمُنُكُمُ اِلَٰ اَلٰہِ کَا اِلٰہِ کَا اِلٰہِ کَا اَلٰہِ کَا اَلٰہِ کَا اَلٰہِ کَا اَلٰہِ کَا اَلٰہِ کَا اَلٰہِ کَا اَلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اَلٰہُ کَالٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلْہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلْہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلْہُ کَا اِلْہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلْہُ کَا اِلْہُ کَا اِلْہُ کَا اِلْہُ کَا اِلْہُ کَا اِلْہُ کَا اِلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلْہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا الْہُ کَا اَلٰہُ کَا الْمُ کَا اَلٰہُ کَا الْمُلْمِ کُورُ کِ کُورُ کَا الْمُلْمُ کُورُ کُور

ثمودیوں (۱) نے بھی پغیروں کو جھٹلایا-(۱۳۱۱) ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیاتم اللہ سے

نهیں ڈرتے؟ (۱۳۲)

میں تمہاری طرف اللہ کا مانت دار پیغیبر ہوں-(۱۳۳)

توتم اللہ سے ڈرواور میرا کہا کرو۔ (۱۴۴)

میں اس پر تم ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا' میری اجرت تو بس پرورد گار عالم پر ہی ہے- (۱۳۵)

کیا ان چیزوں میں جو یماں ہیں تم امن کے ساتھ جھوڑ دیے جاؤگے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۴۶)

لعنی ان باغوں اور ان چشموں۔(۱۳۷)

اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شکونے نرم و نازک ہیں۔ (۱۴۸)

اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو۔ (۱۳۹) كُنَّابَتُ تَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ 🕝

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوْهُمُ طِيعٌ ٱلْاَمْتَقُوْنَ ۖ

إِنْ لَكُورَسُولٌ آمِينٌ ﴿

فَاتَّقُوااللهَ وَالِمِيْعُونِ ۖ

وَمَآالسُّكُلُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِانُ اَجْرِيَ الَّاصَلَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

أَتُتَرَكُونَ فِي كَالْمُهُنَّا الْمِنِينَ ﴿

فُ جَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿

*ڎؙۜڎؙڎڠ*ۣۊۜۼؙڸڟڵؙۼؙٵۿۻۣؽۄ۠ۛ

وَتَغَيْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فِرِهِينَ ۞

(۱) ثمود کامکن جمر تھا جو تجاز کے ثال میں ہے' آج کل اے مدائن صالح کہتے ہیں۔ (ایسرالتفاسیر) یہ عرب تھے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں ہے گزر کر گئے تھے' جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

(۲) لینی سے تعتیں کیا تہیں ہیشہ حاصل رہیں گی'نہ تہیں موت آئے گی نہ عذاب؟ استفہام انکاری اور تو بیخی ہے۔ لینی الیا نہیں ہو گا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے ہے 'جب اللہ چاہے گا'تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکرادا کرواور اس پر ایمان لاؤاور ترہیب ہے کہ اگر ایمان و شکر کا راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہے۔

(٣) یہ ان نعتوں کی تفصیل ہے جن ہے وہ بسرہ ورتھ' ملع' تھجور کے اس شگوفے کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکاتا یعنی طلوع ہو تا ہے' اس کے بعد تھجور کا یہ پھل بلغ' پھربسر' پھر رطب اور اس کے بعد تمر کملا تا ہے۔ (ایسرالتفاسیر) باغات میں دیگر پھلوں کے ساتھ تھجور کا پھل بھی آجا تا ہے۔ لیکن عربوں میں چونکہ تھجور کی بڑی اہمیت ہے' اس لیے اس کا خصوصی طور پر بھی ذکر کیا۔ هَضِینَمٌ کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً لطیف اور نرم و نازک۔ تہ بہ تہ وغیرہ۔

(٣) فَارِهِیْنَ لینی ضرورت سے زیادہ تصنع ' تکلف اور فن کارانہ مهارت کامظاہرہ کرتے ہوئے یا تراتے اور فخرو غرور

یں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو-(۱۵۰)

بے باک حد سے گزر جانے والوں کی (۱) اطاعت سے باز آجاؤ-(۱۵۱)

جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے-(۱۵۲)

وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے-(۱۵۳)

تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ اگر تو پچوں سے ہے تو کوئی معجزہ کے آ-(۱۵۴)

آپ نے فرمایا یہ ہے او ننی کا پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تماری-(۲) (۱۵۵)

(خردار!) اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کاعذاب تمہاری گرفت کرلے گا۔ (۳) (۱۵۲) پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں' (۳) بس وہ

فَأَتَّقُوااللَّهَ وَالطِيْعُونِ ۞

وَلَاتُطِيعُوْاَ أَمْرَالْمُسُرِفِينَ 🍈

الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَايْصْلِحُونَ ٠

قَالُوَّا اِتَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَجِّدِيْنَ ﴿

مَّ النَّ الانبَرُ فِتُلُمَا ﴿ فَالْتِ بِالْيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿

قَالَ لَهٰذِهٖ نَاقَةٌ لَهَاشِرُبٌ وَلَكُمْ ثِيْرُبُ يَوْمِمَّعُلُوْمٍ ۞

وَلَاتَسَنُوْهَابِئُو ۚ فَيَاخُذَكُمْ عَنَاكِ يَوْمِعَظِيْمٍ ۞

فَعَقَرُ وْهَا فَأَصْبَحُواندِمِيْنَ فَ

کرتے ہوئے۔ جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی ممارتوں پر بھی غیر ضروری آرائشوں اور فن کارانہ ممارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہو رہاہے اور اس کے ذریعے سے ایک دو سرے پر ہر تری اور فخرو غرور کا اظہار بھی۔

(۱) مُسْرِ فِيْنَ سے مرادوہ رؤسااور سردار ہیں جو کفرو شرک کے داعی اور مخالفت حق میں پیش پیش تھے۔

(۲) یہ وہی او نٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی- ایک دن او نٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی مقرر کر دیا گیا تھا' اور ان سے کمہ دیا گیا تھا کہ جو دن تہمارا پانی لینے کا ہو گا' او نٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی اور جو دن او نٹنی کے پانی پینے کا ہو گا' تہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے-

(٣) دو سری بات انہیں ہیہ کمی گئی کہ اس او نثنی کو کوئی بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے ' نہ اسے نقصان پنچایا جائے۔ چنانچہ بیہ او نٹنی اسی طرح ان کے درمیان رہی۔ گھاٹ سے پانی پیتی اور گھاس چارہ کھاکر گزارہ کرتی- اور کہا جا تاہے کہ قوم ثمود اس کادودھ دوہتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کامنصوبہ بنایا۔

(۳) لینی باوجود اس بات کے کہ وہ او نٹنی 'اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور پینمبر کی صداقت کی دلیل تھی ' قوم ثمود ایمان نہیں لائی اور کفرو شرک کے راتے ہر گامزن رہی اور اس کی سرکشی یمال تک بڑھی کہ بالا نحر قدرت کی زندہ نشانی پشیمان ہو گئے۔ (''(۱۵۵)

اور عذاب نے انہیں آدبوچا۔ '' پیشک اس میں عبرت ہے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ (۱۵۸)

اور بیشک آپ کارب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ (۱۵۹)
قوم لوط ('') نے بھی نمیوں کو جھٹالیا۔ (۱۲۰)

ان سے ان کے بھائی لوط (علیہ السلام) نے کما کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے ؟ (۱۲۱)
میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ (۱۲۲)
میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ (۱۲۲)
میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگنا میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جمان کارب ہے۔ (۱۲۲)

اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو رُ بنایا

ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو' (مم) بلکہ تم ہو ہی حدسے گزر

غَاخَنَهُ مُمُ الْعَنَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَاكَانَ اكْتَرُهُمُ مُّوُّفِينِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَرِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿ كَذَّبَ قَوْمُ لُوْطِ الْعَرِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿

إِذْقَالَ لَهُمُ الْخُوْلُمُ وَلُوكُمُ الْاِنْتَقَوْنَ ۗ

ٳڹٚٞڵػؙڎؘؙڗڛؙۅٛۘ۠ٛ۠ٛ۠ٛ۠ڷٵؠؽؿ۠ ۻؖ ڣٲؾٞڠؙۅؗٳٳؠڵؗۿؘۅؘڵڟۣؽۼؙۅٛڹ ڞٙ

وَمَا اَشْعُلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ إِنْ اَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِ يُنَ ﴿

اَتَانُونَ الذُّكُوانَ مِنَ الْعَلَمِينَ 💮

وَ تَكَدُوُنَ مَاخَكَ لَكُوْرَبُكُوْمِ أَنْ اُذُواجِكُوْ بَلِ ٱنْتُمْ قَوْمُ عُدُونَ ۞

"او نٹنی "کی کوچیں کاٹ ڈالیں لیعنی اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر دیا' جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھراسے قتل کر دیا۔ (۱) بیا اس وقت ہوا جب او نٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تہمیں صرف تین دن کی مہلت ہے' چوشچے دن تنہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں' تو پھران کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگا۔ لیکن علامات عذاب دکھے لینے کے بعد ندامت اور تو یہ کاکوئی فائدہ نہیں۔ (۲) بیعذاب زمین سے بھونچال (زلز لے) اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا' جس سے سب کی موت واقع ہو گئی۔

کرتے ہو۔ (۱۲۵)

(۱) میں مداب ارمان ہے۔ و پال ار ارسے) اور او پر سے معاری سوات ان ایا کہ سے سب کی و سوال ہوں۔ وسلام اسلام محضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ھاران بن آ ذرکے بیٹے تھے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بی کی ذندگی میں نبی بناکر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم "دور "عموریہ "میں رہتی تھی۔ یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔ (۷) یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی 'جس کی ابتدا ای قوم سے ہوئی تھی 'ای لیے اس فعل بد کو لواطت سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی وہ بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوالیکن اب یہ بد فعلی پوری دنیا میں عام ہے بلکہ یورپ میں تو تعبیر کیا جاتا ہے تعنی وہ بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوالیکن اب یہ برے سے گناہ ہی نہیں ہے۔ جس قوم کا خمال انا باگر گیا ہو کہ مرد و عورت کا ناجائز جنسی ملاپ (بشرطیکہ باہمی رضامندی سے ہو) ان کے نزدیک جرم نہ ہو' تو وہاں دو مردوں کا آپاں

جانے والے۔ (۱۲۲)

انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط! اگر تو بازنہ آیا تو یقیناً کال دیا جائے گا۔ (۲)

آپنے فرمایا' میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ (۲۱۸)

میرے پروردگار! مجھے اور میرے گھرانے کو اس (وبال) ہے بچالے جویہ کرتے ہیں-(۱۲۹)

پس ہم نے اسے اور اسکے متعلقین کوسب کو بچالیا۔ (۱۷۰) بجر ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگئی۔ <sup>(۱۷)</sup> (۱۷۱)

پھر ہم نے باقی اور سب کوہلاک کردیا-(۱۷۲) اور ہم نے ان پر ایک خاص قتم کامینہ برسایا 'پس بهت ہی برا مینہ تھاجوڈ رائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا- <sup>(۵)</sup> ۱۷۳۱) قَالُوُالَئِنُ لَوْتِنُتَهِ لِلْوُطُلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ 🏵

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُونِينَ الْقَالِلْيَنَ 🕾

رَيِّ غِجِّنِيُ وَٱهْلِي مِتَالِغَمُلُونَ 💬

فَغَتَيْنَاهُ وَٱهْلَهَ ٓأَجُمُعِيْنَ ﴿

اِلَا<del>جُوْزُا</del> فِي الْغَيِرِيْنَ ۞

ثُوِّدَتُمْ نَا الْاَخِوِيْنَ ۞

وَامُطَوْنَاعَلَيْهِمُ مُطَوّاً فَسَأَءَمَكَارُ الْنُنْذَرِيْنَ 🏵

میں بد فعلی کرنا کیو نکر گناہ اور ناجائز ہو سکتا ہے؟ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ

- (۱) عَادُونَ ' عَادٍ کی جمع ہے۔ عربی میں عَادٍ کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنے والا۔ یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور طال کو چھوٹ کر جرام کو اختیار کرنے والا۔ اللہ تعالی نے نکاح شری کے ذریعے سے عورت کی فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو طال قرار دیا ہے اور اس کام کے لیے مردکی دہر کو حرام۔ قوم لوط نے عور توں کی شرم گاہوں کو چھوڑ کر مردوں کی دہر اس کام کے لیے استعال کی اور یوں اس نے حد سے تجاوز کیا۔
- (۲) لیعنی حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے جواب میں اس نے کہا کہ تو بڑا پاک باز بنا پھر تا ہے۔ یاد ر کھنااگر تو باز نہ آیا تو ہم اپنی بستی میں تجھے رہنے ہی نہیں دیں گے۔ آج بھی بدیوں کا اتنا غلبہ اور بدوں کا اتنا زور ہے کہ نیکی منہ چھپائے پھرتی ہے۔ اور نیکوں کے لیے عرصہ حیات ننگ کر دیا گیا ہے۔
  - (۳) لیعنی میں اسے پیند نہیں کر آاور اس سے سخت بیزار ہوں۔
- (٣) اس سے مراد حفرت لوط علیہ السلام کی بوڑھی بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی' چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔
- (۵) لیعنی نشان زدہ کنکر پھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیااور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا' جیسا کہ سور ہ ہود-۸۳٬۸۳۲ میں بیان ہوا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتُّ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُثَّوُّمِنِينَ ۞

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُالزِّحِيْدُ ۗ

كَذَّبَ أَصْعُبُ لَعَيْكُةِ الْمُؤْسِلِينَ

إِذْقَالَ لَهُوْشُعَيْبُ آلَا تَتَقُونَ ۞

اِنَّ لَكُوْرَسُولُ آمِينُ 🎃

فَاتَّقُوااللَّهَ وَالْمِيْعُونِ ۗ

وَمَآاَشُتُكُكُوۡعَكَيْهِ مِنۡ اَجْرِٓالۡ اَجْرِى اِلْاَعَلٰ رَبِّ الْعَلَمِيۡنَ ۞

آوْفُواالْكَيْلَ وَلَاتَكُوْنُوْ امِنَ الْمُخْمِيرِيْنَ ﴿

یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے۔ ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے-(۱۷۴)

بیثک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مهرمانی والا-(۱۷۵) ایکہ والوں <sup>(۱)</sup> نے بھی رسولوں کو جھٹلایا-(۱۷۷) جبکہ ان سے شعیب (علیہ السلام) نے کما کہ کیا تنہیں ڈر خوف نہیں؟(۱۷۷)

میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں-(۱۷۸) اللہ کاخوف کھاؤ اور میری فرمانبرداری کرو-(۱۷۹) میں اس پر تم ہے کوئی اجرت نہیں چاہتا' میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے-(۱۸۰)

بن و ل على المحمد المح

(۱) أَيْكَةَ ،جُكُل كو كُتے ہیں۔ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بہتی " دین " کے اطراف کے باشند سے مراد ہیں۔ اور کما جاتا ہے کہ ایکہ کے معنی ہیں گھنا ور خت اور ایسا ایک ور خت مدین کی نواحی آبادی ہیں تھا۔ جس کی پوجاپاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ' مدین سے لے کر اس نواحی آبادی تک تھا' جمال ایکہ ور خت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہال کے رہنے والول کو اصحاب الایکہ کما گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکہ اور الل مدین کے پیغیر ایک ہی تعین حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پغیبر کی امت تھی۔ ایک 'چو نکہ قوم نہیں' الل مدین کے پیغیبر ایک ہی لیعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پغیبر کی امت تھی۔ ایک 'چو نکہ قوم نہیں' بلکہ ور خت تھا۔ اس لیے اخوت نہیں کا یمال ذکر نہیں کیا' جس طرح کہ دو سرے انبیا کے ذکر میں ہے۔ البتہ جمال مدین کی ضمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے' وہال ان کے اخوت نہیں کا ذکر بھی ملا ہے' کیونکہ مدین' قوم کا نام ہے۔ ﴿ وَ إِلّی مَدُنِینَ آخَیٰ اُورُ شُعَیْبُا﴾ (الا عوراف ۵۸) بعض مفرین نے اصحاب الایکہ اور مدین کو الگ الگ بستیال قرار ور کر کما ہے کہ یہ مختلف دو امتیں ہیں' جن کی طرف باری باری حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ مدین کی طرف اور دو سری مرتبہ اصحاب الایکہ کو خوا اہل مدین کو کیا گیا' یکی وعظ یماں اصحاب الایکہ کو کیا جا رہا ہے' جس سے افرف واضح ہے کہ یہ ایک ہی مارت ہیں۔ علیہ ہی ساف واضح ہے کہ یہ ایک ہی امت ہی ہوں نہیں۔

(۲) لیعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو ای طرح پورا دو' جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور دیے کے پیانے الگ الگ مت رکھو' کہ دیتے وقت کم دواور لیتے وقت پورالو! اور سید ھی صیح ترازو سے تولا کرو<sup>۔ (۱)</sup> (۱۸۲) لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو'<sup>(۲)</sup> ہے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸۳) اس اللہ کاخوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کویداکیاہے۔ <sup>(۴)</sup> (۱۸۴)

انہوں نے کہا تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جا آ ہے-(۱۸۵)

اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تخفے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سیجھتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۱۸۲) اگر تو سیجے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسان کے ککڑے گرا دے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸۷)

کها که میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ (۱۸۸) وَزُنُوْ الِبِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿

وَلَاتَبَخْسُواالنَّاسَ اَشُيَآءُمُ وَلِاَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🚭

وَاتَّعُواالَّذِي خَلَقَكُو وَالْجِيلَةَ الْأَوَّلِينَ ﴿

قَالُوُّ إَلَّنَهُ أَلَنْتَ مِنَ الْمُسَتَّحِوِيُنَ ﴿

وَمَاآنُتَ إِلَّابِثَتُونِيَنُكُنَا وَ إِنَّ نَظْتُكَ لِمِنَ الْكَذِيدُينَ ﴿

فَأَسُقِطْ عَلَيْنَا كِسَمَّا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿

قَالَ رَبِّنَ اَعُلَوْ بِمِالْقُمْلُونَ 💬

(۱) ای طرح تول میں ڈنڈی مت مارو' بلکہ پوراضحے تول کردو!

(۲) لیعنی لوگوں کو دیتے وقت ناپ یا تول میں کمی مت کرو۔

(٣) لیمن الله کی نافرمانی مت کرو' اس سے زمین میں فساد بھیلتا ہے۔ بعض نے اس سے مرادوہ رہزنی لی ہے' جس کا ار تکاب بھی یہ قوم کرتی تھی۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر ہے'﴿وَلِائَقَعُدُواْ وَكُلِّ حِدَالِا تُوْعِدُونَ﴾(الاَتحداف ٨١)" راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے مت بیٹھو"- (ابن کثیر)

(٣) جبيلة اور جبل الخلوق كے معنى ميں ہے ، جس طرح دو سرے مقام پر شيطان كے بارے ميں فرمايا - ﴿ وَلَقَدُ اَصَلَ مِنْ مَامِنَ اللَّهُ عِلْكُوْ يُولُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَالْمُعَالِمُ عَلَيْكُولِكُولِ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَ

(۵) لینی تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی و رسالت کے نوازا ہے 'ہم تجھے اس دعوے میں جھوٹا سجھتے ہیں ' کیونکہ تو بھی ہم جیساہی انسان ہے۔ پھر تو اس شرف سے مشرف کیونکر ہو سکتا ہے؟

(۱) یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تهدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی سچاہے تو جاہم تجھے نہیں مانتے' ہم پر آسان کا مکزاگر اکر دکھا!

(2) لینی تم جو کفرو شرک کررہے ہو 'سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کی جزا تمہیں دے گا'اگر چاہے گاتو دنیا میں

چو نکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ (۱) وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔(۱۸۹)

یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں کے اکثر مسلمان نہ تھے۔(۱۹۰)

اوریقیناتیراپرورد گارالبته وی ہے غلبے والامهربانی والا-(۱۹۱) اور بیشک و شبہ یہ (قرآن) رب العالمین کانازل فرمایا ہوا ہے-(۱۹۲)

اے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۹۳) آپ کے دل پر اترا ہے <sup>(۳)</sup>کہ آپ آگاہ کر دینے والوں فَلَدَّنُوهُ فَأَخَذَهُمُوْعَذَابُيَوُمِالظُّلَةِ ۚ اِنَّهُ كَانَعَذَابَ يَوْمِعَظِيْمٍ ⊕

إِنَّ فِي دَالِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ وَمُؤْمِنِينَ ٠

ڡؘٳؽؘۯؾۜڮٛڵۿۅؘٲڡ۬ۊؚؿؙٷؙٳڷڗؘۣڡؽؙۄؙ ۅؘٳؾۧ؋ڵؾۜڹٛؿڮؙۯؾؚٲڡڵؽؽڽ۞

نَزَلَ بِهِ الرُّوْءُ الْوَمِيْنُ ﴿ عَلْ قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿

بھی دے دے گا' یہ عذاب اور سزااس کے اختیار میں ہے۔

- (۱) انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسانی عذاب مانگا تھا' اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا اور وہ اس طرح کہ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی' اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت ہے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور کچھ سکھ کا سائس لیا۔ لیکن چند کمچے بعد ہی آسان سے آگ کے شعلے برہے شروع ہو گئے' زمین زلز لے سے لرزا تھی اور ایک سخت چنگھاڑنے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں تین قتم کاعذاب ان پر آیا اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ قان موا اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑلیا۔
- امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین مقامات پر قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سور ہَ اعراف ' ۸۸ میں زلزلہ کا ذکر ہے ' سور ہَ ہود ' ۹۳ میں صَینحَةٌ (چنج ) کا اور یمال شعراء میں آسان سے مکڑے گرانے کا لیعنی تین قتم کا عذاب اس قوم پر آیا۔
- (۲) کفار مکہ نے قرآن کے وحی اللی اور منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا اور اس بنا پر رسالت محمدیہ اور دعوت محمدیہ کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیا علیم السلام کے واقعات بیان کرکے میہ واضح کیا کہ یہ قرآن یقیناً وحی اللی ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اگر ایسانہ ہو یا تو یہ پنج برجو پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ انبیا اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتا تھا؟ اس لیے یہ قرآن یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے ہے ایک امات دار فرشتہ یعنی جرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔
  - (m) دل کابطور خاص اس لیے ذکر فرمایا که حواس بالخنه میں دل ہی سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔

میں ہے ہو جائیں۔ (۱) (۱۹۲)

صاف عربی زبان میں ہے۔ (۱۹۵)

اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ (۱۹۲)

کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علاء بھی جانے ہیں۔ (۳)

اسرائیل کے علاء بھی جانے ہیں۔ (۳)

اسرائیل کے علاء بھی جانے ہیں۔ (۳)

پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کر آتو یہ اے باور لیس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کر آتو یہ اے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ (۱۹۹)

اس طرح ہم نے گنگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے۔ (۱۹۰)

وہ جب تک در دناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کرلیں ایمان نہ لائیں گے۔ (۱۰۲)

پس وہ عذاب ان کو ناگماں آجائے گا انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو گا۔ (۲۰۲)

بلِيَانٍ عَرَبِيْ مُبِينِينٍ ۞

وَإِنَّهُ لِهِي ُزُيُرِ الْأَوَّلِينَ ۞

ٱوَلَوْكِيْنَ لَامُ اللَّهُ آنَ يَعْلَمَهُ عُلَمْوُ ابَنِيَ الْمُرَاءِيْلَ ﴿

وَلُوْنَزُّلُناهُ عَلَى بَعْضِ الْأَغْجَيْنَ ١٠٠٠

فَقَرَاكَا عَلَيْهِمُ مَّاكَانُوْ إِيهِ مُؤْمِنِيُنَ ﴿

كَدْلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

لَابُوْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُالْعَدَابَ الْكِلِيْءَ ۞

فَيَّاٰتِيَهُمُ بَغُتَةً وَّهُوُلِايَتِنْعُرُونَ ۖ

(۱) یه نزول قرآن کی علت ہے۔

(۲) یعنی جس طرح پنیم آخرانرمال میں تی جسل کے ظہور و بعثت کا اور آپ میں آگیا کی صفات جیلہ کا تذکرہ بیجیل کتابوں میں ہے 'اسی طرح اس قرآن کے نزول کی خوشخبری بھی صحف سابقہ میں دی گئی تھی۔ ایک دو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ یہ قرآن مجید 'بد اعتبار ان ادکام کے 'جن پر تمام شریعتوں کا اتفاق رہا ہے ' بیجیلی کتابوں میں بھی موجود رہا ہے۔

(۳) کیونکہ ان کتابوں میں آپ میں آپ میں آپ میں کا اور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ یہ کفار مکہ 'ند ہبی معاملات میں یہود کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ کیا ان کا یہ جاننا اور بتلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 'اللہ کے سیچ رسول اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر یہ یہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پیغیر پر ایمان کیوں نہیں لاتے ؟

(۴) کیعنی کسی عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جیسے حم السجدۃ-۴۴ میں ہے۔ اقد میں تندیب میں میں میں اور کرتے ہوئی کہ اور ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جیسے حم السجدۃ-۴۴ میں ہے۔

(۵) لیعنی سَلَخَنَاهُ میں ضمیر کا مرجع کفرو کندیب اور جحود و عناد ہے۔

فَيَقُولُوا هَلْ غَنْ مُنْظُرُونَ 😁

ٱفَهِعَذَالِهَايَسُتَعُجِلُوْنَ ۖ

افَرَءَيْتَ إِنْ مَنَّعُنْهُمْ سِنِيْنَ ﴿

ثُمَّ جَآءَهُمُونًا كَانُوْايُوعَدُوْنَ 🤄

مَاْاَغُنُىٰ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْايُمَتَّعُونَ 🎰

وَمَا هُلَكُنَامِنُ قُوْرَةِ إِلَّالَهَا مُنْذِرُونَ 🗟

ذِكْرَى ۚ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَمَاتَنَوَّكُ بِهِ الشَّيٰطِيْنِ ۞

وەلىرىتىپورىسىيىيىنى ج ومَايَنْنَغِىٰ لَهُوُ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿

إِنَّهُوْعَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُوْلُونَ ﴿

اس وفت کمیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ (۱) (۲۰۳)

بس کیا میہ مارے عذاب کی جلدی مجارہ ہیں؟<sup>(۲)</sup> (۲۰۴) اچھا میہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا- (۲۰۵)

پھر انہیں وہ عذاب آلگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے۔(۲۰۲)

تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰۷)

ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگراسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔(۲۰۸) نصیحت کے طور پراور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔<sup>(\*)</sup>(۲۰۹) اس قرآن کو شیطان نہیں لائے۔(۲۱۰)

نہ وہ اس کے قابل ہیں 'نہ انہیں اس کی طاقت ہے۔ (۲۱۱) بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیئے گئے ہیں۔ (۲۱۲)

- (۱) کیکن مشاہدۂ عذاب کے بعد مملت نہیں دی جاتی' نہ اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے' ﴿ فَكُوْيَكُ يَنْفَعُهُمُ اللَّ اِیْدَانْهُمُ لِتَارَاوَا بَالْسَنَا ۗ ﴾ (الممومن-۸۵)
  - (r) یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پیغیبرے کرتے رہے ہیں کہ اگر تو سچاہے تو عذاب لے آ-
- (٣) یعنی اگر ہم انہیں مسلت دے دیں اور پھرانہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لیں اوکیا دنیا کامال و متاع ان کے کچھ کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچاسکے گا؟ نہیں 'یقیناً نہیں۔ ﴿ وَ مَاهُوَ پُهُزَهُوْجِهُ مِنَ الْعُدَابِ آنُ کُیْعَکَرُ ﴾ (البقرة ۱۶۰) ﴿ وَمَا يُغَنِّى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا اَتَرَدُى ﴾ (المليل ۱۱۱)
- (٣) لیعنی ارسال رسل اور انذار کے بغیراگر ہم کسی بہتی کو ہلاک کر دیتے تو یہ ظلم ہو تا' ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بہتی میں رسول بھیج' جنہوں نے اہل قریبہ کو عذاب اللی سے ڈرایا اور اس کے بعد جب انہوں نے پغیبر کی بات نہیں مانی' تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ یمی مضمون بنی اسرائیل۔۱۵اور قصص۔۵۹ وغیرہ میں بھی بیان کیا گیاہے۔
- (۵) ان آیات میں قرآن کی شیطانی دخل اندازیوں سے محفوظیت کابیان ہے۔ ایک تواس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے

پی تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ (۲۱۳) اپنے قریبی رشتہ والوں کو ڈرا دے۔ (۱۱ (۲۱۴) اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ 'جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے۔ (۲۱۵) اگر بیہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ (۲۱۲) اپنا پورا بھروسہ غالب مہرمان اللہ پر رکھ۔ (۲۱۷) جو تجھے دیکھارہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہو تا ہے۔ (۲۱۸)

فَكَاتَدُءُ مَعَ اللهِ الهَااخَوَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدِّبِينَ شَ

وَٱنْذِرْعَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِنِ البِّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ أَنْ

فَإِنُ عَصَولًا فَقُلُ إِنِّي بَرِثَى كُوتَمَا لَعُكُونَ اللهُ

وَتُوَكَّلُ عَلَىالْمَذِيْزِ التَّحِيْمِ ۞ الَّذِئْ يَرلِكَ حِيْنَ تَقُوُمُ ۞

کر نازل ہونا' ان کے لاکن نہیں ہے۔ کیونکہ ان کامقصد شروفساد اور مشرات کی اشاعت ہے 'جب کہ قرآن کامقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور مشرات کا سمانی ہیں۔ دو سرے 'بیے کہ شیاطین کا حکم اور فروغ اور مشرات کا سدباب ہے۔ گویا دونوں ایک دو سرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دو سرے 'بیے کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے 'تیسرے' نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے' آسانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا ہیہ ستارے اس پر برق خاطف بن کر گرتے اور جسم کردیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔

اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی۔ (۱) (۲۱۹)

وہ بڑا بی سننے والا اور خوب ہی جانے والا ہے-(۲۲۰)
کیا میں تنہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں-(۲۲۱)
وہ ہرا یک جھوٹے گنگار پر اترتے ہیں- (۲۲۲)
(اچٹتی) ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے
اکثر جھوٹے ہیں- (۳۲)
شاعوں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں-(۲۲۲)

. حکراتے گھرتے ہیں۔ (۲۲۵) اور وہ کھتے ہیں جو کرتے نہیں۔ <sup>(۳۳</sup>)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعرا یک ایک بیابان میں سر

وَتَقَلُّبُكَ فِي السِّجِدِينَ 💬

إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 🕾

هَلُ ٱنْوَنَّكُمُ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ 💮

تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَالِهِ أَثِيلُمٍ ﴿

يُكْقُونَ التَّمْعَ وَٱكْتَرَهْمُ كِلْدِبُوْنَ 😁

وَالشَّعَوَآءُيَثَيِّعُهُمُ الْفَاوَنَ ۞ ٱلَمُّ تَزَاَنَّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيُمُونَ ۞

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاَيفَعَلُونَ ﴿

(۱) لیعنی جب تو تناہو تاہے 'تب بھی اللہ دیکھتاہے اور جب لوگوں میں ہو تاہے تب بھی۔

مقامات پر بھی آپ مالٹھ کیا کے شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے مثلاً سور وکیلین - ۱۹ 'سور ۃ الحاقۃ - ۳۰ "۴۰ س

<sup>(</sup>۲) کینی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے 'کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں (لینی کاہنوں ' نجومیوں وغیرہ) پر اترتے ہیں نہ کہ انبیا و صالحین پر -

<sup>(</sup>٣) یعنی ایک آدھ بات ، جو کمی طرح وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں 'ان کاہنوں کو آگر بتلا دیتے ہیں 'جن کے ساتھ وہ جھوٹی باتیں اور ملا لیتے ہیں (جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے -) ملاحظہ ہو (صحیح بدحاری 'کتاب السلام باب تحریم المفاجر والمعنافق وبدء المخلق' باب صفہ آ ببلیس وجنودہ 'صحیح مسلم' کتاب السلام باب تحریم المفاجر والمعنافق وبدء المخلق' باب صفہ آ ببلیس وجنودہ 'صحیح مسلم' کتاب السلام باب تحریم المکھانہ واتیان المکھان) یُلفُون اَلْسَمْعَ ۔ شیاطین آسان سے سی ہوئی بعض باتیں کاہنوں کو پنچا دیتے ہیں' اس صورت میں سمع کے معنی مسموع کے ہوں گے۔ لیکن اگر اس کا مطلب حاسۂ ساعت (کان) ہے' تو مطلب ہو گاکہ شیاطین آسانوں پر جاکر کان لگاکرچوری چھے بعض باتیں سن آتے ہیں اور پھرانہیں کاہنوں تک پنچا دیتے ہیں۔ شیاطین آسانوں پر جاکر کان لگاکرچوری چھے بعض باتیں سن آتے ہیں اور پھرانہیں کاہنوں تک پنچا دیتے ہیں۔ اظمار رائے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تعیلات میں کبھی ادھراور کبھی ادھر اور کبھی اور شاعرانہ تعیلات میں کبھی ادھراور کبھی ادھر بھکتے ہیں' اس لیے فرمایا کہ ان کے پیچھے لگنے والے بھی گمراہ ہیں۔ اس قتم کے اشعار کے لیے حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ "پیٹ کو لہو پیپ سے بھرجانا' جو اسے خراب کردے' شعرے بھرجانے سے بہتر ہے "۔ (ترفری' أبواب الآداب و مسلم کہ "پیٹ کو لہو پیپ سے بھرجانا' جو اسے خراب کردے' شعرے بھرجانے سے بہتر ہے "۔ (ترفری' أبواب الآداب و مسلم کو تھوں ہی جھوٹے ہیں۔ کان کامطلب ہے ہے کہ ہمارا پنچ ہمرکائن ہے نہ شاعر۔ اس لیے کہ یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ چائی کہ دو سرے وغیرہ) یمیاں اس کے بیان کامطلب ہے ہے کہ ہمارا پنچ ہمرکائن ہے نہ شاعر۔ اس لیے کہ یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ چائی کے دور سرے کرب کردے شعرے بی شاعر۔ اس لیے کہ یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں۔

إلَّا الَّذِينُ امَنُوا وَعَمِلُواالطِّلِطَ عِنْ وَكَرُوااللَّهُ كَيْثِيرًا وَانْتَصَرُّوامِنَ اَبْعُدِما ظَلِمُوا وَسَيَعْكُوا الذِيْنَ ظَلَمُوَّا اَنَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِمُوْنَ ۞

## क वाद्वाइक्

طَسَ اللَّهُ اللَّ

هُدَّى تَبْثُرُى لِلْبُوتُمِنِيُنَ ﴾ الَّذِيِّيَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَنُوْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُويالْلُخِيَّةِ

سوائے ان کے جو ایمان لائے (۱) اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالی کا ذکر کیا اور اپنی مظلوی کے بعد انتقام لیا<sup>، (۲)</sup> جنهوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ (۲۲)

#### سورهٔ نمل کی ہے اور اس کی ترانوے آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

طس' پیه آیتیں ہیں قرآن کی (یعنی واضح)اور روش کتاب کی۔(۱)

ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔(۲) جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت

- (۱) اس سے ان شاعروں کو مشتیٰ فرما دیا گیا' جن کی شاعری صداقت اور حقا کُق پر مبنی ہے اور استیٰ الیے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایماندار' عمل صالح پر کاربند اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر غلط شاعری' جس میں جھوٹ 'غلو اور افراط و تفریط ہو' کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ان ہی لوگوں کا کام ہے جو مومنانہ صفات سے عاری ہوں۔
- (٣) ليعنى اليے مومن شاعر 'ان كافر شعراء كاجواب دية بين 'جس ميں انہوں نے مسلمانوں كى ججو (برائى) كى ہو۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضافتہ کا فروں كى ججو يہ شاعرى كاجواب ديا كرتے تھے اور خود نبى صلى الله عليه وسلم ان كو فراتے كه "ان (كافروں) كى ججو بيان كرو' جبرائيل عليه السلام بھى تهمارے ساتھ بيں"-(صحبح بخارى 'كتاب بدء الملحلق 'باب فضائل حسان بن ثابت) اس سے معلوم ہوا المخلق 'باب ذكر الملائكة 'مسلم فضائل المصحابة باب فضائل حسان بن ثابت) اس سے معلوم ہوا كم اليي شاعرى جائز ہے جس ميں كذب و مبالغہ نہ ہو اور جس كے ذريع سے مشركين و كفار اور مبتدعين و اہل باطل كو جواب ديا جائے اور مسلك حق اور توحيد و سنت كا اثبات كيا جائے۔
- (٣) لينى أَيَّ مَرْجَعِيرَ جِعُونَ لِعِنى كون مي جگه وه لوشتے ہيں؟ اور وه جہنم ہے-اس ميں ظالموں كے ليے سخت وعيد ہے-جس طرح حديث ميں بھى فرمايا گيا ہے "تم ظلم سے بچو! اس ليے كه ظلم قيامت والے دن اندهيروں كا باعث ہو گا"-(صحيح مسلم كتاب البر 'باب تحريم الطلم)
- نَمَلٌ چیونی کو کہتے ہیں-اس سورت میں چیونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے 'جس کی وجہ ہے اس کو سور ہُ نمل کہا
   جا آ ہے-

هُمُ يُؤتِنُونَ ۞

ٳڽۜٙٲڷۮؚؠؙ۫ؽؘڵٲٷؙۣٷؙؽؘڔٳٛڵڂۣۯۊٙۯؾۜؾٵڶۿؙۄؙٲڡؙؠٵڷۿۄؙ ڡؘۿؙؗۄ۫ؽڡؙؠۿؙۅٛڽ۞

اُولَٰلِكَ الَّذِيْنَ لَهُمُوسُوَّءُ الْعَدَابِ وَهُمُ فِي الْلِخِرَةِ هُمُوالْاَخْسَرُوْنَ ۞

وَإِنَّكَ لَتُمَلِّقُ الْقُرَّالَ مِنُ لَكُ نُ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۞

إِذْقَالَ مُوْلِى لِاَهْلِهَ إِنِّ اَلْسَتْ نَارًا اَسَالِيَكُمْ تِنْهَا إِغَهَرٍ اَوَالِيَّكُمْ شِهَاكِ قَبَى تَكَكُّهُ تَصْطَلُونَ ۞

فَلَمَّاجَاءَهَا نُودِيَ أَنُ بُورِكَمَنُ فِي النَّارِوَ مَنْ حَوْلَهَا \*

پریقین رکھتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳)

پ سات ہے۔ جولوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے (۲) ہیں' پس وہ ہسکتے پھرتے ہیں۔ (۳)

یمی لوگ ہیں جن کے لیے براعذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔(۵)

بیٹک آپ کواللہ عکیم وعلیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہاہے-(۱)

(یاد ہو گا) جبکہ موٹ (علیہ السلام) نے اپنے گھروالوں سے کماکہ میں نے آگ دیکھی ہے 'میں وہاں سے یا تو کوئی خبر کے کریا آگ کا کوئی سلگتا ہواا نگارا لے کرابھی تمہارے پاس آجاؤں گا ٹاکہ تم سینک تاپ کرلو۔ (۳) (۲) جب وہاں پنچے تو آواز دی گئی کہ بابر کت ہے وہ جواس آگ

(۱) یہ مضمون متعدد جگہ گزر چکاہے کہ قرآن کریم ویسے تو پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہواہے لیکن اس سے حقیقتاً راہ یاب وہی ہوں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے 'جو لوگ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بندیا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے مسخ کرلیں گے 'قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لگا سکتا ہے؟ ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہو سکتے ' درال حالیکہ سورج کی روشنی ہو بیاب نہیں ہو سکتے ' درال حالیکہ سورج کی روشنی پورے عالم کی درخشانی کاسب ہے۔

(۲) یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر عدم ایمان اس کا بنیادی سبب ہے۔ اس کی نبست اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مثیت ہے ہی ہو تا ہے 'تاہم اس میں بھی اللہ کاوہی اصول کار فرما ہے کہ نیکیوں کے لیے نیکی کا راستہ اور بدوں کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا افتیار کرنا' یہ انسان کے اپنے ارادے پر مخصر ہے۔

(٣) لیعنی گمراہی کے جس راتے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں'اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہوتے اور صحیح راتے کی طرف رہنمائی نہیں یاتے۔

(۳) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موکیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کرواپس آ رہے تھے' رات کو اندھیرے میں رائے کاعلم نہیں تھااور سردی ہے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔

وَسُبُهُ لَى اللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

يْمُوْسَىَ إِنَّهَ آنَااللهُ الْعَزِيْزُ أُلْحِكِيْدُ ۗ

وَالِنَّ عَصَاكَ فَلَتَارَاهَا تَهْتَزُكَا نَهَاجَاتٌ قَلْمُدُيرًا وَلَوْيُعَوِّبُ يِنُوسُ لِاتَّعَفُّ إِنِّ لَا يَنَا فُلدَى الْمُوْسَنُونَ ۚ

اِلَامَنُ ظَلَوْتُوَكِبَالُ حُسْنًا ابْعُدَ سُوِّءٍ فَإِنَّ عَفُورُرْتِحِيْهُ ®

میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اسکے آس پاس ہے (۱) اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کلپالنے والا ہے۔ (۸) موی ! من بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب (۳) با حکمت -(۹)

تو اپنی لا تھی ڈال دے 'موسیٰ نے جب اسے ہتا جاتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ مو ڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا'اے موسیٰ! خوف نہ کھا'<sup>(۱)</sup> میرے حضور میں پنیبرڈ رانہیں کرتے۔(۱۰) لیکن جولوگ ظلم کریں <sup>(۱)</sup> پھراس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشے والامہ مان ہوں۔<sup>(۱)</sup> (۱۱)

(۱) دورے جہاں آگ کے شعلے لیکنے نظر آئے 'وہاں پنچ یعنی کوہ طور پر 'تو دیکھاکہ ایک سر سبزور خت ہے آگ کے شعلے بلند ہورہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی 'اللہ کانور تھا'جس کی جُلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی مَنْ فِی النَّادِ مِس مَنْ ہے مراد اللہ تبارک و تعالی اور نارہے مراد اس کانورہے اور وَمَنْ حَولَهَا (اس کے اردگرد) سے مراد مویٰ اور فرشخ حدیث میں اللہ تعالی کی ذات کے تجاب '(پردے) کونور (روشنی) اور ایک روایت میں نار آگ) سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ''اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دے تو اس کا طلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے''۔ (صحیح مسلم۔ کتاب الابسمان باب إن اللہ لابنام... تفسیل کے لئے دیکھیں فتاوی ابن تیسمیہ جومس(۲۵۸ میں))

(۲) یہاں اللہ کی تنزیبہ و تقذیس کامطلب بیہ ہے کہ اس ندائے نیبی سے بید نہ سمجھ لیا جائے کہ اس آگ یا درخت میں اللہ حلول کئے ہوئے ہے ،جس طرح کہ بہت سے مشرک سمجھتے ہیں بلکہ بیہ مشاہدہ حق کی ایک صورت ہے جس سے نبوت کے آغاز میں انبیا علیہم السلام کو بالعوم سر فراز کیا جاتا ہے۔ بھی فرشتے کے ذریعے سے اور بھی خوداللہ تعالی اپنی تجلی اور ہمکلامی سے جیسے یہاں موٹ علیہ السلام کے ساتھ معالمہ پیش آیا۔

- (٣) اس سے معلوم ہوا کہ پیغیرعالم الغیب نہیں ہوتے 'ورنہ موکیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ دو سرا 'طبعی خوف پیغیبر کو بھی لاحق ہو سکتاہے کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان ہی ہوتے ہیں۔
  - (a) لیعنی ظالم کو تو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی اس کی گرفت نہ فرما لے۔
    - (٦) لیعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں۔

اوراپناہاتھ اپنے گریبان میں ڈال 'وہ سفید چمکیلاہو کر نکلے گا
بغیر کسی عیب کے ''' تو نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی
قوم کی طرف جا''' یقیناوہ بدکاروں کاگروہ ہے۔ (۱۲)
پس جب ان کے پاس آئکھیں کھول دینے والے
ہمارے مجزے پہنچ تووہ کہنے لگے یہ تو صرت جادو ہے۔ (۱۳)
انہوں نے انکار کر دیا عالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تنے
صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ (۱۳) پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ
پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ (۱۲)
اور ہم نے یقینا داود اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا
اور دونوں نے کہا' تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے
اور دونوں نے کہا' تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے
میں اپنے بہت سے ایمان دار بندوں پر فضیلت عطا
فرمائی ہے۔ (۱۵)

اور داو د کے وارث سلیمان ہوئے <sup>(۱)</sup> اور کہنے لگے لوگو! ہمیں

ۅؘٲۮ۫ڿڷؽٮؘڵٷڣٛڿؽؙؠڬؾؘڂؙۯ۠ۼؠؽڝؘٚٲ؞ٛڡٟڽؙۼؿڕڛٛۊٚۄ۬ ٟؽؙۺٮٝ؏ٳڸؾۭٵؚڵڸڣۯٷڽؘۅؘقۏؚؠ؋ڒڷۿڎؙػٲٮٷؙٳ ڡۜۏؙ**ڡٵڣ**ڛؾؚؽڹ۞

فَكُمَّاجَاءَتْهُمُ الدُّنَامُبُصِرَةً قَالُوُ الْهَذَا سِعُرُمُّبِينٌ ۞

وَجَحَدُوْابِهَا وَاسْتَيْقَتَتُهُاۤانَفُهُمُ وَظُلْمًا وَّعُلُوًا ۚ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَعَاقِبَةُ الْمُلْسِدِيْنَ ﴿

وَلَقَدُ انَيْنَادَ اوْدَوَ سُلَمْنَ عِلَمَا وَقَالُوالْحَمُدُيلُهِ الَّذِيثُ فَصَّلَنَا عَلَىٰ ثَيْرُ مِنْ عِنْلُوهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَوَرِتَ سُكِمُنُ دَاوُدَوَقَالَ آيَاتُهُ النَّاسُ عُكِمْنَا مَنْطِقَ

(۱) لینی بغیربرص وغیرہ کی بیاری کے۔ بید لاتھی کے ساتھ دو سرا معجزہ انہیں دیا گیا۔

- (٣) مُبْصِرَةً 'واضح اور روش يابيه اسم فاعل مفعول كمعني مين ب-
- (٣) لینی علم کے باوجود جوانهوں نے انکار کیا تواس کی وجہ ان کا ظلم اور ائتکبار تھا۔
- (۵) مورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ بیہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے' اس کی دلیل کے طور پر حضرت موں کی علیہ السلام کا قصد مختصرا بیان فرمایا اور اب دو سری دلیل حضرت داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کا بہ قصہ ہے۔ انبیا علیم السلام کے بیہ واقعات اس بات کی دلیل بیں کہ حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیچ رسول بیں۔ علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص نوازا گیا تھا محمل معلم عطاکیا گیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطاکیا گیا تھا' لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا ہے' جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بری نعمت ہے۔

<sup>(</sup>۲) فِنی تِسْعِ آیَاتِ لِعِنی بید دو معجزے ان ۹ نشانیوں میں ہے ہیں 'جن کے ذریعے سے میں نے تیری مدد کی ہے-انہیں کے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا'ان ۹ نشانیوں کی تفصیل کے لیے دیکھئے 'سور وَ بنی اسرائیل 'آیت-۱۰۱ کا عاشیہ-

<sup>(</sup>١) اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے ، جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے - ورنہ

الطَّايْرِوَا وَيُتِنَّا أُمِنْ كُلِّ شَكَّ أَنَّ لَهَ ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْبُدِينُ ٠٠

وَجُثِرَ لِسُلَيْمُنَ جُنُودُ كَامِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْطَيْرِ فَكُمْ يُوزَعُونَ 🏵

حَتَّى إِذَا أَتَوُاعَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةٌ يَالَيُهَا الْمُلُ ادْخُلُوا

مَسْكِنَاتُو الْإَيْمُ طِمَنَالُهُ سُلَمُنْ وَجُنُو دُوْ وَهُمُ لِآيَتُهُ وَيَ

یر ندوں کی بولی سکھائی گئی ہے <sup>(۱)</sup> اور ہم سب کچھ میں سے دیئے گئے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> بیٹک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الٰہی ہے۔ (۱۲) سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور یرند میں سے جمع کیے گئ<sup>ے (۳)</sup> (ہر ہرفتم کی ) الگ الگ درجه بندی کردی گئی۔ (۴)

جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے توایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو! اینے اینے گھروں میں گھس جاؤ' ایسانہ ہو کہ یخبری میں سلیمان اور اسکالشکر تههیں روندڈ الے۔<sup>(۵)</sup> (۱۸)

حضرت داو د علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انبیا کی وراثت علم میں ہی ہو تی ہے' جو مال و اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں' وہ صدقہ ہو تاہے' جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔(البحدادی كتاب الفرائض ومسلم كتاب الجهاد)

- (۱) بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھلائی گئی تھیں لیکن پر ندول کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ برندے ساتے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کتے ہیں کہ صرف پر ندول کی بولیاں سکھلائی گئی تھیں اور چیو نٹیال بھی منجملہ یر ندوں کے ہیں۔ (فتح القدیر)
  - (۲) جس كي ان كو ضرورت تقي ' جيسے علم' نبوت' حكمت' مال' جن وانس اور طيور وحيوانات كي تسخيرو غيره-
- (۳) اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کاذکر ہے 'جس میں وہ یوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات' حیوانات اور چرند و پرند حتی کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی' اس میں کماگیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں' انسانوں اور پر ندوں سب کو جمع کیا گیا۔ یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ کشکر جمع کیا گیا۔
- (۴) یه ترجمه (توزیع جمعنی تفریق) کے اعتبار سے ہے۔ یعنی سب کوالگ الگ گروہوں میں تقسیم (قتم وار) کر دیا جا تا تھا' مثلًا انسانوں' جنوں کا گروہ' یر ندول اور حیوانات کے گروہ- وغیرہ وغیرہ- دو سرے معنی اس کے "<sup>دب</sup>یں وہ روکے جایا کرتے تھے" یعنی پیہ لشکرا تنی بڑی تعداد میں ہو تا تھا کہ رائے میں روک روک کران کو درست کیا جا تا تھا کہ شاہی لشکرید نظمی اور انتشار کاشکار نہ ہو یہ وَذَعَ يَزَعُ ہے ہے 'جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اس مادے میں ہمزہ سلب کا اضافہ کر کے اُوزغینی بنایا گیاہے جواگلی آیت نمبروا میں آرہاہے لینی ایس چیزیں مجھ سے دور فرمادے' جو مجھے تیری نعمتوں پر تیراشکر کرنے سے رو کتی ہیں-اس کوار دو میں ہم الهام و توفق سے تعبیر کر لیتے ہیں- (فتح القدیر' ایسرالتفاسیرواین کثیر) (۵) اس سے ایک تو بیہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قشم کا شعور موجود ہے۔ گو وہ انسانوں سے بہت کم اور

اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیئے اور دعا کرنے لگے کہ اے پرور د گار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نمتوں کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں "اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کر ہا رہوں جن سے تو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کرلے۔ (۱۹)

آپ نے برندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے که میں مدید کو نہیں دیکھا؟ کیاوا قعی وہ غیرحا ضربے؟ (۲۰) یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا' یا اسے ذریح کر ڈالوں گا' یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے-(۲۱)

کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آگراس نے کہامیں ایک ایی چیز کی خبرلایا ہوں کہ مجھے اس کی خبرہی نہیں '''' میں

فَتَبَتَّهَ خَاجِكُامِينَ قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزُعِنِيُّ أَنَّ أَشُكُو نِعْمَتُكَ الَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَالدَى وَلَن أَعْلَ صَالِحًا

تَوْضُلُهُ وَادْخِلْنُ بِرَحْمَتِكَ فِي عِيَادِكِ الصَّلِحِينَ ٠

وَتَفَقَّدَ الظَيْرِفَقَ الْمَالِلَ الْرَارَى الْهُدُهُدُّ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَالِبِيْنَ 🛈 ڵۯؙڡؘڐۣؠڹۜٙ؋ؗعَڬٳٵۺۑؠ۫ڎٵٲٷؘڵٳٳۮ۫ۼؾؘۜ؋ؖٳۏڵؽٳ۠ؾێؿ<u>ٞ</u>

فَمِكَتَ غَنْرَ يَعِيْدِ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَالَوْ يَعِلْدِهِ

بِمُلُظِي ثَمِينِين 🐨

مختلف ہے۔ دو مرا' بیہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظمت و فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے' اس لیے چیو نٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بے خبری میں ہم روند نہ دیئے جا ئیں۔ تیسرا' یہ کہ حیوانات بھی اس عقید ہُ صحیحہ سے ہمرہ ورتھے اور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ جیسا کہ آگے آنے والے مدمد کے واقعے سے بھی اس کی مزید ۔ آئید ہوتی ہے۔ چوتھا' یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز الله تعالى نے انہيں عطا فرمايا تھا'جس طرح تسخير جنات وغيرہ اعجازي شان تھي۔

- (۱) چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو من کر سمجھ لینے ہے حضرت سلیمان کے دل میں شکر گزاری کااحساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کتناانعام فرمایا ہے۔
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ جنت' مومنوں ہی کا گھرہے' اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیرواخل نہیں ہو سکے گا-اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔"سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو اور بیہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ محابہ القصیٰ نے عرض کیا' یارسول اللہ! آپ مالٹکٹی بھی؟ آپ ما ﷺ نے فرمایا ''ہاں' میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا' جب تک اللہ کی رحمت مجھے اینے دامن میں نمیں ڈھانک لے گی "- (صحیح بخاری نمبر ۱۳۷۷-مسلم نمبر-۲۱۷)
  - (m) لینی موجود تو ہے 'مجھے نظر نہیں آرہایا یمال موجود ہی نہیں ہے۔
  - (۴) احاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا۔

وَ جِئْتُكَ مِنُ سَبَإَلِئِمَ إِنَّقِيْنٍ @

اِنِّىُ وَجَدُّتُ امْرَاةً تَمُلِكُهُ وُ وَاوْتِيَتُ مِنْ كُلِّ ثَنَيُّ وَلَهَاعَوْشُ عَظِيُرٌ ﴿

وَجَدُاثُهُ كُوَّ وَمُهُمَّا يَجُعُدُونَ لِلشَّمُسِ مِنْ دُوْنِ الْمُلْءِوَنَيِّنَ أَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعَمَّالَهُمُ فَصَدَّ هُمُّ عَنِ السِّيدِلِ فَهُمُّولَانِهُمْتَدُونَ ﴿

ٱلكَيْمَةُ وُالِلَّهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْخَبِّ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ

سبا(الکی ایک تجی خبر تیرے پاس لایا ہوں-(۲۲) میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے (۲) جسے ہر قتم کی چیز ہے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے- (۳) میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا 'شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے (۳)

کہ ای اللہ کے لیے سجدے کریں جو <sup>(۵)</sup> آسانوں اور

یں وہ ہدایت پر نہیں آتے۔(۲۴)

(۱) سَبَأٌ ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی۔ یمال شہر مراد ہے۔ یہ صنعاء (یمن) سے تین دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے معروف ہے (فتح القدیر)

(۲) یعنی ہدہد کے لیے بھی یہ امریاعث تعجب تھا کہ سبامیں ایک عورت حکمران ہے۔ لیکن آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی ہر معاملے میں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ملکہ سبا (بلقیس) کے اس ذکر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سمربراہی جائز ہے۔ حالانکہ قرآن نے ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے' اس سے اس کے جوازیا عدم جواز کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کی سمربراہی کے عدم جوازیر قرآن و حدیث میں واضح دلائل موجود ہیں۔

(٣) کماجا تا ہے کہ اس کاطول ۸۰ ہاتھ عرض ۴۰ ہاتھ اور اونچائی ۴۰ ہاتھ تھی اور اس میں موتی' سرخ یا قوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے' واللہ اعلم- (فتح القدير) وليے بيہ قول مبالغے سے خالی نہيں معلوم ہو تا۔ يمن ميں بلقيس کاجو محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے اس میں اپنے بڑے تخت کی گئجائش نہیں۔

(٣) اس كا مطلب يہ ہے كہ جس طرح پرندوں كو يہ شعور ہے كہ غيب كا علم انبيا بھى نہيں جانے 'جيسا كہ ہدہد نے حضرت سليمان عليه السلام كو كما كہ ميں ايك الى اہم خبراليا ہوں جس سے آپ بھى بے خبر ہيں 'اس طرح وہ الله كى وصدانيت كا احساس و شعور بھى ركھتے ہيں۔ اس ليے يمال ہدہد نے چيرت واستجاب كے انداز ميں كماكہ بيہ ملكہ اور اس كى قوم الله كے بجائے 'سورج كى بجارى ہے اور شيطان كے بيجھے لگى ہوئى ہے۔ جس نے ان كے ليے سورج كى عبادت كو بھلاكركے دكھلايا ہوا ہے۔

(۵) أَلَّا يَسْجُدُوا اس كا تعلق بھى ذَيَّنَ كے ساتھ ہے- يعنى شيطان نے يہ بھى ان كے ليے مزين كرديا ہے كہ وہ الله كو تحدہ نہ كريں- يا اس ميں لاَ يَهْتَدُونَ عامل ہے اور لا زائد ہے- يعنى ان كى سمجھ ميں بيہ بات نہيں آتى كه تجدہ صرف الله

وَيَعُلُوْمَانُخُفُوْنَ وَمَاتُعُلِئُوْنَ 🎯

ٱللهُ لَاَ اللهُ إِلَّا هُوَرَبُ الْعَرَشِ الْعَظِيُو ۗ

قَالَ سَنَنْظُرُ آصَدَ قُتَ آمُرُكُنْتَ مِنَ الْكَذِيبُنِي ۞

ٳۮ۬ڡۘۘڹؙؾؚڮؿ۬ؽؙ ۿۮؘٵڡؘٛٲڷؚقِهُٳڷؽۿؚ*ۄٛڰۊۘڎۜۊڷٵۜۼۛڹ*ٛٛٛٛٛٛٛٛٛٷٲٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛ ٵۮؘٳؿۯؙڃٷؽ۞

عَالَتُ يَاتُهُمَا الْمَكُواٰ إِنَّ الْقِيَ إِلَّىٰ كِينَا كُورُوهُ ۞

إِنَّهُ مِنُ سُكِيمُنَ وَإِنَّهُ بِسُواللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

الاَتَعْلُوْاعَكَ وَأَتُونَى مُسْلِمِينَ ۞

زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتاہے' (ا) اور جو پچھ تم چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہووہ سب پچھ جانتاہے۔(۲۵) اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کامالک ہے۔ (۲۲) سلیمان (۲)نے کہا' اب ہم دیکھیں گے کہ تونے بچ کہا ہے یا تو جھوٹاہے۔ (۲۷)

میرے اس خط کولے جاکرا نہیں دے دے پھران کے پاس سے ہٹ آاور دیکھ کہ وہ کیاجواب دیتے ہیں۔ (۳) وہ کئے لگی اے سردارو! میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیاہے۔ (۲۹)

جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہریان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ (۳۰) بید کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آجاؤ۔ (۳)

#### كوكرين- (فتح القدير)

(۱) لیعنی آسان سے بارش برسا آاور زمین سے اس کی مخفی چیزیں نبا بات 'معدنیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرما آاور نکالتا ہے۔ خَبْءٌ مصدر ہے مفعول مَخْبُوءٌ (چیپی ہوئی چیز) کے معنی ہیں۔

(۲) مالک تو اللہ تعالیٰ کا نئات کی ہر چیز کا ہے لیکن یمال صرف عرش عظیم کا ذکر کیا' ایک تو اس لیے کہ عرش اللی کا نئات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ دو سرے' یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی ' گو بہت بڑا ہے لیکن اسے اس عرش عظیم سے کوئی نبیت ہی نہیں ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ ہدہد نے چو نکہ توحید کا وعظ اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے' اس لیے حدیث میں آ تا ہے ' چوار جانوروں کو قتل مت کرو۔ چیو نئی' شمد کی مکھی' ہدہد اور صرد لیخی لٹورا''۔ (مسند اُحمد ا/ ۲۳۲۔ اُبود اود 'کتاب الأدب' باب ماین ہی عن قتله) صرد (لٹورا) اس کا سربڑا' پیٹ سفید اور پیٹے بباب میں ہو ہو آ ہے ' ہی چھوٹے چھوٹے پر ندوں کو شکار کر تا ہے (عاشیہ ابن کثیر)

(٣) لعین ایک جانب ہٹ کر چھپ جااور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔

(٣) جس طرح نبی صلی الله علیه وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے 'جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت

قَالَتُ يَالِيَهَا الْمُلَوَّا اَفْتُونِي فِي َآمُرِيُّ مَاكُنْتُ قَاطِعَةَ اَمْرًا حَثَى تَشْفَهُ وُنِ ۞

قَالُوَاغَنُ اُولُوَاقُوَّةٍ وَالْوَابَائِس شَيِيْدٍهُ وَالْأَمُرُ النَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَاتَا مُرِيْنَ ۞

قَالَتُ إِنَّ الْمُلُولَ إِذَا دَحَلُوا قَرْيَةٌ أَفْسَدُ وُهَا وَجَعَلُوَا اَعِزَةَ اَهْلِهَا اَذِكَ \* وَكَذَالِكَ يَهْعَلُونَ ۞

وَإِنَّى مُرْسِلَةً إِلَيْهُو مُهِدِيَّةٍ فَنْظِرَةً إِيهَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ 💬

فَلَتَاجَآءَ سُلِمُنَ قَالَ اَتُمِدُّ وَنَنِ بِمَالِ فَمَا الْتُنِّ اللهُ

اس نے کہا اے میرے سردارو! تم میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو- میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی-(۳۲) ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے شخت لڑنے بھڑنے والے ہیں۔ (ا) آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ تھم فرماتی ہیں۔ ("۳۳)

اس نے کہاکہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھتے ہیں (اللہ اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذکیل کردیتے ہیں۔ (۱۳) اور ریہ لوگ بھی ایسانی کریں گے۔ (۱۳) اور ریہ لوگ بھی ایسانی کریں گے۔ (۱۳) میں انہیں ایک ہدیہ جیجے والی ہوں ' پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جو اب لے کر لوٹے ہیں۔ (۱۲) (۱۳۵) کی جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پنجا تو آپ نے لیں جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پنجا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدودینا چاہتے ہو؟ (۱۲) مجھے تو میرے

دی گئی تھی۔ ای طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ آج کل مکتوب الیہ کا نام خط میں پہلے لکھا جا تا ہے۔ لیکن سلف کا طریقتہ یمی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا کہ پہلے اپنانام تحریر کیا۔ (۱) لیعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نمایت پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں' اس لیے جھکنے اور دہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

- (r) اس لیے کہ ہم تو آپ کے مالع ہیں 'جو حکم ہو گا' بجالا کیں گے۔
  - (۳) یعنی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے۔
  - (۴) کینی قتل و غارت گری کر کے اور قیدی بنا کر۔
- (۵) کبعض مفسرین کے نزدیک میہ اللہ کا قول ہے جو ملکۂ سباکی تائید میں ہے اور بعض کے نزدیک میہ بلقیس ہی کا کلام اور اس کا تتمہ ہے اور کیمی سیاق کے زیادہ قریب ہے۔
- (۱) اس سے اندازہ ہو جائے گاکہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیادا رباد شاہ ہے یا نبی مرسل 'جس کامقصد اللہ کے دین کاغلبہ ہے۔ اگر مدیہ قبول نہیں کیاتویقینا س کامقصد دین کی اشاعت و سرملندی ہے 'چر ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہو گا۔
- (2) لینی تم دیکھ نہیں رہ کہ اللہ نے مجھے ہر چیزے نوازا ہوا ہے۔ پھرتم اپناس ہدیے سے میرے مال و دولت میں

خَيْرُمِيِّنَّا اللَّهُ لَمْ لَهُ الْنُدُوبِهِ لِيَّبِيِّكُوْ تَفْرَحُونَ 🗇

ارُحِهُ الَيْهُومُفَكَنَائِيَكَهُومُهُمُونُولَاقِبَلَكُهُوْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُوُ مِنْهَاۤ اَذِلَةٌ وَهُوصٰذِرُونَ ۞

قَالَ يَانَهُا ٱلْمَكُوْ الْكُلُّو ُ يَأْتِنْ فِي عِنْشَهُا قَبُلَ آنَ يَا أَتُونِيُّ مُسْلِمِينَ ۞

قَالَءِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ اَنَالَيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَمِنُ مَعَامِكَ ْرَانِیْ عَلَيْهِ لَقَوِیْ اَمِیْنُ ۞

رب نے اس سے بہت بہتروے رکھاہے جواس نے تنہیں دیاہے پس تم ہی اپنے تخفے سے خوش رہو۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲) حالان کی طرف والیں لوش جا<sup>(۲)</sup> ہم ان ( کر مقالم ) ہ

عان کی طرف واپس لوث جا<sup>ا (۳)</sup> ہم ان (کے مقابلہ) پر وہ لئکر لا ئیں گے جنکے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت میں اور ہم انہیں ذلیل و پت کرکے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ (۳۷)

آپ نے فرمایا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جوائے
مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اسکا تخت جھے لادے۔
(۳۸)
ایک قوی ہیکل جن کئے لگا آپ اپنی اس مجلس سے
اکھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا
دیتا (۲) ہوں' یقین مائے کہ میں اس پر قادر ہوں اور

کیااضافہ کر سکتے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ لعنی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔

(۱) یہ بطور تو بخ کے کما کہ تم ہی اس ہدیے پر فخر کردادر خوش ہو' میں تواس سے خوش ہونے سے رہا' اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں ہے- دو سرے اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو پورے جمان میں کی کو نہیں دیا- تیسرے' مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیاہے-

- (۲) یمال صیغهٔ واحد سے مخاطب کیا' جب کہ اس سے قبل صیغهٔ جمع سے خطاب کیا تھا۔ کیونکہ خطاب میں بھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیاہے۔ بھی امیرکو۔
- (٣) حضرت سلیمان علیہ السلام نرے بادشاہ ہی نہیں تھے 'اللہ کے پیغیمر بھی تھے۔ اس لیے ان کی طرف سے تو لوگوں کو ذکیل و خوار کیا جانا ممکن نہیں تھا' لیکن جنگ و قبال کا نتیجہ یمی ہو تا ہے کیونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسیری کا ہے اور ذلت و خواری سے یمی مراد ہے' ورنہ اللہ کے پیغیمرلوگوں کو خواہ مخواہ ذلیل و خوار نہیں کرتے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوۂ حنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔
- (۳) حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگالیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کامقابلہ نہیں کر سکیں گ۔ چنانچہ انہوں نے مطبع و منقاد ہو کر آنے کی تیاری شروع کردی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی انکی آمد کی اطلاع مل گئی تو آپ نے انہیں مزیدائی اعجازی شان دکھانے کاپروگرام بنایا اورائے پنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنیاس منگوانے کابندو بست کیا۔
- (۵) اس سے وہ مجلس مراد ہے 'جومقدمات کی ساعت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔
- (٢) اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقینا ایک جن ہی تھا جنہیں اللہ تعالی نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتوں سے

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنْ الكِبْبُ اَنَّا الِيَكَ بِهِ قَبُلُ اَنُ يَرُتَكَ الِيَكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَاهُ مُسُتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هذا مِنْ فَضَلِ رَبِّى لِيبْلُونَ مَا اَشْكُرُ اَمْراكُفُرُ وَمَنُ شَكَرَ فَاتَمَا يَشْكُرُ لِفَشْيه وْمَنْ كَقْرَ فَإِنَّ مَا بِيْ غَسِيْنٌ كَرِيْدُ "

قَالَ نَكِرُوالْهَاعَرُشَهَانَنْظُرُ اتَّهْتَدِي كَامْرَتَكُونُ

ہوں بھی امانت دار۔ ("(۳۹))
جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک
جھپکا ئیں اس ہے بھی پہلے میں اے آپ کے پاس پنچاسکتا
ہوں۔ (") جب آپ نے اے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے
لگے یمی میرے رب کافضل ہے' ٹاکہ وہ مجھے آزمائے کہ
میں شکر گزاری کر تا ہوں یا ناشکری'شکر گزار اپنے ہی نفع
کے لیے شکر گزاری کر تا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا
پروردگار (بے پروااور برزرگ) غنی اور کریم ہے۔ (۴۰۰)
عمم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیربدل کر (" دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ دراہ پالیتی ہے یا ان میں سے ہوتی

نوازا ہے۔ کیونکہ کمی انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو' بیہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے مآرب یمن (سبا) جائے اور پھروہاں سے تخت شاہی اٹھالائے۔ اور ڈیڑھ ہزار میل کا بیہ فاصلہ جے دو طرفہ شار کیا جائے تو تین ہزار میل بنتا ہے' ۴' ۴ گھنٹے میں طے کرلے۔ ایک طاقت ور سے طاقت ور انسان بھی اول تو اتنے بڑے تخت کو اٹھا ہی نہیں سکتا اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کاسمارالے کر اٹھوا بھی لے تو آتی قلیل مدت میں اتنا سفر کیوں کر ممکن ہے۔

(۱) لینی میں اسے اٹھا کر لا بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا-

(۳) لیخنی اس کے رنگ روپ یا وضع و ہیئت میں تبدیلی کردو۔

(۲) یہ کون مخص تھاجس نے یہ کما؟ یہ کتاب کون می تھی؟ اور یہ علم کیا تھا، جس کے زور پر یہ وعویٰ کیا گیا؟ اس میں مفرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان متیوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہو تاہے وہ انتاہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا، جس کے پاس کتاب اللی کاعلم تھا، اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ پلک جھیکتے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے کیسر ظاف ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہی ظہور پذر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت ، جس کا ذکر یمال ہے۔ کیونکہ یہ تو اس مخص کا تعارف ہوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت ، جس کا ذکر یمال ہے۔ کیونکہ یہ تو اس مخص کا تعارف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا ، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت اللی ہی کی کار فرمائی ہے جو چشم ذدن میں، جو چاہے ، کر عمق ہے۔ معنرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے ، اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ تخت موجود ہے تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔

مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ @

فَلَتَاجَآءَتُ قِيْلَ اهْلَكَنَا عُرْشُكِ ۚ قَالَتُ كَانَّهُ هُوَ وَاُوْتِنْهَا الْعِلْمَ مِنْ قَيْلِهَا وَ ثُنَامُسُلِمِ مِنَ

وَصَدَهَامَاكَانَتُ تَعْبُدُمِنُ دُوْنِ اللَّهِ إِنْهَاكَانَتُ مِنْ قَوْمِ كِفِرِينَ @

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرُحَ ۚ فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَثَفَتُ عَنْسَا قَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرِحٌ مُّمَوّدٌ مِّنْ قَالِيرُهُ

ہے جو راہ نہیں یاتے۔ <sup>(۱)</sup> (اسم)

برجب وہ آگئ تو اس سے کما (دریافت کیا) گیا کہ ایسا ہی تیرا (بھی) تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے' <sup>(۲)</sup> ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ <sup>(۳)</sup>

اسے انہوں نے روک رکھاتھاجن کی وہ اللہ کے سواپر ستش کرتی رہی تھی 'یقیناوہ کا فرلوگوں میں سے تھی۔ (۳۳) اس سے کماگیا کہ محل میں چلی چلو 'جے دیکھ کریہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں '(۵) فرمایا یہ تو

(۱) لینی وہ اس بات ہے آگاہ ہوتی ہے کہ بیہ تخت اس کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی؟ دو سرا مطلب ہے کہ وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں؟ میخی انتا بڑا معجزہ دیکھ کربھی اس پر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟

(٣) ردوبدل سے چونکہ اس کی وضع و ہیئت میں کچھ تبدیلی آگئی تھی' اس لیے اس نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا اور ردوبدل کے باوجود انسان پھر بھی اپنی چیز کو پیچان ہی لیتا ہے' اس لیے اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں کی۔ اور بیہ کما'' یہ گویا وہی ہے'' اس میں اقرار ہے نہ نفی۔ بلکہ نمایت مختاط جواب ہے۔

(٣) یعنی یمال آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطیع و منقاد ہو گئے تھے۔ لیکن امام ابن کثیرو شو کانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی سے علم دے دیا گیا تھا کہ ملکۂ سبا آبع فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی۔

(٣) یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور صَدَّهَا کا فاعل مَاکَانَت تَعْبُدُ ہے لینی اسے اللہ کی عبادت ہے جس چیز نے روک رکھا تھا' وہ غیراللہ کی عبادت تھی' اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا' اس لیے توحید کی حقیقت سے بے خبررہی بعض نے صَدَّهَا کا فاعل اللہ کو اور بعض نے سلیمان علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ لینی اللہ نے کا اللہ کے عماست سلیمان علیہ السلام نے اسے غیراللہ کی عبادت سے روک دیا۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے (فتح القدیر)

(۵) یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا۔ لُبَعَة گرے پانی یا حوض کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی اس دنیوی شان و شوکت کی بھی ایک السلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی اس دنیوی شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھلا دی جائے جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں متاز کیا تھا۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا تھم دیا گیا' جب وہ داخل ہونے گیروں کو بھیا کہ اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنی خوص کے اپنی معلوم ہوا جس سے اپنی معلوم ہوا جس سے اپنی خوص کے لیے اس نے کبڑے سمیٹ لیے۔

قَالَتُدَرَّتِ إِنِّى ظُلَمُتُ نَفْمِیُ وَ اَسْلَمُتُ مَعَسُلِیَمُنَ بِتَّاهِ رَبِّالْعَلَمِیْنَ ﴿

وَلَقَدُ السَّلْنَا اللهِ تَمُوْدَ اَخَاهُمُ صلِحًا آنِ اعْبُدُ واللهَ وَلَقَدُ السَّامَ اللهِ عَبْدُ والله وَ

قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسِّبِيِّنَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ عَ لَوْلاَتَسْتَغُفِرُونَ الله لَعَ لَكُو سُرْحَمُونَ ۞

قَالُوااطَّايُّونَابِكَ وَبِمَنُ مَّعَكَ قَالَ ظَيْرُكُوْعِنْدَاللهِ

شینے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے 'کہنے گی میرے پروردگار! میں نے اپ آپ بر ظلم کیا-اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیعاور فرمانبردار بنتی ہوں- (((۳۳)) یقیناً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھڑنے لگے- (۲)

آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو! تم نیکی ہے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے (۳) ہو؟ تم اللہ تعالی ہے استغفار کیوں نہیں کرتے آکہ تم پر رحم کیاجائے۔(۳۹) وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے (۳) ہیں؟ آپ نے فرمایا تہماری بدشگونی اللہ کے ہاں (۵)

(۱) یعنی جب اس پر فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کو تاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ صاف چکنے گھڑے ہوئے بھروں کو مُمَرِّدٌ کہا جا تا ہے۔ اس سے امرد ہے جو اس خوش شکل بچے کو کہا جاتا ہے جس کے چرے پر ابھی داڑھی مونچھ نہ ہو۔ جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرة مرداء کہا جاتا ہے۔ (فتح القدیر) لیکن یمال بیہ تعبیریا جڑاؤکے معنی میں ہے۔ یعنی شیشوں کا بنا ہوا یا جڑا ہوا محل۔

ملحوظه المكة سبا (بلقيس) كے مسلمان ہونے كے بعد كيا ہوا؟ قرآن ميں ياكى صحح حديث ميں اس كى تفصيل نهيں ملتى - تفقيل نهيں ملتى - تفقيل نهيں ملتى - تفقيرى روايات ميں يه ضرور ملتا ہے كه ان كا باہم فكاح ہو گيا تھا۔ ليكن جب قرآن و حديث اس صراحت سے خاموش ہيں تواس كى بابت خاموش ہى بهترہے - وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ .

(٢) ان سے مراد کافراور مؤمن ہیں 'جھڑنے کامطلب ہر فریق کا بید دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے۔

(۳) لیعنی ایمان قبول کرنے کے بجائے' تم کفری پر کیوں اصرار کر رہے ہو' جو عذاب کا باعث ہے۔علاوہ ازیں اپنے عناد و سرکشی کی وجہ ہے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آ۔ جس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے بیہ کہا۔

(۴) آطَّیَّوْنَا اصل میں تَطَیَّوْنَا ہے۔ اس کی اصل طیر(ا ژنا) ہے۔ عرب جب کس کام کایا سفر کاارادہ کرتے تو پرندے کو اثارات اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اے نیک شگون سمجھتے اور وہ کام کر گزرتے یا سفرپر روانہ ہو جاتے اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اے بدشگونی سمجھتے اور اس کام یا سفرے رک جاتے (فتح القدیر) اسلام میں سید شگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے البتہ تفاؤل جائز ہے۔

(۵) لینی اہل ایمان نحوست کا باعث نہیں ہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ اس کا اصل سبب اللہ ہی کے پاس ہے 'کیونکہ قضا

ہے 'بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ ''(۷) اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ (۸۸) انہوں نے آپس میں بری قشمیں کھا کھا کر عمد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھروالوں پر ہم چھاپہ ماریں گے ''') اور اس کے وارثوں سے صاف کمہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سے ہیں۔ '''(۲۹)

ب من سبح بین مرز خفیه تدبیر) کیا<sup>(۳)</sup> اور ہم نے بھی <sup>(۵)</sup> اور وہ اسے سبحت ہی نہ تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۰)

(اب) دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیما کچھ ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ (۵۱) بَلُ أَنْتُمْ قَوْمُرْتُفُتَنُوُنَ ۞

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِيُّفُسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

وَلَايْصُلِحُونَ @

قَالُوْاتَقَاسَمُوْابِاللَّهِ لَنَهْيَتَنَّهُ ۚ وَٱهْلَهُ نُقَرِّلْنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ

مَاشِهِدُنَامَهْلِكَ آهْلِهِ وَإِنَّالَصْدِقُونَ ۞

وَمَكْرُوُا مَكُرُاؤَمَكُرُنَا مَكُرُّا مَكُرُّا وَهُمْ لِلاَيْتُعُرُّونَ 🕑

فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَعَاتِهَةُ مَكْرِهِمْ النَّادَمَّرْنَهُمُ

وَقُوْمُهُ ﴿ آجُنَعِينَ ﴿

و تقدیر ای کے اختیار میں ہے۔ مطلب میہ ہے کہ تمہیں جو نحوست (قحط وغیرہ) پنچی ہے' وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کاسبب تمہارا کفرہے (فتح القدیر)

- (۱) یا گمرای میں و هیل دے کر شہیں آزمایا جارہاہے۔
- (۲) یعنی صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھروالوں کو قتل کر دیں گے ' یہ قتمیں انہوں نے اس وقت کھا کیں ' جب او نٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آجائے گا- انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کاصفایا کردیں-
  - (٣) لینی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے نہ ہمیں اس بات کاعلم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے۔
- (٣) ان كا كريمي تقاكه انہوں نے باہم حلف اٹھايا كه رات كى تاريكي ميں اس منصوبة قتل كو بروئ كار لائيں اور تين دن پورے ہونے سے پہلے ہى ہم صالح عليه السلام اور ان كے گھروالوں كو ٹھكانے لگاديں-
- (۵) لینی ہم نے ان کی اس سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کردیا- اسے بھی مَکَونَا مَکْوَا سے مشاکلت کے طور پر تعبیر کیا گیاہے-
  - (٦) الله كي اس تدبير ( مكر) كو سمجھتے ہي نہ تھے۔
- (2) لیعنی ہم نے ندکورہ ۹ سرداروں کوہی نہیں 'بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہلاک کردیا۔ کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل

فَتِلُكَ بُنُونُهُمُوخَاوِيَةً بِمَاظَلَمُواْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِيَّةً

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 🏵

وَٱجْيَنْنَاالَّذِينَ الْمُنُوَّاوَكَانُوْايَتَّقُونَ @

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِ آَتَانُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُهُ تُنْصِرُونَ @

ٱؠنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنَ دُونِ النِّمَاءَ لَبَلُ ٱنْتُوتُومُ تَجُهَلُونَ ۞

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا ٱنْ قَالُوْ ٱلْخُوجُواۤ ال

لُوْطٍمِّنُ قَرْيَتِكُوْ ۚ إِنَّهُوْ أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ 👁

فَأَنْجُيُنْهُ وَ آهُلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ فَتَدَّرُنْهَا مِنَ الْغَيرِينَ ٠

یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں 'جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے -(۵۲)

ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پر ہیز گارتھے بال بال بچالیا۔ (۵۳)

اورلوط کا(ذکر کر) جبکه (۱) سناپی قوم سے کماکه کیاباد جود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کررہے ہو؟ (۵۳) میہ کیابات ہے کہ تم عور توں کو چھوٹر کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ (۳) حق میہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کررہے ہو۔ (۵۵)

قوم کاجواب بجزاس کہنے کے اور پچھ نہ تھاکہ آل لوط کواپنے شہرے شہر در کردو'یہ تو بڑے پاکباز بن رہے ہیں۔ (۵۲) پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجزاس کی بیوی کے سب کو بچالیا' اس کا اندازہ تو باتی رہ جانے والوں میں ہم لگاہی چکے تھے۔ (۱)

سبب کفروجو دمیں کمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی اور گوبالفعل ان کے منصوبۂ قتل میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا۔ لیکن ان کی منشااور دلی آر زو کے عین مطابق تھااس لیے وہ بھی گویااس مکر میں شریک تھی جو ۱۹ فرادنے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کے خلاف تیار کیاتھا۔ اس لیے پوری قوم ہی ہلاکت کی مستحق قرار پائی۔

- (۱) یعنی لوط علیه السلام کا قصه یاد کرو جب لوط علیه السلام نے کہا یہ قوم عموریه اور سدوم بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔
- ہو تو معنی ہوں گے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو 'لینی تمہاری سرکٹی اس حد تک پہنچ گئے ہے کہ چھپنے کا ٹکلف بھی نہیں کرتے ہو۔
- (۳) یہ تکرار تو پنخ کے لیے ہے کہ بیہ بے حیائی وہی لواطت ہے جو تم عور توں کو چھوڑ کر مردوں سے غیر طبعی شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔
  - (۴) یااس کی حرمت سے یااس معصیت کی سزاسے تم بے خبرہو-ورنہ شایدیہ کام نہ کرتے-
    - (۵) یہ بطور طنزاور استہزاکے کہا۔
- (٦) لینی پہلے ہی اس کی بابت یہ اندازہ لینی نقد ہر اللی میں تھا کہ وہ انہی پیچھے رہ جانے والول میں سے ہوگی جو عذاب سے

وَ ٱمْطَوْنَا عَكِيهِ مُمَّطُوا أَفْسَاءَ مَطَوْالْمُنْذَوِينَ ﴿

قُلِ الْحَمَدُيلِهُ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِ وِ الَّذِينَ اصَطَفَى ۚ اللهُ خَيْرُ المَّا يُشْرِكُونَ ۞

اور ان پر ایک (خاص قتم کی) بارش برسادی '() پس ان دهمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ (۲) (۵۸)
تو کمہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ (۳) کیا اللہ تعالیٰ بمترہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھرا رہے ہیں۔ (۵۹)

دوچار ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) ان پر جو عذاب آیا' اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیااور اس کے بعد ان پر تہ بتہ کنکر چقروں کی بارش ہوئی-

<sup>(</sup>۲) کینی جنہیں پنیمبروں کے ذریعے ہے ڈرایا گیااوران پر جحت قائم کردی گئی۔لیکن وہ تکذیب وانکارے باز نہیں آئے۔ کی میں میں میں میں ایک اور ایک کیا ہے اور ایک کیا ہے اور ایک کیا ہے کہ ایک کیا ہے کہ ایک کیا ہے۔

<sup>(</sup>٣) جن کواللہ نے رسالت او رہندوں کی رہنمائی کے لیے چنا ٹاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔

<sup>(</sup>۳) یہ استفہام تقریری ہے۔ بینی اللہ ہی کی عبادت بهترہے کیونکہ جب خالق 'رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دو سرا کیوں کر ہو سکتاہے؟ جونہ کسی چیز کا خالق ہے نہ رازق اور مالک۔ خَینر اگر چینففیل کاصیغہ ہے لیکن یہاں تففیل کے معنی میں نہیں ہے 'مطلق بهترکے معنی میں ہے' اس لیے کہ معبودان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیرہے ہی نہیں۔

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ وَاَنْزَلَ لَكُوْمِّنَ السَّمَا ۚ عِمَا ۚ فَانَبَّتُنَا بِهِ حَدَالِيقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَاكَانَ لَكُوْلُنُ تُنْذِبْتُوا الشَّجَرَهَا مُلِلهُ مَّعَ اللَّهِ بَلُ مُؤْفِوُمُ لِيَدُ لُونَ ۞

اَمَّنُ جَعَلَ الْوَصْ قَوْلِوَا وَجَعَلَ خِللَهَا آنَهُ وَا وَجَعَلَ لَهَادَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا عَللهُ مَعَ اللهِ

جعلا بتاؤ تو؟ کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسان سے بارش برسائی؟ پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کوتم ہرگزنہ اگا گئے ''ائمیااللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ ''' بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں ''') بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں (۳) (سیدھی راہ ہے)(۱۰)

کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا (مل) اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے بہاڑ بنائے اور دو سمندرول کے درمیان روک بنا دی (۱۹) کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر

(۱) یماں سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دلا کل دیئے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ پیدائش 'رزق اور تدبیروغیرہ میں متفرد ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا آسانوں کو اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا 'ان میں درخشاں کو اکب ' روشن ستارے اور گردش کرنے والے افلاک بنانے والا۔ اس طرح زمین اور اس میں بہاڑ ' نہیں ' چشے ' سمندر ' اشجار کھیتیاں اور انواع و اقسام کے طیور و حیوانات وغیرہ پیدا کرنے والا اور آسان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے بارونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب میں مشرکین بھی کتے اور اعتراف کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے ' جیسا کہ قرآن میں دو سرے مقام یرہے۔ (مثلاً سورة العنکبوت۔ ۱۳۳)

- (۲) یعنی ان سب حقیقوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہے 'جو عبادت کے لا کُق ہو؟ یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے پچھ بنایا ہو یا عبادت کے لا کُق ہو- امن کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیاوہ ذات جو ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے ' اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟ (ابن کیشر)
  - (۳) اس کادو سرا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسراور نظیر ٹھسراتے ہیں۔
- (٣) لین ساکن اور ثابت 'نه ہلتی ہے 'نه ذولتی ہے اگر ایبانه ہو یا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نه ہو یا- زمین پر برے برے برا پہاڑ بنانے کامقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکناہی ہے-
  - (۵) اس کی تشریح کے لیے دیکھیں سورۃ الفرقان ۵۳ کا حاشیہ۔

کچھ جانتے ہی نہیں۔(۲۱)

بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے 'کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ (۱) اور تہمیں زمین کا خلیفہ بنا ہا ہے '(۲) کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم شیحت و عبرت حاصل کرتے ہو-(۲۲)

کیادہ جو تمہیں خیکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے (۳) اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے' (۳) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں میہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند وبالاتر ہے۔(۱۲۳)

کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھراسے لوٹائے گا<sup>(۵)</sup> اور جو تمہیں آسان اور زمین سے روزیاں دے رہاہے' <sup>(۱)</sup>کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہہ بَنُ ٱکْتُرَهُمُولَا يَعُلَمُونَ ۞ المَّنُ تُعُمِّتُ الْمُضُطِّرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكِثِيفُ السُّوَّءَ

من يَعِيب المصدر الله من الله من الله من الله من الله من الله و يُعِيب الله من الله من الله من الله و الله

قِليُلَامَّاتَثَكَّرُونَ 🐨

اَمَّنُ يَّهُوكِكُوْ فَى ظُلْمُنْتِ الْبَرِّ وَ الْبَحُوِ وَمَنْ يُرُسِلُ الرِّيٰجَ بُشْرًا ابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه \* عَالَةٌ مَّمَّ اللهِ \* تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

اَمَّنَ يَبَدُى وَّا الْخَلْقَ تُتَوَيِّعِيدُ اللهِ وَمَنْ يَبِرُ وَكُلُومِّنَ السَّمَا ۚ وَالْاَضِ عَالِهُ مَّعَ اللهِ قُلْ هَا تُوْا بُرُهَا لَكُوْ

<sup>(</sup>۱) یعنی وہی اللہ ہے جے شدا کد کے وقت پکارا جا آ اور مصیتوں کے وقت جس سے امیدیں وابسۃ کی جاتی ہیں مضطرً \* (لاچار)اس کی طرف رجوع کر آباور برائی کو وہی دور کر تا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو۔ سور ۃ الاسراء ' ۱۷' سور ۃ النمل '۵۳۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ایک امت کے بعد دو سری امت 'ایک قوم کے بعد دو سری قوم اور ایک نسل کے بعد دو سری نسل پیدا کرتا ہے۔ ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی نگ دامانی کا شکوہ کرتی 'اکتساب معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہو تیں اور بیر سب ایک دو سرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی مصروف و سرگر داں رہتے۔ یعنی کیے بعد دیگر سے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو دو سرے کا جانشین بنانا 'یہ بھی اس کی کمال مہریانی ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی آسانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو- بہاڑوں اور وادیوں کا کہا ہے۔ وادیوں کا پیمارے کے لیے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہیں اور راستوں کی نشاندہی کا بھی-

<sup>(</sup>٣) لینی بارش سے پہلے محتذی ہوا کیں 'جو بارش کی پیامبر ہی نہیں ہو تیں 'بلکہ ان سے خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لمربھی دو ژبیاتی ہے۔

<sup>(</sup>a) لیعنی قیامت والے دن تنہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا-

<sup>(</sup>١) لیعنی آسان سے بارش نازل فرما کر' زمین سے اس کے مخفی خزانے (غلہ جات اور میوسے) پیدا فرما یا ہے اور یول

إنْ كُنْتُوْطْدِقِيْنَ ؈

قُلُ لَاكِيَعُكُومُنُ فِي السَّمُلُوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللهُ وَمَا يَتُعُورُونَ إِيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞

بَلِ الْأَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ " بَلُ هُمُو فِي شَكِّ

د یجئے کہ اگر سے ہو تو اپنی دلیل لاؤ-(۱۲۳)

کہہ دیجئے کہ آسانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا'<sup>(ا)</sup> انہیں تو سہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟(۱۵)

بلکہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم ختم ہو چکا ہے'(۲)

آسان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔

(۱) لیمنی جس طرح ندکورہ معاملات میں اللہ تعالی متفرد ہے' اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ متفرد ہے۔ اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ نمیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہو تا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی و الهام کے ذریعے سے انہیں بتلا دیتا ہے اور جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو' اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جا یا- عالم الغیب تووہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہرچیز کاعلم رکھے ' ہر حقیقت سے باخبر ہو اور مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے دائر ۂ علم سے باہر نہ ہو۔ بیہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے۔اس کے سوا کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں۔ حضرت عائشہ النہ ﷺ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کاعلم رکھتے ہیں' اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ے کہ "آسمان و زمین میں غیب کاعلم صرف اللہ کو ہے"۔ (صحیح بسخاری نسمبو ۴۸۵۵) صحیح مسلم نسمبر ۲۸۷، المتومذي نمبر' ٢٠١٨) حضرت قاده والله فرات من كه الله تعالى نے ستارے تين مقصد كے ليے بنائے من آسان كي زینت' رہنمائی کا ذریعہ اور شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبرلوگوں نے ان سے غیب کاعلم حاصل کرنے (کمانت) کا ڈھونگ رچالیا ہے۔ مثلاً کتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گاتو یہ یہ ہو گافلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گاتو ایسا ایسا ہو گا' فلاں فلاں ستارے کے وقت بیدا ہو گاتو ایسا ایسا ہو گاو غیرہ وغیرہ- یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہو تا رہتا ہے۔ ستاروں' پر ندوں اور جانوروں سے غیب کاعلم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جب کہ اللہ کافیصلہ تو یہ ہے کہ آسان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا-(ابن کثیر) (۲) لینی ان کاعلم آخرت کے وقوع کا وقت جانے سے عاجز ہے۔ یا ان کاعلم آخرت کے بارے میں برابر ہے جیسے نبی صلى الله عليه وسلم نے حضرت جرائيل عليه السلام ك استفسار ير فرمايا تھاكه "قيامت ك بارے ميں مسئول عنها (نبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) بھی سائل (حضرت جبرائیل علیہ السلام) سے زیادہ علم نہیں رکھتے" یا یہ معنی ہیں کہ ان کاعلم کمل ہو گیا' اس لیے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں کیے گئے وعدوں کواپی آ تکھوں ہے دیکھ لیا 'گو ہیہ علم اب ان کے لیے نافع نہیں ہے کیونکہ دنیا میں وہ اسے جھلاتے رہے تھے جیسے فرمایا ﴿ اَسْمِعْ بِهِمْ وَٱبْصِيرُ يَوْمَرِيَا تُونَيَا الْكِيلِينَ الظَّلِيْمُونَ

مِّهُمَا ثَبُلُ هُمُومِّنُهَا عَمُونَ ﴿

وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوْآءَ إِذَا كُنَّا ثُونًا وَّا ابَّاؤُمَّا إِيتَا لَهُ فُرَجُونَ ۞

لَقَدُوُعِدُنَا هٰ ذَانَحُنُ وَانَا وَمُنَا مِنُ قَبُلُ إِنَ هٰ ذَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا الللَّهُ اللّ

قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَانِيَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

وَلاَ تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ۞

وَيَقُوْلُونَ مَتَى هَا ذَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُهُ صَلِي قِينَ ۞ قُلُ عَنْسَ اَنُ يَكُونَ رَدِنَ لَكُوْ بَعُضُ اتَّذِى تَسُتَعْجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوفَضُل عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَّ الْكُرْهُ مُولًا مَثْكُرُ وُنَ ۞

کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی کیا ہم پھر نکالے جائیں گے-(٦٧) ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے- کچھ نہیں یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں- (۲۸)

کهه دیجئے که زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سمی که گنرگاروں کا کیساانجام ہوا؟ (۲۹)

آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤں گھات سے تنگ دل نہ ہوں- (۷۰)

کتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سیچے ہو تو ہتلا دو-(اے) جواب دیجئے ! کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ (۳) یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ (۵)

الْيُومَ فِي ضَلْلِ مُبِينِين ﴾ (سورة مريم ٣٨٠)

(۱) تعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ اندھے ہیں کہ اختلال عقل و بصیرت کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہیں-

(۲) لیعنی اس میں حقیقت کوئی نہیں 'بس ایک دو سرے سے سن کریہ کہتے چلے آرہے ہیں۔

(m) یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ بچھلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ جو پیغمبروں کی

صدافت کی دلیل ہے۔ای طرح قیامت اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی ہمارے رسول جو کہتے ہیں' یقینا بجے ہے۔

(٣) اس سے مراد جنگ بدر کاوہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پنچایا یا عذاب قبرہے دَدِفَ ، قرب کے معنی میں ہے ' جیسے سواری کی عقبی نشست پر بیٹھنے والے کو ردیف کماجا تا ہے۔

(۵) کیعنی عذاب میں تاخیر' یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے ' کیکن لوگ پھر بھی اس سے اعراض کر کے ناشکری

وَاِنَّ رَبَّكَ لِيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمُورَمَا يُعْلِنُونَ @

وَمَامِنُ عَأَلِمَةٍ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَافِيَ كِتْبِ تُمِيدُنٍ ۞

اِنَّ لهٰذَاالْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَسَنِيَّ اِسُرَآءِيُلَ ٱکْثَرَالَّذِیُ هُمُوٰفِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ۞

وَإِنَّهُ لَهُدًّى قَرَحْمَةٌ كُلَّمُؤُمِنِينَ 🏵

اِٽَ ٪َ بَڪَ يَقْفِىٰ بَيْنَهُمُ يِحُكِّمِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۞

فَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحُقِّى الْمُبْدِينِ ۞

بیٹک آپ کارب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔(۵۲س)

آسان و زمین کی کوئی پوشیده چیز بھی الیی نهیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو<sup>۔ (۱)</sup> (۵۵)

یقینا یہ قرآن بی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہاہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ (۲) اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ (۳)

آپ کارب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا'<sup>(۳)</sup> وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔(۵۸) پس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے 'یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔<sup>(۵)</sup> (۶۷)

کرتے ہیں۔

رسے ہیں۔

(۱) اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان ہی غائب چیزوں ہیں اس عذاب کاعلم بھی ہے جس کے لیے یہ کفار جلدی مجاتے ہیں۔

لیکن اس کا وقت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جے صرف وہی جانتا ہے اور جب وہ وقت آجا ہے جواس نے کسی قوم کی بتاہی کے لیے لکھ رکھا ہو تاہے ، تو پھرا سے بتاہ کر دیتا ہے۔ یہ مقررہ وقت آنے سے پہلے جلدی کیوں کرتے ہیں؟

(۲) اہل کتاب یعنی یمود و نصار کی مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد بھی ایک دو سرے سے مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور تو ہین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو۔ حتی کہ انہیں ،

اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایسی بیان فرما ئیں 'جن سے حق واضح ہو جاتا ہے۔

الد یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایسی بیان فرما ئیں 'جن سے حق واضح ہو جاتا ہے۔

ادر اگر وہ قرآن کے بیان کروہ حقائق کو مان لیس تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق و انتشار کم ہو سکتا ہے۔

ادر اگر وہ قرآن کے بیان کروہ حقائق کو مان لیس تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق و انتشار کم ہو سکتا ہے۔

(۳) مومنوں کا اختصاص اس لیے کہ وہی قرآن سے فیض یا بہوتے ہیں۔ انہی ہیں وہ بی اس کے مطابق جزاو سزا کا اہتمام فرمات کی این کی سے میں دین اس کے مطابق جزاو سے ان کی ہی تی میں دو تی اس کے مطابق جزاو سے فرمات کی بی نیا ہیں کے در میان فیصلہ فرماوے گا۔

(۵) لیخی اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں اور اس پر اعماد کریں 'وہی آپ کامددگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق یہ جن بی تو سے دن حق پر کے گا۔

إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمَوْقُ وَلَا تُشْمِعُ الصُّحَّ الثُّ عَآمَ إِذَا وَلَا الصُّحَّ الثُّ عَآمَ إِذَا وَلَوْ

وَمَآآنُتَ بِهٰدِى الْعُثِيعَنَ ضَلَتِهِهُۥ اِنْ تُسُومُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْلِتِنَا فَهُوُمُسُلِمُونَ ۞

وَ لِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِهُ ٱخْرَجْنَا لَهُوْدَاَبَةُ مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُ فَأَنَ النَّاسَ كَانُوا لِالنِّيْنَا

بیشک آپ نه مردول کو سنا سکتے بیں اور نه بسرول کو اپنی پکار سنا سکتے بیں ''' جبکه وہ پیٹھ بھیرے رو گردال جارہے ہوں۔''(۸۰)

اورنه آپاندهول کوان کی گمراہی ہے ہٹاکر رہنمائی کر گئے ہیں <sup>(۳)</sup> آپ تو صرف انہیں سنا کتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں پھروہ فرمانبردار ہوجاتے ہیں -(۸۱)

جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا''''ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا <sup>(۵)</sup>کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں

ہیں' دو سری وجہ آگے آرہی ہے۔

(۱) سیان کافروں کی پروانہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دو سری وجہ ہے کہ بیہ لوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات س کر فائدہ نہیں اٹھاسکتے یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سبجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے نہ عقل اور بہروں ہے 'جووعظ ونصیحت سنتے ہیں نہ دعوت الحاللہ قبول کرتے ہیں۔

(۲) لیعنی وہ حق سے کمل طور پر گریزاں اور متنفریں کیونکہ بسرہ آدی رو در روبھی کوئی بات نہیں من پاتا چہ جائیکہ اس وقت من سکے جب وہ منہ موڑ لے اور پیٹے پھیرے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائ موتی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کی کی بات نہیں من سکتے۔ البتہ اس سے صرف وہ صور تیں منتیٰ ہوں گ جمال ساعت کی صراحت کی نص سے طابت ہو گی۔ چسے حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب دفا کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے (صحبح بعضادی نمبر ۴۳۸ صحبح مسلم نمبر ۱۲۰۱) یا جنگ بدر میں کافر منتقولین کو جو قلیب بدر میں پھینک ویے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا 'جس پر صحابہ نے کما" آپ منتقولین کو جو قلیب بدر میں پھینک ویے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا 'جس پر صحابہ نے کما" آپ منتقولین کو جو تلید بدر میں بات من رہے ہیں۔ لین منتقولین کو جو اللہ تعالی نے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوادی (صحبح بہنادی نمبری بات من رہے ہیں۔ لین

(۳) لیخی جن کواللہ تعالی حق سے اندھا کر دے' آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرما کیتے جو انہیں مطلوب یعنی ایمان تک پہنجادے۔

(٣) لینی جب نیکی کا تھم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا-

(۵) یہ وابد وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے- نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا

الايُؤتِنُونَ ۞

وَ يَوْمَنَحُشُوْمِنَ كُلِّ الْمَتَةِ فَوْجُامِّتُنَ

تُكِذِبُ بِالْلِتِنَافَهُمُ يُؤْزَعُونَ 🕾

حَثْنَ إِذَاجَاءُوْ قَالَ ٱلذَّبُنُو بِالنِّيُ وَلَهُ تُحِيُظُوْ إِيهَا عِلْمُا المَّاذَ الْمُنْتُوْ تَعْمَلُونَ ۞

وَوَقَعَ الْقَوُلُ عَلَيْهِمُ بِمَاظَلَمُوا فَهُمُ لِاَيْنُطِقُونَ ۞

ٱلَوۡيۡرَوُاٱكَاجَعَلۡنَاٱلَّيۡلَ لِيَسۡكُنُوٛافِيُهُ وَالفَّهَارَمُبُورًا

کرتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

اور جس دن ہم ہرامت ہیں ہے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کرلا ئیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کر دیئے جائیں گے۔ (۲۳) جب سب کے سب آپنجیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گاکہ جب سب کے سب آپنجیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گاکہ تم میں ان کا پوراعلم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ (۳۳) اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا پچھ کرتے تھا کیوں جھٹلایا؟ (۸۳)

بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ (۸۵) کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دکھے لو' ان میں ایک جانور کا نکلنا ہے۔ (صحبح مسلم کتاب الفتن' باب فی الآبیات التی تکون قبل الساعة ' والسنن) دو سری روایت میں ہے "سب سے کہلی نشانی جو ظاہر ہوگی' وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے' مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی' دو سری اس کے فور آ بعد ہی ظاہر ہو جائے گی (صحبح مسلم باب فی خروج الدجال ومکشه فی الأرض)

- (۱) یہ جانور کے نکلنے کی علت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی اس لیے و کھلائے گاکہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں (احکام) پریقین نہیں رکھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ وہ جانور اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ تاہم اس جانور کے لوگوں سے کلام کرنے میں تو کوئی شک نہیں کیونکہ قرآن نے اس کی صراحت کی ہے۔
- (۲) یا قتم قتم کر دیئے جائیں گے۔ لیتی زانیوں کاٹولہ' شراہیوں کاٹولہ وغیرہ۔ یا بیہ معنی ہیں کہ ان کو رو کا جائے گا۔ لیتی ان کوادھرادھراور آگے چیچیے ہونے سے رو کا جائے گااور سب کو تر تیب وار لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
  - (۳) لیعنی تم نے میری توحید اور دعوت کے دلا کل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کے بغیری میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ میری میری توحید اور دعوت کے دلا کل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کے بغیری میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔
    - (٣) كه جس كى وجه سے تهيں ميرى باتوں پر غور كرنے كاموقع ہى نہيں ملا-
- (۵) کینی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہو گا کہ جسے وہ پیش کر سکیں۔ یا قیامت کی ہولنا کیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہوںگے اور بعض کے نزدیک یہ اس وقت کی کیفیت کابیان ہے جب ان کے مونہوں پر مهرلگادی جائے گی۔

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُتٍ لِقُوْمِ ثُؤُمِنُونَ ۞

وَكِوْمَ يُنْفَتُحُ فِى الصَّوْرِ فَفَزِعَ مَنُ فِى السَّمَاوْتِ وَمَنُ فِى الْلَاصِ الْاَمَنُ شَاّءَ اللهُ \* وَكُلِّ ٱلْتَوْنُهُ لَاخِوِيْنَ ۞

وَتَزَى الِجُبَالَ نَحْسَبُهُ اجَامِدَةً وَهِى تَمُزُمَرَ السَّحَابِ صُنْحَ اللهِ الَّذِئَ اَتْقَنَ كُلَّ ثَكُو اللهِ خَبِيُنْ مِنَا تَقْعَلُونَ ۞

مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُو مِنْ فَزَيِر

بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے ''ا یقینا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔(۸۲) جس دن صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے ''<sup>ا</sup> مگر جے اللہ تعالی چاہے''''اور سارے کے سارے عاج: و پست ہو تعالی چاہے''''اور سارے کے سارے عاج: و پست ہو

اور آپ بہاڑوں کو دیکھ کراپی جگہ جے ہوئے خیال کرتے میں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھرس گے '<sup>(۳)</sup> یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے '<sup>(۵)</sup> جو پچھ تم کرتے ہواس سے وہ باخرہے - (۸۸)

کراس کے سامنے حاضر ہوں گے-(۸۷)

جو لوگ نیک عمل لا ئیں گے اخھیں اس سے بهتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں

(۱) ناکہ وہ اس میں کسب معاش کے لیے دو ڑ دھوپ کر سکیں۔

(۲) صور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے تھم سے پھونک ماریں گے۔ یہ نفنج دویا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہلے نفنج (پھونک) میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش اور دو سرے نفنج میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تمیرے نفنج میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفنجہ ہو گا جس سب لوگ میدان محشر میں اسمنے ہو جائیں گے۔ یہال کون سانفخہ مراد ہے؟ امام ابن کثیر کے نزدیک یہ پہلا نفنجہ اور امام شوکانی کے نزدیک تیسرانفخہ ہے جب لوگ قبروں سے اسمیں گے۔

- (٣) یہ مشتیٰ لوگ کون ہوں گے۔ بعض کے نزدیک انبیا و شدا ابعض کے نزدیک فرشتے اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان حقیقی گھراہٹ ایمان ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام ندکورین ہی اس میں شامل ہوں کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھراہٹ سے محفوظ ہوں گے (جیساکہ آگے آرہاہے)
  - (۴) یہ قیامت والے دن ہو گا کہ بہاڑا پی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلول کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے۔
- (۵) کیعنی سے اللہ کی عظیم قدرت سے ہو گا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر دینے پر قادر ہے۔

يُؤمَيِدِ المِنُونَ 🟵

وَمَنُ جَاءَ بِالتِّبِنَةِ فَلُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِهُ لُ

تَجُزُونَ إِلَّامَا كُنْتُونَّكُمْ لُونَ 🏵

إِنْمَاكُورُتُ آنُ آعُبُدَ دَبَّ هٰذِهِ الْبَكُدُةِ الَّذِي صُحَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٌ كُالُورُتُ آنُ آكُونَ مِنَ الْسُلِيدَيْنَ ﴿

> وَانُ ٱتَلُواالُقُرُانُ فَيَنِ اهْتَدَاى فَإِنَّا يُهَتِدِي لِنَفْسِةً وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنِّمَا آنَا مِنَ الْمُثَدِّرِيُنَ ۞

وَفُلِ الْحَمَدُ بِلَّهِ سَيُرِيُّكُو البِّيهِ فَتَعُرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ

گے۔ (۸۹)

اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیئے جائیں گے- صرف وہی بدلہ دیئے جاؤ گے جو تم کرتے رہے-(۹۰)

مجھے تو بس میں تھم دیا گیا ہے کہ میں اس شرکے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے' (۲) جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرماں برداروں میں ہو جاؤں۔(۹)

اور میں قرآن کی تلاوت کر تا رہوں' جو راہ راست پر آجے گا- اور آجائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا- اور جو بہک جائے تو کمہ دیجئے! کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ (۳)

کمہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں ('' وہ عنقریب اپنی نثانیاں دکھائے گا جنہیں تم (خود) پہچان لو گئے۔ ('' اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب

(۱) کینی حقیقی اور بری گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ﴿ لَا يَعْزُنْهُو الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ (الأنسياء ۱۰۳)

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد مکہ شرب اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ ای میں خانہ کعبہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ "حرمت والا" کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا ، ظلم کرنا ، شکار کرنا ، ورخت کائنا حتیٰ کہ کائنا توڑنا بھی منع ہے۔ (بداری کتاب الجنائز ، مسلم کتاب الحج باب تحریم مکة وصیدها والسنن)

<sup>(</sup>۳) لیعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے۔ میری دعوت و تبلیغ ہے جو مسلمان ہو جائے گا'اس میں اس کا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے خان اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا' تو میرا کیا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لے گااور اسے جنم کے عذاب کامزہ چکھائے گا۔

<sup>(</sup>۴) که جو کسی کواس وقت تک عذاب نہیں دیتاجب تک جحت قائم نہیں کر دیتا۔

 <sup>(</sup>۵) دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ سَنْرِيْهِ عُوالْيْتِنَافِ الْافَاقِ وَفَيَّا لَفُسِعُمْ حَثّى يَتَبَكّن لَهُ عُو آنَهُ الْحَقّ ﴾ (سورة حام السحدة ۵۳۰)

### بِغَافِلِ عَتَانَعُمُ لُونَ ۞

# المُونِوُّ المُصَافِقِ المُسَافِقِ المُسَافِقِ المُسَافِقِ المُسَافِقِ المُسَافِقِ المُسْافِقِ المُسابِقِ

#### 

طَمَنَةً ۞ تِلْكَ اللَّهُ الكِتْبِ الْمُهُمْنِ ۞

ئَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ تَبَا مُوْسَى وَفِرْعُونَ بِالْحُقِّ برو يود دور ﴿

لِقَوْمِ ثَيْؤُمِنُونَ ۞

اِنَّ فِرْعُونَ عَلافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهُلَهَاشِيَعًا يَّنْتَضْعِفُ طَأَيْفَةً مِّنْهُمُرْيُدَنِّهُ اَبْنَآءَهُمُ وَيَنْتَهُم

غافل نهیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹۳)

سورہ قصص کی ہے اور اس میں اٹھاسی آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والاہے۔

طسم-(۱) یہ آیتیں ہیں روش کتاب کی-(۲)
ہم آپ کے سامنے موٹی اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے
ہیں ان لوگوں کے لیے جوا کمان رکھتے ہیں۔ (۲)
یقینا فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی (۳)
وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا (۳) اور ان میں
سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا (۵) اور ان کے لڑکوں کو
تو ذریح کر ڈالٹا تھا (۲) اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔

" ہم انہیں آفاق وانفس میں اپنی نشانیاں د کھلا ئیں گے ٹاکہ ان پر حق واضح ہوجائے"۔ اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور پیچان لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی' اس لیے کہ اس وقت ایمان مقبول نہیں۔

(۱) بلکہ ہر چیز کووہ دیکھ رہاہے-اس میں کافروں کے لیے ترہیب شدید اور تهدید عظیم ہے-

(۲) یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغیر ہیں کیونکہ وجی اللی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کر دینا جس طرح وہ پیش آئے' ناممکن ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہو گا' کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔

۳) لینی ظلم وستم کابازار گرم کر رکھاتھااور اپنے کو بڑا معبود کہلاتا تھا۔

(4) جن کے ذہے الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں۔

(۵) اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں' جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی لیکن ابتلا و آزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم رانیوں کا تختہ مثق بنی ہوئی تھی۔

(١) جس كى وجه بعض نجوميوں كى بير پيش گوئى تقى كه بنى اسرائيل ميں پيدا ہونے والے ايك بچے كے ہاتھوں فرعون كى

نِسَاءَهُوْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞

وَنُوِيُهُ أَنُ ثَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُصُّعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجُعَلَهُ مُو إَبِيَّةَ ۚ وَنَجُعَلَهُ مُوالُورِثِينَ ۚ

وَنُمَكِّنَ لَهُوُ فِي الْأَرْضِ وَنُوَى فِرْعَوُنَ وَهَامْنَ وَجُنُورُهُمَّا مِنْهُومًا كَانُوايَحُدَّرُونَ ۞

وَٱوۡحَیۡنَاۤۤٳڸڷٲۄٞ؍مُوسٰیؔٲنُ ٱنضِیفِهۥ ۚفَاذَاخِفُتِ عَلَیْهِ فَالْفِیۡهِ فِی الۡیَوۡ وَلاَتَّفَافِ ُولا تَخُزیۡنُ اِتّارَاۤدُوۡهُ اِلیّٰكِ

بیشک و شبہ وہ تھاہی مفسدوں میں سے۔(۴)

پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا' اور ہم انہیں کو پیشوا اور (زمین) کا وارث بنائیں۔ (۱)

اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں (<sup>(۲)</sup> اور فرعون اور ہامان اور ان کے کشکروں کو وہ دکھا کیں جس سے وہ ڈررہے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

ہم نے موئ (علیہ السلام) کی ماں کو دی کی (مہمکمہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو

ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گا۔ جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہرپیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے۔ حالا نکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کابن سچا ہے تو ایسا یقینا ہو کر رہے گاچاہے وہ بچے قتل کروا تا رہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ (فتح القدیر) بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آرہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہو گا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تاہی ہوگی۔ قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کردیا۔ (ابن کشیر)

- (۱) چنانچه ایبا بی ہوا اور الله تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث (مالک و حکمران) بنا دیا (الأعراف-۱۳۷۷) نیزانهیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنا دیا۔
- (٢) یمال زمین سے مراد ارض شام ہے جمال وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے کیونکہ مصر سے نکلنے کے بعد بی اسرائیل مصروایس نہیں گئے والله أُغلَم .
- (۳) لیعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک ولشکر کی تباہی ہو گی'ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا۔
- (٣) وحی نے مرادیبال دل میں بات ڈالنا ہے 'وہ وحی نہیں ہے 'جو انبیا پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو 'تب بھی اس ایک وحی سے ام مولیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت نہیں ہو آ 'کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آجاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں اقرع 'ابرص اور اعمی کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے (متفق علیہ 'بخاری 'کتاب آجادیث الاُنہیاء)

وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ①

فَالتَّقَطَةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَهُوْعَدُوَّا وَّحَزَنَا وَاقَ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْاخِطِيْنَ ⊙

وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعُونَ فَتُرَّتُ عَنِي لِلَّ وَلَكَ \* لِاتَقْتُلُونُهُ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدًا

اے دریامیں بمادینااور کوئی ڈرخون یا رنج غم نہ کرنا'<sup>(۱)</sup>ہم یقینا سے تیری طرف لوٹانے والے ہیں <sup>(۲)</sup> اور اسے اپنے پنجیبروں میں بنانے والے ہیں -(۷)

آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا (۳)کہ آخر کار میں بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا '(۳)کچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار۔ (۸)

اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی محنڈک ہے 'اسے قتل نہ کرو'<sup>(۱)</sup>بت ممکن ہے کہ یہ ہمیں

(۳) ۔ یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا' جولب دریا ہی تھااور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے پکڑ کر ہاہر نکال لیا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی دریامیں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے سے نہ ڈرنااور اس کی جدائی کاغم نہ کرنا۔

<sup>(</sup>۲) لینی ایسے طریقے ہے کہ جس ہے اس کی نجات بھی ہو 'کتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑیں۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا 'جس پر نیا تھم جاری کر دیا گیا کہ ایک سال بچے قتل کئے اور ایک سال چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے 'جب کہ موٹی علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا سروسامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح فلام نہیں فرمائے 'جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آبا 'لیکن ولادت کے ولادت کا مرحلہ تو خاموثی کے ساتھ ہو گیااور سے واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا 'لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا 'جس کا حل خود اللہ تعالی نے وہی و القا کے ذریعے سے موٹی علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا۔ بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا 'جس کا حل خود اللہ تعالی نے وہی و القا کے ذریعے سے موٹی علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے اسے آبوت میں لٹاکر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ (ابن کیز)

<sup>(</sup>۴) یہ لام عاقبت کے لیے ہے۔ لینی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آئکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھانہ کہ دشمن سمجھ کر۔ لیکن انجام ان کے اس فعل کامیہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا باعث' ثابت ہوا۔

<sup>(</sup>۵) یہ ماقبل کی تعلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دسٹمن کیوں ثابت ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطاکار تھے' اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے بروردہ کو ہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بناویا۔

<sup>(</sup>۱) یہ اس وقت کماجب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا۔ بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے

وَّهُوُلاَيَتْهُ عُرُونَ ①

وَأَصْبَهُو فَوَادُ أَيْرِمُولِي فِيغَا النِ كَادَتُ لَتُبُدِئُ بِهِ لَوْلَانَ تَيْطُنَاعَلَ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ النُوْمِينَيْنَ ۞

وَقَالَتُ لِاُخُتِه قَصْنَيْهُ فَنَكَوَتُ بِهِ عَنْ جُنُپ وَّهُوُ لاَيَتْعُرُّونَ ﴾

وَحَرَّمُنَاعَلَيْهِالْمَرَاضِعَ مِنْ ثَبْلُفَقَالَتُ هَلُ ٱذَٰکُلُوْعَلَىٰ آهْلِ بَيْتٍ يَکْفُلُونَهُ لَکُوُ وَهُـوْلَهُ نصِحُونَ ⊕

کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپناہی بیٹا بنالیں (ا) اور بیالوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ <sup>(۲)</sup> (9)

مویٰ (علیه السلام) کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا' (۳) قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ (۱۰)

مویٰ (علیہ السلام) کی والدہ نے اس کی بمن (۵) سے کما کہ تو اس کے بیمجے چیچے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی (۱) اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا-(۱۱) ان کے بینچنے سے پہلے ہم نے مویٰ (علیہ السلام) پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ (۵) یہ کہنے گئی کہ کیا میں تہمیں (۸) ایسا گھرانا بتاؤں جو اس بچہ کی تمہارے لیے

جب موئ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تھے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا تھم دے دیا تھا- (ایسر التفاسیر) جمع کاصیغہ یا تو اکیلے فرعون کے لیے بطور تعظیم کے کہایا ممکن ہے وہاں اس کے پچھ درباری موجود رہے ہوں-(۱) کیوں کہ فرعون اولاد سے محروم تھا-

- (۲) کہ بیہ بچہ 'جےوہ اپنا بچہ بنارہ ہیں ' بیہ تووہ ی بچہ ہے جس کومارنے کے لیے سینکٹروں بچوں کوموت کی نیند سلادیا گیاہے۔
- (۳) کینی ان کادل ہر چیزاور فکر سے فارغ (خالی) ہو گیااور ایک ہی فکر مینی موسیٰ علیہ السلام کاغم دل میں ساگیا'جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر کیا گیاہے۔
- (۳) لیمن شدت غم ہے بیہ ظاہر کر دیتیں کہ بیہ ان کا بچہ ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جس پر انہوں نے صبر کیااور یقین کرلیا کہ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت واپس لوٹانے کاجو وعدہ کیا ہے 'وہ یو را ہو گا۔
- (۵) خوا ہر موسیٰ علیہ السلام کا نام مریم بنت عمران تھا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران تھیں۔ نام اور ولدیت دونوں میں اتحاد تھا۔
  - (٢) چنانچہوہ دریا کے کنارے کنارے ' دیکھتی رہی تھی' حتی کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کابھائی فرعون کے محل میں چلا گیا ہے۔
- (۷) لینی ہم نے اپنی قدرت اور تکوین تھم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کواپنی ماں کے علاوہ کسی اور انا کا دو دھ پینے سے منع کر دیا ' چنانچہ بسیار کوشش کے باوجود کوئی اناانہیں دو دھ یلانے اور جیب کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
- (٨) يه سب منظران کی جمشيره خاموثی کے ساتھ د مکيه رہی تھيں 'بالآخر بول پڑيں که ميں تنہيں "ايبا گھرانا بتاؤں جو اس

فَرَدَدُنهُ إِلَىٰ اُمِّـٰہٖ كَنَ تَمَّرَّ عَيْنُهَا وَلاَتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَلاِنَ اکْ تَرَهُمُولاَهِ مُلَوْنَ شَ

وَلَمَّا بَلَغَ آشُدَّهُ وَاسْتَوْنَ انتَيْنَهُ كُمُّنَا قَعِلْمًا وْكَدْلِكَ

پرورش کرے اور ہول بھی وہ اس بچے کے خیرخواہ - (۱۲)
پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا ' (۱۱)

تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطرنہ ہو
اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے <sup>(۲)</sup> لیکن
اکثر لوگ نہیں جانتے ۔ <sup>(۳)</sup>

اور جب مویٰ (علیہ السلام) اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے تواناہو گئے ہم نے انہیں حکمت وعلم عطافر مایا '<sup>(۳)</sup>

بچہ کی تمہارے لیے پرورش کرے"۔

(۱) چنانچہ انہوں نے ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام ہے کما کہ جااس عورت کو لے آ' چنانچہ وہ دو ڑی دو ڑی اور اپنی مال کو' جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی' ساتھ لے آئی۔

(۲) جب حضرت موی علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا' تو فرعون نے والدہ موی سے محل میں رہنے کی استدعا کی تاکہ بیچ کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بیچوں کو چھوڑ کر یہال نہیں رہ سکتی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ بیچ کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گئ 'سجان اللہ! اللہ کی قدرت کے کیا گئے' دودھ اپنے بیچ کو پلائیں اور شخواہ فرعون سے وصول کریں' رب نے موئ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے بورا فرایا۔ ﴿ فَسَنْهُ فَی اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِللّٰہِ کَی مال کی طرح ہے جو اپنی بنائی ہوئی چز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے' موئ علیہ السلام کی مال کی طرح ہے جو اپنی بی کو دودھ پلائی ہوئی جاور اس کی طرح ہے جو اپنی بی کو دودھ پلائی ہوئی جاور اس کی طرح ہے جو اپنی بی کو دودھ پلائی ہوئی اور اس کی طرح ہے جو اپنی بی دیج کو دودھ پلائی ہوئی اور اس کی طرح ہے جو اپنی بی دیج کو دودھ پلائی ہوئی دادر اس کی طرح ہے جو اپنی بی وصول کرتی ہے'۔ (مرابیل آئی داود)

(٣) یعنی بہت ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت ہے اکثرلوگ بے علم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا (ہو سکتا ہے جس چیز کو تم براسمجھو' اس میں تمہارے لیے خیر ہو اور جس چیز کو تم پہند کرو' اس میں تمہارے لیے شرکا پہلو ہو ) (البقرة -۲۱۷) دو سرے مقام پر فرمایا (ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو' اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کشر پیدا فرمادے) (النساء -۱۹) اس لیے انسان کی بھتری اس میں ہے کہ وہ اپنی پہند و ناپندے قطع نظر ہر معاطے میں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرلے کہ اس میں اس کے لیے خیراور حسن انجام

' ، (۴) تھم اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچ' اس کی تفصیل اگلی آیات میں ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل و دانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر سکھے۔

خَوْزى الْمُحْسِنِيْنَ ®

وَدَخَلَ الْمُكِينَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِنْ الْفَلِهَا فَوَجَدَ فِيهُا رَجُكِيْنِ يَقْتَتِلَ فَلْدَامِنُ شِنْعَتِهِ وَلَمْنَا مِنْ عَدُوةٍ فَاسْتَغَاثَهُ الذِي مِن شِنْعَتِهِ عَلَى الذِي مِنْ عَدُوةٍ فَوَكَزَةُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهُ قَالَ لَمْنَامِنْ عَلِي التَّيْظِيْ وَوَكَزَةُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهُ قَالَ لَمْنَامِنْ عَلِي التَّيْظِيْ

> قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْمِى فَاغْفِرْكِ فَغَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنَ ٱلْحُونَ ظَهِيرًا لِلْمُهُومِينَ @

نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ (۱۳) اور مویٰ (علیہ السلام) ایک ایسے وقت شرمیں آئے جبکہ شمر کے لوگ غفلت میں تھے۔ (ا) یمال دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا' یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دو سرا اس کے دشمنوں میں سے' (ا) اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس مارا جس سے وہ مرگیا موئی (علیہ السلام) نے اس کے مکا مارا جس سے وہ مرگیا موئی (علیہ السلام) کئے لگے یہ تو شیطانی کام ہے' (۱) یقینا شیطان دشمن اور کھلے طور پر برکانے والا ہے۔ (۱۵)

پھر دعاکرنے گئے کہ اے پروردگار! میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا' تو مجھے معاف فرمادے'<sup>(۵)</sup> اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا' وہ بخشش اور بہت مهرمانی کرنے والاہے-(۱۲)

رو وہ من اورو کے موں رہے واقع ہیں۔ کہنے گئے اے میرے رب! جیسے تونے مجھ پرید کرم فرمایا میں بھی اب ہر گز کسی گئرگار کامدد گار نہ بنوں گا۔<sup>(۱)</sup>(۱۷)

<sup>(</sup>۱) اس سے بعض نے مغرب اور عشا کے درمیان کا وقت اور بعض نے نصف النهار مراد لیا ہے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>r) لینی فرعون کی قوم قبط میں سے تھا۔

<sup>(</sup>٣) اسے شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قتل ایک نمایت تھین جرم ہے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کامقصداسے ہرگز قتل کرنانہیں تھا۔

<sup>(</sup>۵) یہ انقاقیہ قبل اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا' کیونکہ کبائزے اللہ تعالی اپنے تیغیبروں کی حفاظت فرما تاہے۔ تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آتا تھا جس کے لیے بہت بخشش انہوں نے ضروری سمجھی- دو سرے' انہیں خطرہ تھا کہ فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے بدلے انہیں قبل نہ کر دے۔

 <sup>(</sup>۲) لینی جو کافراور تیرے مکموں کامخالف ہو گا' تو نے مجھ پر جوانعام کیا ہے' اس کے سبب میں اس کا مدد گار نہیں ہوں گا۔

فَأَصَبَحَ فِ الْمَدِيْنَةِ خَآمِهًا تَتَرَقَّبُ فِاذَاالَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمِسُ يَسْتَصُرِخُهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ ثُمِيرُنُ ۞

وَعَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقْصَاالْمَدِينَةِ يَسُعَىٰ قَالَ يَمُوْسَى إِنَّ الْمَكَ يَاتُوسَى إِنَّ الْمَكَ يَاتُتُولُونَ فَاخْرُمُ إِنِّ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَا يَاتُتُولُونَ فَاخْرُمُ إِنِّ لَكَ

صبح ہی صبح ڈرتے (الدیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اجپانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہاہے۔ موکیٰ (علیہ السلام) نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو صریح بے راہ ہے۔ (۱۸)

پھرجب اپنے اور اس کے وشمن کو پکڑنا چاہا (۳) وہ فریادی کسے لگا کہ (۳) موسیٰ (علیہ السلام) کیا جس طرح تونے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے 'تو تو ملک میں ظالم و سرکش ہوناہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں ہے ہو۔(۱۹)

شرکے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑ ہا ہوا آیا <sup>(۵)</sup> اور کہنے لگا اے موئی! یماں کے سردار تیرے

<sup>(</sup>۱) خَانِفًا کے معنی ڈرتے ہوئے یَتَرَقَّبُ 'ادھرادھرجھا نکتے اور اپنے بارے میں اندیثوں میں مبتلا-

<sup>(</sup>۲) لیعنی حفرت موی علیه السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا تھا اور آج پھر تو کس سے دست بہ گریبان ہے' تو تو صریح بے راہ یعنی جھڑالوہے۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی حضرت مویٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو پکڑلیں'کیونکہ وہی حضرت مویٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا' باکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے۔

<sup>(</sup>٣) فریادی (اسرائیلی) سمجھا کہ مویٰ علیہ السلام شاید اسے پکڑنے گئے ہیں تو وہ بول اٹھا کہ اے مویٰ! أَتُرِیْدُ أَنْ تَفَتْلَنِیٰ ...... جس سے قبطی کے علم میں بیہ بات آگئ کہ کل جو قتل ہوا تھا' اس کا قاتل مویٰ علیہ السلام ہے' اس نے جا کر فرعون کو بتلادیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں مویٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کاعزم کر لیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ آدمی کون تھا؟ بغض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم سے تھا جو در پردہ حضرت موٹی علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبرایسے ہی آدمی کے ذریعے آنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ بعض کے نزدیک یہ موٹی علیہ السلام کا قریبی رشتے دار اور اسمائیلی تھا۔ اور اقصائے شہرسے مراد منٹ ہے جہال فرعون کا محل اور دارالحکومت تھااور یہ شمرکے آخری کنارے پر تھا۔

مِنَ النَّصِحِيْنَ ۞

فَخَرَجَ مِنْهَاخَإِهَا يَنَزَقُبُ قَالَ رَبِّ يَجِنِيُ مِنَ الْقَوْرِالظِّلِيْيَنَ ۞

وَلَمُنَا تُوَجَّهُ مِّلْقَاءَ مَدُيَنَ قَالَ عَلَى رَبِّنَ آنُ يَّهُدِينِيُ سَوَا ِالسِّبِيْلِ ۞

وَلَتَاوَرَدَمَآءَمَدُينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُشَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسُقُونَهُ وَوَجَدَمِنُ دُونِهِمُ المُرَاتَيْنِ نَدُودِنَ قَالَ مَاخَطُنُكُمُا \* قَالَتَالاَشْقِيْ حَتَّى يُصُدِرَالِيّغَاۤ \* وَٱبُونَا

قتل کامشورہ کر رہے ہیں' پس تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیرخواہ مان-(۲۰)

پس مویٰ (علیہ السلام) وہاں سے خوفزوہ ہو کر دیکھتے ہوائے نکل کھڑے ہوئے '<sup>(۱)</sup> کہنے لگے اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروہ سے بچالے۔<sup>(۲)</sup>

اور جب مدین کی طرف متوجه ہوئے تو کہنے گئے مجھے امید ہے کہ میرارب مجھے سید ھی راہ لے چلے گا۔ (۳) مدین کے پانی پر جب آپ پہنچ تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک مدین ہے بانی پلا رہی ہے <sup>(۳)</sup> اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے (جانوروں کو) روکتی ہوئی دکھائی دیں 'پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے' <sup>(۵)</sup> وہ بولیں کہ جب تک بیہ

- (۱) جب حضرت موی علیه السلام کے علم میں میہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے ٹاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آسکیں۔
- (۲) یعنی فرعون اور اس کے درباریوں ہے 'جنہوں نے باہم حضرت موٹی علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے ؟ کیوں کہ مصر چھوڑنے کا بیہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا ' پہلے ہے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں تھا' چنانچہ اللہ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا' جس نے انہیں راہتے کی نشاندہی کی' وَاللهُ أَعْلَمُ مُ (ابن کیٹر)
- (٣) چنانچہ اللہ نے ان کی بیر دعا قبول فرمائی اور ایسے سید ھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمادی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی لیعنی وہ ہادی بھی بن گئے اور مهدی بھی' خود بھی ہدایت یافتہ اور دو سروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے والے۔
- (۴) کینی جب مدین پنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ججوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی بلا رہا ہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھااور حفرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا' جب کہ حفرت مو کیٰ علیہ السلام حفرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جو حفرت ابراہیم علیہ السلام کے بوتے (حفرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹیے) تھے۔ یوں اہل مدین اور مو کیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا(ایسرالتفاسیر)اور یمی حضرت شعیب علیہ السلام کامسکن و مبعث بھی تھا۔
- (۵) دوعورتوں کو اپنے جانور روکے ' کھڑے دیکھ کر حضرت موٹی علیہ السلام کے دل میں رحم آیا اور ان سے پوچھا' کیا

شَيْءُ كِيدُ 🖱

فَسَعَىٰ لَهُمَا لُتُوَكَّىٰ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ اَثْوَلُتُ إِلَىٰٓ مِنْ خَيُرُفَوْيُرٌ ۞

خِبَآءَتُهُ إِحُدْ سُهُمَاتَمْتِي عَلَى اسْتِعْيَا فِي قَالَتُ إِنَّ إَنِي يَدُحُوكَ لِيَمْ مِنْ الْمِعْدِيَا فِي قَالَتُ إِنَّ الْمُعْدِينَ الْمُعَدِّينَ لَنَاهُ فَلَمَّا الْجَاءَةُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ

چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں (ا) اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بو ڑھے ہیں۔ (۲۳) ہیں آب نے خود ان جانوروں کو پانی بلا دیا چرسائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار! تو جو کچھ کھلائی میری طرف آبارے میں اس کامختاج ہوں۔ (۳) کامختاج ہوں۔ (۳) کامختاج ہوں۔ کام کام است میں ان دونوں عور توں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا ہے چلتی ہوئی آئی (۳) کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے میں اوروں) کو جو پانی بلایا ہے اس کی اجرت دیں (۵) جب

بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں بلاتیں؟

- (۱) تاكه مردول سے ہمارااختلاط نه جو-رُعَاءٌ زَاع (چروام) كى جمع ہے-
  - (٢) اس ليه وه خود گھاٹ پر بانی پلانے کے ليے نہيں آسكتے-
- (٣) حضرت موی علیہ السلام انتالمباسفر کر کے مصرے مدین پنچے تھے 'کھانے کے لیے پچھے نہیں تھا' جب کہ سفر کی تکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے آگر مصروف دعا ہو گئے۔ خیر کی چیزوں پر بولا جاتا ہے' کھانے پر' امور خیراور عبادات پر' قوت و طاقت پر اور مال پر (ایسر التفاسیر) یمال اس کا اطلاق کھانے پر ہوا ہے۔ یعنی میں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔
- (۳) اللہ نے حضرت موی علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آگئی۔ لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ بیہ عورت کا اصل زیو رہے۔ اور مردوں کی طرح حیا و حجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے شرعا ناپہندیدہ ہے۔
- (۵) بچیوں کاباپ کون تھا؟ قرآن کریم نے صراحت سے کسی کانام نہیں لیا ہے۔مفسرین کی اکثریت نے اس سے مراد حفرت شعیب علیہ السلام کولیا ہے جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ امام شوکانی نے بھی اسی قول کو ترجے دی ہے۔ لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت 'حضرت موئی علیہ السلام ہے بہت پہلے کا ہے۔ اس لیے یہال حضرت شعیب علیہ السلام کا مختص مراد ہے 'واللہ اعلم-بہر حال حضرت موئی علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ جو ہمدردی اور احسان کیا' وہ بچیوں نے جاکر بو ڑھے باپ کو ہتاایا' جس سے باپ کے دل میں بھی داسید ہو ہو کہ دری اور احسان کیا' وہ بچیوں نے جاکر بو ڑھے باپ کو ہتاایا' جس سے باپ کے دل میں بھی داسید ہوا ہوا کہ احسان کا بداد احسان کے ساتھ دیا جائے ایس کی محنت کی اجرت ہی اداکردی جائے۔

قَالَ لَا تَعَفَّ جَوَنت مِنَ الْقَوْمِ الظّلِيئِن @

قَالَتُ إِخْدُهُمَا لِكَابَتِ اسْتَا أَجُرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَا جُرُوتَ الْقِيئُ الْوَمِينُ ۞

قَالَ إِنِّ َ لِرُيُهُ أَنُ الْكِحَكَ لِحُدَى الْمُثَّىَّ هُتَيُّنِ عَلَى آنُ تَأْجُرِنَ ثَنِينَ حِبَجٍ عَلَىٰ اَثْمَمُتَ عَشْرًا فَمِنُ عِنْدِكَ \* وَمَّا ارِّيُهُ انَ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَجِّدُ فِنَ آنَ شَاءً اللهُ

حضرت موی (علیہ السلام) ان کے پاس پنیچ اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے گئے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات یائی۔ (۱)

ان دونوں میں سے ایک نے کما کہ ابا جی! آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے 'کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتروہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔'' (۲۲)

اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے
ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں <sup>(۳)</sup> اس (مهرپر)
که آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں۔ <sup>(۳)</sup> ہاں اگر
آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے
بطور احسان کے ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو

<sup>(</sup>۱) لیعنی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرعون کے ظلم وستم کی تفصیل سنائی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرمادی ہے۔

<sup>(</sup>۲) بعض مفرین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچوں سے پوچھا تہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقت ور بھی ہے اور امات دار بھی۔ جس پر بچیوں نے بتاایا کہ جس کنویں سے پانی بلایا 'اس پر اتنا بھاری پھرر کھا ہو تا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیات دار بھی۔ جس پر بچیوں نے بتاایا کہ جس کنویں سے پانی بلایا 'اس پر اتنا بھاری پھراکیلے ہی اٹھالیا اور پھر بعد میں رکھ دیا۔ اس فرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی ' تو چو نکہ راتے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ بچھے۔ لیکن ہوا سے میری چاور اڑ جاتی تھی تو اس مخص نے کہا کہ تو چچھے چل ' میں آگے آگے چل ہوں تاکہ میری میں تھا تھے ہوں ' میں آگے آگے چل ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی جھے پر نہ پڑے۔ راتے کی نشاندہی کے لیے بچھے سے پھر ' کنگری مار دیا کر ' وَاللهُ أَعَلَمُ بِحَالِ صحّتِهِ . (ابن کثیر)

<sup>(</sup>٣) ہمارے ملک میں کسی لڑکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظهمار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شریعت اللیہ میں یہ ندموم نہیں ہے۔ صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے تو اس سے یا اس کے گھر والوں سے اپنی لڑکی کے لیے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں ہے ' بلکہ محمود اور پہندیدہ ہے۔ عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی بھی کی طریقہ تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس سے علانے اجارے کے جوازیر استدلال کیا ہے لینی کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات عاصل کرنا جائز ہے۔

مِنَ الطُّلِمِينَ ۞

قَالَ ذَلِكَ بَنْنِي وَبَيْنَكَ آيَّ الْكِيلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُوانَ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِينُ لُّ ﴿

فَلَمْنَا قَضَى مُوسَى الْأَجْلَ وَسَارَ يِأَهْلِهَ الْسَصَرِينَ جَانِبِ الطُّورِ نَارُأْ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُّوْ النِّي آسَتُ نَارًا لَعَلِنَ التِيكُةُ

مِّنُهُ ابِخَبْرِ أَوْجَذُو تَوْمِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصُطَلُونَ 💮

فَكُمَّاأَتُهَانُودِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْأَيْسَنِ فِي الْبُقُعَةِ

کی مشقت میں ڈالوں' <sup>(۱)</sup> اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدی یا ئیں گے۔ <sup>(۲)</sup>

موی (علیه السلام) نے کہا نجرتوبیات میرے اور آپ کے در میان پختہ ہوگئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو '''')ہم میہ جو کچھ کمہ رہے ہیں اللہ (گواہ اور) کارسازہے۔''(۲۸)

جب حضرت موی علیہ السلام نے مدت (۵) پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے (۱۳) تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھرو! میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبرلاؤں یا آگ کاکوئی انگارہ لاؤں ٹاکہ تم سینک لو۔(۲۹)

پس جب وہاں پہنچ تو اس بابر کت زمین کے میدان کے دا کیں جب وہاں پہنچ تو اس بابر کت زمین کے میدان کے دا کت میں سے آواز دیئے گئے (کماکیہ

(۱) لینی مزید دو سال کی خدمت میں مشقت او رایذا محسوس کریں تو آٹھ سال کے بعد جانے کی اجازت ہو گی۔ ...

(۲) نه جھگزا کروں گانہ اذیت پنچاؤں گا'نہ تخق سے کام لوں گا۔ لعن میں میں اس کے می

(٣) ليني آثھ سال كے بعد يا دس سال كے بعد جانا جا ہوں تو مجھ سے مزيد رہنے كامطالبہ نه كيا جائے-

(۴) یہ بعض کے نزدیک شعیب علیہ السلام یا برادر زادۂ شعیب علیہ السلام کا قول ہے اور بعض کے نزدیک حضرت موٹ علیہ السلام کا- ممکن ہے دونوں ہی کی طرف سے ہو- کیونکہ جمع کاصیغہ ہے گویا دونوں نے اس معاملے پراللہ کو گواہ ٹھسرایا-اوراس کے ساتھ ہی ان کی لڑکی اور موٹ علیہ السلام کے در میان رشتہ از دواج قائم ہو گیا- باقی تفصیلات اللہ نے ذکر نہیں کی ہیں-ویسے اسلام میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ صحت نکاح کے لیے دوعادل گواہ بھی ضروری ہیں-

(۵) حضرت ابن عباس رضی الشونها نے اس مدت سے دس سالہ مدت مراد لی ہے 'کیونکہ یمی اکمل اور اطیب (بیخی خسر موک علیه السلام کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے خلاف کرنا پیند نہیں کیا (فتح اللہ باری کتباب المشہها دات' بیاب مین آمر بیانی جیاز البوعد)

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ خاوندا پی بیوی کو جہاں چاہے لے جا سکتاہے۔

(2) لیعنی آواز وادی کے کنارے سے آربی تھی' جو مغربی جانب سے بہاڑ کے داکیں طرف تھی' یہال درخت سے

المُبْرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنُ يُنْوُسَى إِنِّيَ آنَاللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴿

وَاَنُ اَلْقِ عَصَاكَ ثَلَقَارَاهَا نَهُاتُّدُ كَانَّهَا جَمَّانُّ وَلَىٰ مُدُيِرًا وَلَوُيُعَقِّبُ يِنُوُسَى اَقِيلُ وَلَاعَنَٰنَ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْإِمِنِيْنِ ۞

ٱسْلُكُ يَكَاكَ فِي ْجَيْمِكَ نَخْرُجُ بَيْضَا ۚ مِنْ غَيْرِسُوَّ ۗ وَاضْمُوْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلْتِكْ بُوْفَانِي مِنْ ثَرَيِّكَ

اے موئ! یقینا میں ہی اللہ ہوں سارے جمانوں کا پروردگار۔(۱۰ (۲۰۰۰)

اور یہ (بھی آواز آئی) کہ اپنی لاتھی ڈال دے۔ پھرجب اسے دیکھاکہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنارہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا' ہم نے کہا اے موئی! آگے آ ڈر مت' یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔''' (۳۱)

اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قتم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گابالکل سفید (۳) اور خوف سے (بحینے کے لیے) اپنے بازو اپنی طرف ملا لے '۴) پس میر دونوں مجزے تیرے رب کی طرف سے ہیں

- (۱) لینی اے موٹی! تجھ سے جو اس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے 'وہ میں اللہ ہوں رب العالمین -
- (۲) یہ موکیٰ علیہ السلام کا وہ مجزہ ہے جو کوہ طور پر 'نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا- چو نکہ مجزہ خرق عادت معاطمے کو کما جاتا ہے لینی جو عام عادات اور اسباب ظاہری کے خلاف ہو- ایسا معالمہ چو نکہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے افقیار سے نہیں- چاہے وہ جلیل القدر یَنْ راور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو-اس لیے جب موئیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لا تھی ' زمین پر بھینکنے سے حرکت کرتی اور دو ڑتی بھئکارتی سانپ بن گئ ' تو حضرت موئیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے- جب اللہ تعالیٰ نے بتالیا اور تسلی دی تو حضرت موئیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہواکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل ہے مجزہ انہیں عطافرمایا ہے۔
  - ٣) يه يَدٌ بَيْضَاءُ وو سرا معجزه تهاجو انهيس عطاكيا كيا- كَمَا مَرَّ.
- (٣) لا تھی کے اژدھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موی علیہ السلام کولاحق ہو یا تھا'اس کا حل بتلا دیا گیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملالیا کر لیعنی بغل میں دبالیا کر'جس سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بید عام ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کی اقتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا' تو اس کے دل سے خوف جا تا رہے گایا کہ از کم ہلکا ہو جائے گا۔ان شاء اللہ۔

آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کانور تھا۔

الى فِرُعُونَ وَمَكَارِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا هٰلِيقِينَ 🗇

تَالَ رَبِ إِنْ تَتَلُتُ مِنْهُمُ نَفُسًا فَأَخَا ثُأَنَ يَقْتُ لُونِ ۞

وَ اَخِيُّ هٰرُونُ هُوَافَحُتُومِتِّى لِسَاكًا فَالْسِلُهُ مَعِىَ دِذَاً يُصَدِّقُنِیۡۤ اِنِّیۡ اَخَافُ اَنُ ٰیُکَذِّبُونِ ۖ

قَالَ سَنَشُتُ مُ عَضُدَكَ يِأَخِينُكَ وَجَعَلُ لَكُمُا سُلُطُنَّا فَلايَصِلُونَ إِلَيْكُمَا أَبِالْتِنَا أَنْتُمُا وَمَنِ

فرعون اور اس کی جماعت کی طرف 'یقینا وہ سب کے سب ہے سب ہے محم اور نافرمان لوگ ہیں۔ (۱۱) موٹ (طلب اللہ موٹ (علیہ السلام) نے کما پروردگار! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب جمھے اندیشہ ہے کہ وہ جمھے بھی قتل کر ڈالیں۔ (۳۳)

اور میرا بھائی ہارون (علیہ السلام) مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج (۳) کہ وہ مجھے سچا مانے 'مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھلا دس گے۔ (۳۳)

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے (۳) اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے (۵) بسبب ہماری شانیوں کے ' تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے

- (۱) لینی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے بیہ دونوں معجزے اپنی صدافت کی دلیل کے طور پر پیش کرو- ہیہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔
- (۲) یہ وہ خطرہ تھاجو واقعی حضرت موکی علیہ السلام کی جان کولاحق تھا کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو چکا تھا۔

  (۳) اسرائیلی روایات کی رو سے حضرت موکی علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی 'جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ اور کھجو ریا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں ، تاہم قرآن کریم کی اس نص سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام فضیح اللسان تھے اور حضرت موکی علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی۔ جس کے کھولنے کی وعاانہوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی۔ دِذاً کے معنی ہیں معین' مددگار' تقویت پنچانے واللہ یعنی ہارون علیہ السلام اپنی فصاحت اسانی سے مجھے مدداور تقویت پنچانے
- (۳) کیعنی حضرت مویٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرلی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرماکران کاساتھی اور مدد گار بنا دیا گیا۔
  - (۵) لیعن ہم تمهاری حفاظت فرمائیں گے ، فرعون اور اس کے حوالی موالی تمهار ایچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ۔

اتَّبَعَّكُمُاالْغِلِبُوْنَ 🕝

فَلَتَاجَآءَهُءُمُّوْسِ بِالْدِيَّنَايَيْنِتِ قَالُوْامَاهُذَا اِلْاَسِحُرُّ مُفُتَرَى وَمَاسَبِعُنَا بِهِذَا فِيَّا أَيِّينَا الْأَوَّلِينَ ۞

وَقَالَ مُوْسَى رَبِّنَ ٱعْلَوْمِسَ جَأَدْمِالْهُلْكَ مِنْ عِنْدَهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاتِبَهُ اللّه ارِزاتَهُ لَا يُقْلِحُ الظّٰلِيْدُونَ ۞

والے ہی غالب رہیں گے۔ (۳۵)

پس جب ان کے پاس موئی (علیہ السلام) ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچ تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے الگلے باپ دادوں کے زمانہ میں بھی یہ نہیں سنا<sup>(۲)</sup> -(۳۲)

حفرت موی (علیہ السلام) کہنے لگے میرا رب تعالی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہو آ<sup>\*</sup> اور جس کے لیے آخرت کا (اچھا) انجام ہو آتا ہے۔ (<sup>\*\*</sup>) یقیناً ہے انصافوں کا بھلانہ ہوگا۔ (<sup>\*\*</sup>)

- (۱) سیہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا مثلاً' المائدۃ-۱۷' الاُمزاب-۳۹' المجادلۃ-۲۱' المؤمن-۵۲٬۵۱
- (۲) لیعنی بید دعوت که کائنات میں صرف ایک ہی الله اس کے لاکن ہے که اس کی عبادت کی جائے- ہمارے لیے بالکل نئ ہے- بیہ ہم نے سی ہے نہ ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف تھے- مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی الله علیہ وسلم کی بابت کما تھا ﴿ آبَسَلَ الْذَلِمَةَ الْمِلْكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (ص-٥) "اس نے تو تمام معبودوں کو (ختم کرکے) ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی ہی مجیب بات ہے"۔
- (٣) لیعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے'اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی'وہ صیح ہوگی یا تمهارے اور تمهارے باپ دادوں کی؟
- (۴) الجھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جانا ہے اور سے استحقاق صرف اہل توحید کے جھے میں آئے گا۔
- (۵) ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہیں۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں وَضعُ الشَّیٰءِ فِی غَیْرِ مَحَلِدِ کی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹاکر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھادیتے ہیں جو اس کے مستق نہیں ہوتے۔ اس طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رہتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اور یہ کامیابی سے لینی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی نہیں ہے' اس لیے کہ یہ کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہو تے۔ دنیا میں خوش حالی اور مال و اسباب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے' اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی المی کفرو شرک کو بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ان سے کامیابی کی فنی فرما رہا ہے جس کاصاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوش حالی و فراوانی۔

فرعون کہنے لگا اے دربار یو! میں تو اپنے سواکسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا- سن اے ہامان! تو میرے لیے مٹی کو آگ ہے پکوا<sup>(۱)</sup> پھر میرے لیے ایک محل تقمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں<sup>(۱)</sup> اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔<sup>(۱)</sup>

اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا (<sup>(۳)</sup> اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے- (۳۹)

بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لئنگروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا' (۵) اب د کیھ لے کہ ان گنگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا؟- (۳۰)

اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیئے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں (۱) اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں۔(۱۲م)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَآثِهُمَا الْمَكَامُمَاعِلِمْتُ لَكُوْمِيْنَ اللهُ عَنْدِئُ فَاوَقِتْ لَى لِمَا الْمُنْ عَلَى الطِّلِيْنِ فَاجْعَلْ لِلِّ صَرْحًا لَمْعِلْنَ أَطَلِعُ إِلَى اللهِ مُولِىٰنَ وَإِنْ لِأَظْنُهُ

مِنَ الْكَذِرِبِيُنَ ۞

وَاسْتَكُنْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَظَنْوًا أَنْهُمُ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ ۞

قَاخَدُنهُ وَجُنُودَ لا فَتَبَدُّنَاكُمُ فِي الْيَعَرِ ۚ فَانْظُرُكِيْفَ كانَ عَاقِدَهُ الظّٰلِمِينُنَ ۞

وَجَعَلَنْهُمُ اَبِنَّةً يَّدُعُونَ إِلَى التَّلَّرْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) لینی مٹی کو آگ میں تپاکرافیٹیں تیار کر- ہاان ورفون کاوزیر اس کے معاملات کا انتظام کرنے والاتھا۔

<sup>(</sup>۲) کعنی ایک او نچااور مضبوط محل تیار کر 'جس پر چڑھ کرمیں آسان پر بید دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سواکو کی اور رب ہے؟

<sup>(</sup>۳) کیعنی موی (علیہ السلام )جو بیہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسانوں پر رب ہے جو ساری کا نئات کاپالنہار ہے' میں تواہے جھوٹا سمجھتا ہوں۔

<sup>(</sup>٣) زمین سے مراد ارض مصر ہے جہال فرعون تحکمران تھا اور انتکبار کا مطلب ، بغیرا شخفاق کے اپنے کو بڑا سمجھنا ہے۔ لیعنی ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو موکیٰ علیہ السلام کے دلائل و معجزات کا رد کر سکتی لیکن انتکبار بلکہ عدوان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہٹ دھرمی اور انکار کا راستہ اختیار کیا۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی جب ان کا کفرو طغیان حد سے بڑھ گیااور کسی طرح بھی وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے تو بالاً خرایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا (جس کی تفصیل سور ہ شعراء میں گزر چکی ہے)

<sup>(</sup>٦) لیعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحیدیا اس کے وجود کے منکر ہوں گے ' تو ان کا امام و پیشوا کی فرعونی سمجھے جا کیں گے جو جنم کے داعی ہیں۔

وَاتَّبَعُنْهُمُ فِي هٰذِهِ التُّنْيَالَعُنَةٌ ۗ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ هُمُ مِّنَ الْمَقُبُوْمِينَ ۞

وَلَقَدُ التَّيْنَامُوسَى الْكِتْبِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولِ بَصَأَيْرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ تُعَلَّهُمُ يَتَنَكَرُونَ ۞

وَمَاكُنُتَ عِبَانِبِ الْغَرِّ فِي إِذْ قَضَيْمَنَا إِلَى مُوْسَى الْزَمْرُومَا كُنْتَ مِنَ التِّهِدِيْنَ ۞

وَلِيَنَّا اَنْشُأَنَا قُرُونًا فَتُطَاوَلَ كَلَيْهُ الْعُنْزُومَا كُنْتَ ثَاوِيًا

اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعت لگادی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔(۱) (۲۳س)

اور ان اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو ایسی کتاب عنایت فرمائی (۲) جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت ورحت ہو کر آئی تھی (۳) باکہ وہ نفیحت حاصل کرلیں۔ (۳) (۳۳)

اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی' نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ (۵) (۱۳۳)

لیکن ہم نے بت سی نسلیں پیدا کیں <sup>(۱)</sup> جن پر لمبی مدتیں

- (۱) لیعنی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ بدحال ہوں گے۔ لیعنی چرے سیاہ اور آئکھیں نیلگوں۔ جیسا کہ جہنمیوں کے تذکرے میں آتا ہے۔
  - (۲) کیعنی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح و عاد و ثمو د وغیرہ کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلِام کو کتاب (تورات) دی-
    - (۳) جس سے وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔
- (۳) کیعنی اللہ کی نعمتوں کا شکرادا کریں اور اللہ پر ایمان لا ئیں اور اس کے پیغیبروں کی اطاعت کریں جو انہیں خیرورشد اور فلاح حقیقی کی طرف بلاتے ہیں۔
- (۵) یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیااور اسے وہی و رسالت سے نوازا' اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو نہ وہاں موجود تھااور نہ بیہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھا۔ بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وہی کے ذریعے سے تھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اللہ کاسچا پنج مبرہے۔ کیونکہ نہ تو نے یہ باتیں کسی سے سیھی ہیں نہ خود ہی ان کا مشاہرہ کیا ہے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران-۴۳ سورہ ہود-۴۹ '۱۰۰ سورہ کیوسف-۱۰۲ سورہ طہ-۹۹ و عَند ھا مِن الآیاتِ .
- (۲) قُرُونٌ ، فَرُنٌ کی جمع ہے ' زمانہ لیکن یہال امتول کے معنی میں ہے لینی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کیں -

وَمَاكُنُتُ بِعَانِبِ الطُّوْرِ اذْ نَادَيُنَا وَلِكِنْ تَحْمَةً مِّنْ تَرْبَكَ لِثُنُوْدَ قَوْمًا مَّاَ اَتُهُمُ مِّنْ نَذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَكَّهُمُ يَتَذَكْ كُوْنَ ۞

ۅؘڬٷۘڒٵؘڽؙڞۣؽؽڣؙؠؙؠٞۻؽؠ؞ٞ۠ؽؠٵڡٙڎۜڡۧٮؙٵؽڮؽۿؚۄؙ ؽٙڠؙۅؙڶۅؙٳڒؾۜٵڶٷۘڒٳۺڶؾٳڶؽٮ۫ٵؘڞٷڵٲڡٚٮٚؿۧۼٳڸؾؚڮ

گزر گئیں '() اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کر رگئیں '() اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کر تا بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے۔ '() (۵۵) اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی '')

اور نہ تو طور کی طرف تھاجب کہ ہم نے آواز دی (م) بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، (۵) اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کردے جن کے پاس تیجہ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پنچا (۱) کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔(۲۹)

اگریہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھی ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تو یہ کمہ اٹھتے کہ اے مارے رب! تو نے ہاری طرف کوئی

<sup>(</sup>۱) یعنی مرور ایام سے شرائع و احکام بھی متغیرہو گئے اور لوگ بھی دین کو بھول گئے 'جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عمد کو فراموش کر دیا اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ایک نئے نبی کو مبعوث کیا جائے یا بیہ مطلب ہے کہ طول زمان کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت و رسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے' اس لیے آپ کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہاہے اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

<sup>(</sup>r) جس سے آپ خوداس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ ہو جاتے۔

<sup>(</sup>٣) اورای اصول سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور پچھلے حالات و واقعات سے آپ کو باخبر کر رہے ہیں-

<sup>(</sup>٣) لعنى اگر آپ رسول برحق نه بوتے تو موئ عليه السلام ك اس واقع كاعلم بھى آپ كوند بوتا-

<sup>(</sup>۵) لینی آپ کا یہ علم'مشاہدہ و رؤیت کا متیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا-

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد 'اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا 'کیونکہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کے بعد نبوت کاسلسلہ خاندان ابرائیمی ہی ہیں رہااور ان کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہی ہوتی رہی۔ بنی اساعیل یعنی عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی شے اور سلسلۂ نبوت کے خاتم شے۔ ان کی طرف نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجی گئی ہوگی کہ دو سرے انہیا کی دعوت اور ان کا پیغام ان کو پہنچتا رہا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے کفرو شرک پر جے رہنے کا عذر موجود رہے گااور یہ عذر اللہ نے کسی کے لیے باتی نہیں چھوڑا ہے۔

وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

فَكَتَاجَآءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَاقَالُوْالُوْلَا اُوْقِ مِثْلَمَاً اُوْقِ َمُوْسَىٰ آوَلَهْ يَكُمْنُ وَابِمَا اَوْقِ َمَمُوسَى مِنْ قَبُلُ قَالُوْاسِحُرْنِ تَظَاهَرَا " وَقَالُوْا إِنَّالِهِكُلِّ كُلِوْرُونَ ۞

قُلُ فَاتُوْا بِكِتْ ِ مِّنْ عِنْدِ اللهِ هُوَاهُدَى مِنْهُمَّا اَنَّعِهُ وَ إِنْ كُنْتُوْمُدِقِيْنَ ۞

رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں ہے ہو جاتے۔ (ا) (۲۳) پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپنچا تو گئے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیئے گئے تھے موئ (علیہ السلام) کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا، (اس) صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دو سرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے مکر ہیں۔ (الام) کہہ دے کہ اگر سے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی میں اس کی پیروی کروں گا۔ (۴۸)

(۱) لیمن ان کے ای عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بناکر بھیجا ہے۔ کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ انبیا کی تعلیمات منے اور ان کی دعوت فراموش ہو چکی ہے اور ایسے ہی حالات کسی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے پیغیر آخر الزمان حضرت مجمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات (قرآن و حدیث) کو منے ہونے اور تغییرہ تحریف سے محفوظ رکھا ہے اور ایسا بحویٰی انتظام فرما دیا ہے جس سے آپ کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے اور مسلس پہنچ رہی ہے آکہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے - اور جو مخص اس شرورت ہی باقی نہ رہے - اور جو مخص اس شرورت ہی باقی نہ رہے - اور جو مخص اس شرورت سے کا دعویٰ کرکے نبوت کا ڈھونگ رہے تاہے 'وہ جھوٹا اور دجال ہے -

(٢) لینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے معجزات ، چیسے لاتھی کاسانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وغیرہ-

(٣) یعنی مطلوبہ معجزات اگر و کھا بھی دیئے جائیں تو کیا فائدہ ؟ جنہیں ایمان نہیں لانا ہے ، وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ کیا موٹی علیہ السلام کے فدکورہ معجزات دیکھ کر فرعونی مسلمان ہو گئے تھ انہوں نے کفر نہیں کیا؟ یا یَنکفُرُوا کی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے یعنی کیا انہوں نے نبوت محمدیہ سے پہلے موٹی علیہ السلام کے ساتھ کفر نہیں کیا؟

(۳) پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت موئ و ہارون علیما السلام ہوں گے اور سِیخرَانِ بمعنی سَاحِرَانِ ہو گا- اور دو سرے مفہوم میں اس سے قرآن اور تورات مراد ہوں گے بینی دونوں جادو ہیں جو ایک دو سرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کے بینی موئ علیہ السلام اور مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منکر ہیں- (فتح القدیر)

(۵) کینی اگرتم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں' تو تم کوئی اور کتاب الٰہی پیش کر دو' جو

فَإِنْ كَمُنْ يَنْتَخِيْبُوْ الْكَ فَاعْلَمُ اَتَّهَا يَتَّبِعُوْنَ اَهُوَّا َهُوْ وَمَنْ اَمَنَلُّ مِثَنِ التَّبَعَ هَوْلُهُ بِغَيْرٍ هُدًى مِّنَ اللهِ ْإِنَّ اللهَ لايهُدِى الْقَوْمَ الطِّلِمِينَ ۞

وَلَقَدُوصَّلُنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَكَّهُمُ بِيَنَدَكَّوُونَ 🐵

الَّذِينَ اتَّيْنَهُ وَالْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُوْدِهِ يُؤْمِنُونَ @

ۅٙٳۮؘٳؿ۫ڷڸ؏ٙؽڣۼۛ قَالْوَٳٙٳؗٛڡٮٞٵۑؚۿٙٳتَّه۫ٳڵۼڰؙ۫ڝؙٛڗۜؾؚێٙۘٳڗٵؗؽؙۨۛػٵ ڝؙؿٙۼؚڸ؋ؙٮؙۺڸؽڹۛ۞

پھراگر یہ تیری نہ مانیں (ا) تو تو یقین کرلے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے؟ جو اپنی خواہش کے چیچھے پڑا ہوا ہو <sup>(۳)</sup> بغیر اللہ کی رہنمائی کے' بیٹک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۰)

اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجے رہے <sup>(۲)</sup> ناکہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ <sup>(۵)</sup> (۵۱)

جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی

ان سے زیادہ ہدایت والی ہو' میں اس کی پیروی کرلوں گا۔ کیونکہ میں تو ہدایت کا طالب او رپیرو ہوں۔

<sup>(</sup>۱) کینی قرآن و تورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب پیش نہ کر سکیں اور یقیناً نہیں کر سکیں گے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی الله کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا بیہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور اس لحاظ سے بیہ قریش مکہ سب سے بڑے گمراہ ہیں جواس حرکت کاار تکاب کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) اس میں اللہ کی ای سنت (طریقے) کا بیان ہے جو ظالموں کے لیے اس کے ہاں مقرر ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے کہ انبیا کی تکذیب آیات اللی سے اعراض اور مسلسل کفروعناد ایسا جرم ہے کہ جس سے قبول حق کی استعداد اور اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان ظلم و عصیان اور کفرو شرک کی تاریکیوں میں ہی بھکتا بھرتاہے 'اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>۴) لینی ایک رسول کے بعد دو سمرا رسول'ایک کتاب کے بعد دو سری کتاب ہم بھیجتے رہے اور اس طرح مسلسل'لگا تار ہم اپنی بات لوگوں تک پنچاتے رہے۔

<sup>(</sup>۵) مقصداس سے بیر تھاکہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کراور ہماری باتوں سے نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آئیں۔ (۲) اس سے مرادوہ یبودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے ، جیسے عبداللہ بن سلام براٹیز، وغیرہ - یا وہ عیسائی ہیں جو حبشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہوگئے تھے - (ابن کثیر)

مسلمان ہیں۔ (۱)

یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دو ہرا دو ہرا اجر دیئے جائیں گے۔ (۲) میہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں (۳) ہم نے جو انہیں دے رکھاہے اس میں سے دیتے رہتے

بي- (۵۴)

اورجب بیهودہ بات (اسم کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کمہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمهارے اعمال تمهارے لیے 'تم پر سلام ہو' (۵) ہم جاہلوں سے (الجمنا) نہیں چاہتے۔ (۵۵)

آپ جے چاہیں ہدایت نہیں کر کتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جے

اُولَلِكَ يُؤْتَوْنَ آجُرَهُمْ مُّكَّ تَيْنِ بِمَاصَبَرُوْا وَيَدُرَءُوْنَ بِالْمُسَنَةِ السِّيِنَةَ وَمِثَارَنَ قُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ۞

وَاِذَا تَمِعُوا اللَّغُوَا عَرْضُواعَنْهُ وَقَالُوْالْنَاۤا عُمَّالُنَا وَلَكُوۡ اَعۡمَالُكُوۡ سَلاَٰعَكَيْكُوۡ لاَئْبَتۡفِى الْجُهِلِينَ ۞

إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَنُ آخُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ

(۱) یہ ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پنیمبروں نے جس دین کی دعوت دی وہ اسلام ہی تھا اور ان نمیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہود یا نصار کی وغیرہ کی اصطلاحیں لوگوں کی اپنی خود ساختہ ہیں جو بعد میں ایجاد ہو کیں۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب (یہودیا عیسا کیوں) نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آرہے ہیں۔ یعنی سابقہ انجیا کے بیروکار اور ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

(۲) صَبِرُت مراد ہر قتم کے حالات میں انبیا اور کتاب اللی پر ایمان اور اس پر ثابت قدی ہے قائم رہناہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر 'اس کے بعد دو سرانبی آگیاتو اس پر ایمان لائے۔ آئی تو اس پر 'اس کے بعد دو سرانبی آگیاتو اس پر ایمان لائے۔ ان کے لیے دو ہرا اجر ہے' حدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تین آدمیوں کے لئے دو ہرا اجر ہے' ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر بھے پر ایمان لے آیا۔ (صحیح بہ خاری 'کتاب العلم' باب تعلیم الرجل آمنه و آهله۔ مسلم 'کتاب الإیمان' باب وجوب الإیمان براب وجوب الإیمان برسالة نبینا صلی الله علیه وسلم)

- (٣) لینی برائی کاجواب برائی سے نہیں دیت ' بلکہ معاف کردیتے اور در گزرے کام لیتے ہیں۔
  - (۴) یمال لغوے مراد وہ سب و شتم اور دین کے ساتھ استہزا ہے جو مشرکین کرتے تھے۔
- (۵) یہ سلام' سلام تحیہ نہیں بلکہ سلام متار کہ ہے یعنی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار ہی نہیں۔ جیسے اردو میں بھی کتے ہیں' جاہلوں کو دور ہی ہے سلام' فلا ہرہے سلام سے مراد ترک مخاطبت ہی ہے۔

مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ آعُلُو بِالْمُهْتَدِيْنَ ۞

وَقَالُوْاَلِنَ تَنْتَبِعِ الْهُدَاى مَعَكَ نُتَخَطّفُ مِنُ اَرْضِنَا. اَوَكَوْنُتَكِنْ لَهُوْحَرَمًا امِنَا يُعْبِلَى الِيُهِ فَتَرَكُ كُلِّ شَّئُّ رِّنْمُ قَامِّنْ لَكُنَّا وَلَكِنَّ اكْثَرَهُ وَلَاَيْعَلَمُونَ ۞

وكؤاهلكنامن قرية كطرت معيشتها فيتلك مسلكفه

چاہے ہدایت کر تا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ (۱) (۵۲)

کنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے آلع دار بن جائیں تو ہم تواپنے ملک سے اچک لیے جائیں' (اللم کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ (اللہ) جمال تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں' (اللہ) لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانے - (۵۷)

اور ہم نے بہت می وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں' میہ ہیں ان کی رہائش کی

(۱) یہ آیت اس وقت نازل ہوئی 'جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدرداور غم گسار پچا جناب ابوطالب کا انتقال ہونے لگاتو آپ مٹن ہوئی نے کوشش فرمائی کہ پچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا إِلٰه إِلَّاللهُ محمہ دیں ناکہ قیامت والے دن میں اللہ سے ان کی معفرت کی سفارش کر سکول۔ لیکن وہاں دو سرے رؤسائے قریش کی موجودگی کی وجہ سے ابوطالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا قلق اور صدمہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرماکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیخ و دعوت اور رہنمائی ہے۔ لیکن ہدایت کے رائے پر چلا دینا' یہ ہمارا کام ہے' ہدایت اسے ہی ملے گی جے ہم ہدایت سے نواز نا چاہیں نہ کہ اسے جے آپ ہدایت پر دیکھنالپند کریں۔ (صحیح بہخاری 'تفسیسر سورۃ القصص مسلم' کتاب الإیسمان' باب اول الإیسمان وی الایسمان قول لا إلله إلا الله ولا الله

- (۲) کیعنی ہم جمال ہیں 'وہاں ہمیں رہنے نہ دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ و پیکار سے دو چار ہونا پڑے گا۔ یہ بعض کفار نے ایمان نہ لانے کاعذر پیش کیا-اللہ نے جواب دیا...
- (٣) یعنی ان کاب عذر غیر معقول ہے' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرکو' جس میں بیر رہتے ہیں' امن والا بنایا ہے۔ جب بیہ شہران کے کفرو شرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟
- (۴) یہ کے کی وہ خصوصیت ہے جس کا مشاہرہ لا کھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود نمایت فراوانی ہے ہر قتم کا کچل بلکہ دنیا بھر کاسامان ملتاہے۔

لَوْتُنْكُنْ مِّنْ)بَعْدِ هِمْ إِلَاقَلِيْلَا وَكُنَّا غَنْ الْورِثِينَ ۞

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُراى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُوتِهَ اَسْوُلَا يَتُلُوا

عَكَيْهِمْ الْنِتِنَا وْمَاكْتَامُهُلِكِي الْقُرْبَى إِلَّا وَٱهْلُهَا ظَلِمُونَ ۞

وَمَآ اُوۡتِيۡتُوۡمِّنَ شَعَّ فَمَتَآءُ الْحَيۡوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهُا ۚ وَمَا عِنْدَاللهِ خَيْرُوٓ الْبِقِیۡ اَفَلاَتَعْقِلُوۡنَ ۞

جگییں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں (۱) اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث-(۵۸)

تیرا رب کی ایک بہتی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کر تا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بہتی میں اپناکوئی پیغمبر نہ بھیج وے جو انہیں ہماری آئیتی پڑھ کر سنا دے اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم وستم پر کمر کس لیں۔ (۳)

اور تمہیں جو کچھ دیا گیاہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے' ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بهتراور دریاہے۔ کیاتم نہیں سمجھتے۔ (۱۹)

کیاوہ مخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جے وہ قطعا

<sup>(</sup>۱) یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر ہی ان میں کچھ دیر کے لیے سستالیں تو سستالیں 'ان کی نحوست کی وجہ سے کوئی بھی ان میں مستقل رہنا رہند نہیں کرتا۔

<sup>(</sup>۲) کینی ان میں سے تو کوئی بھی باقی نہ رہاجو ان کے مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہو تا-

<sup>(</sup>٣) لینی اتمام جحت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اُمتِهَا (بڑی بہتی) کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے علاقے میں نبی نہیں آیا' بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے علاقے اس کے ذمل میں آجاتے رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کینی نبی بھیجنے کے بعد وہ بہتی والے ایمان نہ لاتے اور کفرو شرک پر اپناا صرار جاری رکھتے تو پھرانہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ یمی مضمون سورۂ ہود'کاامیں بھی بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) یعنی کیااس حقیقت سے بھی تم بے خبرہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیس عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی 'جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعتیں 'آسائش اور سمولتیں تیار کرر کھی ہیں 'وہ دائمی بھی ہیں۔ حدیث میں ہے ''اللہ کی قتم دنیا' آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر کال لے ' دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتا پانی ہو گا؟'' (صحیح مسلم' کتاب المجنة' باب فناء المدنیا وبیان الحشور)

الْحَيْوَةِ الدُّنْيَانُتُوَّهُوَ يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ 🏵

وَيَوْمَ بُنَادِيْهِهُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا ۚ فَى الَّذِيْنَ كُنْتُوْ تَوْعُوْنَ ⊕

قَالَ اتَّذِيْنَ حَقَّ مَلَيْهِمُ الْفَوْلُ رَتَبَاهَوْلَا الَّذِيْنَ اغْوَيْنَا الْخُويَنْهُوْمُكَمّ اغْوَنْيَا يَتَبَرُّانَا لَلَيْكَ مَاكَانُوَا

اِيًّانَايَعْبُدُونَ 💬

پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے؟ جے ہم نے زندگائی دنیا کی کچھ یو نمی می منفعت دے دی چربالا تر وہ قیامت کے روز کپڑا باند ها حاضر کیا جائے گا۔ (۱۱)
اور جس دن اللہ تعالی انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے مگمان میں میرا شریک ٹھرار ہے تھے کماں ہیں۔ (۲) جن پر بات آچکی وہ جواب دیں گے (۳) کہ اے ہمارے پروردگار! یمی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا (۳) تھا' ہم پروردگار! یمی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا (۳) تھا' ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں' (۲) ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں' (۲) ہم کہاری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۱۳)

- (۱) یعنی سزا اور عذاب کامستحق ہو گا- مطلب ہے اہل ایمان ' وعد ہُ اللی کے مطابق نعتوں سے بسرہ ور اور نافرمان عذاب سے دو جار- کیابیہ دونوں برابر ہو تکتے ہیں؟
- (۲) لیعنی وہ اصنام یا اشخاص ہیں 'جن کو تم دنیا میں میری الوہیت میں شریک گردانتے تھے 'انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر نیاز دیتے تھے 'آج کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے اور تمہیں میرے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ تقریع و توجع کے طور پر اللہ تعالی ان سے کھے گا'ورنہ وہاں اللہ کے سامنے کس کو مجال دم زدنی ہوگی؟ یمی مضمون اللہ تعالی نے سورة الاُنعام' آیت ۹۲ اور دیگر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔
  - (٣) لیعنی جو عذاب الٰہی کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے 'مثلاً سرکش شیاطین اور داعیان کفرو شرک وغیرہ 'وہ کہیں گے۔
    - (٣) یه ان جابل عوام کی طرف اشارہ ہے جن کو داعیان کفروضلال نے اور شیاطین نے گمراہ کیا تھا۔
      - (a) لینی ہم تو تھے ہی گمراہ لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا۔
- مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جر نہیں کیا تھا' بس ہمارے ادفیٰ سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے بھی گمراہی اختیار کرلی-
- (۱) کیعنی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں' ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ وہاں بیہ تابع اور متبوع' چیلے اور گروایک دو سرے کے دہشن ہول گے۔
- (2) بلکہ در حقیقت اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ لیعنی وہ معبودیں 'جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے 'اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورة الأنعام ۲۹۰ سورة مریم ۸۲٬۸۰ سورة الأحقاف ۲۵٬۵۰ سورة العنکبوت ۲۵۰ سورة البقرة ۱۲۲۰ ۱۲۲ وغیرها من الآیات.

وَقِيْلَاهُءُوْائْتُرَكَّاءَكُوْ فَدَعَوْهُوْفَلَوْيَنْتَجِيْبُوْالَهُمُ وَرَاوْاالْغَذَابَ ْلُوَانَهُمُ كَانُوْايَهُتَدُونَ

وَيَوْمَ يُنَادِ يُهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُهُ الْمُرْسَلِينَ ٠

فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَأَءُ يَوْمَبِنِ فَهُ مَلا يَتَمَا ءَلُوْنَ ®

فَامَّامُنْ تَابَ وَامْنَ وَعَلَصَالِعًا فَعَلَى اَنْ تَيُمُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۞

وَرَتُٰكَ يَغُنُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِنَةِ ذَٰ سُخِلَ

کها جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ<sup>' (۱)</sup> وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے<sup>' (۲)</sup>کاش ہے لوگ ہدایت پالیتے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳) اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ <sup>(۳)</sup> (۱۵)

پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جا ئیں گی اور ایک دو سرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ (۹۲) ہاں جو شخص تو بہ کرلے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔(۲۷) اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کر تا ہے اور جے چاہتا ہے چن لیتا ہے' ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں' (۲)

- (۱) یعنی ان سے مدو طلب کرو'جس طرح دنیا میں کرتے تھے۔ کیاوہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ پس وہ پکاریں گے۔ لیکن وہاں کس کو بیہ جرات ہوگی کہ جو بیہ کھے کہ ہاں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں؟
  - (r) لعنی یقین کرلیں گے کہ ہم سب جہنم کا ایند هن بننے والے ہیں-
- (٣) لیعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو آج وہ اس حشر سے پج جاتے۔سورۃ اکسف-۵۲'۵۳ میں بھی بیہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔
- (4) اس سے پہلے کی آیات میں تو حید سے متعلق سوال تھا' یہ ندائے ٹانی رسالت کے بارے میں ہے 'لینی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیج تھے' تم نے ان کے ساتھ کیا معالمہ کیا' ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہو تاہے' تیرا پیفیر کون ہے؟ اور تیرادین کون ساہے؟ مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے۔ لیکن کافر کہتا ہے ھافہ ھافہ لاَ آفدرِ نی مجھے تو پھے نہیں' اسی طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کاکوئی جواب نہیں سوجھ گا۔ اسی لیے آگے فرمایا'' ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی''۔ یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جے وہ پیش کر سکیں۔ یمال دلا کل کو اخبار سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں' صرف قصص و حکایات بیں۔ چسے آج بھی قبریہ ستوں کے ہاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوانچھ نہیں۔
  - (۵) كيونكه انهيس يقين بو چكامو گاكه سب جهنم مين داخل بون والے بين-
  - (١) لیعنی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔اس کے مقابلے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں 'چہ جائیکہ کوئی مختار کل ہو۔

الله ِ وَتَعلىٰ عَالَيْتُهِ رِكُوْنَ ۞

وَرَبُّكَ بَعُلُوْ مَا تُكِنُّ صُدُورْهُمْ وَمَالِعُلِنُونَ

وَهُوَاللَّهُ لَاَ اِلدَّالِاهُوْ لَهُ الْحَمَدُرُ فِى الْأَوْلِ وَالْآخِرَ ۗ قَا وَلَهُ الْخَاكُوْ وَالْدَيُو تُرْجَعُونَ ⊙

قُلْ آرَءَ يُتَوُّرِانَ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُوْ الَيُلْ سَرُمَنَّ الِلْ يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ اللهُ عَيُرُ اللهِ يَاثِيكُوْ بِضِياً ﴿ الْقِيمَةِ مَنْ اللهُ عَيُرُ اللهِ يَاثِيكُوْ بِضِياً ﴿ الْقَيمَةُ مَنْ اللهُ عَنُونَ اللهِ عَلْمَا لِمُنْ اللهِ عَلْمَا لَمُنْ اللهِ عَلْمَا لِمُنْ اللهِ عَلْمَا لَمُنْ اللهِ عَلْمَا لَمُنْ اللهِ عَلْمَا لَمُنْ اللهِ عَلْمَا لِمُنْ اللهِ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَا لِمُنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُوا للهِ عَلْمَا لِمُنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَا للهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُولُونَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ

قُلُ أَرْءَ يَتُحُولُ حَجَلَ اللهُ عَلَيْكُو النَّهَ أَرَسَوُمَ دَّ اللَّ يَعُومِ القِيْمَةِ مَنُ إلهٌ غَيْرُ اللهِ يَا يُتَكُّو بِكَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهُ اَفَكُ تُهُعِمُونَ ۞

وَمِنُ تَدْخَمَتِهِ جَعَلَ لَكُوْ النِّيْلَ وَالنَّهَ اللَّهَ الْلِشَكُنُوا فِيْهِ

اللہ ہی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہراس چیزے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ (۱۸)

ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کارب سب کچھ جانتاہے-(۲۹)

وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی لاکق عبادت نہیں 'دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے۔ اس کے لیے فرمانر وائی ہے اور اس کی طرف تم سب چھیرے جاؤ گے۔ (۵۰) کمہ دیجئے ! کہ دیکھو تو سسی اگر اللہ تعالی تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے ؟ کیا تم سنتے نہیں ہو ؟ (ا)

پوچھے! کہ یہ بھی بنا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر بھیشہ قیامت

تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی
معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ جس میں تم

آرام حاصل کرو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ (۷۲)
ای نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات
مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں
اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو ''' یہ اس لیے کہ تم

(۱) دن اور رات 'یہ دونوں اللہ کی بہت بردی نعتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے او قات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کاموقع نہ پا تا 'جب کہ معاشی تگ و دواور کاروبار جمال کے لیے نیند کا پورا کرنا نمایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر توانائی بحال نمیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سورہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تگ و تاز ہوتے 'تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل پڑتا' نیز لوگ ایک دو سرے کے تعاون سے بھی محروم رہے' جب کہ دنیا کا نظام ایک دو سرے کے تعاون و تناصر کا مختاج ہے اس لیے اللہ نے رات کو تاریک کردیا تاکہ ساری مختوق بیک وقت آرام کرے اور کوئی کی کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہو سکے۔ ای طرح دن کو روش بنایا تاکہ روشن

شکرادا کرو- <sup>(۱)</sup> (۲۲)

اور جس دن انہیں پکار کراللہ تعالی فرمائے گاکہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کماں ہں؟ (۵۴)

اور ہم ہرامت میں سے ایک گواہ الگ کرلیں (۲) گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو (۳) پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے'''') اور جو کچھ افتراوہ جو ڑتے تھے سب

ان کے پاس سے کھوجائے گا- (۵۵)

قارون تھاتو قوم مویٰ ہے 'لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا<sup>(۱)</sup> ہم نے اسے (اس قدر) خزانے دے رکھے تھے کہ کئی گئ وَلِتَبْتَغُواْمِنُ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُوْتَتُكُونُونَ 💬

وَيَوْمَ يُنَادِ يُهِمُ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَا مِنَ الَّذِينَ

كْنْتُوْتَرْغُنُوْنَ @

وَنَزَعُنَا مِنُ كُلِّ اُمَّتَةٍ شَهِيْدًا فَقُلُنَا هَا تُوْا ابُرُهَا نَكُمُ فَعَلِمُوَّا انْ الْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفُ تَرُوُنَ ۞

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِرْمُوْسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهُوْمٌ وَاتَيْنَاهُ

میں انسان اپنا کاروبار بهتر طریقے سے کر سکے۔ دن کی میہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا' اسے ہر شخص بآسانی سمجھتااور اس کاادراک رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپی ان نعتوں کے حوالے سے اپی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام ختم کرکے ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے۔ تو کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطاکر دے؟ یا اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے بسرہ ورکر سکتا ہے ، جس میں تم آرام کر سکو؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ یہ صرف اللہ کی کمال مرمانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی سے کا نئات آتی ہے تو دن کی روشنی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی سے کا نئات کی جرچیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے۔

- (۱) لیعنی اللہ کی حمدوثنا بھی بیان کرو (بیہ زبانی شکر ہے ) اور اللہ کی دی ہوئی دولت' صلاحیتوں اور توانا ئیوں کو اس کے احکام و ہدایات کے مطابق استعمال کرو- (بیہ عملی شکر ہے )
  - (۲) اس گواہ سے مراد پنجبرہ بعنی ہرامت کے پنجبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے -
- (٣) لینی دنیا میں میرے پیغیبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک ٹھمراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے'اس کی دلیل پیش کرو-
  - (٣) ليعني وه حيران اور ساكت كفرے جول كے 'كوئى جواب اور دليل انهيں نهيں سوجھے گی-
    - (۵) لینی ان کے کام نہیں آئے گا۔
- (۱) اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کاظلم بیہ تھاکہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کا انتخفاف کر یا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے بیر اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھااور ان پر ظلم کر تا تھا۔

طاقت ورلوگ به مشکل اس کی تنجیاں اٹھاسکتے تھے''' ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترامت! <sup>(۲)</sup> الله تعالی اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ <sup>(۳)</sup> (۷۲)

اور جو بچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی علاش بھی رکھ (<sup>(())</sup> اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول <sup>(())</sup> اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر <sup>(()</sup> اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو' <sup>(())</sup> یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپیند رکھتا ہے۔(22)

قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے' (<sup>۸)</sup> کیا اے اب تک یہ نہیں معلوم کہ مِنَ ٱلكُنُوُزِمَاۤ إِنَّ مَفَاتِعَهُ لَتَنُوُّ أَ بِالْعُصُبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ۗ

إِذُقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَانَقُنُ حُرِاتَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۞

وَابْتَخ فِهُمَّ اللَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْخِزَةَ وَلاَ تَشُّ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَآخُسِنُ كَمَّ الْحُسَنَ اللَّهُ الدَّيْكَ وَلاَ تَمْخِ الفَسَادَ فِي الْاَرْمُ ضِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿

قَالَ إِنَّمَآ أَوْتِيْهَ وُعَلَى عِلْمِ عِنْدِي ۚ أَوَ لَوْ يَعْدُوْ أَنَّ اللَّهَ قَدُ

<sup>(</sup>۱) نَــنُو ءُکے معنیٰ ہیں تمیل (جھکنا) یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیزاٹھا تا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھراد ھراڑ کھڑا تا ہے' اس کی جاپیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقت ور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے دفت اور گرانی محسوس کرتی تھی۔

<sup>(</sup>r) کیمنی مال و دولت پر فخراور غرور مت کرو 'بعض نے بخل 'معنیٰ کیے ہیں' بخل مت کر۔

<sup>(</sup>m) لیعنی تکبراور غرور کرنے والوں کو یا بخل کرنے والوں کو پیند نہیں کر تا-

<sup>(</sup>۴) لیعنی اپنے مال کو الیمی جگہوں اور راہوں پر خرچ کر'جہاں اللہ تعالیٰ پیند فرما تا ہے' اس سے تیری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجرو ثواب ملے گا۔

<sup>(</sup>۵) لینی ونیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر- مباحات ونیا کیا ہیں؟ کھانا پینا' لباس' گھر اور نکاح وغیرہ-مطلب یہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کاحق ہے'اسی طرح تیرے اپنے نفس کا' بیوی بچوں کااور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے' ہرحق والے کواس کاحق دے۔

<sup>(</sup>١) الله نے تجھے مال دے كر تجھ پر احسان كيا ہے تو مخلوق پر خرچ كركے ان پر احسان كر-

<sup>(2)</sup> کینی تیرامقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو۔ ای طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بد سلو کی مت کر' نہ معصیتوں کاار تکاب کر کہ ان تمام ہاتوں سے فساد پھیلا ہے۔

<sup>(</sup>A) ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے 'یہ دولت تو اس کا بقیجہ اور ثمرہے ' اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال

ٱۿؙڵڬؘڝؙ۫ تَبُلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَنْ مِنْهُ قُوَةً وَالْثَرُّ جَمُعًا وَلِائِشِنَلُ عَنْ ذُنْوَبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞

غَنَّىَءَعَلَى قَوْمِهِ فِىُ زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُويِيُدُوْنَ الْمَيُوةَ الدُّنْيَالِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاْأُوقِ قَادُوْنَ اِنَّهُ لَنُوُ حَظِّعَظِيْمٍ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُواالْعِلْوَوْلِلْكُوْتُوابُ اللهِ خَيُرُلِّمَنُ

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بہتی والوں کو عارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بری جمع پونجی والے اور بہت کری جمع پونجی والے تھے۔ (ا) اور گنگاروں سے ان کے گناہوں کی بازپرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ (۲) پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا' (۳) تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے (۳) کاش کہ بمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا بی قسمت کادھنی ہے۔ (۹۷)

ذی علم لوگ انہیں سمجھانے گگے کہ افسوس! بهتر چیز تووہ

دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میرے لیے اس نے یہ پند کیا ہے۔ جیسے دو سرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا ہے "جب انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو جمیں پکار تا ہے ' پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ اِلْتَمَا اُوْیَائَتُهُ عَلَی عِلْمِ ﴿ القصص ١٨٥ اَیْنَ : عَلَیٰ عِلْمِ مِنَ اللهِ لِینی "جمجے یہ نعمت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے علم میں میں اس کا مستحق تھا"۔ ایک مقام پر ہے "جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ المَدَ اللهِ احساس ہم استجد قامیٰ : مَدَ اَسْتَ عِلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

- (۱) لیعنی قوت اور مال کی فراوانی' بیه فضیلت کا باعث نهیں۔ اگر ایبا ہو تا تو کچھلی قومیں تباہ و برباد نہ ہو تیں۔ اس لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گر داننے کا کوئی جواز نہیں۔
- (۲) کیعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ ہے وہ مستحق عذاب قرار دے دیئے گئے ہوں تو پھران ہے بازیرس نہیں ہوتی' بلکہ اچانک ان کامواخذہ کر لیا جا تا ہے۔
  - (۳) لینی زینت و آرائش اور خدم و حثم کے ساتھ -
- (٣) یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایمان والے ہی تھے جو اس کی امارت وشوکت کے مظاہر سے متاثر ہو گئے۔ تھے اور بعض کے نزدیک کا فریتھے۔

جاتی ہے جو صبرو سہاروالے ہوں۔(۸۰) (آخر کار) ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں

ر صنبا دیا (۳) اور اللہ کے سواکوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔(۸۱)

اور جولوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے گئے کہ کیاتم نہیں دیکھتے (<sup>۸۳)</sup>کہ الْمَنَ وَعَلِ صَالِحُهُ ۗ وَلَائِكَقُهُمَّ ۚ إِلَّا الصَّيِرُونَ ۞

فَخَسَفْنَايِهٖ وَبِدَارِوْ الْأَرْضُ ثَمَّا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ

مِنُ دُوُنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ 🗠

وَأَصْبَعُوالَانِ بُنَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ اللَّهُ

- (۱) یعنی جن کے پاس دین کاعلم تھا اور ونیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر سے 'انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ پچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالح بجالانے والوں کے لیے جو اجرو تواب رکھا ہے 'وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ''میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں ویکھا' کسی کان نے نہیں سا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا''۔ (البحدادی' کتاب التوحید' باب قول الله تعالی بریدون أن ببدلوا كلام الله' ومسلم' كتاب الإیمان' باب اُدنی اُھل المجنة منذلة)
- (۲) لیعنی بُلُقًاهَا میں ها کا مرجع 'کلمہ ہے اور میہ قول الله کا ہے۔ اور اگر اسے اہل علم بی کے قول کا تتمہ قرار دیا جائے تو ها کا مرجع جنت ہوگی لیعنی جنت کے مستحق وہ صابر ہی ہوں گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آخرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔
- (٣) یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ ہے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا- صدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا (اللہ کو اس کا بیہ تکبر پہند نہیں آیا) اور اسے زمین میں دھنسا چلا جائے گا" (المبخدادی 'کشاب الملساس' باب من جرثوبه من المخیلاء)
- (٣) مكان سے مراد وہ دنیاوی مرتبہ و منزلت ہے جو دنیا میں كى كو عارضى طور پر ملتا ہے جیسے قارون كو ملا تھا' امس' گزشته كل كوكتے ہیں - مطلب زمانہ قریب ہے - وَ يُكَأَنَّ 'اصل میں "وَ يَلْكَ أَعْلَمْ أَنَّ " ہے اس كو مخفف كرك و يَكَأَنَّ ' ہنا دیا گیا ہے ' یعنی وَ یْكَ أَنَّ ۔ یعنی افسوس یا تعجب ہے ' مجھے معلوم ہونا چاہیے كہ ....... بعض كے نزد يك به أَلَمْ تَرَك معنی

يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَمَثَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوُلَآنُ مَّنَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ لَا يُفْرِلُ الْكُوْرُونَ ۞

تِلْكَ الدَّادُ الْأَيْخَ وَالْمُجْعَلْهَا لِلَّذِيثَ لَا يُرِيدُهُ وَنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِيَةُ لِلْنَّقِوَيْنَ ۞

مَنُجَآ مَا يَا عُسَنَة فَلَهُ خَيُرُتُهُمُّ أُومَنُجَآ مَا البَّيْهُ فَقَ فَلَا يُجُزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا النَّيِّ الْسِالِامَا كَانُوْ أَيْعُمَلُوْنَ ۖ

الله تعالی ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور ننگ بھی؟ اگر الله تعالی ہم پر فضل نه کر ہاتو ہمیں بھی دھنسادیتا' (المحیاد کیھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو بھی کامیابی نہیں ہوتی؟ (۸۲)

آ خرت کا یہ بھلا گھر ہم ان ہی کے لیے مقرر کردیتے ہیں جو زمین میں او نچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پر ہیزگاروں کے لیے نمایت ہی عمدہ انجام ہے۔ (۸۳)

جو مخض نیکی لائے گا ہے اس ہے بہتر ملے گا<sup>(۳)</sup> اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بدا عمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کابدلہ دیا جائے گاجو وہ کرتے تھے۔ (۸۴)

میں ہے' (ابن کثیر) جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ مطلب میہ ہے کہ قارون کی می دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرت ناک حشر دیکھا تو کما کہ مال و دولت' اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جے اس کے سواکوئی نہیں جانتا' مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور مال کی کمی اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے نہ بیہ معیار فضیلت ہی ہے۔

- (۱) لعنی ہم بھی اس حشرے دوچار ہوتے جس سے قارون دوچار ہوا۔
- (۲) کیعنی قارون نے دولت پاکر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور <sup>م د</sup>صیت کا راستہ اختیار کیا تو دیکھ لواس کا نجام بھی کییا ہوا؟ دیکھوم ججعے جو دید و عبرت نگاہ ہو۔
- (٣) عُلُو کا مطلب ہے ظلم و زیادتی 'لوگوں ہے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا اور باور کرانا' تکبراور فخرو غرور کرنا اور فساد کے معنی ہیں ناحق لوگوں کا مال ہتھیاتا یا نافرہانیوں کا ار تکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں ہے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ متنقین کا عمل و اخلاق ان برائیوں اور کو تاہیوں سے پاک ہو تا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع 'فروتی اور معصیت کیشی کی بجائے اطاعت کیشی ہوتی ہے اور آخرت کا گھریتی جنت اور حسن انجام انہی کے جھے میں آئے گا۔ معصیت کیشی کی بجائے اطاعت کیشی ہوتی ہے اور آخرت کا گھریتی جنت اور حسن انجام انہی کے جھے میں آئے گا۔ (۳) یعنی کم از کم ہرنیکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا' اور جس کے لیے اللہ چاہے گا' اس سے بھی زیادہ 'کہیں زیادہ '
- (۵) کیعنی نیکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا لیکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ملے گا۔ یعنی نیکی کی جزامیں اللہ کے

جس اللہ نے آپ ہر قرآن نازل فرمایا ہے ''' وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والاہے''''کمہ دیجئے! کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتاہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ (۸۵)

آپ کو تو تجھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی (۴) کیکن یہ آپ کے رب کی مرمانی سے اترا۔ (۵) اب آپ کو ہر گز کافروں کا مددگارنه بهوناچایئے۔(۱۷)

خیال رکھیئے کہ بیہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ

إِنَّ الَّذِي فَوَضَ عَلَيْكَ الْقُزَّانَ لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴿ قُلُ رِّ يِنَ اعْلَوْمَنْ جَأَءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي صَللِ مُبْدِين ۞

وَمَاكُنْتَ تَرْجُواۤ اَنۡ يُلۡقَى اِلۡيُكَ الۡكِتٰبُ اِلَّارَحُمَةُ مِّنُ رِّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيْرُ اللَّكَفِيرِيْنَ ۞

وَلَايَصُدُّ نَّكَ عَنُ الْبِتِ اللهِ بَعُ مَا إِذْ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ

فضل و کرم کااو ریدی کی جزامیں اس کے عدل کامظاہرہ ہو گا۔

- (۱) یااس کی تلاوت اور اس کی تبلیغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔
- (۲) لینی آپ کے مولد مکم، جمال سے آپ نظنے پر مجبور کر دیئے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس موالیہ سے تھیج بخاری میں اس کی میں تفسیر نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے آٹھ سال بعد الله کا بیہ وعدہ یو را ہو گیااور آپ ۸ ہجری میں فاتحانہ طور یر کھے میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت لی ہے۔ یعنی قیامت والے دن آپ کوانی طرف لوٹائے گااور تبلیغ رسالت کے بارے میں یو چھے گا۔
- (m) یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے۔ فرمایا ''میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں' جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں یا تم ہو' جوالله کی طرف ہے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہو؟"
- (m) لینی نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گااور آپ پر کتاب اللي کانزول ہو گا۔
- (۵) لیعنی بیه نبوت و کتاب سے سرفرازی' الله کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی- اس سے بیہ معلوم ہوا کہ نبوت کوئی نسبی چیز نہیں ہے ' جسے محنت اور سعی و کاوش سے حاصل کیا جا سکتا رہا ہو- بلکہ بیہ سمرا سرایک وہبی چیز تھی- اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا رہا' نبوت و رسالت سے مشرف فرما تا رہا۔ حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس سلسله الذہب کی آخری کڑی قرار دے کراہے موقوف فرما دیا گیا۔
  - (۲) اب اس نعمت اور فضل الٰبي کاشکر آپ اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی مدد اور ہمنہ ائی نہ کریں۔

وَادْعُ اللَّ رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞

وَلَاتُنَّهُ مَعَ الله ِ الهَااخَرُ لَا الهُ الاَهُوَّ كُلُّ ثَنَيُّ فَيَ لَا لَهُوَّ كُلُّ ثَنَيُّ فَاللهُ المُخَلِّدُ وَ اللَّهُ وَتُوْجَعُونَ ﴿

ينونؤالخ بالجنابة

الَّمْ أَ أَحَسِبَ النَّاسُ آنَيُّ تُرَّكُو آآنَ يَعُولُوا المَّاوَهُمُ

سے روک نہ دیں (۱) اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب آباری گئیں ' تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والول میں سے نہ ہوں-(۸۷)

ر کوری کرنے والوں میں سے نہ ہوں-(۸۷) شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں-(۸۷) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا (۳) بجزاللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں' ہرچیز فٹا ہونے والی ہے مگر اس کامنہ- (۳) (اور ذات) اسی کے لیے فرمانروائی ہے (۳) اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۵۸)

> سورهٔ عنکبوت کمی ہے اور اس کی انهتر آیتیں اور سات رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والاہے۔

الم(۱)كيالوگول نے يہ گمان كر ركھاہے كہ ان كے صرف اس دعوے ير كه جم ايمان لائے جيں جم انہيں بغير

(۱) لیعنی ان کافروں کی باتیں'ان کی ایذا رسانی اور ان کی طرف سے تبلیغ و دعوت کی راہ میں رکاوٹیں' آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں۔ بلکہ آپ پوری تن وہی اور یکسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔

(۲) لیعنی کی اور کی عبادت نه کرنا' نه دعا کے ذریعے ہے ' نه نذر و نیاز کے ذریعے ہے ' نه ہی قربانی کے ذریعے سے که سه سب عبادات میں جو صرف ایک الله کے لیے خاص میں - قرآن میں ہر جگه غیرالله کی عبادت کو پکار نے سے تعبیر کیا گیا ہے ' جس سے مقصود اسی نکتے کی وضاحت ہے کہ غیراللہ کو مافوق الاسباب طریقے سے پکارنا' ان سے استمداد و استغاثہ کرنا' ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا بیدان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔

(٣) وَجْهَهُ (اس كامنه) سے مراد الله كى ذات ہے جو وجہ (چرو) سے متصف ہے- لينى الله كے سوا ہر چيز ہلاك اور فنا ہو جانے والى ہے- ﴿ كُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَإِن ﴿ وَيَهِ فَي مُعْدَرُكِ وَوالْبَلِلِ وَالْوَلْوَامِ ﴾ (السوحلن ٢٠١)

(٣) لینی ای کافیصله 'جووه چاہے' نافذ ہو تا ہے اور اس کا حکم 'جس کاوہ ارادہ کرے ' چاتا ہے۔

(۵) تاکہ وہ نیکوں کوان کی نیکیوں کی جزااور بدوں کوان کی بدیوں کی سزا دے۔

لا نفتنون ٠

وَلَقَتُ فَنَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَلَيْعُلُمَنَّ اللَّهُ

الَّذِينَ صَدَّقُوْ اوَلَيَعُلَمَنَّ الكَّذِبِينَ ۞

ٱمُرحَسِبُ الَّذِيْنَ يَعْمُلُوْنَ السَّبِيّانِ اَنَّ يَسْفِقُونَا \* سَأَمْنَا يَعْلُمُونَ ۞

آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ('') (۲)
ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ (۲) یقینا اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو بچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرلے گا جو جھوٹے ہیں۔ (۳)
کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے ہیں سجھ رکھا

کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے ''") یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ '''(۴)

(۱) یعنی بید گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد 'بغیرامتحان لیے ' انہیں چھوڑ دیا جائے گا' صحیح نہیں۔ بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا پر کھا جائے گا ٹاکہ کھرے کھوٹے کا' سچے جھوٹے کا اور مومن و منافق کا پتہ چل جائے۔

(٣) لینی یہ سنت الہٰیہ ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے-اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا'جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئ- ان آیات کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اللی نظم و سلم سے دعا کی ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی در فواست کی تاکہ اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے- آپ مائٹی نے فرمایا کہ ''یہ تشدد و ایزا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کراس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھران کے سروں پر آرا چلا دیا گیا ،جس سے ان کے جم دو حصوں میں تقیم ہو گئے' ای طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری دیا گیا ،جس سے ان کے جم دو حصوں میں تقیم ہو گئے' ای طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں۔ لیکن یہ ایذا کیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہو کیں''- (صحیح بہنادی' کتاب اُحادیث مرت سمیہ اور والد حضرت یا سر' حضرت الا نبیان و مقداد و غیرہم رضوان اللہ علیم اجمعین پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ تو ڑے گئو و میں۔ سے الل و مقداد و غیرہم رضوان اللہ علیم اجمعین پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم کے بہاڑ تو ڑے گؤ وہ سے کے اہل ایمان اس میں دافل ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے زول کا سبب بنے ۔ تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک کے اہل ایمان اس میں دافل ہیں۔

- (m) لینی ہم سے بھاگ جا کیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے۔
- (٣) کینی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد میں سے مبتلا ہیں 'جب کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہربات سے باخبر بھی۔ پھراس کی نافرمانی کرکے اس کے مؤاخذہ و عذاب ہے بچنا کیوں کر ممکن ہے؟

مَنْكَانَ يَرْجُو الِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَاتٍ

وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْءُ ۞

وَمَنُ جُهَدَ فَإِنْمَاكِهُ إِهِدُ لِنَعْشِهُ إِنَّ اللهَ لَعَنِيْ عَنِ الْعُلَمِينَ ۞

وَالَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

سِيّا اِتِهُ وَلَنَجْزِ نَتَّهُ وَأَحْسَ الّذِي كَاثُوا يَعَلُونَ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَاكَ

جے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کاٹھسرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے' '' وہ سب کچھ سننے والا' سب کچھ جاننے والا ہے۔ '' (۵)

اور ہرایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالی تمام جمان والوں سے بے نیاز ہے۔ (۲)

اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دورکر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بهترین بدلے دیں گے۔ (۲) ہم نے ہرانسان کو اپنے مال باپ کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی تقیحت کی ہے (۵) ہاں اگر وہ بیہ کو شش کریں کہ

- (۱) یعنی جے آخرت پریقین ہے اور وہ اجرو تواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں برلائے گااور اے اس کے عملوں کی مکمل جزاعطا فرمائے گائکو نکہ قیامت یقیناً برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگ۔ (۲) وہ بندوں کی باتوں اور دعاؤں کا سننے والا اور ان کے چھپے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے مطابق وہ جزاو سزا بھی یقینا دے گا۔
- (٣) اس کا مطلب وہی ہے جو ﴿ مَنْ عَبِلَ صَالِماً فَلِتَعْشِها ﴾ (البجانبیة -۱۵) کا ہے لینی جو نیک عمل کرے گا'اس کا فائدہ اس کو ہو گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے افعال سے بے نیاز ہے۔اگر سارے کے سارے متقی بن جا ئیں تو اس سے اس کی سلطنت میں قوت و اضافہ نہیں ہو گا اور سب نافرمان ہو جا ئیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کی نہیں ہوگ۔ الفاظ کی مناسبت سے اس میں جماد مع الکفار بھی شامل ہے کہ وہ بھی من جملہ اعمال صالحہ ہی ہے۔
- (٣) لیعنی باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے 'وہ محض اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو ان ک عملوں کی بهترین جزاعطا فرمائے گا-اور ایک ایک نیکی پر کئی گئی گناا جرو ثواب دے گا-
- (۵) قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و عبادت کا تھم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تأکید کی ہے جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ربوبیت (اللہ واحد) کے نقاضوں کو صبح طریقے سے وہی سمجھ سکتا اور انہیں اداکر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے نقاضوں کو سمجھتا اور اداکر تاہے۔ جو شخص یہ بات سمجھے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور اس کی تربیت و پر داخت 'ان کی غایت مرمانی

لِتُمْثِرِكَ بِي مَالَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِلَىٰ مَرْحِطُكُمْ فَالْنَبِيْكُمُ وَمِنَا كُنْتُونَ عَمْلُونَ ۞

وَالَّذِينَ المَنُوُّا وَعَمِلُواالصَّلِيطِي لَنُدُخِلَةً هُمُّ فِي الصَّلِيطِي لَنُدُخِلَةً هُمُّ فِي الصَّلِحِينَ 
الصَّلِحِينَ 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ المَنَّالِ اللهِ فَإِذَ الْوُذِي

فِي الله جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَهِنَ

آپ میرے ساتھ اسے شریک کرلیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنانہ مانیے ''' تم سب کالوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہراں چزہے جو تم کرتے تھے تمہیں خبردوں گا۔(۸) اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شار کرلوں گا۔ (۹) اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں' (۳)

اور شفقت کا ثمرہ ہے۔ اس لیے مجھے ان کی خدمت میں کوئی کو آہی اور ان کی اطاعت سے سر آبی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یقینا خالق کا ئنات کو سجھنے اور اس کی توحید و عبادت کے نقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا۔ اس لیے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی ٹاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضااور ان کی ناراضی کو رہ کی ناراضی کا باعث قرار دیا گیاہے۔

(۱) یعن والدین اگر شرک کا تھم دیں (اوراس میں دیگر معاصی کا تھم بھی شامل ہے) اوراس کے لیے خاص کو شش بھی کریں۔ (جیساکہ مجاہدہ کے لفظ سے واضح ہے) توان کی اطاعت نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ «لَا طَاعَةَ لاَّحَدِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تَبَارِكُ وَ تعَالَیٰ (مسندا حمدہ ۲۰۷۰) والمصحبحة للالہانی 'نمبر ۲۰۵۰)" اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں "۔

اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن ابی و قاص بی الله کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کماکہ میں نہ کھاؤں گی نہ پول گی ' یمال تک کہ جمجے موت آجائے یا پھر تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کا انکار کر دے ' بالآخر سے اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے ' جس پر سے آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم' ترمذی مفسلہ سورة المعنک بوت)

- (۲) لیعن اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکوں کے ساتھ ہو گا'والدین کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ گو والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی بنا ہریں اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ کے تحت وہ زمرۂ صالحین میں ہو گا۔
- (٣) اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا پہنچی ہے تو عذاب اللی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نیجاً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔

جَاءَنَصُرُصِّنُ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا لِمُثَامَعَكُمُ ٱوَلَيْسَ اللهُ بِاعْلَوَبِمَا فِي صُدُورِ الْعُلَمِينَ ۞

وَكِيَعُكُمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ المَنْوُا وَلَيَعُكُمَنَّ الْمُنْفِقِيِّينَ <sup>®</sup>

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ الْمَنُوااتَّذِيْعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحَيْلُ خَطْلِيكُوْ وَمَاهُمْ يِحْمِلِينَ مِنْ خَطْلِيهُمْ شِنْ شَكَّ

ہاں اگر اللہ کی مدد آجائے (۱) تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں (۲) کیا دنیا جمان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالی دانا نہیں ہے؟ (۱۰) جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کرکے رہے گا

اور منافقوں کو بھی ظاہر کرکے رہے گا۔ (۱۱)

کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی ابعداری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھالیں گے '(۵) حالا نکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے ' یہ

- (I) لعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب ہو جائے۔
- (۲) لینی تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ ''وہ لوگ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں' اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے' تو کتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر حالات کافروں کے لیے پچھ سازگار ہوتے ہیں تو کافروں سے جاکر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھااور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا''۔ (النساء۔۱۳۱۱)
- (۳) کینی کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تہمارے دلوں میں ہے اور تہمارے ضمیروں میں پوشیدہ ہے۔ گوتم زبان سے مسلمانوں کاسائھی ہونا فلاہر کرتے ہو۔
- (٣) اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا ٹاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہو جائے جو دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ مومن ہے اور جو صرف خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ بین کہ وہ صرف اپنے خط نفس کا مطبع ہے 'اللہ کا نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَنْبَلُونَكُونَ مُعْمَالُهُونِيْنَ وَمَالُهُ وَلَيْبَلُونَكُونَ مُعْمَالُهُ وَلَيْبَلُونَكُونَ وَمَالُهُ وَلَيْبَلُونَكُونَ وَمَالُهُ وَلَيْبَلُونَكُونَ مُعْمَالُهُ وَلَيْبَلُونَكُونَ وَمَالُهُ مَعْمَالُ اللّٰ اللّٰهِ مَعْمَالُ اللّٰهُ وَلَيْبَلُونَكُونَ وَلَيْبَلُونَ وَلَيْبُونَ وَلِيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْبُونُ وَلِيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلِيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلِيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلِيْبُونَ وَلِيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْلُونَ وَلِيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْبُونَ وَلَيْبُونُ وَلِيْبُونَ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونَ وَلِيْبُونَ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونَ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْلُونَ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونَ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونَ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْبُونَ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونَ وَلِي وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُولُ وَلِيْبُونَ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُولُونُ وَلِيْبُونُ وَلِيْبُولُونُ وَلِيْبُولُونُ وَلِيْبُولُونُ وَلِيُولُولُكُونُ وَلِيْبُولُونُ وَلِيْبُولُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْبُولُونُ وَلِيْبُولُولُو
- (۵) لیعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوث آؤ'جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں' اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی ند ہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہو گے تو اس کے ذمے دار ہم ہیں' وہ بوجھ ہم اپنی گر دنوں پر اٹھا کیں گے۔

إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ۞

وَكِيَحُمِدُنَّ اَتُعَالَهُمُ وَاَثَعَالَامَّةَ اَثْعَالِهِمُ وَلَيُسُعَنُنَّ يَوْمَرَ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانْوَايِفَ تَرُونَ ۞

وَلَقَدُ ٱرْسُلُنَا نُوْحًا إِلَى قُومِهِ فَلِيثَ فِيهُو ٱلْفَ سَنَةٍ

إِلَّاخَمْسِيْنَ عَامًا فَاخَنَ هُمُوالطُّوْقَانُ وَهُمُرْظٰلِمُونَ ®

فَأَنْجَيْنَاهُ وَإَصْحٰبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلُنْهَ آايَةً لِلْعُلْمِينَ ٠

وَإِبْرُهِيْمُوا ذُقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاثْقُونُ وْ الْكُورُ

تو محض جھوٹے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

البتہ یہ اپنے بوجہ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی۔ (\*) اور جو کچھ افترا پر دازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے بازپرس کی جائے گی۔ (۱۳۳) اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نوسوسال تک رہے '(\*) پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔ (۱۳۳) پھر تو انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جمان کے لیے عبرت کانشان بنادیا۔ (۱۵) اور ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اور ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ

(۱) الله تعالى نے فرمایا ہے جھوٹے ہیں۔ قیامت کادن تو ایہا ہو گاکہ وہاں کوئی کی کابوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ﴿ وَلَا تَزِرُوَالِدَةُ ۗ وَذَرَاحُوْلِي ﴾ وہاں تو ایک دوست ' دو سرے دوست کو نہیں پوچھے گا جاہے ان کے درمیان نہایت گری دوستی ہو۔ ﴿ وَلَا يَسْعَلُ عَدِيْهُ عَدِيْمٌ ﴾ (السمعارج۔۱۰) حتی کہ رشتے دار ایک دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھا کیں گ ﴿ وَکَانْ تَدُمُ مُمُعَلَّاهُ اللهِ عَلَى اللهِ کَانَ مَانَّو کُومُنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کَانَ مَانَا وَ اللهِ کَانَ مَانَا وَ اللهِ کَانَ اللهِ کَانَ مَانَا وَ اللهِ کَانَ اللهِ کَانَ مَانَا وَ اللهِ اللهِ کَانَ اللهِ کَانَ مَانَا وَ اللهِ کَانَ اللهِ کَانَ مَانَا وَ اللهِ کَانَ اللهُ کَانَ اللهِ کَانَ اللهُ کَانَ اللهِ کَانَ اللهِ کَانَ اللهُ کَانَ اللهُ کَانَ اللهِ کَانَ اللهِ کَانَ اللهِ کَانَ اللهُ کَانَ اللهُ کَانَ اللهُ کَانَ اللهُ کَانَ اللهُ کَانَ اللهِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولِ کُل

(۲) لیعنی سے انکمہ کفراور داعیان صلال اپنائی ہو جھ نہیں اٹھا کیں گے ، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا ہو جھ بھی ان پر ہو گاجو ان کی سعی و کاوش سے گراہ ہوئے تھے۔ سے مضمون سورۃ النحل آیت ۲۵ میں بھی گزر چکا ہے۔ صدیث میں ہے ، جو ہدایت کی طرف بلا تا ہے ، اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہو گا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے ، بغیراس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کی ہو۔ اور جو گراہی کا داعی ہو گا اس کے لیے اپنی گناہوں کے ملاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہو گاجو قیامت تک اس کی وجہ سے گراہی کا راستہ اختیار کے اپنی اس کے کہ ان کے گناہوں میں کی ہو "۔ (أبوداود ، کتاب السنم ، باب لزوم السنم ، ابن من سن سنم حسنمہ أوسینم ) ای اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے (قابیل) پر ہو گا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ای نے ناحق قتل کیا تھا (مسند أحمد ا/ ۲۸۳ وقد أخرجه المجماعة سوی أبی داود من طرق)

(٣) قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو آ ہے کہ بیہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمرہے- ان کی پوری عمر کتنی تھی؟ اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ بعض کہتے ہیں چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ سال طوفان کے بعد' اس میں شامل کر لیے جائیں۔ اور بھی کئی اقوال ہیں' وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ .

خَيُرُ لَكُوْ إِنْ كُنْ تُوْتَعُلُمُوْنَ 🕾

إِنْمَانَعُبُكُونَ مِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْثَانَا وَتَاخَلُغُوُنَ إِفْكَا ْاِنَّ الَّـٰذِيْنَ تَعُبُكُونَ مِنُ دُوْنِ اللهِ لَايْمُلِكُونَ لَكُوْرِمُ قَانَابُنَغُوا حِنْمَاللهِ الرِّزُقَ وَاعْبُكُونُهُ وَاشْكُرُولَكُوْلِكُ ْإِلَيْهِ شُرْجَعُونَ ۞

وَإِنْ تُكَدِّبُوافَقَدُ كَدَّبَ أُمَّةً يِسْنُ قَبُلِكُمْ وَمَا

الله تعالى كى عبادت كرو اور اسسے ڈرتے رہو' اگر تم ميں دانائى ہے تو يمى تمهارے ليے بهترہے-(١٦)

یں درہائی ہوئی مہارتے ہے۔ بسرہ بہواور جھوٹی تم تواللہ تعالی کے سوابتوں کی پوجاپاٹ کررہے ہواور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ (اسنو! جن جنگی تم اللہ تعالی کے سواپوجاپاٹ کررہے ہووہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالی ہی سے روزیاں طلب کرو اورای کی عبادت کرواورای کی شکر گزاری کرو (الاورای کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔ (الا

اوراگرتم جھٹلاؤ توتم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے ''''

(۱) أُوفَانٌ وَفَنْ كَى جَمْع ہے۔ جَس طَرِح أَصْنَامٌ ، صَنَمٌ كى جَمْع ہے۔ دونوں كے معنی بت كے ہیں۔ بعض كتے ہیں صنم ، سونے ، چاندى ، پیتل اور پھركى مورت كواور و ثن مورت كو بھى اور چونے كے پھرو غيرہ كے ہنے ہوئے آستانوں كو بھى كتے ہیں۔ تَخُلُقُونَ إِفْكًا كَ معنى ہیں تَخَذِبُونَ كَذِبًا ، جیسا كہ متن كے ترجمہ سے واضح ہے۔ دو سرے معنی ہیں تَعْمَلُونَهَا وَتَنْحِتُونَهَا لِلإِفْكِ ، جموئے مقصد كے ليے انہيں بناتے اور گھڑتے ہو۔ مفہوم كے اعتبار سے دونوں بى معنی سيح ہیں۔ یعنی اللہ كو چھو أركم تم جن بتوں كی عبادت كرتے ہو ، وہ تو پھركے ہنے ہوئے ہیں جو س سے ہیں نہ دكھ سے ہیں ، نقصال كي تي اللہ كو پھو أركم تم جن بتوں كی عبادت كرتے ہو ، وہ تو پھركے ہنے ہوئے ہیں جو س سے ہیں نہ دكھ سے ہیں ، نقصال پہنچا سے ہیں نہ نقع۔ اپنے دل ہے ہی تم نے انہیں گھڑلیا ہے كوئى دلیل تو ان كی صداقت كی تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا یہ بت تو وہ ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو اور جب ان كی ایک خاص شكل و صورت بن جاتی ہے تو تم سجھتے ہو كہ اب ان میں خدائی اختیارات آگئے ہیں اور ان سے تم امیدیں وابستہ كركے انہیں طاحت روااور مشكل كشا باور كر ليتے ہو۔

(۲) لینی جب بیہ بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں 'نہ بارش برسا سکتے ہیں ' ہیں 'نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں اور نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں وہ صلاحیتیں دے سکتے ہیں ' جنہیں بروئے کار لاکر تم قدرت کی ان چیزوں سے فیض باب ہوتے ہو' تو پھر تم روزی اللہ ہی سے طلب کرو' اس کی عبادت اورای کی شکر گزاری کرو۔

(۳) لیتن مرکراور پھردوبارہ زندہ ہو کر جب ای کی طرف لوٹنا ہے 'ای کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھراس کا در چھوڑ کر دو سرول کے در پر اپنی جبین نیاز کیول جھکاتے ہو؟ اس کے بجائے دو سرول کی عبادت کیول کرتے ہو؟ اور دو سرول کو حاجت روااور مشکل کشاکیوں سیجھتے ہو؟

(٣) یه حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے 'جو انہوں نے اپنی قوم سے کما۔ یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس میں

عَلَى الرَّسُوُلِ إِلَّا الْبَالَةُ الْمُرْسِينُ ۞ اَوَلَمُ يَرَوْاكِيَفُ يُبُوئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُثَمَّ يُعِيهُ لُهُ٠ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ۞

قُلُسِيْرُوْا فِي الْأَثْرِضِ فَانْظُرُوْاكَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُنْتَمَ اللهُ يُـنْشِئُ النَّشُّأَةَ اللَّذِرَةَ النَّ الله عَلَى كُلِّ شَمُّ قَدِيدٌ ۚ

يُعَدِّبُ مَنْ يَشَا أَوْ يَرْحَهُمَنْ يَشَا أَوْ وَالْيُوتُ قُلُبُونَ اللهِ

رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچادیناہی ہے۔ (۱) (۱۸) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا<sup>، (۲)</sup> یہ تو اللہ تعالی پر بہت ہی آسان ہے۔ (۱۹)

کمہ ویجئے! کہ زمین میں چل چر کردیکھوتو سمی (۱۳) کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداءً پیدائش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی دو سری نئ پیدائش کرے گا اللہ تعالیٰ ہرچز پر قادرہے۔(۲۰) جے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے 'سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۱۵)

اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں'تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغیبرول کے ساتھ یمی ہو تا آیا ہے۔ پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلاتی اور اس کا متیجہ بھی وہ ہلاکت و تباہی کی صورت میں بھگلتی رہی ہیں۔

- (۱) اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ اس سے کوئی راہ یاب ہو تا ہے یا نہیں؟ اس کے ذمے دار آپ نہیں ہیں 'نہ آپ سنت ہیں 'نہ آپ سے اس کی بابت پوچھاہی جائے گا'کیونکہ ہدایت دینانہ دینانہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے' جو اپنی سنت کے مطابق 'جس میں ہدایت کی طلب صادق دیکھتا ہے' اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ دو سروں کو صلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہواچھوڑ دیتا ہے۔
- (۲) توحید و رسالت کے اثبات کے بعد 'یمال سے معاد (آخرت) کا اثبات کیا جا رہا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے وجود ہی نہیں تھا' پھرتم دیکھنے سننے اور سجھنے والے بن گئ اور پھر جب مرکزتم مٹی میں مل جاؤگے 'بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا' اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائ گا۔ (۳) لیخی بیہ بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل گئے' اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔
- (٣) لیعنی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو زمین پر غور کرو' کس طرح اسے بچھایا' اس میں پہاڑ' وادیاں' نہریں اور سمندر بنائے' اسی سے انواع واقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ کیابیہ سب چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کر تیں کہ انہیں بنایا گیاہے اور ان کاکوئی بنانے والاہے؟
- (۵) لیعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے' اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تاہم اس کاعذاب یا رحمت' یوں ہی الل ٹپ نہیں ہوگی' بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لیے طے کر رکھے ہیں۔

وَمَا اَنْتُمُ مِمُعُجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ُ وَمَا لَكُوْمِتُنَ دُوْنِ السَّمَاءِ ُ وَمَا لَكُوْمِتُنَ دُوْنِ اللّهِ مِنْ قَالِهِ وَلِقَالِمِهُ أُولِلّمِكَ يَهِسُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْبِتِ اللّهِ وَلِقَالِمَ اللّهِ أُولِلّهِكَ يَهِسُوا مِنْ يَحْمَدُ اللّهِ اللّهِ وَلِقَالِمَ اللّهِ وَاللّهَ وَلَوْقَالِمَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهُ وَلَا لَكُوهُ عَذَاكُ اللّهُ ﴿

فَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهَ إِلاَّ آنْ قَالُوااقُتُكُوهُ أَوْحِرِّقُوهُ

تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کوعاجز کر سکتے ہونہ آسان میں' اللہ تعالیٰ کے سواتمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار-(۲۲) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے ناامید ہو جائیں (۱) اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے-(۲۲)

ان کی قوم کاجواب بجراس کے پچھ نہ تھاکہ کنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ (۲) آخرش اللہ نے انہیں

(۱) اللہ تعالیٰ کی رحمت 'ونیا میں عام ہے جس سے کافراور مومن 'منافق اور مخلص اور نیک اور بدسب یک ال طور پر مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ونیا کے وسائل 'آسائشیں اور مال و دولت عطاکر رہا ہے ہیں رحمت اللی کی وہ وسعت ہے جے اللہ تعالیٰ نے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَدَهَيَّةَ وَسِعَتُ كُلُّ مَنْ وَ ﴾ (الاعراف-۱۵)"میری رحمت نے ہر پر کو گیرلیا ہے "۔ لیکن آخرت چو نکہ دار الجزاہے 'انسان نے دنیا کی تھیتی میں جو کچھ ہویا ہو گا'اس کی فصل اسے وہال کا ٹنی ہو گی علیہ بول گے۔ دنیا کی طرح آگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ کیسال سلوک ہو اور مومن و کافر دونوں ہی رحمت اللی کے مستحق قرار طرح آگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ کیسال سلوک ہو اور مومن و کافر دونوں ہی رحمت اللی کے مستحق قرار پائیس تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آ تا ہے 'دو سرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جا تا ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہال نیکول کو ان کی نیکیوں کے صلے میں جنت اور بدول کو ان کی بدیوں کی جزا میں جنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہو گی۔ جی یمال بھی میں جنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہو گی۔ جے یمال بھی رحمت اللی نہیں آئے گی۔ سورہ اعراف میں اس کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے ۔ ﴿ هَمَا کُلُوْکُونُ وَالَّذِیْنَ هُمُونُ اِلْمُرِیْنَ وَ اللّٰہِ مِنْ اِلْمُرَافِقُ وَالَّذِیْنَ هُمُرِیْ یَالِمِنْ اِلْمُرْمُنَ کی رائیس ہے رحمت ( آخرت میں) ان لوگوں کے لیے تکھوں گا جو متی نزلو قادا کرنے والے اور ہاری آخری کی ادان کے والے اور ہاری آخری کی ادان کے والے اور ہاری آخری کے الیکوں گی۔ ۔

(۲) ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا' اب پھراس کا بقیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ در میان میں جلہ معرّضہ کے طور پر اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وعظ کا حصہ ہے' جس میں انہوں نے توحید و معاد کے اثبات میں دلاکل دیے ہیں' جن کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کارروائی سے دیا' جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قبل کر دویا جلا ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا۔

فَأَنْجُمُهُ اللّهُ مِنَ النَّارِدُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُلِيَّ لِقَوْمِر تُهُمُنُونَ @

وَقَالَ إِثِمَا اتَّنَانُ ثُو مِينُ دُونِ اللهِ اَوْتَانًا الْمُتَوَدَّةَ بَيْنِكُونِ فِي الْحَلُوةِ الدُّنْيَا عَنْقَ يَوْمَرَ الْقِيلِمَةِ يَكَفُّرُ بَعُضْكُو بِبَغْضٍ قَيَلْعَنُ بَعْضُكُو بَعْضًا أَوْمَا وْلَكُو النَّالُ وَمَا لَكُمُ فِنْ نِهْمِرِينَ قَ

غَامَٰنَ لَهُ لُوُطُّ وَقَالَ لِنَّى مُهَاجِدٌ اِلَّى رَقِّ النَّهُ هُوالْعَذِيْزُ الْحَكِيْثُمُ ۞

وَوَهَبُنَالَةَ السَّحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ تَيْتِهِ

آگ سے بچالیا<sup>، (۱)</sup> اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت ہی نشانیاں ہیں- (۲۴)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سواکی ہے انہیں تم نے اپنی آئیں کی دنیوی دوستی کی بنا ٹھرالی ہے ' (۲) تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے۔ (۳) اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہو گاور تمہارا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ (۲۵) پس حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر حضرت لوط (علیہ السلام) پر حضرت لوط (علیہ السلام) ہجرت کرنے والا ہوں۔ (۵) وہ بڑائی غالب اور عکیم ہے۔ (۲۷) اور ہم نے انھیں (ابراہیم کی) اسحاق ویتھوب (علیما السلام) عطا کے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولادیس ہی کردی (۱)

(۱) لیمنی اللہ نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کراپنے بندے کو بچالیا' جیسا کہ سور ہُ انبیاء میں گزرا۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی میہ تمہارے قومی بت ہیں جو تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم ان کی عبادت چھوٹر دو تو تمہاری قومیت اور دوستی کاشیرازہ بکھرجائے گا۔

<sup>(</sup>۳) لینی قیامت کے دن تم ایک دو سرے کا افکار اور دوستی کے بجائے ایک دو سرے پر لعنت کرو گے اور تابع' متبوع کو ملامت اور متبوع' تابع سے بیزاری کااظہار کریں گے۔

<sup>(</sup>٣) حضرت لوط علیہ السلام' حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد تھے' یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے' بعد میں ان کو بھی "سدوم" کے علاقے میں نبی بناکر بھیجا گیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے کہااور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے- اور بعض کہتے ہیں دونوں نے ہی ججرت کی۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے لیے اپنے علاقے ' "کوٹی" میں 'جو حران کی طرف جاتے ہوئے کوفے کی ایک بستی تھی 'اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہوگئ تو وہاں سے ججرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے- تیسری' ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی المہیہ سارہ تھیں۔

<sup>(</sup>۱) لینی حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے 'جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور انہی میں سارے انبیا ہوئے ' اور کتابیں آئیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے

اور ہم نے دنیا میں بھی اے ثواب دیا <sup>(۱)</sup> اور آخرت میں تووہ صالح لوگوں میں ہے ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۷) اور حضرت لوط (علیہ السلام) کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تواس بد کاری پراتر آئے ہو<sup>(۳)</sup> جے تم ہے پہلے دنیا بھر میں ہے کسی نے نہیں کیا۔ (۲۸) کیا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لیے آتے ہو <sup>(۳)</sup> اور رائے بند کرتے ہو <sup>(۵)</sup> اور اپنی عام مجلسوں میں بے التُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَالتَّيُنَاهُ ٱجُرَةً فِي الدُّنْيَا الْوَالَّذِي فِي الْاِحِوَةَ لَمِنَ الصِّلِحِينَ ۞

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُوْلَتَا ثُوْنَ الْفَاحِثَةَ ۗ مَاسَبَقَكُوْ بِهَامِنُ اَحَدِّ مِّنَ الْغُلَمِيْنَ ۞

اَبِتَنْكُوْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السِّبِيْلَهُ وَتَأْتُونَ

حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے اور آپ میں المام کی نازل ہوا۔

- (۱) اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی۔ یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ (عیسائی ' یمودی وغیرہ حتیٰ کہ مشرکین بھی) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیم کے پیرو' ان کے ہاں وہ محترم کیوں نہ ہوں گے؟
- (۲) لیمنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرہُ صالحین میں ہوں گے۔ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ وَالتَیْدُهُ فِی الدُّنَیّا صَنَدَهُ وَلِنَدُ فِی الْاَنْجَةِ لِینَ الصّلِحِیْنَ ﴾ (سورۃ النصل ۱۳۲۰)
- (۳) اس بد کاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کاار تکاب قوم لوط علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کیا' جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔
- (۴) لینی تمهاری شہوت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقے تمهارے لیے ناکافی ہو گئے ہیں اور غیر طبعی طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھاہے۔ اسے چھوڑ کر اس کام کے لیے مردوں کی دہر استعال کرنا غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ ہے۔
- (۵) اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں 'نوواردوں اور گزرنے والوں کو زبرد تی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو'جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا اور لوگ گھروں ہیں بیٹھے رہنے میں عافیت سیجھے ہیں۔ دو سرے معنی ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کر دیتے ہو یا ازراہ شرارت انہیں کئریاں مارتے ہو۔ تیسرے معنی کیے گئے ہیں کہ سرراہ ہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں سے راتے بند ہو جاتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ کی ایک خاص سبب کی تعیین تو مشکل ہے تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے'جس سے عملاً راستہ بند ہو جاتا تھا۔ قطع کہ کے ہیں۔ یعنی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعال کرنے کے بجائے مردوں کی دراستعال کرنے تم بنی نسل بھی منقطع کرنے ہیں۔ یعنی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعال کرنے کے بجائے مردوں کی دراستعال کرکے تم اپنی نسل بھی منقطع کرنے ہیں۔ گئے ہوئے ہو۔ (فتح القدیر)

فِي نَادِ نِكُو الْمُنْكُرِ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا آنُ قَالُوا

ائْتِنَابِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ @

قَالَ رَبِّ انْصُرُنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِهِ يُمَ بِالْبُثْنُونُ قَالُوَالِثَا مُهْلِكُوَّا اَهُلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ أِنَّ اَهْلَهَا كَانُوُ الْطِلِدِيْنَ أَنَّ

قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۚ قَالُوانَحُنُ اَعْلَوُ بِمَنْ فِيهَا ۗ لَتُنَجِّيْنَتُهُ وَآهُـٰلَةَ إِلَّا امْرَاتَهُ ۚ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ۞

حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ ('' اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجزاس کے اور پچھ نہیں کہا کہ بس (۲<sup>۳)</sup> جااگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالی کاعذاب لے آ۔ (۲۹) حضرت لوط (علیہ السلام) نے دعا کی (۳۳) کہ پروردگار! اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ (۳۰)

اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہنے لگے کہ اس بہتی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں' (۳) یقیناً یمال کے رہنے والے گئرگار ہیں۔(۳۱)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کما اس میں تو لوط (علیہ السلام) ہیں ' فرشتوں نے کما یماں جو ہیں ہم انہیں بخو بی جانتے ہیں۔ (<sup>(۵)</sup>لوط (علیہ السلام) کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچالیس گے ' البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں ہے ہے۔ (۳۲)

<sup>(</sup>۱) یہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں 'مثلاً لوگوں کو کنگریاں مارنا' اجنبی مسافر کا استہزا و استخفاف' مجلسوں میں پاد مارنا' ایک دو سرے کے سامنے اغلام بازی' شطرنج وغیرہ قتم کی قمار بازی' ریکے ہوئے کپڑے پہننا' وغیرہ امام شوکانی فرماتے ہیں ''کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی مشکرات کرتے رہے ہوں''۔

<sup>(</sup>٢) حضرت اوط عليه السلام نے جب انہيں ان منكرات سے منع كياتواس كے جواب ميں كما...

<sup>(</sup>٣) ليعنى جب حضرت لوط عليه السلام قوم كى اصلاح سے ناميد ہو گئے تو اللہ سے مددكى دعا فرمائى ...

<sup>(</sup>٣) لینی حصرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیا۔وہ فرشتے پہلے حصرت ابراہیم علیہ السلام کی خوش خبری دی اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بیستی ہلاک کرنے آئے ہیں۔

<sup>(</sup>a) یعنی ہمیں علم ہے کہ اخیار اور مومن کون ہیں اور اشرار کون؟

<sup>(</sup>۱) لیعنی ان پیچھے رہ جانے والوں میں ہے 'جن کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا جانا ہے وہ چو نکہ مومنہ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرف دار تھی' اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔

وَلَتَمَاانُجَآءَتُ رُسُلُنَا لُوُطًا مِثَىٰ َ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالُوا لِاتَّخَفُ وَلاَتَّحْزَنُ ۖ إِنَّا مُنَجُّولُهُ وَ اَهْلَكَ اِللّاامُرَاتَكَ كَانَتُ مِنَالُهْ لِمِيْنَ ۞

إِنَّامُنْزِلُونَ عَلَىٰٓ آهُلِ هَٰذِهِ الْقَرُبِيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءَ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ۞

وَلَقَدُ تُرَكُّنَامِنْهَ آالِيَةٌ بُيِّنةً لِقَوْمٍ يَّعُقِدُونَ ۞

پھر جب ہمارے قاصد لوط (علیہ السلام) کے پاس پنیچ تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے گئے۔ <sup>(۱)</sup> قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھا ہے نہ آزردہ ہوں'ہم آپ کو مع آپ کے متعلقین کے بچالیں گئے گر آپ کی <sup>(۱)</sup> بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باتی رہ جانے والول میں سے ہوگی۔ (۳۳)

ہم اس بستی والوں پر آسانی عذاب نازل کرنے والے ہیں (۳) ہیں وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں۔ (۳۳) البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا (۳) ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ (۳۵)

- (۱) سِنِی َ بِہِم کے معنی ہیں۔ ان کے پاس ایس چیز آئی جوانہیں بری لگی اور اس سے ڈرگے۔ اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو 'جو انسانی شکل میں آئے تھے' انسان ہی سمجھا۔ ڈرے اپی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کاعلم اگر انہیں ہوگیاتو وہ ان سے زبردسی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے 'جس سے میری رسوائی ہو گی۔ ضاف بھیم ذرّعًا یہ کنایہ ہے عاجزی سے بھیے ضافقت یکہ (ہاتھ کا تنگ ہونا) کنایہ ہے فقرسے۔ لیعنی ان خوش شکل ممانوں کو یہ خصلت قوم سے بچانے کی کوئی تدبیرا نہیں سوجھی 'جس کی وجہ سے وہ محملین اور دل ہی دل میں پریشان تھے۔ ممانوں کو بہ خصلت تو مصلی اللہ کی اس پریشانی اور غم و حزن کی کیفیت کو دیکھاتو انہیں تیلی دی' اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور حزن نہ کریں' ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھروالوں کو' سوائے آپ کی بیوی کے 'مجات دلانا ہے۔
- (۳) اس آسانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کما جا تا ہے کہ جرا ئیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا آسان کی بلندیوں تک لے گئے 'پھران کو ان ہی پر الٹادیا گیا' اس کے بعد تھنگر پھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بد بودار بحیرہ (چھوٹے سمندر) میں تبدیل کر دیا گیا۔ (ابن کیٹر)
- (۳) کینی پھروں کے وہ آثار 'جن کی بارش ان پر ہوئی سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں ' یہ سب عبرت کی نشانیاں ہں۔ مگر کن کے لیے؟ دانش مندوں کے لیے۔
- (۵) اس لیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے 'اسباب و عوامل کا تجزیبہ کرتے اور نتائج و آثار کو دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ عقل و شعور سے بہرہ ہوتے ہیں 'انہیں ان چیزوں سے کیا تعلق؟ وہ توان جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذرج کے لیے بوچ خانے لیے جایا جاتا ہے لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکافیا ہرہ کررہے ہیں جو عقل و دانش ہے بہرہ لوگوں کا وطیرہ ہے۔

وَ إِلَّى مَدُينَ آخَاهُمُ أَسْمَيْهُ الْفَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا الله وَ ارْجُواالْيَوْمُ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوْ إِنِي الْأَرْضِ مُعْشِدِيْنَ ۞

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي َدَارِهِمُ لِحِيْمِينَ ۞

وَعَادًا وَتَعُوْدُاْ وَقَدُ تَبَكِّنَ لَكُوْ مِّنْ شَلْكِوَهُمْ ۗ وَزَيِّنَ لَهُوُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالَهُوْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيِيثِلِ وَكَانُوْ المُسْتَبْضِرِيُنَ ۞

وَقَارُونَ وَفِرْعَونَ وَهَامَنَّ وَلَقَدُ جَأَءَهُ وَمُوسَى

اور مدین کی طرف <sup>(۱)</sup> ہم نے ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجاانہوں نے کہااے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو<sup>(۲)</sup> اور زمین میں فساد نہ کرتے بھرو<sup>۔ (۳</sup>) (۳۳)

پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا آخرش انہیں زلزلے نے پکڑلیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ (۳۷)

اور ہم نے عادیوں اور شمودیوں کو بھی غارت کیاجن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں (۵۵) اور شیطان نے انہیں اکی بدا عمالیاں آراستہ کرد کھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھاباوجود میکہ یہ آ تکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ (۳۸) اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی' ان کے پاس

- (۱) مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا' بعض کے نزدیک بیہ ان کے بوتے کا نام ہے' بیٹے کا نام مدیان تھا۔ ان ہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پر گیا' جو ان ہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اسی قبیلہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بناکر بھیجا گیا۔ بعض کتے ہیں کہ مدین شرکانام تھا' ہیہ قبیلہ یا شہرلوط علیہ السلام کی نہتی کے قریب ہی تھا۔
- (٣) الله كى عبادت كے بعد 'انہيں آخرت كى ياد دہانى كرائى گئى يا تو اس ليے كہ وہ آخرت كے منكر تھے يا اس ليے كہ وہ اسے فراموش كيے ہوئے تھے اور معصيتوں ميں مبتلاتھے اور جو قوم آخرت كو فراموش كر دے 'وہ گناہوں ميں دلير ہوتى ہے۔ جيسے آج مسلمانوں كى اكثريت كا حال ہے۔
- (۳) ناپ تول میں کمی اور لوگوں کو کم دینا' بیہ بیاری ان میں عام تھی اور ار تکاب معاصی میں بھی انہیں باک نہیں تھا' جس سے زمین فساد سے بھرگئی تھی۔
- (۴) حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نقیحت کاان پر کوئی اثر نہیں ہوا بالاً خربادلوں کے سائے والے دن 'جبرائیل علیہ السلام کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی' جس سے ان کے دل ان کی آئھوں میں آگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔
- (۵) قوم عاد کی گہتی -اتھاف 'حضر موت (یمن) کے قریب اور ثمو د کی گہتی 'حجر' جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں 'تجاز کے شال میں ہے-ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے 'اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں 'بلکہ ظاہر تھیں ۔ اس کو میں بھتی ہے تھا۔
- (۱) کینی تھے وہ عقل منداور ہوشیار۔ لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل وبصیرت سے کچھ کام نہیں لیا'اس لیے بیہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔

بِالْبُيِّينْتِ فَاسْتَكْبَرُوُ إِنِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سْبِقِيْنَ 🕝

فَكُلَّا اَخَذُ نَالِهَ نَشِهُ فَفِنْهُمْ مَّنَ السَّلْمَنَاعَلَيْهِ حَاصِبًا \* وَمِنْهُمُ مَّنُ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِيْهُمُ مَّنَ خَسَفْنَا يِدِ الْرَرْضَ وَمِنْهُمُ مِّنَ اَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللهُ

حضرت موی (علیہ السلام) کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے (ا) پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیالیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ (۳) پھر تو ہرا یک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار

پھر تو ہرایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گر فتار کر لیا' ''' ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا ''' اور ان میں سے بعض کو زور دار سخت آواز نے دبوچ لیا <sup>(۵)</sup> اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دصنیا دیا <sup>(۲)</sup> اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا' <sup>(۱)</sup>

- (۱) کینی دلا کل و معجزات کاکوئی اثر ان پر نہیں ہوا 'او ربد ستور متکبر ہے رہے یعنی ایمان و تقوی اختیار کرنے سے گریز کیا۔
- (۲) لیعنی ہماری گرفت سے پیچ کر نہیں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکتج میں آگر رہے-ایک دو سرا ترجمہ ہے کہ '' بیہ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں تھے'' بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اسی طرح کفرو عناد کا راستہ اختیار کیے رکھاتھا-
  - (m) لین ان فرکورین میں سے ہرایک کی ان کے گناہوں کی پاداش میں ، ہم نے گرفت کی-
- (۴) یہ قوم عادیھی' جس پر نمایت تندو تیز ہوا کاعذاب آیا۔ یہ ہوا زمین سے کنگریاں اڑا اڑا کران پر برساتی' بالآخر اس کی شدت اتن بڑھی کہ انہیں اچک کر آسان تک لے جاتی اور انہیں سرکے بل زمین پر دے مارتی' جس سے ان کا سر الگ اور دھڑالگ ہو جاتا گویا کہ وہ تحجور کے کھو کھلے تنے ہیں۔(این کثیر)

بعض مفسرین نے حاصبا کا مصداق قوم لوط علیہ السلام کو ٹھسرایا ہے۔ لیکن امام ابن کثیرنے اسے غیر صیح اور حضرت ابن عباس جائیز، کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار دیا ہے۔

- (۵) یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم' ثمود ہے۔ جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے او نمٹنی نکال کر د کھائی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس او نمٹنی کو ہی مار ڈالا۔ جس کے تین دن بعد ان پر سخت چٹکھاڑ کاعذاب آیا'جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا۔
- (۱) یہ قارون ہے' جے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے' لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہال معزز و محترم ہول۔ جمھے موٹیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسادیا گیا۔
- (2) یہ فرعون ہے' جو ملک مصر کا حکمران تھا' لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو' جس کواس نے غلام بنا رکھا تھا' آزاد کرنے

لِيَظْلِمَهُ مُ وَلِكِنُ كَانُوْ ٓالنَّفُسَهُمُ يُظْلِمُوْنَ ۞

مَثَلُ الَّذِيْنَ الْخَذُوْا مِنُ دُوْنِ اللّهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ الْخَنَدُتُ بَئِيًّا ۗ وَ إِنَّ اَوْهَنَ الْبُنُوْتِ لَيَبُكُ الْعَنَكُمُوْتَ لَوْكَالُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞

إِنَّ الله يَعْكُوْ مَايَدُ عُوْنَ مِنُ دُونِهٖ مِنْ شَيُّ وَهُوَ الْعَزِيْزُالْحِكِيْثُو ۞

> وَتِلُكَ الْأَمْثَالُ نَضُرِبُهَالِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعُقِلْهَا ۗ إِلَّا الْعُلِمُونَ ۞

خَكَقَ اللهُ السَّـ لمُوْتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِنْ ذلِكَ لَايَـهُ ۗ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

الله تعالی ایسانهیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ نیں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (۱) (۴۰۰)

جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنالیتی ہے' حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھربی ہے'''کاش! وہ جان لیتے۔(۳۱)

الله تعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں 'وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ (۴۳) ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں (۳) انہیں صرف علم والے ہی سیجھتے ہیں۔ (۳) الله تعالی نے آسانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ' (۵) ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ (۱) (۴۳)

سے انکار کر دیا- بالآخر ایک صبح اس کو اس کے بورے لشکر سمیت دریائے قلزم میں غرق کر دیا گیا-

<sup>(</sup>۱) لیعنی اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے۔ اس لیے بچیلی قومیں' جن پر عذاب آیا' محض اس لیے ہلاک ہو 'میں کہ کفرو شرک اور تکذیب و معاصی کاار تکاب کرکے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیاتھا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جس طرح مکڑی کا جالا (گھر) نمایت بودا ' مکزور اور ناپائیدار ہو تا ہے ' ہاتھ کے ادنیٰ سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا دو سروں کو اپنا معبود ' حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ' یعنی بالکل بے فائدہ ہے ' کیونکہ وہ بھی کمی کے کام نمیں آتھتے۔ اس لیے غیراللہ کے سمارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیداریا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچالیتے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے۔

<sup>(</sup>m) لینی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے 'شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ بھانے کے لیے۔

<sup>(</sup>۳) اس علم سے مراد اللہ کا'اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلا کل کاعلم ہے جن پر غورو فکر کرنے ہے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی عبث اور بے مقصد نہیں۔

<sup>(</sup>۱) گیخی اللہ کے وجود کی' اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھراسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کا ئنات میں اس کے سواکوئی معبود نہیں' کوئی حاجت روااور مشکل کشانہیں۔

جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اے پڑھئے (۱) اور نماز قائم کریں '(۲) یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے (۳) بیشک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز

أثْلُ مَنَّاأُوْرِى إِلَيْك مِنَ الْكِتْبُ وَاقِوِ الصَّلْوَةُ ا إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْفَى عَنِ الْفَحُثُنَاۤ ۚ وَالنُّنْكَرِّ وَلَذِ ثُوَاللهِ اكْبُرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعُلُوْمَ اَتَّصْنَعُوْنَ ۞

(۱) قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے۔ محض اجر و تواب کے لیے 'اس کے معانی و مطالب پر تدبر و تفکر کے لیے 'تعلیم و تدریس کے لیے 'اور وعظ و نصحت کے لیے 'اس حکم تلاوت میں ساری ہی صور تیں شامل ہیں۔

(۲) کیوں کہ نماز سے (بشر طیکہ نماز ہو) انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے 'جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث 'اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔

اس لیے قرآن کریم میں کما گیا ہے ''اے ایمان والو! صبراور نماز سے مدد حاصل کرو" (ابقرة - ۱۵۳) نماز اور صبر کوئی مرئی چیز تو ہے نہیں کہ انسان ان کا سارا کیو کر کر ان سے مدد حاصل کر لے۔ یہ تو غیر مرئی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے چیز تو ہے نہیں کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہوتا ہوہ قدم قدم پر اس کی دشگیری اور رہنمائی کرتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو رات کی تنائی میں تنجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی 'کیوں کہ آپ سائی آئین کرتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو رات کی تنائی میں تنجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی 'کیوں کہ آپ سائی آئین نماز کا اہتمام فرماتے و اِذَا حَزَبَهُ أَمْرُ کُلُورَ اِلَی الصَّلُورَ ﴾ (ابسلہ اللہ علیہ و سلم کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ در پیش ہوتا تو آپ سائی آئین نماز کا اہتمام فرماتے و اِذَا حَزَبَهُ أَمْرُ وَلِی الصَّلُورَةِ ﴾ (مصند آحمد و آبوداود)

(٣) یعن 'ب حیائی اور برائی کے روکنے کاسب اور ذریعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف تا ثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلال دوا فلال بیاری کو روکتی ہے اور واقتنا ایسا ہو تا ہے لیکن کب ؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے - ایک دوائی کو پیزول پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے جو تھیم اور ڈاکٹر بتلائے - دو سرا پر بیز 'لیتی الی پیزول سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثر ات کو زائل کرنے والی ہوں - اس طرح نماز کے اندر بھی یقینا اللہ نے الی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہے لیکن اسی وقت 'جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ معلیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں - مثلاً اس کے لیے پہلی چیز اظلام ہے 'ٹائیا طمارت قلب' یعنی نماز میں اللہ کے سواکسی اور کی طرف النفات نہ ہو'ٹائٹا باہماعت کے لیے پہلی چیز اظلام ہے 'ٹائیا طمارت قلب' یعنی نماز میں اللہ کے سواکسی اور کی طرف النفات نہ ہو'ٹائٹا باہماعت او قات مقررہ پر اس کا اہتمام - رابعا ارکان صلوۃ (قراءت' رکوع' قومہ' بحدہ وغیرہ) میں اعتدال واطمینان' خاصا خشوع و خضوع اور رفت کی کیفیت - سادما مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ اس کا التزام' سابعاً رزق طال کا اہتمام - ہماری نمازیں ان آداب و شرائط ہے عاری ہیں' اس لیے ان کے وہ اثر ات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں' بو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں - بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں - یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی گران کریم میں بتلائے گئے ہیں - بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں - یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کی کاموں سے اور برائی ہے رک حائے ۔

ہے '(۱) تم جو کچھ کررہے ہواس سے اللہ خبردارہے۔ (۳۵)
اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگراس طریقہ پر جو عمدہ ہو' (۲) مگران کے ساتھ جو ان میں ظالم بیں (۳) اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی " ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ہم سب اتاری گئی " ہماردار ہیں۔ (۲۹)

اور ہم نے ای طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے ' پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں (۵) اور ان (مشرکین) میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں (۱۲) اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کا فر ہی کرتے ہیں۔ (۷))

وَلاَتُخَادِلُوَّا اَهْلَ الْحِتْبِ إِلَّا بِالَّذِيِّ هِيَ اَحْمَنُ اللَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْامِنُهُمْ وَقُولُوَّا امْتَ بِالَّذِيِّ اَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ النَّيُلُوْ وَالهُنَا وَالهُكُوْ وَاحِدٌ وَعَنْ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ۞

ۉػۮڸڬٲڹ۫ڒؘڶێٙٳڷؽڬٳڷؚؿڹٛٲڷؽؽ۬ڹٳؾێۿؙؙۘؗؗۄٳڰؿڹؽؙٷؙۄؽؙۏؙؽ ڽؚ؋ٷڝؙۿٙٷؙڒ؆ٙ؞ڡؘؿؙٷٛڝؙؚڽ؋ٷڝٵؿۼۘڂۮڽٳڵؾؚؾٵۜ ٳڵٳٵڵۼۏؙۅؙڹ۞

- (۱) یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کاؤکر'اقامت صلوۃ سے بھی زیادہ موثر ہے۔اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہو تا ہے' برائی سے رکا رہتا ہے۔لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے'اس کے برعکس ہروقت اللہ کاؤکر اس کے لیے ہروقت برائی میں مانع رہتا ہے۔
- (۲) اس لیے کہ وہ اہل علم و فهم ہیں' بات کو سمجھنے کی صلاحیت واستعداد رکھتے ہیں- بنابریں ان سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نہیں-
- (٣) لینی جو بحث و مجادلہ میں افراط سے کام لیں تو تہمیں بھی سخت اب ولہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مرادوہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و سمرادوہ اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و نفرانیت پر قائم رہے اور بعض نے ظَلَمُوْا مِنْهُم کامصداق ان اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف جار حانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال و قال کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ ان سے تم بھی قال کروٹا آئکہ مسلمان ہوجائیں 'یا جزید دیں۔
- (٣) لینی تورات و انجیل پر مینی مید بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور مید کہ مید شریعت اسلامیہ کے قیام اور بعثت محمدیہ تک شریعت الليد ہیں محمدیہ تک شریعت الليد ہیں -
- (۵) اس سے مراد عبداللہ بن سلام بولائی وغیرہ ہیں- ایتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے- گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے'انہیں سے کتاب دی ہی نہیں گئی-
  - (٢) ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔

وَمَاكُنْتَ تَتُلُوْا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَّلَا تَخْطُه بِيَمِيْنِكَ إِذَّ الْارْتَابَ الْمُنْطِلُوْنَ ۞

بَلْ هُوَالِيْكَ بَيِّيَنْكُ فِي صُدُولِآتِنِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمَ وَمَايَجْحَدُ بِالْبِيَنَا[الاالْقِلِمُون ۞

وَقَالُوُالُوَلَاَٱنْزِلَ عَلَيْهِ النِّ مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِثْمَاالْأَلِيُّ عِنْدَاللَّهِ وَإِنْمَاآنَانَوْيُرُمِّيْنِ ۞

ٱۅؘڷۄؘڲڣٝۿٟٵۘڰٙٲٲؿٚۯؖڶٮۜٵۼؽڬٵڷڮڹٵؽؙؿٚڸٵؘؽڣۿؙؚٳؙ؈ٞڧٝڎڶڮ ڮڗ۫ڝٛةؖٷۧڎؚػۯۑڸڨٙۅؙۄؚؿؙۏؙؚؽٷڽ۞۫

اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے (ا) اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے (۲) تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑتے۔ (۳۸) بلکہ یہ (قرآن) تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں' (۳) ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ (۴۹)

انہوں نے کما کہ اس پر کچھ نشانیاں (مجرات) اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے۔ آپ کمہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں (۵) میں تو صرف تھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ (۵۰)

کیاانہیں یہ کافی نہیں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے ' (۱۱) اس میں رحمت (بھی) ہے اور نصیحت (بھی) ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ (۵۱)

- (۱) اس ليے كه ان يره تھے-
- (۲) اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے 'جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔
- (۳) کینی اگر آپ مائیلیم پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد ہے کچھ سیکھا ہو تا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فلاں کی مدر ہے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔
  - (m) لیعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں۔ یہ قرآن مجید کا عجازے کہ قرآن مجید لفظ بد لفظ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔
- (۵) کیعنی سے نشانیاں اس کی حکمت و مشیت 'جن بندوں پر ا تارنے کی مقتضی ہوتی ہے 'وہاں وہ ا تار تاہے' اس میں اللہ کے سواکسی کااختیار نہیں ہے۔
- (۱) لیعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ کیاان کے لیے بطور نشانی سے قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اور جس کی بابت انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی ایک سورت ہی بنا کر چیش کر دیں۔ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود میہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو حضرت موٹ و عیسیٰ علیماالسلام کی طرح انہیں معجزے دکھابھی دیئے جائیں' تواس پر میہ کون ساایمان لے آئیں گے؟
- (2) یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے 'کیوں کہ وہی اس

قُلْ كَفَى بِاللهِ بَنْيْقَ وَسَيْنَكُوشَهِهِيْدًا لَيُعْلَمُ إِلَىٰ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَذِيْنَ امْنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللهِ الْمِلْوَا الْمِنْ الْخِيرُونِ

وَيَسْتَغُجُولُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَااَجَلٌ مُّسَمَّى كَبَآ وَهُمْ الْعَذَابُ وَلَيَاتِيَنَّهُ مُفِنَّتًا وَهُولِكِيثُهُ وُرُونَ ۞

يَـُتَعَجِلُونَكَ بِالْعُذَابِ ۚ وَ إِنَّ جَهَنَّوَلَمُجِيطَةٌ يُالْكُفِرَينَ ۞

يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ الْعَذَابُ مِنُ فَوْقِهِهُ وَمِنْ تَعْتِ ٱرْجُلِاهِمُ

که دیجے که مجھ میں اور تم میں اللہ تعالی گواہ ہونا کافی ہے (۱)
وہ آسان و زمین کی ہر چیز کاعالم ہے 'جولوگ باطل کے مانے
والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے (۲) ہیں وہ
زبردست نقصان اور گھائے میں ہیں۔ (۳)
میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہو آتو ابھی تک ان
میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہو آتو ابھی تک ان
کے پاس عذاب آ چکا ہو تا (۱۵)
کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پنچے گا۔ (۲)
کی جنری میں ان کے پاس عذاب آ پنچے گا۔ (۲)
کی جنری میں ان کے پاس عذاب آ پنچے گا۔ (۲)
کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ (۳)

اس دن انکے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہاہو گااور

سے متمع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس بات پر که میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے' یقینا منجانب اللہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی غیراللہ کو عبادت کا مستحق تھراتے ہیں اور جو فی الواقع مستحق عبادت ہے ' یعنی اللہ تعالیٰ 'اس کا انکار کرتے ہیں۔ (۳) کیوں کہ یمی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں 'اسی لیے انہوں نے جو سوداکیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفراور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے 'اس میں سے نقصان اٹھانے والے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی پنیمری بات ماننے کے بجائے 'کتے ہیں کہ اگر تو سچاہے تو ہم پر عذاب نازل کروادے -

<sup>(</sup>۵) کیعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقینا اس لا کق ہیں کہ انہیں فور اُ صفحۂ ہستی ہے ہی مٹا دیا جائے۔ کیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت خاص تک مهلت دیتے ہیں' جب وہ مهلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمار اعذاب آجا آ ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا- یہ وقت مقرر وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا' یعنی جنگ بدر میں اسارت و قتل' یا پھر قیامت کا و قوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے-

<sup>(2)</sup> پہلا یستعنجلُونک بطور خبرے تھااوریہ دو سرابطور تعجب کے ہے یعنی یہ امر تعجب انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ (جنم) ان کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ پھر بھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچارہے ہیں؟ حالال کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے' اے دور کیول سجھتے ہیں؟ یا پھریہ تکرار بطور ٹاکید کے ہے۔

الله تعالی (۱) فرمائے گاکه اب اپ (بد) اعمال کامزہ چکھو-(۵۵) اے میرے ایمان والے بندو! میری زمین بهت کشاده ہے سوتم میری ہی عبادت کرو-(۲) (۵۲) ہرجاندار موت کامزہ چکھنے والاہے اور تم سب ہماری ہی

ہر جاندار موت کامزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (((۵۷)

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقینا جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے پنچ چیشے بہہ رہے ہیں <sup>(۲)</sup> جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے' <sup>(۵)</sup> کام کرنے والوں کا کیاہی اچھاا جرہے۔ (۵۸)

وہ جنہوں نے صبر کیا <sup>(۱)</sup> اور اپنے رب تعالی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> (۵۹)

اور بہت سے (۸) جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں

وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْ لِمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ 🕜

يعِبَادِيَ الَّذِيْنَ الْمُنْوَآلِنَّ ٱرْضِيُ وَاسِعَةٌ فَإِيَّاكَ فَاعْبُدُونِ ﴿

كُلُّ نَفْسٍ ذَآلِقَةُ الْمَوْتِ " ثُوّ الْيَنَا اتُرْجَعُونَ "

وَالَّذِينُ امَّنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ لَنُبُوِّئَكُمُمْ مِّنَ الْجِنَّةِ عُرَّفًا

تَجُرِيُ مِنْ تَغْتِمَا الْأَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيمًا نِعْءَ ٱجُرُالْغِيلِيْنَ ﴿

الَّـذِينَ صَبَرُواوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 🟵

وَكَايِّنْ مِّنُ دَابَةٍ لِآتَغُمِلُ رِنَ قَهَا لِآلَكُ يُرْزُقُهُا وَايّالُهُ الْمُ

(١) يَقَوْلُ 'كافاعل الله ع يا فرشت 'يعنى جب جارول طرف سے ان ير عذاب مو رہا مو گاتو كما جائے گا-

<sup>(</sup>۲) اس میں الیی جگہ سے 'جہال اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دو بھر ہو رہا ہو 'ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی موت کا جرع و تلخ تولامحالہ ہرا یک کو پینا ہے ' بجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی 'اس لیے تمہارے لیے وطن کا 'رشتے داروں کا 'اور دوست احباب کا چھو ڑنامشکل نہیں ہو ناچا ہیے ۔ موت تو تم جمال بھی ہو گے آجائے گی -البت اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرکر تواللہ ہی کے پاس جانا ہے ۔ کی عبادت کرتے ہوئے مرکر تواللہ ہی کے پاس جانا ہے ۔

<sup>(</sup>۴) کیعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے' جن کے نیچے نهریں بہہ رہی ہوں گی۔ بیہ نهریں پانی' شراب' شہد اور دودھ کی ہوں گی' علاوہ ازیں انہیں جس طرف چھیرنا چاہیں گے' ان کا رخ اسی طرف ہو جائے گا۔

<sup>(</sup>a) ان کے زوال کا خطرہ ہو گا'نہ انہیں موت کا اندیشہ نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف۔

<sup>(</sup>۱) کینی دین پر مضبوطی سے قائم رہے' ہجرت کی تکلیفیں برداشت کیس' اہل و عیال اور عزیز وا قربا سے دوری کو محض اللہ کی رضائے لیے گوارا کیا۔

<sup>(</sup>۷) دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں۔

<sup>(</sup>۸) کَائِین میں کاف تشبیہ کا ہے اور معنی میں کتنے ہی یا بہت ہے۔

وَهُوَالتَّمِينُعُ الْعَلِيْمُ ۞

وَلَهِنْ سَالْتَهُوُ مِّنْ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَسَّخُوالشَّهُ وَالْقَمَرَ كَيْتُولُنَّ اللهُ فَالِّي يُؤَفِّدُونَ ۞

اَلَمُهُ يَبُسُطُ الزِّزْقَ لِيَنْ يَشَنَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِدُ لَهُ أِنَّ اللهَ يَكُنِّ شَيْءً وَلَهُ أِنَّ اللهَ يَكُنِّ شَيْءً عَلِيتُهُ ﴿

پھرتے ' (ا) ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے ' (۲) وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔ (۲۰) (۲۰) اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو

حامی اور سورج چاند تو کام میں لگانے والا تون ہے؟ تو ان کا جواب میں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ''') پھر کد ھرالٹے جا رہے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۱۲)

الله تعالی این بندوں میں سے جے چاہے فراخ روزی ویتا ہے اور جے چاہے نگ- (۱) یقینا الله تعالی ہر چیز کا

(۱) کیوں کہ اٹھاکر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی 'اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے جمرت کو جانے والے صحابہ اللہ ﷺ کو پہلے ہے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا'نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنادیا۔ رَضِمَيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ .

- (۲) لیعنی کوئی کمزور ہے یا طاقت ور' اسباب و وسائل سے بسرہ ور ہے یا ہے بسرہ' اپنے وطن میں ہے یا مهاجر اور ہے وطن 'سب کا روزی رسال وہی اللہ ہے جو چیونٹی کو زمین کے کونوں کھدروں میں 'پر ندوں کو ہواؤں میں اور مچھلیوں اور گھلیوں اور گھرا آبی جانوروں کو سمندر کی گھرائیوں میں روزی پہنچا تا ہے۔ اس موقع پر مطلب میہ ہے کہ فقروفاقہ کا ڈر ججرت میں رکاوٹ نہ ہے' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمام مخلو قات کی روزی کا ذھے دار ہے۔
- (۳) وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور نتمہارے ظاہر و باطن کو 'اس لیے صرف ای سے ڈرو' اس کے سوا کسی سے مت ڈرو! اس کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شقاوت و نقصان -
- (۴) لینی میہ مشرکین 'جو مسلمانوں کو محض توحید کی وجہ سے ایذا 'میں پہنچا رہے ہیں' ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار پر چلانے والا کون ہے؟ تو وہاں میہ اعتراف کیے بغیرانمیں چارہ نہیں ہو تاکہ میہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔
  - (۵) یعنی دلاکل واعتراف کے باوجود حق سے یہ اعراض اور گریز باعث تعجب ہے۔
- (۱) یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے'اس کا تعلق اس کی رضامندی یا غضب سے نہیں ہے۔

جاننے والا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۲)

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسان سے پانی ا آر کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا؟ تو یقینا ان کا جو اب یمی ہو گا اللہ تعالی نے۔ آپ کمہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے' بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ (۲۳)

اور دنیا کی بید زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے <sup>(۳)</sup> البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیق زندگی ہے' <sup>(۳)</sup> کاش! بیہ جانتے ہوتے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۲۲)

پس بیہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچالا تا ہے تو ای وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ (۱) (۱۵)

وَلَمِنْ سَالَتَهُوُّمُّنُ ثَرُّلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَاخْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنُ بَعُدٍ مُرْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَّدُ لِلْفِبَلُ ٱلْكَرُّهُو لاَيْمُقِلُونَ ۞

وَمَا لَمْنِةِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَّ الِآلَ لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَانَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ كُوَ كَانُوْ ايْعُلَمُوْنَ ۞

فَإِذَا لَكِمُوْلِفِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ةَ فَلَتَا نَجُّهُمُ اللَ الْبَرِّلِذَاهُمُ يُشْرِكُونَ ۞

- (۱) اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے نہیں؟
- (۲) کیوں کہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے- نہ ان کے اندریہ نتاقض ہو آ کہ اللہ تعالٰی کی خالقیت و ربوبیت کے اعتراف کے باوجود' بنوں کو حاجت روااور لا کُق عبادت سمجھ رہے ہیں-
- (٣) لینی جس دنیانے انہیں آخرت سے اندھااور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھاہے 'وہ ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی 'کافردنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے 'اس کے لیے شب و روز محنت کر تاہے لیکن جب مرتا ہے تو خال ہاتھ ہو تا ہے۔ جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں 'پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں 'سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو تا۔
  - (٣) اس ليے ايسے عمل صالح كرنے جائيں جن سے آخرت كايد گھر سنور جائے۔
  - (۵) کیول کداگروہ بیات جان لیتے تو آخرت ہے بے پرواہ ہو کردنیامیں مگن نہ ہوتے۔اس لیے ان کاعلاج علم ہے ،علم شریعت۔
- (۱) مشرکین کے اس تناقش کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیاہے -اس تناقض کو حضرت عکر مہ بڑائیہ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہو گئی -ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے پچ جائیں - یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے 'کشتی گرداب میں پھنس گئی' توکشتی میں

ناکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتے ۔ رہیں۔ <sup>(۱)</sup> ابھی ابھی پت<sup>ے</sup> چل جائے گا-(۲۲)

کیآبیہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کوباامن بنادیا ہے حالا نکہ ان کے اردگرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں'(۲) کمیابیہ باطل پر تولیقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ (۳)

اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے <sup>(۳)</sup> یا جب حق اس کے پاس آجائے وہ اسے جھٹلائے کمیا لیسے کافروں کا ٹھکانا جنم میں نہ ہو گا؟ (۱۸) لِيَكُفُّرُ وُالِبِمَ ٓ التَّيْنَاهُمُ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا اسْفَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ 🏵

ٱۅؙڵۄ۫ؠؘڕؘۯٵٲٵؘجَعڵٮڬٵڂۜۄؘڡٵٳڝ۫ڶٲؿؙۼۜۼٙڟٙڡ۠ٵڶٮۜٞٵۺؙڝ؈ٛڂۅ۠ڸۿ۪ۄ۫ڗ ٵؘڣٙٳڶڹڗٳڟؚڸؽؙٷٛڽڹؙۏڹؘۏڽؘۏۑڹۼؠڋٳڶڵؿۑڲڵڡٚۯ۠ۏڹ

وَمَنُ اَظْلَاهِ مِتَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اَوْكَذَبَ بِالْحَقِّ لَتَاجَاءَةُ النِّسُ فِي جَهَنَّهُ مَثْوًى لِلْكِفِرِيْنَ ﴿

سوار لوگوں نے ایک دو سرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو'اس لیے کہ یمال اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکرمہ بواٹیز، نے بیہ من کر کہا کہ اگر یمال سمند رمیں اس کے سواکوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سواکوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور اسی وقت اللہ سے عمد کرلیا کہ اگر میں یمال سے بخیریت ساحل پر پہنچ گیا تو میں مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھ پر بیعت کرلول گالینی مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یمال سے نجات پاکر انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ رضی اللہ عنہ دنہ (ابن کثیر بحوالہ سیرت مجمد بن اسحاق)

- (۱) بیالام گی ہے جو علت کے لیے ہے۔ یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا' اس لیے ہے کہ وہ کفران نعمت کریں اور دنیا کی لذتوں سے متمتع ہوتے رہیں۔ کیوں کہ اگر وہ بیہ ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف اللہ واحد کو ہی ہیشہ لیکارتے۔ بعض کے نزدیک بیہ لام عاقبت کے لیے ہے' یعنی گوان کامقصد کفر کرنا نہیں ہے لیکن دوبارہ شرک کے ار تکاب کا نتیجہ ہمرحال گفرہی ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرما رہاہے جو اہل مکہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا جس میں اس کے باشندے قتل و غارت 'اسیری' لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ ہیں۔ جب کہ عرب کے دو سرے علاقے اس امن و سکون سے محروم میں قتل و غارت گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔
- (۳) لین کیااس نعت کاشکریمی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں' اور جھوٹے معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے رہیں۔اس احسان کااقتضاتو یہ تھاکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے پیغیبر مائٹریج کی تصدیق کرتے۔
- (۳) کیعنی دعویٰ کرے کہ مجھے پر اللہ کی طرف ہے وتی آتی ہے دراں حالیکہ ایسانہ ہویا کوئی بیہ کھے کہ میں بھی وہ چیزا تار سکتا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے- بیہ افترا ہے اور مدعی مفتری-
  - (۵) یہ تکذیب ہے اور اس کا مرتکب مکذب-افترااور تکذیب دونوں کفرہیں جس کی سزا جنم ہے۔

وَ الَّذِيْنَ جُهَدُوافِيْنَالَنَهُدِيَنَّهُمُوسُلِنَا كَرَانَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِيْنَ ۞

## 

\_\_\_\_\_مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

الَّمَةَ ثُ عُلِيَتِ الدُّوهُ ﴾

فِي ٓ اَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنَ بَعُدِ عَلَيْهِمُ سَيغُلِبُونَ ۞

نِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۚ يِلَاهِ الْأَمُوْمِنُ قَبُلُ وَمِنَ بَعُكُ ۚ وَ يَوْمَبِ نِ يَعُدُرُ ۗ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞

بِنَصْرِ اللَّهُ يَنْضُرُمَنُ تَيْشَ أَءْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ۞

اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں (۱) ہم انہیں اپنی راہیں ضرور د کھادیں گے- <sup>(۲)</sup> یقینااللہ تعالی نیکو کاروں کا ساتھی ہے- <sup>(۳)</sup> (۲۹)

## سورهٔ روم کی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والاہے۔

الم-(۱) روى مغلوب ہو گئے ہیں-(۲)

نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجا ئیں گے۔ (۳)

چند سال میں ہی- اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے- اس روز مسلمان شادمان ہوں گے-(۴)

الله کی مدد سے ' (م) وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔

- (۱) کینی دین پر عمل کرنے میں جو د شواریاں' آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں۔
- (۲) اس سے مراد دنیاو آخرت کے وہ رائے ہیں جن پر چل کر انسان کواللہ کی رضاحاصل ہوتی ہے۔
- (٣) احمان كا مطلب ہے اللہ كو حاضر ناظر جان كر ہر نيكى كے كام كو اخلاص كے ساتھ كرنا منت نبوى ما اللہ كے مطابق كرنا ، برائى كے بدلے ميں برائى كے بجائے حن سلوك كرنا ، اپنا حق چھوڑ دينا اور دو سروں كو ان كے حق سے زيادہ دينا۔ بير سب احمان كے مفهوم ميں شامل ہيں۔
- (٣) عمد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک فارس (ایران) کی ' دو سری روم کی۔ اول الذکر حکومت آتش پرست اور دو سری عیسائی بعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمد ردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیوں کہ دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے ' جب کہ مسلمانوں کی ہمد ردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں ' اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وجی و رسالت پر لیقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں شخی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آگئ ' جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا' اس موقعہ پر قرآن کریم کی بیر آیات نازل ہو کیں 'جن میں بیٹی گوئی کی گئی کہ بضع سینین کے اندر روی پھر

وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ السَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ظَاهِمًا مِنَّ الْعَيْوةِ الدُّنْيَا الْمُوعَنِ

الْإِخْرَةِ هُوُغْفِلُوْنَ ۞

تَعُلَّمُونَ 🛈

ٱوَلَوۡيَتَفَكُّرُوۡافَىۡٱنۡفُیۡهِمٔ ؓمَاحَٰلَقَاللهٔ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَابَیۡنَهُمۡاَۤالِاۤیالٰخِیِّ وَاَجَلٍ مُسَمَّی ۖ وَ اِنَّ کَثِیْرًامِّنَ

اصل غالب اور مهرمان وہی ہے۔(۵) الله کا وعدہ ہے<sup>، (۱)</sup> الله تعالی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کر یا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔(۱) وہ تو (صرف) دنیوی زندگی کے ظاہر کو (ہی) جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔<sup>(۲)</sup> (۷)

کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بهترین قریبئے (۳) سے مقرر وقت تک کے

غالب آجائیں گے اور غالب 'مغلوب اور مغلوب غالب ہو جائیگے۔ بظاہر اسباب یہ پیش گوئی ناممکن العل نظر آتی تھی۔ تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے بقین تھا کہ الیا ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے حضرت ابو برصدات بوالتی کے ابو جہل سے یہ شرط باندھ لی کہ رومی پانچ سال کے اندر دوبارہ غالب آجائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ بضع کا لفظ تین سے دس تک کے عدد کے لیے استعال ہو تا ہے تم نے ۵ سال کی مدت کم رکھی ہے ، اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ مائی تاہی ہوا کہ روی ہے سال میں ماضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ مائی تاہی ہوا کہ روی ہوائی میں اضافہ کروا لیا۔ اور پھر الیا بی ہوا کہ روی ہوا کہ روی ہوائی ۔ مدت کے اندر اندر لیعن ساقیں سال دوبارہ فارس پر غالب آگئے ' جس سے بقین مسلمانوں کو بری خوشی ہوئی ' رتنہ کی ' تغییر سور ۃ الروم) بعض کتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح آس وقت ہوئی ' جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا ' اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا ' اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا ' اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی میں بیا کہ بست بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی ذمین سے مراد ' عرب کی ذمین کے قریب کے علاقے ہیں ' یعنی شام و فلسطین و غیرہ ' جمال عیسائیوں کی عکومت تھی۔

(۱) لیعنی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ کو جو خبردے رہے ہیں کہ عنقریب رومی' فارس پر دوبارہ غالب آجا کیں گے' یہ اللہ کاسچاوعدہ ہے جو مدت موعود کے اندریقینا پورا ہو کر رہے گا۔

(۲) لیعنی اکثرلوگوں کو دنیوی معاملات کاخوب علم ہے۔ چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور مهارت فن کامظاہرہ کرتے میں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت کے معاملات سے بیہ غافل میں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے۔ لیعنی دنیا کے امور کوخوب پہچانتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہیں۔

(۳) یا ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے' بے مقصد اور بریار نہیں۔ اور وہ مقصد ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے۔ یعنی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح انھیں نیست سے ہست کیا اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے ان کی تخلیق کی۔ پھر آسان و زمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع و عریض

التَّاسِ بِلِقَالَىٰ رَبِّهُ مُلَكِفُ وُنَ ۞

أَوَلُوْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواكَيْفَ كَانَ عَاقِمَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِوْ عَانُوْ آاشَكَ مِنْهُو قُوَّةً وَّا ثَارُو الْأَرْضَ وَعَمُوْوْهَا أَكْثَرُ مِمَّاعَمَوْهِاوَجَآءَتَهُوْرُسُلُهُو بِالْبَيْنَةِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَكُمْ وَلِكِنَ كَانُوۤٱانفُنَـهُوۡ يَظْلِمُونَ ۞

ثُمَّ كَانَ عَاقِمَةَ الَّذِينَ إَسَاءُواالتُّوَآيَ اَنُ كَذَّبُوا

لیے (ہی) پیدا کیا ہے' ہاں اکثر لوگ یقینا اپنے رب کی  $(\Lambda)^{(1)}$  ملاقات کے منکر ہیں۔

کیاانہوں نے زمین میں چل پھر کریہ نہیں دیکھا<sup>(ہم</sup>کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا (برا) ہوا؟ (<sup>(4)</sup> وہ ان سے بہت زیادہ توانا (اور طاقتور) تھے <sup>(۳)</sup> اور انہوں نے (بھی) زمین بوئی جوتی تھی اور <sup>(۵)</sup> ان سے زیادہ آباد کی تھی <sup>(۲)</sup> اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلا کل لے کر آئے تھے۔ <sup>(۷)</sup> ىيە توناممكن تھاكە الله تعالى ان <sup>(^)</sup> يرظلم كريالىين (دراصل) وہ خوداین جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (۹)

پھر آخرش برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا' <sup>(۱)</sup>

سلسلہ قائم کیا' نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا یعنی قیامت کا دن۔ جس دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقینا اللہ کے وجود' اس کی ربوہیت و الوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک واحساس ہو جا آاور اس پر ایمان لے آتے۔

- (۱) اوراس کی وجہ وہی کا ئتات میں غورو فکر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔
- (۲) یہ آ ثارو کھنڈ رات او رنشانات عبرت برغور و فکرنہ کرنے پر تو پیخ کی جارہی ہے۔مطلب ہے کہ چل پھر کروہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔
  - (m) لیعنی ان کافروں کا 'جن کو اللہ نے ان کے کفر باللہ 'حق کے انکار اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ ہے ہلاک کیا۔
    - (۴) کیعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ-
    - (۵) کینی اہل مکہ تو کھیتی ہاڑی ہے نا آشنا ہیں لیکن بچھلی قومیں اس وصف میں بھی ان ہے بردھ کر تھیں -
- (٢) اس لیے کہ ان کی عمرس بھی زیادہ تھیں' جسمانی قوت میں بھی زمادہ تھے اساب معاش بھی ان کو زمادہ حاصل تھے' پس انہوں نے عمارتیں بھی زیادہ بنا ئیں' زراعت و کاشتکاری بھی کی اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کیے۔
  - (۷) کمیکن وہ ان پرایمان نہیں لائے۔ نیتجاً تمام تر قولول' ترقیوں اور فراغت و خوش حالی کے باوجو دہلاکت ان کامقد رین کررہی۔
    - (۸) کہ انہیں بغیر گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا۔
    - (9) لیعنی الله کاانکار اور رسولوں کی تانیث کرکے۔
- (١٠) سُوْآی ، بروزن فُعْلَیٰ ،سُوْءٌ ہے أَسْوَأُ کی تانیث ہے جیسے حُسْنَیٰ ، أَحْسَنُ کی تانیث ہے۔ یعنی ان کاجوانجام ہوا' بدترين انجام تھا-

بِالنِّتِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَالِسَنَّتُهْ زِءُوْنَ 👶

اَللهُ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُوَّ يُعِيْدُهُ ثُوَّ الَّيْهِ تُرْجَعُونَ ®

وَكِوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُجْرِمُونَ اللَّهِ

وَلَهُ يَكُنْ لَهُمُّهُ بِّنْ شُرَكَآ بِهِمُ شُفَعَّوًّا وَكَانُوْا بِشُرَكَآ بِهِمُ كُفِيرِيْنَ ۞

وَيَوْمَ تَقُوُمُ السَّاعَةُ بَوْمَدٍ بِإِنَّتَفَرَّقُونَ ®

اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے-(۱۰)

الله تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے (۱) گا پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگ۔ (۱)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی تو گنرگار جیرت زدہ رہ جا ئیں گے۔ <sup>(۱۳)</sup>

اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفار شی نہ ہو گا<sup>(۱۱)</sup> اور (خود یہ بھی) اپنے شریکوں کے محر ہو جائیں گے۔ (۱۱۱)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی اس دن (جماعتیں) الگ الگ ہو جائیں گی۔ <sup>(۱۲)</sup> (۱۴۳)

- (۱) لیمنی جس طرح الله تعالی پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قاد رہے 'وہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر بھی قاد رہے۔ اس لیے کہ دوبارہ پیدا کرنا' پہلی مرتبہ سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔
  - (r) لیعنی میدان محشراور موقف حساب میں ' جہاں وہ عدل وانصاف کا اہتمام فرمائے گا-
- (۳) إِنلاً سٌ كے معنی ہیں 'اپنے موقف كے اثبات میں كوئی دليل پیش نہ كر سكنااور جیران و ساكت كھڑے رہنا-ای كوناامیدی كے مفہوم سے تعبيركر ليتے ہیں-اس اعتبار سے مُنبلِسٌ وہ ہو گاجو ناامید ہو كر خاموش كھڑا ہواور اسے كوئی دليل نہ سوجھ رہی ہو' قيامت والے دن كافروں اور مشركوں كا يمي حال ہو گا يعنی معاينہ عذاب كے بعدوہ ہر خبرسے مايوس اور دليل و جبت پيش كرنے سے قاصر ہوں گے۔ مجرمون سے مراد كافرومشرك ہیں جيساكہ اگلی آیت سے واضح ہے۔
- (٣) شريكوں سے مراد وہ معبودان باطلہ ہيں جن كى مشركين 'يه سمجھ كر عبادت كرتے تھے كه بيه الله كے بال ان كے سفار شي ہول گے 'اور انہيں الله كے عذاب سے بچاليس گے- ليكن الله نے يهال وضاحت فرما دى كه الله كے ساتھ شرك كار تكاب كرنے والوں كے ليے الله كے بال كوئى سفار شي نہيں ہوگا-
- (۵) لیعنی وہاں ان کی الوہیت کے منکر ہو جائیں گے کیوں کہ وہ دکھے لیں گے کہ بیہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ (فتح القدیر) دو سرے معنی ہیں کہ بیہ معبود اس بات سے انکار کردیں گے کہ بیہ لوگ انہیں اللہ کا شریک گر دان کران کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ تو ان کی عبادت سے ہی بے خبرہیں۔
- (٦) اس سے مراد ہر فرد کا دو سرے فرد سے الگ ہونا نہیں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور کا فروں کا الگ الگ ہونا ہے۔

جو ایمان لا کرنیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیئے جا ئیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵)

اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھمرایا تھا وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ (۲۲)

پس الله تعالی کی تشبیع پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو- (۱۷)

تمام تعریفوں کے لاکق آسان و زمین میں صرف وہی ہے تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی (اس کی پاکیزگی بیان کرو)۔ <sup>(۳)</sup> (۱۸)

(وہی) زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتاہے۔

فَاتَمَّااكَ ذِيْنَ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِمُتِ فَهُمُّ فِيُّ رَوُضَةٍ يُحْبَرُونَ ۞

وَامَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اوَكَذَّ بُوْ إِيالِيْقِنَا وَلِقَا فِي الْأَخِرَةِ
فَاوُلِيكِ فِي الْعَذَابِ مُحْفَرُون 

الْمُولِيكِ فِي الْعَذَابِ مُحْفَرُون 
الْعَذَابِ مُحْفَرُون الْعَذَابِ مُحْفَرُون اللهِ ال

فَسُبُعُنَى اللهِ حِنْيَنَ تُنْسُونَ وَحِنْيَ تُصْبِحُونَ ﴿

وَلَهُ الْحَمَدُ فِي التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا قَحِيْنَ تُظْهِرُونَ ﴿

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْبِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْبَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہو جائے گی' یہ دونوں پھر کبھی اکتھے نہیں ہوں گے یہ حساب کے بعد ہو گا۔ چنانچہ اس علیحد گی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جارہی ہے۔

- (۱) یعنی انہیں جنت میں اکرام وانعام سے نوازا جائے گا'جن سے وہ مزید خوش ہوں گے۔
  - (٢) ليعنى بميشه الله ك عذاب كى كرفت مين ربيل ك-

مومن سے بیدا فرما تاہے۔

(۳) سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تبیع و تحمید ہے 'جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان او قات میں ' جو ایک دو سرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کے کمال قدرت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں ' اس کی تبیع و تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت ' رات کی تاریخی کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحردن کی روشنی کا پیامبر ہو تا ہے۔ عشاء ' شدت تاریخی کا اور ظهر' خوب روشن ہو جانے کا وقت ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے ان تمام او قات میں الگ الگ فوائد رکھے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ تبیع سے مراد ' نماز فجر ' عشیقا (سہ بسر) میں عصر اور تُظهروُ وَ نمین نماز فجر آجاتی ہے ' وفتح القدیر) ایک ضعیف صدیث میں ان دونوں آیات کو صبح و شام پڑھنے کی یہ فضیلت بیان ہوئی میں نماز ظمر آجاتی ہے ' وفتح القدیر) ایک ضعیف صدیث میں ان دونوں آیات کو صبح و شام پڑھنے کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس سے شب و روز کی کو تاہیوں کا ازالہ ہو تا ہے۔ (آبو داود ' کتاب الاُدب' بیاب مایہ قول إذا آصب سے کہ اس سے شب و روز کی کو تاہیوں کا ازالہ ہو تا ہے۔ (آبو داود ' کتاب الاُدب' بیاب مایہ قول إذا آصب ہوں کا فرکو

وَيُخِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞

وَمِنُ النِيَهِ ۗ أَنُ خَلَقَكُمُ مِّنْ تُوَابِ ثُوَّ إِذَ ٱلْنُكُوْ بَشَرُّ تُنْتَثِرُونَ ۞

وَمِنُ اللِيَّةَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ يِّنُ انْفُسِكُوْ أَذُواجَالِلَسَّنَكُمُوْآَ النِّهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَرَدَّةً وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي دَلِكَ

اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر تا ہے اس طرح تم (بھی) نکالے جاؤ گے۔ (۱۱)

الله کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا چھراب انسان بن کر (چلتے پھرتے) پھیل رہے ہو۔ (۲۰)

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں (۳) اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہدردی قائم کردی'(۵) یقیناً

(۱) لیعنی قبروں سے زندہ کرکے۔

(۲) إِذَا فُجَائِيَّة ہے- مقصود اس سے ان اطوار کی طرف اشارہ ہے جن سے گزر کر پچہ پورا انسان بنتا ہے جس کی تقصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے- تنتیشرون سے مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات و ضروریات بشریہ کے لیے چلنا پھرنا ہے-

(٣) لینی تمهاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیں ٹاکہ وہ تمهاری بیویاں بنیں اور تم جو ڑا جو ڑا ہو جاؤ ذَفَح علی میں جو ڑے کہ جو ڑے کے جنس بشرہونے کا جو ڑے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مردعورت کے لیے اورعورت مرد کے لیے زوج ہے۔ عورتوں کے جنس بشرہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت۔ حضرت حوا۔ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے پیدا کیا گیا۔ پھران دونوں سے نسل انسانی کاسلہ جلا۔

(۴) مطلب میہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دو سرے سے مختلف ہوتی' مثلاً عور تیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتین نوان سے وہ سکون بھی حاصل نہ ہوتا جو اس وقت دو نول کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دو سرے سے نفرت و وحشت ہوتی۔ میہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں' انسان ہی بنائیں۔

(۵) مَوَدَّةٌ یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شو ہر سے - جیسا کہ عام مشاہدہ ہے - ایسی محبت جو میاں بیوی کو درمیان ہوتی ۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو جو میاں بیوی کو درمیان ہوتی ۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر حکی مولات اور آسائش مجم بہنچا تا ہے ، جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنی قدرت و اختیار کے دائرہ میں ۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جو ڈوں سے حاصل ہو تا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انہی کو جو ڑا قرار دیتا ہے ۔ غیر قانونی جو ڈوں کو وہ جو ڑا ہی تشلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے ۔ آج کل مغربی تہذیب کے علم بروار

لاينتٍ لِقَوُمِ تَيَتَفَكُّرُوُنَ @

وَمِنُ الْيَتِهِ خَلَقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ ٱلْمِنَّتِكُمُّ وَالْوَائِذُو ّاِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتِ لِلْعَلِيدِينَ ۞

وَمِنُ النِّرِهِ مَنَامُكُوْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا ۚ وُكُوْ مِّنُ فَضُلِه ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَا بَنِيَ لِقَوْمُ يَيْسُمُونَ ۞

غورو فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔(۲۱)

اس (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور ربگتوں کا اختلاف (بھی) ہے اس میں یقینا بری نشانیاں ہیں۔ (۲۲)

اور (بھی)اس کی (قدرت کی) نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل (یعنی روزی) کو تمہارا تلاش کرنا بھی <sup>(۲)</sup> ہے۔ جو لوگ (کان لگاکر) سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت می نشانیاں ہیں۔(۲۳)

شیاطین ان ندموم کوششوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد وعورت کو ''جوڑا'' (COUPLE) تشلیم کروایا جائے اور ان کے لیے سزا کے بجائے' وہ حقوق منوائے جائیں' جوایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ فَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ َ

<sup>(</sup>۱) ونیا میں آئی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے' عربی ہے' رکی ہے' اگریزی ہے' اردو' ہندی ہے' پشتو' فارسی' سند ھی' بلو چی وغیرہ ہے۔ پھرایک ایک زبان کے مختلف لیجے اور اسلوب ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لیج سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ مخص فلاں ملک اور فلاں علاقہ کا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف کرا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی ماں باپ (آدم و حواطیہ ماالسلام) ہے ہونے کے باوجود رنگ ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ کوئی کالا ہے' کوئی گورا' کوئی نیلگوں ہے تو کوئی گدی رنگ کا' پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی استے درجات رکھ دیے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی دو رگوں میں تقیم ہونے کے باوجود ان کی بیسیوں قسیس ہیں اور ایک دو سرے سے بکرالگ اور ممتاز۔ پھران کے چروں کے خدو خال' جسمانی ساخت اور قدو قامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک انسان الگ سے بہچان لیا جاتا ہے۔ یعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان موسرے انسان سے نہیں ملک کے باشد کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کی ایک بھائی دو سرے ممائی سے مختلف ہے لیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کی ایک بھائی دو سرے ملک کے باشدوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) نیند کا' باعث سکون و راحت ہونا چاہے وہ رات کو ہویا بہ وقت قیلولہ ' اور دن کو تجارت و کاروبار کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرنا' بیہ مضمون کئی جگہ گزر چکاہے۔

وَمِنُ الِيَتِهُ مُرِيُكُوُ الْكَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا مَا الْمَيْنِ الْكَرِفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا مَا مُؤْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ السَّمَا مِمَا مُؤْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَعْفِقِلُونَ ۞

وَمِنْ اليَّهِ أَنْ نَقُوْمُ السَّمَا أَوَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُوَّلِوَ ادَعَاكُوُ دَعْوَةً تَمِّنَ الْأَرْضِ إِذَ آانَتُوْتَخُرْجُونَ ۞

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَيْتُونَ ۞

وَهُوَالَذِى يَبُدَوُا الْخَلُقُ ثُوَّيُعِيدُهُ وَهُوَاَهُونُ عَلَيُهِ \* وَلَهُ الْمُتَّلُ الْاَعْلِ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحِكِنُهُ ۞

ضَرَّبَ لَكُهُ مَّ مَثَلَامِّنَ اَنْفُسِكُوْ هَلْ تَكُوُمِّنَ مَّا مَلَكَتْ اَنْدُومِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُوْ فَانْتُوْمِنْ مِّسَوَاءُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

اوراس کی نشانیوں میں سے ایک بید (بھی) ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اورامید وار بنانے کے لیے بجلیاں دکھا تا<sup>(۱)</sup> ہے اور آسمان سے بارش برسا تاہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے' اس میں (بھی) عقلمندوں کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔(۲۴

اس کی ایک نشانی بیہ بھی ہے کہ آسان و زمین ای کے تھم سے قائم ہیں ' پھرجب وہ تہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ (۲۵)

اور زمین و آسان کی ہر ہر چیزای کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ (۲۲)

وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھرسے دوبارہ پیدا کرے گا اور بیہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے- اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے<sup>(۳)</sup> آسانوں میں اور زمین میں بھی اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے-(۲۷)

الله تعالی نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ' جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شرک

<sup>(</sup>۱) لینی آسان میں بکل چمکتی اور بادل کڑ کتے ہیں ' تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کمیں بکل گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ ہے۔ تھیتال برباد نہ ہو جائیں اور امیدس بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جب قیامت برپا ہو گی تو آسان و زمین کا بیہ سارا نظام 'جو اس وقت اس کے تھم سے قائم ہے ' در ہم بر ہم ہو جائے گااور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔

<sup>(</sup>م) کینی اینے کمالات اور تعظیم قدرتوں کا مالک ، تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ ﴿ لَیْسٌ کَمِینَالِهِ مَیْنٌ ﴾ (المنسودی -۱۱)

تَخَافُونَهُمُ كَخِيَفَتِكُوانَفُسُكُوكَدَالِكَ نُفَصِّلُ الْالِيتِ لِقَوْمِ لِيُفَوِّدُنَ ۞

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوۤ الَهُوۡ اَهُوۡ بِغَيۡرِعِلُو ْفَمَنُ يَهُدِى مَنْ اَضَلَّ اللهُ ۚ وَمَالَهُوۡ مِّنَ يَّصِدِيۡنَ ۞

فَأَقِهُ وَجُهَكَ لِلرِّيْنِ حَنِيْفًا يُفطَرَتَ اللهِ الَّتِيُّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ

ہے؟ کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ (ا) اور تم ان کا الیا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا' (۲) ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کردیتے ہیں۔ (۲۸)

بلکہ بات سے ہے کہ بیہ ظالم تو بغیر علم کے ''' خواہش پرستی کر رہے ہیں' اسے کون راہ دکھائے جے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹادے' '(۲) ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ ''' (۲۹) پس آپ یک سو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔'' اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو دیں۔

- (۱) یعنی جب تم میہ پیند نمیں کرتے کہ تہمارے غلام اور نوکر چاکر 'جو تہمارے ہی جیسے انسان ہیں 'وہ تہمارے مال و دولت میں شریک اور تہمارے برابر ہو جائیں تو پھریہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے ' چاہے وہ فرشتے ہوں ' پنجمبر ہوں ' اولیا و صلحا ہوں یا شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود ' وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جب کہ وہ بھی اللہ کے خلام اور اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی ' دو سری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دو سرول کی بھی عبادت کرنااور انہیں بھی حاجت روااور مشکل کشا سمجھنا بکسرغلط ہے۔
- (۲) یعنی کیاتم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم (آزاد لوگ) آپس میں ایک دو سرے سے ڈرتے ہو۔ یعنی جس طرح مشتر کہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہو تاہے کہ دو سرے شریک بازپرس کریں گے۔ کیاتم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے۔ کیوں کہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ بنائی نہیں کتے تو اس سے ڈر بھی کیا ؟
- (٣) کیوں کہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال میں لا کراور غورو فکر کا اہتمام کر کے آیات تنزیلیہ اور تکویننیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ایسانہیں کرتے' ان کی سمجھ میں توحید کا مسئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔
- (۴) کینی اس حقیقت کاانہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بسرہ اور صلالت کاشکار ہیں اوراسی بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ابنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے بیرو کار ہیں۔
- (۵) کیوں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اند رہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے' جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں' انہیں گراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
  - (٦) لینی ان گمراہوں کا کوئی مدد گار نہیں جو انہیں ہدایت سے بہرہ و رکر دے یا ان سے عذاب کو پھیر دے -
    - (2) لیعنی الله کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادیان باطله کی طرف النفات ہی نہ کریں۔

الْقَرِيَّةُ وْوَلِكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَايَعُكَمُونَ ۖ

مُنِيْمِينَ لَلِيهُ وَالتَّقُونُهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلْوَةَ وَلَاتَكُونُوْرُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞

مِنَ الَّذِينَ ثَرَقُواْ دِيْنَهُمُّ وَكَانُوْ اشِيَعًا ۚ كُلُّ ُحِزْبٍ بِهَا لَدَيْهِمْ وَفِرْحُونَ ۞

پیدا کیا ہے' (اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں' (<sup>۳)</sup> یمی سیدھادین ہے (<sup>۳)</sup> کین اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔ (<sup>۳)</sup> (۴۰) (لوگو!) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ (۳)

ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ککڑے کروہ کر گروہ کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے (۳۲) ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ (۳۲)

(۱) فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش) کے ہیں۔ یمال مراد ملت اسلام (و توحید) ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش 'بغیر مسلم و کافر کی تفریق کے۔ اسلام اور توحید پر ہوتی ہے 'اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی جبلت میں شال ہے جس طرح کہ عمد الست سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سول کو ماحول یا دیگر عوارض ' فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے 'جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باقی رہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے " ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے 'لیکن بھر اس کے مال باپ' اس کو یمودی ' عیسائی اور مجوی وغیرہ بنا دیتے ہیں"۔ (صحیح بعدادی ' تفسید سورة الدوم مسلم کتاب المقدر 'باب معنی کل مولود بولد علی الفطرة)

- (۲) لیعنی اللہ کی اس خلقت (فطرت) کو تبدیل نہ کرو بلکہ صبح تربیت کے ذریعے ہے اس کی نشوونما کرو ٹاکہ ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں رائخ ہو جائے۔ یہ خبر بمعنی انشاہے لیعنی نفی'نمی کے معنی میں ہے۔
  - (٣) لیعنی وہ دین جس کی طرف میسواور متوجہ ہونے کا حکم ہے 'یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ کی دین قیم ہے۔
    - (٣) اى ليے وہ اسلام اور توحيد سے ناآشنار سے ہیں۔
    - (a) لعین ایمان و تقوی اور اقامت صلوة سے گریز کرکے ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔
- (۱) لیعنی اصل دین کو چھو ڑ کریا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے 'جیسے کوئی یہودی ' کوئی نصرانی ' کوئی مجو سی وغیرہ ہو گیا۔
- (2) لیعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دو سرے باطل پر' اور جو سمارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں' جن کو وہ دلا کل سے تعبیر کرتے ہیں' ان پر خوش اور مطمئن ہیں' بد قتمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یمی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے' حالا نکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہو گا۔

ۅؘٳڎ۬ٳڡۜڛۜٙٳڶێؘٳڛڞؙڗ۠ۮۼٷٳۯۼؔۿۏؙؿ۬ۑؠؽڹٳڷؽٷٮٮۜڠڗٳۮٙٳ ٳؘۮؘٳڡٞۿۏڝٚڹؙۿۯڂؽڋٳۮٵۏؘؽؿ۠ڝٞڹؙؗۿؠڒۣڗٚؗۿؽؙؿۯڴۏڽٛ۞ٚ

لِيكُفُرُوا بِمَا التَّهُ فَهُ وَمُتَنَّعُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

آمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْرُمُ سُلُطْنًا فَهُوبَيَّتَكُلُّو بِمَا كَانْوَابِهِ يُشْرِكُونَ 🕝

وَإِذَّا اَذَقَنَا النَّاسَ رَحُةً فِرُخُوا بِهَا وَاِن تَصِيمُهُمْ سَيِّنَةٌ وَسَاقَدَّمَتُ اَيُدِيْهُمُ إِذَاهُمُونَيُّنَظُونَ ۞

ٱوَكَوْسَرُوْالنَّ اللهُ يَشْمُطُ الرِّزْقَ لِينَّ يَشَآَءُ وَيَقَدِّدُ واِنَّ فِنُ ذاكِ لَا بِلِيتِ لِقَوْمِ وَمُؤْمِنُونَ ۞

لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تواپنے رب کی طرف (پوری طرح) رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں 'پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذا گفتہ چکھا تا ہے توان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے گئت ہے۔ (۳۳)

ناکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے (۱)
اچھاتم فائدہ اٹھالوا بھی ابھی تہیں معلوم ہوجائے گا۔ (۳۳)
کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی
ہے جے بیاللہ کے ساتھ شریک کررہے ہیں۔ (۳۵)
اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چھاتے ہیں تو وہ خوب
خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے
کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پنچے تو ایک دم وہ محض
نامید ہوجاتے ہیں۔ (۳۳)

کیاانہوں نے یہ نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ جے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جے چاہے تنگ' (<sup>(())</sup> اس میں بھی ان

(۱) یہ وہی مضمون ہے جو سور و عکبوت کے آخر میں گزرا-

(۲) یہ استفہام انکاری ہے۔ لیعنی یہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں 'یہ بلا ولیل ہے۔ اللہ فیا اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اثبات و جواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اثار سکتا تھا جب کہ اس نے سارے پیغیبر بھیج ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں۔ چنانچہ ہر پیغیبر نے آکر سبب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا وعظ کیا۔ اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نماد مسلمانوں میں توحید و سنت کا وعظ کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں کہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک و بدعت میں جٹلا ہے۔ هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ اِن

(۳) یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کاشیوہ ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں نامید ہو جاتے ہیں۔ البتہ اہل ایمان اس سے مشتلیٰ ہیں۔ وہ تکلیف میں صبراور راحت میں اللہ کاشکریعنی عمل صالح کرتے ہیں۔ یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیراور اجرو ثواب کا باعث بنتی ہیں۔

(٣) لیعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے۔ حتی کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں

لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ (۳۷) پس قرابت دار کو مسکین کو مسافر کو ہرا یک کو اس کا حق دیجئے''' یہ ایکے لیے بہترہے جواللہ تعالیٰ کامنہ دیکھناچاہتے ہوں'(۲) ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ (۳۸) تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ (۳) اور جو کچھ صدقہ ذکو ق

فَالْتِ ذَاالْقُورُ بِلَ حَقَّةَ وَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيمُلِ ذَالِكَ خَيْرٌ لِكَوْرِينَ بُويُدُونَ وَجُهَ اللّهَ وَاوْلَلِّكَ هُوُ الْمُفْلِحُونَ ۞

ومَا التَّاتُ مُورِّن رِبًا لِيَرْبُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلاَيَهُ وُا

اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں' ایک جیساہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں۔
لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں' جب کہ دو سرے شخص کاکاروبار
محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہتی ہے' جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس
قتم کے تصرفات فرما تا ہے۔ علاوہ ازیں وہ کبھی دولت فراواں کے مالک کو محتاج اور محتاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔
یہ سب اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کاکوئی شریک نہیں۔

(۱) جب وسائل رزق تمام تراللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے تواصحاب ثروت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق اداکرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتے داروں' مساکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتے دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتے دار کے ساتھ احسان کرنادو ہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک صدقے کا اجر اور دو سراصلۂ رحمی کا۔ علاوہ اذیں اسے حق سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ امداد کرکے ان پر تم احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق کی ہی ادا کی کی دو گے۔

(r) لینی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا۔

(٣) یعنی سود سے بظا ہراضافہ معلوم ہو تا ہے لیکن در حقیقت ایبا نہیں ہوتا ، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس بولٹے اور متعدد صحابہ و تابعین الشخصی نے اس آیت میں دبیّا سے مراد سود (بیاج) نہیں ، بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مال دار کو یا رعایا کا کوئی فرد باد شاہ یا حکمران کو اور ایک خادم اپنے خدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اسے دبیا سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اگر چہ مباح ہے تاہم اللہ کے بال اس پر اجر نہیں ملے گا ، ﴿ فَلَكُونَهُ اللّٰهِ ﴾ سے اس اخروی اجرکی نفی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا "جوتم عطیہ دو' اس نیت کی صورت میں زیادہ کے بال اس کا ثواب نہیں "۔ (ابن کیرُ ایبرالنفاسیر)

تم الله تعالی کا منه دیکھنے (اور خوشنودی کے لیے) دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنادو چند کرنے والے ہیں۔ (((۳۹)) الله تعالی وہ ہے جس نے تهمیں پیدا کیا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے پچھ بھی کر سکتا ہو۔ الله تعالیٰ کے لیے یاکی اور برتری ہے ہراس شریک سے الله تعالیٰ کے لیے یاکی اور برتری ہے ہراس شریک سے

خشکی اور تری میں لوگوں کی بداعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کر توتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھادے (بہت)ممکن ہے کہ وہ باز آجا کیں۔<sup>(۲)</sup> (۲۸)

جو بہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ (۴۰۰)

عِنْكَاللَّهُ وَمَا النَّيْثُوْمِ نَ زَكُوةٍ ثُرِيْدُونَ وَحُهَاللَّهِ فَاوُلَمِكَ هُوُ الْمُضْعِفُونَ ۞

ٱلله الَّذِي خَلَقَائُوْ تُتَوَّرَزَقَائُو تُتَوِّيفِيئَتَكُوْ تُتَوِّيفِيئَكُوْ تُتَوِّيغُيِيكُوْ هَـلُ مِـنْ شُرَكَآ إِكُوْمَنَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُوْمِنْ شَيْ أُسُجُّنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ۚ

ظُهَرَالْفَسَادُ فِي الْهَرِّوَالْبَحْرِ بِمَاكْبَمَتْ اَبْهِى التَّالِس لِيُذِيْقَهُمُ بَعْضَ الَّذِي تُحَيِّدُ الْعَلَهُ وُ يَرْجِعُونَ ۞

(۱) ذکو ہ وصد قات ہے ایک تو روحانی و معنوی اضافہ ہو تا ہے لیخی بقیہ مال میں اللہ کی طرف ہے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دو سرے ' قیامت والے دن اس کا اجرو ثواب کئی گئی گنا ملے گا' جس طرح حدیث میں ہے کہ حلال کمائی ہے ایک کھجور کے برابرصد قد بڑھ بڑھ کراحد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ (صیح مسلم 'کتاب الزکو ۃ)

(۲) ختگی ہے مراد 'انسانی آبادیاں اور تری ہے مراد سمندر 'سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد ہے مراد ہروہ بگاڑ ہے جس ہے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون نہ وبالا اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی و سینات پر بھی صحح ہے کہ انسان ایک دو سرے پر ظلم کر رہے ہیں 'اللہ کی حدوں کو پابال اور اخلاقی ضابطوں کو تو ٹر رہے ہیں اور قتل و خو نریزی عام ہو گئ ہے اور ان ارضی و ساوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحح ہے۔ جو اللہ کی طرف سے بطور سزا و تنبیہ نازل ہوتی ہیں۔ جیسے قبط 'کثرت موت' خوف اور سیالب وغیرہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے انسانوں کے ہم جب انسان اللہ کی نافرہانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتی ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت 'سلب و منہ اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و ساوی کا بھی نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بھی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجائیں' نوبی و ایک ۔

اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت اللی پر قائم ہواور اللہ کی حدیں نافذ ہوں' ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو۔ وہاں امن وسکون اور اللہ کی طرف سے خیروبرکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے" زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا' وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روز کی بارش سے بہترہے"۔ (النسسانی' کتاب قطع ید زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا۔ جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲)

پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سید ھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی شیں''(۲) اس دن سب متفرق (۳) ہو جائیں گے۔(۴۳)

کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وہال ہو گا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔ (شہر) باکہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک (۵) اعمال کیے وہ کا فروں کو دوست نہیں رکھتاہے۔ (۴۵) قُلْسِيْرُوُا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواكِيفَ كَانَ عَاتِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ اكْتُرْفِوْمُشْرِكِيْنَ ۞

أَتُلُ مَأَ أُوْجِيَ ٢١

فَأَقِوُوَجُهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّرِمِنْ تَبْلِ أَنْ يَالِّيَ يُومُّ لِامْرَةَ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَهِ فِي يَقَمَّدُ عُونَ ۞

مَنْ كَفَرَافَعَكَيْهِ كُفُمْ لا \*وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِاَنْفُسِهِمُ يَمْهَدُونَ ﴿

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ امْنُوْ اوَعَمِـلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّهُ لَايُعِبُ الكَفِيرِيْنَ ۞

السارق باب الترغيب في إقامة الحد وابن ماجة ) اى طرح به حديث ہے كه "جب ايك بدكار (فاجر) آدى فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہى آرام پاتے ہيں" - فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہى آرام پاتے ہيں" - (صحيح بخارى كتاب الرقاق باب سكرات الموت مسلم كتاب الجنائز ، باب ماجاء فى مستريح و

- (۱) شرک کا خاص طور پر ذکر کیا کمہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ علاوہ ازیں اس میں دیگر سیئات و معاصی بھی آجاتی ہیں۔ کیوں کہ ان کا ار تکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی اختیار کرکے 'کر تا ہے' اس لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔
- (۲) لیعنی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا- اس لیے اس دن (قیامت ) کے آنے سے پہلے پہلے اطاعت الٰہی کا راستہ اختیار کرلیں اور نیکیوں سے اپنا دامن بھرلیں-
  - (٣) لیخی دو گروہوں میں تقتیم ہو جائیں گے 'ایک مومنوں کا دو سرا کافروں کا۔
- (٣) مَهٰدٌ كَ مَعْنى بين راسته بموار كرنا و فرش بجهانا كين بيه عمل صالح كه ذريع سے جنت ميں جانے اور وہال اعلیٰ منازل حاصل كرنے كے ليے راسته بموار كر رہے ہيں -
- (۵) لیعنی محض نیکیاں دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی 'جب تک ان کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال نہ ہو گا۔ پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر دس سے سات سوگنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔

اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی (۱) ہواؤں کو چلانا بھی ہے اس لیے کہ تہمیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے ' (۲) اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں (۱۳) اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم دھونڈو (۱۳) اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۱۳) اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۱۳) اور اس کے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۱۳) کو قوم اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلیلیں لائے۔ پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنالازم سے۔ (۱۳)

وَمِنَ الْنِيهَ آنَ تُوسِلَ الرِّيْهُ مَكِثْمُ الْتِوَلَيْدِيْفَكُوْشِ تُحْمَيّهِ وَلِتَجْرِى الْفُلُكُ بِأَمْرِ إِ فَلَتِمْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَكُمُ مَثْنُكُ وُدُن ﴿

وَلَقَدُارُسُلْنَامِنَ تَقْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمُ فَجَاءُوهُمُو يِالْبَيِنَّتِ فَاشْتَقَهُنَامِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقَّا عَلِيْنَافَصُرُالُمُؤْمِنِيْنَ ۞

- (۱) لعنی یه ہوائیں بارش کی پیامبرہوتی ہیں۔
- (۲) لیمنی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کر تاہے اور فصلیں بھی لہلمااٹھتی ہیں۔
- (٣) یعنی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ مراد بادبانی کشتیاں ہیں۔ اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں کے بھرپور استعال سے دو سری کشتیاں اور جہاز ایجاد کر لیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب ہوا کیں ضروری ہیں 'ورنہ اللہ تعالی انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کردینے پر قادر ہے۔
  - (م) لینی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں آجاکر تجارت و کاروبار کر کے۔
- (۵) ان ظاہری و باطنی نعتوں پر 'جن کا کوئی شار ہی نہیں۔ یعنی بیہ ساری سمولتیں اللہ تعالیٰ تہیں اس لیے بہم پنچا تا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی واطاعت بھی کرو!

اَتِلَهُ اكَّذِي يُرْسِلُ الرِّلِيحَ فَتُثِيْرُسَحَابًا فَيَبُسُطُهُ<sup>،</sup> فِي السَّمَاْءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَغُرُجُ مِنْ خِللهِ ۚ فَإِذَ ٱلصَابَ بِهِ مَنْ يَتَا ٓعُمِنُ عِمَادِ لَا إِذَا هُو يَسْتَبْشِرُونَ ۞

> وَ إِنْ كَانُوْامِنُ تَبُلِ آنُ يُنَزَّلَ عَلَيْهُوْمِينُ تَبُلِهِ لَمُبُلِسِينَ 🕝

فَانْظُوٰ إِلَّى الْإِرَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُعْيِى الْإَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمُحُى الْمَوْقُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدُيْرٌ ﴿

> وَكِينَ اَرْسُلْنَارِعُافَرَاوُهُ مُصَفَرًّا لَطُلُوا مِنَ بَعْدِهِ كُفُرُ وْنَ 🕑

الله تعالیٰ ہوا ئیں چلا ہا ہے وہ ابر کو اٹھاتی ہیں <sup>(۱)</sup> پھراللہ تعالیٰ اپنی منشاکے مطابق اسے آسان میں پھیلا دیتا ہے ( اور اس کے گلڑے کر دیتاہے (۲۳) پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نگلتے ہیں'<sup>(۳)</sup>اور جنہیں الله حامتا ہے ان بندول ہر وہ یانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔(۴۸)

یقین ماننا کہ بارش ان پر برنے سے پہلے پہلے تو وہ ناامید مورب تھے۔ (۴۹)

پس آپ رحت الی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے' <sup>(۵)</sup> اور وہ ہر ہرچزیر قادر ہے-(۵۰)

اور اگر ہم باد تند چلا دیں اور بیہ لوگ انہی کھیتوں کو (مرجھائی ہوئی) زرد ہڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھراس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ (۱۵)

پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں۔ حَقًا کان کی خبرے 'جو مقدم ہے نصر المُؤمِنينَ اس كاسم ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی وہ بادل جہاں بھی ہوتے ہیں' وہاں سے ہوا کیں ان کو اٹھا کرلے جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) مجھی چلاکر مجھی ٹھمراکر مجھی مذہبہ مذکر کے مجھی دور دراز تک۔ یہ آسان پر بادلوں کی مختلف سیفیتیں ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی ان کو آسان پر پھیلانے کے بعد 'مجھی ان کو مختلف مکٹروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) وَذَقٌ كَ معنى بارش كے مِن ليعنى ان بادلوں سے الله اگر جاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے 'جس سے بارش كے ضرورت مند خوش ہو جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) آثار رحمت سے مرادوہ غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے اور خوش حالی و فراغت کا باعث ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے باکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ قیامت والے دن ای طرح مردوں کو زندہ فرما دے گا-

<sup>(</sup>٦) کیعنی ان ہی کھیتوں کو 'جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیاتھا' اگر سخت (گرم یا ٹھنڈی) ہوا 'میں چلا کران

فَاتَّكَ لِالتُسْعُ الْمَوْتَى وَلَانْسُمِعُ الصُّقَ الدُّعَآعَ إِذَا وَلُوَامُدُيرِينَ ۞

وَكَالَتُكَ بِهِدِالْعُنِي عَنْ صَللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَا مَنْ يُؤْمِنُ بِالبَتِنَا فَهُوْ تُسْلِئُونَ ﴿

ٱللهُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَّعَتٍ 'ثَوَّجَمَلَ مِنْ)بَعْدِ ضَعُفٍ قُوَّةً نُتَوَّجَعَلَ مِنْ) بَعْدِ شُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ 'يَخْلُنُ مَا

بیثک آپ مردول کو نهیں سنا سکتے (۱) اور نه بسرول کو (اپنی) آواز سنا سکتے ہیں (۲) جب که وہ پیٹھ پھیر کر مڑگئے ہوں۔ (۳)

اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے (<sup>(\*)</sup> ہیں آپ تو صرف ان ہی لوگوں کو ساتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے (<sup>(۵)</sup> ہیں پس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ (<sup>(1)</sup> (۵۳))

الله تعالی وہ ہے جس نے حمہیں کمزوری کی حالت کیمیں پیدائیا پھراس کمزوری کے بعد توانائی (<sup>(۸)</sup> دی 'پھراس توانائی

کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں۔ بیعن تیار فصل کو تباہ کر دیں تو نہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ مطلب سے ہے کہ اللہ کو نہ مانے والے صبراور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ زرای بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں ساتے اور ذرای ابتلا پر فور آنامید اور گریہ کناں ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کامعاملہ دونوں حالتوں میں ان سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔

- (۱) لیعنی جس طرح مردے فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں'اس طرح سے آپ مالی آلیے ایک دعوت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔
  - (۲) لینی آپ مراہو'اسے تم اپنی بات نہیں ساسکتے۔ (۲)
- (۳) یہ ان کے اعراض و انحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بسرہ ہونے کے ساتھ وہ پیٹیے پھیر کر جانے والے ہیں' حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی اور کیوں کر ان کے دل و دماغ میں ساسکتی ہے؟
- (۳) اس لیے کہ بیہ آنکھوں سے کماحقہ فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت (دل کی بینائی) سے محروم ہیں۔ بیہ گمراہی کی جس دلدل میں ٹھنسے ہوئے ہیں'اس سے کس طرح تکلیں؟
- (۵) کیعنی میں سن کرامیان لانے والے ہیں'اس لیے کہ بیراہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت سے موثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔
  - (٢) ليني حق ك آگ سرتسليم خم كردين والے اور اس كے بيروكار-
- (۷) یمال سے اللہ تعالی اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہا ہے اور وہ ہے مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق-ضعف(کمزوری کی حالت) سے مراد نطفہ یعنی قطرۂ آب ہے یا عالم طفولیت-
  - (٨) لعنی جوانی 'جس میں قوائے عقلی و جسمانی کی شکیل ہو جاتی ہے۔

يَتَنَأَوْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۞

وَيَوْمَرَّتَعُوْمُ السَّاعَةُ يُقْمِدُ الْمُجْرِمُونَ لَهُ مَالِبُثُوا غَيْرَسَاعَةٍ كَذَا لِكَ كَانُوْ الْوُكَانُونَ فَهِ

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْءَ وَالْإِيْمَانَ لَقَدُلِهُ ثُنَّةُ

ک بعد کمزوری اور بڑھاپادیا (۱۱) جو چاہتا ہے پیدا کر تاہے '(۲) وہ سب سے پوراواقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ (۵۴) اور جس دن قیامت (۳) برپا ہوجائے گی گناہ گار لوگ قتمیں کھا ئیں گے کہ (ونیا میں) ایک گھڑی کے سوانہیں فصی سے '(۳) ای طرح یہ بہتے ہوئے ہی رہے۔ (۵۵) اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیاوہ جواب دیں گے (۲۹) اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیاوہ جواب دیں گے (۲۹)

(۱) کروری سے مراد کہولت کی عمر ہے جس میں عقلی و جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جا تا ہے اور بڑھا ہے ہے مراد شخو خت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جا تا ہے۔ ہمت بت باتھ پیروں کی حرکت اور گرفت کرور' بال سفید اور تمام ظاہری و باطفی صفات متغیر ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے یہ چار بڑے اطوار بیان کیے ہیں۔ بعض علما نے دیگر چھوٹے اطوار بھی شار کر کے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے اعجاز بیان کی شرح ہے مثلا امام این کشر فرماتے ہیں کہ انسان کے بعد دیگرے ان حالات واطوار سے گرر تا ہے۔ اس کی اعجاز بیان کی شرح ہے مثلا امام این کشر فرماتے ہیں کہ انسان کے بعد دیگرے ان حالات واطوار ہے گرد تا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے۔ یعنی اس کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی ہے ہوئی تھی۔ یا انسان جو کچھ کھا تا ہے' جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے جو رحم مادر میں جاکراس کے وجود و تخلیق کا باعث بنتی ہے' وہ سب مٹی ہی کی پیداوار ہے پھروہ نطفہ 'نطفہ سے ملقتہ' پھر مفغنہ' پھر ہڈیاں' جنہیں گوشت کا لباس بہنایا جا تا ہے۔ پھراس میں روح پھو تکی جاتی ہے۔ پھراس کے پیٹ سے ملقتہ' پھر مفغنہ' کھر ہڈیاں' جنہیں گوشت کا لباس بہنایا جا تا ہے۔ پھر ہتدر جی نشود نمایا تا' بوغین' بلوغت اور بھر کہر سنی (بڑھایا) آتا تکہ جو انی کو پنچتا ہے اور پھر کہر سنی (بڑھایا) آتا تکہ موت اے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔

- (۲) انبی اشیاء میں ضعف و قوت بھی ہے جس سے انسان گزر تا ہے جیسا کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے -
- (۳) ساعت کے معنی ہیں'گھڑی' لمحہ' مراد قیامت ہے'اس کو ساعت اس لیے کما گیا ہے کہ اس کاو قوع جب اللہ چاہے گا'ایک گھڑی میں ہو جائے گا- یا اس لیے کہ بیہ اس گھڑی میں ہوگی جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی۔
- (۳) دنیامیں یا قبروں میں- بیرانی عادت کے مطابق جھوٹی قتم کھائیں گے'اس لیے کہ دنیامیں وہ جتناعرصہ رہے ہوں گے'ان کے علم میں ہی ہو گااور اگر مراد قبر کی زندگی ہے توان کاحلف جمالت پر ہو گاکیوں کہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ آخرت کے شدائداور ہولئاک احوال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انہیں گھڑی کی طرح ہی لگے گی۔
  - (۵) أَفَكَ الرَّجُلُ كَ معنى بين يج سے پر كيا مطلب ہو گا اى پرنے كے مثل وہ دنيا ميں پرتے رہے يا بمك رہے-
    - (۲) جس طرح یه علادنیامیں بھی سمجھاتے رہے تھے۔

فَىٰكِتْ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَا يَكُومُ الْبَعْثِ وَلَا يَعْمُ الْبَعْثِ وَلَا يُكُونُ اللَّهِ اللَّهِ

فَيُوْمَ إِنْ لَا يَنْغَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتَهُ مُ وَلَاهُمُ يُنتَفَتَبُونَ ۞

وَلَقَدُ ضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَاالْقُرُالِ مِنْ كُلِّ مَثَلَ وَلَهِنَ عِثْتُهُمْ بِالْيَةِ لِيَقُولُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْنُ انْتُوْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞

كَنْالِكَ يُطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ 🟵

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَامِلُهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ

تم توجیساکہ کتاب اللہ میں (۱) ہے یوم قیامت تک ٹھرے رہے۔ (۲) آج کابد دن قیامت ہی کادن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ (۵۲)

پس اس دن ظالموں کوان کاعذ ربمانہ کچھ کام نہ آئے گااور نہ ان سے تو بہ اور عمل طلب کیاجائے گا۔'''(۵۵)

بیثک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں۔ (۵) آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں' (۱) یہ کافر تو یمی کمیں گے کہ تم (بے ہودہ گو) بالکل جھوٹے ہو۔ (۵۸)

الله تعالی ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مرکر دیتا ہے۔ (۵۹)

پس آپ صبر کریں (^) یقیناً الله کاوعدہ سچاہے۔ آپ کووہ

- (۱) كِتَابِ اللهِ سے مراد الله كاعلم اور اس كافيصله بے يعنى لوح محفوظ
  - (٢) لعنی پيدائش كے دن سے قيامت كے دن تك-
- (۳) کہ وہ آئے گی بلکہ استہزااور تکذیب کے طور پر اس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔
- (٣) لیعنی انہیں دنیامیں بھیج کریہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہاں توبہ واطاعت کے ذریعے سے عماب الٰہی کا زالہ کرلو۔
- (۵) جن سے اللہ کی توحید کا اثبات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے اور اس طرح شرک کی تردید اور اس کا بطلان نمایاں ہو تاہے۔
  - (٢) وہ قرآن كريم كى پيش كردہ كوئى دليل ہوياان كى خواہش كے مطابق كوئى معجزہ وغيرہ-
- (2) لیتی جادو وغیرہ کے بیروکار- مطلب میہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دیکھ لیں ' ب بھی ایمان بسرحال نہیں لا کیں گے 'کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ممرلگادی ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کفرو طغیان اس آخری حد کو پینچ گیا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام راستے ان کے لیے مسدود ہیں۔
- (۸) لیعنی ان کی مخالفت و عناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر 'اس لیے کہ اللہ نے آپ سے مدد کاجو وعدہ کیا ہے' وہ یقینا حق ہے جو بسرصورت پورا ہو گا۔

لايُوقِئُونَ 🕁



## ينسم إلله الرَّحْين الرَّحِيمُون

الَّةِ أَ تَلْكَ النَّ الْكِتْبِ الْحَكِيْدِ ﴿ هُدًى وَرَحْمَهُ تُلَمُّحُسِنِيْنَ ﴿

الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَنُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْلِخِرَةِهُمُ يُوْتِئُونَ ۞

لوگ ہلکا (بے صبرا) نہ کریں <sup>(۱)</sup> جو یقین نہیں رکھتے-(۱۰)

## سورهٔ لقمان کی ہے اور اس میں چونتیں آئیتیں اور چار رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

الم (۱) ایہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ (۲) جو نیکو کاروں کے (۳) لیے رہبراور (سراسر) رحمت ہے۔ (۳)

جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر (کامل) یقین رکھتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

(۱) یعنی آپ کو غضب ناک کر کے صبرو حلم ترک کرنے یا مداہنت پر مجبور نہ کردیں بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈ نے رہیں۔ اور اس سے سرموانحراف نہ کرس۔

(۲) اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں 'جن کے معنی و مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تاہم بعض مفرین نے اس کے دو فوا کد برے اہم بیان کیے ہیں۔ ایک بیہ کہ یہ قرآن اسی قتم کے حروف مقطعات سے تر تیب و تالیف پایا ہے جس کے مثل تالیف پیش کرنے سے عرب عاجز آگئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے اور جس پیفیر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے 'جو شریعت وہ لے کر آیا ہے 'انسان اس کا مختاج ہے اور اس کی اصلاح اور بھا سے متاز ہو کہ مسلمان ہو جا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف سور توں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے کہ مبادا وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف سور توں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا تک سفتے پر مجبور ہو جا کیں کیوں کہ یہ انداز بیان نیا اور اچھو تا تھا۔ (اُکیر التفاسیر) واللہ اعلم۔

(٣) مُخسِنِیْنَ، مُخسِنٌ کی جمع ہے-اس کے ایک معنی تو یہ ہیں احسان کرنے والا والدین کے ساتھ 'رشتے داروں کے ساتھ 'رشتے داروں کے ساتھ 'مستحقین اور ضرورت مندول کے ساتھ - دو سرے معنی ہیں 'نیکیاں کرنے والا ابیعی برائیوں سے مجتنب اور نیکوکار۔ تیسرے معنی ہیں اللہ کی عبادت نمایت اخلاص اور خشوع و خصوع کے ساتھ کرنے والا۔ جس طرح حدیث جبرائیل علیہ السلام میں ہے ' اَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ . . . قرآن ویسے تو سارے جمال کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے اصل فائدہ چونکہ صرف محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں 'اس لیے یہاں اس طرح فرمایا۔

(٣) نماز' زکو ة اور آخرت پریقین- بیر تینوں نهایت اہم ہیں' اس لیے ان کابطور خاص ذکر کیا' ورنہ محسنین و متفتین تمام

اُولَلَإِكَ عَلَى هُدًى مِّنِ تَرْيِّهِ مُواُولِلَإِلَا هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتُشَرِّىُ لَهُوَالُحُدِيْشِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰتِ بِغَيْرِعِلْمٍ ۚ وَيَتَّخِذَهَ هَا هُزُواْ الْوَلْمِكَ لَهُوْعَذَاكِ تُعِيْنُ ⊙

وَاذَاتُتْلَ عَلَيْهِ النُّنَاوَلُى مُسْتَلَيْرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَّ فِنَّا أُدْتِيُهِ وَقُرًا 'فَتَبَتِّرُهُ بِعَدَابِ اَلِيْمِ ۞

یمی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور میں لوگ نجات پانے والے ہیں۔ (۱)

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں (۲) کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا ئیں اور اسے ہنسی بنا ئیں '<sup>(۳)</sup> میں وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والاعذاب ہے۔ '(۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوااس طرح منہ بھیرلیتا ہے گویا اس نے سناہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں'<sup>(۵)</sup> آپ اسے در دناک عذاب کی خبر سناد بجئے۔(2)

فرائض وسنن بلکه مستحبات تک کی پابندی کرتے ہیں۔

- (۱) فلاح کے مفہوم کے لیے دیکھئے سور ہ بقرۃ اور مومنون کا آغاز۔
- (۲) اہل سعادت 'جو کتاب اللی سے راہ یاب اور اس کے ساع سے فیض یاب ہوتے ہیں 'ان کے ذکر کے بعد ان اہل شقادت کا بیان ہو رہا ہے جو کلام اللی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں۔ البتہ سازوموسیقی ' نغمہ و سرود اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچپی لیتے ہیں۔ خرید نے سے مراد کانا بجانا' اس کا سازوسامان اور آلات' ساز و لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لَهٰوَ الْحَدِیْثِ سے مراد گانا بجانا' اس کا سازوسامان اور آلات' ساز و موسیقی اور ہروہ چیز ہے جو انسانوں کو خیراور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے 'کمانیاں' افسانے' ڈراسے' ناول اور جنبی اور سننی خیر لٹریچ' رسالے اور بحیائی کے پر چارک اخبارات سب بی آجاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈیو' ٹی وی' وی می آر' ویڈیو قلمیں وغیرہ بھی۔ عمد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی ای مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے ساکر بہلاتی رہیں ناکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں گلو کارا نمیں بھی آجاتی ہیں جو آج کل فن کار' فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیراور پتہ نہیں کیے کیے ممذب' خوش نمااور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔
- (٣) ان تمام چیزوں سے یقینا انسان اللہ کے راہتے ہے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو استہزا و متسنحر کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ (٣) ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت' ادارے' اخبارات کے مالکان' اہل قلم اور فیچرنگار بھی اسی عذاب مہین کے مستحق ہوں گے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ .
- (۵) یه اس شخص کا حال ہے جو ند کورہ لهوولعب کی چیزوں میں مگن رہتا ہے 'وہ آیات قرانیہ اور الله و رسول کی باتیں

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ أُوعِمُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ حَبَّتُ النَّعِيْمِ (

خْلِدِيْنَ فِيْهَا ْ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيبُمُ ۞

خَلَقَ السَّلْوْتِ بَغَيْرِعَمَدٍ تَرُونُهَا وَٱلْفَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ ٱنْ نَقِيدُنَ بِكُوْدَ بَتَّى فِيهُامِنُ كُلِّ دَاثَةٍ ۚ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَا ۚ مِ مَا ۚ وَالنَّبُتُنَا فِيهُا مِنْ كُلِّ زَوْمٍ كَرِيْمِ ۞

بیشک جن لوگوں نے ایمان قبول کیااور کام بھی نیک (مطابق سنت ) کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔(۸)

یہ جمال وہ ہمیشہ رہیں گے- اللہ کاسچا وعدہ ہے<sup>، (ا)</sup> وہ بہت بری عزت وغلبہ والااور کامل حکمت والا ہے-(۹)

ای نے آسانوں کو بغیرستون کے پیدا کیاہے تم انہیں دکھ رہے <sup>(۲)</sup> ہواوراس نے زمین میں بہاڑوں کوڈال دیا ٹاکہ وہ متہیں جنبش نہ دے <sup>(۳)</sup> سکے اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیئے۔ <sup>(۳)</sup> اور ہم نے آسان سے پانی برساکر زمین میں ہرفتم کے نفیس جو ڑے اگادیئے۔ <sup>(۵)</sup>

سن كر بسرا بن جاتا ہے حالال كه وہ بسرانہيں ہوتا اور اس طرح منه بھيرليتا ہے گويا اس نے سناہی نہيں 'كيوں كه اس ك سننے سے وہ ايذا محسوس كرتا ہے 'اس ليے اس سے اس كو كوئى فائدہ نہيں ہوتا- وَقُوّا كے معنیٰ ہيں كانوں ميں ايسابو جھ جو اسے سننے سے محروم كردے-

- (١) لعنى يد يقينا بورا موكا اس ليه كه يه الله كى طرف سے ب- وَالله كُلَّ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.
- (۲) تَرَوْنَهَا 'اگر عَمَدٌ کی صفت ہو تو معنی ہوں گے ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو۔ یعنی آسان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔
- (٣) دَوَاسِيَ ، رَاسِيَةٌ کی جَمع ہے جس کے معنی فَابِتَةٌ کے ہیں۔ لیعنی پہاڑوں کو زمین پراس طرح بھاری ہو جھ بناکر رکھ دیا ہے کہ جن سے زمین طابت رہے لیعنی حرکت نہ کرے۔ ای لیے آگے فرمایا ' اَنْ تَمِینَدَ بِکُمْ یَعْنِی کَرَاهَةَ اَنْ تَمِینَدَ رَبِی ہُمَا ہُمَا اُنْ تَمِینَدَ بِکُمْ اَوْ لِنَکَّا تَمِینَدَ لِیعْنِ اس بات کی نالپندیدگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھرادھر ڈولے 'یا اس لیے کہ زمین ادھرادھرنہ ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جمازوں میں بڑے برے لئگر ڈال دیئے جاتے ہیں تاکہ جمازنہ دو اراب کے لیے بہاڑوں کی بھی بہی حیثیت ہے۔
- (۳) لیعنی انواع و اقسام کے جانور زمین میں ہر طرف پھیلا دیئے جنہیں انسان کھا تا بھی ہے ' سواری اور باربرداری کے لیے بھی استعال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔
- (۵) ذَوْجِ يمال صِنْفِ كے معنى ميں ہے يعنى ہرفتم كے غلے اور ميوے پيدا كيے- ان كى صفت كريم' ان كے حسن لون اور كثرت منافع كى طرف اشاره كرتى ہے-

هٰذَاحَكُّ اللهِ فَأَرُونِ مَاذَاخَكَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظّٰلِمُونَ فِي صَلْل مُهِينِي شَ

وَلَقَدُهُ الْتَيْمَا لُقَمْنَ الْكِلْمَةَ إِنِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ وَالشَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فِالنَّ اللَّهَ غَنِينٌ حَمِينٌ ۞

> وَإِذْ قَالَ لُقُمْنُ لِائِنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ لِبُنَّىَ لَالْتُثْفِرُكُ إِللَّهِ إِنَّ الشِّرُولَ لَظَائِرٌ عَظِيْرٌ ۞

یہ ہے اللہ کی مخلوق (۱) اب تم مجھے اس کے سوا دو سرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ (۱) رکچھ نہیں) بلکہ یہ طالم کھلی گراہی میں ہیں-(۱۱)

اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی (۳) تھی کہ تو اللہ تعالی کا شکر کر (۳) تھی کہ تو اللہ تعالی کا شکر کر (۳) تھی کہ اللہ تعالی کرتا ہے جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالی بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ (۱۳)

اورجب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا (۵) بیٹک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) هٰذَا (بیه)اشاره ہے اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو'انہوں نے آسان و زمین میں کون می چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک چیز تو بتلاؤ؟ مطلب میہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے' تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔اس کے سوا کا نئات میں کوئی ہستی اس لاکق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔

ہے۔ اس کے سواکا خات میں لوئی جستی اس لا تق تہمیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدو کے لیے پکارا جائے۔

(۳) حضرت لقمان 'اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالی نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تہمیں سے فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا 'راست بازی' امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموثی کی وجہ ہے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ سے بھی مشہور ہے کہ سے غلام تھے 'ان کے آتا نے کہا کہ بکری ذرئ کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ 'چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دو سرے موقع پر آتا نے ان سے کہا کہ بکری ذرئ کر کے اس کے سب سے برترین حصے لاؤ ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل 'اگر صحیح ہوں تو سب سے بہتریں اور اگر میں اور اگر میں تو ان سے بہتریں اور اگر میں تو ان سے بہتریں اور اگر سے جون تو سب سے بہتریں اور اگر میں نوان سے بدتر کوئی چز نہیں۔ (ابن کشی)

<sup>(</sup>m) شکر کامطلب ہے' اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمدو ثنا اور اس کے احکام کی فرمال برداری-

<sup>(</sup>۵) الله تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت بیہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا 'جس سے بیہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کو شش کریں ۔

<sup>(</sup>٦) یہ بعض کے نزدیک حضرت لقمان ہی کا قول ہے اور بعض نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے اور اس کی تائید میں وہ

وَوَصَّيْنَاالْإِنْسَانَ بِوَالِدَايُةِ حَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَاعَلَى وَهُنِ

وَّفِصْلُهُ فِي عَامَيُنِ آنِ اشْكُرْ لِيُ وَلِوَالِدَيْكُ إِلَّ الْمَصِيرُ ۞

وَإِنُ جُهَلَاكَ عَلَى اَنْ تُشُولِكَ بِيُ مَالَيْسَ لَكَ يَهُ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِمُهُمَا فِي النُّنْيَامَعُرُوفًا 'وَالتَّخِيمُ سَبِيْلَ مَنْ

اَنَابَ إِلَنَّ ۚ تُنْوَّ اِلَّىٰٓ مُرُحِعُكُمْ فَأَنْبِنَكُمُ بِمَا كُنُتُمُ تَعْمَلُونَ ۞

ہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی (۱) ہے 'اس کی مال نے د کھ پر د کھ اٹھاکر (۲) اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دوبرس میں ہے <sup>(۱۳)</sup> کہ تو میری اور اپنے مال باپ کی شکر گزاری کر' (تم سب کو) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ (۱۲)

اور اگر وہ دونوں تھے پراس بات کا دباؤ ڈالیس کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا' ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو (ش) تہمارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تھے کرتے ہو اس سے پھر میں تہمیں خبردار کردول گا۔ (۱۵)

حدیث پیش کی ہے جو ﴿ اَلَّذِیْنَ اَمْنُوْا وَلَوْیَالِهُ مُؤْلِلُهُ اَلْهُمُنْظِلْمِ ﴾ — کے نزول کے تعلق سے وارد ہے جس میں آپ مُرِّنَیِّیْنِ نے فرمایا تھا کہ یمال ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے اور آیت ﴿ اِنَّ النِّوْلُوا لَظَلْمُ عُوَظِیْمٌ ﴾ کاحوالہ دیا- (صیح بخاری 'نمبر ۷۷۷۷) مگر در حقیقت اس سے اللہ کا قول ہونے کی نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید-

- (۱) توحید و عبادت اللی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے۔
- (۲) اس کا مطلب ہے کہ رخم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے' ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مال کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت مال کو مقدم رکھا جائے' جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔
  - (m) اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے' اس سے زیادہ نہیں۔
    - (۴) لیعنی مومنین کی راہ-
- (۵) لیعنی میری طرف رجوع کرنے والوں(اہل ایمان) کی پیروی اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے'اور میری ہی طرف سے ہرایک کواس کے (اچھے یا برے) عمل کی جزا ملنی ہے -اگر تم میرے راستے کی پیروی کروگے اور جھے یا د رکھتے ہوئے زندگی گزاروگے توامید ہے کہ قیامت والے روز میری عدالت میں سرخ رو ہوگے بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہوگے -سلسلۂ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا-اب آگے پھروہی وصیتیں بیان کی جارہی ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں-درمیان کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی

يلَّبُقَ إِنَّهَ آاِن تَكُ مِثُقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَ لِ فَتَكُنُ فِيُصَغُرَةٍ أَوْفِي السَّلُوتِ أَوْفِى الْاَرْضِ يَالْتِ بِهَا الله إِنَّ الله لَطِيفٌ خَيَارُ ۞

يُجُنَّ َ أَقِوالصَّلَوةَ وَأَمُّو بِالْمَعُرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرُعَلَ مَا اَصَابَكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُّوْدِ ۞

پیارے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو<sup>(۱)</sup> پھروہ (بھی) خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے-(۱۲)

اے میرے پیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا' اچھے کاموں کی تھیجت کرتے رہنا' برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آجائے صبر کرنا<sup>(۲)</sup> (یقین مان) کہ یہ بڑے ناکیدی کاموں میں ہے۔ (<sup>(۲)</sup>

ناکید فرمائی 'جس کی ایک وجہ تو بیر بیان کی گئی ہے۔ کہ لقمان نے بیہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیو نکہ اس میں ان کا اپناذا تی مفاد بھی تھا۔ دو سرا بیہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت واطاعت ضرور ک ہے۔ تیسرا بیک شرک انتابرا گناہ ہے کہ اگر اس کا تھم والدین بھی دیں 'توان کی بات نہیں ماننی چاہئے۔

- (۱) إِنْ تَكُ كَا مرجع خَطِينَةٌ مو تو مطلب كناه اور الله كى نافرمانى والاكام ہے اور اگر اس كا مرجع خَصَلَةٌ مو تو مطلب التجائى يا برائى كى خصلت ہو گا- مطلب يہ ہے كہ انسان اچھايا براكام كتنا بھى چھپ كركرے 'الله ہے مخفى نہيں رہ سكنا' قيامت والے دن الله تعالىٰ اسے عاضر كرلے گا- يعنى اس كى جزادے گا اچھے عمل كى اچھى جزا' برے عمل كى برى جزار الى كے دانے كى مثال اس ليے دى كہ وہ اتنا چھوٹا ہو تا ہے كہ جس كا وزن محسوس ہو تا ہے نہ تول ميں وہ ترادو كے پيلۇے كو جھكا سكتا ہے- اى طرح چمان (آبادى سے دور جنگل' پہاڑ ميں) مخفى ترين اور محفوظ ترين جگہ ہے- يہ مضمون عديث ميں بھى بيان كيا گيا ہے- فرمايا "اگر تم ميں سے كوئى مخفى ہے سوراخ كے پيھر ميں بھى عمل كرے گا' جس كاكوئى دروازہ ہونہ كھڑكى 'الله تعالىٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا' چاہے وہ كيمانى عمل ہو"- (مند أحمد ' ۲۸/۳) اس ليے كہ وہ لطيف (باريك بين ) ہے' اس كاعلم 'مخفى ترین چيز تک محیط ہے' اور خبيرہے' اندھيرى رات ميں چلنے والى چيو نئى كى حركات و سكنات سے بھى وہ باخرہے۔
- (٢) إِفَامَةُ صَلاَةٍ 'أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَوِ اور مصائب پر صبر كاس ليے ذكر كياكه بيه تيوں اہم ترين عبادات اور امور خير كي بنياد ميں-
- (٣) لیعنی ندکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ٹاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ یا یہ ترغیب ہے عزم و ہمت پیدا کرنے کی کیوں کہ عزم و ہمت کے بغیرطاعات ندکورہ پر عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ذٰلِک کا مرجع صبرہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدا کدو مصائب اور طعن و طامت ناگزیرہے' اس لیے اس کے فور ابعد صبر کی تلقین کرکے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن

ۅؘڵڒؿؙڝۜۼؚۯ۫ڂؘڐڮڶؚڵؾٵڛٷ؇ؾؠۺ؈ۣ۬ٲۯؙۯۻۣڡٙۯڡۧٵٝٳ۬ؖٛٛٛ ڶڟۿٙڵڲؙۼؚٮؙٛػؙ*ڴٷٚۼؙؾٳڸڂٛٷڎ*ٟ۞ٛ

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ ٱنْكُوَالْاَصُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيِيْدِ شَ

ٱلَهُ تَرَوْااَنَّ اللهُ سَخَولَكُهُ تَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَغَ

لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا (۱) اور زمین پراترا کر نہ چل۔ (۲) سمی تکبر کرنے والے پیخی خورے کواللہ تعالیٰ پند نہیں فرما تا- (۱۸)

ا پنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر' (۳۳) اور اپن آواز پست کر (۳۳) یفینا آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔(۱۹)

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی ہرچیز

تھاہے رکھنا کہ بیہ عزم وہمت کے کاموں میں سے ہے اور اہل عزم وہمت کا ایک بڑا ہتھیار- اس کے بغیر فریضۂ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں-

(۱) لیمن تکبرنہ کر کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب وہ تجھ ہے ہم کلام ہوں تو تو ان سے منہ پھیر لے۔ یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔ صعرایک بیاری ہے جو اونٹ کے سریا گردن میں ہوتی ہے۔ جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ یہاں لبلور تکبرمنہ پھیرلینے کے معنی میں بیر لفظ استعال ہوا ہے (ابن کیژر)

(۲) لیعنی الیمی عال یا رویہ 'جس سے مال و دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخرو غرور کا اظهار ہوتا ہو'یہ اللہ کو ناپسند ہے' اس لیے کہ انسان ایک بند ہ عاجز و حقیرہے' اللہ تعالیٰ کو کیمی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی وانکساری ہی اختیار کیے رکھے اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظهار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ''وہ فحض جنت میں نہیں جائے گا' جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ (مسند آحمد 'ا/ ۱۳۲' ترمذی 'آبواب البو' ماجاء فی الکبور) جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو تھینچ (تھینچ) ہوئے جلے گا' اللہ اس کی طرف (قیامت والے دن) نہیں دیکھے گا''۔ (مسند آحمد ہ/ 1۰) وانظر البحاری' کے تعاملت کا ذکریا اچھا لباس (مسند آحمد ہ / 10) وانظر البحاری' کتاب اللہاس) تاہم تکبر کا اظہار کے بغیراللہ کے انعامات کا ذکریا اچھا لباس اور خوراک وغیرہ کا استعال جائز ہے۔

(٣) لینی چال اتن ست نه ہو جیسے کوئی بیار ہو اور نه اتنی تیز ہو که شرف و و قار کے خلاف ہو-ای کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ مَیْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْمًا ﴾ (المفوف ن-۱۳) "الله کے بندے زمین پر و قار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں "۔

(۳) لیمن چنج یا چلا کربات نه کر'اس لیے که زیادہ اونجی آواز ہے بات کرنا پیندیدہ ہو یا تو گدھے کی آواز سب ہے اچھی سمجمی جاتی لیکن ایسانہیں ہے' بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کریہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ ''گدھے کی آواز سنو توشیطان سے پناہ ماگو'' (بخاری' کتاب بدء الخلق اور مسلم وغیرہ)

عَلَيْكُوْنِعَهُ ظَاهِرَةً قَرَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَلَاهُدًى وَلَاكَتْبِ مُّنِيْرٍ ۞

> وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُواتَّبِعُوامَآانُزَلَ اللهُ قَالُوابَلُ نَشَيِّعُ مَاوَعَدُنَا عَلَيْهِ الِآءَنَا 'اَوَلَوْكَانَ الشَّيُطُنُ يَدُعُوهُمْ اِلْعَدَابِ السِّعِيْرِ ۞

وَمَنْ يُشْلِوْ وَجُهَةَ ۚ إِلَى اللهِ وَهُوَ هُمِّسٌ فَقَدِ اسْتَمُسُكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْفُنْ وَ إِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۞

کوتمہارے کام میں لگار کھا ہے (اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعتیں بھرپور دے رکھی ہیں (۲) بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر مدایت کے اور بغیر مدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھڑا کرتے ہیں۔ (۲) اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق (۲) کی تابعداری کریں گے ، پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس کی تابعداری کریں گے ، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا تا ہو (۱۲)

اور جو (شخص) اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے (<sup>(۵)</sup> اور ہو بھی وہ نیکو کار <sup>(۱)</sup> یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا' <sup>(2)</sup>

- (۱) تسغیر کا مطلب ہے انتفاع (فائدہ اٹھانا) جس کو ''یمال کام سے لگا دیا'' سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے آ۔ انی مخلوق' چاند' سورج' ستارے وغیرہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطوں کاپابند بنا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ دو سرا مطلب تسغیر کا تابع بنا دینا ہے۔ چنانچہ بہت می زمین مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا گیا ہے جنہیں انسان اپنی حسب منشا استعال کرتا ہے جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں۔ گویا تسغیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسان و زمین کی تمام چزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں' چاہے وہ انسان کے تابع اور اس کے زیر تصرف ہوں یا اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا ہوں۔ (فتح القدیر)
- (۲) ظاہری سے وہ نعتیں مراد ہیں جن کاادراک عقل' حواس وغیرہ سے ممکن ہو اور باطنی نعتیں وہ جن کاادراک و احساس انسان کو نہیں۔ بیہ دونوں قتم کی نعتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شار بھی نہیں کر سکتا۔
- (۳) لیعنی اس کے باوجود لوگ اللہ کی باہت جھگڑتے ہیں' کوئی اس کے وجود کے بارے میں' کوئی اس کے ساتھ شریک گرداننے میں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں۔
- (۳) کینی طرقگی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے' نہ کسی ہادی کی ہدایت اور نہ کسی صحیفہ آسانی سے کوئی ثبوت' گویالڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں۔
  - (۵) کینی صرف اللہ کی رضائے لیے عمل کرے'اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے۔
    - ۲) لینی مامور به چیزول کااتباع اور منهیات کو ترک کرنے والا۔
    - (2) لینی اللہ سے اس نے مضبوط عمد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا-

وَمَنُ كَفَرَ فَلَا يَعُونُكُ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْحِهُ مُ مَنْنَيَّ ثُمْم بِمَا عَمِلُوا \*إِنَّ الله عَلِمُوْنِهَا إِسَالصَّدُودِ ۞

نُمَتِّعْهُمُ قِلِيُلاَنْةَ نَضُطَرُّهُ مُ اللهَ عَذَابٍ غِليُظٍ ۞

وَلَمِنْ سَالْتَهُوْمُّنُ خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحُمَدُولِلْوْبُلُ ٱکْنَرُهُو كَلِيَعْلَمُوْنَ ۞

يلهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَالْزَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَيْنُ الْغَمِيدُ ۞

تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔(۲۲)

کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں' (۱) آخر ان

سب کالوٹناتو ہماری جانب ہی ہے پھر ہم ان کو بتا کیں گے

جو انہوں نے کیا ہے' بے شک اللہ سینوں (۱۳)

بھیدوں (۳) کک سے واقف ہے۔(۲۳)

ہم انہیں گو کچھ یو نمی سافائدہ دے دیں لیکن (بالآخر) ہم انہیں نمایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکالے جائیں گے۔ (۲۴)

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ الله الله الله الله علم میں کے لائق اللہ ہی ہے الله الله الله علم میں کے اکثر بے علم میں - (۲۵)

آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے (<sup>(A)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز <sup>(A)</sup> اور سزاوار حمد و ثاہے۔ <sup>(9)</sup>

- (۱) اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آپ کی کوششیں اپنی جگہ بجااور آپ کی خواہش بھی قابل قدر لیکن اللہ کی نقد ہر اور مشیت سب بر غالب ہے۔
  - (۲) لینی ان کے عملوں کی جزادے گا۔
  - (۳) پس اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔
- (۳) یعنی دنیامیں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کماں تک شاد کام ہوں گے؟ یہ دنیا اور اس کی لذتیں تو چند روزہ ہیں' اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے۔
  - (۵) لیعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسان و زمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں-
    - (٢) اس ليے كه ان كے اعتراف سے ان ير جحت قائم مو گئي۔
    - (۷) لیغنی ان کا خالق بھی وہی ہے' مالک بھی وہی اور مدبر و متصرف کا ئنات بھی وہی۔
    - (٨) بنیاز ہے اپنی ماسوا ہے ایعنی ہر چیزاس کی محتاج ہے 'وہ کسی کامحتاج نہیں۔
- (٩) اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں۔ پس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے' اس پر آسان و زمین میں سزاوار

وَلُوَاتَمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقُلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمْتُ هُ مِنْ بَعْدِ ؟ سَبُعَةُ اَمُحُرٍ مِثَانَفِدَ ثُ كَلِمْتُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِنْزُعَلَيْهُ ﴿

مَاخَلْقَكُهُ وَلَابَعُتُكُمْ إِلَّاكَنَفُسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۞

آَهُوَّزَانَّ اللهُ يُوْلِجُ الَيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَالَّيْلِ وَسَخَوَ الشَّهُسَ وَالْقَهَرَّوُكُ يُجُوِيْ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى وَالْقَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْدٌ ۞

روئے زمین کے (تمام) در ختوں کے اگر تعلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہواوران کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے ''' بیشک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔(۲۷)

تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جسے ایک جی کا<sup>(۲)</sup> بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا سے-(۲۸)

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن

کو رات میں کھیا دیتا ہے ''' سورج چاند کو ای نے
فرمال بردار کر رکھا ہے کہ ہرایک مقررہ وقت تک چاتا
رہے ''' اللہ تعالی ہراس چیز ہے جو تم کرتے ہو خبردار
ہے۔(۲۹)

حمدو ثنا' صرف اس کی ذات ہے۔

- (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی 'جلالت شان' اس کے اسائے حسنیٰ اور صفات علیا اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کنال ہیں کا بیان ہے کہ وہ استے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی کنہ اور حقیقت تک پنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شار کرنا اور حیطۂ تحریر میں لانا چاہے' تو دنیا بھر کے در دخوں کے قلم عظمت مند رول کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے' لیکن اللہ کی معلومات' اس کی تخلیق و صنعت کے عظمت او جلالت کے مظاہر کو شار نہیں کیا جا سکتا۔ سات سمند ربطور مبالغہ ہے' حصر مراد نہیں ہے' گابنات اور اس کی عظمت و جلالت کے مظاہر کو شار نہیں کیا جا سکتا۔ سات سمند ربطور مبالغہ ہے' حصر مراد نہیں ہے' اس لیے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حصر و احصا ممکن ہی نہیں ہے (ابن کشر) اسی مفہوم کی آیت سور ہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔
- (۲) کینی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنایا قیامت والے دن زندہ کرنا' ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے- اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے لفظ کُن سے پلک جھپکتے میں معرض وجود میں آجا تا ہے-
- (٣) لینی رات کا کچھ حصہ لے کرون میں شامل کرویتا ہے 'جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہو تا ہے ' اور پھردن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے 'جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے -جیسے سرویوں میں ہوتا ہے -
- (٣) "مقرره وفت تك" سے مراد قيامت تک ہے ليني سورج اور چاند كے طلوع وغروب كاپيه نظام 'جس كالله نے ان

ۗ ﴿لِكَ بِاَنَّ اللهَ هُوَالْحَقُّ وَانَّ مَالِيَثُوُنَ مِنْ دُونِدِ الْبَاطِلُ وَانَّ اللهَ هُوَالْعَلِّ الْكَبِيْرُ ﴿

ٱكَوْتَرَ آنَ الْفُلُكَ تَجْوِى فِى الْبَحْرِ نِبْعُمَتِ اللّهِ لِيُرِيَكُوْمِيْنَ البّية إنّ فِى ذلك لايتٍ تِكْمِلِّ صَبّارٍ شَكُوْرٍ ۞

یہ سب (انتظامات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سواجن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں <sup>(۱)</sup> اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والاہے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۰)

کیاتم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھادے' (۳) یقینا اس میں ہر ایک صبروشکر کرنے

کو پابند کیا ہوا ہے، قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا دو سرا مطلب ہے "ایک متعینہ منزل تک" یعنی اللہ نے ان کی گروش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہو تا ہے اور دو سرے روز پھروہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آکر ٹھر جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مصارت ابوذر بھا پڑے سے فرمایا' جانے ہو' یہ سورج کہاں جاتا (غروب ہوتا) ہے؟ ابوذر بھا پڑے کتے ہیں' میں نے کہا' اللہ اور اس کے رسول میں ہیں ہوتی ہے دوباں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے پھر (وہاں سے نکلنے کی) اپنے رب سے اجازت مانگا ہے ایک وقت آئے گاکہ اس کو کہا جائے گا۔ ارجعی من حیث جنت "تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا" تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ بیسان حیث جنت "تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا" تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ بیسان المذی لایقبل فیہ الإیسان مصارت مصرت ابن عباس رہی اللہ تا ہیں "سورج رہٹ کی طرح ہے' دن کو آسان پر المزمن المذی لایقبل فیہ الإیسان مصرت ابن عباس رہی اللہ تا ہیں "سورج رہٹ کی طرح ہے' دن کو آسان پر سے طلوع ہو جاتا ہے' تو رات کو زہین کے نیچ اپنے مدار پر چاتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ ای طرح چاند کا معالمہ ہے "۔ (ابن کشر)

- (۱) یعنی یہ انظامات یا نشانیاں' اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کا نتات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے' جس کے تھم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہاہے' اور اس کے سواسب باطل ہے یعنی کسی کے پاس کوئی افتیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں کیول کہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں' ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی بلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔
- (۲) اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی-اس کی عظمت شان 'علو مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہرچیز حقیر اوریست ہے-
- (۳) لیعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا' میہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظهراور اس کی قدرت تسخیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں' ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی

وَاذَاغَشِيَهُمُ مَّوُءٌ كَالظُّلَلِ دَعُوااللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللِّيْنَ هُ فَلَمَّاغِتُهُوْ إِلَى الْبَـرِّ فَمِنْهُو مُفْتَكِبِكُ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِالْنِتِنَالِاكُلُّ خَتَارٍكَفُورٍ ۞

يَاكِتُهَاالنَّالُ اتَّقُوُارَ ثَكُوْ وَاخْشُوا يَوْمَالَايَجُزِي وَالِـنُ عَنُ وَلَكِهِ ۚ وَلَامَوُلُودُ هُوَجَانِعَنُ وَالِدِهٖ شَيْئًا إِنَّ وَعُدَ

والے (''کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔(اس) اور جب ان پر موجیس سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ (نهایت) خلوص کے ساتھ اعتقاد کرکے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ ('') پھر جب وہ (باری تعالیٰ) انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں' (''')

لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچاسکے گااور نہ بیٹااپنے باپ کا ذرا سابھی نفع کرنے والا ہو گا<sup>(۵)</sup> (یاد رکھو) اللہ کا

وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوں۔ (۳۲)

تندی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔

(۲) یعنی جب ان کی کشتیال ایسی طوفانی موجول میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور بہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آئنی پنچہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے تو پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسانی اللہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔

(٣) بعض نے مُفقَصِدٌ کے معنی بیان کیے ہیں عمد کو پورا کرنے والا ' یعنی بعض ایمان ' توحید اور اطاعت کے اس عمد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے ' نقد پر کلام یوں ہو گا۔ فَمِنْهُمْ مُفَقَصِدٌ وَمِنْهُمْ کَافِر " ' پس بعض ان میں ہے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں ''۔ (فتح القد پر) دو سرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہیں اعتدال پر رہنے والا اور یہ باب انکار ہے ہو گا۔ لینی اسنے ہولئاک حالات اور پھر دہاں رب کی اتنی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی ' انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت واطاعت نہیں کر آ؟ اور متوسط راستہ اختیار کر آ ہے 'جب کہ وہ حالات 'جن سے گزر کر آیا ہے ' کمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں ' نہ کہ اعتدال کا۔ (ابن کشر) گر پسلا مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

(٣) خَتَّادِ عَدارك معنى مين ب-بدعدى كرف والا كفُودِ ناشكرى كرف والا-

(۵) جَازِ اسم فاعل ہے جَزَی یَخِزِیٰ ہے 'بدلہ دینا' مطلب سے ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپی جان کا بدلہ ' یا بیٹا باپ کے لیے اپی جان بطور معاوضہ پیش کردے ' تو وہاں یہ ممکن نہیں ہو گا۔ ہر مخص کو اپنے کیے کی سزا

<sup>(</sup>۱) تکلیفول میں صبر کرنے والے ' راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر کرنے والے -

اللهِ حَثِّ فَكَانَعُثَرَّ كُلُوالْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَّلَايَغُرَّ نَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَّلَايَغُرَّ نَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُورُ ص

إِنَّ اللهُ عِنْدُهُ عِلْوُالسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَ يَعْلَمُمَا فِى الْاَرْخَامِ وَمَا تَدُدِى نَفْسُ مَّاذَا تَكُيبُ عَدًا ﴿ وَمَا تَدُرِئُ نَفْسُ بَأَيِّ اَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ اللهُ عَلَمُ وَجَدِيرٌ ۗ

وعدہ سچا ہے (دیکھو) تہمیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز (شیطان) تہمیں دھوکے میں ڈال دے-(۳۲۳)

بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرما تا ہے اور مال کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی (بھی) نہیں جانتا کہ کل کیا (پچھ) کرے گا؟ نہ کسی کو بیہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ (ا) ریاد رکھو) اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا رکھو) اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا

جھگتی ہو گی- جب باپ بیٹا ایک دو سرے کے کام نہ آسکیں گے تو دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہو گی؟ اور وہ کیوں کر ایک دو سرے کو نفع پہنچا سکیں گے؟

(۱) حدیث میں بھی آتا ہے کہ پانچ چزیں مفاتے الغیب ہیں 'جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ (صحیح بہخاری ' تفسیر سورۃ لقمان و کتاب الاستسقاء باب لایدری منی یجی المصطر إلا الله) ا۔ قرب قیامت کی علامات تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں لیکن قیامت کے وقوع کا بیٹنی علم اللہ کے سواکسی کو نہیں 'کسی فرشتے کو 'نہ کسی بی مرسل کو۔ ۲۔ بارش کا محالمہ بھی ایباہی ہے۔ آٹا روعلائم سے تخینہ تو لگایا جا آاور لگایا جا سکتاہے لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ و مشاہدے کا محالمہ بھی ایباہی صحیح نگلتے ہیں اور بھی غلط۔ حتی کہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی بیٹی علم اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ ۳۔ رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی جلیک کیاں مال کے پیٹ ' میں نثوونما پانے والیہ بچہ نیک بخت ہے یا بہ بخت ہے یا بہ بخت ہے یا بہ بخت ہے یا بہ بخت ہے یا بہت کا ناقص ہو گایا کامل ' خوب رو ہو گا کہ بہشکل ' کالا ہو گایا گورا' وغیرہ باتوں کا علم اللہ کے سواکسی کے بارے میں علم سواکسی کے پاس نہیں۔ ۳۔ انسان کل کیا کرے گاجی یا نہیں؟ اور اگر آئے گاتو وہ اس میں کیا بچھ کرے گا؟ ۵۔ موت کہاں آئے گا تھر میں یا گھر سے باہر ' آئے گا بھی یا نہیں؟ اور اگر آئے گاتو وہ اس میں کیا بچھ کرے گا؟ ۵۔ موت کہاں آئے گا گھر میں یا گھر سے باہر ' آئے وطن میں یا ویار غیر میں ' بوانی میں کیا بچھ کرے گا؟ ۵۔ موت کہاں آئے گی بیکر بھر آئے گیا یاس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہیں۔ کی جمع آئے گیا یاس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہیں۔

## سورهٔ تجده کی ہے اور اس میں تمیں آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بروا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

الم-(۱) بلاشبہ اس کتاب کا آبار ناتمام جمانوں کے پرور دگار کی طرف سے ہے- (۱)

کیا یہ کتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑلیا ہے۔ (") (نہیں نہیں) بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے نہیں باکہ آپ انہیں ڈرائیں جنگے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا (") ناکہ وہ راہ راست پر آجائیں۔(")

اللہ تعالی وہ ہے جس نے آسان و زمین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے سب کو چھ دن میں پیدا کر دیا پھرعرش پر



## 

الَّةِ أَ تَنْزِيلُ الْكِتْ لَارَيْبَ إِنْهُ مِنْ رَّتِ الْعَلَيْنَ أَ

اَمُ يَقُوُلُونَ افْتَرْلُهُ بَلْ هُوَالُحَقُّ مِنْ تَرِيّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّأَ اَتْهُمُ مِّنْ تَذِيْرِ مِّنَ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُّ يَهُتَدُونَ ۞

ٱللهُ الَّذِي ُخَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي ُسِّنَّةَ آبَّامِر تُقَاسُقُوٰى عَلَى الْعَرَشِ مَالكُوْمِنَ دُونِهِ مِنُ وَ لِيَّ وَلاَشَفِيْةٍ

حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعد کے دن فجر کی نماز میں الّتِ السّتَ جُدَة (اور دو سری رکعت میں) ﴿ هَلُ آئی عَلَ الْإِنْسَانِ ﴾ (سورة و ہر) پڑھا کرتے تھے- (صحیح بنحادی ومسلم کتاب البجمعة 'باب مایقراً فی صلوة المفجو یوم البجمعة ) ای طرح یہ بھی صحح سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورة الم السجدة اور سورة ملک پڑھا کرتے تھے- (ترفی) نمبر ۸۹۲ و مند احمد ۳/۳۳۷)

- (۱) مطلب میہ ہے کہ میہ جھوٹ 'جادو' کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہے۔
- (۲) یہ بطور تو پیخ ہے کہ کیا رب العالمین کے نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بابت یہ کہتے ہیں کہ اسے خود (محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے) گھڑ لیا ہے؟
- (٣) یہ نزول قرآن کی علت ہے۔اس سے بھی معلوم ہوا (جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے) کہ عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی شحے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم-اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ ماٹھ ہے پہلے نہیں آیا۔

اَفَلَاتَتَنَكُرُونَ ۞

مُدَبِّرُ الْأَمْوَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُنَّةً يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَاتَعُثُّونَ ﴿

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِينُو ﴿

قائم ہوا' (۱) تمهارے لیے اس کے سواکوئی مدد گار اور سفارشی نہیں۔ <sup>(۲)</sup> کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں كرتے۔ (۳)

وہ آسان ہے لے کر زمین تک (ہر) کام کی تدبیر کریا ہے (۱۲) چر (وہ کام) ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے ایک ہزار سال کے برابرہے۔  $^{(a)}$ (۵)

یمی ہے چھیے کھلے کا جاننے والا' زبردست غالب بہت ہی

- (۱) اس کے لیے دمکھئے سور ۂ اعراف ۵۲ کا حاشیہ یہاں اس مضمون کو دہرانے سے مقصد بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالٰی کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے شاید وہ قرآن کوسنیں اور اس پر غور کریں۔
- (r) لیعنی وہاں کوئی ایبا دوست نہیں ہو گا' جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے' نہ وہاں کوئی سفارشی ہی ایبا ہو گاجو تمہاری سفارش کر سکے۔
  - (m) لینی اے غیراللہ کے پجاریو اور دو سرول پر بھروسہ رکھنے والو! کیا چربھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
- (۴) آسان ہے' جہاں اللہ کاعرش اور لوح محفوظ ہے' اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرما تا یعنی تدبیر کر یا اور زمین پر ان کا نفاذ ہو پاہے۔ جیسے موت اور زندگی' صحت اور مرض' عطااور منع' غنااور فقر' جنگ اور صلع' عزت اور ذلت' وغیرہ-الله تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کر تاہے۔
- (۵) لینی کچراس کی بیہ تدبیریا امراس کی طرف واپس لوٹنا ہے ایک ہی دن میں' جے فرشتے لے کر جاتے ہیں اور صعود (چڑھنے) کایا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے- یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بار گاہ میں پیش ہوں گے-اس '' یوم'' کی تعیین و تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام شو کانی نے ۱۵٬۱۱۶ قوال اس ضمن میں ذکر کیے ہیں اس لیے حضرت ابن عباس واپٹیز نے اس کے بارے میں توقف کو پیند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سیرد کر دیا ہے۔ صاحب ایسرالتفاسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے۔ سورۂ حج ( آیت - ۴۷) میں " بیوم" کالفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مدت سے جو اللہ کے ہاں ہے اور سورۂ معارج میں' جہاں یوم کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے' یوم حساب مراد ہے اور اس مقام (زیر بحث) میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے 'جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کراللہ کی طرف لوٹ جا کیں گے

الَّذِئْ َاحْسَنَ كُلُّ ثَنْئُ خَلَقَهُ وَبَدَاخَلْقَ الْإِنْسَالِ مِنْ طِيْرِن ۚ

مُمَّجَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ مَلَاةٍ مِّنْ مَلَاءٍ مَّهِيْنٍ ﴿

ْثُمَّسَوْنهُ وَنَعَزِفِيهُ مِنْ ثُوفِجه وَجَعَلَ لَكُوُالسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْدِكَةُ ۚ قِلِيْلَامَّا تَشْكُرُونَ ۞

وَقَالُوۡٓٱءَادَاضَلُمُنَافِى الْاَرْضِ ءَاِتَّالَـفِى خَلْقِ جَدِيْدٍهُ بَلُ هُمُو پِلِقَآٓهِ رَبِّهِمُ كَلِفِرُونَ ۞

جس نے نمایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی <sup>(۱)</sup> اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی - <sup>(۲)</sup> (۷) پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی - <sup>(۳)</sup> (۸)

جے ٹھیک ٹھاک کرکے اس میں اپنی روح پھو کئی''' اسی نے تمہارے کان آئکھیں اور دل بنائے <sup>(۵)</sup> (اس پر بھی) تم بہت ہی تھو ڑااحسان مانتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۹)

اور انہوں نے کہاکیاجب ہم زمین میں رل مل جائیں (<sup>2)</sup> گے کیا پھرنئ پیدائش میں آجائیں گے؟ بلکہ (بات یہ ہے) کہ وہ لوگ اپنے پرورد گار کی ملا قات کے منکر ہیں۔(۱۰)

- (۱) لعین جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے 'وہ چوں کہ اس کی حکمت و مصلحت کا اقتضا ہے 'اس لیے اس میں اپناا یک حسن اور انفرادیت ہے۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہرچیز حسین ہے اور بعض نے آخسنَ کے معنی اُنفَنَ وَ آخکَمَ کے کیے ہیں 'لینی ہرچیز مضبوط اور پختہ بنائی۔ بعض نے اسے اُلْھَمَ کے مفہوم میں لیا ہے 'لیعنی ہر مخلوق کوان چیزوں کا المام کردیا جس کی وہ محتاج ہے۔ (۲) لیعنی انسان اول ''آدم علیہ السلام ''کو ملی سے بنایا' جن سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ اور اس کی زوجہ حضرت حواکو آدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے پیدا کر دیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہو تا ہے۔
- (٣) لیعنی منی کے قطرے ہے۔ مطلب میہ ہے کہ ایک انسانی جو ڑا بنانے کے بعد 'اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں 'ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرۂ آب 'عورت کے رحم میں جائے گا' اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر جیجتے رہیں گے۔
- (°) لیخنی اس نیچ کی 'مال کے پیٹ میں نشو ونماکرتے 'اس کے اعضابناتے 'سنوارتے ہیں اور پھراس میں روح پھو نکتے ہیں۔
- (۵) لیعنی بیہ ساری چیزیں پیدا کیس ٹاکہ وہ اپنی تخلیق کی پنجیل کردے 'پس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو' دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکواور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔
- (۱) لیعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کاشکر بہت ہی کم اداکر تا ہے یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں۔
- (2) جب کسی چیز پر کوئی دو سری چیز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائیں تو اس کو صلالت (گم ہو جانے) سے تعبیر کرتے ہیں ضَلَلْنَا فِی الْأَدْضِ کے معنی ہوں گے کہ جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا۔

قُلْ يَتَوَفَّلُوْ مِثَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ُ وُكِلَ بِكُوْتُقَوِّ الْ رَسِّكُوُ تُرْعَعُونَ ۞

وَلُوۡتُرۡکَ اِذِالۡہُجُوۡمُوۡنَ نَاکِسُوٰانُوۡسِہٖمۡعِنْکَ رَبِّمَاۤ اَبْصَرُنَا وَسَمِعۡنَا فَارْجِعۡنَا مَعۡمَلُ صَالِعۡااِتّا اُمُوۡتُوۡنِ ﴿

وَ لَوْشِمُنَا لَانَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُلَىهَا وَلَكِنُ حَقَّ الْقُولُ مِنِّيُ لَامُلَكَنَّ جَهَّلُومِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمُعِيْنَ ﴿

فَدُوثُوْلِهِمَا نَسِيْنُوْلِقَآءَيَوُمِكُوْلِهَاۤ الْكَالَسِيْنَكُوْ وَذُوثُوا عَذَابَٱلۡخُلۡدِيمَا كُنۡتُوۡتَعَمَّلُوۡنَ ۞

إِنَّمَايُوْمِنُ بِالْتِنَاالَّذِينَ إِذَاذُكُرُوالِهَاخَرُّوا سُجَّدًاوَ سَجَّدُوا

کہ دیجئے! کہ تہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گاجو تم پر مقرر کیا گیا ہے (۱) پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤگے۔(۱۱)

کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گارلوگ اپنے رب تعالیٰ
کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں (۲) گے، کہیں گے
اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب (۳) تو
ہمیں واپس لوٹا دے ہم نیک اعمال کریں گے ہم یقین
کرنے والے ہیں۔ (۱۳)

اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کوہدایت نصیب <sup>(۵)</sup> فرمادیت 'کین میری بیہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کردوں گا۔ <sup>(۱۳)</sup>

اب تم اپنے اس دن کی ملا قات کے فراموش کر دینے کامزہ چکھو' ہم نے بھی تہمیں بھلا دیا <sup>(2)</sup> اور اپنے کیے ہوئے اعمال (کی شامت) سے ابدی عذاب کامزہ چکھو۔ (۱۲۳) ہماری آیتوں پروہی ایمان لاتے ہیں <sup>(۸)</sup> جنہیں جب بھی ان

- (۱) لیعنی اس کی ڈیوٹی ہی ہے ہے کہ جب تمهاری موت کاوقت آجائے تو وہ آگر روح قبض کر لے۔
  - (۲) لینی اینے کفرو شرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔
- (۳) لیعنی جس کی تکذیب کرتے تھے 'اسے دکھ لیا' جس کاانکار کرتے تھے' اسے سن لیا۔ یا تیری وعیدوں کی حجائی کو دمکھ لیااور پیغیبروں کی تصدیق کو سن لیالیکن اس وقت کا دیکھنا' سنناان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔
  - (٣) ليكن اب يقين كياتو كس كام كا؟ اب توالله كاعذاب ان پر ثابت ہو چكا جے بھكتنا ہو گا-
    - (۵) لعنی دنیامیں 'لیکن بیہ ہدایت جبری ہوتی 'جس میں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی۔
  - (٢) لیعنی انسانوں کی دو قسموں میں ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں 'ان ہے جہنم کو بھرنے والی میری بات بچ ثابت ہو گئی۔
- (۷) لیمنی جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھلائے رہے ' آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے۔
  - (۸) لیمنی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

عَمُدِرَبِّهُ وَهُولَا بَيْنُ تَكُيْرُونَ 🖑

سے نفیحت کی جاتی ہے تو وہ تجدے میں گر پڑتے ہیں (ا) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تشییج پڑھتے ہیں (<sup>(۲)</sup> اور تکبر نہیں کرتے ہیں (<sup>(۳)</sup> ) اور ان کی کروٹیس اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں (<sup>(۳)</sup> ) اپنے رب کوخوف اور امید کے ساتھ پکارتے <sup>(۵)</sup> ہیں اور جو پچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں - (۱۲)

ٹھٹڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے' <sup>(2)</sup> ہے' جو کچھ

السجينة 4

تَجَّالَىٰ جُنُوبُهُوعَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُحُونَ رَبَّهُمُ خَوُفَاقَطَمَعًا وَمِمَّا رَنَمَ ثُنُهُو بُيُفَتُونَ ۞

فَلاَتَعْلُوْنَفُسُّ مَّااُخْفِى لَهُمْ مِنْ قَـٰدَةِ اَعُيُنِ ۚ جَرَاّ مَّيَّا كَانُوا يَعْدُونَ ۞

- (۱) کیعنی الله کی آیات کی تعظیم اور اس کی سطوت و عذاب سے ڈرتے ہوئے۔
- (۲) یعنی رب کوان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جواس کی شان کے لا کُق نہیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی اور کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے۔ یعنی وہ اپنے تجدوں میں «سُبنِحَانَ اللهِ وَبِهِحَمٰدِهِ» یا «سُبنِحَانَ رَبِّيَ الأَغلیٰ وَبِحَمْدِهِ» وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں۔
- اسر وبسلوم یو انتقاد کا راسته افتقار کرتے ہیں- جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے- اس لیے کہ اللہ کی عباوت سے تکبر کرنا 'جنم میں جانے کا سبب ہے۔ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكُيرُوْنَ عَنَّ عِبَادَقَ سَيَدُ عُلُونَ جَهَدَّدُ دُخِيوْنَ ﴾ عباوت سے تکبر کرنا 'جنم میں جانے کا سبب ہے۔ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكُيرُوْنَ عَنَّ عِبَادَقَ سَيَدُ عُلُونَ جَهَدَّدُ دُخِيوْنَ ﴾ (سودة الموق من ۱۰۰) اس لیے اہل ایمان کا معاملہ ان کے بر عکس ہوتا ہے 'وہ اللہ کے سامنے ہروقت عاجزی ' ذات و مسلینی اور خشوع و خضوع کا ظہار کرتے ہیں۔
  - (٣) یعنی راتوں کو اٹھ کرنوا فل (تہجہ) پڑھتے توبہ واستغفار 'تشبیح و تحمید اور دعاو الحاح و زاری کرتے ہیں۔
- (۵) لیخیاس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عتاب و غضب اور موَاخذہ وعذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ محض امید ہی امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہو جا کیں (جیسے بے عمل اور بدعمل لوگوں کا شیوہ ہے اور نہ عذاب کا انتاخوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے ہی مایوس ہو جا کیں کہ ہیے مایوس بھی کفرو صفلات ہے۔
- (٦) انفاق میں صد قات واجبہ (زکو ۃ) اور عام صدقہ و خیرات دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہیں۔
- (2) نَفْسٌ ، نَکرہ ہے جو عموم کافا کدہ دیتا ہے بعنی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا-ان نعمتوں کو جواس نے نہ کو رہ ابل ایمان کے لیے چھپاکرر کھی ہیں جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جا ئیں گی-اس کی تغییر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ''میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ چیزیں تیار کرر کھی ہیں جو کسی آ کھے نے نہیں دیکھا' کسی

افَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَاسَيْتُونَ ﴿

اتَاالَّذِيْنَ امَنُوا وَعِمُواالصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَالُوٰيُ نُوُلِائِما كَانُوايَتَمَلُون ﴿

وَامَّاالَّذِينُ فَسَقُوا فَمَاأُونُهُمُ التَّالُّ كُلُمَا اَرَادُوَّااَنْ يَغُوْمُخُوا مِنْهَا اَجِيدُهُ وَافِينُهَا وَ قِيثِلَ لَهُوْدُوْقُوْاعَذَابَ التَّالِ الَّذِينُ كُنْتُوْرِيهُ تَكَيِّرُهُونَ ⊕

وَكَنُدِيْقَتَّهُوُّ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدُنْ دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَكَاهُ وَيَرْجِعُونَ ۞

کرتے تھے یہ اس کابدلہ ہے۔ <sup>(۱۱)</sup> کیاوہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ <sup>(۲)</sup> یہ برابر نہیں ہو سکتے۔(۱۸)

جن لوگوں نے ایمان قبول کیااور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے بیشگی والی جنتیں ہیں' مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔(۱۹)

کیکن جن لوگوں نے تھم عدولی کی ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جب بھی اس سے باہر نگلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ (۲۳) اور کمہ دیا جائے گا کہ (۴۳) اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کاعذاب چکھو۔(۲۰)

بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب (۵) اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے ٹاکہ وہ لوٹ

کان نے نہیں سنا'نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کاگز رہوا۔ (صیحے بخاری ' تغییر سورۃ السجدۃ )

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔
- (۲) یہ استفہام انکاری ہے بعنی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق و تفاوت ہو گا مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز و اکرام کے مستحق اور فاسق و کافر تعزیر و عقوبت کی بیزیوں میں جکڑے ہوئے جنم کی آگ میں جھلسیں گے۔ اس مضمون کو دو سرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ہ جافیہ ۲۲ ، سور ہَ ص ۲۸ ، سور ہُ حشر ،۲۰ وغیرھا۔
- (۳) لینی جنم کے عذاب کی شدت اور ہولنا کی سے گھبرا کر باہر نکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پھر جنم کی گہرا ئیوں میں و تھلیل دس گے۔
- (٣) بيه فرشتے کہيں گے يا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی' بسرحال اس ميں مکذبين کی ذلت و رسوائی کاجو سامان ہے' وہ مخفی نہيں۔
- (۵) عذاب ادنی (چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب) سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصبتیں اور بیاریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے 'جس سے جنگ بدر میں کافر دو چار ہوئے یا وہ قبط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں 'تمام صور تیں ہی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔

وَمَنُ اَظْلَارُ مِنْهُنُ ذُكِّرَ بِالْيَتِرَةِ ثُقَاعُوضَ عَهُمَا إِنَّامِنَ الْمُعْرِمِينَ مُنْتَقَبُّونَ ۞

وَلَقَدُ التَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنُّ فِي مِرْيَةٍ مِّنُ لِقَالِم وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِلْبَنِيِّ السُوَاءِيُلِ شَ

وَجَعَلُنَامِنُهُمُ آلِهِتَّ تَّلَهُدُونَ بِالْمُونَالَتَاصَبُرُوا<sup>ْت</sup> وَكَانُوْا بِالْمِنَائِوْتِنُوْنَ ۞

اِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُولُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ الْقِيهُمَةِ فِيهُمَا كَانُوًّا فِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ۞

آئیں۔''(۲۱) اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جے اللہ تعالیٰ کی آیتوں ہے

اس سے بڑھ کرطام کون ہے ہے اللہ تعالی کی ایتوں سے وعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر<sup>(۲)</sup> لیا' (یقین مانو) کہ ہم بھی گنہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔(۲۲)

کہ ہم بھی لنہ کاروں سے انقام کینے والے ہیں۔(۲۲) بیشک ہم نے مویٰ کو کتاب دی 'پس آپ کو ہر گزاس کی

ملاقات میں شک (۳) نہ کرنا چاہیے اور ہم نے اسے (۴) بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا - (۲۳)

اور جب ان لوگوں نے صبر کیاتو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے ' اور وہ ہماری آیتوں پریقین رکھتے تھے۔ (۲۳)

آپ کا رب ان (سب) کے درمیان ان (تمام) باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ (۱)

(۲) یکی الله کی ایس من طربوایمان و اها محت کی سوبب ہیں بو محص آن سے اعراس کر ماہے آل سے بڑا گام کون ہے؟ یعنی یمی سب سے برا ظالم ہے-

(٣) کما جاتا ہے کہ بیہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موٹ علیہ السلام کے درمیان ہوئی 'جس میں حضرت موٹی علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کامشورہ دیا تھا۔

(٣) "اے" سے مراد كتاب (تورات) ہے يا خود حضرت موى عليه السلام-

(۵) اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے اوا مرکے بجالانے اور ترک زواجر میں اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں' انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا۔ اللہ نے فرمایا' ان کے صبر کرنے اور آیات اللی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیل و تحریف کا ارتکاب شروع کر دیا' تو ان سے سے مقام سلب کر لیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہوگئے' بھران کا عمل صالح رہا اور نہ ان کا عقاد صحح۔

(٢) اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل كتاب ميں باہم برپا تھا' ضمناً وہ اختلافات بھى آجاتے ہيں- جو اہل ايمان اور اہل

<sup>(</sup>۱) یہ آخرت کے بڑے عذاب ہے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شایدہ کفرو شرک ادر معصیت ہے باز آجا ئیں۔ (۲) لیعنی اللہ کی آیتیں من کر جو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں' جو شخص ان سے اعراض کر تاہے' اس سے بڑا ظالم کون

ٱۅؘڬۄ۫ؽۿڮڵۿؙۄؙڴۄؙٲۿڵڴڬٲڡۣؽ۫ۊۜڹڸۿۣۄ۫ۄؚۜؽۜٲڵڰ۫ۯؙۏۑؽۺ۠ۏؽ ڣؙؙۣڡۜڛ۬ڮڹۿؚؠؙٞ؞ٳؽۜڣۣٛڎٳڮؘڵٳۑؾۣ۫ٲڡؘٚڵٳڛۜؿڡؙۏڽ۞

اَوَلَوْيُرَوْاتَا لَسُوْقُ النَّاآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْخُرُوْ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْحَامُهُوْ وَالْفُشُهُوُ أَفَكَايُنْهِوْ وُنَ ۞

وَيَقْوُلُونَ مَنَّى هٰذَاالْفَتُولِنَ كُنْتُوْطِيوَيْنَ ۞

قُلْ يَوْمَالُقَتِّمِ لَايَنْفَعُ الَّذِيْنَكَعُمُ وَالِيْمَانَهُوُ وَلَاهُمُ يُقَطَّرُونَ ۞

کیااس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چلا کی دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھررہے ہیں۔ (ا) اس میں تو (بردی) بردی شانیاں ہیں۔ کیا پھر بھی یہ نہیں شنتے ؟(۲۹)

کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر (غیر آباد) زمین کی طرف ہما کر لے جاتے ہیں پھراس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں '''کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے ؟(۲۷)

اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہو گا؟ اگر تم سچے ہو (تو بتلاؤ) (۲۸)

جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لاناہے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گااور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ <sup>(۳۸)</sup>

کفر' اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید و اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے اور بیں چو نکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلا کل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا' جس کامطلب یہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفروباطل کو جنم میں داخل فرمائے گا۔

(۱) لیعنی بچیلی امتیں 'جو تکفریب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہو کیں ممیابیہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کاوجو د دنیامیں نہیں ہے ' البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے بیر وارث بنے ہوئے ہیں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو تنبیعہ ہے کہ تمہار احشر بھی ہیں ہو سکتا ہے 'اگر ایمان نہ لائے۔

(۲) پانی سے مراد آسانی بارش اور چشموں نالوں اور وادیوں کاپانی ہے 'جے اللہ تعالیٰ ارض جرز (بنجراور بے آباد)علاقوں کی طرف بماکر لے جا تا ہے اور اس سے پیداوار ہوتی ہے جوانسان کھاتے ہیں اور جو بھوس یا چارہ ہوتا ہے 'وہ جانور کھالیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص زمین یاعلاقہ مراد نہیں ہے بلکہ عام ہے جو ہربے آباد 'بنجراور چیش زمین کوشامل ہے۔

(٣) اس فیصلے (فقی) سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار کمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کتے تھے کہ اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے اللہ کی مدد تیرے لیے کب آئے گی؟ جس سے تو ہمیں ڈرا یا رہتا ہے- فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھپے پھرتے ہیں-

(٣) اس يوم الفتح سے مراد آخرت كے فيط كادن ب ، جمال ايمان مقبول ہو گااور نه مملت دى جائے گى - فتح كمه كادن

فَاعُرِضُ عَنْهُمُ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُونَ ﴿



يَايَهَاالنَّهِيُّ اثَقِ اللهُ وَلا تُطِعِ الكِفر أَيْ وَالْمُنْفِقِيْنَ ۗ لِ قَ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَيْمُمًا ۞

اب آپ ان کا خیال چھو ڑ دیں <sup>(۱)</sup> اور منتظر رہیں۔ <sup>(۲)</sup> یہ بھی منتظر ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۰)

سورهٔ احزاب مدنی ہے اور اس میں تهتر آیتیں اور نو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہرمان نمایت رحم والا ہے۔

اے نبی! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا <sup>(۳)</sup> اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آجانا' اللہ تعالیٰ بڑے علم والااور

مراد نہیں ہے کیوں کہ اس دن تو ملقاء کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا'جن کی تعداد تقریباً دو ہزار تھی۔ (ابن کثیر) طلقاء سے مراد' وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن' سزا و تعزیر کے بجائے معاف فرما دیا تھا اور رہے کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری بیجیلی طالمانہ کار روائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔

(۱) لیمنی ان مشرکین سے اعراض کرلیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں 'جو و تی آپ ما آلیکیا کی طرف نازل کی گئ ہے' اس کی پیروی کریں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِلْتَبْعُومَ اَلْمُنْکَ مِنْ دَوّتِ اُلْاَ اِلْاَلُومُو ' وَ اَلْعُومِنُ عَنِى الْمُنْشِرِ کِیْنَ ﴾ ۔ (سورۃ الانعام-۱۰۱)" آپ خود اس طریقت پر چلتے رہئے جس کی و تی آپ کے رب تعالی کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجے۔" کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے اور اس کی طرف میں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجے۔" (۲) لیمنی اللہ کے وعدے کا کہ کبوہ پو راہو تاہوا و تیرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطافرما تاہے ؟ وہ یقینا پو راہو کر رہے گا۔ (۳) لیمنی سے کافر منتظر ہیں کہ شاید ہے چغیر ہی گر دشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ لیکن و نیا نے دکھی لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گر دشوں کے منتظر مخالفوں کو ذکیل و خوار کیایا ان کو آپ کا غلام بنا دیا۔

(۳) آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں' تقویٰ کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی اطلب ہے کہ تو اللہ کی اطلاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشن کے مطابق ترک کردے' اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ (ابن کثیر)

بڑی حکمت والا ہے۔ (') (ا)
جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی
جاتی ہے (۲)
اس کی تابعداری کریں (یقین مانو) کہ اللہ
تمهارے ہرایک عمل سے باخبرہے۔ (۳)
آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں ' (۳)
کافی ہے۔ (۵)

کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دودل نہیں رکھے '(۱) اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہ بیٹے ہو انہیں اللہ نے ۉٵؿۧۑۼ۫ڡؙڵؽؙٷۼٛ؞ٳڵؽڬ؈ڽؙڒڽڮ؞ٳؾؘٳۺ۬ڎػٳڹؠؠٲؾۼ۠ٷؽ ڿؘؚؽڒؙ۞۫

وْتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهْ وْوَكُمْى بِاللَّهِ وَكَذِيلًا ۞

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَدُنِ فِي جَوْفِةٍ وَمَاجَعَلَ اَدُواجَكُوْ الِّيُّ تُطْهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهِٰتِكُوْ وَمَاجَعَلَ لَدُعِياً ۚ كُوْ اَبْنَاۤ ۚ كُوْ

- (۱) پس وہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لیے کہ عواقب کو وہی جانتا ہے اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے۔
- (۲) لینی قرآن کی اور احادیث کی بھی' اس لیے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کے معانی ومفاہیم من جانب اللہ ہی ہیں-اسی لیے ان کو وہی خفی یا وہی غیر متلو کما جا تا ہے-
  - (m) پس اس سے تہاری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی۔
    - (۴) ایخ تمام معاملات اور احوال میں۔
  - (a) ان لوگوں کے لیے جواس پر بھروسہ رکھتے 'اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
- (۲) بعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ ایک منافق ہے دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں۔ ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دو سرا دل کفراور کافروں کے ساتھ ہے۔ (مند أحمد اله ۲۹۷) ہے آیت اس کی تردید میں بازل ہوئی۔ مطلب ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ بعض کتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا' جو بڑا ہشیار' مکار اور نمایت تیز طرار تھا' اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں۔ جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں۔ جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کی ترد میں بازل ہوئی۔ (ایسرالنفاسیر) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جارہے ہیں' یہ ان کی تمہید ہے یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے ' اس طرح آگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لے یعنی ہے کہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری مال کی پشت۔ تو اس طرح کمنے سے اس کی بیوی' اس کی مال نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو ما کمیں نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا (لے پالک) بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو ما کمیں نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا (لے پالک) بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو ما کمیں نہیں ہو سکتیں۔ اس کی دو باین کشیں ہو سکتے (این کشیر)

ذٰلِكُوْ تَوْلُكُوْ يَاقْوَاهِكُوْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السِّيئِيلَ ۞

اَدْعُوْهُوُ لِابَالِهِمُ هُوَاقَسْطُعِنْدَاللهِ ۚ فِانَ لَوْتَعُكُوْاَ الْبَاءَهُمُ فَالْحُوانَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُوْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُوْ خُنَاجٌ فِيْمَا اَخْطَانُتُهُ لِهِ وَلِكِنَّ مَّالَقَتَدَتْ قُلُوْكُمْ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا لِحَيْمًا ۞

تمهاری (سچ چ کی) مائیں نہیں (ا) بنایا 'اور نہ تمهارے لے پالک لڑکوں کو (واقعی) تمہارے بیٹے بنایا ہے ' <sup>(۲)</sup> یہ تو تمهارے اپنے منہ کی ہاتیں ہیں ' <sup>(۳)</sup> اللہ تعالی حق بات فرما تا ہے <sup>(۳)</sup> اور وہ (سید ھی) راہ تجھا تا ہے - <sup>(۲)</sup>

لے پالکوں کو ان کے (حقیق) باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ اللہ کے نزدیک پورا انصاف میں (۱۵) ہے۔ پھراگر تہیں ان کے (حقیق) باپوں کاعلم ہی نہ ہو تو وہ تہارے دینی بھائی اور دوست ہیں '(۱) تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں '(۱) البتہ گناہ وہ

- (۱) یہ مسئلۂ ظمار کہ لا تا ہے'اس کی تفصیل سورہ مجادلتہ میں آئے گی۔
- (٢) اس كى تفصيل اس سورت ميس آكے چل كر آئے گا- أَدْعِيآءُ، دَعِيٌّ كى جمع ب- منه بولا بيا-
- (۳) لیعنی کسی کو مال کہہ دینے سے وہ مال نہیں بن جائے گی' نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا' یعنی ان پر امومت اور بنوت کے شرعی احکام جاری نہیں ہوں گے۔
- (٣) اس لیے اس کا اتباع کرو اور ظهار والی عورت کو مال اور لے پالک کو بیٹا مت کہو' خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقیقی بیٹا تصور کرکے بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے' یہال مقصود دو سری بات کی ممانعت ہے۔
- (۵) اس تھم سے اس رواج کی ممانعت کردی گئی جو زمانہ جاہلیت سے چلا آرہا تھااور ابتدائے اسلام میں بھی رائج تھاکہ لے پالک بیٹوں کو حقیق بیٹا سمجھاجا تا تھا۔ صحابہ کرام النہ کھی بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حاریۃ بواپی کو (جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا) زید بن مجمد (مارتیکی کیارا کرتے تھے 'حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ﴿ اُدْعُوهُ وُلاَ اِلْهِ عِنْ اِنْ ہُوں کو کیا بنا لیا تھا) زید بن مجمد (مارتیکی کیارا کرتے تھے 'حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ﴿ اُدْعُوهُ وُلاَ اِلْهِ عِنْ اِنْ ہُوں کُنْ ۔ (صحح بخاری 'تفسرسورۃ الاُمزاب) اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوحذیفہ بڑا تھے سے روک کے گھر میں بھی ایک مسئلہ بیدا ہو گیا : جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ ہولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک ویا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوحذیفہ بڑا تیز، کی یوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر ویا گیا رضائی بیٹا بنا لو کیوں کہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤگی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ (صحیح مسلم 'کتاب البنکاح' بیاب فیصن صرح به)
- (۱) لیعنی جن کے حقیقی بابوں کاعلم ہے- اب دو سری نسبتیں ختم کر کے انہیں کی طرف انہیں منسوب کرو- البتہ جن کے بابوں کاعلم نہ ہو سکے تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو' بیٹامت سمجھو۔
  - (۷) اس کیے کہ خطاو نسیان معاف ہے 'جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔

ہے جس کائم ارادہ دل سے کرو۔ (۱) اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والامهرمان ہے۔(۵)

پغیرمومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے (۲)
ہیں اور پغیر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں (۳) اور رشتہ
دار کتاب اللہ کی روسے بہ نسبت دو سرے مومنوں اور
مہاجروں کے آپس میں زیادہ حق دار ہیں (۳) (ہاں) مگریہ کہ
تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرناچاہو۔ (۵) یہ تھم
کتاب (اللی) میں لکھاہواہے۔ (۲)

اَلَيِّيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيُنَ مِنْ اَنفُسِهِمُ وَاَزْوَاجُهَ أَمَّهَٰتُهُمُّ وَاوْلُواالُوَرْعَامِرِ بَعْضُهُ مُ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتْپِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُهْجِرِيْنَ اِلَّالَنُ تَفْعَلُوۤ الِلَّ اَوْلِيَ مِمْ مُؤْوَقًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُوْرًا ۞

(۱) یعنی جو جان بوجھ کرغلط انتساب کرے گا'وہ سخت گناہ گار ہو گا۔ صدیث میں آ تا ہے۔"جس نے جانتے ہوجھتے اپنے کو غیرباپ کی طرف منسوب کیا۔ اس نے کفر کا ارتکاب کیا"۔ (صحیح بنخاری ' کتاب المناقب باب نسبۃ المیمن إلی اسماعیل علیه السلام)

- - (m) کینی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں-مومن مردوں اور مومن عور توں کی مائیں بھی ہیں-
- (۴) کینی اب مهاجرت 'اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی اب و راثت صرف قریبی رشتہ کی بنیا دیر ہی ہوگی -
- (۵) ہاں تم غیرر شتے داروں کے لیے احسان اور برد صلہ کامعاملہ کر سکتے ہو 'نیزا نکے لیے ایک تہائی مال میں سے دصیت بھی کر سکتے ہو۔
- (۱) لینی لوح محفوظ میں اصل حکم یمی ہے 'گو عارضی طور پر مصلخاً دو سروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا' لیکن الله کے علم میں تھاکہ بیہ منسوخ کر دیا جائے گا- چنانچہ اسے منسوخ کرکے پہلا حکم بحال کر دیا گیا ہے۔

وَلِذُ لَخَذُنَامِنَ النَّبِيتِّنَ مِينَنَا قَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ تُوْجِ وَالْهِيمُ وَمُوْسَى وَعِيْمَى ابْنِ مَرْيَمٌ وَلَخَذُنَامِنْهُ وَيِّينَا قَاغَلِيْظًا ﴿

لِيَتُ مَنَ الصَّيرِةِ يُنَحَنُ صِدُقِهِمُ وَاعَدَّ لِلْكِفِرِينَ عَذَا بُالَائِمًا ﴿

يَّايَّهُاالَّذِيْنَ امَنُوااذْكُونُوانِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُوْ إِذْجَاَ بَكُوْخُنُونُ فَانْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيُعَاقَبُنُودًالَّهُ سَرَوُهَا وَكَانَ اللهُوْمَانَعُنُونَ بَصِيْرًا ۞

جب کہ ہم نے تمام نمیوں سے عمد لیا اور (بالخصوص) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور مویٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے 'اور ہم نے ان سے (پکااور) پختہ عمدلیا۔ (ا)

ناکہ اللہ تعالی چوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے'(۲) اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کرر کھے ہیں۔ (۸)

اے ایمان والو! اللہ تعالی نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں پھر جم نے ان پر تیزو تند آندھی اور ایسے لشکر جھیج جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں' (اللہ تعالی نہیں' (اللہ تعالی سب کچھ دیکھا ہے۔ (۹)

(۱) اس عمد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک ہے وہ عمد ہے جوایک دو سرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاعلیم السلام سے لیا گیا تھا جیساکہ سور ہ آل عمران کی آیت ۸۱ میں ہے۔ بعض کے نزدیک ہے وہ عمد ہے 'جس کاذکر شور کی کی آیت ۱۳ میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ ہے عمد اگرچہ تمام انبیاعلیم السلام سے لیا گیا تھا لیکن یمال بطور خاص پانچ انبیاعلیم السلام کا نام لیا گیا ہے جن سے ان کی اہمیت وعظمت واضح ہے اور ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر سب سے پہلے ہے در ال حالیکہ نبوت کے لحاظ سے آپ مال تھی ہے متا خرمیں 'اس سے آپ مال تھی اور شرف کا خطمت اور شرف کاجس طرح اظہار ہو رہا ہے 'محتاج وضاحت نہیں۔
شرف کاجس طرح اظہار ہو رہا ہے 'محتاج وضاحت نہیں۔

(۲) یہ لاَمِ کَیٰ ہے۔ لیعنی میہ عمد اس لیے لیا ٹاکہ اللہ سچے نبوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچادیا تھا؟ یا دو سرا مطلب میہ ہے کہ وہ انبیا سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا؟ مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے ؟ جس طرح کہ دو سرے مقام پر ہے کہ "ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے "- (الائحواف-۱)) اس میں داعیان حق کے لیے بھی جن کی طرف رسول تھیج گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے "- (الائحواف-۱)) اس میں داعیان حق کے لیے بھی اور کئیں اور عندیں کریں گا فریضہ پوری تن دہی اور اخلاص سے اداکریں ٹاکہ بارگاہ اللی میں سرخرو ہو سکیں 'اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عنداللہ مجرم اور مستوجب سزا ہوں گے۔

(٣) ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو ۵ ججری میں پیش آیا- اے احزاب اس کیے کہتے ہیں کہ اس

جب که (دشمن) تمهارے پاس اوپر سے اور نیچ سے چڑھ آئے (۱) اور جب که آئھیں پھرا گئیں اور کلیج مند إِذْجَآءُوٛكُوْسٌ فُوْقِكُوْوَمِنُ ٱسْفَلَ مِنْكُوْوَاِذْ زَلَفَتِ الْزَصْادُوَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَوَتَظُنُّوْنَ بِاللّهِ

ینچے کی سمت سے قریش اور ان کے اعوان وانصار۔

موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز "مدینہ" پر حملہ آور ہوئے تھے-احزاب حزب (گروہ) کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں' اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی ٹاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آسکیں-اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نفیر'جس کو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كى مسلسل بدعمدى كى وجه سے مدينے سے جلا وطن كر ديا تھا' يہ قبيله خيبر ميں جا آباد ہوا' اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا'اسی طرح غلفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کالیقین دلا کر آماد و قتال کیااور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے- مشر کین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی' انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصره کرلیا' ان کی مجموعی تعداد ۱۰ ہزار تھی' جب کہ مسلمان تین ہزار تھے۔علاوہ ازیں جنوبی رخ پریہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا'جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہرہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کاپابند تھا۔ لیکن اسے بھی بنو نضیر کے یہودی سردار جی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے 'اپنے ساتھ ملالیا۔ یول مسلمان چاروں طرف سے دمثمن کے نرنعے میں گھرگئے ۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارس ہواٹڑ کے مشورے سے خندق کھودی گئی 'جس کی وجہ سے دشمن کالشکر مدینے کے اندر نہیں آسکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا- تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ بلغار سے سخت خو فزوہ تھے۔ کم و بیش ایک میینے تک بیر محاصرہ قائم رہااور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں جتلا- بالآخر اللہ تعالی نے پروہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آیات میں ان ہی سراسیمہ حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلے جُنُودٌ سے مراد کفار کی فوجیں ہیں' جو جمع ہو کر آئی تھیں۔ تیزو تند ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آند ھی کی شکل میں آئی 'جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھیٹکا' جانور رسیاں تڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے' ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث میں آ تا ہے' نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (صحيح بخارى كتاب الاستسقاء باب نصرت بالصباء مسلم باب فى ربح الصب والدبور، ومرى مَروصا (مشرقى موا) سے كى كى اور عاد ديور (مچچى) مواسے بلاك كيے گئے"۔ ﴿ وَجُنُوهُ الْعُرْتُوهُ مَا ﴾ سے مراد فرشتے ہیں' جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دستمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔

(۱) اس سے مرادیہ ہے کہ ہر طرف سے دعمن آگئے یا اوپر سے مراد غطفان' ہوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں اور

الظُّنُونَا أَنْ

هُنَالِكَ الْبَيْلَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا إِلْوَالْاشَدِيكُا

ۅٙڶؚڎٞؽڠؙۅڵؙٲٮؙٮ۬ڣڡٞۊؙڹۘۅٲڵڿؿؙؽ؈ٛ۬ڰؙڹٛؽۣۼۣڡ۫؆ۜۯڞٞ؉ٙۅٛعؘۮڹٵ ٳڵڵؙۿؙۅؘۯڛؙۏڷۼؘٳٞڒڴٷؙٷٵ۞

وَادْعَالَتَ عَلَاِهَ تُرْتَّعُهُ مُلَاهِلُ لَكُوْرِبَ لَامْقَامُ لَكُوْ نَارْجِعُوا وَيَسُتَلَاذِنُ فَرِيكُ فَيْهُمُ النَّبِيِّ يَعُونُونَ النَّ

بُيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ أَإِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ٣

وَلَوْدُ خِلَتُ عَلَيْهِ مُرِّنُ اَقُطَارِهَا نُعَرِّسُ الْوَالْفِنْنَةَ

کو آگئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ (۱۰)

یمیں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جبنجو ڑ دیے گئے۔(۱۱)

اوراس وقت منافق اوروہ لوگ جن کے دلوں میں (شک کا) روگ تھا کینے گئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھو کا فریب کاہی وعدہ کیا تھا۔"")

ان بی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو! (۳) تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں چلولوٹ چلو' (۵) اور ان کی ایک ایک ایک اور جماعت یہ کمہ کر نبی ( مرافقات ایک اجازت ما تکنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں' (۱) حالا تکہ وہ کے اور) غیر محفوظ نہ تنے (لیکن) ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ (۱۳)

اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر (لشکر) داخل کیے جاتے پھران سے فتنہ طلب کیاجا تاتو یہ ضرور اسے بریاکر

<sup>(</sup>۱) یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت دوچار تھے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی مسلمانوں کو خوف' قال ' بھوک اور محاصرے میں مبتلا کرکے ان کو جانچا پر کھا گیا تاکہ منافق الگ ہو جا ئیں۔

<sup>(</sup>٣) کینی الله تعالی کی طرف سے مدو کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً سرّ منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آگئ جو دلوں میں تھی۔

<sup>(</sup>۳) یثرباس پورے علاقے کانام تھا' میندای کاایک حصہ تھا' جے یہاں یثرب سے تعبیر کیا گیاہے۔ کہاجا تاہے کہ اس کانام یثرب اس لیے بڑا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں ہے کسی نے یہاں بڑاؤ کیا تھا جس کانام یثرب بن عمیل تھا۔ (فتح القدیم)

<sup>(</sup>۵) لینی مسلمانوں کے اشکر میں رہناتو سخت خطرناک ہے 'اپنے اپنے گھروں کو واپس لوث جاؤ۔

<sup>(</sup>١) ليعنى بنو قريظ كى طرف سے حملے كا خطرہ بے يوں اہل خاندكى جان ومال اور آبرو خطرے ميں ہے-

<sup>(2)</sup> لینی جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں' نہیں ہے وہ اس بہانے سے راہِ فرار چاہتے ہیں۔ عَوْرَۃٌ کے لغوی اور معروف معنی کے لیے دیکھتے' سور ہ نور' آیت ۵۸ کا حاشیہ۔

لِاتَّوُهَاوَمَاتَلَتَثُوْابِهَآاِلَايَسِبُرًا ®

وَلَقَنُ كَانُواعَاهَدُواللَّهَ مِنْ قَبُلُ لَا يُوَتُونَ الْأَدُبَّارَ وَكَانَ

عَهُدُاللهِ مَسْتُؤُلِّ 🏵

قُلُ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُومِينَ الْمَوْتِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذًّا

لَاتُمَتَّعُونَ إِلَاقِلِيلَا ٠٠

قُلُ مَنْ ذَاالَّذِي يَعُصِمُكُوْمِنَ اللهِ إِنْ ٱزَادَيِكُوْسُوِّءًاٱوْآرَادَ

بِكُوْرَهْمَةٌ وَلِا يَجِدُونَ لَهُوُمِّنُ دُونِ اللهِ وَلِليَّا قَلَانَصِيرًا 💮

دیتے اور نہ لڑتے گرتھو ڑی مدت۔ <sup>(۱)</sup>

اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عمد کیا تھا کہ پیشہ نہ پھیریں گے ' (۲) اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کی بازیرس ضرور (۳) ہوگی-(۱۵)

کمی دیجئے کہ گوتم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تہیں کچھ بھی کام نہ آئے گااور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ (۱۲)

پوچھے! تو کہ اگر اللہ تعالی تہمیں کوئی برائی پنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تہمیں بچاسکے (یا تم ہے دوک سکے؟) (۵) اپنے لیے بجزاللہ تعالیٰ کے نہ کوئی جمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ (۱۷)

الله تعالیٰ تم میں سے انہیں (بخوبی) جانتا ہے جو دو سرول کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس (۱) چلے آؤ۔ اور بھی بھی ہی لڑائی میں

(۱) یعنی مدینے یا ان کے گھروں میں جاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفرو شرک کی طرف دوبارہ واپس آجاؤ' تو یہ ذراتو قف نہ کریں گے اور اس دفت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کاعذر بھی نہیں کریں گے بلکہ فور أمطالبۂ شرک کے سامنے جھک جائیں۔مطلب ہیہ ہے کہ کفرو شرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف یہ لیکتے ہیں۔

(۲) بیان کیاجا آ ہے کہ یہ منافقین جنگ برر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہو کراور مال غنیمت لے کرواپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا ظہار کیا بلکہ یہ عمد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لایس گے ' یمال ان کو وہی عمدیاد کرایا گیا ہے۔

(m) لینی اے پوراکرنے کاان سے مطالبہ کیاجائے گااور عدم وفاپر سزاکے وہ مستحق ہوں گے۔

(۴) کینی موت سے تو کوئی صورت مفر نہیں ہے۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آبھی جاؤ گے' تو کیا فائدہ؟ کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو پھر بھی بیناہی بڑے گا۔

(۵) کیعنی تمہیں ہلاک کرنا' بیار کرنا' یا مال و جائیداد میں نقصان پنچانا یا قحط سالی میں مبتلا کرنا چاہے' تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچاسکے؟ یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے؟

(۲) یہ کہنے والے منافقین تھے 'جواینے دو سرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے۔

آجاتے ہیں۔ (۱۸)

تمهاری مدد میں (پورے) بخیل ہیں ''' پھر جب خوف و دہشت کاموقعہ آجائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آئکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیے اس شخص کی جس پر موت کی عثی طاری ہو۔ ''' پھر جب خوف جا تا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بردی با تیں بناتے ہیں ''' مال کے بردے ہی حریص ہیں '' کے ایمان لائے ہی نہیں ہیں '' اللہ تعالیٰ حریص ہیں '' کے تمام اعمال نابود کر دیۓ ہیں '' اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ '(۱۹)

اَيْثَعَةً عَلَيْكُوْ قَوَادَاجَآءَ الْخُونُ رَايْنَهُ هُوَ يُفُورُون اِلَيْكَ تَدُونُ اَعْيُنْهُ مُوكَالَانِ فَي نُغْشَى عَلِيْهِ مِنَ الْمُوتِ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْثُ سَلَقُوكُمُ وَالْسِنَةِ حِدَادٍ اِشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ الْوَلِكَ لَوْفُونُونُوا فَأَخْبُطُ اللّهُ اَعْمَالُهُ مُؤْكِنَانَ ذالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (اللّهِ

- (۱) کیول کہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی رہتے تھے۔
- (۲) لیعنی تمهارے ساتھ خندق کھود کرتم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تمهارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہیں۔
  - (۳) یہ ان کی بردلی اور پست ہمتی کی کیفیت کا بیان ہے۔
- (٣) لیعنی اپنی شجاعت و مردائلی کی بابت ڈینگیں مارتے ہیں 'جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں 'یا ننیمت کی تقسیم کے وقت اپنی زبان کی تیزی و طراری سے لوگوں کو متأثر کر کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قادہ والیہ فرماتے ہیں ' ننیمت کی تقسیم کے وقت سے سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑاحصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بڑدل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں۔
- (۵) یا دو سرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ یعنی مذکورہ خرابیوں اور کو تاہیوں کے ساتھ خیراور بھلائی ہے بھی وہ محروم ہیں۔
  - (٢) ليعني دل سے ' بلكه بيه منافق ميں 'كيوں كه ان كے دل كفرو عناد سے بھرے ہوئے ميں۔
- (۷) اس لیے کہ وہ مشرک اور کافر ہی ہیں اور کافرو مشرک کے اعمال باطل ہیں 'جن پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ یا آخبطَ اَظٰهَرَ کے معنیٰ میں ہے ' یعنی ان کے عملوں کے بطلان کو ظاہر کر دیا ' اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ثواب کے مقتضی ہوں اور اللہ ان کو باطل کر دے - (فتح القدیر)
  - (٨) ان كے اعمال كابرباد كروينا 'يا ان كانفاق-

يَعْسَبُونَ الْاَحْزَابَ لَوْيَنْهُ هَبُوا وَانْ يَانِي الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا كُوْ اَنَّهُ مُّمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْزَابِ يَسْالُوْنَ عَنَ اَنَّمَالَإِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيْكُونًا فَتَلُوَّالِا قِلِيلًا ۞

لَقَدُكَانَ لَكُونِيُّ رَسُّولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنَّ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمُ الْآخِوَوَدُكُوا اللهُ كَتْتُوا شَ

سیحتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے' (ا) اور اگر فوجیس آجا کیں تو تمنا کیں کرتے ہیں کہ کاش! وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے' (اگر وہ تم میں موجود ہوتے (تو بھی کیا؟) نہ لاتے مگر برائے نام۔ (۲۰)

یقینا تمهارے لیے رسول الله میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے ''' ہراس مخص کے لیے جو الله تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکٹرت الله تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ (۱۲)

<sup>(</sup>۱) لینی ان منافقین کی بزدلی' دول ہمتی اور خوف و دہشت کا بیہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگر چیہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں۔ لیکن بیہ اب تک بیہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ امجھی تک اینے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لینی بالفرض اگر کفار کی ٹولیاں دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آجائیں تو منافقین کی خواہش ہے ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کے بجائے 'باہر صحرامیں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تہماری بابت پوچھتے رہیں کہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں؟ یا لشکر کفار کامیاب رہایا ناکام؟

<sup>(</sup>٣) محض عار کے ڈرے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ ہے۔اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز کرتے یا اس سے پیچھے رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اے مسلمانو! اور منافقو! تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بھترین نمونہ ہے، پس تم جماد میں اور مبروثبات میں ای کی پیروی کرو- ہمارا یہ پیغیر جماد میں بھو کا رہا حتی کہ اے پیٹ پر پھر ہاندھنے پڑے، اس کا چرو ذخی ہو گیا اس کا رہا تی دانت ٹوٹ گیا 'خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریباً ایک ممینہ دعمُن کے سائے سینہ سپر رہا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سائے رکھنے اور اس کی اقتدا کرنے کا تھم ویا گیا ہے۔ لیکن یہ تھم عام ہے یعنی آپ مراثی کے تمام اقوال' افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ مراثین کی اقتدا ضروری ہے چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہویا معاشرت سے معیشت سے 'یا سیاست سے۔ زندگی کے ہرشعبے میں آپ کی ہدایات واجب الا تباع ہیں۔ عبادات سے ہویا معاشرت سے 'معیشت سے 'یا سیاست سے۔ زندگی کے ہرشعبے میں آپ کی ہدایات واجب الا تباع ہیں۔

<sup>(</sup>۵) اس سے بید واضح ہو گیا کہ اسوہ رسول ما الم الم اللہ اللہ کا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آج مسلمان بھی بالعوم ان دونوں وصفوں سے محروم ہیں 'اس لیے اسوہ رسول ( ما اللہ اللہ اللہ

وَلِتَنَارَا الْمُؤْمِنُونَ الْكِفْزَابَ ۚ قَالُوُا لِمِنَامَا وَعَدَنَاالِلَهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَازَا دَهُمُ إِلّا اِيْمَانًا وَتَمْلِيْمًا ۞

ڡؚڹؘ۩ؙؠؙۉؙڡۣڹؽؙڹڔڃٵڵٛڞۘػٷؗٳڡٵۼٳۿٮؙۅٳٳڸڶڰڡؘڡؙڲڎۣ۠ڣؚٙؠؙؙؗٛٛۿؙ ؙڡٞؽ۫ڟۻۼٛڹڎؘۏڡڣ۫ۿۅ۫؆ؙؿؽؙؿڟؚۯؙۜۊ؆ڵؽڵڟؚٲڹؽؙؽڵٳ۞

اورایمان داروں نے جب (کفار کے) کشکروں کو دیکھا (ب ساختہ) کمہ اٹھے! کہ انہیں کاوعدہ ہمیں اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے دیا تھااور اللہ تعالی اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ''' اور اس (چیز) نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرماں برداری میں اور اضافہ کردیا۔''(۲۲)

مومنوں میں (ایسے) لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عمد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا' (۳) بعض نے تو اپنا عمد پورا کر (۳) عمد پورا کر (۳) اور بعض (موقعہ کے) منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں گی۔ (۵)

کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے- ان میں جو اہل دین ہیں ان کے پیشوا' پیراور مشائخ ہیں اور جو اہل دنیا و اہل سیاست ہیں ان کے مرشد و رہنما آ قایان مغرب ہیں- رسول الله مائی آئیا ہے عقیدت کے زبانی وعوے برے ہیں' لیکن آپ مائی آئیا کو مرشد اور پیشوا مانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے- فَاِلَی اللهِ الْمُشْتَكَیٰ ۔

- (۱) یعنی منافقین نے تو دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی علینی دیکھ کر کما تھا کہ اللہ اور رسول ( ماڑ ہیں کی اے وعدے فریب تھے' ان کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ اہتلا و امتحان سے گزارنے کے بعد تنہیں فتح ونصرت سے جمکنار کیا جائے گا' وہ سچاہے۔
- (۲) لیعنی حالات کی شدت اور ہولنا کی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا' بلکہ ان کے ایمان میں جذبۂ اطاعت و انقیاد اور نتلیم و رضامیں مزید اضافہ کر دیا- اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کمی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محد ثمین کا مسلک ہے-
- (٣) یہ آیت ان بعض صحابہ ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اس موقع پر جاں ناری کے عجیب و غریب جو ہر دکھائے تھے اور انہیں میں وہ صحابہ ﷺ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے لیکن انہوں نے یہ عمد کر رکھا تھاکہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا، تو جہاد میں بھر پور حصہ لیں گے، جیسے نفر بن انس وغیرہ ﷺ ج جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جہم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے ۸۰ سے اوپر زخم تھے، شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگل کے بور سے بہجانا، (مند آحمہ ، ج-۲، ص-۱۹۲۳)
- (٣) نَخبٌ كَ معنى عمد 'نذر اور موت كے كيے گئے ہيں- مطلب ہے كہ ان صاد قين ميں سے پچھ نے تو اپنا عمد يا نذر يورى كرتے ہوئے جام شمادت نوش كرليا ہے-
- (۵) اور دو سرے وہ میں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد

لِيَجْزِيَ اللهُ الطّيرِقِيْنَ بِصِدُقِهُمْ وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِيْنَ إنُ شَاءَاوُ يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿

وَرَدَاللهُ الّذِيْنَ كَفَرُ وَالِغَيْظِ فِهِ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكُفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْهِتَالَ \* وَكَانَ اللهُ قَرِيًّا عَزِيْرًا ﴿

وَٱنْزَلَ الَّذِينُ ظَاهَرُوُهُمُ مِّنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاحِيهُهِمْ وَقَدَ حَىٰ فِى ثُلُوْبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِلُقًا تَقْتُلُونَ وَتَالْبِمُوْنَ فَرِيُقًا ۞

وَأُورَنَّكُوْ ارْضَهُمْ وَدِيَارَهُمُ وَ اَمْوَالَهُمُ وَالْضُالُونَطُونُهَا

یا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کوان کی سچائی کلبرلہ دےاو راگر چاہے تو منافقوں کو سزادے یاان کی توبہ قبول فرمائے''<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ بڑاہی بخشنے والابہت ہی مہرمان ہے۔(۲۴)

اور الله تعالی نے کافروں کو غصے میں جمرے ہوئے ہی (نامراد) لوٹا دیا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا '(۲) اور اس جنگ میں الله تعالی خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا (۱۳) الله تعالی بری قوتوں والا اور غالب ہے-(۲۵)

اور جن اہل کتاب نے ان سے سازباز کر لی تھی انہیں (بھی) اللہ تعالی نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں (بھی) رعب بھردیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔(۲۲)

اور اس نے تہیں ان کی زمینوں کااور ان کے گھر ہار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا <sup>(۳)</sup> اور اس زمین کا بھی

ہوتے ہیں اور شمادت کی سعادت کے آر زو مند ہیں اپنی اس نذریا عمد میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔

- (۱) کیعنی انہیں قبول اسلام کی توفیق دے دے۔
- (۲) لیعنی مشرک جو مختلف جہات ہے جمع ہو کر آئے تھے ناکہ مسلمانوں کا نشان مٹادیں۔اللہ نے انہیں اپنے غیظ و غضب سمیت واپس لوٹادیا۔ نہ دنیا کامال و متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ آخرت میں وہ اجرو ثواب کے مستحق ہوں گے 'کسی جسی قتم کی خیرانہیں حاصل نہیں ہوئی۔
- (٣) لعین مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی 'بلکہ اللہ تعالی نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان بہم پہنچادیا-اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ». (صحبح بخدادی کتاب العمرة 'باب مایقول إذا وجع من المحج أوالعمرة أوالعنوو مسلم 'باب مایقول إذا وقف من سفوالحج وغیره 'ایک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'اس نے اپناوعدہ بچ کرد کھایا 'اپنے بندے کی مدد کی 'اپنے لشکر کو سرخروکیا' اور تمام گروہوں کو اکیا اس نے ہی شکست دے دی 'اس کے بعد کوئی شے نہیں "۔ یہ دعاج "عمرہ 'جماداور سفرے والبی پر بھی پڑھنی چاہئے۔ (۳) اس میں غزوہ بی قرف کا ذکر ہے جیسا کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نے نقض عمد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّ كُو تَدِيرًا ﴿

يَّايَهُا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ ثُودُنَ الْحَيْوةَ النُّنْيَا وَزِيْنَتَهَافَتَكَ النِّنَ المَتِّفَكُنَّ وَالسِّرْحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۞

وَانُ كُتُ تُنَّ نُرُدُنَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالنَّدَارَ الْلِخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَاللَّهُ حُسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا خِطْيُمًا ۞

جس کو تمهارے قدموں نے روندا نہیں ' () الله تعالی ہر چزیر قادر ہے۔(۲۷)

اے نبی! اپنی بیویوں ہے کمہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیااور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں حمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کردوں۔ (۲۸)

اور اگر تمهاری مراد الله اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو (یقین مانو کہ) تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ (۲۹)

دو سرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ بنگ احزاب سے واپس آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عسل ہی فرما سکے سے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آگے اور کما کہ آپ مل آلیج اللہ تجھار رکھ دیے ؟ ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں۔ چلے 'اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے ' مجھے اللہ نے اس لیے آپ مل آلیج کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا بلکہ ان کو ٹاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے 'باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جو کم و بیش پخیس روز جاری رہا۔ بالا تر انہوں نے سعد بن محاذ رہائے کو اپنا تھم (ثالث) شلیم کر لیا کہ وہ جو فیصلہ ہماری بابت دیں گئے 'ہمیں منظور ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے سعد بن محاذ رہائے۔ کو اپنا تھم (ثالث) شلیم کر لیا کہ وہ جو فیصلہ ہماری بابت دیں گئے 'ہمیں منظور ہو گا۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قبل اور بچوں' عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ و افراد کی گرد نیں اڑا دی گئیں۔ اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ (دیکھتے صبح بخاری 'باب غزوہ خندق) آئز کی قلعوں سے نیچا آبار دیا 'ظاھرُو ہُم کم کافروں کی انہوں نے مدد کی۔ گیا۔ دوس نے کہا کہ مکہ ہے اور بعض نے ارض فارس و روم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام وہ زبینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان فئح کریں گے۔ (فغ القدیر)

ازواج مطهرات نے بھی نان نفقہ میں اضافے کامطالبہ کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نهایت سادگی پیند تھے'اس لیے ازواج مطهرات کے اس مطالبے پر سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحد گی اختیار کرلی جو ایک مہینے تک جاری رہی اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی (کا ار تکاب) کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا' (ا) اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے بہت ہی سمل (سی بات) ہے۔ (۳۰) يْنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَكَاثِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُصْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَاللهِ بَيْنِيرًا ۞

بالآخر الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی- اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ اللَّهِ عَيْنَ کو یہ آیت ساکر انہیں اختیار دیا تاہم انہیں کما کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا-حضرت عائشہ النہ بی کیا نے فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں؟ بلکہ میں اللہ اور رسول ا شہر کے پیند کرتی ہوں۔ میں بات دیگر ازواج مطهرات رضی الله عنهن نے بھی کہی اور کسی نے بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی (صبح بخاری ' تغییر سور ۃ الأحزاب) اس وقت آپ مالیکیلیا کے حبائهٔ عقد میں 9 بیویاں تھیں' یانچ قریش میں سے تھیں۔ حضرت عائشہ' حفصہ' ام حبیبہ' سودہ اور ام سلمہ۔ رضی الله عنهن اور چار ان کے علاوہ' بینی حضرت صفیہ 'میمونہ' زینب اور جو ہریہ تھیں۔ رضی اللہ عنہن۔ بعض لوگ مرد کی طرف ہے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں' لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اختیار علیحدگی کے بعد اگر عورت علیحد گی کو پیند کر لے' پھر تو یقینا طلاق ہو جائے گی (اور بہ طلاق بھی رجعی ہو گی نہ کہ بائنہ' جیسا کہ بعض علما کا مسلک ہے) تاہم اگر عورت علیحد گی کو اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہو گی' جیسے ازواج مطہرات رضی اللہ عنهن نے علیحد گ کے بجائے حرم رسول مل اللہ میں ہی رہنا پیند کیا تو اس افتیار کو طلاق شار نہیں کیا گیا- (صحیح بحادی کناب الطلاق باب من خير نساءه - مسلم باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ) (ا) قرآن میں الفَاحِشَةُ (مُعَرَّفٌ بِاللَّام) كوزناك معنى میں استعال كيا گياہے ليكن فَاحِشَةٌ (كرہ) كوبرائي كے ليے ' جیسے یہاں ہے۔ یہاں اس کے معنی بداخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بداخلاقی اور نامناسب روبیه' آپ مانتهایم کو ایذا پهنجانا ہے جس کا ار تکاب کفرہے- علاوہ ازیں ازواج مطهرات رضی اللہ عنهن خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں اور بلند مرتبت لوگول کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شار ہوتی ہں' اس لیے انہیں دوگنے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

وَمَنَ يَقُنُتُ مِنْكُنَّ وَلِهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمُلُ صَالِحًا

تُونِيهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدُنَالْهَارِنُهُا كُرِيْمًا ۞

ينِيَّاءُ النَّيِّى لَمُثُنَّىً كَأَحَبٍ مِِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَلاَيَّتُضَعُنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ وَلِاَمْتُمُونُونًا ﴿

اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمال برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے اجر (بھی) دوہرا دیں گے <sup>(۱)</sup> اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کرر کھی ہے۔(۳۱)

اے نبی کی بیویو! تم عام عور توں کی طرح نہیں ہو' (۱) اگر تم پر ہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہج سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے (۳) اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ (۳۲)

(۱) یعنی جس طرح گناه کا وبال دگنا ہو گائیکیوں کا اجر بھی دو ہرا ہو گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اِذْالْاَدْوَةُ فَانْ ضِعْفَ الْحَبْلَةِ وَضِعْفَ الْمَبْلَةِ ﴾ (بنی اِسرائیل ۵۵) "پھر تو ہم بھی آپ کو دو ہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دو ہرا ہی موت کا"۔

(۲) یعنی تمهاری حیثیت اور مرتبه عام عور تول کاسانهیں ہے - بلکہ اللہ نے تنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کاجو شرف عطا فرمایا ہے 'اس کی وجہ سے تنہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے اور رسول مل تنہیں کی طرح تنہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے چنانچہ انہیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرکے انہیں کچھ ہدایات دی جارہی ہیں -اس کی مخاطب اگر چہ ازواج مطہرات ہیں جنہیں امهات المومنین قرار دیا گیا ہے 'لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عور توں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے -اس لیے بیہ ہدایات تمام مسلمان عور توں کے لیے ہیں -

(٣) الله تعالی نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے (جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں ناکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ ہے) اس طرح الله تعالی نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دکشی' نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینجی ہے - بنابریں اس آواز کے لیے بھی سے ہدایت دی گئی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصدا ایسالب و لہجہ اختیار کرد کہ نرمی اور لطافت کی جگہ قدرے بختی اور روکھا پن ہو۔ ناکہ کوئی بدباطن لیج کی نرمی سے تمہاری طرف ماکس نہ ہو اور اس کے دل میں براخیال پیدا نہ ہو۔

(٣) یعنی بیر رو کھا پن 'صرف لہجے کی حد تک ہی ہو' زبان سے ایبالفظ نہ نکالناجو معروف قاعدے اور اخلاق کے منافی ہو۔ إنِ اَتَّقَیْنُوَّ کَمہ کر اشارہ کر دیا کہ بیا بات اور دیگر ہدایات 'جو آگے آرہی ہیں' متقی عورتوں کے لیے ہیں' کیونکہ انہیں ہی بیہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف اللی سے عاری ہیں' انہیں ان ہدایات سے کیا تعلق؟ اور وہ کب ان ہدایات کی پرواکرتی ہیں؟

اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو (۱) اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو (۲) اور نماز ادا کرقی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ (۳) اللہ تعالی میں جاہتا ہے کہ اے نبی کی گھروالیو! (۴) تم سے وہ (ہر قسم کی) گندگی کو دور کردے اور تہیں خوب یاک کردے۔ (۳۳)

وَقَرْنَ فِي أَبُنُهُوَ يَكُنَّ وَلَا تَبَرَّعُنَ تَبَرُّتُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَ وَأَقِمْنَ الصَّلَوَةَ وَالِتِيْنَ الرَّكُوةَ وَأَلِعْنَ اللهَ وَسَنُولَةً إِثْمَائِرِ نِيْاللهُ لِيُنْ هِبَعَنْكُو الرِّجْسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوْ تَطْهِيرًا شَ

(۱) لیعنی نک کر رہو اور بغیر ضروری عاجت کے گھر سے باہر نہ نکاو- اس میں وضاحت کر دی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست و جمانبانی نہیں' معاثی جھیلے بھی نہیں' بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کرامور خانہ داری سرانجام دینا

(۲) اس میں گھرے باہر نکلنے کے آداب بتلا دیئے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سکھمار کر کے یا ایسے انداز ہے 'جس سے تمہارا بناؤ سکھمار ظاہر ہو' مت نکلو۔ جیسے بے پردہ ہو کر' جس سے تمہارا سر' چرہ 'بازو اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے۔ بلکہ بغیر خوشبو لگائے 'سادہ لباس میں ملبوس اور باپر دہ باہر نکلو تنبوع ہج سے بردگا ور زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تیمرج 'جالمیت ہے 'جو اسلام سے پہلے تھی اور آئندہ بھی ' جب بھی اسے افتتیار کیا جائے گا' یہ جالمیت ہی ہوگی 'اسلام سے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے ' چاہے اس کا نام کتناہی خوش نمیں ہو گا۔ در کھ لیا جائے۔

(m) تجیلی بدایات 'برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں 'بد بدایات نیکی افتیار کرنے سے متعلق ہیں -

(٣) اہل بیت ہے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے ' جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق ہے واضح ہے۔ قرآن نے یہاں ازواج مطہرات ہی کواہل البیت کہا ہے۔ قرآن کے دو سرے مقامات پر بھی ہوی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ مثلاً سورہ ہود ' آیت۔ ۲۳ میں۔ اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نص قرآنی ہے واضح ہے۔ بعض حضرات ' بعض روایات کی رو سے اہل بیت کامصداق صرف حضرت علی ' حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سیحتے ہیں ' جبکہ اول الذکر ' ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سیحتے ہیں۔ تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسطہ ہیہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ سے اور داماد و اولاد ان روایات کی رو سے جو صیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی صلی مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ سے اور داماد و اولاد ان روایات کی رو سے جو صیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو اپنی چاور میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ سے میرے اہل بیت ہیں 'جس کا مطلب سے ہو گا کہ سے بھی میرے اہل بیت ہیں 'جس کا مطلب سے ہو گا کہ سے بھی میرے اہل بیت ہیں 'جس کا مطلب سے ہو گا کہ سے بھی میرے اہل بیت ہیں 'ائس فرمانی اس طرح تمام دلا کل میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھنے فتح القدیم ' اللہ بیت میں شامل فرما دے۔ اس طرح تمام دلا کل میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھنے فتح القدیم ' اللہ بیت میں شامل فرما دے۔ اس طرح تمام دلا کل میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھنے فتح القدیم ' اللہ بیت میں شامل فرما دے۔

وَاذُكُونَ مَايُتُـٰل فِي بُنيُورِتكُنَّ مِنُ البِتِ اللهِ وَانُحِكُمُةَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَذِيْرًا ﴿

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْقَلْمِيْنَ وَالْقَيْتَ وَالصَّدِقِيْنَ وَالصَّلِيْتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالصَّيِرْتِ وَالْخَشِعِيْنَ وَالْخَشِعْتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّالِمِيْنَ وَالضَّهِمْتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ فَرُوجُهُمُ وَالْحَفِظْتِ وَالذَّحِيِيِّنَ اللهُ كَيْمُورَةً وَلَيْنِيْنَ اللهُ كَشِيْرًا قَ الذَّكِرَاتِ اَعَدَامَتُهُ لَهُمْ مَتَعْفِرَةً وَالْمَرَاعَةُ وَالمَراعَظِيْمَا اللهَ كَشِيرًا

اور تمهارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو' <sup>(۱)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردارہے۔ (۳۴)

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان خورتیں (۱) مومن مرد اور مومن عورتیں فرمال برداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتیں فرمانبردار عورتیں راست باز مرد اور راست باز عورتیں عاجزی صبر کرنے والی عورتیں 'عاجزی کرنے والی عورتیں 'خیرات کرنے والی عورتیں 'خیرات کرنے والی عورتیں 'وزے رکھنے والی عورتیں روزے رکھنے والی عورتیں روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے اور خاکر کرنے والے اور ذکر کرنے والے اور خالے اور ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والے کرنے والے کرنے والے کرنے والے کرنے ور کرنے والے کرنے والے

(۱) لیمنی ان پر عمل کرو- حکمت سے مراد' احادیث ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علمانے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطهرات کے اہل بیت ہوتا ہونے پر دلالت کرتی ہے' ان اس لیے کہ وحی کانزول' جس کاذکراس آیت میں ہے' ازواج مطهرات کے گھروں میں ہی ہوتا تھا' بالخصوص حضرت عائشہ الشخصیٰ کے گھر میں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔

(۲) حضرت ام سلمہ النہ اور بعض دیگر صابیات نے کہا کہ کیابات ہے 'اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہے ہی خطاب فرما تا ہے 'عورتوں ہے نہیں 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مسند احمد '۲ / ۴۰۱ ' ترزی ' نمبر (۳۲۱ ) اس میں عورتوں کی دل داری کا اہتمام کر دیا گیا ہے ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ اس آیت اور دیگر آیات ہے واضح ہے کہ عبادت و اطاعت اللی اور اخروی درجات و صاف کی میں مرداور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ دونوں کے لیے بکسال طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں نفضا کل میں مرداور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ دونوں کے لیے بکسال طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں نیادہ سے نیادہ نکیاں اور اجروثواب کما سکتے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر اس میں کی بیشی نہیں کی جائے گی۔ علاوہ ازیں مسلمان اور مومن کا الگ الگ ذکر کرنے ہے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کے دیگر دلا کل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلامُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمُّاانَ يُكُونَ لَهُوُ الْخِيرَةُ مُنْ آمُرِهِوْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ أَمَّالُهُ ضَلَّ ضَلَّاكُمُ الْمُثَنِينَا ۞

ۅٳۮ۬ٮٙڠؙۅ۠ڵؙڸؚڵۮؚؽۘٙٲۿ۫ڡؙۘۅاٮڟهؙۘۘؗۘۼۘؽؙڽۅۉٲٮٝۼؾؘۜڡڲؽۅٲڡؙڛڬؙۘۼؽڮ ڒؘۅؙۘڿؘۘۘۘۘۘۘڮۉٲٮۜۧۊؚٵٮڵۿۘٷؙۼ۠ڣٞؿؙڹٛؽؙڛٛڬ؞ڡٵٮڟۿؙڡؙۻۑؽ؈ٷۼٛؿؽ ٵڵٵٮڽۧۧۉڶڟۿٲڂؿؖٲڶؙؾٞڟۿ۠ٷٚڶػٵ قطؽڒؽڮ۠ؿؠٞٛٵۅؘڟڗٵ ڒۊۜڿؙڬۿٳڸػؙٷڵڴؙٷۯؘۼڶٲٮؙٷ۫ۺؽ۬ؽؘػػڿٞ۠ڣٛۤٲۮٛڡٳڿ

كَدْعِيَا لِهِمْ إِذَا قَضَوْ امِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَ اَثُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿

کرنے والیاں ان (سب کے) لیے اللہ تعالی نے (وسیع)
مغفرت اور برا ثواب تیار کر رکھاہے۔ (۳۵)
اور (دیکھو) کی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے
رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کی امر کا کوئی اختیار باتی
ہیں رہتا '' (یاد رکھو) اللہ تعالی اور اس کے رسول کی
جو بھی نافرمانی کرے گاوہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ (۳۲)
(یاد کرو) جب کہ تو اس مخص سے کمہ رہا تھا جس پر اللہ
نیاد کرو) جب کہ تو اس مخص سے کمہ رہا تھا جس پر اللہ
رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے
رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے ول میں وہ بات چھپائے
ہوئے تھا جے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے
خوف کھا آ تھا 'طالا تکہ اللہ تعالی اس کا زیادہ حق دار تھا کہ
توار سے ڈرے ''' پس جب کہ ذید نے اس عورت

(۱) یہ آیت حضرت زینب الیسی کے نکاح کے سلسے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ 'جواگر چہ اصلاً عرب تھے ' لیکن کی نے انہیں بچپن میں زبرد سی پھڑ کر بطور غلام بچ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے حضرت خدیجہ الیسی کی بیٹ کی کاح کے بعد حضرت خدیجہ الیسی کی بیٹ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الیسی کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الیسی آزاد کر کے اپنا بیٹا بیٹا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھو پھی زاد بسن حضرت زینب انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بیٹا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھو پھی زاد بسن حضرت زینب الیسی کی نکاح کے لیے اپنی بھو پھی زاد بھی آزاد کر کے اپنا بیٹا کہ اس کے کہ اللہ اور کو سے کہ اللہ اور سول کے فیصلے کے بعد کی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروے کار لائے۔ بلکہ اس کے صوری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب الیسی کی وہ سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب الیسی کی وہ سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب الیسی کی وہ سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب الیسی کی وہ سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب الیسی کی وہ اپنا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا۔

(۲) کیکن چونکہ ان کے مزاج میں فرق تھا' ہوی کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف رچا ہوا تھا' جب کہ زید ہوائیٰ کے دامن پر غلامی کا داغ تھا' ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا تذکرہ حضرت زید ہوائیٰ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا عندیہ بھی ظاہر کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تنقین فرماتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آپ ماٹھا کی اس بیش گوئی ہے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید ہوائیٰ کی

سے اپنی غرض پوری کرلی (۱) ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا (۲) ٹاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کی طرح کی تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں' (۳) اللہ کا (یہ) تھم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ (۴)

جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں' <sup>(۵)</sup> (یبی) اللہ کا دستور ان میں بھی رہاجو پہلے ہوئے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر

مَاكَانَ كَلَ النَّبِيِّ مِنْ حَرَةٍ فِيمَافَوْضَ اللهُ لَهُ سُتَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ حَكُوامِنُ تَمُلُ وَكَانَ أَمُّواللهِ قَلَاللَّقَدُوْدُ ۖ

- (۲) کیعنی سے نکاح معروف طریقے کے بر نکس صرف اللہ کے تھم سے نکاح قرار پا گیا' نکاح خوانی' ولایت' حق مهراد ر گواہوں کے بغیر ہی۔
- (٣) یہ حضرت زینب ﷺ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت اقتضالے پالک بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا جاسکے۔
  - (۴) کینی پہلے ہے ہی تقدیر اللی میں تھاجو بسرصورت ہو کر رہنا تھا۔
- (۵) یہ ای واقعہ نکاح زینب اللہ ایک طرف اشارہ ہے ' چو نکہ یہ نکاح آپ ما اللہ ایک اللہ علی اس لیے اس میں کوئی گناہ اور شکی والی بات نہیں ہے۔
- (۱) کینی گزشتہ انبیا علیهم السلام بھی ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے

مقرر کیے ہوئے ہیں۔(۱)

یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی ہے فرتے تھے اور اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے تھے' <sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۹)

(لوگو!) تمهارے مردول میں سے کسی کے باپ محمد (صلی الله علیه وسلم) نهیں (الله کسکن آپ الله تعالیٰ کے رسول بین اور تمام نبیول کے ختم کرنے والے (۱۵) اور الله تعالیٰ

إِلَّذِينَ يُمَكِّغُونَ رِسْلَتِ اللهِ وَعَيْشُونَهُ وَلاَيَخْشُونَ اَحَمَّالِلَا اللهُ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِنْبًا ۞

مَاكَانَ مُحَمَّدُا كَالَحَدِقِنَ تِجَالِكُمْ وَلَكِنَ تَسُوُلَ اللهِ وَخَاتَتُوالنَّهِ بَيِّنَ وَكَانَ اللهُ يِكُلِّ شَيْئً عَلِيْمًا ﴿

ان پر فرض قرار دیئے جاتے تھے چاہے قومی اور عوامی رسم و رواج ان کے خلاف ہی ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی خاص تحکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں' دنیوی تحکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے'اسی طرح ان کاوقت بھی مقرر ہو تاہے جس کے مطابق و قوع پذیر ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) اس ليے کسی کاڈریا سطوت انہیں اللہ کاپیغام پہنچانے میں مانع بنتا تھانہ طعن و ملامت کی انہیں پروا ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>۳) لیمنی ہر جگہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے 'اس لیے وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ و دعوت میں انہیں جو مشکلات آتی ہیں' ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرما یا اور دشمنوں کے ندموم ارادوں اور سازشوں سے انہیں بچایا ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس کیے وہ زید بن حاریثہ وہ اللہ کے بھی باپ نہیں ہیں ، جس پر انہیں مورد طعن بنایا جاسے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کر لیا؟ بلکہ ایک زید بوہ اللہ بی کیا ، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کیونکہ زید بوہ اللہ تو حاریثہ کے بیٹے تھے ،

آپ ما اللہ ایک نید بن محمد کہا جاتا تھا۔ حقیقیاً وہ آپ ما اتھا اور جابلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ حقیقیاً وہ آپ ما اللہ تھا کہ صلبی بیٹے نہیں تھے۔ اس لیے ﴿ اَدْعُوهُ مُو لِا اِلْمِهُ ﴾ کے زول کے بعد انہیں زید بن حاریثہ بواللہ بی کہا جاتا تھا ، علاوہ از سے حکم اور ایک ابرائیم بچہ ماریہ تبطیہ اللہ علاوہ از سے حکم سب بچپن میں بی فوت ہو گئے ، ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں بہنچا۔ کے بطن سے ہوا۔ لیکن میہ سب کے سب بچپن میں بی فوت ہو گئے ، ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں بہنچا۔ بیاریس آپ ما اللہ ایک ولی مرد نہیں بناکہ جس کے آپ باپ ہوں (ابن کشر)

<sup>(</sup>۵) خَاتَمٌ مرکو کہتے ہیں اور ممر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ ملٹیکٹیٹم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا' آپ ملٹیکٹیٹم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا'وہ نبی نہیں کذاب و دجال ہو گا۔ احادیث میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع و انقاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا' جو

ہرچیز کا (بخوبی) جاننے والا ہے-(۴۰) مسلمانو! اللہ تعالی کاذکر بہت زیادہ کرو-(۳۱) اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو-(۴۲)

وبی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجنا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں) ماکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہرمان ہے۔(۲۳۳)

جس دن میہ (اللہ سے) ملا قات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہو گا<sup>، (ا)</sup> ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے **باعزت اجر تیار کرر کھا** ہے-(۴۴

اے نبی! یقیناً ہم نے ہی آپ کو (رسول بنا کر) گواہیاں دینے والا<sup>، (۲)</sup> خوشخبریاں سانے والا<sup>،</sup> آگاہ کرنے والا بھیجا ہے-(۴۵)

اور الله ك حكم سے اس كى طرف بلانے والا اور روشن جراغ- (۳)

يَائِيُّهُ النَّذِيْنَ امْنُوااذْكُرُوااللهَ ذِكْرًاكَتِيْرًا ﴿

وَسَبِتْحُوهُ بُكُرةً وَالصِيلا

هُوَالَّذِي ُيْصِلِّ عَلَيْكُهُ وَمَلَيِكَتْهُ لِيُغْرِحَكُوْمِينَ الظُّلُمٰتِ اللَّ النُّوْرُوكَانَ بِالنُّوْمِينِيْنَ رَحِيمًا ۞

تَعِيَّتُهُمُ يَوْمَرِيكُقُوْنَهُ سَلْوُ ۚ وَآعَكَ لَهُوْ أَجُوا كَرِيمًا ﴿

يَائِهُمَا النَّبِيُّ إِنَّا آرسُلُنكَ شَاهِمًا قَمُبَيِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿

وَّدَاعِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنْهِ يُرًا 💮

صحیح اور متواتر روایات سے ثا**بت** ہے' تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے' اس لیے ان کانزول عقید ہُ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

(۱) یعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آپس میں ایک دو سرے کو سلام کریں گے۔

(۲) بعض لوگ ثابد کے معنی حاضرونا ظرکے کرتے ہیں جو قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گئی ان کی بھی جو آپ مائی ہیں جنوں نے کلذیب کی۔ آپ مائی ہی ہی جانوں نے کا دن اہل ایمان کو ان کی بھی جو آپ مائی ہی ہی جہوں کے اس طرح آپ مائی ہی ہی دو جیکتے ہوں گئی اس طرح آپ مائی ہی ہی اسلام کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قومول کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے بھتی علم السلام کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ مائی ہی تھی مام السلام کو اپنی آکھوں سے دیکھتے رہے ہیں 'یہ عقیدہ تو کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ آپ مائی ہی آپا علیم السلام کو اپنی آکھوں سے دیکھتے رہے ہیں 'یہ عقیدہ تو نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔

(٣) جس طرح چراغ سے اندھرے دور ہو جاتے ہیں اس طرح آپ سالتھ کا کے ذریعے سے کفرو شرک کی تاریکیاں

وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضُلَّا كَبِيْرًا ﴿

وَلانْطِع الكَفِيرُينَ وَالْمُنفِقِيْنَ وَدَعُ الْائِمُ وَتُوكُلُ عَلَى اللهُ وَ وَكُفَىٰ بِاللهِ وَكِيدُلا ﴿

يَايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْلَاذَا نَكَحْتُوا الْمُؤْمِنْتِ تُعْطَلَقْتُهُوُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ قَتُلُوهُنَّ فَمَا الْكُوْعَلَيْهِنَّ مِنْ حِدَّةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ قَتُلُوهُنَّ فَمَا الْكُوْعَلِيْهِنَّ مِنْ حِدَّةٍ

تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْ هُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاعًا جَمِيْلًا ۞

آپ مومنوں کو خوشخمری سنا دیجئے! کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے-(۲۵)

ی طرف سے بہتے بواس ہے۔ (۲۱)

اور کافروں اور منافقوں کا کہنانہ مانیئے! اور جو ایذا (ان کی طرف سے بہنچے) اس کا خیال بھی نہ سیجئے اللہ پر بھروسہ کیے رہیں' اور کافی ہے اللہ تعالی کام بنانے والا-(۲۸)

اے مومنو! جب تم مومن عور توں سے نکاح کرو پھر باتھ لگانے سے پہلے (بی) طلاق دے دو تو ان پر تہمارا کوئی حق عدت کا نہیں جے تم شار کرو' ان پس تم پھے کوئی حق عدت کا نہیں دے دو اور بھلے طریق پر انہیں نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریق پر انہیں

دور ہو ئیں۔ علاوہ ازیں اس چراغ سے کسب ضیا کر کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے 'کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ چراغ قیامت تک روشن ہے۔

(۱) نکاح کے بعد جن عور توں ہے ہم بستری کی جاچکی ہو اور وہ ابھی جوان ہوں 'ایں عور توں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت تین حیض ہے۔ (البقرۃ۔۲۲۸) یمال ان عور توں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن سے نکاح ہوا ہے لین میاں ہیوی کے در میان ہم بستری نہیں ہوئی۔ ان کو اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے بعنی ایسی غیر مدخولہ مطلقہ بغیرعدت کرارے فوری طور پر کمیں نکاح کرنا چاہے 'تو کر سمتی ہے 'البتہ اگر ہم بستری ہے قبل خاوند فوت ہو جائے تو پھراہے ہم مینے وادن ہی عدت گزار نی پڑے گی۔ (فخ القدیر 'این کشی چھوٹا یا ہاتھ لگانا 'بیہ کنابیہ ہے جماع (ہم بستری) ہے۔ نکاح کا لفظ مینے وادن ہی عدت گزار نی پڑے گی۔ (فخ القدیر 'این کشی چھوٹا یا ہاتھ لگانا 'بیہ کنابیہ ہے جماع (ہم بستری) ہے۔ نکاح کا لفظ موسی جماع اور عقد ذواج دونوں کے لیے استعال ہو تا ہے۔ یمال عقد کے معنی میں ہے۔ اس آیہ ہو ہے جو کہ معنی میں ہے۔ اس آیہ ہو گانا 'بیہ کار کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے جو کہ یمال نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے جو نہاں بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص ہی ہے کہ اگر فلال عورت سے ہیں نکاح کیا تو اسے طلاق 'تو ان کے فتم ہو ہو جائے گی۔ اس طرح بعض جو بیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہ کہ میں نزدیک اس عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس طرح بعض جو بیہ کتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہ کہ میں نزدیک اس عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس ماجہ و مسندا حمد ۲/۱۸۱۱ اس سے واضح ہے کہ نکاح سے قبل نگائی 'نیک ہو کہ کو نہ شرع حریث میں بھی وضاحت ہے۔ وائل طلاق آئیک فض عربہ ہے۔ کہ کہ نکاح سے قبل طلاق آئیک فض عربہ ہے۔ کہ کوئی شرع حریث نہیں ہے۔

(۲) یه متعه 'اگر مهرمقرر کیا گیا موتونصف مهر به ورنه حسب توفیق کچھ دے دیا جائے۔

ر خصت کردو۔ <sup>(۱)</sup> (۹۶۹)

اے نی! ہم نے تیرے لیے تیری وہ یویاں حلال کردی
ہیں جنہیں تو ان کے مردے چکا ہے (۱) اور وہ لونڈیاں
بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں (۱) اور
تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے
ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں
نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے (۱) اور وہ باایمان عورت
جو اپنانفس نبی کو ہبہ کردے یہ اس صورت میں کہ خود
نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے (۱۵) یہ خاص طور پر
صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں (۱) مرف

<sup>(</sup>I) لینی انہیں عزت واحترام ہے ، بغیر کوئی ایذاء پہنچائے علیحدہ کر دیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) بعض احکام شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخمیاز حاصل تھا، جنہیں آپ سُلِّمَائِیم کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثلاً اہل علم کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل (تہد) آپ سُلِّمائِیم پر فرض تھا، صدقہ آپ سُلِّمائِیم پر حرام تھا، ای طرح کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل (تہد) آپ سُلِّمائِیم پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے۔ ا۔ جن عور توں کو آپ سُلِمائِیم نے مصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے۔ اور جو برید اللیمائیم اور جو برید اللیمائیم نے حضرت صفیہ اللیمائیم اور جو برید اللیمائیم کا مرسوبات کا مرنجائی نے اپنی ان کے علاوہ بصورت نقد سب کو مراداکیا تھا۔ صرف ام جبید اللیمائیمائیم کا مرنجائی نے اپنی طرف سے دیا تھا۔

<sup>(</sup>٣) چنانچہ حضرت صفیہ لیکھی اور جو ریہ لیکھی ملیت میں آئیں جنہیں آپ ملکی کی آزاد کرکے نکاح کر لیا' اور ریحانہ لیکھیں اور ماریہ تبطیہ لیکھیں یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔

<sup>(</sup>٣) اس كامطلب ہے جس طرح آپ مائلی آیا نے جرت كی ای طرح انہوں نے بھی کے سے مدینہ جرت كی - كيونكه آپ مائلی اللہ کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں كی تھی۔

<sup>(</sup>۵) لینی نبی کریم ما آتی ہے کو اپنا آپ ہیہ کرنے والی عورت' اگر آپ ما آتی ہا سے نکاح کرنا پند فرما ئیں تو بغیر مرک آپ ما آتی ہے کے اے اپنی نکاح میں رکھنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ اجازت صرف آپ ما اللہ کے لیے ہے۔ دیگر مومنوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حق میر' ادا کریں ' ب نکاح جائز ہو گا۔

یوبوں اور لونڈیوں کے بارے میں(احکام) مقرر کر رکھے ہیں' <sup>(۱)</sup> یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو' <sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ بہت بخشے اور بڑے رحم والا ہے-(۵۰)

ان میں سے جھے تو چاہے دور رکھ دے اور جھے چاہے اپنے پاس رکھ لے'''' اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلالے جنہیں تونے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں''' اس میں اس بات کی زیادہ تو قع ہے کہ ان عور توں کی آئکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو پچھ بھی تو انہیں دیدے اس پر سب کی سب راضی رہیں'(۵)

ۺؙڿۣ۫؞ٙٮؙؿؾؙٵٚؠٛؽۿٷۜٷڟٷؽٙٳڶؽڬ؆ڽٞؾڟۜڷٷڝٙڔٳۺۘۘۘؿؽۘػ ڡؚۼؖڹؙٷڒڷؾ؋ڵۮڣڶڂٷؽڸؽڬ۠ڐڸڬٲڎ؈ٚٲڽؙڰڟؾ ۅؘڵڲۼڒؘؾۜۅٙؾۯڞؘؽڹؠٮۧٵڶؾؿۘؾٷؽٞڴڵۿؾٞۅٛٳٮڵڎؽۼۘػۄؙٮٵ ڣڴٷڽڮۅ۫ۘٷٵڹٳٮڵڎۼڸۣۿٵڿڸۿٵ۞

<sup>(</sup>۱) لیعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں کہ مثلاً چار سے زیادہ عورتیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا' نکاح کے لیے ولی'گواہ اور حق مهر ضروری ہے۔ البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے' رکھ سکتا ہے' تاہم آج کل لونڈیوں کا مسئلہ تو ختم ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کا تعلق إِنَّا أَخْلَنَا ہے ہے بعنی نہ کورہ تمام عور توں کی آپ ملٹی آیم کے لیے حلت اس لیے ہے تاکہ آپ ملٹی آیم کی کوئی میں گناہ نہ سمجھیں۔ کو تنگی محسوس نہ ہواور آپ ملٹی آیم ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح میں گناہ نہ سمجھیں۔

<sup>(</sup>٣) اس میں آپ مل آلی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے 'وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ مل آلی اور خصوصیت کا بیان ہے 'وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ مل آلی ہم ہوئے اس سے مل شکتی اور جس سے جاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔ مباشرت نہ کریں اور جس سے جاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔

<sup>(</sup>٣) کینی جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں اگر آپ مل آلیا جا ہیں کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے 'تو یہ اجازت بھی آپ مل آلیکیل کو حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی باری موقوف ہونے اور ایک کو دو سری پر ترجیح دینے کے باوجودوہ خوش ہوں گی 'غمگین نہیں ہوں گی اور جتنا کچھ آپ مٹریکی کے کہ انہیں معلوم ہے کہ پنجبر کچھ آپ مٹریکی کی طرف سے انہیں مل جائے گا'اس پر مطمئن رہیں گی۔ کیوں؟اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پنجبر مٹریکی ہیں اور یہ ازواج مطمئن مٹریکی ایش کے اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن میں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ مٹریکی نے اسے استعمال نہیں کیا اور سوائے میں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ مٹریکی کے لیے بہہ کر دی تھی) آپ مٹریکی کے معرب عائشہ الانہ علیہ کہ دی تھی) آپ مٹریکی کے لیے بہہ کر دی تھی) آپ مٹریکی کے ایک بہہ کر دی تھی) آپ مٹریکی کے لیے بہہ کر دی تھی ا

تمهارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ (خوب) جانتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ براہی علم او رحلم والا ہے۔ (۵)

اس کے بعد اور عور تیں آپ کے لیے حلال نہیں اور نہ یہ (درست ہے ) کہ ان کے بدلے اور عور توں سے (نکاح کرے) اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو<sup>(۲)</sup> مگرجو تیری مملوکہ ہوں۔

لاِيَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ لِبِهِنَّ مِنْ اَذُوَاجٍ وَلَوْ اَعُجْبَكَ حُسَّنُهُنَّ اِلَّامَ اَمَلَكَتُ يَمِيْنُكَ ْ وَكَانَ اللهُ عَلْ كُلِّ شَىٰ ۖ تَوْتِيْبًا ﴿

تمام ازواج مطرات کی باریاں برابر برابر مقرر کر رکھی تھیں 'اسی لیے آپ ماٹی آئیا نے مرض الموت میں ازواج مطرات سے اجازت لے کر بیاری کے ایام حفرت عائشہ اللہ تھیں کے پاس گزارے '﴿ آنَ تَقَوّا عَیْدُهُونِ ﴾ کا تعلق آپ ماٹی آئیا کے اس گزارے '﴿ آنَ تَقَوّا عَیْدُهُونِ ﴾ کا تعلق آپ ماٹی آئیا کے اس طرز عمل سے ہے کہ آپ ماٹی آئیا پر تقسیم اگرچہ (دو سرے لوگوں کی طرح) واجب نہیں تھی 'اس کے باوجود آپ ماٹی آئیا کے اس حن سلوک اور نے تقسیم کو افتیار فرمایا ' ٹاکہ آپ ماٹی آئیا کی بیویوں کی آئیس میٹری ہو جا کیں اور آپ ماٹی آئیا کے اس حن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جا کیں کہ آپ ماٹی آئیا نے خصوصی افتیار استعمال کرنے کے بجائے ان کی دلجوئی اور دلداری کا اجتمام فرمایا۔

(۱) لعنی تمهارے دلوں میں جو کچھ ہے' ان میں یہ بات بھی یقیناً ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں یکسال نہیں ہے۔
کیوں کہ دل پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کے درمیان مساوات باری میں' نان و نفقہ اور دیگر
ضروریات زندگی اور آسائٹوں میں ضروری ہے' جس کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات چو نکہ
اختیار ہی میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گابشر طیکہ دلی محبت کسی ایک بیوی سے امتیازی
سلوک کا باعث نہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے" یااللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے'
لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے' میں اس پر اختیار نہیں رکھتا' اس میں ججھے ملامت نہ کرنا"۔ (آبوداود' باب القسم فی
النساء' تومذی' نسائی' ابن ماجہ' مسند آجہدہ سے ۱۳

(۲) آیت تیخیر کے نزول کے بعد ازواج مطهرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں عمرت کے ساتھ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پہند کیا تھا' اس کا صلہ اللہ نے بیہ دیا کہ آپ سل آئی آئی کو ان ازواج کے علاوہ (جن کی تعداد اس وقت ۹ تھی) دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ بعض کتے ہیں کہ بعد میں آپ سل آئی آئی کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا' لیکن آپ سل آئی آئی نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ (این کش)

(٣) لینی اونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافر اونڈی بھی رکھنے کی آپ مائی اینڈی کی المصمنحنة ١٠) کے پیش اور بعض نے ﴿ وَلَاثَشِيكُوالِعِصَمِ الْكُوافِدِ ﴾ (المصمنحنة ١٠) کے پیش

جگهبان ہے۔(۵۲)

اے ایمان والو! جب تک تمہیں اجازت نہ وی جائے تم نی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے جاو اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو' وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ (بیان) حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا' (ا) جب تم نبی کی یوبوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو' (ا) تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی کی ہے' (ا) نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف يَايَهُا الذِينَ المَنُوالاتَ خُلُوا بُيُوتَ الذِّي الآانَ يُؤُدُن لَكُوُ اللَّ طَعَامِ عَيْرَ نِظِرِينَ اللَّهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيْتُهُ فَادَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُوْ فَانْتَصْرُوْا وَلَامُسْتَا أَشِينَ لِعَدِيْثِ إِنَّ ذَلِكُوْ كَان بُؤُدِى الْإِنَّ فَيَسْتَعْمَى مِنْ كُوُ وَاللَّهُ لاَيَسْتَهُ مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَكَاتُهُ وَهُنَ مَتَاعًا فَمَعَلُوهُ مِنَ مِنْ وَرَاءِ جَالِ ذَلِكُو اللَّهِ وَلَا السَكَاتُ وَهُنَ مَتَاعًا وَمَاكَان لَكُولَ الْوَوْدُول مِنْ لللهِ وَلَا أَنْ تَتَكِمُوا الْوَاجِهُ مِنْ بَعْدِهِ آبَدُ اللَّهُ وَالدَّالَ اللهِ وَلَا أَنْ تَتَكِمُوا الْوَاجِهُ

نظرات آپ مالکانیا کے لیے حلال نہیں سمجما- (فتح القدیر)

(۱) اس آیت کاسب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب اللہ علیہ کے ولیے میں صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب اللہ علیہ کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ ما آتی کہا کہ فاص تکلیف ہوئی " آنہ میا وافلاق کی وجہ سے آپ ما آتی کہا نہیں جانے کے لیے کہا نہیں۔ (صحبح بحاری نفسبر سورۃ الاُحزاب) چنانچہ اس آیت میں دعوت کے آداب بتلا دیۓ گئے کہ ایک تواس وقت جاؤ' جب کھانا تیار ہو چکا ہو' پہلے سے ہی جاکر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ دوسرا' کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ' وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سب نزول کی وجہ سے ہے' ورنہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تہیں بلایا جائے چاہے کھانے کے لیے یا کی اور کام کے لیے' اجازت کے بغیر گھرکے اندر داخل مت ہو۔

(۲) یہ تھم حضرت عمر وہائین کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر وہائین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا' یارسول اللہ ( مائیلیم)! آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں 'کاش آپ امهات المؤمنین کو پر دے کا تھم دیں توکیا اچھا ہو۔ جس پر اللہ نے یہ تھم نازل فرما دیا۔ (صحیح بسخادی 'کتاب الصلوۃ وتفسیسر سورۃ البقوۃ۔ مسلم' بیاب فضائیل عمد بین النحطاب)

(٣) یہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ریب و شک سے اور ایک دو سرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ دو (۱) اور نہ تہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی یوبوں سے نکاح کرو- (یاد رکھو) اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا (گناہ) ہے۔ (۲) (۵۳) مرکسی جن کو فالہ تو یہ سرحز کا بخی لی علم مرکسی جن کو فالہ تو یہ سرحز کا بخی لی علم

تم كسى چيزكو ظاهر كرويا مخفى ركھوالله تو هر مرچيز كا بخوبي علم ركھنے والا ہے-(۵۴)

ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بالوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتبوں اور بھانجوں اور اپنی (میل جول کی) عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں (لونڈی' غلام) کے سامنے ہوں۔ (۳) (عورتو!) اللہ سے ڈرتی رہو- اللہ تعالیٰ یقیناً ہرچیز پر شاہرہے۔ (۵۵)

الله تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحت سیجے ہیں۔

إِنْ تُبُدُوا شَيْئًا اَوْ يَعْفُونُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكُلِّ شَيْئً عَلِمُنا ﴿

لاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيَّ الْبَايِهِنَّ وَلَا اَبْنَايِهِنَ وَلَا اَبْنَايِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءِ اخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءُ اَخَوْتِهِنَّ وَلاَيْسَلَيْهِنَّ وَلاَ مَامَلَکُتُ اَيْمَانُهُنَّ وَاثْقِتَيْنَ اللهَ لَانَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَكَّىُّ شَهِيْدًا ۞

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَلِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيْلَهُمَّا الَّذِينَ امَنُوا

<sup>(</sup>۳) جب عورتوں کے لیے پر دے کا تھم نازل ہواتو پھر گھر میں موجودا قارب یا ہروقت آنے جانے والے رشتے داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پر دہ کیا جائے یا نہیں؟ چنانچہ اس آیت میں ان اقارب کاذکر کر دیا گیاجن سے پر دے کی ضرورت نہیں۔اس کی تفصیل سور ہ نور کی آیت اسا ﴿ وَکَیْبِیْنِیْ زِیْنَتُهُ مِنْ یَا ہُمِی گزر چکی ہے 'اے ملاحظہ فرمالیا جائے۔

<sup>(</sup>۳) اس مقام پر عورتوں کو تقویٰ کا تھم دے کرواضح کردیا کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ ہو گاتو پردے کاجواصل مقصد' قلب و نظر کی طمارت اور عصمت کی حفاظت ہے' وہ یقیناً تمہیں حاصل ہو گا' ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچاسکیں گی۔

اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو اور خوب سلام (بھی) بھیجتے رہا کرو۔ (۱)

صَلُوُاعَلَيْهِ وَسَلِمُوُاتَسُلِمُوًا

(۱) اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کابیان ہے جو ملاً اعلیٰ (آسانوں) میں آپ ما اللہ اللہ کا اس ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک وتعالی فرشتوں میں آپ مائٹلیٹا کی ثنا و تعریف کر تا اور آپ ماٹٹلیٹیا پر رحمتیں بھیجنا ہے اور فرشتے بھی آپ ماٹیکی کی بلندی درجات کی دعاکرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے عالم سفلی (اہل زمین) کو تھم دیا که وه بھی آپ ملٹناتین پر صلوة و سلام بھیجیں ناکه آپ ملٹناتین کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہو جائیں-حدیث میں آیا ہے' محابہ کرام ﷺ نے عرض کیا' یارسول اللہ! سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں (یعنی التحیات میں السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِيرُ هِ عِينَ مِن ورود كس طرح يرْهين؟ اس ير آپ مَلَّيْكِيْنَ في وه ورود ابرائيمي بيان فرمايا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ وصحیح بحاری تفسیر سورۃ الأحزاب) علاوہ ازیں احادیث میں درود کے اور بھی صیغے آتے ہیں' جو ریا ہے جا سکتے ہیں۔ نیز مختصراً صلی اللہ علی رسول اللہ وسلم بھی ریٹھا جا سکتا ہے تاہم الصَّلَوٰهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! پڑھنااس لیے صحیح نہیں کہ اس میں نبی صلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے اور یہ صیغہ نبی کریم ے عام درود کے وقت منقول نہیں ہے اور تحیات میں السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِيُّونك آپ مَلْقَلَيْها سے منقول ہے اس وجہ ہے اس وقت میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں مزید برآل اس کا پڑھنے والّا اس فاسد عقیدے ہے پڑھتا ہے کہ آپ مٹائلین اے براہ راست سنتے ہیں۔ یہ عقید ہُ فاسدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ ساز درود را هنا بھی غیر صحیح ہے۔ اس طرح اذان سے قبل اسے پڑھنا بھی بدعت ہے، جو ثواب نہیں اگناہ ہے۔ اعادیث میں درود کی بڑی فضیلت دارد ہے۔ نماز میں اس کا پڑھنا داجب ہے یا سنت؟ جمہور علااسے سنت سمجھتے ہیں اور امام شافعی اور بہت سے علاواجب- اور احادیث سے اس کے وجوب ہی کی تائید ہوتی ہے- اس طرح اعادیث سے میہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آخری تشد میں درود پڑھناواجب ہے اپہلے تشمد میں بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے-اس لیے نماز کے دونوں تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے۔

اس کے ولا کل مختراً حسب ذیل ہیں۔

ایک دلیل یہ ہے کہ مند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بی مل اللہ اللہ اللہ مارٹی اللہ می مل اللہ اللہ میں السّکام عَلَیْكَ پڑھتے ہیں) لین مل مل میں ملاح پڑھنا ہے 'یہ تو ہم نے جان لیا (کہ ہم تشہد میں السّکام عَلَیْكَ پڑھتے ہیں) لین جب ہم نماز میں ہوں تو آپ مل اللہ ہم نماز میں کے علاوہ یہ روایت صحیح ابن حبان 'سنن کبری بیہ تھی 'متدرک حاکم اور ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اس میں صراحت ہے کہ جس طرح سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے لینی تشد میں 'ای طرح یہ حوال بھی نماز کے اندر درود پڑھنے سے معلق تھا'نی مل تھی ہوں کہ نماز میں سلام کے اندر درود پڑھنے سے معلق تھا'نی مل تر ایک مل ایک میں پڑھنے کا تھی فرمایا۔ جس سے معلق تھا'نی مل تر ایک مل تر ایک میں پڑھنے کا تھی فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاِحْوَةِ وَاعَلَّ لَهُمُّ عَذَاكًا مُّهْمِنًا ۞

وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوافَقَدِ

جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نمایت رسوا کن عذاب ہے۔ (ا)

اور جولوگ مومن مردول اور مومن عور تول کو ایذا دیں بنیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو' وہ (بڑے ہی)

کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے' اور اس کامقام تشہد ہے۔ اور حدیث میں یہ عام ہے' اسے پہلے یا دو سرے تشد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ استدلال کرناصیح ہے کہ (پہلے اور دو سرے) دونوں تشہد میں سلام اور درود پڑھا جائے۔اور جن روایات میں تشہداول کابغیردرود کے ذکرہے'انہیں سورۂ احزاب کی آیت صَلَّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا کے نزول ہے پہلے پر محمول کیا جائے گا۔ لیکن اس آیت کے نزول یعنی ۵ ججری کے بعد جب نبی مائٹی نے صحابہ النہ ﷺ کے استفسار یر درود کے الفاظ بھی بیان فرما دیے تو اب نماز میں سلام کے ساتھ صلوۃ (درود شریف) کا پڑھنا بھی ضروری ہو گیا' جاہے وہ پہلا تشہد ہو یا دو سرا۔اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ النہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ نبی مالٹکھیا (بعض دفعہ) رات کو 9 رکعات ادا فرماتے ' آٹھویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعاکرتے اور اس کے پیغمبر مانتها پر درود پڑھتے' پھرسلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور نویں رکعت پوری کرکے تشہد میں بیٹھتے تواینے رب سے دعاکرتے اور اس کے پینجبریر درود پڑھتے اور پھردعاکرتے ' پھرسلام پھیردیتے (السنن الکبسریٰ 'للبیہ بھی 'ج r ص ٢٠٠٬ طبيع جديد سنن النسائي؛ مع التعليقات السلفية 'كتاب قيام الليل'ج ا'ص ٢٠٠- مزير الما ظه بو' صفة صلاوة النبيي نتيَّة اللاّلباني صفحه ٥١٠) اس مين بالكل صراحت ہے كه نبي مَثَّرَتَيْهِم نے اپني رات كي نماز مين پہلے اور آخری دونوں تشد میں درود پڑھا ہے۔ یہ اگرچہ نفلی نماز کا واقعہ ہے لیکن مذکورہ عمومی دلا کل کی آپ مائٹیتیا کے اس عمل سے تائیہ ہو جاتی ہے'اس لیے اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دیناصیح نہیں ہو گا۔ (۱) الله کو ایذا دینے کا مطلب ان افعال کا ارتکاب ہے جے وہ ناپند فرما آ ہے۔ ورنہ اللہ کو ایذا بہنچانے پر کون قادر ہے؟ جیسے مشرکین ' میود اور نصاری وغیرہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ یا جس طرح حدیث قدی میں ہے ' الله تعالیٰ فرما آ ہے ''ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے' زمانے کو گالی دیتا ہے' حالا نکہ میں ہی زمانہ ہوں اس کے رات اور دن کی گردش ميرے بى حكم سے ہوتى ہے"۔ (صحيح بخارى تفسير سورة الجاثية ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب، بیاب النبھی عن سب الیدھو) یعنی ہیہ کهنا کہ زمانے نے یا فلک کج رفتار نے اپیا کردیا' بیہ صحیح نہیں' اس لیے کہ افعال اللہ کے میں' زمانے یا فلک کے نہیں۔ اللہ کے رسول ما ﷺ کو ایذا پنجانا' آپ ما ﷺ کی تکذیب' آپ ما ﷺ کو شاعر' كذاب' ساحر وغيره كهنا ہے- علاوہ ازیں بعض احادیث میں صحابہ كرام اللیجيجے كو ایذا پنجانے اور ان كی تنقیص و اہانت كو بھی آپ مائنگرا نے ایذا قرار دیا ہے۔ لعنت کامطلب' اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔

احتمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنْهُمَّا مَنِينًا ۞

يَا يُنْهَا النَّبِيُّ قُلْ لِإِذْوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْيهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَٰ آنُ يُعَرَفْنَ

بہتان اور صریح گناہ کابوجھ اٹھاتے ہیں۔ (۵۸)

اے نبی! اپنی یوبوں سے اور اپنی صاجزاد بوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کمہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لئکالیا کریں (۲) اس سے بہت جلد ان کی شناخت

(۱) تعنی ان کوبدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا' ان کی ناجائز تنقیص و توہین کرنا۔ جیسے روافض صحابہ کرام النہ ﷺ پر سب و شتم کرتے اور ان کی طرف الیی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں "رافضی منکوس القلوب ہیں 'مدوح اشخاص کی ندمت کرتے اور مذموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں "-(۲) جَلاَبنِبُ، جِلْبَابٌ کی جمع ہے 'جوالی بری چادر کو کہتے ہیں جس سے بورابدن ڈھک جائے۔اپناو پر چادر لٹکانے سے مرادا پنے چبرے پر اس طرح گھو نگٹ نکالناہے کہ جس سے چبرے کا پیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کرچلنے ہے اسے راسته بھی نظر آتا جائے۔یاک وہندیا دیگراسلامی ممالک میں برقعے کی جو مختلف صور تیں ہیں 'عمد رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے' پھربعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عمد ر سالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں تھی'عور تیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں 'بناؤ سنگھاراور زیب و زینت کے اظہار کاکوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہو تاتھا-اس لیے ایک بڑی چادر ے بھی پر دے کے نقاضے پو رے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی 'اس کی جگہ نجل اور زینت نے لے لی اور عور تول کے اندر زرق برق کباس اور زیورات کی نمائش عام ہوگئی 'جس کی وجہ سے چادر سے پر دہ کر نامشکل ہو گیااوراس کی جگہ مختلف انداز کے برقعے عام ہو گئے۔گواس سے بعض دفعہ عورت کو 'بالخصوص سخت گر می میں' کچھ دفت بھی محسوس ہو تی ہے۔ لیکن یہ ذرای تکلیف شریعت کے نقاضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاہم جوعورت برقعے کے بجائے یر دے کے لیے بڑی چاد راستعمال کرتی ہے اور یو رے بدن کو ڈھا کتی اور چیرے پر صحیح معنوں میں گھو نگٹ نکالتی ہے 'وہ یقینا پردے کے تھم کو بجالاتی ہے 'کیونکہ برقعہ الی لازی شئی نہیں ہے جے شریعت نے پردے کے لئے لازی قرار دیا ہو-لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بے بر دگی اختیار کرنے کاذر بعہ بنالیا ہے۔ پہلے وہ برقعے کی جگہ چادر او ڑھنا شروع کرتی ہیں۔ پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے' صرف دویٹہ رہ جاتاہے اور بعض عور توں کے لیے اس کالینابھی گر اں ہو تاہے-اس صورت حال کو د کھتے ہوئے کہناپر تا ہے کہ اب برقع کااستعال ہی صحیح ہے کیوں کہ جب سے برقع کی جگہ چادرنے لی ہے ' بے بر دگی عام ہو گئ ب بلكه عورتين نيم بربتگي ربعي فخركرنے لكي بين فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ بسرحال اس آيت ميں نبي صلى الله عليه وسلم كي بیو بیل) بیٹیوںاور عام مومن عور توں کو گھرہے باہر نکلتے وقت برّ دے کا تھم دیا گیاہے 'جس سے واضح ہے کہ بر دے کا تھم علما کا ایجاد کردہ نہیں ہے 'جیسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں 'یااس کو قرار واقعی اہمیت نہیں دیتے 'بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو

فَلَائِؤُذَيْنُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ خَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

لَهِنُ لَدُيَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي ثَلْوُيهِ مُ مَرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِيْنَةَ لَنُفُوسَيَّكَ يَهِمُ ثُخَة لاَيْجَادِرُونَكَ فِيهَ كَالِلاَقِلِيلاً شَّ

مَلْعُوْنِيْنَ ۚ لَيُكَمَّا تُقِعُوْاَ أَخِدُوْا وَقُبِّتُوا تَعُبِيُلًا ۞

سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْامِنُ قَبُلُ وَلَنْ تَجِّى لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيُلًا ۞

يَسْعَلُكَ النَّاسُ عَمِي السَّاعَةِ قُلُ إِنْشَاعِلُمُهَاعِنْ دَاللهِ وَمَا يُدْوِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرْيُرًا ⊕

ہو جایا کرے گی پھرنہ ستائی جائیں گی' (۱) اور اللہ تعالی بخشنے والا مریان ہے-(۵۹)

اگر (اب بھی) یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیاری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں '(۲) بازنہ آئے تو ہم آپ کو ان (کی تباتی) پر مسلط کر دیں گے پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس (شمر) میں رہ سکیں گے۔(۲۰)

ان پر پھٹکار برسائی گئی 'جمال بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب گلڑے کلڑے کردیئے جائیں۔'''(۱۱) ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یمی دستور جاری رہا۔ اور تو

اللہ کے دستور میں ہرگز ردوبدل نہ پائے گا-(۱۲) لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کمہ دیجئے! کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے' آپ کو کیا خبربت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔(۲۳)

قرآن کریم کی نفس سے ثا**بت ہے'اس سے اعراض'انکاراور بے** پر دگی پراصرار کفرتک پہنچاسکتاہے۔ دو سری بات اس سے بیہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کاعقیدہ ہے' بلکہ آپ مائی ہیڑا کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نفص قرآنی سے واضح ہے اور بیرچار تھیں جیسا کہ تاریخ وسیراو راحادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔

- (۱) بیر پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور باحیا عورت اور بے شرم اور بد کار عورت کے درمیان پھپان ہو گی- پردے سے معلوم ہو گا کہ بیہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرآت کسی کو نہیں ہو گی'اس کے برعکس بے بردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز اور ان کی بوالہوسی کا نشانہ ہے گی۔
- (۲) مسلمانوں کے حوصلے پت کرنے کے لیے منافقین افواہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے' یا دشمن کالشکر جرار حملہ آور ہونے کے لیے آرہاہے' وغیرہ وغیرہ۔
- (٣) یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کرمار ڈالا جائے ' بلکہ بددعاہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے بازنہ آئے تو ان کا نهایت عبرت ناک حشر ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے۔ لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آگئے تھے' اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا تھا۔ (فتح القدیر)

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكِفِرِينَ وَآعَدًا لَهُمُ سَعِيرًا ﴿

خلِدِيْنَ فِيْهَآآيَدًا لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا أَنَّ

يَوْمَرُّفَتَكَبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِيقُوْلُوْنَ لِلَيْتَنَآالَطَعَنَا اللهُ وَأَطَعُنَا الرَّسُولِ ٠

وَقَالُوارَتِينَآإِئَاآطُعُنَاسَادَتَنَاوَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَاالسَّبِيلًا ٠

رَتَبَنَا التِهِمُ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَثْمُ لَعُنَاكِمِ يُرًا رَجَ

كَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاَ تَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ الْدَوْا مُوْسَى فَكَالَهُ اللهُ مِتَاقَالُوْ أَوْكَانَ عِنْدَاللهِ وَجَيْهًا 🟵

الله تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے کیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کرر تھی ہے۔ (۱۴)

جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ کوئی حامی و مدد گار نہ یا تس گے۔ (۲۵)

اس دن ان کے چرے آگ میں الث بلیث کیے جائیں گے- (حسرت و افسوس سے ) کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ (۲۲)

اور کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بروں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا<sup>ت</sup> (۲۲)

یرور د گار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما- (۲۸)

اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا' (۲) اور وہ اللہ کے نزدیک

<sup>(</sup>۱) تعنی ہم نے تیرے پیفبرول اور داعیان دین کے بجائے اپنے ان برول اور بزرگول کی بیروی کی' لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیغمبروں سے دور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائےر کھا۔ آبا ہرتی اور تقلید فرنگ آج بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے۔ کاش مسلمان آیات اللی پر غور کر کے ان پگذنڈیوں سے نکلیں اور قرآن و حدیث کی صراط منتقیم کو اختیار کرلیں کہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول کی پیروی میں ہی ہے- نہ کہ مشارُخ و اکابر کی تقلید میں یا آباد اجداد کے فرسودہ طریقوں کے اختیار کرنے میں۔

<sup>(</sup>٢) اس كى تفير مديث ميں اس طرح آئى ہے كه حضرت موىٰ عليه السلام نمايت باحياتھ' چنانچه اپنا جم انهوں نے تجھی لوگول کے سامنے نگانہیں کیا۔ بنوا سمرائیل کہنے لگے کہ شاید موٹیٰ علیہ السلام کے جسم میں برص کے داغ یا کوئی اس فتم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہروقت لباس میں ڈھکاچھیا رہتا ہے-ایک مرتبہ حضرت مویٰ علیہ السلام تنائی میں عشل كرنے لگے كپڑے اتار كرايك پھرير ركھ ديئے - پھر (اللہ كے حكم سے) كپڑے لے كر بھاگ كھڑا ہوا- حفرت موىٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بیچھے دوڑے 'حتی کہ بنی ا سمرائیل کی ایک مجلس میں بہنچ گئے 'انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

باعزت تھے۔ (۲۹)

اے ایمان والو! الله تعالیٰ ہے ڈرو اور سیدھی سیدھی (سیدھی) باتیں کیا کرو۔ (۱) (۵۰)

تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے'<sup>(۲)</sup> اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعد اری کرے گااس نے بڑی مرادیا لی-(اے)

ہم نے اپنی امانت کو آسانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے (گر) انسان نے اسے اٹھالیا<sup>، (۳)</sup> وہ يَاكِتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقَوُا اللَّهَ وَقُولُوا قَوُلُوسَدِينًا ﴿

يُصْلِحُ لَكُوْ اَعْمَالَكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُوْدُنُونَكُمْ ْوَمَنْ يُطِيعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَارَفَوْزًا عَظِيمًا ۞

إِنَّا عَرَضْنَا الْكِمَانَةَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ آنْ يَحِمُلُهُمَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْوِنْسَانُ

کو نگا دیکھا تو ان کے سارے شہمات دور ہو گئے۔ موکی علیہ السلام نمایت حسین و جمیل اور ہر قتم کے داغ اور عیب

یاک تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے معجزانہ طور پر پھرکے ذریعے سے ان کی اس الزام اور شبے سے براءت کر دی
جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا صحبح بہنادی 'کتاب الانبیاء) حضرت موکی علیہ السلام کے حوالے
سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیٹیبر آخر الزمان حضرت محموسلی اللہ علیہ و سلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا
مت پہنچاؤ اور آپ مالیکی ہوئے کہ تم ہمارے پیٹیبر آخر الزمان حضرت محموسلی اللہ علیہ و سلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا
موقعے پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک مخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ مالیکی تیم
یہ الفاظ پہنچ تو غضب ناک ہوئے حتی کہ آپ مالیکی کاچرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ مالیکی ایک خوایا دموئی علیہ السلام پر
اللہ کی رحمت ہو' انہیں اس سے کہیں ذیادہ ایذا پہنچائی گئ' لیکن انہوں نے صبر کیا"۔ (بہنجادی' کتاب الانسیاء'
مسلم' کتاب الزکاوۃ 'باب باعطاء الممؤلفة قلوں ہے علی الإسلام…)

- (۱) لیخی ایسی بات جس میں کجی اور انحراف ہو' نہ دھوکہ اور فریب- بلکہ سے اور حق ہو- سَدِیندٌ، تَسْدِیندُ السَّهُمِ سے ' یعنی جس طرح تیر کو سیدھاکیا جا تا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے- اسی طرح تیمر کو سیدھاکیا جا تا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے- اسی طرح تیمراری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہاراکردار راتی پر مبنی ہو' حق وصداقت سے بال برابرانحراف نہ ہو-
- (۲) یہ تقویٰ اور قول سدید کا نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہو گی اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے جاؤ گے اور کچھ کی کو تاہی رہ جائے گی' تو اسے اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔
- (٣) جب الله تعالیٰ نے اہل اطاعت کا جرو تواب اور اہل معصیت کا وہال اور عذاب بیان کر دیا تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکرہ فرما رہا ہے- امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض و واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور

إِنَّهُ كَانَ ظُلُوْ مًا جَهُولًا ﴿

براہی ظالم جاتل ہے۔ ''(۷۲) (بیہ اس کیے) کہ اللہ تعالی منافق مردوں عور توں اور مشرک مردوں عور توں کو سزا دے اور مومن مردوں عور توں کی توبہ قبول فرمائے'<sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ بڑاہی بخشے والا اور مہریان ہے۔(۷۳)

لِيُعَدِّبُ اللهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِتِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞

## سور ؤ سبا کی ہے اور اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مهرمان نمایت رحم والاہے۔



ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہو گا۔ جب سے نکالیف شرعیہ آسان و زمین اور بہاڑوں پر پیش کی گئیں تو وہ ان کے اٹھانے نے ڈر گئے۔ لیکن جب انسان پر سے چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت النی (امانت) کے اجرو ثواب اور اس کی فضیلت کو دکھ کر اس بار گرال کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کر کے اشارہ فرما دیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اس طرح واجب ہے 'جس طرح امانت کی اوائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور آسان و زمین اور بہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا؟ اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا؟ اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اسے بیان کر کتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قتم کا احساس و شعور رکھا ہیں نہ اسے بیان کر کتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے' اس نے ضرور اس امانت کو ہو ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں' لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے' اس نے ضرور اس امانت کو اس میں سے خوف کار فرما تھا کہ آگر ہم اس امانت کے نقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتی ہوگی۔ انسان اس میں سے خوف کار فرما تھا کہ آگر ہم اس امانت کے نقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتی ہوگی۔ انسان کو قبول کر لیا۔

- (۱) لیعنی بیہ بار گراں اٹھا کراس نے اپنے نفس پر ظلم کاار تکاب اور اس کے مقتضیات سے اعراض یا اس کی قدرو قیمت سے غفلت کرکے جمالت کامظاہرہ کیا۔
- (۲) اس کا تعلق حَمَلَهَا ہے ہے بینی انسان کو اس امانت کا ذے دار بنانے سے مقصدیہ ہے کہ اہل نفاق و اہل شرک کانفاق و شرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور پھراس کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے۔

ٱلْحَمَدُ وُلِيهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْاخِرَةِ وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْخِيدُ (\*)

يَعُلُومَالِيكِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَالِغَوْئُ مِنْهَا وَمَالِيَنُولُ مِنَ السَّمَآ ِ وَمَالِعَوْثُهُ فِيهَا وَهُوالرَّحِيْهُ الْغَفُورُ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُاوْ الْا تَأْتِينُنَا السَّاعَةُ قُلُّ بَلَى وَرَثَى لَتَاثِّيَنَكُلُوْ عَلِمِ الْفَيْبُ لَا يَعُرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي الْوَرْضِ وَلِّا اَصْغُرُمِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرُ لِلَا فِي كِيْتِ مِبْيِينٍ ﴿

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکت میں وہ سب کچھ ہے جو آسانوں اور زمین میں ہے (۱) آخرت میں بھی تعریف اس کے لیے ہے' (۲) وہ (بڑی) حکمتوں والااور (پورا) خبردارہے-(۱)

جو زمین میں جائے (۱۳) اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے الرے (۱۳) اور جو چڑھ کر اس میں جائے (۱۵) وہ سب سے باخبرہے-اور وہ مهمان نهایت بخشش والا ہے-(۲)

کفار کتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئیگی - آپ کمہ دیجے! کہ جمعے میرے رب کی قتم! جوعالم الغیب ہے کہ وہ یقینا تم پر آئے گی (۱) اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں (اللہ تعالیٰ میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بری ہر چیز کھلی

(۱) لیخی ای کی ملکیت اور تصرف میں ہے' اس کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہو تا ہے۔ انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے' وہ ای کی پیدا کردہ ہے اور اس کا احسان ہے' اس لیے آسان و زمین کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمد وتعریف ہے جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔

(۲) یه تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے مثلاً ﴿ الْحَمَدُ يَلُو الّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ ﴾ (سورة النوموسي) ﴿ الْحَمَدُ يَلُو الّذِي عَمَالُهُ ﴿ الْحَمَدُ يَلُو اللّذِي عَمَالُهُ وَ اللّذِي عَمَالُهُ اللّذِي هَا مِنَ اللّا الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى حَدُو تَعْرَفُ عَبَاوت ہے جس کا مکلف انسان کو بنایا گیا ہے اور آخرت میں بیر اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی ، جس سے انہیں لذت و فرحت محسوس ہوا کرے گی - (فتح القدیم)

- (٣) مثلًا بارش 'خزانه اور دفینه وغیره-
- (٣) بارش 'اولے 'گرج ' بجل اور بر کات اللی وغیرہ ' نیز فرشتوں اور آسانی کتابوں کا نزول -
  - (۵) لیعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال -
- (١) فتم بھی کھائی اور صیغہ بھی تاکید کااور اس پر مزید لام ناکید یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی؟وہ تو بسر صورت یقینا آئے گی-
- (2) لاَ يَغزُبُ عَائب اور پوشيده اور دور نهيں يعنى جب آسان و زمين كاكوئى ذره اس سے غائب اور پوشيده نهيں ' تو پھر تمهارے اجزائے منتشرہ كو ' جو مٹى ميں مل گئے ہول گے 'جع كركے دوبارہ تهميں زندہ كر دينا كيوں ناممكن ہو گا؟

 $(m)^{(1)}$  - کتاب میں موجود ہے۔

ناکہ وہ ایمان والوں اور نیکو کاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے''<sup>(۲)</sup> میں لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت

کی روزی ہے۔ (۴)

اور ہماری آیتوں کو نیچا و کھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے (<sup>(m)</sup> یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قشم کا دردناک عذاب ہے۔(۵)

اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ (سراسر) حق (۱۳) ہے اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہہری کرتاہے۔ (۲)

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ الْمُنْوُّا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اُولِيِّكَ لَهُهُ مَّغْفِمَ ۚ قُوْرِيْنَ قُكِرُيْمٌ ۞

وَالَّذِيْنَ سَعُوْ فِنَّ الْيَتِنَامُعْجِزِيُنَ اُولَلِمِكَ لَهُمُّعَذَاكِ يِّنُ رِّجْزٍ اَلِيْمُ ۞

وَيَرَى الّذِيْنَ أُوتُوا الْحِلْوَ الّذِيْ أَنْزِلَ اِلنِّكَ مِنْ دَيِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِئَ إلى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞

- (۱) لیعنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔
- (۲) یہ و قوع قیامت کی علت ہے یعنی قیامت اس لیے برپاہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاعطا فرمائے کیونکہ جزائے لیے ہی اس نے یہ دن رکھا ہے۔ اگریہ یوم جزانہ ہو تو پھر اس کا مطلب میہ وگا کہ نیک وید دونوں کیساں ہیں۔ اور یہ بات عدل و انصاف کے قطعاً منافی اور بندوں بالخصوص نیکوں پر ظلم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَام لِلْعَبِیٰدِ ۔
- (٣) کیمنی ہماری ان آیتُوں کے بطلاً نَ اور تکذیب کی جو ہم نے اپنے پینیمروں پر نازل کیں۔ مُعٰجِزِیْنَ ' بیہ سیجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے 'کیونکہ ان کاعقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جا ئیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے کیے دھرے کی جواب دہی کریں گے؟ ان کا بیہ سیجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مؤاخذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا' اس لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہو؟
- (۳) یمال رؤیت سے مراد رؤیت قلبی یعنی علم یقینی ہے 'محض رؤیت بھری(آ نکھ کادیکھنا) نہیں-اہل علم سے مراد صحابہ کرام الشریجی 'یامومنین اہل کتاب یاتمام ہی مومنین ہیں یعنی اہل ایمان اس بات کو جانتے اور اس پریقین رکھتے ہیں-
- (۵) یہ عطف ہے حق پر 'لینی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس راتے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس اللّٰہ کا راستہ ہے جو کا ئنات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں محمود (قابل تعریف) ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ جس کی طرف تمام انبیا علیمم السلام اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔

ۅؘۛۊؘاڶٲڹٙۮؚؿؙڹؘػڡٞۯؙۉؙٳۿڵڹؙڽؙڷؙڴؙۏٷڔؘؽؙڽؙؿؾؙٟڠٛڰؙۿ ٳۮٙٵۻؙڗؚ۫ڨۛؾؙؙۄؙڴؙڷؙؙٞڞؙؠۧڒٞؾ۪ٚٳؾٞڰٛۄؙڵٷػؙڶؚؿڂڸؿڿۮؽؠٟ۞

ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا أَمْرِيهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِيْنَ لَانْغُومُنُونَ بِالْخِدَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلِ الْبَعِيْدِ ۞

ٱفَلَوۡيَرَوۡالِلۡمَا بَيُنَ اَيۡدِيۡهِمۡوَمَاخَلۡفَهُوۡمِنَ التَمَاۤۤ وَالۡاَصۡ اِنۡ تَشَاۡغَیۡنَ بِهِمُالۡارۡضَ اوۡنُسۡقِطُ عَلَیْهِمۡوَسَاۤ

اور کافروں نے کہا (۱) (آؤ) ہم تمہیں ایک ایبا مخض بتلائیں (۱) ہو تمہیں یہ خبر پنچا رہا ہے (۱۹) کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئ پیدائش میں آؤگے۔ (۱۷)

(ہم نہیں کہ سکتے) کہ خود اس نے (ہی) اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوا گل ہے (<sup>(۱)</sup> بلکہ (حقیقت یہ ہے) کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گراہی میں ہیں۔ <sup>(۱)</sup>(۸)

کیاپس وہ اپنے آگے پیچھے آسان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں ؟ <sup>(2)</sup>اگر ہم چاہیں توانہیں زمین میں دھنسادیں یاان پر

<sup>(</sup>۱) یہ اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دو سرے سے کہا۔

<sup>(</sup>r) اس سے مراد حفرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم بیں جو ان کی طرف الله کے نبی بن کر آئے تھے۔

<sup>(</sup>m) لعني عجيب وغريب خبر' نا قابل فهم خبر-

<sup>(</sup>٣) لیعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے 'تمہارا ظاہری وجود ناپید ہو جائے گا' تہمیں قبرول سے دوبارہ زندہ کیا جائے گااور دوبارہ وہی شکل و صورت تہمیں عطاکر دی جائے گی جس میں تم پہلے تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استزااور نداق کے طور پر کی۔

<sup>(</sup>۵) کینی دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے' کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی و رسالت کا دعویٰ 'یہ اس کااللہ پر افتراہے-یا پھراس کا دماغ چل گیاہے اور دیوا تگی میں ایسی باتیں کر رہاہے جو غیر معقول ہیں-

<sup>(</sup>۱) الله تعالیٰ نے فرمایا' بات اس طرح نہیں ہے' جس طرح یہ گمان کر رہے ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عقل وقعم اور اوراک حقائق سے یمی لوگ قاصر ہیں' جس کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں' جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے اور یہ آج ایسی گمراہی میں مبتلا ہیں جو حق سے غایت ورجہ دور ہے۔

<sup>(</sup>۷) یعنی اس پر غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ان کی ذجرو تو بیج کرتے ہوئے فرما رہاہے کہ آخرت کا یہ انکار' آسان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا متیجہ ہے' ور نہ جو ذات آسان جیسی چیز' جس کی بلندی اور وسعت نا قابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز' جس کا طول و عرض بھی نا قابل فہم ہے' پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کر دینا اور اسے دوبارہ اس حالت میں لے آنا' جس میں وہ پہلے تھی' کیوں کر ناممکن ہے؟

مِّنَ السَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً تِكُلِّ عَبُومِينَيْ فَ

وَلَقَدُاتَيْنَادَاوُدَمِنَّا فَضُلَّه يَجِبَالُ اَوِّ بِيُ مَعَهُ وَالطَّلْيُرُّ وَالنَّالَهُ الْحَدِيْدَ ۞

آنِ اعْمَلُ سٰبِغْتٍ وَقَدِّرُ فِي السَّنُّرُدِ وَاعْمَلُواصَالِكًا ۚ

آسان کے مخلاے گرادیں '''یقینااس میں پوری دلیل ہے ہراس بندے کے لیے جو (دل سے) متوجہ ہو۔(۹) اور ہم نے داود پر اپنافضل کیا'''ا اے پہاڑو!اس کے ساتھ رغبت سے تشیع پڑھا کرو اور پر ندوں کو بھی <sup>(۳)</sup> (یمی حکم ہے)اور ہم نے اس کے لیے لوہازم کردیا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰) کہ تو پوری پوری زرہیں بنا <sup>(۵)</sup>

ر کھ (1) تم سب نیک کام کیا کرو۔ (<sup>2)</sup> (یقین مانو) کہ میں

- (۱) یعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے' ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی نہ کور ہوا' دو سری' کفار کے لیے تعمیم و تهدید' کہ جو اللہ آسان و زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہر چز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے' دہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ زمین میں دھنسا کر بھی' جس طرح قارون کو دھنسایا یا آسان کے کلاے گراکر'جس طرح اصحاب الا یکہ کوہلاک کیا گیا۔
  - (۲) لینی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیوں سے نوازا-
- (٣) ان میں سے ایک حسن صوت کی نعمت تھی ، جبوہ اللہ کی شیع پڑھتے تو پھر کے ٹھوس پہاڑ بھی شیع خوانی میں مصروف ہو جاتے 'اڑتے پر ندے ٹھر جاتے اور زمزمہ خواں ہو جاتے اُوّبِیٰ کے معنی ہیں شیع دہراؤ۔ یعنی پہاڑوں اور پر ندوں کو ہم نے کہا'چنانچہ یہ بھی داود علیہ السلام کے ساتھ مصروف شیع ہوجاتے والطَّیْر کاعطف یا جبّالُ کے محل پر ہے۔ اس لیے کہ جبّالُ تقدیر امنصوب ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے نادینا الْجبّالُ وَالطَّیْرَ (ہم نے پہاڑوں اور پر ندوں کو پکارا) یا پھراس کا عطف فضلا پر ہے اور معنی ہوں گو وَسَحَّرْنَا لَهُ الطَّیْرَ (اور ہم نے پر ندے ان کے تابع کردیے)۔ (فق القدیر)
- (٣) لیعن لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھو ڑی ہے کوئے بغیر' اسے موم' گوندھے ہوئے آئے اور گیلی مٹی کی طرح' جس طرح چاہتے موڑ لیتے' بٹ لیتے اور جو چاہتے بنا لیتے۔
- (۵) سَابِغَاتِ محذوف موصوف کی صفت ہے ڈرُوعًا سَابِغَاتِ یعنی پوری لمبی زرہیں' جو لڑنے والے کے پورے جم کو صحیح طَریقے سے ڈھانک لیں اور اسے دعمٰن کے وار سے محفوظ رکھیں۔
- (۱) آکہ چھوٹی بڑی نہ ہوں' یا سخت یا نرم نہ ہوں بعنی کڑیوں کے جو ڑنے میں کیل اسنے باریک نہ ہوں کہ جو ڑحرکت کرتے رہیں اور ان میں قرار و ثبات نہ آئے اور نہ اسنے موٹے ہوں کہ اسے تو ڑبی ڈالیں یا جس سے حلقہ ننگ ہو جائے اور اسے پہنانہ جاسکے۔ بید زرہ بانی کی صنعت کے بارے میں حصرت داود علیہ السلام کو ہدایات دی گئیں۔
- (2) لینی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو ٹاکہ میراعملی شکر بھی ہو تا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس

إِنَّ بِمَاتَعُمْكُونَ بَصِيْرٌ ١

ۅؘڸٮؙٮڲؽڵؽٵڸڗۣۼؙڗۼؙٮٛۊؙۿٵۺۧۿڒۊٞڔڗٳڂۿٵۺٙۿۯ۠ٷٳؘۺڵؽٵڷۿ عَيْنَاڶڨؚڟڕؚ۫ۯڡؚ؈ؘٳڶؚؖۑؚڽۨ۫ڡۜڽؙؾٙۼٮڷؙڹؽؙؽؘ؉ؽ۠ؿڸؚٳۮ۫ڮۯڮڋۊڡۜڡٞؽ

تَنزِغْ مِنْهُوْ عَنْ آمُرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿

ؽڠٮٙڵۉڹڵ؋ؙڲٳۺؙڵٳٛٷ؈ٛۼٳڔؽڹۘۏؾؘٮٲؿڷڶؿڷ؈ؘۼٙٳڹػٲڵڹۘۅٙٳٮ ۅؘڨؙۮؙڎڔۣڐڛۣڸؾ۪ٵؚۼٮڶۊٙٳڵۮٳۏڎۺؙڴڒٷٙؿڸؽ۠؈ٞڽؙ

تنهمارے اعمال دیکھے رہا ہوں۔(۱۱)

اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو منخر کر دیا کہ ضبح کی منزل اس کی ممینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی (ا) اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بما دیا۔ (۲) اور اس کے رب کے تھم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ممارے تھے اور ان میں سے جو بھی مارے تھا در ان میں ہوئی آگ مارے عمارے کامزہ چھا کیں گے۔ (۱۳)

جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کردیتے مثلاً قلع اور مجتمے اور حوضول کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیکیں'''' اے آل داوداس کے شکریہ میں نیک

کو اللہ تعالیٰ دنیوی نعمتوں سے سر فراز فرمائے 'اسے اس حساب سے اللہ کا شکر بھی اداکرنا چاہیے اور شکر میں بنیادی چیز یمی ہے کہ منعم کو راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے۔ اور نافرمانی سے بچا جائے۔

(۱) لیمن حفرت سلیمان علیه السلام مع اعیان سلطنت اور الشکر 'تخت پر بیٹھ جاتے 'اور جدھر آپ کا حکم ہو تا ہوا کیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتیں کہ ایک مینے جتنی مسافت 'صبح سے دوپسر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی اور پھراسی طرح دوپسر سے رات تک 'ایک مینے جتنی مسافت طے ہو جاتی۔ اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔

(۲) لینی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا زم کر دیا گیا تھا' حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا تاکہ تانبے کی دھات ہے وہ جو چاہیں' بنائیں۔

(٣) اکثر مفسرین کے نزدیک بیہ سزا قیامت والے دن دی جائے گی- لیکن بعض کے نزدیک بیہ دنیوی سزاہے 'وہ کتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہو تا تھا- جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا' فرشتہ وہ سونٹا اسے مارتا' جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا- (فتح القدیر)

(٣) مَحَادِیْب، مِخْرَابٌ کی جمع ہے 'بلند جگہ یا اچھی عمارت 'مطلَب ہے بلند محلات 'عالی شان عمار تیں یا مساجد و معابد تَمَانِیْلَ 'تِنْفَالٌ کی جمع ہے 'تصویر بی قصویریں غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھیں ' بعض کتے ہیں کہ انہیا و صلحا ک تصاویر مجدوں میں بنائی جاتی تھیں ٹاکہ انہیں دیکھ کرلوگ بھی عبادت کریں۔ یہ معنی اس صورت میں صحح ہے جب تشلیم کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر سازی کی اجازت تھی۔ جو صحیح نہیں۔ تاہم اسلام میں تو

عِبَادِيَ النَّشَكُورُ ۞

فَلَمَّا قَضَيْدَا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَادَلَّهُ وْعَلْ مَوْتِهَ إِلَّادَابَّةُ الْأَرْضَ تَأْكُلُ مِنْمَاتَهُ ۚ فَلَمَّا حَرَّتَهَ يَّنَتِ الْحِنُ أَنْ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُونَ الْغَيْبُ مَالِمُ ثُوْلِقِ الْعَنَابِ النَّهِينِ ۞

لَقَدُكَانَ لِسَمَا فِي مَسْكَنِهِمُ اللَّهُ عَبَّنَانِي عَنُ يَعِيْنٍ وَشِمَالٍ هُ

عمل کرو' میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔(۱۳)

پھر جب جم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب (سلیمان) گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلانہ رہتے۔ (اس ۱۳)

قوم سباکے لیے اپنی بستیوں میں (قدرت اللی کی) نشانی تقی (۲) ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے (۳) (ہم نے ان

نهایت تختی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے۔ جِفَانٌ، جَفْنَهٌ کی جُمع ہے' گئن جَوَابِ، جَابِیَهٌ کی جُمع ہے' دو ض'جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے۔ یعنی حوض جتنے بڑے بڑے لگن' قُدُورٌ ویکیں' رَاسِیَاتٌ جَمی ہو کیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکیں کپاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں۔ جنہیں ظاہرہے اٹھا کرادھرادھر نہیں لے جایا جا سکتا تھا' اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا یک جاتا تھا۔ یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔

- (۱) حفزت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ بیہ غیب کی باتیں جانتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے ہے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔
- (۲) سَبَيَا وہی قوم تھی 'جس کی ملکہ سبا مشہور ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سباتھا' آج کل بین کے نام سے سے علاقہ معروف ہے۔ یہ بڑا خوش حال ملک تھا' میہ ملک بری و بحری تجارت میں بھی ممتاز تھااور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں۔اور سے دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوش حال کاباعث ہوتی ہیں۔اسی مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت اللی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- (٣) کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف بہاڑتے 'جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ کر شہر میں آیا تھا' ان کے عمرانوں نے بہاڑوں کے درمیان پشتے تغیر کرادیئے اور ان کے ساتھ باغات لگادیئے گئے 'جس سے پانی کارخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرانی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آگیا۔ انہی باغات کو' دائیں بائیں دو باغوں' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں' جنتین سے دو باغ نہیں' بلکہ دائیں بائیں کی دو جہتیں مراد ہیں اور مطلب باغوں کی کثرت ہے کہ جد سر نظر اٹھا کردیکھیں' باغات 'ہریا لی اور شادانی ہی نظر آتی تھی۔ (فتح القدیر)

كُلُوْامِنْ رِّذْقِ رَبِّكُوُوَالْكُ مُلْدَةٌ كُلِبِّبَةٌ وَّى رَبُّ غَفُورٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلِلِّهِ مُلْدَةً كُلِبِبَةً وَّى رَبُّ ﴿ اور اس كَاشْكُراواكرو ' ('') غَفُورٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

> فَأَعُرَضُواْ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِيرِ نَبَنَانُاهُمْ بِجَنَّتَيْهُمُ جَنَّتَيُنِ ذَوَاتَىُ أَكُلِ خَمْطٍ وَٱشْلِ وَشَيْئٌ مِّنْ سِدُدٍ قِلِيْلِ ۞

> > ذلِكَ جَزَيْنِهُ مُوسِمًا كَفَهُ وَالْوَهَلُ نُجْزِئَ إِلَّا الْكَفُورَ ۞

وَجَعَلْنَابِيْنَهُوْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي لِرَكْنَافِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةٌ

کو تھم دیا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ<sup>(۱)</sup> اور اس کاشکرادا کرو'<sup>(۲)</sup> یہ عمدہ شر<sup>(۳)</sup> اور وہ بخشنے والا رب ہے۔<sup>(۳)</sup>(۱۵)

لکین انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیاب (کاپانی) بھیج دیا اور ہم نے ان کے (ہرے بھرے) باغوں کے بد مزہ میووں باغوں کے بد لے دو (ایسے) باغ دیئے جو بد مزہ میووں والے اور (بکٹرت) جھاؤ اور کچھ بیری کے در ختوں والے تھے۔ (۱۲)

ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا- ہم (ایس) سخت سزا ہوے بوے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں-(۱۷)

اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور (آباد) رکھی

<sup>(</sup>۱) یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوایا گیایا مطلب ان نعمتوں کابیان ہے 'جن سے ان کو نوازا گیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لینی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب -

<sup>(</sup>۳) لیمنی باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے بیہ شمر عمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی عمد گی کی وجہ سے بیہ شمر مکھی' مچھراور اس فتم کے دیگر موذی جانوروں سے بھی پاک تھا' واللّٰد أعلم۔

<sup>(</sup>٣) لینی اگرتم رب کاشکر کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا- اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان توبہ کرتے رہیں تو پھر گناہ ہلا کت عام اور سلب انعام کاسبب نہیں بنتے 'بلکہ اللہ تعالی عفو و در گزر سے کام لیتا ہے-

<sup>(</sup>۵) یعنی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اسے زراعت و باغبانی کے کام میں لاتے تھے 'ہم نے تندو تیز سلاب کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو تو ژ ڈالا اور شاداب اور پھل دار باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں 'جن میں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں اور کی میں لگتا بھی ہے تو سخت کڑوا' کیلا اور بدمزہ جنہیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ بیری کے درخت تھے جن میں بھی کانٹے زیادہ اور بیر کم تھے ،عَوِمٌ ، عَوِمَةٌ کی جمع ہے' پشتہ یا بند۔ یعنی ایسا زور کا پانی بھیجا جس نے اس بند میں شگاف ڈال دیا اور پانی شرمیں بھی آگیا' جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کرویران کردیا۔ یہ بند سد مارب کے نام سے مشہور ہے۔

وَّقَتَّدُنَافِيهُاالسَّيْرَ سِيْرُوْافِيهُالْيَالِيَ وَاتَيَامُاالْمِنِينَ ۞

فَقَالْوَارَبَتَابِعِدُبَيْنَ اسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاالشُّنَهُمُوفَجَعَلُنْهُمُ اَحَادِيْتَ وَمَرَّقُنْهُمُ كُلِّ مُمَرَّقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِكُلِ صَمَّارِشَكُورٍ ۞

تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں' <sup>(۱)</sup> اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں <sup>(۲)</sup> ان میں راتوں اور دنوں کو بہ امن وامان چلتے پھرتے رہو۔ <sup>(۳)</sup>

لیکن انہوں نے پھر کما کہ اے ہارے پروردگار! ہمارے سفر دور دراز کر دے (ملل) چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا براکیا اس لیے ہم نے انہیں (گزشتہ) فسانوں کی صورت میں کردیا (۵) اور ان کے کلڑے کلڑے اڑا دیے' (۱) بلاشبہ ہرایک صبروشکر کرنے والے کے لیے

- (۱) برکت والی بستیوں سے مرادشام کی بستیاں ہیں۔ لیخی ہم نے ملک سبا (یمن) اور شام کے درمیان لب سزک بستیاں آباد کی ہوئی تھیں ، بعض نے ظاهِرۃ کے معنی مُتوَاصِلَة 'ایک دو سرے سے پیوست اور مسلسل کے کیے ہیں۔ مفسرین نے ان بستیوں کی تعداد ۴ ہزار سات سوبتلائی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی ، جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے ذاوراہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دو سرے ، ویرانی کی وجہ سے اوٹ مار اور قبل وغارت کا جو اندیشہ ہو تا ہے ، وہ نہیں ہو تا تھا۔
- (۲) کیمنی ایک آبادی سے دو سری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا' اور اس کے حساب سے وہ بہ آسانی اپناسفر طے کر لیتے تھے۔ مثلاً صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپسر تک کسی آبادی اور قریبے تک پہنچ جاتے' وہاں کھا پی کر قیلولہ کرتے اور پھر سرگرم سفر ہو جاتے تو رات کو کسی آبادی میں جا پہنچتے۔
- (٣) یہ ہر قتم کے خطرے سے محفوظ اور زادراہ کی مشقت سے بے نیاز ہونے کابیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو' کرو' نہ جان و مال کا کوئی اندیشہ نہ رائے کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت۔
- (۴) لینی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں' خطرات اور موسم کی شد توں کا تذکرہ کرتے ہیں 'ہمارے سفر بھی ای طرح دور دور کردے 'مسلسل آبادیوں کے بجائے در میان میں سنسان و ویران جنگلات اور صحراؤں ہے ہمیں گزر ناپڑے 'گر میوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں تخ بستہ ہوا نمیں ہمیں پریشان کریں اور راتے میں بھوک اور بیاس اور موسم کی تختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زاد راہ کابھی انتظام کرناپڑے - ان کی بیہ دعاای طرح کی ہے 'جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوی اور دیگر سمولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سنریوں وغیرہ کا مطالبہ کیاتھا۔ یا پھر زبان حال سے ان کی بیر دعا تھی۔
  - (۵) لیعنی انهیں اس طرح ناپید کیاکد ان کی ہلاکت کاقصہ زبان زدخلائق ہوگیا۔ اور مجلسوں اور محفلوں کاموضوع گفتگو بن گیا۔
- (١) ليعنى انهيں متفرق اور منتشر كر ديا ' چنانچه سباميں آباد مشهور قبيلے مختلف جگهوں پر جا آباد ہوئے ' كوئى يثرب و مكه آگيا '

وَلَقَدُصَّدَقَ عَلَيُهِمُ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاشَّبَعُوهُ اِلَاقِرِيْقَا يَّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِّنِ سُلْطِنِ اِلَالِنَعُلُوَمَنُ يُؤْمِنُ بِالْلِحْرَةِ مِثَنَ هُومِنْهَا فِى شَكِّ وَ رَبَّكَ عَلَى كُلِّ شَمْئً حَفِيْظٌ شَ

قُلِ ادْعُواللَّذِيْنَ رَعَمْتُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَايمُلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي التَّمُوْتِ وَلَا فِي الْرَضِ وَمَالَهُمُ فِيهُمَامِنْ تُولِدٍ وَمَالَهُ مِنْهُمُوتِنَ ظَهِيْرِ ۞

ۅؘڵؘؘؘۛتَنۡغَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ ۚ اَلِّالِمَنُ اَذِنَ لَهُ ۚ حَثَّى اِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمُ قَالُوْامَاذَاْ قَالَ رَبُكُمُ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوالْعَالَمُ

اس (ماجرے) میں بہت سی عبرتیں ہیں-(۱۹) اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر د کھایا ہیہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے-(۲۰)

شیطان کا ان پر کوئی زور (اور دباؤ) نه تھا مگراس لیے که ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کردیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں- اور آپ کا رب (ہر) ہر چیزیر نگہبان ہے-(۲۱)

کمہ دیجے ! کہ اللہ کے سواجن جن کا تمہیں گمان ہے (سب) کو پکار لو' (ا) نہ ان میں سے کسی کو آسانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے (۲) نہ ان کا ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے (۳)

شفاعت (سفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجزان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ (۵) یمال تک کہ جب ان کے دلوں سے گھراہٹ دور کر دی جاتی ہے

کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔

(۱) لعنی معبود ہونے کا- یمال زَعَمْتُمْ کے دو مفعول محذوف ہیں- زَعَمْتُمُو هُمْ آلِهَةً ، لعنی جن کو تم معبود گمان کرتے ہو-

(۲) لیعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شرپر- کسی کو فائدہ پنچانے کی قدرت ہے 'نہ نقصان سے بچانے کی- آسان و زمین کاذکر عموم کے لیے ہے 'کیوں کہ تمام خارجی موجودات کے لیے یمی ظرف ہیں۔

(٣) نه پیدائش مین نه ملکت مین اورنه تصرف مین -

(۳) جو کسی معاملے میں بھی اللہ کی مدد کرتا ہو' بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شرکت غیرے تمام اختیارات کامالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغیر ہی سارے کام کرتا ہے۔

(۵) "جن کے لیے اجازت ہو جائے" کا مطلب ہے انبیا اور ملائکہ وغیرہ لینی یمی سفارش کر سکیں گے 'کوئی اور نہیں۔ اس لیے کہ کسی اور کی سفارش فائدے مندہی ہو گی' نہ انہیں اجازت ہی ہو گی- دو سرا مطلب ہے' مستحقین شفاعت۔

الكِينرُ ۞

قُلْمَنَّ بِّزُنْقُكُوْمِينَ السَّمُوٰتِ وَالْدَضِّ قُلِ اللَّهُ ۚ وَ اِثَّا اَوَلِيَّا كُوُ لَعَلْ هُدًى اَوْفِيْ ضَلِي تُعْمِيْنِ ۞

قُلْ لِاشْكُلُونَ عَمَّا آجُومَنَا وَلِانْسُنَلُ عَالَقَمُلُونَ ۞

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَتَبْأَ أَمْ يَفْعَ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ

تو پوچھتے ہیں تہمارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا <sup>(۱)</sup> اور وہ بلندوبالا اور بہت بڑا ہے-(۲۳)

پوچھے کہ تہمیں آسانوں اور زمین سے روزی کون پنچاتا ہے؟ (خود) جواب دیجے! کہ اللہ تعالی - (سنو) ہم یا تم - یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گراہی میں ہیں؟ (۲۳) کمہ دیجے! کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تممارے اعمال کی بازیرس ہم سے کی جائے گی-(۲۵)

انمیں خردے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرکے ، پھر ہم میں سچے فیصلے کردے گا۔ (۳) وہ فیصلے چکانے والا

یعن انبیا علیهم السلام و ملائکہ اور صالحین صرف انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جو مستحقین شفاعت ہوں گے کیوں کہ اللہ کی طرف سے انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی 'کسی اور کے لیے نہیں۔ (فتح القدیر) مطلب میہ ہوا کہ انبیا علیهم السلام ' ملائکہ اور صالحین کے علاوہ وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور بیہ حضرات بھی سفارش اہل ایمان گناہ گاروں کے لیے ہی کر سکیں گے 'کافرو مشرک اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم نے دو سرے مقام پر ان دونوں نکتوں کی وضاحت فرما دی ہے۔ ﴿ مَنْ ذَالتَانِیْ یَشْفَعُرُعِنْدَافَا اِلَّا بِاذْنِیْ ﴾ (السفرة -۲۵۰) اور ﴿ وَلَا يَشْفَعُرُنَ اللّالِ اِذْنِیْ ﴾ (السفرة -۲۵۰) اور ﴿ وَلَا يَشْفَعُرُنَ اللّا اِلْدِیْ اَدْتُطُونَ ﴾ (السفرة -۲۵۰) اور ﴿ وَلَا يَشْفَعُرُنَ اللّائِیْ النّائِیْ اللّائِیْ اللّائِیْلِیْ اللّائِیْ اللّائِیْ اللّائِیْ اللّائِیْ اللّائِی اللّائِیْلُیْ اللّائِیْ اللّائِیْکَ اللّائِیْ اللّائِیْ اللّائِیْلُیْلُونِ اللّائِیْ اللّائِیْکِیْ اللّائِیْ اللّائِیْلُلّائِیْ اللّائِیْلِیْ اللّائِیْلُیْکُمْ اللّائِیْلُیْلُونِ اللّائِیْلُیْلُونِ اللّائِیْ اللّائِیْلُیْلاَیْلِیْ اللّائِیْلُیْکُمْ اللّائِیْلِیْکُونِ اللّائِیْلُونِ اللّائِیْلَالِیْلُونِ اللّائِیْلُونِ اللّائِیْلُونِ اللّائِیْلِیْلُونِ اللّائِیْلُونِ اللّائِیْلُیْلُونِ اللّائِیْلُونِ اللّائِیْلُونِ

(۱) اس کی مختلف تفیریں کی گئی ہیں-ابن جریر اور ابن کشرنے حدیث کی روشنی میں اس کی یہ تفییر بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سمی امر کی بابت کلام (وحی) فرما تا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے- ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش بردار فرشتے دو سرے فرشتوں کو 'اور وہ اپنے سے نیچ والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں اور اس طرح خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے- (ابن کشر) فَزَعٌ میں سلب مأخذ ہے یعنی جب گھراہٹ دور کردی جاتی ہے-

(۲) نظاہر بات ہے گمراہی پر وہی ہو گا جو ایس چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسان و زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے'نہ وہ بارش برساسکتے ہیں'نہ پچھ اگا سکتے ہیں۔ اس لیے حق پر یقینا اہل تو حید ہی ہیں'نہ کہ دونوں۔ (۳) بعنی اس کے مطابق جزادے گا'نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جنم میں داخل فرمائے گا۔ ہے اور دانا-(۲۲)

کمہ دیجئے! کہ اچھا جھے بھی توانہیں دکھادو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھمرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو' ایسا ہرگز

نہیں '<sup>(۱)</sup> بلکہ وہی اللہ ہے غالب باحکمت-(۲۷)

ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں مگر (بد صبح ہے) کہ

لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ (۲۸) یوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سیچے ہو تو بتا دو۔ (۳) قْلُ اَرُوْنِ اَتَنِيْسَ الْحَقْتُوْ بِهِ شُرَكَا ۚ عَكَلَّا بَلَ هُوَاللَّهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِينُوْ ۞

وَمَّالَوْمُنْكُ الْاَكَافَةُ لِلتَّاسِ بَشِيُّرُاقِتَنْدِيُّرُاقَلَوْنَ اَثْثُوالتَّاسِ كَا**يُفْنُ**وْنَ ۞

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالُوعَدُ إِن كُنْتُوطِدِ قِيْنَ

(۱) لعینی اس کاکوئی نظیرہے نہ ہم سر' بلکہ وہ ہر چیزیر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ (r) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ سائیکیل کو پوری نسل انسانیت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دو سرا' یہ بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ ماڑیکیز کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم رہیں گے۔ان دونوں باتوں کی وضاحت اور بھی دو سرے مقامات پر فرمائی ہے۔ مثلاً آب سُنْ الله كل رسالت كے ضمن ميں فرمايا ' ﴿ قُلْ إِنَّا لِهَالنَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ الدُّعْ جَيميْعَا ﴾ (الأعراف ١٥٨٠) ﴿ تَبْلُكُ الَّذِيِّ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ إِلِيُّكُونَ لِلْعَلِينَ نَذِيْرًا ﴾ (سورة الفوقان ١٠) ايك حديث ميں آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا'' مجھے پانچ چیزیں الی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں-ا- میننے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری دھاک بٹھانے سے میری مدو فرمائی گئی ہے۔ ۲- تمام روئے زمین میرے لیے مبحد اور پاک ہے' جہاں بھی نماز کا وقت آجائے' میری امت وہاں نماز ادا کر دے۔ ۳- مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا' جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ س- مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ ۵- پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جا تا تھا' مجھے کا نئات کے تمام انسانوں کے لیے ني بناكر بهيجا كياب- (صحيح بخاري كتاب التيمم. صحيح مسلم كتاب المساجد) ايك اور حديث ميس فرمايا بُعثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَ د (صحيح مسلم كتاب الىمساجد) احمرو اسود سے مراد بعض نے جن وانس اور بعض نے عرب و عجم کیے ہیں- امام ابن کثیر فرماتے ہیں ' دونوں ہی معنی صحیح ہیں- اسی طرح اکثریت کی بے علمی اور گمراہی کی وضاحت فرمائی۔ ﴿ وَمَآ آکُوُلالتَّالِس وَلَوْتَحَصَّتَ بِعُوْمِنِينَ ﴾ (مسودة بوسف-۱۰۰) "آپ ملَّمَلَيْم کی خواہش کے باوجود اكثرلوك ايمان نهيل لا ئيس كي" ﴿ وَإِنْ تُطِعُ ٱكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِدُّولَا عَنْ سَبِيْلِ اللهُ ﴿ ﴾ (مسورة الأنصام ١٠٦٠)" أكر آب اہل زمین کی اکثریت کے پیچیے چلیں گے تووہ آپ کو گمراہ کر دس گے "جس کامطلب میں ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے۔ (٣) یہ بطوراستہزا کے پوچھتے تھے'کیوں کہ اس کاو قوع ان کے نزدیک مشبعد اور ناممکن تھا۔

قُلُكُلُومِيْعُادُيُومِلِا تَسُتَا ْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَتَسْتَقْدُمُونَ ﴿

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُ وَالَّنَ تُؤْمِنَ بِهِذَا الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِيُ بَيْنَ يَدَيْهُ وَلَوْ تَزَى إِذِ الطِّلِمُوْنَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّعِمْ أَيْهُمُ بَحْضُهُمُ إِلَى مَضِ إِلْقَوْلَ يَقُولُ الذِيْنَ اسْتُضْعِفُو اللّذِيْنَ اسْتَكُبُوْالُوْلُوَانَ مَنْوُ لَكُنَا مُؤْمِنِيْنَ ۞

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتُلْمُ رُولِلِكِنِيِّنَ اسْتُضْعِفُوۤ الْغَنُ صَدَدُنْكُوْعَنِ الْهُلْى بَعْدَ اِذْجَاءَكُوْمِلُ كُنْتُوْمُ عُجِومِيْنَ ۞

جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ کتے ہو نہ آگ بڑھ سکتے ہو۔ (۱۱) (۳۰)

اور کافروں نے کہا کہ ہم جرگزنہ تواس قرآن کو مائیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو! (۲) اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دو سرے کو الزام دے رہے ہوں گے (۳) کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے (۳) اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ (۳)

یہ بوے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تممارے پاس ہدایت آچکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکاتھا؟ (نمیں) بلکہ تم (خود) ہی مجرم تھے۔(اس

<sup>(</sup>۱) لیعنی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اس کو ہے ' تاہم جب وہ وقت موعود آجائے گا تو ایک ساعت بھی آگے ' چیچے نہیں ہو گا۔ ﴿ إِنَّ اَجَمَلَ اللهِ إِذَا اَجَاءَ لَا يُؤَخِّدُ ﴾ (نوح۔ ۳)

<sup>(</sup>۲) جیسے تورات ' زبور اور انجیل وغیرہ ' بعض نے بَیْنَ یکدیٰہِ سے مراد دار آخرت لیا ہے۔ اس میں کافروں کے عناد و طغیان کابیان ہے کہ وہ تمام تر دلاکل کے باوجود قرآن کریم اور دار آخرت پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لیمنی دنیا میں سے کفرو شرک میں ایک دو سرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ایک دو سرے سے محبت کرنے والے تھے'لیکن آخرت میں بیہ ایک دو سرے کے دشمن اور ایک دو سرے کو مور دالزام بنا کیں گے۔

<sup>(</sup>۵) کیعنی تم ہی نے ہمیں پیغیمروں اور داعیان حق کے پیچھے چلنے سے روکے رکھا تھا' اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقیناً ایمان والے ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی ہمارے پاس کون می طاقت تھی کہ ہم تہمیں ہدایت کے رائے سے روکتے 'تم نے خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گریزال رہے 'اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو؟ طالا نکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا' اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہونہ کہ ہم۔

وَقَالَ الّذِينَ اسْتُضْعِغُوْ الِلّذِينَ اسْتَكْبُرُوْ ابَلُ مَكُوالَّيْلِ وَ النَّهَا لِلْذَيْنَ الْمُنُوفِنَا أَنْ تَكُفُّ إِلِمَا لِيهِ وَتَجْمَلُ الْفَالْدَاوُ الْمُنَاوَلُولُ الْمُن وَلَسَوُوا النَّذَرَامَةَ لَتَمَازُوا الْمُنَابِ وَجَمَلُنَا الْأَعْلَ فِيَ اَعْنَاقِ الذِينَ كَفَرُوا هُلُ يُجْزَونَ إِلَّوْمَا كَانُولَ مَعْلُونَ ۞

کیں گے ' (نمیں نہیں) بلکہ دن رات کرو فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تہارا تھم دینا ہماری ہے ایمانی کا باعث ہوا ' (ا) اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے ' (ا) اور کافروں کی گر دنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے ' (ا) انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ (۳۳) اور ہمے نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجاوہاں

(اس کے جواب میں) یہ کمزور لوگ ان متکمروں سے

اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجاوہاں کے خوشحال لوگوں نے یمی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیج گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے <sup>(۵)</sup> والے ہیں۔(۳۴)

وَمَاارَسُلْمَافِقُوْلِيَةٍ مِّنْ تَذِيْرِالَاقَالُ مُثْرَفُوْهَا اِتَابِمَا اُرْسِلْتُوْرِيهِ كِغِرُوْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) لین ہم مجرم تو تب ہوتے 'جب ہم اپنی مرضی سے پینمبروں کی کلذیب کرتے 'جب کہ واقعہ یہ ہے کہ تم رات دن ہمیں گراہ کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک ٹھمرانے پر آمادہ کرتے رہے 'جس سے بالآخر ہم تمارے پیچے لگ کرایمان سے محروم رہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ایک دو سرے پر الزام تراثی تو کریں گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے کفرپر شرمندہ ہوں گے۔ لیکن شاتت اعدا کی وجہ سے فلاہر کرنے سے گریز کریں گے۔

<sup>(</sup>m) لینی ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھیں گی۔

<sup>(</sup>۳) یعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی ایڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق اجیے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنْجُلِّ ضِعْتُ وَلِکُنْ لَائْتَكُنُونَ ﴾ (الأعواف ۲۸۰) یعنی "مرایک کو دگناعذاب ہو گا"۔

(۵) نی کی مصل اللہ عالم سلم کی تسلم کی تسل

وَ قَالُوُا خَنُ ٱكْثَرُ آمُوَ الْاَوَّ آوْلَادُ أَوْمَا خَنُ بِمُعَذَّبِيْنَ 🎯

قُلُ إِنَّ رَتِنَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَأَءُ وَيَقْدِرُو لَلِنَّ الْثَرَّالتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وَمَآ اَتُوَالُكُوْ وَلَا اَوْلَادُ كُوْ رِبَالَّيْقُ ثُقَيَّ بُكُوْ عِنْدَنَا ذُلْغَىَ إِلَامَنَ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَةً لِكَ لَهُمُ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعِمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُوْتِ الْمِنْوَنَ ۞

اور کما ہم مال و اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتاکہ ہم عذاب دیئے جائیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵)

کمہ دیجئے! کہ میرا رب جس کے لیے جاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور نگ بھی کر دیتا ہے' <sup>(۱)</sup> کین اکثر لوگ نہیں جانتے-(۳۹)

اور تمهارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس (مرتبوں سے ) قریب کر دیں (<sup>(m)</sup> ہاں جو ایمان لا ئیں اور نیک عمل کریں <sup>(m)</sup> ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے <sup>(۵)</sup> اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔(۳۷)

سور ہُ بنی اسرائیل' ۱ اوغیرہا- مُتُرَ غُونَ کے معنیٰ ہیں' اصحاب نژوت و ریاست-سام

(۱) یعنی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں مال و اولاد کی کثرت سے نوازا ہے 'تو قیامت بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہو گا۔ گویا انہوں نے دار آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں کافرو مومن سب کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں ' آخرت میں بھی ای طرح ہو گا' طالا نکہ آخرت تو دار الجزاہے ' وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے 'اچھے عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری- جب کہ دنیا دار الامتحان ہے ' یہاں اللہ تعالیٰ بطور آ زمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سر فراز فرماتا ہے اللی کا مظر سمجھا' عالا نکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تا تو اللہ تعالیٰ ایسے فرماں بردار بندوں کو سب سے زیادہ مال و اولاد سے نواز تا۔

(۲) اس میں کفار کے ند کورہ مغالطے اور شہبے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور ننگی اللہ کی رضایا عدم رضا کی مظهر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مشیت ہے ہے۔اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے 'جس کو چاہتا ہے فقیر رکھتا ہے۔

(m) لعنی بیال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاہ میں تمہیں خاص مقام حاصل ہے۔

(۳) کینی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس طرح حدیث میں فرمایا "الله تعالیٰ تمهاری شکلیں اور تمهارے مال نہیں دیکھتا' وہ تو تمهارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے"۔ (صحبے مسلم'

كتاب البر'باب تحريم ظلم المسلم)

(a) بلکہ کئی گئی گنا'ایک نیکی کا جر کم از کم دس گنامزید سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک-

وَ اتَّذِيْنَ يَسُعُونَ فِئَ الْنِتِنَامُعُجِزِيْنَ اُولِلِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ⊕

قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمِنَ يَشَأَءُ مِنُ عِبَادِمِ وَيَقْدِرُ لَهُ \* وَمَا اَنْفَقُ تُوْمِّنُ شَّى \* فَهُوَ يُخْلِفْهُ\* وَهُوَ خَيُرُ الذِن قِيْنَ ۞

وَيَوْمَرِيَحُنُوْهُوَجَمِيعًا 'تُوَّيَقُولْ لِلْمُلَلِّكَةِ اَهَٰوُلَاءِ اِيَّاكُوْكَانُوْا يَعْبُدُونَ ۞

اور جولوگ ہماری آیتوں کے مقابلہ کی تگ و دومیں گئے رہتے ہیں ہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جا ئیں گے-(۳۸)

کمہ دیجے اکہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے نگ چاہے دوزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے نگ کر دیتا (ا) ہے 'تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروگ اللہ اس کا (پورا پورا) بدلہ دے گا(ا) اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ (۳۹)

اوران سب کواللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت فرمائے گاکہ کیابیہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ <sup>(۴)</sup> (۴۰)

(۱) پس وہ بھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے 'لیکن کس لیے؟ استدراج کے طور پر 'اور بھی مومن کو ننگ دست رکھتا ہے 'کس لیے؟ اس کے اجرو تواب میں اضافے کے لیے۔ اس لیے مجرد مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی 'اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تکرار بطور ٹاکید کے ہے۔

(۲) إِخْلاَفٌ كَ مَعَىٰ بِين عُوض اور بدله دینا سی بدله دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو یقیی ہے - صدیث قدی میں آتا ہے - اللہ تعالی فرما تا ہے - أُنفِق أُنفِق عَلَيْكَ (صحیح بنحاری سورة هود) "تو خرچ كر میں تھر پر خرچ كروں گا" (یعنی بدله دول گا) دو فرشتے ہر روز اعلان كرتے ہیں 'ایک کتا ہے «اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنفِقًا خَلفًا» (اے اللہ! خرچ كرنے والے كو خرچ كرنے والے كو بدل عطافرما) - «اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنفِقًا خَلفًا» (اے اللہ! خرچ كرنے والے كو بدل عطافرما) - «الله عطافرما) - «اللہ علاقری كرنے والے كو بدل علی واقعیٰ)

(٣) کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا میہ دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر ہے ہی ہے۔ حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے 'جس طرح بچوں کا باپ 'بچوں کا' یا باوشاہ اپنے شکر کا کفیل کملا تا ہے حالا نکہ امیر اور مامور بنچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے' کسی مرضی کی دیتے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف رخرچ کرنے) یر وہ اجرو تواب بھی عطافرماتا ہے۔

(٣) یه مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھے گا'جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے

قَالُوَّاسُمُعْنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَامِنُ دُونِهِوْ بَلُ كَانُوَايَمَبُلُونَ الْجِنَّ ٱكْثَرُهُوُ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۞

قَالْيَوْمُرَلَايَمُلِكُ بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ نَفَعًا وَلَاضَةًا وَنَقُولُ لِلَذِيْنَ ظَلَمُوا ذُوْقًا عَذَابَ التّارِ الَّتِى كُذْتُمُ يِهَا لَكَذِّبُونَ ⊛

ۅؘٳۮٙٵڞؙؿٚٚٙٚٚٚٚۼڲؠؙۿۣۄؙٳڮؿؙٵٚؠؾٟڶؾ۪ۊٵڶؙٷٲڡٵۿڬٙٳٙڷؚڒڗۘۼؙڷ ؿؙؿؚؽؙۮؘٲڽ۫ؿۜڞؙڰػؙۄؙۼۺٵػٲؽؘؿڡؙڹؙۮٵڹۧٷٛڴۊٷؘٵڷۊٳڝٵۿۮؘٳ

وہ کمیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ کہ یہ ا<sup>(۱)</sup> بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے'<sup>(۲)</sup> ان میں کے اکثر کاانمی پر ایمان تھا۔(۳۱)

پس آج تم میں سے کوئی (بھی) کی کے لیے (بھی کی قتم کی قتم کے) نفع نقصان کا مالک نہ ہو گا۔ (۳) اور ہم ظالموں (۳) سے کمہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چھو جے تم جھلاتے رہے۔ (۲۲)

اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے (۵) جو تمہیں تممارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتاہے

میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے بھی پو پیھے گا ''کیا تو نے لوگوں سے کما تھا کہ مجھے اور میری ماں (مریم) کو 'اللہ کے سوا' معبود بنالیںا؟'' (المائدة-۱۱۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ''یااللہ تو پاک ہے 'جس کا مجھے حق نہیں تھا'وہ بات میں کیوں کر کمہ سکتا تھا؟'' ای طرح اللہ تعالی فرشتوں سے بھی پو چھے گا' جیسا کہ سورۃ الفرقان (آیت- ۱ے) میں بھی گزرا- کہ کیا یہ تمہارے کئے بر تمہاری عبادت کرتے تھے؟

- (۱) لیمنی فرشتے بھی حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار براء ت کریں گے اور کس گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا ولی ہے 'ہماراان سے کیا تعلق؟
- (۲) جن سے مراد شیاطین ہیں۔ لیتن ہیہ اصل میں شیطانوں کے پجاری ہیں کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے اور انہیں گمراہ کرتے تھے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿إِنْ تَیْكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا إِنْهَا ْ وَإِنْ تَیْدُ عُوْنَ اِلْاَشْدَیطُنَا آمِرِیْدًا ﴾ الانہ سامیریں
- (۳) لیمنی دنیا میں تم بیہ سمجھ کران کی عبادت کرتے تھے کہ بیہ تنہیں فائدہ پہنچا ئیں گے 'تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے تنہیں نجات دلوا ئیں گے۔ جیسے آج بھی پیر پر ستوں اور قبر پر ستوں کا حال ہے لیکن ' آج دیکھ لو کہ بیہ لوگ کسی بات پر قادر نہیں۔
  - (٣) ظالمول سے مراد عیراللہ کے پچاری ہیں کو نکه شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے بوے ظالم۔
- (۵) شخص سے مراد 'حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں-باپ دادا کادین 'ان کے نزدیک صیح تھا'اس لیے انہوں نے آپ ماٹنگیزا کا'' جرم " یہ بیان کیا کہ یہ تہمیں ان معبودوں سے رو کناچاہتا ہے جن کی تہمارے آباعبادت کرتے رہے۔

إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلْحَقِّ لَيَّا حَارَهُ وَان هَانَ إلاسِعُونَ مَبُين ٠

وَمَا التَيْنُهُ مُوتِنُ كُنُبُ يَدُرُسُونَهَا وَمَا السِّكُنَا الَّذِهُمُ قَبُلَكَ مِنُ تَنزِيُرِ شُ

وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِنُ قَبِلِهِ وَ وَمَا لِكَغُوا مِعْتَارَ مَا اتَّيْنَاهُمُ فَكَذَّ بُوْارُسُولٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ

وَفُوَادِي شُعْ تَتَعَكَرُوا مَابِصَاحِيكُومِ مِن جِنَّاةٍ

قُلُ إِنَّهَا آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوالِلَّهِ مَثَّنَّى

انُ هُوَ الْاِنَنٰ يُرُّ لِّكُو بِيُنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيْدٍ ۞

(اس کے سوا کوئی بات نہیں)' اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے <sup>(ا)</sup> اور حق ان کے پاس آچکا پھر بھی کافر سی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۳س) اور ان (مکہ والوں) کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہول نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی

آگاہ کرنے والا آیا۔ (۳)

اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھااور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے دسویں ھے کو بھی نہیں ہنچے 'پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا' (پھرد مکھ کہ) میراعذاب کیسا(سخت) تھا۔ <sup>(۳۸)</sup> کمہ دیجئے! کہ میں تہہیں صرف ایک ہی بات کی نقیحت کر ہاہوں کہ تم اللہ کے واسطے (ضد چھو ڑ کر) دو دومل کر یا تنها تنها کھڑے ہو کر سوچو تو سہی' تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں' (<sup>(۵)</sup> وہ تو تمہیں ایک برے (سخت)

<sup>(</sup>۱) اس دو سرے ہٰذَا ہے مراد قرآن کریم ہے 'اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان یا گھڑا ہوا جھوٹ قرار دیا۔

<sup>(</sup>۲) قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہااوریہاں کھلا جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و مطالب ہے ہے اور دو مرے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم و اسلوب اور اعجاز و بلاغت ہے۔ (فتح القدير)

<sup>(</sup>٣) اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغیبر آئے اور کوئی محیفہ آسانی نازل ہو۔ لیکن جب یہ چیزیں آئیں توانکار کر دیا۔

سے تچھلی امتیں بھی' اس راہتے پر چل کر تاہ و برباد ہو چکی ہیں۔ حالا نکہ بیہ امتیں مال و دولت' قوت و طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں' تم تو ان کے دسوس جھے کو بھی نہیں پہنچتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں۔ اسی مضمون کو سور ہُ احقاف کی آبیت ۲۶ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی میں تہمیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈرا آباور ایک ہی بات کی نصیحت کر تا ہوں اور وہ بیر کہ تم ضد'اور انانیت چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میری بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور

عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ ((۴۲)) کمہ دیجئے! کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے (۲) میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ وہ ہرچیز سے باخبر(اور مطلع) ہے۔ (۷۷) کمہ دیجئے! کہ میرارب حق (تجی وحی)نازل فرما تاہے وہ (۳) ہر غیب کاجانے والا ہے۔ (۲۸)

کر سکے اگر میں آچکاباطل نہ تو پہلے کچھ کرسکا ہے اور نہ کرسکے گا۔ (۳) (۴۹) تُلْمَاسَالْتُكُونِّنَ آجُرٍ فَهُوَلَكُوُّ اِنَ آجُرِيَ اِلَاعَلَى اللهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْعً شَهِينٌ ۞

- قُلُ إِنَّ رَتِّى يَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَكَامُرالْغُيُوبِ ۞
- قُلْ جَآءَالُحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعُيِمُ ﴾

اب بھی جو دعوت میں تہیں دے رہا ہوں کیااس میں کوئی ایس بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوائل ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے بالا ہو کر سوچو گے تو یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تہمارے رفیق کے اندر کوئی دیوائل نہیں ہے۔

- (۱) یعنی وہ تو صرف تمهاری ہدایت کے لیے آیا ہے ناکہ تم اس عذاب شدید سے نیج جاؤ جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھکتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا "یاصباحاہ" جے سن کر قریش جمع ہو گئے 'آپ مرائی ایٹی نہاؤ' اگر میں تمہیں خبردوں کہ وشمن صبح یا شام کو تم پر عملہ آور ہونے والا ہے 'تو کیا تم میری تصدیق کرو گے ؟" انہوں نے کما 'کیوں نہیں "آپ مرائی ہے فرمایا "تو پھر سن لو کہ میں تمہیں شخت عذاب آنے ہے فرمایا "تر پر اللہ تعالی نے سور وَ مَنْتَنَا لَا اَلْهَا اَلَٰهَا اَلَٰهُا اِلَٰهُا اِلَٰمُ اللّٰمَا سَالِ اللّٰمِی اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ سَالِ اللهُ اللهُ
- (۲) اس میں اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع ہے بے رغبتی کا مزید اظهار فرما دیا ٹاکہ ان کے دلوں میں اگریہ شک و شبہہے پیدا ہو کہ اس دعوائے نبوت ہے اس کا مقصد کمیں دنیا کمانا تو نہیں ' تو وہ دور ہو جائے۔
- (٣) فَذَفَ كَ معنی 'تیراندازی اور خشت باری كے بھی ہیں اور كلام كرنے كے بھی- يهاں اس كے دو سرے معنی ہی ہیں لينی وہ حق كے ساتھ گفتگو فرما یا 'اپنے رسولوں پر وحی نازل فرما یا اور ان كے ذريعے سے لوگوں كے ليے حق واضح فرما یا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ يُلِقِى الدُّوْمَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلَى مَنْ يَشَا أُوْمِنْ عِبَادِهٖ ﴾ (الممؤمن ١٥٠) يعنی ''اپنے بندوں میں سے جس كو چاہتا ہے ' فرشتے كے ذريعے سے ابنی وحی سے نواز یا ہے ''۔
- (۳) حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفرو شرک ہے۔ مطلب ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن

قُلُ إِنْ ضَلَلُتُ فِالثَمَّا اَضِلُّ عَلَى نَفْمِئُ وَانِ اهْتَدَبُّتُ فَهَايُوْقَ ۚ اِلَّذَرِقِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيْتُ ۞

وَكُونَّزَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَفُوتَ وَالْخِذُوامِنُ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿

وَقَالُوَاامَنَا بِهِ ۚ وَ آنْ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ۞

کمہ دیجئے کہ اگر میں بمک جاؤں تو میرے بمکنے (کاوبال) مجھ پر بی ہے اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا (۱) ہے وہ بڑا بی سننے والااور بہت ہی قریب ہے۔ (۲) (۵۰)

اور اگر آپ (وہ وقت) ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی (۳) قریب کی جگہ ہے گر فقار کر لیے جائیں گے۔(۵۱)

اس وقت کمیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ ہے(مطلوبہ چیز)کیسے ہاتھ (۱۳۳۳ کتی ہے۔(۵۲)

آگیا ہے 'جس سے باطل مضحل اور ختم ہو گیا ہے 'اب وہ سراٹھانے کے قابل نہیں رہا' جس طرح فرمایا ﴿ بَنْ نَقَیْنَیْ یالْتُوّیّ مَکَ الْبَاطِلِ فَیَدُ مَغُهُ فَاذَا اُهُوْدَاهِقٌ ﴾ (سور ۃ الانسیاء ۱۸) حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا' نبی سال اللہ علیہ وسلم کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے 'چاروں طرف بت نصب سے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت اور سور ہ بنی اسرائیل کی آیت ﴿ وَقُلْ جَانَالْحَقُّ وَذَهَ فَیَ الْبَاطِلُ ﴾ پڑھتے جاتے ہے - (صحبح بحدادی '

- (۱) یعن بھلائی سب اللہ کی طرف ہے ہے 'اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی اور حق مبین نازل فرمایا ہے 'اس میں رشد و ہدایت ہے 'صبح راستہ لوگوں کو اس سے ملتا ہے۔ پس جو گمراہ ہوتا ہے 'تو اس میں انسان کی اپنی ہی کو تاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھائی جب کسی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بیان فرماتے تو ساتھ کتے ' «اَقُولُ فِنِهَا بِرَأْفِيْ؛ فَإِنْ يَنْکُنْ صَوابًا فَمِنَ اللهِ، وإنْ يَنْکُنْ خَطاً فَمِنِيَ وَمَنَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّ
- (٢) جمس طرح حديث ميس فرمايا إِنَّكُمْ لا تَذْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَاثِبًا ، إِنَّمَا تَذْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا مُجِنِبًا » (بنحادى ؛ كتاب الدعاء ؛ بباب الدعاء إذا علاعقبة ، "تم بمرى اور غائب ذات كونهيں لِكار رہے ہو بلكہ اس كولِكار رہے ہو جو سننے والا ، قريب اور قبول كرنے والا ہے "-
  - (m) فَلاَ فَوْتَ كَهيل بِهاكُ نهيل سكيل كع ؟ كيونكه وه الله كي كرفت مين بول كع نه ميدان محشر كابيان ب-
- (٣) نَنَاوُشٌ کے معنی تناول یعنی پکڑنے کے ہیں یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے گویا آخرت ایمان کے لیے ' دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے 'جس طرح دور سے

وَقَدُكُفُرُوا بِهِ مِنُ قَبُلُ ۚ وَيَقَدُو فُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدِ ۞

ۅٙڝ۫ڵ؉ؽ۫ؠٛ؆ؙؗۄؙؽٙۯؽؘٵؿؿٞؠٷؽڲٵڡٛڝڶؠڶۺؽٳۼؚؠؠٚڝٚڣڷ۬ ٳؙڵؙڰؠڬٲڎٳؽ۬ۺڮٷ۫ؿؙؽؠ۞ٛ

## LESSE LESSES

بئسم واللوالرَّ عُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْمَمْنُ لِلهِ فَاطِر السَّلُوتِ وَالْرَضِ جَاعِلِ الْمَلَيِّ لَمَة رُسُلًا اوُلِنَّ اجْنِعَةِ مَثْنَى وَتُلْكَ وَرُلُمَّ يَزِيْدُ إِنِ الْخَلْقِ مَا يَشَأَتْنَ لللهَ

اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا' اور دور دراز سے بن دیکھے ہی بھیئلتے رہے۔ ('' (۵۳)
ان کی چاہتوں اور ان کے در میان پردہ حائل کر دیا گیا ('')
جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا' (''')
وہ بھی (انمی کی طرح) شک و تردد میں (پڑے ہوئے)
تقے۔ (''') (۵۴)

## مور و فاطر کی ہے اور اس میں پینتالیس آیتیں ہیں اور پانچ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے-

اس الله کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو (ابتداءً) آسانوں اور زمین کاپیدا کرنے والا <sup>(۵)</sup> اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیفیمر (قاصد) بنانے

كسى چيزكو بكرنا ممكن نسيس "آخرت ميس ايمان لانے كى مخبائش نسيس-

- (۱) لیخی اپنے مگان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں۔ یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو گھڑا ہوا جھوٹ اور پہلوں کی کمانیاں ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو گر ہے 'کاہن ہے 'شاع ہے یا مجنون ہے۔ جب کہ کسی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔
- (۲) لیعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے' عذاب سے ان کی نجات ہو جائے' لیکن ان کے درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان پر دہ حاکل کر دیا لیعنی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا۔
  - (٣) لیعنی مجیلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیاجب وہ عذاب کے معامنے کے بعد ایمان لا کیں-
- (٣) اس لیے اب معائنہ عذاب کے بعد ان کا ایمان بھی کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟ حضرت قنادہ فرماتے ہیں "ریب و شک ہے ، جو شک کی حالت میں فوت ہو گا'ای حالت میں اٹھے گااور جو یقین پر مرے گا' قیامت والے دن یقین پر ہم گا'- (ابن کثیر) ہی اٹھے گا''- (ابن کثیر)
- (۵) فَاطِرٌ کے معنی ہیں مخترع' پہلے پہل ایجاد کرنے والا' یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسان و زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے' تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سامشکل ہے؟

عَلْ كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ ۞

كَايَّقْتُحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَحْهُ فَلَامُمِكَ لَهَا وَمَالَيْسِكُ فَلامُوسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ ﴿ وَهُوالْعَرِيْزُ الْعَكِيْدُ ﴾

يَايُقَاالنَّاسُ اذَكُرُوْافِمُتَاللُوعَيَكُمُ هُلُمِنَ عَالِيَ غَيُرُللُهِ يَمُزُوُكُمُونِنَ التَمَامُ وَالْرَفِعِ ۚ لَا إِلٰهَ الْاَهُونَ اَلَٰ تُؤْتَلُونَ ۞

طَانُ يُكِذَّ بُوْكَ فَقَدُ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّنُ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْكُنُورُ ۞

والا ہے ''' مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے '' الله تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔(۱)

الله تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سواس کا کوئی بند کر دے سواس کوئی بند کر دے سواس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں (۳) اور وہی غالب حکمت والا ہے-(۲)

لوگو! تم پر جو انعام اللہ تعالی نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسان و زمین سے روزی پنچائے؟ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پس تم کمال اللے جاتے ہو؟ (٣)

اور اگریہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ بی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ (۵)

(۱) مراد جبرائیل 'میکائیل 'اسرافیل اور عزرائیل فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالی انبیا کی طرف یا مختلف مهمات پر قاصد بناکر بھیجتا ہے۔ ان میں سے کسی کے دو 'کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں 'جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسان پر جاتے ہیں۔

(۲) لیمنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں 'جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'میں نے معراج کی رات جرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا' اس کے چھ سوپر تھے اصحبہ بہنسادی 'تفسیسر سود ہ النہ جہ 'باب فکان قیاب قوسین اُو اُدنی) بعض نے اس کو عام رکھا ہے 'جس میں آگھ 'چرہ' ٹاک اور منہ ہر چیز کا حسن داخل ہے۔

(٣) ان ہى نعمتوں میں سے ارسال رسل اور انزال كتب بھى ہے۔ يعنى ہر چيز كاوينے والا بھى وہى ہے 'اور واپس لينے يا روك لينے والا بھى وہى۔ اس كے سوانہ كوئى معلى اور منعم ہے اور نہ مانع و قابض۔ جس طرح نبى صلى الله عليه وسلم فرمايا كرتے تھے۔ «اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَغْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي َلِمَا مَنْعَتَ».

(٣) یعنی اس بیان و وضاحت کے بعد بھی تم غیراللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تُوْ فَکُوْنَ اَگر اَفَكَ سے ہو تو معنی ہوں گے پھرنا 'تم کمال پھرے جاتے ہو؟ اور اگر إِفْكُ سے ہو تو معنی ہیں جھوٹ 'جو بچ سے پھرنے کا نام ہے۔ مطلب ہے کہ تمهارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کمال سے آگیا 'جب کہ تم مانے ہو کہ تمهارا خالق اور رازق اللہ ہے۔ (فتح القدير) (۵) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ مائٹریکی کو جھٹلا کریہ کمال جا کیں گے؟ بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ

يَائِهُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقْ فَلَاتَغُوَّنَكُوا الْعَيُوهُ الدُّنْيَا الْقُوَلَائِيَّةً كُلُو بِاللهِ الْغَرُورُ ۞

ٳڽۜٲڶۺٞؽؙڟؽؘڷڬؙؠؙٛۼۘۮؙۏٞٵۼؚۧؖؽؙۉؙٷؘۼٮؙٷۧڶٳٮٛؠٚٵؽٷؙۅڂۯؘؠڎؚڸؽڮۏؙۏؙٵ ڡؚڽؙٲڞؙڂۑٵڶٮۜۼؚؿڕڽۛ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوالَهُوَعَذَاكِ شَدِينُدُهُ وَالَّذِينَ امَنُواوَعِمُوا الطّلِختِلَهُمْ مَنْفِوزَةً وَآجُرُكِيَرِيرٌ ﴿

اَفَمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ فَالِا ُحَسَنَا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنَ يَشَاءُ

لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ سیا ہے <sup>(۱)</sup> تہمیں زندگانی ونیا دھوکے میں نہ ڈالے' <sup>(۲)</sup> اور نہ دھوکے باز شیطان تہمیں غفلت میں ڈالے۔ <sup>(۳)</sup> (۵)

یاد ر کھو! شیطان تمہارا دشمن ہے'تم اسے دشمن جانو <sup>(۳)</sup> وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلا تا ہے کہ وہ سب جنم واصل ہو جائیں۔ (۲)

جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور (بہت) بڑا اجر ہے۔ <sup>(۵)</sup>

کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیئے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا <sup>(۱)</sup> ہے (کیاوہ

تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ جس طرح بچیلی امتوں نے اپنے پغیمروں کو جھٹامیا ' تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا؟ اس لیے یہ بھی اگر بازنہ آئے ' تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔

- (۱) کہ قیامت برپاہو گی اور نیک و بد کو ان کے عملوں کی جزاو سزا دی جائے گی۔
- (۲) کینی آخرت کی ان نعمتوں سے عافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیرو کاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظرانداز نہ کرو۔
- (۳) لیعنی اس کے داؤ اور فریب سے پچ کر رہو' اس لیے کہ وہ بہت دھوکے باز ہے اور اس کامقصد ہی تنہیں دھوکے میں مبتلا کر کے اور رکھ کے جنت سے محروم کرناہے۔ بھی الفاظ سور ۂ لقمان۔ ۳۳ میں بھی گزر چکے ہیں۔
- (۴) یعنی اس سے سخت عداوت رکھو' اس کے دجل و فریب اور ہتھکنڈوں سے بچو' جس طرح و شمن سے بچاؤ کے لیے انسان کر تا ہے دو سرے مقام پر اس مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے ﴿ اَفَتَتَعَدِنُ وَنَّهُ وَدُرِیّتَةَ اَوْلِیّا َ مِنْ دُونِیَ وَهُمُ اللَّهُ عَمْدُوْ مِنْ مِنْ اللَّالِمِیْنَ بَدُلًا ﴾ (السکھف۔ ٥٠) 'دکیا تم اس شیطان اور اس کی ذربیت کو' مجھے چھوڑ کر' ابنا دوست بناتے ہو؟ حالا نکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے''۔
- (۵) یمال بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ 'عمل صالح کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے ٹاکہ اہل ایمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں 'کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔
- (١) جس طرح كفار و فجار بين 'وه كفرو شرك اور فتق و فجور كرتے بين اور سجھتے بير بين كه وه اچھاكر رہے ہيں- پس ايسا

وَيَهُلِئُ مَنْ يَشَأَةٌ قَلَاتَنُهُ بُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَمَاتٍ إِنَّ الله عَلِيُوْنِهَ لَيَصْنَعُونَ ۞

ڟىلەللَذِئَ الرِّى الرِّيْعُ مَنْتُدُرُ الْكَابَا فَسُقُنْهُ اللَّهِ الرَّيْتِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا فَاخْتِيْنَالِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ اكْذَالِكَ النَّشُورُ ۞

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلْوُ لِلَّالِيّ

ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے)'(یقین مانو) کہ اللہ جے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ (۱) پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے'<sup>(۲)</sup> یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقینا اللہ تعالی بخوبی واقف ہے۔ <sup>(۳)</sup>

اور الله ہی ہوائیں چلا آہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں چرہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا (بھی) ہے۔ (۹)

جو فخص عزت حاصل کرناچاہتا ہو تواللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے'<sup>(۵)</sup> تمام تر ستھرے کلمات ای کی طرف چڑھتے

شخص 'جس کواللہ نے گمراہ کر دیا ہو' اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی حیلہ ہے؟ یا بیر اس شخص کے برابر ہے جے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے؟ جواب نفی میں ہی ہے 'نہیں یقیناً نہیں۔

- (۱) الله تعالیٰ اپنے عدل کی رو سے 'اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کر تا ہے جو مسلسل اپنے کرتو توں سے اپنے کو اس کا مستحق ٹھمرا چکتا ہے اور ہدایت اپنے فضل و کرم سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہو تا ہے۔
- (۲) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر اور علم نام پر ہنی ہے'اس لیے کسی کی گمراہی پر اتناافسوس نہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں۔
- (٣) لینی اس سے ان کاکوئی قول یا فعل مخفی نہیں 'مطلب ہے ہے کہ اللہ کاان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خیبراور ایک حکیم کی طرح کا ہے۔ عام بادشاہوں کی طرح کا نہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الل ثب استعال کرتے ہیں' کبھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی دشنام پر ہی خلعتوں سے نواز دیتے ہیں۔
- (٣) لینی جس طرح باولوں سے بارش برساکر ختگ (مرده) زمین کو ہم شاداب (زنده) کر دیتے ہیں' ای طریقے سے قیامت والے دن تمام مرده انسانوں کو بھی ہم زنده کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ''انسان کا سارا جم بوسیده ہو جاتا ہے' صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا ساحصہ محفوظ رہتا ہے' اس سے اس کی دوبارہ تخلیق و ترکیب ہوگ''۔ «کُلُّ جَسَدِ ابْنِ آدَمَ یَبْلَی، إِلَّا عَجِب الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ، ومِنْهُ یُرکَّبُ (السِخاری' تفسیر سور آعم۔ مسلم' کتاب الفتن' باب مابین النفختین)
- (۵) لیمنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے 'تو وہ اللہ کی اطاعت کرے 'اس سے اسے یہ مقصود حاصل

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَ الَّذِينَ يَمَثُّوُونَ السَّيِّا الِيَ لَهُوْعَذَابُ شَدِيدُ وْمَكُولُولَلِكَ هُوَ يَهُولُ ۞

ۉڶڵۿؙڂؘڵڟؙڴۄؙڝٚؽؙ؆ٛٳڮ۪ٮٞٞۊۜڝؽ۬ڎ۠ڟڡٚۊ۪ؿۊۜڿڡۘٮػڴۄؙٵۯ۫ۉٳڿٲ ۉ؆ۼۜۻڷڝؽٲؿڞ۬ٷڒؾڞؘۼٳڷٳڽڣؚڵؠ؋ۅٚۄٵؽڡۺۯڝؽۿۼؠۧ ۊٙڵٳؽ۫ڡ۫ڡڞؙڝؽ۬ۼٛڕۣٛٵؚٙڰٳؿٛڮؽ۬ڽٝڸؽٙڎڶڸڡۜٷڶڵڡؽڛؿۯ۠۞

ہیں "اور نیک عمل ان کوبلند کرتاہے ' " جولوگ برائیوں کے داؤں گھات ہیں گئے رہتے ہیں " ان کے لیے سخت تر عذاب ہے ' اور ان کامیہ ممر بریاد ہوجائے گا۔ ' " (۱۰) لوگو! اللہ تعالیٰ نے تہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا ہے ' (۵) پھر تمہیں جو ڑے جو ڑے (مرد و عورت) بنا دیا

ہے ' (۵) پھر تہیں جو ڑے جو ڑے (مرد و عورت) بنا دیا ہے ' عور توں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے ' (۲) اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے

ہو جائے گا- اس لیے کہ دنیاو آخرت کامالک اللہ ہی ہے' ساری عورتیں اس کے پاس ہیں وہ جس کو عزت دے' وہی عزیز ہو گا' جس کو وہ ذلیل کر دے' اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے عتی- دو سرے مقام پر فرمایا- ﴿ الَّذِينَ يَتَغِفْنُونَ الْكِفْرِيْنَ اَوْلِيَا َ نِينَ وُرُنِ الْمُؤْمِدِينَ الْيَنِتَغُونَ عِنْنَ مُمُ الْفِرَّةَ قِلَقَ الْمِؤَةَ لِلْهِ جَدِيمًا ﴾ (النسساء ۱۳۹۰)

- (۱) أَنْكَلِمُ، كَلِمَةٌ كى جمع ب متحر كلمات سے مراد الله كى تبيع و تحميد الدوت امريالمعروف و نمى عن المنكر ب-چ هته بين كامطلب ولكرنا ب- يا فرشتوں كا انهيں لے كر آسانوں ير چ هنا ب باكه الله ان كى جزا د --
- (۲) یَزفَعُهُ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کتے آلککیم الطّبّب ہے۔ یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو الله کی طرف بلند کرتا ہے۔ یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو الله کی طرف بلند کرتا ہے۔ یعنی محض زبان سے الله کا ذکر (تشیع و تخمید) کچھ نہیں 'جب تک اس کے ساتھ عمل صالح یعنی احکام و فراکض کی ادائیگی بھی نہ ہو۔ بعض کتے ہیں یَزفَعُهُ میں فاعل کی ضمیر الله کی طرف راجع ہے۔ مطلب ہے کہ الله تعالی عمل صالح ہے ہی اس بات کا تحقق ہوتا ہے کہ اس کا مرتکب فی الوقع الله کی تشیع ہوتا ہے کہ اس کا مرتکب فی الوقع الله کی تشیع و تخمید میں مخلص ہے (فتح القدری) گویا قول 'عمل کے بغیر' الله کے بال بے حیثیت ہے۔
- (٣) خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پنچانے کی تربیر کو کمر کہتے ہیں کفرو شرک کا ارتکاب بھی کمرہے کہ اس طرح اللہ کے راستہ کو نقصان پنچایا جاتا ہے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل وغیرہ کی جو ساز شیں کفار مکہ کرتے رہے 'وہ بھی کمرہے 'ریا کاری بھی کمرہے۔ یہاں یہ لفظ عام ہے 'کمر کی تمام صور توں کو شامل ہے۔
- (٣) لیعنی ان کا کر بھی برباد ہو گااور اس کا وبال بھی انہی پر بڑے گاجو اس کا ارتکاب کرتے ہیں 'جیسے فرمایا- ﴿وَلَا يَجِيْنُ الْمَكُوُ اللَّيَةِيُّ إِلَّا يِأَمْلِهِ ﴾ — (ف طور ۳۳)
- (۵) لینی تمهارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی ہے اور پھراس کے بعد تمهاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا' جو مردکی پشت ہے نکل کرعورت کے رحم میں جاتا ہے۔
- (١) ليعنى اس سے كوئى چيز مخفى نهيں 'حتى كه زين بر كرنے والے بيت كو اور زمين كى تاريكيوں ميں نشوونما پانے والے

اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ پر بیہ بات بالکل آسان ہے۔(۱۱)

اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا پینے میں خوشگوار اور یہ دو سرا کھاری ہے کڑوا'تم ان دونوں میں ہے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو-اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے (۲) والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم پانی کو چیرنے پھاڑنے (۲)

پی روپیرے پہ رہے ۔ روہ بن رویوں میں یہ الاس کا فضل ڈھونڈو اور باکہ تم اس کا شکر کرو-(۱۲)
وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر تا ہے اور
آفتاب و ماہتاب کو اس نے کام میں لگادیا ہے۔ ہرا یک میعاد
معین پر چل رہا ہے۔ یمی ہے اللہ (۱۳) تم سب کاپالنے والااسی
کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو
کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو
کیجورکی تضلی کے چیکلے کے بھی مالک نہیں۔ (۱۳)

وَمَايَنْتَوِى الْبَحُونِ ﴿ هَٰذَاعَنُ ﴾ ثَرَاتُ مَا إِبِهُ ثَمَرَانُهُ وَ هٰذَامِلُهُ الْجَاجُ وَمِنْ كُلِ تَأْكُلُونَ كَنْمُاطِرِ ثَافَتَتَمَّوْجُونَ حِلْيَةً تَكْبُسُونَهَا وَتَزَى الْفُلُكَ فِيهِ مَواخِرَ لِشَبْتَغُوا مِنُ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ۞

يُوْلِجُ الَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلُوا النَّهَارَ فِي الَّيْلُ وَسَحَّرَ الشَّهْ سَ وَالْفَهُرَّ كُلُّ يَجْوِى لِاَيْلِ مُسَتَّى \* ذَلِكُو اللهُ رَكِّمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالْهَدِيْنَ تَدُمُّوْنَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطِيمُ رِشَ

نیج کو بھی وہ جانتا ہے۔ (الأنعام-٥٩)

- - (m) لیخی مذکورہ تمام افعال کا فاعل ہے۔
- (٣) لینی اتن حقیر چیز کے بھی مالک نہیں' نہ اے پیدا کرنے پر ہی قادر ہیں۔ قِطْمِیزٌ اس جھلی کو کتے ہیں جو تھجور اور

اگرتم انہیں پکارو تو وہ تہماری پکار نتے ہی نہیں (۱) اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تہماری پکار نتے ہی نہیں کریں گے (۲) اگر (بالفرض) من بھی لیس تو فریاد رسی نہیں کریں گے ون تہمارے اس شرک کاصاف انکار کر جائیں گے ۔ (۳) آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ (۱۲)

اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو <sup>(۵)</sup> اور اللہ بے نیاز <sup>(۲)</sup> خوبیوں والاہے۔ <sup>(۱۵)</sup>

اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ <sup>(۸)</sup> (۱۲)

اوربه بات الله كو يجھ مشكل نهيں۔(١٤)

ٳڽؙؾؙڽؙٷۿؙۿؙۅڵڒؽٮ۫ٮ۫ۼؙٷٳۮؙڡۧٲٚٷٞڴٷٷؘ سٙڡؚۼٷٳۛؗؗؗؗڡٵٳڶۺؾؘۘۼۘٳڹٛٷٳ ڵڴٷۊؿۅ۫ڡڒڶؚڡٙؽڡؘڐؽڴڨ۠ڒۏؽ؞ٟۺؿۯڮػؙٷ۫ ۅؘڵڒؽؠٚؾٮ۠ڬ ۛڡۣؿ۫ڷڂؚؠؽڔۣڞٛٙ

يَّايَّهُاالتَّاسُ آنْتُو الْفُقَدِّرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَالْفَيْنُ الْحَمِينُهُ ۞

إنَّ يَشَا اَيُٰنُ هِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْهِ ﴿

وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزٍ ۞

اس کی مشمل کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ پتلاسا چھلکا مشملی پر لفافے کی طرح پڑھا ہوا ہو تاہے۔

- (۱) یعنی اگرتم انہیں مصائب میں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں کیو نکہ وہ جمادات ہیں یامنوں مٹی کے ینچ مدفون -
  - (۲) کیعنی اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو ہے فائدہ 'اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے۔
- (٣) اور کمیں گے ﴿ مَنْاکُنْتُوْلِقَانَانَعَبُدُوْنَ ﴾ (بیونس ۲۸۰) "تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے "۔ ﴿ اِنْ کُنْاَعَنْ عِبَادَتِکُوُ لَغْفِلِیْنَ ﴾ (بیونس ۲۹۰) "ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبرتھے "۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے ' وہ سب پھر کی مورتیاں ہی نہیں ہول گی ' بلکہ ان میں عاقل (ملائکہ ' جن ' شیاطین اور صالحین) بھی ہوں گے۔ تب ہی تو یہ انکار کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی صاجت براری کے لیے بکارنا شرک ہے۔
- (۳) اس لیے کہ اس جیسا کال علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہی تمام امور کی کنہ اور حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے جس میں ان یکارے جانے والوں کی بے افتیار کی 'یکار کونہ سنٹااور قیامت کے دن اس کا انکار کرنابھی شامل ہے۔
- (۵) نکس کالفظ عام ہے جس میں عوام و خواص 'حتی کہ انبیا علیم السلام و صلحاسب آجاتے ہیں۔اللہ کے در کے سب ہی محتاج ہیں۔ لیکن اللہ کسی کامحتاج نہیں۔
- (۱) وہ اتنا ہے نیاز ہے کہ سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی اور سب اس کے اطاعت گزار بن جائیں' تو اس سے اس کی قوت میں زیاد تی نہیں ہوگی۔ بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا ہی نقصان ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔
  - (2) کینی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ ہے۔ پس ہر نعمت 'جو اس نے بندوں پر کی ہے 'اس پر وہ حمدو شکر کا مستحق ہے۔
- (٨) يه بھي اس كي شان بے نيازى ہى كى ايك مثال ہے كه اگر وہ چاہے تو تهميں فنا كے گھاك اتار كے تهمارى جگه ايك

وَ لَاتَزِدُوَانِرَةٌ وَذَدَا خُرَى وَإِنْ تَكُومُ مُثَقَلَةُ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَى ُ وَكَوَكَانَ ذَا قُرُبِ إِنْسَمَا سُنُنِ دُ الَّذِيثُنَ يَحْشَوُنَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ وَاقَامُواالصَّلُوةُ وَمَنْ تَزَكُ فَإِنْمَا يَتَوَكُّ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ۞

> وَمَايَسُتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُ ۗ وَلَاالظُّلُمُنُّ وَلَاالثُّورُ ۞ وَلَاالظِّلُ وَلَاالثُّورُ ۞

کوئی بھی ہو جھ اٹھانے والا دو سرے کا ہو جھ نہیں اٹھائے گا' اگر کوئی گراں بار دو سرے کو اپنابو جھ اٹھانے کے لیے بلائے گاتو وہ اس میں سے پچھ بھی نہ اٹھائے گاگو قرابت دار ہی ہو۔ (۲) تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہو گا۔ (۱۸) پاک ہو گا۔ (۱۸) پاک ہو گا۔ (۱۸) اور زروشنی والا برابر نہیں۔ (۱۹) اور نہ کھوں والا برابر نہیں۔ (۱۹) اور نہ تھواں اور نہ دھوپ۔ (۲۰)

نئ مخلوق پیدا کردے' جو اس کی اطاعت گزار ہو' اس کی نافرمان نہیں یا بیہ مطلب ہے کہ ایک نئ مخلوق اور نیاعالم پیدا کر وے جس سے تم ناآشنا ہو۔

- (۱) ہاں جس نے دو سروں کو گمراہ کیا ہوگا' وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا' جیسا کہ آیت ﴿ وَلِیَحُولُقَ اَتْقَالَهُمُ وَاَلْقَالُا لَمْعَ اَلْقَالِهِمُ ﴾ (العنکبوت-۱۳) اور حدیث مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیَّغَةً کَانَ عَلَیْهِ وِذْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ (صحیح مسلم کتاب المزکو ، باب الحث علی الصدقة ...) سے واضح ہے لیکن بید دو سروں کا بوجھ بھی در حقیقت ان کا اپنائی بوجھ ہے کہ ان ہی نے ان دو سروں کو گمراہ کیا تھا۔
- (۲) مُنْقَلَةٌ ، أَيْ: نَفْسٌ مُنْقَلَةٌ 'اليا شخص جو گناہوں كے بوجھ سے لدا ہو گا'وہ اپنا بوجھ اٹھانے كے ليے اپنے رشتے دار كوبھى بلائے گاتو وہ آمادہ نہيں ہو گا-
- (٣) لينى تيرے انذار و تبليغ كافائدہ اننى لوگول كو ہو سكتا ہے گويا تو اننى كو ڈرا تا ہے 'ان كو نہيں جن كو انذار سے كوئى فائدہ نہيں ہوتا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمايا '﴿ إِنْهَآ اَنْتُ مُنْذِادُمَنْ يَعْشُهَا ﴾ (النازعات-٣٥) اور ﴿ إِنَّهَا تُنْفِدُمَنِ النَّهَ الذِّكُورَ عَشِي الْقَيْبُ ﴾ ﴾ — (بين ١١)
  - (٣) نَطَهُرٌ اور تَزَكِّىٰ ك معنى بين شرك اور فواحش كي آلودگيول سے پاك بونا-
- (۵) اند ھے سے مراد کافراور آئکھوں والا سے مومن 'اندھیروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے۔ باطل کی بے شار انواع ہیں 'اس لیےاس کے لیے جمع کااور حق چو نکہ متعدد نہیں 'ایک ہے 'اس لیےاس کے لیے واحد کاصیغہ استعمال کیا۔
  - (٢) يه تواب وعقاب يا جنت و دو زخ كي تمثيل ہے-

وَمَايَنتَوِى الْخِيَآءُ وَلَا الْمَوَاتُ إِنَّا اللهَ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَاءُ ۚ وَمَاآنَتْ بِمُسُومٍ مَسنُ فِي الْقُبُورِ ۞

إِنْ آنْتَ إِلَانَذِيْرٌ ﴿

إِنَّا اَرْسُكُنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيُرًا وَنَذِيْرًا وَإِنْ مِّنَ اُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيْهَانَذِيْرٌ ۞

وَإِنْ ثُكَذِّدُوكَ فَقَدُكُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ ۗ خَاَءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْمُنْدِيْرِ ۞

نُسُمَّ آخَذَتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَكَيَّفَ كَانَ قِكْيُرِ ﴿ الْمُرْتَرَانَ اللهَ آثْزَلَ مِنَ التَمَا أَء مَا ۚ فَأَخْرَجُنَابِهِ

اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو کتے '' اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے '' اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا کتے جو قبرول میں ہیں۔ '' (۲۲) آپ و صرف ڈرانے والے ہیں۔ ''' (۲۳)

ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر جھیجا ہے اور کوئی امت الیی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والانہ گزرا ہو- (۲۴)

اور اگرید لوگ آپ کو جھٹلا دیں توجو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس بھی ان کے پیشر مجزے اور محیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ (۵)

پھر میں نے ان کا فروں کو پکڑ لیاسو میراعذاب کیساہوا۔ (۲۱) کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے

<sup>(</sup>۱) أَحْبَاءً سے مومن اور أَمْوَاتَ سے كافر يا علماور جابل يا عقل مند اور غير عقل مند مرادين-

<sup>(</sup>۲) کینی جے اللہ ہدایت سے نوازنے والا ہو تا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے 'اسے جحت و دلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سائی جاسکتی 'اسی طرح جن کے دلوں کو کفرنے موت سے ہمکنار کر دیا ہے 'اے پیغیر مائی کیا تا نہیں حق کی بات نہیں ساسکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا' اسی طرح کافرو مشرک جن کی قسمت میں بدیختی کھی ہے ' دعوت و تبلیغ سے انہیں ہو تا۔

<sup>(</sup>٣) ليني آپ مائيلي كاكام صرف دعوت و تبليغ ب- مدايت اور صلالت بيدالله ك اختيار ميس ب-

<sup>(</sup>۵) ناکہ کوئی قوم بید نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو ایمان و کفر کا پتہ ہی نہیں' اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پیغیر ہی نہیں آیا۔ بنابریں اللہ نے ہرامت میں نبی بھیجا' جس طرح دو سرے مقام پر بھی فرمایا ﴿ قَدِیكُیِّلَ قَوْمِ هَادٍ ﴾ (الموعد-) ﴿ وَلَقَدُ بَعَتُناً فِیْ کِیْلِ اُسۡدَادِ وَمُولًا ﴾ الآیَةَ (النصل-۲۰)

<sup>(</sup>١) لعنی کیے سخت عذاب کے ساتھ میں نے ان کی گرفت کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔

تَمَرُّتٍ عُنَّلِمًا الْوَانْهَا وَمِنَ الْهِبَالِ جُدَدْ إِيمُثُ وَّحُمُرُ مُّخَتَّلِتُ الْوَانْهَا وَعَرَابِيْبُ سُودٌ ۞

وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِمُخْتَلِفُ الْوَانُهُ كَنْالِكَ ْإِشَّمَا يَخْتَنَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِالْعُلَمُوُّا إِنَّاللَّهُ عَزِيْرُ عَمُورٌ ۞

إِنَّ الَّذِيُّنَ يَشُكُونَ كِتُبُ اللهِ وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَانْفَقُوْ امِنَّا رَزَ قَنْهُمُ مِسْوًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُوُنَ

آسان سے پانی انارا پھر ہم نے اس کے ذرایعہ سے مختلف ربگتوں کے پھل نکالے <sup>(۱)</sup> اور پہاڑوں کے مختلف جھے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گرے سیاہ۔<sup>(۲)</sup>

اور ای طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں ''' اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ''' واقعی اللہ تعالی زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ '(۲۸)

جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں (۱) اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں (۱) اور جو کچھ ہم نے ان کوعطا فرمایا ہے

- (۱) یعنی جس طرح مومن اور کافر' صالح اور فاسد دونوں فتم کے لوگ ہیں' ای طرح دیگر مخلو قات میں بھی نفاوت اور اختلاف ہے۔مثلاً پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں اور ذائعے 'لذت اور خوشبو میں بھی ایک دو سرے سے مختلف۔حتی کہ ایک ایک چھل کے بھی کئی کئی رنگ اور ذائعے ہیں جیسے تھجور ہے' انگور ہے' سیب ہے اور دیگر بعض پھل ہیں۔
- (۲) ای طرح بہاڑ اور اس کے جصے یا راستے اور خطوط مختلف رگوں کے ہیں' سفید' سرخ اور بہت گرے ساہ' جُددٌ جُوئَةً کی جمع ہے' راستہ یا کلیر- غَرَابِیْبُ، غِزِبِیْبٌ کی جمع اور سُودٌ ، اَسْوَدُ (سیاہ) کی جمع ہے۔ جب سیاہ رنگ کے گرے بین کو ظاہر کرنا ہو تو اسود کے ساتھ غربیب کالفظ استعال کیا جاتا ہے۔ اسود غربیب' جس کے معنی ہوتے ہیں' بہت گراسیاہ۔ (۳) یعنی انسان اور جانور بھی سفید' سرخ' سیاہ اور زرور نگ کے ہوتے ہیں۔
- (٣) یعنی اللہ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال منامی کو وہی جان اور سجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں 'اس علم سے مراد کتاب و سنت اور اسرار اللیہ کاعلم ہے اور جنٹی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اتناہی وہ رب سے ڈرتے ہیں 'گویا جن کے اندر خثیت اللی نہیں ہے 'سجھ لو کہ علم صبح سے بھی وہ محروم ہیں سفیان توری فرماتے ہیں کہ علما کی تین قشمیں ہیں۔ عالم باللہ اور عالم بامراللہ 'میہ وہ ہے جو اللہ سے ڈر آباور اس کے حدود و فرائض کو جانتا ہے۔ دو سرا صرف عالم باللہ 'جو حدود و فرائض سے بے علم ہے۔ تیسرا' صرف عالم بامراللہ 'جو حدود و فرائض سے بعلم ہے۔ تیسرا' صرف عالم بامراللہ 'جو حدود و فرائض سے باخرہے لیکن فشیت اللی سے عاری ہے (ابن کشر)
  - ۵) ہدرب سے ڈرنے کی علمت ہے کہ وہ اس بات پر قادرہے کہ نافر مان کو سزادے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرمادے -
    - (١) كتاب الله سے مراد قرآن كريم ب "تلاوت كرتے بين "ليني پابندى سے اس كا اہتمام كرتے ہيں-
- (2) ا قامت صلوٰة كامطلب موتا ب نمازكي اس طرح ادائيكي جو مطلوب ب 'يعني وقت كي پابندي' اعتدال ار كان او ر

تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ ﴿

لِيُرَقِّيهُمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيْدَهُمُ وَيَنِ فَعُورٌ شَكُورٌ ۞

وَالَّذِئَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِيتِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا

لِمَابَيْنَ يَدَيُهِ إِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَخِيئِزُ بَصِيْرٌ ؈

تُقَرَآ وْرَثِنَا الْكِيْبُ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا \*

اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرج کرتے ہیں (ا) وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی خسارہ میں نہ ہوگی۔ (۲۹) نگلہ ان کو اپنے مالکہ ان کو اپنے فضل سے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے (۳) پیٹک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ (۳)

اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر ہمیجی ہے یہ بالکل ٹھیک (۵) ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ (۱۲) اللہ تعالی اپنے بندوں کی پوری خبرر کھنے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ (۲)

پھر ہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب <sup>(۸)</sup> کاوارث بنایا جن کو

خشوع و خضوع کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔

- (۱) لیعنی رات دن ٔعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں ' بعض کے نزدیک پوشیدہ سے نفلی صدقہ اور علانیہ سے صدقۂ واجبہ (زکوۃ) مراد ہے۔
  - (۲) کینی ایسے لوگوں کا جر اللہ کے ہاں یقینی ہے 'جس میں مندے اور کمی کا امکان نہیں۔
- (٣) لِبُوَفِيَهُمْ ، متعلق ہے۔ لَنْ نَبُورَ کے ' یعن یہ تجارت مندے ہے اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ پر پورا اجر عطا فرمائے گا۔ یا پھر فعل محذوف کے متعلق ہے کہ وہ یہ نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں یا اللہ نے انہیں ان کی طرف بدایت کی ٹاکہ وہ انہیں اجر دے۔
- (٣) سے تَوْفِيَة اور زیادت کی علت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے بشر طیکہ خلوص دل سے وہ توبہ کریں 'ان کے جذبۂ اطاعت و عمل صالح کا قدر دان ہے 'اسی لیے وہ صرف اجر ہی نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل و کرم سے مزید بھی دے گا۔
  - (۵) یعنی جس پر تیرے لیے اور تیری امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔
- (۱) تورات اور انجیل وغیرہ کی- بیہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے بچھلی کتابیں نازل کی تھیں' جب ہی تو دونوں ایک دو سرے کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔
- (2) یہ اس کے علم وخبرہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے نئ کتاب نازل فرمادی کیونکہ وہ جانتا ہے ' پچیلی کتابیں تحریف و تغیر کا شکار ہو گئی ہیں اور اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہی ہیں۔
- (٨) كتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندول سے مراد امت محدیہ ہے۔ لینی اس قرآن كا وارث ہم نے امت محمدیہ كو

فَينَهُمُ ظَالِا يُمَنَّسِهُ وَمِنْهُوَمُّقَتَّصِنَّا وَمِنْهُوُسَائِثُّ بِالْخَيِّرْتِ بِاذْنِ اللهٰ ذلِك هُوَالْفَصُلُ الْكِيدُرُ ۞

جَنْتُ عَدُنِ يَدُ خُلُوْ نَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنَ اَسَاٰ وِرَمِنَ ذَهَبٍ وَلُوْلُوَ الْوَالِمَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ۞

وَقَالُواالْحَمْدُ بِلْعِالَّذِي كَآذُهُ بَعَنَّا الْحَزَنُ إِنَّ مَ بَّنَا

ہم نے اپنے بندوں میں سے پند فرمایا۔ پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں (ا) اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں (ا) اور بعضے ان میں اللہ کی تو نیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ (ا) ہیں بالفت میں بھیشہ رہنے کے جن میں بید لوگ داخل ہوں گے سونے (۵) کے کنگن اور موتی پہنائے جاویں گے۔اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ (۱) (۳۳)

بنایا ہے جے ہم نے دو سری امتوں کے مقابلے میں چن لیا اور اسے شرف و فضل سے نوازا- بیہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْمُكُو أُمَّةً وَسَطَالِتَكُونُوالْمُهَلَاّ مُوَالِّا اِسَ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ ا

- (۴) لیمنی کتاب کاوارث کرنااور شرف و فضل میں متاز (مصطفیٰ) کرنا۔ (۳)
- (۵) بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے 'لیکن سے صحیح نہیں۔ قرآن کا سیاق اس امر کا متقاضی ہے کہ سنیوں قسمیں جنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت سے یا سزا بھکننے کے بعد جنت میں جا کیں گے۔ جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ محمد بن حنفیہ کا قول ہے '' یہ امت مرحومہ ہے' ظالم یعنی گناہگار کی مغفرت ہو جائے گی' مقتصد' اللہ کے ہاں جنت میں ہو گا اور سابق بالخیرات ورجات عالیہ مرادمہ ہو گا۔ (ابن کثیر)
- (۱) حدیث میں آیا ہے کہ "ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو' اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا' وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا''- (صحیح بسخاری' وصحیح مسلم' کتاب اللباس)

<sup>(</sup>۱) امت محمد یہ کی تین قسمیں بیان فرمائیں۔ یہ پہلی قسم ہے 'جس سے مرادا لیے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کو آہی اور
بعض محرمات کاار تکاب کر لیتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو صغائر کاار تکاب کرتے ہیں۔ انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا
اس لیے کما کہ وہ اپنی پچھ کو تاہیوں کی وجہ سے اپنے کواس اعلیٰ درج سے محروم کرلیں گے جوباقی دو قسموں کو صاصل ہوں گے۔
(۲) یہ دو سری قسم ہے۔ یعنی ملم جلے عمل کرتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کے پابند 'محرمات کے تارک تو ہیں
لیکن بھی مستجمات کا ترک اور بعض محرمات کاار تکاب بھی ان سے ہوجا تا ہے یاوہ ہیں جو نیک تو ہیں کین پیش نہیں ہیں۔
(۳) یہ وہ ہیں جو دین کے معالمے میں پچھلے دونوں سے سبقت کرنے والے ہیں۔

كَغَفُورٌ شَكُورُ ﴿

إِلَّذِيْ اَحَكَنَا دَارَالُمُقَامَةِ مِنْ فَصْلِهِ لَاِيَمَتُنَا فِيُهَا نَصَبُ وَلَهَمَتُنَافِهُمَا لُغُوثِ ۞

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمُ نَارُجَهَ ثَوَّ لَايُقَضَّى عَلَيْهِمُ فَيَمُوْتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ مِّنَ عَنَالِهِمَا كُلَّا لِكَ نَجْزِيُ كُلِّ كَفُوْرٍ ﴿

وَهُمُ يَصْطَرِخُونَ فِيهُا أَرَبَّنَا آخُرِجُنَا فَصُمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الّذِي كُنَّا تَعْمُلُ أَوَلَوْ نُعِبِّرُ كُومُّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَرُ وَجَاءُكُو النَّذِيُّرُ فَذُوقُواْ فَمَا اللَّظِلِمِينَ مِنْ تَصِيْرٍ ﴿

إنَّ اللهَ عَلِمُ عَيْبِ التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيتُ مُؤِلِّدُاتِ

دور کیا۔ بیٹک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔(۳۴)

جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پنچے گی اور نہ ہم کو کوئی ختکی پنچے گی-(۳۵)

اور جو لوگ کافر ہیں انکے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ تو اکل قضائی آئے گی کہ مربی جائیں اور نہ دوزخ کاعذاب ہی ان سے ہلکاکیاجائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی سزادیتے ہیں۔ (۳۲)
اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے '(اللہ کے گا) کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہ دی تھی کہ جس کو سجھنا ہو تا '' وہ سجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا''' سو مزہ چھوکہ (ایسے) ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ (۳۷)

<sup>(</sup>۱) یعنی غیروں کی بجائے تیری عبادت اور معصیت کی بجائے اطاعت کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد کتنی عمر ہے؟ مفسرین نے مختلف عمر س بیان کی ہیں۔ بعض نے بعض احادیث سے استدالال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ۲۰ سال کی عمر مراد ہے۔ (ابن کثیر) لیکن ہمارے خیال میں عمر کی تعیین صبح نہیں 'اس لیے کہ عمر س مختلف ہوتی ہیں 'کوئی جو ان بیس ہوتے' بلکہ ہر جو ان میں 'کوئی کہولت میں اور کوئی بڑھا ہے میں فوت ہوتا ہے ' بھر یہ ادوار بھی لمحہ گر گر رال کی طرح مختصر نہیں ہوتے' بلکہ ہر دور خاصا ممتد (لمبا) ہوتا ہے۔ مثلاً جوانی کا دور' بلوغت سے کہولت تک اور کہولت کا دور شیخو خت بڑھا ہے تک اور بڑھا ہے کا دور موت تک رہتا ہے۔ کی کو سوچ بچار' نصیحت خیزی اور اثر پذیری کے لیے چند سال 'کی کو اس سے زیادہ اور کسی کو اس سے نیادہ اور کر ساتھ' بچھے اتی عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھنا جاہتا تو سمجھنا تو سمجھنا جاہتا تو سمجھنا تو سمجھنا جاہتا تو سمجھنا تو سمجھنا جاہتا تو سمجھنا تو سمجھونا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تھا تو سمجھنا تو سمجھا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تھا تو سمجھا تو سمجھا تو سمجھنا تو سمجھا تو سمجھ

<sup>(</sup>۳) اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے پیغیبر مانٹیکی اور اس کے منبرو محراب کے وارث علمااور دعاۃ تیرے پاس آئے 'لیکن تونے اپنی عقل وقعم سے کام لیانہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔

الصُّدُورِ 💬

هُوَالَّذِيْ جَمَعَكُمُوْخَلَلَمَ فِي الْاَرْضِ فَمَنَ كَفَرَ فَعَكَيْهِ كُفُهُ لَا وَلاِيَزِيْدُالُكِيزِيُنَ الْكِيْرِيْنَ كُفُرُهُ هُوْعِنْدَ رَبِّهِ حُرِالًا مَقْتُنَا ۚ وَلاَيَزِيْدُ الْكِيْرِيْنَ كُفْرُهُ هُوُ الرَّضَارًا ۞

قُلْ آرَيْنَتُمُ شُرَكَا عَمُّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱدُوْنِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ آمْ لَهُمُّ شِمُكُ فِي السَّلُوتِ آمُراتَيْنَهُ هُوَ كِخْبًا فَهُمُّ عَلَى بَيِّبَتٍ بِتَنْهُ ثَبُلُ إِنْ يَعِنُ الظّلِمُونَ بَعْضُ هُمَّ فَهُمَّ اللَّاعِثُونَ الْ

پوشیدہ چیزوں کا' (۱) بیشک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا (۳۸)

وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا 'سوجو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا- اور کافروں کے لیے ان کا کفران کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بردھنے کا باعث ہو تا ہے 'اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بردھنے کا باعث ہو تا ہے ۔ (۳) اس) کا کفر خسارہ ہی بردھنے کا باعث ہو تا ہے ۔ (۳) (۳۹) کو تم اللہ کے سوا لوجا کرتے ہو۔ لینی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا (جزو) بنایا ہے یا ان کا آسانوں میں کچھ ساجھا ہے یا جم نے ان کو کوئی کتاب دی آسانوں میں کچھ ساجھا ہے یا جم نے ان کو کوئی کتاب دی دو سرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے دو سرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ (۵)

(۱) یمال بیربیان کرنے سے بیر مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آر زوکر رہے ہواور دعویٰ کر رہے ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحید اختیار کروگے۔ لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کروگ - تہیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے 'تو تم وہی بچھ کروگ جو پہلے کرتے رہے ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ﴿ وَلَوُرُدُوْ الْعَادُوْ الْعَادُ وَالِمَا لَعَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَامِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ منع کیا گیا تھا''۔ نہیں منع کیا گیا تھا''۔

(۲) یہ پچپلی بات کی تعلیل ہے۔ لیعنی اللہ تعالی کو آسان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کاعلم کیوں نہ ہو' جب کہ وہ سینوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ مخفی ہوتے ہیں۔

(٣) کینی اللہ کے ہاں کفر کوئی فائدہ نہیں پنچائے گا' بلکہ اس سے اللہ کے غضب اور ناراضی میں بھی اضافہ ہو گا اور انسان کے اپنے نفس کاخسارہ بھی زیادہ-

(٣) کینی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو' جس میں یہ درج ہو کہ میرے بھی کچھ شریک ہیں جو آسان و زمین کی تخلیق میں جھے دار اور شریک ہیں۔

(۵) کینی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ آلیس میں ہی ایک دو سرے کو گراہ کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیڈر

إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُوُلَاهُ وَلَهِنُ ذَالْتَاَ إِنُ اَمُسَكَّهُمَا مِنُ اَحَدِ مِّنَ بَعْدِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُوْرًا ۞

وَٱقۡسَمُوا بِاللّهِ جَهُٰۚ ٱیۡمَانِهِهُ لَینَ جَآءَهُوۡ نِذِیُرٌ لَیکُونُنَ اهۡدٰی مِنۡ اِحۡدَی الۡاُمۡرِۃِ فَلَتَا جَآءَهُونِذِیْرٌ

اور اُن کفار نے بڑی زور دار قتم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہرایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ (۳) چرجب ان

اور پیر کہتے تھے کہ بیہ معبود انہیں نفع پہنچا ئیں گے 'انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے - یا بیہ باتیں شیاطین مشرکین سے کہتے تھے - یا اس سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دو سرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو اپنے کفر پر جمے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔

(۱) كَرَاهَةَ أَنْ تَزُولًا لِنَكَّ تَزُولًا بِهِ الله تعالى كَ كَمَال قدرت وصنعت كابيان ہے - بعض نے كما مطلب بيہ كه ان كَ شرك كا قتضا ہے كه آسان و زمين اپني حالت پر بر قرار نه رہيں بلكه لوث پھوٹ كاشكار ہو جائيں - جيسے آيت \_\_\_\_\_\_ ﴿ تَكَادُ التَّمَارُ تُنْفِقُ الْأَرْضُ وَتَعْرُ الْجِهِالُ هَلًا ﴿ أَنَّ دَعُولِلْلِوَعْنِ وَلِكًا ﴾ (مريس ١٠- ١١) كامفهوم ہے -

(۲) یعنی به الله کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مهریانی بھی ہے کہ وہ آسان و زمین کو تھاہے ہوئے ہے اور انہیں اپنی جگہ سے بطنے اور ڈولنے نہیں دیتا ہے 'ورنہ پلک جھیکتے میں دنیا کا نظام جاہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ انہیں تھاہ نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے بھیروے تو اللہ کے سواکوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کو تھام لے إِنْ أَمْسَكَهُمَا میں إِنْ نافیہ ہے -اللہ نے انہیں اپنی جگہ سے بھی موایا ہے مثلا ﴿ وَیُمُسِكُ السَّمَا اَنْ تَعْمَعَ لَا الدَّفِ الاّ بِالْدِیادَ فِی اللهِ اللهِ اللهُ الله

(٣) اتنی قدر تول کے باوجودوہ حلیم ہے۔اپنے بندوں کو دیکھتاہے کہ وہ کفرو شرک اور نافرمانی کر رہے ہیں 'پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کر ہا' بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور غفور بھی ہے 'کوئی ہائب ہو کراس کی بارگاہ میں جھک جا ہے' توبہ واستغفار و ندامت کا اظہار کر ہاہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔

(۳) اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہائے کہ بعثت محمدی ہے قبل یہ مشرکین عرب قشمیں کھا کھاکر کتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا' تو ہم اس کا خیرمقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار ادا کریں گے۔ یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیاہے۔ مثلاً سور ۃ الاُنعام '۱۵۲-۱۵۵- الصافات ' ۱۲۵-۱۵۷)

تَازَادَهُوُ إِلَّانُفُوْرًا ﴿

إِسْتِكْبَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَكُوْ السَّيِّىُ وَلَا يَحِيْنُ الْمَكُرُ السَّيِّىُ الِّلَا بِأَهْلِهِ فَهَلُ يَنْظُرُونَ اِلْاَسُنَّتَ الْاَوَّلِابُنَ فَكُنَّ تَحِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبُويْلَا ۚ وَلَنْ تَجِدَى لِسُنَّتِ اللهِ تَحُوِيْلًا ۞

اَوَلَمُ يَسِينُوُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَامِبَــُهُ الَّذِيْنَ مِنْ ثَبِّلِهِمُ وَكَانُوَّا اَشَـَدٌ مِنْهُمُ وَقَوَّةً \* وَمَـا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَقِّ فِي النَّمُلُوتِ وَلَافِي الْآرُفِنْ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْــُمُمَا قَدِيْرًا ۞

کے پاس ایک پیغیر آپنچ (۱) تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا-(۳۲)

دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ''' اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے ''' اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے ''' سو کیا ہیہ اس دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہو تا رہا<sup>(۵)</sup> ہے۔ سو آپ اللہ ک دستور کو بھی بدلتا ہوا نہ پائیس گے''<sup>(۱)</sup> اور آپ اللہ ک دستور کو بھی منتقل ہو تا ہوا نہ پائیس گے۔ <sup>(۲)</sup> اور آپ اللہ ک

بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے بردھے ہوئے تھے 'اور اللہ ایبا نہیں ہے کہ کوئی چیزاس کو ہرا دے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ برے علم والا' بری

اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے

- (۱) تعنی حضرت محمه صلی الله علیه وسلم ان کے پاس نبی بن کر آگئے جن کے لیے وہ تمناکرتے تھے۔
- - (٣) اور برى تدبير لعنى حيله ' دهوكه اور عمل فتيج كي وجه س كيا-
- (۳) بینی لوگ مکروحیلہ کرتے ہیں لیکن میہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا نجام براہی ہو تا ہے اور اس کا وبال بالآخر مکروحیلہ کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔
- (۵) لینی کیا یہ اپنے کفرو شرک' رسول میں کھیے کی مخالفت اور مومنوں کو ایذا کمیں پنچانے پر مصررہ کراس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیا جائے' جس طرح کچھلی قومیں ہلاکت سے دوچار ہو کمیں؟
- (۱) بلکہ یہ ای طرح جاری ہے اور ہر مکذب (جھٹلانے والے) کا مقدر ہلاکت ہے یا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخض اللہ کے عذاب کو رحمت سے بدلنے پر قادر نہیں ہے۔
- (۷) لینی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والایا اس کارخ چھرنے والا نہیں ہے لینی جس قوم کو اللہ عذاب سے دو چار کرنا چاہے 'کوئی اس کارخ کسی اور قوم کی طرف چھردے 'کسی میں میہ طاقت نہیں ہے۔ مطلب اس سنت اللہ کی وضاحت سے مشرکین عرب کوڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے 'وہ کفرو شرک چھوڑ کرائیمان لے آئیں' ورنہ وہ اس سنت اللی سے پیج نہیں سکتے' دیر سویراس کی زدمیں آکر ہیں گے 'کوئی اس قانون اللی کوبد لئے پر قادرہے اورنہ عذاب اللی کو پھیرنے پر۔

قدرت والا ہے- (۴۴)

اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا (() لیکن اللہ تعالی ان کو ایک میعاد معین تک مملت دے (۲) رہا ہے 'سوجب ان کی وہ میعاد آپنچے گی اللہ تعالی این بندوں کو آپ دکھے لے گا۔ (۳)

مورهٔ کیس کی ہے اور اس میں ترای آیتی اور پانچ رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

یلین (۱) قتم ہے قرآن با حکمت کی۔ (۲)

وَلَوْيُوَّاخِثُ اللهُ التَّاسَ بِمَا كَسَمُوُا مَا تَرَكَّ عَلَى ظَهْرِهَا مِنُ دَآبَةٍ وَّ للكِنُ ثَيُوَخِّرُهُمُ اللَّ آجَلِ مُسَتَّى ۚ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِمَادِةٍ بَصِيْرًا ﴿



## بسمير اللوالرَّحْين الرَّحِيمُون

يْسَ أَ وَالْقُرُ إِنِ الْحَكِيْمِ أَ

- (۱) انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ ہے۔ یا مطلب ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیتا' انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزیوں کے وہ مالک ہیں' ان کو بھی۔ یا مطلب ہے کہ آسان ہے بارشوں کاسلسلہ منقطع فرمادیتا' جس ہے زمین پر چلنے والے سب دابتہ مرجاتے۔
  - (٢) يه ميعاد معين دنيا ميس بھي ہو سكتى ہے اور يوم قيامت تو ہے ہى-
- (٣) کینی اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اور ہر مختص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا- اہل ایمان و اطاعت کو اجرو ثواب اور اہل کفرو معصیت کو عماب و عقاب- اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید-
- ا سورہ یاسین کے فضائل میں بہت می روایات مشہور ہیں۔ مثلاً سے کہ قرآن کادل ہے' اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو' وغیرہ۔ لیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ بعض بالکل موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں۔ قلب قرآن والی روایت کو شخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔ (الفعیفہ حدیث نمبر ۱۲۹)
- (٣) بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں۔ بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسائے حسنی میں سے ہتلایا ہے۔ لیکن میہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ میہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہے۔ جن کامعنی و مغموم اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔
  - (۵) یا قرآن محکم کی 'جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے۔واؤ قتم کے لیے ہے۔ آگے جواب قتم ہے۔

کہ بے شک آپ پیغیروں میں سے ہیں۔ (۱) (۳) سیدھے داستے پر ہیں۔ (۲)

عَلْ عِرَاطِ مُسُتَقِيدُو ۞ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۞

إِنَّكَ لِمِنَ الْمُؤْسَلِمُونَ ﴿

یہ قرآن اللہ زبردست مہوان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ (۵)

لِتُنْذِرَقَوْمًا مَّآانُذِرَ ابْأَوُهُمْ فَهُمْ عَفِلْوُنَ ۞

ناکہ آپایے لوگوں کوڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے 'سو(ای وجہ سے) یہ غافل ہیں۔ (۲) ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سویہ

لوگ ایمان نہ لا <sup>ئی</sup>ں گے۔ <sup>(۵)</sup> (۷)

لَقَىُحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

(۱) مشرکین نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے' اس لیے آپ میں آلیا کی رسالت کا افکار کرتے اور کہتے تھے' اس لیے آپ میں آلیہ کی رسالت کا افکار کرتے اور کہتے تھے' ﴿ اَسْتُ مُولِدُ ﴾ (الموعد ۴۰۰) ''تو تو تیغیبرہی نہیں ہے''۔ اللہ نے ان کے جواب میں قرآن علیم کی قتم کھاکر کہا کہ آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں شرف و فضل و اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لئے قتم نہیں کھائی ہے بھی آپ میں آپ میں اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں ان میں اللہ علیہ وسلم۔

- (۲) یہ إِنَّكَ كى دو سرى خبرہے- یعنی آپ مائنگیم ان پیغمبرول كے راستے پر ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں- یا ایسے راستے پر ہیں جو سید ھااور مطلوب منزل (جنت) تک پنجانے والا ہے-
- (۳) کینی اس الله کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے لیعنی اس کاانکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انقام لینے پر قادر ہے رحیم ہے بینی جواس پر ایمان لائے گااور اس کابندہ بن کررہے گا'اس کے لیے نمایت مہمان ہے۔
- (٣) کینی آپ مٹائیل کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے ٹاکہ آپ مٹائیل اس قوم کو ڈرا کیں جن میں آپ مٹائیل اس قوم کو ڈرا کیں جن میں آپ مٹائیل سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا' اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکاہے کہ عربوں میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے بعد' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا۔ یہاں بھی اس چز کو بیان کیا گیا ہے۔
- (۵) جیسے ابوجهل عتبہ عشیبہ وغیرہ بات ثابت ہونے کامطلب اللہ تعالیٰ کابیہ فرمان ہے کہ "میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھردوں گا"۔ (الم السجدۃ۔ ۱۳) شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا"میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے بیرو کاروں سے بھردوں گا"۔ (ص۔ ۸۳) لیخی ان ان کو گوں نے شیطان کے پیچھے لگ کراپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے لیا کمیو کئے اللہ نے تو ان کو افتدیار و حربت ارادہ سے نوازا تھا کیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور بوں جہنم کا ابند ھن بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جرزان کو ایمان سے محروم رکھا کیو نکہ جرکی صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق ہی قرار نہ پاتے۔

ہم نے اکلی گر د نوں میں طوق ڈال دیئے ہیں پھروہ ٹھو ڑیوں تك بين 'جس سے اللے سراور كوالٹ كئے بين - (١)

اور ہم نے ایک آڑان کے سامنے کردی اور ایک آڑان کے پیچھے کردی'<sup>(۲)</sup>جس سے ہم نے ان کوڈھانک دیا<sup>(۲۲)</sup>سو وه نهیں دیکھ سکتے۔(۹)

اور آپ ان کو ڈرا ئیں یا نہ ڈرا ئیں دونوں برابر ہیں' یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ (۱۰)

بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں <sup>(۵)</sup> جو نفیحت پر چلے اور رحمٰن ہے بے دیکھے ڈرے' سو آپ اس کومغفرت اور باو قار اجر کی خوش خبریاں سناد یجئے-(۱۱) بیثک ہم مردوں کو زندہ کریں گے' (۱) اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں <sup>(2)</sup> اور ان إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَا قِهِمُ أَغُلَافَ هِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُوْ مُقْدُونَ ۞

وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ إَيْنِ يُهِمْ سَدًّا وَمِنُ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَأَغْشُنْهُمُ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ٠

وَسَوَا ءُعَلَيْهُوءَ اَنْذُرْتَهُ وَأَمْرُكُونُنُورُهُو لَانُومِنُونَ 🛈

إتَّمَا تُنْذِرُمَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَوَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِيَةٍ وَّاجُرِكُرِيْمِ اللهِ

إِنَّانَحُنُ نُحْمِي الْمُوثِي وَنَكُنُّكُ مَا قَدَّمُوْا وَاتَّارَهُوْمُ ا

<sup>(</sup>۱) جس کی وجہ سے وہ ادھرادھرد کھے سکتے ہیں'نہ سرجھکا سکتے ہیں'بلکہ وہ سراوپر اٹھائے اور نگاہیں نیجی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی او رعدم انفاق کی تمثیل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیدان کی سزائے جہنم کی کیفیت کابیان ہو - (ایسرا لتفاسیر) (۲) کیعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی' یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے' جس کی وجہ سے وہ لذا 'مذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے اور نمی چیزان کے اور ایمان کے درمیان مانع اور تحاب ہے اور آخرت کا نصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الوقوع کر دیا گیا' یہ گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں' کیونکہ آ خرت کاکوئی خوف ہی ان کے دلول میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا یعنی رسول مٹنگر ہے عداوت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آنکھوں یری باندھ دی 'یا انہیں اندھاکر دیا ہے جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ان کے حال کی دو سری تمثیل ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی جواپنے کرتوتوں کی وجہ ہے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائیں 'ان کے لیے انذار بے فائدہ رہتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی انذار سے صرف اس کو فائدہ پنتیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) کینی قیامت والے دن- یمال احیائے موتی کے ذکر سے سے اشارہ کرنابھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں ہے جس کا دل چاہتاہے' زندہ کردیتاہے جو کفروضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پس وہ بدایت اور ایمان کو اینا لیتے ہیں۔

<sup>(2)</sup> مَا قَدَّمُوْات وه اعمال مراد ہیں جوانسان خودا پی زندگی میں کرتا ہے اور آفاز کھنم سے وہ اعمال جن کے عملی نمونے (ایتھے

وَكُلُّ شَيُّ أَحْصَيْتُ أَنَّ إِمَا مِرْمُبِينِي ﴿

وَاضْرِبْ لَهُوْمَتَلَا أَصْحٰبَ الْقُرْيَةُ إِذْ جَاءَهَا الْنُرْسَلُون ﴿

إِذُ ٱرْسُكْنَا اِلْيُهِمُ اثْنَيْنِ قُلَّدٌ بُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ

کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں 'اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھاہے۔ (ا) اور آپ ان کے سامنے ایک مثال (لینی ایک) بہتی والوں کی مثال (اس وقت کا) بیان پیجئے جبکہ اس بہتی میں (کی) رسول آئے۔ (۱۳)

جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجاسوان لوگوں نے (اول) دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سوان تینوں

یا برے)وہ دنیامیں چھوڑ جا تاہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کیا قترامیں لوگ وہ اعمال بجالاتے ہیں۔جس طرح حدیث میں ہے"جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا'اس کے لیے اس کاا جربھی ہے اور اس کابھی ہے جواس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ بغیراس کے کہان میں ہے کسی کے اجرمیں کمی ہواو رجس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا'اس پراس کے اپنے گناہ کابھی بوجھ ہو گااوراس کابھی جواس کے بعد اس پر عمل کرے گا'بغیراس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کی ہو-(صحیح مسلم كتاب الزكوة باب الحث على الصدقية ولوبشق تمرة) اى طرح يه حديث بي جب انسان مرجا باب تو اس کے عمل کاسلسلہ ختم ہو جا تاہے۔سوائے تین چیزوں کے-ایک علم 'جس ہےلوگ فائدہ اٹھا 'میں(۲) نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعاکرے (۳) یاصد قبہ جارہیہ 'جس ہے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں صحیح مسلم' كتاب الوصية باب مايلحق الإنسان من الثواب بعدوفاته) دو سرامطلب آفار هُم كانثانات قدم - يعنى انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کر آاور ایک جگہ ہے دو سری جگہ جا تا ہے تو قدموں کے بیہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ جیسے عمد ر سالت میں مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کاارادہ کیا' جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بہ بات آئی تو آپ مائی اسیں مجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا دِیارکُم تُحْتَبْ آفار مُحُم (دو مرتبہ فرمایا) یعنی ''تمہمارے گھراگر چہ دور ہیں'لیکن وہیں رہو' جتنے قدم تم چل کر آتے ہو' وہ ککھے جاتے ہیں''- (صحبح مسلم كتاب المساجد باب فضل كشرة الخطى إلى المساجد) الم ابن كثر فرمات بين - دونول مفهوم اني جكد صحیح ہیں'ان کے درمیان منافات نہیں ہے۔ بلکہ اس دو سرے مفہوم میں سخت تعبیہ ہے'اس لیے کہ جب قدموں کے نشانات تک لکھے جاتے ہیں' توانسان جواحھایا برانمونہ چھوڑ جائے جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں تو وہ بطریق اولی لکھے جا کنس گے۔

- (۱) اس سے مرادلوح محفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں۔
- (٢) تأكه ابل مكه يه سمجه لين كه آپ كوئي انو كھے رسول نهيں ہيں ' بلكه رسالت و نبوت كايه سلسله قديم سے چلا آرہا ہے۔

نے کہاکہ ہم تمہارے اِس بھیجے گئے ہیں۔ (۱۱۲)

ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہواور

ر حمٰن نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم نراجھوٹ بولتے ہو۔(۱۵) ان (رسولوں) نے کما ہمارا پرورد گار جانتا ہے کہ بیٹیک ہم

تهمارے پاس بھیجے گئے ہیں۔(۱۹)

اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچادینا ہے - (۱۷)
انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سجھتے ہیں۔ اگر تم
باز نہ آئے تو ہم پھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے
اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پنچے گی - (۱۸)
ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی
لگی ہوئی (۳) ہے ہمیااس کو نحوست سجھتے ہو کہ تم کو نصیحت
کی جائے بلکہ تم حدسے نکل جانے والے لوگ ہو - (۱۹)
اور ایک مخص (اس) شہر کے آخری جھے سے دو ڑ آہوا آیا
کے لگا کہ اے میری قوم! ان رسولوں کی راہ پر چلو ہو تم سے کوئی معاوضہ نہیں
ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں
مائکتے اور وہ راہ راست پر ہیں - (۱۲)

فَقَالُوْآاِتَّآ اِلَّهِكُو مُتُوسَدُونَ ﴿

قَالُوْا مَآانَنُتُو إِلَّا بَشَرُ مِّتُلُنَا ۚ وَمَاۤانَزُلَ الرَّحْمُنُ

مِنْ شَيْنٌ إِنْ آنُتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ ۞

قَالُوْا رَبُّنَا يَعُلُو إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ٠٠

وَمَاعَلَيْ نَآ إِلَّا الْبَلِعُ الْمُهِدِينُ ۞

قَالُوْاَ اِتَاتَطَيَّرُنَا بِكُوْلَانِ لَهُ تَنْتُهُوْالَنَرُجُمَنَّكُوْ

وَلَيْمَشَّنَّكُوْ مِتَّنَاعَذَابٌ ٱلِيُمُّ ۞

قَالُوا طَاكِرُكُمُ مِّعَكُوْ آبِنَ ذُكِّرُتُمُ ثِبُلُ اَنْتُمُ قَوْمُرُّمُسُرِفُوْنَ ۞

وَجَآءَمِنُ اَقْصًا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْلَىٰ قَالَ لِقَوْمِر النَّبُعُواالْمُوْسَلِفَنَ ﴿

التَّبِعُوْا مَنْ لَا يَسْعَلُكُ مُ آجُرًا وَهُمُ مُثْهُتَدُوْنَ 💮

(۱) یہ تین رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں 'لیکن نام متند ذریعے سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے 'جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ و دعوت کے لیے جیمجے تھے۔ بستی کا نام انطاکیہ تھا۔

<sup>(</sup>٢) ممکن ہے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم دوگر وہوں میں بٹ گئی ہو'جس کو انہوں نے رسولوں کی نَعُوذُ بِاللهِ نحوست قرار دیا۔ یا بارش کاسلسلہ موقوف رہا ہو 'تووہ سمجھے ہوں کہ بیدان رسولوں کی نحوست ہے۔ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَٰلِكَ 'جِسے آج كل بھی بدنماداور دین و شریعت سے بہرہ لوگ 'اہل ایمان و تقویٰ کوہی "منحوس " سمجھتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کیخی وہ تو تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ۔

<sup>(</sup>٣) یه مخص مسلمان تھا' جب اسے پتہ چلا کہ قوم پینمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے' تو اس نے آگر رسولوں کی جمایت اور ان کے اتباع کی ترغیب دی۔

وَمَالِلَ لَآاعُبُدُالَّذِي فَطَرَ إِنْ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ®

ءَٱتَّخِنُ مِنْ دُونِهَ الِهَةَ اِنْ يُرِدُنِ الرَّحْسُ بِفُرِّلَانَعُنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلايْنُقِنُ دُونِ ۞

إنَّ إِذَ الَّفِي ضَالِ ثُمِينِي ۞

إِنَّى الْمَنْتُ بِرَبِّكُوْ فَالسَّمَعُونِ ۞

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ لِلَيْتَقَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿

بِمَاغَفَرَ لِلْ رَبِّنْ وَجَعَلِنَى مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿

اور جمھے کیا ہو گیاہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۱۲)

کیا میں اسے چھوٹر کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر (اللہ) رحمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچاسکے اور نہ وہ مجھے بچاسکیں۔ (۲۳) پھر تو میں بقینا کھلی گراہی میں ہوں۔ (۳۳)

ایمان لاچکا- (۲۵) (اس سے) کما گیا کہ جنت میں چلا جا' کہنے لگا کاش! میری

میری سنو! میں تو (سیح دل سے) تم سب کے رب پر

قوم کو بھی علم ہو جا تا-(۲۷) کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں

- (۱) اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی 'جس سے مقصد اپنی قوم کی خیرخواہی اور ان کی صبحے رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کما ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے 'جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار بتلایا ہے 'واللہ اعلم۔
- (۲) یہ ان معبودان باطلہ کی بے بی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس گراہی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بھیج گئے تھے۔ نہ بچا سکیں کا مطلب ہے کہ اللہ اگر جھے کوئی نقصان پنچانا چاہے تو یہ بچانمیں کا مطلب سے کہ اللہ اگر جھے کوئی نقصان پنچانا چاہے تو یہ بچانمیں سکتے۔
- (٣) یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح 'اللہ کو چھوڑ کرایے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کردوں 'تو میں بھی کھلی گراہی میں جاگروں گا۔ یا صلال 'یمال خسران کے معنی میں ہے ' یعنی یہ تو نمایت واضح خسارے کا سودا ہے۔

  (٣) اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغیروں سے خطاب کر کے ۔

  دما' مقصد اپنے ایمان پر ان پیغیروں کو گواہ بنانا تھا۔ یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کماجس سے مقصود دین حق پر اپنی مطابت اور استقامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کرلو' لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اسی رب پر ہے 'جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کی نے ان کو اس سے نمیں رو کا۔ دَرِحمَہُ اللہُ تَعَالٰی ٰ

میں ہے کر دیا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۷)

اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسان سے کوئی کشکرنہ ا تارا '<sup>(۲)</sup> اور نہ اس طرح ہم ا تارا کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۸)

آبارا آورنہ آئی طرح ہم آبارا کرتے ہیں۔ (۴۸) وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بچھ بچھاگئے۔ (۲۹)

(ایسے) بندوں پر افسوس! (۵) بھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو-(۳۰)
کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت می قوموں
کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان (۱) کی طرف لوٹ کر نہیں آئس گے-(۳۱)

اور نہیں ہے کوئی جماعت مگربہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے

وَمَاۡ اَنْزَلُنَاعَلِى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدِيِّسِ التَّمَاۤءِ وَمَالُنَانَةُ نِذِلِيۡنَ ۞

إِنْ كَانَتُ إِلَّاصَيْعَةٌ وَآعِدَةٌ فَإِذَاهُوْخُمِدُونَ 💮

يُحَمُّرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَا أَيْنُهُمْ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانْوَالِهِ يُتَهَرُّنُونَ ۞

ٱلْغَيَّرُوا كَوْٱهْلَكُنَاقَبْلَاهُمُ مِنَ الْقُرُونِ ٱنَّهُمُ إِلَيْهِمُ

لَايَرْجِعُونَ 🕝

وَانْ كُلِّ لَكَا جَمِيعُ لَكَ يُنَا مُحْضَرُونَ

(۱) یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ ہے مجھے رب نے بخش دیا 'کاش میری قوم اس بات کو جان لے ناکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی تعمتوں کی مستق ہو جائے۔اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ ایک مومن صادق کو الیمانی ہونا چاہیے کہ وہ ہروقت لوگوں کی خیر خواہی ہی کرے ' بدخواہی نہ کرے۔ ان کی صحیح رہنمائی کرے ' گمراہ نہ کرے ' بیشک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قتم کا سلوک چاہیں کریں ' حتی کہ اسے مار ڈالیں۔

- (۲) لیعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں ا ّارا-یہ اس قوم کی تحقیرشان کی طرف اشارہ ہے-
  - (m) کینی جس قوم کی ہلاکت کسی دو سرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔
- (۴) کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری' جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ بجھی آگ کی طرح ہو گئے۔گویا زندگی' شعلۂ فروزاں ہے اور موت' اس کا بچھ کر راکھ کاڈھیر ہو جانا۔
- (۵) حسرت و ندامت کابیہ اظہار خود اپنے نفسول پر ' قیامت والے دن ' عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کو تاہی نہ کی ہوتی یا اللہ تعالیٰ بندوں کے رویے پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ استہزاہی کیا۔
- (۱) اس میں اہل مکہ کے لیے تنبیبہ ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح بچھلی تو میں تباہ ہو ئیں یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔

سامنے حاضر کی جائے گی۔ <sup>(۱۱)</sup> (۳۲)

اور ان کے لیے ایک نشانی (۲۰) (خشک) زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔(۳۳س)

اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیئے ''") اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیئے ہیں۔ (۳۳)

ناکہ (لوگ) اس کے پھل کھائیں '<sup>(۲)</sup> اور اس کوان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا<sup>۔ (۵)</sup> پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔(۳۵)

وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جو ڑے پیدا کیے

وَايَةٌ لَاهُوُالْاَرْصُ الْمَيْتَتُهُ ۚ اَخْيَيْلْهَا وَاَخْرَجْنَامِنْهَا حَيًّا فِينَهُ يَاكُلُونَ ۞

وَجَعَلْنَافِيْهَاجَلَٰتِ مِّنُ تَغِيْلٍ وَّاعُنَابِ وَّفَجَّرِنَافِيْهَامِنَ الْعُيُونِ ﴾

لِيَا كُلُوامِن ثَمَرٍ ﴿ وَمَاعَمِلَتُهُ آيْدِيْهِمُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿

سُمِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَامِمَّا أَثَيْمَتُ الْأَرْضُ وَمِنَ

<sup>(</sup>۱) اس میں إِنْ نافیہ ہے اور لَمَّا 'إِلَّا کے معنی میں۔ مطلب میہ ہے کہ تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی' سب الله کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہال ان کا حساب کتاب ہو گا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی الله تعالی کے وجود 'اس کی قدرت مامہ اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر نشانی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے 'بلکہ ان کے کام و د ہن کی لذت کے لیے انواع و اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں ' یمال صرف دو پھلوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ کثیر المنافع بھی ہیں اور عربوں کو مرغوب بھی ' نیزان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ - جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھر آ، محض پھل فروٹ سے اس کی غذائی ضرورت یوری نہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی بعض جگه چینے بھی جاری کرتے ہیں 'جس کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل لوگ کھا کیں۔

<sup>(</sup>۵) امام ابن جریر کے نزدیک یمال ما نافیہ ہے لیخی غلول اور پھلول کی یہ پیدادار' اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو وہ اینے بندول پر کرتا ہے۔ اس میں ان کی سعی و محنت' کدو کاوش اور تصرف کادخل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کیول نہیں کرتے؟ اور بعض کے نزدیک ما مموصولہ ہے جو الَّذِیٰ کے معنی میں ہے لینی ٹاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اور ان چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ ہاتھوں کا عمل ہے ' زمین کو ہموار کر کے بچ بو نا' اسی طرح پھلوں کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں' مثلاً انہیں نچوڑ کر ان کا رس بینا' مختلف فروٹوں کو ملاکر چاہ بنانا' وغیرہ۔

ٱنْفُيهِمُ وَمِثَالَانِعُلَمُوْنَ 🕝

وَايَةٌ نَهُوْ الَّيْلُ اللَّهُ لَمُنْكُمُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُ مُمُّظْلِمُونَ ﴿

وَالشَّمْسُ تَعْرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَا لَذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ﴿

وَالْقَبَرَ قَلَارِنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالُعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ

خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں' خواہ خود ان کے نفوس ہول خواہ وہ (چیزیں) ہول جنہیں سے جانتے بھی نہیں۔<sup>(۱)</sup> (۳۲)

اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو تھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ (۳)

اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اس پر چلتا رہتا ہے۔ (۳) یہ ہے مقرر کردہ غالب 'باعلم اللہ تعالیٰ کا۔ (۳۸) اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کرر تھی ہیں '''' یہاں تک

- (۱) یعنی انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں آسانوں میں اور زمین کی گرائیوں میں بھی جو چزیں تم سے غائب ہیں ،جن کا علم تم نہیں رکھتے 'ان میں بھی زوجیت (نر اور مادہ ) کا بیہ نظام ہم نے رکھا ہے۔ پس تمام مخلوق جو ڑا جو ڑا ہے 'نبا تات میں بھی نر اور مادے کا یمی نظام ہے۔ حتیٰ کہ آخرت کی زندگی ' دنیا کی زندگی کے لیے مبنزلۂ زوج ہے اور بیہ حیات آخرت کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صفت سے اور دیگر تمام کو تاہیوں سے پاک ہے۔ وہ وتر (فرد) ہے 'زوج نہیں۔
- (۲) لیعنی الله کی قدرت کی ایک دلیل میہ بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے 'جس سے فورا اندھرا چھاجا تا ہے۔ سلخ کے معنی ہوتے ہیں جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا 'جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جا تا ہے۔ اس طرح الله دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے۔ أُظلَمَ کے معنی ہیں 'اندھرے میں داخل ہونا۔ جیسے أَصْبَحَ اور أَمْسَیٰ اور أَظَهَرَ کے معنی ہیں 'صبح 'شام اور ظہرکے وقت میں داخل ہونا۔
- (٣) لین اپنی اس دار (فلک) پر چلتا رہتا ہے 'جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے 'ای سے اپنی سیر کا آغاز کر تا ہے اور وہیں پر ختم کر تا ہے۔ علاوہ اذیں اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہو تا 'کہ کی دو سرے سیارے سے کرا جائے۔ دو سرے معنی ہیں "اپنے ٹھرنے کی جگہ تک" اور اس کا یہ مقام قرار عرش کے نیچے ہے 'جیسا کہ حدیث میں ہے جو صفحہ -۱۹۹ پر گزر چکی ہے کہ سورج روزانہ غروب کے بعد عرش کے نیچے جاکر سجدہ کرتا ہے اور پھروہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے (صحح بخاری 'تغییر سورہ کیسین) دونوں مفہوم کے اعتبار سے لیمشنگقی میں لام 'علت کے لیے کی اجازت طلب کرتا ہے (گا۔ یعنی سورج کا یہ چلنا ہے۔ آئی : افر جل مشند قیر گیا بعض کتے ہیں کہ لام 'الی کے معنی میں ہے 'پھر مشتقریوم قیامت ہو گا۔ یعنی سورج کا یہ چلنا قیامت کے دن تک ہے 'قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تمیول مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے 'قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تمیول مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے 'قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تمیول مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے 'قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تمیول مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے 'تا کہ دن تک ہو دو انہیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ (۳) چاند کی ۲۸ منزلیس ہیں' روزانہ ایک منزل طے کر تا ہے 'پھردو دا تیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ (۳) چاند کی ۲۸ منزلیس ہیں' روزانہ ایک منزل طے کر تا ہے 'پھردو دا تیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔

کہ وہ لوٹ کرپرانی شنی کی طرح ہوجا تاہے۔ (۳۹)

نہ آفآب کی میہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے (۴) اور نہ
رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے' (۳)
سب آسان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ (۴)
اور ان کے لیے ایک نشانی (میہ بھی) ہے کہ ہم نے ان کی
نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ (۵)
اور ان کے لیے ای جیبی اور چیزیں پیدا کیں جن پر میہ
اور ان کے لیے ای جیبی اور چیزیں پیدا کیں جن پر میہ

اور اگر جم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے۔ پھرنہ تو کوئی ان کا

سوار ہوتے ہیں۔ (۲)

لَاالثَّمْشُ تَثْبَغِيُ لَهَا اَنْ تُدْدِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّذِكُ سَابِقُ النَّهَارِّ وَكُلُّ فِى فَلَكٍ تَيْنَبُحُونَ ۞

وَالِيَّةُ لَهُمُ آتَا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿

وَخَلَقُنَالُهُمُ مِّنْ مِّثْلِهِ مَايُرُكُبُونَ ۞

وَإِنْ نَشَانُغُورِقُهُمُ فَلَاصَرِ فَعَ لَهُمُ وَلَاهُمُ يُنْقَدُونَ ۞

(۱) لیعنی جب آخری منزل پر پنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے تھجور کی پرانی ٹہنی ہو' جو سو کھ کرٹیٹر ٹھی ہو جاتی ہے۔ چاند کی اننی گر دشوں سے سکان ارض اپنے دنوں' مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے او قات عبادات کا تعین کرتے ہیں۔

- (۲) یعنی سورج کے لیے سے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے- سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہو تا ہے اس کے بر عکس بھی نہیں ہوا' جو ایک مدبر کائنات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے-
  - (m) بلکہ یہ بھی ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک ' دو سرے کے بعد آتے ہیں۔
- (٣) کُلِّ سے سورج ' چاندیا اس کے ساتھ دو سرے کواکب مراد ہیں ' سب اپنے اپنے مدار پر گھوشتے ہیں ' ان کا باہمی نگراؤ نہیں ہو تا-
- (۵) اس میں اللہ تعالی اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہاہے کہ اس نے تہمارے لیے سمند رمیں کشتیوں کا چلنا آسان فرما دیا' حتیٰ کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو- دو سرے معنی میہ کیے گئے ہیں کہ ذُرِیّةٌ سے مقصود آبائے ذریت ہیں۔ اور کشتی سے مراد کشتی نوح علیہ السلام ہے۔ لیعنی سفینہ نوح علیہ السلام میں ان لوگوں کو بٹھایا جن سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ گویا نسل انسانی کے آبا اس میں سوار تھے۔
- (۱) اس سے مراد ایس سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سلمان تجارت کو ایک جگہ سے دو سری جگہ لے جاتی ہیں' اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آگئیں۔ جیسے ہوائی جماز' برحری جماز' ریلیں' بسیں' کاریں اور دیگر نقل و حمل کی اشیا۔

إلَارَحُمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إلى حِيْنٍ ٣

وَإِذَا قِيْلَ لَهُوُاتَّقُوْامَابَيْنَ ايْدِيْكُوْوَمَاغُلْفَكُوْ لَعَكَّمُو تُرْحَنُونَ ۞

وَمَا تَانِينُهُوْمُونُ الدَةِ مِنْ الدِّوَرِيْمُ إِلَّا كَانُوْاعَنُهُمْ مُعْرِضِيْنَ ﴿

وَاذَا قِيلُ لَهُمُ اَنْفِقُوا مِنَازَقَكُمُ اللهُ ۚ قَالَ التَّذِينَ كَفَرُو اللِّذِينَ امْنُواَ انْطُحِمُ مَنْ تَوْمَيْنَا ۚ اللهُ اَطْعَمَهُ ۚ آلِنَ اَنْتُمُ اللَّا فِي صَلَّى مُمِينُ ۞

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعُدُانِ كُنْتُوطِيقِينَ ۞

مَايُنْظُوْوُنَ اِلْاصِيْعَةُ وَّاحِدَةً تَاخُنْهُمُ وَهُمْ يَغِضِمُونَ ®

فریاد رس ہو تانہ وہ بچائے جائیں۔(۴۳) لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت سے سے اس نہرین م

تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔(۴۴) اور ان سے جب (بھی) کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے (گناہوں)سے بچو ٹاکہ تم پر رحم کیاجائے۔(۴۵)

اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے
کوئی نشانی الیی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ
برتے ہوں۔ (۱)

اور ان سے جب کماجا تا ہے کہ اللہ تعالی کے دیۓ ہوئے میں سے پھے خرچ کرو''' تو یہ کفار ایمان والوں کوجواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلا کیں؟ جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتاتو خود کھلا بلادیا''' ہم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔''' (۲۷) وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہو گا' سچے ہو تو بتلاؤ۔(۴۸)

انہیں صرف ایک سخت چیخ کاانظار ہے جوانہیں آپکڑے گیاور بیباہم لڑائی جھڑے میں ہی ہوں گے۔ <sup>(۵)</sup>

- (۱) لیعنی توحید اور صدافت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے' اس میں سیہ غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو' ہر نشانی سے اعراض ان کا شیوہ ہے۔
  - (۲) لیخنی غرباو مساکین اور ضرورت مندول کو دو-
  - (m) لیعنی اللہ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ کر تا' ہم ان کو دے کر اللہ کی مثیت کے خلاف کیول کریں -
- (٣) یعن بید کمہ کر کہ عوالی مدد کرو کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ بات تو ان کی صحیح تھی کہ غربت و ناداری اللہ کی مشیت ہی سے تھی کی کین اس کو اللہ کے تھم سے اعراض کا جو از بنالینا غلط تھا 'آ تر ان کی امداد کرنے کا تھم دینے والا بھی تو اللہ ہی ہو تا ہے 'اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز۔ مشیت کا تعلق امور تحویق سے ہے جس کے تحت جو کچھ بھی ہو تا ہے 'اس کی حکمت و مصلحت اللہ کے سواکوئی شیس جانتا' اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے 'جن کو بجالانے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔ شین جانتا' اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے 'جن کو بجالانے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔ (۵) یعنی لوگ باذاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث و تکرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک صور پھونک

اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے- (۵۰)

تو صور کے پھونکے جاتے ہی سب (۱) کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف (تیز تیز) چلنے لگیں گے-(۵۱)
کمیں گے ہائے ہائے! ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھادیا۔ (۲) ہمی ہے جس کا وعدہ رحمٰن نے دیا تھا اور رسولوں نے پیچ کہہ دیا تھا۔ (۵۲)

یہ نہیں ہے گرایک چیچ کہ ایکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کردیئے جائیں گے-(۵۳)

پس آج کی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیاجائے گااور تہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف ان ہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔(۵۴)

جنتی لوگ آج کے دن اپنے (دلچیپ) مشغلوں میں ہشاش بثاش ہیں۔ (۵۵)

وہ اور ان کی بیویاں سابوں میں مسہربوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے-(۵۲)

ان کے لیے جنت میں ہر قتم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں-(۵۷) فَلايَسُتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ وَلاَ إلى الهَلِهِمُ يَرْجِعُونَ ٥٠

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ الْكِجْدَاثِ إِلَّى وَيْمُ يَنْسِلُونَ ﴿

قَالُوَّالِوَيْلِنَامَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۖ لَهُ لَمَامَا وَعَدَ الرَّحُمٰنُ وَصَدَقَ الْمُؤْسَلُونَ ۞

إن كَانَتُ الرَّصِيْعَةُ وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمُ جَبِينَةً لَدَيْنَا مُحْفَرُونَ @

فَالْيُؤَمِّلَانُظْلَمُوْنَفُسٌ شَيَّا وَلاَنْجُزُونَ الِّامَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

إِنَّ أَصْعِبُ الْجُنَّةِ الْيَوْمُ فَي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿

هُمُواَزُوَاجُهُمُ فِي ظِلْلِ عَلَى الْكِرَآبِكِ مُتَكِفُونَ ﴿

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ قَالَهُمُومَّالِيَكُونَ 🎂

دیا جائے گااور قیامت برپا ہو جائے گی میہ نفخہ اولی ہو گا جے نفخہ فزع بھی کھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دو سرا نفخہ ہو گا- نَفْخَهُ الصَّغْقِ جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا'سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔

- (۱) پہلے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثانیہ اور دو سرے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثالثہ ہو گا' جے نَفْخَهُ الْبَعْثِ وَالنَّسُورِ کہتے ہیں' اس سے لوگ قبروں سے زندہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں گے۔ (ابن کشر)
- (۲) قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب سے نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہو گا' بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظراور عذاب کی شدت دیکھیں گے'اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگی۔
  - (٣) فَاكِهُونَ كَ مَعْنَ بِينَ فَر حُونَ خُوشٌ 'مسرت بكنار-

مہرمان پروردگار کی طرف سے انہیں "سلام" کہا جائے

(۵۸) <sup>(۱)</sup> -الا

اے گناہ گارو! آج تم الگ ہو جاؤ- (۲)

اے اولاد آدم! کیامیں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا که تم شیطان کی عبادت نه کرنا<sup>ه (۳)</sup> وه تو تمهارا کھلا دستمن

اور میری ہی عبادت کرنا۔ (۵) سید ھی راہ میں ہے۔ (۱۲) شیطان نے تو تم میں ہے بہت ساری مخلوق کو بہ کا دیا۔ کیا تم عقل نهیں رکھتے۔ (۲۲) سَلُوُ عَوَٰلَامِنَ رَبِّ رَحِيْمٍ <u>۞</u>

وَامْتَاذُواالْيُؤْمَ أَيُّهَاالْمُحُومُونَ 👀

ٱڮۡۄٳٙۼۿۮٳڷؽڴۅؙؽڹؿٙٳۮۯٳٙڶٛ؆ڗۼؖؠؙۮؙۅٳڶڟۜؽڟڹٞٳؾ۫ڰؙڴۼٛػۮؙۊٞ۠ مُبِينٌ ۞

وَآنِ اعْبُدُونِ هٰذَ اصِرَاطُ مُسْتَقِيْهُ اللهُ الْمُسْتَقِيْهُ

وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنْكُوجِبِلَّاكَثِيرًا الْفَلَوْتَكُونُوا تَعْقِلُونَ · ·

<sup>(</sup>۱) الله کابیہ سلام' فرشتے اہل جنت کو پہنچا ئیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سلام سے نوازے گا-

<sup>(</sup>r) کینی اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو۔ یعنی میدان محشر میں اہل ایمان و اطاعت اور اہل کفرو معصیت الگ الگ كر ديِّ جائيں گے- جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَيَوْمُرْتَقُومُ السَّاعَةُ يُومَبِ إِنَّيْفَرَقُونَ ﴾ (المروم ١٣٠)﴿ يَوْمَبِ إِيَّقَمَّ عُونَ ﴾ (الروم-٣٣) أَيْ: يَصِيْرُونَ صِدْعَيْن فِرْ قَتَيْن "اس دن لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے"- دو سرا مطلب ہے کہ مجرمین ہی کو مختلف گروہوں میںالگ الگ کر دیا جائے گا۔ مثلاً یہودیوں کا گروہ 'عیسائیوں کا گروہ ' صابئین اور مجوسیوں کا گروه' زانیول کا' شرابیول کاگروه وغیره وغیره-

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد عہد الست ہے جو حفزت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھایا وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبان لوگوں کو کی جاتی رہی- اور بعض کے نزدیک وہ دلا کل عقلیہ ہیں جو آسان و زمین میں اللہ نے قائم کیے

<sup>(</sup>۴) یہ اس کی علت ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس لیے رو کا گیا تھا کہ وہ تمهارا کھلا دشمن ہے اور اس نے تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قتم کھار کھی ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی به بھی عمد لیا تھا کہ تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے' میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا-

<sup>(</sup>٢) لینی صرف ایک الله کی عبادت کرنا' میں وہ سیدھا راستہ ہے' جس کی طرف تمام انبیا لوگوں کو بلاتے رہے اور میں منزل مقصود لعنی جنت تک پہنچانے والا ہے۔

<sup>(</sup>۷) کیغنی آئی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ شیطان تمہارا دستمن ہے'اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے-اور میں تمہارا رب ہوں' میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں ہی تمہاری رات دن حفاظت کر تا ہوں للغرا تمہیں میری تا فرمانی نہیں کرنی

هٰذِهٖ جَهَنَّوُ الَّذِيِّ كُنْتُونُوْعَدُونَ ۞

إصْكَوْهَا الْيُؤْمَرِبِمَا كُنْتُوْتَكُفُرُونَ 🐨

ٱلْبَوَّمَ غَنْتِهُ عَلَى ٱفْوَاهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱلْمِيْهُمُ وَتَثْفَهَ ٱلْجُلَّهُمُ بِمَا كَانُوْا يَكْفِئُونَ ⊙

> وَلُوٰنَثَأَ الْمُلَمِّسُنَا عَلَى أَيْدِيمُ فَاسْتَبَعُواالْصِّرَاطَافَاتُّ يُبْصِرُونَ ۞

وَلَوْنَشَا ۗ لَسَخَاهُمُ عَلَى مَكَانَتِهِمُ فَمَااسُتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَايَرُجُعُونَ ۞

وَمَنْ نُعُمِّرُوا مُنْكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُون ۞

یمی وہ دوزخ ہے جس کا تہمیں وعدہ دیا جاتا تھا۔(۱۳) اپنے کفر کابدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ (۱) (۱۴)

ہم آج کے دن ان کے منہ پر مریں لگادیں گے اور ان کے پاؤں کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ' ان کاموں کی جو وہ کرتے (۲) تھے۔(۲۵)

اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے پھر ہے رہتے کی طرف دو ڑتے پھرتے لیکن انہیں کیے دکھائی دیتا؟ (۲۲)

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صور تیں منخ کردیتے بھرنہ وہ چل بھر کتے اور نہ لوٹ سکتے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۷) اور جے ہم بو ڑھاکرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف

چاہیے۔تم شیطان کی عداوت کواو رمیرے حق عبادت کونہ سمجھ کرنمایت بے عقلی اور نادانی کامظاہرہ کر رہے ہو۔

(۴) مینی نہ اے جاسکتے 'نہ چیکھے لوٹ سکتے' بللہ چھر کی طرح ایک جلہ پڑے رہتے۔ سلامے مسلمتی پیدا 'ش میں تبدیلی کے ہیں' یعنی انسان سے پھریا جانور کی شکل میں تبدیل کردینا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی اب اس بے عقلی کا نتیجہ بھگتواور اپنے کفرکے سب سے جہنم کی تختیوں کا مزہ چکھو۔ ۷۰) مراکل زکر ضربہ واپر کیلیٹریش بڑگی ہوتا کیشٹریشٹر کو قام میں لیان بھی جور مراکلیں گیاں کہیں

<sup>(</sup>۲) یہ مرلگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتداءً مشرکین قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے ﴿ وَالْلُّورَ يَتْاَمْا كُنّا مُشْرِكُنْنَ ﴾ (الأنعام ۲۰۰۰)" اللہ کی قتم 'جو ہمارا رہ ہے 'ہم مشرک نہیں تھے"۔ چنانچہ اللہ تعالی اعضائے ان کے مونہوں پر ممرلگا دے گا' جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جا نمیں گے' البتہ اللہ تعالی اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا' ہتھ بولیس گے کہ ہم سے اس نے فلال فلال کام کیا تھا اور پاؤں اس پر گواہی دیں گئے۔ یوں گویا اقرار اور شمادت' دونوں مرجلے طے ہو جا نمیں گے۔ علاوہ ازیں ناطق کے مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گواہی دینا' جست و استدلال میں زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں ایک اعجازی شان پائی جاتی ہے۔ (فتح القدیر) اس مضمون کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ (طاحظہ ہو صبح مسلم 'کتاب الزحد)

<sup>(</sup>۳) کینی بینائی ہے محرومی کے بعد انہیں راستہ کس طرح دکھائی دیتا؟ لیکن بیہ تو ہمار احکم و کرم ہے کہ ہم نے ایسانہیں کیا۔ (۴) لیعنی نہ آگے جاسکتے' نہ پیچھے لوٹ سکتے' بلکہ چھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے۔ مسنح کے معنی بیدائش میں تبدیلی کے

پھرالٹ دیتے <sup>(۱)</sup> ہیں کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے۔<sup>۳)</sup> نہ تو ہم نے اس پیفمبر کو شعر سکھائے اور نہ بیراس کے لا کُق ہے۔ وہ تو صرف نصیحت اور واضح قر آن ہے۔<sup>۳۳)</sup> (۲۹)

وَمَاعَكُمْنَاهُ اللِّنْعُورَوَمَايَنَتَغِي لَهُ إِنْ هُوالِّلافِرُورُوتُورُانٌ تُمِينُ ﴿

(۱) یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں 'اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ بچہ ہو تا ہے تو اس کی نشو ونما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہو تا رہتا ہے حتی کہ وہ جوانی اور کہولت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ و بدنیہ میں ضعف و انحطاط کاعمل شروع ہو جاتا ہے 'حتی کہ وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔

(٢) كه جوالله اس طرح كرسكتا ب كياوه دوباره انسانوں كو زنده كرنے پر قادر نهيں؟

(٣) مشرکین کمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملایہ کے لیے مختلف قتم کی باتیں کتے رہتے تھے 'ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعریں اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک بندی ہی ہے - اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی - کہ آپ شاعر ہیں اور نہ قرآن شعری کلام کا مجموعہ ہے بلکہ یہ تو صرف تھیمت اور موعظت ہے - شاعری میں بالعوم مبالغہ 'افراط و تفریط اور محض تخیلات کی ندرت کاری ہوتی ہے 'یوں گویا اس کی بنیاد جموٹ پر ہوتی ہے - علاوہ ازیں شاعر محض گفتار کے غازی ہوتے ہیں 'کردار کے نہیں - اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپ یخیبر کو شعر نہیں سکھلائے 'نہ اشعار کی اس پر وتی کی 'بلکہ اس کے مزاح و طبیعت کو ایسا بنایا کہ شعرے اس کو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے ۔ کسی وجہ ہے کہ آپ می سلی کا شعر پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے اور اس کا وزن ٹوٹ جاتا ۔ جس کی مثالیں امادیث میں موجود ہیں ۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ مشکرین پر اتمام جمت اور ان کے شبمات کا خاتمہ کر دیا جائے - اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو اس نے فلال سے سکھ پڑھ کر اس کو مرتب کر لیا ہے - البتہ بعض مواقع ہمات کا خاتمہ کر دیا جائے - اور وہ بیت کہ سکیں کہ یہ تو اس نے فلال سے سکھ پڑھ کر اس کو مرتب کر لیا ہے - البتہ بعض مواقع ہوئے کی زبان مبارک سے الفاظ کا نکل جانا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوئے کی دبیان مبارک سے الفاظ کا نکل جانا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوئے کی دبیان مبارک سے الفاظ کا نکل جانا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوئے کی دبین والے دن آپ کی ذبان پر ہے اختیار ہیں رجن جاری ہوگیا

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب \_ أَنَا ابْنُ عَبِدِالمُطَّلِبْ.

ایک اور موقع پر آپ سُلِیَکِیم کی انگلی زخی ہوگی تو آپ مِلِیکِیم نے فرمایا هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ

(صحيح بخارى ومسلم كتاب الجهاد)

لِيُنْذِرَمَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ۞

آوَلَهُ يَرُوْاانًا خَلَقُنَالُهُ وَيُحَاعِلَتُ آيُدِينَا اَنْعَامًا فَهُمُ لَهَا لَلِكُونَ ﴿

وَذَلَلْهَا الهُمُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ 🏵

وَلَهُمُ فِيهُامَنَافِمُ وَمَشَارِبُ أَفَلَائِشُكُوْوَنَ 😷

وَاتَّغَنُّ وَامِنُ دُونِ اللهِ الِهَةَ لَّعَلَّهُمُ مُنْصَرُونَ ﴿

باکہ وہ ہراس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے' (ا) اور کافروں پر جمت ثابت ہو جائے۔ (۲) (۵)
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی (۳) ہوئی
چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے (۱) (بھی) پیدا کر
دیۓ 'جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں۔ (۱)
اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تالج فرمان بنا دیا ہے (۱)
جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ (۲)

ا نہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں ' <sup>(2)</sup> اور پینے کی چیزیں - کیا پھر ابھی) بیہ شکرادا نہیں کریں گے ؟ (۳۷) اور وہ اللہ کے سوا دو سرول کو معبود بناتے ہیں ٹاکہ وہ مدو کئے جائیں - <sup>(۸)</sup> (۳۸۷)

- (۱) لیعنی جس کادل صحیح ہے ، حق کو قبول کر آاور باطل سے انکار کر آ ہے۔
- (٢) لعني جو كفرير مصر هو 'اس پر عذاب والى بات ثابت هو جائے لِيُنْذِرَ مِي صَمير كا مرجع قرآن ہے -
- (۳) اس سے غیروں کی شرکت کی نفی ہے 'اکوہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے 'کسی اور کاا نکے بنانے میں حصہ نہیں ہے۔
  - (٣) أَنْعَامٌ، نَعَمٌ كى جع ب-اس سے مراد چوپائے لينى اونٹ كائے ، كرى (اور بھير ، ونبه) بين-
- (۵) لینی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں' اگر ہم ان کے اندر وحثی پن رکھ دیتے (جیسا کہ بعض جانوروں میں ہے) تو یہ چویائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں ہی نہ آسکتے۔
- (٦) کینی ان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں' وہ انکار نہیں کرتے' حتی کہ وہ انہیں ذیح بھی کر دیتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی انہیں کھینچے پھرتے ہیں۔
- (2) لینی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں مثلاً ان کی اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں' ان کی چربی سے تیل حاصل ہو تا ہے اور یہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔
- (۸) یہ ان کے کفران نعت کا اظهار ہے کہ فدکورہ نعتیں 'جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں 'سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں-لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی ان نعتول پر اس کا شکرادا کریں یعنی ان کی عبادت و اطاعت کریں 'یہ غیروں سے امیدیں وابسة کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں-

لاَيُسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمُ لَهُوْ مِثْلًا يَخْضَرُونَ @

فَلا يَعْزُنْكَ تَوْلُهُمْ إِنَّانَعْكُمُ مَالِيرَّوْنَ وَمَالْعُلِنُونَ 🏵

ٱوَكُوْرَ الْإِنْسَانُ ٱلَّاخَلَقُنَاهُ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَاهُو خَصِيْمٌ مَٰبِينٌ @

وَضَرَبَ لِنَامَثُلَادً لَيْنَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَجِي الْفِظَامَ رَفَى رَمِيْمُ ﴿

عُلْ يُعِينِهَا الَّذِي ٱنْشَاهَا ٱقِلَ ثَرَةً وْهُوَيْكُلِّ خَلِّي عَلَيْهُ ﴿

لِكَذِئْ جَعَلَ لَكُمُّ مِّنَ الثَّجَرِ الْكَخْفَرِيَّالِا فِاذَا انْتُمُمِّنَهُ تُوْوَدُوْنَ ⊙

أوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيمِ عَلَى آنَ يَخْلُقَ

(حالانکہ) ان میں اکی مدوکی طاقت ہی نہیں '(لیکن) پھر بھی (مشرکین) ان کے لیے حاضریاش لشکری ہیں۔ (ا) (۵۵)
پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے 'ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو (بخوبی) جانتے ہیں۔ (۲۷)
کیا انسان کو انتا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر لیکا یک وہ صریح جھڑ الو بن بیٹھا۔ (۵۷)
پیدا کیا ہے؟ پھر لیکا یک وہ صریح جھڑ الو بن بیٹھا۔ (۵۷)

زندہ کر سکتاہے؟ (۷۸) آپ جواب دیجئے! کہ انہیں وہ زندہ کرے گاجس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیاہے' (۲) جو سب طرح کی پیدائش کابخوبی جاننے والاہے۔ (۷۹)

پیدائش کو بھول گیا' کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون

وی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پدا کر دی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو۔ (۱۳) جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان

<sup>(</sup>۱) جُندٌ سے مراد بتوں کے جمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے 'مُخضَرُونَ دنیامیں ان کے پاس عاضر ہونے والے مطلب سے ہے کہ میہ جن بتوں کو معبود سجھتے ہیں 'وہ ان کی مدد کیا کریں گے ؟ وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ انہیں کوئی برا کے 'ان کی ذمت کرے 'تر یمی ان کی جمایت و مدافعت میں سرگرم ہوتے ہیں 'نہ کہ خود ان کے وہ معبود۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جو اللہ تعالی انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے 'وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کی قدرت احیاۓ موتی کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کراس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خیکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کرکے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھاتو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کما' تیرے خوف سے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ (صحیح بحاری 'الانبیاء' والمرقاق'باب المحوف من المله)

<sup>(</sup>۳) کتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور عفار-ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے' سبز درخت ہے آگ پیدا کرنے کے حوالے ہے ای طرف اثنارہ مقصود ہے۔

مِثْلَكُمْ بَلِي ۗ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۞

إِنَّا ٱمْرُهُ إِذَ ٱلْآلَدَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

فَسُبُحْنَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونُتُ كُلِّ شَيٍّ وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ﴿

## क धंहीं विश्व कि

## 

وَالضُّفُّتِ صَفًّا أَن

<u>ڬٵڶڒ۠ڿؚۯؾؚۯؘڂ۪ۘڗؙٳ</u>ٛ

فَالتَّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿

إِنَّ إِلٰهَكُوْلُواحِدٌ ۞

جیسوں (۱) کے پیدا کرنے پر قادر نہیں' بے شک قادر ہے۔اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا (بینا) ہے۔(۸۱) وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا (کافی ہے) کہ ہو جا'وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔(۲۲)

وہ جب بی میں پیرہ ارادہ حربا ہے اسے اٹا حرہا دیا (کافی ہے) کہ ہو جا' وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔''(۸۲) پسپاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باوشاہت ہے اور ''')جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔'''(۸۳)

سور و صافات کی ہے اور اس میں ایک سوییای آیتیں اور پانچ رکوع میں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے۔

> قتم ہے صف باندھنے والے (فرشتوں) کی-(ا) پھرپوری طرح ڈانٹنے والوں کی-(۲) پھرذکراللہ کی تلاوت کرنے والوں کی-(۳) یقیناً تم سب کامعبود ایک ہی ہے- (۳)

- (۱) یعنی انسانوں جیسے مطلب 'انسانوں کا دوبارہ پیدا کرتا ہے جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیداکیا۔ آسان و زمین کی پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال کیا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَحَمَّتُ السَّهُوتِ وَالْاَئْضِ اَلْکَیْرُسِنُ خَلِّقِ الشَّکْوں ﴾ (المموَّمن ۵۰)"آسان و زمین کی پیدائش (لوگوں کے نزدیک) انسانوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے "۔ سورۂ احقاف۔ ۳۳ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔
  - (۲) لینی اس کی شان تو یہ ہے ' پھراس کے لیے سب انسانوں کا زندہ کر دینا کون سامشکل معاملہ ہے؟
- (٣) ملک اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں 'بادشاہی 'جیسے رَحْمَةٌ اور رَحَمُوتٌ رَهْبَةٌ اور رَهَبُوتْ ، جَبْرٌ اور جَبُرٌ اور کَمُوتٌ وَغِیرہ ہیں۔ (فتح القدیم) بعض اس کو مبالغ کا صیغہ قرار دیتے ہیں۔ (فتح القدیم) بعنی ملک مثل کا مبالغہ ہے۔ (٣) لیعنی بیہ نہیں ہو گاکہ مٹی میں رل مل کر تہمارا وجود بھیشہ کے لیے ختم ہو جائے 'نہیں 'بلکہ اسے دوبارہ وجود عطاکیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہو گاکہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو۔ تہمیں بسرحال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو گا جمال وہ عطال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو گا جمال وہ عطال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو گا جمال وہ عطال اللہ ہی کی بری جزادے گا۔
- (۵) صَاَفًاتٌ ، زَاجِرَاتٌ ، تَالِيَاتٌ فرشتوں كى صفات ہيں- آسانوں پر الله كى عبادت كے ليے صف باندھنے والے 'يا الله

رَبُ التَمَاوٰتِ وَالْرَرْضِ وَمَالِيَهُ مُمَاوَرَبُ الْمَشَارِقِ ٥

إِتَّازَتَيَّنَااللَّسَكَأَءَالدُّنْيَا بِزِيْنَةِ لِلْكُواكِ ۗ

وَمِفْظَا تِنْ كُلِّ شَيْطِن تَادِدٍ ۞ لَا يَتَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَاِ الْطَلِ وَيُقَدَّقُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٌ ۖ

دُحُورًا وَلَهُمْ عَلَاكِ وَاصِبُ فَ

إِلامَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبْعَهُ شِهَاكِ ثَاقِبٌ ٠٠

آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کارب وہی ہے۔ <sup>(۱)</sup> مصرفت سے مصرفاک سال میں مصرف سے مصرف

ہم نے آسان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا-(۲)

اور حفاظت کی سرکش شیطان ہے۔ (۲) (۷) عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لیے وہ کان بھی نمیں لگا کتے 'بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں۔ (۸) بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ (۹) مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو (فور آہی)

اس کے پیچھے د کہتا ہوا شعلہ لگ جا تا ہے۔ (۱۰)

کے تھم کے انتظار میں صف بست 'وعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو 'جہاں اللہ کا تھم ہو'
وہاں ہائک کر لے جانے والے - اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے - ان فرشتوں کی قتم کھا کر اللہ تعالیٰ نے
مضمون سے بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے - متعدد نہیں 'جیسا کہ مشرکین بنائے ہوئے ہیں - عرف عام میں
قتم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے 'اللہ تعالیٰ نے یہاں قتم ای شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو
مشرکین اس کی وحدانیت و الوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں - علاوہ ازیں ہر چیزاللہ کی مخلوق اور مملوک ہے 'اس لیے
وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قتم کھائے 'اس کے لیے جائز ہے - لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سواکی اور کی قتم
کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے 'کیونکہ قتم میں' جس کی قتم کھائی جاتی ہے 'اسے گواہ بنانا مقصود ہو تا ہے - اور گواہ اللہ کے
سواکوئی نہیں بن سکتا 'کہ عالم الغیب صرف وہی ہے' اس کے سواکوئی عالم الغیب نہیں -

(۱) مطلب ہے مشارق و مغارب کا رب جمع کالفظ اس لیے استعال کیا گیا ہے جیسا کہ 'بعض کہتے ہیں کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق و مغرب ہیں۔ سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا اور ایک مغرب میں غروب ہو تا ہے اور سور ہ رحمٰن میں مَشْرِ قَیْنِ اور مَغْرِ بَیْنِ ، تثنیہ کے ساتھ ہیں لینی دو مشرق اور دو مغرب اس سے مراد وہ مشرقین اور مغربین ہیں جن سے سورج گری اور سردی میں طلوع و غروب ہو تا ہے لیتی ایک انتہائی آخری مشرق و مغرب اور دو سرا مختصریا قریب ترین مشرق و مغرب اور جہال مشرق و مغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے ، اس سے مراد وہ جہت ہے جس سے سورج طلوع یا غروب ہو تا ہے (فتح القدیر)

(۲) لیعنی آسان دنیاپر ' ذینت کے علاوہ 'ستاروں کادو سرامقصدیہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں توستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگل

فَاسْتَقْتِهِ فَهُ المُّهُ الشَّدُ خَلَقَا امْرَ مَّنْ خَلَقَنَا أَوَّا خَلَقَنَا فُمُ مِّنْ وَلِيْنَ الْوَاخْلَقَنَا فُمُ مِّنْ وَلِيْنَ الْوَاخْلَقَنَا فُو مُ مِنْ

بَلْ عَجِبُتَ وَيَهُ خُرُونَ

وَإِذَا ذَكِرُوُ الزَّبَدُ كُوُونَ

وَإِذَا رَاؤُالِيَةً يَتُسَتَمْخِرُونَ 💮

وَقَالْوَالِنَ لِمُنَالِالِيصُوْمُهُونَى ﴿ وَقَالَوَالِنَ لِمُنَاوَلُونَا لَكُونُونَ ﴿ مَا لَا الْمُنْفُونُونَ ﴿

آوَابَافَاالَاوَلُونَ ۗ عُلْنَعُمُواَلَتُمُو لَاخِرُونَ ۖ

ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا (ان کا) جنہیں ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا؟ (ا) ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا ہے؟ (اا) کے (انسانوں) کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے؟ (اا) بلکہ تو تعجب کررہا ہے اور یہ مسخراین کررہے ہیں۔ (ال) اور جب انسیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے۔ (۱۳) اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو خداق اڑاتے ہیں۔ (۱۳)

اور کھتے ہیں کہ یہ تو بالکل تھلم کھلا جادو ہی ہے۔ (۱۵)
کیا جب ہم مرجائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں
گے پھرکیا (پچ چچ) ہم اٹھائے جائیں گے؟(۱۲)
کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟(کا)
آپ جواب دیجئے! کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل (بھی) ہوؤ گے۔ (۱۸)

آیات اور احادیث سے واضح ہے- ستاروں کا ایک تیسرامقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے- جیسا کہ قرآن میں دو سرے مقام پربیان فرمایا گیاہے-ان مقاصد سہ گانہ کے علاوہ ستاروں کااور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیاہے-

(۱) لینی ہم نے جو زمین' ملائکہ اور آسان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نهایت انو کھی ہیں۔ کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا' ان چزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقینا نہیں۔

(۲) لیعنی ان کے باپ آدم علیہ السلام کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا متبعد کیوں سمجھتے میں دراں حالیکہ ان کی پیدائش ایک نمایت ہی حقیراور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جب کہ خلقت میں ان سے زیادہ قوی، عظیم اور کامل واتم چیزوں کی پیدائش کاان کو انکار نہیں۔ (فتح القدیر)

(٣) لعین آپ کو تو منکرین آ خرت کے انکار پر تعجب ہو رہاہے کہ اس کے امکان بلکہ وجوب کے اپنے واضح دلا کل کے باوجود وہ اسے مان کر نہیں دے رہے اور وہ آپ کے دعوائے قیامت کا **ن**داق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے؟

(۴) کینی سیران کاشیوہ ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تواستہز اکرتے اور انہیں جادو باور کراتے ہیں۔

(۵) جس طرح دو سرے مقام پر بھی فرمایا ﴿ وَكُلُّ آكتُوكُ لَدْخِوبِيْنَ ﴾ (النسل ۱۵۰ سب اس كی بارگاه میں ذلیل ہوكر آئيں كے "- ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُكُوكُونَ عَنُ عِبَادَ يِنْ سَيَكُ خُلُونَ بَعَكُمُ لَدْخِوبُنَ ﴾ \_ (السوْمن ۲۰۰) "جو لوگ ميري عبادت سے

فَأَفَّا هِي زَجْرَةً كُلِّيدَةً فَإِذَا هُمُونِينُظُرُونَ 🕦

وَقَالُوۡالٰوَاٰلِوَاۡلِكَاٰ لٰمُنَالِيَوۡمُ الدِّيۡنِ ۞

هْنَا يَوُمُالْقَصُلِ الَّذِي كُمُنْتُوبِهِ ثَلَقِبُونَ ۞ ٱخْتُرُوا الَّذِيْنَ ظَلْمُوا وَازْوَاجَهُمُ وَمَا كَانْوَابِمُهُمُ

> مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمُ إلى مِرَاطِ الْجِينُو ۖ وَيَوْهُمُ إِلَهُ مُنْ الْهُوْمِ الْهُوْدِينَ ﴿

وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے (الکمے یکا یک بید دیکھنے لگیں گے۔ (۱۹)

اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی کیی جزا (سزا) کا ون ہے-(۲۰)

یی فیصلہ کادن ہے جے تم جھٹلاتے رہے۔ (۲۱) ظالموں کو (۳) اور ان کے ہمراہیوں کو (۵) کی وہ اللہ کے علاوہ پر ستش کرتے تھے۔ (۲۱)

(ان سب کو) جمع کرکے انہیں دوزخ کی راہ دکھادو-(۲۳) اور انہیں ٹھرا لو' (۲۰) (اس لیے) کہ ان سے (ضروری) موال کیے جانے والے ہیں-(۲۳)

ا نکار کرتے ہیں' عنقریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے"۔

- (۱) یعنی وہ اللہ کے ایک ہی تھم اور اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھوٹک (نفخہ ٹانیہ) سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔
- (۲) لیعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظراور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نفنے یا چیخ کو زجرہ (ڈانٹ) سے تعبیر کیا کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے۔
- (٣) وَیٰلٌ کالفظ ہلاکت کے موقع پر بولا جاتا ہے ' یعنی معاینۂ عذاب کے بعد انہیں اپنی ہلاکت صاف نظر آرہی ہوگی اور اس سے مقصود ندامت کا اظهار اور اپنی کو تاہیوں کا اعتراف ہے لیکن اس وقت ندامت اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا- ای لیے ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی فیصلے کادن ہے جے تم مانتے نہیں تھے- یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دو سرے کو کہیں گے۔
  - (۳) کینی جنهوں نے کفرو شرک اور معاصی کاار تکاب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہو گا۔
- (۵) اس سے مراد کفرو شرک اور محکذیب رسل کے ساتھی یا بعض کے نزدیک جنات و شیاطین ہیں۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیویاں ہیں جو کفرو شرک میں ان کی ہمنہ اتھیں۔
- (۱) مَا 'عام ہے' تمام معبودین کو چاہے' وہ مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے 'سب کو ان کی تذکیل کے لیے جمع کیا جائے گا- تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جنم سے دور ہی رکھے گا' اور دو سرے معبودوں کو ان کے ساتھ ہی جنم میں ڈال دیا جائے گا ٹاکہ وہ دکیچہ لیس کہ بیہ کمی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔
  - (2) یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہو گائکیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے۔

مَالَكُمْ لَاتِنَاصَرُونَ 🏵

ىل مُمُوالْيَوْمَرُمُسْتَسْلِمُون ⊕

وَاقْبُلَ بَعْفُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَرُونَ ﴿

قَالْوَالِكُونُنَهُمْ تَأْتُونَنَّا عَنِ الْيَكِيْنِ 🕾

قَالْوَابِلُ لَوْتَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ أَنْ

وَمَاكُانَ لَنَاعَلَيْكُوْمِنْ سُلْطِيْ بَلْ كُنْتُو قُومًا طَغِيْنَ 🏵

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَتِيَّا أَالِكَالَكَ الْمِعُونَ @

فَأَغُونَيْكُو إِنَّاكُتُاعِونِيَ @

تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ (اس وقت) تم ایک دو سرے کی مدد نہیں کرتے-(۲۵)

بلکہ وہ (سب کے سب) آج فرمانبردارین گئے-(۲۷)

وہ ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے-(۲۷)

کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ (۱) (۲۸)

وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایمان دار نہ تھے۔<sup>(۲)</sup> (۲۹)

اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا (ہی) نہیں۔ بلکہ تم (خود) سرکش لوگ تھے۔ (۳۰)

اب تو ہم (سب) پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم (عذاب) چکھنے والے ہیں۔ (۳۱)

پس ہم نے تمہیں گراہ کیاہم توخود بھی گراہ ہی تھے۔ (۳۲)

- (۱) اس کامطلب ہے کہ دین اور حق کے نام ہے آتے تھے لینی باور کراتے تھے کہ نیمی اصل دین اور حق ہے۔ اور بعض کے نزدیک مطلب ہے 'ہر طرف سے آتے تھے' وَالشِّمَالِ محذوف ہے۔ جس طرح شیطان نے کہا تھا ''میں ان کے آگے ' پیچھے سے 'ان کے دائیں بائیں سے ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گااور انہیں گمراہ کروں گا(الاُعراف-۱۷) (۲) لیڈر کمیں گے کہ ایمان تم اپنی مرضی سے نہیں لائے اور آج ذمے دار جمیں ٹھمرا رہے ہو؟
- (٣) تابعین اور متبوعین کی بیابی تحرار قرآن کریم میں کئی جگد بیان کی گئی ہے- ان کی ایک دو سرے کو بید ملامت عرص تی اید جنم میں جانے کے بعد جنم کے اندر بھی- ملاحظہ ہو- المؤمن-٣٥،٣٥- سبا-٣٢،٣١ الأجزاف-٣٩،٣٥- الأعراف-٣٤،١٠ و غَيْرهَا مِنَ الآبَاتِ .
- (٣) لیعنی جس بات کی پہلے' انہوں نے نفی کی' کہ ہمارا تم پر کون سا زور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے۔ اب اس کا یمال اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ لیکن یہ اعتراف اس تنبیہ کے ساتھ کیا کہ ہمیں اس ضمن میں مورو طعن مت بناؤ' اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہی تھے' ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی ہے ہماری راہ اپنالی۔ جس طرح شیطان بھی اس روز کے گا۔ ﴿ وَمَاكُانَ إِنَّ مَلَيْكُورِ مِنْ سُلُطُنِي اِلْاَآنُ دَعَوْتُكُو فَاسْتَجَبْدُهُ لَىٰ فَلَا تَلُومُونَ وَلُومُونَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ مَعَوْتُكُو فَاسْتَجَبْدُهُ لَىٰ فَلَا تَلُومُونَ وَلُومُونَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ وَعَوْدُونَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ وَعَوْدُونَ اللّٰ وَعَلَیْ اللّٰ وَعَلَيْ اللّٰ اللّٰ

فَانَهُمُ يُومَهِدِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ @

إِتَاكَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُثْمِوِيْنَ ۞

إَنَّهُمْ كَانُوْ الدِّاقِيْلَ لَهُ وَلَا اللهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبُرُونَ 💮

وَيَقُوْلُوْنَ لِبِتَالَتَارِكُوَ اللِهَتِنَالِشَاءِرِ تَجَنُّوْنٍ 🕝

بَلْ جَأْءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

اِنَّكُوُلِدَآبِقُواالْعَدَابِالْكِلِيْهِ ۞ وَمَا تَجُزُونَ اِلَامَا كُنْتُوْعَعْمَلُونَ ۗ

سو اب آج کے دن تو (سب کے سب) عذاب میں شریک ہیں۔<sup>(۱)</sup>(۳۳)

سریف ہیں۔ (۱۱) ہم گناہ گاروں کے ساتھ ای طرح کیا کرتے ہیں۔ (۳۳) یہ وہ (لوگ) ہیں کہ جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں تو یہ سرکٹی کرتے تھے۔ (۳۵) اور کہتے تھے کہ کیاہم اپنے معبودوں کوایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ (۳۲)

( نہیں نہیں) بلکہ (نبی ) تو حق (سچا دین) لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۳۷)

یقیناتم در دناک عذاب (کامزہ) چکھنے والے ہو۔ (۳۸) تهمیں اس کابدلہ دیا جائے گاجو تم کرتے تھے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۳۹)

- (۱) اس لیے کہ ان کا جرم بھی مشتر کہ ہے' شرک'معصیت اور شروفسادان سب کاوطیرہ تھا۔
- (۲) لیغنی ہر قتم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا میں معاملہ ہے اور اب وہ سب ہمارا عذاب بھگتیں گے۔
- (٣) لين دنيا ميں 'جب ان سے كماجا آ تھا كہ جس طرح مسلمانوں نے يہ كلمہ پڑھ كر شرك و معصيت سے توبہ كرلى ہے ' تم بھى يہ پڑھ لو' ناكہ تم دنيا ميں بھى مسلمانوں كے قرو غضب سے في جاؤ اور آخرت ميں بھى عذاب اللى سے تهميں دوچار ہونا نہ پڑے ' تو وہ تكبركرتے اور الكاركرتے۔ نبى صلى الله عليه وسلم كا فرمان ہے۔ أميزتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَنْ قَالَ : (الإله إلَّاللهُ )فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَاللهُ وَنَفْسَهُ الله معنى عليه 'مشكلو تو كتاب الإيمان بحواله ابن كھيں السم عند الله الله الله كا قرار نہ كريں۔ جس نے يہ اقرار كرليا' اس نے اپنى جان اور مال كى حفاظت كرلى"۔
- (۴) لینی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعراور مجنون کہااور آپ کی دعوت کو جنون (دیوا نگی) اور قرآن کو شعرے تعبیرکیااور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ حالانکہ یہ دیوانگی نہیں' فرزانگی تھی' شاعری نہیں' حقیقت تھی اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں' نجات تھی۔
- (۵) کعنی تم ہمارے پیغبر کو شاعراد رمجنون کتے ہو 'جب کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لایااو رپیش کر رہاہے 'وہ بچ ہےاوروہی چیز ہے جواس سے قبل تمام انبیا بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ کیایہ کام کسی دیوانے کایا کس شاعرکے تخیلات کا نتیجہ ہو سکتاہے؟
- (۱) یہ جہنمیوں کواس وقت کما جائے گاجب وہ گھڑے ایک دو سرے سے پوچھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی وضاحت کر

گراللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے۔ (۴۰)

انہیں کے لیے مقررہ روزی ہے۔ (۴۱)

(ہرطرح کے) میوے 'اوروہ باعزت واکرام ہو نگے۔ (۴۲)

نعمتوں والی جنتوں میں۔ (۴۳)

تختوں پرایک دو سرے کے سامنے (بیٹھے) ہوں گے۔ (۴۲)

جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی۔ (۴۷)

جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی۔ (۴۷)

اور ان کے پاس نیجی نظروں 'بڑی بڑی آ کھوں والی (عوریس) ہوں گی۔ (۴۸)

(حوریس) ہوں گی۔ (۴۸)

الی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ (۴۸)

الی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ (۴۸)

(جنتی) ایک دو سرے کی طرف رخ کرکے بوچیس (جنتی)

اگے۔ (۴۰)

الرعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

اُولِيِّكَ لَهُمُ رِزْقُ مَعْلُوْمٌ ﴿

فَوَاكِهُ وَهُمُونُكُرُمُونَ ﴿

فَ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

عَلْ سُرُدٍ ثُمَتَقْبِلِيْنَ ۞

يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْشِ مِّنُ مَّعِيْنٍ ۞

بَيْضَاءَ لَكُ وَ لِشْرِينِينَ أَن

لافِهُاغُولُ وَلاهُمُ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ٠

وَعِنْدَهُمُ قَصِرْتُ الطَّرُفِ عِنْنٌ ۞

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ ثَكَّنُونٌ 🏵

فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تَتَسَأَءَلُونَ ﴿

دی جائے گی کہ بیہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے کیونکہ بیہ سب تمہارے اپنے عملوں کابدلہ ہے۔

- (۱) یعنی به عذاب سے محفوظ ہوں گے 'ان کی کو تاہیوں سے بھی در گزر کر دیا جائے گا' اگر پچھے ہوں گی اور ایک ایک نیک کا جرانہیں کئی گئی گنادیا جائے گا۔
- (۲) کَأْسٌ ' شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہیں۔ مَعِیْنِ کے معنی ہیں۔ جاری چشمہ مطلب سے ہے کہ جاری چیٹے کی طرح 'جنت میں شراب ہروقت میسررہے گی۔
  - (٣) دنیامیں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے 'جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہو گی خوش رنگ بھی ہوگی۔
    - (٣) لعنی دنیا کی شراب کی طرح اس میں تے ' سردرد' بدمتی اور بہکنے کا ندیشہ نہیں ہو گا۔
      - (۵) بری اور موٹی آ کھیں حسن کی علامت ہے لیعنی حسین آ کھیں ہول گی۔
- (۱) کیمیٰ شرمرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں' جس کی وجہ سے وہ ہوااور گردوغبار سے محفوظ ہوں گے۔ کہتے ہیں شرمرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں' جو زردی ماکل سفید ہوتے ہیں اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشبیہ' صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن و رعنائی میں ہے۔
  - (۷) جنتی'جنت میں ایک دو سمرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے' دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دو سمرے کو سنا ئیں گے ۔

تَالَ قَالِلُ مِنْهُمُ إِنِّى كَانَ لِى قَرِيْنٌ ۞

يَقُولُ ، إِنَّكَ لِمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ۞

ءَلِذَامِتُنَاوَلُنَاثُرَابًا وَعِظَامًا ءَاِنَالَمَدِينُونَ @

قَالَ هَلُ اَنْتُوْمُ مُقَطِّلِعُونَ ۞ فَاطَّـلُمَ هَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْمَجَدِيْمِ ۞ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدُتُ لَثُرُدِيْنِ ۞ وَلَوْلانِفِهَةُ رَبِّيَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۞

اَفَمَانَحُنُ بِمَيِّتِيُنَ۞ إِلامَوْتَتَنَاالْأُوْلَ وَمَاخَنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ؈

ان میں سے ایک کھنے والا کھ گاکہ میرا ایک ساتھی تھا۔(۵۱)

جو (مجھ سے) کہا کر یا تھا کہ کیا تو (قیامت کے آنے کا) یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ (۱)

کیا جب کہ ہم مرکز مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیااس وقت ہم جزادیۓ جانے والے ہیں؟ (۵۳) کے گاتم چاہتے ہو کہ جھانک کردیکھ لو؟ <sup>(۳)</sup> (۵۴)

جھانگتے ہی اسے پیچوں نے جہنم میں (جلتا ہوا) دیکھیے گا۔ (۵۵) کے گاواللہ! قریب تھا کہ تو مجھے (بھی) برباد کر دے۔ (۵۲) اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کئے جانے والوں میں ہوتا۔ <sup>(۷)</sup>

کیا(یہ صحیح ہے) کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟ (۵۸) بحز پہلی ایک موت کے ' (۱) اور نہ ہم عذاب کیے جانے

- (۱) تعنی بیہ بات وہ استہزا اور نداق کے طور پر کہا کر تا تھا'مقصد اس کا بیہ تھا کہ بیہ تو ناممکن ہے کیاایسی ناممکن الوقوع بات پر تو یقین رکھتا ہے؟
  - (۲) لیعنی ہمیں زندہ کرکے ہمارا حساب لیا جائے گااور پھراس کے مطابق جزادی جائے گی؟

(٢) جودنيامي آچي-اب مارے ليے موت ہے نہ عذاب-

- (٣) لیعنی وہ جنتی 'اپنے جنت کے ساتھیوں سے کے گاکہ کیاتم پیند کرتے ہو کہ ذرا جنم میں جھانک کر دیکھیں 'شاید مجھے بیہ باتیں کہنے والا وہاں نظر آجائے تو تمہیں بتلاؤں کہ بیہ شخص تھاجو بیہ باتیں کر تا تھا۔
- (٣) لیعنی جھانکنے پر اسے جنم کے وسط میں وہ مختص نظر آجائے گا اور اسے بیہ جنتی کیے گا کہ مجھے بھی تو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگا تھا' یہ تو مجھے پر اللہ کا احسان ہوا' ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جنم میں ہو تا۔
- (۵) جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گااور کے گاکہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ملی ہیں 'کیا میہ دائمی نمیں؟ اور اب ہمیں موت آنے والی نمیں ہے؟ میہ استفہام تقریری ہے لیتی اب میہ زندگیاں دائمی ہیں ' جنتی ہمیشہ جنت میں اور جنمی ہمیشہ جنتم میں رہیں گے 'نہ انہیں موت آئے گی کہ جنم کے عذاب سے چھوٹ جا کیں اور نہ ہمیں 'کہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جا کیں 'جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لاکرزئ کر دیا جائے گاکہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔

والے ہیں۔(۵۹)

پھر تو (ظاہر بات ہے کہ) یہ بڑی کامیابی ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰)

الی (کامیابی) کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا

ہے۔ '`(۱۲)

کیایہ مہمانی اچھی ہے اسینڈھ (زقوم)کادرخت؟ (۱۲) جے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا

(۲۳) (۳) -چ-

بے شک وہ در خت جنم کی جڑمیں سے نکاتے۔ (۱۲۳) جسکے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ (۲۵)

ے تو تے میں اور دنت میں سے کھائیں گے اور ای سے (جنمی) ای در دنت میں سے کھائیں گے اور ای سے پیٹ بھریں گے۔ (۲۲)

إِنَّ هٰنَالَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ ۞

لِمِثْلِ هٰذَافَلْيَعُمَلِ الْعٰمِلُونَ ٠

ٱڎ۬ڸؚڬڂؘؿؙڒؙڹٛڒؙڒٵؘڡؙۺؘۼڗةؙٵڵڗؘٞڠؙۅ۫ڡؚ

إِنَّاجَعُلْنُهَا فِئُنَّةً لِلظَّلِمِينَ 🐨

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُثُمُ فِنَ أَصْلِ الْحَجِيبُونَ

طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُوْسُ الشَّيْطِيْنِ 🏵

فَإِنَّهُمُ لَاٰكِنُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ 👚

(۱) اس لیے کہ جنم سے پچ جانے اور جنت کی نعمتوں کا مستحق قرار پا جانے سے بڑھ کراور کیا کامیابی ہو گی؟

(۲) لیعنی اس جیسی نعت اور اس جیسے فعنل عظیم ہی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے' اس لیے کہ یمی سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے۔ اور خسارے کاسودا ہے۔

(٣) ذَقُومٌ ، تَزَفَّمٌ ہے مشتق ہے ، جس کے معنی بدبودار اور کریے چیز کے نگلنے کے ہیں۔ اس درخت کا پھل بھی کھاناائل جنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا۔ کیوں کہ یہ سخت بدبودار ، کروا اور نمایت کریے ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعادف ہے ، یہ قطرب درخت ہے جو تمامہ میں پایا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نمیں ہے ، ائل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے۔ وقع القدیر) لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور یہ وہی درخت ہے جے ادرو میں سینڈھ یا تھو ہر کہتے ہیں۔

- (۴) آزمائش' اس لیے کہ اس کا پھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار سے آزمائش کھاکہ اس کے وجود کاانہوں نے انکار کیاکہ جہنم میں جب ہر طرف آگ ہی آگ ہو گی تو وہاں درخت کس طرح موجود رہ سکتاہے؟ یمال ظالمین سے مرادوہ اہل جہنم میں جن پر جہنم واجب ہو گی۔
  - (۵) لین اس کی جڑجنم کی گرائی میں ہوگی البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی۔
- (۱) اسے شاعت و قباحت میں شیطانوں کے سرول سے تشبیہ دی 'جس طرح انچھی چیز کے بارے میں کتے ہیں گویا کہ وہ فرشتہ ہے۔
  - (2) یہ انہیں نمایت کراہت سے کھانا پڑے گاجس سے ظاہر بات ہے پیٹ بو جھل ہی ہوں گے۔

پھراس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہو گی۔ <sup>(۱)</sup>(۱۲۷) پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی (آگ کے ڈھیر کی) طرف ہو گا۔ <sup>(۲)</sup>(۲۸)

یقین مانو! که انهول نے اپنے باپ دادا کو برکا ہوا پایا۔ (۲۹) اور سیاننی کے نشان قدم پر دو ژتے رہے۔ (۳) ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بهک چکے ہیں۔ (۳) جن میں ہم نے ڈرانے والے (رسول) بھیجے تھے۔ (۵) اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھاان کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ (۷۳)

سوائے اللہ کے برگزیدہ بندول کے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۲۲۷) اور ہمیں نوح (علیہ السلام) نے پکارا تو (دیکھ لو) ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ <sup>(۱۷)</sup> (۵۷) تُوَّاِنَّ لَهُمُ عَلَيْهُ الشَّوْبُامِّنُ حَمِيْمٍ ﴿

ُتْوَ إِنَّ مُرْجِعَهُمُ **ا**لْإِلَى الْجَحِيْمِ ۞

إِنَّهُمُ ٱلْفَوَّاالِبَآءَهُمُ ضَاَّلِيْنَ ۖ

فَهُمُ عَلَىٰ الْزِهِمُ يُهُرَّعُونَ ۞

وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُمْ ٱكُثُرُ الْأَوَّلِينَ ﴿

وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا فِيُهِمُ مُّنُذِيرِيْنَ @

فَانُظُوٰكِيُفُكَانَ عَاقِبَ ۗ الْمُنْذَدِيْنَ ۞

الله الله المُخْلَصِينَ أَنْ

وَلَقَدُنَا لَامَانُورٌ فَلَنِعُمَ الْمُجِيْبُونَ ۖ

- (۲) لینی زقوم کے کھانے اور گرم پانی کے پینے کے بعد انہیں دوبارہ جنم میں پھینک دیا جائے گا-
- (٣) یہ جہنم کی ذکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کو گمراہی پر پانے کے باوجود یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل و جحت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا' إِهْراعٌ إِسْرَاعٌ کے معنی میں ہے یعنی دو ژنااور نہایت شوق سے اور دلیک کر پکڑنااور افتیار کرنا۔
  - (٣) ليني يمي مراه نهيں ہوئے 'ان سے پہلے لوگ بھی اکثر مراہی ہی کے راتے پر چلنے والے تھے۔
- (۵) لینی ان سے پہلے لوگوں میں- انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا اور عدم قبول کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا' کیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا نیتجناً انہیں تباہ کر دیا گیا' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ فرمایا-
- (۱) لینی عبرت ناک انجام سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو اللہ نے ایمان و توحید کی توفیق سے نواز کر بچا لیا۔ مُخلَصِیْنَ ' وہ لوگ جو عذاب سے بچے رہے' مُنْذَرِیْنَ (تباہ ہونے والی قوموں ) کے اجمالی ذکر کے بعد اب چند مُنْذِرِیْنَ (یَغِیمروں) کاذکرکیا جارہاہے۔
- (2) کیعنی ساڑھے نوسوسال کی تبلیغ کے باوجو دجب قوم کی اکثریت نے ان کی تکذیب ہی کی اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ

<sup>(</sup>۱) کینی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہو گی تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا'جس کے پینے سے ان کی انتزیاں ، کٹ جائیں گی (سور وُمجمہ-۱۵)

ہم نے اسے اور اس کے گھروالوں کو <sup>(۱)</sup> اس زبردست مصیبت سے بچالیا۔ (۷۶) ان اس کی زائد کو ہمیں نے اتن سنروالی زاری (<sup>(۲)</sup> (ریر))

سیبت سے بچائیا۔(۲۷)
اوراس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنادی۔ (۲)
اور ہم نے اس کا (ذکر خیر) پچھلوں میں باقی رکھا۔ (۳)
نوح (علیہ السلام) پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔(۷۹)
ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلے دیتے ہیں۔ (۵۰)
وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔(۸۱)
پھر ہم نے دو سروں کو ڈبو دیا۔(۸۲)

اور اس (نوح علیه السلام کی) تابعداری کرنے والوں میں سے (ہی) ابراہیم (علیه السلام بھی) تھے۔ (<sup>۵)</sup> (۸۳) وَجَعَيْنُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الكُّرْبِ الْعَظِيْمِ ۖ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُوُ الْبَاقِيْنَ ۖ

وَتَرَكُنَاعَكَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ 🕝

سَلَوٌ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعُلَمِينَ ۞

إِنَّاكُذَ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ @

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ثُمَّ آغَرَقُنَا اللاخَرِينَ

وَإِنَّ مِنُ شِيْعَتِهِ لِإِبْرُهِ يُعَنَّ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِإِبْرُهِ يُعَنَّ

ایمان لانے کی کوئی امیر نہیں ہے تواہیے رب کو پکارا۔ ﴿ فَدَعَادَتَهُ ۖ آئِيْ مَغُلُونٌ فَالتَّجِعُرُ ﴾ (سورة المقسر ١٠)" يا الله ميں مغلوب موں ميري مدد فرما"۔ چنانچہ ہمنے نوح عليه السلام کی دعاقبول کی اور ان کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کردیا۔

- (۱) أهل سے مراد 'حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں 'جن میں ان کے گھر کے افراد بھی ہیں جو مومن سے ۔ بعض مفسرین نے ان کی کل تعداد ۸۰ بتلائی ہے۔ اس میں آپ کی یوی اور ایک لڑکا شامل نہیں 'جو مومن نہیں سے 'وہ بھی طوفان میں غرق ہو گئے۔ کرب عظیم از بردست مصیبت) سے مراد وہی سلاب عظیم ہے جس میں یہ قوم غرق ہوئی۔ (۲) اکثر مفسرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے۔ حام 'سام 'یافث-انہی سے بعد کی نسل انسانی چلی-ای لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم عالیہ السلام کے انسانی چلی-ای لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم عالیٰ بھی کہا جاتا ہے بعنی آدم علیہ السلام کی طرح 'آدم علیہ السلام کے بعد یہ دو سرے ابوالبشر ہیں۔ سام کی نسل سے عرب 'فارس' روم اور یہود و نصاری ہیں۔ حام کی نسل سے سوڈان (مشرق سے مغرب تک) یعنی سندھ 'ہند' نوب ' ذبح' عبشہ ' قبط اور بربروغیر ہم ہیں اور یافث کی نسل سے صقالیہ ' ترک ' خشرت عدر و ماجوج وغیر ہم ہیں۔ (فق القدر) والله ُ أغلَمُ
- (٣) لیعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہاقی چھوڑ دیا ہے اور وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔
- (۴) کینی جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر ہے 'ان کی ذریت کو باقی رکھ کے اور پچھلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھ کے ہم نے نوح علیہ السلام کو عزت و تکریم بخشی- ای طرح جو بھی اپنے اقوال و افعال میں محن اور اس باب میں رائخ اور معروف ہو گا'اس کے ساتھ بھی ہم ایسا معاملہ کریں گے۔
- (۵) شینعُهٔ کے معنی گروہ اور پیرو کار کے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین و اہل توحید کے اس گروہ سے ہیں

جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے-(۸۴) انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کما کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ (۸۵)

کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ (۱) (۸۲)

تو یہ (بتلاؤ کہ) تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ (۸۷)

اب ابراہیم (علیہ السلام) نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی-(۸۸)

اور کهامیں تو بیار ہوں۔<sup>(۳)</sup> (۸۹)

اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔(•9) إِذْجَأَءَرَتَهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ۞

إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٥٠٠

أَيِفْكًا اللِّهَةُ دُوْنَ اللَّهِ تُرِيدُونَ 🗁

فَهَاظَتُكُوْ بِرَبِّ الْعُلَمِينَ 🗠

فَنَظَرَنَظُرَةً فِي النَّجُوْمِ ٢

فَقَالَ إِنَّى سَقِيْهُ ﴿

فَتُوَكُوا عَنْهُ مُدُيرِيْنَ ٠

جن كو نوح عليه السلام بى كى طرح انابت الى الله كى توفيق خاص نصيب موئى -

- (۱) لیعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹ گھڑ کے کہ بیہ معبود ہیں'تم اللہ کو چھوڑ کران کی عبادت کرتے ہو' دراں حالیکہ یہ پھر اور مورتیاں ہیں۔
  - العنی اتن قتیج حرکت کرنے کے باوجود کیاوہ تم پر ناراض نہیں ہو گااور تمہیں سزا نہیں دے گا۔
- (٣) آسان پر غورو فکر کے لیے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یا اپنی قوم کے لوگوں کو مفالطے ہیں ڈالنے کے لیے ایساکیا' جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ ہیں مؤثر مانے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کاوہ دن آیا' جے وہ باہر جا کر بطور عید اور قوی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تنمائی اور موقع کی تلاش ہیں تھے' باکہ ان کے بتوں کا تیاپانچہ کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع فنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروئے کارلے آؤں گا۔ اور کہ دیا کہ میں بیار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی تو نہیں تھی' ہر انسان کچھ نہ کچھ بیار ہونی آ آسانوں کی گردش بتلاتی ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی تو نہیں تھی' ہر انسان کچھ نہ کچھ بیار ہو تا ہی ہے' علاوہ ازیں قوم کا شرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا ایک مستقل روگ تھا' شمیں ہوتا گین مخاطب اس کے متبادر مفہوم سے مفالے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جموث نہیں ہوتا گین مخاطب اس کے متبادر مفہوم سے مفالے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انبیاء۔ ۱۳ سے اس کے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بورے کا دور کوری تفصیل سورہ انبیاء۔ ۱۳ سے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انبیاء۔ ۱۳ سے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہیں گرد

آپ (چپ چپاتے) ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ <sup>(۱)</sup> (۹۱) تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو-(۹۲)

پھر تو (پوری قوت کے ساتھ) دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے بریل بڑے۔(۹۳)

وہ (بت پرست) دو ڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ (<sup>(۳)</sup> ہوئے-(۹۴)

تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوشتے ہو جنہیں (خود) تم تراشتے ہو-(۹۵)

حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ (۹۲)

وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس (د بکتی ہوئی) آگ میں اسے ڈال دو-(۹۷)

انہوں نے تو اس (ابراہیم علیہ السلام) کے ساتھ کر کرنا

فَوَاغَرِالَى الِهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلَاتَأْكُلُونَ أَنْ

مَالَكُوُلَاتَنْطِقُونَ 🏵

فَوَاغَعَلَيْهِمْ ضَرُبًا لِإِلْيَمِيْنِ ۞

فَأَقَٰبُكُوۡۤ إِلَيْهِ يَنِوۡفُونَ ۗ

قَالَ اَتَعُبُدُونَ مَا تَلْجِتُونَ 🎂

وَاللَّهُ خَلَقَتُكُوُ وَمَا تَعْمُلُونَ 🏵

قَالْوَاابُنُوْالَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ۞

فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدُافَجَعَلْنَهُمُ الْكَسُفَلِيْنَ ٠

(۱) یعنی جو حلویات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں' وہ انہیں کھانے کے لیے پیش کیں' جو ظاہر بات ہے انھیں نہ کھانی تھیں نہ کھائیں بلکہ وہ جواب دینے پر بھی قادر نہ تھے' اس لیے جواب بھی نہیں دیا۔

(٢) دَاغَ كَ معنى بين مَالَ، ذَهَبَ، أَفْبَلَ س سب متقارب المعنى بين ان كى طرف متوجه موت ضَرْبٌ بِالْيَمِيْنِ كا مطلب إن كوزور س مار مار كر تو ژالنا-

(٣) يَزِفُّونَ ، يُسْرِعُونَ كَ مَعَىٰ مِين بِ ، دو رُتّ ہوئ آئے- لينى جب ميلے سے آئے تو ديکھا کہ ان كے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فور آ ان كا ذہن ابراہيم عليه السلام كى طرف گيا كہ بيه كام اى نے كيا ہو گا ، جيسا كہ سور وَ انبياء ميں تفصيل گزر چكى ہے چنانچہ انہيں پكڑ كر عوام كى عدالت ميں لے آئے- وہاں حضرت ابراہيم عليه السلام كواس بات كاموقع مل گيا كہ وہ ان پر ان كى ہے عقلى اور ان كے معبودوں كى ہے اختيارى واضح كريں-

(۳) لیعنی وہ مور تیاں اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود سیجھتے ہو' یا مطلق تہمارا عمل جو بھی تم کرتے ہو' ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے' جیسا کہ اہل سنت کاعقیدہ ہے۔

وَقَالَ إِنِّي وَاهِبُ إِلَّى رَبِّي سَيَهُدِيْنِ 🏵

رَبِّ هَبْ إِنْ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ فَتَشَّرُنُهُ بِعُلْمِ حَلِيْمٍ ۞ فَلَتَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ لِبُغَقَّ إِنِّ ٱلْدَى فِي الْمَنَامِ إِنِّ ٱدْتِهُ كَ فَانْظُوْمَاذَ اتَرْقُ قَالَ لِبُغَقَّ إِنِّ ٱلْاَصْ فَعَلُ مَا تُؤْمَرُ

سَعِّدُنَّ إِنْ شَأَءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيرِيْنَ 🟵

فَلَتَّأَاسُلَّمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۞

چاہا کیکن ہم نے اتنی کو نیچا کردیا۔ ((۹۸) اور اس (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا میں تو ہجرت کرکے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔ (۲) وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔(۹۹)

میری رہنمائی کرے گا-(۹۹)

اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطافرہا-(۱۰۰)

تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ (۱۰۰)

پھر جب وہ (بچہ) اتن عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے
پھرے ' (۳) تو اس (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا میرے
پیارے بچا میں خواب میں اپنے آپ کو بچھے ذرج کرتے
پیارے نے ایمیں خواب میں اپنے آپ کو بچھے ذرج کرتے
ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ (۱۵)

بیٹے نے جواب دیا کہ ابا! جو تھم ہوا ہے اسے بجالا سے ان
شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔(۱۰۲)
غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے (باپ نے)
اس کو (بیٹے کو) پیشانی (۲) کے بل گرا دیا۔ (۱۰۳)

(۱) لیعنی آگ کو گلزار بنا کران کے مکرو حیلے کو ناکام بنا دیا 'پس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی حیارہ سازی فرما تا ہے' اور آ زمائش کو عطامیں اور شرکو خیرمیں بدل دیتا ہے۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیہ واقعہ بابل (عراق) میں پیش آیا' بالآخریماں سے ججرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جاکراولاد کے لیے دعاکی (فتح القدری)

- (٣) حَلِيمٍ كمدكراشاره فرما دياكه بچه برا موكر بردبار موگا-
- (٣) لعيني دو ژوهوپ كے لاكق ہو گيايا بلوغت كے قريب پننچ گيا البعض كہتے ہيں كه اس وقت يہ بچه ١٣ سال كاتھا-
- (۵) پیغیبر کاخواب' وحی اور تھم اللی ہی ہو تا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہو تا ہے۔ بیٹے سے مشورے کامقصدیہ معلوم کرنا تھاکہ بیٹابھی امتثال امراللی کے لیے کس حد تک تیار ہے؟
- (۱) ہر انسان کے منہ (چرے) پر دو جیمینیں (دائیں اور بائیں) ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی (جَبَهَةٌ) اس لیے لِلْجَبِینِ کا زیادہ صحیح ترجمہ "کروٹ پر" ہے یعنی اس طرح کروٹ پر لٹالیا' جس طرح جانور کو ذئ کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹایا جاتا ہے۔ "بیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا" ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ

وَنَادَيْنِهُ أَنَ يَبَابِرُ فِيهُمْ ۗ

قَدُصَدَّ قُتَ الرُّءُ يَا ۚ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞

إِنَّ هٰذَالَهُوَالْبَلَّوُاالْمُبِيِّنُ ۞

وَنَدَيْنُهُ بِذِبُحٍ عَظِيْمٍ 🖭

وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْلِخِرِيْنَ 🎃

سَلَوْعَلَى إِبْرَاهِيْءَ 😶

كَذَالِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِيْنَ 💬

إنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِيْنَ 💬

وَمَثَنُونَهُ مِلْسُحْقَ نَبِيتًا مِنَ الصَّلِحِيْنَ 🐨

تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم!(۱۰۴) یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا' <sup>(۱)</sup> بیشک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزادیتے ہیں۔(۱۰۵) در حقیقت میہ کھلاامتحان تھا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۰۹)

اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا۔
دیا۔ (۱۰۵)

اور ہم نے ان کاذکر خیر بچھلوں میں باقی رکھا-(۱۰۸) ابراہیم (علیہ السلام) پر سلام ہو-(۱۰۹)

ہم نیکو کاروں کواسی طرح بدلیہ دیتے ہیں۔(۱۱۰) کیم

بیشک وہ جمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔(۱۱۱) اور ہم نے اس کو اسحاق (علیہ السلام) نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں ہے ہو گا۔ <sup>(۱۱)</sup>

مشہور ہے حضرت اساعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چرہ سامنے نہ رہے جس سے یار و شفقت کا جذبہ امراللی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔

- (۱) لینی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذرج کرنے کے لیے زمین پر لٹادینے سے ہی تو نے اپناخواب سچا کر د کھایا ہے' کیونکہ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مجھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں ہے' حتی کہ اکلو تا بیٹا بھی۔
  - (٢) لعنی لاؤلے بیٹے کو ذریح کرنے کا تھم 'یہ ایک بری آزمائش تھی جس میں تو سرخرو رہا۔
- (٣) یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حصرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا- (ابن کشر) اساعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذرج کیا گیااور پھراس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب اللی کے حصول کاایک ذریعہ اور عیدالأصحٰی کاسب سے پندیدہ عمل قرار دے دیا گیا-

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے نبی ہونے کی خوش خبری دینے سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا تھم دیا گیا تھا' وہ اساعیل علیہ السلام سے ۔ جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد ہوئی ہے۔ مضرین کے در میان اس کی بابت اختلاف ہے کہ ذبح کون ہے' اساعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام ؟ امام ابن جریر نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا ہے اور کبی بات صبح ہے۔ امام شو کانی السلام کو وقت اختیار کیا جہ وقت اختیار کیا ہے۔ امام شو کانی نے اس میں وقت اختیار کیا ہے۔ ان تھسیل کے لیے دیکھئے تفسیر فتح القدیر اور تفسیر ابن کثیر)

اور ہم نے ابراہیم و اسحاق (ملیهما السلام) پر برکتیں نازل فرمائیں'<sup>(1)</sup> اور ان دونوں کی اولاد میں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔<sup>(۱)</sup>(۱۱۳)

یقیناً ہم نے موکیٰ اور ہارون (علیهما السلام) پر بڑا احسان کیا۔ (۱۳۳)

اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی- (۱۱۵)

اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے-(۱۱۲)

اور ہم نے انہیں (واضح اور) روشن کتاب دی- (۱۱۷) اور انہیں سیدھے راستہ پر قائم رکھا- (۱۱۸)

اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی- (۱۱۹)

که مویٰ اور ہارون (علیهماالسلام) پر سلام ہو-(۱۲۰)

وَبُرُكُنَا مَلَيْهِ وَعَلَى إِسْلَحَقَّ وَ مِنْ ذُرِّكِيَّتِهِمَا فَحُسِنٌ وَظَالِمُّ الذي هول ثدُر

لِنَفْسِهِ مُبِيئِنُ شَ

وَلَقَدُ مَنَتَاعَلَى مُوسَى وَهُمُ وَتَ

وَيَجْيَنُهُمُ اوَقُومُهُمَا مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ 🎂

وَتَصَوُّ نِهُ مُو وَهَا نُوَاهُ مُو الْغِلِمِ ثَنَى شَّ وَالْتِيَانُهُمُ الْكِتْبَ الْمُسْتَيِدِينَ شَ

وَهَدَيْنِهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسُتَعِيْءَ ٠

وَتَرَكُنَاعَلِيُهِمَا فِي ٱلْاِخِرِيْنَ ۖ

سَلَوْعَلَى مُوْسَى وَهَارُوْنَ <sup>©</sup>

(۱) یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا اور انبیا و رسل کی زیادہ تعداد انہی کی نسل سے ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے 'جن کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے ۱۲ قبیلے ہنے اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑھی اور پھیلی اور اکثر انبیا ان ہی میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو سرے بیٹے اساعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی اور ان میں آخری پیغیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔

(۲) شرک و معصیت اور ظلم و فساد کاار تکاب کرے۔ خاندان ابراہیمی میں برکت کے باوجود نیک و بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور آبا کی نسبت' اللہ کے ہال کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان اور عمل صالح کی ابھیت ہے۔ یہود و فصار کی اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس طرح مشرکین عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس طرح مشرکین عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے یہ اونچی نسبتیں السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے یہ اونچی نسبتیں السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے یہ اونچی نسبتیں۔

- (۳) لیخی انہیں نبوت و رسالت اور دیگر انعامات سے نوازا۔
  - (۴) لیعنی فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم و استبداد ہے۔

بے شک ہم نیک لوگوں کو ای طرح بدلے دیا کرتے ہیں-(۱۲۱)

یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے-(۱۲۲) بے شک الیاس (علیہ السلام) بھی پیفیروں میں سے تھے- (۱) (۱۲۲۳)

جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔؟ (۱۲)

کیاتم بھل (نامی بت) کو پکارتے ہو؟ اور سب سے بہتر خالق کوچھوڑ دیتے ہو؟ (۱۲۵)

الله جو تمهارا اور تمهارے الگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ (۱۳۷)

کیکن قوم نے انہیں جھٹلایا' پس وہ ضرور (عذاب میں) عاضررکھے <sup>(۳)</sup> جائیں گے'(۱۲۷) ماہ میں میں مثا

سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے-(۱۲۸) ہم نے (الیاس علیہ السلام) کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باتی رکھا-(۱۲۹)

که الیاس پر سلام ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۱۳۰۰)

إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَعْزِي الْمُحْسِنِيْنَ 🐨

إنَّهُمَّا مِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ 💬

وَانَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ 🙃

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الرَّكَثَّقُونَ 🕾

اَتَدُعُونَ بِعُلَاوَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَلِقِيْنَ ﴿

اللهَ رَعَلِمُ وَرَبُ إِنَّالِهِكُو الْأَوَّالِيْنَ 💬

فَلَكَ يُوْهُ وَالْهُوْ لَلَهُ خَارُونَ ﴿

إلَّاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ 🕾

وَتَرَكُنَاعَكَيُهِ فِي الْاِخِرِيْنَ ۖ

سَلَوْعَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ®

- (۱) یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس کا نام بعلبک تھا' بعض کہتے ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے۔ (بعض کہتے ہیں یہ دیوی کا نام تھا)
  - (٢) لین اس کے عذاب اور گرفت سے اکہ اسے چھوڑ کرتم غیراللہ کی عبادت کرتے ہو-
- (٣) لینی اس کی عبادت و پرستش کرتے ہو' اس کے نام کی نذر نیاز دیتے اور اس کو حاجت روا سیجھتے ہو' جو پھر کی مورتی ہے اور جو ہرچیز کا خالق اور اگلوں پچھلوں سب کا رب ہے' اس کو تم نے فراموش کر رکھا ہے۔
  - (٣) لینی توحید وایمان سے انکار کی پاداش میں جنم کی سزا بھکتیں گے۔
- (۵) الیاسین' الیاس علیه السلام ہی کا ایک تلفظ ہے' جیسے طور سینا کو طور سینین بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیه

ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں-(۱۳۱) بیٹک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے- (۱۳۲) بیٹک لوط (علیہ السلام بھی) پیغیبروں میں سے تھے- (۱۳۳) ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی-(۱۳۲۷)

بجر اس بردهیا کے جو پیچیے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ (۱۳۵)

پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔(۱۳۷)

اور تم توضیح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو۔(۱۳۷)

اور رات کو بھی 'کیا پھر بھی نہیں سبھتے؟ (۱۳۸) اور بلاشبہ یونس (علیہ السلام) نمیوں میں سے تھے-(۱۳۹) إنَّاكَذَالِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيْنَ 💬

إنَّهُ مِنَ عِبَادِ كَا الْمُؤْمِنِيْنَ 🕝

وَإِنَّ لُوُكًا لَكِنَ الْمُرْسَلِيْنَ 🕁

إِذْ نَجَّيْنُهُ وَآهُلَةَ آجُمَعِيْنَ ۞

إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغِيرِيْنَ 🕝

الله وَمَّوْنَا الرَّاخِوْنِيَ 💬

وَالنَّكُوْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمُ مُّصْبِحِيْنَ ﴿

وَبِالْيُلِ الْفَلَاتَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّ يُوْنُنَ لِمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

السلام کو دو سری کتابوں میں "إیلیا" بھی کھا گیاہے-

(۱) قرآن نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرکے 'ان کے لیے اکثر جگہ یہ الفاظ استعال کیے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ جس سے دو مقصد ہیں۔ ایک ان کے اخلاق و کردار کی رفعت کا اظہار جو ایمان کا لازی جزئے۔ ناکہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو بہت سے بیٹمبروں کے بارے میں اخلاقی کمزوریوں کا اثبات کرتے ہیں 'جیسے تو رات و انجیل کے موجودہ نسخوں میں متعدد پیٹمبروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کمانیاں درج ہیں۔ دو سرا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو بعض انبیا کی شان میں غلو کر کے ان کے اندر اللی صفات و اختیارات ثابت کرتے ہیں۔ لینی وہ پیٹمبر ضرور سے لیکن تھے بسرحال اللہ کے بندے اور اس کے غلام نہ کہ اللہ یا اس کے جزیااس کے شریک۔

(٢) اس سے مراد حفرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کافرہ تھی' یہ اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے باہر نہیں گئی تھی' کیونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہونا تھا' چنانچہ وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔

(٣) یہ اہل مکہ نے خطاب ہے جو تجارتی سفریں ان تباہ شدہ علاقوں ہے آتے جاتے ، گزرتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو' جہاں اب مردار بحیرہ ہے' جو دیکھنے میں بھی نہایت کریہ ہے اور سخت متعفن اور بدبودار۔ کیا تم انہیں وکھے کریہ بات نہیں سمجھتے کہ تکذیب رسل کی وجہ ہے ان کا سہ انجام ہوا' تو تہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیوں کر ہو گا؟ جب تم بھی وہی کام کررہے ہو' جو انہوں نے کیا تو بھرتم اللہ کے عذاب سے کیوں کر موقع کا جب تم بھی وہی کام کررہے ہو' جو انہوں نے کیاں کر محفوظ رہو گے؟

جب بھاگ کر پنچے بھری کشتی پر-(۱۴۰)

پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے-(۱۳۱)

تو پھر انہیں مچھل نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت <sup>(ا)</sup>کرنے لگ گئے-(۱۳۲)

پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔(۱۴۳۳)

تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ (۲)

پس انھیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بھارتھے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳۵) إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْخُونِ ﴿

فَسَاهَ وَفَكَانَ مِنَ الْمُدُ حَضِيْنَ أَنْ

فَالْتُقَلَّمُهُ الْحُوْثُ وَهُوَمُلِيْهُ ۞

فَتُوۡلَااٰتُهُ كَانَمِنَ الۡمُسَبِّحِيُنَ ۖ

لَلَمِتَ فِي بَطْنِهَ إِلَى يَوْمِرُ يُبْعَثُونَ 😁

فَنَبَكُنْكُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيُهُ ۞

(۱) حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نیزی (موجودہ موصل) میں نی بناکر بھیجے گئے تھے 'یہ آشوریوں کاپایٹہ تخت تھا' انہوں نے ایک لاکھ بنو اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا' چنانچہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا' لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بالآخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤ گے۔ عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیری اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جاکر ایک شتی میں سوار ہو گئے۔ اپ علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعیر کیا جس طرح ایک غلام اپ آقا سے بھاگ کر چلا جا تا ہے۔ کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیری اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سوار وں اور سمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہوگئی۔ چنانچہ اس کاوزن کم کرنے کے لیے ایک سانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی بوگئی۔ چنانچہ اس کاوزن کم کرنے کے لیے ایک سانوں سے بھری ہوئی تیار نہیں تھا۔ اس لیے قرعہ اندازی کرنی پڑی' جس میں حضرت یونس علیہ السلام کانام آیا۔ اور اور مغلوبین میں سے ہو گئے' یعنی طوعاً و کرھا اپنے کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ اور اور تھائی نے چھیلی کو تھم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے اور یوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے تھم سے چھلی کے پیٹ میں طے گئے۔

(٢) لیمنی توبہ و استغفار اور اللہ کی شبیع بیان نہ کرتے ' (جیسا کہ انہوں نے ﴿ لَاۤ اِللَّهَ اِلآ اَنْتَ سُبُهٰ حَنَكَ ۚ اِلۡیۡ کُذُتُ مِنَ الظّلِیدُینَ ﴾ الأنسیاء ۸۷ کما) تو قیامت تک وہ مجھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔

(m) جیسے ولادت کے وقت بچہ یا جانور کاچوزہ ہو تاہے 'مضحل' کمزور اور ناتواں۔

وَالْبُنْتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينٍ ۞

وَارْسُلْنَهُ إِلَّى مِائِعَةَ النِّي اَوْيَزِيْدُونَ ﴿

فَأَمَنُوا فَمَتَّعُنْهُمُ إلى حِيْنِ ﴿

فَاسْتَقْتِهُمُ ٱلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُو الْبَنُونَ 🖑

آمُ خَلَقْنَاالُمَلَيْكَةَ إِنَاقًا وَهُوُشْهِدُونَ ۞

ٱلْاَإِنَّهُمْ مِّنُ إِنْكِهِمْ لَيَعُوْلُونَ 🎂

وَكَدَاللَّهُ ۗ وَإِنَّهُمُ لِكَلْذِبُونَ **۞** 

أَصْطَغَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ 🐨

مَالَكُوُ كَيْفُ تَحَكَّمُوْنَ ·

اَقَلَاتَذَكُورُنَ ۞

اور ان پر سامیہ کرنے والا ایک بیل دار درخت (۱) ہم نے اگادیا-(۱۳۲۱)

۔ اور ہم نے انھیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا-(۱۴۷)

پس وہ ایمان لائے ' <sup>(۲)</sup> اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی- (۱۳۸)

ان سے دریافت کیجئے! کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ (۱۳۹)

یا میہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ (۳) ب

آگاہ رہو! کہ بید لوگ صرف اپنی افترا پردازی سے کہہ رہے ہیں-(۱۵۱)

کہ اللہ تعالیٰ کی اولادہے- یقینایہ محض جھوٹے ہیں-(۱۵۲) کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی- (۱۵۳)

تہیں کیا ہو گیاہے کیے عکم لگاتے پھرتے ہو؟ (۱۵۳) کیاتم اس قدر بھی نہیں سیجھتے؟ (۱۵۵)

(۱) یَفْطِیْنِ ہراس بیل کو کتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی 'جیسے لوگ مکدو وغیرہ کی بیل- یعنی اس چیئیل میدان میں جہال کوئی درخت تھانہ عمارت-ایک سامیہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت فرمائی۔

(۲) ان کے ایمان لانے کی کیفیت کا بیان سور ہ یونس ۹۸ میں گزر چکا ہے۔

(۳) لیمنی فرشتول کو جو بیر الله کی بیٹمیال قرار دیتے ہیں تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے ' یہ اس وقت وہال موجود تھے اور انہوں نے فرشتول کے اندر عور تول والی خصوصیات کامشاہدہ کیا تھا۔

(٣) جب كه يه خودات لي بيليال نيس عبي پند كرت ين-

(۵) که اگر الله کی اولاد ہوتی تو ذکور ہوتی 'جس کوتم بھی پیند کرتے اور بهتر سجھتے ہو' نه که بیٹمیاں' جو تهماری نظروں میں کمتراور حقیر ہیں۔ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے-(۱۵۷)

تو جاؤاگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ- (۱۱ (۱۵۵)

اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی (۲ ہے)
معلوم ہے کہ وہ (اس عقیدہ کے لوگ عذاب کے سامنے) پیش کیے جا ئیں گے- (۱۵۸)

ہو کچھ یہ (اللہ کے بارے میں) بیان کررہے ہیں اس سے اللہ تعالی بالکل پاک ہے- (۱۵۹)

سوائے! اللہ کے مخلص بندوں کے- (۱۲۰)

یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان (باطل) – (۱۲۱)

گین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان (باطل) – (۱۲۱)

کی ایک کو بھی بہکا نہیں کتے- (۱۲۲)

بجراس کے جو جننی ہی ہے- (۱۲۲)

رفرشتوں کا قول ہے کہ) ہم میں سے تو ہرایک کی جگہہ بھے۔ (فرشتوں کا قول ہے کہ) ہم میں سے تو ہرایک کی جگہہ

أَمُ لَكُوْ سُلُطَنَّ مُّبِينٌ ۞

<u></u>فَاتُوُّ الِكِتٰمِكُوُ إِنْ كُنْتُوْطٰدِوَيْنَ ٠

وَجَعَلُوَابِيُنِنُهُ وَيَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا \* وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ \* انْهُوْ لَمُحْفَوُونَ ﴿

سُبُحٰنَ اللهِعَمَّا اِيَعِمِفُوْنَ 🏵

إلَّاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ 🏵

فَإِنَّكُو وَمَانَعُبُدُونَ شَ

مَا آئتُمُ عَلَيْهِ بِعٰتِنِيْنَ ﴿

إَلامَنُ هُوَ صَالِ الْجُحِيْمِ 🐨

وَمَامِتَّا إِلَّالَهُ مَقَامُرُمَّعُلُومٌ ﴿

- (۱) یعنی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مؤنث ' چلو کوئی نقلی دلیل ہی دکھا دو 'کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو' اس میں اللہ کی اولاد کااعتراف یا حوالہ ہو؟
- (۲) یہ اشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا'جس سے لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ بی بنات اللہ 'فرشتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے در میان قرابت داری (سسرالی رشتہ) قائم ہو گیا۔
- (۳) حالانکہ بیہ بات کیوں کر صحح ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو یا تو اللہ تعالیٰ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا؟ کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عقاب و عذاب اللی بھگتنے کے لیے ضرور جنم میں جانا ہوگا' تو پھراللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے؟
- (۳) لیتی سے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتے جن سے وہ پاک ہے۔ سے مشرکین ہی کاشیوہ ہے۔ یا سے مطلب ہے کہ جنم میں جنات اور مشرکین ہی عاضر کیے جائیں گے 'اللہ کے مخلص (چنے ہوئے) بندے نہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کرر کھی ہے۔ اس صورت میں سے لَمُخْضَرُونَ سے استَنا ہے اور تشبیع جملہ معرّضہ ہے۔
- (۵) لیعنی تم اور تمہارے معبودان باطلہ کسی کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہیں' سوائے ان کے جو اللہ کے علم میں پہلے ہی جنمی ہیں۔اور اس وجہ سے وہ کفرو شرک پر مصر ہیں۔

مقررہے۔ ((۱۲۳))
اور ہم تو (بندگی النی میں) صف بستہ کھڑے ہیں۔ (۱۲۵)
اور اس کی شبیح بیان کر رہے ہیں۔ (۱۲۲)
کفار تو کہا کرتے تھے۔ (۱۲۷)
کہ اگر ہمارے سامنے اسکلے لوگوں کاذکر ہو تا۔ (۱۲۸)
تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے۔ (۱۲۹)
لیمن پھراس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے ' (۱۲۹)
عنقریب جان لیس گے۔ ((۱۷۹)
اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر
کہ یقیناوہ ہی مدد کیے جا کیں گے۔ (۱۷۱)
اور ہمارا ہی لشکر غالب (اور برتر) رہے گا۔ (۱۷۲)
ابر آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے۔ (۱۷۱)
اور انہیں دیکھتے رہیئے ' (۱۵ بر تر امر ہم بھیر لیجئے۔ (۱۷۲)

وَّالِكَالَنَحُنُ الصَّلَّافُونَ ۞

وَإِنَّالْنَحُنُ الْمُسَيِّحُونَ 🕾

فَانُكَانُوْالْيَقُوْلُوْنَ 💇

لَوُآنَ عِنْدَنَاذِكُرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿

لَكُتَاعِبَادَاللهِ الْخُلُصِيْنِ 💬

فَكَفَرُ وابِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 🖭

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرُسَلِينَ 🍜

إِنَّهُ مُ لَهُ وَالْمُنْصُورُونَ ﴿

وَإِنَّ جُنُدَ كَالَهُمُمُ الْغَلِبُونَ 💬

فَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ فَ

وَالْبَصِرُهُمُ فَسُونَ يُنْجِرُونَ ۞

- (۱) یعنی الله کی عبادت کے لیے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے۔
- (۲) مطلب بیہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہروفت اللہ کی عبادت میں اور اس کی تشبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں' نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں۔
- (٣) ذکرے مراد کوئی کتاب التی یا پیغیرہ۔ یعنی ہیہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہاکرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسانی کتاب ہوتی 'جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہو کیں۔ یا کوئی ہادی اور منذر ہمیں وعظ و نصیحت کرنے والا ہو تا ' قوہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔
- (٣) یعنی ان کی آرزو کے مطابق جب رسول الله صلی الله علیه وسلم بادی بن کر آگئے ' قرآن مجید بھی نازل کر دیا گیا تو ان پر ایمان لانے کے بجائے 'ان کا انکار کر دیا۔
  - (۵) یہ تهدید ووعید ہے کہ اس تکذیب کا نجام عقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
  - (١) جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ كَتَبَاللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولٌ ﴾ (المعجادلة ٢٠٠)
    - (۷) لیعنی ان کی باتوں اور ایذاؤں پر صبر کیجئے۔
      - (٨) كه كب ان ير الله كاعذاب آيا ٢٠

لیں گے۔(۵۷۱)

کیایہ ہمارے عذاب کی جلدی مچارہے ہیں؟(۱۷۱)

سنو! جب ہماراعذاب ان کے میدان میں اتر آئے گااس وقت ان کی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا (ا<sup>ا)</sup> بڑی بری صبح ہو

گی-(۱۷۷)

آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے۔(۱۷۸)

اور دیکھتے رہئے یہ بھی ابھی ابھی د کھے لیں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۷۹)

ار سرویت نوجیا ہیں ہی جو بہت بردی عزت والاہ ہر اس پاک ہے آپ کا رب جو بہت بردی عزت والاہے ہر اس

> چیزے (جو مشرک) بیان کرتے ہیں۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۸۰) پیغیروں پر سلام ہے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۸۱)

اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جمان کارب ہے۔ (۱۸۲)

اَفِيعَذَالِبَاٰيَنتَعُجِلُوْنَ 🐵

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَأَرْصَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ 😡

وَتُوَلَّ عَنْهُمُ حَثَّى حِيْنٍ ﴿

وَّالْمُورُوْنَ فَكُونَ يُنْمِيرُونَ 🖭

سُبُحٰنَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ۗ

وَسَسَادُ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ﴿

وَالْحُمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

(۱) مسلمان جب خیبر پر حمله کرنے گئے ' تو یمودی انہیں دکھ کر گھبرا گئے ' جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کمه کر فرمایا تھا۔ «خَربَتْ خَيبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآهَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ» (صحیح بخاری 'کتاب الصلاۃ 'باب مایذکرفی الفخذ 'مسلم 'کتاب الجهادباب غزوۃ حیبر)

- (۲) یہ بطور تاکید دوبارہ فرمایا- یا پہلے جملے سے مراد دنیا کا وہ عذاب ہے جو اٹل مکہ پر بدر و احد اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت میں آیا-اور دو سرے جملے میں اس عذاب کاذکرہے جس سے بیہ کفار و مشرکین آخرت میں دوچار ہوں گے-
- (٣) اس میں عیوب و نقائص سے اللہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں 'مثلّا اس کی اولاد ہے 'یا اس کا کوئی شریک ہے - یہ کو تاہیال بندول کے اندر ہیں اور اولادیا شریکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہیں 'اللہ ان سب باتوں سے بہت بلنداور پاک ہے - کیونکہ وہ کسی کامختاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے۔
  - (٣) كد انهول نے اللہ كاپيغام ابل دنياكى طرف پہنچايا 'جس پر يقيناوه سلام و تركيك كے مستحق ہيں-
- (۵) یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے ، پیغیر بھیج ، تمامیں نازل کیں اور پیغیبروں نے تمہیں اللہ کاپیغام پہنچایا 'اس لیے تم اللہ کاشکرادا کرو۔ بعض کتے ہیں کہ کافروں کو ہلاک کرکے اہل ایمان اور پیغیبروں کو بچایا 'اس پر شکر اللی کرو۔ حمد کے معنی ہیں یہ قصد تعظیم ثناء جمیل ' ذکر خیراور عظمت شان بیان کرنا۔

### سورۂ ص مکی ہے اور اس میں اٹھای آیتیں اور پانچ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہمان نمایت رحم والاہے۔

ص!اس نصیحت والے قرآن کی قشم- <sup>(۱)</sup>(۱) بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>(۲) ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کرڈالا <sup>(۳)</sup> انہوں نے ہرچند چیخ بکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ <sup>(۳)</sup>(۳)

اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آگیا (۵) اور کہنے گئے کہ بیہ تو جادو گر اور جھوٹا ہے۔ (۴)



## 

ڝؘۜۘۅؘٲڡؙٛؠؙ۠ٳڹۮؚؠٳڵێؚؠٝڔ۞ ؠؙڵٲڵڎؽؙؽؘڰڡؙۯؙٳؿٝۼٷٙۊۜؿؿڡٙٲؾ۞

كَوْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبُالِعِمْ مِّنْ قَرُنِ فَنَادَ وَاقَلَاتَ حِيْنَ مَنَامِ ۞

وَعَجِبُواَانُ جَاءَهُمُ مُثَنِينٌ مِنْ لَهُمُ وَقَالَ الْكَفِينُ وَنَا لَمُعَالِمِيرٌ كَذَابُ ﴿

- (۱) جس میں تہمارے لیے ہر قتم کی نفیحت اور ایک باتیں ہیں 'جن سے تہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ بعض نے ذی الذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت والا 'کیے ہیں۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں۔ دونوں معنی صحح ہیں۔ اس لیے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقویٰ کے لیے نفیحت اور درس عبرت بھی۔ اس قتم کا جواب محذوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار کمہ کھتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ساح 'شاعریا کاذب ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے سے رسول ہیں جن برین جن فری شان قرآن نازل ہوا۔
- (۲) لیعنی میہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے تھیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پینچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں انتکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت و عناد- عزت کے معنی ہوتے میں 'حق کے مقابلے میں اکڑنا۔
  - (٣) جوان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفرو تکذیب کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوئے۔
- (٣) کینی انہوں نے عذاب دیکھ کرمد د کے لیے پکارا اور توبہ پر آمادگی کا اظهار کیالیکن وہ وقت توبہ کا تھانہ فرار کا-اس لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے پچ سکے لائ ، لا ہی ہے جس میں ت کا اضافہ ہے جیسے ثَمَّ کو فَمَّةَ بھی بولتے ہیں مَنَاصٌ ، نَاصَ یَنُوصُ کامصدر ہے ، جس کے معنی بھاگنے اور پیچیے مٹنے کے ہیں-
  - (a) کینی اننی کی طرح کاایک انسان رسول کس طرح بن گیا-

آجَعَلَ الْأَلِمَةَ الْمُأْوَاحِدًا ۗ إِنَّ لِمِنَا أَشَيْ عُهَاكِ ۞

وَانْطَكَقَ الْمَكَوْمِثُومُ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْمَتِكُومُ إِنَّ لَمِنَا كَنْ ثُولُونُ فَ

> مَاسَيعُنَابِهٰذَافِ إِلَيْهَا الْإِخْرَةِ أَنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقُ۞ ءَا نُولَ عَلَيْهِ الذِّكُومُ وَكَيْنِنَا ثُلُ هُمُ فَي شَكِّ مِنْ

ذِئْرِئُ بَلُ لَتَايِثُ وَقُواعَدَابِ ٥

کیااس نے اتنے سارے معبودوں کاایک ہی معبود کر دیا واقعی په بهت ہی عجیب بات ہے۔ (۵)

ان کے سردار میہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اینے معبودوں پر جھے رہو' <sup>(۲)</sup> یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض

ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سیٰ ' ( ) کچھ نہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے۔ <sup>(۵)</sup>

کیا ہم سب میں سے اس پر کلام اللی نازل کیا گیاہے؟ (۱۲) دراصل بیہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں ' <sup>(2)</sup> بلکہ (صحیح یہ ہے کہ) انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھاہی نہیں۔ (۸)

- (۱) کینی ایک ہی اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے' اس کا کوئی شریک نہیں ہے' اس طرح عبادت اور نذر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک ہے؟ بیدان کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔
  - (۲) کینی اینے دین پر جمے رہو اور بتوں کی عبادت کرتے رہو' محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات پر کان مت دھرو!
  - (۳) لینی سے ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل ہمیں اپنے پیچیے لگانا اور اپنی قیادت و سیادت منوانا چاہتا ہے۔
- (٣) کچھلے دین سے مرادیا توان کائی دین قرایش ہے'یا بھردین نصار کی۔ لیخی سے جس توحید کی دعوت دے رہاہے'اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سا۔
- (۵) کیعنی بیہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے' ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دو سروں کو الوہیت میں شریک
- (۲) کیعنی تھے میں بڑے بڑے چود ھری اور رئیس ہیں 'اگر اللہ کسی کو نبی بناناہی چاہتاتو ان میں ہے کسی کو بنا یا- ان سب کو چھو ژکروحی و رسالت کے لیے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نتخاب بھی عجیب ہے؟ یہ گویا نہوں نے اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکالے۔ پیج ہے خوئے بد رابمانہ بسیار- دو سرے مقام پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیاہے۔ مثلاً سور وُ ذخرف-۳۲٬۳۳۰
- (2) لینی ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے بلکہ یہ اس وحی کے بارے میں ہی ریب و شک میں مبتلا ہیں جو آپ پر نازل ہوئی'جس میں سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے۔
- (٨) كيونكه عذاب كامزه چكھ ليتے تو اتني واضح چيز كي تكذيب نه كرتے اور جب بيراس تكذيب كاواقعي مزه چكھيں گے تو

آمُرْعِنْدَهُمُوخَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِالْوَهَابِ أَ

ٱمْرُلَهُمُ مُنَّكُ التَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا "فَلْيُرَتَّعُوْا فِي الْأَسْبَابِ ۞

جُنْدُ مَّاهُمَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ الْكَحْزَابِ اللهِ

كَذَّبَتُ مَّهُ لَهُ مُوتَوْمُرُنُوجٍ وَّعَادُ وُوْغُونُ دُوالْاَوْتَادِ ﴿

وَتَنُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَّاصْعُبُ لَيَكُة أُولَلِّكَ الْاَحْزَابُ

یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں۔ (۱) (۹)

یا کیا آسان و زمین اور ان کے در میان کی ہر چیز کی بادشاہت ان ہی کی ہے 'آو بھریہ رسیاں تان کرچڑھ جائیں۔''(۱۰) میں سے شکست پایا ہوا رچھو ناسا) لشکرے۔''(۱۱)

ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون (۳) نے جھلامیا تھا-(۱۲)

اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور ایکہ کے رہنے والوں <sup>(۵)</sup> نے بھی' میں (بڑے) لشکر تھے۔(۱۳۳)

وہ وقت ایسا ہو گاکہ پھرنہ تصدیق کام آئے گی' نہ ایمان ہی فائدہ دے گا۔

- (۱) کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں 'انمی خزانوں میں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ایبا نہیں ہے 'بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے والا ہے ' تو پھر انہیں نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے ؟ جے اس نواز نے والے رب نے اپی رحمت خاص سے نوازا ہے۔
- (۲) لینی آسان پر چڑھ کراس وحی کاسلسلہ منقطع کر دیں جو مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوتی ہے۔اسباب 'سبب کی جمع ہے۔اس کے لغوی معنی ہراس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچاجائے 'چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو۔ اس لیے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ رسیول کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے کا بھی کیا گیاہے 'جن سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یعنی سیر هیوں کے ذریعے سے آسان کے دروازوں تک پہنچ جا کیں اور وحی بند کردس۔(فتح القدیر)
- پر رہ ہے۔ یہ اللہ تعداد کندون کے خبر ہے اور مُا بطور ہاکید تعظیم یا تحقیر کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور کفار کی شکست کا وعدہ ہے۔ یعنی کفار کا یہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، بڑا ہے۔ یا حقیر'اس کی قطعاً پروانہ کریں نہ اس سے خوف کھائیں، شکست اس کا مقدر ہے۔ ہُذَالِكَ مَكان بعید کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بر راور یوم فتح مکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جہال کافر عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئے۔
- (۴) فرعون کو میخوں والااس لیے کما کہ وہ ظالم جب تھی پر غضب ناک ہو تا تو اس کے ہاتھوں' پیروں اور سرمیں میخیں گاڑ دیتا' یا اس سے مقصد بطور استعارہ اس کی قوت و شوکت اور مضبوط حکومت کا اظہار ہے بینی میخوں سے جس طرح کسی چیز کو مضبوط کر دیا جاتا ہے' اس کالشکر جرار اور اس کے پیرو کار بھی اس کی سلطنت کی قوت واسخکام کا باعث تھے۔ (۵) أَضِحَابُ الأَبْكَةِ کے لیے دیکھئے سور ہُ شعراء - ۱۷ کا حاشیہ۔

إِنْ كُلُّ إِلَّاكِكُنَّ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿

وَمَا يَنْظُرُ لِمَو لَزَاء إلاصَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۞

وَقَالُوارَبُّنَا عَجِّلْ لَنَاقِطَنَا مَّبْلُ يَوْمِ الْحِسَابِ ٠

اِصُبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُو عَبُدَنَا دَاؤَدُوا الْاَيُدِا اِتَّهَا آوَّابُ ۞

إِنَّا سَخُونَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَيْتِيِّ وَالْإِنْسُرَاقِ ﴿

وَالطُّنْرَ مَعْنُنُورَةً مُكُنٌّ لَهُ اَوَّابٌ ٠

ان میں سے ایک بھی ایبا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو پس میری سزاان پر ثابت ہو گئی-(۱۴) انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار <sup>(۱)</sup> ہے جس میں کوئی توقف (اور ڈھیل) نہیں ہے- <sup>(۲)</sup> (۱۵)

(اور و سیل) مہیں ہے۔ (۱۵)
اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ (۲)
آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داود (علیہ السلام) کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا' (۳) یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ (۱۷)

ہم نے بہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تتبیع خوانی کریں۔(۱۸) اور پر ندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے ذیر

- (۱) کیعنی صور پھو نکنے کا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔
- (۲) دودھ دو ہنے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دوہ کرنچے کو او نٹنی یا گائے بھینس کے پاس چھوٹر دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اتر آئے 'چنانچہ تھوٹری دیر بعد بچے کو زبرد سی چچھے ہٹاکر خود دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے 'یہ فواق کہلا تا ہے۔ یعنی صور پھوٹکنے کے بعد اتناوقفہ بھی نہیں ملے گا' بلکہ صور پھوٹکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔

1720

- (٣) قِطٌ کے معنی ہیں' حصہ' مرادیہاں نامی<sup>ء عم</sup>ل یا سرنوشت ہے۔ لیعنی جارے نامۃ اعمال کے مطابق جارے حصے میں اچھی یا بری سزا جو بھی ہے' یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی جمیں دنیا میں دے دے۔ یہ یَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ والى بات ہی ہے۔ یہ وقوع قیامت کو ناممکن سجھتے ہوئے انہوں نے استہزا اور تسنح کے طور پر کھا۔
- (٣) سے أَيْدِ، يَدٌ (اَ تَهِ ) كى جَمَع نهيں ہے۔ بلكہ سے آدَ يَقِيْدُ كا مصدر أَيْدِ ہے ، قوت و شدت اى سے تائي بمعنی تقویت ہے اس قوت سے مراد دینی قوت و صلاب ہے ، جس طرح حدیث میں آتا ہے "اللہ كوسب سے زیادہ محبوب نماز ' داود علیه السلام كے روزے ہيں ' وہ نصف رات سوتے ' پھراٹھ كر ملیه السلام كے روزے ہيں ' وہ نصف رات سوتے ' پھراٹھ كر رات كا تمائى حصہ قیام كرتے اور پھراس كے چھے جھے ميں سو جاتے ايك دن روزہ ركھتے اور ايك دن نانہ كرتے اور جنگ ميں فرار نہ ہوتے ' رصحیح بنحادی ' كتاب الصیام ' باب جات اللہ عن صوم الدھر)

فرمان رہتے۔<sup>(۱)</sup> (۱۹)

اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا<sup>(۲)</sup> اور اسے تھکمت دی تھی <sup>(۳)</sup> اور بات کا فیصلہ کرنا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

اور کیا تحقیے جھگڑا کرنے والوں کی (بھی) خبر ملی؟ جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آگئے۔ (۲۱)

جب یہ (حضرت) داود (علیہ السلام) کے پاس پننچ 'پس بیہ ان سے ڈر گئے '(۱) انہوں نے کما خوف نہ کیجے! ہم دو فریق مقدمہ ہیں 'ہم میں سے ایک نے دو سرے پر زیادتی کی ہے 'پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا

(سنینے) یہ میرا بھائی ہے (<sup>(۸)</sup> اس کے پاس نناوے دنبیاں

وَشَدَدُنَامُلُكَهُ وَالْتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 🕑

وَهَلَ اللَّهُ كَنَبُوا الْخَصْمِ إِذْ مَّدَوْرُوا الْحُواب ﴿

ٳۮ۫ۯڂؘٷؙٵعَلۮٵۉۮڡٚۼڗؘۣػڡ۪ڹ۫ۿؙۄؙۊٵڷٷاڵڲۜۼؿؙ۠ڂٞڞؙؙؙۻڹۼ ؠۜڡؙڞؙێٵڟڔۼڞٟؽٵ۫ڂڴۄؠۜؽ۫ێٵڕٳڰؾۣٚٙۅؘڵڗؙؿۺ۠ڟۣڟۅٲۿۄؚڹؙٳٙٳڵ ڛؘۅۜٙٳ؞الڝؚٙۯٳڟؚ۞

إِنَّ هٰلَآ ٱخِيۡ لَهُ تِنْهُ وَيِسْعُونَ نَعُجَةٌ وَلِي نَجُعُةٌ وَالْ مَعْجَةٌ وَالْحِدُوْنَ

(۱) تعنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہاڑ بھی داود علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہوتے اور اڑتے جانور بھی زبور کی قراءت سن کر ہوا ہی میں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے۔ محشور ۃ کے معنی مجموعۃ ہیں۔

(**rr**) (2) - **25**2,

- (r) ہر طرح کے مادی اور روحانی اسباب کے ذریعے ہے۔
- (m) لیعنی نبوت 'اصابت رائے ' قول سداد اور فعل صواب -
- (٣) لینی مقدمات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت 'بصیرت و تفقہ اور استدلال و بیان کی قوت۔
- (۵) مِحْرَابٌ ہے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے دروازے پر پہرے دار ہوتے' ٹاکہ کوئی اندر آگر عبادت میں مخل نہ ہو بھڑا کرنے والے پیچھے ہے دیوار پھاند کراندر آگئے -
- (۱) ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کے بجائے عقب سے دیوار چڑھ کراندر آئے۔ دو سرے' انہوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا' انسان کا ایک طبعی نقاضا ہے۔ یہ منصب و کمال نبوت کے خلاف ہے نہ توحید کے منافی۔ توحید کے منافی غیراللہ کاوہ خوف ہے جو ماورائے اسباب ہو۔
- (2) آنے والوں نے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے' ہمارے در میان ایک جھگڑا ہے' ہم آپ سے فیصلہ کرانے آتے ہیں' آپ حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرمائیں اور سیدھے راتے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔
  - (٨) بھائی سے مراد دینی بھائی یا شریک کاروباریا دوست ہے۔ سب پر بھائی کا اطلاق صحیح ہے۔

### فَقَالَ ٱلْمُعْلِنُهُ هَا وَعَرَّ فِي فِي الْحِطَابِ ٣

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَّى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيْبَغَى بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ إِلَا الَّذِينَ امَنُواوَعَمِلُوا الشلطت وقليل ما المُووظن داؤد الما فتله فاستَغفر رَبَّهُ وَخَرَّرَاكِعًا قَالَنَاكِ أَضَّ

فَغَفَرُنَالَهُ ذِلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالُولُهٰ

ہیں اور میرے باس ایک ہی د نی ہے لیکن پیہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ این یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے <sup>(۱)</sup> اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتا ہے۔ (۲۳)

آپ نے فرمایا! اس کا اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری ایک ونبی ملا لینے کا سوال میشک تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصہ دار اور شریک (ایسے ہی ہوتے ہیں کہ) ایک دو سرے پر ظلم کرتے (۳) ہیں ' سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں (<sup>(()</sup> اور (حضرت) داود (علیہ السلام) سمجھ گئے کہ م نے انسی آزمایا ہے ، پھر تو اینے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گریڑے (۵) اور (پورې طرح) رجوع کيا- (۲۴)

پس ہم نے بھی ان کاوہ (قصور) معاف کر دیا ' (۱۲) یقینا وہ

- (۱) لینی بید ایک دنبی بھی میری دنبیوں میں شامل کردے ناکہ میں ہی اس کا بھی ضامن اور کفیل ہو جاؤں۔
- (r) دو سرا ترجمہ ہے "اور بیہ گفتگو میں مجھ پر غالب آگیاہے" یعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے ' زبان کا بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے اور اس تیزی و طراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کرلیتا ہے۔
- (٣) لیعنی انسانوں میں یہ کو تاہی عام ہے کہ ایک شریک دو سرے پر زیادتی کرتا ہے اور کو شش کرتا ہے کہ دو سرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر جائے۔
- (٣) البته اس اخلاقی کو تاہی سے اہل ایمان محفوظ ہیں 'کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو تا ہے اور عمل صالح کے وہ پابند ہوتے ہیں- اس لیے کسی پر زیادتی کرنااور دو سرول کامال ہڑپ کر جانے کی سعی کرنا' ان کے مزاج میں شامل نہیں ہو تا۔ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں' لینے والے نہیں۔ تاہم ایسے بلند کردارلوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔
  - (۵) ﴿ وَخَوْدَاكِمًا ﴾ كامطلب يمان سجد عين كريونا ب-
- (۱) حضرت داود علیه السلام کابیه کام کیا تھاجس پر انہیں کو تاہی کااور توبہ و ندامت کے اظہار کااحساس ہوا'اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ قرآن کریم میں اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے اور کسی متند حدیث میں بھی اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کرالی باتیں بھی لکھ دی ہیں' جو ایک نبی کی

وَحُسُنَ مَاكِ 🕝

يداؤدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْرَرْضِ فَاحْلُوْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلِاتَتَبِعِ الْهَوْي فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيل اللهِ « إِنَّ

اكَّذِيْنَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلُ اللهِ لَهُوْعَنَاكِ شَدِيدٌ يُمَانَنُوا

ہارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ (۲۵)

اے داود! ہم نے ممہس زمین میں خلیفہ بنادیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فصلے کرو اور این نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ ممہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی' یقینا جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے

شان سے فروتر ہیں۔ بعض مفسرین مثلاً ابن کثیرنے بیہ موقف اختیار کیا کہ جب قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہیں تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات کی کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔مفسرین کاایک تیسرا گروہ ہے جواس واقعے کی بعض جزئیات اور تفصیلات بیان کر تا ہے ،اکہ قرآن کے اجمال کی پچھ توضیح ہو جائے۔ تاہم یہ کسی ایک بیان پر متفق نہیں ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام نے ایک فوجی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بیہ اس زمانے کے عرف میں معیوب بات نہیں تھی۔ حضرت داود علیہ السلام کو اس عورت کی خوبیوں اور کمالات کا علم ہوا تھا'جس کی بناپر ان کے اندر بیہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے نہ کہ ایک عام سی عورت- ٹاکہ اس کی خوبیوں اور کملات سے بورا ملک فیض یاب ہو۔ یہ خواہش کتنے بھی اچھے جذبے کی بنیادیر ہو' کیکن ایک تو متعدد بیویوں کی موجو د گی میں بیہ نامناسب ہی بات لگتی ہے- دو سرے باد شاہ وقت کی طرف سے اس کے اظہار میں جر کا پہلو بھی شامل ہو جا یا ہے۔ اس لیے حضرت داود علیہ السلام کو ایک تمشیلی واقعے ہے اس کے نامناسب ہونے کا احساس دلایا گیااور انہیں فی الواقع اس پر تنبہ ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آنے والے بیہ دو شخص فرشتے تھے جوایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے' حضرت داود علیہ السلام ہے کو تاہی ہیہ ہوئی کہ مدعی کا بیان من کر ہی اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور مدعاعلیہ کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی-اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے اس آزمائش میں انہیں ڈالا'اس غلطی کااحساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر آئی اور بارگاہ النی میں جھک گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آنے والے فرشتے نہیں تھے'انسان ہی تھے اور یہ فرضی واقعہ نہیں'ایک حقیقی جھڑا تھا'جس کے فیصلے کے لیے وہ آئے تھے اور اس طرح ان کے صبرو تخل کاامتحان لیا گیا 'کیونکہ اس واقعے میں ناگواری اور اشتعال طبع کے کئی پہلو تھے 'ایک تو بلااجازت دیوار پھاند کر آنا- دو سرے' عبادت کے مخصوص او قات میں آکر مخل ہونا- تیسرے' ان کا طرز تکلم بھی آپ کی حا کمانہ شان سے فروتر تھا (کہ زیادتی نہ کرنا وغیرہ) لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ مشتعل نہیں ہوئے اور کمال صبرو تخل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن دل میں جو طبعی ناگواری کا ہلکا سااحساس بھی پیدا ہوا' اس کو بھی اپنی کو تاہی پر محمول کیا' یعنی بیہ الله كى طرف سے آزمائش تھى اس ليے يه طبعى انقباض بھى نہيں ہونا چاہئے تھا ، جس پر انہوں نے توبہ و استغفار كا ابتمام كيا- وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

يَوْمُ الْحِسَابِ 🕝

وَمَاخَلَقُنَاالتَّمَآءُ وَالْأَرْضَ وَمَابَيُنَهُمُانَا لِطِلَاهِ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَهُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَهُوا مِنَ النَّارِ ۞

ٱمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعِمُواالصَّلِاتِ كَالْمُفْدِينَ فِي الْأَرْضُ امْ يَعْمَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۞

كِنْبُ ٱنْزُلْنُهُ اِلَيْكَ مُابِرَكٌ لِيَكَ تَبُرُقَالِيَتِهِ وَلِيَتَنَاكُرُ اولُواالُوَلَبَابِ ۞

وَوَهَبْنَالِكَاوْدَسُلَيْمُنَّ نِعُمَوالْعَبْنُ الِتَّهَاوَاكِ ۞

إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِينَ الصَّفِنْتُ الْجِيَادُ ﴿

ڡؙۊٵڶٳڹؘۣٛٲؘػؠؘڹؾؙڂۻۜٲڬؽ۬ڔٟٷؙ؞ۮؙؚۯؚڕٙڹٝٷؿ۠ تؘۅؙڒؿ۬ۑٳڮؚ۫ۼٵۑ۞ۛ

رُدُّوْهَاعَلَیُّ فَطَفِقَ مَسُمًّا زِالسُّوْقِ وَ الْاَعْنَاقِ ۞

ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے-(۲۷)

اور ہم نے آسان و زمین اور ان کے در میان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا<sup>، (۱)</sup> یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی-(۲۷)

کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو (ہیشہ) زمین میں فساد مچاتے رہے ہیں ایر ہیر گاروں کوبد کاروں جیسا کر دیں گے؟(۲۸) یہ بابر کت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غورو فکر کریں اور عقلمند اس سے تصیحت حاصل کریں -(۲۹) اور جم نے داود کو سلیمان (نامی فرزند) عطا فرمایا 'جو بردا

اچھا ہندہ تھااور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ (۳۰) جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھو ڑے پیش کیے گئے۔ <sup>(۲)</sup> (۳)

تو کئے گئے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھو ڑوں کی محبت کو ترجیح دی 'یمال تک که (آفتاب)چھپ گیا-(۳۲) ان (گھو ڑوں) کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ! پھر تو پنڈلیوں اور گر دنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا- (۳۳)

(۱) بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ سے کہ میرے بندے میری عبادت کریں' جو ایسا کرے گا' میں اے بمترین جزاے نوازوں گااور جو میری عبادت واطاعت سے سر تابی کرے گا' اس کے لیے جنم کاعذاب ہے۔

(٢) صَافِئاتٌ، صَافِنٌ يا صَافِئَةٌ كى جَع ب وه گوڑے جو تين ٹائلوں پر كھڑے ہوں۔ جِيَادٌ جَوَادٌ كى جَع ب جو تيز رو گھوڑے كو كتے ہيں۔ يعنى حفرت سليمان عليه السلام نے بغرض جماد جو گھوڑے پالے ہوئے تھ وہ عمدہ اصیل تيز رو گھوڑے حضرت سليمان عليه السلام پر معاينے كے ليے پيش كيے گئے۔ عَشِيّ ، ظهريا عصرے لے كر آخر دن تك ك وقت كو كتے ہيں 'جے ہم شمام سے تعبيركرتے ہيں۔

(٣) اس ترجمے كى روسے أَحْبَبْتُ "بمعنى آفَوْتُ (ترجيح دينا) اور عَن بمعنى عَلَىٰ ہے- اور تَوَارَتْ كامرجع شَمْسٌ ہے جو

وَلَقَدُوْنَنَا اللَّيْمُنَ وَالْقَيْنَاعَلِ كُوسِيِّهِ جَسَلًا لُحُوَّ

قَالَ رَبِّ اغْوِرُ لِى وَهَبْ لِى مُلْكُالَا يَنْبَعَىٰ إِلْمَدِينَّ بَعُدِىٰ إِلَّكَ الْتَسَالُوهَا فَ ﴿

اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جم ڈال دیا پھر (۱) اس نے رجوع کیا-(۳۳)

کها که اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایساملک عطافرماجو میرے سواکسی (شخص)کے لاکق نہ ہو<sup>'''')</sup> قربزاہی

آیت میں پہلے نہ کور نہیں ہے 'لیکن قرینہ اس پر دال ہے۔ اس تفیر کی رو سے اگلی آیت میں۔ ﴿ مَسْعًا يُالْتُوْقَ وَ الْحَفْتَاقِ ﴾ کا ترجمہ بھی ذبح کرنا ہو گالیخی مَسْحًا بِالسَّیْفِ کا مفہوم۔ مطلب ہو گا کہ گھو ڑوں کے معاینہ میں حفرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز یا وظیفہ خاص رہ گیا جو اس وقت وہ کرتے تھے۔ جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے گئے کہ میں گھو ڑوں کی محبت میں اتنا وارفتہ اور گم ہو گیا کہ سورج پردہ مغرب میں چھپ گیا اور اللہ کی یاد 'نمازیا وظیفے سے غافل رہا۔ چنانچہ اس کی تلافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھو ڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ امام شوکانی اور ابن کثیرو غیرہ نے اس کی تلافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھو ڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ امام عُن 'آجَلُ کے معنی میں ہے آئی: الأجلِ ذخرِ رَبِّی دی ہے۔ دیگر بعض مفرین نے اس کی دو سری تفیر کی ہے۔ اس کی روسے عُن 'آجَلُ کے معنی میں ہے آئی: الأجلِ ذخرِ رَبِّی دی ہو ہے۔ میں ان گھو ڑوں سے محبت رکھتا ہوں۔ لینی اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہار ہو تا ہے۔ پھران گھو ڑوں کو دو ڑایا حتی کہ وہ نظروں سے او جبل ہو گئے۔ انہیں دوبارہ طلب کیا اور بیار و محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گر دنوں پر ہاتھ بچیرنا شروع کر دیا خَنیز ' قرآن میں مال کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ یہاں یہ نظروں کے لیے آیا ہے۔ توازت کا مرجع گھو ڑے ہیں۔ امام ابن جریہ طبری نے اس دو سری تفیر کو ترجے دی ہے۔ والله ُ آغلَمُ .

(۱) یہ آزمائش کیا تھی کری پر ڈالاگیا جم کس چیز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی تفصیل قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتی۔ البتہ بعض مفرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس پر چپال کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کما کہ میں آج کی رات اپنی تمام یوبوں سے (جن کی تعداد ۲۰ یا ۹۰ تھی) ہمبستری کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جماد کریں۔ اور اس پر ان شاء اللہ نہیں کما (لیمن صرف اپنی ہی تدبیر پر سارا اعتاد کیا) بتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک یوی کے کوئی یوی عالمہ نہیں ہوئی۔ اور عالمہ یوی نے موف اپنی ہی تدبیر پر سارا اعتاد کیا) بتیجہ یہ مواکہ سوائے ایک یوی کے کوئی یوی عالمہ نہیں ہوئی۔ اور عالمہ یوی نے ہمی جو پچ جنا وہ ناقص لیحنی آدھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام ان شاء اللہ کمہ لیتے تو سب معلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ اللاست الاست الاست اللہ علیہ کہ خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تدبیر پر اعتاد کرنا یمی فتنہ ہو'جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مفرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تدبیر پر اعتاد کرنا یمی فتنہ ہو'جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مفرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تدبیر پر اعتاد کرنا یمی فتنہ ہو'جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مفرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تدبیر ہو۔ والله و آغام کم میں دوالا جس کی دو اللہ و کے اور کر کی پر ڈالا جانے والا جس کی ناقص الخلقت بچہ ہو۔ والله و کا اور کر کی پر ڈالا جانے والا جس کی ناقص الخلقت بچہ ہو۔ والله و کی اور کر کی پر ڈالا جانے والا جس کی ناقص الخلقت بچہ ہو۔ والله و کیونا کی کوئیں کی دو کی کوئی کی دور کی کی دور کی پر ڈالا جانے والا جس کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دو

(۲) کینی شاہ سوارول کی فوج پیدا ہونے کی آرزو' تیری حکمت و مشیت کے تحت پوری نہیں ہوئی' کین اگر مجھے ایسی

دینے والاہے۔ (۳۵)

پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا وہ آپ کے تھم سے جہاں آپ چاہتے نری سے پہنچادیا کرتی تھی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۷)

جہاں آپ چاہیے ترمی ہے چھچادیا کرتی تھی۔ اور (طاقت ور) جنات کو بھی (ان کا ماتحت کر دیا) ہر

عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ (۳۷)

اور دو سرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔<sup>(۲)</sup>(۳۸)

یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ' پچھ حساب نہیں۔ (۳)

ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکاناہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۰)

اور ہمارے بندے ابوب (علیہ السلام) کا (بھی) ذکر کر' جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے <sup>(۵)</sup> (۱۲م) فَمَتْعُرْنَالَهُ الرِّيْءُ تَجْرِى بِامْرِهِ رُخَاَّءُ حَيْثُ آصَابَ ﴿

وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بِثَاآءٍ وَعَوَّاصٍ 🏵

وَّاخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْرَصْفَادِ @

**ۿ**ۮٙٳعَڟٙٲٛٷؙؾٵڡٚٲ؈ؙٛٲۅؙٲڡٛڛڮٛؠۼؘؿڕؚڃڝٙڮؚ ؈

وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَالَزُلْفِي وَحُسُنَ مَالِي ۞

ٷڎؙڴؙۯۘۼڹۘؽؽۜٲٙڷٷ۫ۘڹٛٳڎ۫ٮؘڵؽٮڒؾۜ؋ٛٙٳٞڹٛٚۥٛۺۜؾؽؘۘٲڷؿٞؽڟڽؙ ؠؚٮؙڞؠ۪ۊؘۘۼۮؘٳڽؚ۞

بااختیار بادشاہت عطا کر دے کہ ولیمی بادشاہت میرے سوایا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو' تو پھراولاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ دعاہمی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی۔

- (۱) لیعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ہیہ دعا قبول کرلی اور الی بادشاہی عطاکی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی' یمال ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا ہے' جب کہ دو سرے مقام پر اسے تندو تیز کما ہے' (الانٹیاء-۸۱) جس کامطلب سے ہے کہ ہوا پیدائش قوت کے کحاظ سے تند ہے۔لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کردیا گیا' یا حسب ضرورت وہ کبھی تند ہوتی بھی نرم' جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے۔ (فتح القدیر)
  - (۲) جنات میں سے جو سرکش یا کافرہوتے 'انسیں بیڑیوں میں جکڑویا جاتا ' ٹاکہ وہ اپنے کفریا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کر سکیں۔
- (m) لیعنی تیری دعا کے مطابق ہم نے تخفے عظیم بادشاہی سے نواز دیا' اب انسانوں میں سے جس کو تو چاہے دے' جے حاب نہ دے' چاہے نہ دے' تجھ سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے۔
- (٣) لینی دنیوی جاہ و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہو گا۔
- (۵) حضرت ابوب علیه السلام کی بیاری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے۔ جس کے مطابق الله تعالیٰ نے اہل و مال کی

ٱۯؙڬڞؙؠڔۣڂڸڮؙؙۧۿۮٳڡؙۼ۫ۺۜڷؙٵڔڎۊٞۺؘۯڮ۞

وَوَهُبُنَالَةَ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمُومَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّاوَذِكُرٰى لِأُولِىالْكَلْبَابِ ۞

وَخُذُبِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبُ تِهٖ وَلاَ عَنْثُ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا

اپنا پاؤں مارو' یہ نہانے کا محصند اور پینے کا پانی ہے۔ (۳۲)

اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی (خاص) رحمت سے' <sup>(۲)</sup> اور عقمندوں کی نفیحت کے لیے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳۳)

اور اپنے ہاتھ میں تکوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) لے کر مار دے اور قتم کا خلاف نہ کر' <sup>(۲)</sup> سچ تو یہ ہے کہ ہم نے

تبای اور بیاری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی 'جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے۔ حتیٰ کہ صرف ایک ہیوی ان کے ساتھ رہ گئ جو ضبح و شام ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کو کہیں کام کاج کر کے بقد رکفاف رزق کا انظام بھی کرتی۔ یہاں پر متعدد تفسیری روایات کا ذکر کیا جا تا ہے' مگر اس میں سے کتنا کچھ صبح ہے اور کتنا نہیں' اسے معلوم کرنے کا کوئی متعد ذریعہ نہیں۔ نُصٰبِ سے جسمانی تکالیف اور عذاب سے مالی ابتلا مراد ہے۔ اس کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے گئی ہے درال حالیکہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے' کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی یا پھر بطور اوب کے ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شرکو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

- (۱) الله تعالی نے حضرت ابوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کما کہ زمین پر پیرمارو'جس سے ایک چشمہ جاری ہوگیا۔ اس کے پانی پینے سے اندرونی بیاریاں اور عنسل کرنے سے ظاہری بیاریاں دور ہو گئیں۔ بعض کتے ہیں کہ سے دو چشمے تھے'ایک سے عنسل فرمایا اور دو سرے سے پانی بیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے۔ لیمن ایک بی چشمہ تھا۔
- (۲) بعض کتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا' اے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا۔ لیکن سے بات کسی متند ذریعے سے ٹابت نہیں ہے۔ زیادہ صحح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ مال واولاد سے انہیں نواز دیا جو پہلے سے دوگنا تھا۔
- (٣) یعنی ایوب علیہ السلام کو بیر سب کچھ ہم نے جو دوبارہ عطاکیا کو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد بیہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ بھی ابتلا و شدائد پر اسی طرح صبر کریں جس طرح ایوب علیہ السلام نے کیا۔
- (٣) بیاری کے ایام میں خدمت گزار ہوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ابوب علیہ السلام نے اسے سو کو ڑے مار نے کی فتم کھالی تھی'صحت یاب ہونے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کمہ سو تنکوں والی جھاڑو لے کرایک مرتبہ اسے مار

نِعُمَ الْعَبُثُ إِنَّهُ آوَابٌ @

وَاذْكُرْعِيدَىٰکَآلِ:رُ**لِ**ینَهُوَا اُصْلَیَ وَیَعْقُوبَ اُولِی الْایْدِی وَالْکَبْصَادِ ۞

إِنَّا آخُلَصُنُّهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى النَّارِ ﴿

وَإِنَّهُمُ عِنْدَنَالَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكِغْيَارِ®

وَاذْكُرْاِسُلِعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَذَالْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ الْرَخْيَارِ۞

هلنَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿

اسے بڑا صابر بندہ پایا' وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا-(۴۴)

ہمارے بندوں ابراہیم' اسحاق اور لیعقوب (علیهم السلام) کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آئکھوں والے <sup>(۱)</sup> شھے-(۴۵)

ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کردیا تھا۔<sup>(۲)</sup> (۴۲)

یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔(۴۷)

اساعیل' یسع اور ذوالکفل (علیهم السلام) کا بھی ذکر کر دیجئے۔ بیہ سب بهترین لوگ <sup>(۳)</sup> تھے۔(۴۸) بیہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پر ہیز گاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔(۴۹)

دے 'تیری فتم پوری ہو جائے گی۔ اس امر میں علما کا اختلاف ہے کہ یہ رعایت صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دو سرا کوئی فتح بھی اس طرح سو کو ڑوں کی جگہ سو تکوں والی جھاڑو مار کر حانث ہونے سے پچ سکتا ہے؟ بعض پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ کی ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ (فتح القدری) ایک حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو سو کو ڑوں کی جگہ سو تکوں والی جھاڑو مار کر سزا دی۔ (مسند آحمدہ/ ۲۲۲۔ ابن ماجہ کتاب المحدود 'باب المحبور والمریض یہ جب علیہ المحدود 'باب المحبور والمریض یہ جب علیہ المحدود 'عاب المحبور والمریض المحدود 'عاب المحبور والمریض علیہ المحدود 'عاب المحبور والمحدود 'عاب المحدود ' ال

- (۱) لیعنی عبادت الٰہی اور نفرت دیں میں بڑے قوی اور دینی وعلمی بھیرت میں ممتاز تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ أَبْدِيٰ بمعنی نِعَمَّ ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالٰی کا خاص انعام واحسان ہوا یا بیہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔
- (۲) لیعنی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا' چنانچہ آخرت ہروقت ان کے سامنے رہتی تھی (آخرت کا ہر وقت استحضار' میہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور زہدو تقویٰ کی بنیاد ہے) یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں کہ ڈال سے منتہ تھے۔
- (٣) یسع علیه السلام کہتے ہیں' حضرت الیاس علیه السلام کے جانشین تھے' ال تعریف کے لیے ہے اور مجمی نام ہے' ذوالکفل کے لیے دیکھئے سورۃ الانبیاء' آیت ۸۵ کا حاشیہ ۔ اُخیارؓ ، خَین ؓ یا خَیّرؓ کی جمع ہے جیسے مَیِّت ؓ کی جمع اُمْوَاتؓ ہے۔

جَنْتِ عَدُنِ مُفَتَّحَةً لَكُمُ الْأَبْرَابُ

مُتَّكِ بِينَ فِيهَا يَكُ عُوْنَ فِيهَا بِعَالِهَ قِ كَثِيْرَةً وَتَشَرَابٍ ®

وَعِنْدَهُ مُوْفِعِرْتُ الطَّارْفِ أَتُوَابٌ ۞

هٰذَامَاتُوعُدُونَ لِيَوْمِ الْحِمَابِ الصَّ

إنَّ هٰذَ الرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ نَفَادٍ ۖ

هٰ ذَا وُإِنَّ لِلطُّغِينَ لَئَرَّمَاكٍ ۞

جَهَنَّوْنَهُمُ لُونَهَا فَيَهُمَّ الْمِهَادُ @

هٰنَا ۚ فَلْيَذُوْقُوهُ حَمِيْعٌ ۗ وَخَسَّانٌ ۞

(یعنی ہیشگی والی) جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں-(۵۰)

جن میں بافراغت کیے لگائے بیٹے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قتم قتم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔(۵۱)

اور ان کے پاس نیجی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

یہ ہے جس کاوعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیاجا تا تھا۔ (۵۳)

بیثک روزیاں (خاص) ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ <sup>(۲)</sup> منہیں : (۵۳)

یہ تو ہوئی جزا' (") (یاد رکھو کہ) سر کشوں کے لیے (") بری بری جگہ ہے۔ (۵۵)

دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے (آہ) کیا ہی برا بچھونا ہے-(۵۲)

یہ ہے 'پس اسے چکھیں'گرم پانی اور پیپ۔ <sup>(۵</sup>)

- (۱) لیعنی جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں سے متجاوز نہیں ہوں گی اُنترَابٌ 'نِونبٌ کی جمع ہے' ہم عمریا لازوال حسن و جمال کی عال - (فتح القدیرِ)
- (۲) رزق' بمعنی عطیہ ہے اور ہٰذَا سے ہر قتم کی مٰد کور نعتیں اور وہ اکرام واعزاز مراد ہے جن سے اہل جنت بسرہ یاب ہول گے۔ نفاد کے معنی انقطاع اور خاتمے کے ہیں۔ یہ نعتیں بھی غیرفانی ہوں گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی۔
- (٣) هٰذَا 'مبتدا محذوف کی خبرہے یعنی الأمَنرُ هٰذَا یا هَذَا مبتدا ہے 'اس کی خبر محذوف ہے یعنی هٰذَا کَمَا ذُکِرَ یعنی نہ کور اہل خیر کامعالمہ ہوا- اس کے بعد اہل شر کا نجام بیان کیاجا رہا ہے۔
- (٣) طَاغِیْنَ 'جنهوں نے اللہ کے احکام سے سرکٹی اور رسولوں کی تکذیب کی- یَصْلُونَ کے معنی ہیں یَذُخُلُونَ 'داخل ہوں گے۔
- (۵) حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ، هٰذَا كَى خَرِب يعنى هٰذَا حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ فَلْيَذُوقُوهُ بيب مُرم بإنى اور پيپ اے چكو-

وَّاخَرُمِنْ شَكْلِهَ ٱزْوَاجُرْ ۞

هٰذَا فَوْجُ مُفْتَحِوْمٌ عَكُوْ لَا مُرْحَبَّا لِهِمْ إِنَّامُ صَالُوا النَّارِ ۞

قَالُوْا بَلْآنَكُوْ لَامْرُجَالِكُوْ أَنْتُوْوَقَدَّمُثُمُوْهُ لَنَا قِيَشَ الْقَرَارُ ۞

قَالُوُارَتَبَنَامَنُ قَدَّمَ لِيَنَاهُ لَمَا فَرْدُهُ عَذَا بُاضِعُفًا فِي النَّارِ ٣

وَقَالُوُّامَالَنَالَاتَرَى بِجَالِاللَّنَانَعُدُّهُمُ مِّنَ الْأَشْرَادِ ﴿

اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ <sup>(۱)</sup> (۵۸)

یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ (آگ میں) جانے والی ہے' (۲) کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے (۳) میں تو جنم میں جانے والے ہیں۔ (۳) (۵۹)

وہ کمیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تم ہی نے تواسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا

ر کھاتھا<sup>، (۵)</sup>پس رہنے کی بردی بری جگہ ہے۔ (۲۰) وہ کمیں گے اے ہمارے رب! جس نے (کفر کی رسم) ہمارے لیے پہلے ہے نکالی ہو <sup>(۱)</sup> اس کے حق میں جنم کی وگنی سزا کردے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۱)

اور جہنمی کہیں گے کیابات ہے کہ وہ لوگ ہمیں د کھائی نہیں

حَمِينَهُ" ، گرم کھولتا ہوا پانی 'جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ غَسَّاقٌ ، جہنمیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندالهو نکلے گا۔ یا سخت ٹھنڈایانی 'جس کا پینانمایت مشکل ہو گا۔

- (۱) شَكْلِهِ 'اس جِيهَ أَذْوَاجٌ انواع واقسام لعني حميم وغساق جيهه اوربهت ي قتم كے دو سرے عذاب ہول گے-
- (۲) جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے 'ائمۂ کفراور پیشوایان صلالت سے کمیں گے' جب پیرو کار قتم کے کافر جہنم میں جائمیں گے۔ یا اٹمۂ کفروصلالت آپس میں بیا بات 'پیرو کاروں کی طرف اشارہ کرکے کمیں گے۔
- (٣) یہ لیڈر' جنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے' فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے۔ رَحْبَةٌ کے معنی وسعت و فراخی کے ہیں۔ مرحبابیہ کَلِمَةُ تَرْحیٰبِ لیعنی خیر مقدمی الفاظ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کے وقت کھے جاتے ہیں۔ لَا مَرْحَبًا اس کے برعکس ہے۔
- (۴) یہ ان کاخیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے۔ لیعنی ان کے اور ہمارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے 'یہ بھی ہماری طرح جہنم میں داخل ہورہے ہں اور جس طرح ہم عذاب کے مستحق ٹھیرے ہیں 'یہ بھی عذاب جہنم کے مستحق قراریائے ہیں۔
- دا کل ہورہے ہیں اور بس طرح ،م عذاب کے سمی کھیرے ہیں تیہ بی عذاب بہم کے سمی فرار پائے ہیں۔ (۵) لیمنی تم ہی کفروضلالت کے راہتے کو ہمارے سامنے مزین کرکے پیش کرتے تھے' یوں گویا اس عذاب جنم کے پیش
- (۵) میعنی تم ہی تفروضلات کے رائے کو ہمارے سامنے مزین کرتے پیش کرنے تھے بیوں کویا اس عذاب جسم نے پیس کار تو تم ہی ہو- یہ پیرو کار' اپنے مقتداوُں کو کہیں گے-
- (٦) کینی جنهوں نے ہمیں کفر کی دعوت دی اور اسے حق و صواب باور کرایا- یا جنہوں نے ہمیں کفر کی طرف بلا کر ہمارے لیے بیہ عذاب آگے بھیجا-
  - (۷) یه و ہی بات ہے جے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ۃ الأعراف '۳۸' سور ۃ الأحزاب '۹۸-

دیتے جنہیں ہم بر اوگوں میں شار کرتے تھے۔ (ا (۱۲)

کیا ہم نے ہی ان کا نداق بنا رکھا تھا (ا)

یہ ہٹ گئی ہیں۔ (۱۳)

لقین جانو کہ دوز خیوں کا یہ جھڑا ضرور ہی ہو گا۔ (۱۳)

کمہ دیجئے ! کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں (۱۵)

بخواللہ واحد غالب کے اور کوئی لا تق عبادت نہیں۔ (۱۵)

جو پروردگار ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 'وہ زبردست اور بڑا بخشے والا ہے۔ (۱۲)

آپ کمہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبرہ۔ (۱۲)

جسے ان بلند قدر فرشتوں کی (بات چیت کا) کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تحرار کررہے تھے۔ (۱۲)

میری طرف فقط یمی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف میری طرف فقط یمی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف میری طرف فقط یمی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف میری

اَقْنَدُ نَهُ وَمِعُورِيًّا أَمُزَاغَتُ عَنَّهُمُ الْأَبْصَارُ 🌚

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقَّ تَعَاضُمُ اَهُلِ النَّارِ ۞ كُلُ إِنَّمَا آنَا مُنْذِكَّ قَمَامِنُ الِهِ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَالُ ۞

رَبُ التَّمْلُوتِ وَالْارْضِ وَمَالِيَنَّهُمُ الْفَوْزِيْرُ الْغَفَّالُ 🏵

قُلُ هُوَ نَبُؤُ اعَظِيْهُ ﴿

اَنْتُوْعَنْهُ مُغْرِضُونَ 🖸

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ ْ بِالْمُلَا الْأَعْلَ إِذْ يُغْتَصِمُونَ 😶

إِنْ يُوْلَى إِلَيَّ إِلَّوَ أَثْمَا أَلَّا لَذِي رُعْبُونُ ۞

- (۱) أَشْرَادٌ سے مراد فقراء مومنین ہیں۔ جیسے عمار 'خباب 'صہیب' بلال و سلمان وغیرہم۔ رضی اللہ عنهم ' انہیں رؤسائ مکہ ازراہ خبث "برے لوگ " کہتے تھے اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے والوں کو بنیاد پرست ' دہشت گرد' انتما پند وغیرہ القاب سے نوازتے ہیں۔
  - (r) کینی دنیامیں'جہاں ہم غلطی پر تھے؟
  - (m) یا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیمیں کہیں ہیں 'ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ یا رہی ہیں؟
  - (۳) کیعنی آپس میں ان کی تکرار اور ایک دو سرے کو مورد طعن بنانا' ایک ایسی حقیقت ہے 'جس میں تعلف نہیں ہو گا۔
    - (۵) کیعنی جو تم گمان کرتے ہو' میں وہ نہیں ہوں بلکہ حمہیں اللہ کے عذاب اور اس کے عمّاب سے ڈرانے والا ہوں-
- (۱) کیعنی میں تنہیں جس عذاب اخروی ہے ڈرا رہااور توحید کی دعوت دے رہا ہوں بیہ بڑی خبرہے' جس ہے اعراض و غفلت نہ برتو' بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجید گی ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
- (۷) ملاً اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں' یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا- ممکن ہے' اس اختصام (بحث و تحرار) سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہوئی۔ جیسا کہ آگے اس کاذکر آرہا ہے۔
- (٨) ليني ميري ذم داري يمي م كه مين وه فرائض وسنن تهمين بتادون جن ك اختيار كرنے سے تم عذاب اللي سے

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَمْ كَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشُوًا مِّنَ طِيْنٍ ۞

فَإِذَا سَوَّنُيُّهُ وَنَغَنُّتُ فِيْهِ مِنْ ثُرُويْ فَقَعُوالَهُ الْجِدِيْنَ ۞

سَّجَدَالْمَلَلِكَةُ كُلُّهُمُ اَجْمَعُوْنَ ﴿

جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا (ا) کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا (<sup>۲)</sup> کرنے والا ہوں-(اے) سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں <sup>(۳)</sup> اور اس میں اپنی روح پھونک دول' <sup>(۳)</sup> تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا- <sup>(۵)</sup> (2۲) چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا- <sup>(۲)</sup> (۲۳)

....

چ جاؤ گے اور ان محرمات و معاصی کی وضاحت کر دول جن کے اجتناب سے تم رضائے الٰمی کے اور بصورت دیگر اس کے غضب و عقاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ میں وہ انذار ہے جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔

- (۱) یہ قصہ اس سے قبل سورہ کبقرہ' سورہ اعراف' سورہ مجر' سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں بیان ہو چکاہے- اب اسے یہاں بھی اجمالاً بیان کیا جارہا ہے-
- (۲) کینی ایک جہم' جنس بشرسے بنانے والا ہوں۔ انسان کو بشر' زمین سے اس کی مباشرت کی وجہ سے کہا۔ لینی زمین سے ہی اس کی ساری وابشگل ہے اور وہ سب کچھ اسی زمین پر کر تا ہے۔ یا اس لیے کہ وہ بادی البشرۃ ہے۔ لیعنی اس کا جہم یا چمرہ ظاہر ہے۔
  - (۳) لینی اے انسانی پیکرمیں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزا درست اور برابر کرلوں-
- (٣) لیعنی وہ روح 'جس کامیں ہی مالک ہوں 'میرے سوااس کا کوئی اختیار نہیں رکھتااور جس کے پھو نکتے ہی ہیہ پیکر خاک زندگی' حرکت اور توانائی سے بسرہ یاب ہو جائے گا- انسان کے شرف و عظمت کے لیے یمی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھو کئی گئی ہے جس کواللہ تعالی نے اپنی روح قرار دیا ہے-
- (۵) یہ سجدہ تھے۔ یا سجدہ تعظیم ہے 'سجدہ عباوت نہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا'اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اس کا حکم دیا۔ اب اسلام میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'اگریہ جائز ہو آتو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (مشکوہ کو سکاہ النکاح، باب عشرة النسساء'بحوالمه ترمذی وقال الاکسانی' وهو حدیث صحیح لشواهدہ)
- (۱) یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مبود ملا تک بنایا۔ یعنی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ کُلُّهُمْ سے ظاہر ہو تا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں پیچے نہیں رہا۔ اس کے بعد أَجْمَعُونَ کمہ کریہ واضح کر دیا کہ سجدہ بھی سب نے بیک وقت ہی کیا۔ مختلف او قات میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید در آکید تعمیم میں مبالغے کے لیے ہے۔ (فتح القدیر)

مگر ابلیس نے (نہ کیا)' اس نے تکبر کیا <sup>(۱)</sup> اور وہ تھا کافروں میں سے۔<sup>(۲)</sup> (۱<sub>۲</sub>۷)

(الله تعالی نے) فرمایا اے ابلیں! مجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے رو کا جے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ 
کیا۔ (۳) کیا تو کچھ گھمنڈ میں آگیا ہے؟ یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے۔ (۷۵)

اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں' تو نے مجھے آگ سے بنایا' اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔''(۲۷) ارشاد ہوا کہ تو بہال سے نکل جاتو مردود ہوا۔(۷۷) اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکارہے۔(۷۸) کھنے لگا میرے رب مجھے لوگول کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔(۷۹)

(الله تعالیٰ نے) فرمایا تو مهلت والوں میں سے ہے- (۸۰) متعین وقت کے دن تک-(۸۱)

كنے لگا پر تو تيري عزت كى قتم! ميں ان سب كويقينا بهكا

اِلَّا اِبْلِيْسُ السَّتَكُبُرُوكَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ۞

قَالَ إِيْلِيْشُ مَامَنَعَكَ آنَ تَسْعُبُدَلِمَا خَلَقُتُ بِسِيَدَثَى ﴿
اَسْتَكُمْرُتُ الْمُرَكُذُتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿

قَالَ اَنَا غَيُرُّتِيْنَهُ خَلَقْتَقِيُّ مِنَ تَارِقَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۞

تَالَ نَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيْهُ

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي ٓ إِلَّى يُؤْمِرِ الدِّينِ ﴿

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِنَّ إِلَّى يَوْمِر يُبْعَثُونَ 🏵

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ 🖒

إلى يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعَنْلُوْمِ ۞

قَالَ فَيعِزَّ تِكَ لَأُغُوِينَّهُ هُو أَجْمَعِيْنَ ۞

(۱) اگر ابلیس کو صفات ملائکہ سے متصف مانا جائے تو یہ احثنا متصل ہو گا لینی ابلیس اس تھم سجدہ میں داخل ہو گا' بصورت دیگر سے احتثنا منقطع ہے لینی وہ اس تھم میں داخل نہیں تھا لیکن آسان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی تھم دیا گیا۔ گمراس نے تکبرکی وجہ سے انکار کردیا۔

(۲) یہ کان صَادَ کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے تھم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے انتکبار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ یا اللہ کے علم میں وہ کافرتھا۔

(m) یہ بھی انسان کے شرف وعظمت کے اظہار ہی کے لیے فرمایا 'ورنہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔

(٣) لیعنی شیطان نے اپنے زعم فاسد میں ہیہ سمجھاکہ آگ کا عضر مٹی کے عضر سے بہتر ہے- حالا نکہ ہیہ سب جوا ہر متجانس (ہم جنس یا قریب قریب ایک درجے میں) ہیں- ان میں سے کسی کو 'دو سرے پر شرف کسی عارض (خارجی سبب) ہی کی وجہ سے حاصل ہو تا ہے اور یہ عارض 'آگ کے مقابلے میں 'مٹی کے حصے میں آیا 'کہ اللہ نے اس سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا 'پھراس میں اپنی روح پھو کی- اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف وعظمت حاصل ہے-علاوہ ازیں آگ کا کام جلا کر خاکس کردینا ہے 'جب کہ مٹی اس کے بر عکس انواع واقسام کی پیداوار کا ان خذہے۔

دول گا- (۸۲)

بجز تیرے ان بندول کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں- (۸m)

فرمایا ہے تو یہ ہے' اور میں ہے ہی کماکر تا ہوں۔(۸۴)

کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں (بھی) جنم کو بھردوں گا-(۸۵)

کہہ دیجئے کہ میں تم ہے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کر تا<sup>(۱)</sup> اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہے ہوں۔ <sup>(۲)</sup> (۸۲) بہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ( و عبرت)

یہ تو تمام جمان والول کے لیے سراسر تھیجت (و عبرت) ہے۔ (۲۳)

یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد (صحیح طور پر) جان لوگے۔ <sup>(۱۲)</sup> (۸۸) إلاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 🏵

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ الْعَقَّ أَقُولُ ﴿

كَرُمُكُونَ جَهَاتُهُ مِنْكَ وَمِثَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَأَجْمَعِيْنَ 💮

قُلْ مَأَاسْتُكُكُوْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوْمَا أَنَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ 🏵

إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُونَ إِلَّهُ عَلَمِينَ ۞

وَلَتَعُكُمُنَّ نَبَأَةً بَعُدَ حِيْنٍ ٥

(۱) یعنی اس دعوت و تبلیغ سے میرامقصد صرف امتثال امرالی ہے ' دنیا کمانا نہیں۔

(۲) یعنی اپی طرف سے گوٹر راللہ کی طرف ایسی بات منسوب کردوں جواس نے نہ کسی ہویا میں تہمیں ایسی بات کی طرف وعوت دوں جس کا عکم اللہ نے بھے نہ دیا ہو۔ بلکہ کوئی کی بیشی کے بغیر میں اللہ کے احکام تم تک پنچارہا ہوں۔ حضرت عبداللہ این مسعود برا پینی فرماتے تھے ، جس کو کسی بات کا علم نہ ہو'اس کی بابت اسے کمہ دینا چاہیے 'اللہ اعلم میہ کمنا بھی علم ہی ہے'اس لیے کہ اللہ نے اللہ نے اللہ اعلم میں کمان ہو گاگا تامین اللہ تکوفیوں کی این کشی علاوہ از میں اس سے عام معاملات زندگی میں بھی کے کہ اللہ نے اللہ نے اپنی ایک علم معلوم ہو تا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا (نھینا عن اللہ کلف ) . (صحیح بخاف و قصنع سے ابتدا ب کا عکم معلوم ہو تا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا (نھینا کو اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اُن نیکا لَف کرنے سے منع کیا گیا ہے "حضرت سلیمان بواٹی ہوا کہ ابسان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں مادی کے تکاف کرنے سے منع فرمایا ہے "۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس 'خوراک' رہائش اور دیگر معاملات میں تکلفات' بھو آج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے 'اصحاب حیثیت کاشعار اورو طیرہ بن چکا ہے' اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس میں مادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و تر غیب ہے۔

(۳) لیخی به قرآن'یا وی یا وہ وعوت' جو میں پیش کر رہا ہوں' دنیا بھرکے انسانوں اور جنات کے لیے نصیحت ہے۔ بشر طیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔

(٣) کینی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیاہے 'جو وعدے وعید ذکر کیے ہیں 'ان کی حقیقت وصد اقت بہت جلد تہمارے سامنے

#### سور ۂ زمر کی ہے اور اس میں پچھٹر آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہان نمایت رحم والاہے۔

اس کتاب کا آرنااللہ تعالی غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔(۱)

یقینا ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ (۱) نازل فرمایا ہے پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں' اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔(۲)

خبروار! الله تعالی ہی کے لیے خالص عبادت کرناہے (۳) اور جن لوگوں نے اس کے سوااولیا بنار کھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بیہ (بزرگ) اللہ کی نزد کی کے مرتبہ تک ہاری رسائی کرا



# 

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ

ٳڴٲٮؙٛٷٛڵػٵؚڵؽڮ ٱڮۺؼۑٳڰۊؚۜؾٙڡٞڵۼؠؙڮٳٮڵۿٷٚڸڝؖٵ ڰؙؙؙؙؙؙ۠ٲڶڒؿؙؽؘ۞ٛ

ٱڵڬڵؿٳڵڔۨؿؙؿؙٵڬٛٵڸڞٷڷڵڹؽٙٵڷٞۼؘۮؙۉٳڝؙۮؙۏؽ؋ۜٵۉڶؽٵٞ ڝٵٚٮؘۼؠؙؙۮؙۿؙۄؙٳڰڒڸؽؙڠٙؠۣٷۣؽٙٳڶڶ۩ؿۏۯؙڶڨٝٳڹٞٵۺڰؽۼػۊؙ

آجائے گی۔ چنانچہ اس کی صدافت یوم ہدر کوواضح ہوئی 'فتح کمہ کے دن ہوئی یا پھرموت کے وقت توسب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہررات سور ہُ بنی اسرائیل اور سور ہُ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ (صححه الألب نبی فی صحیح المتومذی)

- (۱) لیعنی اس میں توحید و رسالت 'معاد اور احکام و فرائض کاجو اثبات کیا گیا ہے 'وہ سب حق ہے اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔
- (۲) دین کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا- آیت' نیت کے وجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے- حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت ہے کہ کرواضح کر دی گئی ہے کہ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِیَّاتِ "مملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے" یعنی جو عمل خیراللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا' اِشرطیکہ وہ سنت کے مطابق ہو) وہ مقبول اور جس عمل میں کی اور جذبے کی آمیزش ہوگی'وہ نامقبول ہوگا۔
- (٣) یہ ای اخلاص عبادت کی تأکید ہے جس کا تھم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت واطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے 'نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے۔ نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حق دار ہے۔ البتہ رسول مراتیکی کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے۔ نہ اطاعت ہی کا اطاعت اللہ ہی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت

بَيْنَهُمُ فِي مَاهُمُ فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ هُ إِنَّ اللهَ لَانَهُمُونُ مَنْ هُوَكُن كُنَّ كُلُّلُ ۞

لْوَارَادَ اللهُ اَنْ يَتَخِذَ وَلِدَا الرَّصُطَفَى مِتَايِخُلُقُ مَايَشَا ۗ ﴿ سُبُخنَهُ مُوَاللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَالْ ۞

خَلَقَ التَّمَاٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ثَيْكَةِ رُالَّيْلَ عَلَى النَّهَادِ

دیں ''' بی لوگ جس بارے میں اختلاف کررہے ہیں اس کا (سچا) فیصلہ اللہ (خود) کرے گا۔ <sup>(۳)</sup> جھوٹے اور ناشکرے (لوگوں) کواللہ تعالی راہ نہیں دکھا تا۔ <sup>(۳)</sup>

اگر الله تعالیٰ کاارادہ اولاد ہی کا ہو یا تواپی مخلوق میں سے جے چاہتا چن لیتا- (کیکن) وہ تو پاک ہے' وہ (<sup>(m)</sup> وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا- (<sup>m</sup>)

نهایت احچی تدبیرے اس نے آسانوں اور زمین کو بنایا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے (<sup>(۵)</sup> اور

ہے 'کسی غیر کی نہیں۔ تاہم عبادت میں ہیہ بات بھی نہیں۔ اس لیے عبادت اللہ کے سوا' کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ عام افراد واشخاص کی' جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا حامل قرار دے رکھا ہے۔ ﴿ مَّاۤ اَنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ ﴾۔ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

- (۱) اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق' رازق اور مدبر کا نئات مانتے تھے۔ پھروہ دو سروں کی عبادت کوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ۔ ﴿ لَمُؤَلِّوْ شَفْعَاَوُنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا بِلَا اللّٰہِ کَا بِلَا اللّٰهِ کے باس ہمارے سفارش ہیں''۔
- (۲) کیوں کہ دنیا میں تو کوئی بھی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کاار تکاب کر رہا ہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گااور اس کے مطابق جزاو سزا دے گا۔
- (٣) بيہ جھوٹ ہى ہے كہ ان معبودان باطلہ كے ذريعے سے ان كى اللہ تك رسائى ہو جائے گى يابيہ ان كى سفارش كريں گے اور اللہ كو چھوڑ كر بے افتيار لوگوں كو معبود سمجھنا بھى بہت بڑى ناشكرى ہے- ايسے جھوٹوں اور ناشكروں كو ہدايت كس طرح نصيب ہو كتى ہے؟
- (۳) لیعنی پھراس کی اولاد لؤکیال ہی کیوں ہوتیں؟ جس طرح کہ مشرکین کاعقیدہ تھا۔ بلکہ وہ اپنی مخلوق میں ہے جس کو پند کر ہا' وہ اس کی اولاد ہوتی' نہ کہ وہ جن کو وہ باور کراتے ہیں' لیکن وہ تو اس نقص ہے ہی پاک ہے۔ (ابن کثیر) (۵) تَخوِیْز ؒ کے معنی ہیں ایک چیز کو دو سری چیز پر لپیٹ دیٹا' رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب' رات کا دن کو ڈھانچنا
- (۵) معویرے کی جیں ایک پیر تو دو سری پیر پر پیٹ دیٹا رات تو دن پر پیٹ دیے کا حصلب رات کا دن تو دھائیا ہے۔ یہال تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب' دن کا رات کو ڈھانینا ہے حتی کہ اس کی تاریکی ختم ہو جائے۔ یہ وہی مطلب ہے جو ﴿ یُغْیِثِی اَکْیَلَ النّعَارَ ﴾ (الأعراف-۵۳) کا ہے۔

وَيُكُوِّزُ النَّهَازَعَلَى الَّيْلِ وَتَغَرَّا النَّمْسَ وَالْقَمَرُّكُلُّ يَجُرِيُ لِكَجَلِ مُسَتَّى آلِاهُو الْعَزِيْزُ الْفَغَارُ ﴿

خَلَقَكُوْ مِّنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّرَجَعَلَ مِنْهَا وَوْجَعَا وَأَنْلَكُمُّ مِّنَ الْاَثْعَامِ ثَلْنِيةَ ازْوَاجِ يَقِنُفُتُكُوْنِ الْفُوْنِ اُمَّافِينَا مَّا الْمُثَلِّفُ الْوَالَّهُ ال بَعْدِ خَلْقِ فَطْلُبُ يَثَلِثُ الْإِكْوَاللّهُ رَئَكُوْلِهُ الْمُثَلِّفُ لَا الْهَ إِلَّا الْهَ إِلَّا الْهَ إِلَا هُوْ فَاكُنْ تُصْرَفُونَ ۞

إِنْ تَكُفُّنُ وَافِانَ اللهَ غَيْنٌ عَنْكُونُ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْكُفْرَ

اس نے سورج چاند کو کام پر لگار کھاہے- ہرایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والاہے-(۵)

اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے' (ا) پھر
اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے' (ا) پھر
اس سے اس کا جو ڑا پیدا کیا (۱) اور تممارے لیے چوپایوں
میں سے (آٹھ نر و مادہ )ا آبارے (۱) وہ تمہیں تمماری
ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دو سری بناوٹ پ
بنا آ (۱) ہے تین تین اندھیروں (۱۵ میں' میں اللہ تعالی
تمارا رب ہے اس کے لیے بادشاہت ہے' اس کے سوا
کوئی معبود نہیں' پھرتم کماں بمک رہے ہو۔ (۱)
اگر تم ناشکری کرو تو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالی تم (سب سے)
اگر تم ناشکری کرو تو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالی تم (سب سے)
بے نیاز ہے' (۱)

<sup>(</sup>۱) یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے 'جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھااور اپنی طرف سے اس میں روح پھو کی تھی۔ (۲) یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی ہائیں پہلی سے پیدا فرمایا اور سے بھی اس کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حواکے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق' کسی آدمی کی پہلی سے نہیں ہوئی۔ یوں یہ تخلیق امرعادی کے خلاف اور

رت وات صادہ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی چارفتم کے جانوروں کابیان ہے بھیز، بکری اونٹ کائے ،جو نر اور مادہ مل کر آٹھ ہو جاتے ہیں ،جن کاذکر سور ہ أنعام ، آیت ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، بیل اللہ نے انہیں سور ہ أنعام ، آیت ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، بیل اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھرانہیں نازل کیا ، پس یہ انزال حقیقی ہو گا۔ یا آنزُل کا اطلاق مجاز آ ہے اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور چارہ کی روئیدگی کے لیے پانی ناگزیر ہے ۔جو آسان سے ہی بارش کے ذریعے سے اتر آ ہے ۔ یول گویا یہ چوپائے آسان سے ہی بارش کے ذریعے سے اتر آ ہے ۔ یول گویا یہ چوپائے آسان سے اتارے ہوئے ہیں ، (فق القدیر)

<sup>(</sup>٣) لینی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزار تاہے' پہلے نطفہ' پھر عکَفَۃٌ ، پھر مُضْعَۃُ ، پھر مِڈیوں کا ڈھانچہ 'جس کے اوپر گوشت کالباس-ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہو تاہے۔

<sup>(</sup>۵) ایک مال کے پیٹ کااند هیرا' دو سرار حم مادر کااند هیرااور تیسرامشیمہ کااند هیرا' وہ جملیا پردہ جس کے اندر پچر لپٹاہوا ہو ہے۔

<sup>(</sup>١) يا كيول تم حق سے باطل كى طرف اور ہدايت سے گمراہى كى طرف چرر ہے ہو؟

<sup>(2)</sup> اس کی تشریح کے لیے دیکھتے سور ۂ ابراہیم آیت ۸ کا حاشیہ -

وَإِنْ تَشَكُرُواْ يَرْضُهُ لَكُوْ وَلاَ تِرْدُوانِرَةً ۚ قِرْدَا ُخُرَىٰ ثُمَّرَالًا رَبِّكُوْ مِّرْجِهُ كُوْفَئَةِ تَعْكُوْنِهَا كُنْتُوْنَعْكُونَ إِنَّهُ عَلِيْعُ لِنِهَاكِنَ التَّهِ الْتِيَّةِ الصَّدُوْدِ ۞

عَلَاَامَسَّ الْإِنْسَانَ فُوْدَعَارَيَّهُ مُنِيْبُالِالْيُهِ ثُمَّ إِذَاخَوَلَهُ نِعْمَةُ ثِنَهُ ذِينَ مَاكَانَ يَنْعُوَّالِلْيَهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ بِلَّهِ اَنْدَادُالِيْفِ لَكَ عَنْ سَبِيْلِهِ قُلْ ثَمَّتَهُ بِكُفْمِ لَهُ قَلِيُلاَقُ إِنَّكَ مِنْ اَصْعَلِ النَّارِ ⊙ إِنَّكَ مِنْ اَصْعَلِ النَّارِ

ٱڞؙۿۅؘۊٳڹۣٮ۠ ٳٮؘٲٵڷؽڸڛڶڿۮٳۊٙڡؙٳۧؠؗؽٳۼۘٮ۫ڎؘۯٳڵٳڿۯ ۊ*ؘؿٷٛڿ*ٳڒڿؠڎٙڗڋڟ۫ۿڵؽۺؿۅؽٳڵڹؿؽؽڡؙؠڎۯڽ

نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اے تمہارے لیے پند کرے گا۔ (۱) اور کوئی کی کا بوجھ نہیں اٹھا تا پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ بتلادے گاجو تم مہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ بتلادے گاجو تم کرتے تھے۔ یقیناوہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔ (۷) اور انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکار تا ہے 'پھر جب اللہ تعالی اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کر تا تھا اسے (بالکل) بھول جا تا ہے (۱) اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتاہے جس سے (اوروں کو بھلیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتاہے جس سے (اوروں کو بھلیٰ کا کدہ پچھے! کہ اپنے کفر کا فائدہ پچھے دن اور اٹھا لو' (آخر) تو دو ذخیوں میں ہونے والا ہے۔ (۸)

بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں (عبادت میں) گزار آ ہو' آخرت سے ڈر آ ہو اور جو اس اور اینے رب کی رحمت کی امید رکھتا (۳) ہو' (اور جو اس

<sup>(</sup>۲) یا اس تکلیف کو بھول جا تا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دو سروں کو چھوڑ کر' اللہ سے دعاکر تا تھایا اس رب کو بھول جا تا ہے' جے وہ یکار تا تھااور اس کے سامنے تضرع کر تا تھا' اور پھر شرک میں مبتلا ہو جا تا ہے۔

<sup>(</sup>٣) مطلب بیہ ہے کہ ایک بیہ کافرو مشرک ہے جس کا بیہ حال ہے جواہمی نہ کور ہوا اور دو سرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں 'رات کی گھٹریاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرماں برداری کا اظهار کرتے ہوئے ' بچود و قیام میں گزار تا ہے۔ آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ یعنی خوف و رجا دونوں کیفیتوں سے وہ سرشار ہے' جو اصل ایمان ہے۔ کیا بید دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ نہیں' یقیناً نہیں۔ خوف و رجا کے بارے میں حدیث ہے'

وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّوا وُلُوا الْوَلْمَاكِ أَنَّ

قُلْ يَعِبَادِ الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوا رَبِّكُوْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِي لَمْ يَهِ اللَّهُ ثَيَّاحَسَنَةً وَٱرْضُ اللهِ وَاسِعَهُ ۚ إِنَّسَايُونَ الصَّيِرُوْنَ اَجْرَهُمْ يَعِنْهُ حِسَابٍ ۞

کے بر عکس ہو برابر ہو سکتے ہیں) بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ (ا) یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقلند ہوں- (اپنے رب کی طرف سے) (۱) (۹) کمہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو' (۳) جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے (۳) اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے (۵) مبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا یورا ہے شار اجر

حضرت انس بوایش بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جب کہ اس پر سکرات المهوت کی کیفیت طاری تھی' آپ مالیٹی ہے اس سے بوچھا''تو اپنے آپ کو کیسے پا تا ہے؟'' اس نے کما'' میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر تا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اس موقع پر جس بندے کے دل میں بیر دونوں باتیں جمع ہو جا کیں تو اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے اسے بچالیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس

- (۱) یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے 'وہ حق ہے اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک جائل۔ جس طرح علم و جسل میں فرق ہے 'اسی طرح عالم و جائل برابر نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم و غیرعالم کی مثال سے یہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں 'اللہ کا فرمال بردار اور اس کا نافرمان 'دونوں برابر نہیں۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ کیوں کہ وہی علم سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے اور جو عمل نہیں کرتا وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اسے علم بھی نہیں سے اس اعتبار سے میں عال اور غیرعال کی مثال ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں۔
- (۲) اورید اہل ایمان ہی ہیں' نہ کہ کفار۔ گووہ اپنے آپ کو صاحب دانش و بصیرت ہی سمجھتے ہوں۔ لیکن جب وہ اپنی عقل و دانش کو استعمال کرکے غور و تذہر ہی نہیں کرتے اور عبرت و نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ چویایوں کی طرح عقل و دانش سے محروم ہیں۔
  - (٣) اس کی اطاعت کرکے'معاصی سے اجتناب کرکے اور عبادت واطاعت کو اس کے لیے خالص کرکے۔
- (۴) میہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعتیں ہیں۔ بعض فِنی هٰذِهِ الدُّنْیَا کو حَسَنَةٌ سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں ''جو نیکی کرتے ہیں' ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے ''یعنی اللہ انہیں دنیا میں صحت و عافیت'کامیابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرما تا ہے۔ لیکن پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے۔
- (۵) ہیر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان و تقویٰ پر عمل مشکل ہو' تو وہاں رہنا پہندیدہ نہیں' بلکہ

دیا جا تاہے۔ <sup>(۱)</sup>

آپ کہ ویجئے! کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کرلوں۔(۱۱)

اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرماں بردار بن جاؤں۔ <sup>(۲)</sup>

کمہ دیجئے! کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کاخوف لگتاہے۔(۱۳)

کمہ دیجئے! کہ میں تو خالص کرکے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کر تاہوں- (۱۲)

تم اس کے سواجس کی چاہو عبادت کرتے رہو کہہ دیجئے! کہ حقیقی زیاں کاروہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے 'یاد ر کھو کہ تھلم کھلا نقصان میں ہے۔(۱۵)

انہیں ینچے اوپر سے آگ کے (شعلے مثل) سائبان (کے)

قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنُ آعُبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿

وَأُمِرُتُ لِاَنْ ٱكُونَ اَقُولَ الْمُسُلِمِينَ ﴿

قُلُ إِنَّ إَخَانُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّي عَلَاجَ يَوْمِ عَظِيْمِ

قُلِ اللهَ أَعْبُدُ عُمُلِطًالَّهُ دِيْنِي أَنْ

غَاغَبُدُوْامَا شِغْتُوْشُوُونِهُ قُلُ إِنَّ الْخِيرِيُنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوَاانْشُكُمْ وَ اَهْدِيْهِمْ نَوْمَراْلِقِيكَةَ اَلَاذَٰلِكَ هُوَاكْنُدُولُ الْهُدِيْنِ ⊕

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّادِ وَمِنْ تَخْتِرِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ

وہاں سے ہجرت اختیار کرکے ایسے علاقے میں چلا جانا چاہیے جہاں انسان احکام الٰہی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔

- (۱) ای طرح ایمان و تقوی کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر اور شوات و لذات نفس کی قربانی بھی لابدی ہے 'جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضلیت بھی بیان کردی گئی ہے 'کہ ان کوان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا پورا ابوراا جر دیا جائے گاکہ اسے حساب کے پیانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہو گا۔ یعنی ان کا اجر غیر متناہی ہو گا۔ کیوں کہ جس چیز کا حساب ممکن ہو 'اس کی تو ایک حد ہوتی ہے اور جس کی کوئی حد اور انتہانہ ہو 'وہ وہی ہوتی ہے جس کو شار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی ہید وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جزع فرع اور بے صبری سے نازل شدہ مصیبت کی نہیں جاتی 'جس خیراور فاکدے سے محروی ہوگئی ہے 'وہ حاصل نہیں ہو جاتا اور جو ناگوار صورت حال پیش آچکی ہوتی ہے' اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ جب بیہ بات ہے تو انسان صبر کرکے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیا اندر تھا ہے۔
  - (۲) پہلااس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی۔

اللهُ رِبِهِ عِبَادَةٌ لِعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ 🏵

وَالَّذِيْنِ)اجُتَنَبُواالتَّفَاغُوْتَ آنُ يَّعِبُنُّهُهَاوَانَابُوَّالِلَىاللهِ لَهُمُ الْبُثُونِیُّ تَبِیِّرُعِبَادِ فَ

الَّذِيْنَ يَمُثَمِّعُونَ الْقَوْلَ فَيَكَبِعُونَ الْحَسَنَةُ اُولَلِكَ الَّذِيْنَ هَلَهُمُ اللهُ وَاُولِئِكَ مُمُ اُولُوا الْأَلْبَابِ ۞

اَ فَمَنُ حَقَّى عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَدَابِ ۚ اَفَالْتَ تُتُونُكُنُ فِى النَّارِ ۞ لِكِنِ الَّذِيُنَ الْقُوْارَةُ مُهُمُ أَمْنُ مِنْ مِنْ فَوْقِهَا غُرُكَ تَبْنِيَةٌ ٱلْجَمِّيْ

پس مجھ نے ڈرتے رہو-(۱۹) اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پر ہیز کیا اور (ہمہ تن) اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوش خبری کے مستق ہیں 'میرے بندوں کو خوشخبری سناد بیجئے-(۱۷)

ڈھانک رہے ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup> بھی (عذاب) ہے جن سے اللہ

تعالی اینے بندوں کو ڈرا رہاہے' (۲) اے میرے بندو!

کے مسحق ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سناد یجئے۔ (۱۷) جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ پھر جو بہتریں بات ہو (<sup>۳)</sup>اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یمی عقلمند بھی ہیں۔ (<sup>۳)</sup> (۱۸)

بھلا جس مخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے' (۵) تو کیا آپ اسے جو دو زخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں۔ (۱۹) ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے

- (۱) ظُلَلٌ، ظُلَّةً کی جمع ہے' سامیہ- یمال اطباق النار مراد ہیں' یعنی ان کے اوپر پنچے آگ کے طبق ہول گے' جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے-(فتح القدیر)
- (٣) لیعنی میں ندکور خسران میین اور عذاب ملل ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرا یا ہے ٹاکہ وہ اطاعت اللی کا راستہ اختیار کرکے اس انجام بدسے نیج جائیں۔
- (٣) أُحْسَنُ ہے مراد محکم اور پختہ بات 'یا مامورات میں ہے سب ہے اچھی بات 'یا عزیمیت و رخصت میں ہے عزیمیت یا عقوبت کے مقابلے میں عفو و در گزر افقیار کرتے ہیں۔
  - (٣) كيول كه انهول في الله عقل سے فاكدہ اٹھايا ہے ، جب كه دو سرول في اپنى عقلول سے فاكدہ نهيں اٹھايا-
- (۵) لینی قضا و تقدیر کی رو سے اس کا استحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے' اس طرح که کفرو ظلم اور جرم و عدوان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا' جہال سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی۔ جیسے ابو جہل اور عاص بن واکل وغیرہ- اور گناہوں نے اس کو پوری طرح گھیرلیا اور وہ جہنمی ہوگیا۔
- (1) نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو بتلایا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحح اور بجاہے لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آئی اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں خابت ہو گیا' اسے آپ جنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں ہیں۔

مِن تَغِبَهَا الْأَنْهُوهُ وَعُكَا لِلْهُ لِلْغِنْلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ ۞

ٱلْوَثَّوَانَّ اللَّهَ أَثْنَلَ مِنَ التَّمَا أَمِمَا أَ فَسَلَكُهُ يَنَالِيعَعَ فِى الْوَصْ تُعَيِّغُوجُ بِهِ دَدْعًا غُنْتِلِطُ الْوَائِهُ ثُمَّ يَعِنِعُ فَتَوْلُهُ مُصْفَوَّا تُعَيَّجُعَلُهُ حُطامًا آلِى فِي ذلِكَ لَذِكُوى لِأُولِى الْأَلْبَابِ ۞

بالاخانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالاخانے ہیں (۱) (اور)ان کے نیچے نسریں بہہ رہی ہیں- رب کاوعدہ ہے اوروہ وعدہ خلافی نہیں کر تا-(۲۰)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی آبار تا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچا تا (۳) ہے ' پھرای کے ذریعہ سے مختلف قتم کی کھیتیاں اگا تا (۳) ہے پھروہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں پھر انہیں ریزہ ریزہ کردیتا (۵) ہے 'اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ (۱)

- (۱) اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے 'ایک کے اوپر ایک- جس طرح یہاں کشر المنازل عمارتیں ہیں ' جنت میں بھی درجات کے حماب سے ایک دو سرے کے اوپر بالاخانے ہوں گے 'جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ 'شد 'پانی اور شراب کی ضریں چل رہی ہوں گی۔
  - (۲) جواس نے اپنے مومن بندول سے کیا ہے اور جویقینا پورا ہو گا کہ اللہ سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔
- (٣) يَنَابِنِعَ، يَنْبُوعٌ كى جمع ہے' سوتے' چشے' يعنى بارش كے ذريعے سے پانى آسان سے اتر تاہے' پھروہ زمين ميں جذب ہو جاتا ہے اور پھرچشموں كى صورت ميں نكلتاہے يا تالابوں اور نسروں ميں جمع ہو جاتا ہے۔
- (۳) لیعنی اس پانی سے 'جوایک ہو تا ہے' انواع واقسام کی چیزیں پیدا فرما تا ہے 'جن کارنگ' ذا کقد 'خوشبو ایک دو سرے سے مخلف ہوتی ہے۔
- (۵) کینی شادانی اور ترو بازگ کے بعد وہ کھیتیاں سو کھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھرریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں- جس طرح ککڑی کی شنیاں خٹک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں-
- (۱) لیعنی اہل دائش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے 'وہ بھی بہت جلد زوال و فنا سے ہم کنار ہو جائے گی - اس کی رونق و بہجت 'اس کی شادابی و زینت اور اس کی لذتیں اور آسائشیں عارضی ہیں 'جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے - بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی دائمی ہے 'جے زوال نہیں - بعض کتے ہیں کہ یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے اور مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے آسان سے قرآن ایارا'جے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرما تا ہے 'پھراس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دو سرے سے بہتر ہو تا ہے 'پس مومن تو ایمان ویقین میں زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں روگ ہو تا ہے 'وہ اس طرح خلک ہو جاتا ہے جس طرح کھیتی خشک ہو جاتی ہے ۔ (فتح القدیر)

ٱفَمَنُ شَرَةَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ ثُوْرِشِنَ رَبِّهٖ فَوَيْلٌ لِلْقِيمَةِ قَلْوُيُّهُمْ مِّنُ ذِكْرِ اللهُ أُولِيّكَ فِي صَلْلِ مُّبِيْنٍ ۞

اَللهُ نَوَّلَ اَحْسَنَ الْعَدِيْشِكِمُتْبَائْمُتَشَابِهُامَّقَانِى تَشْتَعِرُّمِنُهُ جُلُودُ اللّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَكِهُمْ أَنْوَ تِلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلْرُبُهُمْ إلى ذِكْرِ الله ذِلكَ هُدَى الله يَمْدِيْ يهِ مَنَ يَشَآءُ وْمَنْ يُغْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞

اَفَمَنَ يَنْقَ بِوَجُهِم مُؤَءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِلْمَةَ وَقَلْ لِلظّٰلِمِينَ ذُوْقُواهَا كُنْتُوْكُلِمُونَ ۞

کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے بیں وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے (ا) اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد اللی سے (اثر نہیں لیتے بلکہ) سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صریح گراہی میں (بتلا) ہیں۔ (۲۲)

الله تعالی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایس کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیوں کی ہے' (۲) جس سے ان لوگوں کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں (۳) آخر میں ان کے جسم اور دل الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں' (۳) یہ ہے الله تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعہ جے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ اور جے الله تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا بادی کوئی نہیں۔ (۲۳)

بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر (ڈھال) اینے منہ کو بنائے گا- (ایسے) ظالموں سے کما

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راسته اپنانے کی توفیق الله تعالیٰ کی طرف سے مل جائے پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو 'کیابیہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لئے سخت اور اس کاسینہ ننگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو۔

<sup>(</sup>۲) أَخْسَنُ الْحَدِيْثِ سے مراد قرآن مجيد ہے ' ملتى جلتى كا مطلب ' اس كے سارے جھے حسن كلام ' اعجاز و بلاغت ' صحت معانی وغيرہ خوبيوں ميں ايک دو سرے سے ملتے ہيں - يا يہ بھى سابقہ كتب آسانی سے ملتا ہے يعنی ان كے مشابہ ہے -مثانی ' جس ميں قصص و واقعات اور مواعظ و احكام كو بار بار د ہرايا گيا ہے -

<sup>(</sup>۳) کیونکہ وہ ان وعیدوں کو اور تخویف و تهدید کو سجھتے ہیں جو نافرمانوں کے لیے اس میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی جب الله کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر سوزو گداز پیدا ہو جاتا ہے اور وہ الله کے ذکر میں معروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت قنادہ رہائی، فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء الله کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف ہے ان کے دل کانپ اٹھتے 'ان کی آئھوں ہے آنسو روال ہو جاتے ہیں اور الن کے دلول کو اللہ کے ذکر ہے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش اور حواس باختہ ہو جائیں اور عقل و

جائے گاکہ اپنے کیے کا (وبال) چکھو۔ (۱) (۲۴) ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا ' پھر ان پر وہاں سے عذاب آپڑا جمال سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ (۲۵) اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ پھھایا (۳) اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ (۲۲)

اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قتم کی مثالیں بیان کردی ہیں کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ (۳۷) قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں' ہو سکتا ہے کہ وہ پر ہیزگاری اختیار کرلیں۔ (۲۵) كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمُ فَاتَّنَّهُمُواْلَعَذَابُ مِنْحَيْثُلاَيْثُمُّرُونَ ۞

فَاذَاقَهُواللهُ الْخِزَى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَاكِ الْاِخِرَةِ ٱكْثُورُ لُوكَانُو الْجِلْدُونَ ⊕

وَلَقَدُ ضَرَبُنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَا القُرْالِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ۞

قُرْانًا عَرِيبًا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَا مُوسَتَّقُونَ 🕾

ہوش باتی نہ رہے 'کیونکہ سے بدعتیوں کی صفت ہے اور اس میں شیطان کا وخل ہو تا ہے۔ (ابن کشر) جیسے آج بھی بدعتیوں کی قوالی میں اس طرح کی شیطانی حرکتیں عام ہیں 'جے وہ" وجد و حال یا سکر و مستی " سے تعییر کرتے ہیں۔ امام ابن کشر فراتے ہیں 'اہل ایمان کا معالمہ اس بارے میں کا فروں سے بوجوہ مختلف ہے۔ ایک سید کہ اہل ایمان کا ساع 'قر آن کریم کی تلاوت ہے 'جب کہ کفار کا ساع' بے حیا مغنیات کی آوازوں میں گانا بجانا' سننا ہے۔ (جیسے اہل بدعت کا ساع مشرکانہ غلو پر بنی قوالیاں اور نعیں ہیں) دو سرے ' سے کہ اہل ایمان قرآن سن کرادب و خشیت سے رجاو محبت سے اور علم و فہم سے رو پڑتے ہیں اور محبدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب کہ کفار شور کرتے اور کھیل کو د میں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرے' اہل ایمان ساع قرآن کے وقت ادب و قواضع اختیار کرتے ہیں' جیسے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی' جس سے ان کے رو نگئے کھڑے ہو جاتے اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے شے (ابن کشر)

- (۱) لیعنی کیا میہ شخص' اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہو گا؟ یعنی محذوف عبارت ملاکراس کابیہ مفہوم ہو گا۔
  - (۲) اورانہیں ان عذابوں سے کوئی نہیں بچاسکا۔
- (٣) یه کفار مکه کو حمیمیہ ہے کہ گزشتہ قوموں نے پیغیبروں کو جھٹلایا' تو ان کا بیہ حال ہوا' اور تم اشرف الرسل اور افضل الناس کی تکذیب کر رہے ہو' تنہیں بھی اس تکذیب کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔
- (۳) کیعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں ٹاکہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جا کیں اور وہ نصیحت حاصل کریں۔
- (۵) لیعن قرآن واضح عربی زبان میں ہے 'جس میں کوئی کجی ' انحراف اور التباس نہیں ہے ٹاکہ لوگ اس میں بیان کردہ

ضَرَبَانلهُ مَثَلَارَّجُلَا فِيْثِهِ ثُمُرُكَا ۗ مُمَتَنَاكِمُونَ وَرَجُلَا سَلَمُالِرَجُلِ مَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلَا اَلْحَمْلُ لِلهِ ْ بَلِ اَكْثَوْمُو لاَيْعِلْمُونَ ۞

ٳٮۜٛڬمَێؚؾ*ٿ*ٷٙٳ**نَّهُ**ءُ مَيِّؾتُٷن۞

تُوَّ إِنَّكُوْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عِنْدَرَتَكِبُوْتَخْتَصِئُونَ ۞

اللہ تعالیٰ مثال بیان فرمارہا ہے ایک وہ مخص جس میں بہت ہے باہم ضد رکھنے والے ساجھی ہیں 'اور دو سراوہ شخص جو صرف ایک ہی کا زغلام) ہے 'گیایہ دو نوں صفت میں یکسال ہیں '(ا) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ (۲) بات یہ کہ ان میں ہے اکثرلوگ سمجھتے نہیں۔ (۳) بھی مرنے یقینا خود آپ کو بھی موت آئے گی اور بیہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ (۳۹)

وعیدوں سے ڈریں اور اس میں بیان کیے گئے وعدوں کامصداق بننے کے لیے عمل کریں۔

سامنے جھگڑو گے۔ (۳۱)

- (۲) اس بات پر کہ اس نے جحت قائم کردی۔
- (٣) ای لیے اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کرتے ہیں۔
- (٣) یعنی اے پیغیر! آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی 'سب موت ہے ہم کنار ہو کراس دنیا ہے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گئے۔ دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں جھڑتے ہی رہے۔ لکین یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا اور مخلص موصدین کو جنت میں اور مشرکین و جاحدین اور مگذبین کو جنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت ہے بھی وفات النبی مائی ہی کا ابات ہو تا ہے 'جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۳ ساسے بھی ہو تا ہے اور انہی آیات ہے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق براٹی نے بھی لوگوں میں آپ مائی ہی موت کا تحقق فرمایا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اس طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی 'قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ آپ مائی ہی دیگر انسانوں ہی کی طرح موت کے اس کاری ہوئی 'اس لیے آپ کو دنوی زندگی قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ آپ مائی ہی جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں '

<sup>(</sup>۱) اس میں مشرک (اللہ کا شریک ٹھمرانے والے) اور مخلص (صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے) کی مثال بیان کی گئی ہے۔ لیمنی نظام ہے جو کئی شخصوں کے در میان مشتر کہ ہے 'چنا نچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک غلام ہے ' جس کامالک صرف ایک ہی شخص ہے 'اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں 'یقینا نہیں۔ اس طرح وہ مشرک جواللہ کے ساتھ دو سرے معبودوں کی بھی عبادت کرتاہے۔ اور وہ مخلص مومن 'جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتاہے۔ اور وہ مخلص مومن 'جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتاہے 'اس کے ساتھ کی کوشریک نہیں ٹھراتا۔ برابر نہیں ہو سکتے۔

فَمَنُ اَظَالُومِتُنُ كَنَابَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُ النِّيْنِ فِي جَهَدُّمَ مُؤْكِى لِلْكَفِي ثِنَ ﴿

> وَالَّذِي مُ جَأَّةُ بِالقِّمْقِ وَصَدَّقَ بِهَ اُولَمِكَ هُمُوالْنَتَّتُوُنَ ۞ لَهُمُّهُ مِنَا يَشَآءُونَ عِنْدَدَتِهِمُوْلِكَ

جَزَوُّ النَّحْسِنِيْنَ ۞ لِيُكْفِرَ اللهُ عَنْهُمُ السَّوَّ الَّذِي عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمُ

آخِرَهُمُرُ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوُ ايَعُمَلُوْنَ ·

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے؟ (۱) اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے؟ (۲) کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانا نہیں ہے؟ (۳۲)

اور جو سیح دین کولائے <sup>(۳)</sup> اور جس نے اس کی تصدیق کی <sup>(۳)</sup> میں لوگ یار ساہیں۔ (۳۳)

ان کے لیے ان کے رب کے پاس (ہر) وہ چیز ہے جو بیہ چاہیں' (م) نیک لوگوں کا یمی بدلہ ہے۔ (۳۳) پاہیں ناشد تعالی ان سے ان کے برے عملوں کو دور کردے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا

<sup>(</sup>۱) لیعنی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولادہے یا اس کا شریک ہے یا اس کی بیوی ہے دراں حالیکہ وہ ان سب چیزوں ہے پاک ہے۔

<sup>(</sup>۲) جس میں توحید ہے 'احکام و فرائض ہیں' عقید ہ بعث و نشور ہے 'محرمات سے اجتناب ہے' مومنین کے لیے خوش خبری اور کافروں کے لیے وعیدیں ہیں- یہ دین و شریعت جو حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم لے کر آئے 'اسے وہ جھوٹا ہٹلائے۔

<sup>(</sup>٣) اس سے پینجبراسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو سچادین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک میہ عام ہے اور اس سے ہروہ فحض مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر تا ہے۔ (٣) بعض اس سے حضرت ابو بکرصدیق بواپڑ، مراد لیتے ہیں 'جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا ہے 'جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مائتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی الله تعالی ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا' ان کے درج بھی بلند فرمائے گا' کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے ہی خواہش ہوتی ہے علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی۔

<sup>(</sup>۱) مُخسِنِننَ کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں- دو سرا' وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں : ویسے حدیث میں "احسان" کی تعریف کی گئی ہے ' اَن تَعْبُدَ الله کَانَکَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمَ نَکُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ "تم الله کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے و کچھ رہے ہو' اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تہیں و کچھ رہا ہے "۔ تیسرا' جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا بر آؤکرتے ہیں۔ چوتھا' ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے اور سنت نبوی مان ایک کے مطابق کرتے ہیں۔ کثرت کے بجائے اس میں "حسن" کا خیال رکھتے ہیں۔

فرمائے-(۳۵)

ٱلَيْسَ اللهُ يُكَافٍ عَبُدَهُ وَيُغِوِّفُونَكَ بِاللّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ \* وَمَنْ يُغَوِّفُونَكَ بِاللّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ \* وَمَنْ يُغْفِيلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞

کیا اللہ تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نمیں؟ (ا) یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں اور جسے اللہ گراہ کردے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔(۲) (۳۲)

وَمَنْ يَهُواللهُ فَمَالَهُ مِنْ ثُمِضِلٌ ٱلَيْسَ اللهُ بِعَنِيُزٍ ذِى انْتِقَامِ ۞

اور جے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں  $\binom{m}{2}$  اللہ تعالی غالب اور بدلہ لینے والا نہیں  $\binom{m}{2}$ 

وَلَهِنُ سَأَلْتُهُو مَنَ عَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ لَيَهُوْلُنَّ اللهُ "قُلْ اَفَرَ ءَيْتُمُ مَّاتَ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ اَرَادَ فِيَ اللهُ بِهُنْ إِهَلَ هُنَّ كَيْفُتُ فَيْرَ اَ اَوْاَرَادَ فِي بِرَحْمَةً هِلْ هُنَّ مُسِّكُ يَحْمَتِه "قُلْ حَسُبِي اللهُ" عَلَيْهِ يَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞

اگر آپ ان سے بوچھیں کہ آسان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً وہ یمی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کیئے کہ اللہ کے سوا بن سے کیئے کہ اللہ کے سوا پکارتے ہواگر اللہ تعالی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا گئے ہیں؟ یا اللہ تعالی مجھ پر ممرانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی ممرانی کو روک کتے ہیں؟ آپ ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی ممرانی کو روک کتے ہیں؟ آپ کمہ دیں کہ اللہ مجھے کانی ہے' (۵) تو کل کرنے والے اس

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعض کے نزدیک بیہ عام ہے' تمام انبیا علیمم السلام اور مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ آپ کو غیراللہ سے ڈراتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔

<sup>(</sup>r) جواس مرابی سے نکال کرمدایت کے رائے پر لگادے-

<sup>(</sup>۳) جو اس کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے۔ یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے' جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت سے نوازے۔

<sup>(</sup>٣) کیوں نہیں 'یقینا ہے۔ اس لیے کہ اگریہ لوگ کفروعناد سے بازنہ آئے ' تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انقام لے گااور انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کرے گا۔

<sup>(</sup>۵) بعض کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا' تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے' البتہ وہ سفارش کریں گے' جس پر یہ کلزا نازل ہوا کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔

پر تو کل کرتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۸)

کمہ دیجیے کہ اے میری قوم! تم اپنی جگہ پر عمل کے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں''' ابھی ابھی تم جان

لوگے۔(۳۹)

کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آیا ہے <sup>(۳)</sup> اور کس پر دائمی مار اور جیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۰۰)

آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے' پس جو مخص راہ راست پر آجائے اس کے اپنے لیے نفع ہے اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا (وبال) اس پر ہے' آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ (۵) قُلُ لِفَوْمِ اعْمَلُواعَلْ مَكَانَيَتَكُوْ إِنَّ عَامِلٌ فَمَوْتَ تَعْلَمُونَ ﴿

مَنْ يَاٰتِيْهِ عَذَاكِ يُغْزِنُهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكِ ثُمِعِيْهُ ۞

ٳڰٞٲٮؙڗؙڵؾٵڡٙؽڬٲڷؚڮؾۛ۬ٛڮڸڵؿٵڛۑ۪ٲڵڿۜؾۧٷٙؽڹٳۿؾڵؽ ڡؙؚڶؿڡؙ۫ڽ؋ٷٙڡۜڽؙڟؘڰٷٳڷؠٵؽۻڷؙڡؘؽؠٞٵٷٵۧٲڹؙؾۘڡڶؽڡؚۣ؞ڎ ؠؚۅؘڮؽؙڸ۞۫

- (۱) جب سب کچھ ای کے افقیار میں ہے تو پھر دو سرول پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اہلِ ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں' اس کے سواکسی پر ان کااعتاد نہیں۔
- (۲) لینی اگر تم میری اس دعوت توحید کو قبول نهیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجاہے ' تو ٹھیک ہے ' تمهاری مرضی ' تم اپنی اس حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو ' میں اس حالت پر رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھاہے۔
- (٣) جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟اس سے مراد دنیا کاعذاب ہے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا- کافروں کے ستر آدی قتل اور ستر ہی آدی قید ہوئے- حتی کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ و ٹمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا' جس کے بعد کافروں کے لیے سوائے ذات و رسوائی کے کچھ ہاتی نہ رہا۔
  - (۴) اس سے مراد عذاب جنم ہے جس میں کافر بیشہ مبتلا رہیں گے۔

اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت الورجن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، (۲) پھر جن پر موت کا تھم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے (۳) اور دو سری (روحوں) کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ (۳) غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقینا بہت می نشانیاں ہیں۔ (۵) کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا (اوروں کو) سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کمہ و بجئے! کہ گو وہ کچھ بھی افتیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ (۳۳) کمہ د بجئے! کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ (۳۳) کم طرف پھیرے جاؤگے۔ (۳۳)

اَللهُ يَتَوَفَّ الْاَنْفُسُ حِيْنَ مُوْتِهَا وَالَّـتِى ُلَوْ تَمُتُ فِى مُنَامِهَا \*فَيُمُسِكُ الَّتِى تَطْسى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُؤْسِلُ الْاُخْوَنَى إِلَى اَجْلِ مُسَتَّىٰ إِنَّ فِي ذلكَ لَالِيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَعَكَّرُونَ ﴿

اَمِراتَّغَنَّدُوامِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءَ • تُسُلُ اَوَلَوْكَانُوْا لايمُلِكُوْنَ شَيْئًا وَلايعُقِلُونَ ۞

> قُلُ تِلْهِ الثَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ الشَّلُوتِ وَالْرَضِ ثُمَّرَ النِّهُ تُرْجَعُونَ ۞

ممكنار ہو جاتا ہے-اس كو بعض مفسرين نے وفات كبرى اور وفات صغرى سے بھى تعبيركيا ہے-

- (۱) یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے 'واپس نہیں آتی۔
- (۲) لینی جن کی موت کاوقت ابھی نہیں آیا' تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کرکے انہیں وفات صغریٰ سے دوچار کردیا جاتا ہے۔
  - (٣) یه وہی وفات کبریٰ ہے 'جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے۔
- (٣) لينى جب تك ان كاوقت موعود نهيل آنا اس وقت تك كے ليے ان كى روحيں واپس ہوتى رہتى ہيں اس وفات صغرىٰ كا ذكر پلے اور وفات كبرىٰ كابعد صغرىٰ كاذكر پلے اور وفات كبرىٰ كابعد ميں ہے جب كہ يمال اس كے برعكس ہے-
- (۵) کیعنی سے روح کا قبض اور اس کا ارسال اور توفی اور احیاء' اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقییناً زندہ فرمائے گا۔
  - (١) لیعنی شفاعت کا اختیار تو کجا' انہیں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پند نہیں 'کیوں کہ وہ بھر ہیں یا بے خبر-
- (2) لیمن شفاعت کی تمام اقسام کامالک صرف الله ہی ہے'اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں کر سکے گا' پھر صرف ایک الله ہی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور شفاعت کے لیے کوئی سارا ڈھونڈھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔

وَإِذَاذُكِرَاللّٰهُ وَخُدَهُ الشَّمَازَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ وَإِذَاذُكِرَالَذِينَ مِنْ دُونِهَۤ إِذَاهُمُ يَلْتَنْبُشِرُونَ ۞

> قُلِ اللّٰهُوَّ فَاطِرَ التَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ انْتَ تَعَكُّوْ بَيْنَ عِبَادِ لَهَ فِي مَا كَانُوْا فِيْهِ يَغْتِلَوْنَ ۞

وَكُوْانَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مَا فِي الْأَمْرُضِ جَمِيْعًا قَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوُالِيهٖ مِنُ سُوِّءالْعَذَاكِيَوْمُ الْقِلِيمَةِ وَبَدَالُهُوْمِيْنَ اللهِ مَالْوَيُوْنُوا يُغْتَسِبُوْنَ ⊛

جب الله اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں (ا) جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا (اور کا) ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کرخوش ہو جاتے ہیں۔ (۲)

آپ کمہ دیجئے! کہ اے اللہ! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی اپنے کرنے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ (۳)

اگر ظلم كرنے والول كے پاس وہ سب كچھ ہو جو روئے زمين پر ہے اور اس كے ساتھ اتنا ہى اور ہو' تو بھى بدترين سزاك بدلے ميں قيامت كے دن سے سب كچھ دے ديں' ''') اور ان كے سامنے اللہ كى طرف سے وہ

<sup>(</sup>۱) یا کفراور انتکبار 'یا انقباض محسوس کرتے ہیں 'مطلب ہیہ ہے کہ مشرکین سے جب سے کہا جائے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

<sup>(</sup>۲) ہاں جب یہ کما جائے کہ فلاں فلاں بھی معبود ہیں 'یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں 'وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں 'وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں 'و پھر مشرکین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ منحرفین کا یمی حال آج بھی ہے۔ جب ان سے کما جائے کہ صرف "یااللہ مدد" کمو' کیونکہ اس کے سواکوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے 'و سنن پا ہو جاتے ہیں 'یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہو تا ہے۔ لیکن جب "یاعلی مدد" یا "یارسول اللہ مدد" کما جائے 'اسی طرح دیگر مردوں سے استمداد و استغافہ کیا جائے مثلاً "یا شخ عبدالقادر شیئا للہ" وغیرہ تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ فَتَمَانَهَتَ قُلُهُ مُهُمْ .

<sup>(</sup>٣) حديث مين آيا ہے بى صلى الله عليه وسلم رات كو تبجد كى نماز كے آغاز مين يہ رُحاكرتے ہے «اللَّهُمَّ اربَّ جبرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ، عَالِمَ الغَيبِ والشَّهَادَةِ، أَنتَ تَحكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْهَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، آهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَن تَشَاءُ إلى صِراطِ مُسْتَقِيم، وصحيح مسلم، كتاب صلاح المصافرين باب الدعاء في صلاح الليل وقيامه )

<sup>(</sup>۴) کیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہو گا'جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے۔﴿ فَکَنُ يُقْعَبَلَ مِنْ اَحَدِهِ هِوَ رِّسَ اُلْاَدْمِضِ ذَهَبَّا وَ لِوَافْتَدَاٰی بِهِ﴾ (آل عـمـران-۹۱) "وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں' تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا''- اس لیے کہ

ظاہر ہو گاجس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۷) جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی <sup>(۲)</sup> اور جس کاوہ **ن**داق کرتے تھے وہ انہیں آگھیرے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۴۸)

انسان کو جب کوئی تکلیف چپنجی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے'''' پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کھنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں' (۵) بلکہ یہ آزمائش ہے (۱۳) لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ (۱۳)

کار روائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ (^^)(۵۰) پھران کی تمام برائیاں <sup>(۹)</sup>ان پر آپڑیں 'اوران میں ہے بھی وَبَدَالَهُمُّ سَيِّتاكُ مَاكْسَبُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَا نُوُارِبِهُ يَسْتَهُزِءُونَ ۞

فَاذَامَسَ الْإِنْمَانَ ضُرُّدَعَانَا ُ نُتَّمَّ إِذَا خَوَلُنَهُ نِعْمَةً مِثْنَا قَالَ إِثْمَا الْوَيْنِيَّةُ عَلَى عِلْمِ مُنِلُ هِيَ فِئْنَةً وَلِئِنَ اكْثَرُهُو لِابِعَلَمُونَ ۞

> قَدُ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ثَمَّا اَغْنَى عَنْهُمُ ثَا كَانُوا يُكِيْمِبُونَ ۞

فَأَصَابَهُمُ سِيّانَ مَاكْتَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوامِنُ

﴿ وَلاَ يُوْخَدُ أُونَهُ مَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا ١٠٨٥) " ومال معاوضه قبول نهيس كيا جائ كا"-

- (۱) یعن عذاب کی شدت اوراس کی مولناکیال اوراس کی انواع واقسام ایسی مول گی که جمعی ان کے مگمان میں نہ آئی مول گی۔
  - (۲) کیعنی دنیامیں جن محارم و مآثم کاوہ ار تکاب کرتے رہے تھے'اس کی سزاان کے سامنے آجائے گی-
  - (٣) وہ عذاب انہیں گھیر لے گاجے وہ دنیامیں ناممکن تھجھتے تھے'اس لیے اس کااستہز ااڑایا کرتے تھے۔
- (۴) یہ انسان کا بہ اعتبار جنس' ذکر ہے۔ یعنی انسانوں کی اکثریت کا بیہ حال ہے کہ جب ان کو بیاری' فقرو فاقہ یا کوئی اور تکلیف پنچتی ہے تواس سے نجات یانے کے لیے اللہ سے دعا ئیں کر آباور اس کے سامنے گز گڑا تا ہے۔
- (۵) لینی نعمت طنے ہی سرکشی اور طغیان کاراستہ اختیار کرلیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں الله کاکیااحسان؟ یہ تو میری اپنی دانائی کا بقیمہ ہے۔ یا جو علم و ہنر میرے پاس ہے' اس کی بدولت یہ نعتیں حاصل ہوئی ہیں یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کیول کہ اللہ کے ہال میرا بہت مقام ہے۔
  - (١) لینی بات وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہایا بیان کر رہاہے ' بلکہ یہ نعتیں تیرے لیے امتحان اور آ زمائش ہیں کہ تو شکر کرتا ہے یا کفر؟
    - (2) اس بات سے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے۔
- (٨) جس طرح قارون نے بھی کہا تھا' لیکن بالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فَمَا أَغْنَیٰ میں مَا استفہامیہ بھی ہو سکتاہے اور نافیہ بھی۔ دونوں طرح معنی صحیح ہے۔
- (٩) برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے' ان کو مشاکلت کے اعتبار سے سیئات کما گیا ہے' ورنہ برائی کی جزا'

لْمَؤُلِّ إِمْ سَيُصِيْبُهُ فَسِيّاتُ مَا كَسَّبُوا لَوْمَا هُمُوبِمُعْجِزِيْنَ ®

ٱوَلَوْمَعُلُمُوٓاَآنَ اللهَ يَبُسُطُ الرِّذْقَ لِمِنْ يَتَثَاّرُ وَيَقْدِرُ وُ إِنَّ فِيُ ذَلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمِر يُؤْمِنُونَ ﴿

قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِيْنَ آسَرَفُواعَلَ انْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ تَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَفْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا \* إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرِّحِيْمُ ﴿

جو گناہ گار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آپڑیں گی' بیر ہمیں) ہرادینے والے نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵)

کیاانمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور نگ (بھی) ایمان لانے والوں کے لیے اس میں (بری بری) نشانیاں ہیں۔ (۵۲) (۵۲) (میری جانب ہے) کمہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو جاؤ 'بایقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے ' واقعی وہ بری بخشش بری رحمت والا بخش دیتا ہے ' واقعی وہ بری بخشش بری رحمت والا

برائي نهي إ - جيس ﴿ وَجَزْ وُاسِّيِّنَاتِهِ سَيِّئَةٌ مِّنْدُلُهَا ﴾ مي ب- (فق القدير)

(۱) یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے۔ چنانچہ ایساہی ہوا'یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط'قل واسارت وغیرہ سے دوچار ہوئے' اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو یہ روک نہیں سکے۔

(۲) لینی رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ کی توحید کے دلا کل ہیں لینی اس سے معلوم ہو تا ہے کہ کا نئات میں صرف اسی کا حکم و تصرف چاتا ہے' اسی کی تدبیر مؤثر اور کارگر ہے' اسی لیے وہ جس کو چاہتا ہے' رزق فراوال سے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقرو ننگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے ان فیصلول میں' جو اس کی حکمت و مشیت پر مبنی ہوتے ہیں' کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے نہ ان میں ردوبدل کر سکتا ہے۔ تاہم یہ نشانیاں صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیوں کہ وہی ان پر غورو فکر کرکے ان سے فاکدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔

(٣) اس آیت میں اللہ تعالی کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنی ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔ "اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو" کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ واستغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں ' مجھے اللہ تعالیٰ کیو نکر معاف کرے گا؟ بلکہ سبح دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبہ النصوح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی کہی مفہوم ثابت ہو تا ہے۔ کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کشرت سے قبل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا' یہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ مارٹیکی کی دعوت' صبح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطاکار ہیں' اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیاوہ سب معاف ہو جا کیں گے 'جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ (صبح بخاری' تفییر سورہ زمر) اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیے جاؤ' اس کے احکام و

وَٱنِيبُهُوۡۤالِلۡ رَبِّلُوۡ وَٱسۡرِٰلُمُوۡالَهُۥمِنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَۤاٰثِيَكُوۡالۡعَدَابُ 'تُقَرِّلاَتُفُوُونَ ۞

وَالْيَّعُوَّااَحْسَنَ مَآاُنُوْلَ اِلْيَكُوْمِّنُ دَّيَّوُمِّنُ قَبْلِ اَنُ يَاۡتِيَكُوۡالْعَدَابُ بَغَتَةً وَّاَنْتُوُلَا تَشُعُرُونَ ۞

آنَ تَقُوْلَ نَفْشُ لِحَسَّرَقُ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْكِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السِّخِرِيْنَ ﴿

ٱوْتَقُوْلَ لَوُ أَنَّ اللَّهَ هَدْ سِنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُثَّقِيدُنَ ۞

تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدونہ کی جائے -(۵۴) اور پیروی کرو اس بھترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے' اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ (۱) (۵۵)

(ایبانہ ہو کہ) کوئی شخص کے ہائے افسوس! اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کو تاہی کی <sup>(۲)</sup> بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا-(۵۲)

یا کے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کر تا تو میں بھی پار سالوگوں میں ہوتا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۷)

(۱) لیعنی عذاب آنے سے قبل تو ہہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو' کیوں کہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تنہیں علم و شعور بھی نہیں ہو گا'اس سے مراد دنیوی عذاب ہے۔

(۲) فِي جَنْبِ اللهِ كامطلب' الله كى اطاعت يعنى قرآن اور اس پر عمل كرنے ميں كو تاہى ہے - يا جَنْبٌ كے معنى قرب اور جوار كے ہيں - يعنى الله كا قرب اور اس كاجوار (يعنى جنت) طلب كرنے ميں كو تاہى كى -

(٣) لینی اگر الله مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے نیج جاتا- یہ اس طرح ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر

اَوُتَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْاَنَّ لِيُكَرَّةً فَاكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

> بَلْ قَدُجَآءَتُك الدِي كَلَدُّبْت بِهَاوَاسُتَلْبُرُت وَكُنْتَ مِنَ الكَافِي يُنَ ؈

وَيَوْمَ الْقِيمَةِ تَزَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُوْ مُسُوّدَةٌ الْكِيْسَ فِي جَهَـ تُوَمَثُونَى لِلْمُتَكَلِّدِيْنَ ۞

وَيُحَمِّى اللهُ الَّذِيْنَ اتَّعَوَّالِمِهَا زَيِّهِمُ لَا يَمَشُّهُمُ الشُّوَّهُ وَلَاهُمُ يُعُوِّنُونَ ۞

ٱللهُ خَالِقُ كُلِّلَ شَيْئُو ۗ هُوَعَلَى كُلِّلَ شَيْئٌ وَكِينِ ٣

یا عذاب کو د کیھ کر کیے کاش! کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جا آ تو میں بھی نیکو کاروں میں ہو جا تا-(۵۸)

ہاں (ہاں) بیٹک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تونے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیااور تو تھاہی کافروں میں۔ (۱) (۵۹)

اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چرے سیاہ ہو گئے ہوں گے (۱۲ کی انگیر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ؟ (۱۳) اور جن لوگوں نے پر بیز گاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا (۱۳) لے گا' انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گااور نہ وہ کسی طرح عملین ہوں گے ۔ (۱۲) اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگسبان ہے ۔ (۱۲)

مشركين كا قول نقل كيا كيا بي و لَوْشَكَة اللهُ مَا أَنْتُوكُنَا ﴾ (الأنعام-١٣٨) "أكر الله چاہتاتو بم شرك نه كرتے" ان كاب قول كليمة و أديند بها الْبَاطِلُ ... كامصداق ب (فق القدير)-

- (۱) یہ اللہ تعالی ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا۔
- (۲) جس کی وجہ عذاب کی ہولناکیاں اور اللہ کے غضب کامشاہرہ ہو گا۔
- (٣) حدیث میں ہے «الکیبر بَطَرُ الحَقِ وعَمْطُ النَّاسِ ""حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سجھنا 'کبر ہے" یہ استفہام تقریری ہے۔ لینی اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جنم ہے۔
- (٣) مَفَازَةٌ 'مصدر ميمى ب- يعني فَوْزٌ (كاميابي) شرسے فيج جانا اور خيراور سعادت سے جم كنار ہو جانا 'مطلب ب'الله
- تعالی پر ہیز گاروں کو اس فوزوسعادت کی وجہ سے نجات عطا فرمادے گا'جو اللہ کے ہاں ان کے لیے پہلے سے ثبت ہے۔
- (۵) وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں' اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا' وہ چونکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گ' اس لیے انہیں کی بات کاغم نہ ہوگا۔
- (۱) لیعنی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی' وہ جس طرح چاہے' تصرف اور تدبیر کرے۔ ہر چیزاس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے۔ کسی کو سر آبی یا انکار کی مجال نہیں۔ و کیل' بمعنی محافظ اور مدبر۔ ہر چیزاس کے سپرد ہے اور وہ بغیر کسی کی مشارکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہاہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُوْتِ وَالْرُضِ وَ الَّذِينُ كَفَرُ وَ اللَّاتِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللللِّلْمُ اللللللللِّ

قُلْ أَفَعَيْرَاللهِ تَأْمُرُو إِنْ أَعُبُدُ أَيُّهَا الْجِهِدُونَ ۞

وَلَقَدُ أُوْمِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ مَّبُلِكَ • لَهِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخْسِرِيُنَ ۞

بَلِ اللهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِّنَ الشَّيْرِينَ

وَمَاقَكَدُوااللهَ حَتَّى قَدْرِةٍ الْأَوْلُونُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِلْهَةِ وَالتَمَاوْتُ مَطْرِيْتُ إِيسَوِيْنِهِ "سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ

آسانوں اور زمین کی تنجیوں کا مالک وہی ہے''<sup>(۱)</sup> جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیاوہی خسارہ پانے والے ہیں۔''<sup>(۲)</sup> (۲۳)

آپ کمہ دیجئے اے جاہو! کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو۔ (۳)

یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے (کے تمام نیوں) کی طرف بھی وحی کی گئ ہے کہ اگر تو نے شرک کیاتو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گااور بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہو جائے گا۔ (۱۵)

بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر <sup>(۵)</sup> اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا-(۲۲)

اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی<sup>، (۱)</sup> ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی

زمینوں کوایک انگلی پر' درختوں کوایک انگلی پر 'پانی اور ٹر ی ( تری) کوایک انگلی پر اور تمام مخلو قات کوایک انگلی پر رکھ لے گااور

<sup>(</sup>۱) مَقَالِندُ، مِفْلِندٌ اورمِفلاَدٌ كى جمع ہے- (فتح القدير) بعض نے اس كا ترجمہ "چابياں" اور بعض نے "خزانے"كيا ہے 'مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے- تمام معاملات كى باگ ڈوراسى كے ہاتھ میں ہے-

<sup>(</sup>r) لیعنی کامل خسارہ- کیونکہ اس کفرکے نتیج میں وہ جہنم میں چلے گئے-

<sup>(</sup>۳) یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پینجبراسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کوافقتیار کرلیں 'جس میں بتوں کی عبادت تھی۔

رم "اگر تونے شرک کیا" کامطلب ہے اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی-خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو شرک کیا "کامطلب ہے اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی-خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے و شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی۔ کیونکہ پنجیبراللہ کی حفاظت و عصمت میں ہو تا ہے ان سے ار تکاب شرک کاکوئی امکان نہیں تھا الیون ہے دراصل امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔

(۵) اِیٹاک نَعْبُدُ کی طرح یماں بھی مفعول (اللہ) کو مقدم کرکے حصر کا مفہوم پیدا کردیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو!

(۲) کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی 'جو اس نے پینجیروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دو سروں کو بھی اس میں شریک کرلیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یمودی عالم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آیا اور کما کہ ہم اللہ کی بایت (کتابوں میں) سے بات پاتے ہیں کہ وہ (قیامت والے دن) آسانوں کو ایک انگلی پر '

عَمَّايُشُرِكُوْنَ 🏵

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمْلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَامَنْشَاۤ َ اللهُ \* ثُنَّةَ لِغُزَفِيْهِ أُخُرى فَإِذَا هُمْ تِيَامُرْتَيْظُوُونَ ⊕

وَٱشۡرَقَتِٱلۡاَرۡضُ بِنُوۡرِرَتِهَا وَفُضِعَ الۡکِتُبُوَحِآٓؽٛۤ) بِالنَّبِيّنَ وَالشُّهَدَاۤ إِوَقَضِٰىَ بَيْنَهُمُ بِالْحَيِّ وَهُوۡلِاَيۡظَامُوۡنَ ۞

میں ہو گی اور تمام آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے' (ا) وہ پاک اور برتر ہے ہراس چیز سے جے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ (۱۷)

اور صور پھونک دیا جائے گاپس آسانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کرگر پڑیں گے (۲) مگر جے اللہ چاہے'(۳) پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گاپس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔'''(۱۸)

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی' (۵) نامۂ اعمال حاضر کیے جائیں گے نبیوں اور گواہوں کو لایا

فرمائے گا' میں باد شاہ ہوں''- آپ ملی آئی ہے مسکرا کراس کی تصدیق فرمائی اور آیت وَ مَافَدُرُو ۱۱للہ ؑ کی تلاوت فرمائی-(صحیح بخاری تغییرسور ہُ زمر)محد ثین اور سلف کاعقیدہ ہے کہ اللہ کی جن صفات کاذکر قرآن اور احادیث محیحہ میں ہے'(جس طرح اس آیت میں ہاتھ کااور حدیث میں انگلیوں کا اثبات ہے)ان پر بلاکیف و تشبیہ اور بغیر آویل و تحریف کے ایمان رکھنا ضروری ہے-اس لیے یمال بیان کردہ حقیقت کو مجرد غلبہ و قوت کے مفہوم میں لینا صحیح نہیں ہے۔

- (۱) اس کی بابت بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالی فرمائ گا آنَا الْمَلِكُ ، آَیْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ "میں بادشاہ ہوں-زمین کے بادشاہ (آج) کمال میں؟ (حوالة فدكورہ)
- (۲) بعض كنزديك (نغذ فرع ك بعد) به نغذ ثانيه يعنى نغذ معق ب 'جس سب كى موت واقع ہو جائى . بعض ك نزديك به نغذ اولى بى سے اولا تخت هجرا به طارى ہوگى اور پھرسب كى موت واقع ہو جائى . بعض نے ان نفحات كى ترتيباس طرح بيان كى ہے پهلا نَفْخَهُ الْفَناَءِ دوسما نَفْخَهُ الْبَعْثِ تيمرا نَفْخَهُ الصَّغْقِ چوتھا نَفْخَهُ الْقَيَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . (أير النقاسير) بعض كنزديك مرف دوبى نفخ بين نَفْخَهُ الْمَوْتِ اور نَفْخَهُ الْبَعْثِ الرَّعْمَ أَعْلَمُ .
- (٣) لیعنی جن کو الله چاہے گا' ان کو موت نہیں آئے گی' جیسے جرائیل' میکائیل اور اسرافیل۔ بعض کہتے ہیں رضوان فرشتہ' حَمَلَةُ الْعَرْش (عرش اٹھانے والے فرشتے)اور جنت و جنم پر مقرر داروغے۔ (فتح القدیر)
- (٣) چار نفول کے قائلین کے نزدیک میہ چوتھا، تین کے قائلین کے نزدیک تیسرااور دو کے قائلین کے نزدیک میہ دو سرا نفخہ ہے۔ بسرحال اس نفخے سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے 'جہال حیاب کتاب ہوگا۔
- (۵) اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے تھم مراد لیا ہے لیکن اسے حقیقی معنول پر محمول کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے 'کیونکہ اللہ آسانوں اور زمین کانور ہے۔ (قَالَهُ الشَّوكَانِيُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيْرِ)

جائے گا (() اور لوگوں کے در میان حق حق فیصلے کر دیے جائیں گے۔ (() (())
اور جس محض نے جو کچھ کیاہے بھرپوردے دیا جائے گا 'جو
کچھ لوگ کررہے ہیں وہ بخو بی جائیں اللہ ہے۔ (() () ()
کافروں کے غول کے غول جنم کی طرف ہنکائے جائیں گئے '() جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے جائیں گئے اس کے وہاں کے نگسبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تممارے وہاں کے نگسبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تممارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تم پر تممارے باس کی آئیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جو آب دیں گے کہ ہال درست (۱)

وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَاعُكُو بِمَايَنُعُكُونَ ۞

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاَلِلْ جَهَلَةُ زُمَّوًا الْحَثَى إِذَا جَا َ وُوَهَا فُتِحَتُ اَبْوَابُهُا وَقَالَ لَهُوْ خَزَنَتُهَا الْوَيْاتِكُوْرُسُلُ مِّنْكُوْ يَتُلُوْنَ عَلَيْكُوْ الْتِ رَتَكُووَ مُنْذِرُ وُنَكُوْ لِقَاءَ يَوْمِكُوْ هَذَا الْحَالُوا بَلْ وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكِفِرِيْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) نبیوں سے پوچھا جائے گاکہ تم نے میرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا؟ یا یہ پوچھا جائے گاکہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کاکیا جواب دیا' اسے قبول کیا یا اس کا انکار کیا؟ امت مجمریہ کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغیروں نے تیرا پیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پہنچا دیا تھا' جیسا کہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے سے ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لینی کسی کے اجرو ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور کسی کواس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔

<sup>(</sup>٣) لیخی اس کو کسی کاتب ' حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور ججت اور قطع معذرت کے ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) ذُمَرٌ زَمْرٌ ہے مشتق ہے بمعنی آواز' ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعال ہو تا ہے' مطلب ہے کہ کافروں کو جنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا' ایک گروہ کے چیچے ایک گروہ-علاوہ ازیں انہیں مار د تھکیل کر جانوروں کے ربو ڈکی طرح ہنکایا جائے گا۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا' ﴿ يَوْمُ یَدُمُونَ الْ نَالِحَیْهَ مُرَمُّا ﴾ (المطود-۱۳) یعنی انہیں جنم کی طرف تختی ہے د حکیلا جائے گا۔

<sup>(</sup>۵) کینی ان کے چینچتے ہی فوراً جنم کے ساتوں دروازے کھول دیئے جائیں گے ٹاکہ سزامیں ٹاخیر نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) لینی جس طرح دنیا میں بحث و تحرار اور جدل و مناظرہ کرتے تھے 'وہاں سب کچھ آنکھوں کے سامنے آجانے کے بعد 'بحث و جدال کی مخبائش ہی باتی نہ رہے گی'اس لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہو گا۔

ہے لیکن عذاب کا تھم کا فروں پر ثابت ہو گیا۔ (۱) (۱۷) کما جائے گا کہ اب جنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہیشہ رہیں گے ' پس سر کشوں کا ٹھکانا بہت ہی برا ہے۔(۷۲)

.
اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے
گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں (۲) گے یماں تک
کہ جب اس کے پاس آجائیں گے اور دروازے کھول
دیئے جائیں گے (۳) اور وہاں کے ٹگہبان ان سے کمیں
گے تم پر سلام ہو'تم خوش حال رہو تم اس میں بھیشہ کے

قِيْلَ ادْخُلُوَّا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا ۚ فَيَهُ ۚ صَّمَّوَى النُتَكِيِّرِيْنَ ۞

وَسِنْقَ الّذِيْنَ الْقَوَّارَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةُوْدُمُرُا ۗ حَثَّى إِذَا جَا ۡءُوۡمَاوَفُتِحَتُ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلوُ عَلَيۡكُمُ وِلِمَنَّهُ وَادۡخُلُوهَا خَلِدِيْنَ ۖ

(۱) لیمنی ہم نے پیغیبروں کی تکذیب اور مخالفت کی 'اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے 'جب کہ ہم نے حق ہے گریز کرکے باطل کواختیار کیا' اس مضمون کو سور ۃ الملک' ۸-۱۰میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ (r) اہل ایمان و تقویٰ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے 'پہلے مقربین' پھرابرار'اس طرٹ درجہ بدرجہ' ہرگروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہو گا۔ مثلاً انبیاعلیم السلام' انبیا علیم السلام کے ساتھ 'صدیقین'شهدااپخ ہم جنسوں کے ساتھ 'علمایپے اقران کے ساتھ ' یعنی ہر صنف اپنی ہی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہو گی- (ابن کثیر) گے۔ (صحیح بخاری' نمبرے۲۲۵۔مسلم' نمبر۸۰۸)اسی طرح دو سرے دروا زوں کے بھی نام ہوں گے' جیبے باب الصلوۃ' باب الصدقة 'بابالجھادوغیرہ(صحیح بحادی 'کتاب الصیام'مسلم 'کتاب النزکوۃ) ہردروازے کی چوڑائی جالیس سال کی مسافت کے برابر ہوگی 'اس کے باوجو دیہ بھرے ہوئے ہول گے -رصحیہ مسلم کتیاب المزهد،سب سے پہلے جنت کا دروازه کھنکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہول گے-(مسلم 'کتاب الإیسان'باب آنیاأول النیاس پیشفع)جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چیرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح اور دو سرے گروہ کے چیرے آسان پر ٹیکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح حمیکتے ہوں گے۔جنت میں وہ بول و برا زاور تھوک 'بلغم سے پاک ہوں گے 'ان کی کنگھیاں سونے کی اور پیند کستوری ہوگا'ان کی اسکیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی'ان کی بیویاں الحور العین ہول گی'ان كاقد آدم عليه السلام كي طرح سائه ما ته مو گا- (صحيح بحادى أول كتاب الأنبياء) صحيح بخارى بى كي ايك دو سرى روايت ہے معلوم ہو تا ہے کہ ہرمومن کو دو بیویاں ملیں گی'ان کے حسن و جمال کامیہ حال ہو گاکہ ان کی بینڈ لی کاگو دا گوشت کے پیچھیے سے نظر آئے گا- (كتاب بدء الى خلق باب ماجاء في صفة البحنة ) بعض نے كمايد دو بيوياں حورول كے علاوہ 'ونياك عور توں میں سے ہوں گی۔ لیکن چو نکہ 2۲ حوروں والی روایت سند اُصحیح نہیں۔اس لیے بظاہریمی بات صحیح معلوم ہو تی ہے کہ

ليے چلے جاؤ- (۷۳)

یہ کمیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپناوعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں پس عمل کرنے والوں کا کیاہی اچھا بدلہ ہے۔ (۵۲)

اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے اردگرد حلقہ باند سے ہوئے اپند سے ہوئے اپند سے ہوئے دیکھیے گا<sup>(۱)</sup> اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کمہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جمانوں کا پالنمار ہے۔ (۲)

سورہ مومن کی ہے اور اس میں بچای آیتی اور نو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

حم!(۱) اس کتاب کا نازل فرمانا (۳۳) اس الله کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ (۳)

وَقَالُوا الْعَمَّدُ لِللهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةُ وَاَوْرَثَنَا الْاَمْ صَ نَتَبَوَّا لُمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَنَعُمَ اَجُرُالُعْلِمِلِيْنَ ۞

وَتَرَى الْمَلْمِكَةَ عَآقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيِّمُونَ عِمْدِ رَقِمْ وَضِّى بَيْنَهُمُ مِالْيَقِّ وَقِيلَ الْمُمَدُّيلُةِ رَبِّ الْعَلَيثِينَ ۞



الحمر أَ تَأْذِيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيُونَ

ہر جنتی کی کم از کم حور سمیت دو بیویاں ہوں گی- تاہم وَلَهُمْ فِیْهَا مَا یَشْتَهُونَ . کے تحت زیادہ بھی ممکن ہیں-واللہ أعلم(مزید دیکھئے فتح الباری-باب ندکور)

(۱) قضائے الٰمی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جہنم میں چلے جائیں گے' آیت میں اس کے بعد کا نقشہ بیان کیا گیاہے کہ فرشتے عرش الٰمی کو گھیرے ہوئے تشبیع و تحمید میں مصروف ہوں گے۔

(۲) یمال حمد کی نبست کی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز (ناطق و غیر ناطق) کی زبان پر حمد اللی کے ترانے ہوں گے۔

🖈 اس سورت کوسور ة غافراور سورة اللول بھی کہتے ہیں۔

(m) یا تنزیل ، مُنزَل کے معنی میں ہے ایعنی الله کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں۔

(٣) جو غالب ہے' اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ علیم ہے' اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں ،

غَافِرِالذَّنْ فِ وَقَالِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ\* لَآالة إلَّاهُوَ وَالِيُّهِ الْمُصِيُّرُ ۞

مَايُجَادِلُ فِيَّ الْبِاللهِ اللهِ اللهِ

كَذَّبَتُ تَبُّلُهُمُ قَوْمُ نُوْيِج وَ الْآخَوَاكِ مِنْ) بَعْدِ هِحُرَّ وَهَنَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُوُ لِهِـِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَلُوْا

گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا (۱) سخت عذاب والا (۳) انعام و قدرت والا '۳) جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھڑتے ہیں جو کافر ہیں (۳) پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ (۵)

قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ اور ہرامت نے اپنے رسول کو گر فتار کر لینے کاارادہ

چاہے وہ کتنے بھی کثیف پر دوں میں چھیا ہو-

(۱) گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کو تاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اپنے دوستوں کے لیے عافر ہے اور کافرو مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(۲) ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں اور تمرد و طغیان کا راستہ اختیار کریں یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہی ہے۔ ﴿ نِیْنَ عِیمَا اِنْ کَا آَنَا ٱلْفَفُوْدُ الرَّحِیدُ \* وَاَنَّ عَدَائِی هُوالْمَدَّا اُبِ الْکِیدُ ﴾ — (الحصحر ۵۰۰٬۳۰۰) "میرے بندوں کو جنا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میراعذاب بھی نمایت ور دناک ہے" قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کے گئے ہیں ٹاکہ انسان کو رحمت و مغفرت اللی سے کیے گئے ہیں ٹاکہ انسان کو رحمت و مغفرت اللی سے مایوس کر سکتا ہے اور زی امید گناہوں یہ دلیر کردیتی ہے۔

(٣) طَوْلٌ کے معنی فراخی اور تو گری کے ہیں ' یعنی وہی فراخی اور تو نگری عطا کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں ' انعام اور تفضل۔ یعنی اپنے بندول پر انعام اور فضل کرنے والا ہے۔

(۴) اس جھڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھڑا (جدال) ہے جس کامقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید و تغلیط ہے۔ ورنہ جس جدال (بحث و مناظرہ) کامقصد ایضاح حق' ابطال باطل اور منگرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو' وہ ندموم نہیں نمایت محمود و مستحن ہے۔ بلکہ اہل علم کو تو اس کی تاکید کی گئی ہے' ﴿ لَتُنْکِیْنُنَهُ لِلِنَّالِس وَلاَ تَکَنَّمُوْنَهُ ﴾ (آل عصوان ۱۵۷۰)" تم اسے لوگول کے سامنے ضرور بیان کرنا' اسے چھپانا نہیں "۔ بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل و براہین کو چھپانا اتنا بخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے' (البقرۃ 1۵۹)۔

(۵) لیعنی سے کافرو مشرک جو تجارت کرتے ہیں'اس کے لیے مختلف شہروں میں آٹے جائے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں' سے اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مؤاخذ ہ اللی میں آجا کیں گے' سے مملت ضرور دیئے جا رہے ہیں لیکن انہیں مہمل نہیں چھوڑا جائے گا۔

کیا (۱) اور باطل کے ذریعہ کج بحثیاں کیں ' ٹاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں (۲) پس میں نے ان کو پکڑ لیا ' سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ (۵)

اور ای طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

عرش کے اٹھانے والے اور اس کے اسپاس کے (فرشتے)
اپنے رب کی شبیج حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر
ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے
ہیں' کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تونے ہر چیز کواپئی
ہخش اور علم سے گھیرر کھاہے' پس تو انہیں بخش دے جو
توبہ کریں اور تیری راہ کی بیروی کریں اور تو انہیں دوز ن
کے عذاب سے بھی بچالے۔ (۵)

اے ہمارے رب! تو انہیں ہیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کاتو نے ان سے وعدہ کیاہے اور ان کے باپ دادوں رِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقِّ فَاَخَذُنَّهُمُّ قَلَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ⊙

وَّكَذٰلِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَهُ وَالَّهُهُو أَصْعِبُ التَّالِ ۞

ٱكَذِيْنَ يَعُيِدُ لُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَدْكِ رَيِّهِهُ وَيُؤُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا دَّبَّنَا وَسِعُتَ كُلَّ شَكُمُّ تَحْمُلَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَالَبُوا وَاتَّبَعُوْاسِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞

رَبَّنَا وَاَدُخِلُهُمُ جَنِّتِ عَدُنِ إِنَّاتِيُّ وَعَدُّتَّهُوُّ وَمَنُ صَلَحَ مِنُ ابْأَيْهِوُ وَ اَذْوَاجِهِمُ وَذْرِيْتِيْهِمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَرِزِيُّذُ

(۱) آگداسے قیدیا قتل کردیں یا سزادیں۔

<sup>(</sup>۳) چنانچہ میں نے ان حامیان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا' پس تم دیکھ لوان کے حق میں میراعذاب س طرح آیا اور کیسے انہیں حرف غلط کی طرح مٹادیا گیایا انہیں نشان عبرت بنادیا گیا۔

<sup>(</sup>۴) مقصداس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح تیجیلی امتوں پر تیرے رب کاعذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کر دی سنیں' اگریہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت سے بازنہ آئے اور جدال بالباطل کو ترک نہ کیا تو یہ بھی اس طرح عذاب الٰمی کی گرفت میں آجا کیں گے' پھر کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>۵) اس میں ملائکہ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو پچھ کرتے ہیں' اس کی وضاحت ہے' ہیہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تسبیع و تحمید کرتے ہیں' یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ' کملات اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے سامنے بجز و تذلل لیمن (ایمان) کا اظہار کرتے ہیں۔ دو سمرا کام ان کا ہیہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے منفرت کی دعاکرتے ہیں' کہا جا تا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے جار ہیں' مگر قیامت والے دن ان کی تعداد آٹھ ہو گی۔ (ابن کثیر)

الْعَكِينُهُ ۞

وَقِهِحُ النَّيِّالِتِ وَمَنُ تَقِ النَّيِّالِتِ يَوْمَهِنٍ فَقَدُومِمُتَهُ وَذَالِكَ هُوَالْفَوُزُ الْعَظِيمُ ﴿

إِنَّ الَّـٰ فِي يَنَ كَفُرُوا يُنَادَوُنَ لَمَعُتُ اللهِ ٱكْبَرُمِينُ مَّغُتِلُوْ اَنْفُنَـٰ كُمُّ إِذْ تُنُوعُونَ إِلَى الْإِنْمِيَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞

قَالْوُارَتَبْنَا أَمَّتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا

اور بیویوں اور اولاد میں سے (بھی) ان (سب) کو جو نیک عمل ہیں۔ (۱) یقیناتو تو غالب و باحکمت ہے۔ (۸)
انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ' (۲) حق تو یہ ہے کہ
اس دن تو نے جے برائیوں سے بچالیا اس پر تو نے
رحمت کردی اور بہت بڑی کامیابی تو کی ہے۔ (۹)
لج شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں سے آواز دی جائے
گی کہ یقینا اللہ کاتم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو
گی کہ یقینا اللہ کاتم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو
بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے گئتے تھے۔ (۱)

وہ کہیں گے اے ہمارے پرور د گار! تونے ہمیں دوبار مارا

<sup>(</sup>۱) لینی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دو سرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے' ﴿ وَالّذِيْنَ امْنُواْوَالْتَبَعَثُمُ وُرِيَّتَا مُهُمُ يُرِيْدَ اِن اَلْحَتَّا اِلْمِعَ وَرَيَّتَا اَلْتَهُمُ مِنْ عَمَلِامِهُ وَوَسَعَمَ اللّهُ اِنْ اَلْمَتَا اِللّهُ اِنْ اَللّهُ اِنْ عَمَلِامِهُ وَنَّ مَعَلَامِهُ وَاللّهُ عَلَى بِيروى ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی - ملادیا ہم نے ان کے ملول میں سے پچھ کم نہیں کیا"۔ یعنی سب کو جنت میں اس طرح کیسال مرتبہ ساتھ ان کی اولاد کواور ہم نے ان کے عملول میں سے پچھ کم نہیں کیا"۔ یعنی سب کو جنت میں اس طرح کیسال مرتبہ دے والے کہ ادنی کو بھی اعلیٰ مقام علیٰ مقام میں کی کرکے انہیں ادنیٰ مقام پر لے آئے' بلکہ ادنیٰ کو الله کو اور اس کے عمل کی کی کوانے فضل و کرم سے پوراکردیا۔

<sup>(</sup>۲) سیئات سے مرادیمال عقوبات ہیں یا پھر جزامحذوف ہے یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزامے بچانا۔

<sup>(</sup>٣) ليعنى آخرت كے عذاب سے في جانا اور جنت ميں داخل ہو جانا ' كيى سب سے برى كاميابى ہے- اس ليے كه اس جيسى كوئى كاميابى نہيں اور اس كے برابر كوئى نجات نہيں- ان آيات ميں اہل ايمان كے ليے دو عظيم خوش خبريال ہيں ، ايك تو يہ كه فرشتے ان كے ليے عائبانه دعاكرتے ہيں- (جس كى حديث ميں برى فضيلت وارد ہے) دو سرى ' يه كه اہل ايمان كے خاندان جنت ميں اكھے ہو جائيں گے- جَعَلنَا اللهُ مِنَ الَّذِينَ يُلْحِقُهُمُ اللهُ بَابَائِهمُ الصَّالِحِينَ .

<sup>(</sup>٣) مَفْتُ احْت ناراضی کو کتے ہیں- اہل کفرجو اپنے کو جہنم کی آگ میں جھلتے دیکھیں گے اُوّ اپنے آپ پر سخت ناراض ہول گے اس وقت ان سے کما جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھ اُوّ الله تعالیٰ اس سے کمیں زیادہ تم پر ناراض ہو یا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو- یہ اللہ کی اس ناراضی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو-

بِذُنْوُينَافَهُلُ إِلَّى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلِ ٣

ذَٰ لِكُوْ بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحُدَةٌ كُفَّرُ تُدُوُّ وَإِنْ يُثْمَرُكُ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُونِلهِ الْعَلَّى الْكَبْيُرِ اللَّهِ الْعَلِّي الْكَبْيُرِ اللَّهِ الْعَلِّي الْكَبْيُرِ

هُوَالَّذِي يُرِيكُو اللِّيهِ وَيُنَزِّلُ لَكُوُمِّنَ السَّمَأَ وِرْزُقًا ﴿ وَمَا لَتَذَكُّ كُوالًا مَنْ تُنِنْتُ ۞

(البقوة ٢٨٠) مين بھي كيا گيا ہے۔

اور دو بار ہی جلایا' (۱) اب ہم اینے گناہوں کے اقراری ہں' <sup>(۱)</sup> تو کیااب کوئی راہ نگلنے کی بھی ہے؟ <sup>(۱۱)</sup> (۱۱)

یہ (عذاب) تہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکملے اللہ کاذکر کیاجا تاتوتم انکار کر جاتے تھے اور اگر اس کے ساتھ كى كو شريك كيا جا يا تھا تو تم مان ليتے (۴) تھے پس اب فیصلہ اللہ بلند و ہزرگ ہی کا ہے۔ (۱۲)

وہی ہے جو تہمیں اپنی نشانیاں دکھلا تا ہے اور تہمارے لیے آسان سے روزی ا تار تا ہے ' <sup>(۱)</sup> نصیحت تو صرف

(۱) جمہور مفسرین کی تفییر کے مطابق' دو موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہو تاہے- یعنی اس کے وجود (ہست) سے پہلے اس کے عدم وجود (نبیت) کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے- اور دو سمری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہو تااور اس کے بعد قبر میں دفن ہو تا ہے اور دو زندگیوں میں ہے پہلی زندگی' یہ دنیوی زندگی ہے' جس کا آغاز ولادت سے اور اختتام' وفات پر ہو تا ہے۔ اور دو سری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبرول ے اٹھنے کے بعد حاصل ہو گی- انہی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ' ﴿ وَكُنْتُمُواْتًا فَأَخْيَاكُوْ تَقْرَيْدِيْتُكُوْ تُقَرِيْدِيْكُوْ ﴾

- (٣) لعین جنم میں اعتراف کریں گے 'جہال اعتراف کاکوئی فائدہ نہیں اور وہاں پشیان ہونگے جہاں پشیانی کی کوئی حیثیت نہیں۔
- (۳) ہیہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے' باكه جم نيبال كماكرلائس-
- (٣) یہ ان کے جنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے اور شرک تہیں مرغوب تھا'اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں۔
- (۵) اس ایک الله کا حکم ہے کہ اب تمہارے لیے جہنم کاعذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نگلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو عَلِيٌّ ' بعنی ان ہاتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو اور کَبیرٌ لیعنی ان ہاتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہویا بیوی اور اولاد ہویا شریک ہو۔
- (۲) لیعنی پانی جو تمہارے لیے تمہاری روزیوں کاسب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اظہار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ آیات قدرت کا اظہار' ادیان کی بنیاد ہے اور روزیاں ابدان کی بنیاد ہیں۔ یوں یہاں دونوں بنيادوں كوجمع فرماديا گياہے- (فتح القدير)

وہی حاصل کرتے ہیں جو (اللہ کی طرف) رجوع کرتے ہیں۔ (۱۱)

تم اللہ کو پکارتے رہوا*س کے لیے دین کو خالص کر کے گو* کافربرا مانیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۴)

بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وی نازل فرما تا ہے '''' ماکہ وہ ملا قات کے دن سے ڈرائے۔(۱۵)

جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے' (<sup>(()</sup>) ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ (<sup>(()</sup> فقط اللہ واحد و قمار کی۔ <sup>(()</sup> (۱۲)

آج ہر نفس کو اس کی کمائی کابدلہ دیا جائے گا۔ آج (کسی فتم کا) ظلم نہیں' یقینا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے

فَادُعُوااللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكِرَةَ الْكَفِرُونَ ®

رَهْيُعُ الدَّرَجْتِ دُو الْعَرْشُ يُلْقِ الرُّوْمَ مِنْ اَمُرِوْ عَلْ مَنْ يَشَاكُومِنْ عِبَادِ وِلِيُنْذِرَ يَوْمَ السَّلَاقِ ۞

يَوْمَوْهُوْ بَارِنُوْنَ \$ لَايَخْلَىٰعَلَى اللهِ مِنْهُوْ تَنَيُّ لِلَّنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ' لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَكَّادِ ۞

ٱلْيُومُرَّتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ إِمَاكَتَبَتْ لَاظُلُمَ الْيَوْمُرِّانَ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿

- (۱) الله كى اطاعت كى طرف 'جس سے ان كے دلول ميں آخرت كاخوف پيدا ہوتا ہے اور احكام و فرائض اللى كى پابندى كرتے ہيں۔ كرتے ہيں۔
- (۲) لیعنی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہے' کتنا بھی ناگوار گزرے' صرف اس ایک اللہ کو یکارو'اس کے لیے عبادت واطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
- (٣) دُفخ سے مراد وقی ہے جو وہ بندوں میں سے ہی کسی کو رسالت کے لیے چن کر'اس پر نازل فرما تا ہے'وقی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز مضمرہے- اس طرح وقی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی لہرڈو ڑ جاتی ہے جو پہلے کفرو شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔
  - (٣) ليعني ذنده ہو كر قبرول سے باہر نكل كھڑے ہول گے-
- (۵) یہ قیامت والے دن اللہ تعالی پوچھے گا'جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے'''اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا' اور کے گامیں بادشاہ ہوں' زمین کے بادشاہ کماں ہیں؟ (صحیح بخاری' سورۂ زمر)
- (۱) جب کوئی نہیں بولے گاتو یہ جواب اللہ تعالی خود ہی دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا'جس کے ساتھ ہی تمام کا فراور مسلمان بیک آواز یمی جواب دیں گے۔ (فتح القدیر)

والاہے۔ (اے)

اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی (۲) (قیامت سے) آگاہ کر دیجئے 'جب کہ دل حلق تک پہنچ جا ئیں گے اور سب خاموش ہوں گے '(۳) ظالموں کانہ کوئی دلی دوست ہو گانہ سفار شی 'کہ جس کی بات مانی جائے گی-(۱۸)

وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو (خوب)جانتاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۹)

اور الله تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کابھی فیصلہ نہیں کر سکتے '<sup>(۵)</sup> بیٹک الله تعالیٰ خوب سنتا خوب دیکھتاہے۔ (۲۰) کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا کچھ ہوا؟ وہ باعتبار وَٱنْذِرُهُمْ يَوُمَالُازِفَةِ إِذِالْتُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِكَاظِمِينَ هُ مَالِلظِّلِمِينَ مِنُ حَمِيْمٍ وَّلَاشَفِيْمٍ يُطَاءُ ۞

يَعُكُوْخَأَ إِنَةَ الْزَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ ٠

وَاللهُ يَقْضِىُ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُونَ مِثْمَنُ ۚ إِنَّ اللهُ هُوَ السَّيِمِيُعُ الْبَصِيْرُ ۚ

ٱۅٙڵۄؙ ؽٮؚؽۯؙۉٳڣۣٳڷڒۯۻۣۏؘؽڹٛڟ۠ۯٷڲڡٛػٵڹٵۼٳڣؖػ ٵؿٙۮؚؿؙڹػٵڹٛٷٳ؈۫ۼؠؙڸۿٷٷڶۏ۠ٳۿؙۄؙٳۺؘڎڝڹ۫ۿؙۄؙڠۊٙڰٙ

<sup>(</sup>۱) اس لیے کہ اسے بندوں کی طرح غورو فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگ۔

<sup>(</sup>٢) آزِفَةٌ كے معنى بين قريب آنے والى - يہ قيامت كانام ہے 'اس ليے كه وہ بھى قريب آنے والى ہے -

<sup>(</sup>٣) لینی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے- کاظِمِیْنَ عَم سے بھرے ہوئے کیا روتے ہوئے کیا خاموش 'اس کے نینوں معنی کیے گئے ہیں-

<sup>(</sup>٣) اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیاکا علم ہے۔ چھوٹی ہو یا بردی 'باریک ہو یا موٹی' اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹی ہو یا بردی 'باریک ہو یا موٹی' اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم واصاطہ کا بیہ حال ہے تو اس کی نافرانی سے اچتناب اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ آئھوں کی خیانت بیہ ہے کہ دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے۔ جیسے راہ چلتے کسی حسین عورت کو سمتھوں سے دیکھنا۔ دسینوں کی باتوں میں اُوہ وسوسے بھی آجاتے ہیں جو انسان کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں 'وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں لیمنی ایک لمحہ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہیں 'تب تک تو وہ قابل مُوافذہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ عزائم کا روپ دھار لیں تو پھران کا مؤافذہ ہو سکتا ہے' چاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ طے۔

<sup>(</sup>۵) اس کیے کہ انہیں کسی چیز کاعلم ہے نہ کسی پر قدرت'وہ بے خبر بھی ہیں اور بے افتیار بھی'جب کہ فیصلے کے لیے علم و افتیار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور بیہ دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں'اس لیے صرف اس کو بیہ حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ یقیناً حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا'کیونکہ اسے کسی کا خوف ہو گانہ کسی سے حرص و طعے۔

وَاتَّارًا فِي الْرَرُضِ فَاخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُو بِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُ وَمِنَ اللهِ مِنُ وَاقٍ ۞

ذلِكَ رِبَانَهُمُوكَانَتُ تَانِيْهُو رُسُلُهُمُ رِبِالْتِينَتِ فَكَفَرُوا فَاخَذَهُمُواللَّهُ إِنَّهُ قَوِئٌ شَيِيدُ الْوِقَابِ ۞

وَلَقَدُ اَوْسُلُنَا مُوُسٰى بِالْلِتِنَا وَسُلُطِن ثَمِيثِنِ ۖ

اِلْي فِرْعَوْنَ وَ هَامْنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوُا سَحِرٌكُذَّابٌ ٣

قوت و طاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے' پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑلیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچالیتا۔ ((۲۱)

یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغبر معجزے لے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے' (۲) پس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقینا وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ (۲۲)

اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو اپنی آیوں اور کھلی دلیوں کے ساتھ بھیجا۔ (۳۳)

فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (بیہ تو ) جادوگر اور جھوٹاہے۔ <sup>(۱۲)</sup>

(۱) گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا' اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں' جو ان سے پہلے اس جرم تکلذیب میں ہلاک کی گئیں' جس کاار تکاب یہ کر رہے ہیں۔ دراں حالیکہ گزشتہ قومیں قوت و آثار میں ان سے کمیں بڑھ کر تھیں' لیکن جب ان پر اللّٰہ کاعذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچاسکا۔ ای طرح تم پر بھی عذاب آسکتاہے' اور اگر یہ آگیا تو پھر کوئی تمہارا پشت بناہ نہ ہوگا۔

(۲) یہ ان کی ہلاکت کی وجہ بیان کی گئی ہے' اوروہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغیبروں کی تکذیب-اب سلسلۂ نبوت و رسالت تو بند ہے تاہم آفاق وانفس میں بے شار آیات اللی بھوری اور پھیلی ہوئی ہیں-علاوہ ازیں وعظ و تذکیر اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علما اور واعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہ سے لیے موجود ہیں-اس لیے آج بھی جو آیات اللی سے اعراض اور دین و شریعت سے غفلت کرے گا'اس کا انجام مکذبین اور منکرین رسالت سے مختلف نہیں ہوگا۔

(٣) آيات سے مراد وہ نو نشانيال بھي ہو سكتي ہيں جن كا ذكر پہلے گزر چكا ہے 'يا عصا اور يد بيضا والے دو بزے واضح معجزات بھي سُلطَانِ مُبيني سے مراد قوى دليل اور جبت واضحه 'جس كاكوئى جواب ان كى طرف سے ممكن نہيں تھا' بجز دُھنائى اور بے شرى كے۔

(۳) فرعون 'مصرمیں آباد قبط کاباد شاہ تھا' بڑا ظالم و جابراور رباعلیٰ ہونے کادعوے دار-اسنے حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنار کھا تھااور اس پر طرح طرح کی سختیاں کر تاتھا' جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پراس کی تفصیل ہے۔ ہامان ' فرعون کاوزیر اور مثیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مال دار ترین آدمی تھا' ان سبنے پہلے لوگوں کی طرح

فَكَتَاجَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواا فَتُلُوّا آبُنَآءَ الَّذِيِّنَ الْمُثُوَّامَعَهُ وَاسْتَحُيُّوا فِسَاءَهُوْ وَمَاكِيْدُ الْكَفِرِيْنَ إِلَا فِي ضَلْلٍ ۞

وَقَالَ فِرُعَوْنُ ذَرُونِ ٓ اَقْتُلُمُوْسَى وَلْيَنْهُ رَبَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهِ اَخَاتُ اَنُّ يُبَدِّلَ وِيُنَكُّوُ اَوْاَنُ يُظْلِحِسرَ فِى الْاَمْ ضِ الْفَسَادَ ۞

پس جب ان کے پاس (موئی علیہ السلام) ہماری طرف سے (دین) حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کما کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو (ا) اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ (۲۵) اور فرعون نے کما مجھے چھوڑو کہ میں موئی (علیہ السلام) کو مار ڈالوں اور (۳)

مجھے توڈر ہے کہ بیہ کہیں تمہارا دین نہدل ڈالے یا ملک میں

کوئی(بهت برا) فساد برپاینه کردے-<sup>(۵)</sup> (۲۶)

حفرت موی علیه السلام کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کها- جیسے دو سرے مقام پر فرمایا گیا او کنلاک مَا آتی اللایتن مین قبار من قرار الا کَالُوْاسَائِرُ الْفَعْنُونُ \* اَتَّوَاصَوْا بِهِ بَنِّلُ مُحْوَدُهُ کِلاَ اَفْتُنَ ﴾ (سودة المذاریات-۵۰، "ای طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں 'ان کے پاس جو بھی نبی آیا - انہوں نے کمہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے - کیا یہ اس بات کی ایک دو سرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سب کی سب سرکش ہیں "۔

- (۱) فرعون سد کام پہلے بھی کر رہا تھا ناکہ وہ بچہ پیدانہ ہو 'جو نجو میوں کی پیش گوئی کے مطابق 'اس کی باوشاہت کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ یہ ووبارہ تھم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذکیل واہانت کے لیے دیا 'نیز ناکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور نحوست کا باعث سمجھیں 'جیساکہ فی الواقع انہوں نے کہا '﴿ اُوْدُونُنَامِنُ مَوسیٰ اَنْ تَالِینَا وَمِنْ اَبْعُولِ مَا بِحُونُ اِللّٰ عَرافَ اِللّٰ مَا اِللّٰ اللّٰ عَرافَ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ عَرافَ الله اللّٰ الله الله الله کے وجود کو اپنے کے معد بھی ہم اذتوں ہے ووار تھے اور تیرے آنے سے قبل بھی ہم اذتوں سے دوچار تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم اداری عال ہے "
- (۲) کیعنی اس سے جومقصدوہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور اس کی عزت میں کمی نہ ہو- یہ اسے حاصل نہیں ہوا'بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کوہی غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بابر کت زمین کاوار ث بنادیا-
  - (٣) یہ غالبًا فرعون نے ان لوگوں سے کہاجو اسے مو کیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔
- (۴) یہ فرعون کی دیدہ دلیری کااظہار ہے کہ میں دیکھوں گا'اس کا رباہے کیے بچاتا ہے'اسے پکار کر دیکھ لے یا رب ہی کاانکار ہے کہ اس کاکون سارب ہے جو بچالے گا' کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔
- (۵) لیعنی غیرالله کی عبادت سے مثاکر ایک الله کی عبادت پر نه لگادے یا اس کی وجہ سے فساد نه پیدا ہو جائے۔ مطلب سی تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کرلی' تو وہ نه قبول کرنے والوں سے بحث و بحرار کریں گے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گاجو فساد کا ذریعہ بنے گا یوں دعوت توحید کو اس نے فساد کا سبب اور اہل توحید کو

وَقَالَ مُونَى إِنِّى عُذْتُ بِرَ بِنِ وَرَتِّكُمُ مِّنَ كُلِّ مُتَكَيِّرٍ لِايُؤْمِنُ بِيَوُمِ الْحِسَابِ ۞

وَقَالَ رَجُلُّ مُؤْمِثٌ آمِنْ ال فِرُعَوْنَ يَكْتُمُ اِلْمَانَةُ اَتَفْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَقُولُ دَنِي اللهُ وَقَلْ جَآئِكُمْ يِالْمِيِّنَاتِ مِنْ تَرَكُّوْ وَلَنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهُ كَذِبُهُ \* وَانْ يَكُ صَادِقًا يُضِبْكُو بَعْضُ الَّذِي يَعِمُ كُوْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُومُنْ مِنْ كَارَابٌ ۞

موی (علیہ السلام) نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہراس تکبر کرنے والے شخص (کی برائی) سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ (ا) (۲۷) اور ایک مومن شخص نے 'جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا' کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے ' اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور آگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور آگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر رہا ہے اس میں سے بچھ نہ بچھ تو تم پر آپڑے گا' اللہ لیا اس کی رہبری نہیں کر تاجو حدسے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ (۲۸)

فسادی قرار دیا- درال حالیکه فسادی وه خود تھااور غیرالله کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے-

(r) لیعنی الله کی ربوبیت پر وہ ایمان یوں ہی نہیں رکھتا' ملکہ اس کے پاس اپنے اس موقف کی واضح دلیلیں ہیں۔

(٣) یہ اس نے بطور تنزل کے کما کمہ اگر اس کے دلائل ہے تم مطمئن نہیں اور اس کی صدافت اور اس کی دعوت کی صحت تم پر واضح نہیں ہوئی ' تب بھی عقل و دانش اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ ویا جائے ' اس سے تعرض نہ کیا جائے - اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالی خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزادنیا و آخرت میں دے دے گا-اور اگر وہ سے اس جھوٹ کی سزادنیا و آخرت میں دے دے گا-اور اگر وہ سے اور تم نے اسے ایذا کیں پہنچا کیں تو پھریقینا وہ تمہیں جن عذابوں سے ڈرا تا ہے ' تم پر ان میں سے کوئی عذاب آسکتا ہے۔

(٣) اس كامطلب ہے كہ اگر وہ جھوٹا ہو تا (جيساكہ تم باور كراتے ہو) تو اللہ تعالىٰ اسے دلائل و معجزات سے نہ نواز تا' جب كہ اس كے پاس يہ چيزيں موجود ہيں- دو سرا مطلب ہے كہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالىٰ خود ہى اسے ذليل اور ہلاك كردے گا'تہيں اس كے خلاف كوئى اقدام كرنے كى ضرورت نہيں ہے-

<sup>(</sup>۱) حضرت موی علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قبل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شرسے بیخ کے لیے دعا ما تگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہو تا تو یہ دعا پڑھتے «اللَّهمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُمُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (مسند أحمد ٣/ ١٥٥) "اے اللہ! ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرار توں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں "۔

اے میری قوم کے لوگو! آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب (۱) ہو لیکن اگر اللہ کاعذاب ہم پر آگیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ (۲) فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ (۲۹)

یں و میں بھائی می راہ ہی بھاری ہوں ۔ (۱۹) اس مومن نے کہا اے میری قوم! (کے لوگو) جمھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویباہی روز (بد عذاب)نہ آئے جو اور امتوں پر آیا۔ (۳۰)

جیسے امت نوح اور عاد و شمود اور ان کے بعد والوں کا (حال ہوا ) (۱۳) اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ (۱۳)

اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کابھی ڈرہے۔(۲۲)

يْقَوُمِلَكُوُّ الْمُلْكُ الْيُوْمَظْهِرِيْنَ فِى الْكَرْضُ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَاشِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا \*قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ الْرُيْكُوُ إلاماۤ الذى وَمَاۤ اَهْدِيْكُوُ الاسَيْسُلِ الرَّشَادِ ۞

وَقَالَ الَّذِيِّ امَنَ لِقُومِ إِنِّيَّ اَخَافُ عَلَيْكُمُ يِّمُّلَ يَوُمِ الْرَخْزَابِ ۞

> مِثْلَ دَاْلِ قَوْمِ زُوْمٍ وَعَادٍ وَتَنْوُدُ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعُدِهِمْ وَمَااللهُ يُويُدُفُلْمُ اللَّهِ بَادِ ۞

وَيْقُوْمِ إِنَّ آخَانُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ التَّنَادِ صَّ

- (۱) یعنی بیہ اللہ کائم پر احسان ہے کہ حمیس زمین پر غلبہ عطا فرمایا اس کاشکرادا کرو! اور اس کے رسول کی تکذیب کر کے اللہ کی ناراضی مول نہ لو-
- (۲) یہ فوجی اور لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے 'نہ اللہ کے عذاب ہی کو ٹال سکیں گے اگر وہ آگیا۔ یہاں تک اس مومن کا کلام تھاجو ایمان چھیائے ہوئے تھا۔
- (۳) فرعون نے اپنے دنیوی جاہ و جلال کی بنیاد پر جھوٹ بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں' وہی تنہیں بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صبحے ہے۔ حالا تکہ ایسانہیں تھا۔ ﴿ وَمَاۤ ٱمَّهُ فِيرَّمَةُونَ بِرَيْشِينِيدٍ ﴾ (ھـود۔ ۱۵)
- (۳) یہ اس مومن آدمی نے دوبارہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب پر ہم اڑے رہے' تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب اللی کی گرفت میں آجائیں گے۔
- (۵) لیتن اللہ نے جن کو بھی ہلاک کیا' ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے ہی ہلاک کیا' ورنہ وہ شفق و رحیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کاارادہ ہی نہیں کر تا۔گویا قوموں کی ہلاکت' یہ ان پر اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مکافات کاایک لازی نتیجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مشتیٰ نہیں <sup>س</sup>
  - از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو از جو
- (٢) تَنَادِيٰ كَ معنى بين ايك دو سرے كو يكارنا ، قيامت كو ايمونم التَّنَادِ » اس ليے كما كيا ہے كه اس دن ايك دو سرے كو

يُومُرَثُولُونَ مُدُبِرِينَ مَالَكُونِنَ اللهِ مِنْ عَلِيمٍ وَمَنْ يُضُلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ۞

وَلَقَتَدُّ جَآءَكُو يُوسُفُ مِنْ قَبْـلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَـازِلُمُّوْ فِي شَاقِيْ مِّمَا جَآءُكُو رِهِ حَتَّى إذَا هَلَكَ ثُلُمُّ لَنُ يَتُبْعَكَ اللهُ مِنْ بَعْدِم مِسُولَاكَذَالِكَ يُغِيلُ اللهُ مَنْ هُوَ مُشْرِكٌ مُرْتَاكِ ﴿ ﴿

جس دن تم پیٹے کچیر کرلوٹو گے '<sup>(۱)</sup> تنہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گااور جسے اللہ گمراہ کردے اس کابادی کوئی نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۳۳س)

اور اس سے پہلے تمہارے پاس (حضرت) یوسف دلیلیں لے کر آئے ''') پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی (دلیل) میں شک وشبہ ہی کرتے رہے ''' یہاں تک کہ جبان کی وفات ہوگی تو کہنے گئے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گاہی نہیں''<sup>(۲)</sup> اسی طرح اللہ گمراہ کرتاہے ہراس شخص کو جو حد نہیں'<sup>(۲)</sup> اسی طرح اللہ گمراہ کرتے والا ہو۔ ''(۳۳)

پکاریں گے۔ اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائیں دیں گے۔ (الأعراف-۴۹،۳۹) بعض کتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہو گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گا، اس کی بد بختی کا بیہ فرشتہ چیج کر اعلان کرے گا، بعض کتے ہیں کہ مملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، چیسے اہل جنت کو اے جنتیو! اور اہل جنم کو اے جنمیو! امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا بیہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام باتوں ہی کی وجہ سے بیہ نام رکھا گیا ہے۔

- (۱) لینی موقف (میدان محشر) سے جنم کی طرف جاؤگ' یا حساب کے بعد وہاں سے بھاگوگے-
  - (r) جوات مدایت کا راسته بتا سکے یعنی اس پر چلا سکے۔
- (٣) لینی اے اہل مفر! حفرت موکیٰ علیہ السلام ہے قبل تممارے ای علاقے میں' جس میں تم آباد ہو' حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل و براہین کے ساتھ آئے تھے۔ جس میں تممارے آباو اجداد کو ایمان کی دعوت دی گئ تھی لینی جَآءَکُمْ ہے مراد جَآءَ إِلَیٰ آبانِکُمْ ہے لینی تممارے آباو اجداد کے پاس آئے۔
  - (٣) کیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ ہی کرتے رہے۔
    - (۵) لعنی یوسف علیه السلام پنیمبر کی وفات ہو گئی۔
- (۱) لینی تمهارا شیوہ چونکہ ہر پیغیر کی تکذیب اور مخالفت ہی رہا ہے'اس لیے سیجھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئ گا' یا بیہ مطلب ہے کہ رسول کا آنایا نہ آنا' تمهارے لیے برابر ہے یا بیہ مطلوب ہے کہ اب ایساباعظمت انسان کهاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے سرفراز ہو۔ گویا بعد از مرگ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف تھا۔ اور بہت سے لوگ ہراہم ترین انسان کی وفات کے بعد میں کہتے ہیں۔
- (2) لینی اس واضح گمراہی کی طرح 'جس میں تم جتلا ہو' اللہ تعالی ہراس شخص کو بھی گمراہ کرتا ہے جو نہایت کثرت سے

الَّذِيْنَ يُعَلِدُ لُونَ فَأَ الْبِ اللهِ بِفَيْرِسُلْطِنِ اَتَّهُمُ كَثَرَعَقُتَا عِنْدَا اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ المُنْوَاكُولِكَ يُطْبِعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَارِ حَبَالٍ ﴿

وَقَالَ فِرْعَوُنُ لِهَامْنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيْ ٱبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۞

ٱسُبَابَ التَّمُوٰتِ فَأَطَّلِمَ إِلَى اللهِ مُوْسَى وَالِّيَّ اَكَظَّنُهُ كَاذِبَّأً وَكُذَٰلِكَ زُنِّسَ لِفِرْعَوْنَ سُوِّءُ عَمَلِهِ وَصُلاَّ عَنِ السَّيْسُلِ وَمَا كَيْدُوْزُعُوْنَ الْلَافِئَ تَبَاْبٍ ۞

جو بغیر کسی سند کے جوان کے پاس آئی ہواللہ کی آیتوں میں جھڑتے ہیں '' اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک سے تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے '' اللہ تعالیٰ ای طرح ہر ایک مغرور سر کش کے دل پر مهر کردیتا ہے۔'' (۳۵) فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لیے ایک بالاخانہ '' بنا شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں۔(۳۷)

(ان) دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانگ لوں (۱۵) اور بیٹک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے اور بیٹک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح فرعون کی برکرداریاں اسے بھلی دکھائی سکئیں (۲) اور راہ سے روک دیا گیا (۸) اور فرعون کی (ہر) حیلہ سازی تابی میں بی رہی۔ (۹)

گناہوں کاار تکاب کر آاور اللہ کے دین 'اس کی وحدانیت اور اس کے وعدوں وعیدوں میں شک کر تاہے۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے' اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جھڑتے ہیں' جیسا کہ ہردور کے اہل باطل کاوطیرہ رہاہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی ان کی اس حرکت شنیعہ سے اللہ تعالیٰ ہی ناراض نہیں ہو ہا' اہل ایمان بھی اس کو سخت ناپیند کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی جس طرح ان مجادلین کے دلوں پر مهرلگا دی گئی ہے'اسی طرح ہراس شخص کے دل پر مهرلگا دی جاتی ہے'جو الله کی آیوں کے مقابلے میں تکبراور سرکشی کا اظہار کر تاہے' جس کے بعد معروف' ان کو معروف اور منکر' منکر نظر نہیں آتا بلکہ بعض دفعہ منکر'ان کے ہال معروف اور معروف' منکر قراریا تاہے۔

<sup>(</sup>۳) یہ فرعون کی سرکشی اور تمرد کابیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر ہامان کوا یک بلند ممارت بنانے کا تھم دیا ٹاکہ اس کے ذریعے سے وہ آسان کے دروازوں تک پہنچ جائے -اسباب کے معنی دروازے 'یاراتے کے ہیں -مزید دیکھیے القصص' آیت-۲۸

<sup>(</sup>۵) لینی دیموں کہ آسانوں پر کیاواقعی کوئی الہ ہے؟

<sup>(</sup>٦) اس بات میں کہ آسان پر اللہ ہے جو آسان و زمین کاخالق اور ان کامد برہے - یااس بات میں کہ وہ اللہ کا جمیحا ہوار سول ہے -

<sup>(2)</sup> لین شیطان نے اس طرح اے گراہ کیے رکھااور اس کے برے عمل اے اچھے نظر آتے رہے۔

<sup>(</sup>۸) لینی حق اور صواب (درست) رائے سے اسے روک دیا گیا اور وہ گمراہیوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا۔

<sup>(9)</sup> تَبَابٌ - خسارہ 'ہلاکت- یعنی فرعون نے جو تدبیراختیار کی 'اس کا نتیجہ اس کے حق میں براہی نکلا-اور بالآخر اپنے لشکر سمیت یانی میں ڈبو دیا گیا-

وَقَالَ الَّذِئَ الْمَنَ لِقَوْمِ النَّبِعُونِ آهْدِكُمُ سَبِيْلَ الرَّسَّادِ ۗ

يْقَوْمِ إِنَّمَا لَمْذِهِ الْحَيُوةُ الدُّنْيَا مَنَاءٌ نَوَانَ الْاِخِرَةَ فِي َدَارُ الْقَرَادِ ۞

مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلايُجُونَى إِلامِثْلَهَا وْمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اوْأَنْثَى وَهُوَمُؤْمِنُ فَاوُلَمٍكَ

يَدُ خُلُونَ الْجِنَّةَ يُرْزَرَ تُوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ®

وَيْقَوْمِمَا إِنَّ أَدْعُوكُمُ إِلَى النَّبِوْةِ وَتَدْمُعُونَيْنَ إِلَى النَّارِ ۞

اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم! (کے لوگو) تم (سب) میری پیروی کرو میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ (۳۸)

سماری رہبری کروں گا۔ '' (۳۸)

اے میری قوم! بیہ حیات دنیا متاع فانی ہے' (۲) (یقین مانو
کہ قرار) اور جیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ (۳۹)
جس نے گناہ کیا ہے اے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے (۳)
اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہویا عورت اور وہ
ائیمان والا ہو تو یہ لوگ (۵) جنت میں جا ئیں گے اور وہال
بے شار روزی یا ئیں گے۔ (۱) (۴۰)

اے میری قوم! بیہ کیا بات ہے کہ میں تہیں نجات کی طرف بلارہ طرف بلارہا ہوں (<sup>(2)</sup> اورتم مجھے دوزخ کی طرف بلارہے ہو۔ <sup>(۸)</sup> (اس)

- (۱) فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر پولا-اور کما کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں تنہیں سیدھے راتے پر چلا رہا ہوں' کیکن حقیقت ہیہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے' میں جس راتے کی نشاندہی کر رہا ہوں' وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ وہی راستہ ہے' جس کی طرف تنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔
  - (٣) جس كى زندگى چند روزه ہے- اور وہ بھى آخرت كے مقابلے ميں صبح يا شام كى ايك گھڑى كے برابر-
- (۳) جس کو زوال اور فنانہیں' نہ وہاں سے انتقال اور کوچ ہو گا۔ کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں' دونوں کی زند گیاں ابدی ہوں گی-ایک راحت اور آ رام کی زندگی- دو سری'شقاوت اور عذاب کی زندگی- موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جنم کو-
- (۴) کیعنی برائی کی مثل ہی جزا ہو گی' زیادہ نہیں- اور اس کے مطابق ہی عذاب ہو گا۔ جو عدل و انصاف کا آئینہ دار ہو گا۔
- (۵) لینی وہ جو ایمان دار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیراعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگی' عنداللہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔
  - (۱) لینی بغیراندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کابھی کوئی اندیشہ نہیں ہو گا۔
- (۷) اور وہ بیہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے اس رسول کی تصدیق کرو' جو اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔
- (٨) لیعنی توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے 'جیساکہ اگلی آیت میں

تَنُّ عُوْنَوِيْ لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيُرِهِمِياُوُّ: وَأَنَاآدُعُوُكُولِلَ الْعَزِيْزِ الْغَلَارِ ۞

لاَجْوَمَ أَثْمَانَكُ عُوْنَنِيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الْاَخِرَةِ وَاَنَّ سَرَدَنَا إِلَى اللهِ وَاَنَّ الْمُسْرِوْفَيْنَ هُمُوْ أَصْلُ النَّالِ @

تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر
کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم
مجھے نہیں اور میں تمہیں غالب بخشنے والے (معبود) کی
طرف دعوت دے رہا ہوں۔ (۱) (۴۲)

یہ نقینی امرہ (۲۳ کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہووہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قاتل ہے (۳۳) نہ آخرت میں '(۳) اور یہ (بھی یقینی بات ہے) کہ ہم سب کالوٹنا اللہ کی طرف ہے (۵) اور حدسے گزر جانے والے ہی (یقیناً) اہل دوزخ ہیں۔ (۲)

وضاحت ہے۔

- (۱) عَزِیزٌ (غالب) جو کافرول سے انتقام لینے اور ان کوعذاب دینے پر قادر ہے۔ غَفَادٌ 'اپنے ماننے والوں کی غلطیوں 'کو تاہیوں کومعاف کر دینے والااور ان کی پر دہ پوشی کرنے والا-جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف ججھے بلارہے ہو 'وہ بالکل حقیر اور کم ترچیزیں ہیں 'ندوہ من سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں 'کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر -
  - (٢) لَا جَرَمَ مِيهِ بات يقيني ہے 'يا اس ميں جھوٹ نہيں ہے۔
- (٣) لينى وه كى كى پكارىننے كى استعدادى نهيں ركھتے كه كى كو نفع پہنچاسكيں يا الوہيت كااستحقاق انهيں عاصل ہو-اس كا تقريباً وى منهوم ہے جو اس آيت اور اس جيسى ويگر متعدد آيات ميں بيان كيا گياہے ' ﴿ وَمَنْ إَصَّنُ كَيْنَتُو ا الله مِنْ لَايْسَتَجِيْبُ لَهُ إِلَيْهِ مُو الْقِيهُ وَلِمُ عَنْ دُعَا لِهِ مُؤخِذَ لُونَ ﴾ (الأحقاف ه) ﴿ إِنْ تَكُنْ مُحُوهُ مُولَا يَسْمَعُواْ وَمَا مُعَلَّمُ وَلَوْنَ سَيعُواْ مَا السَّعَجَالُو اللهِ عَلَى اللهِ وَ وَهُ تهمارى بِكار سنتے ہى نهيں اور اگر بالفرض من بھى ليس تو قبول نهيں استَعَبَالُواْ لَكُوْ ﴾ (فياطر - ٣) "اگر تم انهيں بِكارو تو وہ تهمارى بِكار سنتے ہى نهيں اور اگر بالفرض من بھى ليس تو قبول نهيں كركتے ۔ "
- (۴) کینی آخرت میں ہی وہ پکار سن کر کسی کوعذاب سے چھڑانے پر یا شفاعت ہی کرنے پر قادر ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔الیم چیزیں بھلااس لا ئق ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنیں اور ان کی عبادت کی جائے۔؟
  - (۵) جمال ہرایک کاحساب ہو گااور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزادی جائے گی۔
- (۱) لیمنی کافرو مشرک 'جواللہ کی نافرمانی میں ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں 'اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے 'جن کی نافرمانیاں ''اسراف'' کی حد تک پینچی ہوئی ہوں گی 'انہیں بھی پچھ عرصہ جنم کی سزا بھلکتی ہوگی- آہم بعد میں شفاعت رسول مالی کیا یا اللہ کی مشیعت سے ان کو جنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

مُسْتَدُكُونُونَ مَا اَقُولُ لَكُوْ وَافْقِصْ اَمُونَى إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْدُ بِالْفِيهَادِ ۞

فَوَقُمَهُ اللهُ سَيِّتاتِ مَامَكَوُواوَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوِّءُ العُدَابِ أَنْ

الثَّارُنيُورَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَرَ تَعُوْمُ السَّاعَةُ ۖ أَدُخِـ لُوَاالَ فِرُعَوْنَ اَشَكَّ الْعَدَابِ ۞

یس آگے چل کرتم میری باتوں کو یاد کرو گے (۱) میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں (۲) یقنیناً اللہ تعالی بندوں کا نگران ہے۔ (۳) (۲۲۳)

پس اسے اللہ تعالی نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں (<sup>(۲)</sup> اور فرعون والوں پر بری طرح کاعذاب الٹ پڑا۔ <sup>(۵)</sup> (۴۵)

آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں (۱۲) اور جس دن قیامت قائم ہو گی (فرمان ہو گاکہ) فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ (۲۹)

<sup>(</sup>۱) عنقریب وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صداقت' اور جن باتوں سے روکتا تھا' ان کی شناعت تم پر واضح ہو جائے گی' پھرتم ندامت کااظمار کرو گے' مگروہ وقت ایسا ہو گا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

<sup>(</sup>۲) کینی ای پر بھروسہ کر آاور ای سے ہروفت استعانت کر آبوں اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا علان کر آبوں-

<sup>(</sup>٣) وہ انہیں دیکھ رہاہے۔ پس وہ مستحق ہدایت کو ہدایت سے نواز آاور صلالت کا استحقاق رکھنے والے کو صلالت سے ہمکنار کر تاہے۔ ان امور میں جو حکمتیں ہیں' ان کو وہی خوب جانتا ہے۔

<sup>&#</sup>x27;') لیعنی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جو تدبیریں اور ساز شیں سوچ رکھی تھیں' ان سب کو ناکام بنادیا او راسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی-اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا-

<sup>(</sup>a) لینی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیااور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے-

<sup>(</sup>۲) اس آگ پر برزخ میں لینی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح وشام پیش کیے جاتے ہیں 'جس سے عذاب قبر کا اثبات ہو آہے۔
جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ احادیث میں تو بردی وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئے ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ النہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عَذَابُ القَبْرِ حَقِّ (صحیح بحدادی 'کتاب الجنائوز باب ماجاء فی عذاب القیب "بال! قبر کاعذاب حق ہے "۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا" جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو (قبر میں) اس پر صبح وشام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے لین اگروہ جنتی ہے تو جنت اور جنمی ہے تو جنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کما جاتا ہے کہ میہ تیری اصل جگہ ہے 'جمال قیامت والے دن اللہ تعالی تھے بصبح گا۔ (صحیح بدخادی ' باب المیت یعوض علیه مقعدہ بالغدا تو والعشی۔ مسلم 'کتاب المجنه 'باب عرض مقعد المیت) اس کا مطلب ہے کہ مشکرین عذاب قبر قرآن وحدیث دونوں کی صراحتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>۷) اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کامعاملہ 'جوضح و شام ہو تاہے 'قیامت سے پہلے کا ہے اور قیامت سے پہلے

وَإِذْ يَتَحَاجُوُنَ فِى النَّارِ فَيَعُولُ الصَّعَفَّوُ الِلَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوْ إَلَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ آنْ تُوَمُّغُنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ @

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوْاَلِنَاكُنُّ فِيْهَاَلِنَا اللهَ قَدُحَكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَيْةَ جَهَنِّمَ ادْعُوارَبَّكُوُ يُخَفِّفُ عَثَايَوُمُّا مِّنَ الْعَدَابِ ۞

قَالُوْاَاوَلَوْتَكُ تَالْتَيْكُمْ رُسُكُكُمُّ لِالْبَيِنَاتِ قَالُوَا بَلِ قَالُوَا فَادُ عُوْاوَمَادُ خَوُاالُّكِيْنِيْنَ اِلْاِوْنَ ضَلَل شَ

اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھٹڑیں گے تو کمزور لوگ تکبروالوں سے (جن کے بیہ تابع تھے) کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کاکوئی حصہ ہٹا کتے ہو؟ (۴۷)

وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو مجھی اس آگ میں بیں' اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے در میان فیصلے کر چکا ہے-(۴۸)

اور (تمام) جنمی مل کر جنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعاکرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کردے-(۴۹)

وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کمیں گے کیوں نہیں' وہ کمیں گے کہ پھرتم ہی دعاکرو'''اور کافروں کی دعامحض بے اثر اور بے راہ ہے۔'''(۵۰)

برزخ اور قبرہی کی زندگی ہے۔ قیامت والے دن ان کو قبرے نکال کر سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آل فرعون سے مراد فرعون 'اس کی قوم اور اس کے سارے ہیرو کار ہیں۔ یہ کہنا کہ جمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آیا ہے' اسے اگر عذاب ہو تواس طرح نظر نہ آئے۔ لغو ہے کیونکہ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جمیں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالی ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے۔ کیا بم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص نمایت المناک مناظرہ کچھ کر سخت کرب و انتہا میں میں کہ تواب یہ شخص شدید تکلیف سے دو جارہے۔ اس اذیت محسوس کرتا ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہو تا کہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر کے باو جو دعذاب قبر کا انکار 'محض ہٹ دھرمی اور بے جا تحکم ہے۔ بلکہ بیداری میں بھی انسان کوجو تکالیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر نہیں ہو تا ہے۔ اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ تڑ بے اور تلملائے۔

(۱) ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیوں کر کچھ کمہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے پیغیبردلا کل و معجزات لے کر آئے لیکن انہوں نے بروا نہیں کی؟

(۲) لیعنی بالاً خروہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں ہو گی- اس لیے کہ دنیا میں ان پر جمت تمام کی جا پچکی تھی- اب آخرت تو' ایمان' توبہ اور عمل کی جگہ نہیں' وہ تو دارالجزا ہے' دنیا میں جو کچھ کیا ہو گا' اس کا نتیجہ وہاں بھکتنا ہو گا۔

إِنَّالْنَنْفُرُرُسُلَنَا وَالَّذِينَ الْمُنُولِقِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَعُومُ الْاَشْهَادُ ۞

يَوُمُرَ لَايَـنْفَعُ الطَّلِمِينَ مَعُذِرَتُهُمُ وَلَهُمُ التَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَل

وَلَقَدُ التَيْنَامُوْسَى الْهُدَى وَآوْرَتُنَابَنِي ٓ اِسُرَاءِيْلَ

یقیناً ہم اینے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگائی دنیا میں بھی کریں گے (۱) اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے (۱۲)

جس دن ظالموں کو ان کی (عذر) معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لیے لعنت ہی ہو گی اور ان کے لیے برا گھر ہو گا۔'''(۵۲)

ہم نے موی (علیہ السلام) کو ہدایت نامہ عطا فرمایا (مل)

(۱) یعنی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض نی قتل کر دیئے گئے 'جیسے حضرت بچیٰ و زکریا علیم السلام وغیر ہا اور بعض ہجرت پر مجبور ہو گئے 'جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیغیبر صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین 'وعدہ المداد کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ دراصل یہ وعدہ غالب حالات اور اکثریت کے اعتبار ہے ہے ' اس لیے بعض حالتوں میں اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفعہ اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ لیکن بالا خر اہل ایمان ہی غالب اور سرخ رو ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت یجیٰ و زکریا علیما السلام کے قاتلین پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشنوں کو مسلط فرما دیا 'جنوں نے اپنی بیاس بجھائی اور انہیں ذلیل و خوار کیا' جنوں کو حضرت عسیٰ علیہ السلام کو مولی دے کرما رنا چاہا' اللہ نے ان یہودیوں پر رومیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ انہوں میں دیودیوں کو خوب ذلت کا عذراب چھھایا۔ پنجیبراسلام میں گئیٹی اور ان کے رفقایقینا بجرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد نہیں بیودیوں کو خوب ذلت کا عذراب غزوہ خیبراور پھرفتح ملہ حوالے دیا گہ کے ذریعے ہے اللہ تعالی نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنی پینجبراور اہل ایمان کو جس طرح غلبہ عطا فرمایا' اس کے بعد اللہ کی مدد کرنے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ (ابن کشر)

(۲) اَشْهَادُ ، شَهِیندٌ (گواہ) کی جمع ہے۔ جیسے شریف کی جمع اشراف ہے۔ قیامت والے دن فرشتے اور انبیا علیہم السلام گواہی دیں گے۔ یا فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یااللہ پغیبروں نے تیرا پیغام پنچادیا تھالکین ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی۔ علاوہ ازیں امت محدیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کما گیا ہے۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے ان کو ان کے ایتھے اعمال کی جزادی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

(۳) کینی الله کی رحمت سے دوری اور پیشکار- اور معذرت کافائدہ اس لیے نہیں ہو گا کہ وہ معذرت کی جگہ نہیں' اس لیے بیہ معذرت' معذرت باطلہ ہوگی-

العني نبوت اور تورات عطاكي - جيسے فرمايا ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْمَنْ اللَّوْرَاتَ فِيهُا لَهُدًى وَنُورُونُ ﴾ (المدائدة ٣٠٠)

الكِينْبَ 🕝

مُدًى وَذِكُولى لِأُولِي الْكِلْبَابِ ﴿

كَاصُـيرُ إِنَّ وَعُدَادِلَهِ حَقَّ وَّاسُتَغُفِرُ لِذَنْئِكَ وَسَيِّهُ بِحَمُدِ مَ بِّكَ بِالْعُيِّيِّ وَالْإِبْكَادِ ؈

إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِنَ النِسِ اللهِ بِعَـ يُوسُلُطِنِ اَتُسْهُمُ وَالْ فِيْ صُدُودِهِمُ الْاَلِكِيْرُ مِنَاهُمُ مُربِي الِغِينَهِ " فَاسُتَعِدْ فِي اللهِ وَاتَّهُ هُوَ السِّمِينُهُ الْبَصِيْرُ (©

لَخَلْقُ السَّلُوتِ وَالْاَيْنِ اكْبَرُسُ خَلْقِ النَّالِسِ وَالِكِنَّ اكْتُوَالنَّاسِ لَا يَعُ لَمُوُنَ @

بنواسرائیل کواس کتاب کاوارث بنایا- (۱۱ (۵۳) که وه ہدایت ونصیحت تھی عقل مندوں کے لیے- (۵۳) پس اے نبی! تو صبر کر اللہ کا وعدہ بلاشک (وشبہ) سچاہی ہے تواپنے گناہ کی <sup>(۳)</sup> معافی مانگتا رہ اور صبح شام <sup>(۳)</sup> اپنے پروردگار کی شبیج اور حمد بیان کر تارہ- (۵۵)

جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات اللی میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں بجزنری برائی کے اور پچھ نہیں وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں' (۵) سو تو اللہ کی بناہ مانگتا رہ بیٹک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔(۵۲)

آسان و زمین کی پیدائش یقینا انسان کی پیدائش سے بہت برا کام ہے کم لیکن (بید اور بات ہے کہ) اکثر لوگ بے علم بین-(۱)

<sup>(</sup>۱) یعنی تورات 'حضرت موی علیه السلام کے بعد بھی باقی رہی 'جس کے نسلاً بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے - یا کتاب سے مرادوہ تمام کتابیں ہیں جو انبیائے بنی اسرائیل پر نازل ہو کیں 'ان سب کتابوں کاوارث بنی اسرائیل کو بنایا -

<sup>(</sup>۲) هُدَّى وَذِخُرَىٰ مصدر ہیں اور حال کی جگہ واقع ہیں اس لیے منصوب ہیں۔ بمعنی هاد اور مُذَکِرِ ہدایت دینے والی اور علل مندوں سے مراد عقل سلیم کے مالک ہیں۔ کیونکہ وہی آسانی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے اور ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دو سرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ تولدا ہو تا ہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے؟

<sup>(</sup>٣) گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں 'جو بہ تقاضائے بشریت سرزد ہو جاتی ہیں 'جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اجرو ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیاہے' یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں۔

<sup>(</sup>٣) عَشِيتى سے ون كا آخرى اور رات كالبندائى حصداور أَبْكَادٌ سے وات كا آخرى اورون كالبندائى حصد مراد ب

<sup>(</sup>۵) لیعنی وہ لوگ جو بغیر آسانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں' یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں' تاہم اس سے جو ان کامقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو' وہ ان کو حاصل نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>١) ليني چرب كون اس بات سے انكار كر رہے ہيں كه الله تعالى انسانوں كو دوبارہ زندہ نہيں كر سكتا؟ جب كه يه كام

وَمَا يَسُتَوِى الْاَعُلَى وَالْبَصِيرُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَثُوّا وَ عَبِلُواالصَّلِحٰتِ وَلَاالْشِيَّنُ \* وَلِيْدُلًا مَّاتَتَذَکْرُونَ ⊕

إِنَّ السَّاعَةَ لَابِيَةٌ لَارَيُبَ فِيْهَا أُولَاِنَّ ٱكْثَرَ الْكَاسِ لَا يُوْمِنُونَ ۞

وَقَالَ رَبُّكُوُادُعُونَ ٓ ٱسُنَجِبُ لَـكُوْۥ اِنَّ الَّذِينَ يَسُتَكِيُرُوْنَ عَنْ عِبَادَ قَ سَيَنُ عُلُوْنَ جَهَثَمَ دُخِوِيُنَ ۞

اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهُ وَالنَّهَارَ

اندھااور بینا برابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بد کاروں کے (برابر ہیں)<sup>' (ا)</sup>تم (بہت) کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ (۵۸)

قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے 'لیکن (بیہ اور بات ہے کہ )بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے - (۵۹)

بات ہے کہ ابہت سے تو آ ایمان میں لائے۔ (۱۹۹) اور تممارے رب کا فرمان (سرزد ہو چکا) ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمماری دعاؤں کو قبول کروں گا<sup>(۱)</sup> یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جنم میں پہنچ جا ئیں گے۔ (۱۹) اللہ تعالیٰ نے تممارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں

آسان و زمین کی تخلیق سے بہت آسان ہے۔

(۱) مطلب ہے جس طرح بینااور نابینا برابر نہیں 'اس طرح مومن و کافراور نیکو کار اور بد کار برابر نہیں۔ بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جوعظیم فرق ہو گا'وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئے گا۔

- (۲) گرشتہ آیت میں جب اللہ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا' تو اب اس آیت میں ایس رہنمائی دی جارہ ہے۔ افتیار کر کے انسان آخرت کی سعاد تول ہے۔ اس آیت میں دعا ہے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے۔ اللہ تعین صرف ایک اللہ کی عبادت کو۔ جیسا کہ حدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الدُّعآءُ مُوّ الْعِبادَةُ اور الدُّعآءُ مُخُ الْعِبَادَةِ (مسند الحصد ۱۲/۲۰ مشکلوہ اللہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الدُّعآءُ مُوّ الْعِبادَةُ اور الدُّعآءُ مُخُ الْعِبادَةِ (مسند الحصد ۱۲/۲۰ مشکلو، اللہ عبادہ انہ اس کے بعد یسند کبرون عن عبادت ہی کہ واضح ہے کہ مراد عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا ہے مراد دعا ہی ہے یعنی اللہ ہے بعنی اللہ سے بعلی نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا' کیونکہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں' دو سرے مفہوم میں اس کا استعمال مجازی ہے۔ علاوہ ازیں دعا بھی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث نہ کور کی رو سے بھی عبادت ہی ہے۔ کیونکہ مافوق الاسباب طریقے ہے کس سے کوئی چیز مائلنا اور اس سے سوال کرنا' بیہ اس کی عبادت ہی ہے۔ (فقح القدیر) مطلب دونوں صور توں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے کیونکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سواکسی کی جائز نہیں۔
  - (٣) یه الله کی عبادت سے انکار و اعراض یا اس میں دو سرول کو بھی شریک کرنے والوں کا انجام ہے۔

مُبُصِرًا ۚ إِنَّ اللهُ لَدُوْفَضُ لِ عَلَى النَّـاسِ وَالْكِنَّ ٱكْثَرُّ التَّاسِ لَاَتُشْكُوُونَ ۞

> ذَلِكُوْاللهُ رَكِلُوْخَالِقُ كُلِّ شَكُّ كُلَّ اللهَ إِلَّا لِهُوَ ۗ فَاكُنُ تُؤْفَكُونَ ۞

ڪَٺْ لِكَ يُؤَقَّكُ الَّذِيْنَ كَانُوْ ابِالِيْتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ⊕

اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَا أَمِينَا مُ وَصَوَّرَكُو النَّمَا أَمِينَا مُ وَصَوَّرَكُو وَمَ ذَقَاحُهُ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَلِكُو اللهُ مَنْ الطَّيِّبَاتِ وَلِكُو اللهُ مَنْ الطَّيْبَاتِ وَلِكُو اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

آرام حاصل کرو<sup>(۱)</sup> اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا<sup>، (۲)</sup> بیشک الله تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ <sup>(۱۳)</sup> (۱۲)

یمی اللہ ہے تم سب کا رب ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں بھر کہاں تم پھرے جاتے ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲)

ای طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کاانکار کرتے تھے-(۹۳)

الله بی ہے (۵) جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھرنے کی جگہ (۱۲) اور آسان کو چھت بنادیا (۵) اور تمہاری صور تیں بنائیں (۸) اور تمہیں عمدہ عمدہ جنریں کھانے کو عطا فرمائیں (۹) میں الله تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکتوں والا الله ہے سارے جمان کا پرورش کرنے والا-(۱۲۳)

(۱) لیمنی رات کو تاریک بنایا' ناکه کاروبار زندگی معطل ہو جائیں اور لوگ امن و سکون سے سوسکیں۔

(۲) کینی روشن بنایا باکه معاشی محنت اور تگ و دومین تکلیف نه هو-

(۳) الله کی نعمتوں کا'اور نہ ان کااعتراف ہی کرتے ہیں۔ یا تو کفرو جمود کی وجہ ہے' جیسا کہ کافروں کاشیوہ ہے۔ یا منعم کے واجهات شکرسے اہمال وغفلت کی وجہ ہے' جیسا کہ جاہلوں کاشعار ہے۔

(۳) کینی پھرتم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہو اور اس کی توحید سے کیوں پھرتے اور انتیصتے ہو-

(۵) آگے نعمتوں کی کچھ قشمیں بیان کی جا رہی ہیں ٹاکہ اللہ کی قدرت کاملہ بھی واضح ہو جائے اور اس کا بلا شرکت غیرے معبود ہونا بھی۔

(۱) جس میں تم رہتے' چلتے پھرتے' کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو' پھربالاً خر موت سے ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اسی میں آسودۂ خواب رہتے ہو۔

(2) لینی قائم اور ثابت رہنے والی چھت۔ اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند سو سکتا تھانہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا۔

(٨) جينے بھى روئے زمين پر حيوانات بين 'ان سب مين (تم) انسانوں كوسب سے زيادہ خوش شكل اور متناسب الأعضابنايا ہے-

(٩) لینی اقسام وانواع کے کھانے تہمارے لیے مہیا کیے 'جولذیذبھی ہیں اور قوت بخش بھی۔

مُوَ الْحَيُّ لِاَ الْهَ اِلْاَهُوَ فَادْعُوْهُ مُغْلِصِيْنَ

كَ الدِّينَ أَخَمُ دُيلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

قُلْ إِنِّى نَهْمِيْتُ أَنْ أَعْبُكَ الَّذِيْنَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَتَنَاجَآءَنَ الْبَيِّنْتُ مِنْ تَرِيِّنُ وَ اُمُسُوتُ أَنْ أَسُولِمَ لِمَنِّ الْعَلِيمِيْنَ ۞

ۿؙۅؘٵڵڹؽؙڂؘڷڠؙڵۅٛۺؚٞؽؙڗٛۅڮ ؙؿٚۼ؈ؙٛؽؙڟڣۊۥؗؿڗٙڡؚڽؙۼڷڤۊ ؙڎۼۜۼ۫ڔۣ۫ۼڮؙۯڟۣڣ۫ڵۮٷ۫ڗڸۺؙڰٷٵۺؙڰڴۏؿؙۊڸؾڴۏٷٵۺؽۅؙڲٵ

وہ زندہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو' (۱) تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جمانوں کا رب ہے۔ (۱۵) آپ کمہ دیجئے! کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو' (۲) اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں' مجھے سے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جمانوں کے رب کا تابع فرمان ہوجاؤں۔ (۲۲)

وہ وہی ہے جس نے تمہیں ملی سے پھر نطفے سے (") پھر خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا پھر تمہیں بچہ کی صورت میں نکالتا ہے ' پھر (تمہیں بڑھا تا ہے کہ) تم اپنی پوری

(۱) لیمنی جب سب پچھ کرنے والا اور دینے والا وہی ہے۔ دو سرا کوئی' بنانے میں شریک ہے نہ اختیارات میں۔ تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے' دو سرا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ استمداد و استغافہ بھی اس سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجا کیں سننے پر قادر ہے۔ دو سرا کوئی بھی مافوق الاُسباب طریقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں ہے' جب بیا بات ہے تو دو سرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں؟

(۲) چاہے وہ پھر کی مور تیاں ہوں' انبیا علیہم السلام اور صلحا ہوں اور قبروں میں مدفون اشخاص ہوں- مدد کے لیے کسی کو مت پکارو' ان کے ناموں کی نذر نیاز مت دو' ان کے ورد نہ کرو' ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابسۃ نہ کرو- کیوں کہ بیر سب عبادت کی قتمیں ہیں جو صرف ایک اللہ کاحق ہے۔

(٣) یہ وہی عقلی اور نعلی دلا کل ہیں جن سے اللہ کی توحید لیعنی اللہ کے واحد اللہ اور رب ہونے کا اثبات ہو تا ہے 'جو قرآن میں جابجا ذکر کیے گئے ہیں اسلام کے معنی ہیں اطاعت و انقیاد کے لیے جھک جانا' سراطاعت خم کر دینا۔ لیعنی اللہ کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤں' ان سے سر آبی نہ کروں۔ آگے پھر توحید کے کچھ دلا کل بیان کیے جا رہے ہیں۔

(٣) کینی تہمارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جو ان کی تمام اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کو متلزم ہے۔ پھراس کے بعد نسل انسانی کے نشلسل اور اس کی بقاو تحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا۔ اب ہرانسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر سے رحم مادر میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 'کہ ان کی پیدائش مجزانہ طور پر بغیرباپ کے ہوئی۔ جیساکہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

ۅؘڡۣڹ۫ڬ۠ۄ۫ڡٞڽؙؾۘؾۅٙڶٝؠڹؙڡٞؠٛڵۅٳؠٙؠٚڵۼٛۅؙٳٵڿٙڷٳۺۺؿٙؾۊڶڡڰڴۊ تعُقِلوُنَ @

هُوَالَّذِنُ يُعُمُ وَيُمِينُ ۚ فَإِذَا تَعْنَى اَمُرُا فِائْمًا يَعُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

> ٱلمُرْتَرَالَى الَّذِينَ يُعِلَوْلُونَ فِيَّ الْيِتِ اللهُوْ ٱلْنُ يُصُرَفُونَ ۞

الَّذِيْنَ كَذَّبُوُا بِالْكِتْبِ وَبِمَا ٓ ارْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۗ فَتَوْفَ يَعُلَمُونَ ۞

قوت کو پہنچ جاؤ کھر ہو ڑھے ہو جاؤ۔ <sup>(۱)</sup> تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں'<sup>(۲)</sup> روہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے) ٹاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ<sup>(۳)</sup> اور ٹاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ <sup>(۳)</sup> (۲۷)

وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے '<sup>(۵)</sup> پھر جب وہ کسی کام کا کرنامقرر کرتا ہے تو اسے صرف میہ کمتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں '(<sup>()</sup> وہ کمال کیھیردیے جاتے ہیں۔ <sup>()</sup> (۱۹) جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔(•۷)

<sup>(</sup>۱) لیعنی ان تمام کیفیتوں اور اطوار ہے گزارنے والاوہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی مال کے پیٹ میں 'بعض بھپین میں 'بعض جوانی میں اور بعض بوھا ہے سے قبل کمولت میں فوت ہو جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی اللہ تعالی بیہ اس لیے کر ہاہے ہاکہ جس کی جنتنی عمراللہ نے لکھ دی ہے' وہ اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے۔

<sup>(</sup>۳) لینی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے علقتہ 'چرمفغتہ' پھر پچہ 'پھر جوانی' کمولت اور بڑھاپا' تو تم جان لو گے کہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارا معبود بھی ایک' اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ علاوہ ازیں سے بھی سمجھ لوگے کہ جو اللہ سے سب پچھ کرنے والا ہے' اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے اور وہ یقیناسپ کو زندہ فرمائے گا۔

<sup>(</sup>۵) زندہ کرنا اور مارنا' اس کے اختیار میں ہے۔ وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کرایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے۔ اور پھرایک وقت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مار کرموت کی وادیوں میں سلا دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کی تدرت کابیر حال ہے کہ اس کے لفظ کن (ہو جا) ہے وہ چیز معرض وجو دمیں آجاتی ہے 'جس کاوہ اراوہ کرے۔

<sup>(2)</sup> انکارو تکذیب کے لیے یا اس کے ردوابطال کے لیے۔

<sup>(</sup>٨) لیعنی ظهور دلائل اور وضوح حق کے باوجود وہ کس طرح حق کو نہیں مانتے۔ یہ تعجب کا اظہار ہے۔

إِذِ الْأَغْلُلُ فِي آعُنَا قِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْعَبُونَ ﴿

فِي الْحَمِيمُورَةُ ثُحَمَّ فِي النَّارِيسُجَرُونَ ﴿

ثُقَرِقِيْلَ لَهُمُ اَيْنَ مَاكْنَتُوْتُثْفِرُكُونَ ﴾

مِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ قَالُوا صَلُوا عَلَابَلُ لَوْنَكُنُ ثَنْ عُوَامِنُ مَّبُلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكِيْنِ يُنَ

ۮ۬ڵؚڴؙۅؙۑٮؘٲؽٚٮؗٛؿؙڗؘؾؘڡٛٚڕؙػٷؽ؋ۣٲۯۯڞۣۑۼؽؠ۫ڔٳڷڂؾۣٞۅٙۑؠٙٵ ڴؙؿؿؙٷؾۯٷؽ۞ٛ

جب کہ ان کی گر دنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی تھیلینے جائیں گے۔ (ا)

کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ (۲۲)

پھران سے بوچھا جائے گاکہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کماں ہں؟ (۷۳)

جو اللہ کے سوا تھے (۳) وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہلے کسی کو بھی بہک گئے (۳) بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ (۵) اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گراہ کرتاہے۔ (۱) (۲۲)

یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے-اور (بے جا) اتراتے پھرتے تھے-<sup>(۱)</sup> (۵۵)

- (۱) یہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مکذبین کا ہو گا۔
- (۲) مجاہداورمقاتل کاقول ہے کہ ان کے ذریعے سے جنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی 'یعنی پیدلوگ اس کا بیند ھن بنے ہوں گے۔ (۳) کیاوہ آج تمہاری مدد کر کتے ہیں؟
  - (٣) لینی پة نمیں 'کمال چلے گئے ہیں 'وہ ہماری مرد کیا کریں گے؟
- (۵) اقرار کرنے کے بعد 'پھران کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَاللّٰهِ رَقِيْاَكُاكُمْكَا مُشْرِيكَ نِي ﴾ (الأنعام ۱۳۳) "الله کی قتم! ہم تو کسی کو شریک ٹھراتے ہی نہیں تھے "۔ کتے ہیں کہ یہ بتوں کے وجود اور ان کی عبادت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس بات کا عتراف ہے کہ ان کی عبادت باطل تھی کیونکہ وہاں ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو س سکتی تھیں 'نہ دیکھ سکتی تھیں اور نقصان پہنچا سکتی تھیں نہ نفع۔ (فتح القدیر) اور اس کا دو سرامعنی واضح ہے اور وہ یہ کہ وہ شرک کا سرے سے انکار ہی کریں گے ۔
- (۱) لیعنی ان مکذیین ہی کی طرح 'اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی گمراہ کر تاہے۔ مطلب سے ہے کہ مسلسل تکذیب اور کفر' یہ ایک چیزیں ہیں کہ جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں اور پھروہ ہمیشہ کے لیے قبول حق کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔
- (۷) لیعنی تمهاری میہ گمراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفرو تکذیب اور فتق و فجور میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تھے۔ اترانے میں مزید خوشی کا اظہار ہے جو تکبر کو مشلزم ہے۔

اُدُخُلُوٓا اَبُوّابَ جَهَتُمَ خلِدِينَ فِيهُمَا ثَفِيشُ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞

فَاصُورُلنَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ ۚ وَالتَّانُرِينَّكَ بَعُضَ الَّذِيُ وَالْمَالِمِ اللهِ عَلَى اللهِ عُنَ اللهِ عُن اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

وَلَقَدُ السَّلْنَا رُسُلَا يِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِّنْ لَوْنَعُصُ عَلَيْكَ وْمَاكَانَ لِرَسُولِ الْنَيْأَقِ بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ۚ فَإِذَا جَاءً أَمُّواللهِ تَقْفِى بِالْحَقِّ وَخَيرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ﴿

(اب آؤ) جنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے (اس کے) دروازوں میں داخل ہو جاؤ کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی- (۱) (۲۷)

پس آپ صبر کریں اللہ کا وعدہ قطعاً سچاہے''' انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھا ئیں (") یا (اس سے پہلے) ہم آپ کو وفات دے دیں' ان کالوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔'' (۷۷) یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور کی رسول کا یہ (مقدور) نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیرلا سکے (<sup>(۱)</sup> پھر جس

(۲) کہ ہم کافروں سے انقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے بعنی دنیا میں ہی ہم ان کی گرفت کرلیں یا حسب مثیت اللی تاخیر بھی ہو سکتی ہے ' یعنی قیامت والے دن ہم انہیں سزا دیں۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے پہ کر کہیں جانہیں سکتے۔

(٣) یعنی آپ کی زندگی میں ان کو مبتلائے عذاب کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا' اللہ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا' جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے ' ۸؍ ہجری میں مکہ فتح ہو گیااور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یورا جزیر و عرب مسلمانوں کے زیر نکٹیں آگیا۔

- (٣) لینی اگر کافر دنیوی مؤاخذہ و عذاب سے چ بھی گئے تو آخر جائیں گے کماں؟ آخر میرے پاس ہی آئیں گے 'جمال ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔
- (۵) اور یہ تعداد میں' بہ نسبت ان کے جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں تو صرف ۲۵' انبیا و رسل کاذکراور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔
- (۱) آیت سے مرادیهال معجزہ اور خرق عادت واقعہ ہے 'جو پغیبر کی صداقت پر دلالت کرے ۔ کفار 'پغیبروں سے مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں فلال فلال چیزد کھاؤ 'جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کامطالبہ کیا 'جس کی تفصیل سور ہ بنی اسرائیل ۹۰۔ ۹۳ میں موجود ہے ۔ اللہ تعالی فرمار ہاہے کہ کسی پنجیبر کے افتیار میں سے نہیں تھاکہ وہ اپنی قوموں

<sup>(</sup>۱) یہ جہنم پر مقرر فرشتے 'اہل جہنم کو کہیں گے۔

وقت الله كا تحكم آئے گا(الله حق كے ساتھ فيصله كرديا جائے گا(الله ور اس جگه اہل باطل خسارے ميں رہ جائيں گے-(۷۸) الله وہ ہے جس نے تمہارے ليے چوپائے پيدا كيے جن ميں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض كو تم كھاتے ہو-(الار)

اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں (<sup>(۵)</sup> اور باکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجوں کو انہی پر سواری ٱللهُ اتَّذِي جَعَلَ لَكُوْالْأَنْفَامَرَ لِتَرَّكُبُوْامِنُهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

وَلَكُوْ فِيهُمَا مَنَافِعُ وَ لِتَبُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَهُ فَصُدُورِكُو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞

کے مطالبے پران کو کوئی معجزہ صادر کرکے دکھلادے۔ یہ صرفہ ہمارے اختیار میں تھا ابعض نبیوں کو توابتد اہی ہے معجزے دے دیے مطالبے پر معجزہ دکھلایا گیااور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلایا گیا۔ ہماری مشیت کے مطابق اس کافیصلہ ہو تاتھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا ، معجزہ صادر کرکے دکھلادیتا۔ اس سے ان لوگوں کی واضح تر دید ہوتی ہے ، جو بعض اولیا کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتا ، معجزہ اور جس طرح کا چاہتے ، کرتی عادت امور (کرامات) کا اظہار کردیتے تھے۔ جیسے شخ عبدالقادر جیلانی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت تھے کمانیاں ہیں ، جب اللہ نے بینجبروں کو یہ اختیار نہیں دیا بی صدافت کے ثبوت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو یہ اختیار کیوں کر مل سکتا ہے؟ بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیو نکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اس کے مقونی نہ تھی اس لیے یہ قوت کسی ضروری ہوتا ہی کہ نہیں دی گئی۔ ولی کی ولایت پر ایمان رکھنا ضرورت کی سیس ہے ، اس لیے انہیں معجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ یہ اختیار بلا ضرورت کیوں عطاکر سکتا ہے؟

- (۱) لعنی دنیایا آخرت میں جب ان کے عذاب کاوفت معین آجائے گا-
- (r) کینی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا- اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب-
- (٣) الله تعالی این ان گنت نعمتوں میں سے بعض نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ چوپائے سے مراد اونٹ کائے ' بحری اور بھیڑ ہے۔ یہ نر 'مادہ مل کر آٹھ ہیں۔ جیسا کہ سور ۃ الأنعام ١٨٣٣ ميں ہے۔
- (۴) یہ سواری کے کام میں بھی آتے ہیں'ان کا دودھ بھی پیا جا تاہے' (جیسے بکری'گائے اور او نٹنی کا دودھ)ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترین غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان سے لیا جا تا ہے۔
- (۵) جیسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ان کے دودھ سے کھی' مکھن' پنیروغیرہ بھی بنتی ہیں۔

کر کے تم حاصل کر او اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کئے جاتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۸۰)

اللہ تہیں اپنی نشانیاں دکھا تا جا رہا ہے'<sup>(۲)</sup> پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کامنکر بنتے رہو گے۔<sup>(۳)</sup> (۸۱)

کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انہوں نے انہوں دیکھا؟ (م) جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے قوت میں سخت اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں' (۵) ان کے کیے کاموں نے انہیں پچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ (۸۲)

پس جب مجھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں کے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے گئے'<sup>(2)</sup> بالآخر جس چیز کو **ذاق میں** اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی-(۸۳) وَيُرِيَكُو اللَّتِهِ ﴿ فَأَتَى اللَّهِ اللَّهِ مُنْكِرُونَ ﴿

ٱفَكَوْيَدِيدُوُوْ إِنِي الْوَرْضِ فَيَنْظُرُوْ الْيُفَ كَانَ عَارِمَتُهُ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانْوَا اكْثَرَ مِنْهُمُ وَالشَّدَّ قُوَةً

وَّاكَارُانِي الْرَرْضِ فَمَا آغْنَى عَنْهُوُمَّا كَانُو الْكِيْبِيُونَ ۞

فَلَتَّاجَآءَتُهُمُوُسُلُهُوْ بِالْمَيِّنِّتِ فَرِحُوْلِمِمَاعِنَدُهُمْ مِّنَالُولِمُ وَحَاقَ بِهِمُمَّاكَانُوالِهِ يَمْتَهُوْءُونَ ⊕

<sup>(</sup>۱) ان سے مراد بچے اور عور تیں ہیں جنہیں ہو دج سمیت اونٹ وغیرہ پر بٹھا دیا جا یا تھا۔

<sup>(</sup>۲) جواس کی قدرت اوروحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ نشانیاں آفاق میں ہی نہیں ہیں تمہارے نفسوں کے اند ربھی ہیں۔ .

<sup>(</sup>٣) لیعنی بیراتنی واضح عام اور کثیر ہیں جن کا کوئی منکرانکار کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بیر استفہام انکار کے لیے ہے۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی' بیہ ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں جو ان کے علاقوں میں ہی ہیں کہ ان کاکیاانجام ہوا؟

<sup>(</sup>۵) لیعنی عمار توں'کارخانوں اور کھیتیوں کی شکل میں'ان کے کھنڈرات واضح کرتے ہیں کہ وہ کاریگری کے میدان میں بھی تم سے بڑھ کرتھے۔

<sup>(</sup>٢) فَمَا أَغْنَىٰ میں مَا استفهامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی۔ نافیہ کامفہوم تو ترجے سے واضح ہے۔ استفهامیہ کی رو سے مطلب ہو گا۔ ان کو کیافائدہ پنچایا؟ مطلب وہی ہے کہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔

<sup>(2)</sup> علم سے مرادان کے خود ساختہ مزعومات ، توہمات ، شہمات اور باطل دعوے ہیں۔ انہیں علم سے بطور استہزا تجیر فرمایا وہ چو نکہ انہیں علمی دلائل سیحقے تھے ، ان کے خیال کے مطابق ایسا کما۔ مطلب سیر ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں سیر اپنے مزعومات و توہمات پر اتراتے اور فخر کرتے رہے۔ یا علم سے مراد دنیوی باتوں کاعلم ہے ، یہ احکام و فرائض اللی کے مقابلے میں انہی کو ترجح دیتے رہے۔

فَكُمَّتَارَآوُا بَانْسَنَا قَالْوَّاامَنَا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكُفَرُ نَابِمَا كُتَّابِهِ مُشْرِكِيْنَ ۞

فَكُوْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَا نَهُمُ لَتَا زَاوَا بَالْسَنَا مُسُنَّتَ اللهِ اكِيَّى قَدُخُلَتُ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُمَا إِلَكَ الكَوْرُونَ ۞

نَيْوَلُوْ جَمْ الْبَيْخَالَةِ

لحمة أ تَأْوْنُكُ مِنَ الرَّامِنِ الرَّحِيْدِ أَ

ہمارا عذاب دیکھتے ہی کئے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنارہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ (۸۴۳)

لیکن جمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا-اللہ نے اپنامعمول یمی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آرہا ہے <sup>(۱)</sup> اور اس جگہ کافر خراب وختہ ہوئے-<sup>(۲)</sup> (۸۵)

سورهٔ ثم السجدة کمی ہے اور اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

حم-(۱) اناری ہوئی ہے بڑے مہان بہت رحم والے کی طرف ہے-(۲)

<sup>(</sup>۱) لیخی الله کابیہ معمول چلا آ رہاہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں۔ بیہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہواہے۔

كِيْكُ فُصِّلَتُ النَّهُ ثُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ ﴿

بَشِيُرًا وَيَنْذِيرًا ۚ فَاعْرَضَ ٱكْتَرَفُهُمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞

وَقَالُوَا عُلُونُهُمُ إِنَّ الِمِتَّاقِ مِتَّالَتُ عُونَا اللَّهِ وَفَى اَذَانِمَا وَقُوُّ وَمِنْ إِنْهُنِنَا وَيَكُنِكَ جِنَّاكُ فَاعْمُ لِيَّنَا غِلُونَ ۞

تحاب ہے'احیماتواب اینا کام کیے جاہم بھی یقیناً کام کرنے

سورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی 'جس سے وہ بڑامتا ٹر ہوا-اس نے واپس جاکر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ جو چیزپیش کر تاہے وہ جادواور کمانت ہے نہ شعروشاعری- مطلب اس کا آپ سائٹین کی دعوت پر سرداران قریش کو غورو فکر کی دعوت دینا تھا-لیکن وہ غورو فکر کیا کرتے ؟الٹاعتبہ پر الزام لگادیا کہ تو بھی اس کے سحر کا اسپر ہوگیاہے - یہ روایات مختلف انداز سے اہل سیرو تفییر نے بیان کی ہیں-امام ابن کیٹراور امام شو کانی نے بھی انہیں نقل کیاہے - امام شو کانی فرماتے ہیں" یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرایش کا اجتماع ضرور ہوا' انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سورت کا ابتدائی حصہ بنایا"۔

والے ہیں۔ (۵)

- (۱) کینی کیاحلال ہے اور کیاحرام ؟ یا طاعات کیا ہیں اور معاصی کیا؟ یا ثواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے؟
  - (٢) يه حال ہے ليمني اس كے الفاظ عربي بين جن كے معانى مفصل اور واضح بين-
  - (m) کیخی جو عربی زبان 'اس کے معانی و مفاہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے۔
- (۴) ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوش خبری سنانے والا اور مشرکین و مکذبین کوعذ اب نار سے ڈرانے والا-
- (۵) کیعنی غورو فکر اور تدبرو تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو- اس لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے-
- (۱) اَ کَنَنَهٔ ، کِنَانُ کی جمع ہے۔ پر دہ- یعنی ہمارے دل اس بات سے پر دول میں ہیں کہ ہم تیری توحید و ایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں۔
  - (2) وَقَوْ ك اصل معنى بوجھ ك بين بيال مراد بهراين ہے ،جوحق كے سننے ميں مانع تھا-
- (۸) لینی ہمارے اور تیرے درمیان ایبا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتاہے' وہ من نہیں سکتے اور جو کرتاہے' اے دیکھ

آپ کمہ دیجئے! کہ میں توتم ہی جیساانسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے <sup>(۱)</sup> سوتم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو' اور ان مشرکوں کے لیے (بڑی ہی) خرابی ہے-(۲)

جو ز کو ہ نہیں دیتے <sup>(۲)</sup>اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔(۷)

بینک جو لوگ ایمان لا ئیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والاا جرہے۔ (۳)

آپ کمه دیجئی که کیاتم اس (الله) کاانکار کرتے ہواور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہوجس نے دودن میں زمین پیدا کردی '''' سارے جمانوں کاپرورد گاروہی ہے۔ (۹) قُلُ إِنَّمَا اَثَابَتَوُيَّةُ لَكُوْيُوْنَى إِلَّ اَتَمَا الهُكُوْ اللهُ وَاحِثُ فَاسْتَقِيْمُوَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ \* وَوَيُلُّ لِلْمُضْرِكِيْنَ ۞

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ هُمُ كَلِفُرُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعِلْواالصّْلِطْتِ لَهُمْ أَجُرْغَيْرُمُمْنُوْنٍ ۞

قُلْ إِبِنَكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِي َ خَلَقَ الْاَرْضَ فِي ُيُومَنِي وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا لَالِكَ رَبُ الْعَلِمِينَ ڽُ

نہیں سکتے۔ اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم مجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں' تو ہمارے دین پر عمل نہیں کر ہا' ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔

- (۱) یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بجزوحی النی کے۔ پھر پیہ بعد و حجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید بیش کر رہا ہوں' وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آسکے' پھراس سے اعراض کیوں؟
- (۲) یہ سورت کی ہے۔ ذکا ہ جمرت کے دو سرے سال فرض ہوئی۔ اس لیے اس سے مرادیا تو صد قات ہیں جس کا تھم مسلمانوں کو کے میں بھی دیا جاتا رہا' جس طرح پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا تھم تھا' پھر جمرت سے ڈیڑھ سال قبل لیلة الا سراء کو پانچ فرض نمازوں کا تھم ہوا۔ یا پھر ذکا ہ ہے یہاں مراد کلمۂ شمادت ہے' جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ (ابن کشر)
- (٣) ﴿ آجُرْغَارُومُمُنُونِ ﴾ کاوہی مطلب ہے جو ﴿ عَطاءٌ غَیْرَجُونُونِ ﴾ (هود-۱۰۸) کا ہے۔ یعنی نہ ختم ہونے والااجر-

(٣) قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ ''اللہ نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں بیدا فرمایا'' بہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا' زمین کو دو دن میں بنایا۔ اس سے مراد ہیں۔ یَوْمُ الأَخْدِ (اتوار) اور یَوْمُ الانْدُنیْنِ (بیر) سورهٔ نازعات میں کما گیا ہے ﴿ وَالْاَرْضَ بَعُدُ ذَلِكَ دَحْمَا ﴾ جس سے بظاہر معلوم ہو تا ہے کہ زمین کو آسان کے بعد بنایا گیا ہے جب کہ یماں زمین کی تخلیق کا ذکر آسان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس بھائی نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دَحیٰ جو اصل میں دَخوْ ہے (بجھانا یا بھیلانا) اور چیز۔ زمین کی

اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے بہاڑ گاڑ دیئے" اور اس میں برکت رکھ دی " اور اس میں (رہنے والوں کی) غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر کے لیے کیساں طوریر۔ <sup>(۵)</sup> (۱۰) پھر آسان کی طرف متوجہ ہوااو روہ دھواں(سا) تھاپس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی

ہے۔(1) دونوں نے عرض کیاہم بخوشی حاضر ہیں۔(۱۱)

پس دو دن میں سات آسان بنا دیئے اور ہر آسان میں

وَجَعَلَ فِيهَارُوَاسِيَمِنُ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَكَرَفَيْهَا

أَقُواتَهَا فِي الْمُنْعَةِ أَيَّامِ سُوَّاءً لِلسَّالِلِينَ ٠

تُقَ اسْتَوْتَى إِلَى السَّمَا ، وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائتِيَاطَوُعًا أَوْكُرُهُمَّا قَالَتَا التَّيْنَاطَ إِنِّعِينَ اللَّهِ الْمُعْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ المُن اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ المُّن اللَّهُ المُّن اللَّهُ المُّن اللَّهُ المُّن اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَقَطْمُهُرَّ، سَبْعَ سَلْوَلتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْلِي فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْوَا

تخلیق آسان سے پہلے ہوئی' جیسا کہ یہال بھی بیان کیا گیا ہے اور دَحْوٌ کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے' اسے بیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ ﴿ أَخْرَجُومُهُمَا مَآرَ هَاوَمُوعُهُمَا ﴾ اس میں ہیاڑ' ٹیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسان کی تخلیق کے بعد دو سرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے چار دنوں میں مکمل ہوئی۔ (صحیح بخاری' تفسیرسورۂ حم انسجدۃ)

- (۱) تعین پہاڑوں کو زمین میں ہے ہی پیدا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ادھریا ادھرنہ ڈولے-
- (۲) یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت' انواع و اقسام کے رزق' معدنیات اور دیگر اس قتم کی اشیا کی طرف بیہ زمین کی برکت ہے'کثرت خیر کانام ہی برکت ہے۔
- (٣) أَفْوَاتٌ مُؤْتٌ (غذا'خوراک) کی جمع ہے۔ یعنی زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کردی ہے یا بندوبست کر دیا ہے۔ اور رب کی اس تقدیر یا بندوبست کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی 'کوئی ۔ قلم اسے رقم نہیں کر سکتااور کوئی کیکلولیٹراہے گن نہیں سکتا۔ بعض نے اس کامطلب پیربیان کیا ہے کہ ہر زمین کے دو سرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتیں- پاکہ ہر علاقے کی یہ یہ مخصوص پیداوار ان ان علاقوں کی تجارت و معیشت کی بنیادیں بن جائیں۔ چنانچہ بیہ مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح اور بالکل حقیقت ہے۔
- (۴) کینی تخلیق کے پہلے دو دن اور دحی کے دودن سارے دن ملاکے بیہ کل چار دن ہوئے 'جن میں بیہ سارا عمل سیحیل کو پہنچا۔
- (۵) سَوَآءً کامطلب ہے' ٹھیک چار دن میں۔ لینی یو چھنے والوں کو بتلا دو کہ تخلیق اور دَحْوٌ کا یہ عمل ٹھیک چار دن میں ہوا۔ یا یورایا برابر جواب ہے سائلین کے لیے۔
- (١) یہ آناکس طرح تھا؟ اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا۔ بعض نے اس کامفہوم لیا ہے کہ میرے تھم کی اطاعت کرو' انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آسان کو تھم

اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی (۱) اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگمبانی کی '(۲) یہ تدبیرالله غالب و دانا کی ہے۔(۱۲)

اب بھی یہ روگردال ہوں تو کمہ دیجئے! کہ میں تہیں اس کڑک (عذاب آسانی ) سے ڈرا تا ہوں جو مثل عادیوں اور ثمودیوں کی کڑک کے ہوگی- (۱۳)

ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغیر آئے کہ تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجا۔ ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ (۱۳)

اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کردی اور کنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ (ہمکمیا نہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے (بہت ہی) زیادہ زور آور ہے ' (۵) وہ (آخر تک) ہماری آیتوں (۲) کا وَزَيَّنَاالسَّمَا َءَالدُّنْيَالِمِصَائِيْةٌ ۚ وَحِفْظا ۚ ذَٰلِكَ تَقْنُويُرُالْعَوْيُوْ الْعَلِيْمِ ۞

13492 1 2822527 2185102 125 215 215

ۏؘڮؙٵؙؙٚٛػٷۻؙۏؙٳڡؘٛڟؙڷٲڹٛۮٙۯؿؙؙڴۄۻڡؚڡٙةٙؖؿۺؙڷۻڡؚڡٙة ٵٟڎۣۊٞؿٷڎ۞

ٳۮ۫ۼۘٳٚؠٛٙٷۿؙۅؙۘۘۘٳڶؗۯۺؙڷ؈ؘٛڹؽؠٳؽڽؚؽۿؚۄؙۅؘڝؽڂڶۏۿؚؽ ڰڒؾٙڹۮٷٞٳڷٳٳڸڎؾٞٵڶٷٳڵۅٛۺٙٲ؞ؘڗؾٛڹٳڵڵٷٚڶؘڡڵؠػڐٞ ڣٵٵؠؽٵؙۯۺؚڸڎٷڽ؋ڮۏڔؙۏڹ۞

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكُبَرُوْ اِنِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنُ اَشَكُ مِثَافُوَةً أَوَلَوْ يُرَوَاكَ الله الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَكُ مِنْهُونُوَيَّةُ وَكَانُوْ الِلْتِيَنَا يَجْحَدُونَ ۞

دیا' سورج' چاند اور ستارے نکال اور زمین کو کما' نهریں جاری کر دے اور کھل نکال دے ( ابن کثیر) یا مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آجاؤ۔

- (۱) لعني خود آسانول كويا ان ميس آباد فرشتول كو مخصوص كامول اور اوراد و ظا كف كاپابند كرديا-
- (۲) لیعنی شیطان سے نگہبانی ' جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے ' ستاروں کا ایک تیسرا مقصد دو سری جگہ آخیداً اُ (راستہ معلوم کرنا) بھی بیان کیا گیاہے (النحل -۱۲)
- (٣) لیعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو' اس لیے ہم حمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہو تا تو فرشتوں کو بھیجتانہ کہ انسانوں کو۔
- (٣) اس فقرے سے ان کامقصودیہ تھا کہ وہ عذاب روک لینے پر قاد رہیں'کیونکہ وہ دراز قداور نمایت زور آور تھے۔ یہ انہوں نے اس وقت کماجب ان کے پیغیبر حضرت ہو دعلیہ السلام نے ان کوانذار و تنبیبہ کے لیے عذاب الٰہی ہے ڈرایا۔
- (۵) لیعن کیاوہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہیں 'جس نے انہیں پیدا کیااور انہیں قوت و طاقت سے نوازا- کیاان کو بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت و طاقت ختم ہو گئ ہے؟ یہ استفہام 'استکار اور تو بیخ کے لیے ہے۔
- (۲) ان معجزات کا جو انبیا کو جم نے دیئے تھے 'یا ان دلا کل کا جو پیغیبروں کے ساتھ نازل کیے تھے یا ان آیات تکوینیہ کا جو

انکارہی کرتے رہے۔(۱۵)

بالآخر ہم نے ان پر ایک تیزو تند آند تھی (۱) منحوس دنوں میں (۲) بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں' اور (یقین مانو) کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کے جائیں گے۔(۱۲)

رہے شمود' سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی (<sup>(m)</sup> پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے بن کو ترجیح دی <sup>(m)</sup> جس بنا پر انہیں (سرایا) ذلت کے عذاب' کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑلیا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷)

اور (ہاں) ایمان دار اور پارساؤں کو ہم نے (بال بال) بچالیا-(۱۸) فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهُمْ رِيُعًا صَوْصًرا فِيَ آيَا مِخْسَاتٍ لِنَّذِي يُقَاهُمُ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاِخْرَةِ آخُزى وَهُمُ لَانُصُرُونَ ۞

وَٱمَّالثَوُوُدُفَهَدَيُهُمُ فَاسْتَعَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُلُى فَاخَذَتْهُوُ صعِقَةُ الْعَدَابِ الْهُوْنِ بِمَاكَا نُوالِكُسِبُونَ ۞

وَ نَعَيْنَا الَّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ۞

کائنات میں پھیلی اور بکھری ہوئی ہیں۔

- (۱) صَرْصَرٍ، صُرَّةٌ (آواز) سے ہے۔ لینی الی ہوا جس میں سخت آواز تھی۔ لینی نهایت تند اور تیز ہوا' جس میں آواز بھی ہوتی ہے۔ بعض کتے ہیں یہ صرسے ہے' جس کے معنی برد (ٹھنڈک) کے ہیں۔ لینی الیی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّهَا مُتَّصِفَةٌ بِجَمِيْعِ ذَلِكَ 'وہ ہوا ال تمام ہی باتوں سے متصف تھی۔
- (٣) نَحِسَاتٌ كا ترجمه ' بعض نے متواتر پے در پے كاكيا ہے كيونكه يه ہواسات را تيں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔ بعض نے سخت ' بعض نے گردوغبار والے اور بعض نے نحوست والے كيا ہے - آخری ترجمہ كامطلب به ہو گاكه به ايام جن ميں ان پر سخت ہوا كاطوفان جارى رہا' ان كے ليے منحوس ثابت ہوئے - به نہيں كه ايام ہى مطلقاً منحوس ہیں۔
- (٣) لیعنی ان کو توحید کی دعوت دی' اس کے دلائل ان کے سامنے واضح کیے اور ان کے ٹیغیبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر ججت تمام کی-
- (۳) کیعنی انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی 'حتیٰ کہ اس او نٹنی تک کو ذرج کر ڈالا جو بطور معجزہ ' ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پنجمبر کی صداقت کی دلیل تھی۔
- (۵) صَاعِفَةٌ 'عذاب شدید کو کہتے ہیں'ان پر بیہ سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا'جس نے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ تناہ و برباد کر دیا۔

وَيُوْمَرُيُحْشُرُ اَعْدُ آءُ اللهِ إِلَى التَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ ۞

حَتَّى إِذَامَاجَاءُوْهَاشَهِ عَلَيْهِهُ سَمُعُهُمُ وَٱبْصَالُهُمُو وَجُلُودُهُوْمِهَاكَانُوْايَعَلُوْنَ ۞

وَقَالُوَالِجُلُودِ هِمْ لِمَشَهِلُ تُتُوعَلِيْنَا ۚ قَالُوَاٱنْطَقَنَاللَّهُ الَّذِئَ ٱنْطَقَ كُلَّ شَقُ ۚ وَهُو خَلَقَكُمُ ٱوَّلَ مَرَّوَةٍ وَالَّذِي تُرْجَعُونَ ۞

اور جس دن (۱) اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جا ئیں گے اور ان (سب) کو جمع کر دیا جائے گا- (۱۹) یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجا ئیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آئیسیں اور ان کی کھالیس ان کے امال کی گواہی دیں گی- (۳)

یہ اپنی کھالوں سے کمیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی''' وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخش ہے' اس نے حمیس اول مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) یمال آذنگر محذوف ہے 'وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے دشمنوں کو جنم کے فرشتے جمع کریں گے یعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہوگا۔

<sup>(</sup>۲) أَيٰ: يُخبَسُ أَوَّلُهُمْ عَلَىٰ آخِرِهِمْ لِيُلاَحقُوا (فَخَ القدير) يعنی ان کوروک روک کراول و آخر کوباہم جمع کيا جائے گا- (اس لفظ کی مزید تشریح کے لیے دیکھیے سورۃ النمل آیت نمبر کا کاحاشیہ)

<sup>(</sup>٣) لعین جب وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کاار تکاب کیا' تو اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مرلگا دے گاور ان کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے کہ بیہ فلاں فلاں کام کرتے رہے إِذَا مَا جَآءُو هَا مِیں مَا زائد ہے باکید کے لیے۔ انسان کے اندر پانچ حواس ہیں۔ یمال دو کا ذکر ہے۔ تیبری جلد (کھال) کا ذکر ہے جو مس یالمس کا آلہ ہے۔ یوں حواس کی تین قسمیں ہو گئیں۔ باتی دو حواس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ذوق (چھنا) بوجوہ کمس میں داخل ہے 'کیونکہ بہ چھنااس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے۔ اس طرح سو گھنا (شم) اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے۔ اس طرح سو تھنا واس آجاتے ہیں۔ گذا تھیں جب تک کہ وہ شے تاک کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ وقت اللہ کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ وقت اللہ کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ وقت اللہ کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ وقت اللہ کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ وقت اللہ کیا کہ کو اللہ کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ وقتی اللہ کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ وقتی اللہ کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ وقتی اللہ کی جلا کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خودان کے اپنے اعضاان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں' تو ازراہ تعجب یا بطور عمّاب اور ناراضی کے' ان سے بیہ کہیں گے۔

<sup>(</sup>۵) بعض کے نزدیک وکھو سے اللہ کا کلام مراد ہے- اس لحاظ سے یہ جملہ متانفہ ہے- اور بعض کے نزدیک جلود انسانی ہی کا- اس اعتبار سے یہ انہی کے کلام کا تتمہ ہے- قیامت والے دن انسانی اعضاکے گواہی دینے کاذکر اس سے قبل سور ہ

وَمَاكُنْ ثُمُّ تَمْ تَتِرُونَ اَنَ يَتَثْهَا عَلَيْكُوْ سَمُعُكُوْ وَلَا آبْصَارُكُوْ وَلَاجُلُوْدُكُوْ وَلَانَ ظَنَنْتُوانَّ اللهَ لايعُلُوْكِثِيْرًا مِتَالَقَهَا لُوْنَ ۞

وَذَلِكُوُ قَلْتُكُوْ الَّذِي َ فَلَنَنْتُوْ بِرَيِّكُوْ الَّذِلِكُوْ فَأَصْبَتَحُثُوْ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

فَانُ يَصْبِرُوُافَالنَّالُمَثْوَى لَهُمُّوْوَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوَّافَمَاهُمُ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ۞

اورتم (اپنی بدا عمالیاں) اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آئکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی<sup>'(ا)</sup> ہاں تم بیہ سجھتے رہے کہ تم جو پچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبرہے۔'<sup>(۲)</sup>

تمہاری ای بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تنہیں ہلاک کر دیا <sup>(۳)</sup> اور بالآخر تم زیاں کاروں میں ہو گئے-(۲۳)

اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانا جنم ہی ہے- اور اگر یہ (عذر و) معانی کے خواستگار ہوں تو بھی (معذور و)

نور' آیت ۳۲' سورہ کیلین' آیت ۱۵ ' میں بھی گزر چکا ہے اور صحح احادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے- مثلاً جب الله کے حکم سے انسانی اعضا بول کر بتلا کیں گے تو بندہ کے گا' بُعْدًا لَّکُنَّ وَسُحْقًا ؛ فَعَنْکُنَّ کُنتُ أُناضِلُ اصحبح مسلم 'کتاب المزهد،'' متمارے لیے ہلاکت اور دوری ہو' میں تو تمہاری ہی خاطر بھگڑ رہااور مدافعت کر رہا تھا''-ای روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بندہ کے گاکہ میں اپنے نفس کے سواکس کی گواہی نہیں مانوں گا-اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں اور میرے فرشتے کرانا کاتبین گواہی کے لیے کافی نہیں- پھراس کے منہ پر مرلگا دی جائے گی اور اس کے اعضا کو بولنے کا حکم دیا جائے گا' (حوالہ نہ کور)

(۱) اس کامطلب ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں ہے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف تہیں نہیں تھا کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے اعضا بھی گوائی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس کرتے۔اس کی دجہ ان کابعث و نشور سے انکار اور اس پر عدم یقین تھا۔

(۲) اس لیے تم اللہ کی حدیں تو ژنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بے باک تھے۔

(٣) یعنی تہمارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمارے بہت ہے عملوں کا علم نہیں ہو تا' تہمیں ہلاکت میں ڈال دیا'کیوں کہ اس کی وجہ ہے تم ہر قتم کا گناہ کرنے میں دلیراور بے خوف ہو گئے تھے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھڑ فی فراتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرثی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قرشی جمع ہوۓ۔ فریہ بدن' قلیل الفہم۔ ان میں سے ایک نے کما 'دکیا تم سجھتے ہو' ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟'' دو سرے نے کما ''ہماری جری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا'۔ ایک اور نے کما ''اگر وہ ہماری جری (اونی) باتیں بھی یقینا سنتا ہے ''۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ﴿وَمَاكُنْ تُمُودُونُ ﴾ نازل فرائی ' صبح بخاری' تغیرسورہ مح البجدة)

معاف نہیں رکھے جا کیں گے۔ (''(۲۴) اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشیں مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے بچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنار کھے ''' تھے اور ان کے حق میں بھی اللہ کاقول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں۔ یقیناوہ زیاں کار ثابت ہوئے۔ (۲۵)

اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت (اس کے پڑھے جانے کے وقت) اور بیبودہ گوئی کرو (<sup>(م)</sup>کیا عجب کہ تم غالب آجاؤ۔ <sup>(۵)</sup> (۲۲)

پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا کیں گ- اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ (ضرور) ضرور دیں گے۔ (۲۵) وَقَيَّضُنَالَهُمْ قُلَرَنَاءَ فَزَيَّنُوْالَهُمُ مَّابَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِنَّ أَسَدٍ قَلُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِمُ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوْا لِحَيْمِيْنَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَّ وُالاَتَسُمَعُوْ الِهِذَا الْغُرُّانِ وَالْغَوَّا فِيْ وِ لَعَكُمُّ تَعْلِبُونَ ۞

فَلَنُهٰ نِيْعَنَ الَّذِينَ كَفَرُواعَذَا أَبَّا شَدِيْدًا

وَّلْنَجْزِينَّهُوْ السُوَالَّذِي كَانْوُا يَعْمَلُوْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) ایک دو سرے معنی اس کے بیہ کیے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے ( عُنتینی رضاطلب کریں گے) باکہ وہ جنت میں چلے جائیں تو یہ چیزان کو بھی حاصل نہ ہو گی-(ایسرالتفاسیرو فتح القدیر) بعض نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیج جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہو گی- (ابن جریر طبری) مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانا جنم ہے 'اس پر صبر کریں (تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا 'جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آجا تا ہے) یا کسی ادر طریقے سے وہال سے نکلنے کی سعی کریں 'گراس میں بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی۔

<sup>(</sup>۲) ان سے مراد وہ شیاطین انس و جن ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں 'جو انہیں کفرو معاصی کو خوبصورت کرکے دکھاتے ہیں 'پس وہ اس گمراہی کی دلدل میں تھنے رہتے ہیں 'حتیٰ کہ انہیں موت آجاتی ہے اور وہ خسارہ ابدی کے مستحق قراریاتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) بدانهوں نے باہم ایک دو سرے کو کہا- بعض نے لا تسمعُوا کے معنی کیے ہیں 'اس کی اطاعت نہ کرو-

<sup>(</sup>۴) کیعنی شور کرو' ٹالیاں' سیٹیال بجاؤ' چیخ چیخ کر باتیں کرو ٹاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔

<sup>(</sup>۵) گینی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ ہے محمد (صلی الله علیہ وسلم) قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے جے س کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٦) لیعنی ان کے بعض اچھے عملول کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، مثلاً اکرام ضیف، صله رحمی وغیرہ - کیونکه ایمان کی دولت

اللہ کے دشمنوں کی سزایمی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا بھنگی کا گھرہے (بیر) بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ (۲۸)

اور کافر لوگ کمیں گے اے ہمارے رب! ہمیں جنوں انسانوں (کے وہ دونوں فریق) دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا (ا) (آگہ) ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں ٹاکہ وہ جنم میں سب سے نیچے (سخت عذاب میں) ہو جا کمیں۔ (۲۹)

(واقعی) جن لوگول نے کما کہ جمارا پروروگار اللہ ہے (اللہ ہے) کھرائی پر قائم رہے (اللہ کے پاس فرشتے (یہ کہتے

ذلِكَ جَزَاءُ مُعَدَاءِ اللهِ التَّارُ ۗ لَهُ مُوفِيُهَا دَارُالُحُلَٰدِ ۗ جَزَاءً بِمَا كَانُوُا رِالِيْتِنَا يَجُعَدُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَمُ وَا رَبَّبَآ آرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمٰ اعْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْرَسْفَايْنَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَتُبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

(۱) آیتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی ہتلایا گیا ہے 'وہ ولا کل و براہین واضحہ ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیا پر نازل فرما یّا ہے یا وہ معجوات ہیں جو انہیں عطا کیے جاتے ہیں یا وہ ولا کل تکویننہ ہیں جو کا نکات یعنی آفاق وانفس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کافران سب ہی کا اذکار کرتے ہیں 'جس کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔

(۲) اس کامفہوم واضح ہی ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے 'انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ تاہم بعض نے جن سے ابلیس اور انسان سے قابیل مراد لیا ہے 'جس نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کرکے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور صدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتوں کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کو ملتارہے گا۔ ہمارے خیال میں پہلامفہوم زیادہ صبح ہے۔

(٣) لیتن اپنے قد موں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل و رسواکریں۔ جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہوگا' اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کمیں گے۔ ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی کیساں جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ جو غصہ ہوگا' اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کمیں گے۔ ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی کیساں جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ وہ سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ لِمُكِلِّ ضِعْفُ وَالْكِنُ لَائْتُلَكُونَ ﴾ (الأعراف ١٥٨) جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے ' جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے آگ تربیب کے ساتھ تر غیب اور ترغیب کے ساتھ تر جیب کا بھی اہتمام رہے۔ گویا اندار کے بعد اب تبشیر۔

- (۴) کیعنی ایک الله وحده لاشریک- رب بھی وہی اور معبود بھی وہی- سیه نہیں که ربوبیت کاتو اقرار' لیکن الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کیاجا رہاہے-
- (۵) لینی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے اس سے انحواف نہیں کیا۔ بعض نے استقامت کے

الْمَلَلِكُةُ ٱلَّا تَعَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَٱبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِيُ كُنْتُوْ الْمُلَلِكُةُ ٱلَّا تَعَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَٱبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُوْ تُوْعَدُونَ ۞

> نَحُنُ اَوْلِينَّكُوْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنُيَا وَفِي الْاهِرَةِ ۚ وَكُلُّوْفِهُمَا مَاتَشَيَّعِيَّ اَفُشُكُمُ وَلَكُوْفِهُا مَا تَنَكُّوْنَ ۞

> > نُزُلَامِينُ غَفُورٍ رَّحِيمُو ۞

وَمَنُ آخُسَنُ قُوْلاَيِّتَنُ دَعَالِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّانِيُ مِنَ الْمُثْلِمِيْنَ ۞

وَلِاتَتْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَاالتَيْتَهُ أَلِافَعُ بِالَّتِيْ هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَةُ وَلِيُّ حِيْدٌ ۞

ہوئے) آتے ہیں (الکمہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو<sup>(۲)</sup> (بلکہ) اس جنت کی بشارت سن لوجس کا تم وعدہ دیئے گئے ہو۔ (۳)

تمهاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمهارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے ''' جس چیز کو تمهارا جی چاہے اور جو کچھ تم ماگو سب تمهارے لیے (جنت میں موجود) ہے۔ (۳۱)

غفور و رحیم (معبود) کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مهمانی کے ہے- (۳۲)

اور اس سے زیادہ انچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کھے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ (۵)

نیکی اور بدی برابر نمیں ہوتی۔ (۱) برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھروہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے

معن اخلاص کے ہیں۔ لیعن صرف ایک اللہ ہی کی عبادت واطاعت کی۔ جس طرح حدیث میں بھی آ تا ہے' ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما مجھے ایسی بات بتلادیں کہ آپ میں تاہی ہے بعد کس سے مجھے کچھ او چھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ میں تاہین نے فرمایا' «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ» (صحیح مسلم۔ کتاب الإیمان' باب جامع أوصاف الإسلام، "كمه' میں اللہ پر ایمان لایا' پھراس پر استقامت اضیار كر"۔

- (۱) لیخی موت کے وقت 'بعض کتے ہیں' فرشتے یہ خوش خبری تین جگہوں پر دیتے ہیں 'موت کے وقت ' قبر میں اور قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت۔
  - (۲) لعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال واولاد جو چھوڑ آئے ہو' ان کاغم نہ کرو۔
    - (۳) لعنی دنیامیں جس کاوعدہ شہیں دیا گیا تھا۔
- (٣) یہ مزید خوش خبری ہے' یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے' دونوں صورتوں میں مومن کے لیے یہ عظیم خوش خبری ہے۔
  - (۵) کیعنی لوگول کواللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ 'دین کا پابند اور اللہ کا مطیع ہے۔
    - (٢) بلكه ان مين عظيم فرق --

وَمَا نَكُتُهُ مَا لَآلِا الَّذِينَ صَبُرُوْ أَوْمَا يُكَتُهِ مَا لَادُوْ حَظِّاعُولِيمِ ۞ اوربيه بات انهيں كونفيب ہو تي

وَامَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِي تَرُّءٌ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوالنَّهِ مُثَا الْعَلِيْدُ ۞

ۅؘڡۣ۬ؿڵؾڗٵڷؽڵؙۉۘۘۘۘڶڷؠؙٞڒؙۯۘٷالشۜٛؠؙ۫؈ؙۉٲڡٚڡۜؠۯؙؖڵٲۺؖۼؙؽؙۮ۠ۅ۠ڵڵۺۜؽ ۅؘڵٳڸڵڡٞؠۜڕۅٲۺؙڿۮؙۉڶؚڸڮٳٲێڹؿؙڂؘڶڡٞۿڹۜٳڹؙػؙڹڗؙۄ۫

الیاہو جائے گاجیے دلی دوست۔ (" (۳۳) اور سے بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں (<sup>(۲)</sup> اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ (۳۳)

اور دن رات اور سورج چاند بھی (اس کی) نشانیوں میں سے ہیں' (۱۱) تم سورج کو سجدہ نه کرونه چاند

- (۱) یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو۔ یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ' زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ' غضب کا صبر کے ساتھ' ہے ہودگیوں کا جواب چٹم پوشی کے ساتھ اور کروہات (ناپندیدہ باتوں) کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گاکہ تہمارا دشمن' دوست بن جائے گا' دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گااور خون کا پیاسا' تمہارا گرویدہ اور جاشار ہو جائے گا۔
- (٣) لیعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگر چہ نهایت مفید اور بردی ثمر آور ہے لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے۔ غصے کو بی جانے والے اور ناپیندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے۔
- (٣) حَظِّ عَظِیْمِ (بڑا نصیبہ) سے مراد جنت ہے یعنی نہ کورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہو آ ہے' یعنی جنتی جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو۔
- (٣) لیعنی شیطان 'شریعت کے کام سے چھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شرسے نیچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو۔
- (۵) اور جو الیا ہو یعنی ہرایک کی سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا' وہی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ ما قبل کی تعلیل ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید' اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت تصرف پر دلالت کرتی ہیں۔
- (۱) یعنی رات کو تاریک بنانا باکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں' دن کو روشن بنانا ناکہ کسب معاش میں پریشانی نہ ہو۔ پھر کیے بعد دیگرے ایک دو سرے کا آنا جانا اور بھی رات کالسبا اور دن کا چھوٹا ہونا-اور بھی اس کے بر عکس دن کالمبا اور رات کا چھوٹا ہونا-ای طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیس طے کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا' بیہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کا یقیناً کوئی خالق اور

اِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ 🏵

< | Track |

ۏٙٳڹٳۺؾؙڷؙؠؙۯؙۉٵڎڷڗؿڹ؏؞۫ۮڗؾؚػؽٮۜڽؚؠۼؙٷڹڵ؋ڽٵڷؿؙڸ ۘۘۅٵڷؠؙٵڕۅۿؙٷڒؽؿؘٷؽؙ ۞ٛ

وَمِنُ النِيَّةِ النَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَالِسْعَةً فِاذَّا اَنْزَلْنَاعَلَيُّ الْمَالَّةُ الْمُتَوَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي آخَيَا هَا لَهُ مِي الْمُوثَىٰ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ الْمُثَوِّ وَدَيْرُ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْتِنَالِالْفَغْفَرُنَ عَلَيْنَا \* أَفَمَنْ يُلْقَى

کو (۱) بلکہ تجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے' (۲) اگر تہیں ای کی عبادت کرنی ہے تو-(۳۷)

پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ (فرشتے) جو آپ کے رب کے بیں وہ تو رات دن اس کی تنبیع بیان کر رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تنبیع بیان کر رہ ہیں اور (کسی وقت بھی) نہیں اکتاتے۔ (۳۸) اس اللہ کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے (۳) پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ ترو تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ (۳) جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردول کو بھی زندہ کرنے والا ہے ' (۵)

بیشک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں <sup>(۱)</sup> وہ

بیشک وہ ہر (ہر) چیزیر قادر ہے۔ (۳۹)

مالک ہے۔ نیز وہ ایک اور صرف ایک ہے اور کا نئات میں صرف ای کا تصرف اور حکم چلتا ہے۔ اگر تدبیرو امر کا اختیار رکھنے والے 'ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام کا نئات ایسے متحکم اور لگ بند ھے طریقے سے بھی نہیں چل سکتا تھا۔

(۱) اس لیے کہ یہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں 'خدائی اختیاراتِ سے بسرہ وریا ان میں شریک نہیں ہیں۔

(۲) خَلَقَهُنَّ ، میں جمع مونث کی ضمیراس لیے آئی ہے کہ بیا تو خَلَقَ هٰذِهِ الأَذِبَعَةَ الْمَذْ کُوْرَةَ کے مفهوم میں ہے ' کیونکہ غیرعاقل کی جمع کا حکم جمع مونث ہی کا ہے۔ یا اس کا مرجع صرف شمس و قمرہی ہیں اور بعض ائمہ نحاۃ کے نزدیک تثنیہ بھی جمع ہے یا پھر مراد الآیات ہیں' (فتح القدیر)

(٣) خَاشِعَة كامطلب خَك اور قحط زده لعني مرده-

(٣) لیمنی انواع واقسام کے خوش ذا کقتہ پھل اور غلے پیدا کرتی ہے۔

(۵) مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینااور اسے روئیدگی کے قابل بنا دینا' اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ کرے گا۔

(۱) لیعنی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض 'انحراف اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے الحاد کے معنی کیے ہیں وضع الکلام علیٰ غیر مواضعہ 'جس کی رو سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آجاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے آیات اللی میں تحریف معنوی اور دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں۔

ڣۣ۩ؾٵڔڿؘؿڒ۠ٲۄؙٷڽٞؾٳؿۧٳٙٳؠؙڬٳڲۅۛۯٳڶؿۣؠڬڐۣٳ۠ۼؖڵۅؙٳڡٵۺٮؙٛؿڠٞڒٳڐٷ ؠؠٵؘڡۜۼٮؙڎؙڽؽڝؚؽڒ۠۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِالذِّكْوِ لَمَّا جَأَءَهُمْ وَالنَّهُ لَكِتْكُ عَزِيْرُ ۗ

لَايَاتِيُوالْبَاطِلُونَ بَيْنِ يَدَيُهُ وَلَامِنُ خَلْفِهُ تَنُونِيْلُ مِّنَ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۞

مَا يُقَالُ لِكَ إِلَامًا قَدُقِيلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَيْلِكَ إِنَّ رَبِّكِ

(کچھ) ہم سے مخفی نہیں' (۱) (بتلاؤ تو) جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھاہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ <sup>(۲)</sup> تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ' <sup>(۳)</sup> وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہاہے۔ (۴۰)

جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجوداس سے کفر کیا' (وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں) میہ <sup>(۳)</sup> بڑی باوقعت کتاب ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۲)

جس کے پاس باطل پیٹک بھی نہیں سکتانہ اس کے آگ سے نہ اس کے پیچھے سے 'یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے (اللہ) کی طرف سے۔(۲) (۴۲)

آپ سے وہی کما جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں

- (۱) یہ ملحدین (چاہے وہ کسی قتم کے ہول) کے لیے سخت وعید ہے۔
- (۲) لیمنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں' یقینا نہیں۔ علاوہ ازیں اس سے اشارہ کر دیا کہ ملحدین آگ میں ڈالے جا کیں گے اور اہل ایمان قیامت والے دن بے خوف ہول گے۔
- (٣) یہ امر کا لفظ ہے' کیکن یہال اس سے مقصود وعید اور تهدید ہے۔ کفرو شرک اور معاصی کے لیے اذن اور اباحت نہیں ہے۔
- (٣) بریکٹ کے الفاظ إِنَّ کی خبر محذوف کا ترجمہ ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں- مثلاً یُجَازَوْنَ بِکُفْرِ هِمْ (النہیں ان کے کفر کی سزاوی جائے گی) یا ھَالکُو نَ (وہ ہلاک ہونے والے ہیں) یا یُعَذَّبُونَ .
- (۵) لینی سے کتاب' جس سے اعراض و انحراف کیا جا تا ہے معارضے اور طعن کرنے والوں کے طعن سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے۔
- (۱) یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے' آگے سے 'کا مطلب ہے کی اور پیچھے سے 'کا مطلب ہے زیادتی یعنی باطل اس کے آگے سے آگراس میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغییرہ تحریف ہی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال وافعال میں تھیم ہے اور حمید یعنی محمود ہے۔ یا وہ جن باتوں کا تھم دیتا ہے اور جن سے منع فرما تا ہے' عواقب اور غایات کے اعتبار سے سب محمود ہیں' یعنی ایسے اور مفید ہیں۔ (ابن کثیر)

لَنُوْمَغُفِرُةٍ وَذُوْعِقَابِ الِيْمِ ۞

ۅؘڵۅ۫ڿڡۜڵؽڬٷؙڒٵ؆ۼؖۑۄؾٞٵڡٚؾٵڶۅ۫ٲڵۅؙڵۯڣٛڝۜڵػٵؽڬٷ ۼٙٲۼۼڝۨٞ۠ۊۜۼٙڔؿٞٷڷۿۅؘڸڵڹؽؽٵۺؙۏؙڶۿۮؽٷۺۣڡٚڵٷ ۅٵڵڹڍؿؙؽڵۯؽٷ۫ڝڹؙۅؙؽڔڨٞٲڎٳڹڥۣۿۅؘٷٷٷۿۅۼڵؽۿ۪ۼڴ ٲۅؙڵڸڬؽؙڹڂۏڽؙڝ۫ڞؙڴٵڽڹۼڽؽڕ۞ٛ

سے بھی کما گیاہے' (ا) یقیناً آپ کا رب معافی والا (<sup>(۲)</sup> اور در دناک عذاب والاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳)

اوراگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کتے (اللہ اس کی آئیتی صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ (۵) ہے کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ (۱۱) آپ کمہ دیجئے! کہ بیہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو (ہمراین اور) ہو جھ ہے اور بیر ان پر اندھاین ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ ہے پکارے جارہے ہیں۔ (۵۰سم)

<sup>(</sup>۱) لیعن پچیلی قوموں نے اپنی بیغبروں کی مکذیب کے لیے جو پچھ کھا کہ یہ ساح ہیں 'مجنون ہیں 'کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ'
وہی پچھ کفار مکہ نے بھی آپ مل ہی ہی ہو کہ اہے۔ یہ گویا آپ مل ہی ہی وی جا رہی ہے کہ آپ مل ہی ہی کہ بی اور
آپ مل ہی ہی کے کفار مکہ نے بھی آپ مل ہی ہی ہو گا ہے۔ یہ گویا آپ مل ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہو آ آیا ہے جیسے
آپ مل ہی ہی کر کذب اور جنون کی طرف نسبت' نئی بات نہیں ہے 'ہر پیغبر کے ساتھ کی پچھ ہو آ آیا ہے جیسے
دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ مَا آئَی الَّذِیْنِ مِینَ قَیلِامِ مِینَ وَسُولِ اللَّا قَالُوا سَامِ اللَّهُ علیہ وسلم کو توحید اور اظلام کا جو تھم دیا گیا ہے 'یہ وہی
دالمذاریات - ۵۰ میں دو سرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید اور اظلام کا جو تھم دیا گیا ہے 'یہ وہی
باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی تھیں۔ اس لیے کہ تمام شریعتیں ان باتوں پر متفق
رہی ہیں بلکہ سب کی اولین دعوت ہی توحید واخلاص تھی۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) لینی ان اہل ایمان و توحید کے لیے جو مستحق مغفرت ہیں۔

<sup>(</sup>٣) ان کے لیے جو کافر اور اللہ کے پیغبروں کے دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی سورہ حجرکی آیت ﴿ نَبِیْ عِبَادِیْ آنِیْ آنَا الْعَفُوْرُ التَّرِینُهُ \* وَاَنَّ عَذَابِیْ هُوَالْعَذَابُ الْکَائِیمُ ﴾ کی طرح ہے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی عربی کے بجائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے۔

<sup>(</sup>a) لعنی ہماری زبان میں اسے بیان کیول نہیں کیا گیا ، جے ہم سمجھ سکتے " کیونکہ ہم تو عرب ہیں " مجمی زبان نہیں سمجھتے -

<sup>(</sup>۱) یہ بھی کافروں ہی کا قول ہے کہ وہ تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر مجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کراس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے۔اگر یہ غیرعربی زبان میں ہو تا تو وہ عذر کر سکتے تھے۔

<sup>(2)</sup> لیعنی جس طرح دور کا مخص' دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے' اس طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن نہیں آیا۔

یقینانہم نے موکی (علیہ السلام) کو کتاب دی تھی 'مواس میں بھی اختلاف کیا گیااور اگر (وہ) بات نہ ہوتی (جو) آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے <sup>(۱)</sup> تو انکے درمیان (بھی کا) فیصلہ ہو چکا ہو تا'<sup>(۲)</sup> یہ لوگ تو اسکے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup> میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup> کام کرے گاوہ اپنے نفع کے لیے اور جو برا کام کرے گااس کا وبال بھی ای پر ہے۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴۸)

وَلَقَدُاتَيُنَامُوْسَى الْحِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلاكِلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَغِيْ شَكِّ مِّنْهُ مُرْبُبٍ ۞

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنُ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيْنِ ۞

<sup>(</sup>١) كه ان كوعذاب دينے سے پہلے مملت دى جائے گى-﴿ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُ وَ اِلَّى آجَيلِ مُسَمَّى ﴾ (فاطر ٢٥٠)

<sup>(</sup>r) لعنی فور أعذاب دے كران كو تباه كر ديا گيا ہو تا-

<sup>(</sup>٣) لیخی ان کاانکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں ' بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے جو ان کو بے چین کئے رکھتا ہے ۔ ا

<sup>(</sup>٣) اس لیے کہ وہ عذاب صرف ای کو دیتا ہے جو گناہ گار ہو تا ہے' نہ کہ جس کو جاہے' یوں ہی عذاب میں مبتلا کر دے۔

قیامت کاعلم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے <sup>(۱)</sup> اور جو جو پھل اینے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بیجے وہ جنتی ہے سب کاعلم اسے ہے<sup>ا</sup> اور جس دن الله تعالی ان (مشرکوں ) کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں' وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تحقی کہ سایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ

اور یہ جن (جن) کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے <sup>(۲۸)</sup> اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ (۸۸) بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتانہیں '' اور اگر اسے کوئی

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْهُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِّنْ ٱلْهَامِهَا وَمَا تَغِيلُ مِنُ أَنْتَىٰ وَلِا تَضَعُرا لَا يَعِلْمِهِ \* وَيَوْمَرُ يُنَادِيهِمُ إِنَّ فَتُركَّأُونُ قَالُوا الْأَلْكُ مَامِنَّامِنُ شَهِيْنِ ٥

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يِدُعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَالَهُوْمِينَ تجينوس 🏵

لاَسْتَهُ الْانْسَانُ مِنْ دُعَاْءِ الْخَارُ وَالْنُ مَسَّهُ الثَّرُّ

(۱) لیعنی اللہ کے سوااس کے و قوع کا کسی کو علم نہیں-اس لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں یوچھاتھاتو آپ ماڑ کا آپا نے فرمایا تھا' ما المسنول عنها بأغلَم منَ السَّائِل ""اس كى بابت مجھے بھى اتنابى علم ہے جتنا تجھے ہے" میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا- دو سرے مقامات یر الله تعالیٰ ن فرمايا: ﴿ إِلَّى رَبِّكَ مُنْتَهُمُنَّا ﴾ (النازعات ٣٠٠) ﴿ لَا يُعَلِّيهَ الْأَوْقُ ﴾ (الأعراف ١٨٥)

- (۲) یہ اللہ کے علم کامل و محیط کابیان ہے اور اس کی اس صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بعنی اس طرح کاعلم کامل کسی کو حاصل نہیں۔ حتی کہ انبیاعلیم السلام کو بھی نہیں۔انہیں بھی اتناہی علم ہو تاہے جتنااللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے سے بتلادیتا ہے۔اوراس علم وحی کا تعلق بھی منصب نبوت اوراس کے نقاضوں کی ادائیگی سے متعلق ہی ہو تاہے نہ کہ دیگر فنون و معاملات سے متعلق-اس لیے کسی بھی نبی اور رسول کو 'چاہے وہ کتنی ہی عظمت شان کاحامل ہو' عَالِيمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ بیہ صرف ایک اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے۔ جس میں کسی اور کو شریک ماننا شرک ہوگا۔
  - (٣) لینی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے؟
    - (۴) لیعنی وہ ادھرادھرہو گئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔
- (۵) یہ گمان'یقین کے معنی میں ہے لینی قیامت والے دن وہ یہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں اللہ کے عذاب ے بیانے والا کوئی نہیں۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ وَدَا الْهُجْرِ مُونَ النَّا اَ فَظُنُّواۤ اَنْهُمُ مُواَ وَعُوهَا وَكُو مِي وَاعْهُمُ الْمُعْرِفَا ﴾
- (۲) لینی دنیا کامال و اسباب' صحت و قوت' عزت و رفعت اور دیگر دنیوی نعمتوں کے مانگنے ہے انسان نہیں تھکتا' بلکہ

فَيُنُوسُ قَنُوطُ 🕝

وَلَهِنُ آذَمَّهُ وَحُمَةً مِّنْأُمِنُ بَعْبِ ضَوَّاءَ مَسَتُهُ لَيَهُوْلَنَ هٰذَالِى وَمَاكُلُنُ السَّاحَةَ قَالِمَهُ \* وَلَهِنَ رُّحِمُتُ الله رَبِّيَ إِنَّ إِنْ إِلْ عِنْدَهُ لَلْحُسُنَ فَلَنْزَتِ ثَنَّ الَّذِيْنِ كَفَرُوا بِمَا عَبِلُوا وَلَذِنْ فِيَتَعُهُ وْمِنْ عَذَابٍ خَلِيْظٍ ۞

وَإِذَا اَنْعُمُنَاعَلَى الْإِنْمَانِ اَعْرَضَ وَنَابِعَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ اللَّهِ وَإِذَا مَسَّهُ النَّهُ وَلَا مَسَّهُ النَّهُ وَنَا وَعَلَيْهِ وَإِذَا مَسَّهُ النَّهُ وَنَا وَعَلَيْهِ وَإِنْهِ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ النَّهُ وَنَا وَعَلَيْهِ وَالْمَاسَةُ النَّهُ وَالْمَاسَةُ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمِنْ الْمُعْمَلِينِ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَاسَةُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمَاسَةُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

قُلُ ارْءَيْتُولُونُ كَانَ مِنْ عِنْدِاللهِ ثُقُرُكُفُنُ تُعُرِيةٍ مَنْ

تکلیف پہنچ جائے تو ایو س اور ناامید ہوجا تا ہے۔ ((۴۹))
اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم
اسے کسی رحمت کا مزہ چکھا ئیں تو وہ کمہ اٹھتا ہے کہ اس
کا تو میں حقد ار (۲) ہی تھا اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ
قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس
کیا گیا تو بھی یقینا میرے لیے اس کے پاس بھی بهتری (۳)
ہے 'یقینا ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں
گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھا ئیں گے۔ (۵۰)
اور جب ہم انسان پر اپناانعام کرتے ہیں تو وہ منہ چھیرلیتا ہے
اور کنارہ کش ہوجا تا ہے (۴)

بری لمی چوٹری دعائیں کرنے والابن جاتاہے۔ (۵۱) آپ کمہ دیجے؟! کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر بیہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھرتم نے اسے نہ مانا بس اس سے

مانگاہی رہتا ہے- انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے۔

- (۱) لعنی تکلیف پنچنے پر فور آمایوی کا شکار ہو جاتا ہے 'جب کہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مخلف ہوتا ہے ۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے 'ان کے سامنے ہروقت آخرت ہی ہوتی ہے ' دو سرے ' تکلیف پنچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے ' بلکہ آزمائٹوں کو بھی وہ کفارہ سیئات اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں۔ گویا مایوی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔
- (۲) لیعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں' وہ مجھ سے خوش ہے' ای لیے مجھے وہ اپنی نعتوں سے نواز رہا ہے۔ صالال کہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضی کی علامت نہیں ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ الیاکر تا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعتوں میں اس کاشکر کون کر رہاہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے؟
- (۳) یہ کہنے والا منافق یا کا فرہے 'کوئی مومن الیی بات نہیں کہہ سکتا۔ کا فرہی یہ سمجھتا ہے کہ میری ونیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے الیی ہی ہو گی۔
  - (٣) لینی حق سے منہ پھیرلیتا اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلوبدل لیتا ہے اور تکبر کا اظہار کر تا ہے۔
- (۵) لیعنی بارگاہ اللی میں تضرع و زاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے۔ لیعنی شدت میں اللہ کو یاد کرتا ہے 'خوش حالی میں بھول جاتا ہے 'نزول نقمت کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے 'حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔

اَضَلُّ مِتَّنُ هُوَ فِي شِقَالِ اَبَعِيْدٍ ﴿

سَنْرِيْهِمُ النِينَافِ الْافَاقِ وَفَ} ٱنْفُيهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ ٱنَّهُ الْحَقُّ ٱوَلَوْ يَكْفِ بِرَتِكِ ٱلَّهُ عَلِّ كُلِّ شَمَّةً شَهِيْكُ ۖ

> ٱڵٙٳڷؘۿؙۄ۫ڹٛڡۯؘؽڋۺڽ۫ڷؚڡۜٙٵ۫ۄڒۜڽۼٷؙٲڷٳڷٷڹڴؚڷ ؿٙؽؙٷ۫ۼؽڟ۞ٛ

بڑھ کر بہکا ہوا کون ہو گا<sup>(ا)</sup> جو مخالفت میں (حق سے) دور چلا جائے۔ <sup>(۲)</sup> (۵۲)

عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی یمال تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق میں ہے''''کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں۔'''(۵۳)

سے واقع و افہ ہونا ہی ہے۔ ( انھ)
یقین جانو! کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے
شک میں ہیں' (<sup>(۵)</sup> یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کے
ہوئے ہے۔ (<sup>(1)</sup>

(۱) لیعنی الی حالت میں تم سے زیادہ مراہ اور تم سے زیادہ و مثمن کون ہو گا-

- (۲) شِفَاقِ کے معنی ہیں 'ضد 'عناداور مخالفت- بَعِیْدِ مل کراس ہیں اور مبالغہ ہو جاتا ہے۔ لینی جو بہت زیادہ مخالف اور عناد ہے کام لیتا ہے 'حتی کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی تکذیب کردیتا ہے 'اس سے بڑھ کر گراہ اور بد بخت کون ہو سکتا ہے ؟ (۳) جن سے قرآن کی صدافت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا۔ لینی آٹہ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ بعض نے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے۔ آل سب کا ایک ہی ہے۔ آفاقی 'اُفقی کی جمع ہے۔ کنارہ 'مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی و کھا کیں گے اور خود انسان کے اپنے نفوں کے اندر بھی۔ چنانچہ آسان و زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مثلاً سورج 'چاند' ستارے 'رات اور دن' ہوا اور بارش' گرج چیک' بکل 'کڑک' نبات و جمادات' اشجار' بہا از' اور انمار و بحار وغیرہ۔ اور آیات افض سے انسان کا وجود' جن اظاط و مواد اور بیشتوں پر مرکب ہے وہ مراد ہیں۔ جن کی تفصیلات طب و حکمت کادلچسپ موضوع ہے۔ بعض وجود' جن اظاط و مواد اور بیشتوں پر مرکب ہے وہ مراد ہیں۔ جن کی تفصیلات طب و حکمت کادلچسپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں' آفاق سے مراد خود عرب کی مرزمین پر مسلمانوں کی بیش قدمی ہے' جیسے جنگ بدر اور فتح کمہ وغیرہ فوحات میں دیا اور انفس سے مراد خود عرب کی مرزمین پر مسلمانوں کی بیش قدمی ہے' جیسے جنگ بدر اور وقتح کمہ وغیرہ فوحات میں مسلمانوں کو عزت و سر فراذی عطاکی گئی۔
- (٣) استفهام اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال وافعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے' اور وہی اس بات کی گواہی دے رہاہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جواس کے سچے رسول حضرت مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا-
  - (۵) اس لیےاسکی بابت غورو فکر نہیں کرتے 'نہ اسکے لیے عمل کرتے ہیں اور نہ اس دن کاکوئی خوف ان کے دلول میں ہے۔
- (٦) بنابریں اس کے لیے قیامت کاو قوع قطعاً مشکل امر نہیں کیوں کہ تمام مخلو قات پر اس کاغلبہ و تصرف ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے 'کر تاہے 'کر سکتا ہے اور کرے گا'کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔

## مورهٔ شوریٰ کی ہے اور اس میں ترین آیتی اور پانچ رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

حم-(۱) عسق-(۲)

الله تعالی جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے اس طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف و جی بھیجا رہا<sup>(ا)</sup> (۳) آسانوں کی (تمام) چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کاہے وہ برتر اور عظیم الثان ہے۔(۴)

قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں (\*\*) اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ (\*\*\*) خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والار حمت والاہے۔ (\*\*) (۵) اور جن لوگوں نے اس کے سوا دو سروں کو کارساز بنالیا



## 

خَمَّرَ ۚ عَنَقَ ۞ كَنالِكَيُوْجِئَ الَيْكَ وَالَى الَّذِيْنَ مِنْ تَمْلِكُ اللَّهُ

العَزِيزُ الْحُكِيةُ

لَهُ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْهُ ©

تَكَادُالتَكُمُوتُ يَتَعَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَلِكَةُ لِمُسْتِحُونَ وِحَمُدِ رَدِّهُمُ وَيَسُتَعَفِّرُونَ لِمَنْ فِي الْرُرْضِ ٱلاَ إِنَّ اللهَ هُوَالْقَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

وَالَّذِيْنَ الْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِمَا أَواللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْفِو ۗ وَمَا أَنْتَ

(۱) لیعنی جس طرح یہ قرآن تیری طرف نازل کیا گیا ہے ای طرح تھ سے پہلے انبیا پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں۔
وحی الله کاوہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے الله تعالی اپنے پیغیروں کے پاس بھیجتا رہا ہے۔ ایک صحابی نے رسول الله
صلی الله علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ہو چھی تو آپ نے فرمایا کہ بھی تو یہ میرے پاس تھنی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ
مجھ پر سب سے خت ہوتی ہے 'جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے اور بھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے
اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ اللی عین فرباتی ہیں 'میں نے خت سردی میں
مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پیٹے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پینے کے قطرے گر رہے
مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پیٹے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پینے کے قطرے گر رہے
ہوتے۔( میچے بخاری 'باب یہ ءالومی)

- (۲) الله کی عظمت و جلال کی وجہ ہے۔
- (٣) سير مضمون سور وُ مومن کي آيت ٧ ميں بھي بيان ہوا ہے-
- (۳) اپنے دوستوں اور اہل طاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے 'کیوں کہ کفار اور نافرمانوں کی فور اگر فت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مهلت دینا' یہ بھی اس کی رحمت و مغفرت ہی کی قتم ہے ہے۔

عَلَيْهُمْ بِوَكِيْلٍ ۞

وَكَدْلِكَ ٱوُحَيْنَاۚ الِيُكَ قُرُانَا عَرَ بِيَّالِثُنُونِ رَاْمُرَافَتُهُمَ وَمَنْ حُولُهَا وَتُتُذِنَيُومُ الْجَمُعِ لَارَيْبَ فِيْهُ فَوِيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَيْنُ فِي السَّعِيْرِ ۞

وَلَوْ شَأَءَاللّٰهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً قَالِحِدَةً وَالِكِنْ يُدُخِلُ مَنُ يَشَاءُ فِي نَصَمَتِهِ وَالطّٰلِمُونَ مَالَهُمُونَ قَلِي وَلاَضِيرُ ۞

ہے اللہ تعالی ان پر گران (۱) ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ (۲)

ای طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے <sup>(۳)</sup> باکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں <sup>(۳)</sup> اور جمع ہونے کے دن سے جس <sup>(۵)</sup> کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرادیں-ایک گروہ جنت میں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup> (2) جنت میں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup> (2) اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنادیتا <sup>(2)</sup>

کیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے

- (۱) لیعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہاہے ناکہ اس پر ان کو جزادے۔
- (۲) لینی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں یا ان کے گناہوں پر ان کا مُؤاخذہ فرمائیں' بلکہ یہ کام ہمارے ہیں' آپ کا کام صرف ابلاغ (پنچادینا) ہے۔
- (٣) یعنی جس طرح ہم نے ہررسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا' اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے'کیوں کہ آپ کی قوم کی زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔
- (٣) أُمَّ الْفُرَىٰ ، کَ کانام ہے اسے "بستیوں کی ماں" اس لیے کما گیا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے گویا یہ تمام بستیوں کی ماں ہم جہنوں نے اس سے جنم لیا ہے مراد اہل مکہ ہیں وَمَنْ حَوْلَهَا میں اس کے شرق و غرب کے تمام علاقے شامل ہیں ان سب کوڈرا کیں کہ اگر وہ کفرو شرک سے بائب نہ ہوئے تو عذاب اللی کے مستحق قرار پا کیں گ (۵) قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کما کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں کے علاوہ ازیں ظالم
- ر بھی اور مومن و کافر سب جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بسرہ ور ہوں گے۔ مظلوم اور مومن و کافر سب جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بسرہ ور ہوں گے۔
- (۱) جو اللہ کے حکموں کو بجالایا ہو گااور اس کی منہیات و محرمات سے دور رہا ہو گاوہ جنت میں اور اس کی نافرمانی اور محرمات کاار تکاب کرنے والا جنم میں ہو گا۔ یمی دو گروہ ہوں گے۔ تیسراگروہ نہیں ہو گا۔
- (۷) اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہو تا یعنی اہل ایمان اور اہل جنت کالیکن اللہ کی حکمت و مثیت نے اس جبر کو پہند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی' جس نے اس آزادی کا صبح استعمال کیا' وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا' اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا' اس نے ظلم کا ار تکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

لَمِ اتَّخَذُوْ امِنُ دُوْنَةَ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَيْلُ وَهُوَ يُغِي الْمُوْلَىٰ وَهُو عَلَى كُلِّ شَٰئٌ قَدِيْرٌ ۚ ۞ وَمَا اخْتَلَقْتُوْ فِيْهِ مِنْ شَنْئُ فَخَكُمْ ۚ إِلَى اللّٰهِ ذَٰلِكُو اللّٰهُ رَبِّق عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۗ وَالْيَهِ الْنِيْهِ ﴾

> فَاطِرُالتَمَانِتِ وَالْأَرْضِ ْجَعَلَ لَكُوْمِّنَ اَنْفُسِكُوْ اَزُواجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ اَزْوَاجًا نَيْذُرَ وُكُوْفِيْهِ ْلَيْسَ كَيَشْلِهِ شَيْ ُ وَهُوَ السَّمِيْهُ الْبَصِيْرُ ۞

آٹھ جانور ہیں جن کاذکر سور ۃ الأنعام میں کیا گیا ہے۔

اور ظالموں کا حای اور مددگار کوئی نہیں۔(۸)
کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے
ہیں ' رحقیقتا تو ) اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے وہی مردوں کو
زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱)
اور جس جس چیز ہیں تمہار ااختلاف ہواس کافیصلہ اللہ تعالیٰ
ہی کی طرف ہے ' (۲) ہی اللہ میرا رب ہے جس پر ہیں نے
بھروسہ کرر کھا ہے اور جس کی طرف میں جھکا ہوں۔(۱)
وہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے
تمہارے لیے تمہاری جنس کے جو ڑے بنا دیے ہیں (۳)
اور چوپایوں کے جو ڑے بنائے ہیں (۱) جسیل وہ اس میں
کی سیلا رہا ہے (۵) اس جیسی کوئی چیز نہیں (۱)

(۱) جب بیہ بات ہے تو پھراللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کارساز مانا جائے نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے 'اور جو سننے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں' نہ نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت-

(۲) اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے جس طرح یہودیت عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں اور ہر فدہب کا پیرو کار دعو کی کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے ' درال حالیکہ سارے دین بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالی کا قرآن موجود ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ اس کلام اللی کو اپنا تھم اور ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالا تحر پھر قیامت کا دن ہی رہ جا تاہے جس میں اللہ تعالی ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور پچوں کو جنت میں اور دو سروں کو جنم میں داخل فرمائے گا۔ (۳) لیعنی ہے اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس سے ہی اس نے تمہارے جو ڑے بنائے 'ورنہ آگر تمہاری ہویاں انسانوں کے بجائے کی اور مخلوق سے بنائی جاتیں تو تمہیں سے سکون حاصل نہ ہو تاجو اپنی ہم جنس اور ہم شکل ہیوی سے ملت ہے۔ (۳) لیعنی ہی وڑے بنانے (فدکر و مونث) کا سلسلہ ہم نے چواپوں میں بھی رکھا ہے 'چواپوں سے مراد وہی زاور مادہ (۳) کیون کی ہو ڈے بنانے (فدکر و مونث) کا سلسلہ ہم نے چواپوں میں بھی رکھا ہے 'چواپوں سے مراد وہی زاور مادہ

(۵) یَذَرَوْ کُمْ کَ مَعْنی پھیلانے یا پیدا کرنے کے ہیں یعن وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہاہے۔ یا نسلاً بعد نسل پیدا کر رہاہے۔ انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی فیٹی کامطلب ہے فیی ذٰلِكَ الْخَلْقِ عَلَیٰ هٰذِهِ الصِفَةِ الْحِنْقُ الْسِیدائش میں اس طریقے پروہ تمہیں ابتدا سے پیدا کر تا آرہاہے۔ یا "رحم میں" یا" پیٹ میں "مرادہے۔ یا فینی بمعنی بدہ ہے لیمن تمہارا جو ڑا بنائے کے سبب سے تمہیں پیدا کر تا گا بھیلا تاہے کیوں کہ بیزوجیت ہی نسل کاسب ہے۔ (فتح القدیروابن کشر)

(۲) نہ ذات میں نہ صفات میں 'پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے 'واحد اور بے نیاز۔

ریکھنے والا ہے-(۱۱)

لَهُ مَغَالِيدُ التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِيَنَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكِلِّ شَّىُ ۚ عِلِيْمُ ۞

آسانوں اور زمین کی تنجیاں اسی کی ہیں<sup>، (۱)</sup>جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے ' یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والاہے-(۱۲)

> تَهْرَعَ لَكُوْ مِّنَ الذِيْنِ مَاوَطَى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِي َ اَوْحَدُنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِبْرُهِيْ وَمُوْسَى وَعِيْنَى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَاتَتَعَرَّ وَوْافِيْهِ كَبْرَعَلَ الْتُشْرِكِيْنَ مَا تَدُعُوهُمُ النَّهُ لَللهُ يَعْبَيْنَ إليْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ مَنْ تَغْفِيْ فَ

الله تعالی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو تھم دیا تھا اور جو (بذریعہ وجی) ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے 'اور جس کا ٹاکیدی تھم ہم نے ابراہیم اور مولیٰ اور عیسیٰ (علیم السلام) کو دیا (۳) تھا 'کہ اس دین کو قائم رکھنا (۳) اور اس میں بھوٹ نہ (۳) ڈالنا جس چیز کی طرف آپ

(١) مَقَالِيدُ، مِقْلِيدٌ اور مِقْلاَدُ كَى جَمْع ہے۔ خزانے يا چابيال-

(۲) شَرَعَ کے معنی ہیں 'بیان کیا' واضح کیااور مقرر کیا' لَکُمْ '(تمهارے لیے) یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے-مطلب ہے کہ تمهارے لیے وہی دین مقرریا بیان کیا ہے جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیا کو کی جاتی رہی ہے-اس طنمن میں چند جلیل القدر انبیا کے نام ذکر فرمائے-

- (٣) الدِّين سے مراد الله پر ايمان ، توحيد اطاعت رسول اور شريعت الله كو مانتا ہے۔ تمام انبيا كا يمى دين تھا جس كى وہ دعوت اپنى آپى قوم كو ديت رہے۔ اگر چہ ہر نبى كى شريعت اور منج ميں بعض جزوى اختلافات ہوتے تے جيسا كہ فرمايا ﴿ لِكُلِي جَعَلْمَا فَلْكُو اَوْمَ كَوْ دَمِيانِ مُشْرَكُه تَصَدَانَ الله الله الله عليه وسلم نے ان الفاظ ميں بيان فرمايا ہے: ہم انبيا كى جماعت علاقى بھائى ، ہيں ، ہمارا دين ايك ہے " (صحح بخارى وغيره) اور بيد ايك دين وہى توحيد و اطاعت رسول ہے ، يعنى ان كا تعلق ان فرو عى مسائل سے نہيں ہجرن ميں بحن ميں اور ہو سكتے ہيں ، تاہم توحيد و اطاعت ، فرو عى نہيں ، اصولى مسئلہ ہے كى سمائل ميں اصولى مسئلہ ہے كى سمائل کا دارو مدار ہو تے ہيں اور ہو سكتے ہيں ، تاہم توحيد و اطاعت ، فرو عى نہيں ، اصولى مسئلہ ہے كى سمائل كادارو مدار ہے۔
- (٣) صرف ایک الله کی عبادت اور اس کی اطاعت (یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل الله ہی کی اطاعت ہے) وحدت و اثتلاف کی بنیاد ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے گریز یا ان میں دو سروں کو شریک کرنا' افتراق و انتشار اگیزی ہے'جس سے "پھوٹ نہ ڈالنا" کمہ کر منع کیا گیا ہے۔

انہیں بلا رہے ہیں وہ تو (ان) مشرکین پر گرال گزرتی ہے''' اللہ تعالیٰ جے چاہتاہے اپنابر گزیدہ بنا تاہے''' اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صیح رہ نمائی کرتاہے۔'''(۱۳)

ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختلاف کیا (اوروہ بھی)باہمی ضد بحث سے (اوراگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پاگئ ہوئی نہ ہوتی تو یقیناان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا (۵) اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۱۳)

پس آپ لوگوں کو اس طرف بلاتے رہیں اور جو پچھ آپ سے کما گیا ہے اس پر مضبوطی (<sup>۲)</sup> سے جم جا کیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں <sup>(۸)</sup> اور کمہ دیں کہ اللہ تعالیٰ وَمَا تَغَرَّفُوْ الْآلِامِنَ بَعُوماَ جَآءَهُ مُوالْعِلْوَ بَغَيْا اَيَّهُ مُوُرُ وَلَوْلَا كِنَدَةً سَمَعَتُ مِنْ رَّتِكِ إِلَّى اَجَلِ مُسَعَى لَعُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أَوْرِثُوا الْكِتْبَ مِنْ بَعُدِهُمْ لِغِيُ شَكِّ مِنْهُ مُورُيْبِ ﴿

فَلِنْ لِكَ فَادُّحُ وَاسْتَقِتْوُكُمْ آأْمِرُتُ وَلَا تَثْبِعُ آهُوَا َهُمُّ وَقُلُ امْنُتُ بِمَآ آثَرُل اللهُ مِنْ يَكِنْبٍ وَامِرُتُ لِاعْدِلَ

- (۱) اور وہ وہی توحید اور اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔
- (۲) کعنی جس کو ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے 'اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔
- (۳) کیعنی اپنا دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس کمخص کو عطا کر دیتا ہے جو اس کی اطاعت وعبادت کی طرف رجوع کر تاہے۔
- (٣) لینی انہوں نے اختلاف اور تفرق کاراستہ علم لینی ہدایت آجانے اور اتمام جمت کے بعد اختیار کیا' جب کہ اختلاف کاکوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ لیکن محض بغض وعناد' ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد لیے ہیں۔
  - (۵) لیمن اگران کی بابت عقوبت میں تاخیر کافیصلہ پہلے سے نہ ہو تا تو فور أعذاب بھیج کران کو ہلاک کردیا جاتا۔
- (۱) اس سے مرادیہود و نصاری میں جو اپنے سے ما قبل کے یمود و نصاری کے بعد کتاب بینی تورات وانجیل کے وارث بنائے گئے۔ یا مراد عرب میں 'جن میں اللہ تعالی نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے ''الکتاب'' سے تورات وانجیل اور دو سرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔
  - (2) لینی اس تفرق اور شک کی وجہ سے 'جس کا ذکر پہلے ہوا' آپ ان کو توحید کی دعوت دیں اور اس پر جمے رہیں۔
  - (٨) كينى انهول نے اپنى خواہش سے جو چيزيں گھڑلى ہيں 'مثلاً ہتوں كى عبادت دغيرہ 'اس ميں اكى خواہش كے پيچھے مت چليں۔

بَيْنَكُوٰ اللهُ رَبُنَا وَرَكِكُوْ لَنَا اعْمَالُنَا وَلَكُوْ اعْمَالُكُوْ لَا حُجَةَ يَيِنْنَا وَيَنْتَكُوْ اللهُ يَعْتَعَ بَنْنَا وَالِنُو الْمَصِيْرُ ۞

وَالَّذِيْنَ يُعَالِّجُوْنَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِمَااسْتَجُنْبَ لَهُ حُجَّتُهُمُ دَاحِضَةٌ عِنْدَرَتِهِوهُ وَعَلَيْهِمُ عَضَبُّ وَلَهُمُ مَثَابُ شَرِيْدُ ۞

نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کر تا رہوں۔ (۱) ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں 'ہم تم میں کوئی کٹ ججتی نہیں (۱) اللہ تعالی ہم (سب) کو جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔(۱۵)

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ (مخلوق) اسے مان چکی (۳۳) ان کی کٹ ججتی اللہ کے نزدیک باطل ہے' (۳۳) اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ (۲۱)

الله تعالی نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی (اتاری ہے) (۱۵) اور آپ کو کیا خرشاید قیامت

بیشی نه کرو-انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھواور بول میں کی نہ کرو"۔

<sup>(</sup>۱) لینی جب بھی تم اپناکوئی معاملہ میرے پاس لاؤ گے تو اللہ کے احکام کے مطابق اس کاعدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ (۲) لیعنی کوئی جھکڑا نہیں' اس لیے کہ حق طاہراور واضع ہو چکا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی بیہ مشرکین مسلمانوں سے اڑتے جھگڑتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی ہے' ٹاکہ انہیں پھرراہ ہدایت سے ہٹادیں۔ یا مرادیمود و نصار کی ہیں جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بمتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہواہے' اس لیے ہم تم سے بمتر ہیں۔

<sup>(</sup>٣) دَاحِضَةً ك معنى كرور 'باطل 'جس كو ثبات نهيں۔

<sup>(</sup>۵) انکِتابَ ہے مراد جنس ہے لینی تمام پیغیروں پر جنتی کتابیں بھی نازل ہو کیں 'وہ سب حق اور کی تھیں۔ یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہو اور اس کی صدافت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے۔ عدل کو ترازو سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ اس کے ذریعے سے بی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ اس کے ہم معنی یہ آیات بھی ہیں۔ ﴿ لَقَدُ الْمُسَلِّمُنَا اللَّهِ الْمُسْتِقِ وَالْتُوَلِّمُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَائِوْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ الْمَالُاحُقُ ٱلَّاإِنَّ الَّذِيْنَ مُمَارُونَ فِي السَّاعَةَ لِفِي صَلْلِ بَعِيْدٍ ۞

ٱللهُ لَطِيفَ يُعِبَادِهُ يَرْثُرُ قُ مَنْ يَتَأَدُّ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيْرُ ۞

مَنُكَانَ يُرِيُدُ حَوْثَ الْلِخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي ْحَوْثِهُ ۚ وَمَنُ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الدُّنْيَا فَؤْتِهٖ مِنُهَا آوْمَالَهُ فِي الْلِخِرَةِ مِنْ نَصِيدُ بِ ۞

قریب <sup>(۱)</sup> ہی ہو۔(۱۷)

اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے (۲) اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں (۳) انہیں اس کے حق ہونے کا پوراعلم ہے۔ یاد رکھو جولوگ قیامت کے معاملہ میں لڑ جھگڑ رہے ہیں' (۳) وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۱۸)

الله تعالی این بندول پر برا ہی لطف کرنے والا ہے 'جے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت ' برے غلبہ والا ہے - (۱۹)

جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے <sup>(۱)</sup> اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی پچھ دے دیں گے' <sup>(2)</sup> ایسے

- (۱) قریب، ندکراور مونث دونوں کی صفت کے لیے آجا آج ہے۔ خصوصاً جب کہ موصوف مونث غیر حقیقی ہو۔﴿إِنَّ رَضَّتَ اللهُ وَيَرِيُّ اللهُ وَيَرِيُّ مِنْ اللهِ وَيَرِيْنِ اللهُ وَيَرِيْنِ اللهُ وَيَرِيْنِ اللهُ وَيَرِيْنِ اللهِ وَيَرِيْنِ اللهِ وَيَرِيْنِ اللهُ وَيَرِيْنِ اللهِ وَيَرِيْنِ اللهِ وَيَرِيْنِ اللهِ وَيَرِيْنِ اللهِ وَيَرِيْنِ وَيَرِيْنِ وَيَرِيْنِ وَيَكُونِ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَرِيْنِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَرِيْنِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَرِيْنِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَرِيْنِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهِ وَيَعْلَى اللّهِ وَيَعْلَى اللّهِ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيُعْلِيْنِ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيُعْلِيْنِ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلِيْنِ اللّهُ وَيُعْلِيْنِ اللّهُ وَيُرِيْنُ وَاللّهُ وَيَعْلِي اللّهِ وَعِلْمَا لِلللّهُ وَعِنْ فَيْعِلْمِ اللّهِ وَيَعْلَى اللّهُ وَيُعْلِيْنِ اللّهُ وَيُعْلِيْنِ اللّهُ وَيُعْلِيْنِ اللّهُ وَيُعْلِيْنِ اللّهُ وَيُعْلِيْنِ اللّهُ وَيُعْلِيْنِ اللّهُ وَيْعِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
  - (r) لینی استزاکے طور پر میں سمجھتے ہوئے کہ اس کو آناہی کمال ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔
- (٣) اس لیے کہ ایک تو ان کو اس کے وقوع کا پورایقین ہے دو سرے ان کو خوف ہے کہ اس روز بے لاگ حساب ہو گا' کہیں وہ بھی مؤاخذ ہَ الٰی کی زد میں نہ آجا ئیں- جیسے دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَلِلَّذِیْنَ یُؤُوُّونَ مَآالتُوْاؤَ قُلُو بُهُمُّ وَحِکَةٌ اَنْهُمُولِلَ رَبِيْعِدُ لِحِمُونِيَ ﴾ (السمؤمنون ۱۰۰)
  - (٣) يُمَارُونَ ، مُمَارَاةٌ ٢ جس كم معنى لرنا جُعَرْنا بين يا مِرْيَةٌ س ب بمعنى ريب وشك
- (۵) اس لیے کہ وہ ان دلاکل پر غورو فکر ہی نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں حالانکہ ہے دلاکل روز و شب ان کے مشاہدے میں آتے ہیں- ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل و فہم میں آسکتے ہیں- اس لیے وہ حق سے بہت دور جابزے ہیں-
- (۱) حَرْثٌ کے معنی تخم ریزی کے ہیں- یمال میہ ہہ طریق استعارہ اعمال کے ثمرات و فوائد پر بولا گیاہے-مطلب میہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال و محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجرو ثواب کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گاکہ ایک ایک نیکی کا اجردس گناہے کے کرسات سوگنا بلکہ اس سے زیادہ تک بھی عطا فرمائے گا۔
- (2) لیعنی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتن نہیں جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مثیت اور تقدیر

ٱمْرُلَهُمْ شُنْرَكُواْ شَرَعُوالَهُ وْشِنَالِدِّيْنِ مَالَمُ يَاذُنَّ يه اللهُ وْلَوْلَا كِلِمَةُ الْفَصْلِلَةَ عِنْ يَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الطَّلِيدِيْنَ لَهُمُّ عَذَاكِ لَلِيْهُ ۞

تَرَى الطَّلِمِينَ مُشُفِقِيْنَ مِتَّاكَتَبُواْ وَهُوَوَاقِعُ، بِهِمْ وَالَّذِيْنَ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ فَيُ رَوُطْتِ الْجَنَّتِّ لَهُمْ مَّا يَشَا أُوُنَ عِنْدَرَتِ فِرُولُولِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكِيدَيُرُ @

حَسَنَةٌ نُزِدُلَهُ فِيهُ احسنا الصّاللة عَفُورُشُكُورٌ ا

شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ''(۲۰) کیاان لوگوں نے ایسے (اللہ کے) شریک (مقرر کرر کھے) ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کردیئے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ ''اگر فیصلے کے دن کاوعدہ نہ ہو آتو (ابھی ہی) ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً (ان)

ظالموں کے لیے ہی در دناک عذاب ہے۔ (۲۱)

آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے <sup>(۳)</sup> جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں' <sup>(۳)</sup> اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بھتوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے ہی ہے بڑا فضل -(۲۲)

میں وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور (سنت کے مطابق) نیک عمل کیے تو کمہ دیجے! کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نمیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی'(۵) جو مخص کوئی نیکی

کے مطابق ہوتی ہے۔

(۱) یہ وہی مضمون ہے جو سور ہ بنی اسرائیل ۱۸ میں بھی بیان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالی ہر ایک کو اتن ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے 'کیوں کہ وہ سب کی روزی کا ذمہ لئے ہوئے ہے' طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ تاہم جو طالب آخرت ہو گالیونی آخرت کے لیے کسب و محنت کرے گاتو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اَضْعَافاً مُضَاعَفَةً اجرو تُواب عطا فرمائے گا' جب کہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے پچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کو خود سوچ لیمنا چاہیے کہ اس کافائدہ طالب دنیا بننے میں ہے یا طالب آخرت بننے میں۔

(۲) لیعنی شرک ومعاصی 'جن کا تھم اللہ نے نہیں دیا ہے 'ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کواس راہ پر لگایا ہے۔

(۳) لیعنی قیامت والے دن-

(٣) حالانكه ورناب فائده مو گاكيول كه اينے كي كى سزاتو انسيل بسرحال بھگتنى موگى-

(۵) قبائل قریش اور نبی صلی الله علیه وسلم کے درمیان رشتے داری کا تعلق تھا است کامطلب بالکل واضح ہے کہ میں

کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھادیں گے۔ <sup>(۱)</sup> بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا (اور) بہت قدر دان ہے۔ <sup>(۲)</sup>

. کیا یہ کتے ہیں کہ (پیغیرنے) اللہ پر جھوٹ باندھاہے' اگر اللہ تعالی چاہے تو آپ کے دل پر مهرلگا دے <sup>(۳)</sup> اور اللہ تعالی این باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتاہے <sup>(۳)</sup> اور پچ کو آمُرَيْقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبّا ثَوَانَ يَشَوّا اللهُ يَغْتِوْعَل تَلِيكَ \* وَيَمْهُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِيثُ الْحَقَّ بِكِلِمْتِهُ إِنَّهُ

وعظ و تھیجت اور تبلیغ و دعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگانا البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تہمارے درمیان جو رشتے داری ہے 'اس کا کحاظ کرو' تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ انو' تہماری مرضی۔ لیکن جھے نقصان پہنچائے سے تو باز رہو' تم میرے دست و بازو نہیں بن سکتے تو رشتہ داری و قرابت کے ناطے جھے ایذا تو نہ بہنچاؤ اور میرے درائے کا روڑہ تو نہ بنو کہ میں فریضۂ رسالت اوا کر سکوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے اس کے معنی کے بیں کہ میرے دارت کا روڑہ تو نہ بنو کہ میں فریضۂ رسالت اوا کر سکوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے اس کے معنی کے بیں کہ میرے اور تہمارے درمیان جو قرابت (رشتہ داری) ہے اس کو قائم رکھو۔ (صحیح البخاری نفسیسر سورة کیس کہ میرے اور تہمارے درمیان ہو قرابت (رشتہ داری) ہے اس کو قائم رکھو۔ (صحیح البخاری نفسیسر سورة کوبت اس کی تعظیم و تو قیر جزوائیان ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کی تحریم اور خفاظت کوبت اس کی تعظیم و تو قیر جزوائیان ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کی تحریم اور خفاظت آپ کو تا کہ کہ تا کہ تا کہ تا کہ تعظیم و تو قیر جزوائیان ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احدود کر دیا ہے ' حضرت علی ہوائی و اور اللی اختیا رات سے متصف مانا جائے۔ علاوہ ازیں کفار مکہ سے اپنے گھرانے کی محبت کا سوال بطور اجرت تبلیغ نمایت عرض فروز ہے آپ میں تیا تھ کو قبول نہ کرنے کہ باوجود اور اللی اختیا رات سے جو نبی میں تیا تھا جس کے درمیان ابھی عقد زواج بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ لینی ابھی وہ گھرانہ کی خور میں نہیں آیا تھا جس کی خور ساختہ محبت کا اثبات اس آیت سے کیا جاتا ہے۔

- (۱) لیخی اجرو ثواب میں اضافہ کریں گے۔ یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے جس طرح بدی کا بدلہ مزید بدیوں کاار تکاب ہے۔
  - (۲) اس کیے وہ پردہ پوشی فرما آباور معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے۔
- (٣) لینی اس الزام میں اگر صدافت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر ممرلگا دیتے' جس سے وہ قرآن ہی محو ہو جا یا جس کے گھڑنے کا انتساب آپ کی طرف کیاجا تا ہے' مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے۔
- (٣) یه قرآن بھی اگر باطل ہوتا (جیسا کہ مکذبین کا دعویٰ ہے ) تو یقینا اللہ تعالیٰ اس کو بھی منا ڈالٹا ، جیسا کہ اس کی

عَلِيْهُ يُزِلَاتِ الصُّدُورِ @

وَهُوَالَذِي يَقِبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةٍ وَيَقَفُّوا عَنِ السَّيِّالِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّالِ وَوَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّالِ وَوَيَعْلُوا لَعَنَا لُونَ ﴿

وَيَسْتَجِينُبُ الَذِينَ الْمُثُوَّاوَعِلُواالصَّلِحْتِ وَيَزِيدُ هُمُوْتِنَ فَصُّلِهِ وَالْكُوْرُونَ لَهُوُعِنَاكِ شَدِيدٌ ۞

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنُ يُنْزِلُ بِقَدرٍ تَايَشَآ الرَّاتُهُ بِعِبَادِهِ خِيهُ أَنْصِيُرُ ۞

وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِمَا فَنَظُوا وَيُشْرُرُحُمَّتَهُ

ثابت رکھتاہے-وہ سینے کی باتوں کو جاننے والاہے-(۲۴) وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے <sup>(۱)</sup> اور گناہوں سے در گزر فرما تا ہے اور جو پکھ تم کر رہے ہو (سب)جانتاہے-(۲۵)

ایمان والوں اور نیکو کار لوگوں کی سنتا ہے (۲۰) اور انہیں ایپ فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے-(۲۲)

اگر اللہ تعالی اپنے (سب) بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد (اس) برپا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرما تا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ (۲۷) اور وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے (اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے برساتا ہے (اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے

عادت ہے۔

(۱) توبہ کامطلب ہے 'معصیت پر ندامت کااظمار اور آئندہ اس کونہ کرنے کاعزم- محض زبان سے توبہ توبہ کرلیٹایا اس گناہ اور معصیت کے کام کو تو نہ چھو ڑنا اور توبہ کااظمار کیے جانا' توبہ نہیں ہے۔ یہ استہزا اور نداق ہے۔ تاہم خالص اور تجی توبہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرما تاہے۔

(٣) لیعنی ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی خواہشیں اور آرزو ئیں پوری فرما تا ہے۔ بشرطیکہ دعا کے آواب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے 'کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے جس کی سواری مع کھانے پینے کے سامان کے 'صحوا' بیابان میں گم ہو جائے اور وہ ناامید ہو کر کسی ورخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے' اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی شدت فرح میں وہ غلطی کر جائے''۔ (صحیح مسلم' کتاب التوبیة' بیاب فی المحض علی التوبیة' والف حدمہا)

(٣) لیعنی اگر اللہ تعالی ہر مخص کو حاجت و ضرورت سے زیادہ یکسال طور پر وسائل رزق عطافر مادیتاتواس کا نتیجہ یہ ہو ٹاکہ کوئی کسی کا تقتی ہو تاکہ کوئی کسی کی ماتحق قبول نہ کر تا 'ہر مخص شرو فساداور بغی وعدوان میں ایک سے بڑھ کرایک ہو تا ، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ (٣) جو انواع رزق کی پیداوار میں سب سے زیادہ مفید اور اہم ہے۔ یہ بارش جب نامیدی کے بعد ہوتی ہے تو اس نعت کا صحیح احساس بھی اسی وقت ہو تا ہے۔ اللہ تعالی کے اس طرح کرنے میں حکمت بھی کی ہے کہ بندے اللہ کی

اِلَيْءِيُرَدُّ ٢٥٠

وَهُوَ الْوَالِيُ الْجَمِيدُ @

وَ مِنَ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَكَّ فِيهُمِمَا مِنُ ذَاٰتِةً وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَأَا وُقِدِيرٌ ٥

وَمَا اَصَابُكُوْمِنَ مُصِيْبَةٍ فِيمَا كَسَيَتُ ايْدِيكُوْ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرٍ ۞

وَمَآ اَنْتُورُبِمُغِجِزِيْنَ فِي الْرَضِ ۖ وَمَالَكُوْمِ أَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

کارسازاور قابل حمدوثنا- (۲۸)

اور اس کی نشانیوں میں ہے آسانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ (۱) (۲۹) تههیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے' اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرمادیتاہے۔ (۳۰)

اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو<sup>، (۴)</sup>

نعتوں کی قدر کریں اور اس کاشکر بحالا کیں۔

(۱) کارساز ہے' اپنے نیک بندوں کی چارہ سازی فرما تاہے' انہیں منافع سے نواز یااور شرور و مہلکات سے ان کی حفاظت فرما آہے۔ اینے ان انعامات بے پایاں اور احسانات فراواں پر قابل حمدو ثناہے۔

- (٢) دَأَبَّةِ (زمين ير طلنے پھرنے والا) كالفظ عام ہے 'جس ميں جن وانس كے علاوہ وہ تمام حيوانات شامل بن 'جن كى شکلیں' رنگ' زبانیں' طبائع' اور انواع و اجناس ایک دو سرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ اور وہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہں۔ ان سب کو اللہ تعالی قیامت والے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا۔
- (٣) اس كا خطاب اگر اہل ايمان سے ہو تو مطلب ہو گاكہ تمهارے بعض گناہوں كاكفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہيں جو تمہیں گناہوں کی یاداش میں پہنچتے ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالٰی یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے'معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گی۔

حدیث میں بھی آ تا ہے کہ ''مومن کو جو بھی تکلیف اور ہم و حزن پنتچاہے' حتیٰ کہ اس کے پیر میں کاٹنا بھی چبھتا ہے تو الله تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما ویتا ہے"۔ (صحیح بخاری کتاب المرضلی 'باب ماجاء فی كفادة المرض مسلم كتباب البر'باب ثواب المؤمن فيسما يصيبه من مرض) اگر خطاب عام بو تو مطلب بو گا کہ تمہیں جو مصائب دنیا بہنچتے ہیں' یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے حالاں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو در گزر ہی فرما دیتا ہے بینی یا تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے- یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا-(اور عقوبت و تعزیر میں تاخیر' يه بھي ايك گونه معافى بى ہے) جيسے دو سرے مقام ير فرمايا --- ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِنُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا امَا تَرَافَ عَلْ ظَهُرِهَا مِنْ کہ آبکہ ﷺ ﴾ (فاطب 'aa) ''اگر اللہ تعالیٰ لوگول کے کرتوتوں یہ فوراً مؤاخذہ شروع فرما دے تو زمین یہ کوئی چلنے والا ہی باقی نہ رہے"۔ اسی مفہوم کی آیت النحل 'الابھی ہے۔

(٣) لینی تم بھاگ کر کسی الیی جگه نہیں جا سکتے کہ جہال تم ہماری گرفت میں نہ آسکو یا جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا

## ۇ**ل**ىقۇلانمىيەر ⊕

وَمِنُ الْيَتِهِ الْمُوَارِ فِي الْبُعُورِكَا لْأَعْلَامِ

ٳڽؙڲؿٲؙؿؿڮڹٳڷڗؚۼۘٷؘؿٞڟڶڷڹؘۯۘۘۏٳڮٮۜٷٛڴۿۄ؋ٝٳؾٛؠٛٙڎڵڮ ڵٳؽڿۣڷؚڴؚڷۣڝؘڹؖٳڔۺؙڴۅ۫ڕڞٚ

ٱۏؙؽؙۅؙؠؚۊؙۿؙؾ ؠؚؠٙٵڲٮۜڹؙۅؙٳۅؘؽۼؙڡؙۼڽؙڲؿؿڕ<sup>ۗ</sup>

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْيِقِنَامُ الْهُوُمِّنُ تَحِيْصٍ ⊕

فَمَّاٱوْتِيْنَةُ مِّنْ مَثَى ُفَمَّاكُمُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَاعِنْكَ اللّٰهَ خَبْرُ وَٱبْغِي لِلَّذِيْنَ الْمَثُوا وَعَلَى رَبِّهِ هُوَتَتَوَكُّلُونَ ۞

تمهارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار-(۳۱)

اور دریا میں چلنے والی بہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ (۱)

اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں-یقینا اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں-(۳۳)

یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے' (م) وہ تو بہت ہی خطاؤں ہے ورگزر فرمایا کر تاہے۔ (م) اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھڑتے ہیں (م) معلوم کرلیس کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ (۵) تو تمہیں جو کچھ دیا گیاہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یو نمی سا اسباب ہے' (۱) اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس ہے بدرجہ بہتر (۱) اور پائیدار ہے' وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور مرف اینے ربہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (۳۷)

چاہیں'اس سے تم کی جاؤ۔

(۱) البِوَارِ يا البَوَوَارِينَ جَارِيَةٌ (چلنے والی) کی جمع ہے 'بہمعنی کشتیاں' جہاز' یہ اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے کہ سمند رول میں بہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہازاس کے تھم سے چلتے ہیں' ورنہ اگروہ تھم دے توبیہ سمند رول میں ہی کھڑے رہیں۔

(۲) لیعنی سمندر کو تھم دے اور اس کی موجوں میں طغیانی آجائے اور بیران میں ڈوب جا کیں۔

(٣) ورنه سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔

(۴) کینی ان کاانکار کرتے ہیں۔

(a) تعنی اللہ کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کرچھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔

(۱) کیعنی معمولی اور حقیرے' چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو' اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا' اس لیے کہ بیہ عارضی اور فانی ہے۔

(۷) کیعنی نیکیوں کاجواجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گاوہ متاع دنیا ہے کہیں زیادہ بهتر بھی ہے اور پائیدار بھی' کیوں کہ اس کو زوال اور فنانئیں'مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو' ایسا کرو گے تو پچچتاؤ گے۔

ۗ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبُنَيْرَ الْاِتْتِرِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا غَضِمُوْاهُوْيَغُفِرُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْ الرَيِّهِمْ وَاَقَامُواالصَّلْوَةُ وَٱمْرُهُمْ شُوْلِي بَيْنَهُمُ وَصِّادَزَقُ نَهُمْ يُنْفِعُونَ ۞

اور كبيره گنامول سے اور بے حيائيوں سے بچتے ہيں اور غصے كے وقت (بھی) معاف كرديتے ہيں۔ (االلہ سے) اور اللہ کا درائي درب كے فرمان كو قبول كرتے ہيں (اللہ مناز كى پابندى كرتے ہيں (اللہ اللہ اللہ كا (ہر) كام آليل كے مشورے سے ہوتا ہے (اللہ جو ہم نے انہيں دے رکھاہے اس ميں سے (المارے نام پر) دستے ہيں۔ (حم)

- (۲) لیعنی اس کے حکم کی اطاعت 'اس کے رسول کا اتباع اور اس کے زواجرے اجتناب کرتے ہیں۔
- (m) نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص ذکر کیا کہ عبادات میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ •

وَالَّذِيْنَ إِذَا آصَابَهُ مُ الْبَغَي مُمْرِينُتَمِرُونَ 🕾

وَجَزْ وُاسَيِّنَةٍ سَيِّئَةٌ تِبِّنُهُ مَّ مِثْلُهَا ۚ فَمَنَّ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجَرُهُ عَلَى الله إنَّهُ لَانِجِبُ الطُلِمِيْنَ ۞

وَلَمَنِ انْتَعَرَبَعُكَ ظُلْمِهِ قَالُولَةٍ كَ مَاْعَلَيْهِهُ مِّنْ سَمِيْلِ ۞

إِنْمَاالسَّبِينُلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ التَّاسَ وَ يَبَغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولِيِّكَ لَهُمُّ عَذَابٌ اَلِيْمُ ۗ ۞

وَلَمَنُ صَبَرَوَغَغَمَ إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ﴿

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَزَى الظَّلِمِيْنَ لَتَازَا وُالْعَذَابَ يَقُوْلُونَ هَلْ إِلَى مَرْقِ مِنْ سَيْدٍلٍ ۞

اورجب ان پر ظلم (و زیادتی) ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ (۱) (۳۹)

اور برائی کابدلہ ای جیسی برائی ہے''' اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرلے اس کا جر اللہ کے ذہ ہے'(نی الواقع) اللہ تعالیٰ ظالموں ہے محبت نہیں کرتا۔ (۴۸) اور جو مخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد (برابر کا) بدلہ لے لیے تو ایسے لوگوں پر (الزام کا) کوئی راستہ نہیں۔ (۱۸) بیر راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دو سروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے بھریں' یمی لوگ بس جن کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۴۲)

یں میں سے بیات اور معاف کردے یقیناً یہ بری اور معاف کردے یقیناً یہ بری ہمت کے کاموں میں سے (ایک کام) ہے-(۳۳)

اور جے اللہ تعالی برکادے اس کااس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں 'اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کمہ رہے موں گے کہ کیاواپس جانے کی کوئی راہ ہے۔(۴۴)

پڑھ' بے شعور اور امور سلطنت کی نزاکتوں سے کیسربے خبرہو- بنابریں مشاورت کے لفظ سے جمہوریت کا اثبات' تحکم اور دھاندلی کے سوا کچھ نہیں' اور جس طرح سوشلزم کے ساتھ اسلامی کالفظ لگانے سے سوشلزم مشرف بہ اسلام نہیں ہو سکتا' اس طرح "جمہوریت" میں "اسلامی" کی پیوند کاری سے مغربی جمہوریت پر خلافت کی قبار است نہیں آسکت۔ مغرب کا یہ یودا اسلام کی سرزمین پر نہیں پنب سکتا۔

<sup>(</sup>۱) لین بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہیں 'اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں 'آہم قدرت کے باوجودوہ معانی کو ترجیح ویتے ہیں جیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ والے دن اپنے خون کے بیاسوں کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا 'حدیبیہ میں آپ نے ان ۸۰ آدمیوں کو معاف کر دیا 'جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی' لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا' اس یہودیہ عورت کو آپ نے کچھ نہیں کما جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا' جس کی تکلیف آپ دم واپسیں تک محسوس فرماتے رہے' صلی اللہ علیہ وسلم (ابن کیشر)

<sup>(</sup>۲) یہ قصاص (بدلہ لینے) کی اجازت ہے۔ برائی کابدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن مشاکلت کی وجہ ہے اسے بھی برائی ہی کماگیا ہے۔

وَتُوائِهُمْ يُعُوضُونَ عَلَيْهَالْحَشِعِيْنَ مِنَ الذَّلِّ يَشْظُرُونَ مِنَ طَرْفٍ خَفِيْ وَقَالَ الّذِيْنَ امْنُوْآلِنَّ الْخِيرِيِّنَ الْذِينَ خَِمُوَّا اَنْفُتُهُمُ وَالْفِيلِمُ يُومُ الْقِيمَةُ الْزَاتَ الظّلِمِيْنَ فِي عَذَابِ مُقِيْمٍ ۞

وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنَ اَوْلِيَا َ مِنَصُرُونَهُ عَرِّنُ دُوْنِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سِنِيْلِ ۞

ٳڛ۫ؾؚڡؽڹٷٳڸڒؾڮؙۏؾڽٞۼؠڸٲڽؙؾٳٛؽؘؽۏڟٷڒۯۜۊػ؋ڝؘٵۺۊ ٵڵڬؙۄ۫ؾڽؙۺؙڶۼٳؿۏؙڛۮ۪ۊۘٵڷڴۄ۬ؾڽ۠؆ؽؠؙڕ۞

فَإِنْ اَغُرْضُوا فَمَا اَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِينُكُما أِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَاتَّا

اور تو انہیں دیکھے گاکہ وہ (جنم کے) سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے مارے ذات کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گئ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقینا ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ (۵)

ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکیں اور جے اللہ گمراہ کردے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں-(۴۲)

اپنے رب کا تھم مان لواس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آجائے جس کا ہث جانا ناممکن (۲) ہے، حمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ (۳)

اگریہ منہ پھیرلیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بناکر

<sup>(</sup>۱) لیعنی دنیا میں یہ کافر ہمیں ہیو قوف اور دنیوی خسارے کا حامل سیجھتے تھے' جب کہ ہم دنیا میں صرف آخرت کو ترخیح دیتے تھے اور دنیا کے خساروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لو حقیقی خسارے سے کون دوجار ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظرانداز کیے رکھااور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھاتھااور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں'جس سے اب چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔

<sup>(</sup>۲) لینی جس کو رد کرنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا۔

<sup>(</sup>٣) یعنی تمهارے لیے کوئی ایس جگہ نہیں ہوگی ہمہ جس میں تم چھپ کرانجان بن جاؤ اور پہچانے نہ جاسکویا نظر میں نہ آسکو جیسے فرمایا ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ نِهِ اَيْنَ الْمَعَدُّ \* كَلَّا لَاوَذَدَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِ نِهِ إِلَّهُ مَعَدُّ \* (القیامة ۱۰۰،۱۱۰ "اس ون آسکو جیسے فرمایا ﴿ يَانُهُ مَعَدُ ﴾ (القیامة ۱۰،۱۱۰ "اس ون آس علی ہوگے ہوں کے پاس بی شمانا ہو گا' میں بعا گئے کہ تم اپنے گناہوں کا انکار نہ کرسکو گے کیوں کہ ایک تو وہ سب کھے ہوئے ہوں گے و و سرے فود انسان کے اعضابھی گواہی ویں گے ۔ یا جو عذاب تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دیا جائے گاتم اس عذاب کا انکار نہیں ہوگے۔ نہیں کرسکو گے گول کہ اعتراف کرنا کے اعتمال کو جہ سے دیا جائے گاتم اس عذاب کا انکار نہیں ہوگا۔

إِذَاآذَ قُنَا الْإِنْسَانَ مِثَارَحُةٌ فَرِحَ بِهَا وَإِنْ نُصِّبُهُمْ سِيَّعَةٌ ' بِمَاقَدَّمَتُ اَيْدِيْهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۞

يِلْهِ مُلْكُ التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ يَخْلُقُ مَايَثَمَا َثُمِيَّ لِمَنَ يُتَنَا أُوْلِنَا كَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَا أُوالْدُكُورُ ۞

ٲۯؽڒۊؚۘۼۿؙؗؠؙٛۮؙڒۯٳڽٚٳۊٳؽٵؿؙٷ<u>ٙۼۼڵؠؘڽؙؾۺۜٳ؞ٛۼڨؽؗؠٵٳ</u>ؖڰ؋ؙۼڵؽڠ

نہیں بھیجا' آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچادیناہے' (ا) ہم جب بھی انسان کو اپنی مہرانی کا مزہ چکھاتے <sup>(۲)</sup> ہیں تو وہ اس پر اترا جا آ ہے <sup>(۳)</sup> اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت <sup>(۳)</sup> پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکراہے۔ <sup>(۵)</sup>

آسانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (۱) جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ (۳۹) بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جے یا انہیں جمع کر دیتا ہے۔

- - (۲) لعنی وسائل رزق کی فراوانی محت و عافیت 'اولاد کی کثرت ' جاه و منصب وغیره -
- (۳) کینی تکبراور غرور کااظهار کر ټاہے' ورنہ اللہ کی نعتوں پر خوش ہونا یا اس کااظهار ہونا' ٹاپیندیدہ امر نہیں 'لیکن وہ تحدیث نعمت اور شکرکے طور پر ہونہ کہ فخرو ریا اور تکبرکے طور پر۔
  - (۴) مال کی کمی' بیاری' اولاد سے محرومی وغیرہ-
- (۵) لینی فورا نعتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور منعیم (نعتیں دینے والے) کو بھی۔ یہ انسانوں کی غالب اکثریت کے اعتبار سے ہے جس میں ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اور کامل الایمان لوگوں کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعتوں پر شکر۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنْ أَصَابَنهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَّهُ ، وإِنْ أَصَابَتهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَّهُ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لاَّ حَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ (صحیح مسلم ' کتاب الزهد؛ باب المؤمن آمرہ حیر کله)
- (۱) کینی کائنات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اسی کی تدبیر چلتی ہے' وہ جو چاہتا ہے' ہو تا ہے' جو نہیں چاہتا' نہیں ہو تا۔ کوئی دو سرااس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت وافقیار نہیں رکھتا۔
- (۷) کیعنی جس کو چاہتا ہے ' ند کراور مونث دونوں دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے لوگوں کی چار قشمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیئے۔ دو سرے' وہ جن کو صرف بیٹیال' تیسرے وہ جن کو بیٹے' بیٹیاں دونوں اور چوتھے' وہ جن کو بیٹا

قَدِيْرٌ ⊙

وَمَاكَانَ لِيَشَرِ اَنْ كُلِّلْمُهُ اللهُ الاَوْمُيَّااَ وُمِنْ قَرَآ فِي جَابٍ اَوْيُسِلَ سُولًا لَمْيْقِي إِذْبِهِ مَايِثَمَا أَكُولَهُ عَلِيَّهُ ۖ ﴿

ۅؘڲٮ۬ٳڮۘٲۅۘٛڞؽێٵٙٳؾڮٷۅؙڲٵۺ۫ٲڡؚؚٞۯڹٲ؆ؖڷؿٛؾٮۜؽ۫ڔؽؙ؆ٵڰؿڹٛ ۅؘڵٳٵڸؚۯؿٮٵڽؙۅٙڵڮڽ۫ڿڡٙڵؽٷٷڟڷۿؚۮؚؽؠ؋ڝؘٛؿٛؿٵٛۼ؈۠ۼٵۄؾٵ ۅؘٲؿڬڵؾۿؙۮؚؽٞٳڸڝؚڗٳۅٲۺٮؘؿؾؽ۫ۄۣ۞ٚ

چاہے بانجھ کر دیتا ہے' وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والاہے-(۵۰)

ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگرومی کے ذریعہ یا پردے کے چیچے سے یا کسی فرشتہ کو بھیج اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی (۱) کرے ' بیٹک وہ برتر ہے حکمت والا ہے -(۵۱)

اور ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے تھم سے روح کو آبارا ہے ' ' آ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانے سے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے ؟ ' ' الیکن ہم نے اسے نور بنایا' اس کے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جے چاہیں' ' بیشک آپ راہ راست

نہ بی - لوگوں کے درمیان سے فرق و تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے 'اس تفاوت اللی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تقیم اولاد کے اعتبار سے ہے۔ باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ ا- آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا 'ان کا باپ ہے نہ مال۔ ۲- حضرت حواکو آدم علیہ السلام سے لیخی مرد سے پیدا کیا 'ان کی مال نہیں ہے۔ ۳- اور باتی کی مال نہیں ہے۔ ۳- دور باتی مال نہیں ہے۔ ۳- اور باتی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے۔ ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی۔ فَشَبْحَانَ اللهِ الْعَلِيْمِ الْقَدِيدِ (ابن کشیر)

- (۱) اس آیت میں وحی اللی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں پہلی ہے کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے- دو سری 'پردے کے پیچھے سے کلام کرنا' جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا گیا- تیسری' فرشتے کے ذریعے اپنی وحی جمیجنا' جیسے جرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغیمروں کو سناتے رہے-
- (۲) دُوحٌ سے مراد قرآن ہے۔ لیعن جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے رہے 'ای طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی ۔ ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمرہے۔
- (٣) كتاب سے مراد قرآن ہے الیعنی نبوت سے پہلے قرآن كا بھى كوئى علم آپ كو نہيں تھا اور اس طرح ايمان كى ان تفصيلات سے بھى بے خبر تھے جو شريعت ميں مطلوب ہيں -
- (m) لین قرآن کو نور بنایا' اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں' ہدایت سے نواز دیتے ہیں-

مِتَالِطِاللهِ الَّذِي َلَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْوَرْضُ ٱلْآلِكَ اللهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ۞

## المنافقة الم

خَمَّرٌ ۚ وَالْكِتْبِ النَّهِيْنِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُونُونَا عَرِبِيَّا لَمُلَكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ وَلَتَهُ فِنَ الْوِالْكِتْبِ لَدَيْنَا الْعَلِّى حَكِيدٌ ۞

کی رہنمائی کررہے ہیں۔ (۵۲)

اس الله کی راه کی (۱) جس کی مکیت میں آسانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو سب کام الله تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے ہیں۔ (۲) (۵۳)

مور کا زخرف کی ہے اور اس میں نواسی آیتیں ہیں اور سات رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

حم-(۱) قتم ہے اس واضح کتاب کی-(۲) ہمنے اسکو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے (۳۳ کمہ تم سمجھ لو-(۳) یقیناً بیہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت <sup>(۳)</sup> والی ہے-(۴)

مطلب میہ ہے کہ قرآن سے ہدایت و رہنمائی انہی کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ اسے طلب ہدایت کی نیت سے پڑھت' سنتے اور غورو فکر کرتے ہیں' چنانچہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہموار کردیتا ہے جس پروہ چل پڑتے ہیں ورنہ جو اپنی آ تھوں کو ہی بند کرلیں' کانوں میں ڈاٹ گالیں اور عقل و فہم کو ہی بروے کارنہ لا کیں قوانمیں ہدایت کیوں کرفعیب ہو سکتی ہے' جسے فرمایا۔ ﴿ قُلُ هُوَ لِلّذِینَ اَمْتُواهُدُی وَشُعْمَا وَ الّذِینَ لِکُونُونُ وَوَ الْاَرْتِ اَلَٰ اللّٰ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

- (۱) یہ صراط منتقیم' اسلام ہے۔ اس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے جس سے اس راہتے کی عظمت و فحامت شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی۔
- (۲) لینی قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو گا' اس میں سخت وعید ہے' جو مجازات (جزا و سزا) کو متلزم ہے۔
- (۳) جو دنیا کی قصیح ترین زبان ہے' دو سرے' اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے' اننی کی زبان میں قرآن ا آرا ٹاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں۔
- (٣) اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملاء اعلیٰ میں اسے حاصل ہے ٹاکہ اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کاوہ مقصد حاصل کریں جس

اَفَنَفْرِبُ عَنَكُوُ الذِّكُوصَهُ النَّ كُنْتُو تَوْمُ التَّسُوفِيْنَ ﴿

وَكَوْ أَرْسَلْنَا مِنُ ثَبِيِّ فِي الْأَوَّ لِينَ

وَمَا يَاتَيُهِمُ مِنِّ نُهُمِّي إِلَّا كَانُوْالِهِ يَسُتَهُزِءُونَ ۞

فَأَهُلَكُنَآ الشَّدَّمِنُهُ مُربَطْشًا وَّمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۞

وَلَمِنُ سَأَلَتُهُمُّ مِّنُ حَلَقَ التَّمُوتِ وَالْرَصْ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۞

الَّذِي جَعَلَ لَكُوالْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُونِهُمَّا اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ لَا لَعَلَّاهُ

کیا ہم اس نھیحت کو تم ہے اس بنا پر ہٹالیس کہ تم حد ہے گزر جانے والے لوگ ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۵)

اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی جھیج - (۲)

جونبی اُن کے پاس آیا انہوں نے اس کا **نداق اڑایا**۔ (۷)

پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں <sup>(۴۲</sup>کو تباہ کرڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۸)

اگر آپ ان سے دریافت کریں که آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یمی ہو گا کہ انہیں غالب و دانا (اللہ) نے ہی (۳) پیدا کیا ہے- (۹)

وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش (بچھونا)

ك ليه ات ونيامين آراكياب أم الكِتابِ مرادلوح محفوظ ب-

- (۱) اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں مُشَلًا-ا-تم چوں کہ گناہوں میں بہت منہمک اور ان پر مصر ہو'اس لیے کیاتم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تہمیں وعظ و نصیحت کرناچھوڑویں گے ؟۲-یا تہمارے کفراو را سراف پر ہم تہمیں کچھ نہ کمیں گے اور تم ہے درگزر کرلیں گے ۔ ۳-یا ہم تہمیں ہلاک کرویں اور کی چیز کا تہمیں حکم دیں نہ منع کریں ۔ ۲۲-چوں کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو'اس لیے ہم انزال قرآن کا سلسلہ ہی بند کردیں ۔ پہلے مفہوم کو امام طبری نے اور آخری مفہوم کو امام ابن کثیر نے زیادہ پند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کالطف و کرم ہے کہ اس نے خیراور ذکر حکیم (قرآن) کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا'اگر چہ وہ اعراض وانکار میں حدسے تجاوز کر رہے تھے' تاکہ جس کے لیے ہدایت مقدر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت اپنا لے اور جن کے لیے شقاوت لکھی جائی ہے ان پر جمت قائم ہوجائے۔
- (٢) ليعنى ابل مكه سے زيادہ زور آور تھ' جيسے دو سرے مقام پر فرمايا﴿ كَانْوَاۤ ٱكْثَرَ مِنْهُمُ وَاَشَدَّ تُوَّوَّ ﴾(الممؤمن ٨٢)"وہ ان سے تعداد اور قوت ميں کميں زيادہ تھے"۔
- (٣) یعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ یا وصف متعدد مرتبہ گزر چکا ہے۔ اس میں اہل مکہ کے لیے تہدید ہے کہ تجھیلی قومیں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہو کیں۔ اگر یہ بھی تکذیب رسالت پر مصررہے تو ان کی مثل یہ بھی ہلاک کردیے جائیں گے۔ ہلاک کردیے جائیں گے۔
- (۳) کیکن اس اعتراف کے باوجود انمی مخلو قات میں سے بہت سوں کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک ٹھہرالیا ہے۔اس میں ان کے جرم کی شناعت و قباحت کا بھی بیان ہے اور ان کی سفاہت و جہالت کا اظہار بھی۔
- (۵) الیها بچھونا' جس میں ثبات و قرار ہے' تم اس پر چلتے ہو' کھڑے ہوتے اور سوتے ہو اور جہاں چاہتے ہو' پھرتے ہو'

تَهُتُدُونَ 🖑

ۅۘٙٲڰڹؚؽؙٮؘۜڗٞڶؚڡؚڹ التَمَا مَا مَا عَلِقَدَرٍ فَانْتُونَا لِهِ بَلْدَةُ الْمَيْتُا ۗ گذلاك تُخْرُجُونَ ﴿

وَالَّذِي ُ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ فُلُهَا وَجَعَلَ لَكُوْمِنَ الْفُلْكِ وَالْاَثْعَامِ مَاتَوْكِئُونَ ۞

لِتَـُتَوَاعَلْطُهُولِمَ ثُقَوَتَذُكُرُوْانِعْمَةَ رَبِّكُوْإِذَا اسْتَوَيْتُو عَلَيْهِ وَتَقُولُواسُبُحْنَ الَّذِي سَخَّولَنَا لهٰ ذَا وَمَاثُثًا لَهُ مُقْرِنِيْنَ شَ

بنایا اور اس میں تمہارے لیے رائے کرویے باکہ تم راہ پالیا کرو۔ (۱۰)

ای نے آسان سے ایک اندازے (۲) کے مطابق پانی نازل فرمایا' پس ہم نے اس سے مردہ شرکو زندہ کر دیا۔ اس طرح تم نکالے جاؤگے۔ (۱۱)

جس نے تمام چیزوں کے جو ڑے (۳) بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور (پیدا کیے) جن پر تم سوار ہوتے ہو-(۱۲)

ناکہ تم ان کی پیٹے پر جم کرسوار ہواکرو (۵) پھراپنے رب کی نعمت کویاد کروجب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹے جاؤ 'اور کہوپاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا حالا نکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی (۱۳) طاقت نہ تھی۔ (۱۳)

اس نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جمادیا ٹاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔

- (۱) تعنی ایک علاقے سے دو سرے علاقے میں اور ایک ملک سے دو سرے ملک میں جانے کے لیے راستے بنا دیئے ٹاکہ کاروباری' تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آجا سکو۔
- (۲) جس سے تہماری ضرورت بوری ہو سکے 'کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو وہ تہمارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی اور زیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی 'جس میں تہمارے ڈو بے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔
- (۳) کینی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے' اسی طرح قیامت والے دن تنہیں بھی زندہ کر کے قبروں سے نکال لیا جائے گا۔
- (۳) کینی ہرچیز کوجو ژاجو ژاجنایا 'نراور مادہ 'نبات' کھیتیاں 'کھل' کھول اور حیوانات سب میں نراور مادہ کاسلسلہ ہے۔ بعض کتے ہیں اس سے مرادایک دو سرے کی مخالف چیزیں ہیں جیسے روشنی اور اندھیرا 'مرض اور صحت' انصاف اور ظلم 'خیراور شر' ایمان اور کفر' نرمی اور بختی وغیرہ۔ بعض کتے ہیں ازواج' اصناف کے معنی میں ہے۔ تمام انواع واقسام کاخالت اللہ ہے۔
- (۵) لِتَسْتُووْا بِمَغْنَىٰ لِتَسْتَقِرُوا يا لِتَسْتَعْلُوا جَم كربيه جاوَيا چڑھ جاؤ -ظُهُودِهِ مِن ضميرواحد باعتبار جنس كے ہے-
- (۱) کینی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کر تا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کران کو سواری' بار برداری اور دیگر مقاصد کے لیے استعال نہیں کر سکتے تھے' مُقْرِنیْنَ بمعنی مُطِیْقیْنَ ہے۔

وَاِئْكَا إِلَىٰ رَبِّيَا لَكُنْقَلِمُونَ @

وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزُوا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُومُهِمِينٌ ﴿

اَمِ اَتَّعَنَمَمِثَا يَغُلُقُ بَلْتٍ وَاصْفَلَكُو بِالْبَنِيْنَ ®

وَإِذَا أُمِثْتُرَاحَدُهُمُو بِمَا فَعَرَبَ لِلسِّحْشِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَوْلِلَمْرٌ ۞

اَوَمَنُ يُنَشَّوُّا فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِرَغَيْرُمُهِ أَينِ @

اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے بین- (۱۱)

اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کاجز ٹھمرا<sup>(۲)</sup> دیا یقینا انسان تھلم کھلا ناشکرا ہے-(۱۵)

کیااللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تہمیں بیٹوں سے نوازا۔ (۲۳)

(حالا نکہ) ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے (اللہ) رحمٰن کے لیے بیان کی ہے تو اس کاچرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ عملین ہو جاتا ہے - (۱۷) کیا (اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں) جو زیورات میں پلیں اور جھڑے میں (اپنی بات) واضح نہ کر سکیں؟ (۱۸)

- (۱) نی کریم صلی الله علیه وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ الله أُخبَرُ کتے اور سُبنطن الَّذِي ... ت لَمُنْقَلِبُونَ تَك آیت پڑھتے- علاوہ ازیں فیروعافیت كی دعا ماتگتے 'جو دعاؤں كى كتابوں میں دكھ لی جائے (صحیح مسلم كتاب الحج باب مایقول اذاركب .....)
- (۲) عِبَادٌ سے مراد فرشتے اور جُزْءٌ سے مراد بیٹیاں لیعنی فرشت 'جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کران کی عبادت کرتے تھے۔ یوں وہ مخلوق کو اللہ کا شریک اور اس کا بڑء مانتے تھے ' عالاں کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بعض نے بڑء سے یہاں نذر نیاز کے طور پر نکالے جانے والے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالاکرتے تھے جس کا ذکر سور ۃ الانعام '۱۳۷ میں ہے۔
- ۳۳) اس میں ان کی جہالت اور سفاہت کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی ٹھمرائی ہوئی ہے جے بیہ خود تاپیند کرتے ہیں۔ حالاں کہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایساہی ہو پاکہ خود تو اس کی لڑکیاں ہو تیں اور تنہیں وہ لڑکوں ہے نواز تا-
- (٣) یُنَشَّوُا، نُشُوءٌ ہے ہے 'بمعنی تربیت اور نشوونما۔ عورتوں کی دوصفات کا تذکرہ بطور خاص یمال کیا گیا ہے -۱-ان کی تربیت اور نشوونما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے 'بعنی شعور کی آئکھیں کھولتے ہی ان کی توجہ حسن افزااور جمال افروز چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے مقصد اس وضاحت سے یہ ہے کہ جن کی حالت یہ ہے 'وہ تو اپنے ذاتی معاملات کے درست کرنے کی بھی استعداد و صلاحیت نہیں رکھتیں۔ ۲-اگر کسی سے بحث و تکرار ہو تو وہ اپنی بات بھی صحیح طریقے سے (فطری تجاب کی وجہ سے) واضح نہیں کر سکتیں نہ فریق مخالف کے دلائل کا تو ڑھی کر سکتی ہیں۔ یہ عورت کی وہ دو فطری کر وردیاں ہیں جن کی بنا پر مرد حضرات عورتوں پر ایک گونہ فضیلت رکھتے ہیں۔ سیات سے بھی مرد کی یہ برتری واضح ہے '

وَجَعَلُواالْمَلَيِّكَةَ الَّذِيُّنَ هُوْعِلِدُالرَّحْلِن إِنَاقُالْمَتَّهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُو وَيُسْتَلُونَ ﴿

وَقَالُوْالُوشَكَآءَ الرَّحْمُنُ مَاعَبَدُنُامُمُّ مَالَهُمُّ يِبْالِكِ وَنُجِلُوْ إِنْ هُمُوالِايَغُرُمُونَ ۞

اَمُ النَّيْنَافُهُمُ كِلْتُهَايِّنُ مَّيْلِهِ فَهُمْ يِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ®

بَلُقَالُوَالِكَالِمَائِدُنَّا الْإَمْنَاعَلَ الْمَةِ وَالْمَاعَلَ الْزِهِمُ مُعْتَدُونَ @

اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے عبادت گزار ہیں عور تیں قرار دے لیا- کیا ان کی پیدائش کے موقع پر سے موجود تھے؟ ان کی سے گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے (اس چیزکی) بازیرس کی جائے گی۔ (ا)

اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں' (۲) یہ تو صرف اٹکل پچو (جموٹ باتیں) کہتے ہیں-(۲۰)

کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی (اور) کتاب دی ہے جے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں۔ (۲۱)

(نمیں نہیں) بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ند ہب پر پایا اور ہم انمی کے نقش قدم پر چل کر

کیوں کہ گفتگو ای ضمن میں بینی مرد و عورت کے درمیان جو فطری تفاوت ہے 'جس کی بنا پر بچی کے مقابلے میں بچے کی ولادت کو زیادہ پہند کیا جا تا تھا' ہو رہی ہے۔

(۱) یعنی جزا کے لیے۔ کیوں کہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہو گی۔

(۲) یعنی اپنے طور پر اللہ کی مشیت کا سمارا' یہ ان کی ایک بڑی دلیل ہے کیوں کہ ظاہرا نہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو تا' نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس بات ہے بے خبر ہیں کہ اس کی مشیت ' اس کی رضا سے مثلف چیز ہے۔ ہرکام یقینا اس کی مشیت ہی ہو تا ہے لیکن راضی وہ انہی کاموں ہے ہو تا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے نہ کہ ہراس کام ہے جو انسان اللہ کی مشیت ہے کرتا ہے' انسان چوری' بدکاری' ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے' انسان چوری' بدکاری' ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے' اگر اللہ تعالی چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فور آ اس کا ہاتھ پکڑ لے' اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ لیکن یہ جبری صور تیں ہیں جب کہ اس نے انسان کو ارادہ و افتیار کی آ ذادی دی ہے تاکہ اس آنمایا جائے' اس لیے ورنوں قتم کے کاموں کی وضاحت کر دی ہے' جن سے وہ راضی ہو تا ہے ان کی بھی اور جن سے ناراض ہو تا ہے' ان کی بھی۔ انسان دونوں قتم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے گا' اللہ اس کا ہاتھ نہیں کی خرے گا' اللہ اس کا ہاتھ نہیں کی کڑے گا' لیکن اگر وہ کام جرم و معصیت کا ہو گاتو یقینا وہ اس ہے ناراض ہو گاکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے افتیار کا استعمال غلط کیا۔ تاہم یہ افتیار اللہ دنیا میں اس ہے واپس نہیں لے گا' البتہ اس کی سرا قیامت والے دن دے گا۔

(٣) لینی قرآن سے پہلے کوئی کتاب ، جس میں ان کو غیراللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟ بینی اییا نہیں ہے بلکہ تھلید آبا کے سواان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔

ٷڬٮ۬ڸڬڡؘٵؘ ٲۯڛؙڵٮ۬ٵڝؙڠؙڸڬ؋ٛٷۧڗؙػۣڎؚڝۜڹ۠ؿۜۮؚؿؙڔۣٳٙڰۊؘٲڶ مؙؙؿڒٷؙۿٵۧٵٷٵۅؘڋۮٮٚٲٲؠٵؘٷٵڟٙٲڡؿٷٷٳڰٵڟٙڰڶڟٟ<u>ۿؚ</u>ۄؙ

مُقْتَدُونَ @

فَلَ آوَلُوْجِئُتُكُو بِإِهْدُى مِمَّارَجَدُ ثُمُّوَمَلَيُهِ ابَّاءَكُوْقَالُوَالِكَا بِمَالُوْمِلُكُوْ بِهِ كُوْرُونَ ۞

فَانْتَتَمُنَامِنُهُمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَالِيَهُ الْمُكَدِّبِينَ ۞

وَإِذْ قَالَ إِبْرُ هِينُهُ لِأَسِيْهِ وَقُومِهِ إِنَّذِي بَرَّا وُقِهَّا تَعَبُدُونَ شَ

إِلَّا الَّذِي فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ @

وَ جَعَلَهَاكُلِمَةً لِمَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمُ رَبُّحِمُونَ ۞

راه یافته بین- (۲۲)

ای طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بہتی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یمی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو (ایک راہ پر اور) ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پاکی بیروی کرنے والے ہیں- (۲۳)

(نبی نے) کماہمی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر (مقصود تک پہنچانے والا) طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا 'توانہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جے دے کر حمہیں جھیجا گیاہے۔ (اس ۲۴)

پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسانجام ہوا؟ (۲۵)

اور جبکہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے والدسے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو' (۲۹)

بجراس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ <sup>(۲)</sup> (۲۷)

اور (ابراہیم علیہ السلام) ای کو اپنی اولاد میں بھی باتی رہنے والی بات <sup>(۳)</sup> قائم کر گئے ٹاکہ لوگ (شرک سے)

<sup>(</sup>۱) یعنی اپنے آباکی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پیغبر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں اس سے نہیں پھیر سکی- یہ آیت اندھی تقلید کے بطلان اور اس کی قباحت پر بہت بڑی دلیل ہے (تفصیل کے لیے دیکھئے فتح القدیر 'للشو کانی)

<sup>(</sup>۲) لیعنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا' میں صرف اس کی عبادت کروں گا۔

<sup>(</sup>٣) لین اس کلم لا إِلهَ إِلاَ اللهُ کی وصیت اپنی اولاد کو کر گئے۔ جیسے فرمایا ﴿ وَوَضَى بِهَا آبُدهِ مُبَنِيْ و وَيَعْقُوبُ ﴾ (البقرة اس کلے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد السلام کے بعد السام کے بعد الله کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔

باز آتے رہیں۔ ((۲۸) بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان (اور اسباب) (۲) رہا 'یماں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سانے والا رسول آگیا۔ (۳) (۲۹) اور حق کے پہنچے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے مکر ہیں۔ (۳) اور کہنے لگے 'یہ قرآن ان دونوں بہتیوں میں سے کی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ (۳۵)

کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟'' ہم

بلُ مَثَعْتُ هَوُّلاً وَابَا مَهُوْحَتَّى جَا مَهُوُ الْحَقُّ وَسَوْلِ ثِنِينٌ ۞

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْعَقُّ قَالُواهِ نَاسِعُرٌ قَالَابِهِ كَفِرُونَ ۞

وَقَالُوَالُوَّلَا نُزِّلَ لِمَدَاالْقُرَّالُ عَلَى رَجُلِي مِِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۞

آهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ فَنُ مِّكَمَّا مَيْنَهُمْ وَمُوسَلِّمَهُمْ فِي

(۱) لیخی اولاد ابراہیم میں بیہ موحدین اس لیے پیدا کیے ٹاکہ ان کے توحید کے وعظ سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ لَعَلَّهُمْ میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں یعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کادین تھاجو خالص توحید پر بنی تھانہ کہ شرک پر۔

- (۲) یمال سے پھران نعتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھیں اور نعتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں یو ری مہلت دی 'جس سے وہ دھو کے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے۔
- (٣) حق سے قرآن اور رسول سے حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد ہیں- مُبِینٌ رسول کی صفت ہے' کھول کربیان کرنے والایا جن کی رسالت واضح اور ظاہرہے'اس میں کوئی اشتباہ اور خفانسیں۔
  - (٣) قرآن کوجادو قرار دے کراس کا نکار کردیا 'او را گلے الفاظ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیرہ تنقیص کی۔
- (۵) دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مضرین کے نزدیک کے کاولید بن مغیرہ اور طائف کاعروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں تاہم مقصد اس سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلے سے ہی عظیم جاہ و منصب کا حامل 'کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا ہوا ہو' یعنی قرآن اگر نازل ہو تا تو دونوں بستیوں میں سے کی ایسی ہی شخصیت پر نازل ہو تا نہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر 'جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خالی ہے 'اور اپنی قوم میں قیادت و سیادت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہیں۔
- (۱) رحمت 'نعت کے معنی میں ہے 'اور یمال سب سے بڑی نعت 'نبوت ' مراد ہے استفہام انکار کے لیے ہے یعنی یہ کام ان کا نمیں ہے کہ رب کی نعتیں بالخصوص نعمت نبوت یہ اپنی مرضی سے تقییم کریں ' بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے کیوں کہ وہی ہربات کا علم اور ہر مخض کے حالات سے پوری واقفیت رکھتا ہے ' وہی بمتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سرپر رکھنا ہے اور اپنی وحی و رسالت سے کس کو نواز ناہے ۔

الْيَلِوَّ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَتَتْخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَالُمُوْرُكَا وَرَحْمُتُ رَبِّكَ خَيْرُ فِيتَا يَجْمُعُونَ ۞

وَكُوْلَاَآنُ تِكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْمَالِمَنُ تِكُفُّرُ بِالْتَحْمٰنِ لِلْيُوْتِهِمُسُعُعًا مِّنْ ضِغَةً وَمَعَلِاجَ عَيْمَايُطُهُرُونَ ﴾

مَلِينُيُونِينِهُ ٱبْكُوابُاوَسُورُاعَلِيهُ الْمُثَالِثُكُونُ ٥

وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّنَا مَتَاءُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةُ

نی ان کی زندگائی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دو سرے کو ایک و دو سرے کو ماتحت کرلے (اللہ ہے۔ پیراس سے آپ کا در ہی کی رہت بہت ہی بہترہے۔ (۳۲)

اور اگرید بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں (۳) گے تو رحمٰن کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے۔ اور زینوں کو (بھی) جن پر چڑھاکرتے۔ (۳۳)

اور ان کے گھرول کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگالگا کر بیٹیت۔ (۳۴)

اور سونے کے بھی '(مم) اور سیسب کچھ یو منی سادنیا کی زندگی

(۱) یعنی مال و دولت 'جاہ و منصب اور عقل و فہم میں ہم نے یہ فرق و نقاوت اس لیے رکھاہے ٹاکہ زیادہ مال والا ہم مال والے سے 'او نجے منصب والا چھوٹے منصب داروں ہے 'اور عقل و فہم میں خط وا فرر کھنے والا 'اپنے ہے کم تر عقل و شعور رکھنے والا 'اپنے ہے کم تر عقل و شعور رکھنے والا 'اپنے ہے ۔ اللہ تعالی کی اس حکمت بالغہ ہے کا نکات کا نظام بحسن و خوبی چل رہاہے - و ر نہ اگر سب مال میں ' منصب میں 'علم و فہم میں 'عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کاکام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تا 'اسی منصب میں 'علم و فہم میں 'عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کاکام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تا 'اسی طرح کم تراور حقیر سمجھ جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا - بیا حتیاج انسانی ہی ہو اللہ تعالی نے فرق و تفاوت کے اندر رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ہرانسان دو سرے انسان بلکہ انسانوں کامختاج ہے 'تمام حاجات و ضروریات انسانی 'کوئی ایک شخص ' چاہے جس کی وجہ سے ہرانسان دو سرے انسان کی کہ درحاصل کیے بغیرخود فراہم کربی نہیں سکتا ۔

(۲) اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعتیں ہیں جواللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں-

(٣) یعنی دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہو جائیں گے اور رضائے الی اور آخرت کی طلب سب فراموش کر دیں گے۔

(٣) یعن بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی کیوں کہ تنوع میں حسن زیادہ نمایاں ہو تاہے- مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر فدکورہ خطرہ نہ ہو تا تو اللہ کے سب متکروں کو خوب دولت دی جاتی لیکن اس میں خطرہ میں تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پر ستار نہ بن جا کیں۔ دنیا کی تھارت اس مدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ ولئو کائٹ اللہ نبیًا توزُ عِنْدَ اللہ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَّا سَقَیٰ مِنْهَا کَافِرًا شُرْبَةَ مَآءِ، (سرمذی ابن ماجه کتاب الزهد، "اگر دنیا کی اللہ کے بال اتن حیثیت بھی ہوتی جنٹی ایک مجھرکے پرکی ہوتی ہوتی جو اللہ تعالی کی

عِنْدَرَتِكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِينَ ثَقَيِضٌ لَهُ شَيْطِنَّا فَهُوَلَهُ قَرِيْنٌ ۞

وَإِنَّهُو كَيَصُكُ وْنَهُو عَنِ السَّبِيلِ وَيَعَسُبُونَ أَنَّاكُمُ مُّهُمَّكُ وُنَ 🏵

حَثَىٰ إِذَاجَآءَنَا قَالَ لِللِيْتَ بَيْنِيُ وَبَيُنَكَ بُعُمَا الْمُشْرِقَ يْمِن فِيشَ الْقَرِيْنُ ۞

وَكَنُ تَيْفُعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمُ ٱلْكُوْفِي الْعَلَابِ مُشْتَوِكُونَ 🝘

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أُوتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي صَلْلِ

کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک (صرف) پر ہیزگاروں کے لیے (ہی) ہے۔ (۳۵) اور جو شخص رحمٰن کی یاد سے غفلت کرے (۲) ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ (۳۲)

اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ ای خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ (۳)
یمال تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کے گاکاش!
میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی (تو) بڑا ہراساتھی ہے۔ (۵) (۳۸)
اور جب کہ تم ظالم ٹھر کچکے تو تہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہوناکوئی نفع نہ دے گا۔ (۳۹)

کیا پس تو بسرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا

کافر کواس دنیا ہے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا"۔

- (۱) جو شرک و معاصی سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے' ان کے لیے آخرت اور جنت کی نعتیں ہیں جن کو زوال و فنانہیں۔
- (۲) عَشَا یَغشُوٰ کے معنیٰ ہیں آتکھوں کی بیاری رتوندیا اس کی وجہ سے جو اندھاپن ہو تاہے۔ بیعنی جو اللہ کے ذکر سے اندھا ہو جائے۔
- (٣) وہ شیطان 'اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے جو ہروفت اس کے ساتھ رہتا اور نیکیوں سے رو کتا ہے۔ یا انسان خود اسی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ تمام معاملات میں اس کی پیروی اور اس کے تمام وسوسوں میں اس کی اطاعت کرتا ہے۔
- (۴) لینی وہ شیطان ان کے حق کے راہتے کے درمیان حاکل ہو جاتے ہیں اور اس سے انہیں روکتے ہیں اور انہیں برابر بھاتے رہتے ہیں کہ تم حق پر ہو' حتی کہ وہ واقعی اپنے بارے میں یمی گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں-یا کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہیں- (فتح القدیر)
- (۵) مَشْرِ قَيْنِ (تَتْني ہے) مراد مشرق اور مغرب ہیں۔ فَبنْسَ الْقَرِیْنُ کا مخصوص بالذم محدوف ہے۔ أَنْتَ أَيُّهَا الشَّيْطَانُ! اے شیطان تو بہت براساتھی ہے۔ یہ کافر قیامت والے دن کے گا۔ لیکن اس دن اس اعتراف کاکیافا کدہ؟

مُبِنْنِ ®

فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنُهُمْ مُّنُتَقِبُونَ ۞

ٱوْنُرِينَاكَ الَّذِي وَعَدْنَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْرِهُمْ مُقْتَدِرُونَ @

فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أَوْجَى إلَيْكَ أَرْتَكَ عَلَى مِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْفُونَ شُكُونَ @

ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو۔ (۱) (۴۰) پس اگر ہم مختجے بیمال سے (۲) لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلد لینے والے ہیں۔ (۳) یا جو کچھ ان سے وعدہ کیاہے (۳) بھی قدرت رکھتے ہیں۔ (۴۲)

پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رئیں (۱) بیٹک آپ راہ راست پر ہیں۔ (۳۳) اور یقیناً یہ (خود) آپ کے لیے اور آپ (۸) کی قوم کے لیے

- (۱) یعنی جس کے لیے شقاوت ابدی لکھ دی گئی ہے 'وہ وعظ و تھیجت کے اعتبار سے بہرہ اور اندھا ہے 'تیری دعوت و تبلیغ سے وہ راہ راست پر نہیں آسکتا۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ جس طرح بہرہ سننے سے 'نابیناد کھینے سے محروم ہے 'ای طرح کھی گراہی میں مبتلاحق کی طرف آنے سے محروم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے ناکہ ایسے لوگوں کے کفر سے آپ زیادہ تشویش محسوس نہ کریں۔
  - (٢) لعنی تخفی موت آجائے ، قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے ، یا تخفیے کے سے نکال لے جائیں۔
  - (۳) دنیا میں ہی 'اگر ہماری مثیت متقاضی ہوئی 'بصورت دیگر عذاب اخروی سے تو وہ کسی صورت نہیں چے سکتے۔
    - (۴) کیعنی تیری موت سے قبل ہی 'یا مکے میں ہی تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب جھیج دیں۔
- (۵) یعنی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں 'کیوں کہ ہم ان پر قادر ہیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرت ناک شکست 'اور ذلت سے دوچار ہوئے۔
  - (٢) ليني قرآن كريم كو عليه كوئي بهي اس جھالا تارہ-
    - (2) یہ فَاسْتَمْسَكُ كَى علت ہے۔
- (۸) اس شخصیص کامیہ مطلب نہیں کہ دو سروں کے لیے نصیحت نہیں۔ بلکہ اولین مخاطب چوں کہ قریش تھے 'اس لیے ان کا ذکر فرمایا 'ورنہ قرآن تو پورے جمان کے لیے نصیحت ہے۔ ﴿ وَمَا هُوَالَاذِكُو َ لِلْعَلَمِيْنَ ﴾ (سورة القلم '۵۲) جیے آپ کو حکم دیا گیا کہ ﴿ وَاَنْدِنْ مَعْیْدُو کُلُو الله عُواء '۱۱۳" (اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایے ''اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام صرف رشتے داروں کو ہی پہنچانا ہے۔ بلکہ مطلب ہے تبلیغ کی ابتدا اپنے ہی خاندان سے کریں بعض نے یہاں ذکر بمحنی شرف و عرب کا باعث ہے کہ یہ ان کی نے یہاں ذکر بمحنی شرف لیا ہے۔ لینی میہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے شرف و عرب کا باعث ہے کہ یہ ان کی زبان میں اترا 'اس کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر فضل و برتری پاسکتے ہیں '

نصیحت ہے اور عقریب تم لوگ پو جھے جاؤگے - (۳۴)
اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو! جنہیں ہم (ا) نے آپ
سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمٰن کے اور معبود
مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے ؟ (۲)
اور ہمنے موئی (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون
اور اسکے امراء کے پاس بھیجاتو (موئی علیہ السلام نے جاکر)
کما کہ میں تمام جمانوں کے رب کارسول ہوں۔ (۳۸)
پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ایکے پاس آئے تو وہ
بے ساختہ ان پر ہننے گئے۔ (۳۳)
اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دو سری سے بڑھی

چڑھی ہوتی تھی <sup>(۵)</sup> اور ہم نے انہیں عذاب میں بکڑا

وَسُكُلُ مَنُ ٱلْسَلُمُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ تُسُلِنَا ٱلْجَعَلُنَامِنَ دُوْنِ الرَّحْلِنِ الِهَــَةُ تُعَبَّدُوْنَ ۞

> وَلَقَدُ ٱرْسُلْنَامُوسى بِالْتِنَاۤ اللهِ فِرْعَوُنَ وَمَلَالِهِهُ فَقَالَ إِنِّيۡ رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

فَلَتَاجَآءَهُمُ بِالْتِنَآاِذَاهُمُ مِّنْهَايَضُعَكُونَ ۞

ۅؘ؆ٵؿؙؚؽؚۿؚۄؙۺۜ ٳؿۊٟٳڗٳۿؽٵػؙڹۯؙۺؙٲۼٛؾؠۜٵؗۅؘٳڂؘۮؙٮۿۄؙ ڽٳڵۼۮؘٳٮؚڵڡؘڴۿؙۄؙۘؿڒڿٷڽٛ۞

(۱) پغیروں سے سے سوال یا تو اسرا و معراج کے موقع پر 'بیت المقد س یا آسان پر کیا گیا' جہاں انبیا علیہم السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا قاتیں ہو کیں۔ یا آفتباع کا لفظ محذوف ہے۔ لیعنی ان کے پیرو کاروں (اہل کتاب' کیورو نصاریٰ) سے پوچھو' کیول کہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔ یہورونصاریٰ) سے پوچھو' کیول کہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔ (۳) جواب یقینا نفی ہیں ہے۔ اللہ نے کی کو چھیتا ہو صاحب مال (۳) خواب یقینا نفی ہیں ہے۔ اللہ نے کی کو چھیتا ہو صاحب مال و جاہ ہو تا۔ جیسے فرعون نے بھی حضرت موٹی علیہ السلام کے مقابلے ہیں کما تھا کہ ''جیں موٹی سے بہتر ہوں اور سے محص کو بھیتا ہو صاحب مال حضرت ہوں کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ اذیں اس میں حضرت نبی کریم مائی آئی ہے کے لیے بھی تسلی کا پہلو ہے موٹی علیہ السلام و فرعون کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ اذیں اس میں حضرت نبی کریم مائی آئی ہے کہ لیے بھی تسلی کا پہلو ہے موٹی علیہ السلام و فرعون کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ اذیں اس میں حضرت نبی کریم مائی آئی ہے کہ لیے بھی تسلی کا پہلو ہے موٹی علیہ السلام و فرعون کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ اذیں اس میں حضرت نبی کریم مائی آئی ہے کہ لیے بھی تسلی کا پہلو ہے میں کھر حالات خواج و کا مرانی آپ ہی کہ بہدت می آئی ہے کہ المدر و خوص کے حام لیا' اس طرح آپ ہی کھی المدر و خوص کی علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت توحید دی تو انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دلیل طلب کی 'جس پر انہوں نے وہ ولا کل و معجزات پیش کیے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ جنہیں رسول ہونے کی دلیل طلب کی 'جس پر انہوں نے وہ ولا کل و معجزات پیش کیے جو اللہ نے انہیں عظا فرمائے تھے۔ جنہیں دکھر کے انہوں نے ان کے وہ نائیاں مراد ہیں جو طوفان ٹذی دل' جو کمیں' مینڈک اور خون وغیرہ کی شکل میں کیے بعد د

ناکہ وہ باز آجائیں۔ '''(۴۸) اور انہوں نے کہا اے جادوگر! <sup>(۲)</sup> ہمارے لیے اپنے رب ہے <sup>(۳)</sup> اس کی دعاکر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کرر کھا<sup>(۳)</sup> ہے 'لقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔<sup>(۵)</sup>(۴۹)

ہے یں دی ہے ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹالیا انہوں نے ای پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹالیا انہوں نے ای وقت اینا قول و قرار تو ژویا- (۵۰)

اور فرغون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کما<sup>(۱)</sup> اے میری قوم! کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ اور میرے (محلول کے) نیچے میہ نہریں بہہ رہی ہیں' <sup>(2)</sup> کیا تم دیکھتے نہیں؟(۵) وَقَالُوۡایَّآیُهُ السَّاحِوُادُءُ لَکَارَبَّكِ بِمَاْعَهِ مَعِنْدَاكُ ۚ اِنَّنَالَمُهُتَدُونَ ۞

فَلَتَنَا كُشُفْنَاعَنُهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمُ يَنْكُثُونَ ۞

وَنَلاى فِرْعُونُ فِي تَوْمِهِ قَالَ لِقُومِ آلَيْسَ لِي مُنْكُ مِمْدَ وَلَمْ ذِهِ الْاَنْهُورُ بَيْمِيْ مِنْ قَوَقَ آفَلانَتُبْصِرُونَ ۞

دیگرے انہیں دکھائی گئیں' جن کا تذکرہ سورۂ اعراف' آیات ۱۳۳۳-۱۳۵۵ میں گزر چکا ہے۔ بعد میں آنے والی ہرنشانی پہلی نشانی سے بیزی چڑھی ہوتی' جس سے حضرت موٹی علیہ السلام کی صداقت واضح سے واضح تر ہو جاتی۔

- (۱) مقصدان نشانیوں یا عذاب سے بیہ ہو یا تھاکہ شاید وہ تکذیب سے باز آجا کیں۔
- (۲) کتے ہیں اس زمانے میں جادو ندموم چیز نہیں تھی اور عالم فاضل شخص کو جادو گر کے لفظ سے ہی بطور تعظیم خطاب کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں معجزات اور نشانیوں کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ بید موٹی علیہ السلام کے فن جادوگری کا کمال ہے۔ اس لیے انہوں نے موٹی علیہ السلام کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا۔
- (٣) "اپنے رب سے" کے الفاظ اپنی مشرکانہ ذہنیت کی وجہ سے کیے کیونکہ مشرکوں میں مختلف رب اور اللہ ہوتے تھے' موئ علیہ السلام اپنے رب سے یہ کام کروالو!
  - (٣) ليني جارك ايمان لان يرعذاب الله كاوعده-
- (۵) اگریہ عذاب ٹل گیاتو ہم تجھے اللہ کاسچا رسول مان لیس گے اور تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عمد تو ژویتے 'جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور سور ہُ اعراف میں بھی گزرا۔
- (۱) جب حضرت موی علیه السلام نے ایسی کئی نشانیاں پیش کر دیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کمیں میری قوم موی کی طرف ماکل نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی ہزیمت کے داغ کو چھپانے اور قوم کو مسلسل دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے یہ نئ چال چلی کہ اپنے اختیار واقتدار کے حوالے سے موی علیہ السلام کی بے تو قیری اور کمتری کو نمایاں کیا جائے ٹاکہ قوم میری سلطنت و سطوت سے ہی مرعوب رہے۔
  - (2) اس سے مراد دریائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جو اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں۔

بلکہ میں بہتر ہوں بہ نسبت اس کے جو بے تو قیرہے (۱) اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ (۵۲)

اچھااس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آپڑے (<sup>'')</sup> یا اس کے ساتھ پراہاندھ کر فرشتے ہی آجاتے۔ <sup>('')</sup> (۵۳) اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی

مان کی' (۵۵ یقتینا بیہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔(۵۴) پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ (۵۵)

پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچپلوں کے لیے مثال بنادی- (۱)

اور جب ابن مریم کی مثال میان کی گئی تو اس سے تیری قوم (خوثی سے) چیخ گئی ہے-(۵۷)

اور انہوں نے کما کہ جارے معبود اچھے بیں یا وہ؟ تجھ

آمُرُانَاخَيْرُيْنَ لَهُ فَاللَّذِي مُوَمَهِ يُنَّ لِهُ قَالاَيْكَادُيْمِينُ ۞

فَلُوْلَا الْقِيَ عَلَيْهِ السُّورَةُ يِّنُ ذَهَبِ اَوْجَا َمَعَهُ الْمَلَيِّكَةُ مُقْتَرِينِينَ ۞

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوْ اقَوْمًا فِيقِيْنَ 🏵

فَلَمَّا اسَفُونَا انْتَقَمُنَا مِنْهُمُ فَأَغُوثُهُمُ آجُمَعِينَ 🎂

فَجَعَلْنٰهُمُ سَلَفًا قَمَثَلًا لِلْلَاخِرِيْنَ ﴿

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ رُيِّعُ مَثَلًا إِذَا قُولُكَ مِنْهُ يَعِيدُ فُنَ

وَقَالُوۡٓاءَالِهَتُنَاخَيۡرُ ٱمۡرُمُوۡ مَاضَرَبُوۡهُٱكَ اِلَّاحِبَ لَأَبَلُ

- (۱) أَمْ اضراب كے ليے يعنى بَلْ (بلكه) كے معنى ميں ب بعض كے نزديك استفهاميه بى ب-
  - (۲) یه حضرت موی علیه السلام کی لکنت کی طرف اشاره ہے جیسا که سور ه طه میں گزرا-
- (۳) اس دور میں مصراور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے'اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے طوق اور زنجیرس ڈال دی جاتی تھیں جوان کی سرداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام کے بارے میں کما کہ اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تواس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے۔
- (٣) جو اس بات كى تقديق كرتے كه بير الله كارسول ہے يا بادشاہوں كى طرح اس كى شان كو نماياں كرنے كے ليے اس كے ساتھ ہوتے -
- (۵) کینی آسْتَخَفَّ عُفُولَهُمْ (ابن کیر)اس نے اپی قوم کی عقل کو ہلکا سمجھایا کر دیا اور انہیں اپی جمالت و صلالت پر قائم رہنے کی ٹاکید کی 'اور قوم اس کے پیچھے لگ گئی۔
- (٢) آسَفُونَا بمعنی أَسْخَطُونَا يا أَغْضَبُونَا سَلَفٌ 'سَالِفٌ کی جمع ہے جیسے خَدَمٌ ، خَادِمٌ کی اور حَرَسٌ ، حَارِسٌ کی ہے۔ معنی جو اپنے وجود میں دو سرے سے پہلے ہو۔ یعنی ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت اور مثال بنا دیا۔ کہ وہ اس طرح کفروظلم اور علو وفسادنہ کریں جس طرح فرعون نے کیا ٹاکہ وہ اس جیسے عبرت ناک حشرسے محفوظ رہیں۔

هُمْ قُومٌرُّخَوِمُوْنَ ﴿

إِنْ هُوَ الْاعَبُدُّانَعْمَنْنَاعَلَيْهِ وَجَعَلُنْهُ مَثَلًا لِيُنِيَّ إِنْسَلَاءِيْلَ ۞

وَلُوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَامِنُكُوْ مَلَلِّكَةً فِى الْأَرْضِ يَغُلُفُونَ 🏵

ے ان کا یہ کمنا محض جھڑے کی غرض سے ہے' بلکہ بیہ لوگ ہیں ہی جھڑالو۔ (۱) (۵۸)

عیسیٰ (علیہ السلام) بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ (۵۹)

اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشیٰی کرتے۔ (۲۰)

(۱) شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی ہے و تعتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تہمارے معبود بھی جہتم میں جائیں گو اس سے مراد وہ پھرکی مور تیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے 'نہ کہ وہ نیک لوگ' جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کو توجید کی دعوت دیے رہے 'گران کی وفات کے بعد ان کے معقدین نے انہیں بھی معبود سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی بابت تو قرآن کریم نے ہی واضح کر دیا ہے کہ یہ جہتم سے دور رہیں گو۔ انگار نین سَبَقَت لَهُومُ قِبْنَا الْفُنْدُ فَیْ الْوَلِمِنَ عَبْہُمُ الْوَلَمِنَ مَعْمُلُونَ کُونَ اللَّهِ مَعْمُلُونُ کُونَ اللَّهُ مُعْمَلُونَ کُونَ اللَّهُ مُعْمَلُونَ کَا اللَّهُ مُعْمَلُونَ کُونَ کُونِ کُونَ کُونُ کُون

(٢) ایک اس اعتبار سے کہ بغیرباپ کے ان کی ولادت ہوئی 'دو سرے 'خود انہیں جو معجزات دیے گئے 'احیائے موتی وغیرہ 'اس لحاظ سے بھی۔

(٣) کیعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشنوں کو آباد کر دیتے 'جو تمہاری ہی طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے 'مطلب بیہ ہے کہ فرشنوں کا آسان پر رہناالیا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یہ تو ہماری مشیت اور قضاہے کہ فرشنوں کو آسان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا' ہم چاہیں تو فرشنوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً عیسیٰ (علیہ السلام) قیامت کی علامت ہے (۱) پس تم (قیامت) کے بارے میں شک نہ کرو اور میری آبعداری کرو' ہی سیدھی راہ ہے-(۲۱)

اور شیطان حمهیں روک نہ دے' یقیناً وہ تمہارا صرح دستمن ہے۔(۹۲)

اور جب عیسیٰ (علیہ السلام) معجزے لائے تو کہا۔ کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو'انہیں واضح کردوں'<sup>(۲)</sup>پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میراکہ المانو۔(۱۳۳)

میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راہ راست(بین) ہے۔(۱۴) پھر(بنی اسرائیل کی)جماعتوںنے آپس میں اختلاف کیا<sup>،(۳)</sup> پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔(۱۵) ۄؘڷؿؙڬڣؚڵڠ ڵؚڶۺۜٵڡٙۊڬڶٲؾؘۼڗؙؿؘڽۿٵۅؘڷؿؖۼٷڹ۠ۿڬڶڝۯڵڟ مُسْتَقِينيُّ ۞

وَلَايَصُكَ نُكُوُ الشَّيْطُنُ إِنَّهُ لَكُو عَدُوَّ مِّبُينٌ ٠٠

وَ لَمَّاجَآءَعِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْحِثْتُكُوْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ

لَكُوْبَعْضَ الَّذِي تَغَمُّلِفُونَ فِيهِ ۚ فَالَّقُوااللَّهَ وَٱلْطِيعُونِ 🐨

اِتَّالِتُهَ هُوَرَيِّنُ وَرَبُكُو فَاعْبُدُولُا لِهٰذَا لِعِرَاظُا مُّسْتَقِيْرٌ ﴿

ڡؘۜٲڂٛؾٙڵڡؘٵٛڒػؙۊؘٳڔؙڝؚؽؙؠؽ۫ڹۣۅ۠ٷٞڡۜؽؙڵؙۣڷؚڷڋؠؙؽؘڟؘػؠؙۅؙؖٳڝڽؙ عَذَابِيَوۡمِٳڸؽ۫ۄؚ۞

<sup>(</sup>۱) عِلْم جمعنی علامت ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس کامطلب سے ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسان سے نزول ہو گا، جیسا کہ 'صحح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ سے نزول اس بات کی علامت ہو گا کہ اب قیامت قریب ہے ای لیے بعض نے اسے عین اور لام کے زبر کے ساتھ (عَلَمٌ) پڑھا ہے 'جس کے معنی ہی نشانی اور علامت کے ہیں۔ اور بعض کے بخض نے ان کی ساتھ (عَلَمٌ) پڑھا ہے 'جس کے معنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا نزدیک انہیں قیامت کی نشانی قرار دینا' ان کی معجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے۔ لیعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی سے پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمادے گا' اس لیے قدرت الٰہی کو دیکھتے ہوئے و قوع قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اِنّهُ میں ضمیر کا مرجع حضرت عسیٰ علیہ اللام ہیں۔

<sup>(</sup>r) اس كے ليے ديكھئے آل عمران أيت- 6 كاحاشيه-

<sup>(</sup>۳) اس سے مرادیہود و نصاریٰ ہیں' یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی اور انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا' جب کہ عیسائیوں نے غلو سے کام لے کر انہیں معبود بنالیا۔ یا مراد عیسائیوں ہی کے مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دو مرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک انہیں ابن اللہ' دو سرا اللہ اور ثالث ثلاثہ کہتا ہے اور ایک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہیں اللہ کابندہ اور اس کارسول تشلیم کرتا ہے۔

هَلُ يَنْظُرُونَ (لَاالسَّاعَةَ أَنْ تَاثِيَهُهُوْ بَغُتَةً وَهُوُ لاَيشُغُرُونَ ۞

ٱلْأَخِلِّلَاءُ يَوْمَهِ إِبَعْضُهُمُ لِيَعْضٍ عَدُاوُ إِلَّا الْمُتَّقِيدُنَ 🌣

يْعِبَادِلَاخُونُكُ مَلَيْكُو الْيُؤْمَرُولًا أَنْتُو تَعَزَّنُونَ ۞

آكَذِينَ امَنُوْا بِالْنِتِنَا وَكَانُوَا مُسُلِمِيْنَ 🌣

أدْخُلُوا الْجُنَّةُ أَنْتُوْ وَأَزْوَاجُكُوْ تُعَبَّرُوْنَ ۞

يُطَافُ مَلَيُهِمُ مِعِمَافٍ مِّنُ ذَهَبِ قَالُوَاپٍ وَفِيْهَا مَاتَشُتَهِ مِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَثُّ الْاَعْيُنُ وَانْتُوْفِيْهَا

یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ (۲۲)

اس دن (گمرے) دوست بھی ایک دو سرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پر ہیز گاروں کے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۷)

میرے بندو! آج تو تم پر کوئی خوف (و ہراس) ہے اور نہ تم (بد دل اور) غمزدہ ہوگے۔ (۲۸)

جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ (فرمال بردار)مسلمان-(۲۹)

تم اور تهماری بیویاں ہشاش بشاش (راضی خوشی) جنت میں چلے جاؤ۔<sup>(۳)</sup> (۵۰)

ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گاروں کا دور چلایا جائے گا'''' ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آئیس لذت پائیں'

(۱) کیول کہ کافروں کی دوستی 'کفروفت کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے اور یکی کفروفت ان کے عذاب کا ہاعث ہوں گے 'جس کی وجہ سے وہ ایک دو سرے کو مورد الزام ٹھمرا نمیں گے اور ایک دو سرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان و تقویٰ کی باہمی محبت' چوں کہ دین اور رضائے اللی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یمی دین وایمان خیرو ثواب کا باعث ہے۔ ان سے ان کی دوستی میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ وہ ای طرح بر قرار رہے گی جس طرح دنیا میں تھی۔

. (۲) یہ قیامت والے دن ان متفیّن کو کہا جائے گاجو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دو سرے سے محبت رکھتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی فضیلت وار د ہے۔ بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیا، ہنلا گیاہے۔

(٣) أَذْوَا جُكُم ' سے بعض نے مومن بیویاں' بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں ملنے والی حور عین بیویاں مراد لی بین - بیہ سارے ہی مفہوم صحیح بین کیول کہ جنت میں بیہ سب پچھ ہی ہوگا۔ تُخبرُونَ حَبرٌ سے ماخوذ ہے لینی وہ فرحت و مرت جو انہیں جنت کی فعمت و عزت کی وجہ سے ہوگی۔

(٣) صِحَافٌ، صَخفَةٌ کی جمع ہے- رکابی- سب سے برے برت کو جَفنَةٌ کما جاتا ہے' اس سے چھوٹا قَضعَةٌ (جس سے دس آدمی شکم سیر ہو جاتے ہیں) پھر صَخفَةٌ ( فَصْعَةٌ سے نصف) پھر مِکِنِلَةٌ ہے- مطلب ہے کہ اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے'وہ سونے کی رکابیوں میں ہوں گے (فتح القدیر)

خْلِدُوْنَ ۞

- وَتُلِكَ أَلِمَنَّةُ الَّذِيَّ أُوْرِثُمُّوهَا بِمَا كُنْ تُوْتَعُمْلُونَ ۞
- لَكُوْ فِيْهَا فَالِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونَ ۞
  - إِنَّ الْمُحْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَنَّمَ خُلِدُونَ ۞
    - َا يُفَ تَرُّعَنْهُمُو وَهُمْ فِيهِ مُثْلِلُمُونَ <sup>©</sup>
- وَمَا ظَلَمُنْهُ مُو وَ لَكِنْ كَانُوْا هُمُ الطُّلِمِينَ ۞
- وَنَادَوُ اللِّلِكُ لِيَعْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُوْمُ مَرَّتُونَ @
- لَقَدْجِئْنُكُوْ بِالْحَقِّ وَالْكِنَّ ٱكْثَرَّلُوْلِلْحَقِّ لْلِوْهُوْنَ ۞
  - آمر ٱبْرَمُوْ آأمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿

سب وہاں ہو گااور تم اس میں ہمیشہ رہوگے۔ <sup>(()</sup>(ا) کمی وہ بهشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو-(۷۲)

یماں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہوگے-(۷۳)

بیشک گنگار لوگ عذاب دوزخ میں بمیشه رہیں گے-(۷۴)

یہ عذاب بھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ ای میں مایوس پڑے رہیں گے۔ (۲)

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ (۷۱) اور پکار پکار کر کمیں گے کہ اے مالک! (۳۳ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کردے ' (۳۳) وہ کیے گاکہ تمہیں تو (ہمیشہ) رہنا ہے۔ (۵۵)

ہم تو تہمارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق<sup>(۱)</sup> سے نفرت رکھنے والے تھے؟(۷۸) کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو

- (۱) لیمنی جس طرح ایک وارث میراث کامالک ہو تا ہے 'اس طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہو گی۔
  - (۲) تعنی نجات سے مایوس۔
  - (m) مالك واروغة جنم كانام --
  - (م) لیغنی ہمیں موت ہی دے دے ماک عذاب سے جان چھوٹ جائے۔
  - (۵) لینی وہاں موت کمال؟ لیکن سے عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی ، آنہم اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا-
- (۱) یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا ہی قول بطور نیابت اللی ہے۔ جیسے کوئی افسر مجاز ''ہم'' کا استعال حکومت کے منہوم میں کرتا ہے۔ اکثر سے مراد کل ہے ' یعنی سارے ہی جنمی ' یا پھراکٹر سے مراد رؤسا اور لیڈر ہیں۔ باتی جنمی ان کے بیرو کار ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہول گے۔ حق سے مراد ' اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیغبروں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے۔

کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ ((۵۹)

کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو
اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے (یقینا ہم برابر سن

رہے ہیں) ((۲) بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس
ہی لکھ رہے ہیں۔ ((۳)

آپ کہہ دیجئے! کہ اگر بالفرض رحمٰن کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہو تا۔ <sup>(۳)</sup> (۸۱)

آ سانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کھے یہ بیان کرتے ہیں اس سے (بہت) پاک ہے۔ (۸۲)

ی کی سال ای بحث مباحثہ اور کھیل کودیں چھوڑ دیجئے' (۱) یمال تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑجائے جن کابیہ وعدہ دیدے جاتے ہیں۔ (۸۳) اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّالَا نَسْمَعُ سِرَّهُ مُوَقَعِّوْمُهُمْ بَلِي وَيُسُلُنَا لَدَ يُهِمُ الْمَانُونَ ۞ كَانْتُنُونَ ۞

- قُلْ إِنْ كَانَ لِلرِّحْلِنِ وَلَكُ ۖ قَالَاا أَوَّلُ الْعَلِيدِينَ ﴿
- سُبُعْنَ رَبِّ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعُرْشِ عَمَّ اَيْصِفُونَ 🏵
- فَذَرُهُمْ يَنُوْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلفُّوا أَيْوَمَكُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
- (۱) إِبْرَامٌ كَ مَعَىٰ بِين القان واحكام- پخته اور مضوط كرنا- أَمُ اضراب كے ليے ہے بَلْ كے معیٰ میں- لینی ان جہنمیوں نے حق كو ناپئد ہی نہیں كیا بلكہ بیہ اس كے خلاف منظم تدبیریں اور سازشیں كرتے رہے- جس كے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر كی اور ہم سے زیادہ مضوط تدبیر كس كی ہو سكتی ہے؟ اس كے ہم معیٰ بیہ آیت ہے-﴿ آمُربُولِيُدُونَ كَيْدُارُ فَالْكَیْدُونَ كَیْدُارُ فَالْکَیْدُونَ كَیْدُارُ فَالْکَیْدُونَ كَیْدُارُ فَالْکَیْدُونَ كُلُورُ الْمُلُورُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ كُفَّةٌ وَاللّٰهِ مِنْ كُفَّةٌ وَاللّٰهِ مِنْ كُلُورُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ كُفَّةً وَاللّٰهِ مِنْ كُفَّةٌ وَاللّٰهِ مِنْ كُفَّةً وَاللّٰهِ مِنْ كُفَّةً وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ كُفَّةً وَاللّٰهِ مِنْ كُفَّةً وَاللّٰهِ مِنْ كُفَّةً وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ كُلُورُ مُنْ كُلِّيْ اللّٰهِ مِنْ كُلّٰ اللّٰهِ مِنْ كُلّٰ اللّٰهِ مِنْ كُلّٰ اللّٰهِ مِنْ كُلّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ كُلِّي اللّٰهِ مِنْ كُلّٰ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ كُلّٰ اللّٰهِ مِنْ كُلِّلْ مُنْ كُلُونُ كُلِّمْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ كُلّْ اللّٰهُ مِنْ كُلّٰ اللّٰهِ مِنْ كُورُ مُنْ اللّٰهِ مِنْ كُمْ اللّٰ كُلّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ كُلُونُ كُلُولُ اللّٰهِ مِنْ كُلِّلْ مِنْ كُلْلُونُ كُلَّا مِنْ كُلّٰ اللّٰ كُلّٰ مِنْ كُلّٰ اللّٰ مِنْ كُلُولُ مُنْ كُلْدِينَ كُلّٰ مُنْ اللّٰهِ مُنْ كُلِّ مُنْ اللّٰ كُلّٰ اللّٰ كُلّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ كُلُكُمْ كُلُولُكُونُ كُلُكُمْ وَاللّٰهُ مِنْ كُلُونُ مُلْكُمُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مَالِمُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَالْمُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّ
- (۲) لیمنی جو پوشیدہ باتیں وہ اپنے نفول میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں آہتگی سے کرتے ہیں یا آبس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کیاوہ گمان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے؟مطلب ہے ہم سب سنتے اور جانتے ہیں۔
  - (٣) لیعنی یقیناً سنتے ہیں علاوہ ازیں ہمارے بھیج ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتیں نوث کرتے ہیں -
- (۴) کیوں کہ میں اللہ کا مطیع اور فرماں بردار ہوں-اگر واقعی اس کی اولاد ہوتی توسب سے پہلے میں ان کی عبادت کرنے والا ہوتا-مطلب مشرکین کے عقیدے کا ابطال اور رد ہے جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں-
- (۵) یہ الله کا کلام ہے جس میں اس نے اپنی تنزیہ و نقذیس بیان کی ہے' یا رسول ماٹی آپیم کا کلام ہے اور آپ ماٹی آپیم نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ان چیزوں سے تنزیہ و نقذیس بیان کی جن کا انتساب مشرکین اللہ کی طرف کرتے تھے۔
- (۱) کیعنی اگر میہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دنیا کے کھیل کود میں لگا رہنے دیں۔ ترین جھے
  - (2) ان کی آ کھیں ای دن کھلیں گی جب ان کے اس رویئے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔

وَهُوَاتَذِى فِي السَّمَأَ اللهُ وَفِي الْاَرْضِ اللَّهُ وَهُوَ الْحَكِيـُـمُ الْعَلِيْمُ ۞

> وَتَابِكَ الَّذِي لَهُ مُلُكُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَالِيَّنَمُا ۚ وَعِنْكُمُ عِلْوُالسَّاعَةِ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ ۞

وَلاَيَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّهَاعَةَ الْاَمَنُ شَهِدَ بِالْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

وَلَئِنُ سَالْتَهُوْمِتُنُ خَلَقَهُمُ لِيَقُولُنِّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۖ

وہی آسانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے (۱) ہے-(۸۴۷)

اور وہ بہت برکوں والا ہے جس کے پاس آسان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے' (۲) اور قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے (۳) اور اس کی جانب تم سب لوٹائے جاؤگے۔ (۸۵)

جنمیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے '<sup>(a)</sup> ہاں (مستحق شفاعت وہ ہیں) جو حق بات کا قرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ <sup>(1)</sup> (۸۲) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقینا یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے' پھریہ کہال

- (۱) یہ نہیں ہے کہ آسانوں کامعبود کوئی اور ہو اور زمین کاکوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے ، معبود بھی ایک ہی ای کے ہم معنی یہ آیت ہے۔ ﴿ وَهُوَاللّهُ فِي التّهُوتِ وَفِي الْأَرْضُ اَيْعُلُمُ وَلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا كُلُهُ بُونَ ﴾ ۔۔۔ ای کے ہم معنی یہ آیت ہے۔ ﴿ وَهُوَاللّهُ فِي التّهُوتِ وَفِي الْأَرْضُ اَيْعُلُمُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالِي اللّهِ ہِنَا اللّهُ ہِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلَمُ مِنَا ہِنَا اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ
  - (۲) ایی ذات کو 'جس کے پاس سارے اختیارات اور زمین و آسان کی بادشاہت ہو 'اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت؟
     (۳) جس کو وہ اینے وقت بر ظاہر فرمائے گا۔
    - (۳) جمال وہ ہرایک کواس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دے گا۔
- (۵) لینی دنیا میں جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں' یہ سبھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے- ان معبودوں کو شفاعت کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہو گا-
- (۱) حق بات سے مراد کلمہ تو حید لا اللہ الا اللہ ہے اور یہ اقرار بھی علم و بصیرت کی بنیاد پر ہو' محض رسمی اور تقلیدی نہ ہو۔
  ایسی نبان سے کلمۂ تو حید ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے'
  پھراس کے مطابق اس کا عمل ہو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی۔ یا مطلب ہے کہ شفاعت
  کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گاجو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے' یعنی انبیا و صالحین اور فرشتے۔ نہ کہ
  معبودان باطل کو' جنہیں مشرکین اپنا شفاعت کندہ خیال کرتے ہیں۔

وَقِيْلِه يُرَتِّ إِنَّ لَمُؤُلِّ ا قَوْمُرُّلا يُؤْمِنُونَ ۞

فَاصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلُ سَلَمٌ فَنَكُونَ يَعْلَمُونَ ۖ



لحَمِّ ۚ وَالْكِبْتِ الْمُيُدِينِ ۗ

إِنَّا آنْزُلْنُهُ فِي لَيْكَةٍ شُهٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِدِينَ

الٹے جاتے ہیں؟(۸۷) اور ان کا (پنجیسر کا اکثر) ہے کہنا <sup>(۱)</sup> کہ اے میرے رب! یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے- (۸۸) پس آپ ان سے منہ پھیرلیں اور کمہ دیں- (اچھا بھائی) سلام! <sup>(۱)</sup> انہیں عنقریب (خودہی)معلوم ہوجائے گا-(۸۹)

> سورہ وخان کی ہے اور اس میں انسفہ آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهان نمايت رحم والا ہے-

حم-(۱) قتم ہے اس وضاحت والی کتاب کی-(۲) یقیناً ہم نے اسے بابر کت رات <sup>(۳)</sup> میں ا تارا ہے بیشک

- (۱) وَقِيْلِهِ اس كاعطف وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ پر ب يعنى وَعِلْمُ قِيْلِهِ الله ك پاس بى قيامت اور اپ پغيرك شكو كاعلم كاب-
- (۲) یہ سلام متارکہ ہے 'جیسے ۔۔ ﴿ سَلَاتُعَلَیْکُوْلاَئِنَتِیْ الْمُجِولِیْنَ ﴾ (القصص ۵۰) ﴿ قَالُوْاسَلَمْنَا ﴾ (الفرقان ۲۰) میں ہے۔ بعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے 'تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کیے جاؤ' میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں 'عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟
- (٣) بابرکت رات (لَیْلَةٌ مُبَارِکَةٌ) ہے مراد شب قدر ( لَیْلَةُ الْقَدْرِ ) ہے۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر صراحت ہے ﴿ اَلْهَ الْمَدُونَ اِلِیَا اَلْمَدُونَ اِلْمَالَةُ الْمَدُونَ اِلْمَالَةُ الْمَدُونَ اِلْمَالَةُ الْمَدُونَ اِلْمَالَةُ الْمَدُونَ الْمَالَةُ الْمَدُونَ الْمَالَةُ الْمَدُونَ الْمَالَةُ الْمَدُونَ الْمَالَةُ الْمَدُونَ اللّهِ اللّهَ الْمَدُونَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ہم ڈرانے والے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳)

ای رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ (۴۰)

، ہمارے پاس سے حکم ہو کر' <sup>(۳)</sup> ہم ہی ہیں رسول بنا کر سیجنے والے-(۵)

آپ کے رب کی مرمانی سے۔ (۳) وہ ہی ہے سننے والا جانئے والا اور ۲)

جو رب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے-اگر تم یقین کرنے والے ہو-(2)

کوئی معبود نہیں اسکے سوا وہی جلا پاہے اور مار پاہے 'وہی تمہار اربہے اور تمہارے ا**گلے** باپ دادوں کا<sup>۔ (۸)</sup> وَيْهَا يُغْمَ أَنُ كُلُّ آمْرِ حَكِيْمٍ ﴿

آمُرًا يِّنْ حِنْدِ نَا إِنَّا كُنَّا مُرُسِلِيْنَ ٥

رَحْمَةُ مِّنْ رَّبِّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 🕚

رَتِ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَالِيَنْهُمُا إِنَّ كُنْتُومُ مُوقِينِينَ ۞

لْكَالِلْهُ إِلَاهُوَ يُعِي وَيُمِينُ ثَالِكُمْ وَرَبُ الْبَالِمِكُو الْزَقِلِينَ ۞

نی صلی اللہ علیہ وسلم پراتر تارہا۔ بعض لوگوں نے لیلۂ مبار کہ سے شعبان کی پندر ھویں رات مراد لی ہے۔ لیکن یہ صبح نہیں ہے 'جب قرآن کی نص صرح سے قرآن کانزول شب قدر میں ثابت ہے تواس سے شب براءت مراد لینا کسی طرح بھی صبح نہیں۔ علاوہ ازیں شب براءت (شعبان کی پندر ھویں رات) کی بابت جتنی بھی روایات آتی ہیں 'جن میں اس کی نضیلت کابیان ہیں۔ علاوہ ازیں شب براءت کہ اگیا ہے 'قویہ سب روایات سند اضعیف ہیں۔ یہ قرآن کی نص صرح کامقابلہ کس طرح کر کتی ہیں؟

- (۱) اینی نزول قرآن کامقصد لوگول کو نفع و ضرر شری سے آگاہ کرنا ہے باکہ ان پر جست قائم ہو جائے۔
- (۲) یُفْرَقُ ، یُفَصَّلُ وَیُبَیِّنُ فیصلہ کر دیا جا آاور یہ کام کو اس سے متعلق فرشتے کے سپروکر دیا جا تا ہے۔ حَکِیْم بمعنی پر حکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی باحکمت ہو تا ہے یا جمعنی مُخکَم (مضبوط 'پختہ) جس میں تغیر و تبدیلی کا مکان نہیں۔ صحابہ و تا بعین سے اس کی تغیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ ہے آبار کر فرشتوں کے سپروکردیے جاتے ہیں۔ (ابن کیشر)
  - (٣) لعنی سارے فیطے ہمارے تھم واذن اور ہماری تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں-
- (۴) لینی انزال کتب کے ساتھ اِزسَالُ رُسُلِ (رسولوں کا بھیجنا) میہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچا ئیں۔ اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روصانی تقاضوں کی تھیل کا بھی سامان مہیا کر دیا۔
- (۵) يه آيات بهي سوره اعراف كي آيت كي طرح بين ﴿ قُلْ يَأْتِهُاالنَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُ مُ جَمِيعًا إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ

بَلُ مُهُمْ فِي شَلِكِ يَلْعَبُونَ ①

فَارْتَقِبْ يُوْمَ تَالِقَ السَّمَا أُرْبِدُ خَانٍ ثُمِينِينَ ﴿

يَعْشَى التَّاسَ لْمُذَاعَنَاكِ البُّرُّ (١)

رَيْتَاالْشِفُ عَنَاالْعَنَابَ إِكَامُؤُمِثُونَ اللهَ

ٱڭْ لَهُوُاللّٰهِكُرْى وَقَدُجَآ ءَهُمْ رَسُولٌ ثَمِيْنِينَ ﴿

تُعَرَّتُوكُوْاعَنْهُ وَقَالُوامُعَكُوْتُجْنُونٌ ۞

إِنَّا كَاشِعُواالْعَذَابِ وَلِيُلَّا لِلْأَكْثُوعَ لَهِدُونَ ۞

بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ (۱)

آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسان ظاہر دھوال الائے گا-(۲)

جولوگوں کو گھیرلے گا'یہ در دناک عذاب ہے۔(۱۱)

کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ آفت ہم سے دور کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کربیان کرنے والے پینمبران کے پاس آچکے۔ (۱۳)

پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کمہ دیا کہ سکھایا مڑھایا ہوا ہاؤلاہے- (۱۲۷)

ہم عذاب کو تھو ڑا دور کر دیں گے تو تم پھراپنی اس حالت

السَّهُ لُوتِ وَالْأَرْضُ لَا إِلْهَ إِلَاهُو يُحِيُّ وَيُعِينُكُ ﴾ (سورة الأعراف-١٥٨)

(۱) لیعنی حق اور اس کے دلائل ان کے سامنے آگئے۔ لیکن وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے شک میں مبتلا ہیں اور اس شک کے ساتھ استہز ااور کھیل کودمیں پڑے ہیں۔

(۲) یہ ان کفار کے لیے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب کہ آسان پر دھو کیں کا ظہور ہو گا- اس کے سبب نزول میں بتالیا گیا ہے کہ اہل کہ کے معاندانہ رویے سے تنگ آگر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قط سال کی بددعا فرمائی 'جس کے نتیجے میں ان پر قبط کاعذاب نازل کر دیا گیا حتی کہ وہ ہڑیاں 'کھالیں 'اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے 'آسان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آ آ- بالآخر تنگ آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوئے اور عذاب بلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا' لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفرو عناد پھرای طرح عود کر آیا۔ چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی۔ (صبح بخاری کتاب النفیر) بعض کستے ہیں کہ قرب قیامت کی دس بری بری علامات میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گئے اور مومن بہت کم۔ آیت میں ای دھو کیں کاذکر ہے۔ اس تغیر کی دو سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہو گل جب کہ وصبح جن اس کو شاہر ہو گئی اس کا ذکر ہے۔ اس تغیر کی دو سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہو گئی اس کا ذکر ہے۔ اس وقت بھی اس کا ظہور ہو گا۔ اس کی شان نزول کا مقتبل سے اس کی شان نزول کی تغیر کی دو سے یہ قام مکہ جب اس کے منائی نہیں ہے 'اس وقت بھی اس کا ظہور ہو گا۔

بر آجاؤ گے۔ (۱۵)

جس دن ہم بڑی سخت بکڑ بکڑیں گے ' (۱) بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں-(۱۲)

یں سیاں ہے ہیں ہے۔ یقینا ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو (بھی) آزما چکے ہیں (۲) جن کے پاس (الله کا) باعزت رسول آیا- (۱۷)

کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر (۳) دو کقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ (۸) اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو' (۵) میں تمہارے ماس کھلی دلیل لانے والا ہوں۔ (۱)

اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آیا ہوں اس ہے کہ تم مجھے سکسار کردو۔ (۲۰)

اور اگر مُم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ (۲۱) يُومَ نَبُطِثُ الْبُطْتُةَ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتَقِبُونَ 💮

وَلَقَدُ فَتَنَا أَمُّالُهُمُ قُوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآفَهُ وَرَسُولُ كَرِيْدٌ ﴿

اَنُ ٱذْفَالِكَ عِبَادَاللَّهِ إِنِّي لَكُوْرَسُولٌ أَمِيْنٌ ۞

وَّانُ لَاتَعُلُوا عَلَى اللهِ إِنِّ التِيَّكُمُ بِمُلْظِن تَهِيْنِ ۗ

وَإِنِّى عُدُتُ بِرَيِّ وَرَيْكُوْ أَنْ تَرْجُمُونِ

وَإِنْ لَوْتُؤْمِنُوْ إِلَّى فَاعْتَزِلُونِ 🐨

- (۱) اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے 'جس میں ستر کافر مارے گئے اور سترقیدی بنالیے گئے۔ دو سری تغییر کی رو سے
  مید خت گرفت قیامت والے دن ہو گی۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ سیر اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی '
  کیوں کہ قرایش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائے گا آہم وہ
  گرفت عام ہوگی ' ہرنا فرمان اس میں شامل ہوگا۔
- (۲) آزمانے کامطلب میہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیوی خوثی' خوشحالی و فراغت سے نوازا اور پھراپنا جلیل القدر پغیبر بھی ان کی طرف ارسال کیالیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کاشکر ادا کیااور نہ پیغیبر پر ایمان لائے۔
- (٣) عِبَادَ اللهِ ہے مرادیهال مویٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے جے فرعون نے غلام بنا رکھاتھا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کامطالبہ کیا۔
  - (m) الله كايغام پنجانے ميں امانت دار ہوں-
  - (۵) لینی اس کے رسول کی اطاعت ہے انکار کرکے اللہ کے سامنے اپنی بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو-
  - (۱) یہ ماقبل کی علت ہے کہ میں الی جمت واضحہ ساتھ لایا ہوں جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
  - (۷) اس دعوت و تبلیغ کے جواب میں فرعون نے موٹ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی جس پرانہوں نے اپنے رب سے بناہ طلب کی-
    - (٨) لعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ 'کین مجھے قتل کرنے کی یا اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔

پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بیر سب گنمگار لوگ ہیں۔ (۱۱) (۲۲)

(ہم نے کمہ دیا) کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کرنگل 'یقینا تمہارا (۲ پیچیاکیا جائے گا۔ (۲۳)

تو دریا کوساکن چھوڑ کر چلاجا<sup>، (۳۳)</sup> بلاشبہ سیہ لشکر غرق کر دیا حائے گا-(۲۴)

> وہ بہت سے باغات <sup>(۳۳)</sup> اور چیشے چھو ڑ گئے۔(۲۵) اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے-(۲۶)

اور وہ آرام کی چزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔(۲۷) ای طرح ہو گیا<sup>(۵)</sup> اور ہم نے ان سب کاوارث دو سری قوم کو بنادیا۔ <sup>(۱)</sup>

سو ان پر نه تو آسان و زمین (<sup>۷)</sup> روئے اور نه انهیں

فَدَعَارَتَهُ آنَ هَوُلَآ وَقُومُرُمُ جُرِمُونَ 💬

فَالْشِرِبِعِبَادِيُ لَيْ لَا إِنَّكُومُتَّبَعُونَ ﴿

وَاثْرُكِ الْبَحْرَرَهُوا إِنْهُوْجُنُدُ مُغُوثُونَ ۞

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنْتِ وَعُيُوْنِ ۞

وَّذُرُوْعِ وَمَعَامِ كُورُهِ ﴿

قَنَعْمَةٍ كَانُوْافِيْهَافِكِهِيْنَ 🖄

كَنْالِكَ وَأَفْرَتُنْهَا قَوْمُا اخْرِيْنَ ۞

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْرَضُ وَمَا كَانُوْامُنُطِّرِيْنَ ۞

- (۱) یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے 'اس کا کفرو عناد اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیئے۔
- (۲) چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں تھم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کریمال سے نکل جاؤ-اور دیکھو! گھرانا نہیں'تمہارا چیجیا بھی ہوگا-
- (۳) رَ هُوًا بمعنی ساکن یا خنگ-مطلب یہ ہے کہ تیرے لا تھی مارنے سے دریا معجزانہ طور پر ساکن یا خنگ ہو جائے گااوراس میں راستہ بن جائے گا'تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اس حالت میں چھو ژدینا تاکہ فرعون اور اس کالشکر بھی دریا کوپار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو جائے اور ہم اسے وہیں غرق کردیں - چنانچہ ایساہی ہوا - جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔
- (٣) كَمْ ، خبريه ب جو تكثير كا فائده ديتا ب- دريائے نيل كے دونوں طرف باغات اور كھيتوں كى كثرت تقى ، عالى شان مكانات اور خوش حالى كے آثار تھے-سب پھھ يہيں دنيا ميں ہى ره گيا اور عبرت كے ليے صرف فرعون اور اس كى قوم كا نام ره گيا-
  - (a) لیعنی یه معامله ای طرح مواجس طرح بیان کیا گیاہے-
- (۲) بعض کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک بنی اسرائیل کا دوبارہ مصر آنا ٹاریخی طور پر ٹابت نہیں' اس لیے ملک مصر کی وارث کوئی اور قوم بنی۔ بنی اسرائیل نہیں۔
- (2) لینی ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی نہیں تھے جو آسان پر چڑھتے اور ان کاسلسلہ منقطع ہونے پر آسان روتے 'نہ

مهلت ملی - (۲۹)

اور بے شک ہم نے (ہی) بنی اسرائیل کو (سخت) رسوا کن سزاسے نجات دی-(۳۰)

(جو) فرعون کی طرف سے (ہو رہی ) تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حدسے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ (۱۳۱)

اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جمان والوں پر فوقیت دی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲)

اور ہم نے انہیں الیی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔<sup>(۳)</sup> (۳۳)

یہ لوگ تو نیمی کہتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۴)

کہ (آخری چیز) میں ہمارا کپلی بار (ونیاسے) مرجاناہے اور ہم <sup>(۳)</sup> دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے-(۳۵) وَلَقَدُ بَغَيْنَاكِنِي إِمْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُعِيْنِ ﴿

مِنْ فِرْعُونَ أَلِثُهُ كَانَ عَالِيّا مِّنَ الْمُشْرِفِيْنَ ۞

وَلَقَدِ اخْتَرْنُهُمُ عَلَى عِلْمِهِ عَلَى الْعَلَيْمَيْنَ ﴿

وَاتَيَنْهُمُومِينَ اللَّهٰتِ مَافِيْهِ مَلَوْا مُعْمِينٌ 🗇

إِنَّ لَمُؤُلِّاءٍ لَيَتُوْلُونَ 🥝

إِنْ هِيَ إِلَّامُوتَتُنَا الْأُوْلِي وَمَا غَنُّ بِمُنْشَرِيْنَ 💬

زمین پر بی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے محرومی پر زمین روتی- مطلب سے بے کہ آسان و زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا- (فتح القدیر)

- (۱) اس جمان سے مراد 'بنی اسرائیل کے زمانے کا جمان ہے۔ علی الاطلاق کل جمان نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن میں امت محمد یہ کو خُنتُم خَنیْرَ أُمَّیَةً کے لقب سے طقب کیا گیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جمال والوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کاعلم اللہ کو ہے۔
- (۲) آیات سے مرادوہ معجزات ہیں جو حضرت موی علیہ السلام کو دیے گئے تھے 'ان میں آزمائش کا پہلویہ تھا کہ اللہ تعالی دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ یا پھر آیات سے مرادوہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے۔ مثلاً فرعونیوں کو غرق کر کے ان کو نجلت دینا' ان کے لیے دریا کو بھاڑ کر راستہ بنانا' بادلوں کا سابہ اور من و سلویٰ کا نزول و فیرہ- اس میں آزمائش یہ ہے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرمال برداری کا راستہ اختیار کرتی ہے یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی بغاوت اور سرکشی کا راستہ ایناتی ہے۔
- (٣) یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے۔ اس لیے کہ سلسلہ کلام ان ہی سے متعلق ہے۔ ورمیان میں فرعون کا قصہ ان کی تعمیم متعلق ہے۔ ورمیان میں فرعون کا قصہ ان کی طرح کفر پر اصرار کیا تھا' دیکھ لو' اس کا کیا حشر ہوا۔ اگر یہ بھی اپنے کفروشرک پر مصررہے تو ان کا نجام بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں سے مختلف نہیں ہوگا۔
  - (۳) کینی بیه دنیا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے-اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونااور حساب کتاب ہونا ممکن نہیں ہے-

فَأْتُوا بِاللِّمِيَّا إِن كُنْتُوطِدِ قِينَ 🗇

ٱهُوْخَيْرٌ اَمْ قَوْمُرُتَبَعِ ۗ وَ الَّذِينَ مِنْ مَبْلِعِمْ الْهُلَكُنْهُورُ

إنَّهُوُكَانُوْامُجُرِمِيْنَ 🏵

وَمَا خَلَقْنَا التَمَوْتِ وَالْرَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لِعِيْنَ 🕾

مَاخَلَقُتْهُمَ ۚ إِلَّا مِالْحُقِّ وَلَلِئَ ٱكْثَرَهُ وُلَا يَعْلَمُونَ 🕾

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿

اگر تم سیچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ <sup>(۱)</sup> (۳۹) کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تیع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے۔ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا یقیناً وہ گنہ گارتھے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۷)

ہم نے زمین اور آسانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۸) بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا <sup>(۳)</sup> ہے'کین ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۹)

ہے' کیکن ان میں سے اکثرلوگ نہیں جانتے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۹) یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۰)

- (۱) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ واقعی صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ دوبارہ نزدہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرکے دکھا دو- یہ ان کا جدل اور کٹ ججی تھی کیوں کہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ قیامت ہے متعلق ہے نہ کہ قیامت سے پہلے ہی دنیا میں زندہ ہو جانایا کردینا۔
- (۲) لیعنی یہ کفار مکہ کیا تیج اور ان سے پہلے کی قویمں' عادو ہمود وغیرہ سے زیادہ طاقت ور اور بہتر ہیں 'جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں' ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تیج سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا' یہ اپ بادشاہ کو تیج کتے تھے' چیسے روم کے بادشاہ کو قیصر' فارس کے بادشاہ کو کریا تھا۔ اہل تاریخ کا انفاق ہے کہ تبابعہ میں سے مرئی' مصرکے حکمران کو فرعون اور حبشہ کے فرمال روا کو نجاثی کہا جاتا تھا۔ اہل تاریخ کا انفاق ہے کہ تبابعہ میں سے بعض تیج کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ حتی کہ بعض مور خین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سمرقند تک پہنچ گیا' اس طرح اور بھی کئی عظیم ترین قوم تھی جو قوت و گیا' اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی یہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت و طاقت' شوکت و حشمت اور فراغت و خوشحالی میں ممتاز تھی۔ لیکن جب اس قوم نے بھی پیغیروں کی تکذیب کی تو اسے تس نہس کرکے رکھ دیا گیا( تفصیل کے لیے دیکھئے سورہ سباکی متعلقہ آیات) حدیث میں ایک تج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا' اسے سب و شتم نہ کرو (مجمع الزوا کہ ۱۸۵ مصبح الجامع للا کبانی '۱۳۱۹) تاہم ان کی اکثریت کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا' اسے سب و شتم نہ کرو (مجمع الزوا کہ ۱۸۵ مصبح الجامع للا کبانی '۱۳۱۹) تاہم ان کی اکثریت کے دورہ اس کی مرب ہو گیا تھا' اسے سب و شتم نہ کرو (مجمع الزوا کہ ۱۸۵ مصبح الجامع للا کبانی '۱۳۱۹) تاہم ان کی اکثریت
  - (m) میں مضمون اس سے قبل سورہ کس '۲2' سورۃ المؤمنون ۱۱۵-۱۱۹' سورۃ الحجر' ۸۵ وغیرها میں بیان کیا گیا ہے۔
- (۳) وہ مقصدیا درست تدبیر یمی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دی جائے۔
  - (۵) لیعنی وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں- اسی لیے آخرت کی تیاری سے لاپروا اور دنیا میں منهمک ہیں-
    - (٦) یمی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیااور آسان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے۔

اس دن کوئی دوست کسی دوست کے پچھ بھی کام نہ آئے گااور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔ (۱) (۴۱)

گرجس پر الله کی مهرمانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والاہے-(۴۲)

> بیشک زقوم (تھو ہر) کادر خت- (۴۳) گناہ گار کا کھانا ہے۔ (۴۳)

جو مثل میلیص<sup>(۲)</sup> کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔(۴۵)

مثل تیزگرم پانی کے۔<sup>(۳)</sup> (۴۸)

ات بکڑ کو پھڑ تھیٹتے ہوئے بیج جنم تک پہنچاؤ۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷) پھراس کے سربر سخت گرم یانی کاعذاب بھاؤ۔ (۴۸)

(اس سے کماجائے گا) چکھتا جاتو تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ <sup>(۵)</sup> (۴۹)

یمی وہ چیزہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔(•۵) بیشک (اللّٰہ ہے)ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے۔(۵)

باغوں اور چشموں میں-(۵۲)

. باریک اور دبیز ریشم کے لباس پنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ (۲۱) (۵۳) يَوْمَ لَانْغَنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞

إَلَامَنُ تَدْعِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيهُ ﴿

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوْمِ ۞

طَعَامُ الْكَوْنِيُو ۗ

كَالْمُهُلِ وَيَعْلِلُ فِي الْبُطُونِ ۞

كَغَلِ الْحَمِينِو 💮

خُذُوْهُ فَأَعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَّاءِ الْعَجِيْمِ

ثُغَرَّصُتُبُوْافُوْقَ رَالِيهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِينُو ﴿

ذُقُ أَرْكُ أَنْتُ الْعَزِيْزُ الْكُونُورُ @

إِنَّ هٰذَامَاكُنْتُورِهِ تَمْتَرُفُنَ ۞

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِراً مِيْنٍ ﴿

فُ جَنْتٍ وَعُيُونِ أَنْ

يَّلْبَسُونَ مِنُ سُنْدُسٍ وَاسْتَبُرَتٍ مُّتَقْبِلِيْنَ شَ

<sup>(</sup>١) بي فرمايا ﴿ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُو ﴾ (المؤمنون ١٠١) ﴿ وَلاَيْسَنُكُ حَدِيدُمُّ عَدِيمًا ﴾ (المعارج ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) مُهلٌ بِكُھلا ہوا تانبہ 'آگ میں بگھلی ہوئی چیزیا تلچھٹ تیل وغیرہ کے آخر میں جو گدلی می مٹی کی مۃ رہ جاتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) وہ زقوم کی خوراک 'کھولتے ہوئے پانی کی طرح پید میں کھولے گی۔

<sup>(</sup>٣) يه جنم پر مقرر فرشتول سے كها جائے گا سواء 'جمعنی وسط-

<sup>(</sup>۵) کینی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھر یا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظرے دیکھتا تھا۔

<sup>(</sup>۱) اہل کفرو فتق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنا دامن کفرو فتق اور معاصی سے بچائے رکھا تھا- امین کامطلب ایس جگہ ، جہال ہر قتم کے خوف اور اندیثوں سے وہ محفوظ ہوں گے-

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجُنَّهُمْ بِمُؤْرِعِيْنٍ ۞

يَدُعُونَ فِيُهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ المِنِيْنَ 🎂

كَهُنُوْقُونَ فِيهُمَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلِ وَوَقَهُمُ مَ

فَضُلَامِّنُ رَبِّكِ ۚ ﴿ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۗ

یہ اسی طرح ہے <sup>(۱)</sup> اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں ہے ان کا نکاح کر دیں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۵۴)

ول جنی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے۔<sup>(۳)</sup> (۵۵)

وہاں وہ موت بچکھنے کے نہیں ہاں پہلی موت<sup>(۳)</sup> (جو وہ مر بچکے)'انہیں اللہ تعالیٰ نے دو زخ کی سزاسے بچادیا-(۵۲) بیہ صرف تیرے رب کا فضل ہے' <sup>(۵)</sup> کہی ہے بری

- (۱) تعنی متقین کے ساتھ یقیناً ایسا ہی معاملہ ہو گا۔
- (۲) حُودٌ حَوْدَاَءُ کی جمع ہے۔ بیہ حُودٌ سے مشتق ہے جس کامعنی ہے کہ آنکھ کی سفید کی انتائی سفید اور سیابی انتائی سیاہ ہو۔ حَوْدَاَءُ اس لیے کماجا آہے کہ نظریں ان کے حسن و جمال کو و کیھ کر جرت زدہ رہ جائیں گی عِین ، عَیْنَاءُ کی جمع ہے 'کشادہ چیم۔ جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم دوحوریں ضرور ملیں گی۔جوحسن و جمال اعتبار سے چندے آفتاب و ماہتاب ہوں گی۔ البتہ ترفری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے 'جے صبح کما گیاہے کہ شہید کو خصوصی طور پر ۲۲ حوریں ملیں گی (بُنواب فیضائل المجھاد'باب ماجاء آی الناس آفیضل)
- (٣) آمِینینَ (بے خوفی کے ساتھ) کامطلب ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو گانہ ان کے کھانے سے بیاری وغیرہ کاخوف یا موت' تھکاوٹ اور شیطان کاکوئی خوف نہیں ہو گا۔
- (۳) یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے "کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لاکر دوزخ اور جنت کے درمیان ذریح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیو! تمہارے لیے جنم کا عذاب دائی ہے اب تمہارے لیے جنم کا عذاب دائی ہے موت نہیں "- (صحیح بخادی نفسیس سورة مریح، مسلم کتناب المجند اب المحت و یعداد دائی ہے کہ موت نہیں اسلام مقدر اب صحت و یعد خلما المضعفاء وسری حدیث میں فرایا "اے جنتیو! تمہارا مقدر اب صحت و قوت ہے "تم کبھی بیار نہیں ہوگے تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے "موت نہیں تمہارے لیے نعتیں ہی تعتیں الموقاق ابن میں کی نہیں ہوگی اور سدا جوان رہو گے "کھی بڑھایا طاری نہیں ہوگا"۔ (صحیح بخادی کتاب الموقاق اباب المقصد والمداومة علی العمل ومسلم کتاب مذکور)
- (۵) جس طرح حدیث میں بھی ہے۔ فرمایا'' یہ بات جان لو! تم میں سے کسی شخص کو اس کاعمل جنت میں نہیں لے جائے گا'صحابہ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! آپ کو بھی؟ فرمایا '' ہال جمھے بھی' مگریہ کہ اللہ تعالیٰ جمھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ کے گا'' (صحبح بہندادی کتناب الرقباق 'ہاب القصدوالعداومة علی العمل 'ومسلم' کتناب مذکور)

وَإِنَّهَا يَتُمُرُنَّهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مُونِيَّذَكَّرُونَ 🗠

فَارْتَقِبُ إِنَّهُمُ مُرْتَقِبُونَ ﴿

إِنَّ فِي التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ لَايْتِ بِلْمُؤْمِنِينَ ۞

وَ فِي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَآبَةٍ البُّ الْقَوْمِ رُنُوقِنُونَ ﴿

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَأَأْنُونَ لَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِمِنْ رِّزُق فَاكْمَيْ إِيهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مُوْتِهَا وَ تَصُرِنْفِ الرِّيلِي إِيْتُ لِقَوْمِ تَعْقِلُوْنَ ۞

کامیایی-(۵۵)

ہم نے اس (قرآن) کو تیری زبان میں آسان کر دیا ٹاکہ وہ نفيحت حاصل كرين-(٥٨)

اب تو منتظرره به بھی منتظرین-(۱) (۵۹)

سورة جاهيه كى ب اور اس ميس سيتيس آيتي اور ماد رکوع بین

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نهایت رحم والاہے۔

حم-(۱) یه کتاب الله غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ (۲)

آسانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لیے یقینا بہت سی نشانیاں ہیں۔ (۳)

اور خود تمهاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلا تا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے بهت سی نشانیاں ہیں۔(۴م)

اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسان سے نازل فرما کر زمین کواسکی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے<sup>، (۱۲)</sup> (اس میں) اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) تو عذاب اللی کا انتظار کر' اگریہ ایمان نہ لائے۔ بیہ منتظر ہیں اس بات کے کہ اسلام کے غلبہ و نفوذ ہے قبل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں۔

<sup>(</sup>۲) آسان و زمین' انسانی تخلیق' جانوروں کی بیدائش' رات دن کے آنے جانے اور آسانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کادوڑ جاناوغیرہ' آفاق وانفس میں بے شار نشانیاں ہیں جواللہ کی وحدانیت و ربوبیت پر دال ہیں-(٣) کینی جمعی ہوا کا رخ شال و جنوب کو 'جمعی پورب پچتم (مشرق و مغرب) کو ہو تا ہے 'جمعی بحری ہوا کیں اور جمعی بری ہوا ئیں 'مجھی رات کو'مجھی دن کو' بعض ہوا ئیں بارش خیز' بعض نتیجہ خیز' بعض ہوا ئیں روح کی غذااور بعض سب کچھ

تِلْكَ النَّتُ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَهِ أَيِّ حَدِيْتٍ ْ بَعْدَ

اللهِ وَالْيْرَهِ يُوْمِئُونَ ۞

اليويرة ٢٥٥

وَيُلُ تِكُلِ أَفَالِهِ أَنِيْهِ أَن

يْمَعُ النِي اللهُ تُعْلَى عَلَيْهِ فَمَ يُعِنُّونُ سَنَكِيرًا كَانَ تُرْيَسَمَعُهَا فَيَشِرُهُ بِعَنَابِ اللهِ

> وَإِذَا عَلِمَونَ الْتِيَنَاشَيُنَا إِنَّخَذَاهَا هُزُوًا أُولِلِكَ لَهُمُّ عَذَاكِ ثَمِهُنُ ۚ

مِنْ قُرْآ يِمْ جَهَنْمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوا شَيًّا وَّلامَا أَغَذُوا

یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنار ہے ہیں 'پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعدیہ کس بات پر ایمان لا ئیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۲)

. ''ویل'' اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنگار پر<sup>۔ (۲)</sup>(۷)

جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سے پھر بھی غرور کر تا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں''' تو ایسے لوگوں کو در دناک عذاب کی خبر(پہنچا) دیجئے۔(۸) وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پالیتا ہے تو اس کی بنسی اڑا تا ہے'''' یمی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مارہے۔(۹)

ان کے پیچیے دوزخ ہے '<sup>(۵)</sup> جو کچھ انہوں نے حاصل کیا

جھلسا دینے والی اور محض گر دوغبار کا طوفان- ہواؤں کی اتنی قسمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کا نئات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے- دویا دو سے زائد نہیں- تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے' ان میں کوئی اس کا شریک نہیں-سارا اور ہر قتم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے' کسی اور کے پاس ادنیٰ ساتصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں- اسی مفہوم کی آیت سور ہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۲ بھی ہے-

- - (٢) أَفَّاكِ بمعنى كَذَّابِ، أَثِيمِ ببت كناه كار-وَيْلٌ بمعنى بلاكت يا جنم كى ايك وادى كانام-
  - (٣) لین کفرپر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی غرور میں سنی ان سنی کر دیتا ہے -
- (۴) لینی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو اسے استہز ااور مذاق کاموضوع بنالیتا ہے۔ اپنی کم عقلی اور نافنمی کی وجہ سے یا کفرو معصیت پر اصرار وانتکبار کی وجہ ہے۔
  - (a) لین ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جنم ہے۔

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْلِيَاذٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْرٌ أَن

ۿڵڶۿؙٮؙڰۛٷڷڵڗؿؙؽؘڰؘڡٞۯٝٳۑڵؿؚٷ**ڗٛؠٛٲڰؙ**ؠؙؗٛڡڟڮؾؚڽ ڒۣڿؙڗؚ۬ٳڸؿؙڐ۫ڽٛٞ

ٱلله الذي سَحَرَلَثُوا الْجَرَلِقَيْنِي الفَّلُكُ فِيْهِ بِأَثْرِ \* وَلِتَبَتَّعُوا مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَكُوۡتَتُلُوُونَ ۞

وتعر لُدُومًا في التكاوت ومَافي الدّرض جَميْعًا مِنْ أَلّ

تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ (ا) دے گا اور نہ وہ (کچھ کام آئیں گے) جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز (۲) رکھا تھا' ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے-(۱۰) یہ (سرتاپا) ہدایت (۳) کی آیتوں کو نہ ماناان کے لیے بہت سخت در دناک عذاب ہے-(۱۱)

الله ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا (۵) کو تابع بنادیا تاکہ اس کے حکم ہے اس میں کشتیاں (۲) چلیں اور تم اس کا فضل (۱۳) تلاش کرواور تاکہ تم شکر بجالاؤ۔ (۱۳) اور آسان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف

- (۱) لیمنی دنیا میں جو مال انہوں نے کملیا ہو گا' جن اولاد اور جتھے پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے' وہ قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنیا سکیں گے۔
- (۲) جن کو دنیا میں اپنا دوست' مدد گار اور معبود بنا رکھا تھا' وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے' مدد تو انہوں نے کیا کرنی ہوگی؟
- (٣) لینی قرآن- کیوں کہ اس کے نزول کا مقصد ہی ہے ہے کہ لوگوں کو کفرو شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے-اس لیے اس کے سرتاپا ہدایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں- لیکن ہدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لیے اپنا سینہ واکرے گا- بصورت دیگر' توع راہ دکھلا نمیں کے رہرو منزل ہی نہیں- والا معاملہ ہو گا-
  - (٣) أَلِيْمٍ ، عَذَابٌ كَي صفت ٢٠ بعض ات رِجْزِكَ صفت بنات مِن ورِجْزٌ بمعنى عَذَابِ شَدِيْدٍ
    - (a) لینی اس کوالیا بنادیا که تم کشتیو ل اور جهازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کر سکو۔
- (۱) لیعنی سمند رول میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا' بیہ تمہارا کمال اور ہنر نہیں بیہ اللہ کا تھم اور اس کی مشیت ہے۔ ور نہ اگر وہ چاہتا تو سمند روں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے ٹھیر ہی نہ سکتا۔ جیسا کہ بھی مجھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایساکر تاہے۔ اگر مستقل طور پر موجوں کی طغیانیوں کا یمی عالم رہتا تو تم بھی بھی سمند رمیں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے۔
- (۷) لیمن تجارت کے ذریعے سے 'اور اس میں غوطہ زنی کر کے موتی اور دیگر اشیا نکال کراور دریائی جانوروں (مچھلی وغیرہ) کاشکار کرکے۔
  - (٨) يه سب کچھ اس ليے کيا که تم ان نعمتوں پر الله کاشکر کروجو اس تسخير بحرکی وجہ سے تمہيں حاصل ہوتی ہيں۔

فِي دُلِكَ لَا لِتِ لِقَوْمِ تَتَكَكُّووْنَ 🐨

ڰؙڷڸڷڗؽڹؗٳ؋ٮؙٞۉٳؿڣ۫ڣۯٷڸڵڗؽؙؽڵڎؠؿؙٷ؈ٛٵؿٵڡڒڶڡڸڸؠڿٙڕ۬ؽ ٷٷٳڽٮٵٷؙٳؽڵؚؽؠٷڽ۞

مَنْ عَبِلَ صَالِمًا قِلتَفْسِهُ وَمَنْ اَسَاءُ فَعَلَيْهَا نُعْرَالًى رَبِّعُوْرُوجُونَ @

وَلَقَدُ اٰعَيْنَائِنَ اِنْتُمَا مِنْ الْكِيْبَ وَالْفَكُمُ وَالْتُتُوَّةُ وَرَّنَّةُ أَثُمُّ مِنَ الْكِيْبَاتِ وَفَضَّلْنُهُمُ كَلِّ الْعَلِمِينَ ثَ

سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ (۱) جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت می نشانیاں پالیں گے۔ (۱۳) تقریب اور اور اس کے سال کے سال سے انگریسی کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا کا

آپایمان والوں ہے کمہ دیں کہ وہ ان لوگوں ہے در گزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں <sup>(۲)</sup> رکھتے ' باکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کوان کے کر توقوں کابد لہ دے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۴۳)

جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال ای پر ہے' <sup>(۳)</sup> پھرتم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۵)

یقدینا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب 'حکومت <sup>(۱)</sup> اور نبوت دی تھی 'اور ہم نے انہیں پاکیزہ (اور نفیس)روزیاں دی تھیں <sup>(۷)</sup>

(۱) مطیع کرنے کا مطلب یمی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا ہے 'تمہارے مصالح و منافع اور تمہاری معاش سب اننی سے وابستہ ہے 'جیسے چاند' سورج' روشن ستارے' بارش' بادل اور ہوا کیں وغیرہ ہیں۔ اور اپنی طرف سے کا

مطلب' اپنی رحمت اور فضل خاص ہے۔ (۲) لیخی جو اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے

کی قدرت رکھتا ہے۔ مراد کافر ہیں۔ اور ایام اللہ سے مراد و قائع ہیں۔ جیسے ﴿ وَذَكِيْرُهُمْ بِأَيْلِيواللّٰهُ ﴾ (ابسواهیم ۵) میں ہے۔ مطلب ہے کہ ان کافروں سے عفو در گزر سے کام لو' جو اللّٰہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ بیہ ابتدائی

تھم تھاجو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھابعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر تختی کااور ان سے عمرا جانے (جہاد) کا تھم دے دیا گیا۔

(۳) لیعنی جب تم ان کی ایذاؤں پر صبراور ان کی زیاد تیوں سے در گزر کرو گے ' تو بیہ سارے گناہ ان کے ذہے ہی رہیں گے 'جن کی سزا ہم قیامت والے دن ان کو دیں گے۔

(۳) کیعنی ہر گروہ اور فرد کاعمل 'اچھایا برا' اس کافائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پنچے گا' کسی دو سرے کو نہیں۔ اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے 'اور بدی ہے ترہیب بھی۔

- (۵) پس وہ ہرایک کواس کے عملوں کے مطابق جزادے گا- نیکوں کو نیک اور بروں کو بری-
- (۱) کتاب سے مراد تورات ' تھم سے حکومت و بادشاہت یا فہم و قضا کی وہ صلاحیت ہے جو فصل خصومات اور لوگوں کے در میان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے۔
  - (2) وہ روزیاں جوان کے لیے حلال تھیں اور ان ہی میں من و سلو کی کانزول بھی تھا۔

اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ (۱۱) اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں '<sup>(۲)</sup> پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپاکرڈالا '<sup>(۳)</sup> یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان (خود) تیمارب کرے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۷)

پر ہم نے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کر دیا' (اللہ علیہ میں کے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کر دیا' (اللہ کی تاہ اس کی خواہشوں کی پیروی میں نہ بڑیں۔ (۱۸)

(یاد رکھیں) کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے پکھ کام نہیں آگئے۔ (سمجھ لیس کہ) ظالم لوگ آپس میں ایک دو سرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پر ہیز گاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ (۱۹)

یہ (قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں (۲) اور ہدایت و

وَالنَّنَهُوْ يَتِنْتُ فِنَ الْاَثِرُ فَالْمَتَلَقُولَا الْأَمِنُ بَعُوامَا جَالُهُوُ الْمِلْهُ مُثِيَّا بُنَيْهُوُ وَانَ رَبَّكَ يَقُضَى بَيْنَهُو نَوَمَ الْقِلْمَةَ فِيْمَاكَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

تُعَجَّمُنُكَ عَلْشَرِيْعِةِمِّنَ الْأَمْرِيَّالَيْمُهَا وَلَاتَتَيْعُمَا هُوَاءُ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ ۞

إِنْهُمْ لَى يُغَنُّوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَا ۚ وَبَعْضٍ ۚ وَاللهُ وَإِلَّ النَّقِقِينَ ۞

هٰذَابَصَٱلْوِرُلِلنَّاسِ وَهُدَّى وَّرَحْمَةٌ يُقَوْمِ يَّوْقَنُونَ ۞

- (۱) کینی ان کے زمانے کے اعتبار سے۔
- (۲) کہ بیہ حلال ہیں اور بیہ حرام- یا معجزات مراد ہیں- یا نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کاعلم' آپ کی نبوت کے شواہد اور آپ کی ججرت گاہ کی تعیین مراد ہے-
- (۳) بَغْبَا بَیْنَهُمْ کامطلَب ہے' آپس میں ایک دو سرے سے حسد اور بغض و عناد کامظاہرہ کرتے ہوئے یا جاہ و منصب کی خاطر-انہوں نے اپنے دین میں' علم آجانے کے باوجود' اختلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔ رحیہ بعن مارچی جھر جوں مار باطا کی مرجون سے میں۔
  - (m) لینی اہل حق کو اچھی جزااور اہل باطل کو بری جزادے گا-
- (۵) شریعت کے لغوی معنی ہیں' راستہ ملت اور منهاج-شاہراہ کو بھی شارع کها جا آ ہے کہ وہ مقصد و منزل تک پہنچاتی ہے۔ پس شریعت سے یہاں مراد' وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے ٹاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ کی رضا کا مقصد حاصل کرلیں۔ آیت کا مطلب ہے۔ ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق تک پہنچادے گا۔
  - (١) جوالله كي توحيداوراس كي شريعت سے ناواقف ہيں- مراد كفار مكماوران كے ساتھي ہيں-
  - (2) لینی ان دلائل کامجوعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات و حاجات وابستہ ہیں۔

رحمت ہے (۱) اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ (۲۰) کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں ہید گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا کیساں ہو جائے ' (۲) فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ (۲۱)

اور آسانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ناکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورابدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (۲۲) کیا آپ نے ایک خواہش کیا آپ نے این خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا (۳) ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اللہ نے اسے گراہ کر دیا (۵) ہے اور اس کے کان

ٱمرْحَسِب الّذِيْنَ اجْتَرَحُواالسَّيِّنانِ اَنْ تَجْعَلَهُمُوكَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَعِمُواالطْهِلِينَ سَوَا عِمَيْناهُمْ وَمَمَا تُهُمُ سَأَمَما يَعَكُمُونَ ۞

وَخَكَقَ اللهُ التَّمَاٰ وْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُعُنَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَمُمْ لَايُظْلَمُوْنَ ۞

أَفَرَّنَيْتَ مِن اتَّغَنَ إلهَ هُ هُولهُ وَأَضَلَالُهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَرَعَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِ فِي غِثْوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ وَنَ

<sup>(</sup>۱) یعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آخرت میں رحمت اللی کاموجب ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا مطلب ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ برابر تھے' آخرت میں بھی وہ برابر ہی رہیں گے کہ مرکر یہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید؟ نہ بد کار کو سزا' نہ ایمان وعمل صالح کرنے والے کوانعام-ایسانہیں ہوگا-اس لیے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) اور سے عدل یی ہے کہ قیامت والے دن بے لاگ فیصلہ ہو گااور ہر شخص کواس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزادے گا۔ سے نہیں ہو گا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ بکسال سلوک کرے ' جیسا کہ کافروں کا زعم باطل ہے 'جس کی تردید گزشتہ آیت میں کی گئی ہے۔ کیوں کہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم یعنی عدل کے خلاف بھی ہے اور مسلمات سے انحراف بھی۔ اس لیے جس طرح کانٹے بو کرانگور کی فصل حاصل نہیں کی جا عتی 'اس طرح بدی کاار تکاب کرکے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جواللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔

<sup>(</sup>٣) پی وہ ای کواچھا سمجھتا ہے جس کواس کانفس اچھااو رای کو برا سمجھتا ہے جس کواس کانفس برا قرار دیتا ہے ۔ یعنی اللہ او ر رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو تر جیے دیتایا پنی عقل کواہمیت دیتا ہے - حالا نکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسپر ہو کر 'خواہش نفس کی طرح ' غلط فیصلہ کر سمتی ہے - ایک معنی اس کے یہ گئے ہیں 'جواللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیرا پنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے - اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پھر کو یو جماعیا 'جب اسے زیادہ خوب صورت پھر مل جا تا تو وہ پہلے پھر کو چھینک کردہ سرے کو معبود بنالیتا۔ (فتح القدیم)

<sup>(</sup>۵) لیعنی بلوغ علم اور قیام جحت کے باوجود 'وہ گراہی ہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گراہ

بَعُياللَّةُ أَفَلَاتَذَكَّوُونَ 🐨

وَقَالُواْمَاهِيَ الْكِمْيَالْتُنَا الدُّنْيَانَهُوْتُ وَتَعْيَاوَمَا يُهْلِكُنَّا الْآ الدَّهُوُّ وَمَالَهُمُ بِذِلِك مِنْ عِلْمِوَّانَ هُمُو الْآدِيُظُنُونَ ۞

وَإِذَا تُتَلِ عَلَيْهِ مِ إِيْثُنَا بَيِّنْتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُ مُ إِلَّا أَنَّ قَالُوا

اور دل پر مهرلگادی (۱) ہے اور اس کی آنگھ پر بھی پردہ ڈال دیا <sup>(۲)</sup> ہے' اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

کیااب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ (۳) انہوں نے کماکہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے' (۵) (دراصل) انہیں اس کا پچھ علم ہی نہیں۔ یہ تو صرف (قیاس اور) اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ (۲۳) اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی

اہل علم کا طال ہے۔ ہوتے وہ گراہ ہیں' موقف ان کابے بنیاد ہو تا ہے۔ لیکن "ہم چوا دیگرے نیست" کے گھمنڈ میں وہ اپنے "دلا کل" کو ایسا سیحتے ہیں گویا آسان سے تارے توڑلائے ہیں۔ اور یول "علم و فعم" رکھنے کے باوجود وہ گراہ ہی نمیں ہوتے ' دو سروں کو بھی گراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا الْعِلْمِ الضَّالِّ وَالْفَهْمِ السَّقِيْمِ وَالْعَلْمَ اللَّائِفَ.

- (۱) جس سے اس کے کان وطط ونعیت منے سے اور اس کا دل برایت کے سمنے سے موم ہا۔
  - (۲) چنانچه وه حق کو دیکه بھی نهیں پا تا۔
- (m) جيسے فرمايا ﴿ مَنْ يُقْفِيلِ اللهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَ يَذَرُهُمُ فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (الأعراف ١٨٦٠)
  - (٣) لعنی غورو فکر نهیں کرتے ناکه حقیقت حال تم پر واضح اور آشکارا ہو جائے۔
- (۵) یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے۔ وہ کتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت و حیات کا سلسلہ 'محض زمانے کی گردش کا منتجہ ہے۔ جیسے فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر چھتیں ہزار سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوث آتی ہے۔ اور یہ سلسلہ 'بغیر کی صافع اور مدہر کے 'ازخود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا'نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ گروہ دوریہ کملا تا ہے (ابن کثیر) فلاہر بات ہے 'یہ نظریہ 'اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدی ہے 'اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ ''ابن آدم مجھے ایڈا پنچا تا ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے (ایعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کرکے 'اسے برا کہتا ہے) حالال کہ (زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں) میں خود زمانہ ہوں 'میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں' رات دن بھی میں ہی چھیر تا ہوں''۔ (السخادی 'نفسیو سود ۃ السجانیة 'مسلم 'کتاب الألفاظ من الأدب' بیاب المنہ ہی عن سب الدھی

النُّوُّ الْإِلْبَالْمِنَا إِنْ كُنْتُوْ صَٰدِقِيْنَ ۞

قُلِ اللهُ يُغِينِيَكُوْ ثُمَّ يُمِيئَتُكُوْ خُمَّ يَجْمَعُ كُوُ إِلَّى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ وَلَكِنَّ اكْثَرَالتَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿

وَلَهُ مُلُكُ السَّمَا فِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَرَتَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ لِنَيِّمَ لِيَخْمُرُ الْمُنْطِلُونَ ۞

وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ تَكُلُّ أُمَّةٍ تُدُعَّى إلى كِيْمِهَا الْيُؤَمِّ تُجُزُونَ مَاكْنَتُوْ تَعْمَلُونَ ﴿

> لْمُذَاكِتُنُمُّنَايَنُّطِقُ مَلِيُكُمْ بِالْمُقِّ ْإِثَاكُتَانَسَّتُنْسِخُ مَالْمُنْتُونِعُمْدُونَ ۞ مَعْدِيرَ مِنْ مَعْدِيرِهِ فَعَنْدِيدٍ فَعِيدٍ مِنْ مَعْدِيرٍ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَ

فَأَمَّا الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيٰتِ فَيُدُخِلُهُمُ رَبُّهُمُ

تلاوت کی جاتی ہے' تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ <sup>(۱)</sup> (۲۵)

آپ کہ و جیجے! اللہ ہی جہیں زندہ کرتا ہے پھر جہیں مار ڈالتا ہے پھر جہیں قیامت کے دن جمع کرے گاجی میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔ (۲۹) اور آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں بڑس گے۔ (۲۷)

اور آپ دیکھیں گے کہ ہرامت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہو گی۔ (۲) ہر گروہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا' آج تہمیں اپنے کیے کابدلہ دیا جائے گا۔(۲۸) یہ ہے ہماری کتاب جو تہمارے بارے میں پچ بچ بول رہی ہے'(۳)ہم تمہارے اعمال کھواتے جاتے تھے۔ (۳)(۲۹) پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام (۵)

<sup>(</sup>۱) یدان کی سب سے بڑی دلیل ہے جوان کی کٹ ججتی کامظہرہے۔

<sup>(</sup>۲) نظاہر آیت سے یمی معلوم ہو آ ہے کہ ہر گروہ ہی (چاہے وہ انبیا کے بیرو کار ہوں یا ان کے مخالفین) خوف و دہشت کے مارے گھٹوں کے بل بیٹھے ہوں گے (فتح القدیم) آآ نکہ سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا' جیسا کہ آیت کے الگے جھے ہے واضح ہے۔

<sup>(</sup>٣) کین جمارے علم کے علاوہ ' فرشتے بھی جمارے تھم سے تمہاری ہر چیز نوٹ کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔ ا

<sup>(</sup>۵) یمال بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کر دی اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت

فِي رَحْمَتِه ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبِدِينُ

وَامَّاالَّذِينَ كَفَارُوا ۗ اَقَلَوْتُكُنْ الِيَّى تُتُلَّ عَلَيْكُوُ فَاشْتَكُذِّرُتُووَكُنْتُوْقَوْمُالْتُجْرِمِينَ ۞

وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لِارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدُرِي مَاالسَّاعَةُ إِنْ تَظُنُ إِلَاظَنَّا وَمَا يَحُنُ

بِمُستَيْقِنِيْنَ 🗇

وَبَدَالَهُوُسِيِّالَتُمَا عَمِلُوُاوَعَاقَ بِعِمُمِّا كَانُوالِهِ يَسْتَهُزُوُونَ ۞

وَيَقِيُلَ الْيَوْمَ نَشْلَمُ كُوْكِمُ الْشِيئَةُ لِقَاءُ يَوْمِكُو هَٰذَا وَمَأْوَلِكُو النّارُومَ الكُوْمِ شِنْ لِهِيرِينَ ۞

کیے تو ان کو ان کارب اپنی رحمت تلے لے گا<sup>ا (۱)</sup> یمی صریح کامیابی ہے-(۳۰)

صرت کامیابی ہے۔ (۱۳۰)

الیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو (میں ان سے کموں گا) کیا
میری آیتیں تمہیں سائی نہیں جاتی تھیں؟ (۲) پھر بھی تم
اور جب بھی کما جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور
قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیے
قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیے
تھے کہ ہم نہیں جانے قیامت کیا چیزہے؟ ہمیں پچھ یوں
ہی ساخیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ (۳۳)
اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کاوہ
مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھرلیا۔ (۳۳)
اور کمہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیے کہ تم

کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہروہ عمل جے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نهایت اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ کرے جیسے بہت می بدعات نہ ہمی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض و واجبات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے فرائض و سنن کا ترک تو ان کے ہاں عام ہے لیکن بدعات کا ایساالتزام ہے کہ اس میں کسی قشم کی کو آہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ حالاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو شرالا مور (بد ترین کام) قرار دیا ہے۔

- (۱) رصت سے مراد جنت ہے ' یعنی جنت میں داخل فرمائے گا' جیسے صدیث میں ہے اللہ تعالی جنت سے فرمائے گا آنتِ رَحْمَتِيٰ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ (صحیح بحادی تفسیر سود ، ق ''تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے ایعنی تجھ میں داخل کرکے) میں جس پر چاہوں گا' رحم کردں گا''۔
- (۲) یہ بطور تو بخ کے ان سے کما جائے گا' کیوں کہ رسول ان کے پاس آئے تھے' انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سنائے تھے' لیکن انہوں نے پروائی نہیں کی تھی۔
  - (m) یعنی حق کے قبول کرنے ہے تم نے تکبر کیااور ایمان نہیں لائے 'بلکہ تم تھے ہی گناہ گار۔
    - (٣) ليني قيامت كاوقوع ، محض ظن و تخيين ہے بميں تو يقين نميں كه بيرواقعي موگ-
    - (۵) لعنی قیامت کاعذاب 'جے وہ نداق لعنی انہونا سبھتے تھے 'اس میں وہ گر فتار ہوں گے۔
- (١) جیسے حدیث میں آتا ہے- اللہ اپنے بعض بندوں سے کھے گا 'دکیامیں نے مجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیامیں نے تیرا

ذلِكُوْ بِالثَّكُوْ الْغَنَّدُ تُمُّ النِّ اللهِ هُرُوا وَّغَرَّتُكُو الْحَيُوةُ الدُّنَيَا" فَالْهُوَ مِلاَ يُعْرِيُونُ مِنْهَا وَلا هُوْمُونِهِ مَنْهُ مِنْهُونَ ۞

فَيلتهِ الْحَمَّدُ دَتِ السَّلْوَتِ وَرَتِ الْرَضِ رَتِ الْعَلَمِينَ @

وَلَهُ الْكِبْرِيكَ أَوْقِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَذِيْزُ الْعَكِيْمُ ۗ

جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ (۳۴) یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا' پس آج کے دن نہ تو یہ (دوزخ) سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵)

پس اللہ کی تعریف ہے جو آسانوں اور زمین اور تمام جمان کاپالنہار ہے۔(۳۶)

تمام (بزرگی اور) برائی آسانون اور زمین میں اس کی (۲) ہے اور وہی غالب اور حکمت والاہے-(۳۷)

اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحق میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کر آاور چنگی بھی وصول کر تا رہا۔وہ کے گاہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب! اللہ تعالی اس سے پوچھے گا'دکیا تجھے میری ملاقات کالقین تھا؟وہ کے گا' نہیں۔اللہ تعالی فرمائے گا۔ «فَالْیَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِینَیْنِ» پس آج میں بھی (تجھے جنم میں ڈال کر) بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھولے رہا"۔(صحیح مسلم 'کتاب المزهد)

- (۱) لیمنی الله کی آیات و احکام کا استهزا اور دنیا کے فریب و غرور میں مبتلا رہنا' بیہ دو جرم ایسے ہیں جنہوں نے تہیں عذاب جنم کا مستحق بنا دیا' اب اس سے نکلنے کا امکان ہے اور نہ اس بات کی ہی امید کہ کسی موقعے پر تہیں توبہ اور رجوع کا موقعہ دے دیا جائے' اور تم توبہ و معذرت کر کے اللہ کو منالو- لا یُسْتَعْتَبُونَ أَيْ لاَ یُسْتَرْضَوْنَ وَلا یُطْلَبُ مِنْهُمُ الرُّجُوعُ إِلَیٰ طَاعَةِ اللهِ، لأَنَّهُ یَومٌ لَا تُقْبَلُ فِیهِ تَوبَةٌ وَلَا تَنْفَعُ فِیْهِ مَعْذَرَةٌ (فِسَح القدید)
- (٢) بي*سي حديث قدى مين الله تعالى فرما تا ج:* «اَلْعَظَمَةُ إِزَارِينَ وَالْكِبْرِياءُ رِدَاثِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَسْكَنْتُهُ نَارِيْ». (صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الكبر)

### سور ہُ احقاف کی ہے اور اس میں پینتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہمان نمایت رحم والاہے۔

حم! (۱) اس کتاب کا آبار ناالله تعالی غالب حکمت والے کی طرف ہے ہے-(۲)

ہم نے آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بهترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے ' <sup>(۲)</sup> اور کافر لوگ جس چیز ہے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳)

آپ کمہ دیجئے! بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کاکون سا گلزا بنایا ہے یا آسانوں میں ان کاکون ساحصہ ہے؟ (۲) اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم



# 

حَمِّ نَ

تَتَزِّنِكُ الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْرِ الْحَكِيلِوِ ﴿
مَا خَلَقُنَا التَّمَاءُ تِنَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ الْآلايِ الْغَقِّ وَلَهِلِ
مَا خَلَقَنَا التَّمَاءُ تِنَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ الْآلايِ الْغَقِّ وَلَهِلِ

مُّسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَهُ وُاعَمَّا أَنْدِرُ وَامُغْرِضُونَ 🕝

قُلْ آرَءَيْتُهُ مَّاتَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ آرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْكُرْضِ آمْ لَهُمُ شِرُكُ فِي السَّلُوتِ إِلَيْتُونِ فِي لِيَتُونِ مَنْ الْكُرْضِ آمْ لَهُمُ شِرُكُ فِي السَّلُوتِ إِلَيْتُونِ فِي المِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ وَيْنِ عِلْمِ الْن مَنْ لِي هَانَ الْوُرَةِ تِنْ عِلْمِ الْنَّ كُونَهُ وَطِيدِ وَيْنَ عِلْمِ الْنَّ كُونَهُ وَطِيدِ وَيْنَ عَلَيْ

(۱) یہ فوَاتِحُ سُورِ ان مقتابات میں ہے ہیں جن کاعلم صرف اللہ کو ہے اس لیے ان کے معانی و مطالب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ان کے دو فائدے بعض مفرین نے بیان کیے ہیں 'جنہیں ہم صفحہ۔ ۱۳۳۲ پر بیان کر آئے ہیں۔

(۲) لیعنی آسان و زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش۔ دو سرا 'اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے۔ جب وہ وقت موجود آجائے گا تو آسان و زمین کا یہ موجودہ نظام سارا بھرجائے گا۔ نہ آسان 'یہ آسان ہو گا نہ ذمین نہید فرمین ہوگی۔ ﴿ يَعْرَبُنَكُ لُ الْكُرُفُ فَلُو اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

(۳) لینی عدم ایمان کی صورت میں بعث 'حساب اور جزاہے جو انہیں ڈرایا جا پاہے 'وہ اس کی پرواہی نہیں کرتے 'اس بر ایمان لاتے ہیں' نہ عذاب اخروی ہے بچنے کی تیاری کرتے ہیں۔

(٣) أَرَاأَيْتُمْ بَمعَىٰ أَخْبِرُونِيْ يا أَدُونِيْ يعنى الله كوچھوڑ كرجن بنوں يا شخصيات كى تم عبادت كرتے ہو' جمھے بتلاؤ يا دكھلاؤ كه انهوں نے زمين و آسان كى پيدائش ميں كيا حصه ليا ہے؟ مطلب يہ ہے كه جب آسان و زمين كى پيدائش ميں بھى ان كاكوئى حصه نهيں ہے بلكه مكمل طور پر ان سب كا خالق صرف ايك الله ہے تو پھرتم ان غير حق مجودوں كو الله كى عبادت ميں كيوں شريك كرتے ہو؟

بی جو نقل کیاجا تا ہو' میرے پاس لاؤ۔ <sup>(۱)</sup>

اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو گا؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکار تاہے جو قیامت تک اسکی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکار نے ہے محض بے خبر ہوں۔ (۱)

ب بروری اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دستمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گ (۳) ....

اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو مکر لوگ تچی بات کو جب کہ ان کے پاس آ پھی' کمہ دیتے ہیں کہ یہ تو صرح جادوہے۔(ے)

وَمَنْ اَضَلُّ مِثَنَّ يَنْدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ كَايَسْتَجِيْبُ لَهُ الى يُوْمِ الْقِلْمَةَ وَفَمْ عَنْ دُمَا إِنِهِ وْغِلْوْنَ ﴿

فَلَذَاخْشِرَالنَّاسُكَانُوَالَهُمُّ أَعْدَاآءٌ ۚ كَانُوْلِهِبَادَتِهِمْ كَلِينِيْنَ ۞

وَإِذَا أُشُلِ عَلِيُهِمُ النِّنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُاوُ الِلُمَّقِّ لَلَّا مَا أَوْلِلُمَّقِ لَ لَتَاجَآءُ هُوُلِانَ المِحُرُّقُةِ بَيْنَ ۚ

(۱) یعنی کی نبی پر نازل شدہ کتاب میں یا کسی منقول روایت میں بیہ بات لکھی ہو تو وہ لاکر دکھاؤ ٹاکہ تمهاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے آفارَةِ مِنْ عِلْمِ کے معنی واضح علمی دلیل کے کئے ہیں 'اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور آفارَةِ مِنْ عِلْمِ سے عقلی دلیل مراد ہوگی۔ یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو۔ پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر روایت کے کئے ہیں یا بَقِبَّةٍ مِنْ عِلْمِ پہلے انہیا علیم السلام کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتاد ذریعے نقل ہو تا آیا ہو'اس میں بیہ بات ہو۔

(۲) کینی نمی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پھر کی مور تیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں- اور قاصر ہی نہیں ' ملکہ بالکل بے خبر ہیں-

(٣) یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ یونس ۲۹۰- سورہ مریم ، ۸۱-۸۲- سورہ عکیوت ، ۲۵ وغیرها من الایات- دنیا میں ان معبودوں کی دو قسمیں ہیں- ایک تو غیرذی روح جمادات و نبا تات اور مظاہر قدرت (سورج ، آگ و غیرہ) ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا ، اور یہ چیزیں بول کر بتلا ئیں گی کہ بہیں قطعا اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے اور ہمیں تیری خدائی میں شریک گر دانتے ہے۔ بعض کتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں ' زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا ظمار کریں گی واللہ أعلم- معبودوں کی دو سری قتم وہ ہم جو انبیا علیم السلام ، ملائکہ اور صالحین میں سے ہیں- جیسے عیسیٰ ، حضرت عزیر ملیما السلام اور دیگر عباد اللہ الصالحین ہیں ' یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا جواب دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کریم میں منقول ہے۔ علاوہ اذیں شیطان بھی انکار کریں گے ۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿ نَبَدُوْنَ الْدِیْكُ مَا کَانُوْلَ اِلْکَانَ اَلَّوْنَ اِلْکَانُورُ اَلَّا اِلْکَانُورُ اَلْکَانَ اَلْکَانَا اِلْعَانَ اِلْکَانُ اَلْکَانُورُ اَلَّا اِلْکَانُورُ اَلْکَانِی اِلْکَانَا اِلْکَانَا اِلْکَانَا اِلْکَانَا اِلْکَانَا اِلْکَانُورُ اَلْکَانُورُ اَلْکَانُورُ اَلْکَانُورُ اَلْکَانُورُ اَلِی اِلْکَانَا اِلْکَانُورُ اَلْکَانُورُ اَلْکَانَا اِلْکَانَا اِلْکَانُورُ اَلْکَانُورُ اَلْکَانُورُ اَلْکَانِی اِلْکَانَا اِلْکَانِی اِلْکِی کُلُورُ اِلْکُانِی اِلْکُانِی اِلْکَانَا اِلْکُانِی کُلُورُ اِلْکَانِی کُلُورُ اِلْکَانِی کَانُورُ اَلْکُری کُلُورِ اِلْکُنَا اِلْکُانِی کَانُورُ اَلْکُورِ کُلُورِ اِلْکُانِی کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُو

کیاوہ کہتے ہیں کہ اسے تواس نے خود گھڑلیا<sup>(۱)</sup> ہے آپ کہہ
د بیجئ اکہ اگر میں ہی اسے بنالایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی
طرف ہے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے '(۲) تم اس (قرآن)
کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب
جانتا ہے '(۳) میرے اور تمہارے در میان گواہی کے لیے
وہی کافی ہے '(۳) اور وہ بخشے والامہ بان ہے۔ (۸)
آپ کہہ د بیجئ اکہ میں کوئی بالکل انو کھا پیغیر تو نہیں (۱)
نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ
کیا کیا جائے گا۔ (۵) میں تو صرف ای کی پیروی کرتا ہوں
جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علی

أَمْ يَقُوْلُونَ افْتَرْكُ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَهُلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئًا هُوَ اعْلَمُ بِمَا تَقِيْضُونَ فِي الْأَكُونِ لِيهُ شَهِينًا الْبَيْنِيُّ وَبَيْنَكُمُ وَهُوا لَعْفُورُ الرَّحِيهُمُ ۞

فُلُ مَا كُنُتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا آذِرِي مَا يُغَعَلُ بِي وَلَا لِمُمُّ إِنْ اَتَنِهُمُ الْأَمَا يُوْلَى إِلَّى وَمَا آنَا الْاَنْذِيرُونُهُ مِنْ فَي

<sup>(</sup>۱) اس حق سے مراد'جو ان کے پاس آیا' قرآن کریم ہے'اس کے اعجاز اور قوت ٹاٹیر کو دیکھ کروہ اسے جادو سے تعبیر کرتے'پھراس سے بھی انحراف کرکے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کہتے کہ بیہ تو مجمد ( مرٹیکیٹیر) کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر تمهاری سے بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور سے کلام بھی میرااپنا گھڑا ہوا ہے ' پھر تو یقیناً میں بڑا مجرم ہوں' اللہ تعالیٰ استے بڑے جھوٹ پر جمجھ پکڑے بغیرتو نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر ایس کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں اور میری کوئی مد بھی مت کرنا۔ بلکہ ایسی حالت میں جمجھے مؤاخذہ اللی سے بچانے کا تہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہو گا۔ اسی مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَلَوْتَمُوّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَادِيْلِ \* لَلَّا مِنْ الْمُؤْمِّنَ اَحْدُ خَبِیْنَ ﴾ (الحاقة ۲۰۲۰)

<sup>(</sup>۳) لیعنی جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو' کبھی اسے جادو' کبھی کمانت اور کبھی گھڑا ہوا کتے ہو۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی وہی تمہاری ان ندموم حرکتوں کا تمہیں بدلہ دے گا۔

<sup>(</sup>۳) وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی تمہاری تکذیب و مخالفت کابھی گواہ ہے۔اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس کے لیے جو توبہ کر لے 'ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کاسچا کلام مان لے۔ مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کرکے اللہ کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔

<sup>(</sup>١) لعنی بهلا اور انو کھارسول تو نہیں ہوں' بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہیں۔

<sup>(2)</sup> یعنی دنیا میں۔ میں محے میں ہی رہوں گایا یمال سے نکلنے پر جمجھے مجبور ہوناپڑے گا۔ جمجھے موت طبعی آئ گی یا تمهارے ہاتھوں میراقل ہو گا؟ تم جلد ہی سزاسے دو چار ہوگیا لمبی معلت تنہیں دی جائ گی؟ ان تمام باتوں کاعلم صرف اللہ کو ہے'

الاعلان آگاه كردينے والا ہوں-(٩)

آپ کمہ دیجئے! اگریہ (قرآن) اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لاچکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو' (ا) تو بیشک اللہ تعالی ظالموں کو رہ نہیں دکھا آ۔ (۱۰)

اور کافروں نے ایمان داروں کی نسبت کہاکہ اگریہ (دین) بمتر ہو تاتویہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے 'اورچو نکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس ہے کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۱) قُلْ آزَوْنِهُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللّهِ وَكَفَرْتُوْرِهِۥ وَشَهْدَ شَاهِـنُ مِّنْ بَنِنَى اِسْتَلَوْلِنَ عَلَى مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَنْلُوَتُوْلِقَ اللّهَ لاَيْهُدِى الْقَوْمُ الطِّلِمِيْنَ شَ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ امْنُوْ الْوَكَانَ خَيْرُامًا سَبَغُوْنَا الِيُهِ ْمَاذُ لَتَيَهَٰتَدُوْابِهِ مَسَيغُوْلُوْنَ هِٰنَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۞

مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا؟ تاہم آخرت کے بارے میں بقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جنم میں جائیں گے۔اور حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی س اُٹھی نے بعض صحابہ الشیسی کی وفات پر 'جب ان کے بارے میں حسن ظن کا ظمار کیا گیا' تو فرمایا «وَاللهِ مَا أَدْرِيْ ۔ وَاَنَّا رَسُولُ الله ۔ مَا یُفعَلُ بِنِي وَلاَ بِکُمْ » (صحیح بحدادی میں حسن ظن کا ظمار کیا گیا' تو فرمایا «وَاللهِ مَا أَدْرِيْ ۔ وَاَنَّا رَسُولُ الله ۔ مَا یُفعَلُ بِنِي وَلاَ بِکُمْ » (صحیح بحدادی مناف الله کارسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ میاف الله کارسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟"اس سے کی ایک معین شخص کے قطعی انجام کے علم کی نفی ہے۔الا یہ کہ الله کاربی بھی نفس موجود ہو۔ جیسے عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدرو غیرہ۔

(۱) اس شاہد بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ بعض کتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ہرایمان لانے والا اس کا مصداق ہے۔ بعض کتے ہیں کہ کے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے 'کونکہ یہ سورت کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ صحیحین کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے (صحیح بعضادی مسلم فیضائل اس کی تائید ہوتی ہے (اس جیسی کتاب کی گوائی) کا مطلب ہے المصحابة )اس لیے امام شوکانی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ علیٰ میڈلد (اس جیسی کتاب کی گوائی) کا مطلب ہے تو رات کی گوائی جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کو متلزم ہے۔ کیونکہ قرآن بھی توحید و معاد کے اثبات میں تو رات بی کی مثل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی گوائی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی مثل ہونے کا بعد تمہارے انکار و انتکبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ تمہیں اپناس رویے کا انجام سوچ لینا چاہے۔

(٢) كفار مكه ' حضرت بلال ' عمار ' صهيب اور خباب رضى الله عنهم جيسے مسلمانوں كو ' جو غريب و قلاش فتم كے لوگ تھے '

وَمِنْ ثَبْلِهِ كِتْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وُهَذَاكِتْبُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِلِنُدِرَ الَّذِيْنَ طَلَمُوا أَوْبُتُولَى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿ لِنَا الَّذِيْنَ تَالُوْارَتُنَا اللهُ ثُقُراسُتَقَامُوا فَلَائُوفٌ عَلَيْهِمُ

> وَلَاهُمُوْ يَحَزَنُونَ ۞ أُولِيكَ آضِعُنُ الْجَنَّةِ لَٰمِيدِيْنَ فِيْمَالْجَزَّامُّيَّا كَانُوْا اوْلِيكَ آضِعُنُ الْجَنَّةِ لِمِيدِيْنَ فِيْمَالْجَزَّامُّيَّا كَانُوْا

> يَعْمَكُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْءِإِحْسَنَا ۚ حَسَلَتُهُ أُمُّهُ كُوْهًا وَوَضَعَتْهُ كُوْهًا وَحَمْلُهُ وَفضلُهُ كَانَّةُونَ بَشَعُهُمُ عَجَّى إِذَا لِكَوْ

اور اس سے پہلے مویٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی۔
اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ٹاکہ
ظالموں کو ڈرائے اور نیک کاروں کو بشارت ہو۔ (۱۲)
بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھراس پر
ہے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہو گااور نہ غمگین ہول گے۔ (۱۲)

یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اس میں رہیں گے' ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ (۱۲)

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم دیا ہے'اس کی ماں نے اسے تکلیف جسیل کر پیٹ میں رکھااور تکلیف برداشت کرکے اسے جنا۔ (ا)

لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا' دیکھ کر کہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ بیہ لوگ پہلے ایمان لاتے - یعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے' اس لیے اگر بیہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہو یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑ تا' اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ قرار دیا ہے - جیسے وہ اسے اَسماطِیْرُ الاَّولِیْنَ بھی کہتے تھے' حالا تکہ دنیوی مصوٹ ہوا نے نہیں متاز ہونا' عنداللہ مقبولیت کی دلیل نہیں - (جیسے ان کو مغالطہ ہوا یا شیطان نے مغالطے میں ڈالا) عنداللہ مقبولیت کے لیے تو ایمان و اخلاص کی ضرورت ہے - اور اس دولت ایمان و اخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے' نواز تا ہے' بخوادی جیسے وہ مال و دولت آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے' دیتا ہے۔

(۱) اس مشقت و تکلیف کا ذکر' والدین کے ساتھ حسن سلوک کے علم میں مزید ٹاکید کے لیے ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ مال' اس علم احسان میں' باپ سے مقدم ہے' کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر ذیگی معلوم ہو تا ہے کہ مال' اس علم احسان میں' باپ سے مقدم ہے' کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر ذیگی اس میں شرکت نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی مال کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی بواٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ مال مالی تمہاری مال' اس نے پھر یکی وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ مالی مرتبہ پوچھنے پر آپ مالی انہاں نے نبر کی مرتبہ پوچھنے پر آپ مالی تھرا نے فرمایا' پھر تمہ اور باب البروالصلة' بیاب اول)

کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تمیں مہینے کا ہے۔ (') یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا ''اتو کھنے لگا ہے میرے پرورد گار! مجھے توفیق دے ('''کہ میں تیری اس نعمت کاشکر بجالاؤں جو تونے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور سے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہوجائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں ملمانوں میں سے ہوں۔ (۱۵)

یی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں ' (ید) جنتی لوگوں میں ہیں- اس سے وعدے کے مطابق جو ان ہے کیاحا یا تھا-(۱۲)

اور جس نے اپنے ماں باپ سے کماکہ تم سے میں نگ آگیا' (۳) تم مجھ سے میں کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے

ٱشُدَّهُ وَيَكَةَ الْرَبِيكِينَ سَنَةٌ قَالَ رَبِّ الْرِجْقَ أَنَ ٱشْكُونِمُنَكَ الْيَقَ ٱنْعَمْتُ حَلَّ وَعَلِى وَالِدِئَى وَآنُ ٱعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُدهُ

وَاصْلِحْ إِلْ فِي دُرِّتَةِ فِي أَلْ بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنْ مِنَ الْسُلِمِيْنَ ۞

ٱولَّمِكَ الَّذِيْنَ تَتَقَبَّلُ عُهُوُّ آحْسَ مَاعَلُوْا وَنَتَجَا وَزُعْنَ سَتِلْكُمُ فِثَآصُ لِ الْمَثَلَةُ تَوَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِي كَانُوْ الْوُعُدُمُونَ ۞

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيُهِ أَفِّ تَكُمَّا آتَعِدْ نِنْ آنُ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ

(۱) فِصَالٌ کے معنی ' دودھ چھڑانا ہیں۔ اس سے بعض صحابہ النہ ﷺ نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مت حمل چھ مینے یعنی چھ مینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں کچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ طلال ہی کا ہو گا' حرام کا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے مت رضاعت دو سال (۲۲ مینے) بتلائی ہے (سور و لقمان '۱۲ سور و بقرق ' ۲۳۳) اس حساب سے مت حمل صرف چھ مینے ہی باتی رہ جاتی ہے۔

(۲) کمال قدرت (اَشُدَّهُ) کے زمانے سے مراد جوانی ہے' بعض نے اسے ۱۸ سال سے تعبیر کیا ہے' حتیٰ کہ پھر برجے برجے پرجے چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یہ عمر قوائے عقلی کے تعمل بلوغ کی عمرہے۔ اسی لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا (فتح القدیر)

(٣) أَوْزِغَنِيْ بمعنی أَلْهِمْنِي ہے' مجھے توفق دے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علانے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعاکثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے۔ لیتن رَبِّ أَوْزِغْنِیْ سے مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ تک۔

(۴) نہ کورہ آیت میں سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا' جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں وعائے خیر بھی- اب اس کے مقابلے میں بہ بخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے- اُفِ لَّکُمَا افسوس ہے تم پر' اف کا کلمہ' ناگواری کے اظہار کے لیے استعال ہو تا ہے- لیعنی نافرمان اولاد' باپ

الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَغِينَا أِنِ اللَّهُ وَيُلِكَ الْمِنْ ٓ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ

حَقُّ وَ نَيْقُولُ مَا لَمُنَا الْإِلَا لَسَاطِيرُ الْأَقَالِينَ ﴿

اُولَيْكَ الذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِنَّ أَمْهِوَنَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ الْجَيِّ وَالْإِشِ إِنَّاهُمْ كَانْوَا خِيرِيْنَ ۞

> وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَاعِلُوا ۗ وَلِيُرَفِّيَهُمُ اَعَالَهُمْ وَهُمُّ كِرُيُطْكُمُونَ ۞

وَيُوْمَرُيْعُرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ \* اذْهَبْتُوْ كِتِبْلِيِّكُوْ

بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں' (ا) وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ' بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے' وہ جواب دیتا ہے کہ بیہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۱)

وہ لوگ ہیں جن پر (اللہ کے عذاب کا) وعدہ صادق آگیا'''' ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں'''' یقینا یہ نقصان پانے والے تھے۔(۱۸) اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق در جے ملیں گے (۵) ٹاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔(۱)

اور جس دن کافر جنم کے سرے پر لائے جا کیں گے (<sup>۵)</sup>

کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان و عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظهار کرتی ہے جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت عام ہے 'ہرنافرمان اولاد اس کی مصداق ہے۔

- (۱) مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے۔ حالا نکہ دوبارہ زندہ ہونے کامطلب قیامت والے دن زندہ ہوناہے جس کے بعد حساب ہو گا۔
- (۲) ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر' تو وہاں اولاد اور والدین کے در میان اس طرح تحرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔
- (٣) جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا' یا شیطان کے جواب میں جواللہ نے فرمایا تھا۔ ﴿ لَرَمْ لَحَنَ جَمَةَ تَوَمِنْكَ وَمِمَّنَ تَبِعَكَ مِنْهُمُّهُ اَجْمَعِیْنَ ﴾ (سور وَص-۸۵)
  - (٣) لینی په بھی ان کافرول میں شامل ہو گئے جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔
- (۵) مومن اور کافر' دونوں کا' ان کے عملوں کے مطابق' اللہ کے ہاں مرتبہ ہو گا۔ مومن مراتب عالیہ سے سر فراز ہوں گے اور کافر جنم کے پت ترین درجوں میں ہوں گے۔
- (۱) گناہ گار کواس کے جرم سے زیادہ سزانہیں دی جائے گی اور نیکو کار کے صلے میں کمی نہیں ہو گی۔ بلکہ ہرایک کو خیریا شرمیں سے وہی کچھے ملے گاجس کاوہ مستحق ہو گا۔
- (2) لیعنی اس وقت کو یاد کرو' جب کافروں کی آئکھوں سے پردے ہٹادیئے جائیں گے اور وہ جنم کی آگ د کھے رہے یا

نِىُ حَيَا يَكُوُ الدُّنْيَا وَاسْتَتَعَدُّوْ بِهِا قَالَيُوْمَرَ تَجُوَّوْنَ عَدَّابَ الْهُوْنِ بِمَاكُنْتُوْ تَسْتَكُثِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُوْتَفُسُقُوْنَ ۞

وَاذْكُرُ اَخَا عَلِا الذَّانَدُنَ وَقُومَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّنُرُمِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهُ ٱلاَتَعْبُدُ وَاللَّا

(کها جائے گا) تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے' پس آج تہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی' (ا) اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم تھم عدولی کیا کرتے تھے۔ (۲)

اور عاد کے بھائی کو یاد کرو' جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا <sup>(۳)</sup> اور یقینا اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی بیہ کہ تم سوائے

اس کے قریب ہوں گے- بعض نے بُغرَضُونَ کے معنی بُعَذَّبُونَ کے کیے ہیں- اور بعض کتے ہیں کلام میں قلب ہے-مطلبِ ہے 'جب آگ ان پر چیش کی جائے گی تُغرَضُ النَّارُ عَلَيْهِمْ (فتح القدير)

(۱) طَبِیّاتٌ سے مراد وہ نعمیں ہیں جو انسان ذوق و شوق سے کھائے پیتے اور استعال کرتے اور لذت و فرحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعال ہو تو بات اور ہے 'جیسے مومن کرتا ہے ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام اللی کی اطاعت کر کے شکر اللی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے ۔ لیکن فکر آخرت سے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعال انسان کو سرکش اور بافی بنا دیتا ہے جیسے کا فرکرتا ہے اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے ۔ چنانچہ مومن کو تو اس کے شکرو اطاعت کی وجہ سے یہ نعمیّیں بلکہ ان سے بر رجما بہتر نعمیّیں آخرت میں پھر مل جائیں گی۔

جب کہ کافروں کو وہی کچھ کما جائے گا جو یہاں آیت میں نہ کور ہے۔ ﴿ اَذْ هَبْتُوْ لِیَّبْنِیکُوْ ﴾ ...... کا دو سرا ترجمہ ہے" دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے اور خوب فائدہ اٹھالیا"۔

(۲) ان کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے' ناحق تکبر' جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کر تا ہے اور دو سرا فسق۔ بے خوفی کے ساتھ معاصی کا ار تکاب۔ میہ دونوں باتیں تمام کا فروں میں مشتر کہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا چاہیئے۔

ملحوظہ بعض صحابہ کرام الشخصی کے بارے میں آتا ہے کہ ایکے سانے عمدہ وغیرہ آتی توبہ آیت انہیں یاد آجاتی اوروہ اے ڈر سے اسے ترک کرویتے کہ کمیں آخرت میں ہمیں بھی ہیہ نہ کمہ دیا جائے کہ تم نے اپنے مزے دنیا میں لوٹ لیے۔ توبہ اکلی وہ کیفیت ہے جو غایت ورع اور زہر و تقویل کی مظرہے 'اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نعتوں کا استعال وہ جائز نہیں سجھتے تھے۔ (۳) اُحقَافٌ، حِقفٌ کی جمع ہے۔ ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ ' بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ حضرت جود علیہ السلام کی قوم۔ عاد اولی۔ کے علاقے کا نام ہے۔ جو حضرموت (بمن) کے قریب تھا۔ کفار مکہ کی تکذیب کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انہیا علیم السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

اللهُ إِنَّ أَخَانُ عَلَيْكُوْعَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ٣

قَالُوْآاَ مِثْتَنَالِتَأْفِكَنَا عَنُ الِهَتِنَا ۚ قَاٰتِنَا بِمَاتَعِدُنَا ۚ إِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۞

قَالَ إِنَّمَاالُعِلُوْعِنْدَاللهِ وَ ٱبَلِيْفُكُوْ مَنَاٱرُسِلْتُ بِهِ وَلِلَّذِيَّ ارْنَكُوْ قَوْمًا تَتَجْهَلُوْنَ ۞

فَلَمْنَارَاوُهُ عَارِضًا أَسْتَعْقِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا لَهِ ذَا عَارِضٌ مُمُطِرُنَا \* بَلُ هُوَمَا اسْتَعْجَلُتُهُ رِبِهِ رِبُحُ فِيهَا عَدَابٌ الِدُهُ ﴾

اللہ تعالیٰ کے اور کی عبادت نہ کرو۔ بیشک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھا تا ہوں۔ (۱)

قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں (کی پرستش) سے باز رکھیں؟ (۲) پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لاڈ الیس-(۲۲)

(حضرت ہودنے) کما(اس کا) علم تواللہ ہی کے پاس ہے ، میں تو جو پینام دے کر بھیجا گیا تھاوہ تہمیں پہنچارہا ہوں (۳۳) میں میں دیکھا ہوں کہ تم لوگ نادانی کررہے ہو۔ (۳) پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے ، یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے ، (۵) (نہیں) بلکہ دراصل یہ ابروہ (عذاب) ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے ، (۱) ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ (۲۳)

<sup>(</sup>۱) یوم عظیم سے مراد قیامت کاون ہے ' جے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے بجاطور پر بڑا دن کما گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لِتَأْفِكنَا، لِتَصْرِفنَا يا لِتَمْنَعَنَا يا لِتُرِيْلنَا 'سبمقارب المعنى بين- آكه تو جميں جارے معبودول كى پرستش سے چھردے' روك دے' ہٹادے-

<sup>(</sup>٣) یعنی عذاب کب آئے گا؟ یا دنیا میں نہیں آئے گا' بلکہ آخرت میں تہمیں عذاب دیا جائے گا' اس کاعلم صرف اللہ کو ہے' وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرما تا ہے' میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔

<sup>(</sup>٣) كه ايك تو كفرير اصرار كررم به و- دو سرك مجه سے الىي چيز كامطالبه كررم به وجو ميرے اختيار ميں نہيں ہے-

<sup>(</sup>۵) عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی' امنڈتے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہو گی- بادل کو عارض اس لیے کہا ہے کہ بادل عرض آسان پر ظاہر ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بیہ محض بادل نہیں ہے' جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ بلکہ یہ وہ عذاب ہے۔ جے تم جلد لانے کامطالبہ کر رہے تھے۔

<sup>(2)</sup> کینی وہ ہوا'جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی'ان بادلول سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہرچیز کو تباہ کر گئی۔ اس کیے حدیث میں آتا ہے' حضرت عائشہ اللہ اللہ علیہ وسلم سے بوچھاکہ

جو اپنے رب کے تھم سے ہر چیز کو ہلاک کردے گی اپس وہ ایسے ہو گئے کہ بجزان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا (۱) تھا۔ گنہ گاروں کے گروہ کو ہم یو نمی سزا دیتے ہیں۔(۲۵)

اور بالیقین ہم نے (قوم عاد) کو وہ مقدور دیئے تھے جو مہرس تو دیئے بھی نہیں اور ہم نے انہیں کان آ تکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ کیکن ان کے کانوں اور آئھوں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ کیکن ان کے کانوں اور آئھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا (۲) جبکہ وہ اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرنے گے اور جس چیز کاوہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ (۲۲) اور یقیینا ہم نے تہمارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر

تُدَقِّرُكُلَّ شُّئُ ۚ لِمَا مُورَى تِهَا فَاصَّبَحُوالاِيُزَى إِلَّا مَـٰكِنُهُمُو ۚ ثَنَالِكَ نَجُـزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينِيَ ۞

وَلَقَتُلُ مَكَنَّاهُمُوْ وَفِيمَا إِلَّ مُثَلِّلُتُكُوْ وَجَعَلْنَا لَهُمُّ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَا فَيِ لَا تُتَّمَا اَعْنَى عَنْهُمُ سَمْعُهُمُ وَلَا اَبْصَارُهُمُ وَلَا اَفْيِ لَا تُنْهُمُ مِّنْ ثَنْثُ إِذْ كَانُوا يَجُحَدُونَ بِالنِّتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَجُحَدُونَ فِانْ شَقْهُ وَءُونَ شَ

وَلَقَدُ اَهْلَكُنَّا مَاحُولَكُمْ مِّنَ الْقُولِي وَصَرَّفُنَا الَّالِيتِ

- (۱) کینی مکین (گھروالے) سب تباہ ہو گئے اور صرف مکانات (گھر) نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔
- (۲) یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی قومیں 'جنہیں ہم نے ہلاک کیا' قوت و شوکت میں تم سے کمیں زیادہ تھیں' لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں (آ کھے' کان اور دل) کو حق کے سننے 'ویکھنے اور اسے سجھنے کے لیے استعال نہیں کیا' تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ کردیا اور بیہ چیزیں ان کے کچھے کام نہ آسکیں۔
- (۳) لینی جس عذاب کووہ انہوناسمجھ کر بطور استہزا کہا کرتے تھے کہ لے آا پناعذاب! جس سے تو ہمیں ڈرا تا رہتا ہے' وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھراس سے نکل نہ سکے۔

# لَعَلَّهُ مُرْيَرُجِعُونَ ۞

فَكُوُلاَنَصَكُوهُمُ الَّذِيْنَ التَّخَلُوُ المِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُوْبَانًا الِهَةَ ثَبُلُ صَلَوُّا عَنْهُمُ ۚ وَذَٰلِكَ إِفَكُهُمُ وَمَا كَانُوُا يَفْتَرُونَ ۞

وَإِذْصَرَفُنَاۚ اِلْيَّكَ نَعَرًا مِّنَ الْجِنّ يَدُتَّمِ مُؤْنَ الْقُرْانَ فَلَتَا حَمَّمُوهُ قَالْوَالْضِتُواْ فَلَتَا قَضِّىَ وَتُوالِّلْ قَوْمِهِمُ مُنْذِرِيُنَ ۞

دیں '' اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں ٹاکہ وہ رجوع کرلیں۔ '' (۲۷)

پس قرب اللی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سواجن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے اللہ کے کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے' (بلکہ دراصل) یہ ان کا محض جھوٹ اور (بالکل) بہتان تھا۔ ''' (۲۸)

اور یاد کرو! جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں' پس جب تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں' پس جب رہنی کے نو ( ایک دوسرے سے ) کئے اربی خاموش ہو جاؤ' ( " ) پھر جب پڑھ کر ختم کے خاموش ہو جاؤ' ( " ) پھر جب پڑھ کر ختم کے

- (۱) آس پاس سے عاد ' ثمود اور لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام و فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کاگزر ہو یا تھا۔
- (۲) لیعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف نوع کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ تو بہ کرلیں لیکن وہ لس سے مس نہیں ہوئے -
- (٣) یعنی جن معبودوں کو وہ تقرب اللی کا ذریعہ سمجھتے تھے 'انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی 'بلکہ وہ اس موقعے پر آئے ہی نہیں ' بلکہ گم رہے - اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشر کین مکہ بتوں کو اللہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں بارگاہ اللی میں قرب کا ذریعہ اور وسلمہ سمجھتے تھے - اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک (جھوٹ) اور افترا (بہتان) قرار دے کرواضح فرما دیا کہ بیا ناجائز اور حرام ہے -
- (٣) صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ بیر واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادی پیس پیش آیا جہاں آپ مل آلی اس محابہ کرام الشخصی کو فجر کی نماز پڑھارہ ہے۔ جنوں کو مجس تھاکہ آسان پر ہم پر بہت زیادہ تختی کردی گئی ہے اوراب ہماراوہاں جانا تقریباً نامکن بنادیا گیا ہے 'کوئی بہت ہی اور اب ہماراوہاں جانا تقریباً نامکن بنادیا گیا ہے 'کوئی بہت ہی اجہ اور اجہ دو نماہوا ہے جس کے نتیج میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعہ کا مراغ لگانے کے لیے بھیل گئیں۔ ان ہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قر آن سنااور رہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کا بیروا تھا تھی ہم پر آسان کی بندش کا سبب ہے۔ اور جنوں کی بید ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی ہتالیا رمسلم ہے سامل او اس محسب بہت المقداء آفی الصب والقراء اعملی المجن صحیب بہت ادی میں بھی اور کو بھی ہتالیا رمسلم ہو تا ہے کہ اس کے بعد آپ مائی گئی ہوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گا اور انہیں جاکر اللہ کا پیغام سایا 'اور متعدد مرتبہ جنوں کا و فد

ہو گیا <sup>(۱)</sup> تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے-(۲۹)

کنے لگے اے ہماری قوم! ہم نے یقیناً وہ کتاب سی ہے جو موک (علیہ السلام) کے بعد نازل کی گئ ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔(۳۰)

اے ہماری قوم! الله کے بلانے والے کا کما مانو' اس پر ایمان لاوَ (۲) تو الله تمهارے گناہ بخش دے گا اور حمس المان لاوَ (۲) تو الله تمهارے گناہ بخش دے گا اور حمس المناک عذاب سے بناہ دے گا۔ (۳) (۱۳)

اور جو شخص الله کے بلانے والے کا کہانہ مانے گالیں وہ زمین میں کمیں (بھاگ کر اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتا' <sup>(۳)</sup> قَالُوَالِقَوْمَتَآالِثَاسَمِعُنَاكِتْبُاأَنْزِلَ مِنْ)بَعُدِمُوْسٰىمُصَدِّقًا لِمَابَئِنَ يَدَيُهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَالْى طَرِيْقٍ مُسْتَقِقْمٍ ۞

يْقُونَنَّا لَبِمِينُوْادَاهِيَ اللهِ وَامِنُوْايِهٖ يَفْوَرُلُكُوْمِّنْ دُنُوْيِكُوْ وَيُجِزِكُوْمِّنْ مَنَاكِ اَلِيُمِ ۞

وَمَنَ لَا يُحِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِنِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ '

آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا- (فتح الباری ' تفسیرابن کثیرو غیرہ)

- (۱) کینی آپ مالٹیکیا کی طرف سے تلاوت قرآن ختم ہو گئی۔
- (۲) یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی- اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تو رات کے بعد ایک اور آسانی کتاب ہے جو سیچ دین اور صراط منتقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
- (m) یہ ایمان لانے کے وہ فاکدے بتلائے جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے۔ مِن ذُنُوبِکُمْ میں مِن تبعیض کے لیے ہوں کہ بعض گناہ معاف فرما دے گا اور یہ وہ گناہ ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو گا۔ کیوں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب و عقاب اور اوا مرو نواہی میں جنات کے لیے بھی وہی تکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔

مِنُ دُونِهُ أَوْلِيَا أَوْ أُولِيْكَ فِي صَلْلِ مُبِينِ

ٱۅؙڵۊؘۑؿۘۯڡ۠ٳٲؽۜٳ؇ۿٲڷڹؠؽ۫ڂؘڮۜقٳڵػۘۿۅ۠ؾؚۘۅٲڵۯؙڞؘۅؘڵۄؙؽۼۘؽ ؠۭۼڵؿۼ؈۬ۑۼ۬ٮؠۅۼٙڵٲؽؙؿ۬ٛٷ۪ٵڷؠؘۅؙٙ۬ؾٝ؆ٚڸٙٳڰڎؙۼڶ؇ڸٚ ۺؙؿؙٷؿؽؙٷ۞

ۅۘۘڲۅؙۛ؞ۯؙۑۼۯڞؙٲێڔؽؽڰۿۯ۠ۏٵڟٙٲڵێٳۯٵؖؽۺؙ؞ڶۮٳۑڵۼؾۣٞڠٵڵڗٵ ؠڵۄۯڒؾ۪ۜۮٵڰٵڶۏؙۮؙٷۊؙٳٲڡؘػڶڔۑؠٲڴؿؙػؙٷۜڴڴۯؙۯڹ۞

ڡۜٛٵڝ۬ؠۣۯػؠؘٵڝؘڹۯٲۅڵۄٳٳڵۼۯ۫ۄۣ؈ٵڶٷؙۺڸۘٷڵڗؾۘۺؙؾڿڮڷڰؙۿٝ ػٲڟۿؙڎۑؘۅٛڡٞڕێڒٷڽؘڡڵٳؿٶۛۼڰٷڽؙڵۿؙڽڲۺڴۊٞٳٳڵٳڛٵۼڐٞڡؚڽٞ ٮٞۿٳڔ؞ڽڵۼ۠ٷۿڸؙڽؙۿٳڮٳڵٳڶڡۜۊڰؙۯڶڟڛڠٷؿ۞ٛ

نہ اللہ کے سوااو رکوئی اس کے مدد گار ہوں گے ''<sup>۱۱)</sup> یہ لوگ کھلی گمراہی میں میں ہیں۔(۳۲)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا' وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادرہے؟ کیوں نہ ہو؟ وہ یقیناً ہر چیزیر قادرہے۔ (۳۳)

وہ لوگ جنہوں نے کفرکیا جس دن جنم کے سامنے لائے جا کیں گے (اور ان سے کما جائے گاکہ) کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے کہ ہاں قتم ہے ہمارے رب کی (۳) کی (حق ہے) (اللہ) فرمائے گا' اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ (۳/۳)

پس (اے پیغیر!) تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے (عذاب طلب کرنے میں) جلدی نہ کرو'(۵) ہیے جس دن اس عذاب کو دیکھ لیس گے جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں تو (یہ معلوم ہونے گ

(۱) جو اے اللہ کے عذاب ہے بچالیں- مطلب میہ ہوا کہ نہ وہ خود اللہ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے نہ کسی دو سرے کی مدد سے ایسا ممکن ہے۔

(۲) رائی سے 'رؤیت قلبی مراد ہے 'لین کیاانہوں نے نہیں جانا- اَلَمْ یَعْلَمُوْا یا اَلَمْ یَتَفَکَّرُوْا 'کہ جواللہ آسان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے 'جن کی وسعت و بے کرانی کی انتہا نہیں ہے اور وہ ان کو بناکر تھکا بھی نہیں۔ کیاوہ مردول کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ؟ یقیناً کر سکتا ہے 'اس لیے کہ وہ عَلَیٰ کُلِّ شَیٰءِ قَدِیْزٌ کی صفت سے متصف ہے۔

(٣) وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قتم کھا کراہے مؤکد کریں گے۔ لیکن اس وقت کا بید اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آ کھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نیل میٹان نہیں تو کیاانکار کریں گے؟

(۳) اس لیے کہ جب ماننے کاوقت تھا'اس وقت مانا نہیں ' میہ عذاب اس کفراور انکار کابدلہ ہے' جواب تہہیں بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔

(۵) یہ کفار مکہ کے رویبے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے او رصبر کرنے کی تلقین کی جارہی ہے -

گاکہ) دن کی ایک گھڑی ہی (دنیا میں) ٹھیرے <sup>(۱)</sup> تھے' بیہ ہے پیغام پہنچا <sup>(۲)</sup> دینا' پس بد کاروں کے سواکوئی ہلاک نہ کیاجائے گا۔ (۳۵)

## سورہ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مدنی ہے اور اس میں اڑتمیں آیتیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رو کا (<sup>(۳)</sup> اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیئے۔ <sup>(۵)</sup> (۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد ( ماڑیکی ا پر آباری گئی (۱۲) ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دین ) بھی وہی



ٱلَّذِيْنَ كَفَرُ وَاوَصَدُّ وُاعَنَ سَبِيُلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَغَالَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَالَّذِينَ امَّنُوا وَعِلُواالصَّلِحْتِ وَامَّنُوا بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَهُوالْحَقْ مِن لَوْ إِنَّمْ كُفَّ عَنْهُمْ سِيَّدْ إِنِّهِمُ وَأَصْلَحُ بَالَهُمْ ﴿

- (۱) قیامت کا ہولناک عذاب دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہو گی جیسے دن کی صرف ایک گھڑی یہاں گزار کرگئے ہیں۔
  - (٢) يه مبتدا محذوف كي خبرب- أين : هٰذَا الَّذِي وَعَظْتَهُمْ بِهِ بَلاَغٌ بيه وه نصيحت يا پيغام ب جس كا پنچانا تيرا كام ب-
- (۳) اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے خوش خبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت اخروی صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے ہیں۔
  - 🖈 تفيرسورة محمد مل الآيام ال كادوسرانام القتال بهي ہے-
- (۴) بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں۔ لیکن سے عام ہے ان کے ساتھ سارے ہی کفار اس میں داخل ہیں۔
- (۵) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کیں 'اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پر ان کو الٹ دیا۔ دو سرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے 'مثلاً صلہ رحی ' قیدیوں کو آزاد کرنا' مہمان نوازی وغیرہ یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت۔ ان کا کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایمان کے بغیراعمال پر اجروثواب مرتب نہیں ہوگا۔
- (۱) ایمان میں اگرچہ وحی محمدی لینی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے لیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور

ہے' اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیئے <sup>(۱)</sup> اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ <sup>(۲)</sup>

یہ اس لیے (سیک کے کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اجاع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے' اللہ تعالی لوگوں کو ان کے احوال ای طرف ہتا تاہے۔ (۳)

تو جب کافروں سے تمہاری ٹر بھیٹر ہو تو گر دنوں پر وار مارو۔ (۵) جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قیدو بند سے گر فتار کرو'(۱) (پھراختیار ہے) کہ خواہ

﴿ لِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ امَنُوا انْبَعُوا الْمُثَّ مِنْ تَقِرْمُ كَذَٰ لِكَ يَهُوبُ اللهُ لِلتَّاسِ اَمُثَالَعُمُ ۞

ٷۮؘڶڡؚؾؿؙؙؙۿؙۅٲڵۮؿؙؽؘػڡٞۯؙۅٲڞٙۯؠٵڷڗۣڲٲٮٟٛڂٙؿٝٙڸۮٙٲڷڞٛڹۜؿۜۺ۠ۅؙۿؗؠ ڡؘۺؙڰۅٵڷۅڰٲؽٷٚڡٙڵڝٚٲۺڰٲڹڰۮٷٳ؆ڹڹڵٲٶڂؿ۠ؿڝۜۿٵٛڡڂۯڣ

نمایاں کرنے کے لیے اس کاعلیحدہ بھی ذکر فرما دیا۔

(۱) لین ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کو آہیاں معاف فرما دیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ "اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مثاویتا ہے"-(صحیح المجامع المصغیر الألبانی)

- (۲) بَالَهُمْ: کے معنی أَمْرَهُمْ اللهُمْ اللهُمْ مَ حَالَهُمْ اللهِ سبب متقارب المعنی ہیں۔ مطلب ہے کہ انہیں معاصی سے بچاکر رشدو خیرکی راہ پر لگادیا ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یمی سب سے بمتر صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کر دی۔ کیونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہیں 'علاوہ ازیں محض دنیوی مال اصلاح احوال کا بیتن ذریعہ بھی نہیں 'بلکہ اس سے فساد احوال کا زیادہ امکان ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشت مال کویند نہیں فرماا۔
- (٣) ذٰلِكَ 'میہ مبتدا ہے' یا خبرہے مبتدا محذوف کی آئی : آلأمُر ؒ ذٰلِكَ میہ اشارہ ہے ان وعیدوں اور وعدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے۔
- (۳) گاکہ لوگ اس انجام سے بچپیں جو کافروں کا مقدر ہے اور وہ راہ حق اپنا کیں جس پر چل کرائیان والے فوزوفلاح ابدی سے جمکنار ہوں گے۔
- (۵) جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کا فروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا تھم دیا جا رہا ہے۔ قتل کرنے کے بجائے۔ گردنیں مارنے کا تھم دیا ممکد اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلظت و شدت کا زیادہ اظہار ہے۔ (فتح القدیر) دیں لعنہ میں مذک میں از اس میں اس میں اس کا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ کا نیادہ اظہار ہے۔ (فتح القدیر)
- (٦) کیعنی زور دار معرکہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد' ان کے جو آدمی قابو میں آجا کیں' انہیں قیدی بنالواور مضبوطی سے انہیں جکڑ کرر کھو ٹاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔

احمان رکھ کرچھوڑ دویا فدیہ (ا) کے کر آو قتیکہ لڑائی اپنے ہتھیار اللہ چاہتا تو ہتیکہ لڑائی اپنے ہتھیار اللہ چاہتا تو (خود) ہی ان سے بدلہ لے لیتا (اس کا منشابیہ) کہ تم میں سے ایک کا امتحان دو سرے کے ذریعہ سے لیک کا امتحان کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہر گرضائع نہ کرے گا۔ (۱۳) (۲) انہیں راہ دکھائے گااور ان کے حالات کی اصلاح کر دے

اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناساکر دیا ہے۔ (۲) ٱۏٞۯؘٳۅؘۿٲڐٛڎٚڸڬٛٷۅٞؽؿػٲٵؠڶۿؙڶٳؿ۬ؾؘڡۜڗ ڡؠؙؙٛٛٛٛٛٛؗٛٷڸڮڽؙ ڵؚؽڹڶڗؗٳ۫ؠؘڡؙڞؙڴؘۊؠؠۼۻۣ۫ۯٲڷڍؠٞؽؿ۬ؾڷۊٵ؈۬ڛؚؽڸٳڶڶڡ ڡٚڵڽؙؿؙۼۣڵٳؙۼٵڰؠۼ۞

سَيَهُدِ يُهِمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ فَ

وَيُدُخِلُهُمُوالْمَنَّةَ كَرَّفَهَالَهُمُ 🕥

(۱) مَنْ کامطلب ہے بغیرفدیہ لیے بطوراحسان چھو ژدینااور فداء کامطلب 'کچھ معاوضہ لے کرچھو ژنا ہے۔قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیاجو صورت 'حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بهتر ہووہ اختیار کرلی جائے۔

(a) (L)

(۲) لیمن کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے 'یا مراد ہے کہ محارب و شمن شکست کھاکریا صلح کر کے ہتھیار رکھ دے یا اسلام غالب آجائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ مطلب سے ہے کہ جب تک سے صورت حال نہ ہو جائے 'کافروں کے ساتھ تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے قیدیوں میں تمہیں فہ کورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ بعض کہتے ہیں ' سے آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یمی ہے کہ سے آیت منسوخ نہیں محکم ہے۔ اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے 'کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے۔ قیدیوں میں سے جس کویا سب کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے یا معاوضہ لے کرچھوڑ دے۔ (فتح القدیر)

- (٣) ياتم اى طرح كرو' أفْعَلُوا ذٰلِكَ الذٰلِكَ حُخْمُ الْكُفَّارِ
- (٣) مطلب كافرول كوبلاك كرك يا نهيس عذاب مين مبتلاكرك يعنى تهميس ان سے لڑنے كى ضرورت بى پيش نه آتى -
- (۵) لیعنی تنہیں ایک دو سرے کے ذریعے سے آزمائے ٹاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں؟ ٹاکہ ان کو اجرو ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت و شکست سے دو جیار کرے۔
  - (٢) لعنی ان کا جرو ثواب ضائع نہیں فرمائے گا۔
  - (2) لیعنی انہیں ایسے کامول کی توفیق دے گاجن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا-
- (٨) ليعنى جے وہ بغير رہنمائى كے بيجان ليس كے اور جب وہ جنت ميں داخل ہوں كے تو از خود ہى اپنے اپنے گھروں ميں جا داخل ہوں گے- اس كى تائيد ايك حديث سے بھى ہوتى ہے- جس ميں نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "فتم ہے اس

اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین ) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا (۱) اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔(۲) اور جو اللہ ان کے اعمال اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ملاکی ہو اللہ ان کے اعمال

اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلا کی ہو اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا- (۸)

یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش موئے ' (۳) پس اللہ تعالیٰ نے (بھی) ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔ (۹)

کیاان لوگوں نے زمین میں چل پھر کراس کامعاینہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ <sup>(۵)</sup> اللہ نے يَالَتُهُا الَّذِينَ الْمُثُوَّا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُثِيِّتُ

آڤُدَامَكُوٰ ۞

وَالَّذِينَ كَفَرُاوُا فَتَعَسَّا لَّهُمُ وَاضَلَّ اعْمَالُهُمْ

ذلك بِأَنَّهُ وُكِرِهُ وُامَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَا لَهُمُ ٠

آفَكُوُ يَسِيْرُوُا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ الْيُفَكَانَ عَاِمَةُ الَّذِينَ

ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھرکے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہو گا' جتنادنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا''-(صحیح بسخاری کتاب الرقاق باب القصاص یوم القیامة)

- (۱) الله كى مدد كرنے سے مطلب الله كے دين كى مدد ہے كيونكه وہ اسباب كے مطابق اپنے دين كى مدد اپنے مومن بندوں ك ذريعے سے بى كرتا ہے بيہ مومن بندے الله كے دين كى حفاظت اور اس كى تبليغ و دعوت كرتے ہيں تو الله تعالى ان كى مدد فرما تا ہے يعنى انهيں كافروں پر فتح و غلبہ عطاكرتا ہے جيسے صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين اور قرون اولى كى مدد فرما تا ہے يعنى انهيں كافروں پر فتح و غلبہ عطاكرتا ہے و الله بحى ان كا ہو گيا تفائ انہوں نے دين كو غالب كيا تو الله الله كي مسلمانوں كى روشن تاريخ ہے 'وہ دين كے ہو گئے تھے تو الله بحى ان كا ہو گيا تفائق الله من الله اس كى ضرور نے انہيں بھى دنيا پر غالب فرماديا جيسے دو سرے مقام پر فرمايا : ﴿ وَلَيْتَصُونَ اللهُ مَنْ يَتَصُونُ ﴾ (المحمح '۴۰) الله اس كى ضرور مدد فرما تا ہے جو اس كى مدد كرتا ہے "-
- (٢) يه لرائى كے وقت تغبيت أفدام يه عبارت ب مواطن حرب ميں نفرو معونت ، بعض كت بين اسلام على الله على ا
  - (۳) لیعنی قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپیند کیا۔
- (۳) اعمال سے مراد' وہ اعمال ہیں جو صور ۃ اعمال خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان پر اجرو ثواب نہیں لیلے گا۔
- (۵) جن کے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے'اس لیے انہیں چل پھر کران کے عبرت ناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دیکھ کربی یہ ایمان لے آئیں۔

مِنْ تَبْلِهِمْ دُمِّراللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلَّكِيْمِ إِنَّ امْتَالُهَا ٠

ذلك بأنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ الْمُثُوَّاوَانَ الْكَفِرِيْنَ لَامُوْلَى لَهُمُوْ أَنَّ

إِنَّاللَهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ الْمُنُواوَعِبلُوا الْطِيلْتِ جَنْتِي تَعْرِئُ مِنْ تَخْتَمُ الْأَنْفُرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَثَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْإِنْفُاكُمُ وَالتَّالُوَتُونَ كَلَمْ الْمُعْرِفِ

ۉڲڶۣؿؙؿٚ؈ٚۏٞڒؽڗۿؽٲۺؙڎؙۊۘڐؙڡؚڽٛٷٙؽؾڮٵڵۊؽۧٲڂٛڔڿؾڬ ٲۿؙڵڴڹؙۿؙۅ۫ڣڵڒٵڝڒڰۿۅ۞

اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ دَتِهِ كَمَنُ زُيِّنَ لَهُ سُوِّءُ عَمَلِهِ

انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ (۱)

وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالی ہے اور اس لیے کہ کافروں کاکوئی کارساز نہیں۔ (۱۱) جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالی یقینا ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جو لوگ کافر ہوئے وہ (دنیا ہی کا) فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں '(۱۱) ان کا (اصل) ٹھکانا جنم ہے۔ (۱۱) ہم نے کتی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا ہم نے انہیں ہلاک کردیا نے 'جن کامددگار کوئی نہ اٹھا۔ (۱۱۱)

کیا" کپس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہواس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے اس کابرا

(۱) یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفرے بازنہ آئے تو تہمارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہو سکتی ہے؟ اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت کی طرح ' تہمیں بھی ہلاکت ہے دوچار کیا جا سکتا ہے۔

(۲) چنانچہ جنگ احد میں کافروں کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں نے جو نعرے بلند کیے۔ مثلاً آغلُ هُبَلُ اُغلُ هُبَلُ (صل بت کا نام بلند ہو) کے جواب میں اللهُ آغلَیٰ واَجَلُ 'کافروں کے انہی نعروں میں سے ایک نعرے لَنَا الْعُزَیٰ وَلَا عُزَیٰ لَکُم کَ جواب میں مسلمانوں کا نعرہ تھا اللهُ مَوْلَانا وَلَا مَوْلَیٰ لَکُم (صحیح بحادی عزوۃ آحد)" الله ہمارا مدگار ہے 'تمارا کوئی مدگار نہیں ''۔

(۳) یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو تا۔ یہی حال کا فروں کا ہے' ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں' آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس سے ضمنا کھڑے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہو تا ہے' جس کا آج کل دعوتوں میں عام رواج ہے کیوں کہ اس میں بھی جانوروں سے مشابہت ہے کا فروں کا شیوہ بتلایا گیا ہے۔ احادیث میں کھڑے کھڑے پانی پینے سے نمایت تختی سے منع کیا گیا ہے' جس سے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے ہو کیا گیا ہے۔ جس کھڑے کھڑے ہو کہ کھڑے کہ کر کھانے سے اجادیث ہوتی ہے۔ اس لیے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے سے اجتناب کرنا نمایت ضروری ہے۔ دیکھئے زادالمعاد۔

# وَ اتَّبَعُوْ اَلْهُوَ اَهُوَ الْمُعُوْ الْهُوْ الْمُهُوْ ®

مَثَلُ الْبَنَّةِ الَّتِنَ وُعِدَ الْمُتَّعُونَ فِيهُمَّ أَنْهُرُّ مِنْ مَنَ الْهُوْمِنَ مَا أَغَيْرِ السِنَّ وَانْهُرُيْنَ لَبَنِ لَقَيْعَكَرُ طَعْهُ وَانْهُرُ مِنْ خَنْرِ لَلَّهُ لِلتَّرِينِينَ هُ وَانْهُرُونَ حَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ التَّمَرُتِ وَمَغْفَرَةً مِّنَ تَتِهِمُ مُنَكَنَّ مُوخَالِدٌ فِي التَّارِوسُعُولُ مَا يَحْمِمُ الْفَقَطَّعَ الْمُعَالَمُهُمْ (الْ

کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشموں کا پیرو ہو؟ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

اس جنت کی صفت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا گیا ہے' یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں' اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا' (۳) اور شراب کی نہریں ہیں جن میں چینے والوں کے لئے بری لذت ہے (۳) اور نہریں ہیں شد کی جو بہت صاف ہیں (۵) اور ان کے لیے وہاں ہر قتم کے میوے ہیں اور

(۱) برے کام سے مراد' شرک و معصیت بین 'مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گزر چکاہے کہ مومن و کافر'مشرک و موحد اور نیکوکار و بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے اللہ کے ہاں اجرو تواب اور جنت کی نعمیں ہیں' جب کہ دو سرے کے لیے جنم کا ہولناک عذاب۔ اگلی آیت میں دونوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاسن جس کا وعدہ متقین سے ہے۔

(٣) آسِن کے معنی متغیر بینی بدل جانے والا عیر آس نہ بدلنے والا ایعنی دنیا میں توپانی کسی ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور اس کی بو اور ذائع میں تبدیلی آجاتی ہے جس سے وہ مصر صحت ہو جاتا ہے - جنت کے پانی کی سے خوبی ہوگی کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا ۔ بینی اس کی بو اور ذائع میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی - جب پو " تازہ " مفرح اور صحت افزا جب دنیا کاپانی خراب ہو سکتا ہے تو شریعت نے اس لیے پانی کی بابت کہا ہے کہ یہ پانی اس وقت تک پاک ہے 'جب تک اس کارنگ یا بو نہ بدلے 'کیونکہ رنگ یا بو متغیر ہونے کی صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا۔

(٣) جس طرح دنیا میں وہ دودھ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گایوں' بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکلتا ہے۔ جنت کا دودھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا' بلکہ اس کی نہریں ہوں گی' اس لیے' جس طرح وہ نمایت لذیذ ہو گا' خراب ہونے سے بھی محفوظ ہو گا۔

(۳) دنیا پیس جو شراب ملتی ہے 'وہ عام طور پر نمایت تلخ 'بد مزہ اور بد بو دار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسے پی کرانسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے 'اول فول بکتا ہے اور اپنے جسم تک کا ہوش اسے نہیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے ہیں حسین ' ذاکتے میں اعلیٰ اور نمایت خوشبودار ہوگی اور اسے پی کر کوئی انسان بھکے گا'نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا۔ بلکہ ایس لذت و فرحت محسوس کرے گاجس کا تصور اس دنیا میس ممکن نہیں جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ لاَ فِیمَا عَوْلاَ وَلاَ هُمُعَ مُعَهُمَا يُذَوْقُونَ ﴾ (سورة المصافات ۲۰)" نہ اس سے چکر آئے گانہ عقل جائے گی"۔ مزید دیکھنے (سورة المواقعة ۱۹)

(۵) لینی شد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا مکان رہتا ہے 'جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے جنت میں ایسا کوئی اندیشہ

ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے 'کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے؟ اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو مکڑے ککڑے کردے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵)

اور ان میں بعض (ایسے بھی ہیں کہ) تیری طرف کان لگاتے ہیں 'یمال تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے (بوجہ کند ذہنی ولاپرواہی کے) پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کما تھا؟ (۲) ہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مرکر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں-(۱۲)

اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پر ہیزگاری عطا فرمائی ہے۔''') وَمِنْهُمُ مِّنُ يَّشَوَّهُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّى إِذَا خَرِجُوا مِنْ عِنْدِاكَ قَالُوَا لِلَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمُ مَاذَاقَالَ انِفَا ٱلْوَلِيَّكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَ ثُلُوْيِهِمْ وَ اتَّبَحُواالْهُوَ إِنْهُمُ ۞

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ ازَادَهُمُ هُدَّى وَاللَّهُ مُ تَقُولُهُمْ ﴿

نہیں ہوگا۔ بالکل صاف شفاف ہوگا کیونکہ یہ دنیا کی طرح کھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا ، بلکہ اس کی بھی نہیں ہول گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو' اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلی درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں بھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کاعرش ہے (صحیح بحادی کتاب الحجاد 'باب درجات المجاهدین فی سبیل اللہ)

- (۱) لیعنی جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو ند کور ہوئے کیا وہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا میہ طال ہو گا؟ ظاہر بات ہے ایسانہیں ہو گا۔ بلکہ ایک درجات میں ہو گا اور دو سرا در کات (جنم) میں۔ ایک نعتوں میں داد طرب و عیش دے رہا ہو گا' دو سرا عذاب جنم کی سختیاں جھیل رہا ہو گا۔ ایک اللہ کا مہمان ہو گا جہاں انواع و اقسام کی چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوں گی اور دو سرا اللہ کا قیدی' جہاں اس کو کھانے کے لیے زقوم جیسا تلخ و کسیلا کھانا اور پینے کے لیے کھولتا ہوایانی ملے گا۔ بیس نفاوت رہ ہیں از کجا است تاہہ کجا۔
- (۲) یہ منافقین کاذکرہے' ان کی نیت چو نکہ صحیح نہیں ہوتی تھی' اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ مجلس سے ہاہر آکر صحابہ لینٹھ بھیئے سے پوچھتے کہ آپ ماٹنٹیٹی انے کیا فرمایا ؟
- (۳) لیعنی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما تا ہے۔

تو کیا یہ قیامت کا انظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آجائے یقینا اس کی علامتیں تو آچکی ہیں' <sup>(ا)</sup> پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آجائے انہیں تھیجت کرنا کہاں ہو گا؟<sup>(۱)</sup>(۱۸)

سو (اے نبی!) آپ یقین کرلیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نبیں (۳) اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور مومن مردوں اور مومن عور تول کے حق میں بھی (۳) اللہ تم لوگوں کی آمدور فت کی اور رہنے سنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ (۱۹)

فَهَلُ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَالِّتُيهُمُ بَغْتَةً \* فَقَدْ جَاءَ ٱشْرَاطُهَا \* فَأَنْ لَهُمُ إِنَا جَاءَتُهُو ذِكْرِ لِهُمُ @

غَاعْلَتُواَلَّهُ لَآيَالهُ إِلَااللهُ وَاسْتَغْفِرْ إِذَنْيُكَ وَالْمُنْوَمِنِينَ وَ الْمُنْفِينَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُوْوَمَتُولِكُمْ شَ

(۱) یعنی نبی سائیلیم کی بعثت بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے 'جیسا کہ آپ سائیلیم نے بھی فرمایا بُعِینْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَیْن (صحیح بخاری نفسیوسورۃ النازعات، "میری بعثت اور قیامت ان دوانگیول کی طرح ہے"۔
آپ سائیلیم نے اشارہ کرکے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونول انگلیال باہم ملی ہوئی ہیں' اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہیا یہ جس طرح ایک انگلی دو سری انگلی ہے ذراسا آگے ہے اس طرح قیامت میرے ذراسا بعد ہے۔
درمیان فاصلہ نہیں ہے یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دو سری انگلی ہے ذراسا آگے ہے اس طرح قیامت میرے ذراسا بعد ہو۔
(۲) یعنی جب قیامت اچانک آجائے گی تو کافر کس طرح تھیجت عاصل کر سکیں گے؟ مطلب ہے اس وقت اگر وہ تو ہم کریں گے بھی تو دو وقت بھی آسکتا ہے کہ ان کی تو بھی غیرمفید ہوگی۔

(۳) لینی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں 'کیونکہ یمی توحید اور اطاعت اللی' مدار خیر ہے اور اس سے انحراف یعنی شرک اور معصیت' مدار شرہے۔

(٣) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا تھم دیا گیا ہے' اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اصادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آیُھا النّاسُ! تُوبُواْ إلٰی ربِحُم فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ فِي الْيَومِ أَكْثَرَمِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (صحیح بخاری کتاب الدعوات باب استغفار النہ فی الیوم واللیلة) "الوگو! بارگاہ اللی میں توبہ واستغفار کیا کرو میں بخص الله کے حضور روزانہ سرم تبہ سے زیادہ توبہ واستغفار کرتا ہوں۔

(۵) کیعنی دن کو تم جمال پھرتے اور جو کچھ کرتے ہو اور رات کو جمال آرام کرتے اور استقرار پکڑتے ہو' اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مطلب ہے شب و روز کی کوئی سرگر می اللہ سے مخفی نہیں ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ امْنُوالُولَائْزِلْتُ سُوْرَةً ۚ ثَوَاذَا أَثْرِلْتَ سُوْرَةً ۚ ثَوَاذَا أَثْرِلْتَ سُوْرَةً مُحْكَمَّةً ۚ وَذَكِرَفِيمًا الْهِتَالَ ﴿ لَيْتَ الّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ تَيْفُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرُ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
فَاذَلِى لَهُمْ فَ

ڟٵڠؙٞٷٙۅؙڷٛؠٞۼۯٷڰۜٷڎٳۼۅؘؠٙٳڵۮٷۨڡٚػۅ۫ڝۮٷؖۅٳڶڰۿڵڬٲؽ ڂؽؙڔؙؚٳڰۿؙۄ۠۞

فَهَلُ عَسَيْتُوْ إِنْ تَوَكَيْتُوْ آنُ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا

اور جو لوگ ایمان لائے وہ کتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ (ا) پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت (۱) نازل کی جاتی ہے اور اس میں قال کا ذکر کیا جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بیوشی طاری ہو (۱۳) پس بہت بہتر تھاان کے لیے۔(۲۰)

فرمان کا بجالانا اور انچھی بات کا کمنا۔ (<sup>۳)</sup> پھر جب کام مقرر ہو جائے' <sup>(۵)</sup> تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں <sup>(۲)</sup> تو ان کے لیے بہتری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اورتم سے بیہ بھی بعید نہیں کہ اگرتم کو حکومت مل جائے

- (۱) جب جہاد کا تھم نازل نہیں ہوا تھا تو مومنین 'جو جذبۂ جہاد سے سرشار تھے جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے اور کہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی جاتی ؟ لینی جس میں جہاد کا تھم ہو۔
  - ۲) لعنی الی سورت جو غیر منسوخ ہو۔
- (٣) یہ ان منافقین کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہایت گرال گزر تا تھا' ان میں بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے تھے۔ سور وَ نساء ' آیت ۷۷ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔
- (٣) لینی تھم جہادے گھبرانے کے بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سمع و طاعت کا مظاہرہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایت 'گستاخی کے بجائے' اچھی بات کہتے۔ یہ اُولکی بمعنی اُجدکہ (بہتر) ہے' جے ابن کثیر نے افقیار کیا ہے۔ بعض نے اولی کو تهدید و وعید کا کلمہ لینی بددعا قرار دیا ہے۔ مَعْنَاهُ قَارَبَهُ مَا یُهْلِکُهُ (ان کی ہلاکت قریب ہے) مطلب ہے' ان کی بزدلی اور نفاق ان کی ہلاکت کاسب بنے گا۔ اس افتہار سے طَاعَةٌ وَّقُولٌ مَّعْرُ وفٌ جملہ مستانفہ ہو گااور اس کی خبر محذوف ہوگ خَیْرٌ لَکُمْ (فُحْ القدیم' الیرالتفاسیم)
  - (a) تعنی جهاد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت جهاد آجائے۔
- (١) ليعنى اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر' اپنی نيت اللہ کے ليے خالص کرليں' يا رسول کے سامنے رسول ماليَّلَيْنِ کے ساتھ لڑنے کا جو عمد کرتے ہیں' اس میں اللہ سے سیچے رہیں۔
  - (2) لیعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ واخلاص کامظاہرہ بمترہے۔

آرْڪَانَكُمْ 🕝

اُولِيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ وُاللَّهُ فَأَصَّمَّهُ وَاعْمَى آيْصَارَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَا

آفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ الْمُعَلِ قُلُوبِ اتَّفَالُهَا ﴿

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَكُواْ عَلَى أَدْبَارِهِوْمِينَ بَعْدِمَا مِّيِّكِنَ لَهُوُ الْهُدَى لِي الشَّيْظِنُ سَوَّلَ لَهُمُّ وَأَمْلَ لَهُمُّ ۞

ذلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوالِلَّذِينَ كِوهُوْامَا تَلَ اللهُ سَنْطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ

تو تم زمین میں فساد بریا کر دو <sup>(۱)</sup> اور رشتے ناتے توڑ والو-(۲۲)

یہ وہی لوگ ہیں جن یر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی ساعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۳) کیا بیہ قرآن میں غورو فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں۔ (۲۳)

جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے مدایت واضح (۲۰) ہو چکی یقیناً شیطان نے ان کے لیے (ان کے فعل کو) مزین کر دیا ہے اور انہیں و هیل دے رکھی ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۲۵)

سے (۱۲) اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے الله كى نازل كرده وحى كو برا سمجها بيه كما الما كم جم بهى

- (۱) ایک دو سرے کو قتل کرکے۔ لینی اختیار واقتدار کاغلط استعال کرو- امام ابن کثیرنے نَوَلَیْتُمْ کا ترجمہ کیاہے "تم جہاد ہے چیرجاؤ اور اس سے اعراض کرو" یعنی تم چر زمانۂ ُ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرو۔ اس میں فساد فی الارض کی عموماً اور قطع رحمی کی خصوصاً ممانعت اور اصلاح فی الارض اور صلهٔ رحمی کی پاکید ہے'جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان ہے 'عمل ہے اور بذل اموال کے ذریعے سے اچھاسلوک کرو-احادیث میں بھی اس کی بڑی ٹاکید اور فضیلت آئی ہے۔ (ابن کثیر)
- (٢) لینی ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے (حق کے سننے سے) بسرہ اور آئکھوں کو (حق کے دیکھنے سے) اندھاکر دیا ہے۔ بی نتیجہ ہے ان کے ندکورہ اعمال میشہ کا-
  - (m) جس کی وجہ سے قرآن کے معانی و مفاہیم ان کے دلول کے اندر نہیں جاتے۔
  - (۴) اس سے مراد منافقین ہی ہیں جنہوں نے جہاد ہے گریز کرکے اپنے کفروار تداد کو ظاہر کر دیا۔
- ۵) اس کا فاعل بھی شیطان ہے۔ لینی مَدَّ لَهُمْ فِی الأَمَل وَوَعَدَهُمْ طُولَ الْعُمر لینی انہیں کمی آرزوؤں اور اس د ھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو تمہاری بری عمرہے' کیوں لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو؟ یا فاعل اللہ ہے' اللہ نے انہیں دُهيل دي- يعني فور أان كاموًا خذه نهيس فرمايا-
  - (٢) "يه" = مرادان كاارتداد -
  - (2) لعنی منافقین نے مشرکین سے یا یہود سے کہا۔

الْكُمْرِوْوَاللَّهُ يَعْكُوُ إِلْمُكَارَهُمُو 💮

فَكَيْفَ إِذَا تَوَ ثَنَّهُ مُ الْمَلَلِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ وَأَذَبَارَهُمُو

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اثَّبَعُوا مَا اَسْخَطَالِلهُ وَكُوِهُوْ اِضْوَانَهُ فَاخْبَطَ اعْالَهُمُ ۞

ٱمُحَيِبَ الَّذِينَ فِي قُلُويِهِ مُّمَرَضٌ اَنْ لَنْ يُتُغْرِيَمُ اللهُ اَضْفَانَهُمُ ۞

وَلُوۡنَشَاۤ اُوۡلَرَیۡنِکُهُ مُوۡفَلَعَرَفَتَهُمُ مِینِهُ مُوۡوَلَتَعۡرِفَهُمُ فِی ۡلَحۡنِ الۡقَوۡلُ وَاللهُ یَعۡلُمُ اعْمَالُهُ ۞

عنقریب بعض کاموں <sup>(۱)</sup> میں تمہارا کہامانیں گے 'اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانیا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

اس کی چیرہ بین وج بہائے ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح پس ان کی کیسی (درگت) ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے۔ (۲۷)

یہ اس بنا پر کہ ہیہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا ' تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے۔ (۲۸)

کیاان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیاری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا۔ (۲۹)

اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے ہی تو اور یقینا تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے بیچان لیتا ' (۱۵) انہیں ان کی بات کے ڈھب سے بیچان لے گا، (۲)

- (۱) کینی نبی صلی الله علیه و سلم اور آپ مار آیشا کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں-
  - (٢) جيسے دو سرے مقام پر فرمايا: ﴿ وَاللَّهُ يَكُنُّتُ مَا يُكَبِّرُونَ ﴾ (النسساء ١٨)
- (٣) یه کافروں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روحیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر چپیتی اور ادھرادھر بھاگتی ہیں تو فرشتے تختی اور زور سے انہیں پکڑتے 'کھینچتے اور مارتے ہیں۔ بیر مضمون اس سے قبل سور وَ انعام ' ٩٣ اور سور وَ انفال ' ۵۰ میں بھی گزر چکا ہے۔
- (٣) أَضْغَانٌ 'ضِغْنٌ كى جمّع ہے 'جس كے معنی حسد 'كينہ اور بغض كے ہیں۔ منافقین كے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں ك خلاف بغض وعناد تھا'اس كے حوالے سے كماجارہاہے كہ كيابيہ سجھتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر كرنے پر قادر نہیں ہے؟
- (۵) یعنی ایک ایک مخص کی اس طرح نشان دہی کر دیتے کہ ہر منافق کو عیانا پیچان لیا جاتا۔ لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ نے ایسااس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ کی صفت ستاری کے خلاف ہے 'وہ بالعموم پر دہ پوشی فرما تا ہے 'پر دہ دری نہیں۔ دو سرااس نے انسانوں کو ظاہر یر فیصلہ کرنے کا اور باطن کا معالمہ اللہ کے سیرد کرنے کا تھم دیا ہے۔
- (۲) البتہ ان کالبجہ اور انداز گفتگو ہی ایسا ہو تا ہے جو ان کے باطن کا نماز ہو تا ہے 'جس سے اسے پنیبر تو ان کو یقیناً پہچان سکتا ہے۔ یہ عام مشاہرے میں آنے والی بات ہے' انسانوں کے دل میں جو کچھ ہو تا ہے' وہ اسے لاکھ چھپائے لیکن انسان کی گفتگو' حرکات و سکنات اور بعض مخصوص کیفیات' اس کے دل کے راز کو آشکار اکر دیتی ہیں۔

تهمارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں-(۳۰)

یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے ٹاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم

تهماری حالتوں کی بھی جانچ کرلیں۔ <sup>(۱)</sup> (m)

یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں

کوروکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی میہ ہرگز ہرگز الله کا کچھ نقصان

نہ کریں گے۔ <sup>(۲)</sup> عنقریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اینے اعمال کوغارت نہ کرو۔ (۳۳)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مرگئے (یقین کرلو) کہ اللہ انہیں برگزینہ بخشے گا- (۳۲) وَلَنَبُلُونَاكُمُ حَتَّى تَعْلَمُ الْمُنْهِدِيْنَ مِنْكُهُ وَالصَّبِدِيْنَ وَنَهْ لُوَا اَخْبَارَكُو ۞

إِنَّ الَّذِيْنِ كَفَرُوًّا وَصَلُّوًا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهُ وَشَأَقُوا الرَّسُوُلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُمُوا لَهُلَى كَلَنْ يَغُثُوااللَّهَ شَيْئًا وَسَعُمِنُ طَاعَالُهُمْ ۞

يَايَهُا الَّذِينَ الْمُنْوَا الطِيعُوالله وَالطِيعُواالرَّسُولَ وَلاَتُبْطِلُوَا اعْمَالُكُمْ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمُثَوَّ مَاتُوْا وَهُمُّ كُفَّارٌ فَكَنْ يَغِفُو اللهُ لَهُمُ ۞

- (۱) اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ یہاں علم ہے مراد اس کاو قوع اور ظہور ہے ناکہ دو سرے بھی جان لیں اور دکھ لیں- اس لیے امام ابن کثیرنے اس کامفہوم بیان کیا ہے حَتَّی نَعْلَمَ وُقُوعهُ ہم اس کے وقوع کو جان لیں- ابن عباس رضی اللہ عنمااس فتم کے الفاظ کاتر جمہ کرتے تھے لِنَزَیٰ ' ٹاکہ ہم دکھے لیں- (ابن کثیر)اور یہی معنی زیادہ واضح ہے-
  - (r) بلکہ اپناہی بیڑا غرق کریں گے۔
- (۳) کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان واخلاص ہی ہر عمل خیر کو اس قابل بنا تا ہے کہ اس پر اللہ کے ہاں سے اجر ملے۔
- (٣) لیعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد و نفاق اختیار کرک 'اپ عملوں کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ بعض نے کبائر و فواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال کا باعث گردانا ہے۔ اس لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ایمان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ (النجم-٣٢) اس اعتبار سے کبائر و فواحش سے بچتے میں۔ (النجم-٣٢) اس اعتبار سے کبائر و فواحش سے بچنے کی اس میں تاکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتناہی بھتر کیوں نہ معلوم ہو تا ہواگر اللہ اور اس کے رسول مان تاہی کی طاعت کے دائرے سے باہر ہے تو رائیگاں اور برباد ہے۔

فَلاَتَهِنُواوَتَدُعُوَّالِلَ السَّلْمِةُ وَانْتُوالْاَعْلَوَنَ وَاللهُ مَعَكُوْوَلُنْ يَتِرَكُوا عَالَكُوُ ۞

لحمم

إِنْمَاالْحَيَوْةُ الدُّنْيَالَوِبُ وَلَهُوْدَانَ تُوْمِنُوْا وَتَتَقُوْلِ بُوُرِيَكُمُ اُجُوْزَكُوْ وَلاَيسَنَاكُمُ المُوَالِكُوْ ۞

إِنْ يَنْ كُلُونُهَا فَيُحُوْلُونَهُ خَلُوا وَيُؤْرِجُ أَضَعَانَكُو ۞

پس تم بودے بن کر صلح کی در خواست پر نداتر آؤجبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے (ا) اور اللہ تمہارے ساتھ ہے' (ا) ناممان ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کردے۔ (۳) (۳۵) واقعی زندگانی ونیا تو صرف کھیل کود ہے (۳) اور اگر تم ایمان لے آؤگ اور تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگا۔ (۳۷)

اگروہ تم سے تہمارا مال مانگے اور زور دے کرمانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تہمارے کینے ظاہر کر دے گا۔ (۳۷)

- (۱) مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت و طاقت کے اعتبار سے دسمن پر غالب اور فاکق تر ہو تو ایک صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کروری کا مظاہرہ مت کرو' بلکہ کفرپر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصالحت کا مطلب' کفر کے اثر و نفوذ کے بردھانے میں مدد دینا ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کا فروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت یقینا ہے' لیکن ہروقت نہیں۔ صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فرو تر ہوں۔ ایسے حالات میں لڑائی کی بہ نسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے باکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بحر پور تیاری کرلیں' جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کہ ہے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہدہ کیا تھا۔
- (۲) اس میں مسلمانوں کے لیے دشمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو'اس کو کون شکست دے سکتاہے؟
  - (۳) بلکہ وہ اس پر پوراا جر دے گااور اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا-
  - (۳) لین ایک فریب اور دهوکه ہے'اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس کا اعتبار-
- (۵) یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ ای لیے اس نے تم سے زکو ق میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نمایت قلیل جھے کا یعنی صرف ڈھائی فی صد کا اور وہ بھی ایک سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر 'علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات یورے کرتاہے۔
- (۲) لیعنی اگر ضرورت سے زائد کل مال کامطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کرتو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم

ۿٙٵڬٛؿؙؙۄؗۿؙٷؙڒؖۄؿؙڬٷۛڹڸؿؙڣڠۊ۠ٳؿؙڛؘؽڶ ۩ؗڟٷٙؽٮ۫ڬؙۄ۫ڡۜڽٛ ؿڹۘڂؙڽ۠ٷڝٞؽؾؙۼڵٷڵۺٳۼٷؿؽڟٞۺؠڎٷڶؿڬٵڬۻؿ ۅٵٮٛؿؙٷڶڡؙڡؙڡۜۯٙٵٷٳؽٮٞؾٮۜٷڶٳۺؿڹۅڶٷۺٵۼؽۯڴۏٚڎۊ ڵٳڽڬٷٷٚٳٲڞؘٵڶػڎ۫۞



إِنَّا فَتَعَنَّالُكَ فَعُالِينًا أَن

خبردار! تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو' ('' تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کر تا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کر تا ہے۔ ''' اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر (اور محتاج) ہو ''') اور اگر تم روگر دان ہو جاؤ ''' تو ہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کولائے گاجو بھرتم جیسے نہ ہوں گے۔ '(۵)

## سورهٔ فتی مدنی ہے اور اس میں انتیں آیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے۔

بیشک (اے نبی) ہم نے آپ کوایک تھلم کھلافتح دی ہے۔ (۱)

بخل بھی کروگے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظهار بھی۔ یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلول میں عناد پیدا ہو جا ٹاکہ بیدا چھادین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔!

- (۱) یعنی کچھ حصہ زکوۃ کے طور پر اور کچھ اللہ کے راتے میں خرج کرو۔
- (r) لیخی اینے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجرے محروم رکھتا ہے۔
- (٣) یعنی الله تهیں خرج کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند ہے۔ نہیں' وہ تو غنی ہے' بے نیاز ہے' وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں بیہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفول کا تزکیہ ہو۔ دو سرے' تمہارے ضرورت مندول کی عاجتیں پوری ہوں۔ تیسرے' تم و شمن پر غالب اور بر تر رہو۔اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے مختاج تم ہونہ کہ الله تمهارا مختاج ہے۔
  - (۴) لینی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ-
- (۵) بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرج کرنے والے ہوں گے۔ نی سلّ اَللّٰہِ اسے اس کی بابت پوچھا گیاتو آپ سلّ اللّٰہِ نے حضرت سلمان فارسی جائے کہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ''اس سے مرادیہ اور اس کی قوم ہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر ایمان ثریا (ستارے ) کے ساتھ بھی لاکا ہوا ہوتو اس کو فارس کے کچھ لوگ عاصل کرلیں گے ''۔ (المنومذی۔ ذکرہ الالّبانی فی الصحیحۃ سا/ ۱۳)

  ﷺ حمرے کی نیت سے کمہ تشریف لے گئے '

ناکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے''' اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے ''' اور تجھے سید ھی راہ چلائے۔ ''' (۲) اور آب کوایک زبردست مدد دے۔ ''')

لَيُغْفِرَكَ اللهُ مَا لَقَدَّمَ مِنْ دَتَيْكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَيُرْزَفِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِمَ اطَائشَتَقِيمًا ﴿

وَيَنْصُرُكُ اللهُ نَصُرُاعَ نِيْزًا ۞

کین کے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ ماٹیٹی کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا' آپ ماٹیٹی نے حضرت عثان بواٹی کو ابنا نمائندہ بناکر کے بھیجا تاکہ وہ رؤسائے قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں۔ لیکن حضرت عثان بواٹی کے کمہ جانے کے بعد ان کی شمادت کی افواہ پھیل گئ' جس پر آپ ماٹیٹی نے صحابہ النہ بھی سے حضرت عثان بواٹی کا بدلہ لینے کی بیعت لی جو بیعت رضوان کملاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نگل ' آئم کفار کمہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کرلیا' وہیں اپنے سر بھی منڈا لیا اور قربانیاں کرلیں۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا' جنہیں صحابہ النہ کی کہ تر سے مدینے لیا ور رس اثر ات کا اندازہ لگاتے ہوئے 'کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینے کی طرف آتے ہوئے راتے میں یہ سورت اثری' جس میں صلح کو فتح میین سے تعیر فرمایا گیا چو نکہ یہ صلح فتح کمہ کا پیش کی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان کے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اس لیے بعض صحابہ النہ علیہ و سلم نے اس سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات بھی پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہو صحب سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہو صحب سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہو صحبت سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات محدیبیہ و تفسیس سورة الفت ح

(۱) اس سے مراد ترک اولی والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ مانیکی نے اپنے قہم و اجتماد سے کیے 'لیکن اللہ نے انہیں ناپند فرمایا' جیسے عبداللہ بن ام مکتوم ہوئٹے، وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سور ہ عبس کا نزول ہوا' یہ معاملات و امور اگرچہ گناہ اور منافی عصمت نہیں' لیکن آپ مائٹیکی کی شان ارفع کے پیش نظرانہیں بھی کو ناہیاں شار کر لیا گیا' جس پر معانی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ لینغفیر کی میں لام تعلیل کے لیے ہے۔ یعنی بیہ فتح مبین ان تین چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں ندکور ہیں۔ اور یہ مغفرت ذنوب کا سبب ، اس اعتبار سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکشرت اصافہ ہوا 'جس سے آپ مائٹیکی کے اجم عظیم میں بھی خوب اضافہ ہوا اور حسات و بلندی درجات میں بھی۔

(۲) اس دین کو غالب کر کے جس کی تم دعوت دیتے ہو- یا فتح و غلبہ عطا کر کے-اور بعض کہتے ہیں کہ مغفرت اور ہدایت بر استقامت یمی اتمام نعمت ہے (فتح القدیر)

(m) لینی اس پر استقامت نصیب فرمائے- مدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے-

هُوَالَّذِئَ اَنْزَلَ التَّكِيدُنَةَ فِنْ قُلُوبِالْمُؤْمِنِينَ لِيُزْدَادُوۡلَالِمُمَاكَامَّعُمِلِيۡمَا بِمُ وَيِلْهِ جُنُوۡدُ السَّلُوتِ وَالْاَنْفِنْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمُا حَكِيْمًا ۞

لِيُكْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْتِ جَلْتِ تَجْرِيُ مِنْ تَغِيّماً الْأَفْهُ عِلْدِيْنَ فِيمَا وَيُكَوِّرَ عَنْهُمُّ سِيتالِتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَاللهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۞

وَّيُعَدِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكِتِ الطَّالِّيْنَ بِاللهِ طَلَّى السَّوْءَ عَلَيْهِمُ وَلَهْرُقُّ السَّوْءِ وَغَفِيبَ

وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون (اور اطمینان) ڈال دیا ٹاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں'<sup>(ا)</sup> اور آسانوں اور زمین کے (کل) لشکر اللہ ہی کے ہیں۔<sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے۔(۴)

ناکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن (۳) کے یتیج نہریں بد رہی ہیں جمال وہ ہمیشہ رہیں گئاہ دور کر دے 'اور اللہ کے نزدیک ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔(۵)

اور ٹاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے ہارے میں بد گمانیاں رکھنے والے ہیں'<sup>(۳)</sup>

(۱) یعنی اس اضطراب کے بعد' جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لاحق ہوا' اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی' جس سے ان کے دلوں کو اطمینان' سکون اور ایمان مزید حاصل ہوا۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے۔

(۲) لینی اگر اللہ تعالی چاہے تو اپنے کسی لشکر (مثلاً فرشتوں) سے کفار کو ہلاک کروا دے۔ لیکن اس نے اپی حکمت بالغہ کے تحت الیا نہیں کیا اور اس کے بجائے مومنوں کو قمال و جہاد کا حکم دیا۔ اس لیے آگے اپنی صفت علیم و حکیم بیان فرمائی ہے۔ یا مطلب ہے کہ آسمان و زمین کے فرشتے اور اس طرح دیگر ذی شوکت و قوت لشکر سب اللہ کے تابع ہیں اور ان سے جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دو سرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی امداد کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اے مومنو! اللہ تعالی تمہارا محتاج نہیں ہے 'وہ اپنے پینیمبراور اپنے کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے پینیمبراور اپنے کی مدد کاکام کسی بھی گروہ اور لشکر سے لے سکتا ہے۔ (ابن کثیروالیر التفاسیر)

(٣) حدیث میں آبا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا لِیَغْفِرَ لَكَ اللهُ تو انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کما "آپ مانی آپیل کو مبارک ہو' ہمارے لیے کیا ہے؟ جس پر اللہ نے آیت لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ نازل فرما دی اصحبے بحادی باب غزوۃ الحدیبیة، بعض کتے ہیں کہ بدلیز دادوایا یَنصُرکُ کے متعلق ہے۔

(۴) کینی اللہ کو اس کے مکموں پر متہم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے

اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمُ وَاعَدُ لَهُمْ جَهَهُمْ وَسَأَرْتُ مَصِيرًا

وَيِلْعِ جُنُودُ السَّمَاوِتِ وَالْرَضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حِكَيْمًا ۞

إِنَّا ٱرْسُلُنكَ شَاهِدُ اوَّمُبَقِّرُ اوَّنَذِيرًا ٥

لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَتُعَزِّرُونُهُ وَتُوَقِّرُونُهُ وَتُوَقِّرُونُهُ وَشُيَبِّعُوهُ بُكْرُةً وَاصِيلًا ۞

كَ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنْمَايَنَا يِعُونَ اللَّهَ يُكُاللَّهِ فَوَّلَ لَيْدِيْهُ فَمَنَّ تُلَكَ وَإِنْمَا يَنْكُفُ عَلْ نَفْسِهُ وَمَنُ اُوفَىٰ بِمَا عَهَلَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيْغُ تِنْهُ إَخِرًا عَظِمًا شَ

(دراصل) انہیں پر برائی کا پھیرا ہے '' اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ (بہت) بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ (۲)

اور الله بی کے لیے آسانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور الله غالب اور حکمت والاہے- (۲)

یقیناً ہم نے تخصے گواہی دینے والا اور خوشنجری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجاہے- (۸)

ٹاکہ (اے مسلمانو) متم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کاادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کروضیح وشام-(۹)

جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں '''' توجو شخص عہد شکنی کرتا شخص عہد شکنی کرتا ہے (۵) اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے

بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ بیہ مغلوب یا مقتول ہو جائیں گے اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا- (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) لیخی سیہ جس گردش 'عذاب یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لیے منتظر ہیں 'وہ تو ان ہی کامقدر بننے والی ہے۔

<sup>(</sup>۲) یمال اسے منافقین اور کفار کے طعمن میں دوبارہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان دشمنوں کو ہر طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حکمت و مشیت کے تحت ان کو جتنی چاہے مہلت دے دے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی سے بیعت دراصل اللہ ہی کی ہے 'کیونکہ ای نے جہاد کا تھم دیا ہے اور اس پر اجر بھی وہی عطا فرمائے گا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا کہ سے اپنے نفول اور مالول کا جنت کے بدلے اللہ کے ساتھ سودا ہے (التوبۃ ١١١) سے اس طرح ہے جیسے ﴿مَنْ فِیلِمِ الرَّسُولُ فَقَدُا لَعَامَ اللهُ ﴾ (النسساء ١٠٠)

<sup>(</sup>۴) آیت سے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ہوائیے، کی خبر شمادت من کر ان کا انتقام لینے کے لیے حدید بیر میں موجود ۱۲ یا ۱۵ سومسلمانوں سے لی تھی۔

<sup>(</sup>۵) نَکْ فی (عمد شکنی) سے مرادیمال بیعت کا تو ژوینالیعنی عمد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لینا ہے۔ لیعنی جو شخص الیا کرے گاتواس کا وبال ای بریڑے گا-

اللہ کے ساتھ کیا ہے <sup>(ا)</sup> تو اے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا- (۱۰)

دیهاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں گئے رہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں گئے رہ گئے ہوں خارے لیے مغفرت طلب سیجئے۔ (۲) میں لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ (۳) آپ جواب وے دیجئے کہ تممارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نفع وینا وہ تمہیں کوئی نفع وینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع وینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع وینا چاہے اللہ خوب

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَاپِ شَغَلَتْنَا اَمُوالْنَا وَاهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِالْسِنَتِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنَ يَتَمِلُكُ لَكُمْرِسَ اللهِ شَيْئًا لِنُ آلَا دَبِكُمْ ضَوًّا اَوْالَرَادَ بِكُمْنَفْعًا ثَلُكُ كَانَ اللّٰهُمَّا تَعْمُلُونَ خَبِيْرًا ۞

- (۱) کہ وہ اللہ کے رسول مل ﷺ کی مدو کرے گا' ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و غلبہ عطا فرما دے۔
- را اس سے مدینے کے اطراف میں آباد قبیلے عفار مزینہ 'جبینہ 'اسلم اور دکل مراد ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد (جس کی تفصیل آگے آئے گی) عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی۔ فدکورہ قبیلوں نے سوچاکہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کرور ہیں نیز مسلمان عمرے کے لیے بازگار نہیں ہیں۔ وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کرور ہیں نیز مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جا سےتے۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کونے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اس وقت کے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ مائی ہات فرا رہا ہے کہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ مائی ہات فرا رہا ہے کہ ہیتھ سے مشغولیتوں کاعذر پیش کرے طلب مغفرت کی التجا کیں کریں گے۔ اللہ تعالی ان کی بابت فرا رہا ہے کہ ہیتھ سے مشغولیتوں کاعذر پیش کرے طلب مغفرت کی التجا کیں کریں گے۔
- (۳) لیعنی زبانوں پر تو بیہ ہے کہ ہمارے بیچھے ہمارے گھروں کی اور بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا- اس لیے ہمیں خود ہی رکنایڑا 'لیکن حقیقت میں ان کا بیچھے رہنا' نفاق اور اندیشہ موت کی وجہ سے تھا-
- (٣) لیعنی اگر الله تمهارے مال ضائع کرنے اور تمهارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتاہے کہ وہ اللہ کو ایسانہ کرنے دے-
- (۵) لینی حمہیں مدد پنچانا اور حمہیں غنیمت سے نوازنا چاہے۔ تو کوئی روک سکتاہے؟ بیہ دراصل مذکورہ متخلفین (پیچھے رہ جانے والوں) کا رد ہے جننوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہرہ ور ہوں گے۔ حالانکہ نفع و ضرر کاسارااختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

باخرے۔ (۱۱)

ر نہیں) بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغیر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوث آنا قطعاً ناممکن ہے اور میں دچ بس گیا تھا اور ہم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ (۱۳) دراصل تم لوگ ہو بھی ملاک ہونے والے۔ (۱۳)

اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے د کمتی آگ تیار کر رکھی ہے-(۱۳)

اور زمین اور آسانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے جے چاہے بخشے اور جے چاہے عذاب کرے- اور اللہ بڑا بخشے والامبرمان ہے- (۱۴)

جب تم عنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھو ڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے'<sup>(۵)</sup> وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بَلُ طَنَنْتُوُّ اَنْ ثُنَيْنَقُلِ الرَّسُوُلُ وَالْتَوْيُوُنَ إِلَّى اَهْلِيْكُومُ اَبَدُا وَنُعِّنَ ذَلِكَ فِى قُلُو لِلْمُوطَّلَنْتُوُظِّنَ السَّوُءِ \* وَكُنْتُو قُوْمًا لِذُوًا ۞

وَمَنَ لَدُنُونُونَ رَابِللهِ وَرَسَّوْلِهِ فَإِنَّاۤ اَعْتَدُ دَالِلْكَغِرِيْنَ سَعِيْرًا ۞

وَيَلْتُومُلُكُ التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ \* يَغْفِرُلِمَنَ يَتَنَا ٓ اَوْدُيُعَذِّبُ مَنْ يَتَنَا ٓ وَكَانَ اللهُ عَفْرُالَّهِ مِثَا ۞

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُو إِلَى مَغَانِعَ لِلتَاخُكُومُنَا ذَرُونَا نَتَقِعْكُمْ يُرِيُكُونَ اَنْ يُنَيِّ لُوَا كَلَمَ اللَّهِ قُلُ لَكُنْ

(۱) یعنی تمہیں تمہارے عملوں کی یوری جزادے گا-

(۲) اور وہ یمی تھا کہ اللہ اپنے رسول مٹائیلیم کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ وہی پہلا گمان ہے ' تکرار ٹاکید کے لیے ہے۔

(٣) بُورٌ ، بَآنِرٌ کی جمع ہے ' ہلاک ہونے والا ' یعنی ہیہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر ہلاکت ہے۔ اگر دنیا میں یہ اللہ کے عذاب سے پچ گئے تو آخرت میں تو پچ کر نہیں جا کتے وہاں تو عذاب ہر صورت میں بھگتنا ہو گا۔

(۳) اس میں متخلفین کے لیے توبہ وانابت الی اللہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا'وہ بڑا بخشنے والا'نمایت مهرمان ہے۔

(۵) اس میں غزوہ نیبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نوید اللہ تعالی نے حدید میں دی تھی 'نیز اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہو گاوہ صرف حدید میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے - چنا نچہ حدید ہے والسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمودیوں کی مسلسل عمد شکنی کی وجہ سے نیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو ندکورہ متخلفین نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظام کیا 'جے منظور نہیں کیا گیا۔ آبت میں مغانم سے مراد مغانم خیبر بی ہیں۔

تَتَبِعُونَا كَذَا إِكُمُ وَقَالَ اللهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ

بَلْ تَحْسُدُونَنَا بُلْ كَانُوْ الْا يَفْعَهُونَ إِلَّا قِلْيُلَّا ۞

ڠؙڷڵؚڶؠٛڬۊؘۜڲؽڹؘ؈ؘٵڶۘۘػڠۯٳٮ۪؊ۘؾؙۮۼۉڹٳڵٷۧؿٳؙڡؙؙۘۿٵڮٳؙۺ ۺؘۑؽڔٟؿؙڡۜٵؾٷٛٮؘۿٷٲٷؿۺڸڣٷؾٷٙڶؿڟ۪ؽٷٳؽٷۣڗڮۉٳڶڵۿٲڿۯٳ ڂڛۘػٵٷٳڹ۫ؾؿۘڗڰۄٳڲؠٵٷڲؿٷؿ؈ؙڣؙڮؙڮؽڒڽٷڮڛڮ

کے کلام کوبدل دیں (۱) آپ کمہ و بیجئے! کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے'(۲) وہ اس کاجواب دیں گے (نہیں نہیں) بلکہ تم ہم سے حمد کرتے ہو'(۳) (اصل بات یہ ہے) کہ وہ لوگ بہتہی کم سجھتے ہیں۔(۱۵)

آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگہو قوم کی طرف بلائے جاؤگے کہ تم ان سے لئروگیا وہ مسلمان ہوجائیں گ<sup>(۵)</sup> پس اگرتم اطاعت کرو<sup>(۱)</sup> گے تواللہ تہمیں بہت بہتریدلہ دے گا<sup>(۵)</sup> اور اگرتم نے منہ پھیر چکے ہو تووہ تہمیں دردناک عذاب دے گا۔

(۱) الله کے کلام سے مراد'الله کاخیبر کی غنیمت کو اہل حدید ہے لیے خاص کرنے کا وعدہ ہے۔ منافقین اس میں شریک ہو کراللہ کے کلام یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔

- (٢) يد نفي جمعني نمي ہے يعني تهميں مارے ساتھ چلنے كي اجازت نہيں ہے-الله تعالى كا حكم بھي يمي ہے-
- (٣) لینی بید متخلفین کمیں گے کہ تم ہمیں حمد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کر رہے ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمهارے شرک نہ ہوں۔
- (۴) لیتی بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں ' بلکہ یہ پابندی ان کے پیچھے رہنے کی پاداش میں ہے۔ لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔
- (۵) اس جنگ جو قوم کی تعیین میں اختلاف ہے ' بعض مفسرین اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد لیتے ہیں ' مثلاً ہوازن یا شخیت ' جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی یا مسلمت اکلذاب کی قوم بنو حنیفہ اور بعض نے فارس اور روم کے مجومی وعیسائی مراد لیے ہیں ان پیچے رہ جانے والے بدویوں سے کما جا رہا ہے کہ عنقریب ایک جنگہو قوم سے مقابلے کے لیے جہیس بلایا جائے گا اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تہماری اور ان کی جنگ ہوگا -
  - (٢) ليعني خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو گے۔
  - (۷) ونیامیں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت-
- (۸) لینی جس طرح حدیبیہ کے موقع پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز کیا تھا'اسی طرح اب بھی تم جماد سے بھاگو گے' تو پھراللہ کاوروناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔

كَيْسَ عَلَى الْمُكُفِّى حَوَيُّ وَلَاعَلَ الْمُؤْرِجِ حَرَّهُ وَلَاعَلَ الْبَرِيُفِي حَرَّهُ وَمَنْ يُطِيرِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَلَّتٍ تَثِيرَىٰ مِنْ تَخْتِهَمَّا الْمُفَوَّدُوَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَدِّرِ بُهُ مَذَا ابْالَيْهُمَا ۞

لَقَدُرْضَى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينُ اِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَعُتُ الشَّكَمِّةِ فَعَلِمَمَانِ ثَلُوْ بِهِمْ فَأَثَلَ الشَّكِيْنَةَ كَلَيْمُ وَاَثَابَهُمُ فَصُّاوِّ يُبَا شَ

وْمَغَانِو كَثِينُ رَةً يُأْخُذُونَهَا قَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكَيْمًا ٠٠

اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ کنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیار پر کوئی حرج ہے ' (۱) جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اسے اللہ الی جنتوں میں داخل کرے گاجس کے (درختوں) تلے نہریں جاری میں اور جو منہ چھیر لے اسے دردناک عذاب (کی سزا) دے گا-(۱۷)

یقینا اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت یقینا اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت سے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ (۲) ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا (۳) اور ان پر اطمینان نازل فرمایا (۲) اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی (۱۵) اور بہت سی عنیمیں جنہیں وہ حاصل کریں گے (۱۲) اور

- (۱) بصارت سے محرومی اور کنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری- یہ دونوں عذر تو لازی ہیں- ان اصحاب عذر یا ان جیسے دیگر معذورین کو جماد سے مشتمٰ کر دیا گیا- حرج کے معنی گناہ کے ہیں ان کے علاوہ جو بیاریاں ہیں ' وہ عارضی عذر ہیں ' جب تک وہ واقعی بیار ہے ' شرکت جماد سے مشتمٰ ہے- بیاری دور ہوتے ہی وہ تھم جماد میں دو سرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے-
- (۲) یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے اللی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے 'جنہوں نے صدیب میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قرایش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ (۳) لینی ان کے دلول میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے' اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے ان دشمنان صحابہ لاڑھنے کا در ہوگیا جو کتے ہیں کہ ان کا ایمان ظاہری تھا' دل سے وہ منافق تھے۔
- (٣) یعنی وہ نتے تھے 'جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے 'اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے۔اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان ہوائٹی کابدلہ لینے کے لیے ان سے جماد کی بیعت لی تو بلا اونی آبال 'سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے 'یعنی ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبرو سکینت ان پر نازل فرمادی جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔
  - (۵) اس ہے مرادوہی فتح خیرے جو یبودیوں کا گڑھ تھا'اور حدیبیہ سے واپسی پر مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ عِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال
- (۱) ہیہ وہ سیمتیں ہیں جو خیبرے حاصل ہو کیں۔ یہ نمایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا' ای حساب سے یمال سے مسلمانوں کو بہت بردی تعداد میں غنیمت کامال حاصل ہوا' جے صرف اہل حدیبیہ میں تقسیم کیا گیا۔

الله غالب حکمت والا ہے-(۱۹)

اللہ تعالیٰ نے تم ہے بہت ساری غنیمتوں کاوعدہ کیاہے (۱) جنیں تم حاصل کروگے پس بیہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی (۲) اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے' (۳) ٹاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے (۳) اور (ٹاکہ) وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے۔ (۵)

اور تمہیں اور (عنیمیں) بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا-اللہ تعالی نے انہیں اپنے قابو میں رکھاہے (۲۱) اور اللہ تعالی ہر چزیر قادرہے-(۲۱)

اوراگرتم سے کافر جنگ کرتے تو یقینا پیٹے و کھاکر بھاگتے پھر نہ توکوئی کار سازیاتے نہ مدد گار۔ (۲۲) وَعَدَكُوُّا اللهُ مَغَالِمَ كَوْثِيرَةً تَا اُخُدُّوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُوُ لَمْذِهِ وَكَفَّ اَيُدِى النَّاسِ عَنْكُوْ وَلِيَكُوْنَ ايَهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيُهْدِيَكُوْمِرَاطُالنَّسَتَقِيمًا ۞

وَّاتُحْرَى لَوْتَعَثْدِرُوا مَكَيْهَا قَدْ أَحَاظَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كَلَيْهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كَلِي تَتَىٰ قَدِيرًا ﴿

وَلَوْقَاتَكَكُوْالَّذِينَ كَفَرُاوُالْوَلُوُا الْأَدْبَادَثُوَّلَا يَعِدُونَ وَلِمَيَّاوَلانِصْيُرًا ۞

- (۱) یہ دیگر فقوعات کے نتیج میں عاصل ہونے والی غنیمتوں کی خوش خبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو عاصل ہونے والی ہیں۔ والی ہیں۔
  - (٢) ليني فتح نيبريا صلح عديبيه كيونكه بيد دونول تو فوري طور ير مسلمانول كو حاصل بو كئير-
- (۳) حدیب میں کافروں کے ہاتھ اور خیبر میں یمودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیئے ' یعنی ان کے حوصلے پت کر دیئے اور وہ مسلمانوں سے مصروف یکار نہیں ہوئے۔
- (۳) کیعنی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کراندازہ لگالیس گے کہ اللہ تعالیٰ قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کامحافظ اور دشمنوں پر ان کوغالب کرنے والا ہے یا بیہ روک لینا 'تمام موعودہ باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے۔
  - (۵) لیمن ہدایت پر استقامت عطا فرمائے یا اس نشانی ہے تہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے۔
- (۲) یہ بعد میں ہونے والی فتوحات اور ان سے حاصل ہونے والی غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح چار دیواری کر کے کئی چیز کو اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے اور پھراس کی بابت بے فکری ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان فتوحات کو اپنے حیط اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں اپنے حیط اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے 'وہ جب چاہے گا' تمہیں اس پر غلبہ عطاکر دے گا' جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے' اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض نے اَحاطَ کے معنی عَلِمَ کے کیے ہیں' یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ علاقے بھی تم فتح کرو گے۔
- (۷) یہ حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار

سُنَّةَ اللهِ الَّتِى قَدْخَلَتُ مِنْ قَبْلُ وَكَنْ تَعِمَد لِمُنَّةِ اللهِ تَبُدِيْ لا ﴿ اللهِ تَبُدِيْ لا ﴿ اللهِ تَبُدِيْ لا ﴿

وَهُوَالَّذِي كُفَّ الِّذِيكُمُّ عَنَاهُ وَالَّذِيكُمُّ عَنَهُمُ مِبَطِّنِ مَكُّةَ مِنْ بَعْدِانُ اَظْفَرَكُو عَلَيْهِمُّ وَكَانَ اللهُ بِمَالَتُمْنُونَ بَصِيرًا ﴿

ۿؙؙؙؙؙۄؙٳڷڸٳؿۜؽؘػڡۜٞۯؙۏؙٳۅؘڝؘڎ۠ۏڴۯٸڹٲٮۺ۫ڿؚۑٳڵڝٚۯٳۄڔۊٲڷۿۮ۫ؽ مَعۡكُونَاٱنۡ يَّنِلُعۡ عَِلَهُ وَلَوْلا بِجَالُ ثُمُؤۡمِنُونَ وَنِسَاءْ تُوۡفِئُونَ

اللہ کاس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے'''و کھی بھی اللہ کے قاعدے کوبد لٹا ہوانہ پائے گا-(۲۳) وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کوان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا''') اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھے رہاہے۔(۲۲)

یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیااور تم کو مجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں بینیخ سے (بہت سے)

کرتے تو یہ پیٹے بھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے 'کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا- مطلب سے ہے کہ ہم وہاں تہماری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کس کو ٹھیرنے کی طاقت ہے؟

(۱) یعنی اللہ کی بیہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آرہی ہے کہ جب کفروا کیمان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تواللہ تعالیٰ اٹال ایمان کی مد فرماکر حق کو سربلندی عطاکر آ ہے 'جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئی۔

(۲) جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام الشخصیٰ عدیبیہ میں سے تو کا فروں نے ۸۰ آدی 'جو بتھیاروں سے لیس سے 'اس نیت سے بھیج کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھو کے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ الشخصیٰ کے خلاف کارروائی کریں چنانچہ بیہ مسلم جبھہ جبل تنعیم کی طرف سے عدیبیہ میں آیا 'جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہوگیا اور انہوں نے ہمت کرکے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کرلیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کردیا۔ ان کا جرم تو شدید تھا اور ان کو جو بھی سزادی جاتی 'سختی ہوتی۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اس موقع پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے سے کیونکہ اس مسلمانوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ مائی آئی نے نبی سال اللہ علیہ و معاف کر کے چھوڑ دیا۔ (صحیح مسلم 'کتاب المجھاد' باب قول اللہ تعالی وہو اللذی کف أیدیہ عنکم) بطن مکہ سے مراد حدیبیہ ہے۔ یعنی حدیبیہ میں ہم نے تہیں کفار سے اور کفار کو تم سے لڑنے سے روکا۔ یہ اللہ نے احسان کے جھوڑ دیا۔ (صحیح مسلم 'کتاب المجھاد' باب قول اللہ تعالی وہو الذی کف أیدیہ عندم) بطن مکہ طور پر ذکر فرمایا ہے۔

(٣) کمذی اس جانور کو کہاجا تا ہے جو حاجی یا معتم (عمرہ کرنے والا) اپنے ساتھ کے لے جاتا تھا۔ یا وہیں سے خرید کر ذرج کرتا تھا مَحِلٌ (طلال ہونے کی جگد) سے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں ان کو لے جاکر ذرج کیا جاتا ہے جاہلیت کے زمانے میں - یہ مقام معتمر کے لیے مروہ پہاڑی کے پاس اور حاجیوں کے لیے منی تھا۔ اور اسلام میں ذرج کرنے کی جگد مکہ منی اور پورے حدود حرم ہیں۔ مَعْکُوفًا 'حال ہے۔ یعنی یہ جانور اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ کے میں داخل ہوں تاکہ

مسلمان مرد اور (بهت می) مسلمان عور تیں نہ ہو تیں جن
کی تم کو خبر نہ تھی (ا) یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ
ہو تا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر
پنچتا، (۲) (تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی
لیکن الیا نہیں کیا گیا) (۱) ٹاکہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں
جس کو چاہے داخل کرے اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو
ان میں جو کافر تھے ہم ان کو در دناک سزا دیتے۔ (۲۵)
جب کہ (۱) ان کافروں نے اپنے دلوں میں جمیت کو جگہ
دی اور حمیت بھی جاہلیت کی 'سو اللہ تعالی نے اپنی
رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل
رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل
فرمائی (۱) اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر

لَّوْنَعْلَمُوْهُوْانُ تَطَوُّهُوْ فَتُصِيْبَكُوْنِهُ فَهُوْمَتَوَقَّ بِغَيْرِعِلْمٍ ﴿
لِيُكْخِلَ اللهُ فِي ْرَضَتِهِ مَنْ يَشَا لَالْوَتَزَيَّلُوْالعَلَّ ابْنَاالْذِيْنَ كَفَرُوْامِنْهُمْ عَذَالْا الِيُمًا ۞

اِذْجَعَلَ الَّذِيْنَ كَغَرُوْ اِنْ قُلُوْبِهِمُ الْعَبِيَّةَ حَبِيَّةً الْجَاهِلِيَّةَ فَانْزُلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُمْ كِلَمَةَ التَّعْوَٰى وَ كَانُوْآآخَقَ

انہیں قربان کیا جائے۔ مطلب میہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تنہیں بھی معجد حرام سے رو کا اور تمہارے ساتھ جو جانور تھے'انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک نہیں پینچنے دیا۔

- (I) لیعنی مکے میں اپناایمان چھیائے رہ رہے تھے۔
- (۲) کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور تہمیں ضرر پنچتا' مَعَوَّۃ کے اصل معنی عیب کے ہیں۔ یمال مراد کفارہ اور وہ برائی اور شرمندگی ہے جو کافروں کی طرف سے تہمیں اٹھانی پڑتی۔ لینی ایک تو قتل خطاک دیت دینی پڑتی اور دو سرے 'کفار کا یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔
- (۳) پیر اَوْ لَا کامحذوف جواب ہے۔ لیخی اگر ہیہ بات نہ ہوتی تو تنہیں کے میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دی جاتی۔
  - (٣) بلكه ابل مكه كومهلت دے دى گئى ناكه جس كوالله چاہے قبول اسلام كى توفيق دے دے-
- (۵) تَزَيَّلُوا بَمِعَىٰ تَمَيَّرُوْا ہے مطلب بیہ ہے کہ مکے میں آباد مسلمان 'اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے 'تو ہم تہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تہمارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں در دناک سزا دیتے۔عذاب الیم سے مرادیمال قتل 'قیدی بنانا اور قہروغلبہ ہے۔
  - (٢) إِذْ كَا ظَرِفَ يَا تَوْ لَعَذَّبْنَا مِ يَا وَأَذْكُرُ والمحذوف م يعنى اس وقت كوياد كرو 'جب كه ان كافرول ني ....
- (2) کفار کی اس حمیت جالمیہ (عار اور غرور) سے مراد اہل مکہ کامسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا ہے- انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور بالوں کو قتل کیا ہے- لات و عزیٰ کی قتم ہم انہیں کبھی یہاں داخل نہیں ہونے

دیں گے بعنی انہوں نے اسے اپنی عزت اور و قار کامسکلہ بنالیا- اس کو حمیت جاہلیہ کما گیاہے 'کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کئی کو حق حاصل نہیں تھا۔ قریش مکہ کے اس معاندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آجاتی اور وہ بھی اسے اپنے و قار کامئلہ بناکر مکے جانے پر اصرار کرتے 'جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھر جاتی' اور یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی (جیساکہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے) اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی لیعنی انہیں صبرو تحل کی توفیق دے دی اور وہ پیفمبر ار شار کے ارشاد کے مطابق حدید بیر میں ہی ٹھسرے رہے جوش اور جذبے میں آکر کھے جانے کی کوشش نہیں گی۔ بعض کتے ہیں کہ اس حمیت جاملیہ سے مراد قرلیش مکہ کاوہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا۔ یہ روبیہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھا۔ لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نهایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول كرنے كا حوصله عطا فرما ديا - اس كى مخضر تفصيل اس طرح ہے - كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قريش مكه ك بھیج ہوئے نمائندوں کی یہ بات تسلیم کرلی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس ہو جائیں گے تو پھر آپ مالی ہے حضرت علی والتہ کو معلمہ و کصنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ مالیکی کے حکم سے ' بسنم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ كَلَمِي- انهول نے اس پر اعتراض كر دياكه رحمٰن ' رحيم كو بهم نهيں جانتے- ہمارے ہال جو لفظ استعال ہو تا ہے' اس کے ساتھ لیعنی بِالسّمِكَ اللَّهُمَّ '(اے الله! تیرے نام ہے) لکھیں۔ چنانچہ آپ سُلّ اللّهُ ا طرح لکھوایا- پھر آپ مان کیا نے کلھوایا "بدوہ وستاویز ہے جس پر محمد رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے اہل مکہ سے مصالحت کی ہے" قریش کے نمائندوں نے کہا' اختلاف کی بنیاد تو آپ ماٹیکیا کی رسالت ہی ہے'اگر ہم آپ ماٹیکیا کو رسول الله مان لیں تو اس کے بعد جھڑا ہی کیارہ جاتا ہے؟ پھر جمیں آپ ماٹیکی سے لڑنے کی اور بیت اللہ میں جانے سے حضرت علی وہاٹی کو الیا ہی لکھنے کا تھم دیا۔ (یہ مسلمانوں کے لیے نمایت اشتعال انگیز صورت حال تھی' اگر الله تعالی مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرما یا تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے ) حضرت علی جہاٹی نے اپنے ہاتھ سے "مجمد رسول اللہ " کے الفاظ مٹانے اور کاشنے سے انکار کر دیا' تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیہ لفظ کہاں ہے؟ بتانے کے بعد خود آپ مائٹآئیز نے اے اپنے دست مبارک ہے مٹا دیا اور اس کی جگہ محمہ بن عبداللہ تحریر کرنے کو فرمایا-اس کے بعد اس معامدے یا صلح نامے میں تین بانٹیں لکھیں گئیں۔ ۱- اہل مکہ میں ہے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا' اسے واپس کر دیا جائے گا- ۲- جو مسلمان اہل مکہ سے جالے گا' وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ ۲- مسلمان آئندہ سال محے میں آئیں گے اور یمال تین دن قیام کر سکیل گے ' تاہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی- (صحیح مسلم كتاب الجهاد باب صلح الحديبية في الحديبية ) اوراس كر ماته ووباتي اور كهي كئير-ا-اس

سال لزائی موقوف رہے گی-۲- قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔

بِهَا وَآهْلَهَا وُكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَكَّ عَلِيْمًا ﴿

لَقَدُّصَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّيْزِيابِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْسَهْجِدَ الْحَرَّامَ إِنْ شَأَءَاللهُ إِمِنِينَ عَجِلَقِينَ رُءُوسُكُورَمُقَصِّرِينَ لِاتَخَافُونَ تُعَلِمَ مَا لَوْتَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَقُا قريبًا ۞

هُوَالَّذِئَ ٱرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْلِهِرَهُ

جمائے رکھا <sup>(۱)</sup> اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے اور اللہ تعالی ہرچیز کو خوب جانتا ہے-(۲۲)

یقینا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقینا پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گے سر منڈواتے ہوئے اور سرکے بال کترواتے ہوئے اور سرکے بال مترواتے ہوئے (۲) دہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے '(۳) پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ '(۲) اس خوبی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہردین پر غالب کرے '(۵) اور اللہ

(۱) اس سے مراد کلمٹر توحید و رسالت لَا إِلٰہَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ہے' جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے انکار کیا (ابن کثیر) یا وہ صبرو و قار ہے جس کامظاہرہ انہوں نے حدیبیہ میں کیایا وہ وفائے عمد اور اس پر ثبات ہے جو تقویٰ کا بتیجہ ہے - (فتح القدیر)

(۲) واقعہ حدید ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی بہنزلۂ وئی ہی ہو تا ہے۔ تاہم اس خواب میں یہ تعیین نہیں تھی کہ بید اس سال ہو گا'لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان' اے بشارت عظیمہ سجھتے ہوئے' عمرے کے لیے فورا ہی آمادہ ہو گئے اور اس کے لیے عام منادی کرا دی گئی اور چل پڑے۔ بالآخر حدید بیں وہ صلح ہوئی' جس کی تفصیل ابھی گزری' دراں حالیکہ اللہ کے عام منادی کرا دی تعبیر آئندہ سال تھی' جیسا کہ آئندہ سال مسلمانوں نے نمایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے بیٹے برکے خواب کو سیاکرد کھایا۔

(۳) لینی اگر حدیبیہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ سے ملے میں مقیم کمزور مسلمانوں کو نقصان پنچا' صلح کے ان فوائد کواللہ ہی جانتا تھا۔

(٣) اس سے فتح خیبرو فتح مکہ کے علاوہ 'صلح کے نتیج میں جو بہ کثرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے 'کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قتم ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے 'اس کے دو سال بعد جب مسلمان سکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے توان کی تعداد دس ہزار تھی۔

(۵) اسلام کا بیہ غلبہ دیگر ادیان پر دلا کل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے۔ تاہم دنیوی اور عسکری لحاظ سے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد عرصہ دراز تک' جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا' اور آج بھی بیہ

عَلَى التِّدِينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيْدًا ﴿

مُحَمَّدُ ذَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهَ آيَشَكَ آءُعَلَى الْكُفَّا رِحَمَّ أَنْبِيْهُمُ تَرْهُمْ زُكْمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَّامِّنَ اللهِ وَرضُوانَا إِنَّهُمُ فِي وُجُوهِم مِنْ اَشِرالسُّجُودِ ذلك مَثَلُقُمْ فِي التَّورُليَةُ وَمَثَلُقُمُ فِي عَلِي سُوْقِهِ يُغِيبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِينَظَ بِهِمُ الْكُفَّارُوْعَكَا للهُ الَّذِيْنَ المَنُوْاوَعَمِلُواالصِّلِاتِ مِنْهُوْمَعُفِيَةً وَّأَجُرًّا عَظِيْمًا ﴿

تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا-(۲۸)

محمر (مالنا کے اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں 'توانہیں دیکھیے گاکہ رکوع اور سجدے کررہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جنتو میں ہیں' ان کا نشان ان کے چروں پر سحدوں کے اثر سے ہے'ان کی یمی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے' (ا) مثل اس کھیتی کے جس نے ایناا تکھوا نکالا<sup>(۲)</sup> پھراہے مضبوط کیااوروہ موٹاہو گیا پھرایے تنے پر سید ھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کوخوش کرنے لگا<sup>(۳)</sup> باکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائے '<sup>(۳)</sup> ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کااور بہت بڑے نواب کاوعدہ کیاہے۔ (۲۹)

مادی غلبہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان ، مسلمان بن جائیں ﴿ وَأَنْتُوا الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُومُ أُومِينِ بِي ﴾ (آل عسموان ١٣٩) يه دين غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے 'مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔

- (۱) انجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہول گے کہ ان کی یہ خوبیال جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں- ان کی یمی خوبیال تورات وانجیل میں ندکور ہیں- اور آگے کَزَنع میں اس سے پہلے هُم محذوف ہو گا- اور بعض فِي التَّورَاةِ پر وقف كرتے ہیں لینی ان کی نہ کورہ صفت تورات میں ہے اور ﴿ مَثَلَّهُمْ فِي الْانِهُ مِيْلِ ﴾ کو کَزَدْعِ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ لینی انجیل میں ان کی مثال'ماننداس کھیتی کے ہے۔ (فتح القدیر)
  - (٢) شَطْأَهُ سے بودے کاوہ پہلا ظہور ہے جو دانہ پھاڑ کراللہ کی قدرت سے باہر نکاتا ہے۔
- (٣) یه صحابه کرام الشیخی کی مثال بیان فرمائی گئی ہے- ابتدا میں وہ قلیل تھ' پھر زیادہ اور مضبوط ہو گئے' جیسے کھیتی' ابتدامیں کمزور ہوتی ہے ، پھردن بدن قوی ہوتی جاتی ہے حتی که مضبوط سے پر وہ قائم ہو جاتی ہے۔
- (٣) يا كافرغيظ وغضب ميں مبتلا ہوں۔ لینی صحابہ کرام النیج بھی کا بڑھتا ہواا ثر و نفوذ اور ان کی روز افزوں قوت و طاقت' کافروں کے لیے غیظ وغضب کا باعث تھی' اس لیے کہ اس سے اسلام کا دائرہ ٹھیل رہااور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا- اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام الشخصی کے بغض و عناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے-علاوہ ازیں اس فرقہ ضالہ کے دیگر عقائد بھی ان کے کفر پر ہی دال ہیں۔
- (۵) اس بوری آیت کاایک ایک جز صحابه کرام الشخصیکا کی عظمت و فضیلت' اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کر رہا

## سورهٔ حجرات مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

اے ایمان والے لوگو! اللہ اور اس کے رسول سے آگ نہ بڑھو (۱) اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو- یقییناً اللہ تعالیٰ سننے والا' جاننے والا ہے-(۱)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آوازے اوپرنہ کرواور نہ ان سے اونجی آواز سے بات کرو جیسے آلیں میں ایک دو سرے سے کرتے ہو کمیں (ایبانہ ہوکہ) تمهمارے اعمال اکارت جا کس اور تمہیس خبر بھی نہ ہو۔ (۲)



## 

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّالِانْقُتَّقِ مُوْابَئِنَ يَدَي اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ اتَّقُوااللهُ آِنَّ اللهَ سَبِيئَةٌ عَلِيُّةٌ ①

يَاتَهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاَتُرْفَعُ آفَواتَكُوْ وَوَقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَتَجْفَرُوُ الْهَ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُوْلِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطُ اَعْمَالُكُوُّ وَاَنْتُوْلاَتَتْقُورُونَ ۞

ہے'اس کے بعد بھی صحابہ اللی کھی کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوائے مسلمانی میں سیاسمجھا جا سکتا ہے؟

ا بہ طوال مفصل میں پہلی سورت ہے۔ حجرات سے نازعات تک کی سور تیں طِوَالُ مُفَصَّلِ کہلاتی ہیں۔ بعض نے سور ہ تن کو پہلی سورت قرار دیا ہے۔ (ابن کیروفنخ القدیر) ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون و مستحب ہے اور عبس سے سور ۃ الشمس تک أَوْسَاطُ مُفَصَّلِ ہیں۔ ظهراور عشا میں اوساط اور مخرب میں قصار پڑھئی مستحب ہیں (ایسراتفاسیر)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ دین کے معالمے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرونہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیج دو' بلکہ اللہ اور رسول سُنٹیکیٹی کی اطاعت کرو۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد' اللہ اور رسول سُنٹیکیٹی سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ اس طرح کوئی فتوئی' قرآن و صدیث میں فورو فکر کے بغیرنہ دیا جائے اور دینے کے بعد اگر اس کانص شرعی کے خلاف ہو ناواضح ہو جائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیئے گئے محکم کے منافی ہے۔ مومن کی شان تو اللہ و رسول ماٹٹیکیٹی کے احکام کے سامنے سرتشلیم و اطاعت خم کر دینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر ااڑے رہا۔

(۲) اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ادب و تعظیم اور احترام و تکریم کابیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب ہیہ ہے کہ آپ مائیلین کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آوازنبی صلی اللہ علیہ

بیٹک جو لوگ رسول الله ( ماہی کیلی ) کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں ' یمی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پر ہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے- ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے- (۱) (۳)

جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر (بالکل) بے عقل ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

اگریہ لوگ یمال تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو یمی ان کے لیے بہتر ہو تا<sup>، (۳)</sup> اور الله غفور و رحیم ہے۔ <sup>(۳)</sup>

اے مسلمانو! اگر خہیں کوئی فات خبردے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو (۱۵) ایسانہ ہو کہ ناوانی میں کسی

اِنَّ الَّذِيِّنَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَرَسُوْلِ اللَّهِ اُولَمِّكَ الَّذِيِّنَ امْتَعَنَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمُ لِلتَّقُونَ لَهُمْ تَغْفِرَةٌ

وَّلَجُرُّعَظِيْمٌ ۞

لِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآهِ الْحُجُرِتِ ٱكْتَرَّفُومُ لاَيْعَةَلُونَ ⊙

وَلُوۡاَكُهُوۡمُ بِرُوۡاحَتّٰى عَوْرُجُ الدُّهِوۡ كَانَ خَيُواْلَهُوۡ

وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيْعُ ۞

يَايَتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوَّ إِنْ جَآءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَ إِفَتَبَيَّتُواۤ آنُ

وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ دوسراادب' جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت و قار اور سکون سے کرو' اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آلیں میں بے تکلفی سے ایک دو سرے کے ساتھ کرتے ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ یا محمہ' یااحمہ نہ کہو بلکہ ادب سے یارسول اللہ کہہ کر خطاب کرو اگر ادب و احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا حتمال ہے جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھتے صحیح بخاری' تغییر سور ۃ الحجرات' تاہم تھم کے اعتبار سے بیہ عام ہے۔

(۱) اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازس بہت رکھتے تھے۔

(۲) یہ آیت قبیلہ بنو تمنیم کے بعض اعرابیوں (گنوار قتم کے لوگوں) کے بارے میں نازل ہوئی 'جنہوں نے ایک روز دوپسر کے وقت 'جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلولے کاوقت تھا' ججرے سے باہر کھڑے ہو کرعامیانہ انداز سے یا محمہ یا محمہ کی آوازیں لگائیں ٹاکہ آپ مل کھیلیا باہر تشریف لے آئیں۔ (مند آحمہ ۳/ ۲۸۸-۲/ ۳۹۳)) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور آپ مل کھیلیے کے ادب واحترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا' بے عقلی ہے۔

- (۳) کیعنی آپ مائٹی کیا کے نکلنے کاا نظار کرتے اور آپ مائٹی کی ندادیے میں جلد بازی نہ کرتے تو دین دونیا دونوں لحاظ ہے بہتر ہو تا-اس میں میں نب زیر ہی ہیں ہے۔
  - (٣) اس لیے مؤاخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید بیان فرمادی-

(۵) یه آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حفرت ولید بن عقبه رہایٹر، کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول الله صلی

قوم کو ایذا پہنچادو پھراپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔(۱)
اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں' اگر
وہ تمہارا کماکرتے رہے بہت امور میں' تو تم مشکل میں پڑ
جاؤ کیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنادیا
ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے
اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں
نالپندیدہ بنادیا ہے' یمی لوگ راہ یافتہ ہیں۔(ے)
اللہ کے احمان و انعام سے (۲) اور اللہ دانا اور با حکمت
ہے۔(۸)

اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ (<sup>(۳)</sup> پھراگر ان دونوں میں سے تُصِيْدُبُواْ قُوْ كَالِجَهَالَةَ فَتُصُيِخُوا عَلَى مَا فَعَلَمُتُولِيمِيْنَ ۞ وَاعْلَمُواْ اَنَ فِيكُوْرِيمُولَ اللهِ لَوْيُطِيعُكُمُ وَثَكِيْدُ مِثِّنَ الْأَمْرِ لَمَنِثُمُّ وَلَكِنَّ اللهَ حَقَبَ النَيْكُو الْإِيمَانَ وَتَتَيَهُ فِي ثَانُويِكُمُ وَكُوَّوَالَيْكُو الْكُفْرُوالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُمُوالرَّشِيْدُونَ ۞

فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمُ ۗ عَكِيْمُ ۗ

فكن طالإفتان من المؤمنين اقتتلوا فأضلو واينتما

الله عليه وسلم نے بنوالمصطلق کے صد قات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن انہوں نے آگریوں ہی رپورٹ دے دی
کہ انہوں نے ذکو ق دینے سے انکار کردیا ہے جس پر آپ مائی ہیں نے ان کے خلاف فوج کٹی کا ارادہ فرمالیا ' آہم پھرپة
لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی اور ولید بھائی تو وہاں گئے ہی نہیں۔ لیکن سند اور امر واقعہ دونوں اعتبار سے یہ روایت صحیح
نہیں ہے۔ اس لیے اسے ایک صحابی رسول مائی ہی پہلی کرنا صحیح نہیں ہے۔ تاہم شان نزول کی بحث سے قطع نظراس
نہیں ہے۔ اس لیے اسے ایک صحابی رسول مائی ہی ہی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطوں پر نمایت اہمیت ہے۔ ہر فرواور
میں ایک نمایت ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطوں پر نمایت اہمیت ہے۔ ہر فرواور
ہر حکومت کی ہے ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبریا اطلاع آئے بالخصوص بدکردار 'فاسق اور مفعد قسم کے لوگوں
کی طرف سے ' تو پہلے اس کی شخصی کی جائے ناکہ غلط فہنی میں کس کے خلاف کوئی کار روائی نہ ہو۔

- (۱) جس کا نقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو'اس لیے کہ وہ تہمارے مصالح زیادہ بهتر جانتے ہیں'کیونکہ ان پر وی اترتی ہے۔ پس تم ان کے چیچے چلو'ان کو اپنے پیچے چلانے کی کوشش مت کرو۔ اس لیے کہ اگر وہ تہماری پیند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَوْالْتُمُ اَلْقُواْلَمُ اِلْعَالَمُ اِللّٰعَالَمُ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ
- (۲) یہ آیت بھی صحابہ کرام السی کے کی فضیلت' ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۔
- (۳) اور اس صلح کا طریقہ میہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے لینی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل تلاش کیا جائے۔

فَلْنُ بَغَتُ إِحَٰدَا مُمُاكَلَ الْأُخْرَى فَقَالِتِلُواالَّتِى تَبْغِيُ حَتَّى تَغِيَّ إِلَى الْمِيلِللَّهِ فَإِنْ فَآمَتُ فَأَصْلِحُوا يَنْتُهُمُ الِالْعُدَالِ وَأَشِّطُواْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ①

> إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الِخُوَةُ فَأَصْلِعُوا بَيْنَ أَخُونَكُمْ وَاتَّعُوااللَّهَ لَعَكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

ایک جماعت دو سری جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب)
اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لئو۔ یمال تک کہ وہ اللہ
کے حکم کی طرف لوٹ آئے' (ا) اگر لوٹ آئے تو پھر
انسان کے ساتھ صلح کرا دو (۲) اور عدل کرو بیٹک اللہ
تعالی انساف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (۹)
(یاد رکھو) سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو
بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو' (۲) اور اللہ سے ڈرتے رہو
تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔ (۵)

- (۱) یعنی اللہ اور رسول مٹن ﷺ کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو' بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دو سرے مسلمانوں کی ذمے داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تا آئکہ وہ اللہ کے تھم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔
- (۲) لیعنی باغی گروہ' بغاوت سے باز آجائے تو پھرعدل کے ساتھ لیعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔
- (٣) اور ہرمعاملے میں انصاف کرو' اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پیند فرما تا ہے اور اس کی یہ پیند اس بات کو متلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بهترین جزاسے نوازے گا-
- (٣) یہ پچھلے تھم کی ہی تاکید ہے۔ یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ' تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی- اس کے اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دو سرے کے دست و بازو ' ہمدرد و غم گسار اور مونس و خیر خواہ بن کر رہیں- اور بھی غلط فنمی سے ان کے در میان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے قواسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جو ڑ دیا جائے- (مزید دیکھنے سور کا توبہ ' آیت اے کا حاشیہ )۔
- (۵) اور ہرمعاملے میں اللہ سے ڈرو' شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا جاؤ- نسوجی (امیدوالی بات) مخاطب کے اعتبار سے ہے-ورنہ اللہ کی رحمت تواہل ایمان و تقویٰ کے لیے یقینی ہے-

اس آیت میں باغی گروہ سے قال کا تھم ہے درال حالیکہ حدیث میں مسلمان سے قال کو کفر کما گیا ہے۔ تو یہ کفراس وقت ہو گاجب بلاوجہ مسلمان سے قال کیا جائے۔ لیکن اس قال کی بنیاد اگر بغاوت ہے تو یہ قال نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا تھم دیا گیا ہے جو تاکید و استحباب پر دال ہے۔ اس طرح باغی گروہ کو قرآن نے مومن ہی قرار دیا'جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بغاوت سے' جو کبیرہ گناہ ہے' وہ گروہ ایمان سے خارج نہیں ہو گا۔ جیسا کہ خوارج اور بعض معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کہاڑایمان سے خارج ہو جا تا ہے۔ اب بعض نمایت اہم اخلاقی ہدایات مسلمانوں کو دی جارہی ہیں۔

اے ایمان والو! مرد دو سرے مردول کا نداق نہ اڑا کیں مکن ہے کہ بیہ ان ہے بہتر ہو اور نہ عور تیں عور توں کا فداق اثر اس عور توں کا فداق اٹرا کیں مکن ہے کہ بیہ ان سے بہتر ہوں' (ا) اور آپس میں ایک دو سرے کو عیب نہ لگاؤ (۲) اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ (۳) ایمان کے بعد فسق برانام ہے' (۱۳) اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔(۱۱)

اے ایمان والو! بہت بر گمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بر گمانیاں گناہ ہیں۔ (۵) يَايَّهُاالَانِيْنَ امْنُوالايْهَ عَرْفَوْرُسِّنَ قَوْمٍ عَلَى اَنْ يُكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَاذِمَا ُوْسِّنَ قِبَالَمْ عَلَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَاتَلُمِرُوَّا اَنْشُكُمْ وَلَاتَنَا بَرُوْابِالْاَلْفَابِ بِمِثْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْزِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَوْيَتُ فَاوْلِلِكَ هُوُ الظّلِمُوْنَ ﴿

يَائِهُا الَّذِينَ امْنُوااجْتَنِبُوْ اكَيْنِيرًامِّنَ الطَّلِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّلِّي

(۱) ایک شخص 'دو سرے کی شخص کااستہزایعنی اس سے متخراپن اسی وقت کرتا ہے 'جب وہ اپنے کواس سے بهتراو راس کو اپنے سے حقیراو رکمتر سمجھتا ہے۔ حالا نکہ اللہ کہاں ایمان وعمل کے لحاظ سے کون بهتر ہے اور کون نہیں ؟اس کاعلم صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے اپنے کو بهتراور دو سرے کو کم تر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ بنابریں آیت میں اس سے منع فرمادیا گیا ہے اور کتے ہیں کہ عور تو اس میں بہراخلاقی بیاری زیادہ ہوتی ہے 'اس لیے عور تو اس کا الگ ذکر کرکے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور حدیث رسول میں تیاری نیادہ ہوتی ہے تھیر سمجھنے کو کبر سے تعبیر کیا گیا ہے آلیک بڑ بَطَرُ الْحَقِ وَغَمْطُ النَّاسِ (آبوداود بحضاب اللب اس باب ماجاء فی المک بر) اور کبر اللہ کو نمایت ہی ناپیند ہے۔

کربولنا 'یہ تنابز بالالقاب ہے 'جس کی یمال ممانعت کی گئی ہے۔

(۳) لیتی اس طرح نام بگاڑ کریا برے نام تجویز کر کے بلانایا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دیں یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا 'مثلا اے کافر' اے زانی یا شرابی وغیرہ 'یہ بہت برا کام ہے۔ الاسنم یمال الذیخر کے معنی میں ہنس الاسنم الَّذِی یُذکر بالفِسْقِ بَغد دُخُولِهِم فِي الإِنمانِ (فتح القدیر) البتہ اس سے بعض وہ صفاتی نام بعض حضرات کے زدیک متنیٰ ہیں جو کس کے لیے مشہور ہو جا نمیں اور وہ اس پر اپنے دل میں رنج بھی محسوس نہ کریں ' بیسے کنزار پر جائے۔ کالے رنگ کی بنا پر کالیا یا کالو مشہور ہو جائے۔ وغیرہ (القرطبی) بیسے کنزر کی متنیٰ ہیں گمان کرنا۔ مطلب ہے کہ اہل خیرو اہل اصلاح و تقویٰ کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہول اور تھمت و افترا کے ضمن میں آتے ہوں ای لیے اس کا ترجمہ بدگمانی کیا جا تا ہے۔ اور حدیث میں اس کو اُکذَذَبُ الحَدِیْثِ (سب سے بڑا جھوٹ) کمہ کراس سے نیخ کی تاکید کی گئے ہے اِیاکُم وَالظَّنَّ (البخاری 'کتاب الأدین آمنوا اجتنبوا کئیوا من النظن والتجسس) بیائی ہما الذین آمنوا اجتنبوا کئیوا من النظن والتجسس) بیائی ہما الذین آمنوا اجتنبوا کئیوا من النظن والتجسس) بیائی ہما الذین آمنوا اجتنبوا کئیوا من النظن والتجسس) بیائی ہما الذین آمنوا اجتنبوا کئیوا من النظن والتجسس) بیائی ہما الذین آمنوا اجتنبوا کئیوا من النظن والتجسس) بیائی ہما الذین آمنوا اجتنبوا کئیوا من النظن والتجسس)

کرو (ا) اور نہ تم میں سے کوئی کی کی غیبت کرے۔ (۲) کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی' (<sup>۳)</sup> اور اللہ سے ڈرتے رہو' بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہران ہے۔ (۱۲)

اے لوگو! ہم نے تم سب کوایک(ہی) مردوعورت سے پیدا کیا ہے <sup>(۳)</sup> اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دو سرے کو پیچانو کنبے اور قبیلے بنادیئے <sup>(۵)</sup> ہیں 'اللہ کے نزدیک تم سب إِنْهُ وَلَا يَعْسَمُوا وَلَا يَعْتَبُ بَعَضُكُونِهُ فَأَ الْحِيبُ آحَدُ إِن يَاكُلُ إِنْهُ وَلَا يَعْسَمُوا وَلَا يَعْدُونُ وَالْعُوا اللّهُ إِنّ اللّهُ تَوَاكِ رَحِيمٌ ﴿

يَاتَهُمَاالتَّاسُ اِنَّاخَلَقْنَاكُوْتِنَ ذَكْهِ وَٱثْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَّا إِلَّ لِتَعَافُوْ ۚ اِنَّ الْمُوَكُمُو عِنْدَ اللهِ الْقُلْمُةُ إِنَّ اللهَ عَلِيُهُ ۗ حَيْدٍ عُرِيْهُ ۗ

ورنہ فتق و فجور میں مبتلالوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بد گمانی رکھنا' یہ وہ بد گمانی نہیں ہے جے یمال گناہ کما گیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ اِنَّ الظَّنَّ الْقَبِيْحَ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ، لَا يَبْجُوزُ، وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنِّ الْقَبِيْحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيْحُ (القرطبي)

(۱) لیعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی آخامی یا عیب معلوم ہو جائے ناکہ اسے بدنام کیا جائے ' یہ بختس ہے جو منع ہے اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ تھم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی ' کو آہی تہمارے علم میں آجائے تو اس کی پردہ پو ٹٹی کرو۔ نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے بھرو' بلکہ جبتج کرکے عیب تلاش کرو۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچا ہے۔ اسلام نے بھی بجتس سے روک کرانسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے لیکن اس وقت تک' جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ار تکاب نہ کرے یا جب تک دو سروں کے لیے ایذا کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہو گیا ہے۔

(۲) غیبت کا مطلب میہ ہے کہ دو سرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کو تاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ براسیجھے اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے- اپنی اپنی جگہہ دونوں ہی برے جرم ہیں-

(٣) لیعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا- مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پیند نہیں کرتا- لیکن غیبت لوگوں کی نمایت مرغوب غذاہے-

(۴) کینی آدم و حواملیماالسلام ہے۔ لینی تم سب کی اصل ایک ہی ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے 'کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام ہے ہی جا کر ملتا ہے۔ (۵) شُعُوبٌ، شَعْبٌ کی جمع ہے۔ برادری یا بڑا قبیلہ شعب کے بعد قبیلہ 'پھر عمارہ' پھر بطن' پھر فسیلہ اور پھر عشیرہ ہے (فتح القدری) مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں' برادر یوں اور قبیلوں کی تقتیم محض تعارف کے لیے ہے۔ ٹاکہ آپس میں میں سے باعزت وہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والاہے۔ <sup>(۱)</sup> یقین مانو کہ اللہ دانااور باخبرہے - (۱۳)

دیماتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کمہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کمو کہ ہم اسلام لائے (مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے) حالا نکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ (۲) تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گئو اللہ تمہارے اعمال میں سے پچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہریان ہے۔ (۱۳۳)

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر (پکا) ایمان لا تمیں پھرشک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جماد کرتے رہیں' (اپنے دعوائے ایمان میں) یمی سے اور راست گو ہیں۔ (۳) (۱۵) کہ دیجے! کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے

قَالَتِ الْكَوْرَاكِ امْنَا قَلْ لَوْتُوْمِنُوا وَلِكِنْ تَوْلُوَا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَنْ حُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوكِمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَيَسُولُهُ لَا لِللَّاكَةُ مُّ مِنْ اَعَالِكُمْ تَسْنِنَا لِنَ الله خَفُورُزَتِحِيْمٌ ﴿

إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُوْلَمْرُيْنَا آبُوْا وَجُهَدُوا بِامْوَ الِهِمْ وَ انْفُوسِهِ مِنْ سَبِيْلِ اللَّهُ أُولِمِكَ هُوُ الطَّدِفُوْنَ ۞

قُلُ ٱتَّعُكِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُو وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ

صله رحی کر سکو-اس کامقصدایک دو سرے پر برتری کااظهار نہیں ہے- جیسا کہ بدقتمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنالیا گیاہے- حالا نکہ اسلام نے آگراہے مثایا تھااور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا-

(۱) لیمنی اللہ کے ہاں برتری کامعیار خاندان مقبلہ اور نسل و نسب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ و اختیار میں ہے۔ یمی آیت ان علماکی دلیل ہے جو نکاح میں کفائت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پہند کرتے ہیں (ابن کیشر)

(۲) بعض مفرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قط سالی میں محض صد قات کی وصول کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دل ایمان 'اعتقاد صحیح اور خلوص نبیت سے خالی تھے (فتح القدیر) لیکن امام ابن کثیر کے نزدیک ان سے وہ اعراب (بادیہ نشین) مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح رائح نہیں ہوا تھا۔ لیکن وعوی انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا۔ جس پر انہیں ہے ادب سمھایا گیا کہ پہلے مرتبے پر ہی ایمان کا دعوی صحیح نہیں۔ آہستہ رتی کے بعد تم ایمان کا دعوی سے نہیں۔ آہستہ رتی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر بہنچو گے۔

(m) نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کا ظہار کردیتے ہیں اور فدکورہ اعمال کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِللَّهُ بِكُلِّ شَيْئًا عَلِيْهُ 🏵

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسُلَمُواْ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَّ إِسُلَامَكُوْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ إِنْ هَذِ لَكُوْ لِلْإِيْمَ لِن كُنْتُهُ طدِيقِن @

إِنَّ اللهُ يَعْلُمُ غَيْبَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللهُ بَصِيْرُ لِبِمَا تَعْمَلُونَ شَ

شُوْلُوْفَتِ عَنْ الْمُولُوْفَةِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

آگاہ کر رہے ہو' (۱) اللہ ہر اس چیز سے جو آسانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے- اور اللہ ہر چیز کا جاننے والاہے- (۱۲)

اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جماتے ہیں۔ آپ کمہ دیجئے کہ اپ مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو 'بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے مسلمین ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ (۳) (۱۱) یقین مانو کہ آسانوں اور زمین کی پوشیدہ ہاتیں اللہ خوب و بلح جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب د کھے رہا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب د کھ

سورۂ ق کی ہے اور اس میں پیٹالیس آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

- (۱) تعلیم' یمال اعلام اور اخبار کے معنی میں ہے۔ یعنی آمناً کمه کرتم اللہ کو اپنے دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو؟ یا اپنے دلول کی کیفیت اللہ کو بتلا رہے ہو؟
  - (٢) توكياتهمار \_ داول كى كيفيت برياتهمار \_ ايمان كى حقيقت \_ وه آگاه نهيس؟
- (٣) يمى اعراب نبى التُنظيم كوكتے كه ديكھو ہم مسلمان ہو گئے اور آپ التُنظيم كى مددكى 'جب كه دو سرے عرب آپ التَّ التَّنظِیمٰ سے بر سرپیكار ہیں- الله تعالی نے ان كارد فرماتے ہوئے فرمایا 'تم الله پر اسلام لانے كاحسان مت جبلاؤ'اس ليے كه اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس كافاكدہ تهمیں ہى ہوگا'نه كه الله كو- اس ليے بيه الله كاتم پر احسان ہے كه اس نے تهمیں قبول اسلام كى توفيق دے دى نه كه تمهارااحسان الله ير ہے-

الله على الله عليه وسلم عيدكى نماذيين سورة قل اور أفتربَتِ السَّاعَةُ پُهاكرت تق (صحيح مسلم باب مايقرأ به في صلاة العيدين) جربح ك خطع مين بهي پُرهة تق (صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف المصلوة والخطبة) امام ابن كثر فرماتے بين كه عيدين اور جمع مين پُرهن كامطلب يه به كه آپ بُرك معمول مين يه سورت پُرهاكرت تي كونكه اس مين ابتدائ خلق بعث و نثور معاد و قيام كساب جنت دوزخ واب عناب اور ترجيب كابيان به و تواب و تربيب كابيان به و

## 

قَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْمَجِيُدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓۤالَنُ جَآرَهُمْ مُنُذِرُتُمِّهُ هُو فَقَالَ الْكَفِرُونَ لِمَنَاشَئٌ عِجَيْبٌ ۞

- ءَاذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُوَابًا ۚ ذَالِكَ رَجُعُّ بَعِيُدٌ ۞
- قَدُ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِيتُ حَفِيْظٌ ۞
  - <u>ؠؙ</u>ڮػڐؙڹۉٳٮٳڷؾۜٙڮؾٙڵؾٵۼؖٲٷٛۿٷٛٛٛٛٛٛٛۿؙڹؽٛٲؠٟٛڗٟؽؚۼ۪

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہان نمایت رحم والاہے۔

ق! بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قتم ہے۔ (۱) بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیزہے۔ (۲)

کیاجب ہم مرکر مٹی ہو جائیں گے۔ پھریہ واپسی دور (از عقل)ہے۔ <sup>(m)</sup>

زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ (۳) بلکہ انہوں نے کچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) اس کا جواب قتم محذوف ہے لَتُبْعَثُنَّ (تم ضرور قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے) بعض کہتے ہیں اس کا جواب مابعد کامضمون کلام ہے جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے- (فتح القدیر وابن کیٹر)

<sup>(</sup>۲) حالانکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہو تا تھا جس میں اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔ اس حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا۔

<sup>(</sup>٣) حالانکه عقلی طور پر اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے۔

<sup>(</sup>۴) کینی زمین انسان کے گوشت' ہڑی اور بال وغیرہ کو بوسیدہ کرکے کھا جاتی ہے بینی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی درج ہے- اس لیے ان تمام اجزا کو جمع کرکے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے قطعاً مشکل امر نہیں ہے-

<sup>(</sup>۵) حَتَّىٰ ( کِی بات ) سے مراد قرآن 'اسلام یا نبوت مجرب ہے 'مفہوم سب کا ایک ہی ہے مَریج کے معنی مختلط 'مضطرب یا ملتب کے ہیں۔ لعنی ایسا معالمہ جو ان پر مشتبہ ہو گیا ہے 'جس سے وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں ' بھی اسے جادو گر کتے ہیں ' بھی شاعراور بھی کاہن۔

کیاانہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے <sup>(۱)</sup> اور زینت دی ہے <sup>(۲)</sup> اس میں کوئی شگاف نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے بہاڑ ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے قتم قتم کی خوشما چزیں اگادی ہیں۔ (م)

ناکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور وانائی کاذریعہ ہو۔<sup>(۵)</sup> (۸)

اور ہم نے آسان سے بابر کت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے۔ (۱) اور کھجوروں کے بلند و بالا در خت جن کے خوشے متہ بہ متہ ہیں۔ (۱۰) ٱفَكُوۡيَنُظُوۡوۡۤٳٳڷٳٳڰٵؾؠؙۜٵٙ؞ؚٷٛۊٞڰۿۯڲؽؙػۥۜڹۜؽؽ۬ؠٛٵۅٙۯؘؾۜؠ۠؆ۅٙڡٵڷۿٵ

مِنُ فَرُوْجِ ۞

وَالْرَضَ مَدَدُنْهَا وَالْعَيْدَافِيهُ الْوَالِينَ وَاثْنَتُنَا فِيْهَا وَنُهُ وَيُكُلِّ وَالْمَدُنُ

تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبٍ ۞

وَنُوَّلُنَامِنَ السَّمَاءَ مَاءُمُّ الرَكَافَأَ الْمَثَنَالِهِ جَنْتٍ وَحَبَّ الْحَمِيْدِ أَ

وَالنَّخُلَ لِمُسِتَّتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿

- (۱) لیعنی بغیرستون کے 'جن کااسے کوئی سمارا ہو۔
  - (۲) کینی ستاروں سے اسے مزین کیا-
- (٣) اى طرح كوئى فرق و نفاوت بهى نهيں ہے- جيسے دو سرے مقام پر فرمايا- ﴿ الَّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتِ طِبَاقًا مُا سَرَى فِنَ عَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَوُّتِ فَارْجِيرِ الْبَصَرُ هَلُ تَرَى مِنْ فَطُوْدٍ \* ثُقَّ ارْجِيرِ الْبَصَرَ كَرَّتَ يَنِي يَفْقِكِ اِلْبَصَرَ كَرَّتَ يَنِي يَفْقِكِ اِلْبَصَرُ عَلَيْ اللَّهِ الْبَصَرُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُوالِي اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ
- (٣) اور بعض نے زوج کے معنی جوڑا کیے ہیں۔ لیعنی ہر قتم کی نبا آت اور اشیا کو جو ڑا جو ڑا (ز اور مادہ) بنایا ہے۔ بَھِینج کے معنی 'خوش منظر'شاداب اور حسین۔
- (۵) گیخی آسان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیا کا مشاہرہ اور ان کی معرفت ہر اس شخص کے لیے بصیرت و دانائی اور عبرت ونھیحت کا ہاعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔
- (۱) کٹنے والے غلے سے مراد وہ کھیتیاں ہیں 'جن سے گندم' مکئ' جوار' باجرہ' دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھران کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔
- (2) بَاسِفَاتِ کے معنی طِوَالاً شَاهِفَاتِ بلند و بالا طَلْع تحجور کاوہ گدراگدرا پھل 'جو پہلے پہل نکتا ہے- نَضِیندٌ کے معنی عد بہ قد- باغات میں تھجور کا پھل بھی آجا تا ہے- لیکن اے الگ سے بطور خاص ذکر کیا' جس سے تھجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو عرب میں اسے حاصل ہے-

بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شهر کو زندہ کر دیا-ای طرح (قبروں سے) ٹکلنا ہے- <sup>(۱)</sup> (۱۱) ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں <sup>(۲)</sup> نے اور ثمو دنے-(۱۲)

اورعادنے اور فرعون نے اور برادران لوط نے-(۱۳) اور ایکہ <sup>(۳)</sup> والوں نے اور تنع کی قوم <sup>(۳)</sup> نے بھی تکلذیب کی تھی- سب نے پیغیبروں کو جھٹلایا <sup>(۵)</sup> پس میرا وعد ہ عذاب ان پر صادق آگیا- (۱۳)

کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ (۱) بلکہ یہ

رِّنُ قَالِلْعِبَادِ وَأَخْيَيُنَامِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَ لِكَ الْخُرُوجُ ﴿

كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قُومُرُنُومٍ وَأَصْفِ الرَّسِّ وَتُمُودُ ﴿

وَعَادٌ تَقِفِرُعُونُ وَاخُوانُ لُوطٍ ۞ وَٱصْلِكِ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُرُسَّتِهِ ۖ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدٍ ۞

اَفَعِينَنَا بِالْخَلْقِ الْزَوْلِ بَلُ هُوْ فِي لَبْنِ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۞

- (۱) لیمن جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کر دیتے ہیں' اس طرح قیامت والے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کرکے ذکال لیس گے۔
- (۲) اَصْحَابُ الرَّسِ كَ تعيين مِن مفسرين كه درميان بهت اختلاف ب- امام ابن جرير طبرى نے اس قول كوتر جيح دى ب جس ميں انہيں اصحاب اخدود قرار ديا گيا ہے 'جس كاذكر سورة بروج ميں ہے (تفصيل كے ليے ديكھتے ابن كثيرو فتح القدير' سورة الفرقان آیت ۳۸)
  - (٣) أَصْحَابُ الأَيْكَةِ كَ لِيهِ دَيْهِ عَسورة الشَّمراء 'آيت ١٤٦ كا كاحاشيد-
    - (٣) فَوْمُ نَبِّعٍ كَ لِيهِ وكِيمِي سورة الدخان 'آيت ٣ كا حاشيه-
- (۵) یعنی ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے بیغبر کو جھٹلایا- اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ گویا آپ مائی آئی کو کما جا رہا ہے کہ آپ مائی آئی اپنی قوم کی طرف سے اپنی تحکذیب پر شمگین نہ ہوں' اس لیے کہ یہ کوئی نئ بات نہیں ہے' آپ مائی آئی اس کے انبیا علیم السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یمی معاملہ کیا- دو سرے اہل مکہ کو تھیمہ ہے کہ بچھلی قوموں نے انبیا علیم السلام کی تکذیب کی قود کھے لوان کا کیا انجام ہوا؟ کیا تم بھی اپنے لیے یمی انجام پند کرتے ہو؟ اگریہ انجام پند نہیں کرتے تو تکذیب کا راستہ چھوڑ دو اور پنجبر مائی آئی ہر ایکان لے آؤ۔
- (۱) کہ قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا-مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا-مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا-مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہوگا و وَهُوالَّانِ فَی بَیْدُ وَالْاَفْقُ فُو مُو اللّٰهِ عَلَيْهِ ﴾ (الروم '۲۲) سور و کیٹین 'آیت ۲۵- ۷۹ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیاہے -اور صدیث قدی میں ہے ۔ اللّٰہ تعالی فرما ہے ''اللّٰہ تعالی فرما ہے ''اللہ تعالی فرما ہے جس طرح اس نے اللّٰہ تعالی فرما ہے جس طرح اس نے بہلی مرتبہ جمعے پیدا کیا۔ طال کلہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا' دو سری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے '' یعنی اگر مشکل ہے تو

لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ (۱۱) (۱۵)
ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو
خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں (۱۲)
اور ہم اس
کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ (۱۲)
جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں ایک دائیں طرف
اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ (۱۷)
(انسان) منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں یا تا مگر کہ اس کے

پاس نگهبان تیارہے- <sup>(۳)</sup> (۱۸)

وَلَقَلُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعُلُوْمَا لُوَسُوِسُ بِهِ فَفُسُهُ ۚ وَخَنُ اُقْرَبُ إِلَيْهُ مِنْ حَبِّلِ الْوَرِيُدِ ⊙

إِذْ يَتَلَقَّى الْكُتَلَقِّيْنِ عَنِ الْيَوِيْنِ وَعَنِ النِّكَالِ قَعِيدٌ ﴿

مَايَلْفِظُمِنُ قُولِ إِلَّالْدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدُ ﴿

بىلى مرتبه پيدا كرنانه كه دو سرى مرتبه (البخاري تفسيوسورة الإخلاص)

(۱) لیمنی بیداللہ کی قدرت کے مکر نہیں' بلکہ اصل بات میہ ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں ہی شک ہے۔

(۲) لیعنی انسان جو کچھ چھپا آاور دل میں مستور رکھتاہے 'وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ 'ول میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کی کو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ ان وسوسول کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ''اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے لیمن ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ جب تک وہ زبان سے ان کا اظماریا ان پر عمل نہ کرے ''۔ (السخادی 'کتاب الایسمان باب إذا حنث ناسیا فی الایسمان مسلم 'باب تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب إذالم تستقر)

(٣) وَرِيْدٌ 'شہ رگ يا رگ جان كو كماجا آئے جس كے كئنے ہے موت واقع ہو جاتى ہے۔ يہ رگ حلق كے ايك كنارے ہے انسان كے كندھے تك ہوتى ہے۔ اس قرب ہے مراد قرب على ہے يعنى علم كے لحاظ ہے ہم انسان كے بالكل بلكہ است قريب ہيں كہ اس كے نفس كى باتوں كو بھى جانتے ہيں۔ امام ابن كثير فرماتے ہيں كہ ذخن ہے مراد فرشتے ہيں۔ يعنى ہمارے فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہمارے فرشتے انسان كى رگ جان ہے بھى قريب ہيں۔ كيونكہ انسان كے دائيں بائيں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہيں 'وہ انسان كى بربات اور عمل كو نوث كرتے ہيں ﴿ مَتَكَفَّى الْتُكَلِّيْنِيْنَ ﴾ كے معنی ہيں يَا خُذانِ وَيُعَبِّبَانِ امام شوكانی نے اس كا مطلب بيان كيا ہے كہ ہم انسان كے تمام احوال كو جانتے ہيں 'بغيراس كے كہ ہم ان فرشتوں كے محاج ہوں جن كو ہم نے انسان كے اعمال واقوال كھنے كے ليے مقرر كيا ہے 'يہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام جبت كے ليے مقرر كيا ہے 'يہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام جبت كے ليے مقرد كيا ہيں۔ دو فرشتوں ہے مراد بعض كے نزديك رات اور دن كے دو فرشتے الگ (فتح القدير)

(٣) وَقِيْبٌ معافظ ، عمران اور انسان کے قول اور عمل کا نظار کرنے والا- عَتِيْدٌ حاضراو رتيار -

وَجَاْمَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ ٠

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذِلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۞

وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآيِثُ وَشَهِيْدٌ ۞

لَقَدُ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِنْ لِمَذَا فَكَشَفْنَاعَنُكَ عَطَاءُكَ

فَبَصَرُكَ الْيُؤْمَرِ حَدِيدٌ 🐨

وَقَالَ قَرِيْنُهُ لَهٰذَامَالَدَىَّ عَتِيْدُ ا

ٱلۡقِيَااِنُ جَهَّتُوكُلُّ كَقَّارِعَنِيۡدٍ ﴿

مِّنَّاءِ لِلْخَيْرِمُعُتَابٍ ثُمِرِيْكِ 🍈

لِٱلذِيْ جَعَلَ مَعَ اللهِ اِلهَا اخْرَفَالْقِيلَةُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ ⊛

قَالَ وَرِينُهُ وَتَبَامًا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلْلِ بَعِيْدِ ﴿

اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آپینی '(ا) یہی ہے جس سے توبد کتا پھر تا تھا۔ '') (۱۹)

اور صور پھونک دیا جائے گا-وعد ہُ عذاب کادن ہی ہے-(۲۰)

اور ہر مخض اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہو گااور ایک گواہی دینے والا۔ (۲۱)

یقیناً تو اس سے غفلت میں تھالیکن ہم نے تیرے سامنے سے بردہ ہٹا دیا پس آج تیری نگاہ بت تیز ہے۔(۲۲)

اس کا ہم نشین (فرشتہ) کیے گایہ عاضرہے جو کہ میرے پاس تھا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۳)

ڈال دو جنم میں ہر کافر سرکش کو-(۲۴)

جو نیک کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا- (۲۵)

جس نے اللہ کے ساتھ دو سرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ <sup>(۵)</sup> (۲۲)

اس کا ہم نشین (شیطان) کے گا اے ہمارے رب! میں نے اسے گراہ نہیں کیا تھا بلکہ سے خود ہی دور دراز کی گراہی میں تھا۔ (۲)

- (۱) دو سرے معنی اس کے ہیں' موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی' یعنی موت کے وقت' حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں انبیا علیم السلام کرتے رہے ہیں۔
  - (٢) تَجِيدُ، تَمِيلُ عَنْهُ وَتَفِرُ الواس موت سے بدكتا اور بھا كتا تھا-
- (۳) سَآنِقٌ (ہانکنے والا)اور شَبِهِیٰدٌ (گواہ) کے بارے میں اختلاف ہے-امام طبری کے نزدیک بیہ دو فرشتے ہیں-ایک انسان کو محشر تک ہانک کرلانے والااور دو سَرا گواہی دینے والا-
  - (٣) لیعنی فرشته انسان کاسارا ریکارؤ سامنے رکھ دے گااور کے گاکہ یہ تیری فرد عمل ہے جو کہ میرے پاس تھی-
  - (۵) الله تعالى اس فرد عمل كى روشنى مين انصاف اور فيصله فرمائ گا- أَنْقِيًا سے الشَّدِينَدُ تَك الله كا قول ب-
- (١) اس کیے اس نے فور آمیری بات مان کی اگر بیہ تیرا مخلص بندہ ہو تا تو میرے برکاوے میں ہی نہ آیا یمال فَرِیْنٌ

قَالَ لَاتَخْتُومُهُوالدَّقَ وَقَدُقَنَّامُتُ الْفَكْرِيالْوَعِيْدِ ۞

لَيْبَكُنُ الْقَوْلُ لَدَى قَوْمَ النَّابِظُلَّامِ لِلْعَيِيْدِ ﴿

يُومُ نَقُولُ لِمَهَمَّمَ هَلِ امْتَكُلَّتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ تَزِيْدٍ ۞

حق تعالی فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید (وعدۂ عذاب) بھیج چکاتھا۔<sup>(۱)</sup> (۲۸)

میرے ہاں بات بدلتی نہیں <sup>(۲)</sup> اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۹)

جس دن ہم دوزخ سے پوچس کے کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ (۳۰)

- (ساتھی) سے مراد شیطان ہے-
- (۱) یعنی اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کہے گاکہ یہاں موقف حساب یا عدالت انساف میں لڑنے جھڑنے کی ضرورت نہیں نہ اس کاکوئی فائدہ ہی ہے میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدوں سے تم کو آگاہ کردیا تھا۔
- (۲) کینی جو وعدے میں نے کیے تھے' ان کے خلاف نہیں ہو گا بلکہ وہ ہرصورت میں پورے ہوں گے اور ای اصول کے مطابق تمہارے لیے عذاب کافیصلہ میری طرف سے ہوا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
- (٣) که بغیر جرم کے جو انہوں نے نہ کیا ہو اور بغیر گناہ کے جس کاصدور ان سے نہ ہوا ہو 'میں ان کو عذاب دے دوں؟ ظلام یہاں ظالم کے معنیٰ میں ہے۔ یا محاور ۃ بولا گیا ہے ' جیسے عام طور پر کما جاتا ہے کہ فلال شخص اپنے غلاموں پر برا ظلم کرتا ہے ' فلال شخص برا ظالم ہے مقصد ' مبالغے کا نہیں بلکہ صرف اس کی طرف سے ظلم کیے جانے کا اظمار ہو تا ہے۔ یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے۔ یعنی میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔
- (٣) الله تعالى نے فرمایا ہے ﴿ لَاَمْكُوّعَ جَعَةُ مَوْنَ الْجِنَةَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ (آستم السبحدة ١٣)" ميں جنم كوانسانوں اور جنوں عبد محردوں گا" اس وعدے كاجب ايفا ہو جائے گا او رالله تعالى كافر جن وانس كو جنم ميں ڈال دے گا تو جنم ہے بوچھے گا كہ تو بھر كم كئى ہوں ليكن يا الله تيرے د شمنوں كے ليے ميرے دامن ميں اب بھى گنجا كئى ہے جنم ہے الله تعالى كى يہ گفتگو اور جنم كاجواب دينا 'الله كى قدرت سے قطعاً بعيد نهيں ہے ۔ دامن ميں اب بھى گنجا كئى ہے الله تعالى كى يہ گفتگو اور جنم كے گی: هَلْ مِنْ مَزِيْدِ كيا كچھ اور بھى ہيں ؟ حتى كہ الله تعالى حديث ميں بھى آ تا ہے " آگ ميں لوگ ڈالے جائيں گا اور جنم كے گی: هَلْ مِنْ مَزِيْدِ كيا كچھ اور بھى ہيں ؟ حتى كہ الله تعالى جنم ميں اپنا پير ركھ دے گا ، جس سے جنم پكار اٹھے گی " قَطْ قَطْ " يعنی بس ' بس" ( صبحے بخاری ' تفير سور وَ ق) اور جنت كے بارے ميں آ تا ہے كہ جنت ميں ابھی خالی جائے رہ جائے گی تو الله تعالى اس كے ليے نئی مخلوق پيدا فرما ہے گا جو وہاں آباد ہوگی ۔ واسحة مسلم كتاب الحجنة 'باب النا ديد خلما الحجادون والحجنة بدخلما الصعف اء)

اور جنت پر ہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ (اس)

ی دورہ می دورہ ہوئی (۲۰۱۰) یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہراس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو<sup>- (۲۲</sup>) جو رحمٰن کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لاہا ہو<sup>- (۳۷</sup>)

تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ- یہ ہمیشہ رہنے کادن ہے- (۳۴۴)

یہ وہاں جو جاہیں انھیں ملے گا (بلکہ) ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے میں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں وہ شہروں میں ڈھونڈھتے ہی (۵) رہ گئے' کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانا وَأَزْ لِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ يَعِيْدٍ @

هٰ ذَا اَ الْتُوعَدُونَ لِكُلِّ الرَّابِ حَفِيْظٍ

مَنْ خَشِي الرَّمُنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ ثُمِنيُكِ ﴿

إِدْخُلُوْهَالِسَلْمِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۞

لَهُمْ مَّا اِيْشَاءُوْنَ فِيُهَا وَلَدَيْنَا مَزِيُدٌ ۞

وَكُوۡاِهۡمُلُمُنامَىٰـلَهُمُ بِنَ تَرۡنِ هُمُ اَشَدُٰمِنُهُمُ بَطُشَاهَمُوُلِفَ الْبِلَادِمُلۡمِنَ بُحِيۡصٍ ۞

- وعدہ ہراواب اور حفیظ سے کیا گیا تھا- اواب 'بت رجوع کرنے والا ' یعنی اللہ کی طرف- کثرت سے توبہ و استغفار اور تشیح و ذکر اللی کرنے والا- خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرکے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا- حفیظ ' اپنے گناہوں کو یاد کرکے ان سے توبہ کرنے والا ' یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوامرو نوائی کو یاد رکھنے والا وقتی اللہ کے اوامرو نوائی کو یاد رکھنے والا (فتح القدیر)
- (۳) مُنِینبِ 'الله کی طرف رجوع کرنے والااوراس کااطاعت گزاردل-یا بمعنی سَلِینمِ 'شرک ومعصیت کی نجاستوں سے پاک دل۔
- (۳) اس سے مراد رب تعالی کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا' جیسا کہ ﴿ لِلَّذِیْنَ آَسَنُو الْصَنْعَی وَزِیّادَ اَلَّهُ ﴾ (مونس ۲۱) کی تغییر میں گزرا-
- (۵) ﴿ مُعَنِّدُوْنِ الْهِلَامِ ﴾ (شهروں میں چلے پھرے) کا ایک مطلب سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان اہل مکہ سے زیادہ تجارت و کاروبار کے لیے مختلف شهروں میں پھرتے تھے۔ لیکن ہمارا عذاب آیا تو انہیں کہیں پناہ اور راہ فرار نہیں ملی۔

(my)?-*-*

اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل <sup>(۱)</sup> سے متوجہ ہو کر کان لگائے <sup>(۲)</sup> اور وہ حاضر ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷)

یقیناً ہم نے آسانوں اور زمین اور جو پچھ اس کے درمیان ہے سب کو (صرف) چھ دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں-(۳۸)

پس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیع تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ (۳) اور نماز کے اور رات کے کسی وقت بھی تسبیع کریں (۵) اور نماز کے بعد بھی۔ (۲)

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِكُولَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ ٱلْقَى السَّمُعَ وَهُوَ

شَهِيُدٌ 👁

وَلَقَدُ خَلَقُنَا النَّمُلُوتِ وَالْرُضَ وَمَا بَيْنَهُمُّ الِيُ سِتَّةِ اَيَّامِةً وَمَا سَّسَنَامِنُ لُغُوْبِ ۞

فَاصْدِرُعُلْمَايَقُوْلُونَ وَسَيِتَهُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْء الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۞

وَمَنَ الَّذِيلِ فَسَمِّعُهُ وَأَدْبُارَا لِشُجُوْدٍ ۞

- (۱) لینی دل بیدار' جوغورو فکر کرکے حقائق کااد راک کرلے۔
- (۲) کینی توجہ سے وہ وحی الٰبی سے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں-
- (٣) لیعنی قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو۔ اس لیے کہ جو بات کو ہی نہ سمجھے 'وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہے جیسے نہیں ہے۔
  - (٣) لعن صبح وشام الله كي شبيع بيان كرويا عصراو رفجرى نماز راهني كاكيد ب-
- (۵) "مِنْ مَبْعِيضَ كے ليے ہے۔ يعنی رات كے كچھ تھے میں بھی اللہ كی تشیح كريں يا رات كی نماز (تبجد) پڑھيں۔ جيے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَيَنَ الْيَلَ فَعَيْنَانِهِ كَافَلَةُ لَكَ ﴾ (سود ۽ بنسی إسرائيل و مين الله كو اٹھ كر نماز تبجد پڑھيں جو آپ كے ليے مزيد ثواب كا باعث ہے" بعض كتے ہيں كہ معراج سے قبل مسلمانوں كے ليے صرف فجراور عصر كی نماز اور نبی صلی اللہ عليہ وسلم كے ليے تبجد كی نماز بھی فرض تھی۔ معراج كے موقع پر پانچ نمازيں فرض كر دی گئيں۔ (ابن كيش)
- (۱) یعنی اللہ کی تبیع کریں۔ بعض نے اس سے وہ تسیحات مراد لی ہیں 'جن کے پڑھنے کی آگید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے۔ مثلًا ۳۳ مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ ۔ ۳۳ مرتبہ اَلحَمَدُلِلَّهِ اور ۳۳ مرتبہ اللّه اَحْبُرُ وغیرہ (البخاری 'کتاب الدعاء بعد الصلوۃ ۔ کتاب الدعوات 'باب الدعاء بعد الصلوۃ ۔ مسلم 'کتاب الدماء بعد الصلوۃ ۔ مسلم کتاب الدماء بعد الصلوۃ ۔ مسلم کتاب الدماء بعد الصلوۃ وبیان صفته) مگریہ تسیحات اس سورت کے نزول کے

اور من رکھیں (الکمہ جس دن ایک پکارنے (<sup>۲)</sup> والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا۔ (۳)

جس روز اس تندو تیز چیخ کویقین کے ساتھ من لیں گے' بید دن ہو گا نگلنے کا۔ <sup>(۳۲)</sup>

ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۳)

جس دن زمین کھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے (<sup>(2)</sup> (کل پڑیں گے) یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔(۱۳۴۳) وَاسْتَمِعُ يَوْمُرُيْنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ ۞

يُومُرَيْسُمَعُونَ الصَّيْمَعَةَ بِالْعَقِّ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُرُومِ

إِنَّا خَنُ نَحْى وَنُمِيْتُ وَالْمِنْ الْمُصِيِّرُ ﴿

يَوْمُرَّتَشَقَّقُ الْرَضْ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرُ عَكَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿

بہت عرصہ بعد بتائی گئی تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اُدبار البجودے مراد مغرب کے بعد دو رکعتیں ہیں۔

- (۱) لعنی قیامت کے جواحوال وحی کے ذریعے سے بیان کیے جارہے 'انہیں توجہ سے سنیں۔
- (۲) یہ پکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہو گایا جرائیل اور یہ ندا وہ ہو گی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے-یعنی نفخۂ ثانیہ۔
- (٣) اس سے بعض نے صخرہ بیت المقدس مراد لیا ہے 'کہتے ہیں سہ آسان کے قریب ترین جگہ ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب سے ہے کہ ہمر شخص سے آواز اس طرح سے گا' جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آرہی ہے۔ (فتح القدیر) اور یمی درست معلوم ہوتا ہے۔
- (۳) کیعنی پیر چیخ لیعنی نفخهٔ قیامت یقیناً ہو گا جس میں پیر دنیا میں شک کرتے تھے۔ اور یمی دن قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کا ہوگا۔
- (۵) کیعنی دنیامیں موت سے ہمکنار کرنااور آخرت میں زندہ کر دینا' یہ ہمارا ہی کام ہے' اس میں کوئی ہمارا شریک نہیں ہے۔
  - (۲) وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزادیں گے۔
- (۵) یعنی اس آواز دینے والے کی طرف دوڑیں گے۔ جس نے آواز دی ہوگی۔ مُسْرِعِیْنَ إِلَی الْمُنَادِی الَّذِی نَادَاهُمْ (فتح القدیر) نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جب زمین پھٹ گی توسب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہول گا آنا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ (صحیح مسلم 'کتاب الفضائل' باب تفضیل نبینا صلی الله علیه وسلم علی جمیع المخلائق)

خُنُ اَمْلُوْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلِيْفِهُ مِعِبَّالٍ ۖ فَنَحِّرُ بِالْقُرَّانِ مَنُ يَعَاكُ وَعِيْدِ ۞

# الناتيانا في المناتيات الم

#### 

وَالدُّرينَةِ ذَرُوًا نُ

فَالْخِيلَتِ وَقُرًا ﴿

فَالْجُولِيٰتِ يُمُثُرًا ۞

فَالْمُقَسِّمٰتِ آمُرًا ﴿

یہ جو کچھ کمہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جر کرنے والے نہیں' (ا) تو آپ قرآن کے ذریعہ انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید ( ڈراوے کے وعدول) سے ڈرتے ہیں۔ (۲)

#### سور ہ ذاریات کی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہرمان نمایت رحم والا ہے۔
فتم ہے بھیرنے والیوں کی اڑا کر۔ (۳)
پھر اٹھانے والیاں ہوجھ کو۔ (۳)
پھر چلنے والیاں نرمی سے۔ (۳)
پھر چلنے والیاں نرمی سے۔ (۳)
پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ (۳)

- (۱) یعنی آپ میں آلی اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں۔ بلکہ آپ میں آلیے کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے'وہ کرتے رہیں۔
- (۲) لینی آپ سُ اُسُلِیم کی دعوت و تذکیرے وہی تھیجت حاصل کرے گاجو اللہ سے اور اس کی وعیدوں سے ڈر آااور اس کے وعدول پر یقین رکھتا ہو گا- اس لیے حضرت قادہ بید دعا فرمایا کرتے تھے «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّن یَّخَافُ وَعِیْدَكَ، وَیَرْجُومَوْعُوْدُكَ، یَابَارُ یارَحِیْمُ ''اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدول سے ڈرتے اور تیرے وعدول کی امید رکھتے ہیں۔ اے احمان کرنے والے رحم فرمانے والے"۔
  - (m) اس سے مراد ہوا کیں ہیں جو مٹی کواٹرا کر بھیردیتی ہیں-
- (٣) وَقُورٌ ، ہروہ بوجھ جے کوئی جاندار لے کر چلے ' حاملات سے مرادوہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں ' یا پھروہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جیسے چوپائے ' حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
  - (۵) جَارِيَاتٌ 'باني مين چلنے والي كشتيان' يُسْرًا آساني سے-
- (۱) مُقَسَمَاتٌ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا'کوئی پانی کا ہے تو کوئی موادث کا۔ بعض نے کا'کوئی پانی کا ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان سب سے صرف ہوا کسی مراد کی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بنایا ہے' جیسے فاضل مترجم نے بھی اس

یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں (سب) سچے ہیں۔ (۵) اور بیشک انصاف ہونے والا ہے۔ (۲) فتم ہے راہوں والے آسان کی۔ (۱) یقیناتم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ (۲) اس سے وہی باز رکھاجا تا ہے (۳) جو پھیردیا گیا ہو۔ (۹) بے سند باتیں کرنے والے غارت کردیۓ گئے۔ (۱۰) جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ (۱۱) پوچھتے ہیں کہ یوم جزاکب ہو گا؟ (۱۲)

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥

قَالِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعُ أَنَّ

وَالسَّمَا وَذَاتِ الْحُبُكِ ٥

إِنْكُوْلِينَ تَوْلِ مُعْتَلِفٍ أَنْ

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ أَن

مُتِلَ الْغَرْصُونَ 🕁

الَّذِيْنَ مُعُونَ عَثَرُوا سَاهُونَ أَنَّ

يَعْظُونَ إِنَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ أَنَّ

يَوْمُ هُمُ عَلَى النَّارِيُفُتَنُونَ 🐨

کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لیکن ہم نے امام ابن کیر اور امام شوکانی کی تفییر کے مطابق تشریح کی ہے۔ قتم سے مقصد مقسم علیہ کی سپائی کو بیان کرنا ہو تا ہے یا بعض وفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتی ہے۔ یمال قتم کی بی تیسری قتم ہے۔ آگے جواب قتم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یقینا وہ سپے ہیں اور قیامت برپا ہو کر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا- یہ ہواؤں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سرانجام دینا قیامت کے وقوع پر دلیل ہے 'کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے جو بظاہر نمایت مشکل اور اسباب عادیہ کے خلاف ہیں 'وہی فرات قیامت اور وارد وزندہ بھی کر عتی ہے۔

(۱) دو سرا ترجمه' حسن و جمال اور زینت و رونق والا کیا گیاہے' چاند' سورج' کوا کب و سیارات' روشن ستارے' اس کی بلندی اور وسعت' بیر سب چیزس آسان کی رونق و زینت اور خوب صور تی کاباعث ہیں۔

(۲) لینی اے اہل مکہ! تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے پیغیبر کو تم میں ہے کوئی جادوگر' کوئی شاعر' کوئی کابن اور کوئی کذاب کہتا ہے۔ اسی طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے' کوئی شک کا اظهار' علاوہ ازیں ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو' دو سری طرف دو سروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔

(٣) کیعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ہے' یا حق سے یعنی بعث و توحید سے یا مطلب ہے مذکورہ اختلاف سے وہ شخص پھیردیا گیا جے اللہ نے اپنی توفیق سے پھیردیا' پہلے مفہوم میں ذم ہے- دو سرے میں مدح-

(٣) يُفتَنُونَ كَمعَىٰ بِين يُحَرِّقُونَ وَيُعَذَّبُونَ جس طرح سونے كو آگ مِين وال كر جانچا پر كھا جا آ ہے اى طرح يہ

اپی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو' (۱) میں ہے جس کی تم جلدی مچارہے تھے-(۱۴) بیٹک تقویٰ والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے-(۱۵)

ی ۔ (۱۵)

ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے
رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی نیو کار تھے۔(۱۲)
وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ (۲)
اور وقت سحراستغفار کیا کرتے تھے۔ (۱۸)
اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے نیخنے
والوں کا حق تھا۔ (۱۹)

اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں

دُوْقُوْ ا فِتُنَكَّمُو لِمَا اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَتَعَعَجِلُونَ ®

### إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَلَّتٍ وَّعُيُونٍ ﴿

الْغِذِينَ مَا النَّهُمُ رَبُّهُمُ وَإِنَّهُمُ كَانُوا مَّبُلَ ذَٰ لِكَ مُعْسِينِنَ ۞

كَانُوُّا قِلِيُكُرِّيِّنَ الْيُلِ مَايِهُجَعُوْنَ 🏵

وَبِالْأَسْعَارِهُمُ يَتُنَعُفُورُونَ 🐵

وَ فِيَّ أَمُوا لِهِمْ حَقٌّ لِلسَّا أَبِلِ وَالْمَحْرُومِ ٠

وَ فِي الْأَرْضِ النَّ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن

آگ میں ڈالے جائیں گے۔

(۱) فِتْنَةٌ ، بمعنى عذاب يا آك مين جلنا-

(۲) هُجُوعٌ کے معنی بین 'رات کو سونا- مَا یَهٔ جَعُونَ میں ما ناکید کے لیے ہے- وہ رات کو کم سوتے تھے 'مطلب ہے ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے- بلکہ رات کا پچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گزگزاتے ہوئے گزارتے تھے- جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی تاکید ہے- مثلاً ایک حدیث میں فرمایا "لوگو! لوگوں کو کھانا کھلاؤ 'صلہ رحمی کرو' سلام پھیلاؤ اور رات کواٹھ کر نماز پڑھو' جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں' تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگے"- (مند آحمہ' ۵/۵۵)

(٣) وقت سحر 'قبولیت وعاکے بهترین او قات میں ہے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ''جب رات کا آخری تمائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی بخش مانگنے والا ہے کہ میں اس بخش دول'کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ یمال تک کہ فجم طلوع ہو جاتی ہے۔ (صحیح مسلم 'کتاب صلوۃ المسافرین' بباب المترغیب فی المدعاء والذکو فی آخر الليا والإجابة فيه)

(٣) محروم سے مراد'وہ ضرورت مندہ جو سوال سے اجتناب کرتاہے۔ چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے۔ یا وہ مخض ہے جس کاسب کچھ' آفت ارضی و ساوی میں' تباہ ہو جائے۔

ں-(۲۰)

اور خود تمهاری ذات میں بھی' تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔(۲۱)

اور تہماری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسان میں ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۲)

آسان و زمین کے پروردگار کی قتم! کہ بیہ (۲) بالکل برحق ہے ایساہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو- (۲۳)

' بین کا این میں اسلام کے معزز مہمانوں کی خبر کیا تھے ابراہیم (علیہ السلام) کے معزز مہمانوں کی خبر بھی کہنچی ہے؟ (۳۳)

وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا' ابراہیم نے جواب سلام دیا (اور کہایہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔ (۳) (۲۵) پھر (چپ چاپ جلدی جلدی) اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربہ مچھڑے (کا گوشت)لائے۔ (۲۲)

اور اسے ان کے پاس رکھا اور کما آپ کھاتے کیوں نمیں؟<sup>(۵)</sup>(۲۷)

پھر تو دل ہی دل میں ان سے خو فزدہ ہو گئے <sup>(۱)</sup> انہوں نے کہا

وَفِيَّ النَّهُ مُكْرُآفَلَا تُبْغِيرُونَ 🐨

وَفِي السَّمَأَءِ رِزُقُكُونُومَا تُوْعَدُونَ ﴿

فَوَرَتِ التَّمَآءُوالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَمَاۤ ٱنَّكُوۡمَنُوٰۤ عَثُونَ ۖ

هَلُ ٱللَّكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِينُمَ ٱلْمُكُومِينَ

إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَمًا قَالَ سَلَوْقُوْمُ مُنْكُرُونَ ۞

فَوَاغَ إِلَّى اَهُلِهِ فَجَآءُ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿

فَتُرِّيَةُ إِلَيْهِمُ قَالَ الا تَأْكُلُونَ ۞

فَأُوْجَسَمِنْهُمُ خِيْفَةٌ ۚ قَالُواْلاَعَنَتْ ۚ وَبَثَّرُوْهُ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ۞

- (۱) لیعنی بارش بھی آسان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہو تا ہے اور جنت دوزخ ثواب و عماب بھی آسانوں میں ہے جن کاوعدہ کیا جا تا ہے۔
  - (٢) إِنَّهُ مِين صَمير كامرجع (يه) وه امور و آيات مِين جو فد كور مو كين-
- (۳) هَلْ استفهام کے لیے ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقبیہ ہے کہ اس قصے کا تجھے علم نہیں' بلکہ ہم تجھے وی کے ذریعے ہے مطلع کر رہے ہیں۔
  - (٣) يه اين جي ميں كما'ان سے خطاب كر كے نہيں كما-
  - (۵) لینی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بردھایا تو پوچھا۔
- (۱) ڈراس لیے محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ' یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اس کامطلب یہ ہے کہ سے آنے والے کمی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شرکی نیت سے آئے ہیں۔

آپ خوف نہ کیجئے۔ (ا) ورانہوں نے اس (حضرت ابراہیم)
کوایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ (۲۸)
پس ان کی ہیوی آگے بڑھی اور جیرت (۲)
منہ پر ہاتھ مار کر کما کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی
بانچھ۔ (۲۹)
انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے ای طرح فرمایا
ہے 'بیٹک وہ کیم وعلیم ہے۔ (۳)

فَاقَبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي ْصَلَاقَ فَصَلَّتُ مَعْهَهَا وَقَالَتُ عَبُورٌ عَقِيْرٌ ۞

قَالْوَاكَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿

<sup>(</sup>۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرے پر خوف کے آثار دکھ کر فرشتوں نے کما۔

<sup>(</sup>٢) صَرَّةِ ك دو سرك معنى بين جين ويكار العنى چين بوك كها-

<sup>(</sup>٣) لينى جس طرح ہم نے مجھے كما ہے 'يہ ہم نے اپنی طرف سے نہيں كما ہے ' بكد تيرے رب نے اى طرح كما ہے جس كى ہم مجھے اطلاع دے رہے ہيں 'اس ليے اس پر تعجب كى ضرورت ہے نہ شك كرنے كى 'اس ليے كہ اللہ جو چاہتا ہو دلامحالہ ہو كر رہتا ہے ۔

### قَالَ فَمَاخَطْلِكُو إِيْهَا الْمُرْسَلُونَ 🗇

## قَالُوۡٓ الِكَاۡ ٱلۡسِلۡنَااِلِ تَوۡرُجُوۡمِیۡنَ ۞

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً بِّنْ طِينٍ ﴿

مُنَوَّلَةً عِنْدَرَيِّكَ لِلْنُسْرِفِيْنَ 🕝

فَأَخْرَجُنَامَنُ كَانَ فِيهُالِمِنَ الْمُؤْمِنِيُنِ

فَمَاوَجَدُنَافِيْهَاغَيُرَبَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

(حضرت ابراہیم علیہ السلام) نے کہا کہ اللہ کے بھیج ہوئے (فرشتو!) تمہاراکیامقصدہے؟ (اس)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ (۳۲)

یاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ (۳۳)

جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں' ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ <sup>(۴۲)</sup> (۳۳)

پس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال  $(m^{(a)})$ 

اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرپایا۔ (۳۱)

- (۱) خَطْبٌ شان وصد یعنی اس بشارت کے علاوہ تمهار ااور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے -
  - (٢) اس سے مراد قوم لوط ہے جن كاسب سے برا جرم لواطت تھا۔
- (۳) برسائیں کامطلب ہے'ان کنگریوں سے انہیں رجم کر دیں۔ یہ کنگریاں خالص پھر کی تھیں نہ آسانی اولے تھے' بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔
- (٣) مُسَوَّمَةً (نامزدیا نشان زدہ) ان کی مخصوص علامت تھی جن سے انہیں پیچان لیا جا تا تھا'یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھیں' بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری سے جس کی موت واقع ہونی تھی' اس پر اس کانام لکھا ہوتا تھا مُسْرِ فِنِنَ ' جو شرک و ضلالت میں بہت بڑھے ہوئے اور فسق و فجور میں حدسے تجاوز کرنے والے ہیں۔
  - (۵) کینی عذاب آنے سے قبل ہم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا تھم دے دیا تھا ٹاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔
- (۱) اور یہ اللہ کے پغیر حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، جس میں ان کی دو بیٹیاں اور پچھ ان پر ایمان لانے والے تھے۔

  کہتے ہیں یہ کل تیرہ آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی۔ بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب
  سے ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ (ایسر التفاسی) اسلام کے معنی ہیں، اطاعت و انقیاد۔ اللہ کے حکموں پر سراطاعت
  ثم کردینے والا مسلم ہے، اس اعتبار سے ہرمومن، مسلمان ہے۔ اس لیے پہلے ان کے لیے مومن کالفظ استعال کیا، اور
  پیران ہی کے لیے مسلم کالفظ بولا گیا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ
  بعض لوگ مومن اور مسلم کے درمیان کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہیں مومن اور کہیں مسلم کالفظ استعال کیا ہے تو وہ
  ان معانی کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کی روسے ان کے درمیان ہے۔ اس لیے لغوی استعال کے مقابلے میں حقیقت
  شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضروری ہے اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان کے درمیان صرف وہی فرق ہے جو حدیث

دے کر بھیجا۔ (۳۸)

وَتَرَكُنَا فِيْهَا آلِيَةً لِلَّذِينَ يَعَافُونَ الْعَنَابَ الْكِلِيْمِ ﴿

وَ فِي مُوْسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطِن مُّبِينِ

فَتُوَكِّى بِرُفْنِهِ وَقَالَ الْمِعِرُّا وَمَعْنُونٌ 🕾

فَلْخَذَنْهُ وَجُنُودَهُ فَنَهَذَنْهُمُ ثِلْمُ فَي الْمَيِّرِ وَهُومُلِلُهُ ﴿

وَفِيُ عَادٍ إِذْ اَرْسُلْنَا عَلِيهِهُ وَالرِّيْحَ الْعَقِيْعَ ۞

اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو در دناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک (کامل)علامت چھوڑی۔ (۱۱) موی (علیہ السلام کے قصے) میں (بھی ہماری طرف سے تعبیہ ہے) کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل

پس اس نے اپنے بل بوتے پر مند موڑا <sup>(۲)</sup> اور کہنے لگاہیہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے- (۳۹)

بالآخر ہم نے اسے اور اس کے کشکروں کو اپنے عذاب میں کپڑ کر دریا میں ڈال دیاوہ تھاہی ملامت کے قابل۔ <sup>(۳)</sup> (۴۰۹) اس طرح عادیوں میں <sup>(۳)</sup> بھی (ہماری طرف سے تعبیہ ہے) جب کہ ہم نے ان پر خیروبرکت سے <sup>(۵)</sup> خال

جرائیل علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاگیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 'لا إله إلا اللہ كا اللہ كيا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 'لا إله إلا اللہ كي شمادت 'اقامت صلوة 'ایتائے ذکو ق 'ج اور صیام رمضان۔ اور جب ایمان کی بابت پوچھاگیا تو فرمایا 'اللہ پر ایمان لانا' اس کے ملائلہ 'کتابوں' رسولوں اور تقدیر (خیرو شرکے من جانب اللہ ہونے) پر ایمان رکھنا' یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام و فرائض کی اوائیگی اسلام ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن 'مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہو (فتح القدیر) اور جو مومن اور مسلم کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یمال قرآن نے ایک ہی گروہ کے لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعال کیے ہیں لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے اس کی روسے ہر مومن مسلم بھی ہے' تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں (ابن کیر) بسرطال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے باس اپنے مسلم بھی ہے' تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں (ابن کیر) بسرطال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے باس اپنے اسٹے موقف پر استدلال کے لیے دلائل موجود ہیں۔

(۱) یہ آیت یا کامل علامت وہ آ فار عذاب ہیں جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باقی رہے۔اور یہ علامت بھی انہی کے لیے ہیں جو عذاب اللی سے ڈرنے والے ہیں 'کیو نکہ وعظ و نصیحت کا اثر بھی وہی قبول کرتے اور آیات میں غورو فکر بھی وہی کرتے ہیں۔

- (r) جانب اقوی کور کن کہتے ہیں۔ یہاں مراداس کی اپنی قوت اور لشکرہے۔
  - (m) لعنی اس کے کام ہی ایسے تھے کہ جن پر وہ ملامت ہی کامستحق تھا۔
- (٣) أَىٰ: تَرَكْنَا فِيْ قِصَّةِ عَادِ آيَةً عادك قص من بهي بم نے نثاني چھوڑي-
- (a) الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (بانجه موا) جس مين خيروبركت نهين تقى وه موا در خول كو ثمر آور كرف والى تقى نه بارش كى

آند هی تجیجی-(امه)

وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح (چوراچورا) کردیتی تھی۔ (۱۱)

اور ثمود (کے قصے) میں بھی (عبرت) ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھالو۔ (۲۳)

لیکن انہوں نے اپنے رب کے تھم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے (تیزو تند) کڑاکے (۳) نے ہلاک کردیا۔(۴۴)

بین نہ تووہ گھڑے ہوسکے (۱) اور نہ بدلہ لے سکے۔ (۵) اور نہ بدلہ لے سکے۔ (۵) اور نہ بدلہ لے سکے۔ (۵) اور نوح (علیہ السلام) کی قوم کا بھی اس سے پہلے (یک حال ہو چکا تھا) وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ (۱) (۲۹) آسان کو ہم نے (اپنے) ہاتھوں سے بنایا ہے (۵) اور یقیینا ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ (۸)

مَاتَكُونُونُ ثَنَّى أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَالرَّمِيلِمِ ﴿

وَيْنَ ثَنُوْدُ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنٍ @

فَعَتَوْاعَنُ أَمُرِرَبِّهِمُ فَانَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ﴿

فَمَااسْتَطَاعُوامِنُ قِيَامِرُومًا كَانُوامُنْتَصِيرِينَ ﴿

وَقُوْمَ نُوْجٍ مِّنُ تَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فِسِقِينَ أَنَّ

وَ السَّمَاءَبُنَيُنْهَ إِبِأَيْدٍ وَإِنَّا لِمُؤْسِعُونَ ۞

پیامبر' بلکه صرف ہلاکت اور عذاب کی ہوا تھی۔

- (۱) به اس مواکی تاثیر تھی جو قوم عاد پر بطور عذاب بھیجی گئی تھی۔ یہ تندو تیز ہوا' سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی (المحافة)
- (۲) لیعنی جب انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ معجزے او نمنی کو قتل کردیا ' تو ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ لوٹ بین دن کے بعد تم ہلاک کر دیئے جاؤ گے ہیہ اسی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اسے حضرت صالح علیہ السلام کی ابتدائے نبوت کا قول قرار دیا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے بھی متحمل ہیں بلکہ سیاق سے یمی معنی زیادہ قریب ہیں۔ (۳) میرصاعِقَةُ (کُرُاکا) آسانی چیخ تھی اور اس کے ساتھ نیچے سے رَجْفَةٌ (زلزلہ) تھا جیسا کہ سورہ اعراف ۵۸ میں ہے۔ (۳) جہ جائیکہ وہ بھاگ سکیس۔
  - (۵) لینی اللہ کے عذاب سے اینے آپ کو نمیں بچاسکے۔
- (۲) قوم نوح' عاد' فرعون اور ثمود وغیرہ سے بہت پہلے گزری ہے۔ اس نے بھی اطاعت اللی کے بجائے اس کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بالآخر اسے طوفان میں ڈبو دیا گیا۔
  - (2) السَّمَآءَ منصوب بَنَيْنَا محذوف كي وجه بَنَيْنَا السَّمَآءَ بَنَيْنَاها
- (٨) ليني آسان پهلے ہى بهت وسيع ہے ليكن ہم اس كواس سے بھى زيادہ وسيع كرنے كى طاقت ركھتے ہيں- يا آسان سے

وَالْاَرْضَ فَرَشْنُهَا فَنِعْمَ الْمُهِدُونَ ۞

وَمِنْ كُلِّ شَيْ خَلَقْنَا رَوْجَانِي لَعَكَّكُو تَذَكَرُونَ 👁

فَوْرُا وُآلِلَ اللَّهِ إِنَّ لَكُورِمِّنُهُ نَذِيرٌ مِّيبُ يُنَّ فَنَ

وَلاَجَعَلُوامَعَ اللهِ إِلْهَا اَخَرَاقُ لَكُوْمِينُهُ نَذِيرُومُهُ بَنْ ®

كَدَٰلِكَ مَا اَقَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِامُ ثِنْ تَسُولِ الَّلَا قَالُوْاسَاحِرُّا وَعَبُوْنٌ ۞

اتوكَوَ مَوْالِهِ ثَبُلُ لَمُوْقَوْمُ كُلِاغُوْنَ اللهُ

اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے۔ (۱) پس ہم بہت ہی اجھے بچھانے والے ہیں-(۴۸)

اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا (۲) ہے ٹاکہ تم نصحت عاصل کرو۔ (۳) (۴۹)

پس تم الله کی طرف دو ڑبھاگ (لینی رجوع) کرو ''') یقینا میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف عبیہ کرنے والا ہوں۔ (۵۰)

اور الله کے ساتھ کمی اور کو معبود نہ ٹھمراؤ- بیشک میں حمیس اس کی طرف سے کھلاڈ رانے والا ہوں۔ (۵) ای طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کمہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔(۵۲)

کیا یہ اس بات کی ایک دو سرے کو وصیت کرتے گئے

بارش برساکر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا مُوسِع کو وُسْع ّسے قرار دیا جائے (طاقت و قدرت رکھنے والے) تو مطلب ہو گا کہ ہمارے اندر اس جیسے اور آسان بنانے کی بھی طاقت و قدرت موجود ہے۔ ہم آسان و زمین بناکر تھک نہیں گئے ہیں بلکہ ہماری قدرت و طاقت کی کوئی انتہاہی نہیں ہے۔

- (۱) لینی فرش کی طرح اسے بچھادیا ہے۔
- (۲) لیعنی ہر چیز کو جو ژا جو ژا' نر اور مادہ یا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا' خشکی اور تری' چاند اور سورج' میٹھااور کڑوا' رات اور دن' خیراور شر' زندگی اور موت' ایمان اور کفر' شقاوت اور سعادت' جنت اور دو زخ' جن وانس وغیرہ' حتی کہ حیوانات (جاندار) کے مقابل' جمادات (بے جان) اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جو ژا ہو لیعنی آخرت' دنیا کے بالقابل دو سمری زندگی۔
  - (٣) يه جان لو كه ان سب كاپيدا كرنے والا صرف ايك الله ب اس كاكوئي شريك نهيں ب-
  - (٣) لین کفرومعصیت سے توبہ کر کے فور ابار گاہ البی میں جھک جاؤ' اس میں یاخیرمت کرو۔
- (۵) لیعنی میں تنہیں کھول کھول کرڈرا رہااور تمہاری خیرخوابی کر رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو' اسی پر اعتاد اور بھروسہ کرو اور صرف اس ایک کی عبادت کرو' اس کے ساتھ دو سرے معبودوں کو شریک مت کرو- ایسا کروگ تو یاد رکھنا' جنت کی نعمتوں سے بھٹھ کے لیے محروم ہو جاؤگے۔

ہیں۔ ''' (۵۳) (نہیں) بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ <sup>(۲)</sup> تو آپ ان سے منہ پھیرلیں آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ (۵۴) اور نصیحت کرتے رہیں یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو

نفع دے گی۔ <sup>(۱۱</sup> (۵۵) میں نے جنات اور انسانوں کو محض ای لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ <sup>(۱۱)</sup> (۵۲)

نه میں ان سے روزی چاہتا ہوں نه میری میہ چاہت ہے کہ بیہ مجھے کھلا کیں۔ (۵)

الله تعالی تو خود ہی سب کا روزی رساں توانائی والا اور زور آور ہے-(۵۸)

پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے

فَتُوَلَّعُنْهُمْ فَٱلنَّ بِمَلُومٍ ﴿

وَدَكِّرُ وَإِنَّ الدِّ كُولِي تَنْعَعُمُ الْمُؤْمِنِيُنَ 💮

وَمَاخَلَقَتُ الْمِنَّ وَالْإِشْ إِلَّالِيَعَيْدُونِ @

مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّنْ قِ قَامَا أُرِيْدُ آنُ يُطْعِنُونِ ﴿

إِنَّ اللَّهَ مُوَالرَّزُّكُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا أَيْثُلَ ذَنُوبٍ أَصْلِيثُمُ

- (۱) لینی ہربعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا 'جیسے بچھلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کرکے جاتی رہی ہیں۔ کیے بعد دیگرے ہر قوم نے یمی تکذیب کاراستہ اختیار کیا۔
- (۲) کیعنی ایک دو سرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے 'اس لیے ان سب کے دل بھی متشابہ ہیں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جلتے-اس لیے متاخرین نے بھی وہی کچھ کمااور کیاجو متقد مین نے کمااور کیا-
- (۳) اس لیے کہ نفیحت سے فائدہ انہیں کو پنچتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ آپ نفیحت کرتے رہیں'اس نفیحت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے جن کی بابت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لائمیں گے۔
- (۳) اس میں اللہ تعالیٰ کے اس اراد ہ شرعیہ تکلیفیہ کا ظہار ہے جو اس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام انس و جن صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اس ایک کی کریں۔ اگر اس کا تعلق اراد ہ کئو بنی ہے ہو تا' پھر تو کوئی انس و جن اللہ کی عبادت و اطاعت ہے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یا دوہانی کرائی گئی ہے' جے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت بازپرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار یا کیں گئی ہے' جے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت بازپرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار یا کیں گئی ہے۔ بیٹر کی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار یا کیں گئیں گے جس میں اللہ نے ان کوارادہ و افتیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے۔
- (۵) لیمن میری عبادت و اطاعت سے میرا مقصود به نمیں ہے کہ به مجھے کماکر کھلائیں 'جیساکہ دو سرے آ قاؤں کا مقصود ہوتا ہے ' بلکہ رزق کے سارے خزان ہی کو فائدہ ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔ کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔

فَلَايَسُتَعُجِلُوْنِ 🕜

فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَهُ وَامِن يُومِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ أَنَّ

# ٢

بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ۘۅؘالطُّوُرِ ڽ ڡؘڲؾٛۑۺؽٷڔٟ۫ ڣٲۮڽٞ؆ٞۺؙٷڔ ۊؘؙؙڷؽؿؾٵڵٮٙڠٷڔ۞ٚ

ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا<sup>' (ا)</sup> لل**ذ**ا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۹) پیں خرائی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کاوعد ہ

ب حق بی مشکرول کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں-(۲۰)

سورۂ طور کی ہے اور اس میں انچاس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہمان نمایت رحم والاہے-

> قتم ہے طور کی۔ <sup>(۳)</sup>(۱) اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ <sup>(۳)</sup> جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ <sup>(۵)</sup>(۳) اور آباد گھر کی۔ <sup>(۱)</sup> (۴)

- (ا) ذَنُوبٌ کے معنی بھرے ڈول کے ہیں۔ کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقتیم کیا جاتا ہے اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ ظالموں کو عذاب سے حصہ پنچے گا' جس طرح اس سے پہلے کفرو شرک کاار تکاب کرنے والوں کوان کے عذاب کا حصہ ملاتھا۔
- (۲) کیکن سے حصۂ عذاب انہیں کب پنچے گا' سے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے' اس لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں۔ (۳) طُوٰدٌ' وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موئ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسے طور سینا' بھی کہا جا آ ہے۔ اللہ نے اس کے اسی شرف کی بنا پر اس کی قتم کھائی ہے۔
- (٣) مَسْطُودِ كِ معنى بين مكتوب كسى موئى چيز-اس كامصداق مختلف بيان كيه گئے بين قرآن مجيد 'لوح محفوظ 'تمام كتب منزله يا وه انساني اعمال نامے جو فرشتے لكھتے ہيں -
  - (۵) یه متعلق ب مَسْطُورٍ کے-رَقِ اوه باریک چراجس پر لکھاجا آتھا- مَنْشُورِ بمعنی مَبْسُوطِ ا پھیلا یا کھا ہوا-
- (۱) یہ بیت معمور' ساتویں آسان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہو تا ہے کہ روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں جن کی بھر دوبارہ قیامت تک باری ہمیں آتی۔ جیسا کہ احادیث معراج میں بیان کیا گیاہے۔ بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں' جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہروقت بھرارہتا ہے۔ معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں۔

اور اونچی چھت کی۔ (۱) (۵)
اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ (۲)
بیٹک آپ کے رب کاعذاب ہو کر رہنے والا ہے۔ (۷)
اے کوئی رو کنے والا نہیں۔ (۳)
جس دن آسان تھر تھرانے لگے گا۔ (۳)
اور بہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ (۱۰)
اس دن جھٹلانے والوں کی (پوری) خرابی ہے۔ (۱۱)
جوا پی بیہودہ گوئی میں انچھل کود کر رہے ہیں۔ (۱۲)
جس دن وہ دھکے دے (۱۲)

وَالسَّقْتِ الْمَوْفَرُعُ ﴿
وَالْبَعْوِ الْمَسْعُجُودُ ﴿
وَالْبَعْوِ الْمَسْعُجُودُ ﴿
قَالَمُ مِنْ وَدُوهِ ﴿
وَمَنْ مَنْ وَالْتَهَ مَا أَمُورًا ﴿
وَمَنْ مُنْ الْمَا اللّهِ مِنْ الْمُمَادِّ اللّهِ مَنْ اللّهَ مُنْ اللّهِ الْمُمَادِّ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

(۱) اس سے مراد آسان ہے جو زمین کے لیے بمنزلۃ چھت کے ہے۔ قرآن نے دو سرے مقام پر اسے "محفوظ چھت" کہا ہے۔ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَا اَسْتُفَا اِسْتُفَا اِسْتُفَا اللّٰهُ اِسْتُونَ ﴾ (سود الأنسياء '۳۲) بحض نے اس سے عرش مراد ليا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔

- (٣) مبحور کے معنی ہیں ' بھڑکے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں 'اس سے وہ پانی مراد ہے جو ذریر عرش ہے جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی 'اس سے مردہ جسم زندہ ہو جا کیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں 'ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ جیسے فرمایا ﴿ وَلَوْالْبِعَالُو بِحَرَّتُ ﴾ (المنتحویر '۲) ''اور جب سمندر بھڑکا دیے جا کیں گے ''۔ امام شوکانی نے اس مفوم کو اولی قرار دیا ہے اور بعض نے مسنجور "کے معنی مَمْلُوءً (بھرے ہوئے) کے لیے ہیں 'یعنی فی الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے 'البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں 'امام طبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ اس کے اور بھی کئی معنی بیان کے گئے ہیں (دیکھے تفیراین کئیر)
- (٣) یہ ندکورہ قسموں کا جواب ہے۔ بیعنی یہ تمام چیزیں 'جواللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظهر ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کاوہ عذاب بھی یقیناً واقع ہو کر رہے گاجس کا اس نے وعدہ کیاہے 'اسے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہوگا۔
- (۴) مور کے معنیٰ ہیں حرکت واضطراب قیامت والے دن آسان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب و سیار گان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہو گا'اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے' اور یہ ند کورہ عذاب کے لیے ظرف ہے۔ لینی یہ عذاب اس روز واقع ہو گاجب آسان تھرتھرائے گااور پہاڑا پی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذروں کی طرح اڑ جا کس گے۔
  - (۵) لیخی ایخ کفروباطل میں مصروف اور حق کی تکذیب واستهزامیں لگے ہوئے ہیں۔
    - (٢) الدَّعُ ك معنى مين نهايت سخق ك ساتھ و هكيلنا-

لائے جائیں گے۔(۱۳۳)

یمی وہ آتش دوزخ ہے جے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔(۱۲)

(اب بتاؤ) کیا ہے جادو ہے؟ <sup>(۲)</sup> یا تم ریکھتے ہی نہیں ہو<sup>- (۱۵)</sup>

جاؤ دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے کیسال ہے۔ تمہیں فقط تمہارے کیے کابدلہ دیاجائے گا-(۱۲)

یقیناپر ہیز گارلوگ جنتوں میں اور نعتوں میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۱۱) جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش خوش ہیں'<sup>(۵)</sup> اور ان کے پروردگار نے انہیں جنم کے عذاب سے بھی بچالیا ہے۔ (۱۸)

تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ <sup>(۱</sup>)

برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے۔ (۱) اور

هٰذِوْ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ

أَفَسِحُرُّهٰ فَٱلۡمُرۡاَثُمُّ لَائْتُعِمُونَ ؈

إِصْلَوْهَا فَاصْهُرُوٓٱالْوَلَانَصْهُرُوۤاْ سَوَاءُّمَلَيْكُو۫ إِنْمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُوْتَعْمُلُونَ ۞

إِنَّ الْمُتَّقِدُينَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيمٍ ﴿

فْكِهِيْنَ بِمَالَتْهُمُ رَبُّهُ وْ وَرَقَامُ مُ رَبَّهُ مُوعَدُابَ الْجَحِيْمِ @

كُلُواوَاشَرَبُواهِنِيَّكَالِمَاكَنْتُمُ تَعُلُونَ ﴿

مُتَّكِ يُنَ عَلَى سُرُ رِمَّصْفُوْفَةً وْزُوْجُنْهُمْ وْمُوْرِعِينِ

- (I) ہیہ جنم پر مقرر فرشتے (زبانیہ)انہیں کہیں گے۔
- (٢) جس طرح تم دنیا میں پغیمروں کو جادو گر کما کرتے تھے ' بتلاؤ! کیا یہ بھی کوئی جادو کا کرت ہے؟
- (٣) یا جس طرح تم دنیا میں حق کے دیکھنے سے اندھے تھے 'یہ عذاب بھی تمہیں نظر نہیں آرہاہے؟ یہ تقریع و تو بخ کے لیے انہیں کما جائے گا'ورنہ ہر چیزان کے مشاہدے میں آچکی ہوگی۔
  - (°) اہل کفرواہل شقاوت کے بعد اہل ایمان واہل سعادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔
- (۵) لینی جنت کے گھر'لباس' کھانے' سواریاں' حسین و جمیل بیویاں (حور مین) اور دیگر نعمیّں ان سب پر وہ خوش ہوں گے'کیونکہ بید نعمیّں دنیا کی نعمتوں سے بدرجہا بڑھ کر ہوں گی اور مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَیٰ قَلْبِ بَشَرِ ، کامصداق۔
- (۱) دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ كُوْاوَاشْرَبُوا هَنِيَكُوالْهِمَ السَّلَقُمُو فِي الْاَيَّامِ الْفَالِيَةِ ﴾ اس سے معلوم ہوا كہ الله كى رحت عاصل كرنے كے ليمان كے ساتھ المال صالحہ بهت ضروري بس-
- (2) مَصْفُوفَةِ 'ایک دو سرے کے ساتھ ملے ہوئے۔ گویا وہ ایک صف ہیں۔ یا بعض نے اس کامفہوم بیان کیا ہے کہ

ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آ تھوں والی (حوروں) سے کردیئے ہیں-(۲۰)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پنچاویں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، (۱) شخص اپنے اپنے اعمال کاگروی ہے۔ (۲) وَالَّذِيْنَ امَنُواوَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيَتُهُمُ بِإِيْمَانِ اَلْحَقْنَابِهِمُ ذُرِّيَتَهُوْوَمَا التَّنْهُمُ مِّنْ عَمَلِهِوْمِنْ شَقَّ \* كُلُّ امْرِقَی اِبْمَاکسَبَ دَهِیْنٌ ۞

کے چرے ایک دو سرے کے سامنے ہوں گے، چیسے میدان جنگ میں فوجیس ایک دو سرے کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس مفہوم کو قرآن میں دو سری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ﴿ عَلْ سُرُدِ مُتَعَیٰلِیْنَ ﴾ -(الصافات ۳۳)"ایک دو سرے کے سامنے تخوں ہر فروس ہوں گے "۔

(۱) یعنی جن کے باپ اپ اخلاص و تقوی اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے 'اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کرکے 'ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملادے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کرکے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے۔ یعنی اہل ایمان پر دو گونہ احسان فرمائے گا۔ ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا ٹاکہ ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں 'بشر طیکہ دونوں ایماندار ہوں۔ دو سرا' یہ کہ کم تر درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کلاس دالوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کلاس والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے فضل و احسان سے فرو تر ہوگی 'اس لیے وہ ایما نہیں کرے گا بلکہ بی کلاس والوں کو اے کلاس عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کاوہ احسان سے جو اولاد پر 'آبا کے عملوں کی برکت سے ہو گا اور حدیث میں آبا ہے کہ اولاد کی دعا دستعفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہو آ ہے ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہو تا ہے ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہو تا ہے ایک شخص کے جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جا آبا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب 'موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ۔ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جا آ ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب 'موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ۔ کو سرا'وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور تیسری' نیک اولاد جو اس کے لیے دعاکرتی ہو''۔ (مسلم' کتاب دو سرا'وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور تیسری' نیک اولاد جو اس کے لیے دعاکرتی ہو''۔ (مسلم' کتاب دو سرا'وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور تیسری' نیک اولاد جو اس کے لیے دعاکرتی ہو''۔ (مسلم' کتاب دو سرا'وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور تیسری' نیک اولاد جو اس کے لیے دعاکرتی ہو '۔ (مسلم' کتاب دو سرا'وہ علم جس سے اوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور تیسری ' نیک اولاد جو اس کے دعاکرتی ہو '۔ (مسلم' کتاب کو سرا'وہ علم جس سے اوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور تیسری ' نیک اولاد جو اس کے دیار کی رہا ہوتے دیار کی دو جس سے اس کی دو اس کی انہوں کی میں اور کیسری کی کو جو سے اس کی دو سرا کو اس کی کی دو جو سرا کو کی دو جو سے کر دو سرا کو کو کی دو جو سرائی دو سرائی دو کی دو جو

(۲) رَهِینٌ بمعنی مَرْهُونِ (گروی شده چیز) بر شخص اپ عمل کاگروی ہوگا۔ یہ عام ہے ، مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ہے کہ جو جیسا (اچھایا برا) عمل کرے گا'اس کے مطابق (اچھی یا بری) جزایائے گا۔ یا اس سے مراد صرف کافر ہیں کہ وہ اپ اعمال میں گرفتار ہوں گے 'جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ کُلُّ تَفْیسَ بِمَا کَسَبَتُ دَهِیْنَةٌ \* آلاَ اَصْحٰبَ الْکَبَیْنَ دَهِیْنَةٌ \* آلاَ اَصْحٰبَ الْکَبِینَ (اہل ایمان) کے ''۔ الْکِینِ (اہل ایمان) کے ''۔

ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی رہل پیل کردس گے۔ <sup>(ا)</sup> (۲۲)

(خوش طبعی کے ساتھ) ایک دو سرے سے جام (شراب) کی چھینا جھٹی کریں گے (۲) جس شراب کے سرور میں تو بیودہ گوئی ہو گی نہ گناہ۔ (۳)

اور ان کے اردگر د ان کے نوعمر غلام چل پھر رہے ہوں گے 'گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ <sup>(۳)</sup> اور آپس میں ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرس گے۔ <sup>(۵)</sup>(۲۵)

کسیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈراکرتے تھے۔ (۲۷)

پس الله تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیزو تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا۔ (۲۷) وَأَمْدُدُنْهُمُ بِغَالِهَةٍ وَكُهُ مِتَّايَشُتَهُونَ 🐨

يَتَنَازَعُونَ فِيْهَا كَالْسًالْالَغُوُّفِيْهَا وَلا تَأْثِيُهُ

وَيُطْوُفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَاهُمُ كَانَهُمُ لَوْلُؤُ مَّكُنُونُ ۞

وَأَقْبُلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعُضٍ يَتَمَآ أَنُونَ ۞

قَالْوَآاِتَاكُنَاتَمُكُنَ تَمَكُنِنَ آهْلِنَامُشْفِقِتِينَ <sup>©</sup>

فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَتْسَنَاعَذَابَ السَّبُوْمِ ﴿

(ا) أَمْدَدْنَاهُمْ بَمَعَىٰ زِدْنَاهُمْ العِيْ خُوبِ وس كَــ

(۲) یَتَنَازَعُونَ، یَتَعَاطَونَ وَیَتَنَاوَلُونَ ایک دو سرے سے لیں گے-یا پھروہ معنی ہیں جو فاضل مترجم نے کیے ہیں- کاس' اس پیالےاور جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے بھراہوا ہو-خالی برتن کو کاس نہیں کہتے-(فتح القدیر)

- (۳) اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں ہو گی' اسے پی کر نہ کوئی بھکے گا کہ لغو گوئی کرے نہ اتنا مدہوش اور مست ہو گا کہ گناہ کاار تکاب کرے۔
- (٣) لینی جنتیوں کی خدمت کے لیے انہیں نوعمر خادم بھی دیئے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے اور حسن و جمال اور صفائی و رعنائی میں وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی 'جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو' ٹاکہ ہاتھ لگئے سے اس کی چیک دمک ماند پڑے۔
- (۵) ایک دو سرے سے دنیا کے حالات بوچھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان و عمل کے نقاضے کس طرح بورے کرتے رہے؟
- (۱) لیخی اللہ کے عذاب ہے۔ اس لیے اس عذاب ہے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے' اس لیے کہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہو تاہے' اس ہے بچنے کے لیے وہ تگ و دو بھی کرتا ہے۔
  - (2) سَمُومٌ الو ، حَملس ڈالنے والی گرم ہوا کو کہتے ہیں ، جنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔

إِنَّاكُنَّا مِنْ قَبُلُ نَدُ عُوْهُ إِنَّهُ هُوَالْبَرَّالرَّحِيْهُ ﴿

فَنَكْرُوْفَمَّاانَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَامَجُنُونٍ ۞

اَمْ يَقُوْلُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ رِبِهِ رَبِيَ الْمَنُونِ @

قُلْ تَرَقِّضُوا فِالِّنِّ مَعَكُوْمِنَ الْمُتَرَقِّضِيْنَ ﴿

آمُرَتَامُرُ هُمُ أَحُلَامُهُمْ بِهِلْأَا أَمُرْهُمْ وَقُومٌ كِاغْوْنَ ﴿

آمُريَقُوْلُونَ تَقَوَّلُهُ بِثِلُ لِايُؤْمِنُونَ ۞

ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے'<sup>(۱)</sup> بیشک وہ محن اور مهرمان ہے-(۲۸)

تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کائن ہیں نہ دیوانہ- (۲۹)

کیا کافریوں کہتے ہیں کہ یہ شاعرہے ہم اس پر زمانے کے حوادث (یعنی موت) کا انظار کر رہے ہیں۔ (۳۰) کہہ دیجتے! تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انظار کرنے والوں میں ہوں۔ (۳۰)

کیاان کی عقلیں انہیں ہیں سکھاتی ہیں؟ <sup>(۵)</sup> یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے (قرآن) خود گھڑلیا ہے' واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ (۲۳)

(۱) لیعنی صرف ای ایک کی عبادت کرتے تھ'اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھ'یا یہ مطلب ہے کہ اس سے عذاب جنم سے بیچنے کے لیے دعاکرتے تھے۔

(۲) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ وعظ و تبلیغ اور نفیحت کا کام کرتے رہیں اور یہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے رہتے ہیں'ان کی طرف کان نہ دھریں'اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے کائن ہیں نہ دیوانہ (جیسا کہ یہ کہتے ہیں) بلکہ آپ پر باقاعدہ ہماری طرف سے وحی آتی ہے'جو کہ کائن پر نہیں آتی' آپ جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں'وہ دانش و بصیرت کا آئینہ دار ہو تاہے'ایک دیوانے سے اس طرح گفتگو کیوں کر ممکن ہے؟

(٣) رَیْبٌ کے معنی میں حوادث مُنُونٌ 'موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے- مطلب ہے کہ قریش مکہ اس انتظار میں ہیں کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو موت آجائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے' جو اس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے۔ کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے۔

(٣) ليعني ديكھو! موت پيلے كے آتى ہے؟ اور ہلاكت كس كامقدر بنتى ہے؟

(۵) کعنی ہیہ تیرے بارے میں جواس طرح اناپ شناپ جھوٹ اور غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں 'کیاان کی عقلیں ان کو نہیں بھھاتی ہیں؟

(٢) نہیں بلکہ بیے سرکش اور گمراہ لوگ ہیں' اور یمی سرکشی اور گمراہی انہیں ان باتوں پر برانگیخة کرتی ہے۔

(2) لیعنی قرآن گھڑنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفرہی ہے۔

فَلْيَأْتُوالِمَدِيثِهِ مِّثْلِهَ إِنْ كَانُوا طَدِقِيْنَ اللهِ

آمْرُ خُلِعُوا مِنْ غَيْرِتُنَى أَمْرُ مُمُوالْغَلِعُونَ ۞

ٱمُ خَلَقُوا السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَلُ لَا يُوْوَقِنُونَ ۞

أمْءِنْدُهُمْ خَزَابِنُ رَتِكِ أَمْرُهُمُ الْمُطَيْطِرُونَ ﴿

ٱمُرُّاهُمُوسُلَّةِ يُتَوَّمُونَ فِيهُ \* فَلْيَانِتِ سُسْتِمَ عُهُمْ لِمِسُلَطِين ثَمِيْنِين ۞

آمُرَلَهُ الْمِنْتُ وَلَكُوُ الْبَنُوْنَ 🕝

اچھا اگریہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک (ہی) بات یہ (بھی) تو لے آئیں۔ (۳۳)

ر ساہ بغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ (<sup>۳)</sup> یا یہ خود پیدا ہو گئے ہیں؟ (<sup>۳)</sup> یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ (<sup>۳)</sup> یا ہلکہ یہ کیا انہوں نے ہی آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ (۳) (۳۲)

یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزائے ہیں؟ (۵) یا ران خزانوں کے) یہ داروغہ ہیں۔ (۲)

یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ (<sup>(2)</sup> (اگر ایسا ہے) تو ان کا سننے والا کوئی روش ولیل پیش کرے-(۳۸)

کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے

- (۱) لینی اگریہ اپنے اس دعوے میں سپچے ہیں کہ بیہ قرآن محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنا گھڑا ہوا ہے تو پھریہ بھی اس جیسی کتاب بنا کر پیش کر دیں جو نظم' اعجاز و بلاغت' حسن بیان' ندرت اسلوب' تعیین حقائق اور حل مسائل میں اس کا مقابلہ کر سکے۔
- (۲) لینی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کسی کو میہ حق نہیں ہے کہ انہیں کسی بات کا تھم دے یا کسی بات ہے منع کرے۔لیکن جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے ' تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے ' وہ انہیں پیدا کرکے یول ہی کس طرح چھوڑ دے گا؟
  - (٣) لعنی بيه خود بھي اپنے خالق نہيں ہيں ' بلكه بيه الله كے خالق ہونے كا اعتراف كرتے ہيں-
    - (٣) بلكه الله ك وعدول اور وعيدول ك بارے ميں شك ميں بتلا ہيں-
  - (a) کہ یہ جس کو چاہیں روزی دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں یا جس کو چاہیں نبوت سے نوازیں-
- (۱) مُصَينِطِرٌ يا مُسَيْطِرٌ 'سَطْرٌ سے ب' لکھنے والا 'جو محافظ و گران ہو 'وہ چو نکہ ساری تفعیلات لکھتا ہے 'اس لیے سے محافظ اور گران کے معنی میں بھی استعمال ہو تا ہے۔ لینی کیا اللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو علام دیں۔
- (2) لین کیا یہ ان کا دعویٰ ہے کہ میڑھی کے ذریعے سے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسانوں پر جاکر ملائکہ کی باتیں یا ان کی طرف جو دحی کی جاتی ہے 'وہ من آئے ہیں۔

بين؟ (۳۹)

کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ (۱)

ہواں سے بو ہیں ، درہ ہیں کیاا نکے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟<sup>(۳)</sup>(۴) کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟<sup>(۳)</sup> تو یقین کرلیں

کیا یہ توک توی فریب رنا چاہیے ہیں؟ ''' تو بین کریر کہ فریب خوردہ کا فرہی ہیں۔''''(۴۳)

کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اللہ تعالی ان کے شرک سے یاک ہے- (۴۳)

اگر بیہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیس تب بھی کمہ دس کہ بہ بتہ بہ بتہ بادل ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۴۳۳)

توانہیں چھوڑ دے یماں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ بڑے جس میں ہیہ ہے ہوش کردیئے جا ئیں گے۔(۴۵)

جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے- (۴۶)

یں بات بیٹک ظالموں کے لیے اسکے علاوہ اور عذاب بھی ہیں <sup>(۱)</sup> لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ <sup>(2)</sup>(47) امُ تَسْنَالُهُمُ أَجْوًا فَهُمُ مِينَ مَّغُرَمِ مُثْقَلُونَ ۞

آمْعِنْكَ هُمُّ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿

آمْرِيُونِيْدُونَ كَيْدُا كَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَاهْمُ الْمَكِينُدُونَ ﴿

أَمْ لَهُمْ إِللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ شَبْعًىٰ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

وَإِنْ تَيْرَوْ لِكِنْ فَامِنَ السَّمَا وْسَاقِطَا يَقُوْلُوا سَعَابٌ مَّرْكُومٌ ٣

فَذَرْهُوۡحَتّٰى يُلِقُوۡا يَوۡمَهُمُ الَّذِى فِيۡهِ يُصۡعَقُونَ ۞

يَوْمَ لِايْغُنِىٰ عَنْهُوْكِيَىٰ هُوْشَيْئًا وَلَاهُوْلِيَكُووْنَ ۞

وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ طَلَمُواعَذَا بَادُوُنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْتَرَهُمُو لَيْعَلَمُونَ ۞

- (۱) لینی اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو۔
- (۲) کہ ضروران سے پہلے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم مرجا ئیں گے اور ان کوموت اس کے بعد آئے گی-
  - (٣) لعنی ہمارے پغیر کے ساتھ 'جس سے اس کی ہلاکت واقع ہو جائے۔
- (٣) کینی کیدو کمران ہی پر الٹ پڑے گا اور سارا نقصان انہی کو ہو گا۔ جیسے فرمایا: ﴿ وَلَا يَحِیْقُ الْهَکُمُ السّيّینِیُّ إِلَا رِياَهُ اِللّهِ ﴾ (فاطر ۳۳) چنانچہ بدر میں میہ کافرمارے گئے اور بھی بہت ہی جگہوں پر ذلت و رسوائی سے دوجیار ہوئے۔
- (۵) مطلب ہے کہ اپنے کفروعناد سے بھر بھی بازنہ آئیں گے' بلکہ ڈھٹائی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں' بلکہ ایک پر ایک بادل چڑھا آرہاہے' جیسا کہ بعض موقعوں پر ایساہو تاہے۔
- (٢) ليعنى دنيا مين عير و سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَنُ نِينَةَ هُوْرِ مِنَ الْعَذَابِ الْأَوْنَى الْعَذَابِ الْآَثَةَ اَبِ الْآَثَةَ لَهُ عُرِينَ عِمُونَ ﴾ (القالسيجدة ٢١٠)
- (2) اس بات سے کہ دنیا کے بیر عذاب اور مصائب' اس لیے ہیں ٹاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ نکتہ چونکہ

تو اپنے رب کے تھم کے انتظار میں صبر سے کام لے' بیٹک تو ہماری آ تکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اشھ<sup>(۱)</sup> اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔ (۴۸) اور رات کو بھی اس کی تشبیع پڑھ<sup>(۲)</sup> اور ستاروں کے ڈویتے وقت بھی۔<sup>(۳)</sup> (۴۹)

> سور ہُ جُم کی ہے اور اس میں باسٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ہے-

ۅؘٵڞؠؚۯ۬ڸڂؙڪٞۅؚڔڒڸؚػؘۊؘٲػؙػۑٳٝڠؽؙڹؚٮٚٵۅؘڛٙؠٚؖڂؠٟڝؘڡؙۑ ڒٮؚؚػڿؿؙؽؘ**ٮۧڠؙٷٛ**ڒ۞ٛ

وَمِنَ النَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَادُبَارَ النَّهُوُمِ أَن



بأسم إلله الرَّحْين الرَّحِيمِ

نہیں سیحھے اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ ''ممنافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جا تا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھاگیا۔ اور کیوں کھلاچھوڑویا گیا؟ (آئبوداود' محتاب المجنائز' نسمبر۴۰۸۹)

(۱) اس کھڑے ہونے سے کون ساکھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ جیساکہ آغاز نماز میں سُبخانک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَبَبَارَكَ اَسْمُكَ . . . پڑھی جاتی ہے۔ بعض کتے ہیں 'جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں۔ اس وقت بھی اللہ کی تبیع و تحمید مسنون ہے۔ بعض کتے ہیں کہ جب کی مجلس سے کھڑے ہوں۔ جیسے صدیث میں آتا ہے۔ جو شخص کی مجلس سے اٹھے وقت بید وعا پڑھ لے گا تو یہ اس کی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سُبنحانک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتَوْبُ إِلَيْكَ . (سنن النومذی 'اُبواب المعوات'باب مایقول إذا قام من مجلسه)

(٢) اس سے مراد قیام اللیل - یعنی نماز تجد ہے ،جو عمر بھر نبی صلی الله علیه وسلم کامعمول رہا-

(٣) أَيْ: وَ قَت إِذْبَارِهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ اس مراد فَجَرَى دو سنتين بين نوا فل مين سب سے زيادہ اس كى نبى سُلَّلَيْنِهِ عَفَاظت فرمات قص - اور ايك روايت مين آپ سُلِّلَيْنِهُ نے فرمايا "فجركى دو سنتين دنيا وما فيما سے بهتر ہے" (صحيح بخدادى كتاب المتهجد؛ باب تعاهد ركعتى الفجر ومن سماهما تطوعا و صحيح مسلم كتاب الصلوة باب استحباب ركعتى الفجر)

﴾ یہ پہلی سورت ہے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا 'تلاوت کے بعد آپ مالیکیل نے اور آپ مالیکیل کے پیچھے جتنے لوگ تھے 'سب نے سجدہ کیا 'سوائے امیہ بن خلف کے' اس نے اپنی مٹھی میں قتم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ (۱) کہ تمہمارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیٹر تھی راہ پر ہے۔ (۲) اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کتے ہیں۔ (۳) وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ (۳) اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ (۵) جو زور آور ہے (۳) پھروہ سیدھاکھڑا ہوگیا۔ (۲) وَالنَّجْيِرِ إِذَاهَوٰى أَ

مَاضَلَّ صَلْحِبُكُوُ وَمَاغَوٰى ۞

دَوْلَيْنُولَىُ عَنِ الْهَوٰى ۞ اِنْ هُوَالِاَوْجُىُ يُوْفِى ۞ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوى ۞ دُوْ مِزَةٍ وْقَاسْتَوْى ۞

مٹی لے کراس پر سجدہ کیا۔ چنانچہ یہ کفری حالت میں ہی مارا گیا (صحیح بخاری 'تفییر سور ہ تجم) بعض طریق میں اس شخص کا نام عتبہ بن رہید بتالیا گیا ہے (تفییر ابن کثیر) وَاللهُ أَغَلَمُ - حضرت زید بن ثابت بولٹر کتے ہیں کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ مل آلی ہے کہ سامنے کی 'آپ مل آلی ہے اس میں سجدہ نہیں کیا (صحیح بخاری 'باب نذکور) اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنام سحب ہو فرض نہیں۔ اگر بھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے۔

(۱) بعض مفسرین نے ستارے سے ثریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے اور بعض نے جنس نجوم · هَوَیٰ 'اوپر سے نیچے گرنا' یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گر تا ہے ' یا شیاطین کو مارنے کے لیے گر تا ہے یا بقول بعض قیامت والے دن گرس گے۔

(۲) یہ جواب قتم ہے۔ صَاحِبْکُم (تمہارا ساتھی) کہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح ترکیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے ہیں 'اس کے شب و روز کے تمام معمولات تمہارے سامنے ہیں 'اس کا اظال و کردار تمہارا جانا پچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سواتم نے اس معمولات تمہارے سامنے ہیں 'اس کا اظال و کردار تمہارا جانا پچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سواتم نے اس کے بعد جو وہ نبوت کا دعوی کر رہا ہے تو ذرا سوچو 'وہ کس طرح کے کردار میں بھی پچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعوی کر رہا ہے تو ذرا سوچو 'وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ بیہ ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھا ہے۔ ضلالت 'راہ حق سے وہ انحراف ہے جو جمالت اور لاعلمی سے ہو اور غوایت 'وہ بجی ہے جو جانتے ہو جھے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قتم کی گراہیوں سے اپنے پیغیر کی تنزیہ بیان فرمائی۔

(٣) لینی وہ گمراہ یا بہک کس طرح سکتا ہے 'وہ تو وی اللی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ مل آلی ای زبان مبارک سے حق کے سوا کھے نہ نکاتا تھا (سنن السرمندی 'اُبواب البر' باب ماجاء فی الممزاح) ای طرح حالت غضب میں 'آپ مل آلی کی کواپنے جذبات پر اننا کنٹرول تھاکہ آپ مل آلیکی کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلی (آبوداود 'کتاب العلم' باب فی کتاب العلم)

(م) اس سے مراد جرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے جو قوی اعضا کامالک اور نمایت زور آور ہے ، پیغیبر پر وحی لانے اور اس

اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ (ا) (ے)
پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ (۲)
پس وہ دو کمانوں کے بقد رفاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی
کم۔ (۳)
پنچائی۔ (۱۹)
پنچائی۔ (۱۰)
دل نے جھوٹ نہیں کہا جے (پیغیبرنے) دیکھتے ہیں۔ (۱۱)
کیاتم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو (پیغیبرنے) دیکھتے ہیں۔ (۱۲)
اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ (۱۳)
سدرۃ المنتیٰ کے پاس۔ (۲) (۱۲)
سدرۃ المنتیٰ کے پاس۔ (۲) (۱۲)

وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْاَعْلِ ۞ تُخَرِّدَنَا فَتَدَلَى ۞

فَكَانَقَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنْ أَن

فَأُونُخَى إلى عَبُدِهٖ مَّأَاوَكُى ۞

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَالِي ٠

آفَمُّرُونَهُ عَلَى مَايِرِي ﴿

وَلَقَدُرُانُهُ نَوْلِلَةُ الْخُرِي ﴿

عِنْدَسِدُرَةِ الْمُثْنَتَ فِي 🏵

عِنْدَهَاجَتَهُ الْمَأْوَى ۞

سکھلانے والایمی فرشتہ ہے۔

(۱) کینی جرائیل علیہ السلام یعنی وحی سکھلانے کے بعد آسان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے۔

۲) لعنی چرزمین پراترے اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔

(٣) بعض نے ترجمہ کیاہے ' دوہاتھوں کے بقدر ' یہ نبی مٹھ کیا اور جرائیل علیہ السلام کی باہمی قربت کابیان ہے -اللہ تعالیٰ اور نبی مٹھ کیا ہے قربت کا ظمار نہیں ہے ' جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں - آیات کے سیاق سے صاف واضح ہے کہ اس میں صرف جرائیل علیہ السلام اور پیغیبر کابیان ہے -اسی قربت کے موقعے پر نبی مٹھ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کوائی اصل شکل میں دیکھااور بیدبعثت کے ابتدائی ادوار کاواقعہ ہے جس کاذکران آیات میں کیا گیا -دو سری مرتبہ اصل شکل میں معراج کی رات دیکھا۔

(°) کینی جرائیل علیہ السلام' اللہ کے بندے حضرت محمد مل آتی کے لیے جو وحی یا پیغام لے کر آئے تھے' وہ انہوں نے آپ مرآتی کی پہنچایا۔

(۵) لیعنی نبی مالیکی نبی مالیکی علیه السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے چھ سوپر ہیں۔ ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا' اس کو آپ مالیکی کے دل نے جھٹلایا نہیں' بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔

(۱) یہ لیلۃ المعراج کو جب اصل شکل میں جرائیل علیہ السلام کو دیکھا' اس کا بیان ہے۔ یہ سدر ۃ المنتیٰ' ایک بیری کا درخت ہے جو چھٹے یا ساتویں آسان پر ہے اور یہ آخری حد ہے' اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ فرشتے اللہ کے احکام بھی بہیں سے وصول کرتے ہیں۔

(2) اسے جنت الماویٰ 'اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماویٰ و مسکن یمی تھا ' بعض کہتے ہیں کہ روحیں

جب که سدره کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھارہی تھی۔ (۱۱) نہ تو نگاہ بمکی نہ حد سے بڑھی۔ (۲) یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیس۔ (۱۸) کیاتم نے لات اور عزمی کو دیکھا۔ (۱۹) اور منات تیسرے پچھلے کو۔ (۳)

إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُثْمَى ﴿

مَازَاغَ الْبُعَثُرُوَمَاطَعْي 🕜

لَقَدُ رَاى مِنَ البِتِ رَبِّهِ الْكُبُرَٰى ﴿

أَفَرَءُ يَتُواللَّتَ وَالْعُزِّي ﴿

وَمَنْوةَ التَّالِئَةَ الْأَخْرَى ۞

يهال آكر جمع ہوتی ہیں-(فتح القدير)

- (۱) سدرة المنتیٰ کی اس کیفیت کابیان ہے جب شب معراج میں آپ مالیکی ناس کا مشاہدہ کیا' سونے کے پروانے اس کا مشاہدہ کیا' سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلار ہے تھے' فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا' اور رب کی تجلیات کا مظر بھی وہی تھا۔ (ابن کیرو غیرہ) اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں سے نوازا گیا۔ پانچ وقت کی نمازیں' سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگوں سے پاک ہو گا (صحیح مسلم' کتاب الإہمان' باب ذکر سدر آ
- (۳) جن میں بیہ جبرائیل علیہ السلام اور سدر ۃ المنتئی کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جس کی کچھ تفصیل احادیث معراج میں بیان کی گئی ہے۔
- (٣) یہ مشرکین کی توبیخ کے لیے کما جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ تو شان ہے جو ذرکور ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے، مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جیسے اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے آسانوں پر بلا کر بردی بری نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروایا اور وحی بھی ان پر نازل فرہا آ ہے۔ کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو' ان کے اندر بھی یہ یا اس فتم کی خوبیاں ہیں؟ اس ضمن میں عرب کے تین مشہور بتوں کے نام بطور مثال لیے۔ لَاتٌ، بعض کے نزدیک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، بعض کے نزدیک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، بعض کے نزدیک لات میلینت سے ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں، پجاری اپنی گرد نیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ اس لیے یہ نام پڑگیا۔ بعض کتے ہیں، کہ لات میں تا مشدد ہے۔ لَتَ بَکُتُ ہے ہا سم فاعل (ستو گھو لئے والا) یہ ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر بلایا کر تا تھا، جب یہ مرکز تے اور اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، پھر اس کے مجتبے اور بت بن گئے۔ یہ طائف میں بنو تھیمت کا سب سے بڑا گیا۔ قری کتے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے، اور یہ آعرو کی تانیث ہے بمعنی عزیز آ بعض کتے ہیں بہ اللہ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے، اور یہ آغرو کی تانیث ہے بمعنی عزیز آ بعض کتے ہیں بہ اللہ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے، اور یہ آغرو کی تانیث ہے بمعنی عزیز آ بعض کتے ہیں بہ اللہ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے، اور یہ آغرو کی تانیث ہے بمعنی عزیز آ

ٱلكُوُّ الذَّكَرُولَهُ الْرُنْثَىٰ @

تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيُراى @

إِنْ هِيَ إِلَّا اَسْمَا أَسْتَنْ يُتُنُوْمَا اَنْتُمُ وَالِبَا وُ كُوْمَ مِّاَ اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنُ سُلُطِنْ إِنْ يَتَيِّعُونَ إِلَا الطَّنَ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُنُ وَلَقَدُ مِلَا مُعُوِّرِنَ وَيَعِمُ الْهُلْي شَ

کیا تمہارے لیے لڑک اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ (ا)

یہ تواب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ (۲۲) دراصل میہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں آباری- میہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آپجی ہے۔ (۲۳۳)

کہ بیہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی' بعض کہتے ہیں کہ شیطانی (بھو تنی) تھی جو بعض درختوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنگ ابیض تھا جس کو پوجتے تھے۔ یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا۔ مَنوٰۃ ' مَنَى يَبْنِي سے ہے جس کے معنی صَتَ (بمانے) کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذخ کرتے اور ان کا خون بماتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا (فتح القدیر ) یہ قدیدِ کے بالمقابل مثلل جگہ میں تھا' بنو خزاعہ کا بیہ خاص بت تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہیں ہے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے (ایسرالتفامیرو ابن کثیر) ان کے علاوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت ہے بت اور بت خانے تھیلے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا۔ ان پر جو قبے اور عمار تیں بی ہوئی تھیں' وہ مسار کروا دیں' ان درختوں کو کٹوا دیا' جن کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار و مظاہر مٹا ڈالے گئے جوبت پرسی کی یاد گار تھے' اس کام کے لیے آپ ملٹیکٹوٹی نے حضرت خالد' حضرت علی' حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبدالله البجلی وغیرهم رضوان الله علیهم اجمعین کو' جهال جهال به بت تھے' بھیجا اور انہوں نے جاکران سب کو ڈھاکر سرزمین عرب سے شرک کا نام مٹادیا۔ (ابن کثیر) قرون اولی کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے'جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد الدعوۃ شیخ محمہ بن عبدالوہاب کو توفیق دی' انہوں نے درعیہ کے حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر قوت کے ذریعے سے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا اور اسی دعوت کی تجدید ایک مرتبہ گھرسلطان عبدالعزیز والی نجد و حجاز (موجودہ سعودی حکمرانوں کے والد اور اس مملکت کے بانی ) نے کی اور تمام پختہ قبروں اور قبوں کو ڈھاکرسنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کااحیا فرمایا اور پوں الحمدللہ اب پورے سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبرہے اور نہ کوئی مزار

<sup>(</sup>۱) مشرکین مکه فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے' یہ اس کی تردید ہے' جیسا کہ متعدد جگہ یہ مضمون گزر چکا ہے۔ (۲) ضِیزَیٰ 'حق وصواب ہے ہی ہوئی۔

امُ لِلْإِنْسَانِ مَاتَمَتْي رَضَّ

فَلِلُهِ الْلِخِرَةُ وَالْأُوْلِي ﴿

کیا الله اور بھی اپنی

وَكُوْمِنُ مَّلَكِ فِي التَّمُلُوتِ لَانْغُنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيِّئًا إِلَّا مِنْ

بَعُدِانَ يَاذُنَ اللَّهُ لِمَنْ يَتَمَا ءُوَرُضِي 🕝

وَمَّالَهُمُوبِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّاالُطُنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ لَايُغِنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۞

نَاعُرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّهُ عَنْ ذِلْرِنَا وَلَوْ يُودُ إِلَّا الْحَيُوةَ الدُّنْيَا ۞

ذٰلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمُرِانَّ رَبَّكِ هُوَاعْلَوْبِمَنْ ضَلَّ عَنُ سَيْلِهِ وَهُوَاعُلُوْبِمِنِ اهْتَذَى ۞

وَبِلَهِ مَا فِي التَّمَاؤِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْوِيَ الَّذِينَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِدُوا وَيَجْوِيَ الَّذِينَ اَحْسَدُوْا بِالْحُنْنَى ۞

کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسرہے؟ (ا) (۲۲) اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان- (۲۵) اور بہت سے فرشتے آسانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سمتی گریہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے- (۲۲)

بیشک جو لوگ آخرت پر ایمان نهیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں-(۲۷)

حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پیٹک وہم (و گمان) حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا-(۲۸)

تو آپ اس سے منہ مو ژلیں جو ہماری یاد سے منہ مو ژے اور جن کاارادہ بجززند گانی دنیا کے اور پچھے نہ ہو-(۲۹)

یمی ان کے علم کی انتهاہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیاہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ (۳۰)

اور الله بی کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے باکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ

<sup>(</sup>۱) لینی میہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے میہ معبود انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں میہ ممکن ہی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٢) لیعنی وی ہو گا'جو وہ چاہے گا'کیونکہ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی فرشتے 'جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے 'ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی لوگوں کے لیے ملے گاجن کے لیے اللہ پند کرے گا' جب یہ بات ہے تو پھریہ پھر کی مور تیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکیں گی؟ جن ہے تم آس لگائے بیٹھے ہو' نیز اللہ تعالی مشرکوں کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا' جب کہ شرک اس کے زدیک نا قابل معانی ہے؟

عنایت فرمائے۔(۱۳)

ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی (۲) سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے۔ (۳) بیشک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے 'وہ تہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تہیں زمین سے پیدا کیااور جبکہ تم اپنی

ٱلَّذِيْنَ عَبَيْبُوْنَ كَنَيْرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَاحِثَ اِلَّاالَّلَمَوْانَ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُمُوَاعَلُوْ كُوْلَةً انْشَاكُونِينَ الْاَضِ وَاذَانْتُو لَيَضَةً فِى بُطُوْنِ أُمَّةَ يَكُونُونَكُونَا اَنْشُكُوهُ هُوَاعَلُوْ بِمِنِ النَّقْ ۞

(۱) لیمن ہدایت اور گمرابی ای کے ہاتھ میں ہے 'وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز تا ہے اور جے چاہتا ہے 'گمرابی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے ' ٹاکھ نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا صلہ اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے ﴿ وَیَلْهُ مَا فِیْ التّمانُوتِ وَمَاٰ فِی اَلْاَیْشِنْ ﴾ یہ جملہ معترضہ ہے اور لِبَهْجْزِیَ کا تعلق گزشتہ گفتگو سے ہے۔ (فتح القدمی)

(٣) كَبَائِوْ، كَبِيرَةٌ كى جَع ہے۔ كبيره گناه كى تعريف ميں اختلاف ہے۔ زيادہ اہل علم كے نزديك ہروہ گناه كبيرہ ہے جس پر جہنم كى وعيد ہے ، يا جس كے مرتكب كى سخت فدمت قرآن و حديث ميں فدكور ہے اور اہل علم ہے بھى كتے ہيں كہ چھوٹ گناه پر اصرار و دوام بھى اسے كبيره گناه بنا ديتا ہے۔ علاوہ ازيں اس كے معنی اور ماہيت كی شخص ميں اختلاف كی طرح ، اس كى تعداد ميں بھى بہت اختلاف ہے۔ بعض علانے انہيں كابوں ميں جع بھى كيا ہے۔ جيسے كتاب الكبائر للذہبى اور الزواجر وغيرہ و فَوَاحِثُ ، فَاحِشَةٌ كى جَع ہے ، بے حياتى پر مبنى كام ، جيسے زنا 'لواطت وغيرہ الحصل كتے ہيں 'جن گناہوں الزواجر وغيرہ و فواحِث من فاحِث ميں داخل ہيں۔ آج كل بے حياتى كے مظاہر چو نكہ بہت عام ہو گئے ہيں 'اس ليے بے حياتى كو منتخب سبحھ ليا گيا ہے ، حتیا كہ اب مسلمانوں نے بھى اس "تمذيب بے حياتى "كو اپناليا ہے - چنانچہ گھروں ميں ٹی وی ' ستحھ ليا گيا ہے ، حتیا كہ اب مسلمانوں نے بھى اس "تمذيب بے حياتى "كو اپناليا ہے - چنانچہ گھروں ميں ٹی وی ' ستحھ ليا گيا ہے ، حتیا كہ اب مسلمانوں نے بھى اس "تمذيب بے حياتى "كوابناليا ہے - چنانچہ گھروں ميں ٹی وی ' وی کی آر وغيرہ عام ہيں ' عورتوں نے نہ صف پر دے كو خير باد كمہ ديا ہے ' بلكہ بن سنور كر اور حن و جمال كا مجسم مرد و زن كا بے باكانہ اختلاط اور بے محاباً گفتگو روز افزوں ہے ' دراں حاليکہ ہے سب "فواحش "ميں داخل ہيں ۔ جن كی بہت يہاں بتلايا جا رہا ہے كہ جن لوگوں كی مغفرت ہوئی ہے ' دراں حاليکہ ہے سب "فواحش " ميں داخل ہيں ۔ جن كو بابر و بن مبتلا۔

(٣) لَمَمٌ کے لغوی معنی ہیں ، کم اور چھوٹا ہونا 'ای ہے اس کے یہ استعالات ہیں اَلَمَ بِالْمَکانِ (مکان میں تھوڑی دیر کھرا) اَلَمَ بِالطَّعَامِ (تھوڑا سا کھایا) 'ای طرح کی چیز کو محض چھولینا' یا اس کے قریب ہونا' یا کسی کام کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنا' اس پر دوام و استمرار نہ کرنا' یا محض دل میں خیال کاگزرنا' یہ سب صور تیں لَمَمٌ کملاتی ہیں' (فتح القدیر) اس کے اس مفہوم اور استعال کی رو ہے اس کے معنی صغیرہ گناہ کے جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مادیات کا ارتکاب' لیکن بڑے گناہ کے مجان ہوں گئاہ کے اس چھوڑ دینا' یا کسی گناہ کا ایک دو مرتبہ کرنا چربیشہ کے لیے اسے چھوڑ دینا' یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا' یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے' جو اللہ تعالیٰ کبائر سے اجتناب کی برکت ہے معاف فرما دے گا۔

ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے (۱) پس تم اپنی پاکیزگی آپ
بیان نہ کرو' (۲) وہی پر بیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۳۳)
کیا آپ نے اسے دیکھاجس نے منہ موڑلیا۔ (۳۳)
اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔ (۳۳)
کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ (سب پچھ) دیکھ رہا
ہے؟ (۳۵)
کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موئ (علیہ السلام)
کے۔ (۳۷)
کہ کوئی شخص کی دو سرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (۳۸)
اور وفادار ابراہیم (علیہ السلام) کے صحفوں میں تھا۔ (۳۷)
کہ کوئی شخص کی دو سرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (۳۸)
اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی
کوشش خود اس نے کی۔ (۳۸)

آفَرَىيْتَالَّذِى ُتَوَلَّى ﴿ وَٱغْطَى قِلِينُلَاقَاكُدُى ﴿ اَعِنْدَهُ عِلْمُؤَلِّقَتْبُ فَهُوْيَرِى ﴿

أَمْ لَوْيُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوْسَى ﴿

وَابُرُلِوِيُوَ الَّذِئُ وَلَىٰ ۞ ٱلَّا تَسْزِرُ وَانِدَةٌ وَنُدَرُا عُوْدِي ۞ وَآنُ لَيْسُ لِلْإِنْسَانِ الْإِمَاسَىٰ ۞

وَآنَ سَعْيَهُ سَوْنَ يُزِي @

<sup>(</sup>۱) أَجِنَّةٌ ، جَنِيْنٌ كى جمع ہے جو پيٺ كے بچ كو كهاجا تاہے 'اس ليے كه يه لوگوں كى نظروں سے مستور ہو تاہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی جب اس سے تمہاری کوئی کیفیت اور حرکت مخفی نہیں 'حق کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے 'جہاں تمہیں کوئی دیکھنے پر قادر نہیں تھا' وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے وہ واقف تھا' تو پھراپنی پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسانہ کرو۔ ٹاکہ ریاکاری سے تم بچو۔

<sup>(</sup>٣) یعنی تھوڑا سادے کر ہاتھ روک لیا۔ یا تھوڑی ہی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا اُنکدَیٰ کے اصل معنی ہیں کہ زمین کھودتے کھودتے خت پھر آجائے اور کھدائی ممکن نہ رہے۔ بالآخروہ کھدائی چھوڑ دے تو کہتے ہیں اُنکدَیٰ یہیں ہے اس کا استعمال اس شخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو پچھ دے لیکن پورا نہ دے 'کوئی کام شروع کرے لیکن اے پایہ پچیل تک نہ پنچائے۔

<sup>(</sup>٣) لیمن کیاوہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟ نہیں 'غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز محض بخل' دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی وجہ سے کر رہا ہے اور اطاعت اللی سے انحراف کی وجوہات بھی ہی ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی جس طرح کوئی کسی دو سرے کے گناہ کا ذمے دار نہیں ہو گا'ای طرح اے آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا'جن میں اس کی اپنی محنت ہو گی۔ (اس جزا کا تعلق آخرت ہے ہے' دنیا ہے نہیں۔ جیسا کہ بعض سوشلسٹ قتم

جائے گی۔ (''(۴۴)) پھراسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔(۲۱) اور بیہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پنچناہے۔(۳۲) اور بیہ کہ وہی ہنسا تاہے اور وہی رلا تاہے۔(۳۳) اور بیہ کہ وہی مار تاہے اور جلا تاہے۔(۳۳) نطفہ سے جبکہ وہ ٹیکایا جاتاہے۔(۳۷) اور بیہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرناہے۔(۳۷) اور بیہ کہ وہی مالدار بنا تاہے اور سرمایہ دیتاہے۔ (۳۸)

نُعَيُّغُونِهُ الْجُوَّاءَ الْكُوْفَى ﴿ وَاَنَّى اِلْ رَبِّكَ الْمُنْتَكَعِلَ ﴿ وَاَنَّهُ هُوَاَمْنَكَ وَاَبْكَى ﴿ وَاَنَّهُ هُوَاَمْنَكَ وَ اَحْيَا ﴿ وَاَنَّهُ هُوَاَمْنَكُو النَّوْفَةِ فِي النَّكُرُ وَالْأَرْثُلُى ﴿ مِنْ تُقْلِمُهُ إِذَا تُمْثَلُ ﴿ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشُلَاةَ الْأُخْرِى ﴿ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشُلَاةَ الْأُخْرِى ﴿

کے اہل علم اس کا یہ مفہوم باور کرا کے غیر حاضر ذمینداری اور کرایہ داری کو ناجائز قرار دیتے ہیں) البتہ اس آیت سے ان علاکا استدلال صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کا تواب میت کو نہیں پنچا- اس لیے کہ یہ مردہ کا عمل ہے نہ اس کی محت اس کی طرف رہنمائی فرمائی - اپنی امت کو مردول کے لیے قرآن خوانی کی ترغیب دی نہ کی نص یا اشار قرانسی سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی - ای طرح صحابہ کرام الشکی ہے بھی یہ عمل منقول نہیں - اگر یہ عمل ' عمل خیر ہو تا تو صحابہ لیس سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی - ای طرح سے باور عبادات و قربات کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے ' اس میں مال خیر ہو تا تو صحابہ لیس کی سے شرور افقیار کرتے - اور عبادات و قربات کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے ' اس میں رائے اور قیاس نہیں چل سکتا - البتہ دعا اور وہ جو حدیث ہے کہ مرنے کے بعد تین چزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے ' تو وہ بھی دراصل انسان کی اپنی عمل قرار دیا ہے - اور وہ جو حدیث ہے کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں - اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسان کی اپنی ممل تی قرار دیا ہے - (سنن النسانی ' کتاب البیوع ' بیاب الدے علی الکسب) صدفۂ جاریہ ' وقف کی طرح انسان کے اپنی آثار عمل ہیں - ﴿ وَ نَکْنَبُ مَا فَکَدُ مُوّا وَ اَثَارَکُو ہُو ﴾ ( یکس نس الی کو اور اس کا عمل ہے اور میں نشرواشاعت کی اور لوگوں نے اس کی افتدا کی سعی اور اس کا عمل ہے اور میں اس نے لوگوں بھن نہوی «مَنْ أَجُودِ مَنْ تَبِعَهُ ، من عَیْرِ أَنْ ینقصَ مِنْ أَجُودِ هِمْ شَیْناً ». (سنن أبی داود کتاب السنة ' بیاب لزوم السنة ) افتدا کرنے والوں کا اجر بھی اسے بہنچتا رہے گا۔ اس کے بی عدیث ' آیت کے منافی نہیں ہے - (این کیر)

<sup>(</sup>۱) یعنی دنیا میں اس نے اچھایا برا جو بھی کیا' چھپ کر کیایا علانیہ کیا' قیامت والے دن سامنے آجائے گااور اس پر اسے یوری جزادی جائے گی۔

<sup>(</sup>۲) لین کسی کو اتنی تو نگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہو تا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو اتنا

اور رید که وہی شعریٰ (ستارے) کارب ہے۔ (۱۰ (۳۹))
اور رید کہ ای نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے۔ (۲۰)
اور شمود کو بھی (جن میں سے) ایک کو بھی باقی نہ رکھا۔ (۵۱)
اور اس سے پہلے قوم نوح کو 'یقینا وہ بڑے ظالم اور
سرکش تھے۔ (۵۲)
اور مؤتظکہ (شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو) اس نے
الٹ دیا۔ (۳۳)

پھراس پر چھادیا جو چھایا۔ <sup>'''</sup> (۵۴) پس اے انسان تواپنے رب کی *کس کس نعمت کے بارے* میں جھگڑے گا؟ <sup>(۵۵</sup>)

یہ (نبی) ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں ۔۔۔(۵۲)

آنے والی گھڑی قریب آگئی ہے -(۵۷) اللہ کے سوااس کا (وقت معین پر کھول) د کھانے والا اور کوئی نہیں-(۵۸)

پس کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ (۱۹)

وَأَنَّهُ هُوَرَبُ الشِّعْزِي ﴿

وَٱنَّهُ آهُلَكَ عَادًا إِلَّاوُلُ ۞

وَتُنُودُ أَفَكَا أَبُعًى ۞

وَقُومَ نُوْمِ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُوْاهُمُ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۞

وَالْمُؤْتَفِكَةُ اَهُوٰى ۞

فَغَشِّهَامَاغَشِّي ۞

فَبِأَيِّ الْأَهِ رَبِّكَ تَتَمَكَّرَى ۞

لهٰذَانَذِيۡرُمُّتَنَالتُّنْدِرِالْأُولِي ⊙

آين فَتِ الْازِفَةُ ۞

لَيْسَ لَهَامِنُ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ ۞

أَفَمِنُ هٰذَا الْحَكِ يُثِ تَعُجَبُونَ ۞

سموایہ دے دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد پچ رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔

(۱) رب تووہ ہر چیز کا ہے 'یمال اس ستارے کا نام اس لیے لیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کو بو جاکرتے تھے۔

(۲) قوم عاد کو اولی اس لیے کماکہ یہ شمود سے پہلے ہوئی 'یا اس لیے کہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے یہ قوم ہلاک کی گئی۔ بعض کتے ہیں 'عاد نامی دو قومیں گزری ہیں 'یہ پہلی ہے جسے باد تند سے ہلاک کیا گیا جب کہ دو سری زمانے کی گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے چلتی اور بھوتی ہوئی موجود رہی۔

(٣) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں 'جن کو ان پر الث دیا گیا۔

(۴) کعنی اس کے بعد ان پر پھروں کی بارش ہوئی۔

۵) یا شک کرے گااور ان کو جھٹلائے گا'جب کہ وہ اتنی عام اور واضح ہیں کہ ان کا انکار ممکن ہے نہ ان کا اخفائی۔

(١) بات سے مراد قرآن كريم كى اس سے تم تعجب كرتے اور اس كاستز اكرتے مو عالانك اس ميں نہ تعجب والى

وَتَضُحَكُونَ وَلَا تَبِكُونَ ﴿

وَآنَتُهُ سُبِدُونَ 🏵

فَاسُجُكُ وَالِتُلْهِ وَاعْبُكُ وَالنَّجُ

(بلکہ) تم تھیل رہے ہو-(۱۱)



کو- (۱۲) مور و قر کی ہے اور اس میں بھپن آیش اور تین رکوع ہیں۔

اب الله کے سامنے سحدے کرو اور (اس کی) عبادت

اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں؟ (۲۰)

شروع كرتا مول الله تعالى كے نام سے جو برا مموان نمایت رحم والاہے۔

قيامت قريب آگئ (٢) اور چاند پيٺ گيا- (٦)



حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِون

اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْتُرَقَى الْقَرُ 0

کوئی بات ہے نہ استہزا و تکذیب والی-

(۱) یہ مشرکین اور مکذبین کی توبیخ کے لیے تھم دیا۔ یعنی جب ان کامعالمہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کے بجائے' اس کا استهزا واستخفاف کرتے ہیں اور ہمارے پینمبرکے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہاہے ' تو اے مسلمانو! تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کراور اس کی عبادت و اطاعت کامظاہرہ کر کے قرآن کی تعظیم و تو قیر کااہتمام کرو۔ چنانچہ اس تھم کی تقیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محابہ نے سجدہ کیا' حتیٰ کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا- جیسا کہ احادیث میں ہے۔

🖈 یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ کَمَا مَرَّ . (۲) ایک توبہ اعتبار اس زمانے کے جو گزر گیا' کیونکہ جو باقی ہے' وہ تھوڑا ہے۔ دو سرے' ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی این بابت فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے متصل ہے ایعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔

(٣) یه وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے بر د کھایا گیا' جاند کے دو مکڑے ہو گئے حتی کہ لوگوں نے حرا پہاڑ کو اس کے ورمیان دیکھا۔ یعنی اس کا ایک کلوا بہاڑ کے اس طرف اور ایک کلوا اس طرف ہوگیا۔ (صحبح بدادی کتاب مناقب الأنصار؛ باب انشقاق القمر وتفسيرسورة اقتربت الساعة - وصحيح مسلم كتاب صفه " القيامة 'باب انشقاق القمر جهور سلف و خلف كايمي مسلك ب (فتح القدري) امام ابن كثير لكصة بين "علاك در ميان یہ بات متفق علیہ ہے کہ اشقاق قمرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوااوریہ آپ ماڑی کے واضح معجزات میں سے ہے 'صحیح سند سے ثابت احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں"۔

وَانْ يَرُواالِيَةٌ يُغْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُمُهُ مَجَرُ ۗ

وَكُذَّ بُوْاوَاتَّبَعُوٓااَهُوۤآءَهُوۡ وَكُلُّ اَمُرِثُسۡتَقِرٌّ ۞

وَلَقَتُدُجَآ وَهُوُوتِينَ الْأَثْبَآ وَمَافِيْهِ مُؤْدَجَرُ <sup>۞</sup>

حِكْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ الثُّذُرُ ۞

فَتُوَلَّ عَنْهُ وَكَوْمُرَيْكُ عُالدَّاعِ إِلَى ثَنَيُّ ثُكُرٍ ﴿

خُشَعًا اَبْصَادُهُمُ يَغُوبُونَ مِنَ الْاَحْدَافِ كَانَّهُمْ جَرَادُمُنْتَتِورٌ 🌣

یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ (۱) انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر

انہوں نے بھلایا اور آپی خواہسلوں فی پیروی فی اور ہر کام ٹھمرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ (۳)

یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں <sup>(۳)</sup> جن میں ڈانٹ ڈیٹ (کی نصیحت) ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

ڈپٹ (کی نصیحت) ہے۔ ''') اور کامل عقل کی بات ہے <sup>(۵)</sup> لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ <sup>(۱)</sup>

پس (اے نبی) تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والاناگوار چیز کی طرف پکارے گا- (۲)

پید جھی آ تھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں

- (۱) کینی قریش نے 'ایمان لانے کے بجائے' اسے جادو قرار دے کراپنے اعراض کی روش بر قرار رکھی۔
- (۲) یه کفار مکه کی تکذیب اور اتباع اہوا کی تردید و بطلان کے لیے فرمایا که ہر کام کی ایک غایت اور انتها ہے 'وہ کام اچھا ہو یا برا۔ لیعنی بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا'ایتھے کام کا نتیجہ اچھااور برے کام کا برا۔ اس نتیج کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اگر اللّٰہ کی مشیت مقتضی ہو' ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔
  - (٣) لینی گزشته امتول کی ہلاکت کی 'جب انہوں نے تکذیب کی۔
- (۴) لینی ان میں عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں 'کوئی ان سے سبق حاصل کر کے شرک و معصیت سے بچنا چاہے تو پچ سکتا ہے۔ مُزْدَ جَرٌ اصل میں مُزْ تَنَجَرٌ ہے زَجْرٌ سے مصدر میمی۔
- (۵) کیعنی ایسی بات جو تباہی سے پھیردینے والی ہے یا ہہ قرآن حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں ہے- یا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور اس کو گمراہ کرے 'اس میں بڑی حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے-
- (۱) یعنی جس کے لیے اللہ نے شقاوت لکھ دی ہے اور اس کے دل پر مهرلگا دی ہے' اس کو پیغیبروں کا ڈراوا کیا فائدہ پنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِهُ مَانَدُرْتَهُمُّ اَمْرَاتُهُمُّ اَمْرُدُهُمُ اَمْرَ اَمْرِیْنَا مِ
  - ﴿ قُلُ وَلِلْهِ النَّجِيُّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْشَاءَ لَهَا لَكُوْ آجُمُويُنَ ﴾ (الأنعام ١٣٩)
- (2) یَوْمَ سے پہلے آذکُو محذوف ہے 'لینی اس دن کویاد کرو۔ نُکُرٌ ' نمایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشراور موقف حساب کے اہوال اور آزماکشیں ہیں۔

گ کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ <sup>(۱)</sup> (2) پکارنے والے کی طرف دو ڑتے ہوں گے <sup>(۲)</sup> اور کافر کہیں گے بید دن تو بہت بخت ہے۔ (۸)

ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ <sup>(۳)</sup> (۹)

پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدو کر۔ (۱۰)

یں ہم نے آسان کے دروازوں کو زور کے مینہ سے کھول دیا۔ (۳)

اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لئے جو مقدر کیا گیا تھا (دونوں) پانی جمع ہو گئے۔ (۱۲) اور بم نے اسے تختوں اور کیلوں والی (کشتی) پر سوار کر لیا۔ (۱۳)

جو ہماری آنکھوں کے سامنے جل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفرکیا گیا تھا۔ (۱۴۷) مُمُطِعِيْنَ إِلَى الدَّاعِ يَعُولُ الْكَفِرُونَ لَمَذَا يَوْمُرَّعِيْرٌ ۞

كُنَّبَ تُلْكُمُ تَوْمُ وَهُمْ فَكُلُّهُ وُاعْبُدُنَا وَقَالُوا جَنُونَ قَادُوجِ ٠

فَكَ عَارَتُهُ آنَ مَغْلُوثُ فَالْتَصِرُ

فَقَعَنَّا أَبُوابَ السَّمَأُوبِمَأْءٍ مُنْهَبِرٍ ۖ

وَ خَتُونَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى الْمَأْدِعَلَى الْمِرْفَكُ قُدِرَ ﴿

وَحَمَلُنهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاتِ وَدُسُورٍ ﴿

تَحْرِيْ بِأَعَيْنِنَا جَزَاءُ لِينَ كَانَ كُفِيَ ۞

(۱) لیعنی قبروں سے نکل کروہ اس طرح تھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح نہایت تیزی سے جا ئیں گے' گویا مُڈی دل ہے جو آنا فانا فضائے بسیط میں تھیل جا تا ہے۔

(٢) مُهْطِعِيْنَ، مُسْرِعِيْنَ 'دو ژي گے ' پيچے نميں رہيں گے-

(٣) وَ أَذْدُجِرَ وَاذْتُجِرَبُ اللهِ تَعِنْ قوم نوح في نوح عليه السلام كى تكذيب بى نهيس كى المكه انهيس جمرً كااور دُرايا دهمكايا بهى - جيد دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ لَهِنْ لَهُ تَنْفَتَوْ يُنْوُحُ لَتَكُوْتَنَّ مِنَ الْمَدُعُومِ فِينَ ﴾ - «المشعواء ١٠١١» "اے نوح! اگر تو باز نه آيا تو تجھے سَكَسار كرديا جائے گا" -

(۴) مٹنکمیر " بمعنی کثیریا زوردار هَمنر"، صَبِّ (بنے) کے معنی میں آتا ہے۔ کتے ہیں کہ چالیس دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستارہا۔

(۵) کینی آسان اور زمین کے پانی نے مل کروہ کام پور اکر دیاجو قضاو قد رمیں لکھ دیا گیا تھالیعنی طوفان بن کرسب کوغرق کر دیا۔

(١) دُسُرٌ 'دِسَازٌ كي جمع' وه رسيال' جن سے تشتی كے تنخة باندھے گئے ' يا وه كيليں اور ميخيں جن سے تشتی كوجو ژا گيا۔

وَلَقَدُ تُرَكُّنهُا آلِيَةٌ فَهَلْ مِن مُثَدِّرِ ﴿

فَكُيْفَكَكَانَعَلَابِيْ وَنُذُرِ ۞

وَلَقَدْيَتَمْزَنَاالْ**غُ**مُّانَ لِلدِّرْكُوفَهَلُ مِنْ مُّتَّكِدٍ 🏵

كَنَّبَتُ عَادُّهُ كَلَّيْفَ كَانَ عَذَا إِنْ وَنُكُدٍ ۞

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْعًا صَرْعَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمَرٍّ ﴿

اور بیشک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بناکر <sup>(۱)</sup> باقی رکھالیس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵) ہناؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ (۱۷) ان میشک ہمیں نے قرآن کو سمجھنے کر لیر تریان کر اسم<sup>(۳)</sup>

اور میثک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کردیا ہے (<sup>(۳)</sup> پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والاہے؟ (۱۷)

قوم عاد نے بھی جھٹلایا پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں-(۱۸)

ہم نے ان پر تیزو تند مسلسل چلنے والی ہوا' ایک پیم منحوس دن میں بھیج دی۔ <sup>(۳)</sup> (۱۹)

- (ا) تَرَكْنَاهَا مِن ضمير كا مرجع سَفِينَة ب- يا فِعْلَة لِين تَرَكْنَا هٰذِهِ الْفِعْلَةَ الَّتِيْ فَعَلْنَاهَا بِهِمْ عِبْرَةً وَمَوْعِظَةً (فَعَدير)
- (۲) مُدَّحِدٍ 'اصل میں مُذْتَکِرٍ ہے- تاکو دال سے بدل دیا گیا اور ذال معجمہ کو دال بناکر ' دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا-معنی ہیں عبرت پکڑنے اور نفیحت حاصل کرنے والا- (فتح القدیر)
- (۳) کینی اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا'اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنااورا سے زبانی یاد کرناہم نے آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ سے واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نمایت او نچے در ہے کی کتاب ہونے کے باوجود'کوئی شخص تھوڑی می توجہ دے تو وہ عربی گرامراو رمعانی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے'اسی طرح سے دنیا کی واحد کتاب ہے' جو لفظ بہ لفظ یاد کرلی جاتی ہے و رنہ چھوٹی می چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینااور اسے یاد ر کھنا نمایت مشکل ہے۔اور انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے در پچے وار کھ کرا سے عبرت کی آئکھوں سے پڑھے' نصیحت کے کانوں سے سے اور سمجھنے والے دل سے اس پر غور کرے تو دنیاو آخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور سے اس کے قلب و دماغ کی گرائیوں میں اثر کر کفرو معصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کردیتی ہے۔
- (م) کتے ہیں یہ بدھ کی شام تھی 'جب اس تند' نخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا' پھر مسلسل کے را تیں اور ۸ دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح ذور سے انہیں زمین پر پنختی کہ ان کے سران کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کی اور دن میں نحوست ہے' جیسا کہ بعض لوگ سجھتے ہیں۔ مُسْتَمِرٌ کامطلب' یہ عذاب اس وقت تک جاری رہاجب تک سب ہلاک نہیں ہو گئے۔

تَنْزِءُ النَّاسُ كَأَنَّهُ وُ اعْجَازُنَخْ لِ مُنْقَعِرٍ ۞

فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِيُ وَنُكْثُرِ ۞

وَلَقَ لُهُ يَنْسُرُنَا الْقُرُّ الْنَارُ الْفِرْكُوفَهَلُ مِنْ مُثَدَّكِمٍ أَنَّ

كَذَّبَتُ ثَنُودُ بِالنُّذُرِ ۞

فَقَالُوۡٱلۡبَشُرُامِیۡاوَاحِدُاتَتَبِعُهُ ۚ إِنَّااِدُالَّفِي ضَلِل وَسُعُمِ ۞

ءَ ٱلْقِى الدِّكْوَعَلَيْهِ مِنَ بَيْنِنَا لِلْ هُوَكُلَّا الْهِ اَوْمُرُ ۞

سَيَعْلَمُونَ غَدُامَنِ الْكَدُّابُ الْكِيثُونَ

إِنَّا مُرْسِلُوا التَّاقَةِ فِنْتَةَ لَهُمُ فَارْتَقِبُهُمُ وَاصْطِيرُ ﴿

جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی "کویا کہ وہ جڑسے کے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ ((۲۰)

پس کیسی رہی میری سزا اور میراؤر انا؟(۲۱)

یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے '
پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟(۲۲)
قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ (۲۳)
اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگیں؟ تب تو ہم یقینا غلطی اور دیوائی

سرہ ہرواری سرے میں؛ ب و جم پیلیا میں اور دیوا ی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ (۲۳) کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری

گئی؟ نہیں بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ ' ' ' (۲۵) اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا؟ <sup>(۳۷)</sup>

بیشک ہم ان کی آزمائش کے لیے او نٹنی بھیجیں گے۔ (۵)

(۱) یہ درازی قد کے ساتھ ان کی ہے بی اور لاچارگی کا بھی اظہار ہے کہ عذاب اللی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے درال حالیکہ انہیں اپنی قوت و طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ آغہازُ ، عَجِزٌ کی جمع ہے ، جو کسی چیز کے پچھلے جھے کو کہتے ہیں۔ مُنفَعِرٌ ، اپنی جڑے اکھڑ جانے اور کٹ جانے والا۔ یعنی کھجور کے ابن تنوں کی طرح 'جو اپنی جڑ سے اکھڑاور کٹ چکے ہوں 'ان کے لاشے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔

(۲) کینی ایک بشر کو رسول مان لینا' ان کے نزدیک گمراہی اور دیوا نگی تھی۔ سُٹورٌ ، سَعِیْروُ کی جُمْع ہے' آگ کی لیٹ- یہاں اس کو دیوا نگی بیا شدت و عذاب کے مفهوم میں استعال کیا گیاہے۔

(٣) اَهْرٌ ، بمعنی مُتنکَبِّرٌ ، یا کذب میں حد سے تجاوز کرنے والا 'لینی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو بہت بڑا۔ کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھلا ہم میں سے صرف اس ایک پر وحی آنی تھی؟ یا اس ذریعے سے ہم پر اپنی بڑائی جنانا اس کا مقصود ہے۔

(٣) یہ خود' پیغیر پر الزام تراثی کرنے والے- یا حضرت صالح علیہ السلام؟ جن کواللہ نے وی و رسالت سے نوازا-غَدًا لینی کل سے مراد قیامت کادن ہے یا دنیا میں ان کے لیے عذاب کامقررہ دن-

(۵) کہ بیدایمان لاتے ہیں یا نسیں؟ بیدو بی او نٹن ہے جواللہ نے خودان کے کہنے پر پھرکی ایک چٹان سے ظاہر فرمائی تھی۔

پی (اے صالح) تو ان کا فتظررہ اور صبر کر۔ (ا) (۲۷)
ہاں انہیں خبر کردے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے '(۲)
ایک اپنی باری پر حاضر ہو گا۔ (۲۸)
انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی (۲۳) جس نے (او نٹنی
پر) وار کیا (۲۹)
پر) وار کیا (۲۹)
پر) وار کیا (۲۹)
ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ
بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ (۱)
اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے پس
کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ (۲۳)
قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔ (۳۳)
بیٹک ہم نے ان پر پھر پر سانے والی ہوا بھیجی (۲۳)

وَنِيِّتُهُوْ أَنَّ الْمَا وَقِمْمَةً بَيْنَهُو اللَّهُ فِي ثِيرَبِ مُحْتَظَرٌ ﴿

فَنَادَوُاصَاحِبَهُوْفَتَعَاظِي فَعَقَرَ 💮

فَكَيْفُ كَانَ عَدَالِي وَنُدُرِ ٠

إتَّااَرْسُلْنَاعَلِيهِمْ صَيْحَةً وَّالِحِدَةُ فَكَانْوًا

كَهَشِينُوالْمُتُعَظِرِ 🕝

وَلَقَدُيَّتُمْ نَاالْقُرُانَ لِللَّاكُرُ فَهَلْ مِنْ مُثَكِّرِ ۞

كَذَّبَتُ قَوْمُ لِوُطِيِالنُّذُرِ ۞

إِنَّا آرْسَلْنَا عَلِيهِوْ حَاصِبًا إِلَّا الَّافُولُ بَتَيْنُهُمْ بِنَعْدٍ ﴿

- (۱) کینی دیکھ کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کی ایذاؤں پر صبر کر۔
  - (۲) لعنی ایک دن او نٹنی کے پانی پینے کے لیے اور ایک دن قوم کے پانی پینے کے لیے۔
- (٣) مطلب ہے ہرایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو کروصول کرے دو سرااس روز نہ آئے شُونٹ، حصہ آب-
- (°) کیعنی جس کوانہوں نے او نٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیاتھا' جس کانام قدار بن سالف بتلایا جا تا ہے' اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کرے۔
- (۵) یا تلواریا او نمنی کو پکڑا اور اس کی ٹائگیں کاٹ دیں اور پھراہے ذہج کر دیا۔ بعض نے فَتَعَاطَیٰ کے معنی فَحَسَرَ کیے ہیں'پس اس نے جہارت کی۔
- (۱) حَظِيْرَةٌ، بمعنی مَخطُورَةٌ ، باڑجو خشک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مُختطِّرٌ ،اسم فاعل ہے صَاحِبُ الْحَظِیْرَةِ ، هَشِیْمٌ ، خشک گھاس یا کی ہوئی خشک کھیتی لینی جس طرح ایک باڑ بنانے والے کی خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہیں وہ بھی اس باڑکی مانند ہمارے عذاب سے چورا ہو گئے۔
- (2) کینی ایسی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی۔ یعنی ان کی بستیوں کو ان پر الٹادیا گیا' اس طرح کہ ان کااوپر والاحصہ پنچے اور پنچے والاحصہ اوپر' اس کے بعد ان پر تھنگر پھروں کی بارش ہوئی جیسا کہ سور ہ ہود وغیرہ میں تفصیل گزری۔

لوط (علیہ السلام) کے گھر والوں کے ' انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۴) اپنے احسان سے <sup>(۲)</sup> ہمر ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔(۳۵)

یقیناً (لوط علیہ السلام) نے انہیں ہماری پکڑے ڈرایا (۳) تقالیکن انہوں نے ڈرایا والوں کے بارے میں (شک و شبہ اور) جھکڑا کیا۔ (۳) (۳۷)

اور ان (لوط علیہ السلام) کو ان کے مهمانوں کے بارے میں پھسلایا <sup>(۵)</sup>پس ہم نے ان کی آئسیں اند ھی کردیں <sup>(۱)</sup> (اور کہ دیا) میراعذ اب اور میراڈ راناچکھو- (۳۷)

اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سورے ہی ایک جگہ

نِعْمَهُ أَمِّنُ عِنْدِنَّا كَذَالِكَ أَخِزِي مَنْ شَكَرَ ۞

وَلَقَدُانُذَرَهُوْمِ بُطْشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِالنُّدُرِ ۞

وَلَقَدُرُاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَهُسُنَآ اعْيُدُهُمُ فَلَدُوْوُوا عَنَاإِنْ وَنُدُرِ ۞

وَلَقَدُ صَبَّحَهُ وَلَكُرُةً عَنَاكُ مُسْتَقِرٌ ﴿

(۱) آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں 'جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں 'کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی' البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیال ان کے ساتھ تھیں' جن کو نجات

دی گئی۔ سحرے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔

- ۲) لعنی ان کو عذاب سے بچانا' یہ ہماری رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا۔
  - (٣) لینی عذاب آنے سے پہلے 'ہماری سخت گرفت سے ڈرایا تھا۔
- (۳) کیکن انہوں نے اس کی پروانہیں کی بلکہ شک کیااور ڈرانے والوں سے جھکڑتے رہے-
- (۵) یا بملایا یا مانگالوط علیہ السلام سے ان کے مهمانوں کو-مطلب سیر ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے ہاں آئے ہیں (جو دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے ہی آئے تھے) تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مهمانوں کو ہمارے سپرد کردیں ٹاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کی ان سے تسکین کریں۔
- (۱) کتے ہیں کہ یہ فرشتے جرائیل میکائیل اور اسرافیل علیم السلام تھے۔ جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں امهمانوں) کو لینے پر ذیادہ اصرار کیا تو جرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا' جس سے ان کی آئھوں کے دھیا ہی باہر نکل آئے' بعض کہتے ہیں' صرف آئھوں کی بصارت زائل ہوئی' بسرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ اور آئھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچ۔ اور پھر ضبح اس عذاب عام میں تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے آیا۔ (تفییراین کثیر)

پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کردیا۔ ((۳۸) (۳۸) پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ (۳۹) اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ (۳۹) اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند ووعظ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ (۲۰) ہور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ (۳۰) انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھلا ئیں (۳) پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑلیا۔ (۳۲) بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑلیا۔ (۳۲) برائے ہمارے کافران کافروں سے بھے بہتر (اے قریشیو!) کیا تمہارے کافران کافروں سے بھے بہتر ہیں؟ (۳) ہے۔ اگلی کتابوں میں چھٹکارا کھا ہوا ہے؟ (۳۲)

فَذُوْقُوا عَنَا إِنْ وَنُدُرٍ 🕾

وَلَقَدُ يَتَدُونَا الْغُرُالَ لِلدِّكُو فَهَلُ مِنْ مُثَكَرِهِ ﴿

وَلَقَدُ جَأَءُ الْ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ أَ

كَذَّبُوْ إِيالِيْتِنَاكُلِهَا فَأَخَدُ نَهُمُ آخُدُ عَنِيْ رَبُّمُقُتَدِيرٍ ﴿

ٱلْمَثَارُكُوْخَدُرُتِينُ الْوَلَيْهِ كُمُو ٱمْرَكُمُهُ بَرَآءًةٌ فِي النَّهُرِ ﴿

اَمْرِيَعُولُونَ عِنْ جِمِيْعُ ثَنْتَصِرُ @

- (۱) لعینی صبح ان کے پاس عذاب متنقر آگیا۔ متنقر کے معنی'ان پر نازل ہونے والا'جو انہیں ہلاک کیے بغیرنہ چھوڑے۔
- (۲) تیسیر قرآن کااس سورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصودیہ ہے کہ بیہ قرآن اور اس کے فہم و حفظ کو آسان کر دینا' اللّٰہ کااحسان عظیم ہے' اس کے شکر سے انسان کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔
  - (٣) نُذُرٌ ، نَذِيرٌ (وُران والا) كى جمع بيا بمعنى إنذار مصدر ب- (فق القدير)
- (۳) وہ نشانیاں 'جن کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا۔ یہ نو نشانیاں تھیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
- (۵) ' یعنی ان کوہلاک کر دیا' کیونکہ وہ عذاب' ایسے غالب کی گرفت تھی جو انتقام لینے پر قادر ہے' اس کی گرفت کے بعد کوئی پچ نہیں سکتا۔
- (۱) یہ استفہام انکار لینی نفی کے لیے ہے۔ لینی اے اہل عرب! تمہارے کا فر 'گزشتہ کا فروں سے' بہتر نہیں ہیں'جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے' تو تم جب کہ تم ان سے بدتر ہو' عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟
- (2) ذُبُرٌ سے مراد گزشتہ انبیا پر نازل شدہ کتابیں ہیں۔ یعنی کیا تمهاری بابت کتب منزلہ میں صراحت کر دی گئی ہے کہ بیہ قریش یا عرب' جو مرضی کرتے رہیں' ان پر غالب نہیں آئے گا۔
- (۸) تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ ہے 'کسی اور کا ہم پر غالب آنے کا امکان نہیں۔ یا مطلب ہے کہ ہمارا معاملہ مجتمع ہے 'ہم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔

سَيْهُزَوْ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرَ

مَلِ السَّاعَةُ مَوْءِنُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَإَمَّرُ ۞

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي صَلْلِ وَسُعُو ﴿

يَوْمُكِينْ عَبُونَ فِي النَّادِعَلْ وُجُوْدِهِ فِي أَذُو وُوَامِسَ سَعَرَ ﴿

إِنَّا كُلَّ شُئٌّ خَلَقُنْهُ بِقَدَدٍ ۞

وَمَآا مُرُنّا إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْ إِيالْبُصَرِ ٠

عنقریب بیہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵)

بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے اور قیامت ہڑی سخت اور کڑوی چیزہے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۶)

بیٹک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں۔(۴۷) جس دن وہ اینے منہ کے بل آگ میں گھییٹے جائیں گے

الم ون وو اپ سے کما جائے گا) دوزخ کی آگ گلنے کے مزے چھو۔ (۱۳) چھو۔ (۳۸)

بیشک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے۔ (۳۹)

اور ہمارا تھم صرف ایک دفعہ (کاایک کلمہ) ہی ہو تا ہے جیسے آئکھ کاجھیکنا۔ (۵۰)

(۲) أَذَهَىٰ دَهَاءٌ سے ہے ' سخت رسوا كرنے والا ' أَمَرُّ مَرَارَةٌ ہے ہے ' نمايت كروا- يعنی ونيا ميں جو يہ قُل كيے گئے ' قيدى بنائے گئے وغيرہ ' يہ ان كی آخرى سزانسيں ہے بلكہ اس سے بھی زيادہ سخت سزائيں ان كو قيامت والے دن دى جائيں گی جس كاان سے وعدہ كياجا ہے۔

(٣) سَقَرٌ بھی جنم کانام ہے لینی اس کی حرارت اور شدت عذاب کامزہ چکھو۔

(٣) أئمه سنت نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے استدلال کرتے ہوئے نقدیر اللی کا اثبات کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھااور اس نے سب کی نقدیر لکھ دی ہے اور فرقہ قدرید کی تردید کی سرجہ کا ظہور عمد صحابہ کے آخر میں ہوا-(ابن کیٹر)

وَلَقَدُ الْمُثَلِّثُ أَشْيَاعَكُو فَهَلُ مِنْ مُثَارِيهِ ﴿

وَكُلُّ ثَنُّ فَعُلُونًا فِي الزُّبُرِ ﴿

وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ ثِشْتَطُلُّ ۞ إِنَّ الْمُثَّقِئِينَ فِي حَلْمِتٍ وَنَهْرٍ ۗ

فَ مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مِلِيْكِ مُقَتَدِدٍ ٥

50色成

بأسمار اللوالرَّعْين الرَّحِيمُون

اور ہم نے تم جیسے بہتیروں کوہلاک کر دیا ہے' <sup>(۱)</sup>پس کوئی ہے نصیحت لینے والا-(۵۱)

جو کچھ انہوں نے (اعمال) کیے ہیں سب نامہ اعمال میں کھے ہوئے ہیں-(۲)

(ای طرح) ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ (۵۳) یقینا جمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نسروں میں ہونگے۔ (۵۳)

راستی اور عزت کی بیشک مین (۵۵) قدرت والے باوشاہ کے پاس۔ (۲۹)

سورۂ رحمٰن مدنی ہے اور اس میں اٹھنتر آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والاہے-

- (۱) لیمی گزشته امتوں کے کافروں کو' جو کفریس تمهارے ہی جیسے تھے۔ اَشیاعکُمْ اَیٰ: اَشْبَاهکُمْ وَنُظَرَآ اِبُکُمْ (فتح
  - (٢) يا دو سرے معنى بين 'لوح محفوظ ميں درج بين-
- (٣) لیمن مخلوق کے تمام اعمال 'اقوال و افعال کھیے ہوئے ہیں 'چھوٹے ہوں یا بڑے 'حقیر ہوں یا جلیل 'اشقیا کے ذکر کے بعد اب سعد اکاذکر کیا جارہا ہے۔
  - (m) لیعنی مختلف اور متنوع باغات میں ہوں گے- نَهَرٌ 'بطور جنس کے ہے جو جنت کی تمام نسروں کو شامل ہے-
  - (۵) مَفْعَدِ صِدْقِ ،عزت كى بين ك يا مجلس حق ،جس مين كناه كى بات مو كى نه لغويات كاار تكاب- مراد جنت ب-
- (۲) مَلِيْكِ مُفَقِّدِ ، قدرت والا بادشاہ لینی وہ ہر طرح کی قدرت سے بسرہ ور ہے جو چاہے کر سکتا ہے 'کوئی اسے عاجز نسیں کر سکتا۔ عِندَ (پاس) بیہ کنابیہ ہے اس شرف منزلت اور عزت واحترام سے 'جو اہل ایمان کو اللہ کے ہاں حاصل ہوگا۔ کٹر اس کو بعض مفزات نے مدنی قرار دیا ہے ' تاہم صحیح یمی ہے کہ بیہ کمی ہے (فتح القدیر) اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوئی ہے 'جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو' تم سے تو اجھے جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے بیہ سورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی ﴿ فِیْ آئِیْ الْآؤُورَ وَلِمُنْ اَنْ اَسْتَ کَوْمِی کِی وہ اس کے

رحمٰن نے -(۱) قرآن سکھایا - (۲)
اسی نے انسان کو پیدا کیا - (۳)
اور اسے بولنا سکھایا - (۳)
آفتاب اور ماہتاب (مقررہ) حساب سے ہیں - (۵)
اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں - (۴)
اسی نے آسمان کو بلند کیااور اسی نے ترازو رکھی - (۲)
باکہ تم تولنے ہیں تجاوزنہ کرو - (۸)

اَلرَّعْلَنُ نَ عَلَمْ الْقُرُّ النَّ الْاِئْسَانَ فَ عَلَيْهُ الْإِنْسَانَ فَ عَلَيْهُ الْبِيَّانَ ﴿ اَلْشَّهُ مُن وَالْقَرَرُ وَالْقَرَرُ فَيُمْنَانِ فَ وَالنَّبُ وَالْقَبْرُ وَالْتَجْرُونِ وَضَعَا وَوَضَعَا لِهُ وَلَنِي ﴿ وَالنَّمْ الْمَوْدَانَ وَهَمَا وَوَضَعَا الْمِثْوَانَ فَ ﴿

ٱلْاتَقُلْغَوْ إِنَّى الْمِينَزَانِ ۞

جواب من كت - (لا بِشَيْء مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا! نُكَذِّبُ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ) - (ترمذى تفسير سورة الرحلن ذكره الأكباني في صحيح الترمذي)

- (۱) کتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں ہے جو کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کوئی انسان سکھا تا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحمٰن کیا ہے؟ قرآن سکھانے کامطلب ہے' اسے آسان کردیا' یا اللہ نے اپنے پیغیر کو سکھایا اور پیغیر نے امت کو سکھایا۔ اس سورت میں اللہ نے اپنی بہت می نعمتیں گنوائی ہیں۔ چو نکہ تعلیم قرآن ان میں قدر و منزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے' اس لیے پہلے اس نعمت کاذکر فرمایا ہے۔ (فتح القدیر)
- (۲) کینی بیہ بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے ہیں۔ جیسا کہ ڈارون کا فلسفہ ارتقاہے۔ بلکہ انسان کو ای شکل و صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے۔ انسان کالفظ بطور جنس کے ہے۔
- (٣) اس بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سکھے از خود ہر شخص بول لیتا اور اس میں اپنے مافی الضمیر کا اظهار کرلیتا ہے 'حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے 'جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم اللی کا نتیجہ ہے جس کاؤکر اس آیت میں ہے۔
  - (٣) لعنی الله کے ٹھرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر روال دوال رہتے ہیں 'ان سے تجاوز نہیں کرتے۔
- (۵) جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اَلَوْتَوَاتَ اللّٰهَ يَسُجُدُلَهُ مَنْ فِي التَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُوالتُّنْجُومُو الْجُجَالُ وَالشَّيْخُ وَالدَّوْآئِ ﴾ الآيـة (الـحـج-۸)
  - (٢) لينى زمين مين انصاف ركھا، جس كااس نے لوگوں كو تھم ديا، جيسے فرمايا ﴿ لَقَدُهُ أَدَسُكُنَا لَهُ لِمُنَا وَأَنْزَلْهُ مَعَهُمُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَالْوَلَا الْمَعَالَى الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِينَ وَأَنْزَلْهُ الْمُعَالِقِينَ وَأَنْزَلْهُ الْمُعَالِقِينَ وَأَنْزَلْهُ الْمُعَالِقِينَ وَأَنْزَلْهُ الْمُعَالِقِينَ وَأَنْزَلْهُ الْمُعَالِقِينَ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُؤَلِّفُ اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
    - (2) لیعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔

انساف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ر کھواو ر تول میں کم نہ دو-(۹)
اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھادی-(۱۰)
جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت
ہیں-(۱۱)
اور بھس والا اناج ہے (۲) اور خوشبودار پھول ہیں-(۱۲)
پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے پروردگار کی کس کس
نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ (۳۳)
اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو تھیکری کی
طرح تھی- (۳۳)

پس تم اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ <sup>(۱)</sup> (۱۲)

وه رب ہے دو نول مشرقوں اور دو نول مغربوں کا-(۲)

وَاقِيْهُوا الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا يُخْفِرُوا الْمِيْزَانَ ۞ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۞ فِنْهَا فَالِهَةٌ وَالنَّخُلُ ذَاكُ الْاَكْمَامِ ۞

وَالْمُحَبُ ذُوالْعَصُفِوَالزَّيْمُوَانُ شَ

هِّأَيِّ الأَوْرَتِكُمَا تُكَدِّبِنِ @

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَعُادِ ۞

وَخَلَقَ الْجَاْقَ مِنْ مَالِيهِ فَنُ ثَارِ فَهَا فِيَ الْآوَرَكِلْمَا ثَكُوّ لِهِن رَجُ الْمَعْرِقَةِنِ وَرَجُ الْمَعْرِينِينِ

(١) أَكْمَامٌ ،كِمٌّ كَى جَمْ بَ وِعَآءُ التَّمْرِ ، كَجُور پر چرْها بواغلاف.

(۲) حَبُّ سے مراد ہروہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ خشک ہو کراس کا پودا بھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔

(٣) یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعتیں گنوا کران سے پوچھ رہاہے۔ یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو' جیسے کیے' میں نے تیرا فلاں کام کیا' کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چینے جی دارا ذرا خیال نہیں؟ (فتح القدیر)

(٣) صَلْصَالِ خَلَ مَنى 'جس مِن آواز ہو- فَخَارٌ آگ مِن پَلی ہوئی مٹی 'جے شیکری کتے ہیں- اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں 'جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھراس میں اللہ نے روح پھو کی- پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیس پہلی سے حواکو پیدا فرمایا 'اور پھران دونوں سے نسل انسانی چلی-

(۵) اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے جو ابوالجن ہے 'یا جن بطور جنس کے ہے۔ جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ منادج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔

(۱) کیعنی تمہاری کیے پیدائش بھی اور پھرتم ہے مزید نسلوں کی تخلیق وافزائش' بیہ اللہ کی نعمتوں میں ہے ہے۔ کیاتم اس نعمت کاانکار کروگے؟

(2) ایک گرمی کامشرق اور ایک مردی کامشرق 'ای طرح مغرب ہے۔اس لیے دونوں کو تنتنیہ ذکر کیا ہے 'موسموں کے

فَهَأَيِّ الْآورَكِلُمَا تُكَدِّبٰنِ @

مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَعِيْنِ ۗ

بَيْنَهُمُ الْزَرْخُ لَا يَتُوْيِنِ ۞

فَهَأَيِّ الْآهِ رَبِّلِمُمَا تُكَدِّبُنِ @

يَخْرُورُ مِنْهُمُ اللُّؤُلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿

تو (اے جنواور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۸)

اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دو سرے سے مل جاتے ہیں-(۱۹)

ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بردھ نہیں کتے۔(۱) (۲۰)

پس این پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۱)

ان دونوں میں سے موتی اور موظّے برآمد ہوتے ہیں۔(۲۲)

اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونااس میں بھی انس و جن کی بہت می مصلحتیں ہیں'اس لیے اسے بھی نعت قرار دیا گیاہے۔

(۱) مَرَجَ بمعنی أَدْسَلَ جاری کردیے- اس کی تفصیل سور ۃ الفرقان 'آیت ۵۳ میں گزر چی ہے- جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں 'جیسے پیٹھے پانی کے دریا ہیں 'جن سے کھیتیاں سراب ہوتی ہیں اور انسان ان کاپانی اپی دیگر ضروریات میں بھی استعال کر تا ہے- دو سری قتم سمند روں کاپانی ہے جو کھارا ہے ' جس کے پچھ اور فوائد ہیں- یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے- بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمند روں میں بی میں می ہیں مائیں 'بلکہ ایک دو سرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی میں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کھارے سمند روں میں ہی گئی مقامات پر ہیں جب کہ اللہ تعالی نے کھارے سمند روں میں ہی گئی مقامات پر ہیں جب کہ ہو اور اس کی تہ میں کی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں- دو سری صورت سے بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہ میں نے چپ چشمہ آب شیریں- جیساکہ واقعتا بعض مقامات پر ایسا ہے- تیسری صورت سے ہی کہ جن مقامات پر ہیں جو دریا کا پین سمند رمیں جا کہ جن مقامات پر ہیں جا ہیں کہ وریا کا کہارا پانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ پین سمند رمیں جا کہ کہ نی ان اور دو سری طرف وسیع و عریض سمند رکا کھارا پانی 'ان کے درمیان اگر چہ کوئی آٹر نہیں۔ لیکن یہ باہم نہیں طبح- دونوں کے درمیان ہے وہ برذخ (آٹر) ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے 'دونوں اس سے تجاوز نہیں لیکن یہ باہم نہیں طبح- دونوں کے درمیان یہ وہ برذخ (آٹر) ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے 'دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔

(٢) مَرْجَانٌ سے چھوٹے موتی یا پھرمونگے مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ آسان سے بارش ہوتی ہے تو سییاں اپنے مونہ کھول

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟<sup>(۱)</sup> (۲۳) اور الله ہی کی (مکیت میں) ہیں وہ جہاز جو سمند روں میں بیاڑی طرح بلند (چل پھررہے) ہیں۔ (۲۳) پس (اے انسانو اور جنو!) تم اینے رب کی کس کس نعمت كوجھٹلاؤ گے؟ (۲۵) زمین پر جو ہیں سب فناہونے والے ہیں-(۲۹)

صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی- (۲۷)

پهرتم اينے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ <sup>(۳)</sup>

فَيَأَيِّ الْآورَكِلْمَا تُكُنِّينِ @

وَلَهُ الْبُوَارِ الْمُنْشَاكَ فِي الْيَحُوكَا لَامْلَامِ ۞

فَهِأَيِّ الْكَوْرَتِكُمُنَا تُكُلِّدِينِ أَنْ

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ أَنَّ

وَيُعْفَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجُلْلِ وَالْاكْوَامِ ١٠٠

فَإِنَّى الْزِّورَكُلُمُ الْكُذِّينِ @

دیتی ہیں' جو قطرہ ان کے اندر پر جاتا ہے' وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور یمی ہے کہ موتی وغیرہ میٹھے پانی کے دریاؤں ہے نہیں ' بلکہ صرف آب شور لعنی سمند رول سے ہی نطلتے ہیں۔ لیکن قرآن نے تثنیہ کی ضمیراستعال کی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ دونوں سے ہی موتی نظتے ہیں۔ چو نکہ موتی کثرت کے ساتھ سمند روں سے ہی نگلتے ہیں' اس لیے اس کی شهرت ہو گئی ہے۔ تاہم شیریں دریاؤں ہے اس کی نفی ممکن نہیں بلکہ موجودہ دور کے تجربات ہے ثابت ہوا ہے کہ میٹھے دریا میں بھی موتی ہوتے ہیں- البتہ ان کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے ان سے موتی نکالنا مشکل امر ہے- بعض نے کما ہے کہ مراد مجموعہ ہے ان میں سے کسی ایک سے بھی موتی نکل جائیں تو ان پر تنتنیہ کااطلاق صیح ہے۔ بعض نے کما کہ شیریں دریا بھی عام طور پر سمندر میں ہی گرتے ہیں اور وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں' اس لیے گو منبع دریائے شور ہی ہوئے' کیکن دو سرے دریاؤں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے لیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان آبویلات اور تكلفات كي ضرورت نهين- وَاللهُ أَعْلَمُ.

- (۱) ییہ جواہراور موتی زیب و زینت اور حسن و جمال کامظهر ہیں اور اہل شوق و اہل ٹروت انہیں اینے زوق جمال کی تسکین اور حسن و رعنائی میں اضافے ہی کے لیے استعال کرتے ہیں'اس لیے ان کانعمت ہونابھی واضح ہے۔
- (٢) البَجَوَار' جَارِيَةٌ (چِلنے والی) کی جمع اور محذوف موصوف (السَّفُنُ) کی صفت ہے- مُنشَآتٌ کے معنی مرفوعات ہیں' یعنی بلند کی ہوئیں' مراد بادیان ہں' جو بادیانی کشتیوں میں جھنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمند رمیں چکتی ہیں۔
  - (m) ان کے ذریعے سے بھی نقل وحمل کی جو آسانیاں ہیں 'مختاج وضاحت نہیں 'اس لیے یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔
  - (۳) فٹائے دنیا کے بعد' بزاو سزایعنی عدل کااہتمام ہو گا'للذا یہ بھی ایک نعمت عظلی ہے جس پر شکر الٰہی واجب ہے۔

يَسُكُلُهُ مَنْ فِي التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُوَفَ شَأْتِ أَن

هَِـٰأَيِّىٰٱلْآهِرَتِٰلِمُمَاثَكَلَدِّبٰنِ ⊙

سَنَغُرُ عُلِكُو أَيُّهُ الثَّفَتَالِي ﴿

فَيأَيِّ الْكَوْرَيِّكُمَا تُكَدِّيٰنِ ⊕

يْمَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُوْ اَنْ تَسْفُفُواْمِنَ اَقْطَارِ التَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُدُوْ الاَسْفُدُوْنَ الِاَسْلَطِي ۞

فَهِـاَيّ الّاَهِ رَبِّكُمْا تُكَدِّيٰنٍ ۞

يُوسَلُ عَلَيْكُما شُواظُونَ لَارِهُ وَنُعَاشُ فَكَا تَنْتَصِرُنِ ﴿

سب آسان و زمین والے اس سے مانگتے ہیں۔ (۱) ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ (۲۹)

وہ ایک شان میں ہے۔ (''(۲۹)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳۰)

(جنوں اور انسانوں کے گروہو!) عنقریب ہم تمہاری
طرف پوری طرح متوجہ ہوجا ئیں گے۔ (")

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳۲)

اے گروہ جنات وانسان! اگرتم میں آسانوں اور زمین کے
کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو! (۵)

بغیرغلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ (") (۳۳)

پھراپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳۳)

تم یر آگ کے شعلے اور دھواں جھوڑا جائے گا(")

(۱) لیعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔

(۲) ہر روز کا مطلب ' ہروقت۔ شان کے معنی امریا معاملہ ' یعنی ہروقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے 'کسی کو بیار کررہا ہے 'کسی کو شفایا ہے 'کسی کو تقریب کسی کو شفایا ہے 'کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے 'کسی کو پستی میں گرا رہا ہے 'کسی کو ہست سے نیست اور نیست کو ہست کر رہا ہے وغیرہ- الغرض کا نئات میں یہ سارے تقرف اس کے امرومشیت سے ہو رہے ہیں اور شب و روز کا کوئی لمحہ الیا نہیں جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔ هُوَ الْحَیُّ الْفَیْوْمُ، لَا تَأْخُدُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔

- (۳) اور اتنی بزی ہستی کا ہروقت بندول کے امور و معاملات کی تدبیر میں لگے رہنا 'کتنی بزی نعمت ہے۔
- (م) اس کامیہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو فراغت نہیں ہے بلکہ یہ محاورۃ بُولا گیاہے جس کامقصدوعیدو تہدیدہے۔ نُقَلاَنِ (جن وانس کو)اس لیے کما گیاہے کہ اکو تکالیف شرعیہ کلپابند کیا گیاہے 'اس پابندی یا بوجھ سے دو سری مخلوق مشتیٰ ہے۔
  - (۵) یہ تهدید بھی نعمت ہے کہ اس سے بدکار' بدیوں کے ارتکاب سے باز آجائے اور محن زیادہ نیکیاں کمائے۔
- (۱) لینی الله کی نقد رر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جاسکتے ہو تو چلے جاؤ 'لیکن سے طاقت کس میں ہے؟ اور بھاگ کر آخر کمال جائے گا؟ کون می جگہ الی ہے جو الله کے اختیارات سے باہر ہو- سے بھی تمدید ہے جو نہ کورہ تمدید کی طرح نعمت ہے- بعض نے کما ہے کہ سے میدان محشر میں کما جائے گا' جب کہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھے ہو نگے- دونوں ہی مفہوم انی این جگہ صحیح ہیں-

(۷) مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی 'تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر

مقابله نه کرسکوگ- <sup>(۱)</sup> (۳۵)

پھراپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۲)

پس جب که آسان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے که سرخ چمڑہ۔ (۳۷)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۸) اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ <sup>(۳)</sup> (۳۹)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۴۴) گناہ گار صرف حلیہ ہے ہی پہچان لیے جائیں گے <sup>(۴)</sup>اور انگی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ <sup>(۵)</sup>(۴۱) پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۴۲) یہ ہے وہ جہنم جے مجرم جھوٹاجانتے تھے۔(۴۲) فَبِأَيِّ الْآوِرَتِكُمْمَا تُكَذِّبٰنِ ۞

فَإِذَاانْشُقَتِ السَّمَأَءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ۗ

فَهَأَتِي الْآهِ رَكِّهُمَا تُكَدِّبُنِ ۞

فَيَوْمَهِ ذِلَّا لِيُنْتَلُ عَنُ ذَنْنِهِ ﴾ إنْثُ وَلَاجَآنٌ ﴿

فَهَائِيّ اللَّهُ رَبِّلُمُنَا ثُكُلِدٌ بْنِ @

يُعُرَثُ النَّحْرِيُونَ بِسِيْمَاهُمُّ فَيُؤُخَذُ بِالنَّوَامِيُّ وَالْأَقْدَامِ ۞

فَيَأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمُ الْكَذِينِ @

هٰذِهٖ جَهَآئُمُ الَّتِيۡ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجُرِمُونَ ۞

یا بھا ہوا تانبہ تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ نُحَاسٌ کے دو سرے معنی پھلے ہوئے تانبے کے کئے جس کئے گئے ہیں۔

- (l) لیعنی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھو گے۔
- (۲) قیامت والے دن آسان پیٹ پڑے گا' فرشتے زمین پر اتر آئیں گے' اس دن بیر نار جہنم کی شدت حرارت سے گیمل کر سرخ نری کے چڑے کی طرح ہو جائے گا-دھانؓ' سرخ چڑہ۔
- (٣) لینی جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ ورنہ بعد میں موقف حساب میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔ بعض نے اس کا مطلب میہ بیان کیا ہے کہ گناہوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا' کیونکہ ان کاقو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہو گا اور اللہ کے علم میں بھی۔ البتہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیے؟ یا یہ مطلب ہے' ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی اعضا خود بول کر ہریات بتلا نمیں گے۔
- (۴) لینی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہو گی کہ ان کے اعضائے وضو جیکتے ہوں گے- ای طرح گناہ گاروں کے چرے ساہ' آئکھیں نیکگوں اور وہ دہشت زدہ ہوں گے-
- (۵) فرشتے ان کی بیشانیاں اور ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے 'یا کبھی پیشانیوں ہے اور کبھی قدموں ہے انہیں پکڑیں گے۔

يَطُونُونَ مَنْهُمُ الرَّبَيْنَ حَبِيْدٍ إِن اللَّهِ

فِيَأَيِّ الْآوِ رَبِّلِمُا تُكَدِّيٰنِ ۞

وَلِمَنُ خَاكَ مَقَلَمُ رَبِيِّهٖ جَنُتُنِي ۞

فَيَأَيِّ الْآهِ رَيِّلِمَا ثَكُنَّذِينِ أَنَّ

ذَوَاتَاآمُنَانِ أَنْ

فَيَأَيِّ الْآوَرَكِيُّمَ الْكُنَّةِ بِنِ ⊕

فِيمُمَا عَيُنْ مَعَدِينِ 6

فَهَانِيَ الْآوِرَكُلِمُمَا لَكُنُولِينِ ﴿ فِيهُمَا مِنُ كُلِنَ فَالِهَةِ زَدُولِي ﴿

فَهَا أَقُ الْآهَ رَئِلُمَا لَكُذِنِي ۞ مُثِيعِ يَنَ مَل فَرُيْنَ مَطَالٍهُ فَهَا مِنْ إِنْسَتَثَمَقِ وَجَنَا

اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔(۱)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۴۵) اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

پس تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۲س) (دونوں جنتیں) بہت سی شمنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ (۲۳) (۴۸م)

پس تم اپنے رب کی سس سنعت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۹) ان دونوں (جنتوں) میں دو بہتے ہوئے چیشے ہیں۔ (۵۰) پس تم اپنے رب کی سس سنعت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۱) ان دونوں جنتوں میں ہر قتم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی۔ <sup>(۵)</sup>(۵۲)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۳) جنتی ایسے فرشوں پر تکمیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے

<sup>(</sup>۱) لینی بھی انمی جمیم کاعذاب دیا جائے گااور بھی مآء تحمینہ پینے کاعذاب آنِ ،گرم - یعنی سخت کھولٹا ہواگر م پانی 'جو ان کی انتزایوں کو کاٹ دے گا- أَعَاذَنَا اللهُ منهَا -

<sup>(</sup>۲) بیسے صدیث میں آتا ہے۔ "دوباغ چاندی کے ہیں ،جن میں برتن اور جو پکھ ان میں ہے ،سب چاندی کے ہوں گے۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو پکھ ان میں ہے ،سب سونے کے ہی ہوں گے "- (صحیح بعدادی ان میں سودة الموحلان بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواص مومنین مُقرَّبِیْنَ اور چاندی کے باغ عام مومنین اُسَجَابُ الْبَحِیْنَ اور چاندی کے باغ عام مومنین اُسَجَابُ الْبَحِیْن کے لیے ہوں گے - (ابن کشر)

<sup>(</sup>۳) یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سامیہ گنجان اور گہرا ہو گا' نیز پھلوں کی کثرت ہو گی' کیونکہ کتے ہیں ہر شاخ اور شنی پھلوں سے لدی ہو گی- (ابن کثیر)

<sup>(</sup>٣) ایک کانام تَسْنِیْمٌ اور دو سرے کا سَلْسَبیلٌ ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی ذائع اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دوقتم کا ہو گائید مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ

الْمَنْتَيْنِ دَانِ 🎂

فَهَأَيِّى الْكَوْرَئِكُمُمَا تُكَدِّبِنِ ۞

فِيُهِنَّ ثَصِرْتُ الطَّرُونِ لَـُرَيْطُونُهُ فَنَ إِنْنٌ تَبْلَهُمُ وَلَا جَأَنُّ ﴿

فَهَائِقَ الْآورَتِكُمَانُكُلَدِّيٰنِ ۞

كَانَّهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمُزَيِّانِ ﴿

قِمَائَقَ الْآوَرَةِكُمَاڻُكَدِّبْنِ **⊙** 

استر دبیز ریثم کے ہوں گے' (۱) اور ان دونوں جنتوں کے موں گے۔ (۲) موے بالکل قریب ہوں گے۔ (۲)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۵) مال (شرمیلی) نیجی نگاہ والی جب میں میں <sup>(۳)</sup> جنہیں ان

وہاں (شرمیلی) نیچی نگاہ والی حوریں ہیں <sup>(۳)</sup> جنہیں ان سے پہلے کسی جن وانس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲)

پس اینے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۷)

وہ حوریں مثل یا قوت اور مونگے کے ہوں گی۔ (۵۸) پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۹)

ایک قتم ختک میوے کی اور دو سری تازہ میوے کی ہو گی-

(۱) ابری معنی اوپر کاکپڑا ہمیشہ استرے بمتراور خوب صورت ہو تاہے ' یمال صرف استر کابیان ہے 'جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر (ابری) کاکپڑا اس سے کمیں زیادہ عمدہ ہوگا۔

(٢) ات قريب بول ك كه بيشم بيشم بلي لله لي الله الله الله الله بهي توثر سكيل ك- ﴿ قُطُونُهَا دَانِيَةٌ ﴾ (الحاقة ٢٣٠)

(۳) جن کی نگامیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے۔

(٣) لینی باکرہ اور نئی نویلی ہوں گی-اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی-یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیات سے صاف طور پر معلوم ہو تا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے 'وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہو گاجو دیگر اہل ایمان کے لیے ہو گا۔

(۵) لیمنی صفائی میں یا قوت اور سفیدی و سرخی میں موتی یا مو کے کی طرح ہوں گی۔ جس طرح صیح احادیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یُری مُخُ سُوقِهِنَّ مِنْ وَّدَآءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ (صحیح بہندی ، کتاب بدء النحلة 'باب ماجاء فی صفح النجنة وصحیح مسلم 'کتاب النجنة وصفح نعیمها' باب أول زمر و تدخل النجنة ….) "ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پٹٹل کا گودا "گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا"۔ ایک دو سری روایت میں فرمایا کہ "جنتیوں کی یویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھرجائے' اور اس کے سرکا کا دو پٹھ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا ومافیما سے بہتر ہے "۔ رصحیح بہندادی' کتاب النجھ ادباب النحود العین)

احمان کابدلہ احمان کے سواکیاہے۔ (۱) (۲۰) پس اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۲) اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ (۲۲) پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۲۳) جو دونوں گھری سبز سیاہی ماکل ہیں۔ (۳) بتاؤ اب اپنے بروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ

گے؟(۱۵)
ان میں دو (جوش سے) البنے والے چشتے ہیں۔ (۱۲)
پھر تم اپنے رب کی کون کون می نعت کو جشلاؤ گے؟(۱۲)
ان دو نول میں میوے اور تھجور اور انار ہوں گے۔ (۱۲)
کیاا ب بھی رب کی کمی نعت کی تکذیب تم کروگے؟(۱۲)
ان میں نیک سیرت خوبصورت عور تیں ہیں۔ (۱۰)
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھلاؤ گے؟(الے)
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھلاؤ گے؟(الے)
پر رنگت کی) حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیال
ہیں۔ (گوری رنگت کی) حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیال

هَلُ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ اللّا الْإِحْسَانُ ۞ فِهَانِي الآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّينِ ۞ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّيْنِ ۞ فِهَانِيّالآهِ رَبِيْكُمَا ثُكِيّةٍ بِن ۞

مُدُمَا أَكُتُنِ ۞

فَصِأَقِ الْآهِ رَتِبِكُمَا تُكُذِّينٍ ۞

ڣٛۿؠٵؘۘۘۼؽؙڣڹۏؘڟٙڶڂؿ۠ڽ۞ٛ ڣؘؚٲؾٞٲڷۮڗػڸؙٞؽٲػڶڐۣڹڹ۞ٛ ڣۣۿؙۄٵؘڡؙٵؽۿڐ۠ٷڟؙڷٷۯؿٵڽ۠۞

فِأَيِّ اللَّهِ رَكِلْمُ الكَذِّلِينِ أَنَّ

ڣؽؙڡؙؚؿؘڂؿؙڔڬٛڿ؊ٲڽ۠۞ٛ ۿؘٳؿؙٳڷڒۄڒؿؙ**ؙؽ**ٲڰڴڐۣؠ۠ڹ۞

وُوْمَعَمُورِكُ فِي أَلِينِامِ ﴿

<sup>(</sup>ا) پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت النی اور دو سرے احسان سے اس کاصلہ ' یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔

<sup>(</sup>۲) دُونهِمَا سے بیہ استدلال بھی کیا گیاہے کہ بیہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے 'جن کاذکر آیت ۳۸ میں گزرا 'کم تر ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) کثرت سیرالی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ ماکل بہ سیابی ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) يه صفت تَجْرِيَانِ سے مِلَى مِ ٱلْجَرْيُ أَقْوَىٰ مِنَ النَّفْخِ (ابن كشير)

<sup>(</sup>۵) جب کہ پہلی دو جنتوں (باغوں) کی صفت میں بتلایا گیاہے کہ ہر پھل دو قتم کا ہو گا۔ ظاہر ہے اس میں شرف و فضل کی جو زیادتی ہے 'وہ دو سری بات میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) خَيْرَاتٌ سے مراد افلاق و كرداركى خوبيال ہيں اور حِسَانٌ كامطلب ہے حسن و جمال ميں يكتا-

<sup>(2)</sup> حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے ان کاعرض ساٹھ میل ہو گا'اس

فَهِأَيِّ الْآ**و**رَتِكِمُمَا ثَكَنَّةِ لِمِنِ ⊕

كَوْيُطِيثُهُ مُنَّ إِنْنُ تَبُكُهُ مُولَاجَآنٌ ﴿

فِهَائِيّ الْآورَتَكُمِمَا تُكَدِّيْنِ **۞** 

مُتَّكِمِينَ عَلَى رَفْرَنِ خُفُعِيقً عَبُقِرِي حِسَانِ أَنْ

فَيِاكِيُّ اللَّهِ رَبِّكُمُنَا ثُكَلَّةِ بْنِ ۞

پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(2۳)

ا کوہاتھ نہیں لگایا کی انسان یا جن نے اس سے قبل - (۲۵) پس اپنے پروردگار کی کون کون می نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ (۷۵)

سنر مندول اور عمدہ فرشول پر تکیہ لگائے ہوئے ہول گے-(۱) (۲۷)

پس (اے جنواور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ <sup>(۲)</sup> (۷۷)

کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے 'جس کو دو سرے کونے والے نہیں و کھے سکیں گے۔ مومن اس میں گوے گا''۔ (صحیح بخاری تفسیر سورۃ الرحمٰن و کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی صفۃ الجنۃ 'صحیح مسلم' کتاب الجنۃ 'باب فی صفۃ خیام الجنۃ)

(۱) رَفْرَفِ مَند عَالِي ياس فتم كاعمده فرش عَبْقَرِي برنفيس او راعلى چيز كوكماجا تا ہے۔ بى صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر والله عليه و الله عليه و سلم عدو و عمر والله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عدو و عمر والله عليه عندان المستقال فرمايا و فَلَم أَرَ عَبْقَرِ يَا يَفْرِى فَوْيَه (البحاری كتاب المستقب باب فضل عدو و صحيح مسلم وضائل المصحابة باب من فضائل عمر وضى الله عنه "عين نے كوئى عبقرى ايسانيس و يحصابو عمر كى طرح كام كرتا ہو" مطلب يہ ہے كه جنتى اليسے تختول پر فروكش ہول كے جس پر سبزرنگ كى مسنديں عاليے او راعلى قتم كى طرح كام كرتا ہوت مقتل فرش بجھے ہوں گے۔

(۲) یہ آیت اس سورت میں ۱۳ مرتبہ آئی ہے - اللہ تعالی نے اس سورت میں اپنی اقسام دانواع کی نعمتوں کاذکر فرمایا ہے اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے 'حتی کہ میدان محشر کی ہولنا کیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے 'جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یا دہ بائی بھی نعت عظیمہ ہے تاکہ نیجنے دالے اس سے نیجنے کی سعی کر لیں - دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے بلکہ انسانوں کے بعد یہ دو سری مخلوق ہے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا نقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں - اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرا کیں ۔ مخلوقات میں بی دو ہیں جو شرقی احکام و فرائنس کے مکلف ہیں 'اس عبادت کریں - اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرا کیں ۔ قلوقات میں بی دو ہیں جو شرقی احکام و فرائنس کے مکلف ہیں 'اس لیے انہیں ارادہ وافقیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے 'تیرے 'نعمتوں کے بیان سے یہ بھی فاہت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فاکدہ اٹھانا جائز و مستحب ہے زہر و تقوی کے ظاف ہے اور نہ تعلق مع اللہ میں مانع 'جیسا کہ بعض اہال

تَهْ كُالُهُ السُهُ دَبِّكَ ذِي الْجَالِي وَالْإِثْوَامِر ﴿

المنظمة المنظمة

إِذَا وَقَمَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةُ ثَافِعَةٌ ۞

تیرے پروردگار کانام بابرکت ہے (۱) جو عزت و جلال والا ہے-(۷۸)

> سور و واقعہ کی ہے اور اس میں چھیانوے آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ (۱) جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔(۲) وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہو گی۔ (۳)

تصوف باور کراتے ہیں۔ چوتھ 'بار بار بیہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون می نعتوں کی تکذیب کروگے ؟ بیہ تو تن اور تہدید کے طور پر ہے 'جس کامقصداس اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے 'جس نے بیہ ساری نعتیں پیدااو رمہیا فرمائیں۔ اس لیے نبی سائی آئی ہے اس کے جواب میں بیر پر مناپ ند فرمایا ہے۔ لا بیشنی یو مین نقم میں کرنگ اُلک آلم خداد ''اے ہمارے رب ہم تیری کی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے 'پس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں ''(سنن المتومذی والمصحبحة للألسانی) لیکن اندرون صلاقاس جواب کار معنام شروع نہیں۔

(۱) نَبَارَكَ 'بركت سے ہے جس كے معنی دوام و ثبات كے ہیں۔ مطلب ہے اس كانام بعیشہ رہنے والا ہے 'یا اس كے پاس بعیشہ خیر كے خزانے ہیں۔ بعض نے اس كے معنی بلندی اور علو شان كے كيے ہیں اور جب اس كانام انتابابركت يعنی خیراور بلندی كاحال ہے تو اس كی ذات كتنی بركت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔

اس سورت کے بارے میں مشہور ہے کہ بیہ سُورَہُ الغِنَی (تو گری کی سورت) ہے اور جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا اے بھی فاقد نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ بیہ ہے کہ اس سورت کی فضیلت میں کوئی متند روایت نہیں ہے۔ ہر رات پڑھنے والی اور بچوں کو سکھانے والی روایتیں بھی ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ (دیکھئے الاُحادیث المضعیفہ منظم للگہانی حدیث نسمبرا ۱۹۰۹ء جا ، ۱۹۰۸)

(۲) واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے 'کیونکہ یہ لا محالہ واقع ہونے والی ہے 'اس لیے اس کا یہ نام بھی ہے۔
 (۳) پستی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے۔ یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافر ہانوں کو پہت کرے

جبہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ (۱۳)
اور بہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ (۱۳)
پھروہ مثل پراگندہ غبار کے ہوجائیں گے۔ (۲)
اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤگے۔ (۲)
پس دانے ہاتھ والے کیے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ (۱۳)
اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ اور جو آگے والے ہی جو کے ہیں۔ (۱۱)
اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں۔ (۱۱)
نعتوں والی جنتوں میں ہیں۔ (۱۱)
(بست بڑا) گروہ تو اگلے لوگوں میں ہے ہوگا۔ (۱۳)
اور تھوڑے ہے چھلے لوگوں میں ہے ہوگا۔ (۱۳)

إذَا رُجِّتِ الْرَضُ رَجُّا ﴿ وَبُسَّتِ الْمِيسَالُ بَسَّنَا ۞ فَكَانَتُ مِنَا أَمِنْشُنَا ۞

وَكُنْتُوْ أَزُوا كِمَا ثَلِثَةً ٥

فَأَصْفُ الْمَيْمُنَةِ لَهُ مَا أَصْفُ الْمَيْمُنَةِ ٥

وَٱصّٰحُ الْمَشْنَعَةِ هُ مَاۤ الْصُّلُ الْمُشْنَعَةِ ۞

وَالنَّيْعَوُنَ النَّيْعُونَ ۞ أُولِيْكَ النَّفَتَوْيُونَ ۞ في جَمَنْتِ النَّعِيْمِ ۞ كُلَةً وْزِنَ الْأَوْلِيْنَ ۞

وَقِلْيُلُ مِنَ الْإِخِدِينَ أَنْ

گی' چاہے دنیامیں معاملہ اس کے بر عکس ہو-اہل ایمان وہاں معزز و مکرم ہوں گے اور اہل کفرو عصیان ذکیل و خوار-

- (۱) رُجًّا کے معنی حرکت واضطراب (زلزلہ) اور بس کے معنی ریزہ ریزہ ہو جانے کے ہیں۔
  - (٢) أَزْوَاجًا:أَصْنَافًا كَمْ مَنْ مِن بِ-
- (٣) اس سے عام مومنین مراد ہیں جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیئے جائیں گے جو ان کی خوش بختی کی علامت ہوگی۔
  - (٣) اس سے مراد کافر ہیں جن کوان کے اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔
- (۵) ان سے مراد خواص مومنین ہیں ' یہ تیسری قتم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کامول میں بردھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں ' اللہ تعالی ان کو قرب خاص سے نوازے گا' یہ ترکیب ایسے ہی ہے ' جیسے کہتے ہیں ' تو تو ہے اور زید زید ' اس میں گویا زید کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔
- (۱) ذُلَةٌ 'اس برے گروہ کو کما جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہو۔ کما جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ ہیں اور آخرین سے امت محمدیہ کے افراد- مطلب یہ ہے کہ بچھل امتوں میں سابقین کا ایک برا گروہ ہے 'کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمباہے جس میں ہزاروں انبیا کے سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے 'اس لیے ان میں سابقین بھی بہ نسبت گزشتہ امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے 'اس لیے ان میں سابقین بھی بہ نسبت گزشتہ امتوں کے

یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر-(۱۵)
ایک دو سرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ (۱۲)
ان کے پاس ایسے لڑکے جو بھشہ (لڑکے ہی) (۲)
آمدورفت کریں گے-(۱۷)
آبخورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی
ہوئی شراب سے پر ہو-(۱۸)
جس سے نہ سر میں در دہونہ عقل میں فتور آئے۔ (۱۹)
اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پند کے
ہوں-(۲۰)

اوریر ندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں-(۲۱)

اور بردی بردی آنکھوں والی حوریں-(۲۲)

عَلْ مُؤْرِمَّوْضُونَةٍ ۞

مُتَّكِ يُنَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِيْنَ 🏵

يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْمَانُ نُخَلَّدُونَ

بِأَكْوَابِ قَالَادِيُقَ لَا وَكَانِس مِّنُ مَّعِيْنٍ ﴿

لايُصَدَّ مُونَ عَنْهَا وَلايُنْزِفُونَ ﴿

وَلَمُوطِيْهِ مِنْهَا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُوْزُ عِنْ ۞

تھوڑے ہوں گے- اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "جھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہو گے"۔ (صیح مسلم ' نمبر ۲۰۰) تو یہ آیت کے ذکورہ منہوم کے مخالف نہیں۔ کیونکہ امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین ملا کر باقی تمام امتوں سے جنت میں جانے والوں کانصف ہو جائیں گے 'اس لیے محض سابقین کی کثرت (سابقہ امتوں میں) سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ مگریہ قول محل نظرہے اور بعض نے اولین کثرت (سابقہ امتوں میں) سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ مگریہ قول محل نظرہے اور بعض نے اولین و آخرین سے اسی امت محمدیہ کے افراد مراد لیے ہیں۔ یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں متعرفہ ہو تا ہے۔ یہ جملہ معرضہ ہے ' فیف جنٹ النّدینم اور عکی سرور عَوْنُ ضُوْنَهُ کے درمیان۔

(۱) مَوْ صُوْنَةٌ بن بهوئ براے ہوئے۔ لینی ندکورہ جنتی سونے کے تارول سے بنے اور سونے جواہر سے بڑے ہوئے تخول پر ایک دو سرے کے سامنے تکیول پر بیٹھے ہول گے لینی رو در رو ہول گے نہ کہ پشت بہ پشت۔

(۲) کیعنی وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بو ڑھے ہو جائیں نہ ان کے خدوخال اور قدو قامت میں کوئی تغیرواقع ہو گا' بلکہ ایک ہی عمراور ایک ہی حالت پر رہیں گے' جیسے نو عمر لڑکے ہوتے ہیں۔

(۳) صُدَاعٌ 'ایسے سر درد کو سُکتے ہیں جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو اور اِنزَافٌ کے معنی' وہ فتور عقل جو مدہو ثی کی بنیاد پر ہو- دنیا کی شراب کے نتیج میں سے دونوں چیزیں ہوتی ہیں' آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تو یقیناً ہوگی لیکن سے خرابیاں نہیں ہوں گی۔ تمعین' چشمہ جاری جو خشک نہ ہو۔ جو چھے ہوئے موتوں کی طرح ہیں۔ (۱) (۲۳)

یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ (۲۳)

نہ وہاں بجواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات۔ (۲۵)

صرف سلام ہی سلام کی آواز ہو گی۔ (۲)

اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ (۲)

وہ لیغیر کانٹوں کی بیریوں۔ (۲۸)

اور تہ بہ نہ کیلوں۔ (۲۸)

اور کیے لیے سایوں۔ (۳۰)

اور بہتے ہوئے پانیوں۔ (۳۰)

اور بہتے ہوئے پانیوں۔ (۳۰)

لأمَقْطُوْعَةِ وَلامَنْوُعَةِ ﴿

- (۱) مَکْنُونٌ ' جے چھپاکرر کھاگیا' اس کو کسی کے ہاتھ لگے ہول نہ گر دوغبار اسے پہنچا ہو۔ ایسی چیز بالکل صاف ستھری اور اصلی حالت میں رہتی ہے۔
- (٣) یعنی دنیا میں تو باہم لڑائی جھڑے ہی ہوتے ہیں 'حتیٰ کہ بہن بھائی بھی اس سے محفوظ نہیں 'اس اختلاف و نزاع سے دلوں میں کدور تیں اور بغض و عناد پیدا ہو تا ہے جو ایک دو سرے کے خلاف بد زبانی 'سب و شتم 'غیبت اور چفل خوری وغیرہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بے ہودگیوں سے نہ صرف پاک ہوگی' بلکہ وہاں سلام می آوازیں سننے میں آئیس گی' فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس میں اہل جنت کی طرف سے بھی۔ جس کا مطلب ہے کہ وہاں سلام و تحیہ تو ہو گالیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں حتیٰ کہ بڑے مطلب ہوں تی جو دنیا میں عام ہیں حتیٰ کہ بڑے دین دار بھی ان سے محفوظ نہیں۔
  - (٣) اب تك سابقين (مُقرَّبِينَ) كاذكرتها أصحابُ الْيَمِينِ سے اب عام مومنين كاذكر موربات-
- (٣) جيسے ايک حديث ميں ہے كہ "جنت كے ايک درخت كے سائے تلے ایک گھوڑ سوار سوسال تک چٽارہے گا'تب بھی' وہ سایہ ختم نہیں ہوگا''۔ (صحیح بخاری' تفسيوسور ة الواقعة 'مسلم' كتاب الجنه 'باب إن فى
- (۵) لیعنی سے پھل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم گزر گیاتو سے پھل بھی آئندہ فصل تک ناپید ہو جائیں' سے پھل اس طرح فصل گل ولالہ کے پابند بھی نہیں ہوں گے ' بلکہ ہر وقت دستیاب رہیں گے۔

اور او نیچے او نیچے فرشوں میں ہوں گے۔ (۳) (۳۳)
ہم نے ان (کی ہیویوں کو) خاص طور پر بنایا ہے۔ (۳۵)
اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے۔ (۳۲)
محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ (۳)
دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ (۳۸)
ہم غفیرہے اگلوں میں ہے۔ (۳۳)
اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں ہے۔ (۴۳)
اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیس ہاتھ والے۔ (۴۸)
گرم ہوا اور گرم پانی میں (ہوں گے) (۴۲)

دُ فَنُشِ مَرُفُوْمَةِ ۞ إِنَّا اَنْفَافُهُنَ إِنْشَاءُ ۞ فَجَعَلْنَهُنَ اَبْجَارًا ۞ مُرْبًا أَتَوْبًا ۞ لِأَصْحُبِ الْمَيْمِينَ ۞ تُلَّةُ ثِنَ الْرَوَلَةِنَ ۞ وَنُكَلَةُ ثِنَ الْرَحِيْنَ ۞ وَصُحُبُ الْبَعَالِ أَنَّا أَصْحُبُ الشِّمَالِ ۞ وَمُعْمُونُهُ وَجَوْمُهُ ﴿

- (۱) بعض نے فرشوں سے بیویوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ کامفہوم مرادلیا ہے۔
- (۲) أَنَشَأَنْهُنَّ كَا مرجع الرَّحِه قريب مِن نهيں ہے ليكن سياق كلام اس پر دلالت كرتا ہے كه اس سے مراد اہل جنت كو طنے والى يوياں اور حور عين ہيں۔ حوريں ولادت كے عام طريقے سے پيداشدہ نهيں ہوں گی ' بلكہ الله تعالیٰ خاص طور پر انهيں جنت ميں اپنی قدرت خاص سے بنائے گا' اور جو دنياوى عور تيں ہوں گی' تو وہ بھى حوروں كے علاوہ اہل جنت كو يويوں كے طور پر مليں گی' ان ميں بوڑھی' كالی' بدھكل' جس طرح كی بھى ہوں گی' سب كو الله تعالیٰ جنت ميں جوانی اور حسن و جمال سے نواز دے گا' نہ كوئی بوڑھی' بوڑھی رہے گی' نہ كوئی بدشكل' برشكل بلكہ سب باكرہ (كنوارى) كی حيثيت ميں ہوں گی۔
- (٣) عُرُبٌ عَرُوْبَةٌ كى جَمِّع ہے الى عورت جواپئے حسن و جمال اور ديگر محاسن كى وجہ سے خاوند كو نمايت محبوب ہو -أَثْرَابٌ تِوْبٌ كى جَمِّع ہے - ہم عمر ُ لينى سب عور تيں جو اہل جنت كو مليس گى ' ايك ہى عمر كى ہوں گى ' جيسا كہ حديث ميں بيان كيا گيا ہے كہ سب جنتى ٣٣ سال كى عمر كے ہوں گے ' (سنن ترمذى ' باب ماجاء فى سن أهل المجنة ) يا مطلب ہے كہ خاوندوں كى ہم عمر ہوں گى - مطلب دونوں صور توں ميں ايك ہى ہے -
  - (m) لعنی آدم علیہ السلام سے لے کرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لوگوں میں سے یا خودامت محدیہ کے اگلوں میں سے-
    - (۵) لینی نبی صلی الله علیه وسلم کی امت میں سے یا آپ کی امت کے پچھلوں میں سے۔
- (٦) اس سے مراد اہل جہنم ہیں' جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے' جو ان کی مقدر شدہ شقاوت کی علامت ہوگی۔

اور سیاہ دھو کیں کے سائے میں۔ (۱۱) (۱۳۳) جو نہ محصنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ (۲۲) بیٹک مید لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں بلے ہوئے تھے۔ (۳۵) اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ (۲۷) اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی اور ہڑی ہو جا کیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جا کیں گے۔ (۲۷)

اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ (۳۸)

البيته كھانے والے ہو تھو ہر كادرخت-(۵۲)

پھرتم اے گمراہو جھٹلانے والو! (۵۱)

آپ کمه دیجئے که یقیناسب اگلے اور پچھلے-(۴۹)

ضرور جمع کئے جا کیں گے ایک مقرر دن کے وقت - (۵۰)

قَطِل مِّن يَعْنُومِ ﴿ وَخِلْ مِن يَعْنُومِ

ڵٳڹٳڔڋؚۊؘڶٳڰ<sub>ڋڣ</sub>ؚۭ

وَكَانُوْ الْيُعِرُّوْنَ مَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ أَنْ

إِنَّهُمُ كَانُوْامَّنُلَ ذَلِكَ مُتَّرَفِيْنَ 🕝

وكَانُوا يَقُولُونَ لَا إِنَّامِتُنَا وَكُنَا تُوابًا وَعِظَامًا مِلْنَالَمَنْ فُوثُونَ ۞

آوَاَبُاؤَنَا الْاَقِلُونَ ۞ قُلُ إِنَّ الْاَقِلِيْنَ وَالْلِيضِيْنَ ۞ لَمَجْنُوءُعُونَ اللَّ مِيْعَاتِ يَمْوِمَّعُلُوْمٍ ۞ نُعْزَائِكُوْ اَيْمُهُا الضَّالُّوْنَ الْمُكَانِّ بُحُونَ ۞ لَمْعُلُونَ مِنْ شَجَوِقِنْ زَقْوْمٍ ۞

(۱) سَمُومِ 'آگ کی حرارت یا گرم ہوا جو مسام بدن میں گلس جائے۔ حَمِیْم ' کھولتا ہوا پانی ' یَحْمُومِ ، حِمَیْهٔ ہے 
ہے ' بمعنی سیاہ 'اوراحم بہت زیادہ سیاہ چیز ہو تو کما جاتا ہے ' یَحْمُومِ ۔ کے معنی سخت کالا دھوال مطلب سے ہے کہ جنم کے
عذاب سے تک آگروہ ایک سائے کی طرف دو ٹریں گے ' لیکن جب وہال پنچیں گے تو معلوم ہو گا کہ یہ سایہ نہیں ہے ،
جنم ہی کی آگ کا بخت سیاہ دھوال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حَمَّ ہے ہے جو اس چربی کو کہتے ہیں جو آگ میں جل جل کر
سیاہ ہو گئی ہو۔ بعض کہتے ہیں ' یہ حِمَمٌ ہے ہے ' جو کو کیلے کے معنی میں ہے۔ ای لیے امام ضحاک فرماتے ہیں۔ آگ بھی

سیاہ ہے' اہل نار بھی سیاہ رو ہول گے اور جہنم میں جو کچھ بھی ہو گا' سیاہ ہی ہو گا۔ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ -(۲) لیعنی سامیہ محصندا ہو تا ہے' لیکن میہ جس کو سامیہ سمجھ رہے ہول گے' وہ سامیہ ہی نہیں ہو گا' جو محصندا ہو' وہ تو جہنم کا دھوال ہو گا' وَ لَا كَوِيْمَ جُسِ مِي كُونَى حسن منظریا خير نہیں۔ یا حلاوت نہیں۔

(٣) لینی دنیامیں آخرت سے عافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوب ہوئے تھے۔

(۴) اس سے معلوم ہوا کہ عقید ہ آخرت کا انکار ہی کفرو شرک اور معاصی میں ڈوبے رہنے کا بنیادی سبب ہے۔ یکی وجہ ہے کہ جب آخرت کا تصور' اس کے ماننے والول کے ذہنول میں دھندلا جاتا ہے' تو ان میں بھی فسق و فجور عام ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے۔

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ أَنْ فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبْيْمِ أَنْ

فَشْرِبُونَ شُرُبَ الْهِيْمِ أَنْ

هٰنَاائُوْلُهُمُ يَوْمُ الدِّيْنِ ۞ غَنُ خَلَقْنُكُوْ فَلُوُلاتُصَدِّ قُونَ ۞

أَفَرُوبِيْتُومَاتُمُنُونَ ۞

ءَاَنْتُوْتَعُنُكُونَهُ آمُرْنَىٰ الْعَلِلْقُونَ 🕑

غَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُوُ الْمَوْتَ وَمَاغَنُ بِمَسْبُوْ قِبْنِ ﴿

اورای سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۵۳) پھراس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو۔ (۵۳) پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵) قیامت کے دن ان کی مہمانی ہیہ ہے۔ <sup>(۱۳)</sup> (۵۲) ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھرتم کیوں باور نہیں کرتے؟ <sup>(۱۳)</sup> (۵۷)

سرے؛ سرکے! اچھا پھریہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو۔(۵۸) کیا اس کا (انسان) تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟<sup>(۵)</sup> (۵۹)

ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کردیا ہے <sup>(۱)</sup> اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں - <sup>(2)</sup> (۲۰)

(۱) لیمنی اس کرمیہ المنظر اور نمایت بد ذا گفتہ اور تلخ درخت کا کھانا تمہیں اگر چہ سخت ناگوار ہو گا'کیکن بھوک کی شدت سے تمہیں اس سے اپنا پیٹ بھرنا ہو گا۔

- (۲) هِنَمٌ، أَهْبَمُ كَى جَعْ بُ ان پاے اونٹول كو كما جا آ ب جو ايك خاص يمارى كى وجہ سے پانى پر پانى پيئے جاتے ہيں ليكن ان كى پياس نہيں بجھتى- مطلب يہ ب كه زقوم كھانے كے بعد پانى بھى اس طرح نہيں پيو گے جس طرح عام معمول ہو آ ب ' بلكہ ايك تو بطور عذاب كے تمہيں پينے كے ليے كھولاً ہوا پانى ملے گا- دو سراتم اسے پياسے اونٹول كى طرح پيئے جائے كيكن تمهارى پياس دور نہيں ہوگى-
- (٣) یہ بطور استہزااور تنکم کے فرمایا' ورنہ مهمانی تووہ ہوتی ہے جو مهمان کی عزت کے لیے تیار کی جاتی ہے- یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض مقام برفرمایا ﴿فَهَنِیْتُوهُمُّهُ بِعِدَابِ اَلِیُوهِ﴾ (آل عسون ۴۰)"ن کو در دناک عذاب کی خوش خبری سادیجے "۔
- (٣) لیعنی تم جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے ' پھرتم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یا دوبارہ زندہ کرنے پریقین کیوں نہیں کرتے ؟
- (۵) کینی تہمارے بیویوں سے مباشرت کرنے کے نتیج میں تمہارے جو قطرات منی عور توں کے رحموں میں جاتے ہیں' ان سے انسانی شکل وصورت بنانے والے ہم ہیں یا تم؟
- (۱) لینی ہر شخص کی موت کاوفت مقرر کردیا ہے 'جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی بجین میں 'کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھانے میں فوت ہو تاہے۔
  - (2) يامغلوب اور عاجز نهيس بين 'بلكه قادر بين-

کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نے مرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم (بالکل) بے خبرہو۔ (۱۱) (۱۲) ممہیں بھینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ (۲۲)

اچھا پھریہ بھی ہتلاؤ کہ تم جو پچھ بوتے ہو۔(۱۳۳) اسے تم ہی اگاتے ہویا ہم اگانے والے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کرڈالیس اور تم جیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ <sup>(۳)</sup> کہ ہم پر تو آوان ہی پڑگیا۔ <sup>(۳)</sup> عَلَى آنُ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُوُّ وَنُنْشِئَكُوْ فِي مَالاَتَعْلَكُوْنَ 🏵

وَلَقَدُ عَلِمُتُو النَّشَأَةَ الْأُولِ فَلَوَلَاتَنَ كَرُّونَ 💬

أَفَرَءَ يُتُمُونًا تَعَوْثُونَ 😁

ءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ آمُرَغَنُ الزِّرِعُونَ 🐨

لُونَشَاءُ لَجَعَلُنهُ حُطَامًا فَظَلْتُونَفَكُونَ ٠

إِنَّالَمُغُوِّمُونَ ﴿

- (۱) لیعنی تمهاری صورتیں منخ کر کے تمہیں بندر اور خزیر بنا دیں اور تمہاری جگہ تمہاری شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق بیدا کردس-
- (۲) لیمنی کیوں یہ نمیں سمجھتے کہ جس طرح اس نے تہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا (جس کا تہمیں علم ہے) وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ (۳) لیمنی ذمین میں تم جو بچ بوتے ہو' اس سے ایک درخت زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ غلے کے ایک بے جان دانے کو پھاڑ کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس طرح درخت اگانے والا کون ہے؟ یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا دینے کی طرح ہماری ہی قدرت کا شاہکارہے یا تہمارے کسی ہنریا چھو منتر کا نتیجہ ہے؟
- (٣) لین کیتی کو سر سبروشاداب کرنے کے بعد 'جب وہ پکنے کے قریب ہو جائے تو ہم اگر چاہیں تو اسے خنگ کر کے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم جرت سے منہ ہی تکتے رہ جاؤ۔ تَفَکُّهُ اضداد میں سے ہاں کے معنی نعت و خوش حالی ہی ہیں اور حزن و یاس بھی۔ یہاں دو سرے معنی مراد ہیں 'اس کے مختلف معانی کیے گئے ہیں 'تُنَوِّعُونَ کَلاَمَکُمْ، تَنَدَمُونَ، تَخَرَّنُونَ، تَعْجَبُونَ، تَلاَوَمُونَ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ۔ ظَلْتُمْ 'اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمعنی صِرتُمُ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ۔ ظَلْتُمْ 'اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمعنی صِرتُمُ اور تَفَجَعُونَ وغیرہ۔ ظَلْتُمْ 'اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمعنی صِرتُمُ اور تَفَکَهُونَ تَتَعَکّهُونَ ہے۔
- (۵) لین ہم نے پہلے زمین پر ہل چلا کراہے ٹھیک کیا پھر پیج ڈالا' پھراہے پانی دیتے رہے' لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہو گئی' اور ہمیں کچھ بھی نہ ملائین میہ سارا خرچ اور محنت' ایک آوان ہی ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ آوان کا مطلب میں ہو تا ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ ملے' بلکہ وہ یوں ہی ضائع ہو جائے یا زبردستی اس سے پچھ نہ دیا جائے۔

بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔(۱۲)
اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پینے ہو۔(۱۸)
اے بادلوں سے بھی تم ہی اثارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟(۱۹)
اگر ہماری منشا ہو تو ہم اے کڑوا زہر کردیں پھرتم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ (۱۰)
اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو۔(۱۷)
اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ (۲)
کرنے والے ہیں؟ (۲)
ہم نے اے سب نصیحت (۳) اور مسافروں کے فائدے ہو نزیایا ہے۔ (۳)

پس اینے بہت بڑے رب کے نام کی شبیج کیا کرو- (۵۴)

ىل نَعْنُ مَعْرُومُونَ ﴿

أَفَرَءَ يُتُوُالُمَآ أَالَّذِي تَشُرَيُونَ ۞

وَانْتُوْانْزُ لُتُسُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ الْمُعَنُ الْمُنْزِلُونَ ٠

لۇنئڭآۇجغَلْنهُ أَجَاجًافَلَوْلاَ تَشَكْرُون ⊙

أَفَرَءَيْتُوالتَّارَاكِينَ تُؤرُونَ ۞

ءَ آٺَتُوُ أَنْشَأَتُو شَجَرَتَهَ آمَرْ عَنُ الْمُنْتِئُونَ 🏵

غَنُ جَعَلْنُهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوِينَ ٥

عَسَبِّهُ بِأَسُورَيِّكَ الْعَظِيُوِ ۗ

(۱) لینی اس احسان پر ہماری اطاعت کر کے ہمارا عملی شکرادا کیوں نہیں کرتے؟

(۲) کتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں ' مرخ اور عفار' ان دونوں سے شنیاں لے کر' ان کو آپس میں رگڑا جائے تواس سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں۔

(٣) کہ اس کے اثرات اور فوائد جرت انگیز ہیں اور دنیا کی بے شار چیزوں کی تیاری کے لیے اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ جو ہماری قدرت عظیمہ کی نشانی ہے، پھر ہم نے جس طرح دنیا میں یہ آگ پیدا کی ہے، ہم آخرت میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ جو اس سے ٦٩ درجہ حرارت میں زیادہ ہوگی۔ (کَمَا فِي الْحَدِيْثِ)

(٣) مُقْوِيْنَ، مُقْوِى كى جَمّع ہے، قَوآءً يعنى خالى صحوا ميں واخل ہونے والا ' مراد مسافر ہے۔ يعنى مسافر صحواؤں اور جنگلوں ميں ان درخوں سے فائدہ اٹھاتے ہيں ' اس سے روشنی 'گری اور ايندھن حاصل کرتے ہيں۔ بعض نے مُقْوِی ہے وہ فقرا مراد ليے ہيں جو بھوک كى وجہ سے خالى پيٹ ہوں۔ بعض نے اس كے معنی مُسْتَمْتِعِيْنَ (فائدہ اٹھانے والے) كيے ہيں۔ اس ميں امير غريب ' مقيم اور مسافر سب آجاتے ہيں اور سب ہى آگ سے فائدہ اٹھاتے ہيں ' اس ليے حديث ميں جن تين چيزوں كو عام ركھنے كا اور ان سے كى كونہ روكنے كا حكم ديا گيا ہے ' ان ميں پانى اور گھاس كے علاوہ آگ بھى ہے ' (أبوداود ' كتاب السيوع ' باب فى منع الماء ' وسنين ابن ماجه ' كتاب الرهون ' باب المسلمون شركاء فى ثلاث ) اما ابن كثير نے اس منهوم كو زيادہ پيند كيا ہے۔

پس میں قتم کھا تا ہوں ستاروں کے گرنے گی۔ (۱) (۵۵)
اور اگر تہیں علم ہو تو یہ بہت بزی قتم ہے۔ (۷۲)
کہ بیٹک یہ قرآن بہت بزی عزت والا ہے۔ (۲)
جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ (۳)
ہے صرف پاک لوگ ہی چھو کتے ہیں۔ (۳)
پی رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ (۸۰)
پی کیا تم ایسی بات کو سرسری (اور معمولی) سمجھ رہے
ہو؟ (۱۵)
اور اپنے تھے میں میں لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ (۸۲)

یں جبکہ روح نر خرے تک پہنچ جائے-(۸۳)

فَكُلَّ أَقُسِمُ بِمَوْ يَتِعِ النُّجُوْمِ 🍈

وَإِنَّهُ لَقَسَوْ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 🖔

إِنَّهُ لَقُرُاكَ كَرِيْدُ ﴿

رِقُ كِرِيْكِ مُكَنَّدُونٍ ﴿

لَايِسَهُ إِلاالْمُطَافِرُونَ ۞

تَنْزِيْلٌ مِّنُ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞

اَفَهِمْلُا الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدُونُونَ ﴿

وَجَعْمَلُوْنَ رِزْقَكُوْ ٱلْكُوْكُلِدِّ بُوْنَ ۞

فَلْوَلَّا إِذَا لِكُفَّتِ الْحُلْقُومُ أَنَّ

(۱) فَلاَ أُفْسِمُ مِيں لا زائد ہے جو تأکید کے لیے ہے۔ یابی زائد نہیں ہے۔ بلکہ ما قبل کی کی چیز کی نفی کے لیے ہے۔ یعنی بیہ قرآن کمانت یا شاعری نہیں ہے بلکہ میں ستاروں کے گرنے کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بیہ قرآن عزت والا ہے ..... مَوَاقِعُ النَّبُحُومِ ہے مراد ستاروں کے طلوع و غروب کی جَگہیں اور ان کی منزلیں اور مدار ہیں۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے «قتم کھا تا ہوں آبتوں کے اترنے کی پیغیروں کے دلوں میں (موضح القرآن) یعنی نجوم 'قرآن کی آبات اور مواقع 'قلوب اغیا۔ بعض نے اس کا مطلب قرآن کا آبستہ آبستہ بندر بج اترنا اور بعض نے قیامت والے دن ستاروں کا جھڑنا مراد لیا ہے۔ (ابن کیش)

- عراد حیا ہے۔ (ابن عیرا (۲) یہ جواب فتم ہے۔
- (m) ليعنى لوح محفوظ ہيں۔
- (٣) لَا يَمَسُهُ مَّى صَمِير كامر جَعَ لوح محفوظ ہے اور پاك لوگوں سے مراد فرشتے 'بعض نے اس كامر جَع 'قرآن كريم كو بنايا ہے بعنی اس قرآن كو فرشتے ہیں چھوتے ہیں 'لعنی آسانوں پر فرشتوں كے علاوہ كى كى بھی رسائی اس قرآن تك نہيں ہوتی مطلب مشركين كی ترديد ہے جو كہتے تھے كہ قرآن شياطين لے كرا ترتے ہیں اللہ نے فرمايا يہ كيوں كر ممكن ہے ۔ بھر قرآن توشيطانی اثر ات سے بالكل محفوظ ہے -
- (۵) صدیث سے مراد قرآن کریم ہے مُداهَنَةٌ 'وہ نرمی جو کفرونفاق کے مقابلے میں اختیار کی جائے درال حالیکہ ان کے مقابلے میں سخت تر رویے کی ضرورت ہے۔ لیمنی اس قرآن کو اپنانے کے معاملے میں تمام کا فروں کو خوش کرنے کے لیے نرمی اور اعراض کا راستہ افتیار کررہے ہو۔ حالا تکہ یہ قرآن جو نذکورہ صفات کا حال ہے' اس لا کق ہے کہ اسے نمایت خوشی سے اپنایا جائے۔

اورتم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو۔ (۱) (۸۴) ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں <sup>(۱)</sup>لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ <sup>(۳)</sup> (۸۵) پس اگرتم کسی کے زیرِ فرمان نہیں۔(۸۲)

اور اس قول میں سے ہو تو (ذرا) اس روح کو تو لوٹاؤ $^{(n)}$ (۸۷)

پس جو کوئی بارگاہ النی سے قریب کیا ہوا ہو گا۔ (۸۸) اسے تو راحت ہے اور غذا کیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔(۸۹)

اور جو شخص داہنے (ہاتھ) والوں میں سے ہے۔ (۹۰) تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ (۹۹) وَاَنْتُوْمِيْنِيْدٍ مَّنْظُرُونَ 🕁

وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَ لَا تُبْعِرُونَ ۞

فَلُوْلُاإِنْ كُنْتُوْفَيُومَدِيْنِيْنَ ۞

تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُوصْدِقِيْنَ 💮

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّيدُينَ فَ

فَرَوْحٌ وَ رَبُحُانُ الْوَجَنْتُ نِعِيْمٍ ۞

وَٱتَّاالِنَ كَانَ مِنُ اَصْعُبِ الْيَمِيْنِ 🎂

فَسَلَوْلَكَ مِنْ أَصْحَبِ الْيَهِ يُنِ

(۱) تعنی روح نکلتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن اسے ٹال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی مرنے والے کے ہم' تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے علم' قدرت اور رؤیت کے اعتبار سے۔ یا ہم سے مراد اللہ کے کارندے یعنی موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی اپنی جمالت کی وجہ سے تنہیں اس بات کاادراک نہیں کہ اللہ تو تنہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے۔

<sup>(</sup>٣) دَانَ يَدِینُ کے معنی ہیں' ماتحت ہونا' دو سرے معنی ہیں بدلہ دینا۔ لیعنی اگر تم اس بات میں سیچے ہو کہ کوئی تہمارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیرِ فرمان اور ماتحت ہویا کوئی جزاسزا کا دن نہیں آئے گا' تواس قبض کی ہوئی روح کواپنی جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کاصاف مطلب میہ ہے کہ تہمارا گمان باطل ہے۔ یقینا تہمارا ایک آقا ہے اور یقینا ایک دن آئے گاجس میں وہ آقا ہرایک کواس کے عمل کی جزادے گا۔

<sup>(</sup>۵) سورت کے آغاز میں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی جو تین قسمیں بیان کی گئی تھیں 'ان کا پھرؤ کر کیاجارہاہے۔ یہ ان کی پہلی قسم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقیں بھی کہاجا تا ہے۔ کیونکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں اور قبول ایمان میں بھی وہ دو سروں سے سبقت کرتے ہیں اور اپنی اسی خوبی کی وجہ سے وہ مقربین بارگاہ اللی قرار پاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ دوسری قتم ہے' عام مومنین۔ یہ بھی جنم سے پیج کر جنت میں جائیں گے' تاہم درجات میں سابقین سے کم تر ہوں گے۔ موت کے وقت فرشتے ان کو بھی سلامتی کی خوش خبری دیتے ہیں۔

لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے۔ ((۹۳) تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے۔ (۹۳) اور دوزخ میں جانا ہے۔ (۹۴) بید خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ (۹۵) پس تواپنے عظیم الشان پرورد گار کی تنبیج کر۔ (۹۲)

## سورة حديد مدنى ب اور اس ميس انتيس آيتي اور چار ركوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰی کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

آسانوں اور زمین میں جو ہے (سب) اللہ کی تعمیع کررہے ہیں''' وہ ذر دست باحکت ہے۔(۱) ہیں 'آسانوں اور زمین کی بادشاہت ای کی ہے' ''' وہی زندگی دیتاہے اور موت بھی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔(۲) وہی پہلے ہے اور وہی چیچے' وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی'''(۵) وَآثَاَاِنُكُانَ مِنَ الْمُنَكَّةِ بِيْنَ الضَّالِّيْنَ ﴿
فَنُوْلُ مِنْ حَمِيْدٍ ﴿
فَتُخُولُهُ مِنْ حَمِيْدٍ ﴿
وَتَصُولِهَ أَجَعِيْهِ ﴿
وَتَصُولِهَ أَجَعِيْهِ ﴿
وَتَصُولِهَ أَجَعِيْهِ ﴿
وَنَّ هَٰذَا لَهُوَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿
فَسَرِيْحُ بِالْمُورَتِكِ الْيَظِلُهُ ﴿



## 

سَبَّرِيلُهِ مَافِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ()

لَهُ مُلُكُ التَّمَاطِتِ وَالْاَرْضِ لِحُجُ وَيُمِيْتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ تَنْعُ قَدِيْرُرُّ ۞

هُوَالْأَوَّلُ وَالْإِخْرُوالطَّاهِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَيْكِلِ ثَنْيُ عَلِيْمُ ﴿

- (۱) یہ تیسری قتم ہے جنہیں آغاز سورت میں أَضحَابُ الْمَشْنَمَةِ كَما كَياتَها 'بائيں ہاتھ والے يا عاملين نحوست سيد اپنے كفرونفاق كى سزايا اس كى نحوست عذاب جنم كى صورت ميں بھكتيں گے۔
- (٢) حديث من آتا كه دو كل الله كوبهت محبوب بين زبال پر بلكه اوروزن من بهارى سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ (صحيح بسلم كتاب الله كر باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء)
- (٣) یہ شیج زبان حال سے نہیں 'بکہ زبان مقال سے ہائی لیے فرمایا گیا ہے ' ﴿ وَلِكَنْ الْاَ تَفْقَهُونَ تَدْبِيعَهُ ﴿ ﴾ (بنی إسوانيل ٣٠) "تم انکی ساتھ بہاڑ بھی شیع کرتے تھے۔ إسوانيل ٣٠) "تم انکی ساتھ بہاڑ بھی شیع کرتے تھے۔ (الأنبیاء ٤٩) اگریہ شیع حال یا شیع دلالت ہوتی وحضرت داود علیہ السلام کے ساتھ اسکو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔
- (۴) اس لیے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے' اس کے سوا ان میں کسی کا تھم اور تصرف نہیں چاتا۔ یا مطلب ہے کہ بارش' نبا آت اور روزیوں کے سارے خزانے اس کی ملک میں ہیں۔
- (۵) وہی اول ہے لینی اس سے پہلے کچھ نہ تھا' وہی آخر ہے' اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی' وہی ظاہر ہے لیتی وہ سب پر غالب ہے' اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہی باطن ہے' لیتی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں

وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کوچھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی (ا) ہو گیا۔ وہ (خوب) جانتا ہے اس چیز کوجو زمین میں جائے (۲) اور جو اس سے نکلے (۳) اور جو آسان سے نیچے آئے (۲) اور جو بچھ چڑھ کراس میں جائے '(۵) اور جمال کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے (۱) اور جو تم کررہے

هُوَالَّذِي ُخَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَا مِرْثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَوْشِ ْ يَعُلُوَ مَا يَكِبُونِ الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُونِهُمَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ التَّمَالُهُ وَمَا يَعُرُّجُ فِيهَا وَهُومَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُووَا لِلهُ بِمِنَا تَعْمَلُونَ بَضِيرٌ \* ۞

اور عقلول سے مخفی ہے- (فتح القدير) نبی صلی اللہ عليه وسلم نے اپنی صاجزادی فاطمہ الشخصیٰ کو یہ دعا پڑھنے کی ٹاکید فرمائی صلح - «اللّهُمَّا رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ کُلِّ شَيءِ ، مُنزِلَ التُوراةِ والإنجيلِ والفُرُقانِ ، فَالِقَ الْحَبِّ والنَّویٰ ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ کُلِّ شِيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوّلُ فلَيسَ قَبْلَكَ شَيءٌ ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ ، وَأَنْتَ الباطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيءٌ ، أَنْتَ الخَلْهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ ، وَأَنْتَ الباطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيءٌ ، أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ ، اصحبح مسلم ' كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المصحبح ، اس دعا مِن 'جو اوا يَكَى قرض كے ليے مسنون ہے ' اول و آخر اور ظاہر وباطن كی تفسریان فرما دی گئی ہے ۔ المصحبح ، اس دعا مِن 'جو اوا يَكَى قرض کے ليے مسنون ہے ' اول و آخر اور ظاہر وباطن کی تفسریان فرما دی ہیں ۔ ان اس مفہوم کی آیات سور و أعراف ' ۵۳ ' سور و یونس' ۳ ' اور الم السجدة ' ۳ و غیرها من الآیات میں گزر چکی ہیں۔ ان کے حواثی ملاحظ فرمالیے جا کیں۔

- (۲) لینی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات و میوہ جات کے جو پیج داخل ہوتے ہیں 'ائلی کمیت و کیفیت کو وہ جانتا ہے۔
- - (٣) بارش 'اولے' برف 'تقدیر اور وہ احکام 'جو فرشتے کے کراترتے ہیں۔
- (۵) فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھتے ہیں جس طرح مدیث میں آتا ہے کہ "اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں"-(صحیح مسلم کتاب الإیمان باب إن الله لایسام)
- (۱) لینی تم ختکی میں ہویا تری میں' رات ہویا دن' گھروں میں ہویا صحراؤں میں' ہر جگہ ہروقت وہ اپنے علم و بصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے بین تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے' تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ یمی مضمون سور وَ ہود' ۳۔ سور وَ رعد' ۱۰ اور دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

ہواللہ دیکھ رہاہے۔(۴۸)

آسانوں کی اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے۔ اور تمام کام اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔(۵)

وبی رات کودن میں لے جاتا ہے اور وبی دن کو رات میں داخل کردیتا ہے (۱) اور سینوں کے بھیدوں کاوہ پو راعالم ہے -(۱) اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کروجس میں اللہ نے جہیں (دو سروں کا) جانشین بنایا (۳) ہے پس تم میں سے جو ایمان لا نمیں اور خیرات کرس انہیں بہت بڑا تواب ملے گا-(2)

تم الله پر ایمان کیوں نہیں لاتے ؟ حالا نکه خود رسول تہمیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہاہے اور اگر تم مومن ہو تو وہ تو تم سے مضبوط عمد و پیان بھی لے چکاہے۔ (۸)
وہ الله ) ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آبیتیں اتار تاہے

لَهُ مُلْكُ التَّمَافِيتَ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

يُولِجُ الدِّلَ فِي الثَّهَارِ وَيُولِجُ التَّهَارَ فِي الدِّلْ وَهُوَ عَلِيُهُ بِذَاتِ الضَّدُورِ ۞

اْمِنُواْ بِاللهِ وَلَسُولِهِ وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخَلِفِينَ فِيهِ ﴿
وَانْفَقُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوالِدِينَ الْمُوالِدِينَ الْمُوالِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا لِينَالِينَالِينِ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَالِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَالِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِدِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِ

وَمَالَكُوْلِا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالتَّسُولُ يَيْغُوَّمُ لِتُوْمِنُوا بِرَبَّكُوْ وَقَالَخَذَمِيْنَا قَكُوْلِ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ ۞

<u>ۿؙۅٙٵڷڹ۬ؽؙؽؙڗؘڷؙٷڶۼؠؙۮؚ؋ٙٳڸؾٟؠؾۣٙڹؾٟٳڷؽٝڂٛڔۣۻڬؙۏۺٙ</u>

(۱) لیمن تمام چیزوں کا مالک وہی ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے 'ان میں تصرف فرما تا ہے 'اس کے تھم و تصرف ہے بھی رات کبی 'دن چھوٹا اور بھی اس کے بر عکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور بھی دونوں برابر- ای طرح بھی مردی 'بھی گری 'بھی بمار اور بھی خزال۔ موسموں کا تغیرو تبدل بھی اس کے تھم و مشیت ہے ہو تا ہے۔

(۲) لیمنی ہے مال اس سے پہلے کی دو سرے کے پاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہار کیا سبجی ہے مال نہیں رہے گا'دو سرے اسکے وارث بنیں گے 'اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیاتو بعد میں اسکے وارث بنی گے 'اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیاتو بعد میں اسکے وارث بنے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرکے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سے ہیں اور اگر وہ اسے نافر مائی میں خرچ کریں گے تو تم بھی معاونت کے کر میں ماؤوزہ و سکتے ہو۔ (ابن کثیر) حدیث میں آت ہے کہ ''انسان کہتا ہے 'میرامال 'عالانکہ تیرامال 'ایک تو وہ ہے جو تو نے کہائی کے فناکردیا' دو سراوہ ہے جے بہن کر یوسیدہ کر دیا اور تیراوہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرکے آخرت کے لیے ذیرہ کرلیا۔ اسکے علاوہ جو چھ ہے 'وہ سب دو سرے لوگوں کے قصی میں آئے گا۔ (صحیح مسلم کسلم کتاب المزھدومسند اُحمد 'سرس' میں اسکے علاوہ جو چھ ہے 'وہ سب دو سرے لوگوں کے قصی میں آئے گا۔ (صحیح مسلم کتاب المزھدومسند اُحمد 'سرس' میں اسکی اللہ علیہ و سلم صحابہ کرام اسکے علاوہ جو چھ ہے 'وہ سب دو سرے لوگوں کے قصی میں آئے گا۔ (صحیح مسلم کتاب المزھدومسند اُحمد 'سرس' کی جو رسول اللہ علیہ و سلم صحابہ کرام اللہ ہے 'ور مراد وہ عمد ہے جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھاجب انہیں آدم علیہ السلام کی بشت سے نکاللہ تعاب 'جو عمد الست کملا تا ہے 'جس کاؤکر سورة الائم اُن کا میں ہے۔

الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُوْ لَرَوُونٌ تَحِيْمُ ٥

وَ مَا لَكُمُ ٱلَّانَ مُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَيَلْاهِ مِيْرَاكُ التَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ لَايَنْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَيُّرِوقَاتَلَ اوْلَبِكَ آغْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الّذِينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًا وَعَدَائِلُهُ الْخُسْلَىٰ ۚ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيْرُ ۚ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقِمُ صُّ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَـهَ آخُوُنِكِ يُدُو ﴿

باکہ وہ تہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔
یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔(۹)
تہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں
کرتے؟ دراصل آسانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک
(تنما) اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے
فی سبیل اللہ دیا ہے اور قبال کیا ہے وہ (دو سروں کے)
برابر نہیں' (ا) بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں
جنموں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جماد کے۔(ا)
بال محملائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے (ا) جو پھھ تم
کررہے ہواس سے اللہ خبروارہے۔(۱۹)

کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھراللہ تعالیٰ اے اس کے لیے بڑھا یا چلا جائے اور اس کے لیے

(۱) فتح سے مرادا کشر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حدیبیہ کوفتح ہمین کامصداق سمجھ کراسے مرادلیا ہے۔ ہمرحال صلح حدیبیہ یافتح مکہ سے قبل مسلمان تعداداور قوت کے لحاظ سے بھی کم ترتھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنااور جماد میں حصہ لینا 'دونوں کام نمایت مشکل اور بڑے دل گردے کا کام تھا'جب کہ فتح مکہ کے بعدیہ صورت حال بدل گئی۔ مسلمان قوت و تعداد میں بھی بڑھتے چلے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگئی۔ اس میں اللہ تعالی نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ یہ اجرمیں برابر نہیں ہو سکتے۔

(۲) کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد 'دونوں کام نہایت محضن حالات میں ہوئے-اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل وعزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہئے-اس لیے اہل سنت کے نزدیک شرف وفضل میں حضرت ابو بکرصدیق ہوائی سب سے مقدم ہیں 'کیوں کہ مومن اول بھی وہی ہیں اور منفق اول اور مجاہداول بھی وہی-اس لیے رسول اللہ مالٹی ہی ہے حضرت صدیق اکبر ہوائی کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا 'اور اسی بنیاد پر مومنوں (صحابہ کرام) نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم رکھا۔ دَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَدَضُوا عَنْهُ .

(٣) اس میں وضاحت فرمادی کہ صحابہ کرام النہ ﷺ کے در میان شرف و فضل میں تفاوت تو ضرور ہے لیکن تفاوت در جات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام النہ ﷺ ایمان واخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے، جیسا کہ بعض حضرات ، حضرت معاویہ براثین ان کے والد حضرت ابو سفیان براٹی اور دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے جیسا کہ بعض حضرات معابد کرام النہ علقاء کہ کرائی تنقیص واہانت کرتے ہیں۔ نبی مان ایک تمام صحابہ کرام النہ علقاء کہ کرائی سنقیص واہانت کرتے ہیں۔ نبی مان ایک ا

پندیده اجر ثابت هو جائے <sup>(۱)</sup> (۱۱)

(قیامت کے) دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عور توں کا نور انتخا آگے آگے اور انتخار کی دوٹر رہا ہوگا<sup>(۲)</sup> آج تہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جنگے نیچ نهریں جاری ہیں جن میں ہیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بردی کامیابی۔ (۳)

اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کمیں گے ہم جم جم جم تمہارے نور سے پچھ روشی حاصل کرلیں۔ (۳) جواب دیا جائے گاکہ تم اپنے پچھے لوٹ جاؤ (۵) اور روشنی تلاش کرو۔ پھران کے اور ان کے دور میان (۱) ایک دیوار حاکل کردی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہو گا۔ اس کے اندرونی حصہ میں تو

يُومُرَّتَوَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْلَى فُوْرُهُمُّ بَيْنَ الْدِيْهِوْ وَبِأَيْمَا أِيْمُ مُِثُولِكُوْ الْمَوْمَخِتُ تَجْرِى مِنْ تَتَّتِهَا الْاَنْهُولُطِلِدِيْنَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ شَ

يُومَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ امَنُواانُظُرُونَا نَقْتَهِسُ مِنُ نُورُكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَآ ءَكُو فَالْتَهِسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ مِبُورِلَّهُ بَاكِّ بَاطِئُهُ فِيُّهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِمُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَلَابُ شَ

فرمایا ہے کہ لَا تَسُبُّوا اَصْحَابِيْ "میرے صحاب پرسب وشتم نہ کرو، فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں ہے کہ اگر تم میں ہے کوئی شخص احد پیاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کردے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئ ایک یہ بلکہ نصف پر کے بھی برابر نہیں "-(صحیح بحدادی وصحیح مسلم کتناب فضائل الصحابة)

- (۱) الله کو قرض حسن دینے کا مطلب ہے' اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ بیہ مال 'جو انسان اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے' اللہ ہی کا دیا ہوا ہے' اس کے باوجو داسے قرض قرار دینا' بیہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گاجس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔
- (۲) یہ عرصہ محشر میں بل صراط میں ہو گا' یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کاصلہ ہو گا' جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کرلیں گے- امام ابن کشراور امام ابن جریر وغیرہانے وَبِاَیْمَانِهِمْ کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہوں گے-
  - (٣) يه وه فرشتے کهيں گے جوان كے استقبال اور پيشوائي كے ليے وہاں ہوں گے-
- (٣) یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشنی میں چلیں گے' پھراللہ تعالی منافقین پر اندھیرا مسلط فرماوے گا'اس وقت وہ اہل ایمان سے بیے کمیں گے۔
- (۵) اس کامطلب ہیہ ہے کہ دنیا میں جاکرای طرح ایمان اور عمل صالح کی پونخی لے کر آؤ'جس طرح ہم لائے ہیں۔ یا استہزاکے طور پر اہل ایمان کہیں گے کہ پیچھے جمال ہے ہم یہ نور لائے تھے وہیں جاکراہے تلاش کرو۔
  - (۲) لیعنی مومنین اور منافقین کے در میان-

رحمت (۱) ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ (۱۳) یہ چلاچلا کران ہے کہیں گے کہ کیا ہم تہمارے ساتھ نہ تھ (۱۳) وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو سمی لیکن تم نے اپنے آپکو فتنہ میں پھنسار کھا (۱۳) تھا اور انظار میں ہی رہے (۱۵) اور شک و شبہ کرتے رہے (۱۲) اور تہمیں تہماری فضول تمناؤں نے دھو کے میں ہی رکھا (۱۵) یمال تک کہ اللہ کا حکم آپنچا (۱۸) اور تہمیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ (۱۳) الغرض 'آج تم سے نہ فدید (اور نہ بدلہ) قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے تم (سب) کا ٹھکانا دو زخ ہے۔ وہی تم ارب کا ٹھکانا ہو زخ ہے۔ وہی کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ایکے کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ایکے کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ایکے

ول ذکر اللی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو

يُنَادُوْنَهُمُوَالَوْنَكُنَّ مَعَكُمْ قَالُوَا بَلْ وَلَاِنَكُمْ وَتَنْشُمُواَ نَشْسَكُوْ وَ تَرَبَّضُنُّوُ وَارْتَنِهُمُو وَغَرَّتُكُو الْوَمَانِ خُتِّى جَأَءَ اَسُرُا مَاتِهِ وَ غَرَّكُو بِاللهِ الْغَرُورُ ۞

فَالْمُوْمُولَائِوُخَذْمِنْكُمْوْنَدُيّةُ وَلَامِنَ الّذِيْنَكُمَّمُواْ مُأْوَكُمُ التَّارُ هِي مَوْلِكُمْ وَبِثِسَ الْمُصِيرُ ۞

ٱلَوۡ يَانَ لِلَّذِينَ امۡنُوۡۤ الۡنُ تَعۡشَعَ قُلُونُهُمۡ لِذِكْرِاللّٰهِ وَمَا تَزَلَ مِنَ الۡحِقِّ ُ وَلَا يُكُوۡنُوۡا كَالَّذِينَ اُوۡتُواالْكِتِبَ مِنۡ قَبْلُ فَطَالَ

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہو چکے ہوں گے۔

<sup>(</sup>۲) یه وه حصه ہے جس میں جہنم ہو گی۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی دیوار حائل ہونے پر منافقین مسلمانوں ہے کہیں گے کہ دنیامیں ہم تہمارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے' اور جہاد وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے تھے؟

<sup>(</sup>٣) كه تم نے اپنے دلوں ميں كفراور نفاق چھيا ركھا تھا-

<sup>(</sup>۵) که شاید مسلمان کسی گردش کاشکار ہو جائیں۔

<sup>(</sup>٢) دين كے معاملے ميں 'اس ليے قرآن كومانانه دلائل و معجزات كو-

<sup>(</sup>۷) جس میں تہیں شیطان نے مبتلا کیے رکھا۔

<sup>(</sup>٨) لعنی تنهیس موت آگئ کی المسلمان بالآخر غالب رہے اور تمهاری آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔

<sup>(9)</sup> لینی اللہ کے حکم اور اس کے قانون امہال (مہلت دینے) کی وجہ ہے تہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔

<sup>(</sup>۱۰) مولی اے کہتے ہیں جو کسی کے کاموں کامتولی بینی ذے دار بنے۔ گویا اب جہنم ہی اس بات کی ذے دار ہے کہ انہیں سخت سے سخت تر عذا ب کامزا چکھائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولی کہہ لیتے ہیں 'لینی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہمیشہ کی ساتھی اور رفیق ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جہنم کو بھی عقل و شعور عطافر مائے گالیں وہ کافروں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرے گی۔ یعنی ان کی والی بینے گی اور انہیں عذاب الیم سے دو چار کرے گی۔

عَلَيْهِمُ الْوَمَدُ فَقَسَتْ قَلْوُبُهُمْ وَكَثِيْرُمِّنْهُمُ فَلِيقُونَ 🏵

اِعْلَمُوْآآنَ الله يَغِي الْلَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا أَتُدْبِيَثَالُكُوْالَالِتِ لَمَكُوْتَغَوِّلُونَ ۞

إِنَّ الْمُصَّدِّةِ فِينَ وَالْمُصَّدِّةِ تِي وَأَقْرَضُوا اللهَ وَمُثَاصَنَّ الْمُطْعَفُ لَهُمُ وَلَهُ مَا يَوْزُكُونُو ﴿

ۅؘٲڷۮۣؿۜٵۛٛٛٛٛڡؙڎؙٵۑڶڵۼۅۯڛؙڸ؋ٲۏڷؠڮۿؙؙؙؗٛؗؗٛؠٵڵڝؚٙێؿۛۊؙۯؙ؆ؖ ۅؘڶڷؿؙۿٮؘٲۮؙۼٮؙۮڒٷڴؙٛڴۿۄؙڷڂؚٛۉؙۼۘۅۏؙۏٛۯۿٷٝۅٵڷۮؿؽ؆ؘػڡٞۯ۠ٵ

جائیں (''اورائی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی (''' پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیاتو انکے دل سخت ہو گئے ''' اوران میں بہت سے فاسق ہیں۔'''(۱۱) یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آییتیں بیان کر دیں ٹاکہ تم سمجھو۔ (۱۷)

بیشک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عور تیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں۔ انکے لیے ہیں۔ انکے لیے ہیں۔ انکے لیے ہیں۔ انکے ایک گا<sup>(۵)</sup> اور ان کے لیے پندیدہ اجرو ثواب ہے۔ (۱۸)

الله اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق (۲) اور شہید ہیں ان کے

- (۱) خطاب اہل ایمان کو ہے- اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مزید متوجہ اور قرآن کریم سے کسب ہدایت کی تلقین کرنا ہے۔ خشوع کے معنی ہیں ' دلول کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا 'حق سے مراد قرآن کریم ہے-
  - (٢) جیسے يهودونصارى بين يعنى تم ان كى طرح نه بوجانا-
- (۳) چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کردی' اس کے عوض دنیا کا نثمن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنالیا' اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا' اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کرلی اور ان کو اپنا رب بنالیا' مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرو ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جا کیں گے اور پھر کی کام جو ان پر لعنت اللی کاسب ہے' تمہیں اچھے لگیں گے۔
- (٣) کینی ان کے دل فاسد اور اعمال باطل ہیں- دو سرے مقام پر اللہ نے فرمایا ﴿ فَیِهَانَقُضِهِمْ مِیْنَا قَهُمُ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا فَكُوْبَهُمُ قَیْدِیَةً یُحَدِّفُوْنَ الْکَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوُاحَظَامِّمَا ذَیْرُوُارِہٖ ۖ ﴾ (المسائدة ٣٠)
- (۵) لیمن ایک کے بدلے میں کم از کم دس گنا اور اس سے زیادہ سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک۔ یہ زیادتی اخلاص نیت ' حاجت و ضرورت اور مکان و زمان کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ جیسے پہلے گزرا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا' وہ اجرو ثواب میں ان سے زیادہ ہوں گے ' جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا۔
- (١) يعنى جنت اوراسكي نعتين عبكو مجمى زوال اور فنانهين- آيت مين مُصَّدِ قِيْنَ اصل مين مُتَصَدِّقِيْنَ ب- الكوصاديين، غم كرديا كيا-
- (2) بعض مفسرین نے یہال وقف کیا ہے-اور آگے وَالشُّهَدَآءُ کوالگ جملہ قرار دیا ہے صدیقیت کمال ایمان اور کمال صدق و

وَكُذَّ بُوْا بِالْيَتِنَا أُولَيْكَ أَصْعُبُ الْجِينُونَ

إِعْلَمُوَّااَكُمَّا الْعَيَوْةُ الدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوُّوْزِيْيَةٌ وَّقَفَاخُوُّ يَيْنَكُوْ وَتَكَاشُّرُ فِي الْاَمُوَالِ وَالْاَوْلِا فِلْمَثْلِ عَيْثُ اَعْبُ اللَّقَارَ نَبَاتُهُ ثُوْرَيَحِيْهُ فَتَوْلِهُ مُصْغَرًا ثَقْرَيُّونُ حُطَامًا وَفِي الْمُحْوَةِ عَذَاكِ شَيْدِيْلُوَمُغْفِرَةٌ بِّنَ اللهِ وَرَضِّوَانُ \* وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْكَ الْاَمْنَاعُ الْغُرُورُ فَ

لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے' اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جسمی ہیں۔(۱۹) خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر (وغرور) اور مال و اولاد میں ایک کا دو سرے ہے اپ آپ کو زیادہ بٹلانا ہے' جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں (۱) کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو چوروہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے (۱) اور آخرت میں ہو پھروہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے (۱) اور آخرت میں سخت عذاب (۱) اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے (۱) اور ونیا کی زندگی بجودھوکے کے سامان کے اور

صفاکانام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ "آدمی ہمیشہ تج بولتا ہے اور پچ ہی کی تلاش اور کو شش میں رہتا ہے۔ حتی کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جا تا ہے (معنف علیہ مشکلوۃ ، کتاب الآداب 'باب حفظ اللسان) ایک اور حدیث میں صدیقین کاوہ مقام میں کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا "جنتی 'اپنے ہے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے ، جیسے چکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو 'لینی اننے در میان در جات کا اتنافرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا' یہ انبیا کے در جات ہوں گے جن کو دو سرے حاصل نہیں کر سکیس گے ؟ آپ مشرقی نے فرمایا" ہاں ، فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور چغیروں کی تقدیق کی درصوبے بہدادی ، کتاب بدء المنحلق ، باب ما جاء فی صف فہ المجنب واٹھ اللہ پر ایمان الائے اور چغیروں کی تقدیق کی درصوبے بہدادی ، کتاب بدء المنحلة باب ما جاء فی صف فہ المجنب واٹھ المتحلوف کا بیمان اور تقدیق کا حق اداکیا۔ (فتح الباری)

(۱) کُفَّارٌ 'کسانوں کو کما گیا ہے ' اس لیے کہ اس کے لغوی معنی ہیں چھپانے والے۔ کافروں کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار چھپا ہو تا ہے ' اس لیے انہیں کافر کما جا تا ہے۔ اور کاشت کاروں کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ وہ بھی زمین میں پنج بوتے یعنی انہیں چھپا دیتے ہیں۔

(۲) یمال دنیا کی زندگی کو سرعت زوال میں تھیتی ہے تشبیہ دی گئے ہے کہ جس طرح تھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو ہوی بھلی لگتی ہے' کاشت کار اسے دیکھ کر ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد رو ہو کرچو را چورا ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنیا کی زبیب و زینت' مال اور اولاد اور دیگر چیزیں انسان کادل بھاتی ہیں۔ لیکن بیر زندگی چند روزہ ہی ہے' اس کو بھی ثاب و قرار نہیں۔

(۳) گینی اٹل کفرو عصیان کے لیے ' جو دنیا کے کھیل کود میں ہی مصروف رہے اور اس کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا۔ (۳) گینی اٹل ایمان و طاعت کے لیے ' جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا' بلکہ اسے عارضی' فانی اور دارالامتخان کچھ بھی تو نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

(آو) دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف (۲) اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت جنت کی طرف جس کی وسعت آسان و زمین کی وسعت کے برابر ہے (۳) یہ ان کے لیے بنائی گئ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جے چاہے دے (۳) اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۵) اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۵) تہماری نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے (۱) نہ (خاص) تمماری جانوں میں (۵) مگراس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے (۵) یہ (کام) اللہ تعالیٰ پر (بالکل) آسان ہے۔ (۲۲)

باکه تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیزپر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو

سَايِفُوَّا إِلَى مَغْفِرَةٍ قِنْ تَرَيِّلُوْ وَجَّفَةً خَرُضُهَا كَمَرُضِ التَّمَّا وَ الْاَرْضِ اُعِتَاتُ لِلَّذِينَ امْنُوْلِ اللهووَرُسُلِه ۖ ذلك فَضُلُ اللهِ وُنِيِّهُ وَمُنَ مَنَا الْأَوْاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞

مَّالْصَابَعِينَ تُعِمِيَبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلاِفَى اَفْشِكُوْ الَّافِيَ كِتْبِ مِّنْ مَبْلِ اَنْ تَبْرَلُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَمِيثِرٌ ﴿

لِكَيْلا تَاسُواعَلَى مَافَاتَكُو وَلا تَعْرَجُوا بِمَاۤ التَّكُو وَاللهُ لا يُحِبُ كُلَّ

سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری-

(۱) کیکن اس کے لیے جو اس کے دھوکے میں مبتلارہا اور آخرت کے لیے پچھے نہیں کیا۔ لیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعال کیا تو اس کے لیے میں دنیا' اس سے بهتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعیہ ٹابت ہو گی۔

- (٢) لیعنی اعمال صالحه اور توبته النصوح کی طرف کیونکه مین چیزین مغفرت رب کاذر بعیه بین-
- (٣) اور جس كاعرض اتنامو'اس كاطول كتنامو گا؟ كيونكه طول'عرض سے زيادہ ہى ہو تا ہے-
- (۴) ظاہرہے اس کی چاہت اس کے لیے ہوتی ہے جو کفرو معصیت سے توبہ کر کے ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتا ہے' اس لیے وہ ایسے لوگوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے۔
- (۵) وہ جس پر چاہتا ہے' اپنا نفغل فرما تا ہے' جس کو وہ کچھ دے' کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے روک لے' اسے کوئی دے نہیں سکتا' تمام خیرای کے ہاتھ میں ہے' وہی کریم مطلق اور جواد حقیقی ہے جس کے ہاں بخل کا تصور نہیں۔ دیں جٹوئ قرین کا اس کے تازید وہ صف میران
  - (۲) مثلاً قحط 'سیلاب اور دیگر آفات ارضی و ساوی (۷) مثلاً تیاریال ' تعب و تکان اور ننگ دستی وغیره -

## مُعْتَالِ فَغُوْرِ صُ

إِلَّذِيْنَ يَجْنَلُونَ وَيَأْثُونُ التَّاسَ بِالْبُعُلِ وَمَنْ يَتَحَلَّ فَإِنَّ الله مُوَالْفَقِ الْعَمِيدُ ۞

لَقَنْ اَلْمَنْ كَذَا لُوسُكَتَا بِالْبَيِّنِيْتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُ مُ الْكِتْبَ وَالْمِنْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُوا ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَبِ يْدَ فِيهُ دِبَاشٌ شَكِيدٌ قَمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَكُمُ اللهُ مَنْ يَنْصُرُوا وَرُسُلُهُ بِالْفَيْشِ ۚ إِنَّ اللهَ قَوَىٰ عَزِيْزٌ ﴿

اور نه عطا کرده چیز پر اترا جاؤ<sup>، (۱)</sup> اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پیند نہیں فرما تا-(۲۳)

جو (خود بھی) بخل کریں اور دو سروں کو (بھی) بخل کی تعلیم دیں۔ سنو! جو بھی منہ بھیرے <sup>(۲)</sup> اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثاہے۔ (۲۴)

یقینا ہم نے اپنے پیغیروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجااور ان کے ساتھ کتاب او رمیزان (ترازو) نازل فرمایا (۳) کا کہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا (۳) جس میں سخت ہیت و قوت ہے (۵) اور لوگوں کے لیے اور بھی (بہت سے) فائدے ہیں (۱) اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کر تا

- (۲) لیعنی انفاق فی سبیل اللہ سے 'کیونکہ اصل بخل میں ہے۔
- (٣) میزان سے مراد انساف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انساف کرنے کا تھم دیا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ تراز دکیا ہے 'تراز و کے اتار نے کامطلب ہے 'ہم نے تراز وکی طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ټول کر پورا بوراحق دو۔
- (۴) یمال بھی ا تارا' پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔لوہے سے بے شار چیزیں بنتی ہیں' میہ سب اللہ کے اس الهام وارشاد کا نتیجہ ہے جواس نے انسان کو کیاہے۔
- (۵) لیعنی لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں۔ جیسے تلوار' نیزہ' بندوق اور اب ایٹم' توپیں' جنگی جہاز' آبدوزیں' گنیں' راکٹ اور ٹینک وغیرہ بیشار چیزیں۔ جن سے دسٹمن پر وار بھی کیاجا تاہے اور اپنادفاع بھی۔
- (۹) لینی جنگی ہتصیاروں کے علاوہ لوہے ہے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں' جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام میں آتی ہیں' جیسے چھریاں' چاقو' قینچی' ہتصو ڑا' سوئی' زراعت' نجارت' (بڑھئی) اور عمارت وغیرہ کا سلمان اور چھوٹی بڑی بے شار مشینیں اور سازو سامان۔

<sup>(</sup>۱) یمال جس حزن اور فرح سے روکاگیا ہے 'وہ وہ غم اور خوشی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پنچادیتی ہے 'ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا' یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور نقتریہ ہے۔ جزع فزع کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آئتی۔ اور راحت پر 'اترا تا نہیں ہے 'اللہ کاشکراوا کرتا ہے۔ کہ یہ صرف اس کی اپنی سعی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل وکرم اور اس کا احسان ہے۔

ۅؘڵقَدُ ٱڒڛۘڵڹٵٷ۫ڡٵۊٳؾؗۿؽۄۜڮؘۼڡؖڵؾٳڣٛٷڗٟڽۜؾۣڡۭؠٵاڵؿ۠ۊؘڰ ۅؘالكِتْبٛ فِينْهُمُ مُنْهُمَةٍ وَكَيْنِيُّ مِنْهُمُ فِيفُون ۞

ثُوَّ قَفْيْدَنَا عَلَّ اتَّارِهُ بِمُولِنَا وَقَلَيْدَنَا بِعِيثَى ابْنِ مَوْيَمَ وَالْيَدُنُهُ الْإِنْجِيْلَ وَجَسَلْنَافِى قُلْوِ الّذِيْنَ النَّبَعُوْدُ رَآفَةً وَرَحْمَةً \* وَرَهُبْزِنِيَةً إِلْبُتَدَ عُوهَا مَا كَنَبَنْهَا عَلِيْهِمُ إِلَّا الْبَتِغَا أَرْضُوا إِن اللهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا \* فَالْتَكِنَّا الَّذِيثَ الْمُثُوامِنُهُمُ

ہے' (ا) بیشک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ (۲۵) بیشک ہم نے نوح اور ابراہیم (علیماالسلام) کو (پیغیرینا کر) بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغیبری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ (۲۲)

ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کو بھیجااور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کردیا<sup>(۳)</sup> ہاں رہبانیت (ترک دنیا) توان لوگوں نے ازخودا پجاد کرلی تھی<sup>(۳)</sup>ہم نے ان پراسے واجب

<sup>(</sup>۱) یہ لِیَقُوْمَ پر عطف ہے۔ لینی رسولوں کو اس لیے بھی جھیجا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو دیکھے بغیرُ ایمان لا آاوران کی مدد کر تاہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کواس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کریں ' بلکہ وہ چاہے تو اس کے بغیر بی ان کو غالب فرما دے ۔ لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا تھم ان کی اپنی ہی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے ' ٹاکہ اس طرح وہ اپنے اللّٰہ کو راضی کرکے اس کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جا کیں ۔

<sup>(</sup>٣) رَأَفَةٌ 'كَ معنى نرى اور رحمت كے معنی شفقت كے بيں۔ پيروكاروں سے مراد حضرت عيلیٰ عليه السلام كے حواری بيں۔ ليعنى ان كے دلوں بيں ايك دو سرے كے ليے پيار اور محبت كے جذبات پيدا كر ديئے۔ جيسے صحابہ كرام السي عليہ الك دو سرے كے بعد رد اور غم ايك دو سرے كے بعد رد اور غم خوار نہيں' جيسے حضرت عيلیٰ عليه السلام كے بيروكار تھے۔ خوار نہيں' جيسے حضرت عيلیٰ عليه السلام كے بيروكار تھے۔

<sup>(</sup>٣) رَ هَبَانِیَةٌ دَهْبٌ (خوف) ہے ہیارُ هٰبَانٌ (درویش) کی طرف منسوب ہاں صورت میں رے پر چیش رہے گا'یا ہے رہند کی طرف منسوب ماناجائے تواس صورت میں رے پر زبرہوگا۔) رہبانیت کامفہوم ترک دنیا ہے لینی دنیااور علائق دنیا ہے منقطع ہو کر کسی جنگل 'صحرا میں جاکر اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کالپس منظر سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ ہوئے جننوں نے تو رات اور انجیل میں تبدیلی کردی 'جے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے بادشاہوں کے ڈر سے بہاڑوں اور غاروں میں پناہ حاصل کرلی۔ بیراس کا آغاز تھا، جسکی بنیا داضطرار پر تھی۔ لیکن انکے بعد آنے والے بہت سے بہاڑوں اور غاروں کی اند ھی تقلید میں اس شہریدری کو عبادت کا ایک طریقہ بنالیا اور اپنے آپ کو گر جاؤں اور معبدوں میں محبوس کرلیا اور اسکے لیے علائق دنیا ہے انتظاع کو ضروری قرار دے لیا۔ ای کو اللہ نے ابتداع (خود گھڑنے) ہے تعبیر فرمایا ہے۔

## اَجُرَهُوْ وَكِيْ يُرْمِنَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ عَوْنَ

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا التَّقُوا اللهَ وَالْمِنْوَ ابِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِنْ تَصْنَتِهِ وَيَقِعُلُ لَكُوُنُورًا تَشْنُونَ بِهِ وَيَفْفِرْ لِكُوْ وَاللهُ غَفُورٌ تَرْجِيْرٌ ﴿

> لِثُكَلَايَعُلُوٓا هُلُ الْكِتْبِ الْاَيَقْدِرُوُنَ عَلَ شَيُّ مِّنَ فَضْلِ اللهِ وَاَنَّ الْفَضُلَ بِيَدِاللهِ يُؤْتِينُهِ مَنُ يَّشَاءُ \* وَاللهُ ذُوالفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

نہ کیا<sup>(۱)</sup> تھاسوائے اللہ کی رضاجوئی کے۔<sup>(۲)</sup> سوانہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی<sup>(۳)</sup> پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا<sup>(۳)</sup> اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔(۲۷)

اے وہ لوگوجو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرتے رہا کرواور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تہمیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا<sup>(۵)</sup> اور تہمیں نور دے گاجس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا' اللہ بخشے والا مهریان ہے۔ (۲۸)

یہ اس لیے کہ اہل کتاب (۱) جان لیس کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں اور یہ کہ (سارا) فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جے چاہے دے 'اور اللہ ہی بڑے فضل والا-(۲۹)

(I) یہ تیجیل بات ہی کی تاکید ہے کہ یہ رہانیت ان کی اپنی ایجاد تھی' اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ...

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضاجوئی فرض کی تھی۔ دو سرا ترجمہ اس کا ہے کہ انہوں نے بیہ کام اللہ کی رضا تلاش کی رضا تلاش کی رضا علی کے لیے کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی رضا وین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی ، چاہے وہ کتنی ہی خوش نما ہو۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔

<sup>(</sup>۳) گینی گو انہوں نے مقصد اللہ کی رضاجوئی ہتلایا' لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت نہیں کی' ورنہ وہ ابتداع (بدعت ایجاد کرنے) کے بجائے اتباع کاراستہ افتلیار کرتے۔

<sup>(</sup>۴) یه وه لوگ ہیں جو دین عیسیٰ پر قائم رہے تھے۔

<sup>(</sup>۵) یہ دگناا جران اہل ایمان کو ملے گاجو نی مل گلی سے قبل پہلے کی رسول پر ایمان رکھتے تھے پھرنی مل گلی پر بھی ایمان کے آئے جیساکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے - (صحیح السخاری کت اب العلم باب تعلیم الرجل اُمته واُهله وصحیح مسلم کت اب الإیمان باب وجوب الإیمان بوسالہ نبینا) ایک دو سری تقیر کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظمار کیا کہ انہیں دو گنا اجر ملے گا و اللہ تعالی نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی - (تفصیل کے لیے دیکھئے 'تفیرائن کیر)

<sup>(</sup>٢) لِثَلَّا مِين الرَّارَ مَهِ المَّرِي لِيَعْلَمَ أهلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَّنَالُوا شَيئًا مِنْ فَضْلِ اللهِ (فتتحالفديو)

#### سورہ مجادلہ مدنی ہے اور اس میں بائیس آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والاہے۔

یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی' اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال وجواب سن رہاتھا'<sup>(۱)</sup> بیشک اللہ تعالیٰ <u>سن</u>ے دیکھنے والاہے۔(۱)

تم میں سے جو لوگ اپنی ہیویوں سے ظہار کرتے ہیں (یعنی انہیں مال کمہ بیٹھتے ہیں) وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتیں' ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے' (۲) یقینا ہیے لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے



بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدُسَمِعَ اللهُ قُولَ الَّتِيُ هُجَّادٍ لُكَ فِي وَوَجِهَا وَ تَشْتِكَ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ مَّنَا وُرُنْمَا إِنَّ اللهَ سِمِيْعُ بَصِيْدٌ ۞

ٱلَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُوْتِنَ نِّسَأَيْهِمُ تَاهُنَّ أَمَّهُمْ إِنَّ أَنَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذَا الْنَّ وَكَدْنَهُمْ ۚ وَالْتُهُو لَيُغُولُونَ مُنَكَرًامِّنَ الْقُولِ وَزُورًا ۖ وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوْغَفُورٌ ۞

(۱) یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن تعلیہ اللی سے کہ واقعہ کی طرف 'جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت بھا اس بے اس کے واقعہ کی طرف کرنے کے طاق کے حضور اور بھی پر میری مال کی پیٹے کی طرح ہے) زمانۂ جالمیت میں ظمار کر لیا تھا خمار کو طلاق سمجھا جا تھا۔ حضرت خولہ اللی سے تب پریشان ہو کیں اس وقت تک اس کی بابت کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ سائی ہے بھی پھی توقف فرمایا اور وہ آپ سائی ہے بحث و تکرار کرتی رہیں۔ جس پر یہ آیات نازل ہو کیں 'جن میں مسئلہ ظمار اور اس کا تھم و فرمایا اور وہ آپ سائی ہے بحث و تکرار کرتی رہیں۔ جس پر یہ آیات نازل ہو کیں 'جن میں مسئلہ ظمار اور اس کا تھم و کفارہ بیان فرما ویا گیا۔ (أبوداود 'کتاب المطلاق 'باب فی المظھان حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور کس طرح لوگوں کی باتیں سنی سنی تھی۔ لیک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اس کا باتیں نہیں سنی تھی۔ لیکن اللہ غلیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اسٹ اس کی باتیں نہیں سنی تھی۔ لیکن اللہ نے خاوند کی شکایت کرتی رہی 'گرمیں اس کی باتیں نہیں سنی تھی۔ لیکن اللہ نے اس کی بات س کی بات

(۲) یہ ظہار کا تھم بیان فرمایا کہ تمہارے کمہ دینے ہے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی-اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یابمن وغیرہ کی بیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کمہ دے توبیہ ظہار ہے یا نہیں؟امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحممااللہ اسے

ۅؘٲڷڹ۬ؠؙؽؘؽؙڟٚۿؚۯڡؙڹٙ؈۬ڹٚڛٙٳٚؠۿؚؠؙڎ۫ۊؘۘؽۼۅؙۮٷڽڸڡٵۊٵڶٷٳ ڡؘؾڂ<sub>ۣؿ</sub>ؿؙۯػڣؠٞۊ۪ؿڽٛڞؙڸڶۏؙؾؿۜڡٙڵۺٵڎ۠ڶؚڴٷڎؙڡڟۅٛؽ؈ۣڎٷڶڶڰ ؠؚؠٵڡۜؿؠؙڵٷؽڿؘؚؽڋۛ۞

فَمَنُ لَدُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنَ فَبْلَ أَنَّ يَتَكَالَنَاۚ فَمَنَ لَوُيُنَتَظِعُ فَاطْعَامُ مِتِنِينَ مِنْكِينًا الْإِكَ لِتُوْمُ فُولْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِينَ عَلَاكُ لِلْهُ ۚ ( اللهِ وَلِلْكَافِينَ عَلَاكُ لِلْهُ ۚ ( )

ہیں۔ بینک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشے والا ہے۔ (۲) جو لوگ اپنی بیویوں سے ظمار کریں پھراپنی کمی ہوئی بات سے رجوع کر لیس (۲) تو ان کے ذمہ آلیں میں ایک دو سرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (۳) ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعہ تم نصیحت کیے جاتے ہو۔ اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ (۳)

ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ دو میینوں کے لگا آلہ روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دو سرے کوہاتھ لگا ئیں اور جس شخص کو میہ طاقت بھی نہ ہواس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلاناہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو 'یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کی حکم برداری کرو 'یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور

بھی ظہار قرار دیتے ہیں' جب کہ دو سرے علما سے ظہار تسلیم نہیں کرتے۔(پہلا قول ہی صحیح معلوم ہو تا ہے)ای طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ پیٹے کی جگہ اگر کوئی ہیہ کے کہ تو میری ماں کی طرح ہے' پیٹے کانام نہ لے۔ تو علما کہتے ہیں کہ اگر ظہار کی نہت سے وہ نہ کورہ الفاظ کے گاتو ظہار ہو گا'بصورت دیگر نہیں۔امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتے ہیں کہ اگر ایسے عضو کے ساتھ تشہید دے گاجس کادیکھناجا کڑے تو یہ ظہار نہیں ہوگا'امام شافعی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ظہار صرف پیٹے کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔(فتح القدیر)

- (۱) اس کیے اس نے کفارے کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کا ذریعہ بنا دیا۔
- (۲) اب اس تھم کی تفسیل بیان کی جارہی ہے- رجوع کامطلب ہے 'بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں-
- (٣) یعنی ہم بسری سے پہلے وہ کفارہ ادا کریں-۱-ایک غلام آزاد کرنا- ۲-اس کی طافت نہ ہو تو ہے در ہے بلاناغہ دو مینے کے روزے -اگر درمیان میں بغیرعذر شرع کے روزہ چھو ڈریا تو نئے سرے سے پورے دو مینے کے روزے رکھنے پڑیں گے عذر شرع سے مراد بیاری یا سفر ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیاری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھو ڈے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے- ۳-اگر ہے در بے دو مینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے بعض کتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد (نصف صاع یعنی سواکلو) اور بعض کتے ہیں ایک مد کافی ہے لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم سیرہو جا کیں یا آئی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جا سحق ہے (فتح القدیر) تاہم یہ ضروری ہے ہم بسری جائز نہیں ۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَا دُوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُنِتُوالْمَاكُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ تَمْلِهُمْ وَقَدُانْزَلْنَا اللَّهِ النِّيْنِ وَلِلْفِرِيْنَ عَذَا كُمْفِينٌ ۚ

> ڽؘۅ۫مَرَيَبْۼثَهُمُواللهُ جَمِيْعَافَيَنِتِنَهُمُ بِمَاعَبِلُوَّالَحُسهُ اللهُ وَشَوْهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَقَّ شَهِينًا \* أَ

ٱلْمَرَّالَىٰ اللهَ يَعْلَكُومَا فِي التَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْرَفِّنِ مَا يَكُونُ مِن تَجُوٰى تَلْنَاتُهٖ لِلاَهُورَا يِعُهُمُ وَلَاخَمْسَةٖ اللهُوسَادِسُهُمُ وَلَااَدْنَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَالْأَنْوَ اللهُومَعَمُمُ اَيْنَ مَا كَانُواْ ذَوَّ يُنْجِئُهُمْ إِمَا عُلُواْ

يَوْمَ الْقِيمَةُ إِنَّ اللهَ بِحُلِّ شَيْ عَلِيْهُ

کفار ہی کے لیے در وناک عذاب ہے۔ (۴) بیٹک جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں <sup>(۱)</sup> گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے '<sup>(۲)</sup> اور بیٹک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذات والاعذاب ہے۔ (۵)

جس دن الله تعالی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا'جے الله نے شار رکھا ہم چیز ہے اور جے یہ بھول گئے تھے' (") اور الله تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ (")

کیاتونے نہیں دیکھاکہ اللہ آسانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کاچوشاوہ ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگران کاچھٹاوہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگروہ ساتھ ہی ہوتا ہے (۱) جمال بھی وہ ہوں' (۱) پھر قیامت کے دن ہوتا ہے (۱)

- (۱) کُیٹُوا 'ماضی مجول کاصیغہ ہے 'مستقبل میں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبیر کرکے واضح کر دیا کہ اس کاو توع اور تحقق ای طرح بیٹنی ہے جیسے کہ وہ ہو چکاہے۔ چنانچہ ایساہی ہوا کہ بیہ مشرکین مکہ بدر والے دن ذلیل کیے گئے 'کچھ مارے گئے 'کچھ قیدی ہو گئے اور مسلمان ان پر غالب رہے۔ مسلمانوں کاغلبہ بھی ان کے حق میں نمایت ذلت تھا۔
  - (۲) اس سے مراد گزشتہ امتیں ہیں جوای مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو کیں -
- (٣) یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتن کثرت اور ان کا اتنا تنوع ہے کہ ان کا احصا بظاہر ناممکن ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے بلکہ تمہیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں' اس نے ایک ایک کاعمل محفوظ کیا ہوا ہے۔
  - (۴) اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ آگے اس کی مزید ٹاکید ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔
- (۵) لینی ند کورہ تعداد کا خصوصی طور پر ذکراس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے کم یا اس سے زیادہ تعداد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بے خبر رہتا ہے بلکہ بیہ تعداد بطور مثال ہے 'مقصد میہ بتلانا ہے کہ تعداد تھوڑی ہویا زیادہ- وہ ہرایک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہراور پوشیدہ بات کو جانتا ہے-
- (۲) خلوت میں ہوں یا جلوت میں 'شہروں میں ہوں یا جنگل صحراؤں میں 'آبادیوں میں ہوں یا بے آباد بھاڑوں بیابانوں

انہیں ان کے اعمال ہے آگاہ کرے گا<sup>(۱)</sup> بیشک اللہ تعالیٰ ہرچیزے واقف ہے-(۷)

کیاتو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہیں کانا پھوی سے روک دیا گیا تھاوہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں (۲) اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی تیغیبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں (۳) اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تخفی ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالی جمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں دل میں کہ اللہ تعالی جمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا (۵) ان کے لیے جنم کانی (سزا) ہے

أَلَهُ تَوَالَى الَّذِيْنَ نُهُوُاعَنِ الْغَقِّى تُقَيِّعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنُهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْاِنْوَ وَالْعُدُوانِ وَمَصِيبَ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُمِينَكَ بِهِ اللَّهُ وَيَعُولُونَ فِيَ أَنْشُومُ الْوَلايُعَيِّدُ بُنَا اللَّهُ بِمَا لَقُولًا حُسُبُهُمُ جَهَمَّمُ \* يَصَلُونَهَا فَيِشُ الْمُصِيدُونَ

اور غاروں میں' جہاں بھی وہ ہوں' اس سے چھپے نہیں رہ سکتے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سرجو ڑکراس طرح سرگوشیاں اور کانا پھوی کرتے کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید ان کے خلاف یہ کوئی سازش کر رہے ہیں 'یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کرکے انہیں نقصان پنچایا ہے 'جس کی خبران کے پاس پہنچ گئی ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرمادیا۔ لیکن پھے ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر پیہ فدموم سلسلہ شروع کردیا۔ آیت میں ان کے اس کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی ان کی سرگوشیال نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں نہیں ہوتیں' بلکہ گناہ' زیادتی اور معصیت رسول ملٹر آپیز پر مبنی ہوتی ہیں مثلا کسی کی غیبت' الزام تراثی' بے ہودہ گوئی' ایک دو سرے کو رسول ملٹر آپیز کی نافرمانی پر اکساناوغیرہ-

<sup>(</sup>٣) لعنی الله نے تو سلام کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم السّلاَمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، کمو لیکن یہ یمودی نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوتے تواس کے بجائے گئے السّامُ عَلَیْکُمْ یا عَلَیْكُ (تَم پر موت وارد ہو) اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف یہ فرمایا کرتے تھے۔ وَعَلَیْکُمْ یا وَعَلَیْكُ اور تم پر بی ہو) اور مسلمانوں کو بھی آپ مالیوں کو بھی آپ مالیوں کو بھی آپ مالیوں کو بھی آپ مالیوں کو بھی تھیں ہو کہ اس اسلم کرے تو تم جواب میں اعلَیْک، کما کرو لین عَلَیْكَ مَا قُلْتَ (تو نے جو کما ہے وہ وہ تھی پر بی وارد ہو) (صحیح بخاری و مسلم کتاب الأدب باب لم یکن النہی صلی الله علیه وسلم فاحشاولا منفحشا)۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی وہ آپس میں یا اپنے دلوں میں کہتے کہ اگر یہ سچانی ہو تا تو اللہ تعالی یقینا ہماری اس فتیج حرکت پر ہماری گرفت

جس میں یہ جائیں گے ''' سووہ براٹھکانا ہے۔(۸)

اے ایمان والو ! تم جب سرگوشی کروتو یہ سرگوشیاں گناہ اور
ظلم (زیادتی) اور نافرمائی پیغیر کی نہ ہوں ''' بلکہ نیکی اور
پر ہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو ''' اور اس اللہ سے
ڈرتے رہوجس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے ۔(۹)
(بری) سرگوشیاں 'پس شیطانی کام ہے جس سے ایمان
داروں کو رنج پہنچ۔ '''گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیروہ
انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایمان والوں کو
چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ ''(۱)

يَايَهُا الَّذِينُ امْنُوَا اَذَا مَنَاجَيْتُهُ فَلَاتَتَنَاجُوْ ابِالْإِثْوِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْ ابِالْبِرِّوَالتَّمُّوٰى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي َ الْيُهِ تُحْتَرُونَ ۞

إِنَّمَاالَّغَيْوَى مِنَ التَّمَيُظِنِ لِيَحُزُّنَ الَّذِيْنَ امْنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهْ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

نَاتُهُا اتَّذِينَ امَنُوْ الدَّاقِيْلَ لَكُوْتَفَسَّتُحُوْ افِي الْمَجْلِس

ضرور فرما یا-

- (۱) اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت بالغہ کے تحت دنیا میں ان کو فوری گرفت نہیں فرمائی تو کیاوہ آخرت میں جنم کے عذاب ہے بھی پنج جا کیں گے ؟ نہیں یقینا نہیں۔ جنم ان کی منتظرہے جس میں وہ داخل ہوں گے ۔
- (۲) جس طرح یہود اور منافقین کاشیوہ ہے۔ بیہ گویا اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازی کے لیے کہاجا رہا ہے۔ کہ اگر تم اپنے دعوائے ایمان میں سیحے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح اثم وعدوان پر نہیں ہونی چاہئیں۔
  - (m) کیعنی جس میں خیرہی خیرہو اور جو اللہ اور اس کے رسول میں آئیے کی اطاعت پر مبنی ہو۔ کیونکہ یمی نیکی اور تقویٰ ہے۔
- (۴) لیعنی اثم و عدوان اور معصیت رسول مان الآن بر مبنی سرگوشیال به شیطانی کام بین کیونکه شیطان بی ان پر آماده کرتا ب ناکه وه اس کے ذریعے سے مومنوں کو غم و حزن میں مبتلا کرے۔
- (۵) کیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں 'مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پنچا سکتیں إلّابید کہ اللّه کی مشیت ہواس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان او چھی حرکتوں سے پریشان نہ ہواکرو۔ بلکہ اللّه پر بھروسہ رکھو'اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیارائ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے' نہ کہ یہود اور منافقین' جو تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سرگوثی کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اظافی ہدایت یہ دی گئ ہے کہ جب تم تین آدمی اکھے ہو' تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی مسلم کو تی سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی میں سرگوثی نہ کریں' کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ (صحیح بخدادی' کتاب السلام' الاستشندان' بیاب إذا کا نوا آکٹو مین للائمة فیلابائس بالمسارة والمناجاة و صحیح مسلم کتاب السلام' بیاب تحریم مناجاة الائنین دون الشائٹ بغیر دضاہ البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوثی کرنا' کی کے لیے تشویش کی باعث نہیں ہوگا۔

فَافْسَخُوْايَفْسَجِ اللهُ لَكُوْ ۗ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْافَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنْوُ امِنْكُوْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَوَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَاتَعْلُونَ جَيْرٌ ۞

ؽؘٳؿؙۿٵڷۮؚؠؿؙٵڡؙٮؙٛۅٛٙٳڎؘٳڒٵڿؿڷؙٷٳڵڗؽٷڷڡؘڡٙؾؚۨڡٷٳؽؿؙؽؽؽ ۼۊؽڴۄؙڝؘۮۊڰؖڐڸؚڬڂؿۯؖڴڴٷٵٙڟڰٷٷٞڶؽؙڰۊۼۮٷٳڣٳڽٙٳڶڰ ۼٷۯڰڝؽۄٞ۞

کشادگی پیدا کرو تو تم جگه کشاده کردو (۱) الله تهمیس کشادگی دے گا' (۲) اور جب کما جائے که اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ کوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیۓ گئے ہیں درج بلند کر دے گا' (۱) اور الله تعالی (ہراس کام ہے) جو تم کر رہے ہو (خوب) خبردار ہے۔ (۱۱)

اے مسلمانو! جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوثی کرنا چاہو تو اپنی سرگوثی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو (۵) یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر

<sup>(</sup>۱) اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آواب بتلائے جا رہے ہیں۔ مجلس کالفظ عام ہے 'جو ہراس مجلس کو شامل ہے 'جس میں مسلمان خیراور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں' وعظ و تھیجت کی مجلس ہویا جمعہ کی مجلس ہو۔ (تقیرالقرطبی) "کھل کر بیٹھو" کامطلب ہے کہ مجلس کا وائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے۔ وائرہ نگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑے یا کمی بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ وہ بیٹھے کہ یہ دونوں باتیں ناشائت ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا "کوئی شخص 'کی دو سرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے' اس لیے مجلس کے وائرے کو فراخ اور وسیع کر لو۔ (صحیح بہندادی 'کتاب المجمعة وبقعد فی مکانه وصحیح مسلم' کتاب السلام' بیاب تبصریم اِقامة الإنسان من موضعه المحباح الذی سبق المیہ)

<sup>(</sup>۲) لیعنی اس کے صلے میں اللہ تعالی تہمیں جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گایا جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہوگے مثلاً مکان میں 'رزق میں' قبر میں۔ ہر جگہ تہمیں فراخی عطا فرمائے گا۔

<sup>(</sup>٣) لینی جماد کے لیے 'نماز کے لیے یا کسی بھی عمل خیر کے لیے۔ یا مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کما جائے ' تو فور آ چلے جاؤ۔ مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پند نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا جا جتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) کینی اہل ایمان کے درجے 'غیراہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے گا۔ جس کا مطلب میہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزید رفع درجات کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>۵) ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا'جس سے نبی صلی اللہ

ءَاشْفَقَتُوْانَ تُقَدِّمُوْا ِبَيْنَ يَدَى ُنَجُوْنَكُمُ صَدَةَٰ ۚ فَاذَٰلُو تَقْعُلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ صَلَيْكُوْ فَأَقِيمُواالصَّلُوةَ وَاثُواالرَّكُوٰةَ وَالِمِيمُوااللّٰهَ وَرَسُولُهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُتُنِهَا تَعْمَلُوْنَ ۞

ٱلَوْتَوَالَى الَّذِينَ تَوَلَّوَاقَوْنًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْثِمُ مَّا هُمُ مِِّنْكُمُ وَلَا مِنْهُمُ وَيَمْلِفُونَ عَلَى الكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

ہے'''ہاں اگر نہ پاؤ تو بینک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہران ہے۔ (۱۲)
کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟
پس جب تم نے بیہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں
معاف فرما دیا (۲) تو اب (بخوبی) نمازوں کو قائم رکھو
زکو ۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی
تابعداری کرتے رہو۔ (۳) تم جو کچھ کرتے ہو اس (سب)
سے اللہ (خوب) خبردار ہے۔ (۱۳)

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے' ''' نہ یہ (منافق) تمهارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں <sup>(۵)</sup> باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قشمیں کھارہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

علیہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات میں مصروف رہتے تھے'جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے'اس لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمادیا' ٹاکہ آپ مل اللہ ہیں۔ سے گفتگو کرنے کے ربحان عام کی حوصلہ فٹکنی ہو۔

- (۱) بهتراس لیے کہ صدقے سے تمہارے ہی دو سرے غریب مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہو گا اور پاکیزہ تراس لیے کہ بیہ ایک عمل صالح اور اطاعت اللی ہے جس سے نفوس انسانی کی تطبیر ہوتی ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ بیہ امر بطور استحباب کے تھا' وجوب کے لیے نہیں۔
  - (۲) یہ امرگواستحبابا تھا' پھر بھی مسلمانوں کے لیے شاق تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسے منسوخ فرما دیا۔
- (٣) لعنی فرائض واحکام کی پابندی اس صدقے کابدل بن جائے گی اللہ نے تمہاری تکلیف کے لیے معاف فرمادیا ہے۔
- (٣) جن پر الله کا غضب نازل ہوا' وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یمود ہیں- اور ان سے دو سی کرنے والے منافقین ہیں- سے آیات اس وقت نازل ہو ئیں' جب مدینے میں منافقین کا بھی زور تھااور یمودیوں کی ساز شیں بھی عروج پر تھیں- ابھی یمود کو جلاوطن نہیں کیا گیا تھا-
- (۵) لیعنی سے منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہی ہیں۔ پھر یہ کیوں یہودیوں سے دوسی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی صلی الله علیه وسلم اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔
  - (۱) یعنی قسمیں کھاکر مسلمانوں کوباور کراتے ہیں کہ ہم بھی تہماری طرح مسلمان ہیں یا یہودیوں سے ایکے رابطے نہیں ہیں۔

أَعَلَىاللَهُ لَكُمُ مَنَالِبًا شَدِيْدًا أَنَّهُمُ سَأَءُمَا كَانْزَا يَعَمُلُونَ @

إِنْ عَنْ أَوْلَا يُمَا مَهُمُ جُنُةً فَصَلُدُوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ

كَنْ تَغُونَ عَنْهُمْ آمُوالْهُمُ وَلِآ أَوْلِادُهُمُومِنَ اللهِ شَيْئَا أُولِيِّكَ أَصْعُبُ النّارِ مُمُوفِيْهَا خَلِدُونَ ۞

يَوْمَرِينِعَتْهُو اللهُ جَمِيهُ كَافَيْحُ لِفُونَ لَ لَهُ كَمَا يَعُلِفُونَ لَكُوْ

وَيَمْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٌ ۖ أَلَّا إِنَّاهُمُ مُمُو الْكَاذِبُونَ ۞

إِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ التَّيْمُ طَنُ فَأَنْسُامُهُمْ ذِكْرَ اللهِ ﴿ أُولَيِكَ حِزُبُ

الله تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھاہے'<sup>(۱)</sup> شخیق جو کچھ یہ کررہے ہیں براکررہے ہیں۔(۱۵)

یں بو پھیے کرتے ہیں برا کرتے ہیں الفائی ان کو ڈھال بنا رکھاہے (۱) اور لوگوں کو ڈھال بنا رکھاہے (۱) اور لوگوں کو اللہ کی راہ ہے روکتے ہیں (۱) ان کے لیے رسوا کرنے والاعذاب ہے۔ (۱)

ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں پھھ کام نہ آئیں گی- یہ تو جہنمی ہیں ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے-(۱۷) جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گاتو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (اللہ تعالیٰ) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے (") اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی (ولیل) پر ہیں '(۱۵)یقین مانو کہ بیشک وہی جھوٹے ہیں۔(۱۸) ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے' (۱۲) اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے (<sup>۱۷)</sup> یہ شیطانی لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں

<sup>(</sup>۱) یعنی یمود بوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قشمیں کھانے کی وجہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) أَيْمَانٌ ، يَمِيْنٌ كى جمع ہے- بمعنی قتم- یعنی جس طرح ڈھال سے دسمن کے وار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جا تا ہے-اس طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے-

<sup>(</sup>٣) یعنی جھوٹی قتمیں کھا کرید اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں 'جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں حقیقت وا تعید کاعلم نہیں ہو تا اور وہ ان کے غرّبے میں آکر قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں۔ اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے رائے ہے دو کئے کا جرم بھی کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی ان کی بد بختی اور سنگ دلی کی انتها ہے کہ قیامت والے دن 'جہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی 'وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جہارت کریں گے۔

<sup>(</sup>۵) کیعنی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھا کر کچھ فائدے اٹھا لیتے تھے' وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی۔

<sup>(</sup>۱) آستَخوَ ذَک معنی ہیں گھیرلیا' احاطہ کرلیا' جمع کرلیا' اسی لیے اس کا ترجمہ غلبہ حاصل کرلیا' کیا جاتا ہے کہ غلبے میں یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔

<sup>(2)</sup> لینی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے 'ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے اور جن چیزوں سے اس

کہ شیطانی لشکرہی خسارے والاہے۔ (۱۹)

بیشک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں <sup>(۲)</sup> وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

الله تعالی لکھ چکا ہے ('') کہ بیٹک میں اور میرے پنجیبر غالب رہیں گے۔ یقیناً الله تعالی زور آور اور غالب ہے۔ (۲۱)

الله تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ الله اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے عجبت رکھتے ہوئے ہرگزنہ پائیں گے (۲ کمووہ ان کے بلیے یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ (قبیلے)

الشَّيْطِينَ ٱلْإِلَّ حِزْبَ الشَّيْطِينَ مُوْالْخِيرُونَ 😶

إِنَّ الَّذِينَ يُعَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِيٍّكَ فِي الْأَذَلِيْنَ ۞

كَتَبَاللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَنِيْزٌ ۞

ڵػۼؚۘۘۮٷ۫ڡٵٞؿؙؙۼۣڡؙڹؙٷؽۑڶڰۏۅٲڵؽۏڔٳڵڵڿؽۏۜٳٙڎ۫ۏؽؘڡۜ؈ؘٛڝؙؖڐٛٳڶڵڬ ۅؘۯڛؙٷڷٷػٷڰٵٷٞٳٵؠٵٚؠۿۄؙٳڎٵؠؗۺٵۧۼۿۄ۬ٳۏؙڸڂ۫ۅٳڹۿٷٳۏۼۺؽڗ؆ٛؠؙٞ ٳ۠ۮڵؠ۪ڮػؿؘۜڹؽ۬ڠڶٷؠڥۿٳڶٳؽؠٵؽۅٲؽؽۜڰ۬ۺؙؠٷؿڔؿڹ۫ۿٝۏؽؙؽڿڶڰٛؠؙ

نے منع کیا ہے' ان کاوہ ان سے ار تکاب کروا تا ہے' انہیں خوب صورت دکھلا کر' یا مغالفوں میں ڈال کریا تمناؤں اور آر ذوؤں میں مبتلا کر کے۔

- (۱) لیعنی مکمل خسارہ انہی کے حصے میں آئے گا۔ گویا دو سرے ان کی بہ نسبت خسارے میں ہی نہیں ہیں- اس لیے کہ انہوں نے جنت کاسودا گمراہی لے کر کر لیا'اللہ پر جھوٹ بولا اور دنیا و آخرت میں جھوٹی قشمیں کھاتے رہے۔
- (۲) مُحَادَّةٌ 'الیی شدید مخالفت' عناد اور جھگڑے کو کہتے ہیں کہ فریقین کا باہم ملنا نهایت مشکل ہو 'گویا دونوں دو کناروں (حد ) پر ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں- اسی سے بیہ ممانعت کے مفہوم میں بھی استعال ہو تا ہے- اور اسی لیے دربان اور پسرے دار کو بھی حداد کھاجا تاہے- (فتح القدیر)
- (٣) لیعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول ما اللہ کے مخالفوں کو ذلیل اور تباہ کیا گیا' ان کا شار بھی انہیں اہل ذلت میں ہو گااور ان کے حصے میں بھی دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔
- (٣) لینی نقد براورلوح محفوظ میں 'جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ مضمون سور کامؤمن '۵۴٬۵۱ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔
- (۵) جب بیہ بات ککھنے والا' سب پر غالب اور نہایت زور آور رہے' تو پھراور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کرسکے؟ مطلب بیہ ہوا کہ بیہ فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔
- (۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جوایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں 'وہ اللہ اور رسول مائٹی کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ گویا بیمان اور اللہ رسول مائٹر کی کے دشمنوں کی محبت ونصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیاہے 'مثلاً آل عمران '۲۸۔ سور ۂ تو بہ '۲۲ وغیرہ۔

جَنْتٍ تَجْرُئُ مِنُ تَحْتِهُا الْاَنْهُرُ غِلْدِينَ فِيهَا ْلَتَهَا لَكُمُّ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْ اعَنْهُ أُولَلٍ كَ حَزْبُ اللهُ الذَّلَانَ حِزْبَ اللهِ هُوُ الْمُغْلِمُونَ شَ

کے (عزیز) ہی کیوں نہ ہوں۔ (۱) یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو لکھ دیا (۲) ہے اور جن کی مائید اپنی روح سے کی (۳) ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے ینچے نہریں بہہ رہی ہیں جمال سے ہیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں (۳) یہ خدائی لشکر ہے ، آگاہ رہو بیشک اللہ کے خوش ہیں (۳)

(۱) اس لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے اور ایمان کی رعایت 'ابوت' بنوّت' اخوت اور خاندان و براوری کی محبت و رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام ﷺ نے عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ ایک مسلمان صحابی نے اپنے باپ 'اپنے بیٹے 'اپنے بھائی اور اپنے بچپا' ماموں اور دیگر رشتے داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا' اگر وہ کفر کی تحایت میں کا فروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے۔ سیرو تواریخ کی کتابوں میں بیہ مثالیں درج ہیں۔ اس اس مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر جیں۔ اس طمن میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے' جب اسران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر ہوائی کو اس کے رشتے جموڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر ہوائی کا کی مشورہ پہند آیا تھا۔ دار کے سرد کر دیا جائے جے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر ہوائی کا کی مشورہ پہند آیا تھا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے سورۂ انفال ' ۲۷ کا حاشیہ )

- (۲) کینی راسخ اور مضبوط کر دیا ہے-
- (m) روح سے مراد اپنی نصرت خاص 'یا نور ایمان ہے جو انہیں ان کی فد کورہ خوبی کی وجہ سے حاصل ہوا-

گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

سورهٔ حشر مدنی ہے اور اس میں چوبیس آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰی کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت رحم والاہے۔

آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے' اور وہ غالب با حکمت ہے۔(۱)

وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشرکے وقت نکالا'<sup>(۲)</sup> تمهارا گمان



سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْرَفْضُ وَهُوَالْعَزِيُزَالْعَكِيْمُ ①

ۿؙۅؘڷڐؽؽٙٲڂٛڗۼڗڷێؽ۫ؽؘڰڣؙۯؙۏڡ۫ٲۿؚڶٵٛڮٮڮ۫ڡۣؽٳۮۣڡٟۻ ڸڒۊۜڸٳڶڞؿ۫ۯؚۣڡٵڟڹؿؙؿؙڗٲڽؙؾؿٛۯڿؙۏٵۮؘڟؿؙۏؖٳٵٛۿؙ؆۠ؽۼؗڎؙؙؙٛٛٛٛ؋ٛڂڡڠؙؙؙٛٛٛ

ضرورت مند زندہ اور مردہ دونوں ہی ہیں۔ لیکن ان کااستعال مردوں کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ اس لیے اسے زندہ کے لیے استعال نہیں کیاجا تا۔

(۱) یعنی میں گروہ مومنین فلاح سے ہمکنار ہو گا' دو سرے ان کی بہ نسبت ایسے ہی ہوں گے' جیسے وہ فلاح سے بالکل محروم ہن' جیسا کہ واقعی وہ آخرت میں محروم ہول گے۔

اللہ اس سورت یہود کے ایک قبیلے بونفیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے' اس لیے اسے سور ق النفیر بھی کہتے ہیں۔ (صحیح بخاری تفسیر سورة الحشر)

(۲) مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد سے 'بونضیر' بنو قریظ اور بنو قبنقاع- بجرت مدینہ کے بعد نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا لیکن یہ لوگ در پردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا' حتیٰ کہ ایک موقعے پر جب کہ آپ ماٹھی ان کے پاس گئے ہوئے سے 'بنونضیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پھر پھینک کر آپ ماٹھی کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی 'جس سے وحی کے ذریعے سے علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پھر پھینک کر آپ ماٹھی کو اور ڈالنے کی سازش تیار کی 'جس سے وحی کے ذریعے سے آپ ماٹھی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عمد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیا۔ اسے اول حشر (پہلی بخشی کی صورت میں جلوطنی پر آمادگی کا اظمار کیا' جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیا۔ اسے اول حشر (پہلی بار اجماع) سے اس لیے تجبر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی' جو مدینے سے ہوئی' یمال سے یہ نجبر میں جا کر مقیم ہو گئے' وہاں سے حضرت عمر وہا ٹی۔ نے دور میں انہیں دوبارہ جلاوطن کیا اور شام کی طرف د تھیل دیا' جمال کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔

مِّنَ اللهِ فَأَتَّهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَدَ فَ فِي فِيَ قُلُوْيِهِمُ الرُّغْبَ يُغِرِّدُونَ بُنْدِتَهُمْ وِلْيَدِيْهُمُ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاغْتِيرُوْ اِيَاثُولِي الْمُؤْمِنَادِ ۞

وَلُوْلَا أَنُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْجُلَاَّ لَعَدَّ بَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۚ

(بھی) نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود (بھی) سمجھ رہے تھے کہ ان کے (سگلین) قلعے انہیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گ (اگلین کی ان پر اللہ (کا عذاب) ایس جگہ سے آپڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا (۱) اور ان کے دلوں بیس اللہ نے رعب ڈال دیا (۳) وہ اپنے گھرول کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے (اس کے مالیوں کے ہاتھوں (برباد مروا رہے تھے ) (اس کی اس اے آکھوں والو! عبرت حاصل کرو۔ (۱)

اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہو تا

<sup>(</sup>۱) اس کیے کہ انہوں نے نمایت مضبوط قلعے تغیر کر رکھے تھے جس پر انہیں گھمنڈ تھااور مسلمان بھی سبھتے تھے کہ اتن آسانی ہے یہ قلعے فتح نہیں ہو سکیں گے۔

<sup>(</sup>۲) اور وہ میں تھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس رعب کی وجہ ہے ہی انہوں نے جلاو طنی پر آمادگی کا اظهار کیا'ورنہ عبداللہ بن ابی (رئیس المنافقین) اوردیگر لوگوں نے انہیں پیغامات بھیج تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں 'ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم میں گھیا ہے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں 'ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم میں مسلمانے کو یہ خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ دشمن ایک مینے کی مسافت پر آپ میں گھیا ہے مرعوب ہو جاتا تھا۔ اس لیے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی۔ اور تمام تر اسباب و وسائل کے باوجو دانہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور صرف بیہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جھناسلمان وہ لاد کرلے جاسکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو' چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے گھروں کے دروازے اور شہر تک کو گھیرڈالے ٹاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔

<sup>(</sup>۳) یعنی جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جلاو طنی ناگزیہ ہے توانہوں نے دو ران محاصرہ اند رہے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کردیا ٹاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کام کے نہ رہیں - یا ہیہ مطلب ہے کہ سلمان لے جانے کی اجازت سے پو رافائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتناسامان لاد کر لے جاسکتے تھے 'اپنے گھراد ھیڑکروہ سلمان انہوں نے اونٹوں پر رکھ لیا۔

<sup>(</sup>۵) باہرے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے ٹاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے یا بیہ مطلب ہے کہ ان کے ادھیڑے ہوئے گھروں سے بقیہ سلمان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لیزایڑا۔

<sup>(</sup>۱) کہ کس طرح اللہ نے ان کے دلول میں مسلمانوں کا رعب ڈالا- دراں حالیکہ وہ ایک نمایت طاقت ور اور باوسائل قبیلہ تھا'لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت عمل ختم ہو گئی اور اللہ نے اپنے مؤاخذے کے شکنجے میں کنے کافیصلہ کر لیا تو پھران کی اپنی طاقت اور وسائل ان کے کام آئے نہ دیگر اعوان و انصار ان کی کچھ مدد کر سکے۔

وَلَهُمْ فِي الْلِخِوَةِعَذَابُ النَّارِ ۞

ذلِكَ بِأَنْهُمُ شَأَقُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَنُ يُشَأَقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيثُوا لُعِقَابِ ۞

مَاقَطَعْتُوُسِّ لِيُنَةٍ إَوْتَرَكْتُمُوُهِاقَالَمْهُ عَلَى ٱصُولِهَا هَٰإِذْ إِناللهِ وَلَيُخْزِى الْفِيقِيْنِ ۞

وَمَّااَفَآءَ اللهُ عَلَى سُولِهِ مِنْهُمُ فَمَّااَوْجَفَتُوْ عَلَيْهِمِنْ خَيْلِ وَلارِكانِ وَ لكِنَّ اللهَ يُسَرِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ۗ ۞

تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا' (ا) اور آخرت میں (تو)ان کے لیے آگ کاعذاب ہے ہی-(m)

یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ (۴)

تم نے تھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسواکرے۔ (۲)

اور ان کا جو مال الله تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دو ڑائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ الله تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر ویتاہے''''' اور اللہ تعالیٰ ہرچیز پر قادرہے۔(۲)

(۱) لیخی الله کی نقذیریمیں پہلے سے ہی اس طرح ان کی جلاو طنی لکھی ہوئی نہ ہوتی توان کو دنیامیں ہی سخت عذاب سے دو چار کر دیا جاتا' جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک دو سرے قبیلے (بنو قریظہ) کوایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ ان کے جوان مردوں کو قتل کر دیا گیا' دو سروں کوقیدی بنالیا گیااوران کامال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنادیا گیا۔

(۲) لِینَة 'مجبور کی ایک قتم ہے' جیسے مجوہ' برنی وغیرہ مجبوروں کی قسمیں ہیں۔ یا عام مجبور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عکم سے مسلمانوں نے بنونفیر کے مجبوروں کے درختوں کو آگ لگادی' کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیئے۔ جس سے مقصود دشمن کی آڑکو ختم کرنا۔ اور بیہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں' وہ تمہارے اموال و جائیداد میں جس طرح چاہیں' تصرف کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالی نے بھی مسلمانوں کی اس حکمت عملی کی تصویب فرمائی اور اسے بیودکی رسوائی کا ذرایعہ قرار دیا۔

(٣) بنونضيركايه علاقه 'جو مسلمانوں كے قبضے ميں آيا 'دينے سے تين چار ميل كے فاصلے پر تھا 'يينى مسلمانوں كواس كے ليے لمباسفر كرنے كى ضرورت بيش نبيں آئی۔ يينى اس ميں مسلمانوں كو اونٹ اور گھوڑے دو ڈانے نہيں پڑے۔ اى طرح لڑنے كى بھى نوبت نہيں آئى اور صلح كے ذريعے سے بيا علاقہ فتح ہوگيا' يينى الله نے اپنے رسول مل آئي کو بغيرلڑے ان پر غالب فرما ديا۔ اس ليے يمال سے حاصل ہونے والے مال كو فَيٰء قرار ديا گيا' جس كا تھم غنيمت سے مختلف ہے۔ گويا وہ مال فَيٰء ترار ديا گيا' جس كا تھم غنيمت سے مختلف ہے۔ گويا وہ مال فَيٰء تب 'جو دشمن بغيرلڑے چھوڑ كر بھاگ جائے يا صلح كے ذريعے سے حاصل ہو۔ اور جو مال با قاعدہ لڑائى

مَّااَقَآءُ اللهُ عَلَى رَمُوَٰلِهِ مِنَ اَهُلِ الْقُلَّى فَللُهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُّ إِنْ وَالْيَتْلَى وَالْسَلِيكِ وَابْنِ السَّهِيْلِ ۖ كَلَّ يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْوَقِيْنَاۚ مِثْلُمُ وْمَالِّلْهُوالْسُولُ فَخُذُوْهُ ۗ وَ مَا نَهْ لِمُوْعَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتْقُوااللَّمْ إِنَّ اللهَ شَيْدِيْدُ الْوَقَالِ ۞

لِلْفُقُرَاءُ الْفُلْجِيدِينَ الَّذِينَ الْخَرِجُوامِنَ دِيَالِهِمُ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلَاقِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* اوُلِيْكَ هُوُالطِّدِوُونَ ﴿

وَالَّذِيُنَ تَبَوَّءُوالدَّالرَوَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِجْنُونَ مَنْ هَاجَرَ الَيْهُمْ وَلَالِهِدُونَ فَصُدُولِهِمْ حَاجَةٌ مِّتَمَّا أَوْتُوا وَيُؤْثُرُونَ عَلَىَ انْشِيهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُتَحَ نَشْهِمْ فَاوْلِهِكَ مُثُمَّ الْفَوْلِحُونَ ۞

بستیوں والوں کا جو (مال) اللہ تعالیٰ تمهارے لڑے بھڑے
بغیراپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا
اور قرابت والوں کا اور بتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا
ہے تاکہ تمهارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی ہے مال
گروش کر تانہ رہ جائے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے
لو' اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے
رہاکرو 'یقینا اللہ تعالیٰ شخت عذاب والا ہے۔ (ے)

(فی ء کا مال) ان مهاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالٰی کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یمی راست بازلوگ ہیں۔ (۸)

اور (ان کے لیے) جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنائی ہے ''' اور اپنی طرف بجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مهاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی شکل نہیں رکھتے '''' بلکہ خود اپنے اور انہیں

اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے 'وہ غنیمت ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس میں مال فیء کا ایک صحیح ترین مصرف بیان کیا گیا ہے ۔ اور ساتھ ہی مهاجرین کی فضیلت 'ان کے اخلاص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے 'جس کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا 'گویا قرآن کا انکار ہے۔

<sup>(</sup>۲) ان سے انصار مدینہ مرادیں 'جو مها جرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے اور مها جرین کے ججرت کرکے آنے سے قبل ' ایمان جی ان کے دلول میں قرار کیگر چکا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مها جرین کے ایمان لانے سے پہلے ' یہ انصار ایمان لا چکے تھے 'کیو نکہ ان کی اکثریت مها جرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے۔ یعنی مِنْ قَبْلِهِمْ کامطلب مِنْ قَبْلِهِمْ مادیے۔

<sup>(</sup>۳) کینی مهاجرین کواللہ کا رسول میں جو کچھ دے 'اس پر حسد اور انقباض محسوس نہیں کرتے 'جیسے مال نی ء کااولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا۔ لیکن انصار نے برا نہیں منایا۔

ۅؘٲڷۏؿؙڹؘۼٵٚٷؙڝؙڹؠٞڡ۠ۅۿٷؽڠؙٷؙۅؙؽڗؿۜڹٵٷٛۯڵٵۏڸٷٚٳڹؾٵ ٲڵۮؚؽ۫ؾ؊ؘؿڠؙۉٵڽٳڷٳؽؠؙؽڶ؈ۅٙڵۼٛؿڵ؋ٛٷؙڣؙؽؾٳۼڷڵڷؚڷڮۮؿؽ ٳڡؙڎؙۅڒؿٵڴڮڿۯٷڰ۫ؿڝؽؙۄٞٛٛٛ۞ٛ

ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو (۱) اہات یہ ہے) کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب (اور بامراد) ہے۔ (۹) اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئیں جو کمیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لاچکے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ

ڈال'<sup>''')</sup> اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہرمانی کرنے

(۱) یعنی اپنے مقابلے میں مهاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود بھوکا رہتے ہیں لیکن مهاجرین کو کھاتے ہیں۔ جیسے صدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مهمان آیا کیکن آپ ما ہور کی گھر میں کچھ نہ تھا 'چنانچہ ایک انصاری اے اپنے گھر لے گیا گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سوجا کیں گے۔ البت معمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دیتا آگہ اسے ہماری بابت علم نہ ہوکہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سرائی ہی ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت تازل فرمائی ہے۔ ﴿ وَ نُفِرُونُونَ عَلَى اَنْشُواہُم ﴾ الآبية (صحیح بہ حاری نفسیس مسورة المحشور) ان کے ایٹار کی یہ بھی ایک نمایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے صورة المحشور) ان کے ایٹار کی یہ بھی ایک نمایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیا کہ بی کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرا مها جر بھائی نکاح کر لے۔ ایک بیا بیا کہ بھی ایک نمایت کی میت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرا مها جر بھائی نکاح کر لے۔ ایک بیا بھی ایک بھی ایک نمایت کی میت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرا مها جر بھائی نکاح کر لے۔ ایک بورے الب خیادی کھیا اللہ کی ایک ایک بھی ایک کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرا مها جر بھائی نکاح کر لے۔

(۲) حدیث میں ہے "شح سے بچو" اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا" اس نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو حلال کرلیا" - (صحیح مسلم کتاب البر 'باب تحریم المطلم)

(٣) یہ مال فی ء کے مستحقین کی تیسری فتم ہے ایعنی صحابہ الشخصی کے بعد آنے والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اس میں تابعین اور تیج تابعین اور قیامت تک ہونے والے اہل ایمان و تقوی آگے۔ لیکن شرط یمی ہے کہ وہ انسار و مهاجرین کو مومن ماننے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں نہ کہ ان کے ایمان میں شک کرنے اور ان پر سب و شتم کرنے اور ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض و عناد رکھنے والے - امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت استناط کرتے ہوئے یمی بات ارشاد فرمائی ہے إِنَّ الرَّافِضِيَّ اللَّهِ الصَّحَابَةَ ، لَيسَ لَهُ فِي مَالِ الْفَيءِ نَصِيبٌ لِعَدَم اِتّصَافِه بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ مُولًا آبِ فِي قَولِهم رافضی کو جو صحابہ کرام السَّمَافِه بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ مُولًا آبِ فِي قَولِهم رافضی کو جو صحابہ کرام السَّمَافِه بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ مُولًا آبِ فِي قَولِهم رافضی کو جو صحابہ کرام السَّمَافِه بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ مُولًا آبِ فِي قَولِهم رافضی کو جو صحابہ کرام السَّمَافِه بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ مُولًا آبِ فِي قَولِهم رافضی کو جو صحابہ کرام السَّمَافِه بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ مُولًا آبِ فِي قَولِهم مِن الْعَلَى اللهُ الْحَابُ الْمُنْ الْحَدَم اللهُ الْقَابُ الْمُنْ الْحَدِم اللهِ الْحَدَم اللهِ الْحَدَم اللهِ اللهُ الْحَدَم الله اللهُ المُ اللهُ اله

والاہے۔ (•۱)

کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم بھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں (اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ (۱)

اگروہ جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد (بھی) نہ کریں <sup>(۳)</sup> گے اور اگر (بالفرض) مدد پر آبھی گئے <sup>(۳)</sup> تو پیٹیر پھیر کر (بھاگ کھڑے) ہوں <sup>(۵)</sup> گئے پھرمد دنہ کیے جائیں گے۔<sup>(۱۲)</sup> اَلَةِ تَرَالَى الَّذِينَ كَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ الْكِتْبِ لَمِنْ انْفُرِخْتُولَنَفُوجَيَّ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيْعُ فِنْكُوْ اَحَدَّا الْبَدَّالُولِ فَوْقِلْتُمُولَنَفُورَ كُلُّوْ وَاللّهُ يَتُمْهُ لُوانَّهُمْ لَلْذِنْوُنَ ﴿

لِينَ أُخْرِجُوا لَايَعُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَهِنْ قُوْتِلُوا النَّيْصُرُونَهُمُ وَلَهِنْ تَصَرُونُهُمْ لَيُولَنَّ الأَدْبَارَ "نَعْرَ لايُنْصَرُونَ ۞

مال فی ء سے حصہ نہیں ملے گاکیو نکہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام الشخصی کی مدح کی ہے اور رافضی ان کی ندمت کرتے ہیں۔
(ابن کثیر) اور حضرت عائشہ الشخصی فرماتی ہیں۔ «اُمِونُهُمْ بِالإِسْتِغْفَارِ لاَّصْحَابِ مُحَمَّدِ ﷺ فَسَبَبْتُهُمُوهُمْ! سَمِعْتُ نَبِیکُمْ یَقُولُ: ﴿لاَ تَذَهَبُ هٰذِهِ الاَّمَّةُ حَتَّی یَلْعَنَ آخِرُهَا أَوَّلَهَا». ۔۔۔۔۔ (رواہ البغوی)"تم لوگوں کو اصحاب مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعفار کا حکم دیا گیا۔ گرتم نے ان پر لعن طعن کی۔ میں نے تمهارے نبی کو فرماتے ہوئے ساکہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں"۔ (حوالہُ نہ کور) (ا) جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقین نے بنونضیر کو یہ پیغام بھیجا تھا۔

- (۲) چنانچہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آگیا کہ بنونضیر جلا وطن کر دیئے گئے 'لیکن بیہ ان کی مدد کو پہنچ نہ ان کی حمایت میں مدینہ جھو ڑنے پر آمادہ ہوئے۔
- (۳) یہ منافقین کے گزشتہ جھوٹے وعدوں ہی کی مزید تفصیل ہے' چنانچہ ایسا ہی ہوا' بنو نضیر' جلاو طن اور بنو قریظہ قتل اور اسیر کیے گئے' لیکن منافقین کسی کی مدد کو نہیں پہنچے۔
- (۳) یہ بطور فرض' بات کی جا رہی ہے' ورنہ جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ فرما دے' اس کا وجود کیوں کر ممکن ہے' مطلب ہے کہ اگر یہود کی مدد کرنے کاارادہ کریں۔
  - (۵) تعنی شکست کھاکر۔
- (۲) مرادیبود ہیں' یعنی جب ان کے مدد گار منافقین ہی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے تو یبود کس طرح منصور و

كَ نُتُوَاشَدُّرَهُبَةً فِي صُدُورِهِمُونِ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمُ قَوْرٌ لاَنفَقَهُونَ ۞

ڵٳؽؙڡۜٳؾڵۊؙٮ۫ڵؙۄ۫ۼؠؽۼڵٳڷڵؽؙٷ۠ۯؽۼؖڝۜٙؽۊٙٳؘۏؙڝؗٷٙۯٳۧ؞ ڿؙۮڔۣؠۧٵ۫ۺۼؗؠؙؽؽؘٷڞۺڔؽ۠ڎٚۼۧۺڹۿڂۼؚؽۣۼٵۊۘڡؙڵؙۏؙؠۿؙڞ ۺؿٝڎڶٳػڽٳٮۧ*ۮڞؙۊۊؖۺڴ*ڵؽۼۛڡؚٙڵۏؽ۞ۛ

كَمَثَلِ الَّـٰذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَوِيْبًا ذَاقُواْ وَبَالَ ٱمُرِهِمُ ۚ وَلَهُمُ عَنَاكِ ٱلِيُمُّرُ ۞

(مسلمانو! یقین مانو) که تمهاری بیبت ان کے دلول (۱) میں به نبیت الله کی بیبت کے بہت زیادہ ہے 'یہ اس لیے که به بے سمجھ لوگ ہیں۔ (۱۳)

یہ سب مل کر بھی تم سے اور نہیں سکتے ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں' ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہوں' ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت کے دراصل ایک دو سرے سے جدا ہیں۔ (۵) اس لیے کہ بہت عقل لوگ ہیں۔ (۱۳)

ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا (<sup>(2)</sup> اور جن کے لیے

کامیاب ہوں گے؟ بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں کہ وہ مدد نہیں کیے جائیں گے ' بلکہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور ان کانفاق ان کے لیے نافع نہیں ہو گا۔

- (۱) یمود کے یا منافقین کے یا سب کے ہی دلوں میں-
- (۲) لیعنی تمهارا یہ خوف ان کے دلول میں ان کی ناسمجھی کی وجہ ہے ہے' ورنہ اگریہ سمجھد ار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ و تسلط'اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے' اس لیے ڈرنااللہ تعالیٰ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں ہے۔
- (۳) کینی سے منافقین اور یہودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کاحوصلہ نہیں رکھتے-البتہ قلعوں میں محصور ہو کریا دیواروں کے پیچھے چھپ کرتم پر وار کر سکتے ہیں 'جس سے سے واضح ہے کہ سے نہایت بزول ہیں اور تہماری ہیبت سے لرزاں و ترسال ہیں-
  - (م) لیعنی آپس میں یہ ایک دو سرے کے سخت خلاف ہیں۔اس لیے ان میں باہم تو تکار اور تھکا فضیحتی عام ہے۔
- (۵) یہ منافقین کا آپس میں دلوں کا حال ہے۔ یا یمود اور منافقین کا 'یا مشرکین اور اہل کتاب کا- مطلب ہیہ ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں۔ وہ ایک دو سرے سے مختلف ہیں اور ایک دو سرے کے خلاف بغض و عناد سے بھرے ہوئے۔
- (۲) کینی میہ اختلاف اور تشتت ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے'اگر ان کے پاس سجھنے والی عقل ہوتی تو میہ حق کو پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے۔
- (2) اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں 'جنہیں غزوہ بی نضیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرت ناک

كَمَثَلِ الشَّيُطِي إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُنُّ فَلَتَاكَثَمَ قَالَ الْفُلُ بَرَقَيُّ مِنْكَ إِنَّ آخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلَيمِينَ ۞

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَّا أَنَّهُمَّا فِي التَّارِخَالِدَيُنِ فِيُهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزْوُ الظّلِمِينُ ۞

يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ الْمَثُواالْتُوَّااللَّهُ وَلَنَتُظُّرُ نَفُسٌ مِّا تَكَثَّمَتُ لِغَادٍ وَاتَّعُوااللَّهُ إِنَّ اللهَ خَبِيئِرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ۞

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوااللَّهَ فَانْشَاهُمُ أَنْفُسَهُمُ أَنْفُسَهُمُ أَوْلَمِكَ

المناك عذاب(تيار) ہے۔'''(۱۵) شطان كى طرح كارس نراز ان سركراكف كر 'ج

شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کما کفر کر 'جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں' <sup>(۲)</sup> میں تو اللہ رب العالمین سے ڈر تا ہوں۔ <sup>(۳)</sup>

پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش (دوزخ) میں ہمیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی میں سزاہے۔ <sup>(۱۲)</sup>

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہو (۱۵) اور ہر شخص دیکھ (بھال) کے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے (اعمال کا) کیا (ذخیرہ) بھیجاہے۔ (۱۱) اور (ہروقت) اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبرہے۔ (۱۸) اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ

شکست ہوئی تھی۔ لیعنی یہ بھی مغلوبیت اور ذلت میں مشرکین ہی کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے۔ بعض نے یہود کے دو سرے قبیلے بنو قینقاع کو مراد لیا ہے جنہیں بنونضیر سے قبل جلا وطن کیا جا چکا تھا' جو زمان و مکان دونوں لحاظ سے ان کے قریب تھے۔(ابن کثیر)

- (۱) لعنی بیہ وبال جو انہوں نے چکھا' بیہ تو دنیا کی سزا ہے' آخرت کی سزااس کے علاوہ ہے جو نمایت در دناک ہوگی۔
- (۲) یہ یمود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یمودیوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا 'جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے 'پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کرلیتا ہے توشیطان اس سے براءت کا ظہار کردیتا ہے۔
- (٣) شیطان اپنے اس قول میں سچانہیں ہے 'مقصد صرف اس کفرسے علیحد گی اور براءت ہے جو انسان شیطان کے گمراہ کرنے ہے کرتا ہے۔
  - (٣) ليعني خلود في النار 'جنم كي دائمي سزا-
- (۵) اہل ایمان کو خطاب کر کے انہیں وعظ کیا جا رہا ہے- اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے' اس نے جن چیزوں کے کرنے کا تھم دیا ہے' انہیں بجالاؤ- جن سے رو کا ہے' ان سے رک جاؤ' آیت میں یہ بطور ٹاکید دو مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ تقویٰ (اللہ کا خوف)ی انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی ہے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے-
  - (۲) اے کل ہے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کا وقوع زیادہ دور نہیں' قریب ہی ہے۔ ن
    - (2) چنانچه وه مرایک کواس کے عمل کی جزادے گا'نیک کونیکی کی جزااوربد کوبدی کی جزا-

مُمُوالْفُسِتُونَ 🏵

لاَيَسُتَوِئَ آصُلِ النَّارِوَآصُلِ الْجَنَّةُ آصُلِ الْجَنَّةِ هُمُوالْفَآيُرُونَ ۞

لُوَانَوْلُنَا هٰ ذَا الْقُوُانَ عَلَى جَمَيلِ لَوَ آيْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَيَتُكَ الْاَمْثَالُ نَعْمِرِ بُهَا

(کے احکام) کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا<sup>، (ا)</sup> اور ایسے ہی لوگ نافرمان (فاسق) ہوتے ہیں۔(۱۹)

الل نار اور اہل جنت (باہم) برابر نہیں۔ <sup>(۱۳)</sup> جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں (اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں) <sup>(۱۳)</sup>

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اٹارتے (\*\*) تو تو دیکھا کہ خوف اللی سے وہ پست ہو کر کلڑے کلڑے ہو جاتا (۵)

- (۱) یعنی اللہ نے بطور جزاانہیں ایسا کر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے عافل ہو گئے جن میں ان کا فائدہ تھااور جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفول کو عذاب اللی سے بچا سکتے تھے۔ یوں انسان خدا فراموثی سے خود فراموثی تک پہنچ جا تا ہے۔ اس کی عقل'اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی' آنکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھا تیں اور اس کے کان حق کے سننے سے بسرے ہو جاتے ہیں۔ بیتجناً اس سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جس میں اس کی اپنی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔
- (۲) جنہوں نے اللہ کو بھول کر یہ بات بھی بھلائے رکھی کہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نفوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس کے بتیج میں ان کے بیہ جم 'جن کے لیے دنیا میں وہ بڑے بڑے پاپڑ بیلتے تھ 'جنم کی آگ کا ایند ھن بنیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں دو سرے وہ لوگ تھ 'جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا' اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی انہیں اس کی بھترین جزاعطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں انہیں واضل فرمائے گا' جمال ان کے آرام و راحت کے لیے ہر طرح کی نعتیں اور سہولتیں ہوں گی۔ یہ دونوں فریق یعنی جنتی اور جنمی برابر بمو بھی کس طرح سکتے ہیں۔ ایک نے اپنام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کرتا رہا۔ نہیں ہوں گے۔ بھلا یہ برابر ہو بھی کس طرح سکتے ہیں۔ ایک نے اپنام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کرتا رہا۔ دو سرا' اپنے انجام سے غافل رہا اس لیے اس کے لیے تیاری میں بھی مجربانہ خفلت برتی۔
- (٣) جس طرح امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب اور دو سرا ناکام ہوتا ہے۔ اس طرح اہل ایمان و تقویٰ جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گئے دنیا دارالعل حصول میں کامیاب ہو جائیں گئے رہے گویا دنیا دارالعل اور دارالامتحان ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی نہیں گزاری وہ کامیاب ہوگا اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل 'فسق و فجور میں مبتلا رہا' وہ خاسرو ناکام ہوگا۔ اللَّهُمَّ آ اَجْعَلْنَا منَ الْفَاتَزِيْنَ
  - (۳) اور بپاڑ میں فہم وادراک کی وہ صلاحیت پیدا کر دیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے۔
- (۵) کعنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت و فصاحت ، قوت واستدلال او روعظ تذکیر کے ایسے پہلوبیان کیے ہیں کہ انہیں س کر

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ @

هُوَاللهُ الَّذِي لَا إِللهُ إِلَّا هُوَ عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ \* هُوَ الرَّحْمُنُ الرِّحِيُمُ ۞

مُوَاللهُ الَّذِي لَآرِالهُ إِلَاهُوَ الْمُوَالْمُولِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَهُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَدِّمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّالُ الْمُتَكَيِّرُ سُبُحْنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ لُهُ الْاَسْمَآ الْمُسْمَاّةُ الْحُسْمَٰ يُسَيِّهُ لَهُ مَا فِي التَّمُّوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞

ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ٹاکہ وہ غورو فکر کریں۔(۱۱)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'چھپے (<sup>۲۳)</sup> کھلے کا جاننے والا مهمیان اور رحم کرنے والا- (۲۲)

وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں 'بادشاہ' نمایت پاک' سب عیبول سے صاف' امن دینے والا' نگہبان' غالب زور آور' اور برائی والا' پاک ہے اللہ ان چزول سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔(۲۳)

وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود بخشے والا '(۳) صورت بنانے والا 'اس کے لیے (نمایت) انتھے نام ہیں '(<sup>۳)</sup> ہرچیز خواہ وہ آسانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے '(۲۲)

بپاڑ بھی 'باوجودا تن تختی اور وسعت وبلندی کے 'خوف الٰمی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بیہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جارہاہے کہ تجھے عقل و فهم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ لیکن اگر قرآن من کرتیرادل کوئی اثر قبول نہیں کر آباتو تیراانجام اچھانہیں ہوگا۔

(۲) غیب مخلوقات کے اعتبار سے ہے 'ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ وہ کا نئات کی ہر چیز کو جانتا ہے جاہے وہ ہمارے سامنے ہویا ہم سے غائب ہو۔ حتیٰ کہ وہ تاریکیوں میں چلنے والی چیو نٹی کو بھی جانتا ہے۔

(۳) کہتے ہیں کہ خلق کامطلب ہے اپنے ارادہ و مثیت کے مطابق اندازہ کرنااور براً کے معنی ہیں اسے پیدا کرنا' گھڑنا' وجود میں لانا-

- (٣) اسائے حسنٰی کی بحث سور وَاعراف '۱۸۰ میں گزر چکی ہے۔
- (a) زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی 'جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔
  - (٢) جس چيز کابھي فيصله کرتا ہے وہ حکمت سے خالي نہيں ہوتا-

#### سور ہمتحنہ مدنی ہے اور اس میں تیرہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے اور (خود) اپنے دشنوں کو اپنادوست نہ بناؤ (ا) تم تو دوست سے ان کی طرف پیغام بھیجے (۲) ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکاہے کفرکرتے ہیں 'پیغبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو' (۳) اگر تم میری راہ میں جماد کے لئے اور میری



## 

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاَتَقِّنْ فَوَا عَدُوِّى وَعَدُوَ كُوْا وَلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إلَيْهُمْ بِالْمَوَدُوَّ وَقَدْ كَنْ أَوْلِهِ الْجَاءَ كُوْتِى الْحَقَّ يُخْرِجُون الرَّسُول وَايَّا كُوْلَ ثُوْمِنُوْلِ اللهِ وَرَكِمُ الْمُنْتُوخِّجَةُ وَجَادُوجِهَا دُافِي سَيِيْلِ وَ الْبِيَعَاءَ مُضَافَى تُوفُون الِيُهِمُ بِالْمُودَةِ قَوْلَا المَّامِنَ الْمُعَامِّمُ الْمَعْدُورِةَ السَّيِيل الْمُنْتُمُونُومَنَ يَفْعَلُهُ مِنْكُونَ فَعَدْمُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيِشِيلِ ①

(۱) کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان صدیبیہ میں جو معاہرہ ہوا تھا' اہل مکہ نے اس کی ظاف ورزی کی- اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا- حضرت حاطب بن ابی بلتعہ بوٹی ایک مہاج بدری صحابی تھے' جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں تھی' لیکن ان کے ہوی نبچ کے میں ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ مٹریکی کی تیاری کی اطلاع کر دول ٹاکہ اس احمان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے بیغام تحری طور پر اہل مکہ کی طرف میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے بیغام تحری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا' جس کی اطلاع بذریعہ وتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی چنانچہ آپ مٹریکی ہوگئی نظرت عظرت علی معلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی چنانچہ آپ مٹریکی ہوگئی نظرت کی مقداد اور حضرت زبیررضی اللہ عشم کو فرمایا کہ جاؤ روضۂ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو کہ جارہی ہوگئی ' اس کے پاس ایک رقعہ ہو' وہ لے آؤ' چنانچہ وہ حضرات گا اور اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس نے سرکے بالوں میں چھپار کھا تھا۔ آپ مٹریکی ہو خصرت حاطب بوٹی ہو تھی ہو تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بو چھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بو اللہ بول کی دوبہ صرف یہ ہو کہ عورت ہو اللہ کی دوبہ سے انہیں کی حفاظت کریں۔ آپ مٹریکی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا۔ آپ ما اللہ نے سیار میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ مٹریکی کیا کہ عیں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں ٹاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ مورت تائی سیار کیا تو اس طرح کا تحلق مورت قائم نہ کرنا چاہتے ہو؟ (صحیح بعدادی' تفسید وسود آ المصحد مسلم' کتنا بو فضائل المصحاب ہو ایک مورت تائم نہ کرنا چاہتے ہو؟

(m) جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ بیہ معاملہ ہے تو تمہارے لیے کیابیہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور

رضامندی کی طلب میں نگلتے ہو (تو ان سے دوستیاں نہ کرو)'<sup>()</sup>تم ان کے پاس محبت کاپیام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا'تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گاوہ بھینا راہ راست سے بہک جائے گا۔''()

اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو وہ تمہارے (کھلے) دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور (دل ہے) چاہئے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ (۲)

تمهاری قرابتیں ' رشتہ داریاں ' اور اولاد حمیس قیامت کے دن کام نہ آئیں گی ' ' اللہ تعالیٰ تمهارے درمیان فیصلہ کر دے گا <sup>(۵)</sup> اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہاہے۔ (۳)

(مسلمانو!) تهمارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے

اِنْ يَتْغَفُوْلُوْيَكُوْنُوالْكُوْامُدَاءٌ وَيَبُسُطُوَالِلَيُكُوْالَيْكُوْالِيَكُمُ الْمِيْمُمُ وَالْمِيْمَتُهُمْ بِالشُوِّءِ وَوَدُوْالْوَتَكُمْرُونَ ۞

ڶؽؘۺؘڡٞػڎ۬ٳۯؗڬٲڡؙڬؙۄؘٷڵٲٷڵٳۮؙػؙۼ<sup>ڐ</sup>ڮؘۣۘڡؙڒڶۊڝؗڐؚۨؽڣڝڶؠۜؽؘڴڠٝ ٷڵڵۿؙؠٮٲڶڠؙڶٷؽڹڝؽڒٞ۞

تَدُكَانَتُ لَكُمُ السُّوةُ حَسَنَةٌ فِنَ إِيرُهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا

همد ردی کا روبیه اختیار کرو؟

(۱) یہ جواب شرط 'جو محذوف ہے 'کا ترجمہ ہے۔

(۲) لیعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جو ڑنا اور انہیں خفیہ نامہ و پیام بھیجنا' بیہ گمراہی کا راستہ ہے'جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔

(٣) لعینی تمهارے خلاف ان کے دلول میں تو اس طرح بغض و عناد ہے اور تم ہو کہ ان کے ساتھ محبت کی بینگیں بڑھا رہے ہو؟

(٣) یعنی جس اولاد کے لیے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو' یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی' پھراس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کر کے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ اور رسول مانٹالیم کی اطاعت ہے' اس کااہتمام کرو۔

(۵) دو سرے معنی ہیں تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گالیعنی اہل طاعت کو جنت میں اور اہل معصیت کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بعض کتے ہیں آلیں میں جدائی کا مطلب ہے کہ ایک دو سرے سے بھاگیں گے۔ جیسے فرمایا ﴿ يَوْمُرَ يَفِيزُ الْمَدَرُونِينَ أَخِيْهِ ﴾ (سورة عبس ۱۳۴) یعنی شدت ہول سے بھائی ، بھائی سے بھاگے گا۔

ساتھيوں ميں بہترين نمونہ ہے '() جبکہ ان سب نے اپنی قوم ہے بر ملا کہ دیا کہ ہم تم ہے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ (۲) ہم تم ماللہ کی تم اللہ کی ممارے (عقائد کے) منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں بھیشہ کے لیے بخض و عداوت ظاہر ہوگئ (اکی تا کیا این ابرا ہیم کی اتن بات تواپناپ عداوت ظاہر ہوگئ (اللہ عمارے لیے استغفار ضرور کروں کا اور تم مارے لیے استغفار ضرور کروں گاور تم مارے لیے ورد گار بختی پر ہم نے بھروسہ کیا ہوں نیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی

لِقَوْمِهِ هُ إِنَّا كُرْزَ قُامِنْكُمْ وَمِمَّا لَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهُ كَنَّ أَنَّا يِكُوْوَ بَدَالَمِيْنَذَا وَيَنْيَكُواْلْعَكَ اوَةُ وَالْبَعْضَاءُ الْبَاسَةُ فَوَمُنُوا بِاللهِ وَحُدَنَةً اِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَثْنَا وَاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَثْنُ وَثَبَنَا عَلَيْكَ تُوكُلْنَا وَاللّهَ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ أَثْنُ وَثَبْنَا عَلَيْكَ تُوكُلْنَا وَاللّهِ عَلْمُ اللّهِ مِنْ أَنْ فَرْتَبْنَا عَلَيْكَ تُوكُلْنَا وَاللّهَ اَنْهُذَا وَاللّهِ الْمُعِمِيدُ ﴿ ۞

- (۱) کفار سے عدم موالات کے مسکلے کی توضیح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے اُسْوَۃ کے معنی ہوتے ہیں الیانمونہ جس کی اقتدا کی جائے۔
- (۲) لیعنی شرک کی وجہ سے ہمارااور تمہمارا کوئی تعلق نہیں 'اللہ کے پرستاروں کا بھلا غیراللہ کے پجاریوں سے کیا تعلق؟ (۳) لیعنی بیہ علیحد گی اور ہیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفرو شرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنالو گے۔ ہاں جب تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤگے تو پھر بیہ عداوت موالات میں اور بیہ بغض محبت میں بدل جائے گا۔
- ب ب ایک احتیٰ ہے جو فی اہراہیم میں مقدر محذوف مضاف ہے ہے۔ لینی قد کانت لکم اُسوۃ حسنة فی مقالات اِبْراهِیم اِلَّا قولَهُ لأبیه یا اُسوۃ حسنة ہے استاہ اس لیے کہ قول بھی مجملہ اسوہ ہے۔ گویا کہا جارہا ہے۔ مقالات اِبْراهِیم اِلَّا قولَهُ لأبیه یا اُسوۃ حسنة فی اِبْرَاهِیم مِی حَصِیع اَفْوَالِهِ وَاَفْعَالِهِ إِلَّا قَولَهُ لأبیه ) (فتح المقدیس مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے البتہ ان کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعاکرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے 'کیونکہ ان کا یہ فعل اس وقت کا ہے جب ان کو اپنے باپ کی باب کی باب کے ایم اظمار بابت علم نہیں تھا' چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیاکہ ان کا باپ اللہ کا وشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظمار بابت علم نہیں تھا' چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیاکہ ان کا باپ اللہ کا وشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظمار بابت علم نہیں تھا' چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیاکہ ان کا باپ اللہ کا وشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظمار بابت علم نہیں تھا' چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیاکہ ان کا باپ اللہ کا وشمن ہے تو انہوں انے اپنے باپ سے بھی اظمار بابت علم نہیں تھا' چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیاکہ ان کا باپ اللہ کا وقعہ کو کہا جا تا ہے)
- (۵) توکل کا مطلب ہے۔ امکانی حد تک ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ ظاہری وسائل اختیار کیے بغیر ہی اللہ پر اعتاد اور توکل کا اظہار کیا جائے 'اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے' اس لیے توکل کا یہ مفعوم بھی غلط ہو گا۔ نی من گیلیا کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کرکے اندر

طرف لوٹناہے-(۴)

سزاوار حمرو ثناہے- (۲)

اے ہمارے رب! تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال (۱) اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے بیشک تو ہی عالب ' حکمت والا ہے۔(۵) بیشک تو ہی عالب ' حکمت والا ہے۔(۵) بیشنا تمہمارے لیے ان میں (۱) اچھا نمونہ (اور عمدہ بیروی ہے خاص کر) ہراس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو' (۱) اور اگر کوئی روگردانی کرے (۱) تو اللہ تعالی بالکل بے نیاز ہے اور

کیا عجب که عنقریب ہی الله تعالی تم میں اور تمهارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے - (۱۵) الله کو سب قدرتیں بیں اور الله (بڑا) غفور رحیم ہے - (۷)

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں اڑائی نہیں

رَتَبَالاَشِّعَلَىٰافِثَنَةٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَاغْفِمُ لَنَارَبَبَا ۚ إِتَكَ انْتُ الْعَزِيْزُالُوكِيْدُوْ ⊙

ڵڡؘۜۮؙڬڵڹؘڵڬؙۊ۫ڣۣۿؚۿٲؙۺۅۜۊٞ۠ڂۜڛؘڶة۠ڵؚؠۜ؈۫ػڶڹؘڽؿٷؚۘٳڶڟۿۅؘڶڶؽۅٞڡؗ ٵڵؙۼڒۣٷڝۜڽؙؾۜؾؘۅڰڣؘٳؾڶڵۿڰۅؘڶۼؿؙٵۼؠؽۮؙ۞۫

عَسَى اللهُ آنَ يَعْمَلَ بَيْنَكُو وَبَانِ الَّذِينَ عَادَيُثُمْ مِنْهُمُ مَوَدَّةً \* وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَفُورٌ تَدِيدُ

لَا يَنْهِ لَكُواللهُ عَنِ الَّذِينَ لَوْ يُقَاتِلُوْكُونِي الدِّينِ

آگیا' آپ مل ﷺ نے پوچھا تو کہا میں اونٹ اللہ کے سپرد کر آیا ہوں' آپ مل ﷺ نے فرمایا- یہ تو کل نہیں ہے۔ «اُغفِلْ وَ مَو کَلْ " پہلے اسے کمی چیز سے باندھ' پھراللہ پر بھروسہ کر"- (ترمذی) انابت کا مطلب ہے' اللہ کی طرف رجوع کرنا-در کونہ کافن کی بھر نالہ تا ایس اللہ فرانا ہے ملے مصحوبہ گی ہے جہ سے کو برین جو ہوں کے لیے فقت کا

- (۱) یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطانہ فرما' اس طرح وہ تسمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں' اور یوں ہم ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے یا بیہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دوچار نہ کرنا' اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا' وہ کہیں گے کہ اگر بیہ حق پر ہوتے تو ان کو بیہ تکلیف کیوں پہنچتی ؟
  - (۲) کیعنی ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں- یہ تکرار ٹاکید کے لیے ہے-
- (۳) کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں ' یمی لوگ حالات و واقعات سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
  - (°) لینی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے سے گریز کرے۔
- (۵) لیعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے 'جس سے تمہارے مابین عداوت' دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا' فتح کمہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں 'محبت میں تبدیل ہو گئیں' جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے' وہ دست و بازو بن گئے۔

وَكُوْ يُغُرِجُونُ وُمِنْ دِيَارِكُوْ أَنْ تَبَرُّوْهُمُو وَ تُقْسِطُواً الِيُهِمُ إِنَّ اللهَ يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞

ٳڠٚڵؽؙڛڬؙۄ۠ڶٮڷۿٷڹ۩ۜڹؽؽؘۊؘٲؾٷؙػؙۏ؈۬ٳڷڋۺؘؚۉٲڂٛۄٷ۬ڴۄؿٟڽ۬ ݚؽٳڔڬۄ۫ۯڟٳۿۯؙٵڟٙڵٳڂڒڮڴۄٲڽ۫ؾۜۅۜڰۏۿٷٛڡؘؽؙؾۜۊۘۘڰۿۿ ڡٙٵؙڎڷ۪ؠڬۿؙٷٳڶڟڸٮؙٷؽ۞

لوی (۱) اور تہیں جلا وطن نہیں کیا (۲) ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے بر آؤ کرنے سے اللہ تعالی تو انصاف اللہ تعالی تو انصاف کرنے والوں سے محبت کر تاہے۔ (۸) اللہ تعالی تہیں صرف ان لوگوں کی محت سے رو کتاہے اللہ تعالی تہیں صرف ان لوگوں کی محت سے رو کتاہے

الله تعالی تمهیس صرف ان لوگول کی محبت سے رو کتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیۓ اور دیس نکالادیۓ والول کی مدد کی جو لوگ ایسے کفارسے محبت کریں <sup>(۵)</sup> وہ(قطعاً) ظالم ہیں۔ <sup>(۱)</sup>(۹)

- (۱) یہ ان کافروں کے بارے میں ہرایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیادیر مسلمانوں سے نہیں لڑتے ' یہ پہلی شرط ہے۔
- (۲) لینی تمهارے ساتھ ایسارویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ تم ججرت پر مجبور ہو جاؤ۔ یہ دو سری شرط ہے۔ ایک تیسری شرط یہ ہے جو اگلی آیت سے واضح ہوتی ہے ، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دو سرے کافروں کو کسی قتم کی مدد بھی نہ پنچائیں۔ مشورے اور رائے سے اور نہ ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے ہے۔
- (٣) لينى اليه كافرول سے احمان اور انساف كا معالمہ كرنا ممنوع نہيں ہے۔ جيسے حضرت اساء بنت ابى بكرصديق رضى الله عنما نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اپنى مشركہ مال كى بابت صله رحى يعنى حسن سلوك كرنے كا بوچها' آپ ماليكي الله عليه وسلم علي الأقوبين .... ماليكي نے فرمايا: صِلى أُمَّكِ (صحبح مسلم كتاب الزكوة باب فضل المنفقة والصدقة على الأقوبين .... بخادى كتاب الأدب باب صلة الوالد المشوك "ابنى مال كے ساتھ صله رحى كرو"۔
- (٣) اس میں انساف کرنے کی ترغیب ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ حدیث میں انساف کرنے والوں کی فضیلت ایول بیان ہوئی ہے ﴿ إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ ، عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُودٍ ، عَنْ يَّمِينِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ و وَكِلْتَا يَدَنِهِ يَمِيْنٌ \_ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فَي حُخْمِهم وَ أَهْلِيْهم ، وَمَا وَلُوا » (صحیح مسلم کتاب الإمادة ، باب فضيله الإمام العادل "انساف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے جو رحمٰن کے واکمیں جانب ہوں گے اور رحمٰن کے دو کمن میں بین جواسے فیصلوں میں ' اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انساف کا اہتمام کرتے ہیں "
- ر) (٦) کیوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے 'اور یوں انہوں نے اپ نفوں پر ظلم کیا کہ انہیں اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا- دو سرے مقام پر فرمایا- ﴿ لَاَتَةَ خِذَا وَالْمَيْفِوْرَدَ وَالْمُعْلَىٰ مِاؤْلِدَا أَرْ بِعُضْهُمُّهُ

ٱوۡلِيَآ نِعۡضِ ۚ وَمَنۡ يَّبَوَلَهُمُ مِّنْكُمُ وَالَّهُ مِنْهُمُ ۗ إنَّ اللهَ لايَهۡدِى الْقَوۡمُ الظّلِيبُنَ ﴾ (الـمـائـدة-٥١)

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ (ا دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیال معلوم ہول (ا) تو ابت تم انہیں کا فرول کی طرف واپس نہ کرو' یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ موا ہو وہ انہیں ادا کر دو' (ا) ان عور توں کو ان کے ممر دے کران سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں (د)

يَايُهُا الَّذِينَ امْنُوْ الدَّاجَةَ كُو الْمُؤْمِنْ مُهْجِرْتِ فَامْتَوْمُوْمُنَّ اللهُ اَعْلَمُ بِلِي فَامْتَوْمُوْمُنَّ اللهُ اَعْلَمُ بِلِي فَالْتَوْمُوهُنَّ اللهُ اَعْلَمُ بِلِي الْمُثَارِدُ لِلهُنَّ وَالْوُهُ مُومَا اللهُ اللهُنَّ وَالْوُهُ مُومَا النَّفَةُ اللهُ اللهُنَّ وَالْوُهُ مُنَّ الْمُقَوَّدُونَ لَهُنَّ وَاللهُ وَمُومَا اللهُومِ وَلَا مُعْلَمُ وَاللهُ اللهُ ال

(۱) معاہد ہ صدیبیہ میں ایک شق یہ بھی کہ کے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا' تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ لین اس میں مرد و عورت کی صراحت نہیں تھی۔ بظاہر ''کوئی'' (اََحَدُّ) میں دونوں ہی شامل تھے۔ چنانچہ بعد میں بعض عور تیں کے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کھار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا' جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ تھم دیا۔ امتحان لینے کا مطلب ہے اس امرکی تحقیق کرو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر رہی ہے 'اپنے کا فرخاوند سے ناراض ہو کریا کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض سے تو نہیں آئی ہے اور صرف یماں پناہ لینے کی خاطرایمان کا دعویٰ کر رہی ہے۔

(r) لیعنی تم اپی تحقیق سے اس نتیج پر پہنچو اور تہیں گمان غالب حاصل ہو جائے کہ یہ واقعی مومنہ ہیں-

(٣) یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں۔ جیسا کہ ابتدائے اسلام میں بیہ جائز تھا' چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب اللہ علیہ کا نکاح ابوالعاص ابن رہج کے ساتھ ہوا تھا' جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کر دیا' اس لیے یمال فرمایا گیا کہ وہ ایک دو سرے کے لیے حلال نہیں' اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھران کا نکاح بر قرار رہ سکتا ہے۔ چاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کرکے آئے۔

(٣) لینی ان کے کافرخاوندوں نے ان کوجو مهراداکیا ہے 'وہ تم انہیں اداکردو۔

(۵) یہ مسلمانوں کو کہاجا رہا ہے کہ یہ عورتیں 'جوایمان کی خاطراپنے کافر خاو ندوں کو چھو ڑکر تمہارے پاس آئی ہیں 'تم ان سے نکاح کر سکتے ہو 'بشرطیکہ ان کا حق مرتم ادا کرو۔ تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہو گا۔ لیعنی ایک تو انقضائے عدت (استبراء رحم) کے بعد ہو گا۔ دو سرے 'اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ البتہ عورت یہ خول بمانہیں ہے تو پھر ہلا عدت فوری نکاح جائز ہے۔ اور کافر عورتوں کی ناموس اینے قبضہ میں نہ رکھو (ا) اور جو کچھ ان جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو اللہ کا کافروں نے خرچ کیا ہو (اللہ کا کافروں نے خرچ کیا ہو (اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہمارے درمیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ برے علم (اور) حکمت والا ہے -(۱۰)

اور اگر تہماری کوئی بیوی تہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تہمیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے <sup>(۵)</sup> تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو' اور اس اللہ تعالیٰ

وَلَنْ فَانَّكُوْشَىٰ ثَيْنَ اَذُواجِكُوْ إِلَى الْكُفَّلُوفَعَا لَمَنَّتُوفَا اثُوَا الَّذِينَ ذَهَبَتُ ازْوَاجُهُمْ مِّثُلَ مَا اَفْنَقُوا وَاتَّعُوا اللهَ الَّذِينَ اَنْتُمُوْبِهُ مُؤْمِنُونَ ۞

ازالہ کی صورت نہ ہو توبیت المال سے تعاون کیاجائے۔(ایسرالتفاسیر)

جائے اور ہوی ہوستور کافراور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسے فور اطلاق
دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ پنانچہ اس عظم کے بعد حضرت عمر ہواٹی نے اپنی دو مشرک ہویوں کو اور حضرت طلحہ
این عبیداللہ بڑاٹی نے اپنی ہیوی کو طلاق دے دی۔ (ابن کشر) البتہ اگر ہیوی کتابیہ (یہودی یا عیسائی) ہو تو اسے طلاق دینا
ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے' اس لیے اگر وہ پہلے ہے ہی ہیوی کی حیثیت سے تمہارے پاس موجود
ہوتوں اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہوتو تول اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
(۳) لیعنی ان عور تول پر جو کفر پر بر قرار رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔
(۳) لیعنی ان عور تول پر جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینے آگئی ہیں۔
(۳) لیعنی ہو عظم نہ کور کہ دو نوں ایک دو سرے کو حق مہرادا کریں بلکہ مانگ کرلیں' اللہ کا عظم ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ
علم اس دور کے ساتھ ہی خاص تھا۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (فتح القدیر) اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے جواس وقت فریقین کے
در میان تھا۔ اس قشم کے معاہدے کی صورت میں آئندہ بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ بصورت دیگر نہیں۔
(۵) فَعَمَا فَبَنْتُمْ (پُسِ تَم سزاد دیا بدلہ لو) کا ایک مفہوم تو ہے ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عور تول کے حق مہرادا نہیں چلی تی ہوں۔
کافر شو ہرول کو اداکر نے تھے' وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو 'جن کی عور تیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی ٹی ہیں۔
اور انہوں نے مسلمانوں کو مہرادا نہیں کیا۔ لیعنی سے بھی سزای ایک میورت ہے) دو سرامفہوم ہے ہے تہ تم کافروں سے جماد کرد

(۱) عصّمہ عضمَة کی جمع ہے ' یمال اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہو

كَانَهُا اللَّهِ ثُمُ إِذَا جَآءُكُ الْمُؤْمِنْتُ يُبَالِعِنْكَ عَلَى آنُ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا قَلَايَسْرِ قَنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلُنَ آوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهُتَالِ نَيْفَتَرِيْنَ فَهُ بَيْنَ اَيْدِيْعِنَّ وَارْجُلِهِنَ وَلاَ يَشِينُنَكَ فِي مَعْوُونٍ فَهَا يِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللهُ إِنْ الله خَفُوزُ تُكِيئُمُ ﴿

يَاكَهُا الَّـذِينَ امْنُوْالَاتَتَوَلُوا قَوْمُاغَضِبَ اللهُ عَلَيْهُو قَدُيَبِسُوْا مِنَ الْلِخَرَةِ كَمَالِكِسَ الْكُتَّارُمِنُ ٱصُّلِ

سے ڈرتے رہوجس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ (۱۱)

اے پینمبر! جب مسلمان عور تیں آپ سے ان باتوں پر
بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ

کریں گی چوری نہ کریں گی ' ذناکاری نہ کریں گی ' اپنی اولاد

کو نہ مار ڈالیس گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باند ھیں گی جو خود

اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑلیں اور کسی نیک کام میں

تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا

کریں ' (۱) اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں

بیشک اللہ تعالی بخشے اور معاف کرنے والا ہے۔ (۱۲)

اے مسلمانو! تم اس قوم سے دوستی نه رکھوجن پرالله کا غضب نازل ہو چکاہے (۲)جو آخرت سے اس طرح مایوس

(۱) یہ بیعت اس وقت لیتے جب عور تیں ہجرت کرکے آتیں 'جیسا کہ صبح بخاری تفیر سور ہ ممتحد میں ہے - علاوہ ازیں فتح کمہ والے دن بھی آپ مانی آئی اس سے عمد لیتے۔ کی عورت کے ہاتھ کو آپ مائی آئی اس سے عمد لیتے۔ کی عورت کے ہاتھ کو آپ مائی آئی اس بیس چھوت تھے۔ حضرت عائشہ الی جس اللہ کی قتم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے بھی کی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ مائی آئی مرف یہ فرماتے محمد میں نے ان باتو ال پر تجھ کے ہوت کی میں کے ہاتھ نے بھی کو رق سے لیتے سے بیعت میں آپ مائی آئی اس عمد بھی عور تو اسے لیتے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی اس سے بیعت میں آپ مائی آئی اور جاہیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ سے بیعت میں کو رق اسے لیتے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی اور جاہیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ اس کے کہ یہ ادر کان دین اور شعائر اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں۔ آپ مائی آئی نے بلور فاص ان چیزوں کی بیعت کی جن کا معلوم ہوئی کہ علاو دعاۃ اور داعلق حضرات اپنا ذور دھا بت ارکان دین کے بیان کرنے میں ہی صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح معلوم ہوئی کہ علاو دعاۃ اور داعلی و در انداز میں تردید کیا کریں جو معاشرے میں عام ہیں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتماب نہیں کرتے۔ جس می اس سے تھاں نہیں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتماب نہیں کرتے۔

(۲) اس سے بعض نے یمود' بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے ہیں۔ یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے' کیونکہ اس میں یمود و منافقین بھی آجاتے ہیں' علاوہ ازیں سارے کفار ہی غضب اللی کے مستحق ہیں' اس لیے مطلب یہ ہو گاکہ کسی بھی کافرسے دوستانہ تعلق مت رکھو' جیساکہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیاہے۔

الْقُبُور ۞

ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبرسے کا فرناامید ہیں۔ (۱۱سا)

### سور هٔ صف مدنی ہے اور اس میں چودہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت رحم والاہے۔

زمین و آسان کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے-(۱)

اے ایمان والو! (۲) تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے۔ نہیں۔(۲)

تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپندہے۔ (۳)

بیشک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی



## 

سَبَّتَح بِلَهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَيْمَةُ ①

يَاكَيْهَا الَّذِينَ امْنُوالِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفَعُلُونَ ۞

كُبْرَمَقُتًا عِنْدَاللهِ أَنْ تَقُولُوامَا لاَتَفَعَلُونَ ۞

إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ

(۱) آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب ، قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ اصحاب القبور (قبروں میں مدفون لوگوں) سے مایوس ہونے کا مطلب بھی ہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دو سرے معنی اس کے سے کیے گئے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر 'ہر قسم کی خیرسے مایوس ہو گئے۔ کیونکہ مرکز انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا' اب وہ خیرکی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ (ابن جریر طبری)

ب وہ رسول اللہ من آیا ہے کہ کچھ صحابہ النظمی آپس میں بیٹھے کمہ رہے تھے کہ اللہ کوجو سب نیادہ پندیدہ عمل بیٹ اس کی شان نزول میں آیا ہے کہ کچھ صحابہ النظمی آپس میں بیٹھے کمہ رہے تھے کہ اللہ کوجو سب نیادہ پندیدہ عمل بیں 'وہ رسول اللہ من آئی ہیں ہو چھنے چاہمیں ناکہ ان پر عمل کیاجا سکے 'لین آپ من آئی ہیں جا کر پوچھنے کی جرائت کوئی نہیں کر رہاتھا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمادی 'وسندہ احمدہ'ہ ۲۵۲'وسندن المتومذی تفسیر سورۃ المصف، (۲) یہاں ندا آگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہو کمہ رہے تھے کہ ہمیں اَحَبُّ الأَغْمَالِ كاعلم ہو جائے تو ہم انہیں کرس 'لیکن جب انہیں بعض پندیدہ عمل بتلائے گئے توست ہو گئے۔اس لیے ایسے لوگوں کو تو بیخ کی جا

ر ہی ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو' کرتے کیوں نہیں ہو' جو بات منہ سے نکالتے ہو' اسے یو را کیوں نہیں کرتے ؟ جو زبان

سے کہتے ہو'اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟

(m) بیاس کی مزید تاکید ب که الله تعالی ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہو تا ہے۔

بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ⊙

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِعَوْمُ لِعَوْدُونَيْ وَقَدُ تَعْلَمُونَ آنِيْ سُمُولُ اللهِ الْيَكُوْ فَلَمَّا ذَا عُوَّا أَذَا عَالِمُهُ قُلُوبَهُمُ وَاللهُ لَايَمَنِي القَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿

ۅؘڵڎؙڡٙٵڶۼؿٮۘؽٵڹؙؙؙٛؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗٷؽؘۅڸؽۏؽۧٳڡ۫ػٳؖۏؽڶٳڹٞٞ؈ؙڡؙٷڷؙڶڟۄٳڷؽڴۅ ؗۿؙڝۜڋۊٚڵڸٮۜڵڹؽٚؽؽۮؿۧڝؘٵڶؾؖٷۯٮڶۊۅؽؽؿۛۄٞٵ۫ؠؚڗڛؙۅؙڸٟؾٳ۠ؾٙ ڝؙ۬ڹۼۘۮؠؽٳۺؙۿؙٲڝٞۮ۠ڨؘڶؿٵۼٲٷٛؠٳڷؿؚؾٚڹؾؚؚڡۧٵڵٷ

راہ میں صف بستہ جماد کرتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ (۱)

اور (یاد کرو) جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہااہے میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں ستارہے ہو حالا نکہ تہیں (بخوبی) معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کارسول ہوں (۱۳) پس جب وہ لوگ ثیر ھے ہی رہے تواللہ نے ایکے دلوں کو (اور) ٹیر ھاکر دیا (۱۳) اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کوہدایت نہیں دیتا - (۵) اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہااے (میری قوم) بی

اور بعب عرب عب ایست مهات (بیری وم) بی اسرائیل! میں تم سب کی طرف الله کارسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والاہوں (م) اور اینے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری

<sup>(</sup>۱) یہ جہاد کاایک انتائی نیک عمل بتلایا گیاجو اللہ کو بہت محبوب ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موکی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں' بنی اسرائیل انہیں اپنی زبان سے ایذا پہنچاتے تھے' حتی کہ بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب کرتے تھے' حالا نکہ وہ بیاری ان کے اندر نہیں تھی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی علم کے باوجود حق ہے اعراض کیااور حق کے مقابلے میں باطل کو خیر کے مقابلے میں شرکو اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو افتیار کیا' تو اللہ تعالی نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے چھےر دیا۔ کیونکہ یمی سنت اللہ چلی آرہی ہے۔ کفرو صلالت پر دوام و استمرار ہی دلوں پر ممر گئے کا باعث ہو تا ہے' پھر فتق' کفراور ظلم اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے' جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا' اللہ تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نافرمانوں کو اپنی سنت کے مطابق گمراہ کیا ہو تا ہے' اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے جے اس طریقے سے اللہ نے گمراہ کیا ہو؟

<sup>(</sup>٣) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بن اسرائیل نے جس طرح حضرت موی علیہ السلام کی نافرمانی کی 'اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا' اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ یہ یہود آپ میں آئی ہی سازی ہی سازی اس طرح نہیں کر رہے ہیں' بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیا علیہم السلام کی تکذیب سے بھری پڑی ہے۔ تو رات کی تھوں ہے جو تو رات کی بھی دعوت دے رہا ہوں' وہ وہی ہے جو تو رات کی بھی دعوت ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پنجم بھے سے پہلے تو رات لے کر آئے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں' ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے۔ اس لیے جس طرح تم موئ وہارون اور داود و سلیمان علیمم السلام پر ایمان لائے' بھی پر

لْمُنَاسِعُرُمْتِبُيْنُ 🖭

وَمَنُ ٱظْلَمُومَتِنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْلَذِبَ وَهُوَ يُبْتَغَى إِلَى الْإِسْلَامِرُ وَاللهُ لَايَهْدِي الْقَوْمُ الظِّلِيدِينَ ۞

يْرِيْدُوْنَ لِيُطْفِخُوا ْفَوَاللَّهِ بِاقْوَاهِمْ ثَوَاللَّهُ مُوْمَّ فُورِةٍ وَلَوَّكِوْ الْكَهْرُوْنَ ۞

ۿُوَاتَّذِئَ ٱرْسُلَ رَسُوُلَهُ بِالْهُمُلَى وَدِيْنِ الْحَتِّ لِيَظْهِرَةَ عَلَى الْبَرِيْنِ كُلَّهٖ وَلَوَّتِهِ الْمُشْرِكُونَ ۞

سنانے والا ہوں جنگانام احمد ہے۔ (۱) پھر جب وہ استکے پاس کھلی
دلیلیں لائے تو یہ کہنے گئے 'یہ تو کھلا جادو ہے۔ (۲)

اس شخص سے زیادہ طالم اور کون ہو گاجو اللہ پر جھوٹ
(افترا) باندھے (۳) حالا نکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا
ہے (۳) اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ (۷)
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اینے منہ سے بجھادیں
اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے (۲) کو کافر
برامانیں۔ (۸)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچادین دے کر بھیجا ٹاکہ اے اور تمام نداجب پر غالب کر دے

بھی ایمان لاؤ' اس لیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تکذیب-

- (۱) یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پنیمبر حضرت محمد رسول الله مل الله الله علیہ وش خبری سائی۔ چنانچہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: أَنَا دَعُوهُ أَبِي إِبْرَاهِیمَ وَبَشَارَهُ عِیسٰی (أیسسوالتفاسیو) "میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں"۔ احمد 'یہ فاعل سے اگر مبالغے کا صیغہ ہو تو معنی ہوں گے کہ آپ مل الله کی زیادہ حمد کرنے والا۔ اور اگر یہ مفعول سے ہو تو معنی ہوں گے کہ آپ مل الله کی ذو سرے تمام لوگوں سے الله کی زیادہ حمد کرنے والا۔ اور اگر یہ مفعول سے ہو تو معنی ہوں گے کہ آپ مل الله کے ایک میں نہیں کی گئے۔ (فتح القدری)
- (۲) کیعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو سے تعبیر کیا' جس طرح گزشتہ قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو ای طرح کمتی رہی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں اور قالُوا کا فاعل کفار مکہ کو بنایا ہے۔
  - (m) لیعنی الله کی اولاد قرار دے 'یا جو جانور اس نے حرام قرار نہیں دیئے' ان کو حرام باور کرائے۔
- (۵) نور سے مراد قرآن 'یا اسلام یا محمد صلی الله علیه وسلم یا دلائل و براہین ہیں۔ ''منه سے بجھادیں ''کامطلب 'وہ طعن و تشنیع کی باتیں ہیں جو ان کے مونہوں سے نکلتی تھیں۔
- (٢) ليعنى اس كو آفاق ميں پھيلانے والا اور دو سرے تمام دينوں پر غالب كرنے والا ہے دلا كل كے لحاظ سے 'يا مادى غلبے كے لحاظ سے يا دونوں لحاظ ہے -
  - (2) یہ گزشتہ بات ہی کی ناکید ہے اس کی اہمیت کے پیش نظراسے پھرد ہرایا گیا ہے۔

اگرچه مشرکین ناخوش ہوں۔ (۱)

ا کے ایمان والو! کیامیں تہمیں وہ تجارت بتلا دوں <sup>(۲)</sup> جو تہمیں در دناک عذاب سے بچالے؟(۱۰)

الله تعالیٰ پر اوراس کے رسول پر ایمان لاؤ اور الله کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو- یہ تمہارے لیے بہترہے اگر تم میں علم ہو-(۱۱)

الله تعالی تمهارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمهیں ان جنتوں میں پنچائے گا جن کے ینچے نمریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے' یہ بہت بردی کامیابی ہے۔(۱۲)

اور تمہیں ایک دو سری (نعمت) بھی دے گا جے تم چاہتے ہو وہ الله کی مدد اور جلد فتح یابی ہے' (<sup>۳)</sup> ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳) يَالَيْهَاالَذِيْنَ امْنُوْاهِلُ اَدُلَامُ عَلَى بَهَارَةٍ تُنْجِينُكُوْمِنْ عَنَابِ اَلِيُهِ ©

تُومِّنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَجُبَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُوْ وَانْفُسِكُوْ لَا لِكُوْمَنَارِ كُلُوانَ كُنْتُهُ تَعْلَكُونَ ۞

يَغَثِرُ لَكُوْدُنُوبَكُووَيُدِيْخِلَكُوجَلَتِ تَعْرِى مِنْ تَثْتِتِهَا الْاَنْهُرُ وَمَسْلِحَنَ كِلِبَنَةً فِي جَنِّتِ عَدُنِ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

وَانْخُرِى غَيْنُونَهَا نَصُرُقِنَ اللَّهِ وَفَتَّعُ قَوِيْتٌ وَبَثِيرِ الْمُؤْمِنِينَ 🏵

(۱) تاہم یہ لامحالہ ہو کر رہے گا-

(۲) اس عمل (بعنی ایمان اور جهاد) کو تجارت سے تعبیر کیا اس لیے کہ اس میں بھی انہیں تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا اور وہ نفع کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات-اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا اور وہ نفع کیا ہے؟ اس بات کو دو سرے مقام پراس طرح بیان فرمایا: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ تَرْی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اَنْفُلَهُ هُوْ وَامْوَالُهُ وَ بِأَنَّ لَهُوْ الْجُنَّةَ ﴾ (المنوب قن الله نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کرلیا ہے "۔

(٣) لینی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے ، تو وہ بھی تہیں فتح و نصرت سے نوازے گا۔ ﴿ إِنْ تَتَفَعُرُ وَاللّهَ يَنْصُوْكُمُ وَيُنِيِّتُ اَقْدَامَكُو ﴾ (سود تا محمد عند) ﴿ وَلَيْنَصُونَ اللّهُ مَنَ يَنْصُولُ اللّهُ مَنَ يَنْصُولُ اللّهُ مَنْ يَنْصُولُ اللّهُ مَنْ عَزِيْدُ ﴾ (المحبح نامی) آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اسے فتح قریب وار دیا۔ اور اس سے مراد فتح کمہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظیم الثان سلطنوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ جو خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو ماصل ہوا۔

(۴) جنت کی بھی' مرنے کے بعد-اور فتح و نصرت کی بھی' دنیا میں-بشرطیکہ اہل ایمان ایمان کے نقاضے پورے کرتے رہیں-﴿ وَاَنْتُوْ الْاَعْلُونَ اِنْ کُنْدُهُمُ مُؤْمِنِدِیْنَ ﴾ (آل عصوان ۱۳۹) آگالله تعالی مومنوں کواپنوین کی نصرت کی مزید ترغیب دے رہاہے- اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ (۱) جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حوار یوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حوار یوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں (۲) پس بن اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا (۳) تو ہم نے مومنوں کی ایکے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی لیں وہ غالب آگئے۔ (۱۳) يَاتُهَا الَّذِينَ امْنُوا نُونُوا اَنْصَارَاللهِ كَمَاقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُو لِلْحَوَادِيِّنَ مَنُ اَنْصَادِقَ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ عَنُ اَنْصَارُ اللهِ فَامْنَتُ كَلَإِهَةٌ مِّنْ بَنِنَى الْمُتَوَاعِلَ عَلَوْهِمْ فَاصَّبَكُوا ظُهِي بُنِ ثَّ فَايَّدُنْ الْكِذِينَ امْنُوْا عَلْ عَدُوّهِمْ فَاصُبَكُوا ظُهِي بُنِ ثَ

(۱) تمام حالتوں میں 'اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے بھی اور جان و مال کے ذریعے سے بھی- جب بھی' جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے تم فور اُ ان کی پکار پر لبیک کہو' جس طرح حوار مین نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔

(٣) یه یهود تھے جنہوں نے نبوت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا انکار نہیں کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراشی کی- بعض کہتے ہیں کہ یہ اختلاف و تفرق اس وقت ہوا' جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اٹھالیا گیا- ایک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر ظهور فرمایا تھا' اب وہ پھر آسان پر چلا گیا ہے' یہ فرقہ یعقوبیہ کہلا تا ہے۔ مسلوریہ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھے' باپ نے بیٹے کو آسان پر بلالیا ہے۔ تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے' بی فرقہ صحیح تھا۔

(٣) لیعن نبی ما اللہ اللہ کو مبعوث فرماکر ہم نے اس آخری جماعت کی 'دو سرے باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی۔ چنانچہ یہ صحیح عقیدے کی حامل جماعت نبی مالٹہ ہیں ہوں کے خاطرے بھی سب کا فروں پر غلبہ عظم مقددے کی حامل جماعت نبی مالٹہ ہیں ہیں ایمان لے آئی اور یوں ہم نے ان کو دلائل کے لحاظ سے بھی سب کا فروں پر غلبہ عظم اسلام کا دوبارہ نزول ہوگا 'جیب مقدل ہے۔ علیہ کا آخری ظہوراس وقت بھر ہوگا 'جیب قیامت کے قریب حضرت علیہ کا علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا 'جیساکہ اس نزول اور غلبے کی صراحت احادیث صحیحہ میں تو اتر کے ساتھ منقول ہے۔

### سورهٔ جمعه مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

(ساری چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں (جو) بادشاہ نهایت پاک (ہے) غالب و با حکمت ہے۔(۱)

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں ("میں ان ہی میں سے
ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنا ہاہے
اور ان کو پاک کر ہا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا ہا
ہے۔ یقینا میہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔(۲)
اور دو سرول کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان
سے نہیں (۲) طے۔ اور وہی غالب باحکمت ہے۔(۳)



# 

يُسَتِّمُ لِلهِ مَا فِي السَّمَاطِتِ وَمَا فِي الْرَقِضِ الْمَلِكِ الْفَلْتُوسِ الْعَزِيْرِ الْعَكِيْمِ ①

ۿؙۅؙڷڵۮؚؽؙؠۼۜٮؘٛؽ۬ڶڵۅ۠ؾڽۜڽؘڛؙٷڵۘٷؾ۫ٲؠٛؠؙؾٛڶٷٵڡؘؽۄؗ؋ٳڷؾ؋؋ؽڒؙڲۿؚۼ ۅؘؽۼڵۣؽڰؙؙؙٛ؋ؙٛ؋ڵڴؾٛڹؘٷڵڝؙؚڴؠڎٷڶڽؙٷڶؿٝٳ؈ؿٞڷٛڵۼؽۻؘڵڸؿؠؽڹ۞ٚ

وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا لِلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِينُوْ الْحَلِيُوُ ۞

الله نمي صلى الله عليه وسلم جمعه كى نماز ميں سور هُ جمعه اور منافقون پڑھاكرتے تھے ' صحيح مسلم ' كتاب المجمعة ' باب مايقرأفي صلكوة المجمعة ) تاہم ان كاجمعه كى رات كوعشاكى نماز ميں پڑھنا صحيح روايت سے ثابت نہيں - البتة ايك ضعيف روايت ميں ايبا آتا ہے - (لمسان المميزان لابن حجر ترجمة سعيد بن سما ك بن حرب)

- (۱) اُمُتِینَ سے مراد عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی-ان کے خصوصی ذکر کابیہ مطلب نہیں کہ آپ ما اُنٹیکیا کی رسالت دو سرول کے لیے نہیں تھی 'لیکن چو نکہ اولین مخاطب وہ تھے 'اس لیے اللہ کاان پر بیہ زیادہ احسان تھا۔
- (۲) یہ اُمِینِنَ پر عطف ہے لینی بَعَثَ فِی آخرِینَ مِنْهُمْ آخرِینَ سے فارس اور دیگر غیر عرب لوگ ہیں جو قیامت تک آپ سُلُمْیَا پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب و مجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عمد صحابہ السُلِمِیَا کے بعد قیامت تک ہوں گے چنانچہ اس میں فارس' روم' بربر' سوڈان' ترک' مغول' کرد' چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آجاتے ہیں۔ یعنی آپ سُلُمْیَا پر ایمان لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد یہ ہیں۔ یعنی آپ سُلُمُیَا پی نبوت سب کے لیے ہے چنانچہ یہ سب ہی آپ سُلُمُیَا پر ایمان لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد یہ بھی مِنْهُمْ کا مصداق یعنی اولین اسلام لانے والے اُمِیّنِ میں ہونے والے عرب ہیں کو نکہ مِنْهُمْ کی ضمیرکا مرجع اُمیّنِ ہیں۔ اُن القدیر) وجہ سے بعض کتے ہیں کہ آخرین سے مراد بعد میں ہونے والے عرب ہیں کو نکہ مِنْهُمْ کی ضمیرکا مرجع اُمیّنِ ہیں۔ (فَحْ القدیر)

یہ اللہ کا فضل ہے <sup>(۱)</sup> جے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کامالک ہے-(۸۲)

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی می ہے جو بہت می کتابیں لادے ہو۔ (۲) اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بردی بری مثال ہے اور اللہ (ایسے) ظالم قوم کوہدایت نہیں دیتا۔ (۵)

کمہ دیجئے کہ اے یمودیو! اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دو سرے لوگوں کے سوا<sup>(۳)</sup> تو تم موت کی تمناکرو<sup>(۳)</sup> اگر تم سچے ہو۔ <sup>(۵)</sup>(۲) ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ بُوُيَّةً يُهِ مَنْ يَشَا آوْرَاللهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيمُو ۞

مَثَلُ الَّذِينَ حَبِلُواالتَّوْلِلَةَ نَتُوَلَّهَ يَجِبُلُوْهَاكَمَثَلِ الْجَمَارِيَجِبُلُ لَسْفَارًا ۚ بِثِمْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّبُوُ إِبالِيَّ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَمُدِى الْقَوْمُ الطَّلِيدِينَ

قُلُ يَاكِثُهُ اللّذِينَ هَادُوْلَانَ زَعْتُواْ تُلْغُوْلَكِمْ اللّهِ مِنْ دُوْنِ التّاسِ فَتَمَنّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُوْ صَدِيقِينَ ۞

(۱) يد اشاره نبوت محمدى (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَوٰةُ وَالتَّحِيَّةُ) كى طرف بهى مو سَكَتَا ب اور اس پر ايمان لانے والوں كى طرف بهى -

- (٣) جیسے وہ کما کرتے تھے کہ "ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چیلتے ہیں"- (المائدۃ '۱۸) اور دعویٰ کرتے تھے کہ "جنت میں صرف وہی جائے گاجو یہووی یا نصرانی ہو گا'' (البقرۃ -۱۱۱)
  - (٣) ناكه تهميں وہ اعزاز واكرام حاصل ہو جو تمهارے زعم كے مطابق تمهارے ليے ہونا چاہيے۔
- (۵) اس کیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے 'وہ تو وہاں جلد پہنچنے کاخواہش مند ہو تاہے حافظ ابن

<sup>(</sup>۲) اَسْفَادٌ اسِفُرٌ کی جَع ہے۔ معنی ہیں بڑی کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے۔

اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے (فتح القدیر) یہ بے عمل یمودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کو زاکرکٹ۔ اس طرح یہ یمودی ہیں یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں 'اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں 'لکہ اس میں تاویل و تحریف اور تغیرو تبدل سے کرتے ہیں 'لکن اس میں تاویل و تحریف اور تغیرو تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے ہے بھی بدتر ہیں 'کیونکہ گدھا تو پیدائش طور پر فہم و شعور سے ہی عاری کو تاہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے ہے بھی بدتر ہیں 'کیونکہ گلافتہ اور پر فہم و شعور سے ہی عاری کرتے ہیں ان کی بڑی بری مثال ہے۔ اور دو سرے مقام پر فرمایا '﴿ اوْلَوْکُ کَالْاَوْمُ اَوْمُنُنُ ﴾ (الاُعواف ۱۵۰) " یہ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ "۔ بہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علاکی ہے جو قرآن پڑھے ہیں 'اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے معانی و مطالب کو سجھے ہیں 'لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے۔

وَلاَيَمُّنُّونَهُ أَبَدُ إِبِمَاقَتَا مَتُ اَيدٍ يُهِمُ وَاللهُ عَلِيُوْ إِبَالظَّلِمِينَ ۞

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَقِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلِقِيْكُوْ ثُوَّ تُرَدُّونَ فَلَا الْمَيْمُ تَعْمَلُونَ ثَ

يَّايَّهُا الَّذِينُ امْنُوَّا اَذَانُوْدِىَ لِلصَّلْوَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسُعُوْالِلْ ذِكْرِاللهِ وَذَرُواالْبَيْعُ ۖ ذَٰلِكُوْخَيْرُكُمُ اِنْ كُنْتُوْنَعَلَمُونَ ۞

یہ مجھی بھی موت کی تمنانہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں (۱) اور اللہ فالموں کو خوب جانتا ہے۔(ے)

کمہ دیجئ! کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تہس بہنچ کر رہے گی پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے (اللہ) کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تہسیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلادے گا-(۸)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ بڑو اور خریدو فروخت چھوڑ دو۔ (۲) میہ تمہارے حق میں بہت ہی

کشِرنے اس کی تفسیردعوت مباہلہ سے کی ہے۔ بیعنی اس میں ان سے کہا گیاہے کہ اگر تم نبوت مجمریہ کے انکار اور اپنے دعوائے ولایت و محبوبیت میں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کرلو۔ بینی مسلمان اور یہودی دونوں مل کربار گاہ الٰہی میں دعاکریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹاہے 'اسے موت سے ہمکنار فرمادے۔(دیکھئے سور ۂ بقرۃ '۹۳ کاعاشیہ)

- (۱) لینی کفرو معاصی اور کتاب الٰمی میں تحریف و تغیر کاجوار تکاب سے کرتے رہے ہیں'ان کے باعث کبھی بھی سے موت کی آرزو نہیں کرس گے۔
- (۲) یہ اذان کس طرح دی جائے اس کے الفاظ کیا ہوں؟ یہ قرآن میں کمیں نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل کرنا ہی۔ جعہ کو 'جعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے فارغ ہوگیا تھا 'یوں گویا تمام مخلوقات کا اس دن اجماع ہوگیا 'یا نماز کے لیے لوگوں کا اجماع ہو آ ہے اس بنا پر کتے ہیں۔ (فتح القدیر) فاَسْعَوْا کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ 'بلکہ سے کہ اذان کے فورا بعد آجاؤ اور کاروبار بند کر دو۔ کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے 'و قار اور سکینت کے ساتھ آنے کی ٹاکید کی گئی ہے۔ (صحیح بعدادی 'کتاب الاُذان و صحیح مسلم 'کتاب المساجد، بعض حضرات نے ذَرُوا الْبَیْعَ ( فرید و فروفت چھوڑ دو ) سے استدلال کیا ہے کہ جمعہ صرف شہوں میں فرض ہے 'اہل دیسات پر نہیں۔ کیونکہ کاروبار اور فریدو فروفت شہوں میں ہی ہوتی ہے ' دیساتوں میں نہیں۔ طالا نکہ ہے 'اہل دیسات پر نہیں۔ کیونکہ کاروبار اور فریدو فروفت اور کاروبار نہ ہوتی ہے ' دیساتوں میں نہیں۔ طالا نکہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہیں جمال فریؤ خوت اور کاروبار نہ ہوتی ہو 'اس لیے یہ دعوئی ہی موں۔ اذان جمعہ کے دوسرائیج اور کاروبار سے مطلب 'دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جسے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے دوسرائیج اور کاروبار سے مطلب 'دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جسے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے۔ دوسرائیج اور کاروبار سے مطلب 'دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جسے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے۔ دوسرائیج اور کاروبار سے مطلب 'دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جسے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے۔

بهترہے اگرتم جانتے ہو۔ (۹)

پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں کھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو (ا) اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو ہاکہ تہ میں میں

تم فلاح پالو- (۱۰)

اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ (۲) آپ کمہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے (۳) وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسال ہے۔ (۵) (۱۱) فَإِذَا تُغِيدَتِ الصَّلَوَّةُ فَانْتَتَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوَّا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُوااللهُ كَيْتِيرًا لِعَلَكُوْتُفَالِحُونَ ۞

> وَإِذَارَاوَائِحَارَةً آوَلَهُوَا لِوَنْفَضُّوَالِلَيْهَا وَتَرَكُّوكُ قَالِهِمَا ۗ قُلُ مَاعِنْدَانللهِخَيْرُفِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ النِّجَارَةِ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ النِّرْفِقِيْنَ شَ

بعد انہیں ترک کر دیا جائے۔ کیا اہل دیمات کے مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا تھیتی باڑی 'کاروبار اور مشاغل دنیا سے مختلف چزے؟

- (۱) اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ لینی نماز جعہ سے فارغ ہو کرتم پھراپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں معروف ہو جاؤ۔ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جعہ کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز کے وقت ایباکرنا ضروری ہے۔
- (٣) ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرہا رہے تھے کہ ایک قافلہ آگیا' لوگوں کو پہتہ چلا تو خطبہ پھوڑ کر باہر خریدو فروخت کے لیے چلے گئے کہ کمیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے صرف ۱۳ آدمی مجدیں رہ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی (صحبح بعدادی نفسبر سورة المجمعة وصحبح مسلم کتاب المجمعة باب وإذا رأوا تبحارة أولهوا الله انفضاض کے معنی ہیں' ماکل اور متوجہ ہونا' دوڑ کر منتشر ہو جانا۔ إِلَيْهَا میں ضمير کا مرجع تِجَارَة بها۔ بہاں صرف ضمير تجارت بھی 'باوجود جائز اور ضروری ہونے کے 'دوران خطبہ ہے۔ يمال صرف ضمير تجارت بر اکتفاکيا' اس ليے کہ جب تجارت بھی 'باوجود جائز اور ضروری ہونے کے 'دوران خطبہ فرموم ہونے ميں کيا تک ہو سکتا ہے؟ علاوہ اذین قائماً ہے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دينا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ مائی آئیم کے دو فطبے ہوتے تھے'جن کے در میان آپ مائی آئیم بیا تھے 'جن کے در میان آپ مائی آئیم المنظم کے قران پر حق اور لوگوں کو وعظ و تھی تو فرات و صحبح مسلم 'کتاب المجمعة )
  - (٣) لینی الله اور رسول ما الله ایکام کی اطاعت کی جو جزائے عظیم ہے۔
  - (٣) جس کی طرف تم دوڑ کر گئے اور معجد سے نکل گئے اور خطبہ جمعہ کی ساعت بھی نہیں گی۔
- (۵) پس اس سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اس کی طرف وسلیہ بکڑو- اس کی اطاعت اور اس کی طرف انابت تحصیل رزق کابہت براسب ہے۔

#### سورهٔ منافقون مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا جول الله تعالى ك نام سے جو برا مهران نمايت رحم والاہے-

تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیٹک آپ اللہ کے رسول ہیں' (ا) اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ (۱) اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ (۱) انہوں نے اپنی قسمول کو ڈھال بنا رکھا ہے (۱) پس اللہ کی راہ سے رک گئے (۵) بیٹک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے بین۔ (۲)

یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کا فر ہو گئے (۱) پس ان کے دلوں پر ممرکر دی گئی-اب یہ نہیں سمجھتے-(۳) جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما

# في المنافذي المنافذي

## بسميرالله الرَّحْين الرَّحِيمُون

ٳۮٙڵۻؖٲٚٷڶڷٮؗؠ۬ڣڰؙۅ۫ڽؘٵڷؙٷٲۺٞۿۮٳڹۧڬڷڒؖۺؙٷڵٳڶڡٷۘۘۯڵڷۿێۼػۄؙ ٳٮٞػڒٙڛٛٷؙڷ؞ؖۉڶڟۿؽؿۿڮٵؚڹۜ۩ڵؠڹڣۼؿؽؘڵڵڿڹٛٷڹۛ۞ٞ

> إِتَّخَذُوْاَ اَيُمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَلَّاوَا عَنْ سَيْلِ اللَّهِ إِنَّهُمُ سَآمَاكانُوالِمُعْلَوْن

ذلِكَ بِأَنَّهُمُ امَّنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوْ بِمِمْ فَهُوُ لَا يَفْقَهُونَ 🏵

وَإِذَا رَأَيْتُهُمُ تَعْفِيكَ أَجْمَامُهُمْ وَانْ يَقُولُوا سَنَمَ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمُ

- (۱) منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قشمیں کھا کھاکر کہتے کہ آپ مائیکتھ اللہ کے رسول ہیں۔
- (٢) يہ جمله معترضه ہے جو مضمون ما قبل كى ناكيد كے ليے ہے جس كا ظمار منافقين بطور منافق كى كرتے تھے-الله تعالىٰ نے فرمايا بيہ تو ويسے ہى زبان سے كہتے ہيں'ان كے دل اس يقين سے خالى ہيں'كين ہم جانتے ہيں كه آپ مُنْ اللَّهِ واقعى الله كے رسول ہيں-
- (٣) اس بات میں کہ وہ دل سے آپ میں آئی آیا کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی دل سے گواہی نہیں دیتے صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں۔
- (۳) کیعنی وہ جو قتم کھاکر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور بیہ کہ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم)اللہ کے رسول ہیں' انہوں نے اپنی اس قتم کو ڈھال بنا رکھا ہے اس کے ذریعے سے وہ تم سے بیچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح بیہ تمہاری تکواروں کی زدمیں نہیں آتے۔
  - (a) دو سراتر جمہ ہے کہ انہوں نے شک و شہمات پیدا کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا-
    - (٢) اس سے معلوم ہوا کہ منافقین بھی صریح کافرہیں۔

ۼٛٮؿٛڰ۪ڣؙڛؾۜٙۮٷؙٞڝٛڹڋۏؽٷڷۜٙڝؽڂۊ۪ٵٙێۣۯٟ؋ۿؙۄڵڡۮٷٛڡٵڂۮۯؙؙ ڡٞٲٮۧڰۿؙۄڶڵۿؙڵڶؙؽؙۅؙڡٞڴۏؽ۞

> وَاذَا قِيْلَ لَهُوُ تَعَالَتُ الْدِينَةُ فَوْلَكُ أَرِينُولُ اللهِ لَوَ وَالْوُوسُهُمُ وَرَايَتُهُمْ يَصُلُونَ وَهُمُ يُسْتَلْبُرُونَ ﴿

سَوَآرٌ عَلَيْهِهُ ٱسْتَغْفَرُتَ لَهُمْ امْرَلَةِ تَسَتَغُفِرْ لَهُمُّ لِلَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُّ إِنَّ اللهُ لَايَهُ بِي الْقُوْمُ الْفِيقِينَ ۞

هُوُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُمُوْقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ حَتَّى

معلوم ہوں' () ہے جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر (اپنا) کان لگائیں' (۲) گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سمارے سے لگائی ہوئیں' (۳) ہر (سخت) آواز کواپنے خلاف سجھتے ہیں۔ (۳) ہی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچو اللہ انہیں غارت کرے کماں سے پھرے جاتے ہیں۔ (۴) اور جب ان سے کماجا تا ہے کہ آؤ تممارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سرمٹکاتے ہیں (۵) اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ (۲) (۵) ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا ور زب رکا ور زب ربا بر

تعالی (ایسے) نافرمان لوگوں کوہدایت نہیں دیتا۔(۲) یمی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس

ہے۔ <sup>(2)</sup> اللہ تعالی انہیں ہرگز نہ بخشے گا<sup>۔ (۸)</sup> بیٹک اللہ

- (I) کیعنی ان کے حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ ہے۔
  - (r) کینی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ ہے۔
- (٣) لینی اپنی درازئی قد اور حسن و رعنائی عدم فتم اور قلت خیریی ایسے ہیں گویا که دیوار پر لگائی ہوئی ککڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتیں۔ یا یہ مبتدا محذوف کی خبرہے اور مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ گلی ہوئی لکڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں نہ جانتی ہیں۔ (فتح القدیر)
- (۳) لیعنی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زور دار آواز سن لیس تو سیجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے-یا گھبرااٹھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کارروائی کا آغاز تو نہیں ہورہاہے-جیسے چوراور خائن کادل اندرسے دھک دھک کررہاہو تاہے-
  - (a) لعنی استغفارے اعراض کرتے ہوئے اپنے سرول کو موڑ لیتے ہیں-
  - (۲) لین کہنے والے کی بات سے منہ موڑلیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرلیں گے۔
- (2) اپنے نفاق پر اصرار اور کفرپر استمرار کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابر ہے۔
- (A) اگر ای حالت نفاق میں وہ مرگئے۔ ہاں اگر وہ زندگی میں کفرو نفاق سے ہائب ہو جائیں تو بات اور ہے ' پھران کی مغفرت ممکن ہے۔

يَنْفَضُّوْاْ وَلِلهِ خَزَالِمُ التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَفْقَهُونَ ۞

يَعُوْلُوْنَ لَهِنْ تَجَعُنَاۤ إِلَى الْمَوَيْنَةَ لَيُغْرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَ الْاَذَلَّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِمِسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِاِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لايَعْلَمُونَ ۞

بیں ان پر کچھ خرچ نہ کرویمال تک کہ وہ ادھرادھرہو جاکیں ان پر کچھ خرچ نہ کرویمال تک کہ وہ ادھرادھرہو جاکیں (۱) اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں (۲) لیکن سے منافق بے سمجھ ہیں۔ (۳) دے اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہال سے ذات والے کو نکال دے گا۔ (۳) سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان دارول کے لیے ہے اور ایمان دارول کے لیے سے (۱۵) لیکن سے منافق

- (۱) ایک غزوے میں (جے اہل سیرغزوہ مربیع یا غزوہ بنی المصطلق کتے ہیں) ایک مهاجر اور ایک انصاری کا جھڑا ہو گیا' وونوں نے اپنی اپنی حمایت کے بلے انصار اور مهاجرین کو پکارا'جس پر عبداللہ بن ابی (منافق) نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا' اب دیکھ لو' اس کا نتیجہ سامنے آرہا ہے یعنی یہ اب تمہارا کھا کر حمیس پر غزا رہے ہیں۔ ان کاعلاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کردو' یہ اپنے آپ تتربتر ہو جا ئیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم (جو عزت والے ہیں) ان ذلیلوں (مهاجروں) کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم بواٹی نے یہ کلمات خبیثہ سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر بتلایا' آپ مالیہ تقائی نے حضرت زید بن ارقم بواٹی کی صداقت صاف انکار کر دیا۔ جس پر حضرت زید بن ارقم بواٹی کی صداقت کے اظہار کے لیے سورۂ منافقون نازل فرما دی' جس میں ابن ابی کے کردار کو پوری طرح طشت ازبام کر دیا گیا۔ (صحیح البحادی' تفسیوسورۃ المنافقون)
- (۲) مطلب یہ ہے کہ مهاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں'وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے۔
- (۳) <sup>کہ</sup> منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے 'اس لیے وہ سجھتے ہیں کہ انصار اگر مهاجرین کی طرف دست تعاون درازنہ کریں تو وہ بھوکے مرجائیں گے۔
- (٣) اس كا كہنے والا رئيس المنافقين عبدالله بن ابی تھا'عزت والے سے اس كی مراد تھی'وہ خوداور اس کے رفقاء اور ذلت والے سے (نعوذ باللہ ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان-
- (۵) لینی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور پھروہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت و غلبہ عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرما تا ہے نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان ہوں۔ بیہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی کہ عزنوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور معزز بھی وہی ہے جے وہ معزز سمجھ' نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو معززیا اہل دنیا جس کو معزز سمجھیں اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے'

جانة نهيں۔<sup>(۱)</sup> (۸)

اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں الله کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ (۲) اور جو الیا کریں وہ برے ہی زیاں کار لوگ ہیں۔ (۹)

اور جو کچھ ہم نے تہیں دے رکھا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) اس سے پہلے خرج کرو (اللہ تم میں سے کہا خرج کرو (اللہ تم میں سے کی کو موت آجائے تو کہنے گے اے میرے پروردگار! مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں (اللہ کیا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ (۱۰)

اور جب کسی کامقررہ وقت آجا تاہے پھراسے اللہ تعالیٰ ہرگز مهلت نہیں دیتااور جو کچھ تم کرتے ہواس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخرہے۔ (۱۱) يَايَّهَاالَّذِيْنَامَنُوُّا لِائِلْهِكُوْامُوالْكُوْوَلَاَاوُلِادُكُوْعَنْ ذِكْمِاللَّهِ وَمَنْ يَفُعَلْ ذلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُوالْخِيرُونَ ①

وَٱنْفِقُوامِنُ تَارَزُقُنْكُوْمِنَ ثَبْلِ اَنْ يَاٰتِیۤ اَحَدَکُوالْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوُلَاۤ اَخُرْتَنِیۡۤ اِلٰۤ اَجَیِل قَرِیبٌٕ فَاَصَّلَآقَ وَٱکُنُ مِیۡنَ الصَّلِحِیۡنَ ۞

وَكَنُ يُؤَقِّــَرَاللهُ نَفْسُا إِذَاجَاءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللهُ خَيِــيُرُّ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ ثَ

كافراور اہل نفاق نہيں۔

(۱) سی من اور اولاد کی جس میں جس کے جب کے جب کے اسلامی کی جب کا کا مقصد ہے ہے کہ ہے۔ اور اللہ کی قائم کردہ طلال وحرام کی حدول کی پروانہ کرو- منافقین کے ذکر کے فور ابعد اس میں ہیں گامقصد ہے ہے کہ میافقین کا کردار اس کے برعکس ہو تاہے اور وہ ہے کہ وہ ہروفت اللہ کویاد رکھتے ہیں العین اس کے احکام و فرائض کی پابندی اور حال وحرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔

(٣) خرچ كرنے سے مراد زكوة كى ادائيگى اور ديگر امور خير ميں خرچ كرنا ہے-

(۳) اس سے معلوم ہوا کہ زکو ق کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور ای طرح اگر جج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آجائے؟ اور بیہ فرائض اس کے زے رہ عائیں کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>۱) اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جوان کے لیے مفیر ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جوان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ (۲) لیعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آجائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام و فرائض سے غافل ہو جاؤ

#### سورهٔ تغاین مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

(تمام چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں <sup>(۱)</sup> اس کی سلطنت ہے اور اس کی تعریف ہے'<sup>(۲)</sup> وروہ ہر ہرچیز پر قادرہے۔(۱)

ای نے تہیں پیدا کیا ہے سوتم میں سے بعضے تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں' اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھے رہاہے۔'''(۲)

ای نے آسانوں کو اور زمین کوعدل و حکمت سے پیدا کیا' <sup>(۳)</sup> سی نے تمہاری صور تیں بنا کیں اور بہت اچھی



## 

يُسَيِّمُ لِلهِ مَانِى التَّمَلُوتِ وَمَانِى الْأَرْضِ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ ۞

هُوَالَّذِيْ خَلَقَكُمُ فَهِنَكُمْ كَافِرُّ وَمِنْكُمْ ثُوْمِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۚ ۞

خَلَقَ السَّبْلِاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَ مُوَرَكُمْ ۚ وَالَيْهِ الْمَصِيْرُ ۞

- (۱) لیعنی آسان و زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے تنزیہ و تقذیس بیان کرتی ہے۔ زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔
- (۲) لینی سے دونوں خوبیاں بھی ای کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کسی کو کوئی افتتیار حاصل ہے تو وہ اس کا عطا کردہ ہے جو عارضی ہے'کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تواسی مبدأ فیض کی کرم گشری کا نتیجہ ہے'اس لیے اصل تعریف کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔
- (۴) اور وہ عدل و حکمت میں ہے کہ محسن کواس کے احسان کی اور بد کار کواس کی بدی کی جزادے 'چنانچہ وہ اس عدل کا

بنائیں (ا) اور اس کی طرف لوٹناہے۔ (۳) وہ آسان و زمین کی ہر ہر چیز کاعلم رکھتاہے اور جو پچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرووہ (سب کو) جانتاہے۔ اللہ توسینوں کی باتوں تک کو جاننے والاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴) کی باترارے ہایں اس ہے سلے کے کافروں کی خرشیں

کیا تمهارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پنچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا <sup>(۳)</sup> اور جن کے لیے در دناک عذاب ہے۔ <sup>(۵)</sup>(۵)

یہ اس لیے (۱) کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلاکل لیے آئی انسان دلاکل لے کر آئے تو انہوں نے کمہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ (۱) پس انکار کر دیا (۱) اور منہ

يَعُلُوْمَا فِي التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعُلُوُ مَا ثُمِيتُّوُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ۚ وَاللهُ عَلِيمُو ۗ إِذَاتِ الصَّمُدُودِ ۞

ٱلَـــُونِيَأْتِكُوْنَبُوُاالَّذِينَ كَفَرُوْامِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ ٱلْرِقِمُ وَلَهُمُّ مَذَابٌ الِيُمُّ ۞

ذلِكَ بِانَّهُ كَانَتُ ثَانِيُهِمُ رُيُسُلُهُمُ بِالْمَيِّنَتِ فَقَالُوَّا ٱبَثَرْيَهُمُدُوْنَنَا ثَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ ۚ وَاللهُ غَيْنُ حَمِيْتُ ۞

كمل اجتمام قيامت والے دن فرمائے گا-

(۱) تہماری شکل وصورت 'قدو قامت اور خدو خال نمایت خوب صورت بنائے 'جس سے اللہ کی ووسری مخلوق محروم ہے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا '﴿ يَآتُهُمَ الْإِنْسَانُ مَاغَوَّا وَبِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ \* الَّذِيْ عَلَقَكَ فَسَوْلَ وَعَمَلَكَ \* فَيْآيَيْ صُورَيَّ وَمِرَ عَلَيْ الْكَرِيْمِ \* الَّذِيْ عَلَقَكَ فَسَوْلَ وَ مَرَاكُ وَمَانَ مُورَاكُمُ وَالْمَانُ مُورَاكُمُ وَمَانَ الْكَالِيَاتِ ﴾ (سورة الانفطار ۲۰۱۰) ﴿ وَصَوَرَكُمُ وَالْمُسْتَ صُورَكُمُ وَمَرَدُ وَمَرَدَ وَسَعَمَ مِنَ الْعَلِيَّاتِ ﴾ (سورة الانفطار ۲۰۱۰)

- (۲) کسی اور کی طرف نہیں کہ اللہ کے محاہبے اور مؤاخذے سے بچاؤ ہو جائے۔
- (۳) لینی اس کاعلم کائنات ارضی و ساوی سب پر محیط ہے بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں تک سے وہ واقف ہے-اس سے قبل جو دعدے اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں' بیران کی تاکید ہے-
- (٣) یہ اہل مکہ سے بالخصوص اور کفار عرب سے بالعموم خطاب ہے- اور ما قبل کافروں سے مراد قوم نوح ' قوم عاد ' قوم ثمود وغیرہ ہیں- جنہیں ان کے کفرو معصیت کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے دوچار کرکے تباہ و برباد کر دیا گیا-
  - (۵) لیعنی دنیوی عذاب کے علاوہ آخرت میں۔
  - (٦) ذٰلِكَ بيه اشاره ہے اس عذاب كى طرف 'جو دنيا ميں انہيں ملااور آخرت ميں بھى انہيں ملے گا-
- (2) یہ ان کے کفر کی علت ہے کہ انہوں نے یہ کفر' جو ان کے عذاب دارین کا باعث بنا' اس لیے اختیار کیا کہ انہوں نے انہوں کے بیٹر کو اپنا ہادی ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک انسان کا رسول بن کر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آنا' ان کے لیے ناقابل قبول تھا جیسا کہ آج بھی اہل بدعت کے لیے رسول کو بشر ماننا نمایت گراں ہے۔ هَذَاهُمُ اللهُ تَعَالَمُ ٰ.
  - (٨) چنانچه اس بناپر انہوں نے رسولوں کو رسول ماننے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔

پھیر<sup>(۱)</sup>لیا اور اللہ نے بھی ہے نیازی کی<sup>' (۲)</sup> اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز <sup>(۳)</sup> سب خوبیوں والا۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گئے۔ (۵) آپ کہہ و بیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قتم! تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گئے (۱) پھرجو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیئے جاؤ گئے (۱) اور اللہ پریہ بالکل ہی آسان کے۔ (۸)

سوتم اللہ پر اور اس کے رسول پر <sup>(9)</sup> اور اس نور پر جے

زَعَمَ الَّذِينَ كَمَّمُ وَالَنُكُنُ يُنْعَفُوا اقُلُ مَل وَرَبِّى لَبُعُ ثَنَ ثُوَلَتُنَبَّوُن بِمَا عَمِلْتُوُّ وَذِلِكَ عَلَى الله يَسِيُرُ ٠

فَالْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِي ٱنْزَلْنَا وَاللَّهُ

- (۱) لینی ان سے اعراض کیااور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے 'اس پر انہوں نے غورو تدبر ہی نہیں کیا۔
  - (r) تعنی ان کے ایمان اور ان کی عبادت سے -
  - (۳) اس کو کسی کی عبادت سے کیافا کدہ اور اس کی عبادت سے انکار کرنے سے کیا نقصان؟
- (٣) یا محمود ہے (تعریف کیا گیا) تمام مخلوقات کی طرف ہے۔ یعنی ہر مخلوق زبان حال و قال سے اس کی حمد و تعریف میں رطب اللمان ہے۔
- (۵) لیتن سے عقیدہ کہ قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے' بیہ کافروں کا محض گمان ہے' جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں۔ زعم کااطلاق کذب پر بھی ہو تاہے۔
- (۱) قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ تھم دیا کہ وہ اپنے رب کی قشم کھا کر یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا- ان میں سے ایک بیہ مقام ہے اس سے قبل ایک مقام سورہ کونس' آیت ۵۳ اور دوسرامقام سورۂ سبا' آیت ۳ ہے-
- (2) یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس لیے ٹاکہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے کہ یہ جزا مکمل شکل میں بالعوم نہیں ملتی۔ نیک کونہ بد کو۔ اب اگر قیامت والے دن بھی مکمل جزا کا اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھانڈرے کا کھیل اور فعل عبث ہی قرار پائے گ جب کہ اللہ کی ذات الی باتوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا تو کوئی فعل عبث نہیں' چہ جائیکہ جن وانس کی تخلیق کو بے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا جائے۔ تعَالَی اللهُ عَن ذٰلِكَ عُلُوًا كَبَیْرًا.
  - (٨) يه دوباره زندگي 'انسانول كو كتني ہي مشكل يا مشبعد نظر آتي ہو 'کين الله كے ليے بالكل آسان ہے۔
- (9) فآمِنُوا میں فاضیحہ ہے جو شرط مقدر پر دلالت کرتی ہے۔ آئی: إِذَا كَانَ ٱلأَمْرُ هٰكَذَا فَصَدِّقُوا بِاللهِ لَعِیٰ جب معالمہ اس طرح ہے جو بیان ہوا' تواللہ براوراس کے رسول برایمان لاؤ' اس کی تصدیق کرو۔

بِمَاتَعُمَكُوْنَ خَبِيْرٌ ۞

يُورَيَّهُمَّعُكُوْلِيَهُوالْجَمُو ذاكِ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُّوُمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّمُ عَنْهُ سَيِّالِتِهِ وَيُدِينَهُ جَنَّتٍ تَجُرِئ مِنْ تَغْمَا الْأَنْهُ وَظِيرِينَ فِيْهَا آبَكَ الذاكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اوَكُذُ بُوابِالْمِينَا أُولَلِكَ اَصْعُبُ النَّادِخْلِدِيْنَ فِيهَا ۗ وَبَثْنَ الْمَصِنُورُ ۚ

مَاآصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن إِللهِ

ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ <sup>(۱۱)</sup> اور اللہ تعالی تمہارے ہرعمل پر باخبرہے- (۸)

برس دن تم سب کواس جمع ہونے کے دن (۲) جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا (۳) اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گاجن کے پنچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمی بہت بری کامیانی ہے۔ (۹)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی (سب) جہنمی ہیں (جو) جہنم میں ہمیشہ رہیں گے' وہ بہت براٹھکاناہے-(۱۰)

کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی '<sup>(۳)</sup>

- (۱) آپ سائیلیم کے ساتھ نازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹی ہیں اور ایمان کی روشنی تھیلتی ہے۔
- (٣) قیامت کو یوم الجمع اس لیے کماکہ اس دن اول و آخر سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں گئ ہرایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گئ کیونکہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو گی۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ عَبُورُ حُولُهُ النّائُ وَذَلِكَ يَوْمُ مُتَّمْهُورُدُ ﴾ (هود ۱۰۰) ''وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گئا اور وہ 'وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گئا اور وہ 'وہ دن ہے جس میں سب حاضر کے جائیں گئا ہے ' ﴿ قُلْ إِنَّ الْاَوْلِيْنَ وَالْاَخِرِيْنَ \* لَمُعَبُّومُونَ اللّٰ اللّٰ مِیْقَاتِ يَوْمِ مَعَلَّمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِیْقَاتِ يَوْمِ وَاللّٰ مِیْقَاتِ يَوْمِ وَاللّٰ مِیْقَاتِ يَوْمِ وَاللّٰ مِیْقَاتِ يَوْمِ وَاللّٰ مِیْقَاتِ یَوْمِ وَاللّٰ مِیْقَاتِ یَوْمِ وَاللّٰ مِیْقَاتِ یَقِمِ اللّٰ مِیْقَاتِ یَقِمِ وَاللّٰ مِیْقَاتِ یَقِمِ اللّٰ مِیْقَاتِ یَقِمِ وَاللّٰ مِیْقَاتِ یَقِمِ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ مِیْقَتَلْ مِیْدَانِ مِیْ اللّٰ مِیْقَتَّ اللّٰ اللّٰ مِیْقَتَوْتِ مِیْ مِیْ سِی سِی مِنْ مُن سِیْنِ مِیْ مُن اللّٰ اللّٰ مِیْقَتَلْمِ مِیْنَ اللّٰ مِیْقِیْ مُن مِیْنَاتِ مِیْمِیْ اللّٰ مِیْقَتَقِیْ مِیْ مِیْنِ اللّٰ مِیْلِیْکُ مِیْ اللّٰ مِیْقَتَقِ مِیْنِ مِیْ مِیْنِ مِی مِی سِی سِی مِی سِی مِی مِی سِی مِی مِیْنِ مِی مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَاتِ مِیْنِ مِیْنِ مِی مِیْنِ مِی مِیْنِ مِی مِیْنِ کِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِی مِیْنِ مِیْنِ
- (٣) لیمن ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا'اہل حق اہل باطن پر 'ایمان والے اہل کفر پر اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جا کیں "سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو بیہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور وہاں ان گھروں کے بھی وہ مالک بن جا کیں گے جو جہنم وں کے لیے تھے -اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے -اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے جھے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے 'جہنوں نے خیر کو شرسے 'عمرہ چیز کو ردی سے اور نعتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ غیبن کے جھے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے 'جہنوں نے خیر کو شرسے 'عمرہ چیز کو ردی سے اور نعتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ غیبن کے معنی نقصان اور خیارے کے بھی ہیں 'یعنی نقصان کا دن- اس دن کافروں کو تو خیارے کا حیاس ہو گا ہی اہل ایمان کو بھی اس اعتبارے خیارے کا حیاس ہو گا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کرکے مزید در جات کیوں نہ حاصل کیے -
- (٣) لیعنی اس کی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظهور ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے نزول کا سبب کفار کا یہ قول ہے

يَهُدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيُو ﴿

وَأَطِيْمُوااللَّهُ وَ اَلِمِيُمُواالرَّسُولَ وَإِنْ تَوَكَيْتُووَالْهَا عَلَى رَمُولِنَا النَّالْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ النَّهِ مِنْ صَ

ٱللهُ لَا الهُ إِلَّا هُوَوَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوْكِلِ الْمُؤْمِنُونَ 💮

ڸَاغُهَا الَّذِيْنِ امَنُوَالِنَّ مِنْ اَذُواجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ مَدُوَّالِكُمْ فَاحْذَرُوهُمُوْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُاوَ اَعْفِرُاوُا فَإِنَّ اللهَ خَفُوزُنَّتِجِيدُ ﴿

جو الله پر ایمان لائے الله اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے (ا) اور الله ہر چیز کو خوب جانے والا ہے - (اا) (لوگو) الله کا کمنا مانو اور رسول کا کمنا مانو ۔ پس اگر تم اعراض کرونو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پنجادینا ہے ۔ (۱۳)

اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھناچاہیے۔ (۱۳)

اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیچ تمہارے دشمن میں (<sup>((()</sup>) پس ان سے ہوشیار رہنا <sup>(()</sup>) اور اگر تم معاف کر دو اور در گزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالی بخشے والا مہرمان ہے۔ <sup>((()</sup>))

كه اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنيا كى مصبتيں انہيں نه پہنچتيں- (فخ القدير)

- (۱) یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچاہے-اللہ کی مشیت اور اس کے تھم سے ہی پہنچاہے 'پس وہ صبراور رضابالقضا کا مظاہرہ کر تاہے-ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں'اس کے دل میں یقین رائع کر دیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی چیزاس سے چوک نہیں سکتی اور جواس سے چوک جانے والی ہے' وہ اسے پہنچ نہیں سکتی-(ابن کثیر)
- (۲) لیعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا' کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں' اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے' رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) لینی تمام معاملات ای کو سونییں 'ای پر اعتاد کریں اور صرف ای سے دعا و التجاکریں 'کیونکہ اس کے سواکوئی حاجت روااور مشکل کشاہے ہی نہیں۔
  - (٣) لینی جو تهمیں عمل صالح اور اطاعت اللی ہے رو کیں 'سمجھ لووہ تمهارے خیرخواہ نہیں' دستمن ہیں۔
- (۵) لیعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو- ملکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ ٹاکہ وہ بھی اطاعت اللی اختیار کریں' نہ کہ تم ان کے پیچھے لگ کرا پی عاقبت خراب کر لو-
- (۱) اس کاسبب نزول سے بیان کیا گیا ہے کہ مکے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا' جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نمایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا۔ لیکن ان کے بیوی بیچ آڑے آگئے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی۔ پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کرلی ہے تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا' جنہوں نے انہیں ہجرت

تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں۔ <sup>(۱)</sup> اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵)

پس جمال تک تم ہے ہو سکے اللہ ہے ڈرتے رہواور سنتے اور مانتے چلے جاؤ (۳) اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہترہے (۳) اور جو مخص اپنے نفس کی حرص ہے محفوظ رکھاجائے وہی کامیاب ہے۔(۱۲)

اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے (یعنی اس کی راہ میں خرچ کر میں اللہ کو اچھا قرض دو گے (یعنی اس کی راہ میں خرچ کروگ) تو وہ اسے تمہارے لیے بردھا تا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ (۲) اللہ بڑا قدر دان بڑا بردہارہے۔ (۱۷)

وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا ہے زبردست حکمت والا (ہے)۔(۱۸) إِنَّمَا أَمُوالُكُوْوَاوُلِادُكُو فِتُنَّهُ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَاهُ اَجُرَّعَظِيْرٌ ۞

فَاتَّتُوُ اللَّهُ مَااسْتَطَعْتُوْ وَاسْمَعُوا وَاطِيْعُوَا وَالْفِيُّوَا وَالْمِنْعُوا خَيُواْلِاَنْفُرِيكُوْ فَاوْلِهِكَ هُمُوالْمُفْلِحُونَ ۞

كَ تُقُرِضُوااللهَ قَرْضًاحَـَنَايُضُعِفُهُ لَكُوْوَ يَغُفِرُ لَكُوْ<sup>\*</sup> وَاللهُ شَكُورٌ عِلِيُوْ ﴾

طلِحُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ ﴿

ے روکے رکھاتھا' چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور در گزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی۔ (سنن السرم ذی تفسیر سورۃ السفاہن)

- (۱) جو تمہیں کب حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق اداکرنے سے روکتے ہیں 'پس اس آزمائش میں تم ای دفت سرخ روہ ہو سکتے ہو'جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مال و اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہیں 'وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ میرااطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون؟ رہاں معصیت کے اس محصیت کے اس محصیت کے اس محصیت کے ایم اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتا ہے۔
- (٣) لیعنی الله اور رسول مل التی کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل کرو-اس لیے کہ صرف من لینا بے فائدہ ہے' جب تک عمل نہ ہو-
  - (٣) خَيْرًا أَيْ: إِنْفَاقًا خَيْرًا ، يَكُن الإِنْفَاقُ خَيْرًا الفاق عام ب صدقات واجبه اور نافله دونول كوشامل ب-
    - (۵) کیعنی اخلاص نیت اور طبیب نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کروگے۔
    - (٢) لیعنی کئی کئی گنا بردھانے کے ساتھ وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا-
- (2) وہ اپنے اطاعت گزاروں کو أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً اجروثواب سے نواز آ ہے اور معصیت کاروں کا فوری مواخذہ نہیں فرما آ-

#### سور ہَ طلاق مدنی ہے اور اس میں بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہمان نمایت رحم والاہے-

اے نبی! (اپنی امت سے کمو کہ) جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو (اُن وان کی عدت (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق دو (۲) اور عدت کا حساب رکھو' (۳) اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو' نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو (۳) اور نہ وہ (خود) تکلیں (۵) ہاں یہ



### بنسم اللوالرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

يَاتُهُا النَّهِيُّ إِذَا طَلَقَتُهُ النِّمَا ءَ فَطَلِقُوْهُنَّ لِعِتَّ تِهِنَّ وَاحْصُوا الْمِتَ ةَ وَاتَقُوا اللهَ رَبَّمُ لِا شُوْمُوهُ مُنَّ مِنْ أَبُونُ تِهِنَّ وَلاَ يَغُرُجْنَ إِلَّا اَنْ يَأْتِيْنُ بِهَا حَقَةٍ مُّبِيِّنَةٍ وَتَلْكَ حُدُّوُ اللهْ وَمَنْ يَسَعَتَ حُدُودَ اللهِ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدَرِّي لَعَلَى اللهِ يَعْدِثُ بَعْدَ ذِلِكَ الْمُلَا اللهِ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدَرِّي لَعَلَى اللهِ يَعْدِثُ بَعْدَ

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتبت کی وجہ سے ہے 'ورنہ تھم توامت کو دیا جارہا ہے۔ یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے اور جمع کاصیغہ بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ مل آلیز کا کا اسوہ ہی کافی ہے۔ طلّقتُمُ کامطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو۔

- (٣) اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا ہے لِعِدَّتِهِنَّ میں لام توقیت کے لیے ہے۔ لینی لا قُولِ یہ لاستِفبالِ عِدَّتِهِنَّ (عدت کے آغاز میں) طلاق دو۔ لینی جب عورت حیض ہے پاک ہوجائے تواس ہے ہم بستری کے بغیرطلاق دو۔ حالت طمراسکی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب ہہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طمر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اسکو فقہ اطلاق بدی ہے اور پہلے (صحیح) طریقہ کو طلاق سنت ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اسکی نائیداس حدیث ہے ہوتی ہے جس میں آ تا ہے کہ حضرت ابن عررضی اللہ عنمانے حیض کی حالت میں اپنی ہوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ سی تھیں آ تا ہے کہ حضرت ابن عررضی اللہ عنمانے حیض کی حالت میں اپنی ہوی کو طلاق دینا 'اور اسکے لیے آپ میں تی آئی ہوئے اس آئیتی عفیبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ حکم دیا کہ حالت طعر میں طلاق دینا 'اور اسکے لیے آپ میں تی ہو نے کے واقع ہوجائے گی۔ استدلال فرمایا۔ (صحیح بہ خاری محتاب المطلاق ، تاہم حیض میں دی گئی طلاق بھی بوجود بدی ہوجائے تاکل نہیں ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے نہ لا الاوطاد و کتاب المطلاق ، باب المندھی عن المطلاق فی المصیص وفی المطھراور دیگر شروحات حدیث ) کے لیے دیکھیے نہ لا الاوطاد کیتاب المطلاق ، باب المندھی عن المطلاق فی المحیص وفی المطھراور دیگر شروحات حدیث ) اور دو سری طلاق کی صورت میں ) تو عدت کے اندر رجوع کر سکو۔ اس کے بعد نکاح خانی کر سکے 'یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو' (پہلی اور دو سری طلاق کی صورت میں ) تو عدت کے اندر رجوع کر سکو۔
- (۳) کیعنی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھرہے مت نکالو' بلکہ عدت تک اسے گھرمیں ہی رہنے دو' اور اس وفت تک رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذمے داری ہے۔
  - (۵) لینیٰ عدت کے دوران خود عورت بھی گھرہے باہر نکلنے سے احتراز کرے ' اِلایہ کہ کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔

اوربات ہے کہ وہ تھلی برائی کر بیٹھیں'<sup>(۱)</sup> یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں' جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا'<sup>(۲)</sup> تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کردے۔<sup>(۳)</sup>(۱)

(۱) کینی بدکاری کا ار تکاب کر بیٹھے یا بد زبانی اور بداخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو- دونوں صورتوں میں اس کا خراج جائز ہوگا-

(۲) کیعنی احکام ند کورہ' اللہ کی حدیں ہیں' جن سے تجاوز خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے' کیونکہ اس کے دینی اور دنیوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے کو ہی بھگتنے پڑیں گے۔

(m) لیعنی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے' جیسا کہ پہلی اور دو سری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ای لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت تین طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دے (اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کر دے ) تو پھر یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئ بات پیدا کر دے - (فتح القدیر) اس سے امام احمد اور دیگر بعض علمانے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ رہائش اور نفقے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دو سری طلاق دی ہو۔ کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کاحق بر قرار رہتا ہے۔ اور جس عورت کو مختلف او قات میں دو طلاقیں مل چکی ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بتہ یا بائنہ ہے' اس کا سُکنَیٰ (رہائش)اور نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔اس کو فوراً خاوند کے مکان ہے دو سری جگہ منتقل کر دیا جائے گا' کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا حَتَّی تنکحَ ذَوْجًا غَیْرَهُ ۔اس لیے اب اسے خاوند کے پاس رہنے کااور اس سے نان و نفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس اللیہ جا کے اس واقعے ہے ہوتی ہے کہ جب ان کے خاوند نے ان کو تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد انھیں خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کما گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی بالآخر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ ماٹیکھیا نے یمی فیصلہ فرمایا کہ ان کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ے' انھیں فورا کی دو سری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ بلکہ بعض روایات میں صراحت بھی ہے' إنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنِّي لِلْمَرْأَةِ؛ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ رواه أحمد والنسائي البته بعض روايات مين عالمه عورت کے لیے بھی نفقہ اور رہائش کی صراحت ہے- (تفصیل اور حوالوں کے لیے دیکھئے ' نیسل الا وطار' بیاب ماجیاء فی نفقہ المبتوتة وسكناها وباب النفقة والسكني للمعتدة الرجعية البحض لوك ان روايات كو قرآن كه ندكوره

ٷٳڐٵؠڬڠ۫ؽٵجۘۘڬۿؙؾۜۼٲڞؚڵۅؙۿؾۜڽؚٮڡڠۯؙۏڽٟٵۘۏڟٳڿٷۿٮؙؾ ؠؚؠڡؙٷٷۑٷٙٲۺؙۿٮٷٲڎٷؽڡۘڐڸۣۺٚڬٷۊٲڣؿٷٳٵڷۺۜۿٲۊؘڶڸۼ ڂڵۿؙۛؽٷۘڠڟڽؠ؋ڡٮؘٛػٲڽؽٷؙڝڽۘڸڶؿۅۊٲؽۏٙۄڷڵڿڎؚڎڡؘڞٛؾٮۜؾۧؾ ڶڟۿؘؾؘۼڰؙڷؙڷۿٷٚڗۼٵٚ۞ٞ

وَيُوزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُّ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ۚ إِنَّ اللهَ بَالِغُ آمِرُ ۚ قَدُ جَعَلَ اللهُ لِكِلِّ تَنْ قَدُلًا ۞

وَالْنِي يَهِمُن مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِمَا لِمُوْإِنِ ارْبَدْهُمْ فَعِدَّ تُعُنَّ

پس جب یہ عور تیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب بہنچ جا کیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنچ جا کیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دویا دستور کے مطابق انہیں الگ کردو (ا) اور آلیل میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو (ا) اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ (ا) ہیں ہے وہ جس کی تھیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈر آ ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ (ا) اللہ بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر تو کل کرے گااللہ اسے گمان ہو گا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ (ام) ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ (۱۱) اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ (۱۳)

تھم ﴿ اَلْمُتَوْمُونَ مُنْ اَبُعِيْقِينَ ﴾ كے خلاف باور كرا كے ان كو رد كردية ہيں جو تشجح نہيں ہے- كيونكہ قرآن كا تھم اپنے گردو پيش كے قرائن كے پيش نظر مطلقہ رجعيہ سے متعلق ہے- اور اگر اسے عام مان بھى ليا جائے تو يہ روايات اس كى مخصص ہيں يعنى قرآن كے عموم كو ان روايات نے مطلقہ رجعيہ كے ليے خاص كرديا اور مطلقہ بائنہ كو اس عموم سے نكال ديا ہے-

(۱) مطلقہ مدخولہ کی عدت تین حیض ہے-اگر رجوع کرنامقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کرلو- بصورت دیگرانہیں معروف کے مطابق اپنے سے جدا کردو-

(۲) اس رجعت اور بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ کرلو۔ یہ امروجوب کے لیے نہیں'استحباب کے لیے ہے۔ یعنی گواہ بنا لینا بهترہے تاہم ضروری نہیں۔

- (٣) يه ټاكيد گوامول كوب كه وه كسى كى رو رعايت اور لا لچ كے بغير صحح صحح گوابى دين-
  - (٣) لیعنی شدائداور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرمادیتا ہے۔
    - (a) لعنی وہ جو چاہے-اسے کوئی روکنے والا نہیں-
- (۱) شکیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی۔ یہ دونوں اپنے وقت پر انتہا پذیر ہو جاتے ہیں۔ بعض نے اس سے حیض اور عدت مراد لی ہے۔

تَلْتُهُ أَشَهُرٍ وَّالِّيْ لَرَعِضَى وَلُولاتُ الْأَمْالِ آجَلُهُنَ لَنَ يَفَعْنَ حَلَهُنَّ وَمُن يَتَّقِ الله يَعِكُلُ لَهُ مِن اَمْرِع الْمِثَلُ ۞

ذلك آمُرُاللهِ آنْزَلَهُ إَلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقِى الله يَكُفِّوْعَنْهُ سِبَالِتِهِ
 وَتُعْظِعُ لَهُ آخِرًا ﴿

ٱۺۘؽڬۅٛۿؙؽۜڝڹ۫ڂؽػٛ؊ػڹڬۄٛۧؾڽٷڿۑڬؙۄؙۅڵڗڞؗٲڒؖٷۿێٳۻٛؾۣڡؖٷ ٵٙؽڣؿٷؽڶڶؾؙڶۅؙڶٳٮؾٷڸ؋ؘٲڣڡؿؙٵڟؠڣؾۜڂڠٚؾؘڝڠٚؽڝؘڟۿؙؽ ڣؚڵڽؙٲۏڝٚڡؙؽٙڵڴۄ۫ڣؙٲڎؙڰؿٞٵۼٛٷڔڴؿٷٲڣؘڽٷٳڹؽۜڹڴۏڽۼٷۏڿٟ۫ۅڶڽ

گئی ہوں' اگر تہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو <sup>(۱)</sup> اور عالمہ عور توں کی عدت ان کے وضع حمل ہے <sup>(۲)</sup> اور جو شخص اللہ تعالیٰ ہے ڈرے گا اللہ اس کے (ہر) کام میں آسانی کردے گا۔ (۳)

یہ اللہ کا تھم ہے جو اس نے تمہاری طرف اٹاراہے اور جو هخص اللہ سے ڈرے گااللہ اس کے گناہ مٹادے گااور اسے بڑا بھاری اجر دے گا- (۵)

تم اپنی طاقت کے مطابق جمال تم رہتے ہو وہاں ان (طلاق والی) عورتوں کو رکھو (۳) اور انہیں ننگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پنچاؤ (۴) اور اگر وہ حمل سے ہوں تو

<sup>(</sup>۱) یہ ان کی عدت ہے جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا' یا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا- واضح رہے کہ نادر طور پر الیا ہو تاہے کہ عورت من بلوغت کو پہونچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں آتا-

<sup>(</sup>۲) مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے ، چاہے دو سرے روز ہی وضع حمل ہو جائے۔علاوہ ازیں ظاہر آیت سے بی معلوم ہو تا ہے کہ ہر حاملہ عورت کی عدت بی ہے چاہے وہ مطلقہ ہویا اس کا خاوند فوت ہوگیا ہو۔احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، (دیکھئے صحیح بنحادی و صحیح مسلم اور دیگر سنن ، کتاب المطلاق، دیگر عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں ، ان کی عدت ہم مینے •ادن ہے۔(سورہُ بقرۃ ، ۲۳۳۷)

<sup>(</sup>۳) یعنی مطلقہ رجعیہ کو-اس لیے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی نہیں ہے 'جیسا کہ گزشتہ صفحے میں بیان ہوا-اپی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد کمرے ہوں تو ایک کمرہ اس کے لیے خطی کردے اس میں متعدد کمرے ہوں تو ایک کمرہ اس کے لیے خطی کردے اس میں حکمت ہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے گی تو شاید خاود کہ کادل لیس جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے خاص طور پر اگر بچ بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے ۔ گرافوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے ' جس کی وجہ سے اس تھم کے فوا کہ و حکم سے بھی وہ محروم ہیں - ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ہی جس طرح مورت کو فور آ اچھوت بنا کر گھر سے نکال دیا جا تا ہے ' یا بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں ' یہ روائ قرآن کریم کی صرح تعلیم کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی نان نفقہ میں یا رہائش میں اسے ننگ اور بے آبرو کرنا ناکہ وہ گھرچھوڑنے پر مجبور ہو جائے-عدت کے دوران

تَعَاْسَرْتُوْفِسَتُرُوضِعُلَةَ أُخْرَى ۞

لِيُنُفِّى ُدُوْسَعَةٍ بِنِّ سَعَنِهُ وَمَنَ قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنُفِقُ عِّ اللهُ اللهُ لَا يُكِلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا مَا اللهِ السَّمِعَ لَى اللهُ بَعْدَ

عُنبِيْتُنْرًا ۞

جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو<sup>(۱)</sup> پھر اگر تمہارے کہنے ہے وہی دودھ بلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو<sup>(۲)</sup> اور باہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرو<sup>(۳)</sup> اور اگر تم آپس میں کشکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ بلائے گی۔<sup>(۳)</sup> (۲)

کشادگی والے کوانی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے (۵) اور جس پراس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو (۲) اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے (اپنی حسب حیثیت) دے 'کسی شخص کواللہ تکلیف نہیں دیتا گر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے '(۲) اللہ تنگی کے

اییا روب اختیار نہ کیا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب بیہ بیان کیا ہے کہ عدت ختم ہو جانے کے قریب ہو تو پھر رجوع کر لے اور بار بار ایما کرے 'جیسا کہ زمانۂ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ جس کے سدباب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرمادی ٹاکہ کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو ننگ نہ کرے 'اب ایک انسان دو مرتبہ تو ایسا کر سکتا ہے یعنی طلاق دے کرعدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو اس کے بعد اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔

- (۱) گیخی مطلقہ خواہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو -اگر حاملہ ہے تواس کانفقہ و سکنی ضروری ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے -
  - ۲) لعنی طلاق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے 'تواس کی اجرت تمہارے ذہے ہے۔
- (۳) لینی باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کر لیے جائیں۔ مثلاً بچے کا باپ عرف کے مطابق اجرت دے اور مال' باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کرے' وغیرہ۔
  - (٣) لیعنی آپس میں اجرت وغیرہ کامعاملہ طے نہ ہوسکے تو کسی دو سری اناکے ساتھ معاملہ کرلے جواسکے بچے کو دو دھ پلائے۔
- (۵) لیمن دودھ پلانے والی عورتوں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی جائے اگر اللہ نے مال و دولت میں فراخی عطا فرمائی ہے تواسی فراخی کے ساتھ مرضعتہ کی خدمت ضروری ہے۔
  - (۲) لیعنی مالی لحاظ ہے وہ کمزور ہو۔
- (2) اس لیے وہ غریب اور کمزور کو بیہ تھم نہیں دیتا کہ وہ دودھ پلانے والی کو زیادہ اجرت ہی دے۔ مطلب ان ہرایات کا بیہ ہے کہ بیچ کی مال اور بیچ کا باپ دونوں ایبا مناسب روبیہ افتیار کریں کہ ایک دو سرے کو تکلیف نہ پنچ اور بیچ کو دودھ پلانے کا مسلم علین نہ ہو۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا : ﴿ لَاَثَعْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّ

بعد آسانی و فراغت بھی کردے گا۔<sup>(۱)</sup>

اور بہت می بہتی والوں نے اپنے رب کے تھم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی (۲) تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا ان دیکھا (سخت) عذاب دارہ)

پس انہوں نے اپنے کرتوت کامزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کاخسارہ ہی ہوا۔ (۹)

ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھاہے' پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو۔ یقینا اللہ نے تمہاری طرف نصیحت ا تار دی ہے۔ (۱۰)

(یعنی) رسول (<sup>(۱)</sup> جو تههیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ سنا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوںسے روشنی کی طرف لے آئے'(<sup>(۵)</sup> اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے<sup>(۱)</sup> اللہ اسے وكايَّنُ مِنْ تَزِيَةٍ عَتَتْ عَنَ أَثْرِ رَبِّهَا وَنُسِٰلِهِ فَعَالَكُمْهَا حِسَابًا شَدِينًا وَعَذَّ بَنْهَا عَدَا ابًا تُنْكُوا ۞

نَدَاقَتُورَبَالَ امْرِهَاوَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَاخُنْرًا ·

ٱَمَدَّاللَّهُ لَهُمْ مَنَاابًا شَدِيكًا ۚ فَالْتَقُواللَّهَ يَاكُولِ الْكَلْبَاكِنَّةُ الَّذِينَ امْنُوا ۚ فَنَ ٱنْزَلَ اللَّهُ اِلْيَكُوذِكُوا صَّ

دَّمُوُلَاتَيْنُوْا مَلَيْكُوْلِيتِ الله مُبَدِّيْنَتِ لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعِلْوَالطّٰفِلهٰتِ مِنَ الظَّلْمُنتِ اللَّ النُّوْرِوْمَنَ ثُوُمِنَ بِاللهِ وَيَعْلَ صَالِحًا يُنْ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْفُرُ خَلِدِينَ فِيْهَا اَبْلًا قَدْ اَحْسَنَ الْمُهُ لَهُ رَدُّقًا ۞

يِوَلَكِاةٌ ﴾ (البقرة ٢٣٣٠) "نه مال كوني كي وجه سے تكليف پنچائي جائ اور نه باپ كو".

(۱) چنانچہ جواللہ پر اعتماد و تو کل کرتے ہیں 'اللہ تعالیٰ ان کو آسانی و کشادگی سے بھی نواز دیتا ہے۔

(٢) عَتَتْ، أَيْ: تَمَرَّدَتْ وَطَغَتْ وَأَسْتَكْبَرَتْ عَن أَتِبَاع أَمْرِ اللهِ وَمُتَابَعَةِ رُسُلِهِ.

(٣) نُکْرًا، مُنْکَرًا فَظِیْعًا حساب اور عذاب ' دونوں کے مَراد دنیاوی مؤاخذہ اور سزا ہے ' یا پھر بقول بعض کلام میں نقد یم و تاخیر ہے۔ عَدَابًا نُکُراً وہ عذاب ہے جو دنیا میں قحط ' ضف و مسخ وغیرہ کی شکل میں انہیں پہنچا' اور حِسّابًا شدیم و مہم و غیرہ کی شکل میں انہیں پہنچا' اور حِسّابًا شدیدًا وہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔ (فتح القدیر)

(٣) رسول' ذکر سے بدل ہے' بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبیر فرمایا' جیسے کہتے ہیں' وہ تو مجسم عدل ہے۔ یا ذکر سے مراد قرآن ہے اور رسولاً سے پہلے اَز سَلنا محذوف ہے بعنی ذکر (قرآن) کو نازل کیااور رسول کو ارسال کیا۔

(۵) یہ رسول کامنعب اور فریضہ بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے شرک و مثلات کی تاریکیوں سے نکال کرایمان وعمل صالح کی روشنی کی طرف لا آہے - رسول سے یمال مراد الرسول یعنی حضرت محمدر سول اللہ میں آئیجی

(١) عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں' احکام و فرائض کی ادائیگی اور معصیات و منہیات سے اجتناب- مطلب ہے

ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیشک اللہ نے اسے بمترین روزی دے رکھی ہے۔(۱۱) اللہ وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بھی۔ <sup>(۱)</sup> اس کا حکم ان کے در میان اتر تا ہے <sup>(۲)</sup> تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہرچیز یہ قادر ہے۔اور اللہ تعالیٰ نے

ہرچیز کو بہ اعتبار علم گھیرر کھاہے۔ (۱۲)

الیی جنتوں میں داخل کرے گاجس کے نیچے نہریں جاری

ڵؘڡؙۿٲڷڹؽؙڂؘڷؘؾؘڛٛۼۘۥ؆؞ڶۅتٟۊڝؘٲڵۯؙڞۣڝؚؿ۬ڶۿؾؘؾۜؾؘڗٞڷ ٵڵٷؙؠؽؘؿٷٛؾڸؾۼٛڶٷٙٲڹؘ۩ڶۮؘٷڴؚڷۺٞؽؙ۠ڰٙڔؽؙڎؚٞٷٙٲؾؘٞ۩ڶۿٯؘۜػ ٲڂٵڟۼؚڴؚڷ؆ٞؿؙؖۼؙؙؙ۠ۼڶڴٵ۞۫

کہ جنت میں وہی اہل ایمان داخل ہوں گے 'جنہوں نے صرف زبان سے ہی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا' بلکہ انہوں نے ایمان کے نقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل اور معاصی سے اجتناب کیا تھا۔

(۱) آئی خَلَقَ مِنَ الأَرْضِ مِنْلَهُنَّ یعنی سات آسانوں کی طرح 'الله نے سات زمینیں بھی پیدا کی ہیں۔ بعض نے اس سے سات اقالیم مراد لیے ہیں 'لیکن سے صحیح نہیں۔ بلکہ جس طرح اوپر پنچے سات آسان ہیں 'ای طرح سات زمینیں ہیں 'جن کے درمیان بعد و مسافت ہے اور ہر زمین میں الله کی مخلوق آباد ہے (القرطبی) احادیث سے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعاً أَرْضِينَ وَسِيعَ بَي صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطوَّقُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعاً أَرْضِينَ (الله علیہ وسلم نصحیح مسلم کتاب البیوع باب تحدیہ الطلم) ''جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہمتے بخاری کا الفاظ والے دن اس زمین کا آتا حصہ ساتوں زمینوں سے طوق بناکر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا''۔ (صحیح بخاری کتاب المطالم باب الله من ظلم شیئا من الأرض) بعض سے بھی کتے ہیں کہ ہر زمین میں 'ای طرح کا پنجبرہ' جسل کی طرح المجنب من طرح کا پنجبرہ' کی طرح ورایت سے فاجس نوح کی طرح ۔ ابراہیم کی طرح ۔ ابراہیم کی طرح ۔ عینی کی طرح المجمل کی بیمن بات کسی صحیح روایت سے فابس نہیں۔

(۲) کیعنی جس طرح ہر آسان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے' ای طرح ہر زمین پر اس کا حکم چاتا ہے' آسانوں کی طرح ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرما تا ہے۔

(۳) پس اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ' چاہے وہ کیسی ہی ہو۔

#### سور و تحريم مدنى سے اس ميں باره آيتي اور دو ركوع بين-

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهان نمايت رحم والاہے-

اے نی !جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ (ا) (کیا) آپ اپنی ہو یوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشے والا رحم کرنے والاہے-(ا)

تحقیق کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا



## بشمير الله الرَّحْين الرَّحِيمو

يَاتَهُا النَّيِئُ لِمَ تُعَرِّمُمَّا اَحَلَ اللهُ لَكَ \*تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَذُوَاحِكَ وَاللهُ عَفُورٌ تَحِيْمٌ ۞

قَدُ فَرَضَ اللهُ لَكُوْ تَعِلَةً أَيْمَا نِكُوْ وَاللَّهُ مُولَّاكُوْ

(۱) نبی صلی الله علیه وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا'وہ کیا تھی؟ جس پر الله تعالیٰ نے اپنی ناپندیدگی کا اظهار فرمایا-اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ سالتا ہے استعار بنت جحش الليكي الله عنها دمير محمرت اور وہال شمد بيت عضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضى الله عنها دونوں نے وہال معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو تھرنے سے رو کئے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ مالنَّيَاتِيم تشريف لاسس تو وه ان سے يہ كے كه الله كے رسول! آپ مالنَّيَةِم كے منه سے مغافير (ايك قتم كا پيول ،جس ميں بساند ہوتی ہے) کی بو آرہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایساہی کیا۔ آپ ماٹھ کا نے فرمایا' میں نے تو زینب (ﷺ) کے گھر صرف شديا ہے- اب ميں قتم كھاتا ہول كه بير نہيں ہول گا، ليكن بير بات تم كسى كو مت بتلانا- (صحبح البحادي، تفسيد سورة التحريم) سنن نسائي ميں بيان كياكيا ہے كه وہ ايك لوندى تقى جس كو آپ مائلي ان اين اور حرام كر لياتها- (فيخ الباني نے اسے صحح قرار ديا ہے) (سنن النسائي '٣/ ٨٣) جب كه كچھ دو سرے علااسے ضعيف قرار ديت ہیں۔ اس کی تفصیل دو سری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ النیکی تھیں 'جن ہے نبی صلی الله عليه وسلم كے صاحبزادك ابراہيم تولد ہوئے تھے- ہير ايك مرتبہ حفرت حفصہ الليكئيا كے گھر آگئ تھيں جب كه حضرت حفصه اليوني المرام موجود نهيس تفيس- انفاق سے انهي كي موجود كي ميس حضرت حفصه اليون الكي المكين المبين نبي صلى الله علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا' جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا' جس پر آپ مالی کی این کے معرت حفصہ اللی کا راضی کرنے کے لیے قتم کھا کر مارید اللی میں کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور حفصہ السی اللہ کا کا یہ کی کہ وہ یہ بات کی کو نہ بتلائے۔ امام ابن حجرایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دو سرے کو تقویت پنجاتے ہیں- دو سری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں ہی واقعات اس آیت کے نزول کاسبب بنے ہوں۔ (فتح المبادی تفسیر سورۃ التحریم) امام شوکانی نے بھی اس رائے کا اظمار

وَهُوَالْعَلِلْيُوالْعُرِكِيْثُو الْعُرِكِيْثُو الْعَلِيْدُ

وَإِذَ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلْ بَعُضِ اَذُوَاحِهِ حَدِيثُنَّا فَلَمَّا نَبَّاتُ مِهِ وَاَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبْنَاهَا لِهِ قَالَتُ مَنْ اَئْبَاكَ لَهٰ لَمَا قَالَ نَبَّالِنَ الْجَلِيْمُ الْخَبِلُمُ الْحَبْهُ وَ

إِنُ تَتُونِيَّا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُونُكُمْمَا ۚ وَإِنْ تَظْهَرَا

مقرر کر دیا ہے (۱) اور الله تمهارا کارساز ہے اور وہی (پورے) علم والا علم والا علمت والا ہے-(۲)

اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کمی '(۲) پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دبی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی می ٹال گئے'(۳) پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو میہ بات بتائی تو وہ کہنے گئی اس کی خبر آپ کو کس نے دی۔ (۵) کماسب جانے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ (۳) پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ (۳)

کیا ہے اور دونوں قصوں کو صیح قرار دیا ہے- اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیہ اختیار نہیں رکھتے۔

- (۱) لیعنی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے گی' جس کو نہ کرنے کی قتم کھائی ہو' اجازت دے دی' قتم کا یہ کفارہ سورہ مائد ہ ' ۹۸ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کیا۔ (فتح القدیر) اس امر میں علا کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی ہخض کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور علا کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی نہ اس پر کفارہ ہے' اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہے۔ تو طلاق ہوجائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو رائح تول کے مطابق یہ قتم ہے' اس کے لیے کفارہ بیمین کی ادائیگی ضروری ہے۔ (ایسراتفاسیر)
  - (٢) وہ پوشیدہ بات شد کویا ماریہ الله صلی کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ مار اللہ کا است کا تھی۔ اللہ صلی تھی۔
    - (٣) ليعني حفصه الييسي في وه بات حضرت عائشه اليسمين كو جاكر بتلا دي-
  - (٣) لیعنی حفصہ اللہ بھی کو بتلا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تاہم اپنی تکریم و عظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے اعراض فرمایا۔
- (۵) جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ اللہ علیہ کو بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا ہے تو وہ حیران ہو کیں کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اور عائشہ اللہ علیہ سے انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتلادیں گی کیونکہ وہ شریک معاملہ تھیں۔
  - (٢) اس سے معلوم ہواکہ قرآن کے علاوہ بھی آپ ماٹیکھیا پر وحی کانزول ہو یا تھا۔

توبہ کر لو (تو بہت بہتر ہے) (ا) یقیناً تہمارے دل جھک پڑے ہیں <sup>(۲)</sup> اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دو سرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۴)

اگر وہ (پینمبر) حمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب! تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا<sup>(۳)</sup> جو اسلام والیاں 'ایمان والیاں اللہ کے حضور جھکنے والیاں تو بہ کرنے والیاں 'عبادت بجالانے والیاں روزے رکھنے والیاں ہوں گی بیوہ اور کنواریاں ۔ (۵) اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ ہے بچاؤ (۲) جس کا ایند ھن انسان ہیں اور پھر اس آگ ہے بچاؤ (۲)

عَلَيْهِ فِأَنَّ اللَّهَ هُوَمَوُللهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلَلِكَةُ بُعُدَذٰلِكَ ظَهِيُرٌ ۞

عَنى رَبُّةَ إِنْ طَلَقَتُكُنَّ اَنُ يُنْدِلَةَ اَزُواجًا خَيْرًا مِّنْتُمُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُؤْمِنْتِ فِينْتِ تَبْدِتِ لِمِنْ مُسْلِمٰتٍ مُؤْمِنْتِ فِينْتِ تَبْدِتِ لِمِنْتِ عَلِمَاتِ سَمِيْتِ تَبْدِتِ وَاَبْحَارًا ۞

يَايَّهُاالَّذِيْنَامَنُواْقُوَاَانَشُكُمْوَاَلْمِلْكُوْ وَالْمِلِيكُوْ نَازًاوَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِنَارَةُ عَلَيْهَامَلَلِكَةٌ ْغِلَاظُاشِدَادٌ لَّايَعُصُونَ

<sup>(</sup>ا) یا تمهاری توبه قبول کرلی جائے گی میہ شرط (إِنْ تَنُوبَا) کاجواب محذوف ہے-

<sup>(</sup>۲) کیعنی حق سے ہٹ گئے ہیں اوروہ ہے ان کاالی چیز کالیند کرناجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار تھی-(فتح القدیر) میں لوز نہ اللیم کی جور اور میتر جور میں گئے تاریخ نہیں کی گئی کہ اس کے لیے ناگوار تھی-(فتح القدیر)

<sup>(</sup>۳) لیعنی نبی ملٹ آئیا کے مقابلے میں تم جھ بندی کروگی تو نبی کا پچھ نہیں بگاڑ سکو گی' اس لیے کہ نبی کامدد گار تو اللہ بھی ہے اور مومنین اور ملائکہ بھی۔

<sup>(</sup>٣) یه تنبیبہ کے طور پر ازواج مطمرات کو کها جارہا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیغیبر کو تم سے بھی بهتر پیویاں عطاکر سکتا ہے۔ (۵) ثَیّبَاتِ، ثَیّبٌ کی جمع ہے ' (لوٹ آنے والی) ہیوہ عورت کو ثَیّبٌ اس لیے کها جاتا ہے کہ وہ خاوند سے واپس لوٹ

<sup>(</sup>۵) ثیبّاتِ، ثَیْبٌ کی بیمع ہے '(لوٹ آنے والی) یوہ عورت کو ثیب اس لیے کها جاتا ہے کہ وہ خاوند سے واپس لوٹ آتی ہے اور پھراس طرح بے خاوند رہ جاتی ہے جیے پہلے تھی۔ آبکار ، بیخر کی جمع ہے 'کنواری عورت۔ اسے بکراس لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی اپنیاسی پہلی حالت پر ہوتی ہے جس پراس کی تخلیق ہوئی ہے۔ (فتح القدیر) بعض روایات میں آتا ہے کہ قیب سے حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) اور بیخر سے حضرت مریم (حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ) مراوی سے کہ فین جند میں ان دونوں کو بی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بناویا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن ان روایات کی بنیاد پر ایسا خیال رکھنایا بیان کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ سند آبیر روایات یابیہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نمایت اہم ذمے داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ ہے 'اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام ' ٹاکہ بیہ سب جنم کا ایند ھن بننے سے نیج جا ئیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو' اور دس

اللهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥

يَاتُهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الاَتَّعَتُذِرُوا الْيُوَمِّ إِنَّمَا الْجُزُوْنَ مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

يَالِقُهَا الَّذِينَ امْنُوا تُوبُوْآ إِلَى الله وَنُوبَهُ تُصُوّعُهُ عَلَى رَفْكُوْ انَ يُكَوِّرَ عَنْكُوْ سِيّتا لِخُورَئِيْ خِلَكُمْ حَنْتٍ تَشْخُرِى مِنْ تَعْتِمَا الْاَنْهُورُ نَوْمَرَلاَيُغُوْرِى اللهُ النِّينَّ وَالنَّذِينَ الْمُثُوامَعَةُ نُورُهُمْ يَشْلَى بَيْنَ آيْدِينِهُمُ وَبِأَيْمَا نِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْتُمْرَلَكَا نُورَيَا وَاغْوِمْ لَمَنَا إِنَّكَ عَلْ كُلِ شَى قَلْ تَدِيدٌ \* ①

يَاتُهُا اللَّهِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَ الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهُمُ ﴿

جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو تھم اللہ تعالی دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم دیا جائے بجالاتے ہیں-(۲)

اے کافرو! آج تم عذر و بہانہ مت کرو۔ تنہیں صرف تمهارے کرتوت کابدلہ دیا جارہاہے۔(۷)

اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے تچی خالص توبہ کرو۔ " قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ایمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہو گا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما" اور ہمیں بخش دے یقیناتو ہرچزیر قادر ہے۔ (۸) اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جماد کرو" اور ان پر سختی

سال عمر کے بچوں میں نماز سے تسائل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو- (سنین آبی داود' وسنین السومیذی۔ کشاب المصلوۃ) فقہانے کہاہے' اسی طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں کی جائے۔ ٹاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پنچیں تو اس دین حق کاشعور بھی انہیں حاصل جو چکا ہو- (این کثیر)

<sup>(</sup>۱) خالص توبہ یہ ہے کہ :ا۔ جس گناہ ہے وہ توبہ کر رہا ہے 'اے ترک کر دے۔ ۲- اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظهار کرے۔ ۳- آئندہ اسے نہ کرنے کاعزم رکھے۔ ۴- اگر اس کا تعلق حقوق العباد ہے ہے توجس کاحق غصب کیاہے 'اس کا ازالہ کرے 'جس کے ساتھ زیادتی کی ہے 'اس ہے معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ توبہ کرلینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

<sup>(</sup>۲) یہ دعاامل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کانور بجھا دیا جائے گا' جیسا کہ سور وَ حدید میں تفصیل گزری- اہل ایمان کہیں گے' جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو ہاقی رکھ اور اس کا اتمام فرما-

<sup>(</sup>٣) كفار كے ساتھ جماد' و قبال كے ساتھ اور منافقين سے' ان پر حدود اللي قائم كركے' جب وہ ايسے كام كريں جو موجب حد ہوں-

وَمَأْوَلُهُوْجَهَمُّمُ وَبِفْسَ الْمَصِيْرُ ①

ضَرَبَاللهُ مَثَلًا لِلَّذِينُ كَفَّرُواامُرَاتَ نُوْيِهِ وَامْرَاتَ لُوُطٍ كَانَتَاغَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمُ افَلَوْيُغُونِيَاعَنْهُمَامِنَ اللهِ شَيْئًا قَعْيَلَ

ادُخُلَاالتَّلْرُ مَعَ الله خِلِينُ 🏵

کرو (۱) ان کاٹھکانا جہتم ہے (۲) اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ (۹)
اللہ تعالی نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی
مثال بیان فرمائی (۳) یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو
(شائستہ اور) نیک بندوں کے گھر میں تھیں 'پھران کی
انہوں نے خیانت کی (۳) پس وہ دونوں (نیک بندے) ان
سے اللہ کے (کی عذاب کو) نہ روک سکے (۱۵ کھر میں جانے والوں کے
دے دیا گیا (اے عور تو) دوزخ میں جانے والوں کے
ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ (۱۰)

- (۱) لیعنی دعوت و تبلیغ میں مختی اور احکام شریعت میں در شتی افتیار کریں۔ کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے مانے والے نہیں ہیں۔ اس کامطلب ہے کہ حکمت تبلیغ بھی نری کی متقاضی ہوتی ہے اور بھی مختی کی۔ ہر جگہ نری بھی مناسب نہیں اور ہر جگہ مختی بھی مفید نہیں رہتی۔ تبلیغ و دعوت میں حالات و ظروف اور اشخاص و افراد کے اعتبار سے نری یا مختی کرنے کی ضرورت ہے۔
  - (۲) کیعنی کافروں اور منافقوں دونوں کاٹھکانا جہنم ہے۔
- (٣) مَثَلٌ كامطلب ہے كى ايى حالت كابيان كرناجس ميں ندرت وغرابت ہو ' بَاكہ اس كے ذريعے سے ايك دو سرى حالت كا تعارف ہو جائے جو ندرت و غرابت ميں اس كے مماثل ہو- مطلب بيہ ہواكہ ان كافروں كے حال كے ليے الله في اسك مثال بيان فرمائى ہے جو نوح اور لوط عليهما السلام كى بيوى كى ہے-
- (٣) یہاں خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں 'کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی ہیوی بدکار نہیں ہوئی۔ (فتح القدیر) خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لا کیں ' نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی ہمد ردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں' چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوی' حضرت نوح علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون (دیوانہ) ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پنچاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چعلیاں کھاتی تھیں۔
- (۵) لیعنی نوح اور لوط علیهماالسلام دونوں' باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے پیغیبرتھے' جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں' اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔
- (۱) یہ انہیں قیامت والے دن کما جائے گایا موت کے وقت انہیں کما گیا کافروں کی بیہ مثال بطور خاص یمال ذکر کرنے سے مقصود ازواج مطمرات کو تنبیعہ کرنا ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں 'جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے رسول کی مخالفت کی یا انہیں تکلیف پہنچائی تو وہ بھی اللہ کی

وَضَرَبَاللهُ مَثَلًالِلَائِينَ المنُواا مُسَرَاتَ فِرْعُونَ اِذْقَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنَافِي الْبَنَّةُ وَغِينَ مِنْ فِرْعُونَ وَعَلِهِ وَغِيْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾

وَمَوْيَدَهَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّيْقَ آحَصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَغَمُنَافِيْهِ مِنْ ژُوْحِنَا وَصَلَاقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّهَا وَكُتُسِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُلِيَتِيْنَ شَ

اور الله تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی (۱) جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے میال بیان ور مجھے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچااور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے-(۱۱)

اور (مثال بیان فرمائی) مریم بنت عمران کی (۲) جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھو نک دی اور (مریم) اس نے اپنے رب کی باتوں (۳) اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ (۳)

گرفت میں آعلیٰ ہیں' اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہو گا-

- (۱) یعنی ان کی ترغیب ' ثبات قدی ' استقامت فی الدین اور شدائد میں صبر کے لیے۔ نیز یہ بتلانے کے لیے کہ کفر کی صولت و شوکت ' ایمان والوں کا پچھ نہیں بگاڑ سکتی ' جیسے فرعون کی بیوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کا فرکے تحت تھی۔ لیکن وہ اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا۔
- (۲) حضرت مریم علیها السلام کے ذکر سے مقصود بیہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھیں'کیکن اللہ نے انہیں دنیاو آخرت میں شرف و کرامت سے سر فراز فرمایا اور تمام جمان کی عور توں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔
  - (m) کلمات رب سے مراد' شرائع اللی ہیں۔
- (٣) یعنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھیں جو فرمال بردار'عبادت گزار اور صلاح و طاعت میں متاز تھا۔
  صدیث میں ہے۔ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت فدیجہ 'حضرت فاطمہ 'حضرت مریم اور فرعون کی یوی آسیہ
  ہیں رضی اللہ عنین '(مسند آجمد' ۱/ ۲۰۲۰ مجمع الزوائد ۱/ ۲۲۳ الصحیحة لملاً لبانی نمب (۱۰۵۱) ایک دو سرک
  حدیث میں فرمایا "مردول میں تو کائل بہت ہوئے ہیں 'گرعورتوں میں کائل صرف فرعون کی یوی آسیہ 'مریم بنت عمران
  اور فدیجہ بنت خویلد (رضی اللہ عنین) ہیں اور عائشہ (الشیکیا) کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پ
  فضیلت عاصل ہے۔ (صحیح بعدادی کتاب بدء المخلق' باب ضوب الله مشلا ...... و صحیح مسلم' کتاب
  الفضائل'باب فضائل حدیجہ )

#### سور وَ ملك كمي ہے اس ميں تميں آيتيں اور دو ركوع ہيں-

شروع كريا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والا ہے-

ہمایت رام والاہے۔ بہت باہر کت ہے وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے (ا) اور جو ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے-(ا) جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتاہے ' <sup>(۲)</sup> اور وہ غالب (اور) بخشنے والا ہے-(۲)



### 

تَابَرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَكَّ تَدِيرُ ۞

> إِلَّذِي ُخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوُكُوْ الْكُوُ الْحُسَنُ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ﴿

اس کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں 'جن میں سے صرف چند روایات صحیح یا حسن ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف ۳۰ آیات ہیں 'یہ آدی کی سفارش صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف ۳۰ آیات ہیں 'یہ آدی کی سفارش کرے گی۔ یمال تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا' (سنن المتومذی 'سنن آئبی داود' ابن ماجه 'ومسند آحمد' ۱۲۰ والا الله والے کی طرف سے لڑے گی 'حق کہ اس ورت ہے 'جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی 'حق کہ اس دوان دوایت میں میں دوائن مجود میں ایک سورت ہے 'جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی 'حق کہ اس دوائن کروائے گی"۔ (مجمع المزوائد ' ۱۲۰ دکرہ الاگران فی صحیح المجامع الصغیر 'نمبر ۱۳۳۳) سنن ترذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورة الم السجدہ اور سورة ملک ضرور پڑھتے تھے۔ (ابواب فضا کل القرآن) ایک روایت شخ آلبانی نے الصحیحہ میں نقل کی ہورة ائم السجدہ اور سورة ملک عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔ بشرطیکہ وہ ادکام و فرائض اسلام کاپابند ہو۔ لیکن اس کاپڑھنے والا امرید ہے کہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔ بشرطیکہ وہ ادکام و فرائض اسلام کاپابند ہو۔

(۱) تَبَارَكَ، بَرَكَةٌ ہے ہے' النَّمَآءُ والزِّيَادَةُ 'بِرْهوتری اور زيادتی کے معنی میں۔ بعض نے معنی کے بیں ' مخلو قات کی صفات سے بلند اور برتر- نقاعل کاصیغہ مبالغے کے لیے ہے۔ ''اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے '' یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے' وہ کا نئات میں جس طرح کا تصرف کرے 'کوئی اسے روک نہیں سکتا' وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنادے' امیر کو غریب غریب کو امیر کر دے۔ کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔

(۲) روح 'ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن ہے اس کا تعلق و اتصال ہو جائے 'وہ زندہ کھلا تا ہے اور جس بدن ہے اس کا تعلق منقطع ہو جائے 'وہ موت ہے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ 'جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعال کون کرتا ہے؟ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعال کرے گا'اس کے لیے بھتریں جزاہے اور دو سرول کے لیے عذاب۔

جس نے سات آسان اوپر تلے بنائے۔ (تو اے ویکھنے الَّذِي خَكَقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طِبَاقًا مُاتَزِي فِي خَلْقِ الرَّحْمِنِ مِنْ تَفُوْتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرُ لَمَلْ تَرْى مِنْ فَطُوْرٍ ۞

> ثُقَّارُحِعِ الْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُخَاسِمُّا وَّهُوَحَسِيرٌ ۞

وَلَقَدُوْزَيُّكَا السَّمَاءُ اللَّهُ نَيْنَا بِمَصَالِينُحُ وَجَعَلُنْهَا

رُجُوْمًا لِلشَّيْطِينَ وَأَعْتَدُنَا لَهُ مُوعَدَابَ السَّعِيرِ ①

وَلِلَّذِيْنَ كَفَّ وَابِرَتِهِمُ عَذَاكِ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۞

إِذَا أَلْقُوا فِيْهَا مَهِ مُعُوالَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَقُورُ ٥٠

تَكَادُتَمَيَّرُمِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا الْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمُ خَزَنَهُمَا

والے) اللہ رحمٰن کی بیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھیے گا''' دوہارہ (نظرس ڈال کر) دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہاہے۔ (۳)

پھر دوہرا کر دو دو بار د مکھ لے تیری نگاہ تیری طرف ذلیل (وعاجز) ہو کر تھی ہوئی لوٹ آئے گی۔<sup>(۳)</sup> (۴)

بیثک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں (ستاروں) ہے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ <sup>(۳)</sup> بنا دی<u>ا</u> اور شیطانوں کے لیے ہم نے (دوزخ کا جلانے والا) عذاب تنار کردیا۔(۵)

اور اینے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جنم کا عذاب ہے اور وہ کیاہی بری جگہ ہے۔(۲)

جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تواس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہو گی۔ (۵)

قریب ہے کہ (ابھی) غصے کے مارے پیٹ جائے' <sup>(۱)</sup>

- (۱) لیعنی کوئی تناقض 'کوئی کجی 'کوئی نقص اور کوئی خلل' بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر میں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے متعدد نہیں ہیں۔
- (۲) کبعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آ تا ہے- اللہ تعالی دعوت دے رہاہے کہ باربار دیکھو که کیاتمہیں کوئی شگاف نظر آتاہے؟
  - ۳) یہ مزید تاکید ہے جس سے مقصد اپنی عظیم قدرت اور وحدانیت کو واضح تر کرنا ہے۔
- دو سرے 'شیطان اگر آسانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کران پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جے دو سرے مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ان سے برو بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔
- (۵) شَهنِقٌ اس آواز کو کتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے' یہ فتیج ترین آواز ہوتی ہے۔ جنم بھی گدھے کی طرح چخ اور چلار بھی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔
- (۱) یا مارے غیظ و غضب کے اس کے حصے ایک دو سرے سے الگ ہو جائیں گے۔ بیہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضب ناک

ٱ*ڵٶ۫ؠ*ؘٲؙؠڴۄؙٮؘۮؚؿؙڒٛ۞

عَالُوَا بَلِى قَدْجَأُ ءُكَا نَذِيُرُهُ فَكَدَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيُّ عُلِّنَ اَنْكُرُ الاِفْ صَلْلِ كِيدٍ

وَقَالُوالوَلْنَا لَسْمَعُ أَوْتَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْلَى السَّعِيرِ

فَاعْتَرَفُوْابِذَنْنِهِمْ فَسُمُ**عَّ**الِاصْعٰبِ السَّعِيْرِ ®

إنَّ الَّذِيْنَ يَخْتُونَ رَبَّهُمُ بِالْفَيْبِ لَهُمُومَّفُورَةٌ وَّاجُرُّكِمِيرٌ ﴿

جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گااس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ <sup>(۱)</sup> (۸)

وہ جواب دیں گے کہ بیشک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا- تم بہت بڑی گراہی میں ہی ہو- (۲)

اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں (شریک) نہ ہوتے۔ <sup>(۱۳)</sup> (۱۹)

پس انہوں نے اپنے جرم کا قبال کرلیا۔ <sup>(۱)</sup> اب یہ دوزخی دفع ہوں (دور ہوں) (۱۱)

بیشک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا توابہے۔(۱۲)

ہوگی'جس کا شعور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دے گا- اللہ تعالیٰ کے لیے جنم کے اندریہ ادراک و شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے-

- (۱) جس کی وجہ سے تہمیں آج جہنم کے عذاب کامزہ چکھنا پڑا ہے۔
- (۲) کینی ہم نے پغیروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا' آسانی کتابوں کاہی سرے سے انکار کر دیا' حتی کہ اللہ کے پغیروں کو ہم نے کہا کہ تم بردی گمراہی میں مبتلا ہو۔
- (٣) کیعنی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصیحت<sub>و</sub>ں کو آویزہ گوش بنالیتے 'اسی طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سیجھنے کا کام لیتے تو آج ہم دو زخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔
  - (٣) جس كى بناپر مستحق عذاب قرار پائے 'اور وہ ہے كفراور انبياعليهم السلام كى تكذيب -
- (۵) لینی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ بعض کتے ہیں کہ ' سُخقٌ ' جہنم کی ایک وادی کانام ہے۔
- (۲) یہ اہل کفرو تکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کااور ان نعمتوں کاؤکر ہے جوانہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی- بِالْغَیْنِ کاایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھاتو نہیں 'کیکن پیغیبروں کی تقیدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے ۔ دوسرامطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب 'لیعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے۔

وَٱبِيْرُوا قَوْلَكُوْ آوِاجُهُرُوْاكِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمُ ۗ بِنَاتِ الصُّدُورِ ۞

ٱلَابَعُكُوُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيدُ أَنَّ

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنُ رِّذُوةٍ وَالَيْهِ الشُّمُورُ ۞

ءَآمِنْتُوْمَّنَ فِي التَّمَآءِ آنُ يَّخْسِفَ پڪُمُ الْاَدُضَ فَإِذَاهِيَ تَنْوُرُ ۞

تم اپنی باتول کو چھپاؤ یا ظاہر کرو (۱) وہ تو سینوں کی پوشید گیول کو جھی بخوبی جانتاہے۔ (۱۳)

ن اوہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ (۳۳) پھروہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ <sup>(۳۳)</sup>

وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطبع کر دیا <sup>(۵)</sup> باکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو <sup>(۱)</sup> اور اللہ کی روزیاں کھاؤ (پیو) <sup>(ک)</sup> اس کی طرف (تمہیں) جی کر اٹھ کھڑا ہوناہے۔(۱۵)

کیاتم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسانوں والا تہمیں زمین میں دھنسا دے اور اجانک زمین لرزنے گئے۔(۱۲)

- (۱) یہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر ہاتیں کرویا علانیہ 'سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔
- (۲) یہ سرو جمرجاننے کی تعلیل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے' تمہاری باتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟
- (۳) کینی سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات' سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے' تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتا ہے'استفہام'ا نکار کے لیے ہے' یعنی نہیں رہ سکتا۔
- (۳) کَطِیْفٌ کے معنی ہی باریک بین کے ہیں الَّذِي لَطُفَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْقُلُوبِ (فسّح القدیر) جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں برورش یانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔
- (۵) ذَلُولٌ کے معنی' مطیع و منقاد کے ہیں جو تہمارے سامنے جھک جائے' سر آبی نہ کرے۔ لیعنی زمین کو تہمارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے'اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنامشکل ہو جاتا۔
- (۱) مَنَاكِبَ مَنْكِبٌ كى جمع ہے 'جانب- يهال اس سے مراد اس كے راستے اور اطراف و جوانب ہيں- امراباحت كے ليے ہے ' يعنی اس كے راستوں ميں چلو-
  - (2) کینی زمین کی پیدادارے کھاؤ پو۔
- (۸) لیخی اللہ تعالی جو آسانوں پر لیعنی عرش پر جلوہ گر ہے' ہیہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسانوں والی ذات جب جاہے تهمیس زمین میں دھنسا دے۔ لیعنی وہی زمین جو تمہاری قرار گاہ ہے اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے' اللہ تعالیٰ اس

یا کیا تم اس بات سے نڈر ہوگئے ہو کہ آسانوں والا تم پر پھر خاصبًا ' پھر برسا دے؟ <sup>(۱)</sup> پھر تو تہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میراڈرانا کیساتھا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۷)

اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میراعذاب کیسا کچھ ہوا؟(۱۸)

کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور (بھی بھی) سمیٹے ہوئے (اٹرنے والے) پر ندول کو نہیں دیکھتے' <sup>(۳)</sup> انہیں (اللہ) رحمٰن ہی (ہوا و فضا میں) تھامے ہوئے ہے۔ <sup>(۳)</sup> بیٹک ہرچیزاس کی نگاہ میں ہے۔(۱۹)

سوائے اللہ کے تمہاراوہ کون سالشکرہے جو تمہاری مدد کر سکے <sup>(۵)</sup>کافرتو سرا سردھوکے ہی میں ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۲۰)

اگر الله تعالی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تہمیں روزی دے گا؟ (<sup>ک)</sup> بلکہ (کافر) تو سرکشی اور بد کئے آمُرُ آمِنْتُوْمُنَ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُوسِلَ عَلَيْكُوْ حَاصِبًا \* فَسَتَعُلُمُونَ كَيْفُ حَاصِبًا \* فَسَتَعُلُمُونَ كَيْفُ حَاصِبًا \* فَسَتَعُلُمُونَ كَيْفُ حَاصِبًا \*

وَلَقَدُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۞

ٱۅؘۘڵۄ۫ؾۯڎٳٳڶٙٙٙٙٞؗٳڶڟؿڔۏؘۊؘڰۿؙۄ۠ۻؖڡٚؾۊۘؾڡۛڣ۪ڞ۫ؽؖ ڡٵؽؙۺؠڵۿؾٙٳڵٳٳڶڗڞ۠ؿ۠ٳؾؘ؞ڽڴؚڷۺٞؿٞڰڹڝؽؚڒ۠۞

اَمِّنُ هٰنَاالَّذِي هُوَجُنُدُّ لَكُمُّ يَنْصُرُكُوْمِنَ دُونِ الرَّحُيْنِ إِنِ الْكِلْرُونَ اِلَّذِقِ غُرُورٍ ۞ اَمِّنُ هٰنَاالَّذِي يَرِيُّ فَكُوْرِانَ اَمْسَكَ رِنْهَ قَهُ ثَبُلُ لَّجُوّا فِي عُتُودَ فَقُودٍ ۞

زمین کو' جو نمایت پرسکون ہے' حرکت و جنبش میں لا کر تمهاری ہلاکت کا باعث بناسکتا ہے۔

- (۱) جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل (ہاتھیوں والے ابر صہ اور اس کے لشکر) پر برسائے اور پھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا۔
  - (۲) کیکن اس وقت میہ علم ' بے فائدہ ہو گا۔
- (۳) پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلالیتا ہے اور بھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا' صَفَّ اور سمیٹ لینا قَبْضٌ ہے۔
- (۴) کینی دوران پرواز ان پر ندول کو تھاہے رکھنے والا کون ہے 'جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ بیہ اللہ رحمٰن ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔
- (۵) یہ استفہام تقریع و تو یخ کے لیے ہے- جُندٌ کے معنی ہیں لشکر' حبضہ ۔ یعنی کوئی لشکراور حبضہ ایسانہیں ہے جو تہیں اللہ کے عذاب ہے بچاسکے-
  - (٢) جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کر رکھاہے۔
- (2) لیعنی الله بارش نه برسائے' یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے' جیسا کہ بعض بعض دفعہ وہ ایساکر تاہے' جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کاسلسلہ موقوف ہو جائے۔اگر الله تعالیٰ ایساکر دے تو کیا کوئی

پراڑ گئے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

اچھا وہ مخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے <sup>(۲)</sup> یا وہ جو سیدھا (پیروں کے بل) راہ راست پر چلا ہو؟ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

کمہ دیجئے کہ وہی (اللہ) ہے جس نے تمہیں پیدا کیا (<sup>(\*)</sup> اور تمہارے کان آئکھیں اور دل بنائے <sup>(۵)</sup> تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳)

کمہ دیجئے! کہ وہی ہے جس نے تہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگ۔ (۲۴) اَفَمَنُ يَمُثِنِي مُصِبِّاعَلُ وَجُهِمَ آهُ لَآى اَمَّنَ يَمُثِنَى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسُتَوْتُهُم ﴿

قُلْ هُوَالَّذِيِّ آنَثُنَا كُمُووَجَعَلَ لَكُوُ التَّسْمُعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْهِدَةَ تَوْلِيْلِا مَّا تَشْكُرُونَ ۞

قُلُ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُو فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشُوونَ ٣

اور ہے جو اللہ کی اس مشیت کے بر عکس حمہیں روزی مہیا کردے؟

- (۱) لیعنی وعظ و نصیحت کی ان باتوں کاان پر کوئی اثر نہیں پڑتا' بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جارہے ہیں' عبرت پکڑتے ہیں اور نہ غورو فکر کرتے ہیں۔
- (۲) منہ کے بل اوند ھاچلنے والے کو دائیں' بائیں اور آگے کچھ نظر نہیں آ تا'نہ وہ ٹھو کروں سے محفوظ ہو تاہے۔کیاالیا شخص اپی منزل مقصود تک پہنچ سکتاہے؟ یقینا نہیں پہنچ سکتا۔ای طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوباہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا۔
- (٣) جس میں کوئی کجی اور انحراف نہ ہواور اسکو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو۔ ظاہر ہے یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ کی اطاعت کاسید ھا راستہ اپنانے والا 'آ خرت میں سرخرو رہے گا۔ بعض کتے ہیں کہ یہ مومن اور کا فر دونوں کی اس کیفیت کابیان ہے جو قیامت والے دن انکی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سید ھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے بھیے کافروں کے بارے میں دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَتَعَدُّمُ الْمُورِيَّةُ مِنْ اللّٰهِ مَا مُعْلِي وَمُومِهُمُ ﴾ (سورة بندی اسوائیل '٤٥' جہم انہیں قیامت والے دن منہ کے بل کشاکریں گے ''۔

  (٣) یعنی پہلی مرتبہ پیراکرنے والا اللہ ہی ہے۔

  (٣) یعنی پہلی مرتبہ پیراکرنے والا اللہ ہی ہے۔
- (۵) جن سے تم من سکو' دیکھ سکواور اللہ کی مخلوق میں غورو فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکو- تین قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان مسموعات 'مبصرات اور معقولات کاادراک کر سکتا ہے 'یہ ایک طرح سے اتمام ججت بھی ہے اور اللہ کی ان نعتوں پر شکرنہ کرنے کی نمرمت بھی- اس لیے آگے فرمایا 'تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو-
  - (١) يعنى شُخْرًا قَلِيْلاً يازَمَنَا قَلِيْلاً يا قلت شكرت مرادان كى طرف سے شكر كاعدم وجود ب
- (۷) لینی انسانوں کو پیدا کرکے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے اور قیامت والے دن سب جمع بھی اس کے پاس ہوں

(کافر) پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہو گااگر تم سچے ہو (تو بتاؤ؟) <sup>(۱)</sup>(۲۵)

آپ کمہ دیجئے کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے''' میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ (۲۲) جب یہ لوگ اس فی اس کے اس جب یہ لوگ اس (۳۶) وعدے کو قریب ترپالیں گے اس وقت ان کا فروں کے چرے بھڑ جا ئیں گے (۵) اور کمہ دیا جائے گاکہ یمی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ (۱) (۲۷) آپ کمہ دیجئے! اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے (بمرصورت یہ تو تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے (بمرصورت یہ تو تناؤ) کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بیائے گا؟ (۲۵)

آپ کمہ دیجئے! کہ وہی رحمٰن ہے ہم تواس پر ایمان لا

وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَاالُوَعْدُ إِنْ كُنْ تُوْطِدِقِيْنَ 🏵

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُثِّيئِنٌ @

فَلَتَارَاوَهُ وُلُفَاقً مِينَّنَتُ وُجُوهُ النَّذِيْنَ كَفَهُ وَاوَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُوْرِهِ تَنَا عُونَ ۞

قُلُ آرَوَيْتُمُ إِنْ اَهُلَكِنِيَ اللهُ وَمَنْ مَّعِي اَوْرَعِمَنَا فَشَ يُجِيُّ الْكِفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ الِيهِ ۞

قُلُ هُوَالرَّحْمِنُ الْمَنَّابِ ۗ وَعَلَيْ ۗ تُوَكَّلُنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ

گے 'کسی اور کے پاس نہیں۔

- (۱) یه کافربطور استهزااور قیامت کومشبعد سمجھتے ہوئے کہتے تھے۔
- (٢) اس كے سواكوئى نہيں جانتا و سرے مقام پر فرمايا ﴿ فَلْ إِنْدَاعِلْمُهُمْ اَعِنْدُونَ ﴾ (الأعراف ١٨٥)
- (۳) کیعنی میرا کام تو اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی وجہ سے تمہارا ہو گا۔ دو سرے لفظوں میں میرا کام انذار ہے'غیب کی خبرس بتلانا نہیں۔الابیہ کہ جس کی بایت خود اللہ مجھے بتلا دے۔
  - (٣) رَ أَوْهُ مِيں ضمير كا مرجع اكثر مفسرين كے نزديك عذاب قيامت ہے-
- (۵) لینی ذات ' ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہوں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ جس کو دو سرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (آل عصران-۱۰۱)
- (۱) تَدَّعُوْنَ اور تُذْعَوْنَ كے ايك ہى معنى ہيں۔ يعنى به عذاب جو تم دمكير رہے ہو' وہى ہے جے تم دنيا ميں جلد طلب كرتے تھے۔ جيسے سور ہُ ص' ۱۲- اور الأنفال '۳۲' وغيرہ ميں ہے۔
- (2) مطلب سیہ ہے کہ ان کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے ' چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے سے ہلاک کر دے یا انہیں مہلت دے دے- یا بیہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور رجاکے در میان ہیں ' پس تمہیں تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا؟

مَنُ هُوَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ٠

فُل آرَمَيْتُولُ آصُبَحَمَا وُكُوعُورًا فَمَن يُأْتِتَكُوْ بِمَا ۚ إِ مَعِيْنِ ۞

## ي يَوْنُوالْفِينَائِمُ عَلَيْهُ الْفِينَائِمُ عَلَيْهُ الْفِينَائِمُ عَلَيْهُ الْفِينَائِمُ عَلَيْهُ

نَ وَالْقَـٰ لَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ڽُ

مَاانتُ بِيغُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۞

چکے (۱) اور ای پر ہمارا بھروسہ ہے۔ (۲) تنہیں عنقریب معلوم ہو جائے گاکہ صریح گمراہی میں کون ہے؟ (۲۹) آپ کمہ دیجئے! کہ اچھامیہ تو بتاؤ کہ اگر تممارے (پینے کا) پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تممارے لیے نقوا ہوایانی لائے؟ (۳۰)

> سورہ قلم کی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهان نهايت رحم والاہے-

ن '(۵)قتم ہے قلم کی اور <sup>(۱)</sup>اس کی جو پچھ کہ وہ (فرشتے) ککھتے ہیں۔ <sup>(۷)</sup>(۱)

تواینے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ <sup>(۸)</sup>

- (۱) لیعنی اس کی وحدانیت پر 'ای لیے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔
- (۲) کسی اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں 'کسی اور کے نہیں۔ جیسے مشرک کرتے ہیں۔
  - (۳) تم ہویا ہم؟اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔
- (٣) غَوْدٌ کے معنی ہیں خٹک ہو جانایا اتنی گرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خٹک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گرائی میں کردے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو بتلاؤ! پھر کون ہے جو حمہیں جاری' صاف اور نقرا ہوا پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہرانی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ حمہیں یانی سے بھی محروم نہیں فرما آ۔
  - (۵) ن ای طرح حروف مقطعات میں سے ہے ، جیے اس سے قبل ص ان اور دیگر فواتح سور گزر چکے ہیں۔
- (۱) تعلم کی قشم کھائی 'جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تعبین و توضیح ہوتی ہے۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص تعلم ہے۔ جنانچہ اس نے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص تعلم ہے۔ جنانچہ اس نے اللہ تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ (سنس تعرمذی 'تفسیر سود ۃ ن والقلم وقبال الألبان صحیح)
- (4) یَسْطُرُونَ کامرجع اصحاب قلم ہیں 'جس پر قلم کالفظ دلالت کر تاہے۔اس لیے کہ آلۂ کتابت کاذکر کاتب کے وجود کو متلزم ہے۔مطلب ہے کہ اس کی بھی قتم جو ککھنے والے لکھتے ہیں 'یا پھر مرجع فرشتے ہیں 'جیسے ترجمہ سے واضح ہے۔
- (٨) يه جواب فتم ب، جس ميس كفار ك قول كاردب، وه آپ كو مجنون (ديوانه) كت تق ﴿ يَالَيُهُا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

اور بے شک تیرے لیے بے انتهاا جرہے۔ (")
اور بیشک تو بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پرہے۔ (")
پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ
لیں گے۔ (")
کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے۔ (۲)
بیشک تیرا رب اپنی راہ سے بہتنے والوں کو خوب جانتا ہے '
اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے ۔ (ک)
پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان۔ (")
وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑجا کیں۔ (۵)

وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًا عَلَيْرَمَمْنُوْنٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ فَسَنُصُورُ وَلُنْصِرُ وَنَ ﴿

بِيَّيْكُوْ الْمَفْتُونُ ۞

اِنَّ رَتَكَ هُوَاعَلُوْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَاعُلُوْ بِالنَّهُتَكِيْنَ ۞ فَلَاثِطِعِ النُّكَيِّ بِيْنَ ۞

وَدُّوُ الوَّتُدُهِنُ فَيُدُهِنُ 0

الدِّكْوُ اِنَّكَ لَمَجُنُونٌ ﴾ (الحجر'٢)

- (۱) فریضۂ نبوت کی اُدائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی باتیں تو نے سنی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ مَنّ کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔
- (۲) خُلُقِ عَظِيْمٍ سے مراد اسلام 'دین یا قرآن ہے مطلب ہے کہ تواس خلق پر ہے جس کا حکم اللہ نے تجھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے۔ یا اس سے مراد وہ تہذیب و شائنگی ' نرمی اور شفقت ' امانت و صداقت ' حلم و کرم اور دیگر افلاقی خوبیاں ہیں 'جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اس افلاقی خوبیاں ہیں 'جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اس لیے جب حضرت عائشہ النہ ہوں کی بابت سوال کیا گیا تو فرایا : کَانَ خُلُفُهُ الفُرْآنَ (صحبح مسلم 'کتاب المسافرین 'باب جامع صلاة الليل ومن نام عند أومرض حضرت عائشہ النہ عندی کا یہ جواب خلق عظیم کے ذکورہ دونوں مفہوموں پر حاوی ہے۔
- (٣) لیعنی جب حق واضح ہو جائے گااور سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اور یہ قیامت کے دن ہو گا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے۔
- (۳) اطاعت سے مرادیہاں وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کر تا ہے۔ لینی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطریدارات کی ضرورت نہیں ہے۔
- (۵) کینی وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ افتیار کرے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم رویہ افتیار کریں لیکن باطل کے ساتھ مداہنت کا نتیجہ ہو گا کہ باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائمیں گے۔اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیخ اور کار نبوت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔

اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہانہ ماننا جو زیادہ قشمیں کھانے والا- (۱۰)

بے و قار' کمینہ'عیب گو' چغل خور۔(۱۱)

جھلائی سے روکنے والا حد سے بڑھ جانے والا گئرگار-(۱۲) گردن کش پھر ساتھ ہی بے نسب ہو- <sup>(۱)</sup> (۱۳۳)

اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والاہے۔ (۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتاہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔(۱۵) ہم بھی اس کی سونڈ (ناک) پر داغ دیں گے۔<sup>(۳)</sup> (۱۲) بیشک ہم نے انہیں ای طرح آزما لیا <sup>(۳)</sup> جس طرح

ہم نے باغ والوں کو <sup>(۵)</sup> آزمایا تھا جبکہ انہوں نے

وَلَانُطِعُ كُلُّ حَلَّانٍ مِنْهِمُنِ ۖ

هَتَازِمُثَنَّالًهُ إِنْمِيْمِ ﴿

شَّ يَئِكُ إِي كُنْ مُعْتَدِهُ مُعْتَدِ الْآمَ

عُتُلِّ بَعْلُ ذَلِكَ زَنْيُو شَ

أَنْ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِيْنَ ﴿

إِذَاتُتُل عَلَيْهِ الْيِتُنَا قَالَ اَسَاطِئُوا الْأَوَّلِينَ ۞

سَنَيِسُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۞

إِنَّابِكُونِهُ مُ كِمَّا بِكُونَاۤ اَصْحُبَ الْجُنَّةِ ۚ إِذَا قَسَهُوا

لَيَصۡرِمُنَّهَامُصۡبِحِيۡنَ ۞

(۱) یہ ان کافروں کی اخلاقی پتیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پیغیر کو مداہت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ صفات ذمیمہ سمی ایک شخص کی بیان کی گئی ہیں یا عام کافروں کی؟ پہلی بات کا مافذ اگرچہ بعض روایتیں ہیں 'گروہ غیر متند ہیں۔ اس لیے مقصود عام یعنی ہروہ شخص ہے جس میں نہ کورہ صفات پائی جائیں۔ زَنینہ ، ولد الحرام یا مشہور و بدنام۔

(۲) لیعنی ندکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے لیمن وہ شکر کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے۔ بعض نے اسے وَ لَا تُطِعْ کے متعلق قرار دیا ہے۔ لیمنی جس شخص کے اندر سے خرابیاں ہوں' اس کی بات صرف اس لیے مان کی جائے کہ وہ مال و اولاد رکھتا ہے؟

(٣) بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا ہے ہے' مثلاً کہاجا تا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہو گی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا۔ یا اس کا مطلب چروں کی سیاہی ہے۔ جیسا کہ کافروں کے چرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے۔

(۳) مراد اہل مکہ ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا' ٹاکہ وہ اللہ کاشکر کریں' نہ کہ کفرو تکبر۔ لیکن انہوں نے کفرو انتکبار کاراستہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں بھوک اور قحط کی آ زمائش میں ڈال دیا' جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتلا رہے۔

(۵) باغ والول كا قصه عربول مين مشهور تھا- يہ باغ صَنعاء (يمن) سے دو فرسخ كے فاصلے پر تھا- اس كا مالك اس كى

1415

قتمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتارلیں گے۔ (ا) میں شاریاں کا ددار

اور ان شاء الله نه کها- (۱۸)

پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور بیہ سوہی رہے تھے۔ (۱۳)

پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کئی ہوئی کھیتی۔ (۲۰)

اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دو سرے کو آوازیں دیں۔(۲۱)

کہ اگر تہیں کھل ا تارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سورے ہی سورے چل پڑو- (۲۲)

پھریہ سب چیکے چیکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے۔ (۲۳) کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے یائے۔ (۵)

وَلا يَسُتَثَنُّونَ ۞

فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيْثُ مِّنُ تَرْبِّكَ وَهُوُنَآإِبُوْنَ 🕦

فَأَصُبَحَتُ كَالطَّيرِنْيِ أَنْ

فَتَنَادُوامُصْبِحِينَ ٣

آنِ اغْدُوْاعَلَ حَرْثِكُوْ إِنْ كُنْتُوْ صَرِمِيْنَ @

ۏؘٲٮؙڟڰڠؙؗؗٷۄؙۿۄ۫ٮؾؘڂٲڣؘؿؙڹ۞ٚ ٲڹؙؖڵٳؠؽؙڂؙڶؠٞۜٵڶؽۅؙۯ*ػ*ڟؽڲؙۮ<sub>ۄ</sub>ٞۺڮؽڹٞٛ۞ٚ

پیدادار میں سے غربا و مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں 'ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی چیش آیا۔ (فتح القدیر) یہ ساری تفصیل تفیری روایات کی ہے۔

- (۱) صَرَمٌ کے معنی ہیں 'پھل اور کھیتی کا کاٹنا' مُضبِحِنِنَ حال ہے۔ یعنی صبح ہوتے ہی پھل آثار لیس گے اور پیداوار کاٹ لیس گے۔
  - (٢) بعض كتة بين 'راتون رات اس آگ لگ كئي 'بعض كتة بين 'جرائيل عليه السلام في آكرات تهس نهس كرديا-
- (٣) لیعنی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خٹک ہو جاتی ہے'اس طرح سارا باغ اجڑ گیا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے'سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ یعنی جل کر۔
- (٣) لینی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح فطے- دو سرے آہت آہت باتیں کرتے ہوئے گئے آگہ کسی کو ان کے جانے کاعلم نہ ہو۔
- (۵) لینی وہ ایک دو سرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آگر ہم سے کچھ نہ مانگے جس طرح ہمارے باپ کے زمانے

اور لکیے ہوئے صبح صبح گئے۔ (سمجھ رہے تھے) کہ ہم قابو پاگئے۔ (۱) (۲۵)

. جب انہوں نے باغ دیکھا<sup>(۲)</sup> تو کئے گئے یقینا ہم راستہ بھول گئے-(۲۲)

نهیں نهیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔<sup>(۴</sup>۲)

ان سب میں جو بہتر تھااس نے کماکہ میں تم سے نہ کہتا تھاکہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ (۲۸) تو سب کمنے لگے ہمارا رب پاک ہے بیشک ہم ہی ظالم تھے۔ (۲۹)

پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے۔ (۳۰)

کنے لگے ہائے افسوس! یقیناً ہم سرکش تھے-(۳۱) کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بمتر بدلہ دے وَّغَدُوْاعَلَ حَرْدٍ قَدِيدِيْنَ @

فَكُتَّارَآوْهَا قَالُوَّالِثَالَضَا ثُوُنَ۞

بَلُ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ®

قَالَ أَوْسَطُهُمْ اَلَهُ اَقُلْ لَكُوْلَوْلَا تُسِتِّوْنَ ۞

قَالُوْاسُبُه ۚ فَنَ رَبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ۞

فَاقَبُلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ۞

قَالْوُا يُوَيُلَنَّا إِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ ۞

عَلَى رَبُّنَّا أَنُ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا (غِبُونَ 💮

میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔

- (۱) حَزدِ کے ایک معنی تو قوت وشدت 'کیے گئے ہیں 'جس کو مترجم مرحوم نے" لیکے ہوئے "سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے غصہ اور حسد کیے ہیں 'یعنی مساکین پر غیظ وغضب کا ظہاریا حسد کرتے ہوئے۔ فَادِدِ نِنَ حال ہے بعنی اپنے معاملے کا انہوں نے اندازہ کرلیا'یا اپنے زعم میں انہوں نے اپنے باغ پر قدرت حاصل کرلی' یا مطلب ہے مساکین پر انہوں نے قابو پالیا۔
  - ۲) لیعنی باغ والی جگه کو را کھ کا ڈھیریا اسے تباہ و برباد دیکھا۔
    - (m) لینی پہلے پہل توایک دو سرے کو کھا۔
- (٣) پھرجب غور کیا تو جان گئے کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے جے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایساکر دیا ہے اور واقعی یہ ہماری حرمال نصبی ہے۔
  - (۵) بعض نے شیع سے مرادیمال إِنْ شَاءَالله کمنا مرادلیا ہے۔
- (۱) یعنی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزااللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ معصیت کا عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی' ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر مؤاخذہ ہو سکتا ہے' صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔

دے ہم تو اب (۱) اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ (۳۲)

یوں ہی آفت آتی ہے <sup>(۲)</sup> اور آخرت کی آفت بہت بدی ہے۔ ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳)

پر ہیز گاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہں- (۳۴۳)

کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے۔ (۳۵)

> تہیں کیاہو گیا' کیسے ف<u>صلے</u> کر رہے ہو؟(۳۷) پریش میں میں کر ہے۔ دور ہے اور شام

کیا تمہارے پاس کوئی کتاب <sup>(۵)</sup> ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟(۳۷)

کہ اس میں تمهاری من مانی باتیں ہوں؟ (۳۸)

یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں؟ جو قیامت تک باقی
رہیں کہ تمهارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے
مقرر کرلو۔ (۳۹)

گذالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَرَبِّهِمُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ @

أَفَنَجْعَلُ الْمُسلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

مَالِّكُوْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ۞

آمُرُلَكُوْكِمَتُ فِيهِ تَكُورُسُونَ ﴿

إِنَّ لَكُوٰ فِيْهِ لَمَا تَعَيَّرُوْنَ ۞

ٱمۡلَكُوۡاَيۡمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَهُ ۚ إِلَى يَوۡمِ الۡقِيمَةِ ۗ اِنَّ لَكُمُ لَمَا قَعُمُوۡنَ ۞

<sup>(</sup>۱) کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عمد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا و مساکین کاحق بھی ادا کریں گے-ای لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی دابستہ کیں-

<sup>(</sup>۲) کینی اللہ کے تھم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اس طرح عذاب دیتے ہیں۔ (اگر ہماری مشیت اس کی مقتضی ہو)

<sup>(</sup>٣) کیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے 'اس لیے پروا نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>٣) مشركين كمه كتتے تھے كه اگر قيامت ہوئى تو وہاں بھى ہم مسلمانوں سے بهترى ہوں گے ' جيسے دنيا ميں ہم مسلمانوں سے نيادہ آسودہ حال ہيں - الله تعالى نے ان كے جواب ميں فرمايا ' بير كس طرح ممكن ہے كه ہم مسلمانوں يعنى اپنے فرمال برداروں كو مجرموں يعنى نافرمانوں كى طرح كر ديں؟ مطلب ہے كه بير بھى نهيں ہو سكتا كه الله تعالى عدل و انصاف كے خلاف دونوں كو يكسال كر دے -

<sup>(</sup>۵) جس میں سے بات لکھی ہو جس کا تم وعویٰ کر رہے ہو کہ وہاں بھی تممارے لیے وہ کچھ ہو گا جے تم پند کرتے ہو؟

<sup>(</sup>١) يا جم نے تم سے نكاعمد كرركھا ہے ، جو قيامت تك باقى رہنے والا ہے كہ تممارے ليے وہى كچھ ہو گاجس كاتم اپنى

سَلْهُمُ اَيُّهُمُ بِنَالِكَ زَعِيْءٌ ۗ

ٱمۡرَاٰهُمُ شُرَكَاٰذِهُ فَلْيَاٰتُوْابِشُرَكَاۤ بِهِمُ إِنْ كَانُواصِدِقِيْنَ @

يَوْمَرُكِئْشَعُ عَنُ سَاقٍ وَ يُدُ عَوْنَ إِلَى الشُّجُوْدِ فَلاَيِمُتَطِيْعُونَ ۞

خَاشِعَةً اَبْصَادُهُمُ تَرَهَقُهُمُ ذِلَةٌ وَقَدْ كَانُوَا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمُ سٰلِمُونَ ۞

فَذَرْ نِي وَمَنْ يُكِذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَنَسُتَدُرِجُهُ وُمِّنُ

ان سے بوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار (اور دعویدار) ہے؟ (۱) (۴۰)

کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے مریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے مریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے مریک مریکوں کو لئے آئیں اگریہ سے ہیں۔ (۱۳) جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو (سجدہ) نہ کر سکیں گے۔ (۳۳) نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہو گی ' (۳) حالانکہ یہ سجدے کے لیے (اس وقت بھی )

بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ <sup>۵۵</sup> (۳۳۳) پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے <sup>(۱)</sup>

بابت فیصله کرو گے۔

- (۱) کہ وہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی کچھ فیصلہ کروائے گاجو اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے فرمائے گا-
- (۲) یا جن کو انہوں نے شریک ٹھمرا رکھاہے' وہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھامقام دلوا دیں گے؟اگر ان کے شریک ایسے ہیں تو ان کو سامنے لائیں ٹاکہ ان کی صدافت واضح ہو۔
- (m) بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کے شدائد اور اس کی ہولناکیاں لی ہیں لیکن ایک صیح حدیث میں اس کی تفیراس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا' (جس طرح کہ اس کی شان کے لا کُلّ ہے) تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا نمیں گے' البتہ وہ لوگ باقی رہ جا نمیں گے جو دکھلاوے اور شرت کے لیے سجدے کرتے تھے' وہ سجدہ کرتا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منک 'شخت کی طرح ایک ہڈی بن شرت کے لیے سجدے کرتے تھے' وہ سجدہ کرتا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منک 'شخت کی طرح ایک ہڈی بن جا نمیں گے جس کی وجہ سے ان کے لیے جسکنا ناممکن ہو جائے گا (صیح بخاری 'تفیر سورہ کن والقلم) اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈل کس طرح کی ہوگی ؟ اسے وہ کس طرح کی ہوگی ؟ اس کے جس طرح بنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں نم بلاکیف و بلا تثبیہ اس کی آئکھوں' کان' ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں' اس طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں کا مسلک ہے۔
  - (م) لیعنی دنیا کے بر عکس ان کامعالمہ ہو گا' دنیا میں تکبرو عناد کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوتی تھیں۔
- (۵) کیعنی صحت منداور توانا تھے' اللہ کی عبادت میں کوئی چیزان کے لیے مانع نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے میں میں
  - (٢) ليعني ميس بى ان سے نمك لول كا او ان كى فكرنه كر-

خَيْثُ لَايَعُلَمُوْنَ ۖ

وَ أُمْرِلُ لَهُوْ إِنَّ كِيْدِي مَتِينٌ ۞

آمُرْتَسْئُلُهُمْ أَجْرًا فَهُوْمِينَ مَّغُرَمٍ مُّثُقَلُونَ اللَّهِ

آمُرْءِنْدَ هُوُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُنُونَ ۞

فَاصْيِرْمُعِكُمْ رَبِّكِ وَلَاتَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْنَادْى وَمُمَومَكُظُوْمٌ ۞

ہم انہیں اس طرح آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو گا۔ (۱) (۳۴)

اور میں انہیں ڈھیل دوں گا' بیشک میری تدبیر بردی مضبوط ہے۔ (۳<sup>۵</sup>)

کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے آوان سے مید دیے جاتے ہوں۔ (۳)

یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جے وہ ککھتے ہوں۔ $\binom{(n)}{r}(2^n)$ 

یس تو اینے رب کے حکم کا صبرسے (انتظار کر) (۱۵) اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب <sup>(۲۱)</sup>کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ <sup>(۷)</sup> (۴۸)

- (۱) یہ ای استدراج (ڈھیل دینے) کا ذکر ہے جو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود 'ونیوی مال و اسباب کی فراوانی' اللہ کا فضل نہیں ہے' اللہ کے قانون اممال کا نتیجہ ہے' پھرجب وہ گرفت کرنے پر آیا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہو یا۔
- (۲) یہ گزشتہ مضمون ہی کی ناکید ہے۔ کَیٰدٌ خفیہ تدبیراور چال کو کہتے ہیں 'اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔اسے اردو زبان کاکید نہ سمجھا جائے جس میں ذم ہی کامفہوم ہو تا ہے۔
  - (m) یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن تو بخ ان کو کی جارہی ہے جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔
- (٣) لیمنی کیاغیب کاعلم ان کے پاس ہے 'لوح محفوظ 'ان کے تصرف میں ہے کہ اس میں سے جو بات چاہتے ہیں 'نقل کر لیتے ہیں (وہاں سے لکھ لاتے ہیں) اس لیے یہ تیری اطاعت اختیار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے-اس کاجواب ہیہ ہے کہ نہیں' ایمانہیں ہے۔
- (۵) فَاَصْبِرْ مِیں فاَء تفریع کے لیے ہے۔ یعنی جب واقعہ ایبا نہیں ہے تو اے پیغمبر! تو فریضۂ رسالت اوا کر ټارہ اور ان کمذبین کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا نتظار کر۔
- (۱) جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے گلت سے کام لیااور رب کے فیصلے کے بغیری از خوداپی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔
- (۷) جس کے نتیج میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں' جب کہ وہ غم واندوہ سے بھرے ہوئے تھے'اپنے رب کو مدد کے لیے ایکار ناپڑا۔ جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پالیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چیٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ <sup>(۱)</sup> (۴۹)

اسے اس کے رب نے پھر نوازا<sup>(r)</sup> اور اسے نیک کاروں میں کرویا۔<sup>(m)</sup> (۵۰)

اور قریب ہے کہ کافراپی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں ' <sup>(۱)</sup> جب بھی قرآن سنتے ہیں اور کمہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۵)

در حقیقت بیہ (قرآن) تو تمام جهان والوں کے لیے سراسر

لَوُلَّاآنُ نَذَرُكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَبِالْعَرَّاءِ

وَهُوَمَنَا مُؤْمُرٌ 🌚

فَاجْتَبْلُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ

ۅؘٳڽ۫ڲٵۮؙٲ؆ڹؚؽؘؾؘػڡؘۜۯ۠ۉٲڵؿؙٳۿٷۛؾؘػؠٲڹڞٳڔۿؙٟڵػٵڛؘۼۅاالذِّػٛ ۅؘڝؘڠؙٷڵۅٛڹٳؾٷڶػڿڹٛۊڽؓ۞

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ ۗ لِلْعُلِّمِينَ ۞

(۱) تعنی الله تعالیٰ اگر انہیں تو بہ و مناجات کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا قبول نہ فرما تا تو انہیں ساحل سمند ر کے بجائے' جمال ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیل دار درخت اگا دیا گیا' کسی بنجر زمین میں پھینک دیا جا آبا اور عنداللہ ان کی حیثیت بھی ندموم رہتی' جب کہ قبولیت دعاکے بعد وہ محمود ہو گئے۔

- (۲) اس کامطلب ہے کہ انہیں توانا و تندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ جیسا کہ سور ۂ صافات '۱۳۷ سے بھی واضح ہے۔
- (۳) ای لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 'ڈکوئی شخص یہ نہ کے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہول''-(صحیح مسلم 'کتباب الفیضائل بیاب فی ذکریونس....) مزید دیکھتے:صفحہ ۔۱۰۹ عاشیہ نمبر۔۱
- (٣) یعنی اگر تجھے اللہ کی جمایت و حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے تو نظرید کاشکار ہو جا آ۔ یعنی ان کی نظر تجھے لگ جاتی۔ امام ابن کیٹر نے اس کا یمی مفہوم بیان کیا ہے 'مزید لکھتے ہیں: "یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جاتا اور اس کا دو سروں پر 'اللہ کے حکم ہے 'اثر انداز ہونا 'حق ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے 'چنانچہ احادیث میں اس سے بچنے کے لیے دعا میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی ٹاکید کی گئی ہے کہ جب تہمیں کوئی چیزا چھی لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ 'کما کرو۔ ٹاکہ اسے نظر نہ لگے 'ای طرح کی کو کسی کی نظر لگ جائے تو فرمایا 'اسے عنسل کے لیے دیکھئے تفیر ابن کیٹر اور کتب کروا کے اس کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے تفیر ابن کیٹر اور کتب حدیث بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ تجھے تبلیغ رسالت سے پھیر دیجے۔
- (۵) لینی حسد کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متأثر نہ ہوں' بلکہ اس سے دور ہی رہیں۔ لینی آٹکھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور زبانوں سے بھی آپ کوایذا پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔

## نصیحت ہی ہے۔ (۵۲)

#### سور و ٔ حاقه کلی ہے اور اس بیں بادن آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہان نمایت رحم والاہے۔

ثابت ہونے والی (۲)

ثابت ہونے والی کیاہے؟ (۲)

اور تحجے کیامعلوم کہ وہ ثابت شدہ کیاہے؟ (۳)

اس کھڑکادینے والی کو ثمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا۔ (۴)

(جس کے نتیجہ میں) ثمود تو بے حد خوفناک (اور اونجی) آواز سے ہلاک کر دیئے گئے۔ <sup>(۱)</sup> (۵)

اور عاد بیمر تیزو تند ہواہے غارت کر دیئے گئے۔ (۲)



### بشمير الله الرَّحْمَلِ الرَّحِيمُون

ٱلْعَاْقُةُ ڻَ

مَا الْعَاقَةُ ﴿

وَمَا الدُرٰلِكَ مَا الْعَاْقَةُ أَ

كَذَّبَتُ شُئُوْدُوَعَادُ لِإِلْقَتَارِعَةِ ۞

فَأَمَّا شَهُودُ فَأَهُ لِكُوا بِالطَّاعِيةِ ۞

وَامَّاعَادٌ فَأَهْلِكُو إبرِنج صَرْصَرِعَاتِيَةٍ ﴾

- (۱) جب واقعہ میہ ہے کہ میہ قرآن جن وائس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا ہے تو پھراس کولانے والا اور بیان کرنے والا مجنون (دیوانہ) کس طرح ہو سکتاہے؟
- (۲) یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امرالی ثابت ہو گااور خودیہ بھی بسرصورت وقوع پذیر ہونے والی ہے' اس کیے اے الْحَاقَةُ سے تعبیر فرمایا۔
  - (٣) يد لفظا استفهام ب كيكن اس كامقصد قيامت كي عظمت اور فحامت شان بيان كرنا ب-
- (٣) یعنی کن ذریعے سے تحقیح اس کی پوری حقیقت سے آگائی حاصل ہو؟ مطلب اس کے علم کی نفی ہے۔ گویا کہ تحقیح اس کا علم نمیں 'کیوں کہ و تحقیم اس کا علم نہیں 'کیوں کہ تو نے ابھی اسے دیکھا ہے اور نہ اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے 'گویا کہ وہ مخلو قات کے دائر ہ علم سے باہرہے (فتح القدیر) بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں جس کی بابت بھی صیغہ ماضی منا اُذراكَ استعمال کیا گیا ہے 'اس کو علم سیان کردیا گیا ہے اس کو مضارع کے صیغے وَ مَا یُدْرِیْكَ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے 'اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ (فتح القدیر والیر التفاسی)
  - (a) اس میں قیامت کو کھڑکا دینے والی کما ہے 'اس لیے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی-
- (۲) طَاغِیَةٌ الین آواز جو حد سے تجاوز کر جانے والی ہو' یعنی نهایت خوف ناک اور او خچی آواز سے قوم ثمو د کوہلاک کیا گیا' جیسا کہ پہلے متعدد جگہ گزرا۔
- (2) صَرْصَدِ پالے والی ہوا- عَانِيَةِ ، سركش ، كى كے قابويس نه آنے والى ـ يعنی نمايت تند و تيز ، پالے والی اورب قابو

جے ان پر لگا تار سات رات اور آٹھ دن تک (اللہ نے)
مسلط رکھا (ا) پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر
گئے جیسے کہ محجور کے کھو کھلے تئے ہوں۔ (۲)
کیاان میں ہے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ (۸)
فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں
الٹ دی گئی (۳) انہوں نے بھی خطا ئیں کیں۔ (۹)
اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی (بالاً خر) اللہ نے
انہیں (بھی) زبردست گرفت میں لے لیا۔ (۳)
جب پانی میں طغیانی آگئی (۵) تو اس وقت ہم نے تہمیں
جب پانی میں طغیانی آگئی (۵)
تو اس وقت ہم نے تہمیں
اگرہ اسے تہمارے لیے تھیجت اور یادگار بناویں (۱۲)
اور (اکہ)یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ (۱۳)

پس جبکہ صور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی۔ (۱۳ (۱۳۱۱)

سَخَّرَهَا عَلَيْهِوُ سَبْعَ لِيَالِ وَتَنْلِنِيَةَ أَيَّالِمِ ُحُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَرِ فِيْهَاصَرُعِي كَانَّهُوُ أَعْجَازُنَفْلِ خَلُورَةٍ ۞

### فَهَلُ تَراى لَهُوُمِّنُ بَاقِيَةٍ ۞

- وَجَاءُ فِرُعُونُ وَمَنُ قَبْلُهُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَالِمِنَةِ أَن
- فَعَصَوُارَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُ مُوْاخُذَةً رَّابِيَّةً ٠
  - إِنَّالَتَنَا كُلُغَا الْمُأَةُ حَمَلُنَكُو فِي الْجَارِيَةِ ﴿
  - لِنَجْعَلَهَالَكُمُوْتَذُكِرَةً وَتَعِيمَآ أَذُنُ وَاعِيَةٌ ﴿
    - فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ وَالِحِدَةُ صَ

ہوا کے ذریعے سے حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔

- (۱) حَسْمٌ كَ معنى كافئے اور جدا جداكرويے كے بين اور بعض نے حُسُومًا كے معنى ب ورب كے بين-
- (۲) اس سان کے درازی قد کی طرف بھی اشارہ ہے خاوِیّة کھو کھلے ۔ بے روح جسم کو کھلے تنے سے تشبید دی ہے۔
  - (m) اس سے قوم لوط مراد ہے۔
- (٣) رَابِيَةٌ، رَبَا يَرْبُوْ سے ہے جس كے معنى ذائد كے ہيں۔ يعنى ان كى الى گرفت كى جو دو سرى قوموں كى گرفت سے ذائد يعنى سب ميں سخت تر تھى۔ گويا أُخذَة رَّابيةً كامفهوم ہوا'نمايت سخت گرفت۔
  - (۵) لیعنی پانی ارتفاع اور بلندی میں تجاوز کر گیانیعنی پانی خوب چڑھ گیا۔
- (۱) کہم سے مخاطب عمد رسالت کے لوگ ہیں 'مطلب ہے کہ تم جن آبا کی پشتوں سے ہو' ہم نے انہیں کشتی میں سوار کر کے بچرے ہوئے پانی سے بچایا تھا- اُلْجَاریمَةِ سے مراد سفینہ نوح علیہ السلام ہے-
- (۷) گینی بیہ فغل کہ کافروں کو پانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرا کے بچالیا' تمہارے لیے اس کو عبرت و نصیحت بنادیں ناکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔
  - (٨) ليني سننے والے 'اسے من كرياد ركھيں اوروہ بھى اس سے عبرت پكريں۔
- (٩) کمذیبن کا انجام بیان کرنے کے بعد اب بتلایا جا رہا ہے کہ سے و آنحاَقَةُ ، کس طرح واقع ہوگی اسرافیل کی ایک ہی

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةً وَّالِحِدَةُ ﴿

فَيُومُينٍذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ 6

وَانْشَقَّتِ السَّمَآ اُوْهِيَ يُومُيِدٍ وَاهِيَةً ۞

ٷڶٮۧڵڡؙٷٙٵۯۼٳۧؠؖٵ۫ۅؘؾڂؠڶؙٷۺؘۯؾؚڮ؋ٷڡٞۿؙۄؙۑؽؠۛؠۣۮ۪ ؿؙڹؽةؙ۞

يَوْمَيٍ دِنْتُعُرَضُونَ لَاتَحُنْلَ مِنْكُمْ خَانِيَةٌ ۞

ڡؙٲٮۜڬٲ؈ؙؙٲٷڷۣڮۺ۬ڮ۫ؠؚڝؘؠؽڹؚ؋؈ؘٚؽۼؙٷڵۿٵۧۉؙۿۯٲڞٞۯٷٵ ڮڂڽؽٷ۞ٛ

اور زمین اور بپاڑ اٹھا لیے جائیں <sup>(۱)</sup> گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے- (۱۲) اس دن ہو پڑنے والی (قیامت) ہو پڑے گی- (۱۵) اور آسان بچٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا- (۲۲)

اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے' (۳) اور تیرے پروردگار کاعرش اس دن آٹھ (فرشتے) اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ (۳)

اس دن تم سب سامنے پیش کیے <sup>(۵)</sup> جاؤ گے 'تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا-(۱۸)

سوجے اس کانامۂ اعمال اسکے دا ئیں ہاتھ میں دیا جائے گا<sup>(۱)</sup> تووہ کہنے لگے گاکہ لومیرانامۂ اعمال پڑھو۔ <sup>(2)</sup> (۱۹)

- پھونک سے بہ برپاہو جائے گی۔
- (۱) لعنی اپنی جگہوں ہے اٹھالیے جائیں گے اور قدرت الٰہی ہے اپنی قرار گاہوں ہے ان کو اکھیڑلیا جائے گا-
- (۲) لیعنی اس میں کوئی قوت اور انتخام نہیں رہے گا جو چیز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے' اس میں انتخام کس طرح رہ سکتاہے۔
- (٣) لیعنی آسان تو مکڑے مکڑے ہو جائیں گے پھر آسانی مخلوق فرشتے کمال ہوں گے؟ فرمایا' وہ آسانوں کے کناروں پر ہوں گے' اس کا ایک مطلب تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسان پھٹنے سے قبل اللہ کے تھم سے زمین پر آجا کیں گے تو گویا فرشتے دنیا کے کنارے پر ہوں گے' یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آسان ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو کر مختلف مکڑوں میں ہو گا تو ان مکڑوں پر جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود ثابت ہوں گے' ان پر ہوں گے۔ (فتح القدیر)
- (۳) لیعنی ان مخصوص فرشتوں نے عرش اللی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہو گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھاجائے گا جس پر اللہ تعالی نزول اجلال فرمائے گا۔ (ابن کثیر)
- (۵) یہ پیثی اس لیے نہیں ہو گی کہ جن کواللہ نہیں جانتا'ان کو جان لے' وہ تو سب کو ہی جانتا ہے' یہ بیثی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہو گی- ورنہ اللہ سے تو کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے-
  - (٢) جواس كى سعادت منجات اور كاميابي كى دليل مو گا-
- (2) لینی وہ مارے خوشی کے ہرایک کو کے گاکہ لوپڑھ لو میرااعمال نامہ تو مجھے مل گیاہے 'اس لیے کہ اے پتہ ہو گاکہ اس میں

مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ ((۲۰) پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہو گا۔ (۲۱)

بلند وبالا جنت میں۔ ((۲۲) جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ((۲۳) ((۲۳) جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ((۳۳) ((۲۳) ((۲۳) کا کا کہ مزے سے کھاؤ 'پیواپنے ان اعمال کے بد لے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ (((۳۳) کا کا کی کتاب اس کے بائمیں ہاتھ میں دی جائے گی 'وہ تو کیے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب ور بی بناتہ بی نہ وہ تو کیے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب اور میں جانتہ بی نہ کہ حساب کیا ہے۔ ((۲۲) کاش کہ موت (میرا) کام ہی تمام کرویتی۔ ((۲۲) میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ ((۲۸) میراغلبہ بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ (۲۸)

إِنَّ ظَنَنُكُ إِنَّ مُلْقِ حِسَابِيَهُ أَن

فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ 👸

فِيُجَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿

**ڠُطُوۡفُهَادَانِيَةٌ** ⊛

كُلُوَّا وَاشْرَبُوْ الْمَنِيْمُ كَالِمَا اَسُلَفْتُوْ فِي الْأَيَّامِ

الْخَالِيَةِ 💮

وَ آمَّا مَنُ أُوْقِ كِتْبَهُ بِيثِمَالِهِ لَا فَيَقُولُ لِلَيْتَيْنُ لَوْ أَتَّ كَيْنِمَهُ شَ

وَلَوْرَادْدِمَا حِمَالِيَهُ ﴿

يٰلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَـةَ ﴿

مَا آغُنٰی عَنِی مَالِیهُ ﴿

هَلَكَ عَنِّى سُلُطْنِيَة ﴿

اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی 'کچھ برائیاں ہوں گی تووہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہوں گی یا ان برائیوں کو بھی صنات میں تبدیل کردیا ہو گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فضل و کرم کی بیہ مختلف صور تیں اختیار فرمائے گا۔

- (۱) آیعنی آخرت کے حساب کتاب پر میرا کامل یقین تھا۔
- (۲) جنت میں مختلف درجات ہوں گے ' ہردر ہے کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا 'جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جنت میں سو درج ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ دو درجول کے درمیان زمین و آسان بھتافاصلہ ہوگا'۔ (صحیح مسلم 'کتاب الإمارة 'صحیح بخاری 'کتاب الجھاد)
- (٣) لعنی بالکل قریب ہوں گے لینی کوئی لیٹے لیٹے بھی تو ژنا چاہے گا تو ممکن ہو گا-قُطُوفٌ، قَطِفٌ کی جَع ہے ' پنے یا تو ژے ہوئے' مراد پھل ہیں- مَا یُفْطَفُ مِنَ الثِمَار
  - (٣) لعنی دنیامیں اعمال صالحہ کیے 'یہ جنت ان کاصلہ ہے۔
  - (۵) کیوں کہ نامۃ اعمال کابائیں ہاتھ میں ملنابد بختی کی علامت ہو گا-
  - (١) ليعني مجھے بتلايا ہي نہ جا يا كوں كه سارا حساب ان كے ظلاف ہو گا-
  - (2) ليعني موت بي فيصله كن بهوتي اور دوباره زنده نه كياجا يا تأكه بير روز بدنه ديكهنايزيا-
- (٨) ليعنى جس طرح مال ميرے كام نه آيا على و مرتبه اور سلطنت و حكومت بھى ميرے كام نه آئى اور آج ميں اكيلا بى

ۻؙ*ڎ*ڠؙڎڠٷۼڂٷۼڂ

ثُغُوًّا لُمُحِيْمُ صَلُّوهُ ﴿

تْوَرِّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلْكُوهُ ﴿

إِنَّهُ كَانَ لَا يُورُمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ ﴿

فَكَيْسَ لَهُ الْيَوْمَرَ لِهُ لَهُنَا حَمِيْهُ 🧑

وَّلاَ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ خِسُلِيْنِ ۞ لَا يَا كُلُهُ إِلَّا الْخِطءُ نَ ۞

وي ما روبالكون فَلْاَ أَقُسِهُ بِهَا تُبُصِرُونَ۞

وَمَالاَ تُبْصِرُونَ ﴿

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُو لِل كَرِيْجِ ﴿

(حکم ہو گا)اسے پکڑلو پھراسے طوق پہنادو-(۳۰) پھراسے دو زخ میں ڈال دو- <sup>(۱)</sup> (۳۱)

پھراسے ایسی زنجیر میں جس کی پیائش سترہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ (۳۲)

بیتک به الله عظمت والے پر ایمان نه رکھتا تھا۔ (۳۳) اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نه دلا ہا تھا۔ (۳۳)

پس آج اس کانہ کوئی دوست ہے۔ (**۳۵**)

اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذاہے۔ (۳۲) جے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ (۳۷)

پس مجھے قتم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو-(۳۸) اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ <sup>(۷)</sup> (۳۹)

کہ بیثک یہ (قرآن) ہزرگ رسول کا قول ہے۔ (۸۰)

يهال سزا بھگتنے پر مجبور ہول-

(۱) یہ اللہ تعالیٰ ملائکہ جنم کو حکم دے گا۔

(۲) میہ ذِرَاعٌ (ہاتھ) 'کس کا ذراع ہو گا؟ اور یہ کتنا ہو گا؟ اس کی وضاحت ممکن نہیں ' آہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنچیر کی لمبائی ستر ذراع ہوگی۔

(m) یہ ندکورہ سزاکی علت یا مجرم کے جرم کابیان ہے۔

(٣) لینی عبادت و اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کر ہا تھا اور نہ وہ حقوق ادا کر ہا تھا' جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔ گویا اہل ایمان میں یہ جامعیت ہوتی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔

(۵) بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں کوئی درخت ہے ابعض کہتے ہیں کہ زقوم ہی کویمال غِسْلِیْن کما گیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والاخون اور بدبوداریانی ہو گا أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

(۲) خَاطِنُوْنَ سے مراد اہل جہنم ہیں جو کفرو شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔اس لیے کہ یمی گناہ ایسے ہیں جو خلود فی النار کاسیب ہیں۔

(2) لیعنی الله کی پیدا کرده وه چیزین ، جو الله تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر دلالت کرتی ہیں ، جنہیں تم دیکھتے ، ہویا نہیں دیکھتے 'ان سب کی قتم ہے۔ آگے جواب قتم ہے۔

(٨) بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ہیں- اور قول سے مراد تلاوت ہے لیعنی رسول

وَّمَاهُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿

وَلَابِعَوْلِ كَاهِنْ قَلِيْلًا مَّاتَذَكُّوْنَ ﴿

تَأْزِيْلٌ مِِّنْ رَّتِ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَادِيْلِ ۞ لاَخَذُ نَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ ۞ تُقَوِّلْعَطُهُنَامِنُهُ الْوَيَيْنَ ۞

یہ کسی شاعر کا قول نہیں <sup>(۱)</sup> (افسوس) تمہیں بہت کم یقین ہے۔(۱<sup>۸</sup>)

اور نہ کسی کائن کا قول ہے''' (افسوس) بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ ''' ( ( میر ) )

(بیہ تو) رب العالمین کا آبارا ہوا ہے۔ (۳۳) اور اگر بیہ ہم پر کوئی بھی بات بنالیتا۔ <sup>(۵)</sup> (۳۳) تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۵) پھراس کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ <sup>(2)</sup> (۲۳)

كريم كى تلاوت ہے يا قول سے مراد ايما قول ہے جوب رسول كريم الله كى طرف سے تهيں پنچاتا ہے - كيوں كه قرآن ، رسول يا جرائيل عليه السلام كا قول نہيں ہے ، بلكه الله كا قول ہے ، جو اس نے فرشتے كے ذريعے سے پنجبر بر نازل فرمايا ہے ، كھر پنجبرات لوگوں تك پہنچاتا ہے -

- (۱) جیسا کہ تم سمجھتے اور کہتے ہو- اس لیے کہ یہ اصناف شعرہے ہے نہ اس کے مشابہ ہے' پھریہ کسی شاعر کا کلام کس طرح ہو سکتاہے؟
  - (۲) جیساکه بعض دفعہ تم بید دعویٰ بھی کرتے ہو عالال کہ کمانت بھی ایک شئے دیگر ہے۔
  - (٣) قلت دونوں جگه نفی کے معنی میں ہے الیعنی تم بالکل قرآن پرایمان لاتے ہونہ اس سے نصیحت ہی حاصل کرتے ہو۔
- (۴) کینی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا بیہ قول' رب العالمین کا آبارا ہوا کلام ہے- اسے تم بھی شاعری اور بھی کمانت کمہ کراس کی تکذیب کرتے ہو؟
- (۵) کینی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا' یا اس میں کمی بیشی کر دیتا' تو ہم فور ااس کامواخذہ کرتے اور اے ڈھیل نہ دیتے۔ جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا۔
- (۱) یا دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے 'اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں- (کَمَا فِي الْحَدِيْثِ)
- (2) خیال رہے یہ سزا' خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بیان کی گئ ہے جس سے مقصد آپ کی صداقت کا اظہار ہے۔ اس میں یہ اصول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گاتو جھوٹے مدعی کو ہم فور اسزا سے دوچار کر دیں گے۔ لہٰذا اس سے کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جا سکتا کہ دنیا میں وہ مؤاخذ وَ اللٰی سے بچا رہا۔ واقعات بھی شاہد ہیں کہ متعدد لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دی اور دنیوی مؤاخذے سے وہ بالعموم محفوظ ہی رہے۔ اس لیے اگر اسے اصول مان لیا جائے تو پھر متعدد جھوٹے مرعیان نبوت کو ''سچا

پھرتم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہو تا۔ (۱) (۳۷)

یقینانیہ قرآن پر ہیز گاروں کے لیے نصیحت ہے۔ (۲۸) ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ (۲۹)

بیشک (میہ جھٹلانا) کافروں پر حسرت ہے۔ (۵۰) اور بیشک (وشبہ) میہ یقینی حق ہے۔ (۵۱) پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ (۵۲)

سور و معارج کی ہے اور اس میں چوالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

ایک سوال کرنے والے (۱۲) نے اس عذاب کاسوال کیاجو

فَمَا مِنْكُوْ مِينَ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِيْنَ ۞

وَإِنَّهُ لَتَذُكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينِينَ ۞

وَاتَّالَنَعُلَوُ اَنَّ مِنْكُوْمُكَلَّذِبِيْنَ ۞

وَلِتَهُ كَسَرَةٌ عَلَى الكَذِيرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَمَعَثُّى الْيَقِيْدِي ۞ فَسَيِّحُ بِالشَّهِرِيَكِ الْعَظِيْمِ ۞



## 

سَأَلَ سَآيِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ أَ

نبی"ماننایڑے گا۔

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیچے رسول تھے' جن کو اللہ نے سزا نہیں دی' بلکہ ولائل و معجزات اور اپنی خاص پائید و نصرت سے انہیں نوازا۔
  - (۲) کیوں کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں' ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے۔
- (٣) لینی قیامت والے دن اس پر حسرت کریں گے اکمہ کاش جم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی-یا یہ قرآن بجائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہو گا'جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے۔
- (٣) لیعنی قرآن کااللہ کی طرف ہے ہو نابالکل یقینی ہے'اس میں قطعاً شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا قیامت کی بابت جو خبر دی جارہی ہے'وہ بالکل حق اور پچ ہے۔
  - (۵) جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔
- (۱) کستے ہیں سے نفر بن حارث تھایا ابو جهل تھاجس نے کہا تھا' ﴿ اللّٰهُ مَدِّ اِنْ کَانَ هٰدُا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِافَ وَاَمْطِارُ عَلَيْمَنَا جِهَارَةً ۗ مِنَ السَّهَآ ﴾ لَا يَهُ الأنفال ۲۳، چنانچہ بیہ مخص جنگ بدر میں مارا گیا۔ بعض کستے ہیں اس سے مراد رسول اللّٰه ملَّ اللّٰہِ اِنْہِ ہیں جنوں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی اور اس کے نتیج میں اہل مکہ پر قبط سالی مسلط کی گئی تھی۔

واضح ہونے والا ہے۔ (۱) کافروں پر 'جے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ (۲) اس اللّٰہ کی طرف ہے جو سیڑھیوں والا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳) جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں <sup>(۲)</sup> ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴) پس تواچھی طرح صبر کر۔ (۵) ہیٹک یہ اس (عذاب) کو دور سمجھ رہے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

لِلُكِيْرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَانِعُ ﴿
مِنَ اللّهِ فِي اللّهُ عَالِمَهُ وَاللّهُ وَالْحَهُ ﴿
تَعُرُبُ الْمَلْمِكَةُ وَالرُّوْمُ اللّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ اللّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ اللّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ اللّهِ فَيُسِئِنَ الْفَاسَنَةِ ﴿
فَاصُيرُصَابُوا جَمِيْلًا ﴿
الْقَهُ مُنَدُونَهُ بَعِيْدًا ﴿
الْقَهُ مُنَدُونَهُ بَعِيْدًا ﴿

- (۱) یا درجات والا 'بلندیون والا ہے 'جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔
- (۲) روح سے مراد حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں' ان کی عظمت شان کے پیش نظران کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے' ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسان پر لے جائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔
- (٣) اس يوم كى تعيين ميں بت اختلاف ہے ' بيساكہ الم السجدہ كے آغاز ميں ہم بيان كر آئے ہيں۔ يمال امام ابن كثير نے چار اقوال نقل فرمائے ہيں۔ پہلا قول ہے كہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلين (زمين كے ساتوس طبقے) تک ہے۔ يہ مسافت ۵۰ ہزار سال ميں طے ہونے والى ہے۔ دو سرا قول ہے كہ يہ دنيا كى كل مدت ہے۔ ابتدائے آفرينش سے وقوع قيامت تك ' اس ميں سے كتى مدت گزر گئى اور كتى باقى ہے ' اسے صرف اللہ تعالى جانتا ہے۔ تيمرا قول ہے كہ يہ دنيا و آخرت كے در ميان كا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول بيہ كہ يہ قيامت كے دن كى مقدار ہے۔ تيمرا قول ہے كہ يہ دنيا و آخرت كے در ميان كا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول بيہ كہ يہ قيامت كے دن كى مقدار ہے۔ يعنى كافروں پر يہ يوم حساب پچاس ہزار سال كى طرح بھارى ہو گا۔ ليكن مومن كے ليے دنيا ميں ايک فرض نماز پڑھئے سے بھى مختر ہو گا۔ (مسند آخمہ ' س / 20) امام اين كثير نے اى قول كو ترجے دى ہے كيوں كہ احاديث سے بھى اس كى تاكيہ موتی ہو كے۔ چنانچہ ايک حديث ميں ذكو ة ادا نہ كرنے والے كو قيامت والے دن جو عذاب ديا جائے گا اس كى تفصيل بيان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلى اللہ عليہ و سلم نے فرمايا ' و سيخت مسلم نے فرمايا ' و سيخت مسلم نائن عبادہ و ني يوم كان مِقدارُہ و خميسين كو در ميان فيصلہ فرمائے گا ' اينے دن ميں 'جس كى مدت تممارى گئتى كے مطابق پچاس ہزار سال ہو گی ' اس تفير كى رو سے فيو يوم كان فروں پر پچاس ہزار سال کو گا ، اس تفروں پر پچاس ہزار سال کی طرح ہوارى ہو گا تعلق عذاب سے جو گا تعلق عذاب سے جو گا ' تعلق عذاب سے جو گا تعلق عذاب سے دو مواقع ہونے والاعذاب قيامت والے دن ہو گا جو كافروں پر پچاس ہزار سال کی گا ۔
- (٣) دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کالیتی واقع ہونا ہے۔ یعنی کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا

بیٹوں کو۔ (۱۱)

جس دن آسان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا-(۸) اور بہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے- (۱) اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پو چھے گا-(۱۰) (طالانکہ) ایک دوسرے کو دکھا دیئے جائیں (۲) گے، گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے

اپی بیوی کو اور اپنے بھائی کو-(۱۲) اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا-(۱۳) اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا ٹاکہ ہیہ اسے نجات دلا دے۔<sup>(۱۳)</sup> (۱۳)

(مگر) ہرگز سے نہ ہو گا' یقیناً وہ شعلہ والی (آگ) ہے۔<sup>(۳)</sup>(۱۵) جو منہ اور سرکی کھال تھینچ لانے والی ہے۔<sup>(۵)</sup>(۲۱)

بو منه اور سری هان چی لائے واق ہے۔ (۱۹) وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹما اور منه موڑ یا ہے۔(۱۷)

اور جمع کرکے سنبھال رکھتاہے۔ (۱۸)

يَوْمُرَتَّكُوْنُ السَّهَأَءُ كَالْمُعُلِ 💍

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِفْنِ ۞

وَلايَسْ<sup>عَ</sup>لُ حَمِيُهُ عَمِيمًا <sup>ا</sup>

ؿؙڹڠۜۯؙۅ۫ٮؘۿؙڎ۫ؿۅؘڎؙ۬ٲڶؙٮؙڂڔؚۄؙڒۅؙؽڡٞؾؘؽؽڡۣؽؙۼڎؘٲٮؚؽۅؚٞڡؠٟڹ ڔؚؠڹڹؚؽؙٷۺٛ

> وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ ﴿ وَفَصِيْلِتِهِ الَّبِيْءَ تُوْ يِهِ ﴿

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لاَثْعَ يُخِينِهِ ﴿

كَلَّا إِنَّهَالَظْي 🎳

نَزَّ اِعَةً لِلشَّوٰى شَّ تَدْعُوْامَنُ أَدْبَرَوَتُولُى ۞

وَجَمَعَ فَأَوْغَى ۞

عقيره م كه وه ضرور آكررم كاس ليه كه كُلُّ مَاهُوَ آتِ فَهُو قَرِيْبٌ " برآن والى چيز قريب م "-

(١) يعِنى وهنى موئى روئى كى طرح 'جيسے سورة القارعة ميں ہے- ﴿ كَالْمِهْنِ الْمُنْفُوشِ ﴾

(۲) کیکن سب کواپنی اپنی پڑی ہوگی'اس لیے تعارف اور شناخت کے باوجود ایک دو سرے کو نہیں یو چھیں گے۔

(٣) ليعنى اولاد' بيوى' بھائى اور خاندان ميہ سارى چزيں انسان كو نمايت عزيز ہوتى ہيں' ليكن قيامت والے دن مجرم چاہے گاكہ اس سے فديے ميں ميہ عزيز چزيں قبول كرلى جائيں اور اسے چھوڑ ديا جائے۔ فَصِيلَةٌ خاندان كو كتے ہيں' كيوں كہ وہ قبيلے سے جدا ہوتا ہے۔

- (۴) کینی وہ جنم- یہ اس کی شدت حرارت کابیان ہے-
- (۵) کینی گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی- انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا-
- (۱) کیعنی جو دنیا میں حق سے پیٹھ پھیر آاور منہ موڑ آ تھااور مال جمع کر کے خزانوں میں بینت سینت کر رکھتا تھا' اے اللہ کی راہ میں خرچ کر آتھانہ اس میں سے زکو ۃ نکالیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جنم کو قوت گویائی عطا فرمائے گااور جنم بزبان قال خود

بیشک انسان بڑے کیے دل والا بنایا گیا ہے۔ (۱۹) (۱۹) جب اسے مصیبت پہنچی ہے تو ہڑر بڑا اٹھتا ہے۔ (۲۰) اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ (۲۱) مگروہ نمازی۔ (۲۲) مگروہ نمازی بیشگی کرنے والے ہیں۔ (۲۳) (۲۳) اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے۔ (۳) مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بیخے والوں کا بھی اور سوال سے بیخے والوں کا بھی۔ (۳۵) اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ (۲۵) اور جو اسے رب کے عذاب سے ڈرتے رہے اور ہیں۔ (۲۲)

اِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿
إِذَا مَسَّهُ التَّمُّ مُرْدُوعًا ﴿
وَإِذَا مَسَّهُ التَّنْفُرُ مُنُوعًا ﴿
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مُنُوعًا ﴿
وَالْمُالِمُولِيْنَ ﴿
وَالْمُالُمُولِيْنَ ﴿

الَّذِيْنَ هُوْعَلَى صَلَاتِهِمْ دَابِمُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُوْعَلَى صَلَاتِهِمْ دَابِمُونَ ۞

لِلتَمَالَهِلِ وَالْمَحُرُوْمِ أَنَّ

ۅؘٲڵڎؠ۬ؽؘؽؙڝۜڐؚٷؙڽؘؠؿٷۄٳڶڵؿؙؽۣ۞ٛ ۅؘٲڵڎۣؽؙؽۿٷۄٞ؈ؘ۠ۼڎٙٳۑۯؾۣۿٷؙڞؙڣڠؙٷؽ۞

ایے لوگوں کو پکارے گی 'جن پر ان کے عملوں کی پاداش میں جہنم واجب ہوگی- بعض کہتے ہیں 'پکارنے والے تو فرشتے ہی ہوں گے اسے منسوب جہنم کی طرف کر دیا گیا ہے- بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پکارے گا' یہ صرف تمثیل کے طور پر ایسا کما گیا ہے- مطلب ہے کہ ذرکورہ افراد کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔

- (۱) سخت حریص اور بهت جزع فزع کرنے والے کو هَلُوعٌ کهاجا تاہے 'جس کو ترجیم میں بڑے کچے دل والاسے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ اپیا شخص ہی بخیل و حریص اور زیادہ جزع فزع کرنے والا ہو تاہے 'آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔
- '(۲) مراد ہیں مومن کامل اور اہل توحید' ان کے اندر نہ کورہ اخلاقی کمزوریاں نہیں ہو تیں' بلکہ اس کے برعکس وہ صفات محمودہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ بیشہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے' وہ نماز میں کو تاہی نہیں کرتے' ہر نماز اپنے وقت پر نمایت پابندی اور التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی اور دنیا کا کوئی فاکدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا۔
  - (m) لینی زکوة مفروضه- بعض کے نزدیک بیرعام ہے 'صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں-
- (۴) محروم میں وہ مختص بھی داخل ہے جو رزق سے ہی محروم ہے' وہ بھی جو کسی آفت ساوی وارضی کی زدمیں آگراپنی پونجی سے محروم ہو گیا اور وہ بھی جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صد قات سے محروم رہتا ہے۔
  - (۵) لیغی وه اس کاانکار کرتے ہیں نہ اس میں شک و شبہ کااظہار۔
- (٦) لینی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود' اللہ کی عظمت و جلالت کے پیش نظراس کی گرفت سے لرزاں و ترسال

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمُا مُؤْنٍ ﴿

وَالَّذِينَ هُمُ لِغُمُّ وُجِهِمٌ خَفِظُونَ 🧑

إِلَّاعَلَآلُوْوَاجِهِمْ اوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاتَّهُمْ فَيْرُ مَلْوُمِيْنَ ۞

فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيِكَ مُمُ الْعُدُونَ أَنْ

وَالَّذِيْنَ هُوۡ لِإَمۡلٰتِهِمۡ وَعَهٰۡكِ هِـوۡرُعُوۡنَ ۖ

وَالَّذِينَ مُمْ مِثَهٰ لِمِتَهٰ لَا يَهِمُ قَالَبِمُونَ ۖ

وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُعَافِظُونَ ﴿ أُولَلِكَ فِي جَنَّتٍ مُكُرِّمُونَ ﴿

بیشک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔<sup>(۱)</sup>(۲۸)

اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی (حرام سے) حفاظت کرتے ہیں-(۲۹)

ہاں ان کی بیوبیوں اور لونڈ ایوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۳۰)

اب جو کوئی اس کے علاوہ (راہ) ڈھونڈے گاتو ایسے لوگ حدے گزر جانے والے ہوں گے-(۳۱)

اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ (۳۳)

اور جو انی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں۔ (۳۳)

> اور جواپی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔(۳۴) میں لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔(۳۵)

رہتے ہیں' اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لے گی' ہمارے یہ اعمال نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ اس مفہوم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

(۱) یہ سابقہ مضمون ہی کی ناکید ہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہروقت اس سے ڈرتے رہنااور اس سے بچاؤ کی مکنہ تدابیرافتیار کرتے رہنا چاہئیں۔

(۲) لیعنی انسان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں ایک بیوی اور دو سری ملک بیمین (لونڈی)- آج کل ملک بمین کامسئلہ تو اسلام کی بتلائی ہوئی تدابیر کی رو سے تقریباً ختم ہو گیا ہے ' تاہم اسے قانونا اس لیے ختم نہیں کیا گیا ہے کہ آئندہ بھی اس فتم کے حالات ہوں تو ملک بمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بسرحال اٹل ایمان کی ایک صفت سے بھی ہے کہ جنسی خواہش کی سخیل و تسکین کے لیے ناجائز ذرایعہ اختیار نہیں کرتے۔

(٣) کینی ان کے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہوتی ہیں' اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو عمد کرتے ہیں' انہیں توڑتے نہیں' بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہیں۔

(٣) لینی اے صحیح صحیح ادا کرتے ہیں 'چاہے اس کی زد میں ان کے قریبی عزیز ہی آجا کیں 'علاوہ ازیں اے چھپاتے بھی نہیں 'نہ اس میں تبدیلی ہی کرتے ہیں۔ پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دو ڑتے آتے ہیں-(۳۲)

ہتے ہیں رہبر) دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ <sup>(۱)</sup> (۳۷) کیاان میں سے ہرایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیاجائے گا؟ (۳۸)

(اییا) ہرگزنہ ہو گا۔ <sup>(۲)</sup> ہم نے انہیں اس (چیز) سے پیدا کیا ہے جے وہ جانتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۹)

یں مجھے قتم ہے مشرقوں اور مغربوں (<sup>۳)</sup> کے رب کی (کہ) ہم یقینا قادر ہیں۔(۴۰)

اس پر کہ انکے عوض ان ہے اجھے لوگ لے آئیں <sup>(۵)</sup>اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۴)

پس تو انہیں جھڑتا کھیلتا چھوڑ دے (<sup>۱)</sup> یمال تک کہ بیہ اینے اس دن سے جاملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا فَهَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُاقِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ا

آيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئُ مِنْهُمُ آنَ يُكُ خَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿

كَلَا إِنَّاخَلَقْنَاهُمْ مِتَّمَا يَعُلَمُونَ 💬

فَلَا أَقْسِمُ بِرَتِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّالَقْدِرُونَ ﴿

عَلَىٰ أَنْ نُبُرِّ لَ خَيْرًا مِّنْهُمُ زُومَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿

فَذَرُهُ مُوْمِيُوْصُوُّا وَيَلْمَبُوُّاحَتَّى يُلِقُّوُ ايَوْمُهُمُّ الَّذِي يُوْمَدُونَ ﴿

- (۱) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دو ڑے دو ڑے آتے 'لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کے بجائے ان کا نداق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جا کیں گے۔ اللہ نے اگلی آیت میں ان کے اس زعم باطل کی تردید فرمائی۔
- (۲) کیعنی سے کس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں ' رسول کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کواخروی نعتیں ملیں؟الیا کبھی نہیں ہو سکتا۔
- (۳) کیعنی مَآءِ مَّهینین (حقیر قطرے) ہے۔جب یہ بات ہے تو کیا تکبراس انسان کو زیب دیتا ہے؟ جس تکبر کی وجہ ہے ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب بھی کر تاہے۔
- (۴) ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکلتا اور الگ مغرب میں غروب ہو تا ہے۔ اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہیں اور مغرب بھی اتنے ہی۔ مزید تفصیل کے لیے سور وُ صافات '۵ دیکھئے۔
  - (۵) لعنی ان کو ختم کر کے ایک نی مخلوق آباد کردیے پر ہم پوری طرح قادر ہیں۔
  - (۲) جب ایسا بے تو کیا ہم قیامت والے دن ان کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھا سکیں گے۔
- (2) لیعنی فضول اور لا یعنی بحثوں میں بھنسے اور اپنی دنیا میں مگن رہیں' تاہم آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں'ان کاروبیہ آپ کو اپنے منصب سے غافل' یا ہد دل نہ کردے۔

(۳۲)*-چ* 

جس دن یہ قبروں سے دو ڑتے ہوئے نکلیں گے 'گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جارہے ہیں۔ (۱۱ (۲۳۳) ان کی آنکھیں جھی ہوئی ہوں گی' (۲) ان پر ذلت چھا رہی ہو گی' (۲) یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیاجا تا تھا۔ (۲۳) (۱۳۳)

سورهٔ نوح کی ہے اور اس میں اٹھا کیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف (۵) بھیجاکہ اپنی قوم کو ڈرا دو (اور خبردار کردو) اس سے پہلے کہ ان کے پاس در دناک عذاب آجائے۔ (۱) يُوَمُ يُؤُوُّوُنَ مِنَ الْأَصْدَاتِ سِرَاعًا كَالَّهُوُ إِلَّى نُصُبِ يُوَفِّنُونَ ﴿

خَاشِعَةُ ٱبصَّارُهُمْ تَرَهَعُهُمْ ذِلَهُ ۖ ذَٰ لِكَ الْيُؤَمُّ الَّذِي كَانُوا يُوعدُون ﴿



إِنَّاٱلسَّلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ آنُ اَنْذِرْقَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ كَاتِّيَهُمْ عَذَابٌ الِيُمُ \* ①

- (۱) أَجْدَاثٌ جَعْ ہے۔ جَدَثٌ كے معنی قبریں۔ نُصُبٌ۔ تھانے 'جمال بتوں كے نام پر جانور ذرج كيے جاتے ہیں 'اور بتوں كے معنی میں بھی استعال ہے۔ يمال اى دو سرے معنی میں ہے۔ بتوں كے پجارى 'جب سورج طلوع ہو آاتو نمايت تيزى سے اپنے بتوں كی طرف دو ڑتے كہ كون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ بعض اسے يمال عَلَمٌ كے معنی میں ليتے ہیں كہ جس طرح ميدان جنگ ميں فوتی اپنے عَلَمٌ (جھنڈے) كی طرف دو ڑتے ہیں۔ اى طرح قيامت والے دن قبروں سے نمايت برق رفتارى سے نكليں گے۔ يُوفِضُونَ يُسنر عُونَ كے معنی میں ہے۔
  - (٢) جس طرح مجرمول كي آئكسين جھي ہوتي ميں كيونكه انہيں ايخ كرتوتوں كاعلم ہو آ ہے۔
- (٣) لینی سخت ذلت انہیں اپی لپیٹ میں لے رہی ہوگی اور ان کے چرے مارے خوف کے سیاہ ہوں گے- اس سے غُلاَمٌ مُرَاهِقٌ کی ترکیب ہے 'جو قریب البلوغت ہو لینی غَشِیَهُ ٱلاختِلاَمُ- (فُتَح القدیر)
  - (م) لیعنی رسولوں کی زبانی اور آسانی کتابوں کے ذریعے ہے۔
- (۵) حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغیروں میں سے ہیں 'صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ نیز کماجا تاہے کہ اننی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا' چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ...
  - (١) قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل 'جیسے اس قوم پر طوفان آیا۔

قَالَ لِعَوْمِ إِنَّ لَكُوْ نَذِيْرٌ ثَبِيئِنَّ ﴿

آنِ اعْبُكُوااللَّهُ وَالْتُقُوُّةُ وَٱلْطِيْعُونِ ﴿

يَغُفِرْلَكُوْمِنَ ذُنُوَيَكُوْ وَيُوَخِّرُكُوْ إِلَىٰ اَجَلِ مُسَتَّعَىٰ إِنَّ اَجَسَلَ اللهِ إِذَاجَأَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْكُنْ ثُوْتُمَا تَعْلَمُوْنَ ⊙

قَالَ مَ تِ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْ لَا وَّنَهَارًا ٥

فَكُوْ يَزِدُهُ مُودُعَلَّا فَكَ إِلَا فِرَارًا ۞

(نوح علیہ السلام نے) کما اے میری قوم! میں تھیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ (۱) کہ تم اللہ کی عبادت کرو (۲) اور اس سے ڈرو (۳) اور میرا کہنا انو۔ (۳) (۳)

تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گااور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھو ڈرے گا۔ (۱۰) یقینا اللہ کاوعدہ جب آجا تاہے تو مؤخر نمیں ہوتی۔ (۱۰) کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ (۱۰) (۱۰) راؤح علیہ السلام نے) کہا اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے۔ (۱۰) (۵) گر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگئے

- (۱) الله کے عذاب سے 'اگر تم ایمان نہ لائے۔ای لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں۔جو آگے بیان ہو . ا
  - (۲) اور شرک چھوڑ دو' صرف ای ایک کی عبادت کرو-
  - (m) الله كى نافرمانيوں سے اجتناب كرو 'جن سے تم عذاب اللي كے مستحق قرار پا سكتے ہو-
- (۳) لیعنی میں تنہیں جن باتوں کا تھم دوں' اس میں میری اطاعت کرو' اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کانمائندہ بن کر آیا ہوں۔
- (۵) اس کے معنی سے کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو دت مقرر ہے 'اس کو مؤخر کر کے تہیں مزید مہلت عمر عطا فرمائے گاو روہ عذاب تم ہے دور کردے گاجو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقد رتھا- چنانچہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہ آگیا ہے کہ اطاعت ' نیکی اور صلۂ رحمی ہے عمر میں حقیقاً اضافہ ہو تا ہے حدیث میں بھی ہے ہے۔ حیلہ المائی ہے کہ اضافہ عمر کاباعث ہے ''۔ (ابن کثیر) بعض کہتے ہیں ' تاخیر کامطلب برکت ہے ' ایمان سے عمر میں برکت ہوگا۔ ایمان کمیں برکت ہوگا۔ ایمان کمیں لاؤ کے تواس برکت ہے محروم رہوگ۔
- (۱) بلکہ لامحالہ واقع ہو کر رہتا ہے' اس لیے تہماری بهتری اس میں ہے کہ ایمان واطاعت کا راستہ فور آ اپنالو' تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعد ہُ عذاب اللی کی لپیٹ میں نہ آجاؤ۔
- (2) لیعنی اگر تمہیں علم ہو تا تو تم اے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تمہیں تھم دے رہا ہوں یا اگر تم یہ بات جانتے ہوتے کہ اللہ کاعذاب جب آجا تا ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔
  - (٨) ليني تيرے تھم كى تقيل ميں 'بغير كى كو تاہى كے رات دن ميں نے تيرا پيغام اپني قوم كو پنچايا ہے-

لگے۔(۱)

میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا <sup>(r)</sup> انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں <sup>(r)</sup> اورائے کپڑوں کواوڑھ لیا <sup>(r)</sup> اوراڑ گئے <sup>(۵)</sup> اور بڑا تکبرکیا۔ <sup>(۲)</sup>(2)

پھرمیں نے انہیں بآوا زبلند بلایا-(۸)

اور بیشک میں نے ان سے علانیہ بھی کما اور چیکے چیکے بھی۔ (۵)

اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ <sup>(۸)</sup> (اور معافی مانگو) وہ یقینا بڑا بخشنے والاہے- <sup>(۹)</sup> (۱۰) وہ تم پر آسان کو خوب برستا ہوا چھو ڑ دے گا<sup>- (۱)</sup>

اور تہمیں خوب بے دریے مال اور اولاد میں ترقی دے گا

وَاتِّىٰ كُلَّمَادَعُوثَهُ وَلِتَغُفِرَ لِمُعُرِّعَكُواْ اَصَابِعَهُمُ فِئَ اذَانِهِ وَالسُتَغُشُوانِيَا بَهُوْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبُارًا ثَ

تُعَرِّانَ دَعَوْتُهُمْ حِهَارًا ٥

ثُوَّانِّ آعُكُنُتُ لَهُمْ وَآسُرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾

فَقُلُتُ استَغْفِرُوْ ارْتَكُوُّ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿

يُوْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْمِدْدُوالُا ﴿

- (۱) لیعنی میری پکارے میہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں- جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یمی حال ہو تاہے' اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ' وہ اتناہی دور بھاگتی ہے۔
  - (r) لیحنی ایمان اور اطاعت کی طرف' جو سبب مغفرت ہیں۔
    - (۳) ناکه میری آوازنه س سکیس-
- (٣) آلکہ میرا چرہ نہ دیکھ سکیں یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیے ٹاکہ میرا کلام نہ سن سکیں۔ یہ ان کی طرف سے شدت عداوت کا اور وعظ و نفیحت سے بے نیازی کا اظہار ہے۔ بعض کتے ہیں 'اپنے کو کپڑوں سے ڈھانک لینے کامقصدیہ تھا کہ پنغیران کو پھیان نہ سکے اور انہیں قبولیت دعوت کے لیے مجبور نہ کرے۔
  - (۵) یعنی کفریر مصررے 'اس سے باز نہیں آئے اور توبہ نہیں گی۔
    - (٢) قبول حق اور امتثال امرے انہوں نے سخت تکبر کیا۔
- (۷) کینی مختلف انداز اور طریقول سے انہیں دعوت دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فردا فردا مجمی تیراپیغام پہنچایا۔
  - (۸) کیعنی ایمان اور اطاعت کا راسته اینالو' اور اینے رب سے گزشته گناہوں کی معانی مانگ لو-
    - (٩) وہ توبہ کرنے والول کے لیے بڑا رحیم و غفار ہے۔
- (۱۰) بعض علماای آیت کی وجہ سے نماز استسقامیں سور ہُ نوح علیہ السلام کے پڑھنے کومتحب سبجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ

وَّيَجْعَلُ لَكُوُ ٱنْهُرًا شَ

مَالَكُهُ لَا تَرُجُونَ بِللهِ وَقَارًا ﴿

وَقَدُ خَلَقَكُمُ أَطُوَارًا ﴿

أكثرتزواكيف خكق اللهسبع سباب طِبَاقًا أَنْ

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيُهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا®

اور حمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال وے گا-(۱۲)

حہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ (۱۳)

عالانکہ اس نے تہیں طرح طرح سے <sup>(۳)</sup> یدا کیا (۱۳)*-چ* 

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سات اُسان پیدا کردیئے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۵) اور ان میں چاند کو خوب جگمگا تا بنایا ہے <sup>(۵)</sup> اور سورج کو

حضرت عمر دہاٹھ؛ بھی ایک مرتبہ نماز استقاکے لیے منبریر چڑھے تو صرف آیات استغفار (جن میں بیہ آیت بھی تھی) پڑھ کر منبرسے اتر آئے۔ اور فرمایا کہ میں نے بارش کو' بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسانوں میں ہیں' جن سے بارش زمین براترتی ہے۔ (ابن کثیر) حضرت حسن بھری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آکر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی' کسی دو سرے شخص نے فقرو فاقہ کی شکایت کی' اسے بھی انہوں نے نہی نسخہ بتلایا-ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خٹک ہونے کاشکوہ کیا'اے بھی فرمایا'استغفار کر-ایک شخص نے کہا'میرے گھر اولاد نہیں ہوتی' اسے بھی کمااینے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جبان سے کماکہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیول کی؟ تو آپ نے بھی آیت تلاوت کر کے فرمایا گھ میں نے اپنے پاس سے بیہ بات نہیں کی ' میہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے ہتلایا ہے۔ (ایسرالتفاسیر)

- (۱) یعنی ایمان و طاعت سے تمہیں ا خروی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی' بلکہ دنیاوی مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازے حاؤ گے۔
- (۲) وقار' توقیرے ہے بمعنی عظمت اور رجاخوف کے معنی میں ہے' یعنی جس طرح اس کی عظمت کاحق ہے' تم اس ہے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اوراس کوایک کیوں نہیں مانتے اوراس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟
- (m) يملے نطفہ' پجرملقہ' پجرمفغہ' بچرعظام اور لحم اور پجرخلق تام' جیسا کہ سورۂ انبیاء' ۵- المؤمنون' ۱۴٬ اور المؤمن' ۲۷ وغیرهامیں تفصیل گزری۔
- وہی ایک اللہ ہے۔
  - (۵) جو روئے زمین کو منور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھو مرہے۔

روشٰ چراغ بنایا ہے۔ <sup>(۱۱)</sup>

اور تم کو زمین سے ایک (خاص اہتمام سے) اگلیا ہے (<sup>(۲)</sup>

(اورپیدا کیاہے)(۱۷)

پھر تہیں اس میں لوٹا لے جائے گا اور (ایک خاص طریقہ) سے پھرنکالے گا۔ (۱۸)

اور تہمارے کے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے۔ (۱۹)

ماکه تم اس کی کشاده را ہوں میں چلو پھرو<sup>۔ (۲۰)</sup>

نوح (علیه السلام) نے کما اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی (۱) اور الیوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو (یقیناً) نقصان ہی میں برطایا ہے۔ (۲۱)

وَاللَّهُ أَنْكِنَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾

ثُونَيْفِكُ كُوْ فِيهُا وَيُخْرِجُكُو إِنْحُاجًا ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُورُ الْأَرْضُ بِسَاكُنا فَ

لِتَسُلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿

قَالَ نُوْحٌ دَّتِ إِنْهُمُ عَصَوْنِيُ وَاتَّبَعُوامَنُ لَوْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَكُهُ ۚ اِلَّاخِسَارًا شَ

<sup>(</sup>۱) ناکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے' جو انسانوں کی انتمائی ناگزیرِ ضرورت ہے' کسب و محنت کر سکے۔

<sup>(</sup>۲) لینی تمهارے باپ آدم علیہ السلام کو 'جنہیں مٹی سے بنایا گیااور پھراس میں اللہ نے روح پھو کی۔ یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے ' تو مطلب ہو گاکہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہووہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے 'اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قرار پاتی ہے۔

<sup>(</sup>m) لیعنی مرکز 'چراسی مٹی میں وفن ہونا ہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تہمیں زندہ کرکے نکالا جائے گا-

<sup>(</sup>٣) لین اے فرش کی طرح بچھا دیا ہے 'تم اس پر اس طرح چلتے پھرتے ہو' جیسے اپنے گھر میں بچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔

<sup>(</sup>۵) سُبُلٌ، سَبِیلٌ کی جمع اور فِجَاجٌ، فَجَ (کشادہ راستہ) کی جمع ہے۔ لیعنی اس زمین پر الله تعالیٰ نے بڑے بڑے کشادہ راستہ بنا دیے بین ناکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دو سری جگہ ایک شسرسے دو سرے شہریا ایک ملک سے دو سرے ملک میں جاسکے۔ اس لیے بیہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تدنی ضرورت ہے، جس کا انتظام کرکے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان عظیم کیاہے۔

<sup>(</sup>١) لعني ميري نافرماني پر اڑے ہوئے ہيں اور ميري دعوت پر لبيك نهيں كه رہے ہيں-

<sup>(2)</sup> لینی ان کے اصاغرنے اپنے بروں اور اصحاب ٹروت ہی کی بیروی کی جن کے مال و اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہی بوھایا ہے۔

1434

وَمُكُونُوا مُكُوًّا كُلِتَارًا ﴿

وَ قَالُوُا لَا تَذَرُنَ الِهَتَكُوْ وَلَا تَذَرُنَ وَدًّا وَلَا شُوَاعًا ﴿ وَّلَا يَغُونُ ثَوَيَعُونَ وَنَعُونَ وَنَسُوًا شَ

وَقَدُ أَضَلُوا كَشِيْرًا مْ وَلا تَزِدِ الظَّلِينِي إِلَّاضَلالا ﴿

مِمَّا خَطِيْنَا يَهِمُ أُغِرِقُوا فَأَدُغِلُوا نَازًا لَا فَلَوْ يَجِدُوا لَهُمُ مِّنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ۞

وَقَالَ نُوْحُ وَتِ لِاَتَنَا رُعَلَ الْأَرْضِ مِنَ الْكِفِي أَيْ دَيَّارًا اللَّهِ

اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ (۲۲)

اور کما انہوں نے کہ ہرگز اینے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نه ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو (چھو ڑنا) <sup>(۲)</sup> (۲۳)

اور انہوں نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کیا' '' (الٰہی) تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ (۲۴)

یہ لوگ بہ سبب (۴) اپنے گناہوں کے ڈبو دیئے گئے اور جہنم میں پہنچا دیئے گئے اور اللہ کے سوا اینا کوئی مدد گار انهول نے نہ پایا- (۲۵)

اور (حضرت) نوح (عليه السلام) نے كماكه اے ميرے

(۱) یہ کمریا فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں' ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھار نا تھا' بعض کتے ہیں مال و اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کاوہ شکار ہوئے 'حتی کہ بعض نے کما' اگریہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعتیں کیوں میسر آتیں؟ اور بعض کے نزدیک ان کے بروں کابیہ کہنا تھا کہ تم اینے معبودوں کی عبادت مت چھوڑ نا' بعض کے نزدیک ان کا کفرہی ' بروا مکر تھا۔

(۲) یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی شهرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی بوجا ہوتی رہی۔ چنانچہو کا وومتہ الجندل میں قبیلہ کلب کا سُواع ساحل ، ترکے قبیلہ مذیل کا کیفُوٹ سباکے قریب جرف جگہ میں مراد اور بنی غطیف کا'یکٹوق' ہمدان قبیلے کااور مَسْرٌ 'حمیر قوم کے قبیلیہ ذوالکلاع کامعبود رہا۔ (ابن کثیرو فتح القدير) به پانچوں قوم نوح عليه السلام كے نيك آدميوں كے نام تھے'جب بير مرگئے تو شيطان نے ان كے عقيدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بناکرتم اینے گھروں اور د کانوں میں رکھ لو پاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بناکر رکھنے والے فوت ہو گئے توشیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کمہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں' چنانچ انهول نے ان کی ہو جا شروع کردی- (صحیح البخاری تفسیر سورة نوح)

(٣) اصلوا کافاعل (مرجع) قوم نوح کے رؤساہیں۔ یعنی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیااس کا مرجع ہیں نہ کورہ یانچ بت ہیں' اس کا مطلب ہو گا کہ ان کے سبب بہت ہے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کما تھا۔ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَيْتُكُوا مِنَ النَّاسِ ﴾ (إبراهيم ٣١)

(٣) ممايس مَا (اكدم، مِنْ خَطِيْنَاتِهِمْ أَيْ: مِنْ أَجْلِهَا وَبِسَبِهَا أُغْرِقُوا بِالطُّوفَانِ (فتح القدير)

پالنے والے! تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سنے والا نہ چھوڑ۔ (۱) (۲۲)

اگر تو انہیں چھوڑ دے گاتو (یقیناً) یہ تیرے (اور) بندول کو (بھی) گمراہ کر دیں گے اور بیہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے-(۲۷)

اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے (۱۳) اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بردھا۔ (۲۸)

سورة جن كى ب اور اس ميس الفائيس آيتي اور دو ركوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے۔

(اے محمد ملٹھ ﷺ) آپ کمہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت <sup>(۳)</sup> نے (قرآن) سنا اور کہا کہ ہم ٳٮٞٛڬٳڽؙؾؘۮؘۯۿؙۄ۫ؽؙۻڷٷٛٳۼؠؘٵۮڬۛۅؘڵٳؽڸؽؙٷٙٳڵڒڡٚٲڿؖؖۯؙٳ ػ**ؿ**ٵڒؙٳ۞

رَتِ اغْفِرُ لِلُ وَلُوَالِدَ قَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيُنِيَّ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الطَّلِيفِينَ إِلَّا تَبَادًا ۞



بِمُـــــجِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

قُلُ أُوجِي إِلَىَّ أَنَّهُ اسْمَعَ نَفَرُونِ الْجِنِّ فَقَالُوٓ إِنَّا مَعْمَا أَوُالْمَا عَبَّا ﴿

- (۱) یہ بدوعااس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے اور اللہ نے بھی اطلاع کردی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا- (ہود '۳۳) دَیَّادٌ ، هَیْعَالٌ کے وزن پردَیْوَادٌ ہے- واوَ کویا سے بدل کر اوغام کردیا گیا ' مَنْ یَسْکُنُ الدِّیَارَ مطلب ہے کسی کو باتی نہ چھوڑ-
  - (٢) كافرول ك ليے بدوعاكى تواپ ليے اور مومنين ك ليے وعائے مغفرت فرمائى-
- (٣) بيبدوعا قيامت تك آنے والے ظالموں كے ليے ہے جس طرح فدكورہ دعا تمام مومن مردول اور تمام مومن عورول اور تمام مومن عورول كے ليے ہے-
- (۳) یہ واقعہ سور ہ احقاف ۲۹ کے صاشے پر گزر دچکاہے کہ نبی مٹنگیز اوری نخلہ صحابہ کرام النفیجی کو نجری نماز پڑھارہے تھے کہ کچھ جنوں کاوہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ مٹنٹیز کی کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتلایا جارہاہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا' آپ کے علم میں نہیں آیا' بلکہ وجی کے ذریعے سے آپ کواس سے آگاہ فرمایا گیا۔

نے عجیب قرآن سناہے۔ <sup>(۱)</sup> جہ راو راست کی طرف رہنما

جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ (<sup>'')</sup> ہم اس پر ایمان لا چکے <sup>(۳)</sup> (اب) ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنا کس گے۔(۲)

اور بیشک ہارے رب کی شان بری بلند ہے نہ اس نے کسی کو (اپنی) بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ (۳)

اور ریہ کہ ہم میں کابیو قوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کماکر تا تھا۔ (۲)

اور ہم تو یمی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور

يَهُدِئَ إِلَى الرُّشْدِ فَأَمْنَا بِهِ وَلَنْ نُشُولِدَ بِرَبِيَاۤ آحَدُا ﴿

وَّانَّهُ تَعْلَىٰ جَدُّرَتِبَنَامَا اتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلاَوَلَدًا ﴿

وَّانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَّا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿

وَّ ٱتَّا ظَنَتُاۤ ٱنْ تَنُ تَعُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ

(۱) عَجَبًا 'مصدر ہے بطور مبالغہ- یا مضاف محذوف ہے- ذَا عَجَبِ یا مصدر 'اسم فاعل کے معنی میں ہے مُغجبًا۔ مطلب ہے کہ ہم نے ایبا قرآن ساہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا عجیب ہے یا مواعظ کے اعتبار سے عجیب ہے یا برکت کے لحاظ سے نمایت تجب اگیز ہے- (فتح القدیر)

- (۲) په قرآن کې دو سري صفت ہے که وہ راہ راست یعنی حق و صواب کو واضح کر یایا اللہ کی معرفت عطا کر یا ہے۔ (۲)
- (٣) یعنی ہم نے تواس کو سن کراس بات کی تصدیق کردی کہ واقعی ہے اللہ کا کلام ہے 'کی انسان کا نہیں' اس میں کفار کو تو بخے و تنبیہ ہے کہ جن توایک مرتبہ سن کربی اس قرآن پر ایمان لے آئے 'تھوڑی ہی آیات سن کربی ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے لیکن انسانوں کو 'خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا' درال حالیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا' علاوہ ازیں خود آپ ماٹیکی ہی ان بی میں سے تھے اور ان بی کی زبان میں آب ان کو قرآن سناتے تھے۔
  - (٣) نه اس کی مخلوق میں سے 'نه کسی اور معبود کو- اس لیے که وہ اپنی ربوبیت میں متفرد ہے-
- (۵) جَدُّ کے معنی عظمت و جلال کے ہیں یعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولادیا بیوی ہو- گویا جنوں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے' انہوں نے ان دونوں کمزوریوں سے رب کی تنزیہ و تقدیس کی-
- (۱) سَفِینُهٔ نَا (ہمارے یو قوف) سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے اور بعض نے ان کے ساتھی جن اور بعض نے بطور جنس۔ یعنی ہروہ مخض جو یہ گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ شَطَطًا کے گی معنی کئے گئے ہیں، ظلم' جھوٹ' باطل' کفریس مبالغہ وغیرہ۔ مقصد' راہ اعتدال سے دوری اور حدسے تجاوز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے ان بے و قونوں کی بات ہے جو راہ اعتدال و صواب سے دور' حدسے متجاوز اور کاذب و افترا پر داز ہیں۔

گذِبًا ۞

وَّاَتَّهُكَانَ رِجَالُ ثِنَ الْإِنْسِ يَعُوُذُوْنَ بِرِجَالٍ ثِنَ الْجِيِّ فَزَادُوُهُوُ رَهَعًا ۞

وَّأَنَّهُمُ ظُنُّواكُمَ أَظَفَ نُتُو أَنْ لَنَّ يُعَتَّ اللَّهُ أَحَدًّا ﴿

وَاتَالَمَسُنَاالسَّمَآءُ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرَسًاشَدِيْدًا وَشُهُبًا ۞

وَّاكَاكُنَّانَقُعُكُ مِنْهَامَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنَ يَسُتَوِيرِ الْانَ يَحِدُلُهُ شِهَابًارَّصَدًا ۞

جنات الله يرجهو في باتيس لگائيس- (۱)

بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے (۱<sup>۳)</sup> جس سے جنات اپنی سر کثی میں اور براھ گئے۔ (۲)

اور (انسانوں) نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیج گا (یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا)<sup>(4)</sup>(2)

اور ہم نے آسان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پرپایا۔ (۸)

پ یہ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسان میں جگہ جگہ بیٹے جایا کرتے تھے۔ (۱) اب جو بھی کان لگا تا ہے وہ ایک شعلے کواپی تاک میں یا تا ہے۔ (۹)

- (۱) ای لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے۔ حتی کہ ہم نے قرآن ساتو پھر ہم براس عقیدے کابطلان واضح ہوا۔
- (۲) زمانۂ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے ' وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے ' جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے بناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔
- (٣) لیعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم ہے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ رَهَقًا · یمال سرکشی 'طغیانی اور تکبر کے مفہوم میں ہے۔ اس کے اصل معنی ہیں گناہ اور محارم کو ڈھائکنا لیغنی ان کاار تکاب کرنا۔
  - (٣) بَعْثُ ك دونول مفهوم موسكت بين عيساكه ترجي سے واضح ب-
- (۵) حَوَسٌ ،حَادِسٌ (چوکیدار 'نگران) کی اور شُهُبٌ ، شِبهَابٌ (شعله) کی جمع ہے۔ لینی آسانوں پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں کہ آسانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے اور بیہ ستارے آسان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔
- (۱) اور آسانی ہاتوں کی کچھ من گن پاکر کاہنوں کو ہتلا دیا کرتے تھے جس میں وہ اپنی طرف سے سوجھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔
- (2) کیکن بعثت محمد یہ کے بعد سیہ سلسلہ بند کر دیا گیا' اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے' شعلہ اس کی تاک میں ہوتا ہے اور ٹوٹ کراس برگر تا ہے۔

ۊٵۜػاڵٳؘٮٚۮؙڔؽٙٲۺۘٷٝٳڔؽۮؠؠڽؙ؋ۣٵڵۯڝ۬ٲ؞ؙٲۮؘٳۮ ؠڿڂ؆ڹٛۿڂۯۺؙۮ

ٷٵ؆ؙڡؚێٵڶڞ۠ڸٷؙڹؘۅؘڡؚێٵۮؙۏڹۮ۬ڸڬٷؙؾٵڟۯٳۧۑ۪ق قِدَدًا ۞

وَّاتَاكَاظَنَتَاٱنْ لَنْ نُعْجِزَاللهَ فِى الْأَرْضِ وَلَنْ نُعُجِزَهُ هَرَابًا ۞

وًاكَا لَمَا سَمِعْنَا الْهُنَآى امْتَالِهٖ \*فَمَنْ ثُؤُمِنَ بِرَتِهٖ فَلا يَعَاكُ بَخْمًا وَلارَهَقًا ضَ

وَ ٱكَامِمَا الْمُسْمَلِمُونَ وَمِثَا الفَّسِطُونَ فَمَنَ السُّلُوَ فَاوْلَيْكَ تَحَوَّوْا رِيَّتُكَا ۞

وَأَمَّا الْفُسِطُونَ فَكَانُوالِجَمَاثُمُ حَطَبًا ﴿

ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کاہے۔ (۱)

اور یہ کہ (بیشک) بعض تو ہم میں نیکو کار ہیں اور بعض اس کے بر عکس بھی ہیں' ہم مختلف طریقوں سے بے ہوئے ہیں۔ (۱)

اور ہم نے سمجھ کیا (۱۳۳ کہ ہم اللہ تعالیٰ کوز مین میں ہر گر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کراسے ہراسکتے ہیں۔(۱۲) ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم وستم کا۔(۱۳۳)

ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں (۵) ہیں (۱۵) پس جو فرماں بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا۔ (۱۲۳)

اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایند ھن بن گئے۔ (۱۵)

- (۱) لیعنی اس حراست آسانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شرکے منصوبے کوپایہ سیمیل تک پہنچانا لیعنی ان پر عذاب نازل کرنا ہے یا بھلائی کاارادہ لیمنی رسول بھیجنا ہے۔
- (۲) قِدَدٌ ، چَزِ كَا ظُلُوا ْ صَارَالْقَوْمُ قِدَدًا اس وقت بولتے ہیں جب ان كے احوال ایک دوسرے سے مخلف ہوں۔ لینی ہم متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بے ہوئے ہیں۔ مطلب ہے كہ جنات میں بھی مسلمان 'كافر' بیودی' عیسائی' جُوسی وغیرہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں كہ ان میں بھی مسلمانوں كی طرح قدریہ' مرجۂ اور رافضہ وغیرہ ہیں۔ (فتح القدیر)
  - (m) ظَنَّ بیمال علم اور یقین کے معنی میں ہے ، جیسے اور بھی بعض مقامات پر ہے -
- (۳) کیعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجروثواب میں کوئی کمی کردی جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔
- (۵) کینی جو نبوت محمریہ پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے متکر بے انساف ہیں۔ قَاسِطٌ ، ظالم اور غیر منصف اور مُفسطٌ ،عادل یعنی الماثی مجرد سے ہو تو معنی ظلم کرنے کے اور مزید فیہ سے ہو تو انساف کرنے کے۔
- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دو زخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے۔ان میں جو کافر

اور (اے نبی میہ بھی کمہ دو) کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے-(۱۸) ناکہ ہم اس میں انہیں آزمالیں' (ا) اور جو مخص اپنے پروردگار کے ذکر ہے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالی اسے سخت عذاب میں مبتلا کردے گا۔ (۱۲) اور بیرکہ محدس صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس

الله تعالی کے ساتھ کسی اور کونہ پکارو۔ (۱۸)

وَأَنْ لِوَاسْتَعَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنُهُمْ مِنَّا عُمَد عَلَى الْ

لِنَفَتِنَهُمُ وَفِيهِ وَمَن يُعُرِضُ عَن ذِكْرِرَتِهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا فِي

وَآنَ الْسَلْجِدَ بِلَّهِ فَلَاتَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا إِنَّ

ہوں گے وہ جنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے- یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہو گئی- اب آگے بھر اللہ کا کلام ہے-(۱) أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوْا، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ بِر عطف ہے یعنی بیہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی ہے کہ ..... الطَّرِيْقَةِ سے مراد راہ راست یعنی اسلام ہے-غَدَقٌ کے معنی کثیر- وافر پانی سے مطلب دنیوی خوش حالی ہے- یعنی دنیا کا

الله و اسباب دے کر ہم ان کی آزمائش کرتے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَلَوْاتَ آهُلَ الْقُوْرَى الْمُنُوا وَالْقَقُوالْفَتَعُمُنَا مَلَيُهِ عُلَى اللّهِ اسباب دے کر ہم ان کی آزمائش کرتے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَلَوْاتَ آهُلَ الْقُوْرَى الْمُنُوا وَالْقَقُوالْفَتَعُمُنَا مَلَيْهِ عُمْ مِن ہِمِی فرمائی گئی ہے۔ سورہ ما کدہ ' ۲۲۔ بعض کتے ہیں اس آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار قریش پر قبط سالی مسلط کر دی گئی تھی۔ الطَّرِیْقَةِ کے بعض کے لئاظ ہے یہ مادی خوش حالی استدراج کے طور پر ہوگی۔ دو سرے معنی گراہی کے رائے کے گئے ہیں۔ اس معنی کے لئاظ ہے یہ مادی خوش حالی استدراج کے طور پر ہوگی۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ' ﴿ وَلَمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُو إِلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

چیش نظریہ دو سرامفہوم زیادہ قرین قیاس ہے جب کہ امام شوکانی کے نزدیک پہلا زیادہ تھیج ہے۔ (۲) صَعَدًا، أَیْ: عَذَا بَا شَاقًا شَدِیْدًا مُوْجِعًا مُوْلِمًا (ابن کشی/نمایت تحت الم ناک عذاب۔

(٣) مبحد کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں۔ سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے 'اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے 'اس لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت 'کسی اور کے عبادت کے مطلب واضح ہے کہ مسجدوں میں کسی اور کی عبادت 'کسی اور کا معادت 'کسی اور کسی بھی غیراللہ کی عبادت جائز نہیں ہے لیکن مسجدوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کے قیام کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یماں بھی غیراللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نمایت ہی فتیج اور ظالمانہ حرکت ہوگی۔ لیکن بدقتمتی سے بعض نادان یماں بھی غیراللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نمایت ہی فتیج اور ظالمانہ حرکت ہوگی۔ لیکن بدقتمتی سے بعض نادان مسلمان اب مسجدوں میں اللہ کے ساتھ دو سروں کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ بلکہ مسجدوں میں اللہ کے چھوڑ کردو سروں سے استغاثہ کیا گیا ہے۔ آہ! فَلْنِبُكِ عَلَی الْإِسْلَامَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا .

وَّ اَكَهُ لَتَا قَامَرَعَبُ لُ اللهِ يَدُ عُوْهُ كَادُوْ ايَكُوْ فُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا شَّ

قُلُ إِنْمَا أَدْعُوْ ارَبِّنُ وَلَا أَشْرِكُ بِهَ إَحَدًا ۞

قُلْ إِنِّ لِآ ٱمْلِكُ لَكُوْضَوًّا وَلَارَشَكُا @

قُلْ إِنِّ لَنُ لَيُجِيْرَنِ مِنَ اللهِ اَحَدُّ لا وَكَنَ آجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿

اِلَابَلَقَا مِنَ اللهِ وَرِسُلَتِهِ ۗ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ طِلِدِيْنَ فِيهُا آبَكُا ۞

حَتَّى إِذَا رَأَوُا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ أَضُعَفُ نَاصِرُاوًا قَالُ عَنَدًا ﴿

اور جب الله کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھاکہ وہ بھیڑی بھیڑین کراس پر پل پڑیں۔ (۱۹) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکار تا ہوں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں کرتا۔ (۲۰) کہہ دیجئے کہ جمعے تمہارے کی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔ (۳)

کمہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ ہے بچانہیں سکتا<sup>(\*)</sup>اور میں ہرگزاس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پانہیں سکتا۔(۲۲) البتہ (میرا کام) اللہ کی بات اور اس کے پیغامات (لوگوں کو) پہنچا دینا ہے ' <sup>(۵)</sup> (اب) جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گااس کے لیے جنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔(۲۳)

(ان کی آ نکھ نہ کھلے گی) یمال تک کہ اسے دیکھ لیں جس کاان کو وعدہ دیا جاتا ہے <sup>(۱)</sup> پس عنقریب جان لیں گے کہ

(۱) عَبْدُاللهِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مطلب ہے کہ انس وجن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی بھو تکوں سے بجھادیں-اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن امام ابن کثیرنے اسے راج قرار دیا ہے-

(۲) لیعنی جب سب آپ کی عداوت پر متحد ہو گئے اور تل گئے ہیں تو آپ فرماد بجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کر تا ہوں'اس سے پناہ طلب کر تا اور اس پر بھروسہ کر تا ہوں۔

(۳) لیعنی مجھے تمہاری ہدایت یا گمراہی کا یا کسی اور نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے' میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جے اللہ نے وحی و رسالت کے لیے چن لیا ہے۔

(٣) اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور وہ مجھے اس پر وہ عذاب دینا جاہے۔

(۵) یہ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ سے مشتقٰ ہے 'یہ بھی ممکن ہے کہ لَنْ یُجِیْرَنِیْ سے مشتقٰ ہو 'یعنی اللہ سے کوئی چیز بچا کتی ہے تو وہ یمی ہے کہ تبلیغ رسالت کاوہ فریضہ بجالاؤں جس کی ادائیگی اللہ نے مجھ پر واجب کی ہے درسَالاَتِهِ کاعطف اللہ پ ہے' یا بَلاغًا پر ۔یا پھرعبارت اس طرح ہے۔ إِلَّا أَنْ أَبَلِنَعُ عَنِ اللهِ وَأَعْمَلَ برسَالَتِهِ ، (فسح القدیس)

(۱) یا مطلب میہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور اپنے کفریر مصرر ہیں گے 'یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں وہ عذاب دیکھے لیں 'جس کاان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

قُلُ إِنْ آدُرِثِي ٱقَرِيْتِ مَا تُؤْمَدُونَ آمُرِيجُعَلُ لَهُ رَبِينَ آمَـُدُا @

عْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا ﴿

اِلَامَنِ الرَّاتَطٰى مِنُ تَرَسُوُلٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْبَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلْمِهِ رَصَّكًا ۞ لِيَعْلَوَانَ قَدُالِلْقُوْارِ سُلْتِ رَبِّهِمُ وَاَحَاظَ بِمَالَدَ يُهِمُ وَاَحْصٰى كُلُّ ثَنَى مُّعَدَدًا ۞

کس کامد دگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ (ا) (۲۴) کمہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مت مقرر کرے گا۔ (۲۵)

وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا-(۲۹)

سوائے اس پیغمبرک جے وہ پند کرلے (۱۳) کین اس کے بھی آگے پیچھے بہرے دار مقرر کردیتا ہے۔ (۱۳) بھی آگے پیچھے بہرے دار مقرر کردیتا ہے۔ (۱۲۵) باکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے (ک) اللہ تعالی نے ایکے آس پاس (کی تمام چیزوں)

- (۱) لیخی اس وقت ان کو پہتہ گئے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا؟ اور اٹل توحید کی تعداد کم ہے یا غیراللہ کے پجاریوں کی؟ مطلب ہیہ ہے کہ پھر مشرکین کا تو سرے سے کوئی مددگار ہی نہیں ہو گا اور اللہ کے ان گنت لشکروں کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد بھی آئے میں نمک کے برابر ہی ہوگی۔
- (۲) مطلب یہ ہے کہ عذاب یا قیامت کاعلم' یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور؟
- (٣) لعنی اپنے پیغیبر کو بعض امور غیب سے مطلع کر دیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے فراکفن رسالت سے ہو تا ہے یا وہ اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے مطلع کرنے سے پیغیبر عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ پیغیبر بھی اگر عالم الغیب ہو تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے غیب کے اظہار کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا اظہار اسی وقت اور اسی رسول پر کرتا ہے ، جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے ، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔
- (٣) لیخی نزول و حی کے وقت 'پیغیر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو و حی کی باتیں سننے نہیں دیت۔
  (۵) لینعلَم میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزدیک رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں باکہ آپ جان لیس کہ آپ

  ے پہلے رسولوں نے بھی اللہ کا پیغام اس طرح پہنچایا جس طرح آپ نے پہنچایا۔ یا گران فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام
  پیغیر تک پہنچا دیا ہے اور بعض نے اس کا مرجع اللہ کو بنایا ہے۔ اس صورت میں مطلب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغیروں کی
  فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرما تا ہے تاکہ وہ فریضۂ رسالت کی ادائیگی صبیح طریقے سے کر سکیں۔ نیز وہ اس و حی کی
  بیم حفاظت فرما تا ہے جو پیغیروں کو کی جاتی ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اسینے رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک

کا احاطہ کر رکھا ہے <sup>(۱)</sup> اور ہر چیز کی گفتی کا شار کر رکھاہے۔<sup>(۱)</sup>(۲۸)

#### سورۂ مزمل کی ہے اور اس میں ہیں آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا جول الله تعالى كے نام سے جو برا مهران نهايت رحم والاہے-

ہمایت رخم والا ہے۔ اے کپڑے میں لیٹنے والے۔ (۱) رات (کے وقت نماز) میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم۔(۲) آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے۔(۳) یا اس پر بردھا دے <sup>(۳)</sup> اور قرآن کو ٹھسر ٹھسر کر (صاف) پڑھاکر۔ <sup>(۵)</sup>(۲)

بی از از این بیت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ (۵)



### 

يَايَهَا الْمُؤَمِّلُ ﴿ تُوالَيْلَ الْاقِلِيُلُا ﴿

نِّصْفَهُ آوِانْقُصُ مِنْهُ قِلِيْلًا ﴿

اَوْزِدُ عَلَيْهِ وَدَتِّلِ الْقُوْرَانَ تَوْمِتَيْلًا ﴿

إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِينًا لا ④

ٹھک پنچا دیے ہیں یا فرشتوں نے پیغبروں تک وی پنچا دی ہے- اللہ تعالی کو اگرچہ پہلے ہی سے ہر چیز کا علم ہے لیکن السفرة ' ۱۳۳ اللہ علی کے اللہ اس کے تحقق کاعام مشاہدہ ہے ' جیسے ﴿ لِتَعْلَمَ مَنْ اَلْتُنْعُولَ ﴾ (السفرة ' ۱۳۳) اور ﴿ وَلَيْعَلَمَنَ اللهُ الّذِيْنَ اللهُ الّذِيْنَ اللهُ الّذِيْنَ اللهُ الّذِيْنَ اللهُ الّذِيْنَ اللهُ اللهُ

- (۱) فرشتوں کے پاس کی یا پنجبروں کے پاس کی۔
- (r) کیوں کہ وہی عالم الغیب ہے 'جو ہو چکااور جو آئندہ ہو گا'سب کااس نے شار کر رکھاہے۔ لیخی اس کے علم میں ہے۔
- (٣) جس وقت ان آیات کانزول ہوا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر او ڑھ کر لیٹے ہوئے تھے' اللہ نے آپ کی ای کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا' مطلب ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں یعنی نماز تہد پڑھیں۔ کماجا آیا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہد آپ کے لیے واجب تھی۔(این کیش)
- (٣) يه قَالِيْلاً عبدل عب العني يه قيام نصف رات سي كهم كم (ثلث) يا كهم زياده (دو ثلث) مو توكوكي حرج نسي ب-
- (۵) چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ کی قراءت ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ 'یعنی ٹھبر ٹھبر کر مرھنے کی تلقین کی ہے۔
- (١) رات كا قيام چول كه نفس انساني كے ليے بالعوم گرال ہے اس ليے يه جمله معترضه كے طور پر فرمايا كه جم اس سے

بیٹک رات کااٹھنادل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے (۱) اوربات کوبہت درست کردینے والاہے۔ (۲) یقیناً تحقیے دن میں بہت شغل رہتا ہے۔ (۳) تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلا گق سے کٹ کراس کی طرف متوجہ ہو جا۔ (۸) مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سواکوئی معبود نہیں'

تواسی کواپنا کارساز بنا لے-(۹) اور جو کچھ وہ کہیں توسہتارہ اور ومنعداری کے ساتھ ان ہے الگ تھلگ رہ- (۱۰)

اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھو ڑ دے اور انہیں ذراسی مہلت دے-(۱۱) إِنَّ نَاشِئَةً اللَّيْلِ فِي اَشَدُ وَطُأْوَّ اَفُومُ قِيلًا أَن

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَ أُرِسَبْعًا طَوِيلًا أَ

تَبْرُكِ الَّذِي ٢٩

وَاذْكُو السُورَيِّكَ وَتَبَثَّلُ إِلَيْهِ تَبُيِّينُلًا ۞

- رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لِآلِالهُ إِلَّالِهُ وَكَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ①
  - وَاصْدِرْعَلْ مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرُا جَمِيْلًا ٠
- وَذَرُنْ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعُمَةِ وَمَ قِلْهُ وُ قَلِيلًا ١

بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے ' یعنی قرآن' جس کے احکام و فرائفن پر عمل ' اس کے حدود کی پابندی اور اس کی تبلغ و وعوت ' ایک بھاری اور جال گسل عمل ہے۔ بعض نے نقالت (بھاری پن) سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا جس سے سخت سردی میں بھی آپ پیننے سے شرابور ہو جاتے۔ (ابن کثیر)

- (۱) اس کا دو سرا مفهوم ہے کہ رات کی تنهائیوں میں کان معانی قرآن کے فہم میں دل کے ساتھ زیادہ موافقت کرتے ہیں جو ایک نمازی تبجد میں پڑھتا ہے۔
- (۲) دو سمرامفہوم ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور حضور قلب کے لیے زیادہ موٹر ہے'اس لیے کہ اس وقت دو سری آوازیں خاموش ہوتی ہیں- فضامیں سکون غالب ہو تاہے اس وقت نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نذر نہیں ہو تا ہلکہ نمازی اس سے خوب محظوظ ہو تااور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کر تاہے۔
- (٣) سَبْعٌ کے معنی میں آلْجَرْیُ وَالدَّورَانُ (چلنااور گھومنا پھرنا) یعنی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا ججوم رہتا ہے۔ یہ پہلی بات ہی کی تائید ہے۔ یعنی رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور موثر ہے۔ یعنی اس پر مداومت کر' دن ہویا رات' اللہ کی تنبیج و تحمیداور تکبیرو تهلیل کرتا رہ۔
- (٣) تَبَكُلُ كَ معنی آنفِطاعٌ اور علیحدگی كے بیں ایعنی الله کی عبادت اور اس سے دعاو مناجات كے لیے كيمو اور ہمه تن اس کی طرف متوجہ ہو جانا- به رہبانيت سے مختلف چيز ہے- رہبانيت تو تجرد اور ترک دنیا ہے- جو اسلام میں ناپنديده چيز ہے- اور تَبَكُلُ كا مطلب ہے امور دنیا کی ادائیگی كے ساتھ عبادت میں اشتغال 'خشوع' خضوع اور الله کی طرف كيموئي- به محمود و مطلوب ہے-

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنَّكَا لَا وَّجَيْمًا شَ

وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا شَ

يَوْمَ تَوْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبُامَ هِيْلًا ۞

ٳڰٙٲٳؘۺڷؽۜٲٳؿڬٝڡ۫ۯڛؙۅؙڒ۠؋ۺؘڶؚۿڴٵۼۘؽؽڴۊؙػٮۜٙٲٳۺڶؽٵۧٳڵ؋ؚۯٷۏٮ ڒڛؙٛۅ۠ڒٞ۞

فَعَطَى فِرُعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنْهُ أَخُذُا وَّ بِيْلاً ®

فَكَيْفَ تَتْقُونَ إِنْ كَفَهُ تُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

شِيْبَا 👸

یقینا ہمارے ہاں سخت بیرایاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے۔(۱۲)

اور حلق میں ایکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والاعذاب ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

جس دن زمین اور بہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور بہاڑ مثل بھر بھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ (۱۳) بیٹک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ (۱۵)

تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت (وبال کی) *بکڑیں* پکڑلیا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲)

تم اگر کافررہے تو اس دن کیے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بو ڈھاکردے گا۔ (۱۵)

- (۱) أَنْكَالٌ، نَكُلٌ كى جَعْبَ قيود (يريال) اور بعض نے أَغْلاَلٌ كے معنى ميں ليا ہے- يعنى طوق- جَحِيْمًا ' بعرُكَى آگ-ذَا غُصَّةٍ طَلَّى مِن اللَّ جانے والا'نه طل سے ينچ اتر سے اور نه باہر نكلے- يه زَقْوْمٌ ياضَرِنِعٌ كا كھانا ہو گا-ضَرِنعٌ ايك كانٹے دار جھاڑى ہے جو سخت بدبودار اور زہر يلى ہوتى ہے-
- (۲) لیعنی بیہ عذاب اس دن ہو گا ،جس دن زمین اور بہاڑ بھونچال سے بتہ وبالا ہو جا ئیں گے اور بڑے بڑے پر بیب بہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بے حیثیت ہوجا ئیں گے - کنینبٹر ریت کاٹیلہ ' مَبِینلا بھر بھری ' پیروں کے پنچے سے نکل جانے والی ریت ۔ (۳) جو قیامت والے دن تہمارے اعمال کی گواہی دے گا۔
- (٣) اس میں اہل مکہ کو حقید ہے کہ تمہار احشر بھی وہی ہوسکتاہے جو فرعون کاموئی علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔ (۵) شِینِٹ، أَشْیَبُ کی جمع ہے 'قیامت والے دن'قیامت کی ہولناکی سے فی الواقع نیچے بو ژھے ہو جا کیں گیا تمثیل کے طور پر ایسا کما گیاہے۔

حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ آدم علیہ السلام کو کیے گاکہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ' یااللہ کس طرح؟ اللہ تعالی فرمائے گا' ہر ہزار میں سے ۹۹۹- اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچ بو ڑھے ہو جا ئیں گے۔ یہ بات صحابہ کرام ﷺ کو بہت شاق گزری اور ان کے چرے فق ہوگئے تو نبی کریم ملی ہیں نے فرمایا کہ قوم یا جوج و ما جوج میں ۹۹۹ ہوں گے اور تم سے ایک '…اللہ کی رحمت سے

إِلسَّمَا أَءُ مُنْفَطِرٌ لِهِ كَانَ وَعُدُاهُ مَفْعُولًا ٠

إِنَّ هَذِهِ تَدُّكِرَةٌ \* فَمَنُ شَأَءً الْخَنَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا أَنْ

إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَتُوُمُ أَدُنْ مِنْ شُكُنِّيَ النَّلِ وَنِصْفَهُ وَشُكْتُهُ وَطَلِّعِهُ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكُ وَاللهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَ أَرْغُلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ مَنْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَمِنَ الْقُرُانِ عَلِمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُورً مِّرْضَى وَاخْرُونَ يَفْمِوُونَ فِي الْأَرْضِ

جس دن آسان پیٹ جائے گا (۱) اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہو کر بی رہنے والا ہے۔ (۱۸)

بیٹک بید نفیحت ہے پس جو جاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے- (۱۹)

آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تمائی رات کے اور آ می آدھی رات کے تجد پڑھتی آدھی رات کے تجد پڑھتی ہے (") اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالی کو ہی ہے (") وہ (خوب) جانتا ہے کہ تم اسے ہرگزنہ نبھا سکوگے (۵) لہذا جتنا قرآن سکوگے (۱) لہذا جتنا قرآن

مجھ امیر ہے کہ تمام جنتول میں سے آدھاتم ہم لوگ ہوگ- الحدیث (السخاری تفسیر سورة الحج)

- (۱) یہ یوم کی دو سری صفت ہے۔ اس دن ہولناکی سے آسان پیٹ جائے گا۔
- (٢) ليعنى الله تعالى في جوبعث بعد الموت علي تتاب اورجنت دوزخ كاوعده كيابواب بيديقينالا محاله بوكرر مناب
- (٣) جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ 'قیام کا تھم دیا گیاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی 'کبھی دو تمائی سے کم 'کبھی نصف رات اور کبھی ثلث (ایک تمائی حصه) جیسا کہ یمال ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نمایت گراں تھا۔ دو سرے وقت کا یہ اندازہ نصف رات یا ثلث یا دو ثلث حصہ قیام کرناہے 'اس سے بھی زیادہ مشکل تر تھا۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں تخفیف کا حکم نازل فرما دیا جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک ہیہ ہے کہ اس کے فرض کو استحباب میں بدل دیا گیا۔ اب یہ نہ امت کے لیے فرض ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخفیف میں بدل دیا گیا۔ اب یہ نہ امت کے لیے فرض ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخفیف صرف امت کے لیے ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخفیف صرف امت کے لیے ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری تھا۔
- (٣) کیعنی اللہ تعالیٰ تورات کی گھڑیاں گن سکتاہے کہ کتنی گزر گئی ہیں اور کتنی باتی ہیں؟تمهارے لیے بیہ اندازہ ناممکن ہے۔
- (۵) جب تمهارے لیے رات کے گزرنے کا صحح اندازہ ممکن ہی نہیں' تو تم مقررہ او قات تک نماز تہجد میں مشغول بھی کس طرح رہ بکتے ہو؟
- (۱) لیمنی اللہ نے قیام اللیل کے تھم کو منسوخ کر دیا اور اب صرف اس کا استحباب باتی رہ گیا ہے۔ اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر۔ نصف شب' یا ثلث شب یا دو ثلث کی پابندی بھی ضروری نہیں۔ اگر تم تھوڑا ساوقت صرف کر کے دو رکعت بھی بڑھ لوگے تو عنداللہ قیام اللیل کے اجر کے مستحق قرار پاؤگے۔ تاہم اگر کوئی کھخص ۸ رکعات تہجد کا

پڑھنا تمہارے لئے آسان ہو اتناہی پڑھو' (ا) وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیار بھی ہوں گے 'بعض دو سرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالی کا فضل (لیعنی روزی بھی) تلاش کریں گے <sup>(۲)</sup> اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی

يَ جُمْتَعُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ ۗ وَالْحَرُونَ يُقَالِتَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ۗ فَاقْرَءُ وَامَا تَيَسَّرَمِنْهُ ۖ وَإَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَ الْتُواالزُّكُوةَ وَاقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وْمَالْفَرِّمُوْا

\_\_\_\_\_

اہتمام کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا' تو یہ زیادہ بهتر ہو گااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبع قراریائے گا-

(١) فَأَقْرَأُوا كَامطلب إ فَصَلُّوا اور قرآن ع مراد الصَّلَوة ب- قيام الليل مين جول كه قيام لمبابو تاب اور قرآن زیادہ پڑھا جا تا ہے اس لیے نماز تہجد کوہی قرآن سے تعبیر کر دیا گیا ہے جیسے نماز میں سور 6 فاتحہ نهایت ضروری ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدس میں 'جو سور و فاتحہ کی تفیر میں گزر چکی ہے ' سور و فاتحہ کو نماز سے تعبیر فرمایا ہے ' قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَنِنِي وَبَيْنَ عَبْديٰ. الْحَدِنثَ اس ليه "جتنا قرآن يزهنا آسان هو يزه لو" كامطلب ب- رات كو جتنی نماز پڑھ سکتے ہو' پڑھ لو۔ اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعات کی۔ اس آیت سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں سور وَ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے جتنا کسی کے لیے آسان ہو' پڑھ لے'اگر کوئی ایک آیت بھی کمیں سے پڑھ لے گاتو نماز ہو جائے گی- لیکن اول تو یمال قراءت بمعنی نماز ہے ' جیسا کہ ہم نے بیان کیا- اس لیے آیت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ نماز میں کتنی قراء ت ضروری ہے؟ دو سرے 'اگر اس کا تعلق قراء ت سے ہی مان لیا جائے' تب بھی یہ استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ کیوں کہ مَا تَبَسَّرَ کی تفییر خود نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمادی ہے کہ وہ کم ہے کم قراءت'جس کے بغیرنماز نہیں ہو گی وہ سور و ُ فاتحہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ضرور پڑھو جیسا کہ صحح اور نمایت قوی اور واضح احادیث میں یہ تھم ہے۔ اس تغیر نبوی صلی الله عليه وسلم كے خلاف سه كهناكه نماز ميں سورة فاتحه ضروري نهيں ' بلكه كوئي سي بھي ايك آيت پڑھ لو' نماز ہو جائے گ-بری جسارت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے بے اعتنائی کامظاہرہ ہے۔ نیز ائمہ کے اُقوال کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ترک فاتحہ خلف الامام پر استدلال جائز نہیں' اس لیے کہ دو آیتیں متعارض ہیں-البتہ اگر کوئی شخص جمری نماز میں امام کے پیچھے سور و فاتحہ نہ پڑھے تو بعض اُحادیث کی رو ہے بعض ائمہ نے اسے جائز کما ہے اور بعض نے نہ پڑھنے ہی کو ترجیح دی ہے -(تفصیل کے لیے فرضیت فاتحہ خلف الامام پر تحرير كرده كتب ملاحظه فرمائيس)

(۲) لینی تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک شہرسے دو سرے شہر میں یا ایک ملک سے دو سرے ملک میں جانا پڑے گا۔ میں جانا پڑے گا۔

لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ نَجِدُاوُهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا وَاسْتَغْفِرُوااللهَ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُوُرُ رَحِيهُ ۗ أَ

کریں گے''' سوتم بہ آسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو''' اور نماز کی پابندی رکھو'''' اور زکو ۃ دیتے رہا کرواور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔''' اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے جھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتراور ثواب میں بہت زیادہ پاؤگے'<sup>(۵)</sup> اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہریان ہے۔(۲۰)



#### سورة مدثر کمی ہے اور اس میں چھپن آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# 

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہمان نمایت رحم والاہے-

يَا يَعُا الْمُدَّتِرُ لُ

اے کپڑا او ڑھنے والے۔ <sup>(۲)</sup>

- (۱) اسی طرح جماد میں بھی پر مشقت سفر اور مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں۔ بیاری 'سفر اور جماد- نوبت بہ نوبت ہرایک کولاحق ہوتی ہیں' اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے تھم میں تخفیف کر دی ہے۔ کیوں کہ تینوں عالنوں میں یہ نمایت مشکل اور بڑا صبر آ زماکام ہے۔
  - (٢) اسباب تخفیف كے ساتھ تخفیف كايہ حكم دوبارہ بطور تأكيد بيان كرديا ہے-
    - (m) لعنی پانچ نمازوں کی جو فرض ہیں۔
- (٣) لیعنی الله کی راہ میں حسب ضرورت و توفیق خرج کرو' اسے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ الله تعالیٰ اس کے بدلے میں سات سوگنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجرو ثواب عطا فرمائے گا۔
- (۵) لیمی نقلی نمازیں 'صد قات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی کروگے 'اللہ کے ہاں ان کابھترین اجرپاؤگے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت نمبر ۲۰ دینے میں نازل ہوئی ہے 'اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کانصف حصہ کی اور نصف مدنی ہے۔ (ایسرالنفاسیر) (۱) سب سے پہلے جو و می نازل ہوئی وہ ﴿ اِفْرَ أَنِ اللّٰهِ وَرَقِكَ الّٰذِي كَالَةُ نِي كَالّٰ وَ اللّٰهُ عليه وسلم تحت مضطرب اور پریثان رہتے۔ ایک روز اچانک پھروہی فرشتہ 'جو غار حرا میں پہلی مرتبہ و می کے کر آیا اللہ علیہ وسلم تحت مضطرب اور پریثان رہتے۔ ایک روز اچانک پھروہی فرشتہ 'جو غار حرا میں پہلی مرتبہ و می کے کر آیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آسان و زمین کے درمیان ایک کری پر بیشا ہے 'جس سے آپ پر ایک خوف ساطاری ہو گیا اور گھروالوں سے کما کہ مجھے کوئی کیڑا اور ٹھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کیڑا ڈال وریا 'اس عالمت میں یہ و می نازل ہوئی۔ (صحیح البخادی و مسلم 'سورۃ الممد شروکت اب الإیسان) اس اعتبار سے دیا 'اس عالت میں یہ و می نازل ہوئی۔ (صحیح البخادی و مسلم 'سورۃ الممد شروکت اب الإیسان) اس اعتبار سے

کھڑا ہو جااور آگاہ کردے۔ (۱)
اوراپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔ (۳)
اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ (۳)
ناپاکی کو چھو ڈردے۔ (۳)
ناپاکی کو چھو ڈردے۔ (۵)
اوراحیان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ (۳)
اوراحیان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ (۲)
پس جب کہ صور میں پھونک ماری جائے گی۔ (۸)
تو وہ دن بڑا تخت دن ہو گا۔ (۹)
(جو) کا فروں پر آسان نہ ہو گا۔ (۱۹)
مجھے اور اسے چھو ڈ دے جے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ (۱۱)

اور اسے بہت سامال دے رکھاہے۔(۱۲)

اور حاضرباش فرزند بھی۔ (۱۳)

قُوْ فَأَنْذِرُ ﴿

وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ 👸

وَبِثَيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴿

وَالرُّجُوَفَاهُجُو فَ

وَلَا تُمُنُنُ تَسُتَكُثِرُ فَ

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ٢

فَإِذَانُونَ فِي النَّاقُورِ فَ

فَذَالِكَ يَوْمَهِ ذِي يُومُرْ عَسِيرٌ نَ

عَلَى الْكُلِغِي لِيْنَ غَلَيْرُ كَيْسِيْدٍ ۞

ذَرُنِ وَمَنْ خَلَقتُ وَحِيْدًا ﴿

وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالُاتَمَمُنُودًا ﴿ وَّبَنِيْنَ شُهُودًا ﴿

یہ دو سری وحی اور فترت وحی کے بعد پہلی وحی ہے۔

- (۱) لیعنی اہل مکمہ کو ڈرا' اگر وہ ایمان نہ لا کیں۔
- (۲) لینی قلب و نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھ ۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ طمارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔
  - (٣) لعنى بتول كى عبادت چھوڑدے- يە دراصل لوگول كو آپ كے ذريعے سے تھم ديا جارہا ہے-
    - (°) لیغنی احسان کرکے بیہ خواہش نہ کر کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا۔
- (۵) لینی قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہو گا' کیوں کہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہو گا' جس کاار تکاب وہ دنیا میں کرتے رہے ہوں گے۔
- (۱) یہ کلمۂ وعید و تهدید ہے کہ اسے 'جے میں نے مال کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا' اس کے پاس مال تھانہ اولاد' اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیعنی میں خود ہی اس سے نمٹ لول گا۔ کتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفرو طغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا' اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیاہے۔ واللہ اعلم۔
- (۷) اسے اللہ نے اولاد ذکور سے نوازا تھااوروہ ہروقت اس کے پاس ہی رہتے تھے 'گھر میں دولت کی فراوانی تھی 'اس لیے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں 'یہ بیٹے سات تھے بعض کے نزدیک ۱۳اور بعض کے نزدیک ۱۳ تھے ان میں سے تین مسلمان ہو گئے تھے 'خالد' ہشام اور ولید بن ولید 'الٹھٹی ہے'۔ (فتح القدری)

اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے۔
(۱۳)

روں۔ (۱۵) نہیں نہیں'<sup>(۳)</sup>، عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔<sup>(۵)</sup>(۱۱) اس نے غور کرکے تجویز کی۔<sup>(۱)</sup>(۱۸) اسے ہلاکت ہو کیسی (تجویز)سوچی؟ (۱۹)

وه پیمرغارت ہو کس طرح اندازه کیا- <sup>(۷)</sup> اس نے پیمردیکھا- <sup>(۸)</sup> (۲۱)

> پھر تیوری چڑھائی اور مند بنایا۔ (۲۲) پھر پیچیے ہٹ گیااور غرور کیا۔ (۲۳)

اور کہنے لگا کیہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا

وَّمَهَّدُكُ لَهُ تَمْهِيدُا ﴿

ثُعَّ يَكُ حَمُّ أَنْ أَزِيْكَ أَنْ

كَلَّ إِنَّهُ كَانَ لِلاينتِنَا عَنِينُهُ اللهُ

سَأْرُهِ قُهُ صَعُودًا ٥

إِنَّهُ فَكُرُّو وَقَدَّدَ ۞

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿

ثُغُو قُتِلَكِيُفُ قَدَّرَ ﴿

تُحَوِّنَظَر ﴿

د ثُوَّعَبَسَ وَبَسَرَ شَ

شُعِّ آدُبَو وَاسْتَكْبَرُ شُ

فَقَالَ إِنْ هٰذَاۤ الكاسِحُوُّ يَّتُؤُكُو ﴿

(۱) ایعنی مال و دولت میں ریاست و سرداری میں اور درازی عمر میں۔

- (۲) کینی کفرو معصیت کے باوجود' اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں-
  - (m) لینی میں اسے زیادہ نہیں دول گا-
- (٣) یه کَلاً کی علت ہے- عَنِیْدٌ اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت اور اس کو رد کرے-
- (۵) لینی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نمایت سخت ہو گا' بعض کہتے ہیں' جنم میں آگ کا بہاڑ ہو گا جس بر اس کو چڑھایا جائے گا۔إذ هَافٌ کے معنی ہیں۔ انسان پر بھاری چیزلاد دینا۔ (فتح القدیر)
- (٢) ليتن قرآن اور نبی صلی الله عليه وسلم كاپيغام س كر'اس نے اس امر پر غور كيا كه ميں اس كاكيا جواب دول؟ اور اينے جي ميں اس نے وہ تيار كيا-
  - (2) یہ اس کے حق میں بد دعائیہ کلے ہیں کم ہلاک ہو' مارا جائے کیابات اس نے سوچی ہے؟
    - (۸) لیعنی پھرغور کیا کہ قرآن کارد کس طرح ممکن ہے۔
- (۹) یعنی جواب سوچتے وقت چرے کی سلوٹیس بدلیں' اور منہ بسورا' جیسا کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایسائی کرتاہے۔
  - (١٠) ليعنى حق سے اعراض كيااور ايمان لانے سے تكبركيا-

ہے۔ (''(۲۴') سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ (۲۵) میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ (۲۲) اور کچھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیزہے؟ <sup>(۲۱)</sup> نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھو ڈتی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۸) کھال کو جھلسادیتی ہے۔ (۲۹) اور اس میں انیس فرشتے مقرر) ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۰) ہم نے دوزخ کے دارو نجے صرف فرشتے رکھے

اورال ین ایس اور سرے سرور ہیں۔ اور ہیں۔ اور ہم نے دو زخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں۔ اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے (۵) ایک کتاب یقین کر لیں' (۱) اور اہل کتاب کے داوں میں بیاری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالی کی کیا مراد

إن هلـ فَا إِلَّا فَتُولُ الْبَشَيْرِ ﴿ سَأَمُّلِيُهِ سَقَّرَ ﴿ وَمَا أَدُولِكَ مَا مَقَوُرُ ﴿ لَا تُبْعِى وَلَا تَذَرُ ﴿ لَوَّاحَهُ لِلْبَشَيْرِ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَهُ عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلُنَا آصُّلِ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةٌ تَوْمَا جَعَلُنَا عِتَا مَّهُمُ إِلَا فِنْ تَنْفُرِيْنَ كَفَا وُالْلِيسُتَيْقِ فَى الَّذِيْنَ اُونُو الْلِكَبُ

وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ المَنْوَآلِيُمَانَا وَلا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوتُوا

الْكِتَابَ وَالْهُؤُمِنُونَ 'وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُونِ فِي مُرْضَ

وَّالْكُغِيُّ وَنَ مَاذَا الرَّادَ اللهُ بِهِٰذَ امَثَلًا كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ

<sup>(</sup>۱) تعنی کسی سے میہ سیکھ آیا اور وہاں سے نقل کرلایا ہے اور دعویٰ کر دیا کہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔

<sup>(</sup>r) دوزخ کے ناموں یا درجات میں سے ایک کا نام ستر بھی ہے۔

<sup>(</sup>۳) ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڑی- یا مطلب ہے جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ' لَا یَمُوْتُ فِينِهَا وَ لَا يَخْیَیٰ

<sup>(</sup>٣) لعني جهنم پر بطور دربان ۱۹ فرشتے مقرر ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ مشرکین قریش کارد ہے 'جب جہنم کے داروغوں کااللہ نے ذکر فرمایا تو ابوجهل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر دس آدمیوں کا گروپ' ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی مختص نے جے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا' کہا' تم سب صرف دو فرشتے سنبھال لینا' کا فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کہتے ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا اور ہر مرتبہ فئست کھائی مگرایمان نہیں لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد بزید کے ساتھ بھی آپ مائی آئی اشی لڑی تھی لیکن وہ فئست کھاکر مسلمان ہو گئے تھے۔ (ابن کشی مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے استہز ایعنی آزمائش کا سبب بن گئ۔

<sup>(2)</sup> کہ اہل کتاب نے ان کے پیغیر کی بات کی تقدیق کی ہے۔

ہے؟ (ا) ای طرح اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے گراہ کر تا ہے اور جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ (ا) تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا (اا) یہ تو کل بنی آدم کے لیے سرا سرپندو نصیحت ہے۔ (الا) پخ کہتا ہوں (الماقتم ہے چاند کی۔ (۱۳۳) اور رات کی جب وہ پیچھے ہئے۔ (۱۳۳) اور شخ کی جب کہ روشن ہو جائے۔ (۱۳۳) کہ (یقیناوہ جنم) بری چیزوں میں سے ایک ہے۔ (۱۳۳) کی آدم کو ڈرانے والی۔ (۱۳۳) بنی آدم کو ڈرانے والی۔ (۱۳۳) بنی آدم کو ڈرانے والی۔ (۱۳۳)

اللهُ مَنُ يَنَثَآءُ وَيَهُدِئُ مَنَ يَنَثَآءُ \* وَمَا يَعُـ لَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَاهُو \* وَمَا هِيَ إِلَاذِكُوٰى لِلْبَشَرِ ۞

> كَلاَوَالْعَتَرِ ﴿ وَالْيُمْلِ إِذْ اَدَبُرَ ﴿ وَالْفُمُنِجِ إِذَا اَسْفَرَ ﴿ اِنْهَا لَوْمُدَى الْلَّهِ ﴿ نَوْيُرُا لِلْبَشَرِ ﴿ لِمَنْ شُكَا أَوْمُنْكُو اَنْ يَتَقَدَّكُمُ اَوْيَتَنَا ُ فَرَدُ

- (۱) بیمار دل والوں سے مراد منافقین ہیں یا چھروہ ہیں جن کے دلوں میں شکوک تھے کیوں کہ کھے میں منافقین نہیں تھے۔ لینی بیہ یو چھیں گے کہ اس تعداد کو یہاں ذکر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟
- (۲) لینی گزشته گراہی کی طرح 'جے چاہتا ہے گراہ اور جے چاہتا ہے 'راہ یاب کر تاہے' اس میں جو حکمت بالغہ ہوتی ہے' اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
- (٣) لینی سے کفار و مشرکین سیمھتے ہیں کہ جہنم میں ۱۹ فرشتے ہی تو ہیں نا 'جن پر قابوپانا کون سامشکل کام ہے؟ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب کے لشکر تواتنے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سواکوئی جانتا ہی نہیں۔ صرف فرشتے ہی اتنی تعداد میں ہیں کہ ۵۰ ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں 'پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ رصحیح البحادی و مسلم)
  - (٣) لیعنی بیر جنم اور اس پر مقرر فرشت انسانوں کی پندونصیحت کے لیے ہیں کہ شاید وہ نافرمانیوں سے باز آجا کیں۔
- (۵) کَلاً ' یہ اہل مکہ کے خیالات کی نفی ہے یعنی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کر لیں گے ہر گز ایسا نہیں ہو گا۔ قتم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ بیچھے ہٹے یعنی جانے لگے۔
- (۱) یہ جواب قتم ہے۔ کُبَرٌ ، کُبُرَیٰ کی جمع ہے تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جنم کی بڑائی اور ہولناکی کوبیان کیاہے جس سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔
- (2) کینی سے جہنم ڈرانے والی ہے یا اس نذریہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن ہے کیوں کہ قرآن بھی اپنے بیان کردہ وعد و عید کے اعتبار سے انسانوں کے لیے نذریہے۔

چاہ۔ (") (۳۵)

ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گردی ہے۔ (۳۸)

گردا ئیں ہاتھ والے۔ (۳۹)

کہ وہ بیشتوں میں (بیٹھے ہوئے) گناہ گاروں ہے۔ (۴۷)

سوال کرتے ہوں گے۔ (۳۲)

تہ ہیں دوزخ میں کس چیزنے ڈالا۔ (۲۲)

وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ (۳۳)

نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ (۳۳)

اور ہم بحث کرنے والے (انکاریوں) کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ (۳۳)

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ (۲۳)

یاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔ (۲۷)

پی انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گیں انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ (۳۸)

كُلُّ نَفْسِ إِنِمَا كَتَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿
إِلَّا أَصْحَبُ الْمِيمِينِ ﴿
فِيْ جَنْتِ تَيْسَاءَ لُوْنَ ﴿
عَنِ الْمُجُومِيْنِ ﴿
عَنِ الْمُجُومِيْنِ ﴿
مَا اللَّمُونِ الْمُصَلِيْنِ ﴿
قَالُوا الْمُرْنَكُ وَنِ الْمُصَلِيْنِ ﴿
وَلَمُ نَكُ نُطْحِمُ الْمِسْكِيْنِ ﴿
وَلَمُ نَكُ نُطْحِمُ الْمِسْكِيْنِ ﴿
وَكُمُ نَكُ نُطْحِمُ الْمِسْكِيْنِ ﴿
وَكُمُّ الْمُعَانِينِ إِلَيْنِينِ ﴿
وَكُمَّ الْمُنْكِنِ اللَّهِ مِنْ ﴿
وَكُمُ الْمُنْكِنِ اللَّهِ مِنْ ﴿
وَكُمُ الْمُنْكِنِ اللَّهِ مِنْ ﴿
وَكُمْ الْمُنْكِنِ اللَّهِ مِنْ ﴿
وَكُمُ الْمُنْكُونِ اللَّهِ مِنْ ﴿
وَكُمْ الْمُنْكُونِ اللَّهِ مِنْ الْمُنْكِينِ ﴿
وَكُمْ اللَّهُ الْمُنْكُونِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُنْكِينِ ﴿
وَكُمْ اللَّهُ الْمُنْكِانِ ﴿ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكُونِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللْمُنْكُونُ اللْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْعُونُ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْعُونُ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْ الْمُنْكُو

- (۱) لیعنی ایمان و اطاعت میں آگے بڑھنا چاہے یا اس سے پیچھے ٹمنا چاہے مطلب ہے کہ انذار ہرایک کے لیے ہے جو ایمان لائے یا کفرکرے -
- (۲) رہن گروی رکھنے کو کہتے ہیں۔ لیعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے' وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا' (اگر نیک ہو گا) یا اسے ہلاک کروا دے گا- (اگر برا ہو گا)
  - (٣) لینی وہ اپنے گناہوں کے اسیر نہیں ہوں گے ' بلکہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے آزاد ہول گے -
  - (٣) فِي جَنَّاتِ، أَصْحَابُ الْيَمِين على على على جن بالله فانول مين بيض ، جنميول سے سوال كريں گے-
- (۵) نماز حقوق الله میں سے اور مساکّین کو کھلانا حقوق العباد میں سے ہے۔ مطلب سے ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے نہ ہندوں کے۔
  - (٢) لعنی مج بحثی اور گراہی کی حمایت میں سرگری سے حصہ لیتے تھے۔
  - (2) لیمین کے معنی موت کے بیں 'جیسے دو سرے مقام پر ہے- ﴿ وَاعْمُدُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَاتَّيْكَ الْيَقِينُ ﴾ (الحجر ٩٩)
- (A) لینی جو صفات نہ کورہ کا حامل ہو گا' اسے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی' اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہو گا' شفاعت کے قابل ہوں گے۔ محل شفاعت ہی نہیں ہو گا' شفاعت کے قابل ہوں گے۔

انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں-(۴۹)

۔ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں-(۵۰) جو شیرسے بھاگے ہول-<sup>(۱)</sup> (۵۱)

بلکہ ان میں سے ہر شخص جاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔(<sup>(۲)</sup> (۵۲)

ہر گز ایسا نہیں (ہو سکتا بلکہ) یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ ہیں۔ (۵۳)

کی بات تو ہے کہ یہ (قرآن) ایک نصیحت  $(ar)^{(r)}$ 

اب جو چاہے اس سے تھیجت حاصل کرے-(۵۵) اور وہ اس وقت تھیجت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ ۵)

اوروہ ، ن وقت ملک من ویں بہت من علاج ' (۵) وہ ای لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ (۲) (۵۲) فَمَالَهُوْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿

كَأَنَّهُوْ وَوْدُ رِدِ كُنَّا لَهُوْ حُمْرُهُ سَتَنْفِي أَوْ ۗ

فَرَّتُ مِنْ قَنُورَةٍ ﴿

بَلَ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِ فَي مِّنْهُمُ اَنَ يُؤَثِّى صُحُفًا فَنَشَّرَةً ۞

كَلَاّ بَلُ لَا يَخَافُونَ الْإِخْرَةَ ۞

كَلْآاِتَهُ تَذْكِرَةٌ ۞

فَمَنُ شَاءً ذَكْرَهُ ۞

وَمَاٰيَۮُكُوُوْنَ إِلَّا أَنْ يَتَثَاّنُ اللهُ 'هُوَاَهُـُلُ التَّعُوٰى وَاهْلُ الْمُغْفِرَةِ ۞

اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت بھی انہی کے لیے ملے گی نہ کہ ہرایک کے لیے۔

(۱) لیمنی یہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحثی 'خوف زدہ گدھے 'شیرسے بھاگتے ہیں جبوہ ان کاشکار کرناچاہے - فَسْوَرَةٌ بمعنی شیر بعض نے تیرانداز معنی بھی کیے ہیں۔

(۲) لیعنی ہرا یک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب مفتوح نازل ہو جس میں لکھا ہو کہ مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ بعض نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے براء ت چاہتے ہیں ' یعنی ہرا یک کو پروانۂ نجات مل جائے۔ (ابن کثیر)

- (m) لیعنی ان کے فساد کی وجہ ان کا آخرت پر عدم ایمان اور اس کی تکذیب ہے جس نے انہیں بے خوف کر دیا ہے۔
  - (۴) کیکن اس کے لیے جو اس قرآن کے مواعظ و نصائح سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔
- (۵) لینی اس قرآن سے ہدایت اور نفیحت اسے ہی حاصل ہوگی شے اللہ چاہے گا۔ ﴿ وَمَا لَتَمَا أَوْنَ اِلْآنَ يَشَا ٓ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ (المستحوير ۲۹)
- (۲) کینی وہ اللہ ہی اس لا کُل ہے کہ اس ہے ڈراجائے اور وہی معاف کرنے کے اختیار ات رکھتاہے اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسکی اطاعت کی جائے اور اسکی نافر مانی ہے بچاجائے ٹاکہ انسان اسکی مغفرت ورحمت کا سزاوار قرار پائے -

### سورهٔ قیامت کی ہے اور اس میں چالیس آیتی اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

میں قتم کھاتیا ہوں قیامت کے دن کی۔(۱)

اور قتم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والاہو۔<sup>(۲)</sup>

کیاانسان یہ خیال کر تا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جع کریں گے ہی نہیں۔ (۳)

ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کردس۔ (۳)

بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا  $\begin{pmatrix} a \end{pmatrix}$ 



# 

لْأَأْفَيْسُمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ أَنَّ

وَلَآ أُقُسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۞

أَيَعُسَبُ الْإِنْسَانُ أَكَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۞

بَلْ قَدِدِثِينَ عَلَى أَنْ تُسَوِّى بَنَانَهُ ۞

بَلْ يُوِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَغُجُرَ آمَامَهُ ۞

- (۱) لَا أَفْسِمُ مِيں لَازا مُدہ ہے جوعربی زبان کا ایک اسلوب ہے 'جیسے ﴿ مَامَنَعَكَ اَلَا تَبُعُدُو ﴾ (الأعراف ۱۱) اور ﴿ لِتَكَلَيْعَلَمُ اَلَّهُ اَلَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- (۲) لیعنی جھلائی پر بھی کرتاہے کہ زیادہ کیوں نہیں گی-اور برائیوں پر بھی کہ اس سے باز کیوں نہیں آتا؟ دنیا میں بھی جن کے ضمیر پیدار ہوتے ہیں 'ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں 'تاہم آخرت میں توسب کے ہی نفس ملامت کریں گے۔
- (٣) یہ جواب قتم ہے- انسان سے مرادیمال کافر اور ملحد انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا- اس کا گمان غلط ہے' اللہ تعالیٰ یقیناً انسانوں کے اجزا کو جمع فرمائے گا- یمال ہڈیوں کا بطور خاص ذکر ہے' اس لیے کہ ہڈیاں ہی پیدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہیں-
- (۴) بَنَانٌ ؛ ہاتھوں اور پیروں کے ان اطراف (کناروں) کو کہتے ہیں جو جو ژوں ' ناخن ' لطیف رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتل ہوتے ہیں- جب بیہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صبح صبح جو ژویں گے تو بڑے بڑے حصوں کو جو ژوینا ہمارے لیے کیامشکل ہو گا؟
  - (۵) کینی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قیامت آنی ہے۔

پوچھتا ہے کہ قیامت کادن کب آئے گا۔ (۱)

پس جس وقت کہ نگاہ پھرا جائے گی۔ (۲)

اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ (۳)

اور سورج اور چاند جمع کردیئے جائیں گے۔ (۹)

اس دن انسان کے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کمال

ہنیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ (۱)

نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ (۱)

آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیجھے

جھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ (۱۱)

بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ ججت ہے۔ (۱۳)

بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ ججت ہے۔ (۱۳)

يَسْعُلُ آيَّانَ يَوْمُ الْفِيلَمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ الْبَعَمُ۞ وَخَسَفَ الْعَبَرُ۞ وَجُومَ الشَّمْسُ وَالْعَبَرُ۞ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِنِ اَيْنَ الْمَعَرُ۞ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِنِ اَيْنَ الْمَعَرُ۞

كَلَّالَاوَذَرَ ۞ إلى رَبِّكَ يَوْمَهٍ نِي إِلْمُنْمَتَقَةُ۞ يُنَتَّبُوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ نِيْ بِمَاقَكَامَ وَٱخَّرَ ۞

> بَلِ الْإِنْسَانُ عَلْ نَغْمِهِ بَصِيْرَةً ۞ وَلَوْاَتُنْي مَعَاذِيْرَةُ۞

- (۱) یہ سوال اس لیے نہیں کر ناکہ گناہوں سے تائب ہو جائے' بلکہ قیامت کو ناممکن الوقوع سیجھتے ہوئے پوچھتا ہے اس لیے فسق و فجو رہے باز نہیں آیا۔ تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے کاوقت بیان فرما رہاہے۔
  - (٢) وہشت اور جرانی سے بَرقَ، تَحَيَّرَ وَانْدَهَشَ جِيهِ موت کے وقت عام طور ير ہو آہے-
- (٣) جب چاند کو گربن لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ لیکن سے خسف قمر' جو علامات قیامت میں سے ہے' جب ہو گاتواس کے بعد اس میں روشنی نہیں آئے گی۔
  - (٣) لین بنوری میں-مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گا-
- (۵) لیخی جب بیہ واقعات ظہور پذیر ہول گے تو پھراللہ سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار ڈھونڈھے گا'لیکن اس وقت راہ فرار کہال ہو گی؟

  - (L) جہاں وہ بندوں کے در میان فیصلے فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہو گاکہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے چھپ جائے۔
- (٨) لينی اس کو اس کے تمام اعمال سے آگاہ کيا جائے گا' قديم ہو يا جديد' اول ہو يا آخر' چھوٹا ہو يا بڑا-﴿ وَوَجَدُوّا مَاعَبِلُوْاحَافِوْرًا ﴾ (الڪهف-٣٩)
  - (٩) لیعنی اسکے اپنے ہاتھ 'پاؤں' زبان اور دیگر اعضاً گواہی دیں گے 'یا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے عیوب خود جانتا ہے-
  - (۱۰) کینی لڑے جھڑے 'ایک سے ایک نادیل کرے 'لیکن ایساکر نانہ اسکے لیے مفید ہے اور نہ وہ اپنے منمیر کو مطمئن کر سکتاہے۔

(اے نبی) آپ قرآن کو جلدی (یاد کرنے) کے لیے اپنی زبان کو حرکت (۱) نہ دیں -(۱۲)

اس کا جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ (۱۷)

ہم جب اسے پڑھ (۳) لیس تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ (۱۸)

پھراس کاواضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ <sup>(۵)</sup>

نمیں نہیں تم جلدی ملنے والی (دنیا) کی محبت رکھتے ہو۔(۲۰)

اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ <sup>(۱)</sup>

اس روز بہت سے چرے ترو تازہ اور بارونق ہوں گے-(۲۲) لَاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞

إِنَّ عَلَيْ نَاجَمُعَهُ وَقُوْانَهُ ۞

فَإِذَا قَرَانُهُ فَالثَّبِعُ قُرُانَهُ ۚ

فُوِّالَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۞

كَلَابَلُ تُعِبُّوُنَ الْعَاجِلَةَ صُ

وَتَذَرُونَ الْأَخِرَةُ ۞

وُجُوهٌ يُتَوْمَهِنِ تَاضِرَةٌ ﴿

- (۱) حضرت جبرا کیل علیہ السلام جب و جی لے کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم بھی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھتے جاتے کہ کسیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا۔ (صحیح بخاری 'تغیر سورۃ الله نظیم کار دچکا ہے۔ ﴿ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرُ إِن مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْطَىٰ اِلْيُكَ وَحُدُهُ ﴾ (سورۃ طله ساجات عکم کیعد آپ خاموشی سے منتے۔
- (۲) کینی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قراءت کو جاری کر دینا ہماری ذہے داری ہے' ٹاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یا د داشت ہے نہ لکلے اور آپ کے ذہن ہے محو نہ ہو۔
  - (m) لین فرشتے (جرائیل علیہ السلام) کے ذریعے سے جب ہم اس کی قراءت آپ پر پوری کرلیں-
- (۵) لیمن اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال و حرام کی توضیح 'یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس کاصاف مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مجملات کی جو تفصیل 'مبھات کی توضیح ایان فرمائی ہے 'جے حدیث کما جاتا ہے 'یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی الهام اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے انہیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔
- (۱) لینی یوم قیامت کی تکذیب من اَنْزَلَ الله می مخالفت اور حق سے اعراض 'اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت تہیں بالکل فراموش ہے۔

اپ رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ (۱) (۲۳)

اور کتنے چرے اس دن (بدرونق اور) اداس ہوں

گے۔ (۲۰)

معاملہ (۲۰)
معاملہ (۲۰)
معاملہ (۲۰)
معاملہ (۲۰)
معاملہ (۲۰)
معاملہ (۲۰)
معاملہ (۲۰)
معابلہ (۲۰)
معاملہ (۲۰)
معابلہ (۲۰)
اور کما جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک (۲۰)
معابلہ (۲۵)
اور جان لیاس نے کہ یہ وقت جدائی ہے۔ (۲۸)
اور بیادلی سے پنڈلی لیٹ جائے گا۔ (۲۸)

اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی۔ (۱۳)

ٳڵۯؾؚۿٵػٳڟۯٷ۠۞

*ۮٙٷؙ*ۼٛٷٷ۠ڲۏڡؙؠٙۑۮ۪۬؆ؚڵؚڛڗٷ۠۞ؗ

تَظُنُّ اَنُ يُقْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞

كُلْآإِذَا بَكَغَتِ التَّرَاقِقَ ۞ وَقِيْلَ مَنْ سَرَاقٍ ۞

وَّطُنَّ اَتَّهُ الْفِرَاقُ ۞ وَالْتَغَنِّ السَّاقُ بِالسَّاقِ۞ إلى رَبِّكَ يَوْمَهِ ذِ إِلْمَسَّاقُ ۞ فَكَلَّصَكَّقَ وَلِاصَلُّ ۞

(۱) یہ اہل ایمان کے چرب ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن مسرور اور منور ہوں گے- مزید دیدار اللی

سے بھی حظ اندوز ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کامتفقہ عقیدہ ہے۔

- (٢) يه كافرول كے چرے ہول گے بَاسِرَةٌ متغيرُ زرد عُم وحزن سے سياه اور ب رونق -
  - (۳) اوروہ یمی کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا-
  - (۴) کینی یه ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان لے آئیں۔
- (۵) تَرَافِيٰ، تَرْقُوَةٌ لَى جَعْ ہے۔ يه گردن كے قريب 'سينے اور كندھے كے درميان ايك بڑى ہے۔ لينى جب موت كا آئنى پنجہ حميس اپنى گرفت ميں لے لے گا۔
- (۱) کیعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ کھونک کے ذریعہ سے تنہیں موت کے پنج سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ بیہ بھی کیاہے کہ اس کی روح کون لے کرچڑ ھے ؟ ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب؟اس صورت میں بیہ قول فرشتوں کا ہے۔
- (2) کینی وہ مخص یقین کر لے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے کہ اب' مال' اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آگیاہے۔
- (A) اس سے یا تو موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے' یا پے در پے تکلیفیں۔ جمہور مفسرین نے دو سرے معنی کئے ہیں- (فتح القدیر)
  - (٩) لیعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی لیعنی اللہ کی عبادت نہیں گی۔

بلکہ جھٹلایا اور روگر دانی کی۔ <sup>(۱۱</sup> (۳۳) پھراپنے گھر والوں کے پاس اترا تا ہوا گیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳) افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر-(۳۳) وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۵) کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بریکار چھوڑ دیا جائے گا۔ <sup>(۳)</sup>(۳۲)

کیاوہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھاجو ٹپکایا گیا تھا؟ (۳۷) پھر وہ لہو کا لو تھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنادیا۔ (۳۸)

پھراس سے جو ڑے <sup>یع</sup>نی نرومادہ بنائے-(۳۹) کیا (اللّٰہ تعالٰی) اس (امر) پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کردے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۰)

> سورهٔ دہرمدنی ہے اور اس میں اکتیں آیتی اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہان نمایت رحم والاہے- وَلَكِنْ كُذَّبَ وَتُوَلَّى ۞ُ كُوَّذَهَبَ إِلَّى اَمْ لِهِ يَتَسَلَّى ۞ اَوْلَى لَكَ فَاوْلَى ۞ كُوَّا اَوْلَى لَكَ فَارْلَى ۞

آيخسَبُ الْإِنْسَانُ آنَ يُتُولِكُ سُدًى ۞

اَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ شَيْقٍ ثُيمُنِي ۞ كُوۡ كَانَ عَلَقَةُ فَخَلَقَ فَسَوٰى۞

نَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيُنِ الدُّكَرَوَ الْأَنْثَى ﴿ اَلَيْسَ ذَلِكَ بِعْدِرِ عَلَى آنُ يُحْجِّ الْمُوَثَّلُ ﴿



- (۱) کینی رسول کو جھٹلایا اور ایمان و اطاعت سے روگر دانی کی۔
  - (٢) يَتَمَطَّىٰ 'اترا آاور اكر آموا-
- (٣) يه كلمه وعيد ہے كه اس كى اصل ہے أَوْلاكَ اللهُ مَا تَكُو هُهُ الله تَجْهِ الىي چيز سے دوچار كرے جے تو ناپند كرے-
- (٣) یعنی اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا'نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا'نہ اس کا محاسبہ ہو گانہ معاقبہ یا اس کو قبر میں بھیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا' وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔
  - (۵) فَسَوَّىٰ 'لِعِنْ اسے ٹھیک ٹھاک کیااور اس کی تحمیل کی اور اس میں روح پھو تکی۔
- (۲) کیعنی جو اللہ انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پیدا فرما تا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟
- 🖈 اس کے مدنی اور کی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور اے مدنی قرار دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری دس آیات

یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں <sup>(۱)</sup> جب کہ یہ کوئی قاتل ذکر چیزنہ تھا-(۱)

بیتک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے <sup>(۲)</sup> پیداکیااوراس کو سنتادیکھتا بنایا <sup>- (۳)</sup>

ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار ہے خواہ ناشکرا۔ (۳)

یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں

هَلُ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُرِلَوْكِنُكُنْ شَيْئًا مَّنْ كُورًا ①

ٳػاخَلَقُنَاالْإِنْسَانَ مِنْ ثُطْفَةِ آمْشَارِ ۚ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعُالْصِيرُانَ

إِنَّا هَ مَن يُنهُ السَّمِينُ لَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا ﴿

إِنَّا اَعْتُدُنَا لِلْكَفِينِ يُنَ سَلْسِلَا وَٱغْلَا وَسَعِيْرًا ﴿

كى بين 'باقى سب منى - (فق القدير) نبى صلى الله عليه وسلم جمع كون فجرى نمازيس الّم تَنْوِيْلُ أَلسَّ جَدَة اور سورة وبر براها كرتے تھے - (صحيح مسلم كتاب الجمعة 'باب مايقواً في يوم الجمعة ) اس سورت كو سورة الانسان بحى كها حاتا ہے -

(۱) هَلَ بَمعَیٰ قَذَ ہے جیسا کہ ترجے ہے واضح ہے۔ الإنسان کے مراد' بعض کے نزدیک ابوالبشر لیعنی انسان اول حضرت آدم ہیں اور حِنن (ایک وقت) ہے مراد' روح پھونئے جانے ہے پہلے کا زمانہ ہے 'جو چالیس سال ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک الانسان کالفظ بطور جنس کے استعال ہوا ہے اور حِنن ہے مراد حمل بعنی رحم مادر کی مدت ہے۔ جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آیا ہے تو رب کے سامنے اکر آباور اترا آبا ہے' اے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں جب میں عالم نیست میں قوان جانا تھا؟

- (۲) ملے جلے کامطلب مرداور عورت دونوں کے پانی کالمنااور پھران کا مختلف اطوار سے گزرنا ہے۔ پیدا کرنے کامقصد ' انسان کی آزمائش ہے ﴿ لِیَنْدُوْکُوْ آیَکُوْ آخْسَنُ عَمَلا ' ﴾ دالسلان '۲)
- (٣) لینی اسے ساعت اور بصارت کی قوتیں عطاکیں ' باکہ وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے اور اس کے بعد اطاعت یا معصیت دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔

(٣) لیخی فد کورہ قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انبیاعلیم السلام اپنی کتابوں اور داعیان حق کے ذریعے صحیح راستے کو بیان اور واضح کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اطاعت اللی کا راستہ اختیار کرکے شکر گزار بندہ بن جائے یا معصیت کا راستہ اختیار کرکے شکر گزار بندہ بن جائے یا معصیت کا راستہ اختیار کرکے اس کا تاشکر ابن جائے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کُلُّ النَّاسِ یَغَدُو فَبَائِعَمُّ اَوْ مُغْتِقُهَا (صحیح مسلم 'کتاب السطهادة' باب فضل الموضوء)" ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے 'پس اے ہلاک کرویتا ہے یا اسے آزاد کرالیتا ہے "لیخی اپنے عمل و کسب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کریا ہے۔ اُگر شرکم کے گار اُسے 'گلا ور خیر کمائے گاتو نفس کو آزاد کرالے گا۔

والی آگ تیار کرر کھی ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۸)

بیثک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے۔''(۵)

ہے۔ (۳) جوایک چشمہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اس

کی نہریں نکال لے جا ئیں گے <sup>(۳)</sup> (جد هرچاہیں)-(۲)

جو نذر پوری کرتے ہیں (۵) اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف چھیل جانے والی ہے۔(۱) (۷) اور اللہ تعالیٰ کی محبت (۵) میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین ' یتیم اور قد بول کو۔ (۸)

ہم تو تہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے

إِنَّ الْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنْ كَانِس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

عَيْنَا يَتُرُبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُ وَنَهَا تَفْجِيرًا ﴿

يُوفُونَ بِالنَّذُرِوكَيَنَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ﴿

وكفعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمُا وَ ٱسِيْرًا ﴿

إِنَّمَانُطْعِمُكُوْ لِوَجُهِ اللهِ لِائْزِينُ مِنْكُوْجَزَاءٌ وَلَاشُكُورًا ۞

- (۱) یہ الله کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعال کا متیجہ ہے۔
- (۲) اشقیا کے مقابلے میں بیہ سعدا کاذکر ہے ' کانش اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو- کافور ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حامل ہوتی ہے ' اس کی آمیزش سے شراب کاذا کقنہ دو آتشہ اور اس کی خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہو جائے گی۔
- (۳) لینی بیر کافور ملی شراب' دو چار صراحیوں یا مٹکوں میں نہیں ہوگی' بلکہ اس کاچشمہ ہو گا' لینی بیہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ (۴) لینی اس کو جد هرچاہیں گے' موڑلیس گے' اپنے محلات و منازل میں' اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں
  - ، من اور تفریح گاہوں میں۔ اور تفریح گاہوں میں۔
- (۵) لیعن صرف ایک الله کی عبادت واطاعت کرتے ہیں 'نذر بھی مانتے ہیں تو صرف الله کے لیے 'اور پھراسے پورا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر کا بورا کرنا بھی ضروری ہے۔بشر طیکہ معصیت کی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے" جس شخص نے نذر
- مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا 'تو وہ اسکی اطاعت کرے اور جس نے معصیت اللی کی نذر مانی ہے تو'وہ اللہ کی نافرمانی نہ
  - كرك "يعنى ات يورانه كرك- (صحيح بخارى كتاب الايمان باب النذرفي الطاعة)
- (۱) لیعنی اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معصیات کا ار تکاب نہیں کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف وہی بچے گا جے اللہ اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شرکی لیبٹ میں ہول گے۔
- (۷) یا طعام کی محبت کے باوجود' وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی اگر غیر مسلم ہو' تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکید ہے' جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو

کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری-(۹)
بیٹک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے
ہیں (۱) جوادای اور مختی والا ہو گا-(۱۰)
پی انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچالیا (۲)
اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ (۱۳)
اور انہیں ان کے صبر (۲) کے بدلے جنت اور ریشی

یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی تختی۔ (۱۳) ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے (۱۲) إِنَّا فَغَاثُ مِن تَرِبِّنَا يَوْمُا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا

فَوَقَمْهُمُ اللَّهُ شَكَّوْذَ لِكَ الْيَوْمِرَ وَ لَقَّتْهُمُ نَضْرَةً وَّسُرُورًا شَ

وَجَزْهُمْ بِمَاصَكِرُواجَنَّةَ وُتَحَرِيْرًا ﴿

مُتَّكِينَ فِيهُاعَلَى الْأَرَآلِكِ لَايَرَوْنَ فِيهُ مَا شَمْسًا وَلَا مُرُونَ فِيهُ مَا شَمْسًا وَلَا وَمُورِيًا ﴿

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُونُهَا لَكُ لِيُلَّا ﴿

تھم دیا کہ ان کی تکریم کرو- چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے 'خوربعد میں کھاتے۔ (ابن کثیر) ای طرح غلام اور نو کر چاکر بھی ای ذیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ آپ مائٹیٹینی کی آخری وصیت بھی تھی کہ ''نماز اور اپنے غلاموں کاخیال رکھنا۔ ابن ماجہ 'کتاب الوصایا' بیاب ہل أوصبی دسول الملہ صلی الملہ علیہ وسلم)

لباس عطا فرمائے۔ (۱۲)

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فَمْطَرِیز کے معنی طویل کے کئے ہیں 'عَبُوسؒ ' سخت۔ لیعنی وہ دن نمایت سخت ہو گااور مختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر ہڑالمباہو گا۔ (ابن کشِر)
  - (۲) جیساکہ وہ اس کے شرسے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔
- (۳) تازگی چروں پر ہوگی اور خوثی دلول میں۔ جب انسان کادل مسرت سے لبریز ہوتا ہے تو اس کا چرہ بھی مسرت سے گنار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سُلِّ اَلِیْا خوش ہوتے تو آپ کا چرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا گویا چاند کا مکڑا ہے"۔ (البخاری 'کتاب المغازی 'باب غزوۃ تبوك مسلم 'کتاب التوبة' باب حدیث توبة کعب بن مالك)
- (۲) صبر کا مطلب ہے دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا'اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنااور معصیتوں سے اجتناب کرنا۔
- (۵) زَمْهَرِ بْزٌ سخت جاڑے کو کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا' اور وہ ہے موسم بہار 'نہ سخت گرمی اور نہ کڑاکے کی سردی۔
- (۱) گو وہال سورج کی حرارت نہیں ہوگی' اس کے باوجود در ختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہوں گی۔

شیشے بھی چاندی <sup>(۳)</sup> کے جن کو (ساقی نے) اندازے سے ناپ رکھا ہو گا۔ <sup>(۳)</sup>

اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجیل کی ہوگی۔<sup>(۵)</sup> (۱۷)

جنت کی ایک نهرہے جس کانام سلسبیل ہے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۸) اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم من پچ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں <sup>(۷)</sup> جب تو انہیں دیکھیے تو سمجھے وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِانِيَةِ مِّنُ فِضَّةٍ وَّأَكُوا بِكَانَتُ قَوَارِيرًاْ ﴿

تَوَارِيُرَامِنُ فِضَةٍ قَدَّرُوهُا تَعَيُّدِيرًا ﴿

وَكُيْنَقُونَ فِيهَا كَانُمُا كَانَ مِزَاجُهَازَجْبِيُلًا ﴾

عَيْنَافِيُهَا شُكَلِّي سَلْسَبِيْلًا ۞

وَيُلُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ غَنَكُ وُنَ ۚ إِذَا رَايُتَهُمُ

حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُو ٱمَّنْتُورًا ؈

- (r) لیعنی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے۔
- (۳) لینی بیر برتن اور آب خورے چاندی اور ثیثے سے بنے ہوں گے۔ نمایت نفیس اور نازک۔ گویا بیہ صنعت ایم ہے کہ جس کی کوئی نظیرونیا میں نہیں ہے۔
- (۴) لین ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہو گی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جا کیں ' تشکّی محسوس نہ کریں-اور بر تنوں اور جاموں میں بھی زا کدنہ بچی رہے۔مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی عزت افزائی ہی کا ہتمام ہے۔
- (۵) ذَنْجَبِيْلٌ (سونھ' خنگ اورک) کو کتے ہیں۔ یہ گرم ہوتی ہے۔ اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار سمجی پیدا ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں عربوں کی یہ مرغوب چیزہے۔ چنانچہ ان کے قبوہ میں بھی زنجیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو محصندی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور دو سری شراب گرم' جس میں زنجیل کی ملاوٹ میں گیا۔
  - (١) ليني اس شراب زنجيل كى بھى نهر ہوگى جے سلبيل كما جاتا ہے۔
- (2) شراب کے اوصاف بیان کرنے کے بعد' ساقیوں کا وصف بیان کیا جا رہاہے" بیشہ رہیں گے" کا ایک مطلب تو یہ ہے جنتیوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ دو سرا' میہ کہ ان کا بجین اور ان کی رعنائی بیشہ بر قرار رہے گی۔ وہ سرا' میہ کہ وہ نہ بو ڑھے ہوں گے نہ ان کا حسن و جمال متغیر ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی در ختوں کے پھل ہگوش ہر آواز فرمال بردار کی طرح 'انسان کاجب کھانے کو جی چاہے گاتو وہ جھک کراتنے قریب ہو جائیں گے کہ بیٹھے 'لیٹے بھی انہیں تو ڑ لے-(ابن کثیر)

کہ وہ بکھرے ہوئے سیجے موتی ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (**۱۹**) تو وہاں جہاں کہیں بھی نظرڈالے گا<sup>(۲)</sup> سرا سر نعتیں اور عظیم الثان سلطنت ہی دیکھیے گا-(۲۰)

ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشی کیڑے موں گے (۳) اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا۔ (۳) اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب بلائے گا۔ (۲۱)

(کہاجائے گا) کہ یہ ہے تمہارے اعمال کابدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئ-(۲۲)

بیشک ہم نے تجھ پر بندر تبج قرآن نازل کیاہے۔ (۲۳) پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ (۲) اور ان میں سے کسی گنگاریا ناشکرے کا کہانہ مان۔ (۲۲) وَإِذَارَ أَيْتُ ثَوْرَ أَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا لَهِـ يُرًا ۞

ۼڸؽۿؙڎڔؿٳٛڮڛؙڬڛڂٛڡؙڗؙٷٳڛ۫ؾؘڔٛۊؙٞۏۧڡؙڰؙٳۧٳڛٙٳۯ ڡؚڽ۬ۏڞۜٳڗٷڛؘڠؠۿؙۄؙۯڋٛٷۿڗۺڔٳٵڟۿؙۅٞۯٳ۞

إِنَّ هٰذَاكَانَ لَكُوْجَزَآءُ وَكَانَ سَعَيْكُوْمُ سَمَّاكُورًا شَ

ٳ؆ؙؽڂؗؽؙڗٞڶؽٵڡؘؽڬٲڶڠۯ۠ٳؽؾۼۯؽڸؖٳ۞ ڡٚٵڞۑۯڮڬؙڋؚۯڗٟػؘٷؘڶٳڟؚۼؠؽؠؙٛؠٛٵڸؿٵٲٷػڣؙۅٞڗٳ۞

- (۱) حسن و صفائی اور آزگی وشادانی میں وہ موتوں کی طرح ہوں گے'' بکھرے ہوئے''کا مطلب' خدمت کے لیے ہر طرف تھیلے ہوئے اور نمایت تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔
  - (٢) نم ظرف مكان ب وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، أَيْ: هُنَاكَ لِعِي وَإِل جنت مِن جمال كمين بهي ويَحمو كَ

    - (٣) جيسے ایک زمانے میں بادشاہ ' سردار اور متناز قتم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔
- (۵) کیعنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کے بجائے حسب ضرورت واقتضا مختلف اوقات میں نازل کیا۔ اس کادو سرامطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے' یہ تیراا نیا گھڑا ہوا نہیں ہے' جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔
- یدی اس کے فیصلے کا تنظار کر۔ وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ اس لیے صبراور حوصلے کی ضرورت ہے۔
- (2) یعنی اگر یہ تجھے اللہ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان 'بلکہ تبلیغ و عوت کا کام جاری رکھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ 'وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا' فاجر 'جو افعال میں اللہ کی نا فرمانی کرنے والا ہو اور کفور جودل سے کفر کرنے والا ہو یا کفر میں حد سے بڑھ جانے والا ہو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کما تھا کہ اس کام سے باز آجا' ہم مجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت میا کر دیتے ہیں اور عرب کی جس علیہ وسلم سے تر فتح اللہ کام دیتے ہیں اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہے 'ہم تیری شادی کرا دیتے ہیں۔ (فتح القدیر)

وَاذْكُرِ الْسَحَرَبِّكِ بُكُرَةً وَ ٱحِيْلًا 👸

وَّمِنَ الَّيْلِ فَاسُجُدُ لَهُ وَسَبِّتُحُهُ لَيْلًا طِوِيْلًا @

إِنَّ لَمَؤُلَّاءٍ يُعِيثُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَادُوْنَ وَرَآءَ هُمُو يَوْمُانِقَيْلًا ۞

غَنُ خَلَقَنْهُمُ وَشَكَدُ نَآ اَسُرَهُمْ وَوَ إِذَا لِشِمُنَا بَكَ لُنَآ اَمُثَالَهُوُ تَبُدِيْلًا @

إِنَّ هَلَٰذِهِ تَنْدَكِرَةٌ \* فَمَنُ شَأَءَ اتَّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيْلًا ۞

ومًا تَثَنَّا وْنَ إِلَّا أَنْ يَثَنَّا وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عِلَيْمًا

اوراپنے رب کے نام کامیح وشام ذکر کیا کر۔ <sup>(۱)</sup> (۲۵) اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تنبیج کیا کر۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲) جنگ یہ لوگ جلدی ملنے والی (دنیا) کو جاہتے ہیں <sup>(۳)</sup>

بیشک بیہ لوگ جلدی ملنے والی (دنیا) کو چاہتے ہیں (۳) اور اپنے بیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ (۳)

ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے <sup>(۵)</sup> اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کوبدل لائیں۔ (۲)

یقینا یہ تو ایک نصیحت ہے ہی جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔ (۲۹)

اورتم نہ چاہو کے مگریہ کہ اللہ تعالٰی ہی چاہے (۸) بیشک

- (۱) صبح وشام سے مراد ہے 'تمام او قات میں اللہ کا ذکر کر۔ یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے۔
- (۲) رات کو تجدہ کر'سے مراد بعض نے مغرب و عشا کی نمازیں مراد لی ہیں۔اور تشییج کامطلب' جو باتیں اللہ کے لائق نہیں ہیں'ان سے اسکیا کیزگی بیان کر'بعض کے نزدیک اس سے رات کی نقلی نماز' بیعنی تجد ہے امرند ب واستحباب کے لیے ہے۔
  - (۳) کینی مید کفار مکه اور ان جیسے دو سرے لوگ دنیا کی محبت میں گر فتار ہیں اور ساری توجہ اسی پر ہے۔
- (۳) یعنی قیامت کو 'اس کی شدتوں اور ہولنا کیوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کمااور چھوڑنے کامطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اور اس کی بروانہیں کرتے۔
- (۵) کینی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا 'یا ان کے جو ڑوں کو 'رگوں اور پھوں کے ذریعے سے 'ایک دو سرے کے ساتھ ملا دیا ہے ' بلفظ دیگر: ان کامانجھا کڑا کیا۔
- (۱) یعنی ان کوہلاک کرکے ان کی جگہ کسی اور قوم کو پیدا کردیں یا اس سے مطلب قیامت کے دن دوبارہ پیدائش ہے۔ (۷) لیعنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔
- (۸) لیعنی تم میں سے کوئی اُس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ہدایت کی راہ پر لگالے 'اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر لے ' ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے 'اس کی مشیت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے - البتہ صحیح قصد و نیت پر وہ اجر ضرور عطا فرما تا ہے إِنَّمَا الأَغْمَالُ بِالنِیَّاتِ وَإِنَّمَا لِکُلِّ الْمُرِیُّ مَّا نَوَیْ ''اعمال کا دارومدار 'نیتوں پر ہے 'ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے ''۔

حَكِيْمًا ﴿

يُّدُخِلُ مَنْ يَتَنَا أُونِيَ رَحْمَتِه وَالطَّلِمِينَ اَعَدَّ لَهُمُّ عَدَابًا الِيُمًا ﴿



## 

وَالْمُرُسَلَتِ عُوْفًا ۗ فَالْعُصِفْتِ عَصُفًا ۞ وَالنَّشِرْتِ نَشْرًا۞

الله تعالیٰ علم والا باحکمت ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۰)

جے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے 'اور ظالموں کے لیے اس نے دروناک عذاب تیار کرر کھاہے۔ (۳۱)

سور ہ مرسلات کی ہے اور اس میں پیچاس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والا ہے۔ ملی خوش کن چلتی ہواؤں کی قتم۔ (۱) (n) کی فرزور سے جھو نکا دینے والیوں کی قتم۔ (۲)

پھر(ابر کو) ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں <sup>(۵)</sup> کی قتم- (۳)

(۱) چوں کہ وہ علیم و حکیم ہے اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے 'بنابریں ہدایت اور گمراہی کے فیصلے بھی یوں ہی الل ٹپ نہیں ہو جاتے ' بلکہ جس کو ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہو تا ہے اور جس کے جھے میں گمراہی آتی ہے 'وہ حقیقاً اسی لائق ہو تا ہے۔

(٢) وَالظَّالِمِينَ 'اس ليه منصوب على اس سي يل يُعَذِّبُ معزوف ع-

ہے۔ یہ سورت کی ہے جیسا کہ سمجین میں مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود بھائی، فرماتے ہیں کہ ہم منی کے ایک غار میں سے کہ آپ سائی ہیں ہوا ، آپ سائی ہیں اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اس آپ سائی ہوا ، آپ سائی ہوا ہے مار دو 'کین وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آگیا۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'اسے مار دو 'کین وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ سائی ہوا ہے میں مسلم ، کو مان سائی ہو ہوں ہوں تا الموسلات مسلم ، کو مان فیصل اللہ علیہ و سلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھی ہے۔ (بہ خاری 'کتاب المقراء آفی المعرب مسلم 'کتاب الصلو آ'باب المقراء آفی الصبح)

- (٣) اس مفهوم كا عتبار سے عرفا كے معنى ب درب ہوں گے- بعض فے مُوسَلَاتٌ سے فرشتے يا انبيا مراو ليے ہيں-اس صورت ميں عرفا كے معنى وحى اللى على احكام شريعت ہوں گے- يہ مفعول له ہو گا لأَ جٰلِ الْعُرْفِ يامَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِض ـ بالْعُرْفِ
  - (٣) یا فرشتے مرادین 'جو بعض دفعہ جواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیج جاتے ہیں۔
- (۵) یا ان فرشتوں کی قتم 'جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں- تاہم امام ابن کشراور امام طبری نے ان متنوں سے ہوائیں مراد لینے کو راجج قرار دیا ہے- جیسا کہ ترجمے میں بھی اس کو اختیار کیا گیاہے-

پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے۔ (۱) (۳) اور وحی لانے والے فرشتوں کی قتم۔ (۵) جو (وحی) الزام ا تارنے یا آگاہ کردینے کے لیے ہوتی ہے۔ (۳) جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہو یقیناً ہونے والی ہے۔ (۷)

ہے '(~) پس جب ستارے بے نور کردیئے جائیں گے۔ <sup>(۵)</sup> (۸) اور جب آسان تو ژپھو ژدیا جائے گا۔ (۹)

اور جب بپیاڑ ککڑے کرکے اڑا دیئے جا کیں گے۔<sup>(۱)</sup> (۱۰)

اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ (۱۱) کس دن کے لیے (ان سب کو) مؤ خر کیا گیاہے؟ (۱۲) فَالْغُيرِةُتِ فَرُقًا ﴾

غَالْمُلُقِيلِتِ ذِكْوًا ۞ عُدُرُااوُ نُذَرًا ۞

إِنَّهَاتُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۞

فَإِذَا النَّغُومُ كُلِّمِسَتُ أَنَّ

وَإِذَا السَّمَأَءُ فُرِجَتُ ﴾

وَإِذَا الِجُبَالُ نُسِفَتُ ۖ

وَإِذَاالرُّسُلُ أُقِّنَّتُ ﴿

لِأَيِّ يَوْمِ أَجِّلَتُ شَ

(۱) لیعنی ان فرشتوں کی قتم جو حق و باطل کے در میان فرق کرنے والے احکام لے کرا ترتے ہیں- یا مراد آیات قرآنیہ ہیں 'جن سے حق و باطل اور حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے- یار سول مراد ہیں جو و حی الٰمی کے ذریعے سے حق و باطل کے در میان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ (۲) جو اللہ کا کلام پنج ہروں کو پہنچاتے ہیں یا ر سول مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ و حی 'اپنی امتوں کو پہنچاتے ہیں۔

(٣) دونوں مفعول لہ ہیں الأخلِ الاغذار وَالْإِنْذَارِ یعنی فرشتے وحی لے کر آتے ہیں ناکہ لوگوں پر ججت قائم ہو جائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام ہی لے کر نہیں آیا یا مقصد ڈرانا ہے' ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے۔ یا معنی ہیں مومنوں کے لیے خوشخبری' اور کافروں کے لیے ڈراوا- امام شوکانی فرماتے ہیں کہ مُرْسَلاَت' عاصفات' اور مَاشرَات سے مراد ہوا کیں اور فارقات و مُلْقیَات سے فرشتے ہیں۔ یمی بات رائے ہے۔

(٣) تعمول سے مُراد' مقسم علیہ کی اہمیت سامعین پر واضح کر نا اور اس کی صدافت کو ظاہر کرنا ہو تا ہے۔ مقسم علیہ (یا جواب قتم) یہ ہے کہ تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے' وہ یقینا واقع ہونے والی ہے' یعنی اس میں شک کرنے کی نہیں بلکہ اس کے لیے تاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کب واقع ہو گی؟ اگلی آیات میں اسے واضح کیا جا رہاہے۔

- (۵) طَمْسٌ كم معنى مث جانے اور بے نشان ہونے كے ہيں اليعنى جب ستاروں كى روشنى ختم بلكه ان كانشان تك مث جائے گا-
  - (٦) لینی انہیں زمین سے اکھیر کرریزہ ریزہ کردیا جائے گااور زمین بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گی-
    - (C) لیعنی فصل و قضاکے لیے'ان کے بیانات من کران کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا-
- (۸) یہ استفہام تعظیم اور تعجب کے لیے ہے یعنی کیسے عظیم دن کے لیے 'جس کی شدت اور ہولناکی' لوگوں کے لیے سخت تعجب انگیز ہوگی' ان پینمبروں کو جمع ہونے کاوقت دیا گیاہے۔

فیصلے کے دن کے لیے۔ (۱۱)

اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کادن کیا ہے؟ (۱۳)

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ (۱۵)

کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ (۱۱)

ہم گنگاروں کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں۔ (۱۸)

ہم گنگاروں کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں۔ (۱۸)

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل (افسوس) ہے۔ (۱۹)

کیا ہم نے تہمیں حقیر پانی ہے (منی ہے) پیدا نہیں

کیا۔ (۲۰)

پیر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا۔ (۱۲)

پیر ہم نے اندازہ کیا (۲)

والے ہیں۔ (۲۲)

اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ (۲۲)

اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ (۲۲)

لِيَوْمِ الْغُصَٰلِ شَٰ سَرَامِ الدِّسَارِ مِنْ الْمُعَالِيَ

ومَا آدُرلك مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿

وَيُلُ يُوْمَدٍ ذِي لِلْمُكُلِّذِ بِينَ ﴿

اَلَحُ نُهُلِكِ الْأَوَّلِينَ أَن

ثُغُرَّ نُشِعُهُمُ الْأَخِدِينَ ⊕ كذا ان يَخَدُّ الْأَخِدِينَ ⊕

كَذٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ @

وَيُلُّ يُوْمَدٍ ذِ لِلْمُكَدِّبِينَ · ©

ٱلدُنْخُلُقُكُمُ مِنْ مَنَّاءٍ مَّهِيُنِ ۞

نَجَعَلْنٰهُ فِي تَرَارِ ثَكِيْنِ شَ

اِلْ قَدَرِمَعْلُومٍ ﴿

فَقَدَرُنَا اللهُ فَيْعُمَ الْقُدِرُونَ 🕾

وَيُلُّ يَوْمَهِ إِللَّهُكَاذِّ بِيْنَ ﴿ اَلَمُ نَجُعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿

<sup>(</sup>۱) یعنی جس دن لوگوں کے در میان فیصلہ کیا جائے گا' کوئی جنت میں اور کوئی دو زخ میں جائے گا-

<sup>(</sup>۲) لینی ہلاکت ہے، بعض کتے ہیں، وَیْلٌ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ یہ آیت اس سورت میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس لیے کہ ہر مکذب کا جرم ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کا ہو گا اور اسی حساب سے عذاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہوں گی، بنابریں اسی ویل کی مختلف قسمیں ہیں جے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ (فتح القدیر) (۳) لیعنی کفار مکہ اور ان کے ہم مشرب، جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔

<sup>(</sup>۴) کیعنی سزادیتے ہیں دنیا میں یا آخرت میں۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی رحم مادر میں۔

<sup>(</sup>٢) ليني مرت حمل تک مچھ يا نو مهينے-

<sup>(</sup>۷) لیعنی رحم مادر میں جسمانی ساخت و ترکیب کا صحح اندازہ کیا کہ دونوں آئکھوں' دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضا کاایک دو سرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے۔

اَحْدَاءً وَامْوَاتًا ۞

وَّجَعَلْمَنَا فِيُهَا رَوَاسِيَ شَلِيخَتٍ وَ **اَسْقَيْلِنَكُوْ مِّنَاءُ فُ**رَاتًا۞

وَيُلُّ يُوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞

إِنْطَلِقُوْ آاِلَ مَا كُنْتُوْبِ ثُكَدِّبُونَ ۞

اِنْطَلِقُوْآالِ فِلْمِلْ فِي تَلْثِ شُعَبٍ

لَا ظَلِيْلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ الدَّهَبِ ﴿

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَورٍ كَالْقَصْرِ ﴿

كَانَّةُ جِمْلَتُ صُغَرٌّ ۞

وَيُلُّ **يَوُمَبٍ ذِ لِلْمُ**كَذِّبِيُنَ ۞

**ۿ**ۮؘٳؽٷڡؙڒڵٳؽٮؙ۫ڟؚڠؙٷؽٙؗ۞

زندول کو بھی اور مردول کو بھی۔ <sup>(۱)</sup> (۲۶)

اور ہم نے اس میں بلند و بھاری بہاڑ بنا دیے (۲) اور تمہیر میں کے نہ ملامشیان اور در میں

تمہیں سیراب کرنے والا میٹھاپانی پلایا- (۲۷) میں میں است کرنے والا میٹھاپانی پلایا- (۲۷)

اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے۔(۲۸)

اس دوزخ کی طرف جاؤ جے تم جھٹلاتے رہے تھے۔<sup>(۳)</sup>(۲۹)

چلوتین شاخوں والے سائے کی طرف ۔ (۳۰)

جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچاسکتا ہے۔ (۳۱)

یقیناً دوزخ چنگاریاں کھینگتی ہے جو مثل محل کے ہیں۔(۱) ہیں۔(۲)

گویا که وه زرداونث مین- <sup>(۷)</sup> (۳۳)

آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے۔(۳۴) یہ

آج (کا دن) وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں

(۱) لیمن زمین زندول کوانی پشت پر اور مردول کواپنے اندر سمیٹ لیتی جمع کرلیتی) ہے۔

(٢) رَوَاسِيَ رَاسِيةٌ كَ جَع - ثَوَابِثُ عَيْ بُوعَ بِهَارُ شَامِخَاتٌ بَلند-

(m) يه فرشت جنميول كو كهيل گے-

(۳) جہنم سے جو دھواں آئے گا'وہ بلند ہو کر تین جتوں میں تھیل جائے گالیتن جس طرح دیواریا در خت کاسامیہ ہو تاہے جس میں آدمی راحت اورعافیت محسوس کر تاہے 'یہ دھواں حقیقت میں اس طرح کاسامیہ نہیں ہو گا'جس میں جہنمی کچھ سکون حاصل کرلیں۔

(۵) لینی جنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہیں ہو گا۔

(۱) اس کا ایک اور ترجمہ ہے: جو لکڑی کے بوٹے لینی بھاری ککڑے کے مثل ہیں- (بوٹے بمعنی شہتیر کے ککڑے' جے گیلی بھی کہتے ہیں)

(2) صُفْرٌ ، أَصْفَرُ (زرد) كى جمع ہے كيكن عرب ميں اس كا استعال اسود كے معنى ميں بھى ہے- اس معنى كى بنا پر مطلب بيہ ہے كہ اس كى ايك ايك چنگارى اتنى اتنى برى ہوگى جيسے محل يا قلعہ - پھر ہر چنگارى كے مزيد استے برے برے كمزے ہو جائيں گے جيسے اونٹ ہوتے ہيں - گے۔ ("(۳۵))

نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ ("۲)

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ (۲۳)

بیر ہے فیصلہ کادن ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع

گرلیا ہے۔ "(۳۸)

پس اگر تم جھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ "(۳۹)

وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۴۷)

بیشک پر ہیزگار لوگ سابوں میں ہیں <sup>(۵)</sup> اور بہتے چشموں

میں۔ (اہم)

اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں۔ (۴۲)

(اے جنتیو!) کھاؤ ہیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال

ار براے (۴۲)

وَلا يُؤُذُنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِدُونَ ۞

وَيُلٌ يُوُمَهِ ذِيلِمُمُكَذِّبِينَ ۞

لهذَايَوُمُ الْفُصُلِ جَمَعُنكُوُ وَالْأَوَّلِينَ @

فَإِنْ كَانَ لَكُورُ كَيْدُ فَكِيدُونِ ۞

وَيُلُ يُومَدٍ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونٍ ﴿

وَّفُواكِهَ مِمَّايَتُنْتَهُوْنَ ﴿

كُلُوْا وَاشْرَ بُوُا هَنِيَكُا لِمَا لَمُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ ۞

- (۱) محشرمیں کا فروں کی مختلف حالتیں ہوں گی' ایک وقت وہ ہو گاکہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے' پھر اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مهر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہو گا' اس وقت عالم اضطراب و پریشانی میں ان کی زبانیں پھر گنگ ہو جا ئیں گی۔ بعض کہتے ہیں بولیں گے تو سمی' لیکن ان کے پاس ججت کوئی نہیں ہوگی۔ گویا ان کو بات کرنی ہی نہیں آئے گی۔ جیسے ہم دنیا میں ایسے شخص کی بابت کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تمیں ہوگی۔ گولی نہیں ہوگی۔ گولی نہیں ہوگی۔ گول نہیں ہوگی وقت ہارے سامنے بول ہی نہیں سکا۔
- (۲) مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی معقول عذر ہی نہیں ہو گاجے وہ پیش کرکے چھٹکارا پا سکیں۔ (۳) یہ اللہ تعالی بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے تہیں اپنی قدرت کالمہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی میدان میں جمع کرلیا ہے۔
- (٣) یہ سخت وعید اور تهدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے فیج سکتے ہو اور میرے علم سے نکل سکتے ہو تو فی اور نکل کے دکھاؤ۔ لیکن وہاں کس میں یہ طاقت ہو گی؟ یہ آیت بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ آیت ہے ﴿ یَمُعُمْثُو اَلْمِیْ وَالْاِنْسِ إِنِ الْسَتَطَعْمُوْ اَنْ تَتَعُنْدُوْا مِنْ اَقْطَارِ التَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُدُوْا ﴾ (الرحمان ٣٠)
  - (۵) لینی در ختوں اور محلات کے سائے 'آگ کے دھویں کاسامیہ نہیں ہو گاجیسے مشرکین کے لیے ہو گا۔
    - (١) ہر قتم کے پھل 'جب بھی خواہش کریں گے' آموجود ہول گے۔
- (2) یہ بطور احسان انہیں کما جائے گا۔ بِمَا کُنتُم میں بَاسب کے لیے ہے یعنی جنت کی یہ نعتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ

إِنَّاكُذَٰ لِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

وَيُلُّ يُوْمَهِ إِللهُ كُذِّبِ يُنَ ۞

مُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُومُ مُعْجِرِمُون ۞

وَيُلُّ يَوُمَهِ إِ لِلْمُكُلِّدِبِيْنَ ۞

وَإِذَا مِنْكُ لَهُمُ ارْكَعُوالَا يُرْكَعُونَ ۞

وَيُلُ تُومَيِدٍ لِلْمُكَدِّبِيْنَ ﴿

فَيَأَيِّ حَدِيْتٍ ابْعُدَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

یقیناہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزادیتے ہیں۔ (۱۱) اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل (افسوس ) ہے۔ (۵) (۵م)

(اے جھٹلانے والو) تم دنیا میں) تھو ڑا سا کھالو اور فائدہ اٹھالو بیٹک تم گنرگار ہو۔ (۳۲)

اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۴۹) اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لا ئیں گے؟ <sup>(۱)</sup> (۵۰)

سے تہمیں ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ 'جس کی وجہ سے انسان جنت میں واخل ہو گا'اعمال صالحہ ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کے بغیر ہی اللہ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن جاتے ہیں'ان کی مثال ایسے ہی ہے' جیسے کوئی زمین میں ہل چلائے اور بیج ہوئے بغیر' فصل کا امیدوار بن جائے یا مختم حنظل ہو کر خوش ذا گفتہ پھلوں کی امید رکھے۔

- (۱) اس میں بھی اس امری ترغیب و تلقین ہے کہ اگر آخرت میں حسن انجام کے طالب ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کاراستہ اپناؤ۔ میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں انجام کے طالب ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کاراستہ اپناؤ۔
  - (۲) کہ اہل تقویٰ کے حصے میں تو جنت کی نعتیں آئیں اور ان کے حصے میں بڑی بد بختی۔
- (۳) یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے اور یہ امر' تہدید و وعید کے لیے ہے' یعنی اچھا چند روز خوب عیش کرلو' تم جیسے مجرمین کے لیے شکنجہ عذاب تیار ہے۔
  - (m) لعنی جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے ' تو نماز نہیں پڑھتے۔
    - (a) لیمنی ان کے لیے جو اللہ کے اوا مرو نواہی کو نہیں مانتے۔
- (۱) یعنی جب اس قرآن پر ایمان نمیں لا کیں گے تو اس کے بعد اور کون ساکلام ہے جس پر یہ ایمان لا کیں گے؟ یمال بھی حدیث کا اطلاق قرآن پر ایمان نمیں لا کیے اور بھی بعض مقامات پر کیا گیا ہے- ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جو سورہ تین کی آخری آیت آئیس اللهُ الآیةَ پڑھے تو وہ جواب میں کے بَلَیٰ وَ أَنَا عَلَیٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ اور سورہ قیامت کے آخر کے جواب میں بَلیٰ اور فَباتِی حَدِیثِ بَعْدہ یُوْمِنُونَ کے جواب میں آمَنًا بِاللهِ ، کے- (اُبوداود باب میں مقامات کردیک سامع کو بھی جواب دینا چاہیے۔ مقداد الرکوع والسحود وضعیف آبی داود آئسانی بعض علماکے نزدیک سامع کو بھی جواب دینا چاہیے۔

#### مورهٔ نبا کی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو بڑا مہریان نهایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ پچھ کررہے ہیں۔ (۱) اس بڑی خبر کے متعلق۔(۲) جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ (۳) یقینا یہ ابھی جان لیں گے۔(۴) پھریالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ (۳) کیا ہم نے ذمین کو فرش نہیں بنایا؟ (۱) اور بہاڑوں کو میخیں (نہیں بنایا؟)



## بالمسيم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

عَمَّرَيَتُسَأَءَلُوْنَ أَنْ عَنِ النَّبَرُ الْعَظِيْرِ ﴿ الَّذِي هُمُّ مِنْهِ مُعْتَلِفُونَ ﴿ كَلَّاسَيْعُلَمُونَ ﴿ تُحْمَّلُاسَيْعُلَمُونَ ﴿ الْمُ نَجْعَلِ الْارْضَ مِهْدًا ﴿ وَالْهِبَالَ الْوَاتُونَ مِهْدًا ﴿

- (۱) جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیااور آپ نے توحید' قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار و مشرکین باہم ایک دو سرے سے پوچھتے که به قیامت کیاواقعی ممکن ہے؟ جیسا کہ به شخص دعویٰ کر رہا ہے یا بیہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کروہ ہے جیسا کہ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتا ہے-استفہام کے ذریعے سے اللہ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جوان کی ہے- پھرخود ہی جواب دیا کہ .....
- (۲) لیمنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے در میان اختلاف ہے 'اس کے متعلق استفسار ہے۔اس بڑی خبر سے بعض نے قر آن مجید مرادلیا ہے کا فراس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے 'کوئی اسے جادو 'کوئی کہانت 'کوئی شعراو رکوئی پہلوں کی کہانیاں بتلا تا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپاہو نااور دوبارہ زندہ ہو ناہے۔اس میں بھی ان کے در میان کچھ اختلاف تھا۔ کوئی بالکل انکار کرتا تھا کوئی صرف شک کا ظمار۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن و کا فردونوں ہی تھے 'مومنین کا سوال تو اسافہ بھین اور از دیا دبھیرت کے لیے تھااور کا فرول کا استہز ااور تشخر کے طور پر۔
- (٣) یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا- آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا' اس پر ایمان لاناان کے لیے آسان ہو جائے۔
  - (٣) لعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے 'اٹھتے 'میٹھتے' سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو۔ زمین کوڈولٹا ہوانہیں رہنے دیا۔
- (۵) أَوْ نَادٌ ، وَ نَدٌ كى جمع ب ميخيس- يعنى بها رول كو زمين كے ليے ميخيس بنايا ناكه زمين ساكن رہے ، حركت نه كرك ،

اور ہم نے تمہیں جو ڑا جو ڑا پیدا کیا۔ (۱)
اور ہم نے تمہیاری نیند کو آرام کاسب بنایا۔ (۲)
اور رات کو ہم نے پر دہ بنایا ہے۔ (۱۰)
اور دن کو ہم نے پر دہ بنایا ہے۔ (۱۱)
اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ (۱۳)
اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔ (۱۳)
اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ (سورج) پیدا کیا۔ (۱۳)
اور بدلیوں ہے ہم نے بکثرت بہتا ہواپانی برسایا۔ (۱۳)

تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگا تیں۔ (۱۵)
اور گھنے باغ (بھی اگا تیں)۔ (۱۳)
بیٹک فیصلہ کے دن کاوقت مقرر ہے۔ (۱۲)

وَّخَلَقُنْكُوۡ أَزُوَاجًا ۞

وَّجَعَلْنَانُوْمَكُوْ سُبَاتًا ۞

وَجَعَلُنَا الَّيُلَ لِبَاسًا أَنْ

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاشًا أَ

وَبَنَيْنَا فَوُقَكُو سَبْعًا شِكَادًا ﴿

وَّجَعَلُنَا سِرَاجًا وَّمَّاجًا صُ

وَ ٱنْزَلْنَامِنَ الْمُعْصِرْتِ مَاء تَجَاجًا ﴿

لِنُخْوِرِجَ بِهِ حَبَّاةً نَبَاتًا ۞

وَّجَنّٰتِ الْفَافًا أَنْ

إِنَّ يَوْمُ الْفَصُلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿

کیوں کہ حرکت واضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی۔

- (۱) کیمنی مذکر اور مونث- نر اور ماده یا ازواج بمعنی اصناف و الوان ہے- لیمنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا' خوب صورت' بدصورت' دراز قد' کو تاہ قد' سفید اور سیاہ وغیرہ-
- (۲) سٹبکاٹ کے معنی قطع کرنے کے ہیں- رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہے باکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سولیں- یا مطلب ہے کہ رات تہمارے اعمال کاٹ دیتی ہے لیعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے- عمل ختم ہونے کامطلب آرام ہے-
  - (٣) لینی رات کااند هیرااور سابی ہرچیز کو اپنے دامن میں چھپالیتی ہے ، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپالیتا ہے -
    - (۳) مطلب ہے کہ دن کو روشن بنایا باکہ لوگ کسب معاش کے لیے جدوجہد کر سکیس ·
    - (۵) ان میں سے ہرایک کافاصلہ پانچے سوسال کی مسافت جتنا ہے 'جواس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔
      - (٢) اس سے مراد سورج ہے اور جَعَلَ بمعنی خَلَقَ ہے۔
- (2) مُعْصِرَاتٌ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی بری نہ ہوں۔ جیسے اَلْمَرْ أَةُ الْمُعْتَصِرَةُ 'اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو' فَجَاجًا کثرت سے بہنے والایانی۔
- (۸) حَبُّ (دانا) وہ اناج جے خوراک کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے' جیسے گندم' چاول' جو' مکئ وغیرہ اور نبات' سنریاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔
  - (٩) أَلْفَافًا شَاخُول كَى كَثرت كى وجه سے ايك دوسرے سے ملے ہوئے درخت يعني كھنے باغ-
- (۱۰) کیعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن-اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا

يَوْمَرُ يُنْفَخُرِ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ افْوَاجًا ﴿

وَّ فُتِحَتِ السَّمَأَ وُفَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿

وَ سُرِيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَا بَّا ۞

اِنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلطَّنِيْنَ مَالِالُ لِمِشْئِنَ نِنْهَا اَحْقَابًا ﴿

جس دن که صور میں پھونکا جائے گا۔ پھرتم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ (۱) (۱۸)

اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے دروازے ہوجائیں گے۔ (۱۹)

اور بیاڑ چلائے جائیں گے بیں وہ سراب ہو جائیں گے-(۲۰)

کے۔ '' (۲۰) بیشک دو زخ گھات میں ہے۔ '''(۲۱) سرکشوں کا ٹھکانا وہی ہے۔ (۲۲) اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ <sup>(۵)</sup>

مقصد ہی تمام انسانوں کاان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرناہے۔

(۱) بعض نے اس کامفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہرامت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشریں آئے گی- یہ دو سرا نفخہ ہوگا ، جس سے ہوگا ، جس سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے- اللہ تعالیٰ آسان سے پانی نازل فرمائے گا ، جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا- انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی ، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے- اس سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی- (صحیح بخاری ، تغییر سورہ عم)

(r) لیمنی فرشتوں کے نزول کے لیے رائے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔

(٣) سَرَابٌ ، وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو- بہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جا سکی گئی ہے۔ اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہوجا سکی گئی ہے 'ان کاکوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ بعض بہتے ہیں کہ قرآن میں بہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں 'جن میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ﴿ ذَن کُتَا قَالِحِدَةً ﴾ (المصافحة ۱۳۱۳- وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوجا سکیں گ ﴿ کَالْدِهِ مِنَ الْمُنَفُّونِ ﴾ (المصافحة ۱۳۵۰) - ۵- وہ گرو غبار ہوجا سکیں گ ﴿ کَالْدِهِ مِن الْمُنْفُونِ ﴾ (المصافحة ۱۳۵۰) و روئی کی طرح ہوجا سکیں گ ﴿ کَالْدِهِ مِن الْمُنْفُونِ ﴾ (المصافحة ۱۳۵۰) و روئی کی طرح ہوجا سکیں گ ﴿ کَالْدِهِ مِن الْمُنْفُونِ ﴾ (المصافحة ۱۳۵۰) و روئی کی طرح ہوجا سکیں گ ﴿ کَالْدِهِ مُنْ اللّٰمِ مُنْفَقُونِ ﴾ (المحافحة ۱۳۵۰) اور پانچویں موات یہ ہوجا سکیں گ ۔ ﴿ مُکَانِثُ مُنْبَالُونِ کُون کُلُون کُل

(٣) گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں 'جمال چھپ کر دشمن کا انظار کیاجا آئے ناکہ وہاں سے گزرے تو فور اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انظار میں اس طرح بیٹھے ہیں یا خود جنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔

(۵) أَحْفَابٌ، حُقُبٌ كى جمع ہے ' بمعنی زمانہ- مراد ابد اور بیشگی ہے- ابد الاباد تک وہ جہنم میں ہی رہیں گے- یہ سزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے- نہ کبھی اس میں خنکی کامزہ چکھیں گے 'نہ پانی کا۔ (۲۳)

سوائے گرم پانی اور (بہتی) پیپ کے۔ (۱۱)

(۱۱ن کو) پورا پورابدلہ ملے گا۔ (۲۲)

انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ (۲۳)

اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے

ہم نے ہرایک چیز کو لکھ کرشار کر رکھا ہے۔ (۲۳)

اب تم (اپنے کیے کا) مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی

بردھاتے رہیں گے۔ (۱۰۰۰)

یقیناً پر ہیز گار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ (۱۳)

باغات ہیں اور انگور ہیں۔ (۱۳۰۰)

اور نوجوان کواری ہم عمرعور تیں ہیں۔ (۱۳۳)

لَايَذْ وَقُونَ وَيُهَا بَرَدُا وَلَا شَرَابًا ﴿
الْاَصِهُمَا تَوْعَتَنَاقًا ﴿
حَرَآ أَوْ وَفَا كَا ﴿
الْنَهُمْ كَانُو اللّا يَرُجُونَ حِمَا ابّا ﴿
وَكُذْهُو اللّا يَرُجُونَ حِمَا ابّا ﴿
وَكُذْهُوا بِالْلِتَا كِذَالًا ﴿

وَكُلُّ شَكُمُ أَحْسَيْنَا لَهُ كِتْبًا ﴿
فَذُونُوا فَلَنْ تَزِيْدَكُو الْاَعْدَالًا ﴿

اِنَّ لِلْمُتَّقِيِّنَ مَفَازًا ﴿ حَدَآ إِنِّ وَاحْنَا لِمَا ﴿ وَكَاٰهِ عِبَ اَثْرًا لِمُ ﴿

- (۱) جو جنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔
- (۲) لیعنی بیر سزاان کے ان اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔
- (۳) یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے۔ یعنی وہ نہ کورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ عقید ۂ بعث بعد الموت کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب کتاب کی وہ امید رکھتے۔
- (٣) لعنی لوح محفوظ میں یا وہ ریکار و مراد ہے جو فرشتہ لکھتے رہے پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے 'جیسا کہ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَكُلْ نَتُى اُ اَحْصَيْنَ اُوْ إِمَا مِرْمِيْدِينِ ﴾ (باسس ١٣)
- (۵) عذاب بڑھانے کا مطلب ہے کہ اب میہ عذاب دائمی ہے۔ جب ان کے چڑے گل جائیں گے تو دو سرے بدل دیئے جائیں گے۔ (النساء '۵۲) جب آگ بجھنے لگے گی' تو پھر بھڑ کا دی جائے گی۔ (بنی اسرائیل '۹۷)
- (۱) اہل شقاوت کے تذکرے کے بعد 'یہ اہل سعادت کا تذکرہ اور ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے حیات اخروی میں وہ بسرہ ور ہوں گے۔ یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقویٰ کی بدولت عاصل ہوں گی۔ تقویٰ 'ایمان و اطاعت کے تقاضوں کی پیرہ ور ہوں گے۔ یہ کامیابی اور نعمت ہیں وہ لوگ' جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جَعَلَنَا اللهُ مُنْهُمْ .
  - (2) يەمفازات بدل -
- (٨) كَوَاعِبَ كَاعِبَةٌ كى جمع ب سي كَعْبُ (نخنه ) سے ب جس طرح نخنه اجرا موامو تا ب ان كى چھاتوں ميں بھى

اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ (۱) (۳۴) وہاں نہ تو وہ بیبودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ (۳) (۳۵)

(ان کو) تیرے رب کی طرف سے (ان کے نیک اعمال کا) بیہ بدلہ ملے گاجو کافی انعام ہو گا۔ (۳۲)

(اس رب کی طرف سے طے گا جو کہ) آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ (۳۵)

جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے (۵) تو کوئی کلام نہ کر سکے گا گر جے رحمٰن اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ (۳۸) مید دن حق ہے (۱) اب جو چاہے اپنے رب کے پاس (نیک اعمال کرکے) ٹھکانا بنا لے۔ (۳۹) وَّكَالْسُادِهَاقًا ۞ دَرُورُودِ وَمِرَادُونِهِ الْمُعَالِيَةِ مِرَادُهِمَا

لَايَسُمَعُونَ فِيمُالَغُوالوَّلَاكِكُبَا ۖ

جَزَآءُ مِنْ تَرْتِكَ عَطَآءُ حِسَابًا ﴿

رَّتِ التَّمَلُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَلْيَنُهُمَّ الرَّعُلْنِ لَا يَمُلِكُونَ مِنُهُ خِطَابًا ۞

يَوْمَرَيَقُومُ الرُّوْمُ وَالْمَلَيِّكَةُ صَفًا ۚ لَآيَتَكَلَّمُونَ

إلامَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّمُنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞

ذلِكَ الْيُؤِمُ الْمَثَّ فَمَنْ شَاءًاتُّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ مَأَابًا ﴿

الیابی ابھار ہو گا'جوان کے حسن و جمال کاایک مظہرے۔ أَتْرَابٌ ہم عمر۔

- (۱) دهاقًا ' بھرے ہوئے 'یا لگا تار' ایک کے بعد ایک ۔ یا صاف شفاف کَانْسُ ' ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہو -
  - (۲) لیمنی کوئی بے فائدہ اور بے ہودہ بات وہاں نہیں ہو گی'نہ ایک دو سرے سے جھوٹ بولیں گے۔ ترکیب کر میں میں میں میں میں اس کا اس کا ایک کا میں میں کا ایک کا ای
  - (m) عَطاءً ك ساتھ حِسَابٌ مبالغ ك ليه آيا ب اين الله كى دادود بش كى وہال فراوانى مو گ-
- (٣) لینی اس کی عظمت 'ہیبت اور جلالت اتنی ہو گی کہ ابتداءً اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہو گی 'اس کیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کرسکے گا۔
- (۵) یمال جرائیل علیه السلام سمیت دُوخ کے کئی مفهوم بیان کئے گئے ہیں' امام ابن کثیر نے بنی آدم (انسان) کو أَشْبَهُ ( (قرین قیاس) قرار دیا ہے۔
- (۱) یہ اجازت اللہ تعالی ان فرشتوں کو اور اپنے پینجبروں کو عطا فرمائے گااور وہ جوبات کریں گے حق وصواب ہی ہوگی 'یا ہیہ مفہوم ہے کہ 'اجازت صرف اس کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کسی ہو۔ یعنی کلمہ تو حید کاا قراری رہا ہو۔ (۷) لیعنی لامحالہ آنے والا ہے۔
- (۸) یعنی اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقویٰ کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا

إِنَّا اَثْدَارُنِكُوْعَادَابًا قَرِيبًا قَ يَوْمَرَيْنُظُوْالْمَرُوْمَاقَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِلَيْتَوَىٰ كُنْتُ شُوابًا ﴿



## 

وَالنَّزِعُتِ عَرُقًانُ وَالنَّشِظِتِ نَشُطًاڻُ وَالنَّمِعْتِ سَعُمًا ﴿

ہم نے حمیس عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا (اور چوکناکر دیا) ہے۔ (ا) جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دکھیے لے گا<sup>(۲)</sup> اور کافر کے گاکہ کاش! میں مٹی ہوجاتا۔ (۳<sup>)</sup> (۴۰م)

#### سور ؤ نازعات کی ہے اور اس میں چھیالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-

ڈوب کر سختی سے تھینچنے والوں کی قتم! (()) بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قتم! ((۵) اور تیرنے پھرنے والوں کی قتم! ((۳)

### ٹھکانہ مل جائے۔

- (۱) لینی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے- کیوں کہ اس کا آنا یقیٰ ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے 'کیوں کہ بسرصورت اسے آگر ہی رہنا ہے-
- (۲) لیعنی اچھایا برا' جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پنچ گیا ہے' قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آجائے گا اور اس کا مشاہدہ کرلے گا ﴿ وَوَجَدُوْا مَا عَيدُوْا حَافِي لَا الكه هذا ٥٠٠) ﴿ يُنَبِّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهُوْا بِهَا قَدْتُمَ وَالْحَدُونَ ٥٠٠) ﴿ يُنَبِّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهُونَا بِهَا قَدْتُمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَوَجَدُدُوا مَا عَمِلُوا حَافِقَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّ
- (٣) لیعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گاتو یہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا' حتی کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانو ر پر کوئی زیادتی کی ہوگی' تواس کا بھی بدلہ دلائے گااس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانو روں کو تھم دے گاکہ مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔اس وقت کا فربھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ (تفییرابن کیٹر)
- (٣) نَزْعٌ ك معنی عنی تختی سے تهینچنا عَزقاً دُوب كر- به جان نكالنے والے فرشتوں كى صفت ہے فرشتے كافروں كى جان ' نهايت تختى سے نكالتے ہيں اور جسم كے اندر دُوب كر-
  - (۵) نَشْطٌ کے معنی اگرہ کھول دینا۔ یعنی مومن کی جان فرشتے بہ سمولت نکالتے ہیں 'جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔
- (۱) سَبْحٌ کے معنی تیرن فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گرائیوں میں تیر تا ہے۔ یا مطلب ہے کہ نمایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر

پھردو ڑکر آگے بڑھنے والوں کی قتم! (۱) (۴)
پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قتم! (۱)
جس دن کا نینے والی کا نیے گی۔ (۲)
اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی (پیچھے پیچھے ) آئے
گی۔ (۲)
گی۔ (۲)
(بست سے) دل اس دن دھڑ کتے ہوں گے۔ (۸)
جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ (۱)
کتے ہیں کہ کیا ہم کہلی کی سی حالت کی طرف پھر لوٹائے
جا کیں گے؟ (۱)

فَالشِّعِتْتِ سَمُقَانُ فَالْمُكُنِّرِٰتِ آمُوًا۞ يَوْمَرَتَرُجُفُ الرَّاجِفَةُ۞ تَتَبُعُهَا الرَّادِفَةُ۞

قُلُوْبٌ يُومُمِينٍ وَاحِفَةٌ ۞ ٱبتُصَارُهُمَا خَارِشَعَهُ ۞ يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَمَرُدُودُورُنَ فِي الْحَافِرَةِ

عَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَنْخِوَةً ١

آسان سے اترتے ہیں۔ کیوں کہ تیز رو گھوڑے کو بھی سان کہتے ہیں۔

- (۱) یہ فرشتے اللہ کی وی 'انبیا تک 'دوڑ کر پنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سن گن نہ طے۔ یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نمایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔
- (۲) لینی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے' وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کروا تا ہے تو انہیں بھی مدبر کمہ دیا جا تا ہے۔ اس اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قتم کھائی ہے۔ جواب قتم محذوف ہے یعیٰ ﴿ لَمُبْعَدُ اللّٰهُ تَعْلَیٰ نَوْدَ لَمْ اللّٰہُ اللّٰہ تعالیٰ نے قتم کھا کر ذرورہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر ذرکورہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر ذرکورہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر ذرکورہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر ذرکورہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کہ جیسے سورہ تعالیٰ نے قتم کھا کہ بیات فرمائی۔
  - (٣) يه نفخ اولى ہے جے نفخ فنا كتے ہيں 'جس سے سارى كائنات كانپ اور لرزام الصے كى اور ہر چيز فنا ہو جائے كى-
- (٣) یه دوسرا نغخه ہوگا ،جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ بید دوسرا نغخه پہلے نغخه سے چالیس سال بعد ہوگا۔ اسے رَادِ فَهُ اس لیے کما ہے کہ بید پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا۔ یعنی نفخہ اانیہ ' نفخہ اولیٰ کار دیف ہے۔
  - (a) قیامت کے اہوال اور شدا کدسے۔
  - (٢) لين أَبْصَارُ أَصْحَابِهَا 'اليه وبشت زده لوكول كي نظري بهي (مجرمول كي طرح) جهي بوئي بول كي-
- (2) حَافِرَةٌ ' کپلی حالت کو کتے ہیں۔ بیہ منکرین قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھراس طرح زندہ کر دیۓ جائیں گے جس طرح مرنے سے پیٹیز تھے؟

(II)<sup>(1)</sup>?\_\_\_\_

کہتے ہیں کہ پھر تو بیہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(معلوم ہونا چاہیے) وہ تو صرف ایک (خوفناک) ڈانٹ ہے۔ (۱۳)

کہ (جس کے ظاہر ہوتے ہی) وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ (۱۲۳)

کیاموسیٰ (علیہ السلام) کی خبر تمہیں پینچی ہے؟ (۱۵)

جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں ایک ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں ایکارا۔ (۱۲)

(کہ) تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی اختیار کرلی ہے۔ (۱۵)

اس سے کہو کہ کیاتوا پنی در شکی او راصلاح چاہتاہے۔ (۱۸) اور بیر کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ د کھاؤں ٹاکہ تو (اس قَالُوْا تِلْكَ إِذَّا كُوَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞

فَإِنَّمَا هِيَ زُحْرَةٌ وَّالِحِدَةٌ شَ

فَإِذَا هُمُ رِبِالسَّاهِمَ وَ ۞

هَلُ اَتْنَكَ حَدِيثُ مُؤْسَى ۞

إِذْ نَادْ لَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُعَدَّدِينَ عُلُوى شَ

إِذُهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْلَى 👸

فَعُلُ هَلُ لَكَ إِلَىٰ آنُ تَزَكَٰ هُ وَاهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَغْتَىٰ هُ

- (۱) سیه انکار قیامت کی مزید تأکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کردیئے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔
  - (٣) کینی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد ( ماریکی کی کہتا ہے ' پھر تو یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی۔
- (٣) سَاهِرَةٌ سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے۔ سطح زمین کوسَاهِرَةٌ اس کیے کما گیا ہے کہ تمام جانداروں کا سونااور بیدار ہونا' ای زمین پر ہوتا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نینداڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے' اس لیے سَاهِرَةٌ کما جاتا ہے۔ (فتح القدری) بسرحال یہ قیامت کی منظر کثی ہے کہ ایک ہی نفخ سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔
- (٣) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موی علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ' جیسا کہ اس کی تفصیل سور ہ طہ کے آغاز میں گزری طُوّیٰ اسی جگہ کا نام ہے ' ہم کلامی کا مطلب نبوت و رسالت سے نوازنا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور اللہ تعالی نے انہیں رسالت عطافرہادی۔
  - (۵) لین کفرو معصیت اور تکبرین حدے تجاوز کر گیاہے۔
  - (٦) لینی کیااییا راسته اور طریقه تو پیند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مطیع ہو جا-

ے) ڈرنے گے۔ (۱) (۱۹)

پس اسے بری نشانی دکھائی۔ (۲)

تواس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ (۳)

پھر پلٹا دو ٹر دھوپ کرتے ہوئے۔ (۳)

پھر پلٹا دو ٹر دھوپ کرکے پکارا۔ (۵)

تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ (۲۳)

تو (سب سے بلند و بالا) اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کرلیا۔ (۲۵)

بیشک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ (۲۲)

ڈرے۔ (۲۲)

فَارَّلُهُ الَّالِيَةَ الثَّلَمُزِي ﴿ فَكُنْ آبَ وَعَطَى ﴿ ثَوَّا أَدْبَرَيْشُلَى ﴿ فَعَشَرُ فَنَادَى ﴿ فَقَالَ الْنَارَ فِجْلُوالْاَعْلَى ﴿

اِنَّ فِي دَالِكَ لَعِبُرَةً لِيَنَ يَغْتَلَى أَ

فَأَخَذُهُ وَاللَّهُ نَكَالَ الْلِخِزَةِ وَالْأُولَى شَ

مَانْتُو اَشَكُ خَلْقًا آمِ التَّمَا أَثْبُنْهَا صَّ

- (۱) یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راسته ' ټاکه تو اس کے عقاب سے ڈرے۔ اس لیے که الله کاخوف اس دل میں پیدا ہو تا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہو تا ہے۔
- (۲) لیمنی اپنی صداقت کے وہ دلا کل پیش کئے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کئے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت مویٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے۔ مثلاً ید بیضااور عصااور بعض کے نزدیک آیات ترجہ۔
  - (۳) کیکن ان دلا کل و معجزات کااس پر کوئی اثر نهیں ہوااور تکذیب و نافرمانی کے راتے پر وہ گامزن رہا۔
- (٣) لیمن اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا' چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موی علیہ السلام سے کرایا' ٹاکہ موی علیہ السلام کو جھوٹا فابت کیا جاسکے۔
- (۵) اپنی قوم کو' یا قبال و محاربہ کے لیے اپنے لشکروں کو' یا جادو گروں کو مقابلے کے لیے جمع کیااور ہث دھرمی کامظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت اعلیٰ کااعلان کیا۔
- (۱) لیعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے متمردین کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور قیامت کاعذاب اس کے علاوہ ہے 'جواسے وہاں ملے گا۔
- (۷) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیبہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے۔
- (۸) یه کفار مکه کو خطاب ہے اور مقصود زجرو تو پیخ ہے کہ جواللہ اتنے بڑے آسانوں اوران کے عجائبات کوپیدا کرسکتاہے 'اس

تعالی نے اسے بنایا- (۲۷)

اسکی بلندی اونچی کی پھراسے ٹھیک ٹھاک کردیا- (۲۸)

اسکی رات کو تاریک بنایا اور اسکے دن کو نکالا- (۲۹)

اور اس کے بعد زمین کو (ہموار) بچھادیا- (۳۳)

اس میں سے پانی اور چارہ نکالا- (۳۱)

اور بہاڑوں کو (مضبوط) گاڑدیا- (۳۲)

یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے (بیں) (۳۳)

لیے (بیں) (۳۳)

بس دن کہ انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ (۳۵)

اور (ہر) دیکھنے والے کے سامنے جنم ظاہر کی جائے گی۔ (۳۲)

گی۔ (۳۲)

رَفَعَ سَمُكُمَّ اَنْسَاوُ مِهَا ۞ وَاغْتَطَشَ لَيْكُهَا وَاخْرَبَحَ ضُعِلْهَا ۞ وَالْأَرْضَ بَعُنَ ذَالِكَ دَحْهَا ۞ اَخْرَبَهُ مُهُا مَآدَهَا وَمَرْعُهَا ۞ وَالْحِبَالَ اَرْسُهَا ﴾ مَنَاعًا لَكُمْ وَالْفَالِمُ لَوْلَا الْمُعْرَفِي

فَإِذَاجَآءَتِ الطَّائَةُ ٱلكُبُرَٰى ۞ يَوْمُرَيَّذَكَّوُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى ۞

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنُ تَكِلَى ۞

کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرناکون سامشکل ہے ۔ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟

- (۱) بعض نے سَمْكٌ كے معنی چھت بھی كيے ہیں' ٹھيک ٹھاک كرنے كا مطلب' اسے اليی شكل و صورت میں ڈھالنا ہے كہ جس میں كوئی نفاوت' كجی' شگاف اور خلل ماقی نہ رہے۔
- (۲) أَغْطَشَ أَظْلَمَ أَخْرَجَ كامطلب أَبْرَزَاور نَهَارَهَا كى جَكَه ضُحَلْهَا 'اس ليے كهاكه چاشت كاوقت سب س اچھااور عمرہ ہے۔مطلب ہے كه دن كوسورج كے ذريع سے روشن بنايا۔
- (٣) یہ حم السجدة '۹ میں گزر چکا ہے کہ خَلَق (پیدائش) اور چیز ہے اور دَحَیٰ (ہموار کرنا) اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلی ہوئی ہے لیکن اس کو ہموار آسان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے اور یمال اس حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا 'مثلاً زمین سے پانی نکالا' اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی 'پیاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑویا ٹاکہ زمین نہ ملے۔ جیسا کہ یمال بھی آگے ہی بیان ہے۔
- (۳) کینی کافروں کے سامنے کردی جائے گی ٹاکہ وہ دیکھ لیس کہ اب ان کادائمی ٹھکانا جہنم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے 'مومن اسے دیکھ کراللہ کاشکر کریں گے کہ اس نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت انہیں اس سے بچالیا' اور کافر'جو پہلے ہی خوف ود ہشت میں مبتلا ہوں گے 'اسے دیکھ کرانکے غم و حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔

توجس (شخص) نے سرکٹی کی (ہوگی)۔ ("ک")

اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی (ہوگی)۔ ("ک")

(اس کا) ٹھکانا جہنم ہی ہے۔ ("")

ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے (")

م ڈرتا رہا ہو گا اور اپنے نفس کو خواہش سے درکاہوگا۔ (۵)

تواس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔ (")

لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ ("ک")

آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ؟ ("")

اس کے علم کی انتماقو اللہ کی جانب ہے۔ ("")

آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ؟ ("")

آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ؟ ("")

آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق کا وقت دریافت اس کے علم کی انتماقو اللہ کی جانب ہے۔ ("")

فَالْمُنَّامَنُ طَغَىٰ ﷺ مَا ذِينَ وَمُوالِمَ مِن هِوْمِ مِنْ

وَالثَّرَالْحَيُّوةَ الدُّنْيَا فِيَّ فِإِنَّ الْمَحِيْمَ فِي الْمُنَاذِي فَ

وَالمَّامَنُ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَنَهَى التَّفْسَ حَنِ الْهَوٰي ﴾

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاذِي ۞ يَمُعُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ إِيَّانَ مُوسِّمًا ۞

> فِيُوَائْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۞ اللّ رَتِكَ مُنْتَهٰهَمَا ۞ اِثْمَا اَنْتَ مُنْذِرُ رَمَنْ يَخْلُهَا ۞

- (۱) لینی کفرو معصیت میں حدے تجاوز کیا ہو گا۔
- (۲) لینی دنیا کوئی سب کچھ سمجھا ہو گااور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہو گی-
- (٣) اس كے علاوہ اس كاكوئي ٹھكانا نہيں ہو گا'جہال وہ اس سے نج كر پناہ لے لے-
- (٣) كه اگر ميں نے گناہ اور الله كى نافرمانى كى تو مجھے الله سے بچانے والا كوئى نہيں ہو گا'اس ليے وہ گناہوں سے اجتناب كرتا رہا ہو-

والے ہیں۔ (۹۵)

- (۵) لینی نفس کو ان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہو جن کی طرف نفس کا میلان ہو تا تھا۔
  - (١) جمال وه قيام پذير 'بلكه الله كامهمان مو گا-
- (۷) لیعنی قیامت کب واقع اور قائم ہو گی؟ جس طرح تحشی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے اس طرح قیامت کے وقوع کا صحیح وقت کیاہے؟
- (۸) لینی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے' اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔
- (٩) لینی آپ کا کام صرف انذار (ڈرانا) ہے 'نہ کہ غیب کی خبریں دینا'جن میں قیامت کاعلم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو

كَأَنَّهُمْ يَوْمُرَيِّرُونَهَا لَعُرِيلُهُ ثُوْلَالِاعَشِيَّةُ ٱوْضُلَّمُا ﴿



## 

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ ٲڽؙجَاءُهُ الْاَعْلَى۞ وَمَالِيُدْرِيُكِ لَعَلَهُ يَرُكِنَّ ۞ اَوۡنِـٰذُكُوۡنَتَنْفَعَهُ الذِّكُوٰي

جس روز یہ اسے دیکھ لیس کے تو ایبا معلوم ہو گاکہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی (دنیا میس) رہے ہیں۔ (۱) (۲۸)

> سورۂ عبس کی ہے اور اس میں بیالیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

وہ ترش روہوا اور منہ موڑلیا۔(۱) (صرف اس لیے) کہ اس کے پاس ایک نامینا آیا۔ <sup>(۲)</sup> مخجے کیا خبرشاید وہ سنور جاتا۔ <sup>(۳)</sup> یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔(۴)

بھی نہیں دیا ہے۔ مَنْ یَّخْشَاهَا اس لیے کہا کہ انذار و تبلیغ سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلول میں اللہ کا خوف ہو تاہے 'ورنہ انذار و تبلیغ کا حکم تو ہرایک کے لیے ہے۔

(۱) عَشِيَّةً ، ظهرے لے کر غروب شمس تک اور ضخیٰ ، طلوع شمس سے نصف النهار تک کے لیے بولا جا تا ہے۔ یعنی جب کا فر جنم کاعذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جا کیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہو گا کہ وہ دنیا میں پوراایک دن بھی نہیں رہے۔ دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگی' انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔

ہے۔ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ بیہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم جو نابینا تھے' تشریف لے آئے اور آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھھ ناگواری محسوس کی اور پچھ بے توجی می برتی۔ چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ (ترذی' تغییر سورہ عبس۔ صحیحۃ الاً اللہ ایٰ)

(۲) ابن ام مکتوم کی آمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے 'اسے عَبَسَ سے اور بے توجهی کو مَوَلَّیٰ ہے تعبیر فرمایا۔

(٣) لیعنی وہ نابینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کر تا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جا تا' اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہو تا۔ جوبے پروائی کر تاہے۔ (۱) (۵)

اس کی طرف تو تو پوری توجہ کرتاہے۔ (۲)

طلانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ (۳)

اور جو شخص تیرے پاس دو ٹر تاہوا آتا ہے۔ (۹)

اور وہ ڈر (بھی) رہاہے۔ (۹)

تواس سے تو بے رخی بر تناہے۔ (۱۹)

یہ ٹھیک نہیں (۲) قرآن تو تھیجت (کی چیز) ہے۔ (۱۱)

جو چاہے اس سے تھیجت لے۔ (۱۲)

(یہ تو) پر عظمت صحیفوں میں (ہے)۔ (۱۱)

اَمَّامَنِاسُتَغُنَٰی ۞ فَانْتَ لَهُ تَصَدُّی۞ وَمَاعَلُمُكَ الْاَيْوَكُٰى۞

وَامَّنَا مَنُ جَآءِكَ يَسُعُى ۞ وَهُوَيَغُطِّى ۞ فَانَتُ عَنْهُ تَلَعْمِ ۞ كَلَّا إِنْهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَنُ شَاءً ذَكَرَهُ ۞

- (۱) ایمان سے اور اس علم ہے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے یا دو سمرا ترجمہ ہے جو صاحب تروت و غزا ہے -
- (٢) اس میں آپ مالی اللہ اللہ کا کا معربید توجہ دلائی گئے ہے کہ مخلصین کوچھو و کرمعرضین کی طرف توجہ مبذول رکھنا صحیح بات نہیں ہے۔
  - (٣) كيول كه تيراكام تو صرف تبليغ ب- اس ليه اس فتم ك كفار كے يتحيير يزنے كى ضرورت نهيں ب-
  - (٣) اس بات کاطالب بن کر که تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے وعظ و نصیحت سے نوازے۔
- (۵) لیعنی الله کاخوف بھی اس کے دل میں ہے 'جس کی وجہ سے سے امید ہے کہ تیری باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کواپنائے گااور ان پر عمل کرے گا-
- (۱) یعنی ایسے لوگوں کی تو قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی- ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت 'امیراور غریب' آ قاو غلام' مرداور عورت' چھوٹے اور برے سب کو کیسال حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے' اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گاا بی حکمت بالغہ کے تحت' ہدایت سے نواز دے گا-(ابن کیش)
- (۷) کینی غریب سے بیہ اعواض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ' بیہ ٹھیک نہیں۔ مطلب ہے کہ' آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔
- (۸) کیعنی جواس میں رغبت کرے' وہاس سے تھیجت حاصل کرے' اسے یا د کرےاو راس کے موجبات پر عمل کرے -او رجو اس سے اعراض کرےاو رہے رخی برتے' جیسےا شراف قریش نے کیا' توان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے -
- (9) لیعنی لوح محفوظ میں کیوں کہ وہیں سے میہ قرآن اتر تا ہے۔ یا مطلب ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں کیوں کہ وہ علم و حکمت سے بر ہیں۔

جوبلند وبالا اورپاک صاف ہیں۔ (۱۱ (۱۳))
ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ (۱۵)
جو بزرگ اورپاکباز ہیں۔ (۳)
الله کی مار انسان پر کیساناشکراہے۔ (۱۲)
اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ (۱۸)
(اسے)ا یک نطفہ سے '(۵) پھراندازہ پر رکھااس کو۔ (۱۹)
پھراس کے لیے راستہ آسان کیا۔ (۲۰)
پھراس کے لیے راستہ آسان کیا۔ (۲۰)

مُّرُوُوْعَة مُّطَهَّرَة ۞ إِلَيْدِى سَفَرَة ۞ كِرَامِرْبَرَرَة ۞ مُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا اَكُفَرَهُ ۞ مِنْ أَيِّ شَيْعً خَلَقَهُ ۞ مِنْ تُطْفَة مُّخَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۞ مُنْ تُطُفَة مُّخَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۞ ثُمُّ السَّبِيْل يَتَسَرَهُ ۞ ثُمُّ السَّبِيْل يَتَسَرَهُ ۞

- (۱) مَرْفُوعَةِ الله كَ ہاں رفیع القدر ہیں ' یا شہمات اور تناقض سے بلند ہیں۔ مُطَهِّرَةِ ' وہ بالكل پاك ہیں كيوں كه انہيں ياك لوگوں (فرشتوں) كے سواكوئى چھوتاہى نہيں ہے۔ یا كمی بیشی سے یاك ہے۔
- (۲) سَفَرَةٍ 'سَافِرٌ کی جمع ہے' یہ سفارت سے ہے۔ مرادیهال وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔
- (٣) یعنی خلق کے اعتبار سے وہ کریم لیعنی شریف اور بزرگ ہیں اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکار اور پاکباز ہیں۔ یمال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حال قرآن (حافظ اور عالم) کو بھی اخلاق و کردار اور افعال و اطوار میں کِورَام بَررَةِ کا مصداق ہونا چاہئے۔ (ابن کیر) حدیث میں بھی سَفَرَة کالفظ فرشتوں کے لیے استعال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے 'وہ السَّفَرَةُ الْکِرَامُ ٱلْبَرَرَةُ (فرشتوں) کے ساتھ ہو گا اور جو قرآن پڑھتا ہے۔ کین مشقت کے ساتھ۔ (یعنی ماہرین کی طرح سولت اور روانی سے نہیں پڑھتا) اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ دسمسید سورۃ عبس مسلم 'کتاب الصلوۃ'باب فضل الماھ ببالقرآن .....)
- (۴) اس سے وہ انسان مراد ہے جو بغیر کسی سند اور دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے' فُتِلَ بمعنی لُعِنَ اور مَا أَحَفَرَهُ ! فعل تعجب ہے 'کس قدرناشکراہے۔ آگے اس انسان کفور کوغورو فکر کی دعوت دی جار ہی ہے کہ شاید وہ اپنے کفرہے باز آ جائے۔
  - (۵) لعنی جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرهٔ آب سے ہوئی ہے 'کیااسے تکبرزیب دیتا ہے؟
  - (١) اس كامطلب بي كه اسك مصالح نفس ات مهياك أسكودو باته دو پيراور دو آنكھيں اور ديگر آلات و خواص عطاكي -
- (۷) لینی خیراور شرکے راہتے اس کے لیے واضح کر دیئے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد مال کے پیٹ سے نگلنے کا راستہ ہے۔ لیکن پہلامنہوم زیادہ صحیح ہے۔
- (۸) لینی موت کے بعد 'اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا ٹاکہ اس کا احترام بر قرار رہے ورنہ در ندے اور پر ندے اس کی

پھرجب جاہے گا سے زندہ کر دے گا-(۲۲) ہر گز نہیں' '' اس نے اب تک اللہ کے تھم کی بجا آوری نہیں کی۔ (**۲۳**) انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ (۲۳) کہ ہم نے خوب یانی برسایا۔(۲۵) پهریها ژا زمین کو احچمی طرح-(۲۹) پھراس میں ہے اناج اگائے۔(۲۷) اورانگوراور ترکاری-(۲۸) اور زینون اور تھجور-(۲۹) اور گنجان ماغات- (۳۰) اورمیوه اور (گھاس) چاره (بھی اگایا) (۳۱) (۳۱) تمهارے استعال و فائدہ کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ (۳۲) پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی (قیامت) آجائے گ- <sup>(۳۳)</sup> اس دن آدمی اینے بھائی سے - (۳۴) اوراینی مال اور اینے باپ سے - (۳۵) اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا-(۳۶) ان میں سے ہرایک کو اس دن ایسی فکر (دامن گیر) ہو گی

ثُغُوَّا ذَاشَاءً أَنْثَكَرُهُ ۞ كَلَّالَتَا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ۞

فَلَيَنْظُوالْإِنْمَانُ إِلَى طَعَامِهَ ﴿
الْكَاصَبُبُنَاالُمَا مُ صَبَّا ﴿
الْكَاصَبُبُنَا الْمَا مُ صَبَّا ﴿
فَانَجُنَنَا وَيُهَا حَبًا ﴿
وَانَجُنَنَا وَيُهَا حَبًا ﴿

قَرَنْيُوْنَاقَنَغَلَا ۞ وَحَمَالَهِقَ غُلْبًا۞ وَقَالِمُهُ ۚ وَاتَنَا۞

مَّتَاعًالَّكُمُ وَلِانْعَامِكُمُ أَ

فَإِذَاجَاءَتِ الصَّاحَةُ ۞

يَوْمَرَيَفِزُّالْمَرُءُمِنُ آخِيْهِ ۞ وَالْمِهُو َ آمِيُهِ ۞ وَصَاحِبَتِهُ وَيَنِيْهِ ۞

لِكُلِّ امُرِئُ مِنْ مُؤْمِدُ مَوْمَهِ فِي شَكْنُ يُغُسنِيه ﴿

لاش کونوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔

- (۱) لینی معاملہ اس طرح نہیں ہے 'جس طرح یہ کافر کہتا ہے۔
- (۲) کہ اسے اللہ نے کس طرح پیدا کیا' جو اس کی زندگی کاسب ہے اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا کئے ناکہ وہ ان کے ذریعے سعادت اخروی حاصل کر سکے۔

جواس کے لیے کافی ہو گی۔<sup>(۵)</sup> (۳۷)

- (٣) أَبَّا 'وه گھاس چارہ جو خود رو ہو اور جے جانور کھاتے ہیں۔
- (٣) قیامت کوصاً خَةٌ (بهرا کردینه والی)اس لیے کهاکه وه ایک نمایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بهرا کردے گی-
- (۵) یا این اقربااور احباب سے بنیاز اور بے پرواکردے گا- صدیث میں آتا ہے۔ نبی مالیکی ان اسلامی میدان

اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے-(۳۸) (جو) ہننتے ہوئے او رہشاش بشاش ہوں گے- <sup>(۱۱)</sup> اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے-(۴۰) جن پر سیابی چڑھی ہوئی ہوگی۔ <sup>(۱۲)</sup>(۲۱) وہ یمی کافرید کردار لوگ ہوں گے- <sup>(۱۲)</sup>

ۉؙۼٷڐؿۏؙڡۛؠڹؚڎؙۺؙڣؚؠٲٷ۠۞ٚ ڞؘٳڿػڎؙؙؿ۠ۺؾؙڣۺۯٷٞ۞ ۅؘۉؙۼٷٷؿؘؽڡؠؠڹٷڷۑۿٳۼؘڹۯٷ۠۞ ٮۜٙۯؙۿۘڡؙؙۿٵڡٞڰڗٷؖ۞ ٲۅڵؠٚڬۿؙؙؙؙؙۅؙٳڷڪۼٞ؏ٷؙٳڵۼٙۻڗٷ۞ٛ



إِذَا الشَّنْسُ كُورَتُ أَنَّ

# سورة تكوير كى ہے اور اس ميں انتيس آيتي ہيں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

جب سورج لپيٺ ليا جائے گا۔ (۱)

- (۱) یہ اہل ایمان کے چرے ہوں گے ،جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جس سے انہیں اپنی اخروی سعادت و کامیابی کابقین ہوجائے گا،جس سے ان کے چرے خوشی سے تمتمار ہے ہوں گے۔
- . (۲) لیمنی ذلت اور معائمینہ عذاب سے ان کے چرے غبار آلود' کدورت زدہ اور سیاہ ہوں گے 'جیسے محزون اور نہایت غمگین آدی کاچرہ ہو تاہے۔
- (٣) یعنی الله کا رسولوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بد کردار و بد اطوار بھی اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

  ﷺ اس مورت میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے 
  دجس کو یہ بات پند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دکھے 'جیسے آ کھ سے دیکھنا ہو تا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ﴿ اِدَاالشَّمْسُ 
  کُودَتْ وَاَدَاالسَّمَا اَلْفَقَارَتُ اور إِذَا السَّمَا اَلْفَقَتُ ﴾ (غور اور توجہ سے) پڑھے۔ (السّرمذی نفسیر سورة السّکویور ' کور اور توجہ سے) پڑھے۔ (السّرمذی نفسیر سورة السّکویور) مسئد أحمد ۲۰۲٬۲۰۲ و ۱۰۰۰ نحره الألبانی فی الصحیحة نمبر ۱۹۸۰ ج ۲)
- (٣) لینی جس طرح سریر عمامہ لپیٹا جا آ ہے' اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک ویا جائے گا۔ جس سے اس کی

اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ (۱)
اور جب بہاڑ چلائے جائیں گے۔ (۳)
اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی
جائیں۔ (۳)
اور جب وحثی جانور اکھے کیے جائیں گے۔ (۳)
اور جب سمندر بھڑ کائے جائیں گے۔ (۵)
اور جب جانیں (جسموں سے) ملادی جائیں گی۔ (۱)
اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ (۸)
کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ؟ (۱)
اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ (۱)

الذَالِجِ الْ سُيِرَتُ ﴿

وَإِذَا الْعِشَارُ مُعَظِّلَتُ ﴿
وَإِذَا الْمُؤْوشُ مُحِثِنُ ﴾
وَإِذَا الْمُؤُوشُ مُحِثِنُ ﴾
وَإِذَا الْمُؤُوثُ مُؤْتِثُ ﴾
وَإِذَا الْمُؤُوثُ مُؤْتِدَةً اللهُوْءُودَةً اللهُوثِ وَالْمَالِكُ وَاللهُوثُونُ مُؤْتِبَتُ ﴾
وَإِذَا الْمُؤْدَةُ اللهُوثِ وَتُلْكُ ﴾
وَإِذَا الْمُؤْدِدَةُ اللهُوثِ وَتُلْكُ ﴾
وَإِذَا الْمُؤْدِدَةُ اللهُوثِ وَتُلْكُ ﴾
وَإِذَا الْمُؤْدِدَةُ اللهُوثِ وَتُلْكُ ﴾

وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكُدُرَتُ ﴿

روشی ازخود ختم ہو جائے گی- حدیث میں ہے السمس والقمر مکودان یوم القیامة (صحیح بخاری بدء المخلق باب صفة الشمس والقمر بحسبان) "قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیئے جائیں گے"۔ بعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ لپیٹ کران دونوں کو جنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ (فتح الباری) باب ندکور)

- (۱) دو سرا ترجمہ ہے جھڑ کر گر جائیں گے یعنی آسان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا-
- (r) لیمنی انہیں زمین سے اکھیر کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گااور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔
- (٣) عِشَارٌ، عُشَرَآءُ کی جمع ہے، حمل والیاں یعنی گابھن اونٹنیاں، گابھن اونٹنیاں، جب ان کاحمل دس مینوں کا ہو جاتا تو عربوں میں یہ بہت نفیس اور فتیتی سمجھی جاتی تھیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو الیا ہولناک منظر ہو گاکہ اگر کسی کے پاس اس فتم کی قیمتی اونٹنی بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی بروانہیں کرے گا۔
  - (۴) لیخی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا۔
  - (۵) لعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گا۔
- (۱) اس کے کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ زیادہ قرین قیاس سے معلوم ہو تا ہے کہ ہرانسان کو اس کے ہم نہ ہب و ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ ' یبودی کو یبودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔ وَعَلَیٰ هٰذَا الْقِیَاسِ .
  - (L) اس طرح دراصل قاتل کو سرزنش کی جائے گی کیونکہ اصل مجرم تو دہی ہو گانہ کہ موءدہ 'جس سے بظا ہر سوال ہو گا۔
- (٨) موت كوقت يه صحيفے لپيث ديئ جاتے ہيں ' پھر قيامت والے دن حساب كے ليے كھول ديئے جائيں گے ' جنہيں

اور جب آسمان کی کھال ا تار لی جائے گی۔ (۱)
اور جب جہنم بھڑ کائی جائے گی۔ (۱۲)
اور جب جہنم بھڑ کائی جائے گی۔ (۱۳)
اور جب جنت نزدیک کردی جائے گی۔ (۱۳)
تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا
ہو گا۔ (۱۳)
میں قتم کھا تا ہول پیچھے ہٹنے والے ۔ (۱۵)
علی قتم کھا تا ہول پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ (۱۲)
اور رات کی جب جانے گئے۔ (۱۲)
اور صبح کی جب جیکنے گئے۔ (۱۲)
اور صبح کی جب جیکنے گئے۔ (۱۵)
اور صبح کی جب جیکنے گئے۔ (۱۵)
جو قوت والا ہے ' (۱۵) عرش والے (اللہ) کے نزدیک بلند
مرتبہ ہے۔ (۲۰)

وَإِذَا السَّمَا مُؤْمِثُونَ فَنَّ وَإِذَا الْمُعَمِينُومُسُتِّرَتُ فَنَّ وَإِذَا الْمِثَةُ أَنْ لِفَتُ فَنَ

عَلِمَتُ نَفُثُلُ مَّا اَحُضَرَتُ ۗ

فَكْا أَقْبِهُ بِالْغُنِّسِ ۞ الْبَوَارِ الْكُنِّسِ ۞ وَالْيُلِ إِذَا عَمُعَسَ ۞ وَالصُّبْرِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كِرِيْدٍ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كِرِيْدٍ ۞

ہر شخص دیکھ لے گابلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیئے جائیں گے۔

- (۱) یعنی وہ اس طرح ادھیردیئے جائیں گے جس طرح چھت ادھیروی جاتی ہے۔
- (۲) یہ جواب ہے بعنی جب ند کورہ امور ظہور پذیر ہوں گے ، جن میں سے پہلے چھ امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دو سرے چھ امور کا آخرت سے اس وقت ہرایک کے سامنے اس کی حقیقت آجائے گی -
- (m) اس سے مراد ستارے ہیں خُنسٌ، خَنسَ سے ہے جس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ یہ ضاص طور پر سورج منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اور یہ زحل 'مشتری 'مرخ ' زہرہ ' عطار دہیں ' یہ خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں ' کیوں کہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں یا دن کو چھے رہتے ہیں آلنجو ارچانے والے ' آلکُنس چھپ جانے والے ' جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے والے ' جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے والے ' جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے والے ' جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے ہیں یا دے۔
- (٣) عَسْعَسَ 'اضداد میں سے ہے' لینی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کا استعال ہو تا ہے' تاہم یہاں جانے کے معنی میں ہے۔
  - (a) لیعنی جب اس کاظهور و طلوع ہو جائے 'یا وہ پھٹ اور نکل آئے۔
  - (١) اس ليح كه وه اس الله كي طرف سے لے كر آيا ہے- مراد حضرت جرائيل عليه السلام بين-
    - (2) لعنی جو کام اس کے سپرد کیا جائے' اے پوری قوت سے کرتا ہے۔

جس کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے امین <sup>(۱)</sup> ہے۔(۲۱)

ہے۔(۱۲) اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup> اس نے اس (فرشتے) کو آسان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۳)

پھرتم کمال جارہے ہو۔ (۲۱) یہ تو تمام جمان والوں کے لیے نقیحت نامہ ہے۔(۲۷) (بالحضوص) اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔(۲۸) مُطَاءِ ثَقَرًا مِيْنِ ﴿

وَ مَاصَاحِبُكُوْ بِمَجْنُوْنِ ۞ وَلَقَدُوَاهُ بِالْأَفْقِ الْنُهِدِيْنِ ۞

وَمَاهُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿

وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْظِنِ رَّحِيْمٍ ﴿

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ إِلْمُعْ لَمِينَ ﴿

میں بیان کیے گئے ہیں۔

لِمَنُ شَاءًمِنْ كُوُ آنُ يُسُتَوَيْمَ ﴿

<sup>(</sup>۱) یعنی فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔وہ فرشتوں کا مرجع اور مطاع ہے نیزوتی کے سلسلے میں امین ہے۔ (۲) یہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی '(مجم صلی اللہ علیہ وسلم) دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے ' ذرا قرآن پڑھ کر تو دیھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے معارف و تھا کئ بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صبحے صبحے طالت بتلا سکتا ہے جو اس قرآن

<sup>(</sup>٣) یہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے 'جن میں سے ایک کا یمال ذکر ہے۔ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے 'اس وقت حضرت جرائیل علیہ السلام کے چھ سو پر تھے 'جنبوں نے آسان کے کناروں کو بھردیا تھا۔ دو سری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا۔ جیسا کہ سور ہُ جم میں تفصیل گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے 'جو احکام و فرائض آپ کو ہٹلائے جاتے ہیں' ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فریضۂ رسالت کی ذمے داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہربات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسانوں کی بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتلا دیتے ہیں۔ قرآن ایسانہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی کیوں اس سے اعراض کرتے ہو؟ اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَتَنَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿



### ين الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَأَ الْفَقَطَرَتُ ۞ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَتَرَّتُ ۞ وَإِذَا الْفُرُورُبُهُ يُرِّتُ ۞ وَإِذَا الْفُرُورُبُهُ يُرِّتُ ۞

عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا فَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ فَ

يَاتَهُا الْإِنْمَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿

اورتم بغیربرورد گارعالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ (۲۹)

سور ۂ انفطار کی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والا ہے۔

جب آسان بھٹ جائے گا۔ (۱)

اور جب ستارے جھڑ جا ئیں گے-(۲) اور جب سمندر بہہ نکلیں گے-<sup>(۳)</sup>)

اور جب قبرین (شق کرکے) اکھاڑ دی جائیں گی۔ (۳) (۳) (اس وقت) ہر مختص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچیے چھوڑے ہوئے (لیمنی ایکلے پیچیلے اعمال) کو معلوم کرلے گا۔ (۵)

اے انسان! مجھے اپ رب کریم سے کس چیزنے برکایا؟ (۲)

- (۱) لینی تمهاری چاہت' الله کی توفیق پر مخصر ہے' جب تک تمهاری چاہت کے ساتھ الله کی مثیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی' اس وقت تک تم سیدها راستہ بھی اختیار نہیں کر کتے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مُنَّ اَحْدِيْ مِنْ اَللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ
  - (۲) لینی اللہ کے تھم اور اس کی ہیبت ہے بھٹ جائے گااور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔
- (٣) اور سب کاپانی ایک ہی سمند رمیں جمع ہو جائے گا' پھراللہ تعالی سیجیمی ہوا بھیجے گا۔ جو اس میں آگ بھڑ کا دے گی جس سے فلک شگاف شعلے بلند ہوں گے۔
- (٣) لعن قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بُعثِرَتْ 'اکھیردی جائیں گی 'یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔
- (۵) لیعنی جب نہ کورہ امور واقع ہوں گے توانسان کو اپنے تمام کیے دھرے کاعلم ہو جائے گا' جو بھی اچھایا براعمل اس نے کیا ہو گا'وہ سامنے آجائے گا۔ پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراداپنے پیچھے اپنے کردار وعمل کے اچھے یا برے نمونے ہیں جو دنیامیں وہ چھوڑ آیا اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نمونے اگر اچھے ہیں تواس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جولوگ بھی عمل کریں گے'اس کا ثواب اسے بھی پہنچتارہے گااور اگر برے نمونے اپنے پیچھے چھوڑگیا ہے تو جو جو بھی اسے اپنائے گا'ان کا
- گناہ بھی اس کھخص کو پنچتارہے گا'جس کی مسامی ہے وہ برا طریقہ یا کام رائج ہوا۔ (۲) لینی کس چیز نے کچھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا' جس نے تھے یر احسان کیا

جس (رب نے) تجھے پیدا کیا '(ا) پھر ٹھیک ٹھاک کیا '(<sup>۱)</sup> پھر ٹھیک ٹھاک کیا '(<sup>۱)</sup> پھر (درست اور) برابر بنایا۔ '(<sup>۲)</sup> کے جو ژویا۔ '(<sup>۲)</sup> (۸)
جس صورت میں جاہا تجھے جو ژویا۔ '(<sup>۲)</sup> (۸)
ہر گز نہیں بلکہ تم تو جزاو سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ (۹)
پھینا تم پر نگہبان عزت والے۔(۱۰)
کصنے والے مقرر ہیں۔(۱۱)
جو پچھ تم کرتے ہو وہ جانے ہیں۔ (۱۱)
پھینا نیک لوگ (جنت کے عیش و آرام اور) نعمتوں میں

الذي مُ خَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَالِكَ أَن

ِنۡ اَيۡ صُوۡرَةِ مُناشَاۤءُرُكَبُكَ ۞ كَلَائِلُ تُكَدِّبُوۡنَ بِالدِّيۡنِ ۞

> وَاِنَّ عَلَيْكُوْ لَلْمِنْطِئِنَ ﴿ كِرَامًا كُتِيهِ ثِنَ ﴿

يَعُلَمُونَ مَا تَقَعُلُونَ ۞

إِنَّ الْأَبْرَارَكِفِي نَعِيمُ ﴿

اور تھجے وجود بخشا' کھنے عقل و فہم عطاکی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے۔

- (۱) لینی حقیر نطفے سے 'جب کہ اس سے پہلے تیرا وجود نہیں تھا۔
- (٢) ليني تحقيه ايك كامل انسان بناديا٬ تو سنتاب٬ ديكهتاب اور عقل و فهم ركهتا ب-
- (٣) تھجے معتدل' کھڑا اور حسن صورت والا بنایا' یا تیری دونوں آ تھوں' دونوں کانوں' دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا- اگر تیرے اعضامیں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے بے ڈھب پن ہو جاتا- اس تخلیق کو دو سرے مقام پر أَخسَن نَفُونِیم ہے تعبیر فرمایا' ﴿ لَقَدُ خَلَقْتَاالْاِنْسَانَ فِیۡۤ اَحۡسَنِ تَقُوبُو ﴾
- (٣) اس کا ایک مفهوم تو ہیہ ہے کہ اللہ ﷺ کو جُس کے جاہے مشابہ بنا دے۔ باپ کے 'ماں کے یا ماموں اور پچا کے۔ دو سرامطلب ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ' ڈھال دے 'حتیٰ کہ فتیج ترین جانور کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن سے اس کالطف و کرم اور معربانی ہے کہ وہ ایسانہیں کر آباور بھترین انسانی شکل میں ہی پیدا فرما آہے۔
- (۵) کَلًا ، حَقًا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور کافروں کے اس طرز عمل کی نفی بھی جو اللہ کریم کی رافت و رحمت سے دھوکے میں مبتلا ہونے پر مبنی ہے لینی اس فریب نفس میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس بات پریقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور وہاں جزاو سزا ہوگی۔
- (۱) لیعنی تم تو جزاو سزا کے مکر ہو' لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تممارا ہر قول اور ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے-اللہ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور گران مقرر ہیں جو تمهاری ہراس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو-یہ گویا انسانوں کو تعبیہ ہے کہ ہر عمل اور بات سے پہلے سوچ لوکہ وہ غلط تو نہیں-یہ وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے-مثلا عرض ایویوں کئی الیویوں کئی الیویوں کئی الیویوں کئی الیویوں کئی الیویوں کا داکیں اور دو سرا الیمالی کویوں کا داکیں کا دو اس کے داکیں اور دو سرا

ہوں گے۔ (۱۳۳) اور یقینابد کار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ (۱۰ (۱۳۳) بدلے والے دن اس میں جائیں گے۔ (۱۵) وہ اس سے بھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ (۱۲) تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کادن کیا ہے۔ (۱۲) میں پھر (کہتا ہوں کہ) تجھے کیا معلوم کہ جزا (اور سزا) کا دن کیا ہے۔ (۱۸)

(وہ ہے) جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہو گا' اور (تمام تر) احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔(۱۹) وَّلِنَّ الْفُجَّارُ لِنِيُ جَحِيْمٍ ۞ يَصُلُوْنَهَا يَوْمُ اللِّيْنِ ۞ وَمَا هُمُ مُ عَهْمَا بِغَآلِهِ يُنَ ۞ وَمَا اَدْرُكَ مَا يُوْمُ الدِّيْنِ ۞ خُوَمَا اَدْرُكَ مَا يُوْمُ الدِّيْنِ

يَوُمَرَلاَتَمُلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمُرُ يَوْمَهِ ذِيْلِهِ ۞

اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے' انسان جو بولتا ہے' اس کے پاس نگران' تیار اور حاضر ہے'' یعنی لکھنے کے لیے۔ کہتے میں ایک فرشتہ نیکی اور دو سرا بدی لکھتا ہے۔ اور احادیث و آثار سے معلوم ہو تا ہے کہ دن کے دو فرشتے الگ اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں۔ آگے نیکوں اور بدول' دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

- (١) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ' ﴿ فَإِنْ فِي الْجَنَّاةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّيْعِيْرِ ﴾ (المسودي ٤)
- (۲) لیعنی جس جزاو سزا کے دن کاوہ انکار کرتے تھے ای دن جنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہوں گے۔
  - (m) لین مجھی اس سے جدا نہیں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ بلکہ بمیشہ اس میں رہیں گے۔
    - (۴) تحرار 'اس کی عظمت و ضخامت اور اس دن کی ہولنا کیوں کی وضاحت کے لیے ہے۔

#### سور ؤ مطففین کمی ہے اور اس میں چھتیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رخم والاہے۔

بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی-(ا) کہ جبلوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں-(۲) اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں-<sup>(۱)</sup>(۳)

کیاانہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کاخیال نہیں۔ (۴) اس عظیم دن کے لیے۔(۵)

جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ (۲)



#### 

وَيُلُّ لِلْمُطَلِّقِفِينَ أَ

الَّذِيْنَ إِذَا الْكُتَالُواعَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ 📆

وَإِذَا كَالْوُهُوُ أَوْقَزَنُوْهُوُ يُخِبِّرُونَ ۞

ٱلاَيْظُنُّ أُولَيِّكَ أَنَّهُمُ مَّبُعُوْ ثُوْنَ۞ لِيَوْمِعَظِيْمٍ ۞

يَّوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿

☆ - بعض اے کی اور بعض مرنی قرار دیتے ہیں 'بعض کے نزدیک کے اور مدینے کے در میان نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے خبیث ترین لوگ تھے 'چنانچہ اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی 'جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کرلی۔ (ابن ماجدہ کتاب المتحادات باب المتوفی فی الکیل والوزن)

(۱) یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیانے رکھنااور اس طرح ڈنڈی مار کرناپ تول میں کمی کرنا' بہت بڑی اخلاقی بیاری ہے جس کا نتیجہ دین و آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے' جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے' تو اس پر قحط سالی' تخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جا تا ہے۔ (ابن ماجه' نمبر ۴۰۱۹ ذکرہ الألبانی فی الصحیحة نمبر ۴۰۱۹ من عدة طرق وله شواهد)

(۲) یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پیعنہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ (صحیح بخادی 'تفسیر سورة المطففین) ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت والے دن سورج گلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ (حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی مائی آئی نے میل سے زمین کی مسافت والا میل

یقیناً بد کاروں کانامہ اعمال سجین میں ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۷) تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟(۸) (میہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔(۹) اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔(۱۰) جو جزاد سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔(۱۱) اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا (اور) گناہ گار ہو تاہے۔(۱۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتاہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۱۳) یوں نہیں <sup>(۱۲)</sup> بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ (چڑھ گیا)ہے۔ <sup>(۱۲)</sup> (۱۲) كُلُّ اِنَّ كِتِبَ الْفُجُّ اِلِيَّقِ بِيِّتِيْنِ ۞ وَمَا اَدُرْكَ مَا سِجِّ بِنُ ۞ كِتُبُّ ثُرُفُومٌ ۞ وَيُلُّ يُومَهٍ نِدِلْمُكَدِّبِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُكُنِّ بُونَنِ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞ وَمَا يُكُذِّبُ بِهَ اِلْاكُلُّ مُعْتَدِا اَنِيْمُ ۞

إِذَاتُتُلَعَلَيْهِ الْمُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِيْنَ ۞

كَلَّابَلُ الْمُؤْرِنَ عَلَى قُلُوْيِمْ مَّا كَانُوْ الْكُسِبُونَ ﴿

مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے سرمہ آتھوں میں ڈالا جاتا ہے) پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پینے میں ہوں گے 'یہ پیند کسی کے ٹخول تک 'کسی کے گھٹوں تک 'کسی کی کمر تک ہو گااور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہو گا 'یعنی اس کے مند تک پیند ہو گا-(صحیح مسلم صفة القیامة والحنة 'باب فسی صفة یوم القیامة)

- (۱) سِجِنِنٌ العض كتے ہيں سِجْنُ (قيدخانہ) سے ہے 'مطلب ہے كہ قيدخانے كى طرح ايك نمايت ننگ مقام ہے اور العض كتے ہيں كہ يہ زمين كے سب سے نچلے حصے ميں ايك جگد ہے 'جمال كافروں 'ظالموں اور مشركوں كى روحيں اور الن كے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہيں۔ اى ليے آگے اسے "كھى ہوئى كتاب" قرار دیا ہے۔
- (۲) کینی اس کا گناہوں میں انتحاک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیات من کران پر غورو فکر کرنے کے بجائے'انہیں اگلوں کی کمانیاں بتلا تا ہے۔
- (٣) لیعنی بیہ قرآن کمانیاں نہیں' جیساکہ کافر کہتے اور سجھتے ہیں۔ بلکہ بیہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جبرائیل علیہ السلام امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔
- (٣) یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی اللی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بردے پڑگئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں دَینٌ 'گناہوں کی وہ سیابی ہے جو مسلسل ار تکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ حدیث میں ہے ''بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے' اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیابی برحتی جاتا ہے ' اگر وہ تو ہو گئاہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیابی برحتی جاتی ہے' ور اگر تو ہہ کے بجائے 'گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیابی برحتی جاتی ہے' حتی کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ کی وہ دین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ رسومذی' بیاب تنفسسیر مسود آ

ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ (۱۵) رکھے جائیں گے۔ (۱۵) پھر یہ لوگ بالیقین جنم میں جھو نکے جائیں گے۔ (۱۲) پھر کہہ دیا جائے گا کہ نمیں ہے وہ جے تم جھٹلاتے رہے۔ (۱۷) یقینایقینا نیکوکاروں کانامۂ اعمال علین میں ہے۔ (۱۸) تجھے کیا پتا کہ علین کیا ہے؟ (۱۹)

> مقرب (فرشتے) اس کامشاہرہ کرتے ہیں۔(۲۱) یقیناً نیک لوگ (بڑی) نعتوں میں ہوں گے۔(۲۲)

(وہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔ (۲۰)

میں بیٹ و ت (بری) معنوں یں بول کے ۔ (۲۳) مسمریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ (۲۳)

تو ان کے چروں سے ہی نعمتوں کی ترو بازگی پیچان لے گا۔ (۲۳)

یہ لوگ سربمسرخالص شراب پلائے جائیں گے۔ (۲۵) جس پر مشک کی مسرہوگی' سبقت لے جانے والوں کو ای

كُلْآ إِنَّهُوْ عَنْ رَّبِهِمْ يَوْمَهِذٍ لَمَحُجُوبُونَ ٥

ثُوَّالِنَّهُ مُ لَصَالُواالْجَحِيْمِ ۞ تُوَيْقَالُ هٰذَاالَّذِي كُنُتُمْ بِهِ كُلِّرُبُونَ ۞

كَلَّ اِنَّكِتُ الْأَمْرَادِ لِنَى عِلْمِيْنَ ۞ وَمَّا َدُوْكُ مَا عِلْيُوْنَ ۞ كِنْهُ مَرْفُوْدُ ۞ يَشْهَدُهُ الْفُقَرَّ بُوْنَ ۞ اِنَّ الْأَمْرَادِ لِغِيْ نَحِيْمٍ ۞ عَلَى الْأَرْ َ إِدِكِ يَمْ ظُرُونَ ۞ تَعُوْفُ فِنْ مُوْقِهِمْ نَضْمَ ةَ النَّحِيْمِ ۞ تَعُوْفُ فِنْ مُوْقِهِمْ نَضْمَ ةَ النَّحِيْمِ ۞

يُسْقَوُنَ مِنُ تَرِيْقٍ قَتْتُوْمٍ ﴿ خِثْمُهُ مِسْكُ وَفَيْ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ

المطففين ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الذنوب مسند أحمد ٢ (٢٩٧)

(۲) عِلِیّن ، عُلُوُّ (بلندی) ہے ہے۔ یہ سِبِین ؑ کے برعکس'آسانوں میں یاجنت میں یاسد رہ المنتنی یا عرش کے پاس جگہ ہے جمال نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں 'جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(٣) جس طرح دنیا میں خوش حال لوگوں کے چہروں پر بالعموم آندگی اور شادابی ہوتی ہے جو ان آسائٹوں'سولتوں اور دنیوی نعمتوں کی مظهر ہوتی ہے جو انہیں فراوانی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اہل جنت پر اعزاز و تحریم اور نعمتوں کی جو ارزانی ہوگی' اس کے اثر ات ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے' وہ اپنے حسن و جمال اور رونق و بہجت سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔

(۳) رَحِنِیٌ صاف' شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کی چیز کی آمیزش نہ ہو- مَخْتُومٌ (سربہ مر)اس کے۔ خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے ہے ' بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے ' یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کاذا گفتہ دوبالا اور خوشبو مزید خوش کن اور راحت افزا ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں ' یہ ختم سے ہے۔

<sup>(</sup>۱) ان کے بر عکس اہل ایمان رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔

میں سبقت کرنی چاہیے۔ (۱۱)
اور اس کی آمیزش تنیم کی ہوگی۔ (۲۲)
(بعنی) وہ چشمہ جس کاپانی مقرب لوگ پئیں گے۔ (۲۸)
کنگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے
تھے۔ (۳۳)
اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آلیں میں آ کھ کے
اشارے کرتے تھے۔ (۳۰)

اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹے تو دل لگیاں کرتے تھے۔ (۳۱)

اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقینا میہ لوگ گمراہ (بے راہ )

الْمُتَنْفِسُونَ۞

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيُمٍ ﴿

عَيْنَا لِيَّشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ ٱجْرَمُواكَا نُوْامِنَ الَّذِينَ امْنُوالِيَفْحَلُونَ ﴿

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ۞

وَإِذَا انْقَ لَبُوٓا إِلَّى اَهُ لِهِمُ انْقَ لَبُوُا فَكِهِ مِنْ ۖ

وَإِذَارَاوُهُمُ قَالُوْآ إِنَّ هَوُلَّاءٍ لَضَٱلْوُنَ ۞

یعیٰ اس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہو گا۔ بعض خِتامٌ کے معنی خوشبو کرتے ہیں 'ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہو گی۔ (ابن کیر) حدیث میں بھی کی لفظ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جس مومن نے کسی بیا ہے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا 'اللہ تعالی اسے قیامت والے دن الرَّحِیْقُ الْمَخْتُومُ بلائے گا' جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا 'اللہ تعالی اسے جنت کے پھل کھلائے گا' جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا 'اللہ تعالی اسے جنت کے کھل کھلائے گا' جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا 'اللہ تعالی اسے جنت کا مرکز لباس پہنایا 'اللہ تعالی اسے جنت کا سبزلباس پہنائے گا'۔ (مند آجر \*س/ سا۔ ۱۲)

- (۱) یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ نعمتیں حاصل ہوں- جیسے فرمایا' ﴿ لِدِیْلِ هٰذَا فَلْیَعْمَیٰلِ الْعَبِدُونَ ﴾ (المصافات ۱۱)
- (۲) تَسْنِینُم یک معنی بلندی کے ہیں-اونٹ کی کوہان 'جواس کے جسم سے بلند ہوتی ہے 'اسے سِنَام کھتے ہیں- قبر کے اونچا کرنے کو بھی تسنیم شراب کی آمیزش ہو گی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشنے کے ذریعے سے آئے گی- یہ جنت کی بھترین اور اعلیٰ شراب ہو گی-
  - (۳) یعنی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کاستہزا کرتے اور نداق اڑاتے تھے۔
- (۳) غَمَزٌ کے معنی ہوتے ہیں ' پلکوں اور ابرؤں ہے اشارہ کرنا۔ یعنی ایک دو سرے کواپی پلکوں اور ابرؤں ہے اشارہ کر کے ان کی تحقیراور ان کے ندہب پر طعن کرتے۔
- (۵) کیعنی اہل ایمان کا ذکر کرکے خوش ہوتے اور دل گگیاں کرتے- دو سرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹنے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہنے وہ انہیں مل جاتا- اس کے باوجود انہوں نے اللہ کاشکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیراور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہے- (ابن کیثیر)

ہیں۔ (۳) (۳۳) یہ ان پر پاسبان ہنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ (۳) (۳۳) پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳) تختوں پر ہلیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ (۳۵) کہ اب ان منکروں نے جیسایہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پالیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

سور وُ اشقاق کمی ہے اور اس میں پچتیں آیتیں ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

جب آسان پھٹ جائے گا۔ (۱)

اور اپنے رب کے تھم پر کان لگائے گا (۱۱) اور اس کے لائق وہ ہے (۲)

وَمَآأُرُسِلُوۡاعَلَيۡهِوۡخُوۡفِظِينَ ۞ فَالۡيَوۡمُرَالَّذِيۡنَ امۡنُوۡامِنَ اللَّقَادِيَفِحَكُوۡنَ ۞ عَلَى الۡاَرَاٰبِكِيۡنِظُوُوۡنَ ۞ مَلۡ الۡوَرَاٰبِكِيۡنَظُوُونَ ۞



### 

إِذَااللَّهُ مَا أَوْانُشُقَّتُ أَن

وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾

- (۱) لیعنی اہل توحید' اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں۔ یمی صورت حال آج بھی ہے۔ ہے۔ گمراہ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کو گمراہ باور کراتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سواکسی کو مومن کہتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ هَدَاهَا اللهُ تَعَالَیٰ . .
- (۲) لیعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہروفت مسلمانوں کے اعمال واحوال ہی دیکھتے اور ان پر تبصرے کرتے رہیں ' یعنی جب بیران کے مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں ایساکرتے ہیں۔
- (٣) لینی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنتے تھے ، قیامت والے دن میہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اسی بات پر آئے گی کہ میہ گمراہ ہونے کے باوجود جمعیں گمراہ کہتے اور جم پر ہنتے تھے۔ آج ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا؟ اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہز اکیا جائے۔
  - (٣) فُوِبَ بمعنی أُثِیبَ 'بدلیردے دیے گئے 'لیمن کیا کافروں کو 'جو کچھ وہ کرتے تھے'اس کابدلہ دے دیا گیاہے۔
    - (۵) تعنی جب قیامت برپاہو گی۔
    - (٢) لینی الله اس کو پیٹنے کا جو حکم دے گا'اسے سنے گااور اطاعت کرے گا۔
- (2) لینی اس کے میں لائق ہے کہ سے اور اطاعت کرے' اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں۔ اس کے تھم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے؟

اور جب زمین (تھینچ کر) پھیلادی جائے گی۔ <sup>(۱۱</sup> (۳) اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ <sup>(۲)</sup> (۴)

اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی (۳) اور اس کے لائق وہ ہے-(۵)

اے انسان! تو اپنے رب سے ملنے تک میہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کرکے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ (۲)

تو (اس وقت) جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ویا جائے گا-(د)

اس کاحساب توبری آسانی سے لیا جائے گا۔ (۸)

وَ إِذَا الْأَرْضُ مُنَّاتُ ﴿

وَٱلْقَتُ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتُ ۞

وَاذِنْتُ لِرَبِّهَا وَخُقَّتُ أَنْ

يَاكَتُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَّى رَبِّكَ كَدُحًا فَمُلْقِيَّهِ أَنَّ

فَأَمَّا مَنُ أَوْ بَي كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُ

فَسَوْتَ يُحَاسَبُ حِسَابُايِّسِيْرًا ڽُ

<sup>(</sup>۱) تعینی اس کے طول و عرض میں مزید و سعت کر دی جائے گی- یا بیہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں' سب کو ریزہ ریزہ کرکے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا- اس میں کوئی اورنچ پنج نہیں رہے گی-

<sup>(</sup>۲) کینی اس میں جو مردے دفن ہیں' سب زندہ ہو کر ہاہر نکل آئیں گے جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں' وہ انہیں ظاہر کر دے گی' اور خود ہالکل خالی ہو جائے گی۔

<sup>(</sup>m) لین القااور تعلی کا جو تھم اسے دیا جائے گا'وہ اس کے مطابق عمل کرے گی۔

<sup>(</sup>٣) یمال انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ کدح ' خت محنت کو کہتے ہیں 'وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہویا شرکے لیے۔ مطلب میہ ہے کہ جب نہ کورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی یعنی قیامت آجائے گی تو اے انسان تو نے جو بھی 'اچھایا براعمل کیا ہوگا' وہ تو اپنے سامنے پالے گااور ای کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ آگے اس کی مزید تفصیل و وضاحت ہے۔

<sup>(</sup>۵) آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا عمال نامہ پیش ہو گا-اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی بھراللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرمادے گا- حضرت عائشہ اللیسی بینی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سائٹیلی نے فرمایا "جس کا حساب لیا گیاوہ ہلاک ہوگیا- میں نے کمااے اللہ کے رسول!اللہ جھے آپ پر قربان کرے کیااللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا 'جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا'اس کا حساب آسان ہو گا'- (مطلب حضرت عائشہ اللیسی کیا گایہ تھا کہ اس آست کی روسے حساب تو مومن کا بھی ہو گالیس وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہو گا) آپ مائٹیلی نے وضاحت فرمائی "یہ تو پیش ہے - (یعنی مومن کے ساتھ معالمہ حساب کا نہیں ہو گا ایک سر سری می پیش ہوگی) مومن رب کے سامنے پیش کیے جا کیں گا مناقشہ

اور وہ اپنے اہل کی طرف بنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ (۱) (۹)
ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا
جائے گا۔ (۱۰)
تو وہ موت کو بلانے گئے گا۔ (۱۳)
اور بھڑ کی ہوئی جہنم میں داخل ہو گا۔ (۱۱)
سید شخص اپنے متعلقین میں (دنیا میں) خوش تھا۔ (۱۳)
اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔ (۱۳)
جائے گا۔ (۱۳)
کیوں نہیں (۵)
تھا۔ (۱۲)
تھا۔ (۱۲)

وَّيَنْقُلِكِ إِلَىٰ اَهُمْ لِلهِ مَسْمُرُورًا ڽُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُمْ لِلهِ مَسْمُرُورًا ۞

وَٱمَّامَنُ أَوْتِيَ كِلْبُهُ وَرَآءَكُهُ رِهِ ۖ

ىنتۇڭ يَدْعُوائْتِبُوْدًا ۞ دَّيَصْلَ سَعِيْدًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِيُّ آَهُ لِهِ مَسْرُوْدًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ آنَ لُنُ يَبْخُورُ ۞

بَلَى اللهُ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ٥

فَكَا أُقْسِمُ بِإِللَّهُ غَقِ ﴿

ہوالین پوچھ کچھ ہوئی وہاراگیا"-(صحیح البخاری تفسیر سورة انشقاق) ایک اور روایت میں حضرت عائشہ النہ علیہ فرماتی فرماتی ہوئی۔ فرماتی ہیں۔ نبی مُنْ اَلَیْم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ «اللَّهُمَّ حَاسِنِنی حِسَابًا یَّسِیْرًا» (اے اللہ میراحیاب آسان فرمانا) نمازے فراغت کے بعد میں نے پوچھا حِسَابًا یَّسِیْرًا (آسان حیاب) کاکیا مطلب ہے؟ آپ مَلْ اَلَیْم نے فرمایا 'اللہ تعالیٰ اس کا عمال نامہ دیکھے گاور پھراسے معاف فرمادے گا۔.....(مند اُحد '٢٨/٣)

- (۱) یعنی جو اس کے گھروالوں میں سے جنتی ہوں گے۔ یا اس سے مرادوہ حور عین اور ولدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔
  - (٢) ثُبُورًا الملاكت وصاره ليني وه جيمج كا كارك كا واويلا كرك كاكه مين تومارا كيا الماك موسيا-
    - (٣) لیعنی دنیامیں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھروالوں کے در میان بڑا خوش تھا-
- (٣) بي اس كے خوش ہونے كى علت ہے يعنى آخرت پر اس كاعقيدہ بى نهيں تھا حود كے معنى بيں اوٹنا جس طرح نبی صلى الله عليه وسلم كى وعا ہے اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَورِ بَعْدَ الْكُورِ (صحيح مسلم الحج باب مابقول إذا دكب إلى سفوالحج وغيره تومذى ابن ماجه مسلم ميں بعد الكون ہے مطلب ہے "اس بات سے ميں بناہ مائكا ہوں كہ ايمان كے بعد كفر اطاعت كے بعد معصيت يا خير كے بعد شركى طرف لوٹوں "-
- (۵) ایک ترجمہ اس کامیہ بھی ہے کہ رہے کیے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ لوٹے اور دوبارہ زندہ نہ ہو'یا بکلی' کیوں نہیں' یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا-
  - (٢) ليني اس ال الكوئي عمل مخفي نهيس تها-
- (2) شَفَقٌ اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشا کاوقت شروع ہونے

اور اس کی جمع کردہ (۱۱) چیزوں کی قتم - (۱۷)
اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جا تا ہے - (۱۸)
یقیناتم ایک حالت سے دو سری حالت پر پہنچو گے - (۱۹)
انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے - (۲۰)
اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جا تا ہے تو سجدہ نہیں
کرتے - (۲۳)
بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں - (۲۲)
اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے
ہیں - (۲۳)
ہیں - (۲۳)

سورہ بروج مکی ہے اور اس میں بائیس آیتیں ہیں۔

ختم ہونے والا اجر ہے۔ (۲۵)

شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰی کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔ وَالْكِيْلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقَمَرِإِذَاالثَّسَقَ ۞

لَتَرْكَابُنَّ طَلِقًاعَنُ طَلِيِّقٍ ۞

نَمَا لَهُوۡلاَيُؤۡمِنُوۡنَ ۞

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِوُ الْقُرِّ انْ لَا يَعْدُدُونَ ﴿

بَلِ الَّذِينَ كَفَنُ وَالْكُذِّبُونَ ﴿

وَاللَّهُ آعُكُوْ بِمَا يُوْعُونَ 🗑

فَبَشِّرْهُمُ يِعَذَابِ لَلِيُو ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ اوَعَبِلُوا الصَّلِطَ لَهُمُ اَجْرٌعَيُّوْمَمُنُونٍ ﴿



تک رہتی ہے۔

- (۱) اندهیرا ہوتے ہی ہر چیزا پنے ماد کی اور مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے یعنی رات کا اندهیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔
  - (٢) إِذَا اتَّسَقَ كَ معنى مِين 'جبوه مكمل موجائے جيسے وہ تيرهويں كى رات سے سولھويں تاريخ كى رات تك رہتا ہے -
- - ایک سے بڑھ کرایک حالت طاری ہوگی- (فتح البادی تفسیر سورة انشقاق) یہ جواب قتم ہے-
    - (٣) احادیث سے یمال نبی صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام کا سجده کرنا ثابت ،
      - (۵) لیعنی ایمان لانے کے بجائے جھٹلاتے ہیں۔
      - (۲) کینی تکذیب'یا جوافعال وہ چھپ کر کرتے ہیں۔
    - 🖈 نمي صلى الله عليه وسلم ظهراور عصرمين سورة والطارق اور سورة البروج پڑھتے تھے- (المنسرمىأدى)

برجوں والے آسان کی قتم! (۱) (۱) وعدہ کیے ہوئے دن کی قتم! (۲) (۲) ماضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قتم! (۳) (۲) حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قتم! (۳) (۳) (کد) خند قوں والے ہلاک کیے گئے۔ (۵) (۵) وہ ایک آگ تھی ایند ھن والی۔ (۵) جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تئے۔ (۲) اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تئے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تئے۔ (۷) دوہ اللہ غالب لاکق جمد کی دوہ اللہ غالب لاکق جمد کی

وَالسَّمَاَّهِ ذَاتِ الْبُرُوْمِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمُوَّعُوْدِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَثْمُودٍ ﴿ فَتِلَ اَصْعُلْ الْمُخْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا لَتُعُودُ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا لَتُعُودُ ﴿ وَهُمْ عَلَيْهَا لَتُعُودُ ﴿

وَمَانَقَهُوا مِنْهُ وَ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ٥

(۱) بُرُوج " بُنج محل کی جمع ہے۔ بُنج کے اصل معنی ہیں ظہور۔ یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے۔ ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے الفرقان ' ۲۱ کا حاشیہ۔ بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں۔ یعنی ستارے والے آسان کی قتم۔ بعض کے نزدیک اس سے آسان کے دروازے یا چاند کی منزلیس مراد ہیں۔ (فتح القدیر)

ذات پر ایمان لائے تھے۔ (۸)

- (r) اس سے مراد بالاتفاق قیامت کادن ہے۔
- (٣) شَاهِدِ اور مَشْهُودِ کی تفیریس بهت اختلاف ہے- امام شوکانی نے احادیث و آثار کی بنیاد پر کماہے کہ شاہدے مراد جعد کا دن ہے اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہو گایہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا- اور مشہود سے عرفے (و ذوالحجہ) کا دن ہے جمال لوگ ج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں-
- (٣) لیعنی جن لوگوں نے خند قیں کھود کراس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا' ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے' قُتِلَ بمعنی لُعِنَ
- (۵) النَّارِ ، ٱلأَخْدُودِ سے بدل اشتمال ہے ذَاتِ الْوَفُودِ ، النَّارِ کی صفت ہے۔ یعنی یہ خند قیس کیا تھیں؟ ایند ھن والی آگ تھیں 'جو اہل ایمان کو اس میں جھو نکنے کے لیے دہ کائی گئی تھی۔
  - (١) كافرياد شاهيا اسكه كارند بو "آگ ك كنار بيشه ابل ايمان كے جلنے كاتماشاد مكير رہے تھ ، جيساكه اللي آيت ميں ہے-
- (2) لین ان لوگوں کا جرم 'جنہیں آگ میں جھو نکا جا رہا تھا ' یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل جو صحیح احادیث سے ثابت ہے ' مختراً الگلے صفحہ پر ملاحظہ فرما کیں۔

جس کے لیے آسان و زمین کا ملک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ (۹) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَىُّ شَهِيْدٌ ۚ ﴿

واقعه اصحاب الاخدود:

گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا' جب وہ کاہن بو ڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ ہے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑ کا دو' جے میں یہ علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھد ار لڑ کا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے رات میں ایک راہب کا بھی مکان تھا' یہ لڑ کا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھنااور اس کی باتیں سنتا' جو اے اچھی لگتیں- اس طرح سلسلہ چاتا رہا۔ ایک مرتبہ بیہ لڑ کا جارہا تھا کہ راہتے میں ایک بہت بڑے جانور (شیریا سانپ وغیرہ) نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا' آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب؟ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کما"اے الله' اگر راہب کا معاملہ' تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے ہے بہتراور پیندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے' ٹاکہ لوگوں کی آمدورفت جاری ہو جائے"۔ یہ کمہ کراس نے پھر مارا اور وہ جانور مرگیا۔ لڑکے نے جاکریہ واقعہ راہب کو بتلایا۔ راہب نے کہا' بیٹے! اب تم فعنل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمهاری آ زمائش شروع ہونے والی ہے۔ لیکن اس دور ابتلامیں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادر زاد اندھے' برص اور دیگر بعض بیاریوں کاعلاج بھی کر یا تھا۔ لیکن ایمان باللہ کی شرط پر' ای شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی' اللہ سے دعاکر کے صیح کر دیں۔ یہ لڑکا یمی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا'وہ شفاعطا فرما دے گا' چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفایاب فرما دیتا- میہ خبر بادشاہ تک بھی پیچی تو وہ بہت پریشان ہوا' بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کماکہ اسے بہاڑی چوٹی پر لے جاکر نیچے جھینک دو'اس نے اللہ سے دعاکی' بہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی' جس سے وہ سب گر کر مرگئے اور اللہ نے اسے بچالیا۔ بادشاہ نے اسے دو سرے آدمیوں کے سپرد کرکے کہاکہ ایک کشتی میں بٹھاکر سمندر کے پچ میں لے جاکراہے بچینک دو' وہاں بھی اس کی دعاہے کشتی الٹ گئی' جس ہے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ فی گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کما' اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تواس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور دہسم اللہِ رَبِّ الْغُلاَمِ، کمه کر مجھے تیرمار- بادشاہ نے ایسا ہی کیا' جس سے وہ لڑکا مرگیا لیکن سارے لوگ پکار اٹھے 'کہ ہم اُس لڑکے کے رَب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے خند قیس کھدوا نمیں اور اس میں آگ جلوائی اور تھلم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے' اس کو آگ میں پھینک دو- اس طرح اليان دار آتے رہے اور آگ كے حوالے ہوتے رہے ، حتى كد ايك عورت آئى ، جس كے ساتھ ايك بچد تھا ، وہ ذرا تُعْمَى ' تو يجه بول يرا' المال 'صبركر' توحق يرب" - (صحيح مسلم 'ملخصاً 'كتاب الزهد والرقاق 'باب قصة تصحاب الأحدود) امام ابن كثرن اور بهي بعض واقعات نقل كيه بين جو اس سے مختلف بين اور كها ہے ، ممكن ہے اس فتم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیئے تفسیرابن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ فَ تَنُواالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰ فَتَلَوُ يَتُوْمُوا فَلَهُمْ عَنَابُ جَهَنَّهَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَرِيُقِ ثَ

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمُ جَنَّتُ بَعُرِي مِنْ عَيْدِي مِنْ عَيْدِي الْمَالُونُولُ الْمَلِيحَةِ لَهُمُ جَنَّتُ بَعْرِي مِنْ عَيْدَ الْمَالُونُولُ الْمَلِيحَةُ أَنْ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۞ إِنَّهُ هُوَيُبُدِئُ وَيُعِيْدُ ۞

> وَهُوَالْغَفُوْرُالُوَدُوْدُ۞ دُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ۞ فَعَالُهُٰلِمَا يُونِيُدُ۞

بیٹک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھرتو بہ (بھی) نہ کی تو ان کے لیے جہنم کاعذاب ہے اور جلنے کاعذاب ہے-(۱۰)

بیتک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یمی بری کامیابی ہے۔ (۱۱)

یقیناً تیرے رب کی بکڑ بڑی سخت ہے۔ (۱۲)

وہی کہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرےگا<sup>(۲)</sup>(۱۳)

وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے- (۱۳) عرش کامالک عظمت والا ہے- (۱۵) جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے- (۲۲)

- (۱) لینی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھراس کی گرفت ہے انہیں کوئی نہیں بچاسکتا۔
- (۲) کیخی وہی اپنی قوت اور قدرت کالمہ ہے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں ای طرح پیدا فرمائے گاجس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔
- (٣) لعنی تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش 'جو سب سے اوپر ہے ' وہ اس کا مشقر ہے۔ جیسا کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا عقیدہ ہے۔ المدَجیندِ صاحب فضل و کرم۔ یہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ ذُور لینی رب کی صفت ہے ' عرش کی صفت تسلیم کر کے اسے مجرور پڑھتے ہیں۔ معنا دونوں صحیح ہیں۔ (ابن کیش)
- (٣) لینی وہ جو چاہے 'کر گزر تاہے' اس کے حکم اور مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی ہے۔ حضرت ابو بکرصدیق بڑاٹیز، سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا'

کیا کی طبیب نے آپ کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا 'ہاں۔ پوچھا' اس نے کیا کما؟ فرمایا' اس نے کما ہے ' إِنِی فَعَالٌ لِمَا أُرِیدُ مِیں جو چاہوں کروں' میرے معالمہ اب طبیبوں اُریندُ میں جو چاہوں کروں' میرے معالمہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا' میرا آخری وقت آگیا ہے اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے' جس کی مثیت کو ٹالنے کی کی کے اندر طاقت نہیں ہے۔

تھے گئیے کشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ (۱۱) (یعنی) فرعون اور شمود کی- (۱۸) (کچھ نہیں) بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں-(۱۹) اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے- (۲۰) بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا-(۲۱) لوح محفوظ میں (لکھاہوا)۔ (۲۲)

سور ہُ طارق کمی ہے اور اس میں سترہ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

قتم ہے آسان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی-(۱)

تحجے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ (۲) هَلُ اَتَنْكَ حَدِيثُ الْجُنُوْدِ ﴾ نِرْعَوْنَ وَسَمُوْدَ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَمَنُو ابْنَ ثَكْذِيبٍ ۞ وَاللهُ مِنْ وَرَآيِهِمْ فَعِيْظً ۞

> ؠؘڶؙۿۅؘڠؙۯٲڽ۠ۼؚۧؽڎؙ۞ٚ ڣ*ۏؙڶۯ۫ڇ*ٷٚؿٛٷٚڟؚ۞۫



## بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيهِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ڽُ

وَمَا ادُرُدِكَ مَا الطَّارِقُ ﴿

- (۱) کیعنی ان پر جب میراعذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا' جے کوئی ٹال نہیں سکا۔
  - (٢) يه ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَقَدِينٌ ﴾ بى كا اثبات اوراس كى تأكيد ب-
- (۳) لینی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے' جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں' اللہ تعالیٰ حسب ضرورت و اقتضااے۔ نازل فرما تاہے۔

الله مقرت خالد عدوانی بواتی کتے ہیں کہ میں نے رسول الله میں گئی کے بازار تقیف میں کمان یا لاٹھی کے سارے پر کھڑے دیکھا' آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے تھے' میں نے وہاں آپ سے سورۃ الطارق سیٰ میں نے اسے یاد کر لیا ورال حالیکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے الله نے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا۔ (مند اُحد میر اُس سورہ بھر اور اسلام کی مالت میں سورہ بقرۃ اور پڑھا۔ (مند اُحد میر اُس کی کماز میں سورہ بقرۃ اور نیا علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا' تو لوگوں کو فقتے میں ڈالی ہے؟ تجھے میں کانی تھا کہ وَالسَّماءَ وَالسَّماءَ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ اللهَ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا' تو لوگوں کو فقتے میں ڈالی ہے؟ تجھے میں کانی تھا کہ وَالسَّماءِ وَالسَانِ وَالسَانِ وَالسَانِ وَالسَانِ وَالْماءِ وَالْماءِ وَالْماءِ وَالْماءِ وَالْماءِ وَالْماءِ وَالْماءِ وَالْماءِ وَالسَّماءِ وَالْماءِ وَالْم

وہ روشن ستارہ ہے۔ ((س)
کوئی الیانہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ (۲)
انسان کودیکھناچا ہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیاہے۔ (۵)
وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیاہے۔ (۳)
جو پیٹھ اور سینے کے در میان سے نکلتا ہے۔ (۳)
پیٹک وہ اسے پھیرلانے پریقیناقد رت رکھنے والاہے۔ (۵)
جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہو گی۔ (۲)
و نہ ہو گااس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ (۵)

النَّجُهُ الثَّاقِبُ ۞ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَكَا عَكَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ مِتَّخُولَقَ ۞ خُلِقَ مِنْ مَكَا ۚ وَافِقٍ ۞ يَحُورُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلَبِ وَالثَّرَ آلِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَاوِدٌ ۞ يَوْمَرُتُ بَلَى التَسَرَآيِرُ ۞ فَمَالَهُ مِنْ فَقَاةٍ وَلَا نَاصِي ۞

- (۱) طارق سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا- روش ستارہ-طَادِقٌ طُرُوقٌ سے ہے جس کے لغوی معنی کھنگھٹانے کے ہیں 'لیکن طارق اس کو آنے والے کے لیے استعال ہو تا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اس لیے کہا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے اور رات کو نمودار ہوتے ہیں۔
- ۔ (۲) لیخی ہر نفس پراللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جواس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 'میہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں' جیسا کہ سور ہ رعد کی آیت نمبر-الاسے معلوم ہو تا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں' جس طرح قول و فعل لکھنے والے ہوتے ہیں۔
- (۳) لینی منی ہے' جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے۔ یمی قطرۂ آب(منی) رحم عورت میں جاکر'اگر اللہ کا حکم ہو تاہے تو'حمل کاباعث بنتاہے۔
- (۴) کہاجا تاہے کہ پیٹھ'مرد کیاورسینہ عورت کا'ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کرایک ہی بن جاتا ہے · تَرَائِبُ ، تَرِیْبَةٌ کی جمع ہے' سینے کاوہ حصہ جوہار پیننے کی جگہ ہے۔
- (۵) لینی انسان کے مرنے کے بعد 'اسے دوبارہ زندہ کرنے پروہ قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کامطلب ہے کہ وہ اس قطرہ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جمال سے وہ نکلاتھا۔ پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صبح قرار دیا ہے۔
- (۱) لیعنی ظاہر ہو جائیں گے 'کیوں کہ ان پر جزاو سزا ہوگی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے " ہرغدر (بدعہدی) کرنے والے کے سرین کے پاس جھٹڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی غداری ہے"۔ (صحبح بخادی' کتاب الجذیة' باب إثم الغادر للبر والفاجر۔ مسلم' کتاب الجهاد' باب تحریم الغدر) مطلب یہ ہے کہ وہال کی کاکوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔
- (L) لینی خود انسان کے پاس اتنی قوت ہو گی کہ وہ اللہ کے عذاب سے چکے جائے' نہ کسی اور طرف سے اس کو کوئی ایسا

بارش والے آسان کی قتم! (۱۱) اور پھننے والی زمین کی قتم! (۱۲) بیشک بیه (قرآن) البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ (۱۳) بیہ ہنسی کی (اور بے فائدہ) بات نہیں۔ (۱۳) البتہ کا فرواؤ گھات میں ہیں۔ (۱۵) البتہ کا فرواؤ گھات میں ہیں۔ (۱۵) اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ (۱۲) تو کا فروں کو مہلت دے (۱۲)

وَالسَّمَآهُ وَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالْاَرْمُضِ ذَاتِ الصَّدُعِ ۞ إِنَّهُ لَقَوُلُ فَصُلُّ ۞

ؤَمَاهُوَ بِالْهَوْزُلِ۞ إِثْمُهُ يَكِيدُهُ وَنَ كَيْدُا ۞ ٷكِيدُهُ كَيْدُهُ ا۞ فَهَوِّلِ الْكُوْرِيُّنَ اَمُهِلْهُ وُرُوَيْدًا ۞ فَهَوِّلِ الْكُوْرِيُّنَ اَمُهِلُهُ وُرُوَيْدًا ۞

مدد گار مل سکے گاجواہے اللہ کے عذاب سے بچاسکے۔

(۱) دَجْعٌ کے لغوی معنی ہیں 'لوٹنا پلٹنا- بارش بھی بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے 'اس لیے بارش کو دَجْعٌ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ بادل 'سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھروہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے 'اس لیے بارش کو دَجْعٌ کہتے تھے ٹاکہ وہ بار بار ہوتی رہے - (فتح القدير)

(۲) لیعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے لودا باہر نکلتا ہے ، زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہو جا تا ہے اور اس طرح ایک دن آئے گاکہ زمین پھٹے گی 'سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا۔

(m) یہ جواب قتم ہے ایعنی کھول کربیان کرنے والا ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔

(۳) لیعن کھیل کود اور نداق والی چیز نہیں ہے' ہَزْ لُنْ جِدٌّ (قصد و ارادہ) کی ضد ہے۔ لیعن ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے'لہوولعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے۔

(۵) کینی نبی صلی الله علیه وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں'اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں'یا نبی صلی الله علیه وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے بر عکس ہو تاہے۔

(۱) کیعنی میں ان کی چالوں اور ساز شوں سے غافل نہیں ہوں' میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کا آتا کی امید رہے کو نز خفر تر ہے کہ کہتے ہوں' جو میں مقص کے لیور ترین میں مقص کے بیات پر نہیں

تو ٹر کر رہا ہوں- کینڈ خفیہ تدبیر کو کتے ہیں 'جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور مقصد نیک ہو تو بری نہیں-

(2) یعنی ان کے لیے تعیل عذاب کا سوال نہ کر' ملکہ انہیں کچھ مملت دے دے ۔ رُوَیْدًا: قَلِیْلاً یا قَرِیْنا یہ اممال و استدراج بھی کافروں کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَدَنْتَدُوجُهُمُ مُوتُنْ حَیْثُ لَاَئِعُلْمُونَ

\* وَأَمْلُ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ (الأعراف ١٨٢- ١٨٣)

# سور و اعلیٰ کی ہے اور اس میں انیس آئیتیں ہیں۔

شروع كريا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والا ہے-

نهایت رنم والاہے۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ <sup>(۱)</sup> (۱) جس نے پیدا کیااور صحیح سالم بنایا۔ <sup>(۲)</sup> اور جس نے (ٹھیک ٹھاک) اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ <sup>(۳)</sup>

اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔''') پھراس نے اس کو (سکھاکر)سیاہ کو ژا کر دیا۔ <sup>(۵)</sup> (۵) ہم تجھے پڑھا ئیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔'<sup>(۱)</sup> (۲)



#### يسميراللوالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّدِ اسْمَرَتِبِكَ الْأَعْلَ ﴿ الَّذِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعُلِي الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَى اللّهُ

وَالَّذِيْ َاخْرَةَ الْمُرْعِٰى ۞ فَجَعَلَهُ غَثَاءً الْحُوى ۞ سَنُقُمْ ثُكَ فَلاَتَتُسْمَى ۞

حضرت معاذر والتي کوجن سور تول کے پڑھنے کی تلقین کی تھی انمیں ایک ہے بھی تھی (صحاح میں بیہ ساری تفصیل موجود ہے) (۱) لعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لاکق نہیں ہے- حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھا کرتے تھے 'سُبنحانَ رَبّی الأغلیٰ (مسند أحمد ا/ ۱۳۲۲- آبوداود محتاب الصلوة اباب المدعاء فی

> المصلوة وقبال الألبياني صحيح) (۲) ويكھتے سورة الانفطار كاحاشيہ نمبر- 2

(۳) گیعنی نیکی اور بدی کی- ای طرح ضروریات زندگی کی- بیه بدایت حیوانات کو بھی عطا فرمائی- فَدَدٌ کامفهوم ہے' اشیا کی جنسوں' ان کی انواع و صفات اور خصوصیات کا اندازہ فرما کر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی ٹاکہ انسان ان سے استفادہ کرسکے۔

(۴) جے جانور چرتے ہیں۔

(۵) گھاس خشک ہو جائے تواہے غُمَنَآءً کہتے ہیں 'اَخویٰ ساہ کر دیا۔ لینی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھاکر ساہ کو ڑا بھی کر دیتے ہیں۔

(۱) حضرت جرائیل علیہ السلام وی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے ٹاکہ بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اس طرح جلدی نہ کریں۔ نازل شدہ وی ہم آپ کو پڑھوا کیں گے بینی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے' پس آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ گرجے اللہ چاہے گا' لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا' اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ بعض نے کہا مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ (2) ہے۔ (1) ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کردیں گے۔ (۸) تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ (۱۹) ؤرنے والا تو نصیحت لے گا۔ (۱۳) (ہاں) ہد بخت اس سے گریز کرے گا۔ (۱۱) جوہزی آگ میں جائے گا۔ (۱۲)

إِلَّامَاشَآءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَوْمَا يَغُعَلَى ۗ

وَنُيَتِّرُكَ لِلْيُسُرِّى ۚ ثَنِّ فَذَكِّرُ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرُى ۞

سَيَنَا كُوْ مَنْ يَغْشَىٰ ﴿

وَيَتَجَدُّهُمُ الْوَشْقَى ﴿

الَّذِى يُصُلَى النَّارَ الكَّلُول ﴿

تُوْكِيدُونُ فِيْهَا وَلَائِيدُى ﴿

کہ اس کامفہوم ہے کہ جن کواللہ منسوخ کرنا چاہے گاوہ آپ کو بھلوا دے گا۔ (فتح القدير)

- (۱) یہ عام ہے' جمر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرلیں' اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے' وہ مخفی ہے۔ اس طرح جمراونچی آواز سے پڑھے' حفی پست آواز سے پڑھے۔ خفی' چھپ کر عمل کرے اور جمر ظاہر' ان سب کواللہ جانتا ہے۔
- (۲) یہ بھی عام ہے 'مثلاً ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے ناکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہو گا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے 'ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو اور ہم آپکے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے 'جو سل 'متنقیم اور معتدل ہوگی 'جس میں کوئی کجی 'عراور تنگی نہیں ہوگی۔
- (٣) یعنی وعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی- بیہ وعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرما دیا- (ابن کثیر) امام شو کانی کے نزدیک مفہوم میہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں' چاہے فائدہ دے یا نہ دے۔ کیونکہ انذار و تبلیغ دونوں صور توں میں آپ کے لیے ضروری تھی۔ یعنی اُؤ لَمْ تَنَفَعْ یماں محذوف ہے۔
- (۴) کینی آپ کی نفیحت سے وہ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو گا'ان میں خثیت الٰہی اور اپنی اصلاح کاجذبہ مزید قوی ہو جائے گا-
- (۱) ان کے بر عکس جولوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے انہیں اللہ تعالی ایک طرح کی موت دے دے گا۔ حتی کہ وہ آگ میں جل کر کو کلہ ہو جائیں گے، پھراللہ تعالی انہیا وغیرہ کی سفارش

سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا'ان کو جنت کی نسر میں ڈالا جائے گا' جنتی بھی ان پر پانی ڈالیس گے'جس سے وہ

پڑا رہے گا)۔(۱۳)

بیشک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ <sup>(۱۱</sup> (۱۳) اور جس نے اینے رب کا نام یاد رکھا اور نماز

پڙهتار ہا۔ (۱۵)

گنین تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو-(۱۲) اور آخرت بہت بهتراور بہت بقاوالی ہے- <sup>(۲)</sup>

ہور ہر رک میں سراورہ کے بدورہ یہ باتیں کہلی کتابوں میں بھی ہیں۔(۱۸)

(یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں- (۱۹)

سور ۂ غاشیہ کمی ہے اور اس میں چھبیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

کیا تجھے بھی چھپالینے والی (قیامت) کی خبر پینچی ہے۔ (۱) اس دن بہت سے چبرے ذلیل ہوں گے۔ (۲) (اور) محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ (۳) قَدُأَ فُلْكُومَنْ تَزَكُّ ﴿

وَذَكَرَاسُمَ رَبِّهٖ فَصَلَّىٰ ۞

بَلْ تُؤثِرُونَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا ﴿
وَالْأَخِرَةُ خَيُرٌ قَ اَبْغَى ۞
إِنَّ لِمُنَالَقِي الضَّحُفِ الْأَوْلِ ۞
مُحُفِّ إِنْرِهِيمَ وَمُوْلِي ﴿



# 

ۿڵٲڶڷ۬ڬؘڂڔؽػؙٛٲڶڬؘٳۺؽۊۛۛ ۯؙڋۅڰ۠ڲۅٛڡؠٟۮ۪ڂٙٳۺٛۼڎٞ۫۞ ۼٵڽڴؘۘٷڝۜڎ۠۞

اس طرح بی اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگ آتا ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الإیمان باب إلىبات الشفاعة وإخراج الموحدین من النان)

- (۱) جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کر لیا۔
- (۲) کیوں کہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے' جب کہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے' اس لیے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی پر ترجع نہیں دیتا۔

﴾ - بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سور ہ جمعہ کے ساتھ سور ہُ غاشیہ بھی پڑھتے تھے-(موطباً إمام مالسك' بیاب القواء ۃ فسی صلاۃ البجہ معیۃ )

- (m) هَلْ بَمِعَىٰ قَذْ ہے- غَاشيةٌ ہے مراد قيامت ہے-اس ليے كه اس كي بولناكياں تمام مخلوق كو دُهانك ليس گي-
- (۳) لیعنی کافروں کے چرے خاشِعة بھکے ہوئے 'پت اور ذلیل جیسے ' نمازی ' نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل سے جھکا ہو تاہے -
- (۵) نکاصِبَةٌ کے معنی ہیں' تھک کرچور ہو جانا- یعنی انہیں اتنا پر مشقت عذاب ہو گاکہ اس سے ان کا سخت برا عال ہو

وہ د کہتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔(۴۸) اور نمایت گرم چشے کایانی ان کویلایا جائے گا۔ "(۵) ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نه بهو گا- <sup>(۲)</sup> (۲) جونه موٹاکرے گانہ بھوک مٹائے گا-(ے) بہت سے چرے اس دن ترو بازہ اور (آسودہ حال) ہوں گ-(۸) ا بنی کوشش پر خوش ہوں گے۔(۹) بلند و مالا جنتوں میں ہوں گے۔(۱۰) جہاں کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے۔(۱۱) جهال بهتا ہوا چشمہ ہو گا۔ (۱۲) (اور)اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ (۱۳۱) اور آبخورے رکھے ہوئے (ہوں گے)۔(۱۲۲) اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے-(۱۵) اور مخملی مسندیں تپھیلی پڑی ہوں گی۔ (۱۲) کیا بیہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے

تَصُلْ نَارًا عَلِمِيَةٌ ۞ تُتُفَى مِنْ عَيْنِ الْنِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُوْكُعَا مُرْ إلَامِنْ ضَرِيْعٍ ۞

> ڵٳؽۺؠڹؙۅڵٳؽۼ۫ؽؙؠڹؙڿۏۄ ۘۯؙڿؗۅ۫ڰ۫ؽۜۅ۫مَؠڹ؆ٚۼؠؘڎ۠۞۫

لِسَعْيِهَازَاضِيَةٌ ڽُ فِن جَتَّةٍ عَالِيةٍ ۞ لَاتَتُمْمُونِهُمَالَخِينَةُ ۞ فِيْمَاعَيُنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيْهَا سُمُرُنُ مَرُوْوَعَةٌ ۞ وَيْهَا سُمُرِنُ مَرُوْوَعَةٌ ۞ وَتَمَايِن كُ مَصُفُونَةٌ ۞ وَتَمَايِن كُ مَمُثُونَةٌ ۞

أَفَكَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِيلِ كَمْفَ خُلِقَتُ ۗ

گا- اس کاایک دو سرامفہوم ہیہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے بینی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عمل باطل ندہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں گے' اس لیے "عبادات" اور "اعمال شاقہ" کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ اس مفہوم کی روسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے ﴿ عَالِمَةٌ تَاصِبَةٌ ﴾ سے نصاری مراد لیے جیں (صحیح البخاری) تفسیر سورۃ غاشیة)

- (۱) یمال وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گر می انتہا کو پنچی ہوئی ہو- (فتح القدیر)
- (۲) یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خٹک ہونے پر جانور بھی کھانا پیند نہیں کرتے۔ بسرحال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نمایت تلخ' بد مزہ اور نایاک ترین کھانا ہو گا'جو جزو بدن بنے گا'نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔
- (٣) بیدائل جنت کا تذکرہ ہے 'جو جنمیوں کے بر عکس نہایت آسودہ حال اور ہرفتم کی آسائٹوں سے ہمرہ و رہوں گے عَیْنٌ بطور جنس کے ہے بعنی متعدد چیتھے ہوں گے · نَمَارِ فَی بمعنی وَ سَآئِندَ ( تَکیے ) ہے ذَدَابِیُّ مندیں ' قالین اور گدے بستر مَبْنُوثَةٌ '' پھیلی ہوئی ۔ یعنی بیہ مندیں جگہ جگھی ہوں گی - اہل جنت جہاں آرام کرناچاہیں گے 'کر سکیں گے ۔

ہیں۔ (ا) (۱۷)
اور آسان کو کہ کس طرح اونچاکیا گیاہے۔ (۱۸)
اور بیاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیئے گئے
ہیں۔ (۱۹)
اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ (۲۰)
پی آپ نفیحت کر دیا کریں (کیونکہ) آپ صرف نفیحت
کرنے والے ہیں۔ (۱۹)
آپ بچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ (۲۲)
ہاں! جو شخض روگردانی کرے اور کفرکرے۔ (۲۲)

وَالِيَ السَّمَأَءِ كَيْفُ رُفِعَتُ 👸

وَإِلَى الْحِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتْ 👸

وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ فَذَكِّرٌ ۗ إِنْمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞

> لَسْتَعَلِيْهِمُ بِمُظَيْئِطِرِ ﴿ إِلَّامَـٰنُ تَوَلَّى وَكُفَى ﴿

- (۱) اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی عالب سواری میں تھی 'اس لیے اللہ نے اس کاذکر کرکے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو 'اللہ نے اے کتنا بڑا وجود وہ تمہارے لیے نرم اور آباج ہے 'تم اس پر جتنا چاہو ہو جھ لاددو'وہ انکار نہیں کرے گا'تمہار اماتحت ہو کررہے گا۔علاوہ ازیں اس کا گوشت تمہارے کھانے کے 'اس کا دودھ تمہارے پینے کے اور اس کی اون گری حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔
- (۲) لیعنی آسان کتنی بلندی پر ہے' پانچ سو سال کی مسافت پر ' پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کجی بھی نہیں ہے۔ نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔
- (۳) لیعنی کس طرح انہیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے ٹاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ نیز ان میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں' وہ اس کے علاوہ ہیں۔
- (۳) لیتن کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے' وہ اس پر چلتا پھر تا' کاروبار کر آباور فلک بوس عمار تیں تعمیر کر تاہے۔
  - (۵) لینی آپ کا کام صرف تذکیراور تبلیغ و دعوت ہے 'اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں۔
- (٢) كد انهيں ايمان لانے پر مجور كريں بعض كتے ہيں كديہ ججرت سے قبل كا تھم ہے جو آيت سيف سے منموخ ہو كيا كيا كوں كد اس كے بعد نبي صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا «أُمِرتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : ( لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ) فإذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالُهُم إِلَّا بِحَقِهَا ؟ وَحِسَابُهُم عَلَى اللهِ » . (صحبح بحادى الله ) فإذَا قَالُوها، عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُم وأَمْوَالُهُم إِلَّا بِحَقِها ؟ وَحِسَابُهُم عَلَى اللهِ » . (صحبح بحادى باب وجوب الزكوة مسلم كتاب الإيمان باب الأمريقتال الناس حتى يقولوا ....) " مجھ تكم ديا كيا ہے كہ ميں لوگوں سے قال كروں يمال تك كه وہ لا الدالاللہ كا قرار كريس جبوہ يہ اقرار كريس كے تو انہوں نے جھ سے اپنے فونوں اور مالوں كو بچاليا مواتے حق اسلام كے ' (جو اگر ہمارے علم ميں نہ آيا تو) ان كا صاب اللہ كے ذے ہے "-

اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ (۲۴) بیشک ہماری طرف ان کالوٹنا ہے۔(۲۵) پھر بیشک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ (۲۲)

# سورهٔ فجر کمی ہے اور اس میں تمیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مهرمان نمایت رحم والا ہے۔ قتم ہے فجری! (۱) اور دس راتوں کی! (۲) اور جفت اور طاق کی! (۳) اور رات کی جب وہ چلنے گئے۔ (۲) (۲) کیاان میں عقمند کے واسطے کافی قتم ہے۔ ؟ (۵) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَدَابَ الْأَكْثَرُ ﴿ إِنَّ اللِّمُنَّ إِيَابَهُمُ ﴿ شُوَّالِكُمَا عَلَيْنَا مِسَائِهُمُ ﴿



### بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجُوِڻَ وَلَيَالٍ عَشُو ۞ وَالشَّفُعِ وَالْوَثِر۞ وَالنِّكِ إِذَا يَشْرٍ۞ هَلُ فَى ذَالِكَ قَسَعُ إِذِى جَمْر۞

- (۱) لیعنی جهنم کادائمی عذاب-
- (٢) مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اللَّهُمَّ! حَاسِبْنَا حِسَابًا يَّسِيْرًا پِرْها جائے- بيد دعاتو نبی صلی الله عليه وسلم سے ثابت ہے جو آپ مائيَّتِهِ اپنی بعض نمازوں میں پڑھتے تھے' جیسا کہ سور ہ اشقاق میں گزرا- لیکن اس کے جواب میں پڑھنا' بیہ آپ مائیکِیْ سے ثابت نہیں ہے۔
  - (٣) اس سے مراد مطلق فجر ہے ، کسی خاص دن کی فجر شیں۔
- (٣) اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس را تیں ہیں۔ جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح الله کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حتیٰ کہ جماد فی سیمیل الله بھی انتا پندیدہ نہیں' سوائے اس جماد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے "- (السخاری کتاب العیدین' باب فضل العمل فی آیام التشویق)
- (۵) اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں' کہ یہ دراصل مخلوق کی قتم ہے'اس لیے کہ مخلوق جفت(جوڑا) یا طاق(فرد) ہے۔اس کے علاوہ نہیں۔(ایسرالتفاسیر)
  - (٦) لعنی جب آئے اور جب جائے 'کیوں کہ سَنیز" (چلنا) آئے 'جائے دونوں صور توں میں ہو تاہے۔
- (2) ذٰلِكَ سے مذكورہ مقسم به اشياكی طرف اشارہ ہے يعنی كياان كی قشم اہل عقل و دانش كے واسطے كانی نہيں ہے؟ حِنجر ٚكے معنی ہوتے ہيں 'روكنا' منع كرنا-انسانی عقل بھی انسان كو غلط كاموں سے روكتی ہے 'اس ليے عقل كو بھی حجر كما

اَلْهُ تَوْکَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ  $\overset{\circ}{\circ}$  کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب  $\overset{(1)}{\circ}$  دین  $\overset{(1)}{\circ}$  دین  $\overset{(2)}{\circ}$  دین  $\overset{(3)}{\circ}$  دین  $\overset{(1)}{\circ}$  دین  $\overset{(3)}{\circ}$  دین  $\overset{(3)}{\circ}$  دین  $\overset{(3)}{\circ}$  دین  $\overset{(4)}{\circ}$  دین  $\overset{(4)}{$ 

ٳٮؘۯؘۮؘٳؾؚٵڵۼٮؘٳۮ۬ۜ ٵؾؿؙڶۅ۫ۑؙؙڡؙٛڶؿٞؠؿؙڶۿٳڣۣٵڵؚڽڵڍۨؖ

وَتُمُوْدُ الَّذِيْنَ جَابُواالصَّخْرَ بِإِلْوَادِ ٥

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ 🖔

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْهِلَادِ ٣

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا۔ (۱) ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ (۲) جس کی مانند(کوئی قوم) ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ (۸) اور ثمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پھر تراشے تھے۔ (۹) اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والاتھا۔ (۱۵)

ان سبھوں نے شہروں میں سراٹھا رکھاتھا۔(۱۱)

جاتا ہے'جس طرح ای مفہوم کے اعتبارے اسے نہینہ جس کھتے ہیں۔ جواب قسم یا مقسم علیہ لَتُنْعَنُنَ ہے کیوں کہ کلی سور توں میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک جواب سم آگے آنے والے الفاظ (یاتی دَبِّكَ لَبُالْمِوْصَادِ ﴾ ہے۔ آگے بہ طریق استشاد اللہ تعالی بعض ان قوموں کا ذکر فرما رہا ہے جو تکذیب و عناد کی بنا پر ہلاک کی گئی سے سے مقصد اہل مکہ کو حبیبہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول مائی تھیں۔ مقصد اہل مکہ کو حبیبہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول مائی تھیں کی تکذیب سے بازنہ آئے تو تمهار انجی ای طرح موافذہ ہو سکتا ہے' جیے گزشتہ قوموں کا اللہ نے کیا۔

- (۱) ان کی طرف حضرت ہو دعلیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے تکذیب کی' بالاً خراللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کاعذاب ان پر نازل کیا جو متوا ترسات را تیں اور آٹھ دن چلتی رہی (الحاقة ' کے-۱۰)اور انہیں تہں نہس کرکے ر کھ دیا۔
- پ کے سند (۲) إِدَمَ ،عَادِے عطف بیان یا بدل ہے- بیہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے- ان کاسلسلہ نسب ہے 'عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح - (فتح القدیر) اس کامقصدیہ وضاحت ہے کہ بیہ عاد اولی ہے- ذات العماد (ستونوں والے) سے اشارہ ہے ان کی قوت و طاقت اور دراز قامتی کی طرف-
- علاوہ ازیں وہ فن تغیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الثان عمارتیں تغمیر کرتے تھے۔ ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔
- (٣) ليمنى الله جيسى وراز قامت اور قوت وطاقت والى قوم كوئى اور پيدا نهيں ہوئى- يه قوم كها كرتى تقى ﴿ مَنْ اَشْدُومِنَا أَوْهَ ﴾ (حلم السجدة ٥٠) "هم سے زيادہ كوئى طاقت ورہے؟"
- (٣) یہ حفزت صالح علیہ السلام کی قوم تھی' اللہ نے اسے پقر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطاکی تھی' حتیٰ کہ بیہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تقمیر کر لیتے تھے' جیسا کہ قرآن نے کما ہے ﴿ وَتَخْوِنُونَ مِنَ الْعِبَالِ بُنْدِقًا فروین کھ (المشعداء ۱۳۹)
- (a) اس کامطلب سے ہے کہ برے لشکروں والا تھا جس کے پاس جیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جا تھا۔

اوربهت فساد ميار كھاتھا-(۱۲)

آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا- (۱۳)

یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ (۱۲)

انسان (کایہ حال ہے کہ) جب اسے اس کارب آزما تاہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ (۳)

اور جب وہ اس کو آزما آ ہے اس کی روزی ننگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتاہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی (اور ذلیل کیا)۔ (۱۲)

الیا ہرگز نمیں <sup>(۵)</sup> بلکہ (بات ہیہ ہے) کہ تم (ہی) لوگ تیموں کی عزت نہیں کرتے۔ <sup>(۱)</sup>

اور مسکنوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب

مہیں دیتے۔(۱۸)

فَأَكُثُّرُوا فِيُهَا الْفَسَادَ 💮

نَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَا**ب**ِ شَ

اِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرُصَادِ ۞ فَاتَنَاالُونُسَانُ إِذَامًا ابْتَلْلهُ رَبُّهُ فَاكْرُمَهُ وَنَعَمَهُ هُ فَيَعُولُ رَبِّنَ ٱكْرَمَنِ ۞

وَأَمَّاۤ إِذَا مَا ابْتَلِكُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ الْفَيْعُولُ رَبِّنَ اَمَانَنِ ۞

كَلَا بَلُ لَا تُكُومُونَ الْيَدِيْءُ ﴿

وَلاَعَكَضُوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِكُيْنِ ۞

یا اس سے اس کے ظلم وستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزا نمیں دیتا تھا- (فتح القدیرِ)

- (۱) یعنی ان پر آسان سے اپناعذابِ نازل فرماکران کو تباہ و بربادیا انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کر دیا۔
  - (۲) لیعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہاہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے۔
- (۳) لیخی جب الله کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرما تا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فنمی کا شکار ہو جا تا ہے کہ الله اس پر بہت مهرمان ہے' حالال کہ بیر فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔
  - (٣) لیخی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزما تا ہے تو اللہ کے بارے میں بد کمانی کا اظهار کرتا ہے۔
- (۵) لینی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی ' تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بریگانوں دونوں کو مبتلا کر تا ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ جب الله مال دے تو الله کا شکر کرے ' تنگی آئے تو صبر کرے۔
- (۱) لیعنی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں ' بی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ''وہ گھر سب سے بہترہے جس میں بیٹیم کے ساتھ اچھا بر ہاؤکیا جائے اور وہ گھرید ترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھراپئی انگلی کے ساتھ اشارہ کرکے فرمایا' میں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دوانگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔(أبوداود' کتاب الأدب' باب فی ضعہ البنیسم)

اور (مردول کی) میراث سمیث سمیث کر کھاتے ہو۔ (۱۱) (۱۹)

اور مال کو جی بھر کرعزیز رکھتے ہو۔ <sup>(۲)</sup>

یقیناً جس <sup>(۳)</sup> وفت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے۔ گ<sub>ند ۲</sub>۰۷۰

۔ اور تیرا رب (خود) آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر (آجائیں گے)۔ (۲۲)

اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی <sup>(۵)</sup> اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اسکے سمجھنے کافائدہ کہاں؟ <sup>(۲)</sup> (۲۳)

وہ کے گاکہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پچھ پیشگی سامان کیا ہو تا۔ <sup>(2)</sup> (۲۴)

پس آج اللہ کے عذاب جیساعذاب کسی کانہ ہو گا- (۲۵) نہ اس کی قیدوبند جیسی کسی کی قیدوبند ہو گی- (۲۷) وَتَأَكُلُوْنَ الثُّرَاثَ أَكُلًالُكًا ۞

وَّ يُعِبُّونَ الْمَالَ عُبَّاجَمًا ۞

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا صَّ

وَّجَأْءَرَبُّكَ وَالْمَكَكُ صَلَّمَاصَفًّا شُ

وَحِـأَقَىٰ يَوْمَهِـ ذِابِجَمَّانُمَوْ يَوْمَهِـ نِي تَتَدَاثُوالِإنْسَانُ وَاتَىٰ لَهُ الذِّكُوٰى ۞

يَعُولُ لِلْكِئِينِي قَدَّمُتُ لِعَيَالِيُّ أَنَّ

فَيُوْمِينٍ لَايُعَدِّبُ عَذَابَهُ آحَدُّ 6

وَلايُوشِيُ وَحَاقَ اللَّهِ آخَدُ أَهُ

- (١) يعنى جس طريقے سے بھى حاصل ہو' حلال طريقے سے ياحرام طريقے سے لَمَا بمعنى جَمعًا
  - (٢) جَمًّا بمعنى كَثِيرًا
  - (m) یا تمهارا عمل ایسانسیں ہونا چاہئے جو ذر کور ہوا 'کیوں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب....
- (۴) کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے 'قیامت والے دن آسان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسان کے فرشتوں کی الگ صف ہو گی'اس طرح سات صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیرلیں گی۔
- (۵) ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جنم جکڑی ہوئی ہوئی اور ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے تھینچ رہے ہول گے۔ (صحیح مسلم کتاب الجنب 'باب فی شد ، حرنار جہنم وبعد قعرها ترمذی 'أبواب صفه

جهدم باب ماجاء فی صفه النان اس عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا ' کی اسے د مکھ کرتمام مقرب

اور انبیاعلیم السلام گھٹوں کے بل گر پڑیں گے اور ویارَبّ! نَفْسیٰ نَفْسِیٰ " پکاریں گے- (فخ القدیر)

- (۱) گیغی میہ ہولناک منظرد مکیھ کرانسان کی آنکھیں تھلیں گی اور اپنے کفرو معاصی پر نادم ہو گا'کیکن اس روز اس ندامت اور نھیجت کاکوئی فائدہ نہیں ہو گا۔
  - (۷) یه افسوس اور حسرت کااظهار 'ای ندامت کاحصہ ہے جواس روز فائدہ مند نہیں ہوگی-
- (٨) اس ليے كه اس روزتمام اختيارات صرف ايك الله كے پاس ہول گے دو سرے 'كسي كواسكے سامنے رائے يا دم زني

اے اطمینان والی روح-(۲۷) و اپنے رب کی طرف <sup>(۱)</sup> لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش-(۲۸) پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا-(۲۹) اور میری جنت میں چلی جا-(۳۰)

سور ہ بلد کی ہے اور اس میں ہیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والاہے-میں اس شہر کی قتم کھاتا ہوں- <sup>(۲)</sup>(۱) اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں- <sup>(۳)</sup>(۲) يَايَتَتُهَاالتَّفُسُ الْمُطْمَيِنَّهُ ۗ ۞ الرُحِعِيَ إلى رَبِّكِ دَاضِيَهُ مُّرُضِيَّةً ۞

> فَادُخُلُ فِيُ عِبْدِي ۗ وَادُخُولُ جَنَّيِيُ ﴿



لَا أُقْيِعُ بِهِٰذَاالْبُلَدِ أَ وَأَنْتَ حِلُّ إِلهٰذَاالْبُكَدِ ۗ

نہیں ہو گا حتیٰ کہ اسکی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا-ایسے حالات میں کا فروں کو جو عذاب ہو گااور جس طرح وہ اللہ کی قیدو بند میں جکڑے ہوںگے 'اس کا یمال تصور بھی نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ اس کا پچھاندازہ ممکن ہو-یہ تو مجرموں اور ظالموں کاحال ہو گالیکن اہل ایمان وطاعت کاحال اس سے بالکل مختلف ہو گا' جیسا کہ اگلی آیات میں ہے-

(۱) لیمنی اس کے اجر و ثواب اور ان نعتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ بعض کتے ہیں قیامت والے دن کما جائے گا بعض کتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں' اس طرح قیامت والے دن بھی اے یہ کما جائے گا جو یماں نہ کور ہے۔ حافظ این کثیر نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ وعا پڑھنے کا حکم دیا' «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا، بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤمِنُ بِعَطَائِكَ، وَتَقْنَمُ بِعَطَائِكَ، وَتَقْنَمُ بِعَطَائِكَ، وابن کشیر،

(r) اس سے مراد مکہ تمرمہ ہے جس میں اس وقت 'جب اس سورت کا نزول ہوا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا' آپ مان اللہ کی کا مولد بھی میں شرتھا۔ یعنی اللہ نے آپ مان آلیے اے مولد و مسکن کی قتم کھائی 'جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

(٣) یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا' اس وقت اللہ نے نبی مل اللہ کے لیے اس بلد حرام میں قبال کو حلال فرما دیا تھا جب کہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے چنانچہ حدیث ہے' نبی مل اللہ کے فرمایا''اس شرکو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے' جب سے اس نے آسان و زمین پیدا کیے۔ پس یہ اللہ کی ٹھمرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے' نہ اس کا درفت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جا کیں' میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساعت

وَوَالِيهِ وَمَا وَلَدَ ﴿

لَقَدُ خَلَقَتُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبُدٍ أَ

آيَعْسَبُ أَنُ لَنُ يَعْلُورَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۞

يَقُولُ اَهُلَكُتُ مَالَالْبُكَا ۞

اَيْعُسُبُ أَنْ كُوْيَرَةٌ آحَدُ ﴿

ٱلْوَخِعُكُ لَادْعَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞

اور (قتم ہے) انسانی باپ اور اولاد کی۔ (") (۳) یقینا ہم نے انسان کو (بڑی) مشقت میں پیدا کیاہے۔ (۳) کیایہ گمان کر تاہے کہ یہ کس کے بس میں ہی نہیں؟ (۵) کہنا (پھر تا) ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ (۲)

 $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(2)^{(1)}$   $(3)^{(1)}$   $(4)^{(1)}$   $(5)^{(1)}$   $(7)^{(1)}$ 

کیا ہم نے اس کی دو آئکھیں نہیں بنائیں۔ <sup>(۱)</sup> اور زبان اور ہونٹ (نہیں بنائے)<sup>(2)</sup> (۹)

کے لیے طال کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھرای طرح لوث آئی ہے' جیسے کل تھی .....اگر کوئی یمال قال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کمو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی جب کہ حمیس سے اجازت اس نے نمیں دی"۔ (صحیح بخاری' کتاب العلم' باب لیبلغ الشاهد منکم الغائب مسلم' کتاب الحج' باب تحریم مکة ....) اس اعتبار سے معنی ہول گے وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ به جمله محرضہ ہے۔

- (۱) بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد لی ہے' اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے' ہرباپ اور اس کی اولاداس میں شامل ہے۔
  - (۲) لیمنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدا کدسے معمور ہے -امام طبری نے اس مفہوم کواختیار کیا ہے 'یہ جواب قسم ہے-
    - (m) لینی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں؟
- (۳) گبَدًا ۔ کثیر' ڈھیر۔ لینی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑا تا ہے' پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر تا پھر تاہے۔
- (۵) اس طرح الله کی نافرمانی میں مال خرچ کر تاہے اور سمجھتاہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے؟ حالال کہ الله سب پجھے دیکھ رہاہے - جس پروہ اسے جزادے گا- آگے اللہ تعالی اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرمارہاہے تاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں -
  - (۲) جن سے یہ دیکھاہے۔
- (۷) زبان سے وہ بولتا اور اپنے مافی الضمی<sub>ر</sub> کا اظہار کرتا ہے۔ ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔علاوہ ازیں وہ اس کے چرب اور منہ کے لیے خوب صورتی کا بھی باعث ہیں۔

ہم نے دکھادیئے اس کو دونوں رائے۔ ((۱) (۱) سواس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہو تا۔ ((۱) اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ (۱۲) کی گردن (غلام لونڈی) کو آزاد کرنا۔ (۱۳) یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ (۱۳) کی رشتہ داریتیم کو۔ (۱۵) یا خاکسار مسکین کو۔ (۱۵)

پھران لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے (") اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے

وَهَدَيْنُهُ النَّخِدَيْنِ أَنَّ فَلَااتُنَخَّوَالْعَقَيَّةُ أَنَّ

وَمَّا اَدُرْيِكَ مَا الْعَقَبَةُ أَنَ

فَكُ رَقَبَةِ ۞ ٲۯٳؙڟۼ*ڎٞ*ۣؽ۬ؠٛۯؚؽڕۮؽ؞ٞۺۼؘؠٙةؚ ۞

ۅؙڔڟڡۅ۬ؽؖۑۅؠڔۅؽ؞ ؿؾؽؙؠؙٵۮؙٳمؘڨؙۯڹڐ۪؈ۨ

أوُمِيْكِيْنُاذَامَتُرْكِةٍ ۞

ثُوُكَانَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِوَتُوَاصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ ۞

- (۱) یعنی خیر کی بھی اور شرکی بھی اور ایمان کی بھی ' سعادت کی بھی اور شقاوت کی بھی۔ جیسے فرمایا ' ﴿ اِتّا هَدَیْنَاهُ السّبِینَلَ اِمّائَ کَوْرًا ﴾ (المدهر ٣٠) نَبْخِدٌ کے معنی ہیں ' اونچی جگہ۔ اس لیے بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے " ہم نے انسان کی (مال کے) دو پستانوں کی طرف رہنمائی کردی " یعنی وہ عالم شیر خوارگی میں ان سے اپنی خوراک عاصل کرے۔ لیکن پہلامفہوم زیادہ صحیح ہے۔
- (۲) عَفَبَةٌ گھاٹی کو کہتے ہیں لیعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو۔ یہ عام طور پر نمایت دشوار گزار ہو تا ہے۔ یہ جملہ یمال استفہام جمعنی انکار کے مفہوم میں ہے۔ لیعنی اُفکر آفتہ عَمَ اَلْعَقَبَةَ کیاوہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شوانی نقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے' جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجمد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) مَسْغَبَةِ، مَجَاعَةِ (بھوک) يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةِ 'بھوک والے دن- ذَا مَتْرَبَةِ (ممْی والا) یعنی جو فقروغربت کی وجہ سے مٹی (زمین) پر پڑا ہو- اس کا گھرہار بھی نہ ہو- مطلب سے ہے کہ کسی گردن کو آزاد کر دینا' کسی بھوکے کو' رشتے دار بیتم کو یا مسکین کو کھانا کھلا دینا' سے دشوار گزار گھاٹی میں واخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جنم سے نج کر جنت میں جا پنچے گا۔ بیتم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے' لیکن اگر وہ رشتے دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگنا ہے۔ ایک صدقے کا' دو سرا صلہ رحمی کا۔ اس طرح غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ آج کل اس کی ایک صورت کسی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے' یہ بھی ایک گونہ فَكُ رَقَبَةً ہے۔
- (٣) اس سے معلوم ہوا کہ نہ کورہ اعمال خیر' اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہو گا۔

ہیں۔ (اےا)

یمی لوگ ہیں دائیں بازو والے (خوش بختی والے)(۱۸) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہیہ کم بخت میں ا

بختی والے ہیں۔ (۱۹)

ا نمی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری (۲) ہوئی ہو گی-(۲۰)

سور ہُ شمس کمی ہے اور اس میں پندرہ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے۔

الم میں مرح کی اور اس کی دھوپ کی۔ (۱) قتم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ (۱) قتم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ (۳) قتم ہے رات کی جب اے ڈھانپ لے۔ (۳) قتم ہے آسان کی اور اس کے بنانے کی۔ (۵) قتم ہے زمین کی اور اس ہموار کرنے کی۔ (۲)

قتم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ <sup>(۴)</sup> (۷)

اُولِيْكَ آصُعْبُ الْمَيْمَنَةِ 🙆

وَالَّذِيْنَ كُفَّرُ وَا بِالنِّتِنَاهُ مُ آصْعُبُ الْمُثُمَّةِ

عَلَيْهِمْ نَازُمُّوْصَلَاةٌ ﴿



### 

- وَالنَّهُ مُنِي وَضُعُهُمَا نُ
- وَالْقَنَبِرِإِذَا تُلْهَا 👸
- وَالنَّهَارِإِذَا حَلْمًا ٣
  - وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشْمُا ٣
- وَالسَّمَا اللَّهُ وَمَا بَنْهُا نَّ
- وَالْأَرْضِ وَمَاطَحْهَا ۗ
  - وَنَفَيْسٍ وَّمَاسَوْمِهَا ثُ
- (۱) اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دو سرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔
- (۲) مُؤْصَدَةٌ کے معنی مُغْلَقَةٌ (بند) یعنی ان کو آگ میں ڈال کر جاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا' ټاکه ایک تو آگ کی یوری شدت و حرارت ان کو پہنچے- دو سرے 'وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں۔
  - (٣) یااس کی روشنی کی 'یا مطلب ضخی سے دن ہے۔ لینی سورج کی اور دن کی قتم۔
  - (٣) لینی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو' جیسا کہ پہلے نصف مینے میں ایہا ہو تا ہے-
  - (۵) یا تاریکی کو دور کرے ، ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کر تاہے- (فتح القدير)
    - (٢) لیعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہرسمت اندھیرا چھا جائے۔
    - (2) یااس ذات کی جس نے اسے بنایا- پہلے معنی کی روسے ما جمعنی مَنْ ہوگا-
      - (۸) یاجس نے اسے ہموار کیا۔
  - (٩) یا جس نے اسے درست کیا- درست کرنے کامطلب ہے 'اسے متناسب الاعضاء بنایا 'بے ڈھبااور بے ڈھنگانہیں بنایا-

پھر سمجھ دی اس کوبد کاری کی اور پچ کر چلنے کی۔ (۱) (۸) جس نے اسے پاک کیاوہ کامیاب ہوا۔ (۲) (۹) اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ (۳) (۱۱) (قوم) ثمود نے اپنی سر کشی کے باعث جھٹلایا۔ (۱۳) (۱۱) جب ان میں کا بڑا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا۔ (۱۳) (۱۲) انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی او نٹنی اور اس کے پینے کی باری کی (حفاظت کرو)۔ (۱۳) (۱۳) ان لوگوں نے اپنے تینجم کو جھوٹا سمجھ کر اس او نٹنی کی کوچیں کاٹ دیں' (۱۲) پس ان کے رب نے ان کے کوچیں کاٹ دیں' (۱۲)

فَالْهُمَهُمَا فَجُوْرُهَا وَتَقُوٰمُهَا ۞ قَدُافُلُتَمَ مَنُ زَكُلُهَا ۞

وَقَدُخَابَمَنُ دَسْهَا ۞

كَذَّبَتُ تُنُودُ وُبِطَغُولِهَا أَنَّ

إذِ انْبُعَثَ اَشْقُمُمَا ﴿

فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيْهَا أَ

ؽؙڴڎٞڹٛٷٷۼ*ۼۘٷۉۿٵٷٚۺۮڎٵۼڲۿۣۄۮػڰۿۮ*ؠۣۮؽؖۑۿ؞ٛ ڣٮڐڽۿٵڞٛ

- (۱) الهام کامطلب یا توبیہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاعلیمم السلام اور آسانی کتابوں کے ذریعے سے خیروشرکی پیچان کروا دی۔ یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیراور شر'نیکی اور بدی کاشعور ودبیت کر دیا۔ ٹاکہ وہ نیکی کواپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں۔
  - (۲) شرک سے 'معصیت سے اور اخلاقی آلائشوں سے پاک کیا' وہ اخروی فوزوفلاح سے ہمکنار ہو گا۔
- (٣) لینی جس نے اسے گمراہ کر لیا' وہ خسارے میں رہا۔ دَسٌّ ، تَذسِینسٌ سے ہے' جس کے معنیٰ ہیں۔ ایک چیز کو دو سری چیز میں چھپا دینا۔ دَسَّاهَا کے معنیٰ ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بے کار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا۔
  - (٣) طُغْيَانٌ 'وہ سركشي جو حدے تجاوز كرجائے اسى طغيان نے انہيں تكذيب پر آمادہ كيا-
- (۵) جس کانام مفسرین قدار بن سالف بتلاتے ہیں -اس نے ایساکام کیا کہ بدر کیس الاشقیاء بن گیاسب سے بڑاشقی (بد بخت) -
- (۱) لیعنی اس او نثنی کو کوئی نقصان نه پہنچائے 'اس طرح اس کے لیے پانی پینے کاجو دن ہو 'اس میں بھی گڑ بڑنه کی جائے۔ او نثنی اور قوم ثمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے بروانہیں کی۔
- (2) یہ کام ایک ہی شخص قدار نے کیا تھا۔ لیکن چوں کہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ تھی اس لیے اس میں سب کو برابر کامجرم قرار دیا گیا۔ اور او نثنی کی کوچیں کاننے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئے۔ جس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کاار تکاب کرنے والے اگر چند ایک افراد ہوں لیکن پوری قوم اس برائی پر کئیر کرنے کے بجائے اسے پند کرتی ہو تو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شمجھی جائے گی۔

گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی (۱) اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ (۲۰) وہ نہیں ڈر تااس کے تباہ کن انجام سے۔ (۳۰)

## سور ۂ لیل کی ہے اور اس میں اکیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والا ہے۔
فتم ہے رات کی جب چھاجائے۔
اور قتم ہے دن کی جب روشن ہو۔
اور قتم ہے اس ذات کی جس نے نرومادہ کو پیدا اور (r)

ی ( ( ) یقیناً تمهاری کو حش مختلف قتم کی ہے۔ <sup>(۷)</sup> (۳) جس نے دیا (اللہ کی راہ میں) اور ڈرا (اپنے رب ہے) <sup>(۸)</sup>(۵)

#### وَلَا يَخَافُ عُقُبُهَا ۞



#### 

وَالْيُنُلِ إِذَا يَغْشَى ﴿ وَالنَّهُ إِرِ إِذَا بَعَثِلُ ﴿

وَمَاخَلَقَ الذُّكُورَ وَالْأَنْثُنَّى ﴿

اِنَّ سَعْيَكُوْ لَشَتِّي ۞

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّتْفَى كُ

- (۱) دَمْدَمَ عَلَيْهِم 'ان كوبلاك كرديا اوران پر سخت عذاب نازل كيا-
- (۲) عام کردیا کیعنی اس عذاب میں سب کو برابر کر دیا 'کسی کو نہیں چھو ڑا' چھوٹا بڑا' سب کو نیست و نابو د کر دیا گیا۔ یا زمین کوان پر برابر کر دیا لیعنی سب کویة خاک کر دیا۔
- (٣) لیخی اللہ تعالیٰ کو بیہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ لے گی- وہ انجام سے بے خوف ہے کیوں کہ کوئی الی طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑھ کریا اس کے برابر ہی ہو' جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔
  - (٣) لینی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اند هیرا ہو جائے۔
    - ۵) لعنی رات کا اندهیرا ختم اور دن کا اجالا تهیل جائے۔
  - (٢) یہ اللہ نے اپی قتم کھائی کیوں کہ مرد وعورت دونوں کا خالق اللہ ہی ہے ما موصولہ ہے۔ بمعنی الَّذيٰ ۔
- (2) لین کوئی اجھے عمل کرتا ہے ، جس کاصلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کابدلہ جنم ہے۔ یہ جواب قتم ہے شکی ا ہے شکی ، شَتِیْتٌ کی جمع ہے ، جیسے مَریْضٌ کی جمع مَرْضَیٰ ۔
  - (A) لیعنی خیرکے کامول میں خرچ کرے گااور محارم سے بیچے گا-

اور نیک بات کی تصدیق کر تارہے گا۔ (۱)

توہم بھی اسکو آسان راستے کی سمولت دیں گے۔ (۲)

لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی۔ (۸)

اور نیک بات کی تکذیب کی۔ (۳)

تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں

گے۔ (۱۰)

اس کا مال اسے (اوندھا) گرنے کے وقت کچھ کام نہ
آئے گا۔ (۱)

بیثک راہ و کھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ (۱۲)

وَصَدَّقَ بِالْمُحُسُنِّى ۞ فَسَنُيَسِّرُوُ لِلْيُسُرِّى ۞ وَاَشَامَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنِّى ۞ وَكَذَّبَ بِالْمُحُسُنِى ۞ فَسَنُيَسِّرُوْ لِلْعُسُنِى ۞

وَمَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَوَدُّى ۗ

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدُى اللَّهُ اللّ

(۱) یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، تعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقویٰ کااللہ کی طرف ہے عمدہ صلہ ملے گا-

(۲) یُسْرَیٰ کامطلب نیک اور اَلْخَصْلَةُ الْحُسْنَیٰ ہے۔ لینی ہم اس کو نیکی واطاعت کی توفیق دیتے اور ان کو اس کے لیے آسان کردیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق ہوائی کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'جنہوں نے چھے غلام آزاد کیے' جنہیں اہل کمہ مسلمان ہونے کی وجہ سے تخت اذبت دیتے تھے۔ (فتح القدیر)

- (m) لین الله کی راه میں خرچ نہیں کرے گااور الله کے علم سے بے پرواہی 'کرے گا-
  - (°) یا آخرت کی جزااور حساب کتاب کاانکار کرے گا-
- (۵) غسری (تنگی) سے مراد کفرو معصیت اور طریق شرہے۔ یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے نیرو سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیرورشد کا راستہ اپنا آ ہے، اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نواز آ ہے اور جو شرو معصیت کو اختیار کر آ ہے، اللہ اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور یہ اس نقدیر کے مطابق ہی ہو آ ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ (ابن کشر) یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، جو اہل سعادت سے ہو آ ہے، اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے گیں "۔ (صحیح البخادی، تفسیسوسورۃ اللیل)
  - (١) ليني جب جنم ميں گرے گاتو بير مال 'جے وہ خرچ نہيں كر تاتھا ' كچھ كام نہ آئے گا۔
  - (۷) لینی حلال اور حرام ، خیراور شر ، بدایت اور صلالت کوواضح او ربیان کرناهمارے ذمے ہے (جو کہ ہم نے کردیا ہے)

اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے- <sup>(۱)</sup> (۱۳۳) میں نے تو تہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے-(۱۲۷)

جس میں صرف وہی بد بخت داخل ہو گا-(۱۵) جس نے جھٹلایا اور (اس کی پیروی سے) منہ پھیر لیا۔<sup>(۲)</sup>(۱۲)

اور اس سے ایسا شخص دور رکھاجائے گاجو بڑا پر ہیزگار ہو گا- (۱۲)

جوپاکی حاصل کرنے کے لیے اپنامال دیتا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۸) کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۱۹)

بلکہ صرف اپنے پروردگار ہزرگ وبلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ (۲۰)

وَإِنَّ لَنَالَلَاٰخِرَةً وَالْأُوْلِ <sup>©</sup>

فَالنَذَرُتُكُونَارًا تَكَظَّى اللَّهِ

لَايَصْلَهُمَاۤ إِلَّا الْأَشْغَى ۞

الَّذِي كُذَّبَ وَتُوَلَّى أَنَّ

وَسَيُجَنَّبُهُمَا الْإَنْفَى ۞

الَّذِيُ يُؤُقِّىُ مَالَهُ يَــَّتَزَكُلُّ ۞ وَمَالِاَحَدِيْ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزِّى ۞

إِلَّالِبَتِغَا ءَ وَجُهِ وَيِّهِ الْأَعْلَ ۞

- (۱) یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں 'ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کی ایک کے طالب ہم سے ہی ما نگیں کیوں کہ ہرطالب کو ہم ہی اپنی مثیت کے مطابق دیتے ہیں۔
- ۔ اس آیت سے مرجئہ فرقے نے (جو ایک باطل فرقہ گزرا ہے) استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے۔ کوئی مسلمان چاہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے۔ کوئی مسلمان چاہے کہ بہت سے مسلمان بھی 'جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے گا' کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں سے معلوم ہو تا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی 'جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے گا' کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے ' پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم' ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے ' یمال حصر کے انداز میں جو گئی ہے ' اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کچے کا فراور نمایت بد بحنت ہیں 'جنم دراصل ان ہی کے لیے بنائی گئی ہے ' جس میں وہ لازی اور حتی طور پر اور بھشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قتم کے مسلمان جنم میں جائیں گے تو وہ لازی اور حتی طور پر اور بھشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قتم کے مسلمان جنم میں جائیں گے تو وہ لازی اور حتی طور پر اور بھشہ کے لیے نہیں جائیں گ ' بلکہ بطور سزاان کا یہ دخول عارضی ہو گا۔ (فتح القدیر)
  - (۳) لینی جنم سے دور رہے گااور جنت میں داخل ہو گا-
  - (٣) لیعنی جو اپنا مال اللہ کے تھم کے مطابق خرچ کرتا ہے تاکہ اس کانفس بھی اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔
    - (۵) لعنی بدله ا تارنے کے لیے خرچ نه کر تا ہو-
    - (۱) بلکہ اخلاص سے اللہ کی رضااور جنت میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کر تاہے-

#### وَلَسُونَ يَرْضِي شَ

# الفيخالف الفيخا

#### بِنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

وَالضَّلْخَى آُ وَالَّيْلِ إِذَاسَجَى ۞ مَاوَزَّعَكَ رَتُكَ وَمَا ثَلْ ۞

وَلَلْاخِرَةُ خَيُرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِ ۞ وَلَسُونَ بُعْطِيلِكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ۞

یقیناوہ (اللہ بھی) عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ (۲۱)

## سور ہُ صحٰیٰ کمی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والا ہے۔ فتم ہے چاشت کے وقت کی۔ (۱) اور قتم ہے رات کی جب چھاجائے۔ (۳) نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ (۳)

یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہو گا۔ (۴) تجھے تیرا رب بہت جلد (انعام) دے گا اور تو راضی (و خوش) ہو جائے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۵)

(۱) یا وہ راضی ہو جائے گا' یعنی جو مخص ان صفات کا حامل ہو گا' اللہ تعالی اسے جنت کی نعمتیں اور عزت و شرف عطا فرمائے گا' جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق وہ اُن بی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تاہم معنی و مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہیں' جو بھی ان صفات عالیہ سے مصف ہوگا' وہ بارگاہ اللی میں ان کا مصداق قراریائے گا۔

ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہو گئے دو تین راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا 'ایک عورت آپ سُنْ اَلَیْہا کے پاس آئی اور کہنے لگی۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) معلوم ہو تا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے ' دو تین راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ (صحبے البخادی منسسر سورة المصنحیٰ) یہ عورت ابولہب کی ہوی ام جمیل تھی۔ (فتح الباری)

- (۲) چاشت (ضُعی) اس وقت کو کھتے ہیں 'جب سورج بلند ہو تاہے۔ یمال مراد پورا دن ہے۔
- (۳) سَجَیٰ کے معنیٰ ہیں سَکَنَ 'جب ساکن ہو جائے 'لیعنی جب اندھیرا مکمل چھاجائے' کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔
  - (۴) جیساکہ کافرسمجھ رہے ہیں۔
  - (۵) یا آخرت دنیا سے بهتر ہے- دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحیح ہیں-
- (١) اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا جرو ثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ مالٹاتیج کو

کیااس نے تجھے یئیم پاکر جگہہ نہیں دی؟ (۱) اور تجھے راہ بھولا پاکر ہدایت نہیں (۲) اور تجھے نادار پاکر تو نگر نہیں بنادیا؟ (۸) پس یتیم پر تو بھی تختی نہ کیا کر۔ (۳) اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ (۱۰) اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر تارہ۔ (۱)

اَلَوْ يَحِدُّ كَ يَتَهُمُّا فَالْاِي ۞ وَوَجَدَكَ مَنَا لَالْا فَهَدَى ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَاغَنَىٰ ۞ فَاتَاالْمَيْتِيْءُ فَلَاتَفَعُرُ ۞ وَامْنَاالْمَالِمَ فَلَاتَنْهُمُ ۞ وَامْنَالِمَالِمُونَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞



بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

اَلَوْنَشُوحُ لِكَ صَدُرَكَ 🖔

سور هٔ الم نشرح کمی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع كريا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والاہے-

کیا ہم نے تیراسینہ نہیں کھول دیا۔ (۱)

ا بنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔

(۱) تعنی باپ کے سمارے سے بھی تو محروم تھا'ہم نے تیری دست گیری اور چارہ سازی کی۔

(۲) لیعنی تحقیے دین شریعت اور ایمان کا پیۃ نہیں تھا' ہم نے تحقیے راہ یاب کیا' نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی' ورنہ اس سے قبل توہدایت کے لیے سرگر داں تھا۔

(٣) تو نگر کا مطلب ہے 'اپنے سوانچھ کو ہرایک سے بے نیاز کر دیا 'پس تو فقر میں صابر اور غنامیں شاکر رہا۔ جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ''تو نگری' سازوسامان کی کثرت کا نام نہیں ہے' اصل تو نگری دل کی تو نگری ہے۔ (صحیح مسلم کا بھی خرمان ہے باب لیس المغنیٰ عن کشرة المعرض)

(۴) للکہ اس کے ساتھ نرمی واحسان کامعاملہ کر۔

(۵) کینی اس سے سختی اور تکبرنہ کر'نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کر- بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دو-

(۱) لیمنی اللہ نے جھے پر جو احسانات کیے ہیں 'مثلاً ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا' بیمی کے باوجود تیری کفالت و سربرتی کا انتظام کیا' بھیے قناعت و تو گری عطاکی وغیرہ- انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کر تا رہ- اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو پہند ہے لیکن تکبراور گخرکے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کمیں وہ ہمیں ان نعموں سے محروم نہ کردے-

(۷) گزشته سورت میں تین انعامات کا ذکر تھا' اس سورت میں مزید تین احسانات جلائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا'

اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ (۱) جس نے تیری پیٹھ تو ڑدی تھی۔ (۳) اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ <sup>(۲)</sup> پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (۵) بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ <sup>(۳)</sup> وَوَضَعُنَاعَنُكَ وِنْ رَكَ ﴿
الَّذِي اَنْعُتَنَ ظَهْرَكَ ﴿
وَرَفَعُنَالِكَ ذِكْرِكَ ﴿
وَرَفَعُنَالِكَ ذِكْرِكَ ﴿
فَإِنْ مَعَ الْعُسُورُيُسُوا ﴿
إِنَّ مَعَ الْعُسُورُيُسُوا ﴿

ان میں پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا ' ٹاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سابھی جائے۔
اس مفہوم میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے ﴿ فَتَنْ يُتُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشُرَحُ صَدّرَةُ لِلْإِسْدَادُو ﴾ (سورة الأنعام ١٥١)." جمل کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز نے کا ارادہ کرے ' اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے ' ۔ یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آجا تا ہے جو معتبر روایات کی روسے دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں ' جب کہ آپ سُلُنگِنِیْ عمر کے چوشے سال میں تھے۔ حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ سُلُنگِنِیْ کا دل چرااور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ سُلُنگِنِیْ کا دل چرااور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے ' پھراسے دھو کر بند کر دیا ' رصحیح مسلم ' کتاب الإیسمان ' باب الإسواء) دو سری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ سُلُنگِنِیْ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا' اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھردیا گیا۔ (صحیحین ' أبواب المعداج و کتاب اللہ میان اللہ کیان و حکمت سے بھردیا گیا۔ (صحیحین ' أبواب المعداج و کتاب الصلوۃ)

(۱) یہ بوجھ نبوت سے قبل چالیس سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔اس دور میں اگر چہ اللہ نے آپ مالی آلیا کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ مالی آلیا کی عبود در نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی اور بھی دیگر برائیوں سے دامن کش رہے، تاہم معروف معنوں میں اللہ کی عبادت واطاعت کانہ آپ مالی آلیا کی علم تھانہ آپ مالی آلیا کی اس لیے آپ مالی آلیا کی عبادت وعدم اطاعت کابوجھ تھا، جو حقیقت میں تو نہیں تھا، کیکن آپ مالی آپ مالی آپ مالی تو ہو تھا، کی اس کے آپ مالی آپ مالی آلیا کی مالی کی مالی تا اللہ کے اس کا کرویا، موری مالی کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیغ و دعوت میں اسانیاں پیدا فرمادیں۔

(۲) لینی جہاں اللہ کا نام آیا ہے وہیں آپ مائی آیا کا نام بھی آیا ہے۔ مثلاً اذان 'نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر 'گزشتہ کتابوں میں آپ مائی آیا کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے ' فرشتوں میں آپ مائی آیا کا ذکر خیر ہے 'آپ ماٹی آیا کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ ماٹی آیا کی کا طاعت کا بھی تھم دیا 'وغیرہ۔

(٣) یہ آپ ما اُلگارا کے لیے اور صحابہ الشف کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا' جے

پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ (۱) اور اینے پرورد گار ہی کی طرف دل لگا۔ (۸)

سور و تین کی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والا ہے-فتم ہے انجیر کی اور زیتون کی-(۱) اور طور سینین کی- <sup>(۳)</sup> (۲) اور اس امن والے شہر کی- <sup>(۳)</sup> (۳)

یقیناً ہم نے انسان کو بهترین صورت میں پیدا کیا۔ (۴)

فَإِذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ ثُ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ثُ



بسمواللوالرَّحْمِن الرَّحِيمُون

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ أَن

وَطُورُسِيْنِيْنَ 🖑

وَهٰنَاالْبَكَدِالْكِمِيْنِ ﴿

لَقَدُخَلَقَتُنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقْوِيُو ﴿

ساری دنیا جانتی ہے۔

(۱) لینی نمازے 'یا تبلیغ سے یا جمادے 'و دعامیں محنت کر 'یا اتن عبادت کر کہ تو تھک جائے۔

(r) لیخنی اس سے جنت کی امید رکھ 'اس سے اپنی حاجتیں طلب کر اور تمام معاملات میں اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھ۔

(m) یه وی کوه طور ہے جہال اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جم کلام ہوا تھا-

(٣) اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے ، جس میں قبال کی اجازت نہیں ہے - علاوہ ازیں جو اس میں داخل ہو جائے 'اسے بھی امن حاصل ہو جا یا ہے - بعض مفرین کتے ہیں کہ یہ دراصل تین مقامات کی قتم ہے ' جن میں سے ہرا یک جگہ میں جلیل القدر 'صاحب شریعت پیغیر مبعوث ہوا - انجیراور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جمال اس کی پیداوار ہے اور وہ ہے بیت المقد س 'جمال معرت عیسی علیہ السلام پیغیر برن کر آئے - طور سینایا سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطاکی گئی اور شہر مکہ میں سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی - (ابن کشر)

(۵) یہ جواب قتم ہے۔ اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو اس طرح پیداکیا ہے کہ اس کا منہ نیجے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت 'سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھا تا پیتا ہے۔ پھراس کے اعضا کو نمایت ناسب کے ساتھ بنایا 'ان بیس جانوروں کی طرح بے ڈھگا پن نہیں ہے۔ ہراہم عضو دو دو بنائے اور ان بیں نمایت مناسب فاصلہ رکھا' پھراس بیں عقل و تدبر' فنم و حکست اور سمع و بھر کی قوتیں ودیعت کیں 'جو دراصل بیر انسان اللہ کی قدرت کا مظراور اس کا پر تو جس علی نے اس حدیث کو بھی اس معنی و مفہوم پر محمول کیا ہے 'جس بیں ہے کہ إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَیٰ صُورَتِهِ (مسلم کتاب البووالصلة والآداب ''اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ''انسان کی پیدائش بیں ان تمام چیزوں کا اجتمام ہی احس تقویم ہے 'جس کا ذکر اللہ نے تین قسموں کے بعد فرمایا۔ (فق القدیر)

ثُورَدَدُنْهُ آسْفَلَ سُفِلِيْنَ ﴿

إِلَّا الَّذِيْنَ الْمُنُواْ وَعِلْواالصِّلِعَاتِ فَلَاثُمُ أَجْرُغَيْرُمُنُوْنٍ ۞

فَهَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ <sup>٥</sup>

أَلَيْسَ اللهُ بِأَخْكُو الْخِكِونَيْنَ ﴿



إِقْرَأْ بِالسُورَتِكِ الَّذِي خَلَقَ أَ

پھراسے نیجوں سے نیجا کر دیا۔ <sup>(۱)</sup>

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور (پھر) نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایساا جرہے جو بھی ختم نہ ہو گا-(۲)

پس مخصے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون می چیز آمادہ کرتی ہے۔ (۳)

کیااللہ تعالی (سب) حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔ (۸)

سور ہُ علق مکی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہران نهایت رحم والاہے-

پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیداکیا۔ (۱)

- (۱) یہ اشارہ ہے انسان کے ارزل عمر (بہت زیادہ عمر) کی طرف- جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آجاتا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بنجے کی طرح ہو جاتا ہے- بعض نے اس سے کردار کاوہ سفلہ بن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی بست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے اور بعض نے اس سے ذلت و رسوائی کاوہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے- گویا انسان اللہ اور رسول میں آئیل کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے کو احسن مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے- گویا انسان اللہ اور رسول میں ڈال لیتا ہے۔
- (۲) آیت ما قبل کے پہلے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ مبینہ ہے 'مومنوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے اور دو سرے تیسرے مفہوم کے اعتبار سے 'ما قبل کی ٹاکید ہے کہ اس انجام سے اس نے مومنوں کا اسٹنا کر دیا۔ (فتح القدیر)
- (٣) یہ انسان سے خطاب ہے ' زجر و تو نئے کے لیے ۔ کہ اللہ نے مجھے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ مجھے اس کے برعکس قعر مذلت میں بھی گرانے کی قدرت رکھتا ہے ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ۔ اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا افکار کرتا ہے ؟
- (٣) جو كى پر ظلم نهيں كر تا اور اس كے عدل ہى كابير نقاضا ہے كہ وہ قيامت برپاكرے اور ان كى دادرى كرے جن پر دنيا ميں ظلم ہوا۔ پہلے گزر چكا ہے كہ ايك ضعيف حديث ميں اس كابيہ جواب دينا منقول ہے۔ بَلَيٰ، وَأَنَا عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (السومِدْي)
- (۵) یہ سب سے کہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ ما تُلَیِّی عار حرامیں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آگر کہا 'پڑھ' آپ ما تُلَیِّی نے فرمایا 'میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں ' فرشتے نے آپ ما تُلَیِّی کو پکڑ کر زور سے

جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ (۲)

قو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والاہے۔ (۳)

جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا۔ (۳)

جس نے انسان کو وہ سکھایا جے وہ نہیں جانتا تھا۔ (۵)

چ چ انسان تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ (۲)

اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پروا (یا تو نگر) سمجھتا

ہے۔ (ے)

یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ (۸)

جبہ وہ بندہ نماز اداکر تاہے۔ (۱)

جبلہ وہ بندہ نماز اداکر تاہے۔ (۱)

عملا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ (۱)

خَلَقَ الْإِنْسُنَانَ مِنْ عَلَقِ ۞ اِقْرَ أُورَتُبُكِ الْكَرُّمُ ۞ الَّذِي عَلَمَ إِلْقَالَمِ ۞ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطَعْمَ ۞ اَنَ تَااهُ اسْتَغْنَى ۞

اِتَ اِلْ رَبِكَ الرُّجُعٰى ۞ اَرَبَيْتَ الَّذِئَ يَنُهٰى ۞ عَبْدًا اِذَا صَلَّى ۞ اَرَبَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَى ۞

بھینچا' اور کماپڑھ' آپ ماٹیٹیل نے پھروہی جواب دیا۔ اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ ماٹیٹیل کو بھینچا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے صبح بخاری' بدء الومی'مسلم' الایمان' باب بدء الومی) آفر آ جو تیری طرف ومی کی جاتی ہے وہ پڑھ۔ نحلَقَ 'جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔

- (۱) مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کاذ کر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے۔
- (٣) قَلَمٌ کے معنی ہیں قطع کرنا ' راشنا ' قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے 'اس لیے آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔ پچھ علم توانسان کے ذہن میں ہو تا ہے ' پچھ کا ظمار زبان کے ذریعے سے ہو تا ہے اور پچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن و حافظہ میں جو ہو تا ہے ' وہ آنسان کے ساتھ ہی چلا جا تا ہے۔ زبان سے جس کا ظمار کرتا ہے ' وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا' اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے 'اس قلم کی بدولت تمام علوم ' پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذریعہ ہے۔ حتی کہ آسانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت مختاج وضاحت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیااور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر کھنے کا تھم دیا۔
- (۴) مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابوجهل ہے جو اسلام کاشدید دستمن تھا۔ عَبْدًا سے مراد نبی صلی الله علیه وسلم ہیں۔
  - (a) لیعنی جس کویہ نماز پڑھنے سے روک رہاہے 'وہ ہدایت پر ہو-

یا پر بیزگاری کا تھم دیتا ہو۔ (۱۳) بھلاد کیھو تو آگر ہیہ جھٹلا تا ہو اور منہ پھیر تا ہو تو۔ (۱۳) کیا اس نے نمیں جانا کہ اللہ تعالی اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ (۱۳) بہ اللہ تعالی اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ (۱۳) بھینا آگر ہیہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ (۱۵) گھسیٹیں گے۔ (۱۵) الی پیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے۔ (۱۵) ہے بیا پی پیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے۔ (۱۵) ہم بھی (دو زرخ کے) بیا دوں کو بلالیں گے۔ (۱۸)

اَوۡاَمَرَ اِلتَّغُوٰى ۞ اَرۡءَیۡتُ اِنۡ کَذَبَ وَتَوَلّٰى ۞ اَلۡوۡیۡعُلُوۡ بِاٰنَّ اللّٰہ یَرٰی ۞

كَلَّا لَهِنْ لَغُرِينُتَهُ لِا لَنَسْفَعًا إِللَّاصِيةِ ﴿

ئامِيَة كاذِبَة خَالِمَنَةِ ۞ فَلَيۡنَكُوۡنَادِيَهُ ۞ سَنَدُوۡالۡاۡزَانِيَةَ ۞

(۱) یعنی اخلاص ' توحید اور عمل صالح کی تعلیم 'جس سے جنم کی آگ سے انسان پچ سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں (نماز پڑھنا اور تقویٰ کی تعلیم دینا) ایسی جس کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دیں جائیں؟

(٢) لعنی بیابوجهل اللہ کے پینمبرکوجھٹلا تاہواورایمان سے اعراض کرتاہو اَرَأَیْتَ بمعنی أَخبرنی (مجھے بتلاؤ) ہے۔

(٣) مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جوند کورہ حرکتیں کررہاہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالی سب پچھ دیکھ رہاہے 'وہ اس کی اس کوجزا وے گا۔ یعنی یہ اَلَمَ تَعْلَمْ فَد کورہ شرطوں ﴿ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَى \* اَوْاَمَرَ بِالتَّقَوٰى ﴾ ﴿ إِنْ كَذْبَ وَتَوَكَّلُ ﴾ کی جزاہے۔

(٣) یعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی ہے اور آپ ما اللہ اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی ہے اور آپ ما اللہ اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی ہے اور آپ ما اللہ اللہ علیہ وسلم کی بیثانی ہے پکڑ کر تھسیس گے- حدیث میں آتا ہے ابوجہل نے کما تھا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کجنے کے پاس نماز پڑھنے ہے بازنہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا- (یعنی اسے روندوں گااور یوں ذلیل کروں گا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پنجی تو آپ ما اللہ اگر وہ ایا کر اوہ ایا کر تا تو فرایا۔ اگر وہ ایا کہ تا کہ فرایا۔ اگر وہ ایا کر تا تو فرایا۔ اگر لیا تا کر تا تو فرایا۔ اگر لیا تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تو تا کہ تا کہ تا کہ تا کر تا تا کہ تا کہ

(۵) پیشانی کی به صفات بطور مجاز میں 'جھوٹی ہے اپنی بات میں 'خطاکار ہے اینے فعل میں-

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل گزراتو کمااے مجمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے تجھے نماز پڑھنے ہے منع نہیں کیا تھا؟ اور آپ ما تھائی ہے سخت دھم کی آمیز باتیں کیں 'آپ ما تھائی ہے کے گڑا جواب دیا تو کئے لگااے مجمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو مجھے کس چیز ہے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قتم 'اس وادی میں سب نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے مجمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو مجھے کی جھے تازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں ' سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں ' اگر وہ اپنے جمایتیوں کو بلا تا تو اس وقت ملاکمہ عذاب اسے پکڑ لیتے۔ (ترزی) تفسیر سورۂ اقرآ سند آحمہ 'ا/ ۲۳۹و تفسیر ابن جریر) اور صبح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ مائی تھیں کی گردن پر پیرر کھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم کی از خبردار! اس کا کهنا هرگز نه ماننا اور سجده کر اور قریب

#### سور هٔ قدر مکی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مرمان نهایت رحم والاہے۔

يقيناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ "(۱) توکیاسمجھاکہ شب قدر کیاہے؟<sup>(۲)</sup>(۲)







#### حِراللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا الزَّلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْعَدُرِ ثُ وَمَّا أَدُرُكِ مَا لَيْكَهُ الْقَدُرِ ﴿

الٹے یاؤں پیھیے ہٹااور اپنے ہاتھوں ہے اپنا بچاؤ کرنے لگا' اس ہے کما گیا' کیابات ہے؟ اس نے کہا کہ "میرے اور مجمہ (صلی الله علیه وسلم) کے درمیان آگ کی خندق' ہولناک منظراور بہت سارے پر ہیں"- رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' اگر یہ میرے قریب ہو یا تو فرشتے اس کی بوئی بوئی نوچ کیت ''- (کتاب صف القیام ، 'باب إن الإنسان ليطغلي)الزَّبَانِيَة ' دارونح اور يوليس-يعني طاقة رلشكر 'جس كاكوئي مقابله نهيس كرسكا-

قدر دمنزلت بھی ہیں' اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں' اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں' اس میں سال بھر کے لیے فیلے کیے جاتے ہیں'ای لیے اسے لینلةُ الحکم بھی کتے ہیں'اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔اس رات اتن کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر یعنی تنگی کی رات 'یا اس لیے بیہ نام ر کھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے' اللہ کے ہاں اس کی بزی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ اس کی تعیین میں بھی شدید اختلاف ہے- (فتح القدیر) تاہم احادیث و آثار ہے واضح ہے کہ بیہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو مہم رکھنے میں ہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی نضیلت حاصل کرنے کے شوق میں 'اللہ کی خوب عبادت کرس۔

(۱) لیعنی اتارنے کا آغاز کیا' یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں' جو آسان دنیا پر ہے' ایک ہی مرتبہ اتار دیا' اور وہاں ہے حسب و قائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر تا رہا تاآنکہ ٣٣ سال میں پورا ہو گیا۔ اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ے 'جيماك قرآن كى آيت ﴿ شَهُورُ مَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُوْانُ ﴾ (البقوة ١٨٥٠) سے واضح ہے-

(r) اس استفهام ہے اس رات کی عظمت واہمیت واضح ہے 'گویا کہ مخلوق اس کی نہ تک یوری طرح نہیں بہنچ سکتی' بیہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔

شب قدر ایک ہزار مینوں ہے بہتر ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳) اس (میں ہر کام) کے سمرانجام دینے کو اپنے رب کے تھم سے فرشتے اور روح (جبرائیل)اترتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۴)

یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے <sup>(m)</sup> اور فجر کے طلوع ہونے تک(رہتی ہے)۔(۵)

سورهٔ بینه مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

اہل کتاب کے کافر (مل) اور مشرک لوگ (۵) جب تک کہ

لَيْلُهُ الْقَدُرُنِّ عَيْرُوسِ الْفِ شَهْرِ ﴿

تَنَزَّلُ الْمُلَلِّكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ ٱمْرِ ۞

سَلَّوُ الْهِيَّ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجُرِ ﴿



لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَهُ وامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفُكِّينَ

(۱) لین اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت ہے بهتر ہے اور ہزار مہینے ۸۳ سال ۴ مہینے بنتے ہیں- بیدامت محمد یہ پر اللہ کاکتنا حسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ہے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرمادی-

(۲) روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں ' یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت ' اس رات میں زمین یر اترتے ہیں ' ان کاموں کو سرانجام دینے کے لیے جن کافیصلہ اس سال میں اللہ تعالی فرما تا ہے ۔

(٣) لينى اس ميں شرنہيں - يا اس معنى ميں سلامتى والى ہے كہ مومن اس رات كوشيطان كے شرسے محفوظ رہتے ہيں - يا فرشتے اہل ايمان كوسلام كرتے ہيں - شب قدر كے ليے فرشتے اہل ايمان كوسلام كرتے ہيں - شب قدر كے ليے نبى صلى الله عليه وسلم نے بطور خاص به دعا بتلائى ہے «اللَّهُمَّ الِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَأَعْفُ عَنِّنِ» (تومذى أبواب الدعاء بالعفووالعافية )

اس کا دو سرانام سورہ کہ یکن بھی ہے۔ حدیث میں ہے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا 'اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں سورہ ﴿ لَهْ يَكُن الَّذِيْنَ كَمُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نے حضرت ابی بھاللہ نے بوچھا 'کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرانام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ''نہاں" جس پر (مارے خوشی کے) حضرت ابی بھاللہ کی آکھوں میں آنسو آگئے۔ (صحیح البخاری 'تفسیر سورة لمہ یکن)

(م) اس سے مرادیہود و نصاری ہیں۔

(۵) مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ مُنفَکِینَ باز آنے والے' بَیّنَةٌ (دلیل) سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہود و نصار کی اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفرو شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یمال تک کہ ان کے پاس مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن لے کر آجائیں اور وہ ان کی ضلالت و جمالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔

حَتَّى تَالۡتِيۡهُمُ الۡبِيِّنَهُ ۖ

رَسُولُ مِّنَ اللهِ يَتَنْفُوا صُحُفَا أَتُطَفَرَةً ﴿

وَمَافَتَنَاقَ الَّذِينَ أَوْتُواالْكِتْبَ إِلَّامِنَ بَعُدِمَاجَاءَ ثَهُوُ الْبَيّنَةُ ﴿

وَمَآ اُمُووُوٓ الِلَالِيَعُبُكُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَاحْنَفَآ أَ وُيُقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقِيَّمَةِ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّهُ

ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آجائے باز رہنے والے نہ تھے (وہ دلیل میہ تھی کہ)(ا) اللہ تعالیٰ کا ایک رسول (ا) جو پاک صحیفے پڑھے۔ (۲)

القد تعالی ۱۵ میک رسول جوپاک <u>حظیم پر طف</u>ے۔ (۴) جن میں صبح اور درست احکام ہوں۔ <sup>(۳)</sup> انا کہ کلیہ استریاس فاصر دلیل آجا نہ کر بعد ہو

اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آجانے کے بعد ہی (اختلاف میں پڑ کر) متفرق ہو گئے۔ (۳)

انہیں اس کے سوا کوئی تھم نہیں دیا گیا (۵) کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ ابراہیم حنیف (۱) کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوۃ دیتے رہیں ہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ (۵) بیٹک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین

- (۱) کیعنی حضرت محمه صلی الله علیه و سلم-
- (٢) ليني قرآن مجيد جولوح محفوظ ميں پاک محيفول ميں درج ہے-
- (٣) يمال كُتُبٌ س مرادا حكام دينيه اور فَيِّمَةٌ ،معتدل اورسيد هـ-
- (٣) یعنی اہل کتاب ' حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی آمد ہے قبل مجتمع تھے ' یماں تک کہ آپ ما ہی بعثت ہو گئی ' اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے ' ان میں ہے کچھ مومن ہو گئے ' لیکن اکثریت ایمان ہے محروم ہی رہی نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کو دلیل ہے تعبیر کرنے میں بہی نکتہ ہے کہ آپ ما ہی تقریب کی صدافت واضح تھی جس میں نجال انکار نہیں تھی لیکن ان لوگوں نے آپ ما ہی تکویب محض حسد اور عناد کی وجہ سے گی بی وجہ ہے کہ ' یمال تفار نماس تھی لیکن ان لوگوں نے آپ ما ہی تا کہ کانام لیا ہے ' حالاں کہ دو سرول نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا ' کیوں کہ یہ بہرحال علم والے تھے اور آپ ما ہی تھی ہی کہ ایک کتابوں میں موجود تھا -
  - (۵) لینی ان کی کتابول میں انہیں تھم تو یہ دیا گیاتھا کہ....
- (۱) حَنِیْفٌ کے معنی ہیں 'ماکل ہونا' کس ایک طرف میسو ہونا۔ حُنَفَآءَ 'جمع ہے۔ بعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف ماکل اور میسو ہوتے ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔
- (2) القَيِّمَةُ محذوف موصوف كى صفت ہے- دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ أَيْ: الْمُسْتَقِيْمَةِ يا آلاُمَّةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ ، كى اس لمت يا امت كا دين ہے جو سيدهى اور معتدل ہے- اكثر ائمه ف اس آيت سے اس بات پر استدلال كيا ہے كہ اعمال ايمان ميں واخل ہيں-(ابن كثير)

#### خْلِدِيْنَ فِيْهَا أُولَلِّكَ فَمُ شَرُّالْمَرِيَّةِ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَلِّكَ هُوخَنُوا لَهَرِيَّةِ ۞

جَزَآؤُهُ وَعِنْدَدَةِهِمْ جَنْتُ عَدْنٍ تَجُوىُ مِنَ تَقِتِمَ ٱلْأَفْهُرُ غِلِدِيْنَ فِيهَا اَبْنَا رُضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ دُوْ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ۞



بئسم الله الرَّحْلِي الرَّحِيمُون

سب دوزخ کی آگ میں (جائیں گے) جمال وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے- یہ لوگ بدترین خلائق ہیں- (۱) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بهترین خلائق ہیں- (۲)

ری سال کابدلدانے رب کے پاس بیشگی والی جنتیں ہیں جنکے پنچے نامی کابدلدانے رب کے پاس بیشگی والی جنتیں ہیں جنکے پنچے نمریں بہد رہیں گے۔اللہ تعالی ان سے راضی ہوا (اللہ اور بیاس سے راضی ہوئے۔ (اللہ کے اللہ کے بواپنے پروردگارے ڈرے۔ (۸)

سورهٔ زلزال مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے۔

- (۱) یہ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے۔ نیز انہیں تمام مخلو قات میں بدترین قرار دیا گیا۔

  (۲) یعنی جو دل کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اعضا کے ساتھ عمل کیے 'وہ تمام مخلو قات سے بمتر اور افضل ہیں۔ جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے شرف و فضل میں بمترین ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ آیت بھی ہے۔ البَریّةُ 'بَرَأَ (حلق) سے ہے۔ ای سے اللہ کی صفت الباری ہے۔ اس لیے بَرِیّةٌ 'اصل میں بَرِیْنَةٌ ہے 'ہمزہ کویا ہے بدل کریا کایا میں ادغام کردیا گیا۔
- (۳) ان کے ایمان و طاعت اور اعمال صالحہ کے سبب- اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ ﴿ وَرَضْوَانْ قِنَ اللهِ آگذیم ﴾ (التوبذ ۲۲۰)
- (۵) لینی سے جزا اور رضامندی ان لوگول کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈرکی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے رہے۔ اگر کسی وقت بہ تقاضائے بشریت نافرمانی ہو گئی تو فورا تو بہ کرلی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرلی' حتی کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا' معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا اور جو ایساکر تاہے' حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔
- اس کے مرنی اور کمی ہونے میں اختلاف ہے' اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی اور ایت صحیح نہیں ہے۔

جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ (۱) اور اپنے بوجھ باہر نکال چھنکے گی۔ (۲) انسان کھنے گئے گاکہ اسے کیا ہو گیا؟ (۳) اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کردے گی۔ (۳) اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہو گا۔ (۵) اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس) لوٹیں (۲) گ ناکہ انہیں ان کے اعمال دکھادیئے جا کیں۔ (۲) پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دکھھ

إِذَا ذُلْتِولَتِ الْوَرُضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَاَخْرَجَتِ الْوَضُ اَتُعْالَهَا ۞ وَقَالَ الْوِنْسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَهِنٍ تُعَرِّثُ اَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبِّكَ اَوْمِى لَهَا ۞ يَوْمَهِنٍ يَصْدُرُ التّاسُ اَشْتَاتًا اللهِ لِيُرُوا اَعْمَالَهُمُ ۞

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خِنْرُ اتَّرَهُ ٥

<sup>(</sup>۱) اس کا مطلب ہے سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ بھوٹ جائے گی' بیہ اس وقت ہو گا' جب پہلا نفخہ بھونکا جائے گا-

<sup>(</sup>۲) لیمن زمین میں جتنے انسان دفن ہیں 'وہ زمین کابو جھ ہیں 'جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی۔ یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بید دو سرے نفخے میں ہو گا 'اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی دہشت زدہ ہو کر کھے گاکہ اے کیا ہو گیاہے 'یہ کیوں اس طرح بل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے-

<sup>(</sup>۳) یہ جواب شرط ہے- صدیث میں ہے 'نی مل آلی ہے نیہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا'جانتے ہو' زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ اللہ ﷺ نے عرض کیا' اللہ اور اس کے رسول بهتر جانتے ہیں۔ آپ مل آلی ہے نے فرمایا' اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو پھے کیا ہوگا' اس کی گواہی دے گی۔ کے گی فلال فلال شخص نے فلال فلال عمل' فلال فلال دن میں کیاتھا''۔ رتومہ ذی' آبواب صفحہ القیامہ و تفسیر سورۃ اِذا ذار لت۔ مسئد آجہ مدہ ۲/۳۰۳)

<sup>(</sup>۵) لیعنی زمین کو بیہ قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا'اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے' جس طرح انسانی اعضامیں اللہ تعالیٰ بیہ قوت پیدا فرمادے گا' زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گااور وہ اللہ کے تھم سے بولے گی۔

<sup>(</sup>۱) یَضَدُّرُ ، یَز جِعُ (لونیس گے) یہ ورود کی ضد ہے۔ یعنی جُرول سے نکل کر موقف حیاب کی طرف یا حیاب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیس گے - آشتاتا ، متفرق ' یعنی ٹولیاں ٹولیاں۔ بعض بے خوف ہوں گے ' بعض خوف زدہ ' بعض کے رنگ سفید ہوں گے جنتیوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ ' جو ان کے جہنی ہونے کی علامت ہو گی۔ بعض کا رخ دائیں جانب ہو گا تو بعض کا بائیں جانب۔ یا یہ مختلف گروہ ادیان و نداہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر ہول گے۔

<sup>(2)</sup> یہ متعلق ہے یَصْدُرُ کے یا اس کا تعلق أَوْحَیٰ لَهَاہے ہے۔ یعنی زمین اپی خبریں اس لیے بیان کرے گی ٹاکہ انسانوں کوان کے اعمال دکھادیے جائیں۔

(L) (1) - 8 -

اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہو گی وہ اسے دکھیے  $(\Lambda)^{(r)}$ 

سور ہُ عادیات مکی ہے اور اس میں گیارہ آئیتیں ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والا ہے-

م پنیتے ہوئے دو ڑنے والے گھو ڑوں کی قتم! <sup>(۳)</sup>(۱) پھرٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قتم! <sup>(۳)</sup>(۲) پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قتم <sup>(۵)</sup>(۳) وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُوهُ ٥



#### بِمُ الرَّحِيمُون الرَّحِيمُون الرَّحِيمُون

وَالْعَادِيْتِ صَنِّعًا ۞ فَالْمُوْرِلِيتِ قَدُحًا ۞ فَالْمُغِيْرِتِ صُنِّعًا ۞

- (۱) پس وہ اس سے خوش ہو گا-
- (۱) وہ اس پر سخت پشیان اور مضطرب ہوگا۔ ذَدِّةِ بعض کے نزدیک چیو نئی ہے بھی چھوٹی چیز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں ' انسان زمین پر ہاتھ مار تا ہے ' اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے ' وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں میں گردو غبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں ' وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو اولی کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جن میں نے پہلے معنی کو اولی کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں کوئی خوف محسوس نہ ایک شخص ' سائل کو تھوڑا ساصد قد دینے میں تامل کر آاور دو سرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ (فتح القدر)
- (٣) عَادِيَاتٌ 'عَادِيَةٌ کی جَمْع ہے۔ یہ عَدُوِّ ہے ہے جیسے غَزْوٌ ہے۔ غَازِیَاتٌ کی طرح اس کے واؤ کو بھی یا سے بدل دیا گیا ہے۔ تیز رو گھوڑے۔ ضَبْعٌ کے معنی بعض کے نزدیک ہانپنااور بعض کے نزدیک ہنسانا ہے۔ مرادوہ گھوڑے ہیں جو ہا نیخت یا ہنساتے ہوئے جماد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔
- (٣) مُؤرِياتٌ،إِنرَآءُ ہے ہے۔ آگ نکالنے والے فَذَحٌ کے معنی ہیں صَكُّ چِلنے مِیں گھنوں یا ایر یوں کا کرانا' یا ٹاپ مارنا - اس سے فَذَحٌ بِالزِّنَادِ ہے - چھماق سے آگ نکالنا - یعنی ان گھوڑوں کی قشم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پھروں سے آگ نکلتی ہے 'جیسے چھماق سے نکلتی ہے -
- (۵) مُغِرَاتٌ ، أَغَارَ يُغِيْرُ سے ہے 'شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے۔ صُبنحا صبح کے وقت 'عرب میں عام طور پر حملہ اس وقت کیا جا تا تھا'شب خون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھو ڑوں پر سوار ہوتے ہیں 'لیکن اس کی نسبت گھو ڑوں کی

لیں اس وفت گردو غبار اڑاتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۴) پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے در میان گھس جاتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵) یقیناً انسان اپنے رب کابڑا ناشکراہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

ہیں۔ (''(۵) یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکراہے۔ <sup>(۳)</sup> اوریقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ <sup>(۵)</sup>

کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو (کچھ) ہے نکال لیا جائے گا۔ (۱)

اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کردی جائیں گی۔ (۱۰) بیشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے بورا باخبر ہوگا۔ (۱۱) فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعُا ﴾

فُوَسَطْنَ بِهِجَمْعًا ٥

اِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبَّهُ لَكُنُودُ ۗ۞ وَاتَّهُ عَلَّ ذَلِكَ لَيْهَمِيْدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِمِنِّ الْخَيْرِ لَشَوْمِيْدٌ ۞ اَفَلا يَمِنْكُمُ إِذَا الْخَدْرُ مَا إِنْ الْقُنُوْدِ ۞

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُودِ ۞

ؚٳؾؘۜۯؾۜۿؙۄ۫ؠۿؚۄۘؾۘۅؙڡؘؠ۪ۮ۪<sup>ڰ</sup>ۻؙؽؖڗؙ<sup>ۺ</sup>

طرف اس کیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے بیہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔

(۱) اَنْارَ 'اٹرانا- نَقْعٌ 'گردوغبار- یعنی مید گھوڑے جس وقت تیزی سے دو ڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگه پر گردوغبار چھاجا تاہے-

(۲) فَوَسَطْنَ 'درمیان میں گھس جاتے ہیں- اس وقت ' یا حالت گر دو غبار میں- جَمْعًا دسمُن کے لشکر- مطلب ہے کہ اس وقت ' یا جب کہ فضا گردو غبار سے اٹی ہوئی ہے ' یہ گھوڑے دسمُن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھسان کی جنگ کرتے ہیں۔

(٣) يه جواب قتم ب- انسان س مراد كافر العني بعض افرادين - كُنُودٌ بمعنى كَفُودٍ واشكرا-

(٣) لیعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض لَشَهیندٌ کافاعل الله کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو رائح قرار دیا ہے 'کیوں کہ مابعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہونا زیادہ صحح ہے۔ اس لیے یہاں بھی انسان ہی ہونا زیادہ صحح ہے۔

(۵) خَيرٌ سے مراد مال ہے ' جیسے ﴿ إِنْ تَرَالُهُ غَيْراً ۗ وَحِيلَةً ﴾ (البقرة ۱۸۰) میں ہے معنی واضح ہیں- ایک دو سرا مفهوم بیر ہے کہ نمایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کالازی بتیجہ ہے-

(١) بُغيْرَ ' نُثِرَ وَبُعِثَ يعنى قبرول ك مردول كو زنده كرك الحا كمرًا كرديا جائ كا-

(2) حُصِّلَ ، مُنِزَ وَمُبِّنَ لِعني سينول كي باتول كو ظاهراور كھول ديا جائے گا-

(A) کیعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا' ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا' اس کے متعلق ہر شخص

#### سورهٔ قارعه کمی ہے اور اس میں گیارہ آئیتی ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ تعالیٰ كے نام سے جو برا مهرمان نهايت رحم والا ہے-كور كھڑا دينے والی-(۱) كيا<sup>(۱)</sup> ہے وہ كھڑ كھڑا دينے والی-(۲) تجھے كيا معلوم كہ وہ كھڑ كھڑا دينے والی كيا ہے-(۳) جس دن انسان بكھرے ہوئے پروانوں كی طرح ہو جائيں

اور بیاڑ دھنے ہوئے رکگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔(۵)

پھر جس کے بلڑے بھاری ہوں گے۔ <sup>(۲۸)</sup>



#### بن الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ أَن

مَا الْقَارِعَةُ ۞

وَمَا اَدُرلكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞

يَوْمَ لِكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَّ الشِّكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَّ الشَّاشُونِ ﴿

وَتَكُونُ الْعِبَالُ كَالْعِصْ الْمَنْفُوشِ ٥

فَامَّامَنُ ثَقُلُتُ مَوَاذِ يُنهُ ٥

جان سکتاہے کہ وہ کتنا باخبرہے؟ اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ پھروہ ہرایک کواس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو عقبیہ ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں 'لیکن اس کاشکرادا کرنے کے بجائے 'اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس طرح مال کی محبت میں گر فقار ہو کرمال کے وہ حقوق اوا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دو سرے لوگوں کے رکھے ہیں۔

- (۱) یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام گزر چکے ہیں 'مثلا ' النحاقَةُ الطّاقَةُ ، السّاعةُ ، الْوَاقِعةُ وغیرہ الفّادِعةُ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے وشعول کو عذاب سے خبروار کردے گی جیسے دروازہ کھنکھنانے والاکر تاہے۔
- (۲) فِرَاشٌ ، مُجھراور مَثْع کے گرد منڈلانے والے پرندے وغیرہ- مَبْنُوثٌ ، منتشراور بکھرے ہوئے۔ یعنی قیامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔
- (۳) عِبْنٌ 'اس ادن کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو' مَنفُوشٌ 'دھنی ہوئی-یہ پہاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئ ہے جو قیامت والے دن انکی ہوگی- قرآن کریم میں پہاڑوں کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئ ہے 'جسکی تفصیل پہلے گزر چکی ہے-اب آگے ان دو فریقوں کا جمالی ذکر کیاجا رہاہے جو قیامت والے دن انتمال کے اعتبار سے ہوں گے-
- (٣) مَوَاذِیْنُ ، مِیزَانْ کی جمع ہے- ترازو 'جس میں صحا کف اعمال تولے جائیں گے-جیساکہ اس کاذکر سور ہُ اُعراف-آیت ۸

فَهُوَ فِي عِيْشَةِ رَّاضِيَةٍ ٥

فَأَثُهُ هَاوِيَةً ۞

نَارْحَامِيةُ شَ

وَمَا اَدُرُاكِ مَاهِمَهُ أَن

وَامَّامَنُ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ٥

وه تو دل پیند آرام کی زندگی میں ہو گا۔ <sup>(۱)</sup> (۷) اور جس کے پلڑے ملکے ہوں گے۔ <sup>(۲)</sup> اس کا ٹھکانا ہاویہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۹) مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ <sup>(۳)</sup> وہ تندو تیز آگ (ہے)۔ <sup>(۵)</sup>

فِي الْفَالِي الْفِي الْفِي

سورهٔ تکاثر کلی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

سورہ کمف(۵۰۱)اورسورہ انبیاء(۷۳) میں بھی گزراہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یمال بیہ میزان نہیں 'موزون کی جمع ہے یعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہال کوئی اہمیت اور خاص وزن ہو گا- (فتح القدیر) لیکن پہلامنہوم ہی رانح اور صحیح ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جن کی نیکیال زیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا پلز ابھاری ہوجائے گا-

- (۱) لینی ایسی زندگی 'جس کووہ صاحب زندگی پیند کرے گا۔
- (۲) لینی جس کی برائیان نیکیوں پر غالب ہوں گی'اور برائیوں کا بلزا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہو گا-
- (۳) هَاوِيَةٌ جَهَمُ كا نام ہے' اس كو ہاویہ اس ليے كتے ہیں كہ جہنمی اس كی گهرائی میں گرے گا- اور اس كو أثمّ (مال) سے اس ليے تعبير كياكہ جس طرح انسان كے ليے مال' جائے بناہ ہوتی ہے اس طرح جہنمیوں كا ٹھكانا جہنم ہو گا- بعض كہتے ہیں كہ ام كے معنی دماغ كے ہیں- جہنمی' جہنم میں سركے بل ڈالے جائيں گے- (ابن كثير)
- (۴) سیر استفهام اس کی ہولناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ انسان کے وہم و تصور سے بالا ہے' انسانی علوم اس کا اعاطہ نہیں کر سکتے اور اس کی کنہ نہیں جان سکتے۔
- (۵) جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے' یہ جہنم کی آگ کا سروال حصہ ہے' جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ۲۹ درجہ زیادہ ہے۔ (صحیح بعضادی' کتاب بدء المخلق' باب صفه النار واُنها مخلوفہ مصلم کی آگ ہے ۲۹ درجہ زیادہ ہے۔ (صحیح بعضادی) ایک اور حدیث میں ہے کہ "آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میراایک حصہ دو سرے حصے کو کھائے جا رہا ہے' اللہ تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت فرما دی۔ ایک سانس کی کہ میراایک حصہ دو سرے حصے کو کھائے جا رہا ہے' اللہ تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت فرما دی۔ ایک سانس سردی میں پی جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا شمنڈا سانس ہے' اور نمایت شخت گری جو پرتی ہے' وہ جہنم کا گرم سانس ہے''۔ (بخاری ' تماب وہاب فہ کور) ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پرتی ہے' وہ جنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ (حوالہ ' جب گری زیادہ ختم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ (حوالہ ' جب گری زیادہ ختم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ (حوالہ

زیادتی کی چاہت نے تہ ہیں غافل کر دیا۔ (۱) یہاں تک کہ تم قبرستان جاہنچ۔ (۲) ہرگز نہیں پھر تہ ہیں جلد علم ہو جائے گا۔ (۳) ہرگز نہیں پھر تہ ہیں جلد علم ہو جائے گا۔ (۳) ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔ (۵) تو بیشک تم جہنم دیکھ لوگے۔ (۲) اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے۔ (۲) پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ (۸)

ٱلْهٰكُوُ التَّكَاثُو ۗ أَ

حَتَّىٰ زُرُتُهُ الْمَقَاٰبِرَ ۞

كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞

ثُمُّ كَلَّاسَوْفَ تَعُلَمُونَ ۞

كَلَالُوْتَعُلُمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ٥

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۞

ثُةٌ لَتَرَوُنَهَاعَيْنَ الْيَقِيْنِ 🖔

ثُوَّلَتُنَّكُنَّ يَوْمَبِنِ عَنِ النَّعِيْمِ ۞

نذكور مسلم "كتاب المساجد)

(۱) اَلْهَیٰ یُلْهِیٰ کے معنی ہیں ' غافل کردینا۔ تکانُژ' ، زیادتی کی خواہش۔ یہ عام ہے ' مال ' اولاد ' اعوان و انصار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ ' سب کو شامل ہے۔ ہروہ چیز ' جس کی کشت انسان کو محبوب ہو اور کشت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کردے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اس کمزوری کو بیان کر رہاہے ' جس میں انسانوں کی اکثریت ہردور میں مبتلارہی ہے۔

- (۲) اس کامطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے ، تہیں موت آگئ اور تم قبروں میں جا پہنچ۔
  - (٣) لعني تم جس تكاثر وتفاخر مين هو 'ميه صحيح نهين-
  - (٣) اس كاانجام عقريب تم جان لوك، بيه بطور تأكيد دو مرتبه فرمايا-
- (۵) اس کا جواب محذوف ہے- مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو' جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تنہیں یقین ہو تا ہے تو تم یقینا اس تکاثر و نقاخر میں مبتلانہ ہو۔
  - (۱) یہ فتم محذوف کاجواب ہے یعنی اللہ کی فتم تم جہنم ضرور دیکھو گے یعنی اس کی سزا بھگتو گے۔
- (2) پہلا دیکھنا دور سے ہو گا'یہ دیکھنا قریب سے ہو گا'ای لیے اسے عَیْنُ الْیَقِیْنِ (جس کالِقین مشاہد ہَ مینی سے حاصل ہو) کما گیا۔
- (A) یہ سوال ان نعتوں کے بارے میں ہو گا' جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی۔ جیسے آ کھ' کان' دل' دماغ' امن و صحت' مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں' ہر ایک ہے ہی ہو گا صحت' مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں' یہ سوال صرف کا فروں ہے ہو گا۔ بعض کہتے ہیں' ہر ایک ہے ہی ہو گا کیوں کہ محض سوال متنزم عذاب نہیں۔ جنہوں نے ان نعتوں کا استعمال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہو گا' وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے' اور جنہوں نے کفران نعت کا ارتکاب کیا ہو گا' وہ دھر لیے جائیں گے۔

#### سورۂ عصر کمی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مرمان نهایت رحم والا ہے۔

زمانے کی قشم۔ (۱)

بیثک (بالقین) انسان سر تا سر نقصان میں ہے۔ (۲) . سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی <sup>(۴)</sup> اور ایک دو سرے کو صبر کی نصیحت کی۔ <sup>(۵)</sup>



#### حِراللهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

وَالْعَصَٰرِ لَّ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرِ ﴿

إلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوُّا وَ عَمِدُواالصَّالِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ لَهُ وَتُواصَوا بِالصَّبْرِ ۞

(۱) زمانے سے مراد 'شب و روز کی یہ گروش اور ان کا اول بدل کر آنا ہے- رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہو تا ہے تو ہر چز روشن ہو جاتی ہے۔علاوہ ازس تبھی رات لمبی' دن چھوٹا اور تبھی دن لمبا' رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یمی مرور ایام' زمانہ ہے جو اللہ تعالٰی کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کر تا ہے۔ اس لیے رب نے اس کی قشم کھائی ہے۔ یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں ہے جس کی چاہے قتم کھا سکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قتم کے علاوہ کسی چیز کی قتم کھانا جائز نہیں ہے۔

(۲) یہ جواب قتم ہے- انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے' اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں پھرجب موت ہے ہم کنار ہو تا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی' بلکہ وہ جہنم کاایندھن بنتا ہے۔

(m) ہاں اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں 'کیوں کہ ان کی زندگی جاہے جیسی بھی گزری ہو'موت کے بعد وہ بسرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی ہے بسرہ ور ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے۔

- (۴) کینی اللہ کی شریعت کی پابندی اور محرمات و معاصی سے اجتناب کی تلقین -
- (۵) لینی مصائب و آلام پر صبر' احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر' معاصی سے اجتناب پر صبر' لذات و خواہشات کی قربانی پر مبر بھی اگرچہ تواصی بالحق میں شامل ہے' تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا'جس سے اس کا شرف و فضل اور خصال حق میں اس کاممتاز ہو ناواضح ہے۔

#### سورهٔ حمزة على ہے اور اس میں نو آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مربان نمایت رحم والا ہے۔

بری خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو۔ (۱)

جو مال کو جمع کر ناجائے اور گنتا جائے۔ <sup>(۲)</sup>

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔(<sup>m</sup>)

ہر گز نمیں (<sup>۳)</sup> یہ تو ضرور تو ڑ پھو ڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ (<sup>۵)</sup>)

اور تجھے کیامعلوم کہ ایسی آگ کیا ہو گی؟ (۵) وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔(۲)



#### 

وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَكَزَةٍ ۞

إِلَّذِي جَمَعَ مَا لَاوَّعَدَّدَهُ ﴿

كَلَالِيُبُنَدَقَ فِي الْحُطَمَةِ 🗑

وَمَا آدُرُنكَ مَا الْخَطَمَةُ ۞ نَادُالِلِهِ الْنُوقِدَةُ ۞

- (۱) هُمَزَةٌ اورلُمَزَةٌ 'بعض كے نزديك ہم معنى ہيں۔ بعض اس ميں پُچھ فرق كرتے ہيں۔ هُمَزَةٌ وہ شخص ہے جو رو در رو برائی كرے اور لُمَزَةٌ 'وہ جو پیٹھ بیچھے غیبت كرے۔ بعض اس كے بر عكس معنى كرتے ہيں۔ بعض كتے ہيں هَمْزٌ ' آ نكھول اور ہاتھوں كے اشارے سے برائی كرنا ہے اور لَهْزٌ ذبان سے۔
- (۲) اس سے مرادیمی ہے کہ جمع کرنااور گن گن کر رکھنالینی بینت بینت کر رکھنااور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنا۔ ورنہ مطلق مال جمع کرکے رکھناندموم نہیں ہے۔ یہ ندموم اسی وقت ہے جب زکو قو وصد قات اور انفاق فی سمبیل اللہ کا اجتمام نہ ہو۔
- (٣) أَخْلَدَهُ كا زيادہ صحیح ترجمہ ہہ ہے كہ "اے ہمیشہ زندہ رکھے گا" یعنی ہہ مال' جے وہ جمع كركے ركھتا ہے'اس كی عمر میں اضافیہ كردے گااور اے مرنے نہیں دے گا-
  - (۳) لینی معاملہ ایسانہیں ہے جیسااس کا زعم اور گمان ہے۔
  - (۵) ایسا بخیل فخص حلمه میں چھینک دیا جائے گا- یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے ' تو ڑ پھوڑ دینے والی-
- (۱) یہ استفہام اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے ' یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہو گی کہ تمہاری عقلیں اس کااد راک نہیں کر سکتیں اور تمہارا فہم و شعوراس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ <sup>(۱)</sup> (۷) وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہو گی۔ <sup>(۲)</sup> (۸) بڑے بڑے ستونوں میں۔(۹)

#### سور و فیل کمی ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

کیا تو نے نہ ویکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ (۳)

الَّقِىُ تَظَلِمُ عَلَى الْاَفْمِدَةِ ۞ إِنَّهَاعَلِيْهِوْمُؤُمُّوْصَدَةٌ ۞ فِنُ عَمَدِ شُمَكَّدَةٍ ۞



ٱلَوۡتَرَكَيۡفُ فَعَلَرَتُكَ بِاصَحٰبِ الۡفِيۡلِ ڽ

(۱) لیعنی اس کی حرارت دلول تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی میہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے لیکن دنیا میں میہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہو گا'وہ آگ دلول تک بھی پہنچ جائے گی'لیکن موت نہیں آئے گی۔ ہو گا'وہ آر زوکے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔

(٢) مُؤْصَدَةٌ بند ' يعنى جنم كے دروازے اور راستے بند كردي جائيں گے ' ياكد كوئى باہرند نكل سكے ' اور انہيں لوب كى ميخوں كے ساتھ باندھ ديا جائے گا'جو لمبے لمبے ستونوں كى طرح ہوں گی' بعض كے نزديك عَمَدِ سے مراد بيڑياں يا طوق بيں اور بعض كے نزديك ستون بيں جن ميں انہيں عذاب ديا جائے گا۔ (فتح القدير)

(٣) جو يمن سے خاند كعبد كى تخريب كے ليے آئے تھے ألَمْ تَرَكَ معنى بيں أَلَمْ نَعَلَمْ كيا تَجْهِ معلوم نهيں؟ استفهام تقرير كے ليے ہے اليعنى تو جانتا ہے يا وہ سب لوگ جانتے ہيں جو تيرے ہم عصرين - بيداس ليے فرمايا كه عرب ميں بيد واقعہ كررے ابھى زيادہ عرصہ نهيں ہوا تھا۔ مشہور ترين قول كے مطابق بيد واقعہ اس سال پيش آيا جس سال نبي صلى الله عليه وسلم كى ولادت ہوئى تھى۔ اس ليے عربوں ميں اس كى خبريں مشہور اور متواتر تھيں - بيد واقعہ مختصراً حسب ذيل ہے۔

واقعه اصحاب الفيل:

حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گور نرتھا'اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گر جا (عبادت گھر) تعمیر کیا
اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہال مکہ اور دیگر قبائل
عرب کے لیے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے
پلید کر دیا'جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے'جس پر اس نے خانہ کعبہ کو
ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مجملہ آور ہوا' کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی
محسر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالی نے پر ندوں کے غول بھیج دیئے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنگریاں تھیں جو چے یا مسور

کیاان کے مکر کو بے کار نہیں کر دیا؟ <sup>(۱)</sup> اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے۔ <sup>(۲)</sup> جو انہیں مٹی اور پھر کی کنگریاں مار رہے تھے۔ <sup>(۳)</sup> پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا۔ <sup>(۳)</sup>

سور ہُ قریش کی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں۔

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والا ب-

قریش کے مانوس کرنے کے لیے(ا) (بعنی) انہیں جاڑے اور گرمی کے سفرسے مانوس کرنے کے لیے۔ <sup>(۵)</sup> (اس کے شکر یہ میں)۔(۲) اَلَهُ بِيَجْعَلُ كَيْدُ هُمُهُ فِي تَصُّلِيْلِ ۞ وَارْسَلَ عَلَيْهِمُ طَايُوا اَبَابِينُلَ ۞ تَرْمِيْهُمْ بِحِجَارَةٍ تِرْنُ سِتِيْلٍ ۞ فَجَمَاهُمُ كَلَصْفِ أَمْ كُوْلٍ ۞



لِإِيُلْفِ قُرَيْشٍ ڽُ

الْفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَأَءِ وَالصَّيْفِ ۞

کے برابر تھیں 'جس فوجی کے بھی یہ کنگری لگتی وہ پکھل جا آاور اس کا گوشت جھڑ جا آاور بالآخر مرجا تا- خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے بہتی بہتی انجام ہوا- اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی- کھے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 'جو کھے کے سردار تھے 'اونٹوں پر قبضہ کرلیا' جس پر عبدالمطلب نے آکر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں- باقی رہا خانہ کعبہ کا مسکلہ' جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معالمہ اللہ کے ساتھ ہے' وہ اللہ کا گھرہے' وہی اس کا محافظ ہے' تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ (ابیرالنفاسیر)

- (۱) کعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کاارادہ لے کر آیا تھا' اس میں اس کو ناکام کر دیا۔ استفہام تقریری ہے۔
  - (۲) ابابیل 'پرندے کا نام نہیں ہے ' بلکہ اس کے معنی ہیں غول در غول۔
- (٣) سِبِغِیلِ مٹی کو آگ میں پکا کراس سے بنائے ہوئے کنگر-ان چھوٹے چھوٹے پھروں یا کنگروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مملک کام کیا-
  - (٣) ليتى ان كے اجزائے جسم اس طرح بكھ گئے جيسے كھائى ہوئى بھوى ہوتى ہے-
    - ☆- اے سورہ ایلاف بھی کہتے ہیں اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت ہے ۔۔
- (۵) إِنلاَفٌ كے معنی ہيں' مانوس اور عادی بنانا' یعنی اس كام سے كلفت اور نفرت كا دور ہو جانا- قریش كی گزران كا ذریعہ تجارت تھی- سال میں دو مرتبہ ان كا تجارتی قافلہ باہر جا آ اور وہاں سے اشیائے تجارت لا آ- سردیوں میں يمن' جو گرم علاقہ تھا اور گرميوں میں شام كی طرف جو محمنڈا تھا- خانہ كعبہ كے خدمت گزار ہونے كی وجہ سے تمام اہل عرب ان

فَلْيَعَبُدُوُا مَتَ لَمَنَا الْبِيئِدِ ۞

الَّذِي َ ٱطْعَمَا فُمْ مِنْ جُوْءٍ وَالْمَنَاهُمُ مِنْ خَوْفٍ ٥



*ٱ*رَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَلِّرِبُ بِاللِّيْنِ ڽَ

فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَدُيُّ الْمَيْدِي وَ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

پس انہیں چاہیے کہ ای گھرکے رب کی عبادت کرتے میں میں میں انہیں

جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا <sup>(۱)</sup> اور ڈر (اور خوف) میں امن (وامان) دیا۔ <sup>(۲)</sup>

سور ہُ ماعون کمی ہے اور اس میں سات آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

کیا تو نے (اسے بھی) دیکھا جو (روز) جزا کو جھٹلا تا ہے؟ (۱)

سی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ <sup>(۴)</sup>

کی عزت کرتے تھے'اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے'اللہ تعالیٰ اس سورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گری 'مردی میں دو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے ہمیں سکے میں امن عطاکیا ہے اور الل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔اگر میہ چیزنہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اس لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفرول کا سلسلہ بھی' جس کے تم خوگر ہو' قائم رہے'اگر ابرہہ اپنے ندموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔اس لیے تمہیں جا ہے کہ صرف اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔

- (l) ندکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے ہے۔
- (۲) عرب میں قتل و غارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا' اس کی وجہ سے وہ خوف و خطرے محفوظ تھے۔

الله السورت كوسُوْرَةُ الدِّيْنِ سُورَةُ أَرَأَيتَ اور سُورَةُ الْيَتِيْمِ بَحَى كُت بين - (فَعْ القدير)

- (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خطاب ہے اور استفهام سے مقصد اظهار تعجب ہے- رؤیت معرفت کے مفہوم میں ہے اور دین سے مراد آخرت كاحباب اور جزا ہے- بعض كہتے ہیں كه كلام میں حذف ہے- اصل عبارت ہے "كياتو نے اس فخص كو پچيانا جو روز جزا كو جھلا تاہے؟ آيا وہ اپني اس بات میں صحح ہے یا غلط؟
- (٣) اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے۔ دو سرا' قیامت کا متکر ہے 'بھلا ایسا شخص میٹیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ میٹیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا ہر تاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی

وَ لاَيَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ۞

الَّذِيْنَكُمُ عَنُ صَلَاتِهُمُ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِیْنَ ﴿ اُیُرَا اِنْوَنَ ﴿ وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۞



إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوثُونَ أَنَّ

اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ <sup>(۱۱)</sup> ان نمازیوں کے لیے افسوس (اور ویل نامی جنم کی جگہ) ہے۔(۴۷)

بوانی نمازے عافل ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۵) جو ریا کاری کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲) اور برینے کی چیزرو کتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۷)

سور و کو ثر کی ہے اور اس میں تین آیتی ہیں۔

شروع كريا جول الله تعالى كے نام سے جو برا مهان نمايت رحم والاہے-

يقينًا بم نے تحقی (حوض) کوثر (اور بہت کھے) دیا

اہمیت و محبت ہو گی- دو سرے اے اس امر کالقین ہو کہ اس کے بدلے میں جمھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی-(۱) ہیہ کام بھی وہی کرے گاجس میں نہ کورہ خوبیاں ہوں گی ورنہ پہ پیتم کی طرح مسکین کو بھی دھکا ہی دے گا-

(۱) اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نمازیا تو پڑھتے ہی نہیں۔ یا پہلے پڑھتے رہے ہیں ' پھرست ہو گئے یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے 'جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا آخرے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آجاتے ہیں 'اس لیے نمازی نہ کورہ ساری ہی کو آبیوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کو آبیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزااور حساب کتاب پریقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ﴿ وَإِذَا قَامُوۤا اِلْ الصَّلَاقِةَ قَامُوۤا اِلْ الصَّلَاقِة قَامُوۤا اِلْ الصَّلَاقِة قَامُوا اِللَّٰ الصَّلَاقِة قَامُوْ اللَّٰ الْاَلِیَ اِلْدُیْ اللَّٰ السَّاسَ وَلَا یَکُ کُوْوُنُ اللَّٰ اللَّٰ وَلَا اِللَّٰ الصَّلَاقِة وَاللَٰ الصَّلَاقِة قَامُوۤا اِللَّٰ الصَّلَاقِة وَلَا السَّلَٰ وَلَا السَّلَٰ وَلاَ اِلْکُ کُوْوُنُ اللَّٰ اللَّٰ وَلاَ اِللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ وَلاَ اِللَّٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَٰ الْمُعَالِلُ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ الْمُعَالِيٰ اللَّٰ اللَٰ الْمُؤَلِدُ اللَّٰ اللَٰ الْحَدِیْنِ اللَّٰ اللَٰ الْمُواْلِ الْمُؤَلِدُ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ الْمُؤَلِدُ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ الْکَرِیْنُ اللَّالْحَالَ الْمُؤَلِدُ اللَٰ الْمَالَٰ الْکُرِیْنُ اللَّٰ اللَٰ الْمَالَٰ الْحَدَالِ اللَّٰ الْمَالِ الْحَدَالَٰ الْمَالَٰ الْکُلُونُ اللَّٰ اللَٰ الْمَالِ الْمَالَٰ الْمُؤَلِدُ اللَّٰ الْمَالِ الْمَالَٰ الْمَالَٰ الْمَالِ الْمَالَٰ الْمَالَٰ الْمَالِ اللَّٰ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَٰ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَٰ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّٰ الْمَالِ الْمَالِیٰ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَٰ الْمَالِ الْمَالْمَالِ الْمَالَٰ الْمَالِیٰ الْمَالْمِ الْمَالِیٰ الْمَالِیٰ الْمَالَٰ الْمَالِیٰ الْمَالِیٰ الْمَالْمِیْ الْمَالْمِ

(۳) لینی ایسے لوگوں کا شیوہ بیہ ہو تا ہے <sup>ہ</sup> کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی' بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سجھتے ' یعنی صرف نمود و نمائش اور ریا کاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

(٣) مَعْنُ: شَنَيْءٌ فَلَيْلٌ كَتَ بِين - بَعْض اس سے مراد زكوۃ ليت بين كوں كہ وہ بھى اصل مال كے مقابلے ميں بالكل تھوڑى كى ہوتى ہے ' (ڈھائى فى صد) اور بعض اس سے گھروں ميں برتنے والى چزيں مراد ليت بيں جو پڑوى ايك دوسرے سے عارياً مانگ ليتے بين - مطلب يہ ہوا كہ گھر يلو استعال كى چزيں عارياً دے دينا اور اس ميں كبيرگى محسوس نہ كرنا چھى صفت ہے اور اس كے برعكس بخل اور تنجوى برتا' يہ منكرين قيامت ہى كاشيوہ ہے - لئے ارداس كے برعكس بخل اور تنجوى برتا' يہ منكرين قيامت ہى كاشيوہ ہے -

ہے۔ (۱) پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ (۲) یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ (۳)

سور ۂ کافرون کی ہے اور اس میں چھ آیات ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهمان نمايت رحم والاہے- نَصَلِّ لِرَتْلِكَ وَالْخُرُ ۞ إِنَّ شَائِتُكَ مُوَالْرُبَّرُرُ ۞



(۱) کووَفَر الله کو ترج به اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کیر نے "ننجر کیر" کے مفہوم کو ترج وی ہے کیوں
کہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دو سرے معانی بھی آجاتے ہیں۔ مثلاً صحیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک
نسر مراد ہے جو جنت میں آپ مائیلیوں کو عطاکی جائے گی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے ،
جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں
بھی پانی اسی جنت والی نسر سے آرہا ہو گا۔ اس طرح دنیا کی فتوحات اور آپ مائیلیوں کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا
اجرو تواب اس بی چزیں "فیر کیٹر" میں آجاتی ہیں۔ (ابن کیٹر)

(۲) یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر-مشرکین کی طرح ان میں دو سروں کو شریک نہ کر- نَنحر ؓ کے اصل معنی ہیں اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کراہے ذرج کرنا- دو سرے جانو روں کو زمین پر لٹا کران کے گلوں پر چھری چھیری جاتی ہے اسے ذرج کرنا کہتے ہیں- لیکن یہاں نحرہے مراد مطلق قربانی ہے 'علاوہ ازیس اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا' جج کے موقعے پر منی میں اور عید الاصخیٰ کے موقعے پر قربانی کرنا' سب شامل ہیں-

(٣) أَبْتَرُ السے مخص کو کہتے ہیں جو مقفوع النسل یا مقفوع الذکر ہو ' یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوانہ رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کو اہتر کہا ' جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ مائی ہے کہ اسلمہ لاکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ مائی ہی است بھی آپ مائی ہی ہے مائی ہی اللہ معنوی ہی ہے 'جس کی کثرت پر آپ مائی ہی اللہ مائی ہی اولاد معنوی ہی ہے 'جس کی کثرت پر آپ مائی ہی اللہ مائی ہی ہی کوری دنیا میں نمایت عزت واحرام سے کیا جاتا ہے 'جبکہ آپ مائی ہی ہی بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں لیکن کی دل میں ان کا احرام نہیں اور کی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔

🖈 - تصحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی دو رکعتوں اور فجراور مغرب کی سنتوں میں

آپ کمہ دیجئے کہ اے کافرو! (۱)

نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے

ہو-(۲)

نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت

کرتا ہوں۔ (۳)

اور نہ میں عبادت کروں گاجسکی تم عبادت کرتے ہو۔ (۴)

اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں
عبادت کررہا ہوں۔ (۵)

تہمارے لیے تممارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین

ہے۔ (۲)

قُلْ يَاكِنُهُمُا الْكُلْفِرُونَ 🛈

لَا اعْبُدُ مَاتَعَبُدُونَ ۞

وَلَا ٱنْتُوْعْبِدُوْنَ مَا ٱغْبُدُ ۞

وَلَاآنَاعَابِدُ مَّاعَبَدُتُهُ ۞

وَلَآ اَنْتُوْ عِلِيدُونَ مَاۤ اَعُبُدُ ۞

لَكُوْدِ يُنْكُونُ وَلِلَادِ يُنِنَ ۞

﴿ قُلْ يَائِهُا الْكَفِرُونَ ﴾ اورسورهٔ اخلاص پڑھتے تھے۔ ای طرح آپ ماٹیکیٹی نے بعض صحابہ النہ کے فرمایا که رات کو سوتے وقت ' یہ سورت پڑھ کر سوؤ کے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ (مند أحمر '۵ / ۴۵۲۔ ترذی' نمبر ۳۴۰۳۔

أبو داود' نمبر ۵۰۵۵ ، مجمع الزوائد' ۱۲/۱۲) بعض روایات میں خود آپ مائیلیا کاعمل بھی یہ ہلایا گیاہے۔ (ابن کشر)

(۱) الكفورُونَ ميں الف لام جنس كے ليے ہے۔ ليكن يهال بطور خاص صرف ان كافروں سے خطاب ہے جن كى بابت اللہ كو علم تھاكہ ان كا خاتمہ كفرو شرك پر ہو گا۔ كيوں كہ اس سورت كے نزول كے بعد كئى مشرك مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ كى عبادت كى۔ (فتح القدير)

(۲) بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دو سری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے 'لیکن امام شوکانی نے کہا ہے کہ ان منطفات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکید کے لیے بحرار 'عربی زبان کاعام اسلوب ہے 'جے قرآن کریم میں کئ جگہ اختیار کیا گیاہے۔ جیسے سورہ کر حمٰن 'سورہ مرسلات میں ہے۔ ای طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیاہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کرلوں 'جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں کہ می ہو تو تم بھی اس توحید اور عبادت اللی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات اس وقت فرمائی گئی 'جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ مائی آئی معبود کی اور ایک سال آپ مائی آئی ہمارے معبود کی عبادت کریں۔

(٣) کینی اگرتم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو' تو میں اپنے دین پر راضی ہول' میں اسے کیوں چھوڑوں؟ ﴿ لِیَآاَعُمَا اُلٰاَ وَلَکُمۡ اَعۡمَالُکُوۡ ﴾ (القصص ۵۵)

#### سور و نفرمدنی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

جب الله كي مدد اور فتح آجائے-(۱)

اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آ یا دیکھ لے۔(۲)

تواپے رب کی تبییج کرنے لگ حد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی وعا مانگ' بیٹک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ (۳)

سورهٔ تبت کمی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-



#### 

اِذَاجَآءَنَصُوُاللهِ وَالْفَتَةُ ۞ وَرَايْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِيُدِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا ۞

فَسَيِّرْ بِعَمْدِرَتِكِ وَاسْتَغْفِرُةٌ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞



آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہئے۔

ا نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے۔ اصحبح مسلم کتناب التفسیر) جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ النظامی سمجھ گئے کہ اب بی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آگیا ہے 'اس لیے آپ مل آگی آئی کو تشبیع و تحمیدا و راستغفار کا عمر دیا گیا ہے جیسے حضرت این عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنما کاواقعہ صحیح بخاری میں ہے اتفسیس سورہ و ذالنہ صری کا عمر دکا مطلب 'اسلام اور مسلمانوں کا کفراور کا فروں پر غلبہ ہے 'اور فتح سے مراد فتح کہ ہے 'جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا' کیکن کا فروں نے آپ ملی آئی آئی کو اور صحابہ کرام النہ سی کو دہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا' کیکن کا فروں نے آپ ملی آئی آئی کو اور صحابہ کرام النہ سی کو دہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا' چنانچہ جب ۸ ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گئی کہ آپ ملی آئی آئی اللہ کے بی نیم بیل اور دین اسلام دین حق ہو گئی کہ آپ ملی آئی آئی اللہ کے بی نیم بیل اور دین اسلام دین حق ہو گئی کہ آپ ملی جس کے بغیراب نجات اخروی ممکن نہیں 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہو تو ۔

(۲) لیعن یہ سمجھ لے کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض 'جو تیرے ذمے تھا' پورا ہو گیا اور اب تیما دنیا سے کو ج کرنے کا مرحلہ قریب آگیا ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے کرنے کا مرحلہ قریب آگیا ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے کرنے کا مرحلہ قریب آگیا ہے 'اس لیے حمد و تعبیج الی اور استغفار کا خوب اہتمام کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے

المسورة المسد بهي كمت بين-اس كى شان نزول مين آناب كد جب نبي صلى الله عليه وسلم كو تعم مواكدات

تَبَّتُ يَدَا إِنْ لَهَبٍ وَتَبُّ ٥

مَا اَعُنْى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصُلْ نَازًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ قَامُرَاتُهُ حُمَّا لَهُ الْحَطَبِ ۞

ابولہب کے دونول ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلاک ہو گیا۔ (۱)

نہ تو اس کامال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ (۲) وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ (۳) اور اس کی بیوی بھی (جائے گی<sup>2</sup>) جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ (۳)

رشتہ داروں کو انذار و تبلیغ کریں تو آپ ما آلی کے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یاصّباَ کا اواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے 'چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ ما آلی کی خرمان ' ذرا بتااؤ' اگر میں تہیں خبردوں کہ اس پہاڑی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے ' تو تم میری تقدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا' کیوں نہیں۔ ہم نے بھی آپ ما آلی ہی ہو گئے۔ آپ ما آلی ہی فرمایا کہ پھر میں تہیں ایک بڑے عذاب نے کہا' کیوں نہیں۔ ہم نے بھی آپ ما آلی ہی ہوگا۔ آپ ما آلی ہی فرمایا کہ پھر میں تہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ (اگر تم کفرو شرک میں جتال رہے) ہیں من کر ابولیب نے کہا تبکا لک استرے لیے ہلاکت ہو' کیا تو بہیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالی نے یہ سور ۃ نازل فرما دی۔ (صحیح بہندادی' تفسیسو سور ۃ تبیت) ابولیب کا اصل نام عبدالعزی تھا' این حسن و جمال اور چرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابولیب (شعلہ فروزاں) کہا جا آ تھا۔ علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جنم کی آگ کا ایند ھن بنا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا حقیقی پچا تھا' لیک آپ ما شدید دشمن میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ آپ میں آپ ما آلی کا شہدید دشمن میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ آپ میں آپ ما میں ایک میں میں اسے خاوند سے کم نہ تھی۔ آپ میں آپ میں تب میں اپ میں اسے خاوند سے کم نہ تھی۔ آپ میں تب میں سے خاوند سے کم نہ تھی۔

(۱) یکدا، یکد (ہاتھ) کا تنتنیہ ہے ، مراد اس سے اس کانفس ہے ، جزبول کر کل مراد لیا گیا ہے یعنی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ بددعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ وَ تَبَّ (اور وہ ہلاک ہو گیا) یہ خبرہے لیخی بددعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسیہ بیاری میں مبتلا ہوا ، جس میں طاعون کی طرح گلٹی می نکلتی ہے ، اس میں اس کی موت واقع ہوگئ ۔ تین دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی ، حتی کہ سخت بدبودار ہو گئی ۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیاری کے پھلنے اور عار کے خوف ہے ، اس کے لڑکوں نے بیاری کے پھلنے اور عار کے خوف ہے ، اس کے حجم پر دور سے ہی پھراور مٹی ڈال کراسے دفنا دیا۔ (ایسرالنفاسیر)

(۲) کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے۔ لیعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیزاس کے کام نہ آئی۔

(۳) لیعنی جنم میں بیہ اپنے خاوند کی آگ پر ککڑیاں لالاکر ڈالے گی' ٹاکہ آگ مزید بھڑکے۔ بیہ اللہ کی طرف سے ہو گا' لیعنی جس طرح بیہ دنیا میں اپنے خاوند کی' اس کے کفروعناد میں' مدد گار تھی' آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مدد گار ہو گی۔ (ابن کثیر) بعض کتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کرلاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہتے میں لاکر بچھا

#### في جِنْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ أَ

## سُوْنُةُ الْإِجْلَاضِيّ

#### بِمُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

قُلْ هُوَاللهُ آحَدُّ ۞ اللهُ الصَّمَدُ۞ لَوْ يَلِدُ لَا وَلَوْ يُؤلدُ۞ وَلَوْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا آحَدُهُ۞ وَلَوْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا آحَدُهُ۞

## اسکی گردن میں بوست تھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ (۵)

## سورهٔ اخلاص کی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں۔

شروع كرتا مول الله تعالى كے نام سے جو بردا مهمان نهايت رحم والا ہے-آپ كه ديجي كه وه الله تعالى ايك (بى) ہے-(ا)

آپ کمہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی ایک (ہی) ہے۔(۱) اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ <sup>۳)</sup> نہ اس سے کوئی پیدا ہوانہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ <sup>۳)</sup> (۳) اور نہ کوئی اس کاہمسرہے۔ <sup>۳)</sup> (۴)

دیتی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چفل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چفل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ (فسنے البادی)

(۱) جِنِدٌ گردن- مَسَدٌ ، مضبوط بنی ہوئی ری- وہ مونج کی یا تھجور کی پوست کی ہویا آہنی تاروں کی- جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے- لیمن زیادہ صحیح لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے- لیمن زیادہ صحیح بات سے معلوم ہوتی ہے کہ جنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا'وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا- مَسَدٌ سے تشبیہ ' اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئے ہے۔

﴿ یہ مختری سورت بری فضیلت کی حامل ہے ' اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث (ایک تمائی ۱/۳) قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے - (البخاری ' کتاب التوحید ' وفضائل القرآن ' باب فضل قل ہو اللہ أحد) بعض صحابہ الشخصی ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے ' جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ''تمہماری اس کے ساتھ مجبت تہمیں جنت میں داخل کردے گ' - (البخاری کتاب اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ''تمہماری اس کے ساتھ مجبت تہمیں جنت میں داخل کردے گ' - (البخاری کتاب اللہ البخان ' باب البحمع بین السورتین فی الرکعة ۔ مسلم 'کتاب صلاۃ المسافرین) اس کا سب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ (مند

- (r) یعنی سب اس کے مختاج ہیں 'وہ کسی کامختاج نہیں۔
- (٣) لیعنی نه اس سے کوئی چیز نکلی ہے نه وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔
- (٣) اس كى ذات ميں' نہ اس كى صفات ميں اور نہ اس كے افعال ميں۔ ﴿ لَيْسَ كَبِمَتْلِهِ شَكَّعَ ۖ ﴾ (المشورى: ١١) حديث

#### سورهٔ فلق مکی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والاہے-

آپ کمہ دیجئے! کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آیا



### بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلُ أَغُونُدُ بِرَبِ الْفَكِقِ أَن

قدى ميں ہے كہ اللہ تعالى فرما تا ہے "انسان مجھے گالى ديتا ہے يعنى ميرے ليے اولاد ثابت كرتا ہے ' حالانكہ ميں ايك ہوں بے نیاز ہوں ' ميں نے كى كو جنا ہے نہ كى سے پيدا ہوا ہوں اور نہ كوئى ميرا ہمسر ہے "-اصحب البحادی ' تفسير سود ، قبل هو الله أحدى اس سورت ميں ان كابھى رد ہو گيا جو متعدد خداؤں كے قائل ہيں اور جو اللہ كے ليے اولاد ثابت كرتے ہيں اور جو اس كو دو سروں كا شريك گردانتے ہيں اور ان كابھى جو سرے سے وجو د بارى تعالى ہى كے اللہ علیہ مند

🖈 - اس کے بعد سور ۃ الناس ہے' ان دونوں کی مشتر کہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آج کی رات مجھ پر پچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں'جن کی مثل میں نے بھی نہیں ويكهى "بد فرماكر آب ماليكي ني دونول سورتيل يرهين- (صحيح مسلم كتاب صلاوة المسافرين باب فيضل قيراء ة المعوذتين٬ والمتومذي ابوحابس جهني واثيُّه سے آپ مَثِّيَلَةٍ نے فرمايا "اب ابوحابس! كيا ميں تمهيس سب سے بهترین تعویذ نه بتاؤں جس کے ذریعے سے بناہ طلب کرنے والے بناہ مائلتے ہیں' انہوں نے عرض کیا' ہاں' ضرور بتلاية! آب مَنْ الله الله عند دونول سورتول كا ذكر كرك فرمايا به دونول معوذ آن بين"- (صحيح النسائي للألباني سمبر ٥٠٠٥) نبي صلى الله عليه وسلم انسانول اور جنول كي نظرے پناه مانگاكرتے تھے 'جب يه دونول سورتيل نازل ہو کیں تو آپ مان اور نے ان کے بڑھنے کو معمول بنالیا اور باقی دو سری چیزیں چھوڑ دیں۔ (صحبح المتومذی ' لىلالبانى؛ نىمبىر ١١٥٠) حفزت عائشه الصحيح فرماتي بين جب آپ ماليكيم كوكوكي تكليف موتي تومعوذ تين ﴿ قُلْ أَغُودُ مِنَ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلُ آعُودُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾ بره كرايي جسم ير چونك ليت عب آب ماليَّ اللَّهِ إلى تكليف زياده مو كن توميس بير سورتیں پڑھ کر آپ مان اللہ کے ہاتھوں کو برکت کی امیدے "آپ مان کا کے جسم پر پھیرتی- (بنحاری فضائل القرآن باب المعوذات مسلم كتباب السلام باب رقية المدييض بالمعوذات جب بي صلى الله عليه وسلم يرجادوكيا گیا' تو جرائیل علیہ السلام میں دو سور تیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ ماٹی آئی پر جادو کیا ہے' اور بیہ جادو فلاں کنویں میں ہے' آپ مل کھڑا نے حضرت علی دہائیہ کو بھیج کراہے منگوایا' (بیرایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گیارہ گرہیں بڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلاتھا جس میں سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں) جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ماٹیآتی ان دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ تھلتی

ہوں۔ (۱) (۱) ہراس چیز کے شرسے جو اس نے پیدا کی ہے۔ (۲) اور اندھیری رات کی تاریکی کے شرسے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ (۳) اور گرہ (لگا کر ان) میں پھونگنے والیوں کے شرسے (بھی) (۴) (۴)

مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ﴿

وَمِنُ ثَيْرِغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۖ

وَمِنُ شَرِّ التَّفْتُ إِن الْعُقَدِ ﴿

وَمِنُ شَرِّحَالِسِهِ إِذَاحَسَدَ ٥

جاتی اور سوئی نکلتی جاتی - خاتے تک پینچے پینچے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ سائی آئی اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جگڑ بندی سے آزاد ہو جائے - (صحیح بعضادی مع فتح المبادی کتاب المطب باب المسحر والمسنن آپ سائی آئی کا بید معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سور ہاخلاص اور معوذ تمین پڑھ کراپی بھیلیوں پر پھو نکتے اور پھرانہیں پورے جم پر ملتے 'پہلے سر'چرے اور جم کے اگلے جھے پر ہاتھ پھیرتے' اس کے بعد جمال تک آپ سائی آئی کے ہاتھ پینچے - تین مرتبہ آپ سائی آئی ایسا کرتے - اس حدید بہداری کتاب فضائل المقرآن بیاب فضل المعوذات)

- (۱) فَلَقٌ کے راج معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی شخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ ای طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے بناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہو تا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی'ای طرح خوف زدہ آدمی بناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہو تا ہے۔ وفتح القدیر)
  - (۲) بیام ہے اس میں شیطان اور اس کی ذریت ، جنم اور ہراس چیزے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پنچ سکتاہے۔
- (٣) رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور ای طرح جرائم پیشہ افراد اپ ندموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غاسِقِ 'رات' وَ قَبَ داخل ہو جائے 'چھاجائے۔
- (٣) نَفَا ثَاتُ ، مونث کا صیغہ ہے ، جو النَّفُوسُ (موصوف محذوف) کی صفت ہے مِن شَرِّ النَّفُوسِ النَّفاثَاتِ لِعِنی گرہوں میں پھوٹنے والے مرد اور عورت دونوں گرہوں میں پھوٹنے والے مرد اور عورت دونوں میں پھوٹنے والے مرد اور عورت دونوں میں۔ لیخی اس میں جادو گروں کی شرارت سے پناہ ما گئی گئی ہے۔ جادوگر ، پڑھ پڑھ کر پھوٹک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرتا ہو تا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کرکے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔

کرے۔<sup>(۱)</sup>(۵)

سور ہُ ناس کلی ہے اور اس میں چھ آئیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے۔

آپ کہ ویجئے! کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ (۱)

لوگوں کے مالک کی <sup>(۳)</sup> (اور) (۲) لوگوں کے معبود کی (یٹاہ میں) <sup>(۳)</sup> (۳)

وسوسہ ڈالنے والے پیچیے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ (۵)



بسمير اللوالرَّحْمِن الرَّحِيمُون

قُلُ آعُوُدُ بِرَتِ النَّاسِ أَ

مَلِكِ النَّاسِ ۞ إلاهِ التَّاسِ ۞ مِنْ شَرِّالْوَسُوَاسِ هُ الْحَنَّاسِ ۞

(۱) حسد میہ ہے کہ حاسد' محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے' چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے۔ کیوں کہ حسد بھی ایک نمایت بری اخلاقی بیاری ہے' جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

ہے۔ اس کی فضیلت گزشتہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ مل اور ساتھ ملکہ کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ مل اور ساتھ ملکہ فکُل یَالَیُّھا الْکُورُونَ، قُلْ هُوَاللهُ اَحَدُ اور قُلْ اَعُودُ بِرَتِ النَّاسِ که پڑھتے رہے۔ (مجمع الزوائد، ۵/ ۱۱۱۰ وقال الهیشمی استادہ حسن)

(٣) رَبِّ (پروردگار) کا مطلب ہے جو ابتدا ہے ہی 'جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہو تا ہے' اس کی تدبیرو اصلاح کرتا ہے' حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھروہ سے تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں' بلکہ' تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے' یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہی نہیں' بلکہ اپئی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے' یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات براس کو حاصل ہے۔

(۳) جو ذات 'تمام انسانوں کی پرورش اور نگهمداشت کرنے والی ہے 'وہی اس لا کُق ہے کہ کا ئنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔

(۳) اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو' پوری کائنات پر اس کی بادشاہی ہو' وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کامعبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔

(۵) اَلْوَسْوَاسُ العِض کے نزویک اسم فاعل اَلْمُوسْوِسُ کے معنی میں ہے اور بعض کے نزویک سے ذِی الْوَسْوَاسِ ہے-

جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔(۵) (خواہ)وہ جن میں سے ہویا انسان میں سے۔<sup>(۱)</sup> (۲) الَّذِي يُوَسُوسُ فِيُ صُدُوْدِ التَّاسِ ﴿ مِنَ الْجُنَّةِ وَالتَّاسِ ﴿

وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نمایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے 'ای کو وسوسہ کما جاتا ہے۔ النخسّان (کھسک جانے والا یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے۔ اور اللہ کی یاد سے خفلت برتی جائے تو دل برچھا جاتا ہے۔

(۱) یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔
علاوہ اذیں ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہو تا ہے جو اس کو گراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ صدیث میں آتا ہے
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ الشخصی نے پوچھا کہ یارسول اللہ !کیاوہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟
آپ سائٹی اللہ نے فرمایی ہاں! میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، اور وہ میرا مطبع ہو گیا ہے۔
جمھے فیر کے علاوہ کی بات کا عظم نہیں دیتا۔ (صحیح مسلم، کتاب صفہ القیامة ، بباب تحریث الشیطان وبعث مسابلہ اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما سے کہ آپ مسابلہ میں اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما سے کہ آپ مسابلہ میں دوجہ مطبرہ حضرت صفیہ الشیکی آپ سائٹی اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما سے کہ آپ مسابلہ کو میں ہوا کہ ایک ساتھ میں انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مائٹی آپ کی بابت ہمیں کیا بد گمائی ہو ساتی تھی؟
آپ مائٹی نے فرمایا یہ تو تھی ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ آ ہے۔ جمھے خطرہ محسوس ہوا کہ سیس دو تمارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ (صحیح بعدادی، کتاب الأحکام، والشہاد ، تکون عند المحاکم فی ولایہ القضاء)

دو سرے شیطان 'انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح 'مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمرائی کی ترغیب دیتے ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ہیہ ان کی دو قسمیں ہیں ' یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور
جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے ' ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں
میں شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں "رجال" کا لفظ بولا گیا ہے۔ (سور ۃ الجن '۲) اس لیے وہ
بھی ناس کا مصداق ہیں۔

## رموزاو قاف قرآن مجيد

ہر زبان کے اہل زبال جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھرجاتے ہیں 'کہیں نہیں ٹھرتے۔
کہیں کم ٹھہرتے ہیں 'کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے
اور اس کا صحیح مطلب سیحضے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں
واقع ہوئی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کردی ہیں '
جن کو رموز او قاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان
رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں :

- جہال بات پوری ہو جاتی ہے 'وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول
   (ت) جو بصورت (३) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہئے 'اب (३) تو نہیں لکھی جاتی ۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔
- ۵ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کو فیبن کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں
   تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔
- م یہ علامت و تف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھمرنا چاہئے۔ اگر نہ ٹھمرا جائے تو اخمال ہے

  کہ مطلب کچھ کا کچھ ہوجائے۔ اس کی مثال ار دومیں یوں سجھنی چاہئے کہ مثلاً کسی کو یہ

  کہنا ہو کہ ''اٹھو۔ مت بیٹھو'' جس میں اٹھنے کا امراور بیٹھنے کی نئی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھمرنا

  لازم ہے'اگر ٹھمرانہ جائے تو ''اٹھو مت۔ بیٹھو'' ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نئی اور
  بیٹھنے کے امرکا اخمال ہے۔ اوریہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔
- ط وقف مطلق کی علامت ہے-اس پر تھہرنا چاہئے- یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے-ج وقف جائز کی علامت ہے- یہاں ٹھہرنا بهتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے-

علامت وقف مجوّز کی ہے۔ یہاں نہ ٹھهرنا بهترہے۔

علامت وقف مرخص کی ہے - یہاں ملا کر پڑنا چاہئے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھسر جائے تو رخصت ہے - معلوم رہے کہ رص پر ملا کر پڑھنا(ز) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے -

یے الوصل اولی کااختصار ہے۔ یہاں ملا کریڑ ھنابھترہے۔

ق قبل عليه الوقف كاخلاصه ب- يهال تُههزنا نهيس جائي-

مل قُد يُوصَلُ كا مخفف ہے - يهال تُههرا بھی جا آہے اور مبھی نہيں - بوقت ضرورت وقف کر سکتے ہیں -

قف یہ لفظ قف ہے۔ جس کے معنی ہیں ٹھرجاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعال کی جاتی ہے' جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔

سكنه كاعلامت ہے- يهال كسي قدر تهرجانا چاہئے مكرسانس نہ اوشنے يائے-

وقفه تلج سکته کی علامت ہے۔ یہال سکته کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیئے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہو تاہے 'وقفہ میں زیادہ۔

لا لا کے معنی نہیں کے ہیں- یہ علامت کہیں آیت کے اور استعال کی جاتی ہے اور

کہیں عبارت کے اندر - عبارت کے اندر ہوتو ہرگز نہیں ٹھرنا چاہئے - آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے - بعض کے نزدیک نہیں ٹھرنا چاہئے بعض کے نزدیک نہیں ٹھرنا چاہئے لیکن ٹھرا جائے یا نہ ٹھرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہو تا-

عام ہے اس مسرا جاتے یا نہ سہرا جاتے اس سے مطلب میں صل واح یاں ہو ہا۔ کذلک کا مخفف ہے' اس سے مراد ہے کہ جو رمزاس سے پہلی آیت میں آچکی ہے'

اُس کا تھم اِس پر بھی ہے۔

یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کرکے (مع) لکھ دیتے ہیں۔ اس کامطلب سے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم سے کہ ان میں سے ایک پر ٹھمرنا چاہئے دو سرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔

## قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست

| شار پاره            | صفحه نمبر   | نام سورت          | نمبرشار |
|---------------------|-------------|-------------------|---------|
| 1                   | 1           | سورة الفاتحة      | 1       |
| m - r - 1           | 4           | سورة البقرة       | ۲       |
| ۳ - ۳               | 159         | سورة آل عمران     | ٣       |
| 7 - Q - K           | r • 1       | سورة النساء       | ۴       |
| ∠ - Y               | 271         | سورة المائدة      | ۵       |
| <b>^</b> - <b>∠</b> | ٠٩ ٣        | سورة الأنعام      | ۲       |
| 9 - A               | r•4         | سورة الأعراف      | 4       |
| 1+ - 9              | <b>۴</b> ۷۷ | سورة الأنفال      | ٨       |
| 11 - 1+             | ۵+۳         | سورة التوبة       | 9       |
| 11                  | ۵۵۹         | سورة يونس         | 1 •     |
| 1r - 11             | 092         | سورة هو <b>د</b>  | 1.1     |
| 18" - 18            | 42          | سورة يوسف         | 11      |
| II"                 | <b>7</b> 27 | سورة الرعد        | 11      |
| II"                 | 490         | سورة إبراهيم      | ١٣      |
| ۱۳ - ۱۳             | ∠1•         | سورة الحجر        | 10      |
| Ir                  | ∠r4         | سورة النحل        | 14      |
| 10                  | 270         | سورة بنتي إسرآءيل | 14      |
| 17 - 10             | ∠9∧         | سورة الكهف        | 1.4     |
| И                   | ۸۳۲         | سورة مريم         | 19      |
| 14                  | nam         | سورة طله          | ۲٠      |
| 1 <b>∠</b>          | ۸۸۳         | سورة الأنبياء     | 71      |
| 14                  | 91+         | سورة الحج         | 77      |
| IA                  | 939         | سورة المؤمنون     | ۲۳      |
| IA                  | 947         | سورة النور        | 20      |
| 19 - 11             | 995         | سورة الفرقان      | 10      |
| 19                  | 1+11        | سورة الشعرآء      | 44      |
| r• - 19             | 1+44        | سورة النمل        | 72      |
|                     |             |                   |         |

| شارپاره    | صفحه نمبر | نام سورت        | نمبرشار    |  |
|------------|-----------|-----------------|------------|--|
| ۲٠         | 1+YA      | سورة القصص      | ۲۸         |  |
| ri - r•    | 1 + 9 9   | سورة العنكبوت   | 19         |  |
| 71         | 1117      | سورة الروم      | ٣٠         |  |
| <b>11</b>  | 1100      | سورة لقمان      | ۳۱         |  |
| rı         | 1100      | سورة السجدة     | ٣٢         |  |
| rr - ri    | 1148      | سورة الأحزاب    | ٣٣         |  |
| rr         | 119 🗸     | سورة سبإ        | ۳۳         |  |
| rr         | 1714      | سورة فاطر       | ۳۵         |  |
| rm - rr    | 1177      | سورة يلش        | ٣٦         |  |
| rm         | 1509      | سورة الصآفات    | m2         |  |
| ۲۳         | 1121      | سورة ص          | ۳۸         |  |
| rr - rr    | 1190      | سورة الزمر      | <b>m</b> 9 |  |
| ۲۳         | 1816      | سورة المؤمن     | ٠٠         |  |
| to - tr    | 1861      | سورة حلمّالسجدة | ا ۳        |  |
| ۲۵         | 1840      | سورة الشورٰي    | ۲۳         |  |
| ra         | 122       | سورة الزخرف     | ٣٣         |  |
| ۲۵         | 15.44     | سورة الدخان     | 44         |  |
| 20         | 10.0      | سورة الجاثية    | ۵۳         |  |
| 24         | 1010      | سورة الأحقاف    | ۲۳         |  |
| 24         | IMTA      | سورة محمد       | ے ہم       |  |
| 24         | 1661      | سورة الفتح      | ۳۸         |  |
| 74         | 1100      | سورة الحجرات    | 4 ا        |  |
| 74         | וריור     | سورة ق          | ۵۰         |  |
| r4 - ry    | 1020      | سورة الذاريات   | ۱۵         |  |
| ۲۷         | IMAT      | سورة الطور      | ۵۲         |  |
| ۲۷         | 16.41     | سورة النجم      | ۵۳         |  |
| ۲۷         | 10        | سورة القمر      | ۵۳         |  |
| <b>r</b> ∠ | 1010      | سورة الرحمن     | ۵۵         |  |
| <b>r</b> ∠ | 1010      | سورة الواقعة    | ۲۵         |  |

| شارباره   | صفحه نمبر | نام سورت       |
|-----------|-----------|----------------|
| 14        | 1071      | سورة الحديد    |
| ۲۸        | 1000      | سورة المجادلة  |
| ۲۸        | 1000      | سورة الحشر     |
| ۲۸        | 1045      | سورة الممتحنة  |
| ۲۸        | 1021      | سورة الصف      |
| ۲۸        | 1024      | سورة الجمعة    |
| ۲۸        | 1010      | سورة المنافقون |
| ۲۸        | 10 10     | سورة التغابن   |
| ۲۸        | 109+      | سورة الطلاق    |
| ۲۸        | 1092      | سورة التحريم   |
| 49        | 14.4      | سورة الملك     |
| 49        | 141+      | سورة القلم     |
| <b>79</b> | 1719      | سورة الحآقة    |
| 79        | 1410      | سورة المعارج   |
| 49        | 1481      | سورة نوح       |
| 49        | 142       | سورة البجن     |
| 49        | 1466      | سورة المزمل    |
| 49        | 1464      | سورة المدثر    |
| 49        | Pari      | سورة القيامة   |
| 49        | 1441      | سورة الدهر     |
| 49        | 1447      | سورة المرسلات  |
| ۳•        | 1428      | سورة النبإ     |
| ۳•        | 174A      | سورة النازعات  |
| ۳•        | IYAF      | سورة عبس       |
| ۳•        | AAFI      | سورة التكوير   |
| ۳•        | 1497      | سورة الانفطار  |
| ۳•        | 4 4 4     | سورة المطففين  |
| ۳.        | 1499      | سورة الانشقاق  |
| ۳.        | 1200      | سورة البروج    |

| شارپاره     | صفحہ نمبر<br>1 4 • ۲ | نام سورت      | ببرشار       |
|-------------|----------------------|---------------|--------------|
| <u>***</u>  | 12.4                 | سورة الطارق   | ۸۶           |
| ۳.          | 12 • 9               | سورة الأعملي  | \ <b>^</b> 2 |
| ۳•          | 1411                 | سورة الغاشية  | ^/           |
| <b>**</b> • | 1218                 | سورة الفجر    | ۸۹           |
| ۳•          | 1211                 | سورة البلد    | 9 •          |
| ۳•          | 1271                 | سورة الشمس    | 91           |
| <b>**</b> • | 1288                 | سورة الليل    | 91           |
| ۳•          | 1277                 | سورة الضحلي   | 95           |
| ۳•          | 1272                 | سورة الشرح    | 90           |
| ۳•          | 1279                 | سورة التين    | 90           |
| ۳•          | 1240                 | سورة العلق    | 94           |
| ۳•          | 1288                 | سورة القدر    | 92           |
| ۳•          | 1244                 | سورة البينة   | 9/           |
| ۳•          | 1282                 | سورة الزلزال  | 9 9          |
| ۳•          | 12 m A               | سورة العاديات | 1 • •        |
| ۳•          | 1200                 | سورة القارعة  | 1 - 1        |
| ۳•          | 1288                 | سورة التكاثر  | 1 • 1        |
| ۳•          | 1200                 | سورة العصر    | 100          |
| ۳•          | 1200                 | سورة الهمزة   | 100          |
| ۳.          | 1200                 | سورة الفيل    | 1 - 6        |
| ۳.          | 12 4                 | سورة قريش     | 100          |
| ۳.          | 1282                 | سورة الماعون  | 102          |
| ۳.          | 12 6 7               | سورة الكوثر   | 1 • /        |
| ۳.          | 1 4 4 +              | سورة الكافرون | 1 • 4        |
| ۳.          | 1201                 | سورة النصر    | 114          |
| ۳.          | 1201                 | سورة تبت      | 11           |
| ۳.          | 1200                 | سورة الإخلاص  | 111          |
| ۳.          | 1200                 | سورة الفلق    | 111          |
| ۳.          | 1204                 | سورة الناس    | 110          |

وَاللَّهُ وَلَيُّ التَّوفِيْقِ ٢

وزارت اسلامی امور' او قاف' دعوت و ارشاد
مملکت سعودی عرب
گران ''شاہ فہد قرآن کریم پر نٹنگ کمپلیس مدینہ منورہ''
کے لیے باعث مسرت ہے کہ کمپلیس یہ قرآن کریم
مع اردو ترجمہ و تفییر شائع کرے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں میں اس کا نفع عام کرے
اور خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود
کو اشاعت قرآن کریم کے سلسلہ میں عظیم
کوشٹوں پر جزاء عطا فرمائے۔
کوشٹوں پر جزاء عطا فرمائے۔
اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔





حقوق طبع بحق ناشر محفوظ میں شاہ فهد قرآن شریف پر منتگ کمپایکس پوسٹ بکس نبر ۱۲۹۲۷ دیند منورہ

## ح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٧هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الأردية / ترجمة بحمـع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة المنورة .

۱۷۷٦ ص ۲۱×۱۲ سم

ردمك ۱-۱۶-۱۷۷-۱۹۹۹

١ – القرآن – ترجمة – اللغة الأردية ٢ – القرآن – تفسير

أ- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ( مترجم )

ديوي ٢٢١،٤٩١٤٣٩

رقم الإيداع: ٢٥٠١/١٠٥

ردمك: ۱-۱۶-۷۷-۷۷،

العوالية الفرسية الفرسية

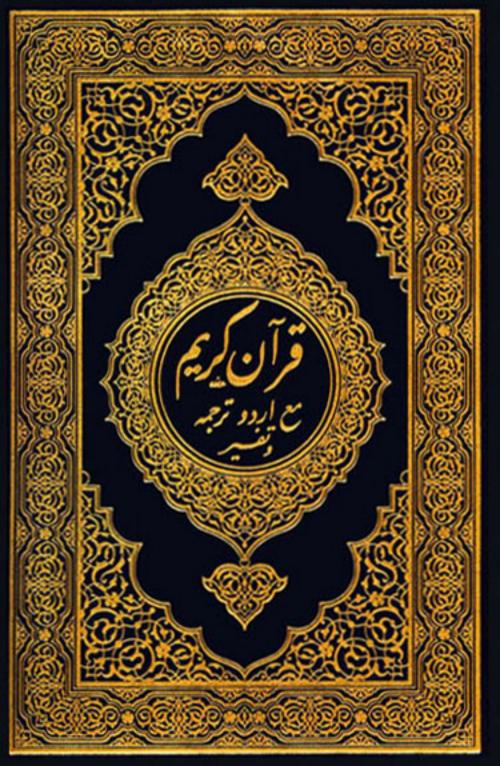